

" طالوت" پاکتان کے سب سے بوے ڈائجسٹ "سسپنس ڈائجسٹ" میں بہت سال وحوم مجانے والی سدا بہار واستان آج بھی روز اول کی طرح مقبول ہے۔اس کے لاتعداد الدیشن شائع ہوئے اور یک مجے۔لیکن ہمارے وطن میں ایک دکھ جری روایت ہے کہ تخلیق کارکوایک کلرک سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس کی عرق ریزی کامخضر معاوضہ دے کر اجارہ داری قائم کرلی جاتی ہے اور اسے كاني شكل ميس شائع كرتے ہوئے معاوضة وركنارات اطلاع تك نبيس وى جاتى۔ نەصرف بىد بلكە برنے ايديش كى اشاعت برأسے اس كى دوكابيال تكنبيس دى ما تیں۔جبدمرقبہ قانون کے تحت ہرایدیشن کی رائٹی رائٹرکاحق موتی ہے۔ ہال، اس سليل من وطن ك ايك بروقار جريد يد"اخبار جال" في جيشه اي كمانى كارولكوان كالجريوري ويا- مراك ايك ناول "كالا جادو" ك انهول في حتى ایدیش شائع کے، ہرایک کی رائلٹی اور ہر شے ایدیشن کی باٹج کا بیاب مجھے دیں۔ طالوت کی اشاعت کو پچتیں سال ہے زیادہ گزر کیے میں اوراب اسے پہلی بار نی کالی صورت می خوبصورت انداز می ملک کےسب سے خوبصورت ناول شائع كرنے والا اداره "القراش بلي كيشنز" شائع كررہا ہے۔ من اس كى خوبصورت اشاعت ير بمائي محمطي قريشي كاشكريه اواكرتا مول اور انبيس مباركباد اور دن دُكني رات حوكى ترقى كى دعادينا مول\_

ولوار پر کے ہوے کاک نے ٹن ٹن کر کے آٹھ بھائے ، لین اُس کی مویال ساز مے او کے اعدے تاری میں میرے خالات کا سلسلوث کیا اور میں نے کھاجانے والی نگاموں سے کلاک ک لمرف و يكما اس كم بخت كومجى اى وقت غراق وجما تما حالانكه تحك آخط بع من اسب فليث عل راض موا تما اورساز معرنو الجرالله ركما ركسورت كايره عرب لي كمانا في آيا تما ممك مماره ي مل نے ایک بین کریٹرو سے دات کی خراین تی میں تقریباً او بی من بہتری لیث کرسونے کی کوشش کرنا رہا تھا۔اورایک محفظے کی مسلسل کوشش کے بعد بھی نیندند آنے پر اُٹھ کر بیٹے گیا تھا۔ چرند جانے کتنی دیر تک میں نے زرینہ کوایک نفرت بحرا خط لکھنے کی کوشش کی تھی۔لیکن بیڈ کا آخری کاغذ بھی مارنے کے باوجود خل نے لکو کا تھا۔ تب خط لکھنے کا اراد و لتو کی کر کے میں مجداور سوچنے لگا تھا۔ اور اس وقت ہے اب کا سلسل موج رہا تھا۔ الی لائٹ کے سے مکٹ میں آخری سکرے و وگا۔ کوا میں نے سرے باری پوری ایس سریس موک وال میں ،اورائی سریش سے عرام اور محضرور کے موں کے لیکن م بخت کاک آٹھ بجار ا تھاور اُس کی موران ساڈ علو کے وہد ہے وہیں! کین کلاک می کیا کرتا۔ ووائی عربی آخری منازل میں تھا۔ یک کیا کم تھا کہ اس بوجا یے بی می وه حب توجي اينافر في إدا كرويا قبا- اس كي كيف الكدر في شاس ويكن افع في بيريدار كي ي كي ، جو دن کے بارہ یے کی افون کی لیک بی جو ک کو اوا کے رہوا کا مقامے متا ہے متا ہم تعلی ای کا نہ می میں فی اس کی طرف وجدی میں دی می اس کا فریم اور ما اور عل وار تا رہے کے اوري تعيث برخب مورت على و تاريخ موع تعيد يكن البديري يد شيد على النار اور الل كال على المركمة كاركب بدل كا تارا الدول صول على "كرى كر" والديدك قا ور كويول كريت يعي فاعدان الدين كون وأياع كا ويمك يركرون عيد العد وبراكواس كالحديث أفتا تو فيوس من موران ملك علك يخ فوند نده موكر مايران المنا الدوار بالمع أدم دوڑنے لکتے کی مران کے والدی اس مجا بھا کروائی کر لے مات اور بال کا اور منے کی تقین ار كرد اولار جار دار موكان ويل موكر عادن والك ووال تروي كالما تعدد عالى ي اور جب وه دن كرارة بعل ما موال المدى على المراب الدي على المراب المراب المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي مات چان کاک کو باتصور قرار دے کری جرافور فوال عراض مروف ہو گا۔ الما الما الما الما المراجعة على المراجعة المراج

طالوت − ⊛− 8

تین سال تک احمق بنایا تھا۔ اس سے بہتر تو انجیا تھی۔ اگر اُس کی دونوں آ بھیں بیک وقت مخیلف ستوں میں نددیکھتی ہوتیں اور تھوڑی پر جلے ہوئے کا نشان نہ ہوتا تو وہ زریند سے کہیں خوب صورت تھی۔ اُس کا قد زرید سے کہیں اچھا تھا۔ اور جو مجھ سے ، زرید سے زیادہ محبت کرتی تھی۔

لیکن نہ جانے موناحشمت کہاں سے اس کوتاہ قدائر کی کو لے آیا، جس نے جھے انجیلا سے دُور کردیا۔ زرینہ نے چند بی دنول میں جھے خود پر عاش کر لیا اور انجیلا سوگوار ہوگئ \_ زرینہ، جھے سے محبت کی پیقیں برهاتی رای اور میں، انجیلا کو بھول گیا۔ خدا مجھے معاف کرے، میں نے انجیلا کی معینی آم موں کا غداق بھی اُڑایا، جس کی محرک زرینہ تھی۔ پھر انجیلا آئی ہد دِل ہوگئ کہ اُس نے ادھیز عمر کے جیکب سے شادی کر لی-انجیلا کی شادی میں، میں اور زرینہ ای طرح شریک ہوئے تھے جیسے میاں ہوی ہوں۔ اس طرح خوثی کے موقع برہمی میں اُس کے دل پر ج کے لگانے سے بازنہ آیا۔

جھے انجا کی وہ کرب ناک مسکراہٹ یاد آ گئی، جو جھ سے شادی کی مبارک باد وصول کرتے وقت اُس کے ہونٹوں پر آ گئی تھی۔لیکن اس میں میرا کوئی تصور نہیں تھا.....سب کچھ زرینہ کی وجہ سے ہوا تھا۔اور .....اب زرید، اخر بیک سے شادی کر رہی تھی۔ صرف ای لئے کہ اخر بیک، اکا وَعَف تھا۔ اُس کی تخواه گیاره سوتھی۔اور میں کلرک تھا۔ میری تخواه ساڑھے تین سوتھی۔

محراب من كياكرون؟ ......زريدى شادى كاكار دُسامن ميزې برا مندچ اربا تعااور من همه

ہم سب موٹے سیٹھ حشمت علی کی امپورٹ ایکسپورٹ کی فرم "حشمت برادرز" میں کام کرتے تے۔ سیٹھ حشمت خالص سیٹھ تھے۔ نہ جانے کون سے خاندان سے اُن کا تعلق تھا۔ لیکن اب با مزت لوگوں میں شار ہوتے تھے۔ بدے برے لوگوں سے رسوخ تھے۔ بدے بدے لاسٹس فل جاتے تھے اور كاروبارخوب چل رہا تھا\_كين حشمت سيٹھ مد درجہ تنجوں تھے۔لنڈا بازار كے سوٹ پہنتے تھے۔ سري بسي آسٹن کار می سنر کرتے تھے، جس میں بارن کے سوا ہر چیز اولی تھی۔ جس طرف سے گزریتے ، راہ کیردُور دُور به ن جائے کہ کہیں گاڑی کا بون اُنجمل کر اُن پر ند آ پڑے۔ وفتر کی بھی بھی حالت می۔ بورے جم سال سے میں اس میں کام کررہا تھا لیکن ایک باریمی بھی وفتر میں رعک وروق تبیں کرایا می تھا۔ دیواروں برالبت مكم جكديان كى يك على كارى مورى مى دفتر كربهت عدوك يان كر شوقين تعاوركام کے اوقات میں کہیں اور جاکر پیک تھو کنے کی تکلیف نہیں کرتے تھے۔حشمت سیٹھ کو بھی اس پر اعتراض تبيل تفا- كونك بيد طازمول كى مستعدى اور وفادارى كا ثبوت تفافر نيم بعى سيني حشمت كى "كفايت شعاری" کا آئینددار تھا۔رجیم الدین کباڑی سے فرنچر کی سلائی کا معاہدہ تھا اور دھیم الدین نے "نایاب" فرنيجر حشمت برادرز مل جمع كرديا تعا-رجيم الدين بمي مابرتن تعا-ثوتي مجوتي ميز كرسيول كوتيار كردينا أس كيدوائي الحو" كاكام تعا- كوتك أس كابايال الحيد شاف كريب ساعات تعاب تعاد شايد ضرورت برنے برأس نے كى كرى كے يائے كى جكدالا ديا تھا۔ كى بحى ميز كے جاروں يائے كيمال بيس تھے۔ ایک میز فتلف میزون کا مجوعد کی۔ یمی کیفیت کرسیوں کا می کوئی مجی کری بیدے بی مولی میں می بلکہ تختے جوڑ کر بار بار بیے خرج کرنے کا جھڑا ی حتم کردیا گیا تھا۔ دفتر کا دوسرا سامان بھی اواددات میں ت تا مثلاً ریک، ٹائپ دائٹر اور ایک می دوسری چزیں۔ ٹائپ دائٹر کے حروف، زیڈ کو اُردو کے سات

اڌل كا مندسه بنا ديتے تھے۔ يوكو ج اور امل كوآئى ليكن الجيلا كو تخواوكس بات كى كمتى تھى \_ ضرورى خطوط نائي كرنے كے بعدوہ تمام مندب بال بوائث سے درست كرديتى كى اوراس كام من ماہر موكى كى-دفتر كالشاف چود و افراد برمشمل تها، جن من دوخواتين اور باتى حضرات تھے۔ كسى بھى فرم كى شان بومانے کے لئے لیڈی ٹائیسف اور لیڈی ریپشنسٹ کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔حشیت سیٹھ اس

مرورت سے بہخوبی واقف تھے۔لیکن دوسورو یے ماہوار برجینی آٹھول والی اجیلا عی ال عقی می جس کی ٹائی کی اسپیڈ بہر حال بائیس الفاظ فی منٹ تو معی ہی، اور اس نایاب ٹائپ رائٹر پر، جس کے حروف

مروقت او سے جھڑتے رہے تھے، بندرہ سولہ الفاظ فی منت نکل بی آتی تھی۔

وسرى غاتون وقت كى ستاكى موكى محترمه زيب النساء هيس، جوربيشنت كا كام كرتى تحيس -ليكن ان كى عرفامى تحى اس لئے دفتر كا كوئى آ دى ان سے عشق نه كرسكا اور جب وه كى كى توجه حاصل كرنے مين ناكام ربين توبد دل موكر لمازمت عي حيوز كر جل كئين-اس طرح وفتر مين اب سيتي آتكمون والي اجملا کا بی راج تھا۔وی چرای سے لے کراکاؤنجٹ تک کی آعموں کا تارائمی۔ بیاجیلا کی آعموں کا كِمَال تَهَا كه وه برخض كومطمئن كروي تي تعين اور برخض يهي سجمتا تها كهمس الجيلا بروقت الل كي طرف رمیعتی رہتی ہیں لیکن اس باؤوق عیسائی لڑکی نے اس ناچیز کو پیند کیا تھا۔جس کا اظہار ایک دن کرس كموقع برأس في كرديا- وواس طرح كدوفتر كے بورے اساف ميں أس في صرف اس خادم كواہے

مرى بالحيس كمل كئير ويدايك بات عرض كردول كداوك جي تول صورت، بلكه خوب مورت کتے ہیں۔ یوں بھی پوری دنیا میں تنہا ہونے کی وجہ سے اچھا کھانے اور اچھا بہنے کا عادی رہا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کدایے عمدہ لباس بین کر بھی وفتر میں جاتا کیونکدان کے خراب ہونے کا اعدیشر دہتا ہے۔ بہرمال مس الجبلانے جمعے سے اظہار عشق کر دیا تھا اور میرے دل کے کول کھل مجے۔ ماراعشق پورے دو سال تک بغیر کی حادثے کے چا رہا۔ اس دوران اجیلانے کی بارعیسائی نمیب چیوژ کر مسلمان ہونے کا ارادہ فاہر کیا اور میں نے عیمائی ہونے کا لیکن ہم اس کے لئے وقت کا انظار کر رے تھے کہ .... حشمت سیٹھ، نی ریپشنٹ کو لے آئے۔ بدزرید تھی۔ بوٹے سے قد کی ، محظمریا لے بالوں والى حسيند خوش مزاج ، بنش كھ اور اس كآتے عى الجيلا كارنگ بيكا يد حميا -ليكن ميس، آپ كو پورے خلوص سے بتاتا ہوں کدمیرے دل میں اس وقت تک کوئی منافقت پدائیس ہوئی، جب تک زرینے نے خودمیری طرف قدم نہ بو مائے۔ دفتر کے بیٹتر لوگ زریند کی توجہ حاصل کرنے میں کوشال تھے۔لیکن زرینہ کی کو لفٹ نہیں دین تھی۔ پھرایک شام، جب ہم دفتر سے نکل کربس اشاپ پر پہنچے تو زريد مرع تريب آئي-

معروف بين،مشرعارف؟"أس في ايك ادات يوجها-

" ځېښ څم د س-"

"ورامل، كجرد تيضه كاموذ تعاليكن تنها جاتے ہوئے جمكتى ہوں۔ دوكك بك كرائے تھے۔ اگر آب پندرین"اس نے کہا۔

من بعلا كون نه يندكرتا؟ بم نے محرويمي من نے أے ذركى دوت دى جوأس نے تول كر

"من نے اپی سالگرو می جی منائی۔ اور اس بار یکی کیے مناسکتی مون؟ خاصے اخراجات موجائیں

"تو ہونے دو، ڈارنگ!"
"د جنین عارف! تہارے اور ہوں عی کائی بارہے تہاری آدمی تخلوتو مرسادی جن ہو جاتی

پر ہم سالگرہ کا پردگرام تر تیب دینے گئے۔ جوٹی مجت میں، میں زرینہ کی سالگرہ کا پردگرام تو بیا چکا تھا لیکن آس کے گھرے نگلنے کے بعد مجھے ائي جانت كا احباس مواريد من كيا كرمينا تعام من سالكروك انظامات كمان ب كرول كا كريد هقت می کر چھے ساڑھے تین سورو بے الحوار تخواہ ملی کی۔ تھا انسان تھا، بخوبی گزادہ ہو جاتا تھا۔ لیکن جب بے زرید سے میت کی می ، آرمی تواداس کی بار، بعالی اور خود زرید کی محمضروریات برخرے موجال می اس سلیط میں، میں نے این افراجات کم کردیے تھے۔مثل پہلے میں ہیشہ در سے دفتر کے لئے لكا تما إورركشه ياليسي سے وفتر جاتا تھا۔ليكن اب يس في اقاعد كى سے بس كا استعال شروع كرويا تاعل استح كمري نكل آيا تما- يبلي باشية بن اغرب المن المراد دوسرى يزي مولى مين اب صرف عاع اورسلاس بر از ارو كرتا تفا يهل مي كيشن ك جار يك بينا تما اوراب الى لاتف كا استعال شروع کر دیا تھا۔ ای طرح کی دوسری کفایت شعاریوں سے میں نے ان اخراجات بر قابو یا لیا تھا، جو زرینہ بر ہوتے تھے لیکن اب سالگرو کے لئے کائی رقم دیکار تھی۔ میں غور وخوص کرتا رہا۔ لے دے کے کمرے سامان پری تکاہ کئی۔ کمرے میتی سامان میں ایک شیب ریکارڈر تھا، جے جم نے بیٹری جا ہوت حير بدا تما اور مديم ري جهالي كووت كاسامي تها ميتي ثب ريكار در مرف تين موروي من فروخت كرديا \_ كافى كى كمرى الكروي ما يكردو يريل على - تان عمده موت سلانى كى قيت شرى بك كف داوار ك اس كلاك ك ايك كبارى في مرف باره رويه لكائے متح اس لئے يه بد بخت في آيا في برماني، على سات آخر سوروب عاصل كرنے على كاميات موكيا ليكن وريد كا خوشي مك لي حقربان كوئى الهيت نيل ركمتي مي المالية الم

ين في ايك موخو مورت وول كارو مجواع اورجب كاروتار مو كاق زرين كماع رك ديئے كى بدرخش مولى كى دوان كادوں كود كوكر أن دن أن في ان الله في الله كا الرام كا تا-مرے ساتھ دائی زهلی ممانے کاور و کیا تھااور میں نے سوما تھا کہ ڈرینہ کا دل جیشنے کے لئے میں نے جري المان ويدو يول الله معلى المراس معلى المراس الم المقاط عام لا وزيد كاحمال في شعور والديمام كل مخرو ولي نسط كالمراك والمراكم ين نيايا آخرى خوب مورب موت زيايان كما تعالى زريد ي مرى دى جوفى بدار كا ويكا وي Sill to the state of the state ميمانين عن شيطان كاخالة والإيمان واخر بيك مي هما اخر يك مهمانين على ماري بال اكانغث تفا-

لى - وزر ك دوران بم نے ايك دور عد ك حالات زهرك جانے ، ايك دور ي ب واقف بوت -اور مرزرید نے روزاند بھے مرا کرسلام کرنا بڑوع کردیا۔ وفتر میں ملبل کا گی۔ انجیلا اُداس ہو گئی۔ ليكن ان والول كا ماريداد ركيا الروسكا قل على فراجيلا كا عداير فيهدوالي دويت يجي مطررت كركي تو الجيلا كويفين بوكيا كدأس كا دورجم بوكيا جنا نجدوه مظام الري خاموي سي يحي مث في-دوس علو کول کو جی اخداس ہو گیا کہ بددوسری اور کم جی میرے جال عن چیس کی بہاوراب ان کی دال كنامكل ب- چانج أنبول نع بحى مثل كرن كاوزار سيث كرول ك تقيل على عدر التراور

ہمارے بارے علی کانا پھوی کرنے کے سوااور کھند کر سکے۔ ایمان درینہ سے میری محبت پروان پڑھنے گی۔ ہم برچکہ ساتھ آتے والے روٹر علی جی زریدوو تين باريرے ياس آني اور مي دو تين بار أس كے ياس جاتا۔ ہم دونوں ايك دوس كواطلاح ديئ بغير بحى فير عاضر نه موت - دوي كوماته كان كات شام كويس دريد كواك كم مكان يرجود ف جاتا۔ وہ مجھے ایک بال جائے بالی۔ اس کی بورس بال مجھے بیٹا اور جونا بمانی، الل کتے۔ اس طرح بورے عن سال کزر مے۔ان عن سالوں میں، عن اور زریدائے قریب آگئے کدووری کا تصور می دور مو کیا۔ الجملا کے دل کی سیٹ خالی مو کئی میں۔ جنا نجد وفتر کے دومرے لوگوں نے ایکش اوا میکن کی کوکوئی ووب نیل سکا۔ تب ادھ رعم کے جیکب نے الجمال کو ندہب اور ملّت کا واسطردے کر اپنی طرف متاجبہ کر تی لیا۔اُس نے شایدائے یک بتایا ہوگا کہ بیمسلمان ایسے می ہوتے ہیں۔ آخریس نے ایسے بنہ ہے ک لای کواس پرتر جے دی می جانبہ کیوں ندوہ می است ندوب کے آدی کا خوال کرے تب ایک دن جيكب في مجهدا في شادى كاكارو ديا - بيشادى مس الجيلا كرساته مورى كي-

على اور زريداس كارو كور يورخ بنے تھے۔ مرجم نوان كاشادى على شرك مون كا فيل الرابا - وفتر کے دوسرے لوگ بھی ہنچے تھے۔ لیکن میں اور زریند ساتھ ساتھ، ایجا کی شادی میں گے۔ على نے زریندگوائي يوري تخواه خرچ كرك ايك سازى خريد كردى كى اوراس ماه يمري اور جو يك على ١١٠ كاذركيا كرون إل، قو يم اس شادى ش شرك موسة اوراس كابيانى ي ريك بوسة ك اللف آگیا۔وفتر کے دوسرے اوگول کو یقین ہوگیا کہ بات مدے آگے بڑھ بھی ہے۔ اجمال نے افردہ مسكرامت سے مارى مبارك باد وصول كى مى دونوں كامشتر كتفد وصول كيا اور بور اس شادى كى باد

يد وال على ماري الله والمعالية والمعالية والمعالية والمعالية والمعالية والمعالية والمعالية والمعالية والمعالية مرمرى قست كاريك دورة ليك كرمري طرف ديكما من أع مول حكا قاء جنانيان فے ای ایمت کا احماس دلانا مرودی سیما اور بوری طرح میری طرف متوج بو کیا۔ ایک شام دودان الفلوزريد في تذكره كيا كرا كل ماه كى بائ تاريخ كوده پور يس سال كى بوجائ كا مين جواس ك خوشنودى كاكونى موقع باتھ سے نہ جانے دینا واپتا تھا، بول بالات ماد الله

"بال ماه تهاري سالگره با قاعد كى بيان جائے كى" " مرادے کر برایک چھوٹی می تقریب ہوگی، جس میں مارے دفتر کے تمام لوگ شریک ہوں الكينائيل في كماد اور زويد كي آسين فرق م يكن أيس كين ميراني في الاين بوكركيا-

طلوت - ⊛- 12

فاصے تھاٹ سے رہتا تھا۔ ٹیڑھی میڑھی کی شکل تھی، لیکن جوان آدی تھا۔ اور پھرسب سے بڑی بات یہ کہ گیارہ سورو بے ماہوار تخواہ متی تھی۔ دوسرے مہمانوں نے حسب تو فیق زرینہ کو تحالف پیش کے اور پھر اخر بیک نے بھی اپنا تحد زرینہ کو دیا۔ بیسٹمری ممل کا ایک بکس تھا۔

"بیمری طرف سے تقریز داند" اُس نے ایک ادا سے جمک کر کہا۔ تمام مہمانوں کے تخفے کھلے
ہوئے تنے ،ہم اُن کی مالیت کا اعاز و بدخو بی لگا سکتے تنے ۔ لیکن اس بندؤ بے بمل نہ جانے کیا تھا۔ زریدہ
اس ڈیے سے بہت متاثر نظر آری تھی اور اُس کے دل بیس اے کھول کر دیکھنے کی خواہش چکل ری تھی۔
اُس سے کیکل زیادہ بیخواہش میرے دل بیل تھی۔ لیکن ہم دونوں می خود پر قابد پائے رہے اور سالگرہ کی
دونوت بہ نیر دخو بی احتام کو پہنچ گئی۔

روے بسیرو رہا ہے اس اس اس اس میں اور میں اس میں اور اس اس کولا۔
میں انوں کے جاتے عی ہم دونوں منہری ڈب کی طرف لیکے۔ ہم نے بدے جس سے اسے کولا۔
اور ڈب کھلتے جی میری آنکمیں پیمل کئی۔ ڈب میں جڑاؤز پورات کا ایک خوب مورت سیٹ جگرگار ہاتھا۔
زرینہ کا چرواس سیٹ کو دیکھ کر گلار بن کیا۔ اور میرے جڑے لئک کئے۔ اتنا قیمی تخذ اِ تصور بھی نہیں کیا
جاسکا تھا۔

"مراخال ب، الى نيش ب " من في كا

"مونے کامطوم ہوتا ہے۔" زریدنے کیا۔ پھر اُس کی مال نے بھی تعدیق کردی کرزیورات خاص مونے کے ہیں۔

"كم اذكم ورد بزارك بول كـ"زريد في كما

ت وجمیل ان جرول کی کیا تمیز؟ "زرید نے ناک سکوڈ کر کہا اور پھر ای وقت اُس نے آئے کے سلم اس خوب مورت مراح میں است جا کر زیودات کمن لئے اور ان زیودات کوزیب کرنے کے بعد وہ در حقیقت بہت خوب مورت فطرا نے گی گی۔

''یاخر بیک اس قدر قلم نظرگا، مجھے خیال بھی نہ تھا۔'' زریدنے کہا۔ ''مجھے اجازت دو، زرید!'' میں نے کہا۔

"الحجاسة فعا مافظ!" دو بے خیالی علی اپنیکدوں کے مگدورست کرتے ہوئے ہول اور علی میونچا دو گیا۔ محصے کا ان میں کا موروں کی اور علی میونچا دو گیا۔ محصے کا ان میں کا کروہ اتی بے نیازی سے بھے جانے کی اجازت دے دے گیا۔ مل کر داشتہ ساجلا آیا۔ میری آتھوں علی اعرار سے جاگ اُسے تھے۔ دماغ سائیں سائیں کر دہا تھا۔ اخر بیک پر ضعمہ آ دہا تھا۔ بلاد جدید سائلرہ کا کھٹ داگ پھیلایا تھا۔ کیان پھر می نے دل کو کی دی۔ مورت تو زیورات پر می ہے۔ لیکن ذرید کو نے دل کو کی دی۔ مورت تو زیورات پر می ہے۔ لیکن ذرید کو بہت جلد میری دل محمی کا احساس ہوجائے گا۔ دہ جھے سے معانی ما تک لے گیا۔ البتہ عمل اس سے دو تمن دوس سے مراجب ہوکر میری دل محمی کا محمد کا محکمات دائل میں اس دوس سے مراجب ہوکر میری دل محکمات دائل دائل کے اس دائل میں میں دیا ہوگی ہے۔ مراجب معمول علی دفت تک، جب تک نیند نہ آگئی، علی میں موضوں میں دفت تک، جب تک نیند نہ آگئی، علی میں نے اس کی طرف دیکھا۔ مدر سے دن جب معمول علی دفت تک، جب تک نیند نہ آگئی، علی میں نے اس کی طرف دیکھا۔

روزاندوہ سراکر میرااستقبال کرتی تھی۔ اُس روز بھی اُس نے استقبالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔
کین آج اُس کی سراہ نے بھی وہ زعر گی نہیں تھی۔ یا بیسرف میرا احساس تھا۔ بہر حال، جھے اُس سے
مارام تکی کا اظہار کرنا تھا۔ سویٹ دن بحر کرتا دہا۔ یس نے کچھ میں بھی ذرید کو فاطب نہیں کیا۔ کین جمرت
کی بات رہ تھی کہ وہ بھی جھے سے فاطب نہیں ہوئی۔ اور بھی چھٹی کے وقت ہوا۔ وہ چھٹی کے بعد بس
اسٹاپ پر میرا انتظار کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ میں ایک بس بیں سوار ہوتے اور بھی اُسے اُس کے
کمر چھوڑ کر اور تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آتا۔ کین آج جب بی بس اسٹاپ پر پہنچا تو ذرید موجود نہیں
تھی۔ بی اور جل کیا اور اُس کے کھر جانے کے بجائے اسے کھر واپس آگیا۔

میری انا جاگ آخی تی ۔ بی نے زرینہ کے لئے کیا پی پی کی کیا تھا۔ لیکن اُس نے ذرای دیر بی آئی ہیں گی میں اُس نے فرای دیر بی آئی ہیں کی ہیں کہ میں نے فیملہ کرلیا کہ اس وقت تک زرینہ سے بات بیل کروں گا جب تک وہ بیری فوشامہ نہ کر سے اور وقت بیل رون بیل نے ایک بار بھی زرینہ کی طرف بیل وقت بیل رون بیل نے ایک بار بھی زرینہ کی طرف بیل وقت بیل رون بیل تھا۔ اُس کے اعماز بیل افر در گائیل افر در گائیل افر در گائیل افر در گائیل افر در کی گئیل اور کی گھٹوں کے اعماز بیل افر دائی افر در گائیل دور سے کوئی گھٹوئیل کی۔ البتہ اُس روز بیل، زرینہ سے گھٹوکر نے کا فیملہ کر چکا تھا۔ بیل اُس حصوم کرنا چاہتا تھا کہ معتقبل کے جو پروگرام ہم نے بنائے تھے، ان کا کیا ہوگا۔ اس خیال کے تحت میں ذرا جلدی وفر سے کھل آیا اور بس اسٹاپ پر بی گی گیا۔ حالا تکہ روز انہ ذرینہ پہلے لگل جاتی تھی۔ بیل مارٹ کر نے کا مارٹ میر سے اور پر نہ پڑے کیا۔ حالا تکہ روز انہ ذرینہ پہلے لگل جاتی تھی۔ بیل مارٹ کے خوت میں اسٹاپ پر بیل کی طرف آئے ویکھا۔ اس مناب پر بیل کا مارٹ میں بانے کا ادادہ کرتے کی طرف آئے ویکھا۔ اس مناب کی طرف آئے اور بی اس سے بہ فرائی طرف آئے اُس مناب کی طرف آئے اُس مناب کی طرف آئے اُس مناب کی اُس میں جانے کا ادادہ اُس کھنا تھا۔

رسا ہے۔ زرید، بس اسٹاپ پر پیٹی گئی۔اور پھراس نے مسکرا کر اخر بیک کوسلام کیا۔ اخر بیک نے بھی ای طرح مسکرا کر اسے جواب دیا تھا اور زریداس کے قریب پیٹی گئی۔ میں ان دونوں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ لیکن دونوں میں سے کی نے جھے نہیں دیکھا۔ پھر میں نے زرید کی آوازی۔

"معروف إلى، اخر صاحب؟"

"اوه ......نیس، مُن زرید اِنحم دین؟" اخرنے کها۔ "وو، درامل کچر دیکھنے کا موڈ تھا۔لیکن تہا جاتے ہوئے جمجئی ہوں۔ دوکلٹ بک کرائے تھے۔اگر

آپ پندگریں۔"
ادر میرا دباغ من ہوگیا۔ میری آنکھیں جمرت سے پھیل گئیں۔ بی سکتے کے عالم بی کھڑا رہ گیا۔
بی نے نہیں سا کہ اختر بیک کیا کہ رہا ہے۔ زرینہ نے حریداس سے کیا کہا۔ البتہ میری آنکھوں نے
اخر بیک کوئیسی روکتے دیکھا۔ اور پھر وہ ددنوں ٹیسی بی پیٹے کر چلے گئے۔ بی وہیں کھڑا رہا۔ گئی بسیل
لگل گئیں۔ پھر جب میرے حاس قدرے درست ہوئے قبی ایک بس بی بیٹے کر کھر چلا آیا۔ جھے
بیتین ہوگیا تھا کہ ذرینہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ وہ زیورات کے ڈبے بی بند ہوگئی۔ سونے کی چک

نے میری محبت کو ماند کر دیا۔ میں نے فلمی عاشتوں کے ہے ایم از میں در دبیرے گانے مختلانے شروع کر دیجے۔ شیع بنانا بند کر دیا، بال سنوارنے چھوڑ دیجے۔ جھے اپنی گھڑی، ٹیپ دیکارڈر اور سوٹوں کا بھی خم تھا۔اوراس سے زیادہ خم زرینہ کی بے وفاقی کا تھا۔

یوں قو قدم قدم پر دولت کی اہمت سائے آئی ہے۔ لیکن اس واقعے کے بعد سے دولت کی طاقت کا

میں دل ہے قائل ہوگیا۔انسان کے پاس دولت بیس ہے تو زندگی نے کار ہے۔ روز وشب گزر ہے رہے۔ وفتر کے لوگ اب مشخلہ نیز نگا ہوں ہے بھے تھے۔ زرینہ محول کئی منی کہ بھی اس کے جھے ہے جمی تعلقات تھے۔اب ووظلم کھلا اکا دیکھی ہے مشق کر رہی تھی اور بہر حال اخر بیک کی محواہ کیارہ سومی۔ بیرے لئے اگر اس کی اسموں میں رم کے تاثرات تھے تو وہ انجا یا مز جوزف تھی۔ لیکن اسموں کا زاویہ درست نہ ہونے کی دجہ ہے یہ تاثرات کھی طور سے نظر نہیں آئے

اورائی اس کامیاب مش کو پررایک یاه بھی میں گزراتھا کہ آن شام کو اخر بیگ مردود نے بیر بے باتھ : یا سیکارڈ شما کو اخر بیگ مردود نے بیر باتھ : یا سیکارڈ شما دیا قالے سب سے بہلا کارڈ بھے الا تھا۔ بحد میں بھینا دومروں کوئی لے بہوں گے۔ لیکن اخر یک آخر میک قومرف میرا تماشاد کھنا جا بتا تھا۔ آئی زرید بھی دخر نہیں آئی تھی۔ ور دخشیقت میں تماشا بن گیا قالے دفتر کا وقت خم ہونے میں آدھا گھنٹہ باتی تعالیکن یہ آدھا گھنٹہ تی جھے نہ گزارا گیا۔ میں دفتر سے نکل آیا۔ اور پھر نہ جانے کہاں کہاں آوارہ کردی کرتا جرا۔ نہ جانے میرے دل میں کیے کئے طوفان آ کر گزر کئے۔ دولت کی فتح ہوئی میں۔ مردود اخر بیگ نے زرید کو جیت کر جھے فکات فاق دی میں اور درید نے جیت کر جھے فکات فاق دی

اور اس وقت اندازے کے مطابق وات کے بین نگا رہے تھے۔ اندازہ بی لگایا جا سکا تھا۔ ورنہ انجی تھوڑی دیر قبل کا کا سے کائی کی انجی تھوڑی دیر قبل کلاک نے آٹھ بجائے تھے اور آس کی سوئیاں ساڑھے تو رائی ہوئی تھیں۔ کائی کی کھڑی سے دت کا پینہ چل سکنا تھا۔ لیکن اس کو بیس نے زرید کی سائگرہ کی تذرکر دیا تھا۔ میرے ول بیل دخواں سما انتھے لگا اور بیس بے جین ہو کر کمرے بیس ملئے لگا۔ مگریت کے نیک بیس ان آخری سگریت کے دوران میری سوج کو تسکین مانا ضروری ہے۔ ورنہ میں باکل ہوجاؤں کے دل جا اور اس آخری سگریت کے دوران میں سکون کی مزل نہ کر سکی تو جائی سے دل میں سکون کی مزل نہ کر سکی تو جائی ہو جائے ہیں بیرحال ، اب بیس پرداشت کر سکا۔ میں نے ہائی لائٹ کے پیک سے آخری سگریت نکال تی ، سلکائی اور بیس میں کے بار میں سکون کی مزل نی ہیں بیرحال ، اب بیس پرداشت کر سکا۔ میں نے بائی لائٹ کے پیک سے آخری سگریت نکال تی ، سلکائی اور بیس کے بار میں کے داری کے بیان دل سے نکال بار کا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ

اور ہاجاز طور سے دولت کے حصول کے لئے اس نے عمد اور کوئی ترکیب جیل ہو سکتی تھی، جو سگریٹ کے اور معاور اور دول بر اس میں انہا کی اور اس ترکیب پر بیں ول بی دل بیں انہا پڑا۔
ایک شیر سے دو دولا ار اخر بیک کی شادی من اور کھٹائی بی پڑ جائے گی، اور درید کے حاس درست ہو چائیں گے۔ رہا خود میرا سوال ....... تو تو رسک، نو کیم۔ خطرہ مول لئے بغیر دعد گی گرادتا مشکل ہے۔
ایس کے رہا خود میرا سوال ...... تو تو رسک، نو کیم۔ خطرہ مول لئے بغیر دعد گی گرادتا مشکل ہے۔
ایش کی اس معربت مول لیما پڑے گی تو میرے دل پر کیا بیتے گی۔ اس طرح اکر بین کو موٹی قدم اُٹھا کیا تو رسی معیبت مول لیما پڑے گئے۔ اس طرح اگر بین کو فوق قدم اُٹھا کیا تو و سے بھی معیبت مول لیما پڑے گئے۔ اس طرح اگر بین کوئی جو ٹی قدم اُٹھا کیا تو میں اپنے کی معیبت مول لیما پڑے گئے۔ اس کی روانیس تھی کہ بیرا وائی ایک داوسوج رہا تھا۔ بیس نے وہ تھا۔ سکر بین خور کر دولت عاصل کرتے کا پروگرم بنا چکا میں نے وہ تھا۔ سکر بین خور کر دولت عاصل کرتے کا پروگرم بنا چکا میں دولت میں کہ خور کر دہا تھا۔ اور پھر بین کے کرانے پروگرام کا تعشر ترجیب دیے وہ کوئی کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اور پھر بین کے کرانے پروگرام کا تعشر ترجیب دیے وہ کا خور کو ایما کی کوئیس کی کو

اس پروگرام کو ملی چامہ بہنانے میں میری شخصیت و بیری قطرت کی کوئی کروری تو آڑے نہیں آئے گیا۔ کی دیس نے اعدازہ نگایا کہ بین ۔ بیل بالکل ٹھیک ہوں اور پوری دلجھی سے اپنا کام انجام دے سکتا ہوں اور پوری دلجھی سے اپنا کام انجام دے سکتا ہوں اور پوری دلجھی سے اپنا کام انجام دے سکتار را کھ کے ڈھر میں تبدیل کرنے کے بعد میں نے احتیاط سے وہ واکھ اٹھائی اور اے منتشر کردیا ۔ کافذوں کی جاتی کاروں کو بیل نے میٹن اخروں میں سمجا ان پر چدسطور کھی ہوئی میں ، جن میں محلف اعداز میں زرید کو فاطب کیا تھا۔ بولیس کا افر اعلیٰ میں زرید کو کھر مہا تھا۔ بولیس کا افر اعلیٰ اندازہ لگا سکتا ہے؟ بال ....... وہ زرید کے کھر ضرور بینے گا اور اے فوب پریشان کرے گاروہ کی ایک افران میں بولیس کا کہ میں اُسے کیا لکھتا جا بتا تھا۔ اس مرور بینے گا اور اُسے کیا لکھتا جا بتا تھا۔ اس مرور بینے گا اور اُسے کیا لکھتا جا بتا تھا۔ اس

اُچِطِ کی تو اخر بیک کے دل پر کیا گزرے کی۔ ووسوے گا کے ذریندوہ ہے جوعاثق سے عثق کرتی تھی۔ خوب ....ان کاغذوں کا بہاں پرار منائل درست ہے۔ ممکن ہے، پولیس زرینہ کو بھی اس سازش میں شريك سمجے اوراس سے بوجھے كديس كهال مول\_

واه .....لظف آ جائے گا۔ کاغذ کے بیکڑے تو بڑے کام کی چز ابت ہوں گے۔ چنانچہ میں اطمینان سے جاریائی پر لیٹ حمیا۔ اس وقت مھنے نے حمیارہ بجائے اور ٹھک ٹھک کی آواز سے نو کے ہندسے پراجی ہوئی چھوٹی سُوئی سات پر کھسک آئی۔ بدی سُوئی اطمینان سے وہیں تھی۔ کویا اب ساڑھے سات بج تف میں نے کلاک کی شرارت کو پند کیا۔ اور پوڑھی مکڑی کو پہلو بدلتے ہوئے و علمتے و علمتے

دوسرے دن ساڑھے دی بج کے قریب آ کھ کھی۔ آج دفتر کی چھٹی ہوگئی تھی۔ لیکن اس سے میرے پروگرام پر کوئی اثر نہیں پرا تھا۔ میں نے اطمینان سے منہ ہاتھ دھویا، لباس تبدیل کیا اور ناشتہ کرنے کے لئے بنچے اُڑ کیا۔اللہ دکھاریٹورن سے میرا صاب چانا تھا۔ چنانچہ ریٹورنٹ کی پیچ پر بیٹے كريس نے ناشته كيا اور پر شيو بنوانے چلا كيا۔ مفتول كى شيومى، برتسب دارهى كى شكل ميں۔ نائى نے کئی بار منہ بنایا تھا۔لیکن بہر حال، میں برانا گا کہ تھا۔ اُس نے ناراسکی کا اظہار نہ کیا اور میں بل اوا کرنے کے بعد یا ہرائل آیا۔

ٹھیک ساڑھے بارہ بج میں نے ہلکاسا کھانا کھایا اور پر دفتر چل بڑا۔ میں آدھے دن کی ڈیوٹی جوائن كرنا جابتا تحال سب لوك في رحم سب س ببلے ميرى ملاقات جوزف سے ہوئى اور أس پُر خلوص عيسانى نے بوى محبت سے ميرااستعبال كيا۔

"كَال روك تع، عارف بابو؟" أس في كها\_

"بس، ایسے عی،مسر جوزف ارات کوطبیعت خراب مولی تھی۔"

"اوه-الجيلا بھي پريشان تھي-تم بھي چھٹي جونيس كرتے-"اس نے كها اور مين خوائواه بنس ديا-جوزف کے بعد دوسرے لوگ بھی آ مئے اور جھے اپن سیٹ پر کام کرتا دیکھ کر اور میرے بدلے ہوئے ملیے كود كي كرم عرائي اور آپس من اثارے كرنے كيے من سب كي محسوس كر رہا تھا۔ ليكن مجمع ان باتوں کی کیا پروا ہو علی تھی۔ میں تو وہ کچھ کرنے والا تھا، جو اُن میں سے ایک بھی جیس کرسکا تھا۔ ہت بی جیس پر علی تھی اسالوں کی۔ بردل مبیں کے ایس حقارت سے مسرادیا۔

أس دن شام كوزرية سے بحى ملاقات موئى۔زرينه جمعے ديكھ كرفونك كى۔ليكن مِن أس كے قريب سے گزرتا چلا گیا۔ اور پھر ایک بس میں بیٹے کرچل برا۔ مجھے ذریندی آعموں کی حرت بر الف آرہا تھا۔ ووتصور بھی ہیں کر عتی می کہ میں اُس سے کیا دلیسی انتقام لینے والا ہوں۔

ایک ایک مرک کن کن کر بالآخر تین تاریخ آگی۔ بیدوه دن تھا، جب میں اپنا کام انجام دینے والا تھا۔ اس دن میں علی است اُٹھ کیا۔ ضروریات سے فارغ ہوکر اپنا سوٹ پہنا اور پھر وہ عینک لگائی، جس سے میری شخصیت بدل جاتی تھی۔ آج میں نے اللہ رکھا ریسٹورنٹ میں ناشتہ کرنے کی بجائے استیشن کے قریب ایک خوب صورت سے ہوکل میں ناشتہ کیا۔ میری جیب میں ایک سودی رویے تھے، جو میں نے ائی ایدوالس تخواہ میں سے لئے تھے۔ ویر صوروب میں نے دودن پہلے می اخر بیک سے لے لئے

تھے،جن میں سے جالیس روپے مختلف خریداری میں خرج ہو گئے تھے اور ایک سودی روپے بچے تھے۔ الدويد من نافية كالل اداكيا-اب من كونى معولى آدى توميس تفا-اورا كرقست ساته ديمى ل لکھ بی بنے والا تھا۔ بہرمال، وقت ہوگیا تھا۔ میں ربلوے بکگ پر پہنچا اور میں نے اٹھای روپے کا لرسٹ کلاس کا تکٹ خریدا۔ بیکلٹ ایک چھوٹے سے انتیٹن کا تھا، جہال سے جھے دوسری ٹرین پکڑنی می ایک بی ٹرین سے منزل پر پہنچ کر میں پولیس کے لئے منزل کی نشاعدی نہیں کرنا جا بتا تھا۔ کلک لك كراتي موع ميرا دل وحرك ربا تعارببرمال، أتيثن سے نكلتے موئ ميں نے خود كوسنجال ليا-اور پھرایک فیکسی روک کر دفتر کی مکرف چل پڑا۔

آف كانجارج ،مسر الليل في لولى عيك كي يحي س جمع ديما اوريس أن كتريب

"معاف کیج گا، جناب! دراصل آج مجھے کچھ خروری کام کرنے تھے۔ آپ میرے آدھے دن کی ممنی کاؤنٹ کرلیں۔" میں نے لجاجت سے کہا اور مشر طلیل کی عیک ناک پر آ ربی-اس سے بل میں فالى سعادت مندى كافبوت ميس ديا تعارينا نجدان كابيك زده منهيل حيا-

"كوئى باتنبس كوكى باتنبس بس،آج تين تاريخ ب\_اورآب وعلم بيسس "آپ قلرند كرين، من كام حتم كرلول كا-" من في كها اور كليل صاحب في كردن بلا دى - من ائی میز پر پہنے کیا۔ اور پھر س نے آج کا کام شروع کر دیا۔ میں نے جان بوجھ کر بہت سے فائل ایک

اتھ کھول لئے اور اُن پر کام کرنے لگا۔میڈم اجملا کو میں نے کی خطوط ٹائپ کرنے کو دیتے۔ چار مرتبہ مٹر اختر کے پاس کیا، اُنہیں کچھ واؤج دکھانے تھے۔لیکن درحقیقت بداعداز وکرنا تھا کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اور اختر بیک کی میز پر نوٹوں کے بدے بدے بنڈل دیکھ کرول کوسکین دی۔ بہت کم وقت ب- بیسب نوٹ میرے ہوں مے۔سب میرے ہوں مے! میں، چورنظروں سے اختر بیک کوکام کرتے

، کمتا جار ہاتھا۔ ایک بجنے تک میراچرہ زرد ہوگیا تھا۔ میں نے ضرورت سے زیادہ سکریٹ بھو تکے تھے۔ الراكي ج كيارج كاوت موكيا تعارس اوك أشه أشكر بابرجان كيرس على في مرى طرف

ر یکھالیکن میں سر جھکائے کام میں معروف تھا۔میرے سامنے فائل تھیلے ہوئے تھے،جنہیں سمیٹنے کامیرا کونی ارادہ جیس تھا۔ میری تو بس ایک دعامی ۔ وہ یہ کہ اختر بیک پروگرام کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔

جوئى دفتر كا آخرى آدى باہر لكا، يس في الى سيت جهور دى۔ اس وقت جس قدر جرتى كى جاتى، ا تنای کام آسان ہوجاتا۔ میں برق کی طرح اختر بیگ کے کیبن میں داخل ہو گیا۔ کیبن کیا تھا، بس لکوی

کی تین تین نٹ کی چہار دیواری تھی، جس میں دروازے کی چندال ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ اُسے پھلا تگ كر مجى داخل ہوا جاسكا تھا۔ليكن بير حال، با قاعد كى كى وجدسے درواز و بھى موجود تھا۔ بيس نے درواز ب

كاستعال كى چندال ضرورت نبيل مجى اوركيبن مي كافي كياردوس لمح مين في محرتى ساخير بيك کی میزک عقبی دراز کھول۔سیف کی جانی ای دراز میں ہوتی تھی۔ جانی ایک کونے میں بڑی مل تی اور من جيكا جمكاسيف ك قريب يتي كيا سيف من جالي لكائي اوراس كمولن ك كوشش كرف لكا-

لين ..... يكيا بوكي توكوم عي تيس ري مى دنه جاني كم بخت كوكيا موكيا تقا- يس ن اں پر کائی قوت مرف کی۔میرے ہاتھ پاؤں مجولے جارہے تھے۔ چالیاتو یہی تھی،لیکن نہ جانے کیا ہو "كرهر جانا ہے؟"

'' پیلسینما۔'' میں نے کہا۔

"أم أور ميس جائيس كا-" ووتيسى كى طرف بزهة جوت بولا اور ميس كى فقير كى طرح أس ك

''مبراضروری کام ہے، خان صاحب!میٹر سے ایک روپید کر یادہ نے لیٹا۔''

"او، صاب! تم لوگ بہت پریشان کرتا ہے۔" وہ نیم راضی ہو گئے اور میں اُن کی رضا پا کرجلدی ے بیسی میں بیٹر کیا میسی نے مجھے بیلی سینما چھوڑ دیا اور میں ڈرائیورصاحب کوبل ادا کرے (معہ ایک زائدرو بے کے) تیز تیز قدموں سے چل پڑا۔ جب میسی دور نکل کی تو میں رکا۔ میں نے دزویدہ تظروں سے جاروں طرف دیکھا اور کسی ایسے آدمی کونہ پایر، جس نے جھے تیکس سے اُترتے دیکھا ہو، ایک دوسری سیسی کواشارہ کیا جوایک ہوئل کے سامنے کمٹری تھی۔ بدؤرائیور بہت شریف تھا، فورا آ حمیا اور میں درواز و کھول کراندر بیٹھ کیا۔

ودامين ......ا " مي ن كما اورتيك چل برى بيلسينما سے الميش كا زياده فاصلتين تما۔ فيسى چندمن من وہاں بي كئي كئ اور من في أر كيا من في أس شريف ورائيور كو مي ايك روبيدنياده دیا اور بریف کیس لئے ہوئے استیشن کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ پلیٹ فارم برالی ہوئی کھڑی میں، میں نے وقت دیکھا، دو بجے تھے۔ کویا ابھی ٹرین کی رواقی میں بارہ منٹ تھے۔ میں نے دو تین گھری گھری ساسیں لیں۔ یہ بارہ من بہت طویل محسوں ہورہے تھے۔ ویسے اس دوران مجھے کھلے عام تہیں رہنا چاہے۔ایے موقعوں پرخوانخواہ کے جانے والے مرا جاتے ہیں۔ چنانچہ میں فرسٹ کلاس کے ویڈنگ روم كى طرف بدھ كيا۔ داستے ميں، ميں نے ايك اخبار خريد ليا يرصف كے لئے ميس، مرف چرہ و حكف ك لئے۔ اور پھر میں ویڈنگ روم میں جا کر بیٹھ کیا۔ ریف کیس میں نے کر کے پیچے رکھ لیا تھا اور اخبار کھول كر چرے كے مائے كرايا تاكدكونى جھے د كھونہ سكے۔

میرا دل بری طرح دحرک رہا تھا۔ ہاتھ یاؤل مفلوج ہوئے جا رہے تھے۔لیکن اگر میں خود کونہ سنبال کا تو ہمیشہ کے لئے ڈوب جاؤں گا۔ اس احساس کے تحت میں نے خود کوسنبالا۔ لیکن اس وقت میں ایے جسم کی لرزش پر قابونہ یا سکا جب میں نے ایک پولیس آفیسر کو چند آدمیوں کے ساتھ اندر آتے د یکھا۔ بری بری مو چھوں والا یہ بولیس آفیسر مجھے سلّے شاعی دور کا جلا دیا فرھے موت معلوم مواجومیری رُوح فبض كرنے آيا تھا۔ اخبار ميرے ہاتھوں ميں لرزنے لگا اور آتھيں بند ہونے لكيں۔

"ابى كل كركبال جائے گا، سالا - جارول طرف يوليس كى جوئى ہے۔" افسر كى بھارى آواز مير ب کانوں میں کوجی۔

"ابن تو مر كئيلا، داروغه جي! اگر وه نه پکڙا ميا تو اين تو كھودكى كرلينگا-" ايك منمناتي ہوئي آ داز

"آپ فکرنه کرین سینه صاحب! پولیس مستعدے-"

پویس مستعد ہے......! میرے ذہن میں چھناکے ہونے گئے۔ میں اپنے ہاتھوں کی کرزش پر قابو پانے کی کوشش کرنا رہا۔ میری ہمت نہ ہوئی کداخبار چیرے سے ہٹا کر انہیں دیکھ سکوں۔ دل تھا کہ سینے کا

گیا تھا۔ میں نے پریشانی سے إدهر أدهر دیکھا اور پھر دوبارہ جانی کو تھمانے لگا۔ دفعتہ مجھے احساس ہوا كه عانی دوسری طرف محوم ری ہے۔ چنانچہ میں نے خود پر لعنت بھیجی اور دوسری طرف جانی محمانے لگا، جو با آسانی تھوم کی کیے لین اب جوسیف کا ہنڈلِ پکڑ کرائے کھولنے کی کوشش کی توسیف بی نہیں کھل رہا تھا۔ لاحول ولا قوة \_ كيا مصيبت پيش أكل! ميل في تاريك موت موئ ذان ير قابو بايا \_ كشيده اعصاب كودرست كيا اور پهرسيف برقوت آزمائى كرنے لكاليكن تيجه مفر ......! ايك بار پهريس نے عالى كودوسرى طرف تحمايا تو عابى كموم كى - اوراب جويس في بيندل يرزور لكايا توسيف كمل ميا- "لعنت ب مجھ پر-" ایک بار پھر میں نے اپنی بدحوای پر اعنت بھیجی ۔سیف تو پہلے بی کھلا ہوا تھا اور میں نے پہلے کھلے ہوئے سیف پرقوت آز مائی کی تھی۔ پھراہے بند کر کے اس کے بینڈل پر زور لگا تا رہا تھا۔ کتنا وقت ضائع ہوگیا تھا، جانی نکالنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔غریب اختر بیک نے تو جھے تمام سہولتیں بہم پنجاوی تحسِ - وہ تو سیف بھی کھلا چھوڑ گیا تھا تا کہ مجھے سیف کھولنے میں دقت نہ پیش آئے۔

بہرحالِ....من نے سیف کھولا۔اندرنوٹوں کی گذیاں چنی ہوئی تھیں۔ میں نے پھرتی سے اختر بیک کا بریف کیس اُٹھایا، جس میں وہ شام کوتمام نوٹ بحر کر بینک میں جمع کرانے جاتا تھا۔اور پھرمیرے ہاتھ برق رفاری سے سیف کی گذیاں نکال کر بریف کیس میں جمانے گئے۔ میری نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اُٹھ ری تھیں۔ کہیں چوکیدار مراد بخش کمی او کاریں لیا ہوا ایدر نہ داخل ہو جائے۔ میں نے سیف کی آخری گڈی بریف کیس میں رکھی۔ اُسے بند کیا اور پھر پھرتی سے کیبن کی دیوار پھلانگ كر بابرام ميا ـ درواز \_ يريني كر من في دوسرى ست كى آجث لى ـ كوئى چاپنيس كى ـ تمام لوگ ليخ میں معروف تھے۔ میں دروازے سے نکل آیا۔ اس بڑے ہال کا ایک دروازہ مین گیث کی طرف جاتا تھا، جہاں سے عمارت میں دافلے کا عام راستر تھا۔ بائیں ہاتھ ایک بھی ی کی تھی، جو عمارت کے عقبی صے میں جاتی تھی عقبی حصے میں جوتے بنانے کا کارخانہ تھا،جس میں کام کرنے والوں کے لئے حشمت سیٹھ نے عقب میں ایک درواز و محلوا دیا تھا۔ اور اس وقت میرے یہاں سے باہر جانے کے لئے بیعقبی دروازہ ہی مناسب تھا۔ چنانچہ میں تیزی سے کی یار کر کے دروازے پر پہنے کمیا۔ دروازے میں زنجر کی ہوئی تھی۔ میں نے احتیاط سے اُسے کھولا اور باہر نکل گیا۔ اب میں عمارت کی عقبی کل میں تھا۔ اس کلی کے دونوں راستے چوڑی سر کول کی طرف جاتے تھے۔ایک راستہ وہ تھا، جو تمارت کے سامنے سے گزرتا تھا۔ دوسرا راستہ ایک اور سڑک پر نکلٹا تھا۔ میرے لئے بیدوسرا راستہ موزوں تھا۔ چنانچہ میں تیز تیز قدموں سے گل ياد كرنے لكار

اب ميرى دلى آرزومى كم محصفوراً فيسى ل جائے انداز أورد هن كيا موكيا دون كر باره منك ر وہ ٹرین جاتی تھی، جس سے میں نے کلٹ بک کرایا تھا۔ مجھے کہیں اور نہیں جانا تھا، بلکہ یہال سے سيدها النيش جانا تفاليكن كم از كم دو فيكسيال بدل كر- چنانچيري سرك پرنكل آيا اور ميرى نگايل دور دور تك يكسى الله كرن لكس خوش متى كما يك يكسى نظر آئى من دور دور ب باته بلان لكاليكن ڈرائیورصاحب پان کے شوقین تھے، اس لئے وہ پان والے کی دُکان کے سامنے ٹیکسی روک کر اُمْر مجئے۔ میں ضرورت مند تھا، اس لئے دل بی دل میں گالیاں دیتا ہوا آگے بر معا اور اُن کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اُنہوں نے شنم ادی والا پان کھایا اور پھر نخوت سے میری طرف دیکھا۔

چونک برا الیکن میں نے آنکھیں نہیں کھولیں اور بڑی بی میرے جواب کا انتظار کرتی رہیں۔ پھر کی سے

''افضل میاں! دیکھوتو اس بے چارے کو۔ مجھےتو بیار معلوم ہوتا ہے۔''

"إونهد، موكا خاله! آپ تو خواخواه برايك سے مدردى جنانے بيشه جاتى بين "بيموتے صاحب

الله كالماسسيان من في دل عن دل من كهاليكن الكمين بين كموليس ببرحال ال الوكول كي منتگو ہے مجھے اتنا فائدہ ضرور ہوا تھا کہ میرے خیالات بٹ کئے تھے۔

" بحكى ، انساني مدردي كا تقاضا ب، راشده! ثم ديمهو، بيني!"

"جى امى!" ايك نوجوان لاكى نے كها اور ميرا دل أحمل يرا- ايك نوجوان لاكى جمع ديمية روى تھی۔ کیسے دیکھے گی؟...... بی سوچ رہا تھا۔ بہرحال، بین نے اپنی حالت بہتر ہونی محسول کا۔ خیالات بث مجے تھے۔ لڑی میرے یاس پھی کئی اور میں نے آٹکسیں بند کے کئے فیملہ کرلیا کدان سے کیا مختلو کروں گا۔ تباڑی کی آواز میرے کانوں کے قریب کو تی۔

'' کیا آب سورے ہیں، جناب؟'' میں نے آنکھیں کھول دیں۔میری آنکھوں میں ممنونیت کے جذبات تھے۔ میں نے کزوری آواز يس كها\_'' ياني......اگرايك گلاس ياني يلا دين تو......!''

"الجنی ......ایک منٹ!" لڑگی نے جلدی سے کہااور پھراُس نے پلاسٹک کے جدید ساخت کے ایک تحرباس سے یانی گلاس میں اُعر یا اور لے کر میرے باس آعمی۔ میں در حقیقت یانی کی شدید ضرورت محسوں کر رہا تھا۔ یہ چند لمحات ایسے گزرے کہ بس ......میں خود بھی خود کو پرسوں کا مریض سجھنے لگا تھا۔ میں نے پائی پیا اور جان میں جان آئی۔گاڑی کی تیز رفتار مجص سکون بخش روی تھی اور میں سوج رہا تماكه يس ايخ مقصد من كامياب موكيا مولي

الوی گاس لے کرا بی سیٹ پر جا بیٹی تھی۔سب ہی میری طرف متوجہ تھی۔ بدی بی کی آواز پھر أبحري-" كماتم بيار مو، ميني؟"

"جيا" من فسنجل كر بيضة موك كها- "من دل كامريض مول- ثرين من بيضة وقت طبيعت میک تھی، لیکن پھر جالت بھڑنے تی۔اب ٹھیک ہوں۔ "میں نے پروگرام کے تحت کہا۔ تا کہ بدلوگ میری طرف ہے کئی غلوجہی کا شکار نہ ہوں۔

'' آو......اس مرض نے نو جوانوں کو بھی نہیں بخشا ہے۔ میں بھی دل کی مریضہ ہویں، بیٹے!'' '' مرض تو ہے ہی نو جوانوں کا ،امی!'' ایک لڑ کی نے آستہ سے کہااور بڑی بی اُسے کھورنے لگیں۔ درمیانی عمر کی عورت کے ہونٹوں پرمشکراہٹ مجیل گئی۔البتہ اُس سائڈ نما انسان یا انسان نما سانڈ کا چمرہ سيات رما، جيسے ده بهره مو-

"كى كاعلاج كرر بهو، بيني ؟" بزى لى نے مجر مجھ سے يو چھا۔

'' کوئی خاص نہیں۔''میں نے کہا "ات ہے ......علاج کرو، بیٹے! ابھی جوان ہو۔ الله شفا دے۔ ابھی سے جوانی کوروگ لگ پنجرہ توڑ کر باہر کل جانے کی جدوجید کررہا تھا۔ کیا کروں اب\_ کیا کروں۔ کیا بیک چھوڑ کر بھاگ نکاول؟ یا پھر پولیس افسر کے پیروں پر گر پڑوں کدایک بارعلطی ہوگئ۔اب ایبانہ ہوگا۔اور بیسب کچھ ای مردود اخر بیک اور زرید کی وجد سے ہوا ہے۔ کاش، میں انجیلا سے می عشق جاری رکھتا۔ میرے خیالات ارزال منے کہ ذہن کے کسی گوشے میں ایک خیال أمجرا۔ اتی جلدی پولیس کا یہاں پہنے جانا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر وہ مناتی ہوئی آواز بھی حشمت سیٹھ کی نہیں تھی۔ کوئی بھی ہوسکا ہے۔ میں خوانواہ خوف زدہ ہورہا ہوں۔ اگر میری خوف زدگی کو پولیس نے نوٹ کرلیا تو میں اُس کی نظروں میں مشکوک ہو جاؤل گا۔ اس طرح میں خودائی موت کوآ واز دے رہا تھا۔

ایک بار چریس نے زیردست کوشش کر کے خود کوسنجالا۔ اپ جسم کی لرزش پر قابو پایا۔ ای وقت سينيول كأ زيردست شورسنائي ديا اور پوليس افسر چونك برا\_

" آيے، ديكھيں۔" أس نے جلدى سے كہا اور وہ سب تقريباً دوڑتے ہوئے باہر تكل محے۔ ميں نے خدا کی اس بروقت مدد براس کا شکر اوا کیا اور خود بھی بریف کیس اُٹھا کر باہر نکل آیا۔ پلیٹ فارم کی كمرى ميں اب دو كى كريائي من بو يك تعدر ين بحى بليث قارم برلگ كى كى اس وقت مير ، لئے عافیت کی جگہ ٹرین کا کمیار ٹمنٹ تھا۔ میں فرسٹ کلاس کمیار ٹینٹ کی طرف بڑھ گیا۔اس دوران میں نے پلیٹ فارم کے آخری صے میں پولیس والول کی بھاگ دوڑ دیلمی تھی۔ اور پر اڑ کر اتے قدمول سے می فرست کلاس کمیار شنت میں داخل ہو گیا۔

ایئر کنڈیشنڈ کمپار منٹ کی ایک سیٹ پر بیٹ کر میں نے اس دلیل دل پر قابو یانے کی کوشش کی، جو ا پی تمام دهر کنیں آج بی پوری کر لینا جا ہتا تھا۔ مجھے احساس نہ تھا کہ میں اس قدر ہدول ہوں۔ یا پھر مملن ہے کہ پہلا جرم کرنے کے بعد ہرانسان کی الی عل حالت ہوتی ہو۔ ورنہ پولیس کا کام مشکل ہو جائے۔ فكر تقاكداس كميار منث ميس مير علاوه اوركوئي نه تعاليكن ميرى يدخوشي زياده دير قائم ندرى \_ ايك موثے، بھدے سے صاحب کمارٹمنٹ کا درداز ہ کھول رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک ایک کر کے تین چار بچوں کو اور بڑھایا۔ اس کے بعد مورتوں کی باری آئی۔ چشمدلگائے، شال اوڑھے ایک بڑی بی اغرر داقل ہوئیں۔ پھر ایک درمیانی عمر کی عورت، اور پھر دو تین خوب صورت اور نو جوان الرکیال، ان کے چرول سے شرارت فیک ری تھی ، اور پھر وہی موٹے صاحب۔ اندر داخل ہوکر ان سب نے باری باری جھے گھورا، جیسے کی عجوب کود مکھ رہے ہول۔ اور پھر موٹے صاحب نے نفرت بھری نظروں سے جھے دیکھ كرسامنے كى سيميں سنبال ليں - قليوں نے أن كامختر سامان اندر كہنچا ديا تھا۔ ميں نے كمركى سے سرلكا كرآ ككسيل بندكرليل \_ مير \_ بون خلك بورب تع اور من كمرى كمرى ساسي ل رباتها \_ محر جب مجھے گاڑی کھیکنے کا احساس ہوا تو میری جان میں جان آئی۔دل اس طرح صاف ثکل آنے کی خوشی مجی برداشت ندكر يار باتحا\_اورميرا پوراجم ب جان موكما تحا\_

ٹرین نے رفتار پکڑ لی۔ اور میں ای طرح خلک موٹوں پر زبان چیرتا رہا۔ میرے ذہن میں ب شارخیالات آرے تھے۔ میں کی طرح اس نامرادول پر قابویانے میں کوشال تھا کہ میرے کانوں میں جشمے والی بڑی بی کی آواز گوتی\_

"تماري طبيعت كيوخراب ب، بيد؟" ثايد محصى عاطب كيا كيا تعارين استخاطب بر

طالوت - ⊛- 22

مائےگا۔"

"جوانی خودایک روگ ہے۔" أي لاك نے پر كها اور ميں نے چونک كرأس بذله سنج لاكى كوديكها، جس کی آعموں میں شرارت تاج رہی تھی۔

"و اپنی کرنی بندنبیں رکھے گی؟" بدی نی اُس پر اُلٹ پڑیں۔ دوسری لڑکیاں رُخ پھیر کرمسکرا ری تھیں۔ اُس لاک نے جلدی سے ایک کتاب اُٹھا کر اُٹھوں کے سامنے کر لی۔ میرے ہونوں پر بھی مسراہٹ پھیل گئی۔ ویسے میں سوائے اس موٹے کے، اس پورے خاندان کاشکر گزار تھا جس نے میرا ذبن بانك ديا تمااور و وخوف جومير اعصاب پر ہتموڑے برسار ہاتھا، وقتی طور پر دُور ہو گیا تھا۔ " تم خیال نه کرنا، بینے! ان کم بختوں کی زبان بے قابو ہے۔ ہروفت بکواس کرتی رہتی ہیں۔وفت وطِعتی ہیں شموقع۔ 'پوی بی نے کہا۔ پھر پولیں۔ ''تمہارا نام کیا ہے؟ ''

" راشد-" من في شرارة اورمعلى كهافرارة ال لئ كدان من سالك كانام راشده تعاداور معلما ال لئے کہ اپنانام بتانا درست بیس تھا۔

"اوہو .....مری ایک چی کانام بھی راشدہ ہے۔ کہاں جارہے ہو، راشد میاں؟" اور میں نے ایک دور دراز اسمیشن کا نام لے دیا۔

"وہال تہارے عزیز ہیں؟"

" يى الله من تنها مول - ايك كاروبارى سلسط مين جار با مول -"

"ال باب، بيوى يح كون نبيس بي "بيرى بي حد سازياده باتوني معلوم موتى تحس "جي کوئي تبيس ہے۔"

" فی بائے بائے۔ کاروبار کرتے ہو؟"

"الله تشرري دے ہم لوگ رسول پور رہتے ہیں۔ بد مرى بدى بيتى ہے۔ يہيں رہتى ہے۔ اور بد اس کے بیے ہیں۔ 'بری بی نے چھوٹے بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ ' بیمیری تیوں چھوٹی اڑ کیاں ہیں اور یہ میراد یور۔ " انہوں نے موٹے بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔" ہمارا کاروبار بھی سمیں ہے۔ گر ہم رسول پوررہتے ہیں۔ میں اپنے داور کے ساتھ اپن اڑی کو لینے آئی تھی۔ یہ تیوں پہلے ہے اُس کے ہاں تھیں۔'' بڑی بی نے بچھے بھی اپنی ہم عمر عورت مجھ لیا تھا۔ اس کئے وہ مل تعارف کراتی رہیں۔ اپنے دا ماد کے کاروبار کے بارے میں بتایا، خاعدان کے افراد گنائے۔ دیور کے مجتنے بن کی داستانیں سائیں۔ اور تينول الزكيال ميري حالت ديكيد ديكيد كربشتي رئيل -خود ش بحى بوكلا كيا تعا-اب يب ان بزي بي كوأن کی باتوں کے جواب میں کون می دامتان سناتا؟ یوں بھی اُن کی بکواس سے جھے کوئی دیجی جیس می لیکن برى بى تعيي كداسيند بورے خاندان كاتبره، ان لوگول كى عادتوں اور كمربلوقسوں كى بورى داستان مجمعے سنا ديناجا ہتي تعيں۔

ببرحال، ایک فائدہ مجھے ضرور ہوا تھا۔ وہ یہ کہ اب میرا ذہن بورے طور سے بٹ کیا تھا اور میری وحشت ختم مو کئی تھی۔ اس خاندان کے ساتھ میں خود کو بھی کوئی خاندانی آدمی بجھنے لگا تھا۔ یوی بی سادہ دل اور نیک خاتون محیں۔ اُن کے ساتھ بہترین وقت کٹ رہا تھا۔ اور پھر درمیان میں او کیاں بھی کوئی

مُرارت كربينُعتي تحين، جس يربزي في محملاً جاتين-

یا نج بج جائے لیا گی جس میں، میں شریک تھا۔ اور دات کے کھانے بر بھی بڑی بی نی نے مجھے رردی شریک کیا۔ پر شاید اُن کی زبان تھک گئے۔ انہوں نے مولڈال کھلوا کر ایک مبل تکال کر جھے دیا اوراس بات کی تلقین مجی کی کہ سردیوں میں سفر کرتے ہوئے کوئی گرم چیز ضرور رکھا کروں۔ میں نے وعدہ كما كه آئنده خيال ركمول كا-

اس دوران سب لوگ این طور پر برای بی کی اور میری گفتگو سے مطوط ہوتے رہے تھے، سوائے ویے بھائی کے۔اُن کابس نہ چانا تھا کہ جھے اُٹھا کر دروازے سے باہر پھینک دیں۔الز کیال اُنہیں بھی

تعیرتی رہیں۔ ساڑھے دی ہے بدی لی نے آسس بند کرلیں اور خرافے لینے لگیں۔ اُن کا اسٹیٹن ہارہ بج آنا تھا۔اس کئے وہ تموڑی دریجک آجھیں بندر کھنا جا ہتی تھیں۔ جب بزی بی کے خرائے عروج پر بہتی مجے تو أس شرياري نے جس كانام نيس تعا، محص كا-

"كَتَر والشوصاحب! آب ك وماخ ك تمام يُرز ع الى جكدورست إلى؟"

" ي ..... عن جوعك كر بولا - "هم مبيل سمجوسكا-"

" ماشاء الله، ہماری امی د ماغ کمانے کی بدی شوقین ہیں۔ کین آپ بھی خوب ہیں۔ ای کواحساس بی نہ ہوا کہ آپ اُن کی ہاتوں میں دلچپی تبیل کے رہے ہیں۔'

"ان خاتون کا خلوص تمام تکالیف پر بھاری ہے۔ اور پھر میں نے تو الی باتیں بھی نہیں سنیں۔ كيونكه بين اس دنيا من تنها مول-"

" محمد و كوم - آب شادى كون بيل كرلية ؟" أس في بالكفى سه كما-د 'فیک ہے، ٹھک ہے۔ بچا تھیا جو کچھ ہے، وہتم جاٹ لو۔'' درمیانی عمر کی عورت نے جوان کی برى بهن مى ، كها\_اور تيون الركيال بس يراي-

" جامحتے رہنا بھی ضروری ہے، باتی! آسٹیشن آنے والا ہے۔ "نفیس نے کہا۔

"تواس بے جارے کو کیوں جگاری ہو؟"

د مجمع بعی نیز نبیلِ آری، باجی! اوراب تو آپ لوگ رخصت ہو جائیں گی۔ چنانچہ مجمعے اس تعوزی در کی تفتلو سے مروم ندر میں ۔ " میں نے کہا۔

" بمى فرمت ملي تو مارے بال آؤ، راشد ميال! تعلقات ايسے بى پيدا مو جاتے ہيں۔ مارا پند المولو" درمیاتی عمر کی عورت نے کہا اور ایک اڑی جلدی سے ڈائری نکال کر پند کھنے تل ۔ پھر کاغذ کا پُرزہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا۔ اس دوران موٹے بھائی بھی لڑھک کئے تھے اور اُن کے منہ سے اسک آوازين فكل رى تعين، جيسے منديس مرجيس لك عنى مول-

بارہ بجے تک بیددلچپ خاندان میرے ساتھ رہا اور پھرٹرین رُک جانے پر وہ سب ہڑ بڑا کر اُٹھ مجے۔ بدی بی، موٹے صاحب کو سامان سنجال کر اُتارنے کی ہدایت کر رہی تھیں اور ساتھ جی ساتھ میرے سر پر ہاتھ چیر کر دعائیں بھی دیتی جا ری تھیں۔ پھر تینوں لاکوں نے جھے سلام کیا اور نیچے اُز لئیں۔نہ جانے کیوں، جھے اُن کے چھڑ جانے کا افسوس موا۔لؤکیوں نے بلٹ کر کی بار میری طرف

ديكها تقا\_

اورٹرین پھرچل پڑی۔ چاروں طرف ہو کا عالم تعا۔ اب میں اسنے کمپارٹمنٹ میں تھا تھا۔ نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کی بیگاش کی تھی، سے بھرا ہوا بریف کیس اب بھی میرے پاس موجود تعایزی ٹی نے تو جھے کمبل رکھ لینے کی پیگلش کی تھی، لیکن میں نے اسے گوارہ نہیں کیا تھا۔ چنا نچہ اب بلکی می سردی بھی محسوس ہور بی تھیں۔ گو،ٹرین کے تمام دروازے اور کھڑ کیاں بند تھیں۔ کمپارٹمنٹ کو گرم رکھنے کی کوشش بھی کی گئی تھی جو ناکانی تھی۔ اور سردی مختلف راستوں سے کی نہ کی طرح اندر بھی۔

بہرحال، اب تک کا وقت تو افراتفری میں گزرا تھا۔ میں ایک مرحلے سے نکل کیا تھا، لیکن اب بھے دوسرے معاملات پرسوچنا تھا۔ نیند کے آتی؟ نیا نیا دولت مند بنا تھا، بلکہ ابھی بنا بھی نہ تھا۔ ابھی تو اس دولت کو ہفتم کرنے کا مسلم تھا، جو نہایت ہوشیاری سے حل کرنا تھا۔ ظاہر ہے، پولیس پورے ملک میں جھے تلاش کرے گی۔ میرے پاس ایک پردگرام تھا۔ میرا خیال تھا کہ کی چھوٹے سے تھیے یا دیہات میں چلا جاؤں اور تقریباً ایک سال خاموثی سے گزار دول۔ اس ایک سال تک اپنی دولت صرف ضرور یا استعمال کروں اور کی پر ظاہر نہ کروں کہ میں کوئی صاحب حیثیت انسان ہوں۔ اس کے بعد جب میرے طبح میں استعمال کروں اور کی پر ظاہر نہ کروں کہ میں کوئی صاحب حیثیت انسان ہوں۔ اس کے بعد جب میرے طبح میں تبدیلی آ جائے تو پھر شہر آؤں اور کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دوں۔ نام تو میں نے بدل ہی ایا تھا۔ اس کے بعد محمل کی ندگی شروع کروں۔ میرا خیال ہے، انسان کے پاس دولت ہونا ہی کافی ہے۔ خواہ تھا۔ اس کے بعد محمل کی ندگی شروع کروں۔ میرا خیال ہے، انسان کے پاس دولت ہونا ہی کافی ہے۔ خواہ اسے خرج نہ نہ کیا جائے۔ دل کو بڑا سکون رہتا ہے۔ میں اس پردگرام پرنظر نانی کرنے لگا۔

اب تک میری جو حالت ری تھی، وہ آسلی بخش نہیں تھی۔ اس طرح اگریز دلی کا مظاہرہ کرتا رہا تو کسی دن پولیس کے ہاتھ لگ جاؤں گا۔ اور سب پروگرام دھرا کا وھرا رہ جائے گا۔ چنا نچے سکون اور بہادری سے کام لینا تھا۔

سے کام لینا تھا۔

کیا میں برقم ہے گئی؟ ذرا اندازہ تو کروں؟ میں نے سوچا اور اپنی جگہ سے اُٹھ گیا۔ دروازے،
کھڑکیاں پہلے بی مضبوطی سے بند تھے۔ایک بار پھرانیس چیک کیا اور پھرانی سیٹ پرآگیا۔ پریف کیس
کھول کر گھنوں پررکھالیا اور اس میں رکھی ہوئی گڈیوں کو نکانے لگا۔ سوسے کوٹوں کی پانچ گڈیاں تھیں
جن پر تلم سے دس دس بڑار لکھا ہوا تھا۔ پچاس کے ٹوٹوں کی چارگڈیاں تھیں، جن پر پانچ بازار لکھا ہوا
تھا۔ دس دس کے ٹوٹوں کی دس گڈیاں تھیں جو بڑار بڑار کی تھیں۔ گویا ہوئے استی بڑار۔ باتی گڈیاں پانچ
کوٹوں اور ایک روپے کوٹوں کی تھیں۔ یہ بھی جموی طور پر تقریباً چی بڑار تھے۔ گویا کل چھیا کی بڑار
دوپے تھے۔ چھیا کی بڑار .....ایک لاکھ سے تھوڑ ہے سے کم ...... بہت تھے۔ میں نے اتی دولت کا
تھور زندگی بجر بیں کیا تھا۔ لیکن بہرطال ،اب یہ میری تھی بشرطیکہ میں اپنے پروگرام پرکامیا بی ہے مل کر

اور میرے دل میں خوثی کی بے پناہ اہر اُنٹی۔اب درجنوں ذریعا کس میری جیب میں ہوں گی۔ایک
ایک گڈی سے میں ایک ایک زرید خرید سکتا ہوں۔ کیوں نہ عملی زعدگی میں آگر میں اس خاعدان سے
رابطہ قائم کروں، جو جھے ٹرین میں ملا تھا۔ ان لوگوں کو میں نے اپنے بارے میں خلا سلط بتایا تھا اور
انہوں نے یقین کرلیا تھا۔ وہ جھے کوئی باحیثیت آدمی بجھ رہے تھے۔ کین میں واقعی باحیثیت بن کر اُن
کے سامنے جاؤں گا۔ اور ان میں سے کی ایک لوگی سے است می کمس سے سیدی میرازین اُن لوگوں

اقل کے بارے میں سوچے لگا۔ ایک بہت شوخ تھی۔ خوب صورت تھی ، کین حد سے زیادہ شریے۔ دوسری ، وہ کچھ زیادہ عی خاموش تھی۔ تیس سوخ تھی۔ خوب صورت تھی ، کین حد سے زیادہ شریے۔ دوسری ، وہ کچھ زیادہ عی خاموش تھی۔ تیس میں اشدہ سیسیں راشدہ عی خاموش تھی۔ کیا نام تھا اُس کا نام ۔ راشدہ ۔ میں نے دل بی دل میں دو ہرایا۔ بیاری مجھے پندتھی۔ زرینہ کی صورت پر لعنت۔ وہی ٹھیک تھی۔ کین سیسی اور میں خود بی اپی جمافت پر نس پڑا۔ اہمی تو دیل میں دور ہے۔ ابھی تو میں خود غیر بیٹی حالات سے گزرر ہا ہوں۔ زندگی بیانا اور دولت ہمنم کرنا بی مشکل ہے۔ ابھی سے متعقبل کے پروگرام تر تیب دینا جمافت نہیں تو اور کیا ہے۔

عارف صاحب! ہوش کے تاخمن لو۔ جس خطرے سے تم دوجار ہو، وہ معمولی نہیں ہے۔ تہاری ذرا سی افزش تہاری موت بن عتی ہے۔ پولیس ملک کے جے چے بیل طاش کرے گی۔ چیای ہزار کی رقم ہونے سی افزش تہاری موت بن عتی ہے۔ پولیس ملک کے جے چے بیل طاش کرے گی۔ چیای ہزار کی رقم ہونے ہوار وہ بھی حضر مہیں۔ خوف اور پریشانی تو صلاحیتوں کی قاتل ہوتی ہے۔ ہوش وحواس قائم رکھو۔ ذہائت سے کام لو۔ سب ٹھیک ہوجائے گا۔ لوگ پوری پوری توری سطنتی ہضم کر جاتے ہیں۔ چیای ہزار کیا اہمیت کرکھ ہیں۔ کی حواس قائم رکھو۔ ترکشرول رکھتے ہیں۔ یہی وہری زرید کی طاش مت کرو۔ ایک زرید نے تہیں واقف ہو۔ خود پر کشرول کرو۔ ایک دوسری کرو۔ ایک دوسری کرو۔ ایک درجنوں زرینا کیں تہارے اور گرد چکر

لا یہ اور میں میں میں میں اور سے نفیجت کی اور اس کا ایک ایک لفظ جھے حقیقی معلوم ہوا۔ اس وقت ذہن کو میر نے اغر سے نفیجے کی اور اس کا ایک ایک لفظ جھے حقیقی معلوم ہوا۔ اس وقت ذہن کو رو مان کی واد یوں میں وکیلئے کی بچائے کی کوشش میں صرف کرنا چاہئے۔ چنانچہ میں سنجس کیا۔ میں نے اپنے پروگرام پرنظر ٹانی کی اور مفلمئن ہوگیا۔ ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔۔۔ بیک مناسب ہے۔ ایک سال پیک جھیکتے گزر جائے گا۔ بس، ذرای ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ اور اس کے بعد!۔۔۔۔۔۔میرے دل بیک جھیکتے گزر جائے گا۔ بس ورائی میں مورک کی اور میں نے نرم گدے دار سیٹ سے ویک لگا کرآ تکھیں مورک کیں اور میں میں پر مسرت کی لہریں جاگ اُٹھوں میں دیک آئے۔

ایک خوب صورت سا مکان ...... جس کے دروازے پرسفید رنگ کی لمبی کار کھڑی تھی۔سفید وری میں مجوب صورت سا مکان ...... جس کے دروازے پرسفید رنگ کی لمبی کار کھڑی تھی۔سفید وردی میں مجوب ڈرائیور کارے فیک لگائے کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا...... اور پھرایک نفیس تراش کے سوٹ میں مجبوب کی عینک لگائے میں باہر لگا اور ڈرائیور البنشن ہوگیا۔ای وقت ایک سرخ رنگ کی کارمیرے برابرا کردی اور اس سے ایک خوب صورت لاکی پرس ہلاتی نیچ اُتری۔

« بهلو، عارف! "

ور المار المار

دو کہیں جارہے ہو، ڈارانگ؟" اُس نے میری سردمہری کی پروانہ کرتے ہوئے کہا۔

ہاں۔ ''کہاں؟'' اُس نے ادائے محبوبات سے بوچھا۔ لیکن بش اُس کی بات کا جواب دیے بغیر کار میں بیٹے گیا اور میرے اشارے پر ڈرائیور نے کاراشارٹ کر کے آگے بڑھا دی اور سرخ کار سے اُتر نے والی لڑکی مند دیکھتی روگئی۔ لیکن مجھے اُس کی کیا پروا ہو سکتی تھی۔ میری کار حسین سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ اور ایک

الها- بدكيا تما؟ خواب يا حقيقت؟ ...... بهت سے لوگ ميرے سامنے كھڑے تھے- كميار ثمنث ميں ہمیل روتنی میں اُن کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے۔

روں من ان سے پہرے صاف طرا رہے ہے۔ وی ہوا، جس کا اندیشہ تھا۔ میں گرفار کرلیا گیا تھا!......میری معلمی بندھ گئے۔ وہ سب عجیب ی لاہوں سے مجھے دیکے رہے تھے۔ کیکن چند ساعت کے بعد مجھے احساس ہوا، اُن کےجسموں پر پولیس کی وردی تو نہیں ہے۔ پولیس والے ایے لمے لمے چنے تو تہیں سنے ہوتے۔ اُن کی ایس والے ایے لم ارتعال تو تہیں ہوتیں۔ بیلوگ دراز قامت اور چیرول سے کائی خطرناک معلوم ہوتے تھے۔

اڙل

میرے ذبین نے نعرہ لگایا۔ اگر وہ ڈاکو تھے اور چلتی ٹرین پیس تھس آئے تھے، تب بھی میں برباد ہو کیا تھا۔میری آنکھوں میں تاریکی جھا کی اور میں نے اُن کی حرفت میں خود کو د میلا چھوڑ دیا۔

ددہم مجور ہیں، شفراده عبران! ..... عالم بناه كا يمي عم ب كمتم جهال بعى مورجس حال ميں مور تمہیں گرفار کر کے لایا جائے۔ ہم اس گستاخی کے لئے معانی کے طلب گار ہیں۔ لیکن آپ ہماری مجبوریاں شجھتے ہیں۔''ایک بھاری آواز سائی دی،جس کے الفاظ میں نے صاف سنے۔اور میری کھویڑی ر چينين ي روني محسول موهي-

"كيامطلب .....؟" من في جلدي سي آلكسين كمول كريو جما-

" میں تمہارا اتالیق بھی ہوں، شمرادے! مجھے اتناحق دو کہ میں تمہیں کچھیسیس کروں۔ جوانی منہ ز در گھوڑے کی طرح ہوتی ہے، جو ناہموار راستوں پر بھی سر پٹ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ بالآخر مھوکر کھا کرلہولہان ہوجاتا ہے۔ جوانی میں شیطان زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب بدانسان کی مرضی ہے کہا سے سنے سے نگالے یا اس کے چنگل سے نکل کرنیکیوں کی راہ چیل راجہ۔ اور جوانی کی نیکیاں زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔آپ نے جس دنیا کود میسنے کا فیصلہ کیا ہے، دہاں رہین آ کیل، رہین جسم ضرور لہراتے ہیں، سیکن ان آکلوں کے بنچ، ان حسین جسوں کے اعر حشرات الارض جھے ہوتے ہیں جن کا زہرانسانیت کا کوڑھ بن جاتا ہے۔ خود آپ کے پاس کیا میں ہے۔ آپ کے ایک اشارے پرسی طروں بری زادیاں ا بی زندگی نچماور کرنے کو تیار ہیں۔آپ اشارہ کر دیں،آپ کا قل،حینا دُل سے بجر دیا جائے گا۔ پھر بیہ ضد کیوں؟ والدین کا دل دُ کھانا منا و تعلیم ہے۔آپ وعلم جین کہ عالم بناہ آپ کے عم سے عرصال ہیں۔ والدين بچراكر دوبار ونبيس ملتے ان كى دعائيں زعر كى بحرساتھ ديتى بيں - بم ،آپ كوواليس لے جانے

میں نے اُس بوڑھے اتالیق کو دیکھا۔ کیا ہے لوگ جھے بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اگر مید ڈاکو تھے تو منخر معلوم ہوتے تھے۔اور بولیس والوں کا تو سوال بی مبیل پیدا ہوتا۔

''سنو!'' میں نے اُن میں ہے ایک کو اشارہ کیا اور وہ بڑے ادب سے میرے سامنے جمک کیا۔ "آدھے آدھے کرلو!" میں نے بچے دل سے کہا اور وہ میری بات نہ سمجھ کر کھویڑی ہلانے لگا۔ پھراس نے احتقانہ انداز میں دوسروں کی طرف دیکھا۔اور بوڑھاا تالیق میرے قریب جمک آیا۔

''کیافر مارہے ہیں،شنرادہُ عالم؟''

"فراق مت اُڑاؤ يارا كام كى بات كرور من خوشى سے آدھے دينے كو تيار بول- مان جاؤ،

خوب صورت ممارت کے کمیاؤیٹر میں داخل ہو کرڑک گئی۔ ڈرائیور نے جلدی سے پنچے اُمر کر دروازہ کھولا اوریس فیجے اُر کرایک خوب صورت کیٹ سے اعرد داخل ہوگیا۔

ایک بڑے ہے بال میں بہت سے لوگ بیٹے کام کردہے تھے۔ جھے دیکے کرمب کوڑے ہوگئے۔ أن يس لؤكيال بمي تحيس اورلز كم بمي ليكن بس كي كي طرف توجه ديّے بغيراندر كافي حميا ايئر كنديشند وفتر کی کمی میز کے پیچے ریوالونگ کری یہ بیٹے کر میں نے تھنٹی بجائی اور میرا ارد لی اندرآ گیا۔

"مس زریند کو بھیج دو۔" میں نے کہا اور چند من کے بعد سمی سمی زریند اندر آگئی۔ میں نے نفرت وحفارت سے بحر پورنگاہ اُس پر ڈالی۔ اُسے بیٹھنے تک کے لئے نہ کہا۔

"آپ نے وہ کاغذات ٹائپ کر لئے، من زریند؟" میں نے پوچھا۔

''مر! چند کاغذات رو گئے ہیں۔''

"من زریدا اگرآپ نے حوال درست نہ کئے تو جھے مجورا آپ کو ڈس مس کرنا پڑے گا۔" میں نے درشت کیج میں کہا اور زرینہ ڈبڈہائی آنکموں سے جمعے دیکھنے گی۔ پھر اُس کی لرزتی ہوئی آواز

"عارف! كياتم مجي بمعاف ندكرو يح؟"

ایک لمح کے لئے میرادل بیجالین دوسرے لمح میں عصرے کول اُٹھا۔

وجمهي اس بي تكلفى سے بولنے كى اجازت كس في دى،مس زريد؟ نكل جاؤ ميرے آفس ے۔ کیٹ آؤ۔" میں ملتی میا از کردہا ا۔

"من بنس جاؤل كى، عارف! آئ تهيس مجمع معاف كرنا موكار مين نبيل جاؤل كى" أس في لیک کرمیرے یاؤں پکڑ لئے اور میں حقارت سے سکرانے لگا۔

"مو میرے دل سے أتر چى ہے، لا لچى لاكى! من تھے سے ففرت كرتا موں مديد ففرت "من نے کہا اور زرینہ میرے یاؤں پکڑے روتی رہی۔

ای وقت درداز و کلا اور اما یک کچی پولیس دالے میرے افس میں مکس آئے۔ آگے ایک افسر تھا اوراس کے بیچے چند کاسیل میں انہیں دیمر مکا بکارہ کیا۔ پولس افرے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، جس برميري تقوير كي ماف نظر آري مي \_

"مسٹرعارف! براو کرم خودکو پولیس کے حوالے کر دیں۔مسٹر حشمت کی رپورٹ پر آپ کو تراست مس لياجاتا ہے۔

" الله المواس ع السيكون شمت المراس في المركبا

"نياتو آپ كو يوكيس اسيشن چل كرى معلوم موكات وليس افر نے آئے بره كرميري كااكى كرل ل اور پھر چند کاسٹبلوں نے مجھے میز کے پیچے سے تھیٹ لیا۔ زریند میرے پاؤں چھوڑ کر ہٹ گئ اور اُس نے ایک زوردار قبتیہ لگایا۔

" چپ ہو جاؤ..... فاموش ہو جاؤ، مؤركى چكى!" ميس غصے سے دہاڑا اور خودكو پوليس كى كرفت سے چیزانے کی کوشش کرنے لگا۔ اور ای کوشش میں میری آ کا کمل میں۔ ریل کی آواز سنائی وے رہی تقى - كمپار منك بل ربا تما - كيكن ....... پوليس والول كى حرفت مير ب بازودك پرسخت تعى ميرا دل ارز

دوست! اب کچھ خوشیال نصیب مونے والی تھیں لیکن قسمت بی کھونی ہے۔ بہر حال، تینالیس ہزار مجی م تبیں ہوتے۔ کیا میرا بیک تمہارے قبنے میں ہے؟ "میں نے بحرائے ہوئے لیج میں کہا اور بوڑھا يا گلول كى طرح ميرى شكل ديكھنے لگا، پحربنس برا۔

دد شنراده عالم كي شرارتين تو مشهور بين،كيكن به بورها اتالي بحي ان كا شكار ب كا،سويا بحي نه

"بس كرو، برد ميان! كيانوث كن لئة بين "" من في براسامنه بناكركها\_

" ون عن المورد على المرجرت س كها اور اب مجمع علم آن لكا من مونث بعيني أنبيل محورة رہا، چرعاجزی سے بولا۔

"سيد محى طرح بناؤ، كيا جات ہو؟"

' مشخراد وُ عالم كودالس لا نا **جا** ہے ہيں۔''

"كهال .....ال مولة حشمت كياس؟" يس في عضيك الدازيس كها-

د كون حشمت؟ "ال بار بور ه ن دوس الوكول كى طرف د يكية بوئ كبار

"ارے بھائی! پھرتم کون ہو؟"

" شمرادهٔ عالم میں نہیں بچانے؟"

"كيا تمهار العلق ميرى سرال سے بى؟" مى نے جھلائے ہوئے ليج مى كبا۔ اور ان مى سے م محم مسرانے گئے۔ لیکن پوڑھے کا چمرہ لنگ کمیا تفا۔ پھر اُس نے افسر دگی ہے کہا۔

دد من علام مول ، آقا!......عنور جاين تو كاليال بمي دے سكت بير ليكن مجمع بدايت كى كئ ہے کہ آپ کو ہر حال میں واپس لے آؤں۔ لبذا میں درخواست کرتا ہوں کہ جھے پر ناراض ہونے کی بحائے والیں چلیں۔"

" كبال چلول؟" من في يوجها\_

"وكل ......ا" أس في جواب ديا - تب مير عد بين من ايك اور خيال آيا اور من جو مك كر أن د لوگوں کی شکلیں دیکھنے لگا۔ اُن کے لباس عجیب سے۔ کم از کم میں نے اس دور میں ایسے لباس نہیں دیکھے تے۔ کیا در حقیقت ان کا تعلق کسی ریاست سے ہے؟ اور سیسب پچھ کسی غلوقہی کی بناء پر تو تبین ہور ہا ہے؟ ..... خدا كرے، ايما عي مور يد غلط لوك نه مول\_

''سنو!'' مِل في آسته سے كها۔ ''تم كمي غلط بني كا شكار تو نبيل مو؟''

«كىسى غلونبى،شىزادۇ عالم؟<sup>»</sup>

"مرانام كياب؟" من في وجهار

"ميوسف عبران''

'' خوب۔ اچھا دوستو! اگرتم نماق کررہے ہوتو پراو کرم اے ختم کر دو۔ اور اگر کسی غلاقہی کے شکار ہوتو تمہاری اطلاع کے لئے عرض ہے کہ میرانام پوسف عمران میں، بلکہ عارف ہے۔ عارف <u>'</u>' " ہم خادم ہیں۔ اس کئے اس نداق سے محظوظ بھی تہیں ہو سکتے۔ آپ چلنے کے لئے تیار ہو

" كذا، من ذاق بين كررها موفي حشمت كي اميورث اليسيورث كي فرم حشمت برادرز من كام لرنا تھا۔اب وہاں سے بھاگ آیا ہوں۔تم اگر واقعی نداق ہیں کررہے ہوتو اُسے تلاش کرو،جس کی مہيں ضرورت ہے۔ جمھے لے جا كرحمبيں شرمندكى عى ہوگا۔"

"بهت وقت ضائع مو چکا ب، رحمت! زنجر میخو" بوار مع نے اس بار قدرے درشت لیج میں کہا اور اُن میں سے ایک نے ٹرین کی زبیر سی ایک

"ارے، ارے ..... کیا کررے ہو؟ ....سنوتو ..... بنال، اس ورانے میں رین کیوں زُکوالی......؟ " میں نے تھبرا کر کہا۔ لیکن ان میں سے کسی نے میری بات کا جواب ہیں دیا۔ ا بن کے پھیوں سے پر یکوں کی زبروست رکڑ کی آواز سانی دے رہی تھی اورٹرین کی رفمارست ہوتی جا ، ق میں۔ وہ لوگ مضبوطی ہے مجھے پکڑے ہوئے دروازے ہرآ گئے۔

"ارے بربخوا مرا بیک تو لے او .....اس میں ....اس میں میری زندگی میں ہے۔" میں نے روہا نے لیچ میں کہااور اُن میں ہے ایک نے میرا پریف یس اُٹھالیا۔اور جو ٹی ٹرین رُکی، وہ مجھے لے کرینچے کود بڑے۔ اُنہوں نے میرا بورا وزن سنجال رکھا تھا، اس لئے میرے پیروں کو تکلیف نہ H ل وہ مجھے لفکائے ہوئے تاریک جنگل کی طرف لے جارہے تتے اور میرے پیچھے ٹرین کے عملے کے المواء كرنے والے بہت تيز چل رہے تھے اس كئے آن كى آن ميں وہ جنگلول كے سلسلے كنزديك بيكي \* مجع \_اس طرح ميس، ثرين والول كي نكاه سے رو يوش مو كيا \_

درختوں کے درمیان دور کے۔اور پھر پوڑھے اتالیق نے اپنے ایک ساتھی ہے کہا۔" رحمان کو آواز ،۱ ۔ '' اور اُس کے ساتھی نے کردن ہلا دی۔ پھر وہ درختوں کے سلسلے میں داخل ہو کمیا اور وہ لوگ وہیں کمڑے انتظار کرنے کیے میرا ذہن انتشار کا شکار ہو گیا تھا۔ میری سجھ شربیس آ رہا تھا کہ بیکون لوگ ہں، کیا جائے ہیں۔اگر ڈاکو ہیں تو آئیں مال سے غرض ہوئی جاہئے۔میرا کیا کریں گے۔ مجھے درختوں می لے جا کرفل کرنے سے بھی انیس کوئی فائدہ تیس موگا۔ میں نے اپنی دولت والی لینے کی کون ک مدوجد كي تقي؟ اور پر اگر واكوئيل بين تو پر كيابين؟ ......كياجو چه بواس كرر ب بين، وي بين؟ أن كاكونى شفراده بماك كيا بي ليكن ال عديراكياتعلى؟ كونى بات مجمد من نبيل آئى تو مل ف خودكو والات کے وحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ دیکھول تو، تقدیر میرے لئے کیا راستہ تعین کرتی ہے۔ یول بھی میں تو ایک مجرم تھا۔ مجھے پناہ کی ضرورت تھی۔ مجھدروزان کے ساتھ تی سی ا

یں نے اب ہر مم کی جدوجہدترک کر دی اور خاموثی سے کھڑا رہا۔ چند من کے بعد مجھے عجیب ی منٹیوں کی آواز سائی دی اور بوڑ ھے اتالیں نے آہتہ سے کہا۔

"رهمان آگيا......آو!"

اور میرے ارد کرد کوئے ہوئے لوگ، میرے بازو پکڑ کرآگے بڑھ گئے۔ ایب میں شرافت سے اُن كر ساته چل ر إتها ـ ورخوں كے سلسلے سے نطح بى مجھے روشنيان نظر آئيں۔ بير تلين روشنيال كى محورا گاڑی میں نصب میں۔ روشنیوں کے سائے میں مجھے سفید رنگ کے کھوڑے نظر آ رہے تھے۔ قریب پینینے م مرا خیال درست نابت موا۔ وہ ایک خوب صورت گاڑی می ،جس میں جار کھوڑے جے موئے تھے اوّل

انالیں نے اندر چلنے کا اشارہ کیا اور میں جرت سے مند محاث اندر چل بڑا۔

میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کی گھی کمی محل میں پہنچ جاؤں گا۔ ویسے محلوں کی میں نے کہانیاں تو سی تھیں، اُن کی کوئی حقیقت ہوگی، میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ نیکن اس دقت میں عالم ہوش مِن تَعَااورا بِنِي ٱلْمُعُولِ ہے سب چُحدد بکھ رہا تھا۔

میں سنگ مرمر سے ہے ہوئے دروازے کی ابتدائی سیر صیاں طے کرنے لیگا اور پھرا تدر داخل ہو کیا۔ پوڑھا اتالیق میر بے ساتھ چل رہا تھا۔ ایک کمی راہداری تھی، جس میں موٹا قیمی قالین بچھا ہوا تھا۔ د بوارول میں بڑے بڑے روش بھرنصب تھے، جن سے راہداری جگمگا رہی تھی۔ میں مرعوب ہو چکا تھا۔ ادراب میں بوڑھے اتائی سے بھی کوئی اُلٹی سیدھی بات بین کہسکتا تھا۔ اہمی تو وہ غلاقبی کا شکار ہے، کین جب اُسے حقیقت پیتہ چل جائے گی تو وہ میری کھال بھی کھنچوا دےگا۔

رابداری کا اختیام ایک دروازے بر مواہم اس دروازے سے مجی گزر گئے۔دروازے کے دوسری طرف ایک مظیم الثان بال تما، جس میں بے شار ستون کیے ہوئے تنے اور بیستون بھی مختلف رحموں میں روش تھے۔ ہال کے جارول طرف دروازے ہے ہوئے تھے۔ اٹالیں ایک اور دروازے سے اثدر داخل ہوکر ایک خوب صورت کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کی حجیت میں ایک فانوس لنگ رہا تھا، جس میں نلے رنگ کے شیشے لکے ہوئے تھے اور ہر شیشے میں شمع روثن می ۔

نیلی روشی نے ماحول کوخواب ناک بنادیا تھا۔ یہاں بھی کرا تالیق زُک گیا۔

''کو، عالم پناو،آپ سے ملنے کے لئے تڑپ رہے تھے۔لیکن میری مجال نہیں کہ اُنہیں خواب سے بیدار کروں۔ اس کئے آپ میچ تک یہاں آرام فرمائے، شنرادۂ عالم! میں آپ کی والیس کی اطلاع عالم يناه إور ملكه عاليه كودول كا-"

''دیکھو بھائی! میری کوئی خطاخہیں ہے۔'' میں نے لرزتے ہوئے کہا۔''میں، وہنہیں ہوں، جوثم

'میرےشررشنرادے! پراوکرم، آرام کرد۔سب چھمجھ کو دیکھا جائے گا۔'' اتالیق نے مشکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر دروازے کے قریب رُک کر بولا۔''میری درخواست ہے کہ رات کو باہر نگلنے کی کوشش نہ کریں۔ میں پوری رات دروازے پر پیرہ دول گانے خدا حافظ!''

وہ باہرنگل ممیا۔اور میں سر پکڑ کر فرش پر بیٹھ کیا۔میرے سامنے ہی رنگین آئینیہ لگا ہوا تھا۔ میں نے آئینے کے قریب جا کرا بی شکل دیکھی، منہ پر ہوائیاں اُڑ رہی تھیں۔ بال بلمرے ہوئے تتھے، لباس کر د سے اٹا ہوا تھا۔'اے شنم اد و عالم!' مجھے ہلی آ گئی۔'بوڑھے کی شامت آئی ہے۔ نہ جانے کس کے دھوکے من پکرلایا ہے۔اب جب منع کوحقیقت پہ چلے گی تو پر لطف آئے گا۔

فرش پر بیٹے کر میں نے جوتے اُتارے۔ کیکن ابھی فیتے بھی نہ کھولنے پایا تھا کہ کمرے میں ہلکی ی سرسراہٹ ہوئی۔ایک چوڑے شکشے نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور اس کے پیچھے سے دو قالانیں لکل آئیں۔ کانی خوب صورت محیں اور میری طرف دیکی کرمسکرار ہی محیں۔

میں منہ پھاڑے اُنہیں محورنے لگا۔ وہ آگے برهیں اور پھرمیرے یاس بیٹر کئیں۔ اُن کے بیٹے کا اندازتهي بيحان خيزتما جن پر بہترین سازسحا ہوا تھا۔

گاڑی کا درواز و کھولا گیا اور ایک سنبری چوکی نکال کر نیچے رکھ دی گئے۔ " تشريف لے چليں، شنراد و عالم!"

"ببت ببتر-" میں نے ایک محمری سائس لے کر کہا اور چوکی پر چڑھ کر گاڑی میں داخل ہو گیا۔ گاڑی کی سیٹ پر بیٹے بی مجھے محسول ہوا جیسے پرول کے ڈھیر میں دھنس کیا ہوں۔ نہایت ملائم اور آرام دہ سینیں تھیں۔میرے سامنے کی سیٹ پر بوڑھا اتالیق بیٹھ گیا اور اُس نے اندر سے دروازہ بند کرلیا۔ کویا اب باہر کا منظر نہیں نظر آسکتا تھا۔ یوں بھی اس تاریکی میں درختوں کے بیولوں کے علاوہ اور کیا نظر آتا۔ دوسرے سب لوگ باہری رہ کئے تھے۔ گاڑی کوجنش ہوئی اور کھوڑوں کے گلوں میں بندھی ہوئی تھنٹیوں کی مترنم آواز کو نجنے لگی۔

میں خاموثی سے اتالیق کو کھور رہاتھا۔ پھر میں نے چونک کر کہا۔

"ميرابريف كيس كهال هي؟"

"محفوظ ہے۔"بوڑھےنے جواب دیا۔

"تا دو، برےمیاں! کیا پھڈا ہے؟ میں بہت پریشان ہوں۔" کچھ در کے بعد میں نے خاموثی ے أكاكركها\_اور بوڑھا چونك كر جھے ديكے لكا\_

"مجھ بوڑھے کا دل نہ دُ کھائیں، شغرادہ عالم! کیا میں نے زندگی میں ایس بی غلطیاں کی ہیں کہ آپ، مجھ سے اس قدر پیمنر ہو جائیں؟ لِلّه، میرے القاب تو برقر اررہنے دیں۔ مجھے اس سے سکون ماہا ے۔"وہ رُندھی مولی آواز میں بولا۔

"اسعر مل بداداکاری قیامت ہے۔ تہیں تو کی فلم کمنی میں ہونا جا ہے تھا۔" میں نے دانت يية موت كا اور منه مجير كربير كيا- يل نے طے كرايا تھا كماب كي نه بولوں كا اور خاموى سان لوگول كى حركتي د يكتار بول كا، جو مجي ياكل بنانے پر شكے بوئے تھے۔

مى رْنَ دورْتْي رى \_ مجھے جيرت تھي، نہ جانے وہ كيے داست پرسٹر كر رى تھي كداس كو ملكا سا جمعكا مجى تبيل لگ رہا تھا۔ حالاتك ہمارے سفركى ابتداء كھنے جنگلات ادر كيے راستے سے ہوئى تھى۔ ليكن اب میں اس منوں بوڑھے سے کوئی بات میں کرنا جا ہتا تھا۔ میں نے آجھیں بند کرلیں۔اور نہ جانے کب میری انگھیں غنو دہ ہو کئیں اور اس شدید ذہنی اختثار کے باوجود مجھے نیند آگئ۔

پھر جب باتھوں کو میں نے اپنے جسم پر محسوں کیا تو میری آ کھ کھل کی۔ گاڑی رُک گئتی۔ "أتريح، شنرادة عالم ا ......." جمع بوره كى مرده آواز سائى دى اور من نے كها جانے والى نگاہوں سے اُسے دیکھا، پھر نیچ اُرِ آیا۔اس چوک پر پاؤس رکھ کر میں نے زمین برقدم رکھا۔سر کھاب تقى - رات كا وقت تعا، كين يهال رئلين روشنال ملى مولى تعين - جيرت كى بات ميقي كريدوشنال بكل کی نہمیں بلکہ رنگین مشعلیں روثن تھیں۔اور میں نے اس سے قبل رنگین مشعلیں نہیں دیلمی تھیں۔مشعلوں ے اُٹھتے ہوئے رہین شعلے بڑا خوب صورت منظر پیش کررہے تھے۔

مجرمیری نگاین اس عظیم الثان مارت کی طرف اُٹھ کئیں، جو برانے طرز کی تھی۔اس میں بے ثار کنبد تھے جو چک رہے تھے۔ شاید ان میں ریڈیم شامل تھا کیونکہ بھی سبز روشنی ہوری تھی۔ بوڑھے ، ال کی کیا سزا ہو۔ میرے رو نکٹے کھڑے ہو گئے نہیں ، پیغلط ہے۔ حقیقت میں رہو۔ اس کے بعد بھی سے اللہ جی کیا سڑا ال اللہ جی کا شکار بیں تو اس میں میرا کیا قصور ہوگا؟

"فادمه کو اندر آنے کی اجازت ہے؟" اُس خادمه کی شیری آواز سائی دی، جس نے میرے الوں میں انگلیاں پھیری تھیں۔

المان من المان من المان من المان المان المان المان المان من المان المان

"فادمه کے لئے اور کیا حکم ہے؟"

''کیاتم مجھ سے پچھ دیر گفتگو کرعتی ہو؟'' ''پوری رات، شغرادہ عالم!'' اُس نے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بستر پر لے چلی۔ میرے جسم کے رو گلٹے کھڑ ہے ہو گئے۔ ول زور زور سے دھڑ کنے لگا، ہونٹ خٹک ہوگئے۔ زرینہ اور انجیلا کا طویل ساتھ آہا تھا لیکن ہات صرف باتوں اور آنکھوں تک بی رہی تھی۔ لیکن اس وقت اس حسین لڑی کے تیور اطرفاک نظر آ رہے تھے اور میں بھی زاہد نہ تھا۔ لیکن اس کا انجام.......!

اور پھر انجام کا نصور ذہن ہے جھنگ کریں بستر پر پہنچ کمیا۔ وہ میری مسہری کے بیچے فرش پر بیٹھنے کی اور پھر نے اس کا ہاتھ پکڑلیا اور اُسے اور بیٹھنے کے لئے کہا۔

" در کنیز کو بہت عزت بخش دی ہے آپ نے ، شنم ادو عالم!...... نارمہ جل گئ ہے۔ آپ نے اُس کے چرے کو دیکھا ہوگا۔"

اور پراس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے لٹا دیا۔

"نارمه کون ہے؟" میں نے پوچھا۔

''وی، جولباس لاکی تھی۔ لیکن شنم ادبے حضور! آپ ہم ہے اجنبیت کا اظہار کیوں کررہے ہیں؟'' ''میں تنہیں پہلے بی بتا چکا ہوں۔ میں شنم ادہ نہیں ہوں۔تم مانو نہ مانو۔'' میں نے کہا اور وہ مسکرانے

۔۔ ''کیاباہر کی ڈنیا آئی حسین ہے کہ آپ، ہم سب کوچھوڑ کرچل دیے؟'' ''ابی لعت بھیجو اس دنیا پر ........ اگر مجھے یہاں رہنے کی اجازت مل جائے تو اور پھھ نہیں ہائے۔'' میں نے جواب دیا۔

FÎZ.

کھراُن میں سے ایک نے میرے جوتوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور میں اُ مچل پڑا۔ ''ارے، ارے۔۔۔۔۔۔ کیوں شرمندہ کر رہی ہیں؟ میں خود کھول لوں گا۔'' میں نے بو کھلائے ہوئے عداز میں کہا۔

''شنم ادے حضورا براہ کرم۔'' اُن میں سے ایک نے التجا کی اور جھے اُس کے ہون سکوڑنے کا اغداز بہت پیند آیا۔ دوسری نے میرے جوتے کے فیتے کھولنا شروع کردیئے۔

''سنو! اگرتم شنم اده سجه کرمیرا کام کرر بی ہوتو بعد میں تہمیں مابوی ہوگ۔ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہاں، اگرمیری ذاتی حیثیت تہمیں پیندآئے تو میں حاضر ہوں۔''

وہ دونوں مسرانے لکیں۔ پھر اُنہوں نے میرے جوتے اُتار دیکے اور اُن میں سے ایک اُٹھ کر چلی گی۔دوسری میرے بال سنوارنے لگی تھی اور اُئن کی زم اُٹھیوں کالمس جھے بے حد خوشکوار معلوم ہوا۔ میں نہ جانے کن بلندیوں پر پہنچ کیا تھا۔ وہ بھی بے خود تھی ہے مدونوں اس وقت چو کے جب دوسری لڑکی واپس آگی۔اُس کے ہاتھوں میں ایک خوب صورت ٹرےتھی، جس میں ایک رنگین لہاس رکھا ہوا تھا۔۔

"لباس تبديل كرليس، شنرادهٔ عالم!" أس نے كها\_

"مرانام عارف ہے۔ کیاتم مجھے میرے نام سے پکار سکتی ہو؟" میں نے کہا۔ اور دوسری لؤکی سیکھے اثداز میں مسکرا دی۔

''اگرشنمادے کی بیخواہش ہے تو جو تھم۔ لباس تبدیل کر لیں۔'' وہ میرے قریب کا تھ کر میرے کوٹ کے بیٹن کو کوٹ کے بیٹن کھولنے تھی۔ میں نے کوئی تعرض بیس کیا۔ لیکن جب اُس نے میری پتلون کی طرف ہاتھ ایر حمایا تو میں اُم تھیل پڑا۔

"" تت ........ م لوگ درا با ہر چلی جاؤ تو میں لباس بدل لوں۔" "لونڈی کواتنا حق بھی نہ دیں گے، شمراد و عالم؟" اُسِ نے اس افسر د کی ہے کہا۔

ارے، تت ......قر کیا ...... پپ ...... چلون مجی تم می اُتارو گی؟" میں نے جمینیتے ہوئے

''جو حکم ''' وه بولی اور مژکر چل دی لیکن دوسری و بین کمڑی رہی۔ ... تبریم

میں نے جلدی سے کپڑے اُتار کر دوسرا لباس پہن لیا۔ رات کے سونے کا ڈھیلا ڈھالا لباس تھا، لیکن بے حدقیتی کپڑے کا۔لباس پہن کر عجیب می فرحت کا احساس ہوا۔ اور پھر میری توجہ ان دونوں لڑ کیوں کی طرف ہوگئی۔ وہ غالبًا اس شنم ادے کی خاد مائیں ہوں گی۔ عمکن ہے، میری صورت شنم ادے سے ملتی ہو۔ پچھالی بی بات معلوم ہوتی تھی۔ ورنہ سب دھوکا کیے کھاتے؟

اورای وقت ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ کیوں نہ میں اس سنبری موقع سے فائدہ اُٹھاؤں۔ جہنم میں گئے چھیای ہزار روپے۔ یہاں جو عیش وعشرت ملے گی، چھیای ہزار میں اس کا حصول مشکل تھا۔ اور پھر پولیس کا خطرہ الگ لیکن اگر شمزادہ واپس آ گیا تو؟.....اس ریاست میں نہ جانے دھو کہ

"ارے،مم ......عر نیس نے بو کھلات انداز میں کہا۔ "دهم شبنا كى طرح خوش نصيب تونبيل بين اليكن ول والضرور بين ميس اس خدمت سيمحروم ندرمیں ۔ ایک شوخ س اڑی نے ، جس کے گال کشمیر کی وادیوں کی یاد دلاتے تھے، سکراتے ہوئے کہا ادراعا تک میرے سم سے رضانی تھیج لی۔

"ارے،ارے سیر کیا وحشت ہے؟" میں نے محبرائے ہوئے انداز میں مسیری سے چھلانگ ا کا دی۔ لیکن شرر او کیوں نے مجھے جاروں طرف سے گرفت میں لے لیا۔ مجھے اتی او کیوں کے درمیان فت شرم آری تھی۔لیکن میں اُن سے چھٹکارا بھی تہیں یا سکنا تھا۔وہ سب مجھے لئکائے ہوئے حمام میں

وافل ہو کئیں۔سنگ مرمر کے ٹائل بڑے ہوئے تھام میں۔ نیم گرم خوشکوار پانی سے انہوں نے میرے بدن کوزم آشنے سے رکڑ رکڑ کر دھویا۔اس دوران بھی وہ طرح طرح کی شرارتیں کرتی رہیں۔ میں نے مجبورا خودکوان کے رحم وکرم پر چھوڑ دیا۔

عسل کے بعد انہوں نے مجھے ایک خوب صورت لباس پہنایا، میرے بالوں کوخشک کیا، اور پھران من ما تک تکالی میں خاموتی سے اپنی درگت بنتے و کھا رہا۔ بنا سنوار کروہ مجھے حمام سے نکال لائیں۔ اور پھر ایک معمر خاتون میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ آئیں دیکھ کرمیرے قریب موجود تمام لوکیاں

''شنمرادہ عبران!''معمر خاتون نے بُر جلال آواز میں کہا۔''شاہ محترم نے عکم دیا ہے کہ آپ ناشتہ ان كے ساتھ ى كريں گے۔ چنانچ اب سے پچھ دريك بعير آپ ناشخ كے كرے ميں افتى جائيں۔" معمر خاتون نے بیالفاظ کیے اور واپس مرکر دروازے سے نگل کئیں۔

"سنوا" میں نے ایک لڑک کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔" بیکون تھیں؟"

"ارے، آپ انہیں بھول مے؟ بيآپ كى دايہ بيں \_انہوں نے تو بچپن سے آپ كو بالا ہے-" "اوه ......!" مين في مونث سكور ت موس كها-"توكيا جماري الى حضور زنده تبيل بين؟" "توب، توبد سيكيا موكيا ب، آپ كوشفراد عضور؟" وه دونول كال پيك كر يولى اور يس نے ایک مختذی سانس کی۔

ود كويا اى حضور بھى موجود بين فير!" بين نے كردن بلائى -

"" ترآپ اس قدر اجنبیت کا اظهار کیول کررہے ہیں، شنرادہ عبران؟ بتائے تو سبی، آپ کو کیا ہو

" بجھے مشت برادرز ہو کیا ہے۔ چھای ہزار ہو گیا ہے۔ " میں سر پکڑ کر کری پر بیٹے گیا۔ اب مجھے ناشتے کی میز پر ابا حضور اور ای حضور کے روبرو پٹی ہونا پڑے گا۔ میں اُن سے کیا گفتگو کروں گا؟ کیا کہوں گا،اپنے بارے میں؟ دوسروں کوشد بدغلط فہمی ہوئی تھی، کین والدین اولاد میں کوئی فرق ضرور محسوں کر لیس کے۔ اور اس کے بعد ..... میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ شہنا کی محبت میرے دل میں در آئی تھی۔ اگر مجھے یہاں سے تکال دیا ميا؟ ..... يبرحال، جوقست من كما موكا، بورا موكا- من في دل عي دل من بياس موتى موتى گالیاں بک کر انہیں سو سے ضرب دیا اور ان کا تواب زرینہ کو بخش دیا۔ اُس کم بخت کی وجہ سے جھے میہ

اور وه رات، میری زندگی کی حسین ترین رات تھی۔ اس رات نے زریند کی بے وفائی کے تمام گھاؤ بھردیئے۔اس رات میں، انجیلا کے ساتھ ضائع ہونے والے لحات پر مسرا دیا۔ میری تقدیر میں تو شہناتھی۔سنگ مرمر سے بن ہوئی شہنا،جس نے تمام اطافتیں بھے پر نچھاور کر دی تھیں۔

اور وه رخصت مو گئے۔ میں اُس کی خوشبو فضاؤل میں سو کھتا رہا۔ جھے اپی خوش قسمتی پر رشک آ رہا تھا۔ اپنی نادانی پر ہلنی آ رہی تھی کہ میں نے پہلی لؤکی کو ہی ئس خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ حالانکہ مشرق و مخرب اُس کی نگاہوں میں ایک تھے۔اور پھر زرینہ ......کاش! زرینہ،شہنا کو دیکھ عتی۔جل کر کباب

ہوجاتی ۔ اور اختر بیک کے لئے سخت مشکلات پیدا ہوجاتیں۔

اخر بیگ کے تصور کے ساتھ حشمت سیٹھ کا خیال آیا۔حشمت سیٹھ کے تصور کے ساتھ نوٹوں کا بیگ یادآیا اورنوٹوں کے بیک کے ساتھ جھکڑیوں کا جوڑا نگاہوں میں محوضے لگا اور اس دلکش تصور میں بیہ بدنما خیالات سخت نا گوار گزرے۔لیکن حقیقت کون جھلا سکتا ہے۔ مجھے اپنی اصلیت یاد آ گئی۔ بیاوگ سمی پوسف عبران کے دھوکے میں پکڑ لائے ہیں، اور جب أنبيں اپنی غلوقبی کا حساس مو گا تو مجھے اس جنت سے نکال دیا جائے گا اور بہاں سے جانے کے تصور سے جی میرا دل ڈوبے لگا۔ شہنا بھی مجھ سے چمن چائے گی۔ یہ پوسف عبران کون گرها ہے، جواس جنت کوچھوڑ بھا گا ہے؟ ......کوئی بھی ہو، خدا کرے مجمی واپس نه آئے۔اور پھر کیوں ندیش خود کو پوسف عبران تعلیم کرلوں۔اس طرح میہ جنت ہاتھ ہے نہ جائے گی۔لیکن پھرعقل نے مہو کا دیا۔ نہ جانے بیاوگ کون ہیں۔ خاصے پُر اسرار معلوم ہوتے ہیں۔اگر حقیقت کھل کی تو بوٹیوں کا بھی پہتہیں چلے گا۔اس خیال سے رو نکٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فیملہ کر لیا کہ حقیقت سے مند ندموڑوں گا اور اگر اس کے باوجود وہ میری بات تنکیم نیں کریں گے تو چپ سادھ لول گا۔ جب تک بھی چل جائے۔

ا نمی خیالات میں میں ہوگئی۔ سورج کی چند کرنویں نے کمرے میں داخل ہو کرمیے کی خبر سنائی اور اس وقت درواز ہ کھول کر چند بری زادیاں اندر داخل ہو کئیں۔ میں انچیل پڑا۔ شہنا کے جانے کے بعد میں نے لباس بھی تبدیل مہیں کیا تھا۔ میں نے جلدی سے رہتی رضائی جسم برلے لی اور منہ محارے اُنہیں د کیھنے لگا۔ او کیال محراتی ہوئی میری مسہری کے دائیں ہائیں کھڑی ہو کئیں۔

" جم سے اتنا پردہ کوں حضور؟ شہنا کی خمار آلود آ محمول نے رات کی کہانی سنا دی ہے۔ آئے، حمام تيار بي محسل فرمالين -"ايك دار بان كها ـ خواری نصیب ہوئی تھی۔ درنہ ساڑھے تین سو مجھے ملتے تنے اور دوسوروپے ماہوار اُسے۔ ساڑھے پاپٹی س میں زندگی کی گاڑی خوب چل سکتی تھی ۔ گروہ اختر بیگ کی تخواہ پر مرمٹی۔ سونے کے زیورات پر مرمٹی اور ، مجھے بریاد کر دیا۔

میں زرینہ کو کوں رہا تھا اور شوخ حینائیں جھ سے انگیبلیاں کر رہی تھیں۔ ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھی۔ بیسب جھ سے عبت کر سکتی تھیں۔ لیکن جھے اپنی حقیقت معلوم تھی۔ میں جانیا تھا کہ اگر شہنا کو بھی میری حقیقت کاعلم ہو جائے تو وہ بھی جھے گھاس نہ ڈالے۔

میں نے ایک شندی سالس لی اور اسی وقت ایک خادمہ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ ''شاہ محرّ م اور ملکہ عالیہ، ناشیتے کے کمرے میں شنم او وحضور کے منتقر ہیں۔''

''چلو!'' میں نے کرائتی ہوئی آواز میں کہااور اُس کے ساتھ چل پڑا۔ میرے قدم من من مجرکے ہورے تھے۔ ہونٹ خٹک تھے، آنکھوں کے سامنے گنجان دائرے تھی۔

بہر حال، میں ناشتے کے کرے میں داخل ہوگیا۔ اسے کرہ کہنا درست نہ ہوگا۔ وہ تو ایک عظیم الشان بال تھا۔جس میں گئی ہوئی تھی،جس الشان بال تھا۔جس میں گئی اپنج موٹا سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک لبی میزگلی ہوئی تھی،جس پر انواع واقسام کے ظروف ہے ہوئے تھے اور ان کے اندر سے لذیذ کھانوں کی مہک اُٹھ ری تھی۔ میں انوکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوگیا۔ میر سے ساتھ آنے والی، کمرے کے درواز بے پر بی کرک گئی تھی۔ میں میز کے قریب بھٹی گیا۔ ایک طرف با ادب کھڑے ہوئے خادم نے میرے لئے کری سرکا دی تھی۔ ان سرکا دی تھی۔ ان دونوں کو میں کری پر بیٹھنے کے بعد بی دیکھ سکا، جو میرے میں سامنے بیٹھے تھے۔ ان میں ایک یہ طال خاتون اور ایک باریش بزرگ تھے، جو تھیلی تگاہوں سے جھے گھور رہے تھے۔

"" ماس قدر گتاخ ہو گئے ہو، عبران! ہمیں گمان بھی نہیں تھا۔ تبہاری ای حضور تبہارے سائے ہیں اور تم اس فقد رکھارے سائے ہیں اور تم نے انہیں سلام بھی نہیں کیا۔ تبہیں معلوم ہے، وہ تبہاری جدائی سے کس قدر ملول ہیں؟" بزرگ کی رعب دارآ واز اُمجری اور میں جلدی سے کری سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے جھک کران دونوں کوسلام کیا اور پھر کری پر بیٹے گیا۔

"تمہاری آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ صحت بھی پچھ خراب معلوم ہوتی ہے۔ کہاں کہاں آوارہ گردی کر آئے؟" بزرگ نے پھر یو چھا۔

''شاومحرم! اجازت ہوتو پہلے ناشتہ کرلوں۔ مجھے یقین ہے کہ تفصیل بتانے کے بعد ناشتہ نہ نعیب ہو سکے گا۔'' میں نے لجاجت سے کہا اور ہزرگ کے چبرے پر غصے کے تاثرات اُمجر آئے۔لیکن خاتون تعجب سے بولیں۔

"مہاری آواز چرت انگیز طور پر بدل گئے ہے۔"

''ناشتہ کریں، بیگم!'' بزرگ نے کہا اور اُن کے ناشتہ شروع کرنے پر میں نے بھی جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیا حالات ہوں۔ پہلی ہی ملاقات میں آواز کی تبدیلی محسوں کر لی گئی ہے۔ آگے آگے دیکھئے۔ چنانچ میں اپنا کو نہ پورا کرنے لگا۔ اور پھر قہوے کی قبن بیالیاں پینے کے بعد میں سیر شکم ہو گیا۔ اب میں ہرقتم کی صورتِ حال کے لئے تیار تھا۔

وہ دونوں بھی ناشتہ کر چکے تو خادموں نے بچاہوا سامان اُٹھانا شروع کر دیا۔

پائے؟ "بزرگ نے کہا۔ میری گردن جنگی ہوئی تھی۔ بزرگ نے ایک ایک لفظ درست کہا تھا۔ جھے اُن سے اتفاق تھا۔ لیکن برتستی سے میں تو اسی دنیا کا ایک فرد تھا۔ بہر حال، اب میں جواب دینے کے لئے تیار تھا۔ دوحترم بزرگ! میں، آپ کے ایک ایک لفظ سے شفق ہوں۔ بلاشبہ میری دنیا ایک ہی ہے، جیسی

سرم بررت: ین اپ بیت بیت است است سورم بررت: ین ایک فلط بهی دُورکر، چاہتا ہوں۔'' آپ نے بیان فر مائی لیکن میں، آپ سب حضرات کی ایک فلط بهی دُورکر، چاہتا ہوں۔'' ''تهماری آواز کو کیا ہوگیا ہیئے؟'' خاتون نے جلدی سے بوجھا۔

بہورں اور ویا ہے۔ "دیمی میری اصل آوازہے، معزز خاتون! میں وہ نہیں ہوں، جو آپ سمحدرہے ہیں۔ میں، یوسف مبران نہیں ہوں۔" میں نے کہا۔

جران ہیں ہوں۔ سی ہے۔

دمیر سے ساخے برتمیزی کرو گے تو سزایاؤگے۔ میرے غصے کو آواز نہ دو۔ رات کو تمہارے اتالیق 

زمین یمی بتایا تھا کہتم خود کو عبران نہیں تنایم کررہے۔ لیکن جھے گمان بھی نہ تھا کہتم اپنے والدین کو بھی 

بر و تو ف بنانے کی کوشش کرو گے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہارے آواز بدل لینے سے تمہاری شکل و 
مورد بھی بدل جائے گی؟'' بزرگ نے کہا۔

رو المحترم بزرگ! صرف اتناعرض کرول گا،آپ کی بید دنیا بے صد دل کش ہے۔ اس پُر خار دنیا بیس ہانے کی بچائے بیں اس دنیا کے کسی گوشے بیں تمام زندگی گزارنے کو تیار ہوں۔ لیکن آپ کی کسی غلاقبی پر بیس، سزاکا مستحق نہیں ہوں گا۔آپ، جھے پوسف عبران کہیں، یا پچھاور۔ بس بیس بیعرض کر دول کہ بیں، پوسف عبران نہیں ہوں۔ میرانام عارف ہے۔ اس کے باوجود آپ جھے پوسف عبران تعلیم کرنے پر بیند ہیں تو بیں اب خاموثی افتیار کرلول گا۔''

ہمرہیں ویں اب ما وی اسٹار کریں۔ بزرگ جرت سے میری شکل دیکھنے لگے۔معمر خاتون بھی تعب سے جھے دیکھ رہی تھیں۔اورابان رونوں کی آنکھوں میں محکوک نظر آ رہے تھے۔

"تب پھرتم كون ہو؟"

ہی بعضر رہا ، س من بورے چھیا ہی ہر ارروپ ہیں۔
''واللہ! ہمیں یقین نہیں آتا۔ اگرتم بوسف عبران نہیں ہوتو تنہاری اُس سے مشابہت جمرت انگیز 
ہے۔ لیکن اگر بیتہاری شرارت ہے تو تم ہمارے عماب سے نہ فی سکو گے۔'' معمر بزرگ کھڑے ہو 
گئے۔ اُنہوں نے تالی بجائی اور ایک خادم اندر داخل ہوگیا۔

بھے ایک اور عمارت کے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں آسائش کے تمام سامان موجود تھے۔ میں ایک مسہری پر بیٹے کراپے مستقبل پر غور کرنے لگا اور دایہ خاموثی سے باہر نکل گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب جھے پہاں سے نکال دیا جائے گا۔ پھر میں کہاں جاؤں گا؟........ کاش، میں یہاں روسکا۔ کاش......! میرے گالوں پر آنسواڑھک آئے۔

پ سے بردس بیا الذید کھانے میں نے تعور کی دیر کے لئے اپنے غم پرے سرکا دیے اور کھانے میں معروف ہو

گیا۔ لذید کھانے سے پوری طرح انساف کڑکے فارغ ہوا تھا کہ وہی طازم قبوے کے برتن گئے ہوئے
آھے اور کھانے کے خالی برتن اُٹھا کر لے گئے ۔گرم گرم قبوہ پی کر میں نے گہری گہری سائسیں لیں اور
پھر کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر تحل میں تھس جاؤں، شہنا کے پاس پہنے
ہاؤں، یا اُسے بلالوں۔ اس سے کہوں کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ وہ شاہ سے جھے ما تک لے۔لیکن اب
الہما کا بھی کیا بھروسہ۔ وہ جھے شتم اوہ سمجھ کر جھے پر اپنا سب پچھ ناد کر چکی تھی ،حقیقت معلوم ہونے پر نہ ہانے میرے ساتھ کیسا سلوک کرے۔

سونے کی وجہ ہوسکتی تھی۔ کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کرلوں۔ میں مہمکا سا چکرآ گیا۔ رات مجر نہ مونے کی وجہ ہوسکتی تھی۔ کیوں میرے دماغ میں ہلکا سا چکرآ گیا۔ رات مجر نہ مونے کی وجہ ہوسکتی تھی۔ کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کرلوں۔ میں مسہری پر لیٹ گیا اور ریشی چادر بدان پر مسخ کی دنہ جانے کیوں مسہری پر لیٹ تھی الی طویل تھی کہ کھوڑے بچ کر سویا۔ نہ جانے گئی دیر تک اس آرام دہ مسہری پر سوتا رہا۔ چر آ کھ کھل گئی۔ چاروں کہ کھوڑے بچ کر سویا۔ نہ جانے گئی دیر تک اس آرام دہ مسہری پر سوتا رہا۔ چر آ کھ کھل گئی۔ چاروں طرف تاریک تھی۔ بہر سے کہیں روشنی کی رمی اندر آ رہی تھی۔ لیکن اس تاریکی سے ماحول میں پچھٹن ک پر اور ہوگئی تھی۔ ایک بہر سے آب کے اس آرام دہ تھی۔ بہیں روگئی تھی، ایک بہدا ہوگئی حقی، ایک بہدا ہوگئی کی۔ ایک بہدا ہوگئی کی ایک بہدا ہوگئی کی ایک بہدا ہوگئی کے ایک بہدا ہوگئی کی ایک بہدا ہوگئی کی ایک بہدا ہوگئی کی ایک بہدا ہوگئی کے بہدا ہوگئی کی باتی ......!

سل میں بہوں میں میں میں است است کا احساس ہوا کی مریح ہو گئے۔ مجھے سخت سردی کا احساس ہوا گیا۔ میں میکھ سیکھ کے سیکھ کے دو تکتے کھڑے ہو گئے۔ مجھے سخت سردی کا احساس ہوا کہ میر سے سرکے پنچے تکیے ضرور تھا۔ میں نے اس سل مجھے احساس ہوا کہ میر سے سرکے پنچے تکیے ضرور تھا۔ میں افعا۔ یہ تکیے نہیں تھا اجرا کی میں اور ایک بار کی میں تھا، جس میں افعا۔ یہ تکیے نہیں تھا اور اس میں ہوئے تھے۔ میں نے تاریخی میں جلدی سے بریف کیس کھولا اور اس میں ہاتھ ڈال کرنوٹ شولے لگا۔ نوٹ بدستور مجرے ہوئے تھے۔

''سفینہ کو بلاؤ۔'' معم بزرگ نے کہا اور خادم واپس چلا گیا۔ چند لمحات کے بعد وہی دوسری معم عورت اندر داخل ہوگئ جس کے بارے میں جمعے بتایا گیا تھا کہ وہ میری دایہ ہے۔ ''سفینہ! اسنے نورے دیکھو۔ کیاتم اس میں اور عبران میں کوئی تبدیلی پاتی ہو؟'' معمر بزرگ نے کہا اور بوڑھی عورت جمعے قریب آکر دیکھنے گئی۔ چھروہ چونک پڑی۔ وہ بالکل قریب

مر بزرك نے لهااور بورى مورت جھے فريب آكرد يلفے للى۔ پھردہ چونک پڑى۔وہ بالكل قريب سے ميرى آنگھول ميں جھانك رہي اور اُس كے چرے پر حمرت كے آثار نظر آكر بے تھے۔ پھر اُس نے جلدى سے ميرا اگر يبان كھول ديا اور ميرے سنے پر ديكھنے كلى۔اس كے بعد وہ بوكھلائے ہوئے انداز ميں سيجھے ہٹ كئے۔اُس كے جربے پر اضطراب تھا۔

معم خاتون اور بزرگ أسے تعب سے ديكور ہے تھے۔

''حضور!......جضور!'' دایه بولی۔''بی، پوسف عبران نہیں ہیں۔ بیشنم ادہ حضور نہیں ہیں۔ میں تشم کھاتی ہوں، بیشنم ادہ حضور نہیں ہیں۔''

اور معمر خاتون اور بزرگ چونک پڑے۔ ''تم نے سے یقین کس طرح کیا دامیا! جبکہ تم نے ان کی آواز مجی نہیں سیٰ؟''بزرگ نے اضطراب سے پوچھا۔

''میں نے بچپن سے شنم ادہ حضور کو پالا ہے۔ان کی آٹھوں کی بائیں بتی میں ایک نیلا تِل ہے اور سینے پر ایک سورج کی شکل کا سرخ نشان۔ بلاشبہ، بیٹو جوان ہو بہو شنم ادے کا ہم شکل ہے، کیکن شنم ادہ نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے پاس موجود نہیں ہیں۔'' دایہ نے کہا اور معمر خاتون نے جلدی سے چہرے پر نقاب میننج لی۔

پر نُقَابِ مِسَجَّ لی۔ معمر بزرگ، خشمگیں نگاہوں سے جھے دیکھ رہے تھے۔لیکن پھر اُن کے خدو خال نرم پڑ گئے اور ان سے اُدای کیلئے گئی۔

''اس میں اس بے چارے کا کوئی تصور نہیں ہے۔اسے مہمان خانے میں پہنچا دو۔' بزرگ نے کہا۔ ''شاہ محتر م!'' میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا۔'' میں نے اپنی اصلیت نہیں چھپائی ہے۔ براو کرم، جھے کوئی کونہ عنایت فرماد یا جائے۔ میں یہال سے نہیں جانا چاہتا۔'' میں نے لجاجت سے کہا۔ ''اور .....دانیال کو ہمارے پاس بھیج دو۔'' بزرگ نے میری بات تن ان می کرتے ہوئے کہا۔ ''اس بے دقو ف نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔''انہوں نے کہا اور معمر خاتون کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر فکل گئے۔اب کمرے میں دایداور میں رو گئے تھے۔

"آوًا" دايي في كل لهج من كها-

"آپ بى ميرے اوپر رحم كھاكيں، محرّم خاتون! آپ جانتى بيں، ميں بے قصور ہوں۔ "ميں نے دائي سے كہا۔

'' خاموش رہو، بے وقوف لڑک! اگر شاہ کومعلوم ہوگیا کہتم کل کی کنیزوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے رہے ہوتو تم ضرور سزا پاؤگے۔ آؤ، خاموش سے میرے ساتھ چلے آؤ۔'' وہ دروازے کی طرف بعد گئی اور چار و ناچار میں بھی اُس کے پیچے چل پڑا۔لیکن اس بار ہمارا اُرٹ ایک دوسرے راستے پر تھا۔ میری آٹھوں میں پھر تاریک تھیں دی تھی۔ میری آٹھوں میں پھر تاریک تھیں۔ میری آٹھوں میں آئیوں میں ڈیڈبائی آٹھوں سے راستہ طے کرتا رہا۔ تب

اوّ

میرے دل نے گوائ دی کہ جھے اس دنیا ہے تکال دیا گیا ہے۔ یقیقا اب میں وہان نہیں ہوں۔
کین ان شریف لوگوں نے بھی احسان کیا کم کیا ہے کہ میر نوٹ جھے واپس کر دیئے۔ میرے دل میں
ایک ہوک اُٹھی۔ نوٹ میرے پاس موجود تھے، کین شہنا، خادمہ اور دوسری لؤکیاں ...... میں چکرا ہے ا
ہوئ ذہن کے ساتھ حالات پر غور کرنے لگا۔ وہ سب چھوا کیک خواب ٹیس تھا۔ جھے وہ ماحول پوری
طرح یادتھا، جواب جھ سے جدا ہوگیا تھا۔ کین دولت میرے پاس موجود تھی۔ ان لوگوں نے جھے اپنی دنیا
میں رکھنا پہند نہیں کیا تھا۔ اونہہ، نہ کریں۔ بید دنیا بی کیا بری ہے؟ اپنی چیز اپنی بی ہوتی ہے۔ چھپاس ہرار
میں رکھنا پہند نہیں ہوتے۔ ان سے ایک بہترین دندگی گزاری جاسکتی ہے۔ بس ذرا پولیس سے چھٹکا وا
میں جارہ میں کوئی مناسب جگہ یائے میں کامیاب ہو جاؤں۔

میں نے ایک گہری سائس لی۔ نہ جانے کم بختوں نے جھے کہاں لا پھینکا ہے۔ بوے بے اخلاق تھے۔ میں خودتو ان کے ہاں نہیں گیا تھا۔ کچھ دن تو مہمان نوازی کرتے۔ بہرحال، دیکھا جائے گا یہ کون کی جگہ ہے ..... میں اُٹھ گیا۔ سر ہانے سے بریف کیس اُٹھایا اور کمرے کے دروازے کی طرف بوج گیا۔ ہا ہر قدم رکھ کر میں نے اپنا لباس دیکھا۔ میرا اپنا لباس تھا۔ وہی، جے پہن کر میں فرار ہوا تھا۔

نہ جائے میری نیند کیسی تھی۔ انہوں نے میرالباس تبدیل کیا، جھے یہاں تک لائے اور مجھے پہہ بھی نہ جائے میری نیند کیسی تھی۔ انہوں نے میرالباس تبدیل کیا، جھے یہاں تک لائے اور مجھے پہہ بھی نہ چل سکا۔ ضروراس قبوے میں کوئی گڑیؤتھی۔ میں نے فیصلہ کیا اور کمرے کے دروازے سے باہرنگل آیا۔ اور پھرمیری آئیسیں تجب سے پھیل گئیں۔ بیتو ریلوے اشیش تھا۔ پلیٹ فارم پر طابقی روشی پھیلی ہوئی تھی۔ بچھ دورائیشن ماسٹر کا آفس اور بکنگ آفس نظر آرہا تھا۔ درمیان میں جائے کا ایک گنداسا اشال کھلا ہوا تھا۔ ایک گیتی سے پائی کی بھاپنگ ری تھیں اور بہت دورا کیسر ورشی کے نیچ ''شاہ پورجنگشن' کا بورڈ نظر آلہ اور ایک میں اور بہت دورا کیل روشی کے نیچ ''شاہ پورجنگشن' کا بورڈ نظر آلہ میں تھیں۔ روا تھا۔

''شاہ پورجنگشن ......!'' میں نے زیرلب کہا اور اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے جیسیں شولیں۔ چند چھوٹے نوٹ جیب میں موجود تھے، جو میں نے بریف کیس سے نکالے تھے۔ میں چائے کا سال کی طرف بڑھا اور تھوڑی دیر کے بعد میں ایک گندی ہی بیالی میں چائے پی رہا تھا۔

"كيا بجابوكا؟" من نے جائے والے سے إو جھا۔

"سواباره بع بين،صاحب!"

"اس وقت كون ى ثرين آئے گى؟"

"مل ٹرین گزرے گی، صاحب! بس وہ آخری ٹرین ہے۔اس کے بعد مج نو بج سے گاڑیاں آنا شروع ہوں گی۔" جائے والے نے بتایا۔

''میل کہاں جائے گی؟'' ہیں نے پوچھا اور اس نے شہر کا نام بتایا جے سن کر ہیں نے سکون کا مانس لیا۔ ہیں اس ٹرین سے روانہ ہوسکتا تھا۔ ہیں نے چائے کے پیمے اوا کئے اور پھر بکگ آفس کی طرف چل پڑا۔ بکنگ کارک موٹے اوور کوٹ میں لپٹاسگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس سردی اور رات میں جھے جسے آدمی کو دیکھ کراس کے چرے پر جمرت اور پھر نا گواری کے تاثرات اُبھر آئے۔ پھر اُس نے اوور کوٹ سے دوسراہا تھ نکالا اور تلم پکڑلیا۔

ں۔ میں نے اس سے اپنی مطلوبہ جگہ کا کلٹ طلب کیا اور فرسٹ کلاس کے نکٹ کے بارے میں من کروہ مؤدب ہو گیا۔ میں نے رقم پوچھی، اداکی، کلٹ لیا اور چل پڑا۔ ایک بار پھر میں جائے والے کے پاس پہلنج م

سیا۔

(ایک کی چائے اور دو، دوست! میں نے اس سے کہااور پھر پوچھا۔ "سگریٹ ہوگی؟"

(سگریٹ تو ہیں ہے صاحب! اگر بیڑی بیکیں تو۔" اُس نے اپنی جیب سے بیڑی کا بنڈل نکالتے موسکے کہااور میں نے شکریہ کے ساتھ ایک بیڑی تعول کرئی۔ بہت عرصہ کے بعد تمبا کو نوشی کی تھی۔ اس گھیا ہی بیڑی میڈی سے گھیا ہی بیٹی رہا اور چائے والے سے گھیا ہی بیٹی رہا اور چائے والے سے بیڑی مانگ مانگ کر بیٹیا رہا اور چائے والے سے بیڑی مانگ مانگ کر بیٹیا رہا۔ یہاں تک کہ ٹرین آگی اور میں اپنا کمپارٹسنٹ تلاش کر کے اس میں داخل ہوگیا۔ کہ پارٹسنٹ میں بہت سے لوگ تھے۔ میں اپنی سیٹ پر خاموش بیٹھ گیا۔ تقریباً سب بی سورہ سے سے برین یہاں چند منٹ رکی اور پھر روانہ ہوگئ۔

ہے۔ رین پہل پھر سے رہ ارد بعد یں نے گہرے گہرے سائس لئے۔ آپ جھے جیے کی آدی کے بارے من فور کر سکتے ہیں کہ بھی کییا وقت گزار رہا تھا۔ چرکے پر چرک لگ رہے تھے۔ ایک بجیب بیلینی کی زندگی تھی، کین بہر حال ریسب کچھ پرداشت کرنا تھا۔ اور میں پرداشت کر رہا تھا۔ میں نے کمپارٹمنٹ میں بیٹے لوگوں کا کہپاڑہ نے اور دیمینے لگا کہ ان میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے، جومیرے لئے خطر تاک ہو۔ میتانہ تھے سب کے سب تعلیم یا فتہ۔ کچھ خواتین بھی تھیں۔ میرے یا کمی سمت میانے کی سیٹ پر ایک نوجوان لڑکی سوری تھی۔ اس کے سب تعلیم یا فتہ۔ کچھ خواتین بھی تھیں۔ میرے یا کمی سمت سامنے کی سیٹ پر ایک نوجوان لڑکی سوری تھی۔ اُس کے برابر ایک موثی می بڑی لی اوگھ رہی تھیں۔ میں اس جوان لڑکی کو دیکھنے گا جو گھڑی کی بوئی تھی۔

یہ تمام لڑکیوں کے جسم گلانی کیوں ہوتے ہیں؟ ہر نو جوان لڑک حسین کیوں ہوتی ہے؟ ان کے خدو خال بعض اوقات اجھے نہیں ہوتے گئیں جسم دکیور خدو خال بعول جانے کو دل جاہتا ہے۔ پھر جھے شہنا یاد آھئی اور میرے ہاتھوں کی مشیاں کس کئیں۔ میرا دل جاہا کہ بیانو جوان لڑکی اُٹھی، میرا ہاتھ کیڑے اور ٹرین سے اُٹر جائے۔ پھر وہ خود کو میرے میرد کر دے اور کیے۔ شتم او اُ عالم! میں تو آپ کی کئیر ہوں۔ میرا اروال روال آپ کا ہے۔ صرف آپ کا۔

یرا اورای وقت از کی کے ہون دیکھے۔ گلائی ہون ، جو خشک ہور ہے تھے۔ اورای وقت از کی کے سر ہانے
ہیٹھے ہوئے ڈھیر میں حرکت پیدا ہوئی۔ موثی خاتون نے میری چوری پکڑ لی تھی، چنا نچہ انہوں نے از ک
ہیٹھے ہوئے ڈھیر میں حرکت پیدا ہوئی۔ موثی خاتون نے میری چوری پکڑ لی تھی، چنا نچہ انہوں نے از کی سے کھمک جانے والی شال اس کے اور چینے کر چہرے تک ڈھک دی اور ججھے گھورنے لگیں۔
میں جلدی سے منجل کیا اور ٹرین کی کری کی پشت سے سرنکا کرآئی میں بند کر لیں۔ لیکن بڑی بی کی خونخوار
میں جاری میری پیشانی میں چھوری تھیں۔

گاہیں اب می میری پیشان میں پھوری ہیں۔ اس ھیں دل ہی دل میں ان بڑی فی پر لعنت بھیجنا رہا۔ کیا میں کھائے جارہا تھا، اُن کی صاحبز ادی کو؟ علی دل کہیں کی خود جوانی میں عیش کئے ہوں سے سینٹٹروں نگاہوں کا مرکز رہی ہوں گی، بہت سوں کو مزیایا ہوگا، اور اب میں میں نے آئیسیں کھول کر آئیں دیکھا۔وہ اب بھی میری طرف مگران تھیں۔ میں نے ان سے نگاہیں چارکیں۔ پہلے تو جھے جم جمری آگئی، پھر غصہ اور پھر انتقاباً میں بھی آئیں گھور نے لگا۔میرے ذہن میں شرارت اُبھر آئی۔ چنانچہ میں نے نگاہوں کا غصہ دور کیا اور میشی نظروں سے بڑی فی

اڏل

دران "کیاوقت ہواہے محترم؟" میں نے بڑے میاں ہے پوچھا۔ ۱، بلکہ "ساڑھے نو۔" اُنہوں نے گالی دینے والے انداز میں جواب دیا۔ اُرکے "درٹرین کہاں پیچنج پچکی ہے؟" میں نے اُن کی دشنی کونظرانداز کرتے ہوئے یوچھا۔

رین پہن کی من است کے است کے انہوں نے بیالفاظ بھی ای انداز میں ادا کے، جیسے کہدر ہے ، دبس، آخری منزل کے قریب ہے۔ "نہوں نے بیالفاظ بھی ای انداز میں ادا کے، جیسے کہدر ہے ، اول" جہنم میں۔ "اُن کے لیجے پر اُن کی لڑکی نے جیرت سے اُن کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف، جیسے وہ میر سے ساتھ اس سلوک کی وجہ جاننا جائتی ہو۔ بہر حال، میں خاموش ہو گیا۔ لیکن نہ جانے صرف میرااحساس تھا، خوش ہمی تھی یا حقیقت، کی بارلؤکی نے معذرت آمیز نگا ہوں سے میری طرف دیکھا۔

لیکن فی الحال میں کسی نظ عشق میں گرفار نہیں ہونا چاہتا تھا اس لئے میں نے خاموثی میں ہی مافیت بھی ۔ کمر کی سے باہر کے مناظر نظر آ رہے تھے۔ پھرائوی اُٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئ اور میں اس کی خوب صورت چال کا نظارہ کرتا رہا۔ میں نے بڑے میاں اور بڑی بی کی کڑی نگاہوں کونظر انداز کر ایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعدائری باہرنگل آئی۔ میں غلط نہیں کہ رہا۔ اُس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا تھا ادر میرا ذہن پھر بھنٹ کے بعدائری باہرنگل آئی۔ میں غلط نہیں کہ رہا۔ اُس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا تھا ادر میرا ذہن پھر بھی خال نے سے کہا فائدہ؟ سیدھی طرح اپنے مستقبل کی فکر کروں۔ اور پھر میں سنجا م

باہر ملوں کی دھواں اُگلتی چنیاں نظر آری تھیں۔ اِکا دُکا مکانات بھی نظر آنے گئے تھے۔ پھرگاڑی شہر شن داخل ہوگی اور ہزے میاں اپنا سامان درست کرنے گئے۔ دوسر بوگ بھی منزل پر چنچنے کی تاریوں میں مشغول ہو گئے۔ بالآخر ٹرین رک گئی اور مسافر کھڑے ہوگئے۔ بہت سے قلی اعدر مسس آئے اور ہیں مشغول ہو گئے۔ میں نے بھی اپنا پر یف کیس اُٹھایا۔ ای وقت اتفاق سے لڑکی اور ہیے میل نے بھی اپنا پر یف کیس اُٹھایا۔ ای وقت اتفاق سے لڑکی میرے بالکل قریب آگئی۔ لیکن بہت جلد جھے احساس ہو گیا کہ وہ اتفاق تہیں تھا۔ لڑکی جان پو چھ کر میرے پاس آئی تھی۔ یوی بی اور بوے میاں سامان کی طرف متوجہ تھے کہ لڑکی نے سفید کا فقد کا ایک پر دو میری طرف پر ھا دیا اور میں دھک سے رو گیا۔ اُس نے پھرتی سے پُرزہ میرے ہاتھ میں تھایا اور پیزی ہے آئے میں تھایا اور

یا خدا!...... براوکیاں میرا پیچا بھی چھوڑیں گی یا نہیں؟ ...... جھ سے عشق کریں گی اور کسی کے سے شادی کر کیس گی ۔ کیا میں بالکل گدھا ہوں؟ بہر حال، میں پُرزہ شخی میں دباتے باہر تا نظے ، ٹیکسیاں، میں نے اس خاندان کی طرف و کیھنے کی کوشش بھی نہیں گئی۔ پلیٹ فارم کے باہر تا نظے ، ٹیکسیاں، دکشائیں کھڑی تھیں۔ گئی تا نظے والے میری طرف کیچا اور میں نے بالآخر تا نظے سے بی سفر کرنا مناسب اللے کیا۔ میں اس شہر سے واقف نہیں تھا۔

د می ہوٹل میں چلو۔"

یں نے تائے والے سے کہا اور وہ چل پڑا۔ تائے میں بیٹے کر میں نے مٹی میں بکڑا ہوا پر چہ کولا۔اس پرایک نون نمبر لکھا ہوا تھا اور نیچے لکھا تھا۔

"شام عار بج - ناكله"

نون نمبر......شام چار بج......نائله......من سب بچه بچه کمیا اور میرے ہونٹوں پرمسکراہث

کو گھورنے لگا۔ وہ اب بھی جھے دیکھے جاری تھیں۔لیکن پھر ان کے چیرے کے تاثر ات بدلے اور ان میں جیرت پیدا ہوگئ۔انہوں نے اِدھراُ دھر دیکھا،لیکن میں اُنہیں مسلسل گھور رہا تھا۔نہ صرف آئیل، بلکہ میری نگابیں ان کے موٹے اور تھلتھلے جسم پر بھی پھسل رہی تھیں۔اور بڑی بی کے چیرے پر شرم کے تاثر ات پھیل گئے۔انہوں نے جلدی سے لڑی کے جسم کی شال تھینچ کر اپنے جسم پر ڈال کی اور پھر پر اپر میں او تھتے ہوئے بڑے میاں کے جسم کو ٹبوکے دیے لکیں۔

'' کیا بات ہے؟ ...... کیا بات ہے؟'' پڑے میاں نیند سے چونک کر بولے اور اُلووَں کی طرح آگئیں بھاڑنے گئے۔ بیس نے پھر آئکیس بند کر کی تعین کین میرے کان انہی کی طرف تھے۔ بڑی بی نے منہ سے کچھ نہ کہا، لیکن میں نے آٹھوں کی جھری سے دیکھا کہ وہ پڑے میاں کو ٹپوکے وے کر میری طرف طرف اشارے کر رہی تھیں۔ بڑے میاں نے کڑی تگاہوں سے جھے دیکھا اور پھر بدی بی کی طرف میں دل ہی باس رہا تھا۔ اب بڑی بی کولڑکی کی بھانے اپنی فکر تھی۔ میں نے پھر لڑکی کی طرف میں دل ہی دیکھا دوہ پچھاور کھڑی کی میں نے پھر لڑکی کی طرف میں دل جی اور کھڑی کی بیائے اپنی فکر تھی۔ میں نے پھر لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ پچھاور کھڑی بین گئی کی لیکن اُس کی نیند نہیں ٹو ٹی تھی۔

کافی دیرتک میں ان لوگوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ ان بڑے میاں اور بڑی بی کی نیند اُڑ گئی تھی۔ بڑے میاں نے ایک کمبل سے لڑکی کوخوب ڈھک دیا اور میں ایک ٹھنڈی سائس لے کررہ گیا۔ اب میری توجہ ان لوگوں کی طرف سے ہٹ گئی تھی اور ایک بار پھر شہنا میرے خیالوں میں رینگ آئی۔

'اونہد......ایک خواب تھا، ایک فریب تھا۔ مجھے سب کچھ بعول جانا جا ہے۔ میں جوقدم اُٹھا بیشا جوں، اس پرغور کرنا چا ہے۔ دل چاہا، دوسری گاڑی سے واپس اپنے شہر چنج جاؤں اور بریف کیس حشمت سیٹھ کے قدموں میں رکھ کراپنے گناہ کی معانی مانگ لوں۔ یقیناً حشمت سیٹھ اپنی رقم پاکر پھولانہ سائے گا۔ ممکن ہے وہ مجھے معاف بھی کردے۔

لیکن اس خیال پر میں نے خود کولعنت ملامت کی قسمت نے ایک موقع دیا ہے۔ اسے اس طرح خبیں گنواؤں گا۔ دنیا بہت وسیع ہے۔ کیا وہ ایک انسان کو روپوش نہ رکھ سکے گی؟ آخر جمعے بھی زندگی گزارنے کا حق ہے۔ جس طرح زرینہ کواخر بیک سے شادی کرنے کا حق ہے۔ اور ان تمام خیالات سے چھٹکارا پانے کا واحد طریقہ بیرتھا کہ میں مونے کی کوشش کروں۔

چنا نچہ ہیں سونے کی کوشش کرنے لگا اور نہ جانے کب ہیں اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت دن کا نہ جانے کیا بجا تھا، جب میری آ کھ کمل گئے۔ کمپارٹمنٹ کے تمام مسافر جاگ اُشے تھے۔ کچھ ناشتہ کررہے تھے، کچھ اپنا سامان یا ندھ رہے تھے۔ ٹرین شاید مزل پر چنچنے والی تھی۔ بھوک جھے بھی لگ رہی تھی، کیونکہ میں نے صرف گزشتہ دن دو پہر کو کھانا کھایا تھا، یا پھر اشیشن پر کئی کپ جائے تی تھی۔

پ کے ہیں۔ میں لا پروائی سے اُٹھا اور ہاتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ پریف کیس کو میں نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی جیسے اس میں کوئی خاص چیز نہ ہو۔ ہاتھ روم کی طرف جاتے جاتے میں نے پڑے میاں، بڑی ہی اور اُن کی خوب صورت لڑکی کو بھی دیکھا۔ لڑکی واقعی خوب صورت تھی۔ اُس کے چہرے سے البڑ پن جھلگا تھا۔ اُس نے بھی جھے دیکھا اور میں لاشعوری طور پر سمرا دیا۔ لیکن اس مسکرا ہے کا کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ ہاتھ روم سے واپس آکر میں پھراپٹی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نہیں۔ وہ تو جھے پوسف عبران مجھ کر اپنی اُلفت کا اظہار کر دہی تھی۔ اور مجھے اُس پوسف عبران پر غصہ آنے لگا۔

کیر میں نے خودکوسنجالا۔ بیسب جمانت کی باتیں تھیں، ان تمام باتوں کے سوچنے سے صرف ذہن کی اکندہ ہوتا، اس کے علاوہ اور کیا ملائے۔ وہ ماحول جمعے دوبارہ نہیں ملائے۔ اب میری اس ماحول میں مخبائش کہ بیری تھی ۔ پھر اس کے لئے کڑھنے سے کیا فائدہ؟ میں نے ذہن جھنک دیا اور ناکلہ کے بارے میں سوچنے لگا جس نے چار ہجھے ٹملی نون کرنے کی دعوت دی تھی، ناکلہ۔۔۔۔۔۔ جمعے دات کا منظر یاد آ

یاشیر و تے میں وہ بے صدحسین لگ رہی تھی، لیکن وہ بوڑھا جوڑا۔ یقیبنا، وہ اُس کے والدین تھے۔
خطرناک لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ اور پھر میں ان بوی بی کے ساتھ بھی شرارت کر چکا تھا۔ اگر معاطات
آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ جھے تجول بھی کریں گے یانہیں۔ اونہد، میں بھی گدھا ہوں، انتہائی احتی۔ پہلے
اپنے بچاد کی فکر تو کروں، اس رقم کے بچنے کا کوئی انتظام کروں، اس کے بعد ان باتوں کے بارے میں
سوچوں۔ خودا پئی عافیت خطرے میں ہے اور میں رومان کی جمیل میں غوطے لگا رہا ہوں۔ ہراڑی سے
شادی کے خواب دیکھنے لگا ہوں۔

من سنت بالمرت المراق المراق المالي المراق المالي المراق المرافي المراق المراق

یازار سے حسب ضرورت سامان خرید کر میں ہوئل واپس آیا۔اس دوران کچھاور کام بھی کئے تھے۔ مثل کچھ بیکوں سے ڈیپازٹ فارم حاصل کئے تھے۔ میرا پردگرام تھا کہ تعوڑی تعوڈی رقم بہت سے بیکوں میں جمع کرا دوں۔ صانت کی ضرورت تھی۔لیکن دولت بذات خود بہت بڑی صانت ہوتی ہے۔ دوپہر کا کھانا کھائے کے بعد آرام کرنے لیٹ کیا اور تھکن کی وجہ سے نیندآگئ۔

آ کھ کھی تو چار ج کے تھے۔ ذہن میں فورا ناکلہ کا خیال آیا اور میں نے مسمری سے چھلا مگ لگا دی۔ ناکلہ سے گفتگو کرنے کا وقت ہو گیا تھا۔ چٹ پر لکھے ہوئے نمبر پر ڈاکل کیا اور ریسیور کان سے لگالیا۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تھی۔

"من من الله على التكرما على إنا مول " من في كما-

"مِن، نائله بول رعى مون \_آپكون ماحب بين؟"

" مرف ٹرین کا حوالہ دے سکتا ہوں۔ دیے میرا نام، عا...... میں اپنا اصل نام بتاتے بتاتے ڈک گیا۔ بیمناسب نہ تھا۔ چنانچہ دوسرے کیچ میں منجل کر بولا۔ "میرا نام، عامر ہے۔"

'' آپ، نام بتاتے بتاتے رُک کیوں گئے تنے؟'' دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ '' دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔'' میں نے برجشہ جواب دیا اور وہ مطمئن ہوگئ۔ ''کہاں قیام ہے آپ کا، عامر صاحب؟'' اُس نے پوچھا۔

اری جائشتی تی۔ وہاں کا تو ہر کھہ رکتی۔ نہ جانے تبول کرتی بھی یا "کاک ہوئی میں۔" رکتی۔ نہ جانے تبول کرتی بھی یا

سی گئے۔ تا نگ کن کن دوڑتا رہا اور میں حسین خیالوں میں کھو گیا۔ اڑک یہ بھی بری نہیں تھی۔ سب سے بری بات کے گ کے کوئکہ بری بات کی کہ کے گ کے کوئکہ بری بات میری دسترس سے دور نہیں تھی۔ اب وہ کسی اور سے شادی نہیں رچا سکے گ کے کوئکہ میرے پاس دولت ہے۔ میں سوچنا رہا اور پھر تا تکے والے نے ایک عمرہ سے ہوئل کے سامنے تا نگ روک دیا۔ دیا۔

" ' یا چھا ہوٹل ہے، صاحب! ' اس نے بتایا۔ درحقیقت ہوٹل کی ممارت باہر سے کانی خوب صورت تھی۔ حالانکہ بید میرے پروگرام کے خلاف تھا، لیکن اب تک کون ساکام میر کی مرضی کے مطابق ہوا تھا۔ چنانچہ میں ہوٹل میں موٹل میں جوٹل میں بھی قیام نہیں کیا تھا لیکن اُن کے آ داب سے واقف تھا۔ میں نے کا دُنٹر پر چنج کر ایک کر وطلب کیا۔ اپنا نام فضل الہی لکھا اور پیشہ تجارت۔مقعد بھی تجارت لکھا اور پیشہ تجارت۔مقعد بھی تجارت لکھا اور پھر ایک پورٹر کے ساتھ کرے میں بہنچ گیا۔

برد آفیس اور آرام دہ کرہ تھا۔ کو، عبران کے کل کی طرح تو نہیں تھا، لیکن برانہیں تھا۔ میں نے برانفیس اور آرام دہ کرہ تھا۔ کو، عبران کے کل کی طرح تو نہیں تھا، لیکن برانہیں تھا۔ یہ بیف کیس ایک الماری میں رکھا اور سب سے پہلے گھٹی بجا کر بیرے سے ناشتہ طلب کیا۔ عدہ تھا ہوا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں آئندہ پردگرام کے بارے میں سوچے لگا۔ ذہن مختلف حصول میں بیٹھا ہوا تھا۔ پولیس کا خوف، مستقبل کا خیال، شہنا، زریدہ اور نہ جانے کیا کیا۔ طالانکہ میں نے سوچا تھا کہ پہلے کمتا می کی زندگی بسر کروں گا، کی خریب آدمی کی طرح۔ اس کے بعد حلیہ بدلوں گا اور پھرٹی زندگی کا آغاز کروں گا۔ لیکن اس ہوئل میں آنے کے بعد میں نے ادادہ تبدیل کر دیا۔ جب دولت ہے تو پھر عمرت کی زندگی کیا بہرکے کی بسرکی جائے۔ جو ہوگا، دیکھا جائے گا۔ چندروز تو عیش کرلیا جائے۔

لیکن ایک دفت تھی۔ میرے پاس صرف بھی ایک لباس تھا اور یہ لباس بھی اب مسل چکا تھا۔
ادنہد.... پرداہ کس بات کی ہے۔ ریڈی میڈ بلوسات کی دکا نیس کہاں نیس ہوتیں۔ تعوڑی دیر آرام کرنے
کے بعد نظوں گا، چھے لباس اور ضرورت کی دوسری چزیں خریدوں گا اور پھر شام کو چار بجے۔ ناکلہ کے
خیال سے میرا دل دھڑ کئے لگا! قسمت تو نُدی نیس ہے، لیکن نہ جانے کھیلا کیوں ہو جاتا ہے۔ کوئی لڑی
الی نہی، جومیرے تیر نظر کا شکار نہ ہوئی ہو۔ پھریہ تیر نظر در دِجگر کیوں ہو جاتا ہے۔

میں اپنی جگہ سے اُٹھ کر ہاتھ روم میں چلا گیا۔ آباس اُ تارا اورجہم سے میک آئے گئی۔ یہ میک، شہنا کی یا دولا رہی تھی ۔ کل کی شوخ وشک لڑکیوں نے جھے شنم ادوں کی طرح خسل کرایا تھا۔ وہ میر ہے جم کو پھولوں سے رگرتی رہی تھیں۔ اس دلفریب منظر کو یاد کر کے میر اول کڑھنے لگا۔ میں بھی احمق ہوں۔ جب زندگی جی داؤ پر لگا دی ہے تو ایک فریب وہ بھی سی۔ میں خود کو یوسف جران جی فاہر کرتا۔ جب اصلیت پیتہ چلتی، اس وقت دیکھا جاتا۔ چند روز تو عیش سے گزر جاتے۔ شہنا کے ساتھ گزاری ہوئی حسین رات اتن مختصر تو نہ ہوتی۔ اور بھی بہت می راتیں، جن میں بھی شہنا، کھی نارمہ اور بھی کوئی دوسری لڑکی ہوتی۔ وہاں تو سب جی جھ پر جان چھڑک رہی تھیں۔

عنسل کے دوران میں یکی کچے سوچا رہا۔ اس خواب کے مظر کو یاد کر کے میرے دل میں ہوک اُٹھنے لگی تھی۔ کاش، میں در حقیقت پوسف عبران ہوتا۔ لیکن سد پوسف عبران ہے کون بے وقوف، جواس جنت سے جان ہو جھ کرنکل آیا۔ وہاں تو زندگی کی آخری سائس تک گزاری جاسکتی تھی۔ وہاں کا تو ہر لیے۔ جاد داں تھا۔ آہ، شہنا۔۔۔۔۔ شاید وہ مجھے میری اصلیت میں بھی تبول کر لیتی۔ نہ جانے تبول کرتی بھی یا یکیے بھا گنا حمالت ہے۔

دوسری منبع خاصی خوش کوار تھی۔ تاکلہ سے ملاقات کا نصور دل کو کد کدار ہاتھا۔ تو بجے سے بی تیاری شروع کر دی اور پونے دس بجے ہوئل سے نکل آیا۔ نیسی لی، آوارہ کردی کرتا رہا، پروگرام بناتا رہا اور پھر گیارہ بجے نکل آیا۔ نیسی کی، آوارہ کردی کرتا رہا، پروگرام بناتا رہا اور پھر گیارہ بجے نکل روڈ پہنچ گیا۔ نیسی اسٹینڈ پرلیسی ژکوالی اور ای بی بیٹے کر انتظار کرتا رہا۔ تب دور سے ناکلہ آتی نظر آئی نظر آئی اور بی گیر مختل کر رُک گیا۔ سفید سادہ لباس میں ملبوس وہ حوروں کی طرح مقدس اور پاکیزہ نظر آئری تھی۔ اُس کا دُھلا دُھلا چرہ بے حد حسین معلوم ہور ہا تھا۔ آئکھوں میں کاجل کی کئیری ہوئی تھیں اور بالوں کی چند شریر شیس آوارہ کردی کرری میں۔ معلوم ہور ہا تھا۔ آئکھوں میں کاجل کی کئیری ہوئی تھیں اور بالوں کی چند شریر شیس آوارہ کردی کرری کئیں۔ میں میں میں میں دور آسے دیکھا رہا۔

اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے نہ جانے کس طرح جواب دیا۔ پھر میں میکسی کی طرف مڑا اور وہ بھی خاموثی سے میر بے نزدیک آئیسی ہی خاموثی سے میر بے نزدیک آئیسی سرئ کے دوئے گئی الی گئیسرائی میں لگ رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے والی ہوٹی چلنے کے لئے کہا اور تیکسی سرئ کے دوئے گئی۔ راستے بھر ہم دونوں خاموش رہے۔ میں نے کئی بار اُس کے چیرے کی طرف دیکھا۔ وہ سہی سہی می لگ رہی تھی۔ تعوذی دیر کے بعد کیکسی کوہ نور پہنچ کی اُل رہی تھی۔ تعوذی دیر کے بعد کیکسی کوہ نور پہنچ کی ۔ میں نے گئی۔ میں نے ڈرائیور کو بل ادا کیا اور وہ نیچ اُل آئی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے اُسے عدا کی ا

ائلەصاحبە!"

"جي .....!" ووآمته سے بولي-

"آپ بے صد خاموش ہیں؟"

"جي سيجي ٻين تو \_''

"آپ عے چرے رکھراہٹ ہے؟"

''شن شہیں ۔۔۔ تو۔''وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔

المستقلم ال

یں بہپری دو۔ اُس نے چونک کرمیری طرف دیکھا اور میں نے صاف محسوں کیا کہ اُس کے چہرے پر بحالی آگئی ہے۔ میں اُسے لئے ہوئے اپنے کمرے کے سامنے پہنچ گیا اور اس کا تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اُس نے گھوم پھر کرمیرا کمرہ دیکھا۔ میں نے جان بوجھ کر دردازہ بندنییں کیا تھا۔ پھر میں نے اُسے بیٹھنے کی مالیکش کی اور وہ قدرے تکلف سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔

"کیا پیند کریں گی؟"

" كُولُ لكلف بيس مونا جائے -" أس نے كما-

"قطق نہیں ہوگا۔ آپ بھی بے تکلفی سے فریاد بیجئے۔"

" ٹان، چائے پر بی ٹوٹی ہے۔" اُس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ٹان، چائے پر بی ٹوٹی ہے۔" اُس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''بہتر .....!'' میں نے معنیٰ بجا کر ہیرے کو بلایا اور اُسے جائے وغیرہ لانے کے لئے کہد یا۔ وہ اب کمی قدر مطمئن نظر آ ری تھی۔ پھر اُس نے مسکر اتی آتھوں سے مجھے دیکھا اور بولی۔ ''نامنبیں بتائیں گے؟'' ''کوونور\_''

''اوه.....!'' اُس نے دککش آواز میں کہا۔ چند سیکنڈ خاموثی رہی، مجر بولی۔'' کہاں سے تشریف

دوبس، آواره گرد مول مجمی کہیں، بھی کہیں۔ شاہ پور سے سواز ہوا تھا۔"

''عامر صاحب! آپ نے میرے بارے میں کیا اندازہ لگایا؟'' '' میں نہیں سمجا؟'' میں نے اس عجیب وال پر چکرا کر پوچھا۔ '' میں نے آپ کو ٹیلی فون کرنے کے لئے کیوں کہا تھا؟''

"كياع ض كرسكا بول؟" من في ألجه بوع انداز من كها\_

'' دراصل مجھے احساس ہوا کہ ای جان اور ابو کا رقبیہ آپ کے ساتھ اچھانہیں تھا۔ قد امت پند لوگ ہیں، اجنبیوں سے بے تکلف نہیں ہوتے اور اپنی سادگی میں اخلاتی قدروں کو بھی فراموش کر جاتے ہیں۔ میں ان کے رویے کی معانی مانگنا جاہتی ہوں۔''

"اوہ .....الیکن اگر آپ معانی مانگنا ضروری مجھتی ہیں تو پھر میرے معاف کرنے کا حق محفوظ

°' کیا مطلب؟.....مِنْ مِجِی نِبِیں؟''

"میں ای دورے معاف نیس کروں گا۔"

'' میرے سامنے آکر معانی مانگیں۔'' میں نے کہا اور وہ کسی سوچ میں بڑگئے۔ کی سیکنڈ خاموش رہی، ربولی۔

' یہ ایک مشکل کام ہے ......تاہم میں کوشش کروں گی۔ حالانکہ کل کالج جانے کا پروگرام نہیں تھا۔ لیکن آپ کا وجہ سے جانا پڑے گا۔ آپ ایک تکلیف کریں، کل گیارہ بجے نکل روڈ پہنچ جائیں۔ نکل روڈ کے ٹیکسی اسٹینڈ پر میں پہنچ جاؤں گی۔ میرا کالج وہیں ہے۔''

"بہت بہتر۔ میں چٹم براہ ربول گا۔" میں نے کہا۔

"ابآپ سے معانی مانگنا بھی ضروری ہے۔"

''بہت بہت شکر یہ!'' میں نے سرت دباتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی می رسی گفتگو کے بعد نون بند کر دیا۔ وقی طور پر میں، شہنا کو بھول گیا اور نائلہ میرے حواس پر جھا گئے۔کیسی حسین آ واز ہے۔اس کے دکش خدوخال میری نگاہوں میں گھونے لگے اور میں سنتبل کے پروگرام بنانے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ نائلہ کو بتاؤں گا کہ میں بھری دنیا میں تنہا ہوں۔ کھا تا پیٹا آ دمی ہوں، ابھی تک لا اُبالی زعر گی گر ار رہا ہوں۔ اُس کے خاندان میں جھے سہارا مل جائے تو مقصدِ حیات مل جائے۔ بلاشہ نائلہ کا شریف خاندان ہے۔اس کے ساتھ حسین زعر گی گر رے گی۔

وہ رات بھی میں نے ناکلہ کے خوابوں میں گزاری۔ شہنا کی جسکیاں ذہن سے تو نہ ہو کی تھیں۔ لیکن وہ تو اب ایک بعولا ہوا خواب تھی۔ اُسے دہرانے سے کیا فائدہ؟ حقیقت کو اپنایا جائے۔خوابوں کے كرب من في آسته سي كهار

''شکرید، ناکله صاحبہ!......آپ کا جواب جھے ال کیا ہے۔''

"عامر صاحب .....!" وه جذبات سالزت بوك ليح من بولى اورصوف سائم كى-" متاخی برشرمنده مول - جائے یئے بغیر نہ جانے دول گا۔" میں نے بھی جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے کیا۔

''عامر صاحب.....!''ووای طرح گردن جمکائے جمکائے بولی اور پھرشر مائی شر مائی سی بیٹے گئی۔ " يفلا ب، ناكله صاحب إليك ، بهم دوسر موضوعات ير تفتكوكرين " ميس في كها-اى وقت ويثر ہائے اور دوسر بےلواز مات کے کرآ کمیا اور ش جائے بنانے کے لئے اٹھ کمیا۔ "ميل بنادُل كِي-" وه مجمع أتحت ديكير كود جائ كى طرف بره كلى-

"بہت بہتر شکریہ!" میں نے بے تطفی سے کہا اور صوفے پر بیٹھ کیا۔اُس نے جائے کی ایک پالی میرے سامنے رکھی اور میں اصرار کر کے اُسے دوسری چیزیں کھلانے لگا۔ وہ قدرے مسجل کی حی۔ تعوزی دہر کے بعد اُس نے سوال کیا۔

" آپ کامتعل قیام کھاں ہے؟"

" میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک آوارہ کرد موں۔ بوری دنیا میں تھا۔ کوئی جیس ہے میرا۔ والد صاحب چندسال بل انقال كر مجة \_ زندگی میں مجھ نہیں كيا۔ والدصاحب كا تھوڑا ساسر مايد لے كريها ل آیا ہوں۔ ماضی کی یادیں بہت مٹنے ہیں۔اپٹی شخصیت بدل دینا حیابتنا ہوں،اور یہیں کچھ کرنا حیابتنا ہوں۔'' ''اوہ......''اُس کے چرے برتاسف اور خوتی کے ملے جذبات پیدا ہو گئے۔'' آپ کے ا کو ہے جھے دُ کھ ہے۔ہم سب کوشش کریں گے کہ ماضی کی یادیں آپ کے ذہن سے محو ہو جائیں۔'' ''گئر ہے، نائلہ صاحبہ!...... آپ کا احسان ہو گا۔ زندگی بھر احسان مند رہوں گا۔'' میں نے ار مقیقت رنجیده کیچ میں کہا۔ کیونکہ میری باتوں میں کسی قدر حقیقت مجمی میں۔ وہ خاموش رہی - چند منٹ کے بعد میں نے ہی موضوع برل دیا۔ ' چھوڑ ہے ان باتوں کو ......آپ کے بھائی صاحب کا کیا نام

" أصف بهت بى بيارے بھانى بين، وه -آپ أن سے مليل كے تو خوش مو جائيں گے-" "كل كاب چيني سے انظار ب كا-" من في كها اور و مسكرا دى - بعراس في اجازت طلب كرلى -'' دل تو نہیں جا ہتا، کین آپ کورو کئے کاحق مجمی تو نہیں ہے۔ بہر حال، کل سہی '' میں نے کہا۔ وہ ا کھ سے دوسر بے دن ضرور آنے کا وعدہ لے کر اور اپنا تعصیلی پتہ دے کر چلی گئی، اور میں دل میں میشی ادیں لئے اُسے میسی میں سوار کرا کے واپس آگیا۔ ایک خوش گوار مستقبل میری نگاموں کے سامنے تھا۔ یں اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کاش پرزندگی جھے راس آئے۔ کاش ،میرا گناہ سرچڑھ کر

وہ رات عجیب حرے عالم میں گزری۔ میں نے انجاا کو یاد کیا۔ ہونہ، ٹیرهی آنھوں والی۔ طاہر ہ، وہ مجھ جیسے گلفام کے قامل کہاں تھی۔اور زرینہ......وہ مطلب برست عورت......فیرائخواستہ اگر ممری زندگی اس سے وابستہ ہوگئ ہوتی تو کیا ہوتا۔ وہ زندگی کے کسی کمج میں دھوکا دے عتی تھی۔اوراس

"اب تو آپ ے علم کی تمیل ہوگئ۔اب معاف کردیں۔" " شرمنده نه كري، ناكله صاحب وه مير عيزوك تفي اور در حقيقت شرارت ميري محى أن كي باراضگی بجامی -ٹرین میں یونمی میری تکامیں آپ پر پڑ کئیں۔ آپ سوتے ہوئے بے صحصین لگ رہی تھیں اس لئے دوبارہ دیکھنے سے باز نہرہ سکا۔اوراس بات کو دالدہ صاحبہ نے محسوں کرلیا۔ بعد میں مجھے ا پی گنتاخ نگای کا احساس ہو گیا تھا۔ لیکن ان لوگوں کومطمئن کرنے کی ترکیب میری سمجھ میں نہیں آسکی۔ ''اوہ......' وہ قدرے شرماتی ہوئی بولی۔''وہ قدیم خیالات کے مالک ہیں۔ اکثر اُنہیں مجھ سے اور بھائی جان سے گلہ رہتا ہے کہ ہم لوگ بہت بے باک ہیں۔وہ ہمیں سرزش بھی کرتے رہتے ہیں۔" " نررگ بیں ۔ اُن کے علم کی تعمیل سر آ تھوں پر۔ " میں نے کہا۔

"تو آب نے معاف کردیا؟" "بارباريدالفاظ كهدكر جمع شرمنده ندكري-معانى توجمع أن سے ماتنى جائے۔ ميس نے أنبيل

"و فرمعانی مانکنے اجائے، مارے کمر۔" اُس نے شوخی سے کہا۔

" سر کے بل حاضر ہوں گا۔لیکن خوف محسویں ہوتا ہے۔مکن ہے، وہ میرے لئے مخبائش نہ نکال سکیس۔'' میں نے کہا اور اس بات پر وہ سجیدہ ہوگئی۔ چند لمحات ذہن کریدتی رہی، پھر اس طرح سر جھکائے ہوئے پولی۔

"تب پھرآپ، بعالی جان سے القات كريں \_إيماكريں كوكل شام يا في بيح آپ، مارے بال آ جائیں۔ میں، بھائی جان سے آپ کا تذکرہ کر دول گی۔ وہ آپ کو اپنے دوست کی حیثیت سے ریسیو

"آپ كے بمانى جان بيں؟" ميں نے قدرے جرت سے كما۔

"بال.....دنیا کے تمام بھائیوں سے اچھے۔ بے حد بنس کھ ، بے حد پیارے۔ میں اُن سے یا کج سال چھوٹی ہوں، لیکن میری اوران کی دوستی ہے۔ نہ وہ کوئی بات مجھ سے چھپاتے ہیں اور نہ میں۔ یہاں تك كدانبول في سي بهلى ملاقات كالفصيل بمي مجمع بنادي تمي "

" يغيس كون محترمه بين؟" ميل في مسكرات بوع يوجها-

" بھائی جان اُسے پند کرتے ہیں۔ بہت پیاری اور ک ہے، اور اب بہت جلد وہ ہاری بھالی بنے

نوب .....اورآپ، میرے بارے میں انہیں کیا بتائیں گی؟ " میں نے شرارت سے مسراتے

"آپ كے بارے يس؟" وہ ايك لمح كے لئے بحونكى ہوئى، پير أس كاچرو سرخ ہوگيا۔أس نے گھبرائی ہوئی آ تھول سے میری طرف دیکھا اور پھرشرم سے دو ہری ہوگی۔

میرے رگ و بے میں مسرت کی اہریں دوڑ کی تھیں۔ ناکلہ نے صاف اظہار محبت کر دیا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں مجھے سب مچھول کیا تھا۔ وہ سب کچھ، جو پیشہ ورعشاق مہینوں میں نہیں حاصل کر پاتے۔وہ میرے تر نظر کی گھائل ہو تی تی ۔ اور میں .....من تو ہر اُس اور کے لئے دیوانہ ہوں، جو مجھ سے پیار

"میں بی بول رہا ہوں۔" "أب الجمي حالبين مول سي؟"

ودبس، طخ والا تفاركين ..... كيا ..... من نائد! آپ نيس ايخ بمائي صاحب

"اس کی فکر آپ کو کیوں ہے؟ آئے۔ہم آپ کے منتظر ہیں۔" نائلہ کی جبکتی ہوئی آواز اُمجری اور میری روح تک خوش ہوگئے۔اس کا مطلب ہے، ناکلہ نے معاملات ہموار کر لئے ہیں۔

"ميسي على ربا مول" يس نے كها اور نائله نے خدا حافظ كه كرفون بندكر ديا۔ پر ميس نے جلدى جلدی لراس تبدیل کیا، بال ایک خاص انداز سے سنوارے اور نوک ملک سے درست ہو کر ہومل سے میٹیج ار آیا۔ بے شک، آپ مجھے ایک دیدہ دلیر چور کہ سکتے ہیں۔ میں ڈاکہ مارنے کے بعد شادی رجانے ك خواب ديكه رباتهاا وعشق ميل جنلا هوكرموت كومجول كمياتها-

میسی میں بیٹے کر میں، ناکلہ کے بتائے ہوئے ہے پر چل برا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میسی ایک خوب صورت بنظ كے سامنے بائج كئے۔ يس نے بنظ كى شان دكھ كراك مرى سائس لى - كويا ميرى سرال واليمحى معمولى حيثيت كوكر تبيل تعديبر حال، وه بحى كيايا دكري ك كدكوني لكه يق داماد الل ب تيلسي كابل اداكرك ميس كيث ساندر داهل موكميا-

من کیٹ پر ش نے ناکلہ کو فتظر یایا اور اُس کی عبت کا دل سے قائل ہو گیا۔ مجھے د کھے کر اُس کے مونوں پرمسرت مجری مسکراہث دوڑ تی۔ اُس نے اندر رُخ کر کے کسی کو آواز دی اور ایک دراز قامت، خرب صورت نوجوان اُس کے قریب بھی گیا۔ وہ بے حد اسارٹ تھا اور اُس کے خدو خال ناکلہ سے ملتے مِلتے تھے۔اُس نے مسکرا کرمیرااستقبال کیااورآ گے بڑھ کر گرم جوثی سے مجھ سے مصافحہ کیا<sup>ئ</sup>ے

"ميرانام آصف ب\_اورآپ،مير يران دوست إلى" أس في كها-"فكرية آصف صاحب!" من فقرر عثر مات موئ كها- ناكله في محص الماكيا تحا-مں نے محسوں کیا، آصف مجھے بہت غور سے دیکھرہا تھا۔ ظاہر ہے، کیوں نددیکھتا۔ جہائدیدہ انسان ہے، ہونے والے بہنوئی کی تخصیت سے بوری طرح واقف ہونا جاہتا ہے۔ میں نے دل میں سوجا اور چرے یر سکنت طاری کرلی۔ دونوں مجھے لئے ہوئے ایک خوب صورت ڈرائنگ رُوم میں داخل ہو گئے اور پھر آصف نے جھے سے بیٹھنے کی استدعا کی۔ میں شکر بیادا کر کے بیٹھ گیا۔

"میں، ای اور ابوکو اطلاع کرتی ہوں۔" ناکلہ نے کہا اور ڈرائنگ رُوم سے باہر نکل گئ-"نائلے نوی تعریفیں کی ہیں، آپ کی ، عامر صاحب!" آصف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ «مس نائلہ خود پُرنور دل کی مالک ہیں۔" میں نے کہا۔

"اورسنائے، کیامشاغل ہیں، آپ کے؟"

"ز ندگی کی راہوں کا کوئی تعین نہیں کرسکا ہوں۔ آوارہ گرد ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا من تنها موں۔ والد صاحب تجارت كرتے تھے، كيكن برائي بات ہے۔ اُن كے انتقال كے بعد زندگی ك رائے متعمن تبیل کر سکا اور اُن کی چھوڑی ہوئی دولت پر زندگی بسر کر رہا ہوں۔ پچھ ہدردوں کا طالب مول، جومرے لئے رائے منخب كردي -"ميں نے الفاظ جن جن كركها-

وقت میری کیفیت اب سے مختلف ہوتی۔ میں نے دل بی دل میں زرینہ کو بہت ی گالیاں دے والیں۔ پھر بچھے راشدہ یاد آگئی۔ایک خوب صورت ی ، ہمدردلڑ کی لیکن وہ میرے لئے تہیں تھی۔ قدرت انسان کے لئے جو نصلے کرتی ہے، وہی سی ہوتے ہیں۔ میں بلاوجہ شہنا کی یاد میں تزیتا رہا۔ حالا مکہ شہنا و مورت ھی، جس نے بھے سے معنول میں فورت سے روشناس کرایا تھا۔

کیکن ...... دل اُس کا بھی صاف تہیں تھا۔ وہ مجھے شنرادہ پوسف عبران سجھ رہی تھی۔ اور شاید خود میرے دل میں جگہ یا کر ہونے والی ملکہ بنا جا ہی تھی۔مکن ہے، أسے ميري حقيقت معلوم ہو جاتی تو وا جھے تھوکر لگانا بھی پسند نہ کرتی۔ اونہہ..... میں خود تھوکر مارتا ہوں ایکی اڑ کیوں کو، جومر د کے صرف ایک اشارے یر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار رہتی ہیں۔ اور پھر نہ جانے وہ سب کون سے؟ کچھ عجیب کا بادشامت می ایسے عجیب لوگوں میں میرا گزر کہا ہوتا؟ میری بددنیا کیسی بھی ہے، میری تو ہے!

أس دات مين شهناك لئے ندرويا۔ مين فيصرف ناكله كے خواب ديكھے۔ ناكلہ يسب جو، داشده سے زیادہ خوب صورت تو ندھی ،لیکن اُس کے پہلو میں محبت کرنے والا خوب صورت دل تھا۔ اُس نے پہلی تی نگاہ میں مجھے پند کرلیا تھا اور اب میرے ساتھ زندگی گز ارنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں بھی اسے ا پنی جر پور محبت دول گا۔ میں اپنا سب کچھ اُس کے قدموں میں ڈال دول گا۔

الحجى خيالات مين، مين سوكميا- أس رات صرف ناكله مير عنوابون مين سي سي بها رون مين، جمرنوں میں، سر بزمیدانوں میں اُس کے ساتھ کلیلیں کر رہا تھا۔ اپنے پیندیدہ ملمی تنفے گارہا تھا۔ اُسکیل رِما تما ، كودر ما تماده محى قدم قدم ير في يخ لباسول من مير يسامخ آري مى بهى قبائل لباس من، بھی کی دوسرے علاقے کے لباس میں، بھی جدید شہری لباس میں ...... پھر میں نے اُس کے لئے د منول سے زبروست جنگ کی، ظالم ساج کو محر بور فکست دی، اور محر ماری شادی کی خوش میں آتش بازى مطنے كلى اور ميرى آئكم كمل كا!.....مج موچى كى \_ كاش، مج نه موتى \_

میں اس فلمی خواب پر ہنس پڑا۔ پھر اُٹھ کر ہاتھ روم میں چلا گیا۔ آج کا دن ،مسرتوں کا دن تھا۔ شام ك يا في بجانا مشكل مو كئے \_ دن بحر كابلول كا انداز ميں بستر تو ژنا رما \_ حالانكه كي كام كرنے تھے، كيان کچھ نہ کر سکا۔ دل نے کئی بار سوحیا کہ نا کلہ کونون کروں، لیکن بے احتیاطی اچھی نہیں تھی چھر اُن خوف ناک والدین کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ مجھے معاف بھی کریں کے باتبیں؟ ...... اُس کے بھائی کے بارے میں سوچنے لگا، جس کا نام آصف تھا۔ دہ بہن کی ہر بات قبول کرسکتا ہے، لیکن کیا اُس کاعشق بھی تبول كرسكا ہے؟ ...... دل خوف سے دھڑكا \_ كيكن ميں نے خود كوسلى دى \_ جديد دور ہے، لوكوں ك ذبن بدل گئے ہیں۔ ماڈرن کھرانوں میں ان باتوں کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی يمن اس كى راز دار بھى تو تھى ۔ أس نے بھائى كى محبت كامياب كرائى تھى ، أسے اس كابدل ضرور دينا جا ہے۔

ساڑھے جار بج میرے کمرے کے فون کی تھٹی بچی اور میرا دل اُنچیل کر حلق میں آگیا۔ ناکلہ کے علاوہ اور کون فون کرسکتا ہے؟ میں نے کا بیتے ہاتھوں سے فون کا ریسیور اُٹھایا اور سیسی میسی آواز میں

''عامر صاحب؟'' دوسری طرف سے ناکلہ کی آواز سنائی دی اور میں نے سکون کی سانس لی۔

''ایں.....!''سادولوح بوی بی بھی چونک پڑیں۔ ''ہوا کیا تھا، ای؟''

''ارے پہنیں۔ بس میری ہی عقل ماری کی تھی۔ دراصل رات کا وقت تھا۔ میں ڈرگی تھی۔' بیزی الی نے کہا۔ اور میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ حقیقت وہ بے چارے کیا بتا سکتے تھے؟ میں نے کوئی الی حرکت تو نہیں کی تھی، جوالفاظ میں لائی جا سکے! آصف پھر نہیں پڑا تھا۔ بڑے میاں اور بڑی لی کے دل صاف ہو گئے تھے۔ میری خوب خاطر مدارات ہوئی۔ آصف در حقیقت گریٹ تھا۔ ایسے محبت کرنے والے بہن بھائی میں نے کم ہی دیکھے تھے۔لیکن آصف کا بار بار جھے گھورنا، میرے دل میں چھے رہا تھا۔ اُس کے چرے پرکوئی الی ہی بات تھی، جومیری سمجھ میں نہیں آری تھی۔ بہر حال، میں نے اس بر نیادہ توجیعیں دی۔ میں تو نائلہ کی دئی دئی، پُرمسرت مسکراہ ن میں کھویا ہوا تھا۔ نائلہ کے چہرے پر حیا کی سرخی ہر اور میری آنکھوں میں انجانے خواب!

آصف، اُس کی والدہ اور والد مجھ سے گفتگو کرتے رہے اور میں کرور پہلو بچا بچا کر ان کے جوابات دیتا رہا۔ اس روز میں نے بے پناہ جموٹ بولا ، بہترین اداکاری کی ، اور جھے یقین ہے کہ جب رات کے کھانے کے بعد میں، اُن سے رخصت ہوا تو ان پر بڑے اچھے تا اُر ات چھوڑ کر آیا تھا۔ جھے رخصت کرتے وقت آصف نے گرم جوجی سے میرا ہاتھ تھا متے ہوئے کہا۔

رصی تر کے وقت اسک سے حرم ہوں سے براہ طاح اور دل ہا۔

"کل دن میں گیارہ ہج تک میں آپ سے طلاقات کروں گا، عامرصاحب! میراا تظار کریں۔"

"مر آنکھوں پر۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور دل میں حسین چنکیاں گئے، ناکلہ کی الوداعی مسکراہٹ سمیٹے میں واپس چل پڑائیسی نے جمعے ہوئل پہنچا دیا۔ میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔
مسکراہٹ سمیٹے میں واپس چل پڑائیسی نے جمعے ہوئل پہنچا دیا۔ میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔
دات بحر میں مستقبل کے سہانے خواب میں کھویا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ تیس چالیس ہزار کا ایک خوب صورت سا مکان خریدلوں گا۔ دس بارہ ہزار کی ایک درمیانے درجے کی کار۔ باتی رقم سے کوئی چھوٹا موں میں اپنا گھر میر کروں گا۔ دات بحر میر نے خوابوں میں اپنا گھر میر میں اپنا گھر کے دیکھا۔ سب میر نے اپنے چھوٹے سے بنگلے کے لان پراپنے خوب صورت بچوں کو کلیکیس کرتے دیکھا۔ سب میر نے اور ناکلہ کے ہم شکل تھے۔ میں نے اُن کے نام بھی تجویز کر لئے تھے۔

دوسری منبخ حسب معمول خوش گوارتھی۔ میرا دل انجائی مسرتوں سے لبرویز تھا۔ کائی دیر سے جاگا تھا۔ عنسل کر کے لباس تیدیل کیا اور پھر تھنٹی بجا کر ہیرے کو ناشتہ کا آرڈر دے دیا۔ ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ ٹلی فون کی تھنٹی بچی اور میں نے ناشتے کی میز سے ٹیلی فون کی طرف چھلا تک لگا دی۔

"بلو!" من نے ریسیوراُ تھا کرکہا۔

بیرو بین سے رحی روہ می روہ ہو۔ ''سلام عرض کرتی ہوں۔' دوسری طرف سے ناکلہ کی آواز سنائی دی۔ ''جیتی رہو۔۔۔۔۔۔ ہمیشہ خوش رہو۔'' میں نے جواب دیا اور ناکلہ کی ہنی سنائی دی۔ ''خوب،خوب۔۔۔۔۔ یہ پر رگی کب سے آگئی؟'' اُس نے پوچھا۔ ''رات کا خواب دیکھنے کے بعد۔'' ''دادہ۔۔۔۔۔۔ تو آپ خواب بھی دیکھتے ہیں۔'' ''اوہ....... کھ ہوا۔ ہم لوگ جس قابل ہیں، حاضر ہیں۔'' آصف نے کہا۔ ''ہمدردی کے الفاظ من کردل رو پڑتا ہے۔ محبتوں کی خلاش ہے۔'' میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور وہ پھر جھے غور سے دیکھنے لگا۔ چند منٹ خاموثی رہی، پھراُس نے کہا۔ ''ویسے آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟''

''چند ہفتوں سے شہر کی گہما گہمی ہے اُ کما کرایک چھوٹے سے قصبے میں تقیم تھا۔ اُس قصبے کا نام شاہ ''چند ہفتوں سے شہر کی گہما گہمی ہے اُ کما کرایک چھوٹے سے قصبے میں تقیم تھا۔ اُس قصبے کا نام شاہ پور ہے۔ یہاں، شاہ پور سے آیا ہوں۔''

'' خوب ......!'' آصف نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، کین نہ جانے کیوں، اُس کی آگھوں میں بھوں میں کے جوز کہا، کین نہ جانے کیوں، اُس کی آگھوں میں بھینی کی ایک اہر رقصال تھی۔ اس وقت ڈرائنگ روم کے دروازے میں ناکلہ کا چہر ونظر آیا۔ اُس کے پیچھے معمر خاتون اور وہی بزرگ تھے۔ دونوں ہی جھے دیکھ کر چونک پڑے۔ میں نے بھی چونکنے کی اداکاری کی تھی۔ بہرحال، میں نے کھڑے ہوکر اُنہیں سلام کیا۔

بڑی بی اور بڑے میاں اندرآ گئے تھے۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا اور میرے حوال کم ہوئے جارہے تھے۔ وہ دونوں بی جھے کھور ہے تھے۔

'' آپ، انہیں پیچان کئیں، امی؟ بیمیرے پرانے دوست عامر ہیں۔ پڑے شریر اور زعرہ دل انسان ہیں۔'' آصف نے ایک قبتہدلگاتے ہوئے کہا۔

" پرانے دوست؟ "بوےمیاں چونک کر بولے۔

''ہاں تو ......ہم اسکول کے زمانے کے ساتھی ہیں۔'' آصف نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ ''کیا بیصا جزادے حال ہی میں کہیں ہے آئے ہیں؟'' بڑے میاں نے آئکسیں مل کر جھے خور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

"شاہ پور سے آیا ہوں، محترم! اور اُسی کمپارٹمنٹ میں، جس میں آپ معرات تشریف لا رہے تھے۔" میں نے خود بی کہا۔

" ہوں۔" برےمیاں نے ایک گہری سائس لی۔

''برا مت ماننا، آصف میاں! تمہارے دوست کوئی شریف انسان نہیں۔''بدی بی نے ناک بھوں چڑھاتے ہوئے کہا۔

"كول اى اكيا موا؟" أصف في حرت سے إو جما۔

"كمپارمنت مين انهول في شرافت كا جوت تبين ديا تعالى"

''امی! میں اسے جانتا ہوں۔ اس نے ضرور کوئی شرارت کی ہوگی۔ ایک منٹ سکون سے نہیں بیٹے سکتا۔ مگر ہوا کیا تھا؟'' آصف نے ہنتے ہوئے کہا۔

'' کیا ہوا تھا۔۔۔۔۔ بتاؤ کی!''بوی بی نے بڑے میاں کے کہنی مارتے ہوئے کہا۔ ''ایں۔۔۔۔۔کیا ہوا تھا؟ بیتو جھے بھی نہیں معلوم۔'' بڑے میاں چونک کر پولے۔

"آپ کو غلط بنی ہوئی ہوگی، ای جان! میں بخت پیاسا تھا۔ آپ جاگ ری تھیں۔ میرادل جایا کہ آپ سے پوچھوں کہ پانی ہے یا نہیں۔اس لئے بار بار میں، آپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔لیکن پانی ما تکنے کی ہمت نہ ہوئی۔''

"اندرآ سكا بون؟" أحف في مسرات بوئ كها اورنه جاني كي من في خود كوسنجالا- من اتے سے بث گیا اور آصف اندر آگیا۔ وہ پولیس آسکٹر کی وردی میں بھی خوب فی رہا تھا۔ "آپ کومرے اس لباس پر چرت ہونی ہے، شاید.....؟"

" إلى" من في عجراني موني آواز من كها-

"إوه...... نا كله في آپ كويينيس بتايا كه يهال مقامي يوليس أنس كثر مول؟"

ودنيس " من في كها من آپ كوئيس بتاسكاكم من في كسطرح خود كوسنجالاتحا-

"اتفاق ہے!" آصف نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور میں بھی مرے مرے قدمول سے ایک مونے کی طرف بڑھ کمیا۔

"دويلى پرتماد وفتر سےسيدها آرہا موں۔آپ سے وعدہ كيا تماناء" وہ لاپروائى سے بولا اور يس كرون بلان لكار" آب جميد مكيركر كيم خوف زده موسك ـ" ووسكرات موس يولا-

'' بحین بی سے پولیس والوں سے ڈرتا ہوں۔'' میں نے نہ جانے کہاں سے میٹی کھاٹی کرایک چیکی ن سلراب این بونوں پر پیدا گا۔

'' ہرشریف آدی کو ڈرنا جا ہے۔ اور پھر آپ تو ذات شریف ہیں۔''اس نے کہا اور میں خوائخواہ ہنے

"اورسائے، رات کیسی گزری؟" أس نے جارول طرف د كھتے ہوئے كها۔ انداز بوليس والول كا اں تھا۔ لیکن اب مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ کوئی خاص بات مبیل ہے۔ میں خواتخواہ بی ڈر حمیا تھا۔ چنانچہ یں نے خود کومضبوط کرتے ہوئے کہا۔

"بهت المحى \_اسشهركى راتيل بهت خوب صورت بوتى بين -"

" إلى .....اور دن بزے تحق " أس في برستورمسراتے ہوئے كبااور يس چر چوكك كرأس كى الله كيف لكان كون بول كان أس فصوفى كي الله سعردان لكاكر ياول بهيلات بوس كها-"ارے ہاں۔ لاحولی ولا قوۃ! میں، آپ کی بولیس کی وردی دیکھ کر بری طرح بدحواس ہو گیا اوں " میں نے جلدی سے منٹی کے بٹن کی طرف برصتے ہوئے کہا اور وہ مسراتا رہا۔ بیرے کے آنے پر می نے کافی کا آرڈر دیا اور اس کے ساتھ کھ دوسری چزیں لانے کے لئے بھی کہا۔ لمجنت ول کو لا کھ سنبال رباتها،لین وه تما که دوبای جار باتها۔ ویسے پس اس منوس اتفاق کوکس رہاتھا کہ ناکلہ نے مجھے ا ہے جمائی کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی تھی ، ورنداس عشق پرلعنت بھیجنا۔ ایک محرم کو پولیس والے کی بہن ہے بھی عشق مبیں کرنا جائے!

میں دوبارہ اُس کے سامنے آبیشا۔ وہ مجیب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ممکن ہے، اُس کے مسکرانے کا ا عازیمی ہو۔ میں نے خود کولسلی دی۔ اب جھے اس کے سامنے خوف زدہ ہو کر اُسے شبہ کا موقع نہیں دینا واستے تھاتھوڑی در کے بعد ویٹر کانی لے آیا۔ اور میں نے کانی بنا کر اُس کے سامنے سروکر دی۔ دوسری چزیں بھی میں نے اُس کے سامنے رکھ دیں اور وہ ہر چیز کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ میں بھی اُس کے ما تھ شریک تھا۔ لیکن اُس کی بے تکلفی دیم کر جھے چکر آ رہے تھے۔ول اندر سے پیٹر پیٹر ارہا تھا۔ کائی کی او پالیاں پینے کے بعد اُس نے لمبی ڈکار لی۔اس کے سامنے کے تمام برتن صاف ہو گئے تھے۔ پھر اُس

"السساب و كيف لكابول حسين خواب سندندكى ساراست!" "دلکن خواب و مکھنے سے بزرگی کیوں آ گئی؟"

"دات كوميرى عرستر برس بوكن تفي ميس في ابنا خوب صورت مكان ديكها\_اس مكان مي زندگی مکراتے دیکھی۔ جومیری شریک حیات کے قدموں سے جھگاری تھی۔ ہاں، ایک حسین صورت محبت بحرى نگابول سے ميرى منظر كى - من في أسدل من بھاليا۔ ووقدم قدم برميرے ساتھ كى۔ پھر ہمارے بچے مکان کے محن میں کھیلنے گئے۔ ایک، دو، تین، چار۔اب آپ جانتی ہیں کہ بال بچوں والے آ دی میں تعوری بہت شجید کی تو ہوئی عی جاہئے۔"

نا کلے شرمیلی بنی بنس ری تھی۔ پھراس کی شرکیس آواز سنائی دی۔" تب تو میری طرف سے مبارک

باد قبول کریں۔'' ''شکریہ.....اور آپ بھی۔'' میں نے ہمت کر کے کہا۔

"عامر صاحب!" أس في شر ما يا بواسا احتجاج كيا\_

"كول ...... آپ كومير ، بچ لهند تين آئى؟" من في بدستور شوقى سے كها۔

"يزے شرير ہيں،آپ\_"

''اگر خوشیوں کا اظہار شرارت ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔'' میں نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسری طرف خاموتی رہی تو میں نے اُسے آواز دی۔''مس ناکلہ!''

"جى .....!" وه آسته سے بولى۔

"برآمان تئين آپ؟"

' کب ملاقات ہور بی ہے؟''

"شام جار بجے۔"

" آپ تغریف لائیں گی؟"

"نبيس- يارك بال كيث يرطول كى محرس بهاندكر كي آؤل كى-"

" شكريد من انظار كرول كا-"من في خوشى سے بمر يور ليج من كها-

"خدا حافظ!" اس نے کہا اور فون بند کر دیا اور میں کی منٹ ریسیور ہاتھ میں لئے بیٹھا رہا۔ بیہ مرت آليس لحات ميرے لئے جاودال تھے۔ ميں نے آسميس بندكر ليس اور سرور ميں كم رہا۔ ناشتہ تھنڈا ہور ہاتھا۔ کی منٹ کے بعد جھے اس کا خیال آیا اور میں ریسیور رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے یو بی اُلٹا سیدها ناشتہ کیا اور بیرے کو بلا کر برتن اُٹھانے کے لئے کہا۔ اس کے بعد میں آرام کری پر بيثه گيا اورآ تکھيں بند کرليں۔

ساڑھ دی بج تھے کہ میرے کرے کے دروازے پرکی نے دستک دی اور میں چونک پڑا مکن ب، المف بو- حالانكداس في كياره بج آن كاوعده كيا تعلم بن في جلدى يد أخد كردروازه كول دیا۔ آصف بی تعلد لیکن جس انداز میں تھا، أے د كھے كرميرى صفحى بندھ كئے۔ آعموں كے نيجے المعرا چھا گیا۔قدم لڑ کھڑانے گئے۔ول اُنچل کر طلق میں آھیا اور میں اندھوں کی طرح اُسے کھورتا رہا۔

ے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور میں پاٹک کے یہے تھی گیا۔ میں نے بریف کیس اُس کے سامنے سرکا دیا، لین خودمیرادل بانگ کے نیچے سے نکلے کوئیں جاور ہاتھا۔

" إبرآؤ " وه مجراى اندازيس بولا اور جارونا جار مجعه بيكرور بناه كاه چيوزني بري- من كفرا مو میا یکن میرے بورے بدن برلرزہ طاری تھا۔ اُس نے بریف کیس اُٹھا لیا اور پہتول کا رُخ میری طرف کئے ہوئے اسے کھول کر دیکھا، چرمطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے اسے بند کر دیا۔ " کیا تمارے پاس کوئی جھیار ہے؟ " اُس نے بوچھا۔

' وربیس'' میں نے رومانی آواز میں کیا۔

" حیلو!" اُس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور میں لڑ کھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بدھ گیا۔ اُس نے بتول مولشر میں رکھلیا تھا، یہی اُس کی عنایت تھی۔ ورند اگر وہ جھکڑیاں لگا کر لے مانا تو ميس كياكرتا\_ يحي چنداور بوليس والمحموجود تني، جو يقيناً أي كساته آئ تن اوروه أنبيل یج چھوڑ آیا تھا۔ یقیبا پولیس والولِ نے ہوئل کے عملے وتفصیل بنا دی تھی۔ان لوگوں نے جھے سے پچھ نہ كمااورة صف جھے لئے موت با مرتكل آيا۔ بامر پوليس كى جيپ كفرى مى-

پولیس والوں نے مجمعے جیب میں بٹھایا۔ آصف آ کے ڈرائیور کے پاس بیٹھ کیا اور جیب چل پڑی۔ مرا ذبن تاريك تما، دل بينه كما تما- پيم مين مين آرما تما كه كيا كرون-كوئي خيال ذبن مين مين تما-مناظر میری آعموں کے سامنے آرہے تھے۔ لیکن میں ان سے بہرہ تھا! یہاں تک کہ جیب، بولیس اٹیٹن کی عمارت میں داخل ہوگئی۔ بولیس والوں نے مجھے باز دؤں سے پکڑ کراُ تارا اور اندر لے چلے۔ چندمنٹ کے بعد میں آصف کے دفتر میں ایک کری پرسمنا ہوا بیٹا تھا اور آصف میری فائل پڑھ رہا تھا۔ ا الرأس نے منٹی بجا کر ہیڈ محرر کو بلایا۔

" میر آفس کو اطلاع دو که دیسی کا مجرم عارف پکڑا حمیا ہے۔ سیٹھ حشمت اور وہاں کی پولیس کو تار

"ديس سر!" ميدمرر نے كها اور كردن جمكاكر باہر چلا كيا-آصف نے ايك سكريث سلكاكي اوراً س کے گہرے گہرے کش کیتے ہوئے بولا۔

"كيابيتمبارايهلاجرم بي"

اورمیری آنکھوں سے آنواڑ ھک روے۔ میں اُس کی بات کا کوئی جواب نددے سکا۔ "جواب دو۔ اور کہال کہال کیس کئے ہیں؟ بھی پکڑے گئے ہو یانہیں؟"

"مي مرمنين مون، أسكر صاحب! ..... مين مجرم نبين مون " مين رو يزا- "مجرم زرينه ب جس نے مجھے مکرا کر اخر بیگ سے بٹادی کر لی۔ صرف اس کئے کہ مجھے ساڑھے تین سورو بے تخواہ متی می اور اُسے گیارہ سو! میں نے بدر فم صرف اس لئے حاصل کی تھی کہ سی پُرسکون کوشے میں پُرسکون (ندگی گزارسکوں۔'' میں نے روتے ہوئے بتایا۔

"كيانام ليا.....اخر بيك .....يكون ع؟" أس ف فاكل كاوراق ألت موع كها-"حشمت برادرز كا اكاؤنمك "من في جواب ديا اورأس في كردن بلائي-" إلى ...... تمهارى جكدوى تقافى مين بقد إ" أس في كها اوراس افتاد مين كبلى بارمير دل

نے کھڑی دیکھی اور بولا۔

"ببت وقت موكيا ب-اب كه كام كي باتس موجاني جاميس"

"كام كى باتنى؟" ميرا دل پر ارزالها ليكن ميس في ايك بار پر انى يرد لى پر لعت ميمي مكن ب وہ میری اور ناکلہ کی زندگی کے بارے میں چھ کہنا جا ہتا ہو۔ آخر ایک جوان جن کا بے تکلف بھائی ہے۔ "ضرور!" ميل نے پھرسنجالا ليتے ہوئے كہا\_

"نا كله سے آپ كى ملاقات ثرين ميں بى موئى مى؟"

"بهت محقروت من آپ نے أسے اس قدر متاثر كر ديا\_"

"مس ناكله بصدنيك ول خاتون ين -" من فرمات موسك كبا-

" إل - وه ب حد معصوم ب- اور ...... ب اى قدر ذليل " أس كالهجه بدل كيا اور من بلاشيه صوفے سے ایک نٹ اونچا الم بڑا۔ میں مند مجاڑے اُس کی شکل د کھر ہا تھا۔

"مين ،كل بى آپ كى شكل د كيدكر چونكا تقاء مسرعارف! ليكن مين تقيدين كر ليما چا بتا تقا\_آج مين نے اس شہر سے آئی موئی رپورٹ کا فائل نظوایا، اس میں آپ کی تصویر دیکھی اور پوری طرح اطمینان کر لینے کے بعد یہاں آیا ہوں۔"

ميرے يورے بدن كالهو ختك موكيا تھا۔

"آب الى فرم سے چھياى بزار روك كاكيش أواكر فرار ہوئے ہيں۔ بورے ملك مين آپ كى الناش جاری ہے۔ ہر شہر میں آپ کی تصویر اور رپورٹ جیج دی گئی ہے۔ آپ کی فائل میرے پاس موجود ہے۔ کیا پیش کروں؟" اُس نے سوال کیا۔ میں بھلا کیا جواب دیتا۔ میرا دل جاہا کہ اُٹھ کر بھاگ جاول کین بدن میں آئی سکت نہتی کہ ال بھی سکتا۔ بھا گنا تو در کنار۔

" بھے انسوس ہے کہ بے وقوف نائلہ آپ سے متاثر ہو گئی۔ جھے دُ کھ ہے کہ اس کا بازک دل ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد وہ بھی آپ پر نفرت سے تعوی دے گی۔ کمینے مجرم! تم میری بهن کوورغلا کرایے جال میں مجانس رہے تھے۔میرا دل جاہ رہا ہے کہ مہیں کولی مار دوں۔ أس كى أتلصيس سرخ موسكس اور مين صوفى برليث كميا- ميرے دل كى دهو كنيس بند موا عامي ميس \_ بورا كمره ميري المجمول كسامن كحوم ربا تعاريس أس سابك لفظ بحى ندكه سكار

"رقم كمال ب؟" أس في كرك كر يو جها\_

ابسسد بريف كيس مل سسدريف كيس من -"من في الح موع كها-"كهال ب، بريف كيس؟" وه كفر ابوكيا\_

" بي ....... بنك كي نيح!" من دون بولى آواز من بولا أس في ابنا سروس بسول نكالا اور أس كا زُخ ميري طرف كردما\_

"اگر ملنے کی کوشش کی تو مولی ماردوں گا۔" وہ گرج دار آواز میں بولا اور پھر پہتول سے جھے اشارہ كرت بوئ كبا-" كفر بوجادً!" اور مين صوفى كاسهارا لي كركمر ابوكيا\_ اكرأس كي باته مين پتول نہ ہوتا تو جھے یقین ہے، میں بھی کھڑا نہ ہوسکا۔ 'خپلو ...... بریف کیس نکالو!'' اُس نے پتول ''شاہ پور میں تم نے کہاں قیام کیا تھا؟'' ''ایسے بی آوارہ گردی کرتارہا تھا۔ ''اس دوران تم نے کتنی رقم خرچ کی؟'' ''تقریاً دوسورویے۔''

''بول ....... نمیک ہے، انہا اسے لاک اپ کر دو۔ ہمارا کیس بیل ہے۔ بقیہ معلومات خود وہ مامل کریں گے۔'' ایس ٹی نے کہا اور انہا نے گردن ہلا دی۔ ایک بار پھر جھے اس کرے سے نکال اہا گیا۔ وہ لوگ جھے ایک دوسرے کمرے میں لے گئے۔ یہاں میری انگلیوں وغیرہ کے نشانات لئے گئے اور پھر جھے آئی سلاخوں کے پیچھے پیچا دیا گیا۔ میرا دماغ من تفا۔ طرح طرح کے خیالات ذہن میں سرسرارہ سے آئے۔ اخر بیک بچی لاک آپ میں ہے۔ یہ بہر حال، بڑی خوثی کی بات ہے۔
لاک آپ میں دوسرے کھ لوگ بھی تھے۔ وہ جھے سے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے۔
لاک آپ میں دوسرے کھ لوگ بھی تھے۔ وہ بھی سے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے۔
"دچوری کے الزام میں آئے ہو، بابوتی؟"

"کی کے گریں اُر کے تھے کیا؟" "کوئی اوکی ثکال کی تھی کیا؟"

ایسے بی دوسرے سوالات۔ بیل نے کی کو کوئی جواب نہ دیا۔ یہاں تک کہ رات ہوگی۔ جھے اسرے لوگوں کے ساتھ کھانا دیا گیا۔ بھے اسرے لوگوں کے ساتھ کھانا دیا گیا۔ لیکن یہاں تو سائس لینے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، کھانا کون کھا تا۔ اگرتیدی سونے کا بندو است کرنے گئے۔ جھے بھی ایک بدبودار کمبل دے دیا گیا اور بیس آ دھا کمبل بچھا کر ادا آ دھے بیس منہ لیپ کر پڑ گیا۔ نیندکوسوں دُور تی ۔ کس حال کو بیٹی گیا تھا۔ بہر حال، بھگتنا تھا۔ رُدنے کو اللہ اور ایسٹے سے کیا فائدہ؟

رات گزرتی رہی۔ لاک آپ کا پیلا بلب سلگتا رہا، پھرمیرے برابر لیٹے ہوئے قیدی نے میری کمر پی اُنگلی چھوٹی اور میں اُنچیل پڑا۔ میں نے کمبل سے منہ نکال کر اُسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ لیکن میہ لیا؟ ....... جھے اپنی آنکھوں پر یفتین نہیں آ رہا تھا۔ میں اُسے آنکھیں بھاڑ پھاڑ کردیکھ رہا تھا۔ وہ ...... او و میرا بی ہم شکل تھا۔ ہاں، موفیدی میرا ہم شکل۔ حالانکہ دن میں یہ قیدی لاک اپ میں نہیں تھا۔ اں وقت کہاں سے آگیا۔ میں اُسے گھورتا رہا۔

'' کیاسوچ رہے ہو، دوست؟'' اُس نے کہا۔ ''مت۔......تم کون ہو؟'' ہیں نے پریشان کہتے ہیں پو چھا۔ ''طالوت......!'' اُس نے جواب دیا۔ میں خوتی کی ایک لہربیدار ہوگئی۔اخر بیک، تھانے میں بند ہے......اُس کی شادی کی تاریخ فکل گئی۔ جھے اس خبر سے بہت خوثی ہوئی۔

"اصل مجرم وی دونوں ہیں، اسپکر صاحب! انہوں نے ی جھے اس کام کے لئے مجبور کیا تھا۔"
"مول ...... تو تم کی زرینہ سے بھی عشق لڑا چکے ہو۔ اور میری بہن کو بھی دوکا دے رہے تھے۔
مجھے بے وقوف ناکلہ پر بھی غصہ ہے۔ اُس کے دل نے تہیں کیے قبول کیا؟ اگر یہ اُس شہر کی پولیس کا
معالمہ نہ ہوتا ، مردود! تو میں تجھے جہم میں دھیل دیتا۔ کم از کم دس سال کی سزا کراتا۔" آسپکر آصف نے
دانت پیتے ہوئے کہا۔ اس پر میری ایل کا کوئی اگر نہ ہوا تھا۔ اس پر میری داستان غم کا کوئی رو عمل نہ ہوا
تھا۔ اُس کے رو یے میں کوئی کی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔

تعوری در کے بعد ایک سب المپکڑ اعد آگیا۔ اُس نے سلیوٹ مارا اور بولا۔ "مجرم کو میڈ کوارٹر طلب کیا گیا ہے، جناب!"

'' کے چلو میں پہنچ رہا ہوں۔' انسکڑ آصف نے کہا اورسب انسکٹر نے میر اگر بیان پکڑ کر جھے اٹھا لیا۔ اس بار جھے پولیس کی ایک وین جس بٹھایا گیا تھا۔ ویسے اب جس نے خود کوسنجال لیا تھا۔ جو تقدیر جس کھا ہے، پورا ضرور ہوگا۔ جس ہونی کوٹال نہیں سکتا تھا۔ پولیس جھے میرے شہر پہنچا دے گی،مقدمہ چلے گا،سزا ہو جائے گی۔ بس! انجام یمی تھا۔

میں ایک شندی سائس کے کررہ کیا۔

تعور ی در کے بعد وین، پولیس بیڈ کوارٹر میں داخل ہوگئی۔ جھے نیچ اُتار کر ایک کرے میں پنچا دیا گیا۔ جھے الیس پی صاحب کے سامنے چیش کیا جانے والا تھا۔ الیس پی صاحب اس وقت موجود نہیں تھے، اس لئے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ ایک تی پر بیٹے بیٹے جھے کی گھنے گزر گئے، پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور دوسابی جھے ایس پی صاحب کے کمرے میں لے گئے۔ ایس پی کی با رحب شکل دیکھ کرمیرادل کرزنے لگا۔ آصف بھی وہیں موجود تھا۔

"کیاتمہارانام، عارف جمال ہے؟"
"جی!" میں نے گردن ہلائی۔
"دفعلیم کتنی ہے،تمہاری؟"

" مريخويث مول "

"تم نے حشمت برادرز کے کیش سے رقم فکالی ہے؟" "جی اورا"

"فرار ہونے کے بعدتم نے باتی وقت کہال گزارا؟"

اور میں سوچ میں کم ہو گیا۔ میں اس وفت کے بارے میں ان لوگوں کو کیا بتا تا۔ کوئی یقین نہ کرتا۔ بتا تا بے سود تھا۔ چنا نچہ میں نے کہا۔

مشاه پور!"

''وہاں تنہارا کوئی معاون ہے؟''

'' جی نہیں .....میں یوری دنیا میں تنہا ہوں۔''

مل خاموش سے اُسے محورتا رہا۔ وہ ہوبہد میرا ہم شکل تھا۔بس، یوں مجھ لیں، جیسے آئینہ سانے

"تب پر اُٹھ کر بیٹھو، یار! با تیں کریں گے۔" اُس نے بے تکلفی سے کہااور کمبل اُتار کر اُٹھ بیشا۔ اُس نے میرالمبل بھی مینے کر آثار دیا۔ میں تھبرائے ہوئے انداز میں اُٹھ بیٹھا۔ دوسرے قدی مزے سے سورے تھے اور ماہر گارڈ کے بھاری قدموں کی آواز آ ربی تھی۔ میں نے بھی اُس کے اعداز میں دیوار سے پشت لگائی اور لمبل پیرول پر مین کر بیٹ کیا۔ میرے واس ابھی تک درست نبیں ہوئے تھے۔ "تہارانام، عارف مال ہے؟" اُس نے کہا۔

"إل- مرتم جمع كي وانت مو؟" يس في وكك كر يوجها اوروه بحراى اندازين مرافي الد "مول تو دنیا می بہت سے رشتے ہوتے ہیں۔ بہن، بعائی، دوست، والدین سالین ہمارے تمہارے درمیان ایک عجیب رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ ہم شکل ہونے کا رشتہ لیسی انوالی بات ہے کہ ہم دونوں کی شکلوں میں سرموفر ق میں ہے۔" اُس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

میری حیرت بھی کم ہوتی جاری تھی۔اوراب میں اُس کی باتوں میں دیچی لینے لگا تھا۔ ''ہاں، بیاتو درست ہے۔ ہم لہیں بھی ہوتے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہیں رو سکتے تھے۔ " میں نے

"سيمشابهت اس مدتك ب كمخود مير ب والدين تنهار بار بي مع دعوكا كما كئے "اور أس ك ان الفاظ ير من تجب سے أُن م را مير عد ذبن من مجمع مان ي چھو في اليس اور من ع سرے سے اُس کا جائزہ لینے لگا۔ کہیں بیدہ ہو تہیں ہے،جس کے دھوکے میں مجھے ٹرین سے انواء کیا گیا تما؟ من تجب خيز نامول سے أسے ديكنے لكا۔ اور وہ شايد ميرے دل كى بات مجھ كيا۔

" تمهارا خیال درست ہے، میرے دوست! مجھے ای دن اطلاع مل کی محی، جب تمہیں میرے دحوے میں لے جایا گیا تھا۔"

"اوه......مر المرات الم "مب كچھ بتا دول كا، يار!" أس في برا سامنه بناتے ہوئے كہا، اور پرسوچنے لگا۔ ميں خاموثي ے أس كى شكل د كيور ما تھا۔ جھے سب كچھ ياد آر ما تھا۔ أس نے اپنانام طالوت بتايا تھا، جبكه وہاں أے

بسف عبران کے نام ہے یاد کیا گیا تھا۔ گو، طالوت بھی بذات خود عجیب نام تھا، کیکن اس وقت میری ذہنی النيت اليي عي جوري مل كراس نام كي عجيب جون يرغورنه كرسكا-

''یوں جھولو۔'' اُس نے ایک گہری سالس لیتے ہوئے کہا۔'' کہ میں وہاں کے حالات سے بے خر الیں رہتا۔ بات مینیں ہے کہ مجھے این والدین سے محبت نہیں۔ صرف ضد کی بات ہے۔ مملا اُنہیں بمری تفریحات پر اعتر اض کیوں ہے؟ تم خودغور کرد،تم ایک جوان آ دمی ہو۔خود مختار ہو۔اب چند پرانے الملات كريزر كتمهار اور يابنديال لكافيليس توتم كي برداشت كرسكو كي من في بهتريمي مجا كه خاموتى سے وہاں سے نكل آؤں۔ اور يهى كيا۔ اب وہ جھے تلاش كررہے ہيں۔ كيكن وہ يريشان الیں ہیں۔ اگر وہ پریشان ہوتے تو مجھے والدین کی محبت کی دجہ سے واپس جانا بڑتا۔ لیکن وہال میرے آ دی موجود ہیں۔ اور انہوں نے ہی مجھے تہارے بارے میں اطلاع دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ شاہ کے ہرکارے کی ایسے آ دی کو پکڑ لائے ہیں، جومیرا ہم شکل ہے۔ مجھے بڑی جیرت ہوئی۔بہر حال، میں ٹوٹن تھا کہ اُنہیں میرانعم البدل **مل گیا۔** گرمعلوم ہوتا ہے کہ تم بھی میری طرح سر پھرے ہو۔ ادے یار! میں کرتے،میری جگہ رہے۔بہر حال، وہ دنیا تمہارے لئے عجیب ہوگی۔'' 

''بہر صورت، میرے دوست مجھے مل مل کی اطلاع دیتے رہے۔ اُنہوں نے مجھے بتایا کہتم بے حد لک انسان ہواورتم نے صاف کہ دیا کہتم وہ مہیں ہو، جو وہ مجھ رہے ہیں۔ مجھے بڑی مایوی ہوئی۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہمہیں وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ تب مجھے دکھ ہوا۔ میں نے اپنے آدمیوں سے انہارے بارے میں معلوم کیا اور وہ تہمیں تلاش کرنے ب<u>گئ</u>ے۔ پھر آج مجھے اطلاع مل کہتم یہاں ہو، تو می، تم سے ملاقات کرنے چلا آیا۔ فاہر ہے، جھے تم سے دلچین ہے۔ کیونکہ تم میرے ہم شکل ہو۔''

میں اب بھی متبجب نگاہوں سے اُسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش ہوکر پکھ سوینے لگا۔ پھر میں نے کہا۔ "مردوست! وہاں تو تمہارا نام یوسف عبران لیا گیا تھا۔"

" ال ......أن لوكوي نے ميرانام يي ركھا ہے۔ليكن مجھے اس نام سے نفرت ہوگئ ہے۔ جيسا الكل نام، ويى بى تقلل زندگى يابنديول مى كمرى بوئى -اب من فاينانام طالوت ركما ب-بينام الجھے پچین سے پیند ہے۔ طالوت میرا دوست تھا، جس کا میرے بچپن میں انقال ہو گیا۔'' اُس نے ایک مری سائس لے کر کھا۔

میرے ذہن سے حیرت کی دُھند چیٹتی جاری تھی۔اب میں سامنے بیٹھے ہوئے نو جوان میں رکچہی ا لے رہا تھا۔ تھوڑی دیرے لئے میرے دل سے پریشانیاں دور ہوگئی تھیں۔وہ پراسرار دنیا میرے حواس پر اہر آئی تھی،جس میں، میں نے بڑے رٹلین، بڑے عجیب کھات گزارے تھے۔ میں اس دنیا کے بارے مں جانے کا خواہش مند تھا۔ چنانچہ چند لمحات کی خاموثی کے بعد میں نے کہا۔

''اس عجیب ماحول ادر عجیب جگه برتم سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی ، میرے دوست! میں ایک عام ساانسان ہوں۔تمہاری دنیانے حیرت کے چند نقوش میرے ذہن پر چھوڑے ہیں۔ میں تمہاری دنیا کے ارے ٹیں کچھ جاننے کا خواہش مند ہوں۔ کیاتم میری پیخواہش بوری کر دو گے؟'' ''جب ہم دوست بن ہی گئے ہیں اور بیرعجیب اتفاق ہمیں ایک دوسرے کے اس قد رقریب لے آیا

"?"

"ان سے کہیں زیادہ حسین۔ کہیں زیادہ دکش۔"

'' بکواس ...... میں نہیں مانا۔'' اُس نے براسا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے اُس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تمام واقعات میری نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ میں اسے اپنی دنیا کی کوئی ریاست سمجھا تھا، مگروہ جنوں کی گڑھی تھی۔ جہاں میں نے وہ دکش کھات گزارے تھے، وہاں کا پورا ماحول پُر اسرار تھا۔ لیکن اس وقت میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں کن لوگوں میں ہوں۔ اور بیاچھا ہی ہوا کہ جھے وہاں سے نکال دیا گیا۔ورنہ حقیقت معلوم ہونے پر میرا تو ہارٹ فیل میں ہوجاتا۔

''اصل میں بات یہ ہے، دوست! میرا نام بوسف عبران ہے۔ اپنی ریاست کے تعمران کا بیٹا ہوں۔ ہونے والا عمران ۔ مگر جھے اپنی دنیا ایک آکو نہیں بھائی۔ میں نے تہاری دنیا کے دل ش الفارے دیکھے۔ یہ گہما کہی سے بھر پور ہے۔ یہاں زندگی دعس کرتی ہے، ہگاہے ہوتے ہیں۔ اور جھے ہئاہے بہت پہند ہیں۔ اس کے برعس میری دنیا میں، جہاں اطاحت ہی اطاحت ہے، نیکیاں ہی نیکیاں آسان ہے۔ ایک بھی بندگی نزدگی ہے۔ ہنگاہ نہیں ہیں۔ ہر چیز کا حصول آسان ہے۔ ایک نگی بندگی زندگی ہے۔ ہنگاہ نہیں ہیں۔ ہر چیز کا حصول آسان ہے۔ ایک نگی افراد و تعالی بندگی تاکہ و دو، نہ جدو جہد۔ بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں، تہاری دل ش دنیا کا بمیشہ سے دلدادہ تعالی بار میں نے اس دنیا میں آنے کی اجازت ما تکی، کیکن نہی ۔ تب میں ایک رات خاموثی سے فراد ہوگیا۔ میں تہاری دنیا دیکینا جا بتا ہوں۔ اس کی دلچپیوں ہائی ۔ تب میں ایک رات خاموثی سے فراد ہوگیا۔ میں تہاری دنیا دیکینا جا بتا ہوں۔ اس کی دلچپیوں ہائی ۔ تب میں ایک رات خاموثی ہوں۔ یہاں انوکھا پن ہے، نت سے لوگ ہیں۔ مرش، باغی، خونخو ار، مقا بلے دور ہوتے ہیں۔ میں سے ان لوگوں کے درمیان زندگی بہت سین ہے۔ جھے اپنی دنیا سے آئے ہوئے صرف خود کو پوشیدہ رکھنے کی جدو جہد کرانے والے اس کی دلو ہیں۔ اس میں اس دنیا کو دیکھنا چا ہتا ہوں۔ ابھی تک میں نے صرف خود کو پوشیدہ رکھنے کی جدو جہد دوست سے ہوتے ایک دوست کی ضرورت ہے۔ ایک قابل اعتاد دوست سے ہوتے ایک دوست کی خرورت ہے۔ ایک قابل اعتاد دوست سے ہوئے ایک دوست کی خرورت ہے۔ ایک قابل اعتاد دوست سے ہوئے انداز میں ہنسا۔ ''میں، یہاں کی اور کیوں سے شق کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہیری زندگی کی تفصیل لیں، اس کے ہارے میں مزید سوالات نہیں کرد گے، کوئکہ دہ سب ضول ہوں گے۔''

ں سیں۔ بن اس نے بارے بیل مزید صوالات ہیں کروئے، یوند وہ سب صول ہوں ہے۔

"کانی ہے۔" میں نے ایک گہری سائس لیتے ہوئے کہا۔" اصل میں دوست! بیفطرت کی بے چینی ہے۔ تبدیلی کی خواہش انسانی فطرت کا جزو ہے۔ زندگی تحریک کا نام ہے۔ میں تم سے متنق ہوں۔ جمعے کہاری دنیا پندآئی تمی میرے لئے بیدنیا وُ کھ کی گھڑی ہے، جو تبہارے لئے دکش ہے۔ بہر حال، جمعے کھڑی ہے کہ جمعے تم جیبیا دوست مل گیا۔"

"ش من بھی خوش ہوں۔ابتم مجھانے بارے میں بتاؤ۔"اس نے کہا۔

''تم میرے نام سے واقف ہو۔ پوری دنیا میں تنہا ہوں۔ اس دنیا کی عورت کی بے وفائی کا شکار اس'' میں نے زرینہ، انجلا، حشمت سیٹھ اور اپنی اب تک کی زندگی کے مختر واقعات اُسے سنائے۔ وہ پوری دلچیل سے میری کہانی سن رہا تھا اور اُس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چک رقصال تھی۔ میں اپنی کہانی سنا کرغاموں ہوگیا۔

" بے صد دلکش ..... بے صدحسین ...... زندگی سے بعر پور " وہ میرے ظاموش ہونے کے بعد

ہے تو پھرایک دوسرے کی خواہشات کی بھیل ہم پرفرض ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟'' ''بے شک!'' میں نے گردن ہلائی۔''میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، تا کہ ہمارا تعارف کمل ہو جائے اور پھر میں بھی تم سے تمہارے اور تمہاری دنیا کے بارے میں سوالات کروں گا۔'' '' جھے تمہارے سوالات کے جواب دے کرخوشی ہوگی۔ ہاں، تو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟'' ''کیا تم شنم ادے ہو؟''

" إلى .....ا بني رياست كے حكمران كا بيثا ہوں۔"

"تمہاری ریاست کا نام کیا ہے؟"

"اسے ساستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے"

"ساستان .....؟" مين ني اس عجيب نام كودُ برات موس كها\_

"بال-"

'' مگر بینام میرے لئے اجنبی ہے۔ شاید نقشے پر بھی اس کا وجود نہیں ہے۔''

"بال- كونكداس كاتعلق دنيا كے نقفے سے نبیل بے ..... مارى ریاستوں كے نقفے تہارى دنيا سے الگ بيں۔"

"كول؟" مين في تجب سے يو جمار

" کیونکہ ہماراتعلق تمہاری دنیا ہے نہیں ہے۔"

"پھرکھال ہے ہے؟"

'' پڑے بھولے ہو، یارا ہم تم سے جدا ہیں۔ یوں مجھ او، تمہارا تغیر مٹی سے اُٹھا ہے اور ہم آگ ہے بے ہوئے ہیں۔''

" جن .....! " ميل نے خوف سے أصطنع موسے كما۔

" ہا ا، بال-جن ۔ مرحواس قائم رکھو۔ ہم آدم خورنہیں ہوتے ، تہماری طرح کی محلوق ہیں۔ تم سے قدرے مخلف ۔ اوربس ۔ ' اُس نے جواب دیا۔ میں پھٹی پھٹی آ تکھوں سے اُسے دیکھ رہا تھا۔

"منہ بند کرلو۔ ورند اچھانہ ہوگا۔" اُس نے جھلائے ہوئے انداز میں کہااور میں نے جلدی سے اپنا حیرت سے کھلا ہوا منہ بند کرلیا۔" میں کہہ چکا ہوں کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ اور دوست صرف دوست ہوتے ہیں۔ ان پر شک کرنا دوستی کی تو ہیں ہے۔"

"ووسسيق شهنا، يرى زادهى؟" من في بديدات موع كما اوروه يونك برا\_

''شہنا.....اوه ....... اُس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئی اور پھر وہ معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔'' کیسی تھی؟ کی کہتانا۔ جموث نہیں چلے گا۔''

"ببت دلش \_ بے حد حسین \_"

"بات بن چکی ہے؟" اُس نے میری آنکھوں میں جما تکتے ہوئے پو چھا۔

"ناراض تو نه هو گے؟"

"سوال بی نہیں پیدا ہوتا، یار! اور پھروہ لونڈیا تو جھے ایک آکھنہیں بھاتی ۔ چلواچھا ہوا۔ میں نہ سی، میرا ہم شکل سی ۔ اُس کی آرزوتو پوری ہوگئ ۔ گر کچ بتانا، کیا وہ تمہاری دنیا کی لڑکوں کے مقالے کی

ایک گہری سانس لے کر بولا اور میں أستعب سے دیکھنے لگا۔ وہ ایس بے تل زندگی كوسين كهدر باتھا، جس میں پریشاننوں اور دُکھوں کے سوا کھے نہ تھا!

" تم اس زندگی کے خسن سے ناواقف ہو، میرے دوست! جبکہ جمعے تمہاری اس زندگی کے تصور سے ى لطف محسول مور باہے۔ ' أس نے پر كما اور مي جل كيا۔

" ال كل جب يه بوليس والي ميري ركول سے خون نچوزيں كے، تب مجمع معلوم موكار وه مظر مجى تمهارے لئے دل مش اور زندگى سے بحر پور ہوگا۔"

" كال بيكى ك " أب في عد الكهين فكالت موس كما " تم مر دوست موسك ك مت ہے کہ میرے دوست کوکوئی تکلیف دے سکے رقم پولیس کول کئی، اب اسے کیا چاہے؟" المرتمهاري رياست كاليمي قانون عيو كاش من اي رياست من پيدا موتا "من في في اي

" جانے دویار! بیتمهارا کچونمیں بگا زسلیں گے۔ میراوعدہ ہے۔ ہاں، بیتاؤ کہ کیاتم بھی میری دوتی قبول کرلو مے؟ کیاتم مجھائی دنیا کی سیر کراؤ مے؟"

"من جیل کی سیر کرنے جا رہا ہوں۔ وہال سے اگر زندہ فی سکا تو چر دعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جہاں کہو گے، چلوں گا۔"

"اورا كريم سرے سے جيل ميں نہ جاؤ، تو؟"

" بياب ملن جيل ب- من رقم كساته پارا كيا مول"

" كهروى \_ " وه پيشاني بر باته ماركر بولا \_" كياتم چا بت موكه مين حمهين كرفاركر في والول كو تہارے سامنے لا کر مرغا بنا دوں؟"

"اگرتم بیر سکتے ہوتو یہاں سے نگلنے کی کوئی ترکیب ہی کرو۔" میں نے کہا۔

"كال ب .....مر الله يكون ى يدى بات ب م يس طرح يهال آيا مول، كل محى

اور مل چونک پڑا۔ ہال، بيتو درست على ہے۔ ميس في سوچا۔ دن ميل وه نبيل تھا، كيكن ابرات مل براسرارطور بریهال موجود ہے۔ میرے چیرے پرسرتی آگی۔

"و كياتم ، مجه يهال سے فكال سكتے مو؟"

" كول بس - الجي ، اس وقت محريهال سے كهال چلو كے؟ اب و رات مو يكل ہے۔"

"كى بول يس كى محى عده ك جكر" ين في أميد بحر ي المج من كيا-

"إلى ، يرفيك ب-وي يرجك بحى برى بين ب- يهال نيابن ب- يحوانوكى ي جكه بيد" ''فضول با تیں مت کرو، مار! میری جان پر بی ہے اور تم .......''

"اچھا، اچھا .....ناراض مت مورا مھو!" أس في كمار

"الالكامواي، بماني!" من في لاك إب كدروازك كاطرف اشاره كر كركها\_"مكن ب، تم ان سلاخوں ہے گر رسکو، لیکن میرے لئے میمکن میں ہے۔"

"سب چھمكن ہوجائے گا۔" أس نے كہا۔

اور پھر اُس نے سیٹی جانے والے انداز میں مونث سکوڑے اور سانس اندر کھینچنے لگا۔ میں جرت

ے اُس کی بیر حرکت دیکیور ہا تھا۔ میں نے ڈیوٹی برموجوڈ گارڈ کوسلاخوں کی ملرف آتے دیکھا،کیکن اُس كآنے كا اعداز .....ايما لك رہا تھا، يسے وہ تيز آندهى كے جھروں كے ساتھ كھنا چلا آرہا ہو۔ وہ ممیب سے اعراز میں ہاتھ یاؤں مار رہا تھا۔ قدم جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور پھر وہ سلاخوں اور دردازے سے الرایا اور طالوت نے سلاخ سے ہاتھ باہر نکال کر اُس کی کردن پکڑ لی۔ گارڈ کے منہ سے ایک آواز قل کی لیکن طالوت نے دوسرے ہاتھ سے اُس کا مند سے لیا۔ چر اُس نے سابی کی کردن م وڑی اور اُس کے لباس میں تا لے کی جائی ٹولنے لگا۔ جائی نکال کر اُس نے ہاتھ بڑھایا اور اُس کا ہاتھ کائی کمیا ہو گیا جس ہے اُس نے اطمینان سے تالا کھول لیا۔اور پھر جانی دوبارہ گارڈ کے لباس میں کھ کر اس نے درواز و کھولا اور جمک کر دونوں ہاتھوں سے جھے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ اُس کے ہونوں پرشریری مراہد میں انھیں ماڑے أے وكيورا تھا۔ چنانجداس نے دانت بي كرميرى المحول ير ہاتھ رکھا اور پھر میری گردن پکڑ کر مجھے باہر دھیل دیا۔ میں گرتے گرتے بچا اور سنجل کر خوف زدہ نظروں ے جاروں طرف دیکھا۔میرے خیال میں یہاں دوسرے گارڈ بھی موجود ہوں مے اور لاک اپ سے فرار ہونے والے کو کولی بھی ماری جاسکتی ہے۔

ليكن بدكيا......؟ من، يوليس ميد آص كى عمارت من تونه تعادنه جان بيكون ك جكم تحى -سائ ں ایک چوڑی سر ک نظر آ رہی تھی، جس پر دورویہ لیپ پوسٹ کھے ہوئے تھے۔ دُور دُور تک سائے کا راج تھا۔اور طالوت میرے برابرموجود تھا۔

"میں نے مہیں، اپنے بارے میں سب کھ متا دیا ہے۔ اس لئے بات بات پر چرت سے آسمیں مت نكالا كرو تمهارے كھلے ہوئے منه كود كيكر جھے غصر آنے لگتا ہے۔ '' أس نے كہا۔

"مم...... محربه کون ی جگه ہے؟"

"دوال عقرياً ايكميل دورب، جال تم بنديقے" أس في جواب ديا۔

''اوہ.....!'' میں نے ایک ممری سائس لی۔ بدایک میل کا سنر صرف اس دوران طے ہوا تھا، مب اُس نے میری آتھوں پر ہاتھ رکھا تھا اور میں چند قدم الر کھڑ ایا تھا۔ چند لحات تو میں جیران اور خوف ( دور ہا، مجرمیرے دل کے تاریک کوشوں میں مسرت کی ایک اہراُ تھی۔ میں ایک ایک ہستی کا دوست بن ميا تما، جو مانوق الفرسة تمي اورسب كيح كرعتى تمي مجه ايك بهت برا سهارا مل ميا تما، چنانچداب مرے چرے برحیق خوتی انجر آئی۔

''تم......تم بے حد مطیم ہو،میرے دوست! مجھے تہاری دوئی پر فخر ہے۔'' میں نے کہا۔ ''تب مجر دعدہ کرو کہ میری ہریات پر حیرت کا اظہار کہیں کرو گے۔''

''وعدہ!'' میں نے اُس کے ہاتھ کوگرم جوثی ہے تھاہتے ہوئے کہا اور وہ مسکرانے لگا۔ پھر بولا۔ "اب به بناؤ، رات کهال گزاری جائے؟ تبهاری دنیا کے آ داب بھی تو مجھے معلوم نہیں ہیں۔"

"ايك بات بتاؤيه"

"بال، ہال..... یوچھو!" "كياتم دولت مجمي مهيا كرسكتے ہو؟"

"كول بيل \_كيا وائي؟" أس في يوجما-

" "تھوڑی سی کرنی ، پچھسامان۔"

"سامان کی فهرست بتاؤ''

'' بھئ، ایک دوسوٹ کیس، ہم دونوں کے پچھ لباس۔ جدید دنیا کے مطابق۔''

''راسم ......!'' أس في اين بائين ست رُخ كرك كى كوآواز دى اور ين چونك كراً ساد يكين لگا۔ اور پھر تاریکی سے ایک وبلا پٹلا آدی نمودار ہوا۔ اُس نے ایک دِ حیلا دُ حالا لباس بہنا ہوا تھا۔"دو سوٹ کیس۔جن میں ہم دونوں کے ناپ کے لباس موجود ہوں اور کرلی .....علدی۔ اُس نے آرڈر دیا اور راسم نے کردن جھکا دی۔ پھروہ اس طرف چلا گیا،جس طرف سے آیا تھا۔

'' بيركون تفا؟'' ميس نے يو حيما۔

"اوه، راسم- بديمراغلام ب- بين سے ميرے ساتھ ب- بے پناه محبت كرتا ہے، مجھ سے اور ایک راز کی بات بناؤں، بی میرے لئے میری ریاست کی مخری کرتا ہے۔ای نے تو مجھے تہارے

"اوه......" من في كردن بلائي اور دو ميرا باته كركر آك برده كيا- مير بيم من عيبى سننی دوڑ رہی تھی۔ کیما انو کھا دوست ملا تھا۔ کیس دلچسپ زندگی گزرے کی اس کے ساتھ۔ مجھے ایما محسوس مونے لگا، جیسے میری زندگی کے تمام دُ کھوں کا ازالہ موگیا ہو۔ جیسے اب جھے کوئی فکرنہ مو۔اس کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے کھے نعلے کئے۔ زندگی کی مجمالہموں میں پوری طرح رکچی فی جائے۔ ہرقم کے ماحول سے لطف ایدوز ہوا جائے۔ای طرح طالوت سے دوی قائم رہ عتی ہے۔

ہم چلتے رہے۔ چکنی اور چیک دارسر ک دور تک چھی ہوئی بہت خوب صورت لگ ری تھی۔ دفعة مميں اپن پشت پر قدموں کی جاپ سائی دی اور میں چو مک کر پیچے دیمنے لگا۔

راسم تعا-جس کے دونوں ہاتھوں میں وزئی سوٹ کیس لکے ہوئے تھے۔ میں بھوک نگل کررہ گیا۔ '' چلے آؤ۔'' طالوت نے کہااور پھر میری طرف رُخ کر کے بولا۔'' کتنی دُور چلنا ہے؟'' "مىعدە سے موثل چليں كے ميراخيال ب، رينوعده موتل ب-"

"رین ...... بو ......!" طالوت نے عجیب کہج میں کہا اور مجھے ایک دم تھوکری لگی۔ میں سنجلنے ك لئے جما عى تھا كەطالوت نے مجھ سہارا ديا اور ميستنجل كيا ليكن ائي ور ميس مظربدل چكا تھا۔ سامنے عی رینیو کے نیون سائن جگرگارہے تھے۔ میں بو کھلا کر جاروں طرف دیکھنے لگا۔ راسم بھی غائب تھا اورسوٹ کیس جمارے قریب رکھے ہوئے تھے۔ میں نے حب وعدہ چرت کا اظہار جیل کیا اور طالوت

"اب کما کرناہے؟"

"تم يهال رُكو\_ ميل اندر جا كر كمره بُك كراتا مون اور پورژ كولاتا مول\_" " تھیک ہے، تھیک ہے۔" اُس نے گردن ہلائی۔ ''وہ، رقم ...... کرے کا کراہ ایڈوانس دیتا ہڑے گا۔''

''اوه....... في تهاري جيب مين موجود ہے۔ جاؤ۔ جاؤ!'' اور مين نے تعجب سے جيسين شولين۔ بھر جیب میں رہی ہوئی نوٹوں کی گڈیاں باہر نکالیں۔سوسو کے نوٹوں کی جار گڈیاں تھیں۔

" حاليس بزار\_" ميں ہونٹوں ہی ہونٹوں ميں بزبزايا <u>-</u>

" دم م مول تو سوك كيس سے نكال دول؟" طالوت نے يو چھا۔ "ای سنن بیس سبت بین بین بین بین ایک میں نے کہااور تیزی سے آگے برھ کیا۔ مرے قدم زمین پڑہیں پڑ رہے تھے۔ میں چھیای ہزار کی رقم عنوا بیٹیا تھا، گرفآر ہو کیا تھا۔ لیکن میرا ١١ ت ايك اثارے ير چاليس بزاررو في منكواسكا تقاور يو چدر باتھا كم مول تو اور دول ميرى خوشى ا کیا محکانہ تھا۔ میرے قدم زین پر بیس بک رہے تھے۔اب میں محفوظ تھا۔ میرے ساتھ ایک طالت

ار دوست تعاب تحوری در کے بعد میں ہوٹل کے کاؤنٹر رہی جمیا کاؤنٹر نیجر نے جمعے سرسری نظروں سے دیکھا۔ الروالي ومن ميس في كبااورأس في مجصاور سے فيچ تك ديكھا۔ "كہيں باہر تشريف لائے إلى؟"

"ہاں۔" میں نے کہا۔

" مارے بال كرے بہت مبتلے ہوتے ہيں۔"

"برتميزي مت كرو، فيجر! رُوم بك كرواور كراميه ايْدوانس لو-" ميرا لهجه بي بدل كميا تھا۔ وہ چونك ا ا اور پھر اُس نے جمعے محورتے ہوئے ایک رجشر اُٹھالیا۔ اس میں اندراجات کئے اور پھر بولا۔ "دوسوساٹھروپے۔کل شام تک کے لئے۔"

"م زیادہ دن رہیں گے۔" میں نے کیا اور جیب سے ایک گڈی نکال کر اُس میں سے دس توٹ مینچ اور نیجر کی طرف بڑھا دیئے۔ نیجر گڈی دیکی کری اُٹھل پڑا۔'' حتم ہو جائیں تو اور منگوالینا.....اور المادائي-" من في ايك نوث مزيد من كرأس كرمان والتي موع كها-

وورثرا ...... پورٹرا " تیجر بدحواس موکر چیخا اور پھر جلدی سے اپنے کیبن سے باہر کے دروازے ل طرف لیکا۔" ہری اپ۔ صاحب کا سامان اُٹھا کر لاؤ۔ جلدی کرو!" اور پھروہ ایک جانی اُٹھا کر مرے ساتھ نکل آیا۔ ' تشریف لائے، جناب والا! آئے۔ بہت خوب صورت کمرہ پیٹ کرول گا۔ آپ ك شليان شان موكا ـ " وه جمك كر بولا اوريس في معنى خيز انداز يس كردن ملائي -

" مشہرو، میں اپنا سامان اُٹھوا لوں۔ " میں نے کہا اور وہ میرے پیچیے بی پیچیے باہرنکل آیا۔ طالوت ہ ستور سوٹ کیسوں کے قریب کھڑا تھا۔ پورٹر اُس کے نزدیک پہنچ کیا تھا اور کردن اُٹھا کر چارول طرف المدر باتحار چراس في ميري طرف ديكها اور بولا-

"بی سامان ہے، جناب؟"

" إل أهادً!" من في كهااورأس في جمك كردونول سوكيس أثمائ "أو دوست!" من لے طالوت کی طرف زُخ کر کے کہا اور وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ میجر ہم دونوں کے پیچھے مؤدب چل رہا فا۔اس طرح ہم رینو ہول کے روم نمبر ممیارہ میں بہتے گئے۔ کمرہ واقعی خوب صورت تھا۔ منجرنے پورٹر کو ہاہت کی کہ جارا سامان درست کر دے۔ پھر اُس نے بڑے ادب سے لوچھا۔

"لسي چيز کي ضرورت ہے، جناب؟" " إلى ...... أكر مل سكو كاني اور كي كهانے بينے كى چزين مجوا دو-"

ال سے نکال دو تمہاری ہر تکلیف میری ہو کی۔راحتوں میں ہم شانہ بیثانہ ہوں تھے۔'' '' جھے تمہاری دوئی ہر ناز ہے۔'' میں نے کہا اور طالوت جونک کر درواز نے کی طرف دیکھنے لگا، ہاں قدموں کی جاپ سنانی دی تھی۔ پھرویٹر نے اندرا نے کی اجازت ما تل پ '' آ جاوًا'' میں نے کہا اور ویٹر ایک ٹرالی دھکیلیا ہوا اندر آ ممیا۔ٹرالی بررکھی کیٹلی سے کانی کی اشتہا الكيزسوندهي سوندهي خوشبو أتحدرى محى - طالوت زورزور سيسالس مييخ لكا-

'''انچی خوشبو ہے۔'' اُس نے آہتہ ہے کہااور میں جونک کر دیٹر کی طرف دیکھنے لگا۔لیکن دیٹر نے طالوت کی آواز برتوجه بیس دی می ۔

''وہ میری آواز بھی ٹیس س سکتا۔'' طالوت نے قبقبہ لگاتے ہوئے کہا۔ اور پھر ویٹر گردن جھکا کر االل جانے لگا۔

"سنواتم اے کھے نے دو گے؟ میراخیال ہے، اے بھی ایک نوٹ دو "اور میں نے ویٹر کو آواز ال کڈی سے ایک نوٹ سیج کراس کے حوالے کر دیا اور دیٹر کا منہ چیل گیا۔ وہ ایک دم مستعد مو گیا۔ د کولی اور چنر ، حضور؟ "

و ونہیں، بس ..... شکریہ' میں نے کھااور اُس نے محرسلام کیا اور ہا ہر نکل کیا۔

'' کاغذ کے ریکٹڑے ان کی آنکموں میں کیسی جب پیدا کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ جب بہت پیند ہے۔ان کے چیروں پرایک انوفمی خوثی بلم رجاتی ہے۔ان گلڑوں کا اس خوثی سے کیسا عجیب تعلق ہے۔'' '' ہاں، میرے دوست! کاغذ کے بیرحقیر کلڑے زندگی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ان کے ذریعے ہر چیز مامل کی جائتی ہے۔زندگی،خوشیاں،اُمنگیں،محبت۔ ہر چیز ان کلزوں کےسامنے حقیر ہے۔'' ''لیسی انوطی بات ہے؟''

' بیدونیا بھی عجا ئبات سے بھری ہڑی ہے۔ تمہاری دنیا کے عجا ئبات اس سے مختلف ہوں گے۔ اس ہے انو کے نہوں گے۔''

"دهل بر جوبه دیلمول کا\_اورتم میراساته دو گے\_"

''میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دول گا، جب تک تم پند کرو گے۔'' میں نے جذباتی انداز میں کہا ادراس نے کرم جوتی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ پھروہ ٹرالی کی طرف متوجہ ہو گیا اور ایک ایک چر چھنے لگا۔ الديزين أس ببت بندآن مي - ين مجى أس كراته كها ربا تفا- بحريس في أس كافي بنا كردى ارأس نے کائی کی کئی بیالیاں بی ڈالیس۔

"بهت عمره چزے۔ مجمع بہت پندآئی۔" اُس نے کہا۔ اُسے بیتمام چزیں عجب لگ ری میں۔ اات كتن بر كرر ميك سف اور مرم في كل كب كانى في لهى اس ك نيند بماك كل مى - تام، ام اینے بستر وں پر ایک گئے۔ووٹوم کے زم بستر پر لیٹ گیا۔

"نيندلو جيس آري؟" اُس نے يو جما۔

''ان ہوش رہا واقعات کے بعد نیند کا سوال ہی کہیں پیدا ہوتا۔تم سے ملاقات کی خوتی اس آسائی ے برداشت میں ہو گا۔ اور مجرہم نے جو چیز لی ہے، وہ نینز بھگانے میں اسیر ہے۔ "میں نے الااب ديا\_

"ابھی پیش کرتا ہوں۔ دوسر مصاحب ابھی تشریف نہیں لاے؟" "كيا مطلب؟" من في تجب سد يكها اوراى وقت طالوت في مير كند مع ير باته ركا مجھے آنکھ کا اشارہ کیا۔

''مم ......ميرا مطلب تما كه......وه دومر عصاحب؟' غيجرني كها۔ '' یہ جھے نہیں دیکھ سکتا۔'' طالوت نے میرے کان میں سرگوشی کی اور میں چونک پڑا۔ پھر میں

ایک شندی سائس لے کر کردن ہلائی۔

"وہ ابھی آتے ہوں گے۔ تم دوآدمیوں کے لئے کائی جمیوے"

" بہت بہتر۔" نیجر نے کردن ہلائی اور ایک بار پھر پورٹرکو ہدایات دے کر با ہر چلا گیا۔

" فیک ہے، دوست! سامان وغیرہ دن میں رکھ دیا جائے گا۔بس، ابتم جاؤے میں نے پورڈ ا مجی سو کا نوٹ دیتے ہوئے کہا۔ کونکہ اس سے چھوٹے نوٹ میرے پاس بیل ستے۔ پورٹر کی آجمیں مچیل کئیں۔ چروہ جھے جمک جمک کرسلام کرتا ہوا باہر نکل کیا اور میں نے گھری سانس لے کر طالوت کا

"تووه لوگ جمهین نبین دیچه سکتے؟"

" كوئى بھى نہيں و كيوسكنا، سوائے اس كے، جسے بيس جا مول ـ اور ميرا خيال ہے، و يمنا بھى مين چاہے۔ کیونکہ ہم دونوں ہم شکل ہیں۔خوانخوا ولوگوں کی نگاموں کا نشانہ بنیں عے۔''

"د مخيك ہے۔" ميں نے كردن بلاتے ہوئے كہا۔

طالوت، سوٹ کیسول کی طرف بڑھ کیا۔ اور پھر اُس نے دونوں سوٹ کیس کھول دیے۔ ان عمل بے شارسوث، بیع اور ٹائیاں رفی ہوئی تھیں۔ ایک سے ایک اعلی سوٹ تھا، ایک سے ایک نیس ٹائی تھی۔ طالوت نے ایک سوٹ نکال لیا۔

"اس پہنے میں مری مدورو .....من نے ایسالباس محی نہیں بہنا۔" ''مفرور .....كن بيدن شي كېنيل ك\_اس وقت تو رات كالباس پېنو\_'' ''کون ساہے؟ مجھے بتاؤ۔''

اس نے کہا اور میں نے اسے ایک سلینگ سوٹ نکال کردے دیا۔سلینگ سوٹ اُس نے الحمینان سے پہن لیا اور پھر آئیے میں خود کو دیکھنے لگا۔ میرا اور اُس کا جسم یکساں تھا، اس لئے کوئی بھی لباس کوئی بھی پہن سکتا تھا۔ یس نے بھی سلینگ سوٹ پہنا اور پھر ہم کرسیوں پر بیٹر گئے۔

"كيا لك رباب، عادف؟"أس في محصير عام عاطب كرت موك كا "شن اجمى تك سحرزده مول - خودكوخوالول كى كيفيت يش محسوس كرر ما مول "

"خوابول سے نکل آؤ، میرے دوست! میں حقیقت ہول۔اینے بارے میں سب مجمد متا چکا ہول۔ ایک فی زندگی سے روشناس کرانے میں میری معاونت کرو۔ ہم دونوں ال کر زندگی کی تمام خوشیاں سمیٹ

"كاش ش تمارك معيارير بورا أترول اورتم جمع بهي في ورود" من في لها "اوه...... جماری دوی چی جیس ہے۔ جمارے درمیان ایک گھرارشتہ قائم ہے۔اس لئے وسوے اور میرے دل میں ایک زیردست بھونچال پیدا ہو گیا۔ مجت دایار کے تمام سوتے پھوٹ پڑے۔ لاوالکل کر بہہ گیا۔اوراب ایک سادہ ساغار تھا، جہاں ٹی کونپلوں کوجنم لینا تھا!......میں نے اپنی شخصیت میں ایک نمایاں تبدیلی محسوں کی۔ درحقیقت، میرے خیالات نے جمعے نیا انسان بنا دیا تھا۔ اور اب سے انسان اچھا تھایا برا، جمعے اس سے کوئی غرض نہیں تھی!

" " بو محے .....؟" كى منك كے بعد طالوت كى آواز أجرى۔

دونیں۔"میںنے جواب دیا۔

"سوچ رہے ہو؟"

اۆل

"سوچ کیسی؟"

''عیش کریں گے، ہنگاہ کریں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ بس، یکی زندگی ہے۔'' میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" برا ادر پر تختی ہے چیخا ادرائی مسمری ہے کود کر میری مسمری پرآ گیا۔" میں بھی یہی جاہتا ہوں، یارا ادر پر تختی جیے دوست کے ساتھ ل کرتو میرے تمام مقاصد پورے ہو سکتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے ہاحول سے بغاوت کی ہے، والدین کو دھوکا دے کر لکلا ہوں۔ اگر تو مجھے ہایوں کر دیتا تو مجھے بہت افسوس ہوتا۔" طالوت بے تکلفی میں مجھے تو سے مخاطب کرنے لگا تھا۔ بہر حال، مجھے اُس کی یہ بے تکلفی پند آئی۔ اور پھر ہم دوسرے دن کا پروگرام بناتے رہے۔ بہ مشکل تمام مجھے طالوت نے سونے کی

دوسری مجمع ہاتھ روم وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم نے نے لباس تبدیل کئے۔ طالوت در حقیقت، زیرہ دل نو جوان تھا۔ پول کی طرح شریر اور جھ سے ٹائی دلا۔ اس نے سوٹ بہنا اور جھ سے ٹائی بندھوائی۔ پھر وہ پندرہ بیس منٹ تک ٹائی کھول کو ہائد حتا را۔ اور جب تک خود سجح ناٹ ندلگا لی، سکون سے شفا

میں نے ویٹر کو بلا کر دوآ دمیوں کا ناشتہ لانے کے لئے کہا۔

ہول والے شاید جھے خبلی سجھ رہے تھے۔ کیونکہ میں تنہا تھا، لیکن میں نے ڈبل رُوم حاصل کیا تھا۔ دوآ دمیوں کے لئے کانی متکوائی تھی۔ اور اب دوآ دمیوں کا ناشتہ طلب کر رہا تھا۔ بہر حال، میں نے جس اعداز میں نب دیا تھا، اس کے بعد اگر میں اُنہیں پھر بھی مارتا، تب بھی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ برداشت کر لدت

تاشتہ آگیا۔اس کے ساتھ می ویٹر اخبار بھی لایا تھا اور میں اخبار دیکھنے لگا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، اور دوسرے لیحے اس خیال کی تائید ہوگئی۔ میرے فرار کی خبر اخبار میں موجود تھی۔ اخبار والوں نے حسب تو نیش اسے دلچیپ بنانے کی کوشش کی تھی۔ پولیس میری تلاش میں تھی اور اس نے اُمید طاہر کی تھی بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔

میں نے وہ خبر، طالوت کو دکھائی اور طالوت تقارت سے مسکرا دیا۔ پھروہ ناشتہ کرتے ہوئے بولا۔ ''لیکن اب پولیس تنہیں کیوں گرفٹار کرنا جا ہتی ہے؟ اسے رقم تو واپس مل گئے۔'' ''اوہ.....!'' وہ ہننے لگا۔ پھر میری طرف رُخ کر کے بولا۔''کل کا کیا پروگرام ہے؟ میر کرنے چلو گے؟''

''جہاں تم کہو گے، چلوں گا۔تمہاری ہرخوثی جھے عزیز ہے۔'' میں نے عبت سے کہا۔ ''سنو! تم نے کی محبوباؤں کی کہانی سنا ڈالی ہے۔ جھے ہرایک کودیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ تم اُن میں سے کی سے جھے نہ ملاؤ گے؟'' اُس نے اچا تک کہا اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ درست تھا کہ طالوت جیسے دوست کے لل جانے سے میں کی قدر تڈر ہو گیا تھا۔ لیکن سے کام کی حد تک ٹیڑ ھا تھا۔ انجی میرے دل سے خوف دُورٹبیں ہوا تھا۔

" دریبان، اس شہر میں صرف نائلہ ہے۔ بیازی مجھ سے کانی حد تک متاثر ہوگئ تھی، لیکن اب میری حقیقت جانے کے بعد نہ جانے اس کے کیا خیالات ہوں گے۔ "میں نے کہا اور طالوت، کہنی مسمری پر ٹاکا کر تھوڑا سااٹھ گیا۔

" سنو، عارف! زندگی جذبات میں کھوکر تباہ کر لینا عقل مندی نہیں ہے۔ ہر فخض ہے ایتھے اور برے سلوک کی تو تع رکھو، تا کہ جب تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو وہ تمہارے بیلئے غیر متو تع نہ ہو۔ اور برے سلوک ہے جی تمہارے اوپر کوئی اثر نہ پڑے۔ میں بیکی چاہتا ہوں کہ تمہاری دنیا میں انو کھے تجربے کروں۔ میرے وطن میں الیکی چیز کا فقدان ہے۔ خاص طور سے میرے ساتھ۔ میری ہر بات کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ بیکی چیز مجھے ناپند ہن جاؤے ہر فرد کو کھلو تا جمعے۔ جی چیز مجھے ناپند ہن جاؤے ہر فرد کو کھلو تا جمعو۔ جس کی ہیں میرے دوست! کہتم بھی صرف تقیقت پند بن جاؤے ہر فرد کو کھلو تا جمعو۔ جس کی جیسی فطرت ہوگی، ویسا بی وہ کرےگا۔ ہم أسے اُس کی فطرت کے خلاف کیے جبور کر سکتے ہیں؟ ہم تو میرف تما شائی ہوں گے۔ زندگی اپنا لو یار! جذبا تیت کا ڈھونگ رچا تا چیوڑ دو۔ میرے اوپر اعباد کرو۔ میں، تمہارا بہترین دوست ثابت ہوں گا۔ بس، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایک لیحد تفریح میں گارا ریں۔ ہر خض سے لطف اندوز ہوں۔ اگرتم اس بات پر تیار ہوتو ٹھیک ہے۔ ورنہ میں، تم سے جاؤں کی وجاؤں گا۔ "

تمہارے مشورے پر فور کردہا ہوں اور فیصلہ کردہا ہوں کہ بھے کیا کرنا چاہے!"

د مفرور کرو ...... خرور کرو۔" وہ تکے پر سر رکھ کر لیٹ کیا اور میرے ذہن میں خیالات گرد اُل کے کہ کرنے گئے۔ طالوت درست بی کہدہا ہے۔ میری زندگی میں اب کیا رہ گیا ہے، سوائے اس کے کہ پولیس سے چھپتا پھروں، ویرانے اپنالوں۔ دولت بھی چھن گئی، محبوباؤں نے بھی دموکا دیا۔ گویا میری شخصیت منح کردی گئے۔ دوبی ہا تیں تھیں۔ یا تو خود کی کرلوں اور سکون کی نیندسو جاؤں، یا پھر دنیا کی تمام اقدار بھول کر خود کو ماحول میں خم کر دوں۔ وہ کردی، جس میں تھسرت و شاد مانی ہو۔ خواہ اس سے کی کوئی نقصان پہنچتا ہو۔ اور پھر طالوت بھی ہرا آدی نہیں معلوم ہوتا۔ وہ صرف ایک کھنلڈ را نو جوان ہے، جو مانو تی انفرت سے۔ اس کی مدد سے تو میں بڑے بڑے کارنا ہے انجام دے سکتا ہوں۔ چنا نچر اسے خوش رکھنا بھی ضروری ہے۔ کیا نا نکہ کیا زرینہ ......میری نگاہ میں تو اب کی لڑکی کی کوئی ایمیت نہیں ہے۔

پے لڑکیاں نکلنا شروع ہوگئ تھی۔ میں اُن میں نا کلہ کو تلاش کرنے لگا۔لیکن آنکھیں پھر آگئیں ،ایک ایک لا کا لگل گئی۔ اُن میں نا کارٹبیں تھی۔ آخری اٹر کی کے نگلنے کے بعد میں مایوں ہو گیا۔ میں نے طالوت کی طرف و کید کر کردن باانی ۔

"مكن ب، كالح عى شرآئي مو" اس نے كما-

''ہاں۔'' ''تمہیں اُس کا کمر تو معلوم ہے؟''

"تب پرممر چلیں گے۔"

''بس، طے بے۔ رات کواُس کے کمر چلیں گے۔ یس بھی تمہارے ساتھ رموں گا۔'' طالوت نے کہا۔ ببرمال، اُس کی خواہش بوری کرنی تھی۔ رات کو بونے گیارہ بج کے قریب ہم مول سے نظے۔ می نے ایک فیلسی کی اور اُسے ناکلہ کے مکان کا بعد بتا دیا۔ تعوزی دیر کے بعد ہمیں فیلسی نے ناکلہ کے مكان كے نزد يك چھوڑ ديا۔

و الدر كس طرح داخل مول كي؟ " من في ختك مونول يرزبان چيم كر طالوت سے كہا-"اس طرح" طالوت نے اچا تک میری آعموں پر ہاتھ رکھ دیا۔ س نے مجرا کر اُس کی کلائی مکڑی اور اُس کا ہاتھ آئموں سے بٹا دیا۔اور پھر میں اُحیل پڑا۔ہم ناکلہ کے مکان کی اعرونی راہداری

میں نے ایک گری سائن لی۔ حیرت کی کیا بات تھی؟ طالوت سے واقف ہونے کے بحد کی شم کی میرت بے کارمی میں نڈر ہو گیا۔ میرا دوست، میری تو تعات سے زیادہ طاقت ور ہے۔ بلا دجہ خوف زوہ ہوکر خود کو اُس کی نظروں سے تبیس کرانا جا ہے۔ جس نے اپنی ہز دلی پر لعنت بیجی اور پھر نا کلہ کی خواب گاہ الله كرنے لگا۔ في كروں ميں جما نكنے كے بعد بالآخر ججھے نا كله نظر آگئے۔

وهاني خوب صورت اور ساده اعداز ميس كى بوكى خواب كاه كى ايك كرى بريشى كتاب برهدى تى كى-می نے طالوت کی طرف د کھے کر کردن ہلائی۔

'' خوب ......خوب ...... تو اندر چلونا، بار!'' اُس نے بے چینی سے کہا اور میں نے دروازے پر ا او ڈالا کیکن درواز وائدر سے بند تھا۔ تب میں نے درواز سے پر ہلی می دستک دی۔

'' کون......؟'' نا کلہ کی مترنم آواز سنائی دی۔لیکن میں نے کوئی جواب نہ دے کر دوبارہ دستک ال ۔ ساتھ میں ساتھ شفشے سے اندر بھی جھانگا جا رہا تھا۔ نائلہ نے کتاب بند کر کے رکھ دی اور پھر ردوازے کی طرف بڑھی۔سفید شب خوالی کے لباس میں وہ بہت خوب صورت نظر آ رہی تھی۔

''بہت حسین ہے۔'' طالوت نے میرا شانہ دباتے ہوئے کہا۔لیکن میری جان پر بنی ہوئی محی۔ نہ مانے میرے ساتھ نا کلہ کارڈ پیکیا ہو۔

ببر مال، درواز و كمل كيا اورنا كله نے اعربرے ميں آئكميس بھاڑيں۔وه ميري شكل ندد كي سكي تحق -می جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ طالوت بھی میرے پیھیے بی تھا۔ اور پھر مجھے دیکی کرنا کلہ کے منہ سے " بيمبرے ملك كا قانون ب،ميرے دوست! جب تك وه جھے مزاندو يلي محے، سكون سے

"أن كى يوخوا بش بهى بورى نه بوكى-" طالوت نے كها اور تعوزى دير كے بعد بم ناشتہ سے فارغ ہو گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سگریٹ سلکالی اور طالوت نے بھی مجھ سے ایک سگریٹ ما گی۔ مل نے مسراتے ہوئے أسے ایک سریف دے دی اور دواسے میری طرح سلكا كر پينے لگا۔

"اس سے کیا ہوتا ہے؟"اس نے پوچھا۔

" يكم ازكم چه اه تكمسلل ين كي بعدمعلوم موكاء" على في كبار

"ببرحال، اچما لکتا ہے۔" اس نے کہا اور میرے انداز میں سکریٹ پینے لگا۔ پھراس نے پوچھا۔ "أس الركى كے يهاں كس وقت چلو مير؟"

"ووالك كائح من ردهتى ب-مراخيال ب، بم أككافح سة تعوي كرس" "جيها مناسب مجموء"اس نے كہا۔

' حجمتی کے بعد عی مناسب رہے گا۔'' میں نے کہا۔''اس دوران ہم شہر میں آوارہ گردی کریں

"ضرور\_"اس نے کہا۔

"مرطالوت!" من في حيال ع تحت كها- "وليس ميرى طاش من ب-ميراشير من لكانا سخت خطرناك بوگا۔"

" ہول ...... " وہ گردن جمکا کر چھے سوچنے لگا۔ پھراس نے کہا۔" تم فکر مت کرو۔ بیس بندوبست كرلول كا\_آؤ!"

میں نے شانے ہلائے اور اس کے ساتھ اپنے مرے کے دروازے سے باہر نگل آیا۔ ول کی بات بتا رہا ہوں، میں خوف زدہ تھا۔ پوری طرح طالوت پر بھی مجروستجیس کرسکا تھا۔ وہ مجی کیے ذہن کا کملنڈرا نوجوان تھا۔ تھک ہے، اُس کی پوشدہ قوتیں میرے کام آعتی تھیں،لین بہر مال کوئی الربعی موعق محی ۔ تاہم میں نے اس کا اظہار نہ کیا اور دل بی دل میں اٹی خیریت کی دعائیں ما تکا رہا۔

" بجھا بی دنیا سے آئے ہوئے کانی دن ہو چکے ہیں، لیکن یقین کرد، عارف! ایک عجیب ی کیفیت محسوس كرربا تحار ايك دوست كى ضرورت شدت سے محسوس مورى مى، جواس دنيا كا باشى و مور اور حقیقت ہے کہ اگر چندروز اور ای انداز میں گزرتے تو شاید میں مایوں موکر والی کا فیمل کر لیا۔ یہ ماحل ميرے لئے اجبى بىكن ابتمبارى موجودكى مى ......

"فكر مت كرو- بس، مجمع اتنا ما الموس ب كدميرى بوزيش خراب ب- اگر صاف مقرب حالات میں تم مجھے کے ہوتے تو۔"

"اوه ..... على كه چكا مول ،اس كى فكرمت كرو\_" طالوت فى لا يرواى سے كها\_ اور پھر شام تك ہم آوارہ كردى كرتے رہے۔ دو پر كا كھانا ايك بوئل ش كھايا۔ يا تفاق عى تعاكد کوئی خاص طور سے میری طرف متوجہیں ہوا۔

شام پانچ بج ہم نکل روڈ کے تیکس اسٹینڈ کے قریب بھٹے گئے۔ نائلہ کا کالج سامنے می تھا۔ کالج

میں دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ طالوت کے چرے پر بایوی کے تاثرات تھے۔ وہ ہونٹ سکوڑے میرے ساتھ باہر نکل آیا۔ پھراس نے چلتے چلتے میری آ تھموں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اوراب ہم اس مکان سے کانی دور کھڑے تھے۔

"يرو كهنه مواء" طالوت في مونث شكورت موع كها\_

"كيامطلب؟" من في يوجها

اول

'' هیں نے سوچا تھا کہ کسن وعشق کے دکش مناظر ہوں گے، جذبات کا اظہار ہوگا۔ اور ...... اور ..... بی، بی، بی.....!'' ووایئے تخصوص اِعداز میں ہنس پڑا۔

"دانت بند كرويار! وه فلط في كاشكار موكى بي" يس في كها\_

''جانے دو۔ جانے دو۔ وسیع دنیا پڑی ہے۔ ہاں، تہاری ایک ہات سے مجھے اتفاق ہے۔'' ''کون ی؟''

"تم في كَها تقاكم أل كم بعانى كوايك موقع فراجم كرو كي مين ال كرف مي بون" " كيا مطلب؟" مين جونك يزار

"تم اس سے ضرور ملو ....... بلکہ کل اس کے دفتر میں ملو۔ ہم تعور ی سی تفریح کریں مجے اور پھر یہاں سے اور پھر یہا یہاں سے نکل چلیں مجے۔"

"دهر لئے محے تو اس بار لكنامشكل موكاء" من نے كہا۔

''میرکی تو بین مت گرو۔ بس تماشا دیکھو۔ آج رات آرام کریں مے اور کل اس کے دفتر چلیں ''

''جیسی تہباری مرضی۔'' میں نے بڑانے ہلاتے ہوئے کہا۔لیکن میرے دل کا خدا تی حافظ تھا۔ نہ ہانے، طالوت کے اس تماشے میں میرا کیا حال ہے۔

ہم دونوں ہوئل واپس آ گئے۔ رات کا کھانا کھانی چکے تنے۔اپنے بستر وں پر پہنچ گئے۔ طالوت پچھے موچ موچ کرمسکرار ہاتھا۔

"كيابات ب؟" عن في أعد مكرات وكوكر يوجعار

'' میں نے محسوں کیا تھا کہ اس کی ہاتوں میں شکایت کا عضر موجود تھا۔ وہ تم سے برطن ضرور ہو گئی کی کیکن اس کے یاد جود اُس کے اعداز میں محیت کی جھلک ملتی تھی!''

"لکن اب می اس کا دل میری طرف سے صاف نیس ہوگا۔"

" دخشرورت بھی کیا ہے؟ کیا ہمارے لئے صاف دل والوں کی کی ہے؟ ......تم دیکھتے رہو، دوست! اس کیے چکر چلاتا ہوں۔ دنیا بحر کی دلچیدیاں ہمارے قدموں میں ہوں گی۔ بس، تم میری کی بات سے اللہ اف مت کرو۔ جو کہوں، کرتے رہو۔ "راف مت کرو۔ جو کہوں، کرتے رہو۔ "

'' تحمیک ہے، بھائی! اس کے سوااب چارہ بھی کیا ہے۔'' میں نے بے چارگی سے کہا اور پھر کروٹ اللہ کر لیٹ گیا۔ لیکن نیند آتھوں سے کوسوں دُورتھی۔ نا کلہ کے سخت الفاظ، سخت چرہ یاد آ رہا تھا اور دل الٹ رہا تھا۔

میں ہے۔ پھر میں نے سوچا، میری حیثیت اب بدل گئی ہے۔ کسن وعشق کی چاشی اب میرے لئے نہیں ہے۔ ایک بکلی می آواز لکل گئی۔اُس کے چہرے پرخوف اور پھر غصے کے آٹارنظر آئے۔ میں کمرے کے درمیان کھڑا اسے دیکور ہا تھا اور وہ بھی ہونٹ بھینچے جھے گھورے جاری تھی۔ پھراُس

میں کمزے کے درمیان کھڑا اسے دیکی رہا تھا اور وہ بھی ہونٹ بھیچے بھے کھورے جا رہی تھی۔ پھراً ' نے سخت آ واز میں کہا۔

"كون آئے بين؟ .....كيا جا جي بين؟"

آواز اس قدر پُررعب تمی کہ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ میں نے گھرائی ہوئی تکا ہوں سے طالوت کی طرف دیکھا۔ وواس دلچے پہویشن سے پوری طرح لطف اعدوز جور ہاتھا!

''اگر کمی بری نیت ہے آئے ہیں، تو صرف اتنا عرض کر دوں، جھے اپنی عزت، اپنی زندگی ہے زیادہ بیاری ہے۔''

زیادہ پیاری ہے۔'' ''بری نیت سے تمہاری کیا مراد ہے، ناکلہ؟'' میں نے بہ مشکل خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ '' آپ ایک جرائم پیشہ انسان ہیں۔انسانی زندگی اور عورت کی عزت وعصمت کی آپ کی نگاہوں میں کیا وقعت ہوگی؟ اور پھراس طرح کمی نوجوان لڑکی کی خواب گاہ۔.....''

"دبس، بس ناکلہ! ......اس سے زیادہ کھے نہ کور شرح سے کھے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔"
"مامر صاحب! ...... اوه ..... من مجول گئ، آپ نے تو اپنا نام بھی غلط بتایا تھا۔ شاید عارف صاحب! ہاں، تو میں عرض کر رہی تھی کہ جھے اپنی عزت اور وقار کا سودا کسی قیت پرٹیس کرنا۔ براو کرم آپ یہاں سے لکل جائے۔"

و من سے مفتلو کئے بغیر نہیں جاؤں گا۔''

"كياكها باع يع بين؟"ال في مر علي كم مضوطى معروب موع بغيركها-

"ميري بارے يل جمهيں كيامعلوم ہے؟"

"دبہت کی است بھے علم ہے کہ آپ ایک جرائم پیشرانسان ہیں۔ آپ نے اپی فرم میں ڈاکہ ڈالا اور فرار ہو گئے۔ اور پھر آپ یہاں پکڑے گئے۔ آج سے کا خبار سے یہ بھی پند چل گیا کہ آپ ایک خطرناک انسان ہیں اور حوالات سے فرار ہو گئے ہیں۔ بس، جھے ایک بات کا دکھ ہے، عارف صاحب امیں زندگی میں پہلی بارکن سے متاثر ہوئی تھی۔ لیکن دہ میرا غلا فیصلہ تھا، جس کے لئے میں، بھائی جان سے بمیشہ شرمندہ رہوں گی۔ میں آئندہ خودا پی قسمت کے بارے میں بھی شہوچوں گی۔ اید فیصلہ میرے والدین کریں گے۔"

"ميل بھي کچھ کہنا جا بتا ہوں۔"

دو كهددي ......في، سننے كے لئے مجور مول ـ كاش، آپ مجھے باہر جانے كا موقع دين تو مين، مائى جان كو چكا كر آپ كو كر فاركرا دول ـ "

اڌل

"اللامطيكم!" طالوت كى آواز سائى دى اور آصف چونك كر أسے ديكينے لگا۔ پر وہ اس طرح اچلا، جيسے چھونے ڈىك مارديا ہو۔اس كا چروسرخ ہوگيا تھا۔

"تم .....؟"أس في يمولى موئى سائس كے ساتھ كما۔

'' میں اگپ کی خدمت میں ایک رپورٹ درج کرانے حاضر ہوا ہوں۔'' طالوت نے کہا۔ آصف اس وقت اُسے دیکے رہا تھا۔لینی طالوت پوشیدہ کیفیت میں نہیں تھا۔

''ر پورٹ کے بچ! اب دیکھا ہوں، تو کیے نکل کر جاتا ہے؟'' آصف کری کھ کاتے ہوئے بولا۔ ''کیا مطلب؟'' طالوت نے جیرت سے کہا۔ لیکن آصف نے جمک کراس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ پھراس نے شاید کھنٹی کا بٹن بھی دیا دیا۔ پچھ ہی در بعد ایک آدمی کرے میں داخل ہو گیا۔

"سب السيئرنيس كو بلاؤ۔ دوكائيبل ساتھ لائے۔" آصف نے اسے عم دیا اور اردلی كمرے سے لك ميا۔ يس شينا عميا تعا۔

''مم ...... ين ابنى كار چورى مونى كى ر پورك كموانى آيا مون، جناب! آپ مير ب ساتھ زيادتى كررہے ہيں۔ ين ايك باعزت شرى موں۔ آپ كواس سلوك كى جواب دى كرنى پر سے گى۔'' ''جواب دى كے نيچ! ....... كيا تو عارف جمال نيس ہے؟ كيا تو حوالات سے فرار نہيں ہواہے؟'' آمف نے دانت بيتے ہوئے كہا۔

''انسپکٹر آصف! میں میرے ساتھ بدسلوکی کی بھاری قیت ادکرنی پڑے گی۔ میرا نام عارف جمال نہیں، اختر سلطان ہے۔ سیٹھ اختر سلطان۔ فولا دکا بہت بڑا تاجر ہوں۔ میری کارچوری ہوگئی ہے۔'' طالوت نے کہا اور آصف چونک پڑا۔

"كياتم مجمع به وتوف بنانا عاج مو؟" أصف في تحت ليج مين كها\_

''اب جھے کوئی رپورٹ نہیں کرئی۔ چلو، ایس ٹی کے پاس چلو جمہیں ایس ٹی کے پاس چلنا ہوگا۔ شماس سے اپنی بات کی تقدیق کراؤں گا اور تہاری شکایت بھی کروں گا۔'' طالوت کھڑا ہوگیا۔ ''اگر جھے غلط نہی بھی ہوئی ہے، تب بھی تہمیں اس طرح نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں اگر ایس ٹی صاحب ''

مہیں پہانے ہیں تو پر مین م سے معانی مانگ لوں گا۔" آصف نے کہا۔

ای وقت ایک سب انسکٹر دوکائٹیلوں کے ساتھ اندر داخل ہوگیا۔ میں وہاں سے ہٹ گیا تھا۔
'' چلو۔'' سب انسکٹر نے طالوت سے کہا اور طالوت اکڑتا ہوا باہر لکل آیا۔ ایس ٹی کا دفتر عمارت
کے ایک دور دراز ھے میں تھا۔ میں پروگرام کے مطابق ان کے پیچے پیچے چل پڑا۔ اور پھر جونبی آصف
ایک طرف کھوما، طالوت نے راہداری کے دوسری طرف چھلانگ لگادی۔

''کینسسکی کڑنا۔۔۔۔۔!'' آمف چیخا اور سب انسکٹر اور سپائی، طالوت کے پیچے دوڑ ہے۔ لیکن میں انسکٹر اور سپائی، طالوت کے پیچے دوڑ ہے۔ ہات تھا کہ دو ہے۔ ہات تھا کہ دو ہے۔ انسکٹر اسٹ انسکٹر ایسٹ انسکٹر انسکٹر ایسٹ انسکٹر انسکٹر انسکٹر انسکٹر انسکٹر انسکٹر انسٹ انسکٹر انسٹ انسکٹر انسٹ انسکٹر انسٹ انسکٹر انسٹ انسکٹر انسٹر انسکٹر انسٹر ان

یہ شریف لوگوں کا کام ہے۔ آئندہ جھے کی لڑی سے اس قدر متاثر نہیں ہونا چا ہے کہ گدھا بن جاؤں۔ بس، وقی تفری کے اور طالوت بھی بھی چا بتا ہے۔ اس کے علاوہ میری زعر گی تو اب داؤ پر گلی ہوئی ہے۔ کچے بھی کرلوں ......اگر طالوت کے کہنے پر بھی عمل نہ کروں، تب بھی راہ مفرنہیں ہے۔ پکڑا جاؤں گا اور زندگی جیل میں گزر جائے گی۔ اس سے بہتر بیہ ہے کہ اُس کی ہدایات پڑھل کرتا رہوں۔ اور اگر قسمت خراب ہواور پھنس جاؤں تو اسے اپنا مقدر مجھوں۔ اس کے سوا چارہ بیل ہے۔

آخری بارین نے دل کومضبوط کیا اور تخق سے اپنے مؤقف پر جے دہنے کا فیصلہ کرلیا۔ اب کسی لڑی سے جھے کوئی دلچی نہیں تھی۔ میری پند صرف شہناتھی۔ اور اب وہ لڑی میری منظور نگاہ ہوگی، جومیری راتوں کو دکشی بخش دے۔ باقی سب بکواس ہے۔ مجت، وفاء سب حماقت کی با تیں ہیں۔ کسی سے دل نہ لگاؤ، گدھے بن جاؤ کے۔ اگر طالوت نہ ملتا تو اس عشق کا نتیجہ بہت خراب ہوتا...... دولت تو گئی تھی، جیل بھی ہوتی اور جیل سے لگئے کے بعد تھوکریں ، عملوکریں۔

و تعمیک ہے، بیٹے طالوت! ابتم مجھے اپنی مرضی کے مطابق بن پاؤ گے .....اب بین ایک مفرور مجمع اور مجھے اس کا احساس ہے۔ کم موں اور مجھے اس کا احساس ہے۔ کہ

اوراس آخری نیلے کے بعد میں المینان سے سو کیا تھا۔

## 多多多

دوسری منج ، درحقیقت میں بدلا ہوا تھا۔میرا دل بخت ہو گیا تھا۔ اور جھے کوئی خوف جیس تھا۔ طالوت نے بھی میری اس برلی ہوئی کیفیت کو محسوں کیا اور مسکرانے لگا۔ بہر حال ، اس نے اس سلسلے میں کچھنیس کھا۔ اور پھر شسل سے فارغ ہوکر ہم لوگ ناشتہ کرنے لگے۔ طالوت نے اپنی فرمائش کی چند چنے میں منگوائیں۔

بالموری مارخ موکر طالوت نے میری طرف دیکھا۔" کیا پروگرام ہے؟" اُس نے مسکراتے موع بوجھا۔

''آمف کے ہاں چلیں مے۔'' ''تب پھر تیاری کرد۔''

اور ہم تیار ہونے لگے۔ میں نے سوٹ کیس میں سے سب سے عمدہ نہاں ٹکالا۔ طالوت نے بھی ایک خوب صورت سوٹ ٹکال لیا۔ اس نے سوٹ پہنا، ٹائی باندھی، بال بھی میرے بی انداز میں بنائے اور پھر ہم دونوں مسراتے ہوئے باہر لگل آئے۔ اب جھے کوئی خوف نہیں تھا۔ ہم نے ایک لیکسی روکی اور اس میں بیٹے گئے۔ راستے میں طالوت آہتہ آہتہ جھے اپنا پر دگرام بنانے لگا، جس سی کھے بغیر ندرہ سکا۔ میں نے اُس کے بردگرام کو پہند کیا تھا۔ در حقیقت ہم آیک عمدہ تفریح کرنے جا رہے تھے۔

تھوڑی دیر کے بعد میسی پالیس بیڈ آفس کی عمارت میں داخل ہوگئی۔ میں نے بیچے اُڑ کریل ادا کیا اور پھر میں اور طالوت، آصف کے دفتر کی طرف چل پڑے۔ آصف کی کار باہر گھڑی ہوگی تھی، جس سے اندازہ ہوگیا کہ وہ اندر موجود تھا۔

چنانچیانس نے مجمعے باہر زکنے کا اشارہ کیا اور ٹی ایک الی جگہ کھڑا ہو گیا، جہاں سے اندر کا نظارہ کرسکتا تھا اور ان دونوں کی تفتگو بھی من سکتا تھا۔

جسم پر کریم کلر کا دھاریوں والا سوٹ تھا اور انسکٹر نے بوکھلائے ہوئے انداز میں میرا گریبان چھوڑ دیا لیکن اس کی آنکھیں جیرت سے پھٹی پڑ رہی تھیں۔ وہ منہ کھولے جھے دیکورہا تھا۔ میں بھی متعجب رہ جانے کی اداکاری کر رہا تھا اور اپنی ٹائی کی ناٹ درست کر رہا تھا، جو انسکٹر آصف کے ہاتھ سے خراب ہوگئ تھی۔

"آپ .....آپ أس نے مكاتے ہوئے كما۔

"میرانام اختر سلطان ہے۔ ایک بدمعاش جعلساز میری کار لے بھاگا ہے۔ وہ میراہم شکل ہے اور
کی آدمیوں کومیر ہے نام سے دھوکا دے چکا ہے۔ میں فولا دکا ایک صنعت کار ہوں۔ اور ........
السپکڑ کی جو صالت ہوئی ہوگی ، اس کا اندازہ آپ بخو بی لگا سکتے ہیں۔ سب السپکڑ اور کانشیبل کائی
دورایک کمرے میں طالوت کو تلاش کر رہے تھے۔ لیکن ظاہر ہے وہ ان کی نظروں سے غائب ہوگیا تھا۔
"آپ .......آپ میرے ساتھ اندر آیے۔" بالآخر انسپکڑ آصف نے کہا اور واپس چل پڑا۔ چند
منٹ کے بعد وہ اپنے کمرے میں پہنے گیا۔" تشریف رکھئے۔" وہ بولا اور میں تھے تھے انداز میں اس کے
سامنے کری یہ ہٹے گیا۔

" میں تھیے انداز و کروں کہ آپ میں جعلساز کون ہے .....اور اصل اختر سلطان کون؟" اس نے

ہ۔ ''دونوں میں ......قر کیا آپاسے دیکھ بچکے ہیں؟''میں نے اُمچل کر پوچھا۔ ''ہاں ....... وہ بدمعاش بھی بھی کہانی لے کرآ چکا ہے۔ اور جب میں اسے ایس پی کے سامنے لے کیا تو وہ بھاگ نکلا۔''

"اوه مير ع فدا .....! اس نے كيا كها تعا؟"

"اس نے اپنا نام اختر سلطان بتایا تھا اور اپنی کار چوری ہونے کی اطلاع دی تھی۔" "خداا سے خارت کرے۔" میں نے کہا۔

" میں سخت اُلجمن میں ہوں مسر !......اصل میں وہ ایک مفرور قیدی ہے اور آپ اس کے ہم ا . "

"آپ خود انداز ولگا سے ہیں، آپکڑ! اگر وہ سچا ہوتا تو بھاگ کیوں جاتا؟ براو کرم اس بدمعاش سے میری کار برآ مدکریں۔"

"دو گرفتار ہو جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں۔" آصف کومیری اس دلیل پر کسی قدر یقین ہو گیا تھا۔ ویسے دہ اب بھی جیران نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سب انسکٹر ادر سیابی پریشان دالیس آ گئے۔ "جم نے اسے خود گارڈ ردم میں داخل ہوتے دیکھا تھا جناب! کیکن نہ جانے وہ کہاں عائب ہو

ممیا\_آپ لیقین کریں، پورے ہوٹن وحواس سے ......!'' درست

'' کیا بکواس ہے؟ ......و و پولیس ہیڈ آفس سے فرار ہو گیا؟'' '' تح ......فداکی تتم جناب! گارڈ روم میں آپ کومعلوم ہے کوئی درواز ہی نہیں ہے۔اور وہ ای

میں داخل ہو کمیا تھا۔'' ''تب وہ کممی بن کرنکل کمیا ہوگا۔اسے تلاش کرو،سب انسپکٹر! ورنداچھاند ہوگا۔'' آصف نے بھا ا

اب کھاتے ہوئے کہااورسب اُسپکٹر پریثان ساباہرنکل گیا۔

"بہت برا بدمعاش ہے۔" آصف نے دانت پیتے ہوئے کہا۔ ای وقت کملی نون کی منٹی ج انتی اور انسکٹر آصف نے ریسیورا مالیا۔ پروگرام کا دوسرا دور شروع

ا کا وقت ملی تون کا سمی جا اسی اور استیکٹر اصف نے ریسیوراتھا گیا۔ پروکرام کا دوسرا دور شروع ۱۱ چکا تھا۔آصف نون پر می مؤدب ہو گیا۔

"جناب ...... جناب! ابھی حاضر ہوا ..... جی ہاں ..... فورآ۔" اُس نے نون رکھ دیا اور پھر اسکار خون رکھ دیا اور پھر اسکے اخر صاحب! میں ذراالیس کی کے پاس جار ہا ہوں ، ابھی اللہ آتا ہوں ، پھرآپ کی رپورٹ کھوں گا۔"

''بہت بہتر۔'' میں نے کہا۔ اور جونمی انسکٹر آصف، کمرے سے نکلا، میں نے اس کے سامنے رکھا پذافھالیا اور اس پرای کے قلم سے لکھنے لگا۔

''میں جعلساز نہیں ہوں، آصف صاحب! زمانے کا ستایا ہوا ایک انسان ہوں۔ چھلی رات ناکد سے طاق الکی آئیان ہوں۔ چھلی رات ناکد سے طاق الکین آپ نے اسے خوب رنگ چڑھا دیا ہے۔ بہر حال اب جب کوئی واسطہ بی نہیں رہا تو آپ سے مرقت کیسی۔ آپ نے بالآخر بجھے بجرم بنا بی دیا۔ بیری طرف سے ایک چھوٹی میں اے، قبول کریں۔'' عادف جمال میں عادف جمال عادف جمال

اس پر ہے کو موڑ کریں نے چپر ویٹ کے نیچے دبایا اور تیزی سے انسکٹر کے دفتر سے نکل آیا۔
امری طرف طالوت اپنا کام کر رہا تھا۔ یہ ہم دونوں کا مشتر کہ پروگرام تھا۔ بعد کو اس کارنا ہے کی تفصیل کے طالوت نے بتائی۔ اس نے بتایا کہ سب انسکٹر اور کاشیبلوں کو ڈاخ دے کروہ گارڈ روم میں تھس کیا اور ہال سے ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوکر واپس نکل آیا۔ پھر وہ بڑے کر وفر سے ایس پی کے کمر سے میں پہنچا اور اس سے انسکٹر آصف کی شکایت کی، جس نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔ طالوت نے الی پی سے کہا کہ وہ وزیر تجارت کو کال کر کے اخر سلطان کے بارے میں معلوم کریں، لیکن ایس پی نے الی پی نے کمر سے اس پر اعتبار کرلیا تھا، چنانچہ ایس پی نے آصف کو ٹملی فون کر کے بلایا۔ آصف نے ایس پی کے کمر سے می دافل ہوتے ہی بہتول نکال ای تھا۔

'' ہوش میں آئے ،مسٹرآ صف! کیا آپ کا دہاغ خراب ہو گیا ہے؟'' ایس پی نے کہا تھا۔ '' جناب!...... جناب! یہ بہت بڑا جلساز ہے۔ لاک اپ سے فرار ہے۔ عالباً آپ سے اس لے اخر سلطان کی حیثیت سے تعارف کرایا ہوگا۔'' آصف نے کہا تھا۔

"کراوکرم ایخ حوال درست کریں۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بغیر کی جوت کے آپ نے ان لے ماتھ برسلوکی کیوں ک؟"

''ان کی برخمتی ہے ثبوت موجود ہے جناب!'' ''وہ کیا۔۔۔۔۔۔؟''الیس ٹی نے طنزیدا نداز میں پو چھا تھا۔ ''اصلی اختر سلطان صاحب تشریف لے آئے ہیں۔'' ''کیا مطلب؟''

" تى بال ...... يد بدمعاش جميل اختر سلطان بن كردموكا در با ہے۔"

"شاعرار!" من في جواب ديا اوروه منف لكا

وقت مقررہ برہم دونوں اسمیشن بھی گئے۔ ہمارے پہننے کے چند منٹ کے بعد شرین آگئ اور ہم اس میں سوار ہو کر چل بڑے۔ فرسٹ کلاس کے کمیار شنٹ میں صرف چند افراد تھے، جن میں کوئی لڑ کی مہیں تھی۔اس بات پر میں نے دل تی دل میں شکرادا کیا، در نہ خوانخواہ کسی نے عشق کی داغ بیل پڑ جاتی۔ طالوت در حقیقت بورے مغرسے خوب لطف اندوز ہوا تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ بعض اوقات اس کی لليت لى يج كى طرح مولى، جونت فى جزي ديكم كرفق موتا بـ دوران سربحى وه ايس ى فق ونار ہا تھا۔ اور پھر ...... ایک طویل عرصہ کے بعد، میں نے دوبارہ ای شمر کے اسٹیتن پر قدم رکھا، جہال می ایک طویل اور تھیلی زعرکی کزار چکا تھا۔ جہاں سے میں مجرم بن کر فرار ہوا تھا اور جہاں کی پولیس کو آج میں میری طاش می ۔ لیکن اب مجھے پولیس کا کوئی خوف میں تھا۔ اب میں نے دل سے خوف تکال ا إلى اورايك تذرانسان بن كما تما!

استین سے ہم نے لیسی لی اور میں نے ڈرائیور کوایک عمرہ سے ہول کا پت بتا دیا۔ طالوت کی دی اول رقم میں سے انجی کچھٹر ج تہیں ہوا تھا۔ میرے یاس کالی دولت می، اپنے پسندیدہ ہول کا ہم نے ا کہ ذیل روم حاصل کیا اور اس میں مقیم ہو گئے۔طالوت نی شکل میں سب کی نگاموں کے بہامنے تھا۔ مجھ م بر لحداس کی قوتوں کے پراسرار انکشافات ہورہے تھے۔ بہر حال بدمرے اندازے کی عظی می ، ورند لاوت کے بارے میں جانے کے لئے میں کائی تھا کدوہ آئٹی مخلوق میں سے ہے۔

مول میں ہم نے کائی دیر آرام کیا اورٹرین کے سفر کی ٹکان اُتارتے رہے۔ شام کو جار بج ہم اُٹھ معے مسل کر کے لباس تبدیل کیا، جائے کی اور پھر طالوت نے مجھے سے اپنا دیا دو ہرایا۔

" فیک ہے۔ میں تیار ہوں۔ میراخیال ہے پہلے میں مہیں اپنی اُس جینی محبوبہ سے ملاؤں، جس پر

مى في علم كيا تعابير حال وهم ازم وفاشعار تو تعى زرينه كي طرح سنك دل تونيين تعي-" ''بالکل تھیک ...... چلو، پہلے اس کے ہاں چلتے ہیں۔لیکن سنو۔ بیں اس کے سامنے نہیں آؤل گا۔ الليرب وه ميري موجود كي مين تم سے كل كر كفتكونيس كرسكے كى۔ ميں اسے تم سے بات چيت كا پورا اپورا موقع دول كا\_ كرجب تم جمع بلاؤك، تب مين آجاؤل كا-"

"مبيا مناسب مجوء" ميس في جواب ديا اورجم دونول مول ع لكل آئي ملى مل ميشي اور میں نے ڈرائیور کو انجیلا کے مکان کا یہ تا دیا۔ فیلسی سڑکوں پر دوڑتی رہی اور طالوت دلچیسی سے سڑک پر ملنے والی رسین تلیوں کود مکمارہا۔

"مجی تمہارے ہاں کی میمی روال دوال زعر کی پند ہے۔ حسین چرے، اُمنکول اور جذبات میں للغ ہوئے احماس مسن لئے ہوئے، بچتے بچتے سے .....داد حسن کے طلب گار ..... کیما متفاد مراج ہے۔ حسن بے بروا، دفوت گناہ، لیکن محاط محاط سا۔ بڑے حسین مناظر ہوتے ہیں۔ 'وہ راہے میں کہنے ا میں نے کوئی جواب بین دیا۔ اجیلا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔

تحوڑی در کے بعد میکسی اس کے مکان کے سامنے بیٹی گئے۔ وہی جانا پیچانا مکان، جہال بھی میں ادر الملا باتھوں میں ہاتھ ڈالے داخل ہوتے تھے۔مکان کے دروازے پر کی ہوئی کال بل برا تھی رکھتے و ئے میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات تھے۔ چند ساعت کے بعد دروازہ کھلا۔ انجیا تھی کیکن اس

"كيا بكواس ہے؟ كہاں ہيں اختر سلطان؟" ''ميرے آفس ميں موجود ہيں۔''

"بلائے۔"ایس کی نے کہااور آصف نے ایک اردلی کوایے آفس کی طرف روانہ کر دیا۔اس نے ایک دوسرے سب انسکٹر کے ہاتھوں مجھے بلایا تھا، لیکن سب انسکٹر ہاتھ میں میرا پر چہ لے کر پہنچا۔ اس نے میرے نہ ہونے کی اطلاع دی اور پر چہ آصف کے ہاتھ میں تھا دیا۔ آصف نے پر چہ پڑھا اور اس کا

"يكيا بيك إلى في في بوجها اور آمف يرجدنه جها سكا-الس في يرجد يزه كرآك بوله مو میا۔ اور پھر طالوت سے کافی معذرت کی تھی۔ اور پھر طالوت ایک اُلٹا سیدھا پیتہ نوٹ کرا کر وہاں سے ميرے ياس والس آحيا تھا۔

طالوت کی کمانی من کر میں انسی سے لوٹ بوٹ ہو گیا تھا۔ بلاشبہم نے بہترین تفریح کی تھی اور بیہ سزااں کا جواب تمی، جو آصف نے جھے گرفار کرنے کے سلسلے میں میرے ساتھ کیا تھا۔ لیکن بہر حال آصف، نا كله كا بمائى تقا اور نا كله ايك شريف الركامي - اس لئة من آصف كواس سے زيادہ پريشان جيس كرنا جابتا تفا- چنا نيدي في في الوت ساس كا آئنده بروكرام يو چها-

''جو تمہاری رائے ہو۔ اگر محبوبہ کے بھائی کے لئے بدسزا کائی ہوتو ٹھیک ہے، ورنہ اسے اور يريثان كياجاسكا بي-"

"مراخیال ہے، کائی ہے.....اب یہاں سے چلیں؟" ''کهاں چلو تے؟''

''جہال تم جا ہو۔اس شہر سے نکل جلنا ہے۔''

"تب چرم تمباری محبوباؤں کے پاس چلیں گے، انہیں بھی دیکولوں۔ بدمیری خواہش ہے۔" ان بند.....، میرے دل میں دھوال سا اٹھا، میری بربادیوں کی ذمہ دار .....اس سے انتقام کا ال سائدا موقع اورنيس السكم تعادچنا نيديس تيار موكمار

"میرا خیال ہے ہم با قاعد کی سے سنر کریں۔ سیاہ رنگ کی لمی ریل گاڑی کا سنر جھے بہت پند ہے۔ صرف ایک بار میں تعور ی دیر کے لئے اس میں بیٹھا ہوں تہارے ساتھ لطف آئے گا۔"

" تعميك ہے۔" ميں نے كہا۔ اور پھر ہم نے تيلى فون ير فرسٹ كلاس كى دوسينيس بك كرائيس اور وقت مقرره يرامنيش جانے كے لئے تيار ہو كئے۔

''میراخیال ہے،اس بارتم سیح شکل میں سنر کرو۔ زیادہ لطف ای طرح آئے گا۔ گر ایک خطرہ ہے، ہم دونوں کا ہم شکل ہونا، لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کرسکتا ہے۔ ہم خاص طور سے نگاہوں میں آ جائیں

'' بیرکوئی تر دّ د کی بات نہیں ہے۔ بیلو۔'' طالوت نے کہا اور اپنے چبرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ پھر جب اس کے ہاتھ ہے تو اس کی شکل بدلی ہوئی تھی۔ بھوری فرچ کٹ داڑھی اور لمبی اسٹاملش مو کچوں میں وہ کافی اسارٹ نظر آرہا تھا۔ میں نے تعریفی نظروں سے اسے دیکھا۔ " میک ہے؟"ال نے مراتے ہوئے پوچھا۔

اوّل

معذرت خواه بول الجيلا! مِن محسول كرر ما بول كهتم كچه يريشان بو-"

"جوزف كى بارى في مارے معمولات ير بهت اثر ذالا بـ ذاكثرول في آيريش مجويز كيا ب، جس يردو بزار روي خرج مول ك\_ دوسر اخراجات بهي بي اورمهين معلوم ب كه حشمت سيخوايك اه کی تخواه ایروانس دینے کا روادار بیس ہے۔

"اوه......! اس سليله مين فكرنه كروانجيلا! مين بهرجال تمهارا دوست بون\_ جوزف كي ملازمت تو

" ال حشمت سينموني اسے دو ماہ كى رخصت دے دى ہے۔ "

''اس تنجوں کے لئے میں کائی ہے۔'' میں نے کہا اور پھر میں نے جیب سے نوٹوں کی دو گڈیا ل نکالیں اورائجیلا کے سامنے ڈال دیں۔'' میں ہزار ہیں.....میراخیال ہے،تمہارا کام چل جائے گا۔'' وو کک .....کیا مطلب؟" اجیلا بے ہوش ہوتے ہوتے جی-

"اك دوست كاتخفيه مجمد كر تبول كرلو، الجيلا! اور بال، فكرمت كرد، چوري كرنبيل بيل - حشمت سيشم کواس کی دولت والیس مل گئی ہے۔''

د هم ..... مر .... بب .... بن بزار .......

\* تهارے کام آئیں گے، انجیلا ایراو کرم اب اس موضوع پر گفتگونه کرواور جھے اجازت دد۔ ''

"كى بى جكد ميرا زياده زُكنا خطرناك ب\_تم ميرى دوست مو، من تمهار ، او يركونى آنج نبيل آنے دینا جاہتا۔''

" إن لوء عارف!" الجيلان كيكياتي آواز من كباراس كي ميتي الكصيل ال وتت براو راست میری طرف دیکی ری تھیں ،اس کا مطلب تھا کہ اس کی نگاہ نوٹوں پر ہے۔

· • شكر به الجيلا! بمرجع سبى - ، مين أثه كيا -"م تو آیک خواب کی طرح آئے .....ول کی بیان بھی بھی نہیں تھی کہ واپس جارہے ہو۔"

''مجھے خواب میں رہنے دو، انجیلا! تم اب جوزف کی امانت ہو۔'' میں نے کہا اور انجیلا کے مکان یے نگل آیا۔میری نگامیں طالوت کو تلاش کر ری تھیں۔ دفعتہ مجھے بائیں سمت سے تالیوں کی آواز ساتی دی اور میں نے جونک کراس کی طرف دیکھا۔ طالوت مسکراتے ہوئے تالیاں بجارہا تھا۔

"حروا كيا.....فداك تم، مروا كيا-"ال في مسرات موئ كها-" بهت عده منظر تعا- جذباتي اور تاثر انگیز ...... آنکمول کوچھوڑ و دوست ، اُس کی محبت برغور کرد-''

'' آؤ۔'' میں نے کہااور وہ میرے ساتھ چل پڑا۔''تو تم میرے نز دیک موجود تھے۔''

''یات جونکہ آگے بڑھنے والی نہیں تھی ، اس لئے میں نے وہاں رہنا مناسب سمجھا۔ ہاں اگر مناظر قابل اعتراض موجاتے تو میں کل آتا۔ ' طالوت شرارت سے بولا اور میں بنس پڑا۔

"میں نے اسے بیس ہزار رویے دے دیئے۔"

دوبس يبي بات پندنيس آئي حميس طيس خالى كردي جائيس مادا كيا ب-اس كا مجهدادركام بن جاتا۔'' طالوت نے کہا۔ کے چہرے پر بشاشت نہیں تھی۔ پہلے سے کمزور بھی ہوگئی تھی۔ وہ اپنی بے قابو آئکھوں سے جمعے دیکھتی رہی اور پھراس کے دونوں ہاتھ آگے بڑھے۔

میں نے بو کھلاتے ہوئے انداز میں طالوت کی طرف دیکھا، طالوت موجود نہیں تھا۔ تب میں نے ایک گہری سائس لی۔ انجاا سے مجھےاس بساخلی کی اُمیدنیس می ۔ بہر حال، اب وہ شادی شدہ تھی۔ تب الجيلان بمحصائد تحسيث ليا اور پرميرے سينے برسرد كاكرسكنے كلى۔

یہ پورا ڈرامہ آؤٹ آف پروگرام تھا۔ نہ جانے بدمعاش طالوت کہاں ہو۔ ممکن ہے، وہ چیپ کرہم دونوں کود کیھ رہا ہو۔ تاہم میں انجیلا کو سینے سے لگائے ہوئے کمرے میں آگیا۔اور پھر میں بمشکل اس کی سسكيال ركوانے ميل كامياب موسكار

"جوزف کہاں ہے؟" میں نے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا۔

"بهيتال ميں''

" مجھے دکھ ہوا۔" میں نے کہا اور الجیلانے گردن جھکا لی۔ پھر میں نے بھاری آواز میں کہا۔" مجھے احماس ہے انجیلا! کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن میں بے غیرت زرینہ کے چکر میں مچنس گیا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ ناانسانی کی سزا کی۔ بہر حال اب تم جوزف کی بیوی ہو.....اس کے ا ساتھ انصاف کرد۔''

''میں نے بھی اسے اپنے دکھ کا احساس نہیں ہونے دیا۔'' انجیلائے کہا۔

" بلاشبهم ایک شریف لڑ کی ہو۔''

"تم يهال كب آئ، عارف؟ كيا بوليس كوتمهارى الماش نه موكى؟" اس في بقرارى سے

" پولیس کی مجھے پروانہیں ہے۔تم سناؤ، یہال کے حالات کیا رہے؟ کیے کیے مگامے ہوئے؟ اور تم میرے بارے میں کہاں تک واقف ہو؟''

" معلومات میرے دفتر کولمتی رہتی ہیں۔ حشمت سیٹھ کیتمہارے کر فار ہونے کی اطلاع کیے۔ پھر تمبارے فراری اطلاع بھی ہم لوگوں کول گئے۔حشمت سیٹھ کی رقم واپس مل گئی، اب اسے تمباری گرفتاری سے کوئی وچی جیس ہے۔"

''وه واپس آگيا.....؟''

"بالسيكلى قايد

"اختر بیک اور زرینه کا کیا حال ہے؟"

"اخْرِ بيك كرفتار بوكيا تها، ضانت پررېا بوكيا \_بېرمال، ان كى شادى كاپروگرام فى الحال اتوى مو کیا ہے۔لیکن دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، بلکہ اب تو اختر بیک، زرینہ کے مکان میں بی اس کے ساتھ

"بہت خوب!" میں نے مسراتے ہوئے کہا۔"بہرمال میں اپنی زیادتی پر ایک بار پھرتم سے

میں بیٹے جاریے تھے۔ زرید کی بوڑھی مال نے درداز و کمول دیا۔اس کی آجھیں کر در تھیں ،اس لئے وہ مجھے بیں پیچان گی۔

"ميم من زرينه كا دوست مول ..... انهول في مجمع بلايا عـ وه خود مجمي آفس سے والي بيكي

ری ہیں۔" میں نے کہا اور بوڑھی نے جھے راستہ دے دیا۔ میں طالوت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جا

. ملارت – ⊕ – 85

بیٹھااور تھوڑی دیر کے بعد جب دروازے پر دستک سنائی دی تو طالوت اُٹھ کھڑا ہوا۔

'' فکر کی بات جیس بے دوست! تمہاری اوا کاری عمرہ ہوئی جائے۔''اس نے کہا اور ایک طرف رخ

کر کے عائب ہو گیا۔ میں خٹک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے انتظار کرنے لگا۔ اور چند لمحات کے بعد وہ دروازے میں نظر آئی۔ وہی بوٹا ساقد، وہی گدرایا ہواجسم، وہی سحر خیر

آتکھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر بھوٹیکی رو گئی تھی۔میرے دل میں نفرت کا طوفان اٹھا۔لیکن میں نے ایک کیجے میں خود پر قابو یالیا اور مشکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔

وو تمهاري حرت بجامي زريد! مجمية خودا حساس تما،ليكن اس مركش دل برقابونيس ماسكا-"

"الا كه كوشش كى، زرينه اليكن دل سے تمهاري محبت تبين نكال سكا۔ اختر بيك سے تمهاري شادى كا دوت نامہ پانے کے بعد باکل مور کیا تھا، اور ای دیوائی میں نہ جانے کیا کیا کر بیٹا۔ لیکن شکر ہے،

حشمت سیٹھ کی دولت اسے والی مل کئی، اور کوئی ایسا حادثہ نہ ہوسکا، جس پر میں پشیمان رہتا۔'' دو مر ..... بولیس الیس او حمیس می علاش کر دای ہے عادف!" زرید نے مری ممری

سائسیں لیتے ہوئے کہا۔

"رسی طور پر ...... ورندا سے مجھ سے برخاش میں ہے۔ دیکیدلو ....... آزادی سے محوم رہا ہوں۔ دولت مند پرتالا لگانے کے لئے کائی ہے۔ اور پھراعلی حکام کومیری حیثیت بھی معلوم ہوگئ ہے۔

"دهشیت.....؟"زریندنے محرآ تعیس مازدیں۔ " إن زريد! من ن ايك طويل عابده كيا ب- من ف ايون س دور ايك طويل عرصة مزارا

ہے۔مرف ذرا سے اختلاف ہے۔ یس وہ بیس موں، جوتم آج تک جھٹ ربی مو میں ایک چھولی ک ریاست کے نواب کا بیٹا ہوں، جو کمرے ناراض موکرنگل آیا تھا ادر گمنای کی زندگی بسر کررہا تھا۔" " کک....کیا کہ رہے ہو عارف؟"

"درست كمدر با مول، ميرى روح! .....مرے والدين نے محص تول كرليا ہے۔ ميرى ان سے نارافعتی دور ہوگئ ہے۔ چنانچہ می نواب زادے پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے۔ میرے والدحشمت سیٹھ بیسے بھاں سیٹھوں کو کھڑے کھڑے خرید سکتے ہیں۔''

زرينه كي جيرت قابل ديدهي -اس كي مجه من چيربيس آربا تها-

"چور وان باتوں کوزرینہ!...... میں تمہاری خدمت میں اپنی محبت کے پچھ تھے چیش کرنا جاہتا ہوں۔ "میں نے کہا اور زبورات کے بلس کی طرف بڑھ گیا۔ پھر میں نے زبورات کھول کھول کراہے بہنانے شروع کر دیئے۔ آپ اندازہ تبیں کر سکتے، زرینہ بے ہوش تبیل ہوئی تھی، نیم باکل میرور ہو گی تھی۔اس کا چہرہ انگارے کی طرح دمک اٹھا تھا اور وہ دیوانوں کے سے انداز میں جھے دیکے رہی تھی۔

"اس كے لئے يكى كافى تھے۔ نہ جانے كس طرح وو أبيس برداشت كر يكے كى۔" " ولو تعميك ب- جيماتم پند كرو-" طالوت في شاف بلات موئ كها اور بم أيك تيلسي من بيشه كر بونل والى چل يوك - الجيلاك يرجوش استقبال سے ميں بہت متاثر ہوا تھا۔ ووائر كى اب بھى جھ یے محبت کرتی تھی، لیکن بہر حال میں اس کی محبت کا کیا جواب دے سکتا تھا۔ اب میرے ذہن میں زرینہ تھی۔اختر بیک سے ای کے تعلقات کا ذکرین کر میں اور کھول کیا تھا۔ ویسے ان کی شادی میں رخنہ پڑ جانے پر مجھے خوٹی بھی تھی، لین میں اسے اس طرح معاف نہیں کرسکا تھا۔ اخر بیک کاس کے یہاں رہنے کا کیا مقصد تھا؟ ...... کیا زرینہ نے خودکواخر بیگ کے حوالے کر دیا ہے؟ ...... اگر ایسا ہے تو پھر

میں اس سے کول مروم رہوں؟ ہونل میں اپنے کرے میں پہنچ کر میں ای بارے میں سوچنے لگا۔ طالوت بھی میرے سامنے کری پر

"مل جانتا ہوں، تم ائی محوب کے بارے میں سوچ رہے ہو۔" '' ہاں.....لیکن اس بے و فامحبوبہ کے ہارے میں۔''

"اوه بال .....اس سے ملاقات کرنے کب چلو مح؟" " كل ليكن من كجم اورسوج ربامون، طالوت! " من في كمار

"كيا؟" اس ف دلچيل سے يو چها اور مل في اي الجيلا كى فراہم كى موكى معلومات بم بنتا دیں۔ طالوت بھی کسی سوچ میں کم ہوگیا تھا۔ پھراس نے مسکراتے ہوئے کہا۔"میرے ذہن میں انتقام ک ایک بہترین ترکیب آئی ہے۔"

''وہ کیا؟'' میں نے پوچھا۔ اور طالوت راز داری سے مجھے اپتا پروگرام بتانے لگا۔ ببر حال میں نے اس کے پروگرام کو پندکیا اوراس پر عمل کرنے کا فیعلہ کرلیا عدہ پروگرام تھا۔

دوسرے دن گیارہ بج میں نے حشمت برادرزنون کیا۔ زریندنے بی فون ریسیو کیا تھا۔ "مس زرینه! میں آپ کا ایک پرانا شام اِ موں۔ براہِ کرم کی طور چھٹی لے کر این محمر واپس پہنچ

جائے۔ میں آپ کا انظار کر رہا ہوں۔" میں نے کی قدر آواز بدل کر کہا۔

"لكن من آپ كونيس بيجانق -آپ كانام .....؟" "مب چھ آپ کے آمر پر معلوم ہو جائے گا۔ میری آپ سے ملاقات بہت ضروری ہے۔ میں آپ

ك كريرآب كا انظار كررما مول-" يل في كما اورفون بندكر ديا- طالوت مطمئن اندازيل كردن ہلانے لگا۔ پھراس نے اپنے بائیں ست رخ کر کے اپنے غلام کوآ واز دی اور پراسرار شکل والانو جوان اس كے سائے آگيا۔ اس كے ہاتموں ميں ايك برا بيك قار

" تفیك ب، جاؤ-" طالوت نے اس سے كها اور وہ عائب ہو كيا۔ طالوت نے ميرے سامنے بیک کول دیا تھا۔ سز، سرخ، پیلے، مملی داول میں قیمی زیورات جمکا رہے تھے۔ میری آجمیں

ناچوند ہو کئیں۔ طالوت نے تمام ڈب میری طرف کھے ادر چر ہم نے الیس ایک چری بریف كيس بيس مير كه ديا\_ وچلیں .....؟" طالوت نے بوچھا اور میں نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک ٹیکسی

فیمتی زیورات پین کروونی می اور میں نے اسے آئینے کے سامنے کر دیا۔ زریند نے آئینہ دیکھا اور چردوس کے دہ جھے سے لیٹ گئے۔

"عارف! ...... مير اپ عارف! ...... آو، حمين كيا معلوم، تمهاري جدائي كي بيلحات مي نے کس طرح گزارے ہیں۔تمہارے جانے کے بعد کیسی کیسی چیمان ہوئی ہوں۔' وہ میرے سینے سے لگ كرسكنے كى اور ميں جرانى سے اس مكار كورت كى شكل ديكھنے لگا، جو كتنى خوبى سے آنسو بها رى مى \_ لیکن بہر حال اس کامیاب ادا کاری کا جواب جھے بھی کامیابی سے دینا تھا۔

' بجمے یقین تمِا، زرینہ!..... مجمے اپنی محبت پر اعماد تھا اور اس اعماد کے سہارے میں واپس چلا آیا۔اب می تم سے بھی جدانہ ہوں گا، میری روح!"

زرینہ جھے سے زیادہ کرم جوتی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔

"اخر بیک کا کیا حال ہے؟" میں نے اسے پہلو میں لے کر بیٹے ہوئے پوچھا۔

"بن تعک ہے ..... سر بر ممیا ہے، لمخت- حالانکہ تبہارے چلے جانے کے بعد میری بری حالت ہوگئ تھی۔ایک شام میں نے اس سے کہددیا تھا کہ جھ سے علطی ہوئی ہے۔ میں عارف کے بغیر زندہ میں روعتی ۔ لیکن وہ رونے ، گر گڑانے لگا اور بولا کہ عارف کے صدیقے میں اسے نہ محرایا جائے۔" "شادی کے پروگرام کا کیا ہوا؟"

"تمارى جدائى فى مرى أى مس كول دى تعين، عارف! يعين كرو، من فى ايك بحى سكون كى رات نبیس گزاری "

" تجھے یقین ہے۔ " میں اسے بازوؤں میں تھینچتے ہوئے بولا۔ مزاحمت کا شائبہ بھی نہ تھا، لیکن جھے برمعاش طالوت كالمجى خيال تما، ضروركى كون من جها بوكات چنانچ من في احتياط ياقي وه بچھے دل میں بٹھالیما جا ہی تھی۔

"اخربك يهال روزآتا ہے؟"

"السيدروزي آمرتا في الكن بس آج الله عفدت كرول كي اور كبول كي كرمير عجد عزيزة كي بين "

'' تمکی ہے۔'' میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہااور زریدایک دم چونک پڑی۔ ''ارے .....میں میں مجمی کیسی ہے وقوف ہوں، تمبارے گئے جائے تو بنا لوں۔ انجی آئی، میری جان!" اور میں نے مسراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ زرید کرے سے نکل گی اور میں نے جاروں طرف دیکھا اور پھر آہتہ ہے آواز دی۔

" طالوت .....!"

''بیٹا ہوں بھائی!......تمهارے سامنے بیٹا ہوں۔'' طالوت کی آواز سنائی دی۔ ایسی معتجکہ خیز آواز تھی کہ میں ہنمی نہ روک سکا۔

"بيفلط بات ب .....نازك تم كمناظرد يكف كى اجازت جيس ب يس في كها-"فرمت كرو، دوست! من احتياط ركون كار كركيا بات باس ورت كى روك بدلنے من ابنا نانی نہیں رکھتی۔ تہاری اداکاری مجی بے مثال ہے۔ یقین کرو عارف! زعر کی کا لطف آ رہا ہے۔ میرے

ماں یہ پُر لطف مناظر کہاں؟ ...... یوفریب کاری کہاں؟ ......وہ تو ایک سیدهی سادی دنیا ہے، جہال ائی اور دستنی مل کری جاتی ہے۔ بہر حال ڈرامہ ای انداز سے آگے بڑھے۔کوئی جھول نہ آئے۔" " فكر مت كرد-" من في مسكرات موس اور اور كرجم دونول كى من تك كفتكوكت رب اور ار قدموں کی جاپ س کر خاموش مو گئے۔ زریندایکٹرالی دھلیلی موئی اندرآ گئی تھی۔ٹرالی برجائے کے اتن اور بسکٹ وغیرہ سبح ہوئے تھے۔ زرینہ اصرار کر کے جھے کھلاتی رہی اور میں اس کی نگاہ بچا کر امك دوسر صوفے پر اچھالاً رہا، جوموفے پر كرتے على غائب ہوجاتے تھے۔ پھر چائے پينے سے الل میں نے زرینہ سے پانی متکوایا اور جونمی وہ باہراکلی ، ایک کپ جائے بنا کر طالوت کودے دی۔ " د فسكرية ! " طالوت نے كہا\_" تمهارى محبوب كے باتھوں كى جائے ند في كر مجھے افسوى رہتا۔ ويسے مرى قرنه كرنا، من كھانا وغيره باہر كھالوں كا۔ ' طالوت نے جلدى سے مجھے پالى واپس كرتے ہوئے كها\_اس دوران من دوسرى بيالى من حائ بنا چكا تفا\_ادر بحرائي بيالى من بحى من في حائ بنالى اور یائی پینے کے بعد ہم جائے پینے لگے۔

ں پیے سے بعد اللہ سے پہلے ہے۔ ووالیے اللہ اظہار محبت کر رہی تھی کہ طالوت کی موجودگی کے تصورے شرم محسول کرنے لگا تھا۔ شام کو پانچ بج اختر بیک آیا اور زریند دروازے پر کافئ کی تقریباً پندره منٹ میں وه والی آئی اور اك چره اكر بولى- "بغيرت كهيں كا ميں ايے ختك انداز ميں پيش آئى، كين مل عي نيس رما تھا۔

> احتكل ثالا ہے۔'' ) مالا ہے۔ '' دو تین روز ٹالو گی تو خور سنجلِ جائے گا۔'' میں نے کہا۔

"در کینا، کیما ذلیل کرتی ہوں مجنت کو۔" اس نے کہا اور پھر جھے سے بول-"ای نے مجھے تہاری طرف سے ورغلایا تھا۔ میں مجمی اس کی عبت کا جواب عبت سے دینے لگے۔''

رات کے کھانے کے بعد میں نے زرینہ سے اجازت ماتی۔"اب اجازت دو، زرینہ! کل آؤل

"كهال جاؤكي؟" ووتعجب سے بولى-

"ميرے ہوتے ہوئے ہوئل كيا مجھے ذكھ فد ہوكا؟"

«دخيهس نكلف موكي، زرينه!"

ودكيسي غيرول كى ياتيس كرتے مو، عارف! تم ساب ايك لحد دورر بنے كو دل ميس جا ہتا۔ "اس نے اعموں میں آنسو مجر کر کہا اور میں شرمندہ ہو گیا۔''میں نے سونے کا انتظام کرلیا ہے۔ بس اب تم ملل رمو گے۔'' ذرینہ نے تککمانہ اعماز میں کہا اور میں تیار ہو گیا۔ تب ذرینہ جھے لے کراپی خواب گاہ م الله على خواب كاه من ايك مسمرى جيمى مولى عنى اوراس يردو يحكيم موجود تع-

"ملاباس تبديل كرآؤن، جانم!" زريد نے مجھے مخور نگاموں سے ديكھتے ہوئے كها اور ميں نے گردن بلا دی۔ پھر جو تھی وہ باہر تکل، میں نے دلی آواز میں طالوت کو آواز دی لیکن جواب نہ طا۔ وو تین ماریس نے طالوت کو آواز دے کر ایک ممری سائس لی۔ آدی بات کا پکا ہے، خواب گاہ میں آنا اس نے مناسب ند مجما۔ میں نے سوچا اور پھر آنے والے وقت کے تصور سے میرے جم میں اعرائیال تو شے

چندلحات کے بعد زرینداندرآگی اور اسے دیکھ کرمیرےجم میں چیو تیمال ریکھ لکیں۔ چندلحات ك لئے مل اپ انقام كو محول كيا۔ ميں مسمرى ير أثه بينا اور ميرے دونوں باتھ محيل كے اور زريد

لڑ کھڑاتے قدموں سے میری طرف بوحی۔ میرے حواس معطل ہو گئے تنے۔ زرینہ بھی زرینہ نظر آتی ، بھی شہنا۔ شہنا، جوزرینہ سے کہیں زیادہ حسین تھی ،اورجس نے خود کومیرے سرو کر دیا تھا۔ایک طویل عرصے کے بعد شہنا پھر میرے حوا**س پر جما** عنی اور مجھے وہ دکش رات یا دآ گئی .....کی بھولے ہوئے خواب کے مانند!

زرید کے وہم و کمان میں بھی نہیں تھا کہ میری حقیقت کچھاور ہے۔ میں نے اسے جو کہانی سائی تھی،اس پر دو ممل طور سے یعین کر بیٹی تھی۔میرے دیئے ہوئے قیمتی زیورات میری کہانی کا ثبوت تھ اور شايد وه دل يى دل مي اپني علمي ير بهت نادم تقى - كهال ايك نواب زاده اور كهال ايك ا كاو تغيف -اخر بيك من اور جه من اجائك بهت برا فرق پيدا موكما تفارزرينه كوانامستقبل درختال نظر آرما تمار وہ میرے دل سے اپنی بو وفائی کا ایک ایک تعش دحو ڈالنا جا ہی تھی اور وہ جائی تھی کہ حورت کی اطافتیں، مرد کی کدورتیں وحونے میں اکسیر کی حیثیت رحمتی ہیں۔ بلاشبہ وہ میرے لئے شہنا سے ممنیس ثابت ہوئی۔اور بیمیری زندگی کی دوسری مورت می۔

لیکن جذبات کا بھوت اُتر نے پر میں نے شہنا اور زرید کا فرق واضح طور پرمحسوں کیا۔ زرید میری دنیا کی ایک فری عورت می ، جس کی ب وفائی نے میری پوری زندگی کو بتای کے عار میں وعلل دیا تھا۔ اگر قسمت یاوری ندکرتی تو یس اب تک جیل کی تاریک کوشری میں بھی چکا ہوتا۔اور نہ جانے عمر کا کتا حصہ ای تک و تاریک کوفری می گزر جاتا \_ زرید، جس نے اخر بیک کے دیئے ہوئے معمولی تحالف کی وجہ سے میری محبت کو محکرا دیا تھا۔ اور اب وہ ان سے زیادہ قیمی تھا کف دیکھ کر دوبارہ میری طرف آ محی تھی۔ شہنا کی بات دوسری محی وہ طالوت کی پہاری تھی اور جھے طالوت سجھ کر اس نے خود کو میرے تریب کیا تھا۔ ببرطال وہ زرینہ سے بلند تھی۔اس کی دنیا کی اقد ار مختلف تھیں۔ وہ پوسف عبران عرف طالوت کی لونڈی تھی ، اس پر جان دیتی تھی اور کون جانتا ہے کہ میری حقیقت معلوم ہونے پر اس پر کیا مخزری ہوگی۔

ببرحال زریند کے حسین سحرنے میرے اور وہ کیفیت طاری نہیں کی، چوشہنانے کی تھی۔ میں نے اس کے بعد زرینہ کے ساتھ زعر گی گزارنے کی آرز وہمی نہیں کی۔لیکن میں اپنے انقام کو ادمورا چھوڑنا مجى نبيل جابتا تفاميس بوفازريند سے بورا بورا انقام لينا جابتا تھا، جس نے بھے جيے سيدھے سادے انسان کی زندگی کوبدی کی را مول پر ڈال دیا تھا۔

سارى رات زريدسوتى رى \_سكون كى نيند ليكن بين جانتا تحاكراس كى يروالهيت معنوى ب، وه صرف دولت کی پجارن ہے۔

دوسرى صح زريند بے صدخوش تحى \_ وه مجھ سے بناہ ألفت كا اظهار كردى تحى \_ وه افسوس كردى مح كماس في بد بخت اخر بيك كوكول قريب آف ديا-اس في بهترين ناشة تياركيا، فود محى مير ساتھ تی ناشتہ کیا اور میں طالوت کو یاد کرنے لگا۔ نہ جانے میرادوست کہال ہے؟

و فکر مت کرو، میں تمہارے ماس موجود ہوں <u>"</u>" میرے کان میں اس کی آواز سنائی دی اور میں وَعَك كر زرينه كي شكل ويمين لكاليكن زرينه ك يحصف كاسوال عي ميس تفا-"كياروگرام باب؟" ناشتركرنے كے بعد مل نے زريند ي بوچھا-· ﴿ بِي مِنْهِنِ \_ أَفْسِ ثُلِي فِون كر دول كَى كما آج مِن مَنْهِنِ ٱسكول كَى \_ '' ''اوونہیں۔میراخیال ہے،تم آفس جاؤ۔شام کووالیسی کے بعد تفریح کریں گے۔ مجھے بھی کچھ کام

"إلى الإحضور نے ریاست کے چند کام سرد کے ہیں، انہیں انجام دینا ہے۔" میں نے جواب

'' تب ٹھیک ہے .....تم جاؤ۔میرا آج دفتر جانے کو دل نہیں جاہ رہا۔ میں تمہاری واپسی کا انظار كرون كى \_ دو پېر كا كھانا ساتھ بى كھانا-"

' جیسی تبہاری مرضی۔'' میں نے کہااور پھر تھوڑی دیر کے بعد لباس وغیرہ تبدیل کر کے میں باہر نکل آیا۔ زرینہ دروازے تک جھے چھوڑنے آئی تھی۔ وہ ایک مجت کرنے والی عورت کا کردار ادا کر رہی تھی۔ تعوزی دور نطلتے ہی میں نے طالوت کو آواز دی۔

د 'بس حیب رہو۔۔۔۔۔دل ٹوٹ کررہ کیا ہے۔'' طالوت کی آواز مجھے سائی اوراس کے انداز پر مجھے

"مير برسام تو آؤ-" مي نے كيا-

'' پلو...... من ایسے ہوتل میں چلو، جہاں ہمیں دیکھا نہ جا سکے۔ جھے بخت بھوک لگ رہی ہے۔'' طالوت نے کہا اور مجھے احساس ہو گیا کہ اس غریب نے ناشتہ بھی ہیں کیا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک فیکسی

روی اوراس میں بیٹھ گیا۔ طالوت کے جسم کو میں نے قریب محسوس کیا تھا۔ '' پیکسی ریستوران'' میں نے ڈرائیور سے کہا اور ٹیکسی چل پڑی۔ پیکسی کے ایپڑ کنڈیشنڈ بال کے ا کیے خوب صورت کیبن میں بیٹھ کر میں نے ویٹر کو لیے چوڑے ناشتے کا حکم دیا اور پردہ میٹی دیا۔ پھر جب ویٹر ناشتہ میز پر لگا کر چلا گیا تو طالوت میرے سامنے نمودار ہو گیا۔اس نے بھی نیا سوٹ پہن لیا تھا اور

پورے سلیقے ہے۔ میں اسے متراتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ "مكرارب موسي" طالوت في مون عنى كركها-

دد كون .....كيابات سے؟ " مين نے منت ہوئے لوچھا۔ " مجھے بھی الی می کوئی محبوبہ فراہم کردو۔"اس نے کہا۔

" بہلے بی بتاؤ.....رات تم کہاں تھے؟"

" خبوث بولول ما سيح؟" طالوت نے سنجیدگی سے کہا۔

" بیج بولو" میں نے چونک کر کہا۔

"وروازے سے جما تک کر دیکھائی تھا کہ خودکو باز نہ رکھ سکا اور سوراخ سے اندر داخل ہو گیا۔بس یار! اب برا مانو یا بھلا عظمی ہوگئے۔' طالوت نے اس طرح گردن لئکاتے ہو کے کہا کہ شرمندگی کے

ماوجود مجمع بلي آھئي۔

ں۔ ہاتا۔ چنانچہ آئیدہ بھی مجھے بھی طرز عمل رکھنا تھا۔اس کی دوتی اپنی جگہ اور اس کی برتری بھی اپنی جگہ۔ الھے بہر حال ہر طرح اس کا خیال رکھنا تھا۔

ہ ہروی ہر روی ہی کے ایک زور دار ڈکار لی۔اس کی آنکھوں میں بچوں کی سی خوثی نظر آ رہی اشتہ کرنے کے بعد اس نے ایک زور دار ڈکار لی۔اس کی آنکھوں میں بچوں کی سی خوثی نظر آ رہی

۔ ''ہن ی خوب صورت محورت تھی۔''اس نے چخارے کی آواز نکال کر کہا۔ ''ہاں، بہت۔ مگر ساتھ ہی بدکر دار بھی۔'' میں نے کہا۔

"لوأ الرد در معدد اوركيا ما المعنى "ال في كها-

''اے سزادے کر میں گناہ تو تہیں کر دہا۔وہ ای قابل ہے۔''
'' کیما چولا بدلا ہے، اُس نے ...... بس حرہ ہی آگیا۔ سنو! تمہاری دنیا میں اس سنہری چکتی اہمات کی اس قدراہیت کیوں ہے؟ ...... لوگ اس کے لئے اپنا سب چھولٹا دینے کو تیار رہتے ہیں۔ آفرالیا کیوں ہے؟''

ا حرایا یوں ہے۔ ''بس یوں مجھ لو، میری دنیا تمہاری دنیا ہے ای قدر مختلف ہے۔ تم جس دنیا کواتی ولچیں سے دیکھتے اے ہو، ای دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جوزندگی کا بوجھ بشکل تمام تھیدٹ رہے ہیں اور اس انیا کوجلد از جلد چھوڑ دینے کے خواہش مند ہیں۔''

ای و بعد ارجد پرور دیے ہے۔ و سامین استان کی استان کی استان کی استان کر ایس گے۔'' ''ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں گے ...... انہیں زندہ رہنے کے سامان فراہم کریں گے۔'' ''کس کس کے لئے کرو گے دوست! یہاں تو ہر دوسرا آدمی دکھی ہے۔ بہر حال چھوڑواس ذکر کو۔ میں کوشش کروں گا کہ تہمیں اس دنیا کے روش پہلو ہی دکھاؤں۔ تاریکیوں میں تمہارا دم کھٹ جائے گا۔'' میں ذکہ ا

یں سے بہا۔ '' ہاں ......کین روشیٰ میں اگر بھی تاریک دھے بھی نظر آ گئے تو ہم انہیں صاف کرتے چلیں گے اور تم جھے اس سے نہ روکو گے۔'' طالوت نے کہا۔

" در تجہاری مرضی ۔" میں نے گردن ہلائی اور پھر بیرے کو بلانے کے لئے مکنٹی بجا دی اور طالوت مع بوچھا۔ "کمیا خیال ہے، اب بہال سے اُٹھیں؟"

ہے۔"
"میری خوش قتمتی ہے طالوت! کہ میں تنہارے کسی کام آ سکا ہوں۔" میں نے کہااور وہ سکرا تارہا۔

"بہت بے شرم ہو ......اور تم نے وعدہ خلائی بھی کی ہے۔" "برسزا بھکننے کے لئے تیار ہوں۔" اُس نے اس طرح کر دن الٹکاتے ہوئے کہا۔

"ناشترتو كرد\_" ميں نے كہا اور وہ خاموثی سے ناشتہ كرنے لگا۔ ميں أس كى شكل ديكما رہا اور ايك بار پھر جھے بنى آگئے۔"ارے تو چبرے پر بيسوگ كيوں طارى كرليا ہے؟" ميں نے چندمن كے۔ ايسكا ا

"دبس یار! مجھے احساس ہے کہ غلطی ہوگئ ...... بہر حال تم میرے دوست ہو۔ تمہارا احر ام بھی احب سے"

> ''اب جب تم بدمعاش کری چکے ہوتو ....... ٹھیک ہے،کوئی بات نہیں۔'' '' دائعی ......؟'' وہ خوش ہو کر پولا۔''لینی تم نے جھے معاف کر دیا؟'' ''کرنا ہی ہڑے گا۔'' میں نے کہا۔ ''اورآ کند وجھی کرتے رہو گے؟'' ''طالوت!'' میں نے اسے کھورا۔

''مان جامیرے یار!''اس نے میرا باز و پکڑ کر لجاجت سے کہا۔''اس دنیا کو قریب سے دیکھنے کی خوشی میں سب پچھے چھوڑ آیا ہوں اور یہاں پر تیرے علاوہ میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ تھے سے اور کوئی خواہش ظاہر نہیں کروں کا، بس میری بیرخوش یوری کر دے۔''

''بہت خطرناک ہوتم۔'' میں نے کہااور طالوت میرے ان الفاظ کومیری رضامندی سمجھا۔اس کے چیرے پر مسرت بکھر گئی اور وہ جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ جمعے اس کی خوثی دیکھ کر بنسی آ رہی تھی۔ تب میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے اسے خاطب کیا۔

"سنوا...... بل نے تہاری شہنا کے ساتھ ایک دکش وقت گزارا ہے۔ زرینہ سے میرا کوئی جذباتی رشتہ ہیں ہے، بلکہ وہ میر انتقام کی شکار ہے۔ آگرتم جا ہوتو .....میری جگہ لے سکتے ہو۔"
"دواقعی ......؟" مارے جیرت کے طالوت کی آنکمیس مجیل کئیں۔

'' ہاں......ا گرزریند کی جگہ ناکلہ یا انجیلا ہوتی تو میں تہبیں بیا جازت نہ دیتا۔''

''ارے داہ میرے دوست! ....... تبجاری دوئ پر قربان۔ کی پوچھوتو بھے یہ بوٹے ہے قد کی حیینہ بہت پیندائی ہے یار! ...... تبجاری دنیا کی بیالو کی میری زعر کی میں بیٹی لوگی ہوگ ۔ ارے جیتے رہو۔'' وہ اُنھے کر جھ سے لیٹ گیا اور میں ہننے لگا۔ یوں بھی میں طالعت کے رقم وکرم پر تعاداس نے جھے یہ طاقت دنی کی کہ میں آزادانہ گھوم رہا تھا۔ ورنہ میری کیا مجال تھی۔ کی پوچھے تو اس نے جھے نئی زعر کی دے دی تھی ورنہ اب میری زعر کی میں جیل کی تاریک کو تفری کے سوااور کیا رہ گیا تھا۔ طالوت اگر جھے سے ملیحدہ ہو جاتا تو میری کیا حیثیت رہ جاتی ؟ میں اس کے بغیر خاک کا ایک ذرہ ہی ا

پہانچہ میں اسے ہرطرح خوش رکھنا چاہتا تھا۔ بدآس کی سادگی اور مجت تھی کہ خودسب کچھ ہونے کے باوجود زریند کے سلسلے میں میری اجازت کا طالب تھا بلکہ دل کی بات کچھ بھی نہ کہ سکا تھا۔ ورنہ وہ قدرت رکھتا تھا کہ جھے بے ہوش کر کے شمل خانے میں بند کر دیتا اور میری شکل میں زرینہ کے پاس پہنچ ازل

"بوں ......!" میں نے ایک گہری سائس لی۔" کوئی شرارت کرنا چاہتے ہو؟"
دنہیں نہیں ..... مجھے یہ کملے ہوئے پھول بہت پند ہیں۔ ان میں زندگی ہے، بے جانی ہے۔
اللہ میری مملکت میں عورتوں پر بڑی پابندی ہے۔ ان کے لئے درج مخصوص ہیں، لباس مخصوص ہیں،
کھیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔"

میں اسے بات اللہ است میں ہورے میں ہے۔ "مجمعی تم جیسے طور طریقے ہمارے ہال بھی رائ تھے۔ ہماری دنیا بڑی پُرسکون تھی۔" میں نے کہا۔ "محراب یہاں انتظار اور خلفشار کے سوا کچر بھی نہیں ہے۔"

''اونہ ۔۔۔۔۔ بوڑھی باتیں مت کرو۔۔۔۔۔دیکھو، وہ کہاں داخل ہورہی ہیں۔'' طالوت نے کہا اور میں نے لؤکیوں کو ایک بڑے اسٹور میں داخل ہوتے دیکھا۔

" آؤیار!" طالوت نے میرا بازو پار کھینچاور میں مجورا اس کے ساتھ چل پڑا۔ بہر حال اس کی اور کی بوری کرنے کے لئے میں کی حد تک مجور تھا۔

پہ دونوں بھی جزل اسٹور میں داخل ہو گئے۔ بہت بڑا اسٹور تھا۔ جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود اللہ اسٹور تھا۔ جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود اللہ استعاد میں پانچ تھیں۔ شوخ، چنچل، الٹرا مارن اور تیز طرار۔ ایک سے ایک حسین۔ انہوں نے جدید طرز کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں ان سے مارن اور کی سے ایک سیس میں سبح ہوئے لائٹر دیکھنے لگا۔ طالوت الرکوں کے بیچھے جا کھڑا ہوا میں قریب سے دیکھ رہا تھا اور بار پاد ہونٹوں پر زبان چھیر رہا تھا۔ میں خود کومعروف رکھنے کے اکٹر اس میں جدید کے ایک میں ترب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آئیس قریب سے دیکھ رہا تھا اور بار پاد ہونٹوں پر زبان چھیر رہا تھا۔ میں خود کومعروف رکھنے کے لئی سیدی چیزیں خرید نے نگا۔

تریا دل من یک بین الد این الدت بحی گردن التریا در بنگ روم سے تکلیں۔ ان کے پیچے بیچے طالوت بھی گردن اللہ کا باتھ پڑا، اپنی اللہ کے چارے پر بارہ نگ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پڑا، اپنی فر بین بین اللہ کا باتھ بیڑا، اپنی فر بین بین بین اللہ بین بوئی اشیاء کا بیل اداکیا اور باہر نگلنے لگا۔

''ایک منٹ تھبر جاؤ۔۔۔۔۔۔۔ صرف ایک منٹ۔''اس نے التجا کی۔ ''کیا پٹنے کا ارادہ ہے؟ ۔۔۔۔۔۔ چلو بھائی! خدا کے لئے چلو۔اپنے ساتھ تم جھے بھی پڑواؤ گے۔'' میں لے اسے تھیٹنے ہوئے کہا۔

''میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، حالانکہ....سنوتو، ان بے چاریوں کی پچھ مدد کر دول۔'' مالوت جھ سے ہاتھ چیڑا کر پچر کاؤٹٹر کے قریب پیٹی گیا۔لاکیاں سکز مین سے سودا طے کر رہی تھیں۔ میں لمان کے چیروں پر جیرت کے آثار دیکھے اور پچرلاکیوں نے طرح طرح کی درجنوں چیزیں خرید ڈالیس ادراسٹورسے باہرنگل آئیں۔

" آؤ.....!" طالوت نے کہا۔

"فنول جگروں میں مت روو ...... ہم ان کا تعاقب بیں کریں گے۔" میں نے کہا۔
"کون بے وقوف کم رہا ہے یارا محر لطف آگیا ..... ہائے!"

''تم نے ان کی مدد کیا گی؟'' میں نے پوچھا۔ ''سیز مین چیز دں کی جو قیت بتانا جا ہتا تھا،میر ک دجہ سے ان کی قیت چوتھائی سے بھی کم بتائی۔تم ل**ے دیکھ**ا،گڑکوں نے کتی خریدار کی کر گی۔'' بازاروں میں رونق پڑھتی جارہی تھی۔ راستے میں جھے بھی پولیس کی وردی نظر آ جاتی تو میں ہول جاتا اور وہ راستہ کاٹ دیتا، جہاں پولیس والوں سے لئہ بھیڑ ہونے کا اندیشہ ہوتا۔ پولیس کی نگاہوں میں، میں اچھا خاصا مجرم بن گیا تھا۔ میری گرفآری پر کسی بھی پولیس والے کی ترتی ہوسکتی تھی۔ یہ پہلومیرے لئے پریشان کن تھا، جے تھوڑی دُور چل کر طالوت نے بھی محسوں کر لیا۔

''میں نے غور کیا ہے کہتم پولیس والوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہو۔'' تھوڑی دیر کے بعد اس نے کھا۔

" پریشان نه موول تو کیا خوشی سے تعقبہ لگاؤں؟ تم سجھتے کیوں نہیں، میری حیثیت ایک مجرم کی ہے۔ یس اس طرح آزادی سے گھوم پر نہیں سکتا۔"

"اچها،تم اگر پولیس کے بیٹھے چڑھ گئے تو وہ کیا کرے گی؟"

'' جیل میں ٹھونس دینے کےعلاوہ کچھنہ کرے گی۔''

''بات سجھ میں نہیں آتی۔ کیا وہ تمہاری محبوبہ کو بحرم نہیں گر دانے گی، جس نے تمہیں اس جرم پر مجبور کر دیا تھا؟''

" وقطعی نہیں۔ وو صرف جرم کرنے والے کو دیکھتی ہے۔ اگر ہمارے ہاں کے قانون میں ان لوگوں کے لئے بھی سز امقرر ہو جائے جوجرم پر اُ کساتے ہیں تو شاید جرائم میں کی ہوجائے۔ گرمعیبت سے ہے کہ یہاں جرم کے کو کات کونیس دیکھا جاتا۔ حکومت ان کاستر باب کرے تو جرائم کی روک تھام میں بوی کی ہو سکتی ہے۔'' میں نے کہا۔

"إلى ..... يدم تلد ذرا لير حاب " من ف لاجواب موكركها-

" بہر حال ...... اخلاقی طور پر تہاری مجوبہ ضرور بحرم ہے۔ اس کا محاسبہ ضرور ہونا چاہے تھا۔ لیکن خیر ...... قورت کو دوسرے کام کرنے دو۔ ہم خوداس کا محاسبہ کر رہے ہیں۔ رہا تہارا سوال ...... تو رقم اس کے حقد ارکو بھی ہے اور زعر گی بچانا اور آزادر ہنا ہر ایک کاحق ہے۔ اس سلطے ہیں، ہی تہارے ساتھ ہوں۔ تم نے کوئی ایسا جرم ہیں کیا جونا قابل معانی ہو۔ اس لئے تم میر مضیر پر بھی ہو جیز ہیں ہو۔ فرمت کرو ...... پولیس اگر تمہیں بچاس مرتبہ بھی گرفاد کر لئے تو چند کھنٹوں سے زیادہ جیل میں ندر کھ سے کرد ایس اگر میں اس کی اور طالوت میرے شانے پر ہاتھ مار کر بولا۔ "جھوڑو ان باتوں میں نے ایک مجری سانس کی اور طالوت میرے شانے پر ہاتھ مار کر بولا۔ "جھوڑو ان باتوں کو ...... آئ، بھی تفریح کریں۔"

"كىك تفرتى ؟ .....من مجمانيس "من في جوعك كركها

"ارے بھی تفریح کا مطلب تم نہیں سمجھے؟ ...... بی بی بی سی ....... طالوت اپنے مخصوص انداز میں اسلی تفریح کا مطلب تم نہیں سمجھے؟ ...... بی بی بی اسلی تفریح کے اور ان فیش ایمل لارکیوں کی طرف میں جو مشتعل کر دینے والے کپڑے بہنے انکھیلیاں کرتی ہوئی جار بی تھیں۔

"اوه!......تم نغريب سلز من كومروا ديا-" من في كها-" بعاره برى طرح مارا كيا-" " کیے مارا گیا؟.....کیا مطلب ہے تمہارا؟"

اوّل

"ارے بھی اب اس کی ساری تخواہ کٹ جائے گی .... بے چارہ۔ اُس کا پورا مہینہ پہ نہیں،

"ارے میں ناانساف نہیں ہوں .....اس کی جیب میں ٹوٹوں کی ایک گڈی ڈال آیا ہوں۔" طالوت نے کہا۔ اور بھے پھر ہنی آگئی۔ عجیب مخص تھا یہ بھی۔ طالوت ڈرینک روم کے اندر کے حالات یاد کر کے چارے لیٹا رہا، لیکن میں سمجل کیا۔ کوئکہ سامنے سے دو پولیس سارجنٹ آ رہے ہے۔ پولیس سارجنٹ آ کے نکل گیا تو میں نے ایک گہری سائس لی اور آ کے بڑھ گیا۔ طالوت ہر چیز میں ولیسی لے رہا تھا۔ ہم بہت ی جمارتوں میں داخل ہو لے لیکن میں نے طالوت کومزید کوئی حرکت کرنے کی اجازت تبیں دی اور پھرشام تک آوارہ گردی کرنے کے بعدہم واپس زرید کے گھر چل بڑے۔ زرید بے چینی سے مارا انظار کردی تھی، مجھے دی کو کرخوش ہوگئ ۔ اُس نے ہزاروں سکھار کرد کھے تھے اور میر رقل کا مل سامان کے بیٹی تھی۔اے دیکھ کر مجھے چھلی رات یاد آئی۔اُس کی لطافتیں یاد آگئی۔ بے شک دوایک دكش عورت تحى اليكن آبرو باخته دولت كى موس في إس سونسوانيت وتين لي مى

زریندند جانے کمال کمال کی باتیں کرتی رہی، لیکن میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس موس پرست الوکی نے اگر میری محبت تبول کرلی ہوتی یا مجر تبول بی ندی ہوتی تو آج حالات دوسرے ہوتے۔ ا کین اس نے جھے خودائی طرف متوجہ کیا۔غریب اور مجت کرنے والی اجمال کاحق چینا، مجھ سے اس کی دل من كرائى اور پر اخر بيك كي كياره سو پر مركئ \_ بات شايد اس حد تك نه موتى، جهال اب بي كي كن

لیکن اب وہ ایک شریف عورت بیل می -اس نے زیورات دی کو کرخود کو میرے سرد کر دیا۔اور میں جان تھا کہ طالوت کی محماؤنے بوڑھے کی شکل اختیار کرے اگر اس کے قدموں میں دولت کے انبار نگا دیتا تو وہ سب کچر بھول کر طالوت کی آغوش میں بھٹے جاتی۔ ایس عورت کے ساتھ اچھا سلوک كيول كيا جائے۔

میں سوچتارہا۔ پھرزرینہ کی آواز نے مجھے جو نکادیا۔

"كياسوچ رہمو، عارف؟"

''تمہارے ہارے میں'' میں نے سنجلتے ہوئے کہا۔

د كيا.....؟"اس في مرى آتكمون مين ديكها،اس كے چرے ير بلكا سارنگ آسيا تھا۔ " يى ... كمتم جھے يه دور كول جل كئ تيس؟" بيس نے اس كى حالت سے مرور ہوتے ہوئ

"مصرف تمهادا خیال تھا، عارف! ...... مجھے تم سے بائتا محبت ہے۔ میں تم سے دور کیے ہو جاتى؟"اس نے بات سنجالنے كى كوشش كرتے موسے كما۔

" كراخر بك ساتى يكاكت اور جهد باستان .....اب بار ي من تم كيا كهتى مو؟" "وه صرف تمهارا احساس تعاله مين تمهاري محبت آزمانا جا ايتي تحي ليكن ميري ال تغريج كاج ونتيجه لكلا،

اس نے بچے ارزادیا عارف! کاش تم اس قدرجلد بازی سے کام ند لیتے۔ "اِس نے مصنوی افردگی سے کہا۔'' جھے تبیں معلوم تھا کہ میری آز مائش مہیں جھے سے اس قدر متنفر کر دے گی۔''

"اوه......توتم ميري محبت كوآزماري تعين السيكي اختر بيك ساتن يكا تكت مصنوي تحى؟" "لانسسكر افسوس كرهمين السمصنوعيت كااحساس نه موسكا اختر بيك تمهار يجولول ك فاك بعي نبيل ہے۔ ميں اس مردود سے كيادل لگاتى؟ ميل قر تمهاري مو چكي تھى۔ اور جبتم ميرى نگامول ے دور ہو گئے ، تم پر ایک علین الزام لگ کیا تو میں خود کو بحرم بھے گی۔ عارف! اگرتم بھے ندل جاتے تو می خود ای کر لیتی . "زرینه نے کوشش کر کے آنو نکال لئے۔ اس کی اداکاری اس وقت قابل دید می -میں اس کی کیفیت سے بہت محظوظ ہور ہاتھا۔

"ار حبيل جان من! ..... مين تهار بغير زنده كيد روسكا تما؟"

"م يهال سے مط كول محك تھے عارف؟" زريد نے مجھ سے قريب ہوتے ہوت يو جھا۔ ' بس، میں نے سوچا کرتم بے وفا ہو ......دولت نے تمہاری محبت مجھ سے چھین کی ہے۔ حالا تک رولت کی میری نگاہ میں کوئی وقعت نہیں تھی۔ میں حمہیں اپنی حقیقت ما چکا موں لیکن ببرحال، میں والدین سے ناراض تھا۔ میں نے حشمت سیٹھ کی دولت ای لئے حاصل کی تھی کراس کے ذریعے میں سی طور زرینه کوخریدلوں گالیکن تمہارے بغیرمیرا دل نہ لگا، گرفتار ہوا اور حشمت سیٹھ کو اس کی رقم واپس مل تکی لیکن اس دوران میرا اپنول سے رابطہ قائم ہو گیا اور پھر میں بہت می دولت لے کر تمہارے ماس آ اليارابتم جوما موكى ملے كارجس جيزك خواہش كردگى، حاضركردى جائے گا-"

" محصے کھے تہاں جائے عارف! بس محص صرف تمباری ضرورت ہے۔ محصے اپ ساتھ اپی ریاست لے چلو۔ میں بوری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دول کی۔ ''زریند نے میرے سینے یرا بنا مرر کھتے ہوئے کہا۔ اپنے اس مطالبے کو پورا کرانے کے لئے وہ جھے اپنے آپ کا احساس دلا رہی تھی۔ مجھے بتا رہی تھی کہ بیرسودا مہنگا نہیں رہے گا۔ میں جس طرح اور جب بھی دل جاہے، اس سے لطف اندوز ہوسکتا ہوں۔

ایک بار پر می بیکے لگا۔

لیکن میں جلد بی سنجل کیا مکن ہے، طالوت میرے پاس بی موجود ہواور میری وعدہ خلافی پر برے برے منہ بنار ہا ہو۔ یس کمی صورت میں اس کی ناراضکی مول لین نبیل جا ہتا تھا۔

رات کے کھانے کے بعد میں زرینہ کے ساتھ اس کی خواب گاہ میں چلا گیا۔اس رات زرینہ کی النتیں میری شریانوں میں آگ بہانے لکیں۔ لیکن مجھے مبرے کام لیٹا تھا۔ میں نے زرینہ کو بستریر لٹا دیاادرال کے ہاتھ آئے بدھے گئے۔

"الكمنك زرينه!" من في كهاادرمسمري سي أخد كيا-

" كول .....كيابات ب جان من؟" زريد مخور لج من بولى-

"بس، امجى آيا\_" ميس في كها اور دروازے كى طرف يزھ كيا۔ دروازے سے تھوڑى دور طالوت زمن براکزوں بیٹا تھا۔ مجھے دیکھ کر چونک بڑا۔

'' کیوں بھائی! بہاں کوں بیٹھے ہو؟'' میں نے مسکراتے ہوئے یو جھا۔

" انگ لے میرے یارا ...... جو دل جاہے مانگ لے ...... میں سب کچھ بخشنے کو تیار ہوں۔" طالوت نے مسرور کیج میں کہا۔

> '' کیول چیخ رہے ہو طالوت؟ ...... ہیے کیا دحشت ہے؟ ہوش میں آؤ۔'' ددیث کیا ہے۔

"بوش كهان ميرى جان؟ ...... أو ..... يدرات، بدرات ..... اس رات كى كوئى قيمت نبيل عدرات الله ما كوئى قيمت نبيل عدد كاش ده برجائى نه بوتى تو بم أساب ساته شامل كريت ـ"

"اجها، احما ..... بکواس بند کرو .....ات تبهارے او برشیرتو نہیں ہوا؟"

''بالکل ٹیمیں ......کین جھے شبہ ہونے لگا تھا۔'' طالوت نے میرے قریب دراز ہوتے ہوئے کہا۔ ''متہیں کیا شبہ ہونے لگا تھا؟''

" يني كه وه مورت نما مرد ہے اور ميں مرد نما عورت \_ يقين كرو، بڑى جذباتى اور بے حيا عورت ہر بات ميں پال كرتى ہے ......انو و ......! "طالوت نے آئىميىں بندكرليں \_

''سوری ہے کیا؟'' میں نے متکرا کرسوچھا۔ ''ردی مشکل سد گر سشان نر میں کامیاں صداحدا

"برى مشكل سے أسے سُلانے مِن كامياب ہوا ہوں۔" طالوت نے كہا۔"اس كے لئے مجھے اپنى امرار قوت سے كام ليمايرا۔"

میں نے ایک شندی سائس لی۔ زرینہ کوشی تین ہونا جا ہے تھا۔ میں اس کے کرے میں داخل ہوا او و کہری نیندسوری تھی۔

برہ برق پیر میں ہوں ہے۔ یس نے اس کے کمرے سے المحقہ شمل خانے ہیں شمسل کیا۔ جب میں شمسل خانے سے ہا ہرآیا تو او ہاگ چکی تھی اور عجیب می نگا ہوں سے جمعے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہونٹوں پرمصنو کی مسکرا ہث المبیر کی۔

"کیاد کھے رہی ہو، سویٹ؟" میں نے بوجھا۔

" کچونبیں۔" اس نے ایک گری سالس کی۔" رات کوتم کھ بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ پتہ الیں، جھے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہتم وہ نہیں ہو، جو پہلے تھے۔"

" "تہاری آنگھوں کا قضور ہے۔" میں نے جلدی ہے کہا اور وہ دکش انداز میں مسکرانے گی۔ لیکن نہ پانے کیوں اس وقت جھے اس کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا، خوب کس کس کر اس لے منہ برطمانے ماروں لیکن میں نے بشکل خود ہر قابو یا لیا۔

"عارف!" دوخمار آلود ليج من بولي-

"بول.....؟"

"ابھی کیوں جاگ گئے؟ مجمع اتنی جلدی کیوں ہوگئ؟" وہ بہکی ہوئی آواز میں ہولی۔" کاش بیرات اسی ختم نہ ہوتی۔"

'' اُٹھو! ..... جھے بھوک لگ رہی ہے۔'' میں نے کہا۔'' رات کوتو ختم ہونا ہی تھا۔ چھوڑو، رات کی، ات کی۔'' کل، ہات گئے۔''

" مجيم بھي بھوك لگ رى ہے۔"اس نے كہا۔

"نو بجرناشته کرد-"

'' طے کر چکا تھا کہ اگرتم اپنا دعدہ بھول گئے تو صبح تک ای طرح بیٹھا رہوں گا۔'' اس نے منہ ' بھلائے بھلائے کیا۔'' اور تمہیں کوتنا رہوں گا۔''

" مملایس اپنا دعدہ کیے بھول سکتا ہوں؟ تم میرے لئے زریند سے زیادہ محترم ہو۔ وہ تو فاحشہ بے۔کوئی بھی مرداس کے لئے اختر بیک یا عارف بن سکتا ہے۔" "اچھاتو چھر جھے اجازت ہے؟" وہ کھڑے ہوکر بولا۔

''بال، ہال...... كول نبيل؟ ش اس دوسرے كرے ش آ دام كرول كا۔'' ميں نے ايك طرف اشاره كرتے ہوئے كہا اور پر ميں طالوت كى طرف ديكھے بغير آ كے بدو ميا۔

رات کونہ جانے کب تک میں جاگا رہا۔ میری آٹھوں میں کی ایک شکلیں گھوم ری تھیں۔ الجملا ،

زرید، راشدہ ، ناکلہ اور شہنا....... تھوڑے دنوں میں میری زندگی میں گئی تبدیلیاں آگئی تھیں۔ میں کیا

سے کیا بن گیا تھا..... حالات نے جھے کہل کرر کھ دیا تھا۔ میری شخصیت بدل دی تھی۔ میں جوایک سیدھا
مادا نو جوان تھا، جس کی زندگی اپنے بوسیدہ فلیٹ اور دفتر تک محدودتی ، جس نے اپنے مستقبل کا تعین ای
صد تک کیا تھا کہ کمی بھی لڑی سے شادی کر لوں گا ، محنت سے کام کروں گا تو میری شخواہ بڑھ جائے گی۔
عبد تک کیا تھا کہ کمی بھی لڑی سے شادی کر لوں گا ، محنت سے کام کروں گا تو میری تخواہ بڑھ جائے گی۔
منجا۔ مید بات نہیں ہے کہ میرے دل میں ترتی کرنے کی گن نہیں تھی۔ میں اپنی بوی اور بچوں کو شکھی
مذہا۔ مید بات نہیں ہے کہ میرے دل میں ترتی کرنے کی گن نہیں تھی۔ میں اپنی بوی اور بچوں کو شکھی
مایا تھا۔ میں نے خود کو ایک مدمل میں حدرکہ لیا تھا۔
مایا تھا۔ میں نے خود کو ایک مدمل محدد کہ محدد کر لیا تھا۔

بیخیال میرے دل میں بڑ پکڑ گیا۔ ذرینہ کے ہاں مہمان رہنے ہے اُسکا ہونے گئی۔ میں نے فیصلہ کرلیا کہ بس ایک آ دھ دن میں یہاں سے لکل جاؤں گا۔ اور اس خیال سے مطمئن ہونے کے بعد میں سوگیا۔

کانی دیر سے سویا تھا۔ گہری نیند آئی۔لیکن میں پوری طرح نہ ہونے پائی تھی کہ کسی نے میرے اوپر چھلا تگ لگائی اور دبوج لیا۔ میں ہڑ بڑا کر اُٹھ بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے اوپر سوار بلاکو دیکھا۔ وہ طالوت تھا۔ اُس نے جھک کرمیرے کی بوسے لے ڈالے اور میں بھٹکل اسے خود پر سے دھکیل سکا۔ "کیا بدتمیزی ہے؟ ...... کیوں بدحواس ہورہے ہو؟" "بالكل نهيس، ۋارنگ! تم سوله آنے سيح كهدر بيم هو- سياختر بيك كدها ب-" زريند نے نفرت ے کہا اور میں نے ایک قبقہ لگایا۔

" يمارامشرك بروگرام تفاء اخر بيك! زريد تمهيس ب وتوف بناتي ري اورتم في اي كره ين می شادی کے کارڈ چھوا گئے۔ پھر تباری اس حافت سے خوش اسلوبی سے تمفنے کے لئے میں نے رقم فائب كرنے كا درامه كيا۔ حالاتكه مجھاس قم كى كوئى ضرورت تبيل تھى، ميں كوئى معمولى حيثيت كا آدى میں ہوں۔معاف کرنا اخر بیک! بماری تفریحات ای تم کی ہوتی ہیں۔" میں نے مسراتے ہوئے کہا۔ التربيكي مالت ديمنے كے قابل كى۔

"تو .....تواس مؤركى چى نے مجھا تاز بردست دهوكا ديا ہے ..... مين اسے جان سے ماردول النظم المنظم المراس المحيون المين المن المن المن المن المن المراس المراس

" كس كى مجال ہے كەمىرى موجودكى ش ميرى محبوب كو باتھ لگا كىكى؟"

''چھوڑو......چھوڑو جھے'' اختر بیگ نے مجھ سے گریبان چھڑاتے ہوئے کہا۔لیکن میرے ایک (وردار محیر نے اس کے حواس درست کر دیئے۔ وہ محمیٰ کپٹی آ تھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔

« حمهیں میری عبت پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے شرم نہیں آئی تھی ، اخر بیگ؟ جبکہ حمہیں معلوم تھا کہ میں ارینہ سے محبت کرتا ہوں۔ "میں نے کہا۔

"میں نے اس پر ہزاروں روپے خرج کے ہیں .....میں اپنی کمائی اس پر لٹا تا رہا ہوں، چنا نچہ سے سى صورت مى تىبارى بىيى بوسكتى-"

" بیتمباری حماقت می ، زرید کی تبین \_ زرید! اس کے تمام تحالف واپس کردو \_ " میں نے کہا۔ "ميساس ك بعظير تحفول كو جوتے كى نوك ير مارتى موں " زريند نے كہا۔ اور پحراس نے ايك الماري سے زبورات كے ذہب، ساڑھياں اور دوسرے كيڑے تكال كر كھينكنا شروع كرديے۔

"أَمُعادُ ..... أَنْهِي أَمُعادُ ، اخر بيك! اور يهال سي رفو چكر مو جاوً-تم بلا اجازت مارى خلوت من داخل ہوئے ہو۔ جھے غصر آسمیا تو تنہاراسر پھوڑ دوں کی۔"

میراتن و توش اختر بیک کے مقابلے میں بہت اچھا تھا۔اور پھرمیرے زوردار تھٹیرنے بھی اختر بیک کے حواس درست کر دیئے تھے۔ اس لئے اختر بیک نے سامان اٹھا کر فرار ہو جانے میں ہی عافیت جمل۔ زرینداس کے چیھے چھے باہر نکلی اور پھراس نے دروازہ بند کر دیا۔ معلون نے تمام موڈ چو پٹ کر الم حردرواز وس نے مولا؟ "ووتجب سے بولی-

وممكن ب، تم رات كو بندكرنا بجول عنى موس، ميس في كها-ليكن مير ي و ان ميس طالوت محوم ربا فیانہ جانے وہ برمعاش کہال ہے۔ دروازہ اس کےعلاوہ کون کھول سکتا تھا۔

''میرا خیال ہے، میں نے بند کر دیا تھا۔ بہر حال، اچھا ہوا، اس موذی سے جانِ چھوٹ ٹی۔ کیکن تم نے بات بھی خوب بنائی۔ کیسا منہ بھاڑ کررہ گیا تھا۔ نہ جانے خود کو کیا سمجھ رہا تھا، ذکیل کہیں گا۔''

'' يم مع منع آ كيے كيا تعا؟'' مِن نے يو جما۔ ''بس، پرسوں میں نے ٹال دیا تھا۔ کل آفس ٹیس گئی تو آج آ دھمکا۔'' زرینہ نے کہا۔ "ابتم اس نوكري براهنت بينج دو-" ميس في مشوره ديا-"ميرے موتے موئيمبين نوكري

" کیوں.....؟" '' میں تمہارا ناشتہ کروں گی۔' اس نے خنگ ہونٹوں پر زبان چھیرتے ہوئے کہا۔ اس وقت کال بیل

کی آواز سنائی دی۔

"اُتھو!.....شايدكوئي آياہے"

" برابر والے فلیف میں کوئی آیا ہے ...... جارے بہاں کون اتنی صح آسکا ہے؟" اس فے مخور کہے میں کہا اور اُٹھ کرمسہری پر بیٹھ گئے۔''یہاں آ جاؤ، ڈارلنگ!''اس نے کہا۔

ادر بہ حقیقت ہے کہ میں ایک کمبح کے لئے بے بس ہو گیا۔ میں روشنی کی اس کرن کو بھی نہیں د کھ سکا جو بند دروازے سے ریک آئی تھی۔

اور چرمیری نگاہ دروازے پر بردی تو میں چونک اُٹھا!

درواز ہ کھلا ہوا تھا۔اور کوئی درواز ہے میں کھڑا تھا۔ میں درواز ہے میں موجود مخص کو دیکھنے لگا! اور پھراُسے پیچانے میں مجھے کوئی دفت نہ ہوئی۔ دواختر بیک تھا.....!

ایک کمھے کے لئے میں بوکھلا گیا۔ تب زرینہ کی نگاہ بھی افتر بیگ پر پڑی۔ خود اُس کی حالت بھی مجه سے مختلف تہیں تھی۔

کے سے میں ہے۔ لیکن دوسرے لیمے ووسنجل گی۔ اور غصلی نگاہوں سے اختر بیک کو دیکھنے گی۔ مجھ پر اپنی محبت کا سكّه بشمانے كا ايك موقع أسے ل كيا تفا۔

لیکن اب اختر بیک بھی بھے پہوان گیا تھا۔ چنانچداس کا تمام غصہ جرت میں بدل گیا تھا۔ ''تم......تم عارف!'' اس کے منہ سے لکلا اور میرے اندر ایک عجیب جراُت اُمِحر آئی۔ میں لے محتر کریں میں میں میں حواس مجمع کے اور مسکرانے لگا۔

"بال...... يديل على مول، اخر بيك! كيول، تهبيل حيرت كيول موئى ؟ ...... كيا يل زريند سے اظہار النفات نبيل كرسكا؟"

'' میں کہتی ہوں تم بلا اجازت اندر کیسے آئے؟.....درواز ہکس نے کھولا؟'' معاً زرینہ کان پھاڑ آوالا نہ مط

وعظمروزرید! اختر بیك میرا برانا دوست ب\_ مجصاس سے ال تو لینے دو۔ " میں نے اسے روكا۔ "توتم يهال جمعي موع مو؟"اخر بيك ن كها-

" إلى ميرى جان! كيا تهيس اعتراض بي؟ ......كياتم مير اور ذرية كورميان قائم تعلقات ے واقف ہیں تھے؟" میں نے طنز بیا نداز میں کہا۔

"لكن اس في تم س نكابي جير لي تعيير لي تعيير على الله بات سه واقف مو-" اخر بيك في

" ہاں! زرینہ نے کامیابی سے تہیں بے دوف بنایا، اخر بیگ! ہم دونوں نے ال کر تمہارے ساتھ ایک دلچیپ مذاق کیا تھا۔ زرینہ صرف میری ہے، ہمیشہ سے میری ہے۔ وہ صرف جھے سے عبت کرتی ہے۔ کیا میں غلط کہدرہا ہوں، زرینہ.....؟"

اڙل

''اٹھی چڑے۔''اس نے چند منٹ کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ ایک کے بعد دوسرا ریکارڈ بہاتا رہااور میں کری پر آجھیں بند کے پڑا رہاتھوڑی دیر کے بعد زریند کی آواز سنائی دی۔

''عارف!......آ جاؤ، ڈارلنگ! ناشتہ تیار ہے۔'' " "بس بند كرو " ميں نے أشحتے ہوئے كها ـ " ناشتہ تيار ہو كيا ہے ـ "

"تم جاؤ ـ ناشة مير ع كتحورى تيار بواج؟" طالوت في كها-

ودبس، ہم آج بی یہاں سے چل دیں گے۔ میں اب زیادہ فضولیات برداشت ہیں کرسکا۔ مملا بد 

" عباد، جاد ، جاد ، بلا ربی ہے " طالوت نے میری گردن پکو کر دروازے کی طرف و تعلیل دیا اور مرخود کرامونون بند کرنے لگا۔ زریندای طرف آری تھی۔ عسل کرنے کے بعد وہ تعری تکمری نظر آری تھی تیموڑی در بل کے واقعات کا کوئی اثر اس کے چہرے پرمہیں تھا۔ میں نے اس بدؤات عورت کی دل دیمی \_ائی محبت کے دھارے تبدیل کر دینا اس عورت کے لئے کس قدر آسان ہے۔ خریب اخر بيك لك كيا، اس كى دنيا برباد موكى، كيكن اس كاو بركونى الرجيس بـ يحصوه دن بادا كئه، جب من اس كى وجد سے خت اذبت ميں جال تھا۔ ميرا دل جا باكدر بيندكا چرو بكار دول يكن ببرحال، جم كياير ي محى \_ كي عرصه بعد خود بى اس كاطلسم أوث جانے والا تھا!

میں اس کے ساتھ ناشتے کے کمرے میں داخل ہو گیا۔میز پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ہم دونوں آ منے سامنے بیٹر مجے ۔ وہ میری خاطر مدارات کرنے لگی کیٹن میں زندگی کے سی حصے میں اس مکارعورت کی المرف ہے دل صاف نہیں کرسکتا تھا۔

ببرحال، ہم ناشتہ کرتے رہے .....اور ابھی ناشتہ سے فارغ مجی نہیں ہوئے سے کددروازے پر (وردار دهم دهم انهث سنانی دی۔

میرے ساتھ زرینہ بھی چونک پڑی تھی۔

"كون بدتميز بي؟" وو بولى اور ناشيت كى ميز سے أخر كى ميرا رنگ أز كميا تھا۔ مير سے ذبن ميں ابك بي خيال تما\_ يوليس!.....اورميرا بيخيال سو فيصدى درست تما-

چند لمے بعد ایک بولیس افسر پستول تانے ہوئے ناشتے کے کمرے میں داخل ہوا۔اس کے پیھے دو کاشیبل زرینہ کے بازو پکڑے ہوئے تھے اور زرینہ کے چیرے پر جوائیاں اُڑ رہی تھیں۔ پولیس کو دیکھیرکر مراہمی بدن کا بینے لگا تھاتے موڑی در کے لئے میں طالوت کی تسلیاں بمول میا۔ میں نے کری سے اُٹھنے کی کوشش کی ۔ کیکن میری ٹائلیں جواب دے کئی تھیں۔

" وال دو، ال بدماش كو" خرانث يوليس آفيسر نے كها اور مجرزرينه كى طرف د كيوكر

اولا۔ ' اور کون ہے بہاں؟'' ووكن الله مرى بورهى مال تحى، جوايك رشته دارك يهال جل كى ہے - ورينه في جواب ديا۔ "إلى ..... تاكمة خوب رنگ رايال مناسكوتم في ايك خطرناك مجرم كو بناه دى ہے ..... المارے لئے يمي كانى ب\_اب جيل جانے كے لئے تيار موجادً" "فود مجعے جرم پرأ كسانے والى يكى كورت ب،أسكر !" من فرزتى آواز مل كها-

کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔" "اب تو ویے بھی وہاں نوٹری کرنا مشکل ہے۔حشمت سیٹھ، اختر بیک کو بہت مانتا ہے۔ اور پھر تمبارا كہما بھى درست ہے، اب مجھ ملازمت كرنے كى ضرورت بھى كيا ہے۔ "اس نے ميرے سينے پرسر

" فیک ہے، ٹھیک ہے ..... مراب ناشتے کا بندوبت تو کردو ..... بھوک کے مارے میرادم لکلا

---"جوز جوز و كورباب-" زرينه في الكراكي ليت موت كها-" مي عشل كرسكتي موس؟" و كراو ..... من دوسر عكر على بيشا بول " من في اداور كر جب وه باته روم من چل گئی تو میں جلدی سے باہر نکل آیا۔

" طالوت!" میں نے دانت بھینج کرآ واز دی۔

'' جانِ طالوت '' میرے کانِ کے نز دیک ہی آواز سنائی دی اور طالوت نمودار ہو گیا۔ اُس کا چیرہ سرخ ہور ہا تھااور ہونٹوں پرمعنی خیزمسکراہے تھی۔

"قومراخیال درست تعا؟"میں نے دانت پیتے ہوئے کہا۔

"كون ساخيال؟" وه بنيازى سے بولا \_ "مين تمبارا مطلب نميس سمجا "

"كال بيل بجني ير درواز وتم في بي كهولا تما؟"

" إلى .....مهمان كواندر آئے سے روكنا بداخلاتى جو ہے۔ اور پھر جب ميں نے ويكھا كہوہ اخر بیک ہے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں تم ونوں کے ظراؤ کا دلچپ تماشہ دیجھوں۔'' ''ال کا نتیجہ جانتے ہو؟''

"د بکھاتو لیا۔"

" المجلَّى كهال؟ ...... المجمي تو ديكمو عجه وه بدبخت يوليس لے كرآ گيا تو؟" "توكيا موكا؟" طالوت نے لا پروائی سے شائے اچكا ديے۔

''اوه ...... تم نہیں سمجھے ، طالوت! ہمیں ان جھڑوں میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟'' میں نے متقبلی بر گھونسہ مارتے ہوئے کہا۔

' در ایکن میں ان تمام تفریحات سے لطف ایدوز ہونا جا ہتا ہوں۔ تم اس فتم کے معاملات مجھ پر چھوڑ دیا کرو۔'' طالوت نے کہااور میں نے غصے سے آئٹھیں بند کرلیں۔

"جھوڑوان باتوں کو، میری جان! آؤ، کمرے میں چلیں۔" طالوت نے کہا اور میرا بازو پکڑ کر ایک طرف بڑھ گیا۔ میں نے ایک کری پر گر کر آ تکھیں بند کر لیں اور طالوت گرامونون کی طرف بڑھ گیا۔ "يكيا ع؟"ال في ريكار دركوا تحاكر ديكميت موسع كها

"فضوليات" "من في الكميس بندك ك كم كما اور طالوت، كرامونون من ألث بلث كرتا ربا- كى نہ کی طرح اس نے اسے آن کرلیا اور دیکارڈ سے ایک نفہ پھوٹ بڑا۔ میں نے طالوت کو آس کی کر ایک طرف ملتے دیکھا۔ اس کی آنکھیں حمرت ہے پھیل گئی تھیں۔ پھراس نے ایک ممری سالس لی اور میری طرف ديكيف لكا يجهاس كا مونق نهره ديكير بلي آگئ تمي اں کی بے لیمی پر رحم کے جذبات بھی اُمجر نے لگتے تھے، کبھی اس پر غصہ آنے لگتا تھا۔ لیکن میں نے رحم کے جذبات کوختی سے دبا دیا۔ وہ بے وفاای قابل تھی۔ وہ صرف ایک زر پرست عورت ہے، جس کی نگاہ میں مزت وعصمت کی کوئی قیت نہیں۔ کوئی بھی نو جوان اس کے لئے اختر بیک یا عارف ہوسکتا ہے، افر ملیکہ اس کی جیسیں بجری ہوئی ہوں۔

ہرسیدان سین مرا ہوں ہوں۔ پورادن لاک اپ میں گزر کیا۔ شام کو پانچ بجے ڈی الیس پی کے دفتر لے جایا گیا، جہال بہت سے پایس افر موجود تھے۔ ڈی ایس پی نے میرے ساتھ بڑا نرم سلوک کیا۔ جھے چائے منگوا کر پلائی اور پھر

اللہ سے پوچھا۔ ''کیا تمہار اتعلق کی با قاعدہ گروہ سے ہے؟''

مجھے بنی آنے گی لیکن پولیس والوں کے بارے میں بہت کھین چکا تھا۔ اس بنی پر میں اپنے والوں سے بھی محروم ہوسکتا تھا۔ چنا نچہ میں نے خودکوسنجالا اور صاف لیج میں کہا۔

" در العلق كمي كروه سينبل م جناب! صرف اس عورت كى بو وفائى كا شكار موكرية جرم كربيشا ون جے مير ب ساتھ كرفار كيا كيا ہے -"

برا میر هاسوال تفال طالوت کے بارے یس کسی کو پھیٹیں بتا سکتا تھا۔لیکن اس سوال کا جواب مجی اپنا تھا۔ چنا نچہ میں نے ذہانت سے کام لیتے ہوئے کہا۔

وی ایس کی نے گرون ہلائی۔ شاید زرینہ نے بھی اسے بھی بتایا تھا۔

"ووقحض كون تما، جوتمهارا بم شكل تما؟"

"ميں اسے بيں جانیا۔"

سن سے میں چوں کے اس کے اس کے اس کے اس کے جورقم چرائی تنی ، وہ تو مل گئے۔لیکن اس کے درجر مل کی ایکن اس کے طلاوہ بھی تم نے ایک جرم کیا ہے۔ ایکن تم ایک مرتبد لاک اپ سے فرار ہوئے اور دوسری دفعہ پولیس کو امرکا دیا۔ اس سلسلے میں جلد ہی تمہارا بیان قلم بند کیا جائے گا۔ اس عورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال اس کی دیا۔

ہے : "میں بتا چکا ہوں کہ اس کی بے و فائی سے بد دل ہو کریں نے جرم کیا ہے۔ میں جا ہتا تھا کہ اخر پک سے اس کی شادی نہ ہو۔" '' دونوں کو دیکھ لیا جائے گا۔''انسکٹر نے کہا اور زرینہ کی خوف وجیرت سے پھٹی ہوئی آٹکھوں کو دیکھ کراپنے گرفتار ہونے کا خوف میرے دل سے جاتا رہا۔ میں زرینہ کی زعر کی برباد کر چکا تھا۔ میرا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ یہ میری زعر کی کے حسین ترین لمحات تھے۔

''نیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔'زرینہ کے منہ سے اُلگار اِتم ۔۔۔۔۔۔۔تم اُنہا کے منہ سے اُللا۔ ''اورتم اس نواب کی بہو بیگم ہو۔ کیوں؟''انٹیٹر نے مضحکہ اُڑانے والے انداز میں کہا۔

اتی دیر میں سابی میرے ہاتھوں میں جھٹریاں ڈال کیے تھے۔ پھر دہ جھے لئے ہوئے ہا ہر لکل آئے۔ یہاں میں نے اخر بیک کودیکھا، جس کی آگھوں سے انتقام کی چٹگاریاں اُڑ رہی تھیں۔

" بھے تم سے کوئی دکا یہ نہیں ہے، اخر بیک! میں اس تعیر کی بھی معانی جا ہتا ہوں، جو میں نے تمہارے کال پر نگایا تھا۔ جس نے میری تمہارے کال پر نگایا تھا۔ جس نے میری زندگی برباد کی ہے۔ "میں نے اخر بیک سے کہا۔

'' لے چلوائن عورت کو۔'' اُسَکِٹر نے کہا اور سابی زرینہ کو کھیٹنے گئے۔ جومیرے الفاظ پر نیم مُر دہ ک ہوگئ تھی۔ بھر ہم دونوں کو پولیس کی بندگاڑی میں بٹھایا گیا۔ زرینہ کے تمام پڑدی جمع ہو گئے تھے اور اس کے بارے میں چہ گوئیاں ہور ہی تھیں۔

'' آوارہ تھی ، اُلوکی پیٹی ......ایک نہ ایک دن بیہ ہونا ہی تھا......اہے آشنا کے ساتھ پکوی گئی۔'' بہت ی آوازیں ہمارے کانوں میں بڑیں۔اور پھر گاڑی آگے بڑھ گئی۔

" مُمَيَّك ہے ..... ہے بھی ای قابل!" میں نے نفرت سے سوچا۔" كمينی، ذليل، بدؤات كہيں لى۔" لى۔"

گاڑی پولیس اسیشن کی ممارت میں بھنے کررک کی اور ہم دونوں کو نیچے اُتارا گیا۔ پھر زرینہ کوتو کہیں اور لے جایا گیا اور جھے ڈی ایس پی کے آفس میں پہنچا دیا گیا۔ انسکٹر نے ڈی ایس پی کومیرے بارے میں رپورٹ چیش کی۔

'' خوب ....... تو بید حضرت پکڑے ہی گئے۔ سنا ہے کہ انہوں نے اس شہر میں تو بڑے کارنا ہے دکھائے تنے، جہاں انہیں رقم سمیت پکڑا گیا تھا، اب یہی اس آدمی کے بارے میں بھی بتا سکیں گے، جس نے پولیس کے سامنے خود کو ایک تا جر ظاہر کیا تھا اور جو ان کا ہم شکل تھا۔'' ڈی الیں پی نے گردن بلا تے ہوئے کہا۔ پھر انسیٹر کی طرف رُخ کر کے بولا۔''ٹی الحال اے لاک اپ میں بند کر کے خصوصی گارد لگا دو۔ اس کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔''

اور مجھے لاک آپ میں بند کر دیا گیا۔ یہ بعرزتی میرے لئے غیر متوقع نہیں تھی۔ اور نہ ہی اب مجھے اس کی پروائتی۔ البتہ زرینہ کی شکل رہ رہ کریاد آ ری تھی، متضاد کیفیات تھیں میرے ول میں۔ کمی اڏل

"للاشيه......تم محى بزے شيطان مو-" مين في مكرات موع كها-" برا تو نبیس کیا میں نے ؟ ثم کہوتو واپس کرآؤں؟"

''سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر ہمارا انقام کیسے یورا ہوگا۔ لیکن اب یہاں سے نکلنے کا مسئلہ ہے۔'' '' پھر وی ؟'' طالوت نے تحصیلے انداز میں کہا اور میں بننے لگا۔ بلا شیہ میں نے اس تمام عرصے میں طالوت کونظرا نداز کر دیا تھا۔میرے دوست کے لئے تو بیدلاک اپ وغیرہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ ہاں بیہ دوسری بات مھمی کہ میرا جرم اور تھین ہو جاتا۔ کیکن اب اس کی کیا بروا کی جاسکتی تھی۔ کائی حتم کرنے کے بعد میں نے تھر ماس کا گلاس طالوت کو داپس کر دیا اور اس نے تھر ماس ایک طرف ڈال دیا۔ ''چلیں.....؟''اس نے بوجھا۔

'' إلى ...... چلو'' ميں في دھر كتے ہوئے دل سے كہا۔ اس آساني سے وبال سے نكل جانا مجھے برا عجیب لگ رہا تھا۔ طالوت کھڑا ہو گیا۔ زیورات کی ہوتی زمین پر پڑی تھی۔

''اسے بھی اٹھالو۔ کسی ضرورت مند کو دے دیں گے۔''اس نے کہااور میں یوتلی اُٹھانے کے لئے جمکا اور پھرسیدھا ہو گیا۔ طالوت میرے سامنے کھڑا تھا۔

'' آؤ......'' میں نے کہا۔اور طالوت مسکرانے لگا۔

"کمال چلیں؟"

'' پہلے یہاں ہے ہاہر......''جملہ میرے ہونٹوں پرادھورارہ گیا۔ میں نے اچا تک محسوں کیا کہ بیہ لاک ای بیس ہے۔ کھلی ہواجسم کولگ رہی تھی۔

''ارے ......' میں نے چاروں طرف و کھتے ہوئے شدید جرت سے کہا۔'' کک ...... کیا ہم

"اوركوني علم مير عدوست!" طالوت في كردن فم كرت بوئ كها-

"م...... مرجمے تو احساس بی نہ ہوسکا۔"

''اگر حمہیں احساس ہو جاتا تو بھرمیری پُراسرار قو تیں خاک میں مل جاتیں۔ بہرِ حال چھوڑوان کو۔ شاید بیکوئی بارک ہے اور بیر ہواؤں کے ساتھ آنے والی خوشبوئیں۔ آؤ، ہم پھولوں کے کسی کنج میں بیٹھ کر ان معطر جوا وُل سے لطف اندوز جول \_''

اس نے میرا ہاتھ پکرا اور پارک کی طرف چل بڑا۔ میں عجیب ی کیفیت میں مثلا ہو گیا تھا۔ زریند کو تخت سزا مل گنی می اور میرا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا۔ طالوت میرا دوست، میرے تصورات سے زیادہ پُراسرار ہے۔ کیکن کیاوہ پوری زندگی میرے ساتھ رہے گا؟ کیا اس کا ساتھ چھوٹنے کے بعد میری زندگی کا کونی معرف رے گا؟"

"ارے بھائی! کیا سوچ رہے ہو؟" طالوت نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا اور میں نے خلوم دل كساته الي خيالات كااظهار طالوت سي كرديا - طالوت عصيلے انداز ميں ميرى شكل ديمين لكا تقا۔ کروہ ایک گہری سائس لے کر بولا۔

"م ائی دنیا کے انسانوں کے ایراز میں سوچ رہے ہو، دوست! ہم تم سے خاصے مختلف ہوتے ان ماری دوئ اور وسنی پائیدار مولی ہے۔ میں نے سمبین دوست بنایا ہے۔ پوری زندگی تمبارے "مويا حشمت سيفه كافرم سارقم جراني كالزغيب حميس اس فيس دى؟" ورئيس "من في جواب ديا۔

" فیک ب اسکر! اسے بند کردو۔" ڈی ایس ٹی نے محم دیا اور ایک بار پھر مجھے لاک اپ میں بند كرديا\_لاك اب من مير علاده اوركوني مين تعا

شام کے کھانے کے بعد میں دیوار سے بک کر بیٹھ گیا۔ میرا ذہن صاف تھا۔ میں نے جو کچھ کیا تھا، تھیک کیا تھا۔ کم از کم اب میں خود کو چفر تو تہیں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے بھی زرینہ کا لطف اُٹھا لیا تھا اوراے بعرت کردیا تھا۔اب وہ کی کومنہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گی تھی۔ پولیس سے رہ مجمی جائے تواب زندگی کس طرح گزارے گی۔

اور اتن در کے بعد پہلی بار مجھے طالوت کا خیال آیا اور میں چونک پڑا۔ او وا میرے نظنے کا تو راستہ موجود ہے۔ میرا پُراسرار دوست ضرور میری مدد کرے گا ..... یقیناً ..... اور میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ کئی۔ بے اختیار میں نے یکارا۔

'' طالوت حاضر ہے،میرے دوست!''میرے کان کے نزدیک آواز سنائی دی۔اور میں نے چونک کرا پنی بامیں طرف دیکھا۔ طالوت بھی میرے جیسے انداز میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔اس کی گود میں کچھ سامان رکھا ہوا تھا۔ میرا دل خوشی سے معمور ہو گیا۔ طالوت بھی مسکرا رہا تھا۔ میں دوڑ کر اس سے

"ارے، ارے..... کانی گر جائے گی۔" طالوت نے جلدی سے تحرماس ایک طرف سرکاتے

'' إلى......مِن قو كھانے پينے كا سامان بھى لايا تھا۔ گرتم نے انتظار بھى نہيں كيا۔'' ''اوه......وغرفل ميرے دوست!......وغرفل \_'' ميں اسے بھٹيجتے ہوئے بولا۔'' تم اس دوران

کے ہاتھ سے لے لیا۔

''تم نے زرینہ کودیکھا؟''

" ال يارا ...... ترس آر با تمااس بر ليكن ببر حال تمهاري وشنى به اس لئ ميري بعى وشنى ب\_ بیلو۔''اس نے ایک پوتل میری کود میں ڈال دی۔

"بيكياب .....؟" من في جونك كريوتلي كوشؤلا

''وہ زیورات جوتم نے اے دیئے تھے۔اگر بیال کے پاس رہ جاتے تو بہر حال سودا اسے مہنگا نہ پڑتا۔ ہزاروں رویے کے زیورات ہیں۔ وہ سوچتی کہان دوراتوں کی قیت اورائٹر بیگ ہے لڑائی اے مہنگی نہ پڑی۔'' طالوت نے کہا اور میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔

ساتھ رہوں گا۔ مرنے لگوں گا تو اپن قوم کے کسی فرد کو وصیت کر جاؤں گا کہ دو تمہاری زندگی میں تمبارا " ہاں۔ کوئی بڑی بات جیس ہے۔" خیال رکھے۔ تہارے ساتھ میرے لحات ولائل گزر رہے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری دوئی کو زندگی کے کسی جھے میں فراموش نہیں کروں گا۔لیکن میرے اس وعدے کے ساتھ تمہیں بھی ایک وعدہ کرنا "ظاہرہے۔"

"كيا.....؟" مين نے خوشى سے يو جھا۔

'' کو میں آئتی ہوں ، اس کے باو جود غلطیوں سے محر آئیں ہوں۔ مجھ سے تمہاری دل فکنی بھی ہوستی ہے۔ایسے موقعوں پرتم ایک مہر بان دوست کی طرح میری علطی کونظر انداز کردو گے؟"

"میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا ہی کروں گا۔"

"د جمهیں ایک اور وعدہ بھی کرنا پڑے گا۔"

"اس وقت کے بعد ذہن سے ہرتشویش، ہرخوف نکال دو گے۔ میں جہیں بھی اُداس ندریموں۔" " تعیک ہے، بیمی منظور۔" میں نے مسراتے ہوئے کہا۔

"فوش رہو .....اور زندگی کا ہر لطف انسانیت کے دائرے میں رو کر حاصل کرد - تا کہ جب موت آئے تو خوش سے جان دے دو۔"

" فیک ہے طالوت! آج کے بعد سے رو دختم۔" میں نے کہا اور طالوت نے مسراتے ہوئے میرا

''ابآئنده پردگرام پرغور کرد۔''

"اس ولیس کی فضائیں مجھے راس نہیں آئیں گی، طالوت! ..... یہاں سے میری بہت ی یادیں وابسة بين-اس ملك سے ميرا في مجر مياہے ...... كيون نه ......

" يهال سے كہيں اور چلا جائے۔" كالوت نے مير انقره الچك ليا۔

'' ہاں.....میں بھی کہ رہا تھا۔'' میں نے کہا۔

"تو پھراس میں سوینے کی کیابات ہے؟"

''ایک بات بتاؤ۔'' میں نے کسی خیال کے تحت کھا۔

"مفرور يوچهوميري جان ......!" اس نے مسرت سے جھومتے ہوئے کہا۔ کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں مرت سے چک رہی تھیں۔

"جس طرح تم چھ زدن میں کہیں سے کہیں بھی جاتے ہو،جس طرح تم جھے لاک اپ سے یہاں نكال لائے ہو، اى طرح كيا ہم دوسرے ممالك ميں بھي پہنچ كتے ہيں؟"

"يقيناً ..... مارے لئے يوكل مشكل بات نبيس بي الكن اس طرح مرونيس آئے گا۔ مين اس سنرک تغییلات نہیں جان سکول گا، جوتم دوسرے ملکول کے لئے کیا کرتے ہو۔"

"تب مجرمیری ایک تجویز ہے۔"

"نتاؤ، بتاؤ.....جلدى بتاؤ<u>'</u>"

'' کیوں نہتم بھی کوئی انسانی شکل اختیار کرلو......اورایک انسان کی حیثیت سے میرے ساتھ رہو''

''تمہاری اعی حیثیت تو برقر اررہے گی؟''

" تب ٹھیک ہے۔ای وقت پیکام کرو۔ "

"چروتم سے مختلف ہوگا؟"

''تب دیکھو۔ بیڈمیک ہے؟'' طالوت نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ہٹایا اور ایک عجیب می شکل کا کو جوان میرے سامنے آ<sup>ھ</sup> کیا۔

دنبیں .....تہاری ناک بہت کمی ہے۔ میں نے کہا۔

''تب مجرناک بدل لیتا ہوں۔''اس نے چنل سے ناک اُ کھاڑ لی اور جیب سے دوسری ناک نکال

ومنبيس ..... بات نبيس ني-' من في كسي من حرت كا اظهار ك بغير كها- مانوق الفطرت طالوت کی باتوں پر جیرت کا اظہار کرنا میں نے چھوڑ دیا تھا۔

'' نحیک ہے۔ تب سے چرو کیا ہے؟''اس نے دوبارہ چرے یر ہاتھ ر کھ کر ہٹائے۔

"دير جي تحيك بيل -"ميل نے كہا-

''تب پھرتم اپی پیند بتاؤ۔''

''سنہرے بال جھنگھریا لے۔'' میں نے کہا اور اس نے اپنی کھویڑی پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بال سلہرے اور دلکش ہو گئے تھے۔'' دودھ کی طرح سفید رنگ۔'' میں نے مجراسے ہدایت دی اور اس نے اله چرے برد کو کر ہنا گئے تھے۔اب بغیر خدوخال کا ایک سیاٹ چرومیرے سامنے تھا،جس برسہرے محقمر <u>یا</u>لے بال لہرا رہے تھے۔

" آ گے بولو۔" طالوت کی آواز سائی دی۔

"دروش آجمسين برى بدى باداى دريائن كى،جن كى پتليون مين خيلامث مو-اورسيات چېرے پردو مسين آلكسين جمكان لليس- "ستوال ناك .... خوب صورت بونث ..... بينوى مخورى .... بجرك الرے گال'' میں بولا گیا اور چند لمحات کے بعد ایک وجیبہ نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا۔ ایک خوب صورت آئیڈیل ...... میں اُسے ممل ہو جانے ہے بعد دیکتا رہ گیا۔اور پھر میں نے گردن ہلاتے ہوئے

"بالكل تحيك .....ابتم في ربي مور"

"اب کما کروں؟"

''کی دوسرے ملک جانے کے لئے مچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ فراہم کر دو۔''

"مثلاً؟"اس نے پوچھا۔ ''پاسپورٺ، ويزاادر پچمرسامان-''

''راسم کوسمجھا دو...... وہ ان معاملات میں مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہے۔'' طالوت نے کہا اور پھر

دولوں کے قدم ایک ساتھ ڈک گئے۔

اڏل

''کیا خیال ہے؟ ......ناشتہ کرلیا جائے؟'' طالوت نے کہااور میں نے کردن ہلا دی۔
ہم ریستوران میں داخل ہو گئے۔ واش بیس پر جا کر ہم نے مند دھوئے اور پھر چرے تولیہ سے
فک کر کے میز پر آ بیٹھے۔ ریستوران کے سب سے پہلے گا کہہ ہم ہی تھے۔ بھنے ہوئے مرخ اور تندوری
پراٹھے سامنے آ گئے اور کھانے کا لطف ہی آ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد طالوت نے بل اوا کیا اور پھر ہم
ہمرکل آئے۔ اب صرف راہم کا انتظار تھا۔ لیکن نہ جانے اسے کتنی دیر گئے۔ نہ جانے راہم پاسپورٹ وفیرہ کس انداز سے حاصل کرے گا۔ میں سوچ رہا تھا۔ بہر حال یہ بات طالوت سے پوچھنے کی چنداں
فرورت نہیں تھی۔

'' کول نہ بندرگاہ کی سیر کی جائے۔ یہ بھی معلوم کر لیس کے کہ کون سا جہاز کب اور کہاں جا رہا ہے؟'' میں نے تجویز پیش کی۔

'''تو اس میں پوچینے کی کیا ضرورت ہے؟'' طالوت نے جواب دیا اور میں ایک گزرتی ہوئی نیکسی کو رو کئے لگائیکسی ہمارے قریب پہنچ گئی اور میں نے ڈرائیور سے بندرگاہ چلنے کے لئے کہا۔ ''شاید تہارے پاس کرنٹی ٹتم ہوگئی ہے۔'' نیکسی میں طالوت نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ ''ہاں.....لاک اپ میں داخل کرتے وقت پولیس نے میری تلاشی کی تھی اور سب کچھے دھروا لیا

دوتب بدر کولو۔ "اس نے جھوٹے نوٹوں کی دوگذیاں میری جیب میں خونس دیں اور میں ایک میری جیب میں خونس دیں اور میں ایک میری سائس لے کرسڑک پر دیکھنے لگا۔ روزم و کے کام شروع ہو چکے تنے۔ بر محض اپنی دھن میں گمن اللہ ایم بندرگاہ کے ملاقے میں بہنچ گئے۔اور پھرٹیسی کویل اداکر کے اندر داخل ہوگئے۔

میں طالوت کو لے کر اس علاقے کی طرف چل دیا، جہاں سے جہازوں کا نظارہ کیا جاتا تھا۔ طالوت بدی دلچیں سے دیو پکیر جہازوں کو دیکیر ہاتھا۔

" در تجہاری دنیا میں زیرگی گزارنا سخت مشکل ہے۔ یہاں زندگی گزارنے کے لئے سخت محنت کرنی کے اور میں جمتنا ہوں، یہ زندگی کو خراج ہے۔ محنت میں عظمت ہے اور تم لوگ واقعی بہت محنت کرتے ہو۔ جدوجید انسان کومعروف رکھتی ہے اور دن کے لحات آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے برکس امارے مسائل محددد ہیں۔ ہمیں سب کچھ آسانی سے مہیا ہو جاتا ہے۔ اس لئے ہمارے ہاں کی زندگی پر محمد طاری سر "

"درست ہے۔ لیکن انسان کی طور خوش ہیں ہے۔"

'' خوش ہونا چاہئے۔اسے بہت کچوکرنے کا موقع ملتا ہے۔سمندر کے سینے پر چلنے والے یہ جہاز، اگر انسان کوسمندر پر چلنے کی قوت حاصل ہوتی تو وہ جہاز کیوں بناتا؟ لیکن دیکھو، کیسے خوب صورت جہاز اگے گئے ہیں۔آؤ۔۔۔۔۔۔ان میں سے کی جہاز کوا عمر سے دیکھیں۔''

"ال طرح اجازت نہیں ملے گی۔"

"اجازت کی فرورت ہی کیا ہے؟" طالوت نے کہا اور میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اور پھر جب اس کا ہاتھ ہٹا تو ہم ایک خوب صورت جہاز کے عرشے بر کمڑے تھے۔ گردن ٹیڑھی کر کے آواز دی۔''راسم!'' ''حاضر ہوں ،شنم ادہ حضور!''

"میرا دوست جو کچھ کیے، وہ مہیا کرنا ہے۔" اس نے کہا اور بیں اُس پُراسرار غلام کوتمام چیزوں کے بارے میں اُس پُراسرار غلام کوتمام چیزوں کے بارے میں بتانے لگا۔ راسم کے چرے پر بھی اُلجھن کے آثار تھے۔سب پچھے سننے کے بعدوہ بولا۔
"میں سیتمام چیزیں مہیا کر دوں گا، آقا! لیکن میں ان سے واقف نہیں ہوں۔ چنا نچہ میں اُنہیں،
انجی لوگوں سے حاصل کروں گا جو بیسب تخلیق کرتے ہیں۔ کیا جھے کل تک کی مہلت مل سکے گی؟"
"نہاں، ہاں.....کوئی حرج نہیں ہے۔" میں نے کہا۔

''کُل میں بیرتمام چیزیں پیش کردوں گا۔'' راسم نے کہااور پھرسلام کر کے رخصیت ہو گیا۔ طالوت میری طرف دیکھ کرمسکرا رہا تھا۔ اس کے چیک دارسفید دانتوں سے روشی پھوٹ ربی تھیں اور میں اسے پہندیدہ نگاموں سے دیکھ رہا تھا۔

" دغير ملكي لؤكيون كاتوبير وغرق موكيا ـ" من في مسكرات موس كها ـ

· ' كيا مطلب؟ ' وه چونك كر بولا\_

''ارےتم اس قدر وجیہہ وقلیل ہو کہ جواڑی دیکھے گی، دل تھام کررہ جائے گی۔'' ''بید وجاہت بھی تہاری دی ہوئی ہے،تم ہی ذمہ دار ہو گے۔'' طالوت بھی مسکراتے ہوئے بولا پھر آسان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا۔'' کیوں نہ رات کی بند کمرے کے بجائے کھلے آسان کے پنچے گزاری ماریز''

" ہاں ..... یوں بھی بہت کم وقت باتی رہ گیا ہے۔اب کہاں جائیں گے۔لیکن کل پورے شہر میں پولیس جھے طاش کرے گی۔"

''اس کی فکرمت کرو......داسم ضرورت کی چیزیں لےآئے تو ہم بید ملک چھوڑ دیں گے۔'' ''سفر کے بارے میں کیا خیال ہے؟'' میں نے پوچھا۔ ''میں نہیں سمجھا۔''

" ہوائی جہازتم نے فضا میں اُڑتے دیکھے ہوں گے۔ دوسرے سمندری جہاز بھی ہوتے ہیں، جو سمندر کے سینے پرسفر کرتے ہیں۔ ان سے سفر طویل ہوتا ہے، لیکن خاصا پُر لطف۔ جبکہ ہوائی سفر مختمر ہوتا ہے۔ "

" تب پھر سمندری سنرعمرہ رہے گا۔ ہواؤں کے دوش پرتو میں نے بہت وقت گزارا ہے۔ ' طالوت نے کہا اور میں گردن ہلانے لگا۔ پھر پوری رات ہم نے باتوں میں گزار دی۔ طالوت سمندری سنر کی تفصیلات جمعے سے معلوم کررہا تھا۔ اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہا ب ایک انسان کی حیثیت سے اس کی بھی وی اور دہ انسانوں کے سے انداز اینائے گا۔

صح ہونے پرہم پارک سے نکل آئے ادر سڑک پر چہل قدی کرتے ہوئے آگے بڑھنے گئے۔ گو رات جاگ کر گزاری تھی ، لیکن ایک تو خوشگوار وخوش آئند خیالات، اوپر سے شنڈی ہوا کے فرحت بخش جھو تئے ذہن کوایک بجیب می تازگی کا احساس ہور ہا تھا۔ ہم چلتے رہے، اور پھر ایک ریستوران کے قریب سے گزرتے ہوئے تھنے ہوئے گوشت کی اشتہا انگیز خوشہوناک سے تکرائی تو معا بھوک کا احساس ہوا۔ ہم

" دسی خوب صورت سے ہوئل میں۔" میں نے جواب دیا۔ ''ٹھیک ہے ......،' طالوت نے رضامندی کا اظہار کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک لیسی لے كروالي چل رو\_\_اس بار بحى بم في ايك خوب صورت سے بوئل كا انتخاب كيا تھا۔ بوئل من بم فہنشاہوں کے سے انداز میں داخل ہوئے۔ کو ہمارے ساتھ کوئی سامان مبیں تھا، لیکن بیرول اور اسٹیورڈوں کو ہم نے اتنا ئب دیا کہ ہم بتاج شہنشاہ مانے جانے گئے۔ بیرے ہماری خدمت میں معروف ہو گئے۔ میں نے اپنے کرے سے ملحقہ باتھ روم میں عسل کیا اور پھر آ رام دہ مسہری برآ بیضا۔ طالوت عسل خانے میں چلا ممیا تھا۔مسہری پر لیٹتے ہی مجھے نیندا سمی اور میں دو پہر کے دو بجے تک سوتا را - پر جب ميري آنڪه ملي تو طالوت ايك كري پرينم دراز پيحسوج رما تھا-''

" تم تبین سوے؟" میں نے اس سے بوجھا۔

"ضرورت بى نبيل محسوس كى \_مرجوك شدت سے لگ رى سے-"

"اوه......تم نے کھانا کھالیا ہوتا۔" میں نے جلدی سے اُٹھتے ہوئے کہا۔ تھنٹی بجا کر بیرے کو بلایا، کھانے کا آرڈر دیا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ پھر جب واپس آیا تو طالوت کھانے کی میز پرمیرا انتظار کر ر ہا تھا۔ کھانے کے دوران اس نے بتایا کہ راسم کاغذات وغیرہ دے کیا ہے۔

و كيال بي؟ " من في يوجها اور اس في ايك طرف اشاره كرديا - كماف ك بعد من في كاغذات ديلهاور حرت ساليل يدا-

''ارے....اس میں تو بین الاقوامی دیر انجی موجود ہے۔''

" میں نے بعد میں راسم کو ہدایت کر دی تھی۔"

"كوئى اليا كام بمى ب طالوت! جوتم نه كراسكو؟" ميس في مسكرات موت يوجها-

"بہت سے ایسے کام میں جومیرے بس سے باہر ہیں۔" طالوت نے لاپروائی سے کہا اور میں کچھ

"بن تو آج اس جہاز کے تکٹ حاصل کر لئے جائیں۔"

د د ککٹ کیا ہوتے ہیں؟"

"رقم اداكر كيسن بك كرائ جات بي، جيع بم في بوكل مل كروليا ب-"

"تب محرتاري كرو .....ايمانه موكديكام ره جائ -" طالوت نے كمااور من بال وغيره درست كرنے لگا۔ پر ہم فيج أتر آئے۔ ايك على كرے ہم فينگ كمينى كدفتر روانہ ہو گئے۔ يس نے دفتر میں بکت منبجر سے طاقات کی اور ہمیں فرسٹ کلاس کیبن بک کرانے میں کوئی دفت نہیں پیش آئی۔ دولت

شام ہو چکی تھی ......ہم بازار میں نکل آئے.....منر کے لئے زوردار خریداری کرنی تھی۔ اور پھر ایک بجرے بازار کے فٹ یاتھ پر شام کے اخبارات میں، میں نے اپی تصویر دیکھی، جو پہلے صفح پرشالع ہوئی تھی۔میرے جسم میں سنسنی کی ایک لیر دوڑ گئی۔

''طالوت!''میں نے طالوت کا شانہ دبایا۔

"بهول؟" وه يونك يراـ

میں نے ایک گمری سالس لی اور پھر طالوت کے ساتھ جہازی سر کرنے لگا۔اس وقت ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سے اور میں سوچ رہا تھا کہ کی نے بازیرس کر لی تو کیا جواب دیا جائے گا۔ لیکن خوش قستی بی تھی کہ کی نے خاص طور سے ہماری طرف توجہ نیس دی تھی۔ جہاز کے خلاصی اپنے کامول میں معروف سے، انبول نے سوچا کہ ہم کوئی حیثیت بی رکھتے ہول کے جو جہاز پر بیٹی محتے ہیں۔ ہم نے جہاز کے آرام دو کیبن دیکھے اور طالوت نے اس پورے ماحول کو بے حد پند کیا۔

"ہمای جہازے سركري عے۔"اس نے كما۔

"تب آئى..... شىڭدول مى دىكىتى بىن كەپەجهاز كبرداند بوگا\_" '' کہاں؟ .....واپس مطلی پر چلیس؟'' طالوت نے یو جما۔

ددبس، تو پھر الكميس بندكرو- "وه بولا اور يس في الكميس بندكر ليس،جم كوذرا سے جيك يا ناتكوں كو مکی ی جنبش کا احساس بھی نہیں موا اور آئلسیں کھولیس تو ای جگھے تھے، جہاں سے جہاز پر کئے تھے۔ بہر حال مجھے اب اس بات پر جیرت تہیں ہوتی تھی۔میرا دوست انو کھی تو توں کا شہنشاہ تھا۔ اس کے لئے سب چھمکن تھا۔ ہم اس علاقے کی طرف بڑھ گئے، جہال جارث میں جہازوں کی آمداور روائل کی تفصیلات درج محیں۔جس جہاز پر ہم محے تھے، ایس کا نام' ایس بی۔ پییا' ما فرانسیسی تجارتی مینی کا جہاز تھا۔ میری نگاہوں میں فرانس کی کہانیاں کھوم کئیں۔حسین اور زندہ دل لوگوں کاحسین ملی۔ جے میں نے اجریزی فلموں میں دیکھا تھا یا اس کے بارے میں کتابوں میں پڑھا تھا۔خود میری بھی اتی استطاعت نہیں تھی کہ اس ملک کی سیر کے بارے میں سوچ بھی سکوں۔

لیکن اب مجھے احساس مور ہا تھا، جیسے اس جہاز سے سفر میرے لئے نامکن ند ہو۔ پیرس کی حسین سر کیس میرے قدموں سے دور نہ ہوں۔ میں نے طالوت کا ہاتھ پکر لیا۔

''ہم فرانس چلیں گے، طالوت!''

'کیا مطلب .....؟' طالوت نے حمرت سے بوجھا۔''اس جہاز سے سزمبیل کرو گے؟''

"ای سے کریں مے۔ بیفرانس جارہاہے۔"

"اوه.....كسىشهركانام بي؟" « دخبیں ، ملک کا۔''

'' کیا بہت خوب صورت ملک ہے؟''

"ر یکھنے کے قابل۔"

''الیے ہیں میرے معصوم دوست! پاسپورٹ آ جانے دو کل کا دن بھی ہمیں پہیں گزارنا ہے۔ یہ جہاز برسوں جائے گا اوراس دوران فرانس کا ویز اوغیرہ بھی حاصل کرتا ہوگا۔"

"راسم سب کام کر لے گا۔ لیکن کیا ہم اس جہاز کوآج جانے یر مجبور تبیل کر سکتے ؟" طالوت نے کہا۔ "دودن انتظار کرلو۔ اس کے بعد ہم اس دلچسپ سنر کا آغاز کریں گے۔" '' تب پھر بہدو دن کہاں گزارو گے؟'' ا لاوات کوں ہے۔ 'میں نے کہا اور طالوت ہونٹ سکوڑ کر پکھ بزبرانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ہول اللہ اللہ کھی گئے۔ بیروں نے سامان اوپر لے جانے میں میری مدد کی۔ طالوت کے کہنے کے باوجود میں لے الدیک بال کارخ نہیں کیا۔ طالوت بھی نہیں گیا تھا۔

روسری مجمع میں نے تمام اخبارات مگوائے۔ ہر اخبار میں میری تصویر نمایاں تھی۔ پولیس نے اورسری مجمع میں نے تمام اخبارات مگوائے۔ ہر اخبار میں میری تصویر نمایاں تھی۔ پولیس کو اطلاع دی اور کہا تھا کہ جمعے جہاں بھی دیکھا جائے، پولیس کو اطلاع دی بائے۔ اس کے علاوہ شہر کی تاکہ بندی کر دی گئی تھی۔ بڑے خطرناک انظامات تھے۔ طالوت نے اورتی جمعے سے تمام خبریں سین اور مسکراتا رہا۔

"" مسر الو .....مری طرح مصیبت میں گرفتار ہوتے تو پتہ چلا۔" میں نے بلبلا کر کہا۔
"تہاری ہرمصیبت میری ہے دوست! .......بہر حال فکر مت کرو۔اب تو ہم ان دلچپ لوگوں کو
الم اد کھ رہے ہیں۔" اس نے جواب دیا۔

اس روز میں دن بحر موثل عل میں مسارہا۔ طالوت بھی میری وجہ سے کہیں نہیں گیا تھا۔ لیکن مر دان بحر موثل علی میں مسارہا۔ طالوت بھی میری وجہ سے تعاضا کرنے لگا کہ کوئی تفریح کی جائے۔

مرمناسب بيس موكا، طالوت! "ميس نے كها-

" آخر كيوں مناسب بيں موكا؟ اب تو تمهاري شكل بھى بدلى موكى ہے-"

"ارے پولیس والے بوے خطرناک ہوتے ہیں۔ جال ڈھال سے انسان کو پیچان لیتے ہیں۔ تم ان کی کارکردگی سے واقف نہیں ہو۔"

ان و دوه میری کارکردگی سے واقف نبیل ہیں۔ پھر میرے دوست! تم نے ایسا کوئی بھیا تک جرم نہیں اللہ جس کی بنا پر وہ تہمیں آل کر دیں۔ بزدلی نہ دکھاؤ۔ آؤ ، کوئی انو کھی تفریح کریں ہے، دل بہلائیں ہے، اس کے بعد تو جہاز تک ہی محدود رہیں ہے۔ "اور پھراس نے جھے مجبور کردیا۔ ناچار شس نے لباس تبدیل کا اور اس کے ساتھ باہر کل آیا۔ گومیری صورت بدلی ہوئی تھی ، لیکن کی بھی پولیس والے کو دکھے کرمیری ، وق نا ہو جاتی تھی۔ تھوڑی دور چل کر ہم نے ایک تیسی روکی اور اس میں بیشے کرچل پڑے۔ لیک نے ایک کیسی نے ایک کیسی نے ایک کیسی نے ایک کیسی کیا تھا۔ اللہ پُر رونق بازار میں جسی اتار دیا۔ اس بازار کے عقب میں بازار خسن تھا لیکن میں نے زندگی میں بھی الیکن میں نے زندگی میں بھی الیکن میں نے زندگی میں بھی الیکن میں اتار دیا۔ اس بازار کے عقب میں بازار خسن تھا لیکن میں نے زندگی میں بھی الیکن میں اتار دیا۔ اس بازار کے عقب میں بازار کو تا ہو بازار کی تھا۔

اں ہورہ وں میں یہ علت ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ بڑی بڑی مو چھوں والا ایک آدی کندھے پر رومال الے مارے نزدیک سے گزرا۔

" با بخ ما حب؟"ال في طالوت كي طرف جعك كركها-

" كيا .....؟" طالوت جونك كررك كيا-

" مرک بلی ہوئی ہے۔" دلال فے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ار ع بعنی سنوید کیا کهدر باع؟" طالوت نے میری طرف رخ کر کے کہا۔

"آ مج برهو، آ مح برهو " من في ال شافي سال مايي موكرآ ك

" كيامعالمة تما؟ مجھے بتاؤ۔"

''ادهر دیکھو۔'' میں نے فٹ پاتھ پر اخباروں کے ڈھیرکی طرف اشارہ کیا اور وہ چونک کرمیری تصویر دیکھنے لگا۔ پھراس نے آگے بڑھ کر اخبار اٹھالیا اور ہاکرکو پینے دے کرمیرے قریب آگیا۔ ''کیا لکھاہے؟ ....... پڑھو۔''

'' خطرناک بخرم ایک بار پھر پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لاک اپ سے فرار ہو گیا۔ بڑی سرخی تھی۔اس کے نیچے عارف جمال کی تقصیل خرتھی، پولیس افسروں کے بیانات تھے۔ عارف جمال کو ایک خطرناک مجرم قرار دیا گیا تھا، جوانتہائی چالاک اور پُر اسرار تھا۔ پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بہت جلد مجرم کو دوبارہ گرفتار کرلے گی اور اس باروہ پولیس کو جل نہیں دے سکے گا۔ طالوت بین جرس کرمسکرانے لگا تھا۔

''دمسکرا رہے ہو؟ ......میری جان پر بنی ہوئی ہے ......کاش! جہاز آج رات ہی روانہ ہوسکیا۔''
''حماقت ..... بے وقو فی ہم نے پھر ہز دلی کا مظاہرہ کیا۔'' طالوت نے آٹکھیں نکالیں۔ ''انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ اس بار وہ پولیس کو جل دے کرنہیں نکل سکے گا۔ ممکن ہے وہ میری ٹائکیں ہی تو ڑ ڈالیں۔''

"تب بھر ہم یہاں سے سیدھے پولیس ہیڈ کوارٹر چلیں گے۔ دیکتا ہوں، وہ تمہاری ٹائٹیں کیے وڑیں گے۔"

''ارے نیس میرے بھائی! ......خداکے لئے ،کوئی احتقانہ ضدمت کرنا۔ بس جلدی سے لکل چلو۔ اب تو ہوئل میں بھی خطرہ ہے۔ سارے اخبارات نے میری تصویریں شائع کی ہیں،میرے لئے ہر طرف خطرہ بی خطرہ ہے۔'' میں نے بدحواس سے کہا۔

''خریداری کریں گے، بازار کی ایک ایک دکان کموش گے۔'' طالوت نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ ''دیکتا ہوں، پولیس کیے روئق ہے۔''

" الاوت! ......مرے دوست!" میں نے کہنا چاہا، لیکن طالوت نے میرے چرے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بات کے میرے چرے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بات کے میں اس کے میں

''بس، بس .... جانے دو۔ میں نے تمہاری بات مان لی ہے۔ ذرا کی آئینے میں اپی شکل دیکھ لو۔۔''اس نے کہا اور میں چونک پڑا۔ سامنے ہی ایک پان کی دکان تھی۔ میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور پھر میں نے ایک شنڈی سانس لی۔ میں ایک بوڑھے کی شکل میں تھا اور خودا پی صورت نہیں بچپان سکا تھا۔

"اباتو تھیک ہے؟"

'' ہاں ۔۔۔۔۔۔۔۔'' میں ایک مری سانس لے کر بولا اور پھر میں طالوت کے ساتھ چل پڑا ۔لیکن اخبار کی خبر اب بھی میرے دل میں بلچل مچا رہی تھی۔ ہم نے زیردست خریداری کی اور پھر ہوٹل واپس چل سڑے۔

"ميري ني شكل ديكي كر بولل واليضرور چونكس كي"

"الركمي في بوجها تويس بهانه كردول كان طالوت في جواب ديا\_

" ببرحال، جب تک میں یہاں رموں گا، مجھے خطرہ در پیش رہے گا۔ نہ جانے جہاز کی روا ملی میں

طالوت -- ⊛ -- 114

نوث وصول كركة مح بزه محق-

"میں بھی دول؟" طالوت نے سر کوش کی۔

" آئے ہوتو دینا ہی ہول کے گر ابھی رکو۔" میں نے سرگوثی کے انداز میں کہا۔ اس وقت نائیکہ کے نزدیک بیٹی ہوئی ایک ٹوک کا ٹیکہ کے نزدیک بیٹی ہوئی ایک ٹوک کی ایک تھالی ہاتھ میں لئے ہماری طرف آئی۔ بیلڑ کی بھی کا ٹی حسین تھی ، ووادب سے ہمارے سامنے بیٹے گئی اور پہلے طالوت کے سامنے پان پیش کیا۔

" کیا کروں؟" طالوت نے میرے کہنی ماری۔
" کیا کروں؟" طالوت نے میرے کہنی ماری۔

'' کھالو..... جب بہاں آئے ہوتو ہر چیز سے لطف اندوز ہولو۔''

اور طالوت نے تھالی ہے تمام پان اٹھا گئے۔ اس سے قبل کہ میں اسے روکوں، اس نے تمام پان موڑ کرمنہ میں ٹھوٹس لئے۔ لڑی بنس پڑی۔ طالوت کا منہ بری طرح بحر گیا تھا۔

"آب کے لئے اور لائی ہوں۔"وہ بولی۔

"رُوسَي مِنْ الله مَلَ مَا وَل كَالَ" مِن فِي اور جيب سے ایک سوكا نوث نكال كر تعالى ميں وال ديا۔ ديا۔ طوائف يراس نوث كابرا اثر برا تعا۔

"اور کچوشوق کریں گے حضور؟"اس نے بوجھا۔

''اوہ.....نبین نبیس '' میں نے گھرا کر کہا۔ طالوت پانوں کی مصیبت میں گرفتار تھا ورنہ وہ اس ، شوق کے بارے میں ضرور یو چھتا۔

''جِعالیٰ نبیں کھائمیں مجے حضور؟'' وہ سکرا کر طالوت سے بولی۔

'' تم دیکے رہی ہو۔۔۔۔۔۔اب چھالیوں کی گنجائش کہاں ہے؟'' میں نے کہااور وہ کھلکھلا کرہنس پڑی۔ '' میں اُگالدان لاتی ہوں۔''اس نے کہا اور اُٹھ گئے۔ طالوت گال پھلا کے بیشا تھا۔ پان کی سرٹ پیک اس کے ہونٹوں کے گوشوں سے نکل آئی تھی اور اس کے دودھیا چرے پر بے صد بھلی لگ رہی تھی۔ رقعی کرتی ہوئی رقاصہ کی نگاہیں بار باراس کے حسین چرے پر آجاتی تھیں۔اور پھر گیت کا ایک معرعہ گاتی ہوئی وہ طالوت کے سانے آگئی۔

''ارے چھوڑو ......تہارے مطلب کی بات تبیل تھی۔'' میں نے کہا۔ ''مگر وہ گھر کی پلی ہوئی کس چیز کی بات کر رہا تھا؟'' طالوت ضد کرنے لگا۔ مجبوراً مجھے اسے طوائفوں کے کاروبار کے بارے میں بتانا پڑا۔ میں نے اسے بتایا کہ بہت کی طوائفیں صرف گانے بجالے

کا کاروبارکرتی ہیں اور بہت ی عصمت فروٹی کا! ''تب پھرتم مجھاس سے لاعلم کیوں رکھ رہے تھے؟'' طالوت نے شکایت کی۔ ''ای لئے کہتم ضد نہ کرنے لگو۔''

''ضدتو میں اب بھی کروں گا۔سنو، ہم عصمت فروش عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے۔لیکن گاا سننے میں کیا حرج ہے؟''

''ارے وہ جگہ شریفوں کے قابل نہیں ہے۔''

''میں خود کوشریف نہیں جھتا، سمجے؟ ...... میں ضرور وہاں چلوں گا۔'' طالوت بری طرح اڑ گیا۔ پھر جب اس نے کہا۔ ''یار! تم کیے آدمی ہو؟ میں تہاری دنیا و کھنے آیا ہوں۔ جھے اس انوکھی دنیا کے ایک ایک پہلو سے روشناس کرا دو۔ پھر جب تم میری دنیا میں جاؤ گے تو میں بلا تکلف تہیں وہاں کے تمام عجائبات دکھا دوں گا۔'' طالوت نے اس اعداز میں یہ بات کمی تھی کہ میں پھر انکار نہ کرسکا اور مجبورا جھے اس بازار کارخ کرنا ہڑا جہاں میں بھی نہیں گیا تھا۔

ہر بالا خانے سے ہارمونیم، ڈھول اور مھنگر دؤں کی آواز آربی تھی۔ طالوت بے حد خوش نظر آلے لگا۔ اور پھر جس پہلے زینے کی طرف ہمارے قدم اُٹھے، ہم اس پر چڑھ گئے۔ میں بخت اُ مجھن میں تھا، لیکن طالوت کے لئے مجھے سب کچھ کرنا تھا۔ وہ بے حد شوقین مزاج تھا اور اسے اچھے برے کسی ماحول کی کوئی بروانہیں تھی۔

''ہمارے ہاں بھی رقص وسرود کی محفلیں ہوتی ہیں ، کیکن بھی بھی کئی جشن کے موقع پر۔اور ان کا ماحول اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔''

"ميال صرف دولت لاالى جاتى ہے۔" ميس فے كها۔

''وہ کس طرح؟'' طالوت نے پوچھا۔

''دیکھو۔۔۔۔۔۔اس عقل کے اند معم کودیکھو، جونوٹ ہلا رہا ہے۔'' میں نے طالوت کو ایک تماشین کی طرف متوجہ کیا اور طالوت دیکھی سے منظر دیکھنے لگا۔ رقص کرٹی طوائف آہتہ آہتہ تماش مین کے سامنے پہنچ کی اور چروہ دوزانو بیٹے گی اس نے اس گیت کے کچھ بول تماشین کو کا طب کر کے گائے اور

'' پہر کیا ہوا؟'' طالوت نے یو جھا۔

ادّل

"نيكورتن دولت كى غلام موتى ين جهال نوث ديكي، ليك يؤين \_ آؤ، أخيس يهال س-" "ارے واوا ...... يكينے دويار! اچھى لگ رسى ہے۔" طالوت نے كما اور كر جيب مل باتھ وال كرنوك فكال ليارائي في نواب صاحب سينوث في الياتما-

"اب والس آجاؤا" طالوت نے بھی زور سے آواز لگائی اور میں ایک شنڈی سالس لے کررہ گیا۔ طالوت اس رقع وسرود میں بوری طرح محوکیا تھا اس لئے اب اسے یہاں سے اٹھا لے جانا مشکل تھا۔ چنانچہ میں نے کوشش ترک کر دی۔ لیکن رقاصہ وہاں سے نہ اُتھی کیونکہ نواب صاحب نے دوسرا نوٹ نکال لیا تھا۔ یہ قامد نے مسکراتی نگاہوں سے طالوت کی طرف دیکھا اور پھرنواب صاحب کی طرف رخ كر كے كانے للى ميں نے طالوت كے جرب كى طرف نكاه دوڑانى ۔ طالوت كوغصة رہا تما۔ دوسرے کی طالوت نے جیب سے نوٹو س کی گڈی نکال کرسامنے رکھ لی۔

"إدهرآ جادً ، رقاصيا" اي نے كها اور رقاصه نے اس طرف ديكھا۔ تائيكه كى اعمول مين نوٹول كى الله کا کی کر چک پیدا ہوگئ تھی۔ وہ مضطرباند انداز میں پہلو بدلنے تھی۔ پھراس نے اس لاکی کو اشارہ کیا، جوا گالدان لے کر طالوت کے پاس آئی تھی اور لڑکی مسکراتی ہوئی طالوت کے سامنے آبیٹی ۔ "ش كوئى خدمت كرول، نواب صاحب؟"اس في طالوت كومخاطب كر كم كها-

"اسے بلاؤ۔" طالوت نے سخت لہج میں کہااور ایک اور گڈی تکال کرسامنے رکھ لی۔ "ريم إديمو، نواب صاحب بلارم إي-" ناتيكيد دوسري كذى ديكير بدحوال موكى كى - كانى ہوئی رقامہ نے پھر طالوت کی طبرف دیکھا اور اُٹھنے کی کوشش کی لیکن موجھوں والے نواب صاحب نے بھی ایک موتی می گذی جیب سے نکال کر سامنے رکھ لی۔ طالوت اس طرف دیکھ رہا تھا اور میں بدحواس تھا کہ اب نہ جانے کیا ہو۔ طالوت کو واقعی غصر آگیا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھروہ نوٹوں کی مثریاں نکال نکال کر ڈھیر کرنے لگا۔ اتن گٹریاں اس نے سامنے سجالیس جواس کی اور میری دونوں کی جيبوں من ملا كر محى نبين أسكى تعين-

میں نے ایک سازندے کو، جوطبلہ بجار ہاتھا، پیچیے اُلٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ بے چارہ شاید ہے ہوش موكيا تفار دوسرے ليح ساز رك ميك يام سازندے منه محاث نولول كى كريول كو د كيورے تھے۔ تماش بینوں کی آتھ میں بھی پھٹی ہوئی تھیں۔مو پچھوں والے نواب صاحب کے ساہنے بیٹھی ہوئی لڑگی نے اُٹنے کی کوشش کی الیکن دوسرے کمحنواب صاحب نے اس کی کلائی پکڑلی۔

"كيا برتيزي ب، نواب صاحب؟ ...... واب معلى سيكسيس" تا تيكداب بورى طرح طالوت كى طرف دار ہو چکی تھی۔

'' بکواس مت کرو، بائی جی!اس کل کے چھوکرے کی بیرمجال کہ نواب چھٹن کے منہ کوآئے۔ یا در کھو، ہارے گلزوں پر بل ری ہو۔ اس نو دولیئے کے سامنے برانے گا کول کی تو بین کر ری ہو۔" نواب صاحب کے ایک مصاحب نے گڑتے ہوئے کہا۔اتنے دیر میں ناچنے والی، نواب صاحب سے کلالی جھڑا چکی تھی۔ چنانچہ وہ ملیث کر طالوت کے باس پینچ کئی ''مخل خراب نہ کریں، نواب صاحب! حوال میں بیٹھیں۔'' نائیکہ نے پھر کہا اور پھر سازندوں کو

طالوت کی آنموں میں خوثی کی چک تھی۔اس کے کال پھولے ہوئے تھے، ورنہ وہ سرانے کی کوشش مجمی کرتا۔

رقاصداس کے سامنے دوزانو بیٹے گئی۔اس نے وہی معرع طالوت کے سامنے پھر دو ہرایا، جے وہ گا رى كى -اسممرع مى محبوب ك حسن كا ذكر تعار طالوت كال معلا ي كردن بالاربا تعاريس في اس ككبى مارى اور طالوت چوكك كر مجهدد كهي لكار ميرى بات اس كى مجد من نيس آئى - تب من في جيب سے سوروپے کا ایک نوٹ نکال کر طالوت کے گال پر رکھ دیا۔ رقاصہ نے نوٹ لیا اور زور سے طالوت کا

طالوت كر رضارول يل كوئي دباؤ برداشت كرنے كا مخبائش كمال متى؟ چنانچه يان كى كيكارى رقاصہ کے لباس پریڑی اور رقامہ المپل کریکھیے ہٹ کئے۔ کسی اور کی حرکت ہوتی تو شایدوہ ناک بحوں سكورْتى ،ليكن ايك تو طالوت كي شخصيت، مجرسوكا نوث .......وه بنس پژي-اور طالوت جو بدحواي جو كيا تما، خوف زدہ نگاہوں سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ رقامہ خاموش ہو کر اپنالباس صاف کرنے لکی تھی مجی اس حادثے کا احساس تھا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے ایک اور نوٹ نکال کر رقاصہ کی گود میں ڈال دیا۔ اتنی دیریش دوسری لؤکی اگالدان کئے آئی تھی۔ طالوت چونک کرا گالدان دیکھنے لگا اور میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ یانوں کی مصیبت سے نجات حاصل کر لے۔ بات طالوت کی سجھے میں آگئی اور اس نے اپنامندا کالدان میں خالی کر دیا۔

رقامدنے ابنالباس صاف کیا۔لیکن شاید طالوت کےسامنے سے اُٹھنے کواس کا دل نہیں جاہ رہا تھا۔ چنانچہاس نے دوسرامعرع شروع کر دیااور طالوت مسکرانے لگا۔

'بی تو بین ہے، نواب صاحب!'' اجا مک ایک طرف سے آواز اُمجری۔'' گویا ہم لوگوں کی کوئی حشیت بی نمیں ہے۔" آواز کائی زوردار می۔ میں نے چونک کر آواز کی طرف دیکھا۔ جیک دارشیروائی میں تر پھی ٹولی لگائے، بڑی بڑی مو پھول والے ایک صاحب بیٹے ہوئے تھے۔ شکل سے چھٹے ہوئے بدمعاش نظراً رے تھے۔ کی صاحب ان کے گردموجود تھے اور اس می میں سے ایک نے یہ بات کی میں۔ نواب صاحب کا جگالی کرتا ہوا مندرک گیا ، ان کی بڑی بڑی آ جمیس سرخ ہوئئیں۔انہوں نے فورآ سورویے کا ایک نوٹ انگلیوں میں تماما اور کرج دار آواز میں بولے۔

"إدهرآ حاؤ، لأكى!"

رقاصہ نے پیار بھری نگاہ طالوت پر ڈالی اور پھر وی معرع گاتی ہوئی اُٹھ گئے۔ اب وہ نواب صاحب کے سامنے جاہیمی۔

اشارہ کیا۔ ساز پھر بجنے لگے لیکن سازندوں کی نگاہ نوٹوں کے ڈمیر پڑتی۔ بائی جی طیلی کی بھی کھوپڑی پر ہاتھ مار مار کراسے موش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔

"أيك غزل بيش كرول، نواب صاحب؟" ريثم في طالوت كلباس ك وامن س كهيلته موك

"ضرور، ضرور ...... تم بهت اچها گاتی بو-" طالوت نے تر نگ میں کہا اور اڑ کی سنجل کر بیٹے گئی۔ کیکن نواب چینن اپ مصاحبوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔

'' يتح ! دُن! أَنْهَا كر باہر چينيك دوان دونوں كو۔'' نواب چينن كى چَنْسَارْ سانَى دى اوران كے چيمجے ہاری طرف بڑھے۔صورت حال بکڑتی دیکے کرمیں جلدی سے اُٹھ گیا۔

"سني ..... سني توسيى نواب صاحب!" من في دونول باتحد سائ كرت موع كما ليكن نواب چھٹن کے ایک بدمعاش نے میرا کر یبان پکڑ کر ایک زوردار جھٹا دیا اور میں بائی جی پر قلابازی کھا

" آئے ہائے ...... نوابو، صندلو، چلیو ذرا۔ ان موٹے بدمعاشوں کی بدمعاشی نکال دو۔ ائے بلاؤ، رمضانی دادا کو .... یہ بدمعاشی یہال نہیں چلے گی، نواب چھٹن!' بائی جی میرے نیچ د بی مولی چینیں اور پھر مجھے خود پر سے دھیلتے ہوئے بولیں۔ "ائے ذرا جان پکرومیاں! ایک دھکے میں قابازی کھا

کیکن نواب چھٹن کے چار نے <u>جمجے</u> نے جمھے جان نہ پکڑنے دی،اس نے میرا گریبان پکڑا اور پھر ايك باتحد جمارُ ديا\_ ين اتنا برحواس تما كه يحركر برا-سب بحداما يك بواتما، من مدافعت بي من الكابوا تھا اور پدمعاش طالوت، رہتم سے تفتلو کر رہا تھا۔ رہتم بھی بدحواں تھی، لیکن وہ طالوت کو ناراض کرنائبیں

مفل کِرْ چکی تھی، تماشین کو مٹھے سے فرار ہورہے تھے۔ نواب چھٹن اور ان کے آدی رہ گئے تھے۔ نائیکہ کے نوابواور صندلوجھی نواب صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ وہ شاید نواب صاحب سے لڑ ناتبیں چاہتے تھے۔ بیتو بعد میں ہی معلوم ہو سکا تھا کہ نواب صاحب دراصل نواب کے بجائے بہت بڑے غنڈے تھے۔

ببرحال،معیبت میری آئی ہوئی تھی۔ صرف میں تھا جونواب صاحب کے آدمیوں کے ہتھے چڑھا ہوا تھا اور دو تین آدی میری خوب مرمت کر رہے تھے۔ پھر بھلا ہونواب چھٹن کا، وہ آ مے برجے اور انبول نے ریٹم کو بازو سے پکڑ کر طالوت کے سامنے سے اٹھا لیا۔ تب طالوت چونکا، اس فے مصیلی نگاہوں سے نواب ماحب کود یکھا اور پُراسرار کیج میں بولا۔

"اب جا.....نواب چمش سے واقف میں ہے کیا؟ مار مار کر مجور مر دول گا۔" نواب صاحب نے کہا اور ان کے دو آ دمی جلدی سے ان کے قریب بھنج مھئے ۔لیکن اچا بک ان کی چینیں سائی دی تھیں \_ نواب صاحب نے چونک کرانہیں دیکھااور پھران کا منہ بھی جیرت ہے پھیل گیا۔ان کے دونوں آ دمیوں کے ہاتھ فضامیں چل رہے تھے۔الیا لگ رہا تھا، جیسے کچھ نادیدہ ہاتھوں نے ان کی گردنیں پکڑ لی ہوں۔

اور کاروہ دھاکوں کے ساتھ نیچے گرے۔ طالوت نے میری طرف دیکھا، اس وقت دوآ دمیوں نے میری اللم اور ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھے حملا کر دُور پھینکنا جائے تھے، کین ای وقت ان دونوں کے اللہ سے عجیب می آوازیں تکلیں اور میں یٹ سے زمین بر گریٹا۔ دونوں دھولی باٹ کے ذریعے پنیجے ا سے تھے۔ پھر کی نادیدہ ہاتھ نے نواب صاحب کی ٹولی اُ چک لی۔ کھویٹری نواب صاحب کی بھی سجی **گ**ی۔ درمیان میں چندیا جبک رہی تھی۔ نواب صاحب یا گلوں کی طرح بیلٹے، کیکن چٹاخ کی آواز دُور الله الكيلي معى \_ نواب صاحب كالمحيجة بل حميا جوگا- وه چكرا كركر ب اور زمين براس طرح باتھ ياؤں ا، نے لگے، جیسے یائی میں تیررہے ہوں۔ دوسری طرف ان کے آدمیوں کی بری حالت تھی۔ وہ کھڑے ہ نے کی کوشش کرتے ،لیکن ان کی ٹائلیں اس انداز میں چھیل جاتیں کہ وہ کریڑتے۔اور اب ان کے ملن ہے ڈری ڈری چیس نکل رہی تھیں۔

نواب چیشن کوئسی ہڑے جنمال کا احساس ہو گیا تھا، اس کئے ٹی الوقت اس نے بھا گئے میں ہی والمت بھی۔ دوسرے کمبے وہ اُٹھا اور دروازے کی طرف لیکا۔ کیکن دروازے تک پہنچتے سینجے تین بار بری لم ح اوند ھے منہ کرا جیسے نسی نے عقب سے لات رسید کی ہو۔ طالوت معصوبانہ انداز میں رکیم کا باز و لاے کمڑا تھا۔

اواب صاحب کے فرار کے بعد بھلا ان کے غنڈوں کی کیا عجال تھی کدڑک جاتے۔ وہ بھی گرتے ائے بماک نظے۔ نائیکہ، سازندے کونوں میں سے کھڑے تھے۔ میں احقوں کی طرح ایک ایک کی شکل ا کچر ہا تھا۔ پھر نائیکہ کو بمی ہوش آیا۔ طالوت کے رکھے ہوئے نوٹ جاروں طرف بھر گئے تھے اور نائیکہ کا مم ہولے ہولے کانپ رہاتھا۔

"ارے دیکھتے کیا ہو، کم بختو! فرش کی صفائی کرو۔حضور، نواب صاحب کی تو ہین ہے بیہ جلدی ارا \_ رايم إنواب صاحب كواعدر لے جاؤ ، ان كى خاطر مدارات كرو \_ كمخت غندوں نے نواب صاحب لم حراج كو براكنده كرديا موكا-ارى مردار! جاتى كيون نيس؟ " نائيك، ريثم برجر كن اورريثم في مسكرات N ئے طالوت کا بازو پکر لیا۔ پر اس نے جمک کر طالوت کو آگے برصنے کا اشارہ کیا۔ بدمعاش طالوت لے میری طرف رخ کر کے آگھ دبائی اور مسکراتا ہوا رہتم کے ساتھ چل بڑا۔

می البیته و بین کمرا تعافرش کی صفائی صرف نوٹوں کو چننے کی حد تک می - نائیکه بوری طرح نگاه ، كه مويريمي كدنوث يضف والعسازيد عكوتى نوث ائى حيب مين ندكه كالين - بعرات ميراخيال الااور و مسلمانی مونی میرے قریب چینی کئی۔

"تبارے ساتھ بہت براسلوک کیا ان مشتروں نے۔ چوٹ تو نہیں آئی؟" اس نے مسكرات N ئے میرے بازو سے رخسار رکڑتے ہوئے کہا، اور اس پنبلی بڑھیا کی اس حرکت یر مجھے غصر آگیا۔ میں لے للرت سے اپناباز واس سے چھٹرالیا۔

''آئے واومولوی صاحب! جوانی میں کیا کیا نہ کھیل کھیلے ہوں گے، اب اس طرح باز و چھڑا رہے ، الله السان بوژها موجاع مردل زنده رهنا جائے ۔ نوکر بونواب صاحب ک؟ " خمیرے آئے کی طرح ال ہوئی ٹائیکہ نے چندھی آنکھوں سے تیر برسانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور میں نے ایک ٹھنڈی مانس لی۔ جھے یاد آ گیا کہ اس وقت میرا چرو ایک بوڑھے کا ہے، جس کے ایک عدد داڑھی بھی موجود

اوّل موع ما تو، ماک اسکیس اور ایسے می دوسرے متھیار تھے۔ بائی جی نے میری طرف دیکھا۔ میرے چھے ہائی جی نے میری طرف دیکھا۔ میرے چھے یہ بیٹھیا ہے۔ بائی جی پیندآ می تھا۔ جی رہے ہے۔ بائی جی پیندآ می تھا۔

پر ہے ہیں ہیں۔ ''اب کیا ہوگا؟ ......نواب صاحب خطرے میں ہیں۔ خدا غارت کرے اس نواب پھٹن کو۔'' ''ارے زکالوتو سمی اس نواب کے بچے کو ...... ہے کہاں؟'' میں نے دانت پینیے ہوئے کہا۔ ''آؤ.....نواب صاحب کواطلاع دینا ضروری ہے۔'' بائی جی نے کہا۔ ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ تب بائی تی ایک کمرے کے سامنے پنچیں۔

"ریشم! دروازه کمول ...... وه نواب چشن کا بچه آگیا ہے ..... ارے جلدی کر ..... نواب صاحب کو پچیلے دروازے سے نکال دے۔ آگر وہ اندر کھس آیا تو .......

صاحب کو پیچلے دروازے سے نگال دے۔ اگر وہ امار کا یا تو ........ دروازہ کھلا اور طالوت مسکراتا ہوا باہر آگیا۔'' کیا بات ہے؟'' اس نے مسکراتی ہو کی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے یو چھا۔

یے ہونے و پیا۔ "وو ......نواب چینن ...... بہت سے لوگوں کو لے کرآ گیا ہے۔سب کے سب کے جیں۔"، "اچھاریٹم!..... فیمرآ وٰں گا...... انظار کرنا۔"

ا پھاریہ اسسب کراوں اسسبہ کا وقات اسٹ کے بغیر تو زندگی ہے کار ہے۔' ریشم نے ''ضرور تشریف لائے، نواب صاحب! اسسباب آپ کے بغیر تو زندگی ہے کار ہے۔' ریشم نے اُداس کی شکل بناتے ہوئے کہا اور پھر نائیکہ کی طرف دیکھتے ہوئے بول۔''نواب چھٹن کو شنڈا کر دو، اللہ اللہ میں نواب صاحب کو پچھلے دروازے سے لیے جاتی ہوں۔''

رہاں: یک واب میں مب ویپ دروروں کے سی بات ہوں۔ ''ہم چورمیں میں، رفیم! سامنے سے ہی جائمیں گے۔ ہاں، اگرتم چاہوتو جمر وکوں سے نواب چھن کا حشر دکھ لو۔'' طالوت نے بڑے موڈ میں کہا اور میں دانت پینے لگا۔

· ' آؤ'' طالوت نے میرا باز و پکڑتے ہوئے کہا۔

'' پچھلے دروازے سے نکل چلو، بھائی! کیوں موت کو آواز دے رہے ہو؟'' میں نے دانت پیتے ہوئے کہا اور جواب میں طالوت نے جھے ایس نگاہوں سے دیکھا کہ میری گردن جھک گی۔

" یکی دونوں ہیں۔ پکڑلو۔ لاشیں گرا دو سالوں کی۔ دیکھ لوں گا۔"

میں دووں ہیں۔ پار دیوں میں و سور کی کی کو آواز دی۔ الفاظ میری سمجھ میں نہیں آسکے تھے، کیکن اور طالوت نے بائیں سمت رخ کر کے کمپی کو آواز دی ہے۔ نواب چھٹن کے آدمی ہم پر جھیٹے۔ کیکن پھراس طرح میں سمجھ کیا ، اس نے اپنے نادیدہ خادم کو آواز دی تھی۔ نواب چھٹن کے آدمی ہم پر جھیٹے۔ کیکن پھراس طرح ٹھنگ گئے جیسے کمی نظر نہ آنے والی دیوار سے نکرا گئے ہوں۔ ان کے چہروں پر جمرت کے آثار نظر آئے

سے۔ ''ابِ نامر دو! کھڑے کیوں ہو گئے؟...... پکڑ کر چیڑی ادھیر دو، سالوں کی۔'' نواب چھٹن مچر چیا۔ اور پھر میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اچا تک نواب چھٹن کے جسم سے لباس غائب ہو گیا تھا۔ وہ بادر زاد ہر ہند کھڑا چیخ رہا تھا۔ ہاں، سر پرٹو ٹی موجودتھی۔نواب چھٹن کے آ دمیوں نے اسے دیکھا '' آ وَ۔۔۔۔۔۔کرے میں چل کر ہاتیں کریں گے۔'' بڑھیانے میرا ہاز و پکڑ کر ایک طرف تھینچتے ہو۔ ا کہا۔ ساتھ ہی اس نے آ کھے سے لڑکیوں کو اشارہ کر دیا تھا کہ ساز عمدوں پر نظر رکھیں۔ دراصل نائیکہ ٹیل چاہتی تھی کہ اس زیر دست دولت کا کوئی حصہ واپس ہماری جیبوں میں چلا جائے۔ میں نہ چاہتے ہو۔ ا بھی نائیکہ کے ساتھ تھنچا چلا گیا اور وہ میرا باز دیکڑے ایک سے ہوئے کمرے میں داخل ہوگئی۔ دن پر ہت عقاص کے کہزنی نہ حقق میں ساتھ کیا ہے۔ اس کے خوشہ میں انہ میں ساتھ لا

''میری تو عقل دنگ ہے۔ کم بخت نواب چھٹن بڑا بدمعاش ہے، اس کے غنڈے سڑکوں پر چاقو لھ پھرتے ہیں۔ کر یہاں سے کیسے بھاگے، خود بخو دھیج رہے تھے۔میان! بیدکہاں کے نواب ہیں؟'' ''دوی بتاسکیں گے، بائی جی!' ہیں نے بیزاری سے کہا۔

"تم ان كے نوكر ہونا؟"

" بنيس .....ان كا چيامول-" يس في بلبلات موس كها-

''اے سبحان اللہ! بڑے زندہ دل کیا بھیتے ہیں، اللہ رکھے جاندی صورت یائی ہے، نواب صاحب نے۔اورتم بھی کی زبانے میں کم نہ ہوگے۔ کی بتاؤ، کنیوں نے آمیں بھری ہوں گی؟'' ''ہوش میں آؤ، یائی تی!.....میشریف آدمی ہوں۔'' میں نے کہا۔

'' بائ بی نے میری داڑھی کونوچے ہوا۔ ''بائی بی نے میری داڑھی کونوچے ہوا۔ کہا اور میں غصے کے عالم میں کھڑا ہوگیا۔

"دبس مم چلیس گے، بائی جی! اُسے آواز دو۔"

''ارے میاں! ہمارے بھی دل ہے، اب ایس بھی کیا بے رُخی؟ اور پھر نواب صاحب کی تو نوجالل ہے، الرکی بھی ان پر مرمٹی ہے۔ ایسے تو نہ چھوڑے گی۔'' بائی بھی نے مکلتے ہوئے کہا۔ میرا دل چاہ دہا لل کہ اس بڑھیا کا سر دیوار سے دے مادوں۔ نہ جانے کہاں سے اس منحوں علاقے بیں آ پھنسا تھا اللہ طالوت، وہ بے وقوف تو اس وقت چفد بن گیا تھا۔ جانے ہو جھے بغیر ہر چیز میں دلچھی لینے لگا تھا۔ بائی گی محصے بور کرتی رہیں اور میں بیچ و تاب کھا تا رہا۔ بائی بھی کی کوشش تھی کہ ہمارے بارے میں پوری تنعیل معلوم کرلیں، لیکن جھے تو ان کی اداؤں سے بی نفرت ہوری تھی۔

دفعتہ باہر شور کی آواز سنائی دی اور بائی جی چونگ گئیں۔ میں بھی شور کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔
''کشہر و!...... میں دیکھوں، کیا ہے۔ اُس بمخت نواب چھٹن سے خطرہ ہے۔ بہت بڑا فمثار
ہے۔'' بائی جی کے لیج میں کسی قدر برحواس فیک رہی تھی۔ وہ جھپاک سے کمرے سے باہر نکل گئیں،
میرے کمرے میں رہنے کی کوئی تک نہیں تھی، چنا نچہ میں بھی موقع سے قائدہ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ میں سول میرے کمرے کو آواز دوں اور یہاں سے نکل چلوں۔

، کیکن میری نگاہ ایک جمروکے پر پڑی، جہاں سے بائی تی باہر کا منظر دیکے ری تھیں۔اس کے ساتھ عی آواز س بھی سائی دے ری تھیں۔

ہمیں میں کو سے وقات کے بیچے اتار دوش بائی!اگر زندگی جاہتی ہوتو ٹواب کو پنیچا تار دو۔'' میں نے بائی تی کی پشت پر جا کر جمر و کے کے باہر جما نگا۔ نواب چھٹن ہیں پینیس غنڈوں کے ساتھ کھڑا چیچ رہا تھا۔ اس کے آ دمیوں کے ہاتھوں میں کیلے ال

'' کیامطلب ہے تمہارا؟'' طالوت نے نیم وا آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ '' کیاتم ریٹم سے متاثر ہوئے ہو؟'' میں نے پوچھا۔

'' طالوت! ...... طالوت! ہوش میں آؤے تم ایک طوائف سے متاثر ہورہے ہو، جو ہمارے بہاں ماپ سے زیادہ خطرناک بجی جاتی ہے۔''

"كيا كهدر بهو، عارف! ...... ووخوب مورت الركى ......"

"خوب مورت نا كن كهو\_"

" كيون......آخر كيون؟"

"اوه، میرے بھولے دوست! وه طوائف ہے۔دولت کی رسا۔اس کی نگاہ میں صرف دولت سب اللہ ہے۔ بعثیٰ زیادہ جیب میں دولت ہوگی، اتی ہی اس کی محبت حاصل ہوگی۔وہ دولت کے علاوہ کی لا سے محبت نہیں کرتی۔"

ے بعد میں ہوت ۔ ''میں اس کا مکان سونے چا عمری سے مجر دوں گا۔ نوٹوں کے انبار لگا دوں گا، اس کے سامنے۔''

وت ہے۔ '' پھر اس سے کیا ہوگا؟ وہ طوا کف ہے، طوا کف رہے گی۔ طوا گف اپٹی فطرت کو کم می بدل نہیں ،''

ں۔ "تہاری منطق میری سمجھ میں نہیں آئی۔طوائف ہے،طوائف رہے گی۔تواس سے کیا فرق پڑے الا جھ سے مجت تو کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔"

"دویکھوطالوت! تم اس دنیا سے نادافف مواورتم نے بیکام میرے سردکر دیا ہے کہ میں جہیں اپنی الا سے روشناس کراؤں۔ چنا نچ جمہیں میری باتوں پر اعتبار بھی کرنا جا ہے۔اس دنیا کو میں تم سے زیادہ م مالنا موں "

ہوں ہوں۔ ''اوہ ......تم تو شجیدہ ہو گئے، میرے دوست!.....لیکن اصل بیں تمہاری بات میری سجھ میں میں آئی تھی۔'' طالوت نے بھی شجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

 ادر منہ پھاڑ کررہ گئے۔ خودنواب چھٹن کوابھی تک لباس عائب ہونے کااحساس نہیں ہوا تھا۔
''استاد!......استاد! تمہارے کپڑے۔'' بالآ ٹر اس کے ایک ساتھی نے کہا اورنواب چھٹن چونک
پڑا۔ اس نے اپنا جسم دیکھا اور اس کا منہ تعب سے کھل گیا۔ راہ گیر جمع ہو گئے سے اور اب وہ بے تحاشہ
ہٹس رہے تھے۔نواب چھٹن اُ چھل کر بھا گالیکن اُ چھٹے سے اس کے قدم زہین سے اُٹھے تو پھر زمین نہ چھو
ہٹس رہے تھے۔نواب چھٹن اُ چھل کر بھا گالیکن اُ چھٹے سے اس کے قدم زہین سے اُٹھے پاؤل مار رہا تھا۔ لیکن قدم
سکے۔ اب وہ فضا میں کئی فٹ اوپر اٹھا ہوا تھا اور بھا گئے کے اعداز میں ہاتھ پاؤل مار رہا تھا اور
زمین پر پڑتے تو وہ آگے بھا گیا۔ ایک بی جگہ نگا سائیل چلانے کے اعداز میں ہاتھ پاؤل مار رہا تھا اور
اس کے حلق سے بجیب می آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس کے تمام ساتھی اس کی طرف لیکے۔ پھر کسی نے
بھوت کا نعرہ لگایا اورنواب چھٹن کے جانباز ساتھی سر پر پاؤل رکھ کر بھاگے۔ راہ گیر جرت زدہ بھی تھے

اور قبقے بھی لگارہے تھے اور نواب چھٹن پوری توت صرف کر کے سائیل چلا رہے تھے۔ '' آئی۔۔۔۔۔!'' طالوت نے جھے سے کہا اور ہم دونوں لوگوں کے جمع سے اطمینان سے گزرتے چلے گئے۔ کانی دور آ کرہم نے فیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کرہم ہوٹل چل پڑے میں خاموش تھا۔ طالوت بھی

خامون تھا۔اس کے چبرے پر بجیب سے تاثرات تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ہوئل بھتی گئے۔ بل اداکر کے ٹیکسی سے اُترے اور اپنے کرے کی طرف چل پڑے۔ کمرے بیس بھٹی کر طالوت نے گہری سانس کی اور ایک آرام کری پر پاؤں پھیلا کر بیٹے گیا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔

"كيابات بميرى جان" "اس في آكه مادكركها

''فضول بکواس مت کرو۔ تم خود رنگ رلیول میں مست سے اور چھٹن کے آدی میری مرمت کر رہے تھے۔'' میں نے گڑے ہوئے لیج میں کہا۔

''ال یارا.....معذرت خواه بول\_ اس وقت میں واقعی تمباری طرف توجه نبیں دے سکا تھا۔ بھرحال، کیسی ری؟''

"لعنت ب\_تمهاري ضد مجھے لے دوب كي-"

''انجی مگاموں کی وجہ سے تو اپنی معقوی دنیا چھوڑی ہے، پیارے! بی لینے دو پچھ دن۔ میں تنہاری منت کرتا ہوں۔''اس نے ایسے انداز میں کہا کہ میرا خصہ کا فور ہو گیا۔

'''تم تو اپنی پُراسرار قو تو ل کی دجہ ہے محفوظ رہتے ہو کیکن میرے سینے ہیں کسی دن کوئی چاقو یا گولی اُتار دے گا۔ادر پھر دہ منحوں بڑھیا جھے اپنے بوڑھے عاشقوں میں شار کر رہی تھی۔''

طانوت نے قبقہدلگایا اور دلچیں سے بولا۔"امال کی کہنا۔ کیاوہ تم سے عشق جمازری تھی؟"

''رہنے دوبس۔تم نے شکل ہی الی بنا دی ہے۔'' میں نے کہا اور طالوت قبضے لگا تا رہا۔ پھر تھوڑی دریے کے بعد سنجیدہ ہوکر بولا۔

"اگرتم وہال نہ لے جاتے تو زندگی ادھوری رہ جاتی ...... ہائے ریٹم!" اس نے آسمیس بند کر

''کیا بکواس ہے؟ صاحبزادے! تم ان لوگوں سے ناواقف ہو۔بس بیای حد تک ٹھیک ہیں۔اس نے آگے پچھ تلاش کرو گے تو تمام قوتیں دھری کی دھری رہ جائیں گے۔'' میں نے کہا۔

" يركي مكن ٢٠ نا طالوت نے جرت سے كہا۔" وہ تو جھے سے بے پناہ ألفت كا اظہار كررى

جملی تجربه کرنے کا وقت نہیں ہے میرے دوست! ہم دوسرے ملک جارہے ہیں۔ورنہ میں مہیں ان کی حقیقت دکھا دیتا۔ "میں نے کہا اور طالوت گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر چند منٹ کے بعد اس

معورت كابدروپ ميرے لئے اجنبى ب عارف! ليكن اس كى دكتى سے من انحراف نہيں كرسكا۔ سنوا ہم اپن فوری روا تی ملتوی کئے دیتے ہیں۔ میں اس مورت کو قریب سے دیکھنا جا ہتا ہوں۔ ایک بات سمجھومیرے دوست! مجھے دنیا کی عمارتیں ،جگہیں دیکھنے کا اتنا شوق نہیں ہے، جتنا یہاں کے لوگوں سے واقنیت اور ان کے طور طریق سے دلچی ہے۔ دنیا دیکھنے کے لئے تو میرے پاس بہت سے ذرائع ہیں، ا ہے تحل میں بیٹھ کرایک سفید کولے میں، میں پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہوں۔ یا پھر کسی ہوائی تخت پر اس کی سر کرسکتا ہوں۔لیکن میری خواہش تو کچھ اور ہے۔ میں ہر چیز کی گہرائی کی تلاش میں ہوں۔ ہم ابھی دوسر علکول میں بین جائیں گے، بلکہ ای ملک کودیکھیں گے۔ ابھی تو یہاں لاکھوں انو کھے کردار بوے ہول گے۔ تم مجھے ان کرداروں سے روشناس کراؤ۔ ان کی حقیقت دکھاؤ۔ جب بھی یہاں سے دل اُ کیا جائے گاتو پھرلہیں اور چلیں گے۔''

من منه مجازے طالوت كى شكل ديكھنے لگا۔ ميرا نادان دوست، مجمع أنجمن من جنال كررہا تھا۔ میری پریشانی بعول گیا تھا۔ چنا نے میری گردن جمک گئ ۔ ایک عد تک میری اس سے باتكانی درست تھی۔ کیکن اگر وہ کمی بات کی خواہش کرے تو پھر میں کیا حقیقت رکھتا تھا کہاہے روک سکوں۔ میں تو خود اس كے رحم وكرم پرتھا۔

طالوت اُتُحَدِّ كرميرے قريب پَنِجَ كيا اور مجت سے ميرا بازو پکڙتے ہوئے بولا۔"عارف! ميرے دوست! اگرتم جا موتو میری بدخوابش بوری كر سكته موريم جمهين مجورنبيل كرون كارين ورحقيقت اس دنیا کے عائبات دیکھنا جا ہتا ہوں۔ مجھے ہراس چیز سے دلچیں ہے، جس کا وجود میری دنیا میں نہ ہو۔ سنو ..... میں اس عورت کی حقیقت سے واقف ہونا جا ہتا ہوں، جس نے میرے لئے بدی بے قراری کا

" میک ب، طالوت! جیاتم پند کروگ، ایابی موگا،" می نے کہا۔

اسنوعارف! تم نے میرے لئے ایک چرہ لندکیا، من نے اپنالیا۔ اب من تمہارے لئے ایک چرہ پند کروں گا، تا کہ بوڑھی نائیکہ مہیں اپنا ہم عمر مجھ کرتم سے عشق نہ شروع کر دے۔''

" فشكر ب جمهين ميراخيال تو آيا-" من نے ايك كمرى سائس ليتے ہوئے كہا- كچي بات توبيہ کہ میں اس مصنوعی بڑھا ہے ہے بیزار ہو گیا تھا۔ ویسے نی شکل میں میزے لئے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کیوں نہ طالوت کو عی خوش رکھ کر زندگی کے مزے لوٹے جائیں۔ چنانچہ میں نے خود کو تیار کرلیا۔ طالوت نے ائی جیب سے ایک رومال نکال لیا اور اس کے دو کونے پکڑ کر اسے میرے مند پر رکھ دیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ میرے چرے پر جمائے اور پھر رومال ہٹا لیا۔ رومال ہٹانے کے بعد اس نے میری شکل دیکھی اور پھر مجھ سے لیٹ گیا۔

"كون ب ظالم جو تحمِّه ركيه كرب اختيار نه جو جائے؟"

اس نے عاشقانہ انداز میں کہا اور میرا دل دھڑک اٹھا۔ کیا درحقیقت طالوت درست کہدرہا ہے؟ س ایک طرف رکمی و رینک تیبل کی طرف بوده کیا اور پھر آئینے میں اپنا چرہ و کی کر میں بھی محو جرت رہ مل در حقیقت طالوت نے مجھے گلفام بنا دیا تھا۔میرے دل میں مسرت کی لہریں اُشخے لکیں۔ بیات مر مرے خوابوں مل مجی تبیں تھا۔ کو طالوت کو میں نے اپنی نگاہ میں ایک خوب صورت چرہ دیا تھا۔ الين طالوت كالخشاموا چرواس سے كھا كے بى تھا۔ نى شكل مل جانے كے بعد يس نے است اندر خاص الديليان بائين ميرا دل الركون عيش كرف كوجا بالكا-

"كياخيال ٢،" طالوت في مكرات موك يوجما-" كبيل بير بهروب مارك لئے مصيبت ندين جائے۔"

" بن بدنیازال ہے۔ یہاں ایے ایے مگاہے جنم کیتے ہیں جن کا کوئی سر پیر ہیں ہوتا۔" "مبرحال، ہمیں تو مصیبتوں کی خاش ہے۔ ہاں، میں مہیں ایک چیز اور دینا چاہتا ہوں۔" طالوت

"وه کیا؟" میں نے بوجھا۔

"راسم" طالوت نے بائیں ست رخ کر کے آواز دی اور طالوت کا غلام سر جمکائے اس کے اوراسم نگامول سے اوجل مو گیا۔

"بد کیا چر ہوتی ہے؟" میں نے بوجھا۔

" حكيم فلغلاس كا بورى زندكى كا نجور ب-خوب چيز بنائى بـ صرف شاعى خاعدان كے لئے

**لوٹ کرمحیت کا اظہار کرے گی۔''** 

المسوم ہے۔ ''مرای کافائدہ کیا ہے؟'' اسمار کا " ابھی تہیں معلوم ہو جائے گا۔ ' طالوت نے مسكراتے ہوئے كہا اور پھر وہ كرى ير بين كرمسكرات و ئے میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔

"كياسوچ رب مو؟" من في يوجها-

''موچ رہا ہوں،ریشج تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے۔ وہتم سے اظھار محبت نہ شروع کر دے۔'' ر رہم ایسانیس کرعتی، میرے دوست! کونکہ اس نے نوٹوں کی گڈیاں تمہاری جیب سے برآمد ہوتے دیلمی تھیں۔ ہاں، آگر اس سے زیادہ دولت میں اسے پیش کردوں تو دوسری بات ہے۔'' "اوو ...... گذابات بن عنى" وفعة طالوت چنلى بجاكر أتحمل برا اور يس سواليه نكامول ساس و كمين لكا\_"سنو عارف! تم ب بناه دولت مند بن كرريتم كمر جاؤك\_اس وقت مي عائب بوزيش می تمہارے ساتھ رہوں گا۔ دیکھنا بیہ ہے کہ وہتم سے بھی بند کمرے میں اظھار اُلفتِ کرتی ہے یا تہیں۔'' "مسئلہ دومند میں حل ہو جائے گا۔" میں نے بوے اعتاد سے کہا۔" تم دیکھو سے کہ وہ مجھ سے

اوّل

ہاتھ میں اٹھالیا۔ پھر میں نے تھٹی بجا کر ہیرے کو بلایا اور اسے چائے کے لئے کہد کر دوبارہ مجتبے پر قوت آز مائی کرنے لگا۔ فولا دی مجسمہ درحقیقت میری قوت کے آگے موم تھا۔ میں اپنی قوت کو دوسرے طور پر بھی آز مانا چاہتا تھالیکن ذرا بچکانہ بات تھی۔ اس لئے میں نے خود کو باز رکھا۔ اس دوران چائے آگئی اور میں نے دو پیالیاں بنا کر ایک طالوت کو پیش کر دی اور دوسری اپنے سامنے لے کر بیٹھ گیا۔

) نے دو پیاریاں بنا کرا میں عالوت وہیں کردن در کردر کردن ہوئے ہوئے ہو جیا۔ ''ہاں.....اب بناؤ، کیا کرنا ہے؟'' طالوت نے ایک چسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ ''گریا فرانس کاسفر ملتوی ہو گیا ہے؟'' میں نے یو چھا۔

ریاس "ایک بات بتاؤ، طالوت! رقیم نے تمہارے دل پر قبضہ کرلیا ہے۔ اگر وہ اتفاق سے تمکیک ثابت ہوتی توتم کیا کرتے؟"

"فی الوقت میں اس بارے میں کھیس کہ سکتا۔"

''سنوطالوت! ....... ہماری تفریحات کے دوران بہت سے لوگ ملیں گے، جو ہمارے ذہنوں کے قریب بھنی جائیں گے۔ جو ہمارے ذہنوں کے قریب بھنی جائیں گے۔ کین ہمیں ان کے چکر میں پڑ کر چفز نہیں بنا جائے۔ اس طرح ہم الجمنوں میں کھنس جائیں گے۔ ممکن ہے، ہم میرے بارے میں غلط انداز میں سوچنے لکواور میں تہمارے بارے میں ایک چنائچہ ہمیں ایک معاہدہ کر لینا جائے۔ کوئی عورت ہماری منزل نہیں ہوگی۔ ہم ہر معاسلے میں ایک دوسرے کے مشورے کا خیال رکھیں گے۔''

المراف المحكاني المرافي المرا

" بہا و است اس کے بعد ہم اپنے آئندہ اقد امات کا فیصلہ کریں گے۔" میں نے کہا اور طالوت نے شکیم کریں گے۔" میں نے کہا اور طالوت نے شکیم کر لیا۔ اور اس کے بعد ہم دوسرے دن کا پروگرام بنانے لگے۔ دوسری شام میں نے ایک خوب صورت لباس زیب تن کیا اور خود کو آئیے میں دیکھا۔ بس، کیا عرض کروں ......کوہ قاف کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ پہلے ہوٹل والوں نے دیکھا اور دیکھتے رہ گئے۔ ٹیکسی اسٹینڈ تک لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنارہا۔ اور پھرلیکسی ہمیں لے کر بازار حسن چل پڑی۔ طالوت میرے برابر بیٹھا تھا۔ لیکن خود جھے نظر نہیں آرہا تھا۔ بس میں اس کی موجود کی محسوں کررہا تھا۔

بازار شن پڑنے کر میں تیکسی سے اُتر گیا۔ بل اداکر کے میں نے سید معے ریشم کے مکان کارخ کیا۔ محفل ابھی بھی نہیں تھی لیکن راستے بھر دلا ل میرے پیچھے دوڑتے رہے اور پھر دروازے پر ریشم کے ایک ملازم نے جھے خوش آمدید کہااور میں ایمر داخل ہوگیا۔

مار اسے کے دوسری اور کی اور مجھے بڑے احرام سے اندر لے کئیں۔ ایک خوب صورت دوسری اور کی اور مجھے بڑے احرام سے اندر لے کئیں۔ ایک خوب صورت اور سج سجائے کرے میں جھے بٹھایا گیا۔ طوائفیں آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر مجھے دیکھ ری تھیں۔ ان کی آنکھوں میں عجیب کی کیفیت تھی۔

" بناہ اور جے بہت حرت ہوگی، عارف! ...... وہ مجسم خلوص بنی ہوئی تھی اور چے جانو، اس کی بے بناہ الفت سے میں محمل میں میں ہیں ہے۔ طالوت سے میں میں میں میں میں میں ہیں ہے۔ طالوت نے میں مائس لے کہا۔

ای وقت راہم حاضر ہوگیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں ایک وزنی پیالہ پکڑا ہوا تھا، جس میں کمرے سرخ رنگ کا ایک سیال موجود تھا۔ طالوت نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ سے لیا اور مجھے پیش کرتے ہوئے بولا۔

"بوري خوراك ہے۔ پي جادً-"

" محريك كام آتا بي " من في وجهار

"اس کا اندازہ تمہیں خود بخو دہو جائے گا۔" طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور بی نے پیالہ اس سے لےلیا۔سیال کی کام بھی آتا ہو، لیکن وہ بہت ہی خوش ذا کفتہ تھا۔ بیں ایک ایک قطرہ لی گیا۔سیال کے حلق سے اُتر تے ہی بیس نے بڑی بشاشت محسوس کی۔ جھے اپنے جسم میں ایک انو کھی توانا کی کا احساس ہور ما تھا۔

میں نے طالوت کی طرف دیکھا، طالوت بھے بی دیکھرہا تھا۔ پھراس نے گردن ہلائی اور ایک طرف بڑھ گیا۔ ایک میز سے اس نے ایک آہنی مجممہ اُٹھلیا۔ ڈیکوریش پیس تھا، ٹھوس نولا دسے بنا ہوا تقریباً ایک سیر وزنی۔اس نے ڈیکوریش پیس میرے ہاتھ میں دے دیا۔

"كياتم المحلى من دباكر يكاسكة مو؟"إس في وجها\_

''میتم کیا کہ رہے ہو طالوت؟ ...... میں لکڑی کے ایک کلڑے کو ہاتھ سے نہیں تو ڑسکا، بیاتو پھر لوہے کا بنا ہوا ہے۔'' میں نے گڑ ہوا کر کہا۔

'' کوشش کرو۔ میرے کہنے ہے۔'' طالوت نے کہا اور میں اسے تعجب سے دیکھنے لگا۔ وہ جھے ہرکولیس سجھ رہا تھا۔ لیکن بات طالوت کی تھی، جس کے لئے کوئی چز ناممکن نہیں تھی۔ میں نے تفریحا جمشے پر قوت مرف کی اور پھر خود چونک پڑا۔ تصور بھی نہیں کیا جا سکیا تھا کہ نولا دی جمہ انسانی ہاتھ کی گرفت میں پیک سکتا ہے۔لیکن حقیقت سے اٹکار بھی کیے کیا جا سکتا ہے۔ جمہ موم کے جستے کی طرح پیک رہا تھا۔ وہ درمیان سے پیلا ہو گیا اور اس کے دونوں سرے پھول گئے۔ بجستے کی دیئت برگر گئی تھی۔ میری آئکھیں جرت سے پیلل کئیں اور میں اس کے دونوں سرے پھول گئے۔ بجستے کی دیئت برگر گئی تھی۔ میری

''دراصل میں نے اپنی ایک ذمہ داری اورختم کردی ہے۔نواب چٹن کے خنڈے تمہارے قابویل نہیں آئے تھے اور انہوں نے تمہارے ساتھ خاصی برتمیزی بھی کی تھی۔اب صورتِ حال دوسری ہے۔ اب تمہارے جم میں بے بناہ طاقت ہے، جے تم محسوں نہیں کر سکتے۔ ہاں بھی اس کے استعال کی ضرورت پیش آئی تو وہ سب چھے ہو جائے گا، جوتم جا ہوگے۔''

''طالوت!...... طالوت میرے دوست! تم مجھے کیا ہے کیا بنا دو گے؟'' میں نے مسرت سے جھوم کر کھا۔

دبس تفری کرنی ہے۔ اس لئے ضروریات مک لوازمات سے بھی آراستہ ہونا جائے۔ جائے معکواؤ۔ پھر پروگرام بنائیں کے کہ کیا کرنا ہے۔ الله الوت نے لاروائی سے کہا اور میں نے جسے کو دوبارہ

ازل

لوگ بھی آتے ہیں، انہی سے ہاری روزی چکتی ہے۔'' وق ج كالمحفل مارى ب باكى جى الله عم آب كواس كى منه ما كلى قيت دي م حدول بزار، بياس ېزار،ايك لا كهـ"

· ارےسب کھاآپ پرصدتے۔آپ کی صورت تو ایس موجئ ہے کہ جھے برها کے دل میں بھی جوانی جاگ أیمی ہے۔آپ فکرنہ کریں میاں! کس کی مجال ہے جو آپ کے سامنے یہاں قدم رکھ سکے۔ و یے حضور کا تعلق کہاں سے ہے؟''

"جم ایک پہاڑی ریاست کے ولی عہد ہیں۔ یہاں کافی عرصہ قیام کریں معے۔" "زے نصیب .....زے نصیب " نا تکے کا منہ مجیل گیا۔ " یج بوج موتو میاں! محفلیں شنم ادوں ہی كي بيں۔ بس حالات نے البين خراب كر ديا۔ ہاں تو ميں ساز عدول سے كهول كدا نظام كريں۔ بس ان کم بختوں کی جیسیں گرم ہو جائیں تو.......'

" إلى، إلى .... بيرقم آپ رفيس بم ان كوخوش كردي ك-" من في بوك نوثول كى كذيال اللكربائى بى كرماية والديراك لاكه سازياده بى تقدبائى بى كافية باتحول سالىس مين لليس\_ان كي تو قست كل كي تعى خواب مين بهي اتني رقم كيكشت انهول في تهيل ديلهي موكى - بدوو دن ان کی زندگی کے بہت خوش قسمت دن تھے۔ وہ نوٹ سمیٹ کر پلو میں رکھتے ہوئے اُنھیں اور باہر

> "كال إلى آب، حفرت؟" من في آسته سكما-"موجود ہوں۔ بربرها حراث کی سل سے بے شاید۔"

" يهال سب كركث بين ميرے بعالى! و يھتے رہو" يس نے كها اور پر دروازے برقدمول كى ہاپ من کر خاموش ہو گیا۔ دوخوب صورت الر کیاں اندر آ گئی تھیں۔ انہوں نے جھک کر مجھے سلام کیا اور **پرمیرے قدموں میں آجیمیں۔** 

"ارے،ارے.... يهال بيتيس" من في جلدى سے كها-

" ہاری جگہ بی ہے حضور اسمیں کوئی خدمت بتائیں؟" ایک لاکی نے میرے مختول پر سرر کھ کر

"اوو، شکریہ.....شکریہ......" میں نے اسے بازو سے پکڑ کرائے یاس بیٹھاتے ہوئے کہا-دوسرى الوكى خودى أٹھ كرميرے برابر بيٹر كئ كى ميرے ہونٹوں برمسکراہ مستمى - كيونكه مجھے معلوم تھا كه طالوت مجمد د كيدكر جل ربا موكا لركول في اين بدن وهيلي چهوز ويئ-

"م نے زندگی میں شغراد عظیم دیکھے تھے، صرف ان کی کہانیاں سنتے آئے تھے۔ آج ماری قسمت بھی کھل گئے۔ول کی دھو کئیں و کیھے شنم اوے! ہر دھڑ کن آپ کو پکار رہی ہے۔''

میں چونک پڑا۔ میں اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن اڑکی نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ

ركوليا تقاادرات دباري مي-ودل عِلِ بتائے، آسمیں جوم اول- بائے ......کیسی کول جیسی آسمیس بیں۔ اور اس نے ول کی صرت بوری کر لی۔

''نہیں، انظار کریں گے ...... بائی تی کہاں ہیں؟'' میں نے یو جھا۔ "اجى بلاكرلانى مول-"ايكائرى نے كہا-دوسرى بحى اس كے ساتھ بى بايرتكل كى جس جكديں بیٹھا تھا، وہاں بائیں سمت لکڑی کا یارٹیشن تھا، جس کے دوسری طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اتفاقیہ طور یر میں اس یارتیشن کے دوسری طرف سے آنے والی آواز وں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آوازیں واضح محیں۔ "غصرنه كرو، نواب چيشن! بيطوائف كاكونما بي ......كى شريف عورت كالمحربين ب\_ بهال كى يركونى بإبندى نبيل \_ دولت مجينكو، تماشه ديكمو بهم توتمهيل اپنا آدى تجصة تنے، كيكن تم ...... تم آستين يل

''اُس مردود نے میری بے عزتی کی ہے۔وہ آئندہ یہاں ٹیس آئے گا۔ورنہ کان کھول کرس او بائی جی! خون خرابه ہوگا۔ دو جار لاشیں گریں گی۔''

''ہماری زندگی میں بینٹی ہات مجیس ہے۔ بڑے بڑے بڑے تمیں مار خان آتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔خون کروتم اس نواب کا، ہمارا کیا قسور ہے؟ ہاں، ہم تم سے ایک درخواست ضرور كريں گے۔ جب تك اس كى جيب ميں دولت ہے، تم اينے آپ بر قابور كھو۔ ميں تہارے لئے ركيم ہے اتنا کہ سکتی ہوں کہ اس کی جیبیں جلدی ہے خالی کرا لے۔ پھر میں تمہارے ہاتھوں اُسے اُٹھوا کر باہر پینگوا دول کی اور پھر رکیتم تمہارےعلاوہ کسی کی نہ ہو گی۔ ہماری روزی خراب مت کرو، نواب پیمن! اگر زیادہ رقم مل کئی تو اس میں سے مہیں بھی حصر ل جائے گا۔''

" طالوت!" ميس في آواز ينتي كركبا مين جابتا تما كه طالوت بحى بيالفاظان كـ "سن ربا ہوں۔" طالوت کی سرگوشی سنائی دں۔"لیکن اس بوڑھی کی باتوں کی جھے کوئی پروائیس۔ امل بات توریخم کی ہے۔''

''مول ....... فکرمت کرو، میرے دوست! رہتم کی بائنس بھی جلدین لو گے۔'' میں نے کہا اور پھر دوسرى طرف كى آوازيس سنے لگا۔ الركيال شايد بائى جى كے پاس بھی گئى ميس - چنانچہ بائى جى كے آخرى

" فِتْ مِنْد ت دل سے غور کر اینا، نواب چٹن! ممکن ہے وہ آج پھر آئے۔ کل جو پچھ موا تھا، وہمہیں یاد ہوگا۔ تملن ہے، اس کے سریر ولیوں کا سامیہ ہو۔ ہم اس کی عزت کرنے پر مجبور ہیں۔ میں جگتی ہوں۔'' اور پھر قدموں کی آواز پر میں سبول گیا۔ چندمن کے بعد نائیکہ اٹھلائی ہوئی میرے باس آگئ۔اس نے بری محبت سے میری خمریت ہو تھی اور میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔

"ہم نے زندگی میں پہلی باریهاں قدم رکھا ہے، بائی جی اسمیں نے شر ماتے ہوئے کہا۔ ''بزااچھا کیا،میاں! بیسکون کی جگہ ہے۔ یہاں انسان کے ذہنی مسل کامعقول انتظام ہے۔ انجمی تحوڑی دریے بعد مخفلِ ساز منعقد ہوگی۔آپ اس محفل میں ضرور شریک ہوں۔ یقیناً آپ محظوظ ہوں

وجم جات بیں، اس عفل میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ "میں نے کہااور بائی جی بہت خور سے جمنے دیکھنے لکیں۔ پھر گردن جھکا کر بولیں۔

"اس کے لئے ہم مجبور ہوتے ہیں میاں! پیٹ کا جہنم مجرنے کے لئے آپ جیسے شرفاء کے علاوہ غلط

ہ۔ جانتے ہیں وہ کل کہاں ہے؟" "كهال بي "بيل نے يوجھا۔

''یہاں.....''اس نے ہاتھ اپ سینے پر دکھ لیا۔ ''ہم اس تحفے کی قدر کرتے ہیں۔'' میں نے کہا۔''لیکن ......''

"ولیکن کیا حضور؟" ریشم نے مجھے زم مسہری پر بٹھا دیا اور میری ٹالی سے کھیلتے ہوئے بول-

" ہارے ایک ادلی خادم کا کہنا ہے کہتم اسے پند کرنی ہو۔"

''کون ہے وہ احمق؟''رکتم نے تڑپ کر پوچھا۔

"کل ای نے تبهاری تعریف کی تھی۔ ساہوہ کل بہاں کچھ بنگام بھی کرے کمیا تھا تبہارے گئے۔" ''اوه......وه آپ کا خادم تھا؟''

" ال ..... جارى رياست كوزيركا بيا- جارك ساتهوى رياست سي آيا ب-"

"حضورا كہاں راجه بموح، كہال كنگو تيلي ميرے دل نے تواسے ايك آ كھ تعول نہيں كيا تھا۔ بس ال کے کہنے سے میں نے اس کی دلحوئی کی تھی۔ ہم ایک ایسے پیٹے سے مسلک بین سرکار! کدول نہ ا ج ہوئے بھی ہرایک کی عبت کا دم بحرنا پڑتا ہے۔" ریٹم نے کردن جمکاتے ہوئے کیا۔

" تواس كاخيال غلاقها كهتم ال پرمرمثي مو؟"

" يهال آنے والے ہرانسان كا يكى خيال ہوتا ہے حضور! كمر جارا دل جے جابتا ہے، ہم اس كا الميارجي تبيل كرسكته."

"تبتم نے ضرورات پند کیا ہوگا؟" میں نے کہا۔

"كىسى باتىس كرتے بين حضور؟ آپ كے سامنے اس كى كيا حيثيت ع؟ جم تو آپ كے ديوانے ال - جماری قست-اب آپ سے جدا ہو کر جم کیے زندہ رہیں گے؟ نہ جانے کیا جادو کر دیا ہے آپ نے

ام را-"می که ربی بوریشم!"

"آپ کی مصور! اب آپ کے بنا مادا دل بیل می گا۔"

"مول" بن في في ايك ممرى سالس لى اور پر دوسرى طرف رخ كر كي كها\_"استاد!"

"مرى چوژ دول كائم دونول كائ طالوت كى جھلا كى ہوئى آواز أبجرى اور جھے بنسى آھى۔

"حضور كب تك يهال ربيل عيج" ريثم نے يو چھا-

"بس اب جارہے میں رہم!" مل نے کہا۔" ریاست میں بہت سے کام ماری عدم موجود کی کی ملا بركي موت ين-"

"يآپكيا كهدب إي حضور؟" ريثم جرت س أحجل براى-

"بال.....هاراجاناب حدضروري ہے-

"آخر كون؟ كيا آب مرك لئے بھى تيں رك سكتے؟"

" مارا کام حتم ہو گیا ہے۔" میں نے اس کے سر کو کود سے بٹاتے ہوئے کہا اور رائٹم چونک کر اُٹھ

اب میرے اوپر بوکھلا ہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ میں طالوت کی موجودگی سے شرمندہ تھا۔لیکن پھر نائیکہ کی آ مد سے میری گلوخلاصی ہوئی۔ وہ دونوں سنجل کر پیٹے کئیں۔

"کیا شرارت کرری ہو،لڑ کیو؟ ...... شنم ادہ صاحب کو با ہر لے چلو۔ سازندے تیار ہو گئے ہیں۔" اوراد کیوں نے میرے بازو پکڑ کر اٹھایا۔ میں ان کے ساتھ ای بال میں آ حمیا، جہاں کل ایک بوز سے ک شکل میں بیٹھا تھا۔ بڑے اہتمام سے جھے ایک قالین پر بیٹھایا ممیا۔ ایک اڑی یان بناری تھی۔ میرے ساتھ آنے والی دونوں لڑکیاں ادب سے سازعدوں کے پاس جا بیتھیں۔ سازعدوں نے ساز چھٹرے اور پھر ایک دروازے سے بھی بنی ریٹم برآمہ ہوئی اور درحقیقت وہ ان اڑ کیوں سے زیادہ خوب صورت تھی۔اس کے آنے سے سب کے رنگ چیکے پڑ گئے۔لڑ کیوں نے ایک غزل چھیز دی اور ریٹم

"استاد!" من في طالوت كويكارا

" مِن نے ابھی ہار نہیں مانی ہے۔" طالوت کی سر کوئی میرے کانوں میں کوجی\_

"د مکھتے رہو ...... کیایا دکرو کے۔" میں نے کہا اور سجل کر بیٹھ گیا۔

ريشم جان تو زكر ناچ ري هي -اس كي نايي جه پرجي موئي تحيي اور آنهون مي وي كيفيت تمي، جوكل طالوت كود كيدكر پيدا مولى مى \_ بحروه ايك معرع كاتے موئ ميرے سامنے بيٹ كى \_ من نے جيب على ماته دالا اورايك خوب صورت دبه كال ليا-اس دُب عن ايك خوب صورت مارموجود تها، جس میں نفیس ہیرے جریے ہوئے تھے۔ ڈب کھول کر میں نے بار نکالا اور ریٹم کی آ محموں میں چک پیدا ہو محی اس في معرع عمل كر كردن جدكادى اور ميس في ماداس كى كردن مي وال ديا-

وہ پر کھڑے ہو کر تھ کرنے آئی۔اس باریس نے دوسری جیب سے انگوشی کی ڈبید نکال ایسی۔ب تمام چیزیں طالوت مجھے فراہم کرتا جارہا تھا۔ وہ میرے کانوں میں سرگوشی کر دیتا تھا۔ ریٹم کے ریٹمی ہاتھ کی انگل میں انگوشی پہنا کر میں نے نوٹوں کی ایک گڈی کھولی اور سوسو کے نوٹ اس پر سے نچھاور کر

۔ کی غزلیں سیں۔ریٹم ناچتے ناچتے تھک گئی۔ میں بھی انگزائیاں لینے لگا۔ تب ریٹم میرے پاس

"حضور كوميرارتص پندآيا؟"اس في مسكرات موس يوچها-

"ب صد - كياتم مجهة تنهائي د سكوكى؟"

الوغرى مول حضور كى - جب سے آپ كو ديكھا ہے، دل بے قابو ہے .....الله! ...... كهال سے

"التادكاكرم ہے۔" میں نے دل عی دل میں كہا۔ تب ريتم نے ميرا ہاتھ پكر ليا اور میں اس ك ساتھ اُٹھ گیا۔ نائیکے اور ساز عدول نے جمک کر جھے سلام کیا اور میں نے نوٹوں کی گڈیاں ان کی طرف اچھال دیں۔ریشم سکراتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑے ای کمرے کی طرف جاری تھی،جس میں کل طالوت میا تھا۔ باتی الرکیال حرت سے مجھے تک ری تھیں۔

" بیجگه آپ کے قابل تو نہیں ہے، لیکن میں نے ایک خوب صورت کل میں آپ کا بندو بست کردیا

''مرگئی...... ہائے مرگئ ...... بچاؤ! ...... بچاؤ!'' نائیکہ سہے ہوئے انداز میں بولی۔ میری سجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کروں۔ میں سجھ گیا تھا کہ طالوت کا موڈ بہت خراب ہے، وہ نائیکہ سے انتقام لئے المیرنیس رہے گا۔''

''منه بند کرلو۔ ورند گردن د با دوں گا۔'' طالوت غزایا۔اس خوفنا ک شکل پر بیغزاہٹ۔ نائیکہ بری طرح دہشت زدہ ہوگئی۔

''ارے بچاؤ۔.....اُستاد کی!.......چشن خان!......آگآ وَ۔ارے میری جان بچاؤ۔'' ''ہو ہو ہو ۔..... ہائی تی...... ہائے بائی تی۔'' استادا پئی جگہ کھڑے کھڑے چیخے۔ ''چلو...... ہال میں چلو.....سب دروازے بند کر دو.....کی نے چیخنے یا بھا گئے کی کوشش کی تو

گردن دبا کر ہار ڈالوںگا۔'' طالوت نے پھر کہااور بائی بی کو ہال کی طرف دھلیلنے لگا۔ سب کو سانپ سوگھ گیا تھا۔ اب کسی کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ریشم دوسری الڑ کیوں سے لیٹی کھڑی تھی۔ سب کا برا حال تھا۔ طالوت سب کو ہائلاً ہوا ہال میں لے آیا اور پھروہ اسی خوف تاک شکل میں گاؤ بڑتے ہے لگ کر بیڑھ گیا۔

می با است است می است کے ساز ندول سے کہا۔ لیکن ساز ندے اپنی جگہ کھڑ ہے گانپ رہے تھے۔

میں طالوت نے بیٹے بیٹے ایک ہاتھ آگے ہو حایا اور پتلا ہاتھ کہا ہوتا کمیا۔ اس نے ایک استاد بی کی
گردن پکڑ کرساز کے قریب بٹھا دیا جو ترچی ٹو ٹی پہنے ہوئے تھے۔ آگھوں میں سرمہ لگا ہوا تھا اور موجیس
ہوئ تو کیلی تھیں۔ استاد می دہشت سے گھیا رہے تھے۔ ان کی ترجی ٹو ٹی پیشانی پر جمک آئی تھی۔

" و دور می ساز سنجالتے ہو یا ....... طالوت گرجا اور تمام ساز ندوں نے سازوں کی طرف دور اللہ اللہ کی ساز سنجالتے ہو یا ...... الگائی۔ ان کے بورے جسم کانپ رہے تھے۔'' چلو بائی جی!...... شروع ہو جاؤ۔'' ساز ندوں کے ساز سنجالتے ہی طالوت نے کہا۔

د دم ...... ہیں مر جاؤں گی۔' بائی تی گھبرائے ہوئے لیج میں بولیں۔ ''مر چانا ...... ہمیں کوئی اعتر اض نہیں ہوگا۔'' طالوت نے کہا۔ ''اری ریٹم ......زمرد ...... پھراج ...... غزل ساؤ۔ نا چو۔''

اور پرموٹی جینس نما بائی تی ان سازوں پر تمریخ کئیں۔ایے ہاتھی جیسے بے ڈول جسم کو وہ بے تکھیں جائے انداز میں اُچھال ری تھیں۔ بار بار بلٹ کر طالوت کی طرف دیکھیں اور پھر خوف سے آنکھیں جھنچ کر ناچنے لکتیں۔ان کے پورے جسم سے پیدنہ بہدرہا تھا، منہ کتے کی طرح کھلا ہوا تھا، سینہ پھول اور

''کیابات ہے، سرکار؟ کی خلطی ہوگئ جھ ہے؟''اس نے سبے ہوئے لیجے میں کہا۔ ''نہیں .......تمہارا دل تو بالکل ٹھیک ہے۔البتہ میرا نا دان دوست بھک گیا تھا۔'' ''کون سا دوست؟ میں کچ نہیں بچھ تکے۔'' ریٹم نے تیران ہوکر پو چھا۔ '' لما قات کروگ؟'' میں نے مسکراتے ہوئے یو تھا۔

''شاید حضور کی طبیعت کچھنا ساز ہوگئ ہے۔'' ریٹم کومیری باتیں بہکی ہمکی لگ رہی تھیں۔ '' دنہیں نہیں ......میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔البتہ میرے دوست کا موڈ خراب ہوگیا ہے۔وہ نادان میری بات پریفین نہیں کر رہا تھا اور تمہاری محبت میں گرفتار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالا تکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری نگاہوں میں انسان کی دولت اس کا کھن ہوتی ہے۔ لیکن وہ تمہیں کیا جانے؟ اس کا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔''

"سركار!.....مركارا كيا موكيا آپ كو؟"ريشم محص منبوزت موت يولى

''جھے نہیں، میر کے دوست کو تھے ہو گیا ہے۔ بھی طالوت! اس مصوم الری کو بتاؤ کیا ہو گیا ہے۔'' میں نے کہا اور طالوت کی گہری سالس سنائی دی۔ پھر ہمارے سامنے دھوئیں کا ایک ہیواانمودار ہونے لگا اور دیشم کی آنکھیں جرت سے پھٹ گئیں۔ وہ خوف زدہ انداز میں پیچے ہٹ گی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس دھوئیں کو دیکھنے گی، جوانسائی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ لیکن اس سے جوشکل برآ مد ہوئی، اسے دیکہ کر میرے بھی رو تیجئے کھڑے ہوگئے دشکل الی بی بھیا تک تھی۔اس کے ہاتھ پاؤں سو کھ سو کھے تھے جم پر لیے لیے بال تھے، چرہ کی منگے کے برابر تھا۔ دانت لیے اور نو کیلے تھے اور تقریباً آٹھ انچ کمی سرخ نبان باہر لئی ہوئی تھی۔ آئکھیں سفید تھیں اور پتلوں کی جگہدو کھڑی کئیریں نظر آ ری تھیں۔ بدتما ہا تھوں میں ڈیڑھ ڈیڑھ وانچ لیے ناخن نظے ہوئے تھے۔

پھراس نے دونوں ہاتھ آگے ہڑھائے اور ریٹم کی ہمیا تک چیخ کمرے میں گونخ اُٹھی۔ دوسرے لیح اس نے درواز ہ کھول کر ہاہر چھلانگ لگا دی۔ وہ بے تحاشہ چینی ہوئی دوڑ ری تھی۔

'' کیسی رہی۔۔۔۔۔۔؟'' بھیا تک شکل نے میری طرف دیکھ کرمسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ بھی بہت خطرنا ک بھی ،لیکن آواز طالوت کی تھی۔

"مير ع خدا ...... يتم عي مو؟"

' آؤ....... ذرا بائی جی سے بھی ملاقات کریں۔'' طالوت نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کی بات ہے کہ طالوت کی میہ بھیا تک شکل دیکھ کرمیری بھی ٹی گم ہوگئ تھی۔لین بہر صال میں اپنے دوست کی پراسرار تو توں سے واقف تھا۔ میں بادل نخواستہ اس کے پیچے نکل آیا۔

ریتم کی چینی من کرنائیکہ، دوسری لڑکیاں اور سازندے دوڑ پڑے تے لیکن جوں ہی طالوت ان کے سامنے آیا ،لڑکیاں چینی ہوئی ملٹ کر بھالیس۔ نائیکہ کا منہ کھلا رہ کیا۔اس کے منہ سے خوف کی وجہ سے چیخ بھی نہیں نکل سکی تھی۔ سازندے ایک دوسرے سے چیٹ گئے تھے۔ تب طالوت نائیکہ کے پاس پہنچ کما۔

" اب تو میں تمہیں پند کرتا ہوں، موٹی بھینس!" اس نے نائیکہ کے دونوں شانے پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔

'' پال...... بین اعتراف کرتا ہوں کہ میں بے وقوف بن گیا تھا۔ بہرحال، آئندہ تمہاری بات مانا کروں گا۔''

> "پر سیاب کیا پروگرام ہے؟" میں نے بوچھا۔ "کسلیلے میں؟"

"ابھی وقت ہے ......ہم روانہ ہو سکتے ہیں۔"

''اوہ ......ا بھی نہیں دوست! ابھی ہیں اس ملک ہیں اور پھرد کھنا جا بتا ہوں۔ تم بار بار بہاں سے مانے کی رث نہ لگاؤ۔ چلیں گے فرصت سے۔ ویسے ہیں نے وہ سب پھرختم کر دیا ہے، جس کی تہیں مرورت تھی۔'' مرورت تھی۔''

"ک<u>ا</u> ی"

''ونی جوسنر کے لئے ماصل کیا تھا۔ کھٹ وغیرہ بھی پھاڑ دیتے ہیں۔ جب جاہو گے، ل جائیں گے۔ اب یہ بتاؤ کہ کہاں سے ابتدا کریں؟ کسی الی جگہ لے چلو، جہاں زندگی کے شے شے تجرب موں۔''

" د موں ...... " میں کھ سوچنے لگا۔ پھر میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ "اگر الی بات ہے طالوت! تو پھرایک پروگرام بناتے ہیں۔"

''دکیا …ی''

سند کیوں میری موت کے خواہاں ہو؟ اگر پولیس نے دیکولیا تو اس بار کولی بی مار دی جائے گی۔'' ''مجر دہی فضول باتیں۔میرے ہوتے ہوئے بینائمکن ہے۔''

''ایسے بی رہنے دو، ہارے بھائی! اس طرح کم از کم تر دّ دقو ندرہے گا۔'' میں نے عاجزی سے کہا اور طالوت بننے لگا۔ مجرایک آ کھ دیا کر بولا۔

"میں مجھ گیا۔تم اس شکل سے فائدہ بھی اٹھانا ماہتے ہو؟"

" كَيْ كَبِمَا جْمِهِينِ السِموني محبوبه كارتعل پندنبين آيا تما؟"

" بحصة خطروتها كركمين اس كابارث فيل نه موجائ ـ" ميس في كبا-

" مربھی جاتی تو جھے کوئی دکھ نہ ہوتا۔ نہ جانے کتنوں کو جال میں پھانس کر تباہ کیا ہوگا۔" طالوت ہونٹ سکوڑ کر بولا اور پھر کسی خیال میں ڈوب گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ریشم کے مارے میں سوج رہا ہے۔

ں نے سنجلنے کی کے۔اب یہ میں اللہ 1901۔''

پیک رہا تھا۔ اور پھر ناچنے ناچنے ان کا پاؤں ساڑھی میں پھنسا اور وہ بینگن کی طرح لڑھک گئیں۔ لڑکیاں اگر خوف زدہ نہ ہوتیں تو بنس بنس کر بے حال ہوجاتیں۔خود میری بری حالت تھی۔لیکن طالوت کے دانت نکلے ہوئے تھے۔وہ اپنی خوف ناک گردن ہلا رہا تھا۔

اور پھراچا تک وہ اٹی املی شکل میں آگیا۔ وی شکل ، جو میں نے اس کے لئے منتخب کی تھی۔ ابھی تک کسی کی نگاہ اس کی بدتی ہونی شکل پرنہیں پڑی تھی۔سب کے سب اپنی مصیبت میں گرفار تھے۔ ہائی جی اس طرح چت پڑی تھیں جیسے روح قفسِ عضری سے پرواز کر گئی ہو۔ لیکن پھران کی نگاہ طالوت پر پڑ گئی۔

بجتے ہوئے ساز رک کئے اور طالوت کھڑا ہو گیا۔''اچھا بائی تی! خدا حافظ۔''اس نے کہا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بولا۔''چلو بھئی، واپس چلیں ۔ بیلوگ اب بھی گھاٹے میں نہیں ہیں۔انہیں اتنامل کیا ہے، جتنا یہ پچاسِ آدمیوں کو بھی بے وقو ف بنا کرنہیں حاصل کرسکتی تھیں۔''

كى نے كچھنہ كمااور طالوت ميرا ہاتھ كركر بابرنكل آيا۔

اس نے سیر میوں پر زور سے میرا ہاتھ تھینچا اور میں اوند سے منہ گرتے گرتے ہیا۔ میں نے سنجھنے کی کوشش کی اکین طالوت نے جھے سنجال لیا تھا اور جب میں نے ماحول پر نگاہ ڈالی تو سمجھ کیا کہ طالوت نے جھے کیوں جمنکا دیا تھا۔ ہم ہوئل میں اینے کمرے میں کھڑے تھے۔

یں نے ایک گری سائس فی اورصوفے کی طرف برھ گیا۔

"آج توتم نے شرارت کی انتہا کر دی، طالوت!"

"دفنول باتیں مت کرو، یارا بدلوگ تو واقعی بہت خراب ہوتے ہیں۔ کمخت نہ جانے کتوں کی جیسی اس طرح خالی کراتی ہوں گی۔ آدی کو جب پیٹ بحر کرمل جائے تو پھروہ کے تو بولے"

طالوت غور سے جھے دیکھ رہا تھا۔ پھراس نے انگل اٹھا کر گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

''بے ٹنک،ٹیک کتے ہوتم ...... بالکلٹمیک کتے ہو۔ بہرحال، اسے سزابھی اچھی ال گئی۔ ویسے میراخیال تھا کہتم ریٹم کے ساتھ رہو گے۔میرامطلب ہے ...... "طالوت ہننے گا۔

الجنبيل دوست! مين ال نيت سے وہال قدم ركھنا بھي پيندنبين كرتا۔ وو تو صرف تمهارے سرسے

اڙل "كوئي خاص بات نہيں ہے جناب! بس ايے عى۔ وہ كھا في رہے تھے۔ اگر ميں ان كے پاس جادُن گاتو وہ مجمیں مے کہ میں ان کی چیزوں میں شریک ہونا چا ہتا ہوں۔ " بچے نے جواب دیا۔

"أب نے کوئی چیز مہیں خریدی؟"

"من يهال تعليم عاصل كرني آيا هول جناب! كھانے پينے كے لئے تہيں-"

"اوه .....ليكن اس وقت تو جيمني ہے-"

"إلى .....لكن من جوده كايماره مادكرد بامون "الرك نے جواب ديا۔

"كياآپ كے پاس ميے ہيں ہيں؟"

" بیں ...... جھے ایک آندروز ملتا ہے۔ میری ای بدی محنت سے پینے کمائی ہیں۔ میں بیا ایک آنہ تعنی میشی کولیوں یا سڑے ہوئے مچلوں میں کیوں ضائع کروں؟ میں اسے رکھ لیٹا ہوں۔ ای کو پہتہ بھی تہیں چاتا۔ بھی جھے پسل کی ضرورت ہوتی ہے، بھی کانی کی۔ میں خرید لیٹا ہوں۔ ایک بار ابوکی دوا کے لئے پیے ہیں تھے، میں نے پورے چودہ آنے ای کودیئے تھے۔ان کی پریشانی دور ہوگئ تھی۔'' میں نے طالوت کے جسم میں ارزش دیلمی خود میں بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔

" آپ ڪابو بيار ٻي؟''

"كام بين كرتے؟"

" بیار بین تو کام کیے کریں عے؟" بچے نے معصومیت سے کہا۔

"امي کيا کرتي بين؟"

''باجی اورامی کپڑے سیتی ہیں۔ میں اسکول سے واپس جاکر کپڑے کھروں میں دےآتا ہول۔'' ""آپرېچکهال يين؟"

" في محل من " بيح في جواب ديا-

" بیٹے! اگر ہم آپ ہے دوتی کریں تو آپ ہمارے دوست بن جائیں ہے؟" طالوت نے پوچھا اور بچ مسراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھراس نے مسراتے ہوئے کہا۔

"مرآب تواتے بڑے ہیں۔"

"تواس سے کیا ہوتا ہے؟ دوتی اپنی جگہ۔"

''تو بن جائے۔''اس نے ہنتے ہوئے کہااور طالوت نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ بچے نے اپنا نخما منا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور طالوت نے اسے کود میں لے لیا۔

" بھئی ہم خال خالی دوسی نہیں کریں گے،آپ کوہمیں اپنے کھرلے جا کرچائے وغیرہ بلائی پڑے

"تو پر شام کوآپ مارے کر جائے میں ۔" بچے نے دوت دی۔

''مفرور......آپاپے کمر کا پتہ تائے۔'' طالوت نے کہااور بچے نے پیۃنوٹ کرا دیا۔طالوت نے اسے کود سے اتارا اور پھر جیب سے ایک نوٹ نکالتے ہوئے بولا۔" یہ ہماری دوئی کا تخفیہ۔' '' دوی تی تحفوں کی محماج نہیں ہوتی جناب! بیرمیرے ابونے ایک بار کہا تھا۔ چھٹی ختم ہوگئ ہے، میں

دوس دن من جم ناشت وغیرہ سے فارغ موکر پروگرام بنانے گھے۔ "ابتدا کہاں سے کی جائے؟" طالوت نے سوال کیا۔

''اس کالعین ابھی نہیں کرتے۔ سرِ راہ جو بھی نظر آ جائے۔ ہم کسی کردار کا استخاب کرلیں گے اور جو ہمیں دلچسپ معلوم ہوا، بس ای سے ابتدا کر دیں گے۔"

"يه فيك ب ...... فركب چلو هي؟"

'''بس تھوڑی دیر کے بعد۔'' میں نے کہا اور پھر ہم تیار ہونے کھے۔ لباس وغیرہ پکن کرہم دونوں با ہرنکل آئے۔ ہوٹل سے باہر آ کرہم نے تیسی بھی نہیں گیڑی اور پدل سڑک کے کنارے کنارے چلنے کگے۔ چیونٹیوں کی طرح روزی کی تلاش میں سرگراں انسان، چیروں پر ایک دوسرے سے مختلف تاثرات کئے ہوئے بےاظمینائی کے شکار، کھبرائے کھبرائے ہے، افسر دہ، خوشحال، بے حال، دولت کے نشے میں مرشار، غربت کا شکار، ایئر کنڈیشنڈ کاروں میں،ٹیکییوں میں، بسوں کے فٹ یاتھوں سے لگلے ہوئے، رکشاؤں میں، پیدل، نتکے ماؤں، بوسیدہ لباس،عشرت کے شاہکار سینٹلزوں چیرے نگاہوں کے سامنے سے گزرتے رہے اور طالوت کے چرے کے تاثرات بدلتے رہے۔

"بری انواقی ہے تہاری دنیا۔ سرک کے اس چھوٹے سے مکڑے پرکیسی متضاد کیفیات بھری ہوگی ہیں۔اس مدنما کیوس پرمصور نے کس چا بک دی سے مختلف رنگ چھیلائے ہیں۔ بینمام کردار کتی مختمر جگہ میں مودیے ہیں۔"اس نے سجیدی سے کہا۔

'' یہ کینوس تا حدثگاہ پھیلا ہوا ہے، طالوت! اپنے جذبات پر قابو یا لو، ورنہ دل عم سے بحر جائے گا اورتم اپنی دنیا میں لوٹ جانے کی خواہش کرو گے۔ "میں نے عم زدہ انداز میں کہا۔

' دخییں عارف! میں حالات ہے اس قدر جلد تھبرانے کا عادی نہیں ہوں۔ تم فکر مت کرو۔'' طالوت نے کردن ہلاتے ہوئے کہا۔

فاصله طے موتا رہا۔ ہم کانی دورنگل آئے۔ اس وقت ہم بچوں کے ایک اسکول کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ نفے نفے، خوب صورت بجے اسکول کے احاطے کے باہر إدهرے أدهر كليلين كردہے تھے۔ شايد إن كا باف نائم موا تعار بجول ك لئ كهانے بينے كى جزيں يہنے والے آوازي لگارے تعاور

> يج بملع بنائ يد چزي خريدر عقد '' آؤ.......آبیس قریب سے دیکھیں۔'' طالوت نے کہا اور میں ای طرف بڑھ گیا۔

" مجمع يد نغي محول بهت پندين " طالوت في مكرات موع كها-

" إلى ..... يه بر دور يس حقيقت بوت بير - اگر يمي سياني كى علاش بوتو ان بجول يس كم به

"اس بچ کودیمو .....اس کے چرب پرکسی متانت ہے۔ وہ سب سے الگ تعلک کمڑا ہے۔" طالوت نے کہا پھر بولا۔ " ذرا آؤ، اس سے گفتگو کریں۔" اور میں طالوت کے ساتھ آگے بڑھ کیا، طالوت، یج کے پاس پیچی گیا۔

"بلونسسان"اس نے کہااور بچہ جونک کرہم دونوں کود کھنے لگا۔اس کی نگاموں میں اجنبیت تھی۔ " آپ ان سب سے الگ کیوں کھڑے ہیں بیٹے؟" طالوت نے بوچھا۔ طالوت نےمینواس کی طرف بوحادیا۔

وران ایک ویر است میں میں ہے۔ "اس نے جواب دیا اور کری کی پشت سے فیک گئی۔ اس دوران ایک ویٹر ایک بڑی بڑی ٹرائی ممنی ہے۔ "اس نے جواب دیا اور کری کی پشت سے فیک گئی۔ اس دوران ایک ویٹر ایک بڑی ٹرائی محمینا ہوا لے آیا اور اس نے پلیٹیں ہماری میز پر سجانا شروع کر دیں۔ طالوت نے بجھے امراز وی کے اور آرڈ روے دیئے۔ دیے میں اس مورت کے بارے میں بجیدگی سے مورج رہا تھا۔ میں ای دنیا کا باری تھا، کیکن میکن ہے شوکت صاحب کا سرے سے وجود بی نہ ہواور بیصرف تعارف حاصل کرنے کا طریقہ ہو۔ لیکن چروس سے وجود ہی نہ ہواس کے بارے میں برے خیالات سے روک رہی تھی۔ "

ے بارے بن برے حیالات سے روٹ میں ۔ ویٹر نے ہمارا دوسرا آرڈر بھی سرو کر دیا اور ہم نتیوں کھانے میں معروف ہو گئے۔ عورت بھی بھی نگامیں اٹھا کر مسکراتی نگاموں سے ہمیں دکھے لیتی تھی۔اس کی آٹھوں کی مسکراہٹ بہت حسین تھی۔ کھانے کے دوران اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ہم دونوں اپنے اپنے طور پر اس میں اُلجھے ہوئے تھے۔ پھر کھانے سے فارغ ہوکرایک مشروب کا دور ہوا اور طالوت نے خودی گفتگو کا آغاز کیا۔

''میارف ہے اور شن عبران ہول۔'' طالوت نے کہا۔ ''میارف ہے اور شن عبران ہول۔'' طالوت نے کہا۔

" آپ دونوں بمائی ہیں؟" اس فے مسراتے ہوئے پوچھا۔

دونبیں ..... گہرے دوست۔"

سیں ...... ہرے۔ '' ماشاءاللہ! دونوں ایک دوسرے سے زیادہ حسین ہیں۔ خدا آپ کو بری نگاموں سے بچائے۔'' ... کار میں ایک دوسرے سے زیادہ حسین ہیں۔ خدا آپ کو بری نگاموں سے بچائے۔''

"شادى شده بن آبى؟"ال نے يوجما-

دونہیں ......دنوں بمک رہے ہیں۔ ' طالوت جلدی سے بولا۔

"عارمنى منزل كى الأش من؟" ومركراسرارانداز من بولى \_

" بی سمجولیں۔" طالوت جلدی سے بول برا۔

" بھی میں میں میں اس نے دعوت اس کے کھی کات مہیا کر دوں گی۔" اس نے دعوت دے ڈالی اور میرا دل دھک سے ہوگیا۔ تمام خاکے بگڑ گئے۔ اُس کے چرے کی یا کیزگی دھل گی۔ اُس کے لیج کا خلوص مٹ گیا، جو اس کے دعائیں دیتے وقت ہم نے محسوس کیا تھا۔ کھٹش کا عالم ختم ہوگیا۔ سفلی خیال کو تقویت لگی۔ طالوت نے میری طرف دیکھا۔

و چلیں .....؟ "اس نے بوجیا۔

و المستحد من من المستحد المستحد المستحد المستحد المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحد المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحد المستحدث ا

ی۔

"کوروڈے"اس نے کہااور ڈرائیور نے گردن ہلا دی۔ کوروڈ کی چارمزلد عمارت کے سامنے لیکسی رکی۔ یس نے بل اور ہم اس کے چیچے چیچے عمارت میں داخل ہوگئے۔ پہلی منزل کے ایک مکان پر

آپ کا انتظار کروںگا۔'' وہ اسکول کے گیٹ کی طرف پڑھ گیا۔ طالوت منہ پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب بچہ کیٹ سے اندر چلا گیا تو اس نے ایک گھری سانس لی اور بولا۔ 'تمہاری دنیا بالکل ہی مفلس نہیں ہے عارف!اس میں عظمت کے مینار موجود ہیں۔اس معصوم مجاہد

تمباری دنیابات ہیں سس بیں ہے عارف! اس میں سمت نے بینار موجود ہیں۔ اس سعوم مجاہد کی تفتگو پرغور کرو، سب پچھاس کے سامنے ہے ہو جاتا ہے اور سد دنیا فرشتوں کی بہتی معلوم ہوتی ہے۔'' ''برا ہونہار پچہ ہے .....فدانس کی عمر دراز کرے اور .....اسے دنیا کی ٹھوکروں سے بچائے۔'' میرے منہ سے لگا۔

" بہم شام کواس کے کمر ضرور چلیں گے۔ دیکھیں کے ان لوگوں کو، جنہوں نے اس کی تربیت کی ہے۔ '' طالوت نے کہا اور ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔

' دھوپ خاصی تیز ہوگئی گئی۔ میری طبیعت کچھ بے کیف ی تھی۔ میں نے فرانس جانے کے پروگرام بنائے تنے۔خود کو دہاں کی جگمگاتی فضاؤں میں دیکھا تھا۔ لیکن طالوت کی ضد کے آگے میری ضد کیے چل سکتی تقی۔ بہرحال وہ جھے پر حادی تھا اور جھے اس کی مرضی پر چانا تھا۔

جب ہم آوار و گردی کرتے کرتے تھک مجھ ایک ایئر کنڈیشڈ ہوٹل کا بورڈ نظر آیا۔

" آ و ....... کو کھا آل لیں۔ بھوک بھی لگ رہی ہے۔ " میں نے طالوت سے کہا اور اس نے گرون ہلا دی۔ ہم دونوں ہوئل کی طرف بڑھ گئے۔ نے گلروں کے قبقے گوئے رہے تھے۔ گرئی تھی، اس لئے ہوئل کا ہال کافی صد تک آباد تھا۔ ہم دونوں نے ایک کیبن کا استخاب کیا تھا۔ کیبن میں بیٹے کرہم نے پردہ تھن خ دیا اور بھرویٹر کے آنے پر میں نے اسے بچھ چیزوں کا آرڈر دے دیا۔ ویٹر نے ابھی آرڈر سرو بھی بیس کیا تھا کہ کیبن کا پردہ سرکا کرکی نے اندر جھا تھا۔ ایک خوب صورت ساچرہ تھا۔ درمیانی عرکین مخلفتہ شکفتہ۔ "اوہ ...... معاف تیجے گا۔ کیا آپ میں سے کوئی شوکت صاحب ہیں؟" اس نے بوچھا اور پردہ سرکا کر اندر آئی۔

"د خیس ......آپ کوغلاجی مولی ہے۔" میں نے کہا۔

"معافی جاہتی ہوں لیکن انہوں نے کیبن نمبر سات کے لئے بی کہا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو

'' مغرور، مغرور .......' میرے بجائے طالوت بول پڑا اور وہ اندر آگئی۔اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خوب صورت برس میز پر رکھا اور ایک کری پر بیٹے گئے۔ ملکے بیازی رنگ کی ساڑھی میں گندھا ہوا گداز جسم جس سے بھینی بھینی ،موسم کے لحاظ سے خوشبوا کھر رہی تھی۔

ين اور طالوت جور نگاموں سے اُسے د مكورے تھے۔

"آپ شوکت صاحب کو پیچانی نہیں ہیں؟" میں نے پوچھا۔

'' تی نبیں ......مرف ون پر بات ہو گی تھی۔''اس نے کہا۔اس کی نگاہیں بھی جنگی ہو گی تھیں۔ ''بہر حال ، آپ انظار کرلیں اور اگر پند کریں تو کئے ہمارے ساتھ کھا تیں۔'' طالوت نے پیکش '''

''اوه.......' وه بنس پردی۔''بهر حال میں دن بلائی مہمان ہوں۔'' ''آپ کی میز بانی کر کے ہمیں خوتی ہوگی۔'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ بھی مسکرا دی۔ میں اُٹھتے ہوئے بولا۔

اوّل

'' جھے کی دوسرے کمرے میں پہنچا دیں۔میرے ساتھی کا دل بہلائیں۔نہ جانے کیوں سے اُداس ہو گیاہے۔''

" " تكلف برطرف تحرّ مه! تهنين آپ كوكيا بيش كرنا مو گا؟"

عورت نے ایک دم نُظریں جھکا لین، اس کے چرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ کیکن پھر دوسرے کمے وہ مسکراتی ہوئی بولی۔''میری خدمت سے خوش ہو کر جو دل چاہے، دے جائیں۔ میں سودانہیں کرتی۔'' ''پھر بھی۔'' طالوت نے اصرار کیا۔

" ورض كيا نا ...... من سودانيس كرتى - "عورت كي آواز سے ارزش عميال تحى -

''خدمت کانعین آپ س طرح کریں گی؟'' طالوت نے عجیب سا سوال کیا اور وہ پریثان نگاہوں سے اسے دیمنے گئی۔

"بيآب كى مرضى يرمنحصر ب-"ال في كها-

'' بیٹ پھر ہم دُونُوں بہاں بٹیٹیس گے اور آپ ہم سے گفتگو کریں گا۔ہم لوگوں کوحق ہے کہ آپ ہے جس تتم کے چاہیں سوالات کریں، آپ ان کے جواب دیں گی۔''

ووشش ..... شاید میں آپ کو متاثر کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ ' وہ نچلا ہونے

دائوں میں دباتے ہوئے ہوئی۔

" بہاں سیسی میں میں میں کا گئی ہیدا کرنے کا طریقہ نیس آتا۔ دیکھتے، آپ کی بائیں اتا۔ دیکھتے، آپ کی بائیں چہاتی ہے دودھ فیک رہا ہے اور آپ کے خوب صورت گاؤن پراس دودھ کا دھمہ نمایاں ہے۔' طالوت نے اذبت تاک لیج میں کہا اور وہ چونک پڑی۔ میری نگاہ بھی اُٹھ گئی اور میں نے اُس کے اُمجرے ہوئے سینے پر بائیں ست ایک نشان دیکھا۔

اُس کا چروفق ہو گیا۔ آنکمول میں شدید ہجان کے آثار نظر آئے تھے۔ 'دسس .....سوری ..... میں ایجی آئی۔' وہ جلدی سے اُٹھ گئے۔

''بیٹے جاؤا'' طالوت کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ وہ لرزنے گلی اور پھر جیسے اس کے قدم بے جان ہو گئے ہوں۔وہ مسہری پر بیٹے کر پھٹی پھٹی نگاہوں ہے ہم دونوں کو دیکھنے گلی۔ میں بری طرح اُلجے رہا تھا۔

" " آپ کُو ہماری خواہش کا احرّ ام کرنا چاہئے۔ '' طالوت نے زم کیج میں کہا اور وہ خنگ ہونٹوں پر سرین

زبان پھیرنے لگی۔ ''آپ شادی شدہ ہیں؟'' طالوت نے ہو چھا اور اس نے گردن جھکا لی۔''اگر ہماری یہاں موجودگی آپ کو پہند نہ ہوتو......''

ر زنبیں نہیں ..... "ووجلدی سے بولی۔

"تب پرمیر سوالات کے جواب دیں۔" "باں ......"اس نے خٹک ی آواز میں کہا۔ اس نے دستک دی اور ایک بوڑھی عورت نے درواز ہ کھول دیا۔ میں نے بوڑھی عورت کا دُھندلایا ہوا چہرہ دیکھا۔ پرانے طرز کی عورت تھی، چہرے پر ایک دل دہلا دینے والی شجیدگی طاری تھی۔ درواز ہ کھول کر سفید دویئے سے چہرہ چھیائے ہوئے والی مڑتی۔

وہ ہماری طرف رخ کر کے مسکرائی۔'' آئے۔'' اس نے گردن کو ہلکے سے جمٹ اور ہم اس کے ساتھ چل پڑے ہے۔ جمٹ اور ہم اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ ہم دونوں کو لئے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرے میں معمولی فرنچ تھا۔ ایک مسیری پرسفید چلوں کو بھی میں ایک پرانا پھھا لگا ہوا تھا، دیواروں پرسفیدی تھی۔ حالا تک محورت کے جسم پرساڑھی فیتی تھی ، لیکن اس کے مقابلے میں مکان عمرت زدہ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے پھھا کھول دیا اور ہمیں کرسیوں پر بیٹھنے کی پیشکش کردی۔

"اجازت موتولباس تبديل كرآؤل؟"اس في يوجها

''ہاں، ہاں......ضرور!'' طالوت نے کہا اور وہ کمرے سے نکل گئی۔اس کے چلے جانے کے بعد طالوت نے ایک گمریِ سانس لی اور میری طرف دیکھنے لگا۔

''تم بهت خاموش مو عارف؟''

'' کوئی خاص بات نہیں ہے۔بس میں اس عورت کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کرنے میں ناکام ...''

ربا ہوں۔''

" در میں بھی البحص میں ہوں ......ایک منٹ رکو۔ میں ذرا مکان کا جائزہ لے لوں۔" طالوت نے کہا اور میں نے کہا دی۔ طالوت کے ہا ہر کہا اور میں نے کردن ہلا دی۔ طالوت کھرتی سے کری سے اُٹھ گیا اور باہر ککل گیا۔ میں جانتا تھا کہ باہر نظلتے ہی وہ دوسروں کی نگا ہوں سے پوشیدہ ہو گیا ہوگا۔ بہرطال، اس کے جانے کے بعد میں کجراس عورت میں اُٹھ گیا۔ تین چارمنٹ گزر گئے۔ پھر میں نے طالوت کو اندر آتے دیکھا۔ اس کا چہرہ در کھے کہ میں جو تک پڑا۔ نہ جانے کیوں، طالوت کا چہرہ اُتر اہوا تھا۔

''وہ والیس آربی ہے۔'' اس نے کہا اور جلدی سے کہی پر بیٹھ گیا۔ میں اُس کے اُرّ نے ہوئے چہرے کو بغور دیکے رہا تھا، کیکن چونکہ اس سے پچھ پوچھنے کا موقع تہیں تھا، اس لئے میں خاموش ہی رہا۔ باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور پجروہ اندرآ گئی۔اس نے گلائی رنگ کا ایک ڈھیلا گاؤن پہنا ہوا تھا۔ بال ایک مخصوص انداز میں بندھے ہوئے تھے۔وہ مسکراتی ہوئی ہاری طرف بڑھی اور پھرایک کری پر بیٹھ گئی۔ ''معاف سیجئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ باس تبدیل کرنے میں ذرا دیر ہوگی۔ آپ لوگ اُلچہ تو تہیں رہے تھے؟''اس

'''ئیں۔'' میں نے جواب دیا۔ طالوت خاموش تھا، اس کے چرے کی غم انگیز کیفیت برقر ارتھی۔ ''آپ کے ساتھی شاید بور ہوگئے۔میرا خیال ہے آپ لوگ اطمینان سے نہیں بیٹے۔'' وہ انٹھی اور میری طرف بڑھ آئی۔ پھراس نے میرا باز و پکڑا اور بولی۔'' آئے،مسہری پر لیٹ جائے۔ لائے، میں آپ کے جوتوں کے تسے کھول دوں۔ باہر دھوپ بہت ہے، اب شام کوئی جائے۔''

میں اُٹھ کیا اور اس نے جھے مسہری پڑ بٹھا دیا۔ پھروہ طالوت کو بھی اس اُنداز میں اٹھا کرلے آئی اور اسے بھے سے تعوڑے فاصلے پر بٹھا کرخود درمیان میں بیٹھ گئے۔ اس کی خواہش تھی کہ ہم ابتدا کریں۔ کرے کے نیم تاریک ماحول میں نضا کچھاور نشر آور ہوگئی تھی۔ میں نے طالوت کی طرف دیکھا اور پھر

14

اوّل

طالوت نے گاؤن اٹھا کر پھراس کے کندھوں پر ڈال دیا۔عورت کی جدوجیدختم ہوگئ تھی تھیٹروں نے اُس کے حواس درست کر دیئے تھے۔ طالوت کی آٹھوں میں خون لیرار ہاتھا۔

"میں اسے ضرور آئل کروں گا۔ ہیں اس سے تمہارا انتقام ضرور لوں گا، میری بہن! جاد ......لباس مکن کرمیرے پاس آؤ۔ ہم با تیں کریں گے۔ جاد ، جھے شرمندہ نہ کرو۔ جاد !" اس نے عورت کے سر پر ہاتھ بھیرتے ہوئے کہا اور عورت کی آٹھوں کے سوتے کھل گئے۔

رمر رمر جرم جائی ہے ہے۔ ہے ہے۔ ہی روے ہی اور اس جم کو دیکھ کر میری گردن شرم

" کی جہیں ہوگا ....... کی جی ہوگا۔ لباس جہن آؤ۔ تمہارے عربال جم کو دیکھ کر میری گردن شرم
سے جمک کی ہے۔" طالوت نے آنووں مجرے لیج میں کہا اور وہ گاؤن سنجالے لڑ کھڑ اتے قدموں
سے باہر ککل کی۔ طالوت کے خوب صورت رخساروں ہردوآنولڑ حک آئے تھے۔

ال دنیا میں؟ 'وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ اس دنیا میں؟ ''وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔

"آپ کے شوہر کہاں ہیں؟" طالوت نے دوسرا سوال کیا۔ میں جیران تھا، آخر طالوت کو یہ کیا سوجھی؟ اس وقت وہ عجیب کی گفتگو کر رہا تھا۔ میری تجھ میں کچھٹیں آ رہا تھا۔ میں نے پہلی بارلؤی کی آئھوں میں تی اثر ات کھوں میں گفتیں، چہرے پر عجیب سے تاثر ات پیدا ہو گئے تھے۔اس کی آٹھوں میں آئال کر کہا۔

"سنى ئورىم مى .....دەنى بىك كريى بىل-"

''بوڑھی عورت کون ہے؟'' ''میرےشو ہر کی مال۔''

اس سوال پرده چونک پردی پراس نے ای انداز میں جواب دیا۔

"میراہے۔" "اس کی عمر کتنی ہے؟"

"ایکسال ـ"اس نے جواب دیا۔

"ایک عی بچہہے؟"

نہ جانے کیوں میری آتھیں جمک کئیں۔ طالوت بھی پریشان ہو گیا تھا۔ پھر وہ اُٹھا اور اُس نے زمین بریرا ہوا گاؤن اُٹھالیا۔

''اسے پہن لو، میری بہن! ......بیش بھائیوں کے سامنے عریاں نہیں ہوتیں۔''اس نے گاؤن عورت کی طرف بڑھایا لیکن وہ اس بھرے ہوئے انداز میں چیچے ہٹ گئے۔

'' بکواس مت کرو ......ادا کاری مت کرد ...... مجمعے بھائیوں کی نہیں، عاشقوں کی ضرورت ہے۔ میں بہن نہیں، عورت ہوں، سمجھے..... میں عورت ہوں۔ مجسم دکشی۔ میں تہمیں سکون کی انتہائی منزلیس دے سکتی ہوں۔ ہمیشہ یا در کھو گے مجھے۔ آئی۔...۔ بے وقونی مت کرو''

" آؤ...... "اس نے طالوت کا گریبان پکڑلیا لیکن طالوت کے مضبوط پنجے نے اس سے گریبان

" در بہنیں، بھائیوں کے سامنے عمال نہیں ہوتیں۔ لباس پہن کے ..... بشرم، بے غیرت " اس نے عورت کے رخسار پر ایک زوردار تھٹر رسید کر دیا اور وہ پنچ کر پڑی۔ طالوت پھر جھکا، اس نے عورت کے بال پکڑے اور کھڑا کر دیا۔ ''لباس پہنو.....ورنہ میں تمہیں قبل کر دوں گا۔ اُٹھاءُ لباس۔'' اس نے ایک اور زوردار تھٹر عورت کے منہ پر رسید کر دیا۔ نہ جانے کیوں وہ بھی دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں بوکھلائے ہوئے انداز میں کھڑا ہوگیا۔ میرے دونوں ہاتھ تھیلے، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی ادانہ ہوسکا۔ الآل

بھڑائے ہوئے کیج میں کہااور میں سکتے میں رہ گیا۔ کرے کا ماحول بے حدوریان ہو گیا تھا۔ میرا دل مجمی وران ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کردن جھکائے سوچتے رہے۔ پھر ایکا کیک طالوت چونگا، اس نے بائیں سمت رخ کرکے کہا۔

"راسم......!" اور راسم اس كے سامنے بينج كيا۔" ايك خوراك بيك كرا لاؤ اور بي كے لئے دوده کی شیشی اور دوده بهت جلد ی'

راسم گردن جمكاكر بلنا اور نكابول سے فائب بوكيا۔ اور دوسرے لمح دونول چزي موجود تيس-ای وقت وہ دروازے برنظر آئی۔ میلی چیلی شلوار اور میض، پہلے سے رنگ کا دوید، جس میں سوراخ تھے، آنگموں کا کاجل یو خچھ دیا حمیا تھا، ہونٹوں کی سرخی صاف کر دی گئی تھی۔ دُھلا دُھلا چہرہ پُر د قار لگ رہا تھا۔ '' یہ کھانا بوڑھی ماں کو پہنچا دو، ثریا! اور بچے کو دو دھ۔ بید بیلمو، بیٹیش ٹھیک ہے نا؟'' طالوت نے کہا اور دہ جرت سے جاروں طرف دیکھنے لی۔

"بياتي جلدي؟" دوتعجب سے بولی۔

'' پہنچا دو ....... پھر گفتگو کریں گے۔'' طالوت نے کہا اور عورت تمام سامان لے کرنگل گڑی۔ طالوت ایک شندی سانس لے کر کری پر بیٹے گیا تھا۔ پھراس نے میری طرف رخ کرے کہا۔ " لیسی متفاد كيفيات كى حامل ب، تمهارى دنيا عارف! اگريش نے ايسے دو جار ويرانے اور د كيد لئے تو شايد يس كان پکڙ كرائي دنيا مي والس چلا جاؤل-"

ورقم جا سكتے موطالوت! كونكة تمهارى دنيا موجود بيلين مجصاى ماحول مين زندگي گزارني بيد ید دنیا ای مکرح بلتی رہے گی۔اہے تبدیل کرنا ہارے اختیارے باہرہے۔ '' ٹی نے حمرت سے کہا۔ "متم تو اب زندگی کے ساتھی ہو عارف! مہیں اب کہاں چھوڑ سکتا ہوں؟" اس نے کہا اور ہم دونه ں پھر دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے۔وہ واپس آگئ تھی۔اس کے چرے پر قدرے سکون کے آثار تھے۔ وگردن جھکائے ہمارے سامنے بیٹھ گئی۔

'' بری تمہارے زخم ہر نے بیں کرنا جا ہتا، ثریا! کیکن تمہاری داستان سننے کا بھی خواہش مند ہوں۔ کیا تم میری بیخواہش پوری کرنا پند کردگی؟ " طالوت نے کہا اور اس نے چرہ اٹھا کرہم دونوں کو دیکھا۔

ووكى انوكلى كبانى نبيل ب، ميرى ان لاكول انسانول بيل سے ايك، جواس بورے معاشرے میں بھرے ہوئے ہیں۔میری جیسی تسی جھی شکل کی عورت کوروک کر اس سے اس کی داستان ہوجید کیٹا، میری داستان سے مختلف نہیں ہوگی۔ بھیڑیوں کی کہتی میں بے کس و مجبور عورش میری طرح عصمت فروتی کر کے بی زندگی گزار عتی ہیں۔ان کے چہرول پر مشرامث کی نقاب ہوگی اور اس نقاب کے پیج یا کیز کی سسک رہی ہوگی، مجوریاں تڑپ رہی ہول گی۔ ہاں..... مجھےان کی خوش بھی پر رشک آنا ہے، جو تنہا ہیں۔ جن کے ساتھ بار شوہر، اس کی نشانی مُنا سا بچہ اور ایک بور هی ساس مبیل ہے۔ الیک الركيون كواكر معاشرے كے مقابلے برآ با برا بان وان كے ياس خود تى كارات رہتا ہے۔ دہ خود تى كركے اس دے غیرت معاشرے کو فکست دے متی ہیں۔ مجھ جیسی بدنھیب ایسائیس کرسکتیں کیونکہ ان کے سر کا ببت سے بوجھ ہوتے ہیں۔ وہ معصوم مسراب کو یا ال جیس کرسکتیں۔ وہ بوڑھی آ تھوں کے ممالے

ما فول کو گل نہیں کرسکتیں۔ وہ محبت کرنے والے باس شو ہر کوموت سے امکنا رہیں کرسکتیں۔ جاویدایک دفتر میں کلرک تھا۔ سیدھا سادا، خوش مزاج نوجوان۔ جس نے اپی عی حیثیت کی الزک ے شادی کی میری ہوہ مال بار رہتی تھی۔ میں نے زندگی کی اجتدائی دُکھوں سے کی ہے۔ جاوید نے میں سہارا دیا۔سادہ اورشریفانہ انداز میں میری اس سے شادی ہوگی قلیل تخواہ تھی ،لیکن ہم دونوں ایک ااسرے کو جاہتے تھے اور محبت بھری مسکر انٹیں ،غم روزگار کو بھی دُور کر دیتی ہیں۔میری ماں کا انتقال ہو ملا ۔ اور جادید نے میراعم دُور کرنے کے لئے دن رات ایک کر دیئے۔ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتا، مرے لئے دنیا جہان کی خوشیاں فراہم کرنے کی کوشش کرتا۔ میں نے جادید کے لئے ماں کاعم معلا دیا۔ اں کی ماں بھی تو میری ماں بھی۔اور پھر جب اس کی محبت کی کونیل میرے بطن میں پھوتی تو وہ خوتی سے اللہ اللہ اللہ اس نے اپنی محبت کا خراج ادا کرنے کے لئے اپنی محنت اور شدید کر دی۔ نیچے کی آمد کی خوشی مِي وه اين شخصيت بمول مميا \_ وه نضح مهمان كايُر جوش استقبال كرنا جابتا تها، ليكن شديد محنت رنگ لا كي -مادید کا موروثی تخفہ أمجر آیا۔ اُس کے باپ کوبھی ٹی بی تھی اور شاید اس کے جراثیم جادید کےجسم میں بھی موجود تھے۔مرض نے اسے دبوج لیا اور وہ صاحب فراش ہو گیا۔ اُسے بہت دکھ تھا۔ اُسے بہت مم تھا کہ ومهمان کی پذیرائی نه کرسکا۔ شروع میں احساس نه ہوا،لیکن پھرتفکرات منه مجاڑے سامنے آ گئے۔ جو پر جمع کیا تھا، وہ بیاری اور روزمرہ کے اخراجات میں حتم ہو گیا۔اور پھر خاموتی سے بچہ بیدا ہو گیا۔ کوئی اموم نہ می کوئی اہتمام نہ تھا۔لیکن اُمید ضرور تھی۔اب نہ سمی ، آئندہ سمی ۔لیکن مجرایک دن جاوید نے بہت ساخون أكلاتو بدأميد بھى حتم بوكئ - ۋاكروں نےمشوره ديا كداسے فورى طور برسيني ٹوريم بمجوا ديا وائد ورند جائبر ند ہو سکے گا۔ اور ...... ہم نے گھر کا بہت ساسامان ج کرجاوید کوسینی ٹوریم میں واخل گرادیا۔ لیکن اس کے بعد بھی بہت سے مسائل تھے، جن کا احساس رفتہ رفتہ ہور ہا تھا۔ سینی ٹوریم میں ہادید کو دوائیں ال رہی ہیں، لیکن گھر کے حالات کی فکر اسے صحت مندنہیں ہونے دے رہی۔اسے دواؤں ی ضرورت ہے، مجلوں کی ضرورت ہے۔ اب یہ چزیں اسے باقاعد کی سے مہا ہو رہی ہیں۔ لیکن ...... جب وہ محت مند ہو کر واپس آئے گا اور اسے حقیقت معلوم ہو گی ...... تو مجھے یقین ہے، وہ ملے سے زیادہ خون اُ ملے گا۔ اور اس کے بعد زندگی اس سے بہت دُور چلی جائے گی۔ لیکن میں بھی مجبور اول .....اب صرف جاديد ميس ب، ايك اور ذمه دارى ب، جس كانام انور ب يمعصوم ذمه دارى مادید کی محبت سے بڑھ کر ہے۔ میں نے محنت مزدوری کرنے کی کوشش کی، بہت پچھ کرنا جاہا، کیکن پچھ لیں کر کی اور میرے عزائم خاک میں لیتے گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں جاوید کوزندہ رکھنے کے لئے تن من کی بازی لگا دوں گی۔ محنت کر کے جاوید کو زندہ رکھوں گی، اس کی نشانی کو بروان جڑھاؤں گی۔ کیکن دنیا نے میری محنت قبول نہیں گی۔اس کا فلسفہ دوسرا تھا۔وہ جسم کے عوض سب کچھ دینے کو تیار تھی۔ منت مز دوری سے اسے کوئی دمچیسی مبیل تھی -

یں نے حالات سے جنگ کی، زمانے سے اونے کی کوشش کی، لیکن کس کس سے اوتی ؟ کوئی مرے دُ كھ كو جاننے كے لئے تيار نہ تھا۔ سب كى نگاہيں ميرے جسم كے نشيب و فراز ٹولتی تھيں۔ آہستہ آہتہ احساس فکست شدید ہوتا گیا اور جب میرے انور کی حالت خراب ہوگئی تو ...... میں نے اپنی انا کو مار دیا۔ میں ئے اپے جسم کورا کھ کا ڈھیر تصور کرلیا اور خاک کے اس ڈھیرنے انور کو بچالیا۔ جاوید کے

ٹریا کی سسکیاں رک گئیں۔ وہ عجیب ی نگاہوں ہے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تب طالوت نے اس

ہے پوچھا۔

ازل

رورش المال ہے تریا کیا تم ایک ئی زندگی اپنانا پند کروگی؟ تہارا ہی، آیاؤں کی گود میں پرورش پائے گا۔ تہاری ساس ایک بزرگ اور معزز خاتون کی حیثیت سے رہیں گی اور تم ......تم ایک عظیم خاتون بن جاؤگی۔ جاوید کا خیراتی جپتال میں نہیں ، کسی بہت بڑے بہتال کے خصوصی وارڈ میں علاج موگا۔ اور پھرایک دن وہ تہارے پاس واپس آ جائے گا۔ تبتم اسے فم دورال سے نجات دلا دوگی اور اسے بھی ٹی بی نہوگی۔ تم سوچ لینا کہ زندگی میں چھ بھیا تک رائیں آئی میں، پھر صبح ہوگی۔ آ

" مری بی گفتگو بدی سحر انگیز ہے۔ لیکن میں وہ منح کمال سے لاؤں گی؟ میری زندگی میں من میں کا میری زندگی میں منح کمال ہے؟ وہاں تو صرف شام ہے۔ دردانگیز شام، جس کے خوف ناک سائے میری روح کو دہلاتے ریح ہیں۔ "وہ کرب ناک آواز میں بولی۔

"ووميح بم مهياكري ك\_كياتم ماري طرف سي كاتخذ تول كروك؟"

"اگردنیا کچھ بھیک دیے پر تیار ہو جاتی تو میں اسے عصمت فروثی پرتر نیج دیں۔ آپ نے جس تک کا ذکر کیا ہے، وہ میرے نزدیک خوابوں کی میج ہے۔ اگر اس میج کی ایک کرن بھی جھے ل جائے تو میں اسے سینے سے لگالوں گی۔"

'' بھائی، بہنوں کو بھیک نہیں، تخفے دیتے ہیں۔تم نے ایک بار بھی ہمیں بھائی نہیں کہا۔'' ''کس زبان سے کہوں؟ .....اس زبان سے، جس سے تہمیں اپنے آبرو باختہ ہونے کی داستان نا چکی ہوں؟ اگرتم اس غلیظ زبان سے مید لفظ س کرخوش ہو سکتے ہو، تو میں تہمیں اپنی نا پاک زبان کی جمارت دکھ اعتی ہوں۔''

بی روی و می اول و این خوشبو، غلاظتوں پر حادی ہے، ثریا! آج سے اند میر حجت گئے۔

زعر کی کے بوجو کو اس طرح سنبالنا جس طرح آج تک پامردی سے اس کا مقابلہ کرتی ری ہو۔ آج کی شب اور گزارلو .....کل کی ضبح تہاری نئی زعر کی کی پیغامبر ہوگی۔'' طالوت نے کہا اور کھڑا ہوگیا۔

"راسم میں این اس نے وائیس ست رُخ کر کے آواز دی اور راسم نمودار ہوگیا۔ ثریا کی آئیس جرت سے بھٹ گئی تھیں!

ے سے بعث میں ہے۔ "ان کے سامنے دولت کے انبار لگا دو ......وہ سب پھھ انبیں دے دو، جس کی انبیں ضرورت ہے۔" راسم نے گردن جمکائی اور غائب ہوگیا۔

رام سے مردی بھال اور ماب او ہا۔ ''بیسسسیس کیا ہے؟ ..سسو و کون تھا؟'' ثریا کی لرزتی ہوئی آواز اُمجری۔

" بارے بین کی سے تذکرہ مت کرتا۔ پوری وَمہ داری اور ہوشیاری سے سب پچھ سنبھالنا۔ جو پچھ ہمیں کی سے تذکرہ مت کرتا۔ پوری وَمہ داری اور ہوشیاری سے سب پچھ سنبھالنا۔ جو پچھ ہمیں سلے گا، وہ کی کی حق تعلق نہیں ہوگی۔ ہم اس سے خوف زدہ نہیں ہوگی۔ کا الات نے کہا۔ ای وقت راسم نمودار ہوا۔ اس کے سر پر ایک عظیم الثان صندوق لدا ہوا تھا، جے اس نے اتار کر پچے دکھ دیا۔ طالوت نے جمک کرصندوق کا وُھکن کھول دیا اور ثریا کی چیخ نکل گئی۔ صندوق ہمی اوپر تک نوٹوں کے انبار سے سسے نہ جانے کتنی دولت تھی۔ ہیں نے بھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ فوٹوں کے انبار سے بیوری طرح مطمئن رہوگی۔ ہاں، اس دنیا کو اس کی ہوا نہ لگنے دینا، ورنہ طرح

لئے دوائیں مہیا کر دیں۔ بوڑھی ساس کو فاقوں کی موت مرنے سے بچالیا۔اوراب .....اب میں راکھ کی بیو پاری ہوں۔ جھوٹی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر را کھ خرید نے والوں کی تلاش میں نکل جاتی ہوں۔ کوئی مل جاتا ہے تو اسے لے آتی ہوں، را کھ کی قیمت وصول کرتی ہوں اور اس وقت تک خاسوش بیٹے جاتی ہوں، جب تک فاتے دوبارہ نہ شروع ہو جائیں۔ جب فاتے شروع ہو جاتے ہیں تو میں اس غلیظ را کھ کو سجا کر پھر بازار میں نکل جاتی ہوں۔'' وہ پھوٹ بھوٹ کررونے گئی۔

طالوت خاموثی سے اس کی کہانی سن رہا تھا۔ میرے دل پر گہرا اور تھا۔ تب طالوت نے بوی تقیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میری گردن شرم سے جھک گئے۔لیکن طالوت کے چہرے کے تاثر ات فورا بدل گئے۔ وہ بھی جانتا تھا کہ میں بے تصور ہوں۔ اس دنیا نے کمی کوئیں چھوڑا تھا۔ طالوت کومیری کہانی معلوم تھی۔

کی منٹ تک غم انگیز خاموثی چھائی رہی۔ صرف ثریا کی سسکیاں ماحول کوزندگی کا احساس ولا رہی تھیں۔ تب طالوت نے سیاٹ لیج میں کہا۔

"رونے کی ضرورت میں ہے رایا میری بات خور سے سنوتم اس دنیا میں پیدا ہوتی ہو، ای میں زندہ رہوگی جمہیں علم ہے کہ تمہاری دنیا فری ہے۔ بیراوپر سے کچھ، اندر سے کچھ ہے۔ بیر ہونٹوں پر تیل اور پاکیزگی کے افسانے سجائے ہوئے ہے، لیکن سینے کی گہرائیوں میں غلاظت اور در عد کی لئے ہوئے ہے۔تم نے اپنے پیاروں کے لئے ہاتھ یاؤں ہلائے۔دنیا نے مہیں کھے نددیا۔ ہاں،اس نے تمہارے جم کی قیت ضرور چا دی۔ ممک ہے، اے جس چز کی ضرورت می، تم نے اے دے کر زعری کے لواز مات پورے کئے۔ پاکیز کی اور گندگی کے معیار اس دنیا نے تو قائم کئے ہیں .....تم اس پر افردہ كيول بو؟ تم اسے الن إنسانے كيول ساتى بو؟ تم يوسب كھ كر كي بھى سرباند بور كيونك تمهارے سامنے ایک مقصد تھا۔ ان کی بات کرو، جوسرف ذاتی تسکین کے لئے مہیں خریدتے رہے ہیں۔ تم ان سے نفرت کرو، ان کے درمیان خود کو برز محسوس کرو۔ ان لوگوں سے کھن کھاؤ، جوجنسی تسکین کے لئے تمہارے سامنے کتے کی طرح وم بلاتے ہیں۔ اور اب آگر تمہاری ضرورت جسم فروقی کے بغیر پوری ہو على بورى كرو - بيتو وقت كى بات ب- جاديدكو بتانے كى كياضرورت ب كرتم نے زعرى كرارنے کے لئے کیا کیا فروخت کیا۔ یکی کائی ہے کہ تم دیانت داری سے اس کے بیچے اور اس کی مال کی پرورش کر رہی ہوئے اینے حالات بدل لو، بیر مکان چھوڑ دو، بے مکان میں رہو۔ یا عزت اور سر بلند ہو کر رہو۔ فری دنیا کے سامنے ایک نیا جموٹ پیش کرد۔سنوٹریا! تم جب زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے ا بناجسم فروخت کرنے پرٹل کئیں تو پھرتم بیسب کھ بھی کرعتی ہو، جو میں کہدر ہا ہوں۔کیاتم جھے سے منفق تہیں ہو، عارف؟" طالوت نے جھے سے خاطب ہو کر کہا۔

''میں تم سے لفظ بے لفظ منفق ہوں۔ ہم سب غلاظت کی تخلیق ہیں۔ صرف ہار سے خمیر ہاری حیثیت متعین کرتے ہیں۔ ٹریا ایک پاک دل کی مالک ہے، اس لئے قابل عزت واحرّ ام ہے۔ اس کے کردار کی عظمت سب سے پوشیدہ ہے۔ اگر دنیا کی اندھی آئکھیں اس کی عظمت تک نہ پہنچ سکیں تو اسے کیا ضرورت ہے، دنیا کو اپنے بارے میں بتانے کی۔ وہ اپنچ طور پر اس دنیا کی حیثیت متعین کر سکتی ہے۔ کس کی مجال ہے جواس کی شخصیت کو چینج کر سکتے۔ کس کی مجال ہے جواس کی شخصیت کو چینج کر سکتے۔ "

چول میں بھی طالوت خاموش خاموش ساتھا۔ بھے یہ ماحول پندنہیں آیا تھا چنانچہ میں ایک کری پر بیٹے کرسوچنا رہا کہ کس طرح طالوت کا موڈ درست کروں۔سانے ہی اخبارات پڑے تھے۔میری نگاہ افعاتیہ طور پرایک اشتہار پر جاپڑی۔کی نائٹ کلب کا اشتہار تھا اور میں چونک پڑا۔ میں نے اخباراٹھا کر اشتہار دیکھا۔اچھا خاصا پروگرام تھا۔تب میں نے طالوت کوآ واز دی۔

"سورے ہو؟" میں نے بوجھا۔

" در نہیں ۔ "اس نے جواب دیا۔

" پیشکل پر بارہ کیوں نکارہے ہیں؟"

'' ہارا کوشش کے باوجود ثریا کی کہانی ذہن سے نہیں نکال بارہا۔''

ور مخبوط عورت ہے۔ جرت کے سمندر سے لگلنے کے بعد وہ خود کو تنہاری دولت کے سہارے سنبال لے گی۔اس کی کہائی مجول جاؤ۔رات کے لئے ایک پروگرام ہے۔"

"كيايروكرام بي؟"

" مولد الناريات كلب جل رب بن ببت اجها بروكرام ب-"

" وہاں کیا ہوتا ہے؟"

"ئىچىرىكىسىسىدە موجدىدد نيائىي قىسورىكاددىرارى-"

"كياومان بمى ركيتم سے ملاقات ہوكى؟"

در رقیم جیسی او کیاں تو ہر جگہ موجود ہیں۔لیکن تم اس ماحول کو بدلا ہوا پاؤ گے۔اس پوری کا کتات پر دولت کی حکومت ہے، طالوت! جہاں دولت نہیں ہے، وہاں المیے ہیں۔ جہاں دولت ہے، وہ سب چکھ بھول گئے ہیں۔ان چکروں میں نہ پڑو۔ بس میں کہہ چکا ہوں، ہر چیز کو سطی نگاہ سے دیکھو، مطمئن رہو گے۔ جہاں گھرائیوں میں گئے، ڈوب جاؤ گے۔''

ہے۔ ''تب میں بھی رات کے انظار میں سو جاتا ہوں۔'' طالوت نے کہا۔

ب من مرات من مورد المعلم و المعلم و المعلم و المعلم المعل

طرت سے تہیں پریثان کرے گی۔ ہمیں اجازت دے دو۔'' طالوت نے میرا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تریا پر سکتے کی می کیفیت طاری تھی۔ وہ آنکسیں پہاڑے صندوق کو دیکے رہی تھی۔ یہاں تک کہ ہم دونوں باہر لگل آئے۔

مریا کے مکان سے کافی دورنگل آنے کے بعد طالوت نے کہا۔" کمی پُسکون جگہ چلو۔ چائے وغیرہ پیس کے۔"

" آؤ۔" میں نے کھا اور ہم ایک گزرتی ہوئی تیسی کوروک کر اس میں بیٹے گئے۔ میں نے ڈرائیور کو ایک ہوٹل کا پید بتا دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ایئر کنڈیشٹر ہوٹل کے ایک پُرسکون کوشے میں بیٹھے تھے۔ ہمارے سامنے چائے کے برتن لگے ہوئے تھے۔

''ش ان واقعات برکوئی تبرہ نہیں کروں گا۔'' طالوت نے چائے کی جسکی لیتے ہوئے کہا۔'' البتہ ایک گرارش ضرور کروں گا۔ تصویر کا بیررخ میری برداشت سے باہر ہے۔ اب ہم ایسے رُخ عاش نہیں کر یں گے۔ میں تو طافتوں کی عاش میں یہاں آیا ہوں۔''
ریں گے۔ بیتاریک پہلوتو میرا ذہن چھٹی کردیں گے۔ میں تو طافتوں کی عاش میں یہاں آیا ہوں۔''
'' بینا ممکن ہے، طالوت! طافتیں محدود ہیں۔ میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ کہاں کہاں سے چشم پوٹی کرو گے؟ اس دنیا کی اسی فیصد آبادی مصاب میں گرفتار ہے۔ میں تم سے پہلے ہی کھے چکا ہوں، ہر روثن چرے کے عقب میں تمہیں تاریکی نظر آئے گی۔ اگرتم اس تاریکی کوئیں دیکھ سے تو میرا مخلصانہ مورہ ہے۔' میرا لہدنہ جانے کو اس خت ہوگیا۔ طالوت بیالی رکھ مشورہ ہے کہ واپس لوٹ جاؤ۔ میری دنیا بھی ہے۔'' میرا لہدنہ جانے کو اس خت ہوگیا۔ طالوت بیالی رکھ مشورہ ہے کہ واپس لوٹ جاؤ۔ میری دنیا بھی ہے۔'' میرا لہدنہ جانے کو اس خت ہوگیا۔ طالوت بیالی رکھ

'' پھر میں تہاری دنیا کو کیسے بدل دوں؟ میری طاقت تو محدود ہے۔میری زندگی بھی محدود ہے۔'' ''اور میری دنیا نا قابلِ اصلاح۔ چنا نچہ تاریک پہلوؤں سے خود چٹم پوٹی کرو سطح دیکھو۔ کمرائیاں جھائکو گے تو تاریکیوں کے سوا کچھ نہ سلے گا۔''

''میں گہرائیوں میں نہیں جمائوں گا۔'' طالوت نے جمر جمری لیتے ہوئے کہااور میرے ہوٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر جھے طالوت پر رقم آنے لگا۔ بے چارہ کہاں آپھنسا ہے۔ کی منٹ تک ہم خاموثی سے چائے پیتے رہے۔ پھر میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"فیا یکی بچے اپنے نغے دوست کے ہاں ہیں چلو مے؟"

'' بیس عارف!..... بهت نہیں ہے۔ خدا کے واسطے میرے ذہن کا محدر دُور کر دو..... اُس خاندان میں بھی کوئی دردناک داستان جنم لے رہی ہے۔ میں راسم کو دہاں بھیج دیتا ہوں۔ وہ معذرت کا ایک خط دے گا اور ہماری طرف سے کچھ تھے بھی۔''

"جيسى تهاري مرضى-" يس في ايك كيرى سائس في كركها

'' آؤ، واپس ہوٹل چلیں۔طبیعت مکدر ہوگئی ہے۔''اس نے کہااور میں نے ویٹر کو بلا کریل طلب کر لیا۔ پھر ہم وہاں سے ہوٹل روانہ ہو گئے۔ سے نہیں تھا۔ دولت اور اس تئم کی چیزوں کی اس کی نگاہ میں کوئی وقعت نہیں تھی۔ وہ جو چاہتا، کرسکتا تھا۔ کیسا انو کھا تھا وہ ....... ایک میں تھا......مرف اس کا دست محر ......میری آزادی اُس کی مرہونِ منّت تھی۔ میں بذاتِ خود کچیز نہیں روگیا تھا۔

میں نے ایک گہری سائس لی۔ نہ جانے ذہن میں بید خیالات کیوں آ جاتے تھے۔ میری زندگی اب غیر سینی میں ہوگئا ہے، غیر سینی میں بید خیالات کے رخ پر چھوڑ دوں۔ جو ہورہا ہے، ہونے دوں۔ لیکن نہ جانے کیوں اپنی فطرت میں بدلا پروائی پیدا کرنے میں ناکام رہا تھا۔ نہ جانے کیوں، ایسے خیالات جھے پریشان کرنے گئے تھے۔ پھر میں گردن جھٹک کر اُٹھ گیا۔ حسل خانے میں جا کرخس کیا۔ طبیعت بشاش ہوگئ ۔ باہر لکا تو طالوت بھی جاگ گیا تھا۔ جھے دیکھ کرمسکرایا اور پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھے۔ کی کرمسکرایا اور پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھے دیکھ کرمسکرایا اور پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیرے بعد ہم دونوں کانی بی رہے تھے۔

پھر میں نے ٹیلی فون ڈائر یکٹری میں گولڈ اشار سے نمبر طاش کئے اور نون کر کے رات کے پروگرام کے لئے دونشتیں بک کرالیں۔

"كياخيال ب؟ بإبرتكا جائي "طالوت ني وجها

" بالسسسآ دارہ گردی کریں گے۔ یہاں اتنا دفت گر ارنامشکل ہوگا۔" میں نے کہا اور ہم دونوں لباس وغیرہ سے درست ہو کر باہر نکل آئے۔ ہوئل سے باہر نکل کر میں نے ایک فیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر چل پڑے۔

''ساخل ......!'' میں نے ڈرائیور سے کہا اور اس نے گردن ملا دی۔ فیکسی دوڑتی رہی۔ طالوت راستے مجر خاموش رہا تھا۔ مجرہم ساحلِ سمندر پر اُئر گئے۔ میں نے فیکسی ڈرائیور کو بل اوا کیا اور مجرہم ماتھ میں ماتھ ڈالے آگے بڑھ گئے۔

"كياسوى رہے مو، طالوت؟" تموڙي دريكے بعد من نے يوچھا۔

"کوئی خاص بات نہیں ...... تموڑی ی تفری مونی جائے، ورند طبیعت کا بہتکد ر دُور نہ ہوگا۔" اُس نے ایک گہری سانس لے کرکہا۔

" أورده مير يساحل كرساته كشت كرين " ميس في بيكش كى اورده مير يساته آكم بده كيا يده كيا يده كيا يده كيا يدي كي يدي كي يدي كي يدي كي يدي كي يدي انوكى دنيا بي تبهارى عارف! ...... ان لوگول كود يكه و يكن لباسول ميس كيم خوش نظر آر بي بيسي أنبيل كوئى غم في بور اب تك جود يكها براس كومد نظر ركمت بوئ ان كى بيد خوش عجيب لكتى بيد "

"بال طالوت!......بس بهی خوبی ہے میری دنیا کے لوگوں میں۔ برغم کو دُور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔اگر بیخوبی بھی ان میں نے ہوتی تو شایداب تک دنیاختم ہوگئی ہوتی۔"

''اوہو۔۔۔۔۔۔ان صاحب کو دیکھو۔۔۔۔۔۔ شاید بید زندگی میں کہلی بار گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں۔'' طالوت نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ایک تکدرست وتو انا نو جوان تھا، جو سیاہ بنیان، چنٹ چلون پہنے، سر پر فلیٹ، جس پر سرخ پُر کلگے ہوئے تھے، ساحل پر سیر کرنے والے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے کی پشت پر سوارا کڑا ہوا جا رہا تھا۔

" يرثير هے كوں مو كئے بيں؟" طالوت نے معتك خيز انداز من كہا۔

'' وجداس سفیدرنگ کی کار کے قریب موجود ہے۔'' میں نے ایک طرف اشارہ کیا اور طالوت ادھر ا کھنے لگا۔ تقریباً نصف درجن نوجوان لڑکیاں اور تین چار نوجوان کھڑے ہوئے تھے۔سفیدرنگ کی خوب صورت کار کے عقب میں ایک ویکن بھی کھڑی ہوئی تھی۔ شاید پوری پارٹی ساحل کی سیرکوآئی تھی۔ سب لاگوں کی تگاہیں ان صاحب کی طرف تھیں، جو کھوڑے پر جارہے تھے۔

''اوو....نا'' طالوت نے ایک گهری سائس لی اور پھراچا تک مسکراتے ہوئے بولا۔'' آؤ!'' ''کہاں؟'' میں نے یوجھا۔

" آؤ تفریخ کریں۔" اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ طالوت
ال سفیدرنگ کی کار کی طرف جارہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کرنے کے موڈ میں تھا۔ ویسے اس کے ہونٹوں کی
ارات آمیز مسکرا ہٹ کسی خاص پر وگرام کا پید دے رہی تھی۔ ہم دونوں اس طرح سید ھے ان کی طرف
لاھے تھے کہ وہ سب ہمیں دیکھنے پر مجبور ہوگئے۔ لڑکوں نے پہلے ہمیں اجنبی، پھر دلچپی کی نگا ہوں سے نہیں
ایکھا۔ نوجوانوں کے چہروں پر خلک سے تاثر ات اُمجر آئے۔ انہوں نے ہمیں اچھی نگا ہوں سے نہیں
ایکھا۔ نوجوانوں کے چہروں پر خلک سے تاثر ات اُمجر آئے۔ انہوں نے ہمیں اچھی نگا ہوں سے نہیں
ایکھا۔ نوجوانوں کے جہروں پر خلک سے تاثر ات اُمجر آئے۔ انہوں نے ہمیں ایکھی نگا ہوں سے نہیں

"فرمائيے؟"ان مل سے ایک نوجوان نے آگے بر مر لوچھا۔

'' کیا میں آپ سے ان صاحب کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں، جو گھوڑے پر بیٹھ کرٹیڑ ھے ہو گئے این؟'' طالوت نے کہا۔

طالوت نے لہا۔ '' کیوں ...... آپ کو کیا تکلیف ہے؟''ال مخف نے نتھنے بھلاتے ہوئے کہا۔

"دبس أبيل ديكوكر مجعيري شرم آري ب\_" طالوت نے كها۔

''میرا خیال ہے، آپ پہال سے دفعان ہو جائیں۔ورندان لڑ کیوں کے سامنے مار کھا کر آپ کواور گرم آئے گی۔'' اس نے آسٹین چڑھاتے ہوئے کہا۔

" " بال، بال.... الفتكو انتهائي يُر امن ماحول من موكى من آب لوكول كو ايك مشوره دين آيا الول " وايك مشوره دين آيا الول " والدي سے دونوں باتھ سائے كرتے ہوئے كہا۔

"دمشورے کی الی جمیمی ...... آپ بہال سے جاتے ہیں یانہیں؟" ایک اور نوجوان بھی آ کے بردھ

آیا۔ دونفیس! جھڑامت کرد۔''ایک لڑی تھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ ایک کردی میں کا

"آپ بی انہیں سمجھائے محترمہ! میں صرف ان صاحب کی بھلائی جاہتا ہوں، جو بے چارے گوڑے پر جابیٹے ہیں۔آئ کل کے گھوڑے بے حدشریر ہوگئے ہیں۔اہمی پی گھوڑار پورس گیئر میں چلے گا۔الی صورت میں وہٹی کاشیر گرجی سکتا ہے۔' طالوت نے کہا۔

"مار كمائ بغيرنبيل جاؤتميج "نوجوان غرايا\_

اوس میں ایک مرضی۔ اور ہے۔ اور پھر میرا ہاتھ پکڑکران کے پاس سے دُور ہث "آپ کی مرضی۔" طالوت نے شانے اچکائے اور پھر میرا ہاتھ پکڑکران کے پاس سے دُور ہث کیا۔ صرف چندگز کے فاصلے پر پہنچ کر اُس نے دُور نگاہ دوڑائی اور پھر اُس کے ہونٹ گول ہو گئے۔ اُس نے زور سے سانس اندر مینچی اور میں چونک کر گھوڑے کی طرف د کیمنے لگا۔ میں جانتا تھا، وہی ہوگا جو طالوت نے کہا ہے۔

اجا مك كمورًا دورُتا موا زك كميا اور بمروه أليًا دورُن لكا ابيا لك رما تما، جي محورُا قدم جماكم ر کھنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن کوئی نادیدہ قوت أسے سے رہی ہو۔ اُس کے قدم رہت پر پھسل رہے تھے۔ أس يربيها موابيروأس عابك يرعابك رسيدكررما تعاليكن محورًا بلك كربماك بمي نبيل سكا تعاروه اب اور تیزی سے چھے آرہا تھا۔ اور اب اس پر بیٹا ہوا سوار بدحواس ہو گیا تھا۔ وہ محورے کی پشت سے چیک گیا تھا۔ میں نے کردن تھما کر سفید کار کے قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ سب کی آتھیں جرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ پھرائو کیاں جرت زدہ انداز میں مسراری تھیں۔

کیکن پھروه سب تتر بتر ہوکئیں کیونکہ محورا کار کی سیدھ میں آرہا تھا۔ اور پھروہ خاصی زوردار آواز میں کار سے طرایا اور سوار بنیج آ رہا۔ دوسرے کمیح کموڑا سر بہٹ ایک طرف دوڑ پڑا۔ اڑ کے اور لڑکیاں ل کرسوارکواُ تھارہے تنے اور وہ احتقانہ انداز میں ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پھر ہماری طرف اشارے ہوئے اور اس کے بعد پوراغول ماری طرف برا حا۔ نوجوان مہوارسب سے آگے تھا۔ قریب آ کراس نے کمریر دونوں ہاتھ رکھے اور کھڑا ہو کرہمیں کھورنے لگا۔ پھرنو جوان کی بخت آواز سائی دی۔ ''محوڑے کو کیا ہو گیا تھا؟''

" فاندانی محورًا تھا، غلط سوار کو برداشت نہیں کرسکتا تھا۔بس یہی دیکھ کر میں نے پیش کوئی کی تھی۔" طالوت نے معصومیت سے جواب دیا۔

" بجينيس جائة ، مي كون مول - د ماغ درست كردول كا-" نو جوان نے كرج دار آواز ميں كہا-"میرا کیا تصور ہے بھائی ؟.....عصر محواث پر أتاره، جوتم جیسے محٹیا آدی کو برداشت نہیں کر سكا-'' طالوت أى ليج مِين بولا\_

"رفعت! ...... مشمى المروسالول كو ...... و كيدلول كاء" نوجوان في دوسر الوكول يسي كها ادر وہ آگے بڑھ آئے۔ طالوت اُنچل کر ایک طرف مٹ گیا۔ لڑکیاں اپنے ساتھیوں کوروک رہی میں۔ اجا مک محور ب والے نو جوان کا میٹ نضا میں بلند ہو گیا۔ اس نے لیک کر میٹ پاڑنے کی کوشش کی، ليكن بيث ايك دوسر بنو جوان كرر يريك كي حيا-اس في اته برها كربيث أتارف كى كوشش كى تووو تیسرے نوجوان کے سریر جا نکا۔ آگے بڑھنے والے نوجوان رک گئے۔ وہ تعجب سے ہیٹ کا تماشا دیکھ رب سے۔ پھروہ ہیٹ کو بھول کرمیری طرف لیے۔ لیکن ہم سے پچھ دُور اُن کے قدم رک گئے۔ وہ آگے برھنے کے لئے پوری قوت لگارہے تھے، لیکن ان کے قدم بی ندأ مھر بے تھے۔ تب اجا مک میٹ والے نوجوان نے جیب سے پتول نکال لیا۔ طالوت نے پتول کی طرف دیکھا اور وزنی پتول نوجوان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ بھی ہیٹ کی طرح فضا میں معلق ہو گیا اور ہیٹ والا لوجوان اُ مجمل اُ مجمل کر اُسے پکڑنے لگا۔لیکن پتول اُس سے نداق کررہا تھا۔ وہ کھٹ سے نوجوان کی کھویڑی پر گرتا اور پھر بلند ہو جاتا۔ عجیب مطحکہ خیز چویش تھی۔ جاروں نوجوان آ کے برھنے کے لئے ہاتھ پاؤں ماررے تھے۔ ہیٹ والانوجوان، بتول بكرنے كے لئے ميندك كى طرح مجدك رہا تھا۔ الركيوں كى مجھ من ميس آرہا تھا كہ وہ خوف زدہ ہوں یا تہتے لگائیں۔ کچھ بنس رہی گھیں، کچھ خوف سے منہ پھیرے کھڑی تھیں۔ پہتول کا مذاق جاری تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ پہتول فضا میں معلق رہا اور نوجوان بھی کمی انٹیجو کی طرح ساکت ہوگیا۔ اس كردونوں ہاتھ بستول كوليك لينے كے لئے أشم موئے تھے۔

اوّل اور .....اعا تک سفید کار اشارث ہوگئ ۔ گھر رگھر رکی آواز براڑ کیوں نے خوف زدہ ہو کر کار کی طرف دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی نہیں تھا۔ کار ریورس گیئر میں چلنے تھی۔ وہ پیچیے جارہی تھیں۔اس کے ساتھ ہی وین بھی اشارٹ ہوکر کار کے انداز میں پیچیے دوڑنے گئی۔ دونوں گاڑیاں پاگل محوڑوں کی طرح روڑ رہی تھیں۔اور ساحل پر تفریح کرنے والےلوگ دہشت زدہ ہوکران کی زد سے بیچنے کے لئے بھاگ رے تھے۔ایک عجیب ہظامہ بریا ہو گیا تھا۔

"بس كرو، طالوت! كوئى بِ كَناه كا زيول كي زديس ندا جائے "من في طالوت ك كند هم ير ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور وہ چویک کرمیری طرف دیکھنے لگا۔ پھر میں نے ایک گہری سالس لے کر دونوں ماتھ اُٹھا دیے۔ گاڑیاں رُک کئیں۔ ویے ان سے کسی کونقصان نہیں پہنیا تھا۔ سائکل چلانے والے لو جوان بھی ٹھیک ہو گئے تھے۔لیکن اب دہ بدعوائ نظر آ رہے تھے۔نو جوان کا پہتول بھی زمین پر آ گرا تھا۔ تب طالوت نے میرا ہاتھ پکڑا اور چہل قدی کے انداز میں آگے بڑھ آیا۔

الركيوں اور نو جوانوں كے كر د مجمع جمع ہو كيا تھا۔ ساحل پر تفريح كرنے والے بدحواس لوگ كاڑيوں کو کھیرے کھڑے تھے۔ خاصا ہٹکامہ بریا ہو گیا تھا۔لیکن طالوت ہونٹ سکوڑے آ گے بڑھ رہا تھا۔ " کچے مزونہیں آیا۔"اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

"كون سے موذيش مو؟"

"كلدر دُور كرر مامول يار! ووسامن كيا مول ب؟"

" إل! " ميں نے جواب ديا اور طالوت ميرا ہاتھ پكڑ كر ہوتل كى طرف بڑھ كيا۔ ميں اس كے شرارتى موڈ پر جیران تھا لیکن میں نے اور کچھ نہ کہا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ہوتل میں داخل ہو مجے۔ ہوتل کے وسیع بال میں کافی رونق می ۔ میاروں طرف رنگ بر نکے لباس نظر آ رہے تھے۔ طالوت اس رونق کو دیکھ کر مرایا۔ پر م ایک فالی میز کی طرف بردھ مجے۔ کری پر بیٹے کر طالوت نے جاروں طرف تگاہیں دوڑا میں اور پھرایک گہری سانس لے کرمسکرانے لگا۔

" إلى .... يهال زعر كى ب الدرجها ككنے سے كيا فائده؟ ان سرخ وسفيد چرول كو د كي كر آنگھوں میں تازگی آتی ہے کچھ کھلاؤ، بھوک لگ رعی ہے۔

میں نے دیٹر کواشارہ کیا اور دیٹر ہمارے تریب بھٹی کرادب سے جھک گیا۔ میں نے اسے پھھ آرڈر

نوٹ کرائے اور وہ ادب سے والیس چلا کیا۔ و كتنى منضاد زندگى ہے .....كسى عجيب ..... حاتم وتكوم ايك جگه جمع جين، دونوں كا فرق محسوس كرنے كے لئے غور كرنے كى ضرورت نہيں پیش آتی ليكن تمهارے اوپر جمی ہوئی برف مجھے كوفت میں جتلا کررہی ہے۔"

"كيامطلب؟" مين في چونك كريو جما-

"اس قدر خاموش کیوں ہو؟" طالوت نے منہ بنا کر کہا اور پھر خود ہی بولا۔" میں سمجھا ...... شاید ساحل پر تمہیں میری تفری پیندنہیں آئی مگر میں نے کسی کونقصان تو نہیں پہنچایا۔بس وہ مھوڑے سوار مجھے پندنہیں آیا تھا۔ اچھی خاصی شخصیت تھی ، لیکن خود کونمایاں کرنے کے لئے وہ گھوڑے کی سواری کررہا تھا اوراس طرح اکڑ اہوا بیٹھا تھا، جیسے دنیا کا سب سے برداشہسوار ہواور کوئی ملک فتح کرنے جار ہا ہو۔''

ازل

کری پر بیٹی ہوئی لڑکی آجھا کی آبھا کی ایک طرف ہٹ گئے۔''ہار ڈالوں گا، کے ..... کینے ...... اللی ایک ایک ایک طرف ہٹ گئے۔''ہار ڈالوں گا، کے ..... کینے اللی ایک ایک ایک ایک کی طالوت پر جھپٹا تھا ۔ لیک ایک بھٹے جھٹ کیا اور شاید اس نے گینڈ ہے کے پاؤں بھی اڑا دیا تھا۔ نتیج میں گینڈ المرب بی ایک اور میز پر اور میڈ گیا، جس پر مر داور دولڑکیاں بیٹی ہوئی تھیں۔ اس کے فوف تاک وزن سے میز کی جو حالت ہوئی ہوگی تھی کر کھڑے ہوئے ۔ سے میز کی جو حالت ہوئی ہوگی ہوئے جا دوں افراد اُ میل کر کھڑے ہوئے۔

''جان سے مار ڈالوں گا۔۔۔۔۔۔زندہ نہیں چھوڑوں گا۔'' گینڈا بالکل پاگل ہوگیا تھا۔اس کے ہاتھ میں ایک بڑی پلیٹ آگئ، جواس نے اٹھا کر پوری توت سے طالوت پر اُچھال دی۔ لیکن میرے سامنے الہے ہوئے ایک معزز آدی کے منہ پر گلی اور اس کی طویل چی پورے ہال میں کونج اُٹھی۔ گینڈے نے دامری پلیٹ اٹھا لی۔ لیکن اس سے قبل کہ وہ اسے کی پر تھی مارے، اچا تک دو تین آدمی اس پر ٹوٹ با ۔۔ انہوں نے گینڈے کی مرمت شروع کردی۔ دوسرے لوگ بھی اس پاگل آدی سے نفرت کا ظہار کار سر تھے۔

طالوت بڑے وقارسے چلنا ہوا میرے قریب آگیا۔''چلو، یہاں سے چلیں۔ گھٹیا جگہ ہے۔''اس لے ناک سکوڑتے ہوئے کہا اور ہم دونوں دروازے کی طرف بڑھے۔لین ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ لاکے اور لڑکیوں کا وہ گروہ بھرا ہوا ہوٹل کی طرف آتا نظر آیا، جے ہم نے ساحل پر پریثان کیا تھا۔ان کے ساتھ مزید چار پانچ افراد تھے۔سب سے آگے بے ملک کے شنرادے ہاتھ میں پہتول لئے شنواتے علمی آرہے تھے۔

یس نے ایک دم طالوت کا بازد پکرلیا۔ ''کیا بات ہے؟ ''اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ '' بلاوجد ایک اور بے گناہ مارا جائے گا، دو چارزخی ہو جائیں گے۔ کی ترکیب سے ان سے أجھے کا حلہ ''

'' چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیلو۔'' طالوت نے میرے چیرے پر ہاتھ رکھ دیا۔اور پھر جب اس کے ہاتھ ہٹایا تو بچھے اس کے شکل بدلی ہوئی نظر آئی۔وہ اسلی شکل میں تھا۔ یقیقا میری شکل بھی تبدیل ہوگئ اور کیا۔ میں نے سوچا اور ایک شندی سانس لے کر رہ گیا۔میری اصلی شکل تو میرے لئے اور خطرناک فی ۔ لیکن اب کیا ہوسکتا تھا۔ بدمعاش طالوت میرے خوف سے نفرت کرتا تھا، چنانچہ میں نے اس مولموع پر کچھ نہ کھا۔

آنے والوں نے یہاں کا ماحول دیکھا۔ گینڈ ااب بھی پاگلوں کی طرح خون خوں کررہا تھا۔ اُس کی مائی لڑک اُس نے دور کھڑی ہوئی تھی۔ ہوئل کے مائی لڑک اُس سے دُور کھڑی ہوئی تھی۔ ہوئل کے اُسٹاید گینڈے کی جائی سوئی۔ ہوئی کے اور پھر کینڈے کی شکایت پر ہماری طاش شروع ہوئی۔

اس افراتفری پر کس نے ہم دونوں کی کیساں شکل پر توجہ نہیں دی تھی۔ شنمادہ عالم بھی ہر کونے لمدرے میں ہمیں تعلق کر کے مایوں ہو گئے۔ بمشکل تمام ہنگامہ فرو ہوسکا۔ اس دوران طالوت میزوں سے اپنی پیند کی چیزیں اٹھا اٹھا کر کھا تا رہا تھا۔ لوگ ہوئل سے نکلنا شروع ہو گئے۔ بے چارے ہوئل الے کا ایجا غاصا نقصان ہوگیا تھا۔

طالوت نے بیسب کچھاس انداز میں کہا کہ جھے بنی آگئی۔''بہر حال، اب تو خوش ہو؟ .....اس شہروار کے سر پر بہت سے سرنمودار ہوگئے ہول گے۔ پہتول خاصاوزنی ہوتا ہے۔''

"تمہاری دنیا میں اتی اتنی کی بات پر زندگی چین لینے کی اجازت کس نے دی ہے؟ پتول سے نکنے والی کولی زندگی چین لیتی سے ا؟"

''تم بار باراسے میری دنیا کہ کر طنز کیوں کر رہے ہو، طالوت؟'' میں نے سنجیدگ سے کہا اور وہ چونک کرمیری شکل دیکھنے لگا۔ پھراس کے چیرے پر معذرت کے آثار پھیل گئے۔

''باں ۔۔۔۔۔۔ بیٹلطی مجھ سے ہوتی رہی ہے۔ لیکن تم نے اسے طنز کیوں مجھ لیا؟ تم نے اس بارے میں پہلے چھ کیوں نہیں کہا؟ یقین کرو، میرے دوست! میں اپنے ان الفاظ پر شرمندہ ہوں۔'' طالوت نے کہا

''''بس بس.....زیادہ بکواس مت کرو۔ان خاتون کو دیکھو۔ خاص طور سے تنہیں دیکھ رہی ہیں۔'' میں نے ایک طرف اشارہ کیا۔

"سب سے پہلے جمعے معاف کردو۔اس کے بعددوسری بات ہوگ۔"
"اجھا بھائی! معاف کردیا۔"

'دفتگرید.....اس کے بعد ایک بات من لو۔ ہم دونوں دوست ہیں۔ اگر ایک دوسرے سے تکلف روار کھا تو دوئی زیادہ دن نہیں چل سکے گی۔ مہیں حق ہے کہ میری ہر غلط بات پر جھے ٹوک دو۔ ہیں بھی ایسانی کروں گا۔''

" معلی ہے۔ اب اس طرف تو دیکھو۔" میں نے کہا اور طالوت میرے اشارے پر دیکھنے لگا۔ ایک جوان العرار این کار کار کے سوٹ میں وہ گینڈا ہی جوان العرار این کار کی میں اس کا ساتھی ساہ رنگ کا گینڈا تھا۔ گرے کلر کے سوٹ میں وہ گینڈا ہی نظر آ رہا تھا۔ پھیلا ہوا دہانہ، محتظر یالے بال، فٹ بال سے بوی کھورڈی، شانوں پر رکھی ہوئی گردن عمر مجمل کورٹ کے میں دیا دہ تھی۔ اس مجمل کورٹ کے میں دیا دہ تھی۔ اس میں لاک ہماری طرف نہ دیکھتی تو کیا کرتی ؟ برحقیقت تھی، اس نے دو تین یاراس طرف دیکھتا تھا۔

''بیاس کی کون ہوسکتی ہے؟'' طالوت نے زیرلب کہا۔ ''بو چھلو؟'' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

اڌل

میرے قبضہ قدرت میں تھا۔ نہ جانے کس کس کوہم نے لکھ تی ، کروڑ تی بنا دیا تھا۔ طالوت کے اشارے پر میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنجال لی۔ پوری طرح ایک پیرٹ نہیں تھا۔ کسی زمانے میں دوستوں کی گاڑیاں چلاتے چلاتے ڈرائیونگ سیکھ گیا تھا۔ بہر حال ، کام چلا سکنا تھا۔ چنانچہ میں نے کار اسٹارٹ کر دی اور طالوت میرے نز دیک آ کر بیٹھ گیا۔

'' بوٹل سے بھارا سامان مكان ميں پہنچا دينا۔'' طالوت نے راسم سے كہا اور راسم نے گردن جمكائی اور غائب ہو گيا۔ ميرا دل بليوں أصحل رہا تھا۔ عجيب خواب كى سى كيفيت ميں، ميں كار ڈرائيوكر رہا تھا۔ ايك نشہ ساميرے حواس برطاري تھا۔ طالوت جھے كار چلاتے د كيور ہاتھا۔

" جھے بھی سکھا دینا۔ بڑی دلیپ چیز ہے۔" اس نے کہا اور بھی چونک کراہے ویکھنے لگا۔ پھر بھی نے مسکراتے ہوئے کردی تھی۔ کردی تھی۔ کافی در تک آوارہ کردی کرتے ہوئے کردی تھی۔ ہم لوگ کافی در تک آوارہ کردی کرتے رہے اور پھر بیس نے گولڈ اسٹار کی طرف رخ کرلیا۔ بہت مہنگا کلب تھا۔ چھوٹے موٹے مرمایہ دار بھی ادھرآنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ بلاشیہ یہاں نیکس سے آتے ہوئے بودئے بے حدشرم آتی۔ کلب کے کہاؤنڈ بیس اغلی درج کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک سے ایک شاعدار۔ اور ہماری کار بھی ان شاعدار کار ویک کار بھی ان شاعدار کار ویل کے درمیان کھڑی ہوگئ فور آئیک پورٹر نے ہمیں ریسیو کیا۔ بیس نے اسے ریز رویشن کا نمبر بتایا اور پورٹر جھے لے چلا۔ اس نے ہمیں ہماری سیٹوں پر بٹھا دیا اور پھر تکٹ بنوا کر ہمیں پیش کر دیئے۔ بیس نے تک کی رقم کے علاوہ بدی شریع کی اور پورٹر شکر بیدا دار کر کے چلا گیا۔

کلب کی مرهم روشنیوں میں حسین اور چک دار چرے جگمگارے تھے۔ پیشہ ور تتلیاں فضا میں چکرا رق تھیں۔ وہ ہر متوجہ ہونے والے پھول پر پیٹھتیں، اس کی جیبیں خالی کراتیں اور پھر دوسرے پھول پر جا بھستیں۔ مخلف حصوں میں مخلف کیم ہورہے تھے۔ رقص کے پر دگرام میں ابھی در تھی۔ جام کھنگ رہے تھے، قیقیم اُئل رہے تھے۔ ہم نے کائی طلب کرلی۔ کائی کے ساتھ کچھے دوسری چزیں بھی منگوائی تھیں۔ طالوت دلچپ نگاہوں سے اس پورے ماحول کو دکھے رہا تھا۔ پھراس نے میری طرف جمک کر کہا۔

'' یہ ماحول اب تک دیلھی ہوئی تمام جگہوں سے مختلف ہے۔'' ''یہ ماحول اب تک دیلھی ہوئی تمام جگہوں سے مختلف ہے۔''

'' ہاں......جس قدر دولت مند طبقے کی طرف بڑھتے جاؤ گے، ماحول بدلتا جائے گا۔ بیدولت مندوں کے کھیل ہیں، جن پر کوئی پابندی نہیں ہے۔''

'' خوب ......ق دولت نے یہاں خوب ہنگاہے کر رکھے ہیں۔ بہرحال ایک بات کا اعتراف تو کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ دولت نے یہاں زعد کی کو بے حد تیز کر دیا ہے۔ ہرجگہ نیا پین ہے۔ بیر کیاں یہاں کیا کر رہی ہیں؟''

" نتا تا ہوں۔ " میں نے کہا اور ایک خوب صورت ی لاکی کو اشارہ کر دیا۔ لاکی مسکر اتی ہوئی ہمارے سامنے آبیٹھی۔

"مبلو!" اس نے ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے دونوں ہونٹ سکوڑ لئے۔" مائی گذش\_آپ دونوں شاید بڑواں بھائی ہیں۔" گذش\_آپ دونوں شاید بڑواں بھائی ہیں۔"

 بہر حال ، منظمین نے مہمانوں سے درخواست کی کہ وہ اس وقت ان کی خدمت نہیں کرسکیں گے۔ جو کچھ ہو چکا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔اور جب دوسرے لوگ نظاتو ہم بھی باہر نگل آئے۔ طالوت اطمینان سے ٹھلتا ہوا آ گے بڑھ رہا تھا اور میں اس کے ساتھ تھا۔اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا۔

" ۋرلگ رېا موكا-"

''کیبا ڈر……؟'' میں نے چونک کر پوچھا۔ در بہ صابیع

"ابی اصلی شکل ہے۔"

"ابنیں لگا۔" میں نے گہری سائس لے کر کہا۔

"ببر حال، دی محدر دُور ہوگیا۔ آج کا دن بھی عجیب دغریب گزراہے۔ اسے بہت سارے واقعات ایک دم ہو گئے۔ اب دیکھنا ہے ہے کہ تہمارے نائث کلب میں کیا ہوتا ہے۔"

ومضرورد مكمنا ......كين آخراس كيند عيم في كيا كها تعا؟ " من في وجهار

'' پھنہیں یار!.....بان کارشہ دریافت کیا تھا۔ میں نے پوچھا۔ بڑے میاں! یہ آپ کی پوتی ہیں یا نوائی ؟.....بان وہ جھے گھورنے لگا۔ تب میں نے کہا۔ اگر ان دونوں کے علاوہ آپ میں کوئی اور رشہ ہے تو براہ کرم اس خوب صورت لڑکی کو میرے حوالے کر دیں۔ آپ کے ساتھ اس کی تخصیت خراب موری ہے۔ بس وہ آپ سے باہر ہو گیا۔ اس نے ہاتھ گھمایا تو میں نے اس سے کہا کہ لڑکی کے سامنے نوجوان بننے کی کوشش مت کرو، ورنہ جوتے مار مار کر گنجا کر دوں گا۔ اور اس کے بعد سب چھے ہو گیا۔ "طالوت نے بوی معصومیت سے کہا۔

" مجھے آج تمہارے موڈ پر جرت ہے۔ " میں نے بنتے ہوئے کہا۔

''بس یار!.....اس دنیا بی ای طرح گزاره موسکّل ہے۔اگر اس کے طلاف کیا تو بہت سے ذہنی امراض لے کر واپس جانا پڑے گا۔اور پھر شاید میں بھی ادھر کا رُخ کرنے کی ہمت نہ کرسکوں۔ چنا نچہ میرے دوست! میرے ساتھ تفریحات میں بحر پور حصہ لو۔ لطف آ رہا ہے۔ تہمارے کہنے کے مطابق کسی غریب انسان کو میں جمعی پریشان نہیں کروں گا۔''

" فيك ب، فيك بي ......عيش كرد ميرا كياجاتا ب-"

'' 'نکسی روگوں، نائٹ کلب کا وقت ہوگیا ہے؟'' طالوٹ نے پوچھا۔ پھر ایک دم کہنے لگا۔''یارا بید نکسی کی مصیبت کیوں پالی جائے؟ کیوں ندراسم سے کہ کر کار متکوالیں ہم اسے چلانا جانتے ہو؟'' ''ہاں، جانتا تو ہوں۔'' میں نے جواب دیا۔

" تب مُحیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم ہوٹل مجی چھوڑ دیں گے اور اپنے لئے کوئی خوب صورت سا مکان پند کرلیس گے۔ راسم!"اس نے آواز دی اور راسم حاضر ہوگیا۔" تم جانتے ہو، ہمیں کیا جا ہے؟" طالوت نے کہا۔

"تریف لایے!" راسم نے کہا اور طالوت مجھے اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ راسم نے ہماری رہنمائی ایک قیمتی کاریک کردی۔ انہائی اعلی در ہے کی کارشی۔ میں نے بھی ایک کاریس بیٹھنے کے خواب بھی نہیں دیکھنے دیکن اب کی چڑ کے لئے جھے خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب تو سب کچھ

اديكها؟" طالوت في مرى سائس لي كركها\_ "بال....." من نے جواب دیا۔ "الي الي حسين لؤكيال مجمى يهال اس قدرستي بين" ''اوہ.....تبیں طالوت!.....وہ ان میں سے نہیں ہے۔'' · ' كيا مطلب؟ ' ' طالوت چونک كر بولا\_

"بال.....وهتماشبين ہے۔"

ہی۔۔۔۔۔۔تب تو۔۔۔۔۔ بھر کوشش کی جاسکتی ہے۔ وہ اس طرح کی لڑی تو نہیں ہو ''اوہ۔۔۔۔ تب تو۔۔۔ بھر کوشش کی جاسکتی ہے۔

''کیاوہ تہمیں پندآ گئی ہے؟''میں نے سنجیدگ سے پوچھا۔

"لبند سے بھی کچوزیادہ لیکن میرا مطلب ہے، وہ معالمہ نہیں جوریشم کے ساتھ تھا۔ یقین کرو، میں اینے وعدے پر بابند ہوں۔''

''اگرتمهاراشرارت کامود میں ہے تو آؤ، کوشش کریں۔''

" آئ ....... ' طالوت نے کہا اور ہم دونوں آے بڑھ گئے ۔ لڑی ایک ٹرالر کے قریب کوری ہوتی محی ۔ جواء مور با تھا اور وہ بڑی بڑی رقبیں لگا رہی تھی۔ ہم اس کے سامنے کھڑے موکر بظاہر تھیل، لیکن دراصل اسے دیکھنے لگے۔ سرخ وسفید گولیال محوم رہی تھیں اور کو پن منظل مورب تھے۔ "اے کیے مخاطب کیا جائے؟" طالوت نے میرے کان می سر کوئی کی۔

"مرخ رنگ کی مولی اس کے تمبر پرؤنی ماہے۔" میں نے طالوت کو دیکھا۔

" بال برابر إدهر أدهر نه جوكى " و طالوت في جواب ديا ـ

''تب پھرآؤ!'' میں کھسک کرلڑ کی کی پشت پر پہنچ عمیا لڑ کی پھر بہت سے کو بن ہار گئی تھی۔ ''براہِ کرم، اس بار تین تمبر پر لگائے۔ جتنی رقم جاہے لگا دیں۔'' میں نے لڑکی کے کان کے قریب سر گوشی کی اور وہ چونک کر جھے دیکھنے لی۔ اس کے دونوں ساتھی جھے اس قدر قریب دیکھ کرکڑی تگاہوں ے دیکھنے لکے تھے۔

" کیوں.....؟ "الرکی نے یو جھا۔

" آب جيت حائس گي۔"

''اوراگر مارگی؟''

"اس سے دو کنی رقم پیش کر دول گا-" میں نے کہا اور اس نے کرون ہلا دی۔ پھر اس نے تین تمبر پر عار سرخ کو پن رکھ دیئے۔ ہر کو پن دی ہزار رویے کی مالیت کا تھا۔ اس کے ساتھ کھیلنے والوں نے تھوک لگے۔اس بارسب بی نے بڑی بڑی رقیس لگائیں اور گولیاں تمبروں برگردش کرنے لکیں۔ طالوت سرخ کولی پرنگاہ جمائے ہوئے تھا۔اور پھر کولی تین نمبر پر کیوں نہ زکتی۔

لُوْ كَى كَ خَوْق سے جِيْعُ لَكُل كُي اوراس كے دونوں ساتھى كو بن سيننے كھے۔

''اس بارکون سانمبر لگاؤل؟'' اس نے مسکراتے ہوئے یو جھا۔ ''جودل جاہے لگادیں۔ جب تک ہم یہاں ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہ جیت سکے گا۔''

"كايوكى؟" من في الرب يو چا۔ " واب دیا اور بے نکلفی سے جواب دیا اور بے نکلفی سے آگے جنگ آئی۔ لیکن میں نے

طالوت کی طرف اشاره کردیا۔ ''اوه .....ده شاید برا بھائی ہے۔ 'الرکی نے ہنتے ہوئے کہا۔

بیرے نے سمیمین رکھ دی۔ وہ تین گلاس لایا تھا۔ لڑی ہوتل سے تین گلاس بنانے لگی۔ پھراس نے ایک گلاس اٹھا کرمیرے سامنے رکھا، دوسرا طالوت کے سامنے اور پھر اُنگل سے ہونٹوں پرشراب لگا کر میری طرف بوهی۔ دوسرے ہاتھ سے اُس نے طالوت کا ہاتھ پکڑلیا تھا۔لیکن طالوت نے جلدی سے 

" يه كيا مصيبت آ كئي.....ات بعكادَ عارف!" طالوت بحرّائي موئي آواز مين بولا اور مين بنس

''میرا دوست ذرا نروس متم کا آ دی ہے۔ تم پوتل لے جاؤ اور کہیں اور بیٹے کر پی لو۔'' میں نے کہا۔ "اوه....... آنی ی ...... اثری نے ہونٹ سکور کر طالوت کی طرف دیکھا اور پھر کری کھے کا کر اُٹھ حرکت کی کہ طالوت اُنچل پڑا۔ لڑک ہتی ہوئی آگے بڑھ گئے۔ میرا بھی ہٹی کے مارے برا حال تھا۔

" بي ي في الرك كي ......؟" طالوت في الرائع موس ليج من يوجها

"اصلی تنی .....نم .....مرا مطلب ب، بالکل اصلی .....؟"

"بلاؤل ......أى سے يو چيلو-" ميں نے كها اور طالوت نے جلدى سے ميرا منه سيخ ليا۔ وہ جراني ے دُور جاتی ہوئی لڑی کو دیکیر ہا تھا۔ پھراس نے ایک گہری سائس لی اور چیت کی طرف ویکھنے لگا۔ يرسب الركيال الى عى بين؟"اس نے محر يو جما-

"لار ، مال.....مين بتا چکامو*ن کدسب* کي سب پيشه ور مين"

پدادارسی خاص طریقے ہے ہوتی ہے؟ عام الو کیاں ..... بیام الو کیاں تو جیس میں۔"

" المامير المصري ان كائدريه حس الك خاص انداز مين جنم ليل عي-"

" آؤ، دوسرے مصے دیکھیں۔" طالوت نے کہااور ہم نے اپنی سیس چھوڑ دیں۔ہم وہاں سے چلتے ہوئے کیمزروم میں چلے گئے، جہال اعلیٰ پیانے پر جوا ہور ہا تھا۔ کھیلنے والول میں مرد، عورتیں سب بی شامل تھے۔ طالوت بیسب کچھ بھی بڑی دیجی سے دیکھ رہا تھا۔ اور پھراس کی تگاہ ایک طرف اُٹھ گئ۔ گرے نیلے رنگ کی ساڑھی میں لیٹا ہوا حسین جم ...... منگریا لے بال ..... حسن بے بناہ تھا۔ طالوت أے دیکھارہ گیا۔ میں نے کی لحات کے بعد اس کی تحویت محسوس کی تھے۔ تب میری نگاہ بھی اس کے تعاقب میں اُٹھ گئی۔

در حقیقت دنیا کا منتخب حسن تھا۔ میری کیفیت بھی طالوت سے مختلف نہ تھی۔ اس کے ساتھ دو بارعب آدمی تھے۔لیکن ان کا روتیہ غلامول کا سا تھا۔ وہ اس کی بات پر گردن جھکا کر جواب دے رہے ہ بے حد متاثر ہیں۔"

'' میں بھی بہت تھوڑے ہے وقت میں آپ دونوں کو بے صدیبند کرنے گلی ہوں۔ کیا آپ میرے '' عَلَ دوستوں میں شامل ہونا پند کریں گی؟''

" " م من سے ایک " میں نے صاف کوئی سے کہا۔" دونوں آپ کے لئے پریشان کن ہوں

۔ ''میرے لئے فیملہ کرنامشکل ہے۔آپ دونوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔''

"تبآپ میرے بھائی کی دوست بن جائیں۔"

''آپ دونوں بی میرے دوست ہیں۔اس میں ہرج بھی کیا ہے۔'' وہ سکراتے ہوئے بولی۔ ''ایک معاہدے کے تحت ہمارے دوست مشترک نہیں ہوسکتے۔''

'' تب پھر آپ میرے دوست بن جائمیں۔'' اس نے کہااور میں نے عجیب می نگاہوں سے طالوت کودیکھا۔لیکن طالوت مسکرار ہاتھا۔

"فيعله بوگيا.....ابغم چهوند کبوك-"

'' بیصرف شارق صاحب کی ضد ہے۔ ورنہ میں آپ دونوں سے متاثر ہوں۔کل شام کی جائے آپ میرے گھر پر میرے ساتھ بیکن گے۔'' اس نے اپنے خوب صورت پرس سے ایک نھا سا کارڈ کا لئے ہوں کرکیا۔

"صرف شارق میں ای ایک اور دوست سے وعدہ کر چکا ہوں۔" طالوت نے کہا اور میں اُلجمی ہوئی اُلم میں اُلم کمی اور میں اُلم می ہوئی نگاہوں سے طالوت کو دیکھنے لگا۔ لیکن طالوت کی پیشانی بے شکن تھی۔ ہم کافی دیر تک نرگس سے مختلو کرتے رہے۔ مائیک پرقص شروع ہونے کا اعلان ہور ہا تھا۔

" کیا آپ رفس ہیں دیکھیں گی؟" میں نے پوچھا۔

دونہیں .....اس کی اجازت نہیں ہے۔ بس آب میں واپس جادں گی۔ کل پانچ بج آپ کا انظار گ

"اوك!" ميس في كها اور وه أته كئى من طالوت ك ساته أثه كر رقص ك بال مي والي آ

" يكيا حماقت تحى؟" مين في طالوت سي كها-

" كيا .....؟" وه حيرت سے بولا۔

''اگر وه هم دونول کی دوست بن جاتی تو کیاحرج تھا؟''

''اس نے تنہیں پیند کیا تھا۔''

"دبس .....كل من نبيس جاؤل كا-اوراس سے كوئى دوتى نبيل ركھول كا-"

'' میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ اتن خوب صورت اڑکی کو چھوڑنا مماقت ہے۔ میں اس پر عاشق مہیں ہوں تم معاہد ہے کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔'' طالوت نے آئکھیں تکالتے ہوئے کہا۔

"گرمیرے دوست!تم بھی تواسے پیند کرتے ہو؟"

"تمہارا دماغ خراب ہے...... ہال، میرے لئے کوئی ادر محبوبہ تلاش کرو۔ بیتمہارا فرض ہے۔

تب اڑکی نے بہت سے کو پن ایک اور نمبر پر رکھ دیے اور اس بار بھی گولی اس کے نمبروں پر زکی ----------------------

''وغر رفل! ....... مگريدسب كيسے ہوتا ہے، مسٹر؟ ......اب كون سانمبر لكاؤں؟'' '' ميں نے كہانا، جودل جاہے لگا ديں۔ كس كى مجال ہے جو جيت سكے۔''

"آپ جیرت انگیز ہیں۔ "اوکی نے کہااوراس نے پھرایک نبر لگا دیا۔ طالوت اپنا کام کررہا تھا۔
لوکیوں کے ساتھیوں کے چیرے خوش سے گلنار ہورہے تھے۔ وہ جلدی جلدی جلدی کو پن سمیٹ رہے تھے۔
ذرای دیر میں کھیلنے والے قلاش ہو گئے۔ لڑی خوش سے دیوانی ہورہی تھی۔ اور پھر میں اپنے مقصد میں
کامیاب ہوگیا۔ مشین کے پاس سے ہٹ کرلڑ کی نے ہمیں شراب پینے کی دعوت وے ڈالی۔ طالوت پ
اہمی اس کی نگاہ نہیں پڑی تھی۔

"فشكرىيىسسىمىرى بعائى بعى ميرے ساتھ بيں۔"

'' کہاں ہیں؟ انہیں بھی بلائے۔ میں آپ ہے اس کی تکنیک معلوم کروں گی۔ بیسب کچھ میری سجھ میں نہیں آیا۔ میں یہاں لاکھوں ہار کر گئی ہوں۔''

'' طارق!'' میں نے طالوت کوآوانہ دی اور وہ قریب آگیا۔لڑی اسے دیکھ کر اُنچیل پڑی۔وہ مجمی طالوت کی شکل دیکھر میں مجمی میری۔

"ميرے خدا! آپ دونوں يس سرموفر ق نبيل ہے۔آپ بر وال بي شايد"

''ال .....مرے بعائی جھے سے صرف بارہ من بڑے ہیں۔' میں فے جواب دیا۔

''بارہ منٹ ......'الرک بنس بڑی۔ مجراس نے طالوت سے ہاتھ ملاتے ہوئے میرانام پوچھا۔ ''طارق بٹا دو کہہ لیجئے۔ اور اگر اس میں دقت ہوتو مجر شارق۔'' میں نے جواب دیا اور وہ بنس

"آپ بڑے حمرت انگیزیں۔ یے حدیمُ مُداق۔ آئے۔"

"آپ کام سے ورمرہیں گے؟"

"اوه، سوری ...... جیتنے کی خوشی میں دیوانی مور بی مول میرانام نرگس رحمانی ہے۔ میرے والد اسٹیل کنگ ہیں۔ شاید آپ داؤدر حمانی کے نام سے واقف مول \_"

"بیٹے۔اس نے ہماری پیند کے مشروب کا آرڈرک دیا۔اور پھروہ ہم سے اس کھیل کے بارے میں معلوم کرنے گی۔

''صرف ستارہ شنای میرے بھائی بہت بڑے نجوی ہیں۔ تین نمبر کے بعد آپ کا ستارہ بلندی پر آ گیا۔اس کے بعد ہر نمبر آپ کا تھا۔ ہاں،اگر آپ پہلے تین نمبر نہ لگا تیں تو پھر کچھ نہیں ہوسکتا تھا۔ آپ ہر نمبر پر ہارتی رہتیں۔''

''ونڈرفل .....ونڈرفل!'' وہ تعجب سے بول، پھر کہنے گئی۔''بہر حال، میں آدھی رقم آپ کو پیش کر علق ہوں۔میرے لئے بھی کیا کم ہے کہ آج میں جیت کر جاؤں گی۔''

"رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ کی ہے۔ ہارے لئے آپ کی دوئی کافی ہے۔ طارق آپ

الربولا\_"خواب گاه كس طرف ب؟"

میں نے ایک الماری ہے ایک فوب صورت سلینگ سوٹ نکالا، جو بالکل میرے ناپ کا تھا۔ اسے اللہ کر جس مسہری پر دراز ہو گیا۔ بہت عجیب دن گزرا تھا، آج کا۔ بہ شار واقعات سے بُر۔ اشے واقعات کی ایک دن جس مسہری پر دراز ہو گیا۔ بہت عجیب دن گزرا تھا، آج کا۔ بشان سے سے اب تک کے واقعات پر نگاہیں اور اللهات کی ایک سفید چرہ آگیا۔ رُس۔ اور الما اور پھر میری نگاہوں جس گہرے نیلے رنگ کی ساڑھی جس الجبوں ایک سفید چرہ آگیا۔ رُس۔ اور الله بود و حسین تھی۔ انتہائی خوب صورت، اور ان میری چھلی زندگی جس تو اس جیسی اور کیوں کا تصول الله بور تھا۔ جس ان کی طرف و کھنے کی جرات بھی نہیں کر سکا تھا۔ لیکن موجودہ زندگی جس زئر کی کا حصول ملک نہیں تھا۔ اس کا باپ اسٹیل کنگر کو خرید سکا تھا۔ ایک صورت جس زئر کس آسانی سے میرے قبنے جس آگر ویا تا و طالوت میر اور سے تھا۔ کی اسٹیل کنگر کو خرید سکا تھا۔ ایک صورت جس زئر کس آسانی سے میرے قبنے جس آگر میا تھا۔ میں اگر میا تھا۔ کی معاہدہ بھی کر بھی تھی کہ کی اور کا ساتھ دینا کی وجہ سے میری زندگی بنیں گزار سک تھا۔ ویک طالوت میر اور ست تھا۔ ہم دونوں نے دنیا دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا۔ جسے میر صال طالوت کا ساتھ دینا کی وجہ سے میری زندگی بنی تھی۔ اس کے علاوہ ہم ایک معاہدہ بھی کر جی سے کہ کی اور کی میں ہوگی۔ بہیں، زئرس کے ساتھ کھر بیلوزندگی میں ہوئی کی میں ہوئی کی کر سکن تھا۔ طالوت اس کے علاوہ ہم ایک معاہدہ بھی کر جی سے حکم کی اور کی میں، نگس کی ساتھ کھر بیلوزندگی میں ہوئی کی میا ہوئی ہوئی ہوئی۔ بہیں، نگس کی ساتھ کھر بیلوزندگی میں ہوئی ہوئی جیس، نگس کی ساتھ کھر بیلوزندگی میں ہوئی ہوئی جیس میں سے عشق کر سکن تھا۔ اعلی بیانے نے پر کر سکن تھا۔ طالوت اس

کے لئے جھے ہرآسانی مہیا کر دیتا۔ میں نے ایک شندی سائس لی۔ جھے اپنا ذہن بدلنا ہوگا۔ اب عام انسانوں کی می زندگی گزارنا میرے لئے ناممکن ہے۔ بہر حال! زکس سے جب تک دوی چل سکے، جھے طالوت کے ایٹار کا خیال آیا۔ اُس نے خوش دلی سے زکس کومیرے لئے چھوڑ دیا تھا۔ اس کا بندوبست ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ ہندوبست جھے بی کرنا ہے۔

ہدوبہت بھے ہی سراہے۔

''اچھا بیٹا طالوت! تم بھی کیا یاد کرو گے۔'' میں نے ایک ٹھٹڈی سانس لے کر سوچا۔ ایک عمده
''اچھا بیٹا طالوت! تم بھی کیا یاد کرو گے۔'' میں نے ایک ٹھٹڈی سانس لے کر سوچا۔ ایک عمده
ترکیب میرے ذہن میں آگئی تھی۔ نرکس میری بیوی نہیں تھی ، نہ ہی متعقبل میں میرااییا کوئی پروگرام تھا۔
اس لئے وہ ہم دونوں کی مشتر کہ مجوبہ ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ طالوت بھی جب اس سے ملے گا تو
میری حیثیت سے ملے گا۔ میں اسے اس کے لئے مجبور کر دوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے کے
میری حیثیت سے ملے گا۔ میں نے سونے کے لئے کروٹ بدلی۔ اور کروٹ بدلتے ہی میرے ذہن میں
وہ لفافہ تھی آیا، جے میں تھوڑی دیرے لئے بھول گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ گیا۔ اپنے کوٹ کی جیب
ہو میں نے لفافہ نکال لیا اور اسے چاک کرنے پر ایک پر چہ برآمہ ہوا۔ پر چے پر صرف چند الفاظ کھے

بہر حال وہ تمہاری ہے۔'' طالوت نے کہا اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ پھر رقص شروع ہو گیا اور طالوت پوری دلچیں سے ناچنے والی رقاصاؤں کو ویکھنے لگا۔

"در يكون سارتص مي؟ " تعورى دريك بعد طالوت نے يو چھا۔

''دولت کا رقع ۔'' دولت کی قوت کا اعتراف ہے۔ جوانسان کو ہر ہنہ کر دیتی ہے۔ چند کاغذ کے نوٹوں کے عوض نسوانیت نگی ہو جاتی ہے۔ شرافت کے پردے جاگ ہو جاتے ہیں۔ یا ٹچر یہ جنسی بھوکوں کے نداق کا رقع ہے۔ فران کے رقعی جاتی ہوگاں کے بین اور رقاصائیں ان کے آگے ہڈی ڈال کر چلی جاتی ہیں۔ ان چکروں میں نہ پڑو، طالوت!'' میں نے کہا۔

''اورتم بھی بات بات پر ناصح نہ بن جاؤ۔ دیکھو ...... بیجی خوب صورت ہے۔''اس نے اسلیم پر تحریخے والی رقاصہ کودیکھتے ہوئے کہا۔

'' لیکن بیر ورت نہیں ہے۔اگرتم اسے مورت سجھنے پر تیار ہو، جو شراب کی ایک بوتل پر تمہارے پر ٹوٹ پڑی تھی تو ٹھیک ہے۔ بیرتو تمہارے لئے بہت مہل الحصول ہے۔''

''مسٹرحیات!''اس نے گردن قدرے نم کر کے ہماری طرف دیکھا۔

"كيامطلب؟"مين نتجب سي بوچماً-

'' یہآپ کے لئے ہے ۔۔۔۔۔۔؟''اس نے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں تھا دیا اور پھر تیزی ہے ایک طرف بڑھ گیا۔

''شاید نشے میں تھا۔'' طالوت نے کہا۔ اور پھرمیر بے بازوکو پکڑے آگے بڑھ گیا۔ نہ جانے کس خیال سے میں نے لغافہ جیب میں رکھ لیا۔ ہم دوٹوں باہرنکل آئے۔ میں نے حسب معمول کار اسٹارٹ کی اور ہم گولڈ اسٹار کے کمیاؤنڈ سے نکل آئے۔

''?'اب تو اپنی رہائش گاہ پر ہی چلیں گے۔'' طالوت نے کہا۔ دون

و کتیکن .....

''راسم.....!'' طالوت نے میرا جملہ پورا ہونے سے قبل آواز دی۔ ''خادم حاضر ہے، آتا!'' راسم کی آواز کار کی پچھلی نشست سے سنائی دی۔ ''راہنمائی کرو۔''

''ہم ٹھیک چل رہے ہیں۔ میں نے وہ کوشی، سرناصر حیات کے نام سے حاصل کر لی ہے۔'' ''حیات ......؟'' میں چونک پڑا۔ اس مو چھوں والے نے جھے حیات کے نام سے ہی مخاطب کیال تھا۔ لیکن وہ کون تھا؟ ......میں نے جیب میں لفافہ ٹولا۔ لفافہ موجود تھا۔ بہر حال میں نے پچھ نہ کہااور کارڈرائیو کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک خوب صورت کوشی میں وافل ہو گئے۔ ''کوشی کا معائد ہے کریں گے۔ جھے بخت نیندا آری ہے۔'' طالوت نے کہااور پھر راسم کی طرف مر '' آخر کیوں؟ ....... ہم دونوں مجھوتہ کر چکے ہیں۔'' میں نے بھی زوردار آواز میں کہا۔ '' بہر حال، دیکھا جائے گا۔'' طالوت نے دروازے پر قدموں کی آ ہٹ من کر کہا۔ اور پھر طازم چائے لے کر اندر آگیا۔ اس نے سلیقے سے چائے کی ٹرائی ہمارے سامنے کر دی اور میں آگے ہو ھاکر چائے بنانے لگا۔ اس وقت جھے لفافہ یاد آگیا اور میں نے اس طے بارے میں طالوت کو بتایا۔ ''اوہ ......!'' طالوت نے ہونے سکوڑ لئے۔''کون ہوسکتا ہے؟''

'' میں بھی نہیں سمجھ سکا۔''

''خیر...آٹھ بچنے میں ابھی پورے بارہ گھنٹے باتی ہیں۔ابھی سے ذہن کو اُلجھانے سے کیا فائدہ؟'' طالوت نے چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگا کر چسکیاں لیتے ہوئے کہا اور میں بھی چائے پینے لگا۔ چائے میتے میتے طالوت مسکرا کر بولا۔

"جھوڑوان باتو اکو \_آج کا کیاروگرام ہے؟" میں نے پوچھا۔

''بس ...... تیار ہو کر نگلیں گے۔ سیر و تفریخ کریں گے۔ ویسے میں کل کے سے دن کا کوئی تجربہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔'' طالوت نے کہا۔

تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ناشتہ کیا اور پھر بیٹمارت دیکھنے نکل آئے۔ میرے لئے بی خواہوں کی مارت تھی۔ میں نے بھی ایسے مکان میں رہنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور اب اس خیال سے دل کی جیب تی کیفیت ہوری تھی کہ بیمیری ملکیت ہے۔ میں اس میں مالکوں کی طرح رہ سکتا ہوں۔ لیکن ...... عبر صال اب تو سب پچھ ہور ہا تھا۔ میں زئس سے عشق کرنے کے قابل بھی تو نہیں تھا! ...... عمارت ہمیں بہت پندا آئی۔ اسے دیکھنے کے بعد ہم پھر واپس آگئے اور پھر ایک کمرے میں بیٹے کر پروگرام طے کرنے گئے۔ طے یہ ہوا کہ بازار کی سیر کریں گے، دو پر کا کھانا گھر واپس آ کر کھائیں گے، اس کے بعد آرام کریں گے، بھر یا تھے بجائم کے یہاں جائے گی۔

آس پروگرام پر ای طرح عمل ہوا۔ بازار سے ہم نے پھوالٹی سیدھی چیزیں خریدیں۔ طالوت نے حسب عادت چندلوگوں سے ڈاق کیا، لیکن آج کا کوئی بھی ڈاق کی سین نوعیت کا حامل نہیں تھا۔ پھر ہم واپس آگئے۔ کھانے کی میز پر انواع واقسام کے کھانے تھے۔ میں اس شاندار زندگی پر طالوت کا ممنون موئے بغیر نہیں روسکا تھا۔ اس نے جھے جیسے انسان کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔

شام کوتقر بیا ساڑھے چار بجے میری آکھ تھلی۔ میں نے جلدی سے گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر ہاتھ روم میں جا گسا۔ عسل کرنے کے بعد میں نے ایک خوب صورت سوٹ پہنا اور تیار ہو گیا۔ تب میں نے باہرنگل کر طالوت کو آواز دی۔ لیکن طالوت کے کمرے کا درواز ہ کھلا ہوا تھا اور ایک نوکر اندر کی صفائی کی اتنا

" ماحب كى كام سے چلے گئے ہيں۔ يہ پرچہ آپ كے لئے دے گئے ہيں۔ "اس نے كہااور ميں چك پڑا۔ يس نے جلدى سے پرچہ لے كر كھولا۔ چك پڑا۔ يس نے جلدى سے پرچہ لے كر كھولا۔ " تہمارى ضدكى وجہ سے كھراكر تھوڑى دير كے لئے باہر جار باہوں۔ جاؤ، اسے ''مسٹر حیات! کل رات کو آٹھ بجے ہمارے فون کا انتظار کریں۔ ہمیں آپ سے ضروری ہات کر نی ہے۔ (ایکس۔ وائی۔ زیٹر)''

'' کیابات ہوئی؟'' میں نے سوجا کون ہے؟ ۔۔۔۔۔۔کیا چاہتا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔ ویسے حیات کہہ کرمخاطب کرنا جمافت تھی۔شاید انہوں نے اس کوتھی کے باہر لگی نیم پلیٹ سے ہمارے نام کا تعین کیا تھا۔ بوی بوی موٹچھوں والا میرے ذہن میں اُبحر آیا۔صورت سے اچھا آ دی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ آخر کون تھا؟ کیا چاہتا تھا؟ ۔۔۔۔۔۔لفافہ بند کر کے رکھنے کے بعد میں پھر مسہری پر آگیا۔ میرے ذہن میں خلجان تھا اور نہ جائے کب تک میں اس کے بارے میں سوچتار ہا۔ پھر نیند نے بچھے اس خلجان سے نجابت ولا دی۔

دوسری صحیح بڑی پُرسکون تھی۔ میں نے اپنے کرے کے ملحقہ باتھ زُوم میں عسل کیا اور لباس تبدیل کرنے کے بعد باہر نکل آیا۔ طالوت کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اجازت طلب کی۔

"ارے آجاؤنا، میری جان! یہاں میری خلوت میں کون ہے جوتم اجازت لےرہے ہو؟" طالوت کی چہتی ہوئی آجاؤنا، میری جان! یہال میری سائس لے کر اندر داخل ہو گیا۔ طالوت ایک خوب صورت سلینگ گاؤن میں آرام کری پر نیم دراز تھا۔ اس کا چہرہ تھرا تھرا تھا۔ خاصا خوش نظر آرہا تھا۔ "کہو.....دات کیسی گزری؟"

"كافى ديرتك بريشان كن -اس ك بعد رُسكون -" من في جواب ديا-

"خوب ...... خوب! جلدى سے وضاحت كرو\_اور بال، جائے منكواؤل؟"

"پوچے کی کیا ضرورت ہے؟" میں نے کہا اور طالوت نے آیک طرف لگا ہوا سو کے دیا دیا۔

"أكيك بات بتاؤ، يهال ملازم وغيره مقامي بين ياسب تمهار بي غلام؟"

''سب تمہارے بی غلام ہیں میری جان! فکر مت کرو۔ ہاں، آہیں یہاں کے اصول سکھانے پڑیں گے۔'' طالوت نے جواب دیا اور پھر ایک آدمی کے اندر آنے پر اس نے چائے کے لئے کہددیا۔ ''میں منتظر ہوں ۔''

"اللوك ك بارك يسسوج رباتماء"

"ضرورسوچ رہے ہو گے۔ کافی خوب صورت تھی۔"

''اس کی خوب صورتی کے بارے میں نہیں سوچ رہاتھا، بلکہ صرف پیخیال تھا کہ وہ تہمیں بھی پند

''میرا خیال ہے، اس بات پر جھگڑا ہو جائے گا۔'' طالوت نے مند پھُلا کر کہا۔'' میں کہہ چکا ہوں کہ اب جھے اس سے کوئی دلچپی نہیں ہے۔ نہ ہی اب میں کی پر عاشق ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تہمیں بھی کسی پر عاشق نہیں ہونے دوں گا۔ بس تفریح کرواور آگے بڑھ جاؤ۔''

" ثم نے میرے مطمئن ہونے کی وجہنیں پوچھی۔" میں نے اس کی بات ٹی ان ٹی کر کے کہا۔ " وہ جی بتا دو "

'' دیکھو دوست! اگر وہ اٹر کی تفریج پہندنگل اور عشق و محبت کے بارے میں سنجیدہ نہ ہوئی تو پھر وہ ہم دونوں کی ملکیت ہوگی۔لینی بھی تم شارق ہو گے اور بھی میں۔'' دونہیں ہوسکتا۔۔۔۔۔۔ ہرگر نہیں ہوسکتا۔'' طالوت نے جھیلی پر گھونسہ مار کر کہا۔

اۆل

ام منوں کوایک خوب صورت ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر باہرنکل گئ تھی۔ "مری سجھ میں بیں آتا، شارق صاحب! آپ نے اس مندز در محودے، بلکہ محودی کو کیے رام کر الا؟ يتوسى عدمتار نبيس موتى تقى ليكن جس طرح اس في آب كس كائ كائ بين بميس بدى تشويش ہوئی ہے۔" صفیہ نے مسلراتے ہوئے کہا۔

"فيس كهد يكي مون، شارق صاحب! شيطان سے براو راست ان كى عزيز دارى موتى ہے-اس لے آپ آہیں سلِ شیطانی سجھ کرمعاف کردیں۔" رس جلدی سے بولی۔

" بداینا راز تمل جانے سے پریشان ہے، اس لئے باتیں بناری ہے۔ لیکن ببرطال جمیں اس کے معتبل كاخيال ہے۔اس لئے ہم معلومات ضرور كريں كے "عظى نے بوى بوڑھيوں كے اندازيس

''ارے متعقبل کی خالا وُ......کیا فضول با تنیں لے بیٹھی ہو؟ تمیز سے تفتگو کرو'' زمس نے جھلا

" كول شارق صاحب!......آپ كويم تفتكو پندنيل مي؟" صفيه نے بوچھا-" كيون بين ..... من نے بورى زعركى الى محفلوں سے دور كر ارى بے - بيا ماحول مير التے

"آپ کے گر میں دوسر لوگ نہیں ہیں؟" زمس نے بوچھا۔ ''بس، طارق بھائی کےعلاوہ اور کوئی نہیں ہے۔'

"اوه......!" ومن في جدردي سے كہا۔ محر مسكراتے موسے بولى-" جانى مو، طارق صاحب ان ہے کتنے بڑے ہیں؟"

ے برت ہیں۔ ''ابھی تو ہم چرنیں جانتے۔''عظلی یہاں بھی چوٹ کرنے سے باز نہ آئی۔

"صرف بإرومن<sup>"</sup> "ماشاء الله! ..... ماشاء الله! محرتو وه بوره عيول عين عفيه ني كما اور مجهانس المحلى - برى شرر از کیاں تھیں۔ بزا دلچیپ ماحول تھا۔ کاش یہ ماحول میرا اپنا ہو جاتا۔ کیکن اب بیرسب پچم سوچنا .

كافى دريك يونى چوچيں چلتى رہيں \_ مجرايك المازمه نے آكر جائے لگ جانے كى اطلاع دى اور ام چاروں اُٹھ گئے۔ چاتے انتہائی پُر لکلف تھی۔ جائے کی میز پر بی کل رات کے واقع پر کفتگو چل نکل۔ " میں اس پُر اسرار واقعے پر ابھی تک حمرت زدہ مول۔اس طرح تو آپ بہت سے جوئے طانوں کوقلاش کر سکتے ہیں۔" زیس نے چرکہا۔

''لکین ان کی خوش قسمتی ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دولیت ہے کہ مزید کی مخواکش عی میں ہے۔ " میں نے کہا اور میری اس بات سے تینول الرکیال کافی مرعوب ہوسیں۔ پھر صفیہ نے مجھ سے مرى ر ہائش گاہ كے بارے ميں يو جھا اور ميں نے اسے اپني كوهى كا پتہ بتا ديا۔

"اگر جم بھی حاضر ہول تو نا گوار تو نہ ہوگا؟" صفیہ نے یو چھا۔ " دميري خوش متى موكى " ميس نے جواب ديا۔

ٹولو۔ آگر دونول کے کام کی ہوتے بھی تھیک ہے اور آگر تنہا تمہارے لئے ہوتو جھے اعتراض میں ہے۔ یں بھی رات کی نہ کمی کو تا اس کرلوں گا۔"

میں دل بی دل میں دانت پی کررہ گیا۔ بہت بدمعاش تھا۔ میج سے اس مل کی بات نہیں کی تھی۔ بہرحال، وقت تم رو گیا تھا، اس لئے میں باہرنگل آیا۔ طالوت کے بغیر کہیں جاتے ہوئے عجیب سامحسوں مور ہا تھالکین مجبوری تھی۔ یانچ بجنے میں تھوڑی دیر رہ گئی تھی، میں نے باہر آ کر کار کا دروازہ کھولا۔اندر بینی کرا سے اسٹارٹ کیا اور کارچلنی سڑک پر چھسلنے آئی۔

تنهائی ملی تو اپنی حالت پرغور کرنے کا موقع ملا۔ ہاں، یہ میں ہی تھا...... عارف جمال..... جو ایک معمولی کلرک تھا اور جس نے پوری زندگی بس میں لئک کرسفر کیا تھا۔ چچھاتی کاروں کو دیکو کرجس نے بھی حسرت سے بینیں سوچا تھا کہ الی بی ایک کارمیرے پاس بھی ہو۔ میں بھی ایک خوب صورت کو تھی كا ما لك موجاؤل ...... ميں جانتا تھا كەرىيە حمالت ہے۔ بىطلب بے وقونى ہے۔ ساڑھے تين سو روپے مانے والے کلرک کی زندگی میں یہ چزیں بھی نہیں آستیں کیکن .......آج سب کھے موجود تھا۔ اور بعض اوقات مير اورغير بعين كيفيت طاري موجاتي تهي!

زم کے بتائے ہوئے ہے کو تلاش کرتا میں داؤد رحمانی کی عالیشان کوشی کے گیف پر پہنچ گیا۔ ایک مہذب چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھول دیا اور میں کار پورٹیکو میں لے گیا۔صدر کیٹ میں زمی دو لؤكيوں اور ايك ورمياني عمر كى عورت كي ساتھ ميرے استقبال كے لئے موجود تھى۔ بيس كار سے أثر مميا اورزهم جونك كرمير عقب مين ديمين كلي مين مسكراتا مواان كي طرف بوه كيا\_

"اوه...... من تبین جانتی، آپ طارق صاحب ہیں یا شارق صاحب\_بہر حال، وونوں میں ہے کوئی بھی ہوں آپ۔ دوسرے صاحب کہاں ہیں؟"

"من شارق مول، زكس صاحبه! ...... بمائى جان كو كه كام تما انهول في معذرت كى ب\_"

" بيتامل ہے۔ ميں نے اپني ان دونوں سہيليوں كو خاص طور سے آپ دونوں سے ملاقات كے لئے بلايا تقا-ميري بات يراتيس يقين ميس آيا تقا- ان كاكهنا تقاكرآب دونوس مي ايها فرق ضرور موكا، جس ے آپ میں امتیاز کیا جاسکتی ہے۔" رس فے مسکراتے ہوئے کہا۔

' جھے انسوس ہے۔ پھر بھی سبی۔'' میں نے مسکراتے ہوئے معذرت کی۔

" تشريف لا يے۔ ويسے آپ ان لوگوں كو بتا يے كركيا آپ دونوں ميں كوئى نمايا ب فرق ہے؟" " آواز کک مین میں کوئی تمایاں یا غیر تمایاں فرق تبیل ہے۔ آپ امتیاز تبیل کرستیں۔" میں نے

جواب دیا۔ ''دیکھتے، تب بتاتے۔''ایک لاکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سند سازر بریکھتے

"شارق صاحب! يدميرى آخى بين انهول نے بى مجھے پرورش كيا ہے۔ ميرى مال يجين من نقال كر من تسي ميري دونون سهيليان عقلي ادر صفيه بين \_ ب حد شرير ...... دُيْرِي آج صبح جرمي چلے گئے۔ پھر کسی دن آپ کوان سے ملواؤں گی۔"

میں نے بوڑھی عورت کوآ داب کیا۔ وہ شاید ملازمتھی الیکن اسے احتر اما آئی کہا جاتا تھا۔ کیونکہ و

''بہت بڑے بدمعاش ہوتم۔''

''اس دنیا میں آپ ہی پیر ومرشد ہیں،سرکار!.....میں کس قابل ہوں؟ ویسےلونڈیا نے گھاکل کر

وجمهيس ..... " ميں نے چونک كر يو چھا۔

"اجى ہم كم كنتى ميں ہيں؟ ..... حضوركى بات كرر باجوں ـ" طالوت في مسكراتے ہوئے كبا-"جھوڑوان ہاتوں کو۔اس تتم کی لڑ کیوں سے اب جارا کوئی واسطہیں ہے۔"

اوّل

"ارے کیا جھے اس سے شادی کر کے موت بلانی ہے؟ بس اب تو الی الو کیال جاہئیں جن کے ساتھ تفریح کی جائے۔''

" السيسيدية ورست بير حال كل اس ب جارى كوجائ تو ضرور بلا دينا من خود بهي حمہیں اس سے عشق کرنے کامشورہ نہیں دول گا۔عشق وغیرہ کوتو ہم اپنی لفت سے خارج کر چکے ہیں۔'' "إسسا" من في ايك كرى سالس لي كركها اور پر كرى و يكف لكار يون آخون رب تھے۔ بچھےلفانے کا خیال آ گیا اور میں نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ آٹھ بجے کا وقت دیا گیا تھا،فون کے لئے۔ اور پھر جس وقت ہم دولوں اینے کمرے میں داخل ہوئے تو فون کی آھنٹی نئے رہی تھی۔ میں نے لیک كرريسيورا شاليا\_طالوت بمى ميرے ياس آ كھڑا ہوا تھا۔

"ميلو!" ميں نے كما۔

"مسرُ دیات سے بات کرنا جا ہتا ہول۔"

''فرمائے'' میں نے کہا۔

" آپ کولفا فدل گیا تھا؟ "دوسری طرف سے پوچھا گیا۔

" ہم نے آپ کا نام حیات صرف اس لئے تصور کرلیا ہے کہ آپ کی کوئی پر شم پلیٹ ای نام کی ہے۔ بہر حال، آپ کانام کچھ بھی ہو، ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہے ہیں۔ براو کرم کیا آپ اس کا موقع

"ونون برمشكل ب\_ اگرات تعورى ى تكليف كريں ببر حال جو تفتكو بم آپ سے كريں كے، وه آپ کے لئے فائدہ مند ہے۔اگر آپ اے اپنے حق میں تصور کریں تو تھیک ہے، ورنہ آپ کی مرضی ہو کی۔' میں نے طالوت کی طرف دیکھا اور اس نے کرون ہلا دی۔ تب میں نے کہا۔

'' جھے کیاں ملاقات کرنا ہو گی؟''

''ر ہراسکوائر کے بٹکرنمبرایک سو ہارہ میں۔ہم آپ کے منتظر ہیں۔''

''میں بیٹی رہا ہوں۔'' میں نے کہا۔

"بہت بہت شکریے" دوسری طرف سے کہا گیا اور فون بند ہو گیا۔ تب میں نے ایک گہری سائس لي اور طالوت كي طرف ديكھنے لگا۔ "تِبْ لَمْكِ ہے۔ بَكِي كے لئے آنائى ہوگا۔ آخراس كے ہاتھ پلےكرنے ہيں۔"عظلى نے مجراى انداز میں کہا۔

ووقعلى البرتيزي كى حدودين وافل نهوي 'زكس في سرزش كى مين غاموش تعاليكن ميردل میں عجیب سے خیالات بیدار ہونے گئے۔ کاش بیسب کھائی انداز میں ہوسکا۔ کاش! بید تیقی زندگی ہوتی۔اس سے مجھے اپنی فطرت کا احساس ہور ہا تھا۔ کچھ لوگوں کی نادانیوں نے مجھے غلط راستوں پرضرور وال ديا تها، ليكن فطرة من كمريلو ماحول كا آدى تها مجص ايك پُرسكون اور تغميري بوكي زندگي پيرهي. نرگس کی آنکھوں میں ایک حیا آلود پیغام تھا۔ وہ ماڈ رن سوسائٹی کی ایک فر دضرور تھی ،کیکن کردارخراب نہیں تھا۔ وہ نائث کلب میں جوا کھیل علی تھی کیونکہ اس کی او چی سوسائٹی میں بیمعیوب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجوداس میں عورت پھی ہوتی تھی!

اور ميرى عجيب كيفيت تقى - بيعورت مجمع بند تقى -ليكن ......مير ع كي بيكار ..... من أو اب سى عورت كونبيس عابتا تھا۔ اگر وہ تفريح كى دلدادہ كوئى فيشن ايبل اؤكى ہوتى تو تھيك تھى۔ اس ك عورت پن سے جھے کیالیا تھا .....مرے دل میں متضاد خیالات بیدار ہور ہے تھے۔

كافى ديرتك اى طرح المى فداق موتارا، پريس في واليى كى اجازت طلب كى

''کب ملا قات ہوگی ،مسٹر شارق؟''

"اگرات میرے مکان کوعزت بخشی تو خوش نصیبی ہوگ۔" میں نے کہا۔

' ضرور بخشیں گی۔میری پیش کوئی نوٹ کر لیں۔ضرورعزت بحشیں گی۔ان کے تیوروں سے معلوم موتا ہے۔' صغیدنے کہا اور زس نے اُس کی پیٹے پر دحول جمادی۔

"تب مركل كا جائ آپ كماتھ ـ "زكم نے كما۔

"مفرور ......!" میں نے جواب دیا اور باہر نکل آیا۔ او کیاں میرے ساتھ باہر تک آئیں اور میں ا پی کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ ذہن پر ایک سرور سا طاری تھا۔ اند میرے، اُجالے۔ زمس بہت خوب صورت تھی۔ بے شک وہ مجھے پیند آئی تھی۔ اس کاحصول بھی مشکل نہیں تھا۔ لیکن میں اب بیوی پالنے کی توزيش مين سبيل تعاب

كارس كريدور رى كى اورمير عدة بن يل بالدخيالات تحدت اجا مك مير عكانول يل ایک آ واز گونجی \_

"کیا سوچ رہے ہو، مادھولال؟"

اسٹیرنگ پر میرے ہاتھ بہک گئے اور میں نے جلدی سے بریک نگا دیے۔ چر بلٹ کر دیکھا۔ طالوت مچھلی سیٹ برموجود تھا۔

"بيكيا حركت فحى؟" من في منه بناكر يوجها\_

"معانی چاہتا ہول.....مان میں صرف اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ وہ کس قتم کی اڑی ہے۔"

" توتم ومال موجود تقع؟"

"كول ميس ......وي اي حصى مرجز كها چكا مول يدومرى بات ب كتمبي بعى مرب کھانے پینے کی چیزیں غائب ہونے کا احساس ہیں ہوا۔" سائی دی اور میری نگاہیں اس طرف اُٹھ گئیں۔ خوب صورت پردہ سرکا اور ایک بھاری جسامت کا آدمی اندر داخل ہو گیا۔ اس کے عقب میں تقریباً پینتیس سال کی عمر کی ایک عورت تھی ، جس کے خدخال تو حسین تھے لیکن ان میں بے پناہ بے باکی تھی۔ آئیسیں بادام کی طرح اور پُٹلیاں بھوری تھیں۔ ہونٹوں کا اُبھار بے حد دلکش تھا۔ اس نے فیروزی رنگ کی چست پتلون اور عنائی شرف پہنا ہوا تھا۔ بھاری جسامت کے آدمی کی آئیسیں بہت چھوٹی اور ایک کیر کے مانند تھیں۔ سر منجا تھا، جسمانی اعضاء سے ستی کا ظہار ہوتا تھا۔ رنگ بہت صاف تھا اور بادی انتظر میں وہ مغربی باشندہ معلوم ہوتا تھا۔

'' بہلوا'' اس نے بحر آئی ہوئی آ داز میں کہا۔ بیآ داز دہ نہیں تھی، جویس نے فون پرسی تھی۔ '' بہلوا'' میں نے اخلا قا کہا۔ وہ دونوں بھی میرے سامنے بیٹے گئے۔

''سب سے پہلے تو آپ اپنا صحح نام ہتائے۔''

"میرانام شارق ہے۔" میں نے جواب دیا۔

" مسرُ حیات کون ہیں؟"

"مير ، پياتھ - انقال كر كئے -" ميں نے برجت جھوٹ بولا -

" خوب ....... آپ سے مل کر ہڑی مسرت ہوئی ،مسٹر شارق! مجھے آپ شیکر کہد سکتے ہیں۔ یہ فلمینا ہے۔ہم دوٹوں مقامی عیسائی ہیں۔"

میں نے گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ \*

"سب سے پہلے میں آپ کی مالی عالت جاننا جاہتا ہوں،مسرشارق!" فیکرنے کہا۔

"ا پنے بارے میں کچھ بتائے سے بل میں بہ جاننا پند کروں گا کہ آپ نے جھے یہاں کیوں بلایا ""

''قدرتی بات ہے۔'' فیکرنے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھرفلمینا سے بولا۔' فلمینا! کیاتم مہمان کی نبخ نہیں کروگا؟''

''سوری......!'' عورت نے مسکراتے ہوئے کہا ادر پھر وہ ایک الماری کی طرف بڑھ گئی۔الماری سے اس نے اعلیٰ درجے کی شراب اور تین گلاس نکالے اور پھراس نے گلاسوں بیس شراب ایڈیلی اور ایک خوب صورت ٹرے میں رکھ کر ہمارے سامنے آگئی۔

''شکر ہے.....مین نہیں پیتا۔'' میں نے کہا۔

"اوه......مسرشارق! شايدآپ نے اس دوستانه ماحول کو پیندئيس کيا ہے۔ ہم آپ كے دوست بيں ، مسرشارق! آپ ہمارے معزز مہمان ہيں۔ " فيكرنے كہا۔

"درست ہے۔ کین می میں درست ہے کہ میں نہیں پتیا۔" میں نے جواب دیا۔

" " تعجب ہے۔ گولڈ اسٹار میں نظر آنے والے شراب نہ پیتے ہوں۔ بہر حال، آپ کیا پینا پند کریں مری"

۔ '' مسٹر شکیر!'' میں نے سنجیدہ لیجے میں کہا۔'' مجھے آپ دونوں کے نام معلوم ہو گئے ہیں، ان کا محکور میں خطائی معلوم کہ آپ نے خطی ہوگ، محربید لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے۔اس طرح میرے ذہن میں جوخلش ہوگ، اس کا اندازہ آپ بخو بی لگا سکتے ہیں۔اور جب تک سے خلش رفع نہو، میں آپ کی دعوت کیے قبول کر سکتا ''معالمہ دلچیپ بی ہے۔ چلوچلیں۔'' طالوت نے کہا اور ہم دونوں دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ لیکن طالوت نے دروازہ کھولا بی تھ کہ میں نے راسم کی جھلک دیکھی۔ طالوت کا بیفلام صرف طالوت کے کہنے سے بی نمودار ہوتا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے خود بخو دائے دیکھا تھا۔ طالوت بھی چونک پڑا۔ ''کیا بات ہے، راسم؟''

'' آقا! تنہائی دے سکیں گے؟'' راسم نے گھبرائے ہوئے اعداز میں کہا اور طالوت حمرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پھراس نے میری طرف رخ کر کے کہا۔

''تم کار میں چلو عارف! میں انجی آتا ہوں۔''اور میں جیران سا آگے بڑھ گیا۔نہ جانے کیا معاملہ تھا۔ کار میں بیٹھا میں طالوت کا انتظار کرتا رہا۔لیکن کی منٹ تک وہ واپس نہیں آیا۔ پھر مجھے کان کے قریب سرگوشی سنائی دی۔

"مَ خِلُوعِارِف! مِن تَعُورُي دريني پنچا مول\_"

"مربات کیا ہے؟" میں نے تعجب سے پوچھا۔

''فرصت سے بتاؤں گا۔ تم چلو۔'' طالوت نے کہا اور میں تعجب سے گردن ہلانے لگا۔ نہ جانے طالوت سر گوٹی میں کیوں بول رہا تھا۔

''تم وہاں پہنچ جاؤ گے؟ کوئی دفت تو نہیں ہوگی؟'' میں نے پوچھا۔لیکن مجھے طالوت کی آواز سنائی نہیں دی۔''طالوت!'' میں نے پھر اسے آواز دی،لیکن جواب نہ ملا۔ تب میں نے ایک گہری سانس لی۔نہ جانے کیا معاملہ تھا۔ کہاں چلاگیا تھاوہ۔راہم نے اسے کیا اطلاع دی تھی۔

اب تو تنصیل اس کی واپسی پر بی معلوم ہوسکتی تھی۔ میں نے کار اسٹارٹ کر کے آگے ہو ھا دی۔
میرے ذبن میں پھر لفا ف آگسا۔ نون پر ہونے والی گفتگو بھی پُر اسرار تھی۔ وہ لوگ کون تھے؟ کیا چاہتے
تھے؟ انہوں نے اس قدر پُر اسرارا نداز کیوں اختیار کیا تھا؟ پچھ بھی نہیں آرہا تھا۔ میں نے جسنجلائے
ہوئے انداز میں گردن جھک دی۔ جو ہوگا، سامنے آجائے گا۔ فکرمند ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ نون
پردیے ہوئے نے بیاں زیادہ تر ایک مزلہ خوش نما بنگلے
پردیے ہوئے نے بیاں زیادہ تر ایک مزلہ خوش نما بنگلے

بنگل نمبرایک سوبارہ کو تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں پیش آئی۔ پیشل کی پلیٹ پر ایک سوبارہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے کار بنظے کی طرف موڑ دی۔ گیٹ پر دوقوی ہیکل چوکیدار کھڑے تھے۔ انہوں نے گیٹ کھول کر جھے سلام کیا اور میں کار لے کر اغرر داخل ہو گیا۔ ایک خوب صورت پورٹیکو میں، میں نے کار روکی۔ وہاں دو کاریں اور کھڑی ہوئی تھیں لیکن جھے آیک بات پر جمرت ہوئی۔ دونوں میں سے کی کار پر نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ چھوٹے قد کے ایک خوش نمل ادھڑ عمر آ دی نے میرااستقبال کیا۔

"مسرخیات ......؟" این نے گردن جمکائے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔

"كهيكة بو" ين في كها" ويدمرانام شارق ب"

" تشریف لائے۔" اس نے ادب سے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ جھے لئے ہوئے ایک سادہ نے درائنگ روم میں بھٹی گیاہ " تشریف رکھئے۔" اس نے کہا اور میں بیٹی گیا۔ پستہ قد آدمی باہر نگل گیا اور میں نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔ قابل ذکر کوئی بات نہیں تھی۔ پھر دروازے پر قدموں کی آہٹ

"فوب بسسه فاصى معلومات بين تمهارى بهرعال، ميرى اس سے دوسرى ملاقات تقى \_ اليى شكل میں، میں کما کرسکتا ہوں؟''

''معمولی سا کام ہے۔اسے اپنی محبت کے جال میں مچانس لو۔خوب صورت آ دمی ہو، وہ نکل نہ سكے گا۔ اور پھراسے پھلا كريمال كے آؤ۔ بس تمبارا كام ختم۔ اور ميرا خيال ہے كد دنيا بيل كى كواتے مخضر کام کا اتنابزا معاوضه نه ملا ہو گا۔''

''فرض کرواگر دادُ در حمانی اس کی اتن بری رقم نه دے سکے؟''

''تہارے ڈھانی کروڑ پھر بھی کیے۔ہم اے نسی ریاست کے شوقین حکمران کوسلاائی کر دیں گے۔ اتیٰ رقم ضرورال جائے گی۔''

''ہول.....اوراگر میںاس ہے محبت کرتا ہوں تو؟''

"تواس احقانه خیال کودل سے نکال دو۔ وہ یہاں آئے گی اور اس دوران جب تک اس کے باپ سے گفت وشنید ہو، تم اپن محبت کا خراج وصول کر لیا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ " فیکر نے جواب دیا۔ " میں پھرویں سوال کروں گا۔ اگر میں تمہاری پیفکش محرا کر بہاں سے جانا چا ہوں تو؟" میں نے

"زنده نه جاسكو كے" فيكرنے مونث سكور كر جواب ديا۔

"اوه......" میں نے ہونٹ سکوڑے فلمینا اظمینان سے شراب کی چسکیاں لے رہی تھی۔ میں دل ی دل میں بہت سے نصلے کر چکا تھا۔ اندازہ ہو چکا تھا کہ بیلوگ کس قدرخطرناک ہیں۔اس وقت تک مجهنه او سکے گا، جب تک طالوت ندآ جائے۔ جھے اوشیاری سے کام لینا جا ہے۔ آگر سی حاقت میں بردا تو ہاتھ ماؤل تڑوا بیٹھوں **گا**۔

میں گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ کی منٹ ای طرح گزر گئے۔ پھر میں نے کہا۔'' مجھے سوچنے کا موقع دو

''کتناونت درکارے؟ ''اس نے پوچھا۔

" کل مبع جواب دول **گا**۔"

" تھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیاتم کھانا کھا چکے ہو؟"

ورئيس "من في جواب دينا۔

" مغلمینا! کھانے کا ہندوبت کرو معززمہمان کوکوئی تکلیف ندہونے پائے۔ " شیکرنے کہا اورایے گلال میں بگی ہوئی شراب حلق میں اغریل کر اُٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ میری طرف مخاطب ہو کر بولا۔ ''ایک ہار پھرایک بزرگ کی حیثیت سے مشورہ دے رہا ہوں، مشرشارق! میری پھیکش پر جذبات سے ہك كر سوچنا۔ تم خوب صورت آ دمی ہو۔ ہات صرف ڈھائی کروڑ تک نہیں رہے گی جمکن ہے اس کے بعد بھی ہم تم سے کام لیں۔ ہمیشہ پیٹس فیعد تمہارا۔ ہم اینے آدمیوں کو بحر پور معادضہ دیتے ہیں تا کہ انہیں احساس او کہ جو پچھانہوں نے کیااس سے آئیں کیا ملا۔'' اور پھر وہ باہرنکل گیا۔

میں نے ایک ممری سالس لے کرفلمینا کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔اس کی بھوری آٹھوں میں نے بناہ کشش تھی۔ ٹیکر نے ابنا گلاس اٹھالیا۔ اس میں سے دو تین چسکیاں <u>لینے</u> کے بعد اس نے ہونٹ صاف کئے اور پھر بولا۔'' داؤ در حمانی کی لڑکی نرس رحمانی کے بارے میں آپ سے پچھے گفتگو کرنی ہے۔'' 'اوه.....!' ميل في جونك كركها "مثلاً؟

"ممل تعارف یول ہے مسر شارق! کہ جمیں اس لڑی کی ضرورت ہے۔ دراصل جارا یہی کام ہے۔اس بورے ملک میں ہارے استیشن ہیں۔ ہم معزز لوگوں کواڑ کیاں سلانی کرتے ہیں۔ ہارے یاس غیرمما لک سے بھی آرڈرا تے رہتے ہیں۔ضرورت کے مطابق ہم معقول قیت پرالز کیایں باہر بھی بھیج دیتے ہیں۔اس کے علاوہ مقامی طور پر بھی ہمارا کائی کاروبار ہے۔اپنے طور پر ہم بھی بھی الیک کڑ کیوں کو حاصل کرتے ہیں، جن کی بھر پور قیت مل جائے۔ انہی میں نرٹس رحمانی ہے۔ داؤد رحمانی اسلیل کنگ کہلاتا ہے۔اس کے پاس بے بناہ دولت ہے۔اگر وہ اپنی دولت کا ایک حصہ ہمیں دے دے تو اس پر کیا آفت آ جائے گی۔مثلاً دس کروڑ اس کے لئے بہت بڑی رقم نہیں ہے۔اس کا پچیس فیصد حصہ مہیں مل جائے گا۔ میرے خیال میں اس کے بعد مہیں بوری زندگی دولت کے حصول کے لئے جدو جهد نبی*ن کر*نی ہوگی۔''

میرے اوسلام پیخطا ہو گئے تھے۔اس کا مطلب ہے کہ میں خطرناک مجرموں کے نرنعے میں آ مگسیا ہوں۔ چند لمحات کے لئے میرا ذہن تاریک ہو گیا۔ لیکن پھر مجھے طالوت کا خیال آیا اور میں سمجل گیا۔ میرے پاس ایک الی قوت بھی ، جوان لوگول پر بھاری تھی۔ چنانچہ مجھے خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت

'' محویاتم بره فروش مو؟' میں نے طبر بیانداز میں کہا۔

" رانا اور ممنیانام ہے۔ تم ہمیں انٹر سے لٹریڈرز کہد سکتے ہو۔ بردہ فروشی تو ایک محدود اندازہ ہے۔ ہم اسمگانگ کرتے ہیں،فل کرتے ہیں، ہروہ کام کرتے ہیں جس سے دولت حاصل ہو سکے۔ بہت سے مما لک میں مارے نمائندے ہیں، بوے بوے لوگ ہیں۔ ہم نے البین اور برا کر دیا ہے۔ مجال ہے کسی کی جوان کی طرف آگھاٹھا کر دیکھ جائے۔عیش وعشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔مملن ہےتم بھی امچھی مالی حیثیت رکھتے ہو۔ لیکن دس بیس لا کھ سے زیادہ نہیں۔ اور یہاں پہلے ہی کام کے لئے مہیں و هائی کرور مل رہے ہیں۔ بولو، کیاتم انہیں محکرا دو گے؟ " محیکرنے سوال کیا۔

"اكريش محكرا دول تو آپ كا كياروتيه جوگا مسترشيكر؟" ميس في سوال كيا-

''میں ایک ہزرگ کی حیثیت ہے تہمیں سمجھاؤں گا۔اس دنیا کے بارے میں بناؤں گا، جہاں صرف رولت سے عزت ہے۔ جتنی دولت ہو گی، آئی ہی عزت ہو گی۔ باتی سب ڈھکو سلے ہیں۔'' فیکرنے مخلصانه انداز میں کہا۔

"ليكن مجص كياكرنا موكا؟ زمس رحماني سيميرا كياتعلق؟" من في كها-

''تعلق کا ہمیں علم ہے۔اس کا کئی روز سے تعاقب کیا جارہا ہے۔لیکن اس کے باڈی گارڈز کافی چوک ہیں۔ کل وہ تم سے بہت متاثر معلوم ہوتی تھی۔ ورنہ پلک مقامات پر وہ کسی کومنہ بیل لگاتی۔اس کے متاثر ہونے کا اندازہ اس سے لگا کہ آج تم اس کے ہاں جائے پر مرمو تھے۔

فلمینا کے چلے جانے کے بعد میں نے ایک گہری سائس لی۔ پچھ عرصہ قبل کی پُرسکون زندگی بار بارمیرے دل میں ایک خلش پیدا کررہی تھی۔ ایک چھوٹی می فرم میں کام کرنے والا لا ابا لی لڑکا، جو عام انسانوں کی طرح حالات کی گود میں پروان پڑھا، جس کی آرزوئیں ایک بیوی، ایک مکان اور چند بچوں تک محدود کیں۔ جوائی کے تقاضوں نے جے حالات کے بصور میں پھنسا دیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ خود کو یہاں تک لانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ میراستنتبل تماشوں سے وابستہ ہو کررہ گیا تھا۔ تماشی ہورہ سے اور میں خود ان تماشوں میں ایک تماشائی بن گیا تھا۔ میں تو صرف ایک کھی تہاں تھا۔ تماشی ہورہ ہو وقت چاہے گا۔ اپنی خاموش اور سیدھی سادی و نیا میں نواز میں انداز سے نچائے۔ بچھے فکر کرنے کی کیا گوئی میرورت ہے۔ میری حقیقت می کیا رہ گئی ہے۔ دریا میں بہنے والا ایک تکا ہوں، دریا کے بہاؤ کے ساتھ مرورت ہے۔ میری حقیقت می کیا رہ گئی ہے۔ دریا میں بہنے والا ایک تکا ہوں، دریا کے بہاؤ کے ساتھ

جھ میں یہ خصوصیت تھی کہ میں خود اپنا تج پیر کے اپنے ذہن کو مطمئن کر لیتا تھا۔ میرے ہی میں پھر کھے بھی تو نہیں تھا۔ میرے ہی میں پھر کھے بھی تو نہیں تھا۔ پھر فضول اور پریشان کن خیالات کا شکار کیوں رہوں۔ سو میں فلمینا کا انظار کرنے لگا۔ جو تجو پر انہوں نے پیش کی تھی، وہ صرف میری ذات تک محدود نہیں تھی۔ زگس رحمانی نے زمانے کی ایک شوخ، لیکن معصوم لڑکی تھی ۔ جھے کیا حق پہنچتا ہے کہ اسے ان درندوں کی جھینٹ چڑھا دوں۔ اس سے بڑی کھینگی اور کیا ہو گئی ہے؟ میں کسی قیمت پر بیکام کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ان کا جو دل چاہے کریں، میں اسے دل تھا تقدیر سمجھاوں گا۔

چنا نچہ میں اور زیادہ بے چینی سے فلمینا کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا دعویٰ کہ وہ نرگس رحمانی کا خیال میرجے دل سے مٹاوے گی، ضرور مٹائے۔ یہی تو میں چاہتا تھا۔ اس ساوہ می لڑکی کا خیال صرف اس کے الش چیرے تک محدود تھا۔

دروازے پر آہٹ ہوئی اورفلمینا اعرآ گئے۔ کرے کی تنگین فضا میں سرخ طوفان آگیا۔ گہرے سرخ لبادے سے اس کا گلائی مرمریں بدن اس طرح چک رہاتھا، جیسے کسی ماہر فن مصور نے شوخ رگوں سے خوب صورت زادیے گئے دیتے ہوں۔ اس کے آہتہ آہتہ چلنے سے بیزاویے بدل رہے تھے۔ میں ملتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ جھے ایے آپ پر قابو پانا مشکل ہورہا تھا۔ میں نے اسے ضمیر کو ''مسٹر شیر نے غلانہیں کہا ہے، مسٹر شارق! کسی ایک لڑی کے لئے اعلیٰ مستقبل ہرباد کر دیتا بہت بڑی حماقت ہے۔ جبکہ دولت حاصل کرنے کے بعد ایک سے ایک حسین لڑی تہارے قدموں میں ہوگ۔ آؤ، کھانے کے کمرے میں چلیں۔'' اس نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں خاموثی سے اس کے ساتھ باہر لکل آبا۔

''ایک بات اور بتا دوں۔''اس نے راستہ چلتے ہوئے سرگوٹی کی۔''یہاں قدم قدم پر بہترین نشانہ بازموجود ہیں۔ جودن راست پوری طرح ہوشیار رہتے ہیں۔ چنا نچرکوئی بھی کوشش نقسان دہ ہوگا۔''اس نے نے رک کر میری شکل دیکھی اور پھر سکراتے ہوئے اولیا۔''میری بات کا یقین اس طرح کرو۔''اس نے میرا فلیٹ ہیٹ کے کف دھا کے ہوئے اور ہیٹ میں نصف درجن میرا فلیٹ ہیٹ کے کا دھا کے ہوئے اور ہیٹ میں نصف درجن سوراخ ہوگے۔ بیا آغاز وہیں ہوسکا تھا کہ گولیاں کہاں سے آئی ہیں۔

میں نے ایک شفدی سانس لے کردی ہی دل میں اس الرکی کا شکر بدادا کیا، جس نے جھے اس بات سے آگاہ کردیا تھا۔ درند ممکن تھا کہ میں اس انداز میں جس سوچنا۔

لڑک مسکراتی ہوئی میرے ساتھ آگے برطی گئی۔ اور پھر ہم دونوں ایک ڈائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ اور پھر ہم دونوں ایک ڈائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ اس کے الز کی نے میرے سائے بیٹھ گئے۔ اس نے میز پر گئی ہوئی کھنٹی بجائی اور چند منٹ کے الجد کئی طازم تنم کے آدی ٹرالیوں میں کھانا رکھے اندر آگئے۔

میں نے بے تکلفی سے کھانا کھایا۔ اب تکلف بے کار تعا۔ اس وقت تک کے لئے تو پھنسا تی ہوا تھا، جب تک طالوت نہیں آ جاتا، یا پھرمکن ہے طالوت بھی سے زیادہ دور نہ ہو۔ بہر حال، تنہائی ضروری تھی۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا اور پھر ہم ڈائنگ روم سے نکل آئے۔

"آ أُ...... مَن تهمين تمهارى خُوابُ گاه دكھا دول' "اس نے كہا اور پھر جھے بنگلے كے آخرى ھے ميں ايك خوب صورت كرے ميں لے گئے۔ بواحسين ماحول تھا۔ آرام ده مسمرى بچمى ہوئى تھى ، آسائش كى ہر چيز موجود تھى۔ ايك ديوار پر ايك بيجان خيز پينٹنگ كى ہوئى تقى فلمينا اسے ديكو كرمسرائى۔
"لىاس تيد مل كراو، دارنگ! ...... ميں بھى لياس بدل كر آتى ہوں۔ ميں تمهارے دل سے نرگس

رحمانی کاخیال مناووں گی۔"

میں احقوں کی طرح اس کوجاتے ہوئے دیکے رہاتھا۔



تھیک تھیک کرسلا دیا تھا اور اب میری کا ئنات اس کمرے تک محدود ہوگئ تھی، جہاں شوخ وشٹک فلمینا کی رعنا کیا گئاں ہوئی تھیں۔ میں ساکت و جامہ بیٹھا رہا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پھر ایک الماری کی طرف بڑھ گئے۔ وہ بلوریں جام لئے الماری کی طرف بڑھ گئے۔ وہ بلوریں جام لئے وہ میرے قریب آئی۔ اس کی آئھوں میں ان دیکھے خواب کچل رہے تھے۔ شراب کی بوٹل شرماری تھی ان آئھوں سے۔ اس نے دونوں بیانوں میں شراب انٹر میلی اورایک بیا ندمیرے منہ سے لگا دیا۔ ان آئھوں سے۔ اس نے دونوں بیانوں میں شراب انٹر میلی اورایک بیاندمیرے منہ سے لگا دیا۔

پورے کمرے میں جھے فلمینا کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے دل کو بہت بھائی تھی۔ میں اسے نہ تھکرانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اور پھر میں اس میں جذب ہو کررہ گیا میرے چاروں طرف رنگ بی رنگ بھرے ہوئے تھے۔ میں سب پچھ بھول گیا تھا۔ میں صرف خواب دکھے رہا تھا۔ شراب کے گئ عام اُس نے میرے طلق میں اعدیل دیے اور میری آتھوں میں دھندلا ہٹ آگئی۔ پھر میں نے اپنا جم بلکا ہوتا محسوں کیا۔

جھے ایک بھیہ ہیں۔ سے شندک کا احساس ہور ہا تھا۔ لیکن پھر میشندگ ایک گرم لحاف سے ڈھک گئ۔
بھیب لحاف تھا۔ اس کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہ آ رہا تھا، تا کہ میں اسے سرتک اوڑھ لوں۔ اس لحاف میں
کری تھی، اس نے میرے جسم سے سردی سمیٹ لی۔ میراجسم سیخ لگا۔ اس تپش میں در ذہیں تھا، ہاکا ہاکا
سرور محسوں ہور ہا تھا۔ دنیا کی اٹھی سے اٹھی شراب پینے سے اس طرح کا سرور نہیں مل سکا تھا۔ اور پھر
جھے ایک گہر سے سکون کا احساس ہوا۔ میرے جسم کی چش ختم ہو چکی تھی، چنا نچہ میں سکون کی نیند سوگیا۔
میرے میں سیدار ہوا تو میرے منہ کا ذاکقہ بہت خراب ہور ہا تھا۔ طبیعت بھاری بھاری تھی، سر
چو تک پڑا۔ ہیں نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ درمیانی عمر کی ایک عورت اندر آ ری تھی۔
میرے قریب بہتے کر وہ مسکرائی۔

''الله گنبیں؟''اس نے بری بے تکلفی سے پوچھا۔ میں جیرت سے اسے دیکھار ہا۔ تب اس نے ہاتھ برد مد کرمیرا ہاتھ پکڑلیا اور جھے مسہری سے اٹھالیا۔

'' وہ سامنے ہاتھ روم ہے۔''اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا اور میں تیزی سے ہاتھ روم کی طرف لیکا اور اندر داخل ہو گیا۔

"الباس يهال موجود ہے۔" عورت كى آواز سائى دى اور مل نے آئكھيں بندكر ليں۔رات كے واقعات مير يے ذہن كے پردے بر دوڑنے كے۔ ايك انوكھا سرور محسوں ہونے لگا اور مل نے شاور كھول ديا۔ مند كى پوارول نے ميرے جسم بر دوڑتى ہوئى آگ كوشنداكر ديا اور مل مسل كرتے ہوئے قالمينا كے بارے مل سوچارہا۔

حسین عودت تھی۔ حسین رات تھی۔ بن شراب کی کر واہث نے حواس چھین لئے تھے۔ ورنہ ...... ورنہ ...... جھے ایک اور گناہ کا احساس ہوا۔ جھے شراب نہیں پٹنی چاہیے تھی۔ شندا پائی میرے سر پرگرتا رہا اور سیکٹر وں خیالات میرے ذہن سے تکراتے رہے اور پھرتان قرص رحمانی پر آکرٹوٹی۔ اس لڑکی کے بارے میں، میں فیصلہ کر چکا تھا۔ خواہ یہ لوگ جھے کچھ بھی دے ویں، کتنے بی احسان میرے اوپر الاا دیں، ان کی بات مانے کا سوال بی نہیں پیدا ہوتا تھا۔

دفعتہ مجھے طالوت کا خیال آیا۔ اوہ ......دات کو طالوت کہاں تھا؟ ......کیا وہ اس دفت میرے پاس تھا، جب میں فلمینا کے جسم میں چھیا ہوا تھا؟ ...... بدمعاش طالوت کی شریر نگاہیں یا دآ کئیں اور میں جھینپ گیا۔ تب میں نے جلدی جلدی قسل کیا، لباس پہنا اور باہرنگل آیا۔ کمرہ خالی تھا، عورت جا چکی تھی۔ تھی۔۔

" طالوت!" بیس نے آواز دی، کیکن جواب ندارد۔" طالوت!" بیس نے پھراسے پکارا۔ بیس اس سے بات کرنا چاہتا تھا، ان لوگوں کے مطالبے کے بارے بیس اسے بتانا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے، طالوت ہی مجمع معتول مشورہ دے سکتا تھا۔ بیس اس کے مشورے کی روشنی بیس کوئی قدم اٹھا سکتا تھا۔ کیکن وہ کرے میں موجود نہیں تھا۔

دو ممکن ہے، رات کو آیا ہو اور جھے معروف دیکھ کر خاموثی سے واپس چلا گیا ہو۔ ہلکی می پریشانی میرے ذہن میں ریگ آئی۔ میں طالوت سے بات کئے بغیر ان لوگوں سے کیسے گفتگو کرسکتا تھا۔ کُل آوازوں پر بھی طالوت نہ آیا تو جھے بغین آگیا کہ وہ آس پاس موجود نہیں ہے۔ اسی وقت دوآ دمی میرے کمرے میں داخل ہوگئے۔

"مسر فیکرنا شتے کے کمرے میں آپ کا انظار کردہے ہیں۔"

' چلو!'' میں نے ایک گہری سانس کی اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ کی راہدار ہوں سے گزر کروہ ایک کمرے کے دروازے پر بھی گئے۔

''اندرتشریف کے جائے۔''ان میں سے ایک نے کہااور میں درواز و کھول کر بے ججب اندرداخل ہوگیا۔اندراک خوب صورت ڈاکنگ میل کی ہوئی تھی،اس کے پیچے صرف فیکر بیٹھا ہوا تھا۔

"بلوا"اس في مكرات موع كها-

« کُلُهُ مارنگ ،مسٹر فیکر!"

" ارنگ! کیئے مسٹر شارق! رات کیسی رہی؟" اس نے مسکراتے ہوئے یوچھا اور میں مسکرا کررہ میں۔ " شریف رکھئے ۔ " میں۔ " تشریف رکھئے ۔ " میں۔ " تشریف رکھئے ۔ " میں۔ " تشریف رکھئے ۔ " میں نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ ظاہر ہے، اس بے فیرت بردہ فروش کو اس بات کی ایمیت کا کیا احساس ہوسکتا تھا۔

" و الله الكل فاموقى سے كيا أور من بيٹه كيا۔ اس كے بعد ناشتہ بالكل فاموقى سے كيا كيا۔
الله عن ارخ موكر شكر نے ايك اعلى درج كاغير ملكى سكريث كا پيك نكالا اور ايك سكريث نكال كر
جمعے پيش كر ديا۔ ميں نے شكريہ كے ساتھ سكريث لے ليا۔ اس نے اپنے خوب صورت لائٹر سے ميرا سكريث سكايا، بھرا نيا سكريث سكاكراس نے دو تين كمرے كمرے ش لئے اور بولا۔

 منگراہٹ جیل گئی۔

طلوت - ⊕- 178

قارق! تم ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتے ہو۔ ہم ہر قیت پر چاہتے ہیں کہتم ہمارے لئے کام کرنے پر الا ہو جاؤ۔ تم اگر چاہوتو نرگس رحمانی کے بعد اپنا حصہ لے کر جمیں چھوڈ سکتے ہو، لیکن اس سے بل ہم المہیں نہیں چھوڈ سکتے ، اس نے دردازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بی اس کے پیچھے اندر پہنی کہا۔ جیب سا کمرہ تھا۔ اس بی صرف دد دردازے تھے۔ فرش بھی نگا تھا، دیواریں بھی نگل۔ کمرے بیل اوردازوں کے علادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بیل نے سوالیہ انداز بیل اسے دیکھا ادر اس کے ہونوں پر

"دراصل، انسان نے مختف لبادے اوڑ در کھے ہیں۔ ایک چرے پر گی چرے پڑ ھار کھے ہیں۔
الر ضرورت ضرورت ہے۔ جس طرح میرے لئے تم ایک ضرورت ہو۔ میں نے تم سے انہائی دوستانہ
الول میں گفتگو کی، فرائض میز بانی بھی ادا کرنے کی کوشش کی اور کرتا رہوں گا۔ لیکن اپنی ضرورت کو میں
الی طرح نہیں ٹال سکا، اس کے لئے میرے نزدیک چند ذرائع ہیں۔ جس طرح دولت عاصل کرنے
کے لئے میں داؤدرجانی کی لڑکی کو انواء کرتا چاہتا ہوں، ای طرح یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس کا ذریعہ تم بو۔
کو یا تم میری ضرورت ہو۔ اور تمہاری ضرورت اگر وہ دولت نہیں تو زندگی ضرور ہوگی۔ اگر تمہیں اپنی
اندگی کا احساس ہو جائے تو میری ضرورت پوری کرنے پر آبادہ ہو جاتا ...... ڈیوڈ!" اس نے دوسرے
کر کے طرف رخ کر کے آواز دی اور دوسرے بی لیے ایک لمبا نزنگا سیاہ فام آدی باہر نکل آیا۔ اس
کے جسم یہ چست نیلی پتلون اور سفید بنیان تھی۔
کرجہم یہ چست نیلی پتلون اور سفید بنیان تھی۔

درنی باس!"اس نے گردن جمکا کر کہا۔

"مرشر شارق میری ضرورت بوری کرنے برآمادہ نہیں ہیں۔تم انہیں آبادہ کرنے کی کوشش کرو۔" "دلیں ہاں!" اس نے ای اعداد میں کہا۔

"كوث أتارد يجيئ مسرا" ويوث يرى شرافت سكها-

"كياكرنا جاتي مو؟" من في سرد آواز من يوجها-

"دیم کی سوال کا عادی نہیں ہوں ......کوٹ اُتار دو۔ 'ڈیوڈ کالبجہ بخت ہوگیا۔ دو کسی شکاری کتے کی مانند نظر آرہا تھا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کوٹ اتار دیا، جسے اس نے میرے ہاتھ سے لے کر امتیاط سے اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ تب دونوں خطرناک آدمی میرے دوطرف کھڑے ہوگئے۔ انہوں بی شریف انسان۔ کیا میں غلط کہ رہا ہوں؟"اس نے میری آٹھوں میں دیکھا۔ جھے سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔اس نے سگریٹ کا ایک کش لیا اور پولا۔ ''مختلف لوگ مختلف کاروبار کرتے ہیں۔اسٹیل کنگ سستالوہا خربیتا ہے، مہنگا پیتیا ہے۔اس کے پاس جو دولت ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ ہم کمی ایسے آئی۔ سرکوئی پر دکار تہوں کہتے ہے۔

سف و صفعت او و معلی او و بار ح ین - ایمان کلک مستا و با حربیدتا ہے، مہنا بچا ہے۔ اس کے باس جو دولت ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ ہم کی ایسے آئی سے کوئی سروکارٹیس رکتے، چو بذات خود تک دست ہو۔ تم داؤدر حمانی کے باس طیح جاؤ۔ اس سے کبوکرتم ایک ضرورت مندانیان ہو۔ اگر تمہیں دس بزاررو پے نہ طے تو تمہاری زعری خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ تمہیں معتکہ اُڑانے والے اغذاز میں دیکھے گا، ہون سکوڑے گا اور پھراپنے چہرای کو بلائے گا، اس سے کہا گا کہ اس بے وقوف نوجوان کو دھے دے کر باہر نکال دو۔ حالانکہ دس بزار روپ اس کے لئے کوئی حثیت نہیں رکھے لین اسے تمہاری زعری بچانے کی کوشش کیوں اسے تمہاری زعری بچانے کی کوشش کیوں اسے تمہاری زعری بچانے کی کوشش کیوں کرے؟ ہاں، اپنی لڑکی کے لئے وہ دس کروڑ روپ ضرور خرج کرسکتا ہے، آزیائش شرط ہے۔ پھر تمہیں کرے؟ ہاں، اپنی لڑکی کے لئے وہ دس کروڑ روپ ضرور خرج کرسکتا ہے، آزیائش شرط ہے۔ پھر تمہیں کرے؟ ہاں، اپنی لڑکی کے لئے وہ دس کروڑ روپ ضرور خرج کرسکتا ہے، آزیائش شرط ہے۔ پھر تمہیں ایک ایسے انسان سے ہمردی کیوں ہو، جے تم سے کوئی ہمردی ٹیس ہے۔ میری بات کا جواب دو۔''وہ لیے نگو۔

"آپ کے دلائل فاصے وزنی ہیں، مسر فیکر آلیکن میں نرحمی رحمان کو دھوکانہیں دے سکتا۔" میں فے کہا۔

''پھرونی حماقت کی بات۔ارے تم اے دمو کا کہاں دے رہے ہو؟ بے شک اپنی محبت اس کے لئے وقف کر دو۔ ہمیں تو اس کے باپ کی جیب سے دس کروڑ روپے چاہئیں۔'' ''افسوس! کہ میں بیرکام نہیں کر سکا۔''

''كونى دليل بتمبارك پاس؟ محصقائل كرنے كى كوشش كرو۔' فيكرنے كها۔'' كرتم يركام كى بنا بركرنائيس جا ہے؟''

''بس ...... میں اپنی ذات کو اس فریب میں ملوث نہیں کر سکتا۔ میں دھوکے باز اور فر ہی نہیں ہوں۔''

"بيهث دهرى اورضدى بات ب-" فيكر في كهار "جودل جاب، مجولو" من في لا يروائى س كهار

' ' نہیں میرے ہیرو! ابھی میں پھٹیل مجھوں گائم ساڑھے سات کروڈ روپے کی مالیت رکھتے ہو اور میں انہیں حاصل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آؤ میرے ساتھ۔'' وہ کری کھیکا کر کھڑا ہوگیا۔ میں نے بھی کری چھوڑ دی۔ میں تیکر کے ساتھ باہر نکل آیا۔ وہ خاموثی سے بنگلے کے ایک جھے کی طرف چل پڑا اور پھرایک کمرے کے سامنے ہم دونوں رک گئے۔

'' جھے صرف دلاکل کی زبان پُند ہے۔ جب میرے دلاکل کے جواب میں پھوٹیس کہ سکتے تو پھر بری بات مان لو۔''

''مسٹر ٹیکر! جھے آپ کے گھناؤنے کاروبار سے ففرت ہے۔معصوم الڑکیوں کی خرید و فروخت میں، میں کوئی حصہ نہیں لے سکیا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدن نہیں کر سکیا۔'' میں نے کہا۔ ''اصل میں، میں دوی کی فضا کواس وقت تک ختم نہیں کرتا، جب تک دشمنی ناگزیرنہ ہوجائے،مسٹر ہوگ۔اس کے چیرے سے یہی اندازہ ہوتا تھا۔ گلاس رکھ کروہ پلٹی۔ میں اسے بی دیکی رہا تھا۔ بلاشبہ پوٹے سے قدکی نوخیزلڑ کی حسین ترین کہی جاسمتی تھی۔جسمانی اعتبار سے بھی وہ کافی دکش اور موزوں تھی۔ لیکن ان تمام باتو ں کوسوچنے سے پہلے جھے اس کے بارے میں جانتا چاہے تھا کہ وہ کون تھی؟ اور میں نے اس سے بیسوال کردیا۔

''تم کون ہو؟''

''جینی۔''اس نے جواب دیا۔ جیسے میں اس نام سے انجھی طرح واقف ہوں۔ میں خاموثی سے اسے دیکھتا رہا۔ تب میں نے اچا تک محسوں کیا، جیسے میر رے جسم کا در درفع ہوتا جا رہا ہے۔ نہ جانے کیا جادواٹر دواتھی اور تعوزی دیر کے بعد میں بالکل تر وتازہ تھا۔ میں نے کہنوں کے سہارے سے اُٹھنے کی کوشش کی اور جینی نے جمعے پھر سہارا دیا۔

'' میں گننی دیر ہے ہوتی رہا ، جینی؟'' میں نے پوچھا۔ ''اس وقت آٹھ نئے رہے ہیں۔ کیاتم بھوک نہیں محسوس کررہے؟'' ''سخت۔'' میں نے کہا۔ واقعی مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی۔

''تب پی کھانا لے آؤں۔''اس نے کہا اور مسہری سے اُٹھ کر دروازے کی طرف چل دی۔ میری گاہیں اس کے حسین سرایا کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اور جب وہ نگاہوں سے او بھل ہوگئ تو ہیں نے ایک گہری سانس لی۔ بیں برستور شیر کی قید ہیں تھا۔ وہ ذلیل انسان مجھے پاگل کر دینے پرٹلا ہوا تھا۔لیکن سے کمبخت طالوت کہاں مرگیا؟۔۔۔۔۔۔کیا وہ جھے چھوڑ کر فرار ہوگیا؟۔۔۔۔۔کیا وہ جھے سے اُکٹا گیا؟

\* مطالوت کہاں مرگیا؟۔۔۔۔۔۔کیا وہ جھے چھوڑ کر فرار ہوگیا؟۔۔۔۔۔کیا وہ جھے سے اُکٹا گیا؟

\* ملائوت کہاں مرگیا؟۔۔۔۔۔۔ کیا جھے جوئے لیج جس آواز دی۔لیکن وہی سنانا۔۔۔۔۔۔وہی خاموثی۔

طانوت ہیں۔ میں سے بیچے ہوئے ہیں اوار دی۔ ین وہی شاہا ہیں۔ وہی طانوں۔ میرے ہاتھ پاؤل سرد پڑنے گئے۔ بھیا تک مشتبل میرے سامنے منہ مجاڑے کھڑا تھا۔ اگر طالوت چلا گیا ہے تو اب میں کیا کروں گا؟ .....میری اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔

میرے ذہن میں پریشانیاں کروٹیں بدلتی رہیں۔ اور پھر وہ کھانا لے کر آھئی۔ ایک خوب صورت ٹرالی میں بہت کی پکٹیں چنی ہوئی تھیں۔اس نے ٹرالی میرے سامنے رکھ دی۔

میں مسہری سے اُٹر آیا۔ ہاتھ روم میں جا کرگئی کی ، دانت صاف کے اور پھر کھانے کے سامنے آ ممیا۔'' آؤ......تم بھی کھالو۔'' میں نے اسے مرکو کیا۔

" دو شکرید..... بن کھا چکی ہوں۔" اس نے کہا اور میں کھانے میں معروف ہو گیا۔ چر جھے کوئی خیال آیا اور میں نے اس سے بوجھا۔

'مغلمینا کہاں ہے، جینی؟''

"آج ميري ديوني ہے۔وہ جميني پرہے۔"

"اوه......!" من نے کہا۔ اگر یوڈیٹی وہی ہے، جوفلمینانے انجام دی تھی، تو بہت خوب ہے۔
کم از کم اس معالمے میں شکر کا شکریہ اوا کرنا بداخلاتی اور ناسپاس ہے۔ میں نے دل میں سوجا اور کھانا
کھانا رہا۔ کھانے کے بعد جینی میرے لئے کائی اور سگریٹ لے آئی۔ ذوداثر دوانے میرے جہم سے
تکلیف رفع کر دی تھی۔ کائی اور سگریٹ سے ذہنی تھکن رفع ہوگئی۔ میں نے جینی کو دیکھا اور وہ سکرادی۔
پھر وہ اُٹھی اور ایک الماری سے شراب کی ہوتل نکال لائی۔

نے متھیاں جھنچ لیں اور اپنا جسم تو لئے گئے۔ بجیب معنجا بنز نظر آ رہے تنے وہ دونوں لیکن دوسرے لیے
ان میں سے ایک فضا میں اُچھا اور اس کے بوٹ کی ٹھوکر میرے گفتے پر پڑی۔ میرے منہ سے ہے سافھ
کراہ نکل گئے۔ ابھی میں اس چوٹ سے سنجلا بھی نہ تھا کہ دوسرے آ دی نے میری ٹا تک کے جوڑ کو ٹھوکر
ماری اور میں تو از ن برقر ار نہ رکھ سکا۔ دوسرے لیے میں زمین پر پڑا تھا۔ گھنٹے کی چوٹ سے میں بلبلا کہا
تقا اور وہ دونوں لڑا کا مرنے کی طرح گردن جھکائے میرے گرد چکر کاٹ رہے تھے، جیسے میرے اُشنے کا
انظار کر رہے ہوں۔ میری سجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں تاہم اس طرح پڑے رہنا بھی مردا گل
کے خلاف تھا۔ اب میں اتنا کر ور بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے خلاف تھا۔ کو بھی نہ اٹھا سکوں۔ میں گھنٹے ک
چوٹ بھول کر پھرتی سے کھڑا ہو گیا۔ لیکن وہ دونوں بدمعاش آپ کام میں ماہر تھے۔ کھٹا کھٹ وہ ٹھوکر یں
میری پنڈ کی اور کمر پر پڑیں اور میں سنجلنے کی کوشش میں دیوار سے جا نگرایا اور جھے نہ گرتے د کیے کر ان
میری پنڈ کی اور کمر پر پڑیں اور میں سنجلنے کی کوشش میں دیوار سے جا نگرایا اور جھے نہ گرتے د کیے کر ان
جوت میں فٹ بال ہی کی طرح لڑھکا بھر رہا تھا اور ڈیوڈ کونے میں میرا کوٹ سنھالے ہوئے تھا۔
جاتی۔ میں فٹ بال ہی کی طرح لڑھکا بھر رہا تھا اور ڈیوڈ کونے میں میرا کوٹ سنھالے ہوئے تھا۔

پھر اچا تک اس نے ہاتھ اٹھایا اور وہ دونوں رک گئے۔''ہاں جوان! کیا خیال ہے؟ ہاس کا مرضی درا ہوگا؟''

'' ' بکومت ۔۔۔۔۔۔۔ نیس اللہ اس بار میں کوشش کر کے ڈیوڈ پر بی چھ دوڑا۔لیکن دونوں میں سے ایک نے داستے میں بی جمعے سنجال لیا۔اس کی ٹھوکر میری کمر پر پڑی اور میں ڈیوڈ کے قدموں میں جا گرا۔ ڈیوڈ نے بھی مجرتی سے ایک ٹھوکر رسید کر کے اپنی ٹاگوں کو میرے ہاتھوں کی گرفت سے بیانے کی کوشش کی تھی۔

پ کی و کی و کی و کی اور ہار کیکن بیٹھوکر فیصلہ کن تھی، کیونکہ میرے سر پر پڑی تھی۔ میری آٹھوں بیں ستارے ہاج کے اور ہم جھے کچھ ہوش ندر ہا۔ ہوش ندآتا تو اچھاتھا۔ کیونکہ جسم میں سخت تکلیف تھی۔ جگہ جگہ اُبھار تھے۔ کانوں میں سیٹیاں گونخ رہی تھیں۔

'' اُمُحُو ...... یہ لی او ...... تکلیف رفع ہو جائے گی۔'' ایک نسوانی آواز میرے کا نوں میں گوخی اور میں چونک پڑا۔ تکلیف کے باو جود میں نے آئمیس کھول کر دیکھا، ایک سرخ وسفید چہرہ میرے بالکل قریب تھا۔ اس کے بال جدید فیشن کے مطابق کئے ہوئے تھے۔جسم سے خوشبو کیں اُٹھ رہی تھیں۔ دلکش نقش و نگار، سیاہ آئمیس، بحرے ہوئے ہوئٹ .....میں تنجب سے اسے دیکھنے لگا۔

"أشخو .....!" اس نے مسراتے ہوئے کہا۔ اس کے سفید دانتوں کی چک سے میری آجھیں نہر ہ ہوگئیں۔ پھراس کے ہاتھ میں دب ہوئے گلاس پر نگاہ ڈالی، پیلے رنگ کا سیال تھا۔ نہ جانے کیا تھا۔ میں نے اُٹھنے کی کوشش کی اور وہ جھے سہارا دینے کے لئے جھک آئی۔ میں نے اپنے شانے پر اس کے گداد جسم کا بو جھ محسوں کیا۔ اس تکلیف دہ حالت کے باوجود میرے جسم میں سنسنا ہٹ دوڑ گئی۔ بہر حال میں اس کے سہارے سے اُٹھ گیا اس نے با قاعدہ میرے جسم کا بوجو سنبال لیا تھا۔ تب میں نے سیال کا گلاس کے کر ہونٹوں سے لگالیا اور گلاس خالی کر کے اسے والیس کر دیا۔

دد شکر بیسسیان میں نے اس سے کہا اور وہ جھے لٹا کر اُٹھ گئی۔ میں نے سلکتی ہوئی تگاہوں سے اس کے گدازجہم کود یکھا۔اس کا قد پانچ فٹ سے کم تھا۔ کمر بے صدیتی عربھی سر واٹھارہ سے زیادہ نہ

"کل کا کھیل میرے ساتھیوں کے لئے کانی دلچیپ تھا۔ آج انہوں نے پچھاور تبدیلیاں کی ہیں۔ بڑے جدت پیند ہیں دولوگ۔" ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔" چلئے۔ دو بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔"

میں بادل نخواستہ اُٹھ گیا۔ دل بی دل میں طالوت کو کوس رہا تھا۔ کس برے موقع پر اس نے میرا ماتھ چھوڑا ہے۔ آخر مرکبال گیا، کمجنت؟ مستقل عائب ہے۔

'' طالوت ......! '' میں نے پھر آہت ہے سر گوٹی کی۔لیکن دہ منحوں ہوتا تو جواب ملتا۔ دہ تو جھے پھنسوا کر مائٹ ہوگا تھا۔

آ تکھوں میں تاریکیاں لئے میں ڈیوڈ کے ساتھ چا ہوا ای کرے میں بھٹی گیا، جہاں کل میری ڈرگت بی تی ۔اعدران دونوں کے علاوہ درمیانی عمر کی دوعور تیں بھی موجود تھیں۔ان عورتوں کود کھے کرمیرا دل دھڑک اُٹھا۔ میں تعوک نگلتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ ڈیوڈ نے دروازہ بندکر دیا تھا۔

''انظار نے کریں، مادام!......ثروع ہوجائیں۔'' ڈیوڈ نے کہااور دونوں عورتیں آگے بڑھ آئیں۔ انہوں نے میری میٹ کے بٹن کھولے۔میرے ہاتھ مدافعت کے لئے بڑھے کین اوّل تو عورتیں عی کافی مغبوط تھیں، اس کے علاوہ دونوں آدمیوں نے میرے بازو پکڑ گئے۔میری تمیش اُتار دی گئے۔اور پھر مورتوں کے ہاتھ میرے زیریں لباس کی طرف بڑھے۔

"كياكررى مو، مؤركى بيكوا" من چيا اور دايود في آكے بره كريرے بال پكر لئے۔ دوسرے بات سے اپنى چلو كئے۔ دوسرے باتھ سے اپنى چلون سے ايك لمبا جاتو تكال ليا۔ كلك كى آواز كے ساتھ جاتو كل كيا اور دايود اسے يرے فرخ مرسفاك ليج ش بولا۔

'' مُدافعت کی تو مجمرے کی طرح ذریح کر دوں گا۔ باس کی طرف ہے آرڈ رال چکاہے۔'' بالوں کی تکلیف سے میرے منہ سے کراہ لکل گئی اور عور توں نے میرا زیریں لباس بھی آتار دیا۔ ''سنو۔۔۔۔۔۔۔سنوتو سی۔'' میں نے بخت ذہنی ہیجان کے عالم میں کہا۔

"كياكهنا جاج مو؟" "شى .....يى تى تىجارى باس سے كفتگوكرنا جا ہتا مول\_"

"اس کا دنت گزرگیا۔اب مرف جمہیں وہ کرنے کے لئے تیار ہونے کا اقرار کرنا ہے، جو ہاس نے

''میرالباس کیں اتارا گیا ہے؟'' ہم نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ ''تماشاد کھتے رہو۔''ڈیوڈ نے مکراتے ہوئے کہا۔''تم خود دیکھ لوگے کہ تمہارالباس کیوں اتارا گیا ''

میری حالت کا اعدازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تین مردوں اور دو غورتوں کے درمیان ہیں پر ہند کھڑا تھا۔ بہاس بھا۔ اس کے بعدوہ جو کچے بھی کرنے والے تے، اس کا سجے اعدازہ تو نہیں کر سکا تھا، کین بہ ضرور جانا تھا کہ جو کچے وہ کریں گے، اسے ہرواشت نہ کر سکوں گا۔ اب وہ می راستے تے ...... یا تو نرگس رہانی کی بربادی کا اقر ارکرلوں یا مجر ڈیوڈ سے بھڑ کر مرنے کے لئے تیار ہوجاؤں۔

زنرگی بری عزیز شے ب- انسان کی بھی حالت میں مرنائیس جا بتا۔ زمس رحانی کامعصوم چرہ

تحجیلی رات کی کہانی دوہرائی جاری تھی۔ میں اپنے ذہن کوان بے شار پریشان کن خیالات سے چھکارا دلانا چاہتا تھا، اس لئے میں نے گناہ وثواب کی کہانی بھلا دی اور جینی کے ہاتھ سے جام لےلیا۔
کی پیک پننے کے بعد میرا موڈ بہت خوشکوار ہوگیا۔اب جھے جینی کے سوالیچے یا ڈیس تھا۔

''جینی ......!'' میں نے بھر آئ ہوئی آواز میں اسے پکارا۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے پاس آ جیھی۔ ''جینی ......!'' میں نے اس کے ایک ایک نقش کو ذہن میں اُتارلیا اور پھر میں گہری نیئرسوگیا۔ صبح کو آئکہ کھی تو جینی ایک خواب کی طرح ذہن پر مسلط تھی۔ اس کے جسم کی بھینی بھینی خوشبو اب میرے جسم سے آ رہی تھی۔ میں بھاری دہاغ لئے باتھ روم میں چلا گیا۔ ججھے احساس ہور ہاتھا کہ کل کی چوٹیس رات کی شراب سے وقی طور پر دب گئی تھیں اور اب ان میں پھر سے در دشروع ہوگیا تھا۔

مسل کرکے باہر نکلا، بال وغیرہ ترتیب دیئے اور ایک کری پر بیٹے کرجینی کے بارے میں سوپنے لگا۔ جینی بھی فلمینا کی طرح رات کے میں حصے میں عائب ہو گئی ہی۔ ویسے اس سلوک کے بعد رات کوجینی کی آمد ہی میرے لئے جیرت انگیز تھی۔ سوچتے ہوئے چند منٹ بھی نہیں گزرے سے کہ دروازے پر درتک سنائی دی اور پھر ایک آدی اندرآ گیا۔

"باس نافت كى ميز پرآپ كانتظر ہے۔"

میرے ہونٹ بیخ گئے۔ ذکیل فطرت تیکراپٹ بجیب وغریب ردیے سے مجھے ذہنی ہجان میں جہا کرنا چاہتا تھا۔ ہمر حال میں جہا کرنا چاہتا تھا۔ ہمر اس کے ہاتھوں بے بس ہو گیا تھا۔ ہمر حال ممکن ہے وہ مجھے سے پچھاور گفتگو کرنا چاہتا ہو۔ لیکن اس کی درندگی کو فکست دینے کے لئے میرے پاس ایک ہی ہتھیار تھا۔ وہ یہ کہ اس کی بات نہ مانوں!

جھے بلانے کے لئے آنے والا میرا منتظر تھا۔ یس اُٹھ کڑا ہوا اور پھر میں اس کے ساتھ چل) ہوااس
کرے یس پہنچ گیا، جہاں پہلے روز میں نے فیکر کے ساتھ ناشتہ کیا تھا۔ فیکر نے حسب معمول میرا
استقبال کیا اور میں خاموثی ہے اس کے ساتھ ناشتہ کرتا رہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے جھے سگریٹ
پیش کی، جسے میں نے بلا تر دّ دلیا۔ اس دوران میرے اور اس کے درمیان کوئی گفتگونہیں ہوئی تھی۔
سگریٹ کے ہرے گرے کش لیتے ہوئے وہ کی خیال میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر دروازے پر چاپ سائی دی
اورمیری گردن اس طرف کھوم گئی۔ ایک بار پھر میرے جسم میں مروابریں دوڑ کئیں۔

مردود ڈیوڈ دروازے میں کھڑا تھا۔'' کیا آپ ناشتے سے فارغ ہو چکے، مشر شارق؟''اس نے بوےادب سے یو جھا۔

" إلى ..... بم فارغ مو يك بين، دُلودً! " فيكر في جواب ديا-

" تب براو کرم میرے ساتھ تشریف لائے۔" ڈیوڈ نے جھے خاطب کر کے کہا اور ٹیکر کری کھے کا کر ا مڑا ہو گیا۔

"او كمسر شارق! كل ملاقات موكى، اكرآب زنده رب تو" الى في سيات ليج من كها اور درواز كى طرف بره كيا مي ميكن كامول ساسد كيتاره كيا تعا-

"آئے مسرشارق!" ڈیوڈ کی آواز پھر اُبھری۔

'' کک .....کہاں؟ ......کیا کرنا جائج ہوتم؟'' میں نے بوکھلائے ہوئے اعداز میں یو جھا۔

ں۔ میری نگاہوں میں محموم کیا اور میں نے آنکھیں بند کرلیں۔

''سنو ڈیوڈ!" میں نے ڈوئی ہوئی آواز میں کہا۔ "میں تیار ہوں۔"

" تھینک یو،مسٹرشارق!" ڈیوڈ نے میرے بال چھوڑ دیئے۔ وہ ایک دم بے حدمؤدب نظر آئے لگا۔اور پھراس نے ان سب سے کہا۔" چلو، باہر جاؤ۔"

دونوں مورتیں اور مرد جلدی سے دوسرے دروازے سے باہر چلے گئے۔ اور ڈیوڈ دوسری طرف رخ رکے کھڑا ہوگیا۔

''براو کرم لباس پین لیس ،مسٹرشارق!''اس نے کہااور میں نے جلدی سے اپنی پتلون اُٹھالی۔ لباس پہننے کے بعد میں نے گہری گہری سائنیس لیس اور پھر بھڑ اکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ''مسٹرشیر کہاں ہیں؟''

سینے پر جلتی ہوئی کیریں اُترتی رہیں۔ اور پھر سرور آنے لگا۔ پیتا رہا اور جب ہاتھ بول اُنھا کر
الا بلنے کے قابل ندر ہے تو اوند حاگر پڑا۔ پکے ہوش ندرہا۔ یہ ہوشی بی مناسب تھی، ورنہ پر بیٹان کن
فہالات میرا پیھا نہ چھوڑتے۔ پھر جب ہوش آیا تو سخت نقابت محمول ہوری تھی۔ آئیں بھوک سے قُل
مواللہ پڑھ رہی تھیں۔ رات ہو پھی تھی۔ انداز و ہوا کہ یہاں والے جھ سے بخبر نہ تے۔ کری پر مہوش
ہوا تھا، مسم ی پر موجود تھا۔ بول اور گلاس ہٹ چکے تھے۔ آئیسیں بند کئے پڑا رہا۔ نقابت آواز لگالئے
می بھی مائی تھی۔ نہ جانے کوں بیر حالت ہوگی تھی۔ پھر جب دروازے پر آ ہٹ سائی دی تو سنجلا۔ نیا
ہی وقیا۔ حسین، دکش ...... مسکراتی ہوئی وہ میرے قریب آئی اور مسم ی پر بیٹھ کر بڑے پیار سے میری
پیٹانی پر اُنگلیاں پھیرنے گئی۔

پیں پر ایس کے اس اور میں ان اور میں اس دیکھنے لگا۔ "میرانام شکیلہ ہے۔"
اب اٹھ جاؤ ......" بڑے گر بلوا عماز میں کہا گیا اور میں اسے دیکھنے لگا۔ "میرانام شکیلہ ہے۔"
اس نے کہا اور میرے کچھ اور قریب کھک آئی۔ اس کے قرب سے میں سرور محسوں کرنے لگا اور میرے
جسم میں تو انائی آگئے۔ ہاتھ اُٹھے اور اس کی طرف بڑھ گئے۔

"سخت مجوك لك رى ہے۔" ميں نے كہا۔

"مج كا ناشته كے ہوئے ہونشہ اتار فى كى چزين استعال كى جا چى ہيں۔ايك أنجشن بھى ديا كيا ہے۔ورند مج تك ہوش ميں ندآتے۔اتى كيوں لى لى تى؟"اس فى مسراتے ہوئے كہا۔ "د خودكو بحول جانے كے لئے۔" ميں نے ايك شنڈى آ و بحر كرجواب ديا۔

"خودكوبادركموسسدورنددنيا ميل اپنامقام كموبيمو ك\_"

" كمانا متكواؤ " ميس في الله كي بات ى أن ى كرك كها-

''ابھی لائی۔''اس نے کہا اور جھپاک سے مسہری سے اُٹھ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہیں اُس کے جملے پرغور کرتا ہوا باتھ روم کی طرف چل پڑا۔'' ہونہ۔۔۔۔۔۔تا بجھ، احتی۔۔۔۔۔کیا دیکھا ہے ابھی دنیا ہیں۔''اس کے الفاظ کو یادکر کے ہیں نے تلخ انداز ہیں سوچا۔ باہر آہٹ سانی دی تو باتھ روم سے نکل آیا۔
گرم کھانے سے اشتہا انگیز خوشبو اُٹھ ری تھی۔ مربکوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ نہ جانے پیٹ ہیں اتن منیائش کہاں سے آگئی۔ ڈٹ کر کھایا۔ گرم کافی فی اور پھر سگریٹ کے ش لگانے لگا۔ احساس ہوا کہ دی کی بس بہیں تک محدود ہے!

" ٹائم کیا ہواہے؟" میں نے بوجھا۔

" دم کمیار و بحنے والے ہیں۔"

''اوہ .......کانی رات ہوگئی ہے۔'' میں نے دھوئیں کے مرغولوں کو محورتے ہوئے کہا۔وہ اُٹھ گئی اور ٹرالی دھکیاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں جانیا تھا کہ وہ والپس آئے گی اور جھے اس کی ضرورت بھی تھی۔ میں گئیر کی اس عنایت کا دل سے شکر گزار تھا۔اس نے میرے ساتھ جو پچھے کیا تھا، جو پچھے وہ جاہتا تھا، وہ اپنی جگیہ کی اس عنایت کا دل سے شکر گزار تھا۔اس نے میرے ساتھ جو پچھے کیا تھا، وہ اپنی جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس کی مثال مشکل تھی۔فلمینا اور جینی کی طرح بیالؤ کی بھی جو پورتھی۔اور جینی کی طرح بیالؤ کی بھی بھر پورتھی۔اور جین کی طرح بیالؤ کی بھی

ت پھر وہ آگئی۔۔۔۔۔۔وہی خود سردگی لئے ہوئے۔۔۔۔۔۔وہی انداز، وہی ناز وادا۔۔۔۔۔تیسری رات کی تیسری لڑک بھی اپنی لطافتیں مجھے سونپ کرسورج کی کرنوں میں کھل گئی۔۔۔۔۔ایک پُراسرارخواب کے

" يهال اس كساته كوئى براسلوك نيس موكا -كوئى اس سع كرى موئى بات نيس كر سكا ـ بال، اگراس کاباپ روپ کی ادائی سے انکار کردے، تب پھر جودل جاہے کرنا۔"

" يه جمي منظور۔ اور بتاؤ؟"

''تیسری اور آخری شرط بیہ ہے کہ معاو سے کے طور برتم مجھے یہاں سے نکال دو گے۔ میں اس ملک ے لکل جانا جا ہتا ہوں۔"

" حكويا أستده مارك لئ كام نيس كروكي " فيكرف يوجها-

" د جمیں حکر! مجھ سے بینہ ہو سکے گا۔ " میں نے کہا۔ " میں بڑی مشکل سے اس کام کے لئے آبادہ ہوا

" محك ب جمهيس اس كى آزادى بي ليكن مرى كهم باتيب بحى سن او "اس في كها اور مس واليد انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ "تم نے کسی بھی قسم کی وعدہ خلائی کی کوشش کی تو تمہیں اور نرئس، دونوں کو کو لی اردی جائے گی۔ تم جانے ہو، یہ کام ہمارے لئے مشکل نہیں ہے۔"

"ال، يس جانتا مول-" من في ايك شندى سائس كركها- مرعدل من طالوت كاخيال آميا تما- كاش وه موتا، جب من ديكما كرفيكر كے لئے كون ساكام آسان ہے اور كون سامشكل \_كين اب تو میں طالوت کی طرف سے مایوس ہو گیا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے چلا گیا تھا۔ کیوں اور کہاں؟ اس کا جواب میرے یاس سیس تھا۔

"كام كرنے كا انداز كيا ہوگا؟" فيكرنے بوچھا۔

" يسب فيلة تم كرد مع ، فيكرا ..... عن وى كرول كا، جوتم كهو عيد" مين في تعطي موسة اعاز

"و برغورے س اوشارق! ہم تو خطرات مول لینے کے عادی ہیں۔ ہم تمہارے او پر بمروسہ کریں گے۔ تمباری اور زئس کی زعر کی بندوق کی بال پر ہو گی۔جس وقت کوئی کر بر محسوس مونی ممہیں حتم کر دیا جائے گا۔ تم نرکس کے باس جاؤ گے، اس سے ملو کے اور اس انداز میں ملو گے، جیسے ملے تھے۔اسے اپنے مشن ك جال من مانسوك اور مركس وقت اس كربا برنكل آؤكـ بالى كام عاراب تم س رابطه قائم رہے گا۔ ہم مہیں ہدایات دیتے رہیں گے۔''

'' تھک ہے۔'' میں نے ہونٹ سکوڑ کر کھا۔

'' پیرات تم یہال گزارد گے۔اس وقت تک، جب تک ہمارا کام نہ ہو جائے۔'' ''تہارے ہاں کی راتیں بے حد حسین ہوتی ہیں تیکر!'' میں نے مسکرا کر کہا۔

''میں کہہ چکا ہوں،تمہارے دل سے نرگس کاعشق ہوا ہو جائے گا۔ایک سے ایک حسین لڑکی موجود ہے۔اور پھراس محل میں جب زمس کا باب رقم دینے پر راضی نہ ہو،تم الی عی ایک رات زمس کے ہاتھ بھی گزار سکتے ہو۔ میری طرف سے پیش کش ہے۔''

"دراصل شکر! ووائر کی اس طرح میرے حوال پر چھائی ہے کہ میں اس کے ساتھ ایبا کوئی سلوک جیں کرسکتا۔" میں نے ایک شندی سانس لے کر کہا۔

" بیتمهاری مرضی ہے۔" شکر نے کہا۔ اس دوران اس کی آئکھیں میرا جائزہ لیتی رہی تھیں۔لیکن

مانند .....اور میں نے ایک شندی سالس کے کرا سے معلا دیا۔

محر فیکر کا بلادا آئمیا اور میں چل پڑا۔ لیکن آج اس کرے تک کا فاصلہ طے کرتے ہوئے میں نے دل میں اپنے عزائم تازہ کئے تھے۔انی صلاحیتوں کو پکارا تھا۔اور جب میں کمرے کے دروازے سے ا غدر داخل ہوا تو کسی حد تک پُرسکون ہو چکا تھا۔ حبکرنے حسب معمول میر استقبال کیا۔ ایسا لگتا تھا، جیسے مجھے ڈیوڈ کے حوالے کرنے کے بعد اس کا کام حتم ہو گیا ہو۔ پس نے اطمینان سے کری تھیٹی اور بیٹے گیا۔ ملازمول نے ناشتہ لگا دیا اور ہم دونوں خاموتی سے ناشتہ کرتے رہے ..... مجر ناشتہ حتم ہو کمیا ادر تیکرنے بچھ سکریٹ پیش کی، جے میں نے شکریہ کے ساتھ قبول کرایا۔

" فيود ن محمد ع كما ب كمتم ني الله المادمورا محمود كرميري طرف ديكما "لالسسب بحالت مجوري من في تمهاري بات مان لى ہے۔" من في مونث سكور كر جواب ديا۔

" تمهارے آ دمی درندگی کی انتهائی منزلوں پر پہنی رہے تھے۔"

مورد میں اور سے تم اس کام کے لئے تیار تیس موسی ؟"

وواتى بيس .....اگر مجمع تيار مونا مونا تو اى دن موجاتاتم في جس رقم كالا في ديا تها، وه اتى ہے کہ جھے پہلی علی چیش کش میں تیار ہو جانا جا ہے تھا۔''

" كوياتم فصرف افي جان بجان كي لئ ديود الراركيا تما؟" فيكرف قدر درشت

"بات کھ یونی ہے، جیرا" میں نے مون سکوڑ کر کہا۔"لین جواقر ار میں نے کیا ہے،اسے پورا كرنے كے لئے تيار ہوں۔"

سے سے سے بار اوں۔
'' کویا تم ......' فکرنے جرت ہے کہا۔'' لیعنی واقعی تم کی کے رہے ہو؟''
'' کاں ......اس معصوم لڑک کی بربادی میرے ہی ہاتھوں میں کھی ہے تو میں مجبور ہوں .....میری زعرگی بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کا باپ اس کی زعرگی بچانا چاہتا ہے تو تمباری ما تک پوری کر

" وم كذ ..... يى بات مجانى كى من نوكش كى تحى دري ت تبارى مجوم آلى ليكن شارق! ايخ خلوص كاليتين كس طرح دلاؤ مح؟"

" و كوكى ذر تعديس بي سبب كي تنهيس كرنا موكا- بال،ميرى كي مراس بين-"

"جَمْعَ تَهَارِي وْحَالْ كرورْ كى پيكش نامنظور ب\_ يس اس دليل پيم يس سے كھندلوں كا\_" "اوه...... مُلِك ب\_اوركيا جاست مو؟"

"اس كيون مهين ايك دعده كرنا موكات

"وو کیا؟" فیکرنے دلچیں سے پوچھا۔

" زمس رحمانی کو پہال لانے کے بعدتم اسے بناؤ کے کہتم نے جھے کس طرح مجبور کیا تھا۔ میں اپنی رضی سے اس کام پر تیار تبیں ہوا تھا۔"

"اوه ...... چلوم منظور ہے۔" شیرنے کہا۔" اور کوئی حکم؟"

"بان!"میں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔

" ثم نے کیے اندازہ لگایا؟"

"اس رات کے بعدتم رو پوش ہوگی تھیں۔تم نے صرف اپنا فرض پورا کیا تھا جوتم نہ جانے کس کس طرح پورا کرتی ہوگی۔" میں نے کہا اور اس کی آنکھوں میں نی اُبھر آئی۔" اُس رات کے بعدتم نے جمعے یاد کیا؟...... بتاؤ جھے، کیا اس رات کے بعد تنہیں میری ضرورت محسوس ہوئی؟"

«منہیں ......" وہ سخت کہج میں بولی۔

" کیول؟"

'' پیہ ہاتیں احتقانہ ہیں۔کوئی اور ہات کرو۔''

''ابھی زندہ ہو۔۔۔۔۔۔ بڑپ رہی ہو۔۔۔۔۔مرنے کی کوشش کر رہی ہو، مری نہیں ہو۔۔۔۔۔مر جاؤ گ۔ یقیناً مر جاؤگ۔ تم تک چیچنے کے لئے ابھی جمعے بہت سے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ میں بیمراحل طے کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اور جب میں بھی مر گیا، فلمینا! تو موت کے بعد تمہارے پاس ضرور آؤں گا! پھر ہم دولوں ل کرزندگی پر قبقیم لگائیں گے۔زندگی ایک بیکارشے اور فریب، ایک دھوکا!'' میں نے دانت پیس کر کہا۔ وہ خاموثی سے جمعے دیکھتی رہی۔

" موت کے وقت الی می چین بلند ہوتی ہیں نا؟" میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نددیا۔ خاموثی سے ایک طرف بڑھ گئی۔ ایک الماری سے اس نے دو گلاس اور ایک بول نکالی، ناپ کر شراب گلاسوں میں ڈالی اور میرے قریب آھئی۔

دن کوفلمینا ......دات کوسدها، ایک ہندولزی ......ثر مائی شر مائی تھی، لیکن اپ فن میں طاق۔ یہ چھی لڑی کی بھی خوب تھی۔ میں نے شراب کی کرشیر زندہ باد کے نعرے لگائے۔ طالوت مُر دہ باد کے نعرے لگائے اور جسب معمول صبح ہوگئی۔ خالی خالی میں ۔ اور حسب معمول صبح ہوگئی۔ خالی خالی میں .....جس کی روشی میں ایک بی جدد جہد کا آغاز ہونے والا تھا۔

میں اس وقت اداکاری کے فن کی بلندیوں پر تھا۔ میں نے اپنی کیفیت اس طرح کی بنا لی تھی، جیسے بحالت مجوری میں بیرسب کچھ کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہوں۔ چنانچ شیر کو یقین آگیا اور اس نے میری طرف باتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔

مرا المراد المرد المراد المرا

میں نے بچے ہوئے انداز میں شیر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور شیر نے گرم جوثی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ پھر وہ میرے ساتھ ہی کمرے سے نکل آیا۔ ایک اور کمرے کے قریب بھی کر اس نے دستک دی۔ دروازہ کھولنے والی فلمینا تھی۔ ججے دیکھ کروہ بڑے دلا ویز انداز میں سکرائی۔اس رات کے بعد وہ ججے آج نظر آئی تھی۔

"د فلی ...... اسٹر شارق کے ساتھ رہ کران کا دل بہلاؤ۔اب یہ دوستوں میں شامل ہوگئے ہیں۔"
د اوہ!...... یہ تو بڑی خوثی کی بات ہے۔آئے شارق صاحب!" فلمینا نے آگے بڑھ کر محبت سے میرا ہاتھ پکڑلیا اور شیکر مسکرا تا ہوا آگے بڑھ گیا۔فلمینا مجھے اپنے کمرے میں لے گئے۔اس نے دروازہ اندر سے بند کرلیا تھا۔ بڑا خوب صورت کمرہ تھا، جوفلمینا کی خوش ذوتی کا آئینہ دار تھا۔خوب صورت مجتے، حسین پینٹنگر۔ میں ایک صوفے پر بیڑھ گیا۔

"أواس كيول موه وارالك؟"اس في ميرب براير بيضي موس كها\_

"جو کھ میں کرد ہا ہوں،اس پرمیرا دل خوش نیس ہے قلمینا!" میں نے کہا۔

''دل کے چگر میں مت پرا کروشارق! یہ ہمیں اُلے مشورے دیتا ہے۔ اس پاگل کو کیا معلوم کہ زعری گرارنے کے لئے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کہوا پنا کام کرنے دی۔''

" تمهارے جذبات كتے عرصے ميں مُرده ہوئ فلمينا؟ " ميں نے يوچھا۔

"كيامطلب؟"وه چونك كربولي-

' دستمبر کوئر دہ کرنے میں تہیں گیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ بھے بناؤ۔ میں انہی مراحل سے گزرر ہا ہوں۔'' میں نے کرب ناک آواز میں کہا۔ میری نگابی فلمینا کے چرف پرجی ہوئی تھیں۔ ایک لحد کے لئے میں نے اس کے چیرے میں تغیر دیکھا۔ صرف ایک لحد کے لئے۔ دوسرے لحدوہ پُرسکون تھی۔ البت اس کے لیج میں ایک عجیب کا تمیمرتا آگی تھی۔

''کیااب تمہاراضمیر تمہیں لعت و طامت نہیں کرتا؟'' میں نے پوچھا۔ درخید ناکا ٹرس ''یہ جمک کے دریا

د جہیں .....اب یہ بالکل تھیک ہے۔ "اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ "تم مجھے ہرتم کے جذبات سے عاری معلوم ہوتی ہو۔"

"كيكى باتين كررب بو، شارق! كياتمهار أساته كزار يهوئ لحات مذبات سے فال تھے؟"

ا لم كرعيش كئے ہوں گے۔امل میں جھے ایک اتنا ضروری كام پڑ گیا كہ ای رات جانا پڑا۔ خیال تھا كہ وگا كہ وگا كہ وگا ك گاكا كو دالسى ہو جائے گا، لیكن آج آ سكا ہوں۔ بہر حال، جھے سے جو زیادتی ہوئی ہے، اس كا میں از الہ اللہ كرسكاً...... ہاں! آپ جو سزا بھی تجویز كریں گی، میں بھکننے كے لئے تیار ہوں۔'' میں نے سر جھكا كركہا

'' 'بس، میں تو آپ سے ناراض ہوگئ تھی۔لیکن آپ ......آپ اگر واقعی استے زیادہ معروف ہو کھ تھ تو خیر .......' نزگس کی مسکراہٹ واپس لوٹ آئی تھی۔

"آپ کی سہیلیاں کہاں ہیں؟"

" آج فائب بیں۔ ڈیڈی بھی تھوڑی دیر قبل غیر ممالک کے دورے سے والی آئے ہیں۔ چلئے، ان سے بھی آپ کی طاقات ہوجائے گی۔ آپ کے بھائی جان کب تک والی آئیں گے؟" " کھڑ نیس کیا جاسکا۔" میں نے جواب دیا اورٹر کس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔

"اور اگرآپ کے ڈیڈی ابھی واپس آئے ہیں تو پھر میں بڑا ناونت آیا ہوں۔ وہ تھے ہوئے ہول

''ارے نیں ..... ڈیڈی آپ سے ٹل کرنا خوش نیس ہوں گے۔ وہ بڑے دلچسپ انسان ہیں۔ حکن المجرو کا خیال نیس کرتے۔''رگس نے کہا اور پھر وہ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے رک گئی۔ دمیں اندرآ سکتی ہوں، ڈیڈی؟''

"آؤ بيٹے!......کم إن " اعرر سے اليك زم ليكن جمارى آواز سنائى دى ـ اور زمس مجھے لئے اور داخل ہوگئ \_

''بہلو ......!'' دوہرے جسم کے سنجیدہ شکل آدی نے خوش اخلاقی سے میر ااستقبال کیا۔ '' یہی ہیں شارق صاحب، ڈیڈی! اس جیرت انگیز جیت کے محرک۔'' نرگس نے تعارف کرایا اور ااؤ درحمانی مسکرانے لگے۔انہوں نے مجھے ایک کری پر بیٹھ جانے کا اِشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔

"جي ..... جي معلوم مواتحاء" ميس في كها-

"برى خوشى موكى آب سے إلى كر، شارق صاحب! براعة بين؟"

"جى ئىلى .....عرمه بوا، تعليم كو خيرباد كه چكا بول - بس، كچه كاروبار ب، جے بھائى جان سنجالے بوئ بيل ميں قرآزاد كرتا بول -"

" نخوب، خوب ..... ما شاء الله! ..... اس دن كيا تما شرقا؟ يهز كس كلب دالول كوقلاش كرآئي تمي \_"
" تي مال \_ بس قوت ادادى كا ايك كرشمه تفال كوئى خاص بات نبيل تمي \_" ميس في مشت ہوئ كہا \_
" تتب تو پھر آپ جيرت انگيز قوت ادادى كے مالك جيس مسٹر شارق! يعنى بے جان چيز وں كو بھى مطلع كر سكتے جين قو جاندادوں كا كيا محكانہ؟" داؤدر تمانى مسكرات ہوئے ہوئے ہوئے دے ميں بمى مسكرا كردہ كيا \_
مطلع كر سكتے جين قو جاندادوں كا كيا محكانہ؟" داؤدر تمانى مسكرات ہوئے ہوئے ہوئے دے يا كردہ كيا ۔
" تبير حال، يوى مسرت ہوئى آپ سے ل كر كيا آئندہ بھى ملاقات ہوتى رہے كى؟"

کم مرخ اسیدونس کار بیں، میں داؤ درحمانی کی کوشی میں داخل ہوا۔ سیاہ ڈاج اور پیلے رنگ کی ڈائسن آئے بڑھ گی سرخ اسیدونس کار بیں، میں داؤ درحمانی کی کوشی میں داخل ہوا۔ سیاہ ڈائس آئے بڑھ گی تھیں۔ ان دونوں کاروں نے میرا تعاقب کی تھا۔ اور اس وقت میں انتہائی اسارٹ نظر آ رہا تھا۔ پورٹیکو میں دو کاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک تو نرگس کی کار تھی، جے میں پہلے بھی دیکھ چھا تھا۔ دوسری کاراکیہ نیلے رنگ کی سیڈان تھی۔ میں نے ان دونوں کاروں کے قریب اپنی کار دوک دی اور نیجے اُمر گیا۔ میر بے لہاس میں ایک ٹر اُسمیٹر چھیا ہوا تھا، جس کے ہارے میں جھے بتا دیا گیا تھا۔ ٹر اُسمیٹر آن تھا اور اس پرمیری آواز سی جاسمی تھی۔

''فرمائي جناب؟''ايك ملازم نے آگے بڑھ كر يو چھا۔ 'مېس نرگس كوميراسلام كهددد۔''

"أبكانام؟"أس فيمؤدب ليجين يوجها

"شارق-" مس فایک شان بے نیازی سے جواب دیا۔

'' تشریف لائے۔'' طلازم نے کہا اور جھے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑا۔ اس نے بھے درائنگ روم میں بٹھایا اور خود زکس کواطلاع دینے اندر چلا گیا۔ میرا ول دھک دھک کر رہا تھا۔ جھے جو کام کرنا تھا، وہ بخت مشکل تھا۔ تاہم میں اسے کرنے کا تہید کر چکا تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں نگاہیں دوڑائیں، وہاں ایک ڈرائنگ ٹیبل بی موجود تی۔ میں پھرٹی سے اُٹھا اور ڈرائنگ ٹیبل پر پہنچ گیا۔ یہاں دوڑائیں، وہاں ایک ڈرائنگ ٹیبل پر پہنچ گیا۔ یہاں سے میں نے ایک سادہ کاغذا ٹھایا، اسے بے آواز تہد کیا اور جیب میں رکھایا۔ ایک بال پوائن می جھے میں گیا تھا۔ دونوں چزیں احتیاط سے جیب میں رکھنے کے بعد میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹھا ہی تھا کہ ڈرگس

"بيلومسٹرشارق!"اس في مسكرات موس كها\_

" جيادٍ س رئي اسب سے پہلے يہ متاہے،آپ مرے مال كئ تيس؟"

" ہاں گئ تو تھی۔ ظاہر ہے، آپ نے بلایا تھا۔ بس صغیدادر عظمیٰ کا نداق جھے نا گوارگزرا۔ انہوں نے واپس پر میرا خوب نداق بنایا تھا۔ "اس نے کسی قدراُ داس کیچ میں کہا۔

''میں بے حدشرمندہ ہوں اور آپ سے معذرت خواہ بھی۔ بدقسمت ہوں کہ پہلی عی ملاقات میں آپ کے دل پر غلط تاثر قائم کر گیا۔ لیکن کچھالی عی مجبوری تھی کہ .......''

'' طارق صاحب بھی وہاں موجود تبیں تھے۔کوئی طازم بھی نہیں تھا۔ پوری کوئی سنسان پڑی تھی۔'' ''بھائی جان ایک ضروری کام سے کینیڈا چلے گئے۔ طازم ذلیل ہوتے ہیں۔ کم بختوں نے موقع یر چہ لکھ کر میں نے اس پر ایک تگاہ دوڑائی اور پھر اسے تبہ کر کے جیب میں رکھ لیا۔اس کے بعد تل بندكر كے ميں بابرتكل آيا۔ زئس ميرى فتظر تقي - ہم دونوں ايك كرے ميں بي كا كا يُركلف انظام كيا كما تما، جس من داؤدصاحب بين ته-

عائے کے دوران زمس سے مختلف موضوعات رح گفتگو ہوتی رہی، مجراس کی سہیلیوں کی بات لکل

"شيطان صفت الوكيال بيس...... آج موجود تبيل بين، ورنه ناك مين دم كر ديتي -اس دن عى آپ نے دیکھاتھا۔''

''ہاں.....!'' میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر بولا۔'' کلب می تھیں آپ؟''

"با قاعد وبين جاتى بعى بعى جاتى مول-"

''کل کے بارے میں کیا خیال ہے؟''

" آپ ساتھ ہوں تو کیا حرج ہے؟ .....علئے ،کل پھر لوگوں کی جیبیں خالی کرائی جائیں۔"

"ضرور!" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

کافی دیرتک ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ زئس کے انداز سے اظہار ہوتا تھا کہ وہ مجھ ے متاثر ہے۔ پر میں نے اس سے رفست کی اجازت جا بی۔

"تو پرکل کا پروگرام طے؟"

" آپ کو پھر کوئی ضروری کام تو یا ڈمیس آ جائے گا؟"

" آپ کوشرمنده کرنے کاحق ہے۔" میں نے کہا۔

"ار عبيس ..... ميس في غداق كيا تعا يحسوس نه كريس"

" آئے ...... آپ کے ڈیڈی سے اجازت لے لوں۔" میں نے کہا اور پھر میں اس کے ساتھ لا برری میں بیٹے گیا۔ جہال مسر داؤ درجانی ایک آرام کری برینم دراز کسی کیاب کا مطالعہ کررہے تھے۔ میں دیکر انہوں نے کتاب میں نشانی رقمی اور سکراتے ہوئے ہم دونوں کودیکھنے لگے۔

"اجازت دیجے الك! ...... پر حاضر مول كا-" ميل نے كما-

''احِما بھی،خدا حافظ!......آتے رہا کرو''

" ویری اکل میں شارق صاحب کے ساتھ کلب جاؤں گی۔"

"ضرور بينيا السلام شارق صاحب!" واؤد رحماني في مصافح ك لئ ميرى طرف باتع برھایا۔ اس دوران میں نے صفائی سے پرچہ نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اور پھر مصافح کے ساتھ ہی میں نے پرچہ رحمانی صاحب کے ہاتھ میں تھا دیا۔ نرس میری طرف متوجہ نہیں تھی۔ واؤد رحمانی نے حمرت سے میری شکل دیکھی اور میں نے آگا۔ دبا دی۔ پھر تیزی سے مڑا۔

"فدا مافظ!......آيئ زمس صاحب!" اور من زمس كو لئے ہوئ باہر نكل آيا-زمس جھے ميرى اسپورٹس تک چھوڑنے آئی اور میں اے بھی خدا حافظ کہ کرنگل آیا۔ وہاں سے میں سیدها ربر اسکوائر آیا اوراسپورٹس ای ممارت میں داخل ہوگئی۔

'' جی ہاں، ضرور۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کیا۔ " زمس! اسين مهمان كي خاطر مدادات كرو-"وه بو لے اور زمس نے ميرا باز و پارتے ہوئے كہا۔ '' آیئے شارق صاحب! میں آپ کو کھی دکھاؤں۔''

''طِئے۔'' میں تیار ہو گیا۔

نرکس مجھے کوھی کے خوب صورت جھے دکھائی رہی اور میرے ذہن میں کھیجڑی پکتی رہی۔ پھیلی مار را میں، چارلز کیوں کے ساتھ کزر چکی تھیں۔ چاروں ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھیں، انہوں نے ایل عبت، ابن جابت، ابن وارتل ، ابن سائيت مل طور سے ميرے والے كردي مي انہوں نے مجھے زعا كى کی تمام لذتیں مجشی تعمیں۔الی شکل میں مجھے زخم کی پروا تو نہ ہونی چاہئے تھی۔لیکن نہ جانے فطرت انسانی کیا ہے، اسے پوشیدہ رازوں کا مجتس کیوں ہے۔ زخم کی کشش اب بھی برقر ارتھی۔ اس کی مجت میں ایک عجیب می فرحت کا احساس مور ہا تھا اور دل میں اس کے لئے وہی جذبۂ ہمدردی ومحبت موجود

> "أيئے شارق صاحب! جائے تيار موچى موكى \_"كانى دير كے بعداس نے كہا\_ "من فراباتهروم تك جانا جابتا بول "من في كبا

''اوه.......آئے!''اس نے کہااور پھروہ جھے ایک کمرے کے باتھ روم کے دروازے پرچھوڑ گئ میں نے اندر داخل مو کر درواز ، بند کرلیا اور پھر پھرتی سے کاغذ اور بال پوائٹ ٹکال لیا۔ کاغذ کوایک تھے کے کارٹس پر رکھ کر میں نے اس پر لکھنا شروع کیا۔اس کے ساتھ بی ہاتھ بڑھا کر میں واش بیسن کا اُل کھول رہا تھا، تاکہ یانی کی آواز ٹراسمیر کے دریعہ پہنی رہے۔ میں نے داؤدرحانی کے نام رقعہ لکھا۔ « بمحرّ م رحمانی صاحب!

میں ایک برقسمت انسان ہوں۔مس زخم سے ملاقات اتفاقیم کی کین اس ملاقات ے کہ بعد چند لوگوں نے بچھے اغواء کر لیا۔ انہوں نے بچھے شدید اذبیتی دیں، جن کے نشانات میرے بدن برموجود ہیں۔ان کا مطالبہ تھا کہ میں نرٹس رحمانی کوا بی محبت کے جال میں پھالس کرنسی الی جگہ لے جاؤں، جہاں سے وہ آئییں اغوا کرسلیں۔اس کے لئے آپ سے دل کروڑ کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر آپ نے وہ رقم ادانہ کی تو زمس رحمانی کوٹرل ایٹ میں فروخت کردیا جائے گا۔ انہوں نے جھے دُھائی کروڑرو بے کی پیشش مجمی کی ہے۔ براہِ کرم میری بات کو کسی فتم کا فراڈ نہ جھیں۔ وہ لوگ بے حد جالاک اور خطرناک ہیں۔اپنی بچی کی حفاظت کریں۔میرےلباس میں ایکٹراسمیٹر موجود ہے،جس یر دہ لوگ ایک ایک بات من رہے ہیں۔ داؤد صاحب! میں ایک برقسمت انسان ہوں۔ زندگی میں کسی کے لئے چھوٹیس کرسکا ہوں۔آپ کی پچی کے لئے زعم کی کی قربانی دیے کو تیار ہوں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ میری قربانی رائگاں جائے۔ کل میں پھر زمس سے ملاقات كرنے آؤل كا\_اس دوران آپ نے جوال سوچا ہو، ايك بريے براكم كر جھے دكھا ديں۔ اس بات كويادرهيس كدا كريدكام مرس ذريجه انجام نه ياسكا تووه كونى اور ذريجه اينائيس گ\_بس انيس موقع نيس س سكا به ......فادم ...... شارق ـ" ازل

" تصور اتصور السين اس في الوقى محموني الحريزي من كها ليكن اس كي ضرورت بهي كياتقي - وه ا کے رات کی مہمان تھی اور اپنا فرض اوا کرنے میں اے کسی زبان کے سہارے کی ضرورت جیل تھی۔ دوسری میج حب معمول می \_ ایکا کا کوئی وجود نبیل تھا۔ البتدای کی مسکر اجیس کرے سے مختلف کونوں م جرا المرات سے عاری لیون میں نے اپنے دل کوشولا۔ بوی دلش زندگی می تفرات سے عاری لیون میں برا آدى جيس مول ..... مجھے يدسب كچھ پندنبيل تھا۔ ہال، مجھے يدندكى پندنبيل تھى۔ ميں كى ايك مرابث كوابنانا جابتا تعارة خرمير سيني مين دل تعاران مين مجت كاجذبه تعار مين كس سعمت

کروں؟ .... کے جا ہول؟ باتھ روم میں بھی میں بی سوچنا رہا۔ ناشتے کی میز پر بھی یہی۔اور پورا دن ای خیال میں گزرا۔ یا کی راتیں ..... یا کی او کیاں۔ ہراک و کو محبت سے چیش آنے والى .... یادیں چھوڑ جانے والى۔ س س كويادر كور ؟ ...... ووقو ايك خواب كى طرح آتى ين - منج موت عى آكمه على جاتى ب- بد فواب بوے يُر مشش ہوتے ہيں۔ ليكن مبح كيسى وريان ہوتى ہے!

پر زمیں کے پاس جانے کا وقت نزد یک آنے لگا۔فلمینا میرے پاس آئی۔ وہ میرے لئے نیا موث لائی تھی۔ میں نے شیو کر کے لباس تبدیل کیا۔فلمینا عجیب می نگاہوں سے مجھے دیکھر ہی تھی۔

جھے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئ ہے۔اس وقت فلمینا کی آ تھموں سے چھپی ہوئی عورت نے مجانكا تفا\_انسان كچريمي بن جائے، زندگی ميں چندلهات اليے ضرور آتے ہيں، جب وه صرف حقيقت

برحال، ممكن بي فلمينا سيمعدرت كاموقع عى نه طع ممكن ب، آج كى رات ميس كى آبريش میل پر برا ہوں۔ ڈاکٹر میرےجم سے کولیاں نکال رے ہوں ..... یا پھر میرا پوسٹ مارٹم کردے موں۔ میں ترس کے لئے زندگی دیے کا تہر کر چکا تھا۔ اور میرے ارادوں میں کوئی لفزش جیل میں فيسوج لياتها كداكر داؤدرجاني، زس كي حفاظت يس ناكام رباتو بحريس طل جاؤل كا-يس وهسب كروں گا، جوميرے اختيار ميں ہوگا۔ اس كے لئے ميرے ماس كوئى پروگرام ہيں تھا۔ بس حالات كے

تحت کام کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا! باہر نکلا تو تخیکر سے ملاقات ہوگئی۔"او کے مسٹر شارق! وقت ہو گیا ہے۔ سخت ہوشیاری سے۔" " يقرر بو .....من اينا كام بهت خوش اسلوني سي كرول كا-" من في كها اور مير بونول ير ایک سیخ مسراہت پھیل تی، جے تیر نے محسوں مہیں کیا تھا۔ اور پھر میں سرخ اسپورٹس میں چل پڑا۔ رات بحرمیرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آتے رہے۔ ان میں طالوت کا خیال بھی تھا۔

طالوت میرا دوست ......جس سے جھے اُنسیت بھی ہو گئی تھی اور جس کی اس طرح کمشدگی نے ميرا دل تو ژ ديا تھا اور جواب ميرا خواب بن كرره كيا تھا۔ جمھے يقين تھا كدوه جمھے چھوڑ كر چلا كيا ہے-شايداني دنيامس ....نه جانے كون ....

یہاں تک کہ داؤد رحمانی کی کوشی آ گئے۔ ملازموں نے مجھے دیکھ کر دروازہ کھول دیا اور میری کار پورٹیکو میں داخل ہو گئے۔ شاید کار کی آواز س کر بی فرس رحمانی اور داؤد رحمانی باہر نکل آئے تھے۔ فرس نے تو حسب معمول مسراتے ہوئے میرا خرمقدم کیا۔ داؤدرجمانی نے بھی استقبالیہ کلمات کے۔ویسےان

عمارت کے برآمدے میں بی شکرنے میرا استقبال کیا۔ اس کے ہونٹوں پرمسکراہے تھی۔ وہ خوش

"وري كثر بمسر شارق!......بهر حال تم ايك بااصول انسان مو-" میں نے کوئی جواب نددیا اور شکر میرے ساتھ اندر تک آیا۔ پھراس نے جھے ایک کرے میں آنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ اعربی کی گیا۔

" بیٹھو!" اس نے کہااور میں ایک کری پر بیٹھ گیا۔وہ بھی میرے سامنے دوسری کری پر بیٹھ گیا تھا۔ " بجھے خوتی ہے، مسر شارق! تم نے حسب وعدہ کام کیا ہے۔ اس سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد بات كريس كے منم يقينا ايك شريف أوجوان موركين ميرے دوست! شرافت آج كل كى دنيا ميں ايك بكارش جى جاتى ہے-كوئى اس كى قدرتين كرتا- پراس بكار شے كو كون اپنايا جائى؟ ببرحال! كام كے بعد بھى تم آكر چا بوتو جارے ساتھ رو كتے ہو۔ آكندہ زندگى برغوركر كتے ہو۔ ويے اندازہ بوا كرتم بحى خاصے دولت مندانسان مو ......كيا كاروبار بے تيمارا؟ "اس نے بوچھا۔

"میرے بھائی لیدر کا کام کرتے ہیں۔ ہم ملکی چڑا ایکسپورٹ کرتے ہیں۔" میں نے فورا جواب

"بهرحال...... كوئى بمى كاروباراس كاروبار سے زیادہ منافع بخش نہ ہوگا۔لیکن خمر...... بید فیصلہ كرناتمباداكام ب- بال،كلكاكياروكرام ركا؟"

"من نے اسے کلب چلنے پرآمادہ کرلیا ہے۔"

" تهاری تفکوکا ایک ایک لفظ سنا گیا ہے۔" فیکر نے جواب دیا۔

"بس ..... يردرام م طي كرو-" يس نها

" طے کیا جا چکا ہے۔" فیکر مسراتے ہوئے بولا۔" ہم کلب جاؤ گے۔ وہاں کی تفریحات میں معروف رہو گے۔ ہمارے آدمی محرانی کرتے رہیں گے۔ طاہر ہے، وہ تباری کار میں ہوگی۔ واپسی برتم بی اسے چھوڑنے جاؤ گے۔ رائے میں ہمارے آ دی تمہیں روکیں گے اور تم کار روک لو گے ۔ بس، اے · اغوا كرايا جائ گا-كونى ترميم .....؟"اس نے يو چما-

"تم نے مناسب ہی سوچا ہوگا۔" میں نے کہا۔

دوبس ....... آرام کرو\_ کی کا تمهاری منظر موگی\_آج ایک غیر ملی اثری تمهاری خدمت کرےگی\_ اس بات برغور کراو، اگرتم جارے ساتھ پندرہ برس تک کام کرتے رہے، تب بھی ہردات تی لوکی ...... الدرى دنيا كامنخب حسن ..... يشكر كادعده ب\_"

اور درحقیقت لی کامیری خوابگاه می موجود محل کھانے وغیرہ سے فارغ ہوکر جب میں خواب گاہ میں داخل ہوا تو وہ میری مسہری پر حیت لیٹی ہوئی تھی ۔ پھول دار گاؤن میں ملیوں ......چھوٹے سےقد کی جایانی حسینہ...جس کی چھوٹی چھوٹی آئیسی بے حدیر کشش تھیں۔جس کے چیرے کی سانولا ہث انتہائی د لکش تھی۔ اُس نے مکراتے ہوئے جھے دیکھا اور اُٹھ کر بیٹے گی۔ اس نے گردن جھکاتے ہوئے جایانی زبان میں جھے ہے کھ کہا۔

"الكشمجمتى بو؟" من ني اس المريزي من يوجها-

کے چرے پر گری سنجیدگی تھی۔

تك تم كلب ميس رمو ك، بوليس وبال ابنا كام عمل كرك كى - بال، نركس كى حفاظت كى ذمدوارى تم ير ہوگی۔اس عمارت میں تم اس کی حفاظت کرو گے،جس کے لئے میں مہیں اپنا پہتول دوں گا۔''

'' بھائی جان کی والیس بر میں اُلیس آپ کی خدمت میں روانہ کروں گا۔ وہ میرے برے ہیں۔ میں آپ سے صرف اتناع من کروں گا کہ زکس کومیری ذات سے بھی کوئی تکلیف جیس پہنچے گی۔'' میں نے کہا اور بيدُ پرلکھا۔

ر پر معما۔ ''آپ اطمینان رکھیں،مِس زمس پر میری موت کے بعد بی آبنی آسکتی ہے۔'' ''بس تھیک ہے ...... جھےتم دونوں کے ملنے پر کوئی اعترام مہیں ہے۔ میں تمہارے بھائی کی آمد کا انظار کروں گا۔ ' واؤر صاحب نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے لکھا۔

" تعیک ہے ..... میں تہارات کر گزار ہوں۔" اور پھر وہ بولے۔" آؤ.....میراخیال ہے، وہ لباس بدل چکی ہوگی۔"

میں نے کری کھرکائی اور کھڑا ہو گیا۔تب داؤ دصاحب نے ایک الماری سے ایک آٹو میٹک پستول اور چندراؤنڈ مجھے دیے، جنہیں میں نے احتیاط سے لباس میں جھیالیا اور ہم دروازہ کھول کر باہرنگل آئے۔ ترس جمیں دروازے سے چندقدم دُور کی۔ داؤدر جمالی نے جمیں خدا حافظ کہا اور ہم باہر لکل آئے۔ میں نے کارا شارف کی ، زمس میرے برابر آ بیٹی اور ہم با ہرنگل آئے۔

" دُیری سے کیا گفتگوری ؟" راستے میں اس نے بوجھا۔

'آپ کے ڈیڈی بے حد نیک بغیس انسان ہیں ،زگس صاحبہ! میراخیال ہے، وہ آپ سے بھی گفتگو كريں گے۔اس كے بعد عى ہم دونوں ايك دوسرے كوائي تفتكو بتائيں گے۔ " ميں نے مسكراتے ہوئے کہا۔ رہانی صاحب کی ہوشیاری کی وجہ سے مجھے کائی دُ حارس ہوگی کی اوراب میں اتنا پر بیان ہیں تا۔ نرس خاموش ہوگئی۔تموڑی در کے بعد ہم کلب پہنچ گئے کلب کی تفریحات حسب معمول میں۔ ویسے اس دوران میں نے حیکر کے بہت سے ساتھیوں کو دیکھا تھا۔ چند افراد کلب میں بھی موجود تھے، جو سب كے سب مير يصورت آشاتھ ليكن وہ مجھ سے بلعل الى تغريجات ميں كم تھے۔ بظام كى كى لوجه ميري طرف نبيل تقي اليكن ميں جانبا تھا، نہ جانے گئی آتکھيں ميري تحرانی كررى مول كى-تاہم جس انداز میں بھی وقت گزرے، مجھے گیارہ بھانے تھے۔

> "ادو ...... گيارون كاكئے ميراخيال ہے،اب دالسي مناسب ہے۔" ''ال.....دنت كاتوية بي تبين جلائ رُس نے ميري تائيدي۔

'' آؤ چلیں۔'' میں نے کہا اور ہم دووں کلب سے نکل آئے۔ میں نے اپنی تکرائی کرنے والوں کو سمٹنے دیکھا تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو کوئی بھی میری اس وقت کی کیفیت ہے مشکوک ہوسکا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ ر بیٹھ کر میں نے کاراشارٹ کر دی۔ نرکس خاموش تھی کیکن ہے خاموثی طویل ہو گئی تو اس نے کہا۔

" "كس سوچ ميس كم بين، شارق صاحب؟"

"میں ....." میں چونک پڑا۔ پھر میں نے ایک گری سائس لے کربات بنائی۔" کچھنیں، رس ماحبہ! میں اینے اور آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اور نرس کی ہمت نہ پڑی کدوہ میری اس سوچ کی ا وو بنمن سسد بيزس تو بدى بينى ستمارى التطريقي - اور من سوج ربا تعاكمة آجاد ال جھے بھی جائے ملے۔" داؤد صاحب نے مسراتے ہوئے کہا۔

دلچپ باتوں کے دوران ہم چائے کی میز پر پہنے گئے۔ چائے کے دوران داور صاحب مجھ سے ميرے خانداني حالات يو چھتے رہے اور ميں أبين ألى سيدهى باتيں بتانے لگا۔ پھر جائے كے بعد انہوں نے کہا۔" آؤ، شارق میاں! ہم دونوں گفتگو کریں۔ جب تک زمس لباس دغیرہ تبدیل کر لے گی۔ کیوں

" الله ويري بس تعوري وريك لئ معذرت جائى مول-" زمس في كها اور داؤد صاحب مجمع لئے ہوئے اپنے کرے میں پھنے گئے۔

"دبیمو!" انہوں نے کہا اور میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ داؤد صاحب نے ایک پیڈ اور تلم میری طرف بڑھادیا اور دوسرااپ سامنے رکھالیا، پھروہ بولے۔

"شارق میان! مین تم سے زئس کے بارے میں کھے گفتگو کرنا جا بتا ہوں۔" اس کے ساتھ ا انہوں نے بیڈ براکھا۔

"میں نے تمہارا کل کا خط پڑھ لیا ہے۔تمہاری شرافت کا ممنون ہوں، بیٹے! کیا آج پروگرام ہے؟ ...... اگر ہے تو كيا ہے؟ "اور انہوں نے پيد ميرى طرف بر صاديا۔

"فرمايح ...... من حاضر جول -" من في كها اور جواب مين پيد بر لكما-

"أن كا قيام رير اسكوائر كى عمارت نمبر ايك سوباره مين ہے۔ يهاں تك ميرا تعاقب كيا كيا ہے۔ ان کے بہت سے لوگ ممارے بیچے مول گے۔ سخت موشیاری کی ضرورت ہے۔

"دراصل ......" داؤد صاحب ایک گهری سائس لے کر بولے۔"ترمس کی مان نہیں ہے ..... اسے میری ایک عزیز عورت نے بالا ہے۔ بدی حساس اور نازک طبع الری ہے۔ میں اُس کے کر دار سے مطمئن ہول۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ مہیں پند کرتی ہے۔ کیا بددست ہے؟ "اوراس کے ساتھ ع انہوں نے پیڈیرلکھا۔

'' بے فکر رہو ..... میں نے انظامات کر لئے ہیں ۔تمہارے کلب روانہ ہوتے ہی ثفیہ پولیس کے لوگ تمہاری تکرانی کریں گے۔ کیا اغوا کا پروگرام کلب ہے واپسی پر ہے؟''

"من كيا عرض كرسكما مون؟" ين في المازين كهااور بيد براكهدديا\_

"بہر حال، میں نے میں محسوں کیا ہے۔ میں فراخ دل انسان ہوں اور میں یاک جذبے پر پابندیاں لگانے کا قائل ہیں ہوں۔ اگرتم دونوں ایک دوسرے کو پند کرتے ہوتو میں تمہیں کیجا کرسکا ہوں۔ اس کے لئے جمہیں وی سب کچھ کرنا ہوگا، جورائج زمانہ ہے۔'' انہوں نے کہااور پیڈ پرلکھا۔

"جو کھے ہور ہا ہے، ہونے دو۔ جس وقت تم لوگ ممارت میں داخل ہو جاؤ گے، اس وقت پولیس رید کرے گی، تا کہ تمام مجرموں کو پکڑا جا سے۔ میں نے ڈی آئی جی سے بات کی ہے، وہ بذات خوداس ریدی ترانی کریں گے۔ تمہارے روانہ ہوتے بی میں بولیس کواس عمارت سے آگاہ کر دول گا اور جب دونوں آدی زمن کو لئے ہوونہ جانے کہاں چلے گئے ۔ ٹیکرنے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ "اس تعادن کے لئے میں شکر گزار ہوں۔ میں نے تم سے جو دعدے کئے ہیں، وہ ضرور پورے

"میراخیال ہے، تم نے اس کے سامنے میرا شکریدادا کر کے اچھانہیں کیا ہے۔" میں نے نا خوشکوار

''کیوں.....اس میں کیا حرج تھا؟''اس نے پوچھا۔ ''بسِ .....میں چاہتا تھا کہ وہ جھے مجبور جھتی اور سوچتی کہ میں بھی تم لوگوں کا شکار ہو گیا ہوں۔اور یماحقیقت مجمی ہے۔''

" مجمع حرت ہے ...... اتن حسین لؤکیاں تمہارے دل ہے اس لؤکی کا خیال ختم نہیں کر عمیں۔ آخر اں میں الی کیاخصومیت ہے؟''

"م نسجه سكوكم فيكر إببر حال من في تمهار بسامن كورشرا لط ركمي تعين -"

"دوہراؤ۔" فیکرنے کہا۔

"ات يهال كوئى كرغونين بيني كى اس وقت تك، جب تك اس كے باپ سے فيصله كن كفتكوند

" مجھے یاد ہے۔" فیکرنے کھا۔

" میں اس کی تحرانی کروں گا۔ مجھے اس کی اجازت دی جائے۔"

''عپلومنظور ...... بل مهمین بددل نبین کرنا جا بتاہم دوستوں کے دوست ہیں۔تم نے میری مدد کی ے، میں تہاری یہ خواہش بوری کروں گا۔ " حکر نے کہا اور پھر جھے ساتھ لئے ہوئے اس کمرے کی طرف بدید کیا، جہاں زمس کورکھا میا تھا۔ زمس ایک کری پرجینی ہوئی تھی، سکتے کے عالم میں اور شیکر کے دونوں ساتھی اس سے تھوڑی دُور کھڑے تھے۔

" بيلوس رحاني اجم آپ كواس غريب خانے يرخوش آمديد كتے بيں ـ " فيكرنے كها- " فكر مندند ہوں۔ آپ کے دوست مسٹر شارق یہاں آپ کی تحرانی کریں گے۔ آپ کو کوئی تکلیف جیس <u>بہن</u>ے گی۔ اگر آپ کے ڈیڈی نے ہماری مطلوبہ رقم ادا کر دی تو ہم آپ کو با عزت والیس پہنچا دیں گئے۔ ہاں، دوسری فکل میں مچھے اور نیلے ہوں گے۔ بہر حال ٹی الحال آب کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسٹر شارق! آب ان کی محرانی کریں اور ان کی ضروریات بوری کرتے رہیں۔ آؤ ......، ممیکر نے این دونوں ساتھیوں سے کہا اور پھر وہ تینوں باہرنگل گئے۔

میں نے ایک شندی سانس لی اور زمس کی طرف دیکھا۔ وہ پھر کی بے جان مورتی کی طرح خلا

" در سسا!" میں نے اس کے قریب بھی کر سر گوٹی کی اور اس نے گردن محما کر میری طرف ديكھا۔ آ ہ!...... براغم تھا،ان آنكھوں میں۔ میں اس كيفيت كوالفاظ مينہيں ڈ ھالسكتا۔ ہاں،ميرا دل کلڑے گلڑے ہو گما تھا۔ ٹی منٹ تک میں اس سے کچھ نہ کہہ رکا ، پھر ہمت کر کے بولا۔'' فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے زخم !.....میری زندگی میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔''

كريدكر ـــ بات بى اليي تقى ـ بان، ده ميرى طرف سے كچھ بولنے كى منظرتني \_ ''کب ملا قات ہوگی؟'' بالآخراس نے پوچھا۔

"لا قات ......" من في ايك مرى سائس لى- "كون جاني ،كب اوركمال؟" "كيامطلب؟"وه چونك كربولي\_

"تہارے ڈیڈی نے مجھ سے بات کی ہے، زمن! وہ مہیں اور مجھے کجا کرنا جاتے ہیں۔ کیا تہارے خیال میں انہوں نے جلد بازی سے کام تہیں لیا ہے؟"

نر کس کے چہرے یر کن رنگ آئے۔وہ کوشش کے باوجوداس سوال کا جواب نددے سکی اور یہا جہا بی ہوا۔ اگر وہ جھے سے محبت کا اقرار کر لیتی تو نہ جانے بعد میں میرے دل پر کیا بیتی۔ میں نے بھی اس سوال کے جواب کے لئے اصرار نہ کیا۔ اور پھر ایک سنسان سرک سے گزرتے ہوئے وحندلائی ہوئی روشیٰ میں دوآ دمی ہاتھ اُٹھائے کھڑے نظر آئے۔

میں نے خشک مونوں پر زبان پھیری اور کار کی رفتارست کروی۔

"كيابات ع؟" زمن في مرك يرد يكفة موك يوجها من في كوكى جواب ندديا ي كي میرے دل کی حالت عجیب ہو کئی میں۔ میرے ہاتھ پاؤں بے جان ہوئے جارہے تھے۔ کارآ ہتہ آ ہتہ ان لوگوں کے قریب بھٹے کردک گئی۔

رو سے ریب کی میں ہوگیا ہے، جناب!.....ازراو کرم کیا آپ ہمیں تعور اسا پڑول دے " ماری گاڑی کا پڑول ختم ہوگیا ہے، جناب! دیں گے؟ بس اتنا کہ ماری گاڑی کی پٹرول پپ تک بھی سکے۔ ان میں سے ایک نے کہا اور پر دوسرے معاس نے پستول کی نال میری فیٹی پر رکھ دی۔

حالانکہ پورا پروگرام مجھے معلوم تھا، لیکن چربھی میں چونک بڑا۔ دوسرا آدی اُ چھل کر میری گاڑی میں سوار ہو گیا تھا۔ اس نے زگس کو سینے کر اس کا منہ بند کر لیا۔

ر وجيخ كى كوشش كي تو كموروى ميس سوراخ كرديا جائے گا۔ وه سفاك ليج ميں بولا اورزم مينى بحِثْ آنکھول سے اسے دیکھنے آلی۔

'نچلو ......کارآ کے بر حاؤ' دوسرا بھی کودکر اندر بیٹے گیا۔ میں نے کاراشارٹ کر کآ گے بر حا دی۔ میری نگایس سی دوسری کار کی روشنیاں تلاش کر رہی تھیں۔ دوسری کار جو پولیس کی ہو ...... نہ معلوم پولیس کامیانی سے مارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے تھی یا ناکام موگی تھی۔ جھے دُور دُور تک کوئی تحریک ندمحسوں ہوئی۔ بہر حال ہخت ذہنی انتشار کے عالم میں، میں ربر اسکوائر میں داخل ہو ممیا اور پھر بنگا نمبر ایک سوبارہ کے بورٹیکو میں، میں نے کارروک دی۔

یمال تیکر دوسرے کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا منظر تھا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے زمس کو کار ہے ا تارا اور شکر کے ہونٹوں پرمسکراہٹ بھیل گئی۔

" تھنک یو،مسر شارق! آپ نے مارے دریند خواب کی میل کر دی۔ اب بیسونے کی چیا، سونے کے انڈے دے گی۔" اس نے زہر یلے انداز بین مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی زمس کو دونو لطرف سے پکڑے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ میں نے نرس کی آٹھول میں شدید جرت کے آثار دیکھے۔اور سے چرت میرے دل پرنقش ہوگئی۔ ذلیل شکر کونرس کے سامنے میہ بات نہیں کہنی جا ہے تھی۔ "الركوئي بتوباته أثمائ مائة أجائ .....ورند كوليون مي تجاني كرديا جائ كا-"ايك آواز گونی \_اور پ*ھر*ایک آ داز سنائی دی \_

"زرسي! .....زمس بين!" بيداؤد صاحب كي آواز تمي -زمس أحيل براي-'' آؤنر من ...!'' میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور درواز ہ کھول کر باہر نگل آیا۔ کی پولیس والے میرے مائے تھے۔ان میں سے ایک نے مجھے دیکھتے ہی للکارا۔

" خبر دار!..... باته بلند كردو .....ورند .....

‹ونهیں، نہیں...... وہ شارق ہے۔ زمس میری بی)'' داؤد صاحب کی آواز اُمجری اور پھر بہت ہارے باس بھنے گئے گئے۔ ڈی آئی جی صاحب نے بنفسِ تفس اس ریڈ کو کمان کیا تھا۔ وہ مجمی موجود تعے۔ داؤ دصاحب کے ساتھ وہ بھی میرے نزدیک آ گئے۔

" يبي بين شارق؟" انهول نے يو جما۔

'' إِل ...... يَكِي بِ وه دليرانسان، جس نے ميري بِي كي زندگي بچائي ہے'' داؤد صاحب نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔

دونین ڈیڈی! یہ..... بیان کا ساتھی ہے۔'' زگس، داؤد صاحب سے چٹ کر بولی۔ ''ابیا نہ کہو بیٹے! یہ ہم سب کاحن ہے۔اس نے ہمارے اور ملک کے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔'' داؤد صاحب جلدی سے بولے اور نرکس کی آنکھوں میں جرائی اُند آئی۔

زنده گرفار مونے والوں کو جھکڑی لگا دی گئی تھی۔ اشیں جمع کی جا رہی تھیں۔ باہر ایمولینوں کی آوازس سنائی دے ری تھیں۔ پھر مجرموں کو گاڑیوں میں بھر کر بولیس میڈ آفس لے جایا گیا۔ ڈی آئی جی نے مجھ سے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ میرا بیان لیا جانے والا تھا۔ نرس کواس کے ڈیڈی کے ساتھ جانے کی ا جازت وے دی گئی تھی۔

پولیس میڈ آفس میں ڈی آئی جی میرے ساتھ خصوصی مہر مانی سے پیٹ آ رہے تھے۔میرا کمل میان ككما كيا اور پر جيه سے جرموں كى شاخت كرائى كئى ليكن زنده لوگوں ميں تيكرموجود ندتھا۔تب ہم الاشول کود تکھنے گئے اور شیکران لاشوں میں بھی نہیں تھا۔

'' و ہنیں ہے۔'' ''اوہ…الیکن …. بنگلے میں تو اور کوئی لاش بھی نہیں رہ گئی۔ ایک ایک کمرے کو چھان مارا گیا ہے۔''

"حرت ہے۔ بہر حال، کی کر کہاں جائے گا؟ ہم اے قبر سے بھی کھود نکالیں گے۔ بس تعجب ہے، آخروہ سطرف ے فکل گیا۔" ڈی آئی جی نے کہا اور پھرایک ایس نی کو بلا کر ہدایت کی کہ شکر کو الله کیا جائے۔ پتہ لگایا جائے کہ وہ کہاں سے نظل گیا۔ پھرڈی آئی جی مجھ سے بولے۔

" آپ کو ب مد تکلیف اُٹھالی ہڑی ہے، مسر شارق! بہر حال ہم آپ کے شکر کزار ہیں۔اب آپ آرام کریں \_مسر مارون! آپ مسر شارق کوداد دصاحب کے مکان پر چنجا دیں۔''

'' وہاں جا کر کیا کرں گا؟ .....میں اپنے گھر جاؤں گا۔''میں نے کہا۔ "اوه ......مرا خیال ہے، آپ داؤد صاحب کے پاس جائیں۔ وہ کہد گئے تھ کرآپ کو يہال اُس نے جلتی ہوئی نگایں اُٹھا کر جھے دیکھا۔ان نگاہوں میں نفرت کے آثار تھے۔ پھراس کے منہ ہے حقارت آمیز آواز نکل ۔

"اب .....اب اور ب وقوف بناؤ كے؟ ...... كيا ..... كياتم مجى ان كے ساتھ شريك نہيں ہو؟" " إل نرك ! ..... حالات في محصان كاسامى بنا ديا بيكن ميرا دل تنهار يساته بيمرا ول...... عمل اتنا عى كهد بايا تما كداجا تك زوردار آواز كر ساته دروازه كلا اور شكر اين دونون ساتھیوں کے ساتھ اندر آگیا۔

"توتم نے غداری کی ہے، شارق!" وہ خونخوار لیج میں بولا۔

"كيامطلب؟"من في ستجل كر يوجها-

''بولیس نے چاروں طرف سے بگلہ تھیرلیا ہے۔ اب وہ اندر داخل ہورہی ہے۔ لاؤڈ اسکیر ع وارنگ دی گئ ہے کہ ہم خود کو پولیس کے حوالے کر دیں۔"

و و الماغ خراب ب الميرا .....ميرى ايك ايك حركت تمهار علم مي ب- اس مي غدارى ك كنائش كمال تكلى بي "ميل في تخت ليج ميل كما

"م بهتِ جالاك مو-كونى تركب كر كئ ...... ورند ..... اتى جلدى ، اس مظلم اعداز مي بوليس يهال كيے بي على مى بيرمال اب ايك بى دريد بـ اس الركى كو دهال بناكر كل جايا جائــ چلو ....ال طرف آؤ " فيكر في زمس سے كہا۔

"نينين بوسكا ، شكرا ..... تم نے وعد و كيا ہے كدا سے

" كواس مت كرو، وعدى كے بچے!...... جارى زندگى خطرے ميں ہے " شير آ كے برو حااور دوسرے کھے میں نے پہنول نکال لیا۔

"آج كارد ميرے باتھ من ہے، تير! بابرنكل جاؤ۔ ورنہ بحون كر ركھ دوں گا۔" ميں نے ہون مجینی کر کہا۔ دوسرے کمے ٹیکر کے ایک ساتھی نے پہنول نکالنے کی کوشش کی لیکن میرے پہنول کی کو ل نے اس کے سر کے چیتورے اُڑا دیے۔ اُس کی اخراش چی گوئی اور شکر مند مجاڑ کررہ گیا۔ وہ پھٹی پھی آنکھول سے مجھے دیکھ رہاتھا۔

''چلو ...... با ہرنکل جاؤ۔ ورندتمها را حشر بھی اس سے مختلف نہ ہوگا۔'' میں نے بہتول سے حمر کا نثانہ لیتے ہوئے کہا اور شکر اور اس کے ساتھی نے ہاتھ بلند کر دیے۔ چروہ دروازے کی طرف مرا اور دروازے سے نکل گیا۔ ان کے باہر نگلتے بی میں نے جمیث کر درداز وائدر سے بند کر لیا اور پھر زمس کو کے کردیوار کی آڑیں ہوگیا تا کہ حیکرادراس کے ساتھی پہتول سے کولیاں چلائیں تو ہم نشانہ نہ بن سکیں۔ میرا اندازه درست نکلا۔ دھائیں دھائیں کی آواز کے ساتھ بی دروازے میں گی سوراخ ہو گئے تھے۔لیکن ہم لوگ محفوظ تھے۔ زمس مچٹی مچٹی نگاہوں سے کمرے میں پڑی ہوئی لائی د مکھ رہی می اور میں برصورت حال سے نمٹنے کے لئے تیار تھا۔ باہراب با قاعدہ فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ اس فائرنگ کے دوران بھی بھی چینیں بھی لہرا جاتی تھیں لیکن اب ماری طرف کی نے زُحْ نہیں کیا۔ تقریبا پدر و من تك سخت مقابله موتا رہا اور اس كے بعد خاموتى جھا گئ ۔ باہر بہت سے قدموں كى آوازيں ساكى وے رتی تھیں۔ بھاری جوتوں کی آواز سے میں نے اندازہ لگالیا کروہ پیلیس والے ہو سکتے ہیں۔ اۆل

طرح جھے اپنی آغوش میں لے کرتمام تظرات سمیٹ لئے اور ہاں کی گود میں سکون ہوتا ہے۔
دوسرے دن گیارہ بج آ تکھ کلی تھی۔ جسم بھاری ہورہا تھا۔ ملحقہ باتھ روم میں جا کر تھنڈے پانی
کے نیچے خوب نہایا۔ نہانے سے طبیعت ہلی ہوگئے۔ رات کا لباس سل کیا تھا، کین مجوری تھی۔ ای کو پہن
کر با ہرنگل آیا۔ ایک ملازمہ سامنے سے گزرری تھی، جھے دیکھ کرچوکی اور پھر جلدی سے ایک طرف دوڑ
گی۔ اور پھر وہ زمس کے ساتھ واپس آئی۔ زمس آسانی رنگ کی ساڑھی میں کپٹی، مسکراتی میری طرف آ ری تھی۔ ویرے قریب پہنٹی کر اس نے گہری نگاہوں سے جھے دیکھا اور پھر اس کے نازک ہونٹوں سے

"نیند بحر کی حضور کی؟"

میں نے کوئی جواب تین دیا اور عجیب ی نگاہوں سے اسے د کھنے لگا۔

"اس وقت تو میں اور ڈیڈی، خدا کے حضور صرف ایک دعا مالگ رہے تھے۔" اس نے مسراتے ہوئے کیا۔

"کیا.....؟"میرے منہ سے بے ماختہ نکل گیا۔ دور سر سر سر کھا ہے ہیں جمعہ کھا

"يى كرآب كى آئك كمل جائے، تاكه ميں ناشة ل سكے"

"كيا.......؟" ميں چونک برا-"م ....... محر گياره نج رہے ہيں۔ كيا آپ نے ناشة نہيں كيا؟"
"مہمان كے بغير كيے كيا جا سكا ہے؟" اس نے آگے بزده كر ميرا ہاتھ پكڑتے ہوئے كہا۔" چلئے،
فریْدی كوآپ كے جاگئے كی خوتجری سائی جائے۔ اور سوئ بوا! ....... آپ جلدی سے ناشة لكوا ديں۔"
فرمن نے طازمہ سے كہا اور پھر ميرا ہاتھ پكڑے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پھر داؤد صاحب كے كمرے كے
سامنے بي كرى اس نے ميرا ہاتھ چھوڑا تھا۔ سارے داستے ہيں جاں بخش حرارت محسوں كر رہا تھا۔
"آؤشار قرميرا خيرمقدم كيا۔
"آؤشار قرمياں! ........ آؤر داود صاحب نے كھڑے ہوكر ميرا خيرمقدم كيا۔

'' میں بخت شرمندہ ہوں کہ آپ لوگوں نے میری وجہ سے ابھی تک ناشتہیں کیا۔ جھے کیا معلوم...'' چھوڑ و بیٹے! تکلف کی باتیں مت کردابتم غیرتھوڑی ہو؟ ہمارے اپنوں سے پڑھ کر ہو۔ اور پھرتم اتی رات گئے سوئے تھے۔کل سے تہمیں آئی دیر تک سونے کی اجازت تھوڑی ملے گی۔ ہاں تو نرگس بیٹے! چلیں ناشتے کے کمرے میں؟''

" نیلے ڈیڈی اُ" زمس نے کہا اور ہم تیوں ناشتہ کے کمرے کی طرف چل دیے۔ ناشتہ کی میز پر لذیذ کھانے چنے ہوئے تقے۔ زمس میرے بالکل سامنے بیٹی تھی۔ آسانی ساڑھی میں وہ بے صدحسین نظر آری تھی۔ آج اس کا مُسن ہمیشہ سے زیادہ تھرا ہوا تھا۔ وہ بڑھ بڑھ کرمیری خاطر کرنے گئی۔ زبردسی اٹی پندیدہ چنزیں میری بلیٹ میں ڈالتے گئی۔

سے فارغ کر کے ان کی کوشی پر پہنچا دیا جائے۔'' ڈی آئی تی نے کہا اور میں نے شانے ہلا دیئے۔ گار میں ڈی آئی تی کے مرے سے نکل آیا۔السپکڑ ہارون میرے ساتھ تتے۔ باہر میری بہت ی تصاویر تھنچی کئیں اور پھر انسپکڑ ہارون جھے ایک جیب میں لے کرچل پڑے۔

تعوزی دیر کے بعد ہم داؤد صاحب کی کوئی پر تھے۔ داؤد صاحب میر اانظار کر رہے تھے۔ جوٹی میں جیپ سے اُڑا، انہوں نے آگے بڑھ کر جھے گلے لگالیا اور پھر انسپکٹر کاشکریدادا کر کے جھے اعمار لے گئ

" ' ' رحم کو میں نے خواب آور اُنکشن دے کر سلا دیا ہے۔ اس کے ذہن پر گہرا اثر تھا۔'' انہوں نے کہا۔ میں نے گئے۔ کہا۔ میں نے گئے جواب نہیں دیا اور پھروہ مجھے لے کراپے کمرے میں پہنچے گئے۔

''شارق بيني!......تم نے ہم دونوں باپ بيٹي پر جواحسان کيا ہے، اسے فراموش نہيں کيا جاسکا۔ ميں تمہيں اس کا صله دینے کی کوشش کروں گا۔''

"میں نے کی صلے کے لئے بیسب کھٹیں کیا ہے جناب!" میں نے جواب دیا اور داؤد صاحب فاموش ہو گئے۔ پھر کھڑی دیکھ کر ہولے۔

"اده...... پونے چار نج رہے ہیں...... رات تو خراب ہوگئ ہے۔ تعوری دیر آرام کرلو۔ آئسسل میں تمہیں کرے میں پہنچا دول۔" اور میں ان کے ساتھ اُٹھ گیا۔ تعوری دیر کے بعد میں کمرے میں تھا اور وہ مجھے خدا حافظ کہ کر چلے گئے۔

میراجیم و ذہن تھن سے چور تھا۔ نینر کا غلب بھی تھا۔ بشکل تمام صرف جوتے اُتار اور پھر مسہری
پر دداز ہوگیا۔ ذہن تھا کہ پھٹا جارہا تھا، آنکھیں جل ری تھیں، لیکن نیند غائب تھی۔ پولیس ہیڈ آف میں، میں نے فلمینا، جینی، لی کا اور دوسری اور کیوں کوقید بوں کے ساتھ گردن جھکائے بیٹھے دیکھا۔ اُن کے
بارے میں، میں فیعلہ نہ کر پارہا تھا کہ اُن سے ہوردی کروں، اُن کی گرفآدی پر افسوس کروں یا انہیں
نظرا نداز کردوں؟ .....اوراب .....اب جبکہ یہ ڈرامہ ختم ہو چکا ہے، خود میرا کیا ہے گا؟ ......زعرگی
کس انداز میں گزرے گی۔ اب تو میں تنہا ہوں ..... طافوت کمی موجود نہیں ہے۔

طالوت!...... كبال چلے گئے ميرے دوست؟ ...... اس طرح منجد هار ش چيوز دينا تما تو ميرى زندگى ميل آئے كيول تھے؟ ...... تم نے جھے كہيں كاندركھا، طالوت! ...... اور مير ادل طالوت كے لئے تر بتارہا۔ پھر ميں اسے بھول كرزگس ميں كھو كيا۔ زگس كى غلط فہى يقينا دُور ہو جائے گی۔ اس كے بعد اس كاكراروتہ ہوگا......؟

کیا در حقیقت اس کے ساتھ ایک انوکی زندگی گزاری جاسکتی ہے؟ ......لیکن اچا تک ایک اور خوف ناک سوال سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں وہ نہیں ہوں، جو وہ سجھتے ہیں۔ میں نے ان سے اپنے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ کیا میری اصلیت سے واقف ہو کر بھی وہ میر سے اوپراس قدر مہر بان رہ سکتے ہیں؟ سب بھی فلط ہے۔ زگس جس حیثیت ہجھ سے متاثر ہوئی تھی، اب وہ حیثیت بھی باتی نہیں ری۔ اب لا میں صرف عارف عارف ایک مفرور قیدی۔ نہ جانے کون کون سے جھڑے ہوئے وہائی فیمل کرنا میر سے بس کی بات نہیں تھی۔ چنا نچر سے تھے ہوئے وہائی کونوری سکون دینے کی صرف ایک صورت کرنا میر سے بھڑے ہوئے وہائی نصیب ہوگئے۔ نیند نے ایک مہر بان ماں ک

نکال کراس کارخ میری طرف کر دیا۔

" اور میرا پورا بدن لرز کررہ گیا۔" آجاؤ!" ایس پی نے دروازے کی طرف رخ کر کے کہا اور ایک انسپکڑ، دوسب انسپکڑوں کے ساتھ اندر آگیا۔ان تینوں کے ہاتھوں میں بھی پہتول تھے۔

'' تلاثی لو۔''ایس کی نے کہا اور اُنسکٹر میرے قریب پہنچ گیا۔اس نے میرا کالر پکڑ کر مجھے کھڑا گیا اور پھرمیری جیبوں سے سب پچھ نکال لیا۔ داؤد صاحب کا پہنول میں رات کو ہی واپس کر چکا تھا۔ داؤد صاحب اور زمس کی آنگھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ مجھے پھر بٹھا دیا گیا اور اُنسکٹر نے میرے ہاتھوں

میں جھکڑیاں لگا دیں۔

'' ہیں۔۔۔۔۔۔ بیسب کیا ہور ہاہے؟۔۔۔۔۔۔ بید کیا ہور ہاہے؟ کوئی غلط نبی ہے شاید۔۔۔۔۔ضرور کوئی۔۔'' '' ہال۔۔۔۔۔۔ بہت بڑی غلو نبی ہوئی تھی ، داؤ د صاحب!۔۔۔۔۔۔لیمن شکر ہے، بہت جلد دُور ہوگئی اور غدانے آپ کوئسی بہت بڑے نقصان سے بجالیا۔''

" کیا مطلب؟" واؤرصاحب نے بھر الی ہوئی آواز میں کہا۔

" بیے بہت خطرناک جعلساز عارف ہے، داؤد صاحب!......عرصة دراز سے پولیس کی آتھوں میں دھول جمونک رہا ہے۔ اس نے پولیس کو ایسے ایسے چکر دیئے ہیں کہ بس کیا بتایا جائے۔ دراصل اس کا ایک ہم شکل ادر ہے ..... یددونوں کر کام کرتے ہیں۔ شاید دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ بہر حال، اب اس کی عدد ہے ہم اسے بھی گرفار کرلیں گے۔"

ہم شکل کے نام پرنرگس نے چونک کرمیری طرف دیکھا۔ اس کا چبرہ دھواں ہورہا تھا۔ اس وقت داؤدصاحب ہولے۔

''گر ......گرآپ کو خلافہی تو نہیں ہوئی ہے، ایس پی صاحب؟ اس نے جو کچھ کیا ہے ......' ''اس کی تہہ میں بھی کوئی گہری سازش ہے، جس کا انتشاف پینے دو کرے گا۔ آپ یوں بجھ لیس، جس طرح ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتیں، جس طرح ایک ملک میں دو شہنشاہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح اس نے بھی شکر کی یہاں موجودگی پیند نہیں کی اور ایک زبر دست سازش کر کے ہم سب کو اور شکر کو یہ وقوف بنایا اور بہر حال، یہ ذہنی طور پر شکر سے طاقتور انکا اور اس نے شکر کو ڈبو دیا۔ مجھے یقین ہے کہ شکر کے دوسرے ٹھکانے اسے ضرور معلوم ہوں گے اور اب یہی ان کی نشاعد ہی کرے گا۔'' ایس پی نے میری طرف گھور کر دیکھا۔ میری ذہنی حالت جو ہوگی، اس کا شاید آپ خود ہی اندازہ کر سکیں۔ بہر حال، میں زیکر: کی

'' کیا بیدورست ہے شارق؟......کیا بیدورست ہے کہ تمہارا نام شارق نہیں، عارف ہے؟'' ''ہاں......بیدورست ہے۔'' میں نے کہا۔

''اورتم وی عارف جمال مو،جس نے حشمت برادرز سے چورای ہزاررو پے اُڑا لئے تھے؟ اوراس کے بعد سے جار بارجیل تو ڈیکے ہو؟''ایس بی نے سوال کیا۔

'' ہال ...... میں وہی ہوں۔' میں نے کہا اور داؤ صاحب نے اس طرح نرمس کو چمٹالیا، جیسے ان کی اس استعمال کی چکی ا کی چکی اچا تک کنوئیں میں گرتے گرتے چکی ہو۔ نرگس کا چرو سفید ہور ہا تھا۔ اب کون سی مخبائش تھی ؟ ''میری تو دلی خواہش تھی کہزگس کی حفاظت میں اپنی زندگی قربان کر دوں۔ یہی میری زندگی کا تھیجے ف تفا''

'' خدا نہ کرے ...... خدا تہیں سلامت رکھ، بیٹے! تم میرے اپنے بچے ہو۔ اور ہاں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک تمہارے بھائی صاحب ہالینڈ سے واپس نہ آ جائیں، اس وقت تک تم مہیں رہو گئے ،''

یں نے ایک نگاہ زمس پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں شرکیس مسراہٹ تھی۔ میرا دل اُلٹے لگا۔ دل چاہا کہ اس وقت سب پچھ صاف صاف بتا دوں، اپنی اصلیت کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں۔ لیکن اس کے بعد ......اس کے بعد بین کیا یہ فضا برقر اررہے گی؟ بیسب پچھ میرے مقدر میں نہیں ہے نرس کی اینائیت، بیشر کھیں مسراہ ہے۔ بیسب میرے لئے نہیں ہے۔ یہ جھے نہ مل سکے گا! اس لئے سرور کے جس قدر کھات گزرجا ئیں، اس کے بعد تو بھیا تک تاریکیاں میرا مقدر ہیں۔ چنا نچہ میں خاموش رہ گیا۔ ناشتہ ختم ہو گیا اور ہم سب داؤد صاحب کے کرے کی طرف چل بڑے۔ کمرے میں پہنچ کر داؤد صاحب نے کہا۔

" ' ( یُ ) آئی جی صاحب کا فون آیا تھا۔ زمن کا بیان لینے کے لئے وہ کسی ایس کی کو بھیجیں گے۔ میرا خیال ہے، اسے آ جانا چاہئے۔ ہاں، شکر کا پیتے نہیں چل سکا۔ ڈی آئی جی کا خیال ہے کہ وہ کسی بین الاقوامی گروہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس گروہ کے یہاں اور بھی ٹھکانے ہوں گے۔ بہر حال، جلد یا بدیر وہ سب مردو دضر ور گرفتار ہوں گے۔ سب مردو دضر ور گرفتار ہوں گے۔ سب مردو دضر ور گرفتار ہوں گے۔ سب مردو دضر ور گرفتار ہوں کے اسادوں پر چلتی تھیں۔
کیا کمیا تھا اور سب بھی مظلوم ہیں۔ انہیں انوا

ایک بار پھر جھے فلمینا ، جینی ، شکیلہ اور کی کا دغیرہ یاد آگئیں اور میں ایک شندی سانس لے کررہ گیا۔ تعوری در کے بعد ایک طازم نے اطلاع دی۔

''ایس لی غنور صاحب آئے ہیں۔''

''اوہ ...... بھیج دو نیمیں پہنچا دو'' داؤد صاحب نے کہااور طلازم چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعدالیں فی صاحب ایک فائل بغل میں دبائے اندر داخل ہو گئے۔ داؤد صاحب نے ان سے مصافحہ کیا تھا۔ الیں فی صاحب نے جھے بہت غور سے دیکھا تھا اور میں نے ایک بات خاص طور سے محسوں کی ، ان کی تیز نگا ہوں نے میرے لباس کا خاص طور سے جائزہ لیا تھا۔

" تشریف رکھنے ، غنور صاحب!......فرمائے ، جمکر کی تلاش کے سلسلے میں کیا ہور ہاہے؟"
"میراخیال ہے، اب وہ مشکل ندر ہے گی۔" ایس پی نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"اوہ......کوئی اشارہ ملاہے کیا؟"

" السلط المسلم المسلم

كرائے كة دى تھے۔"

''اوہ......وغرفل!''الیں ٹی نے ہونٹ سکوڑ کر کہا، پھر بولا۔''مسٹر حیات کون ہیں، جن کے نام سے آپ نے کو گھی خریدی ہے؟''

" ایک فرضی نام ہے۔" میں نے جواب دیا۔

''خوب ......خوب!' الیس فی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر بولا۔''مسڑ عارف! طاہرے، حشمت سیٹھ کی رقم اسے ل کی تھی۔اس کے بعد آپ نے کیا، کیا؟ ......کیا آپ اس کی تفصیل بتانا پند کریں گے؟ اس سے ہمارے کام میں مدد کے گی۔''

''سنو! تم میرے اوپر جو بھی جرم عائد کرد گے، میں اسے تسلیم کرلوں گا۔تم جرم لگاؤ، میرے لئے سزا کی ایکل کرد۔۔۔۔۔ بیس اپی طرف سے پچے نہیں مزاک ایکل کرد۔۔۔۔۔ بیس اپی طرف سے پچے نہیں ہاؤں گا۔'' میں نے کہا اور ایس پی جیرت سے میری شکل دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک مجری سائس لیتے ہوئے کہا۔

دو بمیں تم سے ذاتی وشنی نہیں ہے عارف! تم نے جو کھے کیا ہے، صرف اس کی سزا ملے گی۔لیکن ایض معاملات میں تمہاری مدوضروری ہے۔"

"ميرى درخواست بكر مجهد سے مجھ نديو جها جائے۔"

" فیکر کے بارے میں بھی نہیں؟"

"جو کچھ کول گا، یقین کرو گے؟" میں نے ایس نی ک شکل دیکھتے ہوئے کہا۔

'''ہاں، ہاں.....کوشش کریں گے۔''

'' شب سنو۔ میں شکر سے اجنبی تھا۔ شکر میری طرف صرف اس لئے متوجہ ہوا تھا کہ زمس رحمانی سے میری دوئتی ہوں گئی ہے۔ میری دوئتی ہوگئی تھی۔ اس نے جھے انوا کر لیا اور پھر زمس رحمانی کے انوا میں میری مدد کے لئے جھ پر اللہ دکیا۔ تم اس کے نشان میرے جسم پر دیکھ سکتے ہو۔ زمس جیسی معموم لڑکی کے لئے میں پُر خلوص تھا۔ میں نے پورے خلوص سے اپنی زعدگی کوخطرے میں ڈال کرزمس کی زندگی اور داؤد رحمانی کی عزت بچائی ہے۔ میں ان شریف انسانوں کو کوئی دھوکائیس دینا جا ہتا تھا۔''

'' بول .......' الیس فی گردن ہلانے لگا۔ پھر اس نے کہا۔''میرا تجربہ ہے کہ بعض خطرناک مجرم اللّٰ ظرف کے مالک ہوتے ہیں۔ ممکن ہے، تم درست ہی کہدرہ ہو۔ اگر میہ بات ہے دوست! تو ان لوگوں کے ذہن تبہاری طرف سے خراب نہیں رکھے جا ئیں گے۔ شیر کے بارے میں پچھاور بتا سکتے ہو؟'' '' تقریباً سب پچھ بتا چکا ہوں۔ وہ کی بین الاتوای گروہ سے تعلق رکھتا ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، انواکر کے تیس وصول کرتا ہے۔ اس اس سے زیادہ پچھنیں معلوم۔''

'' کیا تمہارا بھی کوئی گروہ بن چکا ہے؟''

'' د نہیں ......'' میرے ہونٹوں پر مسکرا ہٹ آگئے۔'' میرے ساتھ کوئی دوسرا فحص نہیں ہے۔'' '' کیا تمہارا اکا دُنٹ وغیرہ ہے؟''

"بالكلنبين .....تم تحقيقات كرسكته بو-"

" فیک ہے ..... بن تمہاری باتوں پر بھروسہ کرنے کودل جاہ رہا ہے۔ ویکنایہ ہے کہتم کہاں تک

اب کی غلطہ بھی کا کیا امکان تھا؟ ......خود داؤد صاحب کے چرے پر ہوائیاں اُٹر دی تھیں!

'' پر اتفاق ہے کہ پولیس فوٹو گرافروں میں سے ایک اس وقت موجود تھا جب مسٹر عارف کی تصاویر لی جی ۔ اس فوٹو گرافر نے پہلے بھی مسٹر عارف کی تصویر کی تھی، جس کے تکیٹواس کے پاس موجود سے ۔ اس نے فورا ان کے پرنٹ نکا لے اور نگی تصویر کے ساتھ پولیس کو پیش کر دیئے ۔ تب ہم نے مسٹر عارف کی فائل نکلوائی ۔ د کیمئے، بدیمر سے پاس موجود ہے ۔ ایس پی نے فائل داؤد صاحب کے سامنے رکھ دی اور داؤد صاحب کے سامنے رکھ دی اور داؤد صاحب جھک کر اسے د کیمئے گئے ۔ کی منٹ تک وہ فائل کی ورق گردانی کرتے رہے ۔ پھر انہوں نے ایک گہری سائس لی ۔

"كياخيال ب، داؤد صاحب؟"إلى في في مكرات موس يوجها

دديس ..... مِنْ كُونَى تَعِمر وَمُين كُرسكتا \_ أواؤد صاحب عمر الى بوكى آوازين بول -

انجام يمي ہونا تھا۔ اچھا ہے، جلد ہوگيا...... پس نے سوچا اور اپنے ذہن کو خالی چوڑ ديا۔ اب کھ سوچنا بيكارتھا، صرف حالات كا انظار كرنا تھا۔ مقدر جو فيصلہ كرے۔ اب طالوت نہيں تھا كہ جيل كى سلاميس ميرے لئے نرم ہو جاتيں۔ جمھے پوليس ہيڈ كوارٹر لايا گيا۔ ایک كمرے میں بند كر ديا گيا۔ كئ سلح كانشيبل ميرى گرانى كر رہے تھے۔ ان سب كوميرى سخت گرانى كى ہدايت كى گئ تھى۔ دوپہر كوالي لي صاحب كى ہدايت برميرے ياؤں ميں بيڑياں بھى ڈال دى كئيں۔

میں نے کی بات پر کوئی احتراض نہیں کیا تھا۔ شام کو جھے جائے پیش کی گئ، جس کے ساتھ بسک وغیرہ بھی تھے۔ پولیس پوری تندی سے میرے بارے میں تحقیقات کر دی تھی۔ رات کوتقریباً آٹھ بج الیں کی صاحب دوسرے کچھ لوگوں کے ساتھ میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے بیٹھتے موئے کیا۔

''مسٹر عارف! آپ کے بارے میں تمام رپورٹیں جمع کی جارہی ہیں .....کام کمل ہوگیا ہے..... آپ کے اس ساتھی کو تلاش کیا جارہا ہے، جوآپ کا ہم شکل ہے۔ کیا آپ اس کے بارے میں بتاسکیں گری''

> ''کیا بتاؤں؟''میں نے بے چارگی سے کہا۔ ''وہ کہاں ہے؟''

"مخلف آدی میرے میک اپ میں میرے لئے کام کرتے رہے ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ ووسب

کج بول رہے ہو۔ کوئی بات چیسی نہیں رہے گی۔ اور کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟''

. دنییں، شکریہ! ہاں ہو سکے تو ایک کام ضرور کر دینا۔" دور وی

'' داؤد رصانی اور نرگس رحانی کویہ یقین دلا دینا کہ میں ان کے لئے دل میں کوئی ارادہ تہیں رکھتا۔ میرے ان الفاظ کو حالات کی تر از و میں تول لیا جائے، واقعات کی کسوٹی پر پر کھ لیا جائے۔اور اگر اس میں کوئی کھوٹ ہوتو جھے اس سے ضرور آگاہ کر دیا جائے۔''

''المینان رکھو! کل تمہاری بیرخواہش پوری کر دی جائے گی۔''ایس پی نے کہا اور پھر بولا۔''یہاں سے فرار ہونے کی کوشش مت کرنا۔ ہیں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ بس اب آرام کرو۔'' وہ اُٹھ گیا۔ جھے لاک اپ کے ایک خصوصی کمرے ہیں لایا گیا۔ جھے چسے خطرناک جمرم کے لئے خصوصی انتظامات کئے گئے تھے،لیکن ان کے باوجود میرے پیروں سے بیڑیاں نہیں کھولی گئی تھیں۔ وہ بہر حال میری طرف سے مختاط رہنا جا ہے تھے۔

میں بستر پر لیٹ گیا جو بجھے خصوصی طور پر فراہم کیا گیا تھا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد میں نے ایک شنڈی سائس لی اور میرے ہونٹوں پر مسکر اہٹ پھیل گئی۔

''طالوت ......!'' میرے دل سے ایک آونکل گئے۔''یقینا تجیے میرے ان حالات کی خبر نہ ہوگی۔'' میں نے کردٹ بدلنے کی کوشش کی۔تمام جھکڑوں سے آزاد ہوکر میں سو جانا چاہتا تھا،کیکن بیڑیاں اس طرح پیروں کوچمیل ری تھیں کہ نیندآنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔

ر میروں و میں رات گزرگی ۔ اور جب کی طور نیند نہ آئی تو میں اُٹھ کر بیٹے گیا۔ ٹخنے زخی ہو گئے تھے۔ میں فاصی رات گزرگی ۔ اور جب کی طور نیند نہ آئی تو میں اُٹھ کر بیٹے گیا۔ ٹخنے کو بیڑی سے آزاد کرانے کی ایک متفانہ کوشش کی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے بیڑی کے جوڑ اور میلا کرنے کے لئے زور لگایا اور بیڑی کا جوڑ اس طرح کمل گیا، جیسے دو موم کی ہو۔

کیا مطلب ......؟ ش نے جرت سے کھلے ہوئے جوڑ کو دیکھا اور پھر میں نے بیڑی پاؤل سے
نکال دی۔ اس کے اوپری جوڑ کو بھی میں نے اس آسانی سے کھول لیا تھا۔ میں نے فولادی بیڑی کو جرسہ
سے دیکھا اور پھر دوسرے یاؤں کی بیڑی بھی اس طرح کھول لی۔

سیمیری طاقت کا کرشمہ تھا، یا ...... اور طاقت کے تصور سے بی بھے شربت فولادیاد آگیا۔ ہاں ..... بخصے وہ وقت یاد آگیا، جب طالوت نے کہا تھا کہ میں وہ شربت فی لوں۔ اس کے بعد جھے اس کی مدد کی ضرورت ندر ہے گی اور میں اپنے دشمنوں سے نمٹ سکوں گا۔ اوہ!...... تو میرے بدن میں کوئی کہ اسرا اوت ندر ہے گی اور میں اپنے دشمنوں سے نمٹ سکوں گا۔ اوہ! استعمال بی نمیں کیا تھا توت پوشیدہ ہے ..... ایک قوت پوشیدہ ہے اب تک میں نے عدم واقعیت کی بنا پر استعمال بی نمیں کیا تھا تھے۔ اس کے بارے میں یاد بی نمیں آیا تھا۔ اور اس نے واقعے کے سب میرے ذہن میں جھی میں اور اس نے دوشن ہوگئے۔ پھوٹے گیاں۔ میرے واس کی جھا تھی ہے۔ کھانو کھے خیالات میرے واس کی ہما گئے۔ کویا۔ .... گویا میں اتنا ہے بس نہیں ہوں، جتنا خودکو سجھ رہا ہوں۔

طالوت کا ایک تخد میرے پاس موجود ہے۔ افوہ!...... پس اسے بالکل بحول گیا تھا۔ کسی مات ہوئی۔ اگر جمعے یاد آ جاتا تو شیکر کے ہاتھوں اس قدر تکالیف نہ برداشت کرتا پر تیں۔ میں ان لوگوں کے دماغ درست کردیتا، جو جمعے بعزت کردہ سے۔اوراس کے بعد حالات کا رُخ بینہ ہوتا، جو اب تھا۔ جمعے دوسب کچھ کرنے کی ضرورت نہ پیش آئی، جو میں نے کیا تھا۔ بہت بوی جات سرزو ہوئی تھی۔ اوران کے بعد حالات کا رہے کے بول تھا، اب اسے لوٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ اب آئدہ کے لئے موجود ہے۔طالوت نہیں ہے، لیکن اُس کا دیا ہوا تخد موجود ہے۔طالوت نہیں ہے،لیکن اُس کا دیا ہوا تخد موجود ہے،جس سے فائد واٹھایا جا سکتا ہے۔

طالوت کی اس یادگار سے فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں؟ کیوں ان سلاخوں کے پیچیے محبوس رہوں؟ اور میرا ائن نے اغداز سے سوچنے لگا۔ دنیا ای انداز سے زندگی گرار رہی ہے۔ کھے نے اخلاقیات کے لبادے اوڑھ رکھے ہیں اور ان کی اصلی شکل ان لبادول میں پوشیدہ ہے اور کوئی آئیس ٹیس پیچان سکتا، کچھ عرباں ال- جوعريال بي، لوگ مرف أليل بي اليل بي اليس برا كت بين، برا محت بيل - ان ك رسن ال - مع سازی اس ماحول کے لئے ضروری ہے۔ مجھے ان سلاخوں کے پیھیے سے نکل جانا جا ہے۔ کسی می طرح ...... آخریس عی سب کے مظالم کا نشانہ کیوں بنوں؟ ...... پی نے ایک عفت مآب اڑی کو معیبت سے بچانے کے لئے زعر کی داؤ پر لگا دی تھی۔ میں نے اس کے لئے سخت تکالیف برداشت کی محیں ، تمریری تمام خدمات کونظرا عداز کر دیا حمیا۔ ایک علطی جوجذبات میں آ کر سرز دہوگئی تھی ، آج تک ادر کی گئی تھی۔ دنیا اسے معاف کرنے کے لئے تیار نہیں تھی۔ جھے خطرناک جعلساز قرار دے دیا گیا تھا۔ مرى نيكى كوبمى كى كرى سازش سے تعبير كيا كيا تھا۔ اگر بدلوگ جاہتے تو جھ سے ميرا احوال يو چھتے، مری ذہنی کیفیت کا تجزیہ کرتے اور پر میرے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرتے۔ میری حماقتوں کومعاف گر کے جھے بھی ایک اچھے شمری کی زندگی گزارنے کی اجازت دے دیے۔ اور اگر داؤد رحمانی جا ہے تو ال مصیبت سے جھے نجات دلا سکتے تھے۔ زیس رحمانی بیسوچتی کہیں نے اس کی زندگی بچانے کے لئے كما كجه كيا ہے۔ يدتمام باتين مجھے بياعتى تعين ......كن سب في ميرے بارے ميں اس انداز ميں ا موچنا چھوڑ دیا تھا.....انہوں نے میری پیٹائی پر بحرم کی مُمر لگا دی تھی اور اب بیمر سی طور بین مث مكن محى - جب بدلوگ مجمد سے تعاون كرنے كے لئے تيار تبين ہيں تو چر ميں ان سے كيول رعايت گرول؟ مِن اپنی زندگی کی قدرخود کیول نه کرول؟ ...... مِن طاقت ور بول، یهال سے فرار بوسکتا بول الارببت مجه كرسكتا بول\_

میں نے اپنے دانت بخی سے بھینج لئے۔ میرا ذہن سب پچھ کرنے ہر آمادہ ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سے
اٹھا۔ جیل کی سلاخوں کے زدیک آیا۔ باہر جھانکا۔ تقریباً ہیں گز دُور، دو منطق گارڈز پہرہ دے رہے تھے۔
ان کے جوتوں کی کھٹ کھٹ سنائی دے رہی تھی۔ شاید انہیں میری طرف سے پوری طرح ہوشیار کردیا گیا
تھا۔ انہیں ہدایت کر دی گئی تھی کہ میری سخت گرائی کی جائے اور ذرا بھی فقلت نہ برتی جائے۔ میرے
ساتھ طعی کوئی رعایت نہ کی جائے۔

ریکی میری حیثیت اس دنیا کی نگاموں میں۔ بیرتھا میری نیک دلی اور شرافت کا صله...... تُعیک ہے، اے دنیا والو! جو کچھ میں بن رہا موں، اس میں صرف تمہاری کوششوں، تمہارے غلط انداز فکر کو وقل ہے۔ پھر مجھے دوش ند دیتاتم میری ایک معمولی می خطا کو درگز رئیس کر سکتے۔ پھر میں کیوں تمہارے ساتھ رعامت برقوں؟''

میں نے جیل کے دروازے کی موٹی سلاخوں کو آزمایا، ان پر طاقت صرف کی اور آئی سانیں میرے مضبوط پنجوں کی طرفت میں بےبس ہو کئیں۔ میں نے انہیں سمیٹا اور وہ سمنتی چلی کئیں۔ اتنا برا خلا بن گیا کہ میں اس میں سے با آسانی نکل سکتا تھا۔ کوئی آواز نہ ہوئی ، کوئی شور نہ ہوا۔ میں جیل کی کال کو خری ہے باہر نکل آیا۔ اب میں آزاد تھا۔ بیں گز کے فاصلے پر سلح سیاہیوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔میرے نگلنے کا وہی راستہ تھا۔ان لوگوں کی نگاہوں سے پچ کر لکانا مشکل تھا،اس کئے ان سے بھڑنا ضروری ہو گیا تھا۔اس سے بل بھی کئی بارجیل سے نکلا تھا۔لیکن اس طرح کہ خود مجھے مجمی پیتہبیں چلاتھا کہ کیا ہو گیا۔لیکن آج میں جیل سے با قاعد وفرار ہورٹا تھااور بیمیرایہلا تج بہتھا۔ مستعد اور چوکنا سیاہیوں نے شاید میرے قدموں کی آجٹ من لی۔ وہ حیران ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ کیکن اسنے تم فاصلے پر بندوقیں صرف لاتھی کے طور پر بی استعال کی جاسکتی میں، جبکہ آن کی آن میں، میں اُن کے سر رہی گئے گیا۔ ان دونوں کے چروں سے شدید حمرت میاں تھی۔ کیکن دوسرے کمھے انہوں نے بیک وقت مجھ برحملہ کر دیا۔ میں نے ان میں ہے ایک کی گردن مکڑ لی اور دوسرے کی پیٹائی برایک ژوردار مُکا رسید کردیا..... مجھے ایبا بی محسوس ہوا تھا، جیسے اس کے سر کی ہڈی ملائم ربر کی ہو۔اس کی پیٹائی ا عراض کی اورخون سے رحلین ہوگئے۔جس کی گردن میری گرفت میں تھی، وہ گردن چیٹرانے کی سخت جدو جہد کر رہا تھالیکن میں اسے بھول کر دوسرے سیابی کو دیکے رہا تھا، جو اب زمین بر گر کر بری طرح تزید رہا تھا۔ پھر میں نے اس سابی کی گرفت بھی ست محسوں کی،جس کی میں نے گردن پکڑی ہوئی تھی۔ تب میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی زبان باہر نکل پڑی تھی اور وہ دم

میں بد حواس ہو گیا ۔۔۔۔۔۔ یہ کیا ہو گیا؟ ۔۔۔۔۔ میرے ہاتھ دویے گناہوں کے خون سے رنگ گھ سے ۔ آہ! یہ کیا ہو گیا؟ ۔۔۔۔۔ میں طالوت کی بخشی ہوئی شخوں طاقت کا سیح اشاز ونہیں کر سکا تھا۔ آہ! ۔۔۔۔ اس طاقت نے دو گھر اُجاڑ دیئے۔ ان کے مرنے سے پہنہیں، کتنے افراد بے سہارا ہو جائیں۔ میرادل رنج والم میں ڈوب گیا۔ میراضمیر چیخ چیخ کررورہا تھا۔ یہ بہت پرا ہوا۔۔۔۔ میں یہ نہ چاہتا تھا۔ یہ سب نادانسکی میں ہوا ہے۔ میری آٹھوں سے آنونکل پڑے۔ میں بت کی طرح کھڑارہ گیا۔اور پھر میں اس وقت جونکا، جب دور سے میٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔

کین پر دل میں کچھ آمید کے چراغ روش ہوئے۔ میں نے بیسب پچھائی مرضی سے نہیں کیا ہے۔ بیمی کیا ہے۔ بیمی کیا ہے۔ بیمی کیا ہے۔ بیمی تھا۔ اگر میں خود ہے۔ بیمی تصور وارنہیں ہوں ...... میں تصور وارنہیں تھا۔ اگر میں خود کو دوبارہ گرفتاری کے لئے پیش کر دول ...... اگر میں یہاں کھڑا ان دو بے گنا ہوں کا ماتم کرتا رہوں، جو نادانتگی میں میرے ہاتھوں مارے گئے تھے، تب بھی بیکار ہے۔ کوئی میری بات پر یفین نہیں کرے گا۔ جو پچھ ہو چکا ہے، اے لوٹانا میرے بس میں نہیں ہے ...... کوئی میرے در دکا در ماں نہیں کرے گا۔ جو پچھ ہو چکا ہے، اے لوٹانا میرے بس میں نہیں ہے .....

وفعۃ جمعے خیال آیا.....فولا د کاس جمنے کا، جومیری انگیوں کی گرفت میں پیک گیا تھا۔ میں فائلے اور نے انگا۔ اور نے ایک احتقانہ کوشش کی، میں نے دیوار کے پھروں پر ہاتھ رکھے اور ان پرقوت آز مائی کرنے لگا۔ اور پھر میرا دل دھک سے ہوگیا۔ پھر کھک رہے تھے۔ میں نے پچھاور طاقت صرف کی اور مضبوطی سے چر میرا دل دھک سے ہوگیا۔ پھر کھک رہے تھے۔ لیکن اندرا تنا شور ہور ہاتھا کہ پھر گرنے کی چرائی اندرا تنا شور ہور ہاتھا کہ پھر گرنے کی آوازیں اس میں دب گئیں۔ میں نے جلدی جلدی دوسرے پھر گرائے اور اتنا راستہ بنالیا کہ باہرنکل سکوں۔ تب میں دیوار کے اس سوراخ سے باہرنکل گیا۔

وں یہ میں ریارے میں اس میں اس میں اس باہر کارخ بھی کرلیا تھا۔لیکن مزید احتیاط حمالت تھی۔ میں نے دوڑ تا شروع کر دیا۔ میں انتہائی تیز رفقاری سے دوڑ رہا تھا اور یہاں بھی جھے ایک عجیب احساس ہوا۔ میرے دوڑنے کی رفقار غیر معمولی تھی۔سرچ لائٹ کی روشن نے جھے اپ حلتے میں لے لیا اور پھر سرچ میں دوڑوں سے جھے ایک علامی کی کوشش ناوروں سے کولیاں برسیں۔مٹی اُڑی،لیکن کوئی کول میرے لگ نہ کی۔ میں کولیوں سے بچنے کی کوشش

کے بغیر دوڑتا رہا۔ بندوقیں گرجتی رہیں، لیکن ٹاید اپنی برق رفاری کی وجہ سے میں ان کی رہے ہے تا فکل گیا تھا۔

تب جیل کے پھا نگ ہے گئی جیسیں نکل کرمیری طرف دوڑیں، لیکن جس بے تحاشا بھاگ رہا تھا۔
میرے حواس بحال ہے۔ جس بتی گلیاں تلاش کر رہا تھا۔ اور پھر ایک بتلی ی گلی جس کس کر جس دوسری
طرف نکل گیا۔ جیپوں کواس دوسری سڑک پر آنے کے لئے ایک طویل راستہ طے کرنا تھا۔ جس ہے تکان
بھاگ رہا تھا۔ جس بھا گمارہا۔ انتہائی برق رفآری ہے۔ اور پھرایک گلی مل گئی۔ یہ گلیاں میری معاون تھیں۔
بھاگ رہا تھا۔ جس بھا گمارہا۔ انتہائی برق رفآری ہے۔ اور پھرایک گلی مل گئی۔ یہ گلیاں میری معاون تھیں۔
لیکن ...... پولیس والے بھی بے وقوف نہیں تھے۔ وہ چاروں طرف سے جھے گھر رہے تھے۔
جیپیں سڑک کے دوسری سمت سے بھی آ رہی تھیں۔ ان کی تیز روشنیوں نے سڑک کومنور کر دیا تھا۔ تب
جیپیں سڑک کے دوسری سمت سے بھی آ رہی تھیں۔ ان کی تیز روشنیوں نے سڑک کومنور کر دیا تھا۔ تب
میری نگاہ ایک پیلے اور اونے ورخت پر پڑی اور میرے ذہن میں ایک خیال بجل کی طرح کوند گیا۔.....

فیصلہ کرنے میں دیر نہ تل ۔ میں تیزی سے درخت پر پڑھنے لگا اور چند لمحات کے بعد میں درخت کی سب سے او پٹی شاخ پر تعا۔ یہاں پٹی کر میں نے گہری گہری سانسیں لیں اور اردگر دیے ماحول کو دیکھنے لگا۔ درخت سے چندگر کے فاصلے پر ایک خوب صورت کوشی نظر آ رہی تھی۔ درخت کی شاخیں اس کوشی کی چیت تک پھیلی ہوئی تعیں - میرے ذہن میں ایک خیال نے جنم لیا۔ کیوں نہ رات اس کوشی میں گزاری جیت تک پھیلی ہوئی تعیں - میرے ذہن میں ایک خیال نے جنم لیا۔ کیوں نہ رات اس کوشی میں گزاری جائے گئا ہر میرے نظنے کا جائے ۔ اس طرف کی نا کہ بندی کر دی تھی۔ بقا ہر میرے نظنے کا داستہ بند کر دیا تھا۔ ان کی تعداد بوصتی جا رہی تھی ۔ ۔ اس طرح مرنے کو دل نہیں چا ہتا تھا۔ درخت پر بھی ضرور گولیاں چلائیں گزار سکا تھا۔ اس لئے کوشی کی چیت پر اگر جانے کا خیال پختہ ہوگیا۔

پولیس زبردست کارروائیوں میں معروف تھی۔ میں اس کی نقل وحرکت دیکے رہا تھا۔ جاروں طرف سے گاڑیاں آ رہی تھیں۔ شاید جیل والوں نے باہر ہے بھی مدوطلب کر لی تھی۔ پیسب انہائی پھرتی سے گاڑیاں آ رہی تھیں۔ شاید جیان والوں نے باہر ہے بھی مدوطلب کر لی تھی۔ پیسب انہائی پھرتی ہے ہوا تھا۔ پولیس کے چند جوان اس درخت کے دروہاں کھڑے ہو گھٹا کو کرنے گئے۔ شاید وہاں ان کی ڈیوٹی لگ گئی ہی کو یا پولیس کو یقین ہوگیا ہے کہ جیس اس طلق سے باہر نہیں نکل سکا ہوں۔ بہر حال ، سپاہوں کی موجود گی جیس تو میں درخت سے بھی نہیں اُر سکتا تھا۔ جیس دم سادھے بیشا درا۔ کین شکر ہے، سپاہی زیادہ در وہاں نہیں رُکے۔ وہ تھوڑی دیر کھڑے گفتگو کرتے رہے اور پھر آ کے برھتا رہا اور بالآخر خوب صورت کو تھی کی جھت یہ اُر گیا۔ کو کھی کی جھت یہ اُر گیا۔

ممارت کی صاحب ذوق کی تھی اور انتہائی خوب صورتی سے تعمیر کی گئی تھی۔ میں نے چیت پر اکنا مناسب نہیں سمجھا اور نیچے جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ پولیس اس علاقے کی ناکہ مناسب نہیں سمجھا اور نیچے جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ پولیس اس علاقے کی ناکہ مذک کئے رہے گی اور پھر دن کی روشیٰ میں عمارتوں کی تلاشی لے گی۔ دو سپاہیوں کے قاتل اور ایک عرف کرواتی آسانی سے نہیں چھوڑا جاسک تھا۔ چنا نچددن کا اُجالا پھیلنے سے قبل جھے کوئی الی ہناہ کا متاش کر لینا چاہئے تھی، جہاں میں ایک آدھ دن تک پولیس کی نگاہوں سے پوشیدہ روسکوں۔ میں کوئی کے محتلف حصوں میں چکراتا ہا۔ چند خواب گاہوں میں جھے روشی نظر آئی۔۔۔۔۔ نیلی روشی، میں کوئی۔

جو کمینوں کے وجود کا پتہ دیتی تھی۔ میں نے ان خواب گاہوں کا رخ نہیں کیا اور چھپنے کے لئے کوئی اور مناسب جگہ تلاش کرنے لگا۔ پھر میں نے کوئی کے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔
کمرے میں تاریکی تھی۔لیکن چند لمحات کے بعد میری آئیمیس تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔اس میں برانا فرنچر بھرا ہوا تھا۔ شاید برکیار اور نا قابل استعال۔ممکن ہے میرے کام آسکے۔ میں نے ایک ایک چز کوشولا اور پھرایک بوی الماری کے تقبی حصے کو میں نے چھپنے کے لئے پسند کر لیا۔

ہیں پیرو دو اور ہورہ ویک بین موروں است میں آدمی آئے۔ کی خاص بی ضرورت پر کوئی یہاں آ بلاشبہ یہ ایکی جگہ تبین تمی ، جہاں عام حالات میں آدمی آئے۔ کی خاص بی ضرورت پر کوئی یہاں آ سکنا تھا۔ میں نے اس جگہ کو ہاتھ سے ٹولا، نیچے ٹائل کا فرش تھا اور یہاں صفائی بھی تھی۔ تن بہ تقدیم ہوکر میں نے ای جگہ جھینے کا بھینی فیصلہ کر لیا اور پھر الماری کے چھیے لیٹ گیا۔

سوست کی جد پی این است. پریشانی، دیاغ پر تمله آور تغییں۔ عجیب عجیب سے پریشان کن خیالات در تعمین میں چکرار ہے تھے۔ باہر پولیس موجود تھی۔ جھے تلاش کیا جارہا تھا۔ اور پھر میرے دل میں خوف در آیا.......آخر میں بھی انسان تھا۔ ایک معمولی انسان ....... ایک دفتر کا سیدھا سادا کلرک ......مبت کا برستار .....علات نے جھے جو کچھ بنا دیا تھا، وہ میری شخصیت نہیں۔

پر ار است و است ما مراس اور ذائن کوسکون دینے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن سکون کہاں تھا؟ مجمی کر دن میں بھائی کا پھندا فٹ دیکھیا، مجمی خود کو بکل کی کری پر بیٹے دیکھیا، مجمی جس درجنوں گولیاں پوست دیکھیا جن کے سوراخوں سے خون اُبل رہا تھا۔ ذائی کیفیت عجیب تھی!

ون المسلم المركب و المركبة و المركبة المركبة المركبة و المركبة و

المسلم ا

اور میں منانت دیتی ہوں کہ مہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں پنچ گی۔ باہر لکل آؤ!" دوبارہ کہا گیا اور بالآخر میں ایک گری سالس لے کر باہر لکل آیا اور پھر میرے ذہن میں بکل ک کوند گئی۔ میں جیرت و مسرت سے اسے دیکھے لگا۔ وہ .......وہ تریاضی۔ ہاں! وہ یقیناً تریا بی تھی۔مظلوم تریا، جوابے بیار شوہر

سامان اور کیڑے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

اڏل

"ووسائے باتھ روم ہے ..... شیو کر کے عسل کرو۔ لباس تبدیل کرلو۔ ممکن ہے، بیتمہارے جمم پر **ع**ھوٹا، یا بڑا رہے۔لیکن بہرحال، کام چل جائے گا۔''

اس کے انداز میں عجیب سا وقار تعاب بہر حال میں اس کا حکم نہ ٹال سکا اور لباس اور شید کا سامان لیا، مر باتھ روم کی طرف بوھ کیا۔ شیع بنایا بعسل کیا اور لباس پین کر با برفکل آیا۔ اس دوران بھی میرے کان باہر می ملکے رہے تھے۔ چند آوازیں سائی دیں ...... دروازہ کھلنے کی آواز ...... بند ہونے کی آواز ...... كي مركوشيان، جن كالفاظ ميري مجمد من مبين آسك تقدميرا خون خلك مور باتحاد ويصيح ، باتحد روم سے نکلنے کے بعد کیا صورت حال پین آنی ہے!

برحال، میرا حلیه بدل می تفار شریف آدمیوں کی ی شکل نکل آئی تھی۔ ٹریا اب بھی کمرے میں تنہا تھی۔البتہ دوتبدیلیاں ہو چکی تھیں۔ تمبرایک،میز پرایکٹرے دھی ہوئی تھی،جس پربہترین کسم کا ناشتہ موجود تا .....دوسر الك كوف من بع موع آتل دان مي آك روش كى - حالانك بيآت دان کے استعال کے دن تبیں تھے۔ نہ جانے ثریائے آگ کیوں جلائی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف ویکھا۔ عجیب ساسکون تھااس کے چہرے ہے۔

" ناشتہ کرلو ......! " ایس نے ای تحکماندانداز میں کہا اور جھے پہلی بارشدید بھوک کا احساس ہوا۔ برے زور کی مجوک لگ ری تھی۔ میں صوفے پر آ بیٹھا اور ناشتہ شروع کر دیا۔ ثریا خاموثی سے اُتھی، باتھ روم میں کی اور پھر میرے قیدیوں والے کیڑے ہاتھوں میں اٹکائے باہر آئی۔اس نے وہ کپڑے آئش دان میں ڈال دیے .....اور مارے جرت کے میرا مند کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بیٹریا کیا کر رہی ہے؟ ..... كياب جمع يجان كى بي شي ن ناشة كرت موك سوما - ثريا ال وقت تك آتل دان كقريب كمرى ربى، جب تك ميرے كيڑے جلى كروا كھ نہ بن گئے۔ وہ ايك گېرى سالس لے كرواليس آئى اور میرے سانے بیٹری ۔ اس نے ایک کپ جائے اپ لئے بنائی اور پیالی اپ سامنے رکھ کر میری آ تھوں میں دیکھنے لگی۔

"وليس تبارى طاش من آئي تقى-"اس نے شجيدگى سے كہا اور مجھے جائے كا پعندا لكتے لكتے رو كيا-''کہا بولیس اندر آئی تھی؟'' میں نے حلق صاف کر کے یو چھا۔

" إلى .....اوراس في عارت كى التي بعى لى كى .....اور پر جمع بوشياركر كى مى شعبى ب ہیڈ آفس فون کرنے کی ہدایت کر کے والیس چل کئی۔شکر ہے، اس نے اسٹور کا زُخ مبیں کیا تھا۔ بعد میں میری ملازمہ نے الماری کے پیچیے سے نکلے ہوئے تہارے یاؤں دیلھے اور جھے اطلاع دی۔ ''موں .....!'' میں نے ایک کمری سائس لی اور پھراینے لئے دوسرا کپ بنانے لگا۔

"مجھ سے جو کچھ کہا گیا تھا،تم اتے خطرناک میں نظر آتے۔میرا مشاہدہ ہے کہ عادی مجرم تمباری طرح نہیں ہوتے۔ شایرتم نے زندگی میں پہلی بار جرم کیا ہے۔ 'اس نے کہا۔

میں نے کوئی جواب ندویا اور جائے کے محونث لیتا رہا۔ وہ خاموثی سے میری شکل ویستی رہی۔ پھر اس نے سر دا واز میں کہا۔"اب بھی نہیں بتاؤ گے کہ مجھے کیے جانتے ہو؟"

دونمیں ٹریا!......ایک بے فائدہ، بے مقصد بات ہے۔ "میں نے ایک سرد آہ لے کر کہا۔

كے علاج كے لئے ، اپني بوڑھى ساس كى خوراك كے لئے اورائے بچے كى پرورش كے لئے جسم فروقى كرتى تحى \_صرف كي حرص جل كى بات تحى، كيكن أس وقت كى اوراب كى ثريا مين بهت فرق تعا ...... طالوت نے ثریا کی قسمت بدل دی تھی، اس کا حلیہ ہی بدل گیا تھا۔ یقیماً برکھی اس کی تھی۔

میرا دل مسرت سے سرشار ہو گیا۔ مین خوشی سے جموم اُٹھا۔

''ثریا!......تم ......؟ ' میں نے والهاندا عداز میں کہا اور وو أسكيل براى \_

"م" ...... ع كون مو؟" ال في متحراند انداز شي كها ادر مير عدل كوايك دهيكا لكا\_ اوراس ك ساتھ بی ایک اور سی حقیقت میرے ذہن میں عریاں ہوگئ۔اس وقت، جب میں طالوت کے ساتھ را ے ملا تھا، میری شکل بیٹیس تھی جواب تھی۔اس وقت میں طالوت کی بھٹی ہوئی شکل میں تھا۔

"متاو .....تم كون مو؟" ثريان بوجها

'' کوئی نہیں تریا! ......کوئی بھی نہیں۔'' میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔

" مجھے کس طرح جانے ہو؟"اس نے پوچھا۔

" بجے نیں معلوم ...... مجھے کچے نیں معلوم " میں نے چکراتے ہوئے سر کو دونوں باتھوں سے تقامتے ہوئے کہا۔ ثریاغور سے میری شکل دیکھ رہی تھی۔اس کے عقب میں ایک نوکرانی قسم کی عورت

"باہر جاؤ.....کی سے ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔تم جانتی ہو، تمہیں تحق سے ممری بات يرمل كرنا ب-"ثريان تخت آواز مي ملازمه سے كها۔

"ي، بي بي جي!" ملازمه في حردن جهكا كركبااور بابرتكل عي ـ

" آئ ......!" ثريا بزے اعماد سے بولى - حالانكدميرا حليد بہت خطرناك تما اليكن وہ مجھ سے ذرة و برابر خوف زدہ نہیں معلوم ہوتی تھی۔ میں اس کے ساتھ کمرے سے نکل آیا اور وہ مجھے لئے ہوئے کوئی کے ایک انتہائی اندرونی کمرے میں پہنچ گئی۔

" دمینموا" اس نے کہا اور میں خلک ہونوں پر زبان پھیر کرصوفے پر بیٹھ گیا۔ "میرا انتظار کرو۔" اس نے کہا اور کمرے سے باہر نکل کی۔ میرے ذہن میں دھاکے موربے تھے۔ میں جانا تھا، ثریا مجھ نہیں پیچانے گی .....اس کی عقل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ شکیس اس قدر کیے بدل عتی ہیں۔اے کچھ بتانامجمی نضول تھا لیکن وہ کہاں گئی ہے؟ ......کیا پولیس کومطلع کرنے؟.....میرا دل پھڑ پھڑا لیا لگا۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے نکل جاؤں ..... بھاگ جاؤں .... پولیس کے آنے سے بل یہاں سے دُورنکل جادُ ن سليكن كهان؟ سي يا بر بوليس موجود مو كي سيدا عربى خطرو باور بابر مى . پھر کہاں جاؤں؟ ......کوئی ٹھکا نہیں تھا۔ ٹائلیں بے جان ہور ہی تھیں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر

ليكن جب دروازه كطالتو مين أحجل برا- مين في مهول تكامول سدر كما ..... را يمى ..... اُس کے ہاتھوں میں کوئی چڑھی۔لیکن میں اس کے عقب میں دیکے رہا تھا۔ کیا بیلس اس کے پیچے موجود ے؟ ...... پھر جب اس فے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرلیا تو میں نے ایک گھری سالس لی۔ رہا کے ہاتھوں میں ایک میض اور ایک پتلون تھی۔اس کے یاس شیغ کا کمل سامان موجود تھا۔ اُس نے شیو کا پوری زندگی اس جرم کا کفارہ نیکیاں کر کے ادا کرتے رہو۔"

پست دعظیم عورت .....میری بهن! قدرت کسی کی قسمت بلاوجه نبیل بدتی به تهماری قسمت کسی خاص مقصد کے تحت بی بدلی گئی ہے۔''میرے منہ سے جذباتی انداز میں لکلا اور وہ چونک پڑی۔

" جمہیں میری قسمت کے بارے میں کیا معلوم ہے؟" " مجھے بہت کچے معلوم ہے۔ اور پھر میں تہارے حالات دیکھ رہا ہوں...... اگر میں کچھاور بوچھوں

گاتو تم پریشان ہوجاؤ گا۔''

دو بیں .....فدا کے واسطے جھے سے گفتگو کرد۔ جھے سے برقتم کے سوالات کرد۔ ' بیس نے کہا۔ "تہارے منہ سے بار بار لفظ بہن نکلتا ہے اور بیلفظ میرے دل سے سیابیاں دھو دیتا ہے۔ ایک انو کمی فرحت محمول ہوتی ہے جھے۔"

''تمہارا بچہ کیسا ہے؟'' میں نے بوچھا اور وہ پھرا مچھل پڑی۔اس کے چہرے پرشدید حیرت اُبھر آئی کیکن وہ خٹک ہونٹوں پر زبان پھیرنے کے علاوہ اور پچھونہ کرسکی۔

" جاوید کی طبیعت اب لیسی ہے؟ اور تمہاری سایں؟ اُس کا کیا حال ہے؟"

ٹریائے دونوں ہاتھوں ہے سر پکڑلیا۔ فاموش بیٹی رہی،سوچتی رہی، پخرسر اُٹھا کر بولی۔' جادید خدا کاشکر ہے تھیک ہے۔ میری ساس بھی تھیک ہیں اور جادید کے پاس سپتال میں موجود ہیں۔جلد ہی جادید کوچھٹی اُل جائے گا۔ بچہ آیا کے پاس ہے۔کیا ہیں اے لے آؤں؟''

''کیا کروگی اس معصوم گو مجھ برقشمت کی شکل دکھا کر۔'' میں نے بھر انی ہوئی آواز میں کہا۔ ''نہیں '' میں سے لک آئی میں ''ش نے کہاں ان کھا سے اُٹھر گئی اُس نے

دونیں ...... میں اے لے کرآئی ہوں۔ 'ثریانے کہا اور اپنی جگہ ہے اُٹھ کی۔ اُس نے دروازہ کو اور باہر نکل گی۔ میں خت کھکش میں گرفار تھا، ثریا کو اپنے بارے میں کیا بناؤں؟ کیا یہ سب پھواس کے لئے قابلِ یقین ہوگا؟ کیا اس سے مدد طلب کی جاسکتی ہے؟ کیا یہ مناسب رہے گا؟ لیکن اس بھری دنیا میں میرا تھا بھی کون؟ ...... اگر اس با ظرف عورت کا سہارا لے کراس ملک سے نطنے میں کامیاب ہو جاؤں تو کیا حرج ہے۔ بقید زعر گی اس کے کہنے کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا۔ یہ

میں کوئی فیصلہ جیس کر پار ہاتھا کہ ٹریا، نیچ کو لئے اندرآ گئی۔ نیچ کی بھی شکل بدل گئی تھی۔ لاخر پچہ
اب گول مثول ہو گیا تھا۔ ٹریانے اسے میری گود میں بڑی اپنائیت سے ڈال دیا۔ اور جھے بوااچھا لگا۔ کی
نغے سے بیچ کو میں نے زندگی میں پہلی بار کود میں لیا تھا۔ کیسا انو کھا سرور ہوتا ہے، اس بھی تلوق کے لمس
میں۔ ہرلس سے زیادہ فرحت بخش۔ میں اسے سینے سے جمٹائے رہا اور آنسو میری آئھوں میں مجلئے
میں۔ ہرلس سے زیادہ فرحت بخش۔ میں اسے سینے سے جمٹائے رہا اور آنسو میری آئھوں میں مجلئے
میکٹر وں حسرتیں بیدار ہوگئیں، جن کا عکس میرے چہرے پر پڑر ہاتھا۔

"عارف صاحب!" ثريا كالرزقي آواز أبمرى-

"بي بيآب وبندآيا ع؟"أس ني وجما-

'' بیروال تم نے کیوں کیا ہے ثریا!'' میں نے ثریا کودیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ''میں آپ کواس بحے کی زندگی کی تسم دتی ہوں۔ مجھے اپنے بارے میں آئ

"میں آپ کواس بچے کی زندگی کی مم دیتی ہوں۔ جھے اپنے بارے میں ایک ایک لفظ بچ بچ بتا دیجئے۔ ورنہ میرا دماغ پہٹ جائے گا۔ میرے پاس آپ کی زبان معلوانے کی اس کے علاوہ اور کوئی ''سنو!'' وہ چند لمحول کے بعد بولی۔''اگر میرےجہم کے گا بک بن چکے ہوتو جھے اپنے کس گا بک ل شکل یا دنہیں۔ اگر ہو سکے تو تم بھی بھول جاؤ۔ ہو سکے تو اپنے ذہن ودل سے وہ لحات کھر بچ دو وہ بل نہیں تھی ، ایک بے جان لاش تھی ......ایک مجبوری تھی ......اگر بی تصور بھی کسی کے پاس رہ گیا تو بل نزم تی رہوں گی۔ لوٹا دو میری عزت مجھے۔ میں بے گناہ ہوں۔ مجھ سے اس کا صلہ لے لو۔ وہ قیت لے لو، جوتم نے مجھے ادا کی تھی۔ کھرج دواین ذہن سے وہ لحات۔ میں تباری شکر گزار رہوں گی۔''

دونبیں ثریا!......فدا کواہ ہے، میں تبہارے جسم کاراز دارنبیں ہوں۔ خدا کواہ ہے،تم میرے لئے ایک مقدس بہن کی حیثیت رکھتی ہو۔'' میں نے کہا اور ثریا کی آٹھوں سے بہتے آنسوتھم گئے۔ وہ جرت سے جھے دیکھنے گئی۔ دیکھتی رعی، پھر یولی۔

''لکین...... پھرتم میرانام کیے جانتے ہو؟''

"میں بینہ بتا سکوں گا.....فدا کے لئے مجھ سے بینہ پوچھو۔اس سے پچھ حاصل نہ ہوگا۔" میں نے کرب سے کہا۔

'' نیں مستقل بے چین رہوں گی۔ بہر حال ہتہیں مجبور بھی نہیں کروں گی۔تم جیل سے فرار ہوئے ''

اں!''

"جمارانام عارف جمال ہے؟"

"ما*ل*"

" بولیس نے یمی نام لیا تھا۔ کیائم قاتل بھی ہو؟"

'ہاں ژیا! میں نے دو بے گناہ انسانوں کو آل کر دیا ہے۔''میرے دل میں دُکھن ہونے آگی۔ '' بیتم نے بہت براکیا۔'' وہ کرب سے بولی۔'' آج کا انسان تو خود عی لاش ہے۔ زعر گی خود ہی دُکھ ہے۔ اسے لینے سے کیا فائدہ۔''

''جو کچھ ہوا'، نا دانستہ ہوا ٹریا!......میں نے جان بوجھ کرامیانہیں کیا۔'' میں نے کہا۔ ''کس اپنائیت 'کس بحرو سے سے میرا نام لیتے ہو۔ کاش! میں تمہارے بارے میں جان سکتی۔''اس نے سردسانس لے کرکہا۔

"م نے بچھے پناہ کیوں دی ہے؟" میں نے بوچھا۔

ہے۔ اور

تركين بين تقي-"ثريان اچا مك كهااور ميرد دماغ من بم يعث كيا- جمي ثريات الله اجا مك اقدام كى توقع نبيل تعى من دم بخو دره كيا-ثريا ميرى شكل د كيدرى تعى من ن يج كوسين سي مجيني ليا اور نف نف كول موند مسكرا أشم-

تب میں نے کہا۔

میں نے ثریا کواپی مختر کہانی سنا دی۔ ثریا کی آٹھیں جرت سے پھیل گئیں۔ وہ پاگلوں کی طرح بجھے دیکھتی رہی۔ دیکھتی رہی۔ نہیں۔ نہ جانے کئی دیر۔ اور پھر وہ اُٹھ کر جھے سے چے گئے۔

'' آہ۔۔۔۔۔۔ میرے محن!۔۔۔۔۔ میرے محن!۔۔۔۔۔ فدا کا شکر ہے۔۔۔۔۔ فدا کا شکر ہے کہ ش تمہارے ساتھ اس انداز میں پیش آئی۔ اگر جھ سے کوئی بحول ہو جاتی تو۔۔۔۔۔۔ تو میں شاید زندگی بحر خود کو معاف نہ کرتی۔ آہ۔۔۔۔۔ جھے خیال کیوں نہ آیا کہ میرے بیچے ،میرے شو ہراور میری ساس کے بارے میں تمہارے علاوہ اور کون جانتا ہے۔ میں نے کی کواٹی کہائی تمیں سائی تھی۔ بیتم ہومیرے بھائی! جس نے ایک لا دارث بیچے ،ایک پریشان بیوی اور ایک غزدہ ماں کو سہارا دے کر کچھ سے پچھے بنا دیا۔۔۔۔۔ بیتم ہو۔۔۔۔۔۔ جھے بتاؤ ، میں تمہیں دل کے کون سے خانے میں بٹھاؤں؟ میں اٹی آئیسیں نکال کر تمہارے قدموں تلے کیوں نہ رکھ دوں۔'

"مگان بھی نہ تھا ٹریا! کہ زندگی اس حال میں تہار نے سامنے لے آئے گی لیکن مجبوریاں...... انہیں کوئی نہیں روک سکتا ہے"

" میرامقدر ......میری خوش بختی ...... پیس تمهارے کی کام آسکی۔ در ندتو تمهارااحسان اتنا ہے کہ میں مرکز مجمی ادانہیں کر سکتی۔ میں تمہیں اپنی آخری سانسوں تک فراموش نہ کرسکوں گی۔" " دریا کہ میں مرکز میں خوات کے اور انہیں کر سکتی کے انہاں کا میں میں انہوں کے اور انہیں کر میں کا میں میں میں

'' بمائی، بمن پر جان پنجادر کرتے ہیں۔ میں نے تو تمہارے لئے پھر بھی تہیں کیا۔'' میں نے ٹریا کو خود سے جدا کرتے ہوئے کہا۔''لیکن کیاتم نے میری تمام باتوں کا لیقین کرلیا؟''

دوسے بدا رہے ہوئے ہا۔ "ین یا مے میری مام ہا وں این طریا؟
"اپ نے کی قسم، میں نے ایک ایک لفظ کی سمجھا ہے۔ کتنی درد بحری کہانی ہے تہاری ...... میں
نے زندگی میں خود کو سب سے زیادہ مظلوم سمجھا تھا۔ لیکن ...... لیکن میری مظلومیت تمہارا کے بچھ بحی
نہیں۔ "وہ فرطِ جذبات سے خاموش ہوگئ۔ میزی آنکھوں سے بھی آنسوٹیا می گررہے تھے۔ ثریا نے

ا پے آلچل سے میرے آنسوخٹک کے اور پھر میراسراپے سینے سے لگالیا۔انسان بھی کس قدر عجیب گلوق

ہے۔ کتنی انوعی اقدار ہیں اس کی، کتنا معمولی فاصلہ ہے اس کے خیالات میں ....... ذہن و زبان سے اصول فطرت بدل جاتے ہیں۔ بیرٹر کی، جس کے جسم کی دکشی نے ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اور میں، جوعورت پرست بن چکا تھا۔ اسبب ہوت عورتیں، بہت مختصر عرصہ میں میرے قریب آ چکی تھیں اور میں ان کی جسمانی دکشی کا دلدادہ تھا۔ بیعورت بھی جوان تھی۔ میرا، اُس کا تعلق طویل نہیں تھا، کیکن اس کے سینے کے کس میں اور دوسری عورتوں کے کس میں کتنا فرق تھا۔ ان دوسری عورتوں کے کس نے میرے جسم میں بیجان پیدا کر دیا تھا اور اس عورت کے کس میں سمندر کا ساسکون تھا۔ ایک عجیب احساس تھا، جسے وجود کی تمام اُنجھنیں جذب کر کی گئی ہوں۔ لِکا چھکا ذہن .....لطیف احساس .....! میں کئی منگ تک اس سکون سے لطف اندوز ہوتا رہا اور پھر میں اس کے سینے سے الگ ہوگیا۔

دو تم بالكل بے فكر ہو جاؤ ہميا! بش عورت ضرور ہوں الكين مير ب حالات و واقعات نے مير ب جسم ميں دس مردوں كى قوت پيدا كر دى ہے۔ تم آرام سے يہاں قيام كرو۔ كى كوتمبارے بارے ميں كوتمبيں معلوم ہوگا۔ ميں تمہارے لئے پاسپورٹ بنواؤں كى ...... نواہ كچھ بھى كرنا پڑے۔ اور پھر ميں تمہيں يہاں سے نكال دوں كى۔''

د دنہیں ،نہیں ٹریا! میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میری پوزیش بہت خطرناک ہے۔میری مدکرنے والوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔بس تمہاری آئی عی مہر بانی کافی ہے۔''

'' مجمع اس چھوٹی ی خوشی سے محروم نہ کرو ہمیا! تمہارے لئے پکھ کر کے میرے دل کو بے پناہ سکون طع کا بس تم میری مید بات مان لو۔''

کانی دریتک ثریا میں اور جھے میں ردوقد ت ہوتی رہی۔ لیکن ثریا نے فکست نہیں مائی۔ فکست میں نے بھی نہیں مائی وقدت ہیں نے بھی نہیں مائی تھی۔ میری حیثیت ہی کیا تھی۔ میری زندگی حباب کے ماندنگی۔ پھراس بے کاراور بے معرف زندگی کے لئے کسی معصوم بستی کو کیوں مصیبت میں گرفار کروں۔ ثریا کے اوپر بہت سے لوگوں کی ذمہ داری تھی، اسے خوشیاں ملنے والی تھیں ......اس کا شوہر صحت یاب ہو کر واپس آرہا تھا۔ اُس کے بچے کو اُس کے سائے کی ضرورت تھی۔ میں جانتا تھا، یہ کام اثنا آسان نہیں ہے، جتنا وہ سمجھ رہی ہے۔ پہلی جس شدت سے جھے تاش کررہی ہوگی، اس کے اندر ثریا کی ذرای کوشش اسے عذاب میں جٹلا کر گھی تھی۔

بہر حال ...... میں خاموش ضرور ہوگیا ...... لیکن دل میں، میں نے پچھ اور فیطے کئے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ موقع طبتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا اور اپنے بچاؤ کی خاطر ثریا جیسی معصوم عورت کو پریثان بیس کر سکتا تھا۔ ثریا میرے لئے دیدہ دل فرشِ راہ کئے ہوئے تھی۔ ہر طرح میر کی خاطر مدارات کر رہی تھی۔ پولیس کا خطرہ بھی فی الحال ٹل گیا تھا۔ اس کے دوبارہ یہاں آنے کے امکانات نہیں تھے۔ میں اپنے مرے میں اپنے یوگرام کے بارے میں فور کرنے لگا۔ اب میرا دوسرا قدم کیا ہو؟

وہ رات اور پھر دوسرا دن میں نے تریا کے گھر برگز ارا۔ اس دوران اخبارات میں، میں نے اپنے ہارے میں بہت کچھ پڑھا۔ پولیس نے میرے لئے معقول انتظامات کئے تھے۔ اب میں قاتل بھی بن کیا تھا۔ جھے خطر ناک اشتہاری ملزم قرار دے دیا گیا تھا اور پولیس میری زندہ یائر دہ گرفآر میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کو سوچتا کہ خود کو پولیس کے والے کر رکھتے بر بھی خود کر رہی تھی۔ میں بھی اُنجھن میں گرفآر تھا۔ بھی بھی تو سوچتا کہ خود کو پولیس کے والے کر

لمام جذبوں کا کیلن پھر مجھے وہ وقت بھی یاد آیا، جب ایس نی کے انکشاف پر داؤ دصاحب نے نر<sup>م</sup>س کو سنے سے بھیتے لیا تھا، جیسے دولسی بڑی مصیبت سے فی گئی ہو۔اور وہ مصیبت میں تھا۔

میں نے ایک ممری سالس کی اور دھڑ کتے ول کے ساتھ داؤد صاحب کی کوئی کی طرف قدم بوھا دیے۔آخریہاں آ کر میں کیا جاہتا تھا۔ میں زمس سے کیا لینا جاہتا تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا لیکن کوئی جواب بیں تھامیرے پاس۔اس قدراُلجھا ہونے کے باوجود میں نے اتن عقل مندی سے کام لیا تھا کہ سامنے کی طرف سے کو تھی کی دیوار پر نہیں چڑھا۔ بلکہ اس کے لئے میں نے بائیں سمت کی دیوار استعال کی۔اس دیوارکو پھلانگ کر ٹیل کوئٹی ٹیل داخل ہو گیا۔ دو باراس کوئٹی کو دیکھیے چکا تھا۔ نرگس رحمانی کی خواب گاہ بھی معلوم تھی۔ دیے یاؤں اس کی طرف بڑھا اور تھوڑی دہرے بعد میں خواب گاہ کے رروازے بر کھڑا تھا۔ میں نے آہت سے کواڑوں کو دھکیلا۔ دروازہ اندر سے بندلہیں تھا۔ شاید اس کی مرورت تبین محسول کی جاتی تھی۔ کوتھی بہر حال محفوظ تھی۔خواب گاہ میں زیرو کا بلیب جل رہا تھا۔ ایک مسہری پرشب خوانی کے خوب صورت لباس میں ملبوس نرئس رحمانی محمری نیندسوری محی۔

۔ ہونٹوں پر ایک مسکان لئے وہ بال بھمرائے سورتی تھی۔اس مست شاب کو دیکھ کرتھوڑی دیر کے کئے میں سب چھو بھول گیا ...... مجھے اٹی شخصیت تک یا د نہ رہی۔ دل زور زور سے دھڑ کئے لگا۔ آٹھوں میں نمار اُٹمہ آیا اور میرے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھ گئے۔اب میں اس کے بالکل قریب تھا۔میرا دل چاه رباتها كەسب كچەبجول جاؤں۔

بشكل تمام من فود يرقابو بإياداوراكر من في اس كساته كوئى نازيا حركت كردى تو جوشيكر میں اور مجھ میں بہت معمولی سافرق رہ جائے گا۔ انتہائی معمولی فرق ....اس کے ناموس کی حفاظت کے لئے تو میری بیرحالت ہوئی ہے۔اگر فتیکر کی بات مان لیتا تو کتنی بڑی دولت حاصل کرسکتا تھا۔

اورا کرداؤدر حمالی و و عظیم رقم دینے پر تیار نہ ہوتے تو ......ق پھر بیچسم بھی ایک رات کے لئے مجھے مل جاتا، شیر نے وعدہ کیا تھا۔ اگر یمی کرنا تھا تو پھر شیر کی بات بی کیوں نہ مان لی جاتی۔ نہیں، مہیں .....هیں در ندہ جیس ،انسان ہوں۔

ھی اس کے قریب مسہری کے برابر فرش پر بیٹھ گیا۔ میرا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے رہیمی بالوں میں اُلجھ گیا۔ البڑ ادر جوان ہونے کے باو جود وہ گہری نیند کی عادی نہیں تھی۔میرے ہاتھ کے پہلے کمس پر بی اس کی آنکھ محل کئی۔ میرا چرواس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خوف اور پھر پیجان ر مکھا۔ اور پھر اس کا جسم کا بیٹے لگا۔ اس نے ایک زوردار مجنخ ماری کیکن میں اس کے لئے تیار تھا۔ میں نے بوری قوت سے اس کا منہ سے لیا اور سرد آواز میں کہا۔

'' بوش میں آؤ، نرگس! میں کوئی عفریت نہیں ہوں اور نہ میں تمہارے لئے اجنبی ہوں۔ میں سمی ا ادادے سے بین آیا۔ بس تغمیر کے سکون کے لئے تم سے چھ باتیں کرنے آیا ہوں۔ باتیں کروں گا اور چلا جاؤل گا۔خود کوسنعالو...... چیخنے کی کوشش مت کرو....... اگرتم نه چیخنے کا وعدہ کروتو میں تہارا منه مجهورٌ دول؟''

اس نے جلدی سے خوف زدہ انداز میں کردن ہلا دی اور میرا دل خون موکر رہ گیا۔اس کے سہے اوے انداز میں اپنائیت نہیں ، صرف خوف تھا۔ وہ صرف اپن زندگی بچانا چاہتی تھی۔ میں نے ایک شندی کے اس ذلیل زندگی سے نجات حاصل کر اول لیکن میجی نہ کرسکا۔ول کو کہیں سکون نہیں ال رہا تھا۔ خدا جانے کیوں، ذہن میں زمس رحمانی کا خیال آگیا۔ بیخیال اس قدرشدید ہوگیا کہ میں نے اس دوسری رات کونرس رحمانی سے ملاقات کا فیصلہ کرلیا۔ یہ تجرب میرے لئے نیانہیں تھا۔لیکن بہر حال ، أیجھے ہوئے ذبن كوشايد كيح سكون مل جائے-اور رات كو جب سب سو كئو ميں خاموتى سے اٹھا، كيڑے بينے، بال سنوارے اور پھر چیکے سے باہر نکل آیا۔ عمارت کے عقبی صے کی دیوار پھاند کر میں باہر نکل آیا۔ چارول طرف سنائے کا رائع تھا۔ میں تاریک کلیوں کا سہارالیتا ہوا چل دیا۔ ذہن سائیں سائیں کررہا تھا۔ ایک عجیب ساسناٹا محسوں جورہا تھا۔ بیصرف میرے احساسات تھے۔میرا وجود ایک تنہا، اُجاڑ درخت کے ماند تھا،جس کے قرب و جوار میں کوئی جھاڑی تک شہو۔ نہ تامید نگاہ روتی کی رمق۔

مجھے روشنیوں میں رہنے کی خواہش تھی۔ مجھے روشنیاں پیند تھیں۔ لیکن دنیانے میرے رائے کے تمام چراغ کل کر دیے تھے۔ میں روتنی کی تلاش میں سر گرداں تھا، لیکن اس طرح جیسے عالم خواب میں موں۔ میں چل رہا تھا، ماحول سے ڈرا ڈرا، سہا سہا سا۔ ہرآ ہٹ پردل پھڑ پھڑ انے لگا۔ تاریک سائے ا في طرف برصة محسول موت اور جب آجث معدوم موجالي تو مجمع شديد بياس محسول موي التي-

نرس رحمانی .....حسین ،معموم لڑی ،جس کے لئے میں نے اذبیتی برداشت کی میں۔ جے میں جان دے کر بھی شکر کی درندگی سے محفوظ رکھنا جا ہتا تھا۔ نہ جانے میرے بارے میں کیا کیا سوچ رہی ہو گی۔ میں جانتا تھا، وہ مجی ای دنیا کی بروردہ ہے۔ شک وشبراس کے دل میں مجی ہوگا، اس نے بھی میرے پنج سے ف جانے پر دل بی دل میں خدا کا شکر ادا کیا ہوگا۔نہ جانے ایس پی نے ان لوگوں کو ميرے بارے مل بتايا موكا يائيں۔ نہ جانے اب اس كے دل ميں ميرے لئے كيے جذبات موں، اس ك ذبن ميس مير ب لئ كيي خيالات مون.....!

لیکن آخر میں اس کے پاس جائی کیوں رہا ہوں؟ وہ بھی ایک عام او کی ہے۔ان او کیوں کی طرح جومیری مرضی کے بغیر میری زندگی میں آئی رہی ہیں،ان او کیوں کے لئے میرے دل میں کوئی رو بیس ہے، پر فرس رحمانی عی کیوں؟ ...... مین دل کے کوشے سے آواز أمرى \_ دمبيس ......و و مخلف ہے۔ وہ عام لڑ کیوں کی طرح سستی اور پیچھوری نہیں ہے۔ وہ سبل الحصول نہیں ہے۔ اس کے حصول کا تصور ایک شندک ہے جبکہ دوسری اور کیاں جذبات میں بیجان پدا کردیتی ہیں،جسم میں آگ ساگادیتی ہیں اور بس ول جاہتا ہے کہ البیس مسل کر جوتے تلے روند دیا جائے۔ بس یمی فرق ہے اس میں اور دوسری

الوكيول مين .....اوريكى تشش مجصوبال في جاري ہے۔

یہ پوراسفر میں نے پیدل بی طے کیا۔ اور نہ جانے لتنی دیر میں طے کیا۔ راہتے میں مجھے گتتی پولیس کے آدی نظر آئے تھے، لیکن میں نہایت ہوشیاری سے ان کی نگاموں سے بچتا ہوا، بالآخرز س رحمالی کی کو کی برآ پہنیا۔اورابزس رحمالی کی شاعداد کو کی میری نگاموں کے سامنے کی میں ایک تاریک کوشے میں کھڑا حسرت بھری نگاہوں سے اس کوھی کو دیکیے رہا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا، جب مجھےعزت و احرام سے یہاں لایا گیا تھا۔ زمس کی حسین آ تھوں میں محبت کے پیغام تھے۔ جنیقت جانے کے بعدوہ س قدرمسرورنظرا نے الی می اور اسساور داؤ در حمانی صاحب کی آنکھیوں میں بھی پدراند شفقت می وہ شفقت جس سے میں ہمیشہ نابلدر ہا تھا، لیکن جس کی مجھے کس قدر طلب تھی۔ کتنا خواہش مند تھا میں ان

سمی کے قابل نہیں سمحتال لیکن تمہارے ڈیڈی کا بلاوا جھے ملا اور جھے یہاں پہنچا دیا حمیا۔ اور محر ...... مل تمهارے بارے میں المین اور سہائے سینے دیکھنے لگا۔ میں چھے دیر کے لئے خود کو بھول گیا۔ لیکن بدوقفہ بہت كم رہا، دنيا جمعے معاف كرنے كے لئے تيار بين كى ۔ يس نے ايك نيكي كى، ول كے تقاضے سے مجبور ہوکر۔اے بھی دوسرا رنگ دے دیا حمیا اور میراسکون اف حمیا۔تہاری آجھوں کا بیخوف، بیاجنبیت ميرے لئے سوہان روح ہے زس ! ..... میں تم سے کھٹیس مانگنا ..... کھٹیس جا ہتا ..... بدونیا جھے بھی معاف نہیں کرے گی۔ خواہ زندگی مجر دوسرول کے لئے جان کی بازی لگاتا رہوں۔ لیکن زس!.....ائى أعمول كابي خوف دوركر كے مجھے الخائيت كى نگاہ سے دىكمدلو ..... ميں سكون سے رخصت ہو جاؤں گار مجھے زئدہ رہنے کا بہانہ ل جائے گا۔ کھددو زعم، تم اس غریب کلرک کوجعلساز اور

قربانی دی ہے۔بس مجھےاس کےعلاوہ کچھ تبین چاہتے ،ٹرس!......اور کچھ تبین چاہتے۔'' زمس عجیب ی نگاہوں ہے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھراس نے خٹک ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھھ کہنے کے لئے منہ کھولا کیکن اس کے ساتھ بی زوردار آواز سے درواز ہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر تھس آئے۔

خوف ناک مجرم نہیں بھی ہو .....ایے یقین کا اظہار کرو کہ میں نے تمہاری عفت بچانے کے لئے

سے آگے ایک یولیس افسر تھا،جس کے ہاتھ میں پہتول تھا۔ "خردار ...... كُونَى حركت كرنے كى كوشش كى تو جيتم إزادي جائيں كے ـ كرفار كواس قاتل کو۔" افسر نے کہا اور دوآ دی آگے بڑھے۔

"رك جاؤ ...... صرف ايك من ك لئ رك جاؤ - مي ..... مي صرف ايك من كي تنها ألى وا بتا ہوں۔اس کے بعد بے شک تم بھے کولی مار دینا۔ ' میں نے دونوں ہاتھ سامنے کر کے کہا۔ ' كواس مت كرو...... اور خودكو لوليس كے حوالے كر دوتم في فرار كے دوران دوسيا بيول كو

ملاک کیا ہے۔ مہیں کولی مار دینے کاظم ہے۔"

"من رس سے اپنی بات کا جواب لئے بغیر خود کو گرفار کرانے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ اگرتم مجھے کرفار کرنا جائے ہوتو دو منٹ کے لئے باہرنکل جاؤ۔''

"زرس! بسسرتس! میری چی! تو تمیك تو بنا؟ ...... مرفقار كراواس مردودكو لے جاد اس یہاں ہے۔ میانی دے دو کمبخت کو ...... ہیاں ہے نہ جانے میری بچی کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہتا تھا۔" داؤدر جالی نے آگے برھ كرزس كوسينے سے ليات ہوئ كما۔

"مرف ايك من .....مرف ايك من ايك من بي ول كي مناش دوركر لين دوظ الموا ..... من مجر مہیں ہوں، بنایا گیا ہوں .....مرف ایک من دے دو .....فداکے لئے صرف ایک من!" میں بنیانی اغداز میں جی رہا تھا۔ لیکن آگے ہوسے والے میرے قریب بھی گئے گئے اور پھر انہوں نے میرے ہاتھوں میں چھکڑیاں ڈالنے کی کوشش کی لیکن میراذبن ماؤف ہو چکا تھا۔ میں نے پوری قوت سےان یں سے ایک کود بوجا اور اُٹھا کر افسر پردے مارا۔ افسر کے ہاتھ سے پستول نکل کر دور جا گرا۔ وہ دونوں ڈھر ہو گئے تھے۔فورا بی دوسر بے لوگوں نے جھے پر بیلغار کر دی۔لیکن اب میرے سامنے کون جک سکتا تھا۔میرے خوف ناک ہاتھ جس پر بڑے، اس کے حلق سے صرف کراہ نکل کی۔ دوبارہ اُٹھنے کی ہمت اس میں کہاں تھی۔ میں دروازے سے نکل گیا۔

سائس لے کر ہاتھ ہٹالیا.....وہ جلدی سے اُٹھ کر بیٹھ گئ۔اس کاجسم اب تک کانپ رہا تھا۔ چیرے کے نقوش خوف سے بکڑ گئے تھے۔

"كيا ان طاقاتون ين تم في محصاياى خوف ناك بإيا تها، زمرا جواس وقت تم اس طرح

"دتم ...... م كول .... يهال كول آئ مو؟"ال فرزت موك كها-''تم سے ایک سوال کرنے۔'' میں نے کہا۔

' كون ساسوال؟ ..... خداك كئي يهال سے جلے جاؤے' ووكيكياتى موكى آوازيس بولى۔ " فرص السين رس المهين خدا كا واسط السين دل سے خوف تكال دو - ذبين كي مجراتيوں كوشول کر میرے سوالات کا جواب دو۔'' میں نے عاجزی سے کہا اور وہ مہری محبری سراسیں لینے لی۔

" كما تم نے ابتدا سے ...... كہل ملاقات سے اس وقت تك، جب تمہارے دُیڈی نے مجھے اپنے یاس بلایا تھا،میرے بارے میں سنجیدگی سے سوچا تھا؟ ' میں نے یو چھا۔

نرکس خٹک ہونٹوں پر زبان پھیرر ہی تھی۔اس کی کیفیت الی ہی تھی ، جیسے کوئی چڑیا باز کے پنجے میں مو۔اوراس کےدل میں ایک آرزو موکر کی طرح وہ بازے شلنج سے نکل جائے۔جب اس نے کی سینڈ تک میری بات کا جواب مبیں دیا تو میں نے خود ہی کہا۔

"میں جانتا ہوں زمی! میری کوئی کوشش تہادے ذہن سے میری نفرت، میرا خوف جیس نکال سکتی۔ مجھے رہیمی احساس ہورہا ہے کہتم میرے نسی سوال کا جواب ہیں دو کی۔ لیکن خیر......کوئی بات میں ہے میں دل کا بوجھ اُتارنے آیا ہوں ،اے اُتارنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکے تو میری بات من کر مجھےایئے تاثرات سے آگاہ کر دینا۔اور بیلمی نہ کرسکو، تب مجی ......بہرحال! تم اپی مرضی کی مختار ہو۔ مين كونى لمي تقرير نبين كرون كا بخقر الفاظ مين ابنا مانى الضمير ظامر كرون كالسنوا مين أيك غريب كلرك تھا۔ حادثات نے مجھے فلط راہوں یر ڈال دیا۔ جذبات میں محر کر ایک جرم کر بیٹھا ......دولت حاصل کرنے کا جرم .....اس تصور کے ساتھ کہ شاید دولت سے تھی اُلفت ال جائے کیکن اس جذباتی حرکت نے مجھے نہ جانے کیا گیا بنا دیا۔ اور پھر میں ایک لاوارث کشتی کی طرح وقت کی لہروں پر ڈولٹا رہا۔ دوسرے میرے لئے حمیش متعین کرتے رہے۔ میں کوئی جدوجہد نہ کرسکا۔ حالات نے مجھے جو کچھ بناما، بن گیا۔ پھرتم ملیں۔تمہاری یا گیز کی مجھے پیندآئی۔ میں تمہاری عزت کرنے لگا۔ بردہ فروش تمہیں میرے ذر لیے اغوا کرنا جائے تھے۔ کیکن میں تمہارے سفید آ کیل پر کوئی داغ برداشت ٹہیں کرسکتا تھا۔ میں نے وه تمام داغ این او پرسمیٹ لئے ،جنہیں میں ثبوت کے طور بر پیش کر سکتا ہوں۔"

میں نے بے حد جذباتی انداز میں کمیض اُ تار دی۔ اپنی پنڈلیاں اُسے دکھائیں اور درحقیقت میں نے نرکس کی آنکھوں میں نمایاں تغیر محسوں کیا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر مجھے دیکھر ہی گئی۔

''میں نے تمہارے والد کو حقیقت بتا دی، صف اس لئے کہ اگر میں اپنی جان بھی دے دول گا، تب بھی تیکر مہمیں کسی دوسرے ذریعے سے حاصل کر لے گا۔ اس لئے تمہارے والد کوخبر دار کرنا ضروری تھا۔ بہرحال! مجھے مسرت ہے کہ میں اینے مثن میں کامیاب ہو گیا۔ تمہاری عزت محفوظ رہ گئی۔ تیکر کا گروہ ٹھکانے لگ گیا۔خدا گواہ ہے، نرکس! اس کے بعد میرا ارادہ تمہارے پاس آنے کانہیں تھا، میں تو خود کو اوّل

کوشش نہیں گی۔ پھر میں کیوں چیخوں؟ اس دنیا کو چیخ پر مجبور کیوں نہ کر دوں؟ میرا دل جاہا، زور زور سے قبیح کو شن سے قبیح کو اس نے کا کوشش سے قبیح کا کوئش کرنے گا کا در دوسرے لیحے میں نے سانس روک لیا۔
''شاید پولیس کی کوتلاش کرری ہے۔'' ایک آواز اُنھری۔
''کوئی اُدِکا ہوگا۔ آ ہے آرام کریں۔'' یہنوائی آواز تھی۔

ول بی بروندا بی بروندا کی برون این سیاسی می موسود درواز میر آجث ہوئی ۔ کوئی اندرآ گیا۔

"اسی اسی اسی اور پھر درواز و اندر سے بند کر دیا گیا۔ میں برستور دم سادھے پڑا تھا۔ میں نے دوخوب مورت پنڈلیاں دیکسیں، جوایک الماری کی طرف بڑھ دی تھیں ۔ اوہ!اس کا مطلب ہے، مرد چلا گیا۔
وو پنڈلیاں الماری کے نزدیک پنٹج گئیں۔ الماری کے شخشے کا عکس ناچنے لگا۔ شاید اسے کھولا گیا۔
پھر کچھ رکھیں کپڑے نظر آئے۔ الماری بند کر دی گئی۔ لیکن اب اس کا شیشہ بجھے صاف نظر آرہا تھا۔ اور اس شخشے میں اندرآنے والی کا عکس .....!

ایک نو جوان کو گئی اسکرٹ پہنے ہوئے۔خوب صورت انداز میں بال باندھے ہوئے۔ رنگ ضرورت سے زیادہ حسین تھا۔ گلائی گلائی۔شایدمیک اپ ہو....... یا......! مندورت سے زیادہ حسین تھا۔ گلائی گلائی۔شایدمیک اپ ہو....... یا......!

ا پی ذہنی کیفیت کا یس سیح تجویہ نیس کر کا تھا۔ تا ہم آکینے سے یس اپی نگاہ نیس مثا سکا۔ اپنے کام سے فارغ ہوکر اُس نے ایک باریک گاؤن جسم پر ڈالا اور پھر ایک کری پر بیٹھ گئے۔ کری کے پاس ایک ہیاف سے اس نے کوئی کتاب اُٹھائی اور ٹا تگ پر ٹا تگ رکھ کر اُس کی ورق گردانی کرنے گئے۔

میں جس پوزیشن میں تھا، اس کے تحت تو جمعے خاموثی سے وہاں چھے رہنا چاہئے تھا۔ لیکن میرے ذبن میں زبردست بغاوت اُمجر آئی تھی۔ اب جمعے کی بات کا خوف نبیں تھا۔ چنا نچہ میں مسہری کے ینچے سے کھے کا اور باہر نکل آیا۔ لاکی نے میری چاپ س کی۔ دوسرے لیے اس نے چونک کر کتاب بند کر دی اور کی قدر خوف زدہ نگاہوں سے جمعے و کیھنے گی۔ میں بھی بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً مقامی نہیں تھی۔ جیس با کیس سے زیادہ کی نہ ہوگی۔ چہرہ بے صد پُرشش تھا۔

ابتدا میں اس کے چہرے پر خوف کی جھلکیاں نظر آتی رہیں۔ پھر وہ پُرسکون ہوگئ اور اس کے ہوئوں پر حکی اور اس کے ہوئوں پر سکراہت بھیل گئی۔اس نے شیرین آواز میں کہا۔

پولیس افسر نے پتول دوبارہ اُٹھایا اور گولی چلا دی۔ کیکن نشانہ چوک گیا تھا۔ افسرسیٹیاں بجارہا تھا اور میں بہتحا شابھا گدرہا تھا۔ اور میں بہتحا شابھا گدرہا تھا۔ لیکن پولیس کی تعداد کائی تھی۔ پولیس والے چاروں طرف سے دوڑر ہے تھے۔ شاید ان لوگوں کو اندازہ تھا کہ میں ایک باریہاں ضرور آدئ گا۔ شاید اس لئے کہ میں نے ایس پی سے درخواست کی تھی کہ وہ داؤدر جمانی کا دل میری طرف سے صاف کر دے ۔۔۔۔۔۔۔اس لئے یہاں پولیس پیشدہ تھی۔ باہر موجود پولیس والوں کے پاس راتعلیں بھی تھیں ۔۔۔۔۔۔اب آئیس میری زندگی کی ضرورت نہیں تھی۔ دوڑر ہے تھے۔

لیکن میں ان کولیوں سے پچتا ہوا سڑک پرنکل آیا......میں نے ایک سے زیادہ کا ڈیاں اشارٹ ہونے کی آ وازیں سنیں اور گاڑیاں میرے پیچھے دوڑنے لکیں۔لیکن میں کمی قیمت پر خودکوان کے حوالے کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔ میں نکل جانا جا ہتا تھا اور میں نے ایک جیرت انگیز بات محسوں کی۔

میں سیدهی سڑک پر بھاگ رہا تھا۔ اپنے پہلے جیپوں کی روشیاں محسوں کررہا تھا۔ گولیاں چل رہی تھی۔ البتہ گولیاں محس سے تکل جاتی تھیں۔ البتہ گولیاں میرے دائیں بائیں سے تکل جاتی تھیں۔ البتہ گولیاں میرے دائیں بائیں سے تکل جاتی تھیں۔ فاہر ہے، جیپوں کی رفآرست نہ ہوگی۔ وہ میرے قریب کونینے کے خواہش مند ہوں گے۔ لیکن شاید میری رفآراتی تیز تھی کہ گاڑیاں جھے پکڑئیں پاری تھیں۔ اور یہ بھی شربت فولاد کا تک کارنامہ تھا! کائی دُور بھا گئے کے بعد جھے ایک موڑ ملا اور میں تیزی سے گھوم گیا۔ اس کے ساتھ تی گلیاں تھیں، کائی دُور بھا گئے کے بعد جھے ایک موڑ ملا اور میں تیزی سے گھوم گیا۔ اس کے ساتھ تی گلیاں تھیں، چنانچہ میں ان گلیوں میں دوڑنے لگے تھے۔ میں جمی دوڑ رہا تھا۔ زیادہ تر پولیس والے جیپوں سے اُئر کر گلیوں میں دوڑنے لگے تھے۔ میں جمی دوڑ رہا تھا۔

پھرایک جگہراستہ بند ہوگیا۔ ہیں نے رک کر دیکھا، ایک چھوٹا ساایک مزلد بنگہ تھا، جس کا پھاٹک کطا ہوا تھا۔۔۔۔۔۔ ہیں جلال ہوگیا اور بھاٹک بند کر دیا۔ لیکن بھال رُکنا خطرے سے خال ہوگیا اور بھاٹک بند کر دیا۔ لیکن بھال دوڑ سے بنگلے میں داخل ہوگیا۔اور پھر چھپنے کے لئے کوئی مناسب جگہ طاش کے کھیں ، جاگ اُٹھے تھے۔ لیکن ہیں محارت میں داخل ہوگیا۔اور پھر چھپنے کے لئے کوئی مناسب جگہ طاش کرنے لاَ۔ چند کرے تھے، جن میں سے صرف ایک کرو روژن تھا۔ باتی تاریک پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک تاریک پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک تاریک کرے کے دروازے کو دھادیا اور درواز ہ کمل گیا۔ میں اُٹھ رواض ہوگیا۔ کرے کی تاریک میں جھے کچھ نظر نہیں آرہا تھا۔ میں ٹول ہوا آگے بڑھا۔اور پھر میرے ہاتھ کی چیز سے کرائے۔ مسہری تھے۔ میں جلدی سے زمین پر بیٹھ کرمسہری کے بیچور بیگر ایے۔

میرا دل اُ مچل رہا تھا۔ اتی تیز دوڑنے سے سائس پھول کیا تھا۔ میں تک مجد میں چت ایٹا گہری کم میں سائٹ کی سے ان ا گہری سائٹیں لے رہا تھا۔ جو پھی ہوا تھا، درست ہوا تھا۔ جھے ان لوگوں کے مقابلے پر آنا ہی پڑے گا، جنہوں نے میری زندگی میں زہر کھولا ہے۔ ٹھیک ہے۔

اب میں دنیا سے اپنا حق چھینوں گا۔ آخری دم تک زندگی کی جدوجہد کروں گا۔ اس کا حق جھے بھی ہے۔ جب لوگ میری زندگی کے درپے ہیں تو میں بھی انہیں کھلونا سمجھوں گا۔ ہوشیار ہو جاؤ۔ اے دنیا والو! ہوشیار ہو جاؤ۔ است آگایا ہے، اللہ انسان کو عفریت بنا دیا ہے۔ تم نے ایک زہریلا درخت آگایا ہے، اب اس کے پھل سمٹنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔

مرا خون محول رہا تھا۔ دنیا نے بمنی میری بات پر بجیدگی سے فور بیل کیا۔ بھی میری چین سننے کی

ازل ملات نے جھے اور پریثان کر دیا تھا۔لیکن اب تنہائی نہیں رہی۔ مجھ بر بھروسہ کرو.....اطمینان سے ات گزارو مع جهال دل جا ہے، ملے جانا۔ "وہ کری سے اُٹھ گئا۔

مسهری پر بیشه کراس نے جوتے اُتارے اور انہیں دوسری طرف اُچھال دیا اور پھرمسہری پر لیٹ کر

ريقي جا درجسم برسر كالي-

تھلی وہوت تھی۔ میں کیسے رَ دکر سکتا تھا۔ اور پھر اس سے میریے باغیانہ جذبے کو بھی تسکیین ملی تھی۔ می نے اس کے انداز برغور کرنا چھوڑ دیا۔رات بہر حال گزار کی تھی،خواہ اس رات کی منج لیسی ہی ہو۔ مانچہ یں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ میں نے مسہری پر بیٹے کراس کی آنکھوں میں جھا نکا۔ مسکراتی ہوئی هک دارآ تکھیں جومیرے خواس پرمسلط ہوئئیں اور میں ان آنھوں میں ڈوب کر گہری نیندسو گیا۔ منح كوجب ميري آنكه كلي تو دومست نيندسوري تمي -

" وخوب .....! " مين دل عن دل مين مسترايا \_ "ون ما تنظم موتى ملين، ما تنظم على نه بعيك \_ "مير ب ا أن ميں ايك فقر و أبحرا\_ ميں نے اس كے رئيمي بالوں كوائے چېرے سے لگايا اور اس كى آ تكو هل كئے۔ وہ کہے وہ مجھے دیلیتی رہی، پھر اس کے ہونٹ مسکرا اُٹھے۔اس نے اپنا چبرہ میرے سینے میں چھیا کر الممين بندكرتے ہوئے كيا۔

" كيے بدرد مو؟ .....ابنانام تكنيس بنايا-"

" عارف!" من نے نہ جانے کیوں سے بول دیا۔

"جھوٹا سا، خوب صورت نام ہے۔ کیا تمہارے دل میں اب بھی میری طرف سے وسوسے ہیں؟"

''نہیں'' میں نے غیرا ختیاری طور پر کہا۔ ''تب مجھے اپنے بارے میں کچھ اور بتاؤ.... پولیس تبہاری تلاش میں کیوں تھی؟ رات کو کیا واردات

« جنہیں اس ہے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لئے بیسوالات بیار ہیں۔''

" غلام بابا بہت رحم دل انسان ہیں ......مکن ہے، وہ تمہاری مدد پر آمادہ ہو جا کمیں۔" " ب وتونی کی بات ہے۔ لوگ مجھے مجرم تو سمجھ سکتے ہیں، جرم کی وجہ جاننے کی کوشش کوئی نہیں

كرتا\_مير \_ اور رحم كھانے والا اب اس دنیا ميں كوئى تبيں ہے۔"

" بم بی ..... یقین کرو، ہم ہیں۔ کیونکہ ہم بھی زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ میں تمہیں غلام باباسے ملاؤل کی۔''

"مناسب نه ہوگا، كر عنا! .....وه مجھے كيے برداشت كريں كي كياتم أنبيل بتاؤگى كه .....ك

میں بوری رات تمہارے کمرے میں رہا ہول؟"

" میں غلام بابا سے کوئی بات نہیں چھپاتی ......تم چلے جاؤ گے، تب بھی بتا دوں گی۔ان کی طرف سے جھے بوری آزادی ہے۔ جس طرح جا ہوں، زندگی گزاروں۔ "كرسينانے كہا اور ميں حيران ره كيا۔ ىيەبات مىرى تىجھەمىن <sup>دېي</sup>س آنى تقى-

بېرمال بېت ى باتيں انسان كى مجھ مين نېيں آتيں۔

''اب میں اُٹھول.....ناشتہ تیار کرنا ہے۔''اس نے کہا اور جا در سرکا کر کھڑی ہوگئ۔

''زیادہ غرریننے کی کوشش مت کرو۔نقصان اُٹھاسکتی ہو۔'' میں نے ہونٹ جھینچ کر کہا۔ "اونهه.....این برتری عایت مو ..... عایت جو مین تمهین دیکه کرخوف زده مو حاوٰں علو، تمهاری برتری تسلیم - آئینه دیکھو ......اے برے بھی تہیں ہو کہ کوئی تمہیں دیکھ کر ڈر جائے۔"اس نے ایک ادا ہے کہا۔ میں مسلسل اسے گھور رہا تھا۔

" آدم خور موكيا؟ ...... كهان كااراده ركحتے مو؟ "اس نے كهااور ايك نازك ساقبتهد لكايا\_" بيش مجمی جاؤ...... پہلے میری چند باتیں من لو..... میں تم سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوں...... اگر یہاں كى كى چيزى ضرورت بتو لے جاسكتے ہو۔ اگر بوليس سے بچنا جاتے ہوتو يہاں آرام كرور بوليس يهال نه يَهُ سَكِ كَل - اور اگر چنج بھي جائے تو تمہيں نه يا سکے گ - يد ميراوعده ہے - بيٹھ جاؤ پليز!'' الرك ضرورت سے زيادہ عراقى۔ على في بھى اسى رويتے على تبديلى كركى اور بين كيا۔

" شکرید!" اس نے مسکراتے ہوئے کہااور پھر بولی۔" کوئی فراڈ کرنے کےموڈ میں نہیں ہوں۔ کسی کومدد کے لئے مبیں بلانے جارہی۔اگر کہوتو جائے یا کافی تیار کر کے لاؤں؟"

" نبیں ....شکرید!" میں نے خٹک انداز میں کہا۔

"آئے ہوتو دوستوں کی طرح ہا تیں کرو۔ یہ خلک انداز مجھے پیندئیں آئے گا۔اور بلاوجہ دل تم سے متنفر ہو جائے گا۔ پھر پر داشت تو کروں کی الیکن نے دلی ہے۔"

"يه جانے كے بعد بھى كم پوليس مير بي يچھ ب، تم جھ سے دوستاندا نداز ميں بات كروكى؟" ميں

''ہاں ..... سیمیرا کھر ہے .....اورتم ایک ضرورت مند ہو۔ پولیس اگر اس گھر سے باہر تہمیں تلاش كري تو جھے كوئى اعتراض نه ہوگا۔ ليكن يہاں بہر حال تم ايك آزادانسان ہو۔''

''تمہارا نام کیا ہے؟''

" كرسنينا "اس في جواب ديا\_

"ال عمارت ميس كتن افرادر سخ بين؟" ميس نے بوچھا۔

"صرف میں اور غلام بابا۔" اس نے جواب دیا۔

''غلام بایا کون ہیں؟''

''میرے مربی۔میرے گمران۔اب اس سلسلے میں مزید کوئی سوال نہیں۔ یقین نہ موتو باہر جاؤ اور \_\_\_\_\_\_\_

''میں رات کو یہاں قیام کرسکتا ہوں؟''

"بڑے سکون واطمینان ہے۔ یہاں مہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔"

"تب میں یہاں......تہارے کمرے میں رات گزاروں گا۔"میں نے کہا۔

"میرے بستریر.....میرے ساتھ آبیں۔" اس نے زوردار انداز میں کہا اور میں اس کے چیرے بر کوئی خاص بات تلاش کرنے لگا۔ لیکن کچھ نہ یا سکا۔ اس کا سوال بے حد بے باک تھا۔ جھ سے اس کا کوئی جواب نہ بن سکا۔

''میں خود بھی بیزارتھی ......نینرئیس آ رہی تھی۔ مجبور اُ ایک کتاب لے کر بیٹھ گئ تھی اور کتاب کے

"دوپہر کا کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا۔" بوڑھے نے کہا اورمسکراتا ہوا باہرنکل گیا۔ اب کمرے میں، میں اور کرسٹینا ہی رہ گئے تھے۔کرسٹینا خاموثی سے میری شکل دیکھر ہی تھی۔اس کے ہونٹوں پرشوخ مسکراہٹ تھی۔تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا۔

" إبانے غلط نبيں كها ہے۔ تم يهاں بے فكرى سے وقت گزار سكتے ہو۔"

''تمہارے بابا پولیس سے خوف زرہ نہیں ہیں؟''

' بولیس ان کے ہاتھوں میں محملونا ہے۔ دہ ہر تسم کے حالات سے نمٹنا جانتے ہیں۔اور پھر ہم یہاں شریف لوگوں کی طرح رہتے ہیں۔ کسی کوشبہ بھی نہیں ہوگا کہتم یہاں موجود ہو .....اس کے علادہ یہاں تہد خانے بھی ہیں، جہاں پولیس نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے کہانا کہ بابا بہت بارسوخ ہیں، ان کے زیر سامیتم تکلیف میں ندر ہوگے۔''

" د موں ....... ' میں نے ایک گہری سائس لی۔ گویا بیلوگ بھی شریف آ دی نہیں ہیں۔ بوڑ سے غلام کی مسکرام ث جھے ابھی تک بے چین کر رہی تھی۔

''ایک بات بوچھوں؟'' تھوڑی در کے بعد میں نے کہا۔

"لوچوو"

""تمہارے بابا کیا کرتے ہیں؟"

وہ کی سوچ میں ہڑ گئے۔ چند منٹ اُلجھے اُلجھے انداز میں جھے دیکھتی رہی، پھر بولی۔''میں تہہیں اراض نہیں کرنا چاہتی۔ کیونکہ میں تہہیں پند کرنے گئی ہوں۔ لیکن براہ کرم جھے سے کوئی الی بات مت پوچھو، جس کا میں جواب نہ دے سکوں۔ بابا تہہیں سب پچھ بتا دیں گے۔ صرف اتنا کہوں گی کہ انہیں تم جھے لوگ پند ہیں۔''

میں گردن ہلانے لگا۔ پھر میں نے اس سے اخبار طلب کیا اور وہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اخبار کی خبریں ہیں گردن ہلانے لگا۔ پھر میں نے اس سے اخبار طلب کیا اور وہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ رات کو بھی بہت گرم میں۔ میرے بارے میں چار کالمی سرخی ہو گئے تھے۔ بجیب بجیب تیاس آرائیاں کی گئی تھیں۔ یہاں تک لکھ چند پولیس والے میرے ہاتھوں زخمی ہو گئے تھے۔ بجیب بجیب تیاس آرائیاں کی گئی تھیں۔ یہاں تک لکھ دیا گئی تھیں۔ یہاں تک لکھ دیا گئی تھیں۔ یہاں تک لکھ دیا گئی تھیں۔ اور بے بناہ طاقتور بھی ، وغیرہ وغیرہ!۔۔۔۔۔ میں بڑھتار ہا اور کرسیٹنا مسکراتی رہی۔

پر میں نے گردن اُٹھا کر اُس کی طرف دیکھا۔''کیوں......مسرا کیوں رہی ہو؟'' ''پولیس نے تمہارے ہارے میں کیسی بھی قیاس آرائیاں کی ہوں، میں نے ایک بات ضرور محسوس کی ہے۔''

''كيا؟"مين نے بے ساختہ پو جھا۔

"كہاں؟" ميں نے يو جھا۔

مہاں: میں سے چوچھا۔ '' کمرے میں چلیں .....!''اس نے شکتے ہوئے کہااور میں نے اُس کی دعوت قبول کر لی۔ ہاتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں آتی رہیں اور میں آئندہ اقد امات کے بارے میں سوچتارہا۔ میں نے بہت سے فیصلے کئے۔اور پھروہ باتھ روم سے نکل آئی۔کھری تکھری تکسی۔..۔.وطلی وُھلی ہی۔ ''تم عُسل کرلو، ڈارلنگ!.....میں ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ پھر ہم تینوں ناشتہ کریں گے۔''اس نے کہااور ہا ہرنکل گئی۔

جو کچھ بھی ہوگا، دیکھا جائے گا۔ میں نے سوچا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ کانی دیر تک عشل کیا۔ پانی براسکون بخش رہا تھا۔ اور جب ضرورت سے زیادہ وقت گزر گیا تو پھر میں اپنالباس پہن کر باہر نکل آیا۔ ابھی تک کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں ہر خطرناک واقع کے لئے تیار تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جھے، تھیاروں کی سخت ضرورت ہے تاکہ پولیس سے مقابلے میں آئییں بھی استعال کر سکوں۔ اب جو پچھ بھی کرنا تھا۔ چنانچہ میں ہتھیار حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔

کافی وقت گزر گیا۔ پھر درواز کے پر قدموں کی آ ہٹ سنائی دی۔ کرسٹینا نے اندر جھا نکا اور مسکر اتی دئی یولی۔

''غلام بابا ناشتے کی میز پرتمہارے منظر ہیں، ڈارلنگ!...آؤ۔' اور میں اُٹھ گیا۔خودکو پوری طرح سنجال کر میں کرسٹینا کے ساتھ قدم ملاتا ہوا ناشتے کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے میز کے پیچھے کری پرایک بوڈھا آ دی بیشا ہوا تھا۔ شناسب قد وقامت، کھنی داڑھی اورمو پچیں۔ مقامی لباس پہنے ہوئے تھا۔ مجھے دیکھ کروہ مسکرایا۔ اور نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب می چیمن کا احساس ہوا...... بیر سکرا ہٹ اجنی تہیں تھے ایک جیب می جیمن کا احساس ہوا...... بیر سکرا ہٹ اجنی تہیں تھے ایک جیب می جیمن کا احساس ہوا...... بیر سکرا ہٹ

'' یہ عارف ہیں بایا!'' کرشینا نے کہا۔''اور یہ میرے غلام باباہیں۔''

''بڑی خوش ہوئی تم سے مل کر۔'' غلام بابائے مسکراتے ہوئے کہا اور میری طرف مصافح کے لئے ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اس سے مصافحہ کیا اور کری پر بیٹھ گیا۔

ہم تینوں نے انتہائی خاموثی سے ناشتہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ناشتے سے فارغ ہو گئے۔ تب وڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' صبح کے اخبار میں تہاری تصویر پہلے ہی دکھ لیتی۔ تہارے بارے میں تفصیل پڑھ لیتی۔ جب کہ کرسٹینا نے بتایا کہتم یہاں موجود ہو۔ اور بیرات تم نے اس کے کمرے میں گزاری ہے تو بری خوثی موئی کہتم کسی غلط جگہنیں پہنچے۔''

میں بوڑھے کی آ واز پرغور کر رہا تھا۔ یہ آ واز میرے کی شناسا کی نہیں تھی۔لیکن اس کے باوجود میری بَعْنی جس میرے ذہن پر نہو کے لگار ہی تھی۔نہ جانے کیوں!

''میں تہاری ہوشم کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوں۔تم یہاں آرام سے وقت گزارو۔ کی تتم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تہارا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ کرسینا تمہارے ساتھ ہے۔ میں اب چاتا وں۔''بوڑھا کھڑا ہوگیا۔

کیوں؟ ......اور اب وہ کہاں گیا ہے؟ کیا پولیس کو اطلاع کرنے؟ .....لین پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے سرتھام لیا کوئی بات مجھ میں نہیں آ ری تھی۔

وفت گزرتا رہا۔ کر سنینا میرے لئے جائے لائی۔ جائے چینے کے دوران میں نے اس سے بو چھا۔ ''تم لوگوں کی مالی حالت بری نہیں ہے کر سنینا! پھر یہاں کوئی ملازم کیوں نہیں ہے؟'' ''بہت سوچتے ہوڈار لنگ!…… میں کہتی ہوں، اس فضول سوچ میں وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟

اگر ہمارے بارے میں تفصیل معلوم ہوگی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟"

''کوئی خاص بات نہیں ہے کر مینا! بس ایسے ہی خیال آگیا تھا۔'' میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ واقعی وہ محک کہدری تھی۔

حسب وعدہ دو پہر کے کھانے تک بوڑھا غلام پہنچ گیا۔کھانے کے کمرے میں اس نے اس مخصوص مسکراہٹ سے میرااستقبال کیا تھااور میں پھراس کی مسکراہٹ برغور کرنے لگا۔

'' جھے یقین ہے، کر سفینا کے ساتھ تنہارا وقت برا نہ گزرا ہوگا۔ یہ بڑی دلچیپ اور مہمان نواز لڑکی ہے۔'' اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں بھی مسکرا دیا۔ پھر ہم خاموثی سے کھانا کھاتے رہے۔اور تھوڑی در کے بعد کھانے سے فارغ ہوگئے۔ دیر کے بعد کھانے سے فارغ ہوگئے۔

" کھانے سے فرصت پی کر پوڑھے غلام بابا نے مجھے اور کر سٹینا کو اپنے ساتھ آنے کے لئے کہا اور ہم دونوں اس کے ساتھ ایک بڑے کمرے میں داخل ہو گئے۔ بوڑھے نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرلیا۔۔

اور .....میرے رگ و بے بیس سننی می دوڑگئے۔ دروازہ بند کرنے کا بیا نداز کوئی خاص اہمیت رکھتا تھا۔ میں نے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ کمرے میں معمولی سافر نیچر تھا۔ صرف چند کرسیاں، جوالیک طرف پڑی تھیں۔اس میں دوسرا دروازہ بھی تھا، جس پر پردہ اٹکا ہوا تھا!

" عارف .....!" بوڑھے نے بھاری آواز میں کہا اور میں چونک کراہ دیکھنے لگا۔ کرسٹینا ایک کری کی طرف بڑھ گئی ۔ " میں تہہیں شارق کی حیثیت ہے بھی جانتا ہوں۔ بلکہ میں تہہیں شارق کی حیثیت ہے بھی جانتا ہوں۔ بلکہ میں تہہیں شارق کی حیثیت ہے ہی جانتا ہوں۔ بلکہ میں تہہارے بارے میں شخت اُ بھین میں ہوں۔ فیج کے اخبار میں، میں نے تہاری تصویر دیکھی تو اپنی آ تھوں پر یعین نہیں آیا۔ تفصیل پڑھی تو اندازہ ہوا کہ جو پچھا خبار میں درج ہے، وہی درست ہے۔ بلاشیہ تم پُر اسرار شخصیت کے حامل ہو۔ میں نے آج کا پورا دن تہبارے بارے میں معلومات اکٹھا کرتے ہوئے گزارا ہے، اور میری معلومات نے اخبارات کی خبروں کی تقد بن کر دی ہے۔ لیخی تہبارے جرائم کی ابتدا حشمت سیٹھ کی میری معلومات نے اخبارات کی خبروں کی تقد بن کر دی ہے۔ لیخی تہبارے جرائم کی ابتدا حشمت سیٹھ کی میری معلومات نے اخبارات کی خبروں کی تقد بن کر دی ہے۔ لیکن اس کے بعد تم نے جو پچھ کیا ہے، در حقیقت قابل سے رائم سے دائم سے دائم سے میں معلوم کر کے میں اپنے عظیم نقصان کو بھی فراموش کر چکا ہوں۔" کارنا موں کی تفصیل معلوم کر کے میں اپنے عظیم نقصان کو بھی فراموش کر چکا ہوں۔"

وہ خاموش ہو کر جھے دیکھنے لگا۔ بی پریشان نگاہوں سے اسے کھور رہا تھا۔ ''پہلے میں تمہاری اُلجھنوں کو دور کر دوں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔'' بوڑھے غلام بابا نے کہا۔ اور پھر اس نے اپنے چہرے سے ایک وگ اُ تار دی۔ وگ کے پنچ جوشکل برآ مد ہوئی، اسے دیکھ کر میں دل ہی دل میں ہننے لگا۔ ایک انو کھا خیال میرے ذہن میں آیا تھا۔ میرے مقدر میں جس طریا المجھنیں کسی گئی تھیں، ای طرح شاید لؤکیاں بھی۔ جو ہر حالت میں کہیں نہ کہیں زبردی مجھنل جال تھیں۔ میں نے اُن میں سے کسی کو تلاش نہیں کیا تھا، بلکہ ابتدا میں جب عشق کی ضرورت بھی پیش آئی تھی تقسیس ۔ میں نے اُن میں سے کسی کو تلاش نہیں کیا تھا، بلکہ ابتدا میری نگاہ میں تو وہ ملکہ دُسن تھی اور اس ملکہ دُسن تھی اور اس ملکہ دُسن تھی اور اس ملکہ میں تو وہ ملکہ دُسن تھی اور اس ملکہ میں تو وہ ملکہ دُسن تھی اور اس کے بعد سے لؤکیوں کی جو بھر مار ہوئی تھی، تو تھی معنوں میں جو بھر مار ہوئی تھی، تو تھی معنوں میں جو بھر ان کے نام بھی یا دہیں رہ گئے تھے۔

....!

"'ٻول؟"

''جمہیں اندازہ ہے کہ ہمارا بیساتھ کتنی دیر کاہے؟'' در کر

'' کوئی انداز نہیں۔''

" كرتم نے مجھے اسے ول ميں جگه كيوں دے دى؟"

''دنیا آئی تیز جارتی ہے، مسر عارف! کہ انسان کے پاس سوچنے کے لئے بہت کم وقت ہے۔
سوچنے میں دیرلگ جاتی ہے اور وقت آگے بڑھ جاتا ہے۔ جو ذہن میں آئے، کر ڈالنا چاہئے۔ اس کے
بعد اگر سوچنے کے لئے وقت ل جائے تو سوچ لو۔'' کر طینا نے کہا اور میں اس کی منطق پر غور کرنے لگا۔
محمک بی کہدری تھی۔ میں ایک گہری سائس لے کر خاموش ہوگیا۔ کافی دیر تک ہم ای طرح لیٹے رہے،
پھروہ اُٹھ گئی۔

''دو پہر کے لئے کھانا تیار کرلوں۔''اس نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔وہ اُٹھ کر باہر نکل کل اور میں باتھ دوم میں کھس گیا۔ نہا کر باہر لکلا اور ایک صوفے پر دراز ہو کر آنکھیں بند کرلیں۔خیالات ک مشین چل پڑی۔ نرگیں رحمائی یاد آئی۔ اس کے رات کے رویے پر غور کرنے لگا۔ کیا انداز تھا اس کا۔۔۔۔۔۔کیا سوچ ری کی وہ اس وقت۔۔۔۔۔کیا اس کے رویتے میں کیک تھی؟۔۔۔۔۔ یا وہ بھی اپنے ہاپ اور پولیس والوں سے شفق تھی؟

 میں جیرت ہے انچیل بیڑا۔ وہ شکیر تھا۔

میرے دماغ میں اتنا زوردار دھا کا ہوا تھا کہ میرے حوال گم ہو گئے تھے اور اب مجھے اس مسکر اہٹ سے مانوسیت کا راز معلوم ہو گیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگا ہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تب شیکر نے مسکرات ہوئے کہا۔

و وخمهيس واقعي اتى على حيرت بوني حائي اليكن من تهمين بنا چكا مول مير ، ووست! كه من صرف چند افرد کا گروہ بنا کر یہ کام میں کر رہا، میری حیثیت بین الاقوامی ہے۔ پوری دنیا میں میرے ساتھی تھلے ہوئے ہیں۔ یہ چند ساتھ یولیس کے ہتھے چڑھ گئے، تو میرے لئے کوئی فرق نہیں بڑا۔ میرانیا گروہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ اس کا انتظام بہت جلد ہو جائے گا۔ کرسٹینا بھی میرے گروہ کی ایک فرو ے۔شہر میں دوسرے بہت سے افراد ہیں جو ای انداز میں غیر متعلق رہتے ہیں اور بس ضرورت پر کام آتے ہیں۔ بہر حال ان باتوں کو چھوڑو، تم نے بحثیت شارق میرے ساتھ دھوکا کیا تھا۔ اس وقت میں مہیں ایک شریف آدی مجمتا تھا۔ اور بیحقیقت ہے کہ اگرتم ای حیثیت میں میرے بامنے آتے تو میں پہلا کام میں کرتا کہ مہیں کولی مار دیتا۔ لیکن عارف جمال والی حیثیت میرے لئے پُر نشش ہے۔ اس حشیت میں جو کارنا مے تم سے منسوب ہیں، وہ حیرت انگیز ہیں۔ بلاشید آگرتم ایسے ہی آ دی ہوتو میں چیلی رجشي بعول كرتمهيل كجهزى پيشكش كرول كارين نبيل كبتا عارف إتمهار يكيا حالات موي كركون سے داستوں سے گزر کرتم یہاں تک پہنچے لیکن ایک بات کی تلقین میں نے پہلے بھی تمہیں کی تھی، وہ یہ ک اس دنیا میں جینے کے لئے برسم کے اخلاقی اصول محلا دو۔ وقت جو کے دہ کرو۔ اگرتم پوری زندگی تکیاں كرتے رہو گے تب بھي يه دنيا تهبيں پھھ نه دے كى۔ تم نے داؤد رحمالي كى لڑى كى حفاظت كے لئے خطرات مول لئے لیکن تہمیں داؤ درجانی کی کوئلی سے ہی گرفتار کیا گیا۔ اور اب بھی اگرتم اس کےسائے گڑ گڑاؤ، اے ایے احسان کا واسطہ دو، تب بھی وہ تہاری طرف بیس بی**ے گ**ا۔ جب تم صرف ایک جعلسال تے، عارف! اب قاتل بھی بن چے ہو۔ یاد رکھو، اگرتم پوری زعر کی نیکیاں کرتے رہے، تب بھی دنیا تمہارے اس جرم کومعاف نہیں کرے گی۔ پھر بلاوجہ کیوں احتقانہ زندگی گزار رہے ہو؟ دنیا کے سامنے دْث كركمر به جاؤ -كونى تمبارا كيميس بكار سك كا\_"

شکرگی گفتگو میرے ذہن کے درتیج واکر رہی تھی۔میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیا درحقیقت شکر کی بات مان لوں؟ یا ...... یا .......اور اس ہے آگے میرا ذہن نہ سوچ سکا۔

''میں تمہارے یہاں سے نگلنے کا بندویست کر دول گا۔ تمہیں ایک لا کچ کے ذریعے یہاں ب شمل ایسٹ بھجوا دوں گا۔ اور پھر وہاں سے تم کہیں بھی نکل میکتے ہو۔ میں تمہاری بھر پور مدد کرنے کے لئے تیار ہوں۔''

میری حالت اب قدرے پُرسکون ہوگئ تھی۔ چنانچہ میں نے شکر کی آنکھوں میں دیکھا۔''اس کے عوض جھے کیا کرنا ہوگا؟''

''وی پرانا کام۔'' ٹیکرنے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''لینی .......؟'' میں تعجب سے انچل پڑا۔ ''نرگس رضانی۔'' اس نے ایک آ کھ دباتے ہوئے کہا۔''وو دس کروڑ کا چیک ہے۔''

"لكِن كُلِرا الساب يكيمكن ع؟"

"نامکن کومکن بنانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔" شیر نے گہری سانس لے کر کہا۔" میں تہمیں ترکیب بھی بتا سکتا ہوں۔ تم نے میرا چرہ دیکھا ہوگا اور میری آ وازشی ہوگی۔ میں تہمارے چرے پر میک اپ کر کے تہمیں گفتام بنا دوں گا۔ میرا دعویٰ ہے کہ ترکس رحمانی تہمیں پند کرتی ہے۔ تم کسی طرح اس کے قریب جاؤے اور راہ ورسم بڑھاؤ گے۔ اور پھر موقع ملتے ہی اس پر اپنی اصلیت فلاہر کر دو گے۔ بقیتا و جہمیں اپنے قریب دیکھرائے گی کیکن بہر حالی، اسے راہ راست پر لانا تمہارا کام ہوگا۔ پھرتم اسے ہمارے قلیج میں دے دواور آ رام سے یہاں سے نکل جاؤ۔"

''دلیکن وہ مجھ سے نفرت کرنے گلی ہے۔''

''اگر واقتی ایبا ہے تو کیسسیتم دوسری شکل میں اسے ٹولو۔ مطلب صرف کام نکالنے سے ہے۔'' ''میں سمجھ تبیں سکا شکر! تمہارے اسنے زبر دست وسائل ہیں۔ پھرتم سے کام جھ سے ہی کیوں لینا چاہے ہو؟'' میں نے پریشانی سے کہا۔

'''اے میری کمزوری سمجھ لو دوست! میں بچپن سے ضدی ہوں۔'' شیرنے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ ''کیاتم اس لڑکی کو بخش نہیں سکتے ؟''میں نے سنجیدگی سے یو جھا۔

"ناممكن ...... بيركام ضرور موكا-"

''لیکن فیکر! میں اب بھی اس کے لئے تیار نہیں ہوں۔'' ''تب میں نے تمہارے لئے دوسرا فیصلہ بھی کرلیا ہے۔''

وكيا؟"

'' میں تتہیں رتی سے باندھ کر یہاں ڈال دوں گا اور پولیس کونون کر دوں گا کہتم یہاں موجود ہو۔ ہم یہ مکان خالی کر کے چلے جائیں گے اور پولیس تہمیں گرفتار کر لے گی۔'' ''کیاتم اس کام کوا تناعی آسان تجھتے ہوئیکر؟'' میں نے ہونٹ بھٹنی کر کہا۔

" ال تم آخري فيعله مجھے سنا دو۔"

" تب پرمیرا جواب نفی میں ہے۔ میں تہارے لئے بیکام نہیں کرسکنا فیکر!" "آخری فیملہ؟" فیکر نے سنجیدگی ہے کہا۔

"بالكل آخرى\_"

''میری ضدائی جگه برقرار رہے گی۔تم مصیبت مول لیزا چاہتے ہوتو لے سکتے ہو۔'' ''میں کہہ چکا ہوں شکر!...... یہ میراقطعی آخری فیصلہ ہے۔ نرگس رحمانی کو میری وجہ سے کوئی سے گا''

تکلیف نہ ہو سکے گی۔'' ''جوزف ......!'' شکر نے آواز دی اور کمرے کے کہلے ہوئے دروازے سے دوآ دی اعمر آ گئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں رہی تھی۔

'' میں تہمیں خود بھی قبل کرسکا ہوں عارف! لیکن میں بتا چکا ہوں کہ میں ضدی آ دمی ہوں۔ پولیس تہمیں گرفتار کرلے گی۔ ممکن ہے تم دوبارہ فرار ہونے میں کامیاب ہوجاؤ۔ میں کہیں نہ کہیں تم سے رابطہ قائم کرلوں گا اور پھر دی آفر کروں گا، سمجھے میری پیشکش برقرار رہے گی۔'' اوّل

"مرف نے دوقل نادانتگی میں کئے ہیں۔ بے کار، بے معرف، صرف اپنی زندگی بچانے کے لئے۔ حالانکہ جھے اپنی زندگی سے اس قدر لگاؤ نہیں ہے، جتنا نرکس کی زندگی سے۔ چنا نچرزکس کی زندگی کے لئے میں ایک قتل اور کروں گا۔ اور وہ قل تہارا ہوگا۔ تہاری موت سے بہت سے بے گنا ہوں کو فائدہ پنچے گا۔" میں نے کہا اور تن کر کھڑا ہوگیا۔

''باندھ لو۔'' شکر نے خضب ناک ہو کر کہا اور اس کے دونوں آدی آ گے بڑھے۔لیکن میں بھی تیار تھا۔ جھے خدشہ تھا کہ شکر کے پاس پستول نہ ہو۔اس لئے میں ان دونوں کے ساتھ شکر کو بھی سنجالنا جاہتا تھا۔ کرسینا کا چہرہ دھواں ہورہا تھا۔ اسے بیرسب پچھے پہند نہیں تھا۔لیکن ظاہر ہے وہ شکر کی غلام تھی۔ کر بھی کیا سمی تھی۔ چنانچہ جونمی شکر کے دونوں آدمی میرے نزدیک پہنچے میں نے آئیس جھکائی دے کر فکیر رحماد گل راگادی

یہ بات فیکر کے لئے غیر متوقع تھی۔ قاعدے سے جھے پہلے ان دونوں سے نمٹنا چاہے تھا۔ فیکر میری گرفت میں آگیا اور میں نے سب سے پہلے اس کا پہتول طاش کیا۔ وہ پہلے میری پٹائی دیکے چاا تھا۔ اطمینان تھا کہ اس کے بیدونوں نئے آ دی جنہیں وہ شاید پردگرام کے تحت ساتھ لایا تھا، با آسانی جمھ نے اس کے اس نے بستول تکا لایک زحمت نہیں کی تھی۔ میں نے اس کے بغلی ہول شر بہتول نکال لیا اور ایھیل کرا کہ طرف کھڑا ہوگیا۔

اس کے آدمیوں نے پہتول نکالنے کی کوشش کی اور میں نے بے در لینے ان دونوں پر فائر جمو یک دینے۔ دونوں گولیاں نشانے پر گئی تعیس۔ کرسٹینا چنے ارکرایک کری کی آٹر میں چیپ گئے۔ وہ دونوں نیج گر کر تڑ پنے گئے اور میں شیکر کی طرف مڑا، جومنہ پھاڑے کھڑا تھا۔ میں نے پہتول کا رخ اس کی پیشانی کی طرف کیا اور اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنے کی کوشش کی۔

"" سنوشکرا تہاری موت سے نہ صرف زمس رصانی تحفوظ ہو جائے گی، بلکہ نہ جائے کتی لاکیاں برباد ہونے سے فی جائیں گی۔ چنا نچہ میں ایک نیک کام سجھ کر تہیں قبل کر رہا ہوں۔" اپنے الفاظ کے خاتے کے ساتھ بی میں نے کولی چلا دی۔ کولی نے شیکر کی پیشانی کے چیتھ رے اُڑا دیے تھے۔ کر میں نے بھرایک بھیا کہ چنے ماری تھی۔

تب می كرسفينا كى طرف مؤار" كورى موجاد كرسفينا!" ميس نے كها\_

''میں میں بے گناہ ہوں میں نے کچھٹیں کیا سیمیں مظلوم ہوں۔'' ''میں سے کے دروائل میں شہریں کر دروائل میں شہریں کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا ایک کا ایک کا

'' میں جانتا ہوں کر شینا! لیکن میں خود حالات کا شکار ہوں۔ کاش، میں تہاری کوئی مدد کر سکا بہر حال ان محوں کاشکر یہ جوتم نے جھے دیے ہیں .....اپنے بارے میں جیسا مناسب مجھو کرو۔ میں ہانا ہوں۔''

کرسٹینا خٹک ہونٹوں پر زبان پھیرری گئی۔ ''تم اگر چاہوتو بے تعلقی سے میرے بارے میں پولیس کو بتا سکتی ہو۔ کہ سکتی ہو یقل میں نے 'ایھ بیں۔ جھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، بلکہ پولیس کے سہارے سے تمہاری زندگی بھی محفوظ ہو جائے گی۔'' میں

نے کرسٹینا سے الودائی الفاظ کہے اور باہر کی طرف مڑ گیا۔ بنگلے کے لان میں ٹٹیکر کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت میں نے اس کار کا استعال مناسب سمجھا اور اس میں بیٹھ گیا۔ کار امشارٹ کر کے میں باہر آیا۔ بہر حال اب میرے یاس پہنول موجود تھا۔

میں نے سنسان راستے اختیار کئے۔ میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا، میں نے کوئی راہ متعین نہیں نے کہ میں نے کوئی راہ متعین نہیں کی می ۔ اخبارات میں میری تصویریں چھی ہوئی تھیں۔ ہر مخص جھے بچپان سکتا تھا، اس لئے کوئی راستہ نہا، جہاں سے میں نکل جاؤں۔ پانچ آئل کرنے کے بعد میں نگر ہوگیا تھا۔ میرے دل میں جبرت انگیز تو انائی آگئی تھی۔ اب میں زندگی سے نہ تو بیزاری محسوں کر رہا تھا اور نہ جھے کوئی خوف تھا۔ بلکہ اب میری ذہانت عود کر آئی تھی۔ میں اپنے پروگرام بنا رہا تھا اور اردگر دسے بھی بہ خبر نہیں تھا۔ کارخود بخود فواتی راستے پرچل بڑی تھی اور کائی دورنگل آنے کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ کوئی ممتام کوشہ انالوں۔ لیکن کہاں آیا۔

ایک نواتی نستی کے قریب ہے گزرتے ہوئے مجھے شیکر کے الفاظ یاد آئے۔

"میں تمہارے چیرے پرمیک اپ کر کے تمہیں گلفام بنا دوں گا اور پھر کام ہونے کے بعد تمہیں لائج کے ذریعے اسکل کرا دوں گا۔"

اخبارات کی بہت ی خبر سی میری نگاہوں میں محوم کئیں۔انسانوں کواسمگل کرنے کا کاروبار با قاعدہ ہوتا ہے۔ان میں بہت سے لوگ یکا کام کرتے ہیں۔ بس دولت خرچ ہوتی ہے۔ دولت......دولت ........اگر میں ٹیکر کا کام کر دیتا تو جھے ........اگر میں ٹیکر کا کام کر دیتا تو جھے اتی دولت اور درحانی سے کیوں شطلب کروں؟ میں نے اس کی اثنی دولت او کر کو جمیشہ کے لئے بچادیا ہے۔ کیا جھے اس کا اتنا صلہ بھی نہیں ہے گا؟

عالا نکہ داؤد رحمانی کی کوشی پرکل جو پچھ میرے ساتھ بیت چکی تھی، وہ پھر بھی ہوسکتا تھا۔لیکن میں خوف زدہ نہیں تھا۔آخری بارنزگس رحمانی سے بھی مل لینا چاہتا تھا۔ان پر اپنا احسان کھلے نفظوں میں جنانا چاہتا تھا اور داؤدر ممانی سے آئی دولت طلب کرنا چاہتا تھا کہ یہاں سے اسمگل موکر باہر جاسکوں۔ کیا بھیے۔اس احسان کے وض اتناحق بھی نہیں پہنچتا؟

یہ خیال میرے ذہن میں جڑ پکڑ گیا۔ نہ جانے میں اس گرھی سے اتنا متاثر کیوں ہو گیا تھا۔ جبکہ اس سے کہیں زیادہ خوب صورت اڑکیاں مجھے حاصل ہو چکی تھیں۔

میں نے آیک گزرگاہ پر ہے ہوئی کے سامنے کارروک دی اور اُئر کر ہوئی میں داخل ہو گیا۔ چٹائی اور بانسوں سے ہے ہوئے ہوئی میں بنجیں پڑی ہوئی تعییں۔ باسی بسکٹ اور گھٹیا چائے موجودتی۔ میں نے وی طلب کر لیا۔ ٹریا کی مہرانی سے میری جیب میں کچھ رقم موجودتی، چنانچہ ججھے فکر نہیں تی۔ اور پھر اور آخری گا بک تھا۔ کیونکہ دو پر اور پھر اطمینان سے چائے بسکٹ کھا تا رہا۔ شاید میں اس ہوئل کا پہلا اور آخری گا بک تھا۔ کیونکہ دو پر اور پھر شام گزرنے پر بھی کوئی دوسرا گا بک نہیں آیا۔ ہوئل کا سیدھا سادا ما لک دیہاتی زبان میں جھ سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس بے چارے کوا خیار پڑھتا تی نہیں آتا تھا، جووہ میرے بارے میں جان سکتا۔

رات ہو چکی تھی۔ سرئیس تاریک تھیں۔ میں اپنے پروگرام میں مست تھا۔ داؤ درجمانی ہے رقم لے کر میں سب سے پہلے اپنا حلیہ بدل لوں گا۔ داڑھی چھوڑ دیتا ہوں۔ آج سے شیو کرنا بند۔ شلوار میض استعال کروں گا۔ سفید چشمہ بھی خریدلوں گا۔ بندرگاہ کے کی گھٹیا ہے ہوٹل میں قیام کروں گا اور وہیں سے ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، جو انسانوں کو اسمگل کرتے ہیں۔ مناسب پروگرام تھا۔ لیکن ۔۔۔۔۔۔۔ بس یہلا مرحلہ کامیاب ہو جائے!

دولت بجھے ثریا ہے بھی مل سکتی تھی ۔ لیکن اب میں ادھر کا رخ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس معصوم عورت کی پُرسکون زندگی کو روگ لگانے سے کیال فائدہ؟ ہاں .......نرگس رحمانی ۔ میرا دل عجیب انداز سے دھڑ کئے لگا۔ ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی ۔ تقریباً نو بجے تھے۔ میں نے شکیر کی کارٹرگس رحمانی کی کوشی سے کافی دور کھڑی کر دی۔ اور پھر اس مخصوص راتے سے کوشی میں داخل ہو گیا۔ پولیس کے بارے میں جھے آج بھی کوئی اندازہ نہیں ہوسکا تھا۔ ویسے میں نے سوچا تھا کہ چونکہ اب انہیں میرے اس طرف رخ کرنے کا گمان بھی نہیں مورے اس طرف رخ کرنے کا گمان بھی نہیں مورکا ، اس لئے پولیس بیاں نہ ہوگی۔

بہر حال میں کوشی میں داخل ہو گیا۔ میرارخ ترمس رحمانی کی خواب گاہ کی طرف تھا۔لیکن وہ خواب گاہ میں موجود نہیں تھی۔تب میں نے دوسری جگہوں پر اسے تلاش کیا۔

اور پھر ڈائمنگ روم میں، جھے زگس رُحمانی اور داؤورجانی نظر آگئے۔ دو ملازم ان کے سامنے کھانا سرو کررہے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ داؤدرجانی اور نرگس رحمانی نے بیک وقت جھے دیکھا تھا۔ دونوں کے منہ سے چینیں نکل گئیں۔ ملازم بھی انچیل پڑے اور میں نے پستول نکال لیا۔ دوسب سہے ہوئے انداز میں مجھے دیکھ رہے تھے۔

'''مسٹر داؤ در جمانی! ہر چند کہ آپ نوگوں نے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، کیکن اس کے باوجود میں آپ کوکوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ یہ پستول صرف اپنی حفاظت کے لئے ہے۔ جمعے شرمندگا ہے کہ ایسے دفت میں مخل ہوا ہوں۔ لیکن میرے دل میں جوآگ سلگ رہی ہے، اسے سرد کئے بغیر میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔

واؤدر جمانی مجمی اس دوران سنجل گیا تھا۔ زگس آجھیں بچاڑے، سکتے کے عالم میں جھے دیکھ رہی اس تھی۔اس کا چیرہ پھر کی طرح بے جان ہوگیا تھا۔

"كيا جائة مو؟" واودرماني في آواز پرجرت الكيز طور پركنرول كرت موس كها-

''صرف آپ سے مفتلو کرتا۔''

''بیٹھ جاؤ۔''اس نے کری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

''لین اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ شریفوں میں بیٹھ سکوں۔ جعلسازی کا ٹائٹل تو تھا، آپ کی مہر باندوں نے قاتل بھی بنادیا۔ میراخیال ہے، آپ بخبر نہ ہوں گے۔''

''ہاں، مجھے معلوم ہو چکا ہے۔'' داؤ درحماتی نے کہا اور پھر ملازموں کو اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ تم امر حالہ ''

ا بارہ ہوں۔ "میرے لئے مناسب نہ ہوگا۔" میں نے پہتول کا رخ بدلتے ہوئے کہا اور ملازم چیخ کرایک دوسرے سے لیٹ گئے۔" چلوہتم اس کونے میں جا کر بیٹے جاؤ۔" میں نے پہتول کا اشارہ کرتے ہو۔

کہااور سہے ہوئے ملازم اس طرح دوڑ کر کونے میں پہنچ گئے ، جیسے گولیاں ان کا تعاقب کر رہی ہوں۔ پھر وو دونوں دیوار کی طرف منہ کر کے فرش ہر بیٹھ گئے ۔ داؤ درحمانی گہری نگاہوں سے جھے دیکھ رہے تھے۔ زُکس رحمانی اسی طرح پھر کابت بنی ہوئی تھی۔

"داؤدصاحب! میری عمل سٹری آپ کے سامنے آ چکی ہے۔اس لئے مرید کچھ کہنا نصول ہے۔ ال، کھ قتمیں کھانے آیا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں ساج کا مجرم ہوں۔ میں جو پھر کر چاہوں،اب قابلِ معانی میں ہے۔لیکن آپ کے لئے میں نے جو کھ کیا،ظوم نیت سے کیا تھا۔مس رحمانی مجھے سے ملیں تو خیکر نے میراتعا قب شروع کر دیا۔ اور پھراس نے اپنا پروگرام مجھے بتایا۔ میں نے الہركرليا كم جان دے دول كاليكن مس رحانى برآ كى ندآنے دول كا۔ اور داؤد صاحب! اگر جھے فاموثى سے جان دیے پر اطمینان ہو جاتا کیمس رحمانی کی زندگی اور عرت نے جائے گی تو میں خاموثی سے جان دے دیتا اور آپ کے سامنے نہ آتا لیکن میری موت کے بعد بھی انہیں خطرہ در پیش تھا، چنانچہ میں آپ مك آيا ـ داودر مانى صاحب! محصرتس ائى زندكى سے زياده عزيز ہے ـ ميس اس سے بے بناه محبت كرتا ہوں۔ میرا ایک ایک رواں اس کے عشق میں گرفتار ہے۔ میں اس کے لئے پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے کوتیار ہوں اور اس کے عوض مجھے چھے نہیں جا ہے۔ میں نرس کے سائے کے قابل بھی مہیں ہوں۔ اور موجوده حالت میں تو کوئی مخبائش بی نہیں ہے۔میری دلی خواہش می داؤد صاحب! کہ بدایک بارمیری بے گنائی کا یقین کرلیں۔ بہرحال، بیخواہش پوری نہیں ہوئی۔ میں یہاں پھر آیا ہوں۔ اس بار پھھ اور فریں لایا ہوں۔ یہاں سے فرار ہو کریس بھاگا رہا اور پھریس نے ایک مکان میں پناہ لے لی۔اس مكان كايية نوث كر ليجئ - اگرآب جا بين تو پوليس كوو مان بينج سكتة بين ـ اس مكان مين شيكر موجود تعارخود فرر مجى مجمع عارف والى حيثيت سينبس جانا تعاليكن اخبارات مين اس في سب مجمع بره ليااس نے بچھے پیشکش کی کہ وہ چھیلی رجش بحول جائے گا، بشرطیکہ میں وہی کام انجام دینے پر رضامند ہو واؤں۔ اس نے کہا کہ چونکہ میں خود کوئی شریف آدی تبیں ہوں، اس لئے ترس بی کے معاطع میں کوںِ شرافت کی کیسر پید رہا ہوں۔ ہاں! اور اس نے اس کے معاوضے میں مجھے یہاں سے نکال دیے گ پیشکش بھی کی۔ زندگی جھے بھی عزیز ہے داؤد صاحب! اس کے باو جود کہ میں قاتل بن گیا ہوں، لیکن می زندہ رہنا جا ہتا ہوں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ نرس سے کوئی محبت نہ کرتا ہوگا۔ میں نے نہ صرف شکر کی پلیکش تھرا دی بلکہ نرس کی طرف اٹھنے والی نایاک آتھوں کو میں لے ہمیشہ کے لئے بند کر دیا۔ اس دماغ کے چیتھڑ ہے اُڑا دیے، جس میں زمس کو تکلیف پہنچانے کا سودا الرا ہوا تھا۔ میں نے شکر اور اس کے دو ساتھیوں کوفل کر دیا۔ ان تینوں کی لاشیں اس مکان میں موجود ال ، جس كا مي نے يت بتايا تھا۔ اور مير بے خيال سے مير افرض يورا ہو چكا ہے۔ ميں اب يها ل سے نكل وان عابتا ہوں۔ ول پر بہت سے داغ ہیں داؤد صاحب! میں اس نفرت کی سرز مین کو چھوڑ دینا عابتا : اول بیکن اس بے غیرت انسان کواس کی خدمت کا مچھ صلہ دے دیجئے''

داؤد رحمانی غیب ی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ان کے چیرے پر بہت سے رنگ آ رہے اورزگس ای طرح پھرائی ہوئی تھی۔ پھر داؤ در حمانی نے کہا۔ ''تو تم نے شیر کو بھی قبل کر دیا۔'' اب تم نے بھے تفیۃ تریر دی تھی، میں نے تہاری عظمت کا اعتراف کیا تھا۔ اور عارف! میں نے تہ ارے اس کی یہ فاموثی ارے میں پچھے نفیۃ تھے۔ انہی فیعلوں کے تحت '' داؤد صاحب فاموثی ہو گئے۔ ان کی یہ فاموثی کی منٹ تک رہی، پھر وہ بولے۔''انہی فیعلوں کے تحت میں نے ایس پی سے کہا تھا کہ تہمیں میر سے اس پہنچا دے۔ میں اپنی اکلوتی بیٹی نرگس کوتم جسے بہادر اور باغیرت نو جوان کے حوالے کرتا جا بتا تھا۔ کین میر سے بچے! تمہارے بارے میں جو انکشافات ہوئے، کیا آئیس سننے کے بعد بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کامنٹسل ایسے ہاتھوں میں دے سکتا ہے؟ کیا تمہیں میری مجبوری کا اندازہ نہیں ہے؟''
المستقبل ایسے ہاتھوں میں دے سکتا ہے؟ کیا تمہیں میری مجبوری کا اندازہ نہیں ہے؟''

"مرے خیال میں تم انہائی جذباتی نوجوان ہو۔ تم نے جذبات میں ہمیشہ غلط اقد امات کے۔ اور ان سے بھی سبق نہ لیا۔ تم جعلساز تے بتمہارے اوپر مقدمہ چلا ، زیادہ سے زیادہ تہمیں چند سال کی سرا ہو ہائی۔ کیا میں تماس سیا ہوں کوئل کیا۔ دو خاندان ہم اور کے۔ کیا تہمیں اس کا اعتراف نہیں ہے؟" میاد دو خاندان میں کے کہ باد ہوگئے۔ کیا تہمیں اس کا اعتراف نہیں ہے؟"

'' میں اُنہیں قتل کرنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ وہ نا وانستگی میں مارے گئے۔ وہ میری انجانی طاقت کا کار ہو گئے۔ میں ان کے لئے پشیان ہوں۔''

''ان کی زندگیاں واپس نہلیں گی۔ خواہ تم قیامت تک پشیمان رہو۔ بہر حال وہ تمہارافعل تھا، جس پاکوئی شریف شہری تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ میں بھی نہیں۔'' داؤد صاحب نے آخری الفاظ سخت لیجے میں کیے اور میں چونک کر آئیں ویکھنے لگا۔

" دو تیکرکواس کے ادادے سے باز رکھنے کے لئے تم نے اسے قبل کر کے میرے اوپر ذہردست ادان کیا ہے۔ اگر تمہارے اوپر فقد مہ چالاتو میں تمہیں بچانے کے لئے بدر لئے اپنی ساری دولت خرج کرنے کے لئے بدر لئے اپنی ساری دولت خرج کرنے کے لئے تیار ہوں بشر طیکہ تم حزید جذباتی قدم اٹھانے سے باز رہے۔ اور آگر خدانے تمہیں نی اندگی دے دی اور تم نے خودکوا یک بہتر انسان بنالیا تو میں نرگس کو تمہارے حوالے کر کے نخر محسوں کروں کا گیا ہوں بے گنا ہوں کے خون کو نظر انداز کر کے بے حسی کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ میں کہاں سے رقم لینے گیا تھا کیکن پہلے میں نے پولیس کو اطلاع دے دی ہے۔ پولیس کے جوان باہر تاریکی میں موجود ہیں ادراب میں ان کے قدموں کی جاپ دروازے برس رہا ہوں۔"

میری تمجھ میں نہیں آیا کہ داؤد رہمانی کیا گہدرہاہے۔ میں پھٹی پٹٹی آگھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ممراجہم مفلوح ہوگیا تھا۔کوئی عضو ترکت نہیں کر رہا تھا۔لیکن پھر میری تمجھ میں سب پچھآ گیا۔ دروازے سے پولیس کا پورا دستہ اندر تھس آیا تھ۔ سب کے سب مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ پولیس انسروں نے میرے اٹھ سے پہتول چھین لیا تھا۔لیکن اب میرے اندر جدوجہد کی ہمت کہاں تھی۔ میں تو اپنے قدموں پر کھڑا ملکی نہ ہوسکا تھا۔

تب میرے کانوں میں زگس کی چیخ سنائی دی۔ ''بیآپ نے کیا کیا؟ ۔۔۔۔۔۔ بیآپ نے کیا کیا؟''
''میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔'' رحمانی صاحب کی آداز اُمجری۔ یہاں تک کہ میرا منہ بھی ایک
کپڑے ہے جکڑ دیا گیا اور پجروہ جھے تھیٹے ہوئے باہر لے چلے۔ میں بالکل بے بس تھا۔
پولیس افسران کو ہدایت مل گئی تھی کہ اگر وہ جھے پر قابونہ پاسکیں تو جھے بے درینے مثل کر دیں۔ وہ

''میرے جانے کے بعداس کی تقیدیق کرلیں۔'' ''یہاں سے کہاں جاؤ گے؟''

یہ کا اور اگر قسمت ساتھ نہ دے گی ۔ ''اس وسیع دنیا کے کئی گروں گا۔ اور اگر قسمت ساتھ نہ دے گی ۔ '' تو موت کی واد بول میں پناہ ضرور مل جائے گی۔''

"مجھ سے کیا جاتے ہو؟"

"تھوڑی می رقم کی ضرورت ہے۔ جو بہال سے نکالنے میں معاون ہو سکے۔"

د د کتنی؟"

'' پچاس ہزار۔میرا خیال ہے،میری خدمات کا بیصله زیادہ نیں ہے۔''

" مول " واودر ماني مجهد وكيمة رب عجر بول -" مين بدرقم في كوتيار مول - كب ضرورت

ے؟`` دو کھی ہے ہے

ب می اور بی رسی۔ ''انظار کرو۔' وہ اٹھ گئے۔اور میں کھکش میں پھنس گیا۔نہ جانے داؤ در جمانی کے دل میں کیا ہے۔ لیکن وہ کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئے اور میں آئیں روکنے کی ہمت نہ کر سکا۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور زگس کی طرف دیکھنے لگا۔زگس کے چہرے پر اب کچھ تغیرات نمودار ہوئے

تھے۔اس کی آنکھوں میں پہلے نمی آئی اور پھر آنسوالد آئے۔

ترکس کچھنہ بولی۔اس کی آگھوں سے آنسو بہتے رہے۔ ملازم بغلوں سے سر نکال نکال کر جاری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے پہتول کا رخ ان کی طرف کیا تو وہ مہم کر اس طرح پلٹے کہ ان کے سر زمین سے کمرا گئے اور دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔

تھوڑی دیر میں داؤد صاحب واپس آگئے۔ان کے ہاتھ میں ایک سیاہ بریف کیس تھا، جے انہوں نے کھول کرمیرے سامنے رکھ دیا۔ بریف کیس میں نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔

''کن لو..... پورے بچاس ہزار ہیں۔''

" يقية پورے مول مے " ميں نے كها اور بريفي كيس بندكر كے تمام ليا-

" بيتي عارف! اكريند كروتو كهانا كهالو\_ من تم سے كچه كهنا جابتا مول-"

"میں منظر ہوں داؤد صاحب! لیکن میں بتا چکا ہوں کہ میں آپ کے نزدیک بیٹھنے کے قابل جمیں ہوں۔ یوں بھی میں ایک معمولی حیثیت کا آدمی ہوں۔ ایک دفتر کا کلرک۔"

''تم جوکوئی بھی ہو عارف! میں تبہارااحسان مند ہوں بیٹے! کہتم نے میری بیٹی کی عزت بچانے کے لئے عظیم قربانی دی ہے۔ میں نے پہلے بھی تبہارے بارے میں اجھے انداز میں سوچا تھا۔اس وقت

جوتے کے تلے میں آئی ہوئی مٹی میری آ تھوں میں بردی تو میں نے مجرے آ تھیں بند کر لیں۔اس وقت بس كائے كى طرح بڑے رہناى اچھا تھا۔ ذرائعى كربوكرنے كى كوشش كى تو شايد ترك سے لاش عى أنارى جاسكے كى ووات بى غضب ناك ادر جنجلائے موعمعلوم مورب تھے۔

تكليف كاسرنجى طويل موتا ب\_ايدا لكرباتها، جيئ رك ايك شرب دوسر يشرجار با مو-ند جانے لتنی در ٹرک چال رہا، مجروہ پولیس میڈ آفس کی عمارت میں داخل ہو گیا۔اسے رکتا محسوں کر کے میں نے ایک کمری سالس لی۔ ویسے کرون پر بندهی مولی رسی کی وجہ سے اب سالس لینے میں مجی وقت موری تھی۔ بولیس والے نیچ اُڑنے لگے۔اس کے بعد میری رسیوں کو جنبش دی گئے۔ میں جلدی سے یچ کود کیا۔ اگر کردن کی رسی مینی کی جاتی تو لینے کے دینے پر جاتے۔ لیکن جھے فورا بی اپنی اس کوشش پر ہی آئی مرنے کے لئے تیار ہوں۔ نہمی تیار موں تو مار دیا جاؤں گا۔ اس میں کس شک و شے ک حنجائش میں می لیکن کرون کی بندش سے خوف زدہ موکر جان بجانے کی کوشش کررہا تھا۔

جس جگه مجمع انادا کیا تھا، بال سے تحوارے فاصلے پر کچھ بوے بولیس افر بھی کھڑے تھے۔ ساہوں کا ایک کروہ ان سے کچے دُورمؤدب کھڑا تھا۔ ایک بھاری بحرکم پولیس آفیسرنے جمعے دیکے کرائے قریب کھڑے ہوئے دوسرے ماتحت افسر کوکوئی تھم دیا اور ماتحت افسر تیزی سے اس طرف بوحا۔ اس نے جمعے لانے والوں سے چھے کہا۔ جمعے لانے والے جلدی جلدی میری کردن اور کمر کی رسیال کھولئے <u> گئے۔ پھر انہوں نے میرے بازووں اور یاؤں کی رسیاں بھی کھول دیں۔ لیکن تھوڑی دور کھڑے ہوئے</u> پولیس والوں نے میرے اوپر راتفلیں تان کی تھیں۔ پیرمیرے ہاتھوں میں خاص متم کی جھکڑیاں وال دى كئيں۔ بيروں ميں بھي چيكتي موئي بيڑياں ۋال دي تي تھيں۔ چندسيئٹر ميں ميري سجھ ميں آھيا ك میرے ساتھ بیعایت کیول کی گئی ہے۔ بہت سے اخباری رپورٹر اندر مس آئے اور میری تصویری بنانے الك يدر بوررون ن يوليس أفيسرول كزديك آن كى كوشش بهى كى ليكن أنبيل روك ديا عميا اور ان سے کہا گیا کہ ایمی اسسلط میں کوئی بیان نہیں دیا جائے گا۔

اخباری رپورٹر جب تصویروں سے فارغ ہو گئو جھے اندر لے جایا گیا۔ شاید یہ پولیس میڈ آفس کا جديدترين بال تعا، جهال مجعے لايا حميا\_معبوط فولادي دردازے ادر خاص مسم كى ديواري- وه مجھ سے بہت خوف زدہ تھے۔ ہال میں تقریباً دوا بچ موتی سلاخوں کا ایک پنجرہ بنا ہوا تھا۔ مجھے اس میں دھیل کر درواز ، بند كر كے تالا وال ديا حميا - بوليس افسرول كى بورى جماعت بال ميس اس آئى تكى - بستول بردار عافظ بال کے کونوں پر جم کئے اور جار سلم محافظ میرے کشرے کے گرد کھڑے ہو گئے۔ بیخوف ناک انظامات ديكه كر جمع دمشت بعي محسول موري مى اورالى بعى آرى كى-

خوب بیٹے عارف جمال!عشق میں خوار ہو کر کیا شہرت پائی ہے۔سینکروں انسانے اور درجنوں مقولے جمعے یاد آنے لگے۔اس عورت نے دنیا میں نہ جانے کون کون ک کہانیاں تر تیب دی ہیں۔ پولیس افسروں کی جماعت ایک چک دارمیز کے آرو بیٹھ گئے۔ خاموش ہال ایک عجیب منظر پیش کررہا تھا۔ پڑے بڑے افسر گہری سوچ میں ڈو بے ہوئے تھے۔ نے نے لوگ آ رہے تھے اور کرسیال مجرتی جا ری تھیں۔ پھر چند سادہ پوٹی لوگ آئے۔وہ قیمتی سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ پولیس والوں نے کرسیاں چھوڑ كران كااستقبال كيابه

حامل نہ ہوتا تو رسیوں کی بندش سے بی میرا دم نکل جاتا۔اس وقت ایک موٹا رستا میری گردن میں بندھا ا انک مر میں۔ دونوں طرف سے باز وجھی رسول سے جکڑے ہوئے تھے۔ بالکل بھی کیفیت می جیسے ایک بھرے ہوئے ساغذ کو قابو میں کیا گیا ہو۔لیکن اگر وہ ایبان بھی کرتے، تب بھی میں اب کوئی جدوجبد مبیل کرتا۔صدمے سے میرے قوی مفلوج ہو گئے تھے۔میری آتھوں کے سامنے تاریکی تھی۔ یولیس والے مجھے باہر لائے۔ یہاں ایک بندٹرک موجود تھا، مجھے اٹھا کرٹرک میں مجینک دیا گیا۔ كافى زور سے كرا تھا، چوك بھى آئى تھى ليكن اس وقت كوئى احساس نہيں تھا۔ ميں سب كچھ بھولا ہوا تھا۔ پولیس کا پورا دستہ ٹرک میں آ گیا۔ان لوگوں نے مجھے اپنے جوتوں تلے دبالیا تھا۔ رسہ پکڑنے والے بھی مضبوطی سے رسہ پکڑے ہوئے تھے۔ رہے کی گرہ میرے زخرے پڑھی۔ کویا اگر رہے کو ایک زوردار جھ کا دے كر تھينچا جاتا تو جھے اى ترك ميں بھالى الى جاتى۔ الى حالت ميں جنبش كا تصور بھى محال تھا۔ ميں

ایک ایسے جانور کی طرح پڑا تھا، جے ندئ خانے لے جایا جارہا ہو۔

ِ ٹرک اسٹارٹ ہوکر چل پڑا۔ میں نے آتھ میں بند کر لی تھیں اور میرے ذہن میں نرگس کی آواز گونج رى مى - ية پ نے كيا ركيا؟ ..... ية ي نے كيا ركيا؟ ..... ان الفاظ ميں سكون تمار ان الفاظ سے دل کوایک عجیب ی شندک کا احساس ہوتا ہے۔ کانی ہے۔ اگر زمی کو میرے ایٹار کا احساس ہو گیا ہے تو اب جھے اور کھی ہیں جا ہے۔ زندگی سے یونی کون می ولیسی رہ گئ تھی۔ رہے، رہے ندر ہے..... میں جو عابتا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ محبت بھی کیا بری شے ہے۔ انسان کی خواہشات کس قدر احقانہ ہیں۔ میں نے زم کو پند کیا تھا۔ وہ بھی ایک لڑی تھی، زم وگرازجم کی مالک لیک ان لڑ کوں کے جم بھی زم سے مم گدار وحسین نہیں تھے، جومیری زندگی میں آ چکی تھیں۔ان کے لئے دل نے پچھ نہیں سوچا تھا۔ جب وہ جدا ہو سئیں تو ان کی جدائی کا کوئی احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب میں نے ان جیسی بی ایک اوک ك ـ لئ زندگى داؤ ير لكا دى تحى \_ آخر كول؟ ......اس من كيا خصوصيت تحى؟ من اگر شكر كى بات مان لیا تو وہ بھی ایک دات کے لئے میرے بستر کی زینت بن جاتی۔ اس کےجسم کے نشیب وفراز سے مجھے آگای و جاتی اوربس-اس كے علاوہ اور كيا جا ہے تھا\_كيكن فطرت .....كيا كوئى بھى انسان فطرت كى تفير بن سكتا ہے؟ اپنی خواہشات كا تجزيه كرسكتا ہے؟ ممكن ہے كوئى اس كا دعوى كرتا ہو ليكن ميں يقين نہیں کرتا۔ دنیا میں کچھالی خواہشوں کا بھی وجود ہے جن سے ہم خود ناواقف ہیں یہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیوں دل میں آتی ہیں۔لیکن انسان ان میں کامیاب ہو کر بی سکون محسوں کرتا ہے۔ جیسے واؤد ر حمالی .....و این بنی کی عزت کے لئے تو این جان دے سکتے تھے لیکن انہوں نے اس محض کوموت ے حوالے کردیا جوان کی بٹی کی عرت کا محافظ تھا۔ان کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔وہ اگر جا ہے تو بھے میری کاوشوں کا صلہ دے سکتے تھے۔ ویسے میرے خیال سے وہ تصور دار بھی تہیں تھے۔ ان کے خمیر نے بیر گوارانہیں کیا کہ وہ ایک قاتل کونکل جانے میں مدودیں۔

ایک بولیس افسرنے اپنا جوتا میرے منہ پر رکھ دیا اور میں خیالات کی دنیا سے نکل آیا۔ میں نے ا تنصیل کھول کر اے دیکھا۔ میں جانیا تھا کہ اگر میں نے اس سے جوتا ہٹانے کی فرمائش کی تو یہی جوتا پوری قوت سے میرے منہ پر بڑے گا اور اس کے بعد نہ جانے میرے چرے کا زاوید کیا بن جائے گا۔

ری شیر اور اس کے ساتھیوں کی بات .....قریرے خیال میں، میں نے انہیں قتل کر کے خود پر سے گناموں کا بوجید کم کر دیا تھا۔ ان وخشی در عموں کولل کرنا ہرانسان کا فرض تھا، اس پر میں ذراہمی شرمندہ

اڏل

م پولیس آفیسرز اور سے آنے والے دھیمی آواز میں تفکلو کرنے گھے۔ بقینا میرے سلطے میں عی الفتكو بور بي تقى - وه كى بتيج برينيخ كى كوشش كرر بے تھے۔ پھر ايك آ دى اٹھ كر با بركل كيا اور چند من کے بعد ایک ٹائیٹ کے ساتھ اندرآ گیا۔ ٹائیٹ ٹائپ مٹین اٹھائے ہوئے تھا۔ پھرمٹین پر پچھ

ٹائب کیا جانے لگا۔

مں خالی خالی نگاہوں سے سیسب کچھ دیکھ رہا تھا۔میری موت کے سامان ہور ہے تھے۔ کیا آپ اليكسى آدى كى حالت كالحجزيركر عكت بين؟ من نے بميشه زندگى سے بيزارى كا اظماركيا تعاليمي من بر وقت موت کو مکلے لگانے کا خواہشمند تھا۔لیکن ......اب جب موتِ میرے قریب آ رہی تھی تو میرا دل سی زمی پرندے کی طرح پیڑ پیڑا رہا تھا۔اب میں بیپنجرہ تو ڈکرنکل بھا گنا جا بتا تھا۔اب میں زندہ رہنا جا ہتا تھا۔اس دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونا جا ہتا تھا،لین بےبس تھا۔ چندلوگ، چند زندہ انسان، ایک انسان کی جان کے لاگو تھے۔ وواس سے اُس کی زعر کی چین رہے تھے۔ آخر کیوں؟ کیا کیا تماش نے ان کا؟ .....میرے ذہن میں طرح طرح کے اندیشے اُمجررہے تھے۔ میں اس کاغذ کو مخلف

لوگوں كے مامنے د كھيد ما تھا جوٹائپ كيا كيا تھا،اس پر د شخط مور ب تھے۔ پر وہ لوگ اپنے کام سے فارخ ہو گئے۔ایک کاغذ میرے سامنے لایا گیا۔ ایک پولیس آفیسرنے

قلم كول كرمير بسامن كرديا-"عارف جال! يتهارے جرائم كي تفصيل ہے۔ اس ميں تم نے اب تك كے جرائم كا اقراركيا ہے۔اس پر دستخط کر دو۔" آفیسر نے بھاری آواز میں کہااور میں انکارٹیس کرسکا۔ میں نے کا پیتے ہوئے ہاتھوں سے قلم لے کر اس کاغذ پر و تخط کر دیجے۔ میری قوت ارادی بالکل ختم ہو گئ تھی۔ میری آسمیس موت کے خوف سے بھٹ می تھیں۔ دنیا تاریک ہوئی تھی اور اب جاروں طرف موت کا اند میرا پھیل چکا

تعارتب بوليس أفيسرن كها-"مجرم عارف جمال! تهارے بھیا تک جرائم کی فہرست طویل ہے۔ تم جانتے ہو، تم نے امن پند شہریوں کے ساتھ اور قانون کے محافظول کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔قانون کی مجوریاں قانون کے آڑے آتی ہیں۔ قانون کے تحت تم پر مقدمہ چلایا جانا جا ہے تھا۔ لیکن واقعات شاہد ہیں کہتم اپنی پُر اسرار قوتوں کا سہارا کے کر ہمیشہ پولیس کی قید سے لکل جاتے ہو چھپلی بارتم نے قانون کے دوما فظول کو بھی مل کرویا تھا۔ چنانچدوزارت واخلہ سے تہاری موت کے لئے خصوصی اجازت نامہ حاصل کرلیا گیا ہے اور لے کیا گیا ہے کہ مہیں فوری طور پر کولی ماروی جائے۔اجازت نامدل چکا ہے۔اب سے دس من

بعد مهیں کولی مار دی جائے گی۔" بوليس آفيسر خاموش مو كيا- بس مجى خاموش تعا- بوايا مجى كيا- كويائي سلب مو كني تحى- باته ياوُ ل مفلوج ہو گئے تھے۔ کانوں میں عجیب ی آوازیں کونج ری تھیں۔ چند منٹ میں موت کا تماشا ہونے والا تھا۔ پولیس افسروں کی جماعت باہر چلی گی لیکن ای وقت چند افسروں کے ساتھ پولیس کا ایک سلح وستہ

آنے والوں میں سے ہرایک مجھے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بالکل جڑیا گر کی سی کیفیت تھی۔ میں بھی خاموثی سے آنے والوں کو د کھیدرہا تھا۔ پھر بال کے دروازے بند ہو گئے۔ میز بر کچھ فاکل نظر آئے اور ایک پولیس آفیسر نے کھڑے ہو کر تقریر شروع کی۔

"مِن محترم موم سيرترى كى توجيه اس خطرناك محص كى طرف مبذول كرانا جابتا مون، جس كانام عارف جمال ہے۔ می خف چند سال بل ایک معمول حیثیت کا کارک تما اور ایک معمولی سے قلیف میں شریفوں کی سی زندگی بسر کررہا تھا۔لیکن واقعات کے مطابق اسے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔اور جب بہ اسے حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا تو جس فرم میں سیکام کرتا تھا، وہاں سے ایک بدی رقم لے کر فرار ہو ميا- اسے كرفار كرليا ميا ليكن اس وقت كي غير معمولي قوتيں ركھنے والى اس كى صلاحيت سامنے آئى۔ اس نے پولیس کے ساتھ بار بار فراڈ کیا اور کی باراس کے زغے سے نکل ممیا۔اس دوران اس کے ایک ہم شکل کو جمعی دیکھا گیا۔لیکن اس کے کہنے کے مطابق وہ اس کا کرائے کا آدی تھا، جس کے چہرے پر میک اپ کردیا گیا تھا۔ دوسری باراے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تو اس نے جیل کی سلاخوں کو تو ڑ کر دوسیا ہیوں کوفل کر دیا اور پھر دیوار تو ٹر کرنکل بھاگا۔ پولیس کے اعلیٰ افسران کی اطلاع ہے کہ بیاسی غیرمعمولی سائنسی قوت کا حامل ہے یا پھرمکن ہے اسے کوئی اور قوت حاصل ہو۔ پولیس سے ظراؤ پر اس نے جرت انگیز صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے جس برعقل جران ہے۔ان میں سے چندموتی موتی باتوں کی تفصیل اس فائل میں موجود ہے۔ ' پولیس افسرنے ایک فائل ہوم سیرٹری کے سامنے رکھ دی۔ وہ فائل ، مختلف لوگول میں محوتی رہی ۔ تعوری در خاموتی کے بعداس پولیس افسر کی آواز پر أمجری۔

ودجم من جانة جناب عالى! كدوه كون ى توتس بين جواس تحص من بوشيده بين بيري بم اس كا كوكى تجزيد كرسكة بيل ليكن بم يبعى تبيل عائة كدال خوف ناك تحص كوزنده رب كاموقع در كربم شہر ہوں کے لئے ایک خطرہ مول لے لیں۔ نہ جانے یہ بھیا تک انسان کن راستوں پر چل ہوے۔ ہر شمری کی زندگی قیمتی ہے۔ اگر صرف اخلاتی قدروں کونگاہ میں رکھ کرہم اِس کےخلاف کوئی با قاعد کی اختیار كريں، تو تبين كها جاسكا كماس دوران كيا ہو جائے۔ اگر جميں با قاعد كى كے لئے ججور كيا جائے كا تو ہم شمریوں کی زندگی کے زیال کے لئے جواب دہ بین مول کے جواس کے ماتھوں ضائع موگ \_ کوئی نہیں كبيسكاكرياني برامرارةوتول عكام ليركياكريني بماب تك اعقدر كمي من ناكام بوئ ہیں۔اس کے عرت ماب جناب وزیردا خلہ بے درخواست کی گئی تھی کہ اس کی فوری موت کے احکامات صادر كرين تاكم معموم شهريون كوايك خوف ناك محص سے نجات دلائي جائے۔"

اس پولیس افسرکی پوری تقریر یس ف بن اور پر یس ف ایک مری سائس لی میر حال میں ايك كوله ساائك كيا\_ آنكمول بيس آنسودُ ل كي جملكة كي قويه تفايمري زندكي كالفتام ...... كيها انوكما ا نفتام ہے ہیں۔ پیدا ہوا ہوں گا تو نہ جانے والدین نے لتنی خوشیاں منائی ہوں کی لیکن اب ان کے دل قبر میں کیے روپ رہے ہوں گے کدان کے دل کے تکڑے کے ساتھ کیا سلوک ہور ہا ہے۔ کیا میں ای قابل تما؟ جو پکھ بواتھا، اس میں میراقصور کس حد تک تما؟ آپ خود تجرید کرسکتے ہیں۔

ہاں، دو بے گناہ سیابی جومیرے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے، واقعی مظلوم تھے۔ انہیں قل کر کے میں شرمندہ تھا۔لیکن میری شرمندگی پرکون دھیان دیتا ہے؟ کون میرے دل کی گرائیوں میں جمانکا ہے؟ تھا۔ پھروہ دونوں پولیس والے دھڑام سے نیچ گر پڑے، جونھنا میں بلند تھے۔اوران کے قریب کھڑے
دواور پولیس والے بلند ہوگئے۔ پھر وہ بھی نیچ گرے اور ان کی جگددواور پولیس والے بلند ہو گئے۔ پھر
تو ایک طوفانِ برتمیزی پر پا ہوگیا۔ پولیس کے دو دو کاشیبل فضا میں بلند ہو کر نیچ گر رہے تھے۔اچا تک
ایک افسر کو ایپ جسم پر ایک سرسراہٹ می محسوس ہوئی اور اس نے چیچ مار کر باہر چھلانگ لگا دی۔ جب
افسر می بھاگ جائے تو پولیس کاشیبل کہاں تھم سکتے تھے؟ ذراس دیر میں بھکدڑ پچھ گئے۔ ہاتی تمام آفیسر
بھی بھاگ گئے۔ان نا دیدہ قو تو ل کے خلاف وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔

پھر طالوت میرے سائے نمودار ہوگیا۔اس کے چیرے پر شجیدگی تتی۔ پھر اس نے ہاتھ بوھا کر میری جھکڑیاں توڑ دیں ادر میرے یاؤں سے بیڑیاں بھی نکال دیں۔

"أَ وْعَارْفْ!" أَس نْ كَهَا اورْنه جائ كيول ميرا ذبن خصے سے كھول الما-

دونیں ..... شربیں جادل گائم جا سکتے ہو۔ جھے تہاری مدردی کی ضرورت تہیں۔ "میں نے دانت پیس کر کیا۔

" آؤمير عدوست! ....... آؤمي "اس نزى سے كها-

"میں کہتا ہوں چلے جادئم یہاں ہے۔ مجھے تہاری ہدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے کچے سہاروں کے ساتھ میں کب تک زعرہ رہ سکتا ہوں؟ مجھے مرنے دو ......میں مرنا چاہتا ہوں۔" میں نے گررج کرکھا۔

"اس وقت ضدمت كرد عارف! بعد من برا بعلا كهد لينا-" طالوت عاجزى سے بولا۔ "من نيس جاؤل كا طالوت! من يهال سے كبين نيس جاؤل كا- براوكرم تم چلے جاؤ-" " يلتے كون نيس؟"اس في جنجلائے موئے اعراز ميں كها اور ميرى كلائي كرلى۔

'' بل بنیں جاؤں گا۔ نہیں جاؤں گا۔'' بی نے کا انی چھڑانے کی جدو جبد کرتے ہوئے کہا۔ جواب بی اس نے میرے ہاتھ کو ایک زوردار جھٹا دیا اور میں منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ میں نے دونوں ہاتھ زمین پر فیک کرخود کو گرنے سے روکا۔ جھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ کی قالین پر فک گئے ہیں۔ مرخ رنگ کے خوبصورت قالین پر۔

مرں رہت ہے وہ ورت ہے ہے۔ کہاں وہ کھر دری زمین جومیر امغلق تھی اور کہاں زم وگداز قالین۔ میں احقوں کی طرح اس قالین کو گھورنے لگا۔ اور پھر آہتہ آہتہ نظریں اٹھائیں۔ طالوت کی ٹائلیں میرے سامنے تھیں۔ وہ ایک نفیس پتلون پہنے ہوئے تھا۔ آہتہ آہتہ میری نگا ہیں اس کے چبرے کی طرف اٹھ کئیں۔ اس کے چبرے پ بے پناہ نجالت اور شرمندگی کے تاثر ات تھے۔

"دو من سمال نہیں رہا جا بتا طالوت! خواہ کھے بھی ہوجائے۔ تم بھے مجبور نہیں کر سکتے۔ اب میں زعرہ رہنا نہیں جا تھا ہوں۔ بھے تہاری رہنا نہیں جا بھی کی کا طفیلی بن کر زعرہ نہیں رہوں گا۔ میں موت قبول کر چکا ہوں۔ جھے تہاری مدرد ہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ براہ کرم بہال سے چلے جاؤ اور انہیں اپنا کام کرنے دو۔"

یاں ورور ہے۔ طالوت جھکا۔اس نے میرا بازو پکڑلیا اور کھڑا کر دیا۔تب مجھے بدلے ہوئے ماحول کا احساس ہوا۔ اعرا آگیا۔ جمعے پنجرے سے تکالا گیا۔ ٹائٹس بیکار ہوگئ تھیں، اس لئے پولیس والوں نے میری بظوں میں ہاتھ دے دیئے اور جمعے ہال سے باہر تکال لائے۔

ہیڈ کوارٹر کی عمارت کے ایک سنسان کوشے میں جھے لے جایا گیا اور ایک دیوار کے مہارے کھڑا کر دیا گیا۔ اس وقت میرے ذہن سے ہر خیال مٹ گیا تھا۔ جھے پچھ ہوش نہیں تھا۔ بس آتھیں کلی ہوئی تھیں، مناظر نگاہوں کے سامنے تھے لیکن ذہن انہیں جھنے سے قاصر تھا۔ پھر نہ جانے کہاں سے ذہن میں کلے کا خیال آیا۔ آخر میں مسلمان ہوں ...... آخری بار کلمہ تو پڑھ لوں۔ ساتھ تی ذہن میں مقدس الفاظ کو بخے کئے۔ زبان تو تالو سے چہی ہوئی تھی۔ لوہ کر ر ر با تھا۔ چند بڑے پولیس افر بھی مقل گاہ میں آگئے تھے۔ ان کے اشارے پر دور انقل برداروں نے رائفلیں سیر می کرلیں اور رائفلوں کی کول ساہ تالیں گئے تھے۔ ان کے اشادے پر دور انقل برداروں نے رائفلیس سیر می کرلیں اور رائفلوں کی کول ساہ تالیں میر کی نگاہوں کے سامنے تا چنے لکیں۔ ابھی ان سے سنستاتی ہوئی کولیاں نکلیں گی اور پہلو میں بیوست ہوجائیں گی۔ آہ، موت کی اذبت کیسی ہوگا۔ جان کی طرح نگتی ہے۔ تب جھے ایا نگل جوجائیں گئی ہوئی کولیاں نگلیں گی اور پہلو میں بیوست دری ہوجائیں گئی۔ آہ، موت کی اذبت کیسی ہوگا۔ جان کی طرح نگتی ہے۔ تب جھے ایا نگل

وقت ہوگیا۔ ساہیوں نے محوڑے تر حائے۔ پولیس افسر کا ہاتھ اٹھا اور دو دھما کے ہوئے۔ تکلیف کا احساس کیسا، جھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں شاید سرنے سے پہلے سرگیا تھا۔ پھر پھے آوازیں کا نوں میں گونییں، جن میں پولیس افسر کی کڑک بھی شامل تھی۔

"مج نثانه لو گدموا به کیا حات ہے؟"

بدعواس پولیس والول نے دوبارہ رانقلیں سیدھی کرلیں۔ وہ پہلے نشانے کے خطا ہونے پرشرمندہ تھے۔ انہوں نے نشانہ تو سیح لیا تھالین دونوں کی چلائی ہوئی کولیاں دیوار میں کی تھیں۔ فاصلہ بھی زیادہ نہیں تھا۔

''جلدی کرو۔'' پولیس آفیسر نے حکم دیا۔ دو دھائے پھر ہوئے۔لیکن اس بار گولیاں پہلے سے بھی زیادہ فاصلے پرکئیں۔ ای وقت جھے تعنوں میں ایک جانی پہلی کی خشبو کا احساس ہوا۔ یا ڈئیس آرہا تھا کہ سے خشبو کہاں سوتھی تھی۔حواس والیس آرہے تھے۔ پولیس والوں کی بدحواس دیکھنے کے قابل تھی! کہ سے خوشبو کہاں سوتھی تھی۔حواس والیس آرہے تھے۔ پولیس والوں کی بدحواس دیکھنے کے قابل تھی! ''گدھے ہوتم دونوں۔خیبر خان! دلدار! ۔۔۔۔۔۔۔ آر اور جلدی کروائمتو!''

دوسپائی آگے بڑھآئے اور انہوں نے پھرتی سے راتفلیں سیدھی کرلیں۔ لین اچا یک وہ دونوں زمین سے اوپر اٹھنا شروع ہوگئے۔ ایک فٹ ہود فٹ، تین فٹ۔ ان کے حلق سے ڈری ڈری چین نکل رہی ہوئے۔ ایک فٹ ہود فٹ، تین نٹ۔ ان کے حلق سے ڈری ڈری چین نکل رہی ہوئے کر پٹیں اور وہ دونوں زمین پر اتر نے کے لئے اس طرح ہاتھ یاؤں مارنے لگے جیسے سائنگل چلارہے ہوں۔ خود پولیس افسروں کے منہ چرت سے کھل گئے۔ دوسرے کچھ پولیس والے فضا میں بلند ہونے والوں کی ٹائیس پکو کر نیچے کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔وہ اس میں کامیاب تبیں ہو سکے۔ ہاں ان کی پتلونیس ضروراً تر آئی تھیں،

''سب ای برمعاش کی کارروائی ہے۔'' ایک پولیس افسر چینا اور اس نے پھرتی ہے اپ ہولشر سے پہتول کھنٹی لیا۔لیکن اچا تک اس کا پہتول اس کے ہاتھ سے نکل کرفضا میں بلند ہو گیا۔ ابھی وہ او پر اشھے ہوئے پہتول کو جمرت سے دیکے رہا تھا کہ اسے اپنے پائیں سمت ایک ٹی شائی دی۔اس نے پلٹ کر ویکھا، ایک پولیس کانشیبل کی چلون غائب تھی۔ وہ صرف تمیض پہنے اپنی پرجگی کو چھیانے کی کوشش کر رہا

"دیتم نے اچھانیں کیا طالوت! تم نے جمعے دہاں سے لاکر اچھانیں کیا۔ موت میرا مقدر ہے۔ صرف موت بی میراانجام ہے۔ پھرزندگی کے تعاقب میں بھاگئے سے کیا فائدہ؟"

"بیٹھ جاؤ عارف! کیانتم اپنے دوست کی کوئی بات نہیں سنو مے؟" اس نے عجیب سے لیجے میں

'' دوست ...... پوری دنیا میں کون میرا دوست ہے؟ مجموم مجبول انسان سے دوئی کر کے تنہیں کچھ نہیں ملے گا طالوت! مجمعے میرے حال پر چھوڑ دو۔ نقذ پر میرے لئے جو پکھے تنعین کر پکل ہے اسے ہونے دو۔ آج نہیں تو کل ایسا ہوگا۔ پھر آج ہی کیوں نہ ہوجائے۔''

"مرى زندگی ش بيمكن نيل به عارف! ميرى كوتاى پر جمعے معاف كردو \_ يقين كرو، ش ايك الى أجمن من چنس أي قا كه نكل بى شه سكا، ورخهمين بي تكيف نه بوتى \_ ش وعده كرتا بول، اب آئنده اليانبيل بوگا ـ اگر آئنده اليانبيل بوگا ـ قا، ورنه ...... ايك بار جمعے معاف كردومير به دوست! صرف ايك بار معاف كردومير ورست! صرف ايك بار معاف كردومير ورست! صرف ايك بار معاف كردومير ورست! صرف ايك بار معاف كردو .... ورنه ميرا دل اور به اس با اور بولا ـ "في دنيا جل ايكن تم يه تو سوچه، ميرى زعرى اب هيل ميل في اور بولا ـ "فيك بيل كولات في اليان تم يه تو سوچه، ميرى زعرى اب ميرى نبيل بيل ميل في اور بولا ـ "فيك بيل كرا بيل كي ديا كي قيت پر جمعے معاف نبيل ميرى نبيل بيد دنيا كى قيت پر جمعے معاف نبيل كرے گا ـ آخر كې تك تم ميرى ميرى دور كوگ بيل كرا بيد دنيا كى قيت پر جمعے معاف نبيل كرے گا ـ آخر كې تك تم ميرى ميرى دور كا ...... جب مرنا بى بيد تو مرجاند دور "

"شل كه چكا مول ميرى زندگى ش بيمكن نبيل ب- اور پر كچ بوچو عارف! تو تمهارى به طالت ميرى وجه اول به تمهارى به طالت ميرى وجه به يك ميرى وجه بيند ماه كي مزاكات كرتم آزاد موجات اور پر امن كي در اكات كرتم آزاد موجات اور پر امن كي در كرتے \_ لين ميں فيل راستوں پر لا ڈالا \_ اس كا ايك ذمه دار ميں موں \_ ميں تمهارى طرف سے دى موكى مرمزا قبول كرنے كوتيار موں \_ مكر ميرى مختصرى داستان تو س لو \_ "

میں سوالیہ نگا ہوں سے اسے دیکھنے لگا اور طالوت ایک ممری سائس لے کر بولا۔

''اُس روز جب تم نرس رحمانی سے الماقات کے لئے جانے والے تعے، تم نے دیکھا ہوگا کہ راہم میرے پاس آیا تعااور اس نے جھے کوئی اطلاع دی تھی، جس پر جس نے کہا تھا کہ تم نرس رحمانی کے پاس جاؤ، جس بی جاؤں جا اور داس بیں۔ ابا حضور جاؤ، جس بی جاؤں گا۔ راہم نے جھے بتایا تھا کہ ایک پورا گروہ میری حالت جس سرکرداں ہیں۔ ابا حضور خود اس کی سرکردگی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ پُر اسرار تو تیس ہیں۔ راہم نے جھے بتایا تھا کہ شہر کے کونے جس میری حالت جاری ہوئی ہی کوئے ہیں۔ چنا نچہ جس اس کھر سے فرار ہوگیا۔ جہاں بھی میں نے روپی ہونے کی کوشش کی، وہ پُر اسرار تو تیس جھے حالتی کرتی ہوئی ای جگہ بی جائیں۔ کیا بتاؤں عارف! کسے کیے چکر دینے پڑے ہیں آئیس۔ پھر بھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ جس نے جائیں۔ کیا بتاؤں عارف! کسے جبر حال پھر جس اس شہر سے نکل کر بھا گا اور جس نے ویران علاقوں کا رخ کیا۔ ویرانوں جس، پہاڑوں جس، سرگوں جس اور نہ جانے جس کہاں کہاں چیتا پھرا ہوں۔ اس

اوّل اسے اسے رہ اِقعات بھی پیش آئے ہیں کہتم سنو گے و ہنس ہنس کر پاگل ہو جاؤ کے۔ نہ وران ایسے ایسے رہ و اِقعات بھی پیش آئے ہیں کہتم سنو گے و ہنس ہنس کر پاگل ہو جاؤ کے۔ نہ جان بچا سکا ہوں اگر میں مجبور نہ ہوتا میرے دوست! تو یقین کردتم سے ایک لمع بھی جدا نہ رہتا۔ بہر حال جمع سے ایک علمی ہوگئی، جس کا مجھ احتراف ہے۔ اگر میں شہیں بھی ساتھ لے لیتا تو تمہیں یہ پریشانی اشمانا نہ پرتی لیکن آئندہ وعدہ ہے، اگر مجھ موت بھی آئی تو مرنے سے بل تمہیں بھی ختم کر دوں گا اور ہم دونوں ایک ساتھ ایک ماتھ ایک قبر میں وُن ہوں گے۔ یہ طالوت کا قول ہے اور طالوت کا قول سے ہے۔ بس پہلی اور آئری بار مجھے دل سے معاف کردو، آئندہ بھی اس کی نوبت نہیں آئے گی۔''

احری ہار بھے دل سے معاف مردو ہ اعدو ہی اس وجت میں سے ب کا طالوت کے لیے معاف مردو ہ اعدو ہی اور یہی طالوت کے لیج میں ایس سے پائی تھی کہ میرا دل پکمل کیا۔ میں نے اس کی مجبوری برخور کیا اور یہی فیلہ کیا کہ در حقیقت وہ مجبور تھا۔ ورنہ ایسا نہ کرتا۔ جھے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے مج ہوگئ ہے۔ میری بیان نے اور یہ ویران دنیا پھر سے آباد ہوگئ ہے۔ میں نے طالوت کی طرف ریکھا اور طالوت نے دونوں ہاتھ پھیلا دیتے۔ میں اٹھا اور طالوت سے لیٹ کیا اور طالوت میری پیٹھ تھی۔ میں اٹھا اور طالوت سے لیٹ کیا اور طالوت میری پیٹھ تیں میں میں سے میں اٹھا ہو سے اس میں سے کہت کیا ہوں سے اس میں سے میں سے کہت کی سے میں سے میں

کی کرد در ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک از ایک از الد کردوں گا۔ ایک ایک کوالی سزا دوں گا کہ وہ بھی کیا یا در کھیں گے۔ چن چن کران لوگوں سے بدلے لوں گا، جنہوں نے تھے سے دشمنی کی

ے۔ دونبیں طالوت!ان میں سے کوئی مجر نہیں ہے۔ کوئی قابلِ سر انہیں ہے۔ بس میں ہی خود فرض ہو کمیا تھا۔ میں نے دو بے گناہ انسانوں کوموت کے کھاٹ اتار دیا تھا۔ جھے ان غریب سپاہیوں کی موت کا زندگی مجر افسوس رہے گا۔ نہ جانے ان کے بیوی بچوں پر کیا گزری ہوگی۔''

ریری برا وں رہے ہائے گیا ہے اس کے اس کے اور میں گے۔ ہم انہیں آئی دولت دیں گے کہ "ہم انہیں پوری زیرگی کے لئے فکر معاش ہے آزاد کردیں گے۔ ہم انہیں آئی دولت دیں گے کہ زیرگی برانہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ محربیسب ہوا کیے؟ تم جھے پوری کہائی تو سناؤ۔"

"بيكون ي جكه بي "ميس في يوجها-

"دراک و ایک موثل کا کمرہ ہے۔ میں نے کرائے پر حاصل کیا ہے۔ اب تو جھے بھی اس دنیا میں رہنا

ورقب كهانے كے لئے كومنكواؤ \_ مجھے تخت مجوك لگ ربى ہے۔ "ميں نے كيا-

اوتا تو م محدوقت وبإل كرار كر ضرور لطف اندوز موتاين

" إلى ...... كيكن من في وه علاقة نبيل ويم إن مرف ان كر بارك من سنا ب-" من

"تو پر کیا خیال ہے؟"

'' چلیں اُدھ؟ دلچیپیاں رہیں گی۔'' طالوت نے بچوں کے سے اِعداز میں خوش ہوتے ہوئے کہا۔ " جیسی تمباری مرضی "" میں نے ہم رضامندی سے کہا۔ خود میں بھی اس ماحول سے اُ کما کیا تھا اور موزی س تبدیل حابتا تھا۔

"تب تحیک ہے۔ ہم وہاں چلیں گے۔ لیکن میرے دوست! تم جھے تھوڑی می اجازت ضرور دو مے۔اگرتم نے اس کے لئے منع کیا تو میری طبیعت پر اسمحلال رہے گا۔''

" من وعده كرتا مول كركسي كونقصان نبيل بينياول كالكين جن لوكول في مهيل تر نواله سمجما تها، یں ان کے ساتھ تھوڑی کی تفریح کر کے ان پر تمہاری اہمیت واضح کرنا جا بتا ہوں۔ہم واؤدر جمانی سے بھی ملیں گے اور اس کا شکر یہ ادا کریں گے۔''

"ان باتوں سے اب کوئی فائدہ تبیں ہے طالوت!"

" ب ...... تم نہیں سیجھتے۔ پھرتم نرس سے بھی بات کر لینا۔ ویسے کیا واقعی تم اس سے مجت کرنے کے ہو؟'' طالوت نے مجھے کھورا۔

"محبت ...... وه مجمع پند ہے۔ اگر میں جاہتا تو اسے با آسانی حاصل کرسکتا تھا۔ لیکن مجروه میرے لئے ایک عام مورت سے زیادہ نہ رہ جالی لیکن وہ ایک سادہ دل لڑ کی ہے۔ میں اسے کوئی ذہنی یا جسمانی تکلیف بیس دینا جا بتا۔ بس اس سے زیادہ جھے اور پھو بیس جا ہے۔"

" تب چرتمهار ي ميني كم مطابق آخرى وقت من وهتمهاري سيائي پريقين كرميني محى اوراباس کی نہ جانے کیا حالت ہوگی۔تم اسے سمجھا تو سکتے ہو۔''

طالوت کے ان جملوں نے مجھے پریشائی میں ڈال دیا۔ کیج بتاؤں، میرے دل میں بھی پیرخواہش کپل آتھی کہ کم از کم نرٹس پر ان واقعات کے بعد کا روٹمل تو دیلھوں۔ طالوت میری شکل دیکھ رہا تھا۔ جھے

''بس ......اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس سے ضرور ملیں گے۔'' اور میں ایک عمیری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اب میں اینے حالات برغور کر رہا تھا۔ چھے دیر قبل میرے دل میں متنی مایوسیان سیس، کیما اندمیرا تما-اوراب....اب ..... ش نے طالوت کود یکھا-وہ کی خیال ش غرق تما! "كياسوج رب موطالوت؟" من في تحور ك در ك بعد يو جهار

" کچونہیں ۔ صرف چند دلچیپ پروگرام بنا رہا ہوں۔ اب تم دیکھو کے کیسی کیسی تفریحات ہوتی ہیں۔ یقین کرو، پچھلے دن میرے لئے بھی سخت کوفت کا باعث رہے ہیں۔تھوڑی می تفریح کرلوں **گا** تو موڈ درست ہو جائے گا۔ ویسے تم تھکن تو نہیں محسوں کر رہے؟'' میرے خامون ہونے پروہ کی منٹ تک خاموش رہا۔ مجی اس کے چیرے پر غصے کی سرخی نظر آتی ادر بھی عم کے تاثرات۔ پھراس نے سرد آواز میں کہا۔ "مردہ فروش تمہارے ہاتھوں مارا گیا۔ کاش مجھے اس سے انتقام لینے کا موقع مل جاتا۔لیکن ان لوگوں کو میں نہیں چھوڑوں گا، جنہوں نے تمہارے ساتھ

' دنہیں طالوت!'' میں نے بھی بخت کہے میں کہا۔''ان میں سے ایک بھی سزا کامستی نہیں ہے۔ سب نے اپنے فرائف انجام دیئے تھے۔ پولیس والول کے ساتھ جو کچے ہواہے، وہی افسوس ناک ہے۔ سب فصرف اینافرض ادا کیا ہے۔میری نگابول میں ان میں سے ایک بھی مجرم ہیں ہے۔ہم ان میں ہے کی کو چھوٹیل کہیں گے۔''

''اور داؤ در حمانی کے بارے میں تہارا کیا خیال ہے؟'' طالوت نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا۔ ''داؤد رحمانی کا کردار بھی میری نگاہوں میں برائبیں ہے۔اس نے بوے خلوص سے کہا تھا کہ اگر ميرے او پر مقدمہ چلا اور جھے بچانے ميں اس كى يورى دولت بھى صرف بوئى تو وواس سے در يج تبيں كرے كا نبيس طالوت! ان ميں كوئى بھى قابل سزائبيں ہے۔ جو قابل سزا تھا، اسے ميں كيفر كردارتك

"مول-" طالوت جمع محورتا رہا، چر بولا-" تو اب کیاارادے ہیں؟"

''تمہارےاویر سے خطرہ کل گیا؟''

"بإل-وه مايوس موكروالس طلے محتے ميں"

"لكنتيم أنبيل دهوكا دين من مس طرح كامياب موت؟ ظاهر ب، وه بحى تبهاري طرح يُرامرار قوتوں کے مالک ہوں گے۔''

"سين بوچو يارا......كياكياجتن كرف پرك بين- يول مجملوكدايك دات مجمع كد عرك روپ میں ایک دھولی کے تھان پر بندھا رہنا پڑا۔'' طالوت نے جھینے ہوئے انداز میں کہا اور میرے طلق سے ایک زور دار قبتہ اُئل ہوا۔

" بيات كي مجى جين بي بعى فرصت مي بورى داستان ساؤل كا-" طالوت ني كما اورمير على سے تعقیم أبل رہے تھے اور طالوت بری س شکل بنائے بیٹھا تھا۔ بہت دن کے بعد یوں کمل کر ہنا تھا، طبیعت کوایک عجیب ی فرحت کا احساس مور ما تھا۔ دفعة طالوت نے کہا۔

''سنو،تمبارے بال بھی تو شہنشائ نظام ہے۔ میرا مطلب ہے، شہنشاہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کے احِکامات چکتے ہیں۔''

"قالمحى-اب يخم موچكا ہے-"

"لیکن میں نے تو ای آٹھوں سے دیکھاہے۔"

"كهال؟" من في تجب س يوجها-

" پہاڑوں کے درمیان۔ جہاں ہر طرف برف بھری ہوی ہے۔" "اوه...... ثايرتم علاقه غيركي آزادر ماستون كي طرف لكل محية مو مح\_"

"جو کچے بھی ہو، بھے وہ خطہ بہت پندایا۔ اگرتم ساتھ ہوتے اور مل علین حالات سے دوجارنہ

میں ضرور ریک آئی تھیں۔ راتوں کوخواب کی طرح نظر آنے والے چ<sub>ارے ا</sub>ور دیکتے ہوئے مومی اجسام ، جودن کی روتنی میں تعلیل ہو جائے تھے، دوبار ونظر نہ آنے کے لئے۔ کیسی انونھی راتیں تھیں وہ۔ اگر ان کے ساتھ شیکر کی شرط نہ ہوتی ، اس کا وہ ذلیل روتیہ نہ ہوتا تو شاید ان راتوں کو میں بھی فراموش نہ کرتا۔ میں سوچ ر با تمااور طالوت میری شکل دیکیدر با تما ـ

پھر میری دہنی رو طالوت کی مرف بحک گئے۔ اس مخص کو حالات کا رخ بدل دینے پر س قدر لدرت حاصل ہے۔وہ کہیں آیا تھا تو میرے جاروں طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔اور جب وہ آیا توسب چھوایک بھیا تک خواب بن گیا .....ایما لگ رہا تھا جیسے کوئی بریثانی قریب سے بھی جمیل کزری می سب کھوایک بھیا تک خواب تھا۔ اور اب اس خواب سے آگھ مل کی می ۔ میں نے ایک محمری سائس کی اور طالوت کی طرف دیکھا اور وہ مسکرا دیا۔ 'اس وقت ظاہر ہے طالوت یا د آیا ہوگا۔'' اس نے

دونیں طالوت! میں نے تو تہمیں ہرموقع بریاد کیا تھا۔تم میرے لئے ایک خواب بن گئے تھے۔ مجھے اُمیزئیں تھی کہتم واپس آؤ گے۔تم پنچے بھی تو کیسے جیرت انگیز وقت پر جہیں میری پریشانی کا اعدازہ

"سخت پریشانیوں کے باوجود مجھے تمبارا خیال تھا۔ جول بی حالات درست موسے میں وہاں واپس آ گیا۔اور پھراس شہر میں تمہاری بُوسونکھنا کوئی مشکل کا م نہیں تھا۔ میں تمہارے جسم کی خوشبو کے سہارے تم

''اگرتم تحوڑی دیراور نہآتے طالوت! تو پھر شاید......''

اورطالوت كاچروسرخ موكيا\_ چندساهت وه غصے سے كھولتا رہا۔ پھراس في غزاني مونى آواز ميں ہا۔'' پھر طالوت اپنی دنیا میں والیل چلا جاتا کمین جانے سے پہلے وہ اینے دوست کی موت کا انتقام رور لیتا۔اور بیانقام کییا ہوتا ،اس کے بارے میںاب چھے کہنا بیکار ہے۔ جب تک میرا دل شنڈا نہ ہو تا، میں انقام لیما رہتا۔ بہر حال، اب اس ذکر کو جانے دو۔ جھے خصہ آتا ہے۔ اور تم ان لوگوں کے ف چھ کرنے کوئع کر بھے ہو۔"

"إل-ابال ذكركو جائے دو\_ يركزرى باتي يى - بحولے بوك افسانے بي - أيس د بن ان کال دینای بہتر ہے۔ " میں نے کہا اور طالوت خاموش مو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میسی داؤد رہمانی خوب صورت کو تھی کے سامنے بھی منی اور ہم دونوں نیچے اثر آئے۔ طالوت نے مل ادا کیا اور ہم ۔وں طرف تظریں ڈالتے ہوئے کیٹ پر پہنچ گئے گئے۔ بظاہر پولیس دالوں کی موجود کی کا احساس تہیں ہوتاً ۔ گیٹ پر چوکیدار موجود تھا، اس نے ہمیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔

"سيٹه صاحب موجود بين؟" ميں نے يوجعا-

" إلى ليكن ووكى سال فيس سكتے ان كى طبيعت فراب ب-" چوكيدار نے كما-"اورز سر رحانی؟"

"ني لي بعي موجود بين ليكن دو بعي كسي تين مليس كلي"

" فیک ہے۔ اگر وہ ہم سے بیل ملیں کی تو ہم ان سے مل لیں گے۔" طالوت نے کہا اور آگے

"جبیل تہارے آ جانے کے بعداب محس کیسی؟"

" كر بحى ....... آج رات آرام كرو يم كل زكس رحمانى كي يهال ناشة كريس مي " اور مس في

رات کوہم کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کرسونے کے لئے لیٹ گئے۔ میں ان خوفاک کیات کو پھُلا مہیں یار ہا تھا۔ نیند بھی نہیں آ ری تھی۔ بہر حال، کافی دیر تک جا گئے کے بعد نیند آئی گئے۔ جب مج اٹھا تو

ر كرنے كے بعد بيرے سے اخبارات منكوائے مئے۔ اخبارات كى حاشيه آرائى و كي كر ميرى آتکمیں پیل کئیں۔ جھے ایک خوف ناک خطرہ قرار دیا گیا تھا۔ بنگای پیانے پر جھے سے نمٹنے کی تیاریاں کی جاری تھیں۔ اخبارات نے نمایاں طور پرمیری تصاویر شائع کی تھیں۔ کہیں جھے ایک ماڈرن جاد وگر کہا میا تھا اور کہیں کوئی خبیث روح \_ کل کا پورا واقعد تعمیل سے درج تھا۔ طالوت ایک ایک خرکو روح کر ہنس

" تم بنس رہے ہو۔ میری جان نکلی جارہی ہے۔ اگر کسی پیرے وغیرہ نے ہمیں پیچان لیا تو؟" "م فكرمت كرو\_بس ديمية جادر"

\* و جیس طالوت! شکلیس بدل او بهم کوئی نیا بنگام جیس کریں گے۔ میں اس وقت تک یہاں سے جیس نكاول كاجب تك شكل نه بدل لى جائے۔"

" چاوٹمیک ہے۔ لیکن داؤدر میانی کے سامنے ہم اسلی شکل میں بی جائیں مے۔"

"وبال كى دوسرى بات ہے ليكن اس بات برخوركر أينا كدوبال بوليس مفرور موكى انبيس خيال مو كاكه بن ايك باروبال ضرور جاؤل كا-"

"" م بالكل فكرمت كرو\_بس تيار موجاؤ\_ فاشته داؤدر حماني كم بال بى كريس مك\_" " ناشتہ کر کے چلو۔ ہمیں دیکھنے کے بعد وہاں ناشتے کا کے ہوش رہے گا؟ " میں نے کہا۔

"بي بحى تُحكِ كمتِ بو-" طالوت نے جھ سے اتفاق كيا- ناشتے كے بعد ہم نے لباس پہنے اور تيار ہو گئے۔ ہوئل سے نگلتے ہوئے بھی میرے قدم کانب رہے تھے اور می خوف زوہ نگاہوں سے چارول طرف د کھے رہا تھا۔ لیکن بدمعاش طالوت مطمئن تھا۔ پھر ہوتل سے باہر قدم رکھ کراس نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا اور پھرائے چرے ہرے لاوت کی بدلی ہوئی شکل دیکھ کر میں نے بھی مجھ لیا کہ میری شکل بدل تی ہو كى-اوريس كانى حدتك مطمئن موكيا-

طالوت نے ایک فیلسی روکی اور ہم دونوں اطمینان سے اس میں بیٹھ گئے۔

"ذراشبر کی حالت دیکھتے چلیں گے۔" طالوت نے تیکسی کے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تیکسی ڈرائیور کی وجہ سے کوئی جواب میں دیا تھا۔لیکن طالوت نے تیکسی ڈرائیور کی کوئی پروائیس کی اور بولا۔ "اكك طرح سے أكر ديكھا جائے تو چندنا كوار باتوں كے علاوہ تم نے بہت عمرہ وقت كزارا ب\_كاش جھے ایسا کوئی مہریان اور سریرست مل جائے، جوروزانہ نئ نی اڑکیاں فراہم کرے۔ جھے تو تنہاری قست يردفك آتا ہے۔"

میں نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں گزرے ہوئے کھات کی تصویریں میرے ذہن

اوّل

كياتم كوكي خواب مو؟"

المرضى! من عارف جمال مون ايك حقيقت يوسي في آم يوه كركها ..

''حقیقت ......اوه ...... حقیقت ....... عارف! سیمارف! تم ......تم؟''وه دیوانه وارآ کے برخی اور مجھ سے لیٹ گئے۔''عارف! تم زعرہ ہو؟ ہاں، تم زعرہ ہی ہو ...... عارف .....' وه یا گلول کی طرح مجھ نے لیٹ کر دروازہ بھی بند کر لیا اور مجر میں اے بلٹ کر دروازہ بھی بند کر لیا اور مجر میں اے لیٹ کر دروازہ بھی بند کر لیا اور مجر میں اے لیک کر دروازہ بھی بند کر لیا اور مجر میں اے لیک کر ایک صوفے پر بھی تھی گیا۔

"تفصيل آپ كومعلوم موكى موكى نركس صاحبه!" ميس نے كها-

" إلى ...... اور تفصيل معلوم مونے كى بعدى من في ذيرى كومعاف كرديا تا-

' دنین زگن صاحب! آپ نے ڈیڈی قصور وارنین ہیں۔انہوں نے ایک مہذب انسان اور ایک ملک میں سند کھنے دیں میں میں اس نیکل میں سے میں میں انسان اور ایک

محب وطن شمری کے فرائض انجام دیے تھے۔ بہر حال نادائستی بی بی سی، بی بھر م ضرور ہوں۔'' ''بیدد نیا آئی سطی کیوں ہے؟ یہ مجرائیوں بیں کیوں نہیں جمائتی؟ قانون اتنا بلکا کیوں ہے؟ جرم کی وجہ کیوں نہیں معلوم کی جاتی؟ اس کا قدارک کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا یہ لوگ صرف سردائس دیے والے ہیں؟ پھر انساف کرنے والے کہاں گئے؟'' ترکم نے در دبحرے لیجے بیں کہا اور میری آٹھوں بی آنسو

سند السب المستحد المحدث ہو گیا، مس زمن! میرے دل کی سب سے بدی خواہش ہی تھی کہ آپ کی زبان سے بیراففاظ من لوں۔ ہیں نے آپ کے لئے بھی پر انہیں سوچامس زمن! در حقیقت آپ کے لئے ہیں نے بیرسب تکالیف اٹھائی ہیں۔ آپ میرے دل کو بھا گئی ہیں۔ اور دل کی صرف اتن ہی خواہش متی کہ آپ میرے سامنے میری ہے گنامی کا اقر ار کرلیں۔ اس کی وجہ سے جو پچھے ہوا ہے، آپ کے علم م

'' میں آپ کی دل سے قدر کرتی ہوں عارف ماحب! کاش میں آپ کی اس مجت کا کوئی بدلہ دے علی ''

ں۔ "بدارتو جھے ل گیا۔ اب جھے اور کھنیں چاہئے۔" میں نے مکراتے ہوئے کہا۔ پھراچا کے زمس

وليس اب محي آپ ك الاش من موكى عارف صاحب!.....اور ....

"أب بولس ك قردري -سي تمك موكيا ب-" يس في كما-

" کیا اخبارات کی خری درست تھیں عارف صاحب؟ کیا در تقیقت پولیس کے ساتھ وی سب کچے ہوا، جواخبارات نے کھا ہے؟"

"بال-دوخرين درست ميس"

'' میں بول چکا ہوں صاب! آپ لوگ اندر تبیل جاسکتے۔ سیٹھ نے بول دیا ہے، کوئی بھی ہو، وہ تبیل طیس گے۔'' چکیدار داستہ رو کئے کے انداز میں بولا اور طالوت چونک کرا سے محور نے لگا۔ پھر اس نے ہوٹ سکوڈ کر چوکیدار کے سینے پر پھونک ماری اور چوکیدار کی شکے کی طرح اُڈ کر دُور جا گرا۔ طالوت نے محصا شارہ کیا اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ طالوت اطمینان سے چلی ہوا اندر جارہا تھا اور چوکیدار اٹھ کر اینے کیٹرے جمال رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ بہرطال پھر اس نے ہمیں کر اینے کیٹرے جمال رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ بہرطال پھر اس نے ہمیں

رو کنے کی کوشش نبیس کی اور ہم اطمینان سے اندر داخل ہو گئے۔ طالوت نے ایک گزرتی ہوئی ملازمہ کورو کا

اوراس سے مسر داؤ در جمانی کے بارے بیل پوچھا۔ "ماحب اپنے بیڈروم بیل ہیں۔"

"اور مس ترسین"

"وہ اپنے بیڈروم میں ہیں۔" ملازمہ نے کہا اور طالوت شکریدادا کر کے آگے چل پڑا۔ پھراس نے میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔

"اب بتاؤیم کس کے بیڈروم میں جانا پند کرو گے؟ لیکن ایک شرط ہے۔"

"كيا؟" من في يوجمار

"فضول باتیں مت کروتم باہری رہو گے۔" میں نے کہا اور طالوت ایک گہری سائس لے کر

''بہتر ہے۔اس دوران میں ذراسیٹھ صاحب سے ملاقات کرلوں گا۔'' میں نے کرون ہلا دی۔ پھر ہم دونوں نزگس رحمانی کی خواب گاہ پر چنگ گئے۔دروازہ اعربے بندتھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی کیکن کوئی جواب میں ملے۔ میں نے دوبارہ دستک دی تو نزگس کی بھڑائی ہوئی آواز سائی دی۔

''کون ہے؟'' لیکن میں نے اس آواز کا جواب جیس دیا اور تیسری بار دروازہ کھکھٹایا۔اس کے ساتھ بی ہار دروازہ کھکھٹایا۔اس کے ساتھ بی نے طالوت کی طرف دیکھا۔ طالوت نے اپنا ہاتھ میرے چیرے کے سامنے کر دیا اور ہم دونوں اپنی اصلی شکل وصورت میں آگئے۔

'' کُون ہے؟ ۔۔۔۔۔۔ بولتے کیول نہیں؟ ۔۔۔۔۔ بھاگ جاؤ۔'' اغد سے نرس کی جنجلائی ہوئی آواز سائی دی۔ لیے کیول نہیں؟ ۔۔۔۔۔ بھر سے قدموں کی آہٹ سائی دی اور ہیں نے بھی چی ہار دستک دی۔ تب اغد سے قدموں کی آہٹ سائی دی اور ہیں نے بھی فالوت میری نگاہوں سے خائب ہو گیا اور ای وقت درواز و کھل گیا۔ نرس کے بال بھرے ہوئے تنے، آنکھیں متورم تھیں۔ اس وقت چرو غصے سے لال جمعوکا ہور ہا تھا لیکن میری شکل دیکھتے ہی اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے گرنے سے بہتے کے لئے دروازے کا سہارالیا اور یا گلوں کی طرح میری شکل دیکھتے گئی۔

عیب کیفیت تھی اس کی آمکھوں کی۔ پھراس کے منہ سے آواز لکل۔" کیا.....کیاتم کوئی تصور ہو؟

ماہر نظتے می طالوت نظر آ حمیا۔ اسے دیکھ کر میں چونک پڑا۔ طالوت کے چبرے پرمسکراہٹ نظر آرہی محمی۔

"كيا موا؟ .....كياتم داؤدر حمانى سے طع؟" ميں نے يو جھا۔

"" داس دکش مظرکوچیور کرکہاں جاسکا تھا؟" طالوت نے برستور مسکراتے ہوئے کہااور میں جمین اس در اس جمین کی برستور مسکراتے ہوئے کہااور میں جمین گیا بد معاش طالوت نے میری اور ترس کی باتیں جمیب کرسی تھیں۔ بہرحال بداچھا ہوا تھا کہ زیادہ حالت کی کوئی بات بیں ہوئی تھی۔

'' پھراب کیا خیال ہے؟ .......آؤ، داؤد صاحب ہے بھی ٹل لیا جائے۔'' طالوت نے کہا۔ یس نے مضحل انداز میں گردن ہلا دی۔ طالوت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھرمیری نگاہوں سے قائب ہوگیا۔ میں اس کی ویہ بچھ گیا تھا۔ بہرحال وہ میرے ساتھ قدم ملاتا ہوا چل رہا تھا۔

تھوڑی دیر کے بعد میں نے داؤد رحمانی کے مرے کا درواز و کھنکھٹایا اور اندر سے ایک محر آئی ہوئی ۔ آواز سائی دی۔ " آ جاؤ۔"

میں نے درواز ، دھکیلا اور اندر داخل ہوگیا۔ داؤد رحمانی ایک آرام کری پر دراز تھے۔انہوں نے جھے دیکھا اور انجل پڑے جھے دیکھا اور انچل پڑے۔ایک کھے کے لئے ان کے چہرے پرکی رنگ آئے اور پھر ایک عجیب سا تھہراؤ پیدا ہوگیا۔

'' آؤ عارف! میں تمہارا منظر تعا۔'' انہوں نے کہا۔ میں خاموثی سے کی قدم آگے بڑھ گیا۔'' انتقام لینے آئے ہو؟''ان کے بوٹوں پر خفیف کی مسکراہٹ کھیل گئ۔

"انقام .....!" من في سرسراتي آواز من كها-

'' میں تہایں حق بجانب سمحتا ہوں۔ ظاہر ہے، میں نے تمہارے ساتھ دھوکا کیا تھا۔ لیکن میں اپنے اس نعل میں حق بحانب بھی تھا۔ کیونکہ بہر حال میں قانون کا احرّ ام کرتا ہوں۔''

'' میں آپ سے منفق ہول داؤد صاحب! اور آپ کے اس اقدام پر جھے کوئی گلہ ہیں ہے۔'' میں فی کہا اور داؤد صاحب کیا اور داؤد صاحب کیا در اور داؤد صاحب کیا رگری نظروں سے جھے دیکھنے گئے۔

" دين نبيل سمجاء" انهول نے كرورآ واز مل كما-

''اگر آپ نے ایک شریف شہری ہونے کا ثبوت دیا تھا تو میں ہرا مائے والا کون ہوں؟ میں صرف آپ سے آخری ملاقات کے لئے حاضر ہوا ہوں۔''

"آخري ملاقات؟"

"قی ہاں ...... میں یہ شہر چھوڑ رہا ہوں۔ مجھے افسوں ہے داؤد صاحب! کہ آپ جیسے نیک انسان سے ملاقات بہت مختر رہی۔ یہ میری باقستی ہے کہ میں ایک بدکردار انسان کی حیثیت ہے آپ کے مار مناتا

کاش ہم اچھے لوگوں کی طرح ملتے۔بہر حال قسمت۔ایک بات پو چھنا چاہتا ہوں۔کیا آپ کواب بھی میرےاس خلوص کا یقین نہیں ہے؟''

ں پر ہے ہیں وں ہیں ہیں ہے ، رحمانی صاحب منہ بھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر انہوں نے گردن جھکا کی اور آہتہ ہے بولے۔ ''لیکن بیرسب کیا تھا؟ اخبارات نے عجیب عجیب قیاس آرائیاں کی ہیں۔''
''دنی سب کچی، جوتم کہلی طاقات میں دیکھ چی تھیں۔'' میں نے جواب دیا اور نرس تعجب سے میری شکل دیکھنے تک ۔ پھراس نے پچھاور او چھنا چاہا۔لین ای وقت باہر قدموں کی چاپ سائی دی اور وہ خاموش ہوگئے۔اس نے ہونٹوں پر انگل رکھ کر جھے بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ای وقت درواز ہے پرایک دستک سائی دی۔دوسری دستک پر نرس نے سخت کچھ میں یو چھا۔

"کون ہے؟ ......کیابات ہے؟" "مِن شِراتن مول بی بی بی کوئی آپ ہے ملنے تو نہیں آیا؟"

" بکواس مت کرو ...... بھاگ جاؤ۔" نرگس نے کہا اور پھر خوف زدہ نگاہوں سے میری شکل د کھنے گی۔قدموں کی آہٹیں دروازے سے دور ہوتی گئیں۔

"كيا بوليس اس وقت بهي يهال موجود هي؟" من في وجها

'' پیتنبیل کیکن کل میری موجودگی میں عن ڈیڈی کوآپ کے فرار کی اطلاع دی گئی تھی۔'' دور

''اوه.....میشه صاحب پر کیار دلمل ر با؟'' دون کریستان میشون

"لينين كريس عي؟" زمس في مجمع ديكما

" کیول نہیں؟ تمہاری ہر بات پر جھے یقین ہے۔"

'' ڈیڈی شاید آپ کوگر فار کرائے کے بعد سکون کا ایک لحریمی نہ گزار سکے۔وہ بخت پریشان تھے۔
سخت زمنی کوفت میں جٹلا تھے۔آپ کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ پھر انہوں نے
مجھے فون کیا اور عجیب سے انداز میں بولے۔ کیا میں نے غلط کیا ہے ڈکس؟ کیا میں ایک شریف شہری نہیں
ہوں؟ کیا ہے گناہ انسانوں کی جان کی کوئی قیت نہ تھی؟ ......انہوں نے کئی ہار جھے فون کیا اور عجیب
الن سیدھی باقیں کرتے رہے۔''

"لکنن .....اب آپ کیا کریں گے؟ کیا پولیس آپ کی تلاش میں نہیں ہوگی؟"

'' يوتو زندگى بحركى آنكه بحولى بے زمر ابن اب بخصا جازت دو\_ يس جس كام كے لئے بار بار تہار ي باس آتار با تعاروه يورا موكيا ہے۔اب شايد بھى مارى ملاقات نديمو''

زمن کی آتھیں ڈبڈہا آئیں۔ وہ عجیب تی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے گئی۔ پھراس نے دونوں ماتھوں سے منہ جھیالیا۔

''اگر حالات میرے ساتھ یہ ندان نہ کرتے نرکس! اور میری تم سے ملاقات ہو جاتی ......اوراگر تم بچھے کوئی حیثیت دیتیں تو میں تہمیں اپنا کر زندگی بجر فخر محسوس کرتا۔لیکن اب تو میں ایک سایہ ہوں۔ ایک خواب ہوں جو کئی بھی میر انصور آئے تو خواب ہوں جو کئی بھی میر انصور آئے تو اسے نکال چینکنا۔خدا حافظ!''میں نے افسر دگی سے کہااور نرکس کوسکتا چھوڑ کر باہر نکل آیا۔میرا دل بھی اُدا میں ہوگیا تھا۔ اُدا ہوگیا تھا۔ اُدا میں ہوگیا تھا۔ اُدا ہوگیا تھا

''اوه.....اوه.....کوئی بات نہیں نو جوان! جھے غلط نہی ہوئی تھی۔'' طالوت نے معذرت آمیز انداز میں کہا۔لیکن طالوت کی غلط نبی دیکھ کر میں ششدر رہ گمیا۔وہ نو جوان میرا ہم شکل بن گمیا تھا۔ ہو بہومیری طرح۔اوراس بے چارے کواس کا احساس بھی نہیں تھا۔وہ طالوت کو گھورتا ہوا آگے بڑھ گمیا۔

" طالوت .....! " من في الي كابازو بكر ليا-

"كيابات بي " طالوت في حيلى تكامول سي جميد يكها-

"وو بروه برموت مارا جائے گا۔سنو، نہ جانے کون ہے؟ جمہیں اس بے چارے سے کیا دشمنی

''چلتے رہو۔ تم وعدہ کر چکے ہو کہ میرے معاملات میں دخل نہ دو گے۔'' طالوت نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہااور تیزی ہے آگے بڑھ گہا۔ میں بھی اس کے پیچھے لیکا۔لیکن ای وقت طالوت آیک اور آدی کے سامنے کر دیا اور اس مختم نے گھرائے ہوئے اپنا ہاتھ اس مختم نے گھرائے ہوئے اپنا ہاتھ اس محتمل کے چہرے کے سامنے کر دیا اور اس مختم نے گھرائے ہوئے اپنا لیا۔ طالوت نے مسکرا کر گردن ٹم کی اور ای انداز میں آگے بڑھ گیا۔اس دوسرے مختم کی شکل بھی تبدیل ہوگئی تمی۔

کیر اچا تک میرے ذہن میں طالوت کی شرارت کی وجہ آگئی تھی اور میں طالوت کی اس شرارت پر دیگر اچا تک میرے ذہن میں طالوت کی شاخت دیگر رہ گیا۔ شہر میں اگر ایک بی شکل کے پہلیں پچاس نوجوان گھوم رہے ہوں گے تو پولیس س کوشناخت کر گی ؟ کتوں کو گرفار کر ہے گی؟ ان کے بارے میں کیا اندازہ قائم کرے گی؟ یقیقا پولیس چکر میں پڑھا جائے گی۔ اور اس کے بعد ......اس کے بعد تو اگر میں بھی چا موں تو اٹی اصلی شکل میں آزادانہ گھوم سکتا موں۔ اگر بھی پکڑا بھی جاؤں تو اپنے شریف آدی ہونے کا یقین دلا کر با آسانی نکل آؤں۔

میں نے ایک زور دارقبتہ رکایا اور تمارے قریب سے گزرتا ہوا ایک مخص ٹھٹک گیا۔ دور سے کے کہ مند میں کہ میں مارک کے اور مارک کا اس مالکہ میں مارک کا میں مالکہ ہو

''اوہ ......کوئی بات نہیں ہے بھائی صاحب! میرا دوست تھوڑا سا پاگل ہے۔ طالوت نے اس شخص کے چیرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور وہ شریف آدئ گردن ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔اس بات سے بخبر کہ اب اس کے بیوی بچے بھی اسے پہچانے سے انکاد کردیں گے۔

ر جرب، مل من بیر مان کی مسال کا این میں ایکن بہت سے توگوں کے لئے سخت پریشان کن ہے۔'' ''ملاوت! تمہاری بیر ترکت بے حد دلچیپ، لیکن بہت سے توگوں کے لئے سخت پریشان کن ہے۔'' ''بہت سے لوگوں ہے تمہاری کیا مراد ہے؟'' طالوت نے خشک کہے میں پوچھا۔

بہت سے وول سے بہاں یا روب بال کے ان کے اور تین دن تک تھانے میں رکھ کران کے بارے میں چھان کے ان کے بارے میں چھان کے ان کے بال بچے پریشان ہوں گے اور پھروہ انہیں پہچانے سے انکار کر دس کے خورتو کرو۔"
دس کے خورتو کرو۔"

روں مروں اور اس کے چرے جار دن کے اندراصل حالت پر آ جائیں گے۔ جھے ان سے در کھئے جناب! ان سب کے چرے جار دن کے اندراصل حالت پر آ جائیں گے۔ جھے ان سے کوئی پر خاش نہیں ہے۔ جس صرف ان لوگوں کو تک کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے دوست کو پریثان کرنے کا بیسب سے شریفانہ طریقہ ہے۔'' طالوت نے ایک ادر شریف آدمی کے چرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

'' کیا برتمیزی ہے؟''اس خفس نے طالوت کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ '' کیا مطلب؟'' طالوت رُک کراہے گھورنے لگا۔ " تمہارے اس احسان سے میری گردن ہمیشہ جمکی رہے گی بیٹے! قانون اگر بھی تمہیں معاف کر دے تو ایک بارمیرے پاس ضرور آنا" انہوں نے دوسری طرف رخ کرلیا۔

''خدا حافظ رحمانی صاحب! آپ نے میری کاوشوں کا صلہ دے دیا ہے۔ بس جھے کچھ اور نہیں ، چا ہے ۔ خدا حافظ' میں نے دوبارہ کہا اور داؤ در حمانی کے کمرے سے لکل آیا۔ باہر قدم رکھتے تی طالوت مجھے ملا۔ اس نے براسا منہ بنار کھا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں باہر لکل آئے۔

> ''کیوں، کیابات ہے؟ تمہارا منہ پڑھا ہوا ہے۔'' ''چھوڑ دیار! بور کر دیا۔'' طالوت شانے جھٹک کر بولا۔

> > "كيابس اى لئے آئے تھے؟"

" تم أبيل جمعة طالوت! اس وقت ميرا ذبن كتنا بلكا يملكا موكيا ب-"

''گر وہ اُوکی بڑی کنجوں ہے۔ جب وہ تم سے لیٹی تھی تو میں نے سمجھا تھا کہ۔۔۔۔۔۔کہ۔۔۔۔۔گریار! اس احسان کے بدلے میں وہ ایک بوسر ہی دے دیتی۔''

دنہیں طالوت! مجھے کھلے الفاظ میں اس کے جسم کی پینکش کی گئی تھی۔ اتنی بہت ی لڑکیاں میری زندگی میں آئی ہیں لیکن میرے ذہن میں ان کا خیال بھی نہیں رہ گیا ہے۔ میں تو اس کے نقدس پرمر منا تھا۔ اگر میں اس کا بوسہ لینا چاہتا تو وہ اٹکار نہ کرتی ہے نے اس کی آٹھوں میں نہیں جھا تکا تھا طالوت! اس کے جسم کا رواں رواں جھے بوے دے رہا تھا۔ میں ان ہی بوسوں سے اپنی روح کومنور کر کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ آؤ میرے دوست! تم ان باتو ل کو کیا تجھو گے؟''

''لِس، بس ......مجولیا۔ بیٹو کچر بھی نہیں ہوا۔ابتم مجھے کچوکرنے کی اجازت دو۔'' ''کا کا ماریق ہوں''

"كياكرنا چاہتے ہو؟"

''اب شکلیں تو بدل لو۔''

''ہوں۔'' طالوت نے ہلی ی غزامث ہے کہا ادرایے ہاتھ کو میرے چہرے کے سامنے کر ڈیا۔ پھر اس نے اپنی شکل بھی تبدیل کی ادر میں نے سکون کی سالس لی۔ میرا ذہن طالوت میں اُلچھ گیا تھا۔ در حقیقت اگر اس وقت طالوت میرے ساتھ نہ ہوتا تو نہ جانے نرگس ہے جدا ہونے کا خیال کتنی دیر تک بریشان کرتا۔ لیکن اب میں طالوت کی اس حرکت کے باریے میں سوچ رہا تھا، جودہ کرنے والا تھا۔

پی ہم کوشی ہے کافی دور نکل آئے۔ کی ٹیکسیاں خالی گزر گئیں لیکن طالوت نے جھے ٹیکسی نہیں رو کئے دی اور پیدل می چاتا رہا۔ پھر ہم سڑک کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ایک نوجوان آ دی کے قریب ہے گزرے، جو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ اچا تک طالوت نے اپناہا تھاس کے چمرے کے سامنے کر دیا اور نوجوان ٹھٹک گیا۔ اس نے رک کرنا گوار نگا ہوں سے طالوت کودیکھا۔

، 'رروب و معت یاد ، ن سے رف روہ وروہ اور '' کیابات ہے؟''اس نے شخت کیجے میں یو چھا۔ ''وہ کیا؟'' میں نے ایک گمری سائس لے کر پوچھا۔ ''

وہ بیا: میں سے بیت ہر ن ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے ہاتھ لگ کران لوگوں سے تعور ٹی سی تفریک در میں اپنی اصلی شکل میں گرفتار ہو جاؤں گا اور پولیس کے ہاتھ لگ کران لوگوں سے تعور ٹی سی تفریک

سروں 6-''بس بہت ہو گیا طالوت! اب میں حزید کوئی گڑ ہو پہند نہیں کروں گا۔لیکن تم کہاں چلنے کی بات کر '' یہ تنہ '''

"كمامطلب؟"

دور تحمی جگه کی تعریف کررہے تھے کہ وہاں کاعلاقہ بہت خوب صورت ہے۔ " میں نے کہا۔ "اوو، ہال....... مرج""

"مراخيال بمس جل دينا جائ-"

سیراحیاں ہے یں ہن رہی چہتے۔ ''یار!......دل تو شندانہیں ہوا۔ یہاں ابھی کچھ اور تفریح کرنے کی خواہش ہے۔ لیکن تم اگر جاہتے ہوتو بھی سی۔ تو پھر تیاریاں کروں؟''

یہاں سے سی پوت ساسے ، رورہ اس میں با دورہ اس اور اور اور دورہ اور اور دورہ اور دورہ اور دورہ اور دورہ اور اور خورہ اور اور دورہ اور اور اور دیوداس بن گئے ۔ استوم عراف! یہ آئیں اور سوگ اب نہیں چل سے گا۔ زندگی کو پوری طرح دی پوری طرح دی ہورہ میں گم کر دو، ورنہ مزہ فراب ہو جائے گا۔''

ہیں ہوں ہے۔ برص میں من موری کے دیا۔ "اوہ ...... تو پھر اس ماجول میں بہی مناسب ہے کہ فوری طور پر یہاں سے نکل چلا جائے۔" طالوت نے کہا اور پھرانے دائمی طرف رخ کرکے بولا۔

"راسم .....!" اورراسم آموجود بوا\_"سب ممك بنا؟"

"الكل جناب!"راسم في جواب ديا-

ا با ب بال بال المار ال

اور رائم نے مردن بھا دن۔ دوسرے سے رہاں کی ہے۔ دوسرے دن ہم نافحتے وغیرہ سے فارغ ہوکر اخبارات دیکھ رہے تھے۔ آج کے اخبارات میں بھی ہمارے بارے میں بہت ی خبرین تھیں۔ پولیس بخت پریثان تھی۔ اس مجیب صورت حال میں اصلی '' میں کہتا ہوں، تم نے میرے چہرے پر ہاتھ کیوں رکھا؟'' ''اب ایسے گلفام بھی نہیں ہو کہ میرے ہاتھ رکھنے سے چہرہ میلا ہو گیا ہو گا۔'' طالوت نے ہاتھ زمہ زکرا

"كلفام كے بچے! ميں تيرا دماغ درست كردوں كا\_"

''اب، میں خود تیرا د ماغ درست کردوں گا۔'' طالوت نے آستینیں پڑھاتے ہوئے کہا۔ ''ہائیں، ہائیں۔۔۔۔۔۔ بیکیا برتمیزی ہے؟'' میں نے ان دونوں کے درمیان کا پچاؤ کرانا چاہا۔لیکن طالوت نے اس مخص کے ایک محیر رسید کر دیا۔ پھر کیا تھا۔ وہ مرنے مارنے پر آمادہ ہو گیا اور تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے دو کاشیبل دوڑے جلے آئے۔

"ارے کیابات ہے؟"ان میں سے ایک نے کڑک کر ہو چھا۔

'' دیکھتے تو سبی حوالدار جی! غنڈ وگر دی کر رہا ہے۔ کہتا ہے میں بہت خطرناک ہوں۔ ابھی آئتیں نکال دوں گا۔'' طالوت نے جلدی ہے کہا۔

پولیس کاشیبلوں نے اس محض کو محورا اور دوسرے لیجے ان کے منہ جیرت سے کھل گئے۔ آگھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ دونوں ہی اس محض پر لیکے۔ انہوں نے اسے بنچے گرالیا اور اس کے اور پر چھ کر بیٹھ گئے۔ پھر وہ زور زور سے بیٹیال بجانے گئے۔ دور دور تک پھیلے ہوئے کاشیبل دوڑ پڑے اور ذرای دیریش اس محض کورسیوں سے با عمد لیا گیا۔ وہ بے چارہ ایک لفظ بھی تو نہیں بول سکا اور پولیس والوں کے چہروں پر ایسے خوش کے آثار پھیل گئے جیسے آئیں قارون کا خزانہ کا گیا ہو۔

'' وہ تو ٹھیک ہے طالوت! کیکن ان لوگوں کے ساتھ جوسلوک ہوگا،تم اس کا انداز ہنیں کر سکتے۔'' '' دو جارگرفنار ہوکر وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں ہوگا۔'' طالوت نے لا پروائی سے کہا اور ایک مخص کے چہرے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔

داؤ در جمانی کی کوئنی سے ہوتل تک کا فاصلہ طالوت نے پیدل بی طے کیا اور اس پورے راتے میں وہ بہی حرکت کرتا چلا آیا۔ تقریباً پیٹتالیس نو جوان میرے ہم شکل بن گئے تھے۔ پھر ہم ہوتل میں داخل موئے۔ یہال پر طالوت نے اپنی اور میری شکل بھی درست کر لی تھی۔

ای کرے میں بی کی کر اس نے ایک مہری سائس لی۔ "اب کل کے اخبارات دیکھنے کے قابل اوں گے۔"

اور درحقیقت دومرے دن کے اخبارات دیکھنے کے قابل بی تھے۔خوف ناک قاتل عرف ہاڈرن جاد گرکے کارناموں سے اخبارات بھرے پڑے تھے۔ ہراخبار کا موضوع عارف جمال تھا۔ وہ انو کھا عاد گر کے کارناموں سے اخبارات بھرے پڑے تھے۔اخبارات میں بڑی دلچپ تقصیل تھی۔ پولیس کا پورا محکمہ تخت معروف تھا۔ بیمعلوم ہونے کے باوجود کہ اس کے ہم شکل فرضی ہیں۔ پولیس اب بھی ان ہم شکلوں کو اس امید پر گرفتار کر رہی تھی کہ ممکن ہے ان میں سے کوئی اصلی ہو۔ پکڑے جانے والوں کے شکلوں کو اس امید پر گرفتار کر رہی تھی کہ ممکن ہے ان میں سے کوئی اصلی ہو۔ پکڑے جانے والوں کے بارے میں دلچپ خبریں تھیں۔ان کے اعز و نے آئیس پہچانے سے انکار کر دیا تھا۔

'' اُٹھو'' طالوت آ تکھیں بند کئے ہوئے اٹھ کھڑ اہوا۔

" کیوں .....کوں؟" میں نے مسکراتے ہوئے او حیما۔

"ابتو كيابيها ل بيمو عرج لعنت إن بوى في بر-" طالوت آلكميس عن نبيل كهول رما تما- بوى بی کے پیچے ایک رنگین لباس نظر آیا اور میری آئلمیں چندھیا کئیں۔ جدید طرز کے چست بانجامے پر خوب صورت فراک پہنے اور دوپٹہ کلے میں ڈالے ایک رشک حور اندر داخل ہوئی۔ سادہ ساسفید چیرہ، وُهلی وَهلی آمیس جن سے بے بناہ شوخی فیک ری تھی ، انتهائی مناسب جسم ، دراز قد ...... مجر بات ایک تک محد دد میں رہی ، اس کے چیچے دو اور حسینائیں اندر داخل ہوئیں۔ کو بید دونوں حسن میں مہلی الرکی کے مقابل نبيس ميس تاجم وه بھي اختائي حسين کهي جاسكتي ميس-

'' آنکھیں تو کھولو'' میں نے طالوت کے کان میں سرکوتی گی۔

" كواس بندكرو عارف! سامان يرلعت بهيجواور خاموتى سے ينچ أتر چلو-" طالوت نے اس طرح آتکھیں بند کئے ہوئے میراباز و پکڑ کر مجھے بھی کھڑا کر دیا۔

'' تہاری مرضی ۔ ویسے ہوی بی تنہانہیں ہیں۔'' میں نے ایک مجری سائس لے کر کہا۔ " كيا مطلب بي" والوت في برستوراي انداز من كها-

" " الكولوتو يد على " من في مسرات بوئ كها اور طالوت في خوف زده انداز من آ تکمیں کھول دیں۔اس کی نگاہوں کے سامنے وہی لڑکی تھی۔ طالوت نے اسے دیکھا۔ آ تکھیں بھاڑ بھاڑ كرديكھا\_وه ميري طرف يلنتے ہوئے بولا۔

"ابتم بيمونا \_ كور كون بوك ؟" اور خود محى وه دهم سے بيٹ كيا - جھے الى آنے كل \_ از كيال ، اور بدی لی اہمی تک ہماری طرف متوجہ بیں ہوئی تھیں۔دو تین آ دبی ان کا عظیم الثان سامان سجانے میں کے ہوئے تھے۔اور پر جب سامان لگ کیا تو انہوں نے گہری سائسیں لیس۔

" فیک ہے سردارعلی ابس تم لوگ جاؤ۔" بوی نی نے کرسیدهی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ "فدا جافظ ممراند بنيا! خدا حافظ رشيده بوا!" مردارعلى نے كما ادر كارى سے أتر محے -لركيال ائى سيٹوں پر آئيس۔تب ان کی نگاہ ہم دونوں کی طرف اٹھ گئی ادر وہ بیٹے بیٹے چونک پڑیں۔ابیا لگا تھا، جیے اب تک سمی نے جمیں دیکھا بی جیس تھا۔ او کیوں نے بلٹ کر بوی بی سے پچھ کھا اور بیوی بی چونک پڑیں۔انہوں نے بورا و جود گھما کرہمیں دیکھا۔اس بڑھایے میں بھی بڑی خطرناک آٹکھیں تھیں ان کی۔ اور پیمروه طوفاتی انداز میں اٹھ کھڑی ہوئیں۔

"فيرا خركر ي" طالوت نے بدى في كوائي طرف برصة موت ديكه كركها- بدى في مارك

'' کون ہو یی تم؟'' انہوں نے کڑک دار آواز میں پو تھا اور بچ کچ میرے علاوہ طالوت کا بھی حلیہ مجر كيا\_اس نے تحبرائے ہوئے اثداز ميں ميري طرف ديكھااور ميں جلدي سے بول پا-

" آدي ٻي جي بيالڪل آدي-"

" آدی کے بچوا اس کمپارٹمنٹ میں کیوں مس آئے؟ ہم نے بورا ڈبدریز رو کرایا ہے۔ سردارعلی! ارے اوسر دارعلی .....! "بڑی لیچین کیکن سر دارعلی واپس جا چکے تھے۔ '' چلو اُتر و ....... نکلو یہاں ہے۔'' عارف جمال کی حاش بہت مشکل تھی۔ پولیس کے اعلان چھے تھے، جن میں پولیس نے لوگوں کو اس خطرناک آدمی سے ہوشیار رہنے کو کہا تھا۔ برطرف سننی پھیل کی تھی۔ تمام اخبارات پڑھنے کے بعد طالوت نے مجری سائس کی اور پھر بولا۔

''چلوبھی۔ان بے چاروں کواب معاف کر دیا جائے۔ کیا خیال ہے، روا کی کی تیاریاں کریں؟'' "انظامات ہوگئے؟" میں نے پوچھا۔ "راسم نے میج بی اطلاع دی تھی۔"

"كيا بروكرام ع؟ رواقى كاكيا بندوبت موكا؟"

''یہال سے بذرایبہ ٹرین چلیں گے۔اور پھر جب ضرورت ہوگی، دوسرے انتظامات کر لیں گے۔ راسم نے ککٹ وغیرہ کا بندوبست کر لیا ہے۔"

" محمك ب مجھ كيا اعتراض موسكا ب؟"

مدس تو چر جوتے وغیرہ چین لو، ہوئل کا بل ادا کر دیں۔ دیسے بیرے وغیرہ ہاری تبدیل شدہ شکلوں پر حمران حمران سے ہیں۔ لیکن میں نے اتی معمولی می تبدیلی کی ہے کہ وہ شک نہیں کر سکتے۔" طالوت نے کہا اور پھر ہم تیار بول میں معروف ہو گئے اور تعوری دیر کے بعد ہم بنچے اُر آئے۔ ہول کا بل وغيره اداكيا اوراس كے بعد نيكسي من بيٹه كرائيشن چل پڑے۔ طالوت چاہتا تو اپن مخصوص انداز میں بھی سنر کرسکتا تھا۔لیکن وہ تمل دلچیںیاں حاصل کرنا جا بتا تھا۔اس لئے اس نے ٹرین کاسنر پیند کیا تھا۔ تیکس نے ہمیں اسمیشن پہنچا دیا۔ راسم ایک عام سے ملازم کی حیثیت سے ہمیں پلیث فارم پرال گیا۔ ''سامان وغیرہ کمپارٹمنٹ میں رکھوا دیا حمیا ہے جناب! ضرورت کی ہرچیز موجود ہے۔''

" شكريدراسم! كلث كهال بين؟" طالوت نے بوچھا اور راسم نے ٹرین كے كلٹ مارے حوالے كر دیئے۔ٹرین کی روائل میں تھوڑا وقت باتی تھا،اس لئے ہم دونوں کمپارٹمنٹ کی طرف پڑھ گئے۔

فرسٹ کلاس کے ایئر کنڈیشنڈ ڈے میں مارے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ ڈب خالی دیکھ کر طالوت نے ہونٹ سکوڑ لئر

" يولو كي مجمي جيل جوا-"اس في مايوى س كها-

' د کی میں رہے، یہاں تو اِلَّو بول رہے ہیں۔' طالوت منہ بسور کر بولا۔

" ہمارے یہاں کے بہتے کم لوگ فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں۔ اور پھر بیاتو بہت اچھی بات ہے کہ ہم تہا ہیں۔آزادی رہے گی۔"

"اونهم..... پیمروی لغو باتیں \_ میں تبهاری دنیا کی گہما تجمیوں میں رہنا جاہتا ہوں اورتم تنہائی پیند كرتے ہو؟" طالوت نے براسا منہ بنا كركها ليكن اى وقت كمپارٹمنٹ كا درواز و كھلا اور ايك سياه سوٹ كيس اندرآ كيا\_اس كے پیچے قليوں كى پورى فوج لي ھاكى۔ آدھ درجن سوٹ كيس، باسكٹ اور دوسرى چزیں اندر آئیں۔ طالوت مند مجاڑے بیسب کھ دیکھ رہا تھا۔ مجر برانے طرز کی سفید بالوں والی ایک بری بی نظر آئیں، جن کی کمر جنگی ہوئی تھی۔ طالوت نے براسا منہ بنا کر آٹکھیں جینج لیں۔ جھے زور کی ہلی اۆل

"نبوا! خاموش نبيس بيي سكتيس تم؟" الركي سخت ليج مي بول-

"ا عقوات كونيس كوكى بليا بحصايم بم كهدم إع" برى في في احتجان كيا-

"شادى موسى ہوائى ہوان كى؟" طالوت نے محر يوجها-اشاره بدى بى كى طرف عى تمالاكيال ب ماخته بس پریں لیکن بری بی کے تن بدن میں آگ لگ گی۔

''اے شادی ہوتیرے ہوتے سوتوں کی۔ دیکھ لو بٹیا! منع کرلوان کو.....میرا نام بھی......'' ''اوہو، معاف کیجے بوا! شاید آپ کے ہال شادی بیاہ میں ہوتے۔'' طالوت بھی اب بری بی میں

پورى دى كينى لينے وكا تفا يجھے بھى بدى بى بالى آ رى كى اوراد كيال بھى بنس رى تھيي -''اے میں کہتی ہوں تُو زبان بند کرے گایا نہیں؟'' بزی بی غصے سے کمٹری ہو کئیں۔لیکن اسی وقت ڑین کوایک جمٹنا لگا اور بڑی بی او کیوں پر گر پڑیں۔ٹرین چل پڑی تھی۔او کیاں خود پر سے بڑی بی کو۔ دهیل ری تخییں۔

''اےستیاناس جائے ان ریل والوں کا۔ایسا جھٹکا دے کر چلاتے ہیں۔اور پھران کم بختوں نے اور د ماغ خراب کر دیا ہے۔ ' بڑی بی اُٹھتے ہوئے بولیں اور اور کیوں نے بازو پکو کر انہیں سیٹ پر بٹھا دیا۔ "زور بے توجیس مگ کی بثیا؟" بدی بی خوب صورت الری کی پندلیوں کی طرف باتھ بر حاتی ہوئی

بولیں اوراؤی نے بلکی سی جیج کے ساتھ پنڈلیاں سکوڑلیں۔

" فیک ہوں ..... میک ہوں بوا!" وہ جلدی سے بولی اور بواسیٹ کی پشت سے فِک کئیں۔ خوب صورت الرکی کی ساتھی الرکیاں بھی مسراتی تھا ہوں سے ہم دونوں کو دیکھنے لکیں \_ طالوت اب خاموش ہوگیا تھا۔ میں بھی لا کیوں کی طرف ہے بے توجہ ہوگیا تھا۔ ویسے وہ لاکی بہت حسین تھی الیکن اب حسین الوكيوں سے مجھے زيادہ رغبت نبيس رو كئ تھى۔ اور خاص طور سے كسى شريف لوكى سے۔ ظاہر ہے ميرے اندر مجى اتنى حميت باتى محى كهشريف اورمعصوم إلركيول كوانى بيوس كاشكار بناناميس جابتا تفاررى عشق و محبت کی بات، سووہ بھی بے کارتھی۔میری زندگی بارود کا ڈھیرتھی،جس وقت کوئی چنگاری آپڑی، را تھ ہو جائے گی۔ پھر ان باتوں کا کیا فائدہ؟ چنانچہ میں نے اس حسین اڑی کی طرف بھی کوئی توجہیں دی۔ طالوث البت بہت خوش تھا۔ بوی نی نے ہم لوگوں سے کافی بدکلای کی تھی اور طالوت بھی ان سے مسلسل چیر جہاڑ کررہا تھا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو طالوت، بدی بی کواٹھا کر کھڑی سے باہر پھینک دیتا۔ لیکن وہ مجمی شاید تفریح کے موڈ میں تھا۔

"عارف!" تمورى در كے بعدال نے بجھے خاطب كيا-

"ہول ....؟" میں چونک برا۔

"كاخيال بي .....ميرا مطلب ب،ان لوكول ك بار يمين"

"مِنْ بِينِ سَمِعًا ـ" مِن نِيْجِبِ سِي كِها-

" ارا الوكى واقتى حسين ہے۔ ميں كچھ وقت برباد كرنے كے مود ميں ہوں۔" طالوت نے سركوش کے انداز میں کہا۔

" ضرور کرو۔" میں نے ایک ممری سائس کے کر کہا۔

برى بى چر مارى طرف رخ كر كے چين

ماري خوشيول پر اوس پر گئي۔ بقتا ان چېرول کو د يکه کرخوشي موني تھي، اتني عي بدي بي كي جواس ي کوفت ہونے آلی۔اس کے علاوہ میں اس بات پر بھی غور کر رہا تھا کیہ در حقیقت ہم غلط کمپارٹمنٹ میں ا تبین آ محے؟ بری بی بورے کمیار ثمنث کوریز روکرانے کی بات کردی تعیں۔

"ارئم اٹھتے ہو یائیں؟" بڑی بی مجر دہاڑیں۔

"بین ارہے دو، رشیدہ بوال بے چارے صورت سے شریف لوگ معلوم ہوتے ہیں۔" ایک لوکی نے

" بى بال ..... بى بال - بم بالكل شريف بين - " طالوت جلدى ب بولا -

"ارے تمہاری شرافت میں آگ لگا دوں۔ اُترتے ہو یا بلاؤں ٹی ٹی کو؟ "بڑی بی کا کلا کر بولیں۔ " عارف! ..... عارف! كيا من اس بوهيا كا دماغ درست كردول؟" طالوت كواب غصرآني لكا تھا۔لیکن میں نے اس کا ہاتھ دبایا اور پھرجلدی سے اپنے تکٹ نکال لئے۔ تکٹوں پر اس کمپارٹمنٹ کانمبر موجود تھا۔ سیٹیں بھی بھی میں جن پر ہم بیٹے ہوئے تھے۔ تب میں نے ہون جینی کر بوی بی کود یکھا۔ "ريدهمنا جانتي هو؟"

" أَكْتُمْ سَ زَياده رُدِهِي لَكُني مول - بالله سيبار بير هم بين بورب م بس أرّ جاؤ-" "برى بى اليوراكميار من ريزرونبيل إ- ماركك بحى اى كميار من كي بي-آب اوگ و یکھئے۔''میں نے ککٹ اڑ کیوں کی طرف بڑھا دیئے۔

" رشيده بوا! بين جاؤ مكن ب، بورا كمپار من نال سكا مور بينار سخ دو انبين \_ كياحرج بين اس بارحسین لؤکی نے کہا۔

"اب بيموا سردارعلى بهي سنميا گيا ہے۔ بھلالا كيوں كواكيلے غير مردوں كے ساتھ سنر كراؤں گى؟ بات ..... جَعَيْق يد سَوْح ام مو جائے گا۔ "بدى بى بار مانے والے انداز ميں بوليں اور پر وائيں لوث كر ایی سیٹ پر جاہیئیں۔

ہوئے کہا۔

باتهده كالزبيفة موئ كهار

"معاف يحيح كا آب لوگ، بواكى بوقونى كوردراصل بم في بورا كميار من ديزردكرواف ك لے کہالیکن طازم کی علطی سے ایرانہیں ہوسکا۔ یامکن ہے کمیار تمنث ندل سکا ہو۔"

"أب ال ايم بم كوا فعا كمال سے لائين؟" طالوت نے ناك سكور كركما۔

"اے کیا بک رہا ہے لوغرے!.....زبان سنجال لیجیو۔ اللہ مم، بڑے بروں کے دماغ سيده كردي بين من نين برى بي تصين كال كربولين

اڏل میں ہے۔ کیا خوال ہے، اپ راسم کے لئے رفیتے کی بات چیت کرلیں؟" "اے میں کہتی ہوں میرے مندمت لکو کمبخت مارد! تمہارا ستیاناس جائے۔ مجھ برھیا کا نداق اُڑاتے ہوبے شرمو!" بڑی بی آگ مجولا ہو کر بولیں اور میں اور طالوت چونک کر انہیں دیکھنے گئے۔ "اب كيا مو كما محرّمه؟" طالوت في شرارت سے يو جھا-

" آنے دو دوسرا اسٹیشن۔ بتاؤں گی تہمیں کیا ہو گیا۔ ارے کیڑے بڑیں سردارعلی مردار میں، کہال یمنسادیا، کمبخت نے۔''

"أبيل كيا مو كيا ب خاتون! م يمار بين؟" طالوت في براو راست الرك سے يو جها اور لزك بنس

مراورم آپ بی لوگ مبر کرلیں۔ بوا بہت رانے خیالات کی ہیں۔ میں ان کی برتمیزی کے لئے

"اے لو۔ برتمیزی میں نے بی کی ہے۔ اور تم کیسی پٹر پٹر غیر مردوب سے باتیس کر رہی ہو۔ ارے خاموش رہو۔ میں میاں کو کیا مند دکھاؤں کی ؟ " بڑی بی شخت پریشانی کے عالم میں بولیں -

"بوا! خاموش رہو ...... إب تمهارى زبان سے ايك بھى لفظ نه نظفے "الركى نے سخت لہج ميں كها اور بدی بی اس کی شکل د مکھ کررہ نئیں۔ بہر حال اس کے بعد ان کو کچھ بولنے کی ہمت نہ ہو کی لیکن ان کی خوفنا ك تعيير \_ وه بهم دونو ل كواس انداز ميس كهور ري تعيس، جيسے كيا بن كھا جائيں گا -

'' آپ اوک کہاں تشریف لے جاری ہیں؟'' طالوت نے بوجھا اور بدی بی، بے چینی سے پہلو بدل كرره كئيس الوكيال كسي فقد رسجيده موكئ تحييس بهرخوب صورت الوكى في خشك ليج ميس كها-د ابواب کی منبیل بولیس کی کیکن میرا خیال ہے، ہمارے درمیان اجنبیت برقر ارر ہنا جا ہے۔ آپ

لوگ اینے کام سے کام رحیں۔"

"اول ولا توق ف" طالوت نے براسامند بناتے ہوئے کہا۔"سب ایک چیے ہیں۔" مجرایک مجری سانس لے کر بولا۔ ''بہت بہتر خاتون! اب اس اجنبیت کوآپ بی حتم کریں گی۔'' مجروہ دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ بدی بی کے چبرے براسی قدر سکون کے آثار نظر آنے گئے تتھے۔ ٹرین برق رفآری سے سنر

"عارف!" طالوت نے میری طرف رخ کر کے سر کوش کی-

''موں۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ \* كوئى تركيب سوچو عارف! مين ان مغروراتر كيون كونيچا و كھانا چا بتا ہوں-'

"میراخیال ہے مجھ سے بہترتم خودسوچ سکتے ہو۔"

'' میں ....؟'' طالوت نے ہوٹ جھینچ کر کہا۔''میں جو پچھ سوچوں گا، اس پر حمہیں اعتراض تو نہیں

" شرافت کے دائرے میں رہ کر بہر حال وہ ممزور الوکیاں ہیں۔ " میں نے کہا اور طالوت پُر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھراس نے آجھیں بند کرلیں۔ کافی وقت خاموثی سے گزر کمیا۔ ایسا لگیا تھا جیے طالوت سوگیا ہے۔ لڑ کیاں بھی شاید ماحول کی خاموثی کومسوس کرنے لکی تھیں۔ دفعتہ بڑی لی اپنی جگہ

''زنده باد!.... میں سمجھا تھا کہتم مجھے اخلا قیات پر کوئی کیلچر دینا شروع کر دو ہے۔لیکن اس اجازت ے طبیعت خوش ہو گئی۔لیکن شرط مدے یار! کہتم بھی ان معاملات میں پوری بوری دیجی لو گے۔" '' ہاں، ہاں..... کیوں نہیں۔'' میں نے ذہن پر طاری جود کو تو ڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس سوگواری سے کیا فائدہ؟ نہ جانے کیوں میں ابھی تک خود کو حالات میں مم تبیں کرسکا تھا۔ چور تھا، ڈاکو تقا،مفرور تھا، قاتل تھا۔لیکن ابھی تک خود کوشریف انسان بچھنے پر ڈٹا ہوا تھا۔ کیا بیخود فریجی نہیں تھی؟ اور اس ادا کاری سے کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ دنیا کے ایک بھی انسان کو اٹنی نیک طبیعت کا یعین نہیں دل سکا تھا۔ چنانچہ بلاوجہ زند کی خِراب کر رہا تھا۔ ہونا تو یہ جا ہے تھا کہ زندگی میں پوری طرح دلچیں کی جائے اور اگر حالات ساتھ نہ دے سیس تو پھر سنتے ہوئے سینے پر کولی کھالی جائے۔اس طرح میں نے خود کولیل دی اور چر بوری طرح طالوت کے کارنا موں میں دیچی لینے لگا۔

" أبس تو تحيك ب- في الحال بم ان كساته وبيس ك- وياس خبيث برهياك بارك مين م نے کیا سوچا؟ میں اسے سزادینا چاہتا ہوں۔" طالوت نے کہا۔

"امجى كانى وقت پرا ہے۔ سوچ كيس كے اس بارے ميں بھی۔ ويسے برهيا در حقيقت زہر كى پُويا

" مول -" طالوت نے ایک غرامت سے کہا۔ لؤکیاں آپس میں پچھ مفتگو کر رہی تھیں۔ ٹرین کی رفارتیز ہوگئ تھی اور اب وہ شہر کے نواحی علاقوں سے لکل کر جنگل میں دوڑ رہی تھی۔خوب صورت اڑکی آرام سے سیٹ پر پشت کا کر بیٹے گئی تھی۔ دونوں اڑکیاں بھی اس کے قریب بیٹی تھیں۔ تعوری دیر کے بعدان میں سے ایک او کی نے بری بی سے کہا۔

"بوالتم آرام سے لیٹ جاؤ۔ بیٹے بیٹے تمہاری کر دُکھ جائے گ۔"

"ات كي ليك جاول بنيا! الموع مردارعلى في توسخرام كرديا ب- بورا وبدليا جام تحا-ان دونوں کی موجود کی میں جھے چین کہاں؟ "بدی بی نے کراہتے ہوئے کہا۔

دمیوا! وه آدم خورتو نہیں ہیں۔ تم بلاوجدان بے چاروں کی بےعرفی کئے جاری ہو۔" خوب صورت

"دبس بس بليا تم كيا جانول ان مردود لور بور كمبخت موكس بي مط ماري بوي بي ن بیزاری سے کہا۔ آواز اتی تھی کہ ہم بخو بی من رہے تھے۔ لؤ کیوں نے پھر ہماری طرف دیکھا۔

"برى تجرب كارمعلوم بوتى بين برى بى مردول ك معاسط مين" طالوت ن جمع عاطب كر كے كہا۔ كيكن آواز اتى او في تقى كدان لوكوں نے بخو بى س ليا۔ يدى بى چونك كرستجل كئيں۔ ليكن ہم ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔

"متو ہر جان چیز اگر بھاگ میا ہوگا دوئی دن میں۔" میں نے کہا۔

"ارےاس صورت حرام سے شادی می کسنے کی ہوگی؟" طالوت نے کہا۔

" بنيس نبيس ... جواني ميس تو الحجي خاصي مول كي-" ميس في كها- بدي في مارا ايك ايك لفظان ري تھیں۔ الرکوں نے المی رو کنے کے لئے منہ بند کر لئے تھے اور بڑی لی کا آتش نشاں أنگلنے می والا تھا۔ "این ...... بال ..... کالوت نے بڑی بی کی طرف دیکھا۔" ویسے شکل وصورت تو اب بھی بری

دیکھا، وہ لا بروائی سے پشت گاہ سے کردن ٹکائے بیٹھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ طالوت اتی ہی بات برمطمئن تہیں ہو گیا ہوگا۔ اے لڑکیوں کا بیاجتناب بالکل پیند تہیں آیا تھا۔ پھر تھوڑی دہر کے بعد ہی میری بات کی تقدیق ہوگئ۔ ہاتھ روم سے درواز ہ کھٹکھٹانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔

"اب کیا ہو گیا؟" او کی دانت پیس کر ہولی۔

"اے کھولو بٹیا!.....درواز و بند کیول کر دیا؟ ...... کھولو ..... جلدی کھولو " باتھ روم سے بوی بی کی آواز سنانی دی۔

"دو کھو بھی روی! انہوں نے تو آج ناک میں دم کر دیا۔ "خوب صورت الری نے دوسری الری سے کہااوروہ باتھ روم کی طرف بڑھ گی۔

"الك كايام روى، دوسرى كالفرت\_ كيكن خودان محترمه كانام كيا بي؟" طالوت في سركوش ك انداز میں کہا۔ سین میں کیا جواب دے سکتا تھا۔ میں تو روی کو باتھ روم کے دروازے پر قوت آز مالی

"بوا! دروازه اندرے بندے؟" روی نے کہا۔

" كلا مواب بثيا! .....الله فتم ..... تم با برس كمولو"

"باہرے بھی کھلا ہوا ہے۔"روی نے باؤل یشخ ہوئے کہا۔

''اے میرے مولا! مچر بیطل کیول نہیں رہا ہے؟ ارے میرا دم گھٹ جائے گا......ارے میں مر جاؤں گی۔ کھولو ...... خدا کے لئے درواز ہ کھولو'' روی پھر دروازے کو اندر دھیلنے لئی۔ کیکن درواز ہ کیسے کھلیا۔ میں جانتا تھا، وہ طالوت کی مدد کے بغیر میں عمل سکتا۔ دوسری دونوں از کیاں بھی اٹھ کر دروازے یرآ کنئیں اور سب مشتر کہ کوشش کرنے لگیں لیکن دروازے کو کھلنا تھانہ کھلا۔ بڑی لی اندر سے سلسل حیجے جا ر بی تھیں اور طالوت اظمینان سے آئمسیں بند کئے سیٹ سے ٹکا ہوا تھا۔ اس دوران لڑ کیوں نے کئی ہار مجی انداز ہے ہماری طرف بھی دیکھالیکن ہمارے اُٹھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہ آپس میں کھسر پھسر کرنے لکیں۔ مجر نفرت ہاری طرف پڑھی۔

"د يكيئ باتحدهم كادروازه نه جائے كس طرح بند موكيا ہے - براوكرم مارى مددكرين -"

'' ہمارے درمیان اجنبیت برقرار رہنی جاہیے محتر مہ!'' طالوت نے خٹک کیچے میں کہا اورلژ کی یے کبی سے دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھنے لگی، جنہوں نے اس کا جواب من لیا تھا۔

"ارے میں مری ..... ہائے میرا دم چلا۔"

"مر جاؤے ہم کیا کریں؟" خوب صورت اوی جنجلا کر بولی اور پھر دوسری اوی سے کہا۔" زنچر مین دو۔ بیٹرین ہے یا بوچ خانہ؟''

اور نفرت زنجیر کی طرف بڑھی۔ طالوت نے زنجیر کی طرف دیکھا اور ایک ممری سانس لی۔ نفرت نے زبیر کا بینڈل تھینےاور بینڈل اُ کور کراس کے ہاتھ میں آگیا اور تعرب کرتے گرتے بی۔ "ارے میں مرکی الرکیو! ......ارے میں مرکئی۔" اعدر سے بواکی آواز آئی۔

''قیمیں باتی!......زنجیر'' نصرت نے تحبرائی ہوئی آواز میں کہالیکن کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لوکمال بھی زنجیر کاحشر دیکھ چکی تھیں۔ سے انھیں اور باتھ روم کی طرف جانے لگیں۔ میں نے اچا تک طالوت کو سنجلتے ہوئے دیکھا، اس نے یم باز آنکھوں سے بوی بی کودیکھا، پھر دائیں سمت گردن جمکا کرآ ہت سے بوہوایا۔

یں نے اس کے لباس کی سرمراہٹ می ۔ چرداسم کی سرگوشی سنائی دی۔ " آ قا!"

"ذرا دیکمناے" طالوت آہتہ سے بولا۔ اس کے جواب میں کوئی آواز نہیں سائی دی۔ میں بھی سنجل کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ کیا تھا کہ بدی بی کی شامت آئی ہے۔ بدی بی باتھ روم کا دروازہ کھول کر اعدر چل کئیں۔لیکن دوسرے کمعے ان کی بھیا مک چیخ سنائی دی۔ انہوں نے باتھ روم کے دروازے سے باہر چىلانگ لگا دى تحى \_ وە برى طرح كريں اورلژكياں المچىل پرديں \_

"ارے، ارے، ارے، ارے، ارے، ارے، اول بنانی انداز میں چی ری تھیں۔ اوکیاں جمیث کران کے

ُ '' کیا ہوا؟ ......کیا ہوا بواا'' وہ انہیں جھنجوڑ جمنجوڑ کر پوچھنے لکیں۔

''ارے فاع گئ ......ارے ہال ہال فاع گئے۔''بڑی باٹردن پیٹنے ہوئے بولیں۔

" بوا كيا؟" خوب صورت الركى في جنجلات موت اندازيس يو جهار

"فرش ..... اے اگر میں اعد قدم رکھ دیتی تو کیا ہوتا؟ وہاں تو فرش بی نہیں ہے۔ دوڑتی ہوئی زمین نظر آرہی ہے۔"

"باتھروم میں؟" اوکی چونک کر ہولی۔

"السسار الركريون و تيدين جاتا-"بدى بىك بورىجم سے بيد بهدر القا۔ 'ن یہ کیے ممکن ہے؟ ...... هرت! دیکھوتو۔' خوب صورت الوکی نے ایک لوک سے کہا اور الوکی نے باتھ روم کے قریب بننے کراس کا درواز ہ کھولا ، پھر ملیٹ کر ہولی۔

''بُوا کا د ماغ خراب ہو گماہے۔سب نمیک ہے۔''

"كيا ......؟" برى بي أحمل يدي - انهول في خوف زده اعداز مين باتهدوم كى طرف ديكها-دوسرى لاك بمي باتھ روم كى طرف برھ كئى كى \_ پھر وہ بمى ہنتے ہوئے بولى \_

"بواك أتكميس كزورمعلوم موتى بين-سب ملك توب" اوريدى بي اله كر كمرى موتئين في صورت الري خود مجي باتھ روم كى طرف برھ كئ مى۔

'' آپ واقعی پاگل ہوگئ ہیں بواا خوائواہ اپنا غراق ہوا رہی ہیں۔'' اس نے جنجلائے ہوئے انداز

"اے میں مج کھروی ہوں بٹیا! .....الله کی بناه ..... بیدیری آنکموں کو کیا ہوگیا تھا؟ ..... ہائے..... ' بدی بی نے ممری مری سائیس لیں۔'' چکرآ میا ہوگا..... معاف کرنا بٹیا! تم لوگوں کو

رونیس ......آپ خوب تماشا بنالیس میں "الری نے براسامند بنا کر کھااور بدی بی باتھ روم میں داخل ہو کئیں۔ الرکیاں اپنی سیٹوں پر آبیٹیں۔ دوسری دونوں الرکیاں برابر منے جاری تھیں۔ بڑی بی نے اندر داخل ہو کر درواز ہ بند کر لیا۔خوب صورت اڑکی برا سامنہ بنائے بیٹی تھی۔ میں نے طالوت کی طرف نے خوب صورت مک اس میں سے تکا لے اور ان میں کائی اُنٹر یلنے لگی۔ سیس نے ہماری طرف اشارہ کر دیا اور اهرت ایک ٹرے میں کافی کے دو گلاس لے کر ہمارے قریب آگی۔ طالوت نے اطمینان سے ایک گلاس اٹھا کرمیری طرف بڑھا دیا اور دوسرا خود لے لیا۔ اس نے شکر یہ بھی ادانہیں کیا۔ لڑکیوں کے ہونٹوں برمسکراہٹ میمیل گئی۔

"بوا!" لعرت نے آواز دی۔" کافی پیس گ؟"

'' دخیس بٹیا آمیری حالت اچھی نہیں ہے۔ گرتم ان مردوؤں کو مندمت لگاؤ۔''بڑی بی نے کہا۔ ''اگر بیرم دوئے نہ ہوتے بوا! تو آپ ای ہاتھ روم میں پڑے پڑے مرگی ہوتیں۔'' بہیں نے کہا اور بوا خاموش ہوگئیں۔

" أخرائيس ہم دونوں سے كيابير ہے؟" طالوت نے يو چھا۔

''انیس تمام مردوں سے بیر ہے، مرف آپ سے نیس ۔ بہر حال، آپ انہیں ملازمہ سجھ کر معاف کر دیں۔ ویے آپ لوگ کہاں جارہے ہیں؟' سیس نے کانی کا گھوٹ لیتے ہوئے کہا۔

"ديسوال أب برأدهار ب-" طالوت في كها-

" بہم جلال آباد جارہے ہیں۔"

''اتفاق ہے۔'' طالوت نے کہا۔''ہم سنر ہونے کے ساتھ ساتھ، ہم لوگ ایک ہی جگہ جا رہے ہیں۔ہم بھی جلال آباد اُتریں گے۔''

" کیا آپ وہیں رہتے ہیں؟" سیمیں نے پوچھا۔

"اے خاموں تبیں بیٹے گی اور کی؟" اوبر سے بواچھیں۔

'''همرت! اگر بوا آسنده بولیس تو انہیں اٹھا کر دوبارہ باتھ روم میں بند کر دینا۔''سیمیں دانت پیس کر بولی اور بوا گھبرا کر خاموش ہوگئیں۔

'' طالوت نے جواب دیا۔''ہم وہاں بغرض تفریح جارہے ہیں۔ کیا آپ کا قیام وہیں ہے؟'' '' جی مال''

"بيه بوا آپ کي کون بين؟"

''بس سر پرست ہیں۔ میں بونیورٹی میں پڑھتی ہوں۔ آخری امتحان دے کر واپس جا رہی ہوں۔ بیمیری سہیلیاں ہیں جو جھے لینے آئی تھیں۔''

"اوه......لو كيا بوا آپ كے ساتھ شهر ميں رہى تھيں؟"

"LULI3"

" نوائی اجرن کردی ہوگی آپ کی۔" طالوت نے کہا اور لاکی مسکرا کر خاموش ہوگئے۔" آپ نے ہم لوگوں کا نام نہیں یو چھا۔"

" نتا دو ...... بنا دوخود نبیس پوچها تو ـ "بوانے طنزیدانداز میں کہااورلژ کیاں بنس پڑیں۔

" طلع ، بوا كهرى بي توبتا ديجين "روى في كها

"اے جھے کیا ضرورت بڑی ہے غیر مردول کا نام پوچھنے کی؟ تہمیں ہی مبارک ہو۔" بوانے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ''سیسیں۔'' طالوت نے ایک گہری سانس لی۔''واقعی، پڑا مناسب نام ہے۔'' نتیوں لڑکیاں پھر ہماری طرف دیکھنے لکیں۔ جھے کچھ بے چینی ہوری تھی، کین جانا تھا کہ میں بھی ان کے لئے کچینیں کرسکوں گا۔اور پھر طالوت اس معالمے میں میری داخلت پندنہیں کرےگا۔'' اچا تک خوب صورت لڑکی پاؤں پٹنی ہوئی ہمارے نزدیک آگئ اور ہمیں گھورنے لگی۔ اچا تک خوب صورت لڑکی پاؤں پٹنی ہوئی ہمارے نزدیک آگئ اور ہمیں گھورنے لگی۔

''سني!''اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ ''فرمائے۔'' طالوت آئکھیں بند کئے ہوئے بولا۔

"کیا ہم بدد کے متی نہیں ہیں؟"

"كياآب كروية سے بم ذليل نہيں ہو مجة بين؟" طالوت في برجت كها۔

"توآپانقام لرم بين؟"وه تيزليج من بولي

''انسانی فطرت ہے۔'' طالوت نے جواب دیا اور وہ یاؤں پٹنی ہوئی واپس چلی گئی۔ نتوں پھر دروازے پر زور آز مائی کرنے لکیں۔اب وہ کی کچ پریشان ہو گئی تھیں۔ بڑی بی کی آواز آنا بھی بند ہو گئی تھی۔

کانی دیر تک وہ سر مارتی رہیں۔ بھروئی لڑکی طالوت کے سائے آگئے۔اس کا چہرہ سرخ ہور ہا تھا۔ ''میں آپ سے معانی چاہتی ہوں۔ براہ کرم ہماری مدد کریں۔'' اس نے آہتہ کیج میں کہا اور طالوت آٹھل کر کھڑا ہو گیا اور پھرمیرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔

"ارے تم خاموش کیوں بیٹے ہو؟ جاؤ، جلدی سے درواز ہ کھولو۔ نہ جائے بے چاری ہوا کا کیا حال ہوا ہوگا۔ جلدی اُٹھو بھی۔"

پھر ہم دونوں دروازے پر پہنچ گئے۔ طالوت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم دونوں نے دروازے کو مکیا۔ اب نہ کھلنے کا سوال بی نہیں پردا ہوتا تھا۔ چنا نچہ دروازہ کھل گیا۔ بوی بی ہاتھ روم کی دروازے کو مکیلا۔ اب نہ کھلنے کا سوال بی نہیں بردھیں۔ اور کیاں غزاپ سے اندر کھس گئیں۔ دروار سے دیک لگائے بیٹی تھیں۔ ان کی آسمیس بندھیں۔ اور کیاں غزاپ سے اندر کھس گئیں۔

"بے ہوش ہیں۔ بٹنے آپ لوگ۔" طالوت نے کہا اور پھر بڑی بی کو اٹھا کر باہر لے آیا اور انہیں سیٹ برلٹا دیا۔ لڑکیاں انہیں ہوش میں الانے کی کوشش کرنے لگیں۔ چند منٹ کے بعد بڑی بی ہوش میں آ گئیں کین ان کے حواس ابھی تک بحال نہیں ہوئے تھے۔

"آن آپ نے جس قدر پریشان کیا ہے ہوا!" سیس دانت پیں کر بولی۔" آتحدہ آپ کو بھی ساتھ نیس لاؤں گی۔" ساتھ نیس لاؤں گی۔"

"اے میرے مولا ......!" بڑی نی گہری سائس لے کر بولیں اور پھر ان کی نگاہ ہم دونوں پر بڑی اور ان کے چرے کے تاثرات بدلنے لگے۔

" چلے، آپ اوپر کی برتھ پر جا کرلیٹ جائیں فورآ۔" سیمیں نے بدی بی کے کھ کہنے سے پہلے کہا اور زبردی ان کا ہاتھ پکڑ کرانبیں برتھ بر بڑھادیا۔

'' زندگی اجیرن کر دی۔'' وہ بزبر اتی ہوئی بیٹھ گئے۔ دوسری لڑکیاں بھی بیٹھ گئ تھیں۔ طالوت اور میں بھی ای جگہ جا بیٹھے۔

جلال آبا و کا بارہ محفظے کا سفر انتہائی دلچیپ گزرا۔ بوائی بار غصے سے دیوانی ہوئیں، پھر تھک ہار کر برتھ برسوکئیں۔ طالوت بھی بہترین موڈ بیس تھا۔ اس نے بوا کواور کوئی سزانہیں دی تھی۔ لیکن جب تک وہ سوئیں گئیں، وقفے وقفے سے وہ اُن کے حسن کی تعریف کرتا رہا اور بوا چراغ یا ہوئی رہیں۔ اس دوران لڑکیاں بھی کائی بے تکلف ہوگئی تھیں۔ یہاں تک کہ کھانا بھی ایک ساتھ کھایا گیا۔ طالوت نے انہیں اپنا نام عادل اور میرا صائم بتایا۔ اس نے جھے اپنا بھائی بتایا تھا۔

جب جلال آباد قریب آئریا توسیس نے مسراتے ہوئے کہا۔ "بیسز طویل عرصہ تک یا درہے گا، عادل صاحب! خاص طورے بواکو۔بہر حال، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ "

''کیا جلال آباد میں آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی مسیمیں؟'' طالوت نے پوچھا۔ ''میں یہ بتاتے ہوئے شرمندہ ہوں عادل صاحب! کہ ہمارا خاندان انتہائی قد امت پسند ہے۔ میرے والد اور والدہ بھی اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ والد صاحب اجنبیوں سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ خاص طور سے کم حیثیت لوگوں سے۔اس خاندان کی ایک جھلک آپ ہوا میں دیکہ بھے ہیں۔ میرے گھر میں آپ کوسب ہوا جیسے ملیں گے۔اس لئے میں معذرت خواہ ہوں۔''

" ''اوو ....... الیمن ہم آپ کے گر ضرور آئیں گے مسیمیں! اور کچونیں تو بوا کا رشتہ لے کر بی۔ "
"میرا خیال ہے، بوا اس وقت تک والد صاحب کو آپ کے خلاف کانی مجر چکی ہوں گی۔ میری
درخواست ہے کہ جلال آباد میں آپ گمنام ہی رہیں۔ یہ می ہوسکتا ہے کہ والد صاحب ناراض ہو کر آپ کو
"طاش کر ہی۔"

و کی و کی کا در استان کی استان کا در آئی گے مسیمیں!" طالوت نے کہااور کھڑی سے باہر اسکھنے لگا سیمیں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ "کیا آپ ہمیں جلال آباد میں اپنا پیٹنیٹ بتائیں گی؟"
"نواب جلال الدین کے بارے میں کی سے بھی ہو چھلیں۔"

"تو ليا ؟"

"دواں جلال آیاد میں ہماری جا گیر ہے۔" سیس نے گردن جھکاتے ہوئے کہا اور طالوت گردن کھانے کا اور طالوت گردن کھانے لگا۔ میں بھی تجب سے آنکھیں بھاؤ کررہ گیا۔

تھوڑی دیر کے بعدٹرین جلال آباد کے خوب صورت اٹیٹن پررک می اور باور دی ملازموں کی پوری نوج اس کمیارٹمنٹ کے سامنے آئی، جس میں ہم لوگ تھے۔

ں میار منت سے ساتھ ال کہا گیا۔ ملازم سامان اُ تار نے گھے۔ بوا بھی نیچ اُتر کئیں۔ ہم لوگوں کی سیمیں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ملازم سامان اُ تار نے گئے۔ بوا بھی نیچ اُتر کئیں۔ ہم لوگوں کی

" چلے، بوانہیں چاہتیں تو جانے دیجے۔ ویسے خاصی دلچپ شخصیت ہیں۔ کیا واقعی انہوں نے شادی نہیں کی؟"
شادی نہیں کی؟"
در مرکمتی دری نے میں معجمہ کردر مرفع کی اور تیز دیا اور تیز میں ایک ایکا کر مرفع کئی دری ذیخوار

''آگران کی شادی تبیں ہوئی ، مسیمیں! تو پھر میں آپ کو پھھ تکلیف دوں گا۔'' ''کیسی تکلیف؟'' یاسمین نے بھی اب دلچپی لیتے ہوئے پوچھا۔

''بس، ان کے سامنے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔'' طالوت نے گردن جھکاتے ہوئے پوچھا اور لڑ کیاں قبیقیے لگانے لگیں۔

الم مرجاد الرعام جادل دونول آنگھیں پھوٹیں۔ 'بواجلدی سے برتھ پرلیٹ گئیں۔ دولس اب بواکومعاف کرد بیجئے۔ بہت آج ہوگی ہیں بے چاری۔' سیمیں نے سفارش کی۔ ''اے، بیدل کے معالمے ہیں۔ کیاعرض کروں؟''

''اے، تمہارے دل کوآگ تھے، کیڑے پڑ جائیں کمجنت میں۔'' بوا کلکائیں۔لڑکیاں بے تحاشا ہنس ری تھیں۔ جھے بھی ہنسی آ ری تھی۔طالوت انہا پیندی کے موڈ میں تھا۔

''آپ لوگ بھی طالب علم ہیں؟''سیس نے بوجھا۔

'' میں تو بس طالب ہوا ہوں' مگر کیا کروں ،اس طالم کا دل تکھلتا ہی نہیں۔'' طالوت نے آ ہت ہے کہا۔اور بوا پھراٹھ کر بیٹے کئیں۔ان کا بس نہیں چاتا تھا کہ طالوت کو کیا چیا جائیں۔

''اللہ!……اب تو ہنسا بھی ٹہیں جاتا۔ بس خدا کے لئے خاموش ہو جائیے۔''ردتی نے کہا۔ ''نہیں نہیں۔ ہنسو۔خوب ہنسو۔مر جاد ہنتے ہنتے۔'' بوانے کہا اور پرتھ سے نیچے اُئر آئیں۔''اب اگر پچھے! لالڑ کے! تو بس جوتیاں مار مار کرتیرا سرطنجا کر دوں گی۔ بول کے دیکھ۔ کیا تجھ دکھا ہے آخر؟'' '' میں میں اندے ایش سالاں جلوئی ادام سے '' باللہ یہ گٹا نے انگلوں اور بچھ کھے جاتی اُئار

'' ہے، ہے .....لذت پاپوشِ جاناں، طور کا دام ہے۔' طالوت گنگنانے لگا اور بوان کی جوتی اُتار کرطالوت پر پیکس۔

''ارے، ارے ۔۔۔۔۔ بواا ، دونوں لڑ کیوں نے بڑی بی کو پکڑ لیا۔ ہنتے ہنتے ان کی آنکموں سے آنسوگر نے گئے تھے۔ بواسے جوتی چین کی گئی اورلڑ کیوں نے آئیں زبردی پکڑ کر بھالیا۔



اڏل

"کہ رہی تھی، والد صاحب اجنبیوں سے مانا پیند نہیں کرتے، خاص طور سے کم حیثیت لوگوں سے .... بونہد سے گا دیگیت ہے۔"

" طے کر چکے ہو کہ یہاں قیام کرد گے؟" میں نے پو چھا۔

''میں اور کیسے بتاؤں؟ ...... اور یہ جوتم خود پر ہر ونت سوگ طاری کے رہتے ہو، یہ جھے پند نہیں۔ تفریحات کی دنیا میں آؤ۔ زندگی میں پوری پوری دلچیں لو۔ اب بیتمہاری دنیا ہے۔ تم یہاں کے اصولوں سے واقف ہو۔ جھے مشورے دو کہ جھے کیا کرنا جا ہے ۔ لیکن تم ہو کہ بس۔''

''کیا بتاؤں یار!..... ہر لمحہ خود کو سمجھا تا رہتا ہوں۔ زبردتی دل میں اُمنگ پیدا کرتا ہوں، کیکن خون میں وقتی جوش آ جاتا ہے اور پھر وہی اُداس کھیر لیتی ہے۔ بہر حال، پروا مت کرو۔ میں تمہارے ساتھ جلال آباد کی تفریحات میں حصہ لینے کو تیار ہوں۔''

'' بیہ ہوئی نا بات۔'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہم پدل ہی چل پڑے۔'' ہاں، اب بتاؤ۔ ہمیں کیا کرنا خاہے؟''

'ئی الحال تو کسی جگه کا بندو بست۔''

" بول ؟" طالوت نے سوالیہ اندِ از میں کہا۔

" تلاش كرنا پڑے گا۔ ميں پہلے بھی يہال نہيں آيا۔" ميں نے كہا اور پھر ہم نے ہاتھ كے اشارے سے ايك گزرتے ہوئے تائے كوروكا اور اس ميں بيڑھ گئے۔

" پہال کے سب سے عمدہ ہوٹل لے چلو۔" میں نے کہا اور تا نکے والے نے گرون ہلا دی۔ جلال آباد کوئی پیماندہ شہر نہیں ثابت ہوا۔ خوب صورت عمارتیں ، بازار۔ کی ہوٹلوں کی عمارتیں بھی نظر آئیں۔ لیکن تا نکے والا جمیں سب سے عمدہ ہوٹل لے جارہا تھا۔ اور جس ہوٹل کے سامنے اس نے جمیں اتارا، اس کا نام "ارم" تھا۔ ورحقیقت اپنے وقوع کے لحاظ سے ارم ہی تھا۔ سربز علاقے میں چاروں طرف میدان تھیا ہوئے تھے۔ بہت دور سے ایک پہاڑی جمرنا نظر آتا تھا، ایک سمت ریس کورس کا طویل میدان تھا۔ جھے اور طالوت کو بیچ کہ پند آئی ہم نے تا تکے والے کو بیے دیئے اور پھر اندر داخل ہو گئے۔ میدان تھا۔ کہ علی درجے کا کمرہ تھا۔

ضرور مات سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے کافی طلب کی اور آبٹار کی ست کی کھڑ کیوں کو کھول کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔

'' بلاشبہ خوب صورت جگہ ہے۔لیکن سیمیں اس سے بھی زیادہ خوب صورت ہے۔'' ''سیمیں ...... ہاں...... کافی خوب صورت لڑک تھی۔ بہر حال اس تک پہنچنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے نواب جلال الدین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوگی۔'' ''کس قسم کی معلومات؟'' طالوت نے بوچھا۔

'' دیکھوطالوت! تہمیں سیسی تک پہنچنا ہے۔ نواب جلال الدین سے دشنی کا انداز مناسب نہ ہوگا۔ اس مخص کے بارے میں معلومات حاصل کرلیں، کس ٹائپ کا آدمی ہے۔ کیا مشاغل رکھتا ہے۔ کس متم کے لوگوں سے ملنالیند کرتا ہے۔ اس کے بعداس سے ملا جائے۔''

و المجامر المجامل المجامر المجامل المجامل المجامل المجامل المجامل المجامل كوشش كرنى كى المجامل المجامل المجامل كالمحامل كا

طرف کمی نے توجہ نہیں دی۔ طالوت اور میں خاموثی سے بیہ منگامہ دیکھتے رہے۔ پھر طالوت نے ایک گہری سانس لی اور میرا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف پڑھتے ہوئے بولا۔

'' آئے....... ورا میں بھی دیکھوں کہ نواب جلال الدین کیا حیثیت رکھتے ہیں۔'' اور میں گھبرائی ہوئی نگاہوں ۔ سے طالوت کو دیکھنے لگا۔

طالوت میرا ہاتھ کچڑے ہوئے کمپارٹمنٹ کے دروازے سے پنچے اُٹر گیا۔لیکن سیمیں کوریسیو کرنے والے اب بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ان لوگوں کی شان دیکھ کریں دنگ تھا۔ بڑے کر وفر کے لوگ تھے۔ کے لوگ تھے۔ کو اُس کی گردن میں ڈالے گئے تھے۔ نوچھاوریں ہوری تھیں۔امٹیشن ایک تماشہ بنا ہوا تھا۔ٹرین میں بیٹھے دوسرے مسافر بھی گردنیں نکال کر دیکھورے تھے۔وکھورے تھے۔واہا تھے کا جا تھے کہ کے اُس کھی کشاں کشاں ہا ہم لایا جا رہا تھا۔ یہ کے دوسرے مسافر بھی گردنیں نکال کر دیکھورے تھے۔

کاروں کا ایک قافلہ تھا۔ ایک قیمی رولس کھڑی ہوئی تھی، جس کی کھڑ کیوں اور بیک ویو پر قیمی پردے پڑے ہوئے تھیں۔ پردے پڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ سیمیں پردہ نشین نہیں تھی۔ بہرحال وہ چاروں رولس میں جا بیٹھیں۔ دوسر بےلوگ بھی اپنی کاروں میں بیٹھ گئے اور بیظیم الشان قافلہ چل پڑا۔ ہم دونوں کاروں کی کمی تطار کو آگے بڑھتے دیکھ رہے تھے۔

''بوں'' طالوت کے ہونٹوں سے ایک غزاہت ی نگی اور میں چونک کراس کی شکل دیکھنے لگا۔ ''یہاں بلاوحہ اُتر کئے طالوت!...... ہمیں تو آگے چانا تھا۔''

''یارا ....... بیاری واقعی پیندآ گئی ہے۔'' طالوت نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دہاتے ہوئے کہا۔ ''کیا مطلب؟'' میں نے چونک کر ہو جھا۔

''اونہہ۔۔۔۔۔میرا مطلب ہے، وقتی طور پر۔اورتم بہرحال اس سے عشق کی اجازت دے چکے ہو۔ تھوڑے دن تفریح کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اور پھر یوں بھی ہمیں کون ساکسی خاص منزل پر پہنچنا ہے۔ جہاں تفریح کے مواقع ہاتھ آئیں گے، رک جائیں گے۔ اور جہاں سے اُکی جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے۔''

> میں نے ایک گہری سائس لی اور ادھر اُدھر دیکھنے لگا۔ منابعہ میں

'' کیاتم اس سے متاثر نہیں ہوئے؟'' ''تم میں حک متب اس لئے میں گفتائش

" تم ہو چکے تھے، اس لئے میری گنجائش نہیں تھی۔ ویسے اس تم کی لڑکیاں دکھ دینے کے علاوہ کر بھی کیا گئے ہیں۔ "
کیا سکتی ہیں؟ ہم ان معموم لڑکیوں سے دھوکا بھی تو نہیں کر سکتے اور نہ بی انہیں اپنا سکتے ہیں۔ "
کیا سکتی ہیں؟ ہم ان معموم لڑکیوں سے دھوکا بھی تو نہیں کر سکتے اور نہ بی انہیں اپنا سکتے ہیں۔ "

'' یو درست ہے عارف!...... میں نہیں آتا یاد! میرے اپنے علاقے کی لڑکیاں، میری آخوش میں آنے کے لئے بے چین رہتی تھیں کیکن مجھے ان سے کوئی رغبت نہیں تھی۔تمہارے یہاں کی لڑکیاں آئی پُرکشش کیوں ہیں؟''

''اللہ جانے......بہر حال، اب یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آگے بڑھو۔'' ''ہاں، آگے بڑھو.......آؤ۔ میں فیصلہ نہیں کرسکا کہ یہاں کیا حیثیت اختیار کی جائے۔ بیتو طے ہے کہ ان نواب جلال الدین سے دورو ہاتھ ضرور ہوں گے۔تم نے اس کڑ کی کے الفاظ سے تھے؟'' ''کون سے الفانا؟'' 'اوہ.....قرتم زنگانہ جا نگلے تھے؟''میں نے تعجب سے پو چھا۔ ''ہاں...... کیوں؟ تمہیں حیرت کیوں ہوئی؟''

ہاں۔۔۔۔۔۔یوں میں میرے میں میری میں است ہے۔ اختائی طاقتور خاص بات یہ ہے کہ وہ لوگ بیرونی دنیا کے کی اسرار ریاست ہے۔ اختائی طاقتور خاص بات یہ ہے کہ وہ لوگ بیرونی دنیا کے لوگوں انسان کو اندر نہیں واقعی ہونی دنیا کے لوگوں سے این کا رابطہ ضرور رہتا ہے لیکن اس کے لئے انہوں نے ایک علیمہ مجگہ بنائی ہے، جو اُن کی ریاست سے دُور ہے۔ بس وہ حد ہے۔ اس سے آگے شاید بھی کوئی بیرونی انسان نہیں گیا۔''

"دمین کمیا ہوں لیکن در فتوں کے ذریعے ...... بندر کی شکل میں ۔"

'' کیا ماحول ہے وہاں کا؟ کیسی ہے وہ پُر اسرار بہتی؟'' ''بس، عام انسانوں جیسی ...... جس بتا چکا ہوں کہ میں اپنی اُلجسن میں گرفتار تھا۔ کسی چیز کے تجزیے کا موقع نہیں مل سکا۔ ہاں، وہ علاقے مجھے دکش معلوم ہوئے تھے، اس لئے میں نے تم سے ان کا تذکرہ کما تھا۔

''' بہر حال، وہاں تمہارا داخلہ شکل نہیں ہوگا ۔لیکن میں ......؟'' ''ارے، طالوت اورتم الگ الگ تونہیں ہو۔ جس طرح طالوت وہاں داخل ہوگا، ای طرح تم۔'' طالوت نے کہا اور پھر بائیں سمت دیکھنے لگا، جہاں راسم کھڑا تھا۔

" کام ہو گیا راسم؟"

"" قال" راسم في جواب ديا-

''خوب۔ کیا بوزیش ہے؟''

دروواکی مغروراورخودسرانسان ہے۔ کم حیثیت لوگوں کے ساتے سے بھی پچتا ہے۔ اپنے برابر کے لوگوں سے ماتا ہے۔ اس کی کوئی بے حد شاندار ہے۔ آپ کے لئے کام کی جوبات ہو عتی ہے، وہ یہ ہے کہ دوہ رئیں کا جنونی ہے۔ دیوائی کی حد تک رئیں کا شوقین ہے۔ اس کا اپنا اصطبل ہے، جہاں رئیں میں دوڑنے والے میں گھوڑے پلتے ہیں۔ ہفتے میں دو بار یہاں رئیں ہوتی ہے، جس میں ملک کے بڑے بورے لوگ شرکت کرتے ہیں، لاکھوں روپے کا جوا ہوتا ہے۔ لیکن ریکارڈ ہے کہ کی رئیں میں جلال الدین کے گوڑ کرتا الدین کے گوڑ کرتا الدین کے گوڑ کے ہیں، جیت کر آئے ہیں اور جلال الدین ان پر فخر کرتا ہے۔ ہیں گھوڑ کے ہیں ہارے۔ وہ جہاں بھی گئے ہیں، جیت کر آئے ہیں اور جلال الدین ان پر فخر کرتا ہے۔ ہیں گوڑ وں پر ساٹھ ملازم ہیں۔ با داموں کی بوریوں سے اسٹور بحرے پڑے ہیں۔ گھوڑ سے بادام

۔۔ یہ سیر ہے۔ ''یقیناً کام کی بات ہے راسم!'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' آئندہ رلیں کب ہے؟'' ''پرسوں۔ آپ جلال الدین کی کوٹمی کے عقب میں دیکھیں، خیموں کا شہر آباد ہے۔ رلیں کے کھلاڑی اور دہ، جن کے گھوڑے ہیں، یہاں مستقل آبادر ہتے ہیں اور ان کے گھوڑے رلیں میں دوڑتے ۔۔۔ ''

۔۔ ''عارف! کام بن گیا۔'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''ہاں.....میں بھی مجھ رہا ہوں.....کام بن گیا۔'' میں نے ایک گمری سانس لے کر کہا۔ میں جانبا تھا کہ کام کس طرح بن گیا۔ کیا ضرورت ہے؟ راسم کس کام آئے گا؟" ''اوہ.....کیا وہ بیکا م بھی کرسکتا ہے؟" ''ارے وہ کیا کام نہیں کرسکتا؟ ......راسم!" طالوت نے آواز دی اور راسم سامنے آگیا۔

''ارےوہ کیا کام ہیں کرسکتا؟......راہم!'' طالوت نے آواز دی اور راہم سامنے آ کہا۔ ''آِ قا......!''

'' دیکھو،نواب جلال الدین کے بارے میں کمل معلومات حاصل کرنا ہیں۔کیسا آدمی ہے،کون کون سی چیزوں سے شوق رکھتا ہے۔اوراس سے ملاقات کا بہترین ذریعہ کیا ہے۔'' '' تکا ہم سن''

'' دنیں جاؤ، ہم تمہارا انظار کریں گے۔'' طالوت نے کہا۔ راسم نے گردن جھکائی اور نگاہوں سے او بھل ہو گیا۔ میں بھی غاموش بیٹھا تھا۔ پھر میں نے اس سے بوچھا۔

"تبارے والدین کوتمہاری بھنک کہاں سے لی؟"

"میری الاش متقلا جاری ہے۔ اباحضور طاہر ہے، اس طرح نہ چھوڑ دیں گے۔ ان کے ہرکارے قرید قرید مجھے ال کو کو بھٹکانے میں قرید قرید مجھے ال کو کی اس طرف کارخ نہیں کرےگا۔"
کامیاب ہوگیا ہوں۔ اب کوئی اس طرف کارخ نہیں کرےگا۔"

" کیوں؟" میں نے یو جھا۔

'' أنبيل يقين مو كيا ب كه ين يهال نبيل مول اس كے لئے ميں نے ايك خاص كنيك استعال كائتى۔'' كى تى۔''

"وه کیا؟"

"بتاتو چکا ہوں یار!......ایک رات ایک گدھی کے ساتھ کھوٹے سے بندھا رہا ہوں۔ کی راتیں درختوں پر بندروں کی شکل میں گزاری ہیں۔ دراصل میں نے انسانوں کا روپ ہی نہیں دھارا۔ ورندوہ لوگ جمعے ضرور تلاش کر لیتے۔ جانوروں کی طرف انہوں نے توجہ ہی نہیں دی اور وہ بھی ایسے جانور جن سے جمعے نفرت ہے۔"

''اوه......توتم بيقوت بھی رکھتے ہو؟''

"فضول باتی مت کرو کیا خیال ہے، ہوئل کی سرکری،" طالوت نے بوجھا۔

''جیسی مرضی \_ ویسے ابھی رونق کا ذات نہیں ہوا ہے۔ تاہم آؤ، چلتے ہیں۔'' میں نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ طالوت بھی کھڑا ہوگیا۔ہم اپنے کمرے سے نکل آئے۔ ہمارے جسموں پرفیتی سوٹ تھے۔ حلیے بھی باحیثیت لوگوں کے تھے۔ بہر حال، ہم نینچ ڈائنگ ہال میں آ گئے۔لیکن ڈائنگ ہال آباد نہیں تھا۔ طالوت نے اس کی ویرانی ذیکھ کر ہونٹ سکوڑے اور پھر گردن ہلاتے ہوئے بولا۔

'' دنہیں چلے گا۔۔۔۔۔۔ آؤ۔'' اور ہم ڈاکنگ ہال ہے بھی نکل آئے۔ ہوئل سے زیادہ سڑ کیں یارونق تقییں۔ ہم خہلنے کے سے انداز میں آگے بڑھتے رہے۔ طالوت چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ دونتر نے دیجہ سیری کر ہیں۔

"م في جن علاقول كاذكر كيا تما، وه كون سے تھے؟"

'' یکی راستہ جاتا ہے۔ بہاڑوں کے اس طرف۔شاید آزاد علاقہ کہلاتا ہے۔ میں نے صرف ایک ریاست دیکھی۔زنگانہ نام تھا۔'' جائے کہ موٹر سائیکل پر سوار افراد، کار ڈرائیونگ کرنے والا اور میرے نزدیک فیتی سوٹ میں لمبول فیض انسان نہیں ہے تو یہ بازار ویران ہو جائیں۔ان لوگوں کے بارے میں، میں وثوق سے پھی نیس کہ سکتا تھا کہ یہ کون لوگ تھے۔وردی خوب صورت تھی اور کی ماہر درزی کے ہاتھوں کی سلی ہوئی تھی۔کار کا میکر اچنی تھا لیکن بہر حال و طالوت کی دنیا میں نہیں بنی ہوگی۔ خدا جانے کیا چکر ہے۔کہاں سے یہ سب پچھ فراہم ہو جاتا ہے۔ یہ چکر تو پہلے بھی تھا۔ لینی وہ کرنی جومیرے ملک کی تھی، وہ کرنی راسم نے تیار تو نہ کی ہوگی۔اگر وہ جلی ہوتی تو اب تک کی نہ کسی کا کہا ڑا ہوگیا ہوتا۔

کین میرے لئے بھی کافی تھا کہ طالوت انسان نہیں ہے۔ وہ جس قدر حیرت انگیز اور پُر اسرار ہے، اگر اس کے بارے میں غور کیا جائے تو انسان با آسانی پاگل ہوسکتا ہے۔''

روی کے است کی داستے میں کسی تم کی گفتگونہیں گی۔ یہاں تک کہ ہم اس میدان میں پہنی گئے ، جہاں میلہ سال کا ہوا تھا۔ متعدداشیا وفروخت کرنے والے شیلے لگائے کھڑے تھے۔ فیصے قطار سے لگے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے کے صے میں کھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ کھوڑوں کے کھانے کا سامان بھی وہیں فروخت ہور ہاتھا۔ بہرحال، ماحول اچھانہ تھا۔

میں ورا قوق ور بڑے کھٹیا ٹیٹ کے لوگ ہیں۔'' طالوت نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ کار ست روی سے آگے بڑھ ری تھی اور لوگ چونک کر ادھر دیکھ رہے تھے۔ پھر دور ایک بلند ٹیلے پر ایک خیم نظر آیا۔ خیمہ کیا، پوری ممارت تھی۔ انتہائی خوب صورت، کی حصول میں بنا ہوا۔ اور طالوت اسے دیکھ کرخوش ہوگیا۔

" بیراسم واقعی ذین ہے۔" اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹیلے کے چاروں طرف لوگ جع تھے، جو اس خیے کود کیے رہے تھے۔ خیے کے چاروں طرف وردی پوش ایستادہ تھے۔ اور پھراس عالیشان کارکود کیے کرلوگ اور مرعوب ہو گئے ۔ جبکہ موٹر سائیکل سوار گارڈ تھے۔

کار ٹیلے پر پہنچ گئی اور خیے کے سامنے رک گئی۔ وردی پوٹن محافظوں نے ایزیاں ہجا کر سلامی دی تھی۔لوگوں کا جوم پڑھتا ہی جار ہا تھا۔ طالوت کارسے انز ااور میر ہے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ '' پڑا زیر دست انظام ہوا ہے طالوت!''میں نے اندر داخل ہو کر گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ '' ہاں یار! اس نواب کے بچے کو مرعوب کرنے کے لئے بیضروری تھا۔'' '' کین راسم بیسب کیے بچھ گیا؟''

انظامات اس كے لئے كوئى حيث ميں ركھتے۔ اگرتم اس كى كمرائى تك بين جاتا ہے اور اس تم كے انظامات اس كے لئے كوئى حيث ميں ركھتے۔ اگرتم اس سے كہتے تو راتوں رات يہاں ايك عاليشان على تعمير موجاتا۔ ليكن ايسے كل كو د كھ كراوك بدحواس موجاتے۔ اس لئے اس نے احتياط كى۔ فيمے كى است میں است "

جرت تو اس ونت بھی نہیں ہوگی، جب نواب جلال الدین کے ایک ملازم نے آ کر جلال الدین کا

''راسم! ہمیں تین گھوڑوں کی ضرورت ہے۔اس کے علاوہ ای میدان میں ہمارا خیمہ بھی ہوگا۔ کیا ہے؟''

ب... ''جو تھم آقا!'' راسم نے کہااور نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ طالوت بڑا خوش نظر آرہا تھا۔ ''اب تم تماشہ دیکھو۔ ہم سے زیادہ نواب جلال الدین کا دوست اور کون ہوسکا ہے؟ ہمارے تمام مھوڑے رکیں میں اوّل آئیں گے۔ آؤ، ہوٹل واپس چلیں۔ راسم انتظام کرے تو ہم خیموں میں نتھل ہو جائمیں گے۔''

سیدن ہم دونوں نے ہوئل میں گزارا۔ راسم نے دوسرے دن صبح خیے نصب ہونے کی اطلاع دی تھی۔ تھی۔

" ''نواب عادل ، نواب صائم آف ریاست شادیا، جو آزاد علاقے میں کو وعبورا کے دامن میں آباد ہے۔'' راسم نے بتایا۔

' ' ' خوب ...... بہت خوب ' طالوت نے مسراتے ہوئے کہا ادر میری طرف دیکے کر آ کے دبا دی۔ ' ' ' کین ہمارے یہاں سے جانے کے کیا انظابات ہوئے ہیں رائم؟''

'' نیچریاست کی گاڑی موجود ہے۔جس پر ریاست کانشان ہے۔'' ''گوڑے؟''

'' پُٹی چکے ہیں۔ دوساہ، ایک سفید۔'' '' انتہائی مناسب۔ ملازم وغیرہ؟'' '' آقا کی شان کے مطابق۔''

"ارے تو پھر چلتے کیوں نہیں؟" طالوت نے میرا بازو پکڑ کر کہا اور ہم دونوں راسم کے ساتھ باہر نکل آئے۔ ہوٹل کا بل ادا کیا گیا۔ لیکن ہوٹل والوں کو ابھی ہماری حیثیت معلوم نہیں تھی۔ البتہ باہر بہت سے لوگوں کی نگاہیں سیاہ رنگ کی اس ایئر کنڈیشنڈ کار پر پڑ رہی تھیں، جو تقریباً پندرہ فٹ کمی تھی۔ اس کے عقب میں دوموٹر سائیکل سوار تیار کھڑے تھے۔ ان کا رنگ براؤن تھا۔ افریقہ کے کمی جھے سے تعلق رکھتے تھے۔ امتہائی جسیم اور طاقتور تھے۔

طالوت نے شجیدگی سے گردن ہلائی اور راسم سے بولا۔''ٹھیک ہے۔ جاسکتے ہو۔'' راسم نے گردن جمکائی اور نگاہوں سے اوجھل ہوگیا۔

باوردی ڈرائیور نے جلدی سے پچھلا دروازہ کھول دیا اور ہم اندر بیٹھ گئے۔ ہمارا سامان ڈگی میں رکھ دیا گیا تھا اور پھر طالوت کے اشارے پر کارآ کے بڑھ گئے۔اس کے پیچھے موٹر سائیکلیں بھی اشارے ہو گئی تھیں اور ہم بڑی شان سے گزرنے گئے۔سڑکوں پرلوگ ڈک رک کر ہمیں دیکھ رہے تھے۔ گئی تھیں اور ہم بڑی شان سے گزرنے گئے۔سڑکوں پرلوگ ڈک رک کر تھیں دیکھ کا جہ استقال مواقع اللہ سے میں اور ہم میں آئ

ائیشن پرسیس کا جواستقبال ہوا تھا، اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ میں نواب جلال الدین کے نام سے ہی مرعوب ہو گیا تھا۔ حالانکہ میرے علم میں تھا کہ طالوت نے لاکھوں روپے اجنبی لوگوں کو بخش کران کی قسمت بنا دی ہے۔لیکن میرشان اللہ بی خشان اللہ بی مجتملہ گونخ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں ایک ہی جملہ گونخ رہا تھا۔ اسب ہم جس انداز میں سفر کر رہے تھے، اسے دیکھ کر میرے ذہن میں ایک ہی جملہ گونخ رہا تھا۔ "جلال الدین کی الیمی کی تیمی۔ طالوت زندہ باد۔" لیکن کیمی حیرت انگیزیات تھی۔ ابھی کی کو معلوم ہو

اوّل

پیغام دیا۔ پیغام کئی ہاتھوں سے ہوتا ہوا طالوت تک پہنچا تھا۔ طالوت خصے کے اندرونی ھے میں بیٹھا ہوا افتیارات کا تھا۔ سفیدرنگ کالفافہ اس کے ہاتھ میں آیا اور وہ اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ لکھا تھا۔

''محترم! آپ سے تعارف کامتنی ہوں۔ کیا آپ رات کا کھانا نواب جلال الدین کے ساتھ کھانا پند کریں گے؟ پراو کرم ملازم کو جواب دے دیں۔''

طالوت نے پر چدمیر کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے اسے پڑھ کرایک گہری سانس لی۔ ''کیا خیال ہے؟'' طالوت نے یو چھا۔

"سوال عن ميل پدا موتاتم كوكرتم ندآ سكو كيد سفرى تعكان إ"

"بالكل تحيك - ارے وہ سجمتا كيا ہے اپنے آپ كو يورى جاكير كھڑے كھڑے خريدلوں گا۔" طالوت نے كہا اور چراپنے آدى سے يمي كهدديا كه نواب صاحب سے معذرت كركى جائے۔ آج ملاقات نہيں ہوسكتى۔

''اورسنو!'' طالوت نے اپنے آدمی سے کہا۔''اگر نواب بذات خود بھی آئے تو اسے واپس کر دیا جائے اور کہددیا جائے کہ پرنس آج صرف آرام کریں گے۔''

''جو حكم آقا!'' ملازم نے جواب دیا اور طالوت ایک آرام كرى پر بیٹھ كرمسرانے لگا۔ ''چونہ جائے۔'' میں نے كہا۔

"جھکنا پڑے گا۔ میں کل رلی کے میدان میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔" طالوت نے بواب دیا۔

رات ہوگئی۔لیکن نواب جلال الدین نہیں آیا۔ وہ بھی کچ کا نواب تھا۔ نہ جانے طالوت کے انکار سے اس کی کیا کیفیت ہوئی ہو۔ بہر حال، طالوت نے جو چکر چلایا تھا، وہ اتنا ہی زوروار تھا کہ نواب جلال الدین کوشش کے باوجوداس سے اجتناب نہیں کرسکتا تھا۔

بہر حال دوسرے روز ناشتے سے فارخ ہونے کے بعد رئیں کورس جانے کی تیاریاں ہونے لکیں۔ کل دس ریسیں جیسے رئیں کورس سے لتی پہاڑی پر نواب صاحب کا خیمہ تھا۔ طالوت کو کسی پہاڑی پر تو جگہ نہیں کا تھی، لیکن بیچے اس کا خیمہ بھی بہت شاندار تھا۔ دوسرے لوگوں نے بھی خیمے لگائے ہوئے تھے لیکن وہ معمولی تشم کے تھے۔ پہاڑی پر نواب جلال الدین کے کھوڑے نظر آ رہے تھے، جنہیں سرزلباس والے طازم ٹہلارے تھے۔

تھوڑی دیر کے بعد میں اور طالوت بھی اپنے خیے میں پہنے گئے۔ ہماری کار خیے کے سامنے رک گئی اور پھر تین جاکی ہمارے بینوں گھوڑے لے کرآ گئے۔ ملکے تھپکنے جاکی بھی طالوت کے آدی تھے۔ میں ان لوگوں کی قسمت کے بارے میں سوچنے لگا، جوآج کی رئیں میں شریک تھے۔ بھلا ان جناتی گھوڑوں سے کون جیت سکتا تھا۔ اگر جاکی خودٹر یک پر دوڑنا شروع کریں تو شاید رئیں میں موجود کوئی گھوڑا آئیس نہ کون جیت سکتا تھا۔ اگر جاکی خودٹر یک پر دوڑنا شروع کریں تو شاید رئیں میں موجود کوئی گھوڑا آئیس نہ

ویے دہاں تنے بڑے شاغدار گھوڑے۔ نواب جلال الدین کے گھوڑے بھی شان میں بے مثال تنے۔ تندرست، توانا اور خوب صورت۔ ایک آدی ضروری کارروائی کرنے چلا گیا، جوریس کے قانون کے مطابق تھی۔ عجیب عہما کہی تھی۔ اور بیسب اس شخص کی وجہ سے تھا، جس کا نام طالوت تھا۔ کتنے

افتیارات کا ما لک ہے ہے۔ میں نے ایک شخدی سانس لے کرسوچا اور پھر ذہن جھنگ دیا۔ میری نگائیں چاروں طرف بھنگ رہی تھیں۔ نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے۔ شافقین گھوڑوں پر ٹو نے پڑ رہے تھے۔ کرنیوں کے تباد لے ہور ہے تھے۔ نہ جانے کہاں کہاں اسے لوگ آئے تھے۔ شافقین گھوڑوں کے تباد لیں الیک علام لیقہ تھا، جو میری بجھ میں تو نہیں آئی جو جو جو میں تو نہیں آیا۔ طالوت کے آدی نے بقیہ انظام کرلیا۔ اس کے گھوڑوں کے نام بھی رہی میں درج ہوگئے تھے اور اب میں درج ہوگئے تھے اور اب ہمارے جا کی گھوڑوں کو تین الگ اب ہمارے جا کی گھوڑوں کو تین الگ رہی میں رکھا گیا تھا۔ پہلا گھوڑا کہلی رہی میں شائل تھا۔ اس رہی میں گل پندرہ گھوڑوں کو تین الگ اور ان پندرہ گھوڑوں کے میں شائل تھا۔ اس رہی میں گل پندرہ گھوڑوں کو دوڑنا تھا۔ اور ان پندرہ گھوڑوں میں تین شاندار گھوڑے نواب جلال الدین کے تھے۔ طالوت کا سفید گھوڑا ای رہی میں دیا تھا۔ میں حصہ لے رہا تھا۔ اس کا جا کی ، گھوڑے کو ٹریک پر گشت کرارہا تھا اور لوگ اس گھوڑے بر بھی رہیں لگا میں حصہ لے رہا تھا۔ اس کا جا کی ، گھوڑے کو ٹریک پر گشت کرارہا تھا اور لوگ اس گھوڑے بر بھی رہیں لگا

رہے ہے۔ میں نے نواب جلال الدین کو دیکھا، جواپے خیے سے چل کرریس کے میدان کے قریب آرہا تھا۔ اس کے ساتھ دیں بارہ آ دی تھے۔لوگ کائی کی طرح بھٹ کرنواب جلال الدین کوراستہ دے رہے تھے۔ دراز قد ادھیز عرآ دی تھا۔ چہرے سے واقعی جلال ٹیکٹا تھا۔تھوڑی دیر کے بعد وہ رکیس کے میدان میں اپنے لئے مخصوص جگہ پر پہنچ گیا اور گھوڑوں کا گشت دیکھنے لگا۔

اپ سے سوں بعد پر بی سور در رور کا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اور درحقیقت طالوت کے سفید کہا رہیں کا وقت ہوگیا۔ گھوڑے اسارٹ بوائٹ پر جانے گئے۔ اور درحقیقت طالوت کے سفید گھوڑے دب گھوڑے دب گھوڑے دب گھوڑے دب کے سفید کے سفیرے کے سازٹ کے سفیرے کے سفیرے کی احساس نواب جال الدین کے چہرے سے جھلگا تھا۔ بہرصورت، گھوڑے اسارٹ بوائٹ پر پہنچ کئے۔ ضروری امور طے ہوگئے تھے۔ نواب صاحب نے دور بین آئھوں سے لگا لی تھی اور آئے میں اور ای ای اور کھائیں تھا تو دور بین کا مرکز سفید کھوڑائی تھا۔

ریس شروع ہوئی اور گھوڑوں کے درمیان سے سفید گھوڑا تیر کی طرح نظا۔ اس کے بال کھڑے ہوئے تھے، دُم اُشی ہوئی تھی۔ ابتدا میں ہی وہ دوسرے گھوڑوں سے تقریباً پندرہ گز آ کے نکل آیا۔ اور پھر بیا فاصلہ بڑھتا گیا۔ پہلاموڑ گھومتے وقت اس کا فاصلہ دوسرے گھوڑوں سے تقریباً پچاس گز تھا۔ پھر جب سفید گھوڑا اس نے دوسرا موڑ گھوا تو دوسرے گھوڑے اس سے آ دھے فرلا نگ پیچھے تھے۔ اور پھر جب سفید گھوڑا رنگ پوائن ہے آ کے نکل گیا تو بعض گھوڑے دوسرے موڑ سے ہی مڑ رہے تھے۔ چون والوں کے گلے دنگ ہو گئے تھے۔ خود نواب صاحب بالکل خاموش کھڑے تھے۔ ویسے بید بھی حقیقت تھی کہ نواب صاحب کے خاور انہوں نے دوسرے گھوڑوں کو کائی فاصلے سے چھوڑا تھا۔ جن لوگوں نے سفید گھوڑ وں کو کائی فاصلے سے چھوڑا تھا۔ جن لوگوں نے سفید گھوڑ وں کو کائی فاصلے سے چھوڑا اس کے سفید گھوڑ کے برقم لگائی تھی، وہ خوثی سے تاج رہے تھے اور جنہوں نے دوسرے گھوڑ رہے کھلے تھے، وہ منہ لڑکا کے گھوڑ ہے۔ طالوت البتہ صرف نواب صاحب کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان کے چھرے سے کوئی تا ٹرنہیں کیک رہا تھا۔

روسری تین ریسیں ہوئیں۔ پانچو ئی رلیں بڑی تھی۔اس میں سر ہ گھوڑے دوڑے۔جن میں چار دوسری تین ریسیں ہوئیں۔ پانچو ئی رلیں بڑی تھی۔اس میں سر ماحب کے گھوڑے دڑے تھے اور نواب صاحب کے گھوڑے تھے۔ درمیانی رلیوں میں بھی نواب صاحب نے اپنے سب سے شاندار گھوڑے بھیجے تھے۔ انہوں نے رئیں جیتی تھی، لیکن اس رلیں میں نواب صاحب نے اپنے سب سے شاندار گھوڑے بھیجے تھے۔

اڌل ماري عزت افزائي كى ہے۔" طالوت نے كردن فم كرتے ہوئے كہا اور نواب جلال الدين اسے آوميوں ے ساتھ اندرآ گئے۔ اور اندر داخل ہو کر میں حمران رہ گیا۔ ملازموں نے جیے میں عجیب تبدیلی کر دی تھی، جو کسی طرح ممکن نہیں تھی۔ خیمہ حیرت انگیز طور پر کشادہ ہو گیا تھا۔ نفیس ترین فرنچر کمرے میں آگیا تھا۔ خوبصورت زرنگار مجتبے جگہ جگہ ایستادہ تھے۔ ایک عجیب پُراسرار ماحول تھا، جس کی طرز یقیناً اس دنیا کی نہ تھی۔ ہاں اِس وقت میں نے اس انداز کی سجاوٹ دیکھی تھی، جب مجھے طالوت کے دھوکے میں ایک پُراسراردنیا میں لے جایا کیا تھا۔

میں نے نواب جلال الدین کے چرے میں نمایاں تغیر دیکھا۔ طالوت البتہ ای طرح پُرسکون تھا۔ اس نے نواب صاحب کو بیٹھنے کی پیکش کی اورنواب صاحب اپنے ساتھیوں سمیت بیٹھ گئے۔ " الله جيم صاحب وقار شفرادول سال كرب بناه مسرت مولى ـ" نواب صاحب في كها-

" جم بھی جلال الدین اور جلال آباد سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ ' طالوت نے کہا۔ ''یقیناً جلال آباد کی شان ریاست شادیا جیسی نه مو کی کین عبورا کے دامن کی بیریاست عام فہم نہیں

"ریاست ای چیوٹی س آبادی کی خودفیل ہے۔ ہمیں بیرونی دنیا سے پیچھ منگوانے کی ضرورت نہیں پیش آئی صرف چند بور بی ممالک سے جارا رابطر ہے، جہاں ہم ریاست کی زمینوں سے برآ مد ہونے والے ہیرے بھیجے ہیں اور ضروریات کی مجھے چنریں متکواتے ہیں۔ ہمارے ہاں کے ہیرے پوری دنیا میں نایاب ہوتے ہیں۔' طالوت نے جواب دیا۔

''اوہ.......'' نواب صاحب نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور طالوت نے تالی بجائی \_فوز ایک ملازم

آ کراوب سے جنگ کیا۔ "ریاست کے میروں کے چند نمونے نواب صاحب کی خدمت میں پیش کئے جائیں۔" اور ملازم نہیں رکھتے تھے۔ چند لحات کے بعد ملازم ایک سونے کی پلیٹ میں جگرگاتے بیش قیت ہیروں کے تقریباً پدرہ دانے لے آیا اور اس نے وہ دانے نواب صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ نواب صاحب کے چرے را کیا کہے کے لئے بدحوای نظر آئی۔ بیش قیت ہیرے لاکھوں رویے کی مالیت کے تھے۔ ان کی چک ہے تعصیں بند ہوئی جاری تھیں۔نواب صاحب ایک ایک دانے کواٹھا کر دیکھ رہے تھے۔

مجرانہوں نے ایک گہری سانس لے کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔" بے شک، یہ بے مثال ہیں۔ ایسے نا در ہیرے شاذ ہی نظراً تے ہیں۔"

"بنده يروري-" طالوت نے كردن جھكاتے ہوئے كہا-

" آپ کوجلال آباد کے بارے میں کیے معلوم ہواشنرادہ صاحب؟"

دنب، مورث کی دوڑ سے ہمیں بھی بے حد دلچیں ہے۔ ہمارے اصطبل میں ایک ہزار نایاب تھوڑے ہیں۔ محوڑوں کی دوڑ ہمارے تو می تھیل میں شامل ہے۔ چنانچے ہمیں پچھ لوگوں سے معلوم ہوا کہ جلال آباد میں اس تھیل سے شوق رکھا جاتا ہے۔ ہم یہاں آ گئے۔ یہاں کے بارے میں ہم نے معلومات کی اور پھرائی ریاست سے تین گھوڑے متکوا لئے۔آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ جارے ہال کے یہ جاروں گھوڑے بے حد شاغدار تھے لیکن اس وقت تک جب تک طالوت کا سیاہ گھوڑا میدان میں نہیں پہنچا۔اس گھوڑے کی شان ہی نرالی تھی۔اوراس بارلوگوں نے سوینے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کی، ب دھڑک اس گھوڑے پر دولت لگائی۔اورسیاہ گھوڑے نے بھی مایوس تبیں کیا۔اس نے سفید کھوڑے ہی کی شان سے رکیں جیتی تھی۔ اور اس دوسری رکیس کے بعد ہی نواب صاحب واپس چل پڑے۔ شاید وہ بد دل ہو گئے تھے۔ جو کھوڑے اس بار ریس میں دوڑے تھے، وہ نواب صاحب کا وقار تھے۔ان کے ہار جانے کے بعد کوئی امیر باتی نہیں رہی تھی،اس لئے نواب صاحب واپس چل پڑے۔

''چلویار! اب کیار کھا ہے؟ ہم بھی چلیں۔'' طالوت نے کہا۔

"اوروه تيسرا كھوڑا؟" مِيں نے بوچھا۔

"دوڑے گا اور جیت جائے گا۔ لیکن اب اس منگاہے میں رہنے سے کیا فائدہ؟ چل کر اس نواب كے بيج سے مل بيٹھنے كى سوچيں گے۔" طالوت نے كہااور ميں نے كردن بلا دى۔ ہم لوگ بھى اپنے خيم میں واپس آ مے اور اس کے بعد نواب صاحب سے ملنے کے بارے میں مثورے کرنے لگے۔ فیصلہ کیا مياكة آج كادن تكال ليا جائد اگرنواب صاحب ع كوئى تحريك موقو محك ب، ورندكل خوداس سے ملنے کی کوشش کی جائے گی۔ ویسے آج ملازموں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ اگر نواب کا ملازم آئے تو اسے احرام سے ریسیو کیا جائے۔

شام کے پانچ بجے تھے جب طالوت کے دو ملازم دوڑے آئے اور انہوں نے اطلاع دی۔ "نواب جلال الدين آئے بيں۔"

"اوه......" طالوت جلدي سے كورا ہو گيا۔"اب ....اب كيا كري؟"

" بلاؤ ..... فيم ك بابرهم ان كااستقبال كريس ك\_" ميس نے كہا اور طالوت نے ملازم سے كہا کہ دہ نواب صاحب کوادھر ہی لے آئے۔

ملازم باہر چلا گیا۔ میں اور طالوت تیار ہو گئے۔ اور پھر ہم نے دوسرے طازموں کو چائے کے لئے ہدایت دی اور پھر خیمے سے ہا ہرنکل آئے۔نواب جلال الدین ایک اعلی درجے کے سوٹ میں ملبوس، پُروقار انداز میں چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ان کے ساتھ ان کے تین آ دمی تھے، جوان سے ایک قدم پیچے چل رہے تھے۔

طالوت اور میں کئ قدم آ مے برھے اور پھر میں نے آ مے برھ کرنواب صاحب کا خرمقدم کیا۔ "عرات مآب نواب جلال الدين كوشفراده صائم اورشفراده عادل خوش آمديد كتيم بين "ميل في كردن جھکاتے ہوئے کہا۔

" الله من سوچا كه بهم خود دونول شنم ادول كى قدم بوى كريس شايد شنم ادكان في ملازمول ك باتفول ماري دعوت كو پسندنه كيا مو-" نواب جلال الدين نے پُريوب آوازيس كها-

" آپ کی بزرگی ہمیں شرمندہ کرتی ہے۔ لیکن حقیقت بیتی کرسفر کی تھکان تھی، ورنہ ضرور حاضر ہوتے۔'' طالوت آگے بڑھ کر بولا۔

"ينهمعلوم موسكاكرآپ مل صائم كون إدر عادل كون في-"

"فادم عادل ب\_ صائم سے آپ پہلے ہم کلام ہو چکے ہیں۔ تشریف لائے۔ آپ کی آمد نے

اۆل

''والله، شنمراده عادل! آپ......آپ......

" كون .....كيا خادم كايتخفي آپ كو پندنيس م؟" طالوت نے كها-

''اوه.....اوه،شنراده عادل! آپ نے ہمیں بزی قیمی چز بخش دی ہے۔'' نواب صاحب حمرے محبرے سالس لیتے ہوئے بولے۔

"اگرآپ تبول کرلیں تو میری عزت اِفزائی ہوگے۔"بدمعاش طالوت نے مکاری سے کہا اورای وقت دوخادم باتھوں میں خوب صورت مخلیس بلس لےآئے۔ایک برا بلس تھا، جو کھلا موا تھا اور اس میں انتہائی نفاست سے جمائے ہوئے وہ پندرہ ہیرے جھمگا رہے تھے، جو طالوت نے نواب صاحب کو دکھائے تھے۔ طالوت نے وہ بلس نواب صاحب کو پیش کرتے ہوئے کہا۔

"ریاست شادیا کی طرف سے میر تقیر تحفہ"

نواب صاحب کی حالت دانتی بگر کی تھی۔ ان کا منہ کمل کیا تھا، آئمیں بھٹ کی تھیں۔ کوشش کے باوجودوه اني جرت يرقابونيس باسكتے تھے۔

"حضور ..... شنراده صاحب! بدبهت ب،ميرى حشيت سے زياده - مي ال تحفول كا بار برداشت

''آپ کی اعلی شخصیت کے لئے میر حقیر مخفے مجھے شرمندہ کررہے ہیں۔ تاہم پھرآؤں گا تو آپ کے لے شادیا کی چند نایاب چیزیں لا وُں گا۔ فی الحال آئیں قبول فر ما کر جھے عزت بحیثیں۔' طالوت نے کہا اورنواب صاحب نے کانیتے ہاتھوں سے ہیرول کا بلس تھام لیا۔اور پھرایک ایک بلس ان نیول آدمیول كوبعي بين كيا كيا، جونواب صاحب كي ساته آئے تھے۔ان مل بائ يا كا بيرے ركھ موك تھے۔ ان لوگوں کی بھی حالت خراب ہو گئے۔ بھی مستراتے ، بھی خوف زدہ ہو جاتے۔ ویسے ان ہیروں کے مالک بن كروه بهي چھو فير مو في نواب بن محك تھے ہوئيد، كيا ضرورت سے ان مڑے ہوئے نواب صاحب کے یہاں نوکری کی۔ بڑے نواب جلال الدین بنتے ہیں، آج تک تخواہ کے علاوہ اور پچے بھی نہ دے مكے لعنت ہے الي نوكري را عالبا ان مل سے مرايك نے يكى سوچا موگا-

ببرحال تنيول كموز اورقيتي مير الكرنواب صاحب بانية كانية رخصت مو محكة -ان کے دور چلے جانے کے بعد طالوت میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا۔ " کیسی ربی؟" "ميرا خيال ع، ايے دو عار تحفي تم اور دے ديت تو پھر يهال سے نواب صاحب كى الاش أمحوانے كا انظام بى كياجاتا۔ " ميں نے بھى مسكراتے ہوئے كہا۔

" کیا خیال ہے کل کی دعوت کے بارے میں؟"

"د کھنا ہے کہ بید ووت کیا رنگ اختیار کرتی ہے۔"

"وری گذ\_اس کا مطلب ہے کہتم بھی وی کچے سوچ رہے ہو، جو میں سوچ رہا ہوں۔ انجی تو کل تک کچھاورطو مار باندھیں گے تا کہ نواب صاحب بالکل بی آ دُٹ ہو جا ہیں۔''

''لیکن اس نواب کواتی دولت دے کرتم کیا کرو گے؟''

"ووات " طالوت نے ایک مری سائس لی۔ "یارا تمہارے ہاں جس چیز کو اتن اجمیت دی جاتی ہے، میری نگاہوں میں وہ ایک بے حقیقت شے ہے۔ اس سے قیمتی بے شار چیزیں ہیں جن کے خرچ میں تیسری کلاس کے گھڑے تھے۔ پہلی اور دوسری کلاس کے گھوڑے ریاست سے باہر تیس جاتے۔" "و وتيسرى كلال كے محورث تعے؟" نواب صاحب فے جرت سے كہا۔

"لین بے حد شاغدار۔ میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ واپسی میں، میں انہیں قریب سے ديكمول كا-آپ سے ملاقات كركے دلى مرت بوئى ب مسر صائم اور مسر عادل!"

"مهم بھی مسرور ہیں۔" طالوت نے کہااورای وقت ایک ملازم اندر داعل ہوا۔ "چائتارې\_"

"أيج نواب ماحب! جائ تيارب."

'' جلال آباد میں آپ مہمان ہیں۔ یہ فرض میرا ہے،لیکن بدقستی کہ میری دعوت قبولیت نہ حاصل کر سكى- تاہم ميں اس دعوت كو محرانے كى جرأت نہيں كرسكا۔" نواب صاحب نے كها اور الله كورے

"مرف كل كے لئے معذرت خواہ مول\_آپ جب بھى حكم فر مائيں، ہم لوگ حاضر مو جائيں گے۔" طالوت نے کہااور پھرنواب صاحب کو لے کر ہم دنوں فیے کے دوسرے مصے میں بھی گئے گئے۔ یہاں ایک خوب صورت لمبی میز لکی ہوئی تھی۔اس میز کی تفصیل الفاظ میں کیا بیان ہوتی۔سونے جائدی کے برتن تھے، جن میں حسین تلینے جمالارے تھے۔ درجنوں سم کے چل اور خشک میوے تھے، جائے تھی۔ نواب صاحب کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ساری نوابی رکھی رہ گئی تھی اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ طالوت ببرحال طالوت ہے۔ میری دنیا کے نواب اس کا کیا مقابلہ کرسکیں گے۔

پُرتكلف جائے يا مئی۔اس كے بعد نواب صاحب سے تفكو موتى ربى۔اور پھر نواب صاحب نے اجازت طلب کی۔

"اگر گتاخی نه تصور کریں تو دونوں حضرات کل خادم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیں۔"

"شرمنده كرري إلى محترم إ ....... آپ كى مجت محرى شخصيت كون متاثر ند موكا؟ آب مارك بزرگ ہیں،آپ کے عم کی حمیل ہوگی۔' طالوت نے کہااور نواب صاحب ای وقت بول پڑے۔ "بال، وه آپ کے کھوڑے نہ دیکھے سکے۔"

""تشریف لائے۔" طالوت نے ہی کہا اور ہم دونوں مع نواب صاحب اور ان کے مشیروں کے چل بڑے۔ عارضی اصطبل میں متنوں کھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ نواب صاحب نے کھوڑے دیکھے اور ان کی آ جمول می تحسین کے آثار اُبحر آئے۔

"والله .....اس سے حسین اور شاندار محور به ماری نگاموں سے نبیس گزرے۔ کیا شان ہے۔" "آپ کو پندآئے نواب صاحب؟" طالوت نے پوچھا۔

"بے پتاہ۔ہم محور وں کے عاشق ہیں۔"

" تب بیتیوں آپ کی نذر۔ ' طالوت نے کہااور نواب صاحب انجیل پڑے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین ندآیا۔ انہوں نے تعجب خیز نگاہوں سے طالوت کی طرف دیکھا، اس کے الفاظ پرغور کیا۔ '' سائیس! محور ہے کھول کر نواب صاحب کے مکان پر پہنچا دیئے جامیں۔''

ہے کوئی اولی تھیں۔

السيميري بحي مهرانه ميس بي- بيلفرت ادربيروحي-"

''اُوہ،ان خاتون ہے تو ایک اتفاق کے تحت ملاقات ہو چکی ہے۔'' طالوت بھٹ سے بول پڑا۔ ''اُرے کہاں؟''نواب ماحب جیرت سے بولے۔

''ٹرین میں ..... ہم لوگ فاموثی سے جلال آباد آ رہے تھے۔ یہاں مارے آدمی موجود تھے۔ بہر حال، ٹررین کے کمیار ٹھنٹ میں بیٹاتون چنداور خواتین کے ساتھ موجود بھیں۔سفر کا ساتھ رہا۔'' "ارے میں مٹے! آپ نے ہم سے تذکرہ بھی ہیں کیا۔"

لیکن سیس کے حواس می درست بیس تھے۔ بہر حال ہم نے کوئی خاص توجہ بیس دی۔

نواب اساحب نے جاری مدارات کے سلسلے میں اٹی پوری صلاحیتیں استعال کر ڈ الی تعیس ، ان کا تذكره طويل اور بمقعد ب\_ يول مجوليا جائ كدوه ان تمام جزول كاجواب دي من كوشال تع جوہم نے المیں بخفتا ہیں کی تھیں لیکن طالوت موقع کی تلاش میں تھا اور بیموقع اسے جائے کے وقت

" تم ریاست سے ایک طویل سرکا پروگرام لے کر نکلے تھے۔ بہت سے شرکھو سے، کیکن جلال آباد آ كر جميں احساس مواہے كہ ہم نے كوئى جگه ديلھي - كوائجى ہم نے جلال آباد ميں چھٹيس ديكھا بيكن آپ جے عبت کرنے وار لے بزرگ کود میر کراور کچھ دیکھنے کی ضرورت بی نہیں رہ کی ہے۔"

"ن یہ آپ کی جا ہے جینے ! کچھ روز اگر بہال قیام کریں تو میری سب سے بوی آرزو لوری ہو

جائے گی۔" نواب صاحب نے کھا۔ "مارا دل خود يهال سے جانے كوئيل جاه رہاليكن ملازموں وغيره كوئيس دالس بھيجنا يركام اس بھیڑکوراتھ نیس رکھ سکتے لیکن دقت ہے کہ اس کے لئے ہمیں بوٹلوں کا سمارالینا پڑےگا۔ کیا کیا

يهاں کوئی اعلی ہوئل موجوبدہے؟" "مولی سید فل سید اور ب ماحب شرمنده سے لیج میں بولے۔" یہ کوشی شاید حضور شنم اده کے شایانِ شان نبیل ہے۔"

"اریکیس، یکیافر مارے ہیں آپ نواب صاحب؟" طالوت جلدی سے بول پڑا۔

'' مجھے قبی مسرت ہوئی، اگر آپ یہاں کچھ روز قیام فرماتے۔''

'' ہمیں صرف آپ کی 'تکلیف کا احساس ہے، ورندآپ کی معیت سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو عمّی

" آپ نے قیام سے میر ول عزت بوھ جائے گی۔ سعادت تو مجھے ملے گی، کیا شخرادہ عادل میری ب وعوت بھی قبول کرلیں تھے؟''

"بروچتم\_ جب تک آپ جم ویں گے۔ باشبہ میں جلال آباد بہت بیند آیا ہے۔" طالوت نے کما اورنواب صاحب خوش ہو مجے \_ طالوت يمال آحما تھا۔ واليس كاسوال ى نبيس بيدا ہوتا تھا۔ يہ بات تو رور ام میں شال تھی۔ چنا نچہ ہم نواب دہا حب کے یہاں قیام پذیر ہونے کو تیار ہو گئے۔ چائے کے بعد نواب صاحب نے اول خائدان میں سے پچے مطرات کو ہمارے او بر متعین کیا اور خود

ہم كل سے كام ليتے ہيں۔ مثلاً اخلاق، محبت، نيكى وغيره۔ اور كيمروه اللي واقعي خوب صورت تمي يقينا نواب کے پہاں کا ماحول بہت دللش ہوگا۔ ہم تعور ٹی ی تفریح کریں گے اور بس۔"

"كوئى كريوتونبيل بوكى؟" من في محرات بوئ كها\_

"تمہاری چند باتن گرویس باندھ لی ہیں۔وعدہ کرلیا تھا کہ اب کی بھی لڑکی ہے اس حد تک متاثر تبیں ہوں گا کہ وہ ہمارے مشاغل میں حارج ہو۔ بیاڑی بھی بس تعوزی ی تفریح کے لئے ٹھیک ہے۔" " كُلْه! ...... كام كآ دى بن كئ بو-" من في بنة بوئ كما اور طالوت بهى بنة لكا-

دوسرے دن ہم نے نواب صاحب کے کل روائل کا بندوبست کیا۔ طالوت نے راسم سے چھواور فر مائشات کی تھیں اور راسم نے ان کی تعمیل کر دی تھی۔ چنانچے تقریباً ساڑھے بارہ بج ہراول دستہ روانہ ہو میا۔ پرانے طرز کے خوان تھے جوان لوگوں کے شانوں پرلدے ہوئے تھے، جو یہاں موجود تھے۔ سب كى سب دردى بہنے ہوئے تھے۔ يہ خوان ، سر پوشول سے ذھكے ہوئے تھے ادر ان ميں وہ كچھ تھا، جونواب صاحب نے خواب بھی نہ دیکھا ہوگا۔اعلیٰ درج کے کپڑے کے تعان،خٹک پھل بقیس ترین ڈیکوریشن میں اور نہ جانے کیا کیا۔ اور سیسب کچھ ظاہر ہے، اس دنیا کی طرز بہیں تھا۔

پھرایک بے ماری کارنواب ولا میں داخل موئی تو گویا پورائل استقبال کو اُلد آیا تھا۔نواب ماحب نے بھی شاید کل شام والی کے بعدے بی انظامات شروع کر دیے تھے۔ ان کا شاندار کل اور خوبصورت بن كما تفا-تمام ملازم نى بوشاكيس بهنے موئے يتھے۔

روائل کے لئے طالوت نے مجی خوب تیاریاں کی تھیں، انتہائی اعلی درج کے جدیدتراش کے سوت ہم دونوں نے پہنے ہوئے سے اور خوب فی رہے سے طالوت کی تو جال بھی شفرادوں کی سی می۔ کونکه وه در حقیقت شنراده توله لیکن حشمت برادرز کا بید دوکوژی کا کلرک بھی ای کے اعداز میں چلنے کی کوشش کردہا تھا۔ اب جیسا بھی لگ رہا تھا، اس کا انداز واس خادم کوئیں ہے۔ کل کی خوبصورت کنیزیں مچول نچماور کر ری تھیں۔ پورٹیکو میں ہمارے ہاوردی ڈرائیور نے کارروک دی۔ نواب صاحب اور ان كے اللي خاندان ہمارے استقبال كوموجود تھے۔ طالوت نے آہتہ سے ميرا ثمانہ دبايا۔

" بول؟" من في سواليه الدازين اسد يكها\_

"وورى سى الثاره كرتے موجود بے " وواجقول كے سے اعداز مل الثاره كرتے ہوئے بولا اور میں بھی اس کے اشارے پر اس طرف دیکھنے لگائے سیس ان اور کیوں کے ساتھ ایک خوبصورت لباس میں ملبوس کھڑی تھی لیکن اس کا چہرہ سیاٹ تھا اور اس پر کی قتم کے تاثر ات نہیں تھے۔ دونوں شریراڑ کیاں بھی سنجیدہ بی کھڑی تھیں۔ ڈرائیور نے دردازہ کھول دیا۔ پہلے طالوت اور پھر میں نیچے اُترا اور نواب صاحب دونوں ہاتھ پھیلا کر ہماری طرف لیے۔ ان کا چیرومسرت سے سرخ تھا۔ انہوں نے باری باری ہم سے معافقہ کیا۔ سفید شروالی اور چوڑی دار پائجاہے میں وہ خوب نے رہے تھے۔

"میری خوش تقیبی کی انتها ہے...... آج اس کوشی کی رونق بڑھ گئ ہے۔" انہوں نے کہا۔ کیونکہ ہم ان کی طرف متوجہ تھے،اس لئے سیس اور تھرت وغیرہ کے چیروں کا جائز ہ لینے کا موقع نہیں مل سکا۔ برحال .....ای کی نوبت بھی آئی۔ او کول کے ایک پورے گروپ سے مارا تعارف کرایا گیا، جن میں سیمیں وغیرہ بھی تھیں۔ میں نے سیمیں، نصرت اور روحی کی شکل بھی دیلھی۔ ان کی آتکھیں حمرت

"شنراده صائم!"اس نے مجھے آواز دی۔ "جىشېنشاه عادل!" ميں نے مطحكه خيز انداز ميں كها اور طالوت بے تحاشا بنس برا۔

"يار!ايمانداري في بتاؤ، مره آرم بيا كيل ؟"

"اتني دولت خرج كركي بهي مزولين آئے گا؟"

'' دولت کی بات چھوڑو پیارے! پیر بتاؤ، کیسا جارہا ہوں؟''

" کیابات ہے تمہاری۔"

دو مریارا اس نواب کے بیج نے تمادیا۔ کمبل کی طرح چٹ کیا ہے۔ اس سے جان چیزاؤ کسی

"سوچو۔" میں نے کہا۔

ودم غور کرو، اس سے صرف دو بار ملاقات ہوئی ہے اور وہ بھی اجنبیوں کے سے انداز میں۔ بید

اجنبیت دور ہولی جائے۔'' ''ووسخت حیرت زدو ہے۔''

" بونا چاہئے۔ بہر مال ، اس سے الاقات کی تیر بر کرو۔ بات تنہائی میں بی بین سکے گا۔"

"إلى .....كى سوچ را مول ويساستاد التهيس ايك كام كرنا برك كا-"

"م مجي كى كو پيند كراو \_ وقتى طور برسى \_ تاكة تفريح برابر ر ب \_ ورند مجهے كوفت رہے گا -"

"م بفري سے اپنا كام كرو ميرى بروامت كرو-" " يه بکواس ہے۔ اگرتم نے کل تک سمی کو پندنہیں کرلیا تو ہم بہ جگہ چھوڑ دیں گے۔"

''واہ، پیخوب زبردی ہے۔''

"میری خاطر،میری جان! پلیز ـ" طالوت نے ایسے انداز میں کہا کمیری ہنی ندرک کی۔

"دبس، توتم عي انتفاب كردينا-" مس في كها-

" إلى ..... ييميرى ذمه دارى رى يى چرلطف آئے گا۔ ويسے المبى چندمن كے بعد مي ايك كام

" ورا باہر جاؤں گا اور سے پت لگاؤں گا كراس كى ربائش گاہ كبال بے لينى وہ ہم سے كتى دور

"ضرور لگاؤ کیکن احتیاط ہے۔کوئی گڑ بڑمت کر ڈالنا۔"

"ارے فلرمت کرومیری جان!.....اور ہاں، ذرا مجھے دو جارعشقیہ مکا کے ضروریاد کرا دینا۔ آج تک سی سے اظھارِ عشق نہیں کیا ہے۔ ذرا دو چارموقع کے اشعار اور پھھالی بی دوسری باتیں۔ میں ذرا سليقے سے عشق كرنا جا بتا مول-"

"مفرور، ضرور، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور طالوت اپی جگہ سے اٹھ کمیا۔ اب سی کے کمرے میں آنے کے امکانات تبیس تھے چنانچہ مجھے طالوت کے چلے جانے سے کوئی تشویش نبیس ہوئی۔ میں آرام انظامات كرنے چلے مكے وہ اين كراني من جارے قيام كا انظام كرنا جا ہے تھے تا كه كوئى كسرندره جائے۔نواب صاحب قدامت پند تھ، لیکن ہر محص ضرورت کے مطابق کیک رکھتا ہے۔نواب مساحب نے بھی تھوڑی دیر کے لئے اپنی قدامت کو خیر باد کہددیا تھا۔ سیمیں تو یوں بھی بے پردہ می لیکن اان کے خاندان کی دوسری خواتین بھی طالوت کے اور میرے سامنے آئی تھیں۔

بلاشبه طالوت نے ایسے ایسے تحالف ان لوگوں کو دیئے تھے کہ اب کوئی مخبائش ہی نہیں رہی تھی۔ نواب صاحب کے اہلِ خاندان جن میں کچھ بوڑھی عورتیں اور کچھنو جوان تھے، طالوت کا دماغ جائے رہے۔ وہ طالوت کی ریاست، شادیا کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے اور طالورہ مجمی الیمی او کی او کی چھوڑ رہا تھا کہ توبہ ہی بھل۔ وہ مجھ سے بھی اپنی باتوں کی تقدیق کرارہا تھا۔

" فتنم اده صائم آپ کے بوے بھائی ہیں یا چھوٹے؟" ایک صاحب نے سوال کیا۔

"جم دونوں میں صرف بیں دن کا فرق ہے۔ میس معلوم کہ کون بیں دن چھوٹا ہے، کون برا۔" "بیں دن؟" ایک خاتون اس" میکنیکل خائ" پر گرفت کرتے ہوئے جمرت سے بولیس۔

"يِي-" طالوت نے جواب دیا۔

"دراصل والدصاحب كى ايكسواكيس يويال بين-انسب كے لئے الگ الله كل بين-سب ك الك الك مشاعل بين-اس طرح صائم كى اور ميرى والده الك الك بين-"

"اككسواكيس؟" بزى بى كے علاوہ كھاورلوك بھى جيرت سے بولے۔

"جي بال- جب ہم وبال سے چلي واكيس بي ميں، اب كھوزيادہ بوال و ہميں معلوم بين ہے۔" طالوت نے نہایت سادگی سے کہا۔ بننے کی برتمیزی کون کرسکنا تھا۔ ہاں، جبرت زدہ سب تھے۔ اس ، کے بعد کافی دیر تک لوگ ان ایک سواکیس بو بول میں اُلھے رہے اور تعور کی دیم کے لئے سوالات سےنبو ت مل گئی۔

، پر اب صاحب آ مے اور لجاجت سے بولے۔" آپ کی رہائش کے انتظامات ہو مجے ہیں شخرادہ صائم اور عادل! گوآپ کے قائل تو نہیں ہیں، لیکن بہر حال ..... چنا نچہ آنپ پند فر اکس تو اپنے آدمیوں کو واپسی کی اجازت دے دیں۔"

"جبتر ب سين نوازش-" طالوت نے كها اور درائوركو بلانے كى فر اكثى كى درائور سے اس نے کہا کہ باقی لوگوں کو واپس کر دیا جائے۔ صرف کار رہنے دی جائے۔ او خود بھی جاسکا ہے۔ اور ڈرائيورگردن جھكاكر چلا گيا\_

رات کے نواب صاحب سے جان چھوٹی۔ رات کے کھانے پر میمیں سے ملاقات ہوئی لیکن وہ گردن جھکائے کھاتی رہی۔ایک دوباراس نے عجیب ی نگاموں سے طاا وت کودیکھا تھالیکن ان نگاموں کامغہوم واضح نہیں تھا۔ بہرحال پھر طالوت نے آ رام کی خواہش ظاہر کی اور نواب صاحب ہمیں ہاری خواب گاہ تک چھوڑنے آئے۔

خواب گاہ کیاتھی، بس بے تظیر تھی۔ طالوت نے دروازہ اندر اسے بند کیا اور ایک طویل انگرائی لیتے ہوئے ایک کری پردھم سے بیٹھ گیا۔ جیسی کئی عورتیں ،لڑ کیوں کی تگرانی پر مامور ہیں۔'' ''خوب۔ بواسے ملاقات ہوئی ؟''

وب برائے ماں میں ہوئے۔ " "خدا نخواستہ" طالوت جلدی سے بولا۔ "ابھی تک تو ان کی شکل نظر نہیں آئی۔ آگے اللہ ما لک ہے۔" "اس کے علاوہ؟" میں نے بوجما۔

'' پوری کوشی کی سیر کی ہے۔ ہر طرف جارا ہی ج چہہ، خاص طور سے ان تحا نف کا۔اس کے بعد میں نے تو اب جلال الدین کی خواب گاہ کی بھی سیر کی۔''

حوب۔ ''بیگم صاحب بھی خاصی حسین ہیں۔لیکن انتہائی پر دہ نشین۔استقبال میں بھی وہ شریک نہیں تھیں۔ بہر حال،نواب صاحب ہے بڑی اہم تمنقگو ہور ہی تھی۔''

"كيا؟" من نے دلچسى سے يو جما-

یک رسی میں بڑھئے ہیں بے جارے۔ ابھی کل یا پرسوں تک نواب شمشیر الدولہ آنے والے " بوی اُلجھن میں بڑھئے ہیں بے جارے۔ ابھی کل یا پرسوں تک نواب شمشیر الدولہ آنے والے "

" بيكون يزرگ بين؟"

سیوں بدرے یہ وں بدرے ہے۔

درسیمیں کے طلب گار۔ پہلے سے معاملہ طے ہے۔ اب چونکہ سیمیں تعلیم ختم کر چکی ہے، اس لئے شمشیر الدولہ چند روز کے لئے بہاں آ رہے ہیں۔ اس دوران نواب صاحب ان کی عادات و اطوار کا جائزہ لئے کرآخری فیصلہ کریں گے۔ کسی اور ریاست کے نواب کے صاحبز ادے ہیں۔''

"أنجمن كياب؟" من ني يوجما-

" دونوں فراب صاحب نے دنی زبان میں اظہار کیا تھا کہ ہماری ......میرا مطلب ہے،
میری اور تمہاری بات ہی کیا ہے۔ نواب اور شخم ادول میں بہر حال فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی
سیمیں سے منسوب ہوسکتا تو نواب صاحب کی قسمت کھل جاتی ۔ اس پر بیگم صاحب نے فرمایا کہ نواب
صاحب نے ان کے منہ کی بات چھین لی۔ لیکن اب کیا ہوسکتا ہے۔ شمشیر الدولہ کا انتخاب کیا جا چکا ہے
اور اگر شمشیر الدولہ کونظر اعماز بھی کیا جائے تو کس بل بوتے پر شخم ادول کے لئے ایک سے ایک حسین
لور گر شمشیر الدولہ کونظر اعماز بھی کیا جائے تو کس بل بوتے پر شخم ادول کے لئے ایک سے ایک حسین
لوکی ہوگی۔ کیا ضروری ہے کہ ان میں سے کوئی سیمیں کو پہند کر لے؟"

"اوه-" من في سرسرات موئ لج من كها-

'' ہے نا دلچیپ رپورٹ؟'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''

" بے تو کیکن أنجفن میں، میں بھی پڑ گیا ہوں طالوت!"

و کول؟"

"أيك بات بناؤ طالوت! كيام مراكوك بين؟"

'' ہر گر نہیں۔ ہمارے جیسے نیک لوگ تو اب تک نہیں پیدا ہوئے اور نہ آئندہ پیدا ہوں گے۔'' طالوت نے بڑے خلوص سے کہا اور جھے انسی آگئی۔

> ' دمنخره بن مت کرو۔ ہمارے تمہارے درمیان ایک معاہرہ ہولہے۔'' درس رو''

دہ مسہری پر لیٹ گیا۔ انو کھے خیالات پھر میرے ذہن میں داخل ہونے لگے۔لیکن میں نے زور سے گردن جھٹک دی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔

لیکن طالوت کے ساتھ گزرنے والا ہر دن اپنے جلو ہل سینکٹر وں ہنگاہے لئے ہوتا تھا۔ کیسی عجیب و غریب شخصیت کا مالک ہے وہ فض ۔ ہیں اس کی حرکتوں پر مسکرا تا ہوا سوگیا۔ جھے نہیں معلوم ، طالوت کس وقت والی آیا۔ بہر حال شح کو جب میری آئے تھی تو وہ اپنی مسہری پر بے خبر سور ہا تھا۔ ہیں کسلمندی سے کروٹیس بداتا ہوا اسے دیکھتا رہا۔ پھر اشا اور باتھ روم میں واشل ہوگیا۔ باتھ روم سے فارغ ہو کر میں باہر لکل آیا۔ مسل کرنے سے طبیعت شکفتہ ہوگی تھی۔ لباس تبدیل کیا اور ایک آرام کری میں دراز ہو کر ملک طالوت کا جائزہ لینے لگا۔ پھر نہ جانے کس خیال کے تحت اٹھا اور خوب گاہ کی بنگی سے کی کھڑی کھول طالوت کا جائزہ لینے لگا۔ پھر نہ جانے کس خیال کے تحت اٹھا اور خوب گاہ کی بنگی سے کی کھڑی کھول دی۔ ابھی سورج نہیں لکا تھا۔ آ سان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بہت خوب صورت موسم تھا۔

میں نے کھڑی کے دوسری طرف نگاہ دوڑائی۔ انجائی حسین باغ لگا ہوا تھا۔ پھولوں کے تختے بھرے ہوئے تھے، جن برزنگ برنگے پھول گئے تھے۔ ہواؤں میں ان پھولوں کی خوشبور پی ہوئی تھی۔لیکن اس کےعلادہ اور بھی بہت کچھتھا۔

رنگین آنچلوں کی ایک ٹولی۔ چار پانچ اڑکیاں محوگشت تھیں اور ان میں سیمیں، نفرت اور روتی بھی تھیں۔ سیمیں نفرت اور روتی بھی تھیں۔ سیمیں ایک ڈھیلا ڈھالا گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ اس کے بال اُلچھے تھے۔ بجیب خسن تھا۔ ب شک وہ بے حد بیاری تھی۔لیکن میں نے کھڑ کی بند کر دی۔ طالوت اگر جاگ گیا اور اس نے مجھے اس طرح کھڑے دکھیا تھا اس لئے اس پر میرا کوئی خرے دیکھیلیا تو ممکن ہے وہ پچھ فلاسوچ لے۔وہ سیمیں کو پند کرتا تھا اس لئے اس پر میرا کوئی حت نہیں تھا۔

چند منٹ کے بعد طالوت جاگ گیا۔اس نے انگرائیاں لیس اور پھر پاٹک پر پاؤں اٹکا کر بیٹھ گیا۔ جھے دیکھ کراس کے ہونٹوں برمسکراہٹ پھیل گئی۔

"جب میں واپس آیا تھا تو تم سوچکے تھے۔"اس نے کہا۔

" إلى ..... من دات كى راودث ك لئے بين مول "

"بردی دلچسپ ر بورث ہے۔"

'' حلیہ درست کر آؤ۔ اس کے بعد ہی بات چیت کریں گے۔'' میں نے کہا اور طالوت گردن ہلا کر اٹھ گیا۔ پھروہ غسل خانے میں گنگنا تا رہا اور میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد طالوت واپس آ گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

'' پہلی خوشخری۔محترمہ سیمیں اس کمرے کی ہائیں ست والی عمارت میں مقیم ہیں، جس کا ایک درواز ہ اس حسین باغ میں کھلتا ہے، جسے تم یہ کھڑ کی کھول کر دیکھ سکتے ہو۔''

"خوب" ميل في مكرات بوع كها

''میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں مجلسِ مشاورت جمع تھی۔'' ...

''آٹھ دس لڑکیاں تھیں۔ اس عمارت میں لڑکیوں کی تعداد بہت کافی ہے۔لڑ کے کم عی نظر آتے ہیں۔ جو بھی ہیں، بڑے برخوردار تسم کے۔انہیں لڑکیوں کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بوا

" بين نواب صاحب! خدا ك صل سيهم محى مسلمان بين-" "بوی مرت کی بات ہے۔ تیار ہوتو آئ تھوڑی دیر چن کی سررہے۔" نواب صاحب نے کہا۔ من کی سر کرتے ہوئے اواب صاحب ہم سے تفتگو کرتے رہے۔ بہت ی باتیں کیں انہوں نے۔ تب طالوت نے ایک بات کی۔

"مير يزين مين ايك خيال ألجدر ما م نواب صاحب!"

''وو کیاشنرادے عادل؟''

ازل

"بم لوگ سروتفری کرنے نکلے ہیں اور تمام تکلفات سے بے نیازی جائے ہیں۔اس کامعمولی سا اعدازہ آپ نے اس بات سے لگالیا ہوگا کہ ہم دونوں تنہاٹرین سے سفر کرد ہے تھے۔"

"اده بال يسيد مجمعال بات يرجرت موني كا-

" يهال اس كل من آپ نے جس الخائية سے جميں مروكيا ہے اور يهال كے كمين جس محبت سے ہم سے پیش آئے ہیں، وواحساس دلاتی ہے کہ ہم اپنے عی کمریس ہیں۔"

"ب شک میری خوش منی م كرآب لوگ اس اینا كمر تصور كرتے يون"

"ب پرنواب صاحب! آپ جس طرح اپ روزمرہ کے معاملات مسمعروف رہے ہیں، معروف رہیں۔ ہمیں کمرے دوسرے لوگوں کے سرد کر دیں۔ اور صرف فرصت کے اوقات میں ہاری ملاقات ہو۔ ہم يهان تحورُ اسا وقت كر ارنا عاج بيں۔ ليكن اگرية لكفات جارى رہے تو زياده عرصے نہ

نواب صاحب، طالوت کی اس بات سے بہت متاثر ہوئے اور بولے۔" تم لوگ واقعی نیک فطرت اورساده دل ہو بيني بجھاليا لگ رہا ہے جيسے تم مير اپ بيج ہو۔ آكر تمهاري خواہش ہے تو ميل اس بر ال كرون كا\_ يدكو كى تمهارى ہے۔سب لوگ تمهارا احر ام كرتے ہيں۔ جہال دل جاہے جاؤ۔سب ے موتم اپنے بچے ہو۔ جاال آباد کی سیر کے لئے جے جا ہو ساتھ لے لیما۔"

و مشکرید ..... بیآپ نے اپنائیت کی بات کی ہے۔ '' طالوت نے کہا۔ میں طالوت کی شرارت سمجھ میا تھا۔ بہر حال نو بج ہم ناشتے کے لئے چل پڑے۔ ناشتے کی میز پر مکنے بینے افراد تھے۔ لینی گھر کے خاص خاص اوك بيليم صاحب بمي تعييل ،جنهيس خاص طور على جمار بسامنے لايا حميا تفا اور وہ نئ نويلي ولهن

کی طرح شر مائی جیمی صیب –

سیمیں اور دوسری الرکیوں کا موڈ بے حد خوشکوار تھا۔ وہ سکرا کر بیگم صاحبہ کو دیکھ رہی تھیں۔ نواب صاحب مجی ناشتے کے دوران لطیعے سنا رہے تھے۔ بہر حال، اگر وہ مغرور بھی تھے تو یقین نہیں آتا تھا۔ کیونکہ اس وقت وہ بہت خوش مزاج معلوم ہورہے تھے۔ پھر انہوں نے طالوت کی فرمائش بتائی اور خاص طور سے میں سے خاطب ہو کر ہو لے۔

د سیمیں بیٹے! تم جدید طور پر تعلیم یافتہ ہو۔ اس کئے معزز مہمانوں کی مدارات کی ذمہ داری تم پر خاص طور سے عائد ہوتی ہے۔ آہیں جلال آباد کے نواح کی سیر ضرور کرانا۔"

" يى ......! " سيميں نے ساد كى سے كہا۔ ميں نے اس وقت اس كے ليج ميں كوئى خاص بات مبيں محسوس کی می اور ندجانے کول مجھے میاحساس ہوا کہ شاید تمشیر بہا در کا پلد بھاری ہے۔

"كىشرىف لۈك كوكى قىت پر پريشان بىس كيا جائے گا۔" "مل اس يركار بند مول-"طالوت في سيندير باته ركه كركها-

"مرے سلسلے میں بھی تم دیکھ سچے ہو۔ داؤ درجانی کی اڑکی کے لئے خاصی تکلیفیں اٹھائیں لیکن اس کی عفت ہرحرف نہ آنے دیا۔''

"قدر كرتا مول يار! اس بات كى\_" طالوت نے كہا\_

''اگرسیس شمشیر سے منسوب ہے اور اگر دونوں خوش ہیں تو ہمیں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہرہے،اسے شمشیرے جدا کر کے ہم اسے کوئی سہارا تو نہیں وے سکتے۔ پھران کا معاملہ خراب كيول كياجائي؟"

'' ہوں۔'' طالوت کی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر گردن ہلاتے ہوئے بولا۔'' کہتے تو ٹھیک ہو۔ لین اس کے لئے ایک شرط ہے۔''

"ان شمشير الدوله بهادر كا جائزه ليا جائے گا يمين كوبھى شؤلا جائے گا۔ اگرششير الدوله بيمين جيسى حسین الرک کے لائق ہوئے اور سمیں نے بھی انہیں بیند کیا تو ہم خاموثی سے یہاں سے بسر کول کر جائیں گے۔اوراگرالی بات نہ ہوئی تو پھر جملہ حقوق محفوظ ہیں۔''

" چلومنظور ۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور بد بات طے ہوگئ کہ فوری طور نر طالوت، سیس سے عشق نبیں شروع کرے گا۔

تقريباً ساڑھے آٹھ بج دروازے پرقدموں کی جاپ سنائی دی۔ درواز و کھلا ہوا تھا۔اے دھکا دیا گیا اور کی نے اعدر جما نکا کوئی ملازمه معلوم ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کے سامنے آگئی تھی اس لئے اس نے سہے ہوئے انداز میں کی سلام کرڈالے۔

" كياتين فاتون؟" من فرافت سے يو چھا۔

" نواب میال نے بھیجا تھا کہ دیکھ آؤں، آپ جاگ گئے یا نہیں۔" ملازمہ نے خٹک ہونٹ تر كرتے ہوئے بتایا۔

"اندرآ جادً-" طالوت نے کہااوروہ اندرآ گئے۔ پوری جان سے کانپ ری می ب چاری۔ " يهال سب كس وقت جاك جاتے بين خاتون؟"

"ميال مات بج تك ـ يح آخم بج تك ـ"

" محك ب- ناشتكس وقت موتاج؟"

' دبس تو ہمارے جاگ جانے کی اطلاع دو۔'' طالوت نے کہا اور ملازمہ واپس چلی گئے۔ تھوڑی دریر کے بعد نواب صاحب خود آ<u>پنچ</u>۔ ''صبح بخیر بچو! رات کوایک بڑی غلطی ہوگئے۔''

'' کیا نواب صاحب؟'' طالوت نے کہا۔ہم دونوں نے آبیس سلام کر کے مصافحہ کیا تھا۔ " بمُكَى بوچھنا بھول كيا كەتم لوگ بيڈتى دغيرہ ليتے ہويائبيں؟" ہے تو ظلم کیا ہے مسیمیں! میری آنکھیں انہیں دیکھنے کے لئے ترس رہی ہیں۔'' طالوت نے کہا۔ سیمیں ہلمی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ بولی۔''میرا خیال تھا، اس حیثیت میں آپ ہجیدہ ۱۰۰ ، گرکیکن ......''

''ارے کیسی حیثیت؟ کہال کی حیثیت؟ ...... بوائے لئے سب کچھ داؤ پر لگا کرید ڈھونگ رجایا ہے۔ ہائے بوا!'' طالوت نے اس اعداز میں کہا کہ تھرت اور روی بے تحاشا ہنے لگیں۔

''آپ اب ہمیں بے وقو ف نہیں بنا سکتے شنم ادوعادل!''سیمیں نے کہا۔ ''آپ اب ہمیں بے وقو ف نہیں بنا سکتے شنم ادوعادل!''سیمیں نے کہا۔

"ب وقوف؟ ..... میں نے الی جیارت کب کی محترمہ؟"

''ٹرین میں آپ نے کب بتایا تھا کہ آپ شنم ادے ......ایسے اعلیٰ انسان ہیں۔'' ''بوا میری سات پشتوں کو گالیاں دیتیں۔ کہتیں، شکل تو دیکھ آئینے میں کمبخت۔صورت پر پھٹکار برس ری ہے۔ شنم ادے تھے جیسی منحوس شکل رکھتے ہیں۔'' طالوت نے کہا۔

''بوائے آپ سے کانی گنتا خی کی تھی ،جس کے لئے میں شرمندہ ہوں۔''سیس نے کہا۔ ''اب آپ میرا نداق اُڑا رہی ہیں۔میرا دل ان کے لئے تڑپ رہاہے اور آپ ان کی گنتا خی کی معانی یا تگ رہی ہیں۔'' طالوت نے منہ پھٹلاتے ہوئے کہا۔

"روی! ذرا بوا کو بلا لاؤ' سیمیں نے منتے ہوئے کہا اور روی جلدی سے اٹھ گئ۔ وہ باہر نکل گئ۔ سنجیدہ ترین سیمیں بے ساختہ مسکراری تھی۔اس نے کئ بارمیری طرف بھی دیکھا تھا۔

ا میدادین در میتیقت بے صائم صاحب! کہ ہم لوگ ٹرین میں آپ کی حیثیت نہیں جان سکے تھے۔ہمیں وہم وگمان مجی نہیں تھا کہ دوشنم ادے ہمارے ساتھ سنر کررہے ہیں۔"

ومان و من من مرد مرد مرد المرد المر

''میں نے اپنی نگاہ کی بات نہیں کی علی، صرف والد اور والدہ کی بات کی تھی۔ آپ نے یہاں کا ماحول دیکھیا۔ آپ نے یہاں کا ماحول دیکھیا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ جھے بحرم قرار دیں تو میں ہرسزا کے لئے تیار ہوں۔'' ''بس تو پھر آپ ہمیں شنم اوہ نہ کہیں، صرف عادل اور صائم کہیں۔شنم ادگی کا دُم چھلا صرف آپ

كوالدصاحب اور والده صاحبك لئے ب " طالوت نے كہا۔

اتی دریم بوالم بختی کا بختی اعرائیس ان کا چره زرد بور ماتها، بدن کانپ رہاتھا۔ اندر کھتے ہی وہ چین بوئی طالوت کے پروں کے پاس بیٹے گئیں۔ ''معاف کر دوحضور! بس ایک بار معاف کر دو۔اللہ تسم، آئندہ الی حرکت نہیں ہوگی۔بس ایک بار،اللہ کے واسط بس ایک بار۔''

ارے، ارے .....کیا بات ہے بوا؟ ......روی ! کیا کمددیاتم نے بوا سے؟ " طالوت جلدی

«میں نے تو کچینیں کہا، شخرادہ حضور!" ردی بولی۔

"پېر په بوا کوکيا مو کيا؟"

پرسید و سیار کیا ہے۔ اس اس معلوم ہوا ہے، اپ کرے میں چھپ کر میشے گئ ہیں۔ اس وقت بھی بری مشکل سے نگل ہیں۔ راستے بحر درودشرف پڑھتی ہوئی آئی ہیں۔ 'ردی نے کہا اور طالوت

ناشتہ ختم ہوگیا۔ نواب صاحب نے طازم کو بلا کر ہدایت کی کدا کبر پور کا دورہ جو ملتوی کر دیا گیا تھا، آج بی ہوگا۔ کیونکہ مہمانوں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کدائیس ایک ضروری کام سے اپنی جاگیرا کبر پور جانا تھا، جس کے لئے منع کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب ان لوگوں کی اجازت سے وہ وہاں جارہے ہیں۔

" آپ بڑے اطمینان سے جائے اور تمام کام کر کے واپس آئے۔" طالوت نے کہا اور ہم دونوں اپنے کرے میں واپس آگئے۔

"و آخرتم في إيناكام كرى ليا-"من في كها-

" ہاں یارا ممر بیاری کچھ معلوم ہوتی ہے۔" طالوت نے کہا۔

"اس کی وجہ شمشیر "نہیں ہے؟"

"بوسكا ہے۔ وكي ليس في كيا فرق براتا ہے۔" طالوت نے فتك ليج من كها اور ميں كرانے لگا۔

'' بنس کیوں رہے ہو؟ ...... بی اپنے وعدے پر قائم ہوں۔'' طالوت گرم ہوتے ہوئے پولا اور میں زور سے بنس بڑا۔

'' تو گر کیوں رہے ہو؟ میں تنہیں مجور نہیں کر رہائم نے حب وعدہ میرے لئے بھی تو کوئی تلاش ال کی۔''

''ایں ...... ہاں.....روی کیسی ہے؟'' ''زیادہ خوبصورت تو نہیں''

''نفرت سے انچی ہے۔ بہرحال، آج دن میں جائزہ لیں گے۔ تفریح کریں گے یار! نہ سہی عشق کین ان شمشیرالدولہ کو دیکھے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔''

''ضرور، ضرور، سرور کیا تھا کہ باہر بہت سے قدموں کی چارا نہ کر پایا تھا کہ باہر بہت سے قدموں کی چاپ سالی دی اور ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ درواز و کھلا اور نفرت کی شکل نظر آئی۔ پھر روی ادر سب سے آخر میں سیمیں جمجاق ہوئی اندر آگئی۔ نتیوں لڑکیاں شجیدہ تھیں۔ میں نے اور طالوت نے کھڑے ہوگران کا استقبال کیا اور پھر طالوت کردن اٹھا اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔

"وونيس آئيس؟"اس نے بڑے درد بحرے کیج میں پوچھا۔

"جى ......!" كى دردازے كى طرف د كھتے ہوئے بولى۔"كون؟"

''بوا...... جن کے لئے یہاں آنا پڑا۔'' طالوت نے ای انداز میں کہا اور اڑ کیوں کی سجیدگی رخصت ہوگئ۔وہ بے ساختہ بنس پڑیں۔

"بوايادين آپ كو؟"سيس نے كہا\_

''ارے انہی کی کوشش تو یہاں لائی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھانا کہ میں ایک ہار آپ کے یہاں ضرور آؤں گا، یوا کارشتہ لے کر۔'' طالوت نے کہا۔

"تو آپ بوا كارشته كرآئ بين؟" قعرت بشته موئ بولى-

''بلاشبہ۔شاید انہیں پیتہ چل گیا ہے۔جبی وہ میرے سامنے نہیں آئیں۔اگر آپ نے انہیں بتا دیا

"ويسيآب نے ال كمركى كايا بلث دى بـ ابوجان نے جھے اجازت دى ب كرآپ كوجلال آباد کے تواح کی سیر کراؤں۔ "میمیں نے خوبصورتی سے کہا۔

" دلکن ش آپ کومجور میں کرول گا۔ اگر آپ اے پندنہ کریں تو مجھے کوئی شکایت میں ہو گی۔" شنمرادے عی تمین ایک دلچسپ انسان مجی میں۔ اگر خاندانی روایات سے مجبور نہ مولی تو پہلے عی، میرا مطلب ہے ٹرین میں آپ کواینے ہاں آنے کی دعوت دیتی۔''

''شکریم سیمین! اگریم بات ہے تو پھر سر کو ضرور چلیں گے۔'' طالوت نے کہا۔ ''صائم بھانی،آپ کے برطس ہیں،عادل صاحب! بہت کم کواور متین۔'' " محصورتم بیں - خاموتی سے کام کر جاتے ہیں۔ " طالوت فے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''میں تمبیں مانتی۔''سیمیں ہنتے ہوئے بول۔ پھر کہنے لگی۔''ببرحال، آپ تیار ہو جائیے۔ہم لوگ

الجي آتے ہيں۔" " بہتر ہے۔ " طالوت نے کہا اور وہ تیوں مسکراتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ طالوت شرارت آمیز انداز میں میری طرف دیکھتا ہوامتگرا رہا تھا۔

" کیول، بہت خوش ہو۔"

"مائم بمائي .....عادل صاحب ..... کيا مجعي؟"

"اوه......." من مجى بنس باد اور محرجم تياريال كرنے كاله تيول الركيال محى آكئي ال ك ساتھ دولڑ کے بھی تھے، جوصورت علی سے احمق معلوم ہوتے تھے۔

" بيكون بين؟" طالوت في يوجما

" عالم صاحب .....مير ي في مي زاد بهائي - "سيس في ايك الرك كا تعارف كرايا اوروه كوث کا کالر درست کرنے لگا۔ ''اور بیشنم او صاحب ہیں۔ میرے ماموں زاد بھائی۔ چشیاں گزارنے یہاں

"الاسماته على دے ين؟"

"ئى بال......انبول نا جازت لى باى جاى جان سى "سيس كالجرز فكوارنيس تا-'' بروا نہ کریں۔'' طالوت نے کردن ہلاتے ہوئے کہا اور میں نے ہدر دی سے ان دونوں بے وقو فوں کو دیکھا۔ شامت آ گئی تھی بے جاروں کی۔ پڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ طالوت کی شاندار کار بی میں سنر کی تھری۔ میں نے اسٹیرنگ سنمال لیا اور طالوت میرے برابر بیٹھ گیا۔ اس کے نزدیک عالم صاحب بیٹہ گئے تھے۔ تعبی سیٹ بریتیوں لڑکیاں اور شنراد صاحب تھ، جوخوثی سے مجو لے نہیں سارہے تھے۔مسرت ان کے چیرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ طالوت نے ان کی کیفیات نوٹ کی تھیں۔لیکن وہ يُراسرادانداز بين منكراتا ربا تغاب

"وائي طرف مور ليس صائم بعائى!" راست ش يميس نے كها اور پر كچھ سوچتے ہوئے بول-"بم روبی فال چلیں گے۔ روی! میرا خیال ہے، تم آگے چلی جاؤ اور صائم بھانی کو گائیڈ کرو۔ آپ یہاں آجائي عادل صاحب!"

"أُنْهُ جِادُ بُوا! كانب كيون ربي مو؟"

"معاف كردد ...... بهليم معاف كردو ..... برى علطى موتى ب مجمع سه الله كرواسطي" "بوا! ...... بوا! أنفو من تهاري شادي كي بات بكي كرن آيا بول أنفوتو سبي"

"ايس ......" بوا جلدي س أته سيس ايك لمح ك لئة قيم آلود تكامول س طالوت كوديكما اور پھر جلدی سے بولیں۔ 'جودل جا ہے کراد و بھیا! مگر معاف کر دو۔''

''تو کیاتم شادی کرو کی بوا؟''سیمیس چیخ پڑی۔

"مجوى بينا!..... باك .....اس برهابي من غلطي موكى مندكرون وشنم اد مال كردن

"عادل!" من نے طالوت کو ڈانٹے ہوئے کہا۔" کیوں سیرمی سادی ہوا کو پریثان کررہے ہو؟ خردار، ابتمالى زبان سے بدئيرى كالك لفظ بھى ند فكے"

"بوا بہت نیک ہیں ..... ب حدسادہ دل اورمعصوم - میں خود آپ سے بدتمیزی کی معافی جا بتا ہوں بوا!'' طالوت نے کہا<sub>۔</sub>

"ايس .....؟" بوا كامنه جرت سے كيل كيا-" بجھ اور كناه كارمت كروميان! است بورة وي ہوکرمعافی مانکتے ہو۔اللہ تہاری عربی دراز کرے۔"

"اور وہ شادی کی بات کیا ہوئی ہوا؟ ہمیں تو آپ کے تیار ہو جانے سے بدی خوشی ہوئی تھی۔"

"وو خاموش رہ بے شرم! اس برها بے میں میرا غداق اُڑاتی ہے۔ ارے میں جاتی ہوں، تو صدا سے میری دسمن ہے۔ "بوا ألث پڑیں۔

" محرتم نے ابھی اقرار کیاہے ہوا!" روی ہولی۔

''ارے جماڑہ پھرے تہارے منہ ہر۔ کے تہاری زبان......'' بوا پچھاور کمنا جاہی تھیں لیکن پھر ان کی نگاہ ہم دونوں پر پڑی اور وہ جلدی سے خاموش ہوئئیں۔"تو میں جاؤں میاں؟ اللہ تہای عمر دراز کر۔ خوش رکے خدامتہیں۔' بوا دروازے کی طرف تھسکے لیس اور پھر دہ باہر نکل کر جو بھا لیس تو پیچے مر کرمیں ديكها ييس ، نفرت اورروى بتحاشابس رى تحيس - طالوت چور تكابول سييس كود كيرر باتخار "يوتو كي منهوا" طالوت في شاف بلاكرايك مرى سائس ليمى

"آپ کیا جائے تھے؟"

ددبس، بوائے نوک جمومک ہوتی۔ کچھ گالیاں سننے کو ملتیں۔ ٹرین میں تو جوتی تک لے کر دوڑی

"جب سے آپ کے بارے یں معلوم ہواہے،ادسان خراب ہیں۔" "اور جناب کی کیا کیفیت ہے؟" طالوت نے براوراست سیمیں سے کہا۔ ' دشنم ادے بھی تو انسان ہوتے ہیں۔ میں تھیک ٹھاک ہوں۔''سیس نے کہا۔ "الله كاشكر ب-" طالوت نے ايك ممرى سائس لى- فكايت نه كردي."

اڏل

'' آب کی کیا کیفیت ہوئی ہمارے بارے میں معلوم کر کے؟'' طالوت نے کہا اور میمیں چونک کر عقب مين ديكيف لكي مين جان بوجوكر يحييره كيا تعا-ردى ادر تعرب مير عساته تعين -البته عالم اور شمراد تميس وغيره سے صرف چند قدم كے فاصلے يرتقے سيس كر كرد كيسنے يرطالوت نے بھى بلث كر دیکھا۔ عالم اور شخراد کود کھ کراس کی توریاں چڑھ کئیں لیکن زبان سے چھے نہ کھا اور بولا۔

" آئے، ان پھروں پر بیقیں سیم صاحب ابرا خوب صورت مظرے " اس نے عری کنارے راے ہوئے چروں کی طرف برجے ہوئے کہا۔ اس بھی نزدیک چھٹے گیا۔ چر دور دور بھرے ہوئے تھے۔ پیمیں اور طالوت نز دیک نزدیک کے پھرول پر بیٹھ گئے۔ ان سے صرف چند کرنے فاصلے پر عالم اور شنراد بیٹھ گئے ۔ میں لفیر ت اور روی کے ساتھ دوسری طرف مڑ گیا۔

سیمیں نے طالوت کی بات کا کوئی جواب بیس دیا تھا۔ طالوت بھی خاموش بیٹھا رہا اور کئی منٹ گزر گئے۔''وواس طرف ڈھلان میں کیا ہے؟'' طالوت نے یو چھا۔

'' پر کہیں۔ بس سبزہ ہے۔ نیچے چیڑ کے درخت ہیں۔''

" آئے دیکھیں۔" طالوت اٹھ کھڑا ہوا۔ سیس مجی اٹھ کئ۔ اس کے ساتھ ہی عالم اور شنمراد نے مجمی اُٹے کی کوشش کی اور میں نے ان کے چروں پر بدحوای دیٹھی۔وہ اُٹھنے کے لئے زور لگارے تھے ایکن پچروں نے جیسے آہیں دانتوں میں دبالیا تھا۔ طالوت اطمینان سے سیمیں کا ہاتھ پکڑے آ گے بڑھ گیا ادر و دنوں بے دقوف بو کھلائے ہوئے انداز میں زور لگاتے رو گئے۔ وہ شرم کی وجہ سے مچھے بول بھی تہیں سکتے تے۔البتہ کی باران کےمندے عجیب ی آوازی فکل کی تعیں۔ میں نے ایک شندی سائس لی-طالوت کام کر گیا تھا۔ لیکن میں نے تھرت اور روتی کواس طرف متوجہ نہ ہونے دیا اور انجیس لے کر دوسری سمت چل برا۔ دور جاتے ہوئے میں نے دو تین بار پلٹ کر دیکھا۔ دونوں جوان پھروں سے جان چھڑانے مِن معروف تصِينَ ان كَي شِرْهِي تاتلني سيدهي بي بين جور بي معين -

میں دل ہی دل میں ہنتا ہوا آ محے بڑھتار ہا اور جھرنے کے دوسری سمت آحمیا۔ "عادل صاحب كمقاطع من آپ مجده إلى صائم صاحب! كيابات مي؟" فعرت في كها-" میں خود کواس کا پر رگ مجھتا ہوں۔" میں نے کہا۔

" مویا میں دن برے آپ ہیں؟"

ددیمی سمجھ لیں۔ ' میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

''لیکن کیا درحقیقت نواب آف شادیا کی ایک سومیس بویاں ہیں؟''

''ایک سواکیس\_"

"بريرى عجيب بات ہے۔"

"وادا جان قبله کی دوسو گیاره بیویال محیس - جارے خاعدان میں یکی رواج ہے-"

''تو بيشاديال لني عمر سے شروع ہو جاتی ہیں صائم صاحب؟''

'' پہلی شادی تقریباً بائیس سے چیبیں سال کی عمر تک۔اس کے بعد انسان خود مخار ہوتا ہے۔ بعض ادقات جار جار شادیال ایک عل دن میں موتی ہیں۔ لینی ایک نکاح سے فارغ موکر دوسرے تکاح کو بطے

طالوت آتھیں بند کر کے مسکرایا اور میں نے کار روک دی۔ تب عالم صاحب اُتر کر کھڑے ہو گئے۔ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ پیچیے سیمیں کے برابر چلے جائیں،لیکن سیمیں نے نام لے کر طالوت کو لیکھیے بلایا تھا،اس کئے وہ چھٹیں کر سکتے تھے۔

طالوت سیمیں کے برابر بیٹھ گیا۔ ردحی میرے پاس آگی اور عالم صاحب کھڑی کے نزدیک بیٹھ منے ۔ میں نے کار پر آ کے بوھا دی۔ عالم صاحب کا مند بن کیا تھا۔ شنم ادمیاں بھی خوش نہیں تھے۔ ردحی جھے متیں بتاری تھی۔اور پھراس نے ناک سکوڑ کر کہا۔

"الله ...... سرك كر بيضة عالم بمالى! آپ كجم سے بركى كى كا بديو آ رى ہے۔ آپ سال مں کتنی مرتبہ نہاتے ہیں؟"

"جي .....؟" عالم صاحب بوكلا محة\_

"میں کہتی ہوں، برک کر بیٹھئے۔ گرے پڑ رہے ہیں۔" روی نے ڈانٹ کر کہااور عالم صاحب مہم گئے۔ ہاتی سب لوگ خاموش تھے۔سنر بہت طویل نہیں تھا، زولی فال وہی تھا جوہمیں ہمارے ہوئل ہے نظر آیا تھا۔ بہرحال خوب صورت علاقہ تھا۔ موسم بھی بے صدحسین تھا۔ کار ایک جگہ کھڑی کر دی گئی اور سب ينج الرصحير

" جال آباد قدرتی مناظر سے مالا مال ہے۔ لیکن اہمی یہاں ایس تفریح کا بین نہیں ہیں، جہاں فاص طور سے وقت گزارا جا سکے۔ تاہم یہ خوب صورت جگہ ہے۔ آپ کی اسٹیٹ لیسی ہے عادل صاحب؟ "سيس نے طالوت كى ماتھ آ كے بوجة ہوئے كبار

" آسان کوچھوتے ہوئے پہاڑ، برف سے ڈھکے ہوئے اورسفید برف کے بیسے کے بعد زمین بر نظرآنے والی سبر کھاس کے طویل اور ہموار میدان۔ برف کی سفیدی سبر زمین پر چملتی ہوئی اور ان کے درمیان آباد ایک چیونی می دنیا۔ خوشحال ومطمئن محنت کش لوگ۔ سرخ اور سفید۔ آسودگی کی سانس لیتے موئے۔ ایماری دنیا محدود ہے، ہم اپنے آپ میں خوش ہیں۔" طالوت نے مظر کشی کرتے ہوئے کہا اور سيميل كى التحصيل خوابول ميل كھوكئيں۔

" آپ کود مکھ کراس دنیا کا احساس ہوتا ہے۔" سیمیں نے کہا۔

"لكنومس في افي دنيا من ميشراك كى محسوس كى بسيمرف الني لئي " طالوت في كها\_

"بس....الفاظ تهيل دے سكتا اس احساس كو۔ ندان دنوں وه احساس باتى رہا ہے۔ اس وقت ے، جب ایک ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں سِر کیا تھا۔ افسوس، ہم بوا کونہ لے آئے۔" طالوت مسراتے ہوئے بولا اور سیمیں جو طالوت کی باتو <sub>اِس</sub>ے سی قدر شجیدہ ہوئی تھی۔اچا تک ہس پڑی۔

"بواك تو جان ير بن آئي تھي ۔ اگر آپ ذراي برهي كا اظهار كرتے تو ان كا بارث مل موجاتا۔" " آخر كول؟ ...... بواكى بيرهالت كييم وكنى؟ كياان ير دان يركي تمي؟"

" نہیں۔ ڈانٹ وغیرہ تو نہیں پڑی۔ کسی کومعلوم بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ٹرین میں آپ سے کیا بدتمیزی کی تھی۔بس انبیں جو نبی معلوم ہوا کہ آپ اتنے برے شنرادے ہیں اور ابو حضور آپ کی اس قدر عرت كرتے ہيں تو ان ير خوف كے دورے يرك الكے البيل خطره تما كرآب ابوحضور سے ان كى

طالوت –⊛– 298

اوّل

" آیے عادل صاحب!" سیمیں نے ہزاری سے کہااور پھر واپسی کا سنر ہونے لگا۔ نہ جانے کیوں، واپسی میں سب خاموث خاموث سے تھے۔

رو پہر کے کھانے کا دفت ہو چکا تھا۔ہم سب نے منہ ہاتھ دھوئے اور کھانے کے کرے میں پہنچ گئے۔ ہماری خاطر مدارات میں آج بھی کوئی کمرنہیں چھوڑی گئی تھی۔ جھے اب تک طالوت سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔

ر المال کھانے کے بعد ہم اپنے کمرے میں آگئے اور میں نے پھرتی سے دروازہ بند کر کے طالوت کی گردن تھام لی۔" ہاں محتر م! اب بتاؤ، کیار ہا؟"

" إرعارف! كمح يمي تبل رباريقين كرو" وه ألجع موت اعداز من بولار

"کمامطلب؟"

"دولوگی بے بناہ أبھی ہوئی ہے۔اس نے کھل کر بات بی تہیں کی۔ جھے بتنا تجربہ ہے، میں نے سب استعال کر ڈالا بعض اوقات صاف الغاظ میں کہددیا کہ میں اسے پیند کرتا ہوں۔ کین وہ نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی ہے، اس نے کسی جملے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بس کان کے پاس سے نکال دیت تھی اور چہرہ سیاٹ رہتا تھا۔"

"اوه ...... بحرتم نے کیا انداز ولگایا؟"

"مرف ایک ......شیرالدوله کارنگ با به اور چونکهاس کا باپ جھےاس کے والے کر گیا ہے۔ اس لئے وہ میرے ساتھ بداخلاق سے بھی نہیں پیش آنا جا ہتی تھی۔"

در تر کی می جی جی بین بوا۔ پھراب کیا ارادہ ہے؟ چلیں یہال سے؟ میں نے کہا۔

'' چلنا تو ہے۔ لیکن ذراان شَمشیرالدولہ کو بھی دیکھ لیا جائے۔ آخر ہیں کیا بلا۔'' طالوت نے کہا۔ ''تمہاری مرضی۔''

ومتم سُاؤ \_" طالوت نے مسکراتے ہوئے ہو جھا۔

" دو خيب كى سيمى اللهار عش ندكر سكات من في مسكرات موع جواب ديا-

دویاب وقت برباد کیا ہے تو ڈراپ مین بھی دیکھتے جلیں۔ نواب شمشیر الدولہ سے ملاقات

کرتے بی بہاں سے واپس چلیں مے۔ "طالوت نے کہا اور میں نے کردن ہلا دی۔

شام کو پائی بچ بچ نواب جلال الدین واپس آ گئے۔ آتے ہی وہ ہم دونوں سے ملے۔ بے حد معذرت کی۔ دن کے بارے میں پوچھا کہ کیا گزرا۔ میں نے اور طالوت نے سلی بخش جواب دیا تھا۔ نواب صاحب ہم سے تعور کی دیر کی اجازت لے کر صرف شسل کرنے گئے۔ اس کے بعد رات کے کھانے تک وہ ہمارے ساتھ رہے۔ پھر جب ہم سونے کے لئے تیار ہوئے، تب وہ ہم سے رفصت ہو گئے۔ طالوت کچھ بیزار سانظر آ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اب یہاں زیادہ نہیں رکے گا۔ جھے بھی کوئی ۔ خاص لطف نہیں آرہا تھا۔ یدائی تکلف ماحول تھا۔

''اگرششیر الدوله مناسب آدمی مواتو؟'' میں نے بستر پر لیٹے لیٹے پو چھا۔ ''ٹھیک ہے۔ سیمیں سے شادی کر کے عیش کرے۔'' طالوت نے جواب دیا۔

"اوراگر مناسب نه بوا، تب؟"

جاتے ہیں اور پھر چار دلہنیں رخصت ہوکر آتی ہیں۔ "میں نے پوری شجیدگی سے کہا اور لڑکیاں بنس پڑیں۔ "آتی ساری بیویوں کی موجودگی میں خود نواب صاحب کا کیا حشر ہوتا ہے صائم صاحب؟" "کوں؟ ......خوش وخرم رہتے ہیں۔"

"آپ بھی اتی عی شادیاں کریں گے؟"

''میں؟ .....کوں؟'' میں نے جرت سے پوچھا اوراؤ کیاں میرے اس ذومعنی جلے پر بو کھلا گئیں۔ ''ہمارا مطلب ہے، آی بھی تو ......''

''اوہ......دراصل آپ ہمارے ہال کی روایات سے واقف نہیں ہیں۔ آئی شادیاں صرف وہ کرتا ہے، جو مشتقبل کا حکرال ہوتا ہے۔ جس اور عادل حکر ال نہیں ہیں۔ ریاست کی حکومت ہمارے بدے بعالیٰ کو مطر کی۔''

''اوہ......'' روتی نے کہا۔ کانی دیر تک دونوں لڑکیاں مجھ سے دلچپ گفتگو کرتی رہیں اور میں انہیں گھتا رہا۔ پھر طالوت کو واپس آتے دیکھ کر میں ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ طالوت میرے قریب آگیا۔اس کے چہرے پرکوئی خاص بات نہیں تھی۔بس سیاٹ ساچہرہ تھا۔

"كياخيال بصائم! والس چليس؟"

" چلو۔" میں نے کہااور طالوت گردن اٹھا کر دیکھنے لگا۔

"ارے دہ شغرادہ صاحب اور عالم صاحب کہاں ہیں؟"

"وو بیٹے ہوئے ہیں۔"روی نے اشارے سے بتایا۔

"اور ہم سب ان دونوں کی طرف چل پڑے۔ وہ پھروں پر بیٹے ہوئے تے اور ان کے چرے بیش کی طرح زرد تھے۔ کمی بھی وہ اپنے جم اچکانے لگتے اور پکر مایوں ہوکر بیٹے جاتے لیکن دونوں بڑے صابر تھے۔ ابھی تک ان کے حواس قائم تے اور انہوں نے چینے کی کوشش نہیں کی تھی۔

' چلئے، واپس چلیں۔''سیمیں نے کہا اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر عالم بو کھلائے ہوئے انداز میں بولا۔

"نه جانے کیا ہوا .....نه جانے کون، ہم سے أفعانييں جارہا۔"

'' کی۔'' طالوت نے تعجب کا مظاہرہ کیا۔

"جمالاک جب ہے۔۔۔۔۔۔ مرید سے سے

''کیاقصہ ہے بیس صاحبہ؟'' ''یہ نہیں ''کیمیس بزاری ہے

"پیت نہیں۔"سیس بیزاری سے بولی۔ پھر ان کی طرف رخ کر کے کہنے گی۔"بہتر ہے۔آپ تشریف رکھے۔ہم چلے۔"

''تو پھر چلئے۔''سیس نک کر بولی۔ اور وہ دونوں پھر اُٹھنے کی کوشش کرنے گئے اور اس بار آسانی سے اٹھ گئے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ وہ دونوں بو کھلائے ہوئے انداز میں جمک جمک کر پھروں کوجھا تک رہے تھے۔

"نه جانے کیا ہوا تھا۔" عالم نے شنمراد سے کہا۔

تھے۔ کنگورنما آدمی نے دانت کھول دیئے۔ بھیٹر یول جیسے دانت جو قطار میں جمے ہوئے تھے۔ '' ہیلو انگل!......ہیلو آنٹ!'' وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہوا ان کی طرف لیکا اور نواب صاحب نے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے۔''اوہ....اوہ....اوہ!''ال نے ہاتھ پیچھے کرلیا اورنواب صاحب سے لیٹ گیا۔ ''الكل انے باب كى طرح .....موٹا تازه ...... كيوں بيكم!'' نواب صاحب نے اني بيكم كي طرف دیکھا اورلنگورنے آئیں چھوڑ دیا۔اس نے تھور کر بیٹم صاحبہ کو دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر ان

'''اوہ ......'' اس نے بیگم صاحبہ کو دونوں مانے و دئاں میں بھر لیا اور بیگم صاحبہ کا چہرہ کیلینے میں بھیگ گیا۔ ' سی کہاں ہے آنٹ؟ ان میں سے کون ک<sup>ی ت</sup>بی ہے؟'' اس نے لڑ کیوں کو کھور تے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا ہیں کا چرو زرد ہو گیا تھا۔ وہ نصرت اور روی کی اوث میں ہوگئ تھی۔

" آدً-" نواب صاحب شايداس كى نيت بھانپ كئے تھے، اس لئے انہوں نے مضبوطى سے ششير كا

ہازو پکڑلیا۔ "اووانکل!شی میرے ریسیٹن کوٹیس آئی۔" نگور، نواب صاحب کے ساتھ کھٹے ہوئے بولا۔ فند میں میرے مات کا طالوت ۔ "ان سے ملو مہمیں ایک بہت بڑی شخصیت سے ملاؤں۔" نواب صاحب اسے طالوت کے سامنے لاتے ہوئے بولے۔

"برى شخصيت ...... بيكون ٢٠٠٠ شمشيرن كها-

''شنرادہ عادل،شنرادہ صائم۔ایک بہت بڑی ریاست کے شنرادے'' نواب صاحب نے تعارف

"ماری ریاست سے بھی برے؟" شمشیرنے کہا۔

" إل ات بوے كمشايد تمهارى بورى رياست كى قيت يہيں كھڑے كھڑے اداكر ديں۔" تواب صاحب نے جواب دیا۔

د میلو!" طالوت نے آگے بڑھ کر کہا اورششیر نے سیاہ چشمہ اتار کراسے دیکھا، مجرچشمہ آتھوں ہے جما کردانت نکالتے ہوئے بولا۔

"جبلوا" اوراس نے طالوت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبالیا۔ کسی گینڈے کی طرح طاقور تھا وہ الیکن اجا تک اس کے چرے پر بوکھلامٹ کے آثار نظر آنے گئے۔ اور پھر وہ ایک طرف جمک گیا۔ تب طالوت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔

''ہیلو!''اس نے میری طرف دیکھالیکن ہاتھ طانے کی جراُت بیس کی۔اس کے چبرے پر تکلیف کے آٹار تھے۔ میں نے بھی خوش اخلاتی سے سرخم کیا اور پھروہ اینے ساتھیوں کی طرف مڑا۔ ''اوہ، انکل! میرے فرینڈ زے ملئے۔ بیائیڈے ہے۔ بیہ پیڈرو دی نائٹ اور بیالڈ کر ہے۔ بہترین دوست ہیں میرے۔ہم لوگ ہمیشہ ساتھ رہے ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔''

''ہوں۔'' نواب صاحب نے گردن ہلائی۔''لیکن بیسب تو مقامی باشندے معلوم ہوتے ہیں۔'' "اوه ......" كنكور في كها- "جم في يورب من ايك دوسرك ك نام بدل دي تعد وال جم انهی ناموں سے بیچانے جاتے تھے اٹل! جانتے ہیں، ان لوگوں نے میرا کیا نام رکھا تھا؟" "تب ہم اس خوب صورت الرکی کو اس کے برصورت ذوق کا احساس دلا کر یہاں سے نکل چلیں گے۔ بہرحال، ہمیں اس سے کیا لینا ہے؟ ویسے کم از کم ایک صنف کا اور تجربہ ہوا۔ یعنی یہ بے ذوق لوكيال ..... بونهد يهل بى ساعشق زده بين " طالوت في منه بنات موع كبا اور مجهالى آ من کی ۔ کافی دری تک ہم دونوں یا تیں کرتے رہے۔ طالوت آئندہ کے پردگرام بنار ہا تھا۔ پھر ہم سونے کے

دوسرا دن حسب معمول تعالیکن ناشتے کی میز بر نواب جلال الدین نے جمیں بتایا که ریاست الوري كواب زاد يشمشيرالدولي آج دن كے كياره بج آ رہے ہيں۔ ''وه آپ كي طرح شنراد ي تو نہیں ہیں عادل میاں! لیکن خاندانی لوگ ہیں۔نواب اصغرالدولہ۔ بیمیرے بھین کا دوست ہے۔ بروا دلچسپ انسان۔ انتہائی تغیس شخصیت کا یا لک۔ دراصل میری لڑی سیس بھپن سے اس کے بیٹے سے منسوب ہے۔آپ کو بیسب ہائیں عجیب لگتی ہوں گی ،بس ہمارے ہاں کے ایسے ہی دستور ہیں۔'' "برى مسرت موئى يين كر- بم بهى ان كااستقبال كريس كي-"عادل في فراخ دلى سے كبار

" مشمشیر کی پوری عمر بورب می گزری ہے۔ نہ جانے کیا بن گیا ہوگا۔ میں نے جس وقت دیکھا تھا، صرف بارہ سال کا تھا۔ چورہ سال کے بعد وطن واپس آ رہا ہے۔"

"اوه......" طالوت نے تعجب سے میری طرف دیکھا اور پھر نواب صاحب سے بولا۔"تو کیا بورپ سے والیس کے بعدوہ کہلی باریہاں آرہے ہیں؟"

" إلى بھى ۔ يہال كچھدن قيام كرے گا۔ ہم ميں سے كوئى اس سے ملتے بھى نسچاركا۔ اور پھراسے والس آئے ہوئے صرف بیس روز ہوئے ہیں۔"

"فوب" طالوت نے گردن ملائی۔ ناشتے کے بعد جب ہم اپنے کرے میں پہنچ تو طالوت نے معنی خیز انداز میں کہا۔"اب کیا خیال ہے؟"

" صاجر ادى مجى چوده سال كے بعد اسے ديكھيں گى \_ كوياكى نزد كى عشق كا امكان ختم موكيا \_" "مارى دنيا عجيب م طالوت! اور پرمشرتى لؤكيال ايك ذرا سے لگاؤ پر زندكى واردين ميں" "عجيب بات ہے۔ تاہم ذراميري سمجھ سے باہر ہے۔" طالوت نے كما۔

تھیک حمیارہ بجے کل کے دروازیے سے نواب صاحب کی کار داخل ہوئی۔ یہ کار سیشن حی تھی۔ کار ك يتي نواب صاحب كى يورى فوج مى خودنواب صاحب مارے ياس دعوت ديے آئے تھے اور ہم مجى ان كے ساتھ عشير بها در كے استقبال كو اللے كار يورچ ميں ركى اور ڈرائيورنے درواز و كھولا۔ تب كارسے بھارى بدن اور يست قد كا ايك كلور برآم بوا۔ شانوں تك بلھرے بال، شورى تك علمیں اور قلموب میں نیچے جھی ہوئی موجھیں شامل تھیں۔آٹھوں پر تاریک ثیشوں کی عیک لگائے ایک نہایت قیمی اور نعیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے پیھیے تین بدمعاش ٹائی کے لوگ اُترے۔ان میں سے دو کے چروں پر زخموں کے گہرے نشانات تھے۔ سوٹ ان کے بھی اعلیٰ درجے کے تھے، لیکن ماتلے

کےمعلوم ہورہے تھے۔ میں نے نواب جلال الدین کی طرف دیکھا۔ ان کے چبرے پر بھی زیادہ خوشکوار تاثر ات نہیں

"اس کے بعداس نے جھے سے مصافحہ ہیں کیا۔"

''سجھ دار آ دی ہے۔ ویسے دو پہر کے کھانے پر دیکھنا۔مصافح کا اثر تو اب ظاہر ہوگا۔ ویسے اس نے اینے ہاتھ کی کلائی کی مضبوطی کا اظہار تو کیا تھا،کیکن زندگی بحر پچھتائے گا۔''

" میں فصول کیا تھا۔ " وہ جنتے ہوئے بولا اور ہم دونوں جنتے ہوئے اندرآ گئے۔

"كياخيال ہے عارف! كيا بيزارى دورنبيں ہوگئ؟"

"من تبين سمجمأ" من نے كما۔

" یج مانو تو میں بھی کچھ اُ کتابت ی محسوں کرنے لگا تھا۔ لیکن اس ولا یق بندر کے آ جانے سے اوا تک بندر کے آ جانے سے اوا تک دلچسیال پیدا ہوگئ ہیں۔"

"عِب آدی ہے۔ویے تم نے ایک بات محسوں کی؟"

'' کیا؟'' طالوت نے دلچین سے یو جھا۔

" نودنواب صاحب کے بھی ہوش اُڑ مکتے ہیں۔"

'' طاہر ہے۔۔۔۔۔۔اوہ عارف! بس انظار کرو۔ بہ خٹک ی جگہ تو اچا تک لالہ زارین گئی ہے۔اہمی تو یہاں دلچسپ کہانیاں جنم لیں گی۔ ڈرا ان جیمی صاحبہ کا بھی رنگ دیکھنا ہے جواچا تک تیمیں۔ سے جمی بن گئ میں۔'' طالوت نے ہنتے ہوئے کہا اور میں بھی ہننے لگا۔

**多多多** 

ہم لوگ واپس اپنے کمرے میں آگئے۔طالوت کا موڈ بہت خوشکوار تھا۔اس کے ہونٹوں کے کوشے کپکیارے تھے۔کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بنس پڑا۔

" " كيول؟" من في اس كي شكل ديلمي -

''یار! خوداس جگہ کیے کیے لوگ ہوتے ہوں گے، جہاں یددیکی بندرتر بیت پاتے ہیں؟'' ''نسل وہ بھی جگڑی ہوئی ہے۔لیکن اس حد تک نہیں۔ دراصل یہ تیتر اور بٹیر دالی بات ہے۔ یہ لوگ جس معاشرے سے نکل کر جاتے ہیں، وہ کچھاور ہوتا ہے۔ وہاں جا کر بیسدھ بدھ کھو بیٹے ہیں۔ ان لوگوں کے چکدار ماحول کو اپنانے کی کوشش میں یہ اپنا رنگ بھی کھو بیٹے ہیں اور پھر دالہی پر ان کی بہی حالت ہوتی ہے۔'' میں نے جواب دیا اور طالوت ہنس پڑا۔

'' تب تو ایک باران ملکوں کی سیر ضرور کریں گے۔''

''ضرورے تم نے خود فرانس جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا تھا۔ در نہاب تک ہم وہیں ہوتے۔'' ''ہاں۔اس وقت تمہارا نام ایرف اور میرا ٹولیٹ ہوتا۔'' طالوت نے ایسے انداز میں کہا کہ جھے بھی ہنمی آگئی۔طالوت کسی خیال کے تحت سنجیرہ ہوگیا۔

د کون .....کیاسوینے گئے؟ " میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔

"سیس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کیا وہ شی بنا پند کرے گا؟ باتوں سے تو سلیقے کالری معلوم ہوتی ہے۔ خودا بنا بھی کوئی ذوق رکھتی ہوگی۔"

ُود مشر تی کڑکیاں عجیب ہوتی ہیں طالوت! آگر اس کے دالدین نے اسے شیمی بنانا ببند کیا تو وہ انکار

"مكلارنس-" نائيدے نے پيارے دو ہرايا۔

''لکن اب تو تم وطن واپس آ تھے ہو۔'' نواب صاحب نے واپس بلٹتے ہوۓ کہا۔ ...

''ادہ، ڈیئر اکل! بہال کی فضا میں کیسی تھٹن محسوں ہوتی ہے۔ میں آسمیا ہوں انکل! لیکن بہاں زندہ ندرہ سکوں گا۔ جی جا ہتا ہے، کولی مار دوں ان سب گدھوں کو۔نہ جانے بہاں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں ڈیئر بیڈرد!''

'' آف کورس ....... آف کورس '' پیڈرو نے کوٹ کے اوپر اپنے بازوؤں کی چھلیوں کوسہلاتے ہوئے کہا۔ نواب صاحب کوٹ برخت ہوگیا تھا۔ جھے ہلی آربی تھی اور طالوت بھی دکھیپ نگاہوں سے اس پورے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ بہر حال سب اندر پہلی مجھے کی کا ایک حصہ شمشیرالدولہ کے لئے سجایا گیا تھا۔ انہیں وہیں لے جایا گیا۔ نواب صاحب کے اشارے پرسیس وغیرہ زنان خانے کی طرف جلی کی تھیں۔ ہم دونوں البتہ شمشیرالدولہ کے ساتھ ان کی رہائش گاہ تک آئے تھے۔

نواب صاحب کے چبرے پر پخت بے چینی نظر آ رہی تھی۔ کین وہ پرداشت کئے ہوئے تھے۔ '' آپ کی گوئلی بہت خوب صورت ہے انگل! کیکن اس کے پچھ حصوں سے قد امت پرتی کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنا مائنڈ کیو نہیں بدلتے انگل؟ اگر آپ نے یہ گوئلی مجھے دے دی ....میرا مطلب ہے، شکی کو دے دی تو میں اس کا ڈیز ائن بدل دوں گا۔ اس کو ایک دم تبدیل کر دوں گا۔ کیوں ایڈ گر!''

'' آف کورس باس۔ میں اس کا ڈیز ائن پیرس کے آرکیکٹ سے بنوا دوں گا۔ بی اِز مائی فریڈ۔'' ''اچھا۔۔۔۔۔۔ابتم آرام کرو۔ دوپہر نے کھانے پر ملاقات ہوگی۔ آیے عادل میاں! آؤ صائم میاں!''انہوں نے کہا۔

''اوہ......آپ لوگوں سے پھر ملاقات رہے گی۔ ویسے آپ لوگ کس سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟'' ''تفصیلی ملاقات پر بتاؤں گا۔'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور گردن ہلاتا ہوا واپس پلٹ پڑا۔ نواب صاحب نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیا اور ہم اس ھے سے کل آئے۔

" جھے افسوں ہے صائم میاں! آپ لوگوں کو یقیناً کوفت ہوئی ہوگی۔" راستے میں نواب صاحب نے پھڑائی ہوئی آواز میں کہا۔

''اوہ......نہیں نواب صاحب! بہر حال وہ آپ کے مہمان ہیں۔جس طرح آپ کے لئے، ای طرح ہمارے لئے۔ اگر ہمارے یہاں قیام سے آپ کوکوئی تکلیف ہوتو تکلف نہ کریں۔ہم یہاں سے طِلے جائیں گے۔'' طالوت نے کہا۔

'' بجھے شرمندہ نہ کرو بیٹے!'' نواب صاحب نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ طالوت اُنہیں جاتا دیکھا رہا اور پھرمنی خیز انداز میں گردن ہلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ پھر اس نے میری شکل دیکھی اور نہس پڑا۔

'' بہلومسٹرایرف! ....... ہاؤ آریُو؟''اس نے منہ ٹیز ھاکر کے کہااور جھے بھی ہلی آگئی۔ ''ایک بات بتاؤ۔'' میں نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور طالوت سوالیہ نگاہوں سے جھے

''بال-'' طالوت بنس يرا\_

د یکھنے لگا۔''تم نے اس سے مصافحہ کیا تھا؟''

رن ر نه کریجے گی۔'' ''نہ جانے کیسی ہاتیں کررہے ہو۔ ویسے ایک بات کمہ دوں، اپنی دنیا کے کمی بھی دلچسپ شعبے سے مجھے محروم مت رکھو۔ بہی سب کچود مکھنے کے لئے تو میں نے اپنی دنیا چھوڑی ہے۔''

'' ٹھیک ہے...... ٹھیک ہے۔لیکن پہلے اس کہائی کوتو کھمل کرلو۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " إل \_ بيكهاني همل كرتى ہے\_" طالوت بولا اور پركسى خيال ميں ڈوب كيا\_

دوپیر کے کھانے کی اطلاع طنے پہم دونوں تیار ہوکر باہر کا آئے۔ طازمہ ہماری رہنمائی کررہی تھی۔ہم کھانے کے کمرے میں پہنچ گئے۔شمشیرالدولہ مع اپنی بٹالین کےموجود تھا۔نواب صاحب مجمی موجود تھے۔ کیکن خواتین میں کوئی نہیں تھا۔ نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے ہمارا خیر مقدم کیا اور ہم كرسال تحسيث كربيزه مجئے۔

> "فروع كرير-"نواب صاحب في اين سامني كى پليك سيدهى كرت موس كها-"اوه ......انكل! لزكيال كهال بين "" مشير الدوله في حيراني سي كها-''وہ دوسری خواتین کے ساتھ کھالیں گی۔''

''نو……نو انگل! میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں اتنے عرصے کے بعد وطن واپس آیا ہوں، آپ سب لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزار نے۔ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔اور پھر دیکھئے نا، میں سیمی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا جاہتا ہوں۔ آئی مین ...... دیکھئے نا...... ہمیں ایک دوسرے کے عادات واطوار سے واقف ہونا جاہئے۔ بی بی۔ "شمشیرالدولہ شرمائے ہوئے انداز میں بنے لگا۔نواب صاحب کا چروسرخ موگیا تھالیکن وہ برداشت کر گئے۔

"مم نے بورب میں کتنا عرصه گزارا بے شمشیر؟" انہوں نے ملیمی سے بوجھا۔

''طويل عرصه الل!...... چوده يندره سال-''

"اس دوران تم وطن کو بالکل بحول کئے؟"

''اوه......بين انكل! مد كيب موسكباب ع؟ مجمع آب سب لوك الحجي طرح ياد تع من اين دوستوں ہے آپ کا تذکرہ کرتا رہتا تھا۔ اور سی کا بھی۔''

"محميس كانام بحول محيداس كانام سيس ب-"

''میں جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں۔ لیکن مجھے سی ہی سویٹ لگتا ہے۔ ہاؤ بیوٹی قل۔ اور پھر میں نے اپنے دوستوں کے نام بھی بدل دیئے ہیں۔آپ ٹائیڈے کو دیکھئے،اس کا نام عبدالجلیل ہے، مگر نائية ع كتنا بيندسم ب\_ بيةرو .....اوه دير بيذرو! ..... تمهارانام كيا تعا؟"

''اوہ.....ایمی،نٹ،کان'' بیڈرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"لى كىسىسىقوانكل! اس كانام امانت خان تعالا اوراپنا ايْدَكر ........ايْدِكر دى باكسر......اس كا نام تقل دین تعار مر میں نے اس کو کتنا خوب صورت نام دیا ہے۔ جھے سی پند ہے انگل! بليز آپ انٹرفیئر نہ کریں۔''

ور تم سیمی مجول مے شمشیرالدولہ! کہ ہمارے ہاں خواتین غیروں کے سامنے نہیں آتیں۔ وہ پردہ كرتى ہيں ؟' جلال الدين ہونث سينج كر بولے۔

" رانا بات بانكل! نائم بدل كيا بـ يورب من لوك بوائى جهاز ....... آئى من ايروليين من

''لینی این بور نواب کی بیٹی، اتی تعلیم یا فتہ ہوتے ہوئے بھی۔'' " إلى ..... يهال يكي كيحه موتا إ والدين في اقدارك نام براولاد كى زبان من تال وال دیے ہیں۔ خاص طور سے لڑ کول کے لئے ماحول بہت علین ہے۔ والدین انہیں پدا کرنے اور برورش كرنے كے احسان كا يورا بورا بدله وصول كرتے بين اور اگر ان سے بغاوت كى كوشش كى جاتى ہے تو پھرى

نسل کو گالیاں بڑتی ہیں۔اسے بے غیرت و بے حیا کہا جاتا ہے اور طرح مطرح سے اسے تقیفیں پہنچانے ک کوشش کی جاتی ہے۔"

'' يوتو بهت يرى بات ہے۔'' طالوت نے كهااور پھروہ ڈرامائي ليج ميں كہنے لگا۔ ' جنہيں نہيں ميں اس بے زبان حسینہ پر ایساظلم بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں پورے زمانے سے عمرا جاؤں گا۔ میں اسے

اس کا حق دلواؤں گا۔ منجل اے ولایت پلٹ بندر! کوٹو نے ہماری غیرت کوللکارا ہے۔ ہم مجم علم ولایت كے سمندر مل غرق كئے بغير چين سے نہ بينيس كے۔ اور بے فكر ہو جااے بے زبان حينه! كه جارى

زعرى من ال تكور سے تيرا جوزئيس لگايا جاسكا\_"

"دبس بس ......" میں نے اس کے مند پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔"اگر فلم کمپنی والوں نے تبہارے دائيلاگ بن كتوجهين فلم" برداية"ك كي ون مخب كرايا جائ كا"

"فلم ممنى كيا بوتى بي "طالوت ني تعب سے يو جمار

"بس ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑ کیاں اس کے خواب دیکھا کرتے ہیں شکر ہے کہ یہاں آ کرتم نے کوئی فلم میں دیعی ورنہ پہلے میراسر پیٹ ڈالتے اور پھراپنا۔ اور اب تک ہاری کہانی حتم ہو گئی ہوتی ۔''

"ارعارف! اگريد بات ہے تو پھر تبہاري زيادتي ہے۔" طالوت نے سجيده موكر كہا۔

"كوس؟ ال من زيادتى كى كيابات بي"

" اگرالی کوئی دلچپ جگر ہے تو تم نے جھے آج تک کون بیس دکھائی ؟"

"اوه ..... بس بھی اس کا ذیر مبین آیا۔ ویسے جلال آباد میں بھی کوئی سینما ضرور ہوگا۔ پہلے تو میں ممهيل فلم د مُعاوَل كا-اس كے بعد قلم كميني د يكھنے كا فيعله كرنا۔"

"وعده .....؟" طالوت نے بوچھا۔

" بہت جلدیار! پہلے ان معاملات ہے بھی تو نمٹ او۔ ویے قلم کے واقعات ان واقعات سے مختلف مبين موتے وہاں بھی ميرو موتا ہے، ميروكن مولى ہے، ولن موتا ہے، ويب مولى ہے۔ طالم آسان موتا ے، بیدار باپ ہوتا ہے، ہدرد بھائی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اور دانعات یو کی جنم لیتے ہیں اور آ عے بردھ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بیرو اور بیروئن کی شادی ہو جانی ہے۔ یا پھر ان میں سے ایک مرجاتا ہے یا دونوں مر جائے ہیں اور تماشانی آئیں مجرتے ہوئے والیس آجاتے ہیں۔" میں نے متایا۔

"أبيل جرتے ہوئے كيول؟"

"البيل اين پيي ضائع ہونے كاافسوس ہوتا ہے۔"

ورنه مل والبس يورب جلا جاؤل گا-''

اوّل

' دنہیں۔ میں معروف ہوں۔'' نواب صاحب نے خٹک سے انداز میں کہااور پھر مر کر ایک طرف

" الله الله الله وله التعوزي دير كفتكور ب " طالوت في شير الدوله كو دعوت دى اوروه بهر چونک کر طالوت کی شکل دیکھنے لگا۔ پھراس نے نسی خیال کے تحت بید عوت منظور کر لی اور اپنے دوستوں ك ساته مار يكر يك طرف جل يرا من في طالوت ك شكل د كيدكر كرى سائس لي في يقينا وه شرارت کے موڈ میں تھا۔ ہم کرے میں آگئے۔

ے سے وویں سات ہم رہے ہیں ہے۔ '' تشریف رکھئے'' طالوت نے کہا اور وہ بیٹھ گئے ۔شمشیرالدولہ کے دوستوں نے سگریٹ سلگا

\* آپ کے بارے میں ہمیں اب تک پھر نیس معلوم ہوسکا۔ "ششیرنے کہا۔ ''کیامعلوم کرنا جاہتے ہیں آپ نواب صاحب؟''

"آپ کی ریاست کہاں ہے؟"

"اووروواكي چوتى ى نا قابل ذكررياست ب-كهالآپلوگ، كهال يم-" طالوت في كها-"لكن الكل برآب نے اچھا خاصا رحب جمار كھا ہے۔" ششير الدولہ نے مسكراتے ہوئے كہا-" إل ووب حد شريف اورنيك انسان إي -"

"يهال آب كس سليل عن آئ موئ بين؟"

"دبس جارا، آپ كا ايك بى سلسله ب-" طالوت نے كها اور شمشير الدوله چونك يرا-

"كيامطلب؟ .....كيا آپ ييس .....؟"

"ارے توب، توب مرامطلب تھا کہ میں ہمی نواب صاحب کامہمان ہوں سیمیں تو آپ کی بچپن کی محمیتر ہے نواب میاحب!"

" إلى .....نصرف تعيتر بلكه وه مير اوپر جان مجى ديتى ہے۔ يورپ كے پندره سال ميں نے ای کی یاد کے سہارے کزارے ہیں۔ کیا میں غلط کمدر ہا ہوں ایڈ کر؟"

'''فطعی نہیں۔آپ ہرونت ان کے لئے آئیں مجرتے تھے۔''

"مردامين؟" طالوت نے چونک كر يوجها-

"انتائي سرد-" ايد كرجلدي سے بولا۔

"تب تو آپ کواپ کرے ایئر کنڈیشٹر نہیں کرانے بڑتے ہوں گے۔میرا مطلب ہے گرمیوں

"كياآب جارافاق أزانا عاج بين؟"ششيرن توريون يربل والكركها-

"ارتبین شمشیرالدوله! جهاری میمجال؟" طالوت نے جلدی سے کہا۔

" من شندے دماغ کا آدمی ہوں، لیکن میرے ساتھی۔ بدمیرے بارے میں ایک بھی غلط لفظ سننا نہیں پیند کرتے۔''

"میں شرمندہ ہوں نواب صاحب! آپ کومیرے مذاق سے تکلیف پیچی۔ دراصل ہم لوگ ہم عمر بھی تو ہیں۔اس کئے تعوری سے تعلقی۔''

أرْتا ب\_" شمشيرالدولد نواب صاحب كى بوقونى يربنت موع كها-" دلکن یہ پورپ نیس ہے۔ جلال آباد ہے۔ تم نے الوری میں بھی تبدیلیاں کی ہوں گی؟" "اكك دم .....اك دم الكل! من في ويدى كونوش ديا، ان كو بولا بورا ما حول الك دم بدل دير

"بول ...... توتم في اصغرالدوله كو ابا حضور كے بجائے ڈیڈی كہنا شروع كر دیا ہے؟" نواب

ب برے۔ ''ابا حضور ......'' شمشیرالدولہ ایک دم بنس پڑا۔'' جب ہم چھوٹا تھا، تب بولیّا تھا۔ اب ہم ان کو ڈیڈ

''اس کا مطلب ہے،خود اصغرالدولہ مجمی کانی مشکل میں ہے۔'' نواب صاحب بوبرائے۔اور ہم دونوں اللی نہ روک سکے۔ نواب صاحب نے چونک کر ہم دونوں کی طرف دیکھا اور ان کی پیٹائی پر ندامت ك قطر بي بيكمان كي يمشيرالدوله كي سجه مين نه جان كيا آيا كدوه بعي بنن لك تب نواب صاحب نے بات حتم کرنے کی غرض سے کہا۔

''اچھا، کھانا شروع کرو۔ وہ لوگ شرماتی ہیں۔تہاری بات اور ہے۔لیکن ان لوگوں کے لئے وہ

"اوه...... يه ير عظرى دوست بين الكل! كمر دوست بين الكال مرح دوست بين في النالوكول س آپ كا بہت تحریف کیا ہے۔ آپ طہریں، میں خود آف کو بلا کر لاتا ہوں۔ "شمشیرالدولد نے کری کھسکاتے

دونيس نبيس -تم بيم وسيت رتن إجاء ، بيكم اورار كول كو بلا لاؤ " نواب صاحب في ايك ملازم سے کہا اور ملازم گردن جمکا کر چلا گیا۔ نواب صاحب کے چہرے سے ان کی دلی کیفیات کا اظہار ہوتا تھا۔ کیکن وہ بے بس تھے۔ شاید اصغرالدولدان کا ایسابی دوست تھا کدوہ ششیر کو ہرداشت کرنے پر مجبور تھے۔ یا پھرنہ جانے کیابات تھی۔

تموری در کے بعد تیو لاکیاں اور بیگم نواب کھانے کے کمرے میں آ سکیں۔

نواب صاحب نے خاموثی سے کھانے کا اشارہ کیا اور کھانا شروع ہوگیا۔ تمشیرالدولہ تمام باتوں سے بے نیاز ہوکر کھیانوں پرتبرہ کررہا تھا۔ وہ خودکوان کھانوں سے اجبی ظاہر کررہا تھا۔ پورپ کے کھانوں کی کیا بات می ۔ ایک سے ایک شاندار، ایک سے ایک عمده......نواب صاحب خاموثی سے برداشت كررب تھے۔ ميں اور طالوت كانى محظوظ مورب تھے۔ اور طالوت بار بارسيس كى شكل د كيور با تفاليكن مين كا چېره سيات تھا، اس سے سى تاثر كا اظہار تبين بور ما تھا۔ جبكه دونوں الركيوں كو كى بار اللي رو کے کی کوشش میں خاصی مشکلات سے دوجار ہونا پڑا تھا۔ ببرحال، نواب صاحب نے کھانا کچے جلدی ختم كرليا \_ لزكيال ادربيكم نواب بحى المحاكنين \_ اور مجروه بابري نكل في تحيين \_

" آپ لوگ بھی آرام کریں شمرادہ عادل اور صائم! شام کی جائے پرآپ سے ملاقات ہوگی۔" ''چائے کے بعد ہم آؤننگ کریں گے انکل! آپ لوگ بھی جارا ساتھ دیں گے نا؟''ششرالدولہ

نے یو حجا۔

'' خوب \_اب مير ےعلاوه اور کوئي مهمين نبيس ديکوسکتا ۔''

اوّل

میں جیرت سے طالوت کی شکل دیکے رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین مہیں آ رہا تھا کہ میں دوسروں كى تكابول بے بوشيده بول ييلن طالوت كے لئے سب كچيمكن تفاييس في اس سے كچيمند كها اوراس ك ساته بابرنكل آياية بم دونون نواب صاحب كي خواب كاه كى طرف چل يزعد راست ميل طالوت کے بیان کی تقدیق ہوگئ۔ ملازم مارے قریب سے گزررے تھے لیکن کسی نے ماری طرف توجیبیں دی مجى - حالانكه عام حالات مي ان كرسالس محول جاتے تھے۔

بہر حال مجھے یقین ہو گیا۔ طالوت کے اس تحفے سے میں بہت خوش تھا۔ طالوت پہلے بھی یہاں گی سیر کر چکا تھا، اس لئے وہ سیدھا نواب صاحب کی خواب گاہ کے دروازے پر پیچنج گیا۔ نیکن انجمی ہم دروازے پر بی سے کہاجا مک عقب سے قدموں کی آواز سالی دی۔نواب بیم آ ربی میں۔ ہم جلدی سے ایک طرف ہٹ گئے ۔ نواب بیکم نے خواب گاہ کا دروازہ کھولا اور جو کی وہ اندر داخل ہوتی ، طالوت نے مجھے اشارہ کیا۔ ہم بری صفاتی سے بیکم صاحبہ کے چیھے داخل ہو گئے تھے اور بیمناسب ہی ہوا۔ کیونکہ بیم صاحبہ کے اندر داخل ہوتے تی درواز واندر سے بند کر لیا گیا تھا۔

''یار!'' طالوت نے میرے کان میں سرگوشی کی۔'' کوئی غلط منظر نہ شروع ہو جائے۔'' ''آنگھیں بند کر لیں گے۔'' میں نے جواب دیا۔ لیکن نواب صاحب کے چرے سے پریشانی عیان می ،ای لئے سب جریت رہی۔

"آپ نے مجمے بلایا تھانواب صاحب؟" بیکم صاحب نے ہو چھا۔ "جی -" نواب صاحب نے جواب دیا۔

"كياآب فيريت محتى إن "نواب صاحب في سجيد كل سے كها-

د د مر ښون مجي "

" يا تجمنا تبيل جامتيس؟"

" راو كرم مجمع منائي-آپ خامع بريشان معلوم موت بين-" بيكم صاحب في خود محى بريشاني

''آگرآپ منظر بنیل ہیں بیم! تو ہمیں جرت ہے۔ کیا شمشیر کود کھنے کے بعد ہماراسکون برقرار

المشررين بيكم صاحبه في ألجم موسة انداز من كها- "يورب من يورب جوده سال كزارب ہیں۔ چودہ سال کم نیس ہوتے۔ فرکیوں کی عادیس اپنا لی ہیں۔ اپ ماحول میں رہے گا تو آہتہ آہتہ تعبك موجائے كا۔"

"جَمِيةِ وه إلك معلوم موتاب اوربيآب كهدرى بين بيكم! جي اس في سب كرسام بازوول س بحرايا تفا-كيا مارے إل اس يول بحى الى كولى داردات مولى بي؟"

"میں تو شرم سے بانی بانی ہوگئ تھی۔ تحر پھر بھی بداس کی محبت تھی۔ آخر وہ مارا بھی تو بچہ ہے۔" ''سوچنا پڑے گا بیگم! آب ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں کہ......کدا پی روایات کا جنازہ نکال

. '' میں اجنبیوں سے بے تکلفی کا قائل بھی نہیں ہوں۔''شمشیرالدولہ نے کہا۔ " مارے درمیان اب اجنبیت کہاں ہواب صاحب!" طالوت نے بدی زی سے کہا۔

(الميكن سي تعارف بهى زيروى كا ب\_ ببرهال آب الكل جلال كم مهمان بي، اس لئ مجورى ہے۔ لیکن یہال میری دوسری حیثیت ہے۔"

" میں اچھی طرح جانبا ہوں۔ در حقیقت سیمیں کو آپ جیسا ہی شوہر ملنا چاہئے۔ باوقار شخصیت کا

" شبرید لیکن میں نے محسوں کیا ہے کہ آپ اپ بارے میں تفصیل چالا کی سے گول کر گئے ہیں۔" " فرمت سے بتا دوں گا نواب صاحب! بہت جلد سجھ لیس گے۔" طالوت نے معنی خیز لہے میں کہا

'' ٹھیک ہے۔ میں بھی بے چین نہیں ہوں۔''اس نے کہا اور اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد طالوت میری طرف دیکھ کر کردن ہلانے لگا۔

"كمامر تيس بعارف ماحب!"

"اچھا ہے ٹل گیا۔ ذرا نواب صاحب کے خیالات تو معلوم ہونے چاہئیں۔" میں نے کہا۔
"اوہ، بال...... کھانے کی میز پر خاص دلچپ گفتگو ہوئی تھی۔ اس کار دیمل معلوم ہوتا جا ہے۔ کیا

"جاؤ بھی تہارے اختیارات وسیع ہیں۔" میں نے مالوی سے کہا۔

"كيا مطلب؟" طالوت چونك برار

"مين خودتمهاري طرح نظرول سے پوشيده تبيل موسكا\_ورند ميں بھي اس دلچسپ تفريح ميں حصد ليتا\_" "ارے تم خواہش تو کرومیری جان! دنت تو یہ ہے کہ تم ایمی تک تکلف کرتے ہو۔ تمہای جوخواہش مو، بیان کر دیا کرو۔ میں اگر پوری کرسکول گاتو کر دول گا، ورنداس کا کوئی دوسراحل سوچیں عرے· "كيامطلب؟"اس باريس نے كها۔

" تتم بھی لوگول کی نگامول سے پوشیدہ ہونا چاہتے ہونا؟" ''فرض كرو، جا بهنا مول\_''

"و فرج محر موجاؤ -" طالوت نے كها اور بائي طرف رخ كرك آواز دى \_ "راسم!" "فنمراده عبران-"راسم تمودار موكر بولا

" ذراشاه دانا کی اجرک لا دو \_ مرجلدی \_"

راسم نے گردن جمکائی اور نگاہول سے او جمل ہو گیا۔ چند ساعت کے بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا اور اس نے ایک خوبصورت دوشالہ طالوت کی خدمت میں پیش کرویا۔

" فیک ہے۔ ' طالوت نے کہا اور راسم چلا گیا۔ تب اس نے دوشالہ کھول کرمیری طرف بر حادیا۔ ''اے کندھوں پر ڈال بو۔ جب لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہوتو اسے سر پر اوڑھ لیتا۔'' "كيا.....كيا واقعى؟" مين نے محولے ہوئے سالس كے ساتھ كما۔

"جموث بولا ب بھی میری جان؟" طالوت نے مسراتے ہوئے کہا اور میں نے دوشالہ اوڑھ لیا۔

" بيآپ مير ساو پر چوڙ ديں۔ ميس كى نه كى طور سيس كى رائے معلوم كرلول كى-"

وجمیں امید نہیں ہے کہ سیس اتی بد دوق فابت ہوگی۔ تاہم ماری دلی خواہش ہے کیہ وہ شمشیرالدولہ کو پیند کر لے۔ تا کہ ہمیں کی معیبت سے دوجار نہ ہونا پڑے۔ ' نواب جلال الدین تھے

تھے انداز میں پولے۔ " فدارا آپ بھی خود پر قابور تھیں۔اس کی احقانہ حرکوں کونظر انداز کردیں۔اسے بددل نہ کریں۔

" محك بي بيم الميم خيال رميس ك\_ ظاهر ب، نواب جلال الدين اب نواب كهال، بين كا

''خُدُا کے لئے ......خدا کے لئے۔'' بیٹم صاحبہ، نواب صاحب سے لیٹ کنیں اور طالوت نے جلدی ہے آتھیں بندکرلیں۔

" کل چلویار! ماحول واقعی بر کیا ہے۔ آؤ۔ "وه دروازے کی طرف پر سا کیا۔ پھراس نے دروازے برآ ہٹ پیدا کی ادر بیم صاحبہ جلدی سے نواب صاحب سے علیحدہ ہو کئیں۔ نواب صاحب خود اٹھ کر دروازے برآئے۔ انہوں نے درواز و کھولا اور باہر نکل کر إدهر أدهر د كھنے لگے۔ ہم دونوں تيزى سے باہر نکل آئے اور تھوڑی در کے بعد ہم دونوں اپنے کرے میں تھے۔ طالوت کے چرے پرشد بدجرت کے آثار تنے۔وواحقانہائداز میں میری طرف دیکیدرہا تھا۔

'' پیززک داخشام، پینوکرول کی نوج، بیرلیں کے کھوڑے ادر پھر بیقرض......''

"الك بات ضرور كهول كا-" طالوت في متاثر ليج من كها-

" ہاں۔اس میں کیا شک ہے۔" میں نے کردن ہلاتے ہوئے کہا۔

''ابِ بَوْ كَمَا بَمِ شَرِيفُ نُوازُنِينَ مِي؟'' طالوت بكڑے ہوئے لَيْجِ مِن بولا۔

"بالكل مو بعائى! من ن كب منع كيا بي "من ف ايك مرى سالس ليت موت كها-''تو کیااب ہم اسے مجے گزرے ہیں کہ اس نواب کا اتنامعمولی ساقرض نہیں ادا کر سکتے؟''

'' ہالکل نہیں ہیں۔'' میں نے جواب دیا۔

كراس مردو د كوايناليس\_"

"كياكهدبي آبي

" فیک یں کمدرے ہیں بیگم! آپ کوئیں معلوم بھوڑی در قبل کھانے کے کرے میں اس نے کسی نضول گفتگو کی تھی۔ انوہ! ہمارا وقار کلڑے کلڑے ہو گیا۔ وہ دونوں ......وہ دونوں دل ہی دل میں ہم پر کس قدر ہنس رہے ہوں گے۔ ہمیں خدشہ ہے بیگم! کہ نامعقول شمشیران دونوں سے بھی نضول گفتگو نہ

ہ کردے۔" "ارے، آپ تو شمشیر سے بخت ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ بیاتی پریشانی کی بات ہے۔اب کیا

"قدرت م سے کوئی امتحان لے ری ہے بیگم! اس مخص نے ہماراسکون چین لیا ہے۔ اب بتا یے، ہم اس کے ہاتھ میں اپنی بنی کا ہاتھ کیے دیں جس نے اس کا نام تک بگاڑ دیا ہے؟ اس کی کوئی بات محی تو سليقے كى نبس ہے۔ ندمعلوم امغرالدوله كاكيا عال موكاء"

"امغرالدوله بين پر جان ديتا ہے۔اس نے اس کی شخصيت کو ضرور قبول کر ليا ہوگا۔" بيكم بريثاني

"اورسیس؟ کیاوواس نامعقول کو پیند کرلے گی؟"

' دسیمیں بے زبان ہے۔ وہ تعلیم یا فتہ ہونے کے باوجود میری پچی ہے۔ اسے آپ جس کے سپر دکر دیں مے، اسے تبول کر لے گی اور پوری زندگی کر اردے گی۔"

"لکن کیاوہ زندگی ہوگی بیگم؟ افسوس ہم اپنی غلا کاریوں کی وجہ سے اپنی بیٹی کے دشمن بن مجئے۔" "فدانه كر\_\_ آپكيى باقيل كررم بين؟" بيكم روباني آوازيس بولين اورنواب صاحب

" ہم اس حقیقت ہے انکار نہیں کریں مے بیم امغرالدولہ ہمارا مکری دوست ہے۔ ہم اس کی فطرت سے داقف ہیں۔ اگر ہم شمشیر کو مکرا دیں تو وہ ...... وہ دوی کو بالائے طاق رکھ دے گا۔ اور تم جانتی مو، جلال آباداس کے ہاتھ رہن ہے۔اب تو اگر ہم خودکو چ دیں، تب بھی اس کی رقم واپس نہیں کر سكتے " بيكم نے كردن جمكالى \_ طالوت نے معنى خيز تكابول سے ميرى طرف ديكھا۔ " كُوسِ فِي بِيم إ ..... كُوسِ فِي "

" میں کیا سوچوں؟ آپ کی پریشانی و کی کرتو میرے بھی ہاتھ پاؤں پھول مجئے ہیں۔ خدا کے لئے این آپ کوسنجا کئے۔اے تول کر لیجئے اور پھرسب کچھاس کے حوالے کر کے گوٹریشن ہوجائے۔" ''لیکن اس مخف کوہم کون سے دل سے قبول کریں بیگم' اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی پیٹی کو بھی زہر دے دیں اور خود بھی زہر کھا کر ہمیشہ کے لئے ان جھڑوں سے نجات حاصل کر لیں "

"سنے توسی۔ خدارااس طرح نہ سوچئے مکن ہے، سیس کواس کی حرکتیں نا گوار نہ ہوں مکن ہے، شمشيرات بيند مو-اگر ايمائة فيرجمين كيااعر امن موسكاني؟"

"كيابيمكن بيم جيم "واب صاحب اميدويم كى كيفيت من بول\_

"اس كا انداز ولكالياجائ كا"

''ووکس طرح؟''نواب صاحب نے بوجیا۔

اوّل

سودا کر ہے۔ اپی حرکوں کے نتیج میں بی کوفروفت کردیا ہے۔"

"كول؟" من في مكرات موك يوجها-

" کیاہے یار!.....بیب کیاہے؟"

"دومول کا بول " میں نے جواب دیا۔

"بوی عجب بات ہے۔" "کیوں؟ .....عجب کیوں؟"

"فواب بین بمانی ا مارے بال کواب ایسے می ہوتے ہیں۔ مراخیال ہے، راس کا شوق نواب صاحب کو لے ڈوبا ہے اور اب صرف کھال رو کی ہے۔"

"ب شريف آدي وطبيعًا نيك ب-"

نواب شمشيرالدوله! جب تك آپ كا قيام ب، جم بهى يهاب رئيل كي تاكرآپ كوكسى بوريت كا احساس نہ ہو۔ آپ جیسی نایاب شے .....میرا مطلب ہے دلچپ شخصیت کوچھوڑ کر واپس جانے کا تصور بھی نہیں

طالوت کی تفتکو کے دوران میں میں کی طرف دیکھار ہاتھا۔ شمشیر کے بے تکے سوال رسیس کے چرے میں بھی تعوری می تبدیلی ہوئی تھی لیکن طالوت کے جواب پر اس کے ہوٹوں پر ایک باریک می مسرامت میمیل می دوسری طرف نواب صاحب نے بھی اس جواب پرسکون کی سانس لی اور جلدی

ہے ہوئے۔ ''ہاں، ہاں میاں!.... یہ آپ بی کا گھرہے۔ ہاری خوش متی ہوگی، اگر آپ یہاں قیام کریں۔'' شمشیرالدولہ خاموش ہو گئے۔اب ان کے بولنے کا کوئی جواز جیس تھا۔ ببرحال جائے کے بعد نواب میاحب نے سیس سے کہا۔ 'جسیس بیٹے! مہمانوں کی خاطر مدارات کی ذمدداری تہارے اور ہی ڈال دی گئی ہے۔ آئیس تکلیف نہ ہونے یائے۔''

سیمیں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہشمشیرے مخاطب ہو کر بولی۔ ''تیار ہو جائے۔''

"اوه.......صرف چندمن کی اجازت " شمشيرجلدي سے بولا اور پرايخ ساتميول کی طرف اشارہ کرکے واپس چل پڑا۔

" آپ لوگ بھی۔"سیس ماری طرف رخ کر کے بولی۔

''جو م '' طالوت نے کہا اور ہم دونوں بھی سیس کے رویتے پر تبر و کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ 'میں ان لوگوں کی فورآ کلوخلاصی کر دیتا میٹی یہاں سے دال نے مین ہو جاتا۔ لیکن ان لوگوں کو بے سہارا چھوڑ کرمیں جاسکا۔ امیں ہماری ضرورت ہے اور بیہ...... بیار کی .....میرا مطلب ہے میں میراخیال ہے دو قربانی دینے کے لئے تیار ہو کئی ہے۔میرا مطلب ہے کہ اس کی مال نے اس سے گفتگو کر لی ہے۔''

"میں تم سے منق ہوں۔" میں نے کہا۔

"اجی اس نگور کی کیا مجال جو اس حور کا بال مجمی بیا کر سکے۔" طالوت نے خیالی موجیموں پر تاؤ

پھیرتے ہوئے کہا۔ ''محاورہ.....وری گڈ''

"اب توابيا ي موكائ طالوت نے كہااور پر بم اپنے كرے من بائن كئے كے -

"راسم!" طالوت في آواز دي-

" آقا!" راسم حاضر ہو گیا۔

"دوانتالی عدوتم کے سوٹ درکار ہیں۔بس میں مجھلو کدان کا جواب نہ ہو۔ ہم مقابلہ حسن میں شركت كرنے جاديد إلى-"

راسم گیا اور والی آگیا۔ جدید تراش کے دو اعلیٰ درج کے سوٹ موجود تھے۔ طالوت نے تیاری بر خاصا وقت صرف کیا اور پھر بچھے بھی بہت میں ہدایات دیں۔

مجر بوائ مارے مرے میں آئیں۔ "سلام شنرادے بھیا! چھوٹی بی با رای ہیں۔ باہرگاڑی

'' ٹھیک ہے۔ ہم نواب کا قرض ادا کریں گے ادر نور آادا کریں گے۔'' "صرف تحوري ي ترميم قبول كرلو\_" " بیش کرد-" طالوت نے مخرے پن سے گردن اکر اتے ہوئے کہا۔ "مينوراً كالفظ أزادو ابعى تيل ديموي تيل كي دهار ديمو"

"تیل .....تیل کی دهار .....اے دیکھنے سے کیا ہوگا؟"

''اونهه......عاوره ہے۔مِقصد بدہے کہ اِبھی حالات کا جائز ہ لو۔ ذرا انسیمیں صاحبہ کاعند بیالو، بیر كيا فرماتى ہيں۔ نے دوركى انوكمى سل ہے۔ ممكن ہے، موصوف اس چمينزى كودل و جان سے جاہئے لگیں۔الی صورت میں ہم احقول کوسر پٹننے کےعلاوہ اور پکھے نہ کرنا پڑے گا۔"

"اي ...... بال ..... يتو درست ٢- خير، حالات كا جائز وليتي بي، اس كے بعد فيعله كري گے۔'' طالوت نے میری بات مان لی۔

شام کی چائے پر بی والات بدلے ہوئے تھے۔ جائے لان پر بی لگائی گئ تنی اور ریگ برگی كرسيول برنواب صاحب، بيم صاحبه بيميل ، تعرت، روى كعلاه ودار كياب اور بحي تعيس يميس في ایک خوب صورت لباس پہنا ہوا تھا اور اس میں بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔لیکن اس کا چہرہ ای طرح

بات تھا۔ کوئی تاثر نہیں پایا جاتا تھااس کے چہرے پر۔ ہم لوگ جو نبی لان پر بہنچے، دوسری طرف سے شمشیرالدولہ اپنے جانبازوں کے ساتھ آتا نظر آیا۔ ہمیں دیکھ کراس کا منہ بن گیا تھا۔لیکن بہر حال ہم ساتھ ہی لان پر پہنچ تھے۔نواب صاحب نے کھڑے ہوکرہم لوگوں کا خیرمقدم کیا۔ دوسر بےلوگ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔

" المادل ميان إ المسيبلوسائم إ المسير أو شمشير إن انهون في كها اورشمشير كے لئے خاص طور سے اسپے نزدیک کی کری کھسکائی۔

دو تعینک یو الکل " شمشیر نے اس اعزاز کومسوں کرلیا ادر کردن اکثرا کر بیٹے گیا۔ "بیلوشیمی! کیسی ہو؟"اس نے باتی سب کونظر انداز کرتے ہوئے کہا۔

"شكريد ...... فيك مول-"سيس في اى سياك ليج مين كها- كي كرير مو چكي تى ماييسيس ك والدونے اسے حالات سے آگاہ کردیا تھا، درنہ میں سے جواب ندمال۔

چائے مرو ہونے لگی۔ اور جائے کے دوران شمشیر نے کہا۔ "کیا آپ ہمیں آؤ تک کی اجازت عےالك ؟" دس گےاکل؟"

" إل، بال يسميس اور نفرت وغيره تهمين كرد و نواح كي سير كرا دي كي شنم اده عادل اور شنم اده

صائم بھی تہارے ساتھ ہول گے۔ "نواب صاحب نے جلدی سے کہا۔

"اوه...... ضرور، ضرور " شمشير نے كى قدر نا كوارى سے كہا۔" آپ دونوں معرات كب تك يهال قيام كريل مح؟" شمشيرن براوراست بم ساسوال كيا اور نواب صاحب كا چروفق مو كيا\_اس سے بل کہ نواب صاحب بات برابر کرنے کی کوشش کرتے، طالوت جلدی سے بول پڑا۔

"آپ كآنے سے بل ہم يهال سے جانے كے بارے ميں سوچ رہے تھے۔ لين آپ ك آنے سے ماحول عی بدل گیا ہے۔اس رونق کوچھوڑ کرہم کیے واپس جاسکتے ہیں؟ چنانچہ آپ قرند کریں، باتفايه

اڌل

"مراخیال بشفراده عادل! آپ کوکار دوڑانے کی زیاده مشن میں ہے۔"

'' ہاں ۔۔۔۔۔۔ ہارے ہاں کارول کا استعال کم بی ہے۔ہم مردانہ سواری زیادہ پیند کرتے ہیں۔میرا مطلب ہے محدوثے۔''

''اوہ'۔۔۔۔۔رائیڈنگ کا جھے بھی شوق ہے۔ فریکفرٹ رائیڈنگ کلب سے تین سال تک رائیڈنگ کا اعلیٰ اعزاز حاصل کرتا رہا ہوں۔''

"ج تصال كيا بواششيرماحب؟" طالوت ني وجما

''چوتے سال ہم نے فریککفرٹ چیوڑ دیا تھا۔''شمشیر جلدی سے بولا پھر کہنے لگا۔''میرا خیال ہے کل آپ سے مقابلہ ہو جائے۔''

سیس مرف مسرا کر رہ می ۔ تیز رفادی سے الوکیاں بھی بدحوال تھیں لیکن پُر لطف کیفیت ان جانبازوں کی تھی جوکراہتے ہوئے کارسے اتر رہے تھے۔

"ارےتم لوگوں کو کیا ہوا؟" شمشیرالدولہ نے چو مک ان سے لوچھا۔

"فشخرادہ عادل ڈرائیورنگ کی ایجد سے بھی واقف نہیں معلوم ہوتے۔" پیڈرو نے دانت پیتے

" محصاعة اف ب\_ پہلے بھی اعتراف کر چکا ہوں۔ "طالوت نے معذرت آمیز اعداز میں کہا۔ " محر ہوا کیا؟" شمشیر نے انہیں محورتے ہوئے کہا۔

"مام رائے شدید بھکے گلتے رہے اور اب ہماری ریڑھ کی ہٹیاں جواب دے چی ہیں۔" مائیڈے عز ایا۔

ما پیرے ہوئی۔ ''اب ایسا بھی نہیں۔ہم دونوں تو ٹھیک ہیں۔'' طالوت پھر پولا۔ میں نے سیمیں کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ دیکھی تھی جے وہ لی گئی۔ شمشیر برا سامتہ بنائے پلٹ پڑا تھا۔ پھر اس نے اپنا موڈ بحال کیا اور جاروں طرف دیکتا ہوا پولا۔

بھاں ہے اور ہوروں مرت میں ہوری ہوری ہے۔ اسے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا چاہالیکن ''کتاف میں مظرے آئے ہو ھائی شمشیر بھی اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ ''آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟'' طالوت نے نائیڈے دفیروسے پوچھا۔ "ارے بوا! کہاں غائب رہتی ہیں آپ؟ ......میری آٹکمیں تو ہر وقت آپ کو تلاش کرتی رہتی ہیں۔" طالوت نے کہا۔ بوانے دانت پیس کر ہماری طرف دیکھا، پھرجلدی ہے سنجل کئیں۔

'' ہاں یقیناً۔ کیا آپ کی ریاست میں شکارٹیں کھیلا جاتا؟''ششیرنے کہا۔ ''ہاں۔ نیکن دن میں۔'' طالوت نے جواب دیا۔

"ابمی کون می رات ہوئی؟" ششیر جلدی سے بولا اور پھر گاڑی کا دردازہ کھولتے ہوئے اس نے کھا۔" آؤشی ایسسے بھولا کیو! اور ہال، تم لوگ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔" اس نے ہاری گاڑی کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں کو خاطب کیا۔

اور ایک کھے کے لئے سیمیں نے رخم طلب نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھا۔ طالوت جلدی سے ان لوگوں سے بولا۔ ' تشریف بلاح کے سیمیں ، شمشیر لوگوں سے بولا۔ ' تشریف کا دی کا طرف بوج کئے سیمیں ، شمشیر کے برابر بیٹے گئی اور باتی لؤکیاں عقبی سیٹ پر ۔ شمشیر نے اسٹیز تک سنجال لیا۔ دوسری طرف ہماری گاڑی کا اسٹیز تگ خصوصی طور پر طالوت نے سنجالاتھا۔

"تم درائوكروكى؟" من في جرت سے يو چھا۔

"بال ....... كيول؟ اب يل اتنا كهام و بحى جين مول-" طالوت في جواب ديا اور كار اشارك كر دى - اور پر دونول كا زيال نواب كل سے بابر نكل آئيں ششير في وى حركت كى تمى، جس كى تو تع تمى -اس كى كا زى بندوق كى كولى كى طرح بابر نكى اور برق رفنارى سے دوڑ فى كى - ہمارى كار پُروقار اعداز سے آگے بر ھردى تمى كى -

"اوه......مسر عادل! كيا آب تيز ڈرائيونگ نيس كر كتے؟ ہم چيچے رہ جائيں گ\_ يورپ ميں تو الركياں بھى اس كار اللہ ال

''اوہ ...... شاید آپ تھیک ہی کہ رہے ہیں مسٹرایڈگر!'' طالوت نے کہا۔ اوا یک اس نے گاڑی کو رئیس دی اور پھر بریک لگائے۔ شخول جیالے ہماری گردنوں پر سوار ہونے کی کوشش کرنے لگے لیکن کار کے دوسرے جسکنے نے انہیں سیٹوں پر پھینک دیا۔ اور پھر تو طالوت نے وہ قیامت مجائی کی تو بہی بھلی۔ وہ جسکول سے گاڑی چلا رہا تھا اور پیچے بیٹے ہوئے لوگوں کا برا حال تھا۔ انہوں نے گئی باراپنے ہیٹ اٹھا کر سروں پر جمائے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی دفت ہوری تھی، مگران سے کم۔ کر سروں پر جمائے ان کے حلیے بگڑ گئے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی دفت ہوری تھی، مگران سے کم۔ سرمروں پر بھائوں کے دوران کہد

''لکین شمشیر کے ساتھ اس کاروبی؟''

"وو اینے والدین کوشرمندہ جیس کرنا جائی۔ براو کرم اس بارے میں اور کوئی سوال نہ کریں۔" المرت نے کہا اور میں نے ایک گری سالس لے کر گردن بال دی۔ یوں بھی جھے یقین تھا کہ سیس کے رویتے میں تبدیلی سی خاص بی بنا پر ہے۔ بہر حال، طالوت ان لوگوں کا مسلم کرنے پر تیار تھا اور بد بے حدمسرت کی بات می۔

ر سرت ں بات ں۔ میں نے رک کر وُور تک نگاہ وُالی۔ نہ جانے شمشیر سیمیں کو لے کر کہاں نکل گیا تھا۔ وہ بدفطرت انسان سیس سے ساتھ کوئی برسلوک بھی کرسکا تھا۔ میں نے طالوت کی طرف دیکھا اور طالوت رک گیا۔ وه میرے نزدیک آگیا تھا۔

وجنگل ہے عاد آل الميس سيس خاتون كى دشوارى ميں ند كرفار موجائيں۔

"اوه بالسسسآتے، الیس الاش کریں۔" طالوت بولا اور ہم نے رخ بدل دیا اور محرجم تیزی ے اس طرف چل ہڑے جد حرشمشیر دغیرہ گئے تھے۔ دورے وہ ہمیں پھروں پر ہیٹھے نظرا کئے سیمیں سر جماع بیمی می اور ششیراس سے تحور واصلے پر بیٹا عالبًا اس سے کچے کدر با تھا۔ ہم سب ان کے

· حجى آج كى سير مل اطف نبين آريا- كيون شمشير صاحب! كيا اس حسين عدى من نه نهانا ممناه نبيل ہے؟'' طالوت نے کہا۔

''اس ونت؟ .....اور پھر يائي مُعندُا ہے''

"ارے ہاں ......آپ کوزکام ہوجائے گا۔ آؤ صائم! ہم لوگ نہائیں۔" "الى بات بى نېلى ب-" شمشىر نے كها اور جلدى سے كمر ا موكيا اور بھر ووسيميں كى طرف رخ كر ك بولا\_" آبك اجازت سے-"

میں اور طالوت اس طرح ایک بوے پھر کی اوٹ میں چلے گئے تھے، چیے لباس ا تار رہے ہوں۔ مل طالوت کی جال بین مجمد کا تما، اس لئے ٹائی کی ناٹ وصلی کرنے لگا۔

" كيا كررب مو؟ برف كالم يكمل موايالى ب- ايك فوط بحى لكاليا تواوسان خطامو جائي ك-" "تو پر؟" من نے جرت سے کہا۔

" تشررول شمشير الدوله كونهان دو" طالوت نے كها اور يس بے تحاشه بس ردا- بم چدر ساعت انظار كرتے رہے۔ طالوت دوسرى طرف جمائلاً رہا۔ پر اس نے ششیر كو بانى ميں چملانگ لگاتے و يكها\_"انا لله وانا اليدراجعون-" وه إولا اورمرا باته يكر عيان كى اوث سے لكل آيا۔ لركيال مارى المتظر تعمیں کیکن جمیں لباس ہینے دیکے کروہ چونک پڑیں اور اچا تک میمیں نے بے ساختہ فہتہ لگایا۔

« کیوں.....؟"وه بولی۔ " تم نے پروگرام ملتوی کر دیا ہے۔ یائی واقعی شندا ہے۔ طالوت نے سو کھے مند سے کہا اورائر کیال پید پار کر دنے آلیں۔ دوسری طرف شمشیر بهاور کا برا حال تھا۔ دانت بینچ مجے تھے۔ آواز بھی جس نکل رعی تھی جھونک میں، یانی میں کودتے ہی وہ دورنکل کمیا تھا اور اب شاید اس کے ہاتھ یاؤں شل ہو گئے تھے۔ " إنى مُعندًا تونيس بي مشيرصاحب؟" طالوت ني ما كك لكائل ليكن مشيرصاحب كمند

"أب نے كى قابل ي كمال چود اب م آرام كري كے-" نائيدے نے جواب ديا۔ "تمورى دريسو جائية محلن دور موجائ كى-آؤلفرت! آؤ،" طالوت الركول سے بولايمين کی اس انوعی بداخلاتی پروه مجی جران میں \_ بیر حال وه بلاچوں و چرا مارے ساتھ آ کے برید کئیں۔ان تتیوں وحشیوں سے وہ بھی خوف زوہ معلوم ہوتی تھیں ۔ نصرت اور روی ہمارے برابر چل رہی تھیں۔

"أيك بات يوچمول؟" روحى في اجا تك طالوت سے يو جمار 

"ان تنول كا حلية آب في سطرح إكارا؟"

"ارے بس، خود بخو د بگر گیا۔ ہم نے تو کچے بھی ہیں کیا۔" طالوت نے معصومیت سے جواب دیا۔ "ناملن-آپلوكول كىشرارت ب\_معاف يجيح كاس بلطفى كے كے-"

"احساس مى نددلائے ورنيدان كے ماس جو پتول ميں " طالوت في خوف زوه مونے كى ادا کاری کرتے ہوئے کہا اور ردی بنے لی۔ امرت میرے ساتھ چل ری تھی۔ بقیداؤ کیاں پیچےرہ کئ تھیں۔ "مائم صاحب!" اجا مک تعرِت نے آہتہ سے کہا اور میں نے چوبک کر اس کی طرف دیکھا۔ " آپ لؤک عرصہ تک نہ بھلائے جاسلیں گے۔ آپ بہت بڑے لوگ ہیں۔ مملن ہے، آپ ہمیں آسالی سے فراموں کردیں۔

" آسانی سے نہ کہیں افرت صاحب اہمیں بھی خاصی مشکلات پیش آئیں گے۔"

"اجنبيول سے اتى أنسيت كيول موجانى بصمائم صاحب؟"فعرت عجيب سے انداز ميں بولى۔ "دل كا كام بعادت إلى يرقابور كهنا ضروري بي "ميس في كها\_ ميس اس الركى كو بهكاناتهين جابتا تعامير عيدالغاظ اس بعثاسكة تعاور من ريبس جابتا تعار

"ممك كتب بي آب- ببرطال آب دل كم بهت العظم بين مي شايدزر كى كى دور من آپ کو نہ بھول سکوں۔'' وہ سر گوشی کے انداز میں بولی اور پھر جلدی سے کہنے تی۔ ''شمشیر صاحب کے آ جانے سے ماحول سی قدر کدر ہو گیا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کی بدائی کی قائل ہوں۔ آپ نے جس طرح بوا کونظرانداز کیا تھا، ای طرح انہیں بھی کردہے ہیں۔"

"اوه،وه کچیمیس- بال اکرآپ بیند کرین تو چندرازی باتیس مجھے بتادیں۔" میں نے کہا۔ " ضرور يو چيئے -" وه مستعدي سے بولي-

" کیاسین شمشیر کو پیند کرتی ہیں؟"

میرے اس سوال پر نفرت نے عجیب کی نگاموں سے مجھے دیکھا اور پھر بول۔"اس سوال کا جواب آپ بی دے دیں صائم صاحب! کیا کوئی مشر تی لڑ کی شمشیر کو پیند کر مکتی ہے؟''

"ميرك ليخ فيزها سوال بـ"

"ازراو تكلف كچهند كبيل - بهرحال آپ كسوال كاجواب بيد كيميس كين سي شمشير س منسوب ہے۔ ہمارے خاندانی اقداراس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم والدین سے بغاوت کریں۔'' "كياآب كيميس كودلكا حال معلوم بي" ''میں اور روحی اس کی گہری دوست ہیں <u>۔</u>''

اڌل

طالوت نے ایک گھری سالس کی۔

'' کہیں یہ بندہ راستے میں نوت نہ ہو جائے۔'' ردحی نے کہا۔

" نمبیں ردی! ایبا مت کہو۔ وہ ماری سمیں کا مقیتر ہے۔" نفرت نے سنجیدگی سے نہمائش کی اور روی خاموش ہو گئے۔ہم سب لوگ بھی طالوت کی کار کی طرف بڑھ گئے تھے۔

" حَرِ كِيرُونِ كَاتْجِب ہے۔ كِيرُے كِهال كنے؟"

" كى كى شرارت جى ئىيس تقى \_كوئى اس طرف نيس كيا \_" ايك ادرال كى سنجيدگى سے بولى -

'' سیکن اس نے پانی میں چھلا تک ہی کیوں لگائی؟' روتی نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے استيرنگ سنبال ليا اور طالوت ميرے برابر بيٹه گيا۔ نفرت نے ہم دونوں کی طرف ديکھا اور ہنس پڑي۔ نہ جانے کیوں؟ اس کی ہلی کے ساتھ می الرکوں کی ہلی بھی اسٹارٹ ہوگئ ۔

" آپ لوگ بھی تو چٹان کے چیچے لباس تبدیل کرنے گئے تھے۔ پھر آپ نے ارادہ کیوں ملتوی

"صائم بعائی کہنے گے کہ شمشیرالدولہ طاقت ور ہے۔اس کے مقابلے میں تیرنا شرمندی اٹھانا ہو گا۔ پھر یاتی کے شنڈے ہونے کا مجمی خطرہ تھا۔اور میں بہرحال اپنے بیس دن بڑے بھائی کی بات کا احر ام كرنا مول ـ "طالوت في جواب ديا-

"افسوس، بيمشوروكسي فيشمشيرصاحب كونيس ديا-"

جس وقت کل پنچ تو وہاں کافی لے دیے ہور بی تھی۔ ڈاکٹر دوڑ رہے تھے۔ شمشیر بہادر سخت بخار میں جال ہو مے تھے ہم دونوں می آبیں دیکھنے مے نواب صاحب ابیں مے ہوئے تھے۔ بہر حال، شمشیر کے نتیوں دوست اس کے گرد جمع تھے۔ ہم نے پچھ انسوس کے الفاظ کیے اور اپنے کمرے میں والبلآ محير

"بؤے انتا پندہویار!" بس نے کرے میں داخل ہو کر کہا۔

ارے تو کیا میں نے اسے یاتی میں جل دیا تھا؟" طالوت الوا کا بوڑھیوں کے سے اعداز میں بولا اور من بننے لگا۔ طالوت بھی بننے لگا تھا۔ 'جبرحال، وہ دو پٹول میں ملبوس بہت خوب صورت معلوم مور با تھا۔'' طالوت نے ہنتے ہوئے کہا۔

"لباس غائب ہوجانا مشکوک ہے۔" میں نے کہا۔

" مارے او برکوئی الزام نہیں رکھ سکا۔" طالوت بولا۔ اور پھر بجیب سے لیجے میں کہنے لگا۔ "محراس لڑکی کا روبہ بے حدید اسرار ہے۔''

'' مالکل نہیں طالوت!'' میں نے کہا۔

" کیوں، وہ کتنی بداخلاتی ہے ہمیں چھوڑ کر چلی آئی تھی۔"

"اس کی مجبور ہوں کونظرانداز مت کرو۔"

' پےلوٹھیک ہے۔ تمہارے کہنے سے معاف کردیا۔'' طالوت نے لباس اتارتے ہوئے کہا۔

''کہیں مربی نہ جائے کمبخت۔'' میں نے کہا۔ "أتاباغيرت نبيل بيد فكرمت كرو" بهم في لباس تبديل كيا اوركرسيول يربيش كئدرات موقى آواز جیس فکل سکی۔البتہ وہ برحوای کے عالم میں کنارے کی طرف والی آرہے تھے۔نہ جانے کس طرح دہ ادپر آئے۔لیکن کیفیت سیمی کہ ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ پورے بدن کے رو نکٹے کھڑے ہوئے تھے اوروہ بری طرح کانپ رہے تھے۔

'' دیکھا، میں نہ کہتا تھا، یانی ٹھنڈا ہوگا۔'' میں نے طالوت کو گھورتے ہوئے کہا۔ " آپ تھیک بی کہتے تھے صائم بھائی!" طالوت نے سعادت مندی سے کہا۔

ودمم المسيمرك المساس المساس المعيول كوسس بب المؤراء الممشريري طرح بدحواس موربا تعاب

"ارے کیا بہت سردی لگ ربی ہے شمشیر بھائی ؟" طالوت نے تعب سے پوچھا۔ "مم ......ميرا ......لل ...... لياس ......" شمشير جائلي كى كيفيت مين تعاله ميں نے لعرت كو اشارہ کیا اور تھرت اس چٹان کی طرف لیکی۔ دوسری طرف طالوت نے کردن ٹیڑھی کر کے کہا۔ "دراسم! لباس-"اس كالفاظ من ى من سكاتما اور من في والتي شمشير برفاتحد بره في العرت يريشان ي والمن آني\_

"وہاں تو تہیں ہے۔"

"بین ......کہاں کمیا؟ دیکھوتم لوگ " میں فے شمسیر کی حالت سے پریشان ہوتے ہوئے کہا اور دوسرى الركيول في ومال سے كھسكنا عى مناسب سمجال الى روكنے سے ان كے پيث ميں ورد مور ما تھا۔ كى من گزر کئے۔شمشیر اکروں بیٹے گیا تھا اور سردی کھائے ہوئے گئے بچے پلے کی طرح کانپ رہا تھا۔ "كهال مركئي كمبخت؟" من خودال طرف بده كيا، جهال شمشير بهادر في لباس اتارا تحاليكن لہاں ہوتا تو ملا۔ طالوت بزے اطمینان سے کمڑا تھا۔ پھرسیس لا کیوں کے ساتھ واپس آئی۔وہ پریشان

مجی تھی۔لیکن چٹان کے دوسری طرف جا کروہ بھی شایدخوب اسی تھی۔ "نه جانے کہال گیا۔"وہ پریشانی سے بولی۔ اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی۔"الله .....مائم بمانی! اربی اینا کوٹ دے دیجئے۔"

''اوو ......ضرور ..... ضرور ـ '' مل نے جلدی سے کوث اتار کرسیمیں کو دے دیا۔ "مردى شايدزاده ي محسول مورى ہے۔آپ لوگ اپنے دو پے بھي اور حاديں۔" دمم .....مرے بشکل کہا۔

"اچھا، اچھا۔ میں بلاتا ہوں۔" طالوت نے کہا اور تیزی سے ان لوگوں کی طرف برے کیا جو ابھی تك الني جوز درست كرنے من كے ہوئے تھے۔ پرششيركو عجب حالت من كارتك لے جايا كيا۔ وہ میرا کوٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کی گردن میں بہت سے تقین دویئے جھول رہے تھے۔

" آپ لوگ نواب شمشیر کو لے کرچلئے ، ہم دوسری گاڑی میں آرہے ہیں۔" طالوت نے شمشیر کے

"من مجى ساتھ جاؤں گى " سيمس نے كہا اور طالوت چونك كر اس كى شكل ديكھنے لگا۔ اس كى آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ سیمین ان لوگوں کے پیچے چیل پڑی اور تموڑی در کے بعد نواب صاحب کی کاراسارٹ ہوکرآ مے برجی۔ اڏل

لیکن شاید اس کے کانوں تک ماں باپ کی مجبوریاں پہنچ چکی ہیں اور اس نے خود کو ان کے لئے وقف کر دیا ہے۔''

"داوه......اس كامطلب بى كدوه اس ريجه كويسنونيس كرتى-"

''بہالفاظ دیگر .....اس نفرت کرتی ہے۔لیکن اپنے والدین کی پریشانیاں دور کرنے کے لئے پوری زعر کی اس کے والے کرنے کو تیار ہے۔ میمشر تی لڑکیاں الی ہی سر پھری ہوتی ہیں۔''

" " يكى تو ان كا حسن ب عارف! ايثاركرنا برايك كى بات نبيل ب- ليكن ببرطال بم اب اس ريچه كے قبضے ميں نبيل جانے ديں گے۔ آج تو رہے دو، كل نواب صاحب سے كال كربات كرنا ہوگا۔"

''ریچھ کی حالت واقعی خراب ہوگئ ہے۔ کہیں مرنہ جائے۔''

د مبین مرے گا۔ مجھے یقین ہے۔' طالوت نے ووق سے کہا۔''بہر حال، رات کو گشت کریں گے اور ہر جگہ کا جائزہ لیں گے۔دیکھیں گے کہاں، کیا گفتگو ہور ہی ہے۔''

رات کے کھانے پر پورا خاندان ہی موجود تھا۔لیکن بڑی خاموثی چھائی ہوئی تھی۔سب لوگ جیسے کوئی فرض پورا کررہے تھے۔ کھانے کے بعد نواب صاحب ٹیلتے ہوئے ہم لوگوں کے ساتھ ہا ہرآئے۔ "شیل محسوں کر رہا ہوں شنرادہ صائم! کہ ہم آپ لوگوں کی مدادات نہیں کر پارے۔آپ لوگوں کو بیٹیا کوفت ہوری ہوگے۔"

" " م تو يهال پُرسكون جي نواب صاحب! بهت اچها وقت گزر رها ہے۔ليكن بلا تكلف، اگر آپ لوگ جارى وجہ سے پچھ أنجهن محسوس كررہے ہول تو بلا تر د دفر ما ديں۔ جميس كوئى احساس نہ ہوگا۔ " ميس نے جواب دیا۔

المستقب المستقبل الم

"آپ کی محبت میں اپنائیت ہے۔ ہماری طرف سے بے فکر رہیں۔ جب یہاں سے اُ کتابت محسوں کریں گے، آپ سے اجازت لے لیس گے۔"

'' میں شکر گزار ہوں، آپ نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔'' نواب جلال الدین بولے۔ وہ ہمارے ساتھ کمرے تک آئے اور پھر دلیں کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ کافی دیر تک گفتگو کرنے کے بعد وہ چلے گئے اور طالوت نے ایک گھری سانس لی۔

"میرا خیال ہے عارف! کمل کواکف ہمارے علم میں آچکے ہیں۔ اب کی قتم کی چھان بین کی ضرورت نہیں ہے۔ کل عمل کرنواب صاحب سے گفتگو ہو جائے گی۔ ہم انہیں مجبور کریں گے کہ اس ریچھ سے بیچھا چھڑا تھی۔"

''اوکے......گراب کیا پروگرام ہے؟''

''گشت کا پروگرام بہر حال اپنی جگہ ...... آؤ، تیار ہو جاؤ۔ آج ابتداسیس کے کمرے سے کریں

"من بحى؟" من نے كہا۔

تھی۔ باہر کی کیفیت معلوم نہیں ہوئی۔ پھر ہم اٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ در دازے سے سیس کی شکل نظر آئی۔ وہ اندرآ گئی۔اس کا چمرہ دھواں بور ہا تھا۔

'' خیریت مسیمیں؟ ......اب کسی حالت ہے؟'' طالوت نے چونک کر کہا سیمیں کے چہرے پر بے پناہ بنجیدگی تھی۔ اس کی آنکھیں جنگی ہوئی تھیں۔ '' خمیریت تو ہے تیمیں؟ کیا تشمشیر......؟''

میریت و ہے۔ ۱۰ میں سیر .....: ' دنہیں، وہ ٹھیک ہیں۔' سیمیں ایک کری پر بیٹھ گئی۔

''آپ ان کے لئے پریثان ہیں مسیمیں؟'' طالوت نے پوچھا۔لیکن سیمیں کی گردن جھی ہوئی تھی۔ اور پھراس کی آنکھوں سے آنبوؤں کے دوقطرے زمین پر فیک پڑے۔ طالوت چونک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اضطرابی انداز میں میمیں کے قریب پہنچ گیا اور پھراس نے تمبیر لیج میں کہا۔''میں اپی شرارت پسخت شرمندہ ہوں، مسیمیں!...... جھے بے حدافسوس ہے کہ آپ کود کھ پہنچا۔ بے فکر رہیں، شمشیر ٹھیک ، ہوجائیں گے۔ جھے یقین ہے۔''

''عادل صاحب! میں .....میں بخت شرمندہ ہوں۔' سیمیں کی ارز تی ہوئی آواز آبجری۔ '' آپ ......کوں؟'' طالوت نے تعجب سے پوچھا۔ لیکن سیمیں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بس وہ بیٹی آنسو بہاتی رہی۔ طالوت پریشانی سے میری شکل دیکھنے لگالیکن خود میری سجھ میں نہیں آیا تھا کہ سیمیں کس بات کی معانی مانگ رہی ہے۔

''دمسیمیں!.....مسیمیں!..... براو کرم ..... براو کرم ۔'' طالوت بو کھلائے ہوئے اغداز میں بولا۔''د کیکے، آنسونہ بہائے۔ جمعے دکھ ہے کہ آپ کو ہماری وجہ کوئی تکلیف پنجی ۔''

" مجھے کوئی تکلیف نہیں پیچی۔" سیس نے سکی کے سے اعداز میں کہا۔" مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ شاید آپ مجھے کوئی تکلیف نہیں پیچی۔ سیسیں نے سے اعداز میں کہا۔" مجھے کوئی تکلیف ہوں گے۔ میں اسی نہیں ہوں عادل صاحب! میں امری کچھ کھر بلو مجود یاں ہیں۔ میں میں صاحب! سیس ماری کچھ کھر بلو مجود یاں ہیں۔ میں سیس میں ان کی وجہ سے مجود ہوں۔ مدادا میرے بارے میں اپ خیالات تبدیل نہ کریں۔ میں آپ لوگوں سے بہت متاثر ہوں۔ یہ ماحول آپ کے شایان شان نہیں ہے۔"

اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپالیا اور پھر دوڑتی ہوئی کرے سے باہرنکل گئی۔ طالوت ہکا بکا روگیا تھا۔ پھراس نے بریشانی سے میری طرف دیکھا۔ ہیں خودسیس کی گفتگو برخور کررہا تھا اور اب میر مختگومیری سجھ میں آری تھی۔

"يسب كيام عارف؟ ميري مجه من تو كي فيس آيا\_"

'' کوئی خاص بات نہیں ہے طالوت!...... پوشیدہ راز کھل رہے ہیں اور بس'' ' د تفصیل سے بتاؤیار! ورنہ پھریہاں سے بھاگ چلو'' طالوت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"لكن تم في السمظلوم خاندان كوبمنوري وكالني كا فيعله كما تما، طالوت!"

الرعة مجم كب الكارب؟ .....كن كر مجم من قو أئ- بدكيا كمنا جابي عن كياسمجانا

"كاريش شمشيرك ساتھ سنر، والى براس كے ساتھ آجانا سب كوچھوڑ كر۔ وہ اس برنادم ہے۔

"اس سے پہلے ورت می کی سمجھ میں آئی ہے؟" طالوت تھے تھے سے انداز میں بولا۔ "أو، ديكيس توسى" اس في سركوشي كى م دونون ايك خصوص فاصلے سے اس كے يحصے جل پڑے۔ وہ لان میں آجئی اور پھرتھوڑی در کے بعد اس کا رخ ملازموں کے کوارٹروں کی طرف ہو گیا۔ میں اور طالوت دونوں حیران رہ گئے۔ بہر حال ہم اس کے پیچے چلتے رہے۔ سیس بڑی احتیاط سے چل ری تھی۔ پھروہ ایک کوارٹر کے سامنے بھنے گئے۔ تب اس نے ایک اور حرکت کی۔ وہ کوارٹر کے کواڑوں سے اندر جما مک ری می روحقیقت بوی حیرت انگیز بات می

لیکن ای وقت ہم نے اپنے عقب میں قدموں کی جاپ ٹی اور چونک کر اس طرف دیکھا۔ ایک تحص اس طرف آرہا تھا۔ سیس نے بھی چاپ س لی اور انجل کرسیدھی ہوتئی۔ آنے والا سیمیں کے قریب آ گیا۔ ہم نے بھی نزدیک سے اسے دیکھا۔ اُلجھے اُلجھے بالوں والا ایک حسین نو جوان تھا۔ چہرہ بے صد خوب صورت لیکن تظرات کا شکار معمولی سے لباس میں تھا۔

"كياآب مجهة الشكرري تعين مسيدي" اس في أداس ي آواز من يو چها-

"تم كهال تصاحبان! اتى دات كني؟"

"' برگد کا مہریان درخت ہرشام سورج چیتے ہی میرا انظار کرنے لگتا ہے۔ وہ ایک باپ کی طرح مجھے آغوشِ شفقت میں جگہ دے دیتا ہے اور پھر سکون سے، خاموثی سے میری کہانیاں سنتا رہتا ہے۔ بدا مهریان درخت ہے وہ۔اگر وہ نہ ہوتامس تیمیں! تو میں زندہ بیں روسکتا تھا۔''

سیمیں خاموش کھڑی رعی۔ وہ کی من تک مجھنہ بول سی۔ پھراس نے ایک حمری سائس لی۔ "م نے بہاں آ کراچھانہیں کیا احمان اجہیں بہاں کیا معا؟"

"جنتی محرومیاں میرے مقدر میں ہیں، ضرور ملیں گی۔ انہیں حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔" د مجھے اس مہریان درخت سے ملاؤ احسان! میں بھی اس کی زیارت کروں گی، جو دُ کھے ہوؤں کو پٹاہ دیتا ہے۔ "سیمیں نے جذباتی انداز میں کہا۔

ور آپ ساآپ سامسيس ا آيا آپ اس سال ربهت خوش مول گا- وه ساوه در حقیقت سکون کا درخت ہے۔ " نو جوان نے خوشی سے لرزتی آواز میں کہا اور سیمیں اس کے ساتھ آگے

ہم دونوں جرائی سے سر تھجا رہے تھے۔اس نوجوان کا جغرافیہ مجھ میں نہیں آیا تھا، یہ کون تھا؟

بہر حال ہم بھی ان دونوں کے پیچھے چل پڑے۔ " آؤ بھی۔ ہم بھی ذرااس سکون کے درخت کی زیارت کرلیں۔" طالوت نے کہا اور ہم برگد کے ایک بہت بڑے درخت کے نیچ بہنی گئے۔اس کا تنابہت موٹا تھااوراس کی شاخیس خاصی پھیلی ہوئی تھیں۔

" پیمیراتس، میرابزرگ، میراراز دال ہے۔" نوجوان نے کہا۔ "سكون ك ورخت!" سيسيس في الك للى مولى شاخ تعام كرثوتى مولى آواز ميس كما-" ميس بحى سکون چاہتی ہوں۔ میرے ذہن میں انگارے سلگ رہے ہیں۔ میرا وجود پیتی ہوئی بھٹی بن گیا ہے۔ میری ہستی کھیاتی زعرگی ایک انقلاب سے دوجار ہوگئی ہے۔ جمعے بھی تھوڑا ساسکون دیدے .... مجھے بھی ....' سيميں کی آواز رندھ گی۔

"" دانا شاہ کا دوشالد کیا اینے کفن میں استعال کرد گے؟" طالوت نے کہا اور میں پھیکی ہلی ہنس پڑا۔ بے شک اس کا تجربہ ہو چکا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں، پھر بھی جھے کچھ عجیب سالگ رہا تھا۔

مزید کچھ دریم نے انظار کیا اور پھر جب رات خوب بھیگ کی تو میں نے دوشالدسر پر ڈالا اور طالوت نے خود کو نگاہوں سے کم کیا۔ تب ہم دونوں بہ آہمتی دروازہ کھول کر نکل آئے۔ کل کی چارد بواریال سنسان بری تھیں۔ ایک عجیب سوگواری کیفیت طاری تھی۔ راستے میں طالوت نے میری طرف مڑتے ہوئے کہا۔

ہم ہے ہوئے ہیں۔ ''آؤ،اس نگور کے منہ میں دوائے صحت اُنٹریلیے چلیں۔اگریہاں مرگیا تو نواب صاحب کو پریشانی

"دوائے صحت؟" میں نے تعجب سے پوچھا۔

" راسم سے متلوانی محی-ای کے مجروب پریس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ میس مرسلے گا۔"

ہم لوگ اس طرف چل بڑے جہاں تمشیرالدولہ سے مرک پرمحو اسر احت تھے۔ کمرے میں اس وقت تیوں غلام تین کونوں میں سورے تھے۔ درمیان میں شمشیر کی مسمری می ، ہم نے جمل کرشمشیر کی طرف دیکھا۔ واقعی بری حالت تھی۔ ڈیل نمونہ ہوا تھا کمجنت کو۔اس کے چرے برموت کی زردی کھنڈی مولی تھی۔ طالوت نے جیب سے ایک چک دار کولی تکالی، ششیر کا منہ کھولا اور اس کے حلق میں ڈال دیا۔ تمشيرنے چند كرايي ليل اور پر بخبر موكيا۔ طالوت كرون بلا رہا تھا۔

"آؤ۔ اب سب تھیک ہے۔ اس نے کہا اور ہم والی چل بڑے اور اب مارا رخ سیس کی خواب گاہ کی طرف تھا۔ ہم خاموتی سے راستہ ملے کرتے رہے اور پھرویاں بھی گئے سیمیں کی خواب گاہ کے سامنے ہم تھلکے۔ اندر روشن تھی۔ شاید سیس تیز روشن کل کرنا بھول کئی تھی۔

طالوت نے میری طرف دیکھا۔ 'یار! اندرجھانکنا بری بات تو تہیں ہے؟ نہ جانے وہ کس حال میں

"جمائلاتورك كان من في كااوراك كورى ك تشف سا كالدكالي سيس ايك آرام كرى ير بیٹی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سرتھا ما ہوا تھا۔ میں نے طالوت کو اشارہ کیا اور وہ بھی جما تلنے لگا۔ "دریثان ہے بے جاری-"اس نے افسوس سے کہا۔

"اسے سطرح سلی دی جائے؟" میں نے پُرخیال انداز میں کہا۔

''اده.....ده المُح كن -' طالوت بولا اور من بحى اعرجما كن لكايميس في سياه رمك كى ايك عادر اٹھائی اوراے ایے جسم کے گرد لیٹنے لی۔ پھر وہ دروازے کی طرف یوھی۔

"ارے ..... برکمال چل بڑی؟" طالوت تجب سے بولا اور ہم دونوں دروازے کے ایک طرف مو گئے ۔ سیس درواز ہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس نے بیروں میں آھنے کے خوب صورت چل سے ہوئے تے جس سے اس کے قدموں کی آواز تبیں ہوری تی۔ یوں بھی وو بری محاط محاط ی کی۔

''اس ونت به کهاں جاری ہے؟'' "شايششيركود كيضے-" طالوت نے كہا۔ ''پہ ہات سمجھ میں ہیں آئی۔'' اوّل

''احسان ......!''سیمیں اس سے لیٹ کئی اور طالوت کردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ''رت کاشکرادا کر ہمائی! جس نے ہماری بہٹیں بنامیں۔'' مجھے ہنی آھئی کیکن بہر حال میں نے خود کوسنعالا۔ بدست بجمدانتبائي غيرمتونع اورعجيب تعاب

"أب، اب الك بهي مو كي،" طالوت دانت پيس كر بولا - ليكن ان دونول في اس كى سرگوشى نبيل سن تھی۔ میں ہنتا رہا۔ وہ کی منٹ تک ایک دوسرے سے لیٹے رہے، پھراحسان نے سیسیں کوسنجالا اور اسے لئے ہوئے برگد کی آغوش میں بیٹھ گیا۔

مري يمين! كيا جمع حقيقت نه بتاؤ كى؟ ..... مجمع بتا تؤ دوسيس! كداچا نك مجمع بيسب كم

"وزرى مي كيلى اورآخرى بارتمهار ياس آئى مول احسان! سب كچه بنا دينا جائى مول مي بچین سے الوری کے نواب اصغرالدولہ کے بیٹے شمشیرالدولہ سے منسوب ہوں۔نواب جلال الدین رکیس کے بے پناہ شوقین ہیں۔اصغرالدولہ ان کے بجین کے دوست ہیں اور صرف انہیں نواب جلال الدین کی حقیقت معلوم ہے۔نواب صاحب نے نہ صرف جلال آباد بلکہ خودائے بوی بچوں کو بھی اصغرالدولد کے ہاتھوں رئن رکھ دیا ہے۔ میتمام دولت رئیں کی نذر ہوئی ہے۔ یوں مجھوا حسان! کہ ہماری میہ جاہ وحشمت نواب اصغرالدوله كى ربين منت يهد مجصمعلوم تفا إحمان! كم بين شمشير سيمنسوب مول-ال لئے میں نے مہیں جائے ہوئے بھی بھی اس کا اظہار میں کیا کیونکہ بیسب کھے بے مقصد تھا۔ میں جانی تھی كه ايك دن مجهة ششيرالدوله كے ساتھ علي جانا ہے۔ ليكن مجھ ينہيں معلوم تھا كەشمشىرالدوله ايك نواب كابينا موتے موع بھی اس قدر محليا انسان موگا۔ يقين كرواحسان! اسے انسان كهنا محى انسانيت ی تو بین ہے۔ میں نے اسے دیکھا اور کرز تی۔ جھے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے۔میراخیال تھا كه ثمايد ميرے والدين اسے محكرا ديں كے ،خود كوفروخت كر ديں كے اور مجھے اس سے بياليس كے -كيكن پھر جھے ہدایت دی می کہ میں اس کا خیال رکھوں۔ جھ سے کہا گیا کہ میرے والدین مجور ہیں۔ان کی عزت خطرے میں ہے۔ اور جھ سے تو تع کی گئی کہ میں خاندان کی عزت کی لاج رکھوں گی۔

میں جانتی ہوں احبان! کہ میں ایسائی کروں گی، جیسا کہ مجھ سے کہا گیا ہے۔ مجھے ای بدنما انسان كى ماتھ زىد كى گزارنا موكى يتب ميں نے اپناجائز اليا۔ ميں نے سوچا، تدرت كى طرف سے مجھے ميرا کیوں لی ہے۔ اور جھے انداز و ہوا کہ میں نے تمہاری محبت کو بمیشہ محکرایا ہے۔ تم ......جس نے میرے لئے ایے مستقبل کو تاریک کرلیا تھا .....اور پھر سکونِ ول تلاش کرنے تمہارے باس آگئے۔ میں تم سے مبت كرتى مول احسان! ميس حميين عامتى مول زندكى كة خرى سائس تك عامتي رمول كى يمرے دِل کے تارتمہارے دل کیے تاروں سے مسلک رہیں گے۔ میں جہاں بھی رہوں کی جمہیں یاد کرتی رہوں عى بس اس كے بعد ميں تمہيں كي اور شدد سكول كى -"

"اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے سیس امیں تو ..... میں تو سب کچھ یا چکا موں \_تمباری محبت می تو میری زمد کی ہے۔ اُٹھو سیس ابنی جابت کو حقیر میں سجھتا۔ میں میں جابتا کہ دنیا کی نگاہیں تم تک پیچیں۔ میں نہیں جاہتا کہ سی ذہن میں تمہارے بارے میں کوئی برا خیال

دسيس السيمسيس السينوالسين فداراسسفداراسسم فودكش كرلول كالمفدا كالتم،كل صبح اس برگد کے پہلو میں میری لاش بڑی ہوگی۔میرا خون آپ کی گردن پر ہوگامسیمیں!......ورند..... ورند جھے بتا دیجے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں آپ کی تکلیف دور کرنے کے لئے خوش سے جان دے دول گا۔'' نو جوان سخت اضطراب کے عالم میں بولا۔

سیمیں سکیاں لیتی ربنی اور رنو جوان دور سے اسے دیکھا رہا۔اس کے چیرے سے بخت غم کا اظہار مور ما تفاية تب سيميس كي آواز أنجري. "احسان!"

"مسيميل-"احسان ايك قدم آكے برط آيا۔

''تم مجھے کیا جا ہتے ہوا حسان؟ ......احسان! تم مجھے کیوں جا ہتے ہو؟'' "كاش،آپكونه جامنا ميرب بس مين موتامسييس!" "كيا تمهاري جابت كاصله ميراجم موسكات احسان؟"سيس ني وجها-"جمع؟"احسان كمنهاعم زدوآ وازنكل\_

''ہاں احسان!...... میں تمہارے طویل مجاہدے کا صلہ دینا جائتی ہوں۔ میں تمہیں وہ سب کچھ دینے آئی ہوں، جو تمہاری طلب ہے۔ کیونکہ میری قبت اچا تک بہت آر کی ہے۔ میں بے مول ہو گئ ہوں۔زر و جواہر کے ایک تقیر سے انہار کے عوض مجھے فروخت کر دیا گیا ہے۔ میں جو خود کو بہت بلند جھتی تھی، میں جواپی قیت کالعین نہیں کرسکتی تھی۔لیکن اچا تک مجھے اپنی حیثیت معلوم ہوگئی ہے۔۔۔۔۔ مجھے یہ چل گیا ہے کہ میں کس قدر حقیر ہوں۔ زر و جواہر کے جو ڈھیر میری قیت کی حقیت سے دیے گئے ہیں، وہ تمہاری محبت کے سامنے بے حقیقت ہیں اصان! تب مجھے احساس ہوا کہ غرور میں، میں اینے آپ کو بہت قیمتی شے جھتی رعی۔ میں نے خود کو تمہاری محبت سے بلند سمجما تھا، ای لئے میں تمہاری طرف متوجة بيل مونى تھى ليكن اب ميرے دل ميں اچا تك بيا حساس پيدا مواكم ميرى قيت ناكاني لگائي جارى ہے۔اور جب میرے سودا مرجھے اس معمولی قیت بر فروخت کرنے کو تیار ہو گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اپنی وہ قیت کیوں نہ وصول کروں جو اس سے کہیں عظیم ہے۔ میں تمہاری محبت تعول کرنے آئی مول احمان!..... مين اعتراف كرتى مون كه مين بهي تمهين جامتي مون - بان احمان!...... مين تمهين بِ بناه چاہی موں۔ بس میں خواہش مند تھی کہتم مجھے میری سے قیت دے سکو لیکن میری جو قیت لگائی گئی ہے، وہ تمہاری محبت کے سامنے بے حقیقت ہے۔ چنانچہ میں تمہاری محبت کی قیت پر خود کو فروخت كرف آئى مول \_ مجھے تمہارى محبت كاسودا منظور ب\_ بولو، اپنى محبت كے عوض مجھ سے كيا جا ہے ہو؟ میراجم آج کی رات تمہارا ہے۔ میری روح ہیشہ کے لئے تمہاری ہے۔ آؤ، اپن محبت کا صلہ وصول کر او-"ساده لوح سيس جذبات من ديواني بوري كلي-

تب احمان آگے بڑھا۔ اس کے قدم لڑ کھڑا رہے تھے۔ اس کے لرزتے ہوئے قدم آگے بڑھے۔ "میری محبت کا صله تو میری چاہت ہے کہیں زیادہ مل کمیاسیس!......جم بے حقیقت شے ہے۔ انسان کا وجودتو روح سے ہے۔ تم بتاؤ، جب روح مل جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت کہاں باتی رہتی ے؟ كيا بے روح جسم كى كوئى حقيقت ہے؟ ميرى پند مجھے ال چكى ہے يمين ! اب يه بچا كھيا جسم كى كو دےدو۔ مجھے ذر ہرابر تر دندہوگا۔" پ اور طالوت ائدر داخل ہو گئے۔ طالوت نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ احسان ای طرح کھڑا تھا۔ طالوت اس کا بغور جائزہ لینے لگا۔ واقعی بے حدید کشش نوجوان تھا۔

"بيضي كوبعى نه كو مح احسان؟" من في مسرات موت كها-

"آ بشنم ادے صاحب! يهال ..... غريب فانے ير؟"

''دیکھویارا ہم ذراکمیونٹ ٹائپ کے شیزادے ہیں، اس کے تکلف کو دروازے کے باہر پھینک دو۔ اور ہم ذراکمیونٹ ٹائپ کے شیزادے ہیں، اس کے تکلف کو دروازے کے باہر پھینک دو۔ اور ہاں، اگر ہماری خاطر مدارات کرنا چاہتے ہوتو ذرا چائے دغیرہ پلاؤ۔'' میں نے بے تکلفی سے کرے کے اکلوتے پٹک پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ احسان اب بھی اس طرح کھڑا پاگلوں کی طرح ہمیں گھورر ہاتھا۔
''کیوں، کیا تی ختم ہوگئ ہے؟'' طالوت نے پوچھا۔

یوں، میا ہی م ہوں ہے: طابوت نے ہو چھا۔
درم ...... مر اصان نے تھوک نگتے ہوئے کہا۔" یہاں کی جائے آپ کے شایانِ شان ہوگی؟"

بری در ایلے ایک بات بتاؤ۔ ' طالوت بولا۔' بماری تمہاری کوئی دشنی ہے؟'' احسان نے سادگ سے گردن فی میں ہلا دی۔ اس کے سوچنے بیجنے کی تو تیس سلب ہوگئ تیس۔

روں میں ہورے کی ہے۔ ''دشمنی نہیں ہے تو پھر یقینیا دوئی ہے۔اور نہیں بھی ہے تو اس کے ہونے کے امکانات ہیں۔'' ''لیکن میں......میں شنم اوے صاحب! آپ کی دوئی کے قابل کہاں ہوں؟''

دولیکن میں ...... میں تنم اوے صاحب! آپ فی دوی نے قاب بہاں ہوں: دو کویا ہمیں گدھا کہنا چاہتے ہو۔ یعنی ہمیں دوست بنانے کی تمیز بھی نہیں۔ کول؟"

"مم .....منشرمنده بول-"احمان جلدى سے بولا-

اسسسان و المراجعة ال

کیوں صائم؟" "نیقیقاً" میں نے گردن ہلا دی۔احسان احمقوں کی طرح گردن ہلاتا ہوا چلا گیا۔اور پھراس نے نہایت پھرتی سے جائے بنا کی اور پیالوں میں انڈیل کر لے آیا۔ آئے۔ سنو یمیں! میں زندہ رہوں گا۔ میں تمہاری عجت کو دل کے ان گوشوں میں پوشیدہ رکھوں گا جہاں تصور تک نہ پہنچ سکے۔ میں اپنی زندگی گرارنے کا کوئی ذریعہ تلاش کرلوں گا۔ میں خود شی نہیں کروں گا کہ لوگ اس خود تی اپنی زندگی بحر لوگ اس خود تی اساب پرغور کریں۔ بستم خاموثی سے دالیں جلی جاؤ۔ تمہاری امانت زندگی بحر میرے پاس رہے گی۔ اور میں خوثی سے زندگی گرارسکوں گا۔ اُٹھو یمیں! ۔۔۔۔۔۔۔ اُٹھ جاؤ۔ میں برگد سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے راز کو قیامت تک راز رکھے۔ بس اب جاؤ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ میمیں! ۔۔۔۔۔۔ وقت نہ برباد کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کی آئے کھی جائے۔''

اس نے سیمیں کو کھڑا کر دیا اور پھراس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر چوم لئے۔ ''سیمیں! خدا حافظ۔خود کو سنجالے رکھنا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خدا حافظ۔''

اورسیمیں واپس مڑگئی۔ طالوت کے قدم جم گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آگھوں سے سیمیں کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ متبجب نگاہوں سے احسان کودیکھ رہا تھا۔ احسان خاموش کھڑ اتھا۔ کسی ستون کے مانند۔

اورسیمیں نگاہوں سے اوجھل ہوگئی۔احسان اپنے کوارٹر کی طرف چل دیا۔ ہم دونوں برگد کے پنچے کھڑے رہ گئے۔

''یار! تیری اس دنیا میں کیا کیا ہے؟...... یہاں اگر بدمعاش ہیں تو پیٹ بمر کر۔اور شریف ہیں تو وہ بھی انتہا کو پہنچے ہوئے۔اپٹی بچھ میں پچھ نہیں آیا۔'' طالوت گردن جھکتے ہوئے بولا۔

میں کوئی جواب نہ دے سکا۔"اس کا مطلب ہے کہ سیمیں صاحبہ ہم دونوں میں سے کسی سے بھی متاثر نہیں تھیں۔ یعنی صرف خوش اخلاتی برت رہی تھیں۔"

"ببرحال، وه نيك الرك ب-" ميس في كها\_

''ابت تو ہم کون سے برے ہیں؟ ......گریار! ان خان صاحب کا رازمعلوم کرنا ضروری ہے۔ آخر بیاحسان خان ہیں کیا شے۔''

''بِدِ انْتُمْن مِوگا، طالوت! وه زبان نبیس کھولے گا۔''

''ہاں۔ جھے احساس ہے۔ اور یعین کرو، زعرگی میں پہلی بارکی کام میں بے بی محسوں کر رہا ہوں۔
اس کی زبان محلوانے کی ترکیب سوچو۔ میراخیال ہے، بیکام جلد از جلد ہونا چاہئے۔'' طالوت نے کہا۔ ''ہوں!'' میں نے گردن ہلائی۔ ترکیب تو میری سمجھ میں بھی کوئی نہیں آ رہی تھی۔ جب کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آئے تو ایک ہی داستہ رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ سب پچھ بچھ بچھ بیان کر کے اعتاد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ چنا نچہ اس وقت بھی بھی فیصلہ کیا گیا۔ میں نے دوشالہ اتا رایا اور طالوت سے بھی سامنے آ جانے کی درخواست کی۔

'' کچھسوچا؟'' طالوت بولا۔

''ہاں.......آؤ، ایک ترپ لگاتے ہیں ممکن ہے، کامیاب ہو جائے۔'' میں نے کہااور پھر میں اور طالوت خاموثی سے اس کے کوارٹر کی طرف چل بڑے۔



وہ وقت تھا، جب تمسیس کے ساتھ برگد کے درخت کے نیچ آئے ہوئے تھے۔" میں نے کا۔ "لين سيلين كسى اوركو مارے راز سے آگا فيل مونا جا ہے۔ كسى اور محف كو زنده ندر منا ع سے جواس راز سے واقف ہو۔ میں ....من تم دونوں کوتل کردوں گا۔ میں ....میں ...... دہ کھڑا ہوگیا۔اس کے سرکے بال کھڑے ہوگئے تھے۔ چہرے پرایک خوفناک وحشت برنے لگی تھی۔ "كياتم دوستول سے زندگی چين ليتے ہواحمان؟ كياتم دوئ كا اقرار كر كے دوستول كے ساتھ یمی سلوک کرتے ہو؟"

'' تب ..... تب پرتم جھے قل كردو ميں اس خوف كے ساتھ زندہ نہيں روسكا كميرى سييں كاراز سمى كومعلوم بي-"اس في احيا تك دونول باتحول في منه چمپاليا اور پموت بموت كرروف لكا-" من نے بدراز اپنے سینے میں دن کرلیا تھا۔افسوس .....افسوس!" و پلک پلک کررور ہاتھا۔

میں اٹھا اور میں نے اے اپنے سینے سے لگالیا۔ 'احسان! میرے دوست! ایک راز تمہارے سینے میں ون ہے۔ اگر مہیں اپنے دوستول سے کوئی خوف ہے تو اب ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں فل كردو\_ بان، يبين فل كردو\_ يا بحرجم سے كبوكه جم دوئ ك نام پرخود سى كر ليس-اور اگر مارى زندگی جا ہے ہوتو چراعتبار کرلو کہ جس طرح بدراز تہارے سینے میں دنن ہے، ای طرح ہارے سینوں میں جی رہے گا۔''

احیان نے گردن اٹھا کر دیکھا اور پھر آنسوخٹک کرتے ہوئے بولا۔"میری خوش قتمتی ہے۔ مجھے ا نی خوش متی پراعتبار تبیل آتا که آپ جیسے لوگ میرے دوست میں۔''

'' جب ائتبار کرلوتو ہمیں بتا دینا۔'' طالوت نے منہ پھُلا تے ہوئے کہا۔

" میں اللہ کے جروے پر، آپ دونوں پر اعتبار کرتا ہوں۔ اب میری زندگی آپ سے پوشیدہ تبیں

"تب مجر دوی کے نام پر چائے ہو۔ ایک خالی پالہ لے آؤ۔ جائے کے دوران ہات کریں گے۔" طالوت نے کہا اور احسان باہر چلا کمیا۔ طالوت نے تعریقی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ بہر حال میں نے ایک برا سئلم الرایا تھا۔ احسان اپی جائے لے کراندر آگیا اور پھروہ بیٹھ کر جائے پینے لگا۔

'' ہاں تو مسٹرا حسان! ہم تمہاراانٹرویو لینا جاہتے ہیں۔'' میں نے کہا۔

''میں حاضر ہوں۔''

"مورانام؟"

''احيان الق.''

" مالات زندگی دیراؤ''

''والدین بھین میں انقال کر مجھے تھے۔ دور کی ایک خالہ نے پرورش کی۔ کیونکہ ان مجے ہاں ادلا د جیں تھی۔ ابتدا تھیک ری الیکن جب خدانے ابیس اولاد سے نواز دیا تو میری حیثیت حقم ہو کئے۔اس وقت میری عمر گیارہ سال تھی۔ زندگی مشکلات سے دوحار ہو گئے۔ فاقوں میں گزر بسر ہونے لگی۔ پندرہ سال کی عرتك كزاره كيا، چرنكال ديا كيار كونكه فالدزاد يكن بمائي جمع بهندتين كرتے تھے۔ تب سے محنت مردوری کرتا رہا۔ ایم۔اے کرلیا ای طرح سیمیں کلاس فیلونگی۔ دل نے سب چھےنظرانداز کر کےاسے

"جب آپ مجھ عزت بخشنے پر تلے ہوئے ہیں تو میں کوئی تکلف نہیں کروں گا۔"اس نے مسکراتے موئ، پالے ہمیں پیش کردیئے۔اب وہ کانی حد تک سنجل گیا تھا۔ پھر بھی جرت اس کی آنکموں سے جھا نگ رہی تھی۔

" تھوڑی کی تھیج کرلوے عزت نہیں، دوئی بخشے پر تلے ہوئے ہیں۔ قبول کرلو گے؟" "میں شکر گزار ہوں۔"

"تب مجرلاد المحد" طالوت نے ایک ہاتھ سے پیالہ تھاما اور دوسرا ہاتھ آگے بوحا دیا۔ احسان نے محبتِ سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھر اس نے مجھ سے بھی ہاتھ طایا۔

" بھی پہلے بھی دوسی کی ہے؟" طالوت نے پوچھا۔

"جى ......؟" احسان چونک پرار

"ميرامطلب ب، باته ملاكر دوسى نبهانا بهي جانع مو؟"

" كوشش كرول كا كماس دوى برزندكى ناركر دول\_"احسان في كردن جهكات موئ كها\_ " تب سنو دوست! ہمیں تمہاری دوسی درکار ہے، زندگی نہیں۔ اور بیابھی سنو، دوسی میں ظوم پہل

شرط ہے۔ایک دوسرے کی نیت پرشک کرنا گناو عظیم ہے۔غلط کہدر ہا ہوں؟" ''بالكل درست ہے۔''

" پھر ٹٹول لودل کو۔ زبر دی کے دوستوں کودل سے تبول کر سکتے ہویانہیں؟"

"عادل صاحب! بورى دنيا مي ايك بسهارا انسان مول ـ كوئى اينانبين بـ - اگر كچى مدردىل جائیں تو میرے لئے سرمایہ حیات ہوں گے۔"

''توسمجھلو، ہم مل گئے۔ اور بیہ بھی سمجھلو کہ دوستوں کے اللہ اسان نہ تو بے مہارا ہوتا بنتها-آج سے بدافظ ای افت سے خارج کر دو گے۔"

"شايد خدا كوميرى كوكى بات بندآ كى ب، جو جھے آپ جيے لوگوں كا سہارا مل كيا\_" اس نے رند هی ہوئی آواز میں کہا۔

'' ہاں.....میں جانتا ہوں، کون ی بات پندآ گئی ہے۔ بتاؤں؟''میں نے کہا۔ ''بتا رو...... بتا رو '' طالوت جلدی سے بولا <sub>-</sub>

"شاید سیاص کدایک مایو الوی دمن طبان اور شدید مایوی کا شکار موکر ابنا سب کچوتمهار ب حوالے کرنے آئی تھی لیکن تم نے اس کی روح کو تبول کر کے، اس کے جسم کی حفاظت کی۔اس کی عفت کی حفاظت کر کے تم نے اس دور میں بھی فرشتوں کے وجود کو ثابت کر دکھایا۔ "میں نے براہ راست کہا۔ میرے ان جملوں سے طالوت بھی چونک ہڑا تھا۔ احسان کے ہاتھ سے جائے کا پیالہ چھوٹ کرنیچے کر پڑا۔ گرم چائے نے اس کے پیروں کو جملسا دیا۔ لیکن اسے اِحساس بھی تہیں ہوا تھا۔ اس کا چرو آگ کی طُرح سرحٌ ہو گیا تھا۔ آنکھیں شفشے کی گولیوں کی طرح ٹیکنے لکی تھیں۔ سخت ذہنی بیجان میں جٹلا ہو گیا تھا وه- پھرایس نے پھٹی چھٹی، عجیب ی آواز میں کہا۔

" د جمهيں ...... ميرسب کچھ ..... کيے معلوم ہوا؟" عجيب سخت آ واز تھی ۔ بالکل بدلی ہو گی۔ "الفاق سے ہم اوگ رات کو چمل قدمی کرنے کے عادی ہیں۔ اتفاق سے اس طرف آ تلطے۔ یہ

ملالوت — ⊛— 330

اوّل

ر ہن رکھا ہوا ہے۔ وہ دولت معمولی نہیں ہو گی۔ خدا نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ کیکن میں آپ کواس کا بدل کیا دےسکوں گا،سوائے اپنی غلامی کے۔اور میں اس قدر قیمتی نہیں موں۔''

''تمہارے باس ایک قیمتی چیز ہے،جس کی ہمیں ضرورت ہے۔اور وہ ہے دوئی۔اگر وہ دے سکتے ہوتو دے دو۔ ہمیں سب چھول جائے گا۔اور اگر دہ ہیں دے سکتے تو پھر کس اور چیز کی طلب نہ ہوگی۔' طالوت نے کہا اور احسان دوڑ کر اس سے لیٹ گیا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کررور ہا تھا اور طالوت اس کی کمریر ہاتھ چھیررہا تھا۔

اس رات تقریباً چار بج تک میں اور طالوت، احسان کے پاس رہے۔ طالوت اس دوران اسے ہدایات دیتار ہا۔اور پھر چلتے وقت اس نے تاکید کی۔

" جہاری اداکاری میں ذرائعی کیا ہوئی تو کام خراب ہو جائے گا احسان! اور ہاں سیسیل کواس کی موانه لكني يائي"

" آپ نے جس طرح کہا ہے، میں ویبائ کروں گا۔" احسان نے جواب دیا اور ہم دونوں وہاں ہے چل پڑے۔

"كياخيال ٢٠٠٠ طالوت نے اپنے كرے من في كراك كرى سائس ليتے موسے كہا-"انتنائي مناسب"

''گریار! بیلونڈ یا بہت گہری نکلی۔سب معالمہ ہی اُلٹا ہو گیا۔اور ہم اس چکر میں رہے کہ ہم میں ہے سی کی دال کل جائے گی۔''

"ولی، بمیں دال کی ضرورت بھی تو نہیں تھی ہے معظیم موطالوت! تم نے میری دنیا کے لوگوں کے لئے جو کچھ کیا ہے،اس کا میں شکر بدادانہیں کرسکتا۔"

"مسائل سے گری ہوئی بدونیا بے حدوالش ہے عارف! ہم کی کے لئے کیا کر سکتے ہیں؟ قدرت نے کچھ عطیات مجھے دیے ہیں۔اگر میں ان سے کام لے کراس کے بندوں کی مچھے خدمت کر دیتا ہوں تو کون ی بری بات ہے؟ بیسوچو، اگر مجھے بیعطیات نہ بخشے گئے ہوتے تو میں بھی ان مصائب زدہ انسانوں میں سے کوئی ایک ہوتا۔ بہر مال، میں بہت خوش ہوں اور ان لوگوں کے لئے کچھ کر کے جھے بے مدخوتی ہو گی۔ کل سے ہمارا کام شروع۔"

''مالکل۔'' میں نے کہا۔

اور دوسرے دن ہم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میج ناشتے کی میز پرسب موجود تھے۔ محوروں کی ہات چل نکلی جو طالوت نے ہی شروع کی تھی۔ اور نواب صاحب پوری پوری دیجیتی کیلئے گئے۔ تب ا جانك طالوت في كها

"أب نے اہمی تک اپنا اصطبل بین دکھایا نواب صاحب!"

''بس، احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہوں عادل میاں! جراُت بمیں ہوئی۔''

''آج ضرور دیکھیں گے۔اہمی ناشتے کے بعد۔''

'' ضرور۔ جو مچھ بھی ہے، حاضر ہے۔'' نواب صاحب نے کہا اور پھر ایک ملازم سے بولے۔ "اصطبل کے انجارج سے کہو کہ شزادہ صائم اور شخرادہ عادل، اصطبل دیکھنے آرہے ہیں۔ انظام کرلیا

علیمنا شروع کر دیا۔ سیس بہت عظیم تھی۔ وہ خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی۔ لیکن اس نے میری محبت کی مجمی پذیرانی تبیل کی میں نے یو نیورٹی چھوڑ دی لیکن سیس کا دیدار ہو جاتا تھا۔ پھر جب سیس کی تعلیم مختم ہو گئی تو وہ مجھ سے ملی۔اس نے بتایا کہ اب وہ متقلاً جلال آباد چلی جائے گی۔اور میں نے اس سے صرف ایک درخواست کی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے قریب رہنے کی اجازت دیدے۔ میں صرف اسے دور سے دیکھنا جا ہتا ہوں۔ وہ خاموش ہو کئ تو میں اس سے پہلے جلال آباد چلا آیا اور سخت کوشش کر كے يهال طازم ہوگيا۔ ين نواب صاحب كے كموروں كائراں ہوں يصرف اتى ى كهانى ہے۔" ہم غور سے اس محف کی کہانی من رہے تھے، جے سیمیں بھی جا ہتی تھی۔ دفعتہ طالوت نے پوچھا۔

"جمہیں یہاں آئے کتنا عرصہ گزر گیا احسان؟"

''زیادہ کیس ،صرف ڈیڑھ ماہ یا اس سے پچھ زیادہ''

"مول-" طالوت نے ایک ممری سائس لے کر کہا۔"اب ایک دوسری بات بتاؤ احسان!"

"لوچھے۔"احبان نے جائے کا خالی پیالہ نیچ رکھتے ہوئے کہا۔

"كياتم سيميل كوششير كحوال كرنے كو تيار مو؟"

"من ......" احسان كے چرے ير زار لے كة تار پيدا مو كئے۔ اس كاجم كائينے لگا۔ كى من تک اس کی حالت خراب رہی، مجروہ بھر الی ہوئی آواز میں بولا۔

"من كيا كرسكما بول؟ من جس قدر بحقيقت انسان بول، آپ كومعلوم ب\_"

"دوستول پر بروسراو كر كے ہو-فرض كرو، بم يدنه چايال كيسيس تم سے جدا بواو كيا تم مارے

ساتھ تعاون میں کرد گے؟" "آپ سیس آپ سیس کی کمل گفتگوین مجلے ہیں۔ اس کے خاندان کے داز بھی آپ کومعلوم مو چکے ہیں۔الی حالت میں کوئی میری یااس کی کیا مدد کرسکتا ہے؟ اور پھر میری غيرت سيد د قبول مجي نبيل كرعتى كه ...... كه .......

'' مول۔ کویا دل سے تم نے ابھی ہمیں دوست تعلیم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہی ہی احسان! لیکن کیا تم یہ پند کرو مے کمیمیں جیسی تقیس طبیعت اول ، تمشیر جیسے تھینے کے ساتھ پوری زندگی کے لئے مسلک ہو جائے، سلتی رہے، رو بتی رہے اور ایک دن ای طرح حتم موجائے؟"

"فدانه كرك ..... فدانه كرك" احمان روس كربولا

''تب تم کیے عاشق ہواحسان! اپنی محبوبہ کوجہنم میں جمونک رہے ہو، اس کے لئے پچے نہیں کر

"مِن كيا كرون؟ .....من كيا كرون؟" احسان مجررو بروا\_

"دوستول ير مجروسى....مرف دوستول ير مجروسه يارول ك كام يارول سے تطلع ييل دل سے ہمیں دوست سلیم کرلواور وہ کرتے رہو، جو ہم اہیں۔وعدہ ہے کدایک دن سیمیں تمہاری ہو کی۔اوربیہ ہاری دوی کا ایک حقیر سانذرانہ ہوگا۔"

''نواب صاحب!شنراده عادل!شنراده صائم! آپ بے صفظیم ہیں۔آپ ۔۔۔۔۔آپ بے حد عظیم ہیں۔ کیکن سے بہت بڑا کام ہے۔ اتنا بڑا، جس کا میں الل تہیں ہوں۔ نواب اصغرالدولہ نے بورا جلال آباد روٹھ کر چلے آنے سے شادیا کی روفقیں گم ہوگئ تھیں۔ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں نواب صاحب!" "مم ...... گر ..... بیرسب کیا ہے؟ ..... بیتو ..... بیتو اصطبل کے انچارج ہیں۔" نواب صاحب کے منہ سے ہمرائی ہوئی آوازنگل ۔

''اصطبل انچارج؟'' طالوت نے چونک کرکہااورایک بار پھروہ احسان سے لیٹ گیا۔ ''بائے میرے پیارے بھائی! تم نے بدکیا حالت بنا لی؟ تہمیں اس کی ضرورت کیوں پیش آگئی؟...... بائے ، تمہارے لئے تو دس دس طازم رکھے گئے تھے، جو تمہارے ایک اشارے پر دوڑ جاتے تھے اور اب تم گھوڑوں کی تگرانی کرتے ہو۔'' طالوت بوڑھی مورتوں کی طرح بین کر رہا تھا اور میرے پید میں تعقیم اُئل رہے تھے۔ بچ چے حیرت آگیز تھا یہ بدمعاش بھی ۔خوداحیان اپنا ڈرامہ بھولے جارہا تھا۔

'' شنم ادہ عادل!.....شنم ادہ عادل!..... خدا کے لئے خود کوسنجالیے۔ افسوس، کوئی اور خفت میرے مقدر میں کسی ہوئی ہے۔'' نواب میرے مقدر میں کسی ہوئی ہے۔'' نواب صاحب آگے بڑھ کر طالوت کو شانوں سے پکڑتے ہوئے بولے۔

''المید......آپاسے المیہ کہیں گے نواب صاحب؟ ایک طویل عرصے کے بعد میرا بچھڑا ہوا بھائی ملا ہے۔ارےاس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوسکتی ہے ہمارے لئے؟ ہم آپ کے کل کوموتوں سے کیوں نہر دیں۔ہماری طویل جدوجہد بارآ ور ہوئی ہے۔''

''اوہو...تب تو بیہ بے حد مسرت کی بات ہے۔'' نواب صاحب احمقاندا نداز میں ہولے۔ ''یقیناً۔'' میں نے نواب صاحب کی حالت پررتم کھاتے ہوئے جلدی سے کہا۔'' شنم ادہ حسام طویل عرصے سے شادیا چھوڑ کر چلے آئے تھے۔وہ گھر والوں سے ناراض ہو گئے تھے۔اب تو ان کی موت کا یقین کرلیا گیا تھا۔آپ غور کریں، ایک ایسے بھائی کامل جانا، جو ہمار ھے نزدیک مُردہ تھا، کتی خوش کی

' دنہیں نواب صاحب! میری حیثیت کچھ بھی ہو، آپ کواس کاعکم بی کیا تھا۔لیکن میں نے آپ کا نمک کھایا ہے۔ یہاں جھے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔''

''یقیناً ۔۔۔۔ یقیناً ۔نواب جلال الدین جسے عالی ظرف مخص کے ہاں کسی کوکوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ بہر جال، نواب صاحب! آپ کا بیاحسان ہم میمی فراموش نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہمارے بھائی کو پناہ دی بھی ''

'' بچھاورشرمندہ نہ کریں شنرادہ عادل! میں از حد شرمندہ ہوں۔'' ''بیآپ کی نیک دلی ہے۔ ورنداس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ ویسے آپ بیر حیرت انگیز واقعہ دیکھئے، ہمارے بھائی کی کشش ہمیں بہاں مھنے لائی تھی۔'' جائے۔'' اور ملازم سر جھکا کر باہرنکل گیا۔ نواب صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ ششیر کی حالت کافی بہتر ہوگئی ہے۔اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔اس پرہم دونوں نے نواب صاحب کومپارک باد دی تھی۔ ''بیرین کیا تائی دی بحصور سے مصروب کی مداور میں سے الایک میں میں ان میں مصروبی کے میں سے ''

"بس، کیا بتاؤں؟ بچپن کے دوست کی اولا دے۔ حالائکہ یورپ نے اسے بگاڑ کرر کھ دیا ہے۔" صاحب نے کہا..

ناشتے کے بعد ہم اٹھ گئے۔ نواب صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ہم یا ہرنکل آئے۔ اور پھر نواب صاحب ہمیں سے کر اصطبل کی طرف چل پڑے۔ ہم دونوں پُرسکون تھے۔ ابھی ہمیں ایک ڈرامہ کرنا تھا، جس کے صرف تین کردار تھے۔ ہم دونوں تو مطمئن تھے، بس احسان کی فکرتھی۔ نہ جانے وہ اپنے رول میں کے صرف تین کردار تھے۔ ہم دونوں تو مطمئن تھے، بس احسان کی فکرتھی۔ نہ جانے وہ اپنے رول میں کے صد تک کامیاب رہے۔ یہاں تک کہ ہم اصطبل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ تب نواب صاحب نے ایک ملازم سے یو چھا۔

"انجارج كهال بي؟"

"اندرموجودے جناب!"

"اسے اطلاع دو-" نواب صاحب بولے اور ملازم اندر چلا گیا۔

چند ساعت کے بعد احسان ہاہر لکل آیا۔ جوں ہی وہ سائے آیا، اپیا تک طالوت چیخ پڑا۔''حسام!'' میں بھی اچھل پڑا تھا۔ ویسے تالوت کی اداکاری غضب کی تھی۔ وہ پاکلوں کی طرح آتھیں بھاڑے احسان کود کیے رہا تھا اور ٹواب صاحب جیرت سے منہ بھاڑے ہم دوٹوں کود کیے درہے تھے۔

''حسام! میرے بھائی!.....میرے بھائی!'' میں اچا تک دوڑا اور احسان سے لیٹ کمیا۔' 'تم مل گئے حسام!' طالوت کے حسام!'' طالوت مجمی حسام!'' طالوت مجمی حسام سے لیٹا ہوا تھا اور نواب صاحب بری طرح بو کھلائے ہوئے تھے۔

"تو تم يهال مو .....اورجم برقيامتين بيت كى بين بم في تمهارى تلاش مين آدمى دنيا چمان مارى حمام التمهار كولى يدنيين جل كا-"

"من من الوكول كوتيس جانتا-"إجسان في خت ليج مين كها-

''آه.....حام! ہماری کیافلطی ہے؟ ہم تو بے تصور ہیں حمام! ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔'' ''تم مجھے لینے آئے ہو۔ یقینا تم مجھے لینے آئے ہو......کین میں خودشی کر لوں گا، شادیا نہیں ہے'۔''

"مم مل گئے حسام! میں کیا کم ہے؟ وہی ہوگا، جوتم چاہو گے۔تم پوری زعدگی یہاں گزار سکتے ہو۔ ہمارے گئے ہیں کیا کم ہے کہ ہم دوبارہ تہمیں دیکھ سکے۔" طالوت نے کہا۔ "دہمیں سم کھانی ہوگی عادل! کہتم کی سے میرا تذکرہ نیس کرو گے۔"

''وبی ہوگا حسام! جوتم چاہتے ہو، بالکل وبی ہوگا۔ ہم سم کھاتے ہیں۔'' میں نے رزعی ہوئی آواز میں کہااور احسان نے ہم دونوں کو لیٹالیا۔ نہ جانے کی طرح اس کی آٹھوں سے آنونکل آئے تھے۔ نواب صاحب اب بھی پاگلوں کی طرح منہ پھاڑے کھڑے تھے۔ پھر انہوں نے ہمت کی اور آگے ہو ھاآئے۔ '' آہ، نواب جلال الدین! ہم کس منہ سے آپ کا شکر سے اوا کریں؟ آپ نے ہمارا پچھڑا ہوا بھائی ہم سے ملا دیا ہے۔ آہ! جدائی کا بیطویل عرصہ ہمارے اوپر کتنا شاق تھا، کیا تائیں ہم آپ کو؟ حسام کے اوّل

المنتكوبتانے لگا۔ طالوت نے بھی اس پر اعتراض نہیں كيا تھا۔ پھرہم دونوں احسان كو لے كرچل بڑے اور اینے کرے میں آ گئے۔ پہیں ہر نواب صاحب سے ملاقات ہوگئی، جنہوں نے ہمارے برابر ہی کا ایک کمرہ احسان کے لئے درست کرا دیا تھا۔

"أكرنا كوار فاطرند بونواب صاحب! تو الجى ميرے بمائي كى حيثيت سے دوسرول كومتعارف نه کرائیں۔ ہمیں سخت شرمندگی ہوگی ،اس طرح اُنہیں پیش کر کے۔ تھوڑے سے انتظامات کرنے کی مہلت

ریں۔ ''جیبا آپ پیند کریں۔میرے لائق کوئی خدمت ہوتو بیان فرمائیں۔'' نواب صاحب نے کہا۔ ''ہم تو یوئی آپ کے لئے کافی تکلیف دہ بن مجئے ہیں۔ بہر حال اگر کوئی ضرورت ہوئی تو ضرور تکلیف دیں گے۔ ہاں شمشیرصاحب کی کیا کیفیت ہے؟''

"كانى مدتك تحيك بے ابجى تھوڑى دىر پہلے چہل قدى بحى كى ہے۔" نواب صاحب نے كہا۔ "ان ہے بھی مزاج بری کرئی ہے۔ بہت دلچسپ انسان ہیں۔" میں نے کہا اور نواب صاحب نے گردن جھکالی۔شمشیر کے تذکرے ہر وہشرمندہ ہو جاتے تھے۔ پھرانہوں نے اجازت جا بی۔ "ایک بار پھر این بھائی سے اس طرح طاقات ہونے ہر میری طرف سے پُر خلوص مبار کباد تحول فرمائے۔ میں ذرا چلوں۔''

''بہت بہتر '' میں نے کہا اور نواب صاحب لوٹ گئے ۔ تب ہم دونوں احسان کی طرف متوجہ ہوئے۔احسان کے چہرے برعجیب ی تعکش نظر آ ری تھی۔

''اےمیرے بیارے بھائی!اب تُو کہاں کھوگیا ہے؟'' طالوت نے مضحکہ خیز انداز میں پوچھا۔ '' کچھنیں''احسان نے مسکراتے ہوئے کہا۔''ایک دلچسپ اتفاق برغور کررہا تھا۔'' ''الله ...... جميس بھی بتا دونا'' طالوت نے زنانہ انداز میں کہااوراحسان ہس پڑا۔

''میں سوچ رہا تھا،شنمرادہ عادل! کہ میرا نام احسان ہے۔ کیا ذومعنی نام ہے۔احسان کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ میں نے پیدا ہوکر دنیا پر کیا احسان کیا ہے؟ سوائے اس پر بوجھ بننے کے۔ چنانچہ دنیا نے مجھے خود بر سوار کر کے خود میرے اوپر احسان کیا ہے، گویا میرا نام احسان ہے ......احسان لینے والا۔ محبت کی کامیانی کے لئے بھی میں کچھٹیں کرسکا۔اس کے لئے آپ کا احسان مجھ پر ہوگا بشرطیکہ یہ بٹل منڈ ھے جڑھ تی۔ آپ کا نام عادل ہےاور آپ اسم باسٹی بھی ہیں۔ بیناموں کا اُلٹ بھیر بھی کیسا عجیب

'' ہاتھوں کے اُلٹ چھر کے بارے میں کیا خیال ہے؟'' طالوت نے ہونٹ جینچ کر ہو چھا۔ ''میں نہیں سمجھا۔'' احسان نے اسے دیکھا۔

'' و کیے بھائی! ہم ذرا بے تکلف تسم کے لوگ واقع ہوئے ہیں۔ چوبیں گھنٹوں سے ہم تمہیں یاری دوی کے لئے تیار کر رہے ہیں لیکن ابھی تک تم ذہن طور پر جمیں قبول میں کر سکے ہو۔ اور بیاتو ممہیں احساس ہے کہتم ہمارے چھوٹے بھائی ہو۔اور شادیا سے فرار بھی ہوئے ہو۔ چنانچہ اگر ہم دونوں، ہاتھوں ك الك بهيريراً ماده هو كا تو ايك تو تمهاري بيسين شكل بكر جائے كى ، دوسرے ديمينے والے بسيس كے اور بھی جھیں گے کہ بڑے بھائی ناراض ہو کرچھوٹے بھائی کے کل پرزے درست کررہے ہیں۔ چنانچہ "فینا۔ خون کی بکار بری اہمیت رکھتی ہے۔ بہر حال، شنم ادہ حسام! یہاں آپ کے ساتھ کوئی ناانسانی موئی موتواے معاف کردیں۔ میں آپ لوگوں کی خوشی میں برابر کا شریک موں ۔ "

"بهت بهت شكرية واب صاحب!......كما هم الني بعالى كوالني ساته ركه سكت بين؟" طالوت

" بیمی کوئی پوچینے کی بات ہے؟ میں شنمادہ حمام کے لئے ایک کمرہ آپ کے برابر درست کرائے دیتا ہوں۔ مجھے اجازت دیں۔'' نواب صاحب ایک دم بلٹے اور باہرنکل گئے۔احسان نے ایک ممری سالس کے کرہم دونوں کی طرف دیکھا تھا۔

" میں اس نیک انسان کودهوکا دے کرخوش نہیں ہوں۔" وہ آستہ سے بولا۔

"بس اب زیادہ بکواس مت کروصام! ایک تو گھرے ہماگ آئے ،اس پر سے شرافت بکھارنے بیٹھ گئے ہو۔ صائم! تم انہیں لے کرآؤ۔ میں ان کے لئے ڈھنگ کے لباس کا بندوبست کرتا ہوں۔'' طالوت نے کہا اور ہا ہرنگل کمیا۔

'' صائم بھائی! آپ لوگوں کے خلوص اور عنایت کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔لیکن اس کے میں میں مربعین یاد جود میں آپ سے کچھ تفتلو کرنا جا ہتا ہوں۔"

'' فرمائے۔'' میں نے کھا۔

"د كيك تيمين ميرى حيثيت بي بورى طرح واقف ب-وه مجهاس درام من شريك ديكهاى اورمیری زبان سے جوٹ سے گی تو بدطن ہو جائے گی۔ کیا آپ لوگ بدا جازت بھی نہیں دیں گے کہ میں اس سے بات کرلوں؟''

"اس سے کیا ہات کرو گے؟"

"میں اسے یوری حقیقت ہا کرمشورہ طلب کروں گا۔ اگر اس نے مجھے اس حیثیت میں قبول کر لیا تو پرس آپ کے تمام احسانات تبول کرلوں گا۔اوراگراس نے بیسب کچھ لیندند کیا تو آپ جانے ہیں میرے لئے بیسب بے کار ہوگا۔"

" الهواب" مل كردن جهكا كر يجوسو يخ لكا بات معقول عنى ال لئ مين اس كى ترديد نه كرسكا اور ایک گری سائس لے کر کہا۔ " ٹھیک ہے۔ ہمیں اس پر کوئی اعتر اض نہیں ہے۔ لیکن سیسی سے ملاقات کا کیا ذریعہ نکالو گے؟''

" آپ کی طرح نواب صاحب کواس بات پر تیار کرلیں کدامجی وہ میری اس حیثیت کا اعلان نہ

"تعیک ہے ....اس کے بعد؟"

"مسیمیں سے ملاقات کی کوئی سبیل نکال لوں گا۔"

'' چلو، یہ کام بھی ہم کر دیں گے۔ جب تم اسے حقیقت بتاؤ گے تو ہمارے بارے میں بھی بتانا ہی

"احان نے کہا۔

''اور کچھ؟'' میں نے بوجھا۔ای وقت طالوت وہاں آھیا۔ بعد میں اسے احسان سے ہونے والی

"د موا ....... ہائے بوا ...... الرے انہیں عی بلا دو۔ اس پوری کوشی میں دل کے بہلانے کے لئے ایک وعل ہیں۔ بلا دو ...... الله، بلا دو۔ 'طالوت نے کہا اور میرے ذہن میں بھی شرارت کلبلانے گلی۔ "دبہتر ہے۔ میں انجمی انہیں لے کرآتا ہوں۔''

بہر ہے۔ سائیں ہیں ہے رہ با ، دی۔

''لے آؤ۔ خدا کی تم ، لے آؤ۔ آج میں اپنا دل کھول کر ان کے قدموں میں رکھ دوں گا۔'' اور میں

گی کچ اٹھ گیا۔ طالوت نے جمچے رو کئے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں بواکی تلاش میں نکل پڑا۔ راستے میں
جمچے ہرت، روحی اور تیمیں نظر آگئیں۔ وہ نیزوں کچھ گفتگو کر رہی تھیں اور تیمیں کا سر جمکا ہوا تھا۔
میرے قدموں کی جاپ پر ان کی نگاہیں میری طرف اُٹھیں اور وہ چونک پڑیں۔ سیمیں نے اپنے میرے قدموں کی جاپ پر ان کی نگاہیں میری طرف اُٹھیں اور وہ چونک پڑیں۔ سیمیں نے اپ

چرے کے تاثرات بحال کر لئے اور میری طرف متوجہ ہوگئ۔
'' آئے صائم بمائی! کہاں تشریف لے جارہے ہیں؟''ٹیمیں نے یوچھا۔

''دو میرے بمائی برعشق کا دورہ بڑا ہے۔ بوا، بواجلا رہا ہے اور سینہ پیٹ رہا ہے۔ بہت بری مالت ہے۔'' میں نے سجیدگی سے کہا اور شیوں لڑکیاں بنس بڑیں۔

· ' بخرآ پ کہاں جارہے ہیں؟' ' نفرت نے پوچھا \_

''بواکواطلاع دیے اور اغتاہ کرنے کہ میرے بھائی کی موت کی ذمہ داروہی ہول گی۔'' ''میں بواکولاؤں صائم صاحب؟''لھرت نے بوچھا۔

"ربعد میں بوا آپ کو کھا جائیں گی۔ کیونکہ عادل سخت تکلیف میں مبتلا ہے۔"

بعدیں بڑیں۔ پورٹ بایں تا۔ لڑکیاں بنس پڑیں۔ پھر روحی بولی۔ '' تب تھیک ہے۔ لیکن ایک شرط ہے صائم بھائی! ہمیں بھی ان دونوں کے .....م، میرامطلب ہے ہمیں بھی دیکھنے کی اجازت ہوگی۔''

ردوں سے ہیں۔ اس ہوسکتا ہے؟ آپ لوگ بھی ضرور دیکھئے۔ ایسے عبرت ناک مناظر بھی بھی ہی '' جھے کیا اعتراض ہوسکتا ہے؟ آپ لوگ بھی ضرور دیکھئے۔ ایسے عبرت ناک مناظر بھی بھی ہی دیکھنے میں آتے ہیں۔ ویسے بولاس وقت کہال ملیس گی؟''

ویے میں ایکی ایکی ایکی ایکی ایک کو ایک کے دیکھا تھا۔"سیس نے کہا۔اس کی غم زدہ آلکھیں "ایکی ایکی ایکی ایک کوارٹر میں گئی ہیں۔ میں نے دیکھا تھا۔"سیس نے کہا۔اس کی غم زدہ آلکھیں تعوزی در کے لئے مسکرا اُٹھی تھیں۔

''آ ہ۔۔۔۔۔ بیس ای طرف جاتا ہوں۔ بوا کو تیار کرنا بھی ایک مئلہ ہوگا۔ لیکن عادل کے لئے سب چھوکرنا ہوگا۔'' میں نے نہایت شجیدگی سے کہا اوراژ کیوں نے قبقبہ لگایا۔لیکن میں ان کے قبقبہ کی پروا کئے بغیر بوا کے کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ اڑکیاں شاید کوارٹر کی عقبی سمت دوڑ رہی تھیں۔

میں نے بوا کے کوارٹر پر دستک دی۔

"كون بي "اندر سے بواكى كراري آواز ساكى دى۔

رسے۔ '' درواز ہ کھولو۔'' میں نے بھر آئی ہوئی آواز میں کہا۔ بوانے شاید میری آواز نہیں پہچائی تھی، چنانچہ چند لحوں کے بعد درواز ہ کھل گیا۔لیکن میری شکل دیکھ کروہ بھونچکا رہ گئیں۔

چند لمحوں کے بعد درواز وحل کیا۔ بین میری عل دیچے سروہ بوچہ رہ یں۔
''ارے آپ سیٹش سیسشنم ادہ صاحب! سیسم سیرے غریب خانے پر۔'
'' آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے بوا! سیسہ پراہ کرم اندر چلئے۔'' میں نے بدحواس کہج میں
کہااور بوا گھبرا کر چیچے ہٹ گئیں۔ میں نے پلٹ کر جلدی سے دروازہ بند کر لیا تھا۔
'' آئے ہائے سیسہ در سیسہ دروازہ کیول بند کر رہے ہو؟'' بوا گھبرا کر بولیں۔

بہتریہ ہے کہ کی احسان وغیرہ کو قریب نہ پھٹلنے دو۔ یار دہو۔ یاری بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ بات صرف تمہاری بی نہیں ہے، اس معصوم اور خوب صورت اڑی کی بھی ہے جس سے ہم تم سے پہلے واقف ہوئے تھے۔ وہ نیک فطرت اور سادہ دل بھی ہے۔ اور یار! کمی حسین اٹری کو ایک باؤلے ریچھ کے چگل میں بھنتے دیکھ کرکون اس کی مددکو نہ دوڑ پڑے گا۔ چنانچہ اگرتم اسے احسان بی سجھتے ہوتو اپنے او پر نہ مجھو۔ یا پھر آ دھا آ دھا بانٹ لو۔ اور پھر تمہارا نام احسان ہیں، حسام ہے۔ کیا سمجھے؟" یہ آخری الفاظ طالوت نے فریث کر کمے تھے۔

احسان نے ہنتے ہوئے گردن جھکا دی۔'' میں ہاتھوں کے الٹ پھیر کے لئے حاضر ہوں۔'' '' کیا واقعی اشنے بی سعادت مند ہو؟'' طالوت نے اسے گھورا۔ '' آز مالیس عادل بھائی!''احسان کی آنکھوں میں آنسو بحر آئے۔

"تو سنو میراهم ہے، ایک دوست ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے کہ آئندہ ہمارا تعارف کی اسکان وحسان سے مت کرانا۔ دوست ہو۔ بھائی ہو۔ ہمارے اوپر اپنا پوراحق مجھو۔ دل میں کسی ایسے تصور کو جگہ مت دوجو ہمارے خلوص کی تو ہین ہو۔ کھلے دل سے تعقیم لگاؤ، ہنسو اور اپنی محبت کو کامیاب بناؤ۔ تمہاری طرف سے ہمارے خلوص کا یمی صلہ ہوگا۔"

احمان کے منہ سے ایک لفظ نہیں لکا \_اس نے جذباتی انداز میں طالوت کا ہاتھ پکر لیا تھا۔

'' آئس...تہمارے کمرے میں چلیں۔ دیکھیں، نواب صاحب نے کیا کیا ہے؟''ہم نتیوں دوسرے کمرے میں داخل ہوگئے۔اور پھر طالوت، احسان کواور جھے چھوڑ کراپئے کمرے میں چلا گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیوں گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا، اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک سوٹ کیس لئے۔ ما تھا۔

''لو بھی، اس میں تمہارے مے لباس اور ضرورت کا دوسرا سامان ہے۔اب تم عسل کرو اور لباس تبدیل کرلو۔ نیخ پر تبہاری ملاقات دوسر بے لوگوں سے ہوگی۔''

" أربي بحول محت عادل بمائي!"

"كيا؟" طالوت نے چونک كر پوچھا۔

"وه.....

''اوہ آل......تب پھر آج تم پورا دن قیدی کی حیثیت سے گزارو۔اور صائم بھائی! احسان کے سلط میں نواب صاحب کو مطمئن کرنا آپ کا کام ہے۔''

'' ٹھیک ہے۔ وہ میرےاو پر چھوڑ دیں۔'' میں نے کہااور پھر ہم دونوں احسان کے کمرے سے نکل آئے اور اپنے کمرے میں پینی گئے۔طالوت میری شکل دیکھ رہا تھا۔

"كيما؟"ال نے عجيب سامند بناكر يو چھا۔

"بہت عمدہ " میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

"بول-" طالوت نے ایک گری سائس لی۔" ہماری دال کہیں نہیں گلے گی یار! اس لحاظ سے بید ماحول بہت بور ہے۔"

"بوا کے بارے میں کیا خیال ہے؟"

باہر نکلا بی تھا کہ نصرت کی سرگوثی سائی دی۔ 'صائم صاحب! ......صائم صاحب! ''اور میں نے چونک کر کوارٹروں کی عقبی سمت دیکھا، نصرت اشارے سے بلا رہی تھی۔ میں اس طرف بڑھ گیا۔ ردتی اور سیسیں نے دو پید علق میں شونسا ہوا تھا۔ وہ شاید عقبی کھڑی سے بوا کے کرے کا منظر دیکھ رہی تھیں اور ہماری باتیں من رہی تھیں۔ میں ان کے قریب بائج گیا۔ تیوں اڑکیوں کے چہرے سرخ ہورہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہدرہے تھے۔

) آ مھول ہے آ سو بہدرہے تھے۔ وو د بے پاؤل چیچے بئیں اور پھر پہیٹ پکڑ پکڑ کر ہنے لگیں۔

دودب پارس میں بھی مقری کوئری سے عادل صاحب کے کمرے کا منظر دیکھنے کی اجازت دے دیں۔ "سیس کی سنجدگی اس وقت رخصت ہوگئ تی۔ دیں۔ "سیس کی سنجدگی اس وقت رخصت ہوگئ تی۔

"ايك شرط ير-" من في الله الماكركها-

دوجمیں برشرط منظور ہے۔ "سیمیں کے بجائے روحی جلدی ہے بولی اور میں اس کی طرف دیکھنے اگا۔ "بتائے کیاشرط ہے؟" اس نے مجر پوچھا۔

" آپ کو مجھے سے شادی کرنا پڑے گی۔ " میں نے کہا اور روی منہ پھاڑ کررہ گئی۔

"ووتو برشرط منظور کر چکی ہے صائم بھائی!" سیمیں نے کہا۔ ردی کا چبرہ سرخ ہو گیا۔ جھے بھی اپنی بے باکی کا احساس ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے جلدی سے کہا۔

ب بال بالمان المدين المراق ال

و میں جہ اور سرے میں میں ہے۔ ''وعدہ......وعدہ'' نصرت اور شیمیں نے جلدی ہے کہا۔البتہ روقی کی آ واز بند ہوگی تھی۔۔

ہو ہے۔ ان موروں میں موروں کی معلم ہوں ہوں کہا۔ سیس روی کو دھکے دے رہی تھی اور روی شرمانی دی آگے بڑھ کر کہا۔ سیس روی کو دھکے دے رہی تھی اور روی شرمانی موئی ہی آگے بڑھ رہی تھی۔ جھے ایک گونہ کوفت ہوئی۔ بے چاری لڑکی کو میں نے نداق می نداق میں بریثان کر دیا تھا۔

ر میں رویاں دیا ہے۔ ''ارے روی صاحبہ!......آپ کو کیا ہو گیا؟...... چلئے، میں نے اپنی شرط واپس لے لی۔ آپ بریثان نہ ہوں۔''سیمیں اور نفرت ہننے لکیں۔لیکن روی نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔اس کی آجھوں نے ایک عجیب بات کہ ڈالی۔

عیب یاں میں اس باری کی میں اس باری کی کوخوائخواہ غلاقہی میں جتال کر دیا۔ بہر حال ، اس وقت شرارت مجھے دکھ ہوا کہ میں نے بے چاری کڑی کوخوائخواہ غلاقہی میں جتال کر دیا۔ بہر حال ، اس وقت شرارت زبن پر سوارتھی۔ ہم لوگ تیزی سے فاصلہ طے کر کے طالوت کے کمرے کی عقبی کھڑکی پر بہنچ گئے۔

ذہن پر سوار تھی۔ہم لوگ تیزی سے فاصلہ مے سرمے طابوت سے سرمے ں مرس پر ہ ۔۔۔ طالوت اندر موجود تھا اور ڈرامے کے لئے پوری طرح تیار۔ اس کے بال بھرے ہوئے تھے، آتھوں سے دحشت جھا نک رہی تھی،لباس بھی مسلا ہوا تھااوروہ آرام سے کری پر بیٹھا پھے سوچ رہا تھا۔ ''یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے عادل صاحب نے؟''سیمیس نے جرت سے کہا۔ ''بوا!.... بوا! خدا کے لئے بچالیجئے۔... بچالیجئے۔''میں نے بوا کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ '' آئے خبر دار ...... خبر دار ...... ہاتھ چھوڑ ......میں شور مچادوں گی۔'' بوانے ایک جھٹکے سے جمھ سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔

" بياليج بواليسين خداك لي بياليج " من في مراى انداز من كها\_

''اے اللہ مارے! ہوا کیا؟ کس کو مار کر بھاگے ہو؟ ....مم ....میرا مطلب ہے، شمرادے صاحب! ہوا کیا؟''بوا کو ایک دم ہماری اہمیت کاا صاس ہو گیا۔

" د د نہیں بوا! ......میں کے مارول گا؟ لیکن میرا بھائی مرر ہا ہے بوا! اگر آپ نے اسے تسلی نہیں دی تو وہ ضرور مرجائے گا۔''

''بھائی مررہا ہے۔''بواناک پرانگلی رکھ کر بولیں۔'' لک ....کوں مررہا ہے شنمرادے صاحب؟'' ''تمہارے عشق میں بوا! .....رات بعر پاگلوں کی طرح چنخا رہا ہے۔ صبح سے حالت خراب ہے۔ بالکل دشتی بنا ہوا ہے۔کہتاہے، بوانہ ملیں تو خود شی کرلوں گا۔''

''ائے لعنت ہے اس ممبخت مارے پر۔لو۔۔۔۔۔۔اس بڑھائے میں مجھے بدنام کرنے چلا ہے۔اللہ کی ماراس موئے کی صوت پر۔کان کھول کرمن لومیاں! ہم غریب بھی عزت رکھتے ہیں۔بس بہت ہو پیکی، ہاں۔'' بوا آنکھیں نکال کر بولیں۔

''بوا!...... بوا! خدا کے لئے مان جاؤ۔میرے بھائی کی زندگی کا سوال ہے۔اگر وہ مرگیا تو میں تمہارے بھی مکڑے کر دوں گا۔''

''ارے ارے ۔....م ...م میں نے کیا کیا ہے شنرادے حضور!...... بائے میرے مولا۔'' بوا لرزتے ہوئے بولیں۔

"ا سے تسلی دے دو۔ بس اسے یقین دلا دو کہتم بھی اس سے عشق کرتی ہو۔ میں اسے سمجھا بجھا کر یہاں سے لے چاؤں گا۔"

د دم ....... مگر میں ...... میں <u>.....</u>''

''خدا کے لئے بوا! میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں۔میرے بھائی کی زندگی بچالو۔اگرتم بنہیں ہائتیں تو میں نواب جلال الدین کے پاس جاتا ہوں،ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری ان بوانے پہلے تو میرے بھائی کو اپنی محبت کے جال میں بچانسااور اب اس کی زندگی کی وٹمن بن گئی ہیں۔''

'' ہائے ......ارے نہیں .....فدا کے لئے ان کے پاس مت جانا۔ میں .....میں چلتی ہوں۔ اے اللہ! .....اے اللہ! میری عزت کی حفاظت کر ہو۔ چلو ...... مگرتم جاؤ، میں آ ربی ہوں۔ ہائے اس موئے سے کیا بات کروں گی؟ میری جان ہلکان ہورہی ہے۔''

''بس فرا پیارِ محبت کی باتیس کرلیما بوا! ...... پیرے، خوش ہوجائے گا۔'' میں نے کہا۔ ..

''دس جھاڑو پھرے اس موئے بچے کی صورت بر۔ پرائی بہو بیٹیوں پر نگاہ رکھتا ہے۔'' بوا داخت پیس کر بولیس۔اور پھر میری شکل دیکھ کرجلدی سے سنجل گئیں۔''میں ابھی آ رہی ہوں شمرادے صاحب! بس ابھی آئی۔''

"اچھابوا!" میں مسمی ی شکل بنائے باہرنگل گیا۔

''ابتم میری ایک خوشی پوری کر دو۔ میں تم سے کچھے نہ کہوں گا۔''

"اے بے غیرت! ......اے منحول! میں پڑھیا ہوں۔" بوائے نہ جانے کیا سمجھا تھا۔ انہوں نے شرم سے مند پر ہاتھ رک دیے تھے۔ دوسری طرف لڑکیاں بری طرح شرم المی تھیں۔ انہوں نے دانتوں میں دویے دبائے تھے کی کا دل نہیں جاہ رہا تھا۔

"وورى صورت يس، من واب صاحب كي ياس جاوك كا-"

'' پہنے کیا۔ جان وے دول گی، عزت نہ دول گی۔ بوری زندگی اللہ اللہ کر کے گزار دی، اب بڑھایے میں مند کالا کرول گی؟''

دونوں ہاتھ کر لئے اور بوانے ہاتھ ہائے۔ طالوت نے ان کے دونوں ہاتھ کر لئے اور بوانے ہاتھ جھڑا کر دوہتمور اس کے سینے پر مارا طالوت بہت سے زمین پر گر بڑا تھا۔ دو تین دفعہ اس نے پاؤں رگڑ ہے اور چرساکت ہو گیا۔ بواکی تعلیمی بندھ کی تھی۔ انہوں نے بوکھلا کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر لیک کر دروازہ بند کر دیا۔

"" اے میرے مولا ! میں کیا کروں؟ ...... ہائے ، مرگیا کیا؟ ...... ارے اب کیا ہوگا؟" ہوا، طالوت کے پاس بیٹے گئیں۔" یا اللہ! اسٹے تھیک کر دے۔ ہائے ، مرگیا تو کیا ہوگا؟ ...... ارے اُٹھ کم بخت۔ اُٹھ جا، تیراستیاناس ہو جائے۔" بری بی، طالوت کے سینے پر ہاتھ رکھ کراہے جمنجوڑ کر بولیں اور طالوت نے سینے پر ہاتھ رکھ کراہے جمنجوڑ کر بولیں اور طالوت نے سینے سی کھول دیں۔

"وسي توسيم ميرى خوائش بورى كرنے كے لئے تيار ہو؟"

''ارے اُٹھ بھی جا۔ اللہ کو بھی منظور ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟'' بڑی بی نے پریشانی سے کہا اور طالوت جلدی سے اٹھ گیا۔ بڑی بی کا چرو زرد ریڑ گیا تھا۔

طالوت ایک طرف بوحا۔ اس نے ایک الماری ہے ایک خوب صورت لباس نکالا اور زبورات کا ایک ڈب بھی نکال لیا۔'' وہ سامنے ہاتھ روم ہے۔ لباس تبدیل کرلواور زبورات پہن لو۔'' دوسامنے ہاتھ روم ہے۔ لباس تبدیل کرلواور زبورات پہن لو۔'' ۔''اب یہ چونچلے بھی کرائے گا؟'' بوی ٹی کراہ کر بولیس۔

''جاؤ، جادُ.....جلدي کرد-''

دومٹی میں مل گئے۔ دوکوڑی کی ہوگئے۔ پوری زندگی برباد ہوگئ۔ ہائے، ہائے۔.....، 'بڑی بی کراہتی ہوئی باتھ ردم کی طرف بڑھ گئیں۔ ادر جب وہ باتھ ردم سے برآمد ہوئیں تو لڑکیاں ہنی سے دیوانی ہو گئیں۔ وہ پیٹ کیز کرزمین پر پیٹے گئیں۔سرخ غرارہ، جمپر ادراد پر سے زیورات۔نہ جانے کیسی لگ رہی تھیں ہوا

" در براو کرم ...... براو کرم آداب ملحوظ رکیس دیکسی، اندر کا منظر دیکسی، میں نے جلدی سے کہا گراؤ کمان شماری تنمیں ۔ گراؤ کمان شماری تنمیں ۔

 ''عاشق ہے، گھسیارہ نہیں ہے۔'' میں نے فخر سے کہااور لڑکیاں بے ساختہ بنس پڑیں۔ ''اس وقت سے خوف محسوں ہوتا ہے صائم بھائی! جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے۔''سیمیں نے عجیب سے انداز میں کہا۔

"كيول؟" ين في اسه ويكها-

'' آپ لوگوں کی آمدنے اس کوٹٹی کو دہ حق بخشا ہے جو شاید زندگی بھرنہ بھلایا جا سکے۔'' '' فکرنہ کریں۔ ہم یہاں ایسے نقوش چھوڑ جائیں گے، جو زندگی بھر ہماری یادی و مرکعیں گے۔'' میں نے کہا۔ روٹی نے پھر بھی نگاہوں سے ججھے دیکھا۔

"كيا آپ يهاب جلال آباديس بي نيس روسكة صائم بهائى؟"سيس ني يوچها\_

'' نہیں سیمیں! بیمکن نہیں ہے۔ ہم دور کے مسافر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس قدر متاثر نہ ہو کہ بعد میں کوئی تکلیف ہو۔ چند دنوں کا ساتھ ہے۔''

"الله سيميل بالى السحسين اور دلچيپ وقت كوان باتول سے مكدر نه كريں " فعرت نے درخواست كى \_

"بوا اہمی آئی نہیں۔"سیمیں جلدی سے بولی۔ اور ای وقت طالوت کے کرے کے دروازے پر دستک سنائی دی۔

"كون بي "اس نے چو كتے ہوئے پوچھا۔

''دروازہ کھولو۔'' بواکی آواز سائی دی اور طالوت دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے کھڑی کا بٹ ذرا سا کھول دیا تا کہ اندر کی آواز س بھی صاف سائی دے سکیں۔ طالوت نے دروازہ کھول دیا تھا اور پھر وہ اچھل کر پیچیے ہٹ گیا اور اس کی تبیمرآ واز اُنجری۔

'' آه......تم آ تکئیں......تم آ تکئیں......کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟'' ''خواب دیکھنے لگو۔ باؤلے تو ہو جی۔'' بوا ہاتھ نیاتے ہوئے بولیں۔

''خدارا، میرا نداق نداُزُادَ.....میرا نداُن نداُزُادَ۔ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بے پناہ چاہا ہوں۔'' طالوت نے کہا۔

''ہاں، ہاں......عامور جا ہو۔ تمہارے باوا کی جا گیر ہوں۔ جو دل جا ہے کرد'' '' میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانا جا ہتا ہوں۔''

'' جماڑو پھر نے تمہاری زندگی پر۔ ایک میں ہی رہ گئی ہوں؟ دیکھوشنرادے میاں! اللہ کے واسطے، میری جان پخش دو۔ کیوں میری عزت دوکوڑی کی کرنے پر تلے ہو؟''

''میں تمہاری عزت پراپی جان دینے کو تیار ہوں۔ بتاؤ، میں تمہارے لئے کیا کروں؟'' ''ای منحل صورت کر کر ال سے مذال میں اور اس '' المراز کر سے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا الل

'' بی میخوں صورت لے کر یہاں سے دفعان ہو جاؤ۔بس۔''بوانے منہ پھیر کر کہا۔ '' چھی بات ہے۔اب میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں نواب صاحب سے کہدووں گا کہ آپ کی

کوشی میں میرے اوپر ظلم ہوا ہے۔ مجھے لوٹ لیا گیا ہے۔"

'' ہے، الله مارے!.....الله کے واسطے، میال سے پچھے نہ کہنا۔ یا الله!.....میری حفاظت کر'' بڑی تی نے آسان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ اوّل

''سوری روی صاحبہ! آپ کے حقوق صائم بھائی کے نام محفوظ ہیں۔اس لئے ہیں آپ کی شان میں کوئی گستاخ نہیں کرسکا۔''اوراب روقی کے شرمانے کی باری تھی۔ ''آپ بھی کچھ بولیے سیمیں صاحبہ!''

دونہیں ..... بس مکریہ میں کیا بولوں؟ "سیس نے جان بچاتے ہوئے کہا۔

المستمیں ...... مسترید میں کیا بولوں؟ مسین کے جات بچاہے ہوئے ہو۔
دمسٹر مکل رنس رو بہ صحت ہیں۔ کین آپ آئیس رو کیے، وہ میرے ساتھ گھوڑے کی رکیس لگانے کو
تیار ہیں۔ بعد میں آپ ناراض نہ ہول۔ کا طالوت نے کہا اور سیمیں اچا تک شجیدہ ہوگئی۔ اس کا چرہ سفید
پڑگیا تھا۔ پھر وہ مڑی اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔

پ اور کی اور است میں باجی فیک کر گئیں۔'' روٹی ہوئی۔ اور پھر دونوں لڑ کمیاں بھی چلی گئیں۔ طالوت ایک گیری سائس لے کرمیری طرف دیکھنے لگا، پھر منہ ٹیڑھا کر کے بولا۔

> ''ویل مشرارف!...... پروگرام کیمار ہا؟'' ''ٹھیک بی رہایار! گرتم پچھ گڑیزا گئے۔''

"کیا؟"

''میراخیال تھا کہ میمیں کی ملاقات ابھی احسان سے کرادی جاتی۔'' ''اوہ،مناسب نہ تھا عارف! اور پھر وہ دونوں بلائیں بھی تو اس کے ساتھ تھیں۔'' ''خیر .....رات کو سمی ......کین یار! ان میں سے ایک بلاغلط نبی میں مبتلا ہوگئ ہے۔'' ''والٹھ ......کون؟''

'روگی۔''

'' ہائے، مار گئے نا ہاتھ۔ یار! بڑے استاد ہو۔ یہاں وہ ستر سالہ بڑھیا اسٹے نخرے دکھا رہی ہے۔ قسمت ہی خراب ہے۔'' طالوت نے کہا اور میں ہننے لگا۔

"ويے بوا كم معالم من تم اوور ہو كئے تھے ليف باتي ناجار تميں۔

''جائز و ناجائز کی الی تیمی ۔ بوی بی نے کسی حد تک مجھے تبدل کرلیا ہے۔ میں اب با قاعدہ ان عصفی شروع کر دوں گا۔'' طالوت نے جھلا تے ہوئے انداز میں کہا اور میں ہنتا رہا۔ اس وقت ایک ملازم کھانے کی ٹرالی دھکیلا ہوا اندرآ حمیا اور بولا۔

''نواب صاحب نے نئے مہمان کے لئے کھانا بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہوتو انہیں بھی ساتھ لے آئیں۔''

" د او و ..... نبین یا ایمی و و نیار بین فیک ہے، تم چلو۔ ہم آرہے ہیں۔ " " بہت بہتر۔" ملازم نے کہا اور پھر میں نے کھانے کی ٹرالی احسان کے کمرے میں پہنچا دی۔ احسان مسہری پر دراز تھا۔ ہمیں دیکے کراٹھ گیا اور مسکرانے لگا۔

'' ابھی آپ کے کمرے سے تیمیں کے ہننے کی آوازیں آرہی تھیں۔''

''بس، بس.....میری یهی خواهش تنی ...... یهی میری خواهش تنی ......الله تمهیں خوش رکھے۔'' اس نے پُرسکون انداز میں کہا۔

"ایں......" بڑی بی چو تک پڑیں۔

"جھے سب کچھل گیا .....بن اور کچھیس چاہئے" "الله تیراشکر ہے " برى بى جلدى سے بولس "تو من جادن؟"

"إل-" طالوت نے ایک مری سائس لے کر کہا۔

"بيكير اتاردون؟"

'' ''نہیں 'نہیں ۔۔۔۔۔۔ بیسب کچھتمہاراہے۔ بیسب تمہارے لئے ہے۔ میری محبت کا حقیر تخفہ'' ''اللہ صم ۔۔۔۔۔۔''بردی بی کے دانت نکل پڑے۔''مگر بھیا! میں بید پہن کر تو نہ جاؤں گی۔ لوگ کیا کہیں گے۔ فداق نہ اُڑائیں گے میرا۔''

''تو پھرائييں اُتاركراپنالباس پئن لو۔ جاؤ۔'' طالوت نے كہا۔

الركياں اب بھى بے تعاشا بنس رى تھيں۔ يس نے كھڑى كے دونوں بث كھول ديئے اور ان كى آواز اندر بھن م كى طالوت ايك دم چونك يڑا۔

''سی سیکیا حرکت ہے؟' وہ بو کھلائے ہوئے انداز میں بولا۔

'' حرکت تو ہم آپ سے پوچیس کے عادل صاحب!''سیس نے ہنتے ہوئے کہا اور پھر ہم سب گھوم کر کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ طالوت سر پکڑے بیٹھا تھا۔ ''کیوں، کیا ہوا عادل بھائی؟''

''میں ہوا کی عزت کوڈررہا ہوں۔ حسن وعشق کا بیہ منظر آپ نے بھی دیکے آیا ہوگا اور اب ہوا کو بدنام کرتی پھریں گی۔'' طالوت نے مصنوعی پریشانی ہے کہا اور لڑکیاں بٹنی سے لوٹ ہوٹ ہوگئیں۔ ''آپ لوگ .......آپ لوگ انتہا پیند ہیں۔ واقعی انتہا پیند ہیں۔''سیمیں نے ہنتے ہوئے کہا۔ ''مخرے ہیں سرکار۔ آپ لوگوں کو ہنسا کر زندگی گزار لیتے ہیں۔ یہی ہماری عبادت ہے اور یہی ہمارامشن۔'' طالوت نے اچا تک شجیدہ ہوکر کہا۔

''بواکو عیش ہوگئے۔آپ نے دہ زیورات انہیں کیوں دے دیئے؟''نھرت نے کہا۔ ''آپ کو بھی چیش کرسکتا ہوں۔آپ بواسے حسد کیوں کر رہی ہیں؟'' طالوت نے کہا۔ ''نہیں نہیں۔شکریہ۔''نھرت شراتے ہوئے بولی۔

"اری لے لے نا مرخ جوڑا پہائے گا۔ دو جار ڈرامائی ڈائیلاگ سننے بڑیں گے اور بس "روحی

نے کہا۔

اوّل

اؤل

''صائم بھائی نے منع کردیا، ورنہ شاید میرابستر بھی آپ کے قریب ہوتا۔''

''بہر حال، رائیڈنگ کے لئے میری پلیکش برقر اررہے گی۔ جب چا ہو، سامنے آ جاؤ۔''

''بہٹر ہے۔'' طالوت نے گردن جھکاتے ہوئے سعادت مندی سے کہا۔ نواب صاحب بھی کی قدر پُرسکون ہو گئے تھے۔ البتہ شمشیر کے لاائے کینڈوز نگا ہوں سے ہم دونوں کود کھ رہے تھے۔

کھانا ختم ہوگیا اور ہم سب گفتگو کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئے۔ باہر نکلتے ہوئے ہیں نے جھے کوئی اشارہ کیا تھا اور ہم سب گفتگو کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئے۔ باہر نکلتے ہوئے ہیں کے کھی اشارہ کیا تھا اور ہیں نے گردن ہلا دی۔ ہم نواب صاحب سے اجازت لے کرانے کمرے کی طرف چل پڑھے کر میں طالوت سے سیس کے اشارے کے بارے میں گفتگو کرنے نگا۔ میری سجھ میں کچھ بیس آیا تھا لیکن چند من کے بعد سے سیس شجیدہ تھی گھڑی میں نظر آئی۔ اس نے شیشہ بجایا تھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کرکھڑی کھول دی۔ سیس شجیدہ تی تھی۔

"صائم بعانی! آپلوگول سے پھی تفتگو کرنی ہے۔"

''تو اندرآ جاؤ۔'' ''نہیں، یہیں \_صرف چندالفاظ۔''سیس نے انتہائی سجیدگ سے کہا۔

''کہو۔کیابات ہے؟''

«میری ایک درخواست تبول کرلیں؟" ایک درخواست تبول کرلیں؟"

''ضرور ......<sup>نیک</sup>ن ایک شرط جھی ہے۔''

**"'کا** …؟'

"جواباتهين بعي هاري ايك درخواست تبول كرما موگ-"

"میں آپ کا حکم مان کرفخر تھے وں کروں گی۔"سیس نے خلوص سے کہا۔

'' مُعیک ہے۔ درخواست پیش کرو۔''

" فدا کے واسطے، میرے لئے آپ لوگ شمشیرالدولہ کے منہ نہ لگا کریں۔ وہ مُداق کو بیجھنے کی جس نہیں رکھتے۔ وہ ذہنی طور پر ....... ذہنی طور پر ...... نہ جانے کیا ہیں۔ لیکن آپ اُن سے نہ اُنجھیں۔ ورنہ .....ورنہ وہ ہمارے خاندان کے لئے ایک مصیبت بن جائیں گے۔"

"د منحک ہے..... محک ہے میں! لیکن وہ ہماری درخواست؟"

"آپ نے میری درخواست منظور کرلی؟"

"سوفيصدي"

''اگروہ ریس کے لئے کہیں، تب آپ تیار نہ ہوں۔''

''اس کی وجہ بھی بتا دو۔''

''ان کے پاس صرف تین باتیں ہیں۔اگر انہیں نقصان پہنچ کیا تو ......تو ........ ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ان کی کیفیت آپ د کیو بھی تھے ہیں۔ میں تو ان کی بیاری سے لرز رہی تھی ۔''

"تو سنوسیمیں! اگر انہوں نے رکیس کا چیلنج دیا تو ضرور قبول کیا جائے گا۔لیکن فکر مت کرو، رکیس نہ

ہوگی۔ بیرہارا دعدہ ہے۔''

"بہت بہت شکر ہید۔ یہی کانی ہے۔"

بعد ہم دونوں کھانے کے کمرے میں داخل ہو گئے۔سب ہی موجود تھے۔ بیگم نواب نے بڑے خلوص سے ہمارے سلام کا جواب دیا تھا۔ لطف کی بات بیتن کہ نواب شمشیرالدولہ بھی اپنے دلیرالڑاکوں کے ساتھ کھانے کی میز پرموجود تھے اوران کے سامنے صرف مُوپ رکھا ہوا تھا۔ لڑکیاں مسکرایڑی تھیں۔ کھانا شروع ہوگیا۔

''شادیا برقیلی حکومت ہے، نواب صاحب!......مال میں بارہ میننے وہاں برف کی جہیں جی رہتی ہیں۔'' طالوت کھانے کے دوران بولا۔''ہم لوگ شخت سردی کے عادی ہیں۔''

''بڑا خوب صورت علاقہ ہوگا۔اگر مجی آپ نے مدعو کیا تو ضرور حاضر ہوں گے۔'' نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ے سراے ہوئے ہو۔ ''یقینا مدعوکریں گےنواب صاحب! ہاں، شمشیر صاحب کو ضرور ساتھ لائیں۔لیکن وہاں سردی زیادہ ہے۔''

''میں جانتا ہوں،آپلوگ میرانداق اُڑارہے ہیں۔لیکن میرے ساتھی خاموش رہیں گے۔ کیونکہ ہماری تو بین کی ذمہ داری انگل پر عائد ہوتی ہے۔''

"ارے کی ....اس میں خات کی کیابات ہے؟"

''عادل صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ مجھ میں سردی برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے۔ حالاتکہ میری بیاری محض اتفاق ہے۔ میں نے برف کے جے ہوئے سمندروں پر اسکیٹنگ کی ہے اور مہینوں وہاں گزارے ہیں۔ کیوں ایڈگرا میں نے غلط تو نہیں کہا؟''

" بجھے یاد ب ڈیئر مکل رنس! ..... تم نے وہاں ایک سفیدر یجھ کا شکار بھی کیا تھا۔"

''برف کے سمندر میں امانت بھائی ؟'' طالوت نے کہا اور روحی بھی ہنس پڑی اور اس امانت بھائی پر نصرت کی ہنسی چھوٹ گئی۔

'' ہاں، ہاں۔ برف کے سمندر بر۔ سمندر جمار ہتا ہے۔' شمشیر نے طالوت کو گھورتے ہوئے کہا۔ ''اوہ ......ریچھ بھی وہاں اسکیٹنگ کرنے آیا ہوگا۔'' طالوت نے آہتہ سے کہا اور روی بھی ہنس پڑیں۔ سیس البتہ جیدہ بی تھی۔ اس کے بعد خاموثی جھاگئ لیکن طالوت کہاں خاموش رہنے والا تھا۔ '' آئندہ رئیس کب ہور ہی ہے نواب صاحب؟''

''اوه..... بهت جلد ـ شايد چوده تاريخ كو ـ''

''وييششيرصاحب في ججه گھوڑے كي سوارى كے لئے چيلنى كيا ہے۔''

''خوف زدہ ہوتو معاف کرسکتا ہوں۔''شمشیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ثنایداہے احساس ہو گیا تھا کہاس کابار بار بگڑنا اس کی شخصیت کو ہلکا کرتا ہے۔

'' نہیں نہیں ......خوف زدہ تو نہیں ہوں۔ گر آپ سے مقابلے میں ڈرلگتا ہے۔'' طالوت نے کہا۔ دریں ہے ،''شہر دمیں میں میں میں کہا۔

"كيول؟"شمشيرني مكرات موئ كها-

''ایک دفعہ کافی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ خدا کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہو گئے۔ ورنہ میں نواب صاحب کو کیا منہ دکھا تا۔''

"دليكن آپ نے تو پانى ميں قدم بھى نبيس ركھا تھا۔"

بات بھی نہیں مانے گی؟ لیکن استاد کمال دیکھنا ہے تمہارا۔ اسے ہر قیمت پر تیار کرنا ہے۔'' ''ایک شرط پر۔'' احسان نے کہا۔

"ووكيا؟" من نے جلدي سے بوجھا۔

أوّل

'' آپ لوگ وعدہ کریں کہ اپنے کمڑے ہیں بھی نہیں رہیں گے۔''احسان نے شر ماتے ہوئے کہا۔ ''ہم خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتے ہیں کہ اپنے کمرے ہیں نہیں رہیں گے۔'' طالوت نے تتم کھالی اور ہیں نے ایک شنڈی سائس لی۔اس بدمعاش سے مجھ سے زیادہ اور کون واقف ہوسکتا تھا؟

احسان کوسمجھا بچھا کر ہم اپنے کمرے میں آگئے اور سیمیں کا انظار کرنے لگے۔ خیریت ہی ہوئی، کیونکہ ہمارے کمرے میں داخل ہونے کے دومنٹ کے بعد بی سیمیں نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔

"" آجاؤے" میں نے کہا اور طالوت سنجل کر بیٹے گیا۔ سیس نے سفید لباس پر سیاہ جا در اوڑھی ہوئی تھی۔ اس کے چرے پر استعجاب نظر آر ہاتھا۔ ہم دونوں شجیدہ ہو گئے۔ طالوت نے تمام کفتگومیرے او پر چھوڑ دی تھی۔

''دردازہ بند کر دوسیس!'' میں نے سپاٹ لیج میں کہااور سیس نے صرف ایک لیجے کے لئے میری طرف دیکھا اور پھر دردازہ بند کر دیا۔ تب میں اس کی طرف بڑھا اور پھر میں نے سیس کے مقابل کھڑے ہوکر کہا۔''سیس!اگر میں تم سے کہوں کہ میں تہمیں جا ہتا ہوں،تم سے مجت کرتا ہوں،تو؟'' سیسیس نے گھرا کر میری شکل دیکھی اور پھر طالوت کی۔ پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی۔ ''تت......تو میں اسے فداق سمجوں گی۔''

''لکن اگرید نمان نہ ہوتو؟ .......تھوڑی ی پیچے لوٹ جاؤسیس! ہم نے تہیں ٹرین میں دیکھا، پند کیا اور پھر تہارے چیچے یہاں تک دوڑے چلے آئے۔ ہم دونوں تہارے خواہش مند تے اور موقع کی تلاش میں تے۔ اور پھر جب ہم نے تہیں اعتاد میں لے لیا تو موقع سے فائدہ اٹھانے کی سو پی اور آج دھوکے سے تہیں یہاں بلا لیا خور کرو، تہاری پوزیش کس قدر نازک ہے۔ تم خود چودوں کی طرح یہاں آئی ہو۔ ایسے میں اگر کوئی تہاری مدد کو آ بھی جائے تو ہماری پوزیش اس قدر خطرناک نہ ہوگی، جس قدرتماری ...'

سیمیں نے گردن جمکا کر کچھ موچا اور پھراس نے میری طرف دیکھا اور پھر بڑے پُر وقار کیج میں پول۔ ''اگر یہ سب کچھ ای اشاز میں ہو جائے صائم صاحب! جس طرح آپ فرما رہے ہیں، تب بھی اسے میں آپ کا تصور نہیں سمجھوں گی۔ میں سوچوں گی، صائم صاحب! کہ قدرت نے جھے کی بہت بڑے گناہ کی سزادی ہے اور اس سزاکو مزیداذہ تاک بنانے کے لئے اس نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ آپ پر جھے بے بناہ اعماد ہے۔''

" دوسیس ایسی تبهارے برالفاظ اس قدر خلوص سے کہیں زیادہ ہیں جو تبهارے لئے ہمارے دل میں ہے۔ کیکن کیا اس اعماد کونباہ سکتی ہو؟ کیا وہ خلوص قبول کرسکتی ہوجو ان الفاظ کی بے پناہ کیفیت سے ہمارے دل میں پیدا ہوا ہے؟"

"مِن بِين مَجْمَى صائم صاحب!"

''اوروه هاری درخواست؟''

"درخواست كهه كرشرمنده نه كرين ، تهم دين "سيمين نے كها۔

"آج رات کو ....... ڈنر کے بعد جب سب لوگ سونے کے لئے کمروں میں چلے جائیں، تم تھوڑی در کے لئے کم دوں میں چلے جائیں، تم تھوڑی در کے لئے تو بھونچکی روگئی، پھر اس کے چیرے سے شرمندگی کے آٹارنظر آئے اور پھر وہ بوے اعماد سے بولی۔

"میں حاضر ہو جاؤں گی۔"

" مشكريسيسيس! مم انظار كريس كين كالوت نے كهااورسيس مركروالس چلى كى-

"یار طالوت! اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں میں بلاکی اپنائیت ہے اور انہوں نے ہمارے دہنوں کو بری طرح جکڑ لیا ہے۔"

"میں نہیں سمجھا۔"

''جب میں نے سیمیں سے رات کوآنے کے لئے کہا تھاتو اس کے چ<sub>ار</sub>ے کے تاثرات دیکھے تھے؟'' ''ہاں......گرانہیں پڑھنہیں سکا۔''

'' پہلے تو وہ بھونچکی رہ گئی۔ کیونکہ الفاظ بھی ایسے تھے۔اس کے ذہن میں پچھ غلط خیالات آئے ہوں گے۔لیکن پھر وہ ان خیالات پر شرمندہ ہوئی اور پھر اس نے بڑے اعتاد سے وعدہ کرلیا، جیسے اسے ہم لوگوں پر کمل بھروسہ ہو۔''

''ار بے تو کون سے برے ہیں ہم لوگ؟''طالوت نے بجیب سے اعداز میں کہا اور میں ہنے لگا۔
رات کا کھانا حسب معمول نواب صاحب کے ساتھ کھایا۔ احسان کے لئے وہیں کھانا آگیا تھا۔
کھانے کے بعد کانی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ طالوت نے سیمیں سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا تھا۔ طالانکہ شمشیراللدلہ نے کچھے چہتے ہوئے فقرے چھٹے سے لیکن طالوت بڑے مبر سے آئییں کی گیا۔ اس لئے شمشیرالدولہ حسب عادت بیہودگیاں شمشیرالدولہ حسب عادت بیہودگیاں کرتا رہا۔ آج تو اسے بولنے کا بہت زیادہ موقع مل گیا۔ کیونکہ میں اور طالوت خاموش تھے۔ ہاں، نواب صاحب سے جب کوئی ہات برداشت نہ ہوتی تو بول ہی ہے' ہے۔

بہرحال اٹھتے ہوئے سیس نے ہمیں شکر گزار نگاہوں سے دیکھا تھا اور میں نے اسے معنی خیز نگاہوں سے۔ پھر ہم لوگ اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ کمرے میں آکر ہم نے چند منٹ انظار کیا اور پھر احسان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔احسان جاگ رہا تھا اور ہم لوگوں کا منتظر تھا۔

"مرى عيب بوزيش ب-"اس في مسكرات موع كها-

"فالبًا چورون جيسى-" طالوت في مسكرات موع كها-

''یقیتاً۔''احسان نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔اس نے غالبًا ذہنی طور پر ہماری پیکش قبول کر لی تھی۔ کر لی تھی۔

> ''بس اب تیار ہو جاؤ۔ محترمہ تشریف لاتی ہوں گی۔'' ''ادہ.......آپ نے انہیں کیا بتایا ہے؟''

"ابھی تک کھی جی اسسدارے امارا بھی اس پر حق ہے۔ بھائی ہے ہونے وال کیا وہ اماری اتن

ادّل پر بلث کر درواه بند کر دیا۔

" " " تم .......تم یهال تیسے احسان؟" بالآخراس نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ " " میں! ....... میں ...... میں جموٹانہیں ہوں۔ میں جو کہوں گا،اس پر اعتاد کر لیما۔ " " ہاں ...... میں جانتی ہوں،تم جموٹے نہیں ہوا حسان! اس قدر پریشان کیوں ہو؟ بیٹھو۔ " سیمیں اب خود پر پوری طرح قابو یا چکی تھی۔

احیان بیٹے گیا۔اس کا پورابدن کانپ رہا تھا۔ سیمیں کی حیرانی بھی عروج پڑتھی ،لیکن احسان کی اس کیفیت سے وہ پریشان تھی۔

''احسان!......احسان! مجھے تمہارے اوپر عمل مجروسہ ہے۔ مجھے بتاؤ، بیرسب کیا ہے؟...... میری طرف سے کسی بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دو۔ میں تہارے ایک ایک لفظ پر بھروسہ کروں گی۔'' ''یار! بڑی عظیم عورت ہے۔ میں دل سے قائل ہو گیا۔'' طالوت نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ ''خاموش رہو۔ وہ آواز من لے گی۔''

"بِ فَكُرر ہو۔ نگاہوں سے غائب ہونے كے ساتھ ساتھ ہمارى آواز بھى كم ہو جاتى ہے۔اس لئے بے دھڑك تبروكرتے رہو۔"

"كمال بي-" من يزيزايا - دوسرى طرف احسان كهدر ما تعا-

'' بیس تمہید میں وقت ضائع نہیں کروں گائیمیں! ......کل رات کو جبتم میرے پاس آئی تھیں اور ہم دونوں نے بھی من لیا تھا۔ میری ہم دونوں نے بھی من لیا تھا۔ میری مراد شغرادہ عادل اور شغرادہ صائم سے ہے۔ زمین کے بیفر شتے نہ جانے کس طرح وہاں بھی گئے تھے۔ پھر جبتم چلی گئیں تو وہ میرے پاس آئے۔ میر الہو خسک ہو گیا۔ سیس! ان کی باتیں من کر انہیں قبل کر دیۓ برشل کیا۔ لیک ایک لفظ میں کو خایا اور پھر ابوا نے ایک ایک لفظ میں کو خایا اور پھر بولا۔

"بالآخرانبول نے بھے مجور کر دیا کہ بیں ان کے ساتھ ایک ڈرامے بیں شریک ہو جاؤں۔انہوں نے بیگا گرانبوں نے بیٹاہ کی ہے۔ کیونکہ دہ اس کی بے پناہ عزت کرتے ہیں۔انہوں نے بیٹاہ دہ جو کھر کریں گے، دہ کی پراحسان نہیں ہے۔ بلکہ اس سے دہ اپنے جذبات کو تسکین دیں گے۔ پھر آئ صح انہوں نے وہ ڈرامہ شروع کر دیا۔"احسان نے اصطبل والے ڈرامے کی تفصیل بتائی اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے نواب صاحب سے مہلت لے لی ہے۔

''کل وہ مجھاپنے بھائی کی حیثیت سے چیش کرنا چاہتے ہیں۔ بیسب پچھ میں نے ان کی اجازت سے تمہارے گوش گزار کر دیا ہے بیمیں!.....فدا کی تتم ، اگرتم پیسب پچھ پیند نہ کروتو میں آئیس مجبور کر دوں گا کہ وہ بیسب کچھ نہ کریں۔''

احمان خاموش ہوگیا۔ تیمیں پھر کے بت کی طرح ساکت تھی۔اس کا چرہ پھر کی طرح دیران ہو گیا تھا۔نہ جانے اُس کے ذہن میں کون کون سے خیالات آ رہے تھے۔

۔ فاموثی کا وقفہ طویل ہو گیا۔ پھر سمیں واپس آھئی۔اس نے چہرے پر ایک عجیب طرح کا سکون کھیا۔ اور پھر وہ سرد آواز میں بولی۔

''سیمیں! ان الفاظ کی قیت کے طور پر اگر میں اور عادل تہمیں بہن کہیں تو خدا کے حضور جوابدہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو

''صائم بمانی!''سیمیں چکرا کررہ گئے۔''میں ابھی تک کچھٹیں مجھ تکے۔'' ...

" تم ابتدا سے جھے بھائی ابتی آئی ہو۔ مرف احر آبایا دل ہے بھی بھی یہ محسوں کیا ہے؟"

" شی خدائے بزرگ و برتر کو سائے رکھ کہتی ہوں، صائم بھائی! کہ ابتدا شی ٹرین میں ہی آپ دونوں جھے بے حد پند آئے تھے۔ اس کے بعد آپ ہمارے قریب آگئے۔ ہمارا ساتھ رہا، آپ کی دلچپ شرارتوں، شگفتہ طبیعت نے میرے دل میں ایک جذبہ پیدا کر دیا۔ میں اس جذبے کوعش کا نام نہیں دے سکتی، کیونکہ بیآپ دونوں سے بکساں تھا۔ ہاں ایک تصور ضرور تھا، ایک خواہش ضرور تھی، کاش پہاں تھیں۔ آپ کی حسین شخصیتیں دل کے گوشوں میں پنہاں تھیں۔ اگر پوری عمر آپ دونوں کے ساتھ ہی ہم ہوسکتی۔ آپ کی حسین شخصیتیں دل کے گوشوں میں پنہاں تھیں۔ اگر آپ کی ذراسی تو ہیں ہوتی ہے تو دل اندر سے کشاہے۔ مجبوریاں بھی ہیں اس لئے اظہار کا ذریعہ نہیں اس لئے اظہار کا ذریعہ نہیں ملک اظہار نہیں کرتی تو اسے روحائی حیثیت ہی دی جا سے اور دوح کے دروحائی حیثیت ہی دی جا سے کوئی ہی لفظ اختیار کرایا جائے۔ بھائی، باپ .......اس سے کوئی سکتی ہے۔ اور روح کے دروح کے لئے کوئی بھی لفظ اختیار کرایا جائے۔ بھائی، باپ ......اس سے کوئی سکتی ہے۔ اور روح کے دروح کے لئے کوئی بھی لفظ اختیار کرایا جائے۔ بھائی، باپ .......اس سے کوئی سکتی ہے۔ اور روح کے دروح کے دیتے کے لئے کوئی بھی لفظ اختیار کرایا جائے۔ بھائی، باپ ......اس سے کوئی سکتی ہے۔ اور روح کے دروح کی دروح کی دروح کے دروح کی دروح کی دروح کی دروح کی دیتے کی دیا کے دروح کی درو

'' گویا روح کارشتہ طے ہوگیا۔'' ''یقیناً۔''سیمیں نے بڑےاعتاد سے کہا۔ '' درمیان میں کوئی اجنبیت بھی نہیں رہی۔'' ''قطعی نہیں۔''سیمیں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ '' لہجے کی پی مضبوطی برقر اررہے گی؟'' '' تا زندگی۔''

"تب صرف اتنا مجھ لو، سب کے لئے فرائض فتخب کئے گئے ہیں۔ اگر تمہارے دو بھائی تمہارے لئے کھے کرنا ہوں اگر تمہارے لئے کھے کرنا چاہیں ہوں کی طرف سے ولئے کھے کرنا چاہیں ہوں تو انسان ولی اللہ کہلاتا ہے۔ آؤ...... میں تمہارا امتحان علیا تاہوں۔"

'''میں حاضر ہوں۔''سیمیں نے کہا اور میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر میں دروازے سے نکل گیا۔ پیر میں خرت زدہ نظر آ رہی تھی۔ میں احسان کے دروازے بر پینی گیا۔

ے نکل گیا۔ یمیں حیرت زدہ نظر آرتی تھی۔ میں احسان کے دروازے پر پیٹی گیا۔

"بافر اسس اس دروازے سے اندر چلی جاؤ۔ مقدس رشتے نبھانے کا استحان کشن ہے۔ کین جو قول خدا کو سامنے رکھ کر کیا جائے ،اس سے انحراف خدا کو بھی ناراض کر دیتا ہے۔ "میں نے دروازہ کھول کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا اور وہ اعدر داخل ہوگئی۔ اس وقت طالوت بدمعاش نے میرے اوپر شاہ دانا کا دوشالہ ڈال دیا اور چھے سے اندر کمرے میں دھیل دیا۔ وہ خود بھی نگاہوں سے پوشیدہ تھا۔ اس طرح ہم دونوں بھی احسان اور میمیں کے درمیان بھی گئے۔

سیمیں،احسان کو دیکھ کر بھا بکارہ گئی تھی۔احسان بھی زرد چرہ گئے اسے دیکھ رہاتھا۔ '' درواز ہ بند کر دوسیمیں!''احسان نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ سیمیں نے اس کی کیفیت دیکھی اور كرناب، تب يه كام موسكے كا۔"

''ارے تم جینے منہ زور گھوڑوں کورام کرلیا تو وہ بڑے میاں کیا چیز ہیں۔ اور اب دیکھوں گا ان نواب شمشیر الدولہ کو۔ واپس ولایت نہ پہنچا دوں تو ..... یو .....م، میرا مطلب ہے، عادل نام نہیں۔'' احسان ہٹنے لگا، پھر بولا۔''سنا ہے، آپ نے اسے بے وتوف بنا کر شنڈے پانی کے چشمے میں چھلانگ لگانے برمجبور کر دیا تھا۔''

" اب تورنین بھی ہو تھی محترمہ نے اس جمار کی سفارش کی تھی۔میرا خیال ہے، اب اس سفارش کی تھی۔میرا خیال ہے، اب اس سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ "

''رلیس کا کیا قصہ ہے؟'' احمان نے دلچی سے بوچھا اور میں نے اسے رایس کے بارے میں بتا۔ احمان بنتا رہا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ رات گئے تک وہ ہمارے پاس بیٹھا رہا۔ وہ اپنی زندگی بحری محروی کے قصے سارہا تھا۔

دوسرے دن علیٰ الصح نواب صاحب ہمارے پاس آئے۔'' میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آج کا کیا پروگرام ہے۔میرا مطلب ہے، شنم اوہ حسام کی ڈرامائی آمد کا اعلان کیا جائے گایا نہیں؟'' ''یقیناً نواب صاحب! یقیناً۔'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"بڑی دلچیں رہے گی۔ ویسے آپ لوگ بے حد فیاض اور فراخ دل ہیں شنرادہ عادل و صائم! لیکن ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ شمشیر کی کی بدتمیزی سے دل میلانہ کریں۔"

''اوہ،آپ بالکل بے فکرر ہیں نواب صاحب! ویسے ایک خاص مسلے پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔'' ''کیا مسلہ ہے؟''

"اس کے بار ئے میں آپ سے رات کو گفتگوہوگی، نواب صاحب!"
" کیوں ...... ابھی کیوں جیس؟"

''طویل گفتگو ہوگی۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی۔ براہِ کرم رات تک انظار کرلیں۔''

'' مضرور، ضرور۔ ویسے دن بھر اُلجھن میں رہوں گا۔ نیکن کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، تو آپشمزادہ حسام کو بھی تیار کر کے ساتھ لیلتے آئیں۔''

' د بہت بہتر ۔ ' طالوت نے گردن جھکا کر جواب دیا اور پھروہ واپس چلے گئے۔

"اباوجن! ..... يدكيا، كيا؟" من فدانت بيت موع كها-

''بس اے آدم زاد! ٹو اپنی عقل کوسب سے زیادہ کیوں سجھتا ہے؟ اربے بھائی! ہماری کھو پڑی میں ناریل کا گودانہیں ہے۔ہم بھی کچھسوچ سکتے ہیں۔''

" مرسوعا كياب؟" مين في يوجها-

"أَبْعَى بَهِين بِتايا جِاسكاء" طالوت نے اکڑتے ہوئے كہااور جھے بنى آگئى۔

' چلوآ وَ شَهْرادهٔ عالم کوتیار کرالیں'' اور ہم دونوں احسان کے کمرے میں گئے۔

پود او ، ہرادہ عام و بیار ترا میں۔ اور ، م دووں اسان کے مرے یں ہے۔ ''خوب۔ گویا آپ نے سوٹ کیس کھولا بھی ہیں ہے۔'' طالوت نے اس سوٹ کیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جوشاید اس نے راہم ہے مثلوایا تھا۔ اور پھراس نے سوٹ کیس کھول کرشیونگ مشین نکالی۔ ''چلو، شیوکر کے منہ دھولو۔ شسل تو تم نے کرلیا ہوگا۔'' '' آئبیں ابو جان کے قرضے کے بارے میں بھی معلوم ہو چکا ہےا حسان!'' '' ایپ''

''اس کاوہ کیا کریں گے؟''

"شايدوه اسے اداكرنا جاہتے ہيں۔"

"كيا ابوجان اسے تبول كر ليس كے؟"

''اِس کے بارے میں وی بات کریں گے۔ بہر حال وہ چالاک ہیں۔''

''اگر قدرت ہمارے دلوں کے پھول کھلانا چاہتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہوسکتا ہے احسان! ہم نے تو پہلے بھی اس کی رضا کے سامنے سر جھکا لیا تھا۔ اب وہ اپنا کھیل بدلنا چاہتی ہے تو میں یا تم اسے روکنے کی قوت نہیں رکھتے۔ اگروہ ابو جان کو تیار کر سکے تو ہم ان کے کاموں میں مداخلت نہ کریں گے۔ سنوا حسان! شمشیر کے ساتھ زندگی گزارنے پر میں ہزار بار مرنے کو ترجیح دیتی۔ لیکن ابو جان کا وقار جھے ہزار زندگیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ تم اپنے دوستوں، ان فرشتوں سے کہدو کہ اگر وہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں تو ہم ان کے کام میں مداخلت کرنے کی جرائے ہیں کر سکتے۔''

و دوسیس اُمیری زندگی ......! "احسان نے روتے ہوئے دونوں باز و پھیلا دیے اور سیس اٹھ کر اس کے بازود ک میں آگئی۔

''اے بھائی صاحب!.....اب اواللہ کے نیک بندو! دواز وتو کھول دو۔ تا کہ بیدد ب وقوف ہا ہر چلے جائیں۔ ہائے بوری کا نئات گلے مل رہی ہے۔صرف دو ہاتی ہیں۔'' طالوت ہین کرنے لگا۔ اور میرا رنگ تی ہو گیا۔ میں گھبرا کرسیمیں اوراحیان کی طرف دیکید رہا تھا، لیکن ......دنوں ہماری آ واز سے بے خبر تھے۔ان دونوں کی سکیاں اُمجرری تھیں۔ کی منٹ اسی طرح گزر گئے، پھرسیمیں نے کہا۔

" میں اجازت جائی ہوں احسان! براہ کرمتم ان سے مل لو۔ اس وقت میں ان کا سامنانہیں کر

سکتی."

' ٹھیک ہے۔۔۔۔۔۔ ہم سیر حی نکل جاؤ۔'' دونوں دروازے کی طرف پڑھ گئے۔ اور ہم کھلے ہوئے دروازے سے ان کے دورنکل جانے کا انظار کرنے گئے۔ پھر جو ٹی وہ دور ہے، میں اور طالوت باہرنکل آئے۔ طالوت میرا ہاتھ پکڑ کر دورنکل گیا تھا۔ تب میں نے شاہ دانا کا دوشالہ اتار دیا اور طالوت بھی انسانی دیئت میں آگیا۔ ہم دونوں رخ بدل کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ احسان پریشانی سے جاروں طرف دکھر ہا تھا۔ ہماری شکلیں دکھے ہی وہ کھل اٹھا۔

"كہاں ہے؟" من في اشارے سے يوجھا۔

''چکی گئی۔'' احسان نے جواب دیا اور ہمارے قریب آگیا۔ چند ساعت ہماری طرف دیکھیا رہا، پھر دونوں باز و پھیلا کرہم سے لیٹ گیا۔اس کی آنکھوں سے آنسوئیک رہے تھے اور ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ در بھی قوم اسسید میں سید کی سید کی سید کی سید کا سید کی سید کا سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید ک

'' پیگا وقتی طور پر سمی ، تو ہمارا بھاتی ہے۔ کیا رہا؟'' درسمیں میں رہے ہارا بھاتی

''جيميں نے آپ کاظم مان ليا ہے۔''

''مبارک ہواحسان!''ہم دونوں نے اسے پُرخلوص مبار کباد دی۔ ''لیکن اس نے کہاہے کہ اگر اس کے ابوآپ سے دہ سب کچھے لینے پر تیار ہو گئے جواصغرالد دلہ کوا دا ے آثار نظر آنے گے۔ وہ سوڈے کے جمال کی طرح بیٹہ کیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کودیش رکھے مور تشمیہ

د بمئی یہ قو فراق کی گفتگو ہے۔ اس میں برا مانے کی کیا ضرورت ہے شمشیر؟ " نواب صاحب نے بات برابر کرنے کی کوشش کی۔

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بانا الكل! ميزاساتلى ب وقوف ہے۔ "شمشير زبر ملے انداز ميں مسكراتے ہوئے بولا و اور پر ملے انداز ميں مسكراتے ہوئے بولا و اور پر وہ حسام كے بارے ميں دوسر اور کول وہ حسام كے بارے ميں دوسر اور کول و بتانے لگے ميميں ہى گردن جو كائے بينى تلى ۔ اس كا چرو حسب معمول تاثرات سے عادى تھا۔ بہر حال احسان سب كى توجہ كا مركز بن گيا تھا۔ ناشتہ جارى رہا، ليكن شمشير اور اس كے ساتھيوں كے مذہبے ہوئے تھے۔ اور كي شمشير اور اس كے ساتھيوں كے مذہبے ہوئے تھے۔ اور كي شمشير اور اس كے ساتھيوں كے مذہبے ہوئے تھے۔ اور كي شمشير نے كہا۔

"بات مذاق كى بى بالكل! ليكن من يه يوجه بغير ندره سكول كا كديداجماع شنرادكان كس لئ

ے: "اوه... مکن ہے، الوری کے اصغرالدولہ نے تمہارے آنے کے بعد اپنے اصول بدل دیجے ہوں۔ ورنہ تو ابوں کے مہمان خانے بھی خالی ہیں رہتے۔" جلال الدین نے کہا۔

''نجیس، میری وجہ سے اصول نیل بر لے مجے۔ ہاں، کچھ پرانے اصولوں کی پابندیاں ضرور کی جاتی ہیں، جن جس ایک ریجی ہے کہ ہم تصدیق شدہ اعلی نسب کے لوگوں کو مہمان بناتے ہیں۔ آپ حضرات سے معافی کا خواستگار ہوں۔''اس نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''کوئی بھی مخف خود کو شنرادہ کہہ کر ہم میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہماری حیثیت متاثر ہوتی ہے۔ آپ شادیا کے بارے میں ہی غور کر کیس بقول شنر ادوں کے، وہ کوئی پہاڑی ریاست ہے۔ پہاڑوں کی ریاست کیا ہوگی۔ ممکن ہے، تحور اسے ریاست کیا ہوگی۔ ممکن ہے، تحور نے سے رقبے میں چند لوگوں کو جمع کر کے جرگہ بنالیا گیا ہو اور اسے ریاست کا نام دے دیا گیا ہو۔ معاف کیجے گاانگل! اس سے ہماری تو بین ہوتی ہے۔ جھے جواب دیں۔ کیا شادیا۔۔۔۔۔۔۔

" ال ......من شادیا کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ان لوگوں کی نیکی اور شرافت، شادیا کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ششیر! تم یہاں صرف ایک مہمان کی حیثیت سے ہو۔ میراخیال ہے، مہمانوں کے لئے بھی کچھ اصول مقرر ہوتے ہیں۔ "نواب صاحب مضیال جینے کر اولے۔

' دونیس انکل! میں صرف مہمان نیس ہوں۔ آپ جانتے ہیں، میں صرف .....مہمان ...... بیل موں۔ آپ جانتے ہیں، میں صرف میں دیکھ کر کہا۔''اس موں۔' شمشیرالدولہ نے ایک ایک لفظ رک رک کر اور نواب صاحب کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔''اس لئے جھے جن ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ سے سوالات کروں .....اور .....ان سے میں سوالات کروں۔کیا آپ جھے تناسکیں گے، شمرادہ عادل! کرشادیا کی مالی حالت کیا ہے؟''

ر نوں معرولی کی جمشیرالدولہ ہم لوگ تفریکی سنر پر نظے ہیں۔ کچھ زادِ راہ ساتھ ہے، جے خری اس کرنے پر ہم حسب ضرورت اور منگوا سکتے ہیں۔ وہ صرف اتنا ہے کہ اگر آپ الوری جیسی دو جار ریاسیں مع اس کے مل اور اس بی رہنے والوں کوفروخت کرنا چاہیں تو ہم اس کی فوری ادائیل کر شکتے ہیں۔ ریاست کی گرائی سونپ کر ان کی تخواہ مقرر کر سکتے ریاست کی گرائی سونپ کر ان کی تخواہ مقرر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ الوری کوفروخت کر کے پھر سے مکا رئس بنا چاہیے ہوں تو اپنے والد سے بات کرلیں اور

''باں۔'' احسان نے جواب دیا اور شیونگ مشین کا پلک ساکٹ میں لگا کر شیو کرنے لگا۔ پھر اس نے منہ دھویا۔ اس دوران طالوت اس کے لئے ایک اعلیٰ درج کا سوٹ فتخب کر چکا تھا۔ ہلک کلر کے سوٹ، بے داغ کالر اور حسین ٹائی، عمرہ چک دار شوز نے احسان کی شخصیت ہی بدل دی تھی۔ طالوت نے اس کی انگلیوں میں فیمتی ہیروں کی انگوشمیاں ڈال دیں۔ ہیرے کا ٹائی پن لگا دیا۔ شکل وصورت سے احسان یوں بھی شنم ادہ معلوم ہوتا تھا، اس لئے اس وقت اسے شنم ادہ شلم نہ کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ یوں ہم احسان کو لے کر کہ دکھا وے کوچل پڑے اور شاید نواب صاحب نے کوئی با قاعدہ تقریر کر دی تھی، سب لوگ جیران شے اور دروازے کی طرف منتظر۔

پھر جب ہم تینوں اندر داخل ہوئے تو سب جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھی ارادۃ اور پچھ غیر فطری طور پر حتی کہ شمشیرالدولہ بھی کھڑے ہونے والوں میں شامل تھا۔ پھر جب اسے اس بات کا احساس ہوا تو وہ جلدی سے کری تھیدٹ کربیٹھ گیا۔ باتی سب لوگ کھڑے ہوئے تھے۔

''شنرادہ صائم! میں نے ان لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آج ناشتے پر ہمارے ساتھ ایک انتہائی پُر اسرار شخصیت مدعو ہے۔کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ کویا آج کی شیح ایک دکش انکشاف سے شروع ہوئی ہے۔''

اور دوسرے لوگ جیرت سے احسان کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں بھی پہلے بولنے والا پہلا بے وقوف، ششیری تھا۔

" میرا خیال ہے انکل! میں نے اس مخص کواصطبل میں دیکھا ہے۔ میرا مطلب ہے ......" " کوئی حرج نہیں ہے شمشیر! تم جیہا انسان ایسے ہی الفاظ استعال کرسکتا ہے۔ بہر حال ،تمہارا خیال درست بھی ہے۔ کافی عرصے تک شنرادہ حیام ہمیں بے وقوف بناتے رہے۔ " " مشنرادہ حیام؟" بہت ی آوازیں بلند ہوئیں۔

''ہاں ..... شادیا کے تیسرے شمرادے، شمرادہ حسام۔ جو تفریحاً ہمارے اصطبل میں محوروں کی محرانی کررہے سے لیکن کون جانیا تھا کہ وہ کیا ہیں۔ وہ شادیا سے ناراض ہوکر طویل عرصہ قبل چلے آئے سے اور ان کے دونوں بھائی عادل اور صائم آئیں تلاش کررہے تھے۔ جھے مسرت ہے کہ بید کچسپ طاپ میرے خریب خانے پر ہوا۔''

''ارے .......' دوسرول کے منہ سے نکلا۔ طازم بھی جیران تھے۔ کیونکہ احمان ان کے ساتھ کوارٹروں میں بی رہتا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے سے سرگوشیاں کررہے تھے۔

"خوب ......!" بيشمشيركى آواز تقى - 'ويسانكل اتپكاشون دليپ ب- اوك كور پالخ بين، بير پالتے بين، گھوڑے پالتے بين - آپ آج كل شغرادے پال رہے بين ـ "

نواب صاحب کا چرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے گھرائے ہوئے انداز میں ہماری طرف دیکھا، لیکن طالوت فوراً بول پڑا۔'' ہاں شمشیر الدولہ! نواب جلال الدین کے شوق واقعی دلچیپ ہیں۔اپنے وطن میں بندروں کی کیا کی تھی کہ انگل نے ولایت سے دلی بندرامپورٹ کئے ہیں۔''

'' دہائ۔۔۔۔۔۔؟''اچا نک شمشیر کا ایک ساتھی کری کھرکا کر کھڑا ہوگیا۔وہ خونی نگاہوں سے طالوت کو گھور رہا تھا۔ طالوت نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور اچا نک خونخوار آ دمی کے چہرے پر بو کھلاہٹ اڌل

'' ٹھیک ہے۔آپ کی بھی خواہش ہوتو بھی ہی۔'' طالوت نے شانے ہلائے۔احسان بو کھلائے ہوئے انداز میں ہم سب کی شکلیں دیکورہا تھا۔

روسس سفية شغراده عادل!"اس ندرميان يس ماعلت كى-

ن میں میں میں میں میں میں میں اور اور ان کے تین بندروں کی ہذیاں کو کڑا رہی میں میں میں میں میں میں میں کا کڑا رہی میں انہیں درست کرنے کے بعد بات کریں گے۔ ہاں تو شمشیر بہا در! اگر آپ تواب صاحب کی مدلینا بیار تو لیس، ورنہ پھرالیا کرتے ہیں کہ شام کو کپک کا پردگرام بنا کر چلتے ہیں۔ وہاں ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہوجائے گا۔''

« دهیجت کے علاوہ اور سب مجموب کالوت غرایا۔

الت من المرار ب به به المحمل من المهن على المراجي عمر في الن من المائيل المراجي عمر في الن من المائيل المراجي المراجي

ں ہے۔ ''یارا جھے خصر آگیا ہے۔ جو کچھ کرنا جا ہے ہو، انجی کرلو۔ تاکہ شام کو خالی الذہن ہوں۔'' طالوت نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر ہمیں دروازے کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ نواب جلال الدین نے دروازے سے اندرآنے کی اجازت طلب کی تھی۔

''ادو،تشریف لایخواب صاحب!'' ہم نیوں کھڑے ہوگئے۔نواب صاحب کا چمروسُتا ہوا تھا۔ ''بیٹیئے۔آپ لوگ بیٹیئے۔شنمرادہ صائم! میں آپ سے پچھ تفتگو کرنا چاہتا ہوں۔'' میں میں تاریخ '' میں نے مالی ہے۔ اس

" إلى، بال ....... ضرور \_ آپ لوگ دوسرے كمرے ميں آ جائے \_" ميں نے طالوت اور احسان سے كہااور طالوت نے جھے آ كھ مار دى \_ ميں نے غير محسوس اعداز ميں كرون بلا دى تقى \_

ہے جہااور طاوت سے سے اوروں میں سے براور مان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پھر دونوں اعدر ملے گئے تو نواب صاحب گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ بیں ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پھر نواب صاحب بھر آئی ہوئی آواز بیں بولے۔''شنمادہ صائم! آپ کی جس قدر تو بین اس کھر بیں ہوئی ہے،اس کے لئے بیں زعر کی بحر خود کو معانے نہیں کرسکوں گا۔ بیرادل ہمیشہ روتا رہےگا۔''

' ' قطع کلای کی اجازت دیجے نواب صاحب! میں آپ ہے ایک سوال کروں گا۔' میں نے درمیان میں ٹو کا اور نواب صاحب سوالیہ اعماز میں مجھے دیکھنے گئے۔'' اگر آپ کی مرادشمشیرالدولد کی تفظو ہے، تو سب ہے پہلے میں عرض کر دوں کہ براو کرم ان کی اور ہماری ہو گفتگو ہوئی ہے، اس سے اپنا تعلق نہ قائم کریں۔ جھے تم ہے کہ شمشیرالدولد آپ کے بچن کے دوست کے صاحبزادے ہیں۔ لیکن آپ ہم بار بحول جاتے ہیں کہ آپ نے ہم اجنبی لوگوں کو اپنے سلوک سے میسوچے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم اجنبی بار بحول جاتے ہیں کہ آپ اس کے اگر آپ شمشیرالدولد کے بارے میں معذرت کرتے ہیں تو ہمیں سے میں م

دھ ہوں۔ "میرے بچ! .....مرعظیم بچ! ش صرف اتنا کول کا کہ تمہاری رکول میں ایک تر بف خون ہے۔" نواب صاحب ارزتی آواز میں ہولے اور ان کی آتھوں سے آنسواڑ حک پڑے۔ کاغذات منگوالیں۔ بہبی نواب جلال الدین کے کل میں ریاست کی قیت ادا کی جائے گی۔'' طالوت نے لا پردائی سے کہا۔ بڑا بھر پور جواب تھا۔ ششیر برداشت نہ کر سکا۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اور اس کے ساتھی بھی۔ نہاں اور نہیں نہیں سے کا میں نہیں کا میں انہ

بڑا جر پور جواب تھا۔ مشیر برداشت نہ کرسکا۔ وہ ناشتہ مچھوڑ کر اٹھ گیا۔ اور اس کے ساتھی بھی۔ نواب صاحب نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ سب ناشتے کے کمرے سے نکل گئے اور نواب صاحب تھبرائے ہوئے انداز میں انہیں ویکھنے لگے۔ تب طالوت نے سرو کرنے والے ملازم کی طرف دیکھ کرکہا۔ '' بھی کائی اور دو......آہے بھی لیس نواب صاحب!''

ہم آدگوں کی اس اپنائیت اور بے تکلفی پر نواب صاحب کی آٹھموں میں ٹمی آ حمٰی جے وہ پی مجئے۔ شمشیر کی ذلالت ہران کا خون کھول رہا تھا۔

والیسی میں احسان بھی ساتھ بی تھا۔ اسے الگ کمرہ ای لئے دلوایا گیا تھا کہ آپس کی گفتگو میں دفت نہ ہو، اور ہم اپنا کام انجام دیتے رہیں۔

'' پیشمشیرالدوله سخت برتمیزانسان ہے۔واقعی نواب زادے کے بجائے کسی سرکس کامنخر ومعلوم ہوتا ہے۔''احسان نے کہا۔

"مراخیال ہے صائم بھائی! اب کھ کام کی باتیں ہونی جا ہیں۔"
"مثلًا؟" میں نے یوجھا۔

''' جشم الدول سائل من الكور الكور الكور الكور الكور الكور

"آج شمشيرالدوله سے بى دودو باتھ ہو جائيں۔" "كياكرنا جا ہے ہو؟"

" كي عضين كيا بي - ليكن تفري كرني جائي -" طالوت في كردن إلات موك كبا-

'' ٹھیک ہے۔ بہ چارے نواب صاحب کی حالت واقتی خراب ہے۔ شمشیر بھی یہاں سے ٹلنے والا نہیں معلوم ہوتا۔ اور ظاہر ہے، ہم تو اپنے حسام بھیا کے سپرے کے پھول دیکھے بغیر یہاں سے جائیں گے نہیں۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تب می نواب صاحب کے باس جا کرد یکما ہوں۔"

''کیا بات کرو گے؟'' میں نے کہا۔لیکن ای وقت ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دروازے پر قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔اور پھر درواز ہ کھلا اور شمشیر کی شکل نظر آئی۔اس کے پیچھے اس کے سلح لڑا کے بھی تنے۔شمشیرخونی نگاہوں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ پھروہ اندرآ گیا۔

'' بینواب جلال الدین کاکل ہے، اس لئے میں یہاں کوئی ہنگامٹیس جاہتا۔ کیکن تم نے الوری کی تو بین کے الوری کی تو بین کی ہند ہیں کہ تہمیں اس کی تخت سزا دی جائے۔ چنا نچہ شادیا میں اگر مردا گلی بیائی جاتی ہے قبلہ مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔''

" زونی فال کیمارے گاششیر بهادر؟" طالوت نے دلچیں سے کہا۔

''نواب کل کےعلاوہ کوئی بھی جگہ مناسب ہے۔''

" تب آپ تیاریاں کریں شمشیر بہادر! الوریٰ ہے آپ کی فوج کب تک پھنے جائے گی؟" طالوت

نے پوچھا۔ ''فوج؟ ......تم تیوں کوایڈگر با آسانی قل کردےگا۔''شمشیرنے کہا۔ امغرالدوله كامقروض مول مي جموتى شان يريني كى قربانى در رمامول."

اڌل

" مجھ علم ہے۔ اور اگر اس قل میں ہماری تو بین ہوئی ہے قو صرف یمی کہ ہم اپنائیت کی بھیک ما قلتے رے ہیں اور جمیں وہ بھیک میں لی۔ دولت دنیا کی سب سے بحقیقت شے ہے نواب صاحب! وہ انسان کا وقار جیل خرید علی۔ جولوگ دولت سے وقار کی تجارت کر سکتے ہیں، وہ انسان جیل کہلاتے اور

جانور اور انسان، رحم کے رشتے میں تو خسلک ہو سکتے ہیں، کسی اور رشتے میں ہیں۔ ہارے دلوں نے آپ کے ماحول کو تعول کرلیا ہے، ہم نے آپ سے مجت طلب کی، آپ نے صرف ہمار ااحر ام کیا، ہماری مرورت پوری میں کا۔آپ تمشیر کی بر تمیز ہوں کی معانی ما گئنے چلے آئے، اپنے بیٹوں سے اپنی پریشانی کا ظہار ہیں کیا۔ آخر کو لواب ماحب! کیا یک اپنائیت ہے؟"

''میں مجرم ہوں بیٹے! مجھے جو جا ہوسزا دے لو۔'' نواب صاحب کردن جھکاتے ہوئے بولے۔ "اولادوالدين كو، چيو في يز ركول كو، سر البيل ديت بال اپني خوابشات كے لئے ضد ضرور كرتے ہیں۔ سنیانواب صاحب! میں آپ سے اپناحق طلب کرتا ہوں۔ میں آپ کا اعزاد جا ہتا ہوں۔ میں آپ کی اینائیت،آپ کی محبت جاہتا ہوں۔''

''پولو......کس مطرح میتین کرو گے؟'' نواب صاحب پُراعتاد لہے میں بولے۔

" میں انی بہن کے لئے ،اس کا پندیدہ ستعبل جاہتا ہوں۔"

"ميري مجوريال تمهارے علم ميں ہيں۔"

"جوان بيد، والدين كى مجوريال سميث ليتي بي-آپ كے دو بينے بيں عادل اور صائم۔ نواب صاحب! ہم دونوں کی خواہش ہے کہ ہم اصغرالدولہ کا قرض اس کے منہ پر مار دیں۔ اور نواب صاحب! ماری خواہش ہے کہ ہم حسام کو اورسیس کو رفت ازدواج میں مسلک کردیں۔حیام اب البیں تمين جائے گا۔ سنے نواب صاحب! حالانکہ یہ بات میرے پروگرام میں شائل تمین میں۔ میں گی زعر کون کو داؤیر لگا رہا ہوں۔لیکن اب میں ہر انجام کے لئے تیار ہوں۔میرا ایمان ہے، یچ میں جوقوت ہوتی ے، وہ جموث مل بیل مجموث بعض اوقات بہت سے معاملوں کی معم بوتی کر دیتا ہے۔ لیلن اس سے انسان کے ممیر برسیاہ داغ بر جاتے ہیں اور وہ معمئن بیس ہوسکا۔حسام میرا بھائی میں ہے۔ووایک علیم یا فتہ نوجوان ہے۔ وہلیمیں کو جا ہتا ہے۔ مجری دنیا میں تنہا ہے۔ سیمیں کا کالج کا ساتھی ہے۔ سیمیں کی وجہ سے یہال ملازم ہوا تھا۔اور جب سیمیں کوشمشیر کی تصویر نظر آئی تو اس کا دل کلز یے کلز ہے ہو گیا۔اس نے خودكوب حقيقت في مجما اوروه جذبات من ديواني موكئ ليكن حسام في مسيب جس كانام احسان ب، اسے سنجالا۔اسے خاندانی وقار بر قربان ہونے کے لئے تیار کر لیا۔اورا تفاق سے یوری بات ہمیں معلوم ہوگئی۔نواب ماحب! اس راز کے چوتھ شریک آپ ہیں۔ہم اصان کی شرافت سے متاثر ہوئے۔ سيميل كے لئے احسان سے بہتر شوہر اور كوئى تبين ہوسكا۔اس كى شادى صرف احسان سے ہوكى۔خواہ مميں اس كے لئے رياست الورى تاہ كرنا يڑے۔وہ ہمارى ببن ہے۔بہرحال ہم نے احسان كومجوركر دیا کدوہ مارے کہنے برمل کریں۔اگراس وقت جذبات میں آگر میں کے بولنے برآ مادہ نہوتا تو حمام كى حيثيت سے احسان كى شادى سيس سے مولى۔ يكى مونا ہے جو ہم نے سوچا ہے اور يكى موكا يسيس مجیسی نیک او کی جہم میں میں جائے گی۔ سنیے، ریاست الوری کا جتنا قرض آپ پر ہے، آپ اے اس "اگرآپ براعتراف كرتے بي نواب ماحب! اگرآپ بميں پندكرتے بي تو كول اپول بي جر نبیں دے دیتے؟" میں نے کہا۔

"مل ايخ خدا كوجواب ده مول كه ميل جمهيل غير خيل مجمتا-" نواب صاحب كى زعرهي موكى آواز

" تب آپ نادانتگی میں جمیں غیریت کا احساس دلا رہے ہیں۔"

"من الل سمجاء" نواب مياحب جرت سے بولے۔

"سيني داب ماحب! ال كفتكوت ناراض موكرآب ما بين توب تكلفي سي بمين كمر عد تكال دیں۔اوراگرہمیں اس کا جواب نہ ملاقو ہم بدول موکرخود عی میکر چھوڑ دیں گے۔آج فیصلہ موجائ گا۔ شمیر کی حیثیت مارے علم میں ہے۔ لین کیا آپ یہ بتائیں مے نواب صاحب! کہاس کی دوسری حیثیت کیا ہے؟"

"دوسرى حيثيت؟" نواب ماحب مسلى كمنسي آواز مي بول\_

'' ہاں.....کیااس کی دوسری حیثیت سیمیں کے مطیئر کی نہیں ہے؟''

" السدوهيمين كالمحيتر ب-"

"نواب ماحب! بإل يانين مِنْ جواب دير - أكرآب بمين شريف النس بحية بين توكيا بم آپ ہے درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے بیٹوں کی حیثیت دیں۔ آپ اس درخواست کو تبول کریں

> "ميرے بينيا السسميرے بينيا خدا كواه بكر شمين اپنالخب جر محتا مول" "اس حیثیت سے میس ماری بین مولی ؟"

"و نواب صاحب! من ائى بين ك لئے ممسرالدولہ جيے انسان كو ناپند كرتا مول \_آسان اور وزے کی بات ہے۔ میری جن شائستہ اور اعلی معیار کی ہے اور وہ ایک معنوعی انسان ہے، جس کے پاس ابنا کھی سے۔وہ اخلاق طور پر دیوالیہ ہے۔وہ ذہنی طور پر ممتر ہے۔برسلیقہ اور غیر شاکستہ ہے۔نواب صاحب! کیا ایک بمانی این بہن کوجہم می جمونک سکتا ہے؟ کیا آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ میری بہن ك ساته برسلوكي نه دوكى؟ كياوه كم ظرف آدى قدم قدم يراس كي توبين تبيس كر عاكا؟"

"جھاحال ہے بیٹے!"نواب ماحب روتے ہوئے اولے۔

'' کیا بٹیاں ای لئے پیدا ہوتی ہیں نواب صاحب! کہ انہیں جہنم کا ایڈ من بنا دیا جائے؟''

" توسن ميسيل اس فرت كرتى ب-شديد فرت- من دعوى كرتا مول-" " ليكن من .....من مجبور مول ميثي!"

" کون ایسی جواب دیں۔" میرا چرہ سرخ ہو گیا۔ نواب صاحب نے میری طرف دیکھا اور ا جانگ ان کی سسکیال رک کتیں۔

"ائی غلط کاربوں کی بنا پر-سنو، جلال آباد رہن ہے۔ میرا فقار فروخت ہو چکا ہے۔ ش

اوّل

ہے۔ سمجھے احمان!...... نواب معاحب سیمیں کی شادی تمہارے ساتھ کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔'' احمان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں لکلا۔ اس کی آٹھوں سے صرف آنسو بہتے رہے۔ طالوت نے جلدی سے جیب سے ایک پڑیا ٹکالی اور اسے کھولنے لگا۔ پھر اس نے پڑیا بیس سے شکر کی ایک چنگی بحری اور احمان کا منہ کھول کر اس میں ڈال دی۔

" ناشتے کی میز سے چرائی تھی، اس موقع کے لئے۔ لو، تم ہمی مند پیٹھا کرد۔ "اس نے تعوزی س شکر اینے اور تعوزی سی میرے مند میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اور شدید بیٹنجیدگی کے باوجودا حسان بھی ہنس پڑا۔

魯

کے منہ پر مار دیں اور شمشیر سے تعلقات منقطع کرلیں۔ ہم احسان کی شادی سیمیں سے کرنے کے بعد پہال سے جائیں گے۔''

میری آواز پس غزاہت تھی اور چرے پرعزم ۔ نواب صاحب پاگلوں کی طرح جھے دیکھ رہے تھے۔ کانی دیر تک ان پرسکتہ رہا۔ پھروہ محرّائی ہوئی آواز پس بولے ۔ ''سیس بھی اسے پیند کرتی ہے؟''

" بناه۔اس طرح کہ اگر دونوں کو الگ کر دیا جائے تو وہ بے جان انسانوں کے ما تھرز تدہ رہیں "

"لیکن امغرالدولہ چیچورا آدی ہے۔ گوده......"

"اسے صرف اپی رقم جا ہے تا؟"

"ال-ال ك ياس كافذات بير-الي كافذات

"مام کاغذات آج بی رات آپ کول جائیں گے، رقم ادا کے بغیر۔" میں نے پر تواب صاحب کی بات درمیان سے کا دی۔" بات درمیان سے کا دی۔ "کین اس کے باوجود آپ اے رقم ادا کردیں۔"

" اب مل کونیس بول سکا۔ ٹیک ہے، میں کچر بی نہیں کہوں گا۔ میں تہارے احسان کا تذکرہ بھی نہیں کہوں گا۔ میں تہارے احسان کا تذکرہ بھی نہیں کروں گا۔ سب کچھ نفول ہے۔ لو، میرا وقار اب تہارے ہاتھ میں ہے۔ "نواب صاحب نے اپی ٹوئی اتار کرمیرے سامنے اچھال دی۔ لیکن میں نے اسے زمین پر نہ گرنے دیا اور اٹھا کر سر پر رکھ دی۔ "آن آج آپ نے ہمیں دنیا کی سب سے قیمتی شے دے دی ہے نواب صاحب! جائے، آرام سے جیمیے۔ اس خاعمان کی مزت اب آپ کے دونوں بیٹے سنجالیں مے۔"

''میں اپنے بیٹوں کی قوت کامعتر ف ہوں۔'' نواب صاحب پوری طرح اطمنان سے بولے اور پھر وہ خاموثی سے کمرے سے لکل گئے۔

ان کے چلے جانے کے بعد میں کرے سے نکلا اور احسان کے کرے کی طرف بدھ گیا۔ طالوت موجود نہ تھا، مصرف احسان تھا جو اُداس ی شکل بنائے جیٹھا تھا۔ میں مجھ گیا کہ طالوت کہاں ہوگا۔ بہر حال وہ میرے بیچے بی کرے میں داخل ہوا تھا۔

" و تم في ميري اورنواب صاحب كي تفتكون لي؟ "ميس في كها-

"الجي طرح"

د مکہیں کوئی جمول؟"

"ذرة برايريس"

" کاغذات کا کما کرو گے؟"

"آدى روانه كرديا ہے۔"

"كوكى دفت تونيس موكى؟"

'' ذر مرار نیس بلدتم کوتو الوری کو دیوالیه کر دول؟"

' د جہیں۔ ہمیں صرف شمشیرالدولہ سے پرخاش ہے۔ اور اب یہاں اس کا کوئی ہدر دنہیں۔ چنانچہ آئ شمشیرالدولہ کی دعوت ہوگی۔ اور ہاں، اپنے اس یار کا منہ تو بیٹھا کرو۔ اس کی شادی کی بات کی ہوگئی ادّل

رتا ہوا ہمارے نزدیک پکٹی گیا اور پھر بجھے گھورتے ہوئے سیس سے بولا۔
''کیابات ہے سیس ؟ ...... یا تہارے ساتھ بہتیزی کی گئے ہے؟''
''بہتیزی تو اب تہارے ساتھ کی جائے گی نیری جان! فکر مند نہ ہو۔''
''میں تہارے بدن کی پوری کھال ا تار دوں گا صائم! تم جھے سے واقف نہیں ہو۔'' شمشیر کرجا اور
دوسرے لوگ بھی ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ طالوت جلدی سے میری طرف بڑھا تھا۔
''سیمیں! اس کا ہاتھ چھوڑ دو۔ جھے یہ ہے نکلنی پہند نہیں ہے۔''
''سیمیں! اس کا ہاتھ چھوڑ دو۔ جھے یہ ہے نکلنی پہند نہیں ہے۔''

"دولدیت میں تو تم لوگ اپنی مائیں اور بہنیں دوسروں کی آخوش میں دے دیتے ہو، یہاں سے
احتر اض کیوں؟ اور پھرسیس سے تو تمہارا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔" میں نے زہر ملے انداز میں کہا۔
شمشیر کا پارہ عروج پر پہنچ گیا۔ دوسرے لیحے اس نے دانت پیس کر گھوڑے کو ایز دی۔ وہ شاید
دیوائلی میں گھوڑا ہی ہمارے اوپر چڑھا دیتا چاہتا تھا۔ لیکن اچا تک ایک دلچسپ تماشا شروع ہوگیا۔ گھوڑا
آ کے بوجنے کے لئے زور لگار ہا تھا، لیکن کی نادیدہ ہاتھ نے اس کی دُم پکڑر کھی تھی اور وہ ایک قدم آگے
تہیں ہو ہے۔

بیل چھوں۔ تمام لوگ چیچے ہٹ گئے ۔گھوڑا ایک باراچھلا اور دوسرے لیجے اس نے الف ہوکر شمشیر کو نیچے گرا دیا۔شمشیر منہ کے بل گرا تھا۔اس سے اس کا چہرہ خراب ہو گیا لیکن دوسرے لیجے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔اس کی آتھیں شیں خون اُرّز اہوا تھا۔

رو میں سہم کر چیخے لگیں۔ شمشیر کے لڑا کوں نے پتول نکال لئے تھے۔ دشمشیر بہادرا ہے لڑا کوں کی مدد سے لڑکیوں کی ہے مرتی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کی کوفکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ موجود ہیں۔ ' طالوت نے ہونٹ بھٹی کر کہا اورلڑکیاں زور سے چیخے گی۔ د' یہاں سے تمہاری لاشیں ہی واپس جائیں گی۔' شمشیر گرجا۔

یہ سے بہرات سے بہرات کا اور کی اور سے اور اس اور کی اور کی است کا اور کی ۔'' طالوت کی اور کیوں دیا ہوگی۔'' طالوت کی اور کیوں دیا ہوگی۔'' طالوت کی اور کی است کو لا اور کی شمشیر سے بولا اور کی شمشیر نے تیوں لڑا کوں سے کہا اور انہوں نے جلدی سے دونوں میں رکھ کر چاتو نکال لئے۔ میں اور احسان آ کے بڑھے تو طالوت نے جلدی سے دونوں میں رکھ کر چاتو نکال لئے۔ میں اور احسان آ کے بڑھے تو طالوت نے جلدی سے دونوں

وا ها دیے۔ دونہیں نہیں صائم بھیا! یہ ہماری تو بین ہے۔ کیا میں ان تینوں سے بھی نہیں نمٹ سکوں گا؟ تم لوگ نسب ایک "

چھے ہٹ جاؤ۔'' ''یدراوا کی ہے۔''احسان گرجا۔

سیدیون ہے۔ بسیاں رہا۔ ''رک جاؤ حمام! ٹمکی ہے۔ عادل انہیں درست کر دے گا۔'' میں نے کہا اور احسان چونک کر ری شکل د کھنے لگا۔

یرن کاریک کار میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوت سب کھ کرنے پرٹل کمیا تھا۔ لڑکیاں سبی ہو کہ کرنے پرٹل کمیا تھا۔ لڑکیاں سبی ہوئی تھیں سیمیں پاگلوں کی طرح بھی میری اور احسان کی شکل دیکھتی اور بھی عادل اور لڑاکوں کی۔ شمشیر کے لئے تیار تھے۔ ان کے چروں سے وحشت برس رہی کے لئے تیار تھے۔ ان کے چروں سے وحشت برس رہی

مکنک کی تیاریوں کے لئے کوئی خاص محت نہیں کرنا پڑی تھی۔البتہ ششیرالدولہ کی تج دیجے دیجے کے قابل تھی۔الرکیاں آئ سب ہماری کار میں تھیں۔ دوسری کار بھی لے اوراس کے ساتھیوں نے گھوڑے پہند کئے تھے۔لڑکیاں آئ سب ہماری کار میں تھیں۔ دوسری کار بھی لے لی کئی تھی۔ بہر حال کی کو بتایانہیں گیا تھا کہ آج ششیر نے ششیر نے ششیر نے ششیر نے سیمیں کو بھی کھوڑ ان خاص طور سے بیمیں کی کار کے چھچے لگایا۔لیکن اس کار کا اشیر تک طالوت کے ہاتھوں میں تھا۔ کھوڑوں کی جان تو رائے میں می نگل گئی تھی ، کیونکہ تیز رفار کار کا ساتھ دینے کے سلملے میں مار کھا کھا کران کا برا حال ہو گیا تھا۔ بہر حال ،ہم اب زوبی فال کے نزد کی میدان میں بھی گئے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد چاروں سوار بھی بھی گئے گئے۔۔

"بينيس!" ميس ني آسته سي كها-

"جي صائم بِعائي؟"

"" تمہارے ایکس مگیتر نے آج ہمیں چینی کیا ہے۔ چنانچرتم سے معذرت کے ساتھ۔"
"ایکس مگیتر۔" سیمیں بنس پڑی لیکن وہ سوالیہ انداز میں میری شکل بھی دیکے رہی تھی۔
" یہ سو تخری تہمیں میبیں الا کر سانا چاہتا تھا۔ عادل کی جیب میں شکر کی پُڑیا ہے، جواس نے ناشتے کی میز سے چرائی تھی اور جس سے ایک آیک چنگی مجر کراس نے احسان اور میرا مند پیٹھا کرایا تھا۔ اہمی چیکے سے وہ پڑیا مانگ کر میں تمہیں بھی ایک چنگی کھلاؤں گا۔"

میں عیب سے اعداز میں بنس رہی تھی۔

"ارے بھی صاف صاف کیول ہیں پوچھیں؟ ہاں ہاں، میں نے نواب صاحب سے بات کر لی ہے اور وہ میرے بھائی حسام سے ہیں بلکہ تہمارے کا کم فیلواحسان سے تہاری شادی کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اور خدا کی تم ، اس میں جموع نہیں ہے۔ " میں نے کہا اور سیس سکتے میں رہ گئے۔ اس کی آئھیں کے بیش کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ پھر وہ آگے بوجی اور اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت بہت مضوط تھی، جس سے اس کے ذہنی بیجان کا اعرازہ ہوتا تھا۔

'' خود کوسنجالوسیمیں! تم جتنی پیاری اڑی ہو، ہم تہمیں شمشیر جیسے گیدڑ کے حوالے کیسے کر سکتے تھے؟'' سیمیں کی آنکھوں سے آنسو ہننے لگے۔ وہ منہ سے پچھ بھی نہ بول سکی تھی۔

ال من المورد المورد كلي المرتفهائي المورد كلي المورد كلي المورد كلي المورد كلي المورد كلي المورد المورد كالمورد المورد المورد المورد المورد كالمورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد كالمورد المورد المورد كالمورد المورد كالمورد المورد كالمورد المورد كالمورد المورد كالمورد كال

اڌل

ننوں کاطرف دیکھا۔ وہ جموم رہے تھے اور گہری مجری سائسیں لے رہے تھے۔ ششیر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ب بی سے ہاتھ ال رہا تھا۔

"مبلو ڈیئر مکل رس! آؤ۔" عادل نے اسے چینے کیا اور شمیر دانت پی کررہ کیا۔ مرا باتھ ابھی تک اس کے ہوش خراب کئے ہوئے تھااوراس میں کوئی نیا خطرومول لینے کی ہمت جمل تھی۔

" م آن ڈیئر مکل رس! ولائل چیے کی چئی خواتین کو بے مد پند ہوگ۔ آؤ، صت کرد۔" طالوت پھر بولا اور ششیر خاموتی سے اپنے محور بے کی طرف بڑھ کیا۔اس نے محور مے کی رکاب یر یاؤں ركما اور وزن ڈال كراس برچ منے كى كوشش كى ليكن اچا كك ركاب توث كى اور ايك بار كراس زين جا شَا يِرْي \_ كَمُورُا الف بوكر دُور بهث كيا تما\_

"الينيس بماكسكوك بيارب بندر!" طالوت في مركبا اوراس بارششيركى ارف معين ك طرح اس کی طرف لیکا۔اس نے سر سے تکر مارٹی جا بی تھی جمین طالوت کی ماہرٹل فائیر کی طرح سامنے سے ہٹ کیا اور ششیر دور تک دوڑتا چلا گیا۔ پھر اس نے جمک کر ایک پھر اٹھایا اور بوری قوت سے طالوت پر بھینک مارا لیکن یہال بھی طالوت نے تم ظریفی سے کام لیا۔ پھر چندفٹ برگر پردا تھا۔

"إلى .....ال معين يعي بدن كى يرزاكت \_ بهت تمك ك يارك!" طالوت بولا اور كمر ایک دم چیا۔"اے، تم کہال بھاگ رہے ہو؟ ......رک جاؤ۔" اور ششیر کے تینول اوا کے جوموقع کمنے بى فراد ہونے كى كوشش كررے تے،اس طرح رك محے جيے كى نے ان كى كر پكر كى ہو۔

"" شرط بوری کئے بغیرتم نہیں بھاک سکو محے" طالوت مسکراتے ہوئے بولا اور دہ نتیوں کر کڑانے

''معاف کر دو۔بس ایک احسان کرو۔ بائی بہت ٹھنڈا ہے۔مرجائیں گے۔'' الوكوں كرمد جرت معلى كئ تقد البيل شايدان ساغدوں ساس يدولى كى و تع بيل حى-ان کے پاس پتول موجود تھے لیکن اب شاید وہ پتول نکالنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے تھے۔ " سب محرد دسری شرط بوری کرنا ہوگے۔" طالوت نے ایک گری سالس کے کر کھا۔ "معاف كردوشخراد بصاحب! بس ايك بارمعاف كردو" وه كركر اي-

"معان کردوں گا۔ لیکن دوسری شرط بیہ ہے کہ اپنے ایک یاؤں سے جوتے اتار کر تنتشیرالعولہ کی کو بردی پر یا چی یا چی رسید کردو \_ جلدی کرو، ورنه می حمیس اشما کریانی میں محینک دول گا۔ ' طالوت ان ك طرف بدهالكن اس كقريب ويخيخ سے بہلے ى وو تفكے اورائ اے جوتے اتارف كھے۔ '' كمينوا ...... ذليلوا ...... عنوا ...... تم ميرے جوتے لگاؤهے؟'' شمشيرالدوله دھاڑا۔

"مجوري باس! يانى بهت فيذاب بم مرناتين جاسي أيرك كها-" " مُك حرامو! مِن آج عي سے حمهيں اپني ملازمت سے خارج كرتا ہول ـ"

"جم محنت حردوری کر لیس کے باس! محر پانی بہت مندا ہے۔" وہ ایک ایک جوتا پکڑے آگے برجے اور پر تمشير داواند ہو گيا۔ اور اس كے بعد ايك دلچيب بنگام شروع ہو گيا۔ تمشيراب طالوت سے یا جھے سے تو جوڑنے کی ہست جین کرسکتا تھالیلن دواہے آدمیوں پر تھونے برسار ہا تھا اور دولوگ اس کے جوتے لگانے میں کوشاں تھے۔ طالوت نے صرف یا کچ جوتوں کے لئے کہا تھا، لیکن اب بات مجر کی

تھی۔ عجیب ماحول تھا۔ دوسرے لوگ لرز رہے تھے، لیکن طالوت کی حقیقت سے صرف میں واقف تھا۔ "معزز تمشير الدوله! من تمهار الول كي پائي نبين كرول كا، صرف ان كهاس أتارلول كا، آئیس زوبی فال کے دریا میں تین تین غوطے دوں گا۔اور میرے خیال میں یمی سزاان کے لئے کائی ہو كى-اس كے بعد تمهارے بارے ميں فيملہ كيا جائے گا۔"

'' ذنح کر دو۔''شمشیر حلق بچاڑ کر چیخا اور تینوں لڑا کوں نے خوف ناک انداز میں طالوت پر تملہ کر دیا۔ طالوت نے اہیں جمکائی دی اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے قرا گئے۔ بمشکل تمام وہ متیوں خود کو زخی ہونے سے بچا سکے تھے۔ میں مجھ گیا، طالوت اگر چاہتا تو اس کے ایک اشارے پر وہ نتیوں یہ ہینہ ہو سكتے تھے۔ان كے جاتو ان كے ہاتموں سے كل كرايك دوسرے كے جسم ميں پوست ہوسكتے تھے۔ليكن وہ انسانوں کے سے انداز میں لڑنا چاہتا تھا تا کہ کوئی اس کی شخصیت پر شک نہ کر سکے۔

لرا كي ستمل اور اس بار انهول في بوى مهارت سے تمله كيا تمار ليكن اس بار طالوت في البيل جمکائی جیس دی بلکہ اس نے ان نتیوں کو دیوج لیا۔ وہ نتیوں اس کے باز وؤں کے شکنج میں جکڑ مجھے اور يرى طرح زور لكانے كھے افراتغرى كا عالم تھا، اس لئے كى نے طالوت كے اجا تك ليے موجانے والے ہاتھوں پر توجہ بیس دی تھی ورنہ تین آ دمیوں کو بیک وقت جکڑ لینا ممکن نہیں تھا۔ طالوت کے ہاتھ غیر معمولی طور پر کیے ہو کئے تھے اور ان کی گرفت میں بھنچ ہوئے اواکوں کے چمرے سرخ ہو گئے تھے۔ان كى التحسين لكى يدرى تحسي اوران كائداز سے بدعواى ظاہر مورى كمى -

''اپنے اپنے جاتو مجینک دو، ورند تہماری پسلیاں پور پور ہو جائیں گی۔'' طالوت نے غزاتے ہوئے کہا اور ال اے سمی ہوئی تگاہوں سے شمسر کود کھنے گا۔

" و التحرير دو- ملت كر باته مارو-" شمشير في دانت يلية موئ كها-اور كراس في اينا لهتول تکال کراس کا رخ طالوت کی طرف کردیا۔ لیکن اس وقت میں خاموش نیس روسکیا تھا۔ میں نے پھرتی سے شمیر کے پہتول پر ہاتھ وال دیا اور پھر میرا کھونے شمشیر کے جڑے پر برا شمشیر کی گینڈے کی طرح مضبوط تفاليكن مجعانى يادداشت ير بميشه شرمندك مولى تحى \_ مجعاس وتت بحى يادنبيل تما كه ميرى رگول میں طالوت کا مہیا کیا ہوا شربت نولا دوڑ رہاہے۔وہ تو جب میرے کھونے نے عجیب تماشہ دکھایا، تب مجھے یاد آیا۔ شمشیر کا جڑا اپن جگہ سے کھیک گیا تھا اور دہ کردٹ کے بل نیچے گرا تھا۔ میں نے اس کا پتول اٹھایا اور پوری قوت سے یانی کی طرف اچھال دیا۔

ممسرك حاس كم تق مكن ب، دو جار دانت أوث كي مول اس ايك كمون ن اي ا خراب پوزیش کا احساس دلا دیا تھا۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر اُٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ دوسری طرف عادل نے تیوں اوا کو ادھ مواکر دیا تھا۔ان کے جاتو ان کے ہاتھوں سے لکل کرینچ کر بڑے تھے اور اب ان کے منہ سے کراہیں کل رہی تھیں۔

"چور دو ...... على اسك لئ جمور دو" ايدكر في بشكل كها-

''الك شرط رك ' طالوت في جواب ديا۔ 'مم لوگ الني كير ا أتار كر ياني ميں تين تين فوط

" " م لكائي كي الله عنول بيك وقت بول اور طالوت في كرفت وميلي كر دى - مجراس في ان

كا-" طالوت في طريب ليج من كها-

ور بات بیل ہے۔ مل بس یہ بیل جاہتا کہ ہماری دجہ سے نواب صاحب کی زحمت میں پڑیں۔''
دواماد ہوتو الیا ہونہار نیک ہے بھائی! تم اپنے سر کے لئے قکر مند ہو لیکن ہم غریب بھی تو کی
کام آ سکتے ہیں۔ تم بالکل قکر مت کرو شمشیر الدولداس کوئی میں تھوڑی دیر کا مہمان ہے۔ ممکن ہے آئ می
اس کی چھٹی ہو جائے۔ آئدہ وہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ رہے باتی معاملات...... تو نواب صاحب
بھی اس سے دیے نہیں رہیں گے۔ پھر قکر کس بات کی ہے؟'' طافوت نے کہا اور احسان خاموش ہوگیا۔
زیادہ در نہیں گزری تھی کہ نواب جلال الدین ہائیتے کا بہتے ہمارے پاس آئے۔ ان کے چھرے پر بجیب
سے تاثر اس سے دے۔

"بي .....يسپ كياقصه بشفراده صائم؟"

ہاتھ ہے کولی ماردیتاتم لوکول کوکئی چائے او کیلی ان استان کا؟"

دمنیں نواب ماحب! وه ولائل ج ہے ہمارا کیا بگاڑ سکتے تعی " طالوت نے کہا۔

" فاہر ہے، تم پہاڑی شنرادے ہو اور وہ ...... بہرحال تم نے تھیک کیا۔ ایک بار پھر میں تہارا شکر گزار ہوں ۔ ' نواب صاحب نے کہا۔ ' مگر وہ کہاں گیا؟''

"شايد آتے مول-" طالوت في معصوميت سے كما-

"آيے، كمانا تيارے-آؤاحان مال!"

" چلو" طالوت نے احمان کوخور سے دیکھتے ہوئے کہا اور احمان الرکیوں کی طرح شرا گیا۔ حسب معمول کھانے کے کرے میں سب موجود تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی الرکیاں مسرا ہدیں۔ اہمی ہم کرمیاں تھیدے کر بیٹے بھی نہتے کہ ایک طازم دوڑا آیا اور جلال الدین چونک کراہے دیکھنے لگے۔ "کیابات ہے؟" انہوں نے ہو چھا۔

"دحضورا ووششيرالدول .....نمان انبس كيا موكيا ب-"

"كهال بوهم دود؟" نواب صاحب ضع س كرس مو كار

"بری حالت ہر کار! کرے پھٹے ہوئے ہیں۔ کی جگدے خون کل رہا ہے۔ منہ موجا ہوا ہے۔ پھاناتیں جارہا۔"

ر ین برب-"ب کهان؟" نواب معاحب نے یوجھا۔

"ای طرف آرے یں۔"

بی رہے ہو ہے ہیں۔

در تم لوگ یہاں رکو، غیراس سے بات کروں گا۔" نواب صاحب کری سے اٹھ گئے۔

در الی اِ خیر۔" نواب بیگم نے کا پہتے ہوئے لیج ش کہا۔ لیکن ہم لوگوں کے یہاں بیٹے رہنے کی

تک نہیں تن چنا نچہ ہم بھی جلدی سے اٹھ گئے۔ ہمارے دیکھتے ہوئے لڑکیاں اور بیگم نواب بھی کھانے

کے کمرے سے نکل آئیں۔ نواب صاحب اور شمشیرالدولہ زیادہ دور نہیں تھے۔ بلاشیہ شمشیرالدولہ کی

تھی۔شمشیران پر کھونے برسار ہاتھا اور وہ جوتے۔الی حالت میں گنتی کے یا درہتی ہے۔ طالوت ہاتھ جھاڑتا ہوائیمیں کے پاس بیٹی گیا تھا۔'' کیسا لگ رہا ہے پیمیں؟''

"بہت عمدہ عادل بھائی! اس مجنت نے جھے زئدہ درگور کردیا تھا۔" سیمیں نفرت سے ہو لی اور دوسری الرکھیاں جیرت سے اس کا منہ سینے لیس لڑائی زور دشور سے جاری تھی۔ تب طالوت نے سیمیں سے کہا۔ "کیا خیال ہے میں! ان لوگوں کولڑنے دیں۔ ہم واپس چلیں۔"

''چلئے۔''سیس بھی بہت زیادہ موڈیس تھی۔ چنانچہ ہم داہی اپن گاڈی کی طرف چل پڑے۔ سیس کا چہر وگنار ہور ہا تھا۔ احسان کی موجودگی سے اس پر ایک انبساط کی کیفیت طاری تھی۔ اسے اب شمشیریا اس کے ساتھیوں کی کوئی پردانہیں رو گئی تھی۔ راستے میں تیتے اُلیتے رہے۔ سب لوگ اس دلچیپ جنگ پر تیمرہ کررہے تھے۔

" الله، عادل صاحب! جب ال كم بختول في آپ پر چاقو وَل سے حمله كيا تو ميرا تو دم رُكة رُكة رُكة رُكة رُكة رُكة ر رو كميا ليكن آپ پية نبيس، آدى بين يا جن - آپ في انبيل چوبول كي طرح دبوج ليا تما-"روى في كها-"اور صائم صاحب كے ايك ہاتھ كے بعد شمشير بهادر في دور ہى دور دہنے ميں عافيت جى اس كے بعد دوكى قيت برقريب آفے كے لئے تيار نبيس تھے۔"

''میں بی روگیا۔ یارو! تم لوگ اسے پکڑ لیتے تو ایک آدھ ہاتھ میں بھی جھاڑ دیتا۔ ویسے تو میرے اعراصت نہیں تھی۔''احسان نے کھاادرسپ نِس پڑے۔

'' آپ بھی چیچے رستم ہوں گے حسام بھائی! آخر بھائی تو ان دونوں کے بی ہیں۔''نھرت ہو لی۔ ''بھائی ضرور ہوں، رستم نہیں۔احتر اف کرتا ہوں۔''

" لكن اب موكاكيا؟ ...... الكل كوكيا جواب دي يج؟ "روى في ريشاني بي كها-

"سیدهی می بات ہے۔ ابو سے شمشیر کی شکایت کریں گے۔ اس نے اپ لڑاکوں کی مدد سے ہم الوگوں کو بریثان کرنے کی کوشش کی می ۔ کیاتم لوگ اس کی کوائی بیس دوگی؟"

" اليقيعا وين يكي-" دونو الزكيال بيك وقت بولس-

" مرجبوری تھی۔ صائم بھائی اور عادل بھائی ......اور .....دام صاحب کو بولنا پڑا۔ کیا بیاوگ ماری بعرقی پرداشت کر لیتے ؟" ہے

'' برگر نہیں۔'' طالوت جلدی سے بولا۔ اور پھرایک بار پھرسب بنس پڑے۔گا ڈیال کل کے قریب پہنچ رہی تھیں۔ کل میں ہم لوگ گاڑیوں سے اُنزے۔ ہم نے طازموں سے نواب صاحب کے بارے میں بوچھا اور پنہ چلا کہنواب صاحب اندرموجود ہیں۔

''نہم لوگ تو اپنے کروں میں جارہے ہیں، تم اپنا کام شروع کردو۔'' طالوت نے کہا اور اڑکیوں نے گردن ہلا دی۔ اور چرہم اپنے کمروں کی طرف چل پڑے۔ ہم نے لباس تبدیل کے۔ احسان کی قدر پریٹان نظر آرہا تھا۔ قدر پریٹان نظر آرہا تھا۔

" كول، آپ كوكيا موا؟" طالوت في اس محورت موي كها-

'' بیششیرکوئی ہنگامہ نہ کھڑا کردے۔ بات بہت آگے بڑھ گئی ہے۔''احیان نے کہا۔ '' آپ لحاف اوڑھ کرمسمی پر لیٹ جائے۔ کوئی آئے تو منہ ڈھک لیجئے۔ سپ ٹھیک ہو جائے "مين ذرا آرام كرنا جابتا مول-"

''کیا میں ایک مخفظ کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوسکیا ہوں نواب صاحب؟'' طالوت نے پوچھا۔ ''اوہ......'نواب صاحب نے عجیب می نگاہوں سے اسے دیکھا۔

"انتهائی ضروری مفتکو کرنی ہے۔"

'' میں انظار کروں گا۔'' نواب صاحب نے بھڑائی ہوئی آواز میں کہا اور ایک طرف چل پڑے۔ میں،احیان اور طالوت اپنے کمروں کی طرف چل پڑے۔راستے میں، میں نے ایک ملازم سے پوچھا۔ دوششہ میں سام میں '''

«مشمشيرالدوله چلا گيا؟"

"جی شنراد بے صاحب!"

"اس کے ساتھی تو قبیں آئے؟"

" بى تىمىس " كازموں نے جواب ديا اور ہم كردن بلاكرا كے برھ كئے۔

"معلوم ہوتا ہے، شمشیر الدولہ کے نتیوں جانبازوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ظاہر ہے، ساتھ دیے کا سوال بی پدائیں ہوتا تھا۔ بہر حال اب زیادہ وقت پر باد کرنا مناسب نہیں ہے۔ نواب صاحب ذہنی طور پر سخت پریشان ہیں۔"

" إلى ....ان كى كيفيت عجيبى م- "احسان في كما-

'' بروا مت کرو۔ایک تھنٹے کے بعدسب ٹھیک ہو جائے گا۔''

" کیا کریں گے عادل بھائی؟" احسان نے بوجھا۔

'' دیکھا صائم! کیہا بے حیا بھائی ہے۔سران والوں کے تذکرے سے ذرا بھی ٹہیں شرما تا۔ چلو اپنے کمرے میں جاؤ۔ورنہ منہ پر پیٹکار برہنے لگے گی۔'' طالوت نے کہا اورا حسان ہنتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ہم دونوں اپنے کمرے میں واپس آ گئے تنے۔طالوت نے اندر سے دروازہ بند کرلیا تھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کرمیری طرف دیکھا۔

" كياخيال ب؟" اس في منظرانه اعداز من ميرى طرف ديكها-

" كيامطلب؟"

''نواب کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ شمشیر سے معاملہ ختم ہو گیا ہے۔اب نواب کواپنی عزت کی پڑگئی ہے۔ابیا نہ ہو کہ ذہنی انتشار میں وہ کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھے۔ہم نے بھی صرف وعدہ ہی کیا ہے۔'' ''ہاں، یہ تو ہے۔''

"كاغذات لے آئے۔"

'' عاضر ہیں شنرادہ حضور!''راسم نے ایک صندلی بکس، طالوت کے سامنے رکھ دیا۔ '' جہیں یقین ہے کہ یہ کاغذات عمل ہیں؟ ان کے علاوہ تو کچھ اور نہیں رہ گیا؟ کوئی بھی ایسا نشان جس سے اندازہ ہو کہ نواب جلال الدین کمی بھی طرح الوری کے مقروض ہیں؟'' حالت درست نہیں تھی۔ شایداس کی اس کے ساتھیوں سے پچھ زیادہ بی ہوگئ تھی۔ہم نے بغوران دونوں کی تفتگو سننے کی کوشش کی۔

'' بجھے یقین ہے، ان لوگوں نے واپس آ کر آپ کو بہت کچھ سنایا ہوگا کیکن جھے کی بات کی پروا نہیں ہے۔ بین ہوگئی۔ اب ہم ایک نہیں ہے۔ بین واپس جا رہا ہوں۔ اور آج الوری اور جلال آباد کی پُر اتحاد دوئی ختم ہوگئی۔ اب ہم ایک دوسرے کے دعمن ہیں نواب جلال الدین! اور تم جانتے ہو، الوری کی دعمنی تمہیں کس قدر مبلکی پڑے گی۔ بیس جلال آباد کے کل میں جلال آباد کے کل میں حال آباد کے کل میں دینے والوں کی قیمت لگا وک گا۔ آپ کے وقار کا جنازہ جلال آباد کی سرموں کی ہیں کے گا۔''

طالوت ہے اس کی بکواس پر داشت نہ ہو گئے۔ وہ آگے بڑھا اور بولا ۔''اگر آپ اجازت دیں نواب صاحب! تو میں اس کے کپڑے اتار لوں ، اس کا منہ کالا کروں اور ایک گدھے پر پٹھا کر الوری کی طرف ما بک دوں۔''

نواب صاحب غصے کی شدت سے کانپ ہے تھے۔ششیر کی دیوانوں جیسی کیفیت دیکہ کری اشازہ ہوتا تھا کہ طالوت کی بات من کروہ اس پر جمیٹ پڑے گا۔ اپنی جان دینے اور اس کی جان لینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس ولایتی دیوانے کو اتنا ہوش ضرور تھا کہ اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ اسے طالوت وفیرہ کی قوت کا احساس تھا۔ چنا نچہ اس نے طالوت کو صرف خونی نگا ہوں سے کھورنے پر اکتفا کی۔

دوشمشرا......امغرالدوله كے ناخلف!.....نو جلال آباد من مهمان بــــ اگر تو مهمان شهوتا توسستو شايد من سب سے پہلے تيري زبان كتري سے نكلواليتا ......اور محر ......اور محر ...........................

كى شدت سے نواب صاحب كے منہ سے الفاظ نہ كل سكے۔

"دبہتری ہے ہمشیرا کہ تم اپنی خوس صورت لے کر دس منٹ کے اعدوال اور تھوڑی دیر کے اعدر از رجال آباد چوڑ دو۔ ہم نے تمہارا چینے تبول کرلیا ہے۔ اور ہاں ...... ہماری وہ چیش کی برقرار ہے۔ جلال آباد کو نیلام کرانے کے خواب کی پاگل خانے ہیں جا کر ضرور پورے کر لیزا۔ ہاں ، الوری کا خرید ار ہیں موبو ہوں۔ ہیں الوری کو معداس کے کل کے کینوں کے خرید نے کو تیار ہوں۔ اور اگرتم بھی ان میں شام ہوئے شمشیرا تو ہی تمہیں کھوڑوں کی مالش کرنے پر طازم رکھوں گا۔ بلا شک تمہاری حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اب میں نے وقت کی گئی شروع کر دی ہے اور پھی روہ ایک دم بلٹ بڑا دیں منٹ ...... جاؤے" اچا تک طالوت دہاڑا اور شمشیری قدم چیچے ہٹ گیا۔ اور پھر وہ ایک دم بلٹ بڑا اور اسے کمرے کی طرف چلا گیا۔ طالوت نے وہاں کھڑے ہوئے طازموں کی طرف دیکھا اور بولا۔

نواب صاحب کا بازد پکڑلیا اور نواب صاحب نے اس کے ساتھ اندرآنے میں کوئی تعرض نیل کیا۔ '' کھانا شروع کریں اوراہے ذہن ہے تکال دیں۔ طویل زندگی ہے۔ ہمیں برحم کے اجھے برے لوگوں سے سابقہ بڑتا ہے۔ میراخیال ہے، اس کی حیثیت کا احساس والا دیا کیا ہے۔''

'' کھانے کے کرے میں ہمیں اس کے حلے جانے کی اطلاع دو۔ آیئے نواب صاحب!'' اس نے

لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے، اس کی حیثیت کا احساس دلا دیا گیا ہے۔'' نواب صاحب نے خاموثی سے کھانا شروع کر دیا۔ ان کی کیفیت پچھ جیب می ہوگئ تھی۔ بہر حال، کھانے کے دوران کوئی پچھے نہ بولا اور خاموثی سے کھانا ختم ہوگیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اٹھ کئے اور کھانے کے کرے سے کل آئے۔نواب صاحب نے ان لوگوں سے اجازت مانگی۔ ادّل

آپ سوچ رہے ہوں کے کداب شمشیر یہاں سے چلا گیا ہے۔ وہ الوری جا کراصغرالدولہ کو پوری تفصیل بتائے گا۔ اصغرالد ولہ آپ کے کتنے ہی دوست سہی، کیکن وہ بیٹے کے طرف دار ہول گے اور اس کا انتقام لینے کے لئے آپ کو پریٹان کریں گے۔''

" " کی بات ہے ..... کی بات ہے۔" نواب صاحب نے گہری گہری سائس لے كر كردن بالت

" فیک ہے ..... براو کرم اُٹھ کر بیٹھئے۔ ای حضور! آپ بھی تشریف رکھئے۔ اتفاق سے آپ يهال موجود بين اورآپ اي قدر پريشان مول كى، جس قدرنواب صاحب آپ م سے جدائيس بين-نواب صاحب! كيااى حضور بلى مارى پيشكش سے واقف إلى؟"

" إل \_ يديرى بريشانى ميس برابرى شريك بين " نواب صاحب نے كهااور سهارا لے كرا تھ مجے \_ "تونواب صاحب! یه وه صندوقچه ہے جس میں آپ کے وہ کاغذات موجود ہیں، جن میں آپ پر

قرض کی تفصیل ہے۔'' ووبین ...... اواب صاحب أحمل براے والے میں کہاں سے ملا؟ انہوں نے جمیت کر مندوقيه اب قضي بس كرليا-

''منگوآیا گیا ہے۔ براوکرم اس کی تفصیل ندمعلوم کریں۔ کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟'' "بنوني .....اصغرالدوله في اس مين عي مير ب كاغذات ر كل تق-"

" تب براو كرم آب اس كھول كرد كير ليس " طالوت نے كہا اور كراس نے چتلى سے صندو في كا تالا کھول دیا۔ نواب جلال الدین نے بصری سے صندوقیہ کھولا اور اس میں سے ایک ایک وستاویز نکال کر دیکھنے گئے۔ان کی حالت پاکلوں کے مانٹرسی۔ جونٹ خٹک تنے اور وہ آجھیں ال ال کر کاغذوں کو پوری مضبوطی سے پکڑ پکڑ کر یقین کررہے تھے کہ بیا نہی کے کاغذات ہیں۔خود بیکم نواب بھی پھٹی پھٹی أتلمول سے ان كاغذات كود مكير بى تھيں۔

نواب صاحب کی حالت اعتدال پر آتی جاری تی ۔ اس دفت وہ اپی حیثیت بحول گئے تھے اور بچوں کی طرح خوش نظر آ رہے تھے۔ہم دونوں خاموثی سے آئیں دیکھتے رہے۔اور پھر نواب صاحب نے آخری کاغذ بھی دیکھ لیا تھا۔اس کے بعدوہ ہماری طرف متوجہ ہوکر ہوئے۔

"پے کہاں ہے آگیا؟ ......خدا کے لئے مجھے بتاؤ تو سکی، پیکاغذات کہاں ہے آگئے؟" "ان کےعلاوہ اور کچے بھی ہے اصغرالدولہ کے پاس؟" طالوت نے ان کی بات کا جواب دیے بغیر

'' کچر بھی نہیں .....اب تو کچر بھی نہیں ہے۔میری حیثیت انہی کاغذات میں پوشیدہ تھی۔'' "اگر اصغرالدوله بھی آپ پرحرف زنی کرتا تو انہی کاغذات کے ذریعے تا؟" " السساب تواس ك ماس مر عظاف بحويم ميس ب-"

"تب براوكم أمين مجهد رع ويحيئ" طالوت نے كها اور نواب صاحب نے صندوقي طالوت ك باته من پر اديا ـ طالوت اے لئے آتش دان كيز ديك بي عمل اور پراس نے بوراصندوقح آتش دان میں ڈال دیا۔ نواب صاحب کے چرے برسرفی آگئ۔ان کی آنکسیں سے موتوں کے ماند جیکنے ''بالکل نہیں آقا! اب الوری میں کچھنیں روگیا ہے۔'' راسم نے جواب دیا۔ '' نمیک ہے راسم! اب ہمیں اس رقم کی ضرورت ہے جونو اب جلال الدین پرنگلتی ہے۔ اسے کرنسی کی شکل میں یہاں ڈمیر کر دو۔''

'' جو حکم شنجراده حضور!''راسم نے گردن جمکائی اور پھروہ نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ طالوت مسکراتے ہوئے میری طرف دیکے رہاتھا اور میں دم بخو دتھا۔ مجھے طالوت پر رشک آ رہاتھا۔ کیما صاحب اختیار ہے بہ تحص ۔ دنیا کی ضرور تیں اس کے لئے کس قدر آسان ہیں۔ کاش میری دنیا کے لوگ مجمی ای طرح مظمئن ہوتے۔کاش! بیزنرگی ان کے لئے اس قدر تھن نہ ہولی۔تب بید نیاایک خوب صورت مجمول کی مانند ہوتی۔ ایک ممکنا ہوا بچول۔ ہر چرے ہر دمک ہوئی۔ غربت ذہن براگندہ کرنی ہے۔ حادثات ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی ضروریات یوری ہونے لکیس تو نفسامعسی کی بیزندگی محبت کے بھول بھمیر علی ہے۔ میں بیٹین کہتا کہ ہرانسان کوایک طالوت مل جائے یا ہرانسان راسم کی طرح سب مجھ عاصل کر سکے۔ انسانی جدوجہد باتی رہے۔ لوگ محنت کریں اور اپنی ضروریات بوری کرلیں ،بس کوئی زعر گی گزارنے کے لئے بریثان ندرہے۔ کاش ......کاش ...... ''تو قبلہ و کعبہ بھائی صاحب! میرا مطلب ہے، شمرادہ صائم! ہم نواب صاحب کے باس چلیں؟'' ''چلو۔لیکن کیا ہم بیرکاغذات دیک**می**ں؟''

''نہ دیکھنا بہتر ہے۔ کسی کے رازوں سے واقف ہونے سے کیا فائدہ؟''

" فيك ب- چلو" من في كها- طالوت في كاغذات كامتعل صندوق بعل من دبايا اورمير ساتھ باہر لکل آیا۔ ہم دونوں نواب صاحب کے کمرے کی طرف چل پڑے اور تموڑی دیر بحدہم ان کے كمرے كے دروازے يردستك دے رہے تھے۔ بيكم نواب نے درواز و كھولا۔ ان كے جمرے ير موائيال اُڑ رہی تھیں۔ کالوں پر انسوؤں کی کئیرین نمایاں تھیں جنہیں شاید انہوں نے جلدی میں یو نچھا تھا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر وہ مجھکیں لیکن بہ حقیقت ہے کہان لوگوں نے ہمارے خلوص پر پورا مجروسہ کرلیا تھا اور ہم زرابنوں ہی کی طرح مجرور کرتے تھے۔ بیٹم نواب صرف ایک کیج انجیس، مجررو برویں اور سکتے

"آؤ میرے بچو! ان کی حالت بہت خراب ہے۔ تم مجی ہمارا تماشہ د مکیدلو۔" وہ دروازے کے قریب سے ہٹ کئیں اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔

"دروازه بندكردي اى حضورا" طالوت نے كما اور يكم صاحب نے دروازه بندكر ديا فواب صاحب ا کیک مسہری پر بے حال پڑے تھے۔ان کا سالس دھونٹی کی طرح چل رہا تھا۔ہم دونوں ان کے قریب چھی گئے۔ طالوت نے مجھے اشارہ کیا۔ وہ میری قوت تقریر سے آگاہ تھا۔ چنانچہ ٹیں نواب صاحب کی مسہری

"تو آپ کو ابھی تک مارے اور یقین نہیں آیا نواب صاحب!" میں نے شجیدگی سے کہا۔ نواب صاحب نے ڈیڈبانی آ محول سے میری طرف دیکھا اور پھر محبت سے میرا ہاتھ بگڑلیا۔ "ديه بات تبيل م بيني ا السيد بات نبيل م - "انهول في مينى مينى آواز مل كها-' میں آپ ہے کوئی معذرت نہیں جاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں۔ یقیبتا

"میں اس وعدے کی بات میں کر رہا نواب صاحب!......میس جیسی پیاری بہن کے لئے تو ا كات كى سارى دولت بحى كم ب\_ يل اس وعد كى بات كرر با مول جوآب في بينا بحضه كاكيا

"مرے فدا! ....مرے فدا! ..... اگر و نے آسان سے بدر شتے بھیج ہیں تو میں تیری شا کیے کروں؟" نواب صاحب کی آواز رُندھ کئی تھی اور دہ زاروقطار ردنے لگے۔ بیکم نواب نے بھی دوپٹہ نموں پر رکھ لیا تھا۔ طالوت پریشان نگاموں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ خود میری سمجھ میں بھی نہیں آرہا ا كمكي إن دونول كو خاموش كرول-تب نواب صاحب في دونول باتھ كھيلات اور جميل اپن اردول من من الله

" فدا خدا كر ك نواب صاحب اور بيكم نواب اعتدال برآئے- انتهائی خفيه طريقے سے صندوق زانے میں پہنیا دیئے مجھے۔ اُس روز شام کی جائے پر مزہ آگیا۔ دلول پر سے بوجھ بث کئے تھے۔ اب صاحب چیک رہے تھے اور تو اور بیٹم نواب بھی ہات ہات پر بنس رہی تھیں۔ان دونوں کوخوش دیکھ ئرسيميں بھی خوش تھی ۔ البتہ بھی بھی اس کی آجھوں میں اُنجھن تیرنے لگتی تھی ۔ نصرت اور روحی، احسان کو کے رہی تھیں، جو ہا قاعدہ شریانے کی کوشش کر رہا تھا۔

" بحى بيتم!" نواب صاحب نے بيتم نواب كو كاطب كيا

"بہت دنوں ہے اس محر میں کوئی تقریب نہیں ہوئی ہے۔میراخیال ہے،اب مجھ ہو جانا جا ہے۔" '' بھیس کی سالگر ہمی قریب ہے، چیا نواب!'' نفرت بول پڑی۔

"صرف ایک ہفتہ"

وكال بيسد اور مارع مم من محى بيربات نبيس لائي عنى "واب صاحب بولي-"جس طرح يرسالكره مونى ب، وه انظامات تو مورب بين " بيكم نواب ني كها-ونبیں بھی، یہ بات اچھی بات موئی۔اس بارہم اس سالگرہ کوایک یادگار حیثیت دیں گے۔ہمیں اس میں کھیاور بھی اعلانات کرنے ہیں۔''

"وو کیا چیا نواب؟"اس بارردی نے بوجھا۔

"امین بیل بتایا جاسکا۔ بال، ان میں سے ایک تو سیجھلو کداب ولا بی ریچھ کے فرار کا اعلان بھی كيا جائے گا، اور بتا ديا جائے گا كداس كى اصل جك چريا مرحمى، وہ علطى سے يهال كمس آيا تھا-ميرى مراد تتمشیرے ہے۔" روحی، نفرت اور سمیں تینوں منہ بھاڑ کررہ کی تھیں۔ ''بس ...... باتی پروگرام صیغهٔ راز میں ہیں۔ ' نواب صاحب خوثی کے عالم میں بولے۔ بیٹم نواب بھی مسرراری تھیں۔ان کی بیار بحری تظریں بار باراحسان پر پڑرہی تھیں اور احسان اسے محسوں کرے بے وقو فوں کی طرح شرمار ہاتھا۔ چنانچدىدولچىپ شام قبقبول مى كررگى بىررات آئى اوركھانے ير تيقيم أيلتے رہے - كھانے عى كى ميز پر طالوت نے ايك اور چكر چلا ديا۔اس نے نواب صاحب كو تاطب كرتے ہوئے كہا۔ " دشنراده حسام کوجلال آباد کچواس قدر پندآیا ہے نواب صاحب! کہ جاری لا کھ کوششوں کے

لگیں۔ وہ دنورمسرت سے ہاتھ مل رہے تھے۔ جب صند دقچہ اور کاغذات جل کر را کھ ہو گیا تو انہوں نے مسرت سے بھر پور کیج میں کہا۔

"فدا كے لئے، اب تو يتادد، سيكهال سے آيا؟"

"بي جارى ائي كوشش ملى نواب صاحب! ..... اصغرالدولد ك خزان سے بيرصندو في مم ف چالاکی سے منگوالیا۔ اب وہ آپ کا پھر نہیں بگا ڑسکا۔ یعنی قانونی طور پر بد بات ختم ہو چکی ہے کہ جلال آباد پر الوری کا قرض ہے۔لیکن آپ کے تعلقات بھی ہیں، دوئی بھی ہیں۔ششیراس قابل نہیں تھا کہ آپ میں کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے۔ چنانچہ آپ نے اسے محرا دیا۔ آپ اسے برداشت نہیں کر سكاب اصغرالدوله، بيني كى بعزتى سے كتنے بى ت پا موں، آپ كاتو كرمبيں بكا رسكتے يعنى ووسى ے یہ کئے کے قابل ہیں ہیں کہ آپ پر کھ ہے۔"

"يقيناً..... يقيناً" نواب صاحب فوثى سے بولے

" تاہم آپ ایک نیک انسان ہیں۔ اگر امغرالدولہ کوعقل آ جاتی ہے اور وہ صرف شریفا نہ طور سے آپ سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ انہیں شریفانہ طور پر ان کی رقم واپس کر دیں۔اس کا انتظام مجى ہو چكا ہے۔ براو كرم ميرے ساتھ كرے تك چليے۔"

اورنواب صاحب جلدی سے کھڑے ہو گئے۔

اس کی قیمت سیس میں - ایک حسین، نیک اور معصوم لڑی - نواب صاحب اور بیکم نواب مارے مرے میں آ گئے۔ احسان حسب معمول کمرے میں تھا اور کمرے میں لکڑی کے دوصند وقوں کا اضافہ نظر آرہا تفاركويا راسم ابناكام كرچكا تفار

"أب يرقم كن شكل مين اداكرنا يندكرين كينواب صاحب؟" طالوت في وجها-"كى جي شكل ميس-ميراخيال ب،كرلى مناسب رب كي-"

''پوری رقم س قدر بنتی ہے؟''

" غالبًا نو كرور ين نواب صاحب كي آواز مين لرزش تحي له طالوت في آع بره كرصندوقول ك و محكنا الخاديج - كرلى نوث صند وقول ميں چنے ہوئے تھے۔ نواب صاحب نے الحصيں بند كر ليں \_ بيم نواب نے بھی دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔

"و تواب صاحب! آپ بيرتم اصغرالدوله كودے ديں \_تفريحاً ان كے كاغذات بھي طلب كريں اور اگر وہ شرمندہ ہوں تو کہدی کہ بہر حال وہ آپ کے دوست ہیں۔ کاغذات وہ خود ضائع کر دیں۔ بیہ ان كردية برب- براوكرم ان صندوقون كواسي فزانه من پنچادين-

" م مسلم مرے بچوا سے مم مہیں سال عنایت کا بدل کیے دے سکتا ہوں؟ سس مي تمارك لئے كيا كرون كا؟"

"آپ ہم سے ایک وعدہ کر چکے ہیں نواب صاحب!"

" آه ..... وه دعده ابن جگه تمهارے کہنے سے میں سمیں کا ہاتھ کی کے ہاتھ میں بھی دے سکتا تھا۔ حسام ......مم .....میرا مطلب ہے، احسان تو چیز ہی دوسری ہے بیکن اس کے باوجود ....... "تب پر کل نواب صاحب ہے کہدو کہ شادیا اطلاع کرا دی ہے۔ مزدور پہنچنے والے ہول گے۔ اب بيخطره تحوز ابهت تومول ليما ہوگا۔ كَيْ با تيس اليي ہوچك بيں۔''

'' بھئی الوری کے خزانے ہے لگل آنے والے کاغذات، اتنی دولت کا ایک دم آ جانا۔ جبکہ شادیا کے دوسر الوكول كووالي كيا جاچكا مواب صاحب فوقى كى زيادتى كى دجه سيسب كيحتيل سوجا ہے جس وقت سوچیں عے، البیں شدید حرت ہوگا۔"

" إلى ..... بونى تو جا بے ليكن نه بوتو بهتر ب ببرطال محك ب يار! بميل كون ى زندگى گزارنی ہے؟ ہمارے جانے کے بعد وہ جو کچھ سوچیں ہمیں کیا۔کل سے کام شروع کرا دیا جائے۔اورتم جانے ہو کہ نواب صاحب سالگرہ میں کیا چکر چلا رہے ہیں۔''

"میراخیال ہے،احسان اور میمیں کے رشتے کا اعلان کریں گے۔"

" فیک ہے، ہو جائے تو اچھا ہے۔ یہال سے جلد از جلد فرصت کے۔ واقعی یہال بہت دن ہو مئے ہیں۔اوراب تو وہ ابوالبول بھی فرار ہو گیا ہے۔''

'' ویکھنا ہے ہے کہ کیاگل کھلاتا ہے۔'' طالوت نے کہا اور اس وقت دروازے پر دستِک سنائی دی۔ " کیوں پریشان کررہے ہوا حمان؟ ہم ابھی تک تہماری شادی کی بات چیت کررہے ہیں۔" مل نے کہا اور باہر خاموثی چھا گئے۔ پھر سیمیں کی آواز سائی دی۔

"دروازه كمولي صائم بحالى!...... مل يميس مول-"

''او ہ .......' طالوت نے آرون ہلائی اور میں نے آگے بڑھ کر درواز ہ کھول دیا۔ " تشريف لاسيے-" من ايك كرى سائس كى بولا اورسيس بنتى موكى اعرام كى-

" كيا كفتكو مورى بي "وه بي تكفى ساك كرى يربيتم كى-

''تمہارے شرمانے والی'' طالوت نے کہا۔

" آپ جمع بعكانا جا ج بين عادل بعائى ؟"سيس في محت موك كها-

'' جي نبين \_ فرماييع، کيسے تشريف لائين؟'' طالوت بولا \_

" مي جانا جائى مول كرآج اجاك مار عرض زندكى كياوت آكى ؟ "سيس في كا-''زندگی سےمعلوم کیجئے۔'' طالوت نے کہا۔

''وو بھی خاموثی سے مسکرائے جاری ہے۔ پھے بناتی نہیں۔'سیس نے کہا۔

'' کان پکڑ کر دو تھٹر لگا دیں۔ ٹھیک ہو جائے گی۔''

" بليز صائم بعائى! آپنيس جانے كرآج محصے كيا فل كيا ہے۔ ابوكي چرے كى اس مكراہث ير میں سوبار مرنے کے لئے تیار ہوں۔ مجھے اس کی وجہ معلوم ہو جائے تو بری شکر گزار ہول گے۔ "سیمیں نے کیاجت سے کھا۔

"توسنے میں صاحبات سے آپ ہمیشہ کے لئے شمشیر کے چنگل سے آزاد ہوگئی ہیں۔نواب ساحب کی جس قدر اُلجینیں تھیں، دُور ہو گئی ہیں اور اب سالگرہ کی تقریب میں آپ کی شادی احسان کے باوجود بداسے چھوڑنے پر رضامند میں ہیں۔ان کا خیال یہاں متقل آباد ہونے کا ہے۔ بہر حال، بھائی ک ضد ہے، اس لئے بوری کرتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی مدد بھی در کار ہے۔" "اوه ..... بال كهو .... من كيا كرسكما مول؟" نواب صاحب في كها\_

" جلال آباد کے کسی خوب صورت علاقے میں اتنی زمین درکار ہے، جہال حمام کا جمونیرا بن جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ شادیا سے مزدور بلا کرجلد از جلد میدمکان تعمیر کر دیا جائے۔ میں اسے شادیا کی طرز پر بی تقیر کرانا جا بتا ہوں، تا کہ یہ ہماری یادگارر ہے۔ تو آپ جھے بیز مین عنایت فرمادیں۔"

"پورے جلال آباد کو چاروں طرف سے دیکھ لو۔ جو جگہ پند آئے، وہاں تقیر شروع کرا دو۔ مجھ سے

یو چھنے کی کیا ضرورت ہے؟"

روبس اجازت لیناتھی۔' طالوت نے کہا اور میں اسے دیکھنے لگا۔ طالوت بنجیدہ تھا اور ظاہر ہے، بیر اس کے لئے مشکل کام نہیں تھا۔اس کے بعدوہ خاموش ہوگیا۔کانی دیرتک معفل میں قبقیم کو نجتے رہے۔ آج كا رنك بى نرالا تفايسيس بمى بول ربى تقى \_ بيكم صاحب بمى خوش تحيس اور نواب جلال الدين ...... انہیں تو گویا نئ زندگی ملی تھی۔

پھرسب اینے کمروں میں آگئے۔احسان بھی ہمارے ساتھ بی تعاچنا نچہ طالوت نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔'' جاؤ میاں جاؤ......ہم تمہاری شادی کی بات کریں گے۔ بزرگوں کے درمیان نہیں بیٹےے۔'' "آپ نے مکان کا کیا چکر چلایا ہے، عادل بھائی؟"

''وہ بھی تہاری شادی کے زمرے میں آتا ہے۔اس لئے اس پر بولنے کی اجازت نہیں ہے۔'' طالوت نے کہا اور احسان ہننے لگا۔

"اب میں کہ بھی کیا سکتا ہول .....کی بھی بات پر تکلف کے الفاظ کہنے پرشرم آتی ہے۔" " فيحر جاؤ ......ا ين كر على جاكر شر ماؤ " طالوت في كها اوراحيان بنتا موا بابر كل كيا اس ك جانے كے بعد طالوت نے درواز ، بند كرليا اور پركى فكر مند مال كى طرح ميرے ياس آكر بير كيا۔ "احسان كاليك مكان ضرور مونا جائ عارف!"اس في كهار

"بال.....وه بهى موجائة كياحرج بي؟"

''ہوجِائے کیا......ہونا ضروری ہے۔''

'' پھرفکرمند کیوں ہو؟''

" ارا اس تفییئے کو جلد از جلد نمٹانا چاہتا ہوں۔ مکان تو ایک رات میں بھی تیار ہوسکتا ہے، لین پھر ان لوگوں پر ہماری قلعی کھل جائے گی۔ بیلوگ کی طور اس قد رجلد تغییر کو تعلیم نیس کریں گے۔'' "بي بھي درست ہے۔"

"پُحرکیا کیا جائے؟"

" بہلے یہ بتاؤ،اس کے لئے کون ی جگہ منتف کی ہے؟"

"زُولِي فال كاعلاقه \_ بحد خوب صورت جكه ہے\_"

''مکان بھی اپنی مرضی کےمطابق بنواؤ گے؟''

دوبس تو سب سے پہلے اس علاقے کے گرد دایواریں کھڑی کرا دو۔ تا کہ کسی کواندر کا حال نہ معلوم ہو سکے۔اس کے بعد کام درست کردو۔"

"جوهم آقا!" رام نے بدستور گردن جمكاتے ہوئے كها-"اوركوئى خاص بات؟" "كوئى خاص بات بيس آقا! آپ كى علاش برستور جارى برويساعلى حفرت كاخيال بكراب آپ کوآ زاد چھوڑ دیا جائے۔آپ دنیا دیکھ لیل اورآپ کا دل بھر جائے تو خود عی والیس آ جائیں گے۔'' " تعك ب\_مراخيال ب، يعقل مندانه فيمله ب-ببرحال، ديكما جائ كا-" طالوت في كها

اور پھراس کے اشارے پردائم نگاموں سے او بھل ہوگیا۔

راسم نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ ہر کام قاعدے سے بور ہا تھا۔ شاید اس کفتگو کے تیسرے دن ہے ہی زوبی فال کے ایک عظیم الشان علاقے میں بلند و بالا دیواری نظر آنے لکی تعیس، جن کے دوسری طرف کا حال سی کومعلوم بیں تھا۔خودنواب صاحب کو بھی ان کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ انہوں نے شادیا کے مزدوروں کواوران کے طریقتہ تعمیر کودیکھنا جاہا تھا۔ لیکن طالوت نے معذرت کر لی تھی اور کہا تھا کہ بیان کا قومی راز ہے، جے افشا کرنے کی سرکاری طور پر اجازت مبیں ہے۔ بہرحال، نواب مهاحب، طالوت كوكيا مجود كرسكتے تھے۔

روزمره کی دلچیدال جاری تحیس لیکن یا نچوی دن ایک اور دلچیپ واقعه موالواس اصغرالدوله ا جا تک الوری سے جلال آباد کا تھے۔ ان کے ساتھ دس بارہ افراد تھے۔ ادمیز عمر کا سیخص چرے سے بی مکارمعلوم ہوتا تھا۔ وہ جلال الدین سے اس طرح کے ملاجیے کوئی بات بی نہ ہو کل کے دوسرے افراد سے بھی وہ بڑی خوش اخلاتی سے ملاتھا۔ يہاں تک كداس نے مجھ سے، طالوت سے اور احسان ہے بھی آرمجوتی سے مصافحہ کیا تھا اور کہا تھا۔

دومو یں ریاست شادیا سے واقف ہیں ہوں، لیکن بہرحال سی ریاست کے نمائندے اس کے لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔آپ کے چمروں سے آپ کی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے۔''

ہم نے اس کا محرب ادا کیا تھا۔ رات کوان دونوں، بینی نواب صاحب اور اصغرالدولہ میں غیررسی منتگوہوئی اور بھلا اس مفتلو میں ہم دونوں شریک کیوں نہ ہوتے۔ طالوت کواس سے بوری لوری وہیں تھی۔ حالا تکہ اس گفتگو ہیں بیگم نواب تک کوشر کت کی اجازت بیس دی گئی تھی لیکن طالوت نظرِنہ آنے والی جالت میں تما اور میں بھی شاہ دانا کے دوشالے میں چھیا ہوا تھا۔ ہم دونوں جالا کی سے اس کمرے میں المس آئے تصاور ایک کوشے میں خاموش بیٹھے تھے۔

كمرك وروازه اندرس بند تها اور اصغرالدوله ايك آرام كرى يل دراز ، نواب جلال الدين كو

"جلال ......!" اصغرالدوله في نواب جلال الدين كوخاطب كيا-" مجمع علم جو چكا ب كشمشير في یہاں آ کرتم لوگوں کے سامنے بھی بدئمیزی کا مظاہرہ کیا ہے۔ دراصل جب وہ ولایت سے واپس آیا اور مں نے اس کی حالت دیلمی تو میرے دوست! میں خود بریشان ہو گیا تھا۔ اس نے ہماری روایات کی دمجیاں اُڑا دی میں۔ بین اسے یہاں سمجنے کے حق میں میں تھا۔ لین عورت انسان کی سب سے بری کمزوری ہے۔اس کی مال کواس میں کوئی خامی تہیں نظر آئی اوراس نے اسے یہاں روانہ کر دیا۔ یقین کرو

ساتھ ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اور ہم آپ کی سرال کے لئے زوبی فال کا انتخاب کررہے ہیں وہاں آپ کے لئے ایک عالیثان مکان کی تعمر کل سے شروع ہوجائے کی۔اور کھے؟"

''الله .....عادل بعائی!' سیمیں کی کی شرماعی کیان وہ اُٹھ کر گئی نیں تھی۔ کی من کے بعد اس نے کردن اٹھائی۔

" إلى الى الله الله على الفاظ كه كر جمع ب وقوف بناؤ يل كبتا مول ابني شادى كى خبر من كرتو بهاك جاؤ\_ دوپيه بھي منه ميں دبانا چاہئے۔ مرتم ......." " عادل بھائی!" سیمیں نے گردن جھکاتے ہوئے کہا۔

''ارے میراتمہاراسرال کارشتہ بھی تو ہے۔ تھہرو.....احسان کو بلاتا ہوں۔'' طالوت نے اُٹھتے ہوئے کہا اور سیمیں جلدی سے اُٹھ کرہستی ہوئی باہر بھاگ گی۔ طالوت نے جھیٹ کردردازہ بند کردیا تھا۔ چروہ دروازے سے بک کر گرری گری سائسی لینے لگا۔ مجھاس کی ادا کاری پر ہلی آ رہی تھی۔

دوسری صبح حسب تو تع محی۔ سب خوش وخرم تھے۔ سیمیں ہم دونوں کی طرف دیلیتی تو اس کے مونول برمسرامت دور جاتی فواب صاحب مجی خواب کی کیفیت میں تھے۔ ناشتے بری طالوت \_ نواب صاحب سے اجازت ماتل ہے۔

"میں حمام میاں کے مکان کی تغیر کے سلسلے میں ضروری انتظامات کرنا جا ہتا ہوں تواب صاحب! اس لئے آج کے دن مجھے اجازت در کار ہے۔"

''اوه...... جگه کاانتخاب کرنا ہے؟''نواب صاحب نے پوچھا۔

" جكه كا انتخاب توكرليا\_زوبي فأل كاعلاقه آج ميمنوع قرارديا جائ كامين شاديا ي محكم القير کواطلاع مجوارہا ہوں۔ ضروری سامان مجی وہیں ہے آئے گا اور مزدور وغیرہ بھی۔شادیا کی تعمیرات کے بارے میں س کرآپ جیران رہ جائیں گے۔ ہمارے تیز رفآرمعمار ہفتوں میں مکان تیار کر دیتے ہیں اور وہ ہرطرح ممل ہوتا ہے۔ میراخیال ہے، یہاں بھی زیادہ وقت نہیں ملے گا۔"

'' خوب...جس قدر حیرت انگیزتم لوگ مو، میرا خیال ہے شادیا کے تمام لوگ دیسے ہی موں گے۔'' '' آپ کاخیال تقریباً درست ہے۔'

"بہتر ہے شغرادہ عادل! میں بھی سالگرہ کی تیاریاں کرتا ہوں۔اس بار بہت ی خوشیاں اکٹھا ہوگئ ہیں۔'' نواب صاحب نے کہااور پھرنا شتے کے بعدہم نواب صاحب سے رخصت ہونے لگے۔ " تم تیول جاؤ مح ..... كم از كم حمام كوتو مجھے دے دو .... شي ان سے مجھ كام لے لوں۔" "بيآب كحوالي-" طالوت نے احمال كا ہاتھ پكر كركها اور نواب صاحب بنس پڑے۔

· دشكريد، شكريد، و بولے اور پر بم تيار بوكر و بال سے لكل آئے - طالوت نے كارسنجالي اور ہم زوبی فال کی طرف چل پڑے۔زوبی فال کے نزدیک پھنے کر طالوت نے گاڑی روک دی۔اور پھروہ مجھے مکان کی تفصیل بتانے لگا، جونتشداس نے پیش کیا تھااس کے بارے میں غور کر کے انداز و ہو جاتا تھا کدوہ کیسا خوب صورت مکان ہوگا۔ پھراس نے راہم کوآواز دی اور راہم گرون جھکا کر کھڑا ہوگیا۔

" تم مجھتے ہوراسم! میں کیا جا ہتا ہوں؟" "غلام مجھ كيا ہے آقا!"راسم نے جواب ديا۔

ہوں۔'' جلال الدین نے بھی مسراتے ہوئے کہا اور اصفرالدولہ اچھل پڑا۔ "كيامطلب؟ يسينى كدكيا مطلب؟"

"من نے جو کچھ کہا ہے، اس کا وہی مطلب ہے اصغرالدولہ! کیا قرض کے کاغذات تم اپنے ساتھ

د حک ....... کاغذات ....... مگران کی کیا ضرورت بھی؟'' اصغرالدوله کسی قدر بوکھلا گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے بخت رویتے سے جلال الدین اس کے قدموں میں آگرے گا۔ لیکن جلال الدین کے تو تیور بی دوسرے تھے۔ ری کاغذات کی بات تو نامکن تھا کہ اصغرالدولہ جیسے چیچھورے آ دمی نے بغیر کاغذات کا جائزہ لئے یہاں آنے کی کوشش کی ہو۔اوراے معلوم ہو چکا تھا کہ کاغذات اب اس کے

قیضے میں ہیں۔ "کول ......اگر میں شمشیرالدولہ سے سیس کی شادی نہ کروں تو کیا تم اپنا قرض وصول نہیں کرو كى؟" نواب صاحب برستور مكراتے ہوئے بولے-

" قرض ایک الگ حیثیت رکھتا ہے جلال الدین! ہماری دویتی بھی تو ہے۔"

"سوچ اواصغرالدوله! كيا كهدرب مو- پېلى بات درست محى يا اب جو كهدرب مو وه درست سے؟ امجى چندمن لى بى تم شرط كاتذكره كر يكي بو- "اورامغرالدوله كوكسينے چھوٹ گئے ـ وہ بونقوں كى طرح جلال الدین کی شکل دیکی رہا تھا۔ لیکن پھروہ جلدی سنجل گیا اور نئے پینترے بدلنے لگا۔ اس نے ایک مری سائس لے کر کھا۔

· · تم میری ایک بات کا جواب دوجلال الدین!....... خوب سوچ سجه کر-''

«مين حاضر جون اصغرالدوله!"

" كياتم كسي بحى حيثيت مين شمشيركودا مازمين بناسكتي ""

۱۵۰س چیچهورے اور ذکیل از کے کواب جلال آباد میں قدم رکھنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتا۔ آپ

واماد ینانے کی بات کردہے ہیں۔" "اس کے انجام سے واقف ہو؟" اصغرالدولہ نے کہا۔

"واقف ہونا جا ہتا ہوں۔" جلال الدین زہر لیے لیجے میں بولے۔

" میں تم ہے اٹنی رقم کا مطالبہ کروں گا اور اس کا تخیینہ نو کروڑ تک پہنچہا ہے۔"

''کیاتم ادا کرسکو گے؟"

"م مطالبرو-اس كے بعد سوچوں كا-" جلال الدين نے كہا-

· الك .....كما مطلب؟ " اصغرالدوله كاعصاب مجرجواب دينے لكے-

"مں یہی معلوم کرتا چاہتا ہوں اصغرالدولہ! کیاتم قرض کے کاغذات ساتھ لائے ہو؟ اگر لائے ہو تو حباب كرواورائي رقم لے لو۔ شمشير كاسلىلە بميشە كے لئے حتم ہو گيا ہے۔ اب الى كوئى بات نبيل ہو گ\_اگر کاغذات نبیس لائے ہوتو منگوالو۔ یا وہاں جا کر بھیج دو۔''

اصغرالدوله كاسانس بحول رہا تھا۔ اس كى حالت جر كئي تھى۔ پھر اس نے ووبى ہوكى آواز ميں كها۔

میرے دوست! میں خوف ز دہ تھا۔ اور وہی ہوا۔ وہ واپس پہنچ گیا۔ اور جس حال میں پہنچا ہے، اس سے ببرحال ایک باپ کوتکلیف ہونا فطری امرے۔"

ور میں شرمندہ ہوں اصغرالدولہ! لیکن اس کی اس حالت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ " نواب جلال

الدين نے كہا۔

" بجھے یقین ہے۔ مجھے اعماد ہے۔لیکن جلال الدین! پہلے میں تم سے ایک سوال کروں گا۔ کیا اس کی بدتمیزی کی وجہ سے تم نے اپنے بچپن کے دوست اصغر کو بھی دل سے نکال دیا ہے؟" ''الی کوئی بات نہیں ہے اصغرالدولہ!'' جلال الدین بولے۔

" مجھے یقین تھا میرے دوست! اور ای لئے میں سیدھا تمہارے ماس چلا آیا۔ جلال الدین! تم جانے ہو، میری ایک بی اولاد ہے۔ شمشیر سے میری بہت ی تو تعات وابستہ ہیں۔ وہ ولایت کے ماحول میں ضرور رنگ گیا ہے لیکن قصور اس کا بھی مہیں ہے۔ ہم نے بی اسے وہ ماحول دیا تھا۔ اور ہاں، اس کی تربیت کا کوئی بندوبست بھی مہیں کیا تھا۔ ہمیں جا ہے تھا کہ ہم ایسے چندلوگوں کواس کے ساتھ رکھتے جو اسے ہمارے اقد ار کا احساس ولائے رکھتے اور اسے الوری یا در بتا لیکن تم اس بات سے بھی اٹکارٹیس کر كتے جلال الدين! كة مشير جميشه كا خراب تبين ہے۔ ماحول كے اس وقتي اثر نے اسے بے وقوف بنا ديا ہے۔اب اسے ہماری شفقت کی ضرورت ہے۔ہم اسے سنبال سکتے ہیں جلال الدین! اور بیذمہ داری صرف میرے او پر عا کوئیں ہوتی ، تم بھی اس کے بابند ہو۔"

جلال الدين تيكمي نگاہوں سے اصغرالدولہ كو ديھنے كياليكن اصغرالدولہ كے چېرے كى مكارى كچھ اور برو ح تی تھی۔

" كونكة تمهارى بينى كاستعتل مجى اى سے وابسة بے - اگروه يهال سے بھى بدول مو كيا تو بدى پیچید گیال پیدا موسلتی بین - "اصغرالدوله کاروباری تفتکو پرآیا -

'' پیچید کیوں سے آپ کی کیامراد ہے اصغرالدولہ؟'' نواب صاحب کے لیجے میں اعماد تھا۔ " تم أنبيل سجمت بوجلال الدين! مجمد سے كول كهلوانا جائتے ہو؟ ممارے تميمارے مابين ايك مجموته ہوا تھا، جب تمہارے اوپر مالی مشکلات کا دباؤ پڑ گیا تو میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ لیکن سے المدادمشروط تھی۔ یعنی تم جلال آباد کی تمام تر حیثیت، اپنی بٹی سیمیں کودے دو گے۔ بظاہر وہ جہز ہوگا۔ لیکن دراصل ماري دوي بھي ہے، اس لئے ميں ايسا كوئي لفظ ميس كہنا جا بتا جو اس دوي ميں رخندا غراز ہوئے"

"تم بواس كرت بوام زالدوله! من في الى كونى شرطيس مانى عى "نواب صاحب بر محد "الفاظ دوسرے تھے، لیکن مغہوم ...... کیاتم اس سے انکار کرو گے؟" اصغرالدول نے مسكرات

ہوئے کہا۔ ''لیکن اصغرالدولہ! شمشیراب اس معیار سے انتہائی درجے گر گیا ہے، جو میں اپنی پیٹی کے شوہر کے '''اند کی سے '' لے متعین کرچکا ہوں۔ میں اور میری بٹی اے کسی طور قبول نہیں کر سکتے۔"

'' میں حمہیں مجور نہیں کروں گا، جلال الدین! بیتو خوثی کے سودے ہیں۔شمشیر اب خود اس کے لئے تیار نہیں ہے۔ لیکن ......

امیں مجھتا ہوں، اصغرالدولہ! تم کیا کہنا جاہتے ہو۔ میں تمہارے قرض کی ادائیگی کے لئے تیار

اقل سے سے اٹھ کی اور طالوت کو چیش کی اور طالوت کو چیش کی اور طالوت کو چیش کی اور طالوت کی چیزائیں گے۔ "نواب صاحب نے دومری انگوشی سوئی کی دی ہوئی انگوشی سیس کو پہنائی، پھر اپنی جیب سے ایک جیب وغریب پھر کی انگوشی نکال کراہے بھی سیس کی انگل جی ڈال دیا۔ اس پھر سے ہفت رنگ شعاعیں خارج ہوری تھیں۔ اور بجیب کی انگوشی کا اور جیب کی فیت تی اس دوشن کی۔ اسے دیکھ کر ذہن سونے لگا تھا۔ نواب صاحب نے جیک کراس دومری انگوشی کو دیکھا اور پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کررہ گئے۔ بہر حال، متنی کی رسم بھی انجام یا گئی اور مہمان رخصت ہونے گئے۔ عادل، جی اور احسان، نواب صاحب کے ساتھ طل کرمہمانوں کو رخصت کر رہے تھے۔ آخر جی صرف کھر کے لوگ رہ گئے۔ نواب صاحب نے میرے اور عادل کے کندھوں پر ہاتھ دکھا اور ایک طرف لے گئے۔

"الك بات كالجحاحات موربات عادل ميان!" المول في كها-

"كيانواب صاحب "" عادل نے يوجما-

"دراصل متلی کا خیال میں نے صرف اپنے ذہن تک محدود رکھا تھا۔ میراخیال تھا کہ میں اجا تک اعلان کر کے سب کو چونکا دوں گا۔ اس خیال کے تحت میں نے دونوں طرف کی انگوشمیاں خود مہیا کر لی تھیں۔ تمہیں اس بات برکوئی اعتراض تونہیں ہوا؟"

ین در ایس میا حب! اعتراض کیما؟ میں اگر خود نوری طور پر مہیا نہ کرسکتا تو آپ سے کہتا۔' عادل ا

الموسى الكوشى .....؟

پرم سے دواور مراب میں نے اس کا فیملہ اپنے دل میں کیا تھا۔ وہ میری خوثی تھی ، نواب صاحب! "وہ ۔۔۔۔۔۔۔ وہ دراصل میں نے اس کا فیملہ اپنے دل میں کیا تھا۔ وہ میری خوثی تھی ، نواب صاحب! آپ اے کی روگل کا نتیجہ نہ جھیں۔"

اپ اسے ن روں میں بہت ہے۔ "میں مطمئن ہوگیا۔" ٹواب صاحب نے ہنتے ہوئے کہا۔ پھر بولے۔" مگر بھٹی عجیب پھر ہے۔ اے د کھے کر عجیب سااحساس ہوتا ہے، جیسے نیدا آرہی ہو۔"

" ایاب ہے۔ سنگ خفتہ کہلاتا ہے۔ بڑی خصوصیت کا حال ہے۔ بہرحال ہیمیں بہن کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عادل نے سیس کے قریب آنے پر کہا۔ سیس شر مائی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکے رہی تھی۔ اس محفل میں شریک انہیں دیکے رہی تک اس محفل میں شریک رہیں پر اور کیوں کو نیند آنے گی تو وہ چلی گئیں۔ نواب صاحب، طالوت، میں اور بیکم نواب بیٹے ہاتمی کرتے رہے۔ احیان بھی سونے چلا گیا تھا۔

وسے رہے ہیں مان کی تعمیر بہت جلد ممل ہو جائے گی، نواب صاحب! ہم لوگوں کو بھی شادیا سے نظے ہوئے طویل علی میں کاری خواہش ہے کہ میں اور احسان کی شادی کی تاریخ کے کرلی جائے اور تیاریاں شروع کردی جائیں۔'' میں نے کہا۔

ع اور چاری سرون میری بین بین میری این میری از این میری در این میری از این این میری این این این این این این این "مکان کب تک تعمیر ہو جائے گا؟ تم نے وہاں ہم سب کا داخلہ ہی بند کر دیا ہے۔" نواب صاحب

ہتے ہوئے بوے۔

دبس، اس کا طرز تقیر انو کھا ہے۔ شادیا کے مزدور کسی اور کے لئے کام بھی نہیں کرتے۔ مکان تقیر

ہوجائے، وہاں ضروری سامان مہیا ہوجائے، تب آپ اسے دیکھ سکیں گے۔ مزدور خاموثی سے واپس چلے

" جلال الدين! كاغذات كبيل كم ...... بو كئے بيں۔ وه اب ميرے ماس تبيل رہے ہيں۔" " كاغذات كى غير موجودگى ميں، ميں تبهارا قرض كيے ادا كرسكا بول اصفرالدولي؟" نواب جلال الدين بولے۔

" دوست نہیں برباد ہو جاؤں گا، جلال الدین! ...... میں خود کشی کرلوں گا۔ خود الوری کی مالی حالت زیادہ درست نہیں ہے۔ میں نے جلال آباد کے بھروسے پر بہت سے قرضے لے رکھے ہیں۔الوری پک جائے گا۔''اصفرالدولہ نے کا بیتے ہوئے کہا۔

''الیک صورت میں تم میری دوئی آز ماسکتے ہوا مغرالدولہ!......شمشیر اگر فطر تا نمیک ہوتا تو میں خوثی سے میں کواس کے حوالے کر دیتا۔لیکن وہ راستے سے بعلک چکا ہے۔میری دعا ہے کہ وہ میچ راستے ہے بعث اور تمہارے ول کی شخدک ہے۔ ربی اس قرض کی بات جو میں نے تم سے لے لیا ہے تو کا غذات کی غیر موجودگی میں بھی اسے اوا کرنے کو تیار ہوں۔ تم اسے لے کر چاسکتے ہو۔'' کاغذات کی غیر موجودگی میں بھی اسے اوا کرنے کو تیار ہوں۔تم اسے لے کرخیس رہ گیا تھا۔ اس کے پاس کہنے کے لئے کچھیس رہ گیا تھا۔

اور دوسرے دن میج ناشتے کے بعد اصغرالدولہ روانہ ہو گیا۔ نوٹوں سے بھرے ہوئے بکس وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ نوٹوں سے بھرے ہوئے بکس وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اور اس طرح بیر مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ نواب جلال الدین کویا پھر سے جوان ہو گئے سے۔ ان کے چیرے کی چند جمریاں بالکل غائب ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ وہ دن آگیا، جب سیمیں کی سالگرہ تھی۔

سالگرہ کا اہتمام شاندار کیا گیا تھا۔ پورے کل کودہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ پورا جلال آباد مدعو تھا۔ ہم لوگ بھی اچھی طرح سبح بنے ہوئے شے۔ سالگرہ کی تقریبات شروع ہوگئی تھیں اور انتہائی شاندار پیانے پر انجام پاکٹیں۔شہر بحرکی دعوت کا بندو بست کیا گیا تھا۔ ان تک کہ عام مہمان رخصت ہو گئے۔ چند مخصوص دوستوں کو نواب جلال الدین نے روک لیا تھا۔ ان کی بیگات بھی موجود تھیں۔ تب جلال الدین نے کھڑے ہوکر کہا۔

دمعزز دوستو! اس تقریب سعید میں ......ایک اور اہم تقریب کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کو بہ تقریب کے اصافہ کیا گیا ہے۔ کو بہ تقریب بعد میں اس کا انظام نہایت سادگی سے کیا گیا ہے۔ شہزادہ صائم، شمزادہ عادل سے آپ لوگ واقف ہیں، بدان کے دوست احسان ہیں۔ ان دونوں شمزادگان کی درخواست پر میں نے احسان میال کے ساتھ سیمیں کا رشتہ منظور کرلیا ہے۔ چنا نچہ میری طرف سے احسان میاں کومنگنی کی اگرشی پہنائی جائے گی۔ نفرت! ممکنی کی رسم ادا کرد۔ 'نواب صاحب نے کہا اور میں نے چونک کر طالوت کی طرف

''میں نے پہلے علی کہ دیا تھا۔'' طالوت آہتہ سے بولا۔ ''لیکن .......''

'' فکر مت کرو۔ انگوشی میری جیب میں موجود ہے۔'' طالوت نے جواب دیا۔ اھرت نے احسان کو انگوشی پہنا دی۔ میں کا چرو گنار ہوگیا تھا اور احسان کا سانس بھی پھولا ہوا تھا۔ مہمانوں کی جانب سے مبارکباد کی آوازیں آبجریں۔ تب نواب صاحب پھر ہولے۔

"اور بد دوسری انگوشی، خود شفراده عادل، احسان میال کی طرف سے اپنی ہونے والی محاوج کو

طالمت — و

جائیں گے۔''

"ارے..... یہ کیوں؟"

"لب نواب صاحب! شادیا کے کھ اصول انو کھے ہیں۔جنہیں ہم بھی نہیں بدل سکتے۔ حالا تکہ بظاہروہ بے معنی ہیں۔"

''بول'' تواب صاحب نے ایک گہری سائس لی۔'' بھتی، مجھے کیا سوچنا۔ تم لڑی اور لڑ کے دونوں کے دانوں کے دانوں کے دانوں کے دانوں کے دانوں کے دانوں بھو جو مناسب مجھو، کرو۔ ویسے مکان کب تک کھمل ہوجائے گا۔''

"أيك ففت كاندراندر"

"ارے ....." نواب صاحب کا منہ چرت ہے کھل گیا۔

''جومز دورا سے تغیر کررہے ہیں، ان کی تعداد آپ کے تصور سے باہر ہے۔ اور بین کر آپ کومزید حیرت ہوگی کہ اب صرف اس کا رنگ و روغن اور نقش و نگار باتی ہیں۔''

''بات کی طرح ذہن میں نہیں آ رہی۔ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔اسے دن میں تو ایک معمولی مکان بھی ،خواہ وہ کتنے ہی مزدور تقبیر کریں ،مشکل سے تیار ہوتا ہے۔''

''مكان تو وه بهى معمولى بى ہے۔ بېرصورت، كمل بو جائے تو آپ خود د كيد ليں۔ يوں بهى شاديا جيرتوں كى سرزيين ہے۔'' طالوت نے جواب ديا اور نواب صاحب غاموش ہو گئے۔

"بېرصورت، مارى خوابش بواب صاحب! كه پندره دن كے اندر اندر مم النه كامول سے فارغ مو جائيں۔"

'' بھٹی میں تمہارے کسی معاملے میں دخل انداز نہیں ہوں گا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارے چلے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ تم تو ہماری زندگی کا ایک جزوین گئے ہو''

''ہم احسان کو اپنی نشانی کے طور پر چھوڑ جائیں گے، نواب صاحب!......اور بہر حال مجر ملاقات ہوتی رہے گی۔'' طالوت نے کہا۔ کانی دیر کی نشست کے بعد میمغل برخاست ہوئی۔

ساتھ آس کی روشیٰ عمل کی دعوت لاتا ہے۔ تہماری مید دنیا بہت خوب صورت ہے عارف! میں تسلیم کرتا ہوں، تہماری مید دنیا بہت خوب صورت ہے۔''

روبی فال کے گرد تغیر ہونے والی دیوار ایک دن اچا تک غائب ہوگئ۔ اس دن طالوت تھا بھے لے کر وہاں گیا اور حسین آبشار کے ہائیں ست ایک چک دار ممارت دیکھ کرمیراحلق خٹک ہوگیا۔

چاندی کی طرح چکتی ہوئی یہ تمارت، قدیم وجدید طرزِ تغیر کا ایک ایسانمونہ تھا، جس کی مثال روئے زھین پر خال بی ہو چاتی ہوئی۔ ہماری کار عمارت خرین پر ایک عجیب ی کیفیت طاری ہو چاتی تھی۔ ہماری کار عمارت کے درداز مینہ کے درداز سے پر رک گئے۔ پوری عمارت خالی تھی۔ ایک بھی متنفس موجود نہیں تھا۔ لیکن خود کار درداز مینہ چانے کون سے میکنزم کے تحت کھل گیا اور کار اندر داخل ہوگئی۔ دورویہ بزولگا ہوا تھا۔ طالوت نے عقل سے کام لیا تھا، درنہ یہاں تو درخت بھی نظر آسکتے تھے جو پھلوں سے لدے ہوتے اور پھول بھی کھلے ہوتے۔ لیکن پھر انسانی عقل اسے حقیقت تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے۔ اور شاید لوگ خوف سے ادھر کا رخ بھی نہ کرتے۔ اس لئے اس نے صرف پودے لگوانے پر بی اکتفا کی تھی۔

پورٹیکو کے بعد حسین ٹائیلوں کا ایک بہت بڑا چوترا تھا، جس کے بعد صدر درواز ہ شروع ہوتا تھا۔ اور یہاں بھی وہی خود کارمیکنزم تھا۔اور پھر صدر دروازے کے بعد پرانے طرز کا ایک ہال، جہاں سونے کے فانوس لئلے ہوئے تھے۔اعلیٰ پائے کے قالین سے فرش ڈھکا ہوا تھا۔ دروازوں میں سونے چاندی کی خو۔ صورت کیلیں گلی ہوئی تھیں۔

بوری عمارت دیمینے کے لئے تو پورا دن درکارتھا۔ جو پھے دیکھا تھا، اسے دیکھ کری عقل دیگ رہ گئ تھی۔ میں ......ایک کلرک، اس کل کی زندگی کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ حالانکہ میں اس کا دوست تھا۔ ایسا دوست، جس کے مشورے پر دوسب پھے کرسکتا تھا۔ لیکن نہ جانے قدرت نے کیوں میرے دل کو بھی ایک صبر دے دیا تھا۔ جھے سیرچشمی عطا کر دی گئی تھی۔ میں نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ کاش بیسب پھے میرے لئے ہوتا۔

'' کیا خیال ہے عارف! ......کی چیز کی کمی محسوں ہوتی ہے؟'' طالوت نے پو چھا۔ ''میں '' میں نے تکمٹی ہوئی آواز میں کہا۔

''میرا خیال ہے، اسے پچھ دولت بھی دے دیں گے۔ تاکہ دہ پُسکون زندگی گزار سکے۔ یار! دہ بہت عظیم انسان ہے۔ مایوی کے عالم میں بھی اس نے لڑکی سے فائدہ اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اور دہ لڑکی سسے دفار کے لئے اس نے اسے زعدگی بھر کے لئے قعدل کرلیا، جس کے سائے سے بھی اسے نفرت تھی۔ میں ان دونوں سے بھی بے حدمتاثر ہوں۔''

"بول" من في كها-

''بس، آج ٹواب صاحب کو بھی محل دکھا دیں گے۔ یہاں کے لئے بہت سے ملازموں کی ضرورت ہوگی۔ نواب صاحب ہی ملازم مہیا کریں گے۔ میرے خیال میں دوایک دن میں اس کا بندوبست ہو جانا ما سر''

چاہئے۔'' ''ٹھیک ہے۔'' میں نے خود کوسنعبال کر جواب دیا۔ اور پھر ہم دونوں وہاں سے چلے آئے۔ اس شام نواب صاحب نے بھی طالوت کی دعوت پڑکل دیکھا اور ان پرسکتہ طاری ہو گیا۔ احسان بھی ساتھ اوّل

"نيندنبين آرى يار!"

''وجہ کچھٹیں۔میراخیال ہےعارف!ابہم جلداز جلدیہاں سے دوڑ لیں''

'' کیوں؟ .....اس جلدی کی وجہ؟''

"بس يار! يهال اينا كوئي كام بيس بنا-"

''بن سکتا ہے۔روی اورنصرت بھی تو ہاتی ہیں۔''

" ارا ووشريف الركيال بين، أبيل جانے دو۔ اور پھريهان اليكي خاصي مثال قائم كى ہے، كوكى كرير نہ ہوتو بہتر ہے۔' طالوت نے کہا۔

" كتة تو محيك مو-ببرحال، بم جانا جابين تو كون روك سكتا بي؟"

" إلى .....كونى مجى تبين روك سكا ليكن ان لوكول سے با قاعدہ اجازت لے كرنبيں چليس كے-"

"'ہوں۔" میں نے مجھ سوچتے ہوئے کہا۔ "پھر کیا خیال ہے؟"

''مجھ سے بہترتم ہی سوچ سکتے ہو'' طالوت نے ایک طویل سائس کیتے ہوئے کہا اور میں در حقیقت کس سوچ میں کم ہو گیا۔ طالوت ٹھیک ہی کہدر ہا تھا۔ اگر اعلان کر کے پہاں سے جایا جائے تو بری لے دے ہوگی۔اجا تک اور خام دشی سے نکل جانا بہتر ہوگا۔''

''ایک بات بتاؤ'' میں نے اچا تک یوچھا۔

"ميرا خيال ہے، دوتين روز تو ركنا عى يڑے كا۔ ان لوكوں كوتازہ تازہ خوشيال في بين، ہارے جانے سے مضرور ہوگا۔اس لئے فوری مم مناسب ہیں ہے۔ ذرا خوش ہو لینے دو۔ آ ہتہ آ ہتدان کے کانوں میں جانے کی بات بھی ڈالیں محےاور پھر خاموثی سے غائب ہو جائیں گئے۔''

'' إلى ...... يس تم مع متفق جول ليكن جائے وقت أليس البيخ بارے ميں بجھ بتانا ہے۔''

''مناسب ہی ہوگا۔ ورنہ شادیا حلاش کریں گے اور اپنا وقت ضالع کریں گئے۔''

" فیک ہے۔ پھر میں ایک لائح عمل مقرر کرلوں گا۔" میں نے کہا اور طالوت ایک شندی سائس لے کر غاموش ہو گیا۔

دوسرے دن تاشتے برنواب صاحب، بیلم نواب اور کل کے دوسرے لوگ مدعو تتھے۔ پیش اوراحسان ئے چیروں کی دیک محیت کی کہانیاں سنا رہی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے۔نواب صاحب ہمارے نزدیک ی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ناشتے کے بعد نواب صاحب ہمارے ساتھ کل کے دوسر بے تھے میں چل پڑے۔وہ بھی اب اس حسین کل کی تعریف کررہے تھے۔

"اب ہمیں کب اجازت ملے کی نواب صاحب؟" میں نے کہا اور نواب صاحب چونک کررک

'' کچھ اور نہیں تھہریں کے صائم میاں؟'' نواب صاحب گلو کیر کہج میں بولے۔ "آب جانة مين نواب صاحب! طويل عرصة كزر چكام-" تھا۔ان دونوں کی جوحالت ہوئی،اس کی تفصیل طویل ہے۔ مجھے خطرہ تھا کہ دہ ذہنی تو از ن نہ کھو بیٹھیں۔ خودنواب صاحب كاعالى شان كل ،اس كرمامة ايك جمونير المعلوم بوتا تحار

" كياشاديا كي مردوروالي جا ي ين؟ "نواب صاحب في اللول كي طرح يو چها-

" آخري آدي بھي روانه ہو گيا۔"

" مجمع يرسب كجو عجيب لك رما ب- ايك خواب كي طرح - ندجاني بدخواب ب ياحقيقت "

"دجمیں یہاں کے لئے ملازموں کی ضرورت ہے نواب صاحب! اس کا بندوبت آپ بی کریں مے۔ میں آپ کو ملازموں کی فہرست دے دوں گا۔ براہ کرم اس سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ "طالوت نے ان کی بات می ان می کر کے کہا۔

"محیک ہے۔ میں کردوں گا۔"

" في الحال كم ازكم درباني كے لئے كل سے بى كھ لوگوں كو بھيج ديں۔"

ديكي تحك ب-" نواب صاحب كردن بلات موع بول ادر چر د بال سے والي چل يدے-احمان نے اس رات بھی کائی کر ہوئی تھی۔اس نے رورد کر طالوت کے اور میرے یاؤں پکڑ لئے تے اور کہا تھا کہ وہ ان تمام چیزوں کے قامل میں ہے۔ ہم نے اس معمولی سے انسان پر وہ احسانات کے ہیں کہ وہ زندگی کے آخری سائس تک ہمارے احسانوں کا بوجھ اتارنے کا تصور بھی جیس کر سکے گا۔ بمشکل تمام ہم نے اسے سمجا بجما کر خاموش کرایا تھا۔

الغرض دن رات بدی تیزی سے گزرتے رہے۔ یہاں تک کہ شادی کا دن آگیا۔اس دن کے لئے طالوت نے راسم کو خاص لباس لانے کی ہدایت کی محی- اس کے علاوہ دلین کے لئے ملوسات اور زيورات وغيره كى ذمددارى بهى راسم يرؤال دى كى مى اورراسم كى پيند ببرحال انتهائي مطمئن كن مى \_ شادی مونی اور ایک مونی که الل جلال آباد آتشت بدندان ره مجے۔ بررسم ای انداز میں مونی، جیسی رائج محی - طالوت نے اس میں بڑھ لا ھر حصہ لیا۔ رُلہن رخصت ہو کر کل میں آئی۔ سب برسحر کی ک كيفيت طاري تكي \_اور پھر دُولها دُلهن جس وقت خلوت ميں مكئے تو طالوت نے ميرے مہنى ماركر كہا\_ "كياخيال بعارف؟"

" كما مطلب؟"

"ديكيس، بيلوك كس انداز ميس كفتكوكرت بين؟"

''لاحول ولا قوق.....ا نتهائي لغوجن موتم بھي سيميس كو بهن كہا ہے اور ان كے تجلير عروى يس

''ارے تہیں۔م....مرامطلب میس تھا۔بس دیکھنا تھا کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں ان كى كيارائے ہے۔" طالوت نے جمينية ہوئے كہا۔ ہم دونوں بھى تھے ہوئے تھے، اس لئے إيك كرے میں آ رام کرنے لیٹ گئے۔طالوت اپنی مسہری پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ نیند مجھے بھی نہیں آ رہی تھی۔ " طالوت!" میں نے اسے آواز دی۔

'' کیابات ہے؟ سوتے کیوں نہیں؟''

اوّل

رخصت ہونا نامکن ہے۔لیکن دوسرے دن کے لئے پروگرام ممل تھا۔ رات کوراسم نے دومخصوص کھوڑوں كانتظام كرليا تعا-اى رات يس في الواب صاحب كمام ايك خطائهما، جس كي تحرير يول محى:

ماری روانگی آپ کے لئے جران کن ضرور ہوگی، لیکن با قاعدہ رخصت ہونا ہمارے بس کی بات کیں تھی۔ ہم جارہے ہیں۔ بین کرشاید آپ کو دکھ ہو کہ ریاست شادیا کا روئے زمین برکوئی وجود بیں ہے۔ہم کیا ہیں، اسے میغۂ راز میں ہی رہنا جائے۔آپ دنیا کے ایک ایک گوشے کو جھان ماریں گے، تب بھی آپ کو مارا سراغ نہ کے گا، کیلن اس سے بہ نتیج بھی نہ افذ کر لیں کہ ہم فرشتے تھے۔ ہم ای جہاں کے گنہگار ہیں۔آپ جیسے پُرمجت لوگوں کے خلوص کے عوض ہم نے جو کچھے کیا، وہ آپ کی محبت کا بدل مبیں ہے۔خلوص ومحبت کی قیت تو سارے جہان کے خزانے بھی مہیں ہیں۔ چنانچہ یہ بات بھول جاس کہ ہم نے آپ کو چھددیا۔احسان ایک نیک انسان ہے۔اس کاخیال رهیں سیمیں ایک بیاری بہن ہے، اس کی محبت کے سامنے سب مچھ تھے ہے۔ روحی اور نفرت کو آ داب کمہ دیں اور بتا دیں کہ ہم کسی قابل بيس تع يقم صاحبه ال ك حيثيت ركمتي بين -أنبين بحي تسلى د ي - آواب!"

آپ کے خادم ۔ صائم وعادل طالوت نے بیخطامن کر کردن ہلا دی تھی۔ ویسے وہ بھی کسی قدر مغموم تھا۔ میں نے خط بند کر کے ایک لفافے میں رکھ دیا اور پھر ہم سو گئے۔

دوس دن ریس کی تیاریال تحیس فواب صاحب، اصطبل کی مرانی کردہے تھے۔ ہادے نے کھوڑوں کود مکھ کروہ چونک پڑے تھے۔ بہر حال میں نے انہیں بتایا کہ بیکھوڑے بھی ریس میں دوڑیں کے ادر میں اور عادل ان برسواری کریں تھے۔ نواب صاحب پہندیدگی کی نگاہوں سے محوڑوں کو دیکھے

دن كودى بج ميس نے بواكو بلايا اور لفاف أبيس دية موت كما- "بواليسسمكن ب، ممين واليى ی<sub>ر</sub> یا د نه رہے۔ بیرلفا فیرشام کوتم نواب صاحب کو دے دینا۔''اور معصوم بوانے کردن ہلا کرلفا فیدر کھ لیا۔ رکیں کورس میں جلال آباد کی یوری خلقت سمٹ آئی تھی۔احسان اور سیس مجھی تھے۔نواب صاحب اور دوسر بے لوگ بھی۔ ہم دونوں بوری طرح تیار تھے۔ تین ریسیں مولئیں۔ کھوڑے اوّل دوئم اور سوئم آتے رہے۔ چوھی رکس پر ہمارے محوڑے شامل تھے۔ ہم دونوں جاکی کے لباس میں ٹریک پرآئے گئے اور رلیں شروع ہو گئی۔ ہم کھوڑے لے کر چل پڑے۔ کیکن جب اشارٹ یوائٹ سے کھوڑے چھوٹے تو ہمارے کھوڑوں کا رخ بدل گیا۔ ہم مخالف ست چل پڑے۔نواب صاحب اور دوس بے لوگ ڈور بین سے ہارے کھوڑوں کود مکھرہے تھے۔

لیکن .....اب ہم البیں بھول چکے تھے۔ ہمارے طوفائی کھوڑے جلال آبادے باہر جانے والے رائے پر دوڑ رہے تھے اور ہمارے ذہن ساکت تھے۔ "فوشیال ماند پر جائیں گی ،تمہارے جانے سے رندگی میں ایک خلا ہو جائے گا۔" "جانا تؤ ہے نواب صاحب!"

" إلى .... جانا تو ہے۔ "نواب صاحب نے ایک شنڈی سانس لے کرکھا۔ بہر حال، چندروز اور۔ " "ببت دن سے رکس کا پروگرام نبیل بنا ہے نواب صاحب!"

"اوه...... من تمهيل بتانا بحول حميا - تياريال مورى بين \_آج سے چوت روز رايس ب-سال میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ مجھے یاد بی نہیں رہا ان حالات میں۔لیکن بہرحال میرےاد پر کوئی ذمہ داری بھی ہیں ہے۔ریس کے عملے کےلوگ اپنے انتظامات میں معروف ہیں۔''

چنانچه یول بات تل می احسان اور تیمیں بہت خوش تھے۔ جمیں دیکھ کران کی آگھوں میں ممنونیت كة ثاراً بقرآت تف ليكن مارى ناراضكى ك خيال سے انبول نے اسسليد مل كچ كہنا چوڑ ديا تھا۔ میں نے اور طالوت نے مل کرایک پروگرام بنالیا تھا اور اس پر عمل کرنے کے لئے تیار تھے۔ چنانچہدوون آگیا جس کے دوسرے دن رکس می۔ اس روز عارے داوں کی بھی کچھ عجیب کیفیت تھی۔ در حقیقت يهال ك يُرمجت ماحول سے بچھ أنسيت موتئ تحى ليكن ظاہر ہے، زعر كى يهاں محدود تو نبيں كى جاستى تحى-الجمي توايك عظيم دنيا پزي محى، جس ميس نه جانے كيا كيا تھا۔

دوپہر کے کھانے پرسب لوگ موجود تھے۔ای وقت میں نے پروگرام کے مطابق اعلان کیا۔ "معرات السيس اور احسان كويه شادى مبارك مو- نواب صاحب اوريكم نواب كوايخ بجول كي پُرمسرت زندگی کی مبار کباد .....کل ریس ہے۔اس کے بعد ہم لوگوں کی روا کی ضروری ہے۔ مارے مجی بہت سے کام اُلجھے پڑے ہوں گے،اس لئے اب ہم اجازت طلب ِ کریں گے۔''

روگ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، ورنہ اس اعلان کے بعد شاید کی سے کھانا نہ کھایا جاتا سیس بھے دیستی رو گئ می ۔ روی اور فعرت کے چیرے بھی اُڑ گئے تھے۔احسان کا چیرو فق ہو گیا تھا اور نواب صاحب اوربيم نواب بمي سششدرره مح تتحر

"إن سيسم سيمرا مطلب بي سين واب صاحب بوكملا كئے۔

"ابھی تو میں۔ بہرحال آپ لوگوں کی اجازت ضروری ہے۔" میں فے محراتے ہوئے کہا۔ بهر حال، و بى ألجمنين پیش آئيں جومتو تع تھیں۔ بمشكل تمام ماحول كى أداى دُور ہوسكى۔ ليكن احسان اور سیمیں نے تھوڑی در کے بعد بی ہمیں آلیا۔

" عادل بما كى السين فدا كے لئے ، ابحى اليا كوئى دكھ ندديں \_ عادا دل تو بحر جانے ديں \_ "سيس

د ارے میں نے اپنا بھائی تہیں دے دیا سیس! اور کیا چاہے؟ " طالوت نے آگھیں تکال کر کہا ادراحیان رویزایه

"میں ..... میں آپ کے بغیر ندرہ سکول گا عادل اور صائم بھائی!.... جھے ابھی آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔"

رورب برائیں، ہائیں ...... میں اے مجادر یہ کیالؤ کوں کی طرح رونے لگتا ہے؟'' ''ہائیں، ہائیں ..... میں اور اس دن کے ماحول سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں سے با قاعد

' ہیں۔ جدید کسل کے نو جوان دل اس کی آرز و میں دھڑ کتے ہیں۔ بڑے انو کھے کردار ملتے ہیں وہاں۔'' "ارية محروركس بات كى بعارف! بال ايك بات اورب-" ''وو بھی ہتا دو۔'' میں نے کھا۔ " أيار! يهال نواب جلال الدين كے محل ميں تو ہر چيز تمرك موكر رو محى تقى قصرت اور روحى دل دونوں ہاتھوں میں لئے مجرری تھیں، تمر ہمارے لئے دہ مجرِ ممنوعہ تھیں۔" "إلى طالوت! اس جبال من الكول كردار المرع موع بين - برتم كاوك با آساني مل جات ہیں۔ پھرا بیے لوگوں کے دل کیوں ڈکھائے جائیں جوعم نا آشتا ہوں۔" '' محک ہے ..... جھےتم سے اتفاق ہے۔' طالوت نے جواب دیا۔ اور ہم دونوں کسی سوچ میں ڈوب مجئے۔ "مجر .....اب کیا پر وگرام ہے؟" د حلیں تح .....و ہیں چلیں تے۔'' "لکین کب؟.....کس طرح؟" "مين يمي سوچ ريا مول-" "میرا مطلب ہے، جہاں چاہو چل سکتے ہیں۔لیکن بس مصورت حال مدے کہ مسن" ابھی جم بات پوری بھی نہیں کر پائے تھے کہ دُور سے کس کار کے الجن کی آواز سائی دی اور ہم چونک پڑے۔ "اوه.....کوئی آرماہے۔" " ال كاركى آواز ہے۔" طالوت نے كها اور كورا بوكيا۔ پر أس نے چنان ير چرھ كرديكها اور مرایک دم بول برا- "اوه، عارف! میرا خیال ب، شمن کی ہے۔ دو کھوڑے سوار آپس میں ألجھ مے یں بھی چٹان پر چڑھ گیا۔لیکن دوسری طرف دیکھ کر بیں جیران رہ گیا۔ ابھی ہم لوگ فلم ایڈسٹری كى بارے ميں يى باتيں كررے تے اوروى مارے سائے آگا-يقيناً بيكوني قلم يوني على تعا، جوشونك برآيا موا تعارايك بوي جيب يركيمرونصب تعا اورسامنے بہاڑیوں کے درمیان دو محوڑے سوار تلوار بازی کررہے تھے۔ان میں ایک سیاہ رنگ کے چست لباس می تفااور دوسرا پولیس کی وری میں۔ "طالوت!" مِن سِيخ يرا-" وچلیں؟ کیکن بیکار پر جولوگ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ دونوں میں ﷺ بچاؤ کیوں نہیں کراتے؟" ''ارے، پیشونک ہوری ہے۔'' میں نے ہنتے ہوئے کہا۔ " کیا مطلب؟ .....ووتو ملوار بازی کردہے ہیں -" ''میرامطلب ہے، للم کی شوٹنگ ہور ہی ہے۔'' ''لعنی وی ،جس کے بارے میں ہم گفتگو کررہے تھے؟''

"اوه ...... طالوت! اگرتم فلم د مکھ لیتے تو یہ بات تہماری سجھ میں آ جاتی۔ دراصل فلم میں ایک کہائی

''ماں۔'' ''لین پیلم انڈسٹری یہاں کیے آگئ؟'' ''گر نیون پیلم انڈسٹری کا کہ لیتے ت گھوڑ ے دوڑتے رہے۔ان کی رفارنہ جانے کیاتھی۔ دیکھتے بی دیکھتے جلال آباد کے آثار نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ہمیں خطرہ تھا کہ نواب صاحبِ ہماری طاش کرائیں گے۔ چنانچہ ہم زیخے کا اِدادہ میں رکھتے تھے۔ پھر ہم اتن دُورنگل آئے کہ دوسرے کھوڑے ایک دن میں بھی وہ فاصلہ طے نہ کر سيس پهاڙي علاقه تھا۔ چاروں طرف مجوري چانس بلمري جو کي تھيں۔ ايک او کچي چان، جو سائبان کي طرح پھیلی ہوئی تھی، کے بیچ ہم نے کھوڑے روک دیئے اور طالوت کھوڑے سے اُتر آیا۔ اس کے چرے مصلحل ی مسراہٹ تھی۔ ''گیسی ربی؟''اس نے مسراتے ہوئے کہااور ش کھوڑے سے نیچ اُٹر آیا۔ "ال يارا كب تك ان لوكول يرملط رجيد بوا أنبين خط دے دي كي چدروز وه يريشان رہیں گے، چربھول جائیں گے۔اور ہمیں بھی دل سے بیسب پچھ نکال دینا جا ہے۔ ابھی تو دنیا بہت وسیع ب- نه جانے كتنے اليے لوكوں سے واسط پڑے گا، جودل كے قريب آئيں مح\_" "درست كت مو" ميل في كردن بلا دى\_ " بينمو ..... بعوك لك ربى ب؟ " طالوت چنان س كر ثكاكر بينية بوئ بولا-وونیں .....بھوک تو نہیں لگ رہی ہے۔'' "بهت أداس مو؟" طالوت مسكراياً "قدرتی ہات ہے۔" "اونهد، چوزو - وه لوگ مطمئن بين - جم بعي مطمئن موجائين كـ اب بيسوچو، آسنده كيا بروگرام "تہارے دو پروگرام تھے۔" میں نے اسے یادولایا۔ "الك تو وه آزاد رياستول كى طرف جانے كا، اور دوسرا وه جس كے بارے يستم نے كها تھا۔ كيا نام ليا تماتم نے اس كا؟" «فلم انڈسٹری<u>"</u> "إلى يارا محصاس كى بارك من تفعيل سے متاوً"

' دنقصیل تو مجھے بھی نہیں معلوم ۔ بس ایک معنوی دنیا ہے، جہاں کی ہر بات انو کی ہے۔ تم، خوتی، محبت، سب پکھ معنوی ۔ اے آرٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اجنبی اس کی چک دمک سے بہت متاثر ہوتے

اڌل

چار آ دی طالوت کی طرف دوڑے۔ '' رُک جاؤ......کیا برتمیزی ہے؟'' میں دہاڑا اور وہ اب میری طرف دیکھنے لگے۔

مر رس بالم المرس الم المرس المراب المرس ا

اگررانا صاحب کوغصہ آخمیا تو لینے کے دینے پڑجائیں گے۔"میں نے کہا۔ اگر رانا صاحب کوغصہ آخمیا تو لینے کے دینے پڑجائیں گے۔"میں نے کہا۔

''مگریہ مس روشیلا کو لے کر بھاگ رہے تھے۔'' ایک آ دی نے احتجاج کیا۔ ''بغاگ نبیں رہے تھے بلکہ اپنی دانست میں نہوں نے ان کی جان بچائی تھی۔ دراصل رانا صاحب کو اگر غصہ آ ممیا تو تمہارا سامان الگ نجین لیا جائے گا اور بندا لگ کردیئے جاؤگے۔اس لئے کسلی سے بات سنو اور سجولوکہ معاملہ کیا تھا؟''

در مدارید ماسدیا گا۔ ''کیا معاملہ تھا؟ ......رانا صاحب کون ہیں؟'' بوڑھے آدمی نے کسی قدرنرم پڑتے ہوئے کہا۔ ''رانا عزیز الدین ...... بیہ پورا علاقہ انجی کی ملکیت ہے۔ارب بتی ہیں، ارب بتی۔ میں ان کا

ٹری ہوں۔" ''اوہ۔'' دوسر سے لوگ ایک دوسر سے کی طرف دیکھ کرگردن ہلانے لگے۔'' مگر قصر کیا تھا صاحب؟''

"داوه" دوسر لوگ ایک دوسر کی طرف دیار کرکردن ہائے گئے۔ سر قصد میا محاصات است است کی دوسر کی طرف دیا محاصات است در انا صاحب است کی پرورش ایک بہاڑی علاقے میں ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی انم نیس دیکھی، اس لئے وہ قلم کی شونگ ہے بھی ناواقف ہیں۔ ہم لوگ ادھر سے گزرر ہے تھے کہ رانا صاحب نے آپ کی ہیروئن کی چیوٹوں کی آوازیس نیس چیانچہ وہ سمجے کہ کوئی بدمعاش، اڑکی کو انموا کر کے لے جا نے آپ کی ہیروئن کی چیوٹوں کی آوازیس نیس چیانچہ وہ سمجے کہ کوئی بدمعاش، اڑکی کو انموا کر کے لے جا رہا ہے۔ پھر آپ موجی وہ کیمے رک سکتے تھے؟" میں نے کہا اور مس روشیلا ہنس پڑیں۔ میں دوسیلا ہنس پڑیں۔ میں ہنس پڑیں ہنس پڑیں۔ میں ہ

۔ یں و دوسرے وٹ ہے ہوں رہے ہے۔ پہنچہ بیان کے مرکی ہٹری نہ ٹوٹ گئی ہو۔'' روشیلانے کہااور سب لوگ اس ''ارے، اُس بہادر کو تو دیکھو۔ اُس کی ممرکی ہٹری نہ ٹوٹ گئی ہو۔'' روشیلانے کہااور سب لوگ اس ساو پوٹس کی طرف متوجہ ہو گئے جوابھی تک زمین پر جبت پڑا تھا اور اس کا گھوڑا قریب ہی گھاس تلاش کر

رہا تھا۔دوآدی اس کی طرف دوڑ ریڑے۔ "سارا ٹائم کھوٹی کر دیا۔ ارے دیکھو، بابو خان کو چوٹ تو نہیں آیا؟ شارف رہ جائے گا یار!" بوڑ ھے آدی نے براسامنہ بناتے ہوئے کہا۔

پورے ادی سے براس سر ملا ہوتا ہے۔ بہت ہوتا ہے۔ اس سرانا صاحب بگڑ گئے تو اچھا نہ ہوگا۔ پہلے تو سے اس معلوم ہوتا ہے، تمہاری شامت بی آگئی ہے۔ ارے رانا صاحب تمہارے بین کو کہتم نے ان کی اجازت کے بغیر اس علاقے ہیں شونگ بی کیوں کی؟ رانا صاحب تمہارے بین کو کہتم نے ان کی اجازت کے بین خصر آگیا تو دس بیں فلمیں بنا ڈالیں گے۔ دو چار کروڑ خرج کر لینا ان کے لئے مشکل نہیں ہے۔''

ان سے میں ہوئیں گا۔ اُٹھادُ ٹام نباڑہ۔'' ''ارے تم کائے کو بوم مارتا سیٹھ روئی والا! بس اب باتی شونک کل ہوئیں گا۔ اُٹھادُ ٹام نباڑہ۔'' ایک درمیانی عمر کے آ دی نے دونوں ہاتھ اُٹھاتے ہوئے کہااور پھر ہماری طرف رخ کرتے ہوئے بولا۔ ہوتی ہے، جس میں مختلف کردار ہوتے ہیں۔ مختلف واقعات ہوتے ہیں۔ اسکرین پر پیش کرنے سے پہلے ان کی شوٹک ہوتی ہے، تب اسے کمل کر کے پردؤسیس پر پیش کیا جاتا ہے۔''

''بات اپنی کھوردی سے باہر ہے۔ کیا ان لوگوں پر تمہارے دلیں کا قانون لا گونہیں ہوتا؟ اگر ان میں سے کوئی مرجائے؟''

"كونى فيس مرتا-" من في شقه موس كيا

''ارے کول بکواس کرتے ہو؟ ....... دیکھو، اُس کا کام ہو گیا۔'' طالوت نے میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور جھے زور دار بنی آگئے۔ ایک کر دار گھوڑے ہے گر پڑا تھا اور اس شارٹ کے ساتھ بی کیمرہ شاید بند ہو گیا تھا۔ جیپ سے چند لوگ پنچ اُئر آئے اور پھر دہ فیتے سے زمین ناپخ گئے۔لڑنے والے ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے۔

"الاحول ولاقوة-نه جانے كيا تماشامور باہے-"

'' آؤ، اس تماشے کو قریب سے دیکھیں۔'' میں نے کہالیکن ای وقت طالوت نے میرا شانہ دبایا اور چونک بڑا۔

''دوہ دیکھو!'' وہ آہتہ ہے بولا۔ اور میں نے دیکھا، جیپ ہے ایک لڑی نیچے اُر آئی تھی۔ وہ بھی کاسٹیوم پہنے ہوئے گی۔ کاسٹیوم پہنے ہوئے تھی۔ کھوڑے سے گرنے والا پھرائی طرح کر پڑا اور سیاہ لباس والا کھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جیپ تیار ہوگئی۔ کیمرہ اشارٹ ہوگیا۔ لڑی درمیان میں آگئی تھی۔ کلیپ دیا گیا اور کھوڑے سوار نے کھوڑا دوڑایا۔ اور پھر اس نے بھا گئے ہوئے اس لڑی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ کھوڑا دوڑنے لگا۔ لڑی چیخ دی تھی۔ ''بھاؤ۔ ۔۔۔۔۔ بھاؤ۔ ۔۔۔۔۔۔۔ آہ، بھاؤ!''

''اوہ اس۔۔۔ گر بر ہوگئ۔ اُس کی ایسی تیسی۔ میری موجودگی میں لے کرنگل جائے۔'' اور اس سے بھی طالوت سے کچھ کہتا، اس نے چٹان سے نیچے چھلا تک لگا دی۔ دوسرے لیجے وہ محوڑے کی بہت پر تقااور تیسرے لیجے محوڑا طوفانی رفتار سے سیاہ لباس والے کی طرف دوڑ نے لگا۔ جیپ برستور دوڑ ربی تھی اور کیسرہ اپنا کام کر دیا تھا۔

میں بھی جلدی سے چٹان سے نیچے آیا اور اپنے محوڑے پر سوار ہو کر طالوت کے پیچیے دوڑ پڑا۔ مروا دیا تھااس بے وقوف نے۔

طالوت، گھوڑے سوار کے برابر پہنچ چکا تھا۔ اور پھراس نے گھوڑے سوار کی کمر بیں ہاتھ ڈالا۔
دوسرے ہاتھ سے اس نے لڑک کو پکڑلیا تھا۔ اور پھر گھوڑے سوار کو گھوڑے سے نیچ پھینک دیا گیا۔ میرا
سر چکرانے لگا۔ اگر اس کی ایک آدھ ہڈی اپنی جگہ سے کھنگ گئی ہوگی تو کباڑائی ہو جائے گا۔ لڑکی اب
طالوت کے گھوڑے پر تھی اور اس کی گرفت سے نگلنے کی کوشش کر دہی تھی۔ دوسری طرف جیپ پر شور
ہونے لگا تھا۔ اور پھر جیپ تیز رفاری سے طالوت کی طرف بڑھنے گئی۔ بیس نے اپنا گھوڑا روک لیا تھا۔
ہیں بھی قریب بھی رہا تھا۔ بڑی مشکل آپڑی تھی۔ یقیقا ان لوگوں سے اکھتا پڑے گا۔ لڑکی طالوت کی
گرفت سے نگل کر نیچے اُر گئی۔ وہ خوف زدہ انداز بیس چیٹے رہی تھی اور طالوت ہوفقوں کی طرح ایک
ایک کی شکل دیکھ رہا تھا۔ جیپ پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ اُر پڑے تھے۔

" پکر لو ...... جانے نہ پائے ..... مارو ..... مارو ..... ایک پھٹی ہوئی آواز اُمجری اور تین

دیکھا اور یس نے اسے اشارہ کر دیا۔ کوئی حرج کی بات جیس تھی، چنانچہ طالوت نے روشیلا کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کراہیں نیچے آتا را اور مس روشیلا نے اپنے پورے بسم کا وزن طالوت پر ڈال کر کھوڑے کی پشت ے زمین تک کاسفر ملے کیا۔ وہ چند لمحات میں اپنا مستنبل تابناک بنالینا جا ہی تھیں۔

دوسری طرف ڈائر یکٹر صاحب بھی کھوڑے سے اُٹر آئے تھے۔" آؤ رانا مج الدین صاب! خدا تمم، آج تو آپ نے کمال کرڈالا۔ کیہا مجے (حزے) کا بات تھا۔ آپ اور پیل ہیرولگا ہڑا تھا۔ بابو خان کوآپ نے ایسا چکنی دیا کہ سالاحیت ہو گیا۔ ہاہا......کیا یا دکرے گا، سالا کہ بھی وکن بنا تھا۔'' '' پرسب کیا ہوتا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے سیمی آئیں دیکھا۔'' طالوت نے کہا۔ ''ارے جرور بتائیں گا۔ کائے کوئیں بتائیں گا......آپ دیکمو جرا۔ خدا کم بھنکم نہ دیکھا تو پچھے نہ

" آئے رانا صاحب! آرام کریں تعوزی دیر مج سے کی شارٹ ہو گئے۔ میں تھک گئی ہوں۔" "" کیرٹری!" رانا صاحب نے مجھے آواز دی۔

"رانا صاحب!" میں نے طالوت کے سامنے گردن جمکا دی۔

''میرے ساتھ آؤ'' رانا صاحب نے حکم دیا اور مس روشیلا نے گہری نگاموں سے مجھے دیکھا۔ بہر حال میں رانا صاحب کے علم کو کیسے ٹال سکتا تھا چنا نچہ میں بھی ان کے ساتھ ہی مس روشیلا کے خوب صورت نیے یں داخل ہو گیا۔ مس روشیلا نے تعوزی دیر کے لئے اپنے پروگرام میں تبدیل کر لی تھی۔ اندرایک کریمہ صورت بوی بی،جن کی ٹھوڑی منہ چلاتے ہوئے ناک کی چھنگ سے جالتی تھی، ایک گاؤ تکے سے فیب نگائے در از تھیں۔ان کے سامنے ہی بٹاری می رقمی موئی تھی۔ہم لوگول کو دیکھ کروہ چونک يزي اور پر سنجل کر بيندلني -

" بیمیری تانی ہیں۔" مس روشیلانے تعارف کرایا۔ بڑی بی کڑک نظروں سے ہم دونو ل کو کھور رہی تحمیں۔''اور نالی! بینواب راناعزیز الدین ہیں۔اس علاقے کےسب سے بڑے نواب۔'' "ارے، تو شونک کرنے کئی تھی کہنواب صاحب کو بلانے؟ یہ کہاں سے ال گئے؟" بدی بی نے يو بلي آواز ش كها-

" الى ايد بهت يز عالواب بين - ارب يتى بين - در بين فلمين بنائے كا اراده ركھتے بين -" من روشا نے کہا۔ ارب تی والی بات نانی کی مجھ میں آتی ندآتی، لیکن در میں فلموں کی بات مجھ میں آقی در ایکن در میں فلموں کی بات مجھ میں آقی تھی۔جس کا مطلب تھا، در بیں لا کھروپ۔ چنا نچہ نانی کے ہونوں پر پھسپھساہٹ پھیل گئی۔محراہث توحسین چر ہوتی ہے۔اس طرح ان کے ہونوں کے عل جانے کو پھسپسساہٹ ہی کہنا مناسب ہے۔ ان کامنہ آغرر سے لال تھا۔

"اع جم جم آؤنواب صاحب! الله كاروبارين يركت دے " تانى نے كھڑے ہوتے ہوئے كہا اورروشیلانے اظمینان کی سالس لی۔

" آپ ذرا باہر جا کرخود جائے وغیرہ کا انظام کرائیں۔نواب صاحب ہجارے مہمان ہیں۔'' مضرور، ضرور ..... نانی صاحب نے گہا اور پھر کی جو سے باہرنکل گئیں۔ان کی عال بعد "معاف كردوصاب!سينه كالمع كراب ب-آية رانا صاحب! ماري كيپ تك چلت بهم آپ كو ملم (فلم) کے بارے میں بتائینگا۔ ہم اس معلم کا ڈائر یکٹر ہے۔"

" آپ سے ل كر بيت خوشى موئى -" يس نے اس سے باتھ ملاتے موعے كيا ـ كام كا آدى معلوم ہوتا تھا۔ طالوت بھی کمری مرسیس لے رہا تھا۔اے اندازہ ہو چکا تھا کہ کچے کریز ہوتی ہے۔ بات اس کی سمجھ میں تبیں آئی تھی۔

" آئے رانا صاحب! والتی برا دلچیپ حادث موا ہے۔ آئے۔" من روشیلا نے ظالوت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میری بکواس کام کر تی تھی۔ وہ لوگ طالوت سے مرتوب ہو گئے تھے اور ایسے لوگوں کو ہیشہ موئی مرغی کی حاش رہتی ہے۔ پھر ہمارے شاعدار محورے ہمارے بیان کی تقدیق کر رہے تھے۔ ای ونت وہ دونوں آ دمی واپس آ محنے ، جوشیر دل سیاہ پوش کو دیکھنے گئے تھے۔ " بابوخان بهوش مو گيا بسينه!"

"ارے اسے اٹھا کر جیپ میں ڈال دو۔ وہ ہے بھی نازک مزاج۔" ڈائر یکٹرنے کہا۔ اور پھر ہم لوگوں کی طرف رخ کر کے بولا۔" آپ لوگ آئے، ہم کمپ چلتے ہیں۔"

" ميل محور عربي علول كي، رانا صاحب! كيا آپ كا كمور اوزن سنبال سكا يدين روشیلا نے مسراتے ہوئے طالوت کو دیکھا۔اس وقت اُس کی حیثیت ایک بے وقوف مالدار کی می ہو گئی تھی، کیکن اب طالوت بھی فارم میں آگیا تھا۔ وہ لیک کر محواث پر سوار ہوا اور روشیلائے اس کی طرف ہاتھ بردھا دیا۔ روشیلا، طالوت کے سینے سے پشت لگا کر بیٹھ گی اور میں نے بھی ڈائر بیٹر کواپنے محوڑے يرسوار كراليا\_

"كيب من آ جاؤسيني!......آج شونك خمر" والريكش في اورسيني يراسامنه بنا كرروكيا. لیکن جب مس روشیلا بی کام کرنے پر رضامند نہیں تھیں تو مجر اور کون کام کرسکیا تھا۔ ہارے محوات كيم كى طرف دوڑنے كيے طالوت كرمزے آمجے تھے۔اوراب يينى طور پر سے اور دلچپ ہگاہ جنم لينے والے تنے۔

بعانت بمانت کے جانور موجود تھے۔ ہرایک علیحدہ علیحدہ خصومیت کا حامل لیکن روشیلا جس کی طرف مائل ہو، اس کی اہمیت سے کون اٹکار کرسکتا ہے۔ اور پھر فلم ڈائر یکٹر کومعلوم ہو چکا تھا کہ نواب رانا عزيز الدين ارب تي بين اورا گرانبيل غصه آهيا تو دس بين فلمين بنا ذاليل گ\_

دى بيى فلمول كا نام من كر دُائر يكثر ك منه بيل بانى مجر آيا تھا۔ اس سے عمدہ يارنى كون ي ال سكتى تھی۔ بس کی طرح قلم بنانے پر راضی ہو جائے ، لطف آ جائے گا۔ اور اس کے لئے اس نے روشیلا کو مانے کا فیملہ کرلیا تھا۔ کیونکہ راناعزیز الدین، روشیلا کی طرف متوجہ نظر آ رہے تھے۔

ببرحال، خوب چکر چلا تھا۔ ہم دونوں مس روشیلا اور فلم ڈائز یکٹرعبدل بھائی کولے کرکیپ میں آگئے تے۔ والے دومرے لوگ بھی مارے میچے چل پڑے تھے۔ خیمول کی چھوٹی می آبادی میں بي كر كمورث روك لئے كے اور طالوت كمورث سے كود برا مس روشيلان بھى اپنے نازك بازو پھيلا دیئے تھے۔ وہ طالوت کے سہارے سے اُتر نا جا ہی تھیں۔ طالوت نے گردن کھجاتے ہوئے میری طرف

اوّل حماقت تھی۔ خاصی دلچیپ زندگی گزر رہی تھی۔ دیکھنا پہتھا کہ اس نے ماحول میں کون کون می دلچیپیاں

ولر كيشراندروايس أعميا اورمير بسامن فولدنگ اسٹول كھول كر بيٹھتے ہوئے بولا-"اپن كوعبدل مانی بولا سیرٹری صاب! تہارا نام کیا ہے؟"

" موالی مائی ۔" میں نے شجید کی سے جواب دیا۔

"ایں .....کیا بولا؟" ڈائر مکٹرنے حمرت سے میری طرف دیکھالیکن میرے چرے پر سنجیدگ كسوا كجهنة تفاروه بهل مكرايا، كر بجيده موكياراس في مرانام تسليم كرليا تفار چند ساعت فاموش رہنے کے بعد وہ مچر بولا۔

"اے گور بھائی! تمہاراسیٹے ..... میں بولا، رانا صاحب بہت گریث آدی معلوم ہوتا ہے۔ شکل صورت سے تو تم دونوں خدا کم میرولگا ہے۔ ایک دم س کلاس والا میرو تم بہت شاندارلوگ ہیں۔ مارے کوئم سے ل کر بہت مسی موا۔"

"فتكرية عبدل بعائى!"

یہ بری ہیں. "ارے سکرید وکرید کا کیا بات ہے۔ ہم تو تمہار المکھلس (تخلص) ہے۔ پن تمہار اسیٹھ کیا کرتا پڑا

وو كون .....كيا موكيا؟ " من في جوتك كركها-

"ایں ...... کچھیں ہوا۔ میں بولنا، صاب کیا کاروبار کرتا ہے؟"

"اے کاروبار کی ضرورت کیا ہے عبدل بھائی؟....اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ سی معمولی ى تفرى بروى بيس لا كوفرج كروينا اس كے لئے كوئى اجميت بيس ركھا۔"

" بو ہو ہو ۔..... "عبدل بھائی کے منہ سے کیکیاتی ہوئی بلنی نکل کی اور پھر وہ لرزتے ہوئے لہج من بولا-"ارے تو بار!....اناسیٹے، میرامطلب برانا صاحب کو بولو بھلم بنائے۔خداسم برا آمدنی ہوتا ہے۔ اور سبرت الگ۔ ہمارے ساتھ چلو اور رانا آرٹس پیلس کے نام سے پھلم کمپنی کھول دو۔ ہمارا كدرت (خدمت) حاجر (حاضر) ب- بم نے بورا وزن بھلم وائر يكك كيا-سب كاسب وك كيا-

خدا کم تمہارا دعا سے مارا بہت نام ہے۔'' '' میں رانا صاحب سے بات کروں گا، بشرطیکہ آئیس تمہارا باحول پیند آ جائے۔ روشیلا سے کہو، رانا

صاحب کو مال کرے۔بس کام بن جائے گا۔" "سب كا كام بن كايار ابس تم ديكمار مورين تمهار ، كو جارا ساته دينا پڑے گا۔"

"من تیار ہوں۔ مرتمہاراسیٹھ کر برنیر دے۔ وہ رانا صاحب سے خار کھا رہا ہے۔ آگراس نے رانا صاحب كوناراض كرديا توبات بكر جائے كى۔"

''ارے صرف کل کا بات اور ہے۔ اپن سیٹھ کا دئیل نہیں ہے۔ کل سارا سوٹنگ کر لے گا اور پھر ادھر ے طبے گا۔ ویسے ہم سیٹھ کو سمجھا دے گا، تم بھکر مت کرو۔ "عبدل بھائی نے کہا اور ای وقت ڈیل ڈیل عائے آئی۔ایک تومس شالا نے مجوال می اور دوسری عبدل بھائی نے مظوالی می - چنانچہ ہم نے ذیل ولل جائے لی اور جائے کے ساتھ عبدل بھائی میرا بھیجا تناول فرماتے رہے۔انہوں نے مجھوللم بنانے

مفتك خيز تقى -اس كى وجديتى كداو پرى بدن بهت لمباتما اور ٹائلين چيو أي \_ " تشریف رکھے، نواب صاحب! آپ تو بہت ہی مجولے ہیں۔ بھلا اس دور میں کون ہوگا جس

المرسيكراري بتا يك بيل كه بيل ف يورى زعرى بهارون مل كزارى ب- بيروني امورك مگرال مير بيكراري بين ليكن جميل مدسب محديد عجيب معلوم موا-"

"برى دلچسپ بات ہے۔ میں آپ كوفلم دكھاؤں گى۔اس قلم كے چھ پرنث اور پروجيكٹر يهاي موجود ہے۔ آج رات کو انظام کریں گے۔ آپ بہت بڑے نواب ہیں، ورنہ میں آپ سے اہتی کہ الم كے ہيروآپ بنيں۔ اچھے اچھول كے رنگ تھيكے رو جائيں گے۔"

"بيروكيا بوتا بي؟" طالوت نے پوچھا۔

" بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ آپ کوفلم دیکھ کر بی پہ چل سکتا ہے، نواب رانا عزیز الدین صاحب!" میں نے جلدی سے بات لیک لی۔روشیلانے مجرمیری طرف دیکھا اور میں نے محسوں کیا کہ جیسے وہ مجھے رانا صاحب کی نانی سجھ رہی ہو۔ اور اس وقت خیے میں نانیوں کی ضرورت تہیں تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ طالوت کوتفری کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ میں نے اس سے اجازت طلب کی۔

"أكرآب اجازت دين رانا صاحب! تويس بابر كے علاقے كى سركرلون؟" " جائيس بيو كسيررى ؟" طالوت في مجرائ موسة انداز من كها-

"ان كى چائ باہر چلى جائے گى۔ ويسے بحى آتا اور نوكر ايك ساتھ چائے پيتے بھلے بيس معلوم

ہوتے۔ ٹھیک ہے، تم باہر کی سر کرو۔ ' روشیلانے کہا اور میں سعادت مندی سے اٹھ کر باہر چلا آیا۔ نواب جلال الدین کے جلال آباد میں بڑے تھرے اور پاکیزہ ماحول میں زعر کی بسر ک می ، خاصا

وقت وہال گزارا تھا۔اس کے بعد بہتبدیل کانی دھش تھی۔ اور فیمر طالوت ایک اور انو کھے ماحول سے روشاس ہونے جارہا تھا،اس لئے میں نے اسے پورا پوراموقع دیا اور اسے اور روشیلا کو نیمے میں تہا چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے، طالوت کونی الحال کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اور پھر اسے خطرہ ہو بھی کیا سکتا تھا۔

بابرقلم دائر يكثر ميرى تاك يس تفا- چنانچاس فورا ميرى طرف چلانگ لگائى. "بو، مو ..... آؤ جى سكرٹرى صاحب!....فدائم، مارے ساتھ جائے بيئو تو مارے كو بہت مسى (خوشى) موئينگا۔" "سیٹھرونی والا والیس آ میا؟" میں نے اس کے ساتھ اس کے خیمے کی طرف برجتے ہوئے کہا۔ "ارے آ میا سالا۔ کھالی پیلی بوم مارتا۔ ارے جب مس روسیلا عی سونک (شونک) کو تیار تھیں موئينگا تو چروه كيا كرليس گا\_اين، تم بولو بمانى! كيا جارے كو دوپنداوڑ ها كرائينگا؟ يى بى بى-" ڈائر یکٹر ہنتے ہوئے بولا۔

" بالكل ، بالكل - " يس في كردن بلائى اور سامنے ديكين لگا، جبال سينھ روئى والا كچملوكوں ير بكرر با تهاراس كاموذ بهت خراب معلوم مور باتحار

"أَ وَيَارِ اللَّهِ عِلَا عَلِي إِلَّا مُولِ آوَ ..... إن وَالرَّ يَكُمْ بَحِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الله عَل كرى ير بنماكر بابركل كيا- من في ايك كمرى سائس لى- اب جمع ابنا ماضى ياديس آتا تما- حالانك زیاده وفت نہیں گزرا تھا،لیکن طالوت کی ہنگامہ خیزیوں میں، میں سب کچھ بھول گیا۔اورکوئی بات یا در کھنا "ووالوكيال بين؟" من في است كمورت بوئ كها-

"خر،الا كى تويدوشلا محى تهين بي الكين ال وراني من غيمت بي يارا كيول نه بم با قاعد كى ے اس ماحول کا پوری طرح جائز ولیں۔ مجھے تو ان کی زندگی بہت دلچیپ معلوم ہوتی ہے۔''

" طالوت .....!" من في مرزلش كانداز من كها-"ميرى بدايت ياد مي؟

"أياد بيسدايان سے ياد ب-تم فرمت كرد-اب مل كى كے پعندے مل جي كينول

گا۔وقی تفریح میں کیا حرج ہے؟" "إلى .....وقي تغريح من كوئى حرج نبيل ب-"

"وہ مارا...... کویا تمہاری طرف سے تعور عرصے کے لئے اس ماحول میں رہنے کی اجازت

ہے؟" طالوت نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

" إن، بان ..... بية جارك يروكرام من شامل تعا-"

''زندہ باد!'' طالوت خوتی سے اجھلتے ہوئے بولا۔

"اس نے کیا تفتلو کی؟"

" يار! چكريس لانے كافن بخو بى جائتى ہے۔ ايسے ايسے جال والے بيس كم الر تمهارى بدايات اور ا پنا تجربہ شال نہ ہوتا تو میں خود کوزندگی بحرے لئے اس کی غلامی میں پیش کر دیتا۔"

" کیا کہ ری تھی؟" ددبس وہ تین چار ہزار جان سے میرے اوپر عاشق ہوگئ ہے۔اس سے قبل اپنی زندگی میں گڑھا محسوس كرتي ري مى، جس ش اچا كك مي جرائي بيداوراب ده مير يابير زندگي كزارنے كومر جانے ب

ر ج وے گی۔ اس نے مجھے دوت دی کہ میں اسے آل کر دوں یا پھر اپنی صورت اس کی تگاہوں سے

اوجمل نه کرول-"

د خوب، خوب ..... يه باتس تو اسے زبانی ياد موتى ميں \_ كيونك برظم ميں دو مرائی جاتى ميں \_ ' اور

"اور کھے سے کیا مراد ہے؟"

"كوئي عملي ثبوت بعي پيش كيا؟"

وجملى ....ميرا مطلب بي ملى .....؟" طالوت كمبراكر بولا-

"فر، پریشان مت مو۔ میں خود بنا دول گا۔ اس سے کہو، کس پروف لپ اسکا استعال کیا کرے، درنہ مقامل کے رخسار وں اور ہونٹوں کے نشان اس کاراز طشت از ہام کر دیتے ہیں۔''

"ارے توبہ توبہ....." طالوت نے منہ پیٹے ہوئے کہا۔

ودمیں طالوت! بیمقام توبیس ہے۔ان لوگوں کی زندگی یہی ہے۔ " میں نے کہا۔ای وقت باہر ہے عبدل جمائی کی آواز سنائی دی۔

"اے گوار بھائی! ...... کیاتم اندر ہوتا پڑا ہے .....ارے میں اندرآ سکتا ہوں؟"

و مرار بمائی؟ و طالوت نے جرت سے میری طرف و یکھا۔

"إل عبدل بهائي كوكور بهائي يول كربيت تقسى موا تفا-اس لئے ميس كور بهائى بن كميا مول-

كے لئے تاركر كے ي جوڑا تھا۔

کانی در کے بعد میں عبدل بھائی سے جان چھڑا سکا اور مس روشیلا کے خیمے کی طرف چل بڑا۔ روشیلا اور طالوت اغرموجود تتے۔

" من آسكا مون؟" من في درواز يركر ركر اجازت طلب كي

" آ جاؤسكررى! ...... اعرآ جاؤ " طالوت نے جلدى سے كبا اور ش اعرواهل موكيا ـ طالوت کے چیرے پر جھینیے جھینیے تاثرات تھے۔اس کی دجہ جھیے نوراً معلوم ہوگئی۔

"مول-" من في محرى سائس لى- كويا روشيلا، طالوت كوقلم بناني برراضي كر چكى ہے۔" كيا روگرام ہے باس؟ " میں نے طالوت کو کھورتے ہوئے کہا۔

ومن روشیلا بہت انچی دوست ہیں سیرٹری! ہم کچھ وفت ان کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟"

" فادم كوكيا اعتراض موسكا ب- البنة شايدسيشه رُوني والا اس پندندكر\_"

"ووكون موتا ب، ينديا ناپندكرنے والا-أس كى كيا عال بي .....دانا صاحب ميرےممان ہیں۔"روشیلانے دخل دیا۔

"تب میک ب بہر کیا اعراض موسکا ہے؟" میں نے جواب دیا۔

"سكرٹرى ميرے بين كے دوست بھى ہيں، مس دوشيلا! اس لئے ميں ان كى مرضى كے بغيركوئى كام

"اوه...... يق بهت الحجى بات ب سكرارى صاحب!" روشيلا كالبجه بدل ميا-" ويسي آپ كرانا صاحب بہت عمد انسان ہیں۔ میں انہیں دل سے پند کرنے تل ہوں۔"

"دل سے؟" میں نے جرت سے کھا۔

"إلى .....دل سے-" روشيلا نے كمرى نكامول سے جھے ديكھتے ہوئے كہا۔ وہ مجو كئ تقى كم من گرید آدمی ہوں اور جھے سنجالنا ضروری ہے۔ یس نے خاموی اختیار کر لی۔ بیروال، اس سطے پر رانا صاحب سے مختلو کرنا بھی ضروری تھا۔ ویسے یہ بات تو ہمارے پردگرام بیں شال محی کہ اس ماحول کو بھی ائدر سے دیکھا جائے۔

رامًا عزيز الدين، روشيلا كم منظور تظريح اور روشيلاكي تظرسب كومنظور تحي، اس لئے سيٹھ روكي والا مجی زم ہو گئے اور فوری طور پر ہمارے لئے ایک خیمہ خالی کرا دیا گیا۔ خیمے کے مینوں کو دوسروں کے ساتھ کردیا گیا تھا۔ بہرحال ہم اس پورے بین کی نگاہ میں تھے اور ہمارے بارے میں طرح کی افوایں میل ری میں ۔ ابھی تک مس روٹیلانے طالوت کوئیس چھوڑا تھاس لئے محصاس سے تہائی میں منتکو کا موقع نہیں ملا تھا۔ لیکن مغرب سے کچھ پہلے مجھے یہ موقع مل بی مگیا۔ اُس وقت مس روشیلا اپنی نانی سے کی مسئلے پر کفتگو کرنے چل کی تھیں۔ میں اور طالوت اپنے فیے میں آ گئے۔

اندرآتے عی طالوت بنس بڑا۔" یارعارف! بری عمرہ جکہ ہے .....روآ گیا۔" "إلى بعانى !..... تيرى قسمت مي حرب بين مرح كر-" مين في ايك كرى سالس لي كركها\_ "مزية تم محى كريحة موردسرى لؤكيال بحى موجودين"

''میں نے پہلے می بتا دیا تھا۔ کیکن فکر مت کرو۔ جس طرح جادید نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا،ای طرح تم بھی مت کرد۔''

"كيامطلب؟"

اوّل

"ارے بھی میقلم ہے۔ اور جاوید جانا تھا کہ میہ بکواس کر رہی ہے۔ اس لئے وہ صاف ج گیا۔ ورندآج بياس كى بيوى موتى\_"

'' تجرب کار آدی ہوگا۔'' طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور جھے ہنی آگئ۔ رو مانی مظراب مجل رہا تھا اور روشیلا کا سر جادید کے سینے پر نکا ہوا تھا۔ اجا تک روشیلا نے طالوت کی طرف جھکتے ہوئے کیا۔

"میری ادا کاری کیسی ہے ڈارانگ؟"

"مبت عمده- بمثال-" طالوت نے زہر ملے لہج میں کہا۔ لیکن روشیلا اس کے لہج کے طز کوند مجمی اوراس نے پیارے طالوت کی کلائی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا حکر بیادا کیا۔

فلم کی چند بر ربط ریلیں تھیں، جو ختم ہو کئیں۔ زیادہ تر رو مانی مناظر تھے۔ ریلیں ختم ہونے کے بعد جائے کا دور چلا، جوروئی والا کی طرف سے تھا اور میں روئی والا کی خاطر مدارات کا مطلب بھی تھوڑی دریے بعد مجھ کمیا تھا۔ بات رونی والا کے سکرٹری نے شروع کی تھی۔

"كياآپ كو مارى قلم كمناظر پندآئ رانا صاحب؟"

"السسب بهت عده تقيد مل نزرك من بهل بارقلم ديلمي ب- محص حرت موكى - ايك عى مخصیت، میرے باس بھی موجود بھی اور میرے سامنے بھی۔"

"اس دور من بہ جرت انگیز بات ہے کہ کی نے فلم نہ دیمی ہو۔ بہرحال آپ کی پندیرگی کا شكريد ليكن دانا صاحب! جارى ايك درخواست ب\_"

° د کیا؟" طالوت نے پوچھا۔

"سیٹھروکی والائے دس کے قریب فلمیں بنائی ہیں۔ ہماری ساری فلمیں باکس افس برہد ہوکی ہیں، یعنی بہت پند کی گئ ہیں۔ اس قلم کا نام چنڈال چوکڑی ہے۔ کافی پبلٹی ہو چکی ہے۔ بہت سے وسرى بور اسے خرید نے کے لئے تیار ہیں۔ آپ جانے ہیں، براس من کے باس روپیروانگ میں ر ہتا ہے، اگر ہم فلم ابھی سے چے دیں تو ہمیں منہ ما تی قیمت ندل سکے کی ،اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اسے المل كرنے كے بعد عى ماركيث ميں لاتيں۔"

'' ٹھیک ہے۔ جھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔'' طالوت نے کہا اور میں نے بمشکل ہنسی روگ۔ "دراصل ......" سيررى في كها-"روني والا مالي طور ير كرور بين وه جات بين كررانا صاحب! آب ال کے یارٹرین جائیں۔"

"بن جائم سے" طالوت نے موج میں آ کر کہا۔

"والله الطف آجائے گا، اگر ایسا ہو جائے۔ آپ دیکمیس کے کہ کھڑی تو زفلم ہوگی۔" سیکرٹری نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

" محك ب بعالى الجهيكيا كرنا موكا؟"

خیال رکھنا۔" میں نے ہنتے ہوئے کہااور طالوت بھی ہنس پڑا۔

' ویکھیں،اس پر کیا بہتا پڑی ہے۔'' میں نے کہااور ہا ہرنگل آیا۔

" ب گور بھائی! ہم سالاتبہارے کوسارے میں تلاش کرتا پڑا۔"عبدل بھائی نے ہتے ہوئے کہا۔ "كيابات بعبرل بمائى؟"

"وه، مس روسیا اتمهارے کو بلاتا۔ معلم کے پنٹ دکھانے کو ہیں۔اس نے روئی والا کو تیار کر لیا ہے۔"

''رونی والا کے معیمے کے پاس اسکرین لگایا ہے اور پر وجیکٹر بھی اُدھرسیٹ ہوگیا ہے۔'' '' محیک ہے عبدل بھائی! تم چلو، میں رانا صاحب کو لے کرآتا ہوں۔'' میں نے کہا اور عبدل بھائی

"كياكهدر بإنفاج" طالوت في بوجها\_

روئی والا نے بھی ہمارا بہترین استقبال کیا تھا۔ روشیلا نے نشلی آئلسیں بنا کر طالوت کو دیکھا اور پھراس کے بازوؤں میں بازو ڈال کر رسیوں کی طرف بڑھ گئے۔ میں بھی طالوت کے برایر دوسری کری پر بیٹھ عميا- ميرے برابرعبدل بحائي، روئي والا اور دوسرے لوگ بين گئے۔ باتی لوگ چيل صف ميس تھے۔ پروجيكر آن مو كيا اور قلم چلتے كلى۔ بيريليس ممل تحيس - پہلے مظريس ميرو جاويد كونوكرى كى تاياش میں مارے مارے پھرتے دکھایا کمیا تھا۔ پھراس کی ملاقات سیٹھ صاحب کی اڑک سے ہوئی۔ بیروشیلا تھی، جس نے جاوید کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اوراس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔

مجر دوسرى ريل لكانى عمى ،اس ميس ميرو اور ميروس كا رومان تما ـ ايك خوبصورت باغ كامظر تما، جبال دونوں چملائلیں لگاتے پھررہے تھے۔ ہیروطت محار کیا کرایک گانا کا رہا تھا۔ انتهائی درہے کی امچل کود کے باوجوداس کا سانس نہیں چولا تھا اور آواز میں ارزش نہیں تھی۔ روشیلا رقص کے دوران اپنے پورے جسم کا ناپ ہتا رہی تھی۔ وہ بھی کھاس پر قلابازیاں کھاتی، بھی پانی میں انچیل کود مچاتی۔ یہاں تک كردونون ايك چنان كى آژيس بي كئي كئ -تب جاويد صاحب كى آواز أيجري-

" نيلم! اسسانيلم! تم نے محصے في زعرى بخش دى نے نيلم! اسسامى محى محصول موتا ب، جيسے مل خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ نیلم! مجھے اس خواب سے بیدار تو نہ ہونا پڑے گا؟ "اس نے روشیلا کو جھنجوڑتے ہوئے کہا۔

" يخواب تو مهاري زندگي بين جاديد! دعا كرد كرميس انهي خوابول بين موت آجائد جهاري آكله بمی نه کھلے۔ تم میری روح ہو جاوید! روح بنا زندگی نامکن ہے۔ جھے چھوڑ تو نہ دو کے جاوید؟" "عارف!" طالوت نے میرے کان میں سر کوشی کی۔

" ہول۔ "میں چونک پڑا۔

"يىسىرى بھى فراۋ ہے۔سو فيصدى فراۋ"

" كيول.....كيا هوا؟"

"بالكل اى انداز ميں جھے ہے بكواس كررى تنى۔ ذرا بھى فرق نہيں ہے۔"

دوشكرييس شكريد طالوت جمكتے ہوئے بولا اور پھر باہر لكل كيا۔ ويے جمعے يقين تھا كماب وہ آسانی اسے كى جال ميں نہيں تھنے گا۔ اسے اس دنيا كا بھى كانی تجربہ ہو چكا ہے اور بيطالوت اس طالوت سے مختلف ہے جو پہلے ہر چز پر لئو ہوجاتا تھا۔ ويسے ميں نے طالوت كمشورے برعمل كرنے كا فيصلہ بحى كر الله تھا۔ الله قار الله و شاك اور الله كا دوشاك الداور ہر كھرم كھر كا بوشيدہ انداز ميں كھوم پھر سكتا تھا۔

یں میں اس بھی اس دلی ہے۔ اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک تو کس اپنے فیے کی بیشا اس دلچے الا اور اسے اور دھر باہر لکل آیا۔ سب سے پہلے دائر یکٹر عبدل بھائی کا خیمہ نظر آیا۔ کس نے شاہ دانہ کا دوشالہ نکالا اور اسے اور دھر باہر لکل آیا۔ سب سے پہلے دائر یکٹر عبدل بھائی کا خیمہ نظر آیا۔ کس نے اس کا دروازہ کھول کر اندر جھائیا اور عبدل بھائی کو خرائے لیت دکھی کر آھے بوج گیا۔ میں نے سوچا، کول نہ بدمواش طالوت ہی کودیکھوں۔ دیکھوں تو سمی کیا کر رہا ہے؟ اور میں طالوت کی حااش میں چل بڑا۔ چا ندنی نکل آئی تھی، قرب و جوار کی چٹانوں پر نگاہ دوڑا تے ہوئے میں آھے بڑھتا رہا اور پھر ایک جگہ دہ دونوں جھے نظر آگئے۔ دونوں ایک دوسرے سے بھڑ سے ہوئے بیشے تھے۔ میں دیے قدموں ان کے نزدیک بھی تھا۔ والوت پر جھی ہوئی تھی۔

"آ .....رانا صاحب! ميس وچي مول كدكياان بها رون مين، مين لفي آن حي ؟ "روشيلان كها-

'' کیا مطلب؟ ......کیا کوئی چیز کم ہو گئ ہے؟'' '' ہاں .....عقل وخرد۔ دین و دنیا۔ ہوش وحواس، سب کچھ تو گم ہو گیا ہے۔اب میرے باس بچا

> ہے۔ ''بہت افسوس ہوا۔'' طالوت نے جمدردی سے کہا۔

''لکین میں بہت خوش ہوں۔''

٠٠ اوه....

روسی این است است این می از این می این می این می این می این می این است این است موگا، جب آپ جمع سے دور چلے جائیں گے۔ "اس بات کا طالوت نے کوئی جواب نہیں دیا۔" آپ جمع سے دور تو نہیں جائیں گے رانا صاحب؟"

د د مخرنهین " مرکز نبین – "

"تبآپ يهال سے مارے ساتھ عى چليل-"

رومیں چلوں گا۔''

"سیٹھ روئی والا کے ساتھ برنس میں شرکت کرلیں۔اس طرح آپ کو تجربہ بھی ہو جائے گا اور ہم دونوں ل کر الگ کمپنی کھول لیں گے اورائی فلمیں بنایا کریں گے۔"

"كرلول كا"

''اپی فلموں میں، میں صرف آپ کے ساتھ کام کروں گی۔میر مقابل اور کوئی ہیروٹییں آئے گا۔'' ''نہیں آئے گا۔'' طالوت احتقانہ انداز میں بولا۔

''اس کی ضرورت تہیں ہے۔ دس میں لا کھاتو ہمیشہ پڑے رہتے ہیں۔ میں منح کو نفتر روپیہ دے ... '' ''فوری طور پر آپ کو صرف پانچ لا کھرو پے خرچ کرنا ہوں گے اور اس کے بعد آپ ذرا لطف من ''

''ارے مال سم ...... عا آ جائے گا۔ ہو ہو ہو۔'' روئی والانے بھی خوشا مداند انداز میں کہا۔ '' ٹھیک ہے روئی والا! میں اپنے سیرٹری سے مشور و کر کے ضبح کو جواب دوں گا۔''

سیک ہے دوں روزہ دیں ہیں ہیں کے کارون کو سال میں مرد ہاروں ہوگا۔ روشیلا نے ''جرور جی جرور ...... ہو ہو ہو'' روئی والا نے کہا اور پھر سیمننل برخاست ہوگئ۔ روشیلا نے طالوت کا ہاتھ پکڑلیا تھا۔

"كياآب بمي آرام كري كررانا صاحب؟"

'' کیوں......آپهم دیں روشیلا!''

'' میں تو صرف التجا کر علی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جائد نکل آئے گا اور جائد فی میں قرب و جوار کی پہاڑیاں بے مدھین ہوتی ہیں۔ کیا آپ میرے ساتھ اس تھیں کریں گے؟'' '' مفرور کریں گے۔'' طالوت نے تر تک میں آ کر کہا اور میں نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔

''م .....مرا مطلب ہے، مجھے تعوری دیری اجازت تو ضرور دیں گ من روشیلا! اتن دیریس چاند بھی ا کل آئے گا۔''

"مين آپ كانظار كرون كى رانا صاحب!"

"میں ضرور آؤں گا ڈارلنگ!" رانا صاحب نے جادید کی نقل کرتے ہوئے کہا اور پھروہ میرے ساتھ نھے میں آگئے۔

'' بلاوجہ تکلیف کی رانا صاحب! ابھی تعوڑی دیریش چاندنکل آئے گا۔ نہ بھی نکلے تو کیا حرج ہے۔ تاریکی میں بھی یہ پہاڑیاں بڑی رومان انگیز ہوتی ہیں۔'' میں نے طنزیہ لیجے میں کہا۔

"فار كم للا مت كرو عارف بهائى! أس مولويانه ماحل سے نكل آئے ہيں، تمورى ى تفرى كى

''ٹھیک ہے۔۔۔۔۔ میں کب اٹکار کر رہا ہوں؟''

'' خوشی سے اجازت دے دو پیارے بھائی!'' طالوت نے خوشامہ کی۔ درور

" ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔"

" يهان اور جمي الزكيان بين مم مجي ثرائي كرونا-"

"ابھی تک کوئی سامنے ہی جیس آئی ہے۔"

"أيكمشوره دول؟"

"ضروردو

''شاہ دانہ کا دوشالہ اوڑھ کران خیموں کی سیر کرد۔ کہیں نہ کہیں دال گل جائے گی۔ میراخیال ہے، اک میں ''

'' دیکھا جائے گا۔'' میں نے بظاہر لا پروائی سے کہا۔ در حقیقت بیاعمرہ تجویز جھے پیند آئی تھی۔ '' تو میں جاؤں؟'' طالوت نے بوچھا۔

''خدا جانظه''

" دَل بِين لا كھ؟" روشالا احْجِل پِ<sup>د</sup>ى۔

'' ہاں۔'' طالوت نے لا پردائی سے جوابِ دیا۔

"اورآب اتن دولت لئے جنگلوں میں بطکتے پھرتے ہیں؟"

"تواس سے کیافرق پڑتا ہے؟"

''جنگل میں ڈا کو بھی مل سکتے ہیں۔''

"اوّل تو مين ان سے تمنا جانيا مول، دوسرے اگر اتنى رقم چلى بھى جائے تو كيا فرق پرتا ہے، ان ككام آجائ گى-ميرك پاس كياكى بي؟" اور روشيلا اس عظيم انسان بر مزيد كي جانول سے فدا مو گئی، جودس بیس لا کھ کو کچھ گردانیا ہی نہیں تھا۔ اس کے ارادے بہت بھیا تک ہو گئے۔ اور جب طالوت نے بھی اس کی پذیرائی کی تو پھر میں نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجا۔ چاندنی رات کا تھیل میرا دماغ بھی خراب كرسكنا تھاند ميں وہاں سے چل پرااوراب ميں نے دوسرے جيموں ميں جما كننے كا پروگرام بنايا۔ والیسی میں جوسب سے پہلے خیمہ نظر آیا، میں ای کی طرف چل پڑا۔ اس خیمے کے کمین سونہیں رہے تے۔اندر سے گفتگو کی آوازیں سنائی دے رتی تھیں۔ میں نے یہ آجتگی خیمے کے دروازے کو ہٹایا۔لیکن

ا عدر كا نا يك بجيم اور عى تعاله اليك سبى مولى لا كى اليك طرف كمر رئى اور اليك آدى بسترير بينها تعال " وتتهيل كمپنى سے تكاوانا ميرے بائيں باتھ كا كھيل ہے نورى! تم جانتى ہوكة تهيں يہاں تك لانے

والا بھی میں ہی ہول۔''مردنے بھاری آواز میں کہا۔

ووقو میک ہے بابو خان!...... مرتم سوچو، غور کروتمبیاری ایرو کے اشارے پر بے شاراد کیاں تمہاری آغوش میں آگریں گا۔ پھرایک غریب کی عزت لے کر تنہیں کیا ال جائے گا؟" اُو کی نے دلگداز آواز میں کھا۔

''بونہد.....عزت،عزت،عزت۔نه جانے ہراڑی نے دلوں کے تعمیل کوعزت کیوں بنالیا ہے۔و میری پسر ہے نوری! میں تھے سے لطف اندوز مویا چاہتا ہوں۔ کی کو کانوں کان بھی پیزنیں جلے کا۔ کوئی اس کاراز دارئیس ہوگا اور تیری زندگی بن جائے گی۔ضد ند کر.... باہر کا موسم بہت خوبصورت ہے۔' "بابو جان! كيميمي موجائ، ش اني عزت كاسودانيس كرستى بهي برترس كهادُ بابوخان!" لرك کی آواز روبانسی ہوگئ تھی۔

"میں نے تمہارے اوپر ترس کھا کر عی تمہیں بیانو کری دلائی تھی۔لیکن یا در کھو! اگرتم نے میری خواہش پوری نہ کی تو تمہیں نوکری سے قارغ بھی کرواسکا ہوں۔'' بابوخان کے لیج کی رعونت برمتی جارہی تھی۔ "الله ما لک ہے با بوخان! میں تمہارے ہاتھوں کا تھلونا نہیں بنوں گی۔ بیمیر اٹل فیصلہ ہے۔" لاکی پُرعزم کھیج میں کہا۔

نكل كرتيزي سے أيك طرف چلا كيا\_





اس کے بعد کہیں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔اپ خیے میں جاکرلیٹ گیا۔دل میں جیب ساورد ہو رہا تھا۔ خدایا!...... پوری دنیا کا ورد کیے بانٹ لوں؟...... یہاں نہ جانے کون کون مظلوم ہے۔میرا بس مطلق پوری دنیا کے دُکھ دُورکردوں۔

نہ جانے کتنا وقت انہی خیالات میں گزر گیا۔ نیند کا دور دور تک پی ٹبیں تھا۔ یہاں تک کہ خیمے کے دروازے پر طالوت کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اور پھر وہ دروازہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ اُس نے چند ساعت میری طرف دیکھا اور پھر شاید جھے سوتا ہوا بچھ کرا ہے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ میں خاموثی سے اس کی حرکات دیکھ دریا تھا۔ لیکن پھرای سے برداشت نہ ہو سکا ادروہ اٹھ کرمیرے قریب آگیا۔

"فارف!"اس في مرس سيني براتهور كاكر آوازدى-

" مِن جاگ رہا ہوں طالوت!"

''اری تو پھر ہات کیوں نہیں کی تھی؟ ......کیا سوچ رہے تھے؟ ......کیا نا راض ہو گئے ہو؟'' '' دنہیں طالوت! ....... اپنی اس گندی دنیا کے بارے بیں سوچ رہا تھا۔ یہاں انسانوں کی تعداد بہت کم ہے۔انسانی پیکر میں در ندے قدم قدم پر نظر آتے ہیں۔آخر اس دنیا میں در ندوں کا تسلط کیوں ہو میں ہے۔''

''دکسی خاص بات نے تہمیں متاثر کیا ہے عارف؟'' طالوت نے سنجیدگ سے پو چھا۔ '' یہاں تو ہرقدم پر کوئی نہ کوئی خاص بات موجود ہے۔ کہیں بھی گہری نگاہ سے دیکھو، کوئی نہ کوئی المیہ نظر آجائے گا۔''

'' جھے بتاؤ میرے دوست! کیا ہوا؟......کیا دیکھا؟ ٹی اُس کو بڑے مٹا دوں گا۔ تہبیں فکرمند ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پوری دنیا کو درست نبیل کر سکتے۔ لیکن جو ہمارے سامنے آ جائے، اس کی مدد ہمارا فرض ہے۔ دنیا کو بھول جاؤ، کیونکہ تم تنہا ہو۔ اور جوکوئی تمہارے سامنے آئے اسے دنیا پرتقسیم کردو۔''

" مُعَيك بى كہتے ہو۔" میں نے مصحل اعداز میں كہا۔

" عارف! ميرے دوست! على بدائداز برداشت نبيل كرسكا۔ جھے خوشيال بيند يل- بنتے رابو .....

"برمعاثی ہے یہ۔ کوئی شرافت کی بات نہیں ہے۔" طالوت نے محاتے ہوئے کہا۔ " دورى بات توس لويم لوكول كود كيه كريس تورأوا يس جل ديا تما\_

"إل يارا....... خود خود كرو-اس بميا ك ماحل من، من كيے زعره روسكا تما؟ چنانچ سر ب

طالوت جمينپ ر ہا تھا۔''يار! بہت استادعورت تھی ''

"نقصان مي بي ربي تهادا كيا كليا؟"

''اگراجازت دوتو تحوڑے دن تفریح جاری رکھوں۔لیکن استاد کی اجازت ہے۔اگر استاد ا نکار کر دیں تو ابھی واپسی کے لئے تیار ہوں۔"

" عیش کرد بچ ارام بھلی کرے گا۔" میں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہااور طالوت میرے بستر میں بی آ

"كياخيال ب.....بمين اى ماحول ك بإر عين جانا ب-اس ك بجائ كم بماهم المرسي مں اجنبی ہوتے، کوں ندان لوگوں کے ساتھ عی قلم لائن تک چلا جائے۔ ہماری حیثیت بھی ہوگی۔ ہاتی ربادولت كاسوال، تويسوال عى كيا ج \_ كيا خيال بي؟"

'' محک ہے۔ دن بیس لا کھاتو ہروقت تمہارے پاس پڑے رہتے ہیں۔ میچ کو پانچ لا کھروپے اوا کر

"استاد إعظم، زنده باد" طالوت نفره لكاكر جميم الياره ببت خوش معلوم موتا تمار

دوسری سنج شوشک کی تیار بول کے بجائے ہارے گئے ناشتے کی تیاریاں مور بی محیں۔ ہم دونوں نے لباس وفیرہ تبدیل کے اور پھر باہر ظل آئے۔ طالوت نے راسم سے رقم طلب کر لی می اوراس وقت ہم دونوں کی جیبیں نوٹوں کی مگریوں سے پُر تھیں سیٹھ روئی والا، عبدل بھائی، روشیلا اور دوسرے لوگوں نے مارا استقبال کیا تھا۔ روشیلاکی نانی اس کے خصے میں بی تھی۔ اور یوں بھی روشیلاتو مشت کرنے کی ماہر می اس کے ووسب کے سامنے بھی طالوت سے اظہار عشق کرنے سے باز جیس آری تھی رہین طالوت

ناشته بہت پُرتكلف تھا۔اس دوران عبدل بھائي اور روئي والا ، لطيفے سناتے رہے تھے۔وہ خود كو بہت زیادہ شائستہ اور با اظاق ظاہر کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ پھرعبدل بھائی نے گفتگو کی ابتدا کردی۔

"فداكم، آپ لوگول كي آه س مارے كو بهت تقى بوا ب\_ اور اگر آپ لوگ سيشه روئى والاكا

یارٹنر بن گیا تو بس مجابی آ جائے گا۔''

"أو مال كسم ...... اليا محلم منائع كاء أيها مجلم منائع كاكدبس بلك بإكل موجائي-"روكي والا

"كيا فيملدكياتم في وير؟" روشيلا في طالوت كي بازو يرباته ركعة موع يوجها "كسباركيس؟"

"كياتم روكى والاك بإر شربنني كوتيار مو؟"

برحال میں ہنتے رہو۔ یمی زندگی ہے۔ بناؤ تو، ہوا کیا ہے؟"

"كوئى خاص بات نبيس ب- يهال ايك الوى نورى بدين الى حائى موئى تمهارے كہنے ير شاہ دانہ کا دوشالہ اوڑ ھ کر لکا تھا۔ پہلے ہی مرطے پرحوصلے پت ہو گئے۔نوری کی کہانی کچھ یوں ہے کہ اس کا باب شاید ٹرک ویلڈ رتھا۔ بدقتی سے کی حادثے میں اس کی آئکسیں چلی کئیں۔ تب نوری کمرکی کفالت کے لئے محر کا باور کی خانہ چھوڑ کرنکل آئی۔ اس نے ملازمت تلاش کی۔ شاید کوشش کے باوجود ملازمت ندلمي موكى \_ تب وه فلم اغر سرى كى طرف آئى اور ند جانے كيے، بابو خان اسے ل كيا، جس نے اے ایکٹرالڑ کیوں میں ملازم کرا دیا۔نوری کے جذبات مر چکے ہیں،لیکن خمیر زعرہ ہے۔ وہ ملازمت برقرار رکھے کے لئے منت ساجت کر عتی ہے، پاگلوں کے انداز میں روزی کی بھیک مانگ عتی ہے، لیکن روپیوں کے عوض اپنی عصمت نہیں دے عتی۔''

"اوه .....وه کهال بعارف؟"

دديميس .....اى كيب مس " مس في كها اور پر تورى اور بايو غان كى كهانى سا دى طالوت فاموثی سے سنتارہا، سوچارہا۔ اور پھر میرے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔

"قواس میں قرمند ہونے کی کیا بات ہے؟ ہمیں تو سے سرت ہے کہ تمام کہانی جارے علم میں آئی۔ چنانچداب نوری کو کیا خطره موسکتا ہے؟ البت بابوخان کوسر اضرور ملے گی۔ اور کس کی عبال ہے کہ اب نوری كوكونَى تكليف پنچا سكے۔خوش ہو جاؤ۔ جھے آنسوؤں سے بہت خوف آتا ہے۔''

" ان طالوت! جم اس کی مجر پور مدد کریں گے۔اس کاممیر زندہ ہے۔انان مر جائے، اتناد کانیں موتا ليكن مميركي موت برداشت نبيل موسكتي"

" فیک ب، فیک ب-اباس موضوع کوخم کردو"

"إلى .....ابتم الإموضوع شروع كرو سناؤ، كيا كفتكو مونى إس ع؟"

"وه برلحدائي چابت كى دريال برهارى ب- جابت كشديد بخار بس بتلا موتى جارى ب-اے یقین آعیا ہے کہ میں اب زعر کی بحراس سے جدا نہ ہوں گا۔اس نے اپنی اور میری زعر کی کے مشتر کہ پردگرام ترتیب دے دیئے ہیں۔آئندہ وہ صرف میرے مقابل کام کرے گی،اور اُس نے پُرز ورسفارش کی ہے کہ میں روئی والا کی مدد کروں اور اسے پانچ لا کھروپیا دا کر دوں تا کہ اس کی فلم عمل ہو جائے۔'' "فوب، خوب ..... خودتمهاري كيا بوزيش بين في مرات موس يو چها-

وجہیں دل سے استاد مان لیا ہے۔ بید حقیقت ہے کہ ان لوگوں کے جالِ استے گہرے ہوتے ہیں كەبسى....ايى توك كرىجت كرتى بىن كەانسان گدھے كى بولى بولنے كھے كى طوران كى ريا كارى پر یقین کرنے کودل نہ چا ہے.....کن یا داستاد! تیرانام لے کراب میں ہر مورت کا تیار کیا ہوا جال تو ژسکا

''ورین گذا ..... یارتمام اُدای و حل گئی۔ بہر حال اس کے بعد کھے اور نیس پوچھوں گا، کونکہ ...... میں خاموش ہو کر مسکرانے لگا۔

"كونكه كيا؟" طالوت نے چيخ كر يو چھا-" كھنيس - ذرا شاه دانه كا دوشاله اوڑھ كر پہاڑيوں كى طرف نکل گیا تھا۔''

دوثم ''ارے بابا!اس ٹیم کیالٹوا ہے؟ واپس چل کر بات ہو جائیں گا۔'' ' دخیمیں سیٹھ!...... بات آبھی ہوگا۔ ہیں صفِ اوّل کا آرشٹ ہوں۔ ایک ایکشرالز کی کی پیجال كەدەمىرے منەآئے۔"

"اب بالوكمال .....كيا بواتا بي يار؟ تم في عى توات ركموايا تعار" ''تو یس بی بولتا موں سیٹھ! کہاس کی چھٹی کر دو۔ آج .....ای وقت۔ میں اس کے بعد بی شوننگ

"ارے یار! تم لوگ بہت پریشان کرتا ہے۔ جاؤ بابا! تم کفد اس کو بول دو۔ میرے کواس کا چٹنی منانے كوئيس مانكما۔ جاؤ، بول دوبابا!"

'' پیربات تم بن اس کو بولو مے سیٹھا!......انجی اور اس وقت .....ورند شارٹ فلمبند نہیں ہوگا۔'' ''اے رسید (رشید)...... إدهرا ٓ وَبابا!''سیٹھ نے جُنجلائے ہوئے انداز میں کہا۔ "جى سينھ" ايك آ دى اس كے قريب بھنج كيا۔

"اے جاد ، توری کو بلا ال و ..... بولو، سیٹھ بلاتا ہے۔" روئی والائے کہا اور ملازم دوڑ گیا۔ تب میں نے دن کی روتی میں نوری کو دیکھا۔ حسنِ مظلوم ، سادگی کا پیگر ......زرد چرہ لئے ، کا نیا ہوا آ رہا تھا۔ یلے یک فقش و نگار، معصوم سی شکل، جے اینے ممیر کے خلاف مسکرانا بھی پڑتا ہوگا۔ رقص کر کے پیچھوری ادامیں بھی دکھانا بڑتی ہوں کی۔ دُبلا پتلاجم۔ سادہ سے کیڑوں میں رشید کے ساتھ آر ہی تھی۔

''ارے تیرے کو کیا ہوالڑ کی؟......ایتا ہا بو کھان تیرے کو ناراج ہوتا۔ اس کو تفس نہیں رکھے گا تو کھائے گا کیا؟ این تیرے کوڈس مس کرتا ہے بابا!......انجمی اور اسی وقت ڈس مس کرتا ہے۔ واپس چل كراينا حباب كرلينا \_ كيول بإبوخان!اب تو تمنس؟''

'' تھینک ہوسیٹے! بابوخان بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔'' بابوخان نے موجھوں برتاؤ دیتے موے کہا۔نوری کے منہ سے ایک لفظ بھی ٹیس نکل سکا تھا۔ووا پن جگہ کمڑی کانپ رہی تھی۔تب یس ایک دم آگے برد حا اور ان لوکوں کے قریب بھی کیا۔

"بيار كى كون بسياني؟" من ني بوجها-

''نوری ہے سیکرٹری صاحب!......ا میکشرالڑ کی ہے۔''

''کیا بیتمہاری ملازم ہے؟''

دو تھی .....اہمی میں نے بابو کمال کی شکایت پراسے تکال دیا ہے۔ بیلوگ آرشت کو مکس نہیں ر میں گا تو رقی کیے کریں گا۔ بیٹیں سوچابابا۔"

''نوری! ادهم آؤ۔'' میں نے اُسے یکارا۔ اور اس نے لرزتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنھیں آنسوؤں سے دُمندلا رہی تھیں۔ ' إدهر آؤ۔' میں خوداس کے قریب بھی گیا۔اور پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔اس وقت مس روشیلا تیار ہو کر آئٹیں اور چلنے کا شور مجے گیا۔ کیمرہ مین اور دوسرے لوگ گاڑیوں پر چڑھ گئے۔سیٹھ نے ایک گاڑی ہارے لئے مخصوص کر دی تھی۔ لیکن روشیلا کی فر مائش پر مالوت کواس کے ساتھ ہی جیب میں سواز ہونا پڑا تھا۔

" میں آرہا ہوں رانا صاحب!...... ذرا نوری سے بات کرلوں۔"

"ارے پانچ لاکھ کی بات بی کیا ہے .....اس کے بارے میں مرف سیرٹری سے معلومات کرنا تھی۔ سیرٹری نے منظوری وے دی۔ بس تھیک ہے۔ "طالوت نے لاپر والی سے کہا۔ "مخورى دے ديا؟"سيٹھ الحمل پڙا۔

' میکرٹری! رقم وے دو۔'' طالوت نے کہا اور بیل نے جیب سے گڈیاں نکالنا نثر وع کر دیں۔ نوٹ د کھے کرسب کے چرے زرد ہو گئے تھے۔عبدل بھائی کی تو سائس کی آمدورفت بی بند ہو گئی تھی۔ روشیلا کے چیرے پرایے آثار نظر آ رہے تھے، جیسے وہ پرانے بینی میں جالا ہو۔ سیٹھر دوئی والا کی گردن ٹیڑھی ہو من تھی۔ نوٹوں کی برگڈی کے ساتھ اس کی گردن الی رہی تھی۔ برد اسکوت چھایا ہوا تھا۔

" من لو، روكي والا!...... پورے يا چي لا كھ بيں۔"

" مچول ....... روئی والانے رکی ہوئی سائس ایک دم چھوڑ دی اور اس کے منہ سے عجیب می آواز نكل منى-" مك ...... كننے كى كيا جرورت ہے الى باپ! تمك مول ك\_ الجمي كيريْرى كو بول موں،رسيد بنائے۔ ایکر بینٹ تیار کرے۔اب معلم بے گا، ایک دم میس کلاس والا۔ آپ دیکھورانا صاحب! مال "מאם ....... אפ אפ אפ

"رسیدیا ایگر بینٹ کی ضرورت نہیں ہے روئی والا۔ پیسے سنجالو، اپنا کام کرو۔ اور جتنی ضرورت ہو، کے لیتا۔'' طالوت نے کہا۔

'' ڈار ...... ننگ ..... ڈارننگ ......!'' روشیلاکو بخار چرھ آیا۔ وہ طالوت سے چمٹ کی۔ "حواس قائم ركية ، مس روشيلا! آپ كوكيا موكيا؟" طالوت في رُوقار اعداز عن كها اور روشيلا اس کے خٹک انداز پرسنجل کی۔ مجمعے طالوت کی میہ بات بہت پند آئی تھی۔ اور دوسرے لوگوں پر بھی اس کا بہتر اڑیڑا تھا۔روشلا جمینپ کی تھی۔

"أج شوتك مورى بيايم؟" طالوت في جها

" بو تی، جیسا آپ کاعلم"

" آپ بے تکلفی سے اپنا کام کریں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور ہال..... یہاں آپ کا اساف كتامي؟ .....مرا مطلب م كل كت افراد يهال آئ موع بي؟"

"كى ......تقرياً جاكس آدى ين \_ آخواركيان، باتى مرد"

"الركولكاكياكام بي

" الك أوَّث دوركورس شوث كيا إلى الركول كاكول كام نيس بي سيم ماحب في

"مول ...... فیک ہے۔ آپ شونک کا انظام کریں۔ ہم بھی دیکسیں گے۔" طالوت تے کہا اور سیٹھ صاحب نے عبول بھائی کو علم دیا۔عبدل بھائی دوسروں کو علم دینے گھے۔اور ذرای دیر ہیں شوٹک کی تیاریاں ممل مو تنس کل بی کاسین قلمایا جانے والاتھا۔

مل نے بابوخان کو دیکھا۔ چبرے سے علی ولن معلوم ہوتا تھا۔ بابوخان نے لباس میمن لیا تھا۔ البت مس روشیلا ابھی تیار نیس ہوئی تھی۔ تب بابوخان نے سیٹھ کے قریب آ کر پچھے کہا۔ وہ بہت سنجید کی سے پچھے کہدر ہاتھا۔ میں آہتہ آہتہ آ کے بڑھ کیا، تا کہان کی تفتکون سکوں۔

میرے ابانے کہا تھا، باید فان! میرے بیٹے! میرا کوئی بیٹائیس ہے۔ بھائی، بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، میرے نچے!....... مجدوری میری نوری کو بازار ہیں بھیج رہی ہے۔ فدا کے بعد تو ہی اس کا محافظ ہے۔ اور باید فال نے کہا تھا۔ تم گلرمت کرو، ابا! تمہاری نوری کو کوئی بری آنکھ سے ٹیس دکھے سکے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ باید فان نے میری حفاظت کی، اس نے اپنا قول نبھایا۔ کوئی میری طرف بری آنکھ سے ندد کھے سکا کیکن خود باید فان نے اسے لئے وعد ونہیں کیا تھا۔''

بیری ماموش رہا۔ سے رسیدہ الرکی کو کمی بات کا فوری یقین دلانا مشکل تھا۔ اب مرف عمل کی ضرورت علی خاموش رہا۔ سے مسیدہ الرکی کو کمی بات کا فوری یقین کرنے کی درخواست نہیں کروں گا، تا وقتیکہ وہ خود مجھے اور بیل نے تاخیہ میں نے جیپ کی رفتار تیز کر دی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس مقام پر پہنچ گئے، جہال بالوخان کل کے سین کو دہرانے کے لئے تیار تھا۔ اسے روشیلا کو اخوا کرنا تھا۔ روشیلا نے بھی طالوت کا جیسیا جھوڑ دیا تھا۔ طالوت اس جیب سے اُر کر میری جیب میں آگیا۔

"بينوري ہے؟" ميں نے بوجھا۔

"إلى .....ينورى ب-"اس غرد لج ين كها-

"كياسينه نے اے نوكرى سے جواب دے ديا؟"

"ال-"

دوئم

"فوبسس كمرابتم في السال كااراد ومعلوم كيا؟"

''اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔لیکن اب ہم سیٹھ سے اسے رکھ لینے کی سفارش نہیں کریں گے۔'' ''اس کی ضرورت بھی کیا ہے۔ ہمیں خود بھی تو اپنا دفتر قائم کرنا ہے۔نوری! تہباری تعلیم کیا ہے؟''

" نوی کلاس یاس مول سیٹھ صاحب!" نوری نے جواب دیا۔

دسیتھ صاحب؟" طالوت نے چرت سے میری طرف دیکھا۔

''ہاں آنا صاحب! نوری ہمیں سیٹھ کے علادہ کوئی درجہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ بہر حال، یہی سہی۔ ہم اے اس کی مرضی کے خلاف مجبور نہیں کریں گے۔''

م است من من من من المارات الم

د دما طی دول کی سیٹھ صاحب! پوری محنت سے کام کرول گے۔ ' نوری نے شکر گزار نگاہوں سے میں د کھتے ہوئے کیا۔

یں دیست دیا ہے۔ ''بس ٹھیک ہے۔ آج ہے تم ہماری ساتھی بن گئیں۔فکر مت کرو، تہہیں مناسب تخواہ ملے گی۔ دفتر کا کام جب سے شروع ہو، تمہاری تخواہ دغیرہ آج ہے بی شروع ہوگئی ہے۔''

جب سے مردن ہو مبہور کی واقع دیرون کے مار کی اور کا دیا ہے۔ اوری کی نگامیں آسان کی طرف اٹھ کئیں۔ مجھے اس مظلوم اڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا۔

"بابو فأن كم بارك من كيا خيال ع؟" طالوت في بوجها-

"اس کی سزالازی ہے۔" میں نے جواب دیا۔

ا من مراماری ہے۔ سی سے اور ہوئی۔ کی طرف دیکھ کر ہواا۔"اس نے تہاری ہے عزتی کی ۔"اوے۔" طالوت نے گردن ہلائی۔ پھر نوری کی طرف دیکھ کی اے اس کے تہاری ہے عزتی کر جائے۔ بس تماشا دیکھو۔ لیکن سے تھی نوری!......کس کی مجال ہے جو ہمارے کسی ساتھی کی بے عزتی کر جائے۔ بس تماشا دیکھو۔ لیکن

'' آؤ... میں انظار کر رہا ہوں۔'' طالوت نے کہا اور میں نوری کا ہاتھ پکڑ کر جیپ کی طرف پڑھ گیا۔ '' بیٹھونوری! ہم شونگ دیکھنے چلیں مے۔'' '' ہو نوری! ہم شونگ دیکھنے چلیں مے۔''

"آپ .....آپ اس نے کیکیاتی آواز میں کہا۔

'' میں تم سے بات کروں گا نوری!.....بیٹوتو سہی۔'' میں نے کہا اور وہ جیپ میں بیٹے گئی۔ میں بھی اسٹیر مگ پر بیٹھا اور جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بردھا دی۔ میں ست روی سے چل رہا تھا۔

"کیاتمہیں اس کا احساس نہیں ہوری! کہ اگر ایک در بند ہوتا ہے توستر در کھل جاتے ہیں؟" نوری کی ڈیڈیائی آگھوں میں حمرت کے نقوش اُمِر آئے۔

' میں ذرا جذباتی سا آدمی ہوں نوری! ...... میں تھے سے فریب کی گفتگونیں کروں گا۔ کل رات میں نے بابو خال کے خیے سے گزرتے ہوئے تیری ادر بابو خال کی گفتگو میں لیتھی۔ میں تیری عظمت کا احرّام کرتا ہوں۔ میں دل سے تیری عزت کرتا ہوں۔ می نوری! قدرت نے بچنے دولت سے نیس نوازا۔ لیکن خدا اپنے خاص بندوں کو کچھ خاص صغیب دیتا ہے۔ اس نے بچنے ضمیر کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ تو نے شدید ترین مصیبت میں بھی اپنے ضمیر کو داغ دار نہیں ہونے دیا۔ ٹھیک ہے، دنیا کی نگاہ سینے کے اندر نہیں جاتی۔ لیکن دل کی دولت چرے سے جملتی ہے۔ تیرا شار دنیا کی عظم عورتوں میں ہے۔ میں تیری عظمت کوسلام کرتا ہوں۔''

''سیٹے صاحب!.....میٹے صاحب! بیں ایک غریب اور بے سہارالڑ کی ہوں۔ بیں ایک مظلوم لؤگی ہول سیٹے صاحب!...... بیں ...... بیں ....... وہ زار وقطار رو پڑی اور بیں نے جیپ کی رفقار اور ست کر ، ی

''سیٹھ بل نہیں ہوں نوری! ...... جمعے گالی مت دے۔ بیں نے تجھے گالی نہیں دی ہے۔ سیٹھ وہ ہے، چوہوس کے ہاتھوں بیں کھیل رہا ہے۔ جس نے ایک بدفطرت انسان کے کہنے سے تیری روزی چین لی۔ صرف اس لئے کہ وہ اس فلم کا ایک اہم کردار ہے۔ لیکن تُو فکر مت کر نوری! سزا بابو خان کو لے گی۔ اور تُو ابھی دیکھ لے گی۔ تُو نے کہا کہ تُو غریب ہے، بے سہارا ہے۔ کیا بھائیوں کی موجودگی بیں بہنیں بے سہارا ہوتی ہیں؟ ..... کیا تُو اسینے بھائی کومُردہ مجھ پھی ہے؟''

''بھائی۔۔۔۔۔۔'' نوری درد بھرے لیج میں بولی۔''میرا کوئی بھائی نہیں ہے سیٹھ صاحب! کاش میرا ایک بی بھائی ہوتا۔ اگر ایبا ہوتا تو وہ اپنی بہن کو بے غیرتی سے نہ تا ہے دیتا۔ پھر نوری اس قدر بے سہارا نہ ہوتی۔ میرا بھائی، بابو خان جیسے کمینے انسان کا منہ تو ژ دیتا۔ اس کی آنگھیں پھوڑ دیتا۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے سیٹھ صاحب!''

''کاش! میں تیرا بھائی بنے کے قابل ہوتا۔کاش میں تیری زبان سے بھیا کا لفظ من سکی ٹوری!'' میں نے جذباتی اعماز سے کہا۔میری آنکھوں سے آنسولڑ ھک پڑے تھے۔ آپ جانتے ہیں، میں خود بھی ایک مظلوم انسان ہوں۔ میں خود بھی دنیا کی محبوں سے نا آشنا رہا ہوں۔طالوت کی موجودگی نے میری شخصیت بدل دی تھی،لیکن میری فطرت کون بدل سکتا تھا؟

یے بی و بی و بی و بی الفاظ سے نوری کوسکتہ ہوگیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے جھے دیکے رہی تھی۔ پھراس نے پاگلوں کے سے انداز میں کہا۔ ''نہیں، نہیں .....۔ اتنا بڑا دعویٰ نہ کروسیٹھ! ...... بابو خان سے دوگم

نے گھوڑے کوایڑ لگائی ، گھوڑا الف ہو گیا۔ بابوخان اس بار بری طرح گرا تھا۔ ''او بابو کھال......او بابو کھوال!......او گدھے کی اولاد! ٹو بیرمارٹ نبیس کرا سکتا۔ تیرے بس کا

ہات جیں ہے۔عبدل بھائی! یار کیا عمری ہوتا پڑا ہے۔" "ابو کھاں کوتم نے کاسٹ کیا تھاسیٹھ! میرامر جی نہیں تھا۔"

''ارے، تو مارے کو کیا معلوم تھایار! کہ بیسالا بیجوے کی اولا وہے۔'' ''پن اب کیا کرے گاسیٹھہ''' عبدل نے پریشانی سے کہا۔

"سین سین کرنا پڑے گا۔"

''ارے مرکانی خراب ہو جائیں گا۔' عبدل بھائی نے کہا۔وہ لوگ بکواس کررہے تھے۔تب طالوت نے نوری کے کان بی کہا۔

"اگريم عانى مالك كوسين موسكائے."

ٹوری نے چرت سے اسے دیکھا، کیکن کچھ بولی ٹیس۔ تب طالوت نے کہا۔ ' اجازت دو عارف! تو میں بہ مین ظما دوں؟''

" إل، ال بابوخان كوال فلم عنكلنا عامة."

"أنجى لو-" طالوت نے كہا اورآ مح بردھ كيا-" كيے كھٹيا آدى سے كام لے رہے ہوسيٹم؟ يدكيے مل سكے كا؟اس طرح تو فلم خراب ہو جائے گا-"

و المريخي اليابي بول ، رانا صاحب! ..... اعد عبدل بحائى! اس سالے بابو كهال كا الكرينث كي الى كو ياده بوتا تو بم كينسل كرويار! بيائي باس كي على كا فكالويارات - ابعى اس كاتھوڑا كام بوا ب، اگر جياده بوتا تو بم يين ، الى ٢٠٠٠

'' الى بات نيس ہے سيٹھ صاحب! تمہارے محورث عی خراب ہیں۔'' بابوخان نے کہا۔ ''میرا محورُا لے او، بابوخان!'' طالوت بولا۔

"وه بهت اونجاب-"بالوخان نے تمبرا كركها۔

"أَتَ بِائْ اللهِ الْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

" فيك بيشم! كراسين كاكيا موكا؟ ...... بزانتصان موكي كا-"

"أت يرداشت كرے كا بعالى! كركيا بوكى، سيٹھنے پيثانى پر ہاتھ مارتے ہوئ كبار

" میں بیشارث دے سکتا ہوں سیٹھ!" طالوت نے کھا۔

"آپ .....آپ دی گا، رانا ماحب؟"سینه کا منه چرت سے کمل کیا۔

"بانی کافسس بانی کافسسالیا ہو جائے تو معلم ایک دم آسان پر اُڑ جاکیں گا۔" عبدل بھائی ۔ سال

روں میں ہے۔ ہوں ہے۔ اور اس بار نے در اس بار نے میں ان اور اس بار نے جو اس کے ماشنے مت لانا۔ ' طالوت نے کہا اور اس بار نے جو و دروش سے کیمرہ تیار ہونے لگا۔ چرطالوت نے بابو خان کا اُتارا ہوالباس پہنا، جو اس کے جسم پر

ہاری پہلی ہدایت ہے کہ ہماری تمام یا تیں راز میں رہیں گی۔'' ''میں اس ہدایت کو یا در کھوں کی سیٹھ صاحب!''

''دوسری ہدایت یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے کی کوسیٹھ نہ کو۔ یہ گوار بھائی ہیں اور میں رانا عزیز الدین ہم جھے رانا اور انہیں گولر کہوگا۔'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''گولر بھائی۔'' میں نے دانت چیں کرکہا۔

''بان، بان .....مورت حال چونکه عمین ہے، اس لئے گور بھائی ہی سہی۔'' طالوت ہتے ہوئے بولا۔ شمل نے خود بی اپنی مٹی پلید کی تھی، اس لئے خاموش رہنے کے علاوہ اور کیا کرسکا تھا۔ ویسے طالوت کا خیال تھا کہ شایدائر کی جمعے پندا م کئی ہے۔ لیکن اب اسے صورت حال کا مجھے اعمازہ ہو گیا تھا۔

دوسری طرف بابوخال، محوڑے پرسوار ہو گیا تھا۔ کیمرہ تیار تھا۔ کلیپر بوائے کلیپ دے رہا تھا۔ اور پھر کیمرہ اسٹارٹ ہو گیا۔ بابوخان نے محوڑے کو دوڑایا۔ لیکن نہ جانے کس طرح، محوڈ اند دوڑ سکا۔ اُس کی ڈم کھڑی ہوگئ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا، جیسے کسی نے مضبوطی سے اُس کی دُم پکڑر کئی ہو۔ بابوخان نے اسے دو تین ہاتھ مارے۔ محورڈ ابدھواس ہو گیا تھا۔

''کٹ۔۔۔۔۔۔کٹ۔۔۔۔۔۔''عبدل بھائی چیخا۔''اے بابوخان! کیا کرتا پڑا ہے؟ گھوڑا دوڑاؤ۔'' 'دنہیں دوڑ رہا عبدل بھائی!۔۔۔۔۔۔۔سالا اڑی کر رہا ہے۔''

"ارے تمبارے باپ نے بھی بھی گھوڑا دوڑایا ہے؟ سالا بھلم کمراب کرتا پڑا ہے۔ ہوسیاری سے کام کرویار!......کائے کو جمارا کباڑا کرتا پڑا ہے؟" روئی والانے تصیلے اعداز ٹیں کہا۔

"اس بارتمیک ہوگاسیٹھ!" بابد خان نے کہا اور گھوڑے کو دو تین چکر دیئے۔ گھوڑا فارم بی آگیا تھا۔
اور پھراسے مناسب اور منتف جگہ کھڑا کر دیا گیا۔ کلیپ دیا گیا اور کیمرہ اسٹارٹ ہوگیا۔ بابد خان نے
گھوڑے کو ایر لگائی اور اس بار گھوڑا ہری طرح آپھل کر بھاگا۔ بابد خان کے وہم وگمان بی بھی نہیں تھا کہ
گھوڑا اس طرح بدک جائے گا۔ وہ گھوڑے کو قابد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ گھوڑا سید حارد شیا کی طرف
لیکا تھا۔ لیکن روشیال بچھ گئی تھی کہ وہ بابد خان کے کشرول سے باہر ہے، اس لئے وہ جی کر ایک طرف
بھاگ آئی اور گھوڑا آچھلتا کو دتا آگے بدھ گیا۔ وہ دونوں پاؤں پر کھڑا ہوگیا اور بابد خان اس کی بیشت سے
بھاگ آئی اور گھوڑا آچھلتا کو دتا آگے بدھ گیا۔ وہ دونوں پاؤں پر کھڑا ہوگیا اور بابد خان اس کی بیشت سے
بھسل پڑا۔ لیکن وہ ایک دم کھڑا ہوگیا تھا۔ اور سیٹھ روئی والا بری طرح دانت بیس با تھا۔

"ال من مراكيا تصور بسيني؟ محور الذي كرد باب-" بالوخان نے بے جارگ سے كيا۔ "كائے كو يوم مارتا ہے يار!...... تيرے كو محورث كاسواري نبيس آتا۔ مال كم، ہمارا ملح بحر كيلا تما، جوہم نے تيرے كوكاسٹ كيا-"روئي والانے كہا۔

"اے بالد خان! کیا کرتا ہے یار؟ ...... تُو تو بالکل اناژی ہوگیا۔" عبدل بھائی نے کہا۔غرض چاروں طرف سے بالد خان پر طامت ہونے گی۔ پھر بالد خان کی درخواست پر گھوڑا بدل دیا گیا۔ ہمارے تنومند گھوڑوں کے بارے بیں پکھ کہنے کی وہ ہمت بھی نہیں کر سکتے تھے۔خود بالد خان ان گھوڑوں پر سوار ہونے کی ہمت نہیں کرسکا تھا۔

دوسرے محورث کو کافی دورتک دوڑا کر چیک کرلیا گیا۔ بیہ بالکل فارم میں تھا۔ ایک بار پھر بالو خان نے ہمت کی اور محورث پر سوار ہو گیا۔ آخری چیکٹک کے بعد محورث کو پھر دوڑایا گیا۔ لیکن جونمی بالو خان "میں کیا تھم دے عتی ہوں رانا صاحب؟"

" فشكر ب، تم في سين سي رانا تو كها-" طالوت مكرات موع بولا-" وي جب تم في اتى لفك الى بن مائش كري اور بوه كل بدك الماك فرمائش كريك بين "وهم دين، رانا صاحب!"

" تب پھر آج رات کا کھانا تمہارے ہاں، تمہارے ہاتھ کا ایکا ہوا کھائیں گے۔" طالوت نے کہا اور لوری چونک پڑی۔ وہ ہماری طرف دیلیتی رہی، پھرایک پھیکی ی مسکرا ہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔

"من حاضر ہول رانا صاحب!......آپ نوري كى حيثيت كے بارے ميں كى غلاقتى ميں جالا ال -آپ چونکہ قلم لائن سے واقف میں ہیں۔ ایکٹرالری قلم اعد سری کی سب سے معنیا صنف ہوتی ہے۔ بہرحال، میں حاضر ہوں۔آپ کومیری حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی، تب آپ اپنی الدردي يرنظر نالي كريس"

" ہاں۔ یہ تھیک ہے۔" طالوت نے کہا۔

"تب جمحے اجازت دیں۔ تا کہ بیں جا کر پچھ تیاریاں کرلوں۔"

'' چاؤ نوری!'' طالوت نے کہااورنوری نے اٹھ کرمیری طرف دیکھا۔

"آپ مجھ سے ناراض ہیں سیرٹری صاحب؟"

"إلى " على في منه العلا كرجواب ديار

" كاش، ش آب كوخش كر كتى " اس نے ديمي آواز بي كها اور سر جمكائ بابر كل كئ \_ بي اور مالوت ایک دوسرے کی شکل دیکھنے گئے۔لیکن ای وقت ہمیں باہر سے سیٹھ کی آواز سنائی دی۔

"إكنورى الم كدرجاتا برا؟"

· مرجاری بون، سیشه صاحب! "نوری کی آواز أنجری\_

"سیٹھ لوگ نے چھوڑ دیا؟"

"أے بی توسمجا كدوه لوگ نے تم كو پندكرليا\_كوشش كرونورى! كدان لوگ كو پانس لو\_تهارا كدركمل جائے گا۔"

المستون و برائی میشی معاحب!.....ایک درخواست ہے۔'' ''درکھاس ورکھاس اس دکت میں چلیں گابابا کلتم دفتر سے اپنا حساب لے لیئا۔ ہم تو کفس ہے؟ امارا جان چھوٹا۔ ورنبا یکشرالوگ کون ملازم رکھتا ہے؟ کام کرو، پیسرلو۔ سالا بابو کھان تمہارا سفاری بولا۔ اب دو منع کرتا۔ نمیک ہے۔"

" جمه دس روید دے دیں سیٹھ صاحب! کل حساب میں کاٹ لیں۔"

"ارے دمڑی نہیں ہے بابا تم لوگ کا تو عادت کھراب ہوتا ہے۔ لو، بددو روپے رکھ لور باتی کل

ساب کرلینا۔'' ''شکر سیسٹھ صاحب!'' نوری کی آواز سٹائی دی اور پھر قدموں کی جاپ۔ د ہ آگے بڑھ گئی تھی۔ سیٹھ امارے کرے میں داخل ہوگیا۔

طالوت -- ⊛-- 12

كافى صدتك تميك تمار روشيلا بمي خوش موحى تمي طالوت كابلند وبالا كهوزا لاياسي اور طالوت بدى شان ے اس برسوار ہو گیا۔ کلیپ دیا گیا۔عبدل بھائی نے طالوت کو ہدایات دیں اور پھر کیمرہ چل پڑا۔ طالوت نے محور اور ایا۔ بلاشہوہ بے حدشاعدار لگ رہا تھا۔ کیمرہ صرف محورث اور اس کے جم کو ا كيپوز كرر ما تھا۔ دوسرے ليح وہ جھكا اور اس نے روشيلاكى كمريس ماتھ ڈال كراسے اٹھاليا۔ كى كر دور جانے کے بعداس نے روشیلا کو گھوڑے پر بٹھایا تھا۔

جاروں طرف سے تالیاں نے انھیں۔ ایک توسین بہت عمدہ ہوا تھا، اوپر سے رانا صاحب کی حيثيت .....عارول طرف سے واو واو موري تھي مرف بابوخان تھا، جوخوب ذكيل موا تھا۔

سین ہوگیا تھا۔اس کے دہاں سے والیسی ہوگئی اور پھرفوری طور پر رواتی کی تیاریاں ہونے لکیں۔ نوری بدستور مارے ساتھ می ۔ بابوخان یاسیٹھ نے اس سے پھی بیں کہا تھا۔ بابوخان کی پوزیش تو خراب ہوئی چکی تھی،اب وہ کیا بولیا۔خوداس کی حیثیت خطرے میں تھی۔

دوسری بات سیکسیٹے اور دوسرے لوگوں نے محسوس کرلیا تھا کہ نوری کو ہم نے خاص طور پر افٹ دی ے، اس لئے اب وہ نوری کی طرف آ تھ بھی نہیں اُٹھا سک تھا۔ البتہ نوري بالکل خاموش تھی۔ وہ ہم لوگوں من اپلی سی حشیت جانا جاہی تمی - اس علاقے کی شونک ممل ہو چکی تھی، اس لئے سیٹھ نے ہم سے واپسی کے بارے میں مشورہ کیا۔

" تھیک ہے۔ ہم تو سر کو نکلے ہیں۔ تہارے ساتھ بی چلیں مےسیٹے!"

"ال كم أمير عكوبهت على موكا، دانا صاحب!"سيثه في كها-

"رانا صاحب كاخيال بسينم! كمخودا بى الم لمينى قائم كى جائ -سب كونهارى مرضى بي بوكان "بہت المچی بات ہے۔ ہم میلپ کروں گا۔" روئی والانے کہا۔ اور پھر والسی کی تیاریاں ممل ہو محکنی اور ہم قلم مرکز کی طرف چل پڑے۔

سفرطویل تھا، لیکن دلیب رہا۔ بابوخان کواہمی تک کی نے منتہیں لگایا تھا۔ وہ دل بی دل میں کلس ر با تھا، لیکن مجور تھا۔ بالآخر دن اور رات کا طویل سفر کر کے ہم لوگ قلم مرکز چھے گئے۔ اس مے بل بھی ایک باراس شہر میں آنے کا اتفاق موا تھا، لیکن اس وقت حیثیت کچھ اور تھی۔ اور آج اس شہر میں واخلہ برے کر وفر سے ہوا تھا۔سیٹھ روئی والا نے ہمیں اپنی شایدار کوئنی میں تھبرایا اور پوری طرح ہماری خاطر مدارات می معروف موگیا \_نوری انجی تک مارے ساتھ می \_

" المارے لئے کمی عمرہ ک کوئی کا بندو بست کر دوسیٹھ البھی ہم چھے دن پہاں قیام کریں گے۔" "ميرى كن كوشيال بين رانا صاحب! جوآب بيندكرين كا، بهم اس من يجيح دي كا"

" دلکن ہم کو تکی خریدنا جا ہے ہیں۔آپ ان میں سے کوئی فروخت کرنا جا ہیں تو ہمیں دے دیں۔" "جيا آپ كاظم راه صاحب!" سينه نے كها-" آج آپ مارامهان بين كل مم آپ كوكفى دکھا دیں تے۔'

اور ہم نے منطو کر لیا۔نوری خاموش بیٹی رہی تھی۔ پھرسیٹھ ہم سے اجازت لے کر چلا گیا۔ تب طالوت،نوری کی طرب متوجه ہوا۔

" الله توري خانم! اب آب بتائي، آپ كاكياهم بي؟"

ایک گذی نکال کرعبدل بھائی کودیتے ہوئے کہا اور عبدل بھائی کے ہاتھ کا پینے گئے۔ بہر حال انہوں نے گذی جیب میں رکھ لی۔

"بيۇرى كهال رائى ہے،عبدل بمائى؟" بالآخر طالوت مطلب كى بات برام كيا۔ "نورى جى ......نورى ......نورى ايكىشرا؟"

"پال.....وه ایکشراب"

"مالوركالوني كايك مكان مين رمتى ہے\_"

"تم وه مكان جانتے ہو؟"

''ہاں تی۔ہم اکثر اُدر جاتا پڑا۔اے بابد کھان لایا تھا۔ ولن بننے سے پہلے وہ ایکسراسپلائر تھا۔'' '' تُعیک ہے عبدل بھائی! اب چونکہ تم ہمارے نیجر بھی بن گئے ہو، اس لئے ہم تم سے کام بھی لے سکتے ہیں۔شام کو جمیں ٹالور کالونی میں نوری کے مکان پر پہنچا دیتا۔''

"جیدا آپ بولیس گاسیشم!"عبدل بھائی نے گردن ہلاتے ہوئے کہااور پھر آ کھ دبا کر بولا۔" بن اگر آپ جمیں بولیس گاسیٹھ! تو ایک سے ایک فس کلاس چپوکری إدر آ کرناک رگڑیں گا، نوری کا کیابات ہے۔" "جمیس نوری پند ہے۔ بس، ابتم جا سکتے ہو۔"

''شام کو چھ بجے ہم پینی جائیں گا۔'' عبدل بھائی نے کہا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد طالوت نے ایک گہری سانس لی اور کری کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔

''پلاشہ بیدا کیے عمدہ عجائب گھر ہے۔ جہاں بڑی بڑی نا در روزگار چزیں موجود ہیں۔سیٹھ روئی والا، جس کی گئی کوشیاں ہیں لیکن وہ اپنی فلم نہیں کھل کرسکتا۔عبدل بھائی فلم ڈائر کیٹر لیکن وہ لڑکیاں تک سپلائی کرسکتا ہے۔ بابو خان ولن،مس روشیلا اور ان کی نائی۔''

''بیرتو نمونہ ہے طالوت! یہال تہمیں بڑے بڑے جوبے ملیں مے۔ ابھی ذرا آفس قائم ہو جانے وی پھر دیکھو۔''

> ''دلچیپ ماحول ہے۔ مجھے یقین ہے، یہاں بہت عمدہ وقت گزرے گا۔'' ''یقیناً۔ نی الحال مس روسیلا کے بارے بنس کیا خیال ہے؟''

''وہ حمرت آنگیز طور پر غائب ہوگئ ہے۔لیکن آب جھے اس کی پروانہیں ہے۔وقی طور پر متاثر ہو گیا ا۔''

''خوب۔ تہماری میہ بات پند آئی۔ ویسے اس لائن میں نوری جیسی لڑ کیاں بھی موجود ہیں۔ میں اس لڑکی کے بارے میں بہت بنجیدگی ہے سوچ رہا ہوں۔'' میں نے کہا۔

''نوری جیسی او کی کے لئے جان بھی حاضر ہے میرے دوست! ہماری دلیپ تفریحات بیں اگر پھے
لوگوں کی پر بیٹانیاں وُ دور ہو جائیں تو کیا حرج ہے۔ بلاشبہ بید دور میری زعر گی کا یادگار دور ہے۔ بیس تہاری
اس دنیا ہے بہت متاثر ہوں عارف! ...... یہاں دکھ اور خوشیاں کی جلی نظر آتی ہیں۔ کین زعر گی کے لئے
بیٹار ہنگا ہے مہیا ہیں۔ کم اذکم یہاں سے انسان اُ کی نہیں سکتا۔ بیس یہاں سے جانے کے بارے میں
سوچ کر ہی خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔''

" إل طالوت! الرغور كروتو قدرت نے ال دنیا كو يكمانيت نه بخش كراس من زعر كى روال دوال كر

''چائے مائے تیار ہے رانا صاب! ہمیں کھدمت کا موقع دو، آؤ۔'' اور ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ چائے کے دوران طالوت نے سیٹھ صاحب سے روشیلا کے بارے بی پوچھا۔

"اوه......مس روسيلاتو چلا كيا- جاتے وكت وہ بم سے بولا تھا،سيٹھ صاب! رانا صاب كا كھيال ركفنا- بم سلى مجون كريں كا- بن ابھى اس كا بھون نيس ملا-"

"اور بينوري كمال رجتى بينه صاحب؟"

''ارے دوا یکشراہے بابا!...... بیدا یکشرالوگ ایک دم مچیڈے باج ہوتا پڑا۔ان لوگ کو جیادہ منہ مت لگاؤ۔ہم تمہارے کوسورہ بولٹا آں۔''

''وہ کہاں رہتی ہےروئی والا؟'' طالوت نے کہا۔

"ارے، مارے كوئيس معلوم عبدل بعائى جاتا براء"

"مبرل بمائی کہاں ہے؟"

''وہ بھی چلاگیا۔ پن آپ ہو لے گاتو ہم اے مجون کر کے بلا لیس گا۔ آپ ہمارا مسورہ مانو۔'' '' ہمی نے آپ کے بہت سے مشورے مان لئے ہیں،سیٹھ صاحب! روپے پیے کی پروا نہ کریں۔

دو چار کروژمجی لگانے پڑے تو ہم لگا دیں گے۔آپ اپنا فلم تیار کریں اور ہمیں مشورے دیتے رہیں۔''

''گلام ہوں جی ...... ہو ہو ہو .....''سیٹھ صاحب خوثی سے ہاتھ ملتے ہوئے یولے۔ دور ایک کی شاری سے سے اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا م

"عبدل بھانی کو ٹیلی نون کر کے بلادیں۔"

"اجھا تی .....عائے کے بعد بلاویں گا۔"

اور جائے کے بعد عبدل بھائی کوفون کر کے بلایا گیا۔ ہم اسے لے کر ایک کمرے ہیں آ گئے تھے۔ کمرے کا درواز و بند کر دیا گیا۔ عبدل بھائی بوی اُمید بھری نظروں سے ہمیں دکھے دہا تھا۔

"عبدل ممائی! آپ تو قلم لائن سے پوری طرح واقف ہیں۔"

الورى عركجري بصاب!.....بهت كادث معلميل بنائى بين "

''بہ طیر کس قتم کا آدمی ہے؟'' طالوت نے بوچھا اور عبدل بھائی سر کھجانے لگا۔ پھر تھکھیوں سے ہمیں دیکھتے ہوئے ہوا ہمیں دیکھتے ہوئے بولا۔

"درا آدی نبیل ہے بی۔ بس جرا لا لی ہے۔ پیے پر جان دیتا ہے۔ آپ اس سے کھت پڑھت جردر کرلو۔ یہ دوستانہ سورہ ہے۔ ورند لفواجی ہوسکتا ہے۔ بیری مانو رانا صاحب! اب تو اپنا پھلم کمپنی الگ بناؤ۔ عبدل بھائی کا جان حاجر ہے۔ نام پیدا کردوں گا،خدا کم۔"

" تم داقتی اچھے آدی معلوم ہوتے ہو،عبدل بھائی! ہم تمہارامشورہ مائیں گے۔سب سے پہلے ہمیں کوشی کا بندو بست کرنا ہے، پھرایک عمدہ سما آفس بنانا ہے۔کیاتم بیکام کرسکتے ہو؟"

"كياني كرسكاتم الماراعبدل بهائى، رانا صاب! ....فدالمم ، اليا آفس، اليا كوهى دالاس كا، خلاص الموجائي كا، خلاص الموجائين كا- بهارا كى جائے والد بروكر ہے۔ بم كل بى ان سے بات كرك آپ كے واسطے دونوں چيزيں الله كرائيں كا-"

'' ٹھیک ہے عبدل بھائی ! تم بدی بڑا روپے رکھ لواور ہارے لئے کام کرو۔ایبا کرتے ہیں کہا پی طرف سے ہم تہیں فیجر مقرر کردیں گے۔تم بی ہارے لئے کام کرد۔'' طالوت نے جیب سے نوٹوں گی ''گوار بھائی! یہآپ کے رانا صاحب سم تم کے آدی ہیں؟'' ''قتم اوّل تی۔'' ''کیا مطلب؟''

"مطلب تو بجمع بمين معلوم-آپ كوكيا يناؤن؟"

"بہت شرملے ہیں۔ میں نے بوچھا کہ میری جدائی میں آپ پر کیا گزری تو کہنے لگے کہ میرے سے معلوم کرلیں۔ کیا آپ کومعلوم ہے گار بھائی؟"

" ہاں تی، بہت بری گزری ہے۔ کمر میں درد ہے۔ کراہ کر اُٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ آٹھوں کے سامنے نلی پیلی چنگاریوں کی شکاعت کر رہے ہیں۔ بچھ ڈرے ڈرے سے ہیں، جھ سے کہ رہے سے کہ کئی مورت کا فون آئے تو فورا منع کر دوں۔"

"الله ..... بوع شرير بين آپ كولر بهائى!" روشيلا ف شر مات موت كهار

"اجي مين توان کي باتين دو هرار بايون"

" فنر ...... آپ ان سے کہد یں کہوہ دائن نہ چھڑا سیس کے۔ ہیں نے یہ چند لمحات کی جدائی مرف اس لئے برداشت کی تھی کہ واپس آکران کے شایانِ شان انتظام کرلوں۔"

"اوه.....ق كيا آپ ناتظام كرليا؟"

'' ان ..... من تعور ی در کے بعد بی من موں، آپ لوگوں کو لینے۔ آپ میرے یہاں قیام کریں گے۔ اور ہاں، آپ سے بچو خروری باتیں بھی کرنی تھیں۔''

"كويااب تك كى باتين غير ضروري تعين؟"

' دنہیں۔ وہ بھی ضروری تھیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ آپ سیٹھ روئی والا کے جمانے میں نہ آئیں۔ وہ بڑا فراڈی آ دمی ہے۔ جمحے تو ان پانچ لا کھ کا بی افسوں ہے، جورانا صاحب نے اوا کے اور ان کی رسید بھی نہیں لی۔''

۔ ''اوہ......کین رانا صاحب کا تو خیال ہے کہ آپ نے بھی روئی والا کی سفارش کی تھی؟'' ''لین اس وقت پیرخیال تھوڑ ابی تھا کہ رانا صاحب اتنی رقم ساتھ لئے پھرتے ہوں گے اور نور آاوا

کردیں گے۔لیکن رانا صاحب تو در حقیقت بہت بڑے انسان نظے۔ اتنی بوی رقم انہوں نے چکایاں بجائے اداکردی۔''

''بہرحال، یہ باتیں آپ دانا صاحب ہے ہی کریں۔ آپ کے آنے کی خبرین کران کا رنگ زرد ہو کیا ہے۔ برسوں کے مریض معلوم ہونے گئے ہیں۔اب آپ ہی آ کرانہیں سنجالیں۔''

" مِن الكِ كَفْ كَ الدرائدر بَنْ رَي مول\_"

''بہت بہتر۔'' میں نے کہا اور ایسیور رکھ دیا۔ طالوت جھینے ہوئے اعداز میں بنس رہا تھا۔'' آری ہے۔'' میں نے مسکرا کرکہا۔

" فوراً نكل چلو\_" طالوت المحت موت بولا\_

''ارے،ارے۔سیدوہ زیردی تحوزی کرے گی؟ آجانے دو۔'' میں نے بیتے ہوئے کہا۔ '' بکواس مت کردیار!......نوری کے ہاں نہ جاسکیں گے۔اگر دوآ گی تو؟'' دی ہے۔ ورند سکوت ہوتا۔ لوگ مُر دہ دل ہوتے۔ اور پھر یہاں زندگی گزارنا بے حدمشکل ہو جاتا۔ "
''نیفینا ...... یک متنق ہوں۔ بہر صورت، اس اجنبی دنیا ہیں بہت سے کام ہماری، خاص طور سے
میری مجھ سے باہر ہیں۔ میری مجھ میں اوّل تو یہ بات بی نہیں آئی کہ یہاں انسانی تصویری متحرک کیسے ہو
جاتی ہیں۔ لیکن بہر حال، الی بہت می چڑیں ہیں جو میری مجھ سے باہر ہیں۔ تم نے اسے سائنس کا نام
دیا، میں نے تسلیم کرلیا۔ و سے معاملہ مشترک ہی ہے۔ قدرت نے ہم لوگوں کو جو تو تیں دی ہیں، وہ صرف
ہماری مرضی کے تابع ہیں۔ تم آئیس سائنس کتے ہو۔"

میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سیٹھ روئی والا کا ایک ملازم اندر داخل ہوا۔''صاب جی!مس روسیلا کا بھون آیا ہے۔''

"كيابولتى بى؟" مى نے پوچھا۔

''رانا صاحب سے بات کریں گا۔'' طازم نے جواب دیا اور میں نے مسکراتے ہوئے طالوت کو اشارہ کما\_

'' آؤیار! تم بھی آؤ۔' طالوت نے ثانے جھکتے ہوئے کہا اور ش بھی بنتا ہوا اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ راستے میں، میں نے اس کے ثانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ''مرف ایک بی رات میں پور ہو گئے؟''

''وہ ای ٹائپ کی حورت ہے۔ ہیں اسے برداشت نہیں کرسکتا۔ عالاتکہ اس نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر میرے عشق اور اپنی معصومیت کی قسمیں کھائی ہیں۔''

"ببرطال،اس في الماسب كح تمهار عوال كرديا ب، كحوتو قدر كرو"

''یار! سیدهی سادی بات کرونتر ٹھیک ہے۔ رہی سب کچھٹی بات تو میرادمویٰ ہے کہ دواپنا سب پچھ بہتوں کے حوالے کر چکی ہوگی۔'' طالوت نے کہا اور جھے بنسی آگئے۔ جس اس کے ساتھ اس کرے جس پہنچ کیا، جہال نون کا ریسیورمیز پر رکھا ہوا تھا۔ طالوت نے ریسیورا ٹھالیا۔

"بيلوا" اس نے كہا۔ إب وه اس دنيا كے صالات بخو بى سجو كيا تھا۔

'' آہ......عالانکہ چند تھنٹوں کے بعد تہاری آواز سی ہے، لیکن ایبا لگ رہا ہے، چیسے برسوں سے کان اس آواز کوترس رہے ہیں۔ایبا کیوں ہے ڈار لنگ؟''

" بجھے نہیں معلوم "

'' آہ.... کتے بھولے ہوتم ..... تم نے بھی کی سے عجت نہیں گی۔ ہائے کمخت ٹو نے پی ہی نہیں۔ نبیں۔ نبیل ۔ نبیل میری غیرموجودگی میں کیا محسوس کیا؟''

' میں نے جو پچھ محموں کیا ہے، وہ اپنے سیرٹری کو بتادیا ہے۔ آپ ان سے بات کر لیں۔' طالوت نے کہا اور ریسیور میری طرف بوھا دیا۔ میں نے بو کھلائے ہوئے انداز میں ریسیور پکڑ لیا۔ طالوت نے اچا تک یہ بدمعاثی کی تھی۔ محلا میں کیا کہ سکتا تھا۔ لیکن اچا تک میری رگ شرارت پھڑک آتھی۔

"بلو!" من نے ریسیور میں کہا۔

"بيلوكر بعائى إخريت ٢٠٠٠

"السركاشكر بي حي" من في مفتحد خير انداز من كها-

"هِن بوآتا البول، تم رك جاؤً

''عارف! خدا کے لئے چلو۔ میں واقعی اس مورت سے خوف زدہ ہوں۔''

"أتى آسانى سے جان نہ بچاسكو كے طالوت! ويے فكر مت كرو۔ ميس كى فث ياتمى عيم سے تبهارے لئے نقر کی گولیاں خرید لاؤں گا۔''اور پھر طالوت کو تھوائے ہوئے انداز میں کھڑے ہوتے دیکھ كريس بحى جلدى سے كھڑا ہو گيا۔" چلو، چل تو رہا ہوں \_ گرعبدل بھائى.......

" بم خود نوري كا ية لكاليس ك\_" طالوت نے كہا\_

"وقت ہوگی۔میرے ذہن میں ایک اور ترکب ہے۔"

" كيا؟......جلدى بتاؤًـ"

"اے آنے دو۔ ہم اس کی تگاہوں سے غائب ہو جائیں گے۔ جب عبدل بھائی آئیں گے، تب تک وہ چلی جائے گی۔''

"اوه...... ' طالوت ميرى آلكھوں ميں ديھنے لگا۔ اور پھراس نے گردن بلا كرمسكرات ہوئے كہا۔ " چلو تھیک ہے۔ " وہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ مجھے بے تحاشا اللی آری تھی۔

"میں کوشش کروں گا کہ اپناعشق تمہاری طرف نعمل کر دوں۔" طالوت نے جھلائے ہوئے انداز میں دانت پینے ہوئے کہا۔

"باتكيا بميرى جان؟ .....اس قدر كمرائ موك كول مو؟"

"يارا برى بميا كك ورت ہے۔ ميرے قو فرشتوں كى بھى مت نبيس برقى۔ بملا ميں اس حدتك جا سكتا موں؟ اس نے خود بی گر بر كر ڈالى تى \_ اور پھر موقع كل بھى نہيں ديلىتى \_ ميرا خيال ہے، وہ تمهار \_ عبدل بھائی اور روئی والا کے سامنے بھی اظہار عشق کے بھوٹھ مے طریقے اختیار کرےگی۔" "الىسسىية خطرناك بات بـ"

'' أنجى تو بهت ى أيي مكيس كى ميرى جان! ذراكى فلم فنائسركى حيثيت سے خود كومتعارف تو موجائے دو۔'' میں نے آ کھ دباتے ہوئے کہا۔

" تب تو جلدی بھاگ جانا پڑے گا۔" طالوت نے شانے ہلاتے ہوئے کہا۔ کانی دریتک ہم ای قسم کی گفتگو کرتے رہے۔ پھر میں نے طالوت کو اشارہ کیا۔ میں نے شاہ دانہ کا دوشالہ اوڑ ما اور طالوت خود نگاموں سے روپوش مو گیا۔اس اعداز میں ہم دونوں باہرنکل آئے۔ہم نے کوئی کے لان کارخ کیا تھا۔ اور بالكل تميك ونت ير باہر بينے۔ ايك خوب صورت كى كار سے روشيلا اُر ربى تھى۔ كار بى باوردى ڈرائیورموجود تھااورروشیلانے بھی قیامت ڈھائی تھی۔ایک انتہائی نفیس ساڑھی میں ملبوس تھی اور چہرے پر ا تناحسین میک اپ کر رکھا تھا کہ بس دیکھتے رہو۔

"عمه هے-" مل في طالوت كا شاند دباتے ہوئے كہا۔

"إلى ....كن مورت كمعيار حرى مولى ب

"اسے تو برداشت کرنا پڑے گا بیارے!معیاری مورت اس طرف بیں آئے گی۔"

"ي بحى تحك كتب مجت مو" طالوت نے كرون بلاتے موسے كها اور پر ايك دم بولا-"اوه...... وه دیکھو سیٹھ صاحب اس کی پذیرانی کوئس طرح لیک رہے ہیں۔"

'' آؤ، قریب سے دیکھیں۔'' میں نے کہا اور ہم دونوں آگے بڑھ گئے۔مس روشیلا بڑے ناز سے آم ما ٹھاتی ہوئی آ گے پڑھ رہی تھیں اور سیٹھ صاحب اپنی عمر کونظرا نداز کر کے ان کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ا لین مس روشیلا کی نگامیں شاید ہم دونو ل کو تلاش کررہی تھیں۔ وہ کسی غلاقہی میں مبتلا تھیں۔

'' ہے، ہے ۔۔۔۔ جے نعیب ۔۔۔۔ مال کم ، کیامت کا کرب ہے۔ آفت ہے آفت ۔۔۔۔ آؤ۔'' ''وه دونو ل کہاں ہیں سیٹھ صاحب؟''

"موہو ......رانا صاحب کو پول ہے .....ا عربی ، اعر ..... آؤ۔ مال کم ، رانا صاحب توسميد او کیا.....ایک دم کھلاس ہو گیا۔"

"مين أبين اين ساتھ لے جانے آئی ہوں سيٹھ صاحب!"

''ایں......کیا بولتا پرا، شیلا بائی ؟........ ده تو جارامهمان ہے۔اجھی تو اس سے رات کے کھانے پر جما کاروباری بات کرنے کو مانگنا۔ اربے تم دیکھتی ہو، سیلا بانی!.......رانا صاب کا دولت اور ہمارا محنت۔ ال كم ، تحور بروج كے بعد ہم بى ہم ہوئيں گا۔ "

''وہ یا کچ لا کہ میں سے میرے ایک لا کہ میرے ڈرائیورکوادا کر دیں۔''

"الى .......ا يك لا كھ؟ ...... كيا بوڭ، روسيلا بانى؟ ....... مال كىم، ايك لا كھ كا بات كب موا؟ ہم تو

' و ٹوئکٹی پرسدے ، روئی والا! اس ہے کم پر ہات نہیں ہوسکتی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہدویا تھا۔'' "ارے کیا کرتا ہے، مس روسلا؟ ......اجھی جارے کو حساب جی تو دینا پڑے گا۔"

""سیٹھ صاحب! میں انچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کیسا حساب دیں گے۔ پہلے ہی مرحلے پر گڑ ہونہ كرين \_ الجمي تو مات بهت آتے برهن ہے۔"

"اچا، اچا..... مُيك ب بابا ا..... مُيك ب- آوًا" سينه صاحب في مجراع موع انداز یں کہا اور وہ دونوں اعدر داخل ہو گئے۔ پھر وہی ہوا، ہمیں بوری کوتھی میں تلاش کیا گیا۔ ایک ایک ملازم ے ہو چھا گیا۔ دونوں کافی مدیک پریشان ہو گئے تھے۔ان کی سجھ ش تیس آرہا تھا کہ ہم کہال گئے۔ ''عارف!'' طالوت نے میرا شانہ دیاتے ہوئے کہا۔

" ويان يافي لا كومس بين فصدى روشيلا كاب؟"

''یقیناً۔اب بیں فیصد تو ہونا ہی جا ہے۔ بقول اس کے،اس نے اپنا سب کچھ تہارے حوالے کر دیا

" كويا بم اتن بي ب وقوف بين؟"

''بظاہرتواییای لکتاہے۔''

''لکین حقیقا اییانہیں ہے۔''

"کیا مطلب؟"

"ارے تو کیا ہم ایک معمولی می تجوری بھی نہیں توڑ سکتے ؟ کیاسیٹھ نے اتی جلدی روپیہ بینک میں ر لموا د با بوگا؟"

اور ہم اس کے لئے کچھ کر سکے، کریں گے۔ بیروچ کر کہ ہم یوری دنیا کی مدد نہیں کر سکتے ، انہیں کیوں نظرانداز کردیں، جو ہاری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔''

" ہاں تھیک ہے۔ کیکن اس سلسلے میں کیا کرو گے؟" "كياجمين روزي كمانے كى ضرورت بے عارف؟" ''این.....بین ..... پیتونہیں ہے۔''

''تو پھر بس،تغری کریں گے، جس آغداز میں بھی کر سکے۔ادر ہراس محض کی مدد کریں گے، جومد د کا مستحق ہوگا۔سیٹھ کی تجوری صاف، بیز بورات اور کاغذات ان تک پہنچ جائیں گے،جن کے ہیں۔ چنانچہ سیٹھ روئی والا مُر دہ بادے طالوت نے دونوں ہاتھ تجوری پر پھیلائے۔ اور دوسرے کمجے تجوری میں پکھ نہ تھا۔ تب طالوت نے اظمینان سے مجتبے کی دوسری آگھ دبائی اور تجوری کا خانہ بند ہو گیا۔

" آؤ دیکھیں، وہ دونوں کس مرحلے میں ہیں۔ "اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور ہم دونوں مجوری والے مرے سے باہرنگل آئے۔ بہت سے مرول میں جھا تکتے ہوئے ہم دونوں سیٹھ رونی والا کی خواب گاہ پر بھی گئے کرے سے مس روشیلا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ درواز ہ بند نہیں تھا، اس لئے ہم اندر داخل ہو مئے۔ روشیلا اورسیٹھ ماحب ایک بی صوفے یر بیٹے ہوئے تھے۔ روشیلا کے چرے برقکرمندی کے آثار سے بیکن سیٹھ صاحب قربان ہو جانے والے انداز میں اسے دیکھ رہے ہے۔ " وتسجمه مين نيس آتا ، آخروه دونول كبال حلي كئے كى ملازم نے بھى باہر جاتے ہوئے نبيس ديكھا، اور پر بغیراطلاع دینے موئے'' روشیلا پُر خیال انداز میں کہ رہی تھی۔

"دارے مارے کو محود جیرت ہے۔ بن جہال کہیں بھی ہوئیں گا، واپس آ جائیں گا۔تم کائے کو يريبان مونا، روسيلا بائى؟" سيٹھ صاحب كى قدر جنجلائے موئے اعداز ميں بولے اور روشيلا جونك كر اے ویکھنے لی۔

° د تم يريشان تو تبين مو، رو كي والا؟"

"ارے ہم كائے كو يريان موكي كا؟ ..... جارےكوكيا كھانا ہے ..... مومو، بورے يا في اكھ وصول کیا۔ ماری طرف سے دونوں کھڈے میں جائیں۔"

منباری اوقات یکی ہے،سیٹھ صاحب!.....لین یاد رکھو، اگر وہ ہمارے ہاتھ میں رہے تو وارے نیارے ہو جائیں مے۔نواب رانا عزیز الدین خال کے پاس دولت کی کی تبیں ہے۔ جو محص دس ہیں لا کہ جیب میں ڈال کر کھو ہے اور جاریا کچ لا کھ معمولی سے انداز میں دیدے، وہ معمولی نہیں ہوسکتا '' "محك ب بابا إن اب ات كدرت بيداكرت؟ سارا مجاكركرى موتا يزار" سينه صاحب في

"مره.....؟"روشيلان اے اے کمری تكاموں سے ديكھا۔

""ارے اور کیا؟ ......قس کلاس والاموسم ہے، ہم ہے، تم ہے۔ بیر..... ید کیا بواتا سالا ..... جہائی ہے۔ ہو ہو ہو ۔.... ہیرو کا ما فک .....اور پار محبت کا با تمل کرنے کو مانکتا ہے۔ پن تم ان دونوں کی معكر ميں پڑا ہے۔''

''ادوسیٹھ صاحب!.....آپ کا پیار محبت کا موڈ ہے؟''

"اوه......أس كابارث يل بوجائع كا، طالوت!"

" كندا بارث بي فيل موجان دور يدرو بينوري ككام آئ كان طالوت ن كها اور من اس ك شكل د يكيف لكا ـ طالوت اين اراد ي ين يخته نظر آربا تما ـ

" آكىسى جب تك وه جميں تاش كررہے ہيں، ہم اس كى تجورى تاش كريں۔ " طالوت نے كہا اور ہم تجوری کی تلاش میں چل پڑے۔

سیٹھ روئی والا کی تجوری اٹی جگہنیں ہو سکتی تھی، جہاں عام نگاہیں پہنچ جائیں۔لیکن اس کی بدشتی کہ کھو جی بھی معمولی نیس تھے۔ طالوت جب تجوری کی تلاش میں ناکام رہاتو اس نے راسم کو آواز دی اور تھم كأغلام حاضر مو كميا\_

''روئی والا کی تجوری کی حلاش ہے۔'' طالوت نے کہا۔

" تشریف لائے۔" راسم نے گردن جمکا کر کہا اور ہم اس کے ساتھ چل پڑے۔ راسم ہمیں ایک اندرونی کرے میں لے گیا، اور پھراس نے ایک خوب صورت مجتبے کی آ نکد دبائی اور مجتبے کی پشت پر ہلکی ی کٹ کٹ کی آواز کے ساتھ ہی ایک چوکور خلائمودار ہو گیا۔

' دائيس آنكه دبائيس كو تجوري بند بوجائ ك-' راسم نے كہا۔

" تھیک ہے۔" طالوت نے گردن جمئی اور رائم نگاہوں سے اوجمل ہو گیا۔ طالوت نے مسرات ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر تجوری کے قریب پہنچ گیا۔ تجوری میں بہت سے کافذات، پچھ زیورات، جن کے ساتھ کاغفر کی چیٹ بندھی ہوئی تھیں، اس کے علاوہ پانچ لاکھ کے نوٹوں کی گڈیاں اور بہت ی چیک بلیں اور پاس بلیں رکھی ہوئی تھیں۔

"فلابرے، سیٹھ صاحب کی اصل دولت تو بیکوں میں ہوگ۔ یہ پانچ لا کھ ابھی بینک تک پہنچانے کی مہلت نہیں طی ہوگی۔ورند یہ بھی بینک میں ہوتے۔" میں نے کہا۔

"ذراد يكمولوسبى عارف!ال سينم ك يج في كياكيا وهند يروع كرر كه بي-" طالوت في کہا اور پھر زیورات کی ایک پوٹلی اور چٹ نکال کرمیرے سامنے رکھ دی۔اس کے ساتھ می کاغذات بھی تنے۔ میں نے کاغذات دیکھ کرایک محمری سالس لی۔ " كيول؟" طالوت نے يو چھا۔

"روئی والا کمل سیٹھ ہے۔ کمخت سُود پر رقم بھی دیتا ہے اور مجبوروں کی عن ت گروی رکھ لیتا ہے۔ان پوٹلوں میں ضرورت مندول کے زبورات ہیں، جن کے وض سیٹھ نے انہیں رقم دی ہے۔ اب بدزبورات ان کے پاس واپس کہاں جائیں مے طالوت!سیٹھ انہیں سودیس عی ہضم کر لے گا۔اور اصل باتی کا باتی رہ

" كي بضم كر لے كا؟ بم أنبين والى كردي كي" طالوت نے أكسين فكالے موئ كها اور میرے ہونوں پر چیکی ی مکراہٹ پیل گئے۔

‹‹ کس کس کی عزت بچاؤ کے طالوت!.....کس کس پراحسان کرو گے؟...... بید نیا تو الیے المیوں

" تم نے پی فضول گفتگو شروع کر دی عارف! ہم طے کر بچے ہیں کہ جو بھی نگاہوں کے سامنے آگیا

يخ كے لئے جلدى سے ايك طرف مث كئ كمى۔ "كيا بواسينه ماحب؟" ووجرت سے بولى۔

دوئم

"ای ......" سیٹھ صاحب نے چند حیاتی ہوئی آ تھوں سے جاروں طرف دیکھا اور مجر غصلے انداز مي روشيلا كى طرف ديكيت موت بوليد" باباتم كمود بولا، محر مارتا كائ كوم؟" ''کیا مطلب؟'' روشیلانے تعجب ہے کہا۔

" بن تهارے دولوں باتھ تو مارے سامنے تھے۔" سیٹھ صاحب کوخود بھی جمرت تھی۔ ''ہوا کیا؟''روشیلانے تک کر یو جیما۔

"ارے ہم کود عل جاتا، کیا ہوا۔" سیٹھ ماحیب نے پہلے اور اور محر نے اس خیال سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اور سے کوئی چز تو ان کے سر رہیں گری تھی۔ لیکن اسی کوئی چز البیں نظر ہیں آئی تھی۔ ''بس، اب میں چلوں کی سیٹھ صاحب! وہ یہے مجھے دے دیں۔'' روشیلا نے جنمجلائے ہوئے انداز میں کہا۔ سیٹھ صاحب میں اب اس قدر ہمت جمیں تھی کہ وہ دوبارہ کوشش کرتے۔ان کا سراب بھی چکرار ہا تماادر کان سنستار ہے ہتھے۔

''دیتا ہے بابا! دیتا ہے۔'' وہ بے جارگی سے بولے اور پھر لرزتے قدموں سے اٹھ کر باہر نکل مجئے۔ '' آؤ دیلمیں۔'' طالوت نے سرکوتی کی اور میرا ہاتھ پکڑ کرسیٹھ صاحب کے پیچیے جل بڑا۔ پھر ہم دونوں سیٹھ صاحب کے ساتھ ہی اعرد داخل ہوئے تھے۔سیٹھ صاحب نے مجتے کی آ تکد دبائی اور تجوری کھل منی - پر انہوں نے اعرجما تکا اور ایک دم ایسالگا، جیے سانی نے کاٹ لیا ہو۔

'' ہائیں .....ارے .....ارے بید کیا؟'' ان کے منہے بھڑائی ہوئی آ واز نگلی اور وہ دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔''ارے...ارے ڈا کہ پڑ کھیو .... ہائے ہاِ....ارے چلوجلدی... پولیس، پولیس....'' وہ ایکھلا ہٹ میں ناچتے ہوئے چیخ اور پھرسر ہٹ باہر کی طرف دوڑے۔انہوں نے وہ شور عیایا کہ ضدا کی

ذرای در می گرے سارے مازم روشیا سمیت ان کے گردجم تے اورسیٹھ ماحب بورهی عورتوں كاطرح بين كررب سقدوه بتارب سق كدواك محك ..... يا في لا كونقد ..... لا كمول كزيورات .... اور شرجانے کیا کیا چلا گیا۔ "مب چھ چو بث ہو گھ .... مال سم .... جارا پاٹیا ہو گھو ۔" اور پھراجا تک وہ ایک دم خاموش ہو گئے۔ان کے چمرے برجیب سے تاثرات اُمجرآئے تھے۔اور محرانہوں نے روشیلا کی طرف دیلہتے ہوئے کہا۔

"كيابات ہے سيٹھ صاحب؟" روشيلا نے طزيه انداز ميں كہا۔ ليكن سيٹھ صاحب كواس وقت اس کے کیج پر توجہ دینے کی فرصت کہاں تھی۔

> "مس روسلا!....... تميلا مو كميا...... مال سم، بهت بزا تحميلا مو كميا-" " كميلاتو موربا بيشه صاحب! من خود وكيوري مول-"

''وه رانا كا يجيه اوراس كا سائلي واكوت السه بهت يوت واكوسيد وه يا في لا كود يركر س لے مح ..... ہات ، مارو کھو ..... ب لے محت اللہ اللہ بھی لے گئے ..... جور (زيور) ''تو اور کیا بابا!...... ہم سالا انسان سیس ہے کیا؟''

"آپ کو پیار کرنا آتا ہے سیٹھ ماحب؟" روشیلانے طریدا عماز بی کہا۔

" بو ہو ...... كائے كوئيل آتا اليا سالاس كلاس والاكرتا - جرا إدر آؤ " سيٹھ ماحب جو كم يناكر روشیلا کی طرف مسکے لیکن روشیلا نے جلدی سے انہیں سینے پر ہاتھ رکھ کرروک دیا۔

''ہاں،ہاںسیٹھ صاحب!......آپ کاروباری آدمی ہیں۔ پہلے کاروبار کی ہاتیں تو کرلیں۔'' "ارے کاروبار کیما؟ ...... ہم سالا پیار کرنے کو ماتکا ہے۔" سیٹھ صاحب پر مرغ کے ماعد کم مجتمعنانے لکے۔

ا معنی مساحب! بہلے تو میرے کمیشن کے ایک لاکھ۔"روشیلاصوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ "ارے تو بولا نا، بابا!...... دیں گا۔ إدرتم بیچها كب چيوڙي گا۔ بس وعده كيا، جرور ديں گا۔ بس تم

''اگرآپ اُن میں سے دو لا کھ ٹکال دیں سیٹھ صاحب! تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ پھر بھی تمن لا کھ کے فائدے میں ہیں گے۔'' روشیلامعنی خیز اعداز میں بولی۔

'' دو ......دولا کھ .....؟''سیٹھ ماحب جلدی ہے بیٹھ گئے۔'' دولا کھ کائے کو ہا ہا؟'' ''ایک لا کھ میرالمیشن......اورایک لا کھ پیارمجت کے۔ پھرآپ بالکل ہیرو بن جائیں، جھے کوئی

الرے .....اوہ .....وہ ہو ہو ہو ...... ہم سالا اس بر حالے عل کائے کو ہیرو بنیں گا؟ ہم تو ایسے بى سلمرى كرتا بارتم بيفوروسيلا بانى المجموعات بالى متلواتا-"

ووليس ...... من چلول كى ـ رانا ماحب واليس آ جائيس آ آب ان سے كه و يجيئ كه من ان سے سخت ناراض مول ـ وه مجمع منانے میرے کمر آسکتے ہیں۔"روشیا اولی۔

> "ول دي كا، با إ الحربم بوابدنسيب بي "سير صاحب في افردك سي كهار '' کوں، کوں؟''روشلامسکرائی۔

"اے دیکھونا، روسلا بانی!...... ہم تمہارے کو کتنا مجت کرنا پڑا۔ اپنی معلم میں تمہارے کو کاسٹ کیا۔ تہارے پراتنا محنت کرتا پڑا۔ پن تم پیار کا ایک بات بھی کیں کرتا۔''

"أب بياركر كي كي كرين محسينه ماحب؟"روشلان تفك تحك اندازي كها\_

"اب بس...ایک کھواہس (خواہش) تھا۔ بن تم پورائیس کرتا بڑا۔ تو کیا بنیں گا؟" سیٹھ صاحب

"و الى خوابش بورى كريس ينهم صاحب! ين تو بازار ين كى مولى مول رآب لوكول سے بناكر ند ر کھوں تو کیسے کام چلے گا؟''

"اے تعیک بولاً بڑا۔ بالکل تحیک بول بڑا۔" سیٹھ صاحب، روشیلا پر جھک گئے۔ طالوت سے يرداشت نههوسكا تمايه

اس سے قبل کہ میں اسے ردکوں، اس نے سیٹھ صاحب کے سرسے پکڑی اُٹھائی اور وہ زوردار ہاتھ رسد کیا کہ سیٹھ صاحب کی آنکھوں میں تارہے تاج گئے۔ وہ اوند ھے ہو گئے۔ روشیلا ان کے وزن ہے دوئم

کھے میں کہا۔

بحى لے مح ..... سب كھ لے مح .... بائ !" رُولَى والا بار بارسين عيث رہا تا "سیٹھ صاحب! سوچ مجھ کر بات کریں۔ آپ بغیر ثبوت کے الزام لگارہے ہیں۔" روشیلانے تیز

"ارے اب جوت کا کیا جرورت ہے؟ بھاگ گئے۔ ہائے بیا!"سیٹھ نے رونے والے اعماز میں کہااورروشلا ان کے قریب بیٹی کر جمک گئے۔

"سیٹھ صاحب! آپ گتی بی اداکاری کریں، بی آپ سے ایک لا کھروپیضرور وصول کروں گی۔ اگر آپ شرافت سے نہیں دیں مے تو میں بھی اُٹھیاں ٹیڑھی کرنا جائتی ہوں۔''وہ دانت پیتے ہوئے بولی۔ '' آل .....ارے ایک لاکھ .....ارے ایک لاکھ .....اب ایک لاکھ اور دیں گا .....ارے کیا كرتا برامس روسيلا! اب ايك لا كه كدر ، وي كا؟ ارب بهم تو اي يى مرى كيا\_"

ودو كي لوسيشه صاحب!" روشيلا كوسيشه كى بكواس پريفين نيس آيا تقاروه پاؤں پنتى موئى بابرنكل كى۔ "ابھی تو آپ بھی باقی ہیں مسروشاا!" طالوت نے ہون بھٹیج ہوئے کہا۔اس کی آنکموں میں شرارت تا چے رہی تھی۔

"كيا مطلب؟" من في يوجها-

" بجهے بھائس كرايك لاكھ كى حقدار وہ بھى تھيں۔ اور بھر روئى والا ..... كويا أس كى تكامول ميں میری اور روئی والا کی ایک علی حیثیت ہے۔ کیا اس تو بین کا انتقام نہیں لیا جائے گا؟"

"أيك لا كه كى بات دوسرى ب طالوت! باقى معاملات كے لئے اسے معاف كردو۔ أس كى لائن يى

"نبر حال، ایک لا کھ سی۔ اس گدھے کے لئے میں سزا کانی ہے یا چھاور؟ اس نے ہمارے اور ڈاکرزنی کابھی شبرکیا ہے۔کیااس کے لئے اسے علیحدہ سے مبتق دیا جائے؟"

"دبي، س-اتاى كانى ب-بارك يل بوجائك، بعاركاي، يس فيت بوك كبا-"لكن حرت بعارف! بياتامعولي آدي تونيس بكراتي ي رقم ك لئ أس كى برى عالت موجائے۔اس کی جائیدادی کانی ہے۔"

"اس دنیا کے کارخانے کو سجھنے کے لئے ابھی وقت درکار ہے طالوت! بس دیکھتے رہواور لطف اندوز ہوتے رہو۔ آؤ، اپنے کمرے میں چلیں۔ بیاتو ای طرح بین کرتا رہے گا۔"

اور مل اور طالوت واپس پل پرے۔ تھیک چھ بجے عبدل بھائی آگیا۔اس نے مارے بارے میں پوچھا ہوگا تو ظاہرے اے عجیب ی باتیں سنے کولی ہوں گ۔ تا ہم وہ ہمارے کرے کی طرف نکل عی آیا اورہم نے اس کا استعبال کیا۔

ے اس قاصعباں ہیا۔ ''ارے کیا بولیا ہے گولر بھائی!.....کیا باہر سب لوگ کا میچ چل گیا ہے؟'' عبدل بھائی ہمیں دیکھ کر

" كيا مواعبدل بمائى؟" يس ن يو يجا

"ارب بابا! إدهرتو باكل خانه معلوم بالله جرا آؤ، ورى ديكمور إدهرسب لوك كملاس موكيا-" عبدل بمائي كھوپڑى سہلاتا ہوا بولا\_

'' کیا ہو گیا آخر؟'' میں نے کہااور پھر طالوت کی طرف مڑ کر بولا۔'' آئے دیکھیں رانا صاحب!'' ''چلو!'' طالوتِ نے کہا اور ہم تیوں سیٹھ کے کرے کی طرف چل پڑے، جہاں تعزیق میٹنگ ہو ربی تھی۔ پچھ دوسرے لوگ بھی باہرے آئے ہوئے تھے۔سیٹھان کے درمیان بیٹھا اپ کٹ جانے ک داستان سنارہا تھا۔سب سے پہلے عبدل بھائی،اس کے پیچیے میں اور پھر طالوت اغرر داخل ہوئے۔ سیٹھ نے بوئٹی سرسری نگاہ ہمارے اوپر ڈالی اور اچا تک وہ نسی فٹ بال کی طرح انچل پڑا۔ اور پھر ال نے اپنے جنے سے کہیں زیادہ پھرتی ہے ہمارے اوپر چھلانگ لگائی۔ دوسرے لوگ تھبرا کر کرسیوں ے گھڑے ہو گئے تھے۔سیٹ نے جمک کرمیری کمریش دونوں بازو ڈال کر جھے پکڑ لیا اور پھراس کے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نظنے لکیں۔

"بال كسم ...... بإيا با ..... مار ديو ..... مومو ..... يكو ليو" أس كابدن برى طرح كانب ربا تھا۔اورہکی رو کنے کی کوشش میں میری اور طالوت کی بری حالت ہوگئی۔

'' کیا ہو گیاسیٹھ صاحب کو؟'' میں نے حیرت سے عبدل بھائی سے کہا۔ سیٹھ برستور میری کمر سے

عب رہا ہا۔ "اے روئی والا!.....اے روئی والا! کیا کرتا ہے، کمداقتم۔اے تیرا می پر گیا ہے کیا؟ اے سنجل کے بولو....سیٹھ!" عبدل بھائی سیٹھ سے میری کمر چھڑانے کی کوشش کرنے گئے۔ دوسرے لوگ یا گلوں کی طرح منہ بھاڑے کھڑے تھے۔

دنیں چیوٹری گا..... مال کسم تھیں چیوٹری گا.....اے پولیس بلاؤ....جلدی کرو....مری گیو....

"وليس ......" طالوت آ مح بره آيا- "ميكيا بدتميزي بروني والا؟" اس في روني والا كاكرون بكر كراس زور سے دهليل ديا اور روئي والا جاروں شانے جيت كرا ليكن اس نے أشفے بيس بہت چرتى دکھائی۔ وہ پھر سی بے سینگ کے مینڈھے کی طرح کردن جھکائے آگے بوھا اور اس بار اس نے طالوت کو پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن طالوت کے تعمیر کی آواز کافی دریتک کوجی ری تھی۔ اور اس تعمیر نے روئی والا کے بھی حوامن درست کر دیئے تتھے۔

''اب اس برتمیزی کی دجہ بتاؤ، روئی والا!'' طالوت آ کے بڑھتے ہوئے بولا۔اس کی پُروقار شخصیت ے سب بی مرتوب ہو گئے تھے۔ تسی نے اس معالمے میں مداخلت کی کوشش ابھی تک تہیں کی تھی۔ طالوت نے روئی والا کا گریبان پکڑلیا۔

''ارے مارتا کائے کو ہے بھائی!......ارے مارتا بھی ہے......نُوٹ لیا ارر......ارر....... رونی والاگریان چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔

''عبدل بھائی! اس ہے معلوم کرو، اے کیا ہو گیا؟'' طالوت نے پھر اسے دھکا دے دیا اور و الممینان سے پنچے کر گیا۔لیکن اس بار اُس نے اُٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ای طرح پڑا ایک ایک کو

مگورنے لگا، جو چپ سادھے پڑے ہوئے تھے۔ ''وہ رانا صاب!......اپن کے سالے سیٹھ کا گئے پھر کیا ہے۔ وہ بولنا پڑا ہے، آپ لوگ ڈاکو ہے۔ آپ نے اس کی تجوری ماف کر کے یا چ لا کھ رویے اور بہت سے زیورات نکال لئے ہیں۔"عبدل

بمائی نے کھا۔

دوثم

چند منٹ کے بعد ہم ایک افلاس زدہ مکان کے سامنے رک گئے، جس کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ جمول رہا تھا۔ پر ٹاٹ کا پردہ جمول رہا تھا۔ پردے کی موجودگی کم از کم کمین کی ذہنیت کی عکاس کرتی تھی،خواہ وہ ٹاٹ بی کا تھا۔عبدل بھائی نے دروازے پردستک دی اور چند کھات کے بعد ایک گول مٹول سا بچہ باہر نکل آیا۔ وُ مطلے ہوئے معمولی کین صاف سترے کپڑے پہنچ ہوئے تھا اوراس کے چہرے پر نوری کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ معمولی کین صاف سترے کپڑے بہنچ ہوئے تھا اوراس کے چہرے پر نوری کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ "اے وری کو بولو، رانا صاب آیا ہے۔"

'' بی ......تشریف لائے۔ ہم آپ کا انظار کررہ سے۔' بیج نے کہا اور بڑے سلیقے سے پردہ ہٹا دیا۔ پہلے عبدل بھائی اونٹ کی طرح مندا تھائے اعمد داخل ہوئے۔ وہ اس کھر ہیں آنا جائے سے۔ ان کے چیچے ہم دونوں بھی جیجکتے ہوئے اعمد داخل ہو گئے۔ چیوٹے سے مکان کا ایک کمرہ تھا۔ سانے چیوٹا سا دالان تھا اور دالان عی کوسٹنگ روم بنایا گیا تھا۔ سرکنڈوں کے دوموٹر ھے، ایک کول میز اور ایک سا دالان تھا ہوئی تھی۔ چار پائی پرسفید چادرتھی۔ دالان کے بسر سے پرایک سادہ سے لہاس ہیں ہمیں بور سانہ بوال کے دوموٹر سے اعما تھا، کھڑا تھا۔ اس کے ہوئوں پراستقبالیہ مسکرا ہے تھی۔ وہ ٹول کرا متایا کہ سے مدھا

" السيَّه السيِّه السَّاو بني السَّدو النسام بني إمهان المحد "

"آئی آبا میان!" ٹوری کی آواز سائی دی اور وہ سکراتی ہوئی دالان بی آگئی۔ بالکل سادہ، سمی آئی۔ بالکل سادہ، سمی آرائش سے ناآشیا، آنکمیس شاید باور کی فانے کے دھوئیں سے من ہوگئی تیس۔ چیرے پرایک آدھ جگہ کا لک بھی لگ گئی تھی۔ اس نے ہم سب کوسلام کیا تھا۔ اور پھروہ ہماز سند قریب آئی اور سب سے پہلے میرا باتھ پکڑ کر بوڑھے کے باتھ بھی دیے ہوئے بولی۔

ہاتھ پکڑ کر بدڑھے کے ہاتھ ہیں دیتے ہوئے بولی۔
''ابا میاں! میکر بھائی ہیں۔' شاید' کرئر دہ جمجی تھی۔ طالوت مسلم اہت بھیندروک سکا اور اس وقت میری شرارت مجھ پر بی اُلٹ گئی۔ بوڑھے نے میرا ہاتھ شولا۔ شاید وہ اس ہاتھ سے کوئی اعمازہ لگانا جا ہتا تھا۔ پھراس نے کر جموثی سے میرا ہاتھ دہاتے ہوئے کہا۔

"بوى خوالى مونى آب سىل كرميان!"

"اورية واب وزير الدين بين "اس بار نورى في طالوت كا باتحد يكر كر بور مع كم باتحد بين وب

"الله تعالى مرتبه بلند لرب" بوژھے نے كہا۔

''اپنے عبدل بھائی بھی ساتھ ہیں۔'' نوری ہولی۔

"اوو.....عبدل بعائی۔ بردا کرم کیامیاں...... بیٹیئے، بیٹیئے۔ آپ سب لوگ بیٹیئے۔'' ''اوو.....عبدل بعائی۔ بردا کرم کیامیاں

''اے او، کرم سرم کائے کا سالا۔ رانا صاب بولا، ہم آئیں اوھر لے آیا۔'' عبدل بھائی نے ہی اپنے طور پر اکساری برتی۔ ہم ووٹوں موڈھوں پر بیٹھ گئے۔ ٹوری کی آنکھوں میں تجیب سے تاثرات تھے۔ نہ ہانے وہ ہمارے چروں سے کیا اعدازہ لگا ربی تھی۔ شاید جانتا جا ہتی ہو کہ ہمیں یہاں آ کرکوئی مایوی ہوئی ہے۔ بوڑھا بھی عبدل بھائی کے ساتھ جاریائی پر بیٹھ گیا اور پھر بولا۔

میں! میرے دو نیچ بیں فر التماء اور صفدر مفدر کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔میری آلکمیں میں ایک طاقت کی میں اور جب میں کسی قابل شرباتو نورالنساء نے مرد بن کراس کھر کی ذمدداری

''اوه......!'' طالوت نے ہوئٹ بھینچ کرروئی والاکو محورا۔''تو مگر بلاکر،مہمان بنا کرتم مہمان کی بیہ عزت کرتے ہوروئی والا؟........ہم ڈاکو بیں ......کون؟'' طالوت آ کے بوھا۔

"ارے مار بومت بھائی! ..... مال تم بوے جور کا ہاتھ پڑتا ہے..... ہم کیا بولے؟ ....ارے اور کس نے ہمارا تجوری صاف کر دیا؟"

''روئی والا! تمهاری جتنی جائیداد ہے، کھڑے کھڑے خریدلوں گا۔ بتاؤ،اس کی قیت کیا ہے؟ ای وقت اوا نیک ہوگی، سمجے؟'' طالوت نے کونے دارآ واز بس کہا۔

"إعود مجر بعالُ! بم كيابوك؛ بائه، بم تولف كور"

'' بکواس مت کرو۔ میرے دیئے ہوئے پانچ لا کھ واپس کر دو، ور نہتمہارے اوپر دھوکا دیں کا مقدمہ کروں گا اور تمہیں قید میں ڈلوا دوں گا۔''

''ارے پانچ لا کھاور .....اور ایک لا کھروسیلا کا ...... پورے تپدلا کھ۔اور پھر لاکھوں کا نقصان۔ ہائے ......ہم تو کٹ گیو۔''سیٹھ گانے کے اعماز میں رونے لگا۔

" آؤ عبدل بھائی اسیٹھ کورات بی دیکھیں گے۔" طالوت نے کہا۔عبدل بھائی اب ہمارا چی تھا، اس لئے وہ گردن اکرائے ہمارے ساتھ کل آیا۔کس کی مجال تھی کہ ہمیں روکتا۔ہم لوگ باہر کل آئے۔ "سیٹھ بہت کمینہ ہے،عبدل بھائی ! مہمانوں پر چوری کا الزام لگا تا ہے۔" طالوت نے باہر نگلتے ہوئے کما۔

"ارے خدا کم ......کینوں کا کمینہ ہے۔ بہت ذلیل ہے ...... پن آپ نے کھوب جور کا جمانیٹرلگایا، رانا صاحب! خداقتم ، بجا آگیا۔اب وہ پائچ لا کہتم ( ہفتم ) کرنے کو ہائگا ہے۔"
"ہم اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈال کر نکال لیں مے۔تم گرمت کرو۔" طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم میٹوں سیٹھ کی کھی سے نکل آئے۔

''کیا پوت صاب! نوری کے کمر چلیں گا؟'' ''بال اسس بالک تم تیکسی روکو۔'' طالوت نے کہا۔ اور عبدل بھائی ایک تیکسی کوآوازیں دینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم تیکسی ہیں بیٹھے شاہ پور کالونی جارے تھے۔ راستے ہی طالوت نے کہا۔ ''اب ہم واپس سیٹھ کی کوٹھی پرنہیں جائیں گے۔ ہمیں کی عمدہ سے ہوٹل میں قیام کرنا ہوگا۔ عبدل بھائی! تم نے کوٹھی کے لئے کسی سے بات کی؟''

''ارے آپ کے پاس سے جانے کے بعد ہم جاروں طرف محومتا پڑا۔ ایک بہت عالیشان کوشی کے لئے بروکر سے بات کی۔ کُل کوشی دکھائیں گاسیٹھ، بڑائس کلاس کوشی ہے۔ ایک دم فٹ فاٹ۔'' ''خوب .....کل ایک کاربھی خریدنی ہے۔ ضرورت تو ہوگی۔''

'' ٹھیک بولا، رانا صاحب ۔۔۔۔۔۔۔ ٹھیک بولا۔'' عبدل بھائی خوثی سے دانت ٹکال کر بولے۔ بدی موٹی آسامی ہاتھ لگی تھی۔ دارے نیارے ہو گئے تنے۔اور کیا چاہئے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فیکسی شاہ پور کالونی پہنچ گئ اور پھرعبدل بھائی نے اسے زکوالیا۔عبدل بھائی نے کرامی بھی اپنی جیب سے ہی ادا کیا تھا۔ آخرکواس کمپنی کا نیجر تھا، جوابھی قائم نہیں ہوئی تھی۔

2

دوثم

سن کے من میں بیروس ہیں ہیں ہوں ہا ہرے اس اسے پیمائے۔ من دووں اس ماموں سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ ''ال الماليال مكر الدگرار كركمان معالات ہے۔ المبرا کا سروح من مرس

''بال چاچا! کیشرالوگوں کو کام کِدهر ملتا ہے۔صاحب لوگ کا مرتی (مرضی) کا بات ہے۔ اور اپنا روئی والا۔ بیتو سالا ایک دم حرامی ہے۔ ابھی نوری کونوکری سے نکال دیا۔ پن بیسالا با بوکھان کا حرامی پن ہے۔ وہ سیٹھ کو بولا۔ نیس تو سیٹھ نوری کوئیس نکالتا۔'' عبدل بھائی نے کہا۔

''ایں .....ت .....قرالنساء بیٹے!.....م .....میرا مطلب ہے ......،' بوڑھا خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر خاموش ہوگیا۔ نوری کا چہرہ بھی زرد ہوگیا تھا۔ شاید اس نے بھی پی نیز کر میں نہیں سائی تھی۔''ارے دیکھو ..... ہوئے کہا اور سنجا لتے ہوئے کہا اور نوری کی مشکل کی حد تک صل ہوگئے۔ وہ جائے لینے چلی گئے۔

"بابوخان وجمي تو تكال ديا كيا-" بين في اسموضوع كوآ م برهايا-

"ارے ہاں۔وہ بھی کھلاس ہوگیا۔"عبدل بھائی بنس بڑا۔

"بابوخان كانورالنباء ب جمرًا موكما تما؟" بورْ مع في جرب يرتجس أبحرآيا-

" پیتہیں۔"عبدل بھائی کے بجائے میں جلدی سے بول پڑا۔

'' خیر ......الله دازق ہے۔' بوڑ سعے نے ایک شمنڈی سائس لی۔ اور پھر ادھر اُدھر کی با تیں کرنے لگا۔ اس نے دانا عزیز الدین سے ان کے بارے میں پوچھاتھا۔ پھر توری چائے لے آئی۔ اس کے ساتھ تی پھل اور بسکٹ بھی تنے ، اس نے کھر پلوائر کیوں کے مانٹہ چائے بنا کر ہمیں دی اور پھلوں وغیرہ کی پلیش بی کیس ۔ بوڑھا بھی شریک تفار صفار کا کہیں پہنیس تھا۔ شریف لوگ، حالات کا شکار۔ میں نے دل پیش کیس ۔ بوڑھا بھی شریک تفار میں دو رو پے دیے۔ نہ جانے بہ میں سوچا۔ توری نے سیٹھ نے اے دورو پے دیے۔ نہ جانے بہ میں سوچا۔ توری نے سب پھر کہاں سے کیا ہوگا؟ ویسے اس وقت عبدل بھائی کی بات بات میں مداخلت کھل رہی میں۔ اس لئے میں نے اے ہمگانے کا فیصلہ کرایا۔

جائے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے عبدل بھائی سے کہا۔"عبدل بھائی! آپ کے سروایک کام کیا عمیا ہے۔"

'' ہو ہو ...... بولو کولر بھائی!...... تھم کرو۔''عبدل بھائی مستعدی ہے ہولے۔ ...

'' کرہ نگ کرالیں۔ پہلے سے انظام ضروری ہے۔ اور ہاں.....دات کو آٹھ ساڑھے آٹھ بج آپ جمیں لینے آ جائیں۔ بس اب آپ جلے جائیں۔''

''اچھا تی .....اپن چلے۔''عبدل بھائی فورا کھڑے ہو گئے اور پھر وہ ملام کر کے نکل گئے۔عبدل بھائی کے عبدل بھائی کے نکل گئے۔عبدل بھائی کے نکل جانے مسکراتے ہوئے کہا۔

"میان!اگر برانه مانوتو آیک بات پوچهون؟"

"فرورمحرم!" ميل نے كبار

" پیکرٹری صاحب کا ای بھر میں نہیں " یہ سسکور بھائی ۔۔۔۔۔کیا آپ ۔۔۔۔۔؟" ' بردا اچھا سوال کر کے آپ نے میر سالک مشکل حل کر دی ہے محتر م بزرگ! ۔۔۔۔۔رانا عزیز الدین

دراصل میرے دوست ہیں۔ میں ان کا سیرٹری قطعی نہیں ہوں۔ ہم دونوں یونمی سیرکو نظے تھے کہ یہ بجیب وخریب لوگ کرا گئے اور میں تفریحاً گلر بھائی بن گیا۔ میرا نام سلیم احمد ہے۔ رانا صاحب کو بیانو کے لوگ دلچیپ معلوم ہوئے، کیونکہ انہوں نے زعدگی پہاڑوں میں گزاری ہے، اس لئے ہم ان میں شائل ہو گئے۔ " ''اوہ .......'' بڑے میاں بنس پڑے۔ نوری بھی مسکرائے بغیر ندرہ کی۔ چند منٹ سب مسکرائے رہے کہ بڑورانسام، رہے۔ پھر بڑے میاں ہوئے۔ " جھے بھی ان لوگوں سے اُبھی ہوتی ہے۔ لیکن بس ..... جب نورانسام، نوری بن گئ تو ان لوگوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ " آخر میں بوڑھے کی آواز لرزگی۔

"نورانساء نے اس لائن کا انتخاب کیوں کیا ہے تحتر م؟" طالوت نے پوچھا۔
" بیٹے! انسان سے کھے غلطیاں سرز دہو جاتی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ان کے گناہوں کی سزا دنیا میں بی ال جاتی ہے۔ میراخیال ہے، جھ سے بھی کوئی گناہ بی ہوا تھا۔ کیکن جھے اپنے معبود سے بیٹکوہ ہے کہ اس نے میرے گناہ کی سزامرف جھے کیوں نددی؟ میرے بیچ کیوں میرے گناہ کا شکار ہو سے عظوہ میراکوئی وسیا نہیں تھا میاں! صرف آنکھوں سے معذور ہونا تو کوئی بات نہیں تھی۔ مزید بیاریاں بھی حملہ آور ہو کئیں۔ ناہر کی دنیا کے بارے میں وہ کھے نہیں جملہ آور ہو کئیں۔ ناہر کی دنیا کے بارے میں وہ کھے نہیں جاتی ہیں۔ نام کی سزا میں کے خورانساء کوئی آنا ہوا گناہ نہیں کیا، جس کی پاداش میں نورانساء کوئی انتا ہوا گناہ نہیں کیا، جس کی پاداش میں نورانساء کے ذریے میری پیشائی داغدار ہو جائے۔ اس لئے میں نے پورے اعتاد کے ساتھ اسے آزادی دے کے در لیے میری پیشائی داغدار ہو جائے۔ اس لئے میں نے پورے اعتاد کے ساتھ اسے آزادی دے

نوری کی آنکموں سے آنسوفیک رہے تھے، جن کا اسے جوٹی احساس ہوا، اس نے انہیں خٹک کرلیا۔ ''جس لائن بیں نوری نے قدم رکھا ہے محتر م! اس بیں غلط لوگوں کی بہتات ہے۔نوری ایک شریف لاکی ہے، لیکن اس کے باوجودوہ ماحول اس کے لئے مناسب نہیں ہے۔'' میں نے کہا۔

"أيك درخواست كرول كاميال! آكر بان لوتو بردا احسان موكا\_"

' فرمائي، فرمائيے'' طالوت جلدي سے بولا۔

"نورالنساء كونورى مرف دولوگ كہتے ہيں، جن كا انسانيت سے كوئى داسط نہيں ہوتا۔ جو جذبات سے التعالیٰ ہوتا۔ جو جذبات سے التعالیٰ ہوتے ہیں۔ جب لوگ نورالنساء كو تقارت سے نورى كہتے ہیں تو مير سے دل پر گھونسہ لگتا ہے۔ آپ لوگ تفتلو سے نيك اور شريف معلوم ہوتے ہیں، ميرى درخواست ہے كہ آپ اسے نورى نہ كہيں۔ "
"نہم آپ كى خوا بحش كا احرّام كريں گے محرّم! كيا ہم انہيں نور كھہ كتے ہیں؟" ميں نے يو چھا۔
"نہاں۔ اس نام ميں اپنائيت ہے۔"

" فَكُر بدلين آپ كويدا حساس كونكر بهوا كه بم لوگ شريف بين؟"

''اس کے جواب کے لئے میرے پاس الفاظ ٹیس ہیں۔ ہاں، میں خدا سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ میری نورانساء کو برے لوگ نہ کلرائیں اور نہ جانے کیوں بعض اوقات جھے اپنی دعاؤں پر اعتاد سامحسوں معط ہے''

'' بچھے چند کھات کی اجازت دیں۔'' نورالنساء نے اٹھتے ہوئے کہااور پھروہ باور چی خانے میں چلی گئی۔ بڑے میاں کے چہرے پر چند سوال اُمجر آئے۔لیکن وہ انہیں آخر تک زبان پر نہ لا سکے۔نوری مجمی رے تنے تھوڑی دیر کے بعد لیکسی ایک خوبصورت ہوٹل کے سامنے رک گئے۔عبدل بھائی نے کرایدادا کیا اور پھر ہم اندر داخل ہو گئے۔

ہوئل در حقیقت عالیشان تھا۔ کشادہ ایئر کنڈیشنڈ کمرے رہائش کے لئے بہت عمرہ تھے۔ہم نے انہیں پند کیا۔ اور پھر طالوت نے مزید یا چ ہزار رویے نکال کرعبدل بھائی کو دیئے۔

"أب الى جيب سے مارے اخراجات ندكري عبدل بعائى! بدركه ليس اور جبخم موجائين تو ئے تکلفی ہے ما تک لیں۔''

''موجی .....آپ نے دس بجار جودئے تھے؟''عبدل بھائی نروس موکر بولے۔

''وہ آپ کے تعے عبدل بھائی! ہمارے دوسرے اخراجات ہمارے ذھے۔ آپ کا ان سے کیا تعلق؟'' "كمادم (خادم) بول سركار! خداقهم! بميشدوفادار بائيس ك\_" عبدل بعالى لرزت موس بولي "اور عبدل بماني!" دفعته طالوت بولا\_

''روشلا کا فون مبر کیا ہے؟'' طالوت نے اچا تک ہو چھا۔ اور میں چوتک کر طالوت کی طرف دیکھنے لگا۔ طالوت کوای کا خطرہ تھا، اس لئے اس نے میری طرف میں دیکھا، بلکہ عبدل بھائی کا بتایا ہوا مبرنوٹ كرف لگا-" تمك بعدل بعانى! اب آب آرام كريں كل كا كيا بروكرام بي؟"

" جيها هم كري رانا صاحب!" عبدل بمائى مرايا نياز تهـ "كلآب سارے كام كرے آئيں \_كوئى عمده كاڑى ،كوئى اور دفتر \_ دفتر كانورى طور پر بندوبست ند بعی ہو سکے تو ایک آ دھ دن دیا جا سکتا ہے، لیکن میدونوں چیزیں ...... ہم ہول سے اس وقت تک اہیں نہیں جائیں گے جیب یک آپ کا فون نہ آئے۔سودا ہو جائے تو موٹر پینی کے ملازم کو ساتھ لیتے آنا۔ ادا کیکی کردی جائے گی۔ کسی ڈرائیور کا بھی انتظام کر لیٹا۔''

" بين خود بھي کار چلاسکتا ہوں جي ۔ خداقتم! ايك دم فس كلاس والا \_'' ' ' خیر ، بحر بھی ڈرائیور کی ضرورت تو ہو گی۔''

''تلاس کرلیں مے سرکار!'' عبدل بھائی نے کہا اور پھر وہ سلام کر کے چلا گیا۔ تب طالوت مسکراتی مولی تکاموں سے میری طرف دیکھنے لگا۔

" السساب سناؤ ...... كما كهنا حاجة مو؟"

" نمنے کو بہت کھے ہے۔ لیکن پہلے صورے ایک سوال کروں گا۔"

"اس كا جواب بيس ملے كاء" طالوت نے كہا۔

''ہاں، انبان ہوں۔ بس، بہرحال وہ اس معرف کے لئے کیا بری ہے؟ اور پھراس بے چاری کو رو فی والاے کھیلیں ملا۔

"اوہو .....ابھی تھوڑی دریکل تو اس کے بارے میں تم دوسرے انداز سے سوچ رہے تھے۔اس ہات ہر تاؤ کھارہے تھے کہاس نے سیٹھ کے ساتھ مل کر مہیں بھانسے کی کوشش کی۔'' ''دراصل عارف! میں نے اس کے ایک جملے برغور کیا، جس نے میرے اندر کیک پیدا کر دی۔''

باور چی خانے میں جاتی اور بھی ہمارے پاس آئیٹی ۔صفور بھی آئیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ چمٹی کلاس میں پر متا ہے اور ہیشہ اپنی کلاس میں اوّل آتا ہے۔ اور جب نورالنماء باتی کمریر ہوتی ہیں تو خوب محنت ے اسے پڑھاتی ہیں۔اس نے کہا کہ اے معلونے بالکل پندئیس ہیں۔ ہاں، کہانیوں کی کتابیں وہ شوق سے پڑھتا ہے، جو بھی بھی تورالنساء باجی او بی ہیں۔

میمی طور ایک ایکمٹرا کرل کا محرانہ نہیں تھا۔ نہایت شریفانہ ماحول اور اوپر سے بابو خان کی ذلالت ورى كى لجاجت كيسى متضاوبا تين تحيس بحرجم نے كھانا كھايا۔ خاصے لواز مات تھے۔ نہ جانے نوری نے بیسب کھ کہاں سے کیا تھا؟ تا ہم اس کا گھر تھا، اس لئے اس سے کچھ نہ ہو چھ سکے۔ پھرعبدل بھائی آئیا۔نوری نے اسے بھی کھانے کی پیشش کی اورعبدل بھائی بے تطلق سے بیٹے گیا۔اس نے بتایا کہ ''دلشاد'' میں ہمارے لئے کمروں کا بندو بست ہو گیا ہے۔اس نے کمروں کے نمبر وغیر ہ بھی بتائے تھے۔ چلتے ہوئے میں نے سوروپے کا ایک نوٹ صفور کے ہاتھ میں تھاتے ہوئے کہا۔" صغور میاں! بیہ تہاری مفائی کے لئے۔ اور کہانیوں کی کتابیں اُدھار۔"

" وسليم بمالى!" نورى نے آستہ سے كها۔"اس نيج نے اتنا بوا نوث بھى نہيں ديكھا۔ دينا جات میں تواس کی حیثیت کے مطابق دیں۔"

"ورا" من نے سلتے ہوئے لیج مں کہا۔" تم جانی ہو کہ مرااس قلی دنیا ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البھی میری شخصیت پر گندگی کی اتن تهدنیں چر همی که میں خلص اور نیک او گوں کوان کی قیت اوا کرسکوں۔ ہاں، دل کی کوئی خواہش پوری کرنے کو جی ضرور جا ہتا ہے۔ اگر متروری مجموتو صندر کو یہ پیے رکھ لینے دو۔ بان اگر جھے کوئی مقام نیس دینا چاہتیں تو میں مجبور بھی نہیں کروں گا۔''

نوري مجمعے دیکھتی رہی۔ پھرنظریں جھکالیں۔

''اب اجازت دیں محرم! جب تک اس شہر میں ہیں، حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ کی اجازت

"مرب لئے اس بے زیادہ خوش کی بات اور کون کی ہوسکتی ہے بیے! میں تو یوں بھی اعرا آدی ہوں، کہیں جانبیں سکتا۔ بس گھریں پڑار ہتا ہوں۔اگر کوئی آ جائے تو میرا دل بھی خوش ہو جاتا ہے۔'' "تب تو ہم روز حاضر ہوں گے۔" طالوت نے کہا۔

"برى خوشى سے يہ جمون پر المهيں خلوص سے مالا مال ملے گا۔" براے مياں نے كہا۔

"لورا" من ناآستد عكيا

"قى ا" وەمىرے بالكل قريب كمرى تى ، اس كئے سركوشى مى بولى \_

''اگراس قابل مجموتو کل دن کودس بج دلشاد میں آ جاؤ تمہارے شہر میں اجبی ہیں، اس لئے بعض معاملات میں تم سے چھےمشورے کرنے ہیں۔"

"مي حاضر موجاؤل كي-"

"كى" الى نے جواب ديا۔ اور پھر ہم بزرگ ے مصافحہ كر كے اورصفور كى مرير باتھ پھيركر بابر نكل آئے عبدل بعائى ايك فيكسى كر لايا اور بم فيكسى ميں بينه كر دلشاد چل پڑے \_ راستے بحر بم خاموش "متم خور مجھ سكتے ہو- پہاڑيوں رئم نے بدمعائى كا جوت ديا تھا۔"

ودمين ميرے دوست! مارے اور تمهارے درميان ايک شريفان معابد ، مجى ہے بمي كمي كى قابل افتراض خلوت میں داخل نہ ہوں گے۔''

'' وعده؟'' طالوت نے میرے لفظ'' قابلِ اعتراض'' برغورنہیں کیا تھا۔

' لکا وعدو۔' میں نے جلدی سے کہا۔ میں اس الفاظی چکر سے فائدہ اُٹھانے کے چکر میں تھا۔ فلاہر ب، بات مرف " قابل اعتراض" مناظر كي من اس سے يہلے كاتو يس نے كوئى وعد ونيس كيا تھا۔ " تو پېر کرد ل نون؟"

" بہم اللہ " میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور طالوت نے ریسیور اُٹھالیا۔ پھراس نے روشیلا کے نمبر ڈاٹل کئے اور دوسری طرف سے ایک زنائی آواز سائی دی۔

«ممس روشیلاموجود ہیں؟"

"كون صاحب بول رہے ہيں؟"

"راناعزيزالدين\_"

"مل معلوم كرتى مول-" دوسرى طرف سے كها كيا اور چند عى لحات كے بعد روشيلاكى بائتى موئى آواز سنائی دی۔

"رانا صاحب.....؟"

"راناعزيز الدين عي بول ربا مول"

"من آب ب ناداش مول رانا صاحب!"روشيلان روسى مولى آواز ش كها\_

"اسائى بدستى كى علاده اوركيا كه سكتا بون؟" طالوت نے جواب ديا۔

"بقسمت توش مول، جوآب كے لئے تؤپ دى مول - كين آپ ميرا پيفام طنے كے بعد بھى مجھ

"میری مجمد مین تین آتا، یهال سب او گول کوکیا بوا بر کیا سوتے میں انسانی جم بھی تگابوں سے ااجل موجاتے ہیں؟"

"كيامطلب؟"روشيلاتجب سے بولى۔

"دوسرے لوگوں كا بھى كى خيال بى كە بىم روئى والاكى كوتنى بىل، اپنى خواب گاه بىل موجودنىيى لھ۔ مالانکہ بات صرف اتن ی ہے کہ ناونت نیندآ کی تھی اور بس۔"

"اریے-لیکن میں نے خود آپ کی خواب گاہ میں جما تکا تھا۔ اور پھر پوری کوتھی میں آپ کو تلاش ارتی پری می "

" میں اس سلطے میں اور پھینیں کہوں گا، سوائے اس کے کہ ہمارے ساتھ مناسب سلوک نہیں ہوا۔" مااوت نے کسی قدر سنجد کی سے کہا۔

"اوه .....ق كيارونى واللف آب سيجى كونى بدتيزى كى سيج"

" المين مس روشيلا! جمصان سے كوئى شكايت نبيل ب مكن ب، ميں بہت جلد آپ كاشېر چيوز رول "

"إس نے كيے الو كھے الداز مل كہا تھا كہ ميں تو بازار ميں بحى موں۔ آپ لوگوں سے بنا كے نہ ر کھول تو کسے گزارا ہوگا؟"

" بال..... مجھے یاد ہے۔"

''نوری کو تقرِکتے دیکھ کر ہم سوچ بھی نہیں کیتے تھے کہ اس کا دوسرا رخ ایسا عجیب ہوگا۔ میرا خیال ہے، وہاں دوسری ایکٹرالز کیاں بھی تھیں۔ ہم نے کس کی طرف توجہ دی۔''

"ای طرخ ممکن ہے، روشیلا کی بھی کوئی کہانی ہونییں بھی ہے تو یہاں اس ہوٹل میں اسے مرعو کرنے میں کیا ح جے؟''

''کوئی حرج نہیں ہے طالوت! ہاں روشیلا اور نوری کا فرق میں تبہارے سامنے واضح کر دوں۔روشیلا ك ساتھ اگر حادثات بمي موئ تو اس نے ان حادثات كو تبول كر كے خود كو فروخت كر ديا\_ نورى بمى حالات سے اور بن ہے۔ ممکن ہے، اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا اسلیج آ جاتا، جب وہ روشیلا بن جاتی۔ " " السيسية مايال فرق م ينين جم إت روشيا البيل بني دي م ي

''پوری کوشش کریں ہے۔ محریارا کیسی انومی بات ہے، ہمیں ایسے ہی لوگ نکراتے ہیں۔خودداراور معززتم ك\_بوى محنت كرنى برتى إان كماتھ-"

''لطف بھی ای میں آتا ہے۔اب ان نورالنساء عرف نوری عرف نور خاتون کوشیشے میں اتارنے کے بارے میں کیا سوج ہے تم نے؟" طالوت نے کہا۔

ودكل دس بج بلايا ب-اس ك بعداس كمائ ورامه بولنا يراع كا-اميد ب، كامياني مو جائے گی۔ بہر حال، اب یہاں کچھ عرصہ قیام کا فیصلہ کیا ہے تو چر کیا حرج ہے؟"

"كوئى حرج نيس ـ" طالوت نے كردن الماتے موئے كما اور چم جھے كورتے موئے بولا\_"ويے تہار۔ اندرایک بڑی خرابی ہے۔''

"تم مجوباؤل کے بجائے بہنیں دریافت کرنے کے عادی ہو۔ یار! میں جا ہتا ہوں ہم بھی ایک محبوب بال او-تاكميرے يروكرامول ميں رخندا عدازى نيمو " والوت نے كہا۔

"فير .....اس لائن من رجاقو مراكام بهي كبين شكبين بن جائ كاليكن في الحال من تبارك کسی پروگرام میں رخنه اندازی تونہیں کررہا؟''

'' کرتو رہے ہو۔ اب اگرتم میرا پیچیا چھوڑ دوتو میں ذرا ٹیلی نون پر روشیلا سے پیار محبت کی دو جار

"چلا جاؤل گا دوست! لیکن ایک شرط پر۔ وہ بدکہ کم از کم نون پرتم اس سے گفتگو میرے سامنے بی کرو۔" طالوت بچھے گھورتا رہا، پھر ایک گہری سائس لے کر بولا۔" ٹھیک ہے۔ لیکن تم شاہ وانہ کا دوشالہ میرے پاس رکھ کر جاؤ گھے۔" دوثم

'' پچھٹیس۔صرف ہمارے اوپر ڈا کہ زنی کا الزام لگایا ہے۔ پانچے لا کھ رد پے نقذ ادر پچھ زیورات ہے''

"اده.....وه كمينه.....وه كمينه..... "روشيلا دانت چين كربولي-

''جانے دو، روثی! اسے اس کی کمینگی کی سزا ضرور کیے گی۔ میں ان لوگوں کو معانب نہیں کروں گا، جنہوں نے میرے خلاف سازش میں حصہ لیا ہے۔'' طالوت نے کہا۔

''روئی والا بے حد کمینہ ہے۔ کیکن تم سب کوایک بی خانے میں نہ تواد، ڈارلنگ! میں تو تمہاری دیوانی ہوں۔ میں نے تمہیں تھوڑی در کے لئے اس کے پاس اس لئے چیوڑ دیا تھا کہ میں تمہارے لئے مناسب انظام کرلوں۔ بس اتن کی در میں سب کچھ ہوگیا۔''

''اوه.....تم نے میرے لئے کیاانظام کیاہے؟''

''وہ نانی ..... کمبخت نہ جانے کیوں زغرہ ہے ابھی تک۔بس دہ سب کی طرف سے مشکوک ہے۔ میے کی لالچی ہے۔ میں نے اسے موٹی رقم دی، تب جا کر تیار ہوئی۔''

" بيل حميمين اس كے بدلے ميں دس كنارقم دول كا، روشى ! دولت كى فكر مت كرو\_"

"جھے تو بس تمہاری فکر ہے۔ اور کس بات کی فکر ہو سکتی ہے جھے؟" روشیلا نے طالوت کے کندھوں بر ہاتھ رکھ کراسے نیچ گرا دیا۔

ای وقت میرے کان میں ایک سر گوشی سنائی دی۔

"اس كے بعد يهال رُكنا مناسب بيس محترم عارف صاحب!"

اور میں بری طرح چونک پڑا۔ میں نے بلٹ کرد یکھا، راسم میرے نزد یک کھڑا تھا۔

"اوو .....تم؟" من في حيرت سي كها-

" تشریف لأئے۔" راسم نے کہا اور میرا باز و پکر کر ایک جھٹا دیا۔ دوسرے لیے ہیں اپنے کرے میں میری میں تقیقا یہ طالوت کی بدمعاشی تھی۔ اس نے راسم کو ہدایات دے دی ہوں گی اور راسم میری چوکیداری کر رہا تھا۔ بہر حال اس کے بعد میں خود بھی وہاں بیس رکنا چاہتا تھا۔ اس لئے جھے کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ لیکن دوسری میج روشیلا ناشتے میں ہمارے ساتھ تھی۔

"اده.....مس روشيلا! آپ كب تشريف لائين؟" من ن يو چها-

''بس مج بی مجئے۔ پیتہ معلوم کر کے آگئے۔'' طالوت نے جھے آگھ مار کراکی مخصوص اشارہ کیا اور بولا۔ ''مس روشیلا بعند ہیں سیکرٹری! کہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں اور ہم ان کے ساتھ بی قیام کریں۔'' ہیں طالوت کی بات مجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ طالوت نے ایک بار پھر ہونٹ سکوڑ لئے۔ کویا روشیلا ے بیزاری کا اظہار کر رہا تھا۔ اور ہیں اس کی بات بخو بی سجھ گیا۔ اور میرے زبن نے تیزی سے کام کرنا اگر وع کر دیا۔

"سیٹھ روئی والا کے رقیے کے بعد بھی آپ اس بات پر غور کریں گے، رانا صاحب؟" میں نے اللہ ساتان میں کہا۔

''سیٹھرونی والا میں اور مجھ میں فرق ہے گور بھائی!'' روشیلا نے کی قدر تیز لیج میں کہا۔ ''جی ہاں.....و فرق مجھ معلوم ہے۔'' میں نے آئے لیج میں کہا۔ ''اوہ.....کیا مطلب؟.....کہاں ہے فون کررہے ہیں؟''

" دلشاد ......روم نمبرایک سوآ تھے''

'' مائی گذنس۔ میں ابھی آ رہی ہوں۔ میرا انتظار کریں۔'' روشیلا نے کہا اور نون بند کر دیا۔ طالوت نے بھی ایک گہری سانس لے کرریسیورر کھ دیا۔

"آری ہے۔"اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔
" اس کے میں میں میں انداز میں کہا۔

"مبارك.....!" من في مكرات موس كها\_

''یار! تم ناراض تو تبیں ہو گے؟ میرا مطلب ہے.....میرا مطلب ہے.....'' طالوت کچھ کہتے کہتے خاموش ہوگیا۔

"مل تہارا مطلب مجھ رہا ہوں اور دفعان ہو رہا ہوں۔" میں نے کہا اور طالوت ہنے لگا۔ میں کمرے سے باہرنکل گیا، کین میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ طالوت اور روشیلا کی ابتدائی گفتگو ضرور سنوں گا۔ چنانچہ میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میں بظاہر لباس وغیرہ تبدیل کر کے لیٹ گیا تھا لیکن میرے کان باہر ہونے والی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔

دفعتہ میں نے محسوں کیا کہ میرے کمرے کی چابی کے سوراخ سے کوئی اندر جمانک رہا ہے۔ نائٹ بلب روش تھا۔ طالوت کے علاوہ اور کون ہوسکا تھا۔ بدمعاش اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ میں سوگیا، یا جاگ رہا ہوں۔ بہرحال، میں سوتا بنار یا۔ اور پھر جگی می قدموں کی چاپ وُ ور ہوگئی۔ تب میں خاموشی سے اٹھا، شاہ دانہ کا دوشالہ اور جا ہمتگی باہر نکل آیا۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ لیکن میرا اندازہ درست تھا۔ میں ٹھیک وقت پر باہر نکلا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لفث سے روشیلا باہرنکل آئی۔ ایک پورٹر نے کمرہ نمبر ایک سوآٹھ کی طرف اس کی رہنمائی کر دی تھی۔

دستک پر طالوت نے دروازہ کھولا۔ تب جھے شاہ دانہ کے دوشالے کی ایک اور خاصیت معلوم ہوئی، اس میں مجھوظ ہونے کے لئے ضروری نہیں تھا کہ میں اتن ہی جگہ سے اعمر داخل ہوسکوں، جتنی میری جمامت ہے۔ میں طالوت کی ٹاگوں کے درمیان سے بھی آسانی سے نکل گیا تھا۔ کویا دوشالہ اوڑ ھنے کے بعد جمامت کی قیدنہیں رہتی تھی۔

روشیلا اندر داخل ہوگی اور طالوت نے دروازہ بند کر دیا۔ روشیلا کے چہرے پر مجیب سے تاثرات تھ۔وہ ایک جگہ کھڑی طالوت کو گھور رہی تھی۔

"كيابات إمس روشلا! آئي.....اندرآئي-" طالوت في مكرات بوع كها-

" كِيلًا جمع مدينا يُحراناً صاحب! كرآپ نے تجھاس قابل كيون بيس سمجما كروفي والا كے مكان سے نكانے سے نكانے سے بل جمھے فون كر ليتے"

''دراصل مس روشیلا! رونی والا کی کمینگی کے بعد میری جرائب نہ ہوئی کہ کمی اور سے رابطہ قائم کروں۔'' ''کیا کمینگی کی اُس نے؟'' روشیلا چونک کر ہولی۔ "دبس یارا یادنددلاؤ .....نه جانے کس طرح برداشت کیا ہے۔ یول مجموء اپنی حماقت کی سرا بھکتا ر با ہوں۔

" خر ..... خمر ني الحال وونيس آئ كي ليكن اس كلولو، پيچيا محي نيس چپوژ س كي آساني سين دونیں، اب یل خود پیما چرالوں گا۔ کم از کم ایک بات تو سائے آئی ہے۔ اب وہ کس منہ ہے ا ملمار ٱلفت كرے كى؟"

''ای منہے،جس سے دوسب کے سامنے کلمی ہیر دے کرتی ہے۔''

''اونہد..... بیں ہیروئیں، ولن ہوں۔ چلو ناشتہ کرو۔ اس کی موجود کی بیں، بیں نے نمیک سے ناشتہ مجی میں کیا۔ اور یکے بوجھ عارف! تو یہ بھی میں نے اس سے انتام لیا ہے۔ اُلو کی بھی نے ایک لاکھ کی حیثیت مجھ سے زیادہ مجمی می اورائی دانست میں مجھ کو بے دون بنایا تھا۔"

''بہر حال، جھے خوتی ہے کہ اب تم زمانہ ساز ہوتے جارہے ہو۔'' میں نے کہا اور ناشتہ کرنے لگا۔

"كيامطلب؟ .....كياكمناج بح بين آب؟" روشيلا تك كربولى

دولس .....مرى زبان نه محلواتيم من روشيلا!..... بن آپ دولون كفر ق كو بخو في جانا مون. آپ میں اور روئی والا میں ایک لا کھ اور چار لا کھ کا فرق ہے۔آپ کی حیثیت صرف وُ مکٹی پرسن ہے۔" ا کے لئے کے لئے روشیلا کا چمرہ فق ہوگیا۔لین اس نے منعطنے میں در نییں لگائی۔ امیا تک اس کی آئمول میں آنسو برآئے اور پر وہ طالوت کے کندھے پر سرد کھ کرروتی ہوئی ہولی۔

" وارانك اتم ميرى توبين برواشت كرد بهو تمهارا سكرترى كيا كهدوم ب؟" " كرارى اكيا كهدم مواخ ؟ كل كركون نيس كتة؟" طالوت في كوك كركها-

" حضور رانا صاحب! بو كرم عرض كرربا بول، درست بى ب-خورسين روكى والان في محمد منايا تا، اس نے دس برسدت کی آفر جھے بھی دی ہے۔اس نے کہا کہ اس نے مس دوشیلا کے ذریعے آپ کو پھانیا ہے۔ یا کچ لاکھ میں سے ایک لا کوروشیلا کا ہے اور صنور رانا صاحب! میں نے ان دونوں کی مختلو بھی ک -- كيك لفظ بلفظ دمراؤل؟ كيون مسروشيلا! كيا من غلط كمدر با مون؟ سينم روني والان اس وقت وا كرزني كي اداكاري نيس كي، جبآب نے چلتے وقت ان ايك لا كھ كا مطالبه كيا تھا۔آپ كومعلوم نہیں، میں رانا صاحب کا دوست بھی ہوں۔ میں ان کے سارے مفادات کی تکرانی کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ کی اور ان کی تفتگوٹیپ بھی کر لی ہے۔"

" بيسس بيجموث إدانا صاحب! آپ كاسكرارى جموث بول ربائ -" روشيلان محرات موك

" ميكرترى من يمي ايك خوبي م من روشيلا! ووجمي جموث نيس بولا من تو آپ ير كروژول خرج كرنے كوآمادہ تھا،كين آپ نے اپني قيت بهت كم لكائي ميرا خيال ہے، آپ ناشتہ كر كے فور أيهال ب نكل جائيے۔ورنديس آپ كي آوازوں كائيپ پوليس كے حوالے كردوں گا۔

روشیلا جلدی سے کھڑی ہوگئ ۔ اس نے ناشتہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اور پھروہ تیزی سے باہرنکل گئ۔ اباس کے یاس کنے کو کھے بھی جیس تھا۔ کہتی بھی تو کیا۔ ساری پول کل گئ تھی۔ طالوت نے ایک قبتہہ لگایا اور میری پشت میلتے ہوئے بولا۔ "یار ابدی خوبیوں کے مالک ہو۔"

"بنده بروری کے حضور نواب صاحب! لیکن خادم سے کیا عقل مندی سرزد ہوئی ہے؟" میں نے محراتے ہوئے کہا۔

"موقع شاى ..... فورأ ميرا متعمد مجمد كئ در حقيقت جميدال كورت سے كونت مون كلي تحل اور مل اسے بلا کرائی حماقت پرخود بی شرمنده مور ہاتھا۔

"كول ..... خريت؟" هن في شت بوع كها-

"يار! مورت پن نام كونيس ب- انتهائى لجراعاز ب- اس كى موجودگى يس خود جمحا يني مردا كلى پر مل ہونے لگتا ہے۔ جھے ایس عورتوں سے نفرت ہے۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا تھا کہ کوئی ایس كوشش كى جائ كداب وه ادهركارخ نه كرب ميرا خيال ب، بم كامياب مو يك بين " طالوت نے

میں ہنتا رہا۔ "ببرحال،معلوم ہوتا ہورات بخت گزری ہے۔"

ا ہن تر د د کا شکار ہوتا ہے۔لین انسانی ذہن کو انٹابی کچھ دیا گیا ہے، جنٹی ضرورت بھی گئی۔اس لئے اگر اہات بچھ میں نہآئے تو اسے بھی مصلحت کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، عام می باتیں ذہن میں ضرور آسکتی ایں اور ان سے انکار ایک احمقانہ کوشش ہے، جس کا سرپاؤں نہیں۔''

نوری چندلحات کے لئے رکی ہم اس کی طرف متوجر تھے۔اس نے پھر کہنا شروع کیا۔

''قدرت نے یقیناً تمام کارخانے اینے ہاتھ میں رکھے ہیں۔انسانوں کو یوں تو بہت سے درجے رئے گئے ہیں، کیکن ان میں خالص دنیاوی دو درجے ہیں۔ امیر اورغریب۔ فلاسفروں اور دوسرے لوگوں نے بوں کمہ کر دل کی سلی کر لی ہے کہ انسان اپنی ذات، اپنی فطرت سے بڑا ہوتا ہے، دولت کی کوئی اہمیت تہیں ہے۔ بلاشبہ یہ خیال کی عظمت ہے، خوب صورت الفاظ ہیں۔ کیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔کوئی مخص صرف ذات کی عصمت سے اعلی حیثیت نہیں حاصل کر سکتا۔ وہ لوگ جو أدارتا بهم تعظيم بين اور دولت مندمجمي ، وه يقيناً عام انسانون سے اربع بين - رانا صاحب! مين نے دمھون اور تنگدی میں آنکہ کھولی ہے۔زندگی کے کسی دور میں ہم نے خود کو کمل عیش وعشرت میں نہیں یایا۔ تا ہم پندلمحات سکون کے ضرور میسر ہوئے ہیں۔میری دبنی پرورش اس ماحول میں ہوئی ہے،جس میں، میں آج تِک ہوں۔اس لئے جب مجھے کوئی محکرا تا ہے، دھٹکارتا ہے یا کسی اور طریقے سے پریشان کرتا ہے لا مجھے قطعی حیرت نہیں ہو تی۔ میں جانتی ہوں کہ قدر تی طور پر میری بھی حیثیت متعین کی گئی ہے اور مجھے پر دشیت قبول کرنی جائے۔ بابو خان سے پہلے بھی بہت ک بری نگاموں نے مجھے جھوا ہے۔ ش ٨ افعت كرتى رى مول \_ اور ميراحق بي لين لهين بهي ، كي بعي حالت مي ميرى مدافعت ككست بعي الماسكتي ہے۔ میں اس فنکست کو بھی اپنی حیثیت سجھ کر قبول کرلوں گی۔اور چندروز کے دکھ کے بعد مجھے اونی احساس تبین رہے گا۔ تو رانا صاحب! آپ صاحب ثروت ہیں۔ میری جوحیثیت ہے، کچھ میں نے اں دنت بتائی ہے، کچھے کا اعمازہ آپ نے میرے گھرے لگا لیا ہوگا۔ کل کے کھانے کی آپ نے مناسب قیت ادا کر دی تھی۔ اور مجھے اس کی ضرورت بھی تھی۔ کیونکہ میں نے پچھ رو بے بشکل تمام گرفن حاصل کر کے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ میں نے سو رویے کے نوٹ سے سب کے قرض ادا کر ا کے۔میرے پاس کچھ رویے 🕏 گئے ہیں، جنہیں اگر آپ جا ہیں تو مجشش کے طور پر مجھے دے دیں۔ الی لینا جاہیں تو پیش خدمت ہیں۔ میرے لئے بیرمنافع کائی ہے کہ آپ جیسے عظیم لوگوں نے مجھ سے کو کی کام لے کر مجھےعزت بجشی۔ ہاں،اگر مناسب مجھیں تو مجھے اس توجہ کی وجہ بنا دیں، جوآپ مجھے پر ا ہے رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ سکرٹری صاحب نے بھرے منہ سے مجھے بہن کہا ہے، ان کی ' ایت پر تو ابھی تک جھے شبرتمیں۔ حالانکہ بہت ی زبانوں سے میرے لئے بیلفظ لکلا ہے۔خود بابوخان لے بھی ایک بار اہا میاں کے سامنے مجھے بہن کہا تھا، لین بہر حال! ہر لفظ ایک حاجت ہوتا ہے۔ راتا ماحب! اگر میں آپ کو پندآ گئ ہوں، اگر آپ مجھے کھلونا بنانے کے خواہش مند ہیں تو کیا مجھے ایک ار فواست كرنے كائل ديں معين اس نے خاموش موكر ڈبڈبائى المحول سے ميں ديكھا اور جب ہم

سہدے و ب ب - - - ایکی شن زندگی سے جدو جہد کر ربی ہوں۔ شن جانتی ہوں کہ عورت ہوں۔ عورت مرد کے لئے اے ایک نذایک دن مرد کے بستر کی زینت بنتا ہے۔ خواوا پی مجوری یا ضرورت کے تحت ...... یا

ٹھیک دس بج کس نے طالوت کے دروازے پر دستک دی اور بس اُٹھ کھڑا ہوا۔ ہمارا اعمازہ

" بیلونور!" میں نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ نوری نے ہم دونوں کوسلام کیا اور جمجکتی ہوئی اعرواغل ہوگئے۔

''ہم بھینی ہے تمہارا انظار کررہے تھے۔'' طالوت نے اسے بیٹنے کی پیکش کرتے ہوئے کہا۔ '' تجب ہے۔''نوری بربرائی۔

'' کیوں؟ .....اس میں تجب کی کیابات ہے؟'' میں نے کہا۔ نوری نے بجیب کی نگاہوں سے جھے دیکھااور پھر گردن جھکالی۔ہم دونوں اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔

" تم نے جواب نہیں دیا نور!" طالوت نے کہا۔

''میں .....میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پکوصاف صاف گفتگو کرلوں؟'' ''اجازت ہے۔لیکن اس سے پہلے میں تاؤ کہ ناشتہ کر پکی ہویانہیں؟'' ''کر پکل ہوں''

" ْ جِائے بینو کی یا کوئی شنڈی چیز؟"

"كى شے كى حاجت نيس بي-"اس نے جواب ديا۔

'' ظاہر ہے۔ حاجت مند تو ہم تھے، جو تہمیں تاان کرتے ہوئے تہارے گر کھانے پیٹی مجے۔'' طالوت نے براسامنہ بنا کرکہا۔ نوری نے اس کی شکل دیکھی۔ نہ جانے کیاسوچ کراس کے ہونٹوں پر ہلکی ک مسکراہٹ آگی۔

"میں اپنی اس خوش تعمی کو یاد کر کے ، تموڑی در کے لئے خوشی حاصل کر سکتی ہوں۔ اسے برقرار بے دیجئے۔"

'' نیر ...... کھ نہ کچھ کھاؤ پیؤ۔اب وہ صاف صاف گفتگو شروع کردو۔'' طالوت نے کہا۔ '' رانا صاحب! سلیم صاحب! .....خدانے زمین پر انسانوں کی پیدائش کی جس مصلحت ہے گی، وہ گئی طور پر ہماری یا کم از کم میری تمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لئے میں اس کے بارے میں پرونہیں کہ ہے تی۔

ہاں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ اس میں مصلحت ضرور پنہاں ہوگی۔ اس نے انسانوں کوایک انداز میں، ایک جیسا پیدا کرنے کے بعد ان کی حیثیت میں تخفیف کی۔اس پر بھی ده کم

اللمون سے جمیں دیکھ رہی تھی۔ چرا ما تک اس کے چرے پر بے بناہ خوشی اُجر آئی۔اس کا چرہ ایک انو کے رنگ بل جیکنے لگا۔ اور پھراس نے طالوئیت کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔

''میرے منہ پراتے تھیٹر مارو بھیا! کہ میری شکل جگڑ جائے۔ مجھے مار مار کرلہولہان کر دو۔ لیکن اللہ ك واسطى، مجمع يه بالكل كى كى بنا دوكم كيا نورى تمهارى بهن بن ك لائق بيع .....كيا بن اس قابل ہول کیکوئی میری طرف توجہ دے؟..... مجھے بتاؤ، میں کیوں اس قابل ہوں۔ میں نے خود کو زندگی بجر سڑک پریٹا ہوا ایک پھر تھمجہ ہے۔اما تک میری حیثیت کیوں بدل کئی؟ میرے اندر کون می تبدیلی ہوئی ہے؟'' ٽوري طالوت کہ جمنجوڙ تے ہوئے ہو لی۔

"تورىالىسىيورة آو بيموسى آو نورا يم دونون، بم يخون ايك دومرے كواسى بارے يى متائیں۔ ہم لوگ اپنی سلی کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن نوری! مجھے بیری میں پہنچا تھا کہ میں تہارے ساتھ براسلوک کروں۔اس کے لئے بچھے معاف کر دونوری!"

'' تمہارے اس تھٹر نے ہی تو مجھے تمہارے خلوص کا یقین دلایا ہے بیمیا! تمہارے تھٹر نے ہی تو مری و حارس بندهانی ہے۔اب میں تہارے سامنے بے شرمی کی باتیں بھی نہ کروں گی۔اب میں ایک بے سہارا، آوار وقعم کی لڑ کی تہیں ہوں۔ اب میں ایکسٹرا گرل نہیں ہوں، جسے اسٹوڈیو کے چرای سے لے کر الک تک بوٹ کا ال سجعة بیں۔ اب میں ایک باحثیت عورت موں۔ ہمیا! تم جھے جاہے جتنے تھٹر مارلو، کیکن مبرے اس تصور کو نہ تو ڑیا کہ اچانک میں بدی بن گئی ہوں۔ ' نوری نے لجاجت سے کہا اور طالوت نے اس کا ہاتھ پکر لیا۔ وہ بھی بے صد جذباتی ہورہا تھا۔ ہم انسان مذبات سے کی طور خالی مہیں ہوتے۔ ہم نے اپنی کیفیات بدل لی ہیں۔ ہم سخت بے جس ہو گئے ال - ہم نے جدید بننے کی کوششوں میں خود پر نہ جانے گتنے لبادے ڈال لئے ہیں۔ لیکن ایک وقت اوتا ہے، جب ہماری اصلیت اُمحر آتی ہے۔اور اس وقت ہم معمولی انسان ہوتے ہیں۔ حقیق انسان

'' بیل پیر مجی تم سے معذرت خواہ ہول نوری! لیکن ہمارے خلوص، ہماری محبت پر بھروسہ کرو۔ ہم تم ے کوئی ناجار فائدہ اٹھانے کی کوشش کے بارے میں بھی تہیں سوچنے رہے۔ بس انہوں نے جھے تہمارے بارے میر بتایا۔انہوں نے اس وقت تمہاری اور بابو خان کی تفتکونی تھی، جب بدمعاش مابو مان، شراب کے نشتے میں انسانیت کے رشتے ہول کیا تھا اورتم اس سے اپنی عزت کی بھک ہا تگ رہی محس - این نوکری کا تحفظ مالک رہی تھیں ۔ نوری! انہوں نے مجمعے تہارے بارے میں بتایا اور ہم نے مهيں بهن منانے كا فيصله كرليا۔ جارى آج تك كى توجه صرف اى لئے تھى۔ يقين كرو، اس ميں كوئى الموث نبيل تقي-"

" میں بھی بو قصور ہوں بھیا! میں نے دنیا کا صرف ایک پہلو دیکھا ہے۔ حص و ہوں سے ا بدر اول ب مقصد کی سے بات نہیں کرتا۔ کہیں جس کی طلب ہے، کہیں دولت کی۔ تم کہاں سے آئے ہو بھیا! جھے نہیں معلوم، میں تو اس نیک کو یاد کرنے کی کوشش کررہی ہوں، جس کے فوض تم جھے

میں خاموش تھا۔ جب وہ دونوں جذبات میں ڈوب کر خاموش ہو گئے تو میں نے نوری سے کہا۔

پھر.....اگرخوش بحت ہوتو عزت واحر ام اور فد جب کے اجازت کے ساتھے۔ رانا صاحب احمیر میں ابھی پھرزندگی باتی ہے، ابھی کھ آرزو میں سسک رس میں، انبول نے دم میں توڑا۔ جب بیآرزو میں آخری سائس لے کردم توڑ دیں گی تو خودکو دنیا کے حوالے کر دوں گی۔اوراس ونت کسی کوایے قریب آنے سے نہیں روکوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں رانا صاحب! کہ جب مجھے آرزوؤں کی لاش نظر آ جائے گی تو سب ے پہلے اسے آپ کو .....آپ کے بی حوالے کروں گی۔میراوعدہ برایا صاحب!"

اس دوران میں نے طالوت کے چرے کی طرف نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھ لینا تو یقیعا جھے صورت حال کی نزاکت کا احساس ہو جاتا۔ میں تو اس وقت چونکا، جب طالوت نے غزاتے ہوئے اپیا تک جمپٹ كرنوري كے بال پكر لئے۔

" تحقی سے یوق دیا ذلیل! کہ و انسانوں کواس قدر نج سمجے ..... بول، ہم نے تیرے ساتھ کون سابراسلوک کیا ہے؟ تیری سوچ اس قدر ذیل ہے، گمان بھی تیس تھا۔ "طالوت نے اس کے منہ پر ایک تھیٹررسید کردیا اور نوری قالین پر جایزی۔

" طالوت .....!" مير عمن ب بماخة لكلا اور مين الحيل كر كمرا موكيا\_

" من اسے ہلاک کردوں گا۔اس نے انسانیت کی اس قدر گھناؤنی تصویر دکھائی ہے کہ.... طالوت پراس کی طرف بوحالین میں اس کے رائے میں آگیا۔ میں نے اسے ایک زوردار دھا دیا۔

"دية تبارى مجه ين نيس آئ كاريه مارى دنياكى باتي بين من ين من في المجه بن كها."اورجو باتم تباری مجھ میں نے آئیں، ان کے بارے میں تم کوئی اقد ام نہیں کرو مے۔"

"اس نے ہمیں اتنی گالیاں دی ہیں، جہیں ان کا اصاس بیں ہے؟" طالوت نے مجمع کورتے

"اس كے خيالات درست بيں \_كاشتم اس كاوه لچرسنتى، جب بالوخان اس كى عصمت كدر ي تھا اور بیاس سے اپنی ملازمت کی جمیک ما تک ری تھی۔ اس کا میں حاصل ہے طالوت! ہمارے ہاں عورت اليي بي مظلوم ہے۔''

" مرام نے تو اس سے کھ بھی نہیں کہا۔ ہم نے تو اس سے کھ بھی نہیں جایا۔ ہم نے تو اس کی نسائيت کي کوني تو ٻين نبيس کي۔'' طالوت کراہا۔

" ہارے جیے دوسرے انسانوں نے اس کے ساتھ میں سلوک کیا ہے، یہ ہماری اعدونی کیفیت ے كب واقف ہے؟" من نے كہااور طالوت اعتدال برآ كيا۔

"تو كيا.....تو كيا مجمع عظى مولى ج؟"وولوتى موكى آواز عن يولا-

"دنميس - يدب جاري اگراس كى عادى بحى شرموكى موكى تواب موجائ كى" من في كها اور طالوت کی آعموں سے آنسو أبل بڑے۔ وہ ممتنوں کے بل قالین پر بیٹھ کیا اور اس نے آہت آہت ہاتھ برها کرنوری کے باؤں پکڑ لئے۔

" بھے معاف کردے میری بین! میری نوری! مجھے معاف کردے۔ میں نے تیرے ماتھ زیادتی کی ہے۔ جھےمعاف کردے۔"

نوری نے جلدی سے یاؤں سکوڑ لئے۔اس کی ایکمول میں جرت کے آثار تھے۔ وہ پھٹی پھٹی

دوثم

دی۔ابا میاں ایک شندی سانس کے کر خاموش ہو گئے۔انہوں نے پھی نہیں کہا۔لیکن وہ رات بھر نہیں سو سکے۔شاید روئے بھی سنے لیکن منح کوانہوں نے جھے دلاسے دیئے۔ ہاں، جب جی نے ان سے آپ کے پاس آنے کے لئے کہا تو انہوں نے تختی سے منع کیا۔ جس نے ان سے بحث کی اور کہا کہ بہر حال جھے ملازمت کی ضرورت ہے۔ جمکن ہے، ان بوے آدمیوں نے جھے کی ملازمت کے لئے منتخب کیا ہو۔ابا میاں مخالفت کرتے رہے، پھر فاموش ہو گئے۔اس کے بعد انہوں نے کہا کہ! گرمیری منتخب کیا ہو۔ابا میاں مخالفت کرتے رہے، پھر فاموش ہو گئے۔اس کے بعد انہوں نے کہا کہ! گرمیری منت کو خطرہ در پیش ہوتو جان دے دوں، لیکن عزت نہ جانے دوں۔ یہ دنیا بے مطلب سی کو پھر نہیں دی ہے۔ وہ مصوم کہ رہا تھا کہ اب دہ نہیں پڑھے گا اور کوئی کی آزونہ کرکے گھر کا خرج چلائے گا۔اس نے بھی مصومیت سے کہا تھا کہ باتی ! جب ابارور ہے ہیں تو کہ نے فرک کی تلاش میں کیوں جا رہی ہو؟' ٹوری کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔اس کی آنکھوں سے آنبو دیک

" " إل نور! ..... وه ايك غيرت مند باپ بين - حالات انسان كومجور كر دية بين ليكن ان كا اضطراب بجاہے۔"

'''ابا میاں کہدرہے تھے کہ جب بابو خان، جس کوانہوں نے اپنی عزت کا محافظ سمجما تھا، جے انہوں نے بڑے پڑے واسطے دیئے تھے، اتنا گذا نکل سکتا ہے .....اب تو .....اب تو صفدر پر بھی بعروسے نہیں کیا با سکتا۔'' نوری نے روتے ہوئے بتایا۔

"بِ شِك نُوري!ان كاحباسات درست تفي"

''انہوں نے کہاتھا کی غریب کوعزت کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔وہ بہن، بیٹیوں کی زعدگی کی نزاکت ہانا ہے۔غریب کی حد تک بھروے کے قابل ہوتا ہے، جب اس سے بی بھروسہ اُٹھ جائے تو چھر دولت مندوں کا کیا ٹھکانہ، وہ تو کچھ بھی کرلیں، ان کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔''

ردبس کرونور!.....بس کرو۔ اس سے زیادہ سننے کی تاب نہیں ہے۔ جاؤ نور بہن!.....اپ محترم پاپ کو سمجھاؤ۔ ان سے کیو، دولت انسانیت کی کسوٹی نہیں ہے۔ انسان ہر حال میں انسان ہے، بشر طیکہ وہ انسانیت کا احساس رکھتا ہو۔ بس ابتم جاؤ نوری بہن! شام کو ہم گھر آئیں گے۔ اور ہال.....رات کا کھانا ساتھ بی کھائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہتم ہمارے لئے کیا پکاتی ہو؟''

" میں انظار کروں گی ہمیا!" نوری اُٹھتے ہوئے ہو لی۔

'' گھر کے خرج کے لئے تیجھ پیے رکھ لونوری!اس کے بعد تمہیں یہ زحت نہیں اُٹھانی پڑے گی۔ ہم الم د کھر کا نظام سنبالیں گے۔لو، یہ رکھ لو۔''

میں نے سوسو کے دونوٹ نوری کے برس میں رکھ دیئے۔

" بيے تو ميرے يال تے بھيا!" نوري نے كہا۔

''رکھالو۔ کسی بھی معالمے میں مداخلت مت کرو۔''

''بہت اچھا بھیا!'' نوری نے کہا اور پھر وہ ہم دونوں کوسلام کر کے باہر نکل گئے۔اس کے جانے کے ابعد طالوت کانی دریتک مصم بیٹھارہا۔

"كياسوچ رہے ہو طالوت؟" ميں نے پوچھا۔

''نور! وعدہ کرد کہا۔ ہمیں جھوٹا نہیں سمجھوگا۔'' ''نہیں سلیم بھیا!.....بھی نہیں۔خدا کی تئم ، بھی نہیں۔'' نوری نے خلوص سے کہا۔ ''اور خود بھی کسی معالمے میں جھوٹ نہیں بولوگا۔'' ''

''وعدہ بھیا! آپ نوری کوجھوٹانہیں پائیں گے۔'' ''ناشتہ کر کے آئی ہو؟'' میں نے اھا تک سوال کیا۔

" بہیں ۔ "اس نے شرمائے ہوئے انداز میں گردن ہلا دی۔

''بول۔''طالوت کھر اُبوگیا۔اس نے گھنٹی بجا کر دیٹر کو بلایا اور اسے ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ نوری کی گردن شرم سے جھکی ہوئی تھی۔لین اس کے چہرے پر نمایاں تبدیلی نظر آر ری تھی۔صرف چند منٹ قبل اس کے چہرے پر نمایاں تبدیلی نظر آر ری تھی۔صرف چند منٹ آب ایس کے چہرے پر جمیب می جاذبیت اور ملاحت پیدا ہوگئ تھی جیسے اسے اچا بک سکون مل گیا ہو۔ جیسے منزل سے مایوں مسافر کو غیر متوقع طور پر نشانِ منزل مل گیا ہو۔ یہ ایس مسافر کو غیر متوقع طور پر نشانِ منزل مل گیا ہو۔ یہ اس نے ان اجنبیوں پر بھر وسرکر لیا تھا۔

اس کے بعداس وقت تک خاموثی رہی، جب ٹک دیٹر ناشتہ لے کرنہ آگیا۔ "شروع کرونور!" میں نے کہااور ہم دونوں بھی اس کے سامنے کھیک آئے۔ "آپ بھی لیس بھیا!" نوری نے شرمائی ہوئی آواز میں کہا۔

''نہم دونوں ناشتہ کر چکے ہیں۔ تم ہمارے لئے چائے بنا دو۔'' میں نے کہا اور نوری نے بوی نفاست سے ہمارے سامنے چائے بنا کر پیش کر دی۔نوری خاموثی سے ناشتہ کرتی ربی۔اور پھروہ ناشتے سے فارغ ہوگئ۔اور پھر برتن ایک طرف سرکا دیئے گئے۔

''نور!' طالوت نے چندمنٹ کے بعداے تاطب کیا۔

"جي بميا!"

"ميرا خيال ب، ابتمارے ذہن من مارى توجر نيس كنك ربى موگ اس كے م اس سے آكى كفتك ورى موگ اس كے مم اس سے

"جی بھیا!" نوری نے ای معصومیت سے کہا۔

" یہ طے ہو چکا کہ ابتم صرف نضے سے صفور کی بہن نہیں ہو، بلکہ ایک چھوٹے اور دو بوے معائیوں کی بہن نہیں ہو۔ بلکہ ایک چھوٹے اور دو بوے معائی موجود ہوتے ہیں تو بہنوں پرکوئی ذمہ داری نہیں رہ جاتی۔اس کے آج سے تم گھرے ہاہر کی ذمہ دار ہوں ہے آزاد ہو۔"

''بھیا.....!'' نوری نے بڑے جذباتی اعماز میں کہااوراس کی گردن کچھاور جھک گئی۔ ''ہم جو کچھ کریں گے، ہمارا فرض ہوگا۔اس میں تمہیں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔بس آج تم سے یکی گفتگو کرنی تھی۔ کھر کیا کہہ کرآئی ہو؟''

"ابامیاں کو بتا کرآئی ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس جارہی ہوں۔"

''پوچھا ہوگا، کیوں؟''

" بالسساآپ لوگوں کے چلے آنے کے بعد گفتگو ہوئی تھی۔عبدل بھائی نے بتا دیا تھا کہ روئی والا نے بیٹھی او بیل میں ال

دوئم سمجیں۔اگر دہ کی قتم کی دھمکی دے تو اے خاطر میں نہ لائیں۔اس کے ساتھ ہی جس کا جو سامان ہے، ال کے پیک بنا کراھتیا و سے ان او کوں کو پارسل کر دیں۔"

"جہترین - بہت عمدہ خیال ہے۔" طالوت نے میری دائے پند کی ادراس بات کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ دو پہر کے کھانے سے فارغ عی ہوئے تھے کہ عبدل بھائی تشریف لے آئے۔ان کے ساتھ چند اورلوگ بھی تھے۔عبدل بھائی نے سلام کیا۔اور پھرایک خوش لباس نو جوان سے تعارف کراتے ہوئے

"ية دىكس مور كيل المحسر (آفيس) جوركمال (ظهور فال) بين رانا صاحب! ين ن انیس ایک ہجار بعانہ دے دیا ہے۔موٹر اور اس کے کا گجات (کافذات) لے آئے ہیں۔ باتی مال میں نے بولا کیس ال جائے گا۔"

'' مُحيك ہے، كتنى رقم ادا كرنى ہے؟' طالوت نے بوچھا۔

"أيك لا كودى بزار جناب!" نوجوان في جواب ديا\_

" فیک ہے۔آپ کوابھی کیش کی ادا کیلی کر دی جائے گی۔"

"مرانام جی - بی چویره بسیم!عبدل بعاتی مری کومی خریدنے کو بولا میں نے عبدل بعاتی کو كوشى دكها ديا ـ بيد پندكيا تو آب بحى پندكرلو جى، تا كەسودا بو جائے."

"عبدل بمانى!" طالوت فيعبدل بمانى كو يكارا

"جي دانا صاحب!"

''آپ نے کومی دیکھ لی؟''

"يندآئي آڀو"

"اے کااس کو گئی ہے تی - سمندر کے پاس - ایک دم فس کااس ویو ہے - میرے کو بوہت پند آیا صاحب! آپ کو بھی جرور پندآئے گا۔"

"كيا قيت ما تكتي بين چويرو صاحب؟"

"الماره الكوبى - الجمينى بنائى ب- ويل فرنسله بى مى يجى كا جرورت نبيس يزيس كا آب كو" " آپ کوبھی کیش ادائی کرنی ہو گی؟"

"جياحكم كروسينما" جويره صاحب نياز مندى سے بولے۔

"اورآب .....؟" طالوت نے تیسرے آدی کی طرف دیکھا۔

"میرے یاس دلنتیں روڈ پر ایک خوبصورت دفتر ہے جتاب! عبدل بھانی نے اس کے بارے میں ات چیت کی ہے۔ یس نے اس کے ڈیڑھ الکوطلب کے ہیں۔آپ دیکھ لیں،آپ کے شایان شان جگہ ے- جارول طرف علم اسٹوڈ او بھرے بڑے ہیں۔''

''فرنیچر؟'' طالوت نے یو حجا۔

"موجودے جناب! چند کمرے آپ کوڈ مکوریٹ کرنے مول مے۔" " فیک ہے۔عبدل بھائی کو دفتر پند ہے تو تھیک بی ہوگا۔ تھبر یے، میں آپ لوگوں کو ادا یکی کے "يار! بعض اوقات تو تمهاري دنيا ع بماك جانے كودل جا بتا ہے۔ بدى بميا كك جكد بيانان کو پہال کیے کیے روپ دے دیئے گئے ہیں، کیمی کیمی مجوریاں اس کے کندھوں پر ڈال دی گئ ہیں۔ میں نے اس مظلوم اور کی کے ساتھ زیادتی کی، اس کا جھے زندگی بعر انسوس رہے گا۔ میں نے تمہارے جذبات کو بھی تھیں پہنچائی ہے عارف! میں اس کے لئے بھی شرمندہ موں۔"

" بہلوؤں سے اجبی عمری دنیا کے بہت سے پہلوؤں سے اجبی ہوں۔ میں نے محی تمہارے ماتھ گتا فی کی ہے،جس کے لئے میں تم سے معانی جا ہتا ہوں "

"ارے نہیں میرے دوست! میری طرف سے ملی اجازت ہے، میری کمی غلطی پرتم مجھے سرزش کر

سكتے ہو۔' طالوت نے مجت سے ميرا ہاتھ پکڑتے ہوئے كہا۔

" من تمهاري فطرت سے بخو بي واقف ہوگيا ہوں، طالوت! جو پھيم كه چكے ہو،اس كے بعد بار بار تم سے کہلوانا حمالت بی ہے۔ بہر حال ابھی بہت سے ایسے دور آئیں گے، جب ہمیں مجیب وغریب طالات كاسامناكرنايز عاي"

دور میں جانا ہوں۔ اور میری درخواست ہے کہ میری غلطی پر جھے سے بدول مت او جانا۔ بلکہ میری املاح کردیتا۔"

"مری تو اب پوری زعرگ تم سے وابسة ہے طالوت! بی تم سے کس طرح بد دل ہوسکا ہوں؟ برحال، کی ضرورت مند کی مدد کے لئے کھے فلالحات بھی آ جائیں تو ہم خوش اسلوبی سے انہیں ٹال دیں

"فينينا ....اس سے جوروحانی خوثی نصيب موتى ہے،اس كى كوئى قيت نہيں ہے۔"

"روشیلا کے بارے میں کیا خیال ہے؟"

"دو تمام مدارج سے گزری ہوئی مورت ہے۔ ہم صرف ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، جن کے منیر جس تعوری بہت بھی زندگی باتی ہے۔جس کے پہلو جس شیر نام کی کوئی شے بی نہ ہو،اس کی اصلاح نامكن ب-روشيلا كے لئے اتاى كانى ب،اب ووكى حيثيت سے بميں قول نہيں ب- آئدواس سے كوئى رابط نبيس ركما جائے گا۔"

"سیٹھرونی والا کے بارے میں کیا خیال ہے؟"

"اس گدھے کے لئے بھی میں سزا کانی ہے۔ ویے اس سے بھی عمراؤ موتا رے گا۔ میرے خیال يس اس كحواس درست كرنے كے لئے يا في لاكھ كى دھمكى كافى مواكر يكى ـ بال، عارف! ايك كام

"جن لوكول كي زيورات اور كاغذات مارے پاس ميں، انہيں وہ والي كينچانے ميں۔ أن ك لے کیا کیا جائے؟ کیا ایک ایک کے مرچلو مے؟"

"بيتو مناسب نه موكار ايماكرتي بين كرايك مناسب مضمون ك خطوط نائب كراتي بين، جن میں آئیں اطلاع دیں مے کہ ان کی جان سیٹھ روئی والا سے چھڑا دی گئی ہے۔ او وہ اس کے چکر سے نکل چکے ہیں، چنانچدان کے رہن کے کاغذات اور زیورات وغیرہ حاضر ہیں۔اب وہ خودکوروئی والا سے آزاد

دیتا ہوں۔'' طالوت نے کہا اور وہ سب جرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے گھے۔ اتی بڑی بڑی رقوں کی اس طرح ادا یکی ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ لیکن طالوت باہر نکل گیا۔ اور پھر چند منٹ کے بعد وہ ایک وزنی سوٹ کیس لٹکائے اندرآیا، جس میں اوپر تک ٹوٹوں کی گڈیاں چنی ہوئی تھیں۔اس نے پہلے دونوں چھوٹی ادائیگیاں کیں،اس کے بعد چوپڑہ صاحب کو بھی رقم اداکر دی، جے وصول کرتے ہوئے ان ك باتھ كانپ رے تھے۔ يهر حال انہوں نے كى كوفون كر ك اپنى مدد كے لئے بلايا۔ يدان كا

و و كوشى كى دليورى المجى لے لى جائے عبدل بھائى! باقى كاغذات و فير و آپكل ممل كراليس كل يى دفتر بھی دیکھ لیا جائے گا۔"

" بو تھم رانا صاب!" عبدل بمائی کانتے ہوئے بولے ان کی شکل جرت سے گڑی ہوئی تی۔ طالوت نے کسی چیز کودیکھے بغیراس کی قیت اوا کر دی تھی الیکن کسی کو کیا معلوم ، وہ کون تھا۔اوراس کاغذی دواثت کی اس کی نگاہوں میں کیا وقعت ہے۔

باتى لوگ چلے محے۔اب مرف عبدل بمائى رو محے تنے،جنہيں كوشى كى دُليورى لينے جانا تھا۔ " فشكرية عبدل بهائي! اب آب بهي جائين اور شام تك جمين كوشي من منظل كرن كا بندوبت كر دي- بال، آپ كورقم كى ضرورت بوكى - كوتمى مل بونى چائى-"

عبدل بمائی کھے نہ بولے۔ اور طالوت نے انہیں بھی کافذ کی کھے گذیاں سرکا دیں۔ وہ سلام کر کے یلے گئے۔ تب میں نے مکراتے ہوئے طالوت سے کہا۔

"جناب نواب عزیزالدین صاحب! ذرااحتیاط سے خرج کریں۔ ورندانسان چیل کوؤں کی طرح

· أيرا ضرورت مندول كا كام اكر ان بكار كاغذات سے چل جاتا ہے تو ميرا كيا نقصان ہے؟ " طالوت نے محراتے ہوئے کہا۔

"ك يابير بكار كافذات حكومت كخزان پربار دالتے بيں۔ان كى قيت سونا مونا ضروري ہے۔" ''وہ بھی پورا کر لیں مے۔''طالوتِ نے لا پروائی سے کہا۔''اب بتاؤ، کیا پروگرام ہے؟'' "بس، کام ممل ہو چکا ہے۔ابقلم کمپنی کے بارے میں کیا خیال ہے؟" " كھلے كى اور ضرور كھلے كى۔ يس نے اس كانام بھى تجويز كرنيا ہے۔

انورآرش برودكشن- طالوت في جواب ديا-

صداكى بناداتم والجع فاصع برلس من بوت جارب بو"

"دبس محترم عارف صاحب كى كرم نوازي ب-" طالوت بنت بوئ بولا اور پرا تمت بوك كن لگا۔" آؤ، ذرا کارٹو دیکھ لیں۔عبدل بھائی کی پندلیسی ہے۔"

ہوٹل کی بارکگ میں ماری خوب صورت کار کھڑی تھی، جس پر ابھی کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ بالاشبہ بیالیک حسین کارتھی۔ میں نے کارمیں بیٹھ کراہے اسٹارٹ کیا اور پھر ہم نے کافی دور تک اس کی ٹرائی لی۔ اور کار ہمیں کافی پند آئی تھوڑی دیر کے بعد ہم ہوئل واپس آ گئے۔

شام كوحسب بروگرام بم اپنى ئى كار ميل شاه پوركالونى بينى كئے مفدرميال دروازے بر ہارے منتظر تھے۔ ہمیں کارے اُترتے دیکھ کروہ بڑے جمران ہوئے۔ بہر حال انہوں نے ادب سے سلام کیا تھا۔ "تشریف لائے۔ ہم سب آپ کا انظار کر رہے ہی۔" انہوں نے بڑے بالغاندا نداز میں کہا اور طالوت کوہٹی آ گئے۔صفدرمیاں نے اندر داخل موکر اطلاع دی۔ "باجی! مہمان آ محے ہیں .....اور بوی خوبصورت کار میں آئے ہیں۔"

نوری کے والد اُٹے اور ٹولتے ہوئے ہم دونوں کی طرف بوسے۔" آئے، آئے نواب صاحب! تشریف لائیے .....نورالنساء..... بئی نورالنساء! '' انہوں نے آواز دی اور نوری سفید کیڑوں میں ملبوس باوریتی خانے سے نکل آئی۔اس کے چہرے پرایک انونکی دمک تھی۔ چند ہی تھنٹوں میں وہ پچھ سے پچھ ہو

"فورا ابا میال بچھے نواب صاحب کے نام سے بکاررہے ہیں۔ کیا آپ نے اکیل میری حیثیت

'بتادی ہے بھائی جان! لیکن اہا میاں ہر بات پر در سے یقین کرنے کے عادی ہیں۔'' بوڑھے کا چہرہ شجیدہ ہو گیا۔ پھر وہ نبیعرآواز میں بولا۔'' آٹھوں سے اندھا ہوں بیٹے! زہانے نے ا تناتج بددیا تفا کشکلیں دیکے کرانسان کی کیفیات کا اندازہ لگالیا کرتا تھا۔ لیکن آٹھوں نے وہ تجربہ بھی چھین لیا۔اب خوف ز دہ رہتا ہوں کہ کسی کی حیثیت کے خلاف کوئی بات منہ سے نہ نکل جائے۔ نہ جانے کیسی شکل ہوگی.....اس غلیظ منہ ہے کسی کواس کے مرتبے کے لحاظ سے مخاطب نہ کر کے نقصان بھی اٹھا سکتا ہوں۔ نہ جانے الی حالت ہے بھی یانہیں۔''

" آب ماري بهن نوري كوالد بين، اس ك ماري بهي موك - آكر دل جاب تويدا عزاز و دیں، ورنہ مجور نہ کرسکیں گے۔'' طالوت نے سنجیدگی سے کہا۔

"اعزازتوتم نے اس سميري مل كھرے موئے كھرانے كوديا ہے بيٹے! برانه مانوتو يەكبول كەشايد خدانے میری کوئی دعا قبول کر لی ہے۔ورئے تم لوگ ہم بیکارلو کوں پراس قدرمہریان نہوتے۔"

ددجس خدایرات کواتنا مجروسه محترم بزرگ! هم ای کی ذات کو درمیان میں رکھ کر کہتے ہیں کہ نور بہن ہمیں اپنی سکی بہن کی طرح عزیز ہے۔ ہمارے خلوص اور محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ آپ اینے فدا ے سوال کریں کہ آپ کا دل ہمیں کیا تعلیم کرے؟ اگر سکون ملتا ہے تو تھیک ہے، ہمارا کچ ابت ہو جائے گا۔ اور اگر تر دو باتی رہے تو ہمیں آئندہ نہ آنے کے لئے صاف صاف کہدریں۔ ہم آپ کو بھی تکلیف تہیں دس مے۔'' طالوت نے کہا۔

اور بوژها ایک دم خاموش موگیا۔اس کی بےنور آئھیں آسان کی طرف اُٹھی موئی تھیں۔اور پھر اُس نے ارزتی ہوئی آواز میں کہا۔ "اے خدا! .....اے خدا! میں نے تیری ذات پر بھروسہ کیا ہے۔اے خدا!....اےخدا!"

نوری، میں، صفدر اور طالوت عاموش کھڑے تھے۔ اچا تک بوڑھے کے چرے رشافتلی أمجر آئی۔ "أس كى ذات كودرميان ميس ركه كري كهدمها مول بيني إكهاس اندھے نے تم دونوں براعتبار كرليا۔ اور اب میرے دل میں تنہاری طرف سے کوئی شکوک وشبہات تہیں آئیں گے۔ اگر میں شکوک وشبہات میں

بھی بتلا رہتا تو تمہارا کچونیس بگاڑ سکیا تھا بیٹے! لیکن وہ تمہارے خلوص کا جواب نہ ہوتا۔ جمعہ ناچیز کے یاس اعتاد کے تحف کے علاوہ اور پچونیس ہے۔ائے بول کرو۔''

طالوت نے گر بحوثی ہے بوڑ معے کا ہاتھ دبایا۔اور پھر مونٹر عوں پر ہم دونوں بیٹھ گئے اور بڑے میاں باریائی پر۔

"أب في من الناميا محمليا ب، الماميان؟ "من في وجها

"بال .....اب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے سنے پر سے ذمہ داری کی سل ہٹ گئی ہے۔ کاش! میں تمہیں یہ سکون دکھا سکا، میرے بچا؛ جو تمہاری وجہ سے جھے ملا ہے۔" بوڑھے نے خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔" خدا تمہیں خش رکھے۔ میری نورالتساءاب بے سہارا لڑکی نہیں ہے، جس کی عزت ہروقت خطرے میں ہو۔"

"آپ كے بيے آپ سے فرمائش كريں محالة آپ اسرة تونيس كريں محا

''ارے میرے پاس کیا ہے میرے بچا جان لے لو، پُو ل کر جاؤں تو وہا ب علی نام نہیں۔''

''شکریدابا میاں!.....اے نوری بیگم! آپ کمڑی شکل کیا دیکھر ہیں؟ ذراگر ماگرم کی جائے ہو جائے۔'' طالوت نے کہا اور نوری خواتو او کھلکھلا کرہنس بڑی۔

"لائي بھائي جان!"اس نے بڑے پيارے كہا۔

" بعالى جان! آپ كوكريم والے بسك پند بين؟" صفدرمياں بولے تو طالوت نے اسے كوديس بنماتے ہوئے كها۔

"نے مد''

''تب آگرا جازت دیں تو میں بابی سے ان کے لئے بھی کہ آؤں۔ ممکن ہے انہیں یا دندر ہیں۔'' ''اوہ ہاں.....ضرور صفدر میاں! ذرا جلدی۔ کہیں وہ چائے لے کرنہ چل پڑیں۔'' طالوت أسے اتارتے ہوئے بولا۔ اور وہاب صاحب مسکرانے گئے۔

چائے آگئی۔ اس کے ساتھ ہی کریم بسکٹوں کی پلیٹ بھی تھی اور پانچ کپ تھے۔ نوری خود بھی ہمارے ساتھ جائے میں شریک ہوگئی۔ صغدر میاں موقع سے خوب فائدہ اٹھارہ سے اور کریم بسکٹ ان کے معدے میں اُتر تے جارے تھے۔

"براشريب-"نوري مكراكربولي

رات کے کھانے کے بعد ہم نے اجازت جائی۔اور پھر طالوت نے جھے اشارہ کیا تو میں نے برے میاں کو خاطب کر کے کہا۔

''ابا میاں! کل ہمیں اپنے نئے مکان میں شفٹ ہونا ہے۔آپ نور بہن کو حکم دیں کہ سامان وغیرہ باندھ لیں۔''

"نيا مكان؟" بوزه نے كرزتے ہوئے كہا۔

"بال ......كيا آپ پيند كريں كے كہ ہم ہوئل جن پڑے رہيں؟ اور پير نورى بهن كے باتھ كے كھانے كھانے كھانے كا اور پير كھانے كھانے كے بعد تو ہوئل كے كھانوں سے پيو ہو گئ ہے۔ يد مكان بہت چيوٹا ہے، ورنہ ہم لوگ بھى كہيں كھس رہے۔"

بوڑھا کئی منٹ تک خاموش رہا۔ پھراس نے ایک گمری سائس لی۔''ہمارے اوپراتنا کرم کرو بیٹے! او ہماری حیثیت کے مطابق ہو۔''

"آپ اپنی حیثیت خود مقرر نہ کریں تو بہتر ہے اہا میاں! کونکہ اس سے خود ہماری حیثیت متاثر اس نے خود ہماری حیثیت متاثر اس نے نوری! ہوتی ہے۔" طالوت نے کہا اور پھر نوری کی طرف رخ کر کے بولا۔"نیه مکان کل چھوڈ دینا ہے نوری! ضروری تیاریاں تم خود کر لینا۔"اس نے نوری کواشارہ کیا اور نوری نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ پھر ام ہمیں باہر تک چھوڑنے آئی اور ہم کاریس بیٹے کروا کہ چلا ہے۔

ا من المراحة بارسة بارسة بالمراحة المحادة المحادة المحادة المحادث الم

تا ہم دو پہر کے کھانے پر وہ پوچھ بی بیٹھے۔''اے کار بھائی! بینوری اور اس کا باپ اِدر کیوں آتا پڑا؟'' ''ارے تہمیں نہیں معلوم عبدل بھائی؟''

''اے کیا مالوم (معلوم) کور بھائی!..... پن بینوری لوگ تو کوشی کوابیا دیکتا پڑا، جیسے سالا اس کے ساکا میں ۔ ،،

الی بات ندکیددیں، جس سے رانا صاحب ناراض ہو جائیں۔'' ای بات ندکیددیں، جس سے رانا صاحب ناراض ہو جائیں۔''

" بمالَ كا كمر ..... بي بما أن سالا كدر عنكل يرا؟"

'' کھالہ جاد مجین '' عبدل بھائی کا منہ چرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اور اس کے بعد تو وہ بالکل سکتے اس رہ گئے نتھے۔

## **密密**

طالوت قلمی دنیا کے ہنگاموں سے پوری دلچیں لے رہا تھا۔ اسے اس دنیا کے ہنگاہے بہت پند ائے تنے اور اس نے ارادہ ظاہر کیا تھا کہ یہاں کانی وقت گزارے گا۔ بہر حال ہماری زندگی تو ہمیشہ اف نئے ہنگاموں سے دوچار رہتی تھی۔خود میری زندی کا بھی یہی راستہ تھا، چنانچہ جھے کیا اعتراض ہو 17 11

ما۔ للم تمپنی کا دفتر قائم کیا حمیا، جواپی مثال آپ تھا۔ بلاشبہ پورےشہر میں کسی فلم تمپنی کا اتنا خوبصورت دفتر نہیں تھا۔ دفتر کی مارت کے باہرانتائی حسین غون سائن میں نور آرٹس پروڈ کشن کا بورڈ بھی ارہا تھا۔ خودنوری کوابھی تک اس کے بارے میں چھنیں معلوم تھا۔ ہاں، صرف اے اتنا معلوم تھا کہ فلم مینی کھولی

نوری اب خالص کریلوعورتوں کی طرح رہتی تھی۔اس پریپے جاذمہ داریاں یا پابندیاں نہیں لگائی می تھیں۔ کو تھی کے کام بی ایسے تھے، جن سے اسے فرصت نہیں ملی تھی۔ صفدر میاں کو شہر کے اعلیٰ درجے کے اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ اور طالوت نے وہاب صاحب کی آٹکھوں کا آپریش کرانے کا بھی فیملہ كرليا تغابه

ببرحال! دفتر کے افتتاح کا پروگرام بنایا گیا۔ اور پوری قلم اغرسری کو دموت نامے بیجوا دیئے گئے۔ ان میں روشیلا اورسیٹھ روئی والا بھی شامل تھے۔ طالوت کا خیال تھا کہ یہ دونوں اس افتتاح میں شرکت نہیں کریں گے۔لیکن افتتاح کے موقع پر روشیلا اور روئی والا کو ایک بی کارے اُٹر تے و کی کراس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔

"عارف....مهمان خصوص إ"اس في سرمجي كي-

'' يقلم اعد سرى جدى جان! يهال كي رجشي دريانبين موتي \_ روكى والاتهار يحير كو بجول كئے ہول كے-روشيل بھى نے جال لےكرآئے كى، ہوشيار رہنا!"

"ارے اُس کی الی تیسی-" طالوت اکر کر بولا۔" ابھی تک نوری نہیں آئی۔ پی نہیں،عبدل بھائی

"اوه.....آرای ہے.....وه ویکھو۔" یس نے دور سے اپنی کارآتے ویکھ کر کہا۔ اتنی در میں روئی والا اور روشیلا ان کے نزد یک بھٹی گئے۔روئی والاسکراتے ہوئے کارے اُترے تھے۔

"ا عدانا صاحب! خدافتم! تم تو كمال كيابابا! أيك دم آفس بنا والا مار يكو مالوم بمي نبيس موا ہاری طرف سے مبار کباد کول کرو۔"روئی والانے کہا۔

" شكرىيسى الله الله المرآب كى يافي لا كارو باور لا كاوب ك زيورات تو كمين ندكوين حري كرنا تھے'' طالوت نے مكراتے ہوئے كہا۔ اس كے بجائے كدروكى والا شرمندہ ہوتا، اس نے ايك زوردارقبقيه لكايا\_

"اے کا نے کو مجاک کرتا پر تا، رانا صاب! مارے کو بھوت شرمندگی ہوا۔ مارے کو ما پھ کردو۔" "معاف كردياسين وروكى والا إلىكن مس روشيلان بحى آپ كومعاف كرديايار قم ديني يردى؟" ''اے وہ کدر چھوڑ تا پڑایار! مارے کو کھلاس کردیا۔ پورا ایک لاکھ لے کر جان چھوڑا۔''

"اب تو گزری داستانیں ندد ہرائے رانا صاحب! ہم آپ کے مہمان ہیں۔" روشیلا نے میکی ک مسكرابث ے كہا۔ چر بولى۔ "ميرى طرف سے دلى مباركباد قبول فرمائے ميرينور آرث پرودكشن ..... پەنور صاحب كون بىں؟''

نوري کې کار قریب آگئ \_ ایک خوب صورت سازهي ميل ملوس وه به صدحسين نظر آ ربي تقي \_ دولت اورسکون،انسان کی شکل بدل دیتا ہے۔اس کی مثال معمولی سے۔ اُمراء کے بچے عموماً خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور غریوں کے بے بد شکل۔ نوری کے قریبی جانے والے بھی اُس کی شکل نہیں پہان سکتے تھے۔

اس کے ساتھ صفدر، وہاب صاحب اور عبدل بھائی تھے۔ صفدر بھی ایک مجرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ب مدخوبصورت، اسارث نظر آر با تما۔ وہاب علی اعلیٰ کیڑے کی شیروانی میں ملبوس تھے اور آ تکھیں نہ ہونے کے باد جود بہت خوش نظر آرہے تھے۔

"أب نے بتایا ہیں ، رانا صاحب اینورصاحب کون ہیں؟" روشیلانے پھراصرار کیا۔

''موری مس رشیلا! نور آرنس پرود کشن کے مالکان تشریف لے آئے ہیں۔ آؤ، ہم ان کا استقبال كريس يحميس ان سے ال كر يقينا خوشى موكى۔ " طالوت كے بجائے ميں نے كہا اور روشيلا كردن محماكر د مکھنے گی۔ میں اور طالوت آ کے بوھ کئے تھے۔

''بیلونور!'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے قریب کھڑے ہوئے ایک ملازم کے ہاتھوں ے پھولوں کا خوبصورت ہار لے کرنوری کی گردن میں ڈال دیا۔ دوسرے ہاراس نے اور میں نے وہاب ملی صاحب اور صفدر کے مجلے میں ڈالے تھے۔نوری وفتر کے دروازے پر جمگاتے نیون سائن کود کھے کربی سراسمه ہوئی تھی۔

'' آئے خاتون نورانساء! ہماری طرف سے اس عالیشان پروڈکشن قائم کرنے کی مبار کباد قبول الرائي-' طالوت نے قدرے جمك كركمااورنورى تحوك نكل كررو كئي۔

بہت سے لوگوں کے چہرے حمرت کا آئینہ بن کررہ گئے تھے۔روشیلا کوا پی آجموں پر یقین نہیں آرہا تها يسيمه روكى دالا كا ادير كاسانس او پر ادر فيج كافيج ره كيا تهافوري كو دوسري فلم تم پنيون والع بهي ايك ا يكمراكرل كى حيثيت سے جانتے تھے۔ بابو خان ٹائپ كوگ دن بلائے ہى چھ كئے تھے۔غرض نورى ل آمدادراس کی موجوده حیثیت نے برادلچسپ ماحول پیدا کردیا تھا۔

"مهمانان کرامی!" طالوت نے لوگول کو مخاطب کر کے کہا۔" خاتون ٹورالنساء، نور آرٹس پروڈ کشن کی مالك بحترم وبإب على نور النساء ك والداور نخص صفر رعلى - بم سب خاتون نور النساء كودلى مباركباد پيش كرتے بيں۔' طالوت نے تالياں بجائيں اور تمام احتى تالياں بجانے گھے۔ليكن ان كے چمرے باتموں ے ہم آبک ہیں تھے۔

"ال وفتر كا افتتاح محترم وباب على الني مبارك باتمول عدري كي كي" طالوت في دومرا اعلان الااورتاليان پر كو خيخ لكين - وباب على سراسيمه انداز من ابني چيرى كو إدهر أدهر تهمان كلے تف تب طالوت ان کے قریب بینی گیا۔اس نے وہاب علی کا ایک ہاتھ پکڑ کرا پنے کندھے پر رکھ لیا اور وہاب علی نے اس کا شانہ دیوج کیا۔

"الإمال! آپ كابياً عزيزالدين ب- محبرائي نبيل -" طالوت نے آسته سے كما اور وہاب على ا دانت جنی محے انہوں نے منہ سے ایک لفظ بھی تہیں کہا تھا۔ البت صفدر نے نوری کا ہاتھ پور کر کہا۔ "وغرال باجى! آپ تو بهت يوى ورت بن كئيس كيا خيال ب؟"

کیکن نوری انجمی تک تحرز دو تھی۔ میں نے نوری کی آعموں میں دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ تب نوری

"اكيئے-" ين في كها اور طالوت، وباب على كو لے كرآ كے برحا- ايك باوردى ملازم في ليك الله محل مولی فیتی و باب صاحب کے ہاتھ میں تھائی اور وہاب صاحب نے افتتا می فیتہ تااش کر کے کاف

مدمت گار کی حیثیت سے اُمجر عتی ہے۔ مزاح انسانی فطرت کے لئے اسمبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مان ستحرا مزاح پیش کر کے ہونٹوں پرمشکراہئیں جگائی جاستی ہیں۔ یہ ہماری فلموں کی اہم ضرورت ے۔ ذاتی طور یر میں صاف ستحرا مزاح پین کرنے والوں کی پستش کرتی ہوں، کیونکہ وہ ذہنوں کو الجنوں کی دلدل ہے تھوڑی دیر کے لئے آزاد کر دیتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی، جو پچھے کہا ہے، وہی کروں۔ستی قسم کی رو مانی فلمیں بنا کرمعاشرے کی مجرم نہ بنوں۔خواہ اس کے لئے کتنی ہی جد د جہد کیوں نہ کرئی پڑھے۔''

اس صاف ستمرى تقرير ير در حقيقت خلوى ول سے تالياں بجانے كودل جاہا ـ اور تاليوں كى آوازيں بہت زوردار تھیں۔نوری نے سر جمکا کرلوگوں کاشکریہ ادا کیا۔

اس کے بعدمہمانوں کوآزادی مل گئی۔سب ایک دومرے سے خوش گیوں میں معروف ہو گئے۔ ا خباری رپورٹرول نے فوری سے سوالات شروع کر دیئے۔

" كيا آپ فقم ك لئ كوئى كهائي عاصل كرلى بمس درى؟" "ميرانام نورالنساء ب-" نوري في كي-

" يَنْ بَيْس \_ ا بَعَى نَهِيں \_ لِيكن ظاہر ہے، اب بَمِيں كہانى كى الأش موكى \_"

" كياكونى كبانى آپ كوزىن من يي" " سى نے يو مجا-

'' کہانیوں کی کئینیں ہے۔ کسی بھی ایسے گھر میں جھا تک لیں، جہاں چراغ میں تیل نہ ہو،ایک کہائی ال جائے گی۔ "نوری نے جواب دیا۔

"كيا آپ كيوزم كاپرچاركرين كى؟"

" میں صرف انسان ازم کی قائل ہوں۔ آپ اے کوئی نام دے لیں۔"

''تحوڑا ما وقت ہمیں بھی دے دونوری!'' روشیلا نے اس کا بازو پکڑ کرایک طرف تھیٹیے ہوئے کہا۔ اورلوری اس کے ساتھ آ کے بڑھ گئے۔ میں اور طالوت ان دونوں سے زیادہ دُورتیس تھے۔

"من من مجى ايك سوال كرون؟" روشيلان كها-

"مرور" نوري مكرات موئ بولى-

''میں اس کایا ملٹ کے بارے میں جانتا جا ہتی ہوں۔''

'' میں نہیں تھی۔'' نوری کا چیرہ خشک ہو گیا۔

"كيارانا صاحب في حمهين بندكرلياب؟"

" ال " نوري نے شخت کیچے میں کہا۔

''سیکرٹری بھی تم سے بہت بے تکلف ہے۔''

"بان-"نوری پرای انداز میں بولی۔

''گویا دونو ل کی من**ظور نظر ہو؟''** 

" تہارا خیال درست ہے۔" نوری کا سائس پھولنے لگا تھا۔

''گمان بھی نہیں تھا نوری! کہتم اتنی تیز نگلو گی۔کون ساطریقہ استعال کیا تھا میری جان! کہ دونو ں

دیا۔اخباری رپورٹروں نے تصویریں لیں اور ایک رپورٹرنے مائیک ان کے منہ کے قریب کر کے کہا۔ "محرم وہاب صاحب! آپ کے تار ات؟"

وباب صاحب سنيط \_اور پرانبول في ارزقي موكي آواز بي كها\_

"ماجوا من المحمول سے معذور انسان موں، لیکن دل کی روشی میں، میں ان چیکتے موع چروں کو دیکھ رہا ہوں، جن کے دم سے انسانیت کا وجود باتی ہے۔کون کہتا ہے کہ انسان مفلس ہے۔وہ آج بھی انسانیت کی دولت سے مالا بال ہے۔ ہاں، غلط سوچ، غلط خیالات، غلط رجحانات نے انانیت کو بری طرح زخی کر دیا ہے۔ لیکن بھی بین بین ان طرح مندل ہوتے ہیں کہ ان کے نشانات تک باتی نمیں رہے۔ میری دعا ہے کہ خدا انسانیت کو زندہ رکھنے والوں کو زندہ رکھے تا کہ ان كودم سے بچے چاخ جلتے رہيں اور انسانيت بر عمل تاركى نہ چھائے۔ ميرى سارى دعائيں اس یروڈ کشن کے ساتھ ہیں۔''

لوگول نے محر تالیاں بجائی تھیں۔اس کے بعد مہمان دفتر کی عظیم الثان عمارت و کھنے گئے۔ان کی التكسيس على مى حيس اور سيحف والول في اس كى حيثيت كوخوب سجوليا تعار

مہانوں کے بیٹنے کا انتظام ہال میں کیا گیا تھا، جہاں ان کی تواضع کی جانے تھی۔لیکن ابھی تک ذبن صاف نبیس ہوئے تھے۔ نوری کے جانے والے ابھی تک اعشت بدنداں تھے۔ وہ اس بات پر کیے یفین کر لیتے کدایک ایکسرا کرل اوا تک ایک بہت بری الم مینی کی مالک بن کی۔

نوری بھی اب سیسل تی تھی۔ وہ اب ان دونوں سے پوری طرح داقف مو کئ تھی، جواس کے لئے آسان سے اُترے تھے۔لوگوں نے کھانے کے دوران نوری سے پھے بولنے کی فر مائش کی۔

"إلى بال نورا اين مقاصير ك بارك يس مهمانون كوبتاؤ"

یں نے کہااورنوری تیار ہوگی۔ "میری کمپنی....." اس نے جمجاتی ہوئی آواز میں کہا۔" معاشرے کی سی تصوریں پیش کرے گی- ہم الی قلمیں بنائیں کے جوفلای مقاصد رکیس گی۔ ہم جانتے ہیں کہ قلم تھے ہوئے ذہنوں کو اُ مجمنوں سے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے۔لوگ محنت ومشقت کرنے کے بعد ذبنی حلفتگی جا ہے ہیں،ای لئے وہ سینما ہال میں آتے ہیں۔ ہم ان کے ذہنوں برجنس اور رو مان کا بوجو ہیں لا دیں مے۔ کورو مان اورجنس كا زندگى سے گرانسلق ہے، ليكن سركول اور گليول كے رومان جمار معاشرے سے بہت دُور كى چيزيں بيں - مارا ياكيزه ماحل ايك مثالى حيثيت ركھتا ہے۔ ہم إن امثال كوظم كا موضوع كيوں نه بنا كيں۔ من نبيل كہتى كمقلم ميں رومان نه موركيكن وورومان جوزندگى سے قريب مور مارى الركيال سر کوں پر برس ملاتی ہوئی عاشقوں کی الاش میں ہیں تکتیں۔ ہاں، کچے ذہن ان قلموں کو دیکھ کر اس ا مداز میں بھی سوچ سکتے ہیں۔ اور ماری کوئی علطی اگر ایک بھی ذہن کو بھٹکانے کا ذریعہ بن جائے تو ہم معاشرے کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ رو مان پیش کیا جائے ،لیکن ای انداز میں جو ہمارے ماحول کا خاصا ہے۔اس کےعلاوہ زندگی کے بے پناہ مسائل ہیں۔اگر ہم تقرےا نداز میں وہ مسائل اور ان کا صل پیش کریں تو لوگوں کوسوچنے ادر عمل کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس طرح اپنی تفریح کے اوقات میں وہ زہنی شاختی اور اپنے کسی مسلے کا حل یا لیں تو میرا خیال ہے، قلم انڈسٹری بھی معاشرے کے

"م طريق كبادكيس جانا جائي بو؟"

" نیطریقه تعا-" نوری نے ایک زوروار تھٹرروشیلا کے گال پررسید کر دیا۔ کانی زوردار آواز تنی ۔ لوگ اس ظرف محوم گئے۔ روشیلا کا گال سرخ ہو گیا تعا۔

اورای وقت طالوت نے زور سے تالیاں بجائیں۔ لوگ بے اختیار تالیاں بجائے گے اور میں اپنا قبتیہ ندروک سکا۔ لیکن لوگوں کوجلد بی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا اور تالیاں رُک کئیں۔ روشیلا خونخوار نظروں سے نوری کو دیکیر دی تھی ۔ جھے احساس ہوا کہ وہ نوری پر جمپٹنے والی ہے تو میں فوراً ان دونوں کے درمیان آگیا۔

" ماحبان!.....ميرا خيال ہے، مس نور اپني ميلي قلم كانام...... "تحيير" ركھنا چا ہتى ہيں۔" طالوت نے ہاك لگائى۔" غالبًا انہوں نے اس كا اعلان كيا ہے۔"

'''کینی!..... کتیا!..... ایکشرا!..... بی تیرا خون پی جاؤں گی۔'' روشیلا، نوری پر جھپٹی۔ لیکن طالوت نے اس کے دونوں شانے پکڑ لئے تتے اور اس کے ساتھ ہی وہ بولا۔

"لیکن مس روشیلا بعند بین که اس کا نام"ایک لاکه" رکھا جائے۔ کیا بیس لوگوں کوفلم ایک لاکھ کی کہانی سا دوں، مس روشیلا؟"

"اے، تم کیمالوگ ہے؟ مہمان کو بلا کر بے بجتی کرتا ہے .....د کیے لو بھائیوا یہ تم لوگوں کا عجت ہوتا

پ سیٹھ روئی والانے بھی ایک نام پیش کیا ہے ۔۔۔۔۔ پاٹھ لاکھ۔۔۔۔۔اب یہ فیملہ ابھی مشکل ہے کہ قلم کا نام مس روشیلا کے کہنے سے ایک لاکھ رکھا جائے یا روئی والا کے تھم پر پاٹھ لاکھ۔ ویسے ان دونوں ک کہانیاں دلچسپ ہیں۔ کیوں روئی والا! کیا ہیں معزز مہمانوں کو سنا دوں؟''

روئی والا اور روشیلا دونوں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ روشیلائے خونی تاہوں سے ہم او کوں کو دیکھا اور پھر تیزی سے ایک طرف مزگئی۔

''اے میرے کو کا ہے کو چیوڑتا پڑا ہے؟ پیل تیرے ساتھ چلنے کو ما تگا، مس روسیا!''سیٹھ صاحب، روشیلا کے پیچیے لیکے اور تالوت نے پھر تالیاں بجادیں۔ عبدل بھائی، پیل اور صفوراس کا ساتھ دے رہے تھے۔ دوسرے لوگ جمران تھے۔ بہر حال تقریب اختیام پر بی تھی۔ تھوڑی در کے بعد مہمان رخصت مد ز گا

"كيا .....عل في الماع " أورى في الرزق آواز على كها\_

" بالكل غلط من تم سے نارا س موں " طالوت نے كها۔

"اوه ....." نورى كى كردن جمك كى ب

"ایسے لوگوں کی سزا مرف ایک تھیٹر نہیں ہونی چاہئے۔اب روشیلا کے ایک سائیڈ تھویڑا نگل آئے گا اور اُس کی ساری اسکرین ہوئی ختم ہو جائے گی۔تہہیں چاہئے تھا کہ دوسری طرف بھی فوراً ہی تھیٹر ماردیتیں

ا كراس كر ويكي موئ كال أجرآت\_كى كى روزى كاخيال ركهنا بهت بدى فيكى ب- "طالوت نے كها اورلى يوكى فيكى بهروه برساخته بنس پرى كى كى -

"اربوری چدیک برنے رہیے ہی ہو ہوں۔ " حتم نے روشیلا کے گال پر تھیٹر لگا کر ہماری ساری محنت وصول کر دی ہے نور!.....لطف آ گیا۔" مالوت نے کہا اورنوری مسکرا دی۔



بہرحال، دوسرے دن سے نوری نے دفتر آنا جانا شروع کر دیا۔ ہماری تفریح کے لئے دفتر ہی کانی تھا۔ دن بھر بھانت بھانت کے لوگ چکر لگاتے رہتے تھے۔ اور طالوت ان سے خوب لطف اندوز ہوتا تھا۔اے اس لائن میں بہت مزوآ رہا تھااورا کثر وہ کہتا تھا۔

"أراباتى توسب محك ب، كين ابهى تك كوئى قاعد ك كالرى نبيس ملى" "
"لل جائ كى ..... بل جائ كى تحوز اسامبر كرد "

اور پر ایک دن ہم نے کہانی کے سلیٹن کا پروگرام بنالیا۔ چندلوکوں کو جواب بھی دیے گئے تھے۔
ہاہر بورڈ لگا دیا گیا تھا کہ جن لوکوں کو بلایا جائے، وہی آئیں۔ ہاتی حضرات تکلیف نہ کریں۔ چنا نچہ آج
معتنین کا دن تھا۔ اور آنے والے، ظم ایڈسٹری کے جانے پہچانے مصنف ہی تھے۔ ہم چاروں لیعنی میں،
طالوت، نوری اور عبدل بھائی انٹرویو لینے کے لئے تیار بیٹھے تھے۔ ہاہر کے کمرے میں معتنین حضرات تشریف رکھتے تھے۔اوران کے ناموں کی فہرست ہمارے سامنے تھی۔

"عبدل بمائى!" يى نے عبدل بمائى كونوا طب كيا۔

" إ..... كر بمانى! كيابوالا اعدى بولو بمانى "

" جُن لوگوں کے نام کی میفہرست ہے، ان میں سے کسی نے اس سے پہلے بھی کوئی قلمی کہائی لکمی

''اے کیا ہو آ گور بھائی! ہم نے فالتوسب لوگ چھائی کیا۔ایدالوگ، جس نے پہلے بھی کوئی پھلی (قلی) کہانی نیس لکھا، ایک بھی نیس رہنے دیا۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جوایک دم ہث اسٹوری لکھتا پڑا۔ سب کا سب ایک دم نام والالوگ ہے۔انہی لوگ کا اسٹوری پر پھلم بنما پڑا ہے۔''

میں نے چونک کر عبدل بھائی ٹی شکل دیکھی۔ طالوت کی پیشانی بھی شکن آلود ہو گئی تھی۔ تب میں نے ایک میری سائس لے کر کہا۔

"دعبدل بھائی! ایک بات فورے ن لو۔ وولوگ جوظمیں بنا رہے ہیں، قلمیں لکورہ ہیں، ان شمیں لکورہ ہیں، ان شمی ادا کاری کررہے ہیں، ان شمی سے ایک بھی ہمارے معیار کانہیں ہے۔ جیسی فلمیں وولوگ بنا رہے ہیں، ہمیں ان سے نفرت ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے اس صنعت پر بنند کر رکھا ہے۔ نے ذہن، نے چھرے مرف اس لئے بیچے جا پڑے ہیں کہ آپ جیسے لوگ انہیں سامنے نہیں آنے دیتے۔ آپ جانے ہیں عبدل بھائی! فلم بنا کر ہم صرف دولت نہیں سیننا چاہتے، ہمارا مقصد پچواور ہے۔ چنا نچہ آپ آئندہ فیال رکھیں۔ بہاں آنے والوں کے ساتھ عام فلم کمپنیوں کا ساسلوک نہیں ہونا چاہئے۔ بوہمی آئے، فیال رکھیں۔ بہاں آنے والوں کے ساتھ عام فلم کمپنیوں کا ساسلوک نہیں ہونا چاہئے۔ بوہمی آئے، فیال سامنے ہمارے پاس ضرور بھیجا جائے۔ اگر زیادہ لوگ آگے اور وقت کا معاملہ ہوا تو ہم انہیں پھر آنے کا وقت دیں گے۔ "

" تُمال رکیس کا جی ۔"عبدل بھائی سر جھکا کر ہولے۔

"دانيس عبدل بمائى! پريشانى كى كوئى بات نيس ب- بم نے اپنا مقصد آپ كو بتا ديا ب- بس آپ اكدواس برعمل كرير ويا آپ چا يس تو ان لوگوں كو بعي طلب كر سكتے بيں "

'' دشکر یہ کور بھائی! بہت بہت شکر یہ علی تو ہم سالا شرمندہ ہوتا۔'' عبدل بھائی نے فہرست کی ایک کالی جو اُن کے سامنے رکھی ہوئی تھی ، میں نام دیکھ کر گھٹی بجائی۔ باہر کھڑ ا ہوا ارد لی اندر آسمیا تھا۔ نور آرٹس پروڈکشن نے کام شروع کر دیا۔ کہانیوں کے لئے اخبارات میں اشتہار دے دیے گئے تنے۔ پکھے اور لوگوں کو بھی ملازم رکھا گیا تھا، جو دفتری کاموں کے لئے تنے، اور ہم لوگ حسبِ معمول تفریحات میں مشغول ہو گئے تنے۔عبدل بھائی ہمارے فیجر تنے۔ مجموعی طور سے وہ برا آ دمی نہیں تھا۔ معقول تنخواہ کی تو وہ یوری طرح وفادار بن گیا تھا۔

وہاب صاحب ایک عمرہ بہتال ہیں آنکھوں کے آپریشن کے لئے داخل کر دیتے گئے تھے۔ صغدر کو ایک اعلیٰ درج کے اسکول ہیں داخل کر دیا گیا تھا۔ نوری کے لئے گھر کے کاموں کے علاوہ اور کوئی مشغلہ نہیں تھا، کیکن گھر کے کاموں کے لئے بہت سے ملازم موجود تھے۔ اس لئے وہ عمو ما بریکار رہتی۔ اس سلسلے ہیں ایک دن طالوت نے اس سے بات کی۔

"محرمنورصاحبا فادمول كحمدك العين نبيل كيا كيا-"

"مِسْ بِينِ مِجِي بِعيا!"

· ' کیا ہم خود کو ملازم سمجھیں؟''

"كونى خاص ضرورت تونيس ب-" نورى في محرات موس كها\_

''مند دھور تھیں۔ ہم کوئی ملازمت قبول بھی نہیں کریں گے۔ چنا نچے اب اپنی کمپنی آپ خود سنجالیں۔ روز اند دفتر جایا کریں۔ کہانیوں کے ہارے میں چند خطوط آئے ہیں، کل سے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔'' ''اوہ.....کین بھیا! آپ کی موجودگی میں سیمناسب ہوگا۔''

"جم بمیشه موجود نبین رین مے اگر تهیں بیکاروبار پند ہے تو سنجالو، ورنہ کوئی اور کاروبار کرلو۔" "آپ شرمندہ کررہے ہیں بھیا! جھے تھے دیں، میں کیا کروں؟"

''کل سے با قاعدہ دفتر جائیں۔آپ کی کری پرآج تک ہم لوگوں نے بیٹینے کی جراُت نہیں کی۔قلم شروع کریں۔ جلدی سے کہانی کا انتخاب کریں۔عبدل بھائی اپنی پروڈکٹن کے جوہر دکھانے کے لئے بے چین ہیں۔''

"فيك بميا بوهم كل عين دفتر جاول كي"

'' ہاں ..... پور ائیر صاحب کے لئے کار کا بندوبت بھی کردیا گیا ہے۔اور عبدل بھائی سے کہہ دیا گیا ہے کہہ دیا گیا ہے کہہ

"جى .....!" نورى نے آہتہ سے كہا۔

'' یہ ..... بیر کیک ..... کیا ..... بیر کک ..... کیا ..... محونیان محمونی ساری طراری بحول مجئے تھے۔ ایا مک ان کا بریف کیس میزے اُنچل کردروازے کی ست بھاگا۔

" وعمل بين مي ميا -" محمونيان اس كي طرف ليكي ليكن خودكار درداز وخود بخو د كمل ميا اور بريف کیس منہ زور محورث ہے کی طرح دوڑتا ہوا ہا ہر نکل گیا۔ محونیان محمو کچی بھی اس کے ساتھ ہی نکل مجے تھے۔ "عبدل بمائى!" طالوت نے آواز دى۔"دوسرے كوبلاؤ۔"

لیکن عبدل بمائی مند کھولے بیٹے تھے۔ وہ بھی دروازے کی طرف دیکھتے، بھی ہم لوگوں کی طرف۔ ان کی شکل دیکھ کرائسی آر ہی تھی۔

"يسسيس كياتما ثا تا الآخروري في كها

''کہانی نگار سے زیادہ وہ کوئی شعبرے ہازمعلوم ہوتا ہے ..... جمیں مرعوب کرنے کی کوشش کر کے

· الكين حلية اس كاعى خراب موكيا تعالى عجيب شعيد وتعالى الإرى آستد سع بولى -" كرآئ كا، داد وصول كرنے \_ فكل على سے كمبخت جادوكر معلوم بوتا تھا۔عبدل بمانى ! كونى اور

"خداقتم .....خداتم ..... مارے كومعلوم تمين تعا ..... مارے كومعلوم تين تعاكم اپنا محونجان بمائى اتنا کہنچا ہوا جرگ (بزرگ) ہے۔ ہمارے کوآج تک عیں معلوم تھا۔"

"ابتم اس كمريد بن جانا- يه يتاؤ، بابراوركون بي" طالوت في محلات بوك اعداز من کمااورعبدل بمائی نے پھر منٹی بجا دی۔اردلی آیا تو وہ فہرست کا دوسرانام پڑھ کر ہو لیے۔ "ال ملسى محرسة كوجيج دد-"

"منتقى فرشته" طالوت كرون بلائے موسے بولا اور نشى فرشتہ ادر آ كئے۔ نام فرشتہ تھا، شكل سے شیطان نظر آرہے تھے۔ پورا مندا گالدان بنا ہوا تھا۔ دائوں کو جمالیہ بچوکر کل میکے تھے۔ مرف ان کے نثانات باتی رو م کئے تھے، جو تھے کی کتری ہوئی ڈلیال معلوم ہوتے تھے۔قدیم طرز کی شروانی اورعلی کڑھ کٹ یا عبامے میں مبوس تھے۔ بغل میں فائل دبی ہوئی تھی اور مال میں بدی نزاکت اور لیک تھی۔ فرات بوئ الدرآئ اور جك كركى سلام كروالي

" الله اكبر .....!" طالوت في خاصى زوردار آواز ش كها

" وعليم السلام ..... وعليم السلام ، حضور رانا صاحب! وعليم السلام -" وه دولون باتحد جوز كرمعها في ك لئے ليك اور فائل بغل سے فكل كر ينج كر بڑى۔مصافحہ بحول كر فائل أفعانے جيئے اور اسے سميلے کھے۔ لیکن شیروانی کی جیب سے فاؤنٹین پین فکل کرینچ کر پڑا تھا۔ ساعت بھی کزور تھی، اس لئے اللہ ا كبركوالسلام عليم سمجم تنع، اى كئے جواب دے كر معمالى كے لئے دوڑ بڑے تنے۔ بعلا اليے لوگ كهال ملتے ہيں، جوسلام ميں پہل كريں اور پر نہ جانے كس طرح وہ رانا مها حب سے واقف بحى ہو مجے

بهرحال، بمشكل تمام وہ اپنا سامان سميننے ميں كامياب ہوئے، اس دوران مصافحہ بمول چكے تھے۔ لال سمیٹ کردہ میز کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ " محونيان محو في كوبلاؤ-" اورارد لي سرِ جمكا كر چلا كميا-

"بيكون ى زبان كا دائش عدل بمائى؟" طالوت في حيرت عدي جها-

"او بى، مارى جبان كا ب- اس كاكى معلم بث موا ب- آپ نے تعلم كولانبيں ديمى تقى، ورنه آپ سروات نه لوچيخ -"عبدل بماني نے کہا۔

"بهت بذا اديب معلوم بوتا برانا صاحب! كمونچان كمو في المعمم كمثولانبيل لكيم كا تو اوركيا لك كا؟ اگراس كانام، اس كاكام وام كى بحديث آجائة بكراس بس كياخوني روجائ كى - تجريدى اديب معلوم موتا ہے۔"

چد لحات کے بعد کمونیان کمونی اعدا کیا۔ بچھ من نیس آتا تھا کہ اے کمونیان کہا جائے یا محوقی به ساژه معی مارنش کا قد ، تمنول تک کمی شرث پینے، جس پر راک بڈین اور مینڈرا ڈی کی تصویریں نی مول میں، کالے رنگ کی چلون ہے، پیروں میں آھنج کی چل۔ جسامت کے لحاظ سے پھیلاؤ کچھ زیادہ، بھرے خدد خال، پیٹائی عدارد، آجھوں کے ادر بے بی اسٹائل کے کترے ہوئے بال پڑے تھے اور سر پر ایک پورا بیابان نظر آر دم تھا۔ ایک ہاتھ میں بریف کیس، دوسرے ہاتھ میں روبن سکاچ کی چھوٹی بول بكرے ا عرد تشريف لائے تھے۔ آتے ہى نورى كے سامنے كى كرى تھىيت كر بيٹھ مِكے۔ پہلے بريف کیس میز پر رکھا، پھر بولل اور پھر میزک سطح سے سیند کا کرنوری کی طرف جھے، اس کی اجھوں میں و کیمتے رہے۔ اور پھر ایک دم چیھے ہے اور اسکاچ کی بوتل کھول کر دو محونث ملق میں انڈیل لئے، پھر بوتل کا كارك لكا كركلاني سے بونك مياف كئے۔

مجھے اور طالوت کوانہوں نے بالکل نظرا عداز کر دیا تھا۔ عبدل بھائی کووہ کسی قابل نہیں سمجھ رہے تھے جوان کی طرف متوجہ ہوئے۔ لے دے کے ایک نوری رہ تی تھی، جے وہ تھورے جارہے تھے۔نوری تھبرا كربهم دونول كود يكيف كلي

" بيثاني كى چك ..... " محونيان محوني كى آداز أمجرى ـ "ايرد كاخم، مونول كي مسكان، اعداز نشست، تیرے وقار، تیرے عو وجلال کی خردے رہا ہے اے حینہ!..... ہم اہل خرد، معقبل کے در پول مِن جما مك ليت بي - اور كمونچان پيشكونى كرتا ب كه نور آرس، فلستان كى پيشانى كا نور بن جائ كا-لیکن اے کمونچان کا پییندورکار ہے۔ تو حاضر ہے تیرے گئے۔ اور مجھ لے کہ کمونچان ایک ایس کہائی مجھیل کرے گا، جوآفاقی ہوگی۔لوگوں پر سحرطاری کردے گی۔ میں اس سے پواخراج تیرے حسن کوئیس

انہوں نے اسکائ کی بوٹل اٹھائی اور اس کا کارک کھولا ۔لیکن اچا تک بوٹل اس کے ہاتھ سے قال مئی۔ محونیان اے لیکنے کے لئے بری طرح اٹھا تھا، لیکن بوٹل اس کے سر پرمعلق ہو کر اور می مولی اور شراب مونچان کے محونسلے کور کرنے کی محونچان اُنچل اُنچل کراہے پکڑر ہا تھا،کین بوتل با قاعدواس ے ذاق کرری تھی۔اور چروہ اس وقت تک اس کے ہاتھ میں ندآئی، جب تک فالی ندہوگی۔

نوری اور عبدل بھائی چھٹی چھٹی نگاموں سے بیتماشا دیکورے تھے،لیکن میں بجھ گیا تھا کہ طالوت برداشت نبیں کر سکا ہے، اس نے گفتگو کرنے کے بجائے ڈائر یکٹ ایکٹن لے لیا ہے۔ دوثم

" بوے ظریف الطبع ہیں اینے عبدل بھائی۔ " وہ شرمائے ہوئے انداز ہیں بولے۔

''اے جریف کا بچہ! کائے کو ہماری عجت کے بیکھے پڑ گیا ہے؟ باہر جاؤ۔ خدا کے واسلے باہر ہاؤ۔'' بالآخر عبدل بھائی، خثی فرشتہ کو باہر کھنے کرلے جانے بیس کامیاب ہو گئے۔وو انہیں دروازے کے باہر تک چھوڈ کر آئے تھے۔نوری ہٹتے ہتے لوٹ پوٹ ہوگئ تھی۔ بیس اور طالوت بھی بے تحاشا بنس میں عد

الکن عبدل بھائی ہا قاعدہ کی مصیبت میں گرفآر ہو گئے سے۔ باہر سی تھناں کی آوازیں آرہی تھیں۔ شاید شی بی کواپی تو بین کا احساس ہو گیا تھا۔ پھر بڑے زور سے دروازہ کھلا اور ایک ٹی شکل نظر آئی۔ لیکن دوسرے کمیح اے کی نے باہر کھنے لیا۔ اس کے بعد عبدل بھائی نے اندر کھنے کی کوشش کی لیکن انہیں بھی باہر کھنے لیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر وہی شکل اندر کھس آئی۔ اس کے پیچے عبدل بھائی اور چپڑای اندر دوڑے آئے سے۔ انہوں نے دونوں طرف سے اس شے آدمی کو پکڑلیا۔

" میں تیرے کو بولا ، ابی او هر میں آنے دیں گا۔ جردی کائے کو کرتا پڑا؟" عبدل بھائی ہا بہتے ہوئے ا

"كيابات عبدل بمائى؟" طالوت في وجما

'' مَنْ وَاللهِ الْعَلَالِي الديب مول النقلال كهانيال لكمتا مول اورخود بهى القلابات كاشكار مول من المعالية الم بيسان كشميدار، بيد ظالم سرمايد داركسي غريب كو أمجر في نبيل وية ميرا داخله بندكيا جارم به برجبكه من بحى ابنى كهانى آپ كسامن بيش كرنا جابتا مول ''اس في كها۔

"ات و تیرے کومن کدر کیا؟ بن اپناباری آنے دے بھائی!"عبدل بھائی بولے۔

سے دیر سے سال سے یہ بات ہے۔ انظار کر رہا ''جن چھینے سے ملتا ہے، مانگنے سے نہیں۔ ہیں انظار نہیں کر سکتا۔انسان صدیوں سے انظار کر رہا ہادرصدیوں تک انظار کرتا رہےگا۔لیکن انظار بھی ختم نہیں ہوگا۔میری ٹی کہائی کا نام انظار ہی ہے۔'' ''چھوڑ دوعبدل بھائی!.....اسے چھوڑ دو۔'' طالوت نے کہا۔

''شکریہ جناب! غور فر مائے۔ کیا انو کھا خیال ہے۔ انتلا کی حیثیت کا حامل ۔ لوگ محلوں اور کوٹیموں
کی باتیں کرتے ہیں، لا کھوں میں تھیلتے ہیں، ملوں اور فرموں کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے ایک نا نبائی
کے مسائل چیش کئے ہیں۔ تی ہاں، وہ چھییں سال کا ایک با نکا نوجوان تھا۔ تندور پر روٹیاں پکا تا تھا۔
کری میں، سردی میں، برسات میں۔ بحری دنیا میں جہا تھا۔ تب اُس کی زندگی میں چھیما آئی۔ چیتھڑوں
میں ملوس ایک شریلی بھکارن۔ اس نے ہاتھ پھیلا یا اور نوجوان نے اپنا دل نکال کراس کے ہاتھ پر رکھ
میں ملوس ایک شریلی بھکارن۔ اس نے ہاتھ پھیلا یا اور نوجوان نے اپنا دل نکال کراس کے ہاتھ پر رکھ
میں۔ یہ سُدھ ہوگیا۔ اے دنیا کی خبر ندر بی اور وہ بھکارن کی جمیل جیسی آئکھوں میں ڈوب کر بیگانہ

ہر ہے۔ '' کیسا مارا ہے، خدافتم!.....ارے ہاہا! تندور میں جو روٹیاں جلا ہوگا، اس کا پیسہ کون دے گا؟'' مہدل بھائی طنز بیا نداز میں بولے۔

ہیں سریہ سوریں ''عشق دیوا نہ کی نقصان کی پروا کب کرتا ہے عبدل بھائی ؟.....آ کے سنو.....'' ''ایک منٹ ....ایک منٹ....' طالوت ہاتھ اٹھا کر بولا۔'' آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا محتر م!'' '' تشریف رکھیے!'' طالوت نے کہا۔ ...ر

''الحدللد۔ دعائیں ہیں آپ کی۔''مثی جی نیاز مندی سے بولے۔

''سجان الله من في كما، تشريف ركھيے'' اس بار طالوت نے كرى كى طرف اثارہ كيا۔ نورى باخة مسكرا ير ي من من

''اوه..... نوازش نوازش '' ننثی فرشته کری پر بینه گئے۔ ..منه

''منسی پھرستہ جرااونچا سنتے ہیں، رانا بی۔'' عبدل بھائی بولے۔ ''

"فرمائيمتى كى اكيالات ين؟"اس باريس في او كى آواز ي كها\_

"بنده پروری ہے حضور کی .....ورندخادم کس لائل ہے۔"

''کیا مصیبت ہے۔'' میں نے گردن ہائے ہوئے عبدل بھائی کی طرف دیکھا اور عبدل بھائی اپنی کری کے پیچیے سے نکل آئے۔وہ منٹی تی کے قریب جمک کر بولے۔

''اے منسی تی اکیا منج پر کیلا ہے تہارا؟ اے وہ تہارا سننے والا آلا کدر ہے؟ اور کیے بات کرے گاتم؟''مثنی تی سوالیہ اثماز بیس عبدل بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ طالوت کی طرف جمک کر داز دارانہ اثماز بیں بولے

"كياكهدب بي عبدل بعائى؟"

اورنوری قبتہہ بھٹم نہ کر تکی۔ وہ بری طرح بنس پڑی۔ میں اور طالوت بھی بنمی نہ روک سکے تھے۔ '' آلہ ساعت کے بارے میں یو چھرہے ہیں۔'' میں نے چیخ کر کہا۔

' محبت .... ' مثی بی مسرا کر بولے ۔' محبت کے بغیر کوئی کہائی کمل نہیں ہوتی ۔ میری کہائی جس محبت کا سمندر موجزن ہے۔ ایک پاکیزہ رو مان ...... آہ ا ...... وہ کپڑے دھوتی تھی۔ اس نے دنیا کو بہت نیچے رہ کر دیکھا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا، گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار، لا کھوں روپے کی جائیداد کا مالک ....سب پھھاس کے قدموں پر قربان کر دے گا۔ لیکن معاشرہ اس دھوبن کو کیے قبل کر سکا تھا؟ درجات کی پایندیوں نے دلوں کے اصول کو کب شلیم کیا ہے۔ اعرصے ساج کو کیا معلوم کہ دھر کئیں کیوں مماری ہوتی ہیں۔''

''اے منسی جی!.....اے منسی جی! کائے کومسلمری کرتا ہے؟''عبدل بھائی دانت پیس کر چیخے۔ ''حسین واقعات پر مضمل یا کیزہ کہانی ہے۔ محبت کے جذبات سے مزین ۔''

"درىتم أمخو إدر سے ..... چلو" عبدل بمالى، شى تى كابازد پكر كرانھاتے ہوئے بولے اور شى جى نے نہيں ديكھا۔

نے بیجب سے اہیں دی**لما۔** دور کا مار مار میں جمعہ میں ہے ،

''چند کلڑے اور ہیں۔ آئیس سادوں۔'' ''ارے اُٹھو بابا!.....خدافتم ،تم اور پریان کی تو ہم تمہارے کلڑے کر دیں گا۔'' عبدل بھائی ، نثی

آبی کو میخ کرانھاتے ہوئے پولے اور نمٹی تی کوڑے ہوگئے۔ ''تو حضور! خیال رکھے گا۔ خدا حافظ!'' نمٹی تی پھر مصافحہ کرنے لیچ لیکن عبدل بھائی نے ان کی کمر پکڑ لی تھی۔ اب نمٹی تی، مصافحہ کرنے کے لئے زور لگا رہے تھے اور عبدل بھائی انہیں باہر تکالئے کے لئے چیھے سے مینچ رہے تھے۔ جب دونوں میں سے کوئی بھی کامیاب نہ ہوا تو خشی تی نے عبدل بھائی کی . "گراب کهانی کا کیا ہوگا؟"

"ين آپ كى اس بات سے منفق موں سليم معالى!" نورى نے كہا۔

''کوِن کی بات؟''

"د بم كى غيرمعروف اديب ع كهانى ليل ع، جوكم ازكم مول منداقو مو"

''قسور ان لوگوں کا نہیں ہے نوری! بہر حال بداہلِ قلم ہیں۔ لیکن دولت خرچ کرنے والے دنیا کے سب سے بوے عقل مند ہوتے ہیں۔ وہی مناسب اور موزوں ہوتا ہے جودہ سوچتے ہیں۔ ان کے قلم پر ان کی سوچ مسلط ہوتی ہے۔ یہاں تک کرایک دن وہ خود سوچنے لگتے ہیں کہ ان کا ادب بیکار شے ہوئے مسلط ہوتی ہے جوسیٹے کولی والا بواتا ہے۔ بہر حال، کہانی مل جائے گی۔ اصل مقصد تو اس لائن کے کو کول سے ملاقات تی ۔ در حقیقت بڑے برے بڑے تماشے ہوتے ہیں۔ انجی تو اور بھی شجے باتی ہیں۔ ان میں بی بایاب انسانوں سے ملاقات ہوگی۔' طالوت نے کہا۔

اوراس کا بید خیال درست تھا۔ کہانی کی حال جاری رہی اور اخبارات میں اشتہار بھی نطقے رہے۔ اور تھوڑے دن کے بعد ہمیں تسلیم کر لینا پڑا کہ ان لوگوں سے نمٹنا بڑے جان جو کھوں کا کام ہے۔ ہر فض اپنے فن میں میکا، ہیرو، ہیروئیں، ولن اور نہ جانے کون کون حضرات آ رہے تھے۔ وفتر میں اداکاری کے مظاہرے ہوتے اور روز نیا تماشا دیکھنے میں آتا۔ ایک خاتون تو طالوت پر مربی مٹیں۔ ان کانام جبیں تھا۔ اچھا راستہ اختیار کیا تھا۔ فلم میں کام کرنے آئی تھیں، لیکن طالوت پر جال پھینکا شروع کر

" ببر حال ، ميں ميروئن كى ضرورت توہے۔"

"نو کیا جیں....؟"

" '' کیا حرج ہے؟.....خوبصورت اڑکی ہے۔''

"الله كوپيارے موجاد كے۔"

"من نے صدودم مرر کردی ہیں۔" طالوت نے جواب دیا۔

" فیک ہے .... جہاری مرضی " میں نے شنڈی سالس کے کر کہا۔

مجرايك اور دلچسپ دن آيا۔

آج ہیرو کا احتاب کرنا تھا۔ چنانچہ ہم سب تیار بیٹے تھے۔ ہیرو معزات باہر ہال میں انٹرو یو کے لئے بیٹے تھے۔ ہیرو معزات باہر ہال میں انٹرو یو کے لئے بیٹے تھے۔ فام اللہ میں کرتے تھے، ان کی وال روثی بھر اللہ خوب چل ربی تھی۔ ہاں وہ لوگ جو ہیرو بننے کے آرزومند تھے، آگئے تھے۔ عبدل بھائی ہم ے تورا پورا تعاون کر رہے تھے۔ وہ ہم سے متنق ہو گئے تھے کہ بالکل نئے لوگوں کی ٹیم بنا کر کام شروع کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت وہ بھی تیار بیٹھے تھے۔ چیرای ہماری آواز کا متظر تھا۔

عبدل بمائی نے ممنی بجائی اور دروازے سے ایک بائے چھیلے بیا اندرآ گئے۔ بالوں میں خوب تیل چڑا ہوا تھا۔ سینہ چھیس اٹجی، کمر اٹھارہ اٹجی، قد ساڑھے پاٹج نٹ، گال چیکے ہوئے، دانت پہلے، سرخ ''خادم کومجنول پهلوان غز ده کېتر بين - ېال تو.....نو جوان نانبالَ.....'' ''ايرېرائي اورائي نبير سوام "نهرايي کې د څا

"إے بمائی! نانبائی نہیں چلے گا۔"عبدل بمائی نے دخل دیا۔

'' کیے نہیں چلے گائم لوگ پیشے کے اعتبارے انسان کی قطرت پر دیاؤنہیں ڈال سکتے۔عشق ایک انقلابی حقیقت ہے اور انقلاب دہائے نہیں جاسکتے۔ چھیما اُس کی زندگی بن گئے۔ بھکاران..... مجو کی تھی۔ وہ پیٹ بھرِیا چاہتی تھی، اورعشق سے پیٹے نہیں بھرتا''

" آ بجکسن .....خدافتم آ بجکسن ..... بد بات گلت ہے۔ ہم بب کریم بھائی کی مال سے سالاعظک کیا تو ہمارے کو کھانے پینے کا کوئی پروائیس تھا۔"عبدل بھائی نے دخل دیا۔

'' بکواس ..... پیٹ ایک انقلابی حقیقت ہے۔ بھوک ہر جذب کو فنا کر دیتی ہے۔' مجنوں پہلوان غزدہ زوردار لیج میں بولا۔''اور جب بھکارن نے اسے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا ..... تو ..... نانبائی کا دل لرز کررہ گیا...... آه.....اس کی مجوبہ بھوکی تھی .....!''

ور دول میسان میسان سنر اُڑا دے گا۔ سیس مارتا پڑا ہے یار! معلم ڈب میں بند کرائے گا۔" عبدل بعائی چیخ۔

''نیس کاف سکے گا۔ تم کب تک بھوک چھاتے رہو گے؟ .....ایک دن بیاس زور سے اُ بھرے گا کہ انسان، انسان کو کھانا شروع کر دے گا..... بھوکی آگ کو لیوں سے بچھ نہ پائے گی۔ جیل بھنے دو کے، جیل کو جلائے گی۔'' مجنوں پہلوان مُکا ہلاتے ہوئے ہوئے۔

"معاف يجيم كالمجنول ببلوان! كيا آب ناشتر كي بير؟"

"جی؟" مجنول پہلوان ایک دم چپ ہو محے، پھرشر مائے ہوئے لیج میں بولے۔" کرلوں گا جی۔"
"عبدل بھائی!" طالوت نے عبدل بھائی کو ناطب کیا۔

"جىسركار!"عبدل بمائى جلدى سے بولے

''آپ ایما کریں، سامنے والے ریستوران میں لے جا کر مجنوں صاحب کو ناشتہ کرا دیں اور باقی لوگوں۔ محدرت کرلیں۔ ہم ذرا آپس میں تبادلہ خیال کریں گے۔'' طالوت نے کہا۔

" بہت اچھا جو ر!" عبدل بمائی نے کہا اور مجنوں پہلوان نیاز مندی سے دروازے کی طرف مینے۔

' خداکی پناہ!'' نوری نے جنتے ہوئے سر پکڑلیا۔ میں اور طالوت ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ ''تم تو اس ماحول سے واقف ہوگی نور؟'' طالوت نے کہا۔

"ال حد تك نيس مى ما نان لوكول كوقريب فينس ديماء"

" پھر ہیں، باتی لوگ جانے پر تیار ہیں یانہیں۔"

"نبه كي تو بهت برى طرح چيش آؤل كا-" طالوت آئكمين تكال كر بولا-

''دیکھتو لو۔'' میں نے کہااور طالوت کری سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ باہر کا بال خالی تھا۔ ٹاید معتفین نے عبدل بھائی کی ایل مان لیتھی۔

"الله كاشكر ب-" طالوت ايك كرى سانس لے كروالي آگيا۔ اور پر جب وه كرى پر بيشه كيا تو ميں نے كہا۔ " ماويرسعيدروني "اس في الناتعارف كرايا-

بریب بیدری اس مان ناتواں پر تین ناموں کا بوجھ کیا آپ ایک نام سے کام نیں چلا سکتے بھائی "المادت اللہ من من اندان میں کہا۔ ماحب؟" طالوت نے مشخواندا عماد میں کہا۔

هب؛ کا وقت مے سراند بیار میں ہا۔ ''جاوید میرانام ہے جناب! سعید والد صاحب کا نام اور رونی میرانخلص۔'' اس نے مسکراتے ہوئے '

"اداکاریکون سے نام سے کریں مے؟"

رو ہارن دی سے ہو است میں ۔۔۔
''میرے دوست مجھے متانہ کہتے ہیں۔اگرآپ اجازت دیں گےتو بینا م اختیار کرسکتا ہوں۔''
''خوب……ادا کاری آتی ہے آپ کو؟'' ادر اس سوال کے ساتھ ہی متنانہ صاحب کی مشینری طراب ہوگئی۔ایک جھکنے ہے انہوں نے گھٹنا زمین پرٹکایا، ایک ہاتھ سینے پر رکھا اور نوری کی طرف دیکھ کر

"مم .... مراخال بين" متانه صاحب مكلائ-

· ميث آؤٺ ـ '' طالوت حلق مجاز کر چيخا۔

"اله دن .....ا ایک دن می آسان فلم پر ستاره بن کر جگرگاؤں گا.....اور وه وقت ..... وه وقت دورنہیں کے ایک دورنہیں کے ایک دورنہیں کے ایک دورنہیں کے ایک دن میں آسان فلم پر ستاره بن کر جگرگاؤں گا.....اور وه وقت ..... وه وقت دورنہیں ہے۔ "وه شرافت سے باہرنکل گیا۔

"عبركُ بِما لَي ....!" طالوت نے تھے تھے انداز میں پارا۔

"اس سے بھی معقول آدی کوئی اور ہے؟"

"دوآدى اوربيع بي حضور!"

''دونوں کو ایک ساتھ بلالو۔'' طالوت نے تھے تھے انداز میں کہااور عبدل بھائی چر بابرنکل گئے۔ اور پھر دو باہر بیٹے ہوئے دونوں آ دمیوں کوساتھ لے کراندر آ گئے۔

ار ہر وہ ہم رہے ہوے دووں اریدی رہ بات ۔۔۔۔ ان میں ایک زبانی شکل، لیکن اچھے تن وتوش کا آدمی تھا۔ دوسرا دراز قد، چمریرے بدن کا ایک اورت سانو جوان تھا اور اسے دیکھ کر طالوت چونک پڑا۔ پہلی بار ایک معقول شکل نظر آئی تھی۔اس کا رنگ کی شرف اور نبلی پتلون۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں جوائی کا خمار مجرے ہوئے، لیکتے ہوئے اعرر داخل ہو گئے۔

''خادم كوفر بادراي كتيم بين - ''انهوں نے اپنا تعارف كرايا۔ ''اس سے بل كى قام ميں كام كيا ہے؟'' طالوت نے يو چھا۔

"کون سارول ادا کرتے رہے ہو؟"

"جى .....وه .....بى بىلى قلم نمس با ہروالا بنا موں اوراس كے بعد .....

"اس كے بعد كيا؟" طالوت اے محورتے ہوئے بولا۔

'' پھر چانس نہیں ملا کین میرے پاس تصویریں ہیں۔ ویکھتے، میں نے ان میں ادا کاری کے جو ہر کھائے ہیں۔''

انہوں نے جیب سے ایک پیٹ ٹکال کر ہمارے سامنے کٹے دیا اور نصویری بھر گئیں۔ کی نصویر میں موصوف بوتل ہاتھ میں لئے تا چتے نظر آ رہے تھے، کی میں عشقیہ پوز بنائے ہوئے تھے، کی میں اپنے جید دو چارلوگوں سے نبرد آزما تھے۔

''اُٹھائے آئیں۔'' طالوت کڑک کر بولا۔

'' جی وہ .....ایک دفعہ چانس دیجئے اور پھر دیکھئے۔'' وہ جبکتے ہوئے ہوئے اور پھر دیکھئے۔'' وہ جبکتے ہوئے ہوئے او ''نصوبریں اٹھاؤ۔''

طالوت گرجااور انہوں نے جلدی جلدی تصویریں سیٹنا شروع کر دیں۔ پھرانہیں پیکٹ ہیں بجرنے کے بعد یولے۔

"تو پھر کیا فیصلہ کیا حضور نے؟"

''نیملرید کیا ہے کہ اگرتم دومنٹ کے اندر اندراس عمارت سے ندنکل گئے تو افعا کر ہاہر پھکوا دیئے جاؤ گئے۔'' طالوت کری کھیکا تے ہوئے بولا۔

''اوہ.....آپ بہت زندہ دل ہیں۔ نداق فرما رہے ہیں۔'' انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن طالوت کری سے کھڑا ہوکران کی طرف بوحا تھا۔

''اے جاؤ نا بابا! پہلے اپنا کمرسیدھا کر کے آؤ۔ ٹائٹیں ٹیڑھا ہوتا پڑا اور ہیرو بننے آیا ہے۔ جاؤ نا یار!'' عبدل بھائی کھڑے ہوتے ہوئے بولے لیکن فرہاد راہی موقعے کی نزاکت سے واقف ہو گئے تھے،اس لئے تیزی سے دروازے کی طرف لیکے۔''دیکھئے،اگرکوئی جانس ہوتو....''

"اب جاتا ہے کہ نہیں؟" طالوت اس کی طرف جھیٹا اور فرباد رائی جلدی سے باہر نکل گیا۔" کیا سب ایسے بی بین عبدل بھائی؟" طالوت نے مایوی سے یو چھا۔

"مني رانا صاحب! بهت في كلاس چوكرے بيل-"

''تو پھر ہراہ کرم آپ باہر جا کر چندلوگوں کا انتخاب کریں اور صرف آئییں میرے پاس بھیجیں۔'' ''جو تھم جج را'' عبدل بھائی نے کہا اور باہر نکل گئے۔ ان کے ساتھ آنے والا آیک معقول شکل و صورت کا آدمی تھا۔لیکن لباس اس کا بھی نامعقول تھا۔ لباس بھی سادہ تھا۔ سفید معمولی پتلون، سفیقمین، چہرے پر بھی سادگی۔عمرا تھائیس سال سے زیادہ نہ

"تشریف رکھئے۔" طالوت نے دونوں کو اشارہ کیا اور پھر زنانی شکل والے کی طرف متوجہ ہو گیا۔

ودولاور ''اس نے بھاری آواز میں جواب دیا۔

"اس سے پہلے کی قلم میں کام کیا ہے؟"

"اوسلى جى- براين فلمول مل كام كرنے كا بهت شوق ركھتے ہيں۔ اداكارى بھى جانتے ہيں۔ مار كائى كى فلمول كے لئے بہت فث ہيں۔ جوڈو مجى جانے ہيں۔"

''خوب .....!'' طالوت مسكرات موئ كها\_''ليكن جاري فلم ماركثائي والينبيس ب\_ووسوشل

''این رونے پیٹے میں بھی ایکسرٹ ہے۔اگر آپ بولوتو اداکاری کے جوہر دکھائیں۔''اس نے کہا۔

طالوت نے کہا اور وہ ایک دم کری سے اٹھ گیا۔اس کے چرے کے زاویے بدلنے گئے۔منہ فیر حا ہو گیا اور وہ ہیجوں کے اعداز میں بولا۔

"اگر.....اگر يونني محكرانا تحا.....تو ميري زندگي مين كيون آئي تحين؟..... بولو، جواب دو..... پين زعرگی کا بوجھ لئے کہاں کہاں پھروں؟ .....خدا کے لئے ....اپ باتھوں سے مجھے زہردے دو۔ میں مرنا چاہتا ہوں .....مرنا چاہتا ہوں۔ "وہ محصوف محصوف كررون ال

نوري پھر بنس براي تھي۔

'' دوسراا یکشن۔''اس نے اکڑ کر کہا۔'' چیوٹی کے پُر نکل آئے ہیں۔ جا چلا جا جوان!.....دلاور کے سامنے آنالوہ کے بینے چپانا ہے۔ لیس جائے گا، توبیائے ۔... ہا .... ہا .... ہا ۔... ہے .... اے .... الى نے جوڈو كے داؤ دكھانے شروع كرديئے۔"إى ..... با ...... اس نے ليك كركرى ب بیٹے ہوئے دوسرے نو جوان کی گردن پکڑلی اور وہ کھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ جوڈو ماسڑنے اس کے بازو پکڑ کر کھیکنے کی کوشش کی لیکن دوسرے نوجوان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک زوردار دھکا دیا۔ اور جوڈو ماسٹر چاروں شانے چت جا گرا۔ دوسرے کیے وہ کھڑا ہو گیا۔''سوری ماسٹر! .....اپن بڑک بھی لگا سکتا ے، صاحب!..... يا آآ..... ووم تقيال بعينج كر چيخا\_

"خوب، خوب، خوب ..... محك ب .... كانى ب بابر جاؤ - اكرتمهاراسليش موكيا تو اطلاع دے دی جائے گی۔' طالوت نے دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔

''اوکے، تھینک ہو۔بس ذراخیال رھیں۔''اس نے نہایت شرافت سے کہااور کپڑے جھاڑتا ہوا باہر چلا گیا۔ تب انہوں نے آخری ہیروکی جانب دیکھا۔

" آپ کا نام .....؟" طالوت نے پوچھا۔

"جى ..... جھے محود كہتے ہيں۔"اس نے جواب ديا۔ "اوا كارى كاشوق كب سے به آب كو؟" طالوت نے يو چھا۔

''یدائش کے فوراً بعد ہے۔ بھوکا تھا۔ مال سے دودھ مانکنے کے لئے رونے کی اداکاری کی اور کامیاب رہا۔اس کے بعد جوں جوں زندگی کی منازل طے کرنا رہا، حقیقت پر لبادے پڑتے مگئے اور اداکاری آتی گئی۔ کیونکہ اس کے بغیر زندگی ناممل رہتی ہے۔"اس نے مسراتے ہوئے جواب دیا۔ ''<sup>تعلی</sup>م یا فته معلوم ہوتے ہو؟''

"تى بال..... نى اكتك يرها ہے۔"

"خوب.....كيا آپكويقين إكرآپايككامياباداكاربن عيس كي؟"

"جی نہیں۔"اس نے جواب دیا۔ "کما مطلب؟"

" كامياب اداكار موتا تو اب تك ملازمت ال كئي موتى - ين لوكول كوايلي بريشاني الي ضرورت، ائی قابلیت کا یقین دلائے میں بھی کامیاب نہیں موا۔ "

"خوب ..... پرهمي ديا من آپ كوكامياني كايقين كيون عي؟" طالوت ني وچها-

'' مجھے یقین نہیں ہے۔ لیکن کوشش کرنے میں حرج نہیں سمجھتا۔ پولیس نے مجھے با قاعدہ ڈرا ئیونگ السنس دیا ہے۔ اور اس کے حصول کے لئے میں نے ایک پیر بھی رشوت میں دی۔اس کے علاوہ ہر متم کی ٹرائی دے سکتا ہوں۔ ایما عماری سے کام کروں گا۔ پٹرول چرانے کی عادت قطعی نہیں۔ جو بھی شخواہ لے کی ،اس پراعتراض تبیں کروں گا۔اگر اس معیار پر نورا نہ اُٹروں تو آپ جھے الگ کر سکتے ہیں۔ "محمود

"كيا مطلب..... كيا مطلب موااس بات كا؟" طالوت حمرت س بولا-

" الله ت سے آپ کی غلاقبی کا اعداز و ہو گیا ہے۔ لیکن میں یاد دلا دوں کہ آپ نے ڈرائیور کے لے بھی اشتہار دیا ہے۔ اگر کوئی خوش نصیب منتب ہو چکا ہے تو وقت خراب کرنے کی معانی جاہتا

"ارے ....." ہم سب کی زبان سے بیک وقت لکلا۔ در عقیقت ہم نے ڈرائیور کی ضرورت کا بھی اشتبار دیا تھااور ابھی تک کوئی ڈرائپور بھی تہیں رکھا تھا۔

''تو .... بقر آپ ہیرو بنے نمیں آئے؟'' طالوت بولا۔

''قدم قدم پرزندگی ہے ہارنے والے ہیروئیل ہوتے۔ میں تو ڈرائیور ہوں۔''

"سورى محودصاحب!.....آپ نے ديكھاكه يهال بے شار بيروآپ تھے-"

" بى بال ..... اور خطره بيدا موكيا تها كدلبين وه جودو ماسر ميرى مين نه جهار دي-" محمود بنت ہوئے بولا۔اورنوری بھی بےساختہ ہس بڑی۔

" فكيك م محمود صاحب! آب اپتالأسنس و كهائيں محي؟" طالوت نے يو چھا۔

" بى بال " محود نے اپنے كاغذات طالوت كے سامنے بيش كرديے -

'' کیا تخواہ قبول کریں گے آپ؟''

" كم بهى موكى تولول كا\_آب كى بيند مقدم موكى - كونكه تخت ضرورت مند مول-"ال في كها-"آپ کے والدین حیات ہیں کیا؟" لواز مات بھی تنے نوری کافی بنانے کے لئے اٹھی تھی ۔لیکن محمود جلدی سے کھڑا ہو گیا۔
در محمد میں مصروبات میں مار ان معرب "

" مجھے اجازت دیجئے جناب! کائی میں بنا دوں۔" در مصرف

" برى عادت ب مسر محمود! بيار كون كاشوق جمور ديجي "

طالوت نے کہا اورمحود جعینپ گیا۔

"م ....مرا مطلب ب .... باس کهان تکلیف کریں گی؟"

"ان کا نام باس نیمیں، نور ہے۔ آپ از راواحر ام مس نور کہدسکتے ہیں۔ ویسے کافی بنانا لڑ کیوں کا کام ہاں ان کے علاوہ اور کوئی لڑکی نہیں، اس لئے ریکام یہی کریں گی۔ کیوں نور؟"

" بقیناً" وری نے مسراتے ہوئے کہا اور پھراس نے کافی بنا کرسب سے پہلے بوے احر ام سے

محود کو پیش کی ، چر دوسر او کول کو اور پیرایک کپ ده خود لے کر بیشے گئے۔

محمود کسی حد تک سنجل گیا تھا۔ وہ کانی کے سپ لیتے ہوئے بار باران لوگوں کی شکلیں دیکھنے لگیا تھا۔ اس کے ہونٹ اس اعماز میں کھلتے جیسے وہ کچھ کہنا جا ہتا ہو۔ پھر بند ہو جاتے تھے۔

"كياآب كهكمنا عاجة بن مسرمحود؟" طالوت ن يوجها

"جی-"اس نے محمری سائس لی۔

تو کھے۔''

"كيا مجمع،آپ ك بارے بل كھ كنےكى اجازت ہے؟"

''نوصنی کلمات ہیں؟''

"جي بال-"محود مسكرات بوع بولا-

'' تب پھران کی تخواہ آپ کوالگ ہے قبول کرنی پڑے گی۔'' طالوت دھم کی دینے والے انداز ہیں بولا اور محود ہنس پڑا۔اس کے انداز ہیں ہے بی ،خوشی اور جیرت شامل تھی۔

''مسٹر محود! آپ کوڈرائیوروں جیسی کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں۔مثلاً آپ نور کے لئے کارکا دروازہ بھی نہیں کھولیں گے۔ کیونکہ ان کے بھی ہاتھ موجود ہیں۔ نہ ہم لوگوں کے لئے کوئی کام کرنے دوڑیں گے۔ ہم سب اپنا اپنا کام انجام دینے کے قائل ہیں۔''

".تى ..... " محود كى اتفول بن بكى ينى آئى يى جىددىر بلوكول فى محسول كرايا تما-

اتی دیر می عبدل بھائی آ گئے۔ انہوں نے ایگر سنٹ اور دو ہزار رو پے محود کے ہاتھ میں پکڑا دیئے تھے۔ تب طالوت نے کوئی کا پند دیتے ہوئے کہا۔

" ' 'کل مُنَحُ نو بج اس ہے پر پینچ جائیں۔ آپ صرف نور کو لے کر آفس آئیں گے اور اس کے بعد آفس میں بیٹھیں گے۔''

"بہت بہتر ۔" محود نے محرائی ہوئی آواز میں کہا۔

''اب آپ اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔'' طالوت نے کہا اور محمود کھڑا ہو گیا۔اس نے سلام کیا اور والہی کے لئے مڑ گیا۔

"مسرمحود!" طالوت اجا تك بولا\_

"جناب!"

''خدا کے فضل سے والدین موجود ہیں اور ایک چھوٹی مہن بھی۔'' ۔ رسید

"كہال قيام ہے؟"

''ایک معمولیٰ کنبتی میں۔لیکن وقت کی پابندی کا خیال رکھوں گا۔''محمود نے جواب دیا۔ ''جو تخواہ ہم دیں گے،اس پراعتر اض تو نہیں کریں تے؟''

، وقطعی نہیں۔''

''وع*ر*ه….؟''

"جى بال ..... وعده " محود نے جواب دیا۔

'' تب آپ کی ملازمت کل سے شروع۔ نورالنساء خاتون کی اجازت ہے آپ کی تخواہ نی الحال ایک ہزار روپ ماہوار مقرر کی گئی ہے۔ آپ کے گھر کے دوسرے اخراجات بذمہ کمپنی۔ وعدے کی پابندی شرط ہے۔ کمپنی آپ کے لباس اور دوسرے اخراجات کی ذمہ دار ہوگی۔ ہاں، ایک رعایت آپ سے طلب کی جا سکتی ہے۔''

و و المان میں بھی نہیں ہے۔ اوا ۔ ایک ہزاراس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔

''اگر ضرورت بڑی تو آپ سے دفتر کا پچھ کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ہزار الگ سے۔ اور ہم اپنے اصول کے مطابق ملازموں کو دو ماہ کی تخواہ بطور ڈیپازٹ یا بطور ایڈوانس ادا کر دیا کرتے ہیں۔ تاکہ ملازمت کی بچکی جائے۔''

محود کی زبان بند ہوگئ تھی۔ اس کی آٹکھیں جرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ اس اعداز میں ہم لوگوں کو دیکھنے لگا تھا، جیسے بچھ رہا ہو کہ ہم اس کا نداق اُڑارہے ہیں۔اوراس نے بشکل تمام یہ سوال کر بی دیا۔

"كيا....كيا آپ ذاق كرد بي جناب؟"

" كون .....آپ كواس من نداق كى كون ي بات نظر آئى؟" من نووال كيا\_

'' ڈرائیورکی تخواہ ....ایک ہزار....اور ....اور ....

'' نیجرصاحب!'' طالوت زورہے چیخا۔''ان صاحب کوا گریمنٹ تیار کرا کر دے دو۔ہم ان سے پانچ سال کاا گریمنٹ کرنے کو تیار ہیں۔''

"جو حكم رانا صاحب!"عبدل بمالى سيث عدا مع بوئ بول.

"ليكن جناب!....م...مرامطلب ب...."

''اگراآپ کوایک ہزار روپ زیادہ لگ رہے ہیں تو معاف کیجے مسرمحمود!اس سے کم تخواہ پر ہم آپ کور کھنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو پورے دو ہزار روپ ہا موار لینے موں گے۔ باقی اخراجات بھی ماری مرضی کے مطابق موں گے۔ دراصل بیرانا صاحب کی پرشنج کا سوال ہے۔ ہمارے ہاں کام کرنے والوں کو بھی معمولی نہیں ہونا جا ہے۔''

''بہتر جناب! مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔'' بالآخر محمود نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ '' تب پھر ہماری طرف سے مبار کباد قبول فرمائے محمود صاحب!'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور کھڑے ہو کرمحمود سے مصافحہ کیا۔ پھراس کے لئے کانی وغیر ومنگوائی گئی۔اس کے ساتھ پچھے دوسرے دولم

دوئم

"براخلاقی کی اجازت نہیں ہے۔آپ کوہم سے مصافحہ کر کے رخصت ہونا چاہئے۔"اس نے ہاتھ اسے برخماتے ہوئا چاہئے۔"اس نے ہاتھ آگے برخماتے ہوئے کہا اور مجدل بھائی سے مصافحہ کیا۔نوری کوسلام کیا اور باہرنکل ممیا۔

اس کے جانے کے بعد کی من تک خاموثی رہی، چرطالوت نے میری طرف دیکھا۔ "کیا خیال سے سلیم؟"

"بالكل نف ....." من في مستعدى سے كها۔ نورى اور عبدل بمائى مارے ان كوڈ ورڈ زكونيس سجھ

醠

فلمی دنیا کے ہنگاموں میں خوب گزرری تھی۔ طرح طرح کے جال میری اور طالوت کی طرف آ
د ب تھے۔ سب جانتے تھے کہ ہم ہی اس کمپٹی کے روح رواں ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے ہمیں الرح حال میں پھاننے کی کوشش کی تھی۔ یہ جالی حسین لڑکوں پر مشتمل تھے۔ لیکن اب نہ و طالوت ہی کچے ذہن کا مالک تھا اور میری تو بات ہی دوسری تھی۔ میں کب کی کے فریب میں آنے والا تھا۔ چنانچہ العلم اوقات ہم نے لوگوں کی پیشکشوں سے فائدہ بھی اٹھا لیا۔ لیکن نوری کا خیال ہم دونوں رکھتے تھے۔ اس کی نگاہ میں اپنا کردار خراب ٹیس کرنا جا جے تھے۔

ویے درحقیقت شریف اورمستعد آدمی تھا۔ اپنی ڈیوٹی سے اس نے آئ تک ذرا بھی خفلت نہیں برتی میں ۔ آئ تک ذرا بھی خفلت نہیں برتی میں ۔ آئ تک در انتظار کرتا رہتا اور پھر میں کو بج کمر پہنی جاتا تھا۔ ہم لوگ اس وقت تیاریاں کررہے ہوتے تئے۔ وہ انتظار کرتا رہتا اور پھر کے کر دفتر آ جاتا۔ اس نے اپنے لئے ایک دفتر بنالیا تھا، جہاں وہ کمپنی کے دوسرے کام کرتا رہتا۔ اور جب کہیں جانے کی ضرورت ہوتی تو ڈرائیور کے فرائض انجام دیتا۔ یہ کیفیت ایک ہفتہ رہی۔ ہم اسے اور جب کرنا چاہج تھے لیکن وہ ہمیشہ ناشتہ کر کے آتا تھا۔ چنا نچہ ایک دن جب وہ پہنچا تو ہم سب اہتر وں بریٹرے تھے۔

'' ہم نے بھوک ہڑتال کر دی ہے۔ اگر کل سے تم نے ہمارے ساتھ ناشتے کا وعدہ نہ کیا تو ہڑتال ماری رہے گا۔''

''ایمان ہے محودصاحب! ہیں نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا، طبیعت پر پچھ کرانی تھی۔ بھوک سے محرک جان نگی جاری ہے۔ اگر آپ نے جلد وعدہ نہ کیا تو ہیں جاں بحق ہو جاؤں گی۔'' نوری نے کہا۔ '' آپ جھے تھم دیں مس نور! ہیں بھلا انکار کرسکتا ہوں؟ لیکن خدارا جھے اپنی حیثیت یا در ہنے دیں۔ اگر ہیں خود کو بھول گیا تو میرے والدین کا سہارا چھن جائے گا۔'' اس نے بھاری آواز ہیں کہا۔ ''ان الفاظ کا ترجمہ کرو۔'' طالوت اے گھورتے ہوئے بولا۔

'' بمائی جان! اس وقت، جب میں دنیا میں بالکل بے سہارا بھٹک رہا تھا، میں نے اپی شخصیت ختم کر

تھا، وہ نمائش پندنہیں تھا۔ محمود کے ہاں سے ڈنرکر کے ہم واپس آ مجے۔ نوری نے بھی محمود کے تھر والوں کی بہت تعریف کی تعی-

قلم کی کہائی پر مجر پور کام مور ہا تھا۔اب صورت حال میسی کہم نے ایک کائی تولیس رکھ لیا تھا اور ہم سب ل كركهاني لكورب من من جاري خوا الشمكي كه كهاني نوليس بعي كوئي مناسب مخص ل جائ - كيكن مناسب لوگ فلم اعرس سے استے بدول سے کدوہ اس اعداز میں سوچ بھی نہیں سکتے سے ۔ گھٹیاتسم ک رو مان ایمیز داستانیں لکستان کے بس کی بات جہیں تھی۔ بہر حال جاری حال جاری تھی اور کہانی بھی لکسی جاری می دوسرے بہت سے معاملات باتی تھے اور ہم ان کے بارے میں فور کرر بے تھے۔خیال بیتھا کہ جب کہانی ممل ہو جائے گی، تب اس میں شال ہونے والوں کی فہرست مائیں گے۔

ای دوران ایک دلچسپ داقعہ پیش آیا۔ سیٹھ دولہا بھائی نوشہ بھائی کے سنگ سنگ آرٹس پروڈ کشن کی نی فلم " آسانی سوار" کی مهورت محمی سیشر نوشد بھائی دولها بھائی ہیشد جادوئی فلمیں بنایا کرتے تھے۔اور آسانی سوار میمی الی بی قلم می \_ جادو کے مناظر اور مار کٹائی سے مجر پور ..... انہوں نے مہورت مجمی انو کھے اعداز میں کی میں میں شہرے باہراکی پُرفضا مقام پر انہوں نے مبورت کا انظام کیا تھا۔اورسب كووبال دعوت دى مى-

"كياخيال ينور؟"

"للف آئے گا۔" نوری مسراتے ہوئے اولی۔

" فیک ہے، چلیں ہے۔" میں نے کہا۔

"مغرور چلیں مے ..... ضرور چلیں مے۔ میرا خیال ہے، دفوت نامے میں کوئی قیدتو مہیں ہے۔ ہم

يانحول چليس-'

" ایجوں کون؟" میں نے بوجھا۔

"ارے بھئی ہم تیوں، عبدل بھائی اور محدد۔"

" فیک ہے۔" میں نے کرون ملا کرتائید کر دی۔ اور ہم بے چینی سے دعوت کی تاریخ کا انتظار كرنے كھے\_آخروه دن آميا اور جاري كاري" ترنا" چل پاير يرت شهرے باہرايك پُرفشا مقام تعام سرسبر پہاڑیوں کے درمیان کمرا ہوا۔ وہاں ایک خوبصورت جمرنا بھی تھا۔ اس جمرنے کا نام ترنا رکھ دیا گیا تها\_ا كشر قلموں كى شونتك يبال موتى تقى-

سیٹھ نوشہ بھائی دواہا بھائی سے ہماری بہلی الاقات تھی۔ نایاب چیزیں تھیں۔ جارج ارفث کے قد اور چارف بی مجمیلاؤ ..... بس ایسا لک تا جید دو بهت بوی میندی بول، جوساتھ ساتھ رکھی مول - دونول بھائی تھے ادر ہم شکل بھی تھے۔ تحری پیس سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ وواستقبال کررہے تھے۔

عبدل بمائی نے مارا تعارف کرایا اور دونوں نے خوش اخلاقی سے دانت نکال دیے۔"بری خوثی مونی جی ۔ برے نام بی آپ کے بھی موجو موسالم کب اشارٹ کررہے ہیں؟" نوشہ بمائی نے گر براتی آواز میں کہا جو بشکل حلق کو چیرتی میاڑتی با برنکل ربی می -

" بس نوشه بمائی! بهت جلد آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے۔"

" كيول جي، جميس كيول تكليف وي هيج" وولها بهائي، طالوت كو كمورت موس أو لها -

دی تھی۔ آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا، آپ نے مجھے وہ چھودے دیا، جس کا میں اپنی دنیا میں تصور بھی تہیں کر سكا - ين بهت خوش مول - آپ مجھا دكامات ديتے رہيں ۔ ايے داستے پر ندو اليس كه ميں ايك بار كم اين شخصيت كوبھول جاؤں \_''

"جمين احساس ب كمتم في محص الم سافاطب كياب؟" طالوت مون معيني كر بولا\_ "مم .....معانى جا بها مول -شدت جذبات من كهد كما تعا-"

" كويا من اس قائل نبيس مول كهتم موش وحواس ميس بجمع بعائي جان كهه سكو\_ كيور؟" طالوت اي انداز میں بولا محود بے بی سے منے لگا۔

"دمحود عالى إلىمهين عم ديا جاتا ب كرآئنده تم جمع بعائى جان كهدر خاطب كرو ك\_اورا\_فورالناه خاتون! اب آپ کی دوسرے ڈرائیور کا انظام کرلیں.....غضب خدا کا.....نواب رانا عزیزالدین) بھائی.....اور آپ کا ڈرائیور۔'' طالوت بولا۔

"سن لیا آپ نے محود صاحب! کل سے ناشتہ مارے ساتھ بی کریں گے۔"

''جو حکم۔ لیکن میرا خیال ہے، میرے معمولات میں تبدیلی نہ کی جائے۔''محود دبی زبان میں بولا اورطالوت چونک کراے دیکھنے لگا۔اور پھروہ عجیب سے انداز میں بولا۔

" بہت بہتر ..... بہت بہتر ..... بری خوتی کی بات ہے، آپ اپنے معمولات جاری رکھئے۔" ببرحال؛ طالوت كى باتول سےكوئى خاص فرق تبيل پرا اور محود في اپنا كام جارى ركھا۔ بال، اب وہ ہم سب سے کی تدریب تکلف موگیا تھا۔ چونکہ طازمت دیتے وقت اس سے کمددیا حمیا تھا کہ اس کے لباس وغیرہ کی ذمدداری مینی پر ہوگی، اس لئے طالوت کی ایما پر اس کے لئے بہترین لباس تار کرائے مے تھے، جن میں ڈرائیور کا ایک لباس بھی نہیں تھا۔

محود نے اس رہی دبادبااحقاج کیا تھا۔

پر پہلی تاریخ کومحود کو تخواہ می تو طالوت نے نادر شاہی اعداز میں کہا۔ "چو کد آپ کو پہلی سخواہ ال ہمسر محود! اس لئے آپ پرایک وزوی ہو گیا۔ اب بیآپ پر مخصر ہے کہ آپ کب ماری ووں

"آجى بمائى جان!"

''اتیٰ جلدی تیاریاں کرلو مے؟''

'''م.....مرا مطلب ہے.....میرا مکان تو اس قابل نہیں ہے۔میرا خیال ہے ہوگل.....'' "اونهمسى بول شى بعلا دركاكيا مره آئ كاروي اگردوت كاوعده يكا بوتو كمينى آب كے لئے مكان كابندوبست كرسكتي بمسرمحمود!"

"اوه، جيس ..... اكرآب كاعم بوق بمركمريدى روكرام بنالينا مون، يكن كل كا-" ''منظور .....' طالوت نے کہا اور دوسرے دن رات کو ہم سب محود کے مکان پر پہنچ گئے معمولی کا بہتی میں ایک معمولی سامکان .....سادہ سادہ سے لوگ ..... محمود کی بہن مجمود کے مانٹر نیک اور سادہ محی استحمود کی فطرت کا عمار میں ایک کا عمار میں ایک تھی۔ اس سے محمود کی فطرت کا اعمار و 184

دوثم

'' کیوں .....خدانے آپ کوزندگی کی ساری آسائش مہیا کردی ہیں، پھریہ مایوساندا عماز کیوں؟'' '' آپ کے بغیر سب کچھ پیکا پھیکا ہے۔'' طالوت شرارت سے بولا۔

" میں آپ کو کو چکی ہوں رانا صاحب! ایک چیوٹی کی غلطی، جھے اچھے لوگوں سے دور کر دینے کا اوث بن گئی ہے۔ انسان ایک غلطی کرتا ہے، لیکن اس کی سز اکتی طویل، کتی ہمیا تک ہوتی ہے۔ " روشیلا نے اُدای سے کہا اور گردن جمکا لی۔ طالوت چونک کراہے دیکھنے لگا۔ پھراس نے میری طرف دیکھا اور میں نے اے آئکہ ماردی۔

کھاورلوگ ہمارے قریب آگئے اوران میں سے ایک نے روشیا کو پی طرف تاطب کرلیا۔ "اراب کیا کہدری ہے؟" طالوت اُلجے ہوئے اعماز میں بولا۔

" رائے شکاری، نیا جال لائے ہیں۔ ہوشیار مورانا مزیز الدین!..... کون توری! کیا خیال ہے؟"
" میں کچونیس کہ کتی۔" نوری نے جواب دیا۔

''اور بہآپ احر ام الدین کول بے ہوئے ہیں محود صاحب! آپ بھی کچھ بولیے، لوگول سے ملے ملے۔ آپ بھی بچھ بولیوں سے ملے ملے آپ کواس لائن ہیں کام کرنا ہے۔'' طالوت، محود کی طرف دیکھ کر بولا اور محود مسکرا دیا۔ ''میں مطمئن ہوں رانا صاحب!''

ددعبدل بھائی کود کھتے، بیشایدان کی محبوبہ ہیں۔ ' طالوت نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ہم سب نے عبدل بھائی کو دیکھا، جوایک ادھ رعمر کی خاتون پر شار ہور ہے تھے۔ انہیں اپنے لیجے کا بھی حساس نہیں تھا۔ خاصی او نچی آواز ہیں بول رہے تھے اور ان کی آواز ہمارے کا نول تک بھی بھی ری تھی۔ د خدالتم بلبل بائی! این کو وہ ٹائم یاد ہے، جب این نے پہلی بارتمھارے کو دیکھا تھا۔۔۔۔ ہائے، کیا بر (نظر ) تھی۔۔۔۔کیا مسکرا ہے تھی۔ 'عبدل بھائی وانت کھٹانے گئے۔

مُنْ بَعَى عبدلَ بِمانَى الكولَ بِرانَى باتمَى يادولاكرول وكمات بين "بليل بائى فك كر بوليس ليكن وبدل بمائى كا منه بجر كم يا تما -

بر است بر عبد ل بمائى بولا من تير ي كوكنى باربولا، بلبل بائى! ال ي كوكميال كرو ..... كمالى عبد ل بولارد، آن "عبد ل بمائى في التستجماليات

"لاحظ كيا آپ نع " طالوت في محود كوا شاره كيا اور محود جميني موسة اعداز ش بنس پرا فورى الى مديمير كرمسكرارى تى

تقریاً سارے مہمان جمع ہو گئے تھے چنا نچر نوشہ بھائی اور دولہا بھائی بھی پیڈال ہیں آ گئے۔ انہوں نے اپنی تی قال میں آ گئے۔ انہوں نے اپنی تی قلم کے بارے ہیں بتایا۔ اس کے بیٹ سے متعارف کرایا۔ ہیروئن می شمشاد بہت خوب صورت آ دبی تھا۔ دوسر بولوں ہیں بالد خان بھی تھا جو ولن کا کردار اوا کررہا تھا۔ اس وقت بالد خان برانے دورکی تھی داڑھی لگائے ہوئے تھا۔ اس کے جم پر زرق بر آباس تھا اور کر سے توارالکی ہوئی تھی۔ شاید وہ بھی میک اپ کر کے آیا تھا۔

رن ہوں اور است رک میں ماہ میں ماہ میں اور کی بہاڑر ا دو فلم کا پہلا شارک آؤٹ ڈوررکھا گیا ہے۔ولن بالد خان، جادوگر شم شم ہے۔وہ ایک اونجی بہاڑر ا میں رہتا ہے اور اپنے اُڑنے والے محودے پر آتا ہے۔ "فوشہ بھائی نے جواس فلم کے ڈائر یکٹر بھی تھے،
ہالا۔ "اور اب آپ کو کو سے در کھاست ہے کہ مہورت میں شریک ہوں۔" "مطلب یہ ہے دولہا بھائی! کہ آپ کومہورت میں آنے کی تکلیف دیں گے۔" میں نے جلدی ہے۔

"بابابابا....." دونوں نے بھیا تک قیقیہ لگائے اور تمام مہمان چونک کر ادھر دیکھنے گئے۔ ہم لوگ آگے بڑھ گئے چونکہ دوسرے مہمان بھی آرہے تھے۔

"انظام عمدہ ہے۔" طالوت نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خوبصورت شامیانے چاروں طرف کے ہوئے تھے۔ ایک بڑے شامیانے میں مہانوں کے لئے انظام کیا گیا تھا۔ بیٹ کیپ الگ تھا۔ رئین لباس میں حسین چرے چاروں طرف نظرآ رہے تھے۔

'' آ داب عرض کرتا ہوں، نو رانساء خاتون!'' ایک طرف سے آ داز آئی اور ہم جو تک پڑے۔ گھوم کر دیکھا تو بابو خان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر طنز بیہ سکراہٹ تھی۔ نوری کے چہرے پر گھبراہٹ اُمجر آئی۔ بابو خان سے اس کا خوف فطری تھا۔

ب اب خان ہے بابوخان؟ " میں نے طنزیدا عماز میں کہا۔" کہیں کام وغیرہ ملایا یو ٹبی گھوم رہے ہو؟ " بابوخان کے طنزیدا عماز کے جواب میں میری طرف سے مدمجر پور جملہ تھا۔ بابوخان تلملا کررہ گیا اور طالوت کے ہونٹوں پرمسکرا ہے نظر آئی۔ تا ہم وہ منجل کر بولا۔

"سیٹھ روئی والا جیسے مچھورے انسانوں کے ساتھ تو جس خود بھی کام کرنا پند نہیں کرنا سکرٹری سکرٹری مساحب! ورند میرے لئے کام کی کیا کی ہے؟ اور ابھی آپ کو جعد جعد آٹھ دن ہوئے ہیں اس لائن جس آئے ہوئے۔ ابھی کوئی فلم بنائے۔ لوگوں کی قیت تو آپ کواس وقت معلوم ہوگے۔"

دو مر بارا تم جیسے کی فرد کو ہم اپنی فلم میں لیس مے نہیں، جے محور کی سواری بھی نہ آتی ہو۔'' طالوت نے معجکہ اُڑاتے ہوئے کہا۔

' فلم شرد م قو کریں رانا صاحب! حقیقت معلوم ہو جائے گی۔' بابو خان نے کہا اور ایک طرف برھ گیا۔ طالوت نے مسکرا کرنوری کی طرف دیکھا۔نوری کے چیرے پر تھبراہٹ کے آثار تھے۔ بابو خان کے جانے کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا۔ پھر ہم مہمانوں کے پیڈال میں پہنچ گئے۔

یہاں عبدل بھائی نے بہت سے لوگوں سے ہماری طاقات کرائی۔ کچھلوگ ہمارے واقف بھی تھے، جنہوں نے بڑے اخلاق سے ہمارا استقبال کیا اور بڑی دلچپ گفتگو ہونے گئی۔ کئی ہیروئیس ہمارے گرد چکراری تھیں۔ مرف ہماری توجہ کی دریتی، وہ جاں ناری کرنے لکتیں۔

وفعة طالوت نے کہی ہے اشارہ کیا اور میں نے اس طرف دیکھا۔ روشیاتی، جوحسب معمول بی مضی اس نے ماس نے معمول بی مضی می اس نے ہمیں دیکھا اور ہماری طرف بڑھ آئی۔

"بدے جگرے کی عورت ہے۔ ادھری آ ری ہے۔" طالوت نے پیٹی آواز بی کہا۔روشیا ہمارے قریب بیٹی گئی۔

"بلوا"ال في مكرات موس كها-

''مِيلُوروشيلا!'' طالوت بولا\_

" كي بي رانا صاحب؟"

"بن ، جى رہے ہيں مس روشيلا!" طالوت نے جواب ديا۔

کیروں کے رخ بدل رہے تھے۔خود بابو خان کو بھی اجسا کن بیں ہوسکا تھا کہ محوڑا بلند کس طرح ہو ر ہا ہے۔ کیکن مچرسارے مہمانوں کے منہ سے جیرت زدہ چینیں نکل کئیں۔ کھوڑا دھونیں سے کافی اوپر بلند او کمیا تھااور آسان کی سمت برواز کر رہا تھا۔خود کھوڑے کو قد موں کے نیچے ظلا ہونے کا احساس تہیں تھا، ارندوہ بھی گریز کرتا۔ البتہ باہو خان کے حوال خراب ہوتے جارے تھے۔ ادراب اس کی چینیں صاف ی

ہائتی تمیں۔وہ بری طرح چی رہا تھا۔ ''ارے بچاؤ..... بچاؤ..... آ آ..... آ آ..... بابد خان خوف سے تھکھیا رہا تھا۔لیکن لطف کی ہات تھی كه كيمرے جل رہے تنے اور حقيق منظر سلولائيڈ بر معمل ہورہا تھا۔ بابو خان دہشت سے مي جلا رہا تھا۔ اب اس کی بری حالت بھی لیکن محوڑا الممینان سے خلاء کا سنر کررہا تھا۔اب وہ کافی بلندی پر پہنچ چکا تھ اور ہابوخان کی مجینیں بھی اب سائی نہیں دے رہی تھیں۔لوگ جیرت سے منہ بھاڑے کھڑے تھے۔خود ادابها بحائی اور نوشہ بحائی پھر کے بُت کے مانند کھڑے تھے۔ یون سجھ لیا جائے کہ میرے اور طالوت کے ملاوہ سب یا گلوں کے ہاننداُڑ تے ہوئے گھوڑے کود کمچرے تھے، جن میں نوری اورمحمود بھی تھے۔ تب محور نے نے کی رخ کیا اور بندری نیجے اُڑنے لگا۔ کیمرہ مین بھی بس نہ جانے کس طرح اہا کام کررے تھے۔ محود ا آستہ آستہ نے بھی کیا اور مجر دوز من پراز کیا۔

اور پھر بابوخان کی مُر دہ چھپکل کے مانند بٹ سے نیچ کر بڑا۔وہ بہوش ہو گیا تھا۔لوگ بابوخان اور کھوڑے کی طرف دوڑ رڑے منے قریب ویننے والے بھی بابو خان کو دیکھ رہے تنے اور بھی کھوڑے کو۔پھر بابوخان کوا ٹھا کرا بک تھے میں لے جایا گیا۔

ودنوں سیٹھاب بھی ایکی جگہ کھڑے تھے۔ ہاں، لوگول نے جب انہیں جاروں طرف سے محمر لیا تووہ

''وغرر فل نوشه بمائی!..... کیاسین ہوا ہے۔ لیکن به جادو کی محور اس کو کہاں سے ملا؟''

''کیا بیکل کا کھوڑا ہے؟'' " بيرسب كياب دولها بمانى؟"

"بيگوراآپ ي كا ہے؟"

''آپ نے اے کہاں سے حاصل کیا؟''

"ميراخيال ب، جادو كافلول مي سيسب سانو كمي قلم موكى-"

'' مقلم مارکیٹ کا ریکارڈ تو ژ دے گی۔الی پلٹی لاکھوں خرچ کر کے بھی نہیں لیے گی۔''

بے شار آ وازیں، بے شار سوالات۔ چندنو ٹو گرافرز بھی تھے، جنہوں نے محوڑے کی بے شارتصوریں ل تھیں۔ وہ محوڑے کوٹٹولٹٹول کر دیکھ رہے تھے کہ کوئی مشینی معاملہ تو نہیں ہے۔ لیکن محوڑا نا رک تھا۔

ت نوشہ بھائی، دولہا بھائی کے کاروباری ذہن جاگ اُٹھے۔انہوں نے ایک دوسرے کی طرف الم كرا عمول عن المعول من فيعله كياء اثارت كي اورمسكران كك-

"شارث پیندآیا جی؟" وهمشراتے ہوئے بولے۔

"بے حد میرا خیال ہے، بیاس صدی کا سب سے حمرت انگیز کھوڑا ہے۔" "الكول رويي من خريدا ب كى سيربت قيمتي قلم ب الجمي تو آب آ م و يكفيك كيمرے وغيره اپني جگدسيث مو يك تنے۔ پورايون تيار تا۔ بايو خان كے أڑتے موئے محورث كا ثاث لینا تھا۔ چنانچ مہمان ایک قطار میں کھڑے تھے۔

"عارف.....!" طالوت آسته سے بولا۔

" ہوں۔" میں نے اس کے لیج پر چونک کراسے دیکھا۔

''بابوخان۔'' طالوت بولا۔

'' پھر تھوڑا۔'' طالوت نے ہونٹ جھینج کر گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

"اوه....." من طالوت كود كمية لكا عجر من نے كبا-"جانے دو طالوت! مارى نوشه بمائى، دولها بھائی سے کوئی وحمنی نہیں ہے۔"

''بابوخان سے توہے۔''

"نوشه بمانى، دولها بمانى كى وجها الصمعاف كردو"

"مشکل ہے عارف! ابھی بابوخان نے پھر بکواس کی تھی۔"

" بهم نوشه بعائى، دولها بمائى كونقصال نبيل كينجائس مح، ليكن بايوخان .....ا سه معاف كرنا مير بس کی ہات تہیں ہے۔"

" مريدكي مكن بي

"د میصة رمو" طالوت بولا - اور می نے ایک منڈی سالس لی-

بابد خان سفیدریگ کے ایک محور ے پربدی شان سے سوار ہو گیا۔ آج اسے خود پر بورا بورا اعتاد تھا۔ خاص طور سے وہ روئی والا کو ذلیل کرنا جا ہتا تھا، جس نے اسے اپنی علم سے نکال دیا تھا۔ سیٹھ روئی والا بھی شریک تھا۔لیکن وہ آج دور دور عی رہا تھا۔اس نے ایک بار بھی مارے قریب آنے کی کوشش نہیں كى تقى معنوى بادل پيداكرنے كے لئے مشينوں سے سفيد دھواں چھوڑا جانے لگا۔ بابوخان كواس دھوئيں ے اپنا محور اگر ارنا تھا، تا كدو پرواز كرتا ہوا معلوم ہو\_

دد كيمره اسفارك .....!" وار يكثركى آواز أجرى اوركيمر اسفارت بو محية -"كليب " دوسرى آواز سنائی دی اور کلیم بوائے نے کلیپ دیا اور بابوخان نے محورے کوآ مے بوحایا۔اس کے ساتھ بی طالوت كى آواز أبحرى\_

"أ قا .....!" رام كى سركوتى من في مى كائتى اليان دونظر تبيل آيا-

"كورْ كو أرْ نا جا بخ ..... خاصى بلندى تك ليكن بابوخان كرنے نه پائے

"اياى موكا آقا" رائم نے كها اور مرب موش أثر كئے قلم كى تاريخ كا جرت تاك واقع ظهور مونے والا تھا۔ بابو خان محور ادور اتا موا دھوئیں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچا تک محور ازورے ہنہنایا۔ جول بى اس نے دموئيں ميں قدم ركھا، اس كے پاؤل زمين سے أثم كے اب وہ فغا ميں بلند ہو كمرے چل رہے تھے۔خود كيمره مينول كى مجھ ميں كچينيس آيا تھا،اس لئے وہ غيرافتيارى طور پر

''اوہ، طالوت! تم نے میرے مند کی بات چھین لی۔ میرا خیال ہے، ان دونوں کو یکجا کرنے کا یہی زریعہ ہے۔ ورنہ بیشریف عشق و عاشتی سے واقف نہیں معلوم ہوتے۔ تم نے نوری یا محود کے کرداروں مں کوئی کیک دیکھی ہے؟''

"دوقطی نہیں۔ ہم ان دونوں کا رومان گروانے میں نا کام ہو بھے ہیں۔"

''تب پھر ہم اللہ'' ''بم اللہ!'' اور پھر ہم نے نوری اور محود کواپنی میٹنگ میں شریک کرلیا۔

"ایک خاص مسلے پر تفتلو کرنا ہے محود!"

"جى فرمائيے-" محمود ہمة تن كوش ہو گيا۔

"فلم كى با قاعده پليل كے لئے ضرورى ہے كہ ہيرواور ہيروئن كا نام بھى اس ميں شامل كيا جائے۔"
"ميں بھى يہى سوچ رہا تھا جتاب!"

''يقينا''

"اس میں میرویا میروئن کا کردار کیا ہے؟"

''نہایت پاکیز واور مناسب۔میرے خیال ہے مشر تی رو مان کا یمی انداز ہے۔'' دمیام میں میں میں میں میں میں میں کا مدان میں تھی سکتہ ہیں؟''

ووقطعی نبیں۔ " نوری نے واثو ق سے کہا۔

''کیوں محمود! تہارا کیا خیال ہے؟''

"مراخیال ہے، بدایک باکروٹرین الم ہوگی۔" محود نے جواب دیا۔

"و پُحر دوستو اُسمی چگر کے بغیر عرض ہے کہ میں نے اورسلیم نے ان کرداروں کے لئے تہارا استخاب کیا ہے۔" طالوت نے کہااور بینجران دونوں کے لئے دھاکے سے کم ندھی۔ وہ ہماری شکل دیکھتے رہ گئے اور پھرجمینیے نظرائے گئے۔

'' کے اعتراض ہے؟'' طالوت نے دونوں کی طرف دیکھا۔لیکن کوئی جواب نہ دے سکا۔'' مجھے کی ضرورت ہے''

" مجھے اس لائن کا کوئی تجربنیں ہے۔" محود نے دنی زبان سے جواب دیا۔

" بوجائے گا۔" طالوت سکون سے بولا۔ " کرداروں کی پاکیز گی کا تم دونوں اعتراف کر چکے ہو۔" اوری بالکل خاموش ہوگئ تھی۔ اس کی نظریں جھی ہوئی تھیں۔" اگرتم دونوں نے ایک منٹ کے اندرا ندر ہاں پانہیں کا اعلان کر دیا تو پھر یہ بات فائل ہو جائے گی۔" طالوت نے وارنگ دی۔ لیکن دونوں خاموش رہے۔ تھے۔ طالوت گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اور جونجی سیکنڈ کی سُوئی نے منٹ پورا کیا، طالوت نے کھڑے ہوکر جھے مبار کباد دی اورنوری اور محمود ہے لی سے بنس پڑے۔

**密密** 

"بررگوار!" طالوت نے محمود کے والد کو مخاطب کر کے کہا۔" نورالنساء ایک شریف اڑی ہے۔

"لکن پهآپ نے کہاں ہے خریدا؟" « که کر کر کر کہ کا کا کہ کا کہ

"يرلس كى بات بي ينال ميس جاسكتى-" دولها بمالى في جواب ديا-

بہرحال، دھوم چھ کئی تھی اور لوگ ان دونوں سیٹھ صاحبان کا پیچھا چھوڑتے نہیں نظر آ رہے تھے، جنہیں خود بھی نہیں معلوم تھا کہ محوڑے نے پرواز کیسے کی۔لیکن بہرصورت وہ اپنا کارنامہ بتارہے تھے۔ ''مگریہ بالوخان کیوں جی رہا تھا؟'' کی نے سوال کیا۔

''اے حقیقت نہیں معلوم تھی۔''نوشہ بھائی نے نتایا۔''ورنہ وہ اتنا اور پجنل سین نہیں دے سکیا تھا۔'' '' خوب.....کین اس کے چیرے کے تاثر ات؟''

"دورے پیتن چلیں گے۔" دولها بمالی نے متایا۔

مہورت ختم ہوگی۔ بے ہوش بالد خان کوفورا مہتال پہنچا دیا گیا۔ پھر ہم بھی واپس آ گئے۔لین راستے میں فرری کا سے میں فرری کا کان کھاتی رہی ہوں کی اس خوری کان کھاتی رہی ہوں کے اعراز میں اس جیرت انگیز کھوڑے پر تبعرہ کر رہی تھی۔ میں اور طالوت خاموش تنے۔ کھر وینچنے کے بعد محمود اور عبدل بھائی بھی اس تبعرے میں شامل ہو گئے اور ہم نے بھٹکل ان سے جان چھڑائی۔

**会会会** 

کہانی تیار ہو چکی تھی۔ اور اب اس پر کام شروع کرنا تھا۔عبدل بھائی کے مشورے سے پچے ظام اغرشری کے اور پچھ باہر کے لوگوں کا انتخاب کیا گیا اور اس کے بعد افتتاح کا اعلان کر دیا گیا۔

طالوت نے اپنی عالیشان کوتی میں بی قلم کا افتتاح کیا تھا۔ اس نے پورا ساز و سامان خریدا تھا۔ شکیشن طازم رکھے تھے۔ ایک خوبصورت سے منظر کی قلمبندی سے قلم کا آغاز ہوا۔ اور نہایت کامیاب منظر قلمبند کیا گیا۔ اس کے بعد ایک عمرہ سی پارٹی دی گئے۔ لوگوں نے اور اخباری نمائندوں نے قلم کے بارے میں قوری سے بہت سے سوالات کے، جن کا جواب اس نے نہایت مناسب دیا۔

' آپ نے اس قلم کے ہیرواور ہیروئن کا نام اناوکس نیس کیا؟' ایک رپورٹر نے پوچھا۔ '' بی بالی۔۔۔۔۔درامل ہم نے ابھی تک ان کا انتخاب بی نیس کیا۔'' ''ہی کی وجہ''

"جماس مس مع چرے لانا جا ہے ہیں۔ان کی تلاش جاری ہے۔" نوری نے جواب دیا۔ افتاح نہایت کامیاب رہا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔مہمانوں کے جانے کے بعد طالوت جھے علیمہ ولے کیا ادر اس نے بدی راز داری ہے کہا۔

"عارف! محودكود كمرب مو؟"

"يال.....کول؟"

"گرے کارسوٹ میں فالم کیا نی رہاہے۔"

"وو خوب صورت اور جامه زیب ہے۔" میں نے کہا۔

"اورانی نوری؟" طالوت نے کہا۔

"كيامطلب؟" من چىك پرار

"كى كى كى كى اىسىمارى قم كے لئے يہ جوزى كيسى رے كى؟"

اربي کے۔

ر کست کین طاہر ہے، یہ ندان نہیں تھا۔ مگئی کا با قاعدہ اعلان ہوا تھا۔ اگوشی پہنائی گئی تھی، پھر شک وشہہ ک الابات تھی۔ اور پھرمہانوں جیں انتہائی نفیس تھم کی مشائی تشیم کی گئی جو مگئی کی خوشی جس تھی اور اس کے بعدمہان رخصت ہونے گئے۔ پھر جب وہ دونوں سنمطے تو محمود نے طالوت کا باز و پکڑا۔

"میری بات سیں مے ہمائی جان؟"

"وسلیم! ..... بلیم! دیکمو ذرا ..... اس محود کے اعماز بیل جارحیت ہے۔ ذرا میری مدد کو آؤ، کہیں سے
الکے ارنا نشروع کر دے۔ "طالوت نے مخرے بن سے کہااور بیل ہنتا ہواان کے قریب کی گیا۔
"دُورا دوسرے کرے بیل آئے۔"محود نے کہا۔

" آئ ..... " طالوت مُر دو ے لیج میں بولا۔ اور ہم تیوں دوسرے کمرے کی طرف جل پڑے محمود

ا چرے پرسجیدگ نظر آ ری تھی۔

''یہ.... بیسب کیا ہے بھائی جان؟''اس نے شبیدگی سے پوچھا۔ ''ارے تو کیا قلم کی کہائی میں بیر منظر میں نے رکھا تھا؟'' طالوت کلکلا کر بولا۔

'' ملیز! نماق نہ کریں۔ مجھے خجیدگی سے بتائیں، بیسب کیاہے؟'' درمکٹ

رمطنی ہے۔ اور کیا ہے؟' طالوت عی بولا۔ جمع اسی آری می۔

«فلمي ياحثيق؟"

ووقلمي بقمي ..... حقيقي مجلي-"

" بمائى جان .....!" محود نے دوسرى طرف رخ كرليا\_" بمائى جان! بيا جمانيس موا-"

" كول محود إكيا نوري من كوئي خرافي ہے؟"

" بياج مانيس بوا بمائى جان!" محود نے كها-

''اوہ..... ٹایر تہیں اس کے ماضی سے اختلاف ہے۔ کین محمود! یقین کرو، نوری ایکسٹرا حمرل ضرور رق ہے، کین اس نے اپنی خودی، اپنی شرافت کی حفاظت کی ہے۔''

"كركيابات ٢٠

" بھی ہوئی ہاں! جس ایک کم ماید انسان ہوں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جس نے بہت سے خواب المحصر ہے۔ جو پور نہیں ہو سکے۔ جس نے اپنی کوشوں جس کوتائی نہیں کی تھی، بس مقدر نے ساتھ نہیں الماء کی جس نے اپنی کوشوں جس کوتائی نہیں کی تھی، بس مقدر نے ساتھ نہیں الماء کی جس نے ڈرائیوری کرنے کی ٹھان لی۔ آپ کے اشتہار کو دیکھ کرآپ کے یہاں آیا اور طاز مت لل آپ آپ نے میں آپ نے تو اور گائی، پہلے اسے فداق سمجا، پھر بڑے آدمیوں کا کھیل۔ بہر حال یہ کھیل میر نے کئے منافع بخش تھا۔ جس نے بھی اپنے ذرض سے بدویا تی نہیں کی۔ جس ہمیشہ آپ کا خلص اور المادار بار میشر نے جمعے جنور دیا۔ جس نے ہمیشہ آپ کا میشہ باید ہا ہوں کے اور کی کشش کی تو اس نے اگر بھی جس نے ہمیشہ باید ہا ہے۔ اور کھی۔ بھائی جان! میں نور ایک باند پا یہ میر ضریر نے جمعے جنور دیا۔ جس نے جمیشہ وش نہ روسکیں گی کہ ......کدان کا شوہر، ان کا طازم ..... ان کا

صاحب حیثیت ہے۔اورمحود ہمارا دوست۔میری زمینوں کومیری ضرورت ہے۔ چنانچہ کھوم سے کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔میری خواہش ہے کہان دونوں کورفیئر از دواج میں نسلک کر دیا جائے۔" محمود کے والد حیرت زوہ رہ گئے تھے۔ پھر انہوں نے بھڑائی ہوئی آواز میں کہا۔" کیا میرا بیٹا اس سام میں ''

'' وہ جس قابل ہے، ہمیں معلوم ہے۔آپ اپنا جواب مرحت فر مائیں''' ''میرے لئے شاد کی مرگ کی بات ہے۔'' بڑے میاں پولے۔ ''نت کچر جاری خواہش ہے کہ آپ یا قاعدہ جار سرگھر آئیں لیکن ابھی محمدہ کہ صوابھی''

"تب چر ہماری خواہش ہے کہ آپ با قاعدہ ہمارے گھر آئیں۔لیکن ابھی محمود کو ہوا بھی نہیں لکنی چائے۔" چاہئے۔"

"کیا وہ اس شادی پر تیار ہے؟"

''یقیغا۔ درنہ ہم آپ سے درخواست نہ کرتے۔'' طالوت نے جواب دیا۔اور بڑے میاں نے خوشی سے اقر ارکرلیا۔اور پھرمحود اور نوری کے والد کی ایک خفیہ طاقات ہوئی، جس میں دونوں نے ضروری امور طے کر لئے۔

پھرایک شام فلم کے دوسرے منظر کی فلمبندی کا پروگرام بنایا گیا۔ بدکلڑا با قاعدہ کہانی ہیں شامل تھا۔ البتہ سیٹ پرمہمانوں کی ترتیب حقیق رکھی گئ تھی۔ وہاب علی ،صفدر محمود کے والد، اس کی بہن اور دوسرے لوگ سیٹ پرموجود تھے۔

عبدل بھائی کی ہدایت ہیں سین شروع ہوا۔ محدود نوری کومٹنی کی انگوشی پہنانے والا تھا۔ دونوں شرمائے ہوئے انگوشی میں انگوشی شرم نے منظر میں زندگی ڈال دی تھی۔ محدونے ہیرے کی چکتی ہوئی انگوشی نوری کی انگل میں پہنا دی اور تمام مہمانوں نے تالیاں بجائیں۔

سین او کے ہو کمیا تھا....!

تب طالوت نے اخباری رپورٹروں کو مخاطب کر کے کہا۔ ''صاحبو! اس منظری ایک حقیقت بی آپ
کوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری فلم کا ایک منظر ہے۔ لیکن کیبی انو تھی بات ہے کہ اس منظر بی کوئی
مصنوعیت نہیں ہے۔ خاتون نورالنساء اور مسٹر محمود کے بزرگوں نے یہ منظن حقیق طور پر طے کی ہے اور آج
سے با قاعدہ طور پر خاتون نورالنساء ، محمود کی منگیتر ہیں۔ یہ منظر زعرہ جاوید رہے گا۔''
نوری اور محمود نے تھبرا کرایک دوسرے کی شکل دیکھی۔

''میرےالفاظ کی تقیدیق دونوں بڑرگ کریں گے۔'' طالوت نے اشارہ کیا اور دونوں بزرگوں نے کھڑے ہو کرمنگنی کی تقیدیق کر دی۔نوری اور محمود شدت چیرت سے گنگ کھڑے ایک ایک کی شکل دیکھیے

، مہمانوں نے ایک بار پھر تالیاں بجائی تھیں۔لوگ بھی اس دلچسپ پروگرام سے مسرور نظر آرہے تے۔پھرلوگوں نے اُٹھ اُٹھ کرنوری اور محود کومیار کباد دی۔

''ال قلم کے معیاری ہونے میں کوئی شپرنیٹی ہے، جس کے مناظر اس قدر حقیق اور جا بھار ہوں۔'' ''پلا شبہ آپ کی قلم کامیاب ٹرین فلم ہوگی۔''لوگ نوری اور محبودے کیدرہے تھے۔لیکن ان دونوں کی حالت خراب تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک کو دیکھ رہے تھے، جیسے متوقع ہوں کہ اب ہم یہ خداق ختم

يرلم لے ملاوہ بھی بہت سے لوگ تمہارے علم میں آ چکے ہیں۔ دراصل ہم نے بمیشہ کیچڑ میں بڑے ہوئے ا برے طاش کے ہیں۔ ہم نے انسانیت کے پیر طاش کے ہیں، جن کی نگاموں میں انسانیت کا تقدی ہوتا ع، دولت نبيل - بير عليل بعي مول، ان كى چك كيے حتم كى جاعتى ع؟ إنيس كير سا الفاكر، مال ستراكر كوشوكس من ركف كے لئے بہرمال، جدد جدكرنى برنى ب ندويمواليس ..... ندال ا

ارو جمهين تهاري مرضي كے لوگ بعي الحتے رہيں گے۔ تم جو پھوائين دو محر، قول كريس محے۔ " "ية محك إلى الباس يجرك ميركا كياريا جائ

" کچرسوچے ہیں....اس کی الیکی کی تیسی-"

"اوه ..... يوس فورالساءاس كرے مل كون جارى بين؟" طالوت نے كها-

''وغرول .....رومانس ..... سينس ارے ميرا دوشاله'' بن اپنے كرے كى طرف ليكا - طالوت بنے لگا۔ شاہ دانہ کا دوشالہ اوڑ مر میں جلدی سے باہر تکل آیا۔ اور پھر ہم دونوں تیزی سے مرے ک طرف لیکے نوری کرے میں داخل ہوگئ تھی اور اس کے چیچے ہی ہم دونوں اعرر جا تھے۔لیکن نوری کو اماری آہد بھی جیں ہوئی تھی ۔سامنے بی ایک کری پرمحود سر پکڑے بیٹا تھا۔

د محود صاحب.....! " نورى كالرزقى آواز أمجرى اور محود الحمل برا - بعروه جلدى سے كمرا موكيا -

"مس نور! آپ..... آپ جانتی ہیں کہ..... آپ جانتی ہیں مس نور! کہ میرا کوئی قصور تہیں ہے۔" محمود نے بو کھلائے ہوئے انداز میں کہا۔

" تو ..... کیا آپ کے خیال میں قسور میں نے کیا ہے؟" نوری مظراتے ہوئے بولی-

'''مس نور!.....آپ یفتین کریں.....میں نے .....میل نے .....

"نہ جانے آپ پر اتنی بو کھلا ہث کوں طاری ہے مسر محود! آپ نے ان فرشتوں کو ناراض کر دیا ے۔ بھے آپ سے ہوی شکایت ہے۔'

· دمس تورا.....وه.....مس تور......

"ایک بات کے لئے معذرت خواہ موں۔وہ بیکریس عقبی کمڑی سے آپ معزات کی تعتلون رہی تھی اور میں نے آپ کے اور ان کے درمیان ہونے والی تفتلو کا ایک انقط سنا ہے۔''

"مس نورا ..... جمع متائي السبيع من الي كرون؟ من في الواسية كردار من بعي جمول الیں بیدا ہونے دیا۔ میری تو کولی خطامیس ہے۔"

"مرجمود! خدا كا شكر بي كيه يس في مي اعتالى نامساعد حالات من اي كرداركو داغدار بيل مونے دیا۔ میں آپ کی ذائی کیفیت جھتی ہوں۔ کونکہ بھی کیفیت جھ پر بیت چک ہے۔ اگر می اس سے والف ند ہوتی تو اس وقت آپ کے پاس مجی نہ آتی لیکن چونکہ جھے احساس ہے، اس لئے مجھے آپ سے ہدر دی محسوں ہوئی اور میں یہاں چلی آئی۔''

" من تبین سمجهامس نور؟ " محمود نے کیا۔

"من آپ کو سمجماتی ہوں۔ تشریف رکھئے۔" نوری نے کہا اور پھر خود بھی ایک کری تھیدے کر پیٹے

ڈرائیوررہ چکا ہے۔ "محود نے گردن جھکالی۔

"اور کھ .....؟" طالوت نے طنزمیا نداز میں کہا۔

" ہال ...... کچھاور بھائی جان!" محمود نے ای سجیدگی سے کہا۔ ''وه بھی کہددو۔''

" حالات نے مجھے بعض معاملات میں شکست دی ہے بھائی جان! لیکن وہ میری خودی کو شکست نہیں دے سکے۔ میں ابھی تک خوددار ہوں، میں زندگی بحراس اذبت سے ترکیا رہوں گا کہ میں اپنی بیوی کی دجہ سے دولت مند بنا ہوں۔"

"اور کھے؟" طالوت ای انداز سے بولا۔

" بس، اور چھربیں ۔"

" محویا ..... کویاتم نورالنساء سے شادی پر تیار تیں ہو؟"

" تى ..... كى بال .... يى يىشادى ئىس كرسكا \_" محود نے صاف كوئى سے كها \_

ودجميں افسوس بحود إسم تهارے دل تك يہني من ناكام رہے۔ جميں افسوس بے كه جارا خلوم، مارى محبت مارے كام نيس أسكى - بم في مبين اپول من سے بحدليا تعال بم في سوچا تعا كرتم مارى دوست، ہمارے بھائی ہو۔ اور ہم ای اعداز میں اپنے لئے کھے حقوق معین کر بیٹے تھے۔ لین تم نے اجنبیت، غیریت کی دیوار کرانا پندلیس کی - خر، تمباری مرضی - ہم ان دونوں بزر کوں سے بات کریں معد بم ان سے المیں مع کہ ہم علطی کر بیٹے ہیں جس کی وجہ سے ان کے وقار کو تھیں لگے گی۔ ہم ان سے معانی مانگنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ..... بہت بہتر محمود صاحب! آپ بے فکر رہیں۔ آپ کی خود ی ر آنچ نیں آئے گی۔"

" معانى جان .....! " محود كمبراكر بولا ..

"مرانام راناعزيز الدين إرانا صاحب كودرائيوراكى اليام عاطب مت و، جو يج میری جمانت کا احساس دلائے۔" طالوت نے کہا اور بلٹ کر کمرے سے فکل گیا۔

محود چندقدم آمے برحا اور پھر رک گیا۔ پھروہ میری طرف پلٹ کر بولا۔

"دسس سيليم بعائي سيهائي جان تاراض مو ميني "

"الى بدوقونى برنادم موئ بين محود! است ناراصلى ندكور" من في محى و ليج من كها اور ش مجى طالوت كے سے اعداز ميں باہرتكل كيا۔

محمود کمرے میں کھڑا رہ گیا تھا۔ میں تیزی سے طالوت کے پاس بیٹنج گیا۔

"طالوت .....!" من في اس آواز دي ـ

''چھوڑ ویار!.....موڈ خراب ہو گیا۔'' طالوت نے جینجلائے ہوئے اعماز میں کہا۔

"كول؟" مل في جرت سي كهار

"سب كىس كىال- جيے مارے اوپرا حان كرد ہے مول-"

''اوہ..... طالوت! یہ بات نہیں۔ کاغذ کے چند کلڑے لے کر کمی جگہ کھڑے ہو جاؤ لوگ انہیں حاصل کرنے کے لئے ہرامکانی کوشش کریں گے۔روشیلا اور روئی والاکی مثال تمہارے سامنے ہے۔اس

می محوداس کے دوبارہ کئے سے کری پر بیٹ کیا تھا۔

"مسرمحود! اگر میں آپ کی اور ان دونوں کی گفتگو نہ نتی تو میری نسائیت جھے بھی اجازت ندری کی ا میں آپ سے اس قتم کی گفتگو کروں۔ ہوں سجھ لیس کہ ہیں میے گفتگو اپنے بھائیوں کی وجہ سے کر دہی ہوں۔' " بی ......"محمود نے پھنی پھنی آواز ہیں کہا۔

''میں آپ سے چھر سوالات کروں گی۔ سنے مسٹر محود! آپ ایک خوددار انسان ہیں۔ اور خوددار انسان ہیں۔ اور خوددار انسان ہیں۔ اور خوددار انسان اپنی عزت، اپنی ملازمت برقرار رکھنے کے لئے جموث نہیں پول سکا۔ بیں آپ کی خودداری کا استخان لیما جا ہمی ہوں کہ آپ کہاں تک صاف گوادر کی پولنے والے ہیں۔''
محمود تحمیرانہ اعداز بیں نوری کی شکل دیکھ رہا تھا۔

''کیا آپ جوابات دینا پند کریں مے؟''

" د مغرور"

''ان مل بہت سوالات ایسے ہیں جوایک لڑکی کی زبان سے معیوب ہیں، لیکن ہی مجمعتی ہوں کہ ان سوالات سے میری نسائیت کس حد تک مجروح ہوتی ہے۔ آپ پچر بھی سجمیں۔'' ''محرور سنجل کر پیٹے کما۔

"اگر می ایک معمولی اور کی ہوتی اور حالات ہمیں ایک دوسرے کے سامنے لے آتے تو کیا آپ بھے اپنانا لیند کرتے؟"

"آپ نے بھے ماف کوئی کی اجازت دی ہے من اور؟"

"إلى .....آپ كمل كراظهار عقيقت كرسكة بين -آپ بركوئى پابندى نبين ب-"

"و من نورا من آپ سے اظہار محبت کی جرات کرتا ہوں۔ ہاں من نورا میں آپ کو بے مد پیند کرتا ہوں۔ میں دل بی دل میں آپ کی پرشش کرتا ہوں۔ میں آپ سے مجبت کرتا ہوں من نورا ..... میں آپ کو اس وقت سے جاہتا ہوں، جب میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تھا۔ میری زعر کی میں وہ لمحات جادداں ہوتے ہیں، جب آپ میرے نزدیک ہوتی ہیں۔ "محمود نے کہا اور نوری کا چرہ گاز ہو گیا۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو سنجالا اور ہولی۔

" دشكريد مرخمود الحويايه بات طے موگئ كه بي بحثيت ورت آپ كے لئے قابل قبول موں؟" " بى ...... "محود نے سر جما كركها۔ اس كے چرے يرسجيد كي تني \_

کتم!اگر وہ اس قدر تخلص نہ ہوتے تو ہیں بھی ان کی دی ہوئی عزت تبول نہ کرتی ۔لیکن ان کی نیت پر فلک کرنا گنا وظلم ہے۔اور محمود صاحب! آپ کا انتخاب بھی انہوں نے سوچ مجھ کر کیا ہے۔خدا ہماری ملازیں بدلنے پر آمادہ ہے محمود صاحب! تو آپ کیوں اعتراض کررہے ہیں؟ وہ انسان عی کو ذریعہ بنا تا ہے۔آپ جان مجھ ہیں کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے۔اگر ہم دونوں اس جاہ وحشمت کو خدا کا صلیہ بجھ کر تول کر لیں تو کیا جرج ہے؟"

اور اچا کے محود کے چمرے پر مرت کے آٹار نمودار ہو گئے۔اس کی سائس تیز چلنے گئی۔ تب اس نے لرزتی آواز میں کیا۔

''تو ..... تو مس نور!..... آپ کو ..... اس بات پر کوئی احتراض تو تیل؟'' ''برگزنیس '' نوری نے بوے وقارے کہا۔

"مرف ان دونوں ....ان دونوں کی وجہے؟"

''ہاں ۔۔۔۔۔ان دونوں کی وجہ ہے بھی۔ کیونکہ ان کے فیصلے میرا ایمان ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ ممری نگاہ شنتم بھی ایک نیک سیرت اور شریفے ایسان ہو۔''

" بجيم ما يبح كر، جي خود عكر او نهم وكي اور؟"

''اس وقت تم مجھے ایک ایکٹرا گرل کہ دیا گرنا ، جو چھر رولوں کے فوض ناچی تھی۔'' ''اس وقت تم مجھے ایک ایکٹرا گرل کہ دیا گرنا ، جو چھر رولوں کے فوض ناچی تھی۔''

''نوری بی تههیں اپنا کرفخر محسوں کروں گا۔نور!..... بی تههیں بے پناہ چاہتا ہوں۔خدا کی مم نور! بی تہاری پرسش کرتا ہوں۔''محود تیزی سے افعا۔اس نے نوری کو باز دؤں کے علتے بیں لے لیا۔

" آؤ .....!" من في طالوت ككان من كها-

"أيكمن يارا.....ايكمن."

"أو" ين في الكالباس بكر كر كمينيا-

"مرف ایک منٹ....مرف ایک منٹ۔"

"اے بہن کہا ہے۔" میں نے دانت کیکیا کر کہا۔

''لاحول ولا توق ہ'' طالوت ہرا سا منہ بنا کرواپس ملٹ پڑا۔اور پھر دروازے سے با ہرنگل کر بولا۔ ''کان کھول کر من لو عارف! آئندہ بیس کی کو بہن ٹیس کہوں گا، ہاں۔''

ہ میں دونوں اپنے کرے بی آ گئے۔ بی نے دوشالہ اتار دیا۔ طالوت بھی ایک کری پر دراز ہوگیا تھا۔اس کا موڈ برستور بگڑا ہوا تھا۔

"اب کیار دگرام ہے؟"اس نے ہو جہا۔

"جیسی مرضی سرکار!"

"بس چلیں مے یہاں ہے۔"

"مفرور.....يكن كب؟"

"جلدازجلد\_"

''اورکہاں چلیں مے؟''

''جدهرمنداڻھ جائے۔''

''لکن بھائی جان!'' نوری اور محمود کے منہ سے بیک وقت لکلا۔ '''

"الله الله المحدود عم خود فور كرو مر المار معاطات بمر يرد بي ميل أيس الميل ال

روں بات یا بات ہے۔ اس اس اس اس اس اس اس کاش ہمیشہ ہم میں رہتے۔ کین تمہیں ، و نوش کے ساتھ فم بھی دے دیا عزیز الدین!..... کاش خود فرضی ہے۔ "

" بم بھی آئ کے ساتھ جائیں مے بھیا!" ٹوری روتے ہوئے بولی-

''آہ..... بھائی جان! یر نفور بھی نہیں تھا کہ آپ سے جدا ہونا پڑےگا۔''محود آزردگی سے بولا۔ ''پھر طیس سے محود! میں تم لوگوں کوا پی جا کیر پر بلاؤں گا۔اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں پھھاور روز آپ کی محبت میں گڑارتا۔''

"جس طرحتم پندكرو بيني إ"عبدالوباب صاحب بولي-

"دوسری ایک بات اور..... محود! سزا نمبر دوس نو، جےتم قبول کر چکے ہو۔" طالوت نے کہا۔
"نورالتساء میری بہن ہے عبدالوہاب صاحب! تو محود میرا بھائی۔ میں بھی نہیں چاہوں گا کہ میرا بھائی کی
"ثیت میں میری بہن سے کمتر رہے۔ چنانچ میرا بھائی محبود، پچاس لا کھرو پنقد کا مالک ہے۔ میں نے
پیم عبدل بھائی کے ذریعے بینک میں جمع کرا دی ہے ..... بینک کا فیجر ابھی آنے والا ہوگا۔" وہ کا فذات
فرد لاریا ہے۔"

را معانی جان .....! " محمود الحد کر طالوت کے قدموں میں گر کمیا۔

بوں بر ارش پرودکشن ..... نورالتماء کی ملیت ہے۔ اوراس کے نام ہے بھی بچاس لا کھ کا اکاؤنث موجود ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ دونوں مل کر اس کمپنی کو چائیں اور بامتعمد اور معیاری قلمیں تیار کر ہے۔ اور آج کی نشست ان الفاظ پرختم۔''

ری دروس می مسل کر این است کی است کی است کا این کا است کا این کا است کا این کا است کا این کا است کا است کی است کا است کار

٠٠ بين تو يول محى پرائي موتى بين بلك!

" و محرات میں کب بلائیں ہے؟ "

'' يمو يح كى بجائے اسے شو مركر ساتھ دلچيدوں ملى كم موجانا ميرے طالات جب اجازت اي كر جمهيں بلانے آجاؤں كا۔'' طالوت نے كہا۔

ہے۔ یہ بنت کے بعد نوری اور محمود کی شادی ہوگئی۔اور ای رات طالوت نے اپنے کرے میں آ کر کہا۔ ''کیا خیال ہے عارف بھائی؟''

"بس ۔۔۔۔ چلیں ہے۔"

. است میں ہے۔ "آج بی دات کو ..... با قاعد گی سے دخصت ہونا مجھے پیندنہیں ہے۔" "بال، یکی ٹھیک ہے۔ور نہ بیلوگ بہت پور کریں گے۔" "پھر ؟" ''ان پہاڑوں کے بارے میں کیا خیال ہے، جن کا آپ نے ذکر کیا تھا؟'' ''ای طرف چلیں گے۔'' ''کب؟'' ''یتم بتاؤ۔''

"میرا خیال ہے، جلد از جلد بچوں کی شادی کر کے اس فرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں۔ تا کہ سکون سے آوارہ گردی ہو سکے۔" بیس نے فکرمند پوڑھوں کے سے اعماز بیس کہا اور طالوت کو ہتی آگئی۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی اور ہم دونوں خاموش ہو گئے۔

" میں اعدا کا مول بھائی جان؟ "وروازے ہے محمود کی آواز سنائی دی تھی۔

" آ جاؤ ۔ " بس نے بھاری آواز بس کہا اور محمود شرمندہ سا اعرا آگیا۔ طالوت نے پھر چرہ بگاڑ لیا

"من آپ سے معانی ما کلنے آیا ہوں بھائی جان!" محمود نے کہا۔

"إين الفاظ كي المح كرين مسرم مودا بمائي جان نيس، رانا صاحب" طالوت ني كها

''نیس ..... بھائی جان، بھائی جان، بھائی جان۔' محمود نے شرمندہ انداز بیں سکراتے ہوئے کہا۔ ''کیوں؟ ..... بدرشتہ تو تہمیں قبول نہیں تھا۔''

« فلطی ہوئی تھی۔ سخت شرمندہ ہوں۔ ہرسزا بھلننے کے لئے تیار ہوں۔ "محمود نے کہا۔ ...

''غور کرلومحمودِ!اپنے دل کوٹٹو ل لو۔''

" شول ليا بمائي جان!"

"لکین پستمہیں سزا دیتے بغیر ندر ہوں گا۔"

" مجمع برسزاقول ہے۔"محود نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''ہوں ..... تھیک ہے۔ تو پہلی سزاتو سے کہ اس ہفتے کے آخر میں تبہاری شادی نورانساہ کے ساتھ کردی جائے گی۔ ساتھ کردی جائے گی۔''

محود نے گردن جمکا دی۔

چنا نچہ دوسرے دن کوتھی پر بی ایک چھوٹی سی نشست ہوئی، جس میں بزرگ بھی شامل تھے۔ ب الاوت نے کہا۔

"معزز بزرگول کی اجازت سے بیں کچیوم ش کرنا چاہتا ہوں۔"

"كوبيخ!"عبدالوباب صاحب مجت سے بولے

' د محرّم! آپ کے علم میں ہے کہ میں صرف چھ روز کے لئے اپنی جا گیرے لکا تھا۔لیکن حالات کچھ اس اعداز سے پیش آئے کہ جھے کانی وقت آپ کی خدمت میں رہنے کا موقع مل گیا۔ آپ جیسے پُرمجت لوگوں کے درمیان سے جانے کو دل تو نہیں چاہتا،لیکن میری مجوریوں کو مرتگاہ رکھتے ہوئے مجھے اجازت دیں۔ جھے اب جانا ہی ہوگا۔''

''اوہ.....!''سب کے منہ سے بیک وقت لکلا۔ ''لین محالیہ!'' نیں آتیں کام ایسے می لوگوں سے جلانا پڑتا ہے۔ لیکن دواتو ضرورت سے زیادہ می گربونھی۔'' '' پھر بھی .....اس کے ہارے میں تو تم نے بہت بعد میں سوجا۔'' "جبیں کونو تم نے ہاتھ کیس کلنے دیا۔" "من نے کب منع کیا تھا؟" من نے آسمیں تالیں۔

"مبر مال چور وان باتول کو کھے بوریت ہونے کی ہے۔کوئی بات بنی جائے۔" ' چلیں؟'' میں نے مسکراتے ہوئے یو جما۔

" کیاں؟"

"بازارهن -" من في جواب ديا-

''اوو.....وہاں جہاں رقص ہوتا ہے؟''

''بازارخسن کمہرکخسن کی تو ہین کیوں کررہے ہو؟ وہ تو بازار ہوں ہے۔لاحول ولا تو ہ'' '' پھر ....؟'' میں نے مسکراتے ہوئے یو جھا۔

" "بس اب ايها بھي نبيس ۔ ويسے ان لوگوں كوچھوۋ كر بھى دكھ جو رہا جو ، ليكن كيا بھى كيا جا سكتا ے؟ ماہرے، ہم پوری زعر گ وان کے درمیان بیس گزار سکتے۔"

'' کمی کے ساتھ نہیں گز ار سکتے \_ بہر حال ، ان باتو ں کوچھوڑ و \_ آئندہ کے لئے پروگرام بتاؤ '' ' دبس، وہیں چلیں محے۔''

"اورکل بی بہاں سے چلیں سے۔"

" إلى كل بى چليس مع يحر عادف! كيول شاس بارتهاد ارْن كمنول سيستركيا جائي؟" "أثرن كمثولا؟"

"بال..... جيم ن بوائي جازكانام دے ديا ہے-"

"اوو..... میک ہے۔ اگرتم فرغالہ قبائل کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہوتو اس کے لئے جمیں بذریعہ جاز، روتن آباد تک جانا ہے کا۔وہال سے بسول کا سفرہے۔''

<sup>دو</sup> کوئی دقت ہوگی؟''

''بالکل نبیں۔اور پھر تمہارے لئے کیا دفت؟''

"اونهد.....ميري بات محمور و من و تهاري دنيا ديمين آيا مول مير علنے جوا سانيال بين، وه تو بس ایسے مواقع کے لئے رہنے دو، جہاں ان کی خاص ضرورت ہے۔''

'' ٹھیک ہے ....کل میں روٹن پور کے دو تکٹ مہیا کرلوں گا۔''

" محکے .....اور ہم دونوں اصلی شکل میں سنر کریں ہے۔"

"بنگامەر بى كايار!" طالوت مىكراتى بوت بولا-

"'لکین میراخون خنگ ہوتارے**گا۔**"

"اونهه..... پر وی حالت کی باتس....اب توشاه دانه کا دوشاله بھی تمهارے یاس موجود ہے۔

''بس رات گہری ہونے ہی تکل چلیں مے'' "يروكرام كس طرح ربي كا؟"

"" أيا كرو، فون يركى موثل من ايك كمره بك كرالو-رات وبال كراري كاور مروبال -مناسب بروگرام بنائیں ہے۔"

" فیک ہے۔" میں نے طالوت کی اس جویز کو پند کیا۔ یہاں رہ کر پروگرام بنانے میں دقت ا گ\_ بوش كا كرونى مناسب تعا\_چنانچه ش نے فون كر كے پيلس بوش ميں ايك ويل روم بك كرا لا\_" "الك اور خيال ب-" طالوت نے كہا۔

" جمیں این شکلیں بدل کروہاں چلنا ہوگا۔ کوئلہ بہت سے لوگ جمیں جان مے ہیں۔" " يبلى تحيك ہے-" ميں نے طالوت سے اتفاق كيا اور پر مم كانى دير تك يونمى ك كفتكوكرت رے۔اور جب رات مری ہوتی و ہمنے چلنے کی تیاری کرلی۔

"كيا ان لوكول كواطلاع دى جائع" طالوت في وجها\_

''اخلاقی طور پر منروری ہے۔''

"تب ایک برجد لکه دو-" طالوت نے کہا۔ اور ش نے لکھنے کی میز بر پیٹی کر ایک تر بر تھید کر نمایاں جگدر کودی۔ اس میں، میں نے لکودیا تھا کہ چونکہ باقاعدہ روائل رقت آمیز ہوتی، اس لئے ہم جا رے ہیں۔ حالات نے ساتھ دیا تو محراس مے۔ اور یہ پرچہ لکھنے کے بعد ہم باہر کال آئے۔

مرى تاريكى چمائى موئى تمى \_كوكى سے باہر كل كريس نے جاروں طرف ديكھا اور پير طالوت نے كها- " كيا پيدل چلنايز \_ كا؟ ..... كارتيس لے چلو كى؟ ..... اس وقت تو ميلسى مجى تيس ملے كى \_"

''او ه ...... کارٹیس لے چلیں مے۔اور پھر جمیں تو پیلس ہوش تک چلنا ہے۔''

"و پیل ہوئل کون ساقریب ہے۔اور میرےاس سوٹ کیس کا وزن پیدرہ بیں سیرے کم بیل ہے۔" "چوڑو یار! کول نداق کرتے ہو؟" طالوت نے مجھے زورے دھکا دیا اور میں کرتے کرتے بچا۔ مسوث كيس كاسهادا كرسنجلاقه جارون طرف دوين ميل كي

" يركيا برتميزي ٢٠٠ من في طالوت كو كهورا ليكن دوسرك لمح خاموش موجانا يرا ببرحال بير بدتمیزی بری بیس می کیونکہ ہم ہول بیس کے لان می کھڑے تھے۔فورانی دو پورٹر ہارے یاس آ گئے اور ان میں سے ایک نے میرے ہاتھ سے سوٹ کیس لے لیا۔ ہم نے انہیں روم نمبر بتائے، جن کی اطلاع میں فون پرل کئ تھی۔ اور پھر ہم مول کے بال کی طرف بڑھ گئے۔ پورٹر نے جانی لے لی اور مارے

تحوری در کے بعد ہم ہوئل کے آرام دہ کرے میں مسر بول پر دراز تھے۔ '' سے دور بھی اچھا خاصا رہا۔ نیکن یار عارف! یہاں بھی بیاس باتی رہی۔ جلال آباد کے ماحول میں ق يا كيز كى آهمي تقى - يهال يعى وى كيفيت ربى \_"

"كول؟ .....روشلان تهادي لي ببت كه كياب"

"بورمت كرو- وه مورت كي مم سوئم تحى - حالاتك بحيد معلوم ب كديا كباز مورش اس طرح سايخ

دوثم

' روم تمبر پلیز .....؟ ' عورت مرد سے چالاک تھی۔ اور ہم نے اپتاروم نمبر دو برایا۔ عورت نے بل بنا كر پيش كرديا۔ اور يهان بحى مم نے دلچين برقرار ركى۔ مم دونوں نے بى بل كى رقم كال كروے دى ممی - ظاہر ہے، رقم دو تی تھی۔

و " شَكْرِيه جناب! ويسيح آپ لوگول كي شكليس حمرت انگيز بين -ليكن بعض جگهول پريدا كيثيوي مهمكل الله على على على على المراد المراد إن الل في الركو بلاكر ماداسوكيس المان في لي كم اورجم االی بلیث پڑے۔

" کیاتم می نشے میں موجولیا؟" پیچے سے مرد کی محرائی موئی آواز سنائی دی اور مارے مونوں پر

مکراہٹ میل گئی۔ باہرآ کرہم نے لیسی کی اور ایر بورٹ پر چل پڑے۔ لیسی ڈرائیور نے بھی جرت ہے ہم دونوں کو و کھا تھا اور پھر ایئر پورٹ پر بھی ہم تماشہ بن گئے۔ دور دور تک ہارے بارے میں چرہے جیل کے۔ جاز کی روائلی میں بہت کم وقت تھا۔ ہمارا سوٹ کیس جہاز پر پہنے گیا اور پھر ہم دونوں بھی رن وے کی لمرف چل پڑے۔

اولول بروال بماني بن?"

''دونوں.....؟'' ہم نے بیک وقت کہا۔ اس ادا کاری میں پوری کوشش بیر تھی کہ ہماری آوازیں، امارے الفاظ ایک دوسرے سے مختلف نہوں۔

"جي.....م. ميرا مطلب ہے....."

"نه جانے پورے شرکو کیا ہوگیا ہے۔ جمعے مرتص دو کھدرہا ہے۔" طالوت نے کھا۔ میں نے مرف الن بلاكراس كاساتعديا تماراب اتن ممارت بحى بيس مى كدير جت الفاظ اداك جاسيس

"اوه..... آپ ڪِ هڪ .....؟"

" يدليج ـ" م دونوں في كلك كال كراس كے سامنے كرديے ـ

"تب میک ہے۔ بہرمال جرت الليز مثاببت ہے۔ ميرى دعا ہے كدآب دونوں زعره سلامت الى-" كشم الفيسر في محرات موت كهااور بم دونول سرميول كالحرف بوره كالحد

اویرایک خوب صورت ی ایئر ہوسٹ کفری مسافروں کوسلرائے ہوئے ریسیو کر رہی تھی۔اس کی ا ان دونوں پر بڑی۔ ایک لمے کے لئے اس کے چرے پر جرت کے آثار تفر آئے۔ پراس نے الله يدكى سے ہم دونون كود يكھا۔ "خوش آلديد!" اس فے مكراتے ہوئے كردن فم كى۔

" فیک یومی" ، ہم دونوں نے ایک بی اعداز میں کردن فم کر کے جواب دیا۔

" تشریف رکھے۔ "وو بول ۔ اعروایک دوسری ہوسٹس تکٹ لے کرسیٹیس دے رہی تھی۔ میمی خاصی مین می اوراس نے پُراخلاق اعداز می کردن م کی۔

"الثاء الله!" وومكرات موع يولى-" غالبًا آپ دونوں بروال بمائي بين-" "كمال ہے خاتون! آپ بھی جھے دو تجھاری ہیں؟ نیچے تشم آفیسر نے بھی ہی کہا تھا۔" "كيا مطلب؟" ووبس كريولي\_ بس يار! تفريح كريس مح، خالص في الحال رفاو عامه كے كام بند\_"

"اوك چيف! .....اب موجاؤ ورندمج كومنه ير بهنكار برس كى" من في كروك بدل كر لائك آف کردی۔ طالوت نے بھی سونے کا پروگرام بنالیا تھا۔

ووسرى من جاكنے كے بعد جب يس باتھ روم يس واغل مواتو آئے يس ائي شكل و كيوكر چوك بردا\_ بہت ون کے بعد عارف میرے سامنے آیا تھا۔ کویا طالوت نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا تھا۔ باہر نکل کر طالوت کو دیکھا تو وہ بھی اصلی شکل میں تھا۔ ہم دونوں میں سرموفرق تہیں تھا۔

مل نے ایک شندی سانس لی اور پھر دیٹر کو بلا کرناشتے کا آرڈروے دیا۔ دیٹر ناشتہ لایا تو ہم آئے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ویٹر کی جمرانی قابلِ دیدتھی۔ وہ دروازے تک پلٹ پلٹ کرہم دونوں کو دیکیا رہا تھا۔طالوت نے مجھے آتکہ ماری اور ہم دونوں ناشتہ کرنے گھے۔

نا شتے سے فارغ ہوکر میں نے لباس تبدیل کیا۔ 'اوے طالوت! شن کھوں کا بندو بست کرتا ہوں۔'' " فیک ہے .....اب تکل بی چلنا جا ہے ۔" طالوت نے کہا اور میں باہر کل آیا۔ ایک فیلس کر کے مل ایر پورٹ چل بڑا۔روش آباد جانے والی فلائٹ کے تکٹ حاصل کرنا مشکل نہ ہوا۔ بہت کم مسافر سفر كرتے تے ال طرف بهرحال دو پهرتك ميں داليس آگيا۔ جار بج فلائث جاتى تھى۔ طالوت ہوتل ہی میں میرا منتظر تھا۔

" كىل بابرنيس كئے؟" مل نے اس سے بوجھا۔

"كىيىن نېيى -اى خيال سے كە پھركونى گرېرد نە موجائے جس كى دجەسے دكنارد سے تم ساؤ، كيمار ما؟" "م عار بج عل رب بي-"

"فعیک ہے....کی چیز کی ضرورت؟"

دونيس - في الحال صرف كهانا متكوادً - " بيس نے كها \_ كهانے كے بعد يكه دري آرام كيا اور پير تيارياں کرنے گئے۔ ساڑھے تین ہج ہم دونوں تیار ہوکر نیچے اڑے۔ ہمارے جسموں پر ایک ہی رنگ، ایک بی تراش کے موٹ تھے۔ ہم دنوں نے ایک بی اعداز میں بال بنائے تھے، اور اب ہم دونوں پوری طرح مالات سے دلچیں لینے کے موڈ میں تھے۔

مول کے کاؤنٹر پر ہم دونوں منچے ۔ کاؤنٹر پر ایک درمیانی عمر کی فورت اور ایک ادمیز عمر کا مرد بیٹے

"مل كره چوز ربا مول ميرا بل؟" بردرام كي مطابق بم دونول في بيك وتت كها اور دونول چونک پڑے۔اور پھران دونوں کے چہروں کی کیفیت دیکھنے کے قابل تھی۔

''آپ دولوں .....آپ دونوں ایک بی کرے میں مقیم تنے؟' مردنے پوچھا۔

" الله الما الما الم الم الم والمراب الم المرف و الم المربي وقت كها-"مم ..... مرا مطلب ب، آپ دونو ل حضرات؟" ادمير عرض كى حررت قابل ديد مى \_

"آپ نشے میں ہیں محر م! ایک کے دو دونظر آرہے ہیں آپ کو۔ براو کرم مرا بل " ہم نے ای انداز میں کہااوراد میزعر آدی کری کی پشت سے بلک گیا۔ پھراس نے عورت کی طرف جمک کر کہا۔

"كيا من نشع من مون جوليا؟"

"كون سے موثل من قيام كريں مكى؟" " ميلي بارجار با بول<u>"</u>

"تب آب" گل رخ" من قيام كرين- يه بهت خوبصورت مول ب\_ آپ كو پندائ كارين الى دوروز كل رخ ش ركول كى \_آب فى الاقات ركى"

"بہت بہتر۔" طالوت نے کردن ہلائی۔ میں برستوراس کا ساتھ دے رہا تھا۔ ہوسش آ کے بدھ ملی ۔ غالبًا وہ اپنی ساتھیوں کو ہارے بارے میں بتاری تھی۔

انفاتیہ طور پر بہت عمدہ تفریح ہاتھ آ می تھی۔ میں بھی اس سے بوری طرح محظوظ مور ہاتھا۔ راستے بھر ام لوگول کی تفری کا در بعد ب رے۔ خاص طور سے موسسیں جارے زیادہ سے زیادہ قریب رہنے ک كونشش مين معروف تعين \_

ردتن آباد ایر پورٹ برائزے تو دی موسس مارے قریب آئی۔

''کیا میں آپ کا نام بو چی<sup>سک</sup>تی ہوں؟''

"طاؤى " طالوت نے جواب دیا۔

''اده.....اورآپ کا؟'' وه بے ساختہ میری طرف مڑی۔

" طاؤى من بتا يكامون " بن في متيراندا عداز بن كها ـ

"ا مچما خر-" دوبس پری-"میرانام فریده بے کل رخ میں آپ کو طاش کرلوں کی۔" "جہتر۔" میں نے سجیدگی سے کہا اور ہم عشم وفیرہ سے فراخت حاصل کر کے باہر الل آئے۔ ہم والول ابھی تک سجیدہ تھے۔لیسی میں مجی سجیدہ رہے۔ طالوت نے لیسی ڈرائیورے کل رخ ملنے کے لئے کہا تھا۔

"كيا من آپ كودونظر آيا مو؟"

" آپ تو ایک عی ہیں لیکن انہیں الماكر ....." اس فے جواب دیا۔

"أف .....آپلوگ دماغ خراب كردي ك\_آپ سب نشي معلوم موتي بين" طالوت اور می نے بیک وقت کہا۔ اور ہم اپن سیٹول پر بیٹ گئے۔ موسس اتی جران موئی کہ دوسرے مسافروں کو ریسیوکرنا بھی بھول گئی تھی۔ پھر جب ایک مسافر نے بی اسے ناطب کیا تو وہ چوگی۔

کیکن اب ہم خامے معبول ہو گئے تھے۔ جہاز کے مسافر بھی گردن محمامحما کر ہمیں دیکے رہے تھے۔ تمام مسافرآ مے اوراس کے بعد بیلٹ کس لینے کی ورخواست کی می۔

" بم دونوں نے بینجدگی سے حفاظتی بیلنس کس لیس اور طیارے کے انجن اسارٹ ہو گے۔ بدی سنجيد كى سے تفريح كرنى تھى -اب جميع بى لطني آرہا تھا۔ طيارہ جب فضا ميں سيدها ہو كيا، تب ميا فروں من چر ہمارے بارے میں چہ میگوئیاں ہونے لکیس۔ دوسرے لوگوں کوتو خر تفصیل معلوم بی نہیں تھی، ہاں ہوسسیں ایک جگہ جمع ہوکر ہمارے ہارے میں تفکو کر رہی تھیں۔ پھر وہ ہوسٹس ہماری طرف برمی، جس نے سرمیوں برہمیں ریسیو کیا تھا۔

"موشیار!" طالوت نے کہااور میں سنجل کیا۔ ہوسٹس مارے یاں کا گئی گئے۔

"كى چيزى ضرورت جناب؟"اس نے مسكراتے ہوئے كها\_

" د جنیں ۔ " ہم دونوں نے بیک وقت گردن ہلا کر کہا۔

" آپ لوگ روش آباد کے باشندے ہیں۔"

" آپ میرا نماق اُڑانے پر کیوں تل ہوئی ہیں خاتون؟" طالوت نے کہا۔ میں نے طالوت کے مونول كاساتهديا تعار

"كولى.....فاق كول؟"

"لوكول سےآپ كى كيامراد ہے؟" طالوت بولا۔

" كويا آب ايك بين؟"

"اورآپ کودونظرآ رہے ہیں ..... کول؟" ہم نے مند ٹیز ھاکر کے کہا۔

"جرت الكيزين خداك فتم آب - بحد جرت الكيز ..... اور بعد يُركشش -" موسس بولي -"كماوكرم ميرا لماق نه أزائين"

"اچما اتو يه يتا دي كه آپ دوسيثوں پر كيوں بينے بين؟"

'' دوسینیں؟'' طالوت نے حیرت سے کہا۔ اور پھر ہم دونوں نے گردن تھما کر ایک دوسرے کی سیٹیں

"فرسسفرآب سے جیتنا بہت مشکل ہے۔ ہاں آپ نے سفیل بتایا کہ آپ روٹن آباد کے

"میر کی غرض سے جارہے ہیں؟"

''کیا ہے، نتاؤ۔'' بل نے کہا۔ اور طالوت نے اپنی ایک انگل سے انگوشی ا تارکر بھے دے دی۔ ''اسے چکن لو۔ دونوں کے خیالات، الفاظ ایک دوسرے کو ملتے رہیں گے۔تم کرے سے باہر یا ہاتھ روم میں جاکراس کا تجربہ کرلو۔''

'' كمال ہے ..... چھا مل جاتا ہوں۔' اور مل باتھ روم مل چلا كيا۔ الكوشى ميں نے الكى ميں يہن لى اور ميرے و بن ميل طالوت كى آواز كوئى۔

''کیا خیال ہے؟ میری آواز تہارے کانوں میں آرہی ہے؟'' ''ارے ہاں.....گر سیگر کیا بیآ داز کوئی دوسرائبیں س سکتا؟'' ''نہیں ۔ بیصرف ذہن میں رہے گی۔''

المان میں رہ ہوں ہوں ہے۔ '' ''جرت انگیز ..... خدا کی قتم جرت انگیز ۔ بالکل ایسے لگ رہاہے جیسے ٹیلی فون پر مفتکو ہوری ہے۔'' ''ہال ..... ٹیلی فون تہاری ایجادہ اور سنگو تا ہماری۔''

'' إل .....اس انگوشى كانام سنكونا ب-اب بابرنكل آؤ-'' طالوت نے كہااور بن بابرنكل آيا۔ ''كمال كي چيز ب-ليكن إس سے كتنے فاصلے پر سنا جاسكا ہے؟''

''دنیا کے کی بھی مصے سے کسی بھی مصے تک۔بہر حال بیکام ہو گیا۔اباڑ کیوں کی ہاتیں کریں۔ محر زکو۔اس سے پہلے کافی منگوالو۔ کافی کے دوران گفتگو کریں مے۔''

میں نے بیرے کو بلا کرکائی کا آرڈردے دیا اور تھوڑی در کے بعد آرڈ رسرو ہوگیا۔ بہت عدہ سروس تھی۔ طالوت نے کائی بنائی اور پھر دلچسپ اعداز میں بولا۔

"أزن كم والى كى بارك مى كيا خيال ك؟"

"واليال كبو-" من في كها-

"إل- كَيْ تَعِيل - محر متوجه ايك على مولى تقى -"

''کیانام ہتایا تھااس نے؟''

د فريده- "

''اده، بال..... يهال آئے گي ضرور \_انداز و يبي موتا تھا۔''

"میرانجی یمی خیال ہے۔"

"?.....?

"پچرکیا؟"

"مری یا تمہاری؟..... یار! اس اعداز على بيمعالم بہت فيرها ہو كيا ہے۔ ويے ہم اے محت بى اس كے اس كے اس كے اس كے ا

"جيے حالات ہول۔"

"فيعلنهين موسكاء"

"تم كيا جات مو؟"

"السيمه م- مجمد د- دو- بندام في م- تهيس الله اورد عا-" طالوت في محكميات

کل رخ چیے ہوئل کی روثن آباد جیسی درمیانی فتم کی جگہ پر ہونے کی اُمید نہیں تھی۔ انتہائی جدید ہوئل تھا۔ دنیا بھر کی ہولتوں ہے آ داستہ تھوڑی دیر کے بعد ہم دو بیڈ کے ایک آ راستہ کرے میں پہنچ گئے، جس کی عقبی کھڑک سے بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیاں اور حسین میدان نظر آتے تھے۔ پورٹر کے واپس جانے کے بعد طالوت نے ایک بلند آ چک فہتھہ لگایا اور دیر تک ہنتا رہا۔

"فريت ....فريت؟" بل في مكرات بوع كها

"بہت سے تیتے میرے پیٹ میں جن ہو گئے تھے۔ جُھے جمرت ہے کہ بیتفری پہلے ہادے ذہن میں کو انہیں آئی؟"

"اب سي -" من في بنت موع كها-

"ایما عاری سے بتاؤ کیسی رہی؟ اچھے اچھوں کومتوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ"

"لين قباحت ہے۔"

"ووكما؟

' ہمارے چیروں کے تاثر ات بختلف ہوتے ہیں اور پھر الفاظ بعض جگہوں پر اعداز ونہیں ہوتا کہ کون کیا ' سرما ہے۔''

"إلى ..... من في محول كيا ب-اس لئة جميل تحودي كالرميم كرما عابي-"

" مثل ؟"

"فغي نفعي "

"میں نبیں سمجھا۔"

''طاؤس! ایک بٹادو.....یعنی آدھا ہی، آدھاتم ..... یہ بات اس لئے ذہن ہی آئی کہ اگر ہم نے محبوبائیں یا لیس تو سکتے''

" بول " من ني رُخيال اعداز من كردن إلا كي \_

"اس کے علاوہ ایک اور کام ہوسکتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر ہم دونوں دو مختلف جگہوں پر ہوں تو ایک دوسرے کے الفاظ کا اغدازہ کیے لگا سکیں گے؟"

"بان.....متفاد كفتكو مارى فخصيس الكرد \_ ك-"

"ميرے پاس اس كى تركيب موجود ہے۔"

ہوئے انداز میں کہا اور مجھے بھی آگئ<sub>ے۔</sub>

"جلدی بتاؤ۔" طالوت میرا باز و پکڑ کر بولا۔

'' مُحك ب، تم ك لوليكن يس الي لئ جو تلاش كرول كا، وه صرف ميرى موكى \_ ينيس كداس کے بعدتم ادھر مجسل پردو۔"

"حرام ہو کی میرے اوپر۔ وعدہ۔" طالوت نے جلدی سے کہا۔

''حب ٹھیک ہے۔'' میں نے کرون ہلا دی اور طالوت خوش ہو گیا۔ ہم دونوں کائی چیتے رہے۔ طالوت بری بے چینی سے فریدہ کا معتمر تھا۔ ویسے ہم اپنی اس اداکاری کو جاری رکھنا جا بی سے اور اس کے لئے ہم بہت سے پروگرام مناتے رہے۔ رات ہوگی تھی ، لیکن ابھی تک فریدہ کا پیدنیس تھا۔ طالوت کو مجمع مایوی ہونے لی۔اس نے میری طرف دیکھا اور بولا۔

"كياخيال بي .....وه آئ كي ياليس؟"

" فابرے مل بھی اس سے اتنائی ناواتف موں بھتائم۔"

"يار! آئ كى ضرور ميرا يى اعماز وب ليكن آؤ، بابركى فضابهي ديكسي"

" مل نے آمادی ظاہر کردی۔ اور ہم دونوں تیار ہونے گئے۔ نوک پلک سے درست ہو کر ہم نے کمرہ چھوڑ دیا۔اس وقت بھی ہم دونوں کے لباس اور اعداز میں سرموفرق بیس تھا۔ہم ایک بی اعداز میں لفث کے ذریعہ اُر ب اور چر ڈائنگ بال میں داخل ہو گئے۔ ڈائنگ بال پوری طرح آباد تھا۔ چاروں طرف قبضے اُبل رہے تھے۔ ماحول بھی بے حد راللین تھا۔ شاید روش آباد کے سارے امراء اور معزز لوگ كل رخ كويى واحد تفرت كاه يجيت سے اور يهان آنا فرض خيال كرتے سے بال ميں به شار حسین چرے موجود تھے۔ بعض میزوں پر توی بیکل قبائلی بھی نظر آئے تھے۔ لیکن وہ بہر حال مہذب اور ہوٹلوں کے آداب کو بچھے والے معلوم ہوتے تھے۔لباس کی بات دوسری ہے۔ طاہر ہے، بیعلاقد بی قبائی علاقے سے ملا ہوا تھا۔

ہم لوگوں کے دافلے سے ماحل پر ایک اثر پڑا۔جن لوگوں نے ہمیں دیکھا،نظراعداز ندکر سکے۔اور بہت ی میزوں پر ہمارے بارے میں گفتگو ہونے گی۔

ایک پورٹرلیک کرمارے پاس پنجا تھا۔

"روم نبرایی ون کی نیل اس طرف ہے جناب! تشریف لائے۔"اور ہم دونوں اس طرف چل یڑے۔ بہت ک نگاموں نے مارا تعاقب کیا تھا۔ میز پر بیٹ کر طالوت نے بال پر نگاہ دوڑائی۔ میری گردن بھی اس کی گردن کے ساتھ ساتھ محوم ربی تھی۔ حتی الامکان یکی کوشش تھی کہ ہمارا اعداز ایک بی

اور ببت جلدہم پورے ہال کی تگاہوں کا مرکز بن گئے۔ویٹرنے ادب سے میٹی ہمارے سامنے رکھ دیے تھے۔ ہم نے ایک بی اعداز میں مینو کی درق گردانی کی اور پھرایک بی قیم کا آرڈر نوٹ کرایا۔ آرڈر لينے والے نے بھی يديكمانيت نوٹ كى تھى۔ بہر مال وہ چلا كميا تو نزديك عى كى ميز سے ايك درمياني عمر كا آدى الحدكر جارب ياس آحيا \_ فكل وصورت سے مهذب معلوم بوتا تا۔

"چند لحات کے لئے کم خراثی کرسکا موں؟"اس نے مہذب اعداز میں کہا۔

" تحریف رکھے۔" ہم نے بیک وقت کہا۔ "آب دونوں کی حمرت انگیز مشابہت مجھے مین ان کے میرانام رانا تفضل ہے۔ روش آباد کے ان میں میری جا گیرہے۔ میں نے شاہت تو دیکھی ہے، لیکن الی حمرت انگیز لیس ۔ آپ کے انداز بھی

> المال إين -"اس في كرى ير بينية موسة كهااورجم دونول في ايك كمرى سائس لى-" ' يقيناً آب دونو ل آپس ميں بھائي ہيں۔ "

"میرا مقدر بی خراب ہے محترم!" طالوت نے کہا اور اس وقت اس نے مرف ہونٹ ہلائے تھے۔ ا کے بیر حیرت انگیز بات محمی کہ طالوت جو جملے کہنے والا تھا، وہی میرے ذہن میں کو نجے تھے۔ بہر حال **ک**ونا کا جیرت انگیز کمال ظاہر ہو گیا تھا اور اب میں اعتاد سے کام کرسکتا تھا۔

" من تبيل مجماء" آنے والے نے جرت سے كہا۔

"ونیا والے مجھے ڈیل کیوں مجھتے ہیں؟ میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں.....کین ....."اس بار میں نے ، ے اطمینان کے ساتھ طالوت ہے آواز ملائی تھی اوراس کا منہ جیرت ہے کھل تمیا۔

"اور بیصاحب....."اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ ہم دونوں نے مہری سانس کی تھی۔

"بيمعم بمي حل نه و سك كار" بم نے كها-

"آپ لوگ مُداق کررہے ہیں؟"

"ماوكرم كونى نى بات كريم برجو بهى مالاب مجمد ، القصم كى تفتلوكرتا ب- آخريس ونيا والول كو ۱۱ ہرا کیوں نظر آتا ہوں؟ ایک آ دھ مخص کی بات ہوتو اسے مخبوط الحواس بھی سمجھا جائے۔''

''تو کیا.....تو کیا.....م...میرامطلب ہے،آپ دونوں اپنے وجود کوالگ الگ نہیں مجھتے ؟'' "الرآب كوايك كرونظرآت بي توش كيا كرسكا مون؟" بم دونون في حك ليج ش كها-

وولي ووليكن منسين سين .....

"براوكرم، مجمع افسوس م كمي بداخلاقى كاثبوت درم مول-آب يهال ت تشريف ك مائي ۔ بدبات اب ميرے لئے نا قابل برداشت مو كن ہے۔ " ہم نے تحصیلے لہج ميں كہا۔ '' کمال ہے۔ خدا کی تنم کمال ہے۔ آپ کی آوازیں بھی کیساں ہیں۔ایک ہی لفظ بیک وقت آپ المدے لکتا ہے۔آپ کے تاثرات بھی یکساں ہوتے ہیں۔"

''ویٹر!'' ہم نے ویٹر کو آواز دی اور وہ جلدی ہے اٹھ گیا۔ ویٹر ہمارے یاس آ گیا تھا۔''یائی لاؤ۔' ام کے کہااورویٹر چلا گیا۔ نمیکن دوسرے بی کمیح طالوت ہونٹوں بی ہونٹوں میں بڑبزایا۔

"ارب ستاناس!"

" كيون؟" من في كرون جهكائ جمكات كبار

" ذرا دیلموتو، وه کهال کمیا ہے؟"

"وبی جو جارے یاس بیٹیا تھا۔" طالوت نے کہا اور ہم نے ایک ساتھ جھلی ہوئی کردنیں اُٹھائیں۔ ١١١١ جس ميز يركيا تما، وبال تين خوب صورت الزكيال بيني موني تعيس-" ج ب موکل بارے طالوت!" میں نے آہتہ سے کہا۔

"لا ازمت پیشہ ہوں۔ جیما کہآپ کومعلوم ہے، ڈیوٹی بی کے حماب سے مرف دو دن یہاں تیا م کرنا ہے۔ اس کے بعد چلی جاؤں گی۔ اور پھر کون جانے زعرگی کے کسی جے بس ملاقات ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ چنانچہ اگر ممکن ہوتو تھوڑی دیر کے لئے خود بی، اپنی ددتی بی شریک کرلیں۔ کیا حرج ہے؟ وقت اجما گزر جائے گا۔"

"من بين مجما-" بم في اى اعداز من كها-

''نو سنے۔ میرا قیام بھی گل رخ بی ہے۔ روم نمبر ایک سوآٹھ۔ اگر اپنا فیصلہ بدل لیں اور جھے ااستوں بیں شال کرسکیں تو جھے یکارلیں۔'' وہ کری کھسکا کر کھڑی ہوگئی۔

''ارے، ارے....تریف قو رکھے مس فریدہ!..... بیٹھے۔ آخراس نارامتی کی وجہ؟''اس بار بھی میں نے طالوت کا کمل ساتھ دیا تھا۔

وہ رک گی اور پھر اس نے میز پر ہاتھ رکھ کرآ کے جھکتے ہوئے کہا۔ ''سنے حضرات! نہ بید یو ہالائی دور ہے، نہ بیل پاگل۔ ہال اس فن کی واد ضرور دول گی۔ آپ لوگوں کے چیرے، قد و قامت، اعماز، یہاں تک کہ آواز اور چیرے کے تاثرات اس قدر یکسال بین کم عمل تیران رہ جاتی ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے الفاظ کے سلطے بیل جو تعاون کیا ہے، جس طرح آپ ایک دوسرے کا مائی الضمیر سمجھ لیتے ہیں، بید نیا کا سب سے چیرت انگیز فن ہے۔ لین اس کے باوجود بیل آپ کو ایک نہیں سمجھ سکتی، کونکہ میری دونوں آگھوں کی بیمائی درست ہے۔'

" آپ تشریف تو رکھے۔" طالوت نے اور میں نے بیک وقت کہا۔

"ال وقد تكنيس، جب تك آب يس الك محم بين ك لي ندكم"

" ہاتھ نے جاری ہے بیٹا!" طِالوت کے خِیالات میرے ذہن میں کو نجے۔

" پر؟" من نے بھی خالات کی زبان میں کہا۔

" بجھے بند ہے۔ مکن ہے، کام بن جائے۔"

"روکو پرے میں نے جواب دیا۔

"إلى ....كياح ج؟" طالوت نے كهااوراس بارصرف اس نے بى فريده كو كاطب كيا۔

" تشريف ريمي محرّمه! " مِن خاموش ربا تعاب

فریدہ نے میری طرف دیکھا، پھر مسکراتی ہوئی بیٹے گئے۔

''ایک کامیابی کرنیں، خوش یختی پر مسرور ہوں۔ آپ لوگوں کی دوتی میرے لئے بہت قیتی ہے۔'' ''ر

" طاؤس بنادو " طالوت نے مجھے بکارا۔

"كيابات إطاؤس ماايك؟" من فروه ك آواز ش كها-

"فاتون فريده كے لئے كچم مكواؤ\_"

" يهان بين ....ات كر ي من " من في كها-

"اي، السسية كالمكيب....

"بال-اس مل كوئى حرج نبيل ب-" فريده نه كها اور بم تيون الله محية - من في صرت بحرى

''ہاں..... چوٹ ہوگئی۔ لیکن ہم اے اٹھتے ہوئے بھی تو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بہر حال، کوئی حر، نہیں ہے۔اس سے اپنی بدا خلاقی کی معذرت کرلیں مے۔'' ''کرنا بی پڑے گی۔لڑکیاں بہت فوب صورت ہیں۔''

ویٹرنے دوگلاس پانی لا کرر کھ دیا اور ہم نے بیک وقت گلاس اٹھا لئے اور پھر پانی بی کر ایک ساتا

''طالوت!'' میں آہتہ ہے بولا۔

"'پٽول؟"'

"أيك وقت اور پين آسكتى ہے۔"

"'گا؟"

"الرحمى نے مارا امتحان لینے کے لئے مارے سامنے ایک چیز سروکی، جیسے بیانی کا گلاس۔ تب ماموگا؟"

" ہول ..... سوال عمده ہے۔ اچھا ہوا جو پہلے سے سوج لیا۔ اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔" "کیا بندوبست ہوگا؟"

''راسم زندہ باد.....اس ہے آگے جب کوئی واقعہ پیش آئے تو دیکھ لینا۔'' طالوت نے کہا اور میں طالوت نے کہا اور میں طالوت کی بات پرغور کرنے لگا۔ جھے اعمازہ تھا کہ طالوت کے لئے کوئی آ کبھن، آلجھن نہیں ہے۔ ہمار کی تگا۔ نگاہ پھران لڑکوں پر جاپڑی جواس فض کے ساتھ تھیں، جے ہم نے بے وقوف بنا کر روانہ کر دیا تھا۔ ابھی ہم اس کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ اچا تک طالوت چوتک پڑا۔''عارف.....!''ال

"بول .....، من نجى اى اعداز من جواب ديا-

"فريده"

''اوہ ......' بیس نے گردن اٹھائی۔ ہال کے دروازے سے فریدہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس لے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور ہم پر نگاہ پڑتے ہی تیزی سے ہماری طرف آئی۔ اس وقت وہ یو نیفارم میں نہیں تھی۔ بلکہ بلکے کلری ساڑھی میں خاصی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔

"بيلو .....!" وه قريب آكر به تكلفي سے بولي۔

''میلو۔'' ہم دونوں نے بیک وقت کہا اور وہ بنتی ہوئی، کری تھینچ کر پیٹے گئی۔ پھر اس نے گردن محما کرچاروں طرف دیکھا اور پھراسی ایماز میں ہتتے ہوئے بولی۔

''تو میراا غازہ درست تھا۔ آپ لوگوں نے پورے ہوئل کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ میرا خیال ہے، اس وقت ہرنگاہ آپ بر ہے۔''

"محترمه فریده! کیا آپ اس وقت مجی میری دل آزاری به بازئیس آئیس گی؟" ہم نے بیک وقت کھا۔ اور فریدہ سنجیدہ ہو کر فور سے ہمیں دیکھنے تھی۔

"أيك بات ومن كرون؟"اس في بورى سجيد كى سے كها\_

''فرمائيے۔''ہم نے کھا۔

دمین تو آواره گرد مون ..... آج بهان وکل دال- پر خطر زعر گرارتی مون-اس لئے زعر کی کو تام قیود سے آزاد کر دیا ہے۔بس، جہال خوثی ملی، اپنالی۔"اس نے دوران کفتگو کہا اور طالوت نے گہری لكابول سے ميرى جانب ديكھا۔

" طاؤس بٹا دوکوا جازت دیں مس فریدہ!" بٹس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔

"بس رات کو ہارہ بے کے بعد میں آوارہ گردی کرتا ہوں۔" "میں اپنے کرے میں بی سوؤں گی۔ وہ بھی ڈیل روم ہے۔ اگر آپ پیند کریں تو آپ بھی میرے

ساتھ چلیں۔''اس نے طالوت کو دعوت دی۔

"اس طرح میری مشکل آسان ہو جائے گی۔" میں نے جلدی سے کہا اور طالوت نے شکر گزار لکاہوں سے مجھے دیکھا۔

"تباجازت.....ونت بھی کانی ہو گیا ہے۔" وہ کلائی پر بندھی گھڑی کود کھے کر بولی۔ ''او کے، طاوس بٹا ایک'' بی نے طالوت سے کہا اور طالوت کھڑا ہوگیا۔ وہ دونوں کمرے سے كل مي اور شن تنهاره كيا فيك بي الركى في خود وعوت دى بوق بن ان كى راه بن روز ا كول بول؟ لین بروات .....میری بدوات جها کیول دے؟ ..... پھر سیا کرنا جائے؟ ان لوگول کے جانے ك بعد كاني دريتك على يكي سوچار بالكين كونى بات ذين على تيس آئي-

پر بھی فیصلہ کیا کہ سونے کی کوشش کروں۔ اور بی لباس تبدیل کر سے سونے لیٹ گیا۔ آج پھر برائے خیالات ذائن کے بردے برأ محرآئے تھے۔ بہت کچھ یادآیا۔ انجیلا، روزید، شہنا، ترکی، رحمانی، سیس ، نوری اور پھر وہ لڑکیاں جو مشیمر نے جمعے پیش کی تھیں۔ کیے متضاد کردار تھے، کیسی انو کمی فطرت

زندگی کا ہر پہلو دیکھ چکا تھا۔ کے بیند کروں، کئے نابند۔ بھی بھی پاکیزگ پوری قوت سے أجر آتی تھی اور کہیں خود کو غلاظت کے ڈھیر میں الموف سجمتا۔ زعد کی کیا ہے؟ خواہشات کے کتے مان مرے سامنے آئے؟ جو یا لے، وہ اپنا ہے۔ جو کمودے، وہ خیال ہے۔ نکیاں، یا کیزگی سب حالات كتت بير انسان نيك بنا وإبتا بي بين بن سكا وإيانا وإبتا بي بين انا سكا والات اس کے لئے کھاور رائے متعین کرتے ہیں۔اپنانے پڑتے ہیں وہ رائے۔ ورندرامیں ناموار ہو جالی ہیں۔ بھی بلندیاں، بھی پہتیاں...اعماد کھوجاتا ہے۔ ہرقدم خوف کا قدم ہوتا ہے۔ ہاں، وتت جو کے،

طالوت، میری قسمت کا راہبر۔اس نے میرے لئے منزلیں متعین کیں .....ورندمیری قسمت جیل کو مرسی کے علاوہ اور کچھے نہ تھی۔ اگر حقیقت پر تگاہ دوڑ ائی جائے تو میں کیا تھا؟ کچھ نہیں صرف طالوت کا دست کر۔ای نے قدم قدم برمیری زعرکی بیانی می-

ذبن انمی اوٹ پٹا مگ خیالات می غودہ ہو گیا۔ اور پھر نیند آگی۔ گھری نیند کیکن نہ جانے کتی ویر سوما ہوں گا کہ سی نے جھنجوڑ دیا۔

''عارف!.....عارف!'' طالوت کی آداز اُنجری ادر ذبمن بیدار ہو گیا۔

نگاموں سے بوڑھے کی سائمی الرکیوں کو دیکھا تھا، جواب بھی ہماری طرف دیکھ بی تھیں \_ کانی خوبصورت لؤكيال تعيس، كين كام جرميا تما- طالوت كي خووغرضى ير جيمي خسه بحى آرم اتما- كمبخت ايك دم بيسل كيا تما اورسارے پروگرام رکھے رو گئے تھے۔

برحال، ہم این کرے میں آ گئے۔ اور یہاں ہم نے ویڑکو بلا کر کھانے پینے کی چروں کا آرڈر دیا۔ فریدہ بہت خوش نظر آری می ، کرے کے صوفے پر بیٹے ہوئے اس نے کہا۔

"ویے سے مقتقت ہے کہ آپ کا دلیس اور تحیر کن ایداز لوگوں کو پاگل پین کی صد تک جمران کرویا ے۔ میری سائقی ہوسٹس سخت جمران تھیں بلکہ گل تو مرمی تھی آپ پر۔ کمدری تھی، کاش اس کا اسے بھی

"إسسلوني كل وه،جس فيسيون كى جانب آپ كى روشائى كى تقى "

"آپ لوگ بے مد پرکشش اور بڑی پیاری شخصیت کے مالک ہیں اور پھر ..... لیکن اب ممل تعارف موجانا جائے - كياكب دونوں بعالى بين؟"

"د جیں ۔" طالوت نے محتذی سالس کے کر کہا۔"مسرف دوست۔"

"كيادوسراميكاب مي اع؟"

''قطعی نیں۔ ہماری دوئی ہم فکل ہونے کی بنا پر ہوئی ہے۔''

"آپلوكوں كئام كيابين؟"

" طاۇس بٹاایک\_طاۇس بٹا دو<u>"</u>

" كرشرارت؟" وه پارىمرى تكامول سے طالوت كود كميت موت بولى اور طالوت كے خيالات سنكونا کے ذریعے میرے ذہن میں کو تجے۔

"معاف كردے عادف!..... بس ايك بارمعاف كردے ـ اب بيس كرول كا فيم لے لے، اب نہیں کروں گا۔ "اور چھے بلی آئی۔ مجھے بنتا دیکو کر طالوت نے اطمینان کی سالس لی تھی۔

"فينس الله كرش الو بحراك جس نام سے جابي وكار ليل "

" چلنے میراکیا ہے۔ جوآپ بند کریں۔ "فریدہ ہتے ہوئے بولی۔

"م و آپ کو پند کرتے ہیں۔" طالوت نے کہا۔

"اس کے لئے شکر گزار ہوں۔ لیکن تبرایک یا تمبر دو؟"اس نے کہا۔

"میں تمبرایک ہوں۔"

"تو چر میں کئے نا۔" اس بار فریدہ نے میری طرف دیکھا اور میں نے چرہ سیات کر لیا۔ ویر مارے آرڈر کا سامان لے آیا تھا۔ چنانچ کھانے بینے کا دور شروع ہو گیا۔ فریدہ خاصی باذوق اور بذلہ نا محی -اس نے پدیمی بتایا اور کہا کہ اگر بھی اس کے یہاں آئیں تو اے مرت ہوگی۔

بم تفتكوكرت رب اور فريده ب تكلف موتى كى بم ائتول رب سے اور اعمازه مواكدوه زعر کی میں ہر تفریح کی قائل ہے۔

4 ل بھلتوں میں تم ہو کر رہ گئی تھی۔عورت کی اتن شکلیں سامنے آئی تھیں کہ اس کی اصلیت ذہن سے محو

وری اورسیس یاد آئیں۔ دوسری لؤکیال بھی یاد آئیں۔ کون فوری ہے اور کون زریند، میزمشکل ہو مال می لیك بياة زريد بهي تبيل مے زريد دولت كى خوابش مند كى - اور بي ..... بي مرف تفري كيند-وان دونوں سے عتلف ہے۔ بیتیری تخصیت کی حال ہے، لیکن جوان ہے۔ خوب صورت ہے اور ..... ار .... میں اس کے زد کی بیٹھ گیا۔

مورت کے حسین نقوش تیز آئدمی کی طرح ذبن پر جہا مجے۔ میں سب پچھ بھول میا اور صرف ایک ام انسان رو گیا..... ایک معمولی آدی ..... جو صرف موس کا غلام موتا ہے۔

و در ی مبع طبیعت پر عجیب سا بارتها ـ زنن اس باحول کو تبول مبین کر ر با تھا۔ بیسب پھے..... بیسب پار انفر ادبیت تو نہیں رکھتا۔ آدی کی ضرورت تو بہت کچھ ہے۔ بعض ضرورتوں کے لئے اسے معیار سے مرنا برنا ہے۔اور وو ضرورت ٹالی بھی جائت ہے۔اس بار طالوت کی وجہ سے کر بر موتی تھی۔وہ فریدہ پر ال طرح مرمنا تھا كماس نے بورا بروكرام جوبث كرديا تھا۔ ورندطاؤس بنا ايك اور طاؤس بنا دو ..... النال دليب حيثيت ركع تفي

''ڈارنگ!'' فریدہ نے بال خٹک کرتے ہوئے کہا۔ دو مسل کر کے لگائمی۔

" میں نے سنجید کی سے کہا۔

" تم بهي حسل كراو - تجمير دا نظار كرر با موكا -"

فرید و کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ راتوں رات کیا ہو چکا۔ بہر حال خاموتی سے باتھ روم کی المرف بور کیا۔ نمانے کے بعد بھی خوشی نہ ہوئی۔ اور یہ کیفیت طالوت کے سامنے بھی برقر اروبی - فریدہ میرے ساتھ ہی طالوت کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔

"بہلو!"اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ .

"البلوا" فريده دلچيلى سے اسے ديكيتے ہوئے بولى ليكن طالوت ميراچره ديكير چونك پاتا تھا۔ تا ہم ال نے کوئی سوال جیس کیا۔

"ناشتەمنگوايا جائے؟" طالوت بولا۔

" الى .... من سخت مجوى مول " فريده في جلدى سے جواب ديا اور طالوت في بير عكو بلان كے لئے منٹی بجادی۔ بیرے كوناشتے كا آرڈر دے كرہم سب آمنے سامنے بیٹھ مجئے۔ فریدہ كی بیشائی پر الدفتكن بعي نبيل تقي \_ دواي طرح بشاش بشاش تعي \_

" آج کیا پروگرام رے گا؟" ناشتہ کرتے ہوئے فریدہ نے پوچھا۔

"جوتم پند کرو "میں نے جواب دیا۔

" مجھے کچھ شا پھ کرنی ہے۔اس کے بعد ایک مجھنے کے لئے معذرت جا ہول گی، کچھ کام ہے۔ ان شام ساتھ گزرے گی۔"

"كياتم مير بساته شاچك كرنين چلو ك وارانك؟" فريده ن بجاني سيكها-

"خِريت؟" مِن نے يوجما۔ "مب خريت إسسانهو يارا" طالوت نكها اور من الحدكر بيد كيا- الجي كانى رات بالى تحى،

نہ جانے رات کا کون ساپیر تھا۔

"كيابات ب؟ تم والي كيول علي آئى"

''معاہرے کے تحت۔'' طالوت نے جواب دیا۔ "کیا مطلب؟"

"مبت عرصے كى بات ب\_كين جارے درميان ايك معابد و بوا تھا۔"

'' بجھے یا دنہیں آ رہا۔''

" ہم نے طے کیا تھا کہ اگر کوئی لڑکی پاکباز نہ ہو ..... میرا مطلب ہے، ایک عام ی لڑکی ہو، جے صیتیں بدل جانے پرکوئی احتراض نہ ہوتو ہم دونوں کے لئے جائز ہے۔ اورتم نے زرید کے سلسلے میں اس وعدے کا ایفا بھی کیا تھا۔''

"اوه بال..... مجر؟"

"فريده مجلى زرينه ہے۔"

"کما مطلب؟"·

"اس نے شراب طلب کی تھی۔"

"اوراب نفے سے تر حال پڑی ہے۔"

"اوه....." من نے محرای اعداز میں کہا۔

''اس کے بعد میں اس کی عزت کیے کروں؟''

" مِن جِين سمجِها طالوت!" من في يان في سكها\_

" طاؤس بٹادو! بقیدرات تم اس کے ساتھ گزارو گے۔"

"ادو ....." من المحل يرا ا

"اب و و اتن ذہین بھی تین ہے کہ طاؤس بٹا ایک اور طاؤس بٹا دو میں تمیز کر سکے میج تم طاؤس بٹا ایک کہلاؤ کے۔" طالوت نے معتملہ خیز اعماز میں کہا۔

"فوب ..... طاؤس بناایک کواس ش کوئی احتراض جیس ہے؟"

"وقطعی نیں۔ ہم تو کردار کے پرستار ہیں۔اگر دہ فطری طور پڑھیک ہوتی تو .....تم جانتے ہو۔" ''او کے ڈیئر! ش تمهاری اس پیشش سے الکارٹیس کروں گا۔'' میں نے مستراتے ہوئے کہا اور

اُٹھ گیا۔ طالوت نے جھے فریدہ کے کمرے کا پند بتایا اور تھوڑی دیر کے بعد میں فریدہ کے کمرے کے دروازے پر تھا۔ طالوت درواز و کھلا چپوڑ آیا تھا۔ فریدہ بےسدھ مسیری پر پڑی تھی۔ نزدیک کی میز برشراب کی بول اور دو گاس رکھے ہوئے تھے۔لیکن مرف ایک گاس کے پینے میں شراب کا

میرے ذہن میں چوو نیمال ریکنے آلیں۔ در حقیت زندگی پر اتنے واقعات چھا گئے تنے کہ فطرت

دمیری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے طالوت! بیل پارسانہیں ہوں۔ بلکہ ایک عورت کی وجہ نے بیل پوری زندگی جناہ کر بیٹھا تھا۔ اس کے بعد بھی اس عورت سے دور شدر ہا۔ تمہیں تفصیل بتانے سے کیا فائدہ؟ کون ساپہلوتہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے؟''

"دیقیناً ..... کین جو کچر کہنا جا ہے ہو، جلدی کہ ڈالو۔" طالوت نے اُلیجے ہوئے اعداز میں کہا۔
"دبیب ہم اس کے سامنے ایک انوکی حیثیت میں آئے تھے تو خود کس قدر مسرور تھے اور وہ سب کتی
جرت زدہ تھیں کیکن ..... اس کی وجہ ہے ..... ایک عورت کی وجہ ہے ہماری کوئی انفراد ہے نہیں رہی۔
ندایی تگاہ میں، ندائس کی نگاہ میں۔"

"بال..... مجماس كااحاس ب-"

ہوں ۔۔۔۔۔۔۔۔ من مارے، میرے خمیر پر ایک بوجہ سا ہے۔ کیا ہم وہی ہیں، جس نے سیس اور اس کے ساتھ ہی مارے، میرے خمیر پر ایک بوجہ سا ہے۔ کیا ہم وہی ہیں، جس نے سیس اور لوری کو بہن بنایا تھا؟ ۔۔۔۔ دراصل، ہیں نے روشیلا کے بارے ہیں تم سے کھنہیں کہا تھا۔ وہ ایک انتقائی کیفیت بھی تھی کین فریدہ کے ساتھ گزری ہوئی رات جھے پہند نہیں آئی۔ اور چر فریدہ کا انداز ۔۔۔۔۔ اُس

'' ہاں یار! پندتو جھے بھی نہیں آئے۔'' طالوت نے سر جھکا کر کہا۔'' ہم دوسری دات اس کے ساتھ نہیں گزاریں مے طالوت!''

"بس نہیں گزاریں ہے۔"

"اور ہم الی رات کہیں بھی نہیں گزاریں ہے، جہال ضمیر پر الیا ہو جھ آگرے۔ یوں ہم انسان میں۔اور ہرانسان ہرضرورت کاغلام ہے۔"

" فیک ہے۔ بس، اس کے بعد اور پھونہ کو۔ بتاؤ، کیا پروگرام ہے؟"

" فشكر مدمير ب دوست!"

ودفنول ... بکواس .... میں نے حالت کی ہے، مجھے احساس ہے۔ بس اب جانے دو، میری

رائے ہے کہ ہم روش آباد چھوڑ دیں۔'' ''میری بھی کی رائے ہے۔''

''تب پھر ہیر ہے کود کی*ے کر*بل ادا کرو۔''

"دلكن اس طرح كية مكن بي مجداتظامات بهي توكرفي إلى-"

":412"

" پہاڑوں کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ پیدل تو نہیں چلیں ہے۔"

"دراسم انظامات كرد يكاروش آباد كاكناه مجصفد يدمحسوس مورباب-"

" تههاری مرضی ......اور هول کا سامان وغیره؟"

''ابِ تو سامان کی کوئی کی ہے؟'' طالوت نے جھلائے ہوئے اعداز میں کہا اور میں ہنے لگا۔ پھر میں نے ہیرے کو بلا کریل اوا کیا اور ہم یہاں سے نکل آئے۔

"آ آ کے کے نقتوں کی ضرورت ہوگی۔ کیاتم ان علاقوں کو پہان لو کے، جہال تم پہلے بھی ہوآئے ہو؟"
دوس کی ضرورت نہیں۔ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بس تم روش آباد چھوڑ دو۔ " اورت کے سر پ

''نہم دونوں ہی چلیں گے۔'' طالوت جلدی سے بول پڑا اور فریدہ بننے گئی۔ ''کیوں؟'' طالوت نے مسکراتے ہوئے او چیعا۔

"آپ دونوں پر بنس رہی ہوں.....آج رات اور پہاں رہ گئ تو آپ لوگوں کے نام بھی پوچہاد

''اوہ……'' طالوت مسکرانے لگا۔لیکن اس کی مسکراہٹ میں پیمیکا پن تھا۔ قالبًا فریدہ کے جملوں ۔ اے بھی اپنے ملکے پن کا احساس ولا دیا تھا۔ ناشتے کے بعد ہم لوگ تھوڑی دیر تک گفتگو کرتے رہا پھر باہر جانے کی تیاریاں ہونے لکیں۔فریدہ تیار ہو کر آئی تھی۔ہم چل پڑے۔ادب کر طالوت نے فریدہ کی پہنچ۔ادر پھر طالوت نے فریدہ کی پندکی ہر چیز فریدی تھی۔ فاصی کمبی شاپٹک ہوئی تھی، جوفریدہ کے و وکمان میں بھی نہیں تھی۔وہ بے صدخوش نظر آری تھی۔

> شا پنگ کرنے کے بعد طالوت نے فریدہ سے کہا۔''اب کیا پر وگرام ہے مس فریدہ؟'' ''دبس، بیاں سے ہول چلیں گے۔ پھر میں ذرا کام سے جاؤں گی۔''

''اییانہیں ہوسکتا کہ آپ ہمیں بہیں اجازت دے دیں اور اس کے بعد ہم لوگ اس وقت ملاقاما کریں، جب آپ واپس آچک ہوں۔ دراصل ہمیں بھی کچھ کام ہے۔''

'' ہاں، ہاں.....کیا حرج ہے؟ میں تیکسی کر کے چلی جاتی موں۔'' اس نے کہا اور پھروہ ایک جاتی موں۔'' اس نے کہا اور پھروہ ایک جاتی اور کی ڈار لنگ!'' روک کراس میں بیٹھتے ہوئے یولی۔'' میں چار بجے تک واپس بیٹھ جاؤں کی ڈار لنگ!''

اور ہم دونوں نے بادل نخواستہ گردن ہلا دی۔ جباس کی ٹیٹسی نگاہوں سے اوجمل ہوگئی تو طالورا نے جاروں طرف دیکھا۔ تھوڑے فاصلے پرایک ریستوران کا بورڈ نظر آرہا تھا۔

''ہم ریستوران میں بیٹیس کے عارف!'' طالوت نے کہا اور میں خاموثی کے ساتھ ریستوران اُ طرف بڑھ کیا۔ریستوران کے ایک الگ تعلگ کیبن میں بیٹھ کرطالوت نے ایک مشروب کا آرڈر دیااا پھر دونوں کہیاں میزیر ٹکا کرمیری طرف خورے دیکھنے لگا۔

''سنگوانا اُتار دو عارف! اس وقت ہم اس کے بغیر گفتگو کریں گے۔'' طالوت نے کہا اور میں یا خاموتی سے انکوشی اتار دی۔ انکوشی میز پر رکھ کریں نے طالوت کی طرف دیکھا۔

" تم غير معمولى طور برخاموش مو-" وه آستد بولا ـ

"الساطالوت! ال وقت ماف تفتكو پند كرون كا-" ميس نے شجيد كى سے كها-

"جھے ہے کوئی علطی ہو گئ ہے؟"

"بإل-"

''تو پہلے معاف کر دو۔اس کے بعد بات کریں گے۔'' طالوت نے بدے خلوص سے کہا۔ ''جمل تہاری پُر خلوص دوتی پر ناز کرتا ہوں طالوت!اس لئے اس دقت اپنی حیثیت نظرا عماز کر گا ایک دوست کی حیثیت سے تم سے گفتگو کروں گا۔'' جس نے کہا۔

وجهيس يم كرنا جائ عارف!"

''کیا اچا تک ہمار ہے ضمیر پر کوئی زخم نہیں لگاہے طالوت؟'' '' کہتے رہو..... میں من رہا ہوں۔''

برلم

''جهارامهمان ہے ..... ہیو ..... اچھاوالاقہوہ بنایاتم لوگوں کے واسطے''مرخ وسفید بوڑھے نے کہا۔ " فتكربير\_آب بهي جارب ساته شريك بول تو لطف آجائے گا۔"

''جِه، زرّین خان....!'' بوژ مے خان نے لڑ کے کوآواز دی۔''ایک پیالی اور لا دُ۔'' اور قوہ خانے کا الحامالك جارب ساته شريك موكيا

"ادهريركرن كوآيا صاب؟"ال فقوت كالحوث ليت موت يوجها-

''ہاں، خان! ہم ان پہاڑوں کے دوسری طرف جائیں گے۔''

'' پہاڑوں کے دوسری طرف.....؟''اھا تک بوڑھا، قہوے کی پیالی منہ تک لے جاتے لے جاتے

"بال....كول؟" من في دلچس س بوجها

'' اُدھرمت جاؤ ، صاب!.....وہ سیر کا جگہائیں ہے۔ بیہ بوڑ ھے خان کامشورہ ہے۔''

'' کیوں خان بابا! اُدھر کیا بات ہے؟''

'' وہ غیرعلاقہ ہے۔ اُدھر کا لوگ، اِدھر کے لوگ کو پہند جیں کرتا۔''

"ہم ان کے مہمان بن کے جائیں گے۔" میں نے کہا۔

''وولُوگ اَجَنِي لوگوں کومہمان بنانا پیندئیس کرنا...... اُدھرانسان کا زندگی کچھٹیس۔'' پوڑھے خان

'' کیا اُدھر کے لوگ بہت خونخوار ہیں، خان بابا؟'' طالوت نے یو چھا۔

''غیرت مندلوگ ہے۔اینے بارے میں کسی کوئیں جاننے دیتا۔''

''آگر وہ غیرت مند ہیں خان بابا! تو جمیں ان ہے کوئی خطرہ نہیں ہے۔غیرت منداینے مہمان کو

"او بابا! خدا كافسم، باز آ جاؤ- جهارا جوان بينا أدهر موت كا شكار بوكيا اورجم بوژها آدمي اكيلاره كيا-الاے باز د کا قوت حتم ہو گیا، در نہ ہم بھی ایک بار اُدھر ضرور جاتا اور اپنے بیٹے کا انتقام لیتا۔''

''ارے .....'' طالوت کے منہ سے لکلا۔ اُس نے بوڑھے کے سرخ وسفید چیرے کو دیکھا، جس برغم ل بر میمائیاں رفع کر رہی تھیں۔ چراس نے میری طرف دیکھا اور بوڑ سے سے بولا۔

''تہبارااورکوئی بیٹائبیں ہے، خان بابا؟''

''اوئے خدائی خوار.....اور بیٹا ہوتا تو ہم ادھر جائے بیتیا؟ ..... چیہ خدا کاقسم، بندوق لے کر اُدھر مانا اورايي بيني ك قاتل كا خاند خراب كرتا-" خان في رُجوش آواز من كها- من في مجراكر طالوت لاحل دیعی طالوت کے چیرے کے تاثرات کچھاور بی کمدرے تھے۔

''خان صاحب! اگر خدا آپ کورو بیٹے دے دے ،تو کیا آپ اپنے بیٹوں کا انقام لیس کے؟'' '' چه، خانه خراب کیا بات کرتا؟ انجمی ہم بوڑھا ہو گیا۔ ہمارا بی بی بھی بوڑھا ہو گیا۔ اب بیٹا کدھر

"جميس ابنا بيا بناليس فان صاحب! مم آپ ك بي بين" طالوت ف كها اور بورها فان جونك الرهمين دييضے لگا۔ پھراس كى آئلموں ميں تمي آھئي۔

دُهن سوار ہو تی تھی۔ "تب چرآؤ\_اورآواز دوراسم كو\_"

"كياتم جارى ضرورتل سجه ي جهوراسم؟" طالوت نے دائي طرف زُخ كر كے كہا۔ " آ قا .....! " راسم کی آواز سنائی دی اور می نے جیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس وقت راسم

"مين تمام چزين كى مناسب جكه دركار بين-"

"روش آبادی آبادی کا آخری سرا، دریا کولاتا ہے۔" راسم نے جواب دیا۔

" فیک ہے۔ ہم بھی رہے ہیں۔" طالوت نے جواب دیا اور راسم خاموش ہو گیا۔ میں جرت سے بيسب چمين ربا تفا- طالوت نے ميرے شانے پر باتھ رکھا۔" آؤ بيلسي حاش كريں۔"

" تهارا مركام محير العقول موتا ب\_"

"بى، روش آباد الجى چھوڑ دىں كے۔ واقعى يہاں برى ب وقونى بوكى ہے۔" طالوت نے كہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ ہیں دل سے اس عض کا قدر دان تھا۔ ورندوہ صاحبِ اختیار تھا۔ خیک اعدازیں جھے سے کہدسکتا تھا کہاہیے کام سے کام رکھوں۔اس کے معاملات میں دخل ندووں۔لیکن طالوت.....وہ ایک قابل قدر بستی تھا۔

ہم نے تعور ی دور آ کرایک بیسی پائری اور اس میں بیٹھ گئے۔

"ورساسيا" طالوت نے ڈیائیور سے کہا اور ڈرائیور نے گردن موڑ کر ہم دونوں کو دیکھا۔ ببرطال،اس فيسى آكے بوحادي تقي

خوبصورت وادیوں اورحسین مناظر کا شمر، روش آبا دہمیں راس نہیں آیا تھا۔ اور اے چھوڑنے کا فیملہ برونت تھا۔ لیکسی دوڑتی رہی۔ ڈریبا بہت دُور تھا۔ ڈرائیور بھی وہاں جانے سے خوش نہیں تھا۔ کین بہر حال، اس نے کچھ کہانہیں تھا۔ اور در حقیقت وہ آبادی کا آخری سِرا ، بہت ہوا۔ یہاں مجی جمونپر یوں پرمشمل ایک چموتی می آبادی تھی۔ سامنے ہی ایک قبوہ خانہ نظر آ رہا تھا، جو چمپر کے سائبان

طالوت نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈرائیور کو کچھر قم دی اور ڈرائیور کی آٹھیں جیرت ہے چیل گئیں۔ " تم يهال سے خالى جاؤ كے دوست! ركھ لو\_" طالوت نے كہا اور اس نے بنچ أثر كر ہم دونوں سے

"آكى...." طالوت نے كہا اور ہم قهو و خانے كى طرف يوھ كئے۔ قهو خانے مي بہت سے قبائلى، بچوں اور چار پائیوں پر بیٹے ہوئے تھے۔ ہم بھی ان بی کے سے انداز میں بیٹھ گئے۔ لیکن مارے لباس دوسرول سے مخلف تنے، اس لئے سب کے سب چرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔

تهم نے قبوہ طلب کیا اور قبورہ خانے کا بوڑ ھالیکن تندرست و تو انا مالک صاف ستحرے برتنوں میں قبوہ لے كرخود جارے پاس آگيا۔

"شركالوك ب، صاب؟"اس في وجها "بال،خانيابا" '' کیا ہم آج تک سر پھروں کے چکر ش نہیں رہے؟'' طالوت نے سوال کیا۔ دوگا ''

رد لین طالوت! بور سے خان کا معالم مختف ہے۔ ' میں نے طالوت کو سجمانے کی کوشش کی۔
د مرف تہاری تھاہ کی خرائی ہے۔ مرف تہاری سوچ کی جمانت ہے۔ طالاتکہ بے بی یہاں بھی موجود ہے۔ کاش تم اس وقت بوڑھے خان کے لیج پرخور کرتے، جب اس نے کہا تھا کہ اب وہ بوڑھا ہو لیا ہے۔ ورندا پے بیٹے کا انتقام لینے ضرور جاتا۔ اس کا بڑھا پا اُس کی بے بی بن گیا۔ اور عارف! ہمیں روکنے میں بھی اس کا خلوص شامل ہے۔ اس کی نگاہوں میں محبت تھی۔ اس کی دعاؤں میں شفقت تھی۔ اس کے بہی کا اظہار مرف ہمیں و کئے کے کیا تھا۔

''ہول.....اورتم نے؟'' ہیں نے بوچھا۔ ''ہیں نے مرف اس لئے کیا کہ دہ جمیں روکئے سے باز رہے اور سوچے کہ دونوں جہنم ہیں جائیں۔'' طالوت نے جواب دیا۔

ں رہ سے ہو ب کر ہا۔ ''تہمارا بھی جواب نہیں ہے طالوت!'' میں نے ایک گھری سانس لے کر کہا۔ ''یار! یوں کیوں نہیں سوچے ؟ ہمیں بہر صال،اس علاقے میں جانا ہے،اب اس کے لئے کوئی جواز آئی ہو جائے گا۔''

" لَكُن كِيا كَيْ فَي إِوْرْ هِ كَ شِيرٌ كَ قَالُول أَو الله كرو كي؟"

"إلى ....كياح ج؟"

'' مالانکہ یہ بھی نہیں معلوم کراہے کیوں قبل کیا گیا، کس نے قبل کیا۔ بوڑھے کے بارے بی بھی کچھ میں معلوم۔اس کا نام تک قو معلوم نیس کیاتم نے۔''

"يكون سامشكل كام عيمعلوم كرليس م-"

"كسطرح؟ كياس علومي؟"

"راسم معلوم كرايكا-"

''اوہ ۔۔۔۔۔۔۔ آو پھرتم اس کے ذریعے بوڑھے کے قاتلوں کو بھی طاش کر سکتے ہو۔'' ''اور ہم کیا کھیاں ماریں کے وہاں؟ نہیں۔۔۔۔۔ ہم اس سلسلے میں راسم سے مدد نہیں لیس مے۔''

اررب ہے حیاں دری سے ہے۔ طالوت نے فیصلہ کن کیج میں کہا۔

"كراب كيا يروكرام هي"

'' اُوَ ..... بنتی کی سر کریں .....دات کو یہال سے نکل چلیں گے۔'' '' رات کو کیوں؟ ..... انجانے راتے میں ہم دن کی روثنی میں چلیں گے۔'' میں نے کہا۔ ''چە، خداتم لوگ كوخش ركھے تم بابولوگ ہے۔ ہم خرىب آدى تہارا كيا خدمت كرے گا؟'' ''آپ ہمارى نہيں، ہم آپ كى خدمت كريں كے خان بابا!''

"دبس، تم المرابات مان لوصاب! أدهر مت جاؤ \_ أدهر كا زمن الجمانيس ب." بور مع خان \_ قو \_ كا آخرى كمون طلق \_ أتارت موئ كها \_

"اتو آپ میں بیٹانہیں بنائیں مے؟"

''خدا آپ کوخش رکھے۔غریب خان آپ کا کوئی خدمت نہیں کرسکا۔ آپ ہمارے کوعزت دو، فا آپ کوعزت دےگا۔'' خان نے متاثر لیج میں کہا۔

''تو پھر من لوخان بابا! اگرتم نے ہمیں بیٹا نہ بھی بنایا تو بھی ہم پہاڑوں کے اس طرف جائیں گے الا اپنے بھائیوں کا انتقام کیں گے۔'' طالوت نے فیصلہ کن کہج جس کہا اور جھے چکرآ گیا۔ کیونکہ طالوت کے انداز سے پندچل رہا تھا کہ اس نے کیا چکر شروع کر دیا ہے۔

خان منے لگا۔اس نے خور ہے ہم دونوں کی شکل دیکھی، پھر پولا۔'' آپ دونوں بھائی ہے؟'' ''ہاں۔''میرے بولنے سے بل طالوت بول بڑا۔

''چ ، آپ كے بدن من شريف خون ہے۔ آپ دومرے كغم كو بحتا ہے۔ رب العالمين سے المالا دعا ہے كروه آپ او كول كوملامت ركھے۔ بوڑھے خان نے دنیا سے جھڑا ختم كرليا۔ اس نے اپنا حماب كتاب خدا كودے دیا ہے۔ اب امارا بدلدوہ لے گا۔''

''کین خان! ہم نے فیصلہ کرلیا ہے کہ ہم تمہارے بیٹے کے قاتلوں سے بدلہ ضرور لیں گے۔ ہمیں اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔'' طالوت نے ہاتھ پر مُکا مارتے ہوئے کہا۔

'' خو، بکوال مت کرو ......تم کون ہوتا ہے، ہمارے بیٹے کابدلہ لینے والا؟ تم اُدر نیس جائے گا۔اگر تم نے فیرعلاقہ یس قدم رکھا تو ہم جہیں کوئی مارد ہےگا۔'' اچا تک خان بگر گیا۔اس کا سرخ چرو ضے سے سرخ ہو گیا۔

لیکن طالوت کی ہے کب کم تھا۔ وہ چائے کی بیالی پھیک کر کھڑا ہوگیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل مجھ تقدیمراس نے جیرے کے تاثرات بھی بدل مجھ تقد پھراس نے جیب سے بچورم تکال کردکودی۔

"بيتمارى جائے كى قيت ب خان!"اس نے سرد آواز مى كها\_

" في الله المال المال المال المال المال في المال في المال ال

"پر پرانی بات ہے۔" طالوت نے جواب دیا اور پھر میرا بازو پکر کر قبوہ خانے کے دروازے کی طرف برھ کیا۔

''او خدائی خوار! اپنا پیدائھا لو..... ورنسه ورنسه '' خان چیخا۔ اور پھر ہماری طرف لپکا بھی، لیکن ہم دونوں تیز تیز قدموں سے باہر لکل آئے تھے۔ ہم نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ کانی دُور آنے کے بعد ہمں نے طالوت سے کہا۔

''بيركيالغويت تحي؟''

''کیا مطلب؟'' طالوت نے شکھے انداز میں مجھے دیکھا۔ ''جہیں اس سر پھرے کے چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟'' من نے ہانیتے ہوئے کہا اور طالوت ہننے لگا۔

''واورے ہم شکل! کاش تُولزگی ہی ہوتا۔''اس نے ہنتے ہوئے کہا۔

"اس صورت مس بھی لوگ ہمیں بہن بھائی ہی سجھتے۔" میں نے کہا اور طالوت مردن ہلانے لگا۔ بہر حال، تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کھر تھلے اُٹھائے اور اس طرف چلنے گلے، جہاں مویشیوں کی منڈی تھی۔منڈی دیکھے کرآ تکھیں کھل کئیں۔انتہائی شاعمار، قد آ ور گھوڑے،مضبوط خچراور دوسرے جانورموجود تھے۔ کمزور جانور بھی موجود تھے اور زیادہ تر اٹمی کی خریداری ہور ہی تھی۔ تندرست جانور منڈی میں لانے والے شوقین قبائلی تنے، جومرف اینے جانوروں کی نمائش کررہے تنے۔اور اگر کوئی ان سےان کی قیمت بع چولیتا تو وہ اسنے دام بتاتے کہ لوگ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے بردھ جاتے۔

''میں اور طالوت ایک جگہ کمڑے ہوکر جاروں طرف نظریں دوڑانے گئے۔ایک جگہ کچھزیا دہ لوگ نظرآ رہے تتے اوران کے مروں سےاو نیچے دوسیاہ محوڑ نے نظرآ رہے تتے۔ایک بی رنگ ایک بی قد و تامت کے بیر بلند و ہالا کھوڑے بے حد خوبصورت اور شائدار تنے۔ طالوت نے مجھے اُن کی طرف متعجہ کیا ادرب ساخة ميرے منه سے تعريف لکل گئے۔

''واہ.....کیا شائدار کھوڑے ہیں۔''

" آؤ .....!" طالوت نے کہا اور ہم تھلے ایک جگد رکھ کر ان محور وں کی طرف برھ مے۔ تباکل محوڑوں کے ساتھ ہمیں بھی دیکھنے گئے تھے۔ان قد آوراور تندرست و توانا لوگوں میں ہم شہری جھیلتے۔ مجیب لگ رہے تھے۔ بہر حال ، انہوں نے ہمیں آ گے آنے کا راستہ دے دیا تھا۔

'' کیا پیگھوڑے برائے فروخت ہیں؟'' طالوت نے یو جیما اور ایک بڑی بڑی مو چھوں والے بلڈوزر ' نے گردن گھما کر ہماری طرف دیکھا اور ہمیں دیکتارہا اور پھراس کے ہونٹوں پرمشکراہٹ پھیل گئی۔ '' طاہر ہے، منڈی ٹل آئے ہیں۔فروخت کے لئے ہی ہوں گے۔خریدو مے کیا؟'' اُس نے کہا۔ " ظاہر ہے، منڈی میں آئے ہیں۔ ٹریدنے کے لئے بی آئے ہوں محے۔ کیا قیت ہان کی؟" طالوت نے ای کے اعداز میں کہا۔

' دھرتم ان کا کیا کرو مے بابو؟ تم لوگ تو مشینوں پر سواری کرو۔'' قبائل نے طنزیدا عماز ش کہا۔ ''جمہیں ان باتوں سے کیا سروکار؟ محوڑ ہے ہیجو'' طالوت نے بھی حقارت سے جواب دیا۔ '' یے گوڑے اعلیٰ سل کے ہیں۔ کم سل کے لوگوں کوا بنی پیٹے برخیس بیٹنے دیتے ، بابو!''۔ ''اوه.....اس کا مطلب ہے کہم نے آج تک ان کی پشت برسواری ہیں گ۔''

''میرےعلاوہ کون ہے جوان کی پیٹھ پر بیٹھ سکے؟ سنو بابو!ان کی قیت ہیں ہیں ہزار رویے ہے۔ تحرتم ان میں ہے کسی پر سواری کر سکے تو میں تہمیں بید کھوڑے مفت دے دوں گا۔'' ''ہارے جاؤ محے خان! تہارے قبلے میں ہمارے جیبا سوارا یک بھی نہ لکلے گا۔''

''نو آ جاؤ۔ خان کی زبان ہے۔ زورک خان اعلیٰ سل سے ہے۔ آگرتم نے ان کی سواری کر کی تو ہیہ اولوں کھوڑے مہیں مفت دے دول گا۔ یہ پٹھان کا وعدہ ہے۔'' زورک خان نے پُر جوش کیجے میں کہا۔ '' تُعیک ہے خان!'' طالوت نے کوٹ اُٹار کر میری طرف بردھا دیا اور پھر آسینیں جڑھانے لگا۔ کمکن ای وقت زورک خان سینہ تانے ہوئے اس کے سامنے آگیا۔ "کل علی اصبح سہی۔لیکن بہتی ہے ہم خرید وفروخت بھی کریں ہے۔"

" چلو .....!" من نے کہا۔ اور پھر ہم دونوں بتی کی طرف چل پڑے۔ رائے میں ہمیں بتی کے تذرست وتوانا لوگ نظر آئے، جوابے لباسوں میں بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ طالوت تر کی لگاہوں سے انہیں دیکھ رہاتھا۔

"يهال كوك ب حدوجيهداور روتازه بيل"

" إلى ..... يدمر صدول كى جان بين - بدع جتابو اور بهادر لوگ موت بين - اور بعراس علاق كى آب ومواجى مثالى بــــــ

" كول نه بم بعى ان بى كى وضع قطع اختيار كرليس \_ جيمان كالباس بعى پندآيا ب-" "مرور، ضرور،" من فطريها عداز من كهااور طالوت من لكا-

" تم برے کام چور اور تکے انسان ہو عارف! ہرمعالے کی مخالفت ضرور کرتے ہو۔غور کرو، ان پیاڑوں میں، ان پُر اسرار وادیوں میں چندخطرناک او کوں کی حاش کس قدر دلچسپ کام ہوگا۔ اور پھران ے لم بھیر ہوگئ تو مزای آ جائے گا۔"

" بى بالسسامي آپ كوان واديول كى تفصيل نبيس معلوم كى طرف سے ايك كولى آئے كى اور كمويرى مل سوراخ بوجائے گا۔"

"مي اس سوراخ كوبا آساني بندكر دول كا-آپ فكرندكرين-" طالوت في كها-ين جانا تها كدوه ضدی آدی کسی طور نیس مانے گا۔ چنانچہ یس عاموش مو گیا۔ تموری در کے بعد ہم بستی کے بازار میں باق مے، یہال ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ تازہ اور خوبصورت کھل، ختک میوے، چڑے کی نی ہوئی پوستینس اور دوسرے مقامی لباس، پستول، ہندوقیں، غرض ہر چیز موجود تھی۔

" آؤ، خریداری کریں۔" طالوت نے کہا۔

و المجترات مل في جواب ديا اور بم بازار پر اوٹ بڑے۔ بہت سے عمد الباس خريدے گئے۔ پوسٹیس خرید ئن کئیں۔ چرے کے بوے تھلے خریدے مجھے۔ خٹک میدوں کی زیردست خریداری کی گی اور پھر دوشا عدار را تعلیں ، بے شار کارتوس ، دو پستولیس خریدی کئیں جن کی پیٹی کمرے باعم حکر طالوت بہت

"اب يددو كدهول كابو جمدكون الاد علاد ع مجر ع كا؟" بن في في اس عاتم طائى كوروكة موسة كها-"دو گدھے" طالوت نے مکراتے ہوئے ایک تعیلا میرے کندھے پر لاد دیا اور دوسرا اپنے كنده ير- من دانت پي كرره كيا تفاقي ميلاب حدوزني تفار جمية وخاصي مشكل پيش آري تمي اور ذبن يرجه جلا به بهي سوار بوتى جاري محى - بالآخراك جكه من في تعيلا في ديا اور طالوت جو يك كر جمي دیکھنے لگا۔ پھر وہ مسکرا کر ایک آ دی کی طرف متوجہ ہوگیا، اس سے پچھ گفتگو کرتا رہا اور پھر میری طرف

، تحوری دُور اور چلیں شمرادۂ نازک اعمام! آھے مویشیوں کی منڈی ہے۔ ہم وہاں سے دو ٹچر خرید

" كيول پريشان كررې ہو يار؟ واقعى بهت وزنى ہے۔ كيا منڈى تھوڑى كى قريب نبيس آ سكتى؟"

''لین سنو! اگرتم محوزے کی سواری نہ کر سکے اور گر پڑے، تو تم دونوں کو سارے کپڑے اُ تار کر بہتی ے نکلنا پڑے گا۔ تا کہ اس کے بعد تم کمی پٹھان کے کھوڑے خریدنے کی بات نہ کرو۔ تہاری ہر چز زورک خان کی ملکیت ہوگی۔"

''منظور ہے۔'' طالوت نے کہا۔

" سن لیاتم لوگوں نے۔زورک خان پھر کسی کی بات نہیں مانے گا، شرط ہو چکل ہے۔ آؤ! " زورک خان نے ایک محور سے کی لگام پکری اور پھراس کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا۔اس کے بعد اس نے لگام طالوت کے ہاتھ یں دے دی۔ یہاں اس مے تماشے ٹاید عام ہوتے تھے، اس لئے لوگ کائی کی طرح پیٹ مکے اور انہوں نے میدان چھوڑ دیا۔

ر انہوں نے میدان چھوڑ دیا۔ گھوڑے کے تیور بہت خراب تھے۔اس کی آئکمیں وحشت سے سرخ ہوگئی تھیں۔ شاید زورک خان نے ابھی تک ان کی پشت استعال ہی نہیں کی تھی اور صورت حال بیتھی کداگر ان کی پشت پر ہاتھ بھی رکھا جاتا تووہ بحرث أضح تھے۔ليكن من بُرسكون تكاموں سے طالوت كود كھے رہا تھا۔ من جانتا تھا كہ يداس کے لئے کوئی مشکل کام میں ہے۔

طالوت نے محورے کی نگامیں پکڑلی تھیں۔ محور اچو کنا تھا اور پینترے بدل رہا تھا۔ اگر اس کی پشت پر تممي بين جاتى تو وه كمزا موجاتا تھا۔ وه كمزے موكرا مطل ياؤں خلا ميں چلاكر طالوت كو مارنا عي جاہتا تھا، لیکن طالوت نے ابھی تک اس کی پشت کی طرف بوھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔زورک خان فخر بیا عداز میں کھوڑ ہے کو دیکھے رہا تھا۔

اور یہ بات مرف میں نے بی محسوس کی تھی کہ لگاموں کے سرے کے بل طالوت کے ہاتھ پر لیٹنے جارہے تھے۔اس طرح وہ اپنا ہاتھ کھوڑے کے چہرے تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔لوگ دیجی سے بقول ان کے اس شہری جھیکے کی اُمچل مود دیکھ رہے تھے، جس کے بارے میں آہیں یقین تما کہوہ كيڑے اُتروا كر بى جائے گا\_

ليكن ..... اجا مك بحلى ى جك كئ - طالوت كا باتحد جو اب محور عد جرر مر مك بي چكا تها، اجا تک مُزا اور محور ب کی مردن ٹیڑھی ہو گئی۔ محور بے نے گردن سیدھی کرنے کی کوشش کی لیکن اس لا ہوتی قوت کے سامنے اس کی ایک نہ چل کی۔ اس کی گردن اس مدتک مُر کئی کہ اچا تک وہ ایک ست الرحك كيا اوركاني زوردار آواز كے ساتھ زين بركرا۔ اس كے ساتھ بى طالوت نے اس كى لگام دھيل چوڑ دی اور گھوڑے نے سنجل کر اُٹھنے کی کوشش کی لیکن اب وہ گرے ہوئے کھوڑے پر سوار ہو گیا تھا۔ اور جب محورث نے بھرتی سے کروٹ لی اور یاؤں ٹاکا کر اُٹھا تو طالوت اُس کی پشت پر تھا۔

تماشائيوں كے منه سے صرف ايك آواز لكى اور وہ خاموش ہو گئے \_ محور ابلاكى أنجل مود عيار ما تھا۔ لیکن طالوت اُس کی پشت پر اس طرح سوار تھا، جیسے اس کی پشت بی کا ایک حصہ ہو۔ اور پھر بالآخر محورث نے ہار مان لی۔ اُس کی اُمچھل کو دست پڑ گئی۔ طالوت اس کے کس بل کا جائزہ لے رہا تھا۔ اور پھراس نے محوثرے کوایز دی اور میدان کے چکر لگانے لگا۔

دوس لح چارول طرف سے تالیاں کوئے اُنھیں لوگ فعرہ بائے تحسین بلند کررہے تھے اور زورک خان کا چرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ طالوت اس کے سامنے کھوڑا لے آیا اور پھراس کی پشت سے نیچے اُتر آیا۔

کین زورک خان جاری تو تع کے برخلاف بہت اعلیٰ ظرف لکلا۔ اس نے طالوت کے کندھے پر الم ركع موع كها-" خوش رموجوان! خان كى طرف عشرط جيتني برمبارك بادتبول كرو-" اور مم میران رہ گئے۔ جارا خیال تھا کہ غصہ ور انسان گزیر ضرور کرے گا۔ ممکن ہے، حالات بگڑ جائیں اور جھگڑا ول لینا پڑے۔ لیکن وہ با ظرف انسان تھا۔ اس نے فن کی داددی تھی۔ طالوت محور سے اُئر کرآیا اور ام رہے زورک خان کو دیم**ے رہا تھا۔** 

ے رورے خان ور میرے مورے کی لگام بھی طالوت کے ہاتھ میں تما دی۔ " شکریہ خان زورک! زورک خان نے دوسرے محورے کی لگام بھی طالوت کے ہاتھ میں تما ولا دان کی بات می ، و یے یس تبهار عمور عرفرینا جا بتا ہوں۔ جمع یہ بہت پند ہیں ، ان کی قیت

"چ، خدا كاسم، كيا بول ب يارا جم شرط ماركيا \_ كھوڑا اب تمهارا ب، ييخ كاكيا سوال؟" خان

' دہیں خان! ہم کھوڑوں کی قیت ادا کریں گے۔''

"فان اس قیت پر پیشاب کردے گا جواس کا زبان خراب کرے گا۔ محور ااب تہارا ہے۔" فان آھيں اكال كر بولا \_ بہر حال، طالوت نے بہت كوشش كى، كين خان نے محوروں كى قيت ايك بيب بعى مول بیں کی مجور ہوکر ہم تھوڑے لے کرچل پڑے۔

"عيب ب تيرى دنيايار! يهال كس شكل من كون ب، ية نبين جلاً" طالوت في كردن المات H ئے کہا۔ کھوڑوں کے دماغ درست ہو گئے تھے۔ ہم نے ان پرسامان کے تھلے مضبوطی سے کے اور اب ام سنر کے لئے تیار تھے۔لیکن طے یہ کیا گیا تھا کہ ہم علی اسم سنر کریں گے، اس کئے رات کے قیام کا ہلاوبست کرنا تھا۔

اس كے لئے ہم نے ايك كملى جكم فتخب كى اور وہيں بستر لكا ديا۔ بستر كے لئے ہم نے زم كھاليس خريد ل میں کھانے سے فارغ موکر ہم اپنے بستروں پر لیٹ مجئے اور طالوت کائی دیر تک زورک خان اور قبوہ مانے کے مالک کے بارے میں تفتکو کرتا رہا وہ اس دلئش علاقے کے بارے میں بھی باتیں کررہا تھا۔

اور پر بمسى نيندا آئى مج كو يهلے طالوت بى جاكا تعا۔ ابھى اُجالا پورى طرح بيس پهوا تا تعا۔ ببت الم ب صورت منظر تعال مين بحي جاك حميا-

"المحو باركر ليني من روشي مونے سے قبل جميں سيسرحد باركر ليني ہے۔" طالوت نے كہا ادر میں اُٹھ گیا۔ ہم ضروریات سے فارغ ہو گئے۔ ناشتے کے بارے میں طے کیا گیا کر راہتے میں کریں مے۔ چنانچہ ہم کھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑے۔قد آور کھوڑے اب بالکل رام ہو گئے تھے اور ذرا بھی الرارت مبیں كررے تھے۔ چنانچہ ہم نے ست روى سے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور بہاڑوں كے درميان سنر

نا ہموار پھروں پر گھوڑے زیادہ تیز نہیں چل سکتے تھے۔ہمیں بھی کسی مخصوص جگہ چنچنے کی جلدی نہیں می اس لئے ہم اطمینان ہے آ مے برجے رہے۔ ناہموار پھروں سے ڈھکا ہوا کلزا زیادہ طویل نہیں تھا۔ الموزى دير كے بعد بموارليكن چينل راسة آ كيا۔ مارے دونوں سمت بلند و بالا بہاڑ تے اور جم ان كے ادمان چل رہے تھے۔ بیراستہ آ کے چل کر پتلا ہوتا گیا تھا۔ یہاں تک کہ آ کے چل کر دونوں پہاڑ مل گئے الولار ہے گی۔''

اور بلاشبہم نے بوڑ مے خان کے چیرے پر پہلے سے زیادہ تو انائی دیلمی۔اس کے اعمرایک مجیب ا اول پدا ہو گیا تھا۔ پھروہ محورث سے نیچے اُتر آیا اور اس نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ " آؤمرے بچوا ..... آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤےتم نے شہباز کو پھر سے جوان کر دیا ہے ..... ١١. ممرا چوڑاسينہ بيٹے كے سركالس بحول چكا ہے۔ آؤ، ميرے سينے پر سرر كدوه، تاكدر حمال كى ياد كے زخم A ے ہرے ہو جائیں۔ اور میں اپ دشمنوں کے لئے زیادہ خطرناک ہو جاؤں۔ آؤمیرے بچوائن اور پھر کوشش اور ہم دونوں کو سینے سے میٹنی لیا اور پھر کوشش اور ہم دونوں کو سینے سے میٹنی لیا اور پھر کوشش لے اوجود وہ اپنی سسکیاں ندروک سکا۔ وہ مکفوٹ مکفوٹ کررونے لگا تھا۔ بمشکل تمام ہم نے أے سہارا ، اادرایک چٹان کے پاس لے آئے۔ ہم نے اپنے کھوڑے یو ہی چھوڑ دیتے تھے۔ چٹان کے پاس بیٹھ الهمي بوژهاروتاريا\_

" بورے آٹھ سال گزر کئے صاب! ہارے بیٹے کی موت کو \_ رحمان خان ہارا اکیلا بیٹا تھا.....اس لے بعد ہم .....اولاد کورس میا۔ ہم آج آخری بار رویا ہے۔ خدا سم ،اس کے بعد ہماری آجمول سے الوليس، آم فكام أكر اوراس آم من سرتاج خان كى بورى بتى جل جائے كى - تم ويكنا، بد المهاز خان كاعبد ب- "ووسسكيال ليت موت بولا-

''ہم تمہارے ساتھ ہیں شہباز خان!''

"خداتم لوكول كوزندكى دى-"ال في أنسو يو عجية موس كها-

"تم ادهركيي نكل آئ تع خان بابا؟" طالوت ن يوجها-

" چونم لوكوں كو بحول جاتا يم في ايابات بولا تھا كي جارے دل برزم لك كيا تھا ہم في اى المت دكان جيورُ ديا اور پھرتمها را پيجيا كرتا رہا۔ ہم اس وقت بھي تمهيں ديكير ہا تھا، جب تم نے زورك خال كم كوڑے كو قابو مل كيا۔ خدا كافتم، ہمتم سے دُور تھا۔ حمر ہم نے خوب زور زور سے تالياں بجايا تھا۔ تم الل جو تاريال كرربا تما، اس سے جميل يقين ہوگيا كمتم فيرعلاقے مل ضرور جائے گا۔ حمر جم سوچيا تما كه فر شير كالوك كمزور بوتا ب\_تم ادهر آزادنيس ره سكے گا۔ پھر جب تم نے محوزے كوكراليا تو خدا كالشم، ام منہ کھول کررہ گیا۔اور پھر ہم نے سوچا ،تم معمولی لوگ نہیں ہے۔ پھر ہم اپنا بی بی کے پاس آیا اوراس کو ب ات بولاتو اس نیک بخت نے ہم کوغیرت دلایا۔ وہ بولا ہتم لوگ رحمان خان کا بدلہ لینے جا رہے ہو ادر ام كمريس بيفا ہے۔ تب ہم نے ملے كيا كراكم ادهرجائ كا تو ہم بھى تبارے ساتھ ہوگا۔ ہم نے ملدی جلدی ساراانظام کیااور پھر ہم ادھر بھی کر تہارا انظار کرنے لگا۔

"بول ......" طالوت نے مسراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا۔" خان شہباز کا ساتھ الارے لئے اور دلچسپ ہوگا۔ کیا خیال ہے؟"

''یقیناً۔'' میں نے بادل تخواستہ کہا۔

"تم نے ناشتہ کرلیا خان؟"

"ابخی نہیں۔" شہباز نے سادگی سے جواب دیا۔

''تو آؤنا شتہ کریں۔'' طالوت بولا۔ خان جلدی ہے اپنے کھوڑے کی طرف بڑھ کیا۔اوراس وقت

تے اور رائے نے ان کے نیچے ایک سرنگ کی شکل اختیار کر لی تھی۔لیکن پیسرنگ زیادہ طویل نہیں تھی۔ دوسري طرف روشي نظر آربي تھي \_

لكن بم نے جونى سرنگ سے سرنكالا، اچا كاك ايك فائركى آواز پہاڑوں من كونج أتقى\_ ''بهم الله ..... ؛ طالوت نے مسکراتے ہوئے کہااور ہم دونوں نے مچربی سے اپنے اپنے پہنول نکال

لئے۔ ہم نے گوڑے آڑ میں کر لئے تنے اور تیز نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تنے۔ اور پھر سامنے کی پہاڑی ہے ہم نے ایک سفید رنگ کے محوثے کو نیجے اُڑتے ہوئے دیکھا۔ اس کی پشت پر کوئی سوار تھا۔ لیکن جب وہ ہمارے سامنے آیا تو ہم چونک پڑے اور جرانی ہے ایک دوسرے ك شكل د كيف كلے۔ يہ قبوہ خانے كا بوڑھا مالك تھا۔ اس كے سرخ وسفيد چرے پر عجيب سے تاثرات تھے۔ چند ساعت کے بعد وہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی رائفل ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی۔

"قوتم نے میری بات بیں مائی۔"اس نے سرد لیج میں کہا۔

" بم نے اس وقت كه ديا تما خان!" طالوت نے لا پروائى سےكها۔

ومر ..... مر .... ال طرف موت ب- " بوز مع نے ہاتھ اُٹھاتے ہوئے کہا۔

"موت كا شكار كرت بين - بم موت كى تلاش ش سر كردال بين "

"جوانی مندزور ہوتی ہے۔لیکن میرے بوڑ معے تجربے سے فائدہ أثفاؤ لؤكو!اس طرف نہ جاؤ۔ يل تنباری منت کرتا ہوں۔''

" جم عبد كر چك بيل خان! كهتمهار عبي ك قاتلول سے بدله ضرور ليس كاور عبد ، تو زنے ك

" لیکن تمہارا اس ہے کوئی رشتہ نہیں تھاتم میرے لئے اجبی ہو۔"

"انسانیت کارشتہ سب سے برا ہوتا ہے خان! تم نے بی سے کہا تھا کہتم بوڑھے ہو چکے ہواور اپ بیٹے کا انقام مہیں لے سکتے۔ ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہم تمہارے بیٹوں کی جگہ ہیں اور ہم اپنے بعانی کا بدلہ لیں گے۔بس،اس کے بعدتم کچھ بھی کہتے،ہم اپنا عبد ضرور پورا کریں ہے۔"

"م كي بيني مو؟ ..... بور هم باباك بات بين مائة ـ" فان في دونون باته بميلا كركها-وو بهت متاثر نظراً ربا تعا\_

''ایں کے علاوہ ہم تمہاری ہر بات مان لیں گے خان! ہمیں ہمارا عہد پورا کرنے دو۔'' '' دشمن بهت خونخوار ہیں۔ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔''

' دُنْمَنِ اگر خُوْخُوار نه ہوتو اس سے مقابلہ کرنے میں کیا لطف آئے گا خان!'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور بوڑھا خان بے بی سے جمیں گھورنے لگا۔ کی منٹ ای طرح گزر گئے۔ اور پھر اچا تک بوڑھے کے چہرے سے خون اُ بلنے لگا۔ اس کی آئکھیں سرخ ہو گئیں۔ اور پھر اس نے رائفل بلند کی اور ما کلول کی طرح دھاڑا۔

" میں آر با ہوں ، سرتاج خان! میں آر ہا ہوں۔ بوڑھے شہباز کی رگوں کا خون مجرے جوان ہو گیا ہے۔ ہوشیار سرتائ خان! ہوشیار.....مظلوم رحمان کا خون آج پھر جاگ اُفیل ہے۔ میں اپنی بہو کو لے کر آؤں گا۔ درزانہ میری عزت ہے ...... درزانہ میری عزت ہے ..... میری عزت میرے کھر میں عل

طالوت − 🕸 — 116

كا ناشتہ م نے خان كے ساتھ لائے سامان ميں سے كيا۔ وہ پنير اور روتى لايا تما۔ ناشتے سے فارغ موكر ہم نے سفر کی تیاریاں کیں اور پھر مھوڑوں پر سوار ہو گئے ۔ مھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں محسوں کی کا مھی۔ہم اطمینان سے چل رہے تھے۔

" آپلوگ نے اپنام میں بتائے؟"

" آپ جونام لیں شہباز خان!" طالوت نے کہا۔

'چداگرتم خان كلباس من موتا تو به تهمين دليرخان اور اوراس كو دلاورخان بوليائ شهبازخان نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"بيات إت إلى المجى او" طالوت ني كها اور كهور عد الرواد شبهاز خان في كمورا روک لیا تھا۔ طالوت نے تھلے سے مقامی لباس نکالا اور جھے بھی اشارہ کیا۔ بدمعاش طالوت سرحدی لباس پینے کے بعد بالکل پھان نظر آرہا تھا۔خود میں نے بھی یہی لباس پہن لیا۔

خان جمیں اسید لباس میں دیکھ کر کھل اٹھا۔ 'چہ، خدایا! تم لوگ بالکل پٹھان لگ رہا ہے۔' اس لے مسرورانداز میں کہا۔

''اب ميرانام دليرخان .....اوران كانام دلاورخان ہے۔''

" فيك ب، بم يكى نام ك كا-" خان شبهاز في خوش موت بوت كها- بورا دن بم في محورون کی پشت پر گزارا۔ رائے میں مختلف موضوعات پر کینتگو ہوتی رہی تھی۔ رائے کے مناظر بدلتے رہے تے۔ بھی خنک اور بے آب و گیاہ پہاڑیاں نظر آئیں، بھی سزے سے لدے ہوئے میدان اور بھی برف پوش علاقے۔ یہاں تک کررات مو کئی۔اس وقت ہم ایک بلند و بالا برف سے وْ عَلَى مولَى بِهارْى كے دائن ش سے۔ وہیں ایک مناسب جگہ تلاش کر کے رات کے قیام کا بندو بست کیا گیا اور پھر رات کے کھانے کا بندوبست کیا جانے لگا۔ کھانے کے بعد ایک تحرماس سے شہباز خان نے قہوہ نکالا اور قہوہ یع ہوئے طالوت نے شہباز خان سے پو جھا۔

"كياتم جميل رحمان خان كي موت كي تفصيل نبيس بتاؤ مح شهباز خان؟"

'' ہاں، ضرور بتاؤں گا۔اور تبجھ لومیرے بچو! بوڑھا خان جموٹ نہیں بولاً۔ وہ جو کچھ کہے گا، پچ کہے گا۔'' ''يقييناً..... هميس اعتاد ہے۔''

"رحمان فان كاعمر بائيس سال تفا- يهلي بم لوك بهى تاسيد كے علاقے مي رہتے تھے۔ بيخوبصورت بستی ای رائے پر ہے، جدهر ہم جارہ ہیں۔ تاسیدےآگے چد بستیاں اور پرلی ہیں جو آزاد علاقے میں ہیں۔ آخری بستی کے دوسری طرف زورات ہے۔ خان زورات ایک نیک دل انسان ہے۔ کو بیعلاقہ اس کی ملیت ہیں ہے، نیر بی اس نے اس پر بری نگاہ ڈالی۔اس کے باوجود وہ اس علاقے کے مفادات کا خیال رکھتا ہے۔ بھی مید بستیاں قط سالی کا شکار ہو جاتی ہیں یا زار لے سے تباہ کاری ہولی ہے تو خان زورات جاری پوری پوری بدو کرتا ہے۔اب کی بات جیس معلوم۔ پہلے بھی ہوتا تھا۔ تاسیہ میں میری تھوڑی ک زمین تھی ، جس پر کاشت کر کے میں اپنی بیوی اور بیچ کا پیٹ پالٹا تھا۔میرے دو بھائی بھی ہے، وہ بھی ای بتی میں رہے تھے۔لیکن پھر تبائی نے ہارے کمر میں جمانکا۔ تابیدی کے علاقے کا ایک برا آدمی دولت خان تھا۔ برا کینہ پرور اور خطرناک آدمی۔ اس کے پاس بہت بوی زمین تھی اور اس کے

مولتی بورے علاقے میں سب سے زیادہ تھے۔اس کی چرا گاہ بھی سب سے بردی تھی اور اس کے ساتھ الحدوه چور بھی تھا۔ رات کی تاریکی میں اُس کے آدی غلّہ جرائے آ جاتے تھے۔

اورایک رات اس کے دوآ دی میرے بھائی گلدار خان کے گھر چوری کرنے آئے۔گلدار خان کو معلوم نہیں تھا کہان چوروں میں دولت خان کا سگا بھائی بھی ہے۔ گلدار خان کی رائفل نے دونوں چوروں کوموت کی نیندسبلا دیا۔اور مجرون کی روشن میں بیتہ چلا کردولت خان کا بھائی بھی چوروں میں شامل تھا۔

دولت خان اینے آدمیوں کو لے کر گلدار خان پر چڑھ آیا۔ لیکن جرکے نے فیصلہ دیا کہ چونکہ گلدار مان نے آئیں چوری کرتے ہوئے ہلاک کیا تھا، اس لئے گلدار خان بےقصور ہے۔ دولت خان چلا گیا، کین اس کے دل میں بدلے کا خیال تھا۔ چنانچہ ایک شام جب گلدار خان اینے مویشیوں کو لا رہا تھا، الت خان کے آدمیوں نے اسے کولی مار کر ہلاک کر دیا۔ جر مے نے اسے طلب کیا ،کیکن وہ صاف مگر گیا کہاں کے آ دمیوں نے فل نہیں کیا۔

جرگداس کا کچھٹیس بگاڑ سکا، کین میرا چھوٹا بھائی، زمرد خان جانتا تھا کہ گلدار کو دولت خان کے آدمیوں نے ہارا ہے اور وہ دولت خان کی تاک ش رہا۔ آخر ایک دن اس نے دولت خان کواس کی م اگاہ میں للکارا۔ لیکن برقسمت انسان، دولت خان کو ہلاک کرنے میں کامیاب تہیں ہو سکا اور اس کے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ دولت خان نے اُس کی لاش بھجوا دی تھی اور بتایا تھا کہ وہ کس طرح

میں شروع سے امن پیند آدمی تھا، کیکن دوسرے بھائی کی موت پر میرا خون کھول اُٹھا۔ میں نے اولت خان سے کہا کہ میں اس سے اپنے بھائیوں کا انقام لوں گا، لیکن دولت خان نے مقدمہ جر مے کے ما منے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ اے مجھ سے خطرہ ہے، اس لئے اس کی تفاظت کا بندو بست کیا جائے۔ اور **الرکے کے بوڑھے ارکان نے فیصلہ کیا کہ جھے لبتی سے نکال دیا جائے۔ انہوں نے میری مثت کی کہامن** کی خاطر میں بہتی چھوڑ دوں اور مجھے بہتی چھوڑ کی بڑی اور میں یہاں چلا آیا۔ رحمان خان اس وقت آٹھ سال کا تھا اور بہت مجمد دار تھا۔ یورے دی سال تک ہم نے تاسید کا زُخ جہیں کیا۔ لیکن رحمان خان اپنی میں اور اس کے بچوں کوئبیں بھولا تھا۔ جب وہ اٹھارہ سال کا تھا تو اس نے تاسیہ جانے کی اجازت ما تی۔ میں نے اسے بہت منع کیا، کیکن ضدی لڑکا ایک دن حبیب کر ادھرنکل گیا۔ وہ تاسیہ پہنیا اور وہاں اینے ، ر مینے داروں سے ملا۔

و محتی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ میرے بھائیوں کے بچوں میں کوئی لڑ کا قبیس تھا، جو انتقام لیتا۔ وہ آرام ے رہ رہے تھے۔ لیکن برقسمت رحمان خان، تاسید کی ایک لڑکی ہے دل لگا بیٹھا۔ اور پھر وہ حجب حجب کر تاسیہ جانے لگا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اڑکی دولت خان کی تھی۔ اور وہ بھی رحمان خان سے محبت کرتی ملی کیکن دولت خان کے بیٹے کو یہ بات معلوم ہوگئ۔اس کا نام سرتاج خان تھا۔اورایک دن اس نے رممان خان کو کولی مار دی۔

دولت خان نے میری آخری ہو بھی بھی مجھین لی۔میرے رشتے داروں نے رحمان خان کے خون آلود کپڑے میرے یاس مجموا دیئے اور میں یا کل ہو گیا۔ مجھ بوڑھے کے بدن میں اب اتنی قوت نہیں رہ کئ تھی ا کہایئے بیچے کا بدلہ لیٹا۔ اور این کے بعد میں نے مبر کر لیا۔'' بوڑھے شہباز خان کی آٹھوں ہے آنسو محرسنو،تم نے بندوق ادھرے خریدا ہے؟'' ''ہاں!'' ''اس سے پہلے تہارے پاس جھیارٹبیس تھے؟''

"كياتم لوكون كانشاندا جماع؟"

''بن مخیک ہے۔''

" د جہیں میرے نیج! بہاڑوں میں زعرگی گزارنے والے بندوق کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ہارے ملاقے کا بچہ بچے نشانے لگا تا ہے۔ اگر تہارا نشانہ ای مائیس ہے تو تہ ہیں اس کی مثل کرنی جا ہے۔ "
دمش کر لیں مے بابا!"

"كل مج ببلاكام يمي موكا-"

" آپ کا نشانہ تو بہت اچھا ہوگا، بابا؟"

" إلى .... بين بعى اى علاقة بن بدا مواتماء" بور ما بناكا-

" فیک ہے۔ ہم آپ سے کھ کی لیں عے " میں نے کہا اور بوڑ ھا پُر تظر اعداز میں گردن ہلانے

د بہاں سے دس بار ومیل دور لالہ زار ہے۔ یہ میکو خان کی بہتی ہے۔ فیکو خان، دولت خان کا آدمی ہے۔ میں اس بہتی سے دس برگزرنا ہوگا۔ ہم پہاڑوں کے بیچے کا راستہ اختیار کریں گے، تا کہ دولت خان پراچا کہ جاپڑیں۔''

مان پراہ یک ج پریں۔

'' نمیک ہے بابا!'' اور پھر کانی دیر تک ہم لوگ گفتگو کرتے رہے۔ پھر جھے نیندآنے گی اور ہیں اُٹھ کر اپنی جگہ آلیا۔ دوسرے دن مج بی مج آکھ کل گئے۔ شہباز خان جاگ اُٹھا تھا۔ طالوت ابھی تک سور ہا گئے۔ ہیں نے دیکھا، شہباز خان محبت بحری نظروں سے طالوت کو دیکھ درہا ہے۔ جھے دیکھ کرمسراایا، پھر ہرے سلام کا جواب دیتے ہوئے لالا۔

ے ما ہا بوب دیے اور کیا ہوں ہوں ہے۔ ان اجنبی پہاڑوں میں اتنے آرام کی نیندسونا عام لوگوں کے بس " میں سے"

ں ہوں ہے۔ اس اور عبر میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس اور اس مروریات سے فارغ ہونے گئے۔
اس اس وہ ہے مدیر ہے۔ اس نے باشتہ کیا، پھر ایک فکر مند ہزرگ کی طرح شہباز خان نے کہا۔
"میں نے تمہارے دوست سے رات کو تمہارے نشانے کی بات کی تھی۔ کیا تم لوگ جھے اپنا نشانہ اس میں میں۔

۔۔ ''ضرور خان بابا!'' طالوت نے کہا اور ہم اپنی رائفلیں لے کرا یک مناسب جگہ چل پڑے۔ ''پہلے ہم آپ کا نشانہ دیکھیں گے، خان بابا!'' طالوت نے کہا۔

" ہاں، ہاں .... ضرور بھراب ہم بوڑھا ہو چکا ہے۔"

ہوں ہوں ۔۔۔۔۔ روے والے اور ہور سے خان نے ان پر کامیاب نشانے کے اور بوڑ سے خان نے ان پر کامیاب نشانے کھر بہت دُور ایک اور تی گئے۔ کچھ نشان بنائے گئے اور بوڑ سے خان نے وال کھول کر تعریف کی۔۔ (کائے بیا شبر اس محر میں بھی اس کا نشانہ قابل داد تھا۔ میں نے اور طالوت نے دل کھول کر تعریف کی۔

بہنے گئے۔ طالوت اور میں بہت متاثر تنے۔ پھر کافی دیر کے بعد طالوت نے پوچھا۔ ''کیاتم اپنے بیٹے کی قبر پر بھی نہیں گئے؟''

"میری بی بی نے نہیں جانے دیا۔ وہ بہت ڈرتی تھی۔"
"تہمارے یاس رحمان کی لاش کیوں نہیں آئی؟"

''میرے دفیتے داروں نے بنایا تھا کہ رحمان خان کی لاش بالکل خراب ہو پھی تھی۔ وہ ایک ویرانے میں پڑا تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ اس کی لاش میرے پاس لائی جاتی۔ چنانچہ انہوں نے اسے دفن کر دیا اور میرے پاس صرف کپڑے بھی دیئے۔''

وعم نه كروغان بابا! بم أن سب كا انقام ليس مح\_" طالوت في كها\_

'' میں نے بھی کسی پرظلم نہیں کیا میرے بچو! گر آج میں اُٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ میں بر دل نہیں ہوں۔ میں امن پسند تھا۔لیکن آج.....اب....اب میں ایک ایک کا انتقام لوں گا۔''

"بهم تمهارے ساتھ ہیں بابا!"

''تم میرے محن ہو۔ بی تمہارے اس احسان کو بھی نہ بھولوں گا۔ اگرتم مجھے نہ جگاتے تو ..... تو شاید بیں اپنے بیٹے کے بدلے کی صرت لے کر قبر بیں جاتا۔ لیکن ..... کیکن اب ..... اگر بیں بھی دولت خان کے ہاتھوں مارا گیا تو مجھے انسوس نہیں ہوگا۔ بیں اپنی کوشش بیں جان دوں گا۔''

''دولت خان تمبارا کھنہیں بگاڑ سکے گاشہباز خان! تم الکیے نہیں ہو۔'' طالوت نے کہا۔ ہم عواً خاموش بی رہتا تھا۔ بہر حال ہم اس پروگرام سے بھی ناخوش نہیں تھا۔ زعرگ کو ہنگاموں کی ضرورت ہوتی ہے اور طالوت کی معیت ہنگاموں سے پُرتھی۔

"دولت خان كاعلاقيريهال يكتني دُور بي؟"

"ابھی اسباسفر ہے۔لیکن پروائیس۔"

'' مُمک ہے۔'' طالوت نے کہا۔ اور پھر ہم سونے لیٹ گئے۔اس ویران علاقے میں جھے نیز ہیں آ ربی تی -سردی بھی خاص تھی، کین سردی سے بچاؤ کے انظامات بھی پورے تھے،اس لئے محسوں نہیں ہو ربی تی ۔۔ یس نے دیکھا، طالوت مزے سے سور ہاہے۔البتہ شہباز خان جاگ رہا تھا۔

"شبہاز بابا!" میں نے اسے آواز دی۔

"جاگ رہے مودلاور؟"

"بإل بابا! نيندئبين آريي"

'' آؤ، بائل کریں۔'' بوڑھے نے کہااور ہی اُٹھ کراس کے قریب آ بیٹھا۔'' وہ تہارا بھائی ہے؟'' ''سگا بھائی نیں۔لین بھائیوں سے زیادہ ہے۔''

"بِهِا كَالْرُكَا ہِ؟"

دوخيش-"

"كراس كاشكل .....وه بالكل تمهار بياب-"

''ینی چیز ہاری دوئ کا باعث نی ہے۔''

''اوه.....!'' بوژ معے نے گردن ہلائی، پھر بولا۔'مبہرعال تمہارے بدن میں دلیر ماں کا خون ہے۔

دوثم

کی ایسی بی تکرانی موتی مو۔

بہر حال، طویل سفر طے ہوتا رہا۔ موسم بھی بے حد خوشگوار تھا۔ گرمی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تیز رفآار گوڑے گوڑے بھی خوش وخرم سے اور آسانی سے سفر کر رہے تھے۔ بعض جگہ دشوار راستے آجاتے، لیکن گھوڑے گی مقامی سے اور ان راستوں کے عادی۔ اس لئے انہیں کوئی دفت نہیں ہو رہی تھی۔ پھراچا تک سور ج مقان مارے سروں سے عائب ہوگیا اور بادلوں کی دُھند چھا گئے۔ موسم اور رتیکن ہوگیا تھا، لیکن بوڑ سے خان نے گئی بارگردن اُٹھا کرآسان کی طرف دیکھا تھا۔ بادل کھرے ہوتے جارہے سے۔

''کیاان پہاڑوں کی بارش خطرناک ہوتی ہے خان بابا؟'' میں نے بوچھا۔ ''بارش نہیں، برف باری کھو۔'' شہباز خان نے کہا۔

"اوه..... تو كيا برف بارى كا تارجين؟ والوت ن يوجها

"لالسىسان علاقوں من اچا تك اور غير متوقع طور پر برف بارى شروع موجاتى ہے اور پحرى كى كى ان تك جارى رہتى ہو، ان تك جارى رہتى ہے۔ نقشہ عى بدل جاتا ہے۔ تم جن راستوں سے گزر كر دوسرى جگہوں پر جاتے ہو، والى يران كانام وفشان تبيس موتا۔"

'' خوب۔'' طالوت نے پندیدگی کے انداز بی گردن ہلائی۔''بہت خوب صورت علاقہ ہے۔''
در حقیقت ہم ایک حسین خطے بیس سر کر رہے تھے۔ پہاڑوں کا نحسن تکمرا ہوا تھا۔ بادلوں کی کجلا ہٹ
بی ماحول بہت خوب صورت ہوگیا تھا۔ بادل گہرے ہوتے گئے۔شہباز خان کے اشارے پر گھوڑوں کی
راآر تیز کردی گئی تھی۔

موریر میلی کی است کے اوری سے اوری سے پر ایک گول دائرے نما چٹان نظر آربی تنی ،اس کے درمیان صاف کٹا ہوا سوراخ تھا۔ شاید یہ کی تم کا نشان تھا۔ کو کٹاؤ قدرتی ہی معلوم ہوتا تھا۔

ت بوڑھے شہباز خان نے کہا۔"اس پہاڑی کے دوسری طرف میگی سرائے ہے۔"

"کوئی کہتی ہے؟"

''ہاں، چھوٹی کی بتی ہے، جے زغن خان نے آباد کیا تھا اور پھر زغن خان کے بعد اس کا بیٹا اس کا مالک ، ن گیا۔ پھر اس کا پیٹا اس کا مالک ، ن گیا۔ پھر اس کا پیتا گباغ خان۔ جو مکار بھی ہے اور بے غیرت بھی۔ اس نے اپنی پھوپھی دولت خان کے اس پر عمایات کی بارش کر دی۔ اور گلباغ خان خود بھی اس علاقے کا الکملانے لگا۔ کیونکہ اسے دولت خان کی مرد حاصل تھی۔''

"خوب نو گلباغ خان مارے ساتھ كيساسلوك كرے گا؟"
"يدووت بتائے گاء" شبهاز نے كہااور بم خاموش مو كئے۔

دائرےوالی بہاڑی کی البان کانی تھی۔ ہم گھوم کریں اس کے دوسری طرف بیٹی سکے۔

دائرے واق پہاری کا مبان ہی کا دو ہوتھ کو اس کے دوسری مرت کی ہے۔
دوسری طرف کا منظر ادھر سے بھی زیادہ خوشگوار تھا۔ یہاں اہلیائے کمیت نظر آرہے تھے ادر کھیتوں
کے دوسری طرف کچے کچے مکان خوبصورت کھلونوں کے مانند بھرے ہوئے تھے۔ان کی تعداد دوسو کے
گریب ہوگی۔ بعض مکانات کی چنیوں سے لرزتا ہوا سا دھواں اُٹھ رہا تھا۔ ہم نے گھوڑ نے دوک لئے۔
ہم الرفان مجیب می نگاہوں سے بہتی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈی سائس کی اور ہماری طرف
الکھلے لگا۔

تب طالوت کے اشارے پر میں نے رائفل سنجال لی۔

بلا شبرنشانے بازی کے بارے میں جھے کوئی تجربے بیں تھا۔ میں نے طالوت کی طرف دیکھا اور اس
نے آنکھ مار دی۔ چراس نے بوڑھے سے کہا کہ وہ کے بعد دیگرے چھوٹے پھر فضا میں اُچھائے اور
مختلف سمتوں میں اُچھائے اور بوڑھا ہنے لگا۔ میرے حواس کم ہو رہے تھے۔ لیکن صاحب! طالوت،
طالوت ہے۔ بوڑھے خان نے مختلف سمتوں میں پھر اُچھائے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حشمت
مرادوز کے کلرک کے خاعمان میں کی نے بندوقیں نہیں چلائی تھیں۔ بخدا ان نشانوں سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کو میں کیا کرتا کہ میری سے بازی نے تیوں پھر دل کے پر نچے اُڑا دیے تھے اور بوڑھا نہیں تھا، لیکن اس کو میں کیا کرتا کہ میری بھی ہمت بوھ گئی تھی۔ میں جانیا تھا کہ کی طرف بھی کوئی چلا فان منہ بھاڑے بھے دیکھ رہا تھا۔ میری بھی ہمت بوھ گئی تھی۔ میں جانیا تھا کہ کی طرف بھی کوئی چلا وں ان نے بھی سینے سے لگالی۔
دوں، لگے گی نشانے پر بی۔ اور دبی ہوا۔ بوڑھا جمرت سے گئی ہوگیا تھا۔ اور پھر جب میں نے راکشل رکھی تو اس نے جھے سینے سے لگالی۔

''خدا کافتم .....ایا نثانداس سے پہلے نہیں دیکھا۔ ہمارا تو مغز خراب ہوگیا..... مجھ میں بی نہیں آتا کہ بینثانہ بازی کیا ہے۔''

ببرحال، اس کے بعد طالوت نے اپنی نشانہ بازی دکھائی اور اس کے بارے میں صرف اتناہی کہد دینا کافی ہے کہ وہ طالوت کی نشانہ بازی تھی۔ بوڑھے خان کا دہاغ خراب ہوکررہ گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہمیں دیکے رہا تھا۔ مجردہ گردن ہلاتے ہوئے بولا۔

''تم لوگ.....تم لوگ اس دنیا کے انسان نہیں معلوم ہوتے۔اور تمہارے ساتھ آنے کے بعد...... اب ہمیں بھی یقین ہونے لگاہے کہ ہم اپنا پراٹا آرزو پورا کر سکے گا۔''

ہم دونوں نے کوئی جواب تبیں دیا۔

" آؤ چلیں، ہماری دوسری منزل کچی سرائے ہوگی، جہاں سے ہمارے دشمنوں کاعلاقہ شروع ہوجاتا ہے۔ کچی سرائے اگر کلباغ خان بی کی ملیت ہوتو مجر دولت خان کو ہمارے آئے گئر مل جائے گی۔ " شہباز خان نے گھوڑے سنجال لئے۔ شہباز خان نے گھوڑے سنجال لئے۔

اور پھرایک ست کالعین کر کے ہم چل پڑے۔ بلند وبالا پہاڑوں کے درمیان بین آدمیوں کا بیسٹر بہت دلچسپ لگ رہا تھا اور پھرآنے والے لمحات کا تصور .....نہ جانے کون کون سے ہٹاموں سے نمٹنا پڑے۔
''تم نے کہا تھا، خان بابا! کہ آزاد علاقے میں زبر دست خطرہ ہے۔ ابھی تک تو ایک بھی فرد سے ملاقات نہیں ہوئی۔' راستے میں طالوت نے کہا۔

''اس دھوکے ہیں مت رہو ہرادر! جس علاقے ہے ہم گزررہے ہیں، اس علاقے کے جرمے کے سردار کو ہمارے ہارے میں اطلاع ضرور ل کی ہوگی۔'' فان نے کہا۔

''ارے....وہ کیے؟''

" بہاڑوں میں چھی ہوئی بہت ی آنکھوں نے ہمیں دیکھا ہوگا اور جر کے کواطلاع دی ہوگی۔" "لیکن ہمیں تو کوئی نہیں نظر آیا۔"

"فاموثی سے گزرنے کی اجازت دے دی گئ ہوگ۔ ورندائی آسانی نہیں ہوتی۔" بوڑ سے خان فی تایا اور ہم خاموث ہو گئے۔ ممکن ہے، بوڑ سے خان کا میان درست ہو۔ ممکن ہے، ان پہاڑی راستوں

دوثم

" کی خیس " اس نے بھر آئی ہوئی آواز میں کہا۔ "طویل عرصے کے بعد ایک بار پھر قسمت یہاں لے آئی ہے۔ لیکن سوچ رہا ہوں کہ اب میں کس قدر قلاش ہوں۔ میرے پاس کی بھی تو نہیں رہا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا سر ماییاس کی اولا د ہوتی ہے، جس کے پاس بیدولت بھی ندرہ، اے زعمہ در ہنے کا کیا حق ہے؟ خدا نے جھے ایک بیٹا دیا تھا۔ میں نے خود کو مطمئن کرنے کے لئے سوچا تھا کہ شیر کا بیٹا شیر کا بیٹا شیر ہیں ہے۔ "کین لوگوں نے میرا شیر مجھ سے چھین لیا۔ اب میرے پاس انتقام کے سوا اور کیا رہ گیا ہے۔ " بوڑھے کی آنکھیں نم ہو کئیں۔ تب طالوت نے اپنا کھوڑ آ آ کے بڑھایا اور شہباز خان کے قریب پینی کر اس کے کندھے بر ہاتھ دکھ دیا۔

"" تہماری دنیا میں بھی خونی ہے شہباز خان! کہ ہرایک کا مسلد نیا ہوتا ہے۔ تم لوگ ای لئے زندہ ہو کہ تہمارے درمیان میسانیت نہیں ہے۔ ہر دل ایک نئے درد سے آشا ہے۔ ہرآ نکھ میں نئے آنسو ہیں۔ مجیب ہے تہماری دنیا۔ مجیب ہے۔"

اور میں چونک بڑا۔ یہ بوسف عبران بول رہا تھا۔ طالوت اپن شخصیت کے لبادے سے جما تک رہا تھا۔ شایدوہ جذباتی ہوگیا تھا، چنانچہ میں جلدی سے اس کے قریب بانچ کیا۔

اور وہ بچے دیکھ کر شنجل کیا۔ تب اس نے بوڑھے کے کندھے کو تھپتیائے ہوئے کہا۔ 'انتقام کی پیاسی آنکھوں میں آنسونیس، آگ ہوئی ہے خان بابا! تم بھی ہمیں اپنی اولا دنیس سجھ سکتے لیکن ہم نے مہیں بابا کہا ہے۔ ہم قول جھائیں گے۔''

'' یہ میری آنکموں کے آخری آنسو تے میرے بچو! میں نے انہیں بھی گرا دیا۔ ابتم صرف ان انکموں کو شیطے برساتے ہوئے دیکھو کے ، مرف شیطے۔ آؤا'' پوڑھے نے گھوڑے کوایٹ لگا دی۔ اور ہم نے بھی اپنے گھوڑے اس کے چھچے دوڑا دیئے۔ شہباز خان نے کمیتوں کی پروا بھی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنا گھوڑا کمیتوں میں ڈال دیا اور ہم نے بھی مجورا اس کی تقلید کی۔ طالانکہ لہلہاتے ہوئے کمیت رو عدنے سے کوفت ہور بی تھی۔

اور پھرای وقت برف باری شروع ہوگئ۔ برف کے ذرّات تیزی ہے گرنے گئے۔اس موسم نے طالوت کو بے صدمتاثر کیا تھا۔ چنانچہ اس نے گھوڑے کی رفآ دست کردی۔ پوڑھا خان ہم سے بہت آگ لکا جمایا ہا۔

یں صوب '' طالوت!'' میں نے اپنے گھوڑے کی لگا میں سیجھنے کراہے آواز دی اور وہ میرے قریب آگیا۔ '' آؤ..... شہباز خان آ گے نکل چکا ہے۔''

ا و ..... سہبار طان اے س چھ ہے۔ ''یار! موسم بہت خوب صورت ہے۔'' طالوت نے آسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ''ہاں..... لیکن حالات خوب صورت نہیں ہیں۔ ہم موسم سے لطف اندوز نہیں ہوسکتے۔''

ماں .... ین حالات توب صورت ہیں ہیں۔ بہت سے صف الدور ہیں ہوئے۔
''خیر ..... پھر سمی۔'' طالوت نے محورت ہیں ہیں۔ بہت موستے ہوئے کہا اور ہم نے رفتار تیز کر دی۔
چند ساعت کے بعد ہم نے بوڑ سے شہباز کو جالیا۔ وہ پیچے دیکھے بغیر آگے بڑھ دہا تھا۔ برف باری شرو مگ ہونے کی وجہ ہے بہتی کے لوگ محروں میں جا محمے تھے۔ صرف اِکا دُکا آدی جلدی جلدی محروں کی طرف جاتے نظر آجاتے تھے۔

شہباز کا رُخ اس بڑی می عمارت کی طرف تھا، جس پر '' تہوہ خانہ کچی سرائے'' کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ سرائے کے باہرایک چوڑا سائبان موجود تھا، جس میں گھوڑے بائد صنے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ہم لوگ اپنے گھوڑے اس سائبان کے پنچے لے گئے اور پھر شہباز خان گھوڑے سے پنچے اُر گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو باعد ھا، ہم لوگ اس کی تقلید کر دہے تھے۔ بوڑ سے خان نے اپنے کلاہ کے صافے سے داڑھی کو لیٹ لیا۔ اس سے اس کا چہرہ کانی حد تک ڈ چک گیا تھا۔

پھراس نے زین کے بولسرے رائفل کینچی۔ پہتول کی پیٹی اس کی کمرے بندھی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنی رائفلیں بھی ساتھ لے لیس اور اس کے بعد ہم سرائے کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔

ا یک بہت بڑا ہال تھا، جس میں لکڑی کی بے ہتکم کرسیاں اور میزیں پڑی ہوئی تھیں۔ان کے گرد بے شادخوں گلرے بیٹے ہوئے قبوے سے شغل کررہے تھے۔ تندرست وتو انا۔خوبصورت اور خطرناک چہرے والے۔ تیقیم اُئیل رہے تھے۔ سب ایک دوسرے سے بے نیاز تھے۔ کھڑکیاں چاروں طرف سے کھول دی میں اور ان سے باہر کی فضا صاف نظر آ رہی تھی۔ بھی بھی ہوا کے کسی شریر جھو تھے کے ساتھ برف کی پہوارا عدر بھی آ جاتی اور اس کی خشک تھا اور اس کی خشک تھی ہوا ہے۔ کی خوشبو شال ہو کر جیب لطف دے رہی تھی۔

ہمارے اعدواض ہوتے ہی ایک دم خاموثی چھا گئی۔لوگ ہمیں غورے دیکے رہے تھے، کین شہباز خان سب سے بناز کوئی خالی میز تلاش کررہا تھا۔ پھراس نے ایک میز ختن کی اور اس کی طرف چل پڑا۔ ہم بھی اس کے ساتھ تھے۔اور پھر ایک کھڑ کی کے نزدیک خالی میز پر ہم بیٹھ گئے۔ کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد ہم نے چاروں ست نگا ہیں دوڑ آئیں۔خاموثی ابھی تک طاری تھی۔

ہال میں بیٹے ہوئے سارے لوگ ہی مسلم تھے۔ تقریباً سب ہی کی کمر سے پہتول کی پیٹی لنگ رہی تھی۔ اور ان میں مختلف سائز کے پہتول تھے۔ بہت سے لوگوں کے پاس راتفلیں بھی تھیں۔ کویا ہتھیار پہلا عام تھے۔ ہم نے اپنی راتفلیں اپنے قریب رکھ لیس۔ اس وقت میں نے طالوت کی ہلکی ہی آواز کا۔ ''دراسم .....!'' اور میں نے چونک کراس کی طرف دیکھا۔ لیکن طالوت نے اسے دھیے لیج میں کوئی ہات کی کہ میں من ندر کا۔ بوڑھا شہباز خان ہال میں تگاہیں دوڑا رہا تھا اور ہماری طرف متوجب نہیں تھا۔ اور کا کہ میں من ندر کا۔ بوڑھا شہباز خان ہال میں تگاہیں دوڑا رہا تھا اور ہماری طرف متوجب نہیں تھا۔ اور کیکے طالوت خاموش ہوگیا۔

یس نے اس سے اشارے سے پوچھا کہ وہ راسم کوکیا ہدایات دے رہا تھا۔ اور اُس نے لا پروائی سے گردن ہلا دی۔ بہر حال، یس مفکوک ہوگیا تھا۔ نہ جانے ، طالوت نے راسم کوکیا ہدایات دی تھیں۔ ''کیا بات ہے خان بابا! خاموش کیوں ہو؟'' چند منٹ کے بعد طالوت نے پوچھا اور بوڑھا چونک کر اماری طرف متوجہ ہوگیا۔

"دیش دولت خان کے آدمیوں کو تلاش کررہا ہوں۔" "اود.....ان میں کوئی ہے؟"

''نہ جانے کتے ہوں گے۔لین اس خزیر، توریز کو میں پیچان رہا ہوں جو بوڑھا ہو چکا ہے لیکن آن بھی جوانوں کے سے اعماز میں بیٹھا ہے۔'' شہباز خان نے کینہ توز نگاہوں سے ایک طرف دیکھتے اور کیا۔ "بول\_"

" بسنجل جاؤ کی قتم کا خوف مت محسوں کرد۔ ' میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموثی سے آنے والوں کو دیکھنے لگا۔ شہباز خان ای طرح گردن اکثرائے بیٹھا تھا۔ پھراس کے منہ سے غزاہد لگلی۔ '' آؤچور۔۔۔۔۔ آؤپچور۔!''

گلباغ خان اپنے آدمیوں کے ساتھ ہادے سامنے گئی گیا۔ وہ خونخو ارنظروں ہے ہمیں دیکی رہا تھا۔ پھراس نے بیمنکارتی آواز میں کہا۔'' کھڑے ہوجاؤ۔''

''او بے غیرت! تیری گردن آج بھی نہیں جھی ۔ آج بھی کھیا حساس نہیں ہوا کہ تو نے اپنی پھو پھی دولت خان کو پیش کر کے اپنے باپ داوا کی غیرت مٹادی ہے۔'' شہباز خان نے زور سے کہا۔

'' کھڑے ہو جاؤ۔' گلباغ خان گرجا۔اس دفت ہال کے سارے لوگ ہماری طرف متوجہ تھے۔ '' بیں ایک بے غیرت کی بات نہیں مانتا۔'' شہباز خان نے کہا۔ اور دوسرے کمجے گلباغ خان نے پتول نکال لیا۔ پھروہ اپنے آ دمیوں کی طرف رُخ کر کے بولا۔

''اے کھڑا کرو۔''

''رک جاؤ۔۔۔۔۔۔رک جاؤ۔'' طالوت نے ایک ہاتھ اُٹھا کر دونوں آدمیوں کو روکا جو بڑے وحشانہ انداز میں آگے بڑھے تنے اور وہ دونوں ٹھٹک گئے۔ان کے چہروں پر جیب سے تاثرات پیدا ہو گئے اور یہ بات صرف میں نے محسوس کی تقی۔وہ اپنی مرضی سے نہیں رکے تنے،کوئی غیر مرئی قوت اُن پر مسلط ہوگئ تھی۔

"ات كمر اكرو" كلباغ خان دونوں كى طرف ديكي كر دهاڑا۔

''ہم ایبانیں کر سکتے خان!'' وہ دونوں بیک وقت ہوئے، اور ان کی آنکھیں چرت سے کمل گئیں۔ انہیں شایدا حساس ہوگیا تھا کہ یہ جملے ان کی مرضی سے ان کے منہ سے نہیں نکلے۔

'' کیوں؟'' کلباغ خان گرجا۔

د كونكر..... كونكر..... تم كل في بغيرت بو- "وه بحراى انداز من بول\_

''اوخزرے کے بچو!.....اونمک حرامو!.....تہاری یہ جرات۔تم سے بعد میں نمٹوں گا۔ دیم لوں گا منہ ہر کہ اور کا حتیم ہے بعد میں نمٹوں گا۔ دوسرے کے منہ پر حتہ ہیں گار خان نے ان میں سے ایک کے لات ماری اور وہ لڑھک گیا۔ دوسرے کے منہ پر اس نے پہتول والا ہاتھ مارا تھا، اور اس کی پیشانی کی کھال بھٹ گئ اور خون بہدلکلا۔ وہ بھی گر پڑا تھا اور اس دونوں نے اُٹھنے کی کوشش نہیں کی۔

تب شہباز خان کھڑا ہو گیا۔ اس نے جمع کی طرف رُخ کر کے کہا۔ '' کی سرائے کے جوانو! کیا جہیں سے بات کے جوانو! کیا جہیں سے بات معلوم ہے کہ گلاغ خان نے دولت خان کی مجبت کیسے حاصل کی؟ اس نے اپنے باپ کی بہن دولت خان کے جرم میں داخل ہوئی تھی اور گلباغ خان ای بدولت خان کے جرم میں داخل ہوئی تھی اور گلباغ خان ای بدولت عزت دار بنا۔''

 ون س ہے: ''وہ، جس نے اپنی کلاہ کاطرہ ایک فٹ اونچا کر رکھا ہے۔'' اور ہم نے ایک تکدرست و توانا بوڑھے کر جس سے سال ڈینز ارمیاں میں میں میں کا میں ہیں کہ اس سے کا میں سے سال ڈینز ارمیام

وہ بن سے بین ملاہ ہم مرہ ایک میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں میں میں اور اس میں اور اس میں اور کو دیکھا، جس کے چوڑے چہرے پر زخم کا مجہرا نشان تھا۔ بوڑھا شکل اور اسکھوں سے کافی خونخوار معلوم ہوتا تھا۔

"خوب....تو يهل أي ماروخان بابا!" طالوت في كما-

'''نہیں ..... میں اس چیچھورے پر اس وقت تک ہاتھ نہیں اٹھاؤی گا جب تک وہ میرے مقابل نہ آئے۔ میں تو گلباغ خان ہےمعلوم کروں گا کہ میرے بیٹے کو کس طرح قل کیا گیا۔''

"تو کیا وہ اس کے بارے میں جانتا ہوگا؟"

''اس كے علاوہ اوركون جانے گا؟''شہباز خان نے دانت پيتے ہوئے كہا۔

''کیا وہ بھی ان لوگوں میں موجود ہے؟''

« جبيس ..... چوراندر ہوگا۔''

د موں ..... ؛ طالوت نے گردن ہلائی اور اس وقت ایک پوژھا بیرا ہمارے پاس آگیا۔

''قہوہ پیتا ہے خان؟''

"لاؤ " شہباز خان نے بعاری آواز میں کہا۔

''کون ک بستی ہے آئے ہو؟ تمہاری شکلیں ہمارے لئے اجنبی ہیں۔'' بیرے نے کہا اور شہباز خان بمنویں اُٹھا کراہے دیکھنے لگا۔

" کیا قبوے کے پیوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے؟ "اس نے خونخوار کیے میں کہا۔

''اجبی لوگوں کے بارے میں ہم ضرورمعلوم کرتے ہیں۔'' بیرے نے براسا منہ بنا کرکہا۔

'' كيول.....و وچور دولت خان كى سے خوف زده ہے كيا؟' شهباز خان نے كہا اور بيرا چونك كر اسے محور نے لگا۔'' ہال..... ہال ميں جانتا ہول، تم دولت خان كے كتے ہو۔ أى كے اشارے ير دُم ہلاتے ہو۔' شہباز خان نے تقارت سے كہا۔

'' پیگلباغ خان کا علم ہے۔''

'' وہ بے غیرت بھی اب تھم دینے کے قابل ہو گیا۔ کیوں نہ ہو، اس نے دولت خان کولڑ کی چیش ریم ''

بیراآگ کی طرح سرخ ہوگیا تھا۔ مجروہ خاموثی ہے مُوااور دالیس چلا گیا۔ شہباز خان بیکسی نگاہوں ہے اُسے گھور رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر جیب کی سکراہٹ تھی۔ ''اب وہ چوہایل سے نکل آئے گا۔'' اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کی طرف دیکھا اور اپنے کہتول کے دیتے پر ہاتھ رکھ دیا۔

میں نے خشک ہونٹوں پر زبان چیری۔ باہر برف اور زور سے پڑنے گئی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اب بیسفید برف خون سے رنگین ہو جائے گی، ہنگامہ ضرور ہوگا۔

آور میرا خیال غلانہ تھا۔ ہال کے ایک دروازے ہے، جس بیں بیرا داخل ہوا تھا، ایک میلے رنگ کا خوف ناک شکل والا آدی با ہرآیا۔اس کے پیچے دوسیلے جوان تقے اور بیرا اُس کے ساتھ تھا۔ باہر نکل کر اُس نے جاروں طرف نگاہیں دوڑ ائیں اور بیرے نے اُنگلی ہے ہماری طرف اشارہ کیا۔

تقى \_ نەكوئى دھاكا ہوا تھا۔ شايد پستول خالى تھا۔

''تیرا پہتول خالی ہو چکا ہے گلباٹ! ایسے کملونے غیرت داروں کے ہاتھوں میں اجھے گلتے ہیں۔ اب میں تجھے بناؤں گا، میں کون ہوں۔''شہباز خان نے اپنا چرو کھول دیا۔

ہم دونوں بھی کمڑے ہو گئے تنے اور ہم نے اپنے پیول نکال لئے تنے۔ ہاری نگامیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ خاص طور سے ہم بوڑ سے توریز پر نگاہ رکھ رہے تنے۔

'' مخباغ خان تعب سے شہباز کو کھنے لگا۔ اور پھر وہ اسے پیجان کیا اور اس کے منہ سے سرسراتی آواد کلی۔'' شہباز خان!''

" ال ..... بيد من مول - أو في مجمع بيجان ليا- "

" بہاں کوں آئے ہوشہباز خان؟" گلباغ شنجل کر بولا۔ ویے وہ کی حد تک زوس نظر آرہا تھا۔ اوّل تو اس کے جوانوں نے جواب دے دیا تھا، اور اب بھی چوہوں کی طرح کونے میں کھڑے تھے۔ دوسرے اس کا پیتول خالی تھا۔ نہ جانے کس طرح؟

ُ''رصان خان کے خون کا انتقام لینے کا وقت آگیا ہے گلباغ خان! میں اس کے قاتلوں سے انتقام نرآ موں ''

· " أَنْ مَكُونُ سال بعد ـ " كلباغ مسكرا كر بولا ـ "

''ہاں..... بیآ محمہ سال میں نے تیار یوں میں گزارے ہیں۔ اور اب وقت آیا ہے کہ میں دولت فان اور اس کے فائدان کوقبر میں پہنچا دوں۔''

"كيا بورى فوج ساتھ لائے موشہباز خان؟"

" بين كاانقام ليخ آيا مول سي خود پورى فوج مول "

''س لو بھی ..... یہ شیروں کے شیر دولت فان، شیر برسرتاج فان سے بدلہ لینے آیا ہے۔ پورے آتھ سال کے بعد شہباز فان کی رگوں میں خون نے جوش مارا ہے۔'' گلباغ فان نے فداتی اُڑانے والے اعداز میں کیا۔

''لیکن اس بے وقوف سے پوچھو کہ بید دولت ٹان کے پاس پینچے گا کس طرح؟'' اس بار دوسری آواز سنائی دی۔ اور بیتو ریز کی آواز تھی۔ اس نے اپنی رائفل اٹھا کی تھی۔ اس کے ساتھ بی اس کی میز پر بیٹھے ہوئے دوسر سے لوگ بھی کھڑے ہوگئے تھے۔

"مِن تَحْمِ بِي بِي إِن كَما بول توريز كتا السلكرمت كريش تيرا بحى دماغ تحك كرول كادولت فان كالك ايك آدي ميرے قبركا نشاند بے گا۔"

" در میں دولت خان کا غلام ہوں۔ پہلے تو اُس کے غلاموں سے نمٹ لے، بوڑ سے شہاز خان! اس کے بعد دولت خان کی بات کرنا۔ " توریز آگے بوستے ہوئے بولا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بھی اشارہ کر دیا تھا۔ چنا نچے دہ یا نچوں بھی آگے بوھائے۔ اور پھر دہ ہمارے نزدیک پھٹے گئے۔

" درنیتول ینچ مچینک دے توریز! ورند میں تیری پیشانی میں سوراخ کر دول گا۔ "شہباز خان نے کہا اور توریز نے دانت کیکھا کر فائر کر دیا۔ لیکن اس کے پہتول ہے جی ٹرچ کی آ واز نکل کررہ گی۔ اور میری مجھ میں راسم کوآ واز دینے کی وجہ آگئ۔ جھے بیتین ہوگیا کہ اس وقت تہوہ خانے میں موجود

کی بھی مخض کے پیتول یا رائفل میں کارتوس نہ ہوں گے۔ میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ بھیل گئی۔ تب توریز نے پیتول پھینک دی۔ وہ دوقدم چھچے ہٹا اور اس نے رائفل تان لی۔

''اس کے ہاتھ سے پہتول چین لو۔''اس نے اپنے آدمیوں کو تھم دیا۔اوراس کے بعد ایک دلچپ منظر آغا۔ توریز کے آدمیوں کے قدم اٹھ، لین پھر وہ ایک دائرے بیں گھوم گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کمر پر ہاتھ رکھ کر شمکنا شروع کر دیا۔وہ رتص کرنے گئے تھے۔ تو ریز منہ پھاڑے انہیں دیکھنے لگا۔اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوگیا تھا۔

''اس کا پہتول چھین کو،خزیر کے بچو!'' وہ دھاڑا اور اس کے آدمیوں کے رقص کرنے کی رفار تیز اوگئ۔\_\_

'' کچی سرائے کے جیالے اب پہتو ل نہیں چلاتے ، رقص کرتے ہیں۔'' شہباز خان نے کہا۔'' تو بھی رائفل پھینک دے تو ریز!اوران ہیں شامل ہو جا۔اب ان کامعرف یہی ہے۔'' شہباز خان نے کہا۔

اور دوسرے کیج تو ریز ، راکفل کے کرشہباز خان پرٹوٹ پڑا۔ راکفل کا پہلا دار میز پر پڑا اور راکفل اور در کا پہلا دار میز پر پڑا اور راکفل اور قورین کی پیشائی میں داخل ہوگئ۔ گلباغ نوٹ گئے۔ دوسری طرف چھلانگ لگائی تھی، کیکن اس کے ساتھ ہی میں نے بھی چھلانگ لگائی اور گلباغ کی گردن بجھ سے پکڑلی۔ گلباغ نے بلٹ کر جھ سے شننے کی کوشش کی، لیکن میرے فولادی گھونے نے اسے زمین چہادی اور میں نے گرے ہوئے گلباغ کی پیشت پر یاؤں رکھ دیا۔

بیسب کھر بڑی پھرتی ہے ہوگیا تھا۔ توریز کے ساتھی اب بھی ٹھک ٹھک رتص کررہے تھے۔ان کے پارے سرخ ہو گئے تھے اور آئکھیں فرط جرت سے ہند ہوئی جاری تھیں۔

ہال میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ ویسے وہ لوگ شایداس جنگ میں حصہ نہیں لہما چاہتے تھے کیونکہ غیر متعلق تھے۔ ممکن ہے وہ گلباغ سے خوش بھی نہ ہوں۔

''ٹو نے میری فوج د کیے لی ہے گلباغ !......اُٹھ، باہرنکل۔ جھے تھے ہے بہت سے حساب چکانے ایں۔''شہباز خان نے کہااور پھراس نے ہال ہیں ایک رسی تلاش کی اور گلباغ خان کی گردن میں پھندا بنا گرڈال دیا۔

'' پٹی سرائے کے لوگو! اگر دولت خان اس کی تلاش ٹیں آئے تو اسے بتا دینا کہ شہباز خان آیا تھا اور اے رتی سے ہا کہ وہ بہت جلد اس سے بھی ملے گا اور رحمان خان کے افران کا حیاب چکائے گا۔ تیاریاں کرلے۔''

"ليكن رحمان خان كاكيا قصري خان! جميل نيس معلوم" أي فض ني كها\_

''ابھی ...... چند روز کے بعد پکی سرائے اور اس علائے کے گرد و نواح میں دولت خان کی موت کے چند مول گا، تبتم لوگوں کو حقیقت معلوم کے چیسے ہوں گا، تبتم لوگوں کو حقیقت معلوم اللہ جائے گا۔'' شبہاز خان نے پُر جوش آواز میں کہا اور پھر اس نے گلباغ خان کی گردن میں بندھی ہوئی اللہ جھٹا دیا اور گلباغ خان گریزا۔

''اُٹھ .....!''شہبازنے اس نے ایک ٹھو کر رسید کی اور گلباغ دانت پیتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ '' کچی سرائے کے لوگو! میری مدد کرو۔ انہیں ہلاک کر دو۔ اگرتم نے میری مدد نہ کی تو .....تو دولت ''کوئی ضرورت نہیں ہے۔کون اس کتے کی مدد کوآئے گا۔ آؤ .....اعد آؤ۔''شہباز خان نے کہااور کھروہ گلاغ کو کھیٹیا ہوا غار میں لے گیا۔

میں نے گھوڑے ایک چٹائی سائبان کے نیچے کھڑے کر کے ان کی لگامیں ایک ٹوک دار پھر میں ایک وک دار پھر میں ایم ھو رہ ایم هدیں اور پھر ہم دونوں بھی شہباز خان کے پیچے غار میں داخل ہو گئے۔ گلباغ خان غار کی سنگلاخ زمین پر بیشا ہوا قبرآلود نگاہوں سے شہباز خان کو دیکھ رہا تھا اور شہباز خان کے ہونٹوں پر درندگی سے مجھرا ہوئی ۔ محر پورشمرا ہے تھی۔

" " ان گلباغ خان! ابتم زبان کھول دو۔ "شہباز خان نے اپنا شکاری چاتو ایک تیز کر کر اہث کے اتھ میں کہا۔ التھ کھولتے ہوئے کہا۔

''زبان کھول دوں؟'' گلباغ خان غزایا۔''نوس شہباز خان! تیری موت تھے یہاں لائی ہے۔ تو نے میرے ساتھ جوسلوک کیا ہے، کیا توسمحتا ہے کہ دولت خان اسے معاف کر دے گا۔ دولت خان میرےجسم کی ایک ایک بوٹی کردےگا۔ بہی نہیں، وہ سرحد کے پار جائے گا اور تیری عورت کو پکڑ لائے گا، اور پھر ہرخاص و عام کو دعوت دےگا۔ تیرا وہ حشر ہوگا شہباز خان! جس کا تو تصور بھی نہیں کرسکا۔''

' میں تیری زبان با ہر نکال لوں گا گلباغ خان! تیرے ساتھ وہ سلوک کروںگا، جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔لیکن ابھی نہیں ۔ابھی تو تختبے بتانا ہے کہ میرے بیٹے کی موت کس طرح ہوئی۔''

"اس طرح، جیسے کوئی خارش زدہ کا بارا جاتا ہے۔ سرتاج خان نے اس سے کہا کہ وہ زندگی بچانا ہواتا ہے۔ سرتاج خان نے اس سے کہا کہ وہ زندگی بچانا ہا ہتا ہے تو دوڑے اور اس کے پستول کی رخ سے باہر نکل جائے۔ سرتاج خان کے ہاتھ ہیں ایک بڑا سبب تھا۔ اس نے کہا کہ وہ سبب کھانے گا اور جونمی سیب ختم ہوگا، اس وقت وہ گوئی چلا دےگا۔ چنا نچہ ہوا، ہی خان عزے سے سیب کھاتا رہا۔ پھر جونمی سیب ختم ہوا، اس نے کوئی چلا دی۔ اور تیم ایڈیا بڑا بڑا بی اتا اڑی تھا۔ وہ رہ تے سے سیب کھا اور ڈھر ہوگیا۔ "

"فلد ..... بالكل غلد ..... تجموف بول ربائ كتا المسار مان خان في ريثت تبين دكمائى موك وكار وريث وكمائى موك الروويت وكماكر ماداكيا توسيق كل موت بر الروويت وكماكر ماداكيا توسيق كل موت بر المحد فرقى موك يج بول محل في خان!.... يج بول كيا وه اى طرح ماداكيا؟" شهباز خان في تراية المحد فرقى موكى وكار كيا وه اى طرح ماداكيا؟" شهباز خان في تراية المحد في كيا و المحد عن كها و المحد عن كار المحد عن كار المحد عن كار المحد عن كار المحد عن كها و المحد عن كار المحد

" دوسری طرح به گلباغ خان مسکرایا به "هی تخیمے سینکڑوں کہانیاں سناؤں گا۔اصل بات مجھی نہیں از رگا بہ "

"اوه....اده..... كينے!.....خدا كاشكر ب\_ اگر تُونے كَى كها ہوتا تو يدزخ بجمے جانبر نه ہونے ديتا۔ امها ہوا، تُوكُل گيا \_ليكن اب ميں صرف حقيقت سنوں كا، كلباغ خان! صرف حقيقت \_ "شهباز خان، كلباغ لين كيا من كيا خ ليزديك آگيا \_كلباغ زمين پر جيمنا ہوا تھا \_شهباز نے لات ماركرات نينچ گرا ديا اور پھراس كے سينے مين كيا -

" " دهیقت بنا، گلباغ!..... یج بول " اس نے گلباغ کی پیٹانی پر جاتو کی دھارے کیریں بناتے ۔ الا کے کہا۔ خان كے تہر كا شكار ہو كے دو تہارے كروں كوآگ لگادے گا۔ وه .....وه ..... مگان نے تماشاد كھنے والوں سے كہا اور وہال كھڑے ہوك لوكوں كے چروں پر حقارت كے آثار چيل گئے۔ پھران میں سے الك بوڑھا آگے بردھا۔

" فوب جانتے ہیں ہم گلباغ خان!.....اورخوب جانتے ہیں تیرے دولت خان کو۔ یہ تیرا آلیں کا معالمہ ہے، خود بی نمٹ \_ اور آواز دے اپنے دولت خان کو۔ رہا ہمارا معالمہ تو ہمارے بھی ہاتھ پاؤل اللہ ہم روات خان جب ہم سے چیٹر چھاڑ کرے گا تو ہم بھی اسے دولت خان جب ہم سے چیٹر چھاڑ کرے گا تو ہم بھی اسے دولت خان جب ہم سے چیٹر چھاڑ کرے گا تو ہم بھی اسے دولت خان جب ہم

" " تہمارا ..... تہمارا بہت براحشر ہوگا۔" محلاغ خان نے کہا۔ لیکن محرشہباز خان نے اے ایک جمع دیا اور وہ کرتے کرتے بچا۔ شہباز خان اے محمیقا ہوا باہر لے آیا۔ برف باری شدت اختیار کر گی ختی ۔ ماحول نیم تاریک ساہو کیا تھا۔ لیکن شہباز، گلباغ خان کو کھیٹا ہوا باہر لے آیا۔ اور مجروہ اپنا محوث اسلام کو لئے داتا ۔ ہم دونوں خاموث سے اس کی تعلید کر رہے تھے۔ طالوت نے اپنے محوث سے ہوئے کہا۔ ہم دونوں خاموث سے اس کی تعلید کر رہے تھے۔ طالوت نے اپنے محوث سے ہوئے کہا۔

''بوڙهاشديد غصي من ہے۔''

میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموثی سے خود بھی اپنے گھوڑ ہے کی طرف بڑھ گیا۔ پوڑ سے نے گلباغ خان کی گردن میں بھنسی ہوئی رہی گھوڑ ہے کی زین سے بائدھ لیکھی۔

اور پھر اس نے گھوڑے کو آگے ہو جا دیا۔ گھوڑے کی رفار زیادہ تیز نہیں تھی۔ لیکن گلباغ کو گرنے سے نیچنے کے لئے دوڑ تا پڑ رہا تھا۔ برف باری کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے وُحند چھائی ہوئی تھی۔ پکھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پکی سرائے کے لوگ گھروں میں گھے ہوئے تھے، لیکن کوئی اس وقت اس کی مدوکوئیں آ سکتا تھا۔ اور پھر چیخنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ گردن کا پھندا کائی تک تھا۔ اگر چیخنے کی وجہ سے شہباز خان اے بھوڑے کی رفارتیز کردی تو زعد کی محال ہوگی۔

ور پھر، ان لوگوں نے بی ساتھ کہاں دیا، جواس کا کھاتے تھے۔ گلباغ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی ہے۔ نہیں تھی ہے۔ نہیں تھی ہے۔ نہیں تھی ہے۔ اس کی دہتی کیفیت خراب ہورہی تھی۔ بھی ایسی تعلیف، ایسی ذلت اُٹھائی پڑے گا۔ اُس کی دہتی کیفیت خراب ہورہی تھی۔ بھی ایپ ساتھ میں ہورہی تھی۔ بھی موسلے کی طوح کی کھیں۔ ورنہ شہباز خان پرحملہ کرنے کے بجائے رقص کرنا کیا معنی رکھتا تھا۔ اور بھی بوڑھے شہباز خان پر۔ شہباز خان آٹھ سال کے بعد اتنا شہزور کیے ہوگیا کہ دولت خان سے کرا کے اس کا سے اس کے اس کی اسے کرا ہے۔ اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی کی کہا ہے۔ اس کی کہا کے اس کی کہا ہے کہا کی کہا کے اس کی کی کہا کی کہا کی کہا کہ کی کے دور کی کے دور کی کی کی کی کہا کی کی کہا کی کہا کے دور کی کے دور کیے ہوگیا کہ دولت خان سے کرا کے دور کیے ہوگیا کہ دولت خان سے کرا گ

کین جو کچھتا، نگاہوں کے سامنے تھا۔ بلکہ خود پر بیت رہی تھی۔ان راستوں سے واقنیت تھی، ور لہ
نہ جانے کہاں جاتا۔ شہباز اسے بتی سے باہر لے جار ہا تھا۔ ابھی تک گلباغ گرانمیں تھا۔ زمین پر بر ف
کی اچھی خاصی تہہ جم گی تھی، جس کی وجہ سے پاؤں اندر دھننے گلے تھے۔ بہر حال، سنر طے ہو گیا۔ اب وو
پہاڑی کے دامن میں تھے۔ اس پہاڑی میں چھوٹے چھوٹے غار موجود تھے اور غالبًا شہباز خان نے المی
غاروں کو فتخب کیا تھا۔ ایک غار کے دہانے پرشہباز خان نے گھوڑا روک لیا اور ہم دونوں بھی اس کے ساتھ
نی کی اگر

" من ..... من اس اعدر لے جاؤں گا۔" شہباز خان نے محوث سے اُرتے ہوئے کہا۔

الا بروں سے غائب ہوگئ محوڑوں نے بھی برف اپنے جسم سے جھاڑنے کے لئے پھریری لی تھی۔ کویا ام ٰ فی غار کے عظیم الثان دہانے میں داخل ہو گئے تھے۔

شہباز خان کموڑے کو لئے آگے بوھتا رہا۔اور پھراس نے کہا۔''میرے کھوڑے کی لگام پکڑو۔ بیس اُن کرتا ہوں ''

"روشی" میں نے چونک کر کہا۔

'' ہاں.....!''شہباز خان ہنے لگائم نے سفر کے لئے بہت سامان خریدا تھا،لیکن اُبھی تم ان پہاڑوں کے لئے اجنبی ہو۔ بتاؤ، کیا تہارے سامان میں روثنی ہے؟''

''نہیں '' طالوت نے جواب دیا۔

''میرے پائل ہے۔'' ہوڑ ھا اینے گھوڑے پر لدے ہوئے تھیلے میں پچھ تلاش کرنے لگا۔ پھر اس لے سی عجیب سی چربی کی بنی ہوئی موٹی عثم نکالی اور کشادہ غار میں روشی پھیل گئی۔

روشی ہونے کے بعد ہم نے گھوڑوں کی پشت سے زین اور تھیلے اُتارے، اپنے ہتھیار قریئے سے رکھے اور چھرا کی ان ہم نے رکھانے کی تیاریاں کرنے گئے۔ اس دوران ہم نے کو گھانے کی تیاریاں کرنے گئے۔ اس دوران ہم نے کو گھانے کی تیاریاں کر کہا۔''کیا بات ہے؟ تم کو گھوٹیس کی تھی رکیا۔''کیا بات ہے؟ تم کو گوٹ کو اور ہو؟''

'' كوئى بات نبيس خان بابا!''

"كياش فالملاكيا؟"

رونيس ..... تم نے جو کھ کیا ہے، سوچ مجھ كري كيا موگا-" طالوت نے جواب ديا۔

المسان رکور میرے ہاتھ سے کوئی باک و کیں مارا جائے گا۔ گلباغ خزیر تھا۔ اس نے اپنی فیرت دولت خان کے حوالے کر دی تھی۔ اور پھر دولت خان کی مدد حاصل ہو جائے کے بعد اس نے اپنی کر ورد س خان کی مدد حاصل ہو جائے کے بعد اس نے کر ورد س پرظلم کرنے شروع کر دیے۔ نہ جانے اس بے غیرت نے کتوں کی عزت، دولت خان کے حوالے کی ہوگی۔ تم نے دیکھا، بستی کے لوگوں نے اس کی کوئی مدذیس کی۔ کوئی بھی گلباغ سے خوش نہیں اللہ اللہ کے ہرا دی کے لئے دولوگ خون بہا دیے۔"

" محك ب خان بابا الحراس كى موت سے كوئى بيد تو نہ چل سكا-"

"نہ چلے ..... ہے بھی چل جائے گا۔موذی کو مارنا ثواب ہے۔ گر ..... آج قسمت مجیب طور پر مائھ دے رہی ہے۔"

" كيون؟ " من في مرات بوك يوجها-

" "تم نے کھ عجیب باتیں نہیں دیکھیں؟"

"'کیا؟"

'' فائی پیتول ہمارے لئے بہت بڑا گائی ہے۔ پٹھان لوگ بھی پیتول فائیٹیں رکھتے۔لیکن توریز کا پہلول بھی فائی تھا اور گلباغ کا بھی۔اور پھر توریز کے آدمی ہمارے اوپر ہملہ کرنے کے بجائے ناچنے لگھے اور گلباغ کے دونوں آدمیوں نے بھی اس کے ساتھ کوئی تعاون ٹیس کیا تھا۔''

ر بال قسمت في ماراساته ديا م خان بابا! " من في مسكرات موسع طالوت كي طرف ديكها-

'' بھی نہیں بتاؤں گا۔ ہیں بھی گلباغ خان ہوں۔ بھی نہیں بتاؤں گا۔'' گلباغ نے ہذیانی انداز ہیں کہا۔ پیشانی کی کیروں سے خون کی دھاریں پھُوٹ کر آٹھوں پر آربی تھیں۔ گلباغ خان نے ہاتھ اٹھا کر آٹکھیں صاف کرنے کی کوشش کی کیکن شہباز نے اس کی کلائی ہیں ہال اُتار دیا۔ اور گلباغ کے حلق سے ایک کریہ ہاواز نکل گئی۔

"رحمان خان کے قاتلوں میں تُو بھی شریک تھا، بول؟"

''شریک .....؟'' کلباغ نے ایک ہذیائی قبقہدلگایا۔''میں نے اسے اپنے ہاتھ نے دی کیا تھا۔'' ''او گئے !.....او گئے !.....قو میرے بیٹے کا قاتل ہے۔'' شہباز خان نے دیوانوں کی طرح اس کم چاقو کے کئی وار کردیئے اور گلباغ پوری قوت سے چیخ لگا۔اس کے جم کے ہرسوراخ سے خون اُئل رہا تھا۔ ''طالوت!''میں نے لرزتی آواز میں کہا۔

''بهول!'' طالوت سکون سے بولا۔

'' بیاتو ہمارے پروگرام میں شامل نہیں تھا۔''

''اب ہوگیا ہے .....تم دیکھ چکے ہو .....گلباغ بہر حال ظالم ہے۔اگر اے موقع مل جاتا تو وہ شہباز کے اور خود ہمارے ساتھ اس سے براسلوک کرتا۔'' طالوت نے اس سکون سے جواب دیا۔

میں خاموش ہوگیا۔ ظاہر ہے، طالوت سے میں بھی متنق تھا۔ لیکن بیسب پھومیرے لئے اجنبی تھا۔ میں خود بھی مجرموں کی طرح مارا مارا مجرجا رہا تھا۔ میرے ہاتھوں سے بھی قتل ہوا تھا۔ لیکن عجیب وغریب حالات میں۔ میں بہرحال قتل کا عادی نہیں ہوا تھا۔

''میرے لئے اس سے بڑی خوشجری اور کیا ہوسکتی ہے کہ میرے بیٹے کے قاتلوں کے نشان مل جائیں۔ میں ان میں سے ایک ایک کو تلاش کرلوں گا۔ آؤ میرے بچواہم آگے برھیں گے۔ آؤ۔'' شبباز خان نے کلباغ کے مُردہ جم کو آٹھایا اور اسے برف پر ڈال دیا۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوکر آگے بڑھ گیا۔ ہم دونوں اس کے ساتھ تھے۔ شبباز خان بے حد مرور نظر آ رہا تھا۔ برف اب بھی اسی رفتارے پر ربی تھی۔ تاریخی میں میں میں تھی اسی رفتار سے پر میں ہے۔ تاریخی برھتی جاری تھی۔ پھر شہباز نے گھوڑ اروک دیا۔

''اب آ مح برهنامشکل ہے۔ ہم يہيں قيام كريں گے۔'' ''لين .....اس كلى جگہ؟'' ميں نے كہا۔

' دنییں دلاور خان! بیں ان علاقوں کا کیڑا ہوں۔ آؤ میرے ساتھ۔ یہاں استے کشادہ غاریں کہ ان بیں فوج سا جائے۔ آؤ۔''شہباز خان گھوڑے سے اُرّ آیا۔ برف اور تاریکی کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن شہباز کی آنکھیں جیسے رات ہیں بھی سب کچھ دیکھے رہی تھیں۔ چند ساعت کے بعد برف

''اگر قسمت ای طرح ساتھ ویتی رہی تو مجھے یقین ہے کہ رحمان خان کے قاتلوں کو فٹا کر کے علی واپس جاؤں گا۔''

''تم فکرمت کروشہباز خان! قسمت ای طرح ساتھ دیتی رہے گی۔'' ''اِن شاء اللہ!''شہباز نے بڑے خلوص سے کہااور پھر کھانے میں مصروف ہوگیا۔ ''اب ہم کہاں چلیں مے خان بابا؟'' ''تاسیہ۔''شہباز خان نے جواب دیا۔

''بوں۔'' طالوت نے ایک گہری سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم آرام کرنے لیٹ گئے۔اور آج مجھے بھی نیندآ گئی۔ طالوت کے خرائے تو میں نے پہلے ہی سن لئے تھے۔

رات گزر گئی۔

دوسری صبح بردی صاف وشفاف تھی۔ آسان بالکل صاف تھا۔ برف نہ جانے کب تک کرتی رہی تھی۔
بہر مال ہوا چلنے کی وجہ سے کافی سردی ہوگئ تھی۔ چنانچہ ہم نے پوشینیں اور برٹ بالوں والی ٹو بیاں پہن
لیس۔ پوڑ سے خان نے بھی چڑے کا لباس پہن لیا تھا۔ ناشتہ وغیرہ کیا گیا۔ گھوڑوں کو بھی شہباز خان نے
اپنے ہاتھ سے کھلایا چلایا اور پھر پوری طرح چاتی و چوبند ہونے کے بعد ہم نے ہتھیار چیک کئے اور پھر
گھوڑوں برسوار ہو کرچل پڑے۔

تا حد نگاہ سفید سفید برف کی پر سے ہے۔ تا حد نگاہ سفید سفید برف نظر آر ہی تھی۔ اگر چہسورج نکلا ہوا تھا لیکن دھوپ میں ڈرا بھی حدت نہیں تھی۔ سردی شدیدتھی۔ بھی بھی بادلوں کے گلڑے سورج پر آجائے تو سردی کا احساس شدید ہوجا تا۔ طالوت کا گھوڑا میرے گھوڑے کے برابر دوڑ رہا تھا۔ طالوت نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا

اور پر آہتہ ہے بولا۔"عارف....!"

" ہوں۔" میں نے کھا۔

"كيابات ٢٦م كموألهم ألجمه الجمه او؟"

ورتبين .... تميارا خيال ہے۔

· ' کیابی تبدیلی جمهیں بسندنبیں آئی؟''

" آئی ہے۔" میں نے مخضر اجواب دیا۔

و دنهیں یئم سنجیدہ ہو۔ مجھے تو یہ مناظر بے حد بہند ہیں۔ برف پوش پہاڑ، خوب صورت اور خطرناک راتے۔شہروں کی بانسبت کتنے پُرسکون ہیں؟''

'' ہاں ۔۔۔۔۔ لیکن ہم جس مسلے میں اُلجھ گئے ہیں، میرا خیال ہے طویل نہ ہوگا۔ بڑے میاں کا کام ہو ہائے تو انہیں چھٹی دے دیں گے۔''

" محک ہے، لیکن ان کا کام آسان نبیں ہوگا۔"

" م آوگ آسان کاموں کے عادی بھی نہیں ہیں۔ بڑے میاں بھی کیا یا دکریں گے۔" طالوت نے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ ایک وزے سے گزر کر ہم بلندی کی طرف چل پڑے۔ بوڑ ھے شہباز خان کی گاہیں دُور دُور تک جائزہ لے رہی تھیں۔ چاروں طرف سنسان پہاڑیاں خاموش کھڑی تھیں۔ ہم بلندی طے کرتے رہے۔

'' بیکون ہیں شہباز خان؟.....ان غریوں کوٹو کہاں سے پکڑ لایا ہے؟'' "مير ب ماحي .....مير بي دولار"

"كرائے كے بيں؟" مرتأج فان فداق أثرات موت بولا۔

"جیے بھی ہیں، تیرے اور تیرے ساتھوں کے لئے کائی ہیں۔"

'' کیا ہے کی موت نے تیرا د ہاغ بھی خراب کر دیا ہے، بوڑ سے شہباز؟.....ن! میں تیرے ساتھ پر رعایت کرنا جاہتا ہوں۔ سرتاج خان بردل جیس ہے۔ میں جاتا ہوں، تم صرف تین ہواور میرے ہاتھ بہت ہے لوگ ہیں۔خود کو میرے حوالے کر دے۔ میں تھیے اور تیرے ساتھیوں کوئل مہیں کروں گا اکہ تھے اینے باب کے والے کر دول گا۔ مجھے تیرے بڑھانے پر رقم آتا ہے۔ ہاں، میرا باپ تیرے ہاتھ جوسلوک کرے،اس میں، میں دخل نہیں دوں گا۔''

"واتى، يەب مدشرىف آدى ب شبهاز فان! تم سے جنگ تبيل كرنا جا بتا ليكن كيا يه محم سے ہنگ کرنا پند کرے گا؟'' امیا یک طالوت نے کہا۔

مرتاج فان چونک کراہے دیکھنے لگا۔اس سے بل کہ شہباز فان کچھ بولے، سرتاج فان، کھوڑے ے اُڑتے ہوئے بولا۔''اگر تُو مکاری سے کام نہ لے شہباز خان! تو مِس تجمعے پٹھانوں کی ایک رسم یاد

''لیسی رسم؟''شہباز خان نے بے ساختہ یو جھا۔

''آگر کوئی کسی ایک فرد کوللکارے اور دوسرا اسے تبول کر لے تو صرف دوآ دمیوں میں جنگ ہولی ہے۔اس جیمنگے نے مجھےلاکارا ہے۔ کیا تُو مجھےاس سے جنگ کرنے کی اجازت دے گا؟''

"شبباز خان ضرور اجازت دےگا۔" طالوت نے بھی محوڑے سے اُٹرتے ہوئے کہا۔"لکین کو اے آدموں سے جی کہدے کدوہ بدعمدی نہ کریں۔"

''پٹھان برعبد میں ہوتے'' سرتاج خان نے کہا۔ اور پھر وہ اینے آدمیوں کی طرف مر کر بولا۔ "اكر شبهاز خان كى طرف سے مكارى ندكى جائے تو تم لوگ خاموش رہو مے۔"

می نے چہباز خان کے چہرے براسی قدر بو کھلا ہث دیمی۔اسے احساس تھا کہ سرتاج خان اور مالوت كاكوئي مقابلة بين تمايرتاج خان فيل پيكرتما اور طالوت اس كے سامنے مجمر۔

"" تيرا جمكرا جمع سے باس سے بيل من تجھ سے مقابلہ كروں گا۔" شبباز خان نے كما۔ "و بورها آدی ہے شہباز اور پر میں تھے لل کرنے کے بجائے زئدہ کرفار کے اپنے باپ کی لدمت من تحفقاً بين كرول كا\_ من تحديد جنگ جين كرول كا-"

"اے اونے دوشہباز خان!" میں نے شہباز خان کے کندھے یر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اورشہاز مان خاموش ہو گیا۔لیکن اس کے چیرے سے سخت بیجان اوراضطراب عیاں تھا۔

'' ہاں جوان! کیا تُو اپنی بات پر قائم ہے؟'' سرتاج خان نے مسکراتے ہوئے طالوت کوریکھا۔ '' بالكل.....ليكن اس جنَّك كا نتيجه كيا بوگا؟''

"ہم دونوں میں سے ایک کی موت۔"

"اس کے بعد؟" طالوت نے یو جھا۔

کین جوئی ہم سرے پر پہنچہ اچا تک متنوں اُنچل پڑے۔ تقریباً چینیں تمیں کے قریب محور سے سوار بالكل سائے ہے آ رہے تھے۔سب كےسب سلح تھ اوران كى قيادت ايك ديو پيكرانسان كرر باقا۔اى نے بوے بالوں والے ریکھ کی کھال کا چست کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے کندھے سے رائغل علی ہوئی تقی - ہم لوگوں کا اس طرح آمنا سامنا ہوا تنیا کہ ہم ٹھٹک کررہ گئے۔

شہباز خان نے کھوڑے کی لگائیں مینی کیس اور پھراس کے منہ سے غرا ہد نگلی۔ " دولت خان۔"

''کون ساہے؟'' طالوت نے یو میما۔

د مرتبین .....دولت خان ابھی تک اتنا جوان نہیں ہوسکا۔ وہ یقینا سرتاج خان ہے۔ باپ کا ہم فكل-" دوسرى طرف بمي كموز بدك مخ سقير

د یو پکرانسان کا ہاتھ پٹی کے ریوالور پر پھنے کیا اور پھراس کی بھاری آواز أمجری\_ '' کیا بیتم ہوشہباز خان؟''

" إلى ..... مِن شهباز خان مول \_ كيا تُو دولت خان كالرُكا بي؟"

''ہاں....میرانام سرتاج خان ہے۔''

" يوتو بهت الجها موا- بهت جلد تو مير ب سامخ آحميا ، سرتاج خان! " شهباز خان ي بعي بول ي ہاتھ رکھتے ہوئے گہا۔ لیکن میری نگاہیں سرتاج خان کے چیچے موجودلوگوں پر جی ہوئی محیں۔سب نے راتفلیں اُ تار کی محیق اور پوری طرح تیار ہے۔

''توريز خان كوتُو في تل كيا ب شبهاز خان؟' سرتاح خان في يو جها-

"إلى .....اور كلباغ بحى ميرى باتمول كة كى موت ماراكيا ب-" شبباز خان في فخريدا عداد

"اوه.....توسية في في كرويا-اس كا مطلب ب كدمير اوى كى اطلاع درست مقی۔"سرتاج خان، بھیڑیے کی طرح غرایا۔

"بالكل درست-"شباز خان نے كها-

" و ف ان دونوں کو کول کل کیا شہباز خان؟" سرتاج نے پُر سکون کیچ میں کہا۔

"ال لئے كه يه تيرے ساتقى تے۔ دولت فان سے ميركم پرانى دشنى ہے اور اب ميں بدله ليخ آيا

''اتے طویل عرصے تک تیراخون کیوں سردر ہا،شہباز خان؟'' سرتاج نے طوریہا نداز میں کہا۔ ''ونت كاانظارتماـ''

"اب ونت آگيا ہے۔"

"اس كا ثبوت دونول الشيس بي، جو دولت خان ك ياس بي جائي كي ليكن تيرى الله ديكوكر دولت خان کوسب سے زیادہ خوشی ہو گی۔ کونکہ وہ لائن اس کے بیٹے سرتاج خان کی ہوگی۔ اتنی می خوثی، جنى جھے رحمان خان كے خون آلود كيڑے ديكي كر موتى كى "

"خوب ..... خوب ....." مرتاج خان وحثيا نه الدازيل بولا \_ پھروہ ہم دونوں كى طرف د كيم كر بولا \_

اوراس باروہ یوری طرح چو کنا تھا۔اس نے تھوم کر آلوار کا دوسرا دار کیا اور امیا نک اس کے زیر جا ہے کابند ٹوٹ گیا۔زیر جامہ ڈھیلا ہوکرینچے کھسک کیا اور سرتاج خان نے جلدی سے اسے دونوں ہاتھوں سے بکڑلیا۔ طالوت حمرت سے اسے دیکیورہا تھا۔ بھراس نے متخرے انداز سے یو جھا۔

"كيا مواسرتاج خان! كيا پيك شل در دمور با بي؟" چویش بی الی محی - سرتاج خان کیا کہتا۔ ظاہر ہے، بیاس کے دعمن کا کارنامہ و نہیں تھا۔ نہ جانے كس طرح .....نه جانے كيے يه وكيا۔ دوسرے لمح ده يتي پلاا۔ اور پراپ آدميوں كے يتي جلاكيا۔ شہباز خان نے قبقبہ لگایا تھا۔'' کیا بات ہے سرتاج خان! کیائم نے میدان چھوڑ دیا؟' ''انجھی ....انجھی واپس آتا ہوں۔''

''مغروریات سے فارغ ہونے محتے ہو؟ ..... انجمی تو اس نے ایک بھی وارٹیس کیا۔'' شہباز خان ہتے ہوئے بولا۔خود میرے پیٹ میں قبقیم اُئل رہے تھے۔ طالوت معصوم ی شکل بنائے کھڑا تھا۔

چند منٹ کے بعد سرتائج خان مچر واپس آ حمیا۔اب اس کے چہرے پر جھلا ہٹ اور دیوائلی طاری می۔آتے ہی اس نے تکوار کے تابر توڑ حلے شروع کر دیئے۔ تالوت اُسٹِمل اُسٹِمل کر اُس کے وار خالی دے رہا تھا۔ اور پھرامیا تک سرتاج خان نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے اُچھلنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے ہرحواس میں ''ارے .....ارے'' نظل رہا تھا۔اس کے بعد اس نے ملوار پھینک دی اور دونوں ہاتھوں سے ا پنالہاں نوینے لگا۔اس نے اوپر کا کوٹ اُ تار کر پھینک دیا اور پھر چڑے کی واسکٹ بھی ا تار دی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اُٹھلتا بھی جارہا تھا۔ ایبا لگ رہا تھا، جیسے اس کے لباس میں چھیکلیاں کھس کئی ہوں۔ کیکن اويري لباس يربي بس بيس موتي هي ، زيرين لباس جن بھي گر بردهي!

وہ بو کھلائے ہوئے اعداز میں دوسری طرف بھاگ گیا۔اس باراُس نے ایک چٹان کے چیچے پناہ

"كيابيمقاى طريقة جنك ب شبهاز خان؟" طالوت في متحيرانه اعداز من بوجها\_"بيه بار بار الماك كيول جاتا ہے؟" اور شهباز خان نے زوردار قبتب لگایا۔خودسرتاج خان ك آدى بھى سلرائ بغير

''اب میں کس سے کڑوں، خان بابا؟'' طالوت نے فریادی کہیے میں کہا اور شہباز خان نے دوسرا **لہم۔ لگایا۔ وہ پیٹ بکڑ پکڑ کرہنس رہا تھا۔ کیلن طالوت نے اس پر بس نبیس کی۔ وہ سرتاج خان کے آدمیوں** گ لمرف دیکیورہا تھا۔اورا جا تک ان لوگوں کے تھوڑوں نے اُلٹا جانا شروع کر دیا۔ان کے منہ آ گئے تھے، کیکن وہ چیھیے کی سمت دوڑ رہے تھے۔ بہت ہے سوار بو کھلا کران سے ٹو دیڑے اور بہت ہے آبیس پیپ پ کر رو کئے کی کوشش کررہے تھے۔ لیکن ایک بھی محوڑا نہ رُکا۔ عمو د نے والوں نے دوڑ کر ایج محوڑے ﴾ لئے تھے۔ لیکن محوڑے تھے کہ کسی طور نہیں رک رہے تھے۔ وہ خود بھی رُکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اں کوشش میں اُنچل رہے تھے، گر رہے تھے، کھڑے ہورہے تھے۔ ایک عجیب می افراتفری پھیل گئے۔ کھوڑے سوار بری طرح بدحواس تنھے۔

اور طالوت منه مجاڑے کھڑا تھا۔

''پیسب کیا ہے خان بابا؟ کیا بیاوگ کوئی مزاحیہ نا ٹک پیش کررہے ہیں؟'' کیکن خان کی ہلی تھی کہ

"اس كے بعد يں ان دونوں كوكر فاركر كے اپنے باپ كے باس لے جاؤں گا-" ''اوراکرتم مارے جاؤ سرتاج خان؟''

"تب ..... ، سرتاج خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "تب مجرمیرے آدی یہاں سے بانچ سوکر دُور ہٹ جائیں گے۔اس کے بعدتم لوگ مقابلہ کرنا اوراس کا جو بھی متیجہ طاہر ہو۔"

" فیک ہے۔ جھے منظور ہے۔" طالوت نے کہا اور سرتاج خان نے محور کی لگام ایک آدمی کے حوالے کردی۔ پھراس نے ان سے پیچے بٹ جانے کو کہا اور بولا۔

" کیے جنگ کرے گا؟..... پہتول ہے؟"

"مروتيل آئے گا، سرتائ خان!" طالوت نے جواب دیا۔

" محرتیرے پاس تکوار میں ہے۔"

''تیرے یاس ہے؟''

''ہاں۔''سرتاج خان نے محور کے زین سے توار معینج لی۔

" بس كافى ہے۔ ميس تيري تلوار پيمين كر تھے موقع دول كاكه أو دوسري تلوار حاصل كر لے-" طالوت

"میں تھے تکوار مہا کرسکتا ہوں۔"

' دشکر ہے..... بیں ویمن سے تلوار ما تک کر جنگ نہیں کروں گا، بلکہ چیمین لوں گا۔''

"كيا تُوسيح الدماغ بي؟" سرتاج خان نے كہا۔

"ابھی پن چل جائے گا۔" طالوت نے کہا۔ان دونوں کی تفتکو سے شہباز خان بہت مضطرب تھا۔ ہم لوگ بھی پیچے ہٹ آئے تھے۔ تب شہباز فان نے ممبرائے ہوئے لیج میں کہا۔

"وه .....وه علمي كررما بي .....وه حماقت كررما بي-"

"وه اس كا عادى ب\_تم فكرمت كرو" بيل في سكون سي كها- مير دل بي اضطراب كا تصور مجى تبين تما-طالوت كے لئے بعلا سرتاج خان كيا حيثيت ركھتا تما۔ ميں جانتا تماكہ طالوت تفريح كررہا ہے۔ورندوہ بہت کھ کرسکتا ہے۔

دونوں آئے سامنے آ محے سرتاج خان نے توارسیدهی کر لی تھی۔اس کے فولادی بازو کی محیلیاں تڑپ رہی تھیں۔وہ شایداس قلر میں تھا کہ صرف ایک دار کرے اور دھن کی گردن اُڑ ادے۔ یہی اس کے شایان شان تفا۔ ورندایک نہتا اور اس کے سامنے بے حیثیت انسان اگر اس کا وار بیا گیا تو خاصی سکی ہو کی ۔ چنانچی کوار تو لتے ہوئے پینترے بدلتا رہا۔اور پھرایک باراس نے کاوا دے کرایک بھر پور وارکیا۔ لیکن اچا تک سر پر سے پرواز کر جانے والی او بی نے اس کا ذہن بانٹ دیا۔ اور طالوت کو بلنے کی ضرورت مجى نہ پیش آئى ۔ اس نے بو كھلاتے ہوئے انداز میں ٹوئى دیلمى اورسر ٹولنے لگا۔ ٹوئى كانى بلند ہوكر دوبار و اس کے سریرآیڈی تھی۔

میری بلی نکل گئے۔ جبکہ دوسرے لوگ دم بخو دہتے۔ بہر حال سرتائ خان نے اسے اتفاق ہی سمجما تھا۔البتہ اس کا چیرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اگر مقابل کے ہاتھ میں تکوار ہوتی تو وہ با آسانی اس وقت اس کے سینے میں بھونک سکتا تھا۔ جب اس نے ٹو لی کے لئے اور دیکھا تھا، اس بات کووہ اچھی طرح سجھ کیا تھا۔ '' کی می نمیں تھا۔ صرف اے وہم تھا۔ راسم اپنے کمالات دکھار ہا تھا۔'' ''ب موت مارے گئے بے چارے۔ انہیں کیا معلوم کرایک شیطان ان کے علاقے میں کمس آیا

"دراصل مي اس بلاك كرنائيس جابتا-"

" کیول؟"

''بس بتم تو اپنا د ماغ نه جانے کہاں چھوڑ دیتے ہو۔''

""تمہارے ساتھ رہ کر میں نے دماغ سے کام لینا چھوڑ دیا ہے۔"

" ليول؟

''كوئى بات دماغ ش آئ تواس كے بارے ش سوچوں۔ ندجائے تم كيا كيا چكر چلاتے رہے ہو۔'' ''گلباغ كى ايك بات يادكرو۔ مرتے وقت اس نے كيا كہا تھا؟''

" محلباغ نے .....؟" من ذبن برزور دیے لگا۔"اس نے تو بہت ی باتیں کی تعیس "

''اس نے کہا تھا کہ وہ بوڑھے شہباز کو ایک خوشخبری سنا سکتا ہے۔ لیکن وہ اسے خوش نہیں ہونے رم ''

"این ..... بان کما قار مرتم نے اس سے کیا تیجا فذکیا؟"

" تیجی بینن " طالوت نے ایک گهری سائن لے کر کہا۔ اور پھر میں انظار کرتا رہا، لین وہ فاموش بی رہا۔ بہر میں انظار کرتا رہا، لین وہ فاموش بی رہا۔ ہم برابر منزلیں طے کر رہے تھے۔ سرتاج اور اس کے آدمیوں کا دور دور تک نشان بیل ملا لفا۔ وہ بری طرح جامے تھے اور اب بھی طالوت کی شرارت پر بے ساختہ بنی آ جاتی تھی۔ طالوت معمومیت سے سفر کر رہا تھا۔

کانی دیرگزرگئ۔ بوڑھا خان اب ہمارے برابر چل رہا تھا۔ وہ بھی گرن جھکائے سوچ بی غرق تھا۔ گھرا چا تک اس نے گردن جھکتے ہوئے کہا۔''میری بھھ بش کچھٹیں آتا۔ کچھ بھی ٹبیں آتا۔''

"'کیابات ہے خان بابا؟"

"كياتم اوك فرشته مو، جوا سان عيرى مدد واك مو؟".

" بين بابا! بم كناه كارانسان بين"

" مجرييس كيا تعا؟"

"فینی مدد کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟؟ تم خور کرد بابا! میرا اور اس کا کیا مقابلہ تھا؟ ڈر کے ادے میری بری حالت تھی۔"

"جموث بول رہے ہو۔ میں نے تہارا چرہ دیکھا تھا۔ میرے تجربے کو چیلنے مت کرو۔ میں نے المهارے چرے کو چیلنے مت کرو۔ میں نے المهارے چرے ہوائی ہے اللہ ہے۔"

"ووموت كاسكون تقاء خان بابا! يس دل بي دل بس دعائيس ما تك رباتها-"

"دنيس م ات برول بيس موتم فودا الكارا تا"

"لو مجھے کیامعلوم تھا کہوہ تیار ہی ہوجائے گا۔" طالوت نے رودیے والے انداز میں کہا۔ "خدا ہی بہتر جانتا ہے۔" شہباز خان نے گردن جھکتے ہوئے کہا اور پھر سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ رُکنے کا نام بی نہیں لے ربی تھی۔ ہیں بھی ہنس رہا تھا۔ تب اچا تک چٹان کے پیچے سے سرتان خان نے اپنے گوڑے کی لگام پکڑی اور اُچھل کراس پر بیٹھ گیا۔ لیکن اسے دیکھ کراور بھی بم چھٹ پڑا۔ سرتان خان بر بہند تھا۔ اس نے صرف ایک چھوٹی می کھال بدن پر باعدھ رکھی تھی، جے برابر دیکھے کے لئے وہ بار بار محمور کے لگام چھوڑ کراہے سنجالئے لگا تھا۔

"لينا.....! سرتاج خان نكل كميا-" شهباز خان چيخا-

'' رُک جاوَ خان بابا!.....وہ کپڑے چھوڑ کر بھاگ کیا ہے اور میں نظے آدمیوں سے بالکل نہیں لڑ سکا۔انہیں دیکھ کر جھےشرم آتی ہے۔'' طالوت نے کہا۔

اور پراچا کے شہباز خان کی بنی میں ہریک لگ گیا۔اس نے جرت سے ہم دونوں کی طرف دیکھا اور پر بحرائی ہوئی آواز میں بولا۔''مگر..... بیسب ہوا کیا؟''

"برتو آب بى بتائي كے، خان بابا!" طالوت جلدى سے بولا۔

"ميں....م ميں کيا بتاؤں؟"

" پہلے اس نے پیٹ پکڑ لیا اور بھاگ گیا۔ دوبارہ کیڑے اُتار سیکے اور پھر کیڑے چھوڑ کر بھاگ گیا۔اوراس کے ساتھی اُلے محوڑے دوڑائے ہوئے فرار ہو گئے۔ آخر کیوں؟"

"دمم..... مجمع کیا معلوم؟"

"ان باتوں کا علاقے سے کیاتعلق؟ پہلے بھی ایسانہیں ہوا۔" شہباز خان نے جھلائے ہوئے اعداز میں کہا۔

"كال بيسي مراب م كياكري؟"

"سرتاج خان فی کرنگل کیا۔ مر .... و .... مری بجو میں کھنیں آتا۔ آؤ، آگے برهیں۔"
"سرتاج خان کے کیڑے اُٹھالیں؟" طالوت نے مصومیت سے بوجھا۔

''اوو..... ہاں..... یہ کپڑے دولت خان اور تاسیدوالوں کے سامنے چیش کئے جاکیں گے۔ دولت خان کا نام اوٹھا ہوگا۔''

اور پھر در حقیقت چٹان کے عقب سے سرتاج خان کے کپڑے ال گئے، جنہیں شہباز خان نے احتیاط سے لیے۔ سرتاج خان اور اس کے ساتھیوں کا اب دُوردُ ور تک یہ جبیں تھا۔ یہ بہیں تھا۔ یہ بہیں

رہ کیا شہباز خان، تو وہ بھی بھی بھیں گھورنے لگنا تھا۔ پھر ایک شخد کی سائس لے کر سامنے متوجہ ہو جاتا تھا۔ یوں ہم سز کرتے رہے۔لین بہر حال، اب ہماری آمد کی خبر سب کول کی ہوگی،لین کون سے کیا بتائے گا۔ایک بارشہباز خان آمے نکل کیا تو میں نے طالوت سے کہا۔

"در حقیقت تم بورے شیطان مو۔"

"فلط ...... م دونو ل لر پورے ہوتے ہیں۔"

"مر ....اس كالباس مي كيا تما؟"

دوثم

''اس درّے میں داخل ہونے کے بعد ہم تاسیہ میں داخل ہو جائیں گے۔'' ''کیا اس درّے کا اختیام تاسیہ پر ہوگا؟''

''نہیں۔ اس کے بعد کوہ تامند آئے گا کوہ تامند کے اندرے ایک سرنگ تاسیہ میں جا کر کھلتی ہے۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، تہمیں بہت پسند آئے گی۔ تاسیہ کے کاریگروں نے ایک پڑا کارنامہ دکھایا ہے۔'' ''وکا؟''

"كوه تامند ، كرن والي آبثاركوكاث كرسرنگ ك ذريع اعد لے مح بي اور چروه پائى تاسيد كي كيتون كوسيراب كرتا ہے۔"

میں ہے۔ ''خوب۔ واقعی عمرہ جگہ ہوگی۔'' میں نے شہباز خان کی باتوں پرخور کرتے ہوئے کہا۔لیکن طالوت کے کان کھڑے تھے۔وہ کچھاور بی من رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور چونک پڑا۔

''کیا بات ہے؟'' میں نے کہا۔لیکن میرا جملہ ابھی پورانہیں ہوا تھا کہ بہت سے دھاکوں کی آوازیں سائی دیں اور کولیوں نے ہمارے اردگر دیتھر اُڑ انے شروع کر دیئے۔ہم در سے کے اعد داخل ہو پچکے تھے اور یہ کولیاں یقیناً دڑے کے دونوں طرف سے آری تھیں۔

" بھا گورڈا دوڑانا شروع کر دیا۔ ہم دونوں نے بھی اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ طالوت نہ جانے پہلے سے باخبر ہوا تھا یا نہیں ، کین اس خطرناک پچویشن میں بو کھلا گیا تھا۔ بلا شبہ دونوں طرف سے آنے والی کولیاں با آسانی ہمیں چاٹ کتی تھیں

ں ہیں۔
لیکن آگے دوڑنے یا چھیے ہٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ دونوں طرف کی کیفیت مکسال تھی۔
چنانچہآگے دوڑنا بی بہتر تھا۔ کولیاں چلانے والے انا ٹری نہیں تھی۔ لیکن اسے کیا کہا جائے کہ بہت ی کولیاں ہارے لباس کوچھوتی ہوئی نکلی تھیں۔لیکن ہم صرف چندسوت کے فاصلے پر محفوظ تھے۔

شہباز کا گھوڑا سب سے آگے تھا اور وہ بار بار چیچے مڑ کر ہمیں دیکتا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ ہم در سے سے نکل گئے۔ گولیاں چلانے والے بہت پیچے رہ گئے تھے۔ در سے سے نکل کر ہم کملی فضا بیں آ گئے۔ سامنے ہی کوہ تامند تھا۔ شہباز نے رائفل اتار ٹی تھی اور اب دانت پیستے ہوئے چاروں طرف دیکھ

' سیم جان تھا، بردل سرتاج خان کوئی جال چلے گا۔اس نے جالاک ای لئے کی تھی۔'شہباز خان دانت پیتا ہوا بولا۔

''چلوچسٹی ہوئی۔'' طالوت نے ایک گہری سائس لی۔ ''کا مطالب و''

"بوے میاں کا شبر رفع ہو گیا۔ ورنہ وہ اُلیٰ سید می سوچنے گئے تھے۔"

برے یوں بہرس کے بیار است میں ہے۔ ہم صرف ٹین تھادروہ میں پیٹیں۔اگرہم دی بارہ کو "بیتر شبر رفع ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم صرف ٹین تھادروہ میں پیٹیں۔اگرہم دی بارہ کو مار لیتے، تب بھی بقیدلوگ ہمیں بھون ڈالتے۔اگر بوے میال بیسوچ رہے ہیں تو....."

" 'اب، توست تیری طرح فلاسفرنہیں ہیں۔ خاموش بھی رہ ۔ ' طالوت نے کہا۔ ہم دونوں نے بھی شہباز خان کی دیکھا دیکھی رائفلیں اُ تار کی تھیں۔ لیکن در حقیقت اب سرتاج خان کے آدمی ہمارے سامنے

آنے سے کترارہے تھے۔ ہمیں درّے کی بلندیوں پر کوئی نقل دحرکت نظرنہیں آرہی تھی۔

''وہ چور سائے نہیں آئے گا۔ آؤ! اب تاسید ہیں ہی اس سے ملاقات ہوگی .....آؤ!' شہباز فان نے ایک چوڑی سرنگ کے دہانے کی طرف گھوڑا بڑھاتے ہوئے کہا۔ تامند سے نظنے والا آبٹار ساف نظر آ رہا تھا۔ آبٹار کے چاروں طرف ساف نظر آ رہا تھا۔ آبٹار کے چاروں طرف اور پہاڑی کے دامن ہیں سرہ مجمیلا ہوا تھا۔ آبٹار کانی بلندی سے ایک پھیلی ہوئی چٹان پر گررہا تھا اور پہاڑی شاید چٹان کے دُرْخ کوا عرموڑ دیا گیا تھا۔ کیونکہ آبٹار کا پانی چٹان سے نیچنیس گررہا تھا اور پہاڑی می فائی ہوئی قفا ور پہاڑی

نہایت عمدہ ترکیب تھی۔ آبٹار کو سرنگ کے ذریعے موڈنا آسان بات نہیں تھی۔ لین ان جنائش لوگوں کو دیکھے کے بعد جیرت بیل کی ہو جاتی تھی۔ جھے اور طالوت کو یہ جگہ بہت پند آئی تھی۔ لین الموں! ہم یہاں سیر وتفری کرنے نہیں، کشت و خون کرنے آئے تھے، جس کی ابتدا شہباز خان نے کر دی تھی۔ کو سرتان خان سے طالوت کا طریقہ جنگ جھے بے حد پند آیا تھا۔ یہ جنگ بھی تھی اور تفریح ہیں۔ لیس سلک لین میں جاتا تھا کہ تفریح ہیں۔ کہاں تک لین میں جاتا تھا کہ تفریح سے اس علاقے میں تو قدم قدم پر گولیاں چلتی ہیں۔ کہاں تک تفریحات کا سہارالیا جائے گا۔ اور پھر شہباز خان کے تورتو بہت خراب تھے۔ ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ اور جرائی فض کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، جس کے بارے میں شبہ ہوگا کہ اس کا سرتان خان اور والت خان سے کوئی تحل ہے۔ وہ تو آیا بی ای لئے تھا۔ اور طالوت پورے طور سے اس کا مددگار تھا۔ وہ سال ، ان ہنگاموں میں میری کیا چلتی۔ میں کر بھی کیا سکا تھا۔

"كيا تاسيد مي جارا داخله على الاعلان بوكا؟" من في سرنگ كدم ف كرف برصت موئ كها. "إلى ...... بم چورول كى طرح تبيل داخل بول ك\_" شبهاز خان سينة تان كر بولا\_

"لكين سرتاح خان مادے ييھے ہے۔"

''وہ جس قدر بزول ہے، تم دیکھ بھے ہو۔اب وہ بیچے سے بی بٹانے چلاتا رہےگا۔ویے یہ بات اے بدعاس کرنے کے لئے کافی ہے کہ ہم اس کے شہر میں داخل ہورہے ہیں اور اس کی بزول کا راز امارے سینے میں ہے۔''

"اس سے آدمیوں کو بھی معلوم ہے۔" میں نے کِہا۔

''اگر ایک بھی آ دمی پر اے شبہ ہوا کہ وہ بیر راز کسی اور کو بتا دے گا تو وہ اے زیرہ نہ چھوڑے گا۔'' الت خان کے ہم شکل نے طبیعت بھی دولت خان کی بی پائی ہوگ۔'' شہباز خان نے کہا۔

میں خاموش ہوگیا۔ طالوت ہماری باتوں سے العلق نظر آرہا تھا۔ ایبا لگنا تھا، جیسے اسے اس گفتگو کوئی سروکار بی نہ ہو۔ میں نے اس کی شکل دیکھی اور جھے خصہ آنے لگا۔ اسے سمی بھی قتم کے حالات ل کیا پروا ہوسکتی ہے۔ وہ محفوظ ہے۔ ہاں، اگر کسی وقت وہ ہماری طرف سے غافل ہو جائے تو شامت تو ام دولوں کی بی آئے گی۔

کین میں بیہ بات طالوت سے نہیں کہ سکتا تھا۔ بوڑھا شہباز تو آیا بی موت سے کھیلنے تھا۔ تھوڑی دیر کے اللہ ہم اس عظیم الثان سرنگ کے دہانے کا دروازہ کے اللہ ہم اس عظیم الثان سرنگ کے دہانے کے پاس کھڑے تھے، جوشہر تاسیہ میں داخل ہونے کا دروازہ کا اللہ آبٹار کا پانی اس کے اوپر سے گزرگرا ندر کی سمت جارہا تھا۔ اس کی آواز کی گرج ضرور محسوس ہور ہی

ا چا نک شهباز خان رک ممیا- تاریکی میں اس کی شکل تو نظر نہیں آ ری تھی لیکن اعداز ہ ہوتا تھا کہ وہ کسی خاص مقفدے رُکا ہے۔

"كيابات ب فان بابا؟" طالوت في وال كيا اور شبهاز فان أليل برا-

"جلدی کرو ...... آؤ ..... جلدی سے سرنگ سے نکل جاؤ کہیں بدخیال اس مردود کے د ماغ میں ندآ جائے۔' شہباز فان کھوڑے کو تیزی سے آگے برحاتے ہوئے بولا۔

"كويا....اسكا خطروب؟"

''سوفيمدي....جلدي آؤ.....ېم آدهي.....

لکن الفاظ شہباز خان کے حلق بی میں اٹک مجے۔جس جگہ ہم سے، ویاں سے مرف چند کر کے فاصلے براجا تک روشی موئی اور پھر ایک خوفاک آواز کے ساتھ آبشار کا پائی اعدر مس آیا۔

" بها كو ..... واليس بما كو ـ " شهباز خان چيا ليكن مار \_عقب مس بعي ويدا بي درواز وكل كيا\_ یائی کے طوفائی شور میں اس بار شہباز خان کی آواز بھی ندستائی دی۔جس طرف سے ہم آ رہے تھے، وہ بلندی بر محی اور ہم بتدرت وصلان میں جارے تھے۔اس لئے عقب ے آنے والے یانی کر ملے نے محوروں کے قدم أ کھاڑ دیئے۔ کھوڑے ہمیا تک آوازوں میں چیخ، انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی ، کیکن نخ یانی کا خوفناک ریلا بے پناہ طاقتور تھا۔ اس نے محورُ وں کو اُمچھال کر جہت ہے الرایا۔ مرف ایک کمے میں میرے جم کے نیچ سے محوز انکل میا اور میں سرنگ کی ویوار سے ارایا۔ مرے اتھ خلا میں جمول مے کسی موہوم سے سمارے کی اُمید ضول تھی۔ یانی کاریلا مجھے اُڑا کر آ مے

برف سے زیادہ شندے پائی نے ایک لیے میں ذہن سن کردیا۔ ہاتھ یاؤں مفلوج کردیئے۔کوئی المال ذبن من بين تفا-كوكى بات مجمد من نبين آري محى - إعمازه بي نبين موربا تفاكه بيرسب كيا موربا - بيب ى كيفيت كى - يرا بورا بدن اين كيا- سريك بانى سے بيرك كى - بانى حبت تك كاف كي كا قا لیونکهاس کی مقدار بھی زیروست بھی۔

انداز ونیس موسکا کہ ہوش کے کتنے لحات گزرے تھے۔ پہلے دماغ میں شنڈک ہوئی۔ پھر دم کھنے ال کی کے عالم کا بھی احساس تھا۔لیکن اس کے بعد سارے احساسات سے عاری ہوگیا کچھ ہوش

لیکن عالم بے ہوتی کا بھی وقت نہیں متعین کر سکا۔ ہوش آئیا۔ ہاں، کیسی جرت انگیز بات ہے۔ ا في آگيا تھا۔ليكن د ماغ بدستور ماؤف تھا۔سوچے تجھنے كى قو تيں سوئى ہوئى تھيں۔ بہر حال كانى دير تك الل كيفيت ربى، پھرحواس واپس آنے گھے۔ احساسات جامے تو محسوس كيا كه جاروں طرف پھريل الااري بن، اوير حيت ہے۔

بينا بموار ديوارين، كوكى غارى موسكائے اليكن .....كن بي غار ـ ذبن من تحريك مولى اور موت ل سرمك ياد آحمى - ايك بار محرحوال جواب دين لك ووتصوري ال قدر بميا تك تعار خداكى بناه، الاال المرف سے بندسر مگ اور طاقتورسفید یانی۔ أف .... كتا شندا، كيمائ ليكن اس كے بعدز عركى ...! ا عمرًی کا کیا سوال ہے؟.... تو سیات کیا میقبر ہے؟ لیکن الی کشادہ قبر؟ میں نے قبریں تو ریکمی

تقی کین وہ کہیں سے نظر نہیں آتا تھا۔

"نب حد شاندار جكم ب- بالكل جادونى كارنامه معلوم موتاب-" طالوت في تعريفي اعمازيس

"ان بہاڑوں میں بوے بوے جفاکش موجود ہیں۔وہ بہت بوے دماغ رکھتے ہیں۔افسوس، ان لوكول كوا م م رابسرنيس طع ، اس لئے وہ ائل صلاحيتيں لئے ہوئے قبرول ميں جا سوتے ہيں۔ "شهباز

"لا عمرالي كى د شنول من زعر كيال برباد كردية بين " طالوت بولا-

"ديمى درست ہے ميرے بيج!" شهباز خان في مندى سائس بحرى اور خاموش ہوگيا-سرتاج خان کے آدمیوں کی معل وحرکت اب دور دورتک نظر جیس آری تھی۔ ہم انتظار کرتے رہے اور پھر مایوں ہو گئے۔ '' یعمی ہوسکتا ہے، خان بابا! کہ سرتاج خان سرنگ کے دوسرے دہانے پر اپنے آدمیوں کے ساتھ ہمارا انظار کررہا ہو۔اور جول بی ہم سرے پر پہنیاں، وہ ہمیں گولیوں پر رکھ لے۔ ' میں نے کہا اور شہباز خان چونک را وه چلتے چلتے رک میا اور میری طرف و میسندگا۔

"بان، وه لومزى كى اولادية حركت كرسكانے"

" "م اسے اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اس لئے فکر مت کرو۔" طالوت کی آواز سنائی دی اور میں دانت ہی*ں کر رو گیا۔* 

" إن .....وليرخان محيك كبتا إ- بم تاسيم ورجليس ك- آوً!" شبار خان في كها-اورجم في سرنگ بیل کھوڑے آگے بوھا دیے۔ سرول پر روشی تھی، لیکن ہم جول جول آگے بوھ رہے تھے، سرنگ تاريك موتى جارى مى كورى بى مى مى كو كى مى مى كار كى ماكر كار ماكار كار منتا و ماكى كدر خوف زده مناه -غالبًا اس ہے لبل وہ اس علاقے میں نہیں آئے تھے۔

تاہم، ہم پامردی سے آگے بوھ رہے تھے۔ مارے سرول پر ایک بجیب ک برسراہث کون کروی تھی۔ بواسٹنی خیر سفر تھا۔عقب سے بھی خطرہ تھا اور سامنے سے بھی۔ جگہ بھی الی تھی کہ ہم کسی طرف ہے فرار جیس ہو سکتے تھے۔ بہر حال ، آگے بوجے رہے۔

" بيرسرا بث ....!" من نے كها-

" پالی مارے سروں سے کزررہا ہے۔" شہباز فان نے جواب دیا۔

"اوه ...... بقرول كي مونا ألى كانى موكى - كيا يانى أبيل كاث سكتا عي؟" طالوت في وجها-

''اس کا انظام کرلیا گیا ہے۔''

"وہ چنان، جس پر گرنے کے بعد آبٹار کا رُخ مُونا ہے، قدرتی طور پر وہال نہیں جی ہوئی، اے ضرورت کے تحت موڑا بھی جا سکتا ہے۔اس طرح آبٹارینچ گرنے لگتا ہے اور اس سرنگ کی صفائی اور مرمت کر لی جاتی ہے، جس سے بالی گزرتا ہے۔"

''بہت عمرہ'' طالوت نے تعریفی اعداز میں کہا۔

" لین کیا کسی ذریعے سے اوپر کی سرعگ کا پانی اس سرعگ میں نہیں آ سکتا؟" میں نے سوال کیا اور

شہباز خان نے پانی کا سفر ہوش وحواس میں کیا تھا۔ مگر یہ پانی بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اس نے ہمیں پھھ

"تو کیا ہم یانی کے ساتھ ہی سرنگ سے باہر لکلے تھے؟"

"إلى ..... يدول مرتاج خان نے دوسوراخ كمول ديئے تھ، جو سرتك كى مغائى كے كام آتے تھے۔ سال میں ایک دفعہ سرنگ کو پائی سے معاف کیا جاتا ہے۔ سیسوراخ ای کے لئے بے تھے۔ یائی نے ممیں باہر چھینک دیا اور اس طرف سے دولت خان کے آدمیوں نے ہمیں پکڑلیا۔" "أب بوش من تص خان بابا؟"

" چ، بوانا تو ب يار! محر مارك باته پاؤل ريكار مو كئ عم كابات ب كه اس از ان نيس كر

میں خاموت ہو گیا۔ طالوت کے بارے میں سوچ رہا تھا، کہال گیا؟ کیا گل کھلا رہا ہے؟ ویسے میرا المال تعاكد باني كاخطروات در پيش نه دوكا - پيمروه جارے قريب كون موجود تيس ب "طالوت!" میں نے اسے آہتہ ہے آواز دی۔

"كيابات م ولاورخان؟"شبهازخان ني جها\_

" كي كي كيس خان بابا!" من في ايك شندى سائس لى كيا كبتا طالوت ك بار عي من ''ہمارے کو یقین ہے دلاور خان کہ دلیر خان زئدہ ہے۔ وہ لوگ سرنگ بیں اس کا لاش حلاش کر ا رہے تھے پر انیس لائن تیس طا۔ ایک آدی مجھ سے اس کے بارے میں پوچھتا تھا؟''

"وواس طرح نہیں مرسکا، خان بابا!اس کی طرف سے بے قرر ہو۔"

"اوه ..... بم فكرنيس كرتا \_ مردول كى طرح موت كو كل لكانے كو تيار ہے ـ بس بميں ايك افسوس ا ب كا مرنے سے پہلے ہم نے سرتاج خان اور دولت خان كا لاش نبيس و يكھا۔"

میں خاموش رہا۔ ویسے بی ذہن پر جھلا ہٹ سوار تھی۔ میں اتنا بہاور نہیں تھا کہ مرنے سے بہلے سی ك الآل و يكنا بندكتا اور يمر خاموتى يصمر جاتا- بس جانا تها، طالوت برصم كے حالات بدلنے كى قوت ر منا ہے۔ لیکن وہ چلا گہال گیا؟ کیا پھر کی اُ مجھن میں پڑ گیا؟ اگر اس بار بھی وہ کسی اُ مجھن میں پڑ گیا ہے ا کر خدا عی حافظ ہے اس بار حیکر جیسے کسی بدمعاش ہے واسط نہیں بلکہ خونخوار قبائلی مقابل ہیں جن کے لئے کولی چلا کرئس کو مار دینا اس تھیل ہوتا ہے۔

" پھراب کیا پروگرام ہے خان بابا؟" میں نے بوچھا اور شہباز خان بنس پڑا۔

"كمانے اور سونے كے علاوہ اور كيا كام ہوسكتا ہے دلاور خان! آرام كرديار! جوہوگا، ديكھا جائے گا،"

" مجمعات دوست كى فكرب.

"زعر كى بت آ كے كا ورندم نے كے بعدا بے تلاش كرليس كے فكرمت كرو" اور ميں تعتذي مالس کے کر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک کہتا ہے شہباز خان۔ بوڑھا جھے واقعی دلاور خان سجھتا ہے۔ لیکن میں ا ہے کیے بتاؤں کہ بھائی! میں ہرطرح سے ایک معمولی انسان ہوں۔ میری دلیری کاراز ایک جن کی مقی ال ع- ورند حشمت برادرز كا يككرك كامهمات ع كيانعلق\_

وفعتة ہم چونک رائے۔

تھیں۔اتی کشادہ تو نہیں ہوتیں۔ پھر بزرگوں کی بات یاد آگئے۔ نیک اعمال والے کی قبر کشادہ ہو

نيك اعمال .....اس تصور برى بلسي آتى تقى مير بيساور نيك اعمال .....اك بعى بات اليي ياد ندآسي، جے نيك اعمال ميں شامل كيا جا سكے ليكن تبين ......قدرت كي تعميل زالے موتے جين-میں نے زمس رحمانی کی زندگی بچانے کے لئے بری طرح مار کھائی تھی۔ طالوت کا ساتھ ال جانے پر میں نے بیس انسانوں پر تس کھایا تھا۔ بخشے جانے کے لئے توایک بی تکت کا تی ہے۔

ليكن سوال يه پيدا موتا ہے كه كيا ميل واقعي مر چكا مول؟ ...... كيا موت كے بعد بھى آدى خود سے ای طرح لاعلم رہتا ہے؟ .....روح کی قوت تو برتر ہوتی ہے۔ میں اپنی زعد کی اورموت کا احمال مجمی جیس كرسكا \_ كرنا جائع \_ احقاندا داز عقائم كرف سي كيافا كده؟ ..... هل في زين كا مهارا ليكر اُسْنے کی کوشش کی -جم میں بری نقابت محسوس موری می - تا ہم اُٹھ کر بیٹھ گیا۔ ینچ کھاس می - کویا پھر لی زین پر میرابستر تھا۔ دیواروں بیل چھوٹے چھوٹے سوراخ تنے، ان سے ہوا اندرآ رہی تھی۔ پنم تارىكى جكتمى-

كچه اور صت كى اور كمرا موكيا\_ ديوارول كوشولاتو ايك چنائى درداز ونظر آيا- حواس واليس آ يك تھے۔ یہ جھنے میں دقت نہ ہوئی کہ بقیر حیات ہوں اور کسی غار میں بند ہوں۔ پچھلے حالات سب یادآ کیے تے لیکن یہ بات مجھ میں نہیں آئی تھی کہ اس خونی سرنگ سے فی کریس غار میں کیے پیٹی گیا۔ ویسے غار میں میرے علاوہ اور کوئی جیس تھا۔

چَانی دروازے کوٹٹولا۔ بوں تو میں اے ہلا بھی نہیں سک تھا۔ کین درواز و کسی میکنزم کے تحت محمومتا تھا۔ایک طرف سے دبانے پر وہ تھوم گیا اور غار روش ہو گیا۔

اہرروشی تھی۔ میں نے باہر جما نکا اور پھر دروازے سے نکل آیا۔ ایک چپوٹا سابر آمدہ تھا لیکن سامنے بی سلان ، الی ہوئی تھیں اور ان سلاخوں سے باہر جانامکن جیس تھا۔

"دلاور خان!" اجا تك بأس طرف سے مجھ شہباز خان كى آواز سنائى دى اور من أحمل برا- من نے بائیں ست دیکھا۔ ادھ بھی ایسائی برآ مدہ تھا اور سلاخوں کے پیچے شہباز خان کھڑا نظر آ رہا تھا۔ میں حيرت زده ساشهباز خان کي طرف بره ڪيا۔

"كيسى طبعت بي"اس في يوجها-

" مُعْلِك مولِ خان بابا! محر......

"أوع خداكى خوارا بم لوگ دولت خان كى قيد من بين -" شهباز خان نے بتايا ليكن اس كے لھ ہے کسی مے خوف یاتر در کا ظہار میں ہور ہاتھا۔

"او .....!" من نے ہونٹ سکوڑے اور پھرمیری زبان سے باختیار طالوت کا نام نکلتے نکلتے رو گیا۔ میں نے منتجل کر کہا۔''اور.....دلیرخان کہاں ہے؟''

''ای شیر کے بچے کا پیڈئیس چل سکا۔''

" محربم زنده كيے في محكة، خان بابا؟"

"چد، یار! زعر گی موتا ہے تو مارنے والا کوئی نہیں موتا۔ یخ پانی نے جمہیں بے موثی کر دیا تھا۔ لیکن

دوئم

چے سات دراز قد قبائیلی ہماری طرف آ رہے تھے۔ وہ حسب معمول سکے تھے۔ اور ان کے چیرے خشکیں نظر آ رہے تھے۔ اور ان کی سے ایک نے آئے بڑھ کرمیرے کثیرے کا ٹالا کھولا۔ اور پھر دوسرے کو اشارہ کیا۔ دو آ دی اندر کمس آئے۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ سانے کر کے ان میں زنجیریں ڈال دیں اور پھر جھے باہر نکال لیا گیا۔ یہی سلوک شہباز خان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے ہم دونوں کو آ کے دکھیلتے ہوئے کا اثارہ کیا اور ہم چل پڑے۔

"كبال لے چل رہے موغاناں؟" شہباز خان نے يو چھا۔

''دولت خان کے ماس۔''

"تم دولت خان کے آدی ہو؟"

"بإل-'

" مجھے ایک ہات بتا دو۔"

"" کیابات؟

"ميرے بينے رحمان خان كوكس نے قتل كيا تما؟"

"ميه بات مهيس دولت خان بي بتائے گا-"

"كيابيقيد خانه دولت خان بى كام

"ال-

" و اس چورنے بہت باؤں لكال لئے بيں -كيااس علاقے كا بركر فتم موكيا؟"

"دولت فان، جركے كا سردار ہے۔"

"اوه..... پر يهال انساف كون كرتا مي؟" شباز خان ف ايوى سركها-

'' دولت خان ـ''

"هل جان ابول، دولت خان كيها انعاف كرتا بوگا-ال كا مطلب ب، تاسيد كوك خت مصيب هل كرفيار بول على المحترين معلوم؟"
هل كرفيار بول عرف افسوس ..... افسوس اكيا خان زورات كوتاسيد كه بار ب هل بمحترين معلوم؟"
" أو هر نا دوتاسيد، دولت خان كى كمكيت بدخان زورات ال كاكيا بكا رسال الميا بكا رسال الميا بكار محترف بوكيا ...... خالم كى رسى دراز بوتى ب " شبهاز خان نے شندى سائس كى اور خاموش بوكيا ...... خالم كى رسى دراز بوتى ب " شبهاز خان نے شندى سائس كى اور خاموش بوكيا .....

"ماں .....ظالم کی رتی دراز ہوئی ہے۔" شہاز خان نے تھندی ساس ف اور عاسوں ہو ہا، قد خانے سے نکل کرہم ایک پھر لیے رائے پرچل پڑے۔ بس شخت پریشان تھا۔ طالوت کی اتی دم سک مشدگی کا مطلب تھا کہ دو کسی مصیبت بین گرفتار ہو گیا۔اور اب جمیں جو پھرکرنا ہے،خود ہی کرا

ے۔ کین میں خود کیا کرسک تھا، یہ جمعے انچی طرح معلوم تھا۔ رہ گیا شہباز خان تو ہم نے اس پاللہ دلیری کااس قدرسکہ بھا دیا تھا کہ وہ میرے خوف زدہ ہونے کے بارے ش سوج بھی نہیں سکتا تھا۔ چپوٹے چپوٹے مکانات چاروں طرف بھرے ہوئے تھے۔ بال، ہم کمی بلند جگہ چینچ تو ہمیں بہت دُور تک بھری ہوئی تھی۔ دولت خان کی الما

ملکت .....عام بتی والوں کو ثباید ابھی تک ہمارے بارے ہی نہیں معلوم ہوسکا تھا۔ پھر پھروں سے با ہوئے ایک بہت بڑے مکان کے دروازے پر ہم رک گئے۔

ہمارے ساتھ آنے والوں نے دروازہ کھولا اور ہمیں اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ دروازے کے دوسری طرف ایک بہت بڑاصحیٰ تھا، جس کے ایک سرے پر کرسیاں پڑی تھیں۔ ان کرسیوں پر بہت ہے لوگ بیشے ہوئے تنے۔ ایک طرف کھڑا اسرتاج خان بحصافظرا گیا تھا۔ اس کے سامنے والی کری پر ایک خونخوار شکل کا بوڑھا ہوا تھا۔ اور یقینا بھی بوڑھا، دولت خان ہوسکتا تھا۔ سرتاج خان سے اس کی شکل بہت ملتی جاتی تھی۔ وہ مضحکہ خیز نگا ہوں ہے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہمیں لانے والوں نے ہمیں ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بوڑھے دولت خان کی صحت قابل دیکھ کے۔ اس عمر بھی جو دولت خان کی صحت قابل دیکھی۔ اس عمر جس بھی دہ دیو معلوم ہوتا تھا۔ سرخ چرہ انگارے کی طرح دیک رہا تھا۔ اس کے ہوئوں پر حقارت آمیز مسکراہدے تھی۔

''اوہ.....شہباز خان! میرے دیرینہ شاما! تم خمریت کے تو ہو؟''اس نے معلکہ اُڑانے والے راز میں کیا۔

'' ہاں دولت خان! عمل اس لئے خیریت ہے ہول کہ ایک دن تیری گردن مروڑ دوں۔'' شہباز خان نے خرّ اتے ہوئے کہا۔

''ارب، ارے ..... شایدتم پاگل ہو سے ہو۔ کیوں نو جوان! کیا اس بوڑھے کا دماغ خراب ہو چکا ہے؟''اس باراس نے جھے مخاطب کر کے کہا۔

" إل-اورآج كل يداي ومنول كاحساب وكاتا كرربا بي-" يل في جواب ديا-

'' خوب ..... خوب ..... وولت خان نے قبقه لگایا۔ ''ی بھی خوب بولنا ہے۔'' اس نے اپنے ماتھیوں کو کا طب کر کے کہا اور سب جنے گئے۔

''سیسب تیرے بے غیرت مصاحب معلوم ہوتے ہیں دولت خان!' شہباز خان نے کہا اور بیٹھے اوے لوگوں کی ہنی رُک گئی۔ اُن کے چہروں پر بہی کے آثار نظر آنے لگے۔

''جانے دو بھی موت کو دیکھ کر آدمی برحواس ہو بی جاتا ہے۔ بدمیرا دریند شناسا ہے، اس لئے سے معاف کردو۔''

''دریریند دشمن کیول نبیس کہتے ، دولت خان! کیا میری دشنی سے شہیں خوف معلوم ہوتا ہے؟'' ''دشمن .....!'' دولت خان پھر بنس بڑا۔''دشمن وہ ہوتے ہیں، شہباز خان! جن کی کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ بیس نے تمہیں بھی اِس قابل ہی نہیں سمجھا۔ ہیں جب چاہتا، تنہیں مسل سکتا تھا۔''

"ای لئے جرگے کے سامنے فریاد لے کر گئے تنے دولت فان!ای لئے جھے بہتی ہے نکاوایا تھا؟"

"شیل نے جرگے سے کوئی فریاد تبیل کی تھی ۔ بہتی سے تہارا نکٹنا تہبارے ہی جن میں بہتر تھا شہباز فان! میں نے سوچا، تہبارے دو بھائی میرے ہاتھوں مارے جا بچھے ہیں۔ اگرتم یہاں رہے تو تم بھی مان! میں نے سے اگر تم بھارے اور دیکھ لو! تہبارے جانے کے بعد تہبارا فاندان ایک کی زعرگ بسر کر دہا ہے۔ میں نے کمی کو پریٹان تبیل کیا۔ بددوسری بات ہے کہ تہباری مورتوں نے میرے خوف سے تر جننای جھوڑ دیے۔"

''اورمیرے نَرے خوف زَدہ ہو کرتم نے اپنے کو ل سے اسے مردادیا۔ کیوں؟'' ''رحمان خان کی بات کر رہے ہو؟ وہ اس قابل تھا۔ اس نے ہماری عزت کی طرف نگاہ اُٹھانے کی گوشش کی تھی۔ کیا میں اسے شہر سے بلانے گیا تھا؟ میں نے تو تہمارے خاندان کونظرانداز کر دیا تھا۔ دشمنی دوثم

"اس میں کچے دوسری باتیں بھی شامل تھیں دولت خان! سرتاج خان کچنے یہ کیوں بتاتا؟"
"شہباز خان کی گفتگو کی کیا حقیقت ہے سرتاج خان! جواب دو۔ میں تحقیقات کرلوں گا۔اور میں سے
پندنہیں کروں گا کہ میرا بیٹا مجھے ہی جموٹ ہولے۔"

'' مجھے اسے قل کرنے کی اجازت دی جائے بابا!اس نے ہمارے دو آدمی مار دیئے ہیں۔'' '' پہلے میں اس کی حقیقت جانتا جاہتا ہوں۔'' دولت خان غزایا۔

'' میں نہیں جانتا، کیا ہوا تھا۔ کیکن میں نے ہز دلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔''سرتاج خان سرد کہے ہیں بولا۔ '' کیا تُو نے اس کے ساتھی ہے جنگ کی تھی؟''

"إلى ....اى نے مجھے جنگ كے لئے الكارا تما\_"

" پھر ....ال جنگ كانتيجه كيا موا؟"

"من الله بالمكن بالمكن بي وميرى بات كوجموث مجهد"

' و مير ب سامن جموت بولنے كى جرأت كرسكا ٢٠٠٠ دولت خان غزايا۔

دو تبیل ...... ہرگر نبیل ۔لیکن شرجانے کیا ہو گیا تھا۔ بی نبیل جانا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ پہلے محری اُو پی تھا۔ پہلے محری اُو پی ہوا بیل معلوم ہوا، جیسے محری اُو پی ہوا بیل بلند ہو گئے۔ پھر میرا زیرجامہ کھل گیا۔ اور .....اس کے بعد جھے ایسا معلوم ہوا، جیسے محرے بدن پر چھیکیاں ریک رہی ہوں۔ ایک حالت بیں، بیل بیل برگ کر سکتا تھا؟ بیل نے ایک چٹان کے حقب بیل جا کر لباس اُ تارکر دیکھا۔لیکن ای وقت میرے ساتھی جھے چھوڑ کر بھاگ پڑے اور بیل ان کہی تبیل بہن سکا۔

' منوُ بھی وہاں سے فرار ہو گیا؟''

"بالبابا!" مرتاح فان في كردن جمكا كركبا

"اس كے بعدك با تيس بحى معلوم كرو، دولت خان !" شبباز خان جك كر بولا-

''بابا!...... بابا! کیا ش اے کل کردوں؟ جھے اجازت دو۔ ورنہ ش یہاں سے چلا جاؤں گا۔'' ''اس کے بعد کیا ہوا، سرتاج خان؟'' دولت خان سرد کیجے میں پولا۔

"جم نے در تے سے اس پر کولیاں چلائیں۔لیکن یہ تینون دہاں سے بھی فی تکلے۔ تب ہم نے اُنہیں اسے آنے دانی سرگ میں داخل ہوتے دیکھا اور ہم نے ان پر پائی کھول دیا۔"

"وكويا أنيس كُر فقار كرني ك لئ تيرك پاس اوركوني طريقة نيس تما؟" وولت خان غزايا\_

"من منتهين حقيقت بتا چا مول-"

"اس مل سجھ میں ندآئے والی کون ی بات ہے؟ کیا تُو اس تقرفض کو مانوق البشر کہنا چاہتا ہے؟"
"میں کہد چکا ہوں۔اس کے علاوہ میں چھٹہیں جانتا۔"سرتاح خان نے کہااور پھروہ تیز قدم أشانا
العاد ہاں سے نکل گیا۔ دولت خان خونوار نگاہوں سے جھے اور شہباز خان کود یکھنے لگا۔

"" تمہاراتیرا ساتھ کہاں ہے؟" اس نے سانپ کے مانڈ پھنکارتے ہوئے یو چھا۔

"تاسیدآنے والی سرنگ میں ہمارے ساتھ چلو۔ پانی کھول دو۔ اور اس کے بعدتم اپنا نام بتا سکوتو ہم اس کے تیسرے ساتھی کے بارے میں ضرور بتا دیں گے، دولت خان!" شہباز خان نے مسراتے مسکراتے مسکراتے ہے۔

اُن سے کی جاتی ہے، جن کی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ تہماری دشمنی میرے لئے کیا حقیقت رکھتی ہے۔'' '' میں گرفآر ہو چکا ہوں دولت فان! میرے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، ورنہ میں تہمیں بتا تا میرل دشنی کیا حقیقت رکھتی ہے۔ یقین نہ آئے تو اپنے جانباز سے پوچیلو۔'' شہباز فان نے سرتاج فان کی طرف اشارہ کیا اور سرتاج فان کے چیرے پر بوکھلا ہٹ کے آثار کھیل گئے۔

"كيا مطلب؟" وولت فان في سرتائ فان كى طرف ويكار

''میرا سامان میرے حوالے کر دوتو بتاؤں۔''شہباز خان نے متکراتے ہوئے کہا۔

"" تہارے سامان میں کیا ہے؟"

" تهارے دلیر ملے کے کٹرے، جنہیں چھوڑ کریہ بھاگ آیا تھا۔"

"كياكهدوا بيدران فان؟" دولت فان فيمراح فان ي يوجها-

''میرے خیال میں بیہ بالکل پاکل ہوگیا ہے بابا!''سرتاج خان نے منجل کر حقارت سے کہا۔ ''اوہ……تو اس کا مطلب ہے، سرتاج خان! کی تیمبارے کپڑے تمہارے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ مم

مجھے بتا وَ توسہی،میرے چانباز! تم نے وہ حرَکت کیوں کی تھی؟''شہباز خان نے ہیئے ہوئے پو چھا۔ ''مرتائ خان غصے سے چیخا۔

عصا جارت دوبابا؛ له سن ان کاربان قت دول۔ "دمگر ریب بکواس کیا کررہاہے؟" دولت خان نے پوچھا۔

د *محصر نب*ین معلوم "

''جھے سے سنو دولت خان! تمہارے دلیر بیٹے کی ٹمہائی بیل تمہیں ساؤں گا۔ اس کی تقدیق الا لاگوں سے کرو، جواس کے ساتھ گئے تقے۔ جس وقت یہ ہمارے سامنے پہنچا تو اس نے ہم سے جنگ کی اجازت طلب کی، جے دلیر خان نے قبول کرلیا۔ ہاں، وہ جیالا نہتا تھا اور تمہارے بیٹے کے ہاتھ بیل شمیر بران تھی۔ کیاں تحقیب میں۔ کہاں تک کہ تمہار سے ساز کبھی اپنے ساتھیوں کے پیچھے جا چھپتا، کبھی کی چٹان کے عقب میں۔ کہاں تک کہ تمہارے سارے جوان اسے چھوڑ کر بھاگ نکلے اور وہ لباس چھوڑ کر چلا آیا۔ کیا میں غلط کمدہ موں، سرتاج خان؟''

"كيا بكتاب ذليل بوزهي؟ ..... كيا تيراد ماغ خراب موكيا بي؟"

''جس باب کی ٹو اولاد ہے، اے دیکھ کر تھے جھوٹ بولتے دیکھ کر جھے حیرت نہیں ہوتی۔'' شہالہ خان نے حقارت سے کہا۔

'' کی کچ تو پاگل می ہوگیا ہے، شہباز خان! میری مجھ میں نہیں آتا، میں کچھے کیاسزادوں۔'' ''اس دیوانے نے گلباغ خان اور نوریز کوئل کردیا ہے بابا!''سرتاج خان نے بتایا۔

"كيا.....؟" بوژها أحمل يزا\_

"بان .....نوریز کے ایک آڈی نے بیا طلاع جھے دی تھی، ای لئے میں اس کی سرکوبی کو گیا تھا۔"

" يقول رباب، دولت خان!" شهباز خان مسكرايا-

"كيا....كيا يرهقيقت ہے كه .....كة و نے ان دونوں كوئل كر ديا ہے؟"

''ہاں..... میں نے تیرے دونوں کتے ہلاک کر دیتے ہیں۔''

''اوه.....اوه.....بير بأت جمه تك كون نبيل بيني ؟'' وولت خان غرايا ـ

نہ جانے کیا کیا اُلٹے سید معے خیالات ذہن میں آتے رہتے تھے۔ طبیعت پر بخت بیزاری طاری تھی۔ گزرے ہوئے دافعات ذہن کے پردے پر چکراتے رہتے۔ دل چاہتا کسی بارے میں نہ سوچوں لیکن ان خیالات سے پیچھا چھڑانا مشکل عی ہو جاتا۔

آئ چوتھا دن تھا۔ من کے عمدہ ناشتے سے فارغ ہوئے زیادہ در نہیں گزری تھی کہ موت کا پروانہ آ گیا۔ بہت سے سلح آدمی قید فانے بی آ گئے تھے۔

"دولت خان نے جمہیں طلب کیا ہے شہباز خان!"

"كيابات ٢٠

دوثم

"اس نے کہا ہے کہ تمہارا تیرا سائتی نہیں ال سکا۔ اس لئے تمہارے دوسرے سائتی کوسرتاج خان عصالہ کرنا پڑے گا۔"

''اوہ..... نمیک ہے۔ ہم تیار ہیں۔''شہباز خان نے سیدنکال کرکہا اور میراول چاہا کہ بوڑھے کے سینے بین فخر بحو یک دوں۔ کس ولیری سے میرے آل کا سامان کر رہا ہے۔ لیکن غلطی اس کی نہیں تھی۔ طالوت نے اسے غلط بھی بی جا کر دیا تھا۔

بہر حال، ہم جل پڑے اور ای محن میں بیٹی گئے، جے میدانِ جنگ بنا دیا گیا تھا۔ آج یہاں کانی لوگ موجود تھے۔ دولت خان بھی تھا.....مرتاج خان بھی .....اور دوسرے بے ثار لوگ۔

دولت خان ہمیں دیکھ کرمسکرایا۔''تنہارے ساتھی کا حال پٹلاتو نہیں ہے شہباز خان؟'' ''شیروں کی دوئی شیروں سے ہوتی ہے، گیدڑوں سے نہیں۔''شہباز خان نے سینہ تانے ہوئے کہا۔ ''خودتہارے خون میں بھی گری پائی جاتی ہے شہباز خان! یا اب صرف دوسروں کے مل پر اکڑتے ''دولت خان نے خصد دلانے والے انماز میں کہا۔

"تم جیے بردل چوہوں سے اب بھی خف سکتا ہوں دولت خان! آ جاؤ، ہمارے تمہارے درمیان اللہ فیصلہ ہوجائے۔"

''هِل لُرْنا مُحِرُنا مَحِورُ چِکا مول شہباز خان!.... ہاں، تمہاری خواہش پوری کی جاسکتی ہے۔ کیا تم الگ کرد گے؟''

> ''مقائل کے بارے بھی پہہ چل جائے تو۔'' شہباز خان نے کہا۔ ''وہ.....جس نے تمہارے میٹے رحمان کوئل کیا ہے۔''

''آہ....آہ....کہاں ہے وہ؟ .....دولت فان! اُسے میرے سامنے لےآ ..... بی تیرے سارے گاہ معاف کر دوں گا۔ بیش میں تیرے سارے گاہ معاف کر دوں گا۔ بیش میں کہا۔ ''دلیکن تم اس کی شکل شدد کچے سکو گے۔''

"كيا مطلب؟ .... كيون؟"

"بن ..... بیمیری شرط ہے۔ تہاری اور اس کی دونوں کی آنکموں پر پٹی با عدھ دی جائے گی۔ تم اللہ اللہ کی مشہری شرط ہے۔ " اللہ اللہ کے مشہر ارک کو گے۔ " اللہ اللہ کے مشہر ریا ہے۔ " شہباز خان جرت سے بولا۔ " بیانو کھی شرط ہے۔ " شہباز خان جرت سے بولا۔

"مين نے جنگ ئے دلچي طريق أيجاد كے ميں بولو! اپ بينے كے قاتل سے مقابلہ كرو معي "

" سرتاج خان نے بردلی کا مظاہرہ کیا ہے، شہباز خان! لیکن وہ ابھی بچہ ہے۔ جس تیرے تیرے سیس کے مائٹی کو تلاش کراؤں گا اور سرتاج خان کو اس سے میرے سامنے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جس وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے قبل تم لوگوں کو آل نہیں کروں گا۔ اگر تمہارے تیسرے ساتھی نے سرتاج خان کو آل کر دیا تو یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تینوں کو آزاد کر دوں گا۔ یس کمی بردل بیٹے کا باپ بن کرزیدہ نہیں رہ سکتا۔"

"اگر جادا تيسراسانتي ندل سکا،تو؟"

''تو پھراس دوسرے آدمی کوسرتاج خان ہے مقابلہ کرنا پڑے گا۔''اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ ''ٹھیک ہے۔ مجھے منظور ہے۔''بوڑھے شہباز نے کہا اور میری جان کل گئی۔ تیراستیاناس بوڑھے! مجھے کیوں پھنسا دیا؟ ...... میں نے دل بی دل میں کہا۔ میں بخت پریٹان ہو گیا تھا۔ تب بوڑھے خان نے اینے آدمیوں کواشارہ کیا۔

" ' لے جاؤ .....ان دونوں کو بند کر دو۔ اور ان کے تیسرے ساتھی کو تلاش کرد۔ اس کے بعد بن ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ' اور دولت خان کے آدمی ہمیں لے کر واپس چل پڑے۔ تعور کی دیر کے بعد ہمیں اک قید خان کے آدمی ہمیں لے کر واپس چل پڑے۔ تعور کی دیر کیا قید خان کے آدمی ہمیں ایک قید خانے میں بند کر دیا گیا

" دئم فکر مت کرو دلاور خان! اس نے وعد و کیا ہے کہ تہیں جنگ کرنے کا موقع دے گا۔ میں صرف دولت خان کے سینے پر موجود ہے۔ جنگ کے میدان میں میں تہاری دد کروں گا۔"
میں، میں تمہاری دد کروں گا۔"

"كيادولت فان اتناى بوقوف ج؟" من في دانت مية موككها-

"كما مطلب؟"

''وو حمهیں اس کا موقع دے دے گا؟''

"اس کی ضرورت بی تین پیش آئے گی۔ دلیر خان بوا کھلنڈرا تھا۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر وہ جا ہتا تو با آسانی سرتاج خان کوقل کرسکتا تھا۔ لیکن اس نے تو تلوار بھی ٹیس کی تھی۔ تم اس کی برنسبت ہجیدہ ہو۔ تم تلوار قبول کر لینا۔ جھے تمہارے بازو کی قوت پر بھروسہے۔"

'مروا دیا ہوے میاں!' میں نے دل بی دل میں سوچا۔'ارے میرے بازو بہت نا تواں ہیں۔ میں اس پہاڑے کیا مقابلہ کروں گا؟ طالوت کی دوسری بات تھی۔ واہ طالوت!.....مرجم جمارے ساتھ رہ کر ایک خدا میں میں میں میں میں میں گیا؟' ایک ندائیک دن تو بھی میں میں گیا؟'

یہ بات تو سوچنا بے کار بی تھی کہ وہ پانی کی سرنگ کا شکار ہو گیا۔ طالوت اس طرح شکار ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ بہر حال، دیکھنا یہ ہے کہ قسمت میں کیا لکھا ہے!

قبائلیوں کی روایق مہمان نوازی کا جھے ان غاروں میں قائل ہونا پڑا۔ گوہم قیدی تھے.....دولت خان ایک بدفطرت انبان تھا....کین کھانے چنے کی ہمیں کوئی تکلیف نمیں ہوئی۔ وقت پر کھانا ما اور نہایت عمرہ۔ پورے تین روز اس قید میں گزر گئے۔ اور اب میں اُکٹا گیا تھا۔ اچھا ہے، جلدی سے یہاں سے لکلا جائے ..... جنگ ہو....اور فیصلہ ہو جائے۔ اِس پاریا اُس پار یوں بھی زندگی میں کیا رکھا ہے۔ طالوت نہ جائے کہاں کم ہوگیا۔ آبھی جائے آتو بے کار ہے۔ ایک ندایک دن آوال طرح ارے جانا ہے۔

ایک دوسرے پرحملہ کر رہے تھے۔لڑانے والاخود بھی اُحمیل اُحمیل کرانہیں پوزیش بتار ہا تھا۔ لوگ قیقیے لگا رہے تھے۔خود دولت خان بھی ہنس رہا تھا۔البتہ سرتاج خان خاموش تھا۔وہ شاید مجھ ہے بھی خائف تھا۔ کیونکہ اس کا پہلا تج بیاجھانہیں تھا۔

اس بار پھرشہباز خان نے خوناک تملہ کیا اور اجا تک میں اُمچیل پڑا۔ لڑانے والافخض اس طرح اُم چیل پڑا۔ لڑانے والافخض اس طرح اُم چیل کرشہباز خان کی طرف آیا تھا جیے کی نے اس کی تمر پر لات رسید کر دی ہو۔ شہباز خان کو آ جث لُل گئیں۔ خودلڑنے والے کی چیلو میں پیوست ہوگیا۔ لوگوں کے منہ سے چین نکل گئیں۔ خودلڑنے والے کی چیخ بڑی درازتمی۔ شہباز خان نے سمجھا کہ اس نے اپنے دشمن کا کام کردیا ہے۔ چنا نچہوہ دشمن کوموقع نہیں دینا جا بتا تھا۔ اس سے قبل کہ لوگ شہباز خان کوروکیس، اس نے پے در بے لائے انے والے برگی وار کر ڈالے اور وہ زین برگر پڑا۔

دولت خان اس عجیب وغریب سانحے پر پریشانی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ پھراس نے دانت ہیں کراپنے آدمیوں کواشارہ کیا۔''قیدی کولیے جاؤ۔''

اوردو تین آدمیوں نے قیدی نے ہاتھ سے مختر لے لیا اورائے تھیٹے ہوئے لے گئے۔ ''اوہ.....شہباز خان!.....اوہ، شہباز خان! بیڑو نے کیا کیا؟'' دولت خان غرایا اور شہباز خان کے منہ سے ربر کال کر پھیک دیا۔اس نے خون آلود خخر لہراتے ہوئے کہا۔

> '' میں نے دہمن کا کام تمام کردیا ہے۔ میری آنھوں کی پی کھولو۔'' ''او بے دقو ف .....گدھے!..... تُو نے ...... تُو نے دوسرے آ دی کوتل کر دیا ہے۔''

> > "كيا مطلب؟"شبهازخان حيرت سے بولا۔

''اوہ.....اس کی آنکھیں کھول دو۔'' دولت خان نے کہا اور پکھ لوگوں نے شہباز خان کی آنکھیں کھول دیں۔ حقیقت معلوم ہونے برشہباز خان بھی مششدررہ کیا تھا۔

کیکن میری ذہنی کیفیت کچھ اور تھی۔ میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ کیا لڑانے والا اتفاق سے اُمجھل کر شہباز خان کے خبر کی زدیر آ عمیا تھا؟..... یا بھر.....

" وطالوت .....! " ميل في كسي موموم كل أميد ير آواز دي ـ

''معاف کردے یار عارف!.....مرن ایک بار معاف کردے۔'' جھے اپنے کان کے قریب ہی طالوت کی سرگوشی سنائی دی۔اور میرا دل جاہا کہ خوش سے پاگلوں کی طرح چینے لگوں۔میری زبان گنگ ہوگئے۔''خدا کی قسم!.....زندگی بحر سامنے نہیں آؤں گا، اگر تو نے صدقِ دل سے جھے معاف نہ کر دیا۔'' طالوت کی سرگوشی میرے کا نوں میں گوئی۔

"تم خریت ہے تو ہونا؟"

" بالكل ..... بالكل ..... اور يقين كروكرواسم تهارى خركيرى كرو با تعادا كرتم ايك باربهى اس آواز دية تو وه تهيس تىلى دے ديتا۔"

> ''خیر ......تم سے گفتگو پھر کروں گا۔موجودہ پچویش سے داقف ہو؟'' ''اچھی طرح۔ در ندان دونو ل کولڑانے دالا خود مار کیسے کھا جاتا؟'' ''ہوں..... جھے شبہ تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ سرتاج خان سے جھے جنگ کرنی ہے۔''

'' میں تیار ہوں ..... میں تیار ہوں۔''شہباز خان نے غزاتے ہوئے کہا۔لیکن میدانو کمی شرط میری سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی۔آخر دولت خان اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔اور پھر کیا میہ جنگ خطرناک نہوگی؟.....اگر شہباز خان بھی مارا گیا تو پھر میں تنہا رہ جاؤں گا۔لیکن شہباز خان اس داؤ پر چپت ہوگیا تھا۔ کیا ضروری تھا کہ اس کے بیٹے کا قاتل دی ہو،جس سے دولت خان اسے لڑا رہا ہے۔لیکن اب شہباز خان بھی مشکل تھا۔ وہ بیٹے کے قاتل ہے جنگ کرنے کے نشے سے سرشارتھا۔

" فیک ہے۔ پہلے مقابلے کی تاریاں کی جائیں۔" دولت فان نے کہا۔" تم دونون خفروں سے مقابلہ کرو محم تا کہ ایک دوسرے سے قریب آسکو۔"

اور پھر شہباز خان کواس کی پیند کاختجر دے دیا گیا۔ایک سیاہ رنگ کی ٹی اس کی آنکھوں سے باعمہ دی گئی اور پھر اس کے چیرے پر ایک ایسا تھیلا چڑھا دیا گیا، جس سے وہ سائس وغیرہ لے سکے پیخر اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا۔

میں تھوک نگلتے ہوئے اس دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جس سے قاتل کی آمد کا انتظار کیا جارہا تھا۔ آہ..... طالوت کہاں مرگیا؟ ساری پچویش دولت ٹان کے ہاتھ جس ہے۔ہم بے بس ہیں اور ذکیل ہورہے ہیں۔ جس نے دل ہی دل جس سوچا۔لیکن میرے کانوں جس کوئی آواز نہ گونگی۔اور جس ایک شنڈی سانس لے کررہ گیا!

اور پھر آیک دروازے ہے ایک نو جوان قیدی کواندر لایا گیا۔اس کے چہرے پر بھی تھیلا بندھا ہوا تھا۔لیکن وہ تندرست و توانا اور پھر تیلا معلوم ہوتا تھا۔

گئے بوے میاں .....! میں نے دل ہی دل میں موجا۔ دونوں کے منہ میں رہر کے مکڑے دبا دیئے گئے۔ بظاہر بیاس لئے تنے کہ دونوں ایک دوسرے کی آواز پر تملہ نہ کر سکیں۔ اور پھر ایک آدمی الن سے تموڑے فاصلے بر کھڑا ہوگیا۔ بیان دونوں کو گڑانے والا تھا۔

"" م دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہو۔ تہارے درمیان صرف چار دف کا فاصلہ ہے۔ مقابلے کے لئے تیار ہو جاؤ۔" تیسرے آدمی نے کہا اور دونوں فخر تو لئے گئے۔ لڑنے والے کے چرے پر مسکراہٹ کھیل ربی تھی۔ اس نے دولت خان کی طرف دیکھا۔ دولت خان ایک سرخ رومال انجائے ہوئے قا۔ پھراس کا ہاتھ ہا اور اس کے ساتھ بی لڑانے والے نے کہا۔

''شاباش.....مله کرو۔''

شبباز خان نے اپی طرف ہے کہیں زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کا ننجر صرف چند انجی کے فاصلے ہے گزرگیا تھا۔ ورندقیدی کا کام تمام ہوگیا ہوتا۔ قیدی نے بھی اپنا لمباہاتھ محمایا۔ اس کا واربھی ہے صدخطرناک تھا۔ شبباز خان کے بازو کی آسٹین بھٹ گئی۔ کین اس کے ساتھ بی شبباز خان نے دومرا حملہ کردیا تھا۔ قبلہ کی معمولی آدی نہیں معلوم ہوتا تھا۔

یں سالس رو کے اس سننی خیز مقابلے کو دیکھ رہا تھا۔ الرانے والے کی آواز اُبھری۔''ابتم لوگ پھر ایک دوسرے سے فاصلے پر چلے گئے ہو۔ نوجوان قیدی! تہمارا دیمن تہمارے ہائیں طرف ہے اور پوڑھے! تہمیں دائیں طرف تملہ کرنا ہے۔''

دونوں پھر تیار ہو گئے۔ اور اس بار مجھے خطرہ ہوا کہ دونوں میں سے ایک گیا۔ وہ وحشیانہ اعماز میں

دوثم

معنوں میں مجھے میہ تھیار سنجالنا بھی نہیں آتا تھا۔لیکن بہر حال مجھے کموار لے کرسرتاج خان کے مقابل آتا پڑا۔ سرتاج خان کے چہرے پر بظاہر جوش کے آثار تھے لیکن آٹھموں سے دب دب خوف کی پر چھائیاں بھی جھک اُٹھی تھیں۔ پہلا تجربیاسے یا دھا۔

میں نے مسکرا کرائے ویکھا۔ میرائی دل جانا ہے کہ میں کیے مسکرایا تھا۔ ابھی تک طالوت کی طرف سے کوئی تر میں ہوئی تھی۔ اور میں دل بی دل میں خود پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔

دولت خان نے مگر سرخ رومال اُٹھالیا تھا اور اس کا ہاتھ آہتہ آہتہ بلند ہورہا تھا۔ دیکھنے والوی کے چیروں سے بھی جوش کا اظہار ہورہا تھا۔ اور پھر دولت خان نے جھکنے سے رومال نیچ کر دیا۔

سرتاج خان نے پینترا بدلا۔اور بیل پیچے ہٹ گیا۔لیکن .....اچا تک سرتاج خان نے ایک پاؤں اٹھا کر گھٹنے پر رکھ لیا۔ تلوار کی نوک کو دوسرے ہاتھ کے انگو شھے پر رکھ لیا اور رتھ کے ایک دلفریب پوز میں آگیا۔

"إ، طالوت ....." من في دل من باك لكائي

سرتاج خان یہ پوز بنا کے مسکرا تا رہا۔ اس نے بڑی ادا سے ٹچلا ہونٹ دائق میں دہالیا تھا اور گردن ناز سے منکا رہا تھا۔ پھراس نے مسکراتے ہوئے کی فاحشہ محورت کے اعداز میں دولت خان کو آنکہ مار دی اور دولت خان کا منہ جیرت سے پھیل مرتاج خان کو دولت خان کو دکھر سے جو جنگ کرنے کے بجائے رقص کرنے کے موڈ میں نظر آتا تھا۔

میں آھے بوحا اور میں نے تکوار کی ٹوک سرتاج خان کی کر میں چھودی۔ وہ شرمائے ہوئے اعداز میں کیک کررہ کیا اور چھرزنانی آواز بنا کر بولا۔" اُوئی اللہ...... مان جاؤ!"

'' دُمْرَتاج خَان....!'' دُولت خان کی دہاڑ زبردست تھی۔'' تو اپنے باپ کے سامنے ہے۔'' '' ہائے ..... بیل سر جاؤں......' سرتاج خان نے تلوار مچینک کر دونوں ہاتھوں میں منہ چیپالیا۔ ''فل کر دو، دلا ورخان!.....اے کل کر دو۔تمہارا دیشن تمہاری تلوار کی زدیر ہے۔'' دولت خان طلق

" الله .....رم كر ..... جمع مير عظالم باپ سے بچا-" مرتاج خان في دونوں باتھ كليج پر ركھ لئے ۔ ووكن في دونوں باتھ كليج پر ركھ لئے ۔ ووكن وحثت زدو حينه كي طرح اكروں بين كر باجيد لكا۔

"مبارک مودولت خان! تیرے بیٹے کی اصلیت سامنے آگئے۔"
"دخل کردو ....اے کل کردو۔" دولت خان یا گلوں کی طرح چیا۔

''اے اللہ ......اے اللہ سے مرتاج خان کا نیتی آواز میں بولا۔'' بچالے میرے مولا!.....میری فرت بچالے۔'' اور دولت خان اس پر چڑھ دوڑا۔ اس نے میرے ہاتھ سے تکوار چھیننے کی کوشش کی۔ لیکن اس دوران سرتاج خان ریس کر گیا تھا۔ وہ دونوں ٹائٹیس چوڑی کر کے عجیب بے سکے انداز میں ممالگ ، ما تھا۔

اور آب لوگول کا منبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ حلق بھاڑ کی ہنس رہے تھے۔ اور دولت خان کی گردن مات سے جبکی ہوئی تھی۔ بھروہ جھ پر اُلٹ بڑا۔

"م..... تم في التي كول أبيل كرديا؟ ...... جواب دو \_ كيااس جرم ك بدل ين تهبين قل نه

''تو کرو۔اس میں گھبرانے کی کیابات ہے؟'' ''میرا تو ہارٹ فیل ہوا جارہا تھا۔اورتم کمبدرہے ہو گھبرانے کی کیابات ہے۔'' ''جنگ نہیں کرنا چاہتے؟'' طالوت نے یوچھا۔

"لعنت ہے۔" من دانت میتے ہوئے بولا۔

'' ٹھیک ہے۔ وہ تم سے نہیں لڑے گا۔ اور اگر ہیں اس وقت یہاں نہ بھی آتا، تب بھی راہم تمہاری مددکومو جود تھا۔ بہر مال، غائب تو رہا ہوں لیکن الی دُور کی لایا ہوں کہ سارے گناہ معاف کر دو کیے۔''

'' فی الحال تو اپنی پڑی ہے۔ دیکھنا ہے ہے کہ کیا ہوتا ہے۔'' بیں نے ان لوگوں کی طرف دیکھا۔شہباز خان احقوں کی طرح اس لاش کو دیکھ رہا تھا جواس کے ہاتھ سے شکار ہوا تھا۔

"اس مي ميراكيا قصور بدولت فان ايونودسائة كيا تعا-"شهباز فان في كها-

''اب تيرا كيا خيال ہے شہباز خان؟''

'' میں نہیں جانتا، تو نے اپنے اڑا کے کو بھا کیوں دیا۔ میں اب بھی اس سے جنگ کرنے کو تیار موں۔ لیکن تیرا تماشا زیادہ دلچسپ نہیں رہا۔ ہم دونوں کو مکلی آئکموں سے آلانے دے۔ اصل تماشا اس وقت موگا۔''

"تيراسائتي كياكهتا بي كياثو الية وعدر كو بوراكر ركاج"

''دلاور فان شرب، گير رئيس وه تيار ب، شبباز فان نے كها۔ اور بي نے كلكا كر بوڑ ھے كو كاليال دينا شروع كردي كبخت ميرى جان كے يتھے پڑ كيا ہے۔ اگر طالوت اس وقت بھى ندآتا تو اس بوڑھے نے مروا ديا تھا۔

"و میک ہے۔ مراشر بھی میدان میں آنے کو تیار ہے۔ سرتاج خان!"

''بابا.....!'' سرتاج خان نے خطرناک تیور سے کہا۔ شایداس کی رگوں میں بھی خون نے جوش تھا۔

"سامنے آؤاورا پنا شکار حاصل کرلو۔"

"من تیار ہوں بابا!" مرتاح خان نے چڑی اور وزنی کوارسو نتے ہوئے کہا۔

''طالوت....!'' من نے تحبرائے ہوئے انداز من طالوت کو پکارا اور طالوت کی انسی میرے کا نول میں کونٹے انٹی۔ پھراس نے جتے ہوئے کہا۔

'"تگوارطلب کرو<u>۔</u>"

"دل جر كياب جهت"

'' بنیں نیر کا جان! تم سے تو ایسا دل لگا ہے کہ بھی بھر ہی ٹین سکتا۔ جو بی کہد ہا ہوں، کرتے رہو۔'' '' اچھا۔'' بیں نے ایک گہری سائس لے کر کہا۔ اور پھر بیں بھی آگے بڑھ آیا۔'' کیا جھے آلوار ٹینیں کے گی؟'' بیں نے زوردار آواز بیں کہا۔

''اے اس کی پند کی تلوار دو۔'' دولت فان نے گرج کے کہا۔ اور بہت کی تلواریں میرے سامنے لائی گئیں۔ میں نے ان میں سے ایک تلوار اٹھا لی۔ بھلا جھے اس دھار دار جھیار سے کیا دلیے تھی؟ سے

کردوں؟"

''ہم ہمیشہ مر دِمیدان پر ہاتھ اُٹھاتے ہیں دولت خان! بز دلوں کوقل کرنا ہمارا شیوہ نہیں۔'' شہباز ز کہ ا

''لے جاؤ، بند کر دوانبیں \_لے جاؤ۔'' دولت خان پاگلوں کے انداز میں دہاڑا اور بہت سے لوگوں نے ہمیں پھر جکڑ لیا۔ ایک بار پھر ہمیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بوڑ ھا شہباز خان رائے بھر ہنتا رہا تعا۔ وہ پیٹے پکڑ پکڑ کر جنے لگا۔

''واہ رے دولت خان! کیا شائدار جوان پیدا کیا ہے۔'' وہ کہتا اور ہنے لگا۔لیکن جب ہم غار میں داخل ہوئے کہ وہ کہتا اور ہنے لگا۔لیکن جب ہم غار میں داخل ہوئے تو چو تک پڑے۔ خاص طور سے بوڑھے شہباز خان کا منہ جیرت سے پھیلا رہ گیا۔ میں نے ایک شندی سالس لی۔فرش پر طالوت گھشوں میں منہ دیتے سور ہا تھا۔شہباز خان پہلے تو جیرت سے منہ پھاڑے کھڑا رہا۔ہمیں لانے والوں نے ہمیں ہا ہر بی چھوڑ دیا تھا۔اور پھراچا تک شہباز خان مسرت سے محر بورآ واز میں چیخا۔

''اوئے دلیرخان!.....اوئے دلیرخاناں!''

اور پھروہ سوئے ہوئے طالوت سے لیٹ گیا۔" ٹو آگیا دلیر خاناں! ٹو زعرہ ہے میرے بیٹے؟...... تو زندہ ہے؟'' وہ انتہائی محبت سے طالوت کو بھنچ بھنچ کر کہدرہا تھااور طالوت اصقوں کی طرح خاموش تھا۔ ''ٹو کہاں سے پکڑا گیا ہے میرے نیچ؟...... بول، ٹو کہاں سے پکڑا گیا؟''

"افریقہ کے جنگلات ہے۔ " میں نے آہتہ ہے کہا۔

''میرا ول تیرے لئے روتا تھا دلیر خان! ش نے یکی سمجھا تھا کہ تُو سرنگ میں کہیں پھنس کرمر گیا۔ آج جھے ایسا بی لگ رہا ہے جیسے میرا رحمان خان جھے واپس ل گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں دلیر خان! مگر تُو چلا کہاں گیا تھا؟''

''بس ایسے بی ....ان لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا پھررہا تھا، خان بابا!''

''اوے و نے آج کا تماشائیں دیکھا۔ خداکاتم، دولت خان کا اس سے بوابعزتی اور کیا ہوسکتا ہے؟ اس کا بیٹا نہ مرد ہے نہ حورت ،' شہباز خان نے ایک گرج دار قبقیدلگایا۔''مگر پانی کی سرنگ میں تیرے ساتھ کیا ہوا؟''

" کچینیں بابا! بس جوتم لوگوں کے ساتھ چین آئی، وی میرے ساتھ ہوا۔"

د مگر تھے زندہ د کھے کر ہلیں بہت خوثی ہوئی ہے۔ دولت خان انگاروں پرلوث رہا ہے۔اب دیکھنا سیہے کے دہ ممارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔''

''لکین ہم یہاں قید ہونے تونہیں آئے شہباز خان!''

''لکین سرنگ میں پھنس کر ہم بند ہو گئے۔ میں تیری وجہ ہے اُداس تفادلیر خان!اب ہم یہاں ہے نگلنے کی کوشش کریں گے۔''

" کل ہم یہاں سے نکل چلیں کے بابا ہم بے فکررہو۔"

''اب مجمع فکر نہیں ہے۔ میں نے دولت خان کو خوب ذلیل کر دیا ہے۔ گر اس کا بے عزت میٹا۔ مجھے تعجب ہے، سرحد کے دلیرالی اولا زنہیں پیدا کرتے۔ میسرتان خان کو کیا ہو گیا ہے؟''

اور بیتو بی بی جانتا تھا کہ بے چارے سرتائ خان کو کیا ہوا ہے۔ میرے علاوہ اور کون جان سکتا تھا۔ سرحد کے ان دلیروں کو بڑے بڑے سور ماؤں سے واسطہ پڑا ہوگا۔ کیکن ایسے سور ما کہیں نہ لمے ہوں مے۔

رات کو جب بوڑھا شہباز خان سوگیا تو میں نے طالوت کی گردن نا پی۔'' ہاں اب بتاؤ.....تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟''

> ''با ہرچلو گے؟'' طالوت نے میرے سوالوں کا جواب دیے بغیر کہا۔ ''کیا مطلب؟''

"آوس..!" طالوت نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اور پھر جب میں اُشخے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے جھے دھکا دے دیا۔ بیان کی مخصوص حرکت تھی ، اس کے باوجود میں گڑ بڑا جاتا تھا۔ میں نے گرتے گرتے بچنے کے لئے سہارالیا تو ایک چٹان میرے ہاتھ آگئ۔ اس کے ساتھ ہی شعنڈی اور فرحت بخش ہوا کے جمود کے میرے بدن سے کھرائے تھے۔

میں نے چاروں مگرف دیکھا۔ ہم ایک سنسان علاقے میں کھڑے ہوئے تھے۔ تعوازے فاصلے پر تاسیہ کے اغ روش نظر آ رہے تھے۔ پوری آبادی خاموش تھی۔ میں نے گہری سائس لے کر طالوت کی جانب دیکھا۔

" میں بالکل مجور ہو گیا تھا عارف!" طالوت نے کہا۔

" میں تہاری مجوری کے بارے میں جاننا جا ہتا ہوں۔"

''بس ایک خاعدانی روایت.....ایک انوطی دعا''

««كما مطلب؟»

''ایک بار من جاوزیمان میں گر پڑا تھا۔ تب والدصاحب قبلہ نے پانی کے قیدی از حود کو آزاد کیا اور اس نے اس تاریک کو ٹیس اس خوٹیں میں اس کے الدصاحب نے اس تاریک کو ٹیس اس کے سروایک کام کر دیا نے اس کی خطائیں معاف کر دیں اور اسے کمل طور سے آزاد کر دیا۔ ہاں، اس کے سروایک کام کر دیا گیا۔ وہ یہ کہ پانی کے ڈو بنے والوں کو وہ بچائے گا۔ تو سرنگ میں اچا کک پانی آیا تھا۔ میں بھی ایک لمے کے لئے گھرا گیا اور اس وقت از حود نے جھے باز وؤں میں اٹھالیا۔

اڑودکوئیس معلوم تھا کہ بھی کون ہوں۔ جب شکی بھی الگراس نے میری شکل دیکھی تو اُ چلل پڑا۔
کیونکہ اسے بھی میرے فرار کے بارے بھی معلوم تھا۔ اس نے میری منت ساجت شروع کر دی کہ بھی واپس چلوں۔ بھی خت پریشان ہوگیا تھا۔ شنہیں چاہتا تھا کہ وہ اس علاقے کی طرف متوجہ ہو۔ چنا نچہ مجوراً جھے اسے چکر دینے پڑے۔ بھی اسے صحرائے آلام بھی لے گیا۔ بھی نے اس سے کہا کہ وہاں میرے چند دوست میرے منظر ہیں، ان سے اجازت لے لوں تو اس کے ساتھ چلوں گا۔ اس دوران بھی میرے چند دوست میر کے منظر ہیں، ان سے اجازت لے لوں تو اس کے ساتھ چلوں گا۔ اس دوران بھی میرے چند دوست میر کے خواک کو کس کے نزد یک نے راسم کو ہدایت کر دی تھی کہ دو تہمارا خیال رکھے۔ صحرائے آلام کے ایک خوفاک کو کس کے نزد یک بھی نے چلال کی سے کہولیاس رکھ دیئے اور پریشانی سے ازعود سے کہا کہ شاید میرے خاکی دوست اس کو کس میں پھنس گئے ہیں۔ بھی نے ازعود سے مہدلیا کہ جب تک وہ انہیں تلاش نہ کر لے گا، باہر نہیں لیکھ گیا۔ اور اس نے مہدکرلیا۔ چنا نچے وہ کو کس میں داخل ہوگیا اور بھی وہاں سے فرار ہوکر یہاں بھی گیا۔

کا دا خلہ بی جیرت انگیز تھا۔ میں نے بھی اس کے انداز میں اس چھوٹی ہی جگہ ہے گزرنے کی کوشش کی اور بلاشبہ میہ تجربہ میرے لئے کانی دلچیپ اور سننی خیز تھا۔ گویا دوشالہ اوڑھنے کے بعد میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ میں اظمینان سے اندر داخل ہو گیا۔

سونے والا ایک قوی بیکل جوان تھا۔لیکن اس کی داڑھی بڑھی موئی تھی ،سر کے بال منتشر تھے۔ میں حمرت سے اسے دیکھنے لگا۔ طالوت اس کے سر بانے پہنچ کر کھڑا ہوگیا۔ میری مجھ میں چھ نہیں آیا۔

"بيكون ہے؟" بالآخر ميں نے طالوت سے يوجيما۔

''ووقیدی۔جس نے آج شہباز خان سے مقابلہ کیا تھا۔'' طالوت نے جواب دیا۔

''اوہ.....کین اس ہے ہمیں کیا سروکار ہے؟'' ''زېردست '' طالوت پېيليال بېوا ر ما تغا۔

دوئم

'' فور سے اس کی شکل دیکھو۔'' طالوت نے کہا اور میں جمک کر قیدی کوفور سے دیکھنے لگا۔لیکن اس کے باد جود میری سمجھ میں کچھنیں آیا۔ می سیدھا ہو کرسوالیہ انداز میں طالوت کو دیکھنے لگا۔ "کوئی اغداز ہ؟"

''نہیں۔'' میں نے اعتراف کیا۔

'' بیرحمان خان ہے۔'' طالوت نے کہا اور میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔

"كون رحمان خان؟" من في كها-

"شایرتمهارا ذبن سور با ہے۔ کیا مہیں اس کے چہرے میں شہباز خان کی جملکیا ل نظر نہیں آتی ؟ کیا شہباز خان کے بیٹے کانام رحمان .... ' طالوت ا تناہی کہ بایا تھا کہ میں شدت جمرت سے اُمچل برا۔ ' بير..... بيد...... کيل مير......

'' ال ..... سيه ميه سيد سيد مين ميد بيشر المراد خان كابياً رحمان خان بي ب اور زعره ہے۔اس کی موت کا افسانہ جموا ہے اور کمین صفت دولت خان نے آج ان دونوں باب بیوں کوار ایا تھا۔ خور كروطالوت! كى كے باتھوں كوئى مارا جاتا .....كيما ولدوز الميد موتا - بوڑھا باب جو بينے كے عم ميں سلگ رہا تھا، اگر وہ قیدی کو ہلاک کر دیتا تو دولت خان باپ کو بیٹے کی شکل دکھا دیتا اور کہتا کہ اس کا کوئی مصور میں ہے۔خود شہباز خان نے اپنے بیٹے کوئل کیا ہے۔اور اگر رحمان خان، شہباز خان کوئل کردیتا تو درندہ مفت دولت خان، بیٹے کا نماق اُڑا تا کہ اس نے بوڑھے باپ کوئل کر دیا۔'' طالوت کی آواز أبحرى ميرے رو نکٹے کھڑے ہو گئے تھے۔

" میں ان دونوں کے ہاتھوں سے دولت خان یا اس کے بیٹے سرتاج خان کو بھی مل کراسکا تھا۔ کیکن ا بھی انہیں کچھاور سزائیں ملی جاہئیں،اس لئے انہیں زندہ چھوڑ دیا ہے۔''

''اوہ..... طالوت..... طالوت..... در حقیقت تم نے دنیا کا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ بڑے بروقت بینیچ طالوت! اگر ان دونوں کولڑانے والا ان کے ہاتھوں نہ مارا جاتا تو دولت خان میرتماشا ہاری رکھتا۔اور اس کے بعد.....لیکن میرے خدا.....میری سمجھ میں چھونہیں آ رہا،تم اس بات تک

آہ ..... بے جارہ ازعود۔ اپ عہد سے مجور ہو کر اب اس کؤئیں میں میرے خیالی ساتھیوں کو تلاش کرتا رے گا۔' طالوت نے م آلود لیجے میں کہا اور جھے ہٹی آئی۔

"الروه نه لے تب بھی وہ باہر تیں آئے گا؟"

"جيس-اس نے مهدكيا ہے-"

''تم کسی کوئیس جھوڑتے طالوت!''

" تہارے سواسب کوچھوڑنے کو تیار ہول .....بس"

" بي بات كى، جسى بنا يرتم كهدب ت كمين تبارى زيادتى معاف كردون كا؟"

" كمر .....؟" ال في سواليه تكامول سے اسے ديكھا۔

" أو مير عاته " طالوت ني كها اور چر مم آك بوه ك وطويل فاصله طي كر ك طالوت ایک دور دراز پہاڑی کے زدیک ایک کیا۔ اس پہاڑی کے ایک فار کے سامنے آگ روٹن تھی۔ دیواروں میں متعلیں تلی ہوئی تحییں اور بہت ہے مسلح قبائلی نظر آ رہے تھے۔ تب طالوت نے راسم کو آواز دی اور داسم ساہنے آھیا۔

''ہمارا سامان'' طالوت نے اس ہے کہا اور راہم نے پلک جھیکتے ہمارا ضروری سامان ہمارے ۔ سامنے رکھ دیا۔

و دم مورد ول كاكيا مواطالوت؟ " ميس نے بوجها \_

"افسوس، محورث ندفئ سكے يتم في شايد أن كى الشين نيس ويكسيس بہاڑوں كے دوسرى طرف اس جگه يزى بين جهال بيلوگ مُرده جانور دال ديتے بين ـ " طالوت نے جواب ديا ـ

"افسول عمره کھوڑے تھے۔"

"اینا دوشاله نکال لو\_" طالوت نے کہا۔

"اوه.....!" من في اس كى شكل ديلمي اور كراي سامان سے شاہ دانا كا دوشاله يكال لياراسم نگاہوں سے او بھل ہو گیا تھا۔ ہیں نے دوشالہ اوڑھ لیا۔ پھر طالوت نے بھی نگاہوں ہے او بھل ہونے کا عمل کیا اور اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر اس فار کی طرف چل بڑا جہاں سکم پہریدار کھڑے تھے۔ چند پرے دار غار کے دہانے پر جے ہوئے تھے۔ان کی رانفلیں ان کے زدیک رکمی ہوئی تھیں۔

طالوت نے ہونٹ سکوڑے اور رائغلوں کی طرف پھو تکنے لگا۔ رائفلیں اپنی جگہ ہے ہلیں اور پھر دُور جایر یں۔ پہرے دار چونک پڑے تھے۔ وہ بدحوای میں رافلیں اُٹھانے دوڑے۔ اور طالوت نے دوبارہ پھونک مار دی۔ راتفلیس اور دُور جا پڑی تھیں۔ اور غار کا درواز ہ خالی ہو گیا۔ تب طالوت میرا ہاتھ پکڑ کر اطمینان سے غار کے دروازے میں داخل ہوگیا۔ایک چھوٹی سرنگ دُورتک یک می اوراس کے اختام پر ایک اور چھوٹا سا عار تھا۔لیکن اس عار کے دہانے پرلوہے کی سلافیس آئی ہوئی تھیں۔سلاخوں کے چیچے پھر كى سل بركونى تعنول من مردية سور ما تعا-

'' آؤ.....!'' طالوت نے کہا اور ہم سلاخوں کے نز دیک ﷺ گئے۔'' اعد آ جاؤ۔' طالوت نے کہا اور سلاخوں کی درمیانی جگہ سے اعرر داخل ہو گیا۔ سلاخوں کی درمیانی جگہ چیدا چے سے زیادہ نہیں تھی۔ طالوت ''ویسے آج کل تمہاری کھوپڑی ٹا کارہ ہوتی جارہی ہے عارف!'' ''کمان'''

> "مجھے رہمان خان کی موت پر پہلے ہی شبہ تھا۔" "در کس طرح وی"

''اس وقت ہے، جب شہباز خان نے گلباغ کوئل کیا تھا اور گلباغ نے مرتے مرتے کہا تھا کہ وہ المہاز خان کو اللہ کا کہ وہ المہاز خان کوئل کیا تھا کہ وہ المہاز خان کوایک خوشخری سنا سکتا ہے، کیکن نہیں سنائے گا۔ بھلانو دکرو، ثم زدہ باپ کو بیٹے کی موت کے الد کیا خوشخری سنائی جاسکتی تھی سوائے اس کے کہا ہے تھا۔'' ''اوہ ۔۔۔۔۔۔ ہاں۔۔۔۔۔ ہم نے ایس بارے ہیں چھے کہا بھی تھا۔''

" اورتم نے توجہ بیس دی تھی۔"

'' نجیجے اعتراف ہے طالوت!.....تم میری خوثی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ چلو، ہم بوڑ ھے شہباز خان کو پر **فرن**جری سنادیں۔''

" إلى ..... إلى ....كيا كهدب مو؟ سارا كميل بكر جائ كا-"

"كيامطلب؟"

"المت خان اور سرائن خان سے محمد میں مائیں مے۔ ورنہ بوڑھے کی نہ جانے کیا کیفیت ہو۔ ابھی تو اللہ خان اور سرناج خان سے منٹنا ہے۔"

"اوه..... پر کیا پر وگرام ہے؟"

''بس دیکھتے رہو ......اس بارتم خاموش رہو۔ کیونکہ کام میری پند کا ہے، جھے کرنے دو۔'' '' ٹھیک ہے۔ جیسی تنہاری مرضی ۔ آؤ،اب ہم قید خانے چلیں۔'' میں نے کہااور ہم دونوں قید خانے

ل طرف چل بڑے۔ بوڑ ماشہاز ای طرح دنیاو افتہا سے بے خرسور ہاتھا۔

ہم دونوں بھی لیٹ مجے تب میں نے طالوت سے کہا۔'' ایک ہات بتاؤ۔'' در سے ''

"م تو خاموثی سے بی قید خانے میں آئے ہو۔"

"بال-"

''میبرے دارتہبیں دیکھ کر جیران نہ ہوں گے؟''

''بو نے دو۔'' طالوت نے لا پر دائی ہے کہا اور میں خاموش ہوگیا۔ ظاہر ہے، اس محض کو کیا فکر ہو کل ہے؟ میں نے سوچا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔

مجمع کافی دیر تک نیندنہیں آئی۔ بوڑھا شہباز خان اور طالوت گہری نیندسور ہے تھے۔ درحقیقت ممان خان کی زعدگی کی مجمعے بہت خوثی تھی۔ بوڑھا شہباز خان سنے گاتو کس قدرخوش ہوگا۔

باتی رہے بیلوگ .....یعنی دولت خان اور سرتائ خان وغیرہ ۔تو اب طالوت آگیا تھا۔اور بقول اللہ کے، اپنے طور پر کام کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال میں صرف اتنا جاتنا تھا کہ دولت خان کی کامت آگئی تھی۔ طالوت نہ جانے ان کے ساتھ کیما سلوک کرےگا۔دولت خان کی یوں بھی کوئی حیثیت میں رہ کئی تھی۔

'' میں جس وقت وہاں پہنچا تو دونوں الوا کے مقابل تھے۔ جھے ان کے ڈھکے ہوئے چہروں پر جیرت ہوئی۔ تب میں نے ان تعلوں کے اندرجما اکا اور جھے اس قیدی میں شہباز خان کی شاہت محسوں ہوئی۔ میں جیران تو ہوا لیکن فوری طور پر چھے کرنا ضروری تھا۔ میں نے راسم کو ہدایات دیں اور اس نے حالات بدل دیئے۔ بعد میں، میں نے راسم کے ذریعے بی تحقیقات کرائی اور راسم نے جھے رپورٹ دے دی۔

"الى تبارك لئے يكيامشكل تما؟ليكن راسم كى رپودكيا ہے؟"

''بزی دلچسپ کہائی ہے۔ آؤ...... باہر چل کر سناؤں گا۔'' طالوت نے کہا اور ہم دونوں اس انداز سے قید خانے سے باہرنگل آئے۔

باہر رائفلوں کا ہنگامہ جاری تھا۔ سارے مسلح پہرے دار ایک جگہ جمع ہوکر رائفلیں اُڑ جانے کے حیرت انگیز داتنے پرتمرہ کررہے تھے۔ ہم اُن سے دُورایک پھر برآ بیٹے ادر طالوت نے کہا۔

''راسم کی رپورٹ کے مطابق جس وقت دولت خان اور سرتاج خان نے رحمان خان کو پکڑا، اس وقت عشق زدہ جوڑا ایک دوسرے ہیں کم تھا۔ دولت خان کی بٹی گلفشاں، رحمان خان پر بری طرح مرتی ہے۔ رحمان خان نے سرتاج خان ہے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، کین گلفشاں درمیان ہیں آگئی۔ اس نے کہا، مجرم وہ ہے۔ سزا اسے سنائی جائے۔ وہ دولت خان کی بہت چیتی ہے۔ دولت خان نے اس دھمکیاں دیں اور خیرت دلائی کہ دواس کے دشمن کے بیٹے سے عبت کرتی ہے۔

تب گلفشال نے کہا کہ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اس نے باپ کی منت ساجت کی کہ اس وہ تمنی کوختم کر دیا جائے۔ دولت خان نیم راضی تھا کین سرتاج خان راضی نہ ہوا۔ وہ ہر قیمت پر رحمان خان کو قل کر دیے۔ گلفشال قبل کر دینا چاہتا تھا۔ تب گلفشال نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ رحمان خان کو قل کر دے۔ کین گلفشال پورے تاسیہ میں گھوے گی اور ایک ایک سے کہے گی کہ وہ حالمہ ہے اور اس کے پیٹ میں رحمان خان کا بھی قبل کر دیا جائے یا ان دونوں کو کیجا کر دیا جائے۔ سرتاج خان خصص سے دیوانہ ہور ہا تھا، کیکن دولت بھی قبل کر دیا جائے یا ان دونوں کو کیجا کر دیا جائے۔ سرتاج خان خصص سے دیوانہ ہور ہا تھا، کیکن دولت خان کے ساتھ اسے مشہور کر دی جائے اور اسے خاموثی سے قید کرلیا جائے۔ رحمان خان کی ذید گی جانے سے گلفشاں شم ہوگئی۔ دولت خان نے سرتاج خان کو سجھایا کہ کی مناسب موقع پر رحمان خان کو قبل کر دیا جائے گا اور اس وقت تک گلفشاں بھی راہ رحمان خان کی خبر گیری کرنے آتی ہے۔ اور یہ لوگ رحمان خان کوزیم ورکھے اور اس وقت تک گلفشاں نے ماہ وہ ہر ماہ رحمان خان کی خبر گیری کرنے آتی ہے۔ اور یہ لوگ رحمان خان کوزیم ورکھے بھی بہت خت نگل ۔ وہ ہر ماہ رحمان خان کی خبر گیری کرنے آتی ہے۔ اور یہ لوگ رحمان خان کوزیم ورکھے دیا گئی ہوئے دولی بات غلط تھی۔ وہ بی دولی بات خلط تھی۔ وہ بی دولی بات خلط تھی۔ وہ بی دولی بات غلط تھی۔ وہ بی دولی بات خلط تھی۔ وہ بی دولی بات خلول بی دولی بر دولی بات خلاق کی دولی بات خلط تھی۔ وہ بی دولی بات خلط تھی۔ وہ بی دولی بی

' *دُلْکِی*ن وه لاش.....؟''

''دولت خان کے ایک اور دیمن کی تھی، جے مٹ کر کے رحمان خان کا لباس پہنا دیا گیا تھا۔ اور پھر چونکہ لاش شہباز خان کے پاس نہیں گئ، اس لئے بیراز، راز رہا۔ ''خداکی پناہ.....کین کیسی مسرت افز اخبر ہے۔'' ''اوے۔۔۔۔۔گر بابا! تم نے کبان کورشوت دیا؟'' ''رات کو\_آپ فکر نہ کریں بابا!۔۔۔۔۔آئیں،اب ہم کوئی قیام گاہ تلاش کر لیں،اس کے بعد دولت مان کوچینج کریں گے۔دیکھتے ہیں، یہاں اُس کے آدمی زیادہ ہیں یا ہمارے۔'' بوڑھے خان نے بریشانی ہے گردن ہلا دی۔اس کی سجھ ہیں نہیں آرہا تھا کہ ڈھنوں کے اس علاقے

بوڑھے فان نے پریشائی سے گردن ہلا دی۔اس کی جمعہ میں نہیں آرہا تھا کہ دشمنوں کے اس علاقے میں اس کے آدی کہاں سے آگئے۔لیکن شعبہ وگر طالوت کی انوعی طاقتوں سے کون اٹکار کرسکیا تھا؟ دولت فان کی بچ بچ بی مصیبت آگئی تھی۔ ہم بہت دُورنکل آئے۔ پہاڑیوں کے سلسلے کے پاس بی کھی کر طالوت لکا اور پھر بولا۔

''یہاں بے ثار غار ہیں۔کوئی بھی غار ہاری قیام گاہ بن سکتا ہے۔ کیوں؟'' اس نے میری طرف کھا۔

" محك ہے۔" ميں نے كردن إلا دى۔

اور ہم کوئی مناسب فار تلاش کرنے گئے۔ ویسے جھے طالوت کا یہ چکر پند ٹین آیا تھا۔ بوڑ ہے شہباز طان سے اُس کے بیٹے کی زندگی کی خبر چھپائے رکھنا جھے پھرا چھانیں معلوم ہوتا تھا۔ لیکن مجبوری تھی۔ طالوت نے ایک مجمد ما فار تلاش کر لیا اور ہم اس میں فروش ہو گئے۔ تب طالوت نے بوڑ ہے شہباز طان سے کہا۔ '' ہم یہاں رحمان خان کی موت کا انتقام لینے آئے ہیں خان بابا! کسی خبر سگالی کے مشن پر کیس آئے۔ میرے خیال میں ہمیں تھوڑ ہے ہے انتظامات کرنے کے بعد اپنا کام شروع کر دیتا چاہئے۔ ''
کیس آئے۔ میرے خیال میں ہمیں تھوڑ ہے ہے انتظامات کرنے کے بعد اپنا کام شروع کر دیتا چاہئے۔ ''

" من وہ سامان ان کے قبضے سے نکالے لاتا ہوں۔ اُن کے محور ہے بھی چراکیں کے اور پھر ان پر

ملەكرىي ھے۔"

"اوه .... ب چلو- بم تيول چلتے بيں-"

دونبيل خان بابا بتم يدكام مرر او پر چور دو كيا خيال ب دلاورخان؟

" میک ہے۔" میں نے بیزاری سے کہا۔

''تو تجھے اجازت دو خان بابا!.....اور ہاں، دلاور خان! تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔'' طالوت غار سے اہر کل آیا۔ پوڑھا خان منہ کھول کررہ گیا تھا۔

" كيابات بعارف! تم يزار عنظر آرج هو-"

"الى جماراخال درست ہے۔"

" ميکن کيول؟"

" بحصان بنگاموں میں کچولطف نہیں آرہا طالوت! رحمان خان زعرہ ہے۔ اگر واقعی اس کی موت کا اللام لینا ہوتا تو پھر تحکیف تھا۔ اب ضنول باتوں سے کیا فائدہ؟ یوں بھی بیزیادہ دلچیپ جگہ نہیں ہے۔ "
"اوہ ....." طالوت نے ہونٹ سکوڑ لئے۔ "پھرتم بتاؤ، کیا کرنا چا ہے؟"

"رحمان خان کوان کے قبضے سے نکال لاؤ۔ بوڑ ملے کے حوالے کرواور پھر پیر مجکہ چھوڑ دو۔"

"ميراخيال تياس چورسرتاج خان كو يحمداورسزا دول-"

"كانى سرال كى ب-ادر فوك بيك او-اور پريمال سے جاو-"

دوسری مج سب سے پہلے میں جاگا تھا۔ ناشتہ لانے والے ناشتہ دے کر چلے گئے تھے۔ طالوت چونکہ میرا ہم شکل تھا،اس لئے انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد طالوت نے شہباز خان سے کہا۔

"كياخيال إخان بابا كيام دولت خان كيقيدى بنخ آئے ميں؟"

ی یا ب میں ہے۔ اور میں اسٹ کی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ''تو چلو پھر، ہاہر کی فضا میں سانس لیس مے۔دولت خان کی کیا مجال جوہمیں بند کر سکے۔''

''اوه.....اوه....ميرےشير!.....محربا هرمحافظ موجود بيں''

''سباپ غلام ہیں، خان بابا! آؤ، اُنھو۔'' طالوت نے کہااور پھر وہ قید خانے کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔''اے ..... دروازہ کھولو۔'' اس نے پھر کے ایک کلڑے سے دستک دی اور ایک محافظ نے دروازہ کھولا۔

"معج ہوگئ ہے بھائی صاحب!" طالوت بڑی محبت سے بولا۔

"تو پمر .....؟" حافظ في عصيك انداز من كها-

طالوت اُس کی آبھموں میں د کیے رہا تھا۔ پھراُس نے لجاجت سے کہا۔''تو دروازہ کھول دو۔'' ادر محافظ نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔

'' آئے خان بابا!'' طالوت نے گردن جھکا کر کہا اور ہم تیوں قید خانے نے باہر نکل آئے۔ پھر ہم دوسرے ہال ہے بھی باہر نکلے جہاں بہت سے محافظ موجود تھے۔وہ سب ہمیں دیکھ کر اُم چمل پڑے۔ان میں سے بہت سوں نے پہتول نکال لئے تئے۔

''ارے ارے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم تنہارے لئے غیر ہیں؟'' طالوت نے عجیب لیے میں کہااور میں نے ان سب کے چہرے ڈھیلے پڑتے دیکھے۔ ''دنہیں ...... ہرگزنہیں!'' سب بھڑ آئی ہوئی آواز میں یولے۔

'' تو پستول رکھلو۔'' طالوت انہیں جیکارتے ہوئے بولا اور انہوں نے پستول ہولسٹروں میں واپس رکھ لئے۔''اب اجازت دو۔'' طالوت نے کہا۔

''خدا حافظ!''سب ای اعداز میں بولے ادر شہباز خان کی آنکھیں جیرت سے پیمیل گئیں۔ طالوت اطمینان سے آئیں الوداع کہتا ہوا با ہرنگل آیا۔

''اوئے دلاور خان!.....اوئے دلاور خان! رُک جا۔ پہلے جھےاس کے بارے ہیں بتا۔''شہبار خان میرا شانہ جنجوڑتے ہوئے بولا۔

"مى كيابتاؤل خان بابا؟" من في بي بي كما

''کیا بہ جادوگر ہے؟''

'' بہیں ..... مرف ہارا دوست ہے۔''

''گر.....وه لوگ اس کی بات کیوں مان محتے؟''

''میں نے انہیں بھاری رشوت دی ہے خان بابا! نہ صرف وہ بلکہ تاسیہ کے دوسرے لوگ بھی اب میری بات مانیں مجے'' ''خوب ....خوب .... تُو کہمًا جاہتا ہے کہ وہ لوگ انسان کہیں،جن ہیں؟'' " من محومین کہنا جا ہتا ، سوائے ایک بات کے۔''

"بول، بول .....و كون يات ع؟"

''بوڑ ھے شہباز خان کور ہے دو۔اس دلاور خان کو ایک بار اور میرے حوالے کر دو۔ پس اُس کا سر کاٹ لوں ،اس کے بعدتم جو کہو گے، وہ کروں گا۔''

"اوه.....نامرد! أو اسية آدميول كرماته الكراس ايك آدى كى زعرك كا اوراكر تيرب خیال میں وہ جن ہےتو پھرتُو اس کا کیا بگاڑ سکے گا؟ نہیں سرتاج خان! پیجمی تیرے بس کی بات میں ہے۔ او نے میری زندگی بحر کے کارناموں یر بانی بھیر دیا ہے۔ میں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ میں اس پر ممل

"مرتاج خان! میں نے پوری زعر کی جو کچھ کیا ہے، اس پر نادم ہوں۔ اب سے مجھ وقت پہلے مرے اعد کوئی تبدیلی نیس آئی تھی لیکن پھان کی آن بی اس کا سب کھے ہوتی ہے۔ میری آن توٹ کئی۔میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے سوجا کہ بیمیرے کون سے گناہ کی سزا ہے؟ تو مجھے گناہوں کے سوا چھے مادلیس آیا۔ تب میں نے سوچا کہ پوری زندگی میں تواب کا ایک بی کام کرلوں .....اور وہ کام بد ہو کہ شبهاز خان کواس کا بیٹا واپس کر دوں۔''

" نينيس موسكا بابا! ..... يدير كرنيس موسكا \_" سرتاج خان غرايا \_

"تيرى بيغزا ها اصلى موتى توب شك يتبين موتا ليكن أو ميدان من كمر ع موكرنا يخ والول میں سے ہے۔ ' دولت خان نے حقارت سے کہا۔

'' نیزبیں ہوسکتا خان!..... میہ بالکل نہیں ہوسکتا۔ تیری آن ایک بار اور ٹوٹ چک ہے۔اس وقت تُو نے کو بیں کیا۔" مرتاج خان نے طنزیہ کیج میں کہا۔

'' تیراا شاروکس طرف ہے؟'' دولت خان غزایا۔

"جب تیری بین، تیرے دخمن کے بیٹے سے عشق کر رہی تھی، تیرا دخمن تیری عزت سے تھیل رہا تھا اوراؤ بین کے ہاتھوں اتنا بے بس مواکداؤ نے اپنے دہمن کوئل بھی نہ کرایا۔ تیری بینی آج بھی اُس سے

''سرتاج غان.....!'' بوژهاوحشانه انداز مِس چیخا۔

''وُ اپنی زعر کی کے دن گزار چکا ہے خان!.....اب میراوقت ہے۔شہباز خان کا بیٹا بھی رہانہیں ہوسکائ<sub>ے</sub> میں تو اُس کی زندگی کے ہی خلاف ہوں۔اور خان! آج سے تیرے معاملات میں نے اپنے ہاتھ میں لے لئے ہیں۔ میں نے کانی سوچ مجھ کریہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ آگرؤ میرا ہم آواز ہوگا الأنميك بـــدورنه مين تحجيح كرفار كراون كا-"

"مرتاج خان.....!" بوڑھے دولت خان نے مخبر تکال لیا۔ "آ جاد .....ا عرا جاد " سرتاج خان نے كہا اور بہت سے سلح آدى دحر وحرات اعرا كے۔ ''گرفتار کرلو دولت خان کو۔''

" بول .....!" طالوت نے ایک گهری سائس لی، پھر شانے ہلا کر بولا۔" چاوٹھیک ہے۔ تمہاری وجہ ے ان بدمعاش باپ بیٹوں کومعاف کئے دیتا ہوں۔ تب مجر آؤ ، ذراان سے ملاقات تو کریں۔'' " ال چلو۔ میں ذرا بوڑھے خان سے کہ آؤل۔" میں نے کہا اور غار میں واپس جا کر بوڑھے ہے کہدآیا کہ میں بھی دلیر خان کے ساتھ جارہا ہوں۔

''حبیبا تہماری مرضی بابا! ہم کیا بولے'' بوڑھےنے ٹھنڈی سائس لے کر کہا۔ " آپ يهال پوشيده رين مح بابا! با هر نظنے کي کوشش نہيں کريں مے۔"

" فیک ہے، جیساتم بولو کے دیا بی کریں گے۔" بوڑھے نے کمری سائس لی۔ میں جابتا قاک اس بوڑھے کے جم میں نیا خون دوڑا دوں۔ لیکن بہر حال کچھ دیر اور انتظار سی۔ بہر حال میں طالوت کے

''دوشالہ'' طالوت نے کہا اور میں نے شاہ دانہ کا دوشالہ اوڑھ لیا۔'' آ تکمیں بند کرو۔ ہم وقت ضالع کیوں کریں؟" طالوت کھر بولا اور میں نے اس کے کہنے برحمل کیا۔

تب اس نے آہتہ سے میرا بازو دبایا اور میرے کانوں میں دولت خان کی آواز کو کی۔ ''میرے سامنے اُس خزیر کا نام مت لو ..... میں اُس کی شکل ہے نفرت کرتا ہوں۔''

" كين أس سي ل تو لو- بن تو لو، وه كيا كهنا جا بتا ہے ـ " ايك نسوالي آواز سي \_

" محرمیرے یاس آ کر کوئی جبوٹ بولے گا۔ سرتاج خان کی بان! دولت خان نے گردن اُٹھا کر زندگی گزاری ہے۔ میں نے پچھلوگوں کے ساتھ بہت براسلوک کیا ہے۔ خدا جھے معاف کرے، میرے مناموں کی اس سے بوی سزااس دنیا میں کچھ اور نہیں موستی تھی کہ میرا بیٹا بردل کل جائے۔میرا دل جابتا ہے، سرتاج خان کو کولی ماردوں۔ ' دولت خان دانت پی کر بولا۔

"مرے کہنے سے .....میرے کہنے سے ایک بار اُس کی من لو۔" دولت فان کی بیوی نے امراء کیا۔اور دولت خان اے محور نے لگا۔ پھراُس نے گرج دارآ واز میں کہا۔

''بلاوُ أے ..... بلاؤ۔''

اور دولت فان کی بوی اس کرے سے باہرنگل گئ، جہاں ہم موجود تھے۔ میں نے ایک ممری سائس كرطالوت كى طرف ديكها - طالوت بحصريدها دولت خان كے مكان مل لے آيا تھا۔ "كيا خيال إعارف! بيدولت فان تو كجهسيدها موتا جار باب

"الساء" من في عظم اجواب ديا اورجم انظار كرت رب يحورى دير ك بعد درواز على سرتاج خان نظر آیا۔ اس کے بیچے اس کی مال بھی تھی۔ سرتاج خان کا حلیہ خراب ہورہا تھا۔ وہ تحت پریشان نظر آرما تمالیکن اُس کی آنکموں میں خوف کی پر چھائیاں رقصال تھیں۔

دولت فان نے اُسفرت سے دیکھا۔ "اب کیا کہنے آیا ہے؟" وود ماڑا۔

"تہمارا غصہ بچاہے بابا!......کین میری من **لو**"

"سنا.....ضرورسنا۔"

"وه سب کھ میرنے بس میں نہیں تھا بابا! میں کی پُراسرار طاقت کے کہنے سے سیسب کررہا تھا۔ میراجیم میرےبس میں تبیں رہاتھا۔"سرتاج خان نے کہا۔

" تبتى يهال زُكو ين با قاعده دروازه كمنكهاتا بول ورنه بات نه بن سك كل " میں نے گرون بلا دی اور طالوت باہرنکل گیا۔ پھراس نے باہرے دستک دی اور گلفشال نے سادہ ى آوازش كها-" آجادً"

اورطالوت اندرواظل ہو گیا۔ گلفھال نے أے ديكھا اور أنچل برى أس نے دو پشمر ير برابركر لل "كون مو؟ .... تم كون مو؟"

''میرانام دلیرخان ہے۔ شایرتم نے اپنے کمریس میرا تذکرہ سنا ہو۔ پس شہباز خان کے ساتھ آیا

''اوه.....اوه..... يهال كيول آئے ہو؟''

"تم سے گفتگو کرنے۔"

"مجھے سے ..... مجھ سے کیا گفتگو کرو گے؟"

" حالات ایک دم بدل کے بیں گلفتان! تہارے علم میں یہ بات نبیں ہے کہ تہارے بھائی نے

تہارے باپ کوقید کرلیا ہے۔'' ''بابا ۔۔۔۔ بابا کو۔۔۔۔؟ نہیں۔۔۔۔۔ یہ کیے ممکن ہے؟''

"جو کھ ش کہدر ہا ہوں، اس کے بارے ش با ہرنگل کرمعلوم کر لیںا۔ جھے تم سے مجھ اور باتیں

« تعمرو، بهلي من تههين ايك بات بتا دون ين

" مجمد معلوم ہے، تم مجمد رحمان خان کی زعر گی کی اطلاع دوگی ۔ "طالوت مسكرات موت بولا۔

"اوه....اوه....توكيا....؟" " إل بميس سادے حالات معلوم بي كلفشال! سرتاج خان في تبهارے بابا كواس لئے قيد كرويا ے کیاب انہیں عقل آئی ہے۔ انہیں احساس ہوگیا تھا کہ انہوں نے شہباز خان اور اس کے بیٹے پڑھلم کیا ہے۔ لیکن سرتاج خان اس بات پر تیار تیں ہے کہ رحمان خان کو آزاد کر دیا جائے۔ اس نے اپنے آدمیوں کورواند کیا ہے کہ وہ شہباز خان، اس کے ساتھی اور رحمان خان کو لے آئیں تا کہ وہ اُنہیں قُل کردے۔'' ودنيس بيس ..... سرتاج خان ايمانيس كرسكا ـ أسي السياسية بحي بعي قل كرنا موكا-" كلفعال

" تہاری ماں بھی اس سازش میں شریک ہے گلفشان! میں تہبارے باس صرف اس کئے آیا ہوں كة تم سے تمہارے خیالات معلوم كرول-"

كلفشان سكيان ليربي تمي -

"ميس من بيس مول سيكن من سرتاج خان كواييا نبيل كرنے دول كى - بابانے مجھے لیان دی می ۔ انہوں نے کہا تھا کر رحان فان قیدی رہے گا، أسے ل نہیں کیا جائے گا۔ میں فاموش ہو گئ مى <u>- ليكن .....</u> ليكن اب ......

'' کیاتم *ہارا ساتھ* دو کی گلفشال؟'' ''مجھے بتاؤ، میں کیا کروں؟'' " تم ..... تم لوگ ...... ولت خان گرجا ليكن آنے والوں نے دولت خان كو چاروں طرف سے

. طالوت نے مسکراتی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔

"اے بمائی عارف! ڈراپ سین ہوگیا۔" وہ آہتہ ہولا۔ بدلتے ہوئے بیرنگ میرے لئے بھی

"ك جاؤ ات قيد خان من بندكردو في بهت سائم فيل كرن بين "مرتاج خان في کہا اور سلے لوگ، دولت خان کو تھیٹتے ہوئے باہر لے چلے۔

" و گل چن ا ...... گل چن ا تو بھی بیٹے کے ساتھ شر یک ہے۔ " دولت خان اپنی بیوی کی طرف دیکا

" إل دولت خان!..... يس بيني كراته جول " أس في كما اور دولت خان خاموش جو كيا\_ سرتاج خان مسكراتي تكامول سے دولت خان كو ديكير باتھا۔اس كے دومصاحب اوراس كى مال اب مجی اس کے قریب کھڑے تھے۔ پھراس کے آدی دولت خان کو باہر لے گئے۔ سرتاج خان نے دونوں ہاتھ جماڑے تھے۔ مجردہ اپ دونوں ساتھیوں سے عاطب موکر بولا۔

"مم لوگ جاؤ۔ اور شہباز خان اور اُس کے ساتھی کو لے آؤ۔ ان کا قصہ بھی آج بی پاک موجانا

''جو تھم سرتاج خان!'' دونوں نے گردن ہلائی اور باہر نکل مکئے۔

"اب أو كياكر ع كامرتاج خان؟" مرتاج خان كى مال في اس بي وجها-

" يبلي شهباز خان، اس كے بينے اور اس كے ساتھى كوختم كرنا ہوگا مال! اس كے بعد جميس كلفشاں كى شادی کرتی ہے۔ان کامول سے فارغ ہونے کے بعد بی میں بابا کو آزاد کرسکا ہوں۔" ''انبیں قید خانے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟''

''بالكل نبيس يتم فكرمت كرد\_'' سرتاح خان نے مسكراتے ہوئے كہااور بوڑهي مورت كے چرب ي تثويش نظرا نے للى\_

"ابكياروكرام ب؟" من في وجها

"أيك اوركردارره كيا ب-اس عجى مااقات كرلين"

"كىكن دەسىدىمى سادىلاكى كيا بىم لوگوں كود كيدكر پريشان نېيى بوركى؟" "در کھے لیتے ہیں۔" طالوت نے کہا اور ہم گلفشاں کی تلاش میں نکل گئے۔ تعور ی س تک و دو کے بعد ہم اس کے کمرے میں بیٹی گئے۔ اندازے سے گلفشاں کو پہچانا تھا۔ خاصی حسین اور معصوم ک لڑکی تھی۔ ''میراخیال ہے، میں اس سے تفتگو کروں۔'' طالوت بولا۔

''قید خانے کی طرف راہنمائی کرو، جہاں دولت خان قید ہے۔'' اور راسم نے گردن جمکا دی۔اور تحوڑی در کے بعد ہم اس قید خانے کے سامنے کھڑے تھے، جہاں دولت خان سلاخوں کے پیچھے موجود تھا۔

''دوشالہ اُتار دو عارف!'' طالوت نے کہا اور خود بھی ظاہر ہوگیا۔ میرے بدن بی سننی دور مگی تھی۔ اب ہم محافظوں کے سامنے تھے۔اور دوسرے لیے ہمیں دیکھ لیا گیا۔

مُحافظ اُ تَحِمَّل پڑے۔ اور پھر وہ تحجر اور تلواریں تھنج کر ہماری طرف دوڑے۔ دولت خان پا گلوں کی طرح ہمیں دیکورہا تھا۔ ہم دونوں نے محافظوں کے دارا پنے ڈیڈوں پررو کے۔ ڈیڈے او ایک بہانہ تھے، جس کے پڑے وہ دوبارہ نہ اُٹھ سکے۔ حالاتکہ محافظوں کی تعداد دس بارہ کے قریب تھی، لیکن اُٹھیں لمبا کرنے میں دومنٹ سے زیادہ نہ لگے۔

دولت خان سلامیں پکڑے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ جب سارے محافظ لمبے ہو محے تو طالوت قید خانے کی طرف بوحا۔ اُس نے قید خانے کے موٹے تالے کو ڈیٹرے کی ایک بی ضرب سے توڑ دیا۔ اور پھر سلاخوں والے دروازے کو کھولتے ہوئے وہ بولا۔

'' آؤ دولت خان!..... با هرآ جاؤ''

کین دولت خان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ پھراُس کی آنکھوں سے آنسو بہہ لکلے اور اُس نے روتے ہوئے کہا۔

" دو تا كه ميرى سزا دنيا بل بى بورى ہو جائے ، جھے بھى ہلاك كر دو تا كه ميرى سزا دنيا بلى بى بورى ہو جائے ۔ آہ .....اس بى بورى ہو جائے ۔ آہ .....اس بى بورے فم كى بات اوركيا ہوگى ، مير ب دخمن مير ب او پر رتم كما رہے ہيں ۔ " منہارى دشنى شہباز خان سے تقى دولت خان! وه مظلوم تھا ، اس لئے ہم اس كى مدد پر آمادہ ہوئے تقے ...... آؤ ، بھم تقلیم ہو خدا ہے اپنے گناہوں كى تو بدكرنا دولت خان! ...... آؤ ، بھم كرنے كامونع لما ہے ۔ بينچے ندہ و باہر آجاؤ ۔ "

"دلیکن اب زندگی بیش کیا رکھائے؟ بی کرکیا کروں گا؟ اب تو .....اب تو کوئی بھی اپنائیس رو گیا۔"
"تمہاری بیٹی .....تہاری ہے۔ سرتاج خان اُس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ٹیس کرے گا۔"
"ایں ....." دولت خان اُ چھل پڑا۔" ہاں .....آہ .....میری گلفھاں ......، میری گلفھاں ......" وہ
درد ہے کراہا۔

''اس کے علاوہ شہباز خان تمہارا دشمن ضرور ہے۔لیکن تم اگر چا ہوتو اُس سے معافی مانگ سکتے ہو۔ ووفراخ دل ہے،ضرور معاف کر دے گا۔ ہم تہیں اُس کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع دے سکتے ہیں۔'' ''وہ.....وہ کس طرح ؟''

''اس کے بیٹے کواپنے ہاتھوں سے اس کی خدمت میں پیش کر دو۔ میرا خیال ہے، بیٹے کو پانے کے بعد وہ سب دجیش بھول جائے گا۔'' طالوت نے کہا اور دولت خان کی آنکھوں میں روثنی پیدا ہوگئ۔ ''کیا۔۔۔۔۔کیا بیمکن ہے؟۔۔۔۔۔کیا ایسا ہوسکتا ہے؟''

" أُوسى بابر آجادً' طالوت نے كہا اور دولت خان بابرنكل آيا۔ اُس كى آئكمول سے بدستور آئو بہدرے تھے۔ وہ بار بار خدا سے قوب كرر ہاتھا۔

"جم نے حالات سے تہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ فی الحال تم مرف خاموش رہو۔ جو کھے ہورہا ہے، ہونے دو۔ ہم سب ٹھک کرلیں گے۔ کوئی جذباتی قدم اُٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔"
"میں .....میں وہی کروں گی ، جوتم کہو گے۔ لیکن ....میرے بابا .....رحمان خان ......" گلفشاں

در ان دونوں کی طرف سے بے فکر رہو۔'' طالوت نے اُسے تیلی دی۔ اور پھر وہ جھے ایک مخصوص اشارہ کرکے باہر تکل آیا۔ ہیں بھی باہر آگیا تھا۔

در کیسی رہی؟''

"بهت عذه-"ميل في مسرّات بوع جواب ديا-

'' آؤ، اب سرتان خان کودیکھیں۔'' طالوت بولا اور ہم واپس سرتان خان کے کمرے بیس پہنچ گئے۔
سرتان خان بورے کمرے بیس تاجی رہا تھا۔ قید خانے کے محافظ اور اُس کے ساتھی پریٹان کھڑے تھے۔
'' بکواس کرتے ہو۔ بیس تم لوگوں کو اسی سزا دوں گا کہ یا در کھو گے۔ آخروہ کیسے نکل گئے؟''
'' ہماری آنکھوں کے سامنے سرتان خان! تم مانویا نہ مانو......وہ جادد گر تھے۔ ہم پاگل ہو گئے تھے۔
''ان جادد گروں کی اسی تیسی .....گلدار خان! جاؤ، جیتے آدی چاہو ساتھ لے لو۔ آئیس چے چے پ
تلاش کرو۔ جہاں نظر آئیں، کولی مار دو۔ جاؤ۔''سرتان خان وہاڑا اور اُس کے ساتھی باہر نکل گئے۔
سرتان خان ہاتھ ل رہا تھا۔ پھر اُس نے بوڑھی گل چن کی طرف مخاطب ہوکر کہا۔'' ہے بہت برا ہوا اس اسلام بہت برا ہوا۔''

"سب کھے بی برا ہور ہا ہے سرتاج خان!.....افسوس، تیرے کہنے سے بی بہک گئے۔ میں لے برعا ہے میں بھی بہک گئے۔ میں لے برعا ہے میں دولت خان سے غداری کی ہے۔ نہ جانے کیا ہونے والا ہے سرتاج!"

'' بے کار باتیں مت سوچو۔ سبٹھیک ہو جائے گا۔ ہیں..... ہیں...... 'سرتان خان جملہ پورانہ کر سکا۔اس کے پاس آ گے کچھ کہنے کے لئے الغاظ ہی نہ تھے۔

'' آؤ......اب بدب چارہ کیا کہے گا۔' طالوت بولا اور میں احقوں کی طرح اُس کے ساتھ باہر نکل آیا۔'' آؤ اب رحمان خان کو نکال لیں۔ اُس کی رہائی کا ونت آگیا ہے۔لیکن سنو! کیوں نہ بوڑھے دولت خان کوبھی ساتھ لے لیا جائے۔ اُس بے چارے کواب معاف کر دینا چاہئے۔ کیونکہ وہ راہِ راست برآگیا ہے۔''

''سیمارامسکاتہ ہیں بی مطے کرتا ہے۔ ہی دخل ندوں گا۔'' ہیں نے کہا اور طالوت مسکرانے لگا۔ '' نمیک ہے میری جان!.....تم آؤ تو سمی ۔ لو، بیسنجالو۔'' طالوت نے نکڑی کا ایک موٹا ڈیڈا میرے ہاتھ میں قا۔ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ ویسابی ایک ڈیڈا اُسکے ہاتھ میں تھا۔

"ارے....اس کا کیا کریں گے؟"

''ہمارے ہتھیار ہیں۔ تکوار دغیرہ سے کوئی مارا جائے گا۔ مزاحمت کرنے والوں کے لئے بیڈ تڈمے ہی کافی ہیں۔'' طالوت نے کہا اور میں نے گرون ہلا دی۔

''راسم!'' طالوت نے راسم کوآ واز دی۔ '' آ قا!''راسم ظاہر ہوگیا۔ " بیرس کیا ہے؟ کیا تم لوگ جمعے نہ بتاؤ کے، کون سے شہباز خان کی بات ہور بی ہے؟ میں بھی انسان ہوں۔ خدا کے داسطے، مجمعے ہمی تو کچھے بتاؤ کے بتاؤ سے بناؤ کو سہی دولت خان! تمہارے روّ بے میں بید اچا تک کیسی تبدیلی آگئ ہے؟" رحمان خان نے پریشانی سے پوچھا۔

'' همل فکست کھا چکا ہوں رحمان خان! تمہارا باپ خدائی تو توں کے ساتھ میرے اوپر حملہ آور ہوا اور اس کے ساتھ میرے اوپر حملہ آور ہوا اور اس نے بھے بوترین فکست وے دی۔ اور اب فکست خوردہ دولت خان، شہباز خان کواس کی امانت اوٹا کر جان کی امان حاصل کرنے جارہا ہے۔'' دولت خان نے کہا اور رحمان خان گنگ رہ گیا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ وہ غار سامنے آگئے سے جہاں ہمارا تیام تھا۔ تب طالوت نے آہتہ ہے جھے ہے۔

''میں رحمان خان کے ساتھ رہوں گائم دوشالہ اوڑ ھے کرائدر چلے جانا۔اگر شہاز خان کسی خطرناک حرکت پرآمادہ ہو جائے تو اسے روکنا۔''

اور میں نے گردن ہلا دی۔ بالآخر دولت خان، شہباز خان کے سامنے پڑنے گیا۔ شہباز خان قدموں کی آہٹ س کر چونک پڑا تھا۔ دولت خان کو دیکھ کروہ اُنچیل کر کھڑا ہو گیا۔اس کی آنکھوں میں خون اُنر آیا تھا۔

''تو تم یہال تک پینی کے دولت خان!'' اُس نے ایک خوفتاک غزاہث ہے کہا۔ ''ہاں۔'' دولت خان سکون سے پولا۔

'' کتنے آدی لائے ہو؟ ..... تنها کیوں داخل ہوئے ہو یہاں؟'' شہباز خان نے کہا اور پھر اوا تک دولت خان پر آپڑا۔''اگر ہیں صرف تمہیں ختم کر سکا دولت خان! تو ہیں سمجھوں گا، ہیں نے اپنی زیر کی کا مقصد بالیا۔''

اس نے دولت خان کی گردن و اوچ لی لیکن دولت خان نے مدافعت نہیں کی تھی۔ شہباز خان نے اسے یک طرح رگڑ دیا۔ یوں مجی شہباز خان، دولت خان سے زیادہ طاقتور تھا۔

شہباز خان، دولت خان کو بری طرح مارر ہا تھا۔لیکن دولت خان کی طرف سے کوئی مدافعت نہ یا کر اسگیا۔

''تیرے ہاتھ پاؤں کیوں مفلوج ہو گئے گیرڑ! مجھ سے مقابلہ کر۔اپنے آدمیوں کوآواز کیوں نہیں دیا؟ کیا ٹو اپنی ہز دلی سے میراغصہ شنڈا کرنا جا ہتا ہے؟''

"جھے اور ماروشہاز خان! ابھی میرے جم کے بہت سے تھے گنہگار ہیں۔ میں چاہتا ہوں، میرے جم کے ایک ایک میا ہے۔ جم کے ایک ایک میا ہے ایک میا ہے۔ "

''کیا بکواس کرتا ہے بردل کتے!.....اُٹھ، مقابلہ کر۔ پٹھان گرے ہوؤں کونیس مارتے۔''شہباز مان گرجا۔

"مل بهت بغيرت انسان مول شهباز خان!.... مجمع مارون

ددولت خان، شہباز خان کے قدموں سے مندرگرنے لگا۔ اور شہباز خان حیران رہ گیا۔ وہ پریشانی سے دولت خان کود کیر رہا تھا۔ پھراس نے دولت خان کا گریبان پکڑ کرائے اٹھایا۔ ''میزےمعبود!....میرےمعبود! بیس اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے حضور بخشش کے لئے ہاتھ پھیلا سکوں۔لیکن میسسلیکن شرمسار، تیرے حضور کھڑا ہوں۔میرے معبود!....میرے معبود!'' ہولے ہولے اُس کی آ داز اُمجرری تھی اور ہم اسے سن رہے تھے۔

طالوت بے مدمتا ر ہوگیا۔اور پھراس نے آہتدہ جھے کہا۔'' ٹھیک بی ہوا۔ جو پچھ ہوا،ٹھیک ہوا۔ایسے آ دمی کوہم کیاسزادیتے؟''

ہوا۔ ایے اوں والے سراری است میں ہی گئے گئے جہاں رحمان خان قید تھا۔ جار آ دمی اسے باہر لا رہے تھوڑی دیر کے بعد ہم اس قید خانے میں پہنچ گئے جہاں رحمان خان تھارے ساتھ تھا۔ تھے۔ بیسر تاج خان کے ساتھی تھے۔ ہم لوگ ان کے سامنے بیٹنی گئے۔ دولت خان تھارے ساتھ تھا۔ سرتاج خان کے آ دمی ہمیں دیکھ کرسششدر رو گئے تھے۔

مربال لے جارہے ہواہے؟" دولت فال نے گرج كر يو چھا-

"مرتاح فان نے طلب کیا ہے۔"

"چور دو ..... می هم دیا بون، اے چور دو-"

''ہم سرتاج خان کی تھم عدو لی ہیں کر سکتے خان!''

'' تب میں تنہارے سر قلم کر دوں گا۔'' دولت خان دہاڑا اور ان کی طرف بڑھا۔لیکن ہم دونوں نے آگے بڑھ کراسے روک دیا۔

اسے برط برات رہ سے ہوئے۔ ''ہم موجود ہیں خان بابا! رُک جاؤ۔'' اور پھر ہمارے ڈیڈے چل پڑے۔خوب چلے۔اور چند منث کے بعد محافظ زخی پڑے تھے۔رحمان خان سششدررہ کیا تھا۔

ے جود فاطور ن پرے ہے۔ رہاں مان است مان کے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ '' آؤ ..... دولت فان کا غرور فاک '' آؤ رہان فان!' دولت فان نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ '' آؤ ..... دولت فان کا غرور فاک میں مل گیا ہے۔ آؤ میرے بچے! میں تم ہے اپنے مظالم کی معانی بھی مائنے کے قابل نہیں ہوں۔ آؤ ..... میری سمجھ میں نہیں آت کہ تا۔ میرے پاس میری سمجھ میں نہیں ہے۔ میں کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوں ...... آؤ۔''

دد كهال جل رب مودولت فان؟ "رحمان فان كي آواز بي كرج اب محى باتى مي-

میں بی رہا ہے۔ اور مت کرو میرے بیٹے! ..... جمھے کوئی سوال مت کرو۔ میرے یاس جواب نہیں ہے۔ '' میرے یاس جواب نہیں ہے۔''

رجمان خان مجمد بريثان موكيا تفاله مرأس فرون بلاكركها-

رحمان جان چاہ پریہاں ، ویوں میں ہے۔ '' چلو دولت خان! بیس میں مجھتا ابتم کون می چال چل رہے ہو۔اور بیضرورت حمہیں کیول چیش آئی۔''رحمان خان مبرحال کشادہ دل شہباز خان کا بیٹا تھا۔اور پھر دہ ہمارے ساتھ چل پڑا۔

اب اس سلط کا سب سے اہم سین باتی تھا۔ رائے میں دولت خان نے مجھ سے درخواست کی۔ "میری ایک بات مان لو مے میرے بچو؟"

"کيا خان بابا؟"

'' مجھے تنہا شہباز خان کے سامنے جانے دینا۔ جو کچھ بھی ہو،میرے حال پر چھوڑ دینا۔'' '' یہ خطرناک ہوگا دولت خان! شہباز خان، جٹے کا زخم خوردہ ہے۔وہ تنہارے ساتھ کوئی خطرناک سلوک نہ کر بیٹھے۔'' دو مر .....اب من تمهارا باب مول .....اور من تمهيس آواره گردي نبيس كرنے دوں گا۔ "شهباز خان نے كہااور ہم دونوں مسكرانے لكے۔ پھر ميں نے دولت خان سے بوجھا۔

"مرتاج خان کے بارے میں ابتہارا کیا خیال ہے دولت خان؟"

''دوه......وه میری اولاد ہے۔ جھے جیسے گنہگار باپ کی ایک ہی اولاد ہونی چاہئے۔ جھے اس سے کیا شکاعت ہوسکتی ہے؟ ہو سکے تو میری بٹی کو دہال سے نکال لاؤ۔ ہیں اس کا ہاتھ رحمان خان کے ہاتھ ہیں دے کرکوئی ویراند اپنا لوں گا اور باتی زندگی عبادت کروں گا۔ اب جھے دنیا سے زیادہ عاقبت کی فکر

"اوه....." طالوت نے میری طرف دیکھا اور ایک بار پھر ہم مشور ہ کرنے باہر آ مجے۔

'' ٹھیک بی ہے عارف! ہم سرتان خان پر کیوں وقت بربادگریں۔ جیبا دولت خان کہتا ہے، ویا بی کیا جائے۔' طالوت نے کہا۔ اور پھر چونک پڑا۔ اس نے میرا شانہ دبایا اور میں نے بھی اس کے اشارے کی طرف دیکھا۔ بیشار محور عطوفائی رفتار سے دوڑتے ای طرف آرہے تھے۔ اور ان کی قیادت منہ سے جماگ اُڑا تا ہوا سرتاج خان کررہا تھا۔ اُن کا زُخ ہماری بی طرف تھا۔

طالوت نے ایک شندی سالس لے کرمیری طرف دیکھا۔

محور وں کے ناپوں کی آواز اتن بلندیمی کرسب چونک کراس کی طرف دیکھنے گئے۔ تب دولت خان کی آٹھوں میں جیب سے تاثر ات نظر آئے۔ وہ سرتاج خان کی طرف دیکھتا رہا، جس نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ اور پھراُس کی نگاہیں آسان کی طرف اُٹھ کئیں۔

'' بھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے میرے معبود! آلین تو تو معاف کر دیتا ہے۔ مجھے کتی بار شرمندہ اونا پڑے گا۔ میری غیرت، میرا وقار اب کوئی نام نہیں رکھتا۔ پھر اس بے جان بدن پر بے غیرتی کے اور کتنے نشان بنیں مے؟ میری روح کمل جا چکی ہے۔ اب جھے صرف موت درکار ہے.....مرف موت! مرف موت.''

دولت خان کی رکیس مچول گئیں۔اس کا چہرہ انگارے کی مانند د کجنے لگا اور وہ سینہ تان کرآ گے بوھ آیا۔ سرتائ خان کے بے شار ساتھی ہمارے چاروں طرف مچیل گئے تھے۔اور خود سرتاج خان اپنا گھوڑا سامنے لے آیا تھا۔اس کے ہاتھ میں رائنل د کی ہوئی تھی۔ دولت خان آہتہ آہتہ اُس کے سامنے آگیا۔ ''کیوں آیا ہے سرتاج خان؟' اس نے قہر وغضب میں ڈوئی ہوئی آواز میں یو چھا۔

''مید کیفےدولت خان! کہ تیرے جیسے ہز دل انسان نے کہاں پناہ لی ہے۔ کیا پٹھانوں کی یمی ریت ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے پناہ کی جمیک مانگتے ہیں؟''سرتاج خان نے کہا۔

'' میں نہیں جانتا سرتاج خان! کہ کیا میرا باپ بھی اتنا ہی بغیرت تھا، بھنا میں ہوں۔افسوس، کھاس کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔لین حالات بتاتے ہیں کہ یقیناً وہ بھی میری طرح ظالم اور ب

'' کیا.....کیا تو بھی پاگل ہوگیا ہے؟'' وہ تجب سے بولا۔ ''تہہارا بردل دشمن،تہہارے بیٹے کو لایا ہے شہباز خان! اگر رحمان کو کلیجے سے لگا کر تہارا غصہ شنڈا ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔'' دولت خان نے کہا اور پھر باہر کی طرف رخ کر کے بولا۔'' رحمان خان!

ائدرآ جاد ......اندرآ جاد رحمان خان! "اوررجمان خان ائدر داخل موگيا-

شہباز خان کی آئنمیں پیٹی کی ٹیٹی روگئ تھیں۔ پیٹرائس کے خلق سے ایک دلدوز آواز لگل۔ ''رچا۔ نریا''

ادر ده دور کررحمان خان سے لیٹ گیا۔ ہیں باہرنکل گیا۔ اور چند ساعت کے بعد طالوت اور ہیں اعراد اور ہیں اعراد اور ہیں اعراد اور اور اور ہیں اعراد داخل ہو گئے۔ شہباز خان پاگلوں کی طرح رحمان خان کو چوم رہا تعا۔ اور دولت خان اسر جھکائے بیشا تھا۔ شہباز خان کی کیفیت پاگلوں جیسی تھی وہ دہاڑا۔ ''دلیرخان!……دلاورخان!……دلاورخان! دیکھو، رحمانے زعرہ ہے۔ بیزندہ ہیں۔

اور پھر جب شہباز خان کے دل کی بھڑاس نکل گئ تو ہم نے اسے پوری کہانی سائی۔شہباز خان خور سے من رہا تھا اور دولت خان کی آئھوں سے آنسو بہدرہے تنے۔ تب شہباز خان اپنی جکدسے اُٹھا، اُس نے دولت خان کا ہاز د پکڑ کر اُسے اُٹھا یا اور گلے سے لگاتے ہوئے بولا۔

''اوئے دولت خاناں! خدا اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو ہم کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ میں نے تختے معاف کر دیا ہے دیا ہے۔ میرے اوپر احسان کیا ہے است خاناں! خدا کافتم ...... ہم نے تختے معاف کر دیا۔ دل سے معاف کر دیا۔ رحمان خان اب تیرا بھی است میں است کا میں ۔ "

، اور دولت خان، شبہاز خان سے لیث کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔

برمعاش اعظم اب من نیز نگاموں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے جھے اشارہ کیا اور یں باہر نکل آیا۔ '' جناب!'' اُس نے میری طرف دیکھا۔

"میں کیا کہ سکتا ہوں؟"

"مرتاح خان كے بارے ميں كيا حكم ہے؟"

"ببرحال، وو دولت خان كاجيًا ہے۔" من في جواب ديا۔

''اوہ ہاں..... شاید تمہارا ہی خیال درست ہے ای سے اس کے بارے میں گفتگو کی جائے۔'' طالبت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور تعور ٹی دیر تک تبادلہ خیال کرنے کے بعد ہم واپس اندر پہنچ گئے۔ رئیان خان ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔

د کیسی مزے کی بات ہے میرے بھائیو! تم لوگوں نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ کیکن نہ تو میرے بئپ لوادر نہ جھے ابھی تک تبہارے بارے میں پچومعلوم ہے۔ 'رحمان خان نے کہا۔

''کیامعلوم کرنا جاہتے ہورحمان خان؟''

" يتى كەتبہاراتعلق كون سے علاقے سے ؟ گھر باركہاں ہے؟ اور كياتم جميں چھوڑ دو كے يا اب ان تعانى ہوں كے؟"

" بم لوگ آواره گرد بین رحمان خان! ..... جیسا که بین بتا چکا مون که ماری دوی بم شکل مونے کی

غیرت ہوگا۔ ورنداس کے نطفے سے دولت خان کیوں جنم لیتا۔ دولت خان کواعتراف ہے سرتان خان! کہ اس جیسا ذکیل، کمین فطرت انسان اس بستی میں دوسرانہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے، وہ نا قابل معانی ہے۔لیکن میرے نطفے سے تھھ جیسے انسان نے جنم لے کرمیرے گناہوں کی سز اکورکی کر دگ ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سز اایجاد نہ ہوئی ہوگی۔اور اس کے بعد اگر جھے کوئی سزا دی گئی تو میرا دل تبول نہیں

'' میں اگر تیرے گناہوں کی سزا ہوں دولت خان! تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن بعض اوقات کسی ایک انسان کے گناہ کی سزا دوسروں کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔اپنے ساتھیوں کو بیہ بات سمجھا دے۔'' سرتاج خان نے مطحکہ اُڑانے والے اعماز میں کہا۔

" كيا جا ہتا ہے؟ كيوں لے كرآيا ہے ان بر دلوں كو؟ " دولت خان غرّ ايا۔

'' میں تھے ہے رشتے ختم کر چکا ہوں دولت خان!ادر تھے معلوم ہے کہ تونے میری راہ میں آنے کی کوشش کی ہے۔اب تیرا شار میرے دشمنوں میں ہے۔ تو نے میرے بدترین دشمن رحمان خان کو آزاد کیا ہے۔اس کے بعد میر افرض ہوگیا ہے کہ تھے اور تیرے ساتھیوں کوئل کردوں۔''سرتاج خان نے وحشیانہ

"كياتو پنمانون كى كى رسم كا قائل نېيى رباسرتاج خان؟"

- "كيامطلب؟"

"اُر تُو خود کو پٹھان کہتا ہے تو پھر پٹھانوں کی ایک رسم پوری کر۔ ہمارے قبیلے بیس غالازی رائے ہے۔ کسی بھی مسئلے کے حل کے لئے زیادہ کشت وخون کی بجائے صرف دو دشمن آپس بیس جنگ کر لیتے ہیں۔ بیس تھے غالازی کی دعوت دیتا ہوں۔"

و بوڑھا ہو گیا ہے دولت فان! اس کے علاوہ میرا دیمن صرف تُونیس ہے۔ بیسب میرے دیمن میں۔ بیس میرے دیمن میں۔ بیس مند ہوں۔ اس کے لئے میں کیا کروں؟"

اور دداب خان دانت پیس کررہ گیا۔ بلاشیاس کے لئے کوئی رسم ہیں تھی۔

''کیا تمہارے ہاں ہارے ہوئے دیمن کے لئے کوئی سزانہیں ہے سرتاج خان؟ تم بار بارمیدان چھوڑ کر بھاگ بچے ہو۔ کیا تم نے بینہیں سوچا کہ اب بھی تمہارے ساتھ دہی سلوک ہوسکتا ہے، جواب تک ہوتا رہا ہے؟''اس بار طالوت نے بوچھا۔

''آخ میں تم سب کی موت بن کر آیا ہوں۔'' سرتاج خان غرّایا اور طالوت کے ہوٹوں پر مسکراہٹ ان کئی

" بھے بتاؤ دولت فان! ہن اس سر پھرے کے ساتھ کیا سلوک کروں؟" اس نے دولت فان سے

۔ ''خدااس کے ساتھ براسلوک کرے۔اب میرااس سے کیاتعلق؟'' دولت خان نے مالیک سے کہا۔ ن آؤ سرتاج خان! بولو، کیا جا ہے ہو؟ ......آؤ، ہمیں گرفمآر کرلو۔ ہمیں گولی ماردد۔'' طالوت نے

۔ ''ان سب کو گرفتار کر لواور ایک چٹان کے ساتھ کھڑ اکر کے کو لی مار دو۔'' سرتاج خان نے کہا اور اس

ك سأتمى كلوروں سے أتر برے فورسرتاج خان بعى كلوروں سے أتر آيا تھا۔

کین جوئی وہ محور وں سے اُترے، نہ جانے محور وں کو کیا ہوگیا۔ وہ بری طرح ہنہانے گئے۔ تمام محور سے پچھلے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور پھر وہ پلٹ کر بری طرح بھاگ نظے۔ بدحواس کی بات تھی۔ سرتاج خان کے سارے ساتھی بے اختیار کھوڑوں کو پکڑنے کے لئے لیکے۔خود سرتاج خان کی قدم دوڑ گیا تھا۔لیکن پھروہ رُک گیا۔اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا تھا۔

پھروہ جھلائے ہوئے اعداز میں پلٹا اور اس نے طالوت کی طرف شت باعد ھکر فائر کیا۔لیکن رائفل خالی تھی۔طالوت آہتہ آہتہ آہتہ آگے بڑھ رہا تھا۔ پھراُس نے سرتاج خان کی رائفل پکڑلی۔

''ایک بارتو مردول کی طرح او او سرتاج خان! حرت بی رہے گی۔''اس نے مسراتے ہوئے کہا اور سرتاج خان نے رائنل چھوڑ دی۔وہ پاگلول کے سے انداز میں طالوت پر ٹوٹ پڑا۔اس نے طالوت کی کمر پکڑ کی تھی اور پھر وہ طالوت کے پاؤل زمین سے اُ کھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ طالوت نے دونول ہاتھ او پر اٹھا رکھے تھے۔

کیکن سرتاج خان کا داسطرتو کسی پھر ملےستون سے پڑا تھادہ پوری توت سے اس ستون کو ہلانے کی کوشش کررہا تھا۔ لیکن ستون کہیں ملتے ہیں؟ سرتاج خان کا جہم پسینہ پسینہ ہوگیا۔ لیکن وہ انتہائی کوشش کے باد جود طالوت کا مجھے نہ بگاڑ سکا۔ تب اس نے طالوت کے بدن پر گھونے برسانا شروع کر دیئے۔ اور اس سے بھی کچھے نہ گڑا تو اُس نے گردن جھکا کرکسی ادنے بھینے کی طرح اِس کے سینے پرکلر ماری۔

کین سرتاج خان کے منہ سے نگلنے والی دہاڑ بہت تیز تھی۔ اُس کی پکڑی خون نے سرخ ہو گئ تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سرپکڑا اور زشن پر بیٹے گیا۔ لیکن خون کانی مقدار میں نکل گیا تھا اور مسلسل بہہ رہا تھا۔ چنانچہ وہ لمباہو گیا۔

دولت خان کے چہرے پر جیب سے تاثرات تنے۔ اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔لیکن شہباز خان آگے بڑھ آیا تھا۔ طالوت مسخرے اعاز بھی آگے بڑھ آیا تھا۔ طالوت مسخرے اعاز بھی آچھنے لگا۔

۔ تک اچھنے لگا۔ ''ارے، ارے ۔۔۔۔۔'' وہ اُنچیل اُنچیل کر کہ رہا تھا۔''تم میرے گدگدی کیوں کر رہے ہو؟'' ''اوئے دلیر خان! ٹو آخر کس دھات ہے ، بنا ہوا ہے؟'' شہباز خان متحیرا نہ لیجے میں بولا۔ '''

''تت.....قریب او گرگدی کیول کررہے ہو؟'' طالوت ای بے تکے انداز میں اُچھلتے ہوئے بولا۔ مجھے بنی آگئ تھی۔

''کیا بیمر گیا؟'' دولت خان کی آواز اُمجری اور ہم سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے گئے۔'' آؤ چلیں \_گلفشاں کو نکال لائیں۔'' ووایک طرف مڑ گیا۔

ہم سب اس کے پیچے چکے چل پڑے۔رائے میں سرتان خان کا ایک بھی ساتھی نظر نہیں آیا۔ شاید انہوں نے گھوڑوں کے پیچے بی پیچے بھاگ جانے میں عافیت بھی تھی۔

تھوڑی دیر کے بعد ہم بتی میں داخل ہو گئے۔ بستی کے لوگ ثاید حقیقت سے نا داقف تھے۔ کمر میں گلفشاں تنہا تھی۔ دولت خان کود کھی کر وہ اس سے لیٹ گئی۔

" أَوْ كُلفْهَال! ..... أَوُ يَهِمَى اب مارك ربّ ك قابل نهين رو كي \_ آو ..... ورندلوك عقيد

شہباز خان نے محوز اردک لیا۔

"دولت فان!" ووساك ليج من بولا

''کیابات ہے شہباز خان؟'' ...

"سرتاج زخی ہے۔"

"اُسے مرنے دوشہاز خان!.....اے مرنے دو۔"

' دخیس میرے دوست! وہ تمہاری اولا دے۔ اُسے معانب کر دو۔ بچہ ہے، زخی ہے۔ آؤ، ہمیں اُس کی مد کرنی چاہئے۔''

" نبیں شہباز خان! میرے زخوں کواور نہ کریدو۔"

''وہ ہماری اولا دہے دولت خان! جانے بھی دے یار! بچوں سے علطی ہو بی جاتی ہے۔ میراسید اولا دکے م سے آشنا ہے، دولت خان! چل میرے یار! ہم اسے لے آئیں۔''

"بابا..... بابا..... بميا....!" كلفهال دردمر اعداز على رويزى

" آؤ دولت خان! ہم اے لے آئیں۔" شہاز خان نے کہا اور دولت خان کا بازو پر کر آ مے اور دولت خان کا بازو پر کر آ مے اور دولت خان کردن جمائے اس کے ساتھ چل بردا۔

'' کہاں موسرتاح خان؟'' شہباز خان چیخا۔

'' میں ..... میں ادھر ہوں ..... میں ..... اور پھر ایک چٹانی دوشانے کے نزدیک سرتاج کا بدن اُہتہ آہتہ اُ بھرا۔ اُس کا پورا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ بشکل تمام سہارا لے کروہ چٹانی دوشانے میں گڑا ہوسکا۔ لیکن اُس کی حالت فیر معلوم ہوتی تھی۔

"جم آرہے ہیں سرتاج خان!.....جم آرہے ہیں۔"شہباز خان، دولت خان کا باز و پکڑ کر دوڑنے

اوراجا تک میں نے بیلی ی کوئرتی دیکھی۔ سرتاج خان جس طرح عثر حال ہونے کی اداکاری کررہا گا، در حقیقت وہ اس قدر عثر حال نہ تھا۔ شیطان نئی کارگزاری کے لئے تیار تھا۔ رائفل شایداس نے اس المالا سے جٹان سے ٹکائی تھی کہ اسے آسائی سے اُٹھا سکے۔ اُس نے نہایت پھرتی سے رائفل اُٹھائی اور اللہ کھ ضائع کئے بغیر فائر کردیا۔

کولی دولت خان کی پیشانی میسوراخ کرتی مولی کدی سے تکل کی تقی۔

دولت خان کے منہ سے ایک عجیب می آوازنگلی اور پھروہ زمین پر گر کرنزینے لگا۔شہباز خان ہکا بکا ماتھا۔

''بچشہباز خان!'' طالوت چینالیکن سرتاج دوسرا فائز کر چکا تھا۔شہباز خان کے منہ سے ایک کرب اگ چی لکی اور وہ بھی زمین برآ رہا تھا۔

''بابا......!''گلفشال چینی ۔اُس نے دوڑنے کی کوشش کی کیکن رحمان خان نے اسے دبوج لیا۔اور اروا سے ایک طرف دھکیلیا ہوا آ مے بڑھا۔

"او بردل ..... او كتي السياو تزرك اولاد .... ش آربا مول ميس يشم كتم كي چبالول كا\_"
"آؤ ..... آؤ بردل چوم المهمين محمى تمهار عباب ك باس رواند كر دول ـ " مرتاج خان ن

اس کے تھارت ہے دیکھتے رہیں گے کہ تو بے غیرت دولت خان کی اولاد ہے۔ چل گلفھاں! ہمارا قافلہ لٹ چکا ہے۔ عزت، دولت، غیرت، حمیت اب ہمارے پاس کھٹیں ہے۔ چل گلفھاں! اس سے قبل کہ لوگوں کو ہمارے لٹنے کا احساس ہو جائے، ہم یہاں سے نکل چلیں۔''

اور گلفشاں اُس کے ساتھ چل پڑی۔

تب أس كى تكاوحمان خان پر برسى اوروه مخك كئے۔

" أ جا كُلغهاں! فكست كے بہت سے نشان تخفے نظر آئيں گے۔ان نشانوں پر ند تحلك - بياتو اب زندگی كے سادے داستوں پر بمحرے پڑے ہيں - ہم ان سے قدم نہيں بچاسكتے - "

دولت خان أس كاباز و پكر كرآ مے برده كيا۔ ہم سب أس كے ساتھ تھے۔

روستو!اس ہارے ہوئے جواری کے بارے میں تم نے اب کیا فیصلہ کیا ہے؟ "بستی سے کافی دور کل کر دولت خان نے بوچھا۔

ل موروت ما من سے بیا ہے۔ اس میں میں ہوگئی ہے دولت خان! اب تو میرا بھائی ہے۔ چل، یہاں سے جا کر ہیں 
ندیری تھے سے دشمنی ختم ہوگئی ہے دولت خان! اب تو میرا بھائی ہے۔ چل، یہاں سے جا کر ہیں 
نے اپنی ایک چھوٹی می کثیا بنائی تھی، جورجمان خان کی موت کے بعد بے چراغ ہوگئی تھی۔ آؤ ہم سب ل 
کر اسے روش کریں گے۔ آؤ دولت خان! شہباز خان نے دولت خان کا باز و پکڑتے ہوئے کہا۔ اس 
نے کلفھاں کے سرکی اوڑھنی برابر کر دی تھی۔ دولت خان شرمندگی سے سر جھکائے آگے بڑھتا رہا۔ تب ہم 
نے غاروں کے قریب سے گزرتے ہوئے چھآ وار و گھوڑے دیکھے اور طالوت ایک دم ڈک گیا۔

''گھوڑے۔'' وہ آہتہ سے بولا۔

"لا المحورات" من في من بالماخته كها-

''، ہمیں کھوڑوں کی ضرورت ہے۔''

''ارے..... بید..... یہ شاید سرتاج خان کے ساتھیوں کے گھوڑے ہیں، جنہیں وہ پکڑنہیں سکے ہوں گے۔'' شہباز خان بے اختیار بولا۔

" كرو ..... انهيس كرو " شهباز خان خود مى محوروں كو كرنے كے لئے دورا۔

گوڑے پکر لئے گئے۔ اور سب سے پہلے گلفشاں کو ایک گھوڑے پر بٹھایا گیا۔ پھر سب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور گھوڑے چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ادھر سے گزرے، جہال سرتان خان زخی ہوا تھا۔ دولت خان نے اس طرف سے منہ پھیرلیا۔

لیکن سرتاج خان اب اس جگه موجود نبین تها، جہال آسے چھوڑا تھا۔ البتہ زمین پرخون کے دمیے موجود تھے۔اورا جا مک پہاڑوں میں ایک آواز گوٹی۔

"!!!....!!!"

ہ ارے رو نکنے کھڑے ہو گئے۔ دولت خان ایک لیجے کے لئے ٹھٹکا، لیکن پھر اُس نے کھوڑا آگے۔

ر سادی۔ ''بابا!....میں نے تہیں دیکھ لیا ہے بابا! میں زخی ہوں....میں نے تہیں دیکھ لیا ہے بابا!''سرتان خان حلق بھاڑ کرچنے رہاتھا۔ "كيابات ب طالوت؟" من إلى الي بررنجيده موكيا تا-

''دولت خان کی قبر کے لئے کوئی مناسب جگہ تاش کرو۔ ہم اسے قبر میں اُتار نے کے بعد جلد از جلد پہال سے رواند ہو جانا جا جے ہیں۔''

اور پھراس نے گلفشال کو دیکھا جوروتے روتے بہوش ہوگئ تھی۔

"رحمان فان!"اس نے رحمان فان کو مخاطب کیا۔

"كى دليرخان "رحان خان جلدى سے آ كے بوط آيا۔

''اسے سنجالو۔ میں خان بابا کا زخم دیکی ہوں۔'' طالوت نے شہباز خان کا ہاتھ پکڑا اور ایک چٹان کی طرف بڑھ کیا۔

''اوئے دلیرخان! اب میں اتنا پوڑھا بھی نہیں ہوں کہاتنے اسنے سے زخموں سے گھراؤں گا۔لیکن دولت خان کی موت کا جھے افسوس ہے۔''

"أے اُس کے گناہ کی سزا کی ہے۔"

" كرجى ..... كرجى أسالي بين مرنا جائ تا."

"م تو أس ك وحمن تصيفهباز خان!"

''او کے رشمنی تو ختم ہوگئ تھی۔ ہرا ہوا۔۔۔۔ظلم ہوا۔''شہباز خان غم زدہ لیجے میں بوبدا تا رہا۔ دولت خان کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر ہم وہاں سے چل پڑے۔شہباز خان کی اجازت سے رحمان خان نے گلفشال کواپنے گھوڑے پر ہٹھا لیا تھا۔ اس عجیب المیے سے ذہن پر بوجھ تھا۔ بوی خاموثی سے سنر ہو المقا۔

ہاتھا۔ شام دُمل کی تھی۔اور ایک جگہ قیام کی تغیری۔رات کے کھانے وفیرہ کا انتظام کیا گیا۔کی سے کھایا ایس کیا تھا۔ گلفشاں رہ رہ کررد نے لگی تھی۔لیکن رحمان خان کی موجودگی سے اُسے تقویت تھی۔

کھانے سے فارغ ہوکر میں اور طالوت چل پڑے۔

"جى ....." طالوت نے سواليدا عداز مى كهار

" یار! اب رحمان خان کے گھر جا کر کھے اور دفت انگیز مناظر دیکھنے میں آئیں مے۔"

"کیا مطلب؟"

''اُس کی ماں....فاہرہے، ماں کواُس کا وہ بیٹا لے گا،جس کی موت پر وہ آنسو بہا کر صبر کر بیٹی تھی۔ ''اوہ..... ہاں، میتو ہے۔''

"پجرکياخيال ہے؟"

"فرار....!"

"كى طرح؟"

''میراخیال ہے،شہاز فان سے بات کر لی جائے۔'' ''کمایات کرو محے؟'' قبتہ لگا کر کہا۔ اور دوسرے لیے کولی رحمان خان کے قریب سے نکل گئے۔ لیکن ای وفت طالوت نے چھا تک رکا کی اور دوسرے لیے کولی رحمان خان کو لئے ہوئے نیچ کر پڑا۔ سرتاج خان کا بیدفائر بھی خالی کیا تھا۔

"رحمان فان!تم يهال ركو ين ال مردودكود يكما مول "

" د نہیں۔" رحمٰ خان نے طالوت کے شکنے سے نکلنے کی کوشش کی۔" اس نے میرے باپ کولل کردیا ہے ..... میں اس سے انتقام لوں گا۔"

''وه میرانجمی باپ تھا۔ زک جاؤ رحمان خان! میری راہ میں مشکلات پیدا مت کرو۔'' طالوت نے کہا۔ مند نسب نسب '' سیسن سے کار کیا ہے جث

«زنبیں ....نبیں ۔''رحمان خان یا کلوں کی طرح چیجا۔

'' کومت'' طالوت کی غزاہٹ بہت خوف ٹاکٹمی۔اُس نے خونخوار نگاہوں سے رحمان خان کو محورا اور رحمان خان کمی خوف زدہ چوہے کی طرح ٹھنگ گیا۔

تب طالوت أے چھوڑ كرآ مے بو ها۔ اور سرتاج خان نے موقع سے بورا فائدہ المحایا۔ كولى طالوت كے سينے سے كرائي تقى ليكن طالوت كے قدموں ميں كوئى لغزش ندہوئی۔

وہ آ کے بوھا۔ اور سرتاج فان برحوای میں کولیاں چلاتا رہا۔ پھر میں نے اُسے چٹان کے عقب سے نکل کر بھا گئے ہوئے ویکھا۔

طالوت اب بھی آہتہ آہتہ آگے بڑھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس وقت جھے طالوت بے مدیر اسرار معلوم ہوا۔ میرے بدن میں ایک جمر جمری می آگئی تھی۔ سرتائ خان بوری قوت سے بھاگ رہا تھا۔ اب وہ نیچے ایک وادی میں داخل ہورہا تھا۔ شاید وہاں سے وہ غاروں میں نکل جانا جاہتا تھا۔ تب طالوت رک گیا۔ اُس نے ایک ہاتھ بلند کیا اور سرتائ خان رک گیا۔

نہ جانے کیوں ..... نہ جانے کیوں وہ رُک کر طالوت کی طرف دیکھنے لگا۔ اُس کے چہرے کے تاثرات نظر نیس آ رہے تنے۔ اور پھر وہ واپس آنے لگا۔ طالوت کمی چٹان کی طرح اپنی جگہ جما کھڑا تھا اور سرتاج خان مشینی انداز میں اُس کی طرف واپس آ رہا تھا۔

دورری طرف اچا تک شہباز خان کے بدن میں حرکت موئی۔ رحمان خان اُس کے قریب بیٹی چکا تھا۔ میں بھی اس کی طرف دوڑا اور گلفشال میرے پیچے۔

"فان بابا!" رحان فان نے شہباز فان کوسہارا دیتے ہوئے کہا۔

"كوئى بأت نہيں ہے رحمانے! كوئى ميرے بازوكے كوشت سے فكل كئى ہے۔ "شبهاز خان الى كے مهارے کے مان الى كے مهارے ہوئے بولا \_ گلفشال، دولت خان كى لاش سے ليٹى ہوئى سسكيال بحررى تقى - مهارے شبهاز خان نے رحمانے سے كہا۔ "اس سنجالو بيٹے! برنصيب لاكى۔"

دوسری طرف سرتاج خان واپس طالوت کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ طالوت نے ہاتھ بڑھا کراس کا پیٹن سے پہتول میں کارتوس موجود تھے۔ پیٹی سے پہتول ٹکال لیا۔ اور پھر وہ اس کے چیبر چیک کرنے لگا۔ پہتول میں کارتوس موجود تھے۔ ''سرتاج خان!' طالوت کی آواز اُبھری اور پھر اُس نے پہتول سرتاج خان کے ہاتھ میں دے دیا۔ ''اس کی ٹال کیٹی پر رکھ کرخودکثی کرلوتم استے ذکیل ہوکہ میں اپنے ہاتھ سے تہمیں تل بھی نہیں کروں گا۔'' سرتاج خان نے پہتول کی ٹال اپنی کیٹی پر رکھی اور پھر اُس نے ٹرائیگر دبا دیا۔ اُس کے منہ سے آوالا بھی نہ نکل سکی۔ ہاں پہتول کی آواز پر چونک کرسب نے اس کی طرف دیکھا۔ بے نیازرت! میں تو ایک گنهگارانسان ہوں۔''شہباز خان کہ رہا تھا۔
گھراُس نے جائے نماز بچھائی اور تجدہ ریز ہوگیا۔
'' آؤ۔۔۔۔ بات بن گئ۔'' طالوت نے میراہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔
''لین ہم تو گنا ہگار ہو گئے طالوت!۔۔۔۔۔اُس نے ہمیں فرشتہ سمجا۔''
'' خدا ہمارا گناہ معاف کر دے گا۔ ہم مجبور تھے۔''
''مراب کیا کیا جائے ؟'' میں نے پوچھا۔
''اب یہاں ہے تو نکلو۔اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا کیا جائے۔''
''گورڈے؟'' میں نے کہا۔

"جہنم میں جائیں۔" طالوت نے میرا بازو کڑتے ہوئے کہا اور میں مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہ مخص جس جگہ ہے بڑھ گیا۔ یہ مخص جس جگہ ہے بیزار ہوتا ہے، ای طرح ہوتا ہے۔

魯

'' آؤ.....اب تو جھے بھی بات کرنی آگئ ہے۔' طالوت نے کہا اور جھے ساتھ لے کرآگے بڑھ گیا۔ شاہ دانہ کا دوشالہ اس نے میرے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ نہ جانے اُس کے کیا ارادے شے۔ شہباز خان، رحمان خان اورگلفشاں سے کانی دُور بیٹھاز مین کریدر ہاتھا۔ وہ کمی خیال میں مم تھا۔ ''شہباز خان!'' طالوت نے شجیدگی ہے اے آواز دی۔

"اوه......آؤمير عبي إن اس في بدى مجت الح كها اورجم دونون أس كے باس بيٹ كئے-"كما بات ہے؟" أس في جم دونوں ك شكل ديكھتے ہوئے كہا-

دو کیا مطلب ؟"

"جماب جانا جائج بين-"

وو کمال؟

"شہاز خان! مارا کامخم ہو گیا ہے۔ ہمیں ای وقت تک کے لئے بھیجا گیا تھا۔"

" بعيجا كما تفاج .....كس في بعيجا تماج"

"شهباز خان ابتم دانا انسان مو كياتهيس مارے اندر كچه عجيب باتش محسول نبيس موسي ""

"كيا مطلب؟" شهباز خان چونك يدار

''ابتدا ان دونوں گھوڑوں کے حصول ہے ہوئی۔ بے شک ان گھوڑوں پر سواری آسان نہیں تھی۔ پھر سرتاج خان اور اس کے ساتھیوں کے اُلٹے دوڑنے والے گھوڑے.....اس کے بعد کی دوسری تا قابل یقین باتیں۔ کیا بیسب تنہیں مجیب نہیں محسوں ہوئیں؟''

" إل ليكن تم كيا كهنا جا جي مو؟" شهباز خان كي آواز مي جيب سا تاثر تما-

"كى كە جارامش بورا ہوگيا ہے۔ جميں علم ملاتھا كەتمبارى مددكريں۔ رحمان خان كوتم سے ملاديں اوراس كے بعدواليس آ جائيں۔"

" مم ..... مرآخرتم كون مو؟ "شهباز خان كي آواز مي ارزش تقي -

"رجان خان کی شادی گلفهاں سے کر دیا۔ اُسے کوئی تکلیف شہو۔ اور دیکھو، میں کون مول۔"

طالوت نے دونوں ہاتھوں سے چرو ڈھک لیا اور دوسرے کیے وہ نگاموں سے عائب تھا۔

''ارے.....ارے.....''شہباز خان کا منہ جرت ہے کھل گیا۔ اور پھراُس نے خوف زدہ نگاہوں ہے میں گا۔ اور پھراُس نے خوف زدہ نگاہوں ہے میری طرف دیکھا۔ طالوت کی حرکت میں بجھ گیا تھا۔ چنانچہ میں نے بھی شاہ دانہ کا دوشالہ اور خال ہوں گا۔ لیکن اب ہم دونوں اسے بخو لیاد کھ اور خاہر ہے، میں بھی شہباز خان کی نگاہوں سے غائب ہوگیا ہوں گا۔ لیکن اب ہم دونوں اسے بخو لیاد کھ

شهباز خان پاگلوں کی طرح منه کھولے کھڑا تھا۔اور پھروہ چیختا ہوار حمان خان کی طرف دوڑا۔ ''رحمان خان!......رحمانے.....رحمانے......!''

'' آؤ دیکھیں، کیا رقبل ہے۔'' طالوت نے کہااور ہم دونوں بھی ای طرف چل پڑے۔شہباز خال شایدر حمان خان کو تفصیل بتار ہا تھا۔ رحمان اور گلفشاں بھی بخت جیران تھے۔

" میں گنا مگارانسان ہوں میرے معبود!..... و نے میری کون ی بات پند کر لی .....میرے پاک ا

دوئم کماـ

''بھئ میں نے تو۔۔۔۔۔''

'' کیوں ذکیل کررہے ہو طالوت! ایک درخواست ہے۔ جب تمہارااس دنیا سے دل مجر جائے اورتم والی جانا چاہوتو براو کرم میراایک کام ضرور کرتے جانا۔''

"اوه.....كيا كام؟"

''داسم سے کہ کرکوئی ایسا سراجی الاثر زہر میرے لئے مہیا کرادینا، جے کھانے کے بعد تکلیف کا کوئی اصاس نہ ہواور انسان کچھ سوپے سمجے بغیر سر جائے۔ پس تم سے علیدگی کے تصور کے چند لحات بھی نہیں گزار سکتا۔''

'' جمعے تیری دوئی پر ناز ہے عارف! بیں خود تھے ہدانہیں روسکیا۔لین بس بھی بھی تیرا خیال آ جاتا ہے،کہیں تُو صرف مردّت بیں میرا ساتھ نہ دے رہا ہو۔''

درنیس طالوت، میرے دوست! بی ایک بے سہارا انسان ہوں۔ میری دنیا بی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تُو جانتا ہے۔ تیری معیت میری زعری کا ستون ہے۔ تُو چلا گیا تو بی مارت زمین ہیں موجائے گی۔''

"عارف.....!" طالوت چونک كر بولا\_

" کیوں ..... کیا ہوا؟" میں نے جرت سے کہا۔

" كيا جم دونول ياكل مو كئ بين؟"

" کول؟"

" کھرید بکواس کیا حیثیت رکھتی ہے؟ طاہر ہے، نہ میں تجمعے چھوڑ سکتا ہوں اور نہ تو جمعے۔ پھر ان ہاتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے بیرسوچنا ما ہے کہ اب ہمارا دوسرا قدم کیا ہوگا؟"

"دوسرے قدم کے بارے ہی اس سے پہلے ہم نے کیا سوچا ہے، جواب سوچیں مے۔ جدهر منہ افھا، عل برس مے۔"

"كويارات كوآرام كياجائے"

"\_ے کی !"

" میک ہے۔ آرام کرو۔" طالوت نے کہا اور پھراس نے بیدگ سے سونے کی ٹھان لی۔ اور شاید تحوری در کے بعد سوبھی گیا۔ لین جمعے کائی در تک نیندنیس آئی۔ چا عدنکل آیا۔ اور میں چا عمر پر تگاہیں جمائے خیالات میں انجھا رہا۔ لیکن بیعی بے خوالی کا ایک مجرب علاج ہے۔ نہ جانے کب چا عمر کی سنہری مختلک میری انجھوں میں نیند لے آئی۔

اور دوسری می جب بی جاگا تو سورج ناگواری سے مجھے گھور رہا تھا۔ بی نے گردن محما کرطالوت کو دیکھا۔ وہ اُٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ جیرت کی بات میتھی کہ چٹان کے عقب بیل نیچے کی سمت دو گھوڑے کھڑے ہوئے تھے۔ جھے دکھے کر وہ سکرایا اور بولا۔

"أنهو التي دريتك سولتي"

ہم شہباز خان وغیرہ سے کافی دور نکل آئے۔اور پھر ایک بڑی چٹان کے عقب میں ہم دولوں رک انع۔

طالوت مخضّ سكوڑے بیٹما تھا۔

کانی در ای طرح گزر آئی۔ جب میں نے ایک گہری سانس لے کر طالوت کو تا طب کیا اور طالوت میری جانب دیکھنے لگا۔

"بہت گہری سوچ میں ہو۔ کیابات ہے؟"

'' کوئی خاص بات نہیں \_ائنحدہ پردگرام برغور کررہا ہوں۔''

" أيك بات بتاؤ طالوت!"

دولوچيو"،

" کیا ہماری قسمت میں زعر کی مجر صحرا گردی کھی ہے؟ کسی مقام پر قیام ہوگا یا نہیں؟" " تم آکا گئے ہو عارف؟" طالوت نے جیب سے لیج میں کہا۔

"كيا مطلب؟" من في يوك كريوجما-

" بحقے احساس ہے میرے دوست! اپنی تفریح طبع کی خاطر بیں نے تہیں بھی در بدر کر دیا ہے۔
دراصل میری طبیعت تمہاری طبیعت ہے اس قدر ہم آ ہنگ ہے کہتم میری شخصیت کا ایک بڑو بن گئے ہو۔
لیکن عارف! برا مت مانیا۔ بیس تو ابھی اپنی دنیا بیس واپس جانے کا کوئی ادادہ نبیل رکھتا۔ میری دنیا پر جود طاری ہے۔ اور جمعے اس قبرستان ہے وحشت ہوتی ہے۔ بیس تو ابھی تنہاری دنیا دیکھوں گا۔ لیکن میر مدوست! اگرتم میرا ساتھ نددینا جا ہوتو بیس تہیں خدا حافظ کہ سکتا ہوں۔ بیس تہمارے اعلی مستقبل کا انتظام کردوں گا۔ یوری زعری عیش وعشرت بھی گزارسکو گے۔"

"اس بگواس کا کیا مطلب؟" بیس نے بھٹائے ہوئے انداز بیس کیا۔

" را مت مانو۔ میں نے ایک ہات کی ہے، تہارے سوال کے جواب میں مجہیں حق ہے کہ اللہ ونیا کے مادل کے حواب میں محمهیں حق ہے کہ اللہ ونیا کے مادل کے مطابق زعر گی ارد مجمہیں بھی بیوی بچوں کی ......"

" بیوی بچ ل کی اور تمہاری الی کی عمیس فضول بکوائل مت کرو" میں نے جھلائے ہوئے کہے می

دوثم ''ہارش'' طالوت نے آسان کی طرف دیکھ کرکہا۔ "میراخیال ہے بارش نہیں، برف باری-" "براحسين منظر موتا ہے۔" " إلى ..... جمع بيند ب\_ يكن مر عزيز! اگريدبن بارى موى كى توكيا دات برف ك ذرّات ہے ہم آغوش ہو کر گزاری جائے گی؟"

''یہاں بہت ی چٹانوں کے سائبان موجود ہیں۔ کہیں بھی پناہ لے لیس مے۔'' "إلى" بيس نے ايك طويل سائس لى-" بحوك لگ دى ب-" "راسم .....!" طالوت نے دائیں طرف رُخ کر کے کہا۔ "آ قا....!" راسم نگاموں كےسامنے تھا۔

'' کھانے کا دنت ہے۔''

" كيا پيش كرول؟" راسم نے كى ويٹر كے سے انداز ميں يو چھا۔ "ابنا آرڈرنوٹ کرا دو۔" طالوت نے بہتے ہوئے کیا۔

"راسم جھے نادہ بہتر جاتا ہے۔" مل نے بھی جنے ہوئے جواب دیا۔

" جاؤ يارا ..... لي آؤ، جودل جائ طالوت ني كها ورواسم في كردن جمكا دى اور محروه نگاہوں سے اوجمل ہو گیا۔ تموڑی در کے بعدراسم نے تاز مگرم اور لذیذ کھانوں کے ڈھر لگا دیئے اور ہم کمانے میں مشغول ہو گئے۔

اہمی کھانے سے فارغ میں ہوئے تھے کہ برف باری شروع ہوگئ۔ نتھے نتھے سفید ذرّات آسان ے ماری طرف لیے اور ہم سرت سے انہیں دیکھنے گئے۔

"قدرت نے انسان کی دل بھی کے لئے کیا کیا سامان مہیا سے ہیں۔" طالوت آسان کی طرف و کیمتے ہوئے بولا اور پھراس نے جلدی ہے گردن جمکالی۔ برف کے ذرّاتِ آعمول میں آپڑے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم ایک چٹان پر جا چڑھے۔ چٹان پر برنے بھیری ہوئی تھی۔ ایک بھی ی تہدہم اس پر بیٹھ کئے اور نیچے کی برف ہارے جسول کی حرارت سے بھیلنے لی۔ ہارے شانول پروسر پراورجم کے دوسرے حصول پر برنے کے ذرّات جم رہے تھے۔اور جب ہم انہیں جماڑتے تو سفید برادہ ساتھمر جاتا۔ دونوں خاموش تھے۔لیکن دونوں ہی اس حسین موسم سے لطف اندوز ہورہے تھے۔ كانى در كرر كى بدف براير كروى تقى تب دُور .....كانى دُور اچا ك ايك روشى ى نظر آنى اور مم

"عارف!" طالوت نے مجھے خاطب کیا۔

تعجب سے اسے دیکھنے کیے۔

تھے۔ طالوت نے اس طرف اشارہ کیا اور میں ضروریات سے فارغ ہونے لگا۔ منہ ہاتھ دھو کر جب میں طالوت کے پاس پہنچا تو وہ دستر خوان کے سامنے بیٹھا تھا۔ادر دستر خوان پرعمہ قسم کا ناشتہ موجود تھا۔ "اوه ....." ميں نے معنی خيز انداز ميں گردن ہلائی۔

"آج کی ضیافت راسم کی طرف ہے ہے۔" طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " كابرے \_" من في طويل سائس لى \_ اور پر جم دونوں نے اطمینان سے ناشتہ كيا \_ " مي مورث ؟" " نقينا مرتاح فان كيمكور بيابول كيمول كـ خود يخود آكة تن ب جارى مل ف پُرتیاک خبرمقدم کیا۔'' طالوت مسکراتے ہوئے بولا۔

''خوب!'' مِن شِنے لگا۔

ناشتہ کرنے کے بعد کافی دریتک ہم لوگ إدهر أدهر كى كيس با علتے رہے۔ بہت سے لوگ زير مفتكم آئے۔اور پھر طالوت نے دُور ..... بہت دُور پہاڑیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

''اُن بہاڑیوں کے دوسری طرف کیا ہے؟''

"مِن جين جانتاء"

'' کیوں نہ اُدھر کا رُخ کیا جائے؟''

"جیا پند کرو" میں نے جواب دیا۔

"ادحرى چليس مح\_ ميس نے فيملد كيا ہے-"

" مرسلیم م ہے " میں نے جواب دیا۔ اور طالوت وورسے دھوئیں کی مانند نظر آنے والی بہاڑیوں کود یکھنے لگا۔ پھر وہ اُٹھ گیا۔ اور تھوڑی دریے بعد ہم کھوڑوں پرسوار خراماں خرامان اس طرف جارے تھے۔ جاروں طرف بے آب و گیاہ پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ بوا خٹک سفر تھا۔ ہیں نے طالوت کی طرف ویکھا۔اس کا با قاعدہ سر کرنے کا ارادہ تھا۔ ورندائس کے لئے کیا مشکل تھا کہ یلک جھیکے اور ہم پہاڑوں کے نزدیک ہوں۔ لیکن موڈی جن تھا۔اس نے صرف محور وں پر قاعت کی تھی۔ چنانچہ پورا دن سخت تکلیف میں گزرا۔ جب شام کی جوائیں اعرم کو می کا لین آلیس تو ہم ایک سمزہ زار میں 🕷 یے تھے۔ یہاں سر کھاس کے میدان تھے۔ دُورایک عدی منگانی ہوئی گزروی تی۔

پاسے محور سے اس طرف دوڑنے لگے۔ ہم نے انہیں رو کنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ محور ول نے ال میں منہ ڈال دیا اور ہم نے ان کی پشت جموڑ دی۔

طالوت جاروں طرف د کیور ما تھا۔ کہیں کہیں خود رو درخت أمے ہوئے تھے۔ بدی بدی چٹائیں اور دُورتك بلمري بري حمي - مجيب ساعلاقه تعاريُراسرار اورخوب صورت -

"عمره جك ب-"اس نے كہا اور بم نے قيام كے لئے ايك جك فتخب كر لى۔ وہ پہاڑ زيادہ دور له تے،جنہیں ہم نے مع کود یکیا تھا۔ ہوے خوب صورت بہاڑ تھے۔ اُن کی چوٹیوں پرسفید سفید برف کا ٹو پیانظر آ رہی تھیں۔ برف بلسل چک تھی، درنہ بیسارے بہاڑ بی برف پوش ہوتے۔موسم بھی نہامہ عمره تفا\_طبیعت میں حلفتگی پیدا ہوگئ تھی۔

ایک عمرہ ی جگہ بیٹ کر ہم نے باؤں پھیلا دیے اور دات کی جاور ماحول برآ بڑی ۔ سورج فائب ا كيا\_آسان برابر كے كلارے سرجوڑنے كھے۔ تما۔ پھراس نے مماری آواز میں کہا۔

"دوستو! میرے پاس تہارے لئے خوشخری ہے۔آنے والےآگے ہیں۔ میں نے انہیں پوائن بارہ میں تھہرا دیا ہے۔ وہیں پر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اور اب بہت جلد میں آپ لوگوں کے پر دیکھ کام کرنا جا بتا ہوں۔"

"جمسم سمتعدين -"ايك آدى في جواب ديا-

''مشمر کی کیار بورٹ ہے؟''

''ہمارے آدئی خوش اسکو بی ہے اپنا کام کررہے ہیں۔ کیا آپ نے چہ میگوئیاں نہیں سنیں؟'' ''ہاں.....میں معلمئن ہوں۔لیکن ایک اور بات بھی میرے علم میں آئی ہے۔'' ''وو کیا؟''

> ''ہم نے محسوں کیا ہے کہ ایک خٹیہ تحریک ہمارے خلاف معروف ہے۔'' ''کما مطلب؟''

" آپ کوعلم ہے کہ ہمارے نمائندے ملکہ کے دافتے کو اُچھال رہے ہیں۔لیکن اب کچھاوگ اُس کی تردید کرتے پھررہے ہیں۔انہوں نے بہت سے لوگوں کواپنا ہم خیال بنالیا ہے۔"

"كيا وولوك تمهاري تكامون من آئي؟"

" د جبیس کیکن ہم اُن کی تلاش میں ہیں۔"

''اونہد..... جھے ان لوگوں کی پروانہیں ہے۔ بیرا کام اتنا کروز نہیں ہے کہ معمولی قتم کے لوگ اس میں رخنہ اعماز موسکیں''

" معیک ہے۔ ہم بھی ان کے لئے فکر مند نہیں ہیں۔"

''لِس ، آج کی گفتگو پہیں تک محدودتی۔ بہت جلدتم لوگوں کوتمہارے ٹھکانے پر کام مے مطلع کر دیا جائے گا۔ بس اب تم جا سکتے ہو۔'' قوی بیکل قبائلی دونوں ہاتھ ہلاکر چٹان کی طرف بوھ گیا۔ دوسرے لوگ بھی منتشر ہونے گئے۔

"كيا چكر ہے؟" ميں نے طالوت كى طرف وُ ح كر كے كمار

"بيتو معلوم كرنے سے بى بيد جلے كا-"

"کس معلوم کرو مے؟"

''کوئی بھی ڈر بید نکال لیں مے۔تم بتاؤ ، کیا جمہیں ان معاملات میں پچھے دلچیں محسوں ہور ہی ہے؟'' ''ہاں..... پُراسرارلوگ ہیں۔ملکہ کے ہارے میں گفتگو کر رہے تھے۔''

''مید لکہ کون ہوسکتی ہے؟''

"كى قباكلى رياست كى ملكد يهال سرحد يربهت ى رياستى چيلى موئى جيل ـ" مى نے جواب ديا۔ "يار عارف! معاملات دلچسپ رُخ بحى افتيار كر سكتے بيں ـ"

''يقيناً۔''

''تو پھر بسم اللہ'' '' آؤ چلیں .....وہ سب نکل چکے ہیں۔'' ''اوہ.....وہ دیکمو، اس چٹان کے عقب سے روثی اُمجر رہی ہے۔'' طالوت نے کہا۔ پس بھی ای طرف دیکے رہا تھا۔ایسا لگنا تھا جیسے ایک ایک کر کے بہت کی مشعلیں روثن کی جارہی ہوں۔اور پھر روثنی کا ایک دائر در این گیا

" "أشمو ......!" طالوت نے كہا اور بش بھى غير انقيارى طور پر اُنھ گيا۔ ہم دونوں روشى كى طرف بر صنے لگے۔ اور تھوڑى دير كے بعدان چانوں كے نزديك پہنچ گئے جو بجيب ساخت كى تھيں۔ كى چانوں نے مل كرايك پيالہ سابناليا تفا۔ ان كے رفنوں سے گزر كرائدر جايا جاسكا تفا۔ ہاں اگر كوئى او پر سے اُر نے كى كوشش كرتا تو مشكل چيش آتى۔ كونكہ ان كے اعروني سرے دُھلوان شے۔ پھر ہم نے چانوں كے اور پر كھوانسانى سائے أبحرتے ديكھے اور ہم جلدى سے آڑ بيں ہو گئے۔

''کوئی دلچپ معالمہ ہے۔'' طالوت نے میرے کان کے قریب سر کوثی گی۔ دورہ ہیں''

"يقييا-

''چٹانوں کی بلندی سے بیہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ آؤ۔۔۔۔۔ان کی نظروں سے اوجمل ہو کرچلیں۔''
''کھیک ہے۔'' بیس نے تائید کی اور چند منٹ کے بعد ہم پوشیدہ حالت بیس چٹان کے ایک رفنے
کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر تقریباً ہیں آدمی موجود تھے۔ بیلوگ جانوروں کی کھالوں کی جیکٹوں اور چست
پائجاموں بیس لمبوس تھے۔ سروں پر بڑے بالوں والی گول ٹو پیان تھیں اور پیروں بیس پنڈلیوں تک جوتے۔
سب کے سب رافظوں اور پیتو لوں سے مسلم تھے، بلکہ چٹانوں پر چڑھے آدمیوں کے پاس اٹین
موجود تھیں۔ قوی ہیکل اور خطرناک آدمی معلوم ہوتے تھے۔ لیکن اُن کے چیرے سیاہ کیڑوں
سے ڈھکے ہوئے تھے۔

طالوت نے شانے ہلا کر میری طرف دیکھا اور ہم ایک کونے ہیں کھڑے ہوگئے۔ پیالہ نما چٹانوں کے رختوں ہیں مشطیں گلی ہوئی تھیں۔ مخصوص ساخت کی مشطیں تھیں گین ان کے او پر سائبان بھی تھے۔
گویامشعلیں لگانے کی بیجگہ انسانی ہاتھوں سے تراثی ہوئی تھی۔ استے آ دی موجود تھے، کین الی پُر اسرار فاموشی جھائی ہوئی تھی، جیسے وہاں انسانوں کا وجود بی نہ ہو۔ اور بیہ فاموشی کائی دیر تک طاری ربی۔ پھر چٹانوں میں کمی گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آ بھری اور مختف جگہوں پر کھڑے ہوئے لوگوں میں زعمی کی الیے لہری دوڑگئے۔ وہ بے چٹی سے چٹانوں کے او پردیکھنے گئے۔ اور پھر اُدھر سے ایک آواز سائی دی۔
در وہ آگیا۔ وہ بے چٹی سے چٹانوں کے او پردیکھنے گئے۔ اور پھر اُدھر سے ایک آواز سائی دی۔
در وہ آگیا۔ وہ بے چٹی سے چٹانوں کے او پردیکھنے گئے۔ اور پھر اُدھر سے ایک آواز سائی دی۔

یٹے موجود لوگوں میں ہے کی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم لوگ چٹانوں کے رخوں پر نگاہ دوڑا رہے تھے۔ تب ایک قوی بیکل شخص ای لباس میں ایک رفتے ہے اعمر داخل ہو گیا اور اعمر موجود لوگوں نے مختلف جملوں میں اس کا استقبال کیا۔ وہ سب اس اعماز سے مؤدب ہو گئے تھے، جیسے آنے والا کوئی بہت بری حیثیت کا حال ہو۔

مالات ادر میں بزی دلچیں سے سیمنظرد مکیدہے تھے۔ درک کے مسام

''کیا چکرہے؟'' طالوت نے سر کوش کی۔

"مرا خیال ہے، چند لحات میں بیتہ چل جائے گا۔" میں نے بھی ای انداز میں کہا۔ خاموثی اب تک برقرار تھی ۔ آنے والا دیوبیکل انسان تھا۔ وہ کمریر ہاتھ درکھے، سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کو گھور دہا

"اس کی باتوں ہیں مت آنا۔ جموث بول رہا ہے۔ میرے پاس پہتول موجود ہے۔ اور اس نے میرے ہاتھ بھی ڈھیلے باعد ہے ہیں۔ بید مجھو۔" طالوت نے رتی کھول کر دونوں ہاتھ سامنے کر دیئے۔ "بول.....شکر بید......" عورت نے غزائے ہوئے لیج ہیں کہا۔"تم اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ چلو، ابتم کس کراس کے ہاتھ باعدہ دو۔"

میں بدمعاش طالوت کی اس حرکت پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ شرارت کے موڈ میں تھا کمجت۔ اُس نے کس کرمیرے ہاتھ بائدہ دیئے تھے۔

''کیااس کے پاس پہنول موجود ہے۔''

''دو .....دو ...... '' طالوت جلدی سے بولا۔ حالانکہ در حقیقت میرے پاس پہتول نہیں تھا۔لیکن وہ طالوت بی کیا، جو میرے لباس سے دو پہتول نہ نکال لیتا۔ طالوت نے دو پہتول نکال کر حورت کے سامنے ڈال دیئے۔

''قمہارے پاس بھی پہتول ہے؟'' ''ہے۔'' طالوت نے سادگی سے کہا۔

"تم مجمى ابنا پتول نكال كر وال دو" اور طالوت ني نهايت سعادت مندى سے ايك اور پتول

الكال كرچنان كے سامنے مجينك ديا۔"اپنے ہاتھ بلندر كور"

''اب بھی اس کی ضرورت ہے؟'' ''ہاں۔ میں خود بھی تمہارے لباس کی تلاثی لوں گی۔ ممکن ہے، تمہارے پاس دوسرا پستول موجود ہو۔''

" من مجوب نہیں بولنا مصین؟" طالوت نے غصیلے اعداز میں کہا۔

'' چلو..... بن اپن آملی بی کرلول۔'' عورت چنان ہے کو دآئی۔اور پھراس نے طالوت کے لباس کی تلاقی کی تھی۔ پھر عورت ایک مجری سائس لے کر چھیے ہٹ گئی۔ قریب سے ہم نے اس کا بخو بی جائز ہ لیا تھا۔ خاصے حسین جسم کی مالک تھی ،کین کافی عما طانظر آئی تھی۔

"كيانام بيم دونول كا؟"

'' يبرخر بوز خان ہے ......اور ميں تر بوز خان '' طالوت نے جواب دیا۔

"دمنخره پن مت کرو-نام بناؤ-"

مورکک .....کیا مطلب؟ " طالوت جیرت سے بولا۔

"كيائم دونول كي يلى نام بين؟"

"بال.....اس مس حرت كى كيابات ہے؟"

" جہنم میں جاؤ۔ جھے تمہارے ٹامول سے غرض نہیں ہے۔ میں تو تم سے تمہارے سر براہ کے بارے میں جانتا جا بتی ہوں۔"

" مريراه كيا موتا ب معائي خربوز؟ " طالوت في ميرى طرف رُخ كر كي كها\_

"" تم زیادہ غرر بنے کی کوشش کررہے ہو۔ لیکن آخری دارنگ دے رہی ہوں۔اس کے بعدتم میں ایک کوشم کردیا جائے گا۔"

" تم ہماری جوڑی پر باد کرنے پر کیوں تکی ہوئی ہو؟ بلاوجہ ختم کر دوگی؟" طالوت نے ای منخرے

''اوہ……اُن کی گلرمت کرو۔ راسم اُن کے بارے ہیں تنا سکتا ہے۔'' طالوت نے لا پروائی سے
کہا۔اور پھر ہم بھی چٹان کے رفخے سے باہر نکل آئے۔تھوڑے فاصلے پر ہمارے گھوڑے خاموش کھڑے
تھے۔ سبجھ دار جانوروں نے آواز نہ نکال کر ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا۔ ہم اپنے گھوڑوں کے نزدیک آ شخے۔ طالوت اپنی اصلی شکل ہیں آگیا اور ہیں نے بھی شاہ دانہ کا دوشالہ اُ تاردیا۔

اور پر ہم گھوڑوں پر سوار ہو ہی رہے متھے کہ اچا تک چٹان کے اوپر سے ایک آواز سنائی دی۔ ''خبر دار ......تم دولپتولوں کی زو پر ہواور میرا نشانہ بھی خطانہیں ہوتا۔''

ہم دونوں ہی بری طرح اُحیل پڑے تھے۔

'' ہاتھ بلند کر دو۔۔۔۔۔۔ورنہ زندگی ہے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔'' آواز پھر آئی۔ آواز کی نسوانیت چھپی نہرہ سکی تقی کے سکی تقی لیکن اس میں سفا کی تھی۔ایبا لگنا تھا، جیسے بولنے والی جو کہدری ہے، وہی کر گزرے گی۔ طالوت نے جھے اشارہ کیا۔اور پھرخود بھی ہاتھ بلند کر دیئے۔

"اے تم ....." آواز نے ثاید جھے خاطب کیا تھا۔ کونکہ آب ہم اے دکھ بھی سکتے تھے۔ اُس نے پہتوں سے میری طرف اثبارہ کیا تھا۔" پر رتی لو۔ اپنے ساتھی کے ہاتھ مضبوطی سے پشت پر باعم ہودو۔" اس نے ایک رتی میری طرف اُنچال دی۔ اور پھر طالوت سے بولی۔" چلو، تم ددنوں ہاتھ پشت پر کرکے گھوم حاؤ۔"

طالوت نے دونوں ہاتھ پشت پر کئے اور محوم کیا۔

"سنو.....مرے پورے بدن پر آکھیں بی آکھیں ہیں۔ اگرتم نے کوئی حرکت کی تو مفت میں افودد مے۔"

" در کیا ہم ان آکھوں کوٹول کتے ہیں؟" طالوت نے پوچھا اورٹرچ کی آواز کے ساتھ طالوت کے پاؤں کے قری کرچیاں اُڑ گئیں۔ اُس نے باآواز پہتول سے فائر کیا تھا۔ پاؤں کے قریب پھرکی کرچیاں اُڑ گئیں۔ اُس نے باآواز پہتول سے فائر کیا تھا۔

" د بکواس سے پر ہیز کرو۔ جھےتم میں سے صرف ایک کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر میرا کام ہو جائے آتا ممکن ہے میں تم دونوں بی کوزیرہ چھوڑ دوں۔"

"مم من سے كون سالىند بى" طالوت نے يو چما-

" اگر اس کے بعدتم نے بکواس کی تو ہی تہمہیں زعر ہیں چھوڑوں گی۔ "آواز حدور جسرو تھی۔ "
" کمال ہے۔ " طالوت ایک شنڈی سائس لے کر بولا۔ ہیں نے طالوت کے ہاتھ اُس کی پشت کی

بائدہ دیے تعاور چند ساعت کے بعد ش اس کام سے فارغ مو گیا-

''اب اس کا اسلمہ نکال کرینچے ڈال دو۔'' پہتول دالی نے پھرکہا۔ دہ اطمینان سے چٹان پر پاؤں لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے جہم پر بھی دییا ہی لباس تھا، جیسا ہم نے ان مردوں کے جسم پر دیکھا تھا۔ بڑے بالوں دالی ٹو پی نے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ ممکن ہے اس کے چہرے پر بھی سیاہ نقاب ہو۔ تاریکی کی دم نظر نہیں آری تھی۔ ادر پھر برف کا ہلکا سادھواں ہمارے ادراس کے درمیان حاکل تھا۔

"مارے پاس اسلحبیں ہے۔"

" بواس مت کرو۔ جو کہا جارہا ہے، کرو۔ چلوجلدی کرو۔" " مجھے شرم آتی ہے۔" میں نے کہا اور طالوت بنس پڑا۔ پھرجلدی سے بولا۔ ب كر بهار ع كمورث ان سب س الك بند مع بوئ تق." "كيا فبوت ب كرتم ي بول رب مو؟"

" فی الحال ایک ثبوت کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہمارے لباس ان سے الگ ہیں۔ جبکہ وہ يكال لباس من تخ اوروه لباس تمهار ب حبيها تما

عورت موج میں ڈوب می ۔ پھر اُس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ '' تب تم جہنم میں جاؤ۔ بلاوجہ مل نے وقت بر باد کیا۔ لیکن سنو! زورات میں داخل ہونے کی کوشش مت کرنا۔ وہاں کے حالات بہت خراب ہیں۔ ہراجینی کو شک کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے اور بعض اوقات اگر ان کے بارے ہیں مناسب معلومات مہانہیں ہوتی تو انہیں کولی ماردی جاتی ہے۔"

"سنوخانم! اگرمناس مجموتو جمین زورات کے حالات سے آگاہ کرو۔"

"فضول باتوں کے لئے میرے پاس وقت نہیں ہے۔"اس نے کہا اور اس کے منہ سے تیزسینی کی آواز نکل ۔ ای لیے سفید رنگ کا ایک محوز ا دوڑتا ہوا اس کے قریب آگیا۔ عورت نہایت پھرتی ہے اس پر سوار ہوگئ ۔ پھراس نے محور بولان کائی اور ہوا ہوگئ۔

"عروعورت ب-" طالوت تعريقي ليج من بولا-"افسوس،اس کی شکل نہیں دیکھی جاسکی۔"

"وكيد ليس مع مرور دكيد ليس مع - بروا يكون كرت مو؟" طالوت تملى آميز اعداز مي بولا - اور ال ك ليح ير جمع المن آئي-" كياخيال ب، موكى اكماني تيار."

"شايد-" من نيمي شية موك كمار

"اب تو پھر جلدی کرو۔ کیا ہم اس کا تعاقب نہیں کریں گے؟" طالوت نے محور وں کی طرف بدعة موئے كہا۔ يس بحى اس كے ساتھ عى آ كے بدھ كيا۔ اور پھر ہم كھوڑوں پر سوار موكراى رايت پر مل پڑے، جس پر پہلے وہ لوگ اور بعد میں عورت کئی تھی۔ لیکن جارے محور وں کی رفمار بہت ست تھی اور ہم بڑے اطمینان سے چل رہے تھے۔ رات کی تاری اور اور برف باری کی وجدسے محورے بھی سمے سمے مل رہے تھے،ای لئے ہم نے رفار تیز کرنے کی کوشش نہیں کی۔ طالوت کی سوچ میں کم تھا۔ كن منك كى خاموتى كے بعداس نے كها۔ "كياتم نے حالات ير كوفوركيا ہے عارف؟"

"كرنتم كحالات ير؟" من في وجوا

" بمحى وه لوگ، أن كى تُقتَّلواور پرعورت كى با تيس كو كى نتيجه اخذ ہوسكا؟"

"ميرا ذبن ال قابل بيس إن من في جواب ديا\_

" ونولى ير سے برف جمالات رمو كيا حمين زورات كانام يادنيس سے؟ خان زورات كى شهباز مان بحي بهت تعريف كيا كرتا تما.

"ياد إلكل ياد بـ

" کویا نیک دل خان قابل تعریف ہے۔اورای کےخلاف کوئی سازش ہوری ہے۔ان لوگوں کے اللاظ كے مطابق، ملك كے بارے مل كيا برو پيكنده كرايا جار با ب-اور پرآنے والے جو يوائث تمبر باره ﴾ تاریاں کررہے ہیں ......کیسی تاریاں؟...... شاید انقلاب لانے کی۔ کویا خان زورات کی زندگی کو

ین ہے کہا۔ "اگرتم مرنای جاہے ہو ..... تو بدلو۔" لڑکی نے پیول سیدھا کرلیا۔ " خدا حافظ بحائي خربوز إموت جس وتت بهي آجائي-اي وتت للسي تمي \_ روز محشر آواز دے ليما-" طالوت روبالي آوازيس بولي ادرعورت بنس يرس

" میں تہاری دلیری کی قدر کرتی ہوں۔ لیکن اب میں وقت ضائع کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔

براو کرم میرے سوال کا جواب دو۔''

جمرتمبارا سوال بى نيرها ہے۔ " طالوت بولا۔

''کیا ابھی تم چٹانوں کے درمیان نہیں تھے؟''

"جب محركياتم أس مفتكوين شركينيس تصحووبال مورى محى؟"

'' تنے'' طالوت اظمینان سے بولا۔

"مں سر براہ کے بارے میں جاننا جا ہتی ہوں۔"

"يى توغلا ب\_سرىراه كون ساتها، جميل بحى نبيل معلوم-"

''ویں،جس نے تم لوگوں کوئسی کے آنے کی اطلاع دی گھی۔

" "م لوگول كوكيول ديتا؟ مم تو خود چهي بوئ تھے-"

" إلى في الفاقيه طور بري أنبيس ديكما تما-"

" كواس كرر ب مو كياتم ان كساتميول من سيتيس مو؟"

"لعنية ب- بم توغريب الوطن بير - سيركرت كرت ال طرف آفك تم-"

" میں مہتی ہوں، جموث بولنے سے باز آ جاؤ۔" عورت دانت کیکھا کر بولی-

"اكرتيرى بارتم ن مجمع جمونا كها تو ..... تو طالوت غصل ليج من بولا-

''نوتم کیا کرو مے؟''

در ح .....خودشي كرلول كا-" طالوت نے دھيے دھالے ليج من كها اور عورت محربس پردى-

'' کاش تم غدار توم نه ہوتے ، کاش تم لمت فروش نه ہوتے ۔ تنہاری بید دلیری کیسے غلط راستوں پر جا

" بمائی خربوز اکیا بدورست ہے؟" طالوت نے پھر میری طرف دیکھا۔

درمسخرہ بن چھوڑ دو۔ یہ غلاقتنی کا شکار ہیں۔ ہمیں ان کی غلاقتی دور کرنی جائے۔'' میں نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔

"احیما.....توتم بی غلط جمی دُور کردو-"

"فإتون! يرهيقت بيسيم دُوري آرم بين- بم نے رات كزارنے كے لئے ان چانوں میں پناہ لی تھی۔ برف باری شروع ہونے کے کچھ منٹ بعد ہمیں روثنی نظر آئی اور ہم بجش میں ڈوب کر ادھرآ نکاے تب ہم نے اندر کے مناظر دیکھے۔اور جب سب چلے مکے تو ہم واپس آئے تھے۔ یکی وجہ

راثیٰ زورات کےشہریوں کو ہاری اجنبیت کا احساس دلا دے۔'' طالوت نے کھوڑا آگے بڑھا دیا۔اور میں بھی اس کے ساتھ چل بڑا۔ '' کہاں بٹاہ حاصل کرو مجے طالوت؟''

'' دیکھتے ہیں۔'' طالوت نے لایروائی سے جواب دیا اور میں خاموش ہوگیا۔

کھوڑے ست رفتاری سے جلتے ہوئے زورات کے بازاروں میں داخل ہو مجے۔ بازار سنسان یا ہے ہوئے تھے۔لوگ گہری نیند میں مست تھے۔ بلاشہرزورات کوایک جدیدشکل دے دی گئی تھی۔ بہت کاٹی رقبے میں آباد تھا پیشہر۔ طالوت ایک سڑک سے دوسری سڑک یر، ایک گلی سے دوسری گلی میں داخل ا 1 رہا۔ پھر وہ ایک بڑے مکان کے احاطے کے سامنے رک گیا، جہاں شہر کا واحد فرد جاگ رہا تھا۔ بیہ ا کی بوڑھا آ دمی تھا، جس کے ہاتھ میں حقد تھا اور بھی بھی حقے کی گر گڑا ہے بھی کوئج اُٹھتی اور اس کے ہوئیں کی سوندھی اُو چھیل جاتی۔

" أو الوت في كما اور كورت س أتر كيا - كورون كى باك كرت موت مم دوول مكان كا حاط هي داخل مو محتر اور بورها نا بون كي آواز س كراً مجل برا -

"ا مرف الماسية من الما المرحة و المرادي المرف اليكالية الماسية محمة المنسية من المرف الماسية من المرف الماسية من المرف الماسية المربية لما ہم ضرورآ وَ گے۔ دیکھا ، میں جاگ کرتمہارا انتظار کر رہا تھا۔'' بوڑھا بچوں جیسی خوثی کے ساتھ بولا۔ طالوت نے ایک ممری سائس لے کرمیری طرف دیکھا۔

''اغمانہ سوکئی ہے۔ جاؤ.....اندر جاؤ۔ اُسے جگالیئا۔ ذرا مجری نیند سوتی ہے۔خوب جھنجوڑ لیئا۔ مگر رات بیت کئی ہے، کہیں گلاب خان بھی نہ سوگیا ہو۔ محر خیر ..... میں اسے جگا لوں گا۔ لاؤ، سلفے کے لئے ہے دو۔میرا نشہ بڑی دہرے اُ کھڑا ہوا ہے۔اے دیکھتے کیا ہو؟ میسے نکالو''

'' نشے کے ساتھ ساتھ ہیں تہباری گردن بھی اُ کھاڑ دوں گا۔ ورنہ ہوش دحواس ہیں رہ کر گفتگو کرو۔'' مالوت نے بیث کر بوڑھے کا گریبان بکڑلیا اور بوڑھے کی آٹکھیں خوف سے پھیل کئیں۔

'' گل.....گردن أكهارُ لو كع؟'' أس نے خوف زده آواز ميں يوجها۔

''تم کون ہو؟'' طالوت نے یو حیما۔

''یوگا..... بوگا جان۔'' بوڑھے نے محدک کر کہا۔

'' بیرکیا ہوتا ہے؟'' طالوت نے بو چھااور مجھےہلی آگئی۔

'' میں ہوتا ہوں۔ بالکل میں ہوتا ہوں۔'' اس نے اس انداز میں جواب دیا۔

'' طالوت!'' میں نے حالات کس حد تک مجھ کر طالوت کو آواز دی اور وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ "اے پچھرفم دے کر دفع کر دو۔ اتفاق ہے ہم نے بہترین جائے پناہ تلاش کی ہے۔''

"كيا مطلب؟" طالوت نے حيرت سے كہا۔ اس دوران ميں نے كچھ كركى بوڑ سے كى طرف بوھا ال مى ، جسے د كيه كر بوڑھا خوتى سے أسھل بڑا۔

"ارے واہ .....اس سے تو میں اپنا سارا قرض بے ہات کر دوں گا۔ جیتے رہو ..... جیتے رہو .....اب

خطره بے لیکن ایک یارٹی ......اس محض کے الفاظ یاد کرو۔اُس نے کہا تھا کہ ایک یارٹی اُن کے خلاف میدان میں اُتر آئی ہے۔ کیا بیار کی اُس دوسری یارٹی کی فردنہیں ہوسکتی، جوان لوگوں کے تعاقب میں یہاں آئی تھی۔اورہمیں ان کا آ دی سجھ کرہم سے معلومات حاصل کرنا جا ہتی تھی؟''

"فوب ..... كيا تمهار بال بعى جاسوى ناول تكار موت بي؟" من في حرت زده اشاز من طالوت کو کھورتے ہوئے کہا۔

"كون .....كيا مير ا عماز علا بين؟ والوت في محلاً كر يوجها تمار

" یہ بات بیں لیکن تمہاری کلتہ دانی بہت خوب ہے۔ مسئلہ بیہ کم کیا ہم زورات بی کی طرف جا رے ہیں۔ غلایا سی زخ کا عدازہ کس طرح ہو؟"

" كواس مت كرو بس بطلت رموتم في ميرى زندكى كا فداق أزايا ب، اس يادر كهنا " طالوت

"ارے، ارے..... کیاتم ناراض ہو گئے؟" میں نے ہیتے ہوئے کہا۔

"دنبیس کیکن میری بات پرغور کرو۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور کہائی تیار کر کے بتا دو۔" طالوت نے

'' حقیقت بہت جلد سائے آ جائے گی طالوت! لیکن پروگرام کیا ہے؟'' ''کیا پہلے سے پروگرام بنانے کی خاص ضرورت ہے؟ دیکھیں گے، حالات کو جانجیں گے۔ اور پھر جوبھی مظلوم ہو، اُس کی مدد کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ "

" إلكل ...... بالكل كرين ك\_" من في الك كرى سانس في كركها - ندجاني كون س بنكاك

ا ان آخری پہاڑیوں کے نزدیک بھٹی گئے۔ اور پھرایک چھوٹے سے دڑے سے گزرنے کے بعد جب ہم دو کی طرف بینے تو حران رو محے۔ان زردزرد بہاڑیوں کے اس طرف،اس ویران میدان سے یرے ایک الی خوب صورت دنیا آباد ہوگی، گمان بھی نہ تھا۔ ریاست زورات کا شہر زورات، زمرد کی یلیٹ میں رکھے ہوئے سفید ہیرے کی طرح تھا۔ جاروں طرف پہاڑوں برسبرہ چ ھا ہوا تھا، جس میں ابتھوڑی دیرکی برف باری سے سفید ذرّات اٹک کئے تھے ادراس زمردّی کل میں لہیں لہیں سفیدی جمع ہو گئی تھی۔او نیچے نیچے خوب صورت مکانات،لکڑی ہے، پھر کے،جن کی بعض کھڑ کیوں سے روتنی چک

سوما سوما شهر، خاموش خاموش سا۔

م نے کھوڑے روک لئے۔ طالوت اور میں بھی خاموثی ہے سامنے دیکھ رہے تھے۔ البتہ ہمارے گھوڑے منہ ہے کھر کھر کی آ واز نکال کراینے بدن کو جھٹک کر پرف گرا دیتے تھے۔

''یہزورات ہے۔'' میں نے آہتہ ہے کہا۔

"فاصا براشهر ب-"

" السيسين بقى اسد كيوكر جران موامون مجهاتى أميد تبيل كلى-" "أو عارف! رات كى خاموتى سے فائدہ أفھاكر بم اس شمريس بناه حاصل كرليس ممكن م، دن كى

تم اندر جاؤ ،اغمانہ کو جگالو۔ وہ بے حد خوش اخلاق ہے۔ ذراجھی پرائبیں مانے گی۔'' بوڑھے نے ایک زقد مجری اور دوڑتا ہوا احاطے سے نکل گیا۔ طالوت نے شانے اچکا کرمیری

" أوَّ " بي ن كها- اور محرتم في محورت احاط مي بانده ديّ -"میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہے۔" طالوت نے میرا شانہ کھنچ کرغزاتے ہوئے کہا۔ "إرا مم ويى عى ايك جُدا ك يور مرا مطلب ع كاروبارى جُد .....مرا خيال ع، يهال

" إلى ميرب ووست! اس مين جيرت كى كيا بات ب؟ غلاظت اور كندگى برجكه بوتى ب- بوزها تشے کا عادی ہے۔ مملن ہوہ اس کی بنی ہی ہو۔''

'' ہمیں اس سے کیاغرض بمیں تو راتوں رات کس جائے بناہ کی ضرورت بھی نا۔اور میرا خیال ہے، اس ہے عمدہ جگہ نہیں ہو عتی۔ یہاں کوئی ہمیں حیرت سے نہیں دیکھے گا۔''

بات طالوت کی سجھ میں بھی آگئی تھی۔ چنانچہ ہم دونوں خاموثی سے بڑے مکان میں داخل ہو گئے۔ اس میں جوسات کرے تھے۔ بعض میں روشنیاں تھیں، بعض بے جراغ پڑے تھے۔

'' کسی اغمانہ کو جگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ایک کمرہ تلاش کرلو۔'' طالوت نے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔لیکن آؤ،اس مکان کا جائزہ تو لے لیں۔'' میں نے طالوت سے کہا اور طالوت تیار 🗷 حمیا۔مکان میں کل چارافراد تھے۔دونو جوان لڑ کیاں،ایک بوڑھی عورت اورایک بوڑھا جوچلا گیا تھا۔ "خوب .....ا ملى بوزيش ب\_مرا خيال ب، وه آخرى سرے والا كمره ورست ب-" طالوت

" آؤ پھر، آرام کریں۔ ' میں نے کہا اور ہم اس کرے میں داخل ہو گئے۔ کرے کی عقبی کھڑ کی کھول دینے ہے باہر کا منظر نظر آنے لگا۔ برف اب بھی پڑ رہی تھی اور اندراجھی خای حنکی تھی۔ ہم کھروری زمین برلیٹ شکھے۔

"کیا خیال ہے عارف! زبردی کے مہمان کیے رہے؟" طالوت نے مسکراتے ہوئے میری طرف كروث بدل لي\_

"تمهارا موذ ب طالوت! ورنه مين جانا مول، تم خان زورات كحل مين بهي قيام كر كيت مولاً

''اونہد..... ہر ماحول کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ کھر دری زمین پر بھی انسان سوتے ہیں۔ بہت سے لوگ تمہاری دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کے سر پر سائبان بھی ہیں ہے۔''

''ہاں۔میری دنیا کی بات نہ کرو۔ نہ جانے میری دنیا میں کیا کیا ہے۔'' میں نے ایک ٹھنڈی آہ مجر

" فیک ہے ..... ٹھیک ہے، اب سونے کی کوشش کرو۔ تا کہ مج کوشکل پر پھٹکار نہ برہے۔" طالوت

يوثم نے کروٹ لیتے ہوئے کہااور میں نے بھی کروٹ بدل لی اوراس کھر دری زمین پر بھی مجھے نیندآ گئی۔ پر صبح کواس وقت ہی آ کھ محلی، جب چند آوازیں نزدیک سنائی دیں۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ رات كا بورها، بورهى عورت اور دوخوب صورت لركيال مارے كرد كھرى ميس-''ا یے کامنہیں چلے گا اغمانہ! تو امیر زورات کی بیٹی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں، اتن گہری نیند سوئی

کوں؟مہمان کیاسوچیں تھے؟'' "دين كرى نيزنيس سورى تى مجمع جائے ك كوشى عن نيس كى كا-"إيك الى نے جواب ديا۔ "ابھی اُٹھ جانے دے۔ اگر مہمانوں نے شکایت کی ، تب تیری خبرلوں گی۔ رفتے سے کہوں گی کہ اب پہاں مہمانوں کے ساتھ بیسلوک ہونے لگا ہے۔''

''خدا کے لئے ....خدا کے لئے ،رخشے سے مجھومت کہنا۔ میں مہمانوں سے معانی مانگ لوں گی۔'' " معائى خربوز خان! يەسب كيا بي" كالوت كى آواز سنائى دى تى -

" إن أمُور بوز ك بح !" من في محلات موسة انداز من كها اور طالوت ألم مل كريش كيا-ادے اس طرح جاگ جانے سے ہمارے گرد کھڑے ہوئے سارے لوگ چونک پڑے تھے۔ پھر بوڑھی نے اپنے چرے پر ملاحمت کے آثار پیدا کے اور کر بہدا عداز میں مسکراتی ہوئی بولی۔ "أنحو بجو!..... بائ كيما شرمنده كيا ب-تم يهال آكر كيول سو مح ين جمح جكاليا موتا-" " ہم يهال بهت آرام سے سوئے تھے بردى في الميس كوئى تكلف نيس موئى-" ''تم ہمارے مہمان تھے۔مہمانوں کے ساتھ پیسلوک تو کہیں نہیں ہوتا۔''

"كوكَى فرق نبيل برائم بِقُرر مو، ہم بہت خوش ہيں۔" " تم نے اغمانہ کو جگایا تھا؟ " بڑی بی نے پوچھا۔

ودنیس ..... بم توسید سے ای کمرے میں آئے تھے۔ اور چونکہ سخت نیند آری تھی ، اس لئے اطمینان

''حپلو پھر کوئی بات تہیں۔ ابتم نہا لو۔ ہیں ناشتہ تیار کراتی ہوں۔ چل دلشاد! ناشتہ تیار کر۔ اور ا فمانہ! تُو ان لوگوں کے نہانے کا انتظام کر۔ادر پو کے! تو ہاہر بیٹھ۔''

" جاتا ہوں ..... جاتا ہوں۔" بوڑھے نے كہا اور باہر نكل كيا۔ بوڑھى فورت جو چرے سے كافى فلرناك معلوم موتى تقى ، دوسرى لاك كولى كربا برنكل فى اب كمرے بن اغمانية مارے ساتھ رو كى هى -"مين تم لوكون عدمعانى عامتى مون، يهان تهمين تكليف مولى-"أس في تميير آوازيس كها-"خربوز بمائی!اس اوک سے کو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔" طالوت نے کہا۔

"مم مس مسل خاند دکھا دو۔ باتی باتیں بعد میں موں گی۔" میں نے کہا۔

''اوہ.....آؤ.....' وہ جلدی سے بولی اور پھر مسل خانے کے دروازے بر زک کراس نے التجا آمیز الماز میں کہا۔ "سنو، ممکن ہے، اس کے بعد مجھے دوبارہ موقع ندمل سکے۔ مملن ہے، میں تم سے نہ کہہ کوں۔ خدا کے لئے ، میرے بارے میں ٹارائسکی کا اظہار مت کرنا۔ ور ندر خشے میری کھال اُدھیر دےگا۔'' ''ر رخھے کون ہے؟'' طالوت نے سوال کیا۔

''اس کے بارے میں پھر بتاؤں گی۔اس وقت موقع نہیں ہے۔اب میں جاؤں؟''

'' ٹھیک ہے۔'' طالوت نے ایک ٹھنڈی سانس لی اورلڑ کی واپس مڑگئی۔ ''عارف!'' طالوت ڈھیلے ڈھالے لیج میں بولا۔

" بما كى تربوز!" من في مصحك خير انداز من كردن إلا كى-

"رخے....!"

"ڀال،رخھ۔"

''لڑ کیوں کی کھال اُدھیڑ دیتا ہے۔''

''ہم اُس کی کھال اُدھیڑ دیں گئے۔''

''اُس کی کھال میں بھس بھی بھریں گے۔''

"این ، بال ..... مرتفس کہاں سے دستیاب موگا؟"

"فی الحال اس کے بارے میں مت سوچو۔ بلکہ بیسوچو کر شسل خاندایک آدمی کے لئے ہے یا دونوں بیک وقت اس میں عسل کر سکتے ہیں۔اگر صرف ایک کے لئے ہے تو پہلے میں جاؤں، یا....."

" تم بى چلے جاؤ \_ ممروالی آ جانا \_"

''آ جاؤں گا۔ اللہ مالک ہے۔'' ہم دونوں ای طرح منخرے پن کی باتیں کرتے رہے۔ پار طالوت عسل خانے میں داخل ہوگیا۔

تھوڑی دیر کے بعد ہم عسل سے فارغ ہو گئے تھے۔ ہمیں ناشتے کے لئے لے جانے والی دوسری خوب صورت الرک تھی، جس کا نام دلشاد لیا گیا تھا۔ اُس کی عمر اغمانہ سے کم تھی اور وہ کسی قدر شوخ بھی نظر آتی تھی۔۔

'' آپ کا نام دلشاد ہے خاتو ن؟'' طالوت نے بھینگی آ کھیں بنا کر یو چھا۔

"بال ہے ..... پھر؟" وہ چر چرے اعداز میں بول-

"الله اكبر.....كيا آپ هرى مرچون كاشوق ركھتى ہيں؟"

"كيا مطلب مواس بات كا؟" أس في تي الدازي طالوت كو هورا\_

" خدا بناه میں رکھے۔ کیا آپ نے ناشتہ ہیں کیا ہے؟ "

" كياتم بإكل مو؟ " الركى كلكلا كر بولى \_

'' انجمی تک تونهیں ہوں لیکن انشاءاللہ.....''

"تم نے میرے ناشتے کے بارے میں یو چھاتھا۔"

'' میں نے سوچا کہ......اگر کوئی اور بات میرے منہ سے نکل گئی تو ممکن ہے، نا شتے میں آپ مجھے بی کھا جائیں گے۔''

'' دیکھو جی، میں پھر مار کرسر پھاڑ دیا کرتی ہوں۔ میرے بارے میں اُلٹی سیدھی باتیں مت کرنا۔ میں کسی نے بیں ڈرتی۔''

''رزشے سے بھی نہیں؟'' طالوت نے یونبی اند میرے میں تیر پھیکا۔

''رر .....رخ ..... شے ..... ' وہ کی قدر گھبرا گئ۔'' ہاں .....اس سے بھی نہیں۔'' اُس نے کھو کھلے لیج میں کہااور میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئ۔

بہر حال، اس کے بعد ہم خاموش ہو گئے ادر پھر ناشتے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ ناشتے کے کمرے میں انمانہ موجود تقی۔ دستر خوان بچھا ہوا تھا اور اس پر دودھ کی مصنوعات، پنیر، پچھ پھل رکھے ہوئے تتے۔ انمانہ نے مسکراتے ہوئے ہمارا استقبال کیا۔لیکن بید مسکراہٹ مصنوی تھی۔ زندگی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔اس نے ہم سے ناشتہ کرنے کے لئے کہا اور ہم بے تکلفی سے بیٹھ گئے۔ ناشتہ بہت عمدہ تھا۔خوب میر ہوکر کھیایا۔

" در کسی اور چیز کی ضرورت ؟ " اغماندنے پو چھا۔

" " بنیں ، شکر بیاتم سے کھ باتیں کریں تھے۔"

"أب .....آپ من بوجها-

'ہاں۔''

دوثم

"ایک ساتھ؟" وہ کسی قدر پریشانی ہے بولی۔

" الى .....كياحرج بي " طالوت نے جواب ديا اور وه محبرا كرداشادكود كيف كى\_

' منٹُو چا...... تُو یہاں ٹیوں کھڑی ہے؟'' اُس نے کسی قدر ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ اور دلشاد جمیں گھورتی ہوئی بابرنکل گئی۔ اور پھرا تمانہ ہراسیمہ می نگاہوں سے ہماری طرف و کیھنے گئی تھی۔

مم .....ميرا مطلب ہےآپ دونوں ....؟ "وہ چر بولى۔

"مم اس قدر بريان كون مواغمانه" واللوت في كها-

'' نہیں ۔۔۔۔۔۔ آؤ۔۔۔۔۔۔'' اُس نے بے جارگ سے کہا اور چر اُٹھ کر کرے ہے با ہر نکل گئے۔ ہم اُس کے ساتھ سے ۔۔۔۔۔۔ کے ساتھ تھے۔لیکن راستے میں بوڑھی اور کر یہ صورت عورت ہمارے سامنے آگئے۔ اُس نے اپنے پیلے . اور بدنما دانت نکال دیئے تھے۔

'' چارہے ہو ۔۔۔۔۔۔ بھر پیسے۔۔۔۔۔؟'' اُس نے ہاتھ پھیلا دیا۔اور طالوت نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کھنوٹ نکا لے اور اُس کی طرف بڑھا دیئے۔ بوڑھی کی آتھیں جیرت سے پھیل گئ تھیں۔اس کے بعد اُس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا اور ہم اس طرف بڑھ گئے جہاں اغمانہ دروازہ کھولے ہمارا انتظار کرری تھی۔

ہمارے قریب چینچنے پر وہ رائے ہے ہٹ گئی اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔لیکن اغمانہ کے چیرے ماب بھی پر بیٹانی کے آٹار تھے۔

''تم لوگ برا مت ماننا۔ ہیں مجمی دوآ دمیوں کے ساتھ نہیں رہی۔ ہیں ..... ہیں .....

''اندر چلو بے وقوف لڑی!'' طالوت نے اُس کے شانے پکڑ کر اُسے اندر دھکیلتے ہوئے کہااور وہ بے بی سے کمرے میں داخل ہوگئی۔ طالوت نے بلٹ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔

اوی مری مری سائنس لے رہی تھی۔

" كول ..... رُمِي لك ربى بي كيا؟" طالوت ني جها

''جی.....وہ.....نبیں.....' وہ بے تکے انداز میں بولی۔ ''پیتنہیں، کیا بک ربی ہو۔ بیٹھ جاؤ۔'' طالوت نے اُسے سامنے پڑی ہوئی چار پائی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ پریشان پریشان کی بیٹھ گئی۔ دوئم

اُس کے بارے میں سوچتے رہے، پھر طالوت نے پوچھا۔ دزیرہ تیں میں تھی کہ میں کا میں کا استان کیا تھا۔

"كياتهارى چونى بهن بعى اى لائن يرچل رى بي"

"فدا نہ کرے ..... خدا نہ کرے۔" وہ ترب کر بوئی اور اُس کی آنکموں میں آنسو بحر آئے۔" میں نے دخدا نہ کرے۔ ایکن داشاد کی نے دخت سے کہ دیا ہے، وہ بہتنا چاہے مجھ سے کمالے، جس قدر چاہے مجھ اوٹ لے، کین داشاد کی طرف بری نگاہ نہ ڈالے۔ خود داشاد بہت تیز ہے، رہے اُس سے ڈرتا ہے۔ ابھی تک تو خدانے اُس کی مفاقت کی ہے۔ آگے بھی وہی تکمہان ہے۔"

''اوہ ....... فکرمت کرواغمانہ!...... فکرمت کرو۔ ہم تمہاری مدد کریں ہے۔ تمہیں رہنے کے چنگل سے نکال لیں مے۔اور تمہیں ایک عمرہ زندگی گزارنے کا موقع دیں ہے۔''

اورا غمانہ نے گردن جمکا گی۔اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے تھے۔ صاف طاہر تھا، اس نے ہماری ہاتوں کورواروی میں سنا ہے۔مکن ہے، دوسروں نے بھی اسے میپیشکش کی ہواور بے وقو ف ماکر حلر محمد ہوں۔

بہر حال، اس کے بعد طالوت نے بیر موضوع ختم کر دیا۔ کی منٹ تک خاموثی رہی۔ پھر انمانہ نے کہا۔" تم نے پوڑھی خالہ کو بیسے دیئے ہول گے۔" کہا۔" تم نے پوڑھی خالہ کو بیسے دیئے ہول گے۔"

''ماِل.....کيول؟''

«بنن ..... من .... من برطرح تيار بون - "وه بكلا كر بولي -

'' جینی رہوا غمانہ! ہم صرف تم سے تفتگو کریں گے تا کہ تمہیں ان لوگوں میں اور ہم میں فرق کا اصاس ہو جائے ، جنہوں نے شاید ہماری طرح تمہیں تسلماں دی ہوں گی۔''

''اوہ ......'' وہ چونک پڑی۔اُس نے جمرت سے ہم دونوں کی شکل دیکمی تھی، جیسے اُسے جمرت ہوئی او کہ ہم نے اُس کے دل کی بات کیسے جان لی۔اور پھراُس نے گردن جھکا لی۔

'' بلکہ اگر ہو سکے تو ایک ایک کپ جائے پلوا دو۔طبیعت سیر نہیں ہوئی۔'' میں نے کہا اور انمانہ جلدی ے کھڑی ہوگئی۔

"أبى لائى-" وه دروازے كى طرف برهى اور درواز و كول كر با برنكل عى-

طالوت نے ایک گھری سالس لے کرمیری طرف دیکھا۔'' خیریت، یہ چائے کی ضرورت کس طرح ۔ مجمع دین میں میں میں میں اس کے کرمیری طرف دیکھا۔''

این آئی؟'' اُس نے پوچھا۔

'' هی تم ہے کہنا چاہتا تھا کہ کس اُلجھن ہیں پڑ گئے۔ ہمیں دوسرا کام کرنا ہے۔ یہاں پھش کر.....'' ''اوہ...... دوسرے کام ضرور کریں گے عارف! لیکن کیا ان مظلوم لڑکیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں ''

" ثميك إلى مراخيال ب، ببلاس ألجهن كود كوليا جائے."

" بین نے موج ہے کہ اس مکان کو آپنا ہیڈ کوارٹر بنالیا جائے۔ یہاں رہنے میں کوئی وقت بھی نہیں ہے۔ " ہے۔ پہیں سے زورات کے حالات معلوم کئے جائیں۔اور پھر فیصلہ کیا جائے۔"

''یہ بھی ٹھیک ہے۔''

''رور می عورت سے معاطے کی بات کر لیس گے۔ اور اس وقت تک أسے ب وقوف بنائيس گے،

دو تہیں ..... پریشان ٹہیں ہوں۔ بس میں دوآ دمیوں کے ساتھ .......'' دوہر میر مرید میں منبعہ حمید میں ماری نبعہ سے بیٹھی تھی ک

" جم آدمی ہیں، در مدے تیس مہیں چیر بھاڑ کرتیس کھا جائیں گے۔ بیٹو، باتیں کرو۔ ہم تم سے کھی معلومات حاصل کرنا جا ہے ہیں۔"

"جى .....؟"أس في جرائى سے مارى طرف ديكھا۔

'' ہاں.....اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔''

''اور چھرنبیں ....؟''

' دنبیں ..... تہاری سوئ غلا ہے۔اس کے علاوہ اور کچھ نبیل ''

''اوہ.....اوہ....'' اُس نے ایک گہری سائس لی اوراس کے چہرے پر کمی قدرسکون کے آٹارنظر آنے لگے۔ پھراس نے شککرانہ نگا ہوں ہے ہاری طرف دیکھا اور پولی۔

" تم مجھ سے ناراض تو تبیس ہو؟"

''ناراضکی کی کیابات ہے؟''

"در رحقیقت رات کو میں مجری نیندسوئی تھی۔ تم نے مجھے جگانے کی کوشش کی تھی؟"

''جی نہیں ۔ ہمیں آپ سے ایسا کوئی کام نہیں تھامحترمہ! جس کی وجہ سے آپ کورات کو جگایا جاتا۔'' دورہ تیت سے بیشوں میں میں میں میں میں اور اس کا میں میں اور اس کی میں اور اس کا میں اور اس کے ہمارہ اور اس کی

''یا تو تم بہت ہی شریف آدمی ہو یا بھر ضرورت سے زیادہ بے وقوف۔ بوڑھی ماں نے تمہیں ایسے ہی میرے ساتھ نہ بھیج دیا ہوگا۔اُس نے بیسے ضرور لئے ہوں گے۔''

یرے یا حاصہ می دیاروں اس میں کرو۔ تنہاری بوڑھی ماں نے اور تم نے جو پھر بھی سوچا ہو، تم جو بھی کرتی

ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہم کہ چکے ہیں، ہمیں تم سے گفتگو کرنی ہے۔ "

" میں تیار ہوں۔" اُس نے معصومیت سے کہا۔

"رخشے کون ہے؟" طالوت نے پوچھا اور اغمانہ کا چمرہ اُڑ گیا۔ وہ خشک ہونؤں پر زبان مجمر لے

كى\_"جواب دوا غمانه!.....رخصے كون ہے؟"

"ميرا مامول ہے۔" اغماندنے جواب ديا۔

"اوه..... بورهمي عورت تمهاري مال هي؟"

"دخيس.....ميرى فالهه-

''اور پوڙها؟''

"وه....ميرا خالو ہے۔"

"" تمہارے ال باب کہاں گئے؟"

"مر مے:" أس في ايك شندى سائس لے كركبار

''اوہ...... تو کیا تہارے مامول اور خالہ نے تمہاری پرورش کی ہے؟''

" الى" أس فى جواب ديا\_

پوری صورتِ حال ہماری سجھ میں آگئ تھی۔مظلوم اغمانہ خالہ اور ماموں کا ذریعیہ معاش بی ہولی معنی۔ مبرحال مظلوم لڑکیوں کی فہرست میں اس کا نام بھی شائل کرلیا گیا۔ کی منٹ تک ہم گردن جمکا کے

" كيول، ان مين كيالعل جراع مين؟" وروازے سے دلشاد كى آواز ساكى دى، جو جائے كى ٹرے کئے اندرآ رہی تھی۔

"اده .....داشاد! يه بهت نيك لوك بين" اغمانه جلدي سے بولى۔ ''یہاں کون ی نیکیاں کرنے آئے ہیں؟'' وہ جائے رکھتے ہوئے ناک سکوڑ کر بولی۔ "دراشاد!" اغمانه كمبرائ موت انداز من بولى

'' فکرمت کرواغمانہ!اس تک چڑی کی ہانٹیں مجھے پیند ہیں۔'' طالوت نے کہا۔ ''لعنت ہے تمہاری پیند ہر۔ میں تمہاری پیند پر تھو تی بھی نہیں۔''

'' دلشاد! خدا کے لئے ، زبان قابو میں رکھ۔ پھرکوئی بٹگامہ کھڑ اکرائے گی؟''

" میں بنگاموں سے نہیں ڈرتی ۔ جھیں؟" دلشاد کر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔

'' ٹھیک ہے۔۔۔۔۔کین ۔۔۔۔۔،' اغمانہ بھی ہماری شکل دیکھتی بھی دلشاد کی۔ " بیٹھ جاؤ دلشاد!" طالوت نے سنجیدگی سے کہا۔

'' کیوں بیٹھ جاؤں؟ غلام ہوں تبہاری؟'' وہ آ تکھیں نکال کر بولی۔

"انوه.....داشاد! تم ان لوموں كونيس مجميس بيده نبيس جي جو يهال آتے جيں دلشاد! بيان جي

سے ہیں ہیں جومیرے طلب کار ہوتے ہیں۔" "كيا مطلب؟" دلشادكسي قدر زم ير كي \_

''ہاں دلشاد! بیاجبی ہیں۔زورات کے رہنے والے بھی نہیں ہیں۔''

''دلیکن انہوں نے خالہ کوموئی رقم دی ہے۔''

"میں مجمی تو تم سے کہدری ہول۔"

''پھر بيہ کون ہيں؟''

''صرف مہمان ۔اس سے زیادہ میں کھادر نہیں جانی ۔''

دلشاد حمرت سے جمیں محور نے لگی۔ اور طالوت کے ہونوں پرمسراہٹ مجیل می ۔ پھر اُس نے زم لیج میں کہا۔ "ہم چند روز تہارے یہاں قیام کریں گے، زورات کی سیر کریں گے اور پھر یہاں سے چلے

"سيركرنے كے لئے تم نے يرے وقت كا انتخاب كيا ہے۔ زورات كے طالات تو بهت خراب میں۔'' دلشاد نے کہا۔

"إكرتم غصة تحوك كرميز بانول كاطرح ميفوتوتم سے بات كى جائے۔" طالوت نے كہا۔ ''اگرتم باجی کے گامک نہیں، صرف انسان ہوتو ہیں تم سے شرمندہ ہوں۔ ویسے انسانوں کو دیکھیے ہوئے عرصہ بیت گیا۔ بہال تو صرف بھیڑیے آتے ہیں۔خون کے پیاسے، جونو چے جسنبور تے ہیں اور میر ہوکر واپس چلے جاتے ہیں۔" دلشاونے کہا۔

ہم دونوں اس سلخ لڑکی کوغورے دیکھ رہے تھے اور اُس سے متاثر تھے۔ وہ چند سکنڈ خاموش رہی، کھر بولی۔''توحمہیں زورات کے حالات معلوم نہیں ہیں۔''

جب تک یہاں کے معاملات سے واقف تبیں ہو جاتے۔'' '' بالکل ٹھیک۔'' میں نے اس سے اتفاق کیا۔اورای وقت اغمانہ واپس آگئ۔

''میں نے دلشاد سے کہددیا ہے۔ابھی تیار کر کے لاتی ہے۔''

''مُعک ہے۔ بیٹھو!''

" دروازه کھلا رہنے دوں؟"

''یقیناً۔'' طالوت نے کہااور وہ سکراتی ہوئی ہارے سامنے بیٹھ گی۔ کی منٹ خاموثی سے گزر گئے۔ پھر طالوت نے بڑی جالا کی ہےسلسلۂ گفتگوشروع کیا۔

''خان زورات کے بارے میں سا ہے کہ بے حِدر حم ول اور خدا ترس انسان ہے۔ کیاتم لوگوں نے ر نھے کی شکایات اس کے کانوں تک پہنچانے کی کوشش بھی نہیں گی؟" اس نے پوجھا۔

ا غمانہ نے چند سیکنڈ تک گردن جمکا کر چھے سوچا ، پھر آہتہ ہے بولی۔'' خان زورات تک رسائی بہت مشکل تھی۔اور پھرصرف ایک بار میں نے نکل بھا گئے کی کوشش کی تو دو ماہ تک بستر پر پڑی رہی تھی۔'' اُس نے ڈیڈیائی آنکھوں سے دروازے کی طرف ویکھا۔

"ارا تماتهیں رہے نے؟"

''ہاں.....اس کے بعد میری ہمت نہیں یڑی کیکن دلاد بہت تیز ہے۔اس نے کوشش کی تو رہے نے اُسے دھمکی دی کہوہ مجھے قتل کر دے گا۔ تٹ مجبوراً دلشاد بھی خاموش ہوگئ۔''

''بڑی افسوس ناک ہے تمہاری کہانی ۔ لیکن خان زورات کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ وہ بہت ہاخبرانسان ہے۔تعجب ہے،خوداُس کے زیرسایہاییےمظالم ہورہے ہیں۔''

''خان ہاہا کو کچھ نہ کہو۔وہ در حقیقت رحم دل انسان ہے۔ بیائس کی رحم دلی ہی ہے کہ نہ جائے آئاوہ

حمس مصیبت میں گرفتار ہے۔ نہ جانے وہ کہاں گیا۔''

"كيا مطلب؟" من في حيرت سي وجها-

"این.....!" اغمانه می چونک کر مجھے دیکھنے لی۔

''خان زورات کہاں ہے؟''

''اوه.....ځېېين نېيس معلوم؟''

" و تبیں ۔ " میں نے گرون ہلائی۔

'' کیوں؟ .....کیا تمہار اتعلق زورات نے بیں ہے؟''

''نہیں۔ہم تاسیبتی کے باشندے ہیں۔وہیں ہےآئے ہیں۔''

'' تعجب ہے۔ ہاں،ارے میں نے تمہارے لباس برغور ہی ٹہیں کیا۔تم دونوں بھائی ہو؟''

" مہاری شکلیں کیسی ایک دوسرے سے لتی ہیں۔"

"تم نے ابغور کیاہے؟"

'' نہیں، پہلے بھی غور کیا ہے۔ لیکن کچ پوچھو، مجھے اپنے ماس آنے والوں سے تخت نفرت ہوتی ہے سخت نفرت۔ میں ان سے ان کی ذات کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتی یتمہاری دوسری بات ہے۔'

```
ہے گفتگو کروں گا۔"
```

"اچھا-"أس نے سادى سے كہا اور أخم كر بابر نكل كى۔

"معالمات جارى توقع سے زياده دلچپ بيں - كيا تم بھى ان ميں دلچيى لےرہے ہو عارف؟"
" بالكل ـ" ميں نے بحر يور ليج ميں كہا-

" کویا خانم ایک فریق ہے۔ خان زورات کے اغوا بی اُس کا ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ اور دوسرے فریق وہ ہیں، جنہیں ہم نے پہاڑوں میں دیکھا تھا۔ اور سد بات بھی کی مدتک ہارے علم میں آ چکی ہے کہ دوسرافریق چالباز ہے۔ ان لوگوں کی گفتگو سے بیا تھاڑ ہوا تھا۔"

''تو بچرتیسرے فریق ہم کیوں نہ بن جائیں۔ جو صرف اصلیت سامنے لانے والوں میں ہے ۔۔۔

> '' نقاب پوش نے کسی پروپیگنڈ ہ پارٹی کا ذکر بھی کیا تھا۔'' ''اسے بھی دیکھ لیں ہے۔''

"اوروه پُراسرار حسینہ؟"

''ارے سب کی قلعی کھل جائے گی۔تم فکرمت کرو۔بس بی بتاؤ کہ کیا اس سلنطے میں کام کرنے کو تیار ''

"بخوش \_" میں نے جواب دیا۔

"نو لطف آ جائے گا۔ حالات کچوا سے بی معلوم مور ہے ہیں۔"

چند منٹ کے بعد خالد آگئی، منوں چہرے بر مکاری کی مسکرا ہٹ سجائے۔اس منوں بر معیا ہے سخت نفرے محسوں ہوتی تھی۔ تا ہم طالوت نے اُس سے مفتگو شروع کی۔

"چونی لاک کے بارے میں کیا خیال ہے بوی بی؟"

"د جيس .... ابھي وه تيار نيس ہے۔"

" میں منہ ما تکی رقم دوں گا۔" "

'' جھے کیا اعتراض ہوسکتا ہے بیٹے! محر .....تم اُسے تیار کرلوتو دوسری بات ہے .....و و بردی سخت مرحمہ ''

' پاوٹھیک ہے۔ابتم دوسری بات بتاؤ۔اگر میں ایک آدھ ہفتے تمہارے پاس رہنا چاہوں تو؟'' ''سرآ تکھوں ہے۔''

الكِنُ الكِيْنُ الكِيْنُ الكِيْنُ الكِيْنُ الكِيْنُ الكِيْنُ الكِيْنُ الْمِيْنُ الْمِيْنُ الْمِيْنُ

"'کیا؟''

"جب تك من يهال ربول كا، كوئى دومرائيس آن يائ كا"

"أَرْمُ أَيكِ مِنْعَ كَلُ أَوَا يَكُلُ كُرُود كُونَة وورا كيسے آئے گا يهان؟"

''بولو.....کیا مانگتی ہو؟''

"جوخوشى سيمسدو" بورهى نے بغيرتى سے مسرات موس كما اور طالوت نے نوثوں كى

'' زورات بخت بحران ہے گزر رہا ہے۔ کل نہ جانے کیا حالات ہوں۔'' ''آگر مناسب مجمولة ہمیں بتاؤ۔''

"فان زورات كوافوا كرليا كيا ب\_اوراس افوايس فانم كاباته فالبركيا جار با ب-"

" است. " ال زورات كى ملكه فان زورات كى نوجوان يوى -"

''اوه..... بيرك كي بات ہے؟''

''دو ہفتے گزر گئے۔''

''خان کا پیتنبیں چل سکا؟''

'' ہالکانہیں ۔ سخت کوشش ہور بی ہے''

" ملكه برشبه ظاہر كرنے والے كون لوگ ين؟"

"امر كلبار كين أن كى نيك ما مى پرشبنيس كياجا سكتا-"

''ان کی کیا حثیت ہے؟''

"سب سے بوا خاندان ہے زورات کا۔ شاعی خاندان سے بھی بوا۔ ہمیشہ کا نیک نام ہے۔ اس خاندان کے افراد بوے بوے عہدوں پر ہیں۔"

الم من من من من المنظم المنظم

در نبیل ..... کیکن اگر اُن کاشبد درست ہے تو چر بر سنجیده آدمی کو ظائم پر نگاه رکھنی ہوگی۔''

"كيا مطلب؟" طالوت في يوجها-

« تکلیل یون بھی کوئی اجیما آ دی ہیں تھا۔"

" بيكون ہے؟

''خان زورات کا بمتیجا<u>۔</u>''

"تو كليل كاان معاملات سي كياتعلق؟"

" بو یا نہ ہو، لیکن کہا جاتا ہے کہ زورات کی فانم کا تکلیل سے ضرور تعلق ہے۔ "واشاو نے کہا۔

"ولثادا اعناظ يرقابور كمو" اغماندفي مرسراتي آوازي كها-

"اونم ..... كول قالور كمول؟ دُرتى مول كي سع؟"

"بدى أمجمي بوئى كمانى ب- مجميم من نبين آتى-" طالوت نے ميرى طرف د كيوركها-

''بس، میں تیجے اور نبیں سمجھاؤں گی۔میرا دہاغ خراب نبیں ہے۔'' دلشادا جا تک کھڑی ہوگئے۔ عجیب ''تلون مزاج لڑی تھی۔افغانہ اُے روکتی رہ گئی۔کین دہ با ہرنکل گئی تھی۔

"اس كے بعد كے حالات تم بتاؤگى افغاند!" طالوت نے كہا-

''میں کیا بتا سکتی ہوں؟ میر کے حالات نے جھے کی اور معالمے میں مداخلت کا موقع بی نہیں دیا۔'' ''ہوں۔'' طالوت خاموش ہو کر پھی موچنے لگا۔ پھر اُس نے گردن ہلائی اور ہم جائے چینے گئے۔ چاہے سے فارغ ہونے کے بعد طالوت نے انمانہ سے کہا۔'' انمانہ! اپنی خالہ کو بھی وہ۔ میں اُن ''اده.....شام کو دالیس آجاؤ کے؟''

"تب محک ہے۔ خالہ کہ رہی تھی کہ تم لوگ کائی دن تک یہاں رہو گے۔اور جب تک تم رہو گے، اور کوئی تبیس آئے گا۔"

" تھیک کہدرہی ہے۔"

"كياتم نے خالدكو بہت سے بيے ديے ہيں؟"

''اس بارے میں بھی کچھ کہ رہی تھی تمہاری خالہ؟''

" إل- كهدرى كمى كمة لوك بهت مالدار معلوم بوت مو"

"اس سے تہارے اور کیا فرق ہڑتا ہے؟"

''میرے اور کیا فرق بڑے گا؟ یس تو دولت بر تھو تی ہوں۔'اس نے ناک سکور کر کہا۔

'' جیتی رہو.... جی خوش کردیا۔ بس، اب بھاگ جاؤ۔'' طالوت نے کہا اور میرا شانہ پکڑ کر درواز ہے

دن کی روشی میں ہم مکان سے نکل آئے۔ تب زورات کی ستی دیکھی۔ بلاشبدایک عمدہ شہر کی حیثیت رکھی تھی۔ ہم محوروں پر بیٹے بستی کی سر کرتے رہے۔ او نچے نیچے مکانات ویکھے، کلیاں بازار دیکھے۔ یہاں اسکول اور کالج وغیرہ بھی تھے۔

پہاڑوں سے گھری اس بتی کود کھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا رکھوالا اس کے بارے میں کیا خیالات ر کھتا ہے۔اس نے اپنی بتی کے عوام کی خوشحالی کا کس طرح خیال رکھا ہے۔ خان زورات .....نه جانے ب جارے کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ نہ جانے اُسے س نے اغوا کیا ہے۔ ہازاروں میں کھوئے گھرنے والوں نے ہاری طرف کوئی توجہ نددی۔ ظاہر ہے، است برے شہر میں دوآ دمیوں کی موجودگی کیا حیثیت رکھتی تھی۔ ویسے بہال ہول وغیر آئیں تھے۔ ہاں، قہوہ خانے بکثرت تھے۔

محوروں کی پشت پر ہم نے آ و معے شہر کا چکر لگایا۔ اور پھر ایک قہوہ خانے میں جایتھے۔ ایک ملازم نے قبوے کے برتن مارے سامنے رکھ دیے۔ بلاشبہ ماحل میں ایک پُر اسراری خاموثی کھی ہوئی تھی۔ ہر مخص کی سوچ میں ثم نظرآ تا تھا۔ ایک عجیب <sub>ت</sub>ی کیفیت تھی۔ ایک عجیب سااحساس۔

وفعتہ دوآ دی جاری طرف بڑھے۔ بیشکل وصورت سے خطرنا ک نظرآتے تھے۔ جسامت بھی کانی تھی۔جس وقت وہ ہمارے سروں پر پہنچ گئے ، تب ہمیں احساس ہوا۔ طالوت نے قہوے کا پیالہ آہتہ ہے ر کودیا۔ اُس کے تورخراب نظر آ رہے تھے۔

"كون بوتم لوك؟" أن يس ساك ن سخت لج مين يو جها-

قرب و جوار میں بیٹے ہوئے لوگ جونک جونک کر ہماری طرف و کیھنے لگے۔

طالوت نے میری طرف دیکھا اور میں نے قبوے کا پیالہ اطمینان سے اپنے نزدیک کھڑے ہوئے معنی کے منہ پر اُچھال دیا۔ قبوہ کانی گرم تھا۔ اُس کا چبرہ تعلم گیا۔ طالوت نے گھڑے ہو کرمیز اُلٹ دی مھی۔ اور دوسرا آدمی میز کی لپیٹ یس آ کر ڈھر ہو گیا۔ قبوے سے جلنے والا دونوں ہاتھ چرے پر رکھے ایک کڈی نکال کر بوڑھی کی کودیش ڈال دی۔ بیرقم بوڑھی اس چھوٹی می ریاست میں ایک سال میں بھی نه کماتی ہوگی۔ گڈی دیکھ کراُس کا سانس پھول گیا۔

'' ہمارے کھانے، پینے، سونے کا معقول انتظام ہونا جاہئے۔ اور اگر ہماری مرضی کے خلاف کوئی عُرُبرُ ہوئی تو خون کی عدیاں بہہ جائیں گی۔''

" تم بالكل فكرمت كرويهال ـ" بورهى نے بمشكل تمام خود بر قابو ياتے ہوئے كہا۔

"دونوں اور کوں کو ہماری خدمت میں رہنا جا ہے۔ چھوٹی سے آگر بات بن گئ تو اس کی رقم حمہیں الگے ہے کے گی۔''

" فعیک ہے۔ تم بالکل فکر مت کرو۔ " بوڑھی نے زور زور سے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

"دبس، جاسمتی ہو۔" طالوت نے رعب سے کہا اور بوڑھی جلدی سے اُٹھ کر باہر لیکی۔انداز ایسا تھا جیسے خطرہ ہو کہ نوٹ اُس سے پھین لئے جائیں گے۔

اس کے باہر نکلتے ہی طالوت اُسے گالیاں دینے لگا۔

'' تختے تو ایپا درست کروں گا بوڑھی! کہ یا دکرے گی۔''

''اورر خفے کے ہارے میں کیا خیال ہے؟''

''رخے .....؟'' طالوت دانت پینے لگا۔

"اب کیا پروگرام ہے؟"

" ابرنکلیں کے الات دیکھیں گے۔ بہت سے معاملات ہیں۔ ایک ایک کر کے حالات سے واتغيت حاصل كرنا ہوگی۔''

دوکس چلو گے؟"

" بس تعور ی در کے بعد۔

''میراخیال ہے، راسم کو تکلیف دینا پڑے گ۔''

''مقامی لباس پہمیں مقامی لباسوں کی ضرورت ہوگی ۔ ورنداجیبی نگاہوں سے دیکھیے جائیں گے۔'' "منكوا لئے جائيں مے-" طالوت نے يُرخيال انداز ميں كها-اس كے بعد ہم دير تك بيشے اى موضوع پر تفتلوكرتے رہے۔ بورهى بليك كرتيس آئى اور أميدهى كرتيس آئے كى- بم لوكول في تاريال كيس اور راسم نے ہارى مرضى كے مطابق لباس مبيا كرديئے۔

بابرنکل رہے سے کرداشاد نظر آئی۔وہ تیزی سے ہماری طرف بر ھربی تھی۔ایک دم مختک گئ۔اس کے چہرے پرشد ید حیرت کے آثار نظر آئے۔اور پھر نہ جانے کیوں، وہ بچوں کے سے اعداز میں مسکرادی۔ " کیوں....کیا ہات ہے؟"

''تم دونوں ......تم دونوں ایک دوسرے کا آئینہ معلوم ہوتے ہو۔ بہت ہی اچھے لگ رہے ہوتم دونوں \_ کوئی تمہیں دیکھ کرجیران ہوئے بغیر نہ رہے گا۔''

''کہاں جارہے ہوتم دونوں؟''

''احیما.....!'' طالوت ہنس پڑا۔

وبإژربإ تقار

رہ رہ سے طالوت نے جیب ہے قہوے کی قیت نکالی اور تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے فض کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اتنی درید میں میزکی ککر ہے گرنے والا کھڑا ہو گیا تھا۔ اُس نے پیٹی سے پہتول نکالا اور طالوت کی طرف تان لیا لیکن دوسرے کمھے طالوت نے اس کے پہتول والے ہاتھ پر لات ماری اور پہتول اُ چپل عمل سے سالے طالوت نے اس المینان سے لیک لیا تھا۔

جلنے والے کی ہمت ہی شربی تھی کہ کوئی دوسری حرکت کر سکے۔

''اب بتاؤ، کیا جاہتے ہو؟''

" منظر رہے ہوئے ہوت کے ایک پہتول والا طالوت کے ہاتھ میں دیے ہوئے پہتول کونظرا عماد کر کر در ایک منظرا عماد کر کے اس پر جمپیٹا لیکن طالوت نے پہتول کا دستہ اس توت سے اُس کی کھوپڑی پر رسید کیا کہ اُسے تاریب میں نظر آگئے ہوں گے۔

ر '' آوَ!'' طالوت نے جمعے کہا اور ہم دونوں اظمینان سے قبوہ خانے سے نکل آئے۔ کسی اور نے ہمیں روکنے کا کوشش نہیں گئی۔

"مريتے كون؟ أوركيا جاتے تھے؟" يس في حرانى سے كها-

'' پیچہیں'' طالوت نے لا پردائی سے شانے اچکائے۔

"معلوم تو كيا موتا"

''کیا ضرورت ہے عارف! اب سوچو، کرنا کیا ہے؟ میں ان معاملات میں مداخلت جا ہتا ہوں، فوری طور پر ۔ یہاں کے لوگ سینس کا دیکار ہیں۔ ہمیں بھی حالات سے واقف ہونا جا ہے''

"تو چركام شروع كردو تهارك لئے كيامشكل ب؟"

"ابتدا كہال سے كى جائے؟"

"زورات كول سے-" مل في جواب ديا-

''تو آؤ۔'' طالوت نے میری ٹانگ بیں ٹانگ اڑا دی اور بیں گرتے کرتے بچا۔ کو بیں اُسے انجھی طرح جانتا تھا، کین بعض اوقات اس بدمعاش کی حرکتیں عقل سے باہر ہوتی تھیں۔ کرنے سے سنجلالو زورات کے کل کے مائیں باغ میں تھا۔

"ي .... يون ى جكه ع؟" من في وجعا-

" خان آف زورات کامحل"

"اوه....اب؟

"آؤ ......فافم علیں مے " طالوت نے کہااور پھر میرا ہاتھ پکڑ کرایک طرف چل پڑا۔ "تو کویا براو راست کام کرنے کا فیعلہ کر کے ہو؟"

"بالكل" طالوت نے جواب دیا۔ اُس نے چیرے سے پتہ چلی تھا كدوہ بنگا ى طور پركام كرا۔ كموذ ميں ہے كل كے صدر دروازے پر پہرے دارموجود تھے۔

'' دو ثالہ اوڑھ لو'' طالوت آہتہ ہے بولا اور میں نے اس کے کہنے پڑمل کیا۔ طالوت خود بھی نگاہوں ہے رو پوٹن ہو گیا تھا۔ اور ہم اطمینان سے پہریداروں کے درمیان سے نکل کرا عمر داخل ہو گئے۔

''تموڑی دہر کے بعد ہم خانم آف زورات کے خوبصورت کمرے کے دروازے پریتھے۔ طالوت نے دروازے پر طاقت صرف کی کیکن درواز وا عمر سے بندتھا۔

''بند ہے۔'' طالوت نے سر کوشی کی۔

"ر كيب نمبروس" من في مكرات موع كها-

'' ٹھیک ہے۔'' طالوت نے گردن ہلا دی۔ اور پھر اُس کی زوردار لات کمرے کے دروازے پر پڑی اور ہم دونوں تیار ہو گئے۔ اندازے کے مطابق چند کھات کے اندر بنی دروازہ کھلا اور دوقوی ہیکل نوجوان باہرنکل آئے۔ جونمی وہ باہر نظے، ہم اندر داخل ہو گئے۔ اندر خانم کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ درمیانی عمر کی خوب صورت اور پُروقار عورت۔ چہرے پر پریشانی کی کلیریں۔ دروازے کی جانب د کیے درمیاتی عمر کی خوب صورت اور پُروقار عورت۔ چہرے پر پریشانی کی کلیریں۔ دروازے کی جانب د کیے درمیاتی عمر کی۔

دونول نوجوان ائيرا كي - "كولى بحى نبيل ب خانم!"ان يس سايك نے كہا۔

" کھر میہ آواز کیسی تھی؟"

' پيترنيل ـ'' پيترنيل ـ''

خانم چند ساعت خاموثی ہے ان دونوں کی شکلیں دیکھتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی۔ '' بیس جانتی ہوں، زورات کے درود پوار میرے دشن ہو گئے ہیں لیکن خیر، درواز ہ بند کر دو۔'' ایک نوجوان نے درواز ہ بند کر دیا۔اور و و دونوں کر سیاں تھییٹ کر بیٹھ گئے۔

"ال، كيا تارك تقيم ؟" فانم في يوجمار

''امیر گلبار کے کل میں ہمارا آدی پینچ چکا ہے۔ بے حد جالاک آدی ہے۔ بہت جلدر پورٹ دے گا۔'' ''میں صرف بیہ معلوم کرنا جا ہتی ہوں کہ خان کہاں ہیں۔ اگر وہی جھے ٹل جائیں تو میں ساری ذمہ داریاں اُن کے سپرد کر کے خود کشی کرلوں۔ اُن کے بِنا تو میں سر بھی نہیں سکتی۔''

"أب مت نه بادي فانم! حالات كامقا بلرن من مم آب كساته بين"

''خدا تهمیں خوش رکھے۔ تم جیسے چند انسانوں کے سہارے سے تو میں زندہ ہوں۔ خدا کی حم، حقیقت سامنے آجات اس کے بعد میں زندگی بھی خوش سے دے دوں گی۔ بدنا می کا کوئی داغ لے کر میں میرے خاندان کی بھی عزت ہے۔'' خانم کی آواز میں سسکیاں شامل تھیں۔ میں مربھی نہیں سکتی۔ میرے والدین، میرے خاندان کی بھی عزت ہے۔'' خانم کی آواز میں سسکیاں شامل تھیں۔

'' آپ ہمارے سروں پر قائم رہیں خانم! ہم آپ کے لئے جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔'' ''مگراب کیا کیا جائے؟''

" ممکن ہے امیر گلبار کے کل ہے کوئی پید چل سکے۔"

''اندهِرے کے تیرین-نشانوں کا کیا بھرورہ؟''

'' پھر بھی ،ہمیں اپلی گوششوں میں ناکام ہونے دیں خانم!اس کے بعد پہلے ہم خودکشی کریں گے، پھر آپ۔'' نو جوان نے کہا۔

خانم کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ پھر اُس نے گہری سانس لی اور پولی۔ '' ٹھیک ہے،تم جاؤ۔ میں انتظار کروں گی۔' اور وہ دونو ں نو جوان اُٹھ گئے۔ انگاب ہوا۔ کوعمر میں تضاد تھا،لیکن میرے والدین نے بیہ بات پیند کی۔ مجھے کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ میں ہاں آئی۔ حالانکہ عرشیلا میری ہم عرشی۔ ببرحال میں نے اس موضوع پر کھے ہیں سوچا اور اپنے فرائض الجام دينے لكى \_ يهال مجھے ناپند كرنے والول ميں صرف عرشيان كلى \_ ميرى بني ......ميرى سوتيلى بني \_ مں اس پر کوئی الزام نہیں لگاؤں گی۔ کیونکہ وہ معصوم ہے۔ وہ مجھ تھے نفرت ضرور کرتی ہے، میرے خلاف یازش نمیں کرعتی۔ دوسراانسان کلیل ہے۔لوگ اُسے براسجھتے ہیں۔وہ ادباش انسانوں میں بیٹمتا ہے۔ کین خود برائبیں ہے۔ میرے سامنے وہ ہمیشدا حر ام محوظ رکھتا ہے۔ لیکن الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے اس کی سازش سے خان زورات کواغوا کرایا ہے۔ بیغلط ہے۔ میں نے اپ شوہر کے خلاف کوئی سازش الیس کی۔ سازش کرنے والے دوسرے ہیں۔ جس بے تعلق سے امیر کلبار کا نام لے علی ہوں۔ وہ امارے خاندان کے دھن ہیں اور ہمیشہ ہمارے خلاف صف آرا رہے ہیں۔ میں ریاست کی باک ڈور، جو پند کرے اُس کے ہاتھ میں دینے کو تیار ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میرے اویر سے تمام الزامات واپس

' آپ کا مطالبہ جائز ہے خانم!'' طالوت نے کہا۔

''کیائم خلوم ول سے کہدرہے ہو؟''

" مال...... ہم آپ کی مدد کریں گے۔''

" فیصاس وقت جدردول کی ضرورت ہے۔ میرے محافظوں نے میرے وام کومیرے خلاف جورکا ا اے۔میرے جدردوں کی تعداد بہت کم ہے۔''

"ہمآب کے ہدرد ہیں۔"

"تم میرے لئے کیا کرو مے؟"

''وہ کریں گے، جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتیں خانم!'' طالوت نے جواب دیا۔

"تههارانام کیا ہے؟"

" امول من كيار كها م خانم! آپ مجھ پانسه بلت خان نمبر ايك اور آميس پانسه بلت خان نمبر دو كه مكتي بن-''

دوثم

عائم كے موثول پر بلكى ى مسرايت آئي-"خوش مزاج موتم لوگ- جھے بھى جند بنانے والے الوگ پند ہیں۔ کیکن بدسمتی نے میری مشکراہٹ چھین کی ہے۔''

" ہم برقسمتی سے آپ کی مشکراہٹ والی لے کر آپ کے ہونٹوں پر چیکا دیں مے۔ آپ فکر نہ کریں۔'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔''اب ہمیں اجازت دیں۔''

"فدا حافظ ..... كاش! كوئى ميرے لئے كچھ كر سكے-" خانم تحندى سالس لے كر بولى اور ہم الوں بابرنکل آئے۔طالوت بنجیدہ تھا۔ہم اطمینان سے کل کے بیرونی جھے کی طرف چل پڑے۔طالوت کی خاموثی بے حد پُرامرار لگ رہی تھی۔ دفعتہ وہ رُک گیا۔

"كيول .....؟" من في اسه ديكها ..

"كام شروع كرنا بيا؟"

" تھیک ہے۔" میں نے جواب دیا۔

" آؤ!" طالوت نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی اور ہم دونوں بھی ان نوجوانوں کے ساتھ باہرنگل آئے۔نو جوان آ کے بڑھ گئے تھے۔ جب وہ دُورنگل گئے تو طالوت نے خود کو ظاہر کر دیا۔ میں نے بھی شاہ دانہ کا دوشالہ اُ تار دیا۔اور پھر طالوت نے دردازے پردستک دی۔

"كون بيج ...... اندر آجاؤ " خانم كي آواز أبحرى اور بم دونون اندر داخل مو كئ - خانم في ہماری طرف دیکھا اور اُنچل پڑی۔ وہ متوحش انداز میں کھڑی ہوگئ تھی۔

"تم كون مو؟" أس في سوال كيا\_اور پهر باري باري ماري شكلين، حاراجهم اور حارا لباس ويكھنے

'خانم کے دوست '' طالوت نے جواب دیا۔

"لكن تبارى شكليل مير \_ لئ اجنى بيل مل ن يبل بهى تبهيل نبيل وكما- مل ن بمى تہارے چے ہیں سے۔"

" ہم زورات میں اجنی ہیں۔" میں نے کہا۔

"اوه.....اوه..... بينه جاؤ - خداك واسط بحصاب بارك من صاف مناؤ - اگر دخمن بحل ہو، تب بھی مجھے دشنی کی وجہ بتاؤ۔ میں وہی کرنے کو تیار ہوں جوتم چاہتے ہو لیکن مجھے وجیہ بتا دو۔'' " ہم سو فصد دوست ہیں خانم! اور بہ جذب لے کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کی مدد کریں۔"

'' جب تم زورات میں اجنبی موتو تهمیں زورات کے بارے میں کیے معلوم موا؟ ...... تمهاری یہال تك رساني كييمكن مونى ؟"

" بيه ماري خوبي ہے خانم! بم نامكن كومكن بنانے كے ماہر بيں \_ رما زورات كا مسلاق يهال كے كل کو ہے بتاتے ہیں کہ زورات اُنجھن میں گرفتار ہے۔"

اجنی دوستو! اگرتم دوست ہوت، اگر مذاق اُڑانے آئے ہو، تب میں تم سے درخواست کرول گی كه ايك البي عورت كي مددكرو، جو كمزور ب\_ جووه كهم برداشت كردى ب، جواس كي بالتهين ہے۔سنو .....میری آخری منزل موت ہے۔ میں خوشی سے مرجانے کو تیار ہوں۔لیکن میں چا ہتی ہول كه مير ب كردارير جوداغ ملك بين، وو دُهل جائين-"

"كياآب مارے او ربحروس كركتى بين خانم؟" طالوت نے يو چھا-

'' ال من اس وقت برستون كا سهارا لے على موں۔ بيرجائے كے باوجود كركوئى بھى ستون ميرا

"تب مجر خانم! الف سے لے كر يے تك پورى داستان سنا ديں \_كوكى لفظ درميان سے حذف ن کونر یک دے گی۔''

" مجھے اعتراض نہیں ہے۔" بے بی عورت نے کہا اور پھر پُر خیال اعداز میں بول-"تم نے کہا ، كرتم زورات ميں اجبى ہو\_سنو، شايد تمهيں يهال كمفصل حالات بھى معلوم نه ہول - خان زورات ا يك نيك دل انسان ہے، زورات كى ملك كے انتقال كے بعد اس فے دوسرى شادى كا فيصله كيا۔ مما "يول\_"

"اس کی آواز برغور کرو۔"

" کرچکا ہوں۔" طالوت نے جواب دیا۔

"کیاخیال ہے؟"

"بهت خوب صورت آواز ب\_"

''نماق مت کرو۔میرا مطلب ہے.....''

''سجھ رہا ہوں یار! تہمارا مطلب۔تموڑی دیر خاموش رہو۔'' طالوت نے جھلائے ہوئے انداز ک

''کیامشورے کررہے ہو؟....غالبًا تمہارے پاس پہتول تو ہوں مے بی۔''حسین لڑی بہت مضبوط اصماب کی مالک معلوم ہوئی تھی۔

"اونهه...... بم پتولئيس ركتے-آنكه مار كوفل كرديتے بيں-"

''اوہ ......تہماری شکلیں حمرت انگیز طور پر ایک دوسر نے سے مشاہر ہیں۔ آؤ بیٹھو، میرے پاس کس کام سے آئے ہو؟''لؤکی نے پورے سکون سے کہا۔ ویسے جھے اس کے اعماز پر زیادہ حمرت نہیں تھی۔ یس اُس کی آواز سے اُسے پچپان گیا تھا۔ میرا اعمازہ غلاقین تھا تو بیروبی مورت تھی، جو پچپلی رات مہیں بھاڑوں میں ملی تھی۔

طالوت اطمینان ہے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہی بھی دوسری کری پر بیٹھ گیا تھا۔ لڑک اطمینان ہے کری پر بیٹھ گیا تھا۔ لڑک اطمینان ہے دقت ہے کری پر بیٹھی تھی لیکن پہنول کا انداز ایبا تھا کہ ہماری ذراس بھی غلاجنبش پراس کے استعال ہیں دقت

" إلى اب بتاؤ ..... كون مو؟ غالبًا ثم دونون بروال بمائي مو-"

· ' کون سے سوال کا جواب پہلے درکار ہے؟''

''تمہاری ذات ہے جھے گوٹی دلچین نہیں ہے۔اپنی آمہ کا مقصد بتاؤ۔'' اس نے صاف کیج میں کہا۔ ''تمہارا نام عرشیلا ہے؟''

"ال في المن الله المن الماليات

د میرمعلوات درکار بین تم سے " طالوت نے لا پروائی سے کہا۔

" مرتم موكون؟" أس في خونوار ليج من كها-

"جاری طاقات بیلی نبیں ہے۔"اس بار میں نے اُن کی مفتکو میں مراخلت کی۔

"كيا مطلب؟" وه چونك يرس

'' بچیلی رات، پہاڑوں میں ہم نے تم ہے اپنا تعارف کرایا تعاراس وقت، جب بچھ پُر اسرار لوگ ایک میٹنگ کر رہے تھے'' میں نے جواب دیا اور عرشیلا کا چیرہ ایک لیے کے لئے ست پڑ گیا۔لیکن پوے آہنی اعصاب کی مالک تھی۔فورا خود پر قابو یالیا اور عضیلے اعماز میں بولی۔

ا دوک با دولوں پاگل ہو۔ کین محل کی اب بیرحالت رہ گئی ہے کہتم جیسے لوگ بلا روک درک ایروک اندرا آجاتے ہیں۔ میرے پاس کیوں آئے ہو، اس کا مقصد بتاؤ۔ ورنہ میں تبہارے اور کولی بھی چلا

''تو پھرابھی کیوں نہ شروع کر دیا جائے۔'' ''بیبھی ٹھیک ہے۔''

"تو بمائي پانسه مليك خان نمبر دو!..... پهرشروع كرو-"

"كيااراده ٢٠

"اسلط من صفى كردار الوث مين، ايك ايك كرك أنبين الولت مين-"

"دخاز؟

'' کٹیل، عرشیلا، امیر گلبار۔ فی الحال یہ تین نام فہرست میں ہیں۔ میرا خیال ہے، ابتدا کسی حسین چہرے سے کی جائے۔ یوں بھی حسین چہروں سے شروع ہونے والے کام خوش اسلوبی سے طے پا جاتے ہیں۔''

"كوياع شيلا؟" بيس في مسكرات بوئ كها-

''سمجھ دارآ دمی ہو۔ مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ایک گزرتے ہوئے طازم کوروک کر بولا۔''اے، خانم عرشیلا کہاں ہیں؟''

'' خانم اینی خواب گاه میں ہیں اور خان زادی بیلا باغ میں۔''

"اور يه بيلا باغ كهال يع؟" طالوت في يوجها-

"اس عمارت کے پیچھے۔ مرتم کون ہو؟" ملازم نے بوچھا۔

"دوسری طرف محوم جاؤے" طالوت بولا۔ اور ملازم جرت سے اُسے محود نے لگا۔ پھر اُس کی گردن خود بخو د دوسری طرف محوم کی۔ طالوت نے ہونٹ سکوڑ کر پھونک ماری اور ملازم بدحواس سا آ کے دوڑ کا

" " آورسیا" طالوت نے کہا اور میں ہنتا ہوا اس کے ساتھ چل پڑا۔ عمارت کے بیچے در حقیقت ایک خوبصورت باغ تھا، جس کے درمیان ایک نھا سا کائی بنا ہوا تھا۔ طالوت نے پندیدگی کی نگاہول سے اس حسین علاقے کو دیکھا۔ "عمدہ جگہہ ہے۔۔۔۔۔۔آؤ۔" اور ہم کائی کی طرف بڑھ گئے۔

کارنج کے دروازے پرکوئی پہریدارموجودنیس تھا۔ ہم لوگ اطبینان سے اندر داخل ہو گئے۔ ایک ہی راہداری سے گزر کر ایک کمرے کے دروازے پر زکے۔ طالوت نے دروازے کو دھیل کر کھولا۔ دروازہ اندر سے بندنیس تھا۔ اس نے اطبینان سے دروازہ کھول دیا۔

مہت ہی خوبصورت کمرہ تھا۔ موٹا قالین بچھا ہوا تھا۔ اس پراعلیٰ درجے کا فرنیچرموجود تھا۔ ایک آدام کری پر ہم دونوں کی طرف پشت کئے کوئی بیٹھا تھا۔ لیبے لیبے بال کری سے پیچے لئک رہے تھے۔ آ ہدے من کر وہ اس پھرتی سے پلٹی کہ ہم جران رہ گئے۔ اس کے ہاتھ میں پہتو ل نظر آرہا تھا اور آ تھوں میں کسی بھوکی بلی کی سی کیفیت تھی۔ اس نے چیک دار تگا ہوں سے ہم دونوں کو دیکھا اور پھر چہالی

> "آؤ......آؤ..... جھے تم سے ال کر کانی خوثی ہوگ۔" "آؤ۔" طالوت نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ "طالوت!" میں آہتہ ہے بولا۔

'' فیر ..... بیر قوبتا دو که کلیل سے کہاں ملاقات ہو سکے گی؟'' '' کیوں؟'' وہ پھر چونک پڑی۔

''بس ایسے بی ..... پرانی شناسائی ہے۔ یہاں آئے ہیں تو ملتے چلے جائیں گے۔'' ''اوراس کے باوجودتم خود کوشریف انسان کہ رہے ہو۔ جادّ ، کسی ملازم سے پوچھلو۔ وہ تہمیں اس

کے پاس پہنچا دےگا۔''اس نے نفرت زدہ انداز بیں ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ '' پانسہ پلٹ نمبر دو!'' طالوت نے میری طرف دیکھا۔

"کیابات ہے بھائی نمبرایک!"

وچلاس؟"

''چلو.....!'' میں نے بھی ای مشحکہ خیز انداز میں جواب دیا اور ہم دونوں بیلا باغ کے خوب صورت کائی سے نکل آئے۔ ہم اس طرح اس ممارت میں گھوم رہے تھے، جیسے یہ جاری نھیال ہو۔ '''

طالوت پر پھر بچیدگی طاری ہو گئی تھی۔ہم بیلا باغ سے نکل کر پھر دوسری عمارت میں آھئے۔ ''بہر حال،ع شیلا بھی ان معاملات میں خصوصی طور سے ملوث ہے۔لیکن میریے زہن میں

''بہرحال، عرشیلا بھی ان معاملات میں خصوصی طور سے ملوث ہے۔لیکن میرے ذہن میں ایک ل ہے۔''

"'کیا؟''

"ووتنہاہے یا اُس کے ساتھ کھادرلوگ بھی ہیں؟"

"معلوم كرمايزے كا\_"

''ویے حمہیں اُس کے رات کے الفاظ باد ہیں؟''

"لین خانم کے الغاظ بھی یا در کھنا۔"

"كيامطلب؟"

''فان زورات نہ ہی، وہ خانم کے دشمنوں ہیں سے ضرور ہوسکتی ہے ....اے!'' طالوت نے ایک گزرتے ہوئے بلازم کوروکا اور وہ ان کے قریب آگیا۔

"فان زاده كليل كمال بي؟"

"إلى كر ين من المرتم كون مو؟"

" فکیل کے دوست ہمیں اس کے کمرے تک پہنچا دو۔"

'' آئس۔۔!'' المازم نے کہا اور ہم اس کے پیچے چل پڑے۔ اُس نے ایک او نچے دروازے کی افرات ارد کرکے کہا۔

" بیہ بے تکیل خان کی حرم ...... اگر دوست ہوتو اندر پلے جاؤ۔ ساری ذمد داری تہاری ہے۔"

" پروا نہ کرو ...... ہم دونو ل نگوٹیئے ہیں۔" طالوت نے کہا اور مجھے اشارہ کیا۔ ہم نے دروازے کو اکٹیا اور دروازہ کھل گیا۔ جے کمرہ کہا گیا تھا، وہ کمرہ نہ تھا بلکہ ایک عظیم الشان ہال تھا، جس کی بناوٹ ہوگیا اور دروازے نظر آ رہے تھے، جو کھلے ہوئے 44 ترین تھی۔ عقبی حصہ کھلا ہوا تھا۔ اور دوسری طرف بھی دو دروازے نظر آ رہے تھے، جو کھلے ہوئے

عتی ہوں اورا پی حفاظت کے سلسلے میں تم دونوں کوختم بھی کرسکتی ہوں۔'' '' خاتون عرشیلا! ہم اس وقت بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ آپ کے زورات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں مران آج بھی بھی بھی کہتے ہیں۔ زورات کر اجنساں کی خواہش مرک آپ لوگوں کی درکی جائے تھ

ے، اور آج بھی یمی کہتے ہیں۔ زورات کے اجنیوں کی خواہش ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کی جائے۔ آ خاتون! ہم آپ کی مدد کے لئے آئے ہیں۔''

ون المهرب باب ن مدر سے اسے یا ۔ "تم دونوں جھے پاگل معلوم ہوتے ہو۔ جھے کسی کی مدد در کارنہیں ہے۔ نہ بی تمہاری پہاڑوں والی ۔ در ست ہے۔"

'' ٹھیک ہے۔آپ ہم سے تعاون نہیں کر رہیں، نہ کریں۔لیکن من لیں،آج بی سے زورات ہیں نہ کریں۔لیکن من لیں،آج بی سے زورات ہیں نت نئے بنگاہے ہوں گے۔ خان زورات کے دشنوں کو چوہے کے بل سے تکال لیا جائے گا اور انہیں سرمکوں پر کتے کی موت ماردیا جائے گا۔''

''اور میتم کرو گے؟''وہ طنزیدا عداز میں بولی۔

"مان خاتون عرشيلا!" طالوت نے بھاری آواز میں کہا۔

''نو چرميرے ياس كيوں آئے ہو؟''

''اس خیال نے آئے سے کہ آپ ہے بھی ملاقات کر لی جائے۔ ممکن ہے، آپ بھی زورات ہے کھے دلیاں میں اور زیادہ کی محصل اور زیادہ کی رحتی ہوں۔'' طالوت نے کہا اور عرشیلا کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ اس کی آتھیں اور زیادہ خطرناک ہو گئیں۔اس نے ہوئے بھینی لئے۔اور در حقیقت اس شکل میں وہ کافی خطرناک نظر آر دی تھی۔ ''سنو.....!''اس نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا۔'' میں جانتی ہوں، تم بابا کے دشمنوں کی کوئی نئی چال ہو، جو تیسرے داستے سے کام کرنا چا ہے ہو۔لیکن کوشش کرلو۔اپ مقصد میں کامیاب نہ ہوسکو کے۔عرشیلاکی کی مختاج نہیں ہے۔''

"ہم جارہے ہیں مس عر شیلا!" طالوت نے اُٹھتے ہوئے کہا۔

"دول تو چاہتا ہے كة تهيس نه جانے دول ليكن بدرورات كاكل ہے۔"و وغرائى۔

د جمیں یہاں آتے ہوئے کی نے تبین دیکھا۔' طالوت بولا۔

"كيا مطلب إس بات كا؟"

''اگرآپ کا دل جاہ رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے نہ جانے دیں تو آپ کو کوئی خاص دفت نہ ہوگی. بشرطیکہ آپ ہماری لاشیں ٹھکانے لگانے کا بھی معقول ہندو بست کرسیس۔''

"نورأيهان سے چلے جاؤ .....جاؤ يسفوراً نكل جاؤ"

"ارب بس ..... مت جواب و ع كن ؟" طالوت في مطحك أرات موع كما

" بیں کہتی ہوں چلے جاؤ ..... ورنہ ..... ورنہ ..... "عرضا دانت پیں کر کھڑی ہوگئ ۔ پہتول پر اُس کی گرفت تخت تھی۔ چند ساعت وہ ہم دونوں کو گھورتی رہی اور پھرائس کے چیرے کے تاثر ات بدلنے گا۔ " "ممکن ہے، تمہارامثن ہی ہیہ ہو ...... ممکن ہے تم صرف قربانی کے بکرے ہو ..... جاؤ ...... جاؤ ..... جاؤ ..... جاؤ ..... جاؤ ..... جاؤ ...... جاؤ ...... جاؤ ..... جاؤ ..... جاؤ ..... جاؤ ..... جاؤ ...... جاؤ ..... جاؤ .... جاؤ ..... جاؤ ..... جاؤ ..... جاؤ .... جاؤ ... جاؤ ... جاؤ ... جاؤ ..... جاؤ ..... جاؤ .... جاؤ ... جاؤ .

"ایک کی جائے بھی نہیں؟"

" بحصافوں ہے، میں تمہارے ساتھ دوستانہ سلوک نہیں کرسکتی۔"

**دو**گم .

''اینے ہاتھ بلند کرلو۔''

اور ہم دولوں نے نہایت شرافت سے ہاتھاور کردیئے۔

"ان میں ہے ایک آدی نے ہم لوگوں کی جامہ تلاثی کی الیکن ہمارے پاس معمولی سا جاتو بھی نہیں اللہ اس نے کلیل کی طرف رُخ کر کے گردن ہلا دی اور ہم نے ہاتھ گرادئے۔

" لا ساب بتاؤ ..... تم كون موج .....كس في جيجا كاوركيا جات موج"

'' خان زورات کے بارے میں معلومات کرنے آئے ہیں۔''

"کیا؟" فکیل نے بوجھا۔

یں سے ہوگئیں۔ وہ " کہاں چھپایا ہے تم نے اسے؟" طالوت نے کہا اور تکلیل کی آنکھیں کچھاور بھیا تک ہوگئیں۔ وہ فوف ناک نظروں سے جمیں دکھے رہا تھا۔

" كس نے بھیجا ہے مہيں؟" اس نے كہا۔

''ہم خود آئے ہیں۔''

" در تمہیں فان زورات سے کیا دلچیں ہے؟"

"ان سے بھی ہاری برانی دوتی ہے۔" طالوت نے تسخواندا عداز میں کہا۔

''ہوں.....معلوم کروان دونوں سے .....کس نے بھیجا ہے آئیلں؟'' اس نے اپنے ساتھیوں سے کہااوران جاروں نے پستول ہولسٹروں میں رکھ لئے۔

''کھال تعنیخ دوان کی ..... نکڑے کر دو ..... میں ذمہ فار ہوں۔' کلیل نے خضب ناک لیجے میں کہا اور دہ سب ہم پر ٹوٹ پڑے۔لیکن طالوت ہی بے خبر تھا، نہ ہیں۔ میرا خوف ناک محونسہ اُن ہیں سے ایک کے جبڑے پر پڑا اور شاید اُس کا منہ ہمیشہ کے لئے ٹیڑ ھا ہو گیا۔ طالوت نے ان میں سے ایک کوسر سے بلند کر کے باقی دو پر دے مارا تھا۔اور مجر اُس کی ٹھوکروں نے اُنہیں اُٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ کلیل نے اپنا پہتول نکالنا چاہا، کین پہتول اس کے ہولسٹر میں ایسا پھنسا کہ کی طور نہ نکل سکا۔

تکلیل پتول نگالنے کے لئے زور لگارہا تھا۔ اور ہم دونوں گرے ہوئے آدمیوں کو ناکارہ کر دہے تھے۔ چند منٹ کے بعد ان میں کھڑے ہونے کی سکت ندر ہی۔ تب طالوت ہاتھ جھاڑتا ہوا تکلیل کی طرف بدھا۔ اس نے تکلیل کا ہاتھ پکڑ کر ہولسٹر سے ہٹا دیا۔ اور پھراس کا پتول نکال کراس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
تکلیل احقوں کی طرح اس کی شکل دکھے رہا تھا، اور طالوت اس کی نگاہوں میں جھا تک رہا تھا۔ پھر تکلیل نے اینے آدمیوں کی طرف دیکھا اور بو کھلائے ہوئے انھاز میں بولا۔

"کیا....کیاییمر گنے؟"

ی بیست یہ یہ رہے ''نہیں .....مرف بے ہوش ہیں۔'' ''ادہ .....گر.....'' تھے۔ہم نے خالی ہال کو دیکھا اور پھرا یک دوسرے کی طرف۔ '' دروازے۔'' طالوت نے کہا۔

'' آؤ۔'' میں نے کہااور ہم دونوں کھلے ہوئے دروازوں کی طرف بڑھ گئے۔ مجھ میں نہیں آیا کہ کون سے دروازے سے داخل ہوا جائے۔ چنانچہ ایک دروازے سے میں اور دوسرے سے طالوت اندر داخل ہوگیا۔

سکن دونوں دروازے ایک دوسرے بڑے ہال کے تھے۔ اور یہ ہال خالی نہیں تھا۔ تین چار تو ی ایک اور کو ی کے کہا کہ کا گئیں تھا۔ تین چار تو ی بیکل لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اور کری پر بڑی موٹچھوں والے کین دہلے پہلے بدن کا ایک نو جوان بیشا ہوا تھا۔ اچھی شکل وصورت کا تھا، کین چہرے پرشرافت نہیں تھی۔ آئیمیس سرخ اور ڈراؤنی تھیں۔ اس کے سامنے میز پرشراب کی ہوگل اور گلاس رکھا ہوا تھا۔ وو تنہا بی پی رہا تھا۔ دوسرے لوگ اس کے سامنے می دیا مؤدب نظر آ رہے تھے۔

نو جوان کا زُرخ سامنے بی کی طرف تھا۔ ہمیں دیکے کروہ چونک پڑا۔اس کے اعداز پراس کے سامنے بیٹے ہوئے لوگوں کو بھی احساس ہوا اور ان کی گردنیں بھی تھوم کئیں۔

نو جوان خونخوار آنکموں سے ہمیں محورتا رہا۔

"سب بى نمونے بيں -" طالوت نے آ ہتدسے كہا-

'' آئے آؤ۔'' نو جوان کی بھاری آواز سائی دی اور طالوت خوف زدہ اعماز یس آگے بڑھ گیا۔ اُس نے میری آئین بھی پکڑلی تھی۔اس طرح ہم دونوں اس کے قریب پہنٹے گئے۔''

· ' كون موتم لوك؟ ' ' نوجوان د مار ا\_

"نن ..... نام بل مارے۔"

و و جنہیں اعدر کیوں آنے دیا گیا؟"

"بم كليل خان سے لمنا جاتے ہيں۔"

" کیول؟'

''پ ..... پرانی دوتی ہے۔'' طالوت نے اس انداز میں بکلاتے ہوئے جواب دیا۔ ''س سے ..... کلیل ہے؟'' کلیل خان نے پوچھا۔

"إل....!"

''میرا نام کلیل ہے۔' کلیل کی مو چھوں کے نیچ ہکی ی سکراہٹ چیل گئے۔ ''اچھا......' طالوت نے خوش موکر کہا اور پھر دوڑ کر کلیل سے بغل گیر مو گیا۔ کلیل ہکا بکا رہ گیا تھا۔

ا پھا ..... فانوٹ نے توں ہو رہا اور چرودور سے سے میں عربوری اُس کے ساتھی اُنچیل کر کھڑے ہوگئے تھے۔ان کے ہاتھ پہتول پر پھن گئے گئے تھے۔

بشکل تمام کلیل نے اُسے دور دھکیلا۔ اس کے چرے پر غفے کے آثار نظر آرہے تھے۔''دیکھوال مسخر وں کو۔ پوچھوان سے، بیکون ہیں؟ کس نے انہیں بھیجا ہے؟......رکو، پہلے ان کے لباس کی طاقی لو۔'' کلیل نے ساتھیوں کواشارہ کیا اور انہوں نے پہول نکال گئے۔ پھر اُن کے رُخ ہماری طرف کر گے

'' مجھے نبیں معلوم۔''

دوثم

'' پھر بہکے۔'' طالوت غرّایا۔

'' بی کہ رہا ہوں، جھے نہیں معلوم۔اگر معلوم ہوتا تو ہیں اسے چیڑانے کی کوشش ضرور کرتا۔ میرااس ہات پراختلاف ہو گیا ہے۔''

"تم مجھے بوری کہانی ساؤ تے؟" طالوت نے اُسے بیٹے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"كيا.....كياريم محكي "ال في محراي ساتميون كي طرف اشاره كيا تعا-

''اِیک بھی نہیں مرا۔ فکر مت کرو، بیٹھ جاؤ۔''

اور شلیل بیٹھ گیا۔ اس کے چرے پر اب بھی تکلیف کے آثار ہویدا تھے۔"ایک گلاس.....ایک پک لےلوں؟"اُس نے کراہتے ہوئے کہا۔

''لومیری جان! ایک میری طرف نے بھی۔'' طالوت چکا۔اور تکلیل نے گلاس میں شراب انڈیلی۔ کمراسے چند بی کھوں میں معدے میں اُتارلیا۔اور پھر ہونٹ چوستا ہوا طالوت کی طرف و کیھنے لگا۔اُس کی کابیں دروازے کی طرف بھی اُٹھ جاتی تھیں۔

'' تہاری مدد کو اگر پوری فوج بھی آ جائے، تب بھی تمہیں ہمارے چنگل سے نہ چیڑا سکے گی۔ کیا مجھے؟'' طالوت نے کہا۔

" مرتم موكيا بلا؟" فكيل جملائ موئ اعداز من بولا-

''اصلی نام خربوز، تربوز۔ عرفیت پانسہ بلٹ نمبرایک اور دو۔ ویسے تم خدائی فوجدار بھی کہہ سکتے ہو۔ ویسےان ہاتوں میں کیار کھا ہے۔ کام کی ہاتیں کرد۔''

" كيا يو جمنا جات مو؟"

" فوب ..... الجمي تك نبيل معلوم بوسكا - كيا مجر أشمنا يزع كا؟"

" ذولیل مت کرو بر گولی مار دو به نظیل خان غز ایا به

'' ذٰلِل كرنامقعودنين بدوست الكِّن ثم بعي تو تعاون كرو''

''خان زورات کےاغوا میں میرا ہاتھ نہیں ہے۔''

''تم نے امیر گلبار کا نام لیا تھا۔''

" إلى .... جمع شبه م، اى نے خان كواغوا كيا ہے۔"

ے شہہے؟'

''پہلے وہ بیکام میرے ذریعے جاہتا تھا۔''

د د لغي ې،

''وو خانم کے خلاف سازش کرنا چاہتا تھا۔ خانم کے خاندان سے اُس کی پرانی دشنی ہے۔ ہیں بھی اُس کے فریب ہیں آگیا تھااور .....اور اُس کے فریب ہیں آگر میں نے ایک گھناؤنا کام کیا۔''

''ووکيا کام تھا؟''

''میں نے کئی کوئیس بتایا۔'' شکیل غزایا۔

'' مجھے بتا دومیری جان! کس سے کہنے تعوژی جارہا ہوں۔''

'' کیاتم بھی مار کھانا چاہتے ہو تھیل؟'' طالوت نے پو چھا۔ ''تم ......تم میری تو بین کررہے ہو۔ جانتے نہیں، میں کون ہوں؟'' '' جمعے یہ جائنے کی ضرورت نہیں ہے تکیل! میں جو پچھ جاننا چاہتا ہوں، وہتم جمعے بتاؤ گے۔'' ''تم زہردست نقصان اٹھاؤ گے .....یستمجے؟'' تکلیل بے بسی سے بولا۔ اپنے ساتھیوں کا حشر د کھے کم

اس کی بہادری دکھانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ ووں نفیہ میں سے بیٹ کر بھی سے

''میر نفع نقصان کی تم کوئی فکرمت کرو۔ بولو، میری بات کا جواب دو هے؟'' ''کیا بوچھنا جاہتے ہو؟'' وہ بھر آئی ہوئی آواز میں بولا۔

"فان زورات كهال هي؟"

'' کیاتمہیں فانم نے بھیجا ہے؟'' کٹکیل نے پوچھا۔ سیمیا

« تکلیل! مرف میرے سوال کا جواب دو۔ "

''اگر تمہیں اُس نے بھجا ہے تو ہی اس سے نمٹ لوں گا۔ ہی دیکھوں گا، وہ کتیا جھے کتنا بدنام کرسکتی ہے۔'' تکلیل نے کہا اور طالوت نے اُلٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔

تھیل لڑکھڑا کرکی قدم پیچے ہے گیا تھا۔لیکن طالوت کا ہاتھ اور رنگ نہ لاتا۔ اُس کے ہونٹ ت خون ٹیکنے لگا۔ اُس کی خونخوار آنکھوں میں بھی خون ہی خون اُفلر آنے لگا۔

دوسرے کی وہ طالوت پر جھیٹ پڑا۔

'' مار وُالوں گا...... مار وُالُوں گا۔'' وہ کسی جانور کی طرح عزایا تھا۔اوراس نے طالوت کی کمر پکڑ لی تھی۔لیکن نہ جانے طالوت نے کیا کیا، اُس کے حلق سے ایک کرب ٹاک چیج نکلی اور وہ کئی قدم چیجے ہٹ گیا۔طالوت آگے بڑھااوراس نے تھیل کا ایک بازو پکڑ کرمروڑ دیا۔ تھیل دو ہرا ہوگیا تھا۔

''فان زورات کہاں ہے؟''

'' چیوڑ دے۔۔۔۔۔چیوڑ دُے جمعے۔۔۔۔ پاگل!۔۔۔۔کتے! چیوڑ دے۔'' کٹیل طانت صرف کرنے لگا، لیکن طالوت کی گرفت سے آزاد ہونا آ سان کا منہیں تھا۔البتہ اُس کے باز و کی تکلیف بڑھتی جار ہی تھی۔ ''خان زورات کمال ہے؟'' طالوت کا لہے پہتہ خنخ ارتھا۔۔

"فان زورات كبال ہے؟" طالوت كالعجر بہت خونخوار تما۔ "
"دو ......وه ميرا چيا ہے اور .....ميرا خون خراب نہيں ہے۔" كليل في كراہتے ہوئے كہا۔
"كيا مطلب ہوااس بات كا؟"

''اگر مجھے خان زورات کے بارے میں معلوم ہوتا تو میں خود بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھے ٹیس بیٹھار ہتا۔

فکیل نے کہا۔

"تمهارے خیال میں خان زورات کوس نے اغوا کیا ہے؟"

" إتحالة حيم أز دو ..... أن ياته .....

"بملے جواب"

"امیر کلیار نے۔اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوسکتا۔"

"مول-" طالوت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تکلیل اب بھی دردے کراہ رہا تھا۔

'' کہاں رکھا ہے امیر گلبار نے خان زورات کو؟''

"ہاں۔" "کیا کرسکو مگے اس کے لئے ؟" "جو چھے سے کہا جائے گا۔"

''تمہاری حیثیت کیا ہے، سوائے اس کے کہ خان زورات کے بھینج ہو۔ کیا تم بھی زورات کے حکران بن سکتے ہو؟''

''شاید مجمی نہیں۔''

" لکین میں زر میند کی شادی والی زورات سے کرنا جا ہتا ہوں۔"

''میرے لئے کیے مکن ہے؟''

" محمت كرونو ہر ناممكن ممكن بن سكتا ہے۔"

"ووكس طرح؟"

'' بہلے تمہیں حلف اُٹھانا پڑے گا جو کچھ کہوں گا، اسے راز رکھو گے، اس پر ای طرح عمل کرو گے، جس طرح میں کہوں گا۔ حلف اُٹھائے بغیر کچھ تمکن نہیں۔''

میں زربینہ کی محبت ہیں اعماد ورہا تھا۔ ہیں نے حلف اٹھالیا۔ تب امیر گلبار نے جھے سے کہا۔ ''اگرتم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو نہ صرف زربینہ سے ہاتھ دھوؤ کے، بلکہ تہمیں اپنی زعدگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔''

'' جھے منظور ہے۔'' ہیں نے کہا۔ تب اُس نے ہاتی گفتگو دوسری نشست ہیں کرنے کے لئے کہا اور زر بینہ سے جھے ملنے کی اجازت دے دی تم جانتے ہو، ہیں اُس کا کس قدر ممنون ہوا ہوں گا۔

اور پھر دوسری ملاقات بی اُس نے دل کا حال کھول دیا۔ اس نے کہا، وہ زورات کی تحومت حاصل کرنے بی میری مدد کرسکتا ہے۔ اور پھراس نے پورا پر وگرام بتایا۔ پر وگرام کے تحت ہمیں سب سے پہلے خانم آف زورات کا پید کا ٹنا تھا۔ ای سے خطرہ ہوسکتا تھا۔ کیونکہ اس کا خاندان بہت با اثر تھا۔ خان زورات کی موت کے بعد خانم کا خاندان برسر اقتدار آسکتا تھا۔ رہی خان زورات کی لؤک موسے کھوا موشلا، تو اس کی کوئی آواز نہیں تھی۔ خانم، خان زورات سے اپنے خاندان کے لئے کوئی وصیت کھوا کے تقریب

زورات کی حکومت بہت وکش تھی دوستو! اور پھر میری محبت بھی جھے ال رہی تھی۔ میں تیار ہو گیا۔ اور میں نہیں اس برو پیگنڈے کی کوئی تر دید نہیں کی جو میرے اور خانم کے بارے میں شروع ہوا۔ یوں میں نے اپنی مال کو بدنام کیا۔ لیکن خان زورات کے اغوا کا پروگرام جھے ہے بھی پوشیدہ رکھا گیا۔ میں نے اپنی مال کو بدنام کیا تو اس نے اٹکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ خان کے اخوا میں اس کا ہاتھو نہیں ہے۔ میں نے اس سے سخت الفاظ میں کہا کہ خان زورات، یعنی میرے بچا کوفور آ میں ہونا چاہے۔ تو اس بات پرمیری اس سے تکرار ہوگئی ہے۔ یہ ہے گل داستان۔ اور اس میں کوئی جوٹ تہیں ہے۔ "

''ہوں۔'' طالوت نے گردن ہلائی۔'' خانم کے خلاف پر و پیگنڈ وہم کس نے شروع کی ہے؟'' ''میں نہیں جانتا۔'' تکیل نے کہا۔ ''میں نے اپنی ماں کو بدنا م کیا۔'' ''کیا مطلب؟''

" میں نے آپی زبان سے کھے نہیں کہا۔لیکن میں نے امیر گلبار کی پھیلائی ہوئی افواہ کی تردید بھی ا

« مول مول منتكومت كرو\_مان كهو\_ · ·

'' خانم میری ماں ہے۔ میں نے بھی اسے بری آ تکھ سے نہیں دیکھا۔لیکن امیر گلبار.....مکارانسان نے میرے اور اُس کے تعلقات کی افواہ پھیلائی اور میں نے خاموثی اختیار کر لی۔''

تھیل نے دونوں ہاتھوں سے مندچھیالیا۔

"اميرگلباركامقصدكياتها؟"

" براو كرم ..... براو كرم اور كي مت بوچو-"

" جم تبهاری مدد بھی کر سکتے ہیں کلیل! تم نے ہاری دشنی دیکھی ہے، دوی بھی آزماؤ۔لیکن اس کے لئے تہاری دشتی ایک ایک کے لئے تا بار کے لئے اس کے لئے تا بار کے لئے اس کے انتقاصاف ماف بتانا پڑے گا۔" طالوت نے کہا۔

كليل كل منك تك منه چهائ ريا، فرأس نة است است باته ينج راد ي-

"طویل کہائی نہیں ہے۔ بہت کچھ جہیں بتا چکا ہوں۔ حالانکہ جھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تم کون ہو۔" "بیس تہیں بتا چکا ہوں۔ ہم جو کوئی بھی ہیں، نہ تہارے دشن ہیں نہ خانم کے، نہ زورات کے۔ ہم

تم سب كى مدوكرنا جائية بين، بلاواسطر-اس كي تهيين ترة وتيين بونا جائي-"

''جوکوئی بھی ہو، طاقتور ہو۔اور طاقتور بذات خود بہت کھے ہوتا ہے۔سنو، جو کھے کہ رہا ہوں، اس میں ایک افظ غلامیں ہے۔اس کے بعد اگرتم میرے بدن کی بوٹی بوٹی کاث دو گے، تب بھی کچھاور نہیں معلوم کرسکو ھے۔''

" "م تهار او پراه تبار کریں کے تکیل خان!"

"فان زورات میرا مهربان چا ہے۔اس کی ذات سے ندصرف جمعے بلکہ کی کوکوئی تکلیف نہیں کہتے ۔ بھے بلکہ کی کوکوئی تکلیف نہیں کہتے ۔ بھیے اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔لیکن میں امیر گلبار کی اُڑ کی زربینہ سے محبت کرتا ہوں۔وہ بھی جمعے جا بتی ہے۔ایک بارامیر گلباراوراس کے بیٹے زیرخان نے ہم دونوں کو کیجا دیکھ لیا۔

زير فان نے موار نكال لى ليكن امر كلبار نے اسے روك ديا اور جھے اپ ساتھ آنے كا اشارہ كيا-

میں اُس کے ساتھ اُس کے گھر بھنے گیا۔ امیر گلبار سجیدگی سے جھے دیکھ رہا تھا۔

"زر مندے تہارے کب سے تعلقات ہیں؟"

"تمن سال سے۔" میں نے جواب دیا۔

" كهال تك بخفي يحيي هو؟"

" پائیز گی کی صدود کے اعدر محبت کی انتهائی منزل تک \_" میں نے کہا۔

"ن م کہتے ہو؟"

"بالكل نج \_ جموك كى برسزا بمكتف كے لئے تيار بول-"

"زر مینہ سے شادی کرنا جا ہے ہو؟"

ہمارا اندازہ درست تھا مکان کے اندرونی ھے میں ہنگامہ برپا تھا۔ رہنے ایک کریہہ شکل اور تو ی بیکل آ دی تھا۔ وہ چڑے کا چاہک لئے کمرے کے درمیان کھڑا تھا۔ ایک کونے میں اغمانہ بیٹھی آ نسو بہا ربی تھی۔ کمرے کے درمیان دلشاد شعلہ جوالہ بن کھڑی تھی۔

در میں تیری صورت داغ دار کردوں گا۔ " رفتے دہاڑا۔

"میں تیری کھال اُدھیرُ دوں **گا۔**"

''تُو برْدل ہے۔ پچھ بھی نہ کر سکے گا۔ کان کھول کرس لے رہھے! میں اغمانہ نہیں ہوں۔'' دلشاد غضب ناک آواز میں بولی۔

ودواهاد....داشاد..... كتياكى بكى إ ..... من تخفي فيك كردول كا-"

''وه يقيناً كتيابي موكى ، جوميري مان اور تيري بهن تهي-''

ر بھے نے چا بک والا ہاتھ اٹھایا لیکن ولشاد کے چرے پر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ وہ تی کھڑی رہی۔ '' رُک جاو رہے!..... بیاڑی پاگل ہوگئ ہے۔ میں اُس سجمالوں گی۔'' بوڑھی حورت نے کہا۔

''ابھی اور ای وقت سمجما لے۔ ورند ہیں اسے زعمہ نہ چھوڑوں گا۔'' رہشے نے دانت پیتے ہوئے

'' یہ بے غیرت جھے کیا سمجھائے گی؟ تجھے جو پھرکرنا ہے، ابھی کر لے۔' دلشاد دیوائلی سے بولی۔ ''اگر کام نہ کرے گی تو کھائے گی کیا؟'' بوڑھی بولی۔

" میں تیری روٹی پر لعنت جمیجتی ہوں۔"

د و اوگ بہت امیر ہیں دلشاد! اگر تُو ان میں سے دوسرے کو پھائس لے تو وارے نیادے ہو جائیں ...

'' خاموش، ذليل ..... كتيا! ورنه من تيرا خون في جاؤل كى ـ''

"طالوت!" من نے آہتہ سے کہا۔

''موں۔ طالوت کی آواز بہت سنجیدہ تھی۔

''بيه ماراى ذكر خير ہے۔''

''میرا خیال ہے ان لڑکیوں کو ان دونوں خبیثوں سے نجات دلا دی جائے۔'' طالوت آہتہ سے بولا۔اور پھر ہم دونوں رجھے کی طرف متوجہ ہو گئے، جو بھیا تک انداز میں دلشاد کی طرف بڑھ رہا تھا۔

'' بیں اے زعرہ نہیں چیوڑوں گا۔ بچھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔'' اس نے دلشاد کے نزدیک پیکی کر چا بک اٹھایا۔اوراس وقت طالوت نے ہاتھ بڑھا دیا۔اس کا ہاتھ کائی لمبا ہو گیا تھا۔ چا بک اُس نے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا اور رخشے او تدھے منہ گر پڑا۔ وہ جیرانی سے چاروں طرف دیکے رہا تھا۔ پھروہ فوزوار نیں اُٹھا۔

''وُ نے نے ۔۔۔۔۔ تُو نے چابک پکڑا تھا۔ میں ۔۔۔۔۔ میں تجھے۔۔۔۔۔۔'' اُس نے وحشیا نہ انداز میں چابک محمایا۔لیکن اس بارچابک دلشاد کے بجائے بوڑھی کے بدن پر پڑا۔ ''ابتم کیا جاہتے ہو؟'' طالوت نے پو چھا۔ '' پس بخت اُ بخص میں ہوں۔ایک طرف چھاہے، دوسری طرف محبت۔'' '' خان زورات کے اغوا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟'' ''میرا شبہ امیر گلیار کی طرف ہے۔''

''کیا وہ افرادی قوت بھی رکھتا ہے؟'' ''وہ بے پناہ دولت مند ہے۔اور دولت ہر طاقت مہیا کردیتی ہے۔''

''بہوں..... تو تکلیل! میرا دوستا نہ مشورہ ہے کہ اس معالمے میں خاموثی اختیار کرو۔ خان زورات کو سری سے میں

ہم برآ مد کریں گے۔مکن ہے تہاری ضرورت بھی پیش آئے۔

'' میں تیار ہوں۔لیکن کیا میرے ذہن کے لئے میا مجھن کم ہے کہ میں تمہارے بارے میں کھی تیں بانا۔''

''ہم خدائی نو جدار کے علاوہ اور پچھٹیں ہیں۔ ہماراتعلق زورات سے نہیں ہے۔ بس اس کے علاوہ اور پچھ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں، عرشیلا کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟'' '' خونخوار بلی ..... ہے حد حالاک ہے۔ خانم ہے خار کھاتی ہے اور بس ''

''ٹھیک ہے۔۔۔۔۔اجازت دو۔۔۔۔۔ بہت جلدتم سے ملاقات کریں گے۔'' طالوت نے کہا اور پھر

میرے شانے پر ہاتھ رکھ کرواپسی کا اشارہ کیا اور پھر ہم دونوں محل ہی ہے نکل آئے۔

''کیا خیال ہے عارف؟''

"انوكى داستان ب-" من في ايك طويل سانس لي كركبا

'' بے صد ....کین میراخیال ہے، فکیل وہ آ دی نہیں ہے۔''

"'کون سا؟''

"جورات بمارون من تمايأس كي آواز ....."

'' ہاں، وہ آواز نظیل کی نہیں تھی۔''

''?.....?''

"انجمی ایک مهره اور ہے؟"

"امير كلبار.....؟

"'بال\_''

''اے بھی دکھ لیس گے۔ آخری مہرہ ہے، اطمینان سے دیکھیں گے۔ آؤ.....آج کا کام ختم واپس چلیں ۔'' اور ہم واپس اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑے۔ دروازے پر پنچے تو اندر سے ہنگاہے کی آواز آ ربی تھی۔ ہم دونوں ٹھنگ کئے۔

> ''رختے ....؟'' طالوت آہتہ سے بولا۔ مردک

",ممکن ہے۔"

''دوشالہ اوڑھلو۔'' طالوت آہتہ سے بولا اور خود بھی نگاہوں سے رو پوش ہو گیا۔ میں نے بھی دوشالہ اور ہم مکان کے اندر داخل ہو گئے۔

کہاں کی نیند کیسی کسل جلدی ہے اُٹھا۔ طالوت میرے سریانے ہی کھڑا تھا۔ ''میں ہاتی دھولو''

''ٹھٹ ۔۔۔۔۔ ٹھنڈا ہو جائے گا۔'' میں نے بدحوای میں ناشتے کی طرف اشارہ کیا۔ ''نہیں ہوگا۔ بیتو صرف نمونہ ہے۔ تہمیں جگانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔''

''اور پھر ناشتہ کیا ہوگا؟'' میں نے دستر خوان کی طرف دیکھا اور دل دھک سے رہ گیا۔ وہاں تو پھھ بھی نہ تھا۔ ہاں، جس جگہاب سے چند ساعت پیشتر دستر خوان بچھا ہوا تھا، وہاں اب ہری ہری گھاس نظر آ ربی تھی۔

"كياب موده فداق ب-" مل في برا مانة موع كها-

''جاؤ۔ ضروریات سے فارغ ہولو۔ ناشتہ آجائے گا۔'' اور پس گردن جمکا کرایک طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم کچ کچ کے دستر خوان پر بیٹھے ہوئے تتے اور دستر خوان اعلی لواز مات سے پُر تھا۔ خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ اور پھر راسم کس بیرے کے انداز پس برتن سمیٹ لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم تیار ہو گئے۔ طالوت میری شکل دیکھ رہا تھا۔

''کیا پروگرام ہے طالوت؟''

"مراخيال إن الح ، أن بهت علام منالخ جائين-"

" الى ..... يه بهار زياده پندنس آئ جلدى مهذب دنيا بس چليل مع-"

" بالك ..... بالكل ..... تو اب امير كلبار كود كميدليا جائ؟ "

"يقيياً۔"

'' تب پھر آؤ'' طالوت نے کہا اور میں اُس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ طالوت میرے برابر چل رہا تھا۔اچا تک اُس نے میرے شانے کوزورے دھکا دیا اور میں گرتے گرتے بچا۔لیکن اُس کی حرکت میری سجھ میں آگئ تھی۔

''کیااس کے علاوہ اور کوئی تر کیب ٹیس ہے؟'' بیس نے براسا منہ بتاتے ہوئے کہا۔ ''افسوں نہیں''

''ادراگرکسی ونت میرا منه ٹوٹ جائے؟''

''دوسرا لگایا جا سکتا ہے۔'' طالوت نے اطمینان سے کہا۔ ای وقت ہمیں عقب سے بہت سے قدموں کی جاپ نائی دی۔ اوراس سے قبل کہ ہم گھومتے، چوراتفلیں ہماری طرف تن کئیں۔

"فخردار ..... باتھ اور اٹھا دو۔" ایک کڑک دار آواز نے کہا۔ ہم نے فاموثی سے ہاتھ اور اٹھا

دیئے۔ تب ہم نے انہیں دیکھا۔ وردی پہنے ہوئے چھ محافظ تھے۔

"كُون مُوتم ؟ ..... يهال كيا كررت مو؟"

" "مافر میں رفع حاجت کے لئے آئے تھے۔" طالوت نے جواب دیا۔

"كيا بكواس بي ..... جانة مو، بيكون ك جكه بي؟"

''بب..... بيت الخلائبين ع؟'' طالوت احقانه اعمار بس بولا-

"اُ تَعِيمعلوم ہوتے ہیں، زور شاہ!" کسی نے کہا۔

بوڑھی کی چیخ کان پھاڑ دینے والی تھی۔''اے میرے مولا! بچانا۔'' وہ دروازے کی طرف لیکی۔لیکن رخصے کو نہ جانے کیا ہوگیا۔اس نے لیک کر پھر بوڑھی پر وار کیا تھا اور بوڑھی پھر چیخی۔پھر تو رخصے کا جا بک تھا اور بوڑھی کا بدن۔ رخصے پاگلوں کے سے انداز میں اسے ادھیڑ رہا تھا۔ دلشا داب منہ پھاڑے اغمانہ کے نز دیک جا کھڑی ہوئی تھی۔اور بڑھیا کی چینیں جہت اُڑائے دے رہی تھیں۔

کین رخے اعدها ہوگیا تھا۔ وہ عقل وخرد سے عاری ہوگیا تھا۔ اپنی دانست میں وہ داشاد کو مارر ہا تھا۔
لیکن معیبت بوڑھی کی آئی ہوئی تھی۔ ہارہ زبانوں کا خوفتاک چا بک .....اور رخے کا قوی بیکل جسم .....
بوڑھی کے بدن سے محاور تانہیں، حقیقتا کھال اُئر رہی تھی۔ وہ لبولہان ہوگئی تھی۔ اب اُس کی کراہیں بھی مدم ہوتی جارہی تھیں۔

اور پھراس نے روپ روپ کردم تو رو دیا۔ تب رہے کا جنون سرد موا۔

''میرے احکامات مے مخرف تھی، کمینی کہیں گی۔''وہ بولا۔ اور پھراس نے اغمانہ اور واشاد کی طرف دیکھا اور اُس کا منہ جیرت سے کھل گیا۔''ہیں .....'و و پاگلوں کے سے انداز میں بولا۔''ٹو ...... وُ زیرہ ہے۔'' اُس کا تخاطب واشاد سے تھا۔ پھراس نے ای انداز سے بوڑھی کی طرف دیکھا۔

"ارے .....ارے بین کیا ہوا؟ ....ارے ..... وہ بوکھلائے ہوئے اعداز میں بوٹھی کے نزدیک بیٹے گیا۔ "بید کیا ہوا؟ .....ارے بیش نے کیا ہیا؟ ...... بی ابی کی بین کو آل کر دیا .....ارے، میں نے ..... میں نے ..... بین کوآل کر دیا .....ارے، میں نے ..... میں نے ..... بین کوآل کر دیا ..... ابی کی بین کو آل کر دیا ....

اوراس کے بعدوہ یکی الفاظ دو ہراتا ہوا، چیخا ہوا باہرنکل گیا۔

"فی الحال میں کانی ہے۔ اگر اس کا انجام مناسب نه ہوا تو چر ہم خود اُسے کیفرِ کردار تک پہنچا دیں گے۔" طالوت نے کہا۔ اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا۔" آؤ .....اب یہاں ڈکنا بیکار ہے عارف! بہت سے بوجھ خود پر لادنا مناسب نہ ہوگا۔ امیر گلیار ہے بھی آج ہی بات کرلی جائے۔"

"جیما مناسب مجمور" میں نے تھے تھے انداز میں کہااور پھر طالوت کے ساتھ باہرنگل آیا۔ باہر مجمع جمع ہور ہاتھا۔ رہنے کولوگوں نے پکڑلیا تھا۔ اس کے لباس پرخون کے جمینے تھے۔

''آ جاؤ....کام حسب مرضی ہوا ہے۔' طالوت نے کہا اور ہم دونوں وہاں سے کانی وُورنکل آئے۔ ''کچھ تھکن محسوس کر رہے ہو؟'' تھوڑی دیر کے بعد طالوت نے یو جھا۔

"لاال يارا" من في أكراع موع اعداد من كها-

" تب آؤ بہاڑیوں یس کی جگہ آرام کریں گے۔امیر گلبار کومیج ہی دیکھ لیس کے۔"

''چلو.....!'' میں نے کہا۔ اور پھر ویران پہاڑیوں میں ایک مناسب جگہ ہم نے قیام کا فیصلہ کیا اور آرام کرنے لیٹ گئے۔ میرے ذہن میں عجیب سا خلفشار تھا۔ رات گئے تک میں اور طالوت انمی حالات پر تبعرہ کرتے رہے اور پھرسو گئے۔

دوسری منج کوشت کی سوندهی او سے میری آنکه کھل پشت کے نیچ کھر دری زمین تھی ۔لیکن اس کے باوجود نیند بہت عمرہ آئی تھی ۔گردن گھما کر دیکھا .....سامنے ہی دستر خوان چنا ہوا تھا، جس پر بے شاریم تن

نے مجھے اشارہ کیا اور ہم خاموثی ہے آگے بڑھ گئے۔ ''اس شرارت کی کیا ضرورت تھی؟'' میں نے کہا۔ ''لطف نہیں آیا؟'' طالوت نے بچوں کے سے اعداز میں سکراتے ہوئے کہا۔''اب وہ بیت الخلاکی گرانی کرتے رہیں گے۔''

یں نے گہری سائس لے کر گردن ہلائی۔ کیا کہ سکتا تھا، اس خطرناک معصوم کے بارے میں محل کے اعرودنی تھے میں داخل ہو کر ہم امیر گلبار کی تلاش میں معروف ہو گئے۔

''یار!..... یکل بھی خان دورات کول سے کی طرح کم نہیں ہے۔'' ''ہاں.....امیر گلبار معمولی حیثیت کا انسان نہیں معلوم ہوتا۔''

" بے کہال کمخت؟ اے ..... طالوت نے ایک طازم کو آواز دے لی اور طازم اس کے قریب کی گئے۔ "امیر کھاں ہیں؟"

"الى نشست كاه من \_ عرتم كون مو؟"

"م سب جاسوس ہو کیا؟ ہرایک یمی سوال کرتا ہے۔"

'' کیاامیرنے تم سے ملنے کی خواہش کی ہے؟''

' دنہیں تو کیا ہم مہاری شادی کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟'' طالوت نے کہا اور طازم جھینپ میا۔ پھروہ ہمیں ساتھ لے چلا اور ایک خوبصورت دروازے برزک ممیا۔

"اميراندرس" اس نے كيا۔

'' ٹمیک ہے۔ ہم نے دردازہ کھولا اورائدرداخل ہو گئے۔ائدر بھی صرف تین آ دی تھے۔امیر گلار اور دو اور آ دی۔ جو مقامی عی معلوم ہوتے تھے۔امیر گلبار حقہ پی رہا تھا۔ خاصا با رعب آ دمی گا۔ ہمیں دکھے کروہ تیوں چونک پڑے۔امیر خاموثی سے ہماری طرف دکھے رہا تھا۔ ہم اس کے گریب بھتے گئے۔

امير نے اس پر بھی کچھ نہ كہا۔ البتہ اس كے دونوں ساتميوں نے پستول تكال لئے تھے۔ امير نے اللي اشارے سے دوكا اور زم ليج بي بولا۔ ' فيس تهيں نہيں جانا۔''

"امير گلبارآپ بن بين؟" طالوت نے مسكيديت سے يو جھا۔

' بإل-

" بم آپ وال كرنے آئے ہيں۔" طالوت اي سادگ سے بولا۔

"كيا؟" امر كلبارى أيمس حرت عيمل كئير-

'' ہاں ..... جمیں باہرے بلایا گیا ہے۔اور معقول معاوضے پر آپ کے آل کا کام سونیا گیا ہے۔'' امیر گلبار کے دونوں ساتھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پہتول ہماری گردنوں پر رکھ دیئے اور پھر مہم معمول ہمارے لباس کی تلاثی کی گئی۔لیکن اس سے پچھے ملنے کاسوال بی نہیں تھا۔

"كياكفيت ٢٠٠٠ امير كلبار في اين آدمون يوجها-

"خالی ہیں۔" انہوں نے جواب دیا۔

" پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ گریہاں داخل کیے ہو گئے؟" امیر گلبارنے کہا۔ " پیتنہیں خان! پہرے داروں کوسز المنی جائے۔" 'د گرفار کر لو انہیں۔ داروغہ کے پاس لے چلو۔'' کڑک دار آواز والے نے کہا اور باتی آدی راتعلیں سیدھی کرے ہماری طرف برجے۔

''ارے بھائیو!.....رر.....رنع حاجت.....' طالوت نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ '' بکواس مت کرو۔'' کڑک دار آواز والے نے کہا اور جمیں گرفآر کر لیا گیا۔ طالوت کی یہی مرضی تھی۔ورنداُن کی کیا ہمت تھی کہ جمیں گرفآر کرتے۔

'' دیکھو .....دیکھو میرساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی۔'' طالوت عجیب سے اعداز میں بولا اور ان میں سے پچھلوگ بنس پڑے۔

'' لے چلو ...... د تھکے دیتے ہوئے لے چلو۔'' کڑک دارآ واز والے نے دوسروں کو ڈانٹ دیا اور دہ لوگ ہمیں د تھکے دینے لگے۔

''ارے خدا کے بندو!.....ارے خدا کے بندو! دھکے تو نہ دو.....ویے ہی حالت ....خراب ہے۔'' طالوت کی بدمعاثی پر جھے بھی ہلی آ رہی تھی۔

بہر صال تھوڑی دیر کے بعد ہم داروغہ کے سامنے کھڑے تھے۔ داروغہ بھی ایک خونخوار آ دمی تھا۔ اُس نے سوالیہ انداز بیں ہماری طرف دیکھا۔

"ميدونون ائدوني محل من كفرك تضفان! فضول بكوس كررم تفي"

"اندروني كل مين....اور دربان كهال مركئة تتع؟" واروغه نه يوجها-

"انبیں چکہ دے کرا تدر داخل ہوئے ہوں مے۔"

"كيا بكواس بي ووان كے چكے من آ مكے."

" بم كيا كه كة بي جناب؟"

السكومير بالمن عامر كرو"

" ارنع حاجت كرنا جاہتے ہيں۔ " طالوت نے فقیروں کے سے انداز میں کہا۔

"كياسي؟" داروغه جعلًا كيا\_

"بہت بری حالت ہے خان!" طالوت کھ میایا۔

"کیا بک رہے ہیں ہی؟"

" يبي بكواس وبأل كررب تصفان!"

" و تقرے مار مارکر درست کردو۔اسلحرتو نہیں ہےان کے پاس؟"

''بہت سااسلحہ ہے فان! مگر رفع حاجت.....''

''ادہ گدھو۔۔۔۔۔انبیں بیت الخلالے جاؤ۔خودان کے سر پر کھڑے رہو۔''

"شرم آئے گی خان!" طالوت مخرے پن سے بولا اور لوگ پھر بنس پڑے۔

'' کے جاؤ'' داروغہ دہاڑا۔اور وہ بادل نخواستہ میں پھر دھکے دینے گگے۔

'' دوشالہ۔'' طالوت نے آ ہتہ ہے جمھ ہے کہا اور آ نکھ مار دی۔ بہر حال ہمیں الگ الگ دو بیت الخلامیں پنجا دیا گیا اور اندر داخل ہو کرمیں نے دوشالہ اوڑھ لیا۔

طالوت بھی باہرنکل آیا تھا اور ہمارے تکران اپنی دانست میں بڑے چوکئے کھڑے تھے۔ طالوت

رثم

''تم دونوں بیٹھ جاؤ۔''اس نے زم لیج میں کہا اور طالوت اطمینان سے بیٹھ گیا۔ میں بھی اس کے روکو کی بیٹھ گیا تھا۔ روکی بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں بے چارے اپنی گرفتاری پراحتجاج بھی نہ کر سکے تھے۔ ''جب تم جھے قبل کرنے آئے تھے، تو تم نے اپنا کام کیوں نہیں کیا؟''اس نے پوچھا۔

" ہم نے اس سے پہلے حمہیں نہیں دیکھا تھا۔"

"اس كاكيا مطلب موا؟"

"د جمہیں و تھے کے بعد قل کرنے کو دل نہیں جاہا۔ نہ جانے خانم جہیں کیوں قل کرانا جا ہی ہے۔" " کیک لوگ ہوتم .....تم نے نا وانسکی میں میری مدد کی ہے۔ کہاں سے آئے ہوتم ؟"

"سولىستى سے ہميں بلوايا كيا ہے۔"

"فانم نے اس کام کے لئے جمہیں پائی بزار روپے دیئے تھے؟"

"ال-"

"اللح بحى اس في ديا موكاء"

"ال-"

" میں تهمیں دس دس ہزار دوں **گا**۔"

'' دی دی بزار۔'' طالوت نے شدید حیرت کا اظہار کیا۔

المراس المراعد والمراس المراس المراس المراس المراب المراب

" وعربمين كياكرنا موكا؟ .....كيا خانم كوتل كرنا بي؟"

"د دنین دوست! دونو خودل موجائے گی۔ تمہاری بدد کی بھی ضرورت پڑے گی۔"

"جم ماضر ہیں امیر کلبار اکیا ہم فائم کے بانچ بانچ ہزارو بے واپس کردین؟"

" کیا ضرورت ہے؟ انہیں بھی رکھو۔"

''اوو..... بهت بهت شکر بیاخان!..... میں کرنا کیا ہوگا؟''

'' فی الحال اس کے سوا کی تیمین کہتم محل گلبار میں معزز مہمانوں کی طرح رہو گے۔ یہاں تہمیں ہر مولت حاصل ہوگی ،سوائے اس کے کہتم اس وقت تک باہر نہ جاسکو گے، جب تک میں نہ جا ہوں۔'

"جمیں منظور ہے خان!" طالوت نے جواب دیا اور امیر گلبار نے طازموں کو بلانے کے لئے منٹی میں سے مازموں کے آنے پراس نے آئیں ہمارے ہارے میں خصوصی ہدایات ویں اور طازم ہمیں لے موس مارے بارے ہیں خصوصی ہدایات ویں اور طازم ہمیں لے

مر چل پڑے محل کے ایک عمر و ھے میں ہمیں تلم ایا گیا تھا۔ لیکن ہبر حال، پبرے کی پابندیاں تخت تھیں۔ مر چل پڑے محل کے ایک عمر و ھے میں ہمیں تلم ایا گیا تھا۔ لیکن ہبر حال، پبرے کی پابندیاں تخت تھیں۔

بن پھے اور اس کے جانے کے بعد میں نے دانت پیتے ہوئے طالوت کی طرف دیکھا۔" یہ کیا چکر چلا دیا

"?خرتج

'''غلط ہے کیا؟''

"صحح بھی کیا ہے؟" میں نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔

"امير كلبار كے مهمان بيں۔اور كيا جا ہے ہو؟"

"يهال كيا جمك مارو مح؟"

"يار! المتى عي مويهم شرك مك يكفي كي بيراب باتى كام مشكل ندموكا-"

" کمبرو، ان سے گفتگوتو کر لی جائے۔" امیر گلبار نے کہا۔ اور پھر ہماری طرف رُخ کر کے بولا۔
" کس نے تہیں میرے لل پر مامور کیا ہے؟"

'' خانم آف زورات نے '' طالوت نے جواب دیا۔ مجھے چکر آ رہے تھے۔ برمعاش طالوت نے

مجر چکر چلا دیا تھا۔ کی جگہا ٹی شرارت سے باز ہیں آتا۔

''اوه.....کيا خانم پاڳل هو گئ ہے؟''

"آپ اُن کی بے عزتی نہیں کر سکتے خان! انہوں نے ہمیں پانچ ہزار روپے دیے ہیں۔" طالوت نے برا ماننے والے انداز میں کہا اور پھر وہ امیر گلبار کے دونوں ساتھیوں سے خاطب ہو کر بولا۔

''اے ہتم بھی خاموش کھڑ ہے ہو۔ حالانکہ ہماری مدد کے لئے جہیں بھی بھاری رقم دی گئی ہے۔''

"كيا مطلب؟" وو دونول چونك يرك-

'' یہ بھی ہمارے ساتھی اور خانم کے مددگار ہیں امیر! ہمیں ان کے بارے بیں بتا دیا گیا ہے۔'' '' کیا بکواس ہے؟'' امیر گلبار چونک پڑا۔وہ حقہ چپوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔اور امیر گلبار کے دونوں آدمی بو کھلا ہٹ بیں ایک دوسرے کی فتکل دیکھ رہے تھے۔

" كياتم الهين جائع مودلاورخان؟ "أمير كلبارن يوجها-

· ' د مخرے ہیں خان! ضرور کی سازش کے تحت آئے ہیں۔"

''ہم تہاری طرح چورٹیس ہیں۔ دیکھو، ہم نے صاف صاف کہہ دیا۔تم کیوں چھپا رہے ہو'ا'' لوت نے کیا۔

"من مجم محم كولى ماردول كا-" دلاورخان في بستول تان ليا-

'' تخم و دلاور خان!....اب، تم يتاؤ ..... خانم نے ان كے بارے بي تم سے كيا كها تھا؟''
'' ارے ہم ان دونوں كوا چى طرح جانتے ہيں۔ بير خانم كے كل بيں ہميں لطے تھے۔ اب و كجواد، انہوں نے ہمارى تلاثى لے كرتم سے كهدديا كه ہمارے پاس اسلى نہيں ہے۔ حالانكہ ہمارے پاس بہت ما اسلى ۔۔'' اسلى ہے۔''

"كبامطلب؟" خان چونك برا-

''یددیمو۔''طالوت نے اپنے لباس ہے ایک پہتول نکال کر امیر گلبار کے سامنے ڈال دیا۔ پھراس نے دوسری طرف سے ایک اور پہتول نکال لیا اور اس کے بعد اس نے دو دی بم نکال کر خان کے سامنے مجینک دینے اور میری طرف دکیر کر بولا۔''ابتم بھی اپنااسلی نکال کر دکھاؤ۔''

مروا دیا تھا طالوت نے ان دونوں بے چاروں کو۔ بہر حال میرے لباس سے اسلحہ کیوں نہ برآ ما تا۔

ان دونوں کے چیرے ہونق ہو کررہ گئے تھے۔

"كون .....اب كيا خيال ب؟" طالوت نے ان سے بوچھالكن امير كلبار حركت كر چكا قا. دوسرے لمح جارآدى اندر كلس آئے۔ وہ بحل سلح تھے۔

''دلدار فان اور گلدار کو حراست میں لے لواور یخت تکرانی میں رکھو۔'' اس کے ساتھ بی اس نے ہمارا اسلح اینے قابو میں کرلیا تھا۔ "اوه.....کہاں ہےوہ؟"

''گلاری شکارگاہ کے ایک خفیہ قید خانے میں۔''

" کویاامیر کلیار.....؟"

"سوفيمدي ثبوت ل كيا-"

"موں" میں نے ایک گری سائس لی۔" کس حالت میں ہے؟"

"امر گلبار اس سے پچھ اور کام لینا چاہتا ہے، اس لئے اس نے خان کو کوئی جسمانی تکلیف نہیں ا

"تمہاری اس سے ملاقات ہوئی؟"

"\_UL"

" ومنویا بہت کھی کرآئے ہو۔ " میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''ہاں۔ یونگی سجولو۔''

"فان كوعلم ب كرامير كلبارن بي اسافوا كياب؟"

''یقیناً۔ا ہے سب کچھ کم ہے۔لیکن وہ واقعی نیک انسان ہے۔ بالکل ٰبے بس ہے۔سازشی ذہن نہیں رکھتا۔''

"اميرگلاركامتصد؟"

''پیخان زورات کوبھی نہیں معلوم <u>'</u>''

"م نے معلوم کیا؟"

" ال " طالوت مخضر أبولا -

''نو پہلیاں کوں بھوارہے ہو؟'' میں نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔

"وى اقتدار، يارا.....اس كعلاد وادركيا موسكا بي؟" طالوت في محى براسامنه بنات موت

كها\_" كيے بي تمبارى ديا كانسان- برخص دولت اورافتدارك لئے جى رہا ہے۔"

"ق جھے کیا کہ رہے ہو؟ یس کیا کروں؟" یس نے ج کر کہا۔

طالوت میری قتل دیکتار با، پر بنس برا-"ناراض مو محته میری جان!"اس نے کہا-

"م مجمع ميرى دنيا كاطعندندد ياكرو-"

ا سیار ملی این کا تو معانی جاہتا ہوں لیکن ان لوگوں پر برا غصر آتا ہے۔ انسانی زندگی، اخلاق، مبت، کسی چیز کی ان کی نگاہوں میں کوئی وقعت نہیں ہے۔ امیر گلبار صرف اقتدار کے لئے کتنا برا کھیل،

ممل راہے۔ جی ....

"كميل كيابي

۔ ورائی کا تفسیل ابھی پردہ راز میں ہے۔ لیکن تم فکر مت کرو۔ بہت جلد سارے راز کھل جائیں گے۔ بہت جلد سارے برائی سے پاک ہو جائیں معے۔'' طالوت پُر خیال اعداز میں بولا۔

" پردگرام کیا ہےاب؟"

ردور ہی ہے ہیں۔ ب "میرا خیال ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ہم یہاں قیدی بھی نہیں ہیں۔ کل میں محوم 'بعنی......' '

''اب میرا د ماغ نه جاڻو \_اس بارمیرا کمال دیکھواور دیکھتے رہو۔''

''بہتر ہے۔ ججھے سونے کی اجازت دو۔اس زم دا رام دومسیری پر نیند بہت عمرہ آئے گی۔''

"اجازت ہے۔" طالوت نے مسکراتے ہوئے کہااور میں در هیقت مسیری پر لیٹ گیا۔ بس ذہن کی

ايك مجيب ى حملا بث طارى موافئ تقى اوراى حملا بث مي نيندا كى-

نہ جانے کب تک سویا۔ آگھ کھلی تو طالوت موجود نہیں تھا۔ بس نے چاروں طرف دیکھا کرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ہا تھر روم بی جھا لگا۔ دوسری جگہوں پر دیکھا۔ اور پھر بدن بی ایک شنڈی لہردوا گئ۔اگر وہ والی نہ آیا تو یہاں امیر گلبار کے کل بیں انچی خاصی درگت بن جائے گی۔واہ رے طالوت ا تیری معیت بیں راحت بھی ہے اور معیبتوں کے پلندے بھی۔''

ر بیٹان سا بیٹا تھا کہ دروازے پرآہٹ سنائی دی اور پھرکی نے دستک دی۔ یا شامت، میں لے دل بی دل میں ڈرتے ہوئے درواز ہ کھول دیا۔ دو لمازم تھے۔اسلحوتو یہاں سب کے پاس تھا۔

'' جائے بیش کردی جائے جناب؟'' ایک ملازم نے یو جھا۔

جائے کی ٹرالی آگئی۔ میں نے دروازے سے بی لے لیتھی۔ بجیب مطحکہ خیز پوزیشن میں تھا۔ دل کی کیفیت کچھ درست نہ تھی اور سوچ رہا تھا کہ ٹی مصیبت سے کیسے نمٹا جائے۔

''نوتم آھيج''

" كيول....خطره تعا؟"

"اب و لفظ خطره بھی میرے لئے بے بنیاد ہو گیا ہے۔" میں نے بے بی سے کہا۔

"كَمَالَ عِلْمُ كُنَّ تَضْ؟" مِن نَهِ وَجِعالَ

" تم سو گئے تھے۔ میں نے سوجا، کھیکام بی کر ڈالول۔"

"اوه.... تو چهکما؟"

"ببت بجهر"

''خوب۔'' میں نے رکیس سے کہا اور طالوت نے کری کی پشت سے بُک کر آنکھیں بند کر لیں ۔ میں سوالیہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لحات خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا۔

"من نے خان زورات کا پندلگالیا ہے۔"

پر سکتے ہیں۔ آؤ، باہر کی سر کریں۔"

اور میں تیار ہو گیا۔ ہم دولوں مختف صول سے ہوتے ہوئے ایک بار پھر باغ میں پہنے گئے گئے۔اور اتفاقیہ طور پر بی ان محافظوں سے ڈبھیر ہوگئ، جنہیں ہم باغ میں چھوڑ آئے تنے۔ وہ ہمیں د کھے کر اُمچل پڑے۔

'' بکڑنا۔۔۔۔۔ لینا۔۔۔۔۔ مجرآ محنے۔۔۔۔۔' وہ چیخ اور ہماری طرف دوڑے۔دونوں نے ہمیں پکڑلیا۔ ''کیا بات ہے؟'' طالوت بخت لہج میں بولا۔

"اب كنيس بماك سكوم بياً!" أيك محافظ بولا\_

''کیا بکواس کر رہے ہو؟ چھوڑو ہاتھ۔'' طالوت نے جھٹکا دیا اور محافظ او کرھے منہ جا پڑا۔لیکن گرتے کرتے بھی وہ چنا تھا۔

"بما كني .... بما كني نه يائي "

بہت سے دوسر بے لوگ بھی آ گئے۔ان میں وہ بھی تھے، جنہیں امیر گلبار نے ہماری خدمت کا تھم دیا تھا۔ ہمیں ضرورت ندیز کی۔وہ خود ہی ان سے بعز مجئے۔

'' کیا تمہارا د ماغ خراب ہے؟ بیامیر کے مہمان ہیں۔''

"امير كے مہمان؟" وہ دونوں سہم محے۔

" إلى .....قابل احرّ ام مهمان \_"

"دلل ......كن يودى بن جو ..... بيت الخلاس بماك ك تم ين

'' پاگل ہوتم دونوں۔ دونوں معانی ماگوان ہے۔'' اور وہ ہمارے سامنے گڑ گڑانے گئے۔ طالوت مسکراتا ہوا آگے بورہ کیا تھا۔

" كونى ندكونى حركت اليي عى كردية موكد بس-"

''انبی ترکتوں ہیں تو زندگی ہے۔'' طالوت نے کہا اور ہم باغ کے آخری سرے تک پی گئے گئے۔ طالوت پر نہ جانے کیا بجوت سوارتھا، ساری دنیا سے لا پروا ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کل تک محدود تھے۔ کھارہے تھے، پی رہے تھے، عیش کررہے تھے۔ کوئی کام نہ ہوتا۔ طالوت نٹ ڈی حرکتیں کرتا رہتا۔ کل کے محافظ اس سے خوف زدہ رہنے گئے تھے۔ تین دن گزر گئے تھے۔ اس دوران ایک مختری ملاقات امیر گلبار کے لائے محراب خان سے ہوئی تھی۔ ایک دفعہ لاکی کو دور سے دیکھا تھا۔ دونوں خوب صورت تھے۔ ان سے کھلنے ملنے کا کوئی موتو نہیں ملا تھا۔

تیری دات، امیر محبار کے ہاں بدی چہل پہل تھی۔ بہت سے لوگ نظر آئے تھے۔ بدی پُر اسرادی کیفیات تھیں۔ دات کوامیر محبار نے جمیں بھی بلا بھیجا۔

جس بال يس بم يني، وبال اجنى لوك بيض موت سف امر كلباريمى موجود تا-

"میرے نے دوست "امیر محبار نے ہماری طرف اشارہ کیا۔"انہیں خانم نے میرے قل کے لئے بھیا تھا۔ کین اب بیمیرے دوست ہیں۔"

'' کیا بیرجلسهٔ عام میں گواہی دیں مے؟"

"سیسوال ہم ابھی ان سے کریں گے۔" امر گلبار نے کہا اور پھر میری طرف رُن کر کے بولا۔

"دوستو! میں نے تم سے جس مدد کی درخواست کی تھی ،اس کا دفت آگیا ہے۔ کل شہر کے سب سے بڑے

چوک میں، میں نے ایک چلے کا اہتمام کیا ہے۔ یہاں سارے زورات کے قوام پنچیں گے۔ کل کا دن

فیلے کا ہوگا۔ حوام فیملے کر لیس گے کہ زورات کی حکران خانم رہے گی یا کوئی اور ہوگا۔ چنانچہ خانم کے

ظاف ہم نے بے شار شوت اکٹھے کئے ہیں،ان میں تمہاری گوائی بھی ایک حیثیت رکھتی ہے۔"

"ہم ضرور گوائی دیں گے امیر!" طالوت نے پُر جوش انداز میں کہا۔

'' میں نے جلسہ عام میں خانم، کلیل اور عرشیلا کو بھی طلب کیا ہے۔ یوں مجمو، یہ ایک عوامی عدالت ہے۔اور ان لوگوں کو اس میں شریک ہوتا پڑے گا۔ کل دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔'' ''ہم تمہارے ساتھ ہیں امیر گھبار!''

" دو شکرید دوستو! میرا متعمد لورا موجائے گائے سب کواس تعادن کا صله دوں گائے امیر گلبار نے کہا اور پھر کافی دریتک وہ سب کل کے جلے کی تیار ہوں کے بارے ہیں تفتلو کرتے رہے۔خاصی رات سے سے لفست برخاست موئی تھی۔ ہیں اور طالوت اپنی رہائش گاہ پر جل پڑے۔

میرے ذہن میں سخت بے چینی تھی کرے میں داخل ہوتے ہی میں نے طالوت کی ٹا تک پکڑی۔ "بیسب کیا ہے طالوت؟ تہمادا کیا پروگرام ہے؟ اس بارتم عجیب حرکتیں کررہے ہو۔"

''امیر گلبار نے کہا تھا، دودھا دودھ، پائی کا پائی ہو جائے گا۔'' طالوت مسکراتے ہوئے بولا۔''تو میری جان! دودھ، دودھ رہے گا اور پائی، پائی۔''

"محرتم نے طے کیا کیا ہے؟"

''اس بار خاموش ہو کر تماشا دیکھوتو بہتر ہے۔'' طالوت نے کہا اور میں اُس کی شکل دیکھنے لگا۔ پھر میں نے جھلائے ہوئے اعماز میں گردن ہلائی۔

"فیک ہے۔ میں تماشانی دیکموں گا۔"

دوسرے دن ہم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ جلسہ گاہ بیل بھی گئے گئے۔ تا صدِ نگاہ ایک عظیم الشان میدان پھیلا ہوا تھا۔ بلا مبالغہ سارا زورات اُلد آیا تھا۔ جہاں تک نگاہ جاتی سرنظر آ رہے تھے۔ ہم نے اس عظیم جمع کو دیکھا اور شعندی سائس لے کررہ گئے۔ بیس طالوت سے ابھی تک ناراض تھا اور بیس نے اس سے بیس کو چھا تھا کہ دہ یہاں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

ہم بھی دوسر فوگوں کے ساتھ اس عظیم الشان اسٹیج کے عقب میں پہنچ گئے، جہاں امیر گلبار نے فائم کے فائد بھی اللہ میں کا بھایا تھا۔ بڑا زیر دست انتظام تھا۔ خود امیر گلبار کے اپنے محافظ بھی مدھ متند

ایک لبی محور ا گاڑی میں خانم آئی۔ دوسری میں عرشیلا اور تکیل ساتھ آئے تھے۔ چوتکہ یہاں کے اصول کے مطابق میدوالت تھی، اس لئے سب کو بلا چون و چرا آنا پڑا تھا۔

اور پھر تمام لوگ جمع ہو گئے۔ خانم کے چہرے پر سیاہ رنگ کی باریک نقاب تھی۔ جس میں وہ بہت فوب صورت نظر آربی تھی۔ جس میں وہ بہت فوب صورت نظر آربی تھی۔ عرشیلا بے نقاب تھی، تکلیل کا چہرہ ہمیشہ سے پچھرزیادہ ہی خوناک نظر آرہا تھا۔
یہ ب آسلیج کے اوپر پہنچ گئے۔ تب امیر گلبار بھی وہاں پہنچ گیا امیر گلبار نے ایک اناؤنسر کو اشارہ کیا اور وہ انتظام برآ گیا۔

کی بات ہوئی ہو۔اس کے بعد اُس نے دوبارہ بھٹ کو مخاطب کیا۔

''میرے دوستو! میرے ایک عزیز ترین دوست نے فر اکش کی ہے کہ اب میں جو پچھ کہوں، پخ

کہوں۔ بلکہ جو پچھ جھوٹ بول چکا ہوں، اس کی خود بی تر دید کر دوں۔ تو میرے عزیز بھائیو! اب میں پخ

لول رہا ہوں۔ اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہ درہا ہوں کہ جو کہوں گا، پچ کھوں گا۔ بات یہ ہے کہ خانم

آف زورات کا تعلق اس خامدان سے ہے، جس سے ہماری پرانی دھنی چل رہی ہے۔ خان زورات نے

جس وقت دوسری شادی کا فیصلہ کیا، اور اس خاندان کو ختنب کیا، میں اسی وقت اس کا مخالف تھا۔ میرے

سینے برسانے لوٹ رہے تھے۔

سی تاکین مجبوری من و متو! میرے ہاں کوئی لڑکی الی نہیں تھی ، جس کی شادی میں خان زورات ہے کر دیا۔ میں مجبور تھا۔ کین مجبور تھا۔ کین میں خون کے محبوث یہ تھی کہ اب مائی اولا دزورات کی حکمرال ہوگی۔ اور میں اس وقت سے سازشوں میں معروف ہوگیا۔ میں نے کئی ہار کوشش کی کہ خان زورات کی نگاہوں سے گرادوں۔ کیکن برتستی سے کامیا بی نہہوئی۔ کیکن کہ سیسے مسلسل کوشش میں معروف تھا۔

اور بالآخراکی موقع ہاتھ آئی گیا۔ فان ذورات کا بھیجا میری لاک ہے عشق کرنے لگا۔ ہیں نے اس کی جان بھائی اور اسے بیکشش کی کہ وہ فائم آف زورات کو بدنام کرنے میں میراساتھ دے۔ ہیں کوشش کر کے اُسے وائی زورات بین میں کہ وہ فائم آف زورات کو بدنام کرنے میں میراساتھ دے۔ ہیں کوشش کر کے اُسے وائی زورات بنا دوں گا اور ہم نے فائم کو بدنام کرنے کی مہم شروع کر دی۔ اس مہم کو زوردار بنانے کے لئے میں نے قلیل کی لاعلمی میں فان زورات کو بدنام کرنے کی مہم شروع کر دی۔ اس مہم کو زوردار بنانے کے لئے میں نے قلیل کی لاعلمی میں فان زورات کو افوا کر لیا اور اسے قید فانے میں ڈال دیا۔ گئیل اس بات سے ناراض ہو گیا تھا۔ لیکن میں نے فان زورات کے افوا کی خبر اس سے بھی چھپائے رکھی۔ اور میرے دوستو! پھر میں نے کرائے پر پھھالیے لوگ بلوائے جو زورات میں ہگاہے کریں۔ اُن کے سرو گئیل کا قتل بھی تھا۔ کیونکہ میرے ذہان میں فان زورات کی لاو کی عرشیل ما قبل میں کا میں کہ کرائی کرا دینا جا بتا تھا۔ کیونکہ میرے ذہان میں فان زورات کی لاو کی عرشیل میں کہ کرتی کرائی کرا دینا جا بتا تھا۔ کیونکہ میرے ذہان میں اور اس فرزی اس میں کو کرائی کا قبل ہوگئی تھی۔ میرا پروگرام تھا کہ گئیل، فان فورات اور فائم کی موت کے بعد عرشیل علی اس فائدان کی واحد حکرال ہے۔ چنا نی ہی مرائی خواب فان نے اس کی شادی کی موت کے بعد عرشیل عی اس فائدان کی واحد حکرال ہے۔ چنا نی ہی مرائی میں کے دیا تھی میں کی خواہش ہے کہ میں بچ بولوں۔ سو میں نے حقیقت تہارے سامنے پیش کر دی۔ ' امیر گابار دوست کی خواہش ہے کہ میں بچ بولوں۔ سو میں نے حقیقت تہارے سامنے پیش کر دی۔' امیر گابار

ی من ہوئی۔ عوام پر سکتے کی کی کینیت طاری تھی اور میں تحرز دہ انداز میں طالوت کو دیکھ رہا تھا۔ تو بیتھا طالوت کا پروگرام۔ خانم ، کلیل ،عرشیلا ہرابک سکتے کی تی کیفیت میں جتلا تھا۔ اور امیر گلبار فاتحانہ انداز میں چاروں کم فرف نہ مکر رہا تھا۔

ر پیارہ ہے۔ ''اس کا مقصد ہے امیر گلیار! سازش تم نے کی ہے؟'' ایک سرحدی سردار کھر ۔ ہو کر بولا۔ "مرحد کے اصول کے مطابق وطن کا کوئی معزز دھنی، موجودہ حکومت کے سلسلے ہیں یا کسی بڑے جوا می مسئلے پر، جوا می عدالت مسئلے پر، جوا می عدالت استعال کرتے ہوئے آج جوا می عدالت طلب کی ہے۔ میرے دوستو! زورات ہیں جو کچھ ہور ہا ہے، کون ہے جواس سے واقف نہیں ہے۔ ہمارا وطن ساز شوں کی سرز ہن نہیں بنا چاہئے۔ حکومت ناکارہ ہے تو اسے بدل دو۔ ساز شیوں کو کچل دو۔ ای فیلے کے لئے آج آپ کو جمع کیا گیا ہے۔"

" "ہم ہنگاموں کو تھم کر دیں ہے۔ ہم سازشیوں کو کچل دیں ہے۔" عوام کی آواز اُ بھری اور اناؤنسر بیٹے گیا۔ تب امیر گلبار اُٹھا اور عوام کے سامنے آگیا۔

" د بھائیو احمہیں معلوم ہے کہ گلبار ہمیشہ سے زورات کی عظمت کا نشان رہا ہے۔ ہم نے حکومت نبیل کی۔ ہم نے حکومت نبیل کی۔ ہم نے حکومت نبیل جائی۔ ایکن زورات کو جب بھی ہماری ضرورت پڑی، ہم پیٹل چیٹل رہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنا فرض پورا کیا۔ آئ جب زورات ایک بار پھر بحران کا دکار ہے تو ہم اپنا فرض پورا کرنے نکل آئے ہیں۔ میرے دوستو! حالات کافی حد تک آپ کے سامنے ہیں۔ سازشیوں کے چہرے ممکن ہے، آپ میں سے چھی کی نگاہ میں ہوں۔ لیکن حوالی عدالت میں ہمیشہ کے بولا جاتا ہے۔ خواہ وہ بادشاہ وقت کے خلاف می کیوں نہ جاتا ہو۔ کیا میں تھیک کہ رہا ہوں؟ "

"بالكل محيك ہے۔"عوام كى آوازسنائى دى۔

'' شکرید میرے بھائیو!'' امیر محلبار کچھ در کے لئے رُک گیا۔ طالوت، خانم کے پاس پہنچ گیا تھا، جس کا چرہ زرد مور ہا تھا۔ اس نے طالوت کی شکل دیکھی اور شک مونوں پر زبان پھیر کررہ گئی۔

" پانسہ بلٹ تمبر ایک آپ سے مخاطب ہے۔" طالوت بولا۔

"ميرا .....ميرا لماق أران آيك مو؟" عانم كي آواز آنسوون من دولي مولي تي -

دونبیں خانم!..... پانسه پلننے۔ابھی آپ تماشادیکھیں گ۔'' طالوت نے کہا اور مسکرا تا ہوا اپنی جگه آ بیٹھا۔ میری سمجھ میں اب بھی نہیں آ رہا تھا کہ طالوت نے کون می ترکیب سوچی تھی۔ ہاں، اس بات کو میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بہر حال پانسہ پلیٹ حیثیت رکھتا ہے۔ایک داؤ مارے گا اور سب حیت ہو جائیں گے۔لیکن وہ داؤ کیا ہوگا؟ بیرابھی میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔

" تو میرے دوستو! میں کھلے دل ہے ان معاطات کی ذمہ داری خانم آف زورات پر ڈالیا ہوں۔
بوڑھے خان زورات کی نوجوان بوی، جوایک اعلیٰ خاندان سے معلق رکھتی ہے۔ جو ہماری ملکہ ضرور ہے۔
لیکن عام عورتوں کی طرح ایک عورت ہے۔ ایک نوجوان عورت، جو بوڑھے خاوند کو پہند نہیں کرتی۔ میں
نے اتنا بڑا الزام بغیر جوت کے نہیں لگایا۔ میں آپ کے سامنے جوت پیش کر دوں گا، خانم نے خان
زورات کو اغوا کرا لیا۔ تا کہ خان زورات کے بیٹیج کھیل کے ساتھ عیش کر سکے۔ میں کھیل کو طلب کرتا
ہوں۔ وہ میرے یان کی تعد ای کرے۔"

تکلیل کا چیره دهوان موکیا تمار

لیکن تکلیل سے قبل طالوت اُٹھ کرامیر گلبار کے نزدیک پینچ گیا۔اس نے جمک کرامیر گلبار کے کان میں کچھ کہا اورامیر گلبار مسکرانے لگا۔ طالوت اُس کے سامنے ہی کھڑا ہو گیا۔

امیر گلبار مجمع کود کید دکید کر سکراتا رہا۔ پھراس نے اس اعماز میں قبقید لگایا، جیسے کوئی بہت ہی مزے

''یہاں کا کام'خم۔اب یہاں کیا رکھا ہے۔'' ''گرچل کہاں رہے ہو؟'' ''ان پہاڑوں سے نکل چلو۔ آبادی میں چلو۔ یہاں سے طبیعت اُ کما گئی ہے۔'' ''میں خود بھی بھی کہنا چاہتا تھا۔'' ''گرچلیں کہاں؟'' ''واپس تو نہیں چلیں گے۔آؤ، پہاڑوں کے اس پارچلیں۔ دیکھیں،اس ست کی دنیا کسی ہے۔'' ''فیک ہے۔'' طالوت نے جھوے اتفاق کیا اور پھردائیں طرف دکھر کولا۔''راسم....!''

'' تعمیک ہے۔'' طالوت نے جھے اتفاق کیا اور کا '''آ قا!'' راسم سامنے آگیا۔''

''محور ول کی منرورت ہے۔'' ''عاضر کرتا ہوں آ قا!''

اور سے کام راسم کے لئے کیا مشکل تھا۔تھوڑی دیر کے بعد ہم تھوڑوں پرسنر کر رہے تھے۔ ہمارا رخ پہاڑوں کی طرف تھا۔



"إلى تهادا خيال درست ہے۔" امير گلبار نے گردن جمكا كركہا۔ "تم نے زورات كے خلاف سازش كى ہے؟"
" إلكل ـ"

''ثم نے خان زورات کوافوا کیا ہے؟'' ''ہاں، میرے ساتھیوں نے بیکارنامہ سرانجام دیا ہے۔'' ''خان زورات زیمہ ہے؟''

'' ہاں۔۔۔۔ بی نے اُٹ اس وقت تک کے لئے زعرہ رکھا ہے، جب تک میرا بیٹا کھل طور پر حکران نہین جائے۔ پچوخروری ہاتوں میں اُس کی ضرورت پڑے گی، اس کے بعد میں اُٹ آل کرا دول گا۔'' ''ہارے ہوتے ہوئے یہ کیے ممکن ہے؟۔۔۔۔۔فان زورات کہاں ہے؟''

"میرے خصوصی قید خانے میں۔"

"تم نے زورات میں بگاے کرائے ہیں۔تم نے ہاری خانم کو بدنام کیا ہے۔تمہارا لل واجب - مردار طیش میں آکر بولا۔

" "امير گلبار توقل كردو ...... سازشيوں كوقل كردو-" عوام مى خلفا أضا اور پرايك خوفاك ہنگامه بر يا ہوگيا۔ بے شار كولياں امير گلبار كے جم مى پوست ہو كئيں۔ عرشلا نے أشھ كر بھا منے كى كوش كى، ليكن تكليل، عرشلا دونوں ميں سے كوئى نہ فكا سكا، كوليوں نے أنہيں تھائى كرديا تھا۔ عوام بكڑ مكے تئے۔ ايك بہت بڑے گروہ نے خانم كوگيرايا تھا۔

۔ فائم کی آنکموں ہے آنٹو بہدر ہے تھے۔اس کے ہونٹوں پر سکراہٹ تھی۔تب طالوت، فائم کے اس کے ہونٹوں پر سکراہٹ تھی۔تب طالوت، فائم کے اس کی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر سکراہٹ تھی۔ تب طالوت، فائم کے اس کی تھی۔

" " آپ کی خواہش پوری ہوگئ ہے خانم آف زورات! خان زورات سے ملیے ۔" طالوت نے کہااور خانم جو تک بڑی۔

الله الله في حقب من خان زورات كورك تنه اوراس طرح جرت ناك اعداز من جارون طرف و كله من الله الله الله الله الله و كله و ك

" بمائی خربوز ......!" أس في ميرا باته بكرت بوئ كهااور بي في أس كى طرف ديكما-"اب

ہمارایہاں کیا کام ہے؟'' ''کک ....کامطلب؟''

> , جارب میں۔

''کہاں؟'' بیں نے احتمانہ انداز بیل کہا۔ ''ابے پہاں سے نکلو کوئی کوئی ہوئک کر ادھر آگئی تو خواتخواہ سوراخ ہو جائے گا۔'' وہ جھے کھیٹے ہوئے بولا اور تموڑی دیر کے بعد ہم اس جمع سے نکل آئے۔طالوت تیز رفآری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ''جا کہاں رہے ہو؟'' بیں نے تک آکر ہو چھا۔

تهاري مرمت كريس مح\_ "چلو ..... لے چلو انبيں \_"ايك اضرن كها\_ " کیول ایل گردن پر عذاب لیا ہے بچه! درویشوں کو تک مت کرو، ہمیں جانے دو\_ ہم کسی کو نقصان نہیں بہنیائیں گے۔'' طالوت نے کہا۔

" لے چلو۔ بددوسرے ملک کے جاسوس معلوم ہوتے ہیں۔"

"كفهر جا- تيرى اس حكومت كاكيانام ب؟"

'' ير گودنداس كوركى راجد حانى ب- كودنداس كور-شروس كاشير-جس كى بيب ي دور دوركى رياستين كاليتي بين-"

"بہمال شیروں کے شیر کو گیدڑوں کا گیدڑ بنادیں گے۔ہم درویش ہیں۔" " نے چلو۔ بدمہاراج کا ایمان کررہا ہے۔مسلمان معلوم ہوتا ہے۔" "مائي خربوز!" طالوت نے مجھے خاطب كيا۔

"سائس ر بوز!" میں نے جواب دیا۔

''کرامات دیکھے بغیر باز ندآئیں گے۔''

"اياى لكاب؟"

" پېردکھاؤ کرامات ـ"

دوتم خود د کھا دوسائی تربوز! " میں نے ہنتے ہوئے کہا۔

"چلوشى ىى دكھا ديتا مول-" طالوت نے كہا اور پھراس نے ايك أتكى أيضانى اور فوجى اشر زين ے أشمتا چلا حميا۔ وه خلا بي جار پانچ نث او پر معلق ہو كيا۔ أس كا منہ جيرت سے كھل كيا تھا۔ خلا بي وه زورزور سے اپنے ہاتھ یاؤں مارنے لگا۔ تب طالوت نے دوسرے فرجی کی طرف اللی اشائی اوراس کا مجمی وی حشر ہوا۔اوراس کے بعدتو نو جیوں میں بھکدڑ کچ گئی۔

دس بارہ نوجی خلا میں معلق تنھے۔

"جميل فيح أتارو جميل فيح أتارو" فوجي في حج رب تعي

'' پیکام میرا بمائی سائی خربوز کرتا ہے۔' طالوت میری طرف اشارہ کر کے بولا۔

" بعكوان كے لئے جميل فيج أتاردو "

"سائيس خريوز!"

"كياخيال ب بمائى تربوز؟"

"لكاريخ دو\_آؤچليس-" طالوت نے كها اور لكے موع آدى چيخ كي\_

" أتاردو ...... بمكوان كے لئے أتاردو - بم حميس كھ نه كميس كے " فوتى كو كوران كے جمع بمى المي آم يم تمني اور طالوت نے تمسخرانه انداز میں انہیں دیکھا۔

"سائين خروز!"أس نے مجھے پكارا۔

" ابھی نہیں .....ابھی نہیں۔ یہاں ہے دُور نکل جانے کے بعدان کی رسیاں کاٹ دیں گے۔ " میں

" فيك ب، أدَّ " طالوت آك بوه كيا للك موك نوجى ديكية ره كك تقد" كيا خيال ب،

سفرِ خاموتی سے طے ہوتا رہا۔ کھوڑے طاہرے، عام نہ تھے۔ پہاڑوں پر چڑھے میں اُنہیں کوئی دقت نہوتی اور ہم دوسری طرف اُتر مجے۔ پہاڑوں کے دوسری طرف ہم نے بے ثار فوجوں کو دیکھا۔ یہ شاید سرحد کے تکرال تھے۔

"غالبًا ہم پڑوی ملک کی سرحد پر ہیں۔" میں نے کہا۔

"'تو پھر .....؟"

"مانی سے ہمیں دوسری طرف نہ جانے دیں گے۔"

"مشکل سے چلیں گے۔" طالوت نے جواب دیا۔

«ممرسنونو.....سنوتو......يُون نه مم چيپ كرچلين-"

''چور ہیں کیا؟..... کیوں حیب کر چلیں؟ ..... چلتے رہو'' طالوت نے برستور ضدی انداز میں کہا۔ گھوڑے تیر کی طرح نو جیوں کی طرف جا رہے تھے۔نو جیوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔اور پھر وہ ہمیں ہاتھ سے زُکنے کا اثبارہ کرنے گئے۔

لکین گھوڑوں کی رفآرست نہیں ہوئی اور وہ نوجیوں کے سرول پر پہنچ گئے۔ تب فوجیوں نے بندوقیں تان لیں اور کھوڑوں کے راستے میں بہت سے فوجی آ گئے۔ مجبوراً کھوڑوں کورُ کنابر اتھا۔

توجیوں نے ہمیں جاروں طرف سے کھیرلیا۔وہ ہمیں خونخوار نگاہوں سے کھورر ہے تھے۔ " نینچ اُر آؤ۔ورنہ کولی ماردی جائے گی۔ ایک فوجی کرج کر بولا۔

"أتروبحى - ورندكولى ماردى جائے كى-" طالوت نے ميرى طرف ديكما اور مي جلدى سے نيج أتر آیا۔اس جن کی کیا ہات تھی۔ میں تو بہر حال انسان تھا۔ طالوت بھی نیجے أثر آیا تھا۔

"كيابات ميك"ال في جول سے يو جمار

"كہال مندأ شائے چلے آ رہے ہو؟ رو كنے سے كيول نہيں رُكے؟ ..... تحبيس پية نبيل كه بيدومرے مک کی سرحدہ۔ "ایک فوجی نے سامنے آ کرکہا۔

''ہم درولیش لوگ ہیں بابا! ہمارے لئے کوئی سرحد متعین نہیں ہوتی۔ ہمیں جانے دو۔''

"" تم درولیش مو؟" نو جی نماق اُژانے والے انداز میں بولا۔

''ہاں۔ ہاڈرن درویش'' طالوت آلکھیں بند کر کے جموعتے ہوئے بولا۔

"تب فكرمت كرو- بمحمهي انتهائي ما ورن قيد خانے مي واليس كے نهايت ماورن طريقے سے

"بيكياشي"

"پنڈت کہلاتے ہیں۔مندروں کے پجاری ہوتے ہیں۔ بڑے عیش ہیں ان لوگوں کے۔"
"خوب ..... بڑی عمرہ چڑیں ہیں یہ تو۔ ہم انہیں اور عیش کرائیں گے۔" طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔" آگئ بے چاروں کی شامت۔ میں نے دل میں سوچا۔ بہر حال، طالوت کی اس بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔" یہ بتوں کو بوجے ہیں تا؟"

"إل-"

''ان بتوں کے بارے ہیں ان کے بڑے بڑے حقیدے مول گے۔'' ''ہ: تا ''

"بہت ہی خوب۔" طالوت مسکراتے ہوئے بولا عالبًا اُس کے شریر ذہن میں کوئی خاص منصوبہ پرورش یا رہا تھا۔" تو پھرآج کا دن انبی کے ساتھ گزارا جائے، پھر کہیں چلیں گے۔"

'' بھیٹی تہاری مرضی'' بیل نے شانے اچکائے۔ طاہر ہے، مخالفت کا سوال بی پیدائیس ہوتا تھا۔ ہوتا وہی تھا جو طالوت جاہتا تھا۔ چنا نچہ ہم دیر تک ان کی پوجا دیکھتے رہے۔ لوگ مٹھا کیاں، پھل اور نہ جانے کیا کیا لا رہے تقے اور دیوی، دیوتاؤں کے چڑوں پر نچھاور کر رہے تھے۔ پنڈت اُن کی پیشانیوں پر چندن اور مندلِ لگارہے تھے۔ بخور دانوں بس جیب جیب تھے۔ حوس اُٹھ رہے تھے۔

''بڑی انوکمی مخلوت ہے۔ کسی کا وزن دو ڈھائی من سے کم نہیں ہے۔''

"مفائول ك ذهر وكيرب مو؟" بل في كها-

" فاہر ہے۔ بیسب دیوتاؤں کے پجاریوں کے لئے ہوں گے۔"

''نو اور کس کام آئیں گے؟''

'' آج میں ان ٰسب کوخوب مٹھائی کھلاؤں گائم مجھے ان کے عقیدوں کے بارے میں بتاؤ۔'' اور مجھے جس قدر معلوم تھا، میں نے طالوت کو بتا دیا۔

''بو جا دونو ل وقت ہوئی ہے؟''

''بإل-

''تب پھرآؤ۔۔۔۔۔ شام کی ہو جا بھی شریک ہوں گے۔اس وقت تک یہاں کے دوسر بے لواز مات بھی در کی لیس گے۔'' طالوت نے کہا اور ہم ہال کے اعرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ یہاں ایک راہداری میں چھوٹے چھوٹے کمروں کے دروازے تھے۔ان کمروں بھی چھوٹے کمروں کے دروازے تھے۔ پنڈے نگ دھڑ تگ چھوٹی کی دھوتی ہا عد ھے جنیو ڈالے اوھر ہے اُدھرا جا رہے تھے۔ ہم انہیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اور پھر مندر کے اعدونی جھے بیل گئے۔ ایک بڑے ہال کے دروازے ہے گزرتے ہی ہم فیک گئے۔ ایک بڑے ہال کے دروازے ہے گزرتے ہی ہم فیک گئے۔ بے مدھین وجیل ورتوں کا چمکھٹ تھا، جو ایک دوسرے سے جہلیں کرری تھیں۔

" عارف!" طالوت ہونقوں کے سے انداز میں بولا۔ "موں \_" میں بھی دنیا کے اس فتخب حسن کود کھ کرسششدررہ گیا تھا۔

''اتن ساری.....گریدکون بین؟''

" بجارتیں۔" میں نے جواب دیا۔

اس گودنداس کپورشیروں کے شیر کی راجد حانی کے بارے میں؟''

"ديكم ليتي س كاحرج ع؟"

"نام کیباہے؟"

''ہندوریاست معلوم ہوتی ہے۔'' میں نے کہا اور طالوت گردن ہلانے لگا۔ہمیں کائی فاصلہ طے کرنا پڑا تھا، تب کہیں جا کر کی بستی کے نشانات نظر آئے۔ دُور کہیں گھنٹہ نئ رہا تھا۔ نا قوس کی صدائیں بھی بلند ہورہی تھیں۔ طالوت خورسے یہ آوازیں من رہا تھا۔ پھرائس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

"ميعتنف المذابب لوك موت بين نا؟"

"بال-"

" الروادية بن مجمر"

"كانى ....كن يهال بحى تخصيص ب-"

'' آؤ......آؤ د کھے لیں گے۔ ہی ان کی عبادت گاہ دیکھنا چاہتا ہوں۔''

"بيآوازي وي ع آرى ين بن من في اعتايا

''خوب .....خوب .....تو آؤ جلدی۔'' طالوت نے کہا اور ہم تیز رفناری سے ان آوازوں کی ست برخوب ..... تو آؤ جلدی۔'' طالوت کردن برخے گئے۔ تعوری دُور ہمیں ایک مندر کا عس نظر آیا اور میں نے طالوت کو اشارہ کیا۔ طالوت کردن بائے نگا تھا۔

''ایک منٹ طالوت!'' میں نے کہا۔

"'کیول؟''

"دلباس- ہم مخصوص لباسوں کے بغیر ان کی عبادت گاہ میں نہیں داخل ہو سکیں ہے۔"

''کون رو کے گا؟'' طالوت نے اکثر کر کہا۔

''حیپ کرچلوتو دوسری بات ہے۔''

'' آؤ......چپ کربی چلتے ہیں۔'' طالوت نے کہا۔ پھر ہیں نے شاہ دانہ کا دوشالہ اوڑ صااور طالوت نے نگاہوں سے غائب ہو جانے کا تمل کیا اور ہم ونو ں مندر کے درواز وں کی طرف چل پڑے۔مندر کے دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک ہیت ناک بت پر نگاہ پڑی اور طالوت ٹھٹک گیا۔

''بيليا ہے؟''

"ان لوگول كاكوني ديوتا"

"ڳرکاٻا؟"

'' ہاں۔ پیس نے جواب دیا اور طالوت پُر خیال انداز پیس اے دیکھنے لگا۔ پیس نے اُس کی آنگھوں پیس شرارت نا چتی دیکھی تھی۔اس کے بعد وہ آگے بوھ گیا۔ یہاں تک کہ ہم ایک بہت بوٹ ہال پیس کھنے گئے، جہاں پوجا ہورہی تھی۔ طالوت دلچیس سے منہ پھاڑے پنڈٹوں کو دیکے رہا تھا، جوموٹے تازے اور نگ دھڑ تگ تھے۔اُن کے سر کھٹے ہوئے تھے اور دومیان بیس کبی کبی چوٹیاں لٹک رہی تھیں۔ ''عارف.....!'' طالوت شرارت آمیز انداز بیس مسکراتے ہوئے بولا۔

"مول"

"تو پراب پجاری مضائی تقتیم کررہے ہوں گے۔" "دیکھیں۔" میں نے کہا۔

'' آؤ۔۔۔۔۔'' طالوت کھڑا ہوگیا اور ہم دونوں نیچ اُڑ کراُس بوے ہال کی طرف چل پڑے۔ ہالکل لمیک وقت پر آئے تھے۔ چار پنڈے، دیوی دیوتاؤں کے چنوں میں رکھے ہوئے مٹھائیوں کے دونے ایک جگہ جمع کررہے تھے۔اورمٹھائی اور پھلوں کا ایک بڑا انبار لگا ہوا تھا۔

۔ طالوت نے معنی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پھراس نے ایک آئکد دبائی اور ایک بہت ہدے ہدا ہے۔ بہت بدے سے اس کے پیچے چلا گیا۔ پنڈے مٹھائی جم کر چکے تھے اور ابتقیم شروع ہونے والی تھی۔

تقتیم کی غرض سے پنڈے ایک لائن ہیں کھڑے ہو گئے۔ چار پنڈے مٹھائی کے خالی دونے ان مٹی تقتیم کی غرض سے پنڈوں نے مٹھائی کی ملرف بڑھے۔ لیکن جو نبی پنڈوں نے مٹھائی کی طرف ہاتھ بڑھایا، اچا تک ایک خوفتاک پھٹکارسنائی دی اور ایک انتہائی چوڑے پھن والے سیاہ ناگ نے مٹھائی کے دونوں سے سر نکال لیا۔

''لا .... ہا .... ہا....'' پنڈوں کی دہاڑیں سائی دیں اوروہ اُنچیل کر بھا گے۔ پھنکار دوسرے پنڈوں نے بھی سن لی تھی۔

"برے رام ...... ہرے رام ..... ناگ ..... ناگ دیوتا ...... ، وہ بھی چیخ ہوئے بھا کے اور اس میں طرح بھا کے کہ شھے بھی ان سے بچامشکل ہوگیا۔ میں بری طرح دیوار سے چیک گیا تھا۔

بہرحال ایک ایک پنڈا ہا ہر بھاگ گیا۔ تب سیاہ ٹاگ مٹھائی کے دونوں کے درمیان سے ٹکلا اور لاے بت کے چیچے چلا گیا۔ دوسرے کھے طالوت ہا ہرنکل آیا اور میرے نزدیک پہنچ گیا۔

یں میں چربر ہوں ہے۔ جس جگہ ہم لیٹے تنے ، بڑی ہوا دارتھی۔مشائی کھائی تھی ، پیپ وزنی ہو گیا تھا۔ نیندآ گئ۔اور پھراس الت جاگے، جب خاصی رات ہو گئ تھی۔ کانوں میں ایک بجیب ی آواز آ رہی تھی۔سازوں کی آواز۔

" عارف!" طالوت نے میرا کندها ہلایا۔

"جاگ ريا مون يار!"

"پيآوازين کيسي بين؟"

"ویکھنا پڑے گا۔"

"آؤیاراً بڑی گہری نیندسوئے۔" طالوت نے کہااور ہم دونوں بیکارلوگ اُٹھ گئے۔اور پھر نے اُرّ اُئے۔ سازوں کی آواز بوجا کے ہال سے آ ری تھی۔ بڑی دکش آواز تھی۔ ہم اُس کی طرف تھنچ چلے گھ۔اور پھر ہال میں داخل ہو گئے۔ ہال کا منظر دیکھ کر ہم ساکت رہ گئے۔ بوار رسح منظر تھا۔ تھالیوں میں انہوں نے براحسین میک اپ کیا ہوا تھا۔ رنگین اور ش اور واثن تھے۔ دیو کنیا کیس قطار با عمر سے کھڑی تھیں۔ انہوں نے براحسین میک اپ کیا ہوا تھا۔ رنگین اللہ میں دو بہت ہی حسین نظر آ رہی تھیں۔ چہروں پر جھمگاتے ہوئے ستارے اللہ میں ساخت کے لباسوں میں وہ بہت ہی حسین نظر آ رہی تھیں۔ چہروں پر جھمگاتے ہوئے ستارے "بائے.....یک کام آتی ہیں؟"

رقص کرتی ہیں۔اور....اور....

"اور کیا؟.....جلدی بتاؤ۔"

"بہتو ہوے بجاری می بتا سکتے ہیں۔"

"برے پجاری بھی ہوتے ہیں؟" طالوت کراہ کر بولا۔

"بہت بڑے ہوتے ہیں۔" میں نے معنی خیز اعداز میں گردن ہلائی۔

''دل رو با تھا ہے خدا کی قتم .....ان سے طاقات ضرور کریں گے۔ اور عارف! بیرتو ..... بیتو جائز 'دلاری کا میں اسلام

"مِس اس بارے میں چھٹیں جانا بھائی!"

''دیکیس نے۔ پہلے بہاں کے رنگ دیکھیں گے۔ کیا خیال ہے، کیوں نہ ہم بھی چند روز کے لئے پنڈت بن جائیں ......گریار! بیر علیہ.....خود کومنخرے معلوم ہوں گے۔''

"إلى ..... مادمو بنے كے لئے سب كحدكرنا موكا طالوت!"

"دیکیسیں سے یارا خول چڑھالیس سے سرول پر۔اللہ مالک ہے۔افوہ.....اس اول کی کو دیکھو، کیسی اُداس بیٹی ہے۔" طالوت نے ایک انتہائی حسین اور نو ٹیز ائرکی کی طرف اشارہ کیا اور بی اس ائر کی کو د کھنے لگا۔

ویک است کنول ساچرہ .....ا بنتائی پُرکشش آکھیں .... چرے براُدای کے بادل چھائے ہوئے تھے۔دوسری لڑکباں اُسے چیٹردی تھیں لیکن اُس کے ہونٹوں پڑسکرا ہٹ نہیں آ ری تھی۔

'ببت حسين ہے۔ ' من نے حرزدہ سے اعداز من كها۔

' و معی بہت حسین ہے۔'' طالوت مجمی بولا۔

" آ و ..... دوسری جگمیس دیسیس" میں نے کہا اور ہم اس بال سے بھی نکل آئے۔ تھوڑی عی دیر میں ہم نے اندرکا کونہ کونہ چھان مارا۔ مندر کے عقب میں ایک خوب صورت اور کافی بڑا تالاب تھا۔ اس کے کنارے بی بڑے پیاری کی عالیشان رہائش گا ہتی۔

"اب اینا محکانه بتاؤی طالوت نے کہا۔

"يبال كا ماحول توببت كمنا كمنا ب-"

" بھر ..... يهال كوالات جانے بغيرتو يهال سے جانا بھى مناسب بيس ہے۔"

'' آؤ.....جہت پرچلیں۔'' ہیں نے کہا اور ہم اوپر جانے والے زینوں کی طرف پڑھ گے، جنہیں ہم پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔جہت صاف سخری تھی۔خوب تھلی اور عمدہ جگہ تھی۔ طالوت کو بھی اور جھے بھی وہ جگہ بہت پندآئی اور ہم نے وہیں تیام کا فیصلہ کرلیا۔ طالوت ایک جگہ بیٹھ کر مسکرانے لگا تھا اور ہیں بجورہا تھا کہ اس کے ذہن ہیں شرارت مرتب ہورہی ہے۔

کانی دیر ہم نے وہاں گزاری۔اور پھر طالوت بولا۔" کیا پوجاختم ہوگئ ہوگی؟"

"شايد-"

ایک عجیب ساں باعد درہے تھے۔ سازوں کی دُھن پر اُن کے پاؤں تحرک رہے تھے اور ہال کی فضا بڑی مت کن تھی۔

طالوت نے دلچپ نگاہوں سے بیہ منظر دیکھا۔ پھرائی کی نگاہیں پنڈ دن اور پجاریوں پر پڑیں، جو دھول کی تھاپ پر مست ہورہ ہتے۔ اُن کی آنکھوں ہیں سرخی کی۔ شایدہ چی پہنے ہوئے تھے۔ ویسے ہال کی فضا پاک صاف تھی۔ طالوت کردن ہلانے لگا۔ اس کی آنکھوں ہیں شرارت اُ بھر رہی تھی۔ تب بڑا پجاری ہال میں داخل ہوگیا اور دیو کنیائیں جسک گئیں۔ نگ دھڑنگ بجاری کئی من کی لائی تھا۔ فٹ بال کی طرح کو اور گھٹا ہوا سر، منڈی ہوئی موٹی موٹی سرے درمیان ایک کمی چوٹی جمول رہی تھی۔ آنکھوں کی طرح کو اور تھی جاری تھی ۔ تب دیو کنیائیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ پھروہ ایک سنگھاس پر بیٹھ گیا اور سازوں کی دھن تیز ہوگئ۔ تب دیو کنیائیں آگاروں کی طرح سرخ تھیں ویو کنیائیں کے آئی اور انہوں نے رتھی شروع کر دیا۔ سازوں کی لے سے اُن کے قدم ہم آ ہمک ہوگے اور جہاری پیٹر کی طرح ساکت و جامد بیٹھا تھا۔ اُس کی خوٹی آئیسیں دیو کنیاؤں پہنے ہوگئے ہوئی تھنگ کا پیالدر کھ دیا۔ اُس نے پیالدا تھا یا اور پھر دیا ۔ اُس نے بیالدا تھا یا در اور پھر دیا ۔ اُس نے بیالدر کھ دیا اور پھر دیا ۔ اُس کے بعد اُس نے پیالدر کھ دیا اور پھر دیا ۔ کشاؤں کا رقس دیکھنے گا۔

ا چا نک طالوت اپنی جگہ سے کھرکا۔ پی نے اُس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ پی دیوکنیاؤں کے پُر حرقص بیں اس طرح کھویا ہوا تھا۔ بیں تو اس وقت چونکا، جب بیں نے بڑے پیاری کے عقب بیں طالوت کا چرو اُ مجرتے دیکھا۔ پھر طالوت کے بہر طالوت کا چرو اُ مجرتے دیکھا۔ پھر طالوت کے بہر کی خوف ٹاک چھھاڑ سازوں پر بھی محاری تھی۔ وہ دونوں ہاتھ خلا بیں مارر ہا تھا۔ لیکن طالوت اُسے ایس جمکا کیاں دے رہا تھا کہ پچاری اُس کے بدن کو چھونہ سکے۔

ساز بند ہو گئے۔ رقص رُک گیا۔ دیو کنیائی اور پیڈت منہ پھاڑے اب بڑئے بچاری کا رقص دکھ رہے تنے، جو تکلیف سے کراہتا ہوا ادھراُدھرلڑ ھک رہا تھا۔

"كيا بوكيا؟ .....كيا بوكيام باراح؟" چند بجارى أس كردجع بوك-

" چھوڑ دے ....ا بے چھوڑ دے ....مر جاؤں گا .... اب ..... ہائے ..... ہائے ..... اب بجاری دہاڑ رہا تھا اور دوسر بے لوگ اس کے چاروں طرف کھڑ سے اسے دیکھ رہے تھے۔
" کیا چھوڑ دے مہاراج؟" ایک بیڑے نے آگے بڑھ کر یو چھا۔

'' ہائے .....اب ہے۔ چپوڑ دے ..... ہائے .....'' بڑے پیجاری کے منہ سے اس کے علاوہ اور کھی نہیں نکل رہا تھا۔

پنڈے اُچھل کر پیچھے ہے آئے تھے۔ پجاری بی خوداتے وزنی تھے کہ گرنے کے بعد اُٹھنا اُن کے بین اُٹھنا اُن کے بین اُٹھنا اُن کے بین کہ بین کھی ہاتے ہوں کی بات نہیں تھی۔ پنڈے اُن پر چھا گئے اور انہوں نے بردی مشکل سے برے پجاری بی کو اُٹھا۔ برے پجاری کے حواس قائم نہیں تھے۔ چوٹی کے نیچ کا سرکانی زورسے دُ کھ دہا تھا۔ پنڈوں نے اُٹھیں کھر سے سرتھام لیا تھا۔

د یو کنیائیں اب بھی حیران کھڑی تھیں اور بڑے پجاری کو دیکھے رہی تھیں۔اور طالوت میرے پاس بن پہنچ گیا۔

''کیارنگ میں بھنگ ڈال دی یار! کتناعمہ وقص ہورہا تھا۔'' میں نے منہ بتاتے ہوئے کہا۔ ''یار! نہ جانے کیوں اُس کی مرغی کی دُم کی مانند اُٹھی ہوئی چوٹی دکھیر کرمیرے ہاتھوں میں تحلی ہو ری تھی۔بس دل جاہا۔'' طالوت نے ہنتے ہوئے کہا۔

''اب پجاری جی اس قابل نہیں رہے کہ رقص وسرودے لطف اندوز ہوں۔''

"تو پھر يہاں رُكنے سے فائدہ؟"

''ابی میں میں میں میں اور جھے انداز میں کہا اور جھے انداز میں کہا اور جھے ہے۔ انداز میں کہا اور جھے ہیں اور جھے ہیں کہا ہور جھے ہیں کا بی دیر تک درست نہیں ہوئے ہیں آیا تو دہ کسی ارنے ہمینے کی طرح کھڑا ہوگیا۔ میں ایک درست نہیں ہوئے ۔ درست نہیں ہوئے ۔ دراج جب سرکی دُمُن کم ہوئی، د ماغ قابو میں آیا تو دہ کسی ارنے ہمینے کی طرح کھڑا ہوگیا۔

''کون تھا؟..... بیکون تھا؟'' ووغر ایا۔ ...

''کہاں مہاراج؟ ۔۔۔۔۔کیا ہوگیا مہاراج؟ ۔۔۔۔کیسی طبیعت ہے؟'' پنڈوں نے ہدردی سے پوچھا۔ ''جلا دوں گا۔۔۔۔۔بہسم کر دوں گا ایک ایک کو۔ بتاؤ، کون تھا؟ کس نے میری چوٹی کیٹڑی تھی؟'' بڑے اپہاری غصے سے بے حال ہور ہے تھے۔

'' چوٹی کیوئ تھی؟''ایک پجاری نے جیرت سے کہا۔ وہی بوے پجاری کے زیادہ قریب تھا۔ چنانچہ بوے پجاری نے اُس کی گردن کیولی اور پیڈا تقر تقر کا پینے لگا۔

'' شا ..... شا کر دیں مہاراتی! ..... ئے بھگوان ..... کیا ہو گیا مہارات کو؟'' ''مہاراج کے بچے! ..... بتا، میری چوٹی کس نے پکڑی تھی؟''

''کی نے نیس مہاراج! ہم نے تو نہیں دیکھا۔'' پنڈے نے کہا۔

دونیس دیکھا۔ ''بوے پجاری نے پنڈے کے گفتے ہوئے سر پرایک ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا اور پنڈا ہائے رام کہ کرزین پرگر پڑا۔ بجیب ہٹگامہ ہوگیا تھا۔ دیو کنیائیں دروازے سے ہا ہرنگل کئیں۔اب مرف پنڈے رو گئے تھے اور مہاراج ، جو پنڈول سے باز پرس کررہے تھے۔لیکن ظاہر ہے، کی نے پچھ دیکھا ہوتا تو بتاتا۔''

" آئے۔" اور ہم دردازے سے باہرنگل اعراد علیہ کا اور ہم دردازے سے باہرنگل ائے۔" اللہ عارف!" طالوت پُرخیال اعماز میں بولا۔

"العول ا<u>"</u>

'' وه خوب صورت لژکی ان لژکیوں میں نظر نہیں آئی۔''

" میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔"

"ننه جانے کیون .....اس کی شکل بار بار نگاموں میں أمجر آتی ہے۔"

"بہت حسین ہے وہ؟"

"سیب تکے، بد ول پیڈے اور پیڈت اس کے ساتھ بھی نازیبا حرکتیں کرتے ہوں گے۔"

''تم مانویا نہ مانو عارف! اُس اُڑی ہیں کوئی خاص بات ضرور ہے۔'' ''اگر ہے تو چۃ چل جائے گا۔'' ہیں نے کہا۔ اور پھر ہم اس بال سے نکل آئے۔ کیونکہ اُڑی وہاں موجود نہیں تھی۔ ہم دوسرے کمروں ہیں اُسے تلاش کرتے رہے۔ اور پھر بوے پچاری کی رہائش گاہ کی طرف نکل آئے۔

چھ پنڈے بڑے پجاری بی کے ساتھ آ رہے تھے۔ بڑے پجاری اب بھی نڈھال سے تھے۔ لڑکی تو چونکہ نظر نہیں آئی تھی ، اس لئے ہم اُن کے چیچے ہی چل بڑے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ پجاری بی کی رہائش گاہ میں داخل ہو گئے۔ بڑے پجاری بی ایک سنگھاس پر بیٹھ گئے اور پنڈ ت اُن کے گرد کھڑے ہو گئے۔

تب بڑے پجاری نے گردن اُٹھا کرسرخ نگاہوں سے اُنہیں دیکھا۔''تم میرے متر ہوتم میرے ساتی ہو۔کیاتم بھی وہی کہتے ہو جو دوسرے؟''

"نان كيس مباراج!..... بم كى كوية ركت كرت ديمة اور خاموش رجع؟ بم أس كى كابوقى كر التي ، جومباراج كا بيان كرتاء "ايك ينذت ني كها\_

"مرے دشن جانتا ہوں۔ پندتوں میں میرے مخالف موجود ہیں۔ خاص طور سے جوگندر لال کے ساتھی میرے دشن ہیں۔ مرکیا جوگندر لال ایسا مہان ہوگیا کہ وہ جادو سے کام لے سکے؟"

"ارے اس بھانڈ کے پاس بید گئی کہاں ہے مہاراج؟ بمبصوت مل کر، آتھمیں لال کر کے کوئی اسموتھوڑا بی بنتے ہیں؟ اس کی مجال ہے کہ بمارے مہارات پر دار کر سکے؟"

'' پھر ..... وشواش کرد بھو پندر تی اُ .....کس نے میری چوٹی اس زور سے پکڑی تھی کہ آٹھوں میں تارے تاج گئے تتے۔ میں بے بس ہو گیا تھا۔

"مهاراج! صح سے مندر میں دو واقع ہو چکے ہیں۔ صح کومشائی میں ناگ دیوتا پونکاررہے تھے۔ اور شام کو ..... بید القد ہوا کہیں ناگ دیوتا تو ناراض نہیں ہو گئے؟" ایک دوسرے پیڑت نے کہا۔ "ہوسکتا ہے۔" بڑے بجاری نے پُرخیال اعماز میں کہا۔" کل ہمیں ناگ دیوتا کی کیرتن کرائی ہو گی۔تم لوگ تیاریاں شروع کر دو۔"

المراق مهاراج! بم كل تياريان كرلين مع\_"

" بيكيا موتا مي؟" طالوت في مير اكان من سركوشي كي -

''شن بھی جی جیس جائا۔'' میں نے کہا اور طالوت گردن ہلانے لگا۔ پھر بڑے پجاری نے ان لوگوں سے چا جائے کے لئے کہا اور خودا کی مرگ تھالہ پر لیٹ گئے۔ پٹڈت ایک ایک کر کے باہر نکل گئے تھے۔ اب کمرے میں بڑے پجاری ہی اُشھے اور انہوں اب کمرے میں بڑے پجاری ہی اُشھے اور انہوں نے دروازہ یند کردیا۔ پھر انہوں نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی اور ایک اعروفی دروازہ کمل گیا، جس پر پہلے ہم دونوں کی نگاہ نیس پڑی تھی۔ دروازے سے اعدر داخل ہونے والی دوخوب صورت الزکیاں تھیں۔ پہلے ہم دونوں کی نگاہ نیس پڑی تھی۔ دروازے بہاری بی نے یو جھا۔

" إل مهاراج!" دونو الركول في بيك وقت كها

"تيراكيانام هي؟"

'' کیا کہا جا سکتا ہے۔ وہ ہندو دھرم سے تعلق رکھتی ہے۔ ممکن ہے، وہ خود ان پجاریوں کی اتلی عقیدت مند ہو کہان کے قرب کونجات کا ذرایہ بھتی ہو۔'' ''بیتو بڑے افسوس کی بات ہے۔''

سیو برے اسوں قابات ہے۔ ''کوں؟''

"ميرا مطلب ہے، اتن خوب صورت الرك ."

"دهم کی بات ہے۔اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟"

''میرا دَلَ بَین مانتا۔ وہ بہت اُداس تھی۔ کیا خیال ہے.....آؤ، اُسے تلاش کریں۔'' در رہے میں میں ''

"کیا کرو مے؟"

''بس دیکھیں گے۔اُس کے بارے میں میرے ذہن میں بجش بیدار ہو گیا ہے۔ہم اُس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔''

'' جیسی تہماری مرضی۔'' اور ہم دیو کنیاؤں کی رہائش گاہ پر چل پڑے۔لیکن اندر کے مناظر دیکے کر ہمیں ایک دوسرے کی طرف رُخ کر کے کھڑے ہو جانا پڑا۔ دنیا کا ختیب خسن ہمارے سامنے تھا۔ہم لے کوئی پاکباز زندگی نہیں گزاری تھی۔وقت نے ایک زمانے ہیں میرے لئے ایسا ماحول مہیا کیا تھا، جس کا تصوراً ج مجی ذہن ہیں بچل مجا دیتا تھا۔طالوت کا چہرہ بھی سرخ ہوگیا تھا۔

"عارف!" أس في مخرك انداز بس كها

"كياب بمائى تربوز؟"

"اب کیا کریں؟"

"مبركرد بعيا!"

· 'نگلُ جلو\_''

"کہاں جاسکیں کے اب؟"

'' ہاں یار! میری ٹانگیں تو بے جان ہورہی ہیں۔ بیٹھ جاؤں؟'' طالوت نے کہا اور بیں ہنمی ندروک سکا۔لیکن طالوت دھم سے بیٹھ کیا تھا۔

بڑا ہمیا تک منظر تھا۔ لڑکیاں ایک دوسرے سے چہلیں کر رہی تھیں۔ وہ خودایئے حسین جسموں ب بے نیاز تھیں۔ ٹھیک ہے، جنسِ خالف اُن کے خیال بیں نہاں اس ہال بیں موجود نہیں تھی۔ لیکن شاید ایک دوسرے سے شرم بھی ان کے دھرم بیل موجود نہیں تھی۔ بہر حال، بیخوفناک منظر کافی دیر تک جاری رہا۔ اور پھریس نے طالوت کو خاطب کیا۔ ''جمائی تر بوز!''

''خربوزِ اعظم .....!'' طالوت نے جواب دیا۔

"اب أنه جاؤً

" كنيے أنھوں؟"

دومسخره بن مت كرد\_آؤ، أس تلاش بين كرو مي؟"

''ایں..... ہاں.....اے تو بھول ہی گئے۔ گر کہاں تلاش کریں؟'' ''ان لوگوں میں تو موجود نہیں ہے۔''

"اس گنبدی ہی الی تیسی کئے دیتے ہیں۔"

"بكاربات بـ يهمدورياست بـ ندجاني كتف مندر مول كاورنه جان ان مندرول می کون کون سے تعمیل کھیلے جاتے ہول مے۔"

وونيس جاؤل كالم خداك فتم أبيل جاؤل كالبس كهدديات طالوت جنجلات موس انداز مل بولا ادر میں نے گری سالس لی۔ بے بارے پندت کی شامت بی آئی تھی۔ کون روک سکا تھا؟

چند ساعت کے بعد دسونی آگئے۔اس کے ہاتھ ہیں خوب صورت دھات کی صراحی اور دوچھو لے مو فے جام تھے۔ شکتلا بدستورمہاراج کے پاؤں دبا ری تھی۔دسونی نے لیکتے ہوئے تعال رکھ دیا،جس می شراب کے برتن سج ہوئے تھے۔اور پھراس نے ایک جام بھرااورات مہاراج کے بوٹول تک لے کل مہاراج نے منہ کھول دیا اور شراب اُن کے بھاڑ جیسے مندے اعدر داخل ہوگئ ۔

دوتین جام پنے کے بعدمہاراج اُٹھ گئے۔"سندریو!" اُنہوں نے کہا۔

"مہاراج!" وونو لار كيول نے بيك وقت جواب ديا۔

''جہبیں یہاں کی ریت معلوم نہیں ہے؟''

" جم مہلی بارآپ کی سیدا میں آئے ہیں مہاراج!"

"دوسرى لا كول في حمهين تبلي بتايا؟"

" کچھ باتیں بتائی ہیں مہاراج!"

" يى كەمباداج جس طرح چايى،ان كىسيداك جائے۔ان كى كوئى بات ناكى كے لئے نيس موتى۔" مہاراج ایک دوسرے سی مان پر نیم دراز ہو گئے۔ شانتا اُن کے پیروں کے نزد یک بیٹ کر حسب معول اُن کے باؤں دبانے لگی اور دسونی انہیں جام پر جام بحر کر دینے لی۔مہاراج شراب پینے کے ووران الوكيوں سے ذراق بحى كرتے جارہے تھے۔

طالوت ندجانے کیوں ابھی تک برداشت کے ہوئے تھا۔ ویسے پنڈت جی مماداج نے ابھی تک ماری مدین عبور کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ بی ابھی ایے آثار نظر آرہے تھے۔ ویے اس ساری فلنظی كددوران بعى مهاراج سرى تكليف كوفراموش فدكر سك تضاور بار بارأن كا باتحدسر يريكني جاتا تعا- چوتى م ہاتھ بڑتے ہی اُس کے منہ سے کراہ نکل جاتی تھی۔

بجرمباراج أته كربيته كئے-

"سندرى!" أنهول نے بھر ائى موئى آواز بل كها-

"مہاراج\_" دسونتی جلدی سے بولی۔

'' دارو کے دو جار جام میرے سریراُلٹ دو۔''

"مہاراج!" دسونتی حیرت سے بولی۔

"جو كهدر با بون، كرو\_" مباراج في كها-"مير مرجل تكليف ب-"

"جوآ گيا مهاراج!" دسوني نے كها- اور پر أس في شراب كا ايك جام بحرا- اى وقت مي نے طالوت کو ہاتھ اُٹھاتے ہوئے دیکھا، اُس کی ایک اُٹھی کمبی ہوگئی۔ اُٹھی کا سرا جام کی طرف بڑھا اور پھر

"اور تیرا؟" مهاراج نے دوسری اڑکی کو کاطب کیا۔ " فتكنتاك"

''تم لوگ دھر مان مندر سے آئی ہونا؟''

"بال مهاراج!"

'' خر ..... فیک ہے۔ ہمیں دارو بلاؤ۔ آج ہمارامن پریشان ہے۔''

"جوآگيا مماراج!" دسونتي نے كها اور الركياں واليس چل بريري

"فیکنتگا!" مهاراج نے دوسری الرکی کوآواز دی۔

"مهاراج!"وه ژک گی\_

وو کہاں جاری ہے؟..... إدهرآ، مارے پائ-" إور ملكتا عقيدت سے مباراج كے پائ الله

كى \_ "و جا دسونتى إ دارو لے آ \_ "اور دسونتى درداز سے تكل كى \_

تب مهاراج نے شکنتلا کونز دیک بھایا اور اپنا پاؤں اُس کی نازک گود میں رکھ دیا۔ شکنتلا مطلب مجھ الى تقي - چنانچه وه ايخ زم و نازك باتحول سے بجاري جي كا بحدا اور كى ستون كى طرح مونا پاؤل دبانے گی۔مہاراج کی ارنے تھیسے کی طرح دراز سے لیکن دوبار بارائی کھوپڑی پر ہاتھ رکھ لیتے ہے۔ بدمعاش طالوت نے اُن کی بنیادی ہلا دی تھیں۔ پھروہ میرے کان کے پاس منہ کر کے بولا۔

"فرمائے۔" میں نے کہا۔

"كياخيال باستاد؟"

"كس باركيس جهال پناه؟"

" جانے ہو، اس کے بعد کے کیا مناظر ہوں محے؟"

"اعداز وتو موريا ہے۔"

"ميراخيال ب، ہر جگداخلاقيات كا ج درنبيس جلنا جائے۔ ہم يهاں رئيس مے يارا كتني خوب صورت لژکیال بین اور بیارنا بمینسا۔"

" تہارا د ماغ خراب ہے؟" میں نے جنجلائے ہوئے اعداز میں کہا۔

"ابحی اور خراب ہوگا، جب بیگنبدان سے عشق کرے گا۔" طالوت نے غراتے ہوئے کہااور جمعے

"الإاجاره داري بتهاري خودائيس ديكوركيسي اطاعت كررى بين اس كي".

"پيدنيس كيا مجوري ب ب چاريول كساته."

" طالوت! يهال يهت ك ب جاريان بين الك الك كي مجوري معلوم كرت رمو مح تو يوري مر ای مندر میں گزرجائے گی۔"

"اس كاايك بهتر نعم البدل ہے۔"

جانے لگا۔ مہاراج کے لیے ناخوں نے اُن کی کھویڑی میل دی تی۔

"أو .....ميرا خيال ب، رات بحرك لئے كائى ب-" طالوت نے كها اور درواز ي كالحرف بوھ گیا۔ بیں بھی ہنتا ہوا اُس کے میچھے چل پڑا تھا۔

" بحطے آ دمی! ہوا کیا تھا؟"

"كهال؟" طالوت في معصوم بن كريوجها-

"نینڈت جی کی کھویڑی ہے۔"

''پنڈت کی کی تھوپڑی ہے۔'' ''اوو....کوئی خاص بات نہیں .....مرف تھجلی ..... جورات بعر جاری رہے گی۔'' طالوت نے کہا اور میں ہنس بڑا۔

'' کیوں بے جارے کی جان کے گا کب ہو گئے ہو؟''

"اورأس دُنْ وَنُولِيس ديكما تما؟ كس مزے سے ان خوب صورت ہاتھوں سے باؤں دبوار ہا تھا۔" ""تم كس كس كوروكته فجرو محيج"

'' جنے جے دیکھوں گا۔'' طالوت آئٹھیں نکال کر بولا۔ہم دونوں حیت پر پہنچ گئے۔اور پھرا پی جگہ لیٹ گئے۔ طالوت فاموثی ہے کچھیوچ رہاتھا۔ پھراُس نے آہتہ ہے کہا۔

''يار!....ورئيس ملي-''

" كياكرو ع طالوت! أس يل كر؟ وه بحى ان دوسرى مندوار كيول كى طرح د يوداى ب-" "إرانه جانے كون، دل كهدرائ كىسىكدده أن كى طرح تيس ب-"

"ملى يتاؤلى؟"

"?.....الا"

" يى كىتمهارا دل به بكواس كيول كرر باب؟"

"نتادے بھائی!"

''اس لئے کہ دہ بہت حسین ہے۔''

دوتم لے او ..... حسین وہ ضرور ہے۔ لیکن مرف یمی بات نہیں ہے۔ اُس کے چرے کی اُوای چھ اورافسانے ساری ہے۔' طالوت پُرخیال انداز میں بولا۔

"مرے کان وہ افسانے میں من سکے۔ویسے تم جا ہوتو ہم اُسے تلاش کریس مے۔"

"مروركري مع يم ازيم يدتو جلي" طالوت ني كها ادر جم اني متخب كرده جكه برآرام كرني لیٹ گئے۔ طالوت کی سوچ میں کم تھا۔ پھراس نے اجا تک کہا۔

" " تم نے اُن الر کیوں کی تفتلون کھی؟"

"ووكيانام تما، دسوني اورشكنتلاك؟"

"بال.....وه كى اورمندر سے آئى تھيں۔"

"ویے یار!اس دُبْ کے عیش ہیں۔ مراخیال ہے، کوئی دیودای اُس کی ہوس سے نہیں بی ہوگ۔"

''ان حالات میں تو یکی کہا جاسکتا ہے۔''

طالوت نے جام میں اُنگی کا سرا ڈبو دیا۔

"ارا گیا پندت" میرے منہ ے لکا اور میں طالوت کی کارکردگی کے رومل کے لئے تیار ہو گیا۔ بدأنكل مجھ نہ چھ كر كے آئى ہوكى۔

دونی نے شراب کا جام مہاراج کے سر پر اُٹھ یل دیا۔ مہاراج نے آسمیس بند کر لی تھیں۔ دونی دوسرا جام بحرفے للی می رئین اچا تک مہاراج کے طلق سے ایک دہاڑ تقلی می ۔

" بام ..... ب رجو .... برام .... برجوا" دو چ رب تفادرات مفي و عركو دونوں ہاتھوں سے بری طرح تھجا رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں بو کھلائے ہوئے اثداز بیں گھڑی ہوگئیں۔ ''مہاراج!'' ملکنٹلا کے منہ سے لکلا۔

"مركيا ..... بائ .... بائ .... كيا .... كيا .... عباراج ن مجا كما كر كوروى لبولهان كر ل تھی۔وہ پورے کمرے میں بھا گتا چھرر ہاتھا۔ یقیناً اُس کی دہاڑیں دُور تک نی جاتی رہی ہوں گی لڑ کیوں نے بھی اس بات کومحسوں کرلیا۔

اوروبی موا ..... باہر سے دروازہ دھر دھر ایا جانے لگا۔

"مهاراج!.....دروازه کمو<u>لئے....مهاراج!"</u>

"مرکیا..... ہائے مرکبا۔"

"دروازه كمولئة مهاراج!"

" جاؤ ..... جاؤ ..... تم جاؤ ـ" نه جان مهاراج كوكي خيال آكيا اوراز كيان اعروني ورواز \_ كى طرف بھالیں ۔ لیکن مہاراج نے لیک کران میں سے ایک کی کمر پکڑلی۔

"ارے، ارے .... مرکما .... مرکما .... بائے، سیست مید لیتی جاؤ، بیسواؤا" انہوں نے شراب کی تمال کی طرف اشارہ کیا اور شکنتلا یے بلٹ کر تمال اُٹھا لیا۔ اعدرونی دروازے کی طرف بھا گی تو چینل کی صراحی کریژی۔ زور دار آواز ہوئی تھی۔

"مركميا ..... بائ رام ....." يندت جلايا-

"دروازه محولت مهاراج!.....دروازه كمولئ -" بابرت دروازه زور زور سييا جارما تما فلكنا نے مراحی اُٹھائی اور بشکل تمام اثر کیاں دروازے سے نکل کر بھاگ عیس۔

تب مهاراج نے آ مے برھ کرورواز ہ کھول دیا اور بھڑا مار کر بہت سے پٹٹرے انڈر تھس آئے۔

"كيا موكيا مهاراج.....كيا موكيا مهاراج؟" بهت ى آوازي أمجري\_

" یائی ..... یائی ..... مهاراج دونون باتمون سے کھویدی رگڑتے ہوئے بولے۔ "مواكيا مهاراج؟"

" ج بعكوان ..... ب بعكوان ..... ناگ د يوتا ..... ناگ د يوتا ...

اور پنڈے بے اختیار تی پڑے۔ بہت سے واپس نکل بھاگ۔ بہت سے او تی جگہوں پر چڑھ محے ۔ کیکن مہاراج بدستور کھویڑی کھجارے تھے۔

" يالى.....ارے يالى.....

اور پھر نہ جانے کتنے بگاموں کے بعد مانی آیا۔اورمہاراج کے اشارے پر اُن کی محوردی پر اُٹھ ماا

کنارے اشنان کرنے والوں کی کچھ کہانیاں میرے کانوں ہیں بھی پڑی تھیں لیکن پر کہانیاں اتنی پرانی تھیں کہانیاں اتنی پرانی تھیں کہانیاں ہی معلوم ہوتی تھیں۔ تھیں کہانیاں ہی معلوم ہوتی تھیں۔ تھیں کہانیاں زعرہ ہوگئی تھیں۔ وہ تھے عملی روپ دھار بھے تھے۔

اور پھر جھے تنہائی کا احساس ہوا۔ اوہ ...... میرا دوست اس حسین میح کی قیامتوں سے نا آشا ہے۔ سورج اُبحرے گا تو بیر مناظر کم ہو جائیں گے۔ چینانچہ میں طالوت کی طرف دوڑا۔

"طالوت!..... طالوت!" يلى في أس جمنور ذالا اوروه بريوا كرأتم بيغار

"كيا قيامت آحلي؟"اس في سوال كيا.

"يال-"

دوثم

''اوه......' وه جلدی سے اُٹھ بیٹا۔''لیکن سورج ابھی سوانیزے پڑئیں آیا ہے۔''

"ماہتاب زمین براُر آئے ہیں۔"

"کہاں ہیں؟"

''جلدی آ وَ!'' اوروہ نہ جانے کس موڈیش تھا کہ میرے ساتھ چلا آیا۔ اور پھر تالاب کا منظر دیکے کر اُس نے حیت کی بلندی سے نیچے چلانگ لگانے کی کوشش کی۔ بیس نے پیچیے سے اُس کی کمر پکڑلی۔ ''کار تر تر میں میں میں میں کار کی کوشش کی۔ بیس نے پیچیے سے اُس کی کمر پکڑلی۔

''کیا برئیزی ہے؟'' میں نے کہا۔ ''

> یوں، ''مبرے بیٹھو۔''

''جانے دو۔قریب سے دیکموںگا۔'' طالوت نے کیا۔

" طالوت! ہوش میں آؤ''

'' نہیں آسکا۔ مبح بی مبح .....آ کو کھولتے بی .....نہیں برداشت کرسکا۔ نہیں برداشت کرسکا۔'' اس نے دوبارہ چھلانگ لگانے کی کوشش کی اور ہیں نے پھرائے پکڑلیا۔

''بورمت کرویار!....اس ہے تو میں تنہیں نہ جگاتا تو بہتر تھا۔''

''اوہ....'' طالوت نے میری شکل دیلعی اور پھر شنجل گیا۔ پھروہ دوبارہ تالاب کی طرف دیکھنے لگا۔ پر مہنٹ سے بطلبہ وزیر ہے میں سے برائر میں ہے ''

'' بیہ بتاؤ ، آخر بیہ کیا علم م خانہ ہے؟ یہاں کیا کیا ہوتا ہے؟'' ''سورج نگلنے ہے قبل بیرلوگ دریاؤں اور تالا بوں میں حسل کرتے ہیں۔عورتیں الگ، مردالگ۔

سوری سے سے ہی ہیوک دریاوی اور تالا بھی میں میں کرتے ہیں۔ فوریس اللہ، مرداللہ۔ بڑے بڑے دریاوی پران کے الگ الگ کھاٹ ہوتے ہیں۔''

"يورى رياست من ايابى موتاع؟"

"بان .....يجي ان كي ذهبي رسوم من شامل ہے-"

''تب پھر ہم باقی زعر کی بیپی گزاریں گے۔'' طالوت نے نیملہ کن لیجے میں کہا۔ میں نے کوئی جواب بیس دیا۔ طالوت دلچیپ نگاموں سے اس تسنِ آوارہ کو دیکتا رہا۔ اور پھر اُس نے سرسراتی آواز میں کہا۔ میں کہا۔

"عارف!"

" بول-" ميرادل وبال سے نگائيں بٹانے كوئيں جا ور با تھا۔

"پاژ کیاں کون ہوتی ہیں؟"

''ا مجھے گھر انوں کی ہوتی ہیں۔مندروں کو دان کر دی جاتی ہیں۔اور پھر بیان پچار یوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں۔لوگ انہیں تیرک بچھتے ہیں۔لیکن یہاں جو پکھ ہوتا ہے، وہ کسی حد تک تم بھی دیکھ چکے ہو۔'' ''سارے مندروں میں بھی ہوتا ہے؟''

"پوجا اور رقص تو ان کے خرجب میں شامل ہے۔لیکن باتی معاملات کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ان کے ہاں بھی بوتے ہیں۔سب کے سکتا۔ان کے ہاں بھی بوتے ہیں۔سب کے بارے میں این بیل ہوتے ہیں۔سب کے بارے میں ایک بی جاستی۔"

"مول ....." طالوت نيرُخيال اعداز من كها اور بحراج كده بنس برار

'' کیول؟'' میں نے یو حجا۔

'' کچھ جیس ..... ہیں سوچ رہا ہوں، وہ بڑے پہاری مہاراج رات بحر کھورٹری کھجاتے رہیں گے۔ صبح کومکن ہے، کھورٹری بی ان کے شانوں پرموجود نہ ہو۔''

"سخت اذیت دی ہے تم نے اُسے۔"

''اوراس نے مجھے اذبت نہیں دی۔ اتی حسین لڑکیاں اوراس تو عدو کے قبضے ہیں۔ ابھی تو دیکھنا، اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ اور ہاں، یہ پنڈے بھی تو عیش کرتے ہوں گے۔''

"درہے دے بارا..... بس رہے دے۔ سوجا آدام ہے۔"

"من لوں گاکل ان بدمعاشوں سے بھی۔" طالوت نے غزاتے موئے کہا۔

اور پھر کائی دیرتک اُس کی آواز نہ سنائی دی۔ ہیں نے گردن اُٹھا کر دیکھا۔ وہ کروٹ لے کرسوگیا تھا۔ ہیں بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا طالوت کا خیال درست ہے؟......و دسین ، اُواس چرہ ...... کیا وہ اُواس کوئی خاص حیثیت رکھتی تھی؟......گر وہ گئی کہاں؟ ......کی دوسرے مندر ہیں؟.....اونہد..... ہوگا۔ ہیں نے آسان بر نگاہ دوڑائی اور آسان ججھے انوکی کہانیاں سنانے لگا۔

الحجی کہانیوں کے دوران نہ جانے کہاں سے نینر چیکے سے پکوں کے دردازے سے داخل ہوئی اور پر کہانیوں کے دوران نہ جانے کہاں سے نینر چیکے سے پکوں کوردازے سے داخل ہوئی اور پر مردن کی کہانی کرن نے بی جگایا تھا۔ سورج کی ان چیموئی کواری کرن چیکے سے آسان سے اُٹر آئی میں سے بچے بغیر، کی سے کہ بغیر، سنزم نرم کی... ہمی کی .... نرمانے کو دیکھنے کی شرقین۔ میں نے اس کے کوارے کس وصور کیا۔ کشش انگیز کس۔ اور میرے کا نوں میں رسلے تہتے کی گئی گئے۔ کیکن بیتے ہوں کہ ہوئے کہ اس کے ساتھ جنے والاکون تھا؟ ذہن جا گا اور میں احتوں کی جنت سے نکل آیا۔ رسلے تہتے ہوں کی آوازیں نے سے آری تھیں۔ ذہن میں جسس جاگا اور میں جہت کے کنارے بہتے گیا۔ لیکن دوسری طرف کا منظر .....!

حسین منع کا حسین تخد۔ اخلاق اجازت نیس دیتا تھا کہ دہاں رُکوں۔لیکن ذہن ودل میں دھا کے ہو رہے تھے۔ اور پھر میں کون سا عابد و زاہر تھا۔ شیطان کا بیروکار۔ اور میں دہاں سے نہ ہث سکا۔ اس جگہ سے مندر کاعقبی تالاب نظر آرہا تھا۔ اور تالاب میں جل پریاں رقص کر رہی تھیں۔

دىوكنياؤن كالجمرمث .....ووتالاب من نبارى تمين-

ہندومندروں کے بارے میں کچھ میں نے بھی ساتھا۔ تیرتھ یار اؤں کی تفصیل تی تھی۔ گنگا اور جمنا

''تم انہیں دھکا دے سکتے ہو۔لیکن پھرتی ہے۔ کئی کے ساتھ لیٹے ہوئے درخت سے ینچے مت آ گرنا۔ بیں دوسرا ڈرامہ کرتا ہوں۔'' طالوت کی سرگوشی میرے کا نوں بیں گونجی۔

کین وہ میرے پاس موجود نہ تھا۔ ہاں، دو پنڈے ضرور جھے سے چند نٹ کے فاصلے پر درخوں سے
ہے جہوئے تھے۔ بی آگے بڑھا۔ ایک دوشانے کو پکڑا۔ پتے طبنے کی آواز پر پنڈوں نے پلٹ کر دیکھا۔
لگن فلاہر ہے، انہیں نظر کون آتا؟ دوسرے لیح بی نے دوشانے کومضبوطی سے پکڑ کر ایک پنڈے کی کمر
پر زوردار لات رسید کی کہ کو درخت تالاب سے تقریباً پانچ فٹ کے فاصلے پر تھا، لیکن پنڈا تالاب بیں ہی
گرا تھا۔ اُس کی محکھیائی چی بہت بلند تھی۔ اس سے قبل کہ دوسرا پنڈاسٹیملے اور پھی بجھنے کی کوشش کرے،
میری لات نے اُسے بھی اُچھال دیا۔ اور دوہ بے جاراز بین پر بی گرا تھا۔

اور تالاب سے سر ملی چیس بلند ہونے لگیں۔ کنارے پر لباس تبدیل کرتی ہوئی دیو کنیائیں بری طرح کی ری تھیں۔اور پھران چیوں میں دوسرے درخت پر چھپے ہوئے پیڈوں کی چین بھی شامل ہو گئیں۔وہ ان عورتوں سے زیادہ زورسے کی رہے تھے۔اور میں نے ان چیوں کاراز بھی یالیا۔

جس درخت پر پنڈے یکٹی رہے تھے، اس پرساہ رنگ کا آیک اڈ دھانما سانپ ریگ رہا تھا۔ تین پنڈے کی ہوئے مجلوں کی طرح اس درخت ہے بھی شکیے اور دیو کنیاؤں کی چین آسان سے باتیں کرنے لکیں۔ پنڈے بری طرح اُٹھ کر بھاگے۔ پانی بیں گرا ہوا آدمی بدحوای بیں نکل نہیں پایا تھا۔وہ ہر بارکنارے سے مجسل جاتا تھا۔

اور ذرا ی در بی مندر کے دوسرے مصے سے پنڈوں کی پوری فوج نکل آئی۔ کھ عورتیں خود کو چھیانے کے گئی ہوتیں خود کو چھیانے کے لئے درختوں کی آڑ لے رسی تھیں۔لیکن جونبی ان کی نگاہ درخت پر پہنچی، وہ چیخ مار کر دوڑ پڑتیں۔ کیونکہ اس درخت پر بھی پنڈے چھیے ہوتے۔بہر حال، جیب بنگامہ بریا ہوگیا تھا۔

پنڈوں کی فوج نے پورے تالاب اور اس کے کنارے کے درختوں کو تھیر لیا۔ اور پھر چھے ہوئے پنڈوں کو یٹیے اُتارا جانے لگا۔

شاید به جرم اچها خاصا تھا۔ کونکہ آنے والوں نے چھے ہوئے ایک ایک پنڈے کو پکڑ لیا تھا۔ میں فائب تھا۔ نے ایک طویل سانس لے کر گردن جمکل اور اس ورخت پر سانپ تلاش کرنے لگا۔ کیکن سانپ خائب تھا۔ تب جھے اپنے کانوں کے قریب طالوت کی ہنی سانی دی۔'' کیسی رہی؟''

''یار! مجھے شیطان کہنا، شیطان کو بہت بڑا درجہ دینا ہے۔''

'' محبت ہے تیری۔ ورنہ بیل کس قائل ہوں۔'' طالوت نے اکساری سے کہااور جھے ہتی آ گئی۔ چھے ہوئے پٹڈول کی خوب درگت بن رہی تھی۔ عورتیں سب بھاگ گئی تنیں۔اور پھر پنڈول کو بھی اندر لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تالاب خالی ہوگیا۔

" آؤسساب ہم کب تک درخت پر لکے دیں۔ الله سے کہا اور ہم دونوں بھی درخت سے لیے اُر آئے۔ "بہر حال، اس دن کی ابتدا بہت دلچسپ ربی ہے۔ میں چاہتا ہوں، انہا بھی اتن می دلجسیہ ہو۔"

میں میں میں ہوئے۔ ''دموگی .....ضرور ہوگی۔ان بدبختوں کی شامت ہی آگئی تھی اس وقت جب ہم یہاں داخل ہوئے میتھ اور وہ گھٹے بچار ہے تھے'' ''وہ یہاں بھی ٹیس ہے۔'' ''میراخیال ہے، چلی ٹی یہاں ہے۔'' ''لین کہاں؟''

"ملن ہے کسی دوسرے مندر میں۔"

"تب ہم يهال ايك ايك مندرى خاك جھائيں گے۔ ہم اسے خرور تلاش كريں كے مارف!"
"تمبارے لئے كيا مشكل ہے؟"

دونیں یارا تم نیس سجھتے۔ رائم سے ایسے کاموں میں مدد لینا مناسب نیس ہے۔ اس ماحول سے واقعیت بھی ضروری ہے۔''

'' تُعیک ہے۔جینی تہاری مرضی۔'

سورت بلند موتا جارم تحا- اور تالاب كى جل بريال بابركل ربى تعيس \_

"ارے،ارے!" اچا تک طالوت چونک برا۔

" خمریت، کیا ہوا؟"

"ان درختول کی طرف دیکموعارف!"

"كون سے در خت؟"

''اب وہ تالاب کے کنارے۔'' اور بی طالوت کے اشارے پر ان درختوں بیں جما تکنے لگا۔ کئی منٹ کی کوشش کے بعد جھے وہ پنڈے نظر آئے، جو درختوں کے پتوں بیں چھپے ہوئے تنے۔ وہ بندر کی طرح موٹی شاخوں سے لیٹے ہوئے تنے۔

"ارے " میں چونک بڑا۔

''حِیے ہوئے ہیں بدمعاش '' طالوت کے لیجے میں شرارت تھی۔ ''لاں''

ہاں۔ ''اُن کی الی تھی۔روزانہ بھی حرکت کرتے ہوں گے۔''

"يقيناً، ان لا كون كونيس معلوم"

''بالکلِ.....اور بقیبیاً ان کا یہاں آنامنع ہے۔ ورنہ وہ چھپے ہوئے کیوں ہوتے؟'' ...

"بے ٹک!"

''اَبِنَوْ بِمُرآ وَبَا۔'' طالوت كمرُ ابوتے ہوئے بولا۔

"كيا مطلب؟"

"ان کی پر کت قابل معانی نہیں ہے۔"

" بم بھی تو د کھورہے ہیں طالوت!" میں نے کہا۔

" ہماری اور بات ہے۔" طالوت نے میری گردن پکڑ کر جھے زور سے دھکا دیا اور میری چیخ نظتے لگتے رہ گئے۔ شرح ہوت کے کتارے تھا اور بہر حال جہت اتن او کی کی کہ ہاتھ پاؤں کی سلائی مشکل تھی۔ لیکن اپنی حماقت کو کیا کہوں۔ بار بار بحول جاتا کہ وہ طالوت ہے۔ دہلتے ہوئے دل کو سنجالا تو معلوم ہوا کہ ایک درخت یر ہوں۔

" چھوڑو.....اب کیا پروگرام ہے؟" طالوت نے لاپروائی سے کہا۔

''این، ہاں.....نا شتہ.....آؤ پھر یوجاہال میں چلیں''

''چکو۔'' میں نے کہا اور ہم منڈر کے اندرونی ھے کی طرف چل بڑے۔تھوڑی دیر کے بعد ہم یوجا ك بال من داخل مورب تنه - يوجا كرف والع عقيدت مند بال من داخل مورب تنه - ينذت، بنول کے سامنے اشکوک پڑھ رہے تھے۔ دھونیاں جلارہے تھے اور لوگوں کے تلک وغیرہ لگا رہے تھے۔ عقیدت مندوں کے ہاتھوں میں ہار اور مٹھا ئیاں تھیں اور پنڈے حسب معمول انہیں ایک جگہ جمع کر

طالوت کی نگاہ ایک موٹے تازے بنیئے پر پڑی، جو ہاتھوں بی عمرہ تم کی مٹھائیوں کا ایک دونا لئے ا ندرآ رہا تھا۔ طالوت نے ہونٹوں برزبان کچیری اور مجھے شہو کا دیا۔

"عارف! كياخيال بي الله رب كي الله رب كي الله

"بال....ا شتے کے لئے کائی ہے۔"

"لاتا ہوں۔" طالوت نے کہا اور نینے کی طرف بوھ گیا۔ بنیا بوے اہتمام سے اندر آرہا تھا۔ طالوت نے اظمینان سے دونا اس کے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا اور بنیا اُ مچل بڑا۔ اُس نے اُمچل کر دونے کو پکڑنے کی کوشش کی ملین طالوت میچھے ہٹ گیا اور بنیا کرتے کرتے بھا۔

" ہے رام ..... اینے کے منہ سے لکلا اور وہ بدحوای میں چر دونے کی طرف لیکا میلن طالوت نے أے جمکائی دی اوراس باروہ ایک پنڈے سے ظراحمیا۔

''یپ..... پنڈت جی!'' وہ چیخا۔ کیکن بنڈت بی تو خود منہ بھاڑے اس پرواز کرنے والے دونے کو دیکہ رہے تھے۔ بنیا کھر دونے کی طرف لیکا۔اوراس باروہ ایک دوسرے بنڈے کو لیپٹ میں لئے ہوئے ڈ ھیر ہو 'یا۔ دونوں کی چین اُ بھری تھیں۔ کیکن چینی تو دوسر بے لوگوں کے حلق سے بھی نکل رہی تھی۔

طالو و نے آگھ سے اشارہ کیا اور میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔سب لوگ تحر تحر کانپ رہے۔ تھے۔ اُن کی آنکھیں خوف و دہشت ہے چیلی ہوئی تھیں۔ کیکن طالوت چونکہ ناشتے کے موڈ میں تھا اس لئے وہ زیادہ دریتک ندرُ کا اور دونا لئے ہوئے باہر نکل آیا۔ کسی کی ہمت ندیر ی تھی کردونے کا تعاقب کرے۔ ہاں گئے دہاڑ پھرشروع ہوگئی تھی۔

محرجمیں اس سے کیا۔ ہم تو واپس اپنی قیام گاہ پر پہنچ گئے تھے۔ اور مزے سے مٹھائی کھا رہے تھے۔ خوب الچھی طرح ناشتہ کرنے کے بعد ہم اُزے، ایک کوئیں سے نکال کرنازہ یاتی پیا اور تازہ دم ہو گئے۔ ''اب اس مندرے باہرنگلو کے یانہیں؟''

"تکلیں کے یار! کیا یہاں مروجیں آ رہا؟"

" بخش دو ان ب جارول کو۔ مجمو کے سر جا تیں گے۔ تم دیکھ لینا، یہال حاضری بہت کم موجائے گی۔''میں نے کہا۔

"'كما مطلب؟"

'' بوجا کرنے والے یہاں کے حالات سے خوف زدہ ہو کر دوسرے مندروں کا رخ کویں گے اور

ان بے جارے بنڈوں کو مجو کا مرنا پڑے گا۔''

''احیما ہے۔ کوئی بھی تین من سے کم وزن کائبیں ہے۔ کچھ وزن بی کم ہو جائے گا۔'' طالوت نے بنتے ہوئے کہا۔ ووکسی طور ان لوگوں کو معاف کرنے کے لئے تیارنہیں تھا۔

بورے مندر ش سخت بنگامہ بریا ہو گیا تھا۔ سارے پنڈے جگہ جگہ جمع ہو کرچہ میکوئیاں کر رہے تھے۔وہ ان آفات کو دیوتاؤں کی نارائسکی ہے تبیر کر رہے تھے۔ آج ناگ ہوجا ہونے والی تھی۔اس کے بعد شاید ناگ دایتا راضی مو جائیں۔ درختوں پر چڑھ كرسل كرنے واليوں كا ظاره كرنے والے محرم بنڈوں کے لئے نہ جانے کیا سزا تجویز ہوتی تھی۔

بہر حال، ناشتے کے بعد ہم نے یورے مندر کے ایک ایک کونے کی سیر کی اور پھر بزے پیاری جی ک سیدا میں بھی گئے گئے۔ بڑے پجاری کا واقع طیہ بڑھیا تھا۔ سر میں جگہ جگہ اینے بی ناخنوں سے لگائے ہوئے زخم موجود تھے جن برکسی درخت کے بیتے کوٹ کر رکھے گئے تھے۔ وہ شدید بخار میں جٹلا تھے اور کراہ رہ تھے۔ بہت سے بنڈےان کے **گردموجود تھے۔** 

"عارف!" طالوت نے میرے کان میں سر کوشی کی۔

"كياخيال إ،ان پندت جى سے بى كيوں نداس الركى كے بارے بس معلوم كيا جائے۔" ''ارے۔'' میں چونک کر طالوت کی شکل دیکھنے لگا۔

" كيول....كياحرج بي

'' کویا اس کی اور دُرگت بناؤ کے؟''

"ارا نہ جانے کول مہیں اس ریچھ پر رحم آرہا ہے۔ یج جانو تو مجھےتو ان لوگوں سے ذر و برابر بھی مدردی نیس ہے۔ میرا خیال ہے، میں اس لڑی کے بارے میں معلوم کروں۔"

" كراو بعائى المهين كون روك سكتا بي " مين في كرى سائس لي كركها ـ

''اب ان بنڈوں کو یہاں سے نکالنا ہے۔''

معضرور....علم دين-"

''میں بی بندوبست کرتا ہوں۔'' طالوت نے کہا اور ایک طرف کھیک گیا۔ نہ جانے کس طرح وہ میری نگاموں سے بھی عائب ہو گیا تھا۔اور پھر چند ہی ساحت کے بعداس کمرے کے ایک کونے سے ا کی سانب کی میمنکار سنائی دی اور پنڈے چونک پڑے۔ بھنکار پھر سنائی دی۔ اور اس بار سانپ کے منہ ہے شعلے بھی نکلے تھے۔

اور پنڈے محکمیاتے ہوئے کرے ہو گئے۔ "پ ..... پنڈت تی مہاراج! نن ..... ناگ ..... ر بیتا.....ہے۔ "وہ سب دروازے کی طرف دوڑ بڑے۔ کیونکہ سانپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ بڑے پجاری جو بخت نقامت کے عالم میں کیٹے ہوئے تھے، اس پھرتی ہے اُٹھے کہ میں دیگ رہ گیا۔انہوں نے بھی دوسرے بنڈوں کے ساتھ ل کر دروازے سے باہر چھلا نگ لگائی تھی۔لیکن میں نے گرنی سے ان کی تمریخر لی اور واپس تمرے میں دھلیل دیا۔

" إت ..... بائ .... بائ مركو، دام إ ..... اد عمر كو ..... بائ مركو " بجارى بد حال مو

موج من ألجعا موا تفايه

برلم

'' پریشان ہو طالوت؟'' میں نے سوال کیا۔

"سوال بی نمیس پیدا موتا پریشانی کا۔بس اس لڑک کے چہرے کی اُدای مجھے یاد آ جاتی ہے، جو هاوث تبین کھی ۔''

"تب پرميري جان! ہم أے تاشي كري ك\_"

''چپوژو..... جب وومرف دیوکنیاتھی تو پھرجمیں اس سے کیا؟''

« حملن ہے وہ مظلوم ہو۔ ہمیں دھرم و نہ ہب کونظرا نداز کر کے انسانیت کی مد کرنی جا ہے ۔ '' ''اب جب میراز من صاف ہوا تو تم فضول با تمن لے بیٹھے'' طالوت نے غصے سے کہا۔ " تبهارا خیال ہے، مجھے مظلوموں کی مدد ہے کوئی دیچی تہیں ہے؟ " میں نے طالوت کو گھورا۔

'' چرزئن کیوں بھٹکا دیتے ہو؟''

""تمہاراخیال ہے.....ورندالی کوئی ہات نہیں ہے۔"

" تب پر ہم پہلے مندروں میں اُے تلاش کریں گے۔"

" مجھے کوئی اعتراض مبیں ہے۔" میں نے کہا اور پھر ہم خاموتی سے چل بڑے۔ میں گہری نگاہوں ہے کہتی کا جائزہ لے رہا تھا۔ خاصا بزاشہر تھا، پرانے طرز پر آباد۔ عجیب لگ رہا تھا۔ ہم جدید شہروں کے اں۔ ہارے لئے تو اس متم کے شہرایک کلاسیکل حیثیت رکھتے تھے۔ لیکن بہرحال ابھی ایسی ریاشیں باتی میں، جوعبد قدیم کے مناظر پیش کرتی تھیں۔

ایک دوسرے چھوٹے ہےمندر کے اغر داخل ہوکر ہم نے دیکھا۔لیکن بیمندرکوئی حیثیت ٹیس رکھتا للداور پھر ہم نے بے شارمندر و کی ڈالے۔ بڑے بڑے مندروں کے اندر دیوداسیاں وغیرہ میں ۔ لیکن ان میں وہ کامنی نظر نہ آئی۔ بورے تین دن اور گزر گئے اور اب ہم ہایوں ہو گئے تتھے۔

" آخرتم راسم ے كام كول يل ايت ؟" يل في عابر آكر كما-

"فضول باتین نہیں۔ کچھ کام این آپ بھی کرنے جائیں۔" طالوت نے جواب دیا اور پھر وہ لم الله الدازمي بولا-"عارف! تم في ايك بات يرغوركيا؟"

"اس پورے شہر میں معجد ایک بھی ہیں ہے۔"

'' إن ليكن بيكوئي حيرت كي بات تبين ہے -ممكن ہے يہال مسلمان بي نه ہوں۔''

"بال....هوسكتاب-"

'' بھئی نہ ہی تعصب۔ یہ ہندوؤں کی ریاست ہے۔ ممکن ہے راجہ گوونداس کپور مسلمانوں کو پسند نہ ا**رتا ہو۔اوراس نے یہاں ہے سلمانوں کو نکال دیا ہو۔''** 

''اُس کی الیی تیسی۔اس کی کیا مجال کہ وہ خدا کی زین پراُس کے نام لیواؤں کے ساتھ ایسا سلوک لوے ۔'' طالوت غضب ناک انداز میں بولا اور میرے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ چیل گئے۔ محما۔ پنڈے سب باہرنکل محے تھے۔ میں نے جلدی سے درواز ہند کردیا۔

بجاری جہاں گرا تھا، اب اوندھا ہوگیا تھا اور تجدے کی سی کیفیت میں پڑا تھر تحرکانپ رہا تھا۔ ساتھ بی اُس کے منہ ہے کچھ الفاظ نکل رہے تھے۔ آ

"شا..... شاكردومهاراج!..... بائ شاكردو"

'' پیجاری!'' طالوت کی گرج دارآ داز اُنجری\_

''نن .....ناگ .....ناگ و يوتا .....مهاراج!'' پياري كاغيتا موا يولا \_

'' بھگوان کے کھر میں بیاند هیر ...... تُو دیو کنیاؤں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا ہے۔''

''شا.....شا کر دومهاراج!.....شارے مندرول ش یمی جوتا ہے.....شارے مندرول میں یمی

''ہم سب کوٹھیک کر دیں گے۔'' طالوت نے اکژ کر کہا۔

''ہو ہو ہو ...... ہو ہو ہو ..... شب کے شاتھ ہی جھے بھی ٹھیک کر چیجا مہاراج! اش بارشا کر دد۔'' بجاری تی کا نیتے ہوئے ہولے اولے۔

"ایک شرط پر ہم حمهیں شاکر سکتے ہیں۔"

" مجمع شاری شرطیس منظور ہیں مہاراج! بمگوان کے واسطے ایک بارشا کر دو۔ میری کمورٹری پر پہو ڈیک ماررہے ہیں۔"

''جمیشہ مارتے رہیں گے۔تم مجھےاس سندر ناری کے بارے میں بتاؤ جو پرسوں رات یہاں موجود ...

' يهال تو بهت شي شندر ناريال آئي جائي رهتي بين مهاراج! آپ كون شي نارى كے بارے بيل كه رہے ہیں؟" پجاری ای طرح تحدے میں بڑا چھٹی چھٹی آواز میں کہدر ہا تھا۔

''وه دُیلی کیلی سی .....خوب صورت سی ''

'' کوئی د یو کنیا ہو کی مہاراج!.....وشواش کریں...... بین تہیں جانتا''

میری نگاہیں بڑے بجاری برجی ہوئی تھیں،اس لئے میں ندد مکھ سکا کہ سانب کب کھسکا۔ میں تواس ونت أجميل يرا، جب طالوت نے ميرے كند معے ير ہاتھ ركھا۔

"كيايدى كهدراب؟"اس في ميركان مي سركوشي ك-

''میں نے پہلے ہی کہا تھا کہوہ بھی کوئی دیو کنیا ہوگی۔''

''ہوں۔'' طالوت نے ایک گہری سانس لی۔ پھر پھیکے ہے انداز میں بولا۔'' تب پھریہاں ہے چلو يار!اب يهال كيخيين ركها\_بس،طبيعت أكفر كيُ. ``

"زحى مو مح مو بيارے!" من في مسكرات موس كها-

"ابنيس.....اب اين زخم بحى مناسب نبيل -ان آبروبا خناؤل سے مجھے كيا دلچي موسكتى ہے-" "نت چرآؤ۔"

" آئس..... الطالوت نے كہا اور ہم اوند مع يوس بجاري كوچھوڑ كر با برنكل آئے يتن دن كي بعد ہم نے مندر کے دروازے سے باہرقدم نکالاتھا۔ بہر حال، مندر کی تفریحات خوب رہی تھیں۔ طالوت کی ''اریو اُٹھونا۔'' طالوت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ''ایسے بی جاؤ گے؟'' ہیں نے سوال کیا۔

"?.....?"

'' پھر مزونیں آتا طالوت! کیوں نہ ہم ایک با قاعدہ حیثیت سے وہاں چلیں۔''

"كوكى حرج تبيس ہے۔"

"محر حيثيت كيا هو؟"

''میبھی تم بی سوچو۔''

"مول....." میں نے پُرخیال اعداز میں کہا اور پھر آہت ہے بولا۔" طالوت! پورا ہندو فدہب تو ہات اور کہانیوں برختمل ہے۔ان کی دیو مالائی حیثیت کھتی ہیں۔اگر ہم کی دیو مالائی حیثیت سے وہاں چلیں یا پھر کمی بوے سادھوکی حیثیت سے تو لطف آ جائے گا.....مراخیال ہے، ہمارا براعمہ استقبال ہوگا۔اورتم با آسانی اس رول کو نجما سکتے ہو۔"

"ورست كماخر بوزى مهاراج!" طالوت في مسكرات موع كها-

"بى تو ىر بوزى مهاراج!.....تياريال كرو-"

" تياريال کيسي خر بوز مهاراج ؟"

" سماد حووَل کا لباس اوّل ضرورت فیکل وصورت بھی تبدیل کرنا پڑے گی۔"

"ميراخيال ہے، رہيں محے تم شکل-"

"الى ..... فراد كچى رے كا-"

" فکل وصورت کے بارے میں کیا کرنا ہوگا؟"

" لمب لب بال، لمي دارهان وغيره" من في الماء

"مثلاليع؟"

طالوت نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میں پیچے ہٹ گیا۔ لیکن شانوں سے نیچے لئکتے گہرے سیاہ بال اور شوڑی کے اچا تک وزن نے مجھے بو کھلا دیا۔ میری سیاہ داڑھی سینے پر آ ربی تھی اور سر کے بال اچا تک بے حد لیے ہو گئے تھے۔

" ا فی شکل دکھاؤ تر بوز جی مہاراج!" میں نے سنجلتے ہوئے کہا اور دوسرے کیحے طالوت بھی میرا ہم شکل ہوگیا۔ میں شدت جیرت سے گل ہوگیا تھا۔

ن المرائد المركب المركبي المركبي وسفيد تقيداس پر سے گفت سياه بال اور سياه واژهي - طالوت بے حد خوب صورت اور پُروقار لگ رہا تھا۔ يقينا يكي شكل ميرى ہوگى - بيس نے مطمئن انداز بيس گردن ہلائى -"اب لباس كى كسرره گئي-" بيس نے مسكراتے ہوئے كہا-

"وو بھی پوری ہو جائے گی۔" طالوت نے جواب دیا اور اس بار اُس نے راسم کوآواز دی اور راسم

بریے۔ ''اُٹارلایار! دوعدد سادھوؤں کےلباس کیکن گندے نہ ہوں۔'' '' حاضر کرتا ہوں آ قا!'' راسم نے کہااور نگاہوں ہے اوجمل ہو گیا۔اوراس جن زادے کے لئے کیا

''بچوں کی می باتی*ں کر دہے ہو* طالوت!'' '' کیوں؟'' طالوت *غز*ایا۔

" خدا ككون ين مام ليواؤل كى بات كررب مو؟ خدا كانام توسمى ليت بين"

"میں مسلمان کے بارے میں کہدرہا ہوں۔"

"تم مسلمانوں کی سرز بین ہے ہی آئے ہو۔"

''ٽو چر؟''

'' کیا خدا کا نام لینے والے، خود ہی خدا کے نام لینے والوں پر مظالم نہیں تو ڈر ہے؟ کیا اپنے بھائی اپنے بھائی اپنے بھائیوں کی گردنیں ہی نہیں کاٹ رہے؟ کیا وہ رشتہ کہ بہ، رشتہ انسانیت کا احساس کرتے ہیں؟ کیا وہ خدا کے رشتے سے محبت کرتے ہیں؟ لذہب و لمت کو صرف ایک روایت نہیں بنالیا گیا؟ ..... ہاں، لمہ جہ و لمت ایک حقیت رکھتے ہیں۔ جب خدا کا نام لینے والے کی اُ بحص بی پھن جاتے ہیں لا درسروں کو متاثر کرنے کے لئے وہ فد بہ کا سہارا لیتے ہیں۔ اخوت کے واسطے دیتے ہیں۔ گئی و کھی کہ مات ہے طالوت! ہم اپنی مصیبتوں کا علی خدا کے نام میں پاتے ہیں۔ اور اس کے سہارے مصیبتوں سے نگل آئے ہیں۔ اور اس کے سہارے مصیبتوں کا طالوت! ہم اپنی مصیبت سے نگل آئے کے بعد ہم اس مضبوط سہارے کو کس آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم رہے کیوں نہیں سوچتے طالوت! کہ جب ہماری پریشانیوں اور آفات کا علی ان رشتوں، اس نام میں پوشیدہ ہے تو ہم اسے ہی کیوں نہ اپنائیں۔ ان اصولوں کو اپنی زندگی میں کیوں نہ شامل کر لیس ہو ہماری پریشانیوں کا علی نہ شامل کر لیس ہوں خام میں پریشانیوں کا علی ہیں۔ "

''لال.....انوکی بات ہے عارف! ہم ایک مضبوط سہارے کو چھوڑ کر عارضی سہاروں کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔''

''ان غیر ندمیوں کی توبات ہی کیا ہے۔''

" فیک بی کہتے ہویار!" طالوت نے گردن جھکتے ہوئے کہا اور ہم ایک مناسب جگہ تلاش کر کے بیٹھ گئے۔ طبیعت کی قدر مکدر ہوگئ تھی دونوں کائی دیر تک سوچ ہیں ڈو بے رہے۔ پھر طالوت نے بی گردن اُٹھائی۔

" كس سوچ مين دوب محيّ عارف؟"

"بس.....کوئی خاص بات جمیس <u>"</u>"

"بوریت موری ہے یار!"

"-52 m 2 ""

"سوچ ليا۔"

"اجھا....كيا؟" من في سوال كيا-

"شەرگ ـ" طالوت مسكراما ـ

د دلعنی ؟"

''ارے بھئی راجہ کونداس کپور کامحل کے اس محل کو ہمارے قدموں کی برکت کی ضرورت نہیں ہے؟'' در میں میں میں ا

"'يقيناً ہے۔"

تھوڑی در کے بعد ہم کل کے سامنے ہے۔

کیا شان تی۔ بادردی پہرے دار چاروں جانب بھیلے ہوئے تھے۔ ایک راستہ دربار عام کی طرف جاتا تھا۔
ایک شان تی۔ بادردی پہرے دار چاروں جانب بھیلے ہوئے تھے۔ ایک راستہ دربار عام کی طرف جاتا تھا،
جہاں بغیر اجازت پر عمور نہیں بارتا تھا۔ شاید دربار لگا ہوا تھا۔ لوگ اس طرف سے آجارہے تھے۔
ہم دونوں اس راستے پر چل پڑے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دربار عام کے دروازے پر تھے۔
دروازے پر کھڑے ہوئے پہریداروں نے ہماری طرف دیکھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر برنام کیا۔

''ملمی رہو پچ!' میں نے ہاتھ اُٹھا کرکہا اور پہرے دار سائے سے ہٹ گئے۔ ''بہت خوب۔'' طالوت نے کہا اور ہم دونوں اغر داخل ہو گئے۔ا عمد ایک عظیم الثان ہال تھا، جس میں آخری سرے پر تخت لگا ہوا تھا۔ تخت کے دونوں طرف زرنگار کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک کری پر ایک دراز قامت خفس، چوڑا چہرہ، انتہائی حد تک بڑی اور چڑھی ہوئی موفی موفی سے چوٹی چوٹی سرخ آئیسی، چوڑی دار پائجاہے اور ایک قیمتی کپڑے کی شیروانی پہنے ہوئے ایک خوب صورت چرٹی ہاتھ میں لئے ہوئے بڑے تھتے سے براجمان تھا۔ دوسری کری پر ایک بوڑھا سادھو بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بھی تندرست آدی تھا۔

البية تخت خالي تغابه

'' آ دمی شاندار ہے۔'' طالوت نے کیا۔

" إلى ....كن راجبي ب-" من في آسته كما-

"كيامطلب؟"

''بيراج<sup>ز</sup>ېيل معلوم موتا۔''

'ڪيول؟''

"راجه تو تخت پر موتا۔"

"اوه..... پيم كون ہے؟"

'' وزیر ..... یا مجر کوئی اور بہت بڑاعہد بدار۔''

''ہوں۔'' طالوت نے گردن ہلائی۔ جار سرھیاں اُٹر کر نیجے دوسرے درباریوں کی کرسیاں تھیں۔ ایک طرف مسائل لانے والوں کا کثیرہ بنا ہوا تھا، جہاں چندلوگ کھڑے ہوئے تتے اور ایسے ہی دوسرے لوگ جوراج دربارے تعلق رکھتے تتے۔ہم دونوں کوسب نے گردئیں اُٹھا اُٹھا کردیکھا۔ مشکل تھا۔ سادھوؤں کے سارے لواز مات کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔

پیتل کے کمنڈل، مڑی ہوئی ہمیا تک شکل کی لکڑیاں اور سادھوؤں کے سفیدلباس راسم نے ہمارے سامنے پیش کر دیے اور ہم نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لئے ۔ شکلیں بدل بی چکی تھیں ۔ لباس بدلے اور صلیہ بدل گئے۔ صلیہ بدل گئے۔

ہے ہیں ہے۔ ''وہ ماشعے پرنقش ونگار بھی تو بنانے ہوتے ہیں۔'' طالوت نے کہا۔ ''ضروری نہیں ہیں۔'' میں نے جواب دیا۔''ہاں، پکھ کرامات کی ضرورت ہوگی۔'' ''ارے، الیل الیل کرامات دکھاؤں گا کہ طبیعت خوش ہو جائے گی مہارا گوونداس کپور کی۔'' طالوت نے کہااور ہم گوونداس کپور کے کل کی طرف چل پڑے۔



مندراور دهم شاله موجود بين مهاراج!" ديوان في كها

''روڻياں صرف تو ژنا ئي نہيں ، کھانا نجمي جائے ہيں۔''

" كال دوان برمعاشوں كو فرائزاه بريشان كرنے آ گئے ہيں " ديوان نے تخت ليج ميں كها اور كئ چو بدار ہاری طرف بڑھے۔

" فرردار ...... رُك جاؤ \_ أكر تربوز جي مهاراج كوجلال آحميا توتم سب مسم موجاؤ ك\_" مي فيخ

" نپذت نائلی داس!" د بوان جی نے اس بارساد مومهاراج کو مخاطب کیا۔

" د بوان جی۔"

دوئم

'' ذراان ساد مووَل کود کھئے۔ ریجی مفت خورے ہیں یا کچھ رکھتے بھی ہیں؟''

'' میں دیکے رہا ہوں دیوان جی! مجھے تو سیسخرے معلوم ہوتے ہیں۔''

''خربوز جي مهاراج! تجھے جلال آهميا ہے۔' طالوت بولا۔

" آنے دیں مہاراج! برا پے نہیں مائیں گے۔" میں نے کہا۔

''تو یہ لے۔'' طالوت نے ایک ہاتھ اٹھایا اور سادھومہاراج یعنی ناتلی واس کی کری اُلٹی ہوگئ۔ صورت حال میکھی کہ ناتلی داس اس پر بیٹھے ہوئے بھی تھے، لیکن نیچ نہیں گر رہے تھے ادر کری اُکٹی خلاء مل تقي هو تي تحي ۔

''اگرسنتوں، سادهووُں کا ایسے بی ایمان ہوتا رہا اس محل میں، تو ایک دن ہم اس محل کو بھی اس طرح اُلٹا کردیں گے۔ آؤخر بوز جی مہاراج!'' طالوت نے میرا شانہ پکڑ لیا اور واپسی کے لئے مڑا۔

کیکن دیوان ہرجےن لال جلدی ہے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آتھوں سے خلاء میں اُکٹی لگی ہوئی کری کود کیور ما تھا۔ درباریوں کی بھی بجیب کیفیت تھی۔سب کے منہ بھٹے ہوئے تتے۔

" مهاراج!.....مهاراج!.....رُك جائي مهاراج!" ويوان هرجرن لال باتحداثها كرجياً-

"اب نبیں رکیں کے .....اب نبیں رکیں گے۔ ہم روٹیاں توڑنے آئے تھے۔ نبیں توڑیں مے تیری روٹیاں......اُ تار لے اب اینے تاکل داس کو۔ ہم بھی تو دیکھیں، کیے اُ تارہا ہے۔'' طالوت النیصة

نائل داس بدی خاموثی سے لئے ہوئے تھے۔ بھلے آدی نے کوئی جدد جہدنہیں کی تھی۔

"مہاراج! ..... مہاراج! .... رُک چائے مہاراج!" دیوان کی نے کہا۔ بہت سے لوگ ہارے رائے میں آ گئے تھے۔اور پھر دیوان تی بھی سٹر صیاں اُٹر کر مارے یا س بھنے گئے۔

''رُک جائے مہاراج!.....رُک جائے۔''

" کیوں ژک جائیں؟....نہیں ژکیں گے۔"

" آپ مهان بین مهاران! هاری آنگمیس آپ کونمیس پیجان کی تحیی \_"

' دہمنخرے ہیں ہم تو۔'' ' دنہیں مہاراج! بھول ہو گئ تنی۔ شاکر دیں۔'' '' دیوان ہرجے ن لال۔'' طالوت نے کہا۔

بڑی مو کچھوں والے نے بھی جپوتی چھوتی آٹھوں سے جمیں دیکھا تھا دربار کے کچھ آ داب ضرور موں مے، لیکن جمیں ان آداب کے بارے میں کچھ جی معلوم تھا۔

" آ جاؤ۔" طالوت نے زے بغیر کہااور ہم سب کونظراعداز کرے آگے بوسے رہے۔ یہاں تک کہ سٹر حیوں کے باس پہنی گئے گئے۔اور پھر ہم لے پہل سٹر حی پر بی قدم رکھا تھا کہ دو چو بدار جن کے ہاتھوں میں بلم تنے، ہارے پاس بھی گئے۔

" يبيل ركيس مباراج!" ان يس سے ايك نے كبا اور طالوت نے أس كى طرف ديكھا۔ كر دوس کے طرف۔ اور دونوں اس طرح چھے ہے، جیسے انہیں کرنٹ لگا ہو۔

تب طالوت نے اشارہ کیا اور ہم میر حیوں پر چڑھ کراو پر پھنے گئے۔

چوڑے چہرے والا مجری نگاموں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دوسری طرف بیٹا ہوا سادھو بھی ہاری طرف بی متوجہ تھا۔ تب بڑی مو مچھوں والے نے آگرج وار آواز میں کہا۔

"كيابات بمهاراج؟"

'' کوونداس کپورکہاں ہے؟'' طالوت نے کہا۔

"مباراج دربار مل نبيس آتے تم لوگ كمال سے آئے ہو؟"

"وہاں سے، جہال تیری نگاہیں، تیراتصور میں بھے سکتا۔" طالوت نے جواب دیا۔

''مطلب کی بات کرومهاراج! میراتضور بهت دُور پہنچ جاتا ہے۔'' کھنی موکچھوں کے نیچے معنی خمز مسكرابث تجيل كي-

، د کون ہے و ؟ " طالوت نے اُس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔

" تم دیوان برج ن لال کے سامنے موسنت!" اس بارساد مو کی آواز اُ مجری۔

"دراجه كودىداس كوركو بلاؤ \_ بم أس كسواكى سے منائيس جائے \_" طالوت نے يُروعب ليھ

"آبات بارے میں بتائے گیان مہارات! کہاں سے آئے ہیں اور کون مہارات سے ملتا جا ج میں؟ آگرآپ بہت بڑے گیائی میں تو چرآپ کو بیجی معلوم ہونا جائے کہ ممیادان کی سے تبیل ملتے۔'' ''خربوز تی مہاراج!'' طالوت نے مجھے ایکارا۔

"مهاراج تربوزي

"ان آ کھ کے اندموں کو بتاؤ کہ ہم کتنے بڑے کیانی ہیں۔"

"آب بى بتادى مهاراج!" مى نے كها-

" كيام خره بن لكاركما بتم لوكول في بدربار ب- دربار كااحر ام كرو"

"مادموؤں کے لئے کوئی دربار قابل احرّ ام جیں۔ ہم تو اس دربار کے بای ہیں، جہال برے بڑے راجہ بھکاری ہوتے ہیں۔"

"آپ کوس چزی مرورت ہے مہاراج! بتائیں اور یہاں سے چلے جائیں۔"

"كون .....ات بركل من مارى كونى جكم بين ب

"اوه..... تو يول كبئ\_آپ يهال ره كردونيال توژنا جائي بير ليكن الى ك ك تو بهت س

دوئم

نائلی داس اب بھی کسی بت کی مانٹر ساکت تھا۔ اُس کی پلیس تک نہیں جھپک رہی تھیں۔ ''ہم آپ کی کیاسیوا کریں مہاراج؟''ہرچ ن لال نے کہا۔ ''بس کچھے روز تمہارے ساتھ گزاریں گے۔ گودکداس کیور سے ملیں گے اور پھریہاں سے چلے

" د محرمهاراج تو کسی سے ملتے نہیں۔"

در کیول؟"

"بس.....آج كل أن كى صحت محيك نبيل بـ وه دربار يس بهي نبيل آت بيل-"

'' ہم ان کی صحت ٹھیک کر دیں گے۔''

''ووگس ہے ملیں، جب نا۔''

'' پھر دربار کے کام کون جلاتا ہے؟''

"ان كا داس" برج ن لال في حردن جمكات موع كها-

''چلوٹمیک ہے دیوان جی! محرکیسی ہے تہاری حکومت؟ یہاں دو سادھوؤں کے لئے بھی جگہ جیں ''

' ' پوری ریاست درگا پوریس جگہ جگہ دھرم شالے اور مندر موجود ہیں مہارا نی اور پھر آپ جیسے رشی منی کوتو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ آپ چٹا کیوں کرتے ہیں؟''

'' چتااس بات کی ہے کہ ہم تنبارے کل میں شہریں گے۔ہم عام سادھونییں ہیں۔''

إ "اكراك الله الله وي توراج مندر من آپ كابندوبست كرديا جائے-"

''راج مندر..... بيرکهال ہے؟''

دمکل کے اعدر ..... بہت برداً مندر ہے۔ اس کے دوار ہفتے میں صرف ایک روز عام لوگوں کے لئے تا بیں۔'' تے ہیں۔''

''چلومنظور ہے۔ وہیں سہی۔'' طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

" تا كلى داس جي !" برجين لال د بازا ـ

" بیں .... ہیں جا جھوان! .... ہری کرش ..... ہری فتکر ..... ، ناکی داس حواس میں آتے ہوئے بولے اور پیر وہ تعر تعر کا نینے گئے۔

"كيا آب مررب بين؟" برج ن لال دانت يمية موس بولا-

دونہیں دیوان جی ایسینہیں منتری جی ایسینبین سنت جی مہاراج! "اس نے ہم دونوں کی طرف ہاتھ جوڑ لئے۔

''مہان سادھوؤں کو راج مندر لے جائے۔''

"جوآ گیا مہاراج!..... جو عم مہاراخ!"نا کی داس کی شکل بگڑی ہوئی تھی۔ کی منٹ تک اُلئے لگے رہے کے بعد اُن کی عقل معدے سے کھورٹری میں آگئ تھی۔" چلئے مہاران!"

''پورن مہاراج ہے کہ کران کے رہنے کاعمدہ بندوبست کرادیں۔''

" بوا گیا مهاراج!" ناکل داس نے برستور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اور برجرن لال بماری طرف

''مہاراج!'' دیوان عاجزی ہے بولا۔

"جمتم سے کہ چکے ہیں کہ ہم گودنداس کورے مانا جاہتے ہیں۔"

"ان سے بھی ملا دوں گا مہاراج! مجھے بھی سیوا کا موقع دیں۔"

'' تب کل میں ہمارے مفہرنے کابندوبست کرو۔''

"مب كهه وجائك كامهادان إسب كهه وجائي كارآب يدهارية وسيى"

''خربوز جی مہاراج!'' طالوت نے مجھے بکارا۔

"مهاراج تربوز"

" كيسے بدهاري؟ " طالوت مضحك خيز لجے ميں بولا۔ بدهارنے كالفظ أس كى مجمد مين بين آيا تا۔

"جہال دل جاہے بیٹھ جائیں مہاراج!"

''اوه ......ا چها، اچها۔'' طالوت نے کہا۔ اور پھر وہ خطرناک مخض، مہاراجہ گوونداس کپور کے تخت م بیٹھ گیا۔ سارے درباری کھڑے ہو گئے تتے۔ گووہ لنگے ہوئے مہاراج کو دیکھ کرسششدر تتے کیکن گوونداس کپور کے تخت پر کسی اور کو بیٹھے دیکھ کروہ غصے میں بحر گئے تتے۔

" مباراج!.....مباراج! ..... شاكري مباراج! وبال نهيشيس يدى مهرباني موكى "

'' کیوں؟.....کیوں نہ بیٹھیں؟''

"بيمباراج كاستكسان ب\_ يبال اوركوني نبيل بيرسكا\_"

" مادهو بينه سكت بين -" طالوت في اورجم كر بينهت بوئ كبا-" كى سے أثمايا جائي أثماده-"

'' يه كتنا بى برا سادهو مو، اسے تخت ہے أٹھا دو۔'' راجد هانی کی فوجوں كا سپه سالار بولا۔

''تو آئی۔۔۔۔۔ اُٹھا دو۔'' اور اس سے قبل کہ دیوان بی پھھ کہتے ، سالار چُند لوگوں کو اشارہ کر کے طالوت پر بل پڑا۔ اس نے طالوت سے ہاتھا پائی ٹبیس کی تھی۔لیکن وہ سب مل کر اُسے اُٹھانے کی کوشش کررہے تھے۔لیکن ویکھنے والوں نے دیکھا کہ پانچ چیآ دمی اُس کر طالوت کو ہلا بھی نہ سکے۔

اور پھروہ بری طرح ہائینے گئے۔ سالار پریٹان نگاموں سے جاروں طرف دیکھنے لگا۔

''برخاست .....دربار برخاست۔' دیوان ہرج ن لال چیخا اور درباری کھڑے ہو گئے۔ بہر حال، یہاں بھی خوب دھاچوکڑی کچ گئ تھی۔ طالوت اب بھی تخت پر جما بیٹھا تھا۔معمولی بات نہیں تھی۔ بہت برا شکون تھا کہ داجہ کی زندگی میں اس کے تخت پر کوئی بیٹھ جائے۔

'' اُٹھ جائے مہاران!.....بھگوان کے لئے اُٹھ جائے۔ورنہ میں مصیبت میں پینس جاؤں گا۔'' ''بڑے چھوٹے دل کے ہوتم لوگ کیا ہو گیا، اگر تھوڑی دیر کے لئے ہم اس تخت پر بیٹھ گئے۔'' طالوت نے اُٹھتے ہوئے کہا۔

"اس کی سزاموت ہے مہاران ! گرآپ سنت سادھو ہیں۔ ہیں آپ سے کیا کہوں؟" ہرچن لال نے ہونٹ کا شتے ہوئے کہا۔ اس کے خونخوار چیرے پر بے لی نظر آ ری تھی۔

عام لوگ در ہارے چلے گئے تھے۔ ہر چن اور دوسرے خاص لوگ موجود تھے۔

" نائی داس کی مشکل حل کردیں مہاراج!" ہرجے ن لال نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔

"نائل داس! ينچ أمر آؤ-" طالوت نے كها اور ناكل داس كى كرى سيدهى ہو كئى۔ پھروہ ينج أمر آئى

ہوائبیں تھا۔ بلکہ لیے لیے بال بل*ھرے ہوئے تنے۔* 

''ہری اوم۔'' نافل داس نے آہتہ سے کہا۔لیکن سادھومتوجہ بیں ہوا۔ وہ سر جھکائے بیٹھارہا۔اور کی منث ای طرح گزر گئے۔ ہم لوگ بور ہونے ملکے تھے۔ اور طالوت کے چیرے کے تاثرات بدلتے جا

"أثماؤل اسع؟" طالوت نے غزائی ہوئی آواز میں کہا۔

''آوہ......رُکو...... دیکھتے رہو۔'' ہیں نے سر کوشی ہیں کہا۔ تب سادھو نے گردن اُٹھائی اور پھر وہ ا بن جگه سے أخد كيا۔ خاصے لمبے قد كا مالك تعار عام سادھوؤں كى طرح چرب نبين تعار بلكه سرول بدن ر کھنا تھا۔ چہرے سے تیز اور خطرناک معلوم ہوتا تھا۔اس نے خاموثی سے ہم تینوں کو دیکھا اور چربوے

" كيابات ہے ناتلى داس! كون لوگ بيں بيج"

"برے کیالی ہیں مہاراج! بہت بوے سادھو ہیں۔" ناتی داس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔

"خوب .... ب رام جي كي مهاراج!" سادهو في زم ليج مين كها اورجم دونون في مجي باته جوز ديئے۔"ميرے ياس كيےآئے ہو؟"اس نے يوجها۔

"ديوان مريدن لال جي في بيجا إ- ان كي اجها ب كه آب ان ك لئ مندر من ريخ كا بندوبست کردیں۔''

"مول-" ميادهون كم اوراك بار مر مارى طرف ديما- أس كى المحس بهت مرى اور ذبن مِس اُرّ جانے والی محیں۔''مہامنتری کی آھیا کا یالن ہوگا۔نا تک داس!تم جاؤ۔''

''مہاراج ہر ترن لال بی کی اچھاہے کہان کے ساتھ بہت اچھاسلوک کیا جائے۔''

"ديبمكوان كا كمرب نافى داس! يهال كى كساته براسلوك بين موتا-" سادمو يورن لال ف برستورزم لیج میں کہا۔ سین میہ بات ہم دونوں نے بی محسوس کی می کداس زم آواز میں بھیر ہے گی ک

" بحض المياب مهاراج؟"

'' ہاں جاؤ۔ چنتا نہ کرد۔اُن کے ساتھ براسلوک نہ ہوگا۔''

اور نائل داس، ہاتھ جوڑ کر نمسکار کر کے جلا گیا۔

'' بیٹھومہاراج!..... مُرَمِّبرو..... تہبیں بیجگہ پیندنہیں آئے گی۔ آؤ!'' بیرن لال نے کہا اور پھر وہ مارے ساتھ دروازے سے نکل آیا۔ عظیم الھان مندر کے ایک اور خوب صورت کمرے میں پہنچ کر ہم ز مین پر چھی ہوئی دری پر بیٹھ گئے۔

یورن لال نے ایک طرف لٹکا ہوا گھنٹہ بجادیا تھا۔ ایک قوی میکل بیڈاا ندرآ گیا۔

''سادھومہاراج آئے ہیں۔ان کے لئے جل یائی لاؤ''

"مہاران !" پٹرے نے سر جمکایا اور بابرنگل گیا۔تب پورن لال نے روشی میں ہاری آمکموں میں جمالکا اور اس کے ہونوں برمسکراہٹ میل گئ۔ اُس کے دانت بھی کمی بھیڑیئے کی ماند تھے اور اُس کی مسرابث بظاہرزم، لیکن اندر سے بدی خوف ناک لکی تھی۔ '' آپ کوکوئی کشمنا نه ہو کی مہاراج!''

"اى مى تمبارى كتى ب برين لال!" من في كبا اور برين لال برستورمكرا تا ربا- ناكى داس اب ہمارے سامنے بچھا جارہا تھا۔ راستے میں اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔

'' مجھے ٹا کر دیں مہاراج!..... بعگوان کے لئے مجھے ٹا کر دیں۔ میں آپ کا داس موں۔ آپ کو نہ

" جاؤ،معاف كيا بيرا سادموول ك بارب مين جاني بغيراب الى كوئى بات مندس مت تكالنا-" طالوت نے کہااور ہم کل کا راستہ طے کرتے رہے۔ راج مندر، راج کل کی رہائتی عمارت کے عقب میں تھا۔ نہایت عالیشان مندر تھا۔ وسیع وعریض رقبے میں پھیلا ہوا۔مندر کے بحن میں ایک بہت بڑا ہو مان کا مجمر نصب تعاراس کے بیچے ایک بوا دالان تھا۔ دالان سے گزر کر بوجا کا ایساعظیم الثان ہال تھا، جہال سینگڑوں آ دمی ایک وتت میں آ جائیں۔

یہاں سونے جا ندی کے بے شار بت رکھے ہوئے تھے۔ درجنوں بنڈت اور بنڈے بوجا میں مشغول تھے۔ ناتکی داس کی معیت میں ہم ان کے درمیان سے گزرتے چلے گئے۔

"كياخيال بعارف! يهال ديوداسيال بعي مول كى؟"

"راج مندر ہے۔ دبوداسان زیادہ بی موں گی۔"

"اورتالاب ......" طالوت نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔

''د کھے لیں گے بار!''

" ویسے عمرہ جگہ ہے۔"

"اس میں کیا فک ہے؟"

''سونے کے ان بتوں کو د کھے کریعہ جاتا ہے کہ مال دار ریاست ہے۔''

" نیتیناً" ش نے کہا اور پھر نا تی داس ایک دروازے کے پاس پھن کھی گیا۔

"جوتیاں اُتاردیں مہاراج!" تاتی داس نے کہا۔

''کیول..... بیکون می جگه ہے؟''

" آپ ایک بہت بڑے رقیمنی کی سیوا میں حاضر مورم ہیں۔"

"مہاران پورن لال جی۔ان سے ل كرآپ كى طبیعت خوش موجائ كى-"

"آپ کی راج دربار میں کیا حیثیت ہے نا نلی داس تی؟"

"بس....داس مون، مهاراج كوونداس كوركا\_دهرم ككامول بي ديوان جي كى مددكرتا مول-" ''اوو......' طالوت نے کردن ہلانی۔ اور پھر ہم نے مخصوص ساخت کی سادھوؤں کی کھڑاؤں دروازے بر اُتار دیں اور اندر داخل ہو گئے۔ برا سا کمرہ تھا۔ اندر کا ماحول برا پُر اسرار تھا۔ سیاہ ربگ کا ایک بیبت ناک مجمعہ کمرے کے درمیان میں رکھا ہوا تھا اور اس کے قدموں میں ایک سڈول جم کا محص سر جھکائے بیشا تھا۔ اس کے بدن پر بھی سادھوؤں کا لباس تھا۔لیکن عام سادھوؤں کی ماننداس کا سر گھٹا

ے طے ہوا۔ جے کو خری کہا گیا تھا، وہ ایک عمرہ اور کشادہ کمرہ تھا۔ روش اور ہوا دار۔ وہاں آرام وآسائش كا ساراسا مان موجود تعبار طالوت اطمينان سے ايك نرم مرگ چھالد پر دراز ہوگيا۔

"أبيا لكتاب، جيس سرال آئے ہو۔" أس نے كروك بدل كركها۔

''لکین طالوت! بیں خود کو بہت ہے انجانے خطرات بیں گھرا ہوامحسوں کر رہا ہوں۔''

''خطرات کی ایسی تمیسی۔''

"م نے کھورکیا؟" میں نے پوچھا۔

"ابكري مح حركس سليل مي؟"

"دیوان ہر چرن کے بارے میں کیا خیال ہے؟"

" والك اور خطرناك آدى ہے۔" طالوت نے لا پروائى سے جواب دیا۔

"میرا بھی یہی خیال ہے۔صورت بی سےخوف ناک معلوم ہوتا ہے، تم لا پروائی سے ٹال رہے ہو۔ والانكميرا خيال ب،اس فيهمين بحالت مجوري برداشت كيا ب."

"جیے بھی برداشت کرے۔ بہت سے لوگوں نے ہمیں بحالت بچوری برداشت کیا ہے۔ بیکون ی لل بات ہے۔'' طالوت نے کہا۔

"أور محريه يورن لال؟"

" صحیح معنوں میں تو میرے خیال میں پورن لال، ہرج ن لال سے زیادہ بی خطرناک ہے۔" "فیصلہ نبس کیا جاسکتا کہ دونوں میں کون زیادہ خطرتاک ہے۔"

"فیصله کرنے کی ضرورت بی کیا ہے یار! ہم دونوں کی ناک کاف لیں مے تا کہ ناک غائب ہو واع ادرمرف خطر ره جانين "

" تتمارے لئے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی طالوت! لیکن جھے غور کرنا پڑے گا۔ میں نہیں کہ سکتا كه برج ن لال جميل نظر انداز كردے گا"

"جب تک زعرہ موں ،تہارے لئے بھی کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی ،سیچے؟" طالوت نے کہا۔اور پھر المعبلائ موے انداز میں بولا۔''حچوڑ ویار! کیا ضول باتیں نے بیٹے۔ پھر دلین، پھر دلکش باتیں کرد'' "مول-" من نے ایک ممری سائس لی-" بدراج محل ہے۔ رنگینیوں اور رکھی سے بحر پور ہوگا۔ میں مہم پر نکایارے گا۔''

"مندر كاسركري؟" طالوت نے يوجها۔

''رات ہونے دو۔ویے پوجاہال میں چلیں گے۔دیکھیں گے،وہاں کیا پوزیش ہے۔''

"تب پھر آرام كرو-" طالوت نے كہا اور حرب سے ليك كيا ليكن ميں ان دولوں فخصيتوں كا موازنه كررها تفا- برج ن لال اور پورن لال- برج ن صاحب اقتدار \_كويا كود عراس كوركى غير موجودكى می وه دربار بھی لگا سکتا ہے۔ اور تنها حکومت کے کاموں کونمٹا سکتا ہے۔ اس سے اس کی حیثیت کا پید چاتا 4- کود شاس کوراس بربے مداعا دکرتا ہے۔

اور ..... ثايد پورن لال، برجن لال ك خاص آدموں من شامل بيدين يحض بعي برجن ال عم خطرنا كتيس م- فاص طور ع الي اوك ب حد خوفناك بوت بي، جو بعير يه بوخ " آپ كے درش كركے برى خوشى مولى مهاراج! ميرانام پورن لال ہے۔ آپ كاشجھنام؟" "ح بوز لال.....خ بوز لال-" طالوت في جواب ديا-

"إوه ......" ورن لال آستد سے بولا - أس في اس نام بركس حرت كا المهار نيس كيا تعالى بال، اُس کی آتھیں ہمیں شول رہی تھیں۔ '' آپ دونوں بھائی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کی شکلیں ایک دوسرے ہے بہت ملتی ہیں۔"اس نے کہا۔

"بال..... جم دونول بمائي بين"

"كہال ہے آئے ہيں؟"

" پہاڑوں سے۔" طالوت نے جواب دیا۔ ویے وہ بھی اب اس ماحول سے واقف ہو گیا تھا اور كافى مدتك نث جار ما تعا\_

''خوب....لعلق کہاں سے ہے؟''

"اوه..... مِن مجم ا.....آپ اپنے بارے میں کچھ بتانا کہیں جائے۔ کچ ہے، سادھوسنتوں کا اس سنسارے کیانعلق؟ بیسنساران کے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بہرحال، میں آپ کومجورٹبیں کروں گا۔'' " یہ بات میں ہے بورن مہاراج المجی بات یہ ہے کہ ہم نے جیون میں مملی باراس سنسار کود یکھا ہے۔ ہم نے پہاڑوں پر آکھ کھولی، وہی عمر بتائی۔ اور پھر ہمیں علم ملا کہاس سنار کو تریب سے دیکھیں۔ سو ہم طے آئے۔" میں نے کہا۔

" جملوان كى ليلا ہے۔ " پورن لال نے كہا۔ برا إيا اور كرا آدى تفاء اتى دريي پر ا، تعال أشائ گیا۔ اُس کے چیچے ایک اور پنڈا تھا۔ اُس کے ہاتھ ٹس کسی خوش رنگ مشروب کے **گ**اس تھے۔ پہلے پٹٹے کے ہاتھوں پر رکھے ہوئے تھال میں پھل اور مشمائیاں تھے۔ انہوں نے بیسب سامان مارے

" دشروع كري مهاراج!" يورن لال في كهااور پندون سے عاطب موكر بولا۔

"ایک کو تحری مهاراج کے لئے تھیک کر دو۔سنت یہاں آ رام کریں ہے۔"

" جوآ گیا مہاراج!" دونوں پنڈے ادب سے بولے اور باہرنکل گئے۔ میں نے کسی قدر تکلف سے کام لیا تھا۔لیکن طالوت کس سلیلے میں تکلف کرنا نہیں جانا تھا۔وہ دھڑ لے سے شروع ہو گیا اور پھلوں اور مضائوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔اس نے ایک بارمجی پورن لال کوایے ساتھ شامل ہونے کے لئے نہیں کہا تھا۔ پورن لال مسكراتي تكاموں سے ہمیں و يكتار ہا۔

اور پھرشر بت کے تی گلاس پینے کے بعد طالوت نے ایک ڈکار لی اور اس طرح مجھے اور پورن لال كو كھورنے لگا، جيسے اس سے قبل مارى موجودگى كوبى بحول كيا مو

"بوجا شام كو چه بج موكى مهاراج! اس سے تك آرام كريں " بورن لال في محمضنه بجايا اور یدے آ گئے۔" کوفری فیک کردی؟"

"إل مهاراج!"

"جاد سسانيس ك جادً" بورن لال في حكم ديا اورجم بابرنكل آئ \_ كوفرى تك كاسفر خاموثى

''ہر چرن لال'' طالوت نے کہا اور پس بھی اُس کے اشارے پر ہرچن لال کی طرف دیکھنے لگا، جوشاید پجاری پورن لال کی طرف جارہا تھا۔'' دوخطرناک ملنے والے ہیں۔''اس نے کہا۔ درجم

''جمیں ان ہے دُور نہیں رہنا جا ہے''

'' تب پھر آؤ۔'' ہم اپنے کمرے کی طرف چل پڑے اور پھر انتہائی پھرتی سے تیار ہو کر ہم دونوں پورن لال کی رہائش گاہ کی طرف دوڑے لیکن اس دقت ہم دنیا کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔

پورن لال کی رہائش گاہ کے کواڑ کھلے ہوئے تھے۔ پنڈے باہرنکل رہے تھے۔ شاید انہیں باہر جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہم دونوں اعدر داخل ہو گئے۔ ہر چن لال ایک کری پر بیٹھا ہوا تھا، اور پجاری اس سے تعوڑے فاصلے پر کھڑا جاتے ہوئے پنڈوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر جب آخری پنڈا نکل گیا تو پورن لال نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔

ادر پھر وہ مسکرا تا ہوا ہرجہ ن لال کی طرف مڑا۔ وہی بھیٹر یوں جیسی مسکرا ہٹ۔

" كيے ہو بورن لال؟" ہرچن نے بوجھا۔

"جی رہا ہوں، مہاراج کی کریا ہے۔

"خوب گزرری ہے؟" ہرچرن مرایا۔

"خوب"

"د يومتى رام ہوئى؟"

''ہو جائے گی میاراج!..... فی کرکہاں جائے گی؟'' پورن لال نے خوف ناک انداز ہیں ہنتے۔ اوئے کہا۔

''باں .....تم سے فی کرکوئی جا سکا ہے آج تک؟'' ہرچان لال بولا اور طالوت ایک گہری سائس لے کر میری طرف دیکھنے لگا۔

پوران لال برستور بنس رہا تھا اور ہرجرن گہری نگاموں سے اسے دیکے رہا تھا۔ پھر وہ ایک طویل سانس لے کر بولا۔

'' میں نے دوساد حووَل کوتہارے پاس بھیجا تھا پورن لال!''

" بنتی کے ہیں مہاراج اور میں نے آپ کی آگیا کے مطابق انہیں آرام سے مرادیا ہے۔"

" میں فصرف اس لئے ائیں تہارے پاس بھیجا تھا پورن لال؟"

" میں سی بھی جانتا ہوں مہاراج! پر آپ سے بات کئے بنا میں کیا کرسکتا تھا؟ اب مجھے ان کے بارے میں بتائے۔"

"خودتم نے ان کے بارے میں کوئی انداز و نہیں لگایا؟"

ودمعمونی سا"

"کا؟"

''بہت گہرے، بہت چالاک ہیں۔بس،اس کےعلاوہ اور کچھٹیس معلوم ہوسکا۔'' ''اچا تک دربار میں آگئے۔ ایسے ایسے جیرت انگیز کارنامے دکھائے کہ سارے درباری جیران رہ

گے۔ان میں سے ایک پانی تو راج سکھان پر بھی بیٹھ گیا۔ بینا تی بہت بگڑا۔ اُس نے اسے اُٹھانے کی

کے باد جود بھیروں کے اعماز میں گفتگو کریں۔ بہر حال ، یہ تجربہ بھی دلچپ رہے گا۔ میں نے ایک طویل سانس لے کرآ تکھیں بند کرلیں۔

شام کو جمہ بچ ہم تیار ہوئے اور پوجا کے ہال میں چل بڑے۔ اعدر سے کھیوں کی می بھنساہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے اعدر قدم رکھا تو آئکھیں چکا چوند ہوگئیں۔

جس مندر بل بم نے تین روز گزارے سے ،اس کی تو حیثیت بی کیا تھی۔وہ عام مندر تھا اور بدران مندر کی کی دہ عام مندر تھا اور بدران مندر کی کی داسیاں اور رائیاں بھی موجود تھیں۔ سیح معنوں میں مردوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ صرف چند مرداور درجنوں مورتیں۔ یا پھر پنڈے سے ، جوحسبِ معمول پو جا کے کاموں میں مشغول سے ۔ بہت سے پنڈ ت سے لیکن پورن لال موجود نہیں تھا۔

" إرا برائس بمرا مواہے۔"

"راجه كاكل ب-" من في جواب ديا-

''و لیے یہ مندو تور تیس بے صد حسین ہوتی ہیں۔''

"اس میں کیا شک ہے؟"

"ان میں گوونداس کیور کی رانیاں بھی ضرور ہول گی؟"

''ہاں۔میرا خیال ہے، داسیاں جن حسینا دُن کوجھرمٹ میں گئے ہوئے ہیں، دہ رانیاں بی ہوں '''

"اس عورت كو ديكمو ميرا خيال ب، يه زياده عمر كى نبيل ب-" طالوت في ايك خوب صورت عورت كى طرف اشاره كركم بالارد على الل عورت كى طرف اشاره كركم كها اور بيل اس رائى كود يكيف لكال بلاشبه انتهائى بُركشش خدو خال كى ما لك تقى رجاند كى ما ند دمكنا مواجهره، زيورات سے لدى موئى تقى ، اس كئة اور حسين نظر آربى تقى - بيل أسه ديكها وقيما في ماره كى سازهى بيل بعد بُركشش نظر آربا تعا-

' کیا حسین چرہ ہے طالوت!''میرے منہ سے بے انتقیار نکل گیا۔ میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک کیا۔

''پننہ ہے جہیں؟'' طالوت نے کہا۔

"كيابات إسكى"

" تب جاؤ ..... جمهيس دى ـ " طالوت نے فراخ دلى سے كہااور جھے الى آ كئ ـ

"اب، مننے کی کیابات ہے؟ تم اُس سے عشق کرنے کے لئے آزاد ہو۔ ' طالوت نے مصنوی انداا میں گڑتے ہوئے کہااور میں گردن ہلا کررہ گیا۔ویسے مید حقیقت تھی۔وہ کوئی بھی ہو، جھے پندآئی تھی ادر میں اُس کے لئے دل میں کانی کشش محسوس کررہ اتھا۔

''پوجا جاری رہی۔ پیڈت اشلوک پڑھتے رہے۔ اور پھر پوجا کے خاتمے پر ایک دیوکنیا نے تھوڑی دیر رقص کیا۔ تب یوجاختم ہوگئے۔ دابیاں، رانیاں مندر سے نظفہ کیس۔

میں صرف اسی رائی کو دکیے رہا تھا۔ بزی نزاکت تھی اُس کی جال ہیں۔ بے حدیدُ کشش عورت تھی، دل چھین لینے والی۔ ہم لوگ بھی پوجا ہال سے باہر نکل آئے۔ اور باہر قدم رکھتے ہی طالوت چونک پڑا۔ ''عارف!'' اُس نے آہتہ ہے کہا۔

'بول.....'

''گروہ شیروں کا شیر کہاں رو پوٹن ہے؟'' ''کوونداس کپور؟'' '''

"بإل-"

'' یہاں تو آوے کا آوا بی بگڑامعلوم ہوتا ہے۔ وہ بھی کوئی عیاش فطرت انسان ہوگا۔عورتوں میں محسار ہتا ہوگا۔ ویسے یار!اس راج مندر میں ابھی تک کوئی تفریح نہیں ہوئی۔''

"مركرو\_ يهال كے حالات معلوم كرو\_تفري كے لئے بہت وتت برا ہے-"

''یارعارف! شجانے کول، رورو کر چھے دولا کی یاد آجاتی ہے۔''

"اعتراف كون بين كركيتے؟"

" دلکن ہم تو اُے تلاش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔"

" یہاں کے ماحول کو دکھ کر طبیعت مکدر ہوگئ ہے۔ خاص طور سے تلاش نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر اس دوران نظر آگئ تو اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔"

"جیسی تہاری مرضی۔"

"اب کیا پروگرام ہے؟"

"جوتمباري مرضى -" ميس نے كبا-

د د کل کی سیر نبی*ں کرو گے*؟''

دور اور پرمکن ہے۔ میرا خیال ہے، رات کا بھوجن ہوجانے دو۔ اور پرمکن ہے، پورن لال بی آج بی ہے ۔ اور پرمکن ہے، پورن لال بی آج بی ہم سے ملاقات کی کوشش کریں۔''

"انظار کریں اس کا؟"

"میری تو یمی رائے ہے۔" بی نے جواب دیا اور طالوت نے ایک مرگ چھالہ پر لیٹ کر پاؤل کا دیے۔ بی بھی خیالات بیں کم موگیا تھا۔

رات کا کھانا آگیا۔ ڈھاک کے دونے ایک تھال میں سے ہوئے تھے۔مٹھائی، پوریاں، ترکاری اور بہت ی چیزیں۔ دو تھال ہمارے سامنے رکھ دیئے گئے۔اور پھر کھانا لانے والے چلے گئے تو میں نے کھانے کی طرف ہاتھ بوھایا۔

" دعمر مایار! بےمبری مت کر۔" طالوت نے کہااور میں رُک گیا۔ طالوت نے کھانے پر ہاتھ کھمایا اور نہ جانے کیا کرنے لگا۔ پھراس نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔" ٹھیک ہے۔"

" كيا مطلب؟"

''پورن لال جی کی نوازشوں کا خیال رکھنا ہوگا۔'' ''۔ نہ ہے '' کوشش کی الیکن بہت ہے لوگ بھی ال کرائے ندا تھا سکے۔'

" طانت كا كمال موكا\_أن كے بدن بحى مضبوط معلوم موتے ہيں۔"

"ار نہیں پورن لال! تا تی داس سے پوچیو، جن کی کری اُلٹی آئی ہوئی تھی اوروہ اس پر بیٹھے تھے۔"
"بورن لال کی آتھیں بھی گہری سوچ میں ڈوب گئیں کی منٹ تک خاموثی رہی، پھراس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔"مورت سے تو ایسے گیانی نہیں معلوم ہوتے۔اور اگر ہیں تو راج محل میں ان کا کیا کام؟ انہوں نے اسینے آنے کا کارن تہیں بتایا؟"

"مہاراج گودعداس كورے ملنے كى باتيس كردے ہيں-"

درمقصر؟"

''کون پوچوسکتا تھا؟''

"و چرکیا آگیا ہے ہرچن لال جی؟"

"میں نے اُنہیں تمہارے حوالے کر دیا ہے پورن لال! میں محل میں کسی خطرناک آدی کا وجود برداشت نہیں کرسکتا۔ حالات ویسے بی اچھے نہیں ہیں۔"

" ہوں۔" پورن لال کی ہوں بہت طویل تھی۔ پھراس نے مسکراتے ہوئے کہا۔" ٹھیک ہے ہرچ ن لال جی! آپ کا داس سب پھے ٹھیک کر لے گا۔ بڑے بڑے گیا نیوں سے اس کا داسطہ پڑا ہے۔"

"مم مجمعة مو بورن لال! موشيارى سے كام كرنا ہے-"

"بس، آپ چفنا نه کریں۔ ہاں، وہ مادھوری کی کیا ربی؟" پورن لالمسکرایا۔

"ابھى كيا جلدى ہے پورن لال! وه كام بھى ہوجائے گا۔ ابھى تو ديوتى كوسنيالو-"

''اُ اَے کُل میں آ جانا چاہے مہاراج! آپ اُے جھے دے چکے ہیں۔ باتی کام بھی آپ خود کریں اے۔''

'' آجائے گی...... آجائے گی۔'' ہرچن لال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھروہ اُٹھ گیا۔ پورن لال اُے دروازے تک چھوڑنے آیا تھااور ہرچن لال باہر فکل گیا۔

'' دوخطرناک انسان۔'' میں نے آہتہ سے کہا اور طالوت چونک پڑا۔

"لالساسايك طالوت .....اور دوسراعارف،" أس في مفتحكه خير اعداز هي كها-

‹ منهيس .....ايك هرج ن لال اور دوسرا بورن لال - · ·

" کواس ہے۔ دونوں سازشی معلوم ہوتے ہیں۔ کین ہمارا کیا بگاڑیں گے۔"

''یروکرام تو بناہے۔''

'' دِ کم لیس مے۔'' طالوت اکر کر بولا اور پھر جھے اشارہ کرتے ہوئے بولا۔'' آؤ چلیں۔'' اور پھر ہم دونوں کمرے سے نکل آئے۔تھوڑی دیرے بعد ہم اپنی کھری میں تھے۔

''بيد يومتى كون ہے؟'' طالوت پُرخيال انداز ش بولا۔

"اور مادهوری" میں نے کہا۔

''پورن لال کافی عیاش معلوم ہوتا ہے۔'' ''ادران دونوں کی کمی بھگت ہے۔''

" دنہیں کیکن یہاں کے اصول اور ہیں۔ یہاں پورن الال کی مرضی جاتی ہے۔" "كيا كهنا عابتا ہے بچيا.....ماف صاف كهد" طالوت بولا۔ " بے پہلے میں تمہاری حقیقت جانا جاہتا ہوں۔تم نے اپنے نام غلط بتائے ہیں۔ تربوز لال، ار بوز لال نام نہیں ہوتے۔''

" تربوز جي مباراج!" طالوت جلال سے بولا۔

"مهاراج خربوز!"

"اس یا گل کوسمجاؤ .....اے بتاؤ کہ ہمارے بتا کوہمی چندنے ہمارا یمی نام رکھا تھا۔اب یہ کہے گا كم كوبھى چند بھى نام نبيس موتا تو ہم اپنے دادا، لاله بينكن رائے كا نام كيس كے۔اس سے بوچھو، اسے الارے ناموں براعتراض کرنے کا کیاحق ہے؟"

"جواب دو بورن لال؟" من في كرك كركها-

" بھے کوئی ادھ کار نہیں ہے مہاراج! آپ نہیں نتانا جائے تو نہ سمی '' پورن لال نے بدستور مستراتے ہوئے کہااور چروہ چونک کر بولا۔''ارے ہاں مہاراج!..... بیں بھوجن کا بندویست کروں۔'' اور پروه با برنکل گیا۔ تب چالاک طالوت میری طرف متوجه دوا۔

"بماني تربوز!"

''خربوز جی مہاراج!'' میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ''اس ونت کے بھوجن میں ضرور گر برد ہوگی۔''

"مونی چاہئے۔میرے خیال میں پورن لال اس وقت ہم سے معاملے کی بات کرنا جا ہتا تھا،کیکن

''راسم....!'' طالوت نے آہتہ ہے کہا۔

" آقا!" راسم كي آواز سنائي دي-

'' کھانا بدل جانا جا ہے''

دو تعیل ہوگی آتا!" راسم کی آواز آئی اور طالوت اطبینان سے بیٹھ گیا۔

تھوڑی دریے کے بعد پورن لال واپس آگیا۔اُس کے ہونٹوں پر ویسی بی مشکرا ہے چیملی ہوئی تھی۔

"مي مجوجن كے لئے كه آيا مول الجى آتا موكا اوركيا ساجار إن مهاراج!"

"وركا بورش برے باپ مورم بي بورن الل! مارا خيال م، بم دركا بور والول كو تعك كر دیں۔مندر بھوان کا کمر موتا ہے۔ تم جیسے لوگوں نے اسے بھی خراب کر دیا ہے۔

" آب بم سب كو فيك كروي مهاراج!" بورن لال مكرات بوس بوال-

''ادِشِ ....اوِش ..... چِتنا نه کرو۔''

" آپ کومندر کے کامول سے دیجی تیل ہے مہاراج؟"

"پوجا پاٹ کے پند بیں ہوتی؟ پرنتو اس کے علاوہ جو چھ ہور ہا ہے، وہ بھوان کے ساتھ مضمول ہے۔ بھوان وصل دیا رہتا ہے۔ حمر جب وہ رشی مینچا ہے تو بدی موتی مروتی مردنیں اس میں مینسی رہ **ماني بن يورن لال!"** 

''سب کچھ ہوسکتا ہے۔'' طانوت نے جواب دیا اور ہم کھانے پر بل پڑے۔ ویسے میں طالوت کی بات ہے منتن تھا۔ بہر حال، اُس رات پورن لال جی ہم سے ملاقات کرنے نہیں آئے۔ رات کو کائی دیم

تک نم نے اُن کا انتظار کیا اور پھرسو گئے۔ صبح مندر کے گھنٹوں اور نا توس کی آ داز دں ہے آ کھ کھل تھی۔

''لعنت ہے ..... سونے بھی نہیں دیتے سالے۔'' طالوت نے مند بناتے ہوئے کہا۔

"أمُه جائي خربوزجي مهاراح! يوجا كرنے بھي چلنا ہے۔" ميس نے كہا اور طالوت أشمت موئ

''کل ہے بجا جائیں رہے کھی میرا ذمہ''

اور پر ضروری تیاریوں کے بعد ہم باہر نکل آئے۔ پورن لال جی بیوجا کے ہال میں موجود تھے۔اس وقت زیادہ لوگ موجود آبیں تھے۔ پٹر نظر آرے تھے۔ پہر عورتی بھی تھیں۔اس کا مطلب ہے کدران تحل میں شام کی بوجازیادہ زوردار ہوتی ہے۔

بېرمال، جم ان لوگوں کی حرکتیں دیکھتے رہے۔اور پھر پوجاختم ہوگئ۔ پورن لال جی مڑے اور ہمیں ر کی کر ٹھنگ گئے۔ بھر وہ مسکراتے ہوئے ہماری طرف آئے۔انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کریں نام کیا اور ہم نے ہاتھ اٹھا دیئے۔

· ' كُونَى تَكْلِيفُ تُونْهِينِ هُونَى آبِ لُوكُونِ كُو؟ ' ·

"سادهوسنتون كوتكليف اورآرام كى كوئى چيتانيس موتى-" من في جواب ديا-

''میری اچھاہے کہ کچھ سے آپ کے ساتھ گزاروں۔''

''گزارو'' طالوت نے کہا۔

"تبآئے، من کا ناشتہ میرے ساتھ کریں۔" پورن لال فے مسکراتے ہوئے کہا اور ہم دونوں اس کے ساتھ چل بڑے۔ یورن لال ہمیں مندر کے ایک دُور دراز ھے جس لے گیا۔اُس کے ہونوں پر جیب سی مسکرا ہے تھی۔مندر کا بیر حصد سمارے حصول سے زیادہ خوب صورت تھا۔ سے سجائے بڑے سے کمرے میں برانے طرز کا عمرہ فرنیچر موجود تھا۔ یورن لال نے جمیں جیٹھنے کا اشارہ کیا اور ہم بیٹھ گئے۔ یورن لال ہارے سامنے ایک کارٹس کے قریب کھڑا ہو گیا تھا۔ کارٹس پر کہنی ٹکائے وہ جمیں گہری ٹگاہوں ہے دکھ

"آب يهال كول آئے بي مهاراج؟" أس في وال كيا-

"سنارسدهارنے" مل نے جواب دیا۔

''سنسارتھیک ہے مہاراج! اور پھرسنسار، راج مندر میں محدود تبیں ہے۔''

"ابتدایال ہے کریں گے۔"

''یہاں بورن لال کی حکومت ہے۔''

"من راج مندر کی بات کرر مامول-" ''کیا راج مندراس راجدهانی سے الگ ہے؟'' طالوت نے بوچھا۔

''ایں .....تو یہ کودعداس کیور کی راجد حانی نہیں ہے؟'' طالوت نے حمرت سے کہا۔

"مهاراج! ..... مهاراج!" أس نے زور زور سے آوازیں دیں۔ لیکن ہم دم سادھے پڑے دے۔ "مہاراج! سورے ہیں کیا؟" اُس نے محکمیاتے ہوئے بوچھا۔اور پھردو تمن بار ہمیں جنجوڑنے کے بعد

''بھائی تر بوز!'' طالوت ای انداز میں پڑے پڑے بولا۔

"بوشيار ..... اطلاع جاري ہے-"

" فیک ہے۔ میں تیار ہوں۔ " میں نے جواب دیا اور طالوت فاموش ہو گیا۔ ہمیں کانی در تک انظار کرنا پڑا۔اس کے بعد باہرے کی آوازیں سائی دیں اور پھر بہت سے لوگ اندر تھس آئے۔آگ آ کے بیرچ ن لال اور پورن لال تھے۔ اُن کے چیرے جوش سے سرخ ہور ہے تھے۔ دونوں علی جمک کر ہمیں دیکھنے گئے۔ محرانہوں نے مرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔

" آ بے نے انہیں بہت بروا مان لیا تھا ہر جرن مہاراج! پورن لال کی بات اور ہے۔ " بورن لال نے

" تم نے دربار میں ناکی داس کی درگت دیاسی ہوتی پورن لال! تو تم میسی حیران رہ جاتے۔ بررمال جہاری کامیابی بعلوان کی کریا ہے۔ بیو تم جی ندمعلوم کر سکے کہ یہ سے کون؟"

"مر چرے مے سرے اس کے علاوہ کیا۔ راج مندر میں رہ کرمفت کی روٹیاں تو ژنا جا ہے تھے۔" '' کچونبیں مباراج! پٹرے انبیں ٹھکانے لگادیں گے۔مہمان لوگ تھے، آکاش پر چلے گئے۔''

" مباراج تربوز!" طالوت نے آواز لگائی اور برچن لال اور بورن لال اس طرح أصل برے،

جیے پروں کے پنچ سانی آ میا ہو۔اُن کے منہ سے ممامیانی بوئی آوازی بھی نکل کی تھیں۔

" بے رام ..... بہ بمکوان .... ب رام ..... بمگوان " پٹٹ دیوار سے بلک گئے۔ جمعے

"ابسورے موكيا؟" طالوت زورے بولا۔

"مميح موتى بمائى خربوز؟" من نے يوجما-

"ميراخيال ب، دوبېرېمي موگئ" طالوت أُمُد كربينه كيا-

مرچ ن لال پیٹی پیٹی نگاہوں ہے ہمیں د کھر ہا تھا۔ پورن لال کا سید بھی زورزور سے پھول پیک رہا تھا۔ اُس کے چرے پر بے بناہ سجید گاتھ۔

"ارے ..... ارے .... کیا موا بورن لال جی؟ ..... کیا موگیا؟ ..... تم لوگ الگ بب بهانی تر بوز!"

" كيا تكيف إان لوكول كو؟" من في أضح موس كها-

'' کے نہیں مہاراج! مہامنتری ہرچ ن لال آپ کے درش کوآئے تھے۔'' پورن لال سمجل کر بولا۔ ''احیما،احیما.... بمائی تربوز!.....تربوز جی مهاراج!''

"مهاراج خربوز-"

"جبتك وو وصل درمام مهاراج! چناكسى جب دورتى كينج كا،تب ركيمي جائكى" الدن لال نے دُ مثالی سے جواب دیا۔

اتن دریش دو پندے تمال کے آئے۔ تین تمال تھے۔ دو تمال ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیئے گئے اورایک بورن لال کےسامنے۔

' نشروع كرين مهاراج!' پورن لال نے كها اور بم شروع مو كئے۔ پورن لال دلچسپ تكاموں سے ممين د كيدر با تعاديهال تك كهم في كمانا حتم كرليار

"اور كياسيوا كرول مهاراج؟"

''جو پکھ کر چکے ہو، وہ کائی نہیں ہے پورنِ لال؟'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "مستجمائيس مهاراج إلى چزى كى روكى؟" پورن لال نے كبا\_

" تہارے اندر عمل کی م نے بینس سوما بورن الل! کرساد موسنوں پر ایسی چزیں اثر نہیں کرتیں۔'' طالوت نے کہا اور میری طرف دیکھ کر بولا۔''چلیں بھائی تر بوز لال؟''

" خطيح مهاراج!" من نے كها اور بم دونوں أخمد كر با برنكل آئے۔ پورن لال خوف ناك تكابوں سے ہمیں و کھے رہا تھا۔ ہم اپنی کوٹھری میں آ گئے۔

"توطع ہوگیا عارف! کہ ہمارا پہلا شکار پورن لال بی ہے۔"

"اب تو ہے بی۔ پہلا واراس نے کیا ہے۔"

"دوسرا ہم كريں كے-" طالوت نے كردن إلاتي ہوئے كہا اور خاموثى سے مرك جمال ربيش كيا-میں بھی خاموثی سے پچھسوینے لگا تھا۔ اجا تک طالوت مسکراتے ہوئے بولا۔

''بول۔'' میں چونک بڑا۔

" كيول نه جم مرجانيل-"

"كيا مطلب؟"

" تھوڑی دیر کے لئے پورن لال کوخوش کردیں۔"

"اس سے کیا فائدہ ہوگا؟"

" تفریک ..... یول بھی دن گزارنا ہے .....رات کو پچھ کارروائی کریں گے۔"

"جیسی تہاری مرضی-" میں نے گری سائس لے کر کہا۔ تب طالوت نے دو کولیاں تکالیس۔ ایک اینے منہ میں ڈالی اور دوسری مجھے دے دی۔''

"اے چالو" طالوت اپن کولی چاتے ہوئے بولا۔ اور کولی چانے سے ہمارے مدے فیروزی رنگ كايانى بنے لگا- "بس ليث جاؤ - اس اعداز سے، يسير برى اذيت سے دم لكا مو-"

''بلاشب، طالوت كاخيال غلط نيس تھا۔ پورن لال كويقين نيس تھا كەزېر آلود كھانا كھانے يے بعد بھى ہم فی گئے ہوں گے۔ ہماری کو قری کا درواز ہ کھلا ہوا تھا۔ تقریباً بیں منٹ کے بعد ایک پنڈ اا عراض آیا۔

مرون جھکائے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ چروہ اُٹھا، اپنے بدن سے بھبھوت ملی اور کمرے سے با برنگل آبا۔اس کے بعدووایک بت کے قدموں میں جا بیٹھا۔

طالوت نے بھے اشارہ کیا اور ہم دونوں وہاں سے چل پڑے۔ تعوری دیر کے بعدہم اپنی کو تحری میں تے۔"اس کام کے بارے میں تمہاراکیا خیال ہے؟" ''کوئی سازش۔''

"أيرا يهال سازشول كے علاوہ بمي كچه موتا ہے؟"

''بہت کچے ہوتا ہے طالوت! حجوڑ وان ہاتوں کو۔اب بتاؤ، کیا پروگرام ہے؟''

"دموجودہ پروگرام بھی خاصا دلچپ ہے۔ رات کو پکھ بنگاے کریں گے۔ اب آرام کریں۔ طالوت لیث کیا۔ میں بھی اس کے نزدیک ہی لیث کیا تھا۔

'' بہتلکا کیا ہوتا ہے؟'' تموڑی در کے بعد طالوت نے یو چھا۔

''الله على بهتر جانے۔''

"بوگا کچھ أے بھی د كھ ليس مے ليكن اس پورن لال كے بارے مل كيا خيال ہے؟ كياسلوك كياجائ اس كاتح؟"

"إت تفريح سے آ مح نيس بوهني حائے۔ ويے ان لوكوں كوخوب زج كرو- نہ جانے كيا چكر جلا رکھے ہیں سالوں نے۔' میں نے جواب دیا۔

"او کے چیف! ..... جیا آپ کہیں گے، ویا بی ہوگا۔" طالوت نے کہا اور آ کلمیں بند کر لیں۔

يقينا أس كاشيطاني دماع شرارتين ترسيد درم اموكا - بس بحى خاموش را تعا-دو پر کوچی مارے لئے عدہ کھانا آیا۔ اب ایک کوئی حرکت نہیں ہوعتی تھی۔ اس لئے ہم نے الممينان سے کھانا کھايا اور پھر يا برنگل آئے - طالوت اور بن پورے مندر کا محشت كرتے پھرے - بندے ہمیں و کچے کر آپس میں مصر پھر کرنے لگتے سے لیکن کوئی ہم سے مخاطب نہ ہوا اور ہم مراحث کرتے رے۔اور پھر دايوداسيوں والے هے مي جا لكے۔

حورتیں اینے اپنے کاموں میں مشخول تھیں لیکن انہوں نے ہمیں دیکھ کر کام چھوڑ دستے اور مارے مردجع ہوگئی۔

"نا ہے آپ دونوں بڑے کیانی ہیں مہاراج!" ایک شریری او ک نے کہا۔ "كيا جا جتي مو؟" طالوت نے كها-

"آپ کی عرکیا ہے؟"اؤ کی تؤسے بولی۔

"ایک ہزار سال۔" طالوت نے جواب دیا۔

"دوسرے مہاراج کی بھی اتن ہی ہوگی؟"

انتہیں .....ہم دونوں میں ایک تھنے کا فرق ہے۔"

"ایک محند؟" لزکیان بنس بزیں۔

'' کیا آپ دونوں جڑواں ہیں مہاراج؟''

"جم تهيس جرات موي نظر آرم بي؟" طالوت المحسين تكال كربولا-

"كرا دول؟" من نے كها۔

"بالكل..... بالكل-" طالوت في كها-

د چلیں مہاراج! آپ کی منوکا منا پوری ہوگئے۔ ' پورن لال نے ہر چن لال کا بازو پکڑ کر دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا اور ہرج ن لال جلدی ہے مُو گیا۔ دونوں بڑی بدحوای سے دردازے ہے

طالوت نے بچھے آنکھ ماری اور ان کے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا۔ ہیں نے جلدی سے شاہ دانہ کا دوشالہ اوڑھ لیا۔ طالوت بھی عام تکاموں سے غائب مو گیا تھا۔ دوسرے لیے ہم دونوں باہرظل آئے۔ پنڈے يہلے عى رفو چكر مو مكتے يتے۔ ہر جرن لال اور پورن لال اى صحى كى طرف جار بے تتے، جہاں پورن لال نے ہم سے طاقات کی تھی۔ہم اُن کے دونوں طرف چلنے گئے۔ اور پھروہ ای کرے میں داخل ہو گئے۔ ' ديكيا موالورن لال؟' مرجرن لال في مونث جبات موئ كما

" من كيا بنا وك مهارات إ" يورن لال جميني موت س ليج من بولا-

''قتم نے اُکٹین ہوشیار کر دیا ہے۔ میں نے مہیں پہلے ہی بتایا تھا کہتم اُٹیں جس قدر معمولی مجھ رے ہو، وہ بیل ہیں۔"

" بجھے بہت حمرت بیں مہاراج! وش میں نے بی کھانے میں طایا تھا۔ لیکن انہوں نے ایک ہات

"إنبول نے كما قا كەماد موسئول پرىيدى بىل ارتبيس كرتيل "

"اس ك بعد بحى تم في البيل مُر دو سجوليا؟"

"ان ك منسك نيلًا بإنى فكل رباتها مبارات! آب في خود بعي و يكها موكاء"

"بہت برا ہوا بورن لال!......بت برا ہوا۔انہوں نے حاری با تیں بھی من کی ہوں گی۔"

"اب كيا كيا جائ مرجون لال يى؟"

"تلكا مباراج كے چنوں من جانا موكا۔ان بموتوں كودى تحكيكريں كے۔"

"وه تیار نه مول کے مهاراج!"

" النبيل تياركمنا عى موكا\_اس سے دہ مارى سمائنا ندكريں كو چركب كريں كي؟ جميس أن كى

یمال موجود کی مارے لئے خطرناک جی ہوعتی ہے۔ مادا کام بھی زُک سکتا ہے۔"

"بیت آپ تیک کمدرے جس یورن لال پُرخیال اعداز میں بولا۔ اور اس کے بعد وہ دوان فاموش بيشے بحصوبے رہے۔ طالوت من فيز اعداز من كردن بلار ما تعا۔

مجر مرجان الل أثم كيا اور پورن الل ب كيد كم بغير ورواز \_ ي نكل كيا\_ بورن الل اب مى

''مغروردی کے پورن بی۔ فرمائیے؟'' طالوت نے کہا۔ '' بیں آپ سے پکھ ہا تیں کرنا چاہتا ہوں۔'' '' پکھ جل پانی بھی ضرور ہوگا۔'' ''مغرور مہاران !......میرے بھاگ۔''

"اب كاس من كما لما وَ مح؟" طالوت بنس لربولا\_

"داس کوسیق ال چکا ہے مہارا جا واس آپ سے چھ ضروری باتیں کرنا جا ہتا ہے۔"

" آؤٹر بوز لال کی!" طالوت نے میراشانہ پکڑتے ہوئے کہا اور ایک بار پھرہم پورن لال کے ساتھ چل پڑے۔ ساتھ چل ہے۔ ساتھ چل پڑے۔ پورن لال ہمیں اپنی ای نشست گاہ میں لے کیا تھا۔ اُس نے بوی عاجزی ہے ہم سے بیٹھنے کے لئے کہا اور ہم بیٹھ گئے۔

'''مهاراج!'' اُس نے لرزتی آواز بیں کہا۔''بیں بڑا پائی ہوں۔ بیں نے آپ کے ساتھ دھوکا کیا۔ لیکن قصور میرانہیں ہے مہاراج! آپ جائے ہیں، آپ کو ہر چن لال نے بھیجا تھا۔'' ''دھیر کی سے مہارات کی سے مہارات کی سینٹر کر دیے ہو'' اللہ سے اس میں اس کا میں اس کا میں ہوں کا اس کا میں کا س

" فیک ہے۔ کیکن ہرچے ن لال بلاوجہ ماراد ممن کیوں ہو گیا؟" طالوت نے بوجھا۔

''وه ؤرتا ہے مہاراح!''

" کیوں؟"

"آپ جائے ہیں، راج محلوں ہیں نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ ہرچ ن لال بی منتری ہیں مگران کی ہوں برخی ہوئی ہیں۔ اگر آپ معمولی منش ہوئی ہوئی ہے۔ وہ مہاراج گود عمال کیور کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اگر آپ معمولی منش موتے تو آئییں پروانہ ہوتی۔ محرآپ کا گیان، آپ کا منتر دیکھ کروہ ڈر کئے کہ کہیں آپ ان کا بھا نڈا نہ محوث دیں۔"

"سادھوؤں کوراج محل ہے کیالیتا ہے بالک! ہمیں کیا پڑی ہے کہ کسی کا بھا اللہ ایجوڑ نے چریں؟ ہم تو سنسارسد حارنے کے لئے آئے تھے۔ یکی حادا کام ہے۔" میں نے کہا۔

" 'آپ مہان ہیں مہاراج! اس داس کو شاکر دیں۔ داس کو آپ سے کوئی دھنی نہیں ہے۔ بس برج ن لال کے کہنے ہیں آکر ہیں نے آپ سے دھوکا کیا تھا۔ جھے شاکر دیں مہاراج! ہیں تو آپ سے "کیان لیما جا ہتا ہوں۔"

" د تلکا کون ہے پورن لال جی؟'' ہیں نے کہا۔ اور میری بات کا وہی رڈیل ہوا جو ہونا چاہئے تھا۔ پورن لال کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں ہے ہمیں دیکھتارہ گیا۔ پھراُس نے تھوک ڈکلا اور اُس کے منہ سے آکالا

'' ہے بھگوان!.... ہے بھگوان!''

''تلکا کون ہے پورن لال؟ ہمیں معلوم ہے، اب ہرجرن لال اُس کے پاس جائے گا۔'' ''آپ .....آپ مہان ہیں مہاراح! .....تلکا پنڈت، درگا پور کے سب سے بڑے پجاری ہیں۔ اُنہیں سینکڑوں منتر آتے ہیں۔ پورے سنسار ہیں ان جیسا کیانی کوئی نہ ہوگا۔''

"بول ..... محک ہے۔ اُنہیں بھی دیکہ لیں گے۔"اس بار طالوت نے کہا۔ "دمہاراج!.....مہاراج! میری بری مٹی خراب ہوئی ہے۔" ''ہم آپ کی کیا سیوا کریں؟ ...... کچھ جل پائی؟'' ''پائی ہم بیفتے میں ایک بار پیتے ہیں۔آرام کروتم لوگ۔'' طالوت نے کہااور پھر چونک کرا کیے لڑکی ار مذر کر موجعہ کر میں میں میں میں ہے۔''

کواشارہ کیا۔'' تیرا کیا نام ہے سندری؟''

"نرويا مهاراج!"

''بول۔ میں تیرے ماتنے پر بالمیشوری کا استمان دیکورہا ہوں۔ میں نے غلا تو نہیں کہا تر بوز جی ابدارج؟''

'' اِلكُل مُحيك ـ روگ باكيشوري سات الريوں كى مالا لئے موتے اس كى طرف بوھ رہا ہے۔ كيا تو كاتى ہے اوكى؟'' مِس نے كيا۔

در بھیجن مہاداج!......مہاداج پورن لال کومیری آواز بہت بند ہے۔ 'لاکی جمانے میں آگئی۔ '' ٹمیک ہے۔ جس کے ماتنے پر باکیشوری جمگائے، اس کے کیا کہنے۔ ہم نے یہ مالا ایک اورلاکی کے ماتنے پر بھی دیکھی تھی۔''

<sup>د د</sup> کون تھی وہ مہاراج ؟''

''ہم اُس کا نا منہیں جانتے ......حلیہ بتا سکتے ہیں۔'' طالوت نے کہا۔ ''وہی بتائمں۔''

اور طالوت نے یا دواشت کے سہارے اُس پُر اسراراؤی کا حلیہ بیان کر دیا، جوایک بار نظر آنے کے بعد نہ جانے کہاں فائب ہوگئ تھے۔ اور میں طالوت کی چال بھی گیا۔ کو یا وہ الوک انجی تک طالوت کے ذہن سے چکی ہوئی ہے۔ بردا مجرا ہے بیڈ مخف ......کین نہ جانے کیوں طالوت اُس کی حاش میں اپنی پُر اسرار تو تو سے کام نہیں لے رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اُسے اُوک کی حاش میں کوئی دفت چیش نہ آتی۔ اُس کی بہت کی باتیں میری بجھ میں نہیں آئی تھیں۔ اور میں خود بھی اُسے پر بیان کرنا نہیں چاہتا تھا۔

''وہ دیودائ می مہاراج؟'' نرویا نے بوچھا۔ ''ان

''درگاپور، دیوداسیوں سے بھراپڑا ہے۔ نہ جانے کون ہوگی اور کہاں ہوگی۔''لڑکی نے جواب دیا اور طالوت خاموش ہوگیا۔ پھر ہم یہاں سے بھی چلے آئے۔شام کی پوجا ہیں ہم حسبِ معمول شریک تے۔شام بڑی حسین ہوتی تھی۔ پورا راج مندر اندر کا اکھاڑا بن جاتا تھا۔ سارے کل کی حسین عورتیں یہاں جم ہو جاتی تھیں۔

کین آج وہ من موہی نظر نہ آئی، ہے دیکی کریس کل بہت متاثر ہوا تھا۔ ''مجھ کیا۔'' طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

"تری نگامیں کے تاش کرری میں؟ ..... بھیجوں واسم کو؟"

"فَنُول بُواس مِن كَى كُو تلاش تَبِين كررها" من في جميني موع اعداز من كها اور طالوت من

پوجا کے بعد پورن لال ہمارے پاس آیا۔اُس کے چبرے سے خجالت کا اظہار ہور ہا تھا۔ ''تھوڑا ساسے مجھے دیں محے مہاراج؟'' اُس نے خیالت سے کہا۔ ''نو ان پورن لال جی کا کریا کرم جلد ہو جانا چاہئے۔اچھا پورن لال جی! آپ بھی کیا یاد کریں گے۔'' طالوت گردن ہلانے لگا۔اور پھرائس نے جیت کے سوراخ کودیکھا۔

اورا جا تک ہمیں تاریک کرے کے دائیں کونے سے کھنے کی ایک آواز سنائی دی، اوراس کے ساتھ بی ایک خوفاک بھنکار۔

" " سانپ " مرے منہ سے لرزتی ہوئی آوازنکلی اور طالوت بھی چونک بڑا۔ سانپ تھا کہ مصیبت، اتنی تیزی سے حملہ آور ہوا کہ جان بچانا مشکل ہوگئی۔ ہم نے دوسرے کونے میں چھلانگ لگائی اور سانپ بھی خوف ناک انداز میں پلٹ پڑا۔ شایدوہ بہت زیادہ بھوکا تھا، یا مخصوص طریقے سے ستایا ہوا تھا، ای لئے غصے سے یاگل ہور ہاتھا۔

طالوت نے صورت حال بھانپ لی۔ دوسرے لیے اُس نے میراباز و پکڑااور جھے ایک طرف کینیا۔ اور اُس کی میرکت میرے لئے اجبی نہیں تھی۔ دوسرے لیے روشیٰ کا احساس ہوا۔ اور اردگرد کا ماحل دیکھا تو ہم اپنی کوٹھڑی میں تھے۔ میں نے زمین پر بیٹے کرآئسیں بندکر لیں۔

طالوت البته غاموش تغابه

اور بیہ خاموثی ..... بیں اسے اچھی طرح محسوں کر رہا تھا۔ کی منٹ کے بعد میرے حواس بحال ہوئے اور بیں نے طالوت کی طرف و یکھا۔''بری طرح کھنس گئے تھے یار!''

''اُس کی الیی تیسی \_ چلو تیار ہو جاؤ''

''تیار ہوں برادر!'' ہل نے گہری سائس لے کرکہا اور طالوت نے نگاہوں کے سامنے سے غائب ہونے کا گل کیا۔ ہل نے بھی دوشالہ اور ہم دونوں یا ہر نکل آئے۔ طالوت خاموثی سے اس طرف بوجود تما اور بھی ہم دونوں تنے۔ پورن لال اب بھی ای کمرے ہیں موجود تما اور بچھ سوچ سائتا۔

ہمیں اندر داخل ہوئے چدلحات می گزرے تھے کہدد پنٹے آگئے اور پورن لال انہیں دیکھنے لگا۔ "رانی می آگئیں مہاراج!"

" المحكش ؟" بورن لال أحمل برا-

"بال مهاران!.....وواستمان برآب كا انظار كروى بين"

"اوه ...... بالد یو ..... فلطی موگئ میں جمیس منع کرنا مجول گیا۔ آج میرا دماغ ٹھیکٹیں ہے۔ آج میں بہت پریشان موں نے شرسنو، تم دونوں یہاں رکو۔ اس دروازے پرنگاہ رکھو۔ اور ہاں، دھارے اپنے مائھوں میں اللہ کے بنائل کئے بنائل کو نین اُڑا دینا۔ میں ذے دار موں۔ " ہاتھوں میں لےلو کوئی نگلنے کی کوشش کرے تو خیال کئے بنائل گردنیں اُڑا دینا۔ میں ذے دار موں۔ " "جوآگیا مہاراج!" بنڈے مرے موتے کیچ میں بولا۔

'' کیا کہاہےتم نے مانی دیومتی ہے؟''

"وى مهاراج! جوآب نے آگيا وي تعي-"

" " ہوں۔" پورن لال نے کہا اور پھروواس کمرے سے نکل آیا اوراس سے محق ایک دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں اُس نے کہا اور پھری کیا آ تکھوں میں کا جل لگایا، بدن سے خوشبو کی اور پوری طرح تیار ہو کہ اور ہم دونوں ملے کی طرف جا رہا تھا اور ہم دونوں

" کون.....تههیں کیا ہو گیا؟"

"میں ہرچن لال کے ہاتھوں میں تھلونا ہوں۔اُس کی بات نہ مانوں تو وہ میرے پران لے لے گا۔ وہ برا نال کے باتھوں میں تعلق کا ۔وہ برا خطرناک ہے مہان سادھوؤں سے دھوکا کرتے ہوئے جان جاتی ہاں جاتی ہے اور دوسری طرف .....ہے بھگوان! میں کیا کروں؟"

رہے ہوئے میں بیاں بیاں ہے اور روں کے استعمام اور کی تعمان ہیں پنچ گا۔" ''وَ چِنَا نَہُ لَر بِورِنَ لال! ہرچ ن جو کرتا ہے، کرنے دے۔ ساد مودُن کو نقصان ہیں پنچ گا۔" ''میری رائے ہے مہاراج! تلکا جی کے آنے سے پہلے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ بڑی کر پا ہوگا مہاراج! میراجیوں بھی فئے جائے گا۔"

" ينامكن بي بورن لال! بم أس ف وركر على جائين؟"

"ميري مان ليس مهاراج!"

'' نامِمَكُن \_'' طالوت كرج كر بولا \_

" آپ تلکا ناتھ جی کو د کھ لیں۔اس کے بعد آپ فیملے کرلیں۔"

" تعلی ہے، اُسے آنے دو۔"

" راير والى توفرى ميں چيپ كرآپ أن كى باتيں من ليں ميں چپ چاپ آپ كو وہاں چيا دوں كار پر جمعے شاكر ديں مهاراج! اگر آپ چا بيں تو ميں آپ كو با ہر نظنے كا چور راسته مى بتا دول-آپ وہاں كار كى سكتے ہيں۔"

"چورراستہ کون سا ہے؟" طالوت نے بوجھا۔

''آئے۔'' پورن لال نے کہا اور طالوت کمڑا ہوگیا۔ جھے بھی مندر کے اس چور رائے سے دلچہا پیدا ہوگئ تھی۔ پورن لال ایک دیوار کے پاس پنچا۔اُس نے دیوار کا کوئی کل دہائی اور دیوارا پی جگہت ہٹ گئے۔ایک دروازہ بن گیا اور بس اور طالوت، پورن لال کے اشارے پر اعر داخل ہو گئے۔ ووسر کی طرف تاریخی تھی۔ صرف جیت سے روشی آ ری تھی۔ کین وہ ایک مختصر سے مصے کو روش کرنے کے طاوہ اور کچھ نہ کرری تھی۔ہم دونوں اعرب تھی گئے۔

لكن الي يكي درواز وبند مونى كى آوازى كرجم چونك پڑے تے۔

''پورن لال....!'' طالوت نے بکارا۔

"دووكاكر كيايادا" ميرے منه الكا - كرے بي كرى تاركي تقى سوائے اس نفے سوراخ كم م

پ من ما داران ہے، اُس نے اپ تابوت میں آخری کیل شونک لی ہے۔' طالوت غزاتے ہو۔ اُ روز این دریک وہ اپنی باتوں سے ہمیں احتی بنا تار ہاتھا۔''

"يقيناً \_ اور بياس كي أخرى كوشش تقى-"

« کما مطلب؟"

"بوشار ہو جاؤ طالوت!اس نے ہمیں صرف قید کرنے کی کوشش بی نہیں کی ہوگ۔" "بروا مت کرویار! ہاں، بیسوچو کہ اُس نے جو گفتگو کی تھی، جموث تھی؟"
"ان حالات میں اور کیا سوچا جا سکتا ہے۔"

خاموثی ہے اُس کے چیچے چل رہے تھے۔ تالاب والے راتے سے گزر کروہ مندر کے سب سے دوروراز ھے میں پینے میا، جو کانی ویران تھا۔اس طرف پنڈے وغیرہ بھی نہیں تھے۔ پورن لال ایک دروازے سے

ا کیے چوڑا محن تھا، جس میں پیپل کا ایک درخت پھیلا ہوا تھا۔ دالان میں کئی مجتبے موجود تنے اور پھر ا كيد دروازه تعاله يورن لال اى كى طرف بوه رما تعاله اعدر دونى عن اوراس روشى بس چودهوي رات كا عاء جمكار ہا تھا۔ ليے ليے بال كر سے كزركرزين تك بين رب تنے۔ دود حصيا سفيد اور چك دار چېره ، اُنجمنول کې تصويرينا مواتما۔

ید و حسین مورت بھی، جے میں نے بوجا کے دوران راج کل کے مندر میں دیکھا تھا اور کانی متاثر

"اے عارف!" طالوت نے میرا شاند دبایا۔

"تيرے والى۔"

''وہی ہے۔'' ''مررانی دیومتی؟''

دومکن ہے، راتی ہی ہو۔"

''جمر ہوی کمسن ہے۔''

"اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بدراج مہاراج بدے عیاش ہوتے ہیں۔" میں نے گہری سائس

"پورن لال كى نمسكارسو يكار مومهارانى!" پورن لال في اندر داخل موكر برات يشع ليج يس كها اورراني چونک پڙي۔

"نمكارمهاداج!" خوب صورت عورت جلدى س كفرى موكئ-

"پواريخ مهاراني!..... پدهاريخ داس اس قابل ميس بي كرآب اس اتا بدا رُتبديس-"

" آپ مہان ہیں مباراج! آپ کے من ش بھوان کی دی ہوئی جوتی ہے۔"

"برى رام ..... برى معظر ..... بس ديا بمرى منوبرى -" بورن لال أس كرما منة كربيره كيا-

" آب نے مجمع بلایا تھا مہاراج؟"

"ال مهاراني! سناري تكليفي ماري تكامول عي مين منس وتيس ماري كانول من وكي كن كا ا کار سر کوشیاں کرتی رہتی ہے۔ مہارانی اُداس تھیں، ہم نے اپنی تو توں کو اُداز دی اور انہوں نے امارے کان میں بہت کی ہاتمی کہیں۔تب ہم جیب ندرہ سکھے۔''

"آپ مهان بین مهاراج!"

"ارے ہم کیا اور ماری ذات کیا۔ بس گرو کی دیا ہے۔ کیا آپ ہمیں من کی بات نہ بتائیں گ ارانی؟.....، ہمآپ کی زبان ہے آپ کے من کی کہائی سنتا جا ہے ہیں۔" "ا پنمن کی جوت سے کام لیس مہاراج! میری دبیب نامل سے گی-"

''سادھوسنت دنیا تیاگ چکے ہوتے ہیں رائی دیومتی! ان سے شرم بیکار ہے۔ وہ تو سنسار کو ذکھوں ے نکالنے کا کام کرنے کے لئے زئدہ رہتے ہیں اور بس۔آپ مل کرمن کی بات کہد ہیں۔" دیوئی نے سر جمکالیا۔ اُس کے چرے برشرم کے آثار سے اور پورن لال ہوس ناک تکاموں سے اے دیکیدہا تھا۔ ہم دونوں فاموش کھڑے اس بھیڑیے کے شکار کرنے کا اعماز دیکیرے تھے۔ ''بولئے رائی دیومتی!'' بالآخر بورن لال نے کہا۔ " "ہم کیے بولیں بورن تی!..... چیب ٹین ملق "

'' میں کیہ چکا ہوں رائی! نماد موسنتوں سے شرم انکھی ہیں ہوتی۔''

''مہاراج.....مہاراج کوجانے کیا ہو گیا ہے''

"کیابات ہے؟ مجھے بتائیں۔"

"عجب عجب بالتم كرت بي ميرات باس عي بين آت- من سيد من وواه مون كي بعد ے اب تک ....اب تک کواری ہوں۔ ' دیومتی نے آ کیل منہ میں مخوس لیا اور پورن ال کی آ محموں ش شیطان اُنر آیا۔

یک مانیاں ہیں ......گرآپ کی کر کی ایک بھی نہیں۔ کیا مہاراج اعرصے ہو گئے ہیں؟''پورن لال

'' میں کیا جانو ں؟'' دیومتی مسکراتی ہوئی بولی۔

" حالانكه مهاراج نے بڑے جاہ سے آپ کو بیا ہا تھا۔"

" آب ..... آپ مين مجھتے يورن لال جي!"

''میں سب مجمتا ہوں رائی دیومتی اومن واد ہے آپ کو کداس کے باوجود آپ نے اتنا سے گزار لیا اورزبان سے أف تك ندكى۔"

" اُف و ام نے بھی نیس کی پورن بی!" داوی اداس کیے مس بولى۔

"جم بيس مجه مهارانى؟"

"مدوداه جارى مرضى ساتوجيل موامهاراج الجميل توجيت بى زكد مى جمولكا كما بدا"

" ہم اب بھی جیس مجھے مہاراتی!" پورن لال نے کریدتے ہوئے کہا۔

"م مادهنا ك زميندارك پر ي بين مهاراج كوديماس كور وكاركميل على تع، جب انهول في ممين ديكھا۔ پركون ممين ان سے بيا سكا تما؟ مارے پتا كوظم ديا ميا كه مارے وواه كى تياريال كى مائیں۔ بتا تی کیے اتکار کر سکتے تھے۔ کولیو میں نہ پلوا دیا جاتا۔ بے جارہ ست پرکاش۔ الل نے ایک

"ست برکاش کون ہے مہارانی ؟" پورن لال دلچیں سے بولا۔

"مارے بھین کا ساتھی ..... ہمارا پر کی ..... ہم ساون جماروں کی طرح بریم کرتے سے ایک دوسرے سے۔ پر نق ..... مجر ساون بھادول بی ہو کررہ کے ایک دوسرے کے لئے ...... ہم جھڑ گئے ، بھی

"وه کهال برانی دیومتی؟"

"آپ یا گل ہو گئے ہیں مہارات! ...... کیا آپ بھول گئے کہ میں سب کچھ ہونے کے ساتھ ایک ہندواستری بھی ہوں۔میرے ساتھ کچھ بھی ہوا، پر میں اپنی عزت کسی کو نہ دوں گی۔''

''یا گل ہوگئ ہے دیوئتی!.....تیرا پر کی تجھ سے چھینا گیا۔ تیرے سہاگ نے تجھے تھرا دیا اور تو دھرم ج کی لکیریٹ رہی ہے۔ " پورن لال نے اپنے مضبوط پنجوں سے اس کے شانے دبوج لئے۔

"تم تو دهم سيوك مو يورن لال مهاراج! دهم كى باتس مم سازياده جائة موكيا من ايني يي کو دھوکا دوں؟ تبہارے ساتھ ریگ رلیاں مناکر پاپ کروں؟ اور پھر پاپ کی بوٹ لے کر کردن أو کچی كروك؟ .....كيا ميرى كردن أو يكي موسك كي مهارات؟

''وُ انسان بھی ہے۔ تیرے ساتھ انیائے مواہے دیومتی!''

"اس كا انساف كرف والا بعكوان ب\_تم كون مو؟" ديوتى فضب ناك ليج بيس بولى

" شر بھگوان کا داس ہوں۔ مجھے بہی علم ملا ہے۔"

" فلط .....تم شیطان کے چیلے ہو۔ بھولی بھالی ناریوں کو بہکا کرز کھ بیں جھونک دیتے ہو۔ بوے مہان بنتے تعے مهاداج! شیطان کے جال میں آ گئے نا۔ ہٹ جاؤ میرے باس ہے۔ میں جیون ای طرح گزاردوں کی، تمریاب نہ کروں گی۔''

و مول کی دیومتی اراج کل میں میری بھی جاتی ہے۔دیوان ہرچ ن میری مٹی میں ہے۔"

" " تو چر .....اس سے کیا ہوا؟" " تھے میری بات مانی ہوگی۔"

" ران كو عن مرك عزت نه ك سكو عماران اكراو جوجا مورد يكمول كي مي بهي " '' دیوتی!میرے غصے کو نہ جگا۔''

''تیرے پاس جا گنے والی کوئی چیز تہیں ہے رکتے سیار۔ جاگ سکتا تو تیرا پردے جا گیا۔ تُو ہندو دھرم کو بدنام کررہا ہے۔ دھرم کوئی خراب نہیں ہوتا، پائی! اس کو مانے والوب میں را معشش نکل آتے ہیں۔ وی دهرم بدنام کرتے ہیں۔ بول، مندو دهرم من تھے جیسے پاپوں کی مخائش ہے؟ .....ارے دهرم نکیاں عماتے ہیں۔ تونے یہ بدی کہاں سے یائی ؟"

" بكارباتس نه كرد ديوت إين تيراجيون بنانا جابتا مول "

'' بنانے بگاڑنے والا بھلوان موتا ہے۔ میں مجھے اپنے شریر کو ہاتھ بھی نہ لگانے دوں گا۔ س ذکیل سادھو! میں جذبات کے ہاتھوں بہک کرایئے پر کمی کے پاس کئ تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ جیون کی پیاں بچھا لے،میری طرف سے اجازت ہے۔ میں نے اپنا شریراس کے سامنے ڈال دیا۔اس نے کہا، ہم اسے دھرم پر کا لک جیس لگائیں گے دیوئی! یہ بدن جارے اپنے ہیں۔ لیکن دھرم پورے سنسار کا ہے، اس ير مارا ادميكاريس ب\_ايك وه قا .....اورايك توبي ..... جودهم باغتاب اورخودكال ب

''دیوئی!.....دیوئی! میں اب برداشت نہیں کرسکتا۔ کس کی مجال ہے جو مختجے میرے پنجے سے الكال ك\_ من .... من جو جا مول كاء كرول كا\_ اور چر ..... اور چر يجم يهال سے و محك دے كر تكال دول گا۔ کون تیری بات سے گا؟ بہاں میری راجد حالی ہے۔عزت اس میں ہے،میری بات مان لے۔ فور بھی عیش کر۔ تیرا درجہ بہت او نیجا ہوگا۔''

"نه جانے کہاں ہوگا؟.....نه جانے جیتا بھی ہوگایا مرکمیا-" دیوتی کی آتھوں سے آنسو بہنے گیے-" بچ کچ بوا انیائے ہوا ہے تہارے ساتھ ..... جھے تم سے بہت ہدروی ہے رانی داوتی مر کوونداس کیورکوکہا ہوا؟ کیا مہاراج کی آنکھوں میں اند میرا اُتر آیا ہے؟''

" امارى حيثيت ايك داى كى عمهاراج! كما ليتي بي، في ليتي بي، موجاتي بي اوربس-" "بردانیائے مواہے آپ کے ساتھ۔ ہم نے جموث و ندکہا تھا۔ مردانی! آپ ہمت سے کام کیول

" کیا کریں؟...... ټاؤ، ہم کیا کریں؟"

" كووىماس مهاراج نے آپ كى كول جوانى خاك ميس لمائى ہے،آپاس كى قيت كيول نبيس وصول

"ہم کیا کریں؟..... کیے کریں؟"

" آپ كا بالك درگا يوركا راجه بونا چائے آپ كا بالك درگالوركا راجكار بونا چائے آپ الك كوششين كيول جين كرتين؟"

" الك آسان ع كرت إلى بورن مهاراج!..... بالك آسان ع كركا؟" داوى م نے مجیب سے لیج میں کہا۔

"مادهوك پاس سارے علاج موجود بين ديوتى!" پورن لال اصليت برا حميا-

" مم ميس مجھے مهاراج!"

" بعگوان آپ کو بالک دے گا۔ بی آپ کی سہائنا کروں گا۔ عمر آپ کو بھی پھے کرنا ہوگا۔"

" کیا بورن مهاراج؟"

و سم بھی طرح مہاراج کو دارو پلا کر ..... یا کوئی بھی نشے کی چنر پلا کراپنے ساتھ سلانا ہوگا۔'' يورن لال . نركبا-

"سنت كى آلمول سے كوئى بات نبيل جيسى \_آپ چتا ندكريں \_آپ كا جيون كشف موا بـ.... آب بھی بدلہ لیں۔ دل کول کر بدلہ لیں۔ " پورن لال نے کہا۔

" مركب بورن لال؟" ديومتى في بريثالى كها-

"ميرامن آپ كے لئے بهت أداس ب مهاراني! بن آپ كى مهائنا كرون گا۔ بن آپ كو بالك دوں گا۔ آپ کے پیٹ میں مرا بچ پردان ج سے گا۔ میں آپ کے لئے س کھ کرنے کو تیار ہوں۔"

پورن لال نے اچا تک اپن جگہ سے اُٹھ کر دیوئی کواپن گرفت میں لےلیا۔ اور دیوئی مکا بکارہ گئ۔ "مهاراج!.....مهاراج! كياآب في ين ين؟" ووكر جي-

"ميں تيري سمائنا كرنا جا بها موں ديوي!..... أو كليوں كى طرح نازك، كرن كى طرح خوب صورت ے۔اور تیری جوانی یونظرا عدازی جاری ہے .....میں بیانیائے نرداشت جیں کرسکتا۔ تیرا بالك .....

دوئم 🐪

"احِماً.....؟" طالوت جيس وتے سے جاگ أفحار

'' ہاں ..... ہاں ..... بالکا ۔'' پورن لال کے باز دوں میں میری بڈیاں کڑ کڑا رہی تھیں اور میری اواز بھنچ رہی تھی ۔ پورن لال کی گردن کی رکیس پھول رہی تھیں ۔ چیرہ انگارہ ہو گیا تھا۔

"اب تو ابنا داہنا ہاتھ اس کی کھوپڑی پر کیوں ٹیس مارتے؟" طالوت نے کہا۔ یکی کچی میرا داہنا ہاتھ از دھنا اور میرا فرادی از دھنا اور این ابنا کہ تھا۔ اس کی توت میرے ذہن سے نکل گئتی۔ میں نے فوراً اس پڑمل کیا اور میرا فولادی ہاتھ، پورن لال کی پیشانی پر پڑا۔ ہتھوڑے کی می ضرب ہوگی۔ پورن لال کی گرفت ڈھیلی پڑگئی اور میں اس کے بازوؤں سے نکل گیا۔

بورن لال نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑلیا تھا۔ پھر اُس نے گردن جنگی اور آ تکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں دیکھا۔ گھا۔ گھر اور ہمیں دیکھا۔ گیری دوروں لال کی کمر پر پڑی اور وہ گرتے گرتے بچا۔ لیکن طالوت نے اسے سنجال لیا۔ اس نے پورن لال کے دونوں شانے پکڑ لئے اور پورن لال نے پھر دونوں ہاتھوں سے طالوت کو گرفت میں لینے کی کوشش کی۔

لیکن مقابل طالوت تھا۔ پورن لال کے دونوں ہاتھ خلا ہی جھول گئے تھے۔اور طالوت کے زوردار گوردار کھونے نے اور طالوت کے زوردار کھونے نے اُسے بھر دباؤیڈ کر دیا۔ یہاں ہی پہلے بی تیار تھا۔ ہی نے ایک زوردار کھر ماری اوراس بار بورن لال زمین پر ڈمیر ہوگیا۔

تب طالوت نے اسے محورا اوراس دقت طالوت کی آتھوں میں پُر اسرار چیک اہرائی۔ میں نے پہلی ار طالوت کی آتھوں میں بیانو کی چیک دیکھی تھی۔

'' پورن لال!''اس نے بڑے پارے پکارا اور پورن لال اُسے دیکھنے لگا۔'' محور اُبن جاؤ میری جان!'' اور پورن لال اُسے دیکھنے لگا۔'' محول اور محشوں کے بل کھڑا ہو گیا۔'' ہنہناؤ!'' طالوت نے کہا اور پورن لال نے منہ سے کھر کھر آوازیں نکالیس اور پھرز ورسے ہنہنایا۔آواز بالکل محمور وں کی سی تھی۔

''شاباش!.....شاباش!'' طالوت مرور لیج بی بولا۔''دیکھا، کتنا سعادت مند گھوڑا ہے۔ پورن بیٹے! دولتی جھاڑو۔'' طالوت پھر بولا اور پورن دونوں ٹائلیں اُچھالنے لگا۔ اور اس کوشش بی اوند سے منہ

دیومتی اب بھی ساکت کھڑی تھی۔وہ بھٹی بھٹی نگاہوں سے بیسب پکھدد کیے رہی تھی، جیسے اس کی سمجھ میں پکھ نہ آر ہا ہو۔

" تر بوز لال!" طالوت نے مجھے آواز دی۔

"كيا بخ بوز لال؟" من في بيزاري سے كما-

''گھوڑا کیہاہے؟''

" ما لكل بكواس "

دد کول؟"

''اے دولتی جھاڑنا بھی نہیں آتی .....اوند معے مندگر پڑتا ہے۔''

" مجرکیا کیا جائے؟"

'' پاگل ہے تو ...... جمعے جانے دے .....بس ہٹ جا..... بیں جاؤں گ۔'' '' دُور دُور تک آدم زادنہیں ہے۔ تُو اب اس دقت تک کہیں نہیں جائے گی، جب تک میری بات نہ مان لے۔'' پورن لال خوف ناک انداز میں بولا اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ دیو تنی کی آٹھوں سے شطے نکل رہے تنے۔

> تب طالوت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ''تر بوز بھائی!'' وہ بھر آئی ہوئی آواز ٹس بولا۔

> > . " مول " من جو تك يزا\_

" ٹھیک بی تو کہدری ہے۔ سارے ندہب نکیاں سکھاتے ہیں اور نیکی انسان کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور جب کمی کوانسان تسلیم کرلوتو اے انسان بی مجمود دھرم بعد ہیں آتا ہے۔"
"درجہ ما"

" آدم زادتم ہو، پری زاد میں ہوں۔ کیا ہم دونوں ال کراس گدھے کومر غانیس بناسکتے ؟" "نو انظار کس بات کا ہے؟" میں نے جواب دیا۔

"دوشاله أتار دوئ طالوت نے كہا اور ہم دونوں دروازے كتريب آ گئے۔ دوسرى طرف پورن لال نے دومرى طرف پورن لال نے دومرى كل اللہ نے دومى كارك بدن كو د بوج ليا تھا۔ د يوسى شديد مزاحت كر دى تقى۔ ليكن پورن لال نے أشا كر زور سے بستر برن فن ديا۔

اورای وقت طالوت نے ایر سے بی دروازے پر لات ماری اوراس کے ساتھ بی جھے بورن لال پر دھکا دے دیا۔ میں جیران روممیا تھا۔ لیکن طالوت کی تو ساری حرکتیں بی جیران کن تھیں۔

'' بچادُ .... بچادُ بُجُے پورن لال بی! .... خربوز بی مہارات بھو سے ناراض ہو گئے ہیں۔ بچادُ پورن مہارا ج!' اور پورن لال اُم مجل پڑا۔ اُس کا منہ کھلا اور بند ہو گیا۔ اُس کے طلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دیومتی اُم مجل کر ایک کونے میں کھڑی ہوگئ تھی۔ وہ بھی جمیں متجب نگاموں سے دیکھ رہی تھی۔ بھر پورن لال کو ہوش آئیا۔ اُس نے ہماری طرف دیکھا اور اُس کی آئیکھوں میں خون اُمر آیا۔

"وتر .... وتم زعره مو ....؟" أس في دانت بي كركها-

"ا بفلطی تمهاری ہے۔ اس میں جارا کیا قصور؟" طالوت جھلائے ہوئے اعداز میں بولا۔" سالا سان بھیجا تو ایسا مریل ۔ اُس سے رینگا بھی نہیں جارہا تھا۔"

" ولي جاء تم دونول ..... فكل جاؤيهال سے ..... ورندا جماليس موكان

"ال بارا ورهام مجوكيا؟" طالوت خوف زده اعدازي بولا-

'' میں ..... میں تمہیں قتل کر دوں گا۔خون کر دوں گا تمہارا۔'' پورن لال نے بچھے د بوج لیا۔ کیولکہ میں بی اُس کے قریب تھا۔ بوی خوفناک گرفت تھی، مجنت کی۔

''خربوز لال!....خربوز لال!'' مِن جِياً۔

''اچھاہے۔ پہلےتم مر جاؤ۔ پھر میں تبہارے غم میں رورو کر جان دے دوں گا۔'' طالوت نے بوڑ گل عورتوں کے سے انداز میں کہا۔

"دنہیں بیارے بھائی! ہمارا تہمارا جھڑا الگ\_اس وقت ہم وشن كسامنے ہيں-" مل نےمظلوم

برثم

آزادی ہے گھو منے لگا۔ اور اسے اتفاق ہی کہنا جائے کہ ہرچرن لال جھے نظر آ حمیا۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔

میں منجل گیا ..... مجھے یاد آگیا تھا کہ ہرچن لال، تلکا کے پاس گیا تھا۔ تو کیا تلکا بہی ہے؟ میں ان لوگوں کے قریب بنج گیا اور پھر بوڑھے خبیث کی شکل دیکھ کر ججھے جمر جمری کی آگئ۔ چھوارے کی طرح سکڑا ہوا تھا۔ پورے بدن، یہاں تک کہ گھٹے ہوئے سر پہی جمریاں پڑی ہوئی تھیں۔ سر کے درمیان ایک باریک ی چوٹی کسی چوہے کی دُم کی مائند کھڑی ہوئی تھی۔ بدن نگا تھا۔ صرف ایک چھوٹی ک دوق تماشائی ہوئی تھی۔ گلے میں جنیئو پڑا تھا۔ پیروں میں لکڑی کی کھڑاؤں تھیں، جن کی آواز سنائے میں دورورتک چھیل رہی تھی۔ بوڑھا تاکا شکل سے بی شیطان نظر آر ہا تھا۔ میں نے ایک گہری سائس لی۔ دوردورتک چھیل رہی تھی۔ بوڑھا تاکا شکل سے بی شیطان نظر آر ہا تھا۔ میں نے ایک گہری سائس لی۔ اور اچا بک تاکا چلتے چلتے آگ گیا۔

''کیا بات ہے چنڈٹ بی مہاراج؟''ہرجرن نے چوک کر پوچھا۔ ''ہرجےنا!''تلکا کی باریک کی آواز اُنجری۔

"كيابات بمهاراج!"

" المارے ماس كوئى اور ہے۔"

" كمال؟ " مرج ن لال في حارول طرف ويكما -

''قریب.....بهت قریب.....میری ناک اے سوٹلور ہی ہے۔'' در میں اور کر کی کئی ہے۔''

'' پرنتو یہاں تو کوئی بھی ٹیس ہے مہاران!'' ہر چرن نے جرائی سے کہا۔ ''کوئی ہے ..... ضرور ہے ہر چرنا! اسے تلاش کرو۔ میری ناک دھوکا نہیں دے ستی۔''

''هیں کیے تلاش کروں تلکا مہاراج؟'' ہرج ن بے بی سے بولا۔

د مگر موكون سكتا ہے؟ .... بے بر بھوا .... بے جگن بشورى .... بے جك ناتھ ..... بے كالى ديوى ....

أے میرے سامنے نظا کردے۔''اور ساد حوز ورزورے کوئی منتر پڑھنے لگا۔

" نخوب! " میں دل ہی دل میں اس کی ناک کا اعتراف کئے بغیر نہ رہ سکا۔

سادھونے زور زور نے منتر پڑھنے کے بعد آسان کی طرف ہاتھ بلند کیا اور جیسے کوئی شے مٹی میں الے لی۔ پھراس نے مٹی پر پھونک ماری اور پھراسے اوپر کر کے کھول دیا۔ تیز روشنی ہوئی اور نیلے رنگ کی منٹی چنگاریاں فضا میں اُڑنے لگیں۔ پھر یہ چنگاریاں میری طرف بڑھیں اور انہوں نے میرے گرد دھارکر لیا۔

میں اُ جھل بڑا تھا۔ اور پھر میں نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ یہ منظر میرے لئے سخت بدعواس کر دینے والا تھا۔ چنگاریاں میرے ساتھ دوڑ رہی تھیں۔ اور ہر چن بھی بدعوای میں میرے چھھے چلا آ رہا تھا۔ پھر بہت سے پیرے دار بھی ہرج ن کے ساتھ ہو گئے۔

''دوڑو..... پکڑو..... جائے نہ پائے ..... پکڑلو......گرفتار کرلو۔'' ہرچن چیخ رہا تھا اور پہرے داروں کی مجھے میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسے پکڑیں۔ میں راج مندر کی طرف بھاگ رہا تھا۔

داروں کا بھیل میں رہا ہوں میروں سے باوی کے میں دون کا حدوق رہا ہوں ہے۔ اور پھر میں رائ مندر میں گھس گیا۔ دوڑو، پکڑو کا شور میرے پیچے آرہا تھا۔ کیکن میں اتنی تیز دوڑا تھا کہ وہ لوگ کانی چیچے رہ گئے۔شور کی آوازیں مندر میں بھی من کی کئیں۔ چنانچے سوئے ہوئے پنڈے جاگ ''اس کا ڈز کنیفن بدل دو۔''

"كيابنايا جائے؟"

''مرقی'' میں نے جواب دیا۔ ''ارنہیں اسمانی روسینہ میں مشکل میں

''ابِنیں۔اے انٹے عدینے میں مشکل ہوگ۔'' طالوت نے شر مائے ہوئے انداز میں کہا۔ ''ہونے دو۔''

'' نہیں ،کھوڑا ٹھیک ہے۔''

''ہر گزنہیں۔مرغی ٹھیک ہے۔''

''محوڑا۔''

"مرفی -" میں نے بھی آنکھیں تکال کرکہا۔

"اچھا-" طالوت نے مُردہ ی آواز ہیں کہا اور پھر وہ درد بھرے لیج ہیں بولا۔ "ججوری ہے پیارے بورن لال!.....میرا ساتھی نہیں مانتا۔ تنہیں تکلیف تو ہوگی۔ لیکن مرفی بھی کیا بری ہے۔ اور ہاں، تم انڈے دیئے کے لئے مجور نہیں ہو۔ کس مرفع سے یاری ہو جائے تو مجوری ہے، ورنہ انڈے دیئے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔"

اور پورن لال سكوكر بيش كيا- بحرأس في مرغى كى ماندى ككانا شروع كرديا تما-

ا جا تک دیوئی نے ایک چیخ ماری۔ اور پھر وہ دروازے کی طرف لیکی۔ ہم دونوں میں ہے کسی نے اُسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ دروازے سے باہر نکل گئے۔ پورن لال اب اطمینان سے ہاتھوں اور پیروں کے بل زمین پر بیٹے ہوا تھا۔

"كيا خيال ع؟" طالوت نے مجھ سے بوجھا۔

"كافى ب-" من في جواب ديا-

'' آؤ......' طالوت بولا۔اور ہم دونوں ہاہر چل پڑے۔تھوڑی دریے بعد ہم اپنی کوٹھری میں تھے۔ مرگ جِھالہ پر بیٹے کر طالوت نے کیا۔'' آج کا کام ختم۔چلوآ رام کریں۔''

" پندت تلكا كے بارے من كيا خيال ہے؟"

"آ تو جانے دو۔ پہلے سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آرام کرنے کے موڈ میں ہوں۔ سونے دو۔" طالوت نے کہا اور ایٹ کرآ تکھیں بند کر لیں۔ شاید وہ سوبھی گیا۔ لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کانی دیر تک میں جاگا رہا اور اوٹ بٹا تگ ہا تیں سوچتا رہا۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں اپنی جگہ سے اُٹھ گیا۔

رائح مندر کا ماحول پُرسکون تھا۔ کوئی خاص بات نہیں نظر آتی تھی۔ چنانچہ میں رائح مندر سے نکل آیا۔ دو شالہ اوڑ ہے کی ابھی میں نے ضرورت نہیں محسوں کی تھی۔ کیونکہ اس وقت تک کسی نے جھے نہیں تو کا تھا۔ میرے ذہن میں خیال تھا کہ میں آخ رائح محل کی سیر کروں۔ کو جھے یہاں کے راستے وغیرہ معلون نہیں ہے۔

بہر ما، میں طالوت کی طرح دلیرادر بے فکرنہیں تھا، اس لئے میں نے تھوڑی دُور چل کر دوشالہ ادڑ ۔ لیا اور لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب میرے انداز میں زیادہ اعتاد پیدا ہو گیا تھا۔ چٹانچہ میں '' کیا سے ہواہے ہرچ ن لال؟'' طالوت نے پو چھا۔ ''ہم اندر تلاثی کیں گے۔'' ہرچ ن بولا۔اب تلکا بھی اُس کے نز دیک پینچ گیا تھا۔ '' میں یو چھتا ہوں، سے کیا ہواہے؟'' طالوت گر چا۔

دو مجھے نہیں معلوم۔

"يسے كى كو جانے كا ہے؟ مارى نيند كيول خراب كى كئ ہے؟"

''جاؤ.....اندر دیکھو......اندر کون ہے؟'' ہرچن لال نے پنڈوں سے کہا اور پنڈے اندر کھس گئے کوٹری کون ی بڑی تھی، جوکس کے جیسنے کا اختال ہوتا۔ چنانچہ پنڈوں نے گردن ہلا دی۔

''ان دونوں میں سے بھی کوئی ہوسکتا ہے۔'' تلکا کی کریمہ آواز اُمجری۔ اُس کی پوری تخصیت کراہت آمیز تھی۔اُس کے ایک ایک عضو سے نفرت ہوتی تھی۔

" بيكون ہے ہرچ ن لال؟ " طالوت نے بوجھا۔

"ارے ....ارے، مہارات تلکا چڈت ہم ان کا نام کس طرح لے رہے ہو؟" ہر چرن بو کھلا کر بولا۔ "انجیس ناکئی داس سے لما دو، ہر چرن لال! اور تم بھی اب یہاں سے بھاگ جاؤ۔ رات کانی بیت

میں ہے۔ اور اسے کھیٹیا ہوا ہے۔ ہیں تہہیں یہاں سے کھیٹیا ہوا لے جاؤں گا اور سُو لی پر چڑھا دوں گا۔''

''تر بوز مهاراج!'' طالوت نے مجھے ایکارا۔

''مهان خربوز جی!''

"كا برج ن لال بى كى بدهى تعيك كردى جائے؟"

"زبانی مهاراج ....زبانی .....مکن ب، پیشریف آدمی باز آجائے-"

"کیا خیال ہے ہرچن!..... جاتے ہو یا....." طالوت نے اسے گھورا اور ہرچن نے بو کھلا کر آئیسیں پھیرلیں۔ پھروں کی طرف رخ کر کے پولا۔

" جاؤتم ...... کیمو، راج مندر میں ایک ایسا آ دی کھی آیا ہے جس کے کرداکن ناچ رہی ہے۔"

پندوں کی بجھ میں پھوآیا ہویا نہ آیا ہو، کیکن انہوں نے دہاں سے بھاگ جائے میں عافیت جی تھی۔
پر مرح ن لال نے الداد طلب تکا ہوں سے تلکا کی طرف دیکھا۔ تلکا گہری نگا ہوں سے ہم دونوں
کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھراس نے نرم نہج میں کہا۔" ہم آپ سے پچھ با تھی کرنا جا ہے ہیں مہاراج!"

"اب جاتا ہے یہاں سے کہ دوں کھوپڑی پر ایک ہاتھ۔ سالا سو کھے کا مریش۔ اب پہلے ایک درجن ایڈے جے ھا، اس کے بعد آنا۔" طالوت نے کہا اور مرح ن لال بری طرح بچرگیا۔

"ار ڈالوں گا..... مار ڈالوں گا..... جاہے کھی ہوجائے۔مہاراج کا بیا کیان۔" اور وہ ہماری

طرف بو حالیکن تلکانے اس کا باز و پکڑلیا تھا۔ اس نے ہرج ن کو پکڑتے ہوئے زم لیجے میں کہا۔ '' دنہیں نہیں ہرچ ن!……سادھوسنتوں کی بات کا پر انہیں مائے۔ نہ جانے کون ک بات میں کیا چتکار ہو۔ رہنے دے، اش شے۔ شخ کوہم مہاراج سے بات کرلیں گے۔'' ادر ہرچ ن رک گیا۔'' آرام کریں مہاراج! مجمع کوآپ کی شیوا میں حاضر ہوں گے۔ آؤ ہرچ ن!'' تلکانے ہرچ ن کا باز و پکڑا اور ا شخے تھے اور صورت حال معلوم کرنے کے لئے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں اندر گھا تو بہت سے پنڈے میرے راستے میں تھے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے آئیں دھکیلا اور پنڈے بد توای میں ایک دوسرے پر ڈھیر ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے بھی اُڑتی ہوئی چنگاریاں دیکھی تھیں، جو ظاہر ہاں ک ایک دوسرے پر ڈھیر ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے بھی اُڑتی ہوئی چنگاریاں دیکھی تھیں، جو ظاہر ہاں ک سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی۔ دوسرے لمحے وہ تھا تھیا نے گئے۔ اور یہ بے چارے پنڈے یہ قابر ان سے نے اندرواخل ہونے والوں کوروکا۔ چونکہ وہ دروازے میں کھڑے تھا تھی کہ موقع مل گیا۔ مرائے اور ان کے ساتھ بی ڈھیر ہو گئے۔ اس طرح مجھے اپنی کو ٹھری میں پہنچنے کا موقع مل گیا۔ طالوت بدستور خرائے لے رہا تھا۔

'' طالوت!.....طالوت!'' مِن نے گھرائے ہوئے انداز میں ایے جعنجوڑ ڈالا۔

''کیا ہوا؟.....کیا ہوا؟.....ارے!'' طالوت نے میرے گرد بھری ہوئی چنگاریاں دیکھیں اور بوکھلا ہٹ میں کھڑا ہو گیا۔''بیہ.... بید کیا ہے عارف؟''

"معيبت .....تلكاكى معيبت -" بن في نو لوكلائ موئ لهج مين كها-"جلدى كرو-وه مير،

طالوت نے إدهر أدهر ديكھا اور پھراس نے منه كھول ديا۔ جھے اليا محسوں ہوا، جيسے تيز ہوا جھے ايک طرف تھنچ ربى ہواور بل پورى قوت صرف كر كے خودكورو كنے لگا، ليكن ندرُك سكا اور طالوت كے قريب پہنچ گيا۔ طالوت نے ميرا ہاتھ پلا ليا تھا۔ ليكن مير بر كر دېكھرى ہوئى چنگارياں طالوت كے حلق بي غائب ہوتى جارى تھيں۔ ايما لگ رہا تھا، جيسے نضے سنے جگنوكى غار بيں تھس رہے ہوں۔ اور پھر سارى چنگارياں غائب ہوگئيں قريس نے جلدى سے شاہ دانہ كا دوشالہ أتار ديا۔

شوراب مندر بین آگیا تھا۔ ہرج ن لال ہماری ہی کوٹھری کی طرف دوڑ رہا تھا۔ اور پھر کوٹھری کے دروازے پر تقرف کا کھر دروازے پر قدموں کی آواز رُک گئی۔

'' دروازه کھولو۔'' ہرچے ن کی آواز اُ بحری۔

"قصد کیا ہے؟" طالوت نے سرکوش کی۔

''ان کے ساتھ تلکا ہے۔خطرناک آدمی ہے۔ ہوشیار ..... باتی باتیں پھر بتا ووں گا۔'' میں لے ا

' '' فیک ہے۔ فکرمت کرو۔'' طالوت نے کہا۔

'' دروازہ کھولو۔....کھولو دروازہ۔'' باہرے زور زورے دروازہ بجایا جانے لگا اور طالوت دروازے کی طرف بڑھ گیا۔اس نے دروازہ کھول دیا۔ ہیں بھی اپنی کیفیت درست کر کے اس کے زدیک آکم' ا ہوا تھا۔

ہرچن لال بڑی کینے تو زنگاہوں ہے ہم دونوں کو گھور رہا تھا۔ ''کیا بات ہے مہامنتری تی!'' طالوت نے پاٹ دار آواز میں پوچھا۔ ''اندراور کون ہے؟''ہرچن لال نے بھی بخت لجدا ضیار کیا تھا۔ ''تمہارے خیال میں کون ہوسکتا ہے؟'' طالوت نے اُلٹا اس سے سوال کر دیا۔ ''وہ کون ہے جو ہا ہر ہے آیا ہے؟'' "آپ نے دونوں کو دیکھ لیا مہاراج؟"

''ارٹے .....'' میں اُم چھل پڑا۔ میں نے جاروں طرف دیکھا۔''یہ آواز کہاں ہے آ رہی ہے؟'' ''خاموثی سے سنویار!'' طالوت نے کہا۔ لیکن میں جمرت سے جاروں طرف دیکھنے لگا۔ کوئی بھی چیز میں تھی اور دوسری طرف ہے آواز صاف آ رہی تھی۔ وہی دونوں تھے۔

"پال مهاراج!"

" مرے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔"

''بیں کون مہاراج! میں تو سخت پریشان ہوں۔''

" وقت مت كرو برجن لال! ش تمهارا كام كردول كاليكن تم في مرككام كر بارك ش كيا الموا برجن لال!"

"أب كاكام؟ ..... بين مجمانين مهاراج!"

''راج ہنس۔'' پوڑ ھے خبیث کی آواز اُ بھری۔

''ادہ.....'' ہرچ ن کے منہ ہے آہتہ ہے ٹکلا۔ وہ کی منٹ خاموث رہا تھا، پھراس نے کہا۔'' پیٹیں ہوسکتا مہاراج! کہآ ہے اس کا خیال چھوڑ دیں۔''

'' حالات نہیں و کیورہے ہمارے ......اُس کے بریم نے ہمیں سکھا دیا ہے۔'' بوڑھے نے کہا۔ ''انا للہ ..... ہمائی عاشق ہیں۔'' طالوت نے کہا۔ لیکن میں تو اس آواز پرغور کر رہا تھا۔ آخریہ آ کہاں ، یہ تھی

دولکین وه بری بس کی بریا ہے مہاراج!..... پورن لال الگ اس پر دانت رکھتا ہے۔وہ تو گودنداس کورمہاراج نے اسے نہیں دیکھا۔ورنہ مجروہ ہم میں سے کی کی نہیں رہتی۔''

" المارے ماضے كس كى مجال ہے كداس برنگاه ركھے۔"

"الكن مباراج!.....كريا كرو\_آپ كومعلوم ب كه مين أس كي منافيس جي سكتا-"

" بکومت ہرچان لال! ہم تہارا کام ای شرط پر کریں گے کہ اے ہمارے حوالے کردد" تلکا

"مهاراج!....مهاراج!"

"جم جارب بين" تلكا شايد أله كيا تعار

''سٹیے تو سی مہارا ج! ..... بیٹھ جائے ..... سٹیے ......اُس نے آج تک جھے بھی پریم کی نگاہوں ہے بیں دیکھا۔اگر دہ آپ کو پہند کر لے تو پھر ٹمیک ہے۔ آپ کا اس پر جن ہے۔''

"وچن دیتے ہو، ہرجرن لال ا<sup>یا</sup>"

" ہاں مہارات! لیکن برط بی ہے کہ اگر اُس نے من سے آپ کو پیند کرلیا تو ٹھیک ہے۔ ورنداس کے ساتھ کوئی زیردی نہیں ہوگ۔''

"منظورے تم دیکھو کے۔ وہ من سے ہمیں سو ٹیکار کرے گی۔"

''آپ شکتی رکتے ہیں مہاراج! .... بدنعیب تو میں ہی ہوں۔'' ہرچ ن لال نے کہا۔'' خیر چھوڑ کے ان ہا تو لکو۔ان دونوں کے بارے میں آپ نے کیاسو جا ہے؟'' ا یک طرف چل بڑا۔ طالوت نے مجھے آ نکھ ماری تھی اور پھروہ بھی ان کے پیچے نکلنے کو تیار ہو گیا۔ ''زک جاؤ طالوت! کہاںِ جارہے ہو؟'' میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔

''ان کے پیچے۔ پہلے ان کی باتیں من لیں،اس کے بعد ہم آپس میں باتیں کریں گے۔''
''رک جاؤیار!.....وہ بڑا خبیث ہے.....بواؤں میں انسانوں کی ٹوسوٹکھ لیتا ہے۔'' میں نے کہا۔
''میری ٹو نہ سوٹکھ سکے گا۔ میں انسان کہاں ہوں؟ ویسے جھے اس کی پروائییں ہے۔ ٹھیک ہے،اسے
بعد میں دیکھ لیس گے۔ابتم بیٹے جاؤ۔اوراس آدھی رات کے ہنگاہے کے بارے میں بتاؤ۔''
''یار! عمدہ چیز آئی ہے۔ میرا خیال ہے،اس سے تہیں مقابلہ کرنے میں بھی لطف آئے گا۔'' میں
نے ایک مجری سائس لے کر کہا۔

"اب تفصیل بھی بتا دو یار!" طالوت نے بیزاری ہے کہا۔

''بس، نینزئیں آ ربی تھی۔ دوشالہ اوڑھ کر باہر نکل گیا۔ وہاں یہ دونوں نظر آ گئے۔ میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ پوڑھے خبیٹ نے رُک کر کہا کہ اس کی ٹاک، انسان کی اُسونگھ رہی ہے۔'' ''خوب...... پھر.....؟'' طالوت دلچہی ہے پولا۔

"اس نے مٹی بند کر کے کوئی منتر پڑھا، ایک روشی ہوئی۔ اس نے کہا تھا، جو کوئی ہے اسے نگا کر دے۔ سوچنگاریاں میرے گرد کھیل گئیں اور جس بدھوای جس دوڑ پڑدا۔"

"عمده" طالوت يُرخيال انداز مِن بولا

"ابسوچو برخوردار!.....آدمی خطرناک ہے۔"

"فارف دی گدھے....فصرمت دلاؤ .....ورنداس کی سوکی ہوئی بڑیوں کا تیل تکال کر تہارے پورے بدل برق دوں گا۔" طالوت عصلے انداز میں بولا۔

" مویاس کے بعد بھی تم اس کی پروائیس کرتے۔"

''ابے استے عرصے سے اپنے اہا جان کو دھوکا دیتا پھر رہا ہوں۔ بیرسالا سوکھا بانس میرا کیا بگاڑ سکا ہے؟''

" پھر بھی ، ہوشیاری کی ضرورت ہے طالوت! بیہ مندو جوگی بڑے منتر جانتے ہیں۔"

"أيك بات بتاؤكِ " طالوت نے مجيب سے ليج من كها۔

"ضرورميرب بعانى! ضرور بتاؤ"

"وه كندے علم كا ماہر ہے۔ تم نے اس كى شخصيت سے كھن نہيں محسوس كى؟"

"فدا كوسم المحول كيمى-" يسفير جوش اعداز يس كها-

''گنداعلم خطرناک ضرور ہوتا ہے۔لیکن چینا نہ کر بچے!.....ایسے چکر دوں گا مہاتما جی کو کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ کھبرو، یہاں رہ کران کی گفتگو سنتے ہیں۔''

"يہال روكر؟" من تعجب سے بولا۔

''راسم.....!'' طالوت نے آواز دی اور راسم کو آنے میں دیر کیا گئے۔'' اُن دونوں کی گفتگو یہاں سننا چاہتا ہوں۔'' طالوت نے کہا اور راسم نے مسکراتے ہوئے گردن جھکا دی۔ اُس نے ایک ہاتھ خلامی نچایا اور ہرچے ن لال کی آواز اُبجری۔ دوئم

''اوہ.....تب نو ......تب نو لڑکی واقعی پُر اسرار شخصیت کی مالک ہے۔ ریاست درگا پور کے اتنے بڑے بڑے لوگ اُس کے چکر میں ہیں۔''

"مهاراج كوونداس كيوركى بات بهي آني تقى-"

"راج بھی کافی عیاش معلوم ہوتا ہے۔"

''شاید وه عیاشی کی وجہ ہے بی دربار میں بھی ٹیس آتا۔اور ہرچے ن لال پورے درگا پور پر راج کر رہا ''

''ہوسکتا ہے۔''

'' خیر، راجہ کو بھی دیکھ لیں گے۔ بیلے ان لوگوں کو درست کر لیا جائے۔''

''نہ جانے کیوں یہ آدمی جھے خون ناک لگ رہا ہے۔ دراصل طالوت! میں اس بات سے ڈررہا جوں کہ اب تک ہمارا واسط صرف ایسے لوگوں سے پڑتا رہا ہے جو صرف عام لوگ تھے۔ میرا مطلب ہے، چادو وغیرہ سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ لیکن ہندو جادوگر بہت مشہور ہوتے ہیں۔ تہمیں ان کے بارے میں کوئی تجربہتیں ہے۔''

''اب ہو جائے گامیری جان!.....بن اب سونے کی کوشش کرو۔ شنے کو بہت سے معر کے سر کرنے بیں۔'' طالوت نے حسب عادت لاہروائی ہے کہا اور سونے کے لئے لیٹ گیا۔

کیٹ میں بھی گیا تھا۔۔۔۔۔کین نہ جانے کب تک نیدنہیں آئی تھی۔ طالوت مست نیند کے خرافے ۔ لے رہا تھا اور میں جاگ رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں میں بھی چیکے سے نیندگھس آئی۔

''مجور ہونے دو۔وہ دونوں تہارے سامنے اپنے بارے ہیں بتائیں گے۔اور پھرتم ان کے لئے جو بھی سزا طے کرد گے، وہ خاموثی ہے سزا قبول کریں گے۔'' ''کیاں کے کار اسٹ کی صور میں ہوں''

'' کیا.....کیا ایبا ہو سکے گا مہاراج؟''

"اوش .....كياتم تلكا كونونتكيا مجعة مو؟" تلكاكى آوازيس بزامان تما\_

'' نمیک ہے مہارا ج! ..... بجھے آپ پر وشواش ہے۔ عمر مید پورن لال کہاں گیا ؟ ...... سو گیا ہو گا پا کھنڈی۔ آپ بھی سو جائیں مہارا ج! صبح کو ان دونو س کا فیصلہ کریں گے۔''

''ہمارااستمان کہاں ہے؟''

" يبي كرو فحيك ب مهاراج!"

''ہاں......ٹھیک ہے۔تم جاؤ۔''تلکا نے کہا اور پھر شاید ہرچ ن لال کمرے سے نکل گیا۔ آوازیں بند ہو گئیں اور طالوت میری طرف و کی*ھ کر مسکر*انے لگا۔

'' طالوت! مجھے بتاؤ، یہ آوازیں کہاں ہے آ رہی ہیں؟'' میں نے کہا۔

'' کمال ہے یار! اتنی دلچیپ تفتگو ہوری تھی، تم آنے اس پر تو غور نہیں کیا۔ آوازوں کے لئے اسے ایٹان ہو۔''

''یار! حیرانی کی بات ہے۔''

''میرے خیال میں بالکل جرانی کی بات نہیں ہے۔ تم لوگ کا لے رنگ کے پلاسک کے آلے میں سمندر بار کی تفتگوس سکتے ہو۔ ہزاروں میل دور کے حالات دیکھ لیتے ہو۔ ہاری سائنس اتی بھی نہ ہوگ؟''
''محر یار! ہاری سائنس تو نظر آتی ہے۔'' میں نے قائل ہوتے ہوئے کہا۔

'' سائنس سائنس میں فرق بھی تو ہوتا ہے عارف!.....اس بات کو جانے دو \_ بیتلکا مہاراج تو اب مرب سے نظالتر نہ میں میں میں بیتر نہ تاہد ہے کا میں میں میں میں اس کا میں میں اس کا میں اس کا میں اس کا اس کا

مجے بھی مزے کے نظر آنے گئے ہیں۔ کیاتم نے توجہ سے ساری تفتّلون؟"

" کُوکی خاص بات نوٹ ک؟"

"راج بنس-" من نے طالوت کی آتھوں میں جما تکا۔

'' شکر ہے ..... بالکل ہی فیر حاضر نہیں تھے۔''

"فابرے ..... مل تفتكون رہاتھا۔"

"مربيب كيابلا؟"

" ظاہر ہے، لڑی ہوگی۔"

ہاں.....عشق و عاشق کی بات بھی ہو رہی تھی۔'' طالوت نے کہا اور میں گردن ہلانے لگا۔ گھر اما تک میں کسی خیال کے تحت چوتک بڑا۔

'طالوت!''

''یاں..... ہاں.....کہو، جلدی کہو۔'' د.کم

''کہیں وی لو کی ......؟'' ''میر سے د ماغ میں بھی ہی مات آ رہی تھی۔'' دوئم

چ چاہے۔ '' بنگامہ۔'' میں نے جواب دیا۔

· "يورن لال برآمه موكيا؟"

"مراخیال ہے ابھی ہیں۔ ابھی اس کے بارے میں پر نہیں سامیا۔

''چلو..... باہر چلیں۔'' طالوت نے کہا اور ہم دونوں تالاب پر آئے۔ وہاں منہ ہاتھ دھویا، دانت وغیرہ صاف کے اور پھر اعمر والی آگئے۔ پنڈے اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئے تھے۔ چنانچہ کھنٹے بجانے کی کوشش ترک کر دی گئی تھی۔ پوجا کرنے والے یونمی آگئے تھے۔ اور پھر پورن لال کی تلاش شروع ہوگئی۔

"مباراج بورن لال كبال بي؟" كى ن كبا

"ارے ہال.....مباراج صح فظر نہیں آئے۔"

" كِمِال صَحْدٌ؟" بهتِ ى آوازِين آئين \_سبكو بورن لال كاخيال آگيا تفا\_

"دويكمو .....مهاراج كوتلاش كرو"

اور پنڈے، پورن لال کی تلاش میں جاروں طرف دوڑنے گئے۔ بوی افراتفری پھیل گئے۔ تلکا پنڈت کی آمد کی شاید ابھی بہال کی کوفرنیس تھی ۔ لیکن پھر تلکا بھی برآمہ ہو گیا اور سارے پنڈے عقیدت ے اُس کے سامنے جمک گئے۔ بدویت تلکا، پوجائے ہال میں آگیا تھا۔

"بوی عجیب عجیب باتی موری بین تلکا مهاراج!"

''کیابات ہے؟''

"آج مندر کے سارے گفتے بند ہو گئے۔ سکھ کی آوازیں بھی بند ہو گئیں ..... اور مہاراج پورن فاتب ہیں۔"

"بورن لال عائب ہے؟" تلكا جو مك برا\_

"بال مهاراج!"

اب ہے؟

المرات كوانيس ديكما كيا تعا- بوجايس تصرم عان كاپيدنيس بـ"

''مہاراج پورن لال، تالاب کے اس پار کے مکان میں موجود ہیں۔'' ایک پنڈا چیخا ہوا آیا۔''وہ ب موجود ہیں۔''

"كياكررم بين؟" تلكانے يوچھا۔

"اغدول پر بیٹے ہیں۔" پندا بدحوای میں بولا اور سب اُسے گھورنے گئے۔" میں کی کہدرہا ہوں مہارائ!.....وہ کی اغرب نیچ دبائے بیٹے ہیں اور ان پر سے اُٹھ نہیں رہے۔"

"كيا بكواس بي" تلكاغر ايا\_

"آپ خود دیکھ لیک تلکا مہاران! بھگوان کی سوگند، پس کی کہدرہا ہوں۔" پنڈارودیے والی آواز میں بولا۔ اور اب بنگامہ دوسری طرف نعقل ہو گیا۔ بہت سے لوگ مندر کے دوسرے مصے کی طرف دوڑے۔ تلکا بھی اپنی سوکھی ٹائیس آٹھا تا ہواای طرف جارہا تھا۔ ویسے پنڈے آس کے زیردست اور پھرضے ناقوس کی صداؤں ہے بی آ کھ کھلی تھی۔نہ جانے کتنی دیرسویا تھا۔ طالوت بھی جاگ گیا تھا اور دانت پیس رہا تھا۔

مچراس نے راسم کوآ واز دی۔ ''راسم .....!''

" منتج بخيراً قا .....!" راسم فوراً جواب ديا-

''انجمی نہیں ......ہم بہت دیر ہے سوئے تتے۔ پچھے دیر اور سوئیں گے۔''

مير التي كياهم مي؟"

"اكك بحى محفظ بين بجنا جائية -ايك بعى آواز بلندنه مو" طالوت ن كها-

''ایبا بی ہوگا آتا!'' راسم نے کہا اور نگاہوں سے خائب ہوگیا۔ اور چند ساعت کے بعد واقعی ساری آوازیں معدوم ہوگئیں۔ حالانکہ مندر کی شم ایسی پُرشور ہوتی تھی کہ کان بھٹ جاتے تھے۔ اور ابھی چند ساعت قبل ایسی بی کیفیت تھی۔ لیکن اب بالکل خاموثی چھا گئی تھی۔ لیکن پھر بی خاموثی ٹوٹ گئی۔ اب بیدانسانوں کا شور تھا۔ نہ جانے کیسی بھاگ دوڑ ہور بی تھی۔ طالوت تو کروٹ بدل کر گہری نیند سور ہا تھا، لیکن میری نینداُ چٹ گئی تھی۔ طبیعت بھاری ہور بی تھی۔ لیکن صورت حال معلوم کرنے کے لئے نکل آیا۔ بیس جانیا تھا، بیدن مندر بیس بڑا ہٹگا تی ہوگا۔ اور اس تیج کی ابتدا بھی الی ہوئی ہے۔

یں باہرنکل آیا۔ بہت سے پنڈے جگہ جگ جے بچھ نیڈے مندر کی دیواروں پر کھڑے سمندری گھوٹھوں سے بنائے ہوئے تتے۔ وہبار محوکھوں سے بنائے ہوئے ناقوسوں میں بچوکیس ماررہے تتے۔ان کے چرے سرخ ہوگئے تتے۔ وہبار بارناقوس جھاڑنے لکتے اور پھر بجانے کی کوشش کرتے۔لیکن آوازنگلی تھی، نہ نگلی۔

بھی کیفیت بڑے بڑے پٹیل کے گھنٹوں کی تھی۔ بے شار لوگ گھنٹے ہلا رہے تھے۔ کین بیکار ......
ایسا لگنا تھا، جیسے ان میں بجانے والی ہتھوڑیاں بی نہ ہوں۔ تو ہمات کے بندے بڑے دہشت زدہ تھے۔
وہ اس انو تھی بات کو بڑی بدشکوئی قرار دے رہے تھے۔ پورے مندر میں ہنگامہ تھا۔ پٹڈے جھا مک
جھا مک کر پیش کے گھنٹوں میں دیکھ رہے تھے۔

میں نے ایک گہری سانس لی۔ نہ جانے کیوں میرے دل کوتقویت ی ہوگئ۔ تلکا خطرناک شخصیت ضرور ہے، لیکن اُس کا واسطہ جس شخص سے پڑنے والا ہے، وہ نا قابل تنجیر ہے۔ وہ صرف کچھ دیرسونے کے اتنا پڑا ہنگامہ پر پاکراسکتا ہے۔ میں وہاں سے پلٹا اور واپس طالوت کے پاس پہنچ گیا۔ طالوت بھی اب تحصیں کھولے لیٹا تھا۔ اُس کے انداز میں سلمندی تھی۔ ''کیا ہور ہاہے یا ہم؟''اس طالوت بھی اب تحصیں کھولے لیٹا تھا۔ اُس کے انداز میں سلمندی تھی۔ ''کیا ہور ہاہے یا ہم؟''اس

'' ہے بھگوان! اس بوڑھے کی آئھیں ٹھیک کر دے۔ ہیں اسے منٹن نظر آ رہی ہوں۔ارے کائک! بھاگ جا یہاں سے ..... کیوں جھے ستا رہا ہے؟ ..... ہیں تیرا کیا بگاڑ رہی ہوں؟'' پورن لال نے مظلوم انداز ہیں کہا اور تلکا اُسے دیکھتا رہا۔ جھے زور کی ہٹی آ رہی تھی ۔ لیکن طالوت بڑی سنجیدگی ہے پورن لال کودیکے رہا تھا۔

'' تَجْمَعا آپ بی بتائیں مہاراج!..... کیا ہوا پورن لال کو؟'' کر بہدشکل بوڑ ھا ہماری طرف مڑا۔ ''جوتہیں ہونے والا ہے تلکا مہاراج!''

''بی بی بی سی بی ہے۔ تو مرغابی بنانا مہاراج! ...... بی اندوں پر نہ بیٹے سکوں گا۔ اور ہاں، مندر کے محفظے کیے بند ہو گئے تنے؟' لومڑی کی شکل والے تلکانے کہا۔

"تم توبوے كيانى موتلكا پندت!معلوم كرلو\_"

''سب کچھ معلوم ہو جائے گا..... چتا مت کرو.... سے آنے دو۔ اوش اوش .....و لیے ایک بات دوں۔''

"مرور"

''چندر کیتی تنہارے بارے میں کوئی جواب نہیں دیتی۔اس کا ایک مطلب ہوسکتا ہے۔'' ''ووکیا مہاراج؟''

'' ہوسکتا ہے، ہندو دھرم سے تمہارا کوئی سمبندھ نہ ہو۔'' تلکا نے ہماری آگھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بچ بات ہے،میرے چہرے کا رنگ تو اُڑ گیا تھا۔لیکن طالوت نے قبتہدلگایا تھا۔

''ال إلى ..... عادا دهرم آكاش س أرّا ب مهاداج!.....آپ چذا ندكرين ' اس نے جلدى كيا۔

دونیس میرے بیارے بالکو!..... میں می کہدرہا ہوں۔اگرتم ہندونیس ہوتو ملیح ضرور ہو گے۔اور پیڈوں اور پیاریوں کو جب بیہ بات معلوم ہوگی تو وہ آ رام سے تنہارا کریا کرم کر دیں گے۔ بہت جلد میں ان کے سامنے یہ بات رکھ دوں گا۔''

''تم جو کھ کرو گے تلکا مہاران اور تمہارا کام ہوگا۔اور ہم جو کھ کریں گے، وہ ہمارا۔'' طالوت نے جواب دیا۔اس وقت دیوان ہر چرن لال آگئے۔اُن کے چہرے پر بھی پریشانی کے آٹار تنے۔ ''یرسب کیا ہورہا ہے تلکا مہاران؟''ہرچن لال نے آتے ہی پوچھااور پھر ہمیں دیکھ کر سنجل ممیا۔ ''ان بالکوں سے پوچھو،جن کی بدھی خراب ہوگئی ہے۔تلکا سے کلر لینے آتے ہیں۔''

''ارے تم سب یہال کیوں آ مرے ہو؟ ..... باہر جاؤ ..... مجمعے انٹرے سینے دو۔ میرے انٹرے ٹوٹ جائیں گے۔'' پورن لال نے پریشانی ہے کہااور ہرج ن چونک کراہے دیکھنے لگا۔

" بیکیا پاگل پن ہے پورن لال! ..... اُٹھو ..... چلوا عمر چلو۔" برج ن لال نے پورن لال کی طرف برجے ہوئے کہا۔ اور پورن لال کی مظلوم مرفی کی طرح زور زور سے چیخا رہا۔" چلو ..... اسے اُٹھا کر مندر میں لے چلو۔" برج ن لال نے پٹروں کو تھم دیا اور پورن لال کو پکڑلیا۔ پورن لال دہاڑیں مار مارکر رور ہاتھا۔ وہ بین کررہا تھا کہ اس کے ساتھ انہائے ہوا ہے۔ اسے اینے بچوں سے محروم کردیا گیا ہے۔ مدرہ اُتھا۔ وہ بین کررہا تھا کہ اس کے ساتھ انہائے ہوا ہے۔ اسے اینے بچوں سے محروم کردیا گیا ہے۔ در اُتھا۔ وہ بین کردہا تھا کہ اس کے ساتھ ان نے ہوئے گی ۔خود بی بندو بست کریں۔" طالوت نے در آؤیار! ..... آج کھانے پینے کی بات بھی نہ ہو سکے گی ۔خود بی بندو بست کریں۔" طالوت نے

عقیدت مند تنے۔ بہت سے پنڈے اُس کے پیچے ادب سے چل رہے تئے۔ ''رُک جاؤ۔ اُن سے کہو، کوئی اندر نہ داخل ہو۔'' تلکا نے کہا اور پنڈے جی جی کر اُنہیں تلکا پنڈت کا عکم سنانے گلے۔ چنا نچہ وہ بھی رُک گئے، جو پرانے مندر کے دروازے تک بڑی گئے تئے۔ سب نے تلکا مہاراج کوراستہ دے دیا۔

اور اچا تک تلکا کو جیسے کوئی خیال آگیا۔ اُس نے سارس کی طرح گردن اُٹھائی اور اُ چک اُ چک کر دیکھنے لگا۔ تب اُس کی نگاہ ہم دونوں پر پڑی اور اس کے ہونٹوں پر ایک کروہ مسکراہٹ مجیل گئا۔ وہ چیج ہٹا اور ہارے قریب کئی گیا۔

بالمورد المال میں کی مہاراج!'' اس نے دونوں ہاتھ جوڑے۔ میں اور طالوت مسکرا کررہ گئے تھے۔ ''داس سے پچھ ٹارافسکی ہے مہاراج؟''تلکانے برستور مسکراتے ہوئے کہا۔

"كياكبنا عاج موتلكا جى؟" طالوت نے زہر اللے انداز مل يو جھا۔

'' کی نہیں توانی!....رات بعر چندر کیتی کا پاٹھ کیا، پرنت تمہارا کھے نہ تلاش کر سکا۔ بڑی ہات ہے۔ گرمقابلہ بخت رہے گا مہاراج! بی بی بی بی.....'' وہ مجیب سے انداز ٹیں ہنا۔

" إل تلكا في المهار علي بدى مصيبت ير جائے كى-"

"د كيسس مح مهاراج! آيئه اعدا كيس-يه بورن لال كوكيا موكميا بع"

"آپ دیکھیں تلکا مہاراج! ہم میس تحیک ہیں۔"

''آ نے بھی .....اب الی بھی کیا...... ہم دونوں گیان کی جنگ لڑیں گے۔ آپس میں من بگاڑنے کما ملے گا؟''

" بيجى ثميك بيكن برچن لال كوآپ نے اطلاع نبيس كرائى؟"

"ارے ہاں.....خوب یا دولایا۔ارے سنوبھوان داس! مہاراج ہرج ن لال کوتو اطلاع دو۔ پورن لال ان کا بھی متر ہے۔ دیکھیں تو آگر،اے کیا ہوگیا ہے؟ "اور بہت سے پنڈے دوڑ گئے۔

یں بہر مال ہم تلکا اور کچے دوسر بوگوں کے ساتھ اعمد داخل ہوگئے۔ پورن لال، دالان کے دوسری طرف ای کمرے میں موجود تھا۔ اور ای جگہ بیٹا تھا، جہال ہم چھوڑ گئے تھے۔

ہمیں دیکھتے ہی وہ مرفی کی طرح تو گوایا .....اور کو گواتا ہی رہا۔ اُس نے سنجل سنجل کر بیٹنے ک کوشش بھی کی تھی۔اور ایک سفیدا غزا اُس کے نیچے سے سرک آیا تھا۔

و رئیں۔ ''منش کی زبان میں بات کر پورن!..... بیتلکا کا تھم ہے۔منش کی زبان میں بات کر۔'' ''ابے بھاگ یہاں سے ..... ویکھتانہیں ہے، میں بچے نکال رہی ہوں۔'' پورن لال نے جواب دیا اور تلکا اُس کا چہرہ دیکھتارہا۔ پورن لال کے چہرے پر بیزاری تھی۔

'' کیسے بچے، پورن لال؟'' ہا لآخراُس نے پوچھا۔ ''سفید سفید سیموٹے مجموٹے جسس بڑے ہی سندر ۔۔۔۔ بڑے ہی سندر۔''

'' کیا بک رہاہے بورن لال!.....وُمنش ہے۔ مرغیٰ نیس ہے۔''

'' پہلے بھی کہہ چکا ہوں میری جان! کہ میرے اور بھی بعض اخلاقی پابندیاں ہیں، جنہیں تم پر ظاہر کرنے سے معذور ہوں۔بعض معاملات میں میری پوزیشن یوں تبچھلو کہ کرسکیا ہوں....کین نہیں کرسکیا۔'' ''ہاں۔تم نے کہا تھا۔'' میں نے گردن ہلائی۔

"البنة تمهارے والی کے لئے مدد کرسکتا ہوں۔" طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"دویومتی؟"

'' ہاں.....کوں؟'' طالوت نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ ''ہم اُس کی مدوضرور کریں گے طالوت! لیکن اب میں اے اپنی نہیں کہ سکتا۔'' ''کیوں؟''

"ارے تم اُس کی پورن لال سے گفتگون چکے ہو۔ وہ کی ست پر کاش سے پریم کرتی ہے۔"
"اوہ.....تب کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اُسے ست پر کاش دلا دیں گے۔ گریار! پیراجہ کوونداس کپورتو ایسا لگتا ہے چھے صرف ایک نام ہو۔ اس سے کب طاقات کرو گے؟"

''تم یہاں کے ہگاہے نمٹالوتو پھر دیکھیں گے۔'' ''تو آؤ.....آج تمہاری دیوتی ہے ل لیں۔''

''ابھی نہیں طالوت!میری رائے ہے، پہلے تلکا کا قصہ نمثا دو۔'' ''ہوں.....'' طالوت نے ہونے بھنچ کرمیری طرف دیکھا۔

علي"

'' آؤ استاد! اُس بوڑھے سے بھی نمٹ لیں۔'' طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور نہ جانے کیوں میرا دل بھڑک اُشا۔ کیوں میرا دلوں اس کرے سے لکل آئے، جہاں کھانے مینے کی چیزیں موجود تھیں۔

سینڈے اب بھی حمران پریشان،ٹولیوں ہیں بے کھڑے تھے۔ وہ پورن لال اور تھٹے بند ہو جانے والے واقعات پر چدمیگوئیاں کر رہے تھے۔ ہم ان کی باتیں سنتے ہوئے اس طرف بڑھ رہے تھے جہاں پورن لال رہتا تھا۔ اور پھر ہم اس کرے کے سامنے پڑنج گئے۔ طالوت نے دروازے پر دستک دی۔

'' آ جاؤ مہارا جا'' اندر سے تلکا کی آواز سنائی دی اور ہم اندر پھنے گئے۔ پورن لال برستور ایک کونے میں بیٹا تھا۔ اُس کے پیچانڈے رکھوا دیئے گئے تھے۔ کیونکہ اُس نے رورو کر دیواروں سے مر مارنا شروع کر دیا تھا۔ اُس اُسے اُلٹے والے چوزوں کاغم تھا۔ ایک سرے پر ہر چن لال جیٹا خونی لگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن تلکا کے منوس چرے پر وہی تاثرات تھے۔

"پدهاریخ مهاراج!..... پدهاریخ ـ" اُس نے ہم دونوں سے کہا اور ہم بیٹھ گئے ـ " کیوں نہ ہمارے درمیان صاف ماف بات چیت ہو جائے مہاراج!" تلکا نے کہا \_

''ہم تیار ہیں۔ کیوں ہر چرن لال تی!'' طالوت نے ہر چرن لال ہے کہا۔ '' آپ نے جس طرح یہاں آ کرلوگوں کو پریشان کیا ہے، بیاچھی بات نہیں ہے۔ آپ من کی بات کہیں۔ کیا چاہتے ہیں آخر آپ؟'' ہر چرن لال نے غصیلے انداز ہیں کہا۔ جھے سے کہااور ہم بھی وہاں سے چل پڑے۔غرض خوب ہنگامہ ہورہا تھا۔ مندر کے سارے پنڈے بھٹا ہو گئے تنے،اور پورن لال کی حالت پران کے چہرے اُرّے ہوئے تنے۔ہم لوگ مندر میں واپس آ گئے۔ اور پھر کھانے پینے کی چیزوں کی تلاش میں بھٹلنے گئے۔

کھانا موجود تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ بروسانیس گیا تھا۔ بہرطال، ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق نکال لیا اوراطمینان سے آیک کونے میں بیٹے کھانے گئے۔

"إرطالوت!" من في كمانا كمات موسة طالوت كوخاطب كيا-

"پيرومرشد!"

"ان بورن لال كے بچے كے فيچا اللہ على كان سے آگئے؟"

''راسم نے اس کی خواہش پوری کر دی تھی۔ وہ بے جارہ انڈے کہاں سے دیتا؟'' ''واقعی ہتم بہت بڑے شیطان ہو۔'' ہیں نے ہتتے ہوئے کہا۔

وا ن م مهت بر معتمیان اور این. دو را سدهای لیاد کر با مه را نهوری ک

''ابے بیہ بتاؤ،لطف آ رہاہے یائیں؟''

"اس بوڑھے تلکا ہے۔"

"'بإل-"

''اس کے بعد اگرتم نے بیہ بات زبان سے نکالی تو تمہیں مرعا بنا کر پورن لال سے تمہارا جوڑا لگوا دوں گا۔ بنجیدگی سے کہدر ہا ہوں۔'' طالوت نے غزائے ہوئے کہا۔

''تم دیکھو، اس نے ہمارے بارے میں کتنا درست انداز ولگایا ہے۔''

"ارے جمعے اس کی کوئی پروانہیں۔ وہ مقابلے پر تو آئے۔" طالوت نے کہا اور میں ایک شندی سالس لے کرخاموش ہوگیا۔ طالوت بھی کھاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ پھراس نے سکراتے ہوئے کہا۔

" "ہم تلکا پنڈت کومعاف مجھی کر سکتے ہیں۔''

" كيا مطلب؟"

"لاِنْ .....أس كى جال بخش كى جاعتى ہے۔"

" کیے؟" میں نے پوچھا۔

''آگروہ راج ہنس ہمیں دے دے۔'' طالوت نے جواب دیا۔

" بول \_ بدراج بنس کوئی بری مصیبت بن کررے گ - میری پیش کوئی ہے-"

'' بنا کرے.....انمازہ لگاؤ کیا بیدوہی لڑکی ہوسکتی ہے؟''

''ہو بھی عمق ہے طالوت!''

"كس بنا يركمه ربي مو؟"

''وه اتني بي خوب مورت تقي.''

''ہاں یار!.....قتم لےلو، جو ذہن میں ایسی ولیی کوئی بات ہو لیکن وہ لڑکی ذہن سے بری طرح کے گئی ہے''

چپک گئے ہے۔'' ''لیکن طالوت!تم اےاپے طور پر کیوں نہیں تلاش کر لیتے؟''۔

''کوئی پو چھے بھی تو من کی بات، ہرچ ن لال!'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔''اس کے بجائے آپ نے تو ہمارے خلاف سمازشیں شروع کر دیں۔اوراس بندرکو بلا کرتو آپ نے ہمیں اور غسہ دلا دیا ہے۔ہم اس بندر کے بغیر بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔' طالوت نے تلکا کی طرف اشارہ کیا۔

اور ہرچ ن لال شدید غصے کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔وہ تلکا کی تو بین پر چراغ یا ہو گیا تھا۔لیکن مکار تلکا بدستور مسکرا رہا تھا۔

''مکارسادھو!..... ہیں ہیں تمہارے گڑے کر دوں گائم تلکا مہاراج کا ایمان نہیں کر سکتے۔
مہاراج! ..... مہاراج! آپ جھے آگیا دیں۔ ہیں اپنے تخیر سے ان کے گڑے کر دوں۔ چاہے میری جان
بی کیوں نہ چلی جائے۔'' ہرچن لال اپنی پٹی نے تخیر کھینچتا ہوئے بولا لیکن تلکا نے ہاتھ اُٹھا لیا تھا۔
''رہنے دے ہرچ نا!.....منش کے کہنے سے کچھٹیں ہوجانا۔ پدھاریئے مہاراج! آپ ہرچ نا سے
بی بات کرلیں۔ میں خاموش رہوں گا۔' دوا بی منحوس آواز ہیں بولا۔

''ہرگر نہیں سو کھے بندر! تم اسے ہمارے کگڑے کرنے کی اجازت دے دو۔'' طالوت نے زہریلے لیجے میں کہا اور ہرچن لال کچ کچی خنجر سیدھا کر کے طالوت کی طرف دوڑ پڑا۔ طالوت نے اس وقت کوئی پُر اسرار چال چلنے کے بجائے سیدھا سیدھا ہرچن لال کے خنجر پر ہاتھ ڈال دیا۔ اور پھر اُس کا زوردار تھٹر ہرچن لال کے حجالے کے بیابی کی وردار آواز تھی، جیسے پٹاند چھوٹا ہو۔ ہرچن لال کا سرچکرا کررہ گیا تھا۔

پھروہ تجر کو اُلٹا سیدها ہوا جی اہراتا ہوا چیا۔ 'مار ڈالوں گا۔'' لیکن ای وقت تلکا کی آواز سنائی دی۔ ''ہرچےن لال! کیا تو خود تلکا کا ایمان نہیں کر رہا؟.....کیا تو اس کی بات مان رہا ہے؟'' اور ہرچےن لال رک گیا۔

''تلکا مہاراج!.....تلکا مہاراج!....فض کر دوائیس..... مار ڈالوان پایوں کو.....مسلم کردد۔ یس اُندر برداشت نیس کرسکا۔ اب درگاپور میں بدر ہیں گے یا میں..... جھے اپنے ایمان کی چھانیس ہے۔ یس.....یں......

"د طیر ج رکھ ہر چرنا!..... تُو مجھے محل میں کیوں لایا ہے؟ میں ان لوگوں کوٹھیک کر دوں گا۔تم نے ہرچہ ن لال کا ایمان کر کے بہت براکیا ہے بالکو!اب تمہیں اس کی سزا بھکتنا پڑے گی۔ "

''بڑھے، بے دقوف! تیری شامت آئی ہے۔ ہم تیار ہیں۔ جب جا ہے، سامنے آ جا۔ جس طرح یا ہے، آ جا۔ دیکھیں گے، تُو کتنا بڑا سادھو ہے۔'' طالوت نے کہا۔

''اليے نہيں مہاراج!''تلكانے مسكراتے موئے كہا۔''يدراج محل ہے۔ الرنا ہے تو كسى سنسان جگہ چل كرائي سے اس لؤائى ميں مزوآئے گا۔''

" جہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ کرنا ہے، یہیں کر لے۔ آؤ تربوز مہاراج!" طالوت نے کہا اور ہیں بھی اُٹھ گیا۔ ہم دونوں دروازے کی طرف بڑھے۔ ہرج ن لال دیوانگی کے عالم میں ہونٹ چبارہا تھا۔ لیکن بے بس انسان کیا کرسکتا تھا۔ تلکا بھی کچھ نہ بولا اور ہم باہرنگل آئے۔ میں خاموش تھا، لیکن طالوت کے ہونٹوں پر وہی لا پر واسکرا ہث تھی۔ ہم واپس اپنی کوٹمری میں آ

یں حاموں تھا، بین طانوت ہے ہوسوں پر وہی لاپروا سراہت گا۔ ہم واچن اپی وحری سا گئے۔اور پھر میں نے ایک گہری سانس لی۔

''جی .... خربوز جی مهاراج؟'' بی نے اے دیکھا۔ ''کیوں؟'' طالوت نے میری طرف مسکراتے ہوئے کہا۔ ''اب کیا خیال ہے؟''

' ' چرنبیں .....عیش کرو۔ کوئی تفریخی پروگرام بناؤ۔''

''تلکا کے بارے میں چھٹیں سوچو گے؟''

''میری بچے میں ٹیس آتا عارف! تلکا تمہارے ذہن پر اس قدر کیوں سوار ہے؟'' طالوت نے معنوطات مورک ہوئے اعداز میں کہا۔

''کیا تمہارے خیال میں اب اس کی کوئی مخجائش رہ گئی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہایت کرے؟'' ''اور ہمیں رہایت کی ضرورت ہے...... کیول؟''

"مراخیال ہے، مارا کھانا بھی بند کردیا جائے گا۔"

"اورہم بھو کے مرجائیں مے۔"

"انوه..... بھى تم غلا كول سوج رہ ہو؟ ميرايه مطلب بين ہے-"

''اچھا..... يدمطلب نيس ج ين واقعى غلاسوچ رہا تھا۔'' طالوت دانت نكال كر بولا اور بس اس پڑا۔' عارف! بس چاہوں تو ابھى تلكا كوناچ نجا سكا ہوں ليكن تم في ديكھا، پہلا وار پورن في كيا اوراب وواغرےى رہا ہے۔ بس چاہتا ہوں، تلكا بحى كوشش كرے۔''

"جیسی تباری مرضی یار!" میں نے بیزاری سے کہا۔

" أوّ ..... منامه كرين " طالوت نے كہا۔

"كيامطلب؟" مِن أَحْمِل بِرار

" بنگام ..... مرف بنگام د" طالوت في مكرات بوك كها-

ودكما مطلب؟"

'' ہنگامہ.....' طالوت بنس پڑااور میں احقوں کی طرح اے محورتا رہ گیا۔ طالوت نے میرا ہاتھ پکڑا اور باہرنکل آیا۔ لیکن تلکا ہم سے پہلے ہی ہنگامہ شروع کر چکا تھا۔

ہے تار پنڈے ہارے کمرے کے سامنے جمع ہو تھے تھے۔ان کے چیروں پر خطرناک تاثرات تھے۔ میں آئیس دیکو کرنٹنگ گیا اور طالوت نے ہونت جھنچ لئے۔

ت دوتوى يكل بدر - آك بره آئ - "كياتم لميهم مو؟" ان يس ساك ني وجها-

"كيابات بمباراج؟" طالوت فرم ليج مل كبا-

وسلكا مبارات كت بن ، تم ليجه بو .....اور جالاك س يهال كمس آئ بو-"

"كيا بمصورت ح جهيل أيج نظراً تع بين؟" طالوت نے يو چھا-

"ملمان برے والاک ہوتے ہیں۔ دو ہر طرح کی صورتیں بنا لیتے ہیں۔"

'' اورصورتیں بگاڑ بھی دیتے ہیں مہاراج!'' طالوت نے کہا۔

''جهیں بتانا پڑے گا۔'' پنڈ ابولا۔

"ن نہ تاکیں مماراج .....تو .....؟" طالوت مسکراتے ہوئے بولا۔

اور تلكا اس طرح يزاقعا، جيم مركما مو-

دوثم

'' جاؤ..... مباراح برج ن لال كوفر دو ..... تلكا لمجه ب ''كى بندے نے كہا اور پر سارے بندے اے كہا اور پر سارے بندے اے جھوڑ كر ہث گئے۔

'' مروا دیا نا۔'' میں نے طالوت ہے کہا۔لیکن طالوت غورے تلکا کو دیکیر ہاتھا۔ پنڈوں نے اُسے اتنا مارا تھا،لیکن تلکا کے بدن کے کسی جھے ہے خون نہیں لکلا تھا۔

پنڈے اب تموڑ تموڑ نے فاصلے پرٹولیاں بنائے کھڑے تھے۔ تلکا کے مسلمان ثابت ہو جانے پر
وہ بخت جران تنے اوراس کے بعد شایدان کی ہمت بھی تہیں ہوئی تھی کہ ہم سے اپنا مطالبہ دو ہرائے۔
وفعۃ تلکا نے ایک آکھ کھول کر دیکھا۔ پھر دوسری آکھ کھولی اور اس کے ہوٹوں پر وہی شیطانی
مسراہت پھیل گئے۔ اس کے کسی اعماز سے تکلیف کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ تب وہ اُٹھ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔
مسراہت بھیل گئے۔ اس کے کسی اعماز سے تکلیف کا اظہار نہیں تلکا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تلکا نے ہماری طرف دیکھ کہ کہ آکھ ماری۔
ہماری طرف دیکھ کرآئے ماری۔

''وارکر شخیم مهاراج!.....گراب موشیار رہیں۔اگلا دار تلکا کا موگا۔'' وہ سکراتے ہوئے بولا۔ ''چٹا نہ کریں مہاراج! سارے دارآپ پر اُلٹتے رہیں گے۔'' طالوت نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ''دیکھیں گے.... دیکھیں گے۔'' تلکا کھڑا ہو گیا۔ اور پھر دہ ایک طرف بڑھا تو پٹڑے اُس کی

سرت دور پرسے۔ ''جا کہاں دہا ہے بدمعاش!.....مہامنتری جی بی تیرے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تو یمال سے چے کرنہیں جا سکے گا۔'' پیڈوں نے اسے پکڑلیا۔ تب تلکا نے شجیدگی سے ان کی طمرف دیکھا۔

ی رین پ کے وقت میں اس است ہوگئی۔ دونوں نے تم استے ساروں کو بے دونوف بنا دیا ہے۔ تہاری برای ندے ہوگئی ہے۔ اربے یا گلوا بیادوگر ایس میچہ جاددگر۔ بہت جلدی تمہیں پند جل جائے گا۔ '

" بانے نہ پائے ۔۔۔۔۔ آئی عی جالا کی کرے۔ " طالوت نے آواز لگائی اور پیڈوں نے تلکا کواور مشبوطی ہے پکڑلیا۔ تب تلکا نے ان لوگوں کو گھورا اور پھراس نے دونوں پاؤٹ اُٹھائے۔ اب اُس کا بدن نیجے سے پتلا ہوتا جارہا تھا۔۔۔۔ پتلا اور پتلا۔۔۔۔۔ اور پتلا۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ اچا تک پنڈوں کے منہ سے دہشت زدہ چین اُبھریں۔ تلکا کے بازو بھی قائب ہو گئے تے اور اب پنڈوں کے ہاتھوں میں پیلے رنگ کا ایک بدوئت مانب لنگ رہا تھا۔

یڈوں نے ہمیا یک چیوں کے ساتھ سانپ چیوڑ دیا اور سانپ اس تیزی سے ایک طرف بھاگا کہ صرف اُس کی دُم دیکھی جاسکی۔اور پھر وہ نگاہوں سے خائب ہوگیا۔ پنڈے منہ پھاڑے کھڑے تھے۔ پھروہ جماری طرف مڑے۔

ا رود المان من المان ال

''کہاں ہیں تلکا مہاراج؟''اُس نے غزاتے ہوئے پوچھا۔ ''وہ کیچے تھا، مہامنزی تی!....ہم نے خود دیکھا تھا۔''ایک پنڈے نے کہا۔

''کون.....تلکامهاراج؟''

''ہم زیردی تہارے کپڑے اُتاریس گے۔''

"ایک شرط پرمهاراج!" طالوت مسکراتے ہوئے بولا۔

'' کیاشرط ہے؟'' پنڈا بولا۔

"تم جانے ہو پندت بی اکہ تلکا مہارات گندے ملم کا اہر ہے۔"

"مباراح كالمان مت كرو ورنه بم تبارى زبان مي كيل كي

'' شین تهیں بنانا جا ہتا ہوں پنڈت کی مہاراج اکہ خود تلکا، رنگاریار ہے۔ اصل میں وہ ممجھ ہے۔ اپنی جان بچانے کے لئے اس نے بیالزام لگایا ہے۔ وہ تہاری توجہ ہماری طرف مبذول کر کے خود چھپنا جا ہتا ہے۔''

''تم جموث بول رہے ہو۔'' پنڈا چیخا۔

''تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، بالکو!..... جاؤ، پہلے تلکا کو دیکھ آؤ۔ اس کے بعد جارے باس آ جانا۔'' طالوت نے کہا۔

"اوراتى دىر يسم بمأك مئ مهاراج!.....تو؟"

" آدھے آدی مارے یاس چھوڑ جاؤ۔"

''ارےان کی ہاتوں میں مت آنا۔ تلکا مہاراج جیے مہان پُرش کیں ملیحہ ہو سکتے ہیں؟''کی کہا۔

''جوش کہ رہا ہوں، کرو۔ ش اس کے بعد بات کروں گا۔اورا گراس کے خلاف کی نے چھ کیا آ اس کا بہت براحشر کروں گا۔'' طالوت نے کہا اور ش اُس کے لیجے کواچھی طرح سجھتا تھا۔

''چلو درسد یو!.....مهاران سے بات کریں۔'' ایک پنڈے نے کہا۔'' آؤ....' اور دس بارہ پنڈے چل پڑے۔ چل پڑے۔ باتی لوگ ہمارے سامنے ہی کھڑے رہے تھے۔ وہ کینہ تو ز نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ شاید تلکا نے آئیں خوب مجرا تھا۔

''مہاراج خربوز جی !'' میں نے سر کوش کی۔

"سب ٹھیک ہے یارا......تغری شروع ہو چی ہے۔" طالوت نے بھی ای سرکوشی کے انداز ہیں جواب دیا اور میں نے ایک محری سائس لی۔

تقریباً پندرہ منٹ گزر گئے۔ پھر دومری طرف سے شور کی آوازیں اُمجریں اورسب چونک پڑے۔ چار پانچ پنڈے، تلکا کو اُٹھائے ہوئے آ رہے تھے۔ ہمارے نزدیک کھڑے ہوئے پنڈول نے اُسے دیکھا۔ اورسب گنگ ہوکررہ گئے تھے۔ اب کی کو پکھ کہنے سننے کی گنجائش ہی تہیں رہ گئی تھی۔

"توبيد بدمعاش مسلمان آج تك جميل تلكا پندت بن كردهوكا ديتار بإب-"

"بيهارادهم نعث كرتارها ب-"

"يهم سكوب وتوف عاتا راب-"

''مارو..... مارو.....اہے مارو۔'' اور پنڈوں نے تلکا پر میلفار کردی۔ مارا گیاغریب ..... بش لے موجا۔ اس کی سوکھی ہڈیوں بی جان بی کتنی تھی۔ تو ی بیکل پنڈے ایک ایک ہاتھ بھی مارتے تو وہ گیا تھا۔ پنڈوں نے اپنی دانست بیں تلکا کو اُدھ مرابی کردیا تھا۔ "اورتلكا؟"

''تلکا میاراج کے بارے میں کھوٹیں کہ سکنا۔ گروہ گئے کیاں؟''

" جان بچا کر بھاگ گئے۔" طالوت محکرا کر بولا۔ ہرج ن لال موچ میں ڈوب کیا تھا۔ پھر وہ گردن

"برى عيب بات ہے۔ بمكوان بى بہتر جانے۔"

" السيب بمكوان بن بهتر جانے" طالوت نے جواب دیا۔

''رات کوش آپ سے پچھ ضروری باتی کروں گا مہاراج!''ہرجے بن لال واپس مڑتا ہوا بولا۔

'مضرور...... ضرور.....'' طالوت نے بڑے خلوص سے گردن ہلائی تھی۔ ہرچے ن لال ہا ہر نکل کمیا اور طالوت ميري لمرف ديلمنے لگا۔

"کیا کہتے ہیں تر بوز کی مہاراج؟"

''خدای بہتر جائے۔''

" فیک ہے، ہرچن الل جی بلکہ مہامتری جی اگر ہارے دائے میں نہیں آئے تو ہم ان سے دشمی

تلكا مباراح كاكوكى نشان فيس لما تعالى يورا راح مندر سركوشيون كا اكهارًا بنا مواتعالى يندر اب مارے لئے اپ دلوں می مقیرت یارے تھے۔اس کا اظہاران کے رقبے سے موا تھا۔ بہر حال مجھے یا طالوت کوان باتوں کی کیا پروا ہو عتی تھی۔ ہم تو بقول مخصے اُنہی کا کھارے تھے اور اُنہی کے سینوں پر مومگ

خاصی رات مے برچن لال بی کی آمد کی اطلاع لمی- ہم فے مسراتے ہوئے اُن کا سواکت کیا تھا۔ ہرجے ن لال کے چہرے برخور وفلر کے آثار تھے۔

" كي مهامتري في اكيا حال بين؟" من في يوجها-

'' کریا ہے مہاراج کی .....مریس بہت پریشان ہوں۔''

"سلكا مباراج كي ياس كيا تعا-"

''جانا بي جائخ قعا۔'' طالوت آستہ سے بولا۔

" کے ....؟" میں نے ہوجھا۔

'' ہاں، اپنی مجھا میں موجود تھے۔''

"كياكردى تىج؟"

"آب ےمقابلے کا۔"

"خوب....ق مراس من يريشاني كي كيابات ہے مرج ن جي؟"

''ھیں بدی کشنا میں بڑ گیا ہوں مہاراج!.....آپ بھی مہان ہیں اور تلکا مہاراج بھی بہت بزے

"كيا كِلَا بِهِ إِلَّا!.....كدهي! .....كيني!" برجن لال، پندے برثوث براراس نے كل باتم پندے کے رسید کر دیئے۔"بول، کہاں بیں تلکا مہاراج؟"

"بب....بعاگ گئے۔"

"کیاں بھاگ کے؟"

"سانب بن كر بماك محد" پندوں نے بتایا۔

"اوعقل کے اعرمو! اس کے بعد بھی تم أنبيل مليحه كہتے ہو؟......تمبارا ستياناس-" برج ن لال د ہاڑا۔اور پھروہ ہم لوگوں کی طرف دیکھیا ہوا بولا۔''تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ مجھے بٹاؤ......بعلوان کے لئے مجھے نتاؤ،تم كيا جاتے ہو؟"

" مجى من سے تو بوچھومهاراج اتم تو بميشد شنول كى طرح بيش آتے ہو\_ارے تلكا كيا اوراس كى حیثیت کیا۔ ہم تو ایسے دهر ماتما بیں کہ مہیں راجاؤں کا راجہ بنا دیں گے۔ پر بھی من سے تو بات کرو، مرج ن!" طالوت نے محبت آمیز اعداز میں کہا اور مرج ن چو کے کرائے ویصے لگا۔ ایسا لگا تما جیے اس ك ذبن يرطالوت كى بات نے اثر كيا موادراب دو يے انداز يس سوچ رہا ہو۔

مرأس كے چرب يرزى ميل كل -"و تلكا مباراج بلے كيد؟"

''نەجاتے توایل چنی بنواتے۔''

"ميرے ساتھ آئے مهادان!" برج ن لال نے زم ليج على كها اور طالوت ميرا بازو بكر كر آگ بده کیا۔ برچرن لال مارے ساتھ آ رہا تھا۔ اور پھر وہ ماری کو خری میں وافل ہو گیا۔ ہم لوگ اس کی طرف سے لاہروا ہو گئے تھے۔

"آپ نے ایک انوکی ہات کی ہماران! میں اس کے بارے میں سوچے لگا ہوں۔"

" آرام سے جا کرسوچ ہرچن!اس طرح نہ سوچنا، جس طرح پورن لال نے سوچا تھا۔اور جس كے نتیج من دواللے كى رہاہے۔"

برجان يرى طرح جومك يدا-" توسسة مهاراج يورن لال....؟"

"جم جیسے مهان سادهووُ ل کا ایمان کرو گے تو مرغی کیا، کتیا بھی بن سکتے ہو\_"

"اب توسوچنا پڑے گامماراج! ..... يول بجولوء اس دفت سے ماري آپ كى الوائى فتم موگئى ہے۔ اب ہم ایک دوسرے کا مان کریں گے۔"

" كَعِلُو بِعُولُو كَ يَحِياً" طالوت باتحداً ثَمَّا كر بولا\_

"مرك لئے كوئى سيوا موتو بتائے۔" برچن لال نے كما۔

"نتائي كى سسى تائي ك\_ براس وقت، جبتم اي من من فيمل كراو كى كرجو كي كمدرب ہو، وی کرو کے یا چھاور۔"

"من فيمله كرچكا مول مهاراج!" برچه ن مكرا تا موابولا\_

د نېيس مهاراج!..... بېمگوان کې سوگند، اب مې آپ کا داس مول<sup>"</sup>

"جموث مت بولو تبهارے كھ سے كرودھ فيك رہا ہے۔"

دوثم ''اس میں کلیان ہے۔ ہاں تو مہلی بات بناؤ۔'' ''يوچيس مهاراج!'' "دراج بس كوال ب؟" طالوت في تير يجيدًا اور برج ن الل كا چرو ايك دم أتر كيا- أس كى آ تھوں میں عجیب ک فکش نظر آنے گئی۔ ہم دونوں اُس کے چیرے کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ پھر اُس نے ختک ہونؤں پرزبان پھیرتے ہوئے کہا۔ "آپاس کا کیا کریں مےمہاراج؟" " چنی بنا کرروٹی کے ساتھ کھائیں گے۔ یہ کیوں پوچھتے ہو؟" " آپ کے اس سوال سے میرے من میں پھرشبہ جاگ اُٹھا ہے۔" ہرچ ن آہت سے بولا۔ میں سبہ: ''مجھے شاکریں مہاراج!..... یہی کہ آپ کیجھوں کے جاسوں ہیں۔'' ' دیعنی مسلمانوں کے .....؟'' طالوت نے پوچھا۔میرے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ "اگر بیں بھی توتم ہمارا کیا بگاڑلو کے ہرجےن لال؟" طالوت نے کہا۔ " میں اپنے بران دے دوں گا، مہاراج! محرآ پ کو اپناراز دار نہیں بناؤں گا۔ " ہرجے ن لال نے ذہنی ہیجان کے درمیان کہا۔ ومتب پھر بھگوان کی سوگند کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے جاسوں نہیں ہیں۔اوراس کے بعد ہم کے نہیں ہے۔'' محمد نہیں ہے۔' " میں سلمانوں سے سخت نفرت کرتا ہوں مہاران! مجھے ان سے بہت نفرت ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک دن بورے درگا بورکوان سے صاف کردول گا۔" " بسيس ان سے كوئى غرض نيس بے برج ن لال!" ميس نے كہا۔ "تب پرآپ نے راج بس کے بارے میں کیوں ہو چھا؟" "كون ....اس ب ملانون كاكيالعلق؟" طالوت في بياخة يوجما اور مرجن الأحمرى نگاموں سے ہم دونو س کو دیکھنے لگا۔ پھراس کے ہونوں پر محراب سے لگا۔ "اكرآپ كو يد تعلق نبيل معلوم مهاراج! تو چر جي المينان بي-" أس في سكون سي مسكرات ہوئے ہوچھااور ہم دونوں احمقاندا عماز عب أس كى شكل ديكھتے رہے۔ليكن بيانو كھا انكشاف هارے لئے بے حد دلچیپ تھا۔ بہر حال ہم دونوں بھی سنجل کئے اور طالوت نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ "تم نے راج ہس کے بارے میں ہیں عالیا؟" " آب اس كے بارے من كوں إو چورے إلى؟" "ای کے لئے تو ہم راج محل آئے ہیں مور کھا" طالوت نے کہا۔

"راج بنس کے لئے؟"

گیانی ہیں۔ مجھے میں نہیں آتا، کس پر بھروسہ کروں؟'' " بجروسه كسلط من جرح ن لال؟" "أبيس مجمع مهاراج؟" ''ہم سب مجھتے ہیں۔ سادھوؤں سے کون کی بات مجھی ہوئی ہے؟'' " جانا جا ہے ہو ہرچن؟" میں نے کہا۔ "بإل مهاراح! يتاى دين" "تو محرسنو! تهارے دائے كابوا كائا بورن لال قاء جے تم صاف تين كريكتے تھے۔ تم الحجى طرح جانے ہوکہ بورن الل بہت بواسازی ہے۔ تہاری ساری باتیں اس علم میں تمیں۔ تم اس سے سات رکھے کے لئے مجور تے تہارے رائے کا وہ کا تا ہم نے بی صاف کیا۔ اور اس کے بعد مجی ہم بی تہاری سہالحا کریں ہے۔" ''اوش مهاراج!.....اوش .... تب تو من في بهت بوى غلطى كى-' برجرن لال بولا\_ · فلطی منش ی کرتے ہیں ہرچرن لال!" " مراب تلكا مهاراج كاكياكريس مع؟" " مملكا بنا كرانا دي مي عد چتا مت كرو" طالوت في لا بروائي سكها اور برج ن لال ك چرب ر گرے خور وفکر کے تاثرات نظرا تے رہے۔ پھراس نے شندی سائس بحری اور بولا۔ " يورن لال اب تُعيك تونبيس موكا، مهاراج؟ " ""تم جا ہو محاتو تہیں ہوگا۔" ''وہ میرے لئے بہت برا خطرہ ہے۔اُے تمکی جیں ہونا جائے۔'' ہرج ن بولا۔ " دنہیں ہوگا، ہر چرن لال! محراس کے بدلے تم ہمیں کیا دو مے؟" "ميرا كام موكيا.....قي ش آپ كوده دول كا مهاراج اجوآب مايي ك\_" برين لال برارر اعداز می مطراتے ہوئے بولا۔ "بال....وچن ديامول-" "اكك بات سواد برجران يه بات تهارع مم شريعي عدر يورن لال ف ايك بارجمين وش وے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ دومری بار اُس نے ہمیں بند کر کے سانپ ہے ڈسوانے کی کوشش کی۔ لیکن اس کا نتیجد کیا ہوا ...... تہارے سامنے ہے۔ تم بھی اچھی طرح سن لو ا تلکا کی کوششوں کو جاری رہے دو۔ وہ ہمارے و منول میں سے ہے۔ لیکن ...... اگرتم نے ہم سے کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو ناکام تو رہو کے مگر .....اس کے بعدتم ہارے متر ندرہو گے۔" " میں وجن دے چکا ہوں مہاراج! آج ہے ہماری آپ کی صرف دوی ہے۔ لڑائی ختم ہو چکی ہے۔" در رکھا کہ ستا

"كياكل كى باتين ہم سے چھپاؤ مے؟"

« دنبیں چھیاؤں گا مہاراج!"

''پورا پورا بحروسه کرد کے؟''

" بي آب ك خلاف تلكا مهاراج كوكم اكر چكا مول." " الله ويركم ارم كارأس كى ناتكون من جان نبين بي خود كر يزع كا" '' پیرمہاراج کی بھول ہے۔''

""تلکا جیبا ممیانی سادمو دوسرانبین ہے مہاراج!.... وه .... وه بزی طاقت رکھتا ہے۔ اُس کے سو کھے شریر ہیں سیفٹروں شیطان چھیے ہوئے ہیں۔''

"ای کے وہ یہاں ہے بھاک کیا ہے۔"

"وه بهت چالاک بم مهاداج! اب من آپ کا متر موں میری بھوان سے پرارتعنا ہے کہ وہ آپ كوكامياب كرے دليكن تلكا مهاراج سے موشيار ميں \_"

" فیک ہے ہرچان لال! تم راج بنس کی بات کرو۔ تلکا اور اُس جیسے دوسر بے لوگوں کو ہمارے

''راج ہنس آپ کےعلاوہ اور کس کی ہوسکتی ہے مہاراج! پرنتو، میرے کام کے بعد۔''

"مول..... جہارا کیا کام ہے؟" طالوت نے یو جھا۔

'' مجمد باتیں میرے لئے بھی رہنے دیں مہارات! آپ پہلے تلکا مہاران سے نمٹ لیں۔اس کے بعد مس اينا كام بناؤل كا-"

"اورراج بس كاكيا موكا؟"

"میں کہہ چکا ہوں مہاراج!"

" جہیں بالک! تیرامن ماف بیں ہے۔ و سوچ رہا ہے کداگر ہم تیرا کام نہ کر سکے تو او ماری بات مبيل مان كار توسوج رباب كرية جيل، بم تلكا كونيا دكما سك يالميس؟"

" إل مهاداج!..... تبهادا خيال تحيك ب- على الكارند كرون كاليكن مير به كن بد بهت ضروري

"قوال سے تک ہم راج اس کے لئے روسے رہیں گے؟"

"مجوری ہے مہاراج!"

وونیس برج ن ال! ہم می کام کے لئے مجورتیس ہیں۔ ہم جب جاہیں، اے حاصل کر علت بیں۔ تُو یا کوئی اور ہمارا راستہیں روک سکے گا۔''

''مِن جاننا ہوں مہاراج! پرنت میرے پاس کوئی اُپائے نہیں ہے۔آگے آپ کی مرضی۔آپ مجھے متركه يكي بي-"برج ن لال نے كها-

" تربوز جي مهاراج؟" طالوت نے مجھے يكارا۔

"تي مهاراج خر يوز!"

"کیاخیال ہے؟"

''جوآپ کا خیال ہے مہارا ج!..... عاش آپ ہیں، میں نہیں۔اگر میں راج بنس کا عاشق ہوتا تو مرج ن لال سے کہنا کہ اسے ایک بار مجھ سے ملا دیا جائے۔بس تعوزی می بات چیت کر اوں۔اس کے ''کیا آپ نے اُسے دیکھا ہے مہاراج؟''

"جب ہم دُرگا پورآئے تے تو ایک رات ہم نے بتی کے سب سے پہلے مندر میں استمان کیا تھا۔ ير كيدون پہلے كى بات ہے۔ وہي ہم نے راج بس كود كما اور مارى سارى تيا تحث موكى۔ مارا خيال تھا کہ دہ ای مندر میں رہتی ہوگی ۔ نیکن اس سے کے بعدے وہمیں نظرتیں آئی۔"

"اوه، بال.....ا يك رات وه رام زائن مندريس مى " برچن لال جلدى سے بولا۔

"جم أى دات كى بات كرد بير\_"

"عجيب بات إمهاراج!" مرجرن كردن بلاكر بولا\_

"كول .....كيا بات بي

"اللوك كوجوايك لكاه ويكما ب،أس يرمر ختاب كيارتي، كيامني"

'' ہم اپنے علاوہ اس کے ایک بھی عاشق کوڑندہ شدرہنے دیں گے۔'' طالوت جلدی سے بولا۔

" إن مباراج!..... طاقتوركي لأهي سب سے بدي \_ بورن لال بھي أسے جا بتا تھا۔ يس بھي أس ے بہت ریم کرتا ہوں اور تلکا مہاراج تو کہتے ہیں کہوہ اُس کے پریم میں سو کھ گئے۔"

"اوركت يركى ين أس كى؟" طالوت نے بعارى ليج من يو جما-

''مہاراج کودنداس کیور کے کالوں میں اُس کی آوازئیس چیٹی ہے، ورنہ پھڑمی کی ہست کہاں تھی کہ وواس سے پریم کر سکے۔ "برچن لال نے تایا۔

"كيادرگالور يس عشق كرنے كے علاوه اوركوئى كام بيس موتا؟"

"كام كرنے والے الگ موتے بين مباداج الريم و لوريم كرنے سے بى كبال فرصت موتى ہے" "جیسے مہاراج کوونداس؟"

"مهاراج ..... بال ....." برجن لال بنس يرا ـ

''وہ درگا پور کا سب سے بڑا پر ہی معلوم ہوتا ہے''

" آب نے تحک کہا مہاراج!" ہرج ن لال بولا۔

"و بمر مادے يريم كاكيا موكا برچن لال؟"

"مرجان لال كم موت موتكى كالحال بمهادات! كدوه آپكى بريميكا كول جائے." · دوهن داد هرچرن! دهن داد.....متر موتو تههار يجسيا- "طالوت نه جموعت موسع كها-

"برميري بمي ايك منوكامنا ب مهاراج!"

' ہاں ہاں، ہو۔' طالوت آسمیں بند کرکے بولا۔

"آب جی من سے میرےمیت بن جاتیں۔"

"خود كواس قابل نابت كرو برج ن لال!"

" میں کوشش کروں کا مہارا ج! محر جھے سے بڑی بھول ہو چی ہے "

طالوت -- ⊕- 314

" آپ برا کام ضرور کریں گے۔ اور اگر تلکا مباراج آپ پر جھا کئے تو اس بیس برا کوئی دوش میں

''جمیں منظور ہے ہرجے ن لال!''

"تب آئے مہاراج! میں آج ضروری تھلے کر بی ڈالوں۔ خطرہ مول لئے بنا کون سا کام چالا ہے۔ ' ہر چرن لال نے کہا اور ہم دونوں تیار ہو گئے۔

"راج بنس کو لے کرراج مندر میں بی آ جائیں مے مہاراج! یا آپ خوداس کے ساتھ وہیں رہیں ہے؟ میرے خیال میں انجی اس کوساہنے لانا ٹھک نہیں ہوگا۔''

"جبياتم تُعيك مجمو، مرح ن لال!" طالوت نے جواب دیا۔

" آپ کورائ کل سے کیا لینا؟ جس جگهراج بس موجود ب، رہائش کے لحاظ سے وہ بری میں ہے۔آپ وہاں آدام سےرہ سکتے ہیں۔ کی چیز کی تکلیف آپ کوئیں ہوگی۔"

" تحیک ہے۔ وہاں ہی رہیں گے۔" طالوت نے جواب دیا۔

می حسب معول فاموش تما اور طالوت کے استدہ پروگرام پرفور کررہا تھا۔ بہرمال، برچ ن لال میں این خاص کل میں لے گیا۔ اور محروه کل کے بائیں باغ میں ایک درخت کے زدیک مجتبی کیا، جال سے ان تہد خانوں میں جانے کا راستہ تھا، جو کل کے نیچے تھے۔اور جہاں راج ہس قید تھی۔

ورخت کے کھو کھلے تے سے نیچے جانے والی سیر میوں سے گزرتے ہوئے ہم تہہ فانوں میں بھی معے ۔ اندر جگہ جگہ خوب صورت محمع دان رکھے ہوئے تھے، جن میں کی ہوئی شمعوں کی روشی میں تہہ خانوں کا ماحول بے صدیرُ امراد لگ رہا تھا۔ ہم ہوی دیجی سے اس زیر زمین دنیا کود مکھ رہے تھے۔ کی مروں ے گزر کر ہر چن لال ایک دروازے پر بھی گیا۔ اور پھراس نے آہتدے دروازے پر ومتک دی۔ "راج بنس!.....دردازه کمولد!"

لكن اعدر بوك فى آمث نيس سائى دى - چندساعت انظار كے بعد برجرن لال في دوبار و إكارا-"راج بنس! درداز مکولو۔"اس کے ساتھ بی اس نے دردازے پر دباؤ مجی ڈالا تھا۔اور ڈراسے دباؤ پر

"ارے ....." برچن لال کے مدے جرت بحری آواز لکی اور وہ جلدی ہے اعددافل ہو گیا۔ ہم مجی اس کے پیچیے ہی اغرامس مجئے۔اعلیٰ درجے کی ایک رہائش گاہ تھی،لیکن قیمتی سامان آرائش ہے آراسته بوا كره بالكل خالى تعارالبته ايك كارلس برتمع دان كنزديك ايك بميا كك چزنظر آرى مى \_ يدايك مُرده ألَّو تعار جوتم وان كزريك ايك و يكوريش چين من يعنسا موا تعار

"تلكا .....!" برج ن لال كے مند الرز في ہوئي آواز أنجري \_

طالوت اور یس گیری نگاہوں سے ماحول کا جائزہ لے رہے تھے۔ہم نے ہرج ن لال کے چہرے کی طرف مجمی دیکھا تھا۔اس وقت شاید ہرجے ن لال ایکٹنگ نہیں کر رہا تھا۔

"كيا موا مرج ن لال؟" طالوت في رُسكون آواز بي يوجها\_

''تلکا......تلکا یهان ﷺ کمیا مهاراج!..... بات بگر آئی بهگوان کی سوگند، بات بگر گئی۔'' ''موں.....تمہاری طرف سے راج ہنس کو ہمیں اینے پاس رکھنے کی اجازت ہے؟'' طالوت نے

بعد برج ن کا کام شروع کردیتا۔" ''تو ہم بھی یمی کمہ دیتے ہیں۔'' طالوت بولا۔

"يمكينيس موكا مهاراج!" برجرن لال بولا-"اس کے علاوہ اور کچھ تھیک جیس ہو گا ہر چران!"

و جمر مهاراج! تلکا کے خطرے کوآپ کیوں بھول رہے ہیں؟ جس طرح وہ سانپ بن کر بھاگ سکا ہے، اس طرح کیا وہ راج بنس کوئیس لے جاسکنا؟"

ووس كى مجال ب كريدار عدوت موت مارى يديكا كول جائ حر مرج ن ال التلكااب بھی تو یمی کام کرسکتا ہے۔ مجھے زیادہ بہتر معلوم ہے کہ وہ کتنا چالاک ہے۔"

اور برچەن لال كېرى سوچ مىلى ۋوب كيا۔ أس كے چرب پر قلرمندى كے آثار چيل محت تھے۔ مجر وہ آہتہ سے بولا۔ ''ہاں مہاراج! جب کی بات اور می، اب کی بات اور ہے۔ تم مُعیک بی کہتے ہو، تلکا کو جب معلوم ہوگا كم مي تهارے ساتھ موں، تو .....ق دوسب سے پہلے راج بس كو جھيائے گا۔"

" دب چرجلدی کرو\_ پہلے راج بنس کو تکالو\_اس کے بعد دوسرا کام کریں گے۔ کیا تلکا کومعلوم ہے كەدەراج بنس كهال ہے؟"

دونبیں ..... میسی کوئیں معلوم یکر وہ اسے ضرور تلاش کرے گا۔''

"تو پرچاونا برجان کی!"

ووحمر .....ا سے میں کہاں لے جاؤں گا مہاراج ؟ .... تلکا ہرجگہ بھی سکتا ہے۔ " ہرج ن فکر مندی

"م اے مارے والے کردو۔اس کے بعد تلکا اس کا بال بھی بیانبیں کر سکے گا۔"

" محرمرے پاس کیارہ جائے گا مباراج!" برجن لال پریشان سے بولا۔

" ب تیری بر می خراب موافی ہے ہر چرن! ..... بن، اگر تلکا اس کے بارے میں معلوم کرسکتا ہے تو كيا بم يس كر كيد؟ بم تح ينا كت بي كدوه كهال بي " طالوت في جنواك موك الدازش كهااور مں جو تک کراہے دیکھنے لگا۔

طالوت نے پہلے بدوشش نہیں کی تھی۔ مراب کول؟

"مباراج!.....مباراج!....ميرےكام كى بات بحى توكري فيك ہے، يى داج بنس كوآپ ك حوال كردول كالمكن بحرير عام كاكيا موكا؟"

" برج ن لال! أكربيه بات مع تو آج بى ابنا كام بناد عهم في كب مع كيا مع؟" طالوت في نرم آوازيس كهااور برج ن كردن جمكا كركس وج بس دوب كيا- جالاك مهامنترى شايد كهماوراجم نصل كرد باقا ـ كرأس نے ايك كرى سائس لے كركيا-

" محک ہے مہاراج! امجی میں آپ کواہے کام کے بارے میں تونیس بناؤں گا، کین میرے خیال میں راج بنس کی رکھھا آپ ہے اچھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ میں راج بنس کو آپ کے حوالے کردول گا. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کوایک وہن بھی دینا پڑے گا۔''

دوثم

"ق تم خوف سمر جادً" طالوت نے عصلے اعداز یس کہا۔

"منیس مهاران!....نیس آپ قتی مان بیں \_آپ اس سے نیس در سکتے \_ گرم ..... میں تلکا کی خوف ناک فتی کا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟"

''تو چرسنو ہرچرن لال! تم نے تلکا کے کہنے بین آکر ہمارے ساتھ کوئی جال نہیں چلی تو اطمینان رکھو۔ تلکا تمہارا کچونیس بگاڑ سکتا۔ سمجے؟ .....اب ہمیں آگیا دو۔''

"كبال مباراج؟" برج ن لال جوعك برا\_

''اب پہلے تلکا سے بی دو دو ہاتھ ہو جائیں .....اس کے بعدتم سے ملاقات ہوگی، ہرچ ن لال!'' ''میں اکیلا رو جاؤں گا مہاران!..... میں مصیبت میں پھن جاؤں گا۔'' ہرچ ن رو دینے والے اذ میں اولا۔

''اپٹی رکھھا خود کرو ہرچ ن لال!......آؤ۔'' طالوت نے مجھ سے کہا اور یوں اُس کے ساتھ تہہ خانوں سے باہر جانے والے راستے کی طرف چل پڑا۔

''مہاران!.....مہاران!'' ہرچن ہماری طرف دوڑا۔لیکن طالوت نے اچا تک مجھے ایک طرف وکل دیا۔اوراُس کی اس حرکت کا مطلب اس کےعلاوہ اور کیا ہوسکتا تھا کہ ماحول ایک دم بدل جائے۔ اور ہرچرن سے جان چھوٹ جائے۔لیکن جس اجنبی جگہ ہم پہنچے تنے، وہ بھی کوئی مندر ہی تھا۔

مین خورے چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا۔ اور پھر مجھے بیا تدازہ لگانے میں کوئی وقت نہیں ہوئی کہ بیدو بی مندر ہے، جہال ہم نے درگاپور میں داخل ہونے کے بعد پہلا قیام کیا تھا۔ ہم ای جہت پر تھے، جہال سے دریا کا یاٹ نظر آتا تھا۔

یں نے ایک گہری سائس لے کر طالوت کی طرف دیکھا۔ طالوت کے چہرے پر بے پناہ سجیدگی میں۔اوروہ کچھسوچ رہا تھا۔

''میلو .....!'' بیس نے طالوت کو ناطب کیا اور وہ چونک کرمیری طرف دیکھنے لگا۔ پھراس نے ایک طویل سانس لی اور بولا۔

"فرمائے؟"

"آپ عی فرمادی تو مناسب ہے۔"

"کیابات ہے؟"

"كال تشريف لانے كى وجه، جہال يناو؟"

· بى چەوژ نا تھا۔اور يى جگەعلى بىل تقى . · ·

''کل چیوڑنے کی وجہ سرکار عالی؟''

"تلكات باقاعده مقابل

" 'خوب ....ليكن مقصد؟''

"راج بنس كاحسول\_"

" کیا بیا عمراف محبت ہے؟"

" تہمارے و ماغ میں خرائی ہے۔" طالوت مند بنا کر بولا۔

" بن كه چكا تمامهاداخ! محرابِ بات بهت بگرگی "

"تم چنا مت كرو ہرچن لال! بكڑى ہوئى بات كواب ہم خودى ٹھيك كريں محے بيد ہمارا كام ہے۔"
"مكر ميرا كام .....، ہرچن لال نے شنڈى سائس لى اور پھر بولا۔" ٹھيك ہے مہاراج! واس ہرسيوا
كے لئے حاضر ہے۔ واس كى جب بھى ضرورت ہو، اے آواز دے ليں۔"

کارس پر لیکا ہوائر دہ اُلّو پھڑ پھڑایا تھا۔اور پھر دہ سیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔اُس کی خوفناک آٹکھیں ہمارا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھراُس کی چوٹج کھلی اور اُس کے منہ سے تلکا کی باریک اور کروہ آواز سنائی دی۔ ''راج بنس تالاب میں پہنی گیا۔ بالکو! اب وہ تمہارے ہاتھ ٹیس آئے گا۔ چٹا مت کر..... کؤے ماس کھا گئے اور اب بٹریاں چنو اور چتا میں جمونک دو۔''

ہر چرن لال کی اٹھیں دہشت ہے پہلے گئی تھیں۔خود میرے بدن کے رو نکٹے بھی کھڑے ہو گئے تے۔اس جدید دور بیں اس تم کے جادد کیے الو کمے تھے۔لیکن ..... جھے اتی شدید جیرت نہیں ہوئی جائے تھی۔ کیونکہ میرے ماڈرن جن کے کارنا ہے کیا کم تھے۔

تب میں نے طالوت کے چیرے کی طرف دیکھا۔ طالوت کوئی حرکت کرنے کے لئے تیار تھا۔ تب اس نے ہاتھ اُٹھا اور آلو کے پُر پھڑانے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا، چیسے تیز ہوائیں اُسے طالوت کی طرف دھیل دی ہیں۔ اور پھر وہ کسی کاغذی طرح اُڑتا ہوا طالوت کے ہاتھ میں پہنچ کیا اور طالوت نے اُسے مشی میں جگڑلیا۔

" د ہری اوم ...... ہری کرش ...... ہری اوم ..... ہری کرش!" ہرچن لال کی حالت خراب تی۔ یہ سارے بجیب وخریب واقعات کی کا بھی دماغ خراب کرنے کے لئے کائی تنے۔ میں نے طالوت کی کامیابی دیکھ کی تھی۔ لیکن دوسرے لیے میں نے طالوت کو چو تھتے ہوئے دیکھا۔ وہ آلو کو چہرے کے قریب لاکرد کھ رہا تھا۔ لیکن آلو کی گردن پھرائک گئتی۔ گویا وہ دوہارہ مرکبا تھا۔

و اُلو کو بغور دیکے رہا تھا۔ چراس نے گردن ہلاتے ہوئے اسے لکلا۔ لیکن طالوت نے کوئی جواب نددیا۔ وہ اُلو کو بغور دیکے رہا تھا۔ چراس نے گردن ہلاتے ہوئے اسے مچینک دیا۔

"مهاراح!....مهاراح!....كيابي.....مركبا؟"

" ہاں، یہ مجرمر گیا۔" طالوت نے آہتہ سے کہا۔

" آپ نے ..... آپ نے تلکا کو مار ڈالا؟" ہرجے ان لال مرت سے چیخا۔

""سيل""

"م.....گريي....ية....تلكا تما-"

د دنبیل ہرچن لال! بیصرف ایک پریم و ہے۔ تلکا چند ساعت کے لئے اس کے منہ سے بولا تھا۔ مرتم فکر مت کرد۔ وہ بہت جلد مرجائے گا۔''

ٔ ''اده.....اب تو .....اب تو ده میرانجی دشمن بن گیا ہوگا۔''

طالوت -- ⊛-- 319 ''بات مرف این ذات تک محدود ہے عارف! ورندا گر کسی سے مدوطلب کرلوں، تو پورے در گاپور کو اُلٹا کر دول۔ تلکا کیا حیثیت رکھتا ہے۔'' "در بات ول سے تعلیم لیکن ایک اور سوال مهاراج!" میں نے کہا۔ "فرمائيسفرمائي-" طالوت طنربيا عداز من بولا-''اگرراج ہنس وولڑ کی نہ ہوئی، جو ہمارے ذہن میں ہے، تب؟'' " عارف! كيا بم اتنے بى خودغرض بيں كەكى كے سلسلے بيں اپنى پسند كاخيال ركيس - خدا كى تتم! و و کوئی بھی ہو،مظلوم ہے تو ہم اُس کی مدرکریں گیے۔'' "معاف كرنا طالوت! به بات مرف نماق محلي" "شکر بدمیرے دوست!" " محراب پروگرام کیا ہے؟" ''سو کھے کی تلاش۔'' ''کہاں تلاش کرو گے؟'' "مشكل نبيس بـ راسم سـ اس كا پيدمعلوم كريس ك-" طالوت نے كها اور بس نے ايك كمرى سائس لی۔ یہ معالمہ شروع ہو گیا ہے تو تھیک ہے۔اب کام ہوجائے گا۔ "نو پر در کس بات کی؟" "راسم!" طالوت نے دائی طرف رُخ کر کے کہا اور راسم جاتا بی کہاں تھا، جوآتا۔ دوسرے لیے مودار ہو گیا۔ "آ تا!" أس في كردن جمكادي-"اس بارمورت حال ذرا مخلف ہے۔" طالوت بولا۔ وديس جانيا مول آقا!"راسم في جواب ديا-"تحوري مي احتياط كرنا رات كي معلوم كرو، وه كهال ب؟" "المجى حاضر بوا آقا!" راسم نے كہا اور نگابول سے غائب بو كيا۔ طالوت نے آسودہ اعداز مل گردن بلانی اور میری طرف دیکھنے لگا۔ راسم کوان کاموں میں زیادہ دیزئیں گئی تھی۔تعوڑی بی دیر میں وہ "زياده دُورِنيس بآقااي دوستول كمعفل لكائ بيما ب-" '' دوستوں کی محفل؟'' طالوت نے بوجھا۔ " ال آقا!....سب كندى روهي بير جهال ان كا اجماع به وبال ناك بديوس يهث جاتى ہے۔ تلکانے اُن کی ضیافت کا بندو بست کیا ہے۔'' "اوہو..... عارف! کیا خیال ہے بھی۔ کیوں نہاس ضیافت میں ہم بھی شرکت کریں؟" ''جیسی تمہاری مرضی ۔'' میں نے بادل نا خواستہ کہا۔ حالانکہ میرے دل میں بہت سے وسوسے جاگ أشْمے تھے۔ اور پھر جوٹی طالوت نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے اُسے روکا۔

"مجراس قدر شدت؟" "ارےاس سو کھے کے مریش کی بیجال کہ جارے ساتھ جالیں چلے۔" طالوت چک کر بولا۔ ''کویا بیصرف اناک بات ہے؟'' ''اناکی بات آجائے تو''مرفِ'' کیامین رکھتی ہے؟'' طالوت بچھے گھورتے ہوئے بولا۔ '' فیک ہے۔۔۔۔ بھیک ہے۔ لیکن اس لڑکی کے سلسلے میں حضور پر پچھا خلاقی پابندیاں عائد تھیں۔'' ...م " جھےرو کنا جاتے ہو؟" " برگزنیں مرف ایک سوال ہے۔ جواب ل جائے تو ٹھیک ہے۔اوراگر بیسوال، جواب کے قابل نہ ہوتو تھی کوئی ہات تہیں ہے۔'' " يار عارف! بورمت كرو-" طالوت ايك ديوار س قلت موس بولا-''بہتر ہے۔ تعمیل ارشاد میں خاموش ہو جاتا ہوں۔'' "بازلبيس آؤ تحيم" "میں کیا.....اور میری بساط کیا-" ''فنولآدي!....معاملهاب ميرانبين رباي؟'' ''حچونا د ماغ ہے حضور!..... تشریح کر دیں۔'' "اس وقت ..... عارف! جب ہم اس كے بارے بس سوچ رہے تھے، أس كے حصول كا محرك سرف ہاری طلب تھی۔اب صورت ِ حال دوسری ہے۔'' "اب بھی نیں سمجا۔" میں نے کہا۔ "مب كي مجوري موركمين بن كررب مو" طالوت في معنائ موس ليج من كها-"ارے نیس صنور! بیتاب، بیجال کہاں سے لاسکتا ہوں؟" ' كون يريثان كردما بي يار!" طالوت زج موكر بولا-وربس تشریع کر دیں۔اور چھے جیس عابتا۔'' " عارف! اب صورت حال دوسری ہے۔ ممكن ہے، أسے جارى مدد كى ضرورت مو۔ ملى بلے مكل كه چكامول كدانساني رشية ايك الك حيثيت ركعة بين- بميد بات نظرا عاد كرسكة بين كداس كالعلل امارے ذہب سے نہیں ہے۔ دیوئ بی کون می امارے ذہب سے تعلق رمحی ہے۔ لیکن کیا وہ الماد کی " فیک ہے طالوت!..... کیکن راج بنس کوکون کی الداد کی ضرورت ہے؟" ''وولوٹ کا مال بن ہوئی ہے۔ کیا سے تھیک ہے؟'' '' کیا اُس کی مدد کے لئے سے جواز کانی تہیں؟'' "بال....مراخيال ب، بَعِوْسَيل-"

"اور پر تلكا .....كياس مريل بوژهے بارمانن نے؟"

''سوال بی پیدانہیں ہوتا کیکن خبیث جاد دگر ہے۔ بہت خطرنا ک''

" طالوت! اگر تلكانے ہارے بارے ش انداز ولكاليا تو؟"

'' کچھ نہیں ہوگا میری جان! کچھ نہیں ہوگا۔ارے وہ دیکھو۔'' طالوت نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے بھی اس بیاہ شے برنگا ہیں جمادیں۔

سے مری رکوں میں خون مجد ہونے لگا۔ میں نے دیکھا ایک انتہائی جسم چگادڑ ایک دروازے جب میری رکوں میں خون مجد ہونے لگا۔ میں نے دیکھا ایک انتہائی جسم جگادڑ ایک دروازے نے نکل کر آرہا ہے، لیکن پورے بدن سے چگادڑ ہونے کے باوجود اُس کا سرانسان کا تھا۔ اور بیشکل تلکا کے علاوہ اور کسی کی نہیں تھی۔ اُس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دیک رہی تھیں۔

ضیافت میں شریک مہمان ہاتھ روک کراہے دیکھنے گے اور پھر وہ مخصوص اعماز ہیں ہنس پڑے۔ ''کھاؤ.....کھاؤ میرے دوستو!.....خوب کھاؤ۔''

"امارے پیٹ مجر کئے تلکا!" ننھے سے جوڑے نے کہا۔

"کیاسب کے پیٹ مجر محے؟"

"بإل-"

''تو پھر کھڑے ہو جاؤ۔'' تلکا نے کہا۔ طالوت نے مضبوطی سے مجھے تھا ما ہوا تھا، ورنہ ہیں تو گر ہی پڑتا۔''ابتہہیں میرا کام کرنا ہے۔''

" "ہم تیار ہیں۔" سب نے بیک وقت جواب دیا۔"

"رنگا!" تلكانة آواز دى ـ

"تلکا مہاراج!" سارس کی ٹاکوں والا آ مے بڑھ آیا۔ عجیب شکل تھی۔ صرف ٹاکوں کے او پر رکھا ہوا سر بے صدخوف ناک نظر آرہا تھا۔

"اپنے جیون یس تو بہت براجیوشی تھا؟"

"ابْ بعى بول مباراج!" رنگاكى منابث سانى دى -

''تو بتا، میرے دشمن اس سے کہاں ہیں؟'' اور تلکا کے ان الفاظ پر میرا سائس پھولنے لگا۔ میں خوف زدہ نگاموں سے رنگا کودیکھنے لگا۔

وی روی ماری میں اس کے ایک میں ہے ہاتھ اُٹھایا، اُس کی اُٹھی کو خلا ہیں نچانے لگا۔ اُس کی اُٹھی کو خلا ہیں نچانے لگا۔ اُس کی اُٹھی کی جینش کے ساتھ خلا ہیں چک دار لکیریں بن رہی تھیں۔اور کی منٹ تک رنگا یہی عمل کرتا رہا۔ پھر اُس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

''کون سے رحمن مہاراج؟''

' من مارے دشمنوں کونیس جانتا؟''تلکا گرجا۔

"سنسار میں ان کی کوئی شکل نہیں ہے مہاراج! اگر ان کا کوئی مکھ ہے تو چھپا ہوا ہے۔ مجھے وہ کہیں

یں ہے۔ ''وہ بڑے چالاک ہیں۔ ٹُو اُن کا پند نہ لگا سکے گا۔'' تلکا مایوی سے بولا۔اور پھراس نے نتھے سے جوڑے میں چڑیل کی شکل کو کھورتے ہوئے کہا۔

د د محملوکی!"

"مهاراج"

''بول'' وه رُک گیا۔ درجیمد سر است سازی نام سال میں ایک میں جھی

''جہیں وہ رات یاد ہے، جب تلکا نے میرے گرد چنگاریاں بکمیر دی تیس۔'' ''ہاں..... یاد ہے۔''

"ميرامطلب ع،اس فيمر بار عين اعداده لكالياتما"

''اوراس وقت وہ ہمارہے بدن سے قطعے لپیٹ دے گا۔ کیوں؟'' طالوت بولا۔

" نبیں \_ میں نے مرف مہیں یا دولایا ہے ۔ میں اُس سے خوف زدہ نبیل ہول ۔ "

"آ جایار!.... جھے سب کھی یا د ہے۔" طالوت نے جھے کینچتے ہوئے کہا اور میں نے خود ہی آنکھیں بند کرلیں۔دوسرے لیے ہم ایک اجنبی جگہ کھڑے تھے۔

پہاڑی مقام تھا۔ ایک فاصی بلند پہاڑی کے دامن میں ایک بھیانک فار منہ کھولے کھڑا تھا۔ اور ہم ای فار کے سامنے تھے۔ در حقیقت غار کے دہانے سے بد بو کے بھیکے اُٹھ رہے تھے۔ در دیکا سیریں میں اس میں اس کے خواج میں اس مقو

میں نے چئل سے ٹاک دیا لی۔ طالوت کی خود بھی بری حالت تھی۔ '' کچھ بھی ہوہ ہمیں اندر داخل ہونا ہے۔'' اُس نے کہا۔

په کارون مارون کارون ک

''مرجائیں مے طالوت!''

''ابِ ناک دہائے رکھو۔ دیکھیں تو سہی۔' طالوت بولا اور میں نے اُس کا ہازو پکڑلیا۔ نا چار میں اُس کے ساتھ غار میں داخل ہو گیا۔ خدا کی بناہ ..... بڑا ہمیا تک منظر تھا۔ ہمارے بزرگ بجوتوں اور چیلیوں کے قصے ساتے تھے۔ بدی جیب جیب شکلیں بتاتے تھے وہ ان کی۔ اس وقت یہ ساری ہاتیں افسانے معلوم ہوتی تھیں۔ برے برے بیت والے چڑیلوں سے خوف زدہ نظر آتے تھے۔ نگ نسل کے لوگ جوان چیزوں سے واقف بھی تہیں ہیں، ان کی معلومات صرف خوف ناک قصوں تک ہی محدود ہیں۔ اگر اس خوفاک ایجا کو دکھی لیں تو ان کے دل کی دھر کئیں ہی بند ہو جائیں۔

بیب بیب شکیس تعین - آیک شکل آدمی کی تھی ۔ لیکن ساری جینے پیروں پر صرف گردن رکی ہوئی تھی۔ چیرے پر بجیب لیے لیے بال اُگے ہوئے تھے۔ ہونؤں سے خون فیک رہا تھا۔ ہاتھ میں سڑی ہوئی کیجی کی بوٹیاں تھیں، اس کے قریب بی ایک اور شکل بیٹی ہوئی تھی۔ اس کے منکے جیسے پیٹ سے ایک بچ چیا ہوا تھا۔ کہی کمبی جھاتیاں زمین پر رکی تھیں۔ یہ شاید گورت تھی۔ ایک جوڑ اانتہائی چیوٹے قد کا ساہ فام تھا۔ سب کے سب بچھ نہ بچھ کھا رہے تھے۔ اور پر تھن ان اشیاء سے بی اُٹھ رہا تھا، جووہ کھا رہے تھے۔ کھاتے کھاتے وہ بھیا بک آواز میں نہیں پڑتے اور پر کھانے گئے تھے۔

سر چکرار ہا تھااس خوف ناک ماحول کود کھے کر۔ طالوت کے اعداز بیں دلچیں تھی۔ وہ سبجہا نہ انداز بیں ان کی شکلیں اور حرکات د کھے رہا تھا۔ پھراس نے میرے کان بیس سرگوثی کی۔

"تلکانہیں ہے۔"

'' ہاں، و ونظر نہیں آر ہا۔لیکن طالوت!''

"بول؟"

'' کیے بھیا تک ہیں بیسب؟'' ''اور بیکھا کیارہے ہیں؟'' لوثم

''اوکے۔'' میں نے کہااور پھر میں باہر سے بن اغرد کے مناظر دیکھنے لگا۔ طالوت اغدر جاکر سب پر طاہر ہوگیا تھا۔اور ساری آوازیں ایک دم رُک کئیں۔ تلکا زہر یلی نگاہوں سے طالوت کو گھور رہا تھا۔ پھراُس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"توتم آعی محصوای!"

"ال تلكا!" طالوت في جواب ديا-

"دومراكهال ع؟"

"فى الحال من سى تمهارك لئے كانى مول-"

" كرياك مهاراج! بم تهيي كهال تلاش كرت مجرت؟ برنت وه دوسرا..... كيا تهارا نام عارف

''عارف جس کا نام ہے، وہ بہت بوی گلتی رکھتا ہے۔ بی تو اُس کا واس ہوں۔'' ''چلو، پہلے واس کوختم کرایا جائے۔ پھر اُس مہان گلتی والے کو بھی و کیولیس مے۔''

"بي مُعيك بي -" طالوت متكراتا موابولا-

"من نے جنوٹ تو نہ کہا تھا بتم بلیجہ ہو۔"

"لليحة موتلكا! كند، بليد كبيل كي" طالوت في كها-

'' گھورے کے باسیو! کیاتم اے کھاؤ گے؟'' تلکا نے اپنے مہمالوں سے پوچھا۔

''اوش مهاراج!.....آپ کی آگیا ہوتو۔''

" من اس كاكليجه چباؤس كى -"موتى عورت نے كها-

''ول کردے میرے ہوں گے مہاراج!''

"اور می اس کا خون دیوس کا میں بہت کرور موتا جارہا موں ۔" سارس تمارت کا نے کہا۔

"ارے تو پھر دیر کس بات کی ..... بان لو ۔ چلوجلدی کرو۔" تلکا نے کہا اور چاروں طرف سے بروصی، طالوت نے دونوں ہاتھ پھیلا دیتے تھے بروصی، طالوت نے دونوں ہاتھ پھیلا دیتے تھے اور اس کی اٹھیوں سے آگ کی دھاریں پھوٹ پڑیں۔ لمبے لمبے شعطے، بروحوں کو چائے گے اور کان پھاڑ دیے والی چیوں سے آگ کی دھاری کھوٹ اُٹھا۔

"التيمرع جل كونى ....!"

"اری اگول..... ہائے، ہائے .... ہائے مرگی .....مرکیا ..... ہو ہو ..... ہا ہا ..... أن سب كے بدن ملك رہے تھے فعلے أن كے جسمول سے ليث كئے تھے۔

بین سیر بہت کی جائے۔ کی روہ پیدکا اور دوسرے کمی دروازے سے نکل بھاگا۔ طالوت کی اور اوپا یک تلکا نے کہ پیملائے۔ پیروہ پیدکا اور دوسرے کمی دروازے سے نکل بھاگا۔ طالوت کی نگاہ بھی اُس پر پڑ گئی تھی۔ تب میں نے اُسے ایک چک دار ہیو لے میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ اور دوسرے لمجے وہ بھی فضا میں پرواز کرتا ہوا تلکا کے چھے لیگا۔ میں ہونقوں کی طرح دونوں کو تااش کرتا رہ گیا۔ لیکن تاریکی میں آتے ہی دونوں نگاہوں سے او جمل ہو گئے تنے۔ اندر سے رونے پیٹنے اور سکنے کی آوازیں اب بھی سائی دے رہی تھیں اور فوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ اور پیراس تم کی کراہیں سائی دیے تھے۔ اندر سے دم تو ڈردیا ہو۔ اور تھوڑی دیرے بعد ممل ساٹا چھاگیا۔
دیے لگیں جیسے ذخیوں نے دم تو ڈردیا ہو۔ اور تھوڑی دیرے بعد ممل ساٹا چھاگیا۔

''کیا تُو ریجینہیں بتاسکتی کہوہ کون ہیں؟'' ''کی نہیں ہیں ہے''

''کیون نہیں مہاراج!''

''تو و کیھ ..... بتا .....رنگا کی جیوتش کی طرح تیری آئکھیں بھی بند ہیں کیا؟''

'' میں ابھی بتاتی ہوں مہاراج!'' تنفی می برہنہ عورت نے کہا۔ اور پھر اس نے آتکھیں بند کر لیں۔ چند ساعت کھڑی جھومتی ربی۔ پھر گہری سالس لے کر بولی۔

"ان مل سے ایک منش کا پند لگتا ہے مہاراج! مردو پائی ملیجہ ہے۔"

''اور دوسرا؟'' در سرای که شد

'' دوسرے کا کوئی پیتے ہیں چلنا۔'' دوسرے کا کوئی پیتے ہیں چلنا۔''

"ایک کون ہے؟"

" عارف ..... أس كانام عارف بي ..... وو ليجه بي-"

''تو میراوچار تھیک ہے .... مر دوسرا؟ .... تم میں سے کوئی اُس کے بارے میں بتا سکتا ہے؟'' اور سب گردن ہلانے لگے۔

''ملوک!''تلکانے پرعورت کوآواز دی۔

" مهاراج <u>"</u>

"وو عى بتا، اس سيحان دونول عن سايك كهال هي؟"

''اوش مہارا ن؟' منتمی عورت نے کہا اور پھر اُس نے آئھیں بند کر لیں اور اس وقت میں نے طالوت کا ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ طالوت ای جگہ کمڑا تھا، لیکن اُس کا ایک ہاتھ آمبا ہوتا جارہا تھا۔ اور پھروہ نھی یعورت کی گردن، طالوت کی لجی اُلگیوں کی گردن، طالوت کی لجی اُلگیوں کی گردن، میں تھی۔ اُلگیوں کی گردن میں تھی۔

ملوک نے ہاتھ پاؤں مارے اور اُس کی بھٹی چینیں اُبھرنے لگیں۔ تلکا اُ بھل پڑا تھا۔ طالوت نے مملوک کواس کی جگہ سے اُٹھالیا۔ اور پھراُس نے اُس کی گردن دیا کرینچے پھینک دیا۔ لیک سی بیس بیر جین کا

ليكن ملوك أيُدكر پر چينے لكي تھي۔

"بائ رام .... بائ رام .... مرحى .... بائ لتا ....

''ارے جل کوئی ۔۔۔۔۔ارے جل کوئی ۔۔۔۔۔ ، 'موٹی عورت، جس کی جھاتیاں کھڑے ہونے سے زین تک لٹک گئ تھیں، اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں سے بھٹنی کر ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ پہلی ٹامگوں والا رنگا پھدک بھدک کر ایک کونے میں ہاتھ لہرانے لگا۔ سب کے سب بھیا تک آواز میں چیخ رہے تھے اور تلکا کر ہلا رہا تھا۔

تب طالوت آ مے بر ما۔ یس بھی اس کے پیچے چلاتھا۔

''تم باہر رُکوعارف! لیکن خبر دار ، رائے میں تَہیں ۔ تا کہ جب بیلوگ باہر بھا گیس تو ان کی لپیٹ میں ماؤ۔''

"اوه....لیکن...."

"بليز عارف!....جيما كهدم ابول، كرو"

دوئم

دفعة ذبن ش ايك خيال آيا- كول ندكى بلندجك رجه مرروشنيان الأش كرول مكن ب،شهرك چے ست کا انداز و ہو سکے۔

کانی دورایک ٹیلے کومنتف کیا۔اس پر چڑھنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی تھی۔اور قسمت نامہر بان نہیں تھی۔ ٹیلے پر چڑھتے ہی جھے روشنیاں نظر آ کئیں۔ای ست تھیں جدھر میں چل رہاتھا۔ جنانحہ ملے ہر ہے اُتر کرای طرف کی راه لی۔اور رات کا دوسرا پیرتھا، جب میں بستی میں داخل ہوا۔

ا و كا عالم تعالم الله الله على ألب جان من كونى وقت تبين محل يحل بى كا رُخ كيا و مويا ، كل كا جائزه بى لے لیا جائے۔ پہرے دارمستعد تھے۔ لیکن جونظر بی نہ آئے ، اے کون روک سکتا ہے؟ چنانچہ میں اُن کےجسموں سے بچتا ہواا ندر داخل ہو گیا۔ راج مندر کا رُخ معلوم تھا۔ لیکن راج مندر جانا ضروری تو نہیں تعالمیں مجل برا جائے، کیا فرق براتا تعابے بنانچہ ش نے الی ست کا زُخ کیا، جہاں میلے نہیں گیا تعاب تحل کائی خوبصورت تھا۔ میں اس کے مختلف حصوں میں تھومتا رہا۔ اور پھرمحل کی پیشت پر پہنچ کیا۔ یہاں خوب صورت دروازے ہے ہوئے تھے۔ میں ان دروازوں کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اجا تک میرے کا نوں میں سنکیوں کی آواز اُمجری اور میرے قدم رک گئے۔

بیآواز..... ش نے آواز کی ست کا اعماز ولگایا اور پھرای اندازے کے تحت دروازے کی عقبی ست كا زُخْ كيا....اوراس لحرف كامنظر مجمع بهت پيندآيا۔ چيونا ساخوب صورت باغ تما، جس ميں ننھے ننھے فوارے ہے ہوئے تھے۔فواروں میں یائی اُنچیل رہا تھا۔

چھل راتوں کا جا عد نکل آیا تھا۔ ورنہ بیم عظر اتنا حسین نہ ہوتا۔ اور اس جاند کی روشی میں، میں نے رونے والے کود یکھا۔

سفید لبادے میں ملبوس وہ ایک فوارے کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ جھکی ہوئی گردن، کمبی جوئی۔ کو چرو جمکا ہونے کی وجہ سے صاف تبین نظر آ رہا تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں، دیو تنی کا گمان ہوا۔ اور میں دل بی دل میں اُنچل برا۔ اگر بددیوئی ہوتو آج اس سے کچھ باتیں ہو جائیں۔ بہر حال اس کی تفتلو سننے کے بعد میرے دل سے پندیدگی کا وہ جذبہ تو نکل کیا تھا، جو پیدا ہوا تھا۔

تاہم، اس سے ہدردی برقرار می ۔ چنانچہ میں اس کے قریب بھی گیا۔ اور پھر میں نے آہتہ سے نادیدہ دوشالداً تاردیا اور جا عدتی نے میرا سامیددراز کردیا۔

دیوتی نے جملی ہوئی آٹھوں سے سامید کھولیا تھا۔ وہ بری طرح سہم گئے۔اس نے گردن اُٹھا کرمیری طرف دیکھااوراس کے منہ ہے ہلکی ہی جی نکل گئے۔

"للے رام .....!" دوسرے کمے وہ خوف زدہ انداز میں کھڑی ہوگئ تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آئموں سے میری شکل د کھورئ تھی۔ دوسرے کمجے بیں بولا۔ ''ڈر گئیں دیو تی۔''

"باع رام .... باع رام ..... دوى قدم قدم يتي ين كى ـ " بچھے پچیانو دایوی!" میں نے زم لیجے ہیں کہا۔" ہم نے تمہیں پرانے مندر میں دیکھا تھا۔ اُس سے، جب بدمعاش بورن لال تمهاري عزت لوثنا جابتا تما۔ "

''ایں....!'' دیومتی جونک پڑی۔

میں نے اعر جما تکا۔ زمین پرسیاہ کو سلے پڑے ہوئے تھے۔اب کوئی آواز ،کوئی تحریک سی سی کھی۔ کویا

کیکن میری اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں باہر رُک کر طالوت کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ ہندو یو گیوں کے بارے میں، میں نے بہت کچھ سنا تھا۔ کیکن ان کی شیطائی تو تیں اس قدر بڑھ جاتی ہوں گی ہ اس کا جھے گمان بھی نہیں تھا۔لیکن طالوت نے بہر حال، شاعدار طریقے سے ان پر قابو یا لیا تھا۔

طالوت بہر حال طالوت ہے ..... میں نے ول میں سوجا ۔ لیکن میں کیا کروں؟ ..... اور اجا تک میرے ذہن میں ایک روح فرسا خیال آیا۔ طالوت اگر دیر تک واپس ندآیا تو میں اس خوف ناک ویرانے مى ....ارے باب رے ....ارے باب دے!

میرے رو تلنے کوئے ہو گئے .....ق پھر میں کیا کروں؟

میں اس بُراسرار غارے باہر مثل آیا۔ چاروں طرف ویران بھاڑیاں بھیلی ہوئی تھیں۔ نہ جانے یہ جكه در كاليور سے تتى دُور ہے۔ ہم با قاعدہ تو بہال آئے نہيں تھے، جوراتے كاتعين ہوتا۔ واقعی خطرناك

اوراجا كي ميرے ذبن من ايك اور خيال آيا۔ ميرى كيفيت بدي شرم ناك ہے۔ من أنكل بكركر چلنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ در حقیقت میری اپنی شخصیت بالکل حتم ہو کررہ گئی ہے۔ میں ہروقت طالوت کا سہارا طاش کرتا ہوں۔ یہ تو مناسب بات بین ہے۔ جھے خود بھی اپنی فطرت اپنی مخصیت کو آواز دیل ع اسط \_ آخر مي بهي تو اتنا كند ذبن بين مول من خود بي تو باته يادُن ركمتا مول ..... يدخيال اتن شدت سے مجھ بر حاوی موا کہ میرے بدن میں آگ کی سلکنے لی۔ بلاشبہ میں نے اٹی تخصیت کو بالکل فراموش كرديا تفا\_ جميح اليانبين كرنا عابئ تفا\_ بين بحي كوشت يوست كا انسان مول- جميحابي طوري بھی کھے سوچنا جائے۔

اوران خیالات نے ماحول کا وہ خوف میرے ذہن سے تکال دیا، جوابھی تک میرے بدن پر طاری تھا۔ میں نے آئندہ اقدام کے بارے میں سوچا۔ طالوت کا انتظار زیاہ دیر بک جیس کیا جاسکا تھا۔ لیکن کچھ

وقت كزرتا ربار جنگلي جانورول كي آوازي بهي بمي ماحول كاسكوت توژ دي تخيس، ورند بو كاعالم.... خاموتی .... اور کانی دیر آزرگی میں جانتا تھا کہ من طالوت کی کوئی مد جیس کرسکتا، خواہ اُسے کسی حادث ے دوجار ہونا بڑے۔خواہ کیے بی حالات سے گزرے دہ۔ میں کر جی کیا سکتا تھا۔

چنانچدوہاں قیام سے بی کیا فائدہ ؟ لیکن اب کون ی راہ اختیار کی جائے ؟ درگا پورکا راستہمی او جیس معلوم تھا۔ پر بھی، کچے بھی ہو، ولنا جا ہے۔ یہاں رُکنے سے کچھ حاصل نیس تھا۔ چنا نچہ ایک ست کا رُنْ كرك ميں چل برا۔ كري مى مور اليس مجى مينجون ..... طالوت كے لئے فكر مند مونا حمالت مى مين جانا تما، وہ آسالی سے تلکا کے ہاتھ تھیں آئے گا۔ ویے میں نے ان غاروں میں رائ بنس کی موجودگی کے امکانات برہمی غور کیا تھا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کدان بھیا تک غاروں میں واقل ہونے کی ہمت میرے ا ندرنہیں تھی۔ کئی ہارر قدم ر کے ..... ہمت کوآ واز دی کیکن مجرآ کے بڑھنا ہی مناسب خیال کیا۔اور ش آمے بڑھتارہا۔

''چتامت کرود ہوئتی!اب وہ تھ کے نہ ہوگا۔'' ''ایٹیٹی مارتا ہوا مارا جائے، پائی گہیں کا۔متر مہاراج! آپ بڑے مہان ہیں۔ کیا حالت ہوگئ تھی آپ کے سامنے اس کی۔''

" "مهان من نین موں، میرا بھائی ہے۔ میں تو ایک عام انسان موں دیوی!" " میں آپ کی کیا سیوا کروں مہارات؟"

" تحمد على باتنى كرنے كومن جاه رہاتھا۔ اگر و پندكرے۔"

''میرے بھاگ۔'' دیومتی بولی۔ ''تو پریشان تونہیں ہوگی؟''

دوكم

" نلے آکاش کے نیچے بالکل اکیلی ہوں مہاراج! کوئی بات کرنے والا بی نہیں ہے، پریشان کیا اگری''

> . "دویمتی!.....و نے ہمیں متر سمجھا ہے۔ کیا ہمیں اپنا داز دار بناسکتی ہے؟" "راز دار؟" دیومتی جیرت ہے بولی۔

' و و و کو کی ہے دیو تی ۔ اور و کھیا پریم پیای ہوتی ہے۔ ہم تجے ایک دوست کا پریم دیں گے۔ کیا تو اے سوئیکار کرلے گی؟''

"مهاراج!....آپ.....

'' تیری مرضی ہے د نوعتی!..... ہم مجھے مجبور نہیں کریں گے۔''

'' یہ بات نہیں ہے مہارات! **گرمیرا**رازی کیا ہے؟''

" ببت ہے۔ کین اگر تو بتانا جائے قبتانا۔ ورندرٹی سے کون ی بات مجھی ہے۔"

"مراكوئى رازئيس بمهارات!" ديوتى في كها-

'' ٹمیک ہے۔ متر ذیروتی ٹیس بنائے جاتے۔ ہمیں ٹاکر دیوی! ہم نے تجھے پریشان کیا۔'' میں اُٹھ محیا۔اور پھر میں پلٹا بی تھا کردیوتی نے جلدی ہے کہا۔

''ژکےمہاراج!''

''یمن کے سودے ہیں دیوئی!.....زبردی نمیں ہوتے۔'' میں آگے بڑھا۔ ''سنیے تو مہاراج!'' دیوئی نے جلدی ہے اُٹھ کر میرا ہاتھ پکڑلیا اور اب جھے رک جانا پڑا۔'' ثاکر دیں مہاراج! میں آپ کونارائن نہیں کرنا جا ہتی۔میرا تو کوئی میت نہیں ہے۔''

'' اراض نیس ، ناراش کود بوی!...... بم ناراض نیس بیل -''

'' گرمباراج!.... بیٹے تو .... بیٹے تو مباراج!'' اور میں پھر بیٹھ گیا '' آپ کون سے راز کی بات

''جوتمہارے من میں چھپا ہوا ہے دیوی! گیانیوں سے کیا پردہ ہوتا ہے؟ کیا میں ست پرکاش کا نام لوں؟''اور دیوشی کا رنگ پیکا پڑ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے جھے دیکھنے گی۔

پیرا جا تک وہ اُنٹی اور اُس نے میرے کندھے پرسرر کھ کر ردنا شروع کر دیا۔ وہ سسک سسک کر رو ری تھی۔ اور نہ جانے کیوں میرا ہاتھ اُس کے سر پر پہنچا گیا۔ ''فورے دیکمودیو تی!..... پیچانے کی کوشش کرو۔ میں دوست ہوں، دش نہیں۔'' ''آپ .....آپ مهاراح!..... ہاں .....آپ دی تو ہیں .....گر دوج؟''

"میرا ساتھی تھا۔ اِس سے بیں ہے۔"

"مہاراج!....مباراج! مل ڈر گئتی۔ میں پہان ٹین کئتی۔ اُس سے بھی میری ہی ماات تھی، جب آپ نے میری رکھٹا کئتی۔"

" الاستم جلى آئي ميس-"

"فيس يا كل موري تى مهاراج! .... ش يسي من

''کوئی بات نیس تحی دیوی!..ه...ادهرے گزرر باتھا کہتمہاری سکیوں کی آواز کانوں بی پری اور ب ادھر نکل آیا۔

" آپ کی دیا مہارائ!.....آپ تو میرے بہت بوے متر ہیں۔ آپ نے تو میرے اوپر بہت بوا احسان کیا ہم مہاران! پر میں الی ڈری ہوئی تھی کہ آپ کا شکر بیادا نہ کر کئی۔ جھے تاکر دین مہارا ج!"
"کوئی بات نہیں ہے دیوی! ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔"

"آپ نے مراجون بچال مباراج!اس سے بوا کام اور کیا ہوتا؟"

''وه هارا فرض تقا۔''

'' پدهارئے مہاران!..... پدهارئے۔اس جگه، ش آپ کی کیاسیوا کروں؟ آپ اعر چلی ......؟'' کچھ جل یانی.....؟''

''نئیس دیوی! آسان کے یعے جاعد کی روثن میں۔ ہاں، تہمیں کی کا ڈرتو نہیں ہے؟ اگر الی ہات او آرام کرو۔''

" نبیں مباراج! محدایما کن کے پاس کون آئے گا؟"

''تو پھر بیٹھو دیوی کی !..... سیلی بیٹو۔'' میں فوارے کے کنارے بیٹھ گیا اور دیوئتی میرے پیروں کے پاس بیٹے گی۔''اوھ..... بیکیا کرتی ہودیوئتی؟''

"ميرى جُداب كي جون ين بي موني واع ماداج!"

ودمين داوي السيم أرام بيفوتم كوفر بم تم دور بيفه جات ين"

" بہیں مہلاج! آپ تو عزت کی رکھھا کرتے ہیں۔ آپ کے بارے بیں بیر وچنا بھی جافت ہے۔" " اِل ...... تہارا خیال تھیک ہے دیومتی!"

" بن مل جانی ہوں مہارات! بھُوان آپ کوسکمی رکیں۔ آپ نے جھ اُبڑی ہوئی کی عزت بچائی ہے۔ میں کس منہ سے آپ کا شکر یہ اوا کروں؟"

"بار باراحسان کا ذکر مت کرو دیوتی! وه میرا فرض تھا۔ اور بی تمہارا متر ہوں ہے نے دیکھا، پورن لال کو کتی بڑی سزا ملی ہے؟"

''ہاں۔'' ''بنگوان کرے بھی ٹھیک نہ ہو۔ بڑا اند چر بچار کھا ہے اُس نے۔''

دوثم

" آپ بہت بوے گیانی میں مہاراج! یہ کے ہے کہ اگر اس دن آپ ندآتے تو میری عزت نہیں پچتی \_ اور پھر مجھے آتما ہتھیا ہی کرنا پڑتی \_''

"ايك بات توبتاؤ ديوتي!"

"جی مہاراج؟"

" تم نے پورن لال کی شکایت مہاراج کوونداس کورے بیں کی؟" " دائیں مہاراج!" دیوتی نے ایک شندی سائس لی-

" بهم آپ کوکیا بتائیں سوامی مهاراج! .....ویے آپ کا شھونام کیا ہے؟"

"جومن عاب كهاوديوى!وياوك بمس تربوز لال كمت بين" من في كها-

"جی .....؟" د یومتی حیرت سے بولی۔

" إل- مه بروى عجيب كهانى ہے-"

"كيامهاراج!"

''لوگوں کا خیال ہے کہ ہم دونوں بھائی تر بوز اورخر بوزوں کی بیل میں آ گھے تھے۔ ہمارے ماتا چتا کا كوئى نثان نبيل ملا بس أيك دن مم بل ميل ميل ألجه موع عظ كداوكول في ميل د كيدليا - انهول في مىس تو ژلىيا اور جارى پرورش كى گئى ....بس-"

"العندام! ..... بدكي بوسكام؟"

"جیسے بھی ہوا ہود اوی! اے جانے دو \_ کوونداس کپورکی باتش کرو-"

"مہاراج! کورے جب سے میری شادی ہوئی ہے وہ ایک بار بھی میرے پاس تہیں آئے۔ وہ.... وہ ہرونت اندرونی کروں میں رہتے ہیں۔ بہت ی عورتیل اُن کے پاس رہتی ہیں۔ نہ جانے انہوں نے میری نقد پر کیوں پھوڑی تھی۔ نہ جانے انہوں نے ....نہ جانے انہوں نے .....

"اوه....تم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی؟"

"وو چار بار دیکھا ہے اور بس \_ انہوں نے میری طرف توج بھی ہیں دی-"

المال ہے ....راج باث کے کی کام میں بھی ولچی نہیں لیتے؟"

'' بھی نہیں۔ دیوالی پر ہرسال راج دربار لگتا ہے۔ جس میں سارے لوگ بدھائی دینے آتے ہیں۔ لیمن اس سال مہاراج تھر دکوں میں بھی نہیں آئے تھے۔''

'' پھرراج یاٹ کے کام کیے چلتے ہیں؟''

" راجاتو اب مرف منتري برج ن لال بين - انبي كي حكومت على ري سے دركا يور بر-"

''ہوں.....راجہ گوونداس کپورکواس پراعماد ہے؟''

"يورايورا"

"كياراجه بهت عياش ٢٠٠٠

" کیا کہ شکتی ہوں مہارائج! میں تو بھی ایک گھنٹہ بھی ان کے پاس نہیں بیٹھی۔"

حالانکد مندر بن، بن أس كي شكل وصورت ديكير متاثر موا تما\_ مجمع أس كي بعولي، من موهني صورت پند آئی تھی۔ لیکن جب ہے میں نے پورن لال کے سامنے اُس کی با تیں من تھیں، میرے دل میں اُس کے لئے ہدردی پیدا ہوگئ تھی۔ میرے سوچنے کا اعداز بدل گیا تھا اور اب اے دیکھ کرمیرے ول میں کوئی بدی تہیں اُبھر رہی تھی۔

مم انسان ہیں .... بلی سے ہاتھ باؤں مارتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، بے بی سےمر جاتے ہیں۔ بس اتن ی کہانی ہے انسان کی۔ دنیا میں آنے کے بعد جم کی، ذہن کی نشو دنما ہوتی ہے، جس میں ہمارا کوئی دخل تیں ہوتا۔ خالق کا نتات کے اشارے پرسارے کام خود بخو د ہوتے چلے جاتے ہیں اور نظام كائات چالا بے ليكن .....ايك چوك سے حقير ذر بوجب وسعت ملتى بواس كا ذبن أي نه جانے کیواں کہاں لے جاتا ہے۔ کہیں وہ نرود بن جاتا ہے، کہیں شداد۔ کہیں چھیز خال بن جاتا ہے، کہیں جلر .....بھی بم بناتا ہے، بھی تغیر کا کنات کے خواب دیکھتا ہے۔لیکن خالق حقیق کا ایک اشارواس سے اُس كي ساري خدائي چين ليتا ب-ادروه پر ببس موجاتا ب-كون ب جواس كوچيني كرسكا ب،جو اس کا تفکیل کندہ ہے۔ صرف سوینے کی بات ہے۔ رنگ بسل، ند بب و لمت، سب ہماری تحلیق ہے۔ ب رنگ، نایائیدار..... أمجمي موئى - بم ایك بھى كام توسلجھا موانہيں كر سكے ـ اس پر بم خودكون جانے كيا مجم بیستے ہیں۔ مالانکداس نے صرف ایک رنگ پیدا کیا ہے۔ اُس نے ایک سل پیدا کی ہے۔ اُس نے ایک ملت پیداک ہے۔اُس نے ایک فرجب پیدا کیا ہے۔ ہم انبان ہیں، انبانیت مارا فرجب ہے۔ ممیں چھ ہدایات دی گئ ہیں، فرمب کی شکل میں ۔ کوئی فرمب براتبیں ہے۔سب نے درس انسانیت دیا ہے۔خدا کے بندوا خدا تہارا محاج تیں ہے۔اس کی عبادت کرو گے، تہارے لئے بہتر ہے۔اس کے احکامات کی عمیل کرو مے، تمہاری بہود ہے۔ وہ بے نیاز ہے۔ اُسے تم سے کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ اُس نے تو انسان کو انسان کے ساتھ سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ سب پچے کرسکتا ہے۔ لیکن اُس نے جہیں پوری کا مات بخش دی ہے۔ اُس نے جہیں ساری نعتوں سے نوازا ہے۔ اورتم اُس کا کھانے کے بعد اُی کی بخشی موئی سانسوں کے ساتھ اُس کی نافر مانی کرتے ہو کیسی عجیب بات ہے۔ کیسی مفتحکہ خیز بات ہے۔ وہ قادر تھا، قادر ہے، قادر رہے گا۔ تو جب انسان ایک بی سل، ایک بی ملس ت تعلق رکھتے ہیں تو چر خدا ہب کی تحصیص پر انسانیت کا رشتہ کیوں توڑ دیا جائے۔ ہوس، خواہشِ انسانی خالف صنف کی کشش، سب پھھانسانی کروریاں ہیں۔لیکن جب بیمائی ظاہر ہوجائے تو سارے برے جذبے فنا ہو جاتے ہیں۔

اور دیوئی کے آنسوؤں نے میرے دل میں انسانیت جگا دی تھی۔میرا ہاتھ بے اختیار ہو کر دست مبت کے بجائے دست شفقت بن گیا تھا۔ دیوتی کوشاید بیس پہلے میسرنیس ہوا تھا۔ وہ سارے آنسو بہا دینا جا بتی گی، جونہ جانے کب کے اس کے سینے یس چھے ہوئے تھے۔ وہ بلک بلک کرروتی رہی اور میں أس كرر باتھ بھرنا رہا۔ جب ديوتى كاول پورى طرح بلكا مواتو أس في مرے كدھے سر اُٹھایا اور پھر آنسو بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔

"آپ....آپاے کیا جانیں مہاراج؟"اس نے سکی لے کر کہا۔ "سنسار کی بہت ی باتیں ہمیں خود بخو دمعلوم ہو جاتی ہیں دیوی! اس بارے میں تیرا کچھ یو چھا "بدری پرشاد۔"

"ست پرکاش کہاں رہتاہے؟"

"مهاراح! أس دُ كھيارے كا كيا يو چھا۔"

" مجمع بتاؤ۔"

دوثم

'' وہیں رہتا تھا اب نہ جانے کہاں ہوگا۔''

"ابول....دیوتی! کیاتم جھے ادھ کار دیتی ہو، اگریس تہاری بہتری کے لئے کھے کروں؟"

"ميرے لئے مرف ايك كام كردي مهاراج!" ديوتى روتے موئے بولى

" کیا د ہومتی؟"

" بھے کہیں سے وش لا دیں۔ میرے لئے کوئی ایسا جاپ کردیں کہ میں تکلیف کے بنا مر جاؤں۔ میں بہت ڈر پوک ہوں مہاران!... میں آتما ہتھیائیں کرسکتی، جو جھے کر لیتی جا ہے تھی۔ میرے لئے...،

"فاموش موجاؤ ديوشي!....فاموش موجاؤ

"ميرابس بيكام كردين مهاراج!"

"نزاش مونا پاپ ہے دیوتی!"

" مراب آس بقی کیارو کی ہے مہاراج!"

'' بھے وچن دود یوئی! کہاس سے تک، جب تک بی تمہارے لئے پھی نہ کروں، تم کوئی آلٹا سیدھا کام نیس کردگی۔ بی تبارے لئے پچی کرنا جابتا ہوں۔''

"ميرے جيون بن اب چي نيس رہا ہے مهاران!" ديو تي زارو قطار رونے كى\_

"تہارا کوئی بھائی نہیں ہےد ہوئتی؟"

"بيل" أس في ايك شندى سالس لى-

"دیوتی! اگر میں کبول کرتم مجھے اپنا بھائی بنا لو؟" میں نے خلوم ول سے کہا اور دیوتی چونک پڑی۔ اُس نے حمرانی سے میری شکل دیکھی اور دیکھتی روگئی۔

"جواب دو د يومتى!"

"كيابيمكن بمهاراج؟"

" كول .... مكن كول نيس بي "

"قويرے لئے اس سے بوے بماک کیا ہوں گے؟"

''تو دیوئی بیش بیشہ بوت مجھلو، آج ہے تم میری بہن ہو۔اور چھوٹی بہیس بمیشہ بوے بھائیوں کی بات مانتی ہیں۔ برا مان ہوتا ہے بھائیوں کواپی بہنوں پر تم اس مان کوتو نہ تو ژوگی؟''

''بمیا.....!'' دیوشی با اختیار موکر مجھت لیٹ گئی۔اور پھروہ اتناروئی، اتناروئی کہ میں گھرا گیا۔
بشکل میں اسے خاموش کرانے میں کامیاب ہوا تھا۔''بمیا! میرا کلیجہ بہٹ جائے گا بمیا!....میرا کلیجہ بہٹ
جائے گا میرے دیر!....جیون میں پہلی بار مجھے کا پیار ملا ہے۔ جیون میں پہلی بار کسی نے مجھے خلوص سے
پریم کیا ہے۔ میں کیسے برداشت کروں؟''

"ست بركاش كريم برجهين بمروسب؟" من ن يو جهار

''اوه..... خیر چهوژ و راجه کی بات.....ابست پرکاش کی بات کرو۔'' ''مهاراج!'' دیومتی تڑپ گئی۔

"كيول ديومتى؟"

'' اُس کی بات اب نہ کریں مہاراج!''

" کیوں؟'

''میں بنتی کرتی ہوں مہاراج!'' دیومتی پ*ھر ر*ونے لگی۔

''تُو ہمیں اپنا متر کہہ چکی ہے دیومتی! دوستوں ہے کوئی بات چھیانا اچھانہیں ہوتا۔''

"شیل کچریمی مول مهاراج! مرایک پتی ورتا استری محی مول\_"

"مو اسرى نبيس ب ديومتى!"

"كيول مهاراج؟"

"و یکی نبیس جانتی که پی کیسا موتا ہے۔"

" پیر بھی مہاراج!''

" مجھے تنا دیوتی! یہ کیے پی فن میں جوایک دوسرے سے ایک لمحے کے لئے بھی نہیں طے؟"

'' پھر بھی ،میرے اُن کے ساتھ پھیرے ہوئے ہیں۔''

" مجيرے سب محاليل ہوتے۔"

"میں اب ست پر کاش کے لئے کچھ کر بھی تو نہیں عتی مہاران ! مجر گھاؤ کریدنے سے کیا حاصل؟"
""ہم تو کر سکتے ہیں دیو تی !"

"دونيس مهاراج!....اب كونيس موسكا.....اب كونيس ...."

''ہو نہ ہو دیوئتی!..... یہ ہماری خوثی ہے کہ تُو ہمیں اس کے بارے میں سب پھیے بتا دے۔'' میں نے کہااور دیوئتی میری شکل دیکھنے لگی۔ پھروہ گہری سائس لے کر بولی۔

''جوآعميا مهاراج!''

" کچے ہارے اور وشواش ہے تو چذا نہ کرویوی! ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو تیری رُسوائی بن جائے۔ہم کوئی ایسا قدم نہیں اُٹھائیں گے جس ہے تہیں تکلیف ہودیوی!"

" فيك بماراج! آپ أس كانام جانة بن توريجي جائة بول مح كر....."

"و اُس سے پریم کرتی ہے۔"

" ہاں مہاران !" ویوئی نے ایک سکی لے آرکہا۔ ہم دونوں بھین کے میت تھے۔ ہم نے بھی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کرنیس سوچا۔ بھی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کرنیس سوچا۔ بھی بتا ، جوانی آئی اور ہماری آنگھوں میں جوانی کے رنگین سپنے بس کے کے گر پھر آندھی چلی .....کالی آندھی ، اور سب پھے ختم ہو گیا۔ مہارات گودئد نے جھے دیکھا۔ میرے پتا کی کیا مجال تھی جومہاران کی بات نہ مانتے۔ میں روتی ہوئی ڈولی میں بیٹھی اور راج کل پہنچا دی گئے۔

''تہارا کھر کہاں ہے؟'' ''جوالا پور میں ..... یہاں سے زیادہ دُورنہیں ہے۔''

"پتا كاكيانام ہے؟"

''ملیچہ……!'' دیوی اُمچھل بڑی۔ایک لیجے کے لئے اُس کی آٹھوں میں خوف اُمجرا۔لین آہتہ آہتہ دورُسکون ہوگئی۔ادر پھراُس کی آٹھوں میں محبت سمٹ آئی۔ ''دبس ……اتن می بات ہمیا؟''

"کیا تہارے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟"

" تم في ينبيل إو عما بعيا! كدكيا ابيت إن ديوتي مسراتي موكى بولى ـ

"يتارود يوكن!"

"سنار میں ایکھ برے بھی منش ہوتے ہیں۔ اگرتم سادھو ہوتے تو میرے من میں بال رہتا۔
کیونکہ ایک سادھو نے میری عزت اوشے کی کوشش کی تھی۔ عُرتم مسلمان ہو۔ سواب میں مسلمانوں کے
بارے میں بیسوچ ربی ہوں کہ کیا سادے مسلمان تمہارے جینے ہوتے ہیں۔ وہ کسی کے ساتھ ہونے
والے انیائے پر ترق پ اٹھتے ہیں؟ کسی ابلاکی عزت بچاتے سے بیٹیس سوچتے کہ وہ ہندو جاتی ہے یا
مسلمان؟ .....ایں سے تو میرے من میں تمہاری عزت اور بڑھ گئے ہے بھیا!"

''ديونتي!''من جذباتي موكيا۔

" ہاں بھیا!.....میرے ہیر!.....میرے بیارے ہیرا.....!" دیوشی شدت جذبات سے مخلوب ہو کر جھے سے لیٹ گئے۔" ہاں میرے ہیر!.....اگرتم مسلمان ہوتو آج سے میں سادے مسلمانوں کی عزت کروں گی۔ جھے تہادے اوپر پورا پورا پورا وشواش ہے میرے ہیر!.....ایک ہندو دھرم کے سادھونے میری ہیں۔" کے گؤشش کی تھی اور مسلمان نے میری عزت بجائی۔"

" تم عورت مود يوتى!..... كزورستى \_اورمسلمان بميشة كزوركى حايت كرتا ب\_"

" بخصے وشواش ہے بھیا! ..... بخصے وشواش ہے۔ آؤ ..... میرے ساتھ آؤ ...... آ جاؤ " اور میں دیوشی کے ساتھ اُس کی رہائش گاہ پر کافی کیا۔ دیوش نے بچھے بڑے احترام سے بٹھایا تھا۔

"كياتم مادهو بوره من رجع مو بعيا؟"

"ادهو پوره کيا ديوتي؟" من نے يو جمار

"تم مادمو بورا من نبيس ريخ؟"

" من تو درگا پوری پہلی بار آیا ہوں۔"

"ارے....کہیں اورے آئے ہو؟"

"إل-"

"کہاں ہے ہما؟"

'' نہ جانے کہاں کہاں ہے دیوتی!..... میں اور میرا ساتھی آ وار ہ گرد ہیں۔بس گھومتے پھرتے ہیں۔ اورای طرح گھومتے پھرتے ہم درگا پورآ نگلے۔''

"تم نے کہا تھا بھیا! یہ تہاری اسکی شکل نہیں ہے۔ کیا تم جھے اپنی اسلی شکل ندد کھاؤ کے بھیا؟" "دکھا دوں گا دیوتی! لیکن ابھی مجھے اس کے لئے مجبور نہ کرو۔ ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے میں ''اس کی بات اور ہے بھیا!''

'' بی اس غرض سے نیس پو چور ہا۔ میرا مطلب کی اور ہے۔'' بی نے کہا۔ '' دو براسید حاہے بمیا! وہ دھوکا نیس کرسکا۔''

''موں، دیوتی! تو مجرتمهارا دعدہ؟''

"جیاتم کھو کے بھیا!" دیوتی نے گردن جھا دی۔

''بس دیونتی!.....تُو خاموش بینچی ره۔ پس ضرورت کے سے تجھ سے ملتار ہوں گا۔لیکن اپنا وچن یا د ''

رکمنا۔''

"پرتم کرو مے کیا بھیا؟"

'' تیراسکھ ، تیرا چین تھجے واپس دلاؤں گا دیوئتی! اس کے لئے جو پھی بھی کر سکائو ریسجھ لے کہ تیری بدنا می اب میری بدنا می ہے۔''

'' ہے بھگوان!....نہ جانے میرے کون سے پن کا ٹو نے جواب دیا ہے۔ ہے بھگوان..... ہے بھگوان ..... ہے بھگوان......' دیوی نے آئیسیں بند کر کے ہاتھ اٹھا دیئے۔ ہیں متاثر کن نگاہوں سے اسے دیکی دہا تھا۔ پھر دیوی نے آئیسیں کھولیں۔ چند الفاظ نے اُس پر جادو کر دیا تھا۔ اُس کا چہرہ کول کی طرح کمل اُٹھا تھا۔ اور پھراُس نے مسکراتی نگاہوں سے جھے دیکھتے ہوئے کہا۔

"ايك بات يوچيول بعيا؟"

"دريوچيوديومتي!"

"م نے مجھا پنانام کیول نہیں بتایا؟ ......تم نے اپنے آپ کو مجھ سے کیول چھپایا؟" "میری مقیقت جان کر تُو مجھا پنا ہر یم نددے سکے گی۔"

" بهن پر بحروسهٔ بین بعیا؟"

''شاید اُس کے بعد تُو جھے اپنا ہمیا مانے سے بھی انکار کر دے۔ جھے جموث بولنے پر مجبور نہ کر دیومتی! جانے دے میرے نام کو۔'' ہیں نے کہااور دیومتی میری شکل دیکھنے گی۔

اُس کی آنکھوں میں بجیب تاثرات تھے۔اور پھران میں ہلکی اُدای اُنجر آئی۔' جیب کا ناطہ سنسار کے سارے ناطوں سے مضبوط ہوتا ہے بھیا! گرشرط بھی ہے کہ من کی آواز جیب برآئی ہو۔''

"من نبين سمجها ديوتي!" من في أس كاشكل ديكهة موت كها.

'' بیں نے زبان سے جہیں بھیا کہا ہے۔ بڑا مان کیا ہے بی نے تم پر۔ کنیا کے من کو نہ تو ڑو میرے بیرا! بہن بنایا ہے تو اس کے سارے مان پورے کر دو۔ پھر باقی باتیں بہن پر چھوڑ دو۔''

"بات بكر جائے كى ديوتى!"

دونیں گڑے کی بھیا!....ایک بمن کامتحان کی بات ہے۔"

" بول " میں نے ممری حقیقت سے داگر دیوئی میری حقیقت سے دائر دیوئی میری حقیقت سے دائر دیوئی میری حقیقت سے دائف ہو جاتی تو کون سا آسان ٹوٹ پڑتا۔ زیادہ سے زیادہ اپنے ند جب کی دجہ سے جھ سے اجتناب برق ۔ چنا نجہ میں نے آہتہ سے کہا۔

''تو نن دیوتی!.....میں مسلمان ہوں..... میں سادھونہیں ہوں، نه بی میری اصلی شکل پیہ ہے۔''

"کیا کرتے رہتے ہیں کل ہیں؟"

دولس، خراب مورتول مل کمرے رہتے ہیں۔ ہرچرن لال کا پورے ال کیا، پوری راجد حالی پر قبنہ ہے۔ وہی راج پاٹ کے کام چلاتا ہے۔ وہی سارے سیاہ وسفید کا مالک ہے۔"

۔ ''ہاں..... مجھےمعلوم ہے۔لیکن دیومتی!اس طرح تو ہرچ ن کودعماس کے خلاف کوئی سازش بھی کر سكتاب ـ دُرگا يوركونقصان مجمى پہنچا سكتا ہے۔''

''راج باٹ کے کام، راج کرنے والے جائیں بھیا! ہیں تو اس بارے ہیں کچوٹییں سوچتی''

''تھیک ہے۔ایک بات اور بتا دو دیومتی!''

"تم في مسلمانون ك سلط من مادهو بوروكانام ليا تما؟"

"إلى .....درگا پور يس سارے مسلمانوں كى ايك بى بتى ہے۔ اس كا نام مادمو پورا ہے۔ دوسرى جگہوں پرمسلمانوں کورینے کی اجازت کہیں ہے۔''

''اوہ ..... مادھو بورا کہاں ہے؟'' میں نے دلچین سے بوجھا۔

"درگالور ك آخرى كونے ميں \_ يہلے اس كانام سلطان آباد تھا۔ليكن برچرن لال نے برأس آدى کی گردن ماردی جواسے سلطان آباد کہنا تھا۔اس نے اس کا نام مادھو پورار کھا ہے۔"

''اوہ.....'' میں نے تعجب سے کردن ہلائی۔ یہ نیا انکشاف میرے لئے بہت سنسنی خیز تھا۔ طالوت مجی اسے سنے گا تو شاید ہرج ن لال کومعاف ٹیس کرے گا۔ گویا یہاں مسلمانوں کے ساتھ براسلوک ہوتا ہے۔اور نہ جانے کیوں میرا دل تڑپ اُٹھا۔میرے دل میں شدید آرز دبیدا ہوگئی کہ میں سلمانوں کی بتی سلطان آبادیا مادھو بورا دیلموں۔

ليكن ..... جنها كيا مره آتا؟ ..... طالوت كاايها عادي موكيا تعاكه اب كي كام بين السيالطف بي نبين

بهر حال، وه ساری رات دیومتی کی خواب گاه میں گزاری۔ رات گئے تک دیومتی باتیں کرتی رہی۔ پراُس نے مجھے ایک پیشیدہ جگہ سلا دیا۔ تنہائی میں لیٹ کر طالوت کا خیال آیا اور دل میں شدید بے چینی پیدا موگئ ۔ وہ ابھی تک واپس کیول تبین آیا؟ ..... کیا تلکا سے بی تھن گئ؟ ..... ویے پہلے مرطے برأس نے تلکا کوجس طرح ناکام کیا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ تلکا، طالوت کے لئے بہت ہوی حیثیت فہیں رکھتا۔ طالوت جلدیا بدیرائس سے نمٹ لے گا۔

لیکن آخروہ ابھی تک واپس کیول جیس آیا ؟ ...... ان ویر ..... بالآخر بے چینی کے باو جود نیندا گئی۔ اور پھر دوسری منع کانی ون ج مالیا تھا، جب آ نکھ کلی۔

بڑی آرام کی نیندآ نی تھی۔ ماحول کا احساس مجھی نہ رہا کہ کون ہی جگہ ہے۔ بہر حال، چند ساعت کے بعد ذہن جاگا تو میں اُس کیا۔ اوہ ..... برتو دیوئتی کی خواب گاہ تھی۔ جلدی سے ماہر جما نکا۔خوب صورت گرے میں دیومتی کےعلاوہ اورکوئی نہیں تھا۔وہ خوب صورت لباس میں ملبوں اُواس بیٹھی تھی۔

مہلی بار میں نے اس خوب صورت عورت کومندر میں دیکھا تھا اور بلاشبہ وہ الی پر تشش تھی کہ دل بے اختیار اُس کی جانب تھنچتا تھا۔ اگر میری زندگی کا کوئی محور ہوتا، اگر زندگی کا کوئی مقصد ہوتا، اگر میں تمہارےاو پر مجروسہ کرتا ہوں۔اس لئے میری کسی بات سے انکار پر دل پرمیل مت لانا۔ تموڑا وقت گزر جانے دو، میں مہیں سب کھے بتا دول گا۔"

" محک ہے ہمیا! میں تمہیں کی بات کے لئے مجبور نہیں کروں گی۔" دیوتی نے کہا۔

'' مجھے اپنے دوست کا انتظار ہے۔ لیکن ہر چرن لال میراد حمن ہو گیا ہے۔ اُس نے ایک ضبیث روح ے مدد لی ہے۔ میں ذرا اُس سے نمٹ لول ۔ "

" اے رام ..... برج ن لال تمہارا و حمن ہے؟" ديومتى پريشائى سے بولى-

"بال ....سب سے برواد حمن-"

" بیتو ہم خور نبیں جانے۔ حالانکہ اب وہ ہماری دوئی کا دم بحر رہا ہے۔ لیکن جمعے اس کے اوپر پورا مجروسہ بیں ہے۔''

"ارے دو تو بردایانی ہے۔"

"أس نے منحوں تلکا سے مدد لی ہے۔لیکن اُس کا مقابلہ بھی بہت بخت ہوگا۔ کیا یا دکرے گاوہ بھی۔"

"تت .....تلكامماراج سے؟"

'' جانتی ہواُس خبیث کو؟''

"أرب تلكا مهاراج كوكون نه جائے كا؟ اتنا مهان سادهوتو بورے مندوستان بش كوئى نه موگا-"

''لکین و **و کالے جادو کا ماہر ہے۔**''

"وہ اپی سماوں سے کیوں لکل آئے؟ اگر تلکا مہاراج تہارے بیری ہو گئے ہیں تو پھر بھیا!تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ بھگوان نہ کرے تنہاری جان کو پچھ ہو۔''

\*\* قرمت کرود یومتی! بس حالات دیمتی ربو اچھا.....اب میں چاتا ہوں۔\*\*

''کھار اجاؤکے بھیا؟''

"رائ حل ميں مي كوئى جكه واش كرلوں كا۔ حالاتكدراج كل ميرے لئے اب رہنے كى حكمتيس رہا۔"

" بہن کوا تنا کنگال بجھتے ہو کہ مہیں رہنے کی جگہ بھی نہ دے سکے؟"

"متم يبيس آرام كرو بعيا! ..... بهن كى عزت كا بعائى سے بوار كھ شاكرنے والاكون بوكا؟" "بون" ش كردن جما كرسوي لا فيك بى تفاركونى حرج تين تفارطالوت ك لئ جمير

الله كرايدا مشكل كام نبيس تفاريس جهال بحى جاؤل كا، وه مير بياس بيكي جائك كا-

''لیکن دیومتی! جھے تہارے ساتھ و کھے کر تہارے اوپر کوئی حرف تو نہیں آئے گا؟''

"م اس کی چھا نہ کرو ہمیا! میں جہیں کی کود کھنے کاے کو دول گی؟ اور پھر حرف لانے والا کون ے ؟ كل كى مهارانياں سب كچھ كرتى ہيں۔ اُن كمن مليكے ہيں۔ پرتم تو ميرے بھيا ہو۔ "

''اوہ....کل کی ہیرحالت کیوں ہے دیومتی؟''

دوم کونیس کہ سکتی بھیا!..... کی جانوتو مجھے خود بھی معلوم نہیں ہے۔ مہارات تو بوری دنیا کو تیا کے بیٹے ہیں۔ووتو با بربھی تہیں نکلتے جوان کے بارے میں کسی کو کچھے معلوم ہو سکے۔"

المام منی سے کسی کوایے کرے میں جگہ دے دی تو پورے کل میں سر کوشیاں ہونے لگتیں۔ بربات میں نے جمی سو چی تھی اور بقینا داوئتی نے بھی سو چی ہوگی۔ لیکن داوئتی کسی طور جھ سے نہ كه على مي ريومر بروي كاب كل بات كل بات كل باشتر ك الدين ال ساكها-''اب جمعے اجازت دو کی دیو تی؟''

" کہاں جاؤ کے بھیا؟" دیوئتی نے ہو جھا۔

ود کہیں بھی ..... درگا بور کی سر کروں گا۔ یہاں کی حالات دیکموں گا۔ ابھی جھے بہت سے کام

كرنے بين ديو تي!"

"بإل،بإل.....كور"

"رات كودالس آجاؤك نا؟"

" إن، آ جاؤن گا\_ اگرندآؤن توسجه لينا، كى كام بن چينس كيا مول-"

« جہیں .....رات کو ضرور آ جانا۔ میں انتظار کروں گی۔''

"میں بوری بوری کوشش کروں گا۔"

"رات کا مجوجن مجمی میں تبہارے ساتھ بی کروں کی بھیا!"

''آتی محبت نه کرو دیوتتی!.....بهرحال، جمیں ایک دن جدا ہونا پڑے گا۔''

"م جانتے ہو بھیا! میں قو سدا کل بریم پای ہوں۔ تم نے بریم سے بہن کہا ہے۔ اسلےدل کوسہارا ما ہو گیا ہے۔ اگرتم نہیں جماؤ کے تو پھر اکیل رہ جاؤں کی۔ کربھی کیا عتی ہوں؟"

دونین دیوئتی ا.....میں نے اوپری دل سے تہمیں بہن نہیں کہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنا قول

ہما دوں۔ بہر حال، کامیانی اور ناکائ و خداکے ہاتھ میں ہوتی ہے۔"

" جمعے پر نہیں جاہے بھیا! سنساری کسی چزک منوکا منانہیں ہے۔ بس مجت بھرے دو بول میرے جون کے لئے بہت بواسمارا ہیں۔ "دیوتی کی آداز آنسوؤں میں بھی مولی تھی۔

میں نے اسے کوئی جواب میں دیا۔ میرے ذہن میں اس کے لئے ایک پروگرام تھا۔ لیکن ابھی اسے زبان پر لانا حماقت می - بعلا میری حیثیت کیامی؟ ..... بان، طالوت، تلکا کے چکر سے نکل آئے - وہ أحة تم كرد، راج بنس كاستله الم موجائة بديكما جائے كا- ابھى سے اس كے بارے ميں ديوتى ہے کھ کہنا سب سے بوی حمالت ہے۔

بېرمال، يى نے بيارے أس كا شانة تعبقيايا اور پر أت تىلى دے كر بابرنكل آيا-

سكون ہے كى جگه قيام كرسكا تو شايد ديوتى ميرے دل ميں كمركر جاتى اور نہ جانے ميں اس كے لئے كيا كيا سوچا۔ نه جانے ميں اس كے لئے كيا كيا جاليں چلا -لكن خود ميرى زعرى ماند حاب مى - اكى باتوں کی حدود اب چیچے رو کی تھیں۔اب تو اگر کوئی خوب صورت عورت پندیجی آ جاتی تھی تو اس کے بارے میں دوسرے اعداز میں عی سوچنا پڑتا تھا۔

لکین طبیعت میں اس قدر کیک پیدا ہوگئ تھی کہ اگر کہیں ذرا بھی مظلومیت کے سائے نظر آتے تھے تو مزاج کارنگ بدل جاتا تھا۔ دیوئتی کے بارے میں ہمی یہی ہوا تھا۔ جس اعداز وہ اس وتت بیٹی تھی، وہ دل كوتريا دين والا تفارالي خوب صورت، اليي پياري لگريئ تمي كربس ديكه جان كودل عامتا تمار لین یہاں نظریہ بی بدل کیا تھا۔ چنانچہ میں نے اس پر سے نگاہیں بٹالیں اور پھر آہتہ قدموں سے اس

کے پاس کی کیا۔ دیومتی میرے قدموں کی آہٹ من کر اُحیل پڑی۔اور پھراس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئ۔

"جاك كة بميا؟"

"بال ديومتى!"

"اشنان کرو مے؟"

" ويجيك تالاب ميس"

" د نہیں " ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔" صرف منہ ہاتھ دھولوں گا۔"

"نو ادهرا جاؤء" ديومتى نے كہا-

ضروری امورے فارغ ہو کر میں نے ناشتہ کیا۔ دیومتی کے خلوص کا اعداز واس سے ہوتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بیٹھ کرناشتہ کیا۔

" تبهارادهم تومسلمانوں كے ساتھ بيٹے كركھانے كا جازت نيس دياد يوتى؟" بيس نے كہا-"من تو اجازت دیا ہے بھیا!....اور دهم من سے بی ہوتا ہے۔میرے اور تمہارے درمیان بمن

اور بھائی کا دھرم ہے اور بیدھرم سب سے برا ہے۔" داو تی نے کہا۔ میں خاموثی سے ناشتہ کرتا رہا۔ لیکن اب میں طالوت کے لئے چھاور پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ساری رات والس بین آیا تھا۔ حالات شاہد سے کہ بری سے بری مصیبت بھی اُس کا پچھنیں بگاڑ کتی تھی۔وہ دو دوروز غائب موا تفااور پر آگیا تفا لیکن اُس کی غیر موجودگی میں، میں جن مشکلات میں پھٹس جاتا تھا، وہ میرے لئے کافی پریشان کن ہوتی تھیں کیکن بہر حال....اس بار میں نے تہیر کرایا تھا کہ اگر طالوت کو

کھ در بھی ہوئی تو اس بار میں اس کے سہارے تلاش ہیں کروں گا۔ رات کی سیابی تو بہت سے راز چھیا لیتی ہے۔ لیکن دن کی روشنی .....دن کی روشنی اپنے اعدر سیمفت نہیں رکھتی۔ دیوئتی کا دل میری طرف سے صاف تھا۔ میں اب دیوئتی کے لئے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ر کھتا تھا۔ لیکن دوسرے لوگ ...... لا کھ مہاراج کوویماس کپور، دیوئتی کی طرف توجیبیں دیتے تھے۔ وہ اس ے بیاہ کر کے بعول مے تھے۔ لیکن بہر حال دوسر بولوں کومعلوم تھا کہ دیویتی رانی ہے۔ محل کی عزت ہے اور کل کی عزت اگر پورن لال جیسے لوگ وحوے سے لوٹ لیس، تب تو کوئی حرج نہیں تھا۔لیکن دیو تی

بھی گرفتار ہو گیا تھا۔

لیمن اب.....؟ راستہ چلتے ہوئے میں نے حالات پر غور کیا۔ طالوت کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹمنا جاتت ہے۔اپ آپ کو تحرک رکھا جائے۔ طالوت کی اتن دیر کی غیر حاضری بتاتی ہے کہ وہ کسی لمبے چکر میں بڑ گیا ہے۔ ممکن ہے، طویل عرصے تک وہ واپس ندآ سکے۔ لیکن میں کرول

کیا دیوئتی کےست برکاش کو تلاش کروں؟......راج نبس کےسلسلے میں، میں کیا کرسکتا ہوں؟ اور اجا تک دیومتی کے چھالفاظ یادآ گئے۔

مادهو بورا.....سلطان آباد.....مسلمانون كالبتى ..... كيون نه مادهو بوره الأش كرون- وبال مسلمان موجود ہیں۔ دیکھا تو جائے، وہ کیسی زعر کی گزارتے ہیں۔ لیکن مادھو پورہ طاش کیے کیا جائے؟ کوئی ملمان صورت نظرائے۔

میں درگاپور کے بازاروں کی طرف چل پڑا۔اب میں نے خاص نگاہوں سے یہاں کی معیشت اور رہن ہیں کو دیکھا تھا۔ چاروں طرف ہندو دھم کے نشان نظر آرہے تھے۔ ایک بھی جگد الی نظر نہیں آئی، جہاں سی دوسرے ندہب کا نشان کے۔

چنانچد ایک سنسان ی جگه کنی کر جس نے شاہ دانہ کا دوشالہ أتارليا اور ظاہر ہو گیا۔لباس اور انداز سادموؤں کا ساتھا، ای لئے کسی نے توجہ نہ دی۔ اکا دُکالوگ نظر آ رہے تھے، جو دونوں ہاتھ جوز کر برنام كرتے ہوئ آ م بردھ كے تب ايك چولى ى دهم شالد كنوديك ميں ركا - سامنى بانى باك باك كى بيل كى موئى تقى، جے يدوك" پياؤ" كتے ہيں۔اندراك پنڈت بينالوٹے سے پالى پلارما تعا۔ ميں أس كے سامنے بين ميا اور پنڈت نے لوٹا سامنے كر ديا-

ودنبيس بحدايسهم ياني نبيس سكي عين مكين من في كها-

· ' پير كياسيوا كرول مهاراج؟ ' ' پندت نے بوج چا-

" مجاشو کو کسی سیدا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پیاس ضرور لگ ربی ہے، محر تیرے جل کمنڈل کو کسی لمبحد كاته كلهوك بين،ال لئ تماس على بين عك علي

" مليحه كم باتهد؟" باني بلانے والا بولا-

''ہاں،ہاں..... بیچوکے ہاتھے۔''

"مرمهاراج! بدكيي بوسكما ب?"

" ہو چا ہے مور کھ! ..... أو خودسوج سيكسے ہوا۔"

"مہاراج! میرے خیال میں کوئی ملیجہ ادھر نہیں آتا-"

" كيون بين آنا؟ محم كيي معلوم؟"

"وه يهال آتے ہوئے ڈرتے ہيں۔"

"كيا در كا يور من مليحه بين عن تبين؟"

' دہیں ...... مرصر ف مادھو اپورا میں۔وہ ہمارے شیر میں تہیں آتے۔'' ''مادهو بوره کہاں ہے؟''

بېرصورت، يهال بعي صورت حال پُرسكون نبيل تقى -کو ہرچ ن لال بظاہر ہمارے دوستوں میں شامل ہوگیا تھا۔لیکن اگراہےمعلوم ہو جائے کہ میں اس انداز میں تنہارہ گیا ہوں اور تلکا ہمارے قابو میں تبین آیا تو وہ کچھ ند پچھ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ ظاہر ہے، وه صرف جاری وجد سے معیبت میں چھنا تھا۔ ورنداس کا کام تو کسی ند کسی طرح چل بی رہا تھا۔ بورن لال اور وہ مل کر نہ جانے کیا سازش کر رہے تھے اور نہ جانے کس حد تک اپنی سازش میں

و بومتی کے کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے تھوڑی ی احتیاط کاتھی۔ مچرتو ایک ستون کی آڑمل ہی کئی تھی اور میں نے جلدی سے شاہ دانہ کا دوشالہ اپنے سر پر ڈال لیا۔ اس کے بعد میں اطمینان ہے آگے بڑھ گیا محل کے مختلف حصوں سے ہوتا ہوا ہا لآخر میں باہرنگل آیا اور پھر یونمی بے مقصد ایک طرف چل یڑا۔ نوگوں کی نگاہوں سے محفوظ ۔ کیکن اب میرے ذہن میں طالوت شدت سے اُمجر آیا تھا۔ طالوت

تحميط وو محفظ ك كمشدك كوئي حيثيت نبيل ركمتي تقى \_ليكن اتى طويل كمشدكى..... اتى لمي غير حاضری بہت سے خدشات کی نشا بمدی کرتی تھی۔اس سے جل کے واقعات شاہد تھے۔ طالوت پہلے بھی فائب ہو چکا تھا اور میری شامت آگئ تھی۔ خیر، وہ اتفا قات تھے کہ میں ایسے حالات میں کھر گیا تھا۔ ورنہ ہیں بھی انسان ہی ہوں۔ اپنے طور پر بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ کیکن طالوت کی غیر موجود کی در حقیقت باتھوں پیروں کی جان نکال دیتی ہے۔ ادر اس بار .....اس بار صورتِ حال چھے زیادہ بی يريشان كن تفي ـ

طالوت جن حالات میں گیا تھا، وہ بے حد خوف ٹاک تنے۔ خبیث روح تلکا کم خوف ٹاک مجیں عالم میں نے گزرے ہوئے واقعات یاد کے اور میرے روٹنٹے کھڑے ہو گئے۔ در حقیقت طالوت کی موجود کی کی وجہ سے اور اُس کی طویل معیت میں محیر العقول واقعات سے دوجار ہوتے رہنے کی وجہ سے میں رات کے ماحول کو برداشت کر حمیا تھا۔ ورنہ نہ جانے میری کیا حالت ہو جالی۔ تلکا کے مہمان جس قدرخوننا ک تھے،اس کی کوئی حدبیں تھی۔اور پھر تلکا کے پیچیے طالوت گیا تھا۔

وہ ایک غدر نوجوان تھا۔ بلاشبہ اس کے پاس بے شار پُر اسرار تو تیں تھیں، لیکن پھر بھی نوجوائی کی عمر تھی اور مقابلہ تلکا جیسے جالاک انسان سے تھا۔ ابھی تیک نہ جانے کوں وہ واپس نہیں آیا تھا۔

کامیاب ہو گئے تھے۔اُن کے طل کی ہڈی تو ہم لوگ بے تھاور ہماری وجہ سے ان کے سارے پروگرام چویٹ ہو گئے تھے۔تب مجوراً ہرج ن لال نے جارا ساتھ دیا تھا۔ اور بہر حال، تلکا کی مصیبت میں وہ انبانوں کے بی ہیں۔"

دوثم

اوں ہے، ہیں۔ ''ہاں.....انبانوں کے قیس۔''بزرگ نے گئی ہے کہا۔ ''تو پیر ......؟''

«لَيُن درگا پور مِي مسلمانوں کوانسان نبيل سمجا جاتا-''

'' کھر کیا سمجھا جاتا ہے؟'' ہیں نے لوچھا۔ ''حانوروں ہے بھی برتر کو کی نسل ۔'' ہزرگ نے جواب دیا۔

در خیمی چیں .... کوئی ند ہب انسانوں کو جانور سجھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ درگا پور کے لوگ کیے ہیں؟ مرد خیمی چیں .... کوئی ند ہب انسانوں کو جانور سجھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ درگا پور کے لوگ کیے ہیں؟

کی ہومیاں تی! بس کی روز تہارے در پرمہمان رہنا چاہتا ہوں۔''
د م درگا پور بس آگے ہو سادھو! ہم تہیں مادھو پورہ سے نکالنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ایک ڈاکو کی حیثیت ہے تم جو چاہو کرد۔ جیسا کہ درگا پور کے لوگوں کی رہت ہے۔ جہاں سے جو دل چاہے، لوثو۔ جو اللہ عاد مربع کی تعمیل مورکھا کے دیکھ کے دالوں کا حشر بہت برا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر مہمان بین سنت کے خواہش مند ہوتو بی دومروں سے پوسے بغیجہیں مہمان نہیں بنا سکا۔''

و و کریے و سلمانوں کے اصول کے خلاف ہے۔ وہ تو مہمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ "
داس کی بھی وجہ ہے ، سادھ جی اِ۔۔۔۔۔ اگرتم ایک ڈاکو ہوتو سبتم سے ہوشیار ہیں ہے۔ کوئی ایک بات نہ ہونے ویں گے، جس سے ہمارے اور کوئی مصیبت آئے۔ اور اگر مہمان ہے تو ہم تہمیں ساری ابنائیت وے دیں گے۔ معاف کرنا سادھ جی اگر درگا پور سے تہماراتھوڑا سا واسط بھی ہوتا تو ان باتوں پر مہمیں جیرت نہ ہوتی۔ "

یں درگ کی باتوں میں بدی عجیب کی کیفیت تھی۔ میں اس سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ میری مجھ میں بزرگ کی باتوں میں بدی عجیب کی کیفیت تھی۔ میں اس سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا فوری طور پر میں ہیں آر ہا تھا کہ اپنی اصلیت طاہر کر دوں۔ کیک فوری طور پر ایک دی مشکل تھا۔ اس کے بعد میری دیثیت کیا ہوگ ۔ لیکن میں نے ابھی اپنے بارے میں پھھ بتانا متاسب میں اور شانے ہا تے ہوئے بولا۔

د نہم دُرگا پور بھی جاسکتے ہیں شریمان تی!..... مگراب تو ہماری آرز و ہے کہ ہم چندروز سیبل جا کیں۔ تم جس سے جا ہو بچہ لو۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔''

ن سے پار پہلے ہوں کا اس وقت تک کے لئے میری ڈیوڑھی حاضر ہے۔'' بزرگ نے کہا اور بیل ''تب آئے سادھو جی!اس وقت تک کے لئے میری ڈیوڑھی حاضر ہے۔'' بزرگ نے کہا اور بیل

ر سے ماری پاک کیا دار اور زبوں حالی کی تصویر۔ ڈیوڑھی میں بان کی بنی ہوئی ایک چار پائی کے علاوہ کچھیل تھا۔ ہزرگ نے مجھ سے وہاں بیٹنے کوکہااور میں بیٹے گیا۔ تب ان ہزرگ نے کہا۔

"میں آپ کی کیا خاطر کروں سادھوتی؟ یہاں کی ہندو کی دکان بھی نہیں ہے جہاں سے آپ کے سے

" کیا یہاں ملمانوں کا دکا غیں بھی نہیں ہیں؟" میں نے بوچھا۔ مدار نے کہ تاریخ

لئے کھے لےآؤں۔'

''مسلمانوں کی توہیں۔'' ''ٹھیک ہے میاں تی!.....درگا پور کے، بلکہ میراخیال ہے، سارے علاقوں نے ہندوا یسے بن تنگ '' كانى دُور ب مهاراج!.....آپ كاخيال غلط ب .....ايك بمى بليجه إدهر نيس آتا۔'' ''هم تجفي بتائيں كے كه كسى بليجه نے تيرے جل كمنڈل كو ہاتھ ضرور لگايا ہے۔ تُو جميں بتا، مادهو بورا ) سے كس اور ہے؟''

'' مادھو پورہ ...... اس سڑک سے آ کے بڑھ کر ایک سڑک کھیے ہاتھ گھوم جاتی ہے۔ جب وہ کمی سڑک ختم ہوتی ہے تو کھارات آتا ہے۔ اور جب کھارات ختم ہوجاتا ہے، تب مادھو پورا آتا ہے۔'' ''بہت جلد ہم کھیے بتائیں گے کہ ہماری بات جموث نہیں تھی۔'' میں نے کھا اور آ گے بڑھ گیا۔ یا نی

بلانے والا سر محجاتے ہوئے میری طرف و مکتارہ کیا تھا۔

بہر حال بجھے صرف راستہ معلوم کرنا تھا۔ اب میرا رُنْ مادھو پورا کی طرف تھا۔ بس یونمی ٹا کمٹ ٹو کیاں مارنے والی بات تھی ، ورنہ مادھو پورہ جا کر بی ش کیا کر لیتا۔ طالوت کا انتظار تھا، جس سے بیل خود کو لا ہوا تھا۔ اس طاہر کر کے خود بی کو دھوکا دیے بیل معروف تھا۔ حالا تکہ حقیقت بیٹی کہ دہ آ کر میری مدد کرے یا میرے لئے عمدہ ماحول اور آسانیاں فراہم کر دے۔ بلکہ اس لئے کہ لیے جس اس سے جب بھی تھی۔ اس جھے اس سے جب بھی تھی۔ آخر وہ میرا دوست تھا۔ اور ہم دونوں ساتھی تھے۔

ماد حو پورا جانے والی میلوں کمبی سڑک کی لمبائی کا احساس خیالات نے نہ ہونے دیا۔ اُلٹے ہاتھ کی طرف گھوم کر میں کیچےعلاتے کی طرف مڑھمیا۔

یہاں ترکاریوں کے کھیت جگہ موجود تھے، جن بی عمدہ ترکاریاں موجود تھیں۔ بیں کھیتوں کے درمیان کی پگڈیڈیوں سے گزرتارہا۔اور پھر مادمو پورا آگیا۔

کے کیے مکانوں پر مشمل ایک الگ تعلک بنتی، جودرگاپوری سب سے پیما کہ ایستی تعی کی صفائی کا انظام بیس تھا۔ کوئی سرکاری آسائش یہاں موجود بیل تھی۔ دُور بی سے مسلمانوں کی زبوں حالی کا پید چل جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں میری توجہ بٹ گئے۔ میرے دل جس اس چھوٹی کی بتی کے بارے جس جانے کی شدید جبتی بادم پورا جس کی شدید جبتی بیدار ہوگی اور جس نے جیزی سے قدم آگے بوجائے تھوڑی دیر کے بعد جس مادم پورا جس داخل ہوگیا میرا حلیداس وقت بھی سادموؤں کا ساتھا۔ بتی کے سب سے پہلے مکان کے سامنے جھے ایک درگے صورت کیکن زبوں حال مسلمان نظر آیا۔ اُس نے نگاہیں اُٹھا کر جھے دیکھا۔ اور جس نے اُس کی تگاہوں جس صاف فرت دیکھی۔

''پرٹام میال جی!'' بی نے دونوں ہاتھ جوڑے اور بزرگ صورت نے گردن ہلا دی۔''سادھو ہوں میاں جی اِ۔۔۔۔۔۔آپ کامہمان ہوں۔ کیا آپ کی بہتی بی کچھ سے بتا سکتا ہوں؟''

" لہل باہرے آئے ہو؟" بردگ نے یو چھا۔

"بال.....بهت دُور سے۔"

"درگاپورك بارے من بين جائے؟"

" بس تعوز اتعوز ا<sub>س</sub>"

"تم مہمان ہو۔ ہم تہاری عزت کرتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہارے ہاں کا کھانا پیا اور رہائش جہیں پندنہ ہوگ۔"

"سادھوسنڌ ل كو دهرم كى مي باتي معلوم بوتى بين \_كوئى دهرم برا تو نيس ہے۔ سارے دهرم

دوثم

'' کیابات ہے مغزائم اتنی حیران کیوں ہو؟'' '' کک .....کوئی بات نہیں سادھو تی!.....کوئی بات نہیں ۔'' مغرا گڑ ہڑا کر بولی۔ ''کھر بھی ۔'' میں نے محبت ہے اصرار کیا۔ '' آپ .....آپ کیسے سادھو ہیں؟'' وہ پچکچاتے ہوئے بولی۔ '' کیوں؟''

" دومرے توالیے ہیں ہوتے۔"

'' کیے ہوتے ہیں دوسرے؟'' میں نے مشراتے ہوئے او چھا۔ ''بس، وہ روثی بھی لیتے ہیں تو اتنے نیچ ہاتھ کرکے کہ ہاتھ نہ چھو جائے۔وہ اس طرح مشراتے

بھی نہیں۔ووات اچھے بھی ٹیش ہوتے، جٹنے آپ ہیں۔''

"اوه ....." ين جنالا-

'' آپ ناراض تونہیں ہوئے سادھو تی؟''

" د نبين يد اتم ماري بين نبيل مو؟"

وروازے ہے۔ منرا نے شندی سانس بجری اور جھے ہلی آگئے۔ پھر ڈیور می کے دروازے پر آدازیں سائی دیں اور اللہ بخش جا جا نادر جھا لکا۔

"جمآ جائيس سادهومهاراج؟"

''آئے،آئے چاچا اللہ بخش!.....آئے۔'' میں نے کہا۔ چاچا اللہ بخش کے ساتھ سات آٹھ آدی اور تنے۔ سب قوی بیکل جوان۔ پیشانی پر سیاہ نشان جو نماز کے تنے۔ یہ حقیقت ہے، ایمان جب مغر میں کھر جاتا ہے تو جو ہر دکھا تا ہے۔ ان سب کی نگاہوں میں جلال تھا۔ میں نے آئیس پندیدہ جب مغر میں کھر جاتا ہے تو جو ہر دکھا تا ہے۔ ان سب کی نگاہوں میں جلال تھا۔ میں نے آئیس پندیدہ جب مدر کھا

اور پر اللہ بخش جا جانے سب سے میرا تعارف کرایا۔

" ميرانام عبدالكريم ب مادهو جي!" ايك درمياني عمرك تدرست انسان في كها-

" مجمع معلوم ہو گیا ہے۔" میں فے گردن بلاتے ہوئے کہا۔

"بيرتن كيے بن؟"عبدالكريم في الله بخش سے يو جھا-

ومقرابتی نے جھے چھاچ ہے کئی کی روثی کھلائی ہے۔ "میں نے جواب دیا۔

" آپ تیے سادھو ہیں مہاراج! کیا آپ کا دھرم بحرشٹ نہیں ہوامسلمانوں کے ہاتھ کا کھانا کھا کر؟"

عدالكريم نے كيا۔

" ارے پاگل!...اناج تو آسان والے نے بی پیداکیا ہے۔ کیا ہم لوگ بھی اک کے بناتے ہوئے

مہیں ہیں؟ دهرم خود بھی تو سب سے پہلے انسانی محبت کاسبق دیتا ہے۔'' ''بیوبات دوسرے سادھو کیوں نیس جانتے؟''عبدالکریم نے کہا۔

" بمكوان جائے " ميں نے لا پروائی سے كہا-

"آپ مارےممان بنا کون جات ہیں؟"عدالکر م نے کہا۔

''روٹیاں تو ژنانہیں جاہتا بھائیوا بس دل جاہا تھا کہ تھوڑا دفت اس بستی میں گزار کریہاں کے لوگوں

نگاہ ہوتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھوئی ہوئی کوئی چیز نہیں کھاتے۔لیکن میرے لئے گھر ہی جو کچھ ہو،مگوا دیں۔ جھے پہلے مسلمانوں سے پیار ہے، پھر دھرم سے۔اور دھرم بھی بھی سبق دیتا ہے۔'' میں نے کھا۔

بزرگ جرت مجمع ديمنے لگے۔

''آپ نے اپنا شجع نام نہیں بتایا شریمان تی!'' ''اللہ بخش ہے تی میرانام۔''

'' ٹھیک ہے میا جا اللہ بخش! .....آپ لوگوں سے میرے بارے میں اجازت لے لیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ پکھ وقت گزارنا جا ہتا ہوں۔'' میں نے کہا اور بزرگ حیرت سے جھے گھورنے لگے۔

"باہرے آئے ہونا۔ کاش درگاپور کے ہندوجی تہاری طرح زبان کے شعصے اور ول کے زم ہوتے۔" عاجا اللہ بخش نے کہااور پھروہ باہر نکل گئے۔

اس کا مطلب ہے کہ مادھو پورہ کے رہنے والے، درگا پور کے ہندوؤں سے عابز ہیں۔ بزرگ نے بنایا تھا کہان کے ساتھ جانوروں سے بھی برتر سلوک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خودرانی دیوشی نے بھی پھر تنسیلات بتائی تھیں۔ اس نے کہا تھا، مادھو پورہ کا پہلا نام سلطان آباد تھا۔ بعد میں اس مادھو پورہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ خود اس تک و تاریک بتی کی زبوں حالی سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں کے باشند سے خاصی تکلیف وہ زندگی گزاررہے ہیں۔ میرا دل تو بہت کو ها۔ کین میں کی اسلامی مملکت کا شہنشاہ تو نہیں تھا کہ مسلمانوں کی حالت زار پر درگا پور پر چڑھائی کر دیتا اور اس کی این سے ایٹ بادیتا۔

تھوڑی دیر کے بعد مکان کے اعدر سے ایک چھوٹی کی چکی ہاتھ میں تھالی لئے، سر پر دو پشداوڑ سے اعدر آئی۔ تھالی میں کئی کی دو روٹیاں، جن پر تھی طاہوا تھا اور لی کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا، جے گڑ سے میٹھا کیا گیا تھا۔"سلام سادھو تی ا"اس نے کہا۔

ر میں مار میں اور در ہیں۔ اور سے ہوں ہے۔ ''سلام بٹی!.....آؤ.....' میں نے اس چھوٹی سی میلی کچلی بچی کو پیار بھری تگاہوں سے دیکھتے۔ ایک ا

"اس وقت می تماساد حوبی!" بی نے کہا۔

"بهت کچ بي اسسكيانام بهمبارا؟"

"مغرا۔"

"برا بيارانام ہے۔اللہ بخش جا جا كى بني ہو؟"

"ووميرے دادائيں۔"

"فوب .... تہارے باپ کا کیا نام ہے؟"

''مولا بخش'' بچی نے جواب دیا اور جھے ہٹی آگئ۔ بہر حال ٹھیک تھا۔ باپ بیٹوں میں قربت تھی۔ بچی نے تھالی میرے سامنے رکھ دی اور میں نے ضرورت نہ محسوں کرتے ہوئے بھی ایک روٹی ہیٹھے چھا چھ کے ساتھ کھالی۔ بچی پانی لے آئی تھی۔ ویسے وہ بڑی جمرت سے جھے دیکھ دیں تھی۔ میں نے اس کی جمرت محسوں کرلی اور اس کی وجہ بھی ہوچھ ڈالی۔ دوثم

اور میرے دل بیں ایک بجیب کا دُکھن پیدا ہو گئے۔ بیں ندہی آدی نہیں ہوں۔ پوری زعرگی گنا ہوں۔ پوری زعرگی گنا ہوں بی گنا ہوں بیں بسرکی ہے۔لین انسانیت کی تڑپ بھی تو ندہب سے نسلک ہے۔اسے ندہی درد بی کیوں نہ کہا جائے۔میرے دل بیں کود کداس کور کی طرف سے بخت نفرت پیدا ہوگئی۔ ہرج ن لال کو ہم ویسے بی پند نہیں کرتے تھے۔لین اُس کے اس نے روپ کے بارے بیں سن کر اُس کی شکل سے مین آنے گئی۔

کی منت خاموشی رہی۔ پرعبدالکریم نے بی زبان کھولی۔

" اسكول كھولا كيا تو ہرچن وال كے سپائى آ مے اس اسكول كھولنے كى اجازت نہيں ہے۔ ايك مرتبہ اسكول كھولا كيا تو ہرچن وال كے سپائى آ مے ۔ استادكو بلاك كرديا كيا اور اسكول كى مكى عمارت و حادى كى ۔ بال، ہمارے بجول كوبتى كے اسكولول ميں ہندى تعليم مل سكتى ہے۔ وہال أنہيں شدمى كرنے كے معقول انتظامات ہيں۔ "

''تمہاری کوئی عبادت **گاہ بھی نہیں** ہے؟''

"مجداور مدرسہ بنانامنع ہے، ہرچرن لال کے علم ہے۔ چوری چھے کی نہ کی گھر میں نماز پڑھ لیتے میں۔"عبدالکریم نے بتایا اور میراسر چکرانے لگا۔

آہ .....ہم فضول معاملات بین الجھے رہے۔ تالوت بلاوجہ تلکا کے چکر بیں پڑ حمیا۔ کاش اس سے قبل ہم اس بنی میں آنگتے۔ ہماری زعرگی کامشن می دوسرا ہوتا۔ بیتو بات بی الو کمی نگل۔ بیتو معاملہ بی جیب نکلا۔ اور اب تو طالوت کی ضرورت بوی شدت سے محسوس ہور بی تھی۔ کاش وہ آ جائے تو ہم ان مظلوم انسانوں کے بارے میں سوچیں، ان کے لئے پچھ کریں۔

"دو یہ وجوہات تھیں ساوھو جی ! جن کی وجہ سے ہمارے رقبے میں فیکی تھی۔ خدا کی تم ہم آج مجی اپنا حق ماصل کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ ہم آج مجی وی فضا پیدا کر سکتے ہیں، جو تھی۔ لیکن بالآخر ہم انسان عی ہیں۔ جب راجہ بی برجا کے خلاف ہوتو مجر بھائی چارہ کہاں سے بیدا کیا جائے؟"

دوتم تے تھی کہا عبدالکریما اسمبر کرو ..... ہاں ، ایک پیش گوئی میں کے دیتا ہوں۔ سنو اورخور سے سنوا بہت جلد، اتن جلد کہ تہیں جرت ہوگی ، ظالم کودعماس کیور اور ہرج ن لال کے جراغ بجنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد جوراج آئے گا، وہ تم لوگوں کو پوری پوری آزادی دےگا۔''

"يمرف ايك خواب إسارهو يى!"

د دنہیں بچو! بیخواب نہیں ہے۔لین تم اے گھر گھر گاتے رہے، ایک ایک کو جا کر بتاتے رہے تو گود ماس کیوراور ہرچے ن لال ہوشیار ہو جائیں گے اور پھرتم ان کا کچھے نہ بگاڑ سکو گے۔''

"فداآپ کی زبان مبارک کرے سادھوتی! مگرآپ .....آپ اُن کے ظاف کیوں ہو گئے ہیں؟" "هیں مرف ظلم کے خلاف ہوں میرے بچو! ..... ہیں صرف ظلم کے خلاف ہوں میرے دوستو! ...... ظالم کوئی بھی ہو، کمی بھی غہ جب سے تعلق رکھتا ہو، اُسے بدؤ عابی دی جاسکتی ہے۔"

"ان لوگوں كے مظالم في تو كوئي احتا نہيں ہے سادھو جي السيد بهاري لؤكيال أشاكر لے جاتے ہيں۔" ہيں۔نہ جانے كتى مسلمان لوكيال ان كے قبضے ميں ہيں۔"

''اوه.....ان کا کوئی پیت<sup>نبی</sup>س چل سکا؟''

کوبھی دیکھوں نہیں برداشت کر سکتے تو چلا جاؤں گا۔'' ہیں نے جواب دیا۔ اور میرے سامنے والے تڑپ گئے۔سب کے چ<sub>ار</sub>ے شرمندگی کی تصویر نظر آنے لگے۔ ''نہیں نہیں سادھومہاراج!.....گونہم بہت ؤکھے ہوئے ہیں کین اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں۔ معربی میں میں میں میں اور بین نہوں کی اقد سب کر کھے میں میں میں میں ہوئے ہیں تاہیں ہیں۔

' جہیں ہیں سادھو مہاراج!..... کوہم بہت دُھے ہوئے ہیں مین اس کے باو جود ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے ندہب میں مہمان کی دل محتیٰ نہیں کی جاتی۔ آپ کوئی بھی ہوں، بعد میں میں کتنا بی نشسان کول نہ پہنچا ئیں ، بہر حال اس وقت آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اور ہم اپنے مہمان کوکوئی شکایت شہونے دیں گے۔'' عبدالکریم نے جلدی سے کہا۔

'' بیں خاموش رہا۔ تعوڑی دیر کے بعد بیں نے کہا۔'' بیں ایک آوارہ گردسادھو ہوں۔ بیں تہارے وہ حالات جانے کی کوشش نہیں کردں گا جو اعدرونی ہیں۔ لیکن جھے بتاؤ، درگاپور بی تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟''

"آپ درگاپورک آئے ہیں سادھو تی؟"

"بس،مرف چندروز ہوئے۔"

لکین راج گدی سنجالت بی اس نے ہمارے اوپر زعرگی تلخ کر دی۔ وہ ...... اور اُس کا ذلیل ساتھی ہرچن لال ..... بڑے بی بدفطرت انسان ہیں، اس نے ہرچن لال کو وزیر بنالیا ہے۔ لمک کا سارا نظام ہرچن لال سنجالے ہوئے ہے ..... سیاہ وسفید کا ما لک ..... اس نے سلمانوں پر وہ مظالم توڑے ہیں کہ بس .... کیا کہا جائے۔

ابتدا فسادات سے ہوئی۔ ہندہ اور مسلمان ہیشہ بھائیوں کی طرح ساتھ رہے۔ لیکن ہندہ وک کے دول ہی نفرت کا بیج ہویا گیا۔ خود کی ہندہ دول ہی نفرت کا بیج ہویا گیا۔ خود کی ہندہ دول ہی نفرت کا بیج ہویا گیا۔ خود کی ہندہ دوشترہ کو اغوا کر کے کو دیراس کیور کی خواب گاہ ہیں پہنچا دیا گیا اور نام مسلمانوں کا لگا دیا گیا۔ چنا نچہ ہنگاہے شروع ہوئے۔ ہماری تعداد یہاں بہت مختمر ہے لیکن ہم بے گناہ تے ،اس لئے بہا در تھے۔ ہم نے بہی دومری زبان استعال کی۔ پہلے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہ مانے تو پھر ہم نے بھی دومری زبان استعال کی۔ مارا، مارے گئے۔ لیکن ہندووں کو حکومت کی جمایت ماصل بھی اور پھر مٹی بھر مسلمان ان سب کا کیا بگا تھے؟ ہمیں ہمیں ہمیں ہور مالی کی حالت میں سلمان آباد میں دیکیل دیا گیا۔ ایک بھی مسلمان اب شہر میں ٹیل اور ہمیں بے سروسا مانی کی حالت میں سلمان آباد میں دیکیل دیا گیا۔ ایک بھی مسلمان اب شہر میں ٹیل اور ہمیں کیا ہے۔ لیکن ہمارے پاس اس کے طاوہ جا دیا گیا۔ سب یہاں آباد میں اور سلمان آباد میں دیکیل دیا گیا۔ ایک بھی مسلمان اب شہر میں ٹیل جا ہے۔ لیکن ہمارے پاس اس کے طاوہ جا ہوں وہ کی آواز کھڑا گئی۔

'

" آج تک نیس .....کون پت چلائے گا؟ ..... کہاں سے پت چلے گا؟" عبدالكريم نے رُندگی مولَى آواز میں کہا۔

'' بھے بیمالات من کر تخت افسوں ہوا ہے۔'' میں نے گردن جھکاتے ہوئے کہا۔ ''صرف یکی وجہ تھی سادھو تی! جوآپ نے مسلمانوں میں مہمانوں کے لئے گرمجو ٹی نہیں پائی۔ورنہ مہیں اپنے ند مہب کی روایات یاد ہیں۔''عبدالکریم نے کہا۔

" وہ بھی ٹھک ہے۔ اسے گرہ میں بائدھ ایک ہے، وہ بھی ٹھک ہے۔ اسے گرہ میں بائدھ ایک ان کھی ہے۔ اسے گرہ میں بائدھ ایل ان کھی ایک ہے۔ اسے گرہ میں بائدھ ایل ان کھی ان کھی ہے۔ اسے گرہ میں ایک ٹی ان کھی ان کھی ہے۔ اور اس کے بعد حمیس ایک ٹی زعر کی ملے گی۔ کیا تم میری اس بیش کوئی مریقین کرو گے؟"

"خدای بهتر جانتا ہے سادھو جی !"

" ہاں!....فدائل بہتر جانتا ہے۔" ہیں نے کہااور پھر ہیں سوچنے لگا کہ اب جھے کیا کرنا چاہئے۔
اس پوری بستی کی تصویر اس جگہ میرے سائے آگئ تھی۔ اب یہاں رُکنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔
چنانچہ یہاں سے چلنا ہی بہتر ہے۔ دل کی جگہ رُک ہی نہیں رہا تھااور اس کی وجہ تو تلاش کرنے کی ضرورت
چنانچہ یہاں سے چلنا ہی بہتر ہے۔ دل کی جگہ رُک ہی نہیں رہا تھااور اس کی وجہ تو تلاش کرنے کی ضرورت

ہیں گی۔ طالوت .....اور طالوت .....جوں جوں وقت گزرتا جارہا تھا، جُھے مایوی ہوتی جاربی تھی۔ طالوت پھر کمی اُلجھن میں گرفتار ہوگیا تھا۔ لیکن کون کی اُلجھن؟...کیا جالاک تلکا نے اُسے پھالس لیا تھا؟ حالانکہ پیمکن نہیں تھا۔ بھلا تلکا کی بیرعبال .....طالوت کے پہلے ہی وار نے اُسے بھا گئے پرمجود کردیا تھا۔ پیمکن نہیں تھا۔ بھلا تلکا کی بیرعبال .....طالوت کے پہلے ہی وار نے اُسے بھا گئے پرمجود کردیا تھا۔

الله بخش اور دوسر بے لوگ اب بھی میر ہے گر دجم تھے۔ بیس نے مسکرا کران کی طرف دیکھا۔ ''کیا سمجھے بھائیو!.....فداکی ذات پر بھروسہ رکھو۔ تہاری مشکلات کا دور ختم ہونے والا ہے۔ بیس تہار بے درمیان ای مختصر وقت کے لئے آیا تھا۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔''

"ارے نیس سادھو تی!.....آپ یہاں آرام کریں۔ ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ آپ عام ہندوؤں سے مخلف ہیں۔"

ہمرووں مصنف ہیں۔ ''ہاں..... میں عام ہندوؤں سے مختف ہوں۔ کیونکہ..... کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن تم لوگ میری بات یادر کھنا۔اس بات کا چرچا نہ کرنا۔ورنہ تہارے تق میں بی اچھانہیں ہوگا۔''

ورمسلمان هواي

"الجديلة!" بن في في حردن بلات موس كها-" حرتهارا طيد.....؟" ووسب جرانى سے بول-

دربس بیضرورت کے تحت تھا۔" اورسب میری شکل دیکھتے رہ گئے۔ان سادہ دل آنکھوں ہیں شدید حیرت کے نقوش تھے۔

برت مے و ل مے۔ "خدا حافظ بھائیو!..... آخری بار کہدرہا ہوں۔ میری بات یاد رکھنا۔" بی نے کہا اور شاہ داند کا دوشالہ سر پر ڈال لیا۔ دوسرے لیے فاہر ہے، بی ان کی نگاہوں سے غائب تھا۔

دوسال بر پروال بیا۔ دو مرسے سے مرت کی آوازیں فکل گئی تھیں۔''ارے....کک....کہاں گیا؟....ارے اُن سب کے منہ سے جیرت کی آوازیں فکل گئی تھیں۔''ارے.... کک.....کہاں گیا؟ کہاں گیا؟'' سب چیخ پڑے۔اور پھران کے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ ووسب جھے کوئی فرشتہ کوئی ولی،

كوئى پہنچا ہوا بررگ بچھنے لگے، جو أنبيل بشارت يا خوشخرى ديے آيا تھا۔

اوران کے سینے عقیدت سے پھولے ہوئے تھے۔ان کی آنکموں میں چک آگئی ہی۔ میں ایک شندگی سالک شندگی سالک سائٹ سالک کے سندگری تو شندگی سالک سالک کی سالک کی سالک کی مدر کر سکوں۔ دی ہے لیکن خدا تو نتی دے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے، اسے پورا کرنے میں ان کی مدد کر سکوں۔ بہر حال ان سب کی جرت کی انہائیس تھی۔اور جب وہ سب باہر نکلے تو میں بھی خاموثی سے ان کے پیچھے تکل آیا۔

ی بر شان سی داپس جار ما تھا۔لیکن کیفیت وی تھی۔کھویا کھویا سا..... پریشان.....کیا کروں؟.....ش تو جیسے مغلوج ہو کررہ گیا تھا۔کوئی بات ہی سمجھ بین نہیں آ رہی تھی۔ کروں تو کیا کروں؟.....کل جاؤں..... لیکن وہاں جا کر کیا کروں؟......مرف دیوتی کی دلجوئی۔لیکن بیکوئی کام تو نہیں۔ بیکار وقت ضائع کرنا۔ مالکل ضنول۔

معیت پریخت جینجلا ہٹ سوار تھی۔ کہال مرکیا آخر میفض۔ اس کے ساتھ دباہ کیے مکن ہے؟ اس نے تو جیحے کھلونا بنا رکھا ہے۔ مرف معماحب بنا رکھا ہے ...... ساتھ ساتھ لئے پھرتا ہے ..... اور جب جو چاہتا ہے، کرتا ہے۔ کیا ساری زندگی ای طرح جینا ہے؟ ..... لعنت ہے ایکی زندگی پر، جو دوسروں کے رخم و کرم پر ہو۔ موت ایک دفعہ بن آتی ہے۔ کیوں ندگی دوسرے کے تسلط سے آزاد ہوکر جیا جائے۔ رہا دوسرے مسائل کا معاملہ، تو اگر بھی گرفار ہو جاؤں تو ٹھیک ہے۔ ہر چیز کی بہر حال انتہا ہوتی ہے۔

فائن اختثار کے عالم میں جیب اوٹ پٹانگ بائن سوچتا رہا۔ اور پھر جب حواس جا گے تو کل کے سامنے تھا۔ نہ جانے قدم اس طرف کیوں اُٹھ گئے تھے۔ بہرحال اب یہاں آئی گیا تھا تو پھر اندر واخل مونے میں کیا حرج ہے۔

شاہ دانہ کا دوشالہ کا عرص بر بی تھا۔ اعر داخل ہونے میں کوئی دفت بیش نہیں آئی اور میں کل کے عقف حسول سے ہوتا ہوا دایو تی کے کل میں داخل ہو گیا۔

دیومتی این کرے بی موجود تیس می کیس چام کی تھی۔ بی نے سوچا اور بے تکلفی ہے اُس کے بستر پر لیٹ گیا۔ حالانکہ کوئی طویل سنزئیس کیا تھا، لیکن جیب ی حصن ذہن پر سوارتی ۔مسلمانوں کی زیوں حالی ہے بھی دل کث رہا تھا۔ بی چاہ رہا تھا کہ ان کے لئے پھی کروں۔لیکن اپنی بے بسی کا بھی احساس تھا۔ ہاں،اگروہ ہوتا تو۔۔۔۔۔

ایک بار پر جملاً ہٹ کی لہر ذہن کی طرف دوڑی، لیکن میں نے اسے کشرول کیا، خود پر قابد پایا اور سوچنے لگا، طالوت جب می خائب ہوا ہے کی اُنجسن میں پھنسا ہے۔ اور اس بار .....اس بار تو اس کے لئے دعا کرنا بی ضروری ہے۔ کیونکہ دوا کی خبیث روح کے تعاقب میں گیا تھا۔

بہر حال اس کے انظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ طالوت کے پاس پُراسرار تو تیں ہیں۔لیکن بہر حال انسان تو میں بھی ہوں اور میرے پاس بھی ایک توت موجود ہے۔اور وہ ہے عقل کی قوت۔ میں نے اس قوت کو بالکل نظرا تھا زکر دیا ہے۔ مجھے اس سے کام لینا چاہئے۔ طالوت جب بھی آئے ،اس کے انظار میں ہاتھ بر ہاتھ رکھ کر ہیٹھنا ضنول ہے۔ پچھے کیا جائے۔ "دهكاكون ديا؟" كردهارىمرن مارن يرآ ماده تما

''ارے، ارے ، اسد ماغ پر کیا ہے کیا؟' با ہر دالا پہرے دار چیھے بٹتے ہوئے بولا۔ '' ہس تہارا خون کر دول گا۔''

سی مهارا حون کردول کا۔ ''ا سر کیا ہو گیا ا حکرادل! سٹ

"اے کیا ہو گیا باتے لال!.....سنجالواہے۔" باہر دالے نے بھی نا خوشکوار کیج میں کہا اور میں الممینان سے ایک طرف کمڑا ان لوگوں کی بات رفع دفع ہو جانے کا انظار کر رہا تھا۔

بہر حال بھیکل تمام وہ خاموش ہوئے۔ عقل میں آنے والی بات بی نہیں تھی۔ دونوں جران سے بھارے۔ سے میں آرہا تھا کہ دھا کس نے دیا؟ پھائک کس نے بہای؟ .....بہر حال طالوت کا ایک تخذ میرے پاس موجود تھا، جس سے میں اس کی یا دتازہ کر سکنا تھا۔ میں آگے ہو ھاگیا۔ سامنے بہت بردا گھاس کا قطعہ تھا، جس کے درمیان ایک انجائی حسین فوارہ بنا ہوا تھا۔ رنگ بر نکے پھول کھلے ہوئے سے فوارے سے دوسری طرف تھوڑے فاصلے پر ایک اور دروازہ تھا لیکن وہاں پہرے دارنیس تھے۔ کوارے دروازہ تھا لیکن وہاں پہرے دارنیس تھے۔ کویا پہرے داروں کی حدود صرف اس بوے پھاٹک تک تھیں۔ میں نے بید دروازہ بھی کھولا اور اندر درفانی ہوگیا۔

لیکن پھر جھے ایک دم ٹھنگ جانا پڑا۔ دوسری طرف حسین عورتوں کا ایک غول موجود تھا۔ شاید کنیزیں تھیں۔ آپس جس ایک دوسرے سے بنگی نمال کر رہی تھیں۔ سب کی سب خوب صورت تھیں اور شرارت جس ایک دوسرے سے بازی لے جانے جس کوشاں تھیں۔ جس ایک طرف کھڑے ہوکران کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔

''مهارائ نے تو حد کر دی ہے۔اب تو ہنمی رو کنا بھی مشکل ہے۔اب بتاؤ، وہ کھا کلی کیسے نا چیں گے؟''ایک کول کالڑ کی کہدری تھی۔دوسری تمام لڑ کیاں ہنس پڑیں اور پھران بیں سے دوسری بولی۔ ''وہ مہارات ہیں۔ جو چاہیں، کر سکتے ہیں۔''

"اری کیوں بکواس کر رہی ہو؟ ......خاموش ہو جاؤ کی نے س لیا تو گوٹری ہو جائے گی۔"
"ابت رام -" لڑکیاں" گوٹری" کا نام س کر ایک دم خاموش ہوگئیں ۔ میری سجھ بی ان کی کوئی
بات نہیں آئی تھی ۔ بہر حال، بی آگے بڑھ گیا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک خوب صورت جمالر دار پر دہ لئک رہا
تما۔ اس کے دوسری طرف ایک ہال تما جس بی ایک جڑاؤ دروازہ تما۔ اور دروازے کے دوسری طرف
مہاراج ہے۔

دھڑ کتے دل سے بی نے دروازہ کھولا اور میری آنکھیں جمپک گئیں۔ بہت بی بدا ہال تھا جاروں طرف قیتی قانوس لیکے ہوئے تنے، جن بی رنگین ضعیس روثن تھیں۔ بداحسین ماحول تھا اوراس ماحول بیں ان نازنیوں کے میس جسموں نے شنق کھول دی تھی۔ وہ شہد کی کھیوں کے چھتے سے چٹی ہوئی تھیں۔

ان کے منہ سے جیب جیب آوازیں نکل رہی تھیں۔ بھی بھی کی کی نقر نی بنی کوئے اُٹھتی۔ میری کنٹیاں چھنے گئیں۔ ایسے ایے حسین اجہام اوراس انداز بیں .....بہر حال بیں بی انسان تعا۔ یہ بلکی ی نیم پوشی ،عریا نیت سے بھی زیاہ خوف ناک تھی۔ بیس نے آئکھیں بند کر لیس اور ذہن کو پُرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔

قیقیے جاری تھے۔لیکن مہاراج گودنداس کور کہاں ہیں؟..... بس کودنداس کور کے بارے بی

اور در هیقت اس بار مراعزم بهت مضبوط تعالی صلاحیتوں کو آزمانا جاہتا تھا اور میں دیوشی کے بستر پر لیٹالیٹا محمرے خیالات میں مم ہوگیا۔

ر بھر پر بھا بھا جر حیالات میں ابولیت میرے ذہن میں باغری بکتی رہی۔ ہرچن لال .....ویوان ..... کووغراس کووغراس کیور .....ملمانوں کے دشن ...... پھر ان کے ساتھ رعایت کیسی؟ کچھ کرنا چاہئے .......اوراس کے بعد فیصلہ حالات پر چھوڑ دیتا چاہئے۔ اور اس سلسلے میں، میں نے جو سب سے پہلا مہرہ تلاش کیا، وہ کووغراس کیور تھا۔ ابھی تک

مہاراج کوونداس کور کے درش بی بیس ہوئے تھے۔ دیکھا تو جائے اس پردہ تین مہاراج کو۔ اور پس بستر سے اُئر آیا۔اب ہیں اپنے کئے ہوئے فیعلوں پر اُئل تھا۔ دروازے سے لکلا تو سامنے بی دیو تی نظر آئی۔اپنے کمرے کی طمرف آ ربی تھی۔لین ظاہر ہے، جھے نہیں دیکھ سی تھی۔ میں بھی اب اس کے پاس رک کروفت نہیں ضائع کرنا چاہتا تھا، چنانچہ ہیں اس سے فائح کرآ مے نکل کیا۔

اس نے پا سرات مروست یوں مان وہ کو ایک کام نہیں تھا۔ جھے یہاں کے بارے می تھوڑی بہت معلومات ماس کی است معلومات معلومات ماس کی خوات کی معلومات ماس کی طرف چل پڑا۔

سوبات ما المومی فی میں۔ پی پیشن کا فاق کی ادھر کا اُرخ بھی نہیں کر سکتے تھے۔

ہلاشبول کے رائے پر خاص می پہرے دار تھے۔ عام اوگ ادھر کا اُرخ بھی نہیں کر سکتے تھے۔

سابی پوری طرح چوک اور مستعد تھے۔ ویے بید حصہ تھا بھی خوب صورت۔ پورے کل سے زیادہ
شاعدار۔ تعوارے تعوارے قاصلے پر سابیوں کی چوکیاں تھیں اور وہ سب کے سب مستعد تھے۔ جمیب

ہات ہے۔۔۔۔۔ میں نے دل میں سوچا۔ آخر بیمہاراج ہیں کیا بلا؟۔۔۔۔۔اوران تک پہنچنا اس قدر مشکل

ہات ہے۔۔۔۔۔ میں نے دل میں سوچا۔ آخر بیمہاراج ہیں کیا بلا؟۔۔۔۔۔اوران تک پہنچنا اس قدر مشکل

یں ہے۔ میں پہرے داروں کے زدیک ہے گزرتے ہوئے آہٹ بھی نہیں پیدا ہونے دیتا تھا۔ بہر حال، ای طرح عبائبات ہے گزرتا ہوا میں گود کداس کورتی کے کل خاص کے بڑے بھا کہ پہنچ گیا۔ بھا تک بہت مضبوط تھا۔ اس میں سونے کی خوب صورت کیلیں جڑی ہوئی تھیں۔ یہاں بڑی مشکل پیش آگئے۔ اب اس بھا تک کے دوسری طرف کیے جایا جائے؟...... چالاکی ہے کام لینے کے علاوہ کوئی

ھرف ہا۔ پہرے دار میرے دھکے ہے گر پڑے تھے۔لین ان کی حالت بجیب تھی۔ان کی سجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بید کیا ہوا۔ای وقت ہا ہر کے پہرے داران کے پاس بھی گئے۔

"تم يكارك والى بهنكارك

''کیا ہوا کردھاری؟'' ''بیکیا حرکت بھی؟''اعردوالے اُٹھتے ہوئے ہوئے

''کون *ی حرکت*؟''

'' کیمارہا؟'' تیجوے نے ہانیتے ہوئے کہا۔

دوئم

" بعكوان كى سوكندمهاراج!......آپ نے تو كمال كرديا۔ بروے بروں كے كان كاف لئے۔" ايك لڑکی تیجزے کے دونوں گالوں پر ہاتھ بھیرتی ہوتی بولی اور مہاراج شرمائے ہوئے انداز میں بنس بڑے۔ میں اب بھی پریٹان تھا۔ یہ ماچرا کیا ہے؟ .....اگر بدراجہ کو شاس کیور ہے تو اس کے بارے میں مشہور داستانیں کیا تھیں؟ اور اگر وہ نہیں ہو چراس کے عل میں اس تیجوے کا کیا کام؟

"اب کیا آگیا ہے مہاراج؟" ایک خوب صورت کالڑ کی نے یو چھا۔ ''ائے کس ....اب کیا ہے؟ ...... چلو، ائدر چلو'' بیجوا کیک کر بولا اور پھر وہ لڑ کیوں کے سہارے اُٹھ کھڑا ہوا۔لڑ کیوں نے پھراہے جمرمٹ میں لے لیا اور آ گے بڑھ کنیں۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی چل یڑا تھا۔اس ہاروہ اسے لئے ہوئے ایک اور کمرے ہیں چینجین، جو دوسرے کمروں کی طرح طویل وعریض تھا۔لیکن وہ خواب گاہ کی شکل رکھتا تھا۔

سی در او کو ایس کا میں اور سے ایسا جرت انگیز کمرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ پورے کمرے میں الکین بیانو کمی خواب کا تھی ائتائی شرم ناک مناظر بھرے بڑے تھے۔ دیواروں پر آویزال تصاویر، جاروں طرف رکھے ہوئے جوڑوں کے جمتے مجیب منظر چیش کرتے تھے۔ میں نے ایک ممبری سانس لی۔ یہ کوونداس کیور بی ہوسکتا تفالیکن بیرسب آخر کیا تھا؟ کیا درگاپور کا راجہ، ہیجوا ہے؟...... بیرکیامنخرہ بن تھا؟ میری سمجھ میں تو میجھ

" بلاوَاب اس دسونتي كو ...... د يكي جهارا ناچ ...... كهتي تقي ، جهم ناچ بي نهيس سكته \_كيسا ناجا تعا؟" ''بہت بی سندر ...... بہت بی سندر مهاراج!.....اور بیدوسونتی .....اس کی تو کونٹری مونی جائے۔ این آپ کو بہت بری ناینے والی جمتی ہے۔"

" و المعنى الماسر ور موكى ارب بال وسونى كى كوندى تو ضرور موكى -" "بلاؤں اے مہاراج؟" ایک شریری لڑکی نے یو چھا۔

" مرور بلاؤ۔اس میں یو چینے کی کیابات ہے؟" مہاراج نے کہا اورائری باہرتکل تی۔ دوسری الرکیاں اب بھی ہلی مٰداق کر رہی تھیں۔ میں ایک جگہ تھکا تھکا سابیٹھ گیا۔اب تو حیران ہونے کی ہمت بھی نہیں رہ گفتی میں۔ دنیا بحرکی حیرت انگیز ہا تیں میرے ھے میں ہی آ گئی تھیں۔ بتائے، اس راجہ کو کیسے ہر داشت کر لیتا جس کی بہادری کے گیت گائے جاتے تھے اور وہی راجہ، سولہ سنگھار کئے، عورتوں کے لباس میں میرے سامنے بیٹھا تھااورلڑ کیوں کے نداق پرشر ماشر ماکر دوہرا ہور ہا تھا۔

بہر حال حیرانی ختم ہو جانے کے بعد بات دلچسپے تھی۔معا میری نگا ہیں تصاویر کے درمیان ایک تصویر بریری کے بی کمی کمی موجھوں والا ایک شائدار جوان تھا، جس کے چہرے سے درحقیقت رعب نیکتا تھا۔ کیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جب میں نے اُس کے نقوش اُس بیجزے سے ملتے ہوئے دیکھے۔ کودعماس کیور کے باب دادا میں سے کوئی ہوگا۔ میں نے سوچا اور خاموثی سے ان سب کو دیکھا رہا۔ تھوڑی دررے کے بعد وہ لڑکی واپس آ گئی۔ اُس کے عقب میں ایک گداز بدن اور حسین جمرے والی مشہور داستانوں پرخور کرنے لگا۔شیروں کا شکاری..... بہادروں کا بہادر، گودنداس کیور گوششینی اختیار کر كان مورتوں كے درميان زندگى كيے گزار رہا ہے؟ ..... مگروہ ہے كہاں؟ ميں نے آتھيں كھول ديں۔ ای وقت میرے کانوں میں ایک کڑک دار، رعب دار آ داز کو تگ ۔

"بس، ہف جاؤ ..... كانى ہے-" اور ميں جونك را- بيآ واز كودىداس كوركى عى موكتى تى اور

یقیناً و و ورتول کے جمرمٹ میں بی ہے۔

ہ وروں ہے بسرمت ہیں ہے۔ عورتیں ایک طرف ہٹ گئیں اور پھر وہ کانی دُور ہٹ گئیں۔ ایک خوب صورت سنگھاس تھا اور اس پرایک درمیانے قد کی فربداندام مورت بیٹی تھی۔ اس کے پورے بدن پرفیتی زبورات سے ہوئے تھے۔ دُلہن بنی ہوئی تھی پوری۔ اُس کے ہونٹوں پرشرمیل مسکراہے تھی۔ کیکن نہ جانے کیوں مجھے عجیب

وه عورت .....وه عورت ..... خالص عورت تونيس معلوم موتى -اس سے سلے كريس كچم اورسوچون، اجا مک عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہوگئ ۔ اُس نے رقص کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کی باراس نے محوم کراپ

لود یکھا، پھرشر مائے ہوئے انداز بیں ہولی۔ '' کیسا لگ رہا ہوں اس لباس ہیں؟'' اور میرا منہ تجب سے کھل گیا۔ مرد کی آواز تھی۔ کویا میراانداز ہ آپ کود یکما، پرشر مائے ہوئے اعداز میں بول-

د الك رى موس كميّ مهاراج!.....ورند ساراسواد جاتا رب كا-" ايك خوب صورت الركى بولى-" إئ رام!.....كيسى لك ربى مول؟" عورت نمامرد يامردنماعورت كيك كربولى-

"بري سندر \_ بھگوان کي سوگند، بري سندر ـ " ساري لؤ کيوں نے بيك آواز كہا اور بيجوا دائق سي

دہا کرمسلرانے لگا۔ مبری آتھیں جیرت ہے اُبلی پڑ رہی تھیں۔میرے ذہن میں رورہ کرایک خیال آرہا تھا۔ کیا لیک اُ لَكِي دِما كُرْمُتَكُرانِ لِكَا-محض م اج كود ال كور بي يسكيا يمي؟ .....ورنه كراس كايهال كياكام؟ .....اورار كيال ال

قدرچونچلے 'ئالکررہی ہیں؟

الین کودعداس کور، شیروں کا شیر، زمین سے شیروں کا شکار کرنے والا، کیا یمی ہے؟ ......اگر سے شوق ہے تو بیب ہے۔ اور پھر بیا تداز .....تب بیجوا کمڑا ہو گیا۔ اُس نے لڑکیوں سے رقص کے اعداز من آنے کے لئے کیا۔ اور پھر ہال کے کونوں سے سازوں کی آواز پھوٹ پڑی۔ میں نے چونک کرائیس د مکھا جو ساز بجا رہی تھیں۔اب تک میری نگاہ ان پڑئیں پڑی تھی۔ان کے ہونٹ دیے ہوئے تھے، جیسے انہوں نے بشکل اپنی مشکراہٹ دبائی ہو۔

تب وہ رتص کے پوز میں آ عمیا \_ لوکیاں تعلیوں کی طرح اس سے جاروں طرف بھر کئیں اور آیجوا رتص كرنے لگا۔ حالانكداس ماحول نے مجھے حرت سے كنگ كرديا تھا۔ ليكن يَجور كى بيتى أنجمل كود

دىكھ كرميرى بھى الى نەزك كى -

اس کے ساتھ رقص کرنے والی او کیوں کی بری حالت تھی۔ رقص بھی کر ربی تھیں، پید بھی وہا رہی تھیں ۔ بنی رو کنے کی کوشش میں ان کے چیرے سرخ ہورہے تھے۔ أيجو كا رص جارى رہا۔ وہ لبرے پرلبرے لے رہا تھا، ليك رہا تھا، مثك رہا تھا۔ اور پھر وہ تھك

طالوت - ⊕ - 353 دوئم دوسرا سکار کوٹی کا تھا۔ نہ جانے یہ کوٹری کیا بلا ہے۔ شاید سی تم کی سزا ہوگ۔ بہر حال، وسونی نے بیس اتبول کر لیتھی۔ کیوں ندوسونی سے دوئی کی جائے۔ کچھٹودسری الٹری معلوم ہوتی تھی۔شاید کام آ جائے اس سے مباراج گودعداس كورك بارے مي تفصيلات معلوم بوسكى تعيس-چنانچہ میں اس لڑی کی تلاش میں تکل بڑا۔ یوں بھی تحل کے اس مصے کی سیر مقصود تھی، اس لئے ایک ایک کرے میں جھانکا ہوا بالآخر دسونتی کے کرے میں پہنچ گیا۔ وسؤتی بال بال موتی پروری محی - مندولو کیال بول بھی کانی خوب صورت موتی بین - وسوتی ستقمار ك بعد بهت بى حسين نظر آنے كى تھى۔ ميں المجى كوئى فيصافيس كر بايا تھا كەعقب سے ايك اورائرى آتى نظر آئی۔ وہ دروازے سے اعدر داخل ہوکررک تی تھی۔ "ارے، ارے، ارے، او بسوا .... رُک کول کئیں؟" ورونتی نے کہا۔ میں پیچان گیا۔ میں نے اس اوی کو بھی گودنداس کورے یاس دیکھا تھا۔ بنسو خاموش کھڑی تھی۔ "كيابات برى؟ چپ كول بى؟" ومؤتى في سلماركرنا بدكرت موت كها-''کیا کررہی ہے وسونتی ؟'' ہنسو نے سنجید کی سے لوچھا۔ '' کتھا کلی کی تیاریاں۔'' دسونی مشکراتے ہوئے بولی۔ "كيا تيرابحي دماغ خراب بي موكيا ب؟" " كيون؟" ومونى نے تجب سے بدي بدي الكسين مار دي-"وسوني الحجم من اتناب وتوف نبيل جمعي تمل-" "ارى مرموا كيا؟..... كچه بتا توسيى-" ''کیا تُو مرنا جاہتی ہے؟''

''نن سبیں سبیں تو'' وسونتی کے چھرے پرخوف کے سائے لہرانے گئے۔ '' پھراس پاگل راجہ ہے مقابلہ کرنے کیوں جارہی ہے؟'' "ارى .... مرأس عناجاك جائكا؟"

"مين جانتي مول-" " تو چر؟ " وسونتی حیرت سے بولی۔

"بدى بمولى، يوى بى ب وقوف ب أو ...... اكر وه ماركيا توكيا مجمّ زعره جمور و عا؟ كيا وه ند كيكاكي وفي إسكاايان كياب كياتم ادماغ فمك بجوو أس كى باتول يس الملى؟" وو تر سیمر سین وسونتی بریشانی سے بولی۔

' سُونے یا گل پن کی بات کی ہے وسونتی!''

"ار عنواب ....اب كما كرول؟" وسؤتى نے سخت بریثان کہے میں كها-"ویوانی ہےزی۔ اب کیا کروں کی بگی۔بس عظمار کر، مہاراج کے ساتھ ناج اور بار جا۔ اُس کی بردائی مان \_اے " بنسونے کہا۔

> "اور پھر کونڈی؟" "مرتونبيں جائے گى جيون جانے ساتو تھيك ہے-"

ا ٹھائیس تمیں سال کے درمیان کی عورت تھی۔ا عمر آ کراس نے دونوں ہاتھ جوڑے اور جھک کر پرنام کیا۔ " آؤ، آؤ ..... اعراجا کی البرا! .....اب کو " تیوے نے کہا۔ "ائدرسجا، مہاراج كودىداس كوركى سجا سے اچھى كيا ہوكى؟ ين قو كودىداس سجاكى السرا مول-"

آنے والی نے دلاش کیجے ش کہا۔ "اوہو ....اوہو ..... کیا بیٹھی کہتی ہے سندر ہو؟" مہاراج نے دوسری الرکیوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ " نارى بم مهاراج! .....وسونتى كا جرتر تومشهور ب سجه كى ب كداب كوندى مونے والى ب-" شرر الركوں نے جنتے ہوئے كہا اور آنے والى نے خونخو ارتكابوں سے أنہيں كھورا۔

ای، ہاں..... کوٹری تو ہوگی .... ضرور ہوگی ۔ "مہاراج جلدی سے او لے۔ ''تمر میرا دوش مهاراج؟'' وسونتی نے پوچھا۔

"ارے تو نے کہا تھا کہ کھا کلی ہمارے بس کا روگ ہی نہیں۔اب دیکھ لے،ہم نے کھا کلی سیکھ لیا

' کے مہاراج .....؟' وسونتی خوثی سے بولی ماف طاہر ہوتا تھا کہ جان بچانے کے لئے بکواس کر

''تو جموت بول رہے ہیں ہم؟'' ہیجوے مہادات بولے۔ ''ار نبیس بہیں ..... مجھے تو بہت خوشی ہوئی۔'' دسونتی نے کہا۔ " کچر بھی ہو۔ کونڈی ضرور ہوگی۔" "مهاراج كوادِه يكارب- حرايك بات ضرور كهول كا-"

"كا؟ .... كوركور" مهاراج جلدى سے بولے-

"مہاراج اُن واتا ہیں۔ لیکن بات نن کی ہے۔ اگر مہاراج مھا کلی کرنے گلے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور اگر کلاکی اند میول نے ایے بی آپ سے کہدیا ہے تو دوسری بات ہے۔ 'وسوتی نے کہا۔

"سجه مي بم يسمح مح الله الدوركيا جابتي مو؟"

" بوجائے ایک مقابلہ مہاراج؟" "اوه ..... مظور .... مراس كے بعد كونڈى ..... كيا مجميل؟"

"باركى تومهاراج!" ومؤتى في مكرات موئ كها-

"بدامان ہے تھے ..... آجا، ای وقت .....ای سے۔"

"دجيس مهاراح! .....رات وحل جانے دو۔وه سے انچھا موتا ہے۔"

" فیک ہے۔" شیروں کے شکاری غزائے اور دسونی مسکرانے کی۔ مں نے ایک مجری سائس لی۔ جرت کا دورختم ہوگیا تھا۔اب ویجی شروع ہوگئ تھی۔ مجھےانسوس

ہونے لگا، طالوت کی موجودگی میں ہم ادھر کیون نہیں آئے۔ بدی تفریح رہتی ان مہاراج کے ساتھ تو۔ وافعی بہتو بردی دلچسپ چیز تھے۔

ببرحال، طویل وقت میں نے وہیں گزارا۔اوراب مجھے اچھی طرح معلوم ہوگیا تھا کہ یہی مہاران کوونداس کور ہیں۔لیکن جو پکونظر آ رہے ہیں،اس کے بارے میں ابھی تک پکوٹیس معلوم موسکا تھا۔ ائ تمهارا مان نوث جائے گا۔" أس نے ليكت موس كها-

ائ مہارا ہان و ج جائے ا۔ اس سے ہے اوسے بعد و اس مہارا ہان ہوان بچانے کے لئے بھی طریقے ورزی بھی مسرانے لگی۔ حالا تکہ اس کے دل میں خوف تھا، لیکن جان بچانے کے لئے بھی طریقے ہے کام لینا تھا۔ مہاراج کووعراس کورنے اپنی ساری مداحوں کی طرف دیکھا اور بولے۔

''کیا خیال ہے.....ثروع کیا جائے؟''

"الماراج!....فعله بوي جائے "الركيال بوليس-

ہوں ہورون است میں است کے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے وسونی کو دیکھا اور وسونی نے گردن جھکا دی تب مہاراج نے بیروں میں مستقر و بائد معے اور بڑے نازے کھڑے ہوگئے۔

دی۔ تب مہاران نے پیروں کی مسمروبالاسے اور برے اور سے سرے بول میں اور کا بول شروع ہو ساز ندوں نے ساز سنجال لئے۔ وسوئی بھی کمر کس کر ساخے آگئی۔ اور پھر کھا کی بول شروع ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ بی دونوں کا رتھ ۔ ب سے مہاراج گردن مظارے تھے، اُن کی آکھیں بھی ملک ربی تھیں۔ نہ جانے کیا کر رہے تھے وہ .....میری کیا، کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہوگا۔ دوسری طرف وسوئی بھی ناچ ربی تھی۔

روں میں ہوں وہ اور وہ فن بھول گئا۔ بلاشبہ وہ فنکارہ تھی۔ لیکن بہت جلد جان کا خوف اُس کے ذہن پر طاری ہو گیا اور وہ فن بھول گئا۔ جبد مہاراج ٹا نگ ٹوٹے بحرے کی طرح بری طرح اُجھل رہے تھے۔ سازوں کی دُھٹیں تیز تر ہوتی گئ تھیں۔ وسونتی کی شاید ٹاگوں میں جان ہی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ زمین پر ڈھیر ہوگئی۔ مہاراج اب بھی پاؤں مھینک رہے تھے۔ اور جب اُڑکیوں نے خوشی کے نعرے لگائے ، تب انہیں پید چلا کہ انہوں نے معرکہ سرکر

ایا ہے۔ بالآخر وہ رک گئے۔ اُن کے چہرے سے مسرت پھوٹ ربی تھی۔ کواس اُحمیل کود سے بری طرح بانب کئے تتے، کین دانت نظے پڑر ہے تتے۔

" برے .... ہرے کیا ہوا مہال مخاکلی؟" انہوں نے طنز کیا۔

ار است ار است ار است ایر است کی ایران است این است بورے کلاکار بن م کے ہیں۔'' در مجھے است محصنی معلوم تھا، مہارات! است آپ است بوے کلاکار بن م کے ہیں۔'' غریب وسونتی نے نہ جانے کس دل سے کہا اور مہاراج بنس پڑے۔

ریب رو سر مراب موارد اب کویژی کس کی ہوگی؟ "مہاراج بنتے ہوئے بولے ووسری الزکیال بھی استے موارد کی ہوگے استحداد میں موارد کی ہوگے ۔ وسری الزکیال بھی تعقیم لگانے کی تھیں۔ "دبس وسونتی اتم ہارکئیں۔" مہاراج پھر بولے۔

" إل مهاراج! من باركن-"

ہا کہارات: یک ہارات دہاؤے۔ در کویٹری ....! میں مہارات دہاؤے اور وسوئتی کے ہونٹوں کی مصنوعی مسکر اہدے بھی سکر گئی۔ اُس کی

آنگھوں میں دہشت اُمجر آئی۔لیکن مچروہ پُرسکون ہوئی۔ مہاراج دوبارہ سنگھان ہر جا بیٹھے سے اور داسیاں اُن کے پیروں کے مختکر و کھولنے لگیں۔مہاراج کی آنکھوں میں سرے نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف وسونتی ، پھر کے بت کی مانند ساکت کھڑی تھی۔ ''ارے گوٹڈی .....'' مہاراج ران پر ہاتھ مارکر چیخے۔وسونتی اس مضحکہ خیز رسم سے واقف تھی۔خود اُس کے سامنے کی لڑکیاں بے عزت ہو چگی تھیں۔آ ہت، وہ جھی اور ہاتھوں اور کھنوں کے بل کھڑی

-مہاراج تبقیم لگا رہے تھے۔ اُن کے بیرول کے تھنگر وکھل چکے تھے۔ پھر وہ سنگھاس سے اُترے "بردی بدعزنی کی بات ہے ہنسو!" "تو پھر میر جا۔ و یے بھی س ک عزت ہے؟ کتنی ہیں جن کی گونڈی نہیں ہو چکی۔ اور پھر ضروری تو

تو پر مرم جا۔ ویصی کی کر گئے ہے؟ کی ہیں من کو حدث میں او من سور ہور کر سورت نہیں ہے کہ کمی قصور پر بی گونڈی ہو۔مہاراج کی مرضی۔''

" بہوں ..... و سونتی نے ایک طویل سانس لی۔ " تو ٹھیک ہی کہتی ہے ہنسو! ..... تو ٹھیک ہی کہتی ہے۔ "
" تیری سکھی ہوں ، اس لئے کہ رہی ہوں۔ ورند یہاں کس کا جیون سکھی ہے؟ ...... کس کی عزت اور جان بچی ہوئی ہے؟ کون جانے ، کب مہاراج کے من میں کیا آ جائے؟ "

'' ہاں۔'' وسونتی بچھ گئی تھی۔ درجاں بیش ''

"چل اب.....اُنھ جا۔"

"کہاں؟"

"بلایا ہے مہاراج نے۔"

"ارے ....اہمی ہے؟" وسونی چونک بڑی۔

''ہاں......اُن سے *مبرتبیں ہور*ہا۔'' ''ہاں.....اُن سے *مبرتبیں ہور*ہا۔''

"بائے رام .....میری بھی مصیبت آبی گئی۔"

''اری چل .....مرنبین جائے گی۔میری نبیں ہو چک؟''

''اری میری تو کمرٹوٹ جائے گی۔اور پھر کیسی.....''

''چل، چل ..... جو کچھ ہے، برداشت کرنا ہی پڑےگا۔'' ہنسو نے کہا اور وسونتی تیار ہو گئی۔ پھروہ دونوں ہا ہر تطلیں۔ بیس بھلا بیچے رہنے والا کہاں تھا۔ بیس بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ بنسوراستے بھر وسونتی کوسیجاتی آئی تھی۔ اُس نے کہا تھا کہ مہاراج کے رقص کی خوب تعریف کرے تا کہ اُن کا من دُھل جائے۔ ورنہ نقصان اُٹھائے گی۔

'' ٹھیک ہے ہنسو!..... ہیں ایسا ہی کروں گی۔'' ''کرنا پڑے گا، وسونتی!.....وہی مثل ہے کہ

ڈوم کے سن ڈوئی، تو ہے گام میں رہنا اور اُونٹ بلیا لے گئ، سو ہانجو ہانجو کیتو''

''ٹیک ہے ہنسو!'' وسونتی آزردگ سے بولی۔اورتھوڑی دیر کے بعدوہ اس بڑے ہال کے دروازے پر پہنچ کئیں، جہاںِ میں پہلے بھی شیروں کے شکاری، مہاراج گوونداس کپورکی کھیا گلی دیکھ چکا تھا۔

ر پی کی بہاں میں پہلے می کیرون کے اعدون خانہ کی بہترین نمائندگی کر رہی تھی۔ چارول طرف حسین اندر کی فضا کمی عیاش راجہ کے اندرون خانہ کی بہترین نمائندگی کر رہی تھی۔ چارول طرف حسین لؤکیاں، نہ ہونے کے برابر لباسوں میں بھری پڑی تھیں۔ ساز نج رہے تھے اور گووعائل کپور، جو شاید عورتوں کے لباس میں رہنے کے شائق تھے، ایک حسین لباس میں ملبوس، سنگھائن پر بیٹھے تھے۔ ان کے چرے پر بدلی بھری ہوئی تھی۔ آئی ہوں میں کٹیلا سرمہ لگا ہوا تھا۔ ہونٹوں پر پان کی دھڑی جی ہوئی تھی۔ جیسے بیٹکار بھری شائل آری تھی۔

وسونی کی شکل دیکھ کران کے ہونٹوں پرمسکراہٹ چیل گئا۔

دور آؤر آؤ مہان کھا کل!..... بھوان نے دھرتی برایک بی ناچے والی اُتاری ہے اور وہ تم ہو۔ مر

"اورس الله كوئي تيرى مدكونيس آئے كا، كووندا! ...... بم نے سب ككان بندكر ديئے بيں اورس! اگر و نے چینے کی کوشش کی تو ہم تیری گردن دبادیں گے۔ " میں نے ہاتھ آ گے بوھائے اور کودماس کیور کی گردن پکڑلی۔

ر ما بارات گودنداس کورکا منه بند ہوگیا۔اُس کی آنگھیں دہشت زدہ انداز میں پھیلی ہوئی تھیں۔ '' رِنت ...... ہم تجھے نقصان پہنچانے ہیں آئے ہیں۔ ہم تو تیری مدد کرنا جاہتے ہیں۔'' وو كك .....كون مومهاراج ..... بعكوان كے لئے ، ميرى كردن چمور دو ..... بائے ، ميں مرجاؤل كى ..... بائ مى مرجاد لكا-"

اور میں نے اُس کی گردن چھوڑ دی۔ گودنداس کور جلدی سے بستر پر بیٹے گیا۔ اُس کی روح قبض ہوئی جاربی تھی۔ وہ مجٹی مجٹی نگاہوں سے خلاش محورر ہاتھا۔

مور نے س لیا گووعدا!..... ہم تیری مہاکنا کرنے آئے ہیں۔ " میں نے زم آواز میں کہا۔

" پاتال کے اعرصروں ہے آئے ہیں ۔ کوئی آگھ میں دیکے میں سکتی۔" " ب بحكوان .... ب بحكوان .... مير ب باس كون آئ مو؟"

"کہ چے ہیں کہ تیری سہائنا کرنے۔"

"م م مسلم مسلم مل تو تحک ہوں۔ مجھ کوئی تطلیف نہیں ہے۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔" "بوا بحولا ، ، ع بلكا السيد على المراج المرا ے دھنوں میں کھ اہوا ہے۔ تیرے بیری، تیری جان کے لاگوہورے ہیں۔' میں نے کہا۔

"اونی، میں مرجاؤں....میرے ہیری....؟" مهاداج کیک کربولے۔

" الى، تير يرى جنهول في تيرايه حال كيا ب اورائعي نه جاني كياكرنا حاسبة بين-" ودم ....مباراج إ ..... مباراج المحكوان كي لئ مجهد بجالو ..... مجهد بجالومهاراج إ ..... من مرنا

تيس جا متى .....م .... بي مرتائيس جا بتا- " كوونداس كورجلدى سے بولا - أس كا سيدخوف سے بهول

"جمای لئے آئے ہیں کووغدا! کیا تو ہمارے اوپر وشواش کرے گا؟" ° نخىر در كرون گامهاراج!..... بنىر در كرون گا. "

"وچن دے .... جو کھ ہم تھ سے پوچیں گے، یک یک بتائے گا۔" " وَنَ بِتَا وُل كَي مِهِارا جِ!"

"، ول .... و چتا شركر ..... آرام بيشه جا- تحقي نيندو نبيس آريى؟" دو; زن.....کهاپ

'' کووندے!..... پہلے ہم تھے بیہ تا دیں کہ تیرے بیری کیا جا ہتے ہیں۔'' ''بتائیں مہاراج!.....گرآپ کا شیمنام کیا ہے؟''

" محدر نامکنڈ .....عرف باتال بھرویں۔" اور گودنداس کیور احقوں کے سے انداز میں گردن ال نے لگا۔ چندسینڈ فاموئی کے بعد میں نے کہا۔ "تو کودعے! تیرے بیری تھے جان سے ادر تیری

اور وسونی کی بیثت پر جابیٹے۔ خاصے وزنی تھے۔لیکن انہوں نے ہاتھ بیچے کر کے وسونی کو زور سے ہاتھ مارا اور کھوڑے کو ہائلنے والے اعداز میں زبان سے فئے فئے کرنے گئے۔ وسونتی کا چرو سُت کیا تھا۔ لیکن برحال، وہ بشكل تمام مباراج كے بوجه كو لے كر كھٹنوں اور ہاتھوں كے بل آ مے برھنے كى۔ لۇكمال قىقىچەلگارىيىمىس ـ

وسونی آ کے برھ ربی تھی۔ اس نے بورے بال کے دو چکر لگائے۔ مہاران بے حد خوش تھے۔ ووسرى الركيان بعى قيقيه لكارى تحيس اوراس عجيب وغريب كميل كويس وكيدر باتحا-اس ميسوات جن کے پچھ نہ تفالیکن طاہر ہے،الو کیال خوشی سے اس گدھے کے بوجھ کوا تھانا تو پہند نہ کرتی ہوں گی۔اور پھر ببرحال کوئی بھی اس طرح پیند نہ کرے گی۔

لكن اس سے ميرے ذبن ميں کھ اور خيالات بھي آئے تھے۔ راجه كي فطرت كى حد تك ميرى مجھ

تيرے چکر ميں وسونتي تھك كركر يوسى اور بے ہوش ہوكئى۔ راجد كوديداس كيوراس يرے أتر آئے تھے۔اور پھر وہ فخر بیانداز میں بولے۔" ہونہد..... ہمارے مقابلے پرناہے گی۔ نرکل کہیں گی۔"

چندال کیاں وسونتی کو اُٹھا کر لے کئیں۔مہاراج نے اُس کی پروائھی نہیں کی تھی۔اس کے بعد محروی طوفان برتمیزی اُمجر آیا \_ سین اس تمام عرصه مین، می نے ایک خاص بات شدت سے محسول کی - مهاران کوان مورتوں ہے کوئی دلچی نہیں تھی۔ وو صرف ان کے درمیان خود کونمایاں کرنے کی کوشش میں معروف

رات گزرتی ری وہاں کے مناظر کو تعجب خیز ضرور تھے، کیکن دلچیپ بھی تھے۔ چنانچہ اُ کتاب نہ طاری ہوئی۔اور پھرشا یدمہاراج تھک گئے۔

"دبس سندر ہوا.....ابتم جاؤ۔ ہم سوئیں عے۔" انہوں نے کہا اوراؤ کیاں ایک ایک کر کے باہر نكل كئير مهاراج نے لباس بدلا اور پروه سونے كے لئے ايك خوب صورت بستر كى طرف بوھ محے-اس دوران میں اینے ذہن میں کھی تھا کر چکا تھا۔

جب مباراج بسر پر لیث مے تو میں خاموثی ہے خواب گاہ کے دروازے کی طرف بوحا اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔مہاراج کو آہٹ نہیں سنائی دی تھی۔ببرحال میں ان کے بستر کے نزدیک پھنے کر

اور پر س نے بری ڈراؤنی آواز بنا کراس پکارا۔ ' کودعدا ....!' اور مہاراج کی حالت میری توقع کے مطابق بی ہوئی۔وہ بری طرح بسترے اُچھل بڑے تھے۔ طرف تھوم رہی تھی۔

دورُ الجيمين وكيد سكے گا، كود غدا!...... مرمير بهاته آسانى سے تيرى گردن داب سكتے ہيں۔ " ميں نے پرستورخوفناک آواز میں کہا۔

"ارے ارے ۔۔۔۔۔مری گیو ۔۔۔۔ ہائے دیا ۔۔۔۔۔ وشقی ۔۔۔۔۔ وحتی رام ۔۔۔۔۔۔ ان مہارات مجھنے مجھنے آواز میں محیخے۔ تہراری راج گدی چمینا چاہج تھے۔ پورن لال کوتو یس نے ٹھیک کر دیا ہے ...... محر ..... ابھی ہرجان لال ہاتی ہے۔''

دریں ، ....اس کینے کی بیجال .....ارے اس پائی نے میرا برا جایا ہے۔ " کوونداس کور پھررونے کوئش کرنے لگا اور پس نے جلدی ہے اُس کا منبھنے لیا۔

و ل رہے اور اور اس است بھی ہے ہاراج! کوئی اپائے کریں۔ بیلوگ آپ سے راجد حالی اللہ مر "
رونے دمونے کی ضرورت نہیں ہے مہاراج! کوئی اپائے کریں۔ بیلوگ آپ سے راجد حالی اللہ مر "

" ارے، میں کیا کروں؟ ..... میری بھی میں تو کھی نیس آ رہا ..... ہائے رام ..... ہائے رام -" گوونداس کور مورتوں می کی طرح کراہنے لگا۔

" میں کہ چکا ہوں، چتا نہ کر ومہاراج! سوچ مجھ کر سادے کام کرنا ہیں۔ بس تم یوں کرو .....جیسا میں کہوں، کرتے جاؤ۔ بولو، اس کے لئے تیار ہو؟"

"تار مول ..... بعكوان كي سوكند بالكل تيار مول-"

" بول ...... بس نے بھاری آواز میں کھا۔ ویے میں برسوچ رہاتھا کہ بدلچیپ مہرہ ہاتھ آیا ہے۔ کمودا بہاڑ لکلا چوہاوالی مثال تی مہاراج بہاور کی بھادری کی جننی واستانیں کی تھیں، سب کی سب بواس ہوکررہ گئی تھیں۔ بیتو چیزی مجیب تھے لیکن آخر قصہ کیا تھا؟ .....کیا مہاراج بہاور بھیشہ سے ایسے تھے؟ چنانچہ میں نے اس سلسلے میں سوال کر ڈالا۔

"آپ کی بیعالت ک ہے ہماران؟"

در مجھے تھیک یادنیس ہے۔ گراس وقت سے میں نے دربار چھوڑ دیا ہے۔" در میں کریس کے مصر اور اس اور اور میں اور اس کا میں اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی کار کی کار کی س

" موں .... كيا آپ كو جرج ن لال پر بورا اعتبار ج؟"

" پہلے تھا۔اب بیں ہے۔"

"مرح ن لال اور بورن لال آپ كے لئے مورش لاتے تے؟"

ار پرل دی ما در پرل دی ما در پاری ما در پاری کالی بوتی مخصور ہوتی تحمیں۔اب تو بہت عرصے ہے کسی ملیجدلاری دیکھا۔ عمران کی زبان بوری کالی ہوتی ہے۔'' مہاراج برستور کچک کی کر بولے۔

"كيامطلب؟"

" ورن لال کہیں ہے ایک بلیج لڑک کو پکڑ لایا تھا۔ بدی چنڈ ال تھی۔ بدی کوشش کی میں نے، مگر ہاتھ ندر کھے دیا اس نے۔ آخر میں کھڑک ہے کود کر جان دے دی۔ کہنے گئی، ٹو اس قابل بی شدرہے کہ کسی لڑک کو بریثان کرے۔ بس اس دن ہے۔۔۔۔۔۔''

"اوه...." میں نے ہوئ مین کے بیتر تیرے ساتھ بہتری ہوا کتے!.... میں نے دل میں سوجا۔ لکن بہر حال مجھے اس سے کام لینا تھا اور اس وقت ایک عمره چیز ہاتھ آگئ تھی۔خودکو پُرسکون کرنے کے بعد میں نے اُس سے کہا۔"ہاں....ولیے تہاری تو بہت کی رانیاں ہیں۔"

" اول گ .... جھے ابان ہے کوئی دلی میں ہے۔"

"خواه وه دوسرول کونکی مجرین؟"

" زكه مين جائي ركھنيں \_ تجھے كيا۔" مهاراج ألكليال چنخاتے ہوتے بولے۔

راج گدی چینے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔'' ''اوئی..... میں مرگئے۔'' گوشاس کیور اُچھل پڑا۔ جھے اُس گدھے کی حرکتوں پر ہنی آ رہی تھی۔

ری۔۔۔۔۔ میں خود کورو کے ہوئے تھا۔ لیکن بہر حال میں خود کورو کے ہوئے تھا۔

''ہاں کووندے! نجھے میری بات پر مجروسہ کرنا چاہئے۔ ٹو جانتا ہے، تیرے بیری کون ہیں؟'' ''نہیں مہاراج! میں کمی کوئیں جانتی۔'' گوونداس کیورنے خونز دہ آواز میں کھا۔ ''خیر.....میں بچھے بیمی بتا دوں گا۔ پہلے ٹو مجھے پکھے ہا تمیں بتا۔''

''يوچيس مهاراج!''

وو و ورت ب يامرد؟ من في سوال كيا-

''ایں.....؟'' کُوونداس کپوراس بات پر تیران رہ گیا۔اس کے چیرے پر کاٹی اُلجھن کے آثار نظر آرہے تتے۔اور پھر میں نے اُس کے چیرے پر اُدای دیکھی۔ پھروہ آہتہ ہے بولا۔

" بيلي مردى تما مهاران إحمراب .....اب

" کیون....اب کیا ہوا؟"

"اب ين ندم د مول، ند ورت" أس في ميم آوازي كها-

"کیا مطلب ہے؟" میں نے ہدردی سے بوجھا اور کودعماس کورکی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔اور محروہ محوث محوث کررونے لگا۔

رد المستراجيون من المورت مول المرد .....مراجيون نعث موكيا- بائ ...... وه برى طرح بنن المرنے لگا اور بي گمبرا كيا ميں نے جلدى ہے أس كامنہ بينى ليا - بابر بحى آواز جاستى تمى -ميرے ناديده باتھوں كے لمس ہے أس كى آواز رُك كئى - ببر حال وہ خوف زده بھى تعا-المرد نے دھونے ہے كام بيں چلے گا كودكاس كور! ..... پہلے جھے سارى با تمى بتاؤ - "
المرد نے بتاؤں مهادات؟ "

"تہاری بیمالت کب سے ہوئی؟"

" سے یا دنیش ہے مہارا جا اسسان کائی دن ہے ۔۔۔۔ میرے من میں خیال اُفتا ہے کہ میں ۔۔۔۔۔ مردنیس ہوں۔۔۔۔۔ اور ساری رانیاں بھی کہی کہتی ہیں۔ میرامن چاہتا ہے کہ میں موروں کے کہڑے ہیں۔ میرامن چاہتا ہے کہ میں موروں کے کہڑے پہنوں، موروں کی طرح با تیں کروں، موروں کی طرح رہوں۔ بس مہارات! میں حالت ہے۔ سارے کام موروں کی طرح کرنے کومن چاہتا ہے۔''

" بول .... كيا مي خود بخو د مو كيا كوونداس؟"

" مِنْ بين جانتي ..... جانتا مهاراج!"

"بيتمهار بيرول كاكام إ-"

"اُونى، يس مركى ..... بائ يس مركيا ..... كيا كهدب ين مهاراج؟"

' تلكا كوجانة مو؟''

''تلکا مہاراج .....وونو بڑے کیانی ہیں۔''

" تنہارامنتری برج ن لال بے حد جالاک انسان ہے۔ وہ اور بڑا پجاری بورن لال ل كرتم سے

مدد کروں گا۔"

دوثم

''ہاں.....شن تو اب کچھٹیں کرسکتی۔'' گودعماس کپور کچک کر بولا۔ '' جہیں کرنا پڑے گا گودعماس! ابھی عوام کوتمہاری اس کیفیت کے بارے میں پھھٹییں معلوم ہے۔ حمہیں ایک آدھ بارمنظرِ عام برضرورآنا پڑے گا۔''

" کتم کہتے ہوتو آ جاوال گی۔" کووعاس کیور نے شرماتے ہوئے کہا۔ اور بہر حال میں نے اس کروی کولی کوئی نگلنے کا فیصلہ کرلیا۔ چنا نچہ میں نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔

"تم كى كى جميع سے پريم كرتے ہو كوونداس كور؟"

'' ہاں.....بھگوان کی سوگند..... ہیں تو تمہارے بریم ہیں دیوانی ہوری ہوں''

'' تو پھر......'' ہلں نے صبر کرتے ہوئے کہا۔'' جو پکھے ہیں کہدرہا ہوں، اس کے خلاف نہ ہو۔ ور نہ میں تم سے نا راض ہو جاؤں گا اور در گا پور چیوڑ دوں گا۔''

" ابات مصر جاؤں .....ایا ندرنا، ناتھ!....مل بموت مرجاؤں گی۔اب تو تمہارے بنا ایک ایک پل بیاکل گزرے گا۔ایا ندرنا مہاراج!" اُس نے جھے سے لیٹنے کی کوشش کی اور میں جالاک سے پیھے ہٹ گیا۔

''تم جس طرح سے گزار رہے ہو، ای طرح گزارتے رہو۔ ہیں تم سے وقتا فوقتا ملتا رہوں گا۔ جو پھھ تم سے کہوں، وہی کرتے رہنا۔ تا کہ ہیں تمہارے دشمنوں کا صفایا کر دوں۔ اس کے بعد ......'' ''اس کے بعد کیا؟'' گوونداس کپور نے اشتیاق سے بوچھا۔

''اس کے بعد میں تم سے پریم کروں گا۔'' میں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا اور کوونداس کیور کی آنکھوں میں خمار اُلد آیا۔

میں نے اُس کے ثانوں پر ہاتھ رکھ کرائے وظیل دیا اور پھر جلدی سے دوشالہ اوڑھ لیا اور اُس کی نظروں سے غائب ہوگیا۔

گودهای کپور آتیمیں پیاڑ پیاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر اُس کی آتھوں میں آنو اُلم اُتھے۔ اُلے پھر اُس کی آتھوں میں آنو اُلم آتے۔ ''چھے گئے۔۔۔۔۔، ہوئے چھے گئے۔۔۔۔، موج چھوڑ گئے سانوریا۔۔۔۔۔ '' وہ درد بھرے لیج میں بولا اور میرا دل چاہا کہ جوتا اُتارکر اُس کے سر پراتنے ماروں کہ شکل بدل جائے۔۔۔۔۔۔سانوریا کا پٹھا۔۔۔۔۔۔ لاحول ولاقو ق۔۔

یں باہرنکل آیا۔ بے تخاشا بنی بھی آربی تھی اور حیران بھی تھا۔ یہ ہے درگاپور کا مہاراج ..... یہ ہے شیروں کا شیر گود عمال کپور ممکن ہے کسی زمانے میں پھی ہو۔ سازشوں کے چکر میں پھش کر ......کین خود گود عمال کپور نے بھی تو ایک مسلمان لڑی کی بدؤ عاکے بارے میں بتایا تھا۔

بہر حال، کچو بھی ہو۔ مجھے بہت سے کام کرنے تھے۔ طالوت کے بارے میں اب میرا دل بخت ہوتا جا رہا تھا۔ اُس نے تیسری باریہ حرکت کی تھی۔ حالاتکہ اُسے علم تھا کہ اُس کے بغیر میں مصیبت میں پھنس جاتا ہوں۔لیکن بہر حال.....اس بار میں تھننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اُس کی فکر چھوڑ کر دیکھوں گا، میں کیا کرسکتا ہوں۔

ہاں، ول میں موک اُٹھتی تھی تو صرف اتنی سی کہ وہ تلکا کے چیچے گیا تھا.....اور تلکا بہر حال ایک

''ان لؤ کیوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں مہاراج! جنہیں آپ نے اپنے گرد جمع کر رکھا ہے؟'' میں نے پوچھااورمہاراج سوچ میں ڈوب گئے۔اُن کے چ<sub>ار</sub>ے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ پھروہ ایک ممہری سائس لے کر بولے۔

" كريم بمي نبيس بس أن كے ساتھ روكر جھے شانتي التي ہے۔ بي سوچتي ہول..... بائ ، سوچتا ہول..... بس نہ جانے كيا سوچتا ہول - " مياراج كوديداس كودرا تھے ہوئے انداز بي بولے -

میں پُر خیال انداز میں اس جو بے کو و کھا رہا۔ بہت ی باتیں ذہن میں آ ربی تھیں، کیکن بہت سے سوالات تفنہ سے ۔ سوالات تفنہ سوالات تفنہ سے ۔ سوالات تفنہ سوالات تفنہ سے ۔ سوالات تفنہ سے ۔ سوالات تفنہ سے ۔ سوالات تفنہ سے ۔ سوالات تفنہ سوالات تفنہ سے ۔ سوالات تفنہ سوال

· 'گرآپ کی کوئی شکل تو ہوگی مہاراج؟''

" السيد كون بيس " من في بي خيالي من جواب ديا-

'' بھوان کے لئے مجھے دکھا دو، پاتا ل کے اوتار! ......میری سہائنا کردے'' گودعماس کورنے ہاتھ جوڑ کر کہا اور میں نے کسی خیال کے تحت پوشیدہ رہنے کا پروگرام بدل دیا۔ چنا نچہ میں نے خاموثی سے دوشالداً تاردیا اور اس بر ظاہر ہوگیا۔

گودی اس کپورٹ نے میرک شکل دیکھی اور دیکھا رہ گیا۔اُس کی آنکھیں جیسے پھرا گئی تھیں۔اور پھراُس کی آنکھوں میں نمی اُبحر آئی۔''ہائے..... بیا ہو گیا مہارا ج!..... بیا کیا ہو گیا؟''

" کیا ہوا گووندے؟" میں نے چونک کر ہو چھا۔

"ربريم .....بعگوان كى سوگذ، بريم ..... جھے تم سے بريم ہو گيا ہم مهادا جا ..... ہائے، يش مرجاؤل، كي سندر مو بالكل ديوتاؤل كى طرح ـ" كودعاس كوداك ادا سے بولا۔

'لاحول ولا توق' میں نے جھلا کرکہالیکن بہر حال دل ہی دل ہیں۔ ہیں تتحیر ضرور تھا۔ کیا در حقیقت اس کی مبنس بدل گئی ہے؟ یا پھر ہر چہ ن لال اور پورن لال نے ل کراس کا د ماغ ماؤف کر دیا ہے۔ ''اب تو .....اب تو تمہارے بنا جیون بتانا مشکل ہوگا مہارات!'' گود نداس کیوراُٹھ کرمیرے پاس سخت

" بوش میں آؤ کووندے! سادھوسنتوں سے خداق اچھانہیں موتا۔"

" بھگوان کی سوگند! میرے پریم کو نداق نہ مجھو۔ بیل رور و کرمر جاؤں گی۔ " گود عمال کیور نے کی برہا کی ماری کے سے انداز بیل کہا۔

" "اگرتم خاموش نہ بیٹے تو یس بہاں سے چلا جاؤں گا۔" یس نے تھ لا ہے ہوئے اعداز یس کہا۔
" اس یہ تھی جہیں جانے نددوں گی مہارا ج!..... جھے تم سے پریم ہوگیا ہے۔" کووعماس کیور
نے لیک کرمیرا بازد پکڑلیا اور پھر دومیر سے بازو سے لیٹ کر بلک بلک کررونے لگا۔

طبیعت بر معلا ہے بھی طاری تھی اور ہنی بھی آ رہی تھی است ہاس الو کے بھے پر ...... خواتواہ بور کر رہا ہے۔ لیکن بہر حال ،اس بجو ہے سے نمٹنا ہی تھا۔

یں بےبس کر اُس کے فاموش ہونے کا انظار کرنے لگا۔ کانی در کے بعد اُس کی سسکیاں رکیس اور وہ ناک سے شوں شوں کرنے لگا۔ بڑی مضحکہ خیز شکل ہوگئ تھی اس کی۔

"كووىداس كيور! من چابتا بول، تم خودكو بداو\_ائ دوستول اور دشمنول من تميز كرو- من تمهارى

''میں ان کے ساتھ ہونے والی ساری ٹاانسانیوں کی تلانی کروں گی۔'' دیومتی نے کہا اور پھر سیکیے اعداز میں محرا دی۔ حکراس کا کیا سوال ہے بھیا؟"

"اليين كهدويا تما يجصان كى حالت وكيوكر بهت رفح موا تما ويدويوتى! اب من يهال س

"کها*ل بعی*ا؟"

"جوالا بور\_"

"جوالا بور..... كيون؟"

" چھکام کرنے ہیں۔"

'' بدانجمی نه بتاسکو**ن گا**۔''

"كياكام كروم بعيا ا..... جها بماكن كي لئة و محدثين كردي؟"

"ابھی تو میں کے لئے کھیس کردہادیوسی" میں نے شعدی سائس بحری۔

"بالسمرے باے لوے؟" داوتی نے اثنیاق سے یو جھا۔

«مضرور ملول گا<u>۔</u>"

"مرے بارے میں چھمت بنانا بھیا!.....میری طرف سے کمددینا، میں بہت فوق موں۔ جو موا، ووتو ہوا۔اب اُتبیں دلمی کرنے سے کیا فائدہ؟"

" تتم يے فلر ر مود يو تى !"

و کب جارے ہو؟ "ولوتی کی آنکموں میں جیب سے تاثرات تھے۔

"شايد آج بي جلا جاؤل-"

"مول-" ديومتى في ايك معثدى سالس بحرى-

"ست برکاش کو بھی طاش کروں گا۔" بیس نے کہااور دیوشتی کی آجھیں ڈبڈہا آئیں۔اُس نے جیب س نگاموں سے میری طرف دیکھا اور پھرمنہ پھیر کر ہولی۔

"اس سے ل کر کیا کرد کے بھیا؟"

"جو كوكرون كا، وو ميراكام موكاتم بس تماشاد يمتى رمو" من في كمااورديوشي مجيب فامول ے يرى طرف ديكے كل مر جوك كر بولى -"تم في كا بحوجن او نيس كيا موكا؟"

" من منکواتی ہوں ہے" وہ اُٹھ کی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں ناشتہ کررہے تھے۔ دیوتی اب مجھ ے کانی بے تکلف ہو گئ تھی۔ ہم نے خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ اس دوران دونوں خاموش رہے تھے۔ پھر ناشته حتم ووكميا\_

تھوڑی وریک میں دیوئی کے پاس رہا، اور پھر میں نے اس سے اجازت ما کی۔"اب میں چاتا موں دیوتی! ممکن ہے کانی دنوں تک تم ہے ملاقات ندمو سکے۔ بہرعال، میرا انتظار کرنا۔ میں آؤں گا

خبیث روح ہے۔ کہیں طالوت اس بوڑھے سانب سے دھوکا نہ کھا جائے۔ کواس کے امکانات کم عل تے۔ندہمی ہوتے تو میں کیا بگاڑ سکتا تھا؟ دفعة میرے ذہن میں راسم کا خیال آیا اور میں چونک پڑا۔ كوں ندراسم سے طاقات كى جائے۔ اگر ووئل جائے تو طالوت كے بارے ميں چرمعلوم موسكا ہے۔ چنانچہ یں نے ایک جگدرک کرائے آواز دی۔ 'راسم .....!' کین پر خودی شرمندہ ہونا ہوا۔اب راسم مراغلام تو تعانيس جوميري آواز ربهي حاضر موجاتا من مايس موكيا-

رات میں نے بونی ایک معمول می جگه گزاری دبوتی کے کرے میں جانے کی ضرورت نہیں جی معی۔ کیا فائدہ اُس کے سر پرمسلط ہونے سے؟ .....و لیے کوئی خاص بات بیس محی۔ آگر جھے دیوئی کے كرے ميں دكير بھى ليا جاتا تو يوچينے والاكوئى بھى نہيں تھا۔ جب مهاراج بى الله كى امانت بن مچھے تھے تو پھر ہو جینے والا کون ہوتا۔

برحال، رات کو دیر تک پس آسان کو محورتے موئے آئندہ پردگرام بنانے لگا۔ کو دیماس کورایک لحاظ سے میرے لئے عمد و چیز تھا۔ اگر میں اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکاتو لطف آ جائے گا۔ كانى رايت محيح ميں سوسكا تھا۔ دوسرے دن أخم كر ديوئتى كے پاس جل بادا۔ ناشيت كى ضرورت تو

۔ رومتی جمے دیک رخوش ہوگئے۔" رات کہاں رہ کئے تع بھیا تی مہاراج؟" اُس نے مبت سے کہا۔ ددبس وبوتى إيونى آواره كردى كوكل كيا تفا-" بس في جواب ديا-

"فاص طورے مادمو اوره-"

"اوو ..... مسلمانوں سے ملے؟"

"بال.... يوتني مجدلو-"

"ساہے بوی خراب مالت ہے بے ماروں کی۔" دیومتی نے ہدردی سے پوچھا۔ "إلديوسى!..... جانورون كي زعرى واررج بيرة بتاؤديوسى! كياند بب كافرق الربات

کی اجازت دیتا ہے کہ انسانوں کی زعمہ کی کوچہنم بنا دو۔''

" بر رانس بماا ..... مارے انبان ایک جینے ہیں۔ سب بعکوان کو مانتے ہیں۔ مرف بعکوان ک

شكليس مختف جحف كى وجد اتى يوى دشنى المحلي وتيس مونى - ويوتى في كها-

" فيك كهتي موديوسي! .....وه ب جارب بهت خت زعر كي گزارر به يال-"

"كاش أن ك ماته يسلوك ند ووا - ش تم سي شرمنده وول-"

"دوم من اگر مهاراج موتے اور تم اس ریاست کی اکیل رائی ہوتی تو تم ان مسلمانوں کے ساتھ کیا

"انیس برایکا درجددی \_ انیس ان کے شہب کی پوری پوری آزادی دی " دیوی نے باے

مضبوط ليح من كهار "اوكول ك كن سننے على تعصب كا شكار ند وقلى؟"

اس کے بعد میں نے بازارے ایک کمبل، ایک کمنڈل اور ایک موٹا بیدخریدا۔ اور اب میں اپنے کام سے فارغ تھا۔ فارغ تھا۔ فارغ تھا۔ میں نے ایک نوجوان ہندوکوروک کر پوچھا۔

''جوالا پور کے لئے کیا سواری ملتی ہے بچہ؟''

"لارى مهاراج"

"کہاں ہے لتی ہے؟"

'' کیے میں بیٹ کراڈے پر چلے جاؤ۔ وہاں ال جائے گی۔'' نو جوان نے جواب دیا۔ غرض میں جوالا پور جانے والى لارى میں بیٹے گیا اور لارى جل برئى۔

بہت سے دوسرے مسافر بھی ہے۔ ان میں سے کسی کے مسلمان ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ یہاں کے میدوؤں نے مسلمانوں کوانسانی حقوق دینے سے ہی الکار کر دیا تھا۔ میری بہت عزت کی جاربی تھی۔ لیکن میں خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ رورہ کر ذہن میں طالوت کا خیال آجا تھا۔

اس کے بارے بل ایک بی تشویش تھی۔ نہ جانے تلکا کے ساتھ اُس کی جنگ کا کیا بتی تکلا۔ باقی رہا اُس کا میرے پاس آنے کا سوال، توبیتو اُس کی مرضی تھی۔ بیس جانتا تھا، اُسے جھے تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ بیس کہیں بھی ہوں گا، وہ جھے ڈھویڑ لے گا۔

ببرحال، اب تو اس کے بارے میں کھے سوچنے کو بھی دل نہیں جا بتا تھا۔ چنا نچہ میں جوالا پور کے پردگرام کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں آئندہ کا لائح ممل بنانے لگا اورونت گزرتا رہا۔

جوالا پور کاسفر طویل نمین تھا۔ یہ ریاست بھی چھوٹی کی تھی۔ چنا نچہ ایک تھٹے کے بعد لاری جوالا پور پینچ گئی۔ درگا پورکی بہنست یہ جگہ بہت چھوٹی تھی۔معمولی سے مکانات تھے۔ چھوٹے چھوٹے دو تین بازار تھے۔ دوسر بے لوگوں کے ساتھ بیں بھی اڈے پر اُئر گیا۔ تب میر بے ساتھ لاری بیں سفر کرنے والا ایک ہندومیری طرف بوھا۔

"جرام بی کی مہاران!"اس نے کہااور میں نے اس کی جانب دیکھا۔" میں بھی آپ کے ساتھ بی درگاپورے لاری میں سوار ہوا تھا۔"

''مول ..... كيا بات بي يحياً " من في يوجعار

"يهال آپ كااستمان كمال موكا؟"

''سادھو کا استمال کہیں نہیں ہوتا بچہ! کیا بہاں کوئی دھرم شاار نہیں ہے؟''

'' ہے مہاران! ..... برنت دھرم شالد میں تغمر نے کی کیا ضرورت ہے؟ داس کا محر موجود ہے۔''

"نه نيسة ملى كوكشك دينا ليندنين كرت بي!"

"آپ کی سیدا کرنے میں کشٹ نہیں ہوگا مہاراج!..... میں بھی بہمن ہوں۔ رام زائن نام ہے میرا۔اگرآپ میرے ہاں پدھاریں تومیرے بڑے بھاگ۔"

یں نے ایک کمھے کے لئے سوچا۔ یہاں جھے کام کرنا تھا۔ بہرحال یہ جگہ میرے لئے اجنبی تھی۔ چنانچدا گر تھوڑی دیریہال دک کردام زائن سے معلومات ہی حاصل کی جائیں تو کیا حرج ہے۔

رہ جیسی تیری مرضی بالک۔ '' میں نے اس بوڑھے بیچ سے کہا اور وہ خوش ہوگیا۔ اس کا مکان کو استی کے دوسرے مکانوں کی طرح سیدھا ساوا تھالیکن کانی وسیع تھا۔ ڈیوڑھی میں میرے لئے بندوبست

مرور
''جگوان تہبیں شکھی رکھے۔ بھگوان تہبیں ہر بلا سے بچائے۔'' دیوتی کی آگھوں سے آنسو بر سے

''جگوان تہبیں شکھی رکھے۔ بھگوان تہبیں ہر بلا سے بچائے۔'' دیوتی کی آگھوں سے آنسو بر سے

گھے۔ بیں نے اُس کا شانہ تھپتیایا اور پھرائی کے کرے سے باہرنگل آیا۔ اب میرے ذہن کی ٹی گر ہیں

کمل رہی تھیں۔ کارکردگی کا بیہ جذبہ بھی ایک مقم کی جنجلا ہٹ کا متجہ تھا۔ بہر حال، بہال میری شخصیت

بہت مضبوط تھی۔ اس سے قبل تو بین ایک مفرور طزم تھا اور پولیس سے چھپا چھپا پھر رہا تھا۔ وہاں بھی بیں

بہت مضبوط تھی۔ اس سے قبل تو بین ایک مفرور طزم تھا اور پولیس سے چھپا چھپا پھر رہا تھا۔ وہاں بھی بین

نے زندگی بچانے کے لئے بخت جدوجہد کی تھی۔ وہ تو طالوت کے ساتھ رہ کر عادات بگر گئی تھیں، ورنہ عارف بذات خود بھی تو پچھ تھا۔ سواب جھے پھر اس عارف کوآ واز دینا تھی۔

عارف بذات خود بھی تو پچھ تھا۔ سواب جھے پھر اس عارف کوآ واز دینا تھی۔

عارف بدات بود و و مع معالی و بست می است می است کا میسوغات میرے گئے بے حد قیمتی تھی۔ اس محل سے باہر دوشالہ اوڑھ کر ہی لکلا۔ طالوت کی میسوغات میرے گئے بے حد قیمتی تھی۔ اس دوشالے کے سہارے سے بھی میں بہت بوے اقد امات کرسکتا تھا۔

دوت نے سہارے سے میں بہت برے اللہ کا است کے اس کے بارے میں معلومات کرناتھیں۔اس کے بہر حال میں چاتا رہا۔ جوالا پور جانے کے لئے سواری کے بارے میں معلومات کرناتھیں۔اس کے علاوہ جھے مقامی سلوں کی بھی ضرورت تھی۔اب طالوت تو تعانبیں کہ ہرکام خود بخو د ہوتا رہے۔خود بی معلوہ جھے مقامی سلوپا اور سب پھی کرنا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نے کرنی کی ضرورت پوری کرنے کے بارے میں سوچا اور اس کے لئے کمی مقامی محض بی کو تلاش کرنا تھا۔۔۔

اس نے سے ن مل فی ساب و ماں رہ عاد اللہ جی گدی پر بازار سے گزرتے ہوئے میں نے ایک جوہری کی دکان تاڑی۔ موٹی تو عدوالے لالہ جی گدی پر بیشے ہوئے نوٹ کن رہے تھے۔ان کا نچلا ہونٹ لئکا ہوا تھا۔ بہر حال، بیا پیکٹش میرے لئے ہی تھی۔ میں بیشے ہوئے نوٹ کی سامنے رکمی ہوئی بان کی طرف بڑھ گیا۔ لالہ جی جھے دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ میں نے اطمینان سے ان کے سامنے رکمی ہوئی فوٹوں کی دوگڈیاں اٹھالیں اور لالہ جی اُنچل پڑے۔

بوں بی دو ہدیاں افاس اور مار ہیں ہوں ہے۔ '' ہے، ہے ۔۔۔۔ ہے، ہے۔۔۔۔ ارے ۔۔۔۔ کا بھیو۔۔۔۔ ہے، ہے۔۔۔۔،' وہ گذیوں کی طرف لیے۔ بہر مال آئیں گذیاں تو نظر آربی تھیں۔ میں جلدی سے پیچیے ہٹ کمیا اور لالہ جی سامنے رکھے ہوئے

ڈیک پر ڈھیر ہو گئے۔ ''ہرے.....ہرے ہوئے چلائے۔ کین دھوتی یاؤں میں اُلِم کی اور دہ پھر ڈھیر ہو گئے۔ یاؤں میں اُلِم کی اور دہ پھر ڈھیر ہو گئے۔

" ہے لالہ جی!" ایک و کم پلے طازم نے قریب آکر کہا۔ " ہے لالہ جی!" ایک و کی طارح کے پارام، اُڑ کئیں .....اب کڑے" لالہ جی پھر چلا کے " اِلے کرے" لالہ جی پھر چلا کے

اور لما زم نے جلدی ہے لالہ جی کو پکڑلیا۔''ابے پکڑ ..... بھاگ کر پکڑ ..... ہائے ، مرکبو۔'' لما زم حیران و پرینان لالہ جی کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ گڈیوں کی طرف اُس کی نگاہ بھی نہیں گئی تھی۔ بہر حال رش جمع ہونے سے پہلے میں دکان ہے نکل آیا۔ گڈیاں میں نے اپنے لباس میں پوشیدہ کر

ں یں۔ پھر میں دکان سے دُور ہو گیا۔ لالہ جی کی داویلا کی آوازیں دُورتک آربی تھیں۔ اور میری توقع کے مطابق دہاں جُمع لگ رہا تھا۔ جھے اس سے کیا دلچیں ہو سکتی تھی؟ کائی دُور جا کر میں نے سرسے دوشالہ اُتار دیا۔ حلیہ بستور سادھودَ کا تھا، اس لئے پرواکی کوئی بات بی نہیں تھی۔ میں اطمینان سے آگے بڑھتا رہا۔ ایک سنسان می جگہ جا کر میں نے نوٹوں کی ایک گذی کھولی اور پچھنوٹ نکال کر پھر گڈیاں چھپالیں۔ میرے الفاظ نے رام نرائن پر سکتہ طاری کردیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آتھوں سے میری شکل دیکھا رہا۔ بھراس نے اُٹھ کرمیرے دونوں یاؤں بکڑ گئے۔

''بعض دفعہ انسان کے روپ میں اوتار بھی مل جاتے ہیں مہاراج! مجھ ابھا کی کے بھاگ میں ایسے ادتار کہاں تھے؟ برنت بھلوان کے کھرے مایوی میں مولی۔میرامن کمدرا ہے،میرے بھاگ جاگئے والے ہیں۔میرے بھاگ جگا دومہاراج!.....میرے بھاگ جگا دو۔میرا ایک بی بیٹا ہے، اُس پر اوس یر کئی ہے مہاراج!.....وہ دنیا کو بھول کمیا ہے۔ میں آدھا مر کمیا موں مہاراج! .....میرے بھاگ جگا دو۔''رام نرائن میرے باؤل جمنجور جمنجور کررونے لگا۔

تب میں نے اس کے دونوں شانے پکر کراہے اٹھایا۔ "اٹھورام نرائن!..... بیشی بھوان نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ میں کوشش کروں گا۔ تہارے بھوان نے چاہا تو سب تھیک ہو جائے گا۔ اُٹھو .....

اوررام نرائن روتا موا أتحد كيا\_

'' میں وعدہ کرتا ہوں رام نرائن! ست برکاش ٹھیک ہو جائے گا۔وہ ہے کہاں؟'' "شاید گھر ہی جس ہو۔ بس من موجی ہے۔ کبھی ہفتوں گھر بین نہیں گھتا کبھی مہینوں گھر سے نہیں نکلاً۔من طابا، کھالیا۔ورنہ مجوکارہا۔نہ کی سے بات کرتا ہے، نہ ہنتا ہے۔ 'رام نرائن نے بتایا۔

" میں اُس سے ملوں کا رام زائن جی!"

" كريا بم مهاراح كى " وام زائن باتحد لما موابولا \_ "أيك بات اور بتاؤرام نرائن!"

"جي مهاراج ؟"

'' د یو تی کا باپ بدری پرشاد کهاں رہتاہے؟''

"راجه تحلے میں۔"

"زیادہ دُورٹیں ہے مہاراج!.....کیا آپ اُس سے ملیں مے؟"

" إل ... أس عيمى ليس ك\_ ليكن اس بيلي بمين ست بركاش س طاقات كرنى م- معلوم كرو، وه كبال ہے؟"

"ابھى معلوم كرتا ہوں مهارائ!" رام زائن خوشى خوشى كمر كے إعد چلا كيا۔ بين أب دلچيپ انسان يرغوركرتا ربا \_ چلوا چها موا، يهال داخل موت عن اس سے طاقات موكى \_ ورندا سے تلاش كرنا پرتا \_

تقرياً بندره منك كے بعدرام نرائن مندلظائے والی آیا۔ "ست بركاش تو ہے ہیں مہاراج!" أس نے أداى سے كہا۔

''پیۃ بھی نہیں چل سکا کہوہ کہاں ہے؟''

'''صبح ہے گیا ہوا ہے۔ پرنت میں اُسے تلاش کرلوں گا۔ جھےمعلوم ہے کہ وہ کہاں کہاں جاتا ہے۔'' " تھیک ہے۔ تم اُسے تلاش کرو۔" میں نے کہا۔

"أب آرام كرين مهاراج!"

كرديا كيا\_اكك عده جاريائي وال دى كى، جس بربستر لكا بوا تعا\_اور چردوپهركا كھانا برايمن نے ميرے

"بوی کر یا ہے مہاراج کی۔ آپ کے کھے پتہ چانا ہے کہ آپ مہان ہیں۔" رام زائن نے کہا۔

"كياكام كرتے مورام زائن؟" مل في يو چا-

" كررك كاكاروبار تما مهاراج!.....اب توسب كه تباه بوكرره كيا-" رام زائن في ايك شندى سانس لے کرکھا۔

''بس مهاراج! بحکوان کی لیلا ہے۔میرے تین بچے ہیں۔ دو بیٹیاں اورایک بیٹا۔ بیٹا، باپ کی کمر کی ہڑی ہوتا ہے۔ جب بیروٹ جائے تو انسان سیدھا کیے رہ سکتا ہے؟''

"لو كيا؟" من في مدردى سے يو جما-

ودنیں مہاراج!....نیں \_ بمگوان اُس کے جیون کی رکھفا کرے \_ بس من کوروگ لگا جیٹا ہے یا لی \_ رو ما اکسا ہے، د ماغ والا ہے، مرمن کے روگ نے اُسے مہیں کا ندر کھا۔"

"جم مجينيس دام زائن؟"

''مهاراج! اُس کا جیون کالا ہو گیا ہے۔ دوش اُس کا بھی نہیں ہے۔ کسی کے من کا میت چھن جائے، سي مح بين كاريم ك جائے تو أس كى حالت خراب مونى على جائے۔"

اورمیرے کان کھڑے ہو گئے۔

"كيانام ب تير بالككا؟"

"مت برکاش مهاراخ!"

"اوه ..... من مرى سانس لے كرره كيا - جرت بعي تعي اورخوشي بعي موكى تعي و يست بركاش كا مكان تعالم كنى آسانى سے ميں يهال تك ين حمل الله على كردن جماكرسوچ مين دوب كيا دام زائن بحى فاموش تھا۔ پھر كئى منك كے بعداس نے كہا۔

‹‹كس سوچ ميس يره محيَّة مهاراج؟''

دست برکاش کے بھاگ برخور کررہے ہیں، رام نرائن! فردوئی نے من بھی لگایا تو ایک جگ، جہال پہلے عل سانب بیٹے ہوئے ہیں۔" میں نے کہا۔

"م كياجانو؟ ..... تم توسيم توبابر \_ آئ بو-" دام زائن چوك كربولا-

"سنسار کی بہت می باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں رام زائن! اس جھڑے میں مت پڑو۔" میں نے ممری سائس کے کر کہا۔

د منیں مہاراج! ..... بھوان کے لئے جمعے بتائیں۔ " رام زائن چیچے رہ گیا۔

"كيابتانين رام زائن؟"

"يى كى سىيى كەسىسى"رام زائن ئىكھايا۔

"سيرهي بات كرورام زائن! مارے كيان كا استحان جاتے موتو سنواتم داوتى كى بات كررہم مو نا،جس معتمهارا بینا پریم كرنا تفااورجه كودعاس كور بياه كر لے كيا-" "اس کے خوش نہ ہونے کی کیا وجہ ہو علق ہے؟" میں نے ایک جبمتا ہوا سوال کیا۔ "کوئی تبیں بس ایسے بی او جدلیا تھا۔"بدری برشاد جلدی سے بولے۔ '' کیا آپ خوش ہیں ہیں کہوہ در گا پور کی رانی ہے؟''

میرے اس سوال پر دونوں کی کرونیں جمک سیں۔ محر بدری برشادی نے کہا۔" ہاری خوشی ای یں ہے کہ وہ خوش رہے۔ جو پکھاس کے بھاک میں لکھا تھا، وہی ہوا۔"

"أب نے بڑی المجی جگہ بیاہا أے۔" میں نے کہا۔

" بم نے میں مہاراج! اُس کے بھاگ نے۔ورنہ ہم ایسی او کی اُڑان میں رکھتے۔" ''ہوں....!'' میں نے گہری سانس لی۔ بہرمال میجمی دُکھی لوگ تھے۔اُن پر طور کرنے ہے کوئی فائدہ ہیں تھا۔ اس کئے میں نے اس موضوع برکوئی مزید بات چیت ہیں کی۔مقعد صرف ان لوگوں سے ملنا تھا۔ انہوں نے دودھ اور مٹھائی سے میری تواضع کی اور پھر میں ان سے رخصت ہو کر چلا آیا۔ رام نرائن کے گھر جانے کے بچائے میں جوالا پورکی سڑکوں اور کلیوں کی سیر کرتا رہا۔ اور پھر شام کورام نرائن

کے کھر چینے گیا۔ رام نرائن کھر میں موجود تھا۔ میری اطلاع یاتے ہی ڈیوڑھی میں چی گیا۔

" من ..... من أس لي الم المان!"

"اندر لیا ہے، خاموش ـ "رام زائن نے جواب دیا۔

"أے میرے یاس پہنچا دیں اور تنہا چھوڑ دیں۔"

"جوآ گیا مهاراج!" رام زائن نے کہااور پھروہ ائیر چلا گیا۔ تھوڑی در کے بعد ایک خوبصورت اور دُبلا پتلانو جوان ائدرآ گیا۔اُس کے چہرے پر مایوی تشریحی۔آٹھوں سے ذبین معلوم ہوتا تھا، لیکن ناکا می نے اُس کی شخصیت پر دحول ڈال دی تھی۔

"ميراييا عمداراج! ..... بكاش! ان عل يد بدي مهان مادهو ين -" ست بكاش نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے۔اُس کے چہرے پر بیزاری نظرآ رہی جی۔

" بيموست بركاش!" بس نے بعاري آواز بس كها اور وہ بينه كيا ليكن وہ ميرى طرف بين وكيدر با تھا۔ بلکہ اُس کی نگامیں دروازے پر جی ہوئی تھیں۔

"مہاراج سے باتیں کروست پرکاش! میں ذرا کام سے جا رہا موں۔" رام زائن نے کہا اور پھروہ دروازے سے باہرنکل گیا۔ میں نے ست پر کاش کی طرف دیکھا۔ وہ سیاٹ چرہ لئے بیٹھا تھا۔ اس کے انداز مِس كُوبَي بات نهمي بس خاموش ، ايني دُهن مِس ملن!

"كياسوچ رہے ہوست يركاش؟" بالآخر ميں نے أسے مخاطب كيا اور وہ چونك يرا۔ جيمے كھورتا رہا اور پھراُس کے خشک ہونوں پرایک بے جان ک مطرابث پھیل گئ۔

"مراجى كى يراده كارب سادعو جى!"اس نے بھارى ليج ميل كها-

" كيا مطلب؟" من اجا تك سوال ير چوتك يرا-

'' بتا جی نے اپناحق استعال کیا۔ مجھے آپ سے ملانے لے آئے۔ میں ان کی بات کیے ٹال سکتا تما؟..... طالانكه آپ سے ل كر مجھے كيا لے كا؟ ليكن باجى كواد هيكار تھا كروہ مجھے يہال لے آئيں۔ "مبیں۔ جب تک میں بدری پرشادے ل لیتا ہوں۔ تم اُسے تلاش کرے کھرلے آؤ۔" "جوآ مکیا\_" رام زائن نے کہااور میں اُس کے ساتھ بی باہر نکل آیا۔" ''تم مجھے دُور ہے بدری پرشاد کا مکان بتاتے جانا؟''

"ببت اچھا مہاراج!" رام نرائن نے سعادت مندی سے کہا اور اُس نے الیا بی کیا۔ دُور سے بدری پرشاد کا مکان دکھا کروہ چلا گیا۔ میں مکان کی طرف بڑھ گیا۔ پیشل کی کیلوں بڑے چوبی دروازے یر میں نے دستک دی اور تھوڑی دیر کے بعد درواز و کھل گیا۔ بماری بدن کی ایک خوب صورت اور عمر رسیدہ عورت نے درواز و کھولا تھا۔اُس کا چیرہ دیومتی کے چیرے سے ملتا جاتا تھا۔

یں نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور عورت نے بھی جھے دیکھ کر برنام کیا۔"لالہ بدری برشادموجود ہیں

''ہاں مہاراج!.....اندرآ جائے۔''عورت دروازے سے بث لی۔

چونکہ میں سادھو کے روپ میں تھا، اس لئے سب عی میری عزت کررہے تھے۔ میں اندر چلا گیا۔ عورت نے مجھے ایک بیٹھک میں بٹھا دیا۔

" آب شاید بدری برشاد کی استری بین دیوی؟"

" إل مهاراج! من الله جي كوبلاتي مول-"وه اعمر جلي كن اور چندمن كے بعد ايك يُروقار بوڑ ھے کے ساتھ واپس آئی۔ پوڑھے نے بھی مجھے برنام کیااور میں کھڑا ہوگیا۔

"پدهاريخ مهاراح! ..... پدهاريخ - بها كوان مول كرآب آئ - تايخ، كياسيوا كرول؟ ..... ارے پشامتی!...... کھے جل مالی۔''

"رہےدیں لالہ کی!.....درگا پورے آیا ہول۔"

"اوه.....اچها!" میال بوی کے چرے پر مبت میل گئے۔ کیما الوکھا پارتھا۔ مامتا کی کیسی حسین شکل تھی . اس جگہ کے نام سے بھی محبت تھی، جہال بٹی میاہ کر کئی تھی۔

"اوراب کی دیوئتی کے پاس سے۔"

''احِما.....'' دونو ل آوازول میں اضطراب تھا۔

"إلى من في أع بهن اورأس في جمع بعانى بنايا ب-"

"برى كريا مهاراج وهكيى بي" عورت ني يوجها

" بالكل محيك \_ آپ كونمسكاركها ب-"

" بھگوان تکھی رکھے اُس کو بھگوان سدا سہا گن رکھے اُس کو۔" بدری پرشاد نے کہا۔ کیکن اُس کی آواز میں ہلکی سی لرزش پیدا ہو گئی گئی۔

میں بغور اِن دونوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ پشپا دیوی کی آٹھوں میں اضطراب نظر آ رہا تھا۔عورت تھیں، ضبط نہ کرسکیں، پوچید بیٹھیں۔''وہ وہاں خوش توہے؟ .....اُسے کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟'' " "بين ..... كوئي تكليف تبين ہے۔"

" محکوان کی کریا ہے۔"

'' میں کل جوالا پور آیا ہوں اور سیدھا ای کے پاس سے آیا ہوں۔'' میں نے جواب دیا اور ست برکاش بے قرار ہوکر میرے قدموں میں آگرا۔

" مہارا جا ایسی مہارا جا ایسی ہم ارا جا ایسی ہم اوہ خوش ہے؟ ...... اُس نے میرے بارے ہیں تو تی خوش ہم تایا؟ ..... اُس نے میرے لئے کوئی سندیس تو نہیں دیا؟ "ست پر کاش نے ایک سائس میں کئی سوال کر ڈالے۔ اُس کی آتھوں میں حسرت ترثیب رہی تھی۔ وہ خت بے چین تھا۔

"بہت کے سندیس دیتے ہیں ست پرکاش! کیکن تم اتن بے چینی سے کام ندلو۔ میں تہمیں ساری باتس کے سندیس دیوری نے جھے بھائی بنایا ہے۔" باتیں ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ چنانچرسب سے پہلی بات یہ کددیوری نے جھے بھائی بنایا ہے۔" "اوہ……آپ سے آپ کو بھائی بنایا ہے۔ آپ میرے بھی بھائی ہیں۔ پران ماتکس کے تو

''بھائی پران لیتے نہیں بیگے!....دے دیتے ہیں۔ میرے اوپر و شواس کرنا۔ جو کہوں گا، جو کروں گا، تو کروں گا، تہارے اور دیو تتی کے بھلے کے لئے کروں گا۔ کین میں پنہیں کہتا کہ میں بالکل صاف ہوں۔ نہیں ..... تہمارے کام سے میرا بھی لا کچ ہے۔ میں تم دونوں سے کچھ چاہتا ہوں۔ مگر میں تم سے وہ اس سے ماگوں گا، جب پہلے تہمارا کام ہو جائے گا۔''

" مہاراج! ..... مہاراج! بھوان کی سوگند، تم جھ سے جو کھھ ماگو کے، دے دوں گا۔ جھے میری دیوس کے بھو کے۔ دوں گا۔ جھے میری دیوس کے بارے میں بتاؤ۔ جھے اس کے بارے میں بتاؤ مہاراج! .....وہ تھیک ہے؟ .....وہ توش ہو؟ " میں نے اُس سے سوال کیا۔

" میں .... میں ..... وہ شندی سائس کے کررہ گیا۔

''وہ بھی تمہارے بنا خوش نہیں ہے۔''

" مهاراج ...... "ست بركاش ترب كرره كميا-

'' ہاں ست پر کاش! وہ کیے خوش رہ کتی ہے؟ وہ بھی تم سے اتنا ہی پریم کرتی ہے، جتنا تم اس ہے۔ بلکہ وہ عورت ہے۔ اُس کا پریم تم ہے بھی زیادہ ہوگا۔''

" مهاراج! ش اس آگ شبههم مور ما مول - "

"اس کی بھی یہی حالت ہوگی سٹ برکاش! لیکن وہ عورت ہے۔ اور عورت زیادہ مجور ہوتی ہے۔"
"مربھی کیا سکتے سے مہاراج! .....راجہ کوونداس کورکی ہوس کے سامنے ہم ب بس پنچی سے۔"
"کیا تم اب بھی اُس کے خواہش مند ہو، ست پرکاش?"

'دکیتی باتی کررہے ہیں مہاراج!.....میرا اُس ہے آتما کا رشتہ ہے۔ میں تو جنم جنم اُس کی آرزو

روں اور است پرکاش!.....بعض اوقات حالات انسان کواس طرح چکرا دیے ہیں کہ کسی مشکل سے نظنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا۔ وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ مایوی کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ان حالات میں تبدیلی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، انسان کو منزل پانے کے لئے تخت جدد جہد کرنا ہوتی ہے۔ " مالات میں تبدیلی منزل بی کھوگئ ہے مہارات!" ست پرکاش درد بھرے لیج میں بولا۔

اور پھروہ آپ کے لئے کہد گئے کہ بیں آپ ہے با تیں کروں۔ سواب آپ اپناحق استعال کررہے ہیں۔ حالانکہ میرامن کی ہے باتیں کرنے کونہیں چاہ رہا۔ گر آپ کوادھ پکار ہے۔ میرا بھی کسی پر ادھ پکارہے؟''

''نہاں''''کوں نہیں ۔۔۔۔۔سنسار ہیں ہرمنش کو دوسرے پر ادھیکار ہے۔'' ہیں نے جواب دیا۔ ''جھوٹ مت بولومہارا ن' ایوں کہو کہ سنسار ہیں پھھانسانوں کا دوسرے انسانوں پر حق ہے۔سپ کا ایک دوسرے پرنہیں۔'' اُس نے تلخ لیجے ہیں کہا۔

'' بیر بات نبیس ست پرکاش!..... کچھانسان ڈر پوک ہوتے ہیں۔ ہز دل ہوتے ہیں۔وہ اپنے حق کا استعال نبیس جانتے۔ دوش دوسروں کو دیتے ہیں۔''

" کواس ہے۔اس سنسار میں سب یکسال نہیں ہیں۔سب طاقتور نہیں ہوتے۔ایک کمزور ہوتا ہے، اس طاقتور "

'''میں نہیں مانتا۔ کمزور وہی ہے جواپنا کام نہیں کرسکتا۔اور دوسروں کو دوش دیتار ہتا ہے۔'' ''مجھے غصہ مت دلاؤ مہاراج!..... دیکھو، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ ورنہ.....''ست پر کاش مجھے گھورتا ابولا۔

"آ کے بول ست پرکاش! .....دیکھوں تو تو کتنا برا سور ما ہے۔"

'' بیں سور مانیس ہوں مہاراج! بیں ..... بیں تو ..... بیں تو ..... ' اُس کی آواز رُندھ گئے۔ '' بزول ہے پاپی کہیں کا۔ روتا ہے۔ مرد کی آنکموں میں جب آنسو آنے لگیں تو اُسے چوڑیاں پہن نئی جا ہیں۔''

"میں بےبس ہوں مہاراج!"

"" میری اے خود کو بے بس ہے نہیں۔" میں نے کہا اور ست پر کاش پیر کھول گیا۔ اُس نے میری طرف خونی نگاہوں سے دیکھا اور پیر اللخ لیج میں بولا۔

''تم سادھونہیں ہو، بہر دپیئے ہو۔ کی کے من کونیں دیکھ سکتے۔ کی کا دردنہیں جما تک سکتے۔ صرف دُ کھ دے سکتے ہو دوسروں کو۔ میرا در دتو دیکھ د..... بتاؤ، میرے دل پر کون سا داغ ہے؟''

"" تیری بردلی کا داغ ..... اگر تو بردل نه بوتا تو اپنی پریمی کا کو یوں غیروں کے ہاتھوں میں نہ جانے دیتا۔" میں نے کہا اور میں نے کہا دیا ۔ بیٹ نے کہا دیا اور پھرائس نے گردن جما کر کہا۔

"اوه..... توپتاجی نے تنہیں سب کھے بتا دیا۔"

' نِتِا بَی نے نہیں۔'' میں نے آہتہ آہتہ اور تھبری ہوئی آواز میں کہا۔'' بلکہ خود دیو تی نے۔'' اور میر سے ان الفاظ پرست پر کاش اُنچیل کر کھڑا ہو گیا۔ اُس کی آئکھیں جیرت سے پھیل گئیں۔ '' دیو تی نے ۔۔۔۔۔۔؟'' اُس کے حلق سے سرسراتی آواز لگل۔

"بال....ديوتى ف-" مل فاسكون عجواب ديا-

''تو کیا.....قر کیا آپاُس ہے لم تنے مہاراج؟''اُس نے اثنتیاق ہے پوچھا۔ ''لاں''

"کر؟"

دوئم

" من تبهاري سهائنا كرون كا بشر طيكة تم مت كرو"

"مری سمجه می تو میچه محلی تبیل آتا مهاراج! منتری برج ن لال کے جیون میں یہ کیے ممکن ہے؟ اور مچر ہارے پیچیے تو کوئی مختلی بھی ٹبیں ہے۔اگر راج گدی کے حاصل کرنے کی بات ہوتو کون کوشش ٹبیں

"" تمہارا خیال تحیک ہے۔خودمہاراج گودعاس کورکی کوئی سنتان نہیں ہے۔"

" گرسسا گرمهاداج ایج جیون شی ای کمی کوچایاں تو گدی دے سکتے ہیں؟"

"بال مهاراج!....دے سکتے ہیں۔"

"بى، قو بحركام بن جائے گا۔ مهاراج كوتيادكرنا ميراكام ہے۔"

' و حکر.....گر ..... میں بین قواس قامل نہیں ہوں۔'' ست برکاش کھیرائے ہوئے اعداز میں بولا۔ "الرجيل موست بركاش! تو ينخ كى كوشش كرو-" من في سخت ليج من كها-" اور بمر جب راج

گري ل جائے کي تو راج نتي خود بخو د آ جائے گي۔''

"ديس باكل موجاؤل كامهاراج!..... بدكيد موسكات عي ..... بدكيد مكن عي" "مل اے ممکن بنانے کے لئے تمہارے ماس آیا ہوں ست برکاش! اور جھے کم ہمت لوگوں سے کوئی

''بات بہت بڑی ہےمہاراج!ورنہ یں اتنا کم ہمت نبیں ہوں۔''

" إت مرف بدى نظر آتى ب ..... بوتى نيس بان بمت اور كم بمتى كى بات ب-"

" من كم المت تبيل مول "

"نو ہمت کرو۔"

« بحر میں کر کیا سکتا ہوں؟''

"مين تمهاري سهائنا كرون كا-"

" تب محر ...... تب مجر مهاراج! لائي ابنا باتهد يس بعلوان كي سوكند كها كركهتا مون، برد لي تبين كرون كا - جوآب كبيل كي ، كرون كا \_ آئلسيل بندكر كرون كا \_ محصراح كدى تبيل جائ مهاران! تجھے..... مجھے صرف میری دیو متی ل جائے۔''

"اوش ل جائے گی،ست برکاش! بس ذراجت ے کام لین ہوگا۔ تیاریاں کرلو کل ہم یہاں سے والی در کالور جس کے۔"

"جوآ گیا مہاراج!"ست برکاش نے کہا۔اُس کے چرے کارنگ بدل گیا تھا۔ دوسرے دن جب روائل کی تیار مال ممل مو تئیں قوست پر کاش نے رام زائن سے آگیا لی۔ " محصے كوئى اعتراض ميں ہے ميرے بوت! ..... مهاراج برے كيانى بيں۔ جوكريں ك، اچما عى کریں گے۔ محرتم جا کہاں رہے ہو؟''

''مہاراج کے ساتھ۔ جہاں وہ لے جائیں گے۔''

''مہاراج!'' رام نرائن روتے ہوئے بولا۔''ست برکاش میرا اکیلا ہی بیٹا ہے۔اسے پچھ ہو گیا تو

''بعض اوقات منزل صرف نگاموں سے اوجھل ہوتی ہے اور ہم اے محویا ہوا سمجھ لیتے ہیں۔'' "مير ب سامنة كوئى كرن بين ب مهاداج!"

'' يه بناؤست بركاش! اپ پريم من اتنے کي مو كه تخت جدو هيد كرسكو؟''

''ای طرح مهاراج!..... جیسے سندر میں ڈویٹا انسان جان بچانے کے لئے ہاتھ یاؤں مارتا ہے۔'' "تب مل مهيس بحداجم باتيل بناؤل كاءست ركاش!"

"نتائي مهاراج!"

"میری باتوں پر یقین کرنا۔ تہبارے سامنے جموث بولنے کی جمھے کوئی ضرورت بیں ہے۔"

" مُعْيِك ب مهاراج!"

"د یومتی آج مجمی کنواری ہے۔"

"جى؟" ست بركاش جيرت سے بولا۔

" الى عياش راجه، عرصة دراز سے ناكارہ بـ وه صرف عورتوں كے سنك يس خوش رہتا ہے اور خود کو بھی عورت بھنے لگا ہے۔اُس کا دماغ اُلٹ گیا ہے۔"

"ارے..... تحریہ کیے؟"

"داج محل میں بوی سازش کام کر رہی ہے۔منتری برج ن لال اور ایک سادھو پورن لال ال کر مودنداس كوركوراج كدى سے بنانا جاہے ہیں۔ ہرج ن لال خود راجہ بنا جاہتا ہے۔اس لئے اُس نے مہاراج کوونداس کپور کی بیرحالت کی ہے۔''

''راجه در حقیقت اب اس قابل نہیں رہا کہ راج کرے۔''

''الی بی بات ہوگی مہاران!'' ''چنا نچاس وقت راج سنگماین ہر مخض کے لئے کھلا ہواہے، جو تموڑی ک کوشش کرے۔''

"جى ....."ست بركاش كى آئلمىن جرت ہے مميل كئيں۔

" مال ست يركاش!"

" حركمي عام آدي كى كيا مجال ب مهاداج! كدو داج كدى كى طرف ديكھے."

" بي عام آدي كي بات يس كرد باست يركاش!"

"من من تباري بات كرر ما مول "

"ميرى؟"ست يركاش أنجل يراً ا

"إلى تهارى-" من في مضوط ليج من جواب ديا اورست بركاش كانى دير تك احقول كى طرح میری فکل دیکارہا۔ اُس کی آنکموں میں جیب سے تاثرات تھے۔

"باب میری مجمد ش تین آئی مهاراج!.....کهان ش اورکهان راج گدی\_" "بيمكن إست بركاش!"

"محركبي مهاراج؟"

بالآخر ہم درگاپور کئی گئے اور لاری سے نیچ اُٹر آئے۔ ست پرکاش کا چہرہ بدستور فکرمند تھا۔ یس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔'' کیا بات ہے ست پرکاش! تم ابھی تک پریشان ہو؟''

" " ريشان نبيل مول مهاراج! بس سوچ رما مول-"

" ساري سوچ د ماغ سے نكال دو۔شانت موجاؤ بھكوان پر دشواش كرو۔ جوموگا، اچھا موگا۔"

''ہم اب کہاں چل رہے ہیں مہاراج؟'' دور میلی ''

"راج کل"

"اوه..... مرجم وبإل كيے داخل مول مح؟"

" آرام سے بس جہیں اپنے ملیے می تحوزی ک تبدیلی کرنا پڑے گی۔"

" بجھے کیا کرنا ہوگا مہاراج؟"

''سادهووُن کانجیس بدلنا ہوگا۔''

"او و ......" ست پرکاش گردن بلا کرره گیا۔ لالہ بی کی عطا کی ہوئی رقم موجود تھی۔اور پھر درگا پور کے بازاروں وغیرہ سے بھی کانی حد تک واقف ہو گیا تھا۔ چنا نچیست پرکاش کو سادھو بنانے میں کوئی دنت نہیں ہوئی۔ ڈبلا پتلا یہ سادھو بہت خوب صورت لگ رہا تھا۔

تب بی اُت کے کر راج محل چل پڑا۔ راج کمل بی داخلے بی جمعے کوئی دفت چیش نہیں آئی۔
سارے لوگ جمعے جان گئے تھے۔ البتہ ست پرکاش کو کی قدر جیرت سے دیکھا گیا تھا۔ بہر حال اُسے
روکنے والا کون تھا؟..... بی اُسے لے کر راج مندر بی بی گئے گیا۔ بی یہاں زیردی کا مہمان تو تھا ہی۔
کوئی چڈا وغیرہ جمعے سے مخاطب نہیں ہوا۔ پورن لال کے بارے بی معلوم ہوا کہاں کا وہی حال ہے۔ وہ
بہ ستورا غروں پر بیٹھا تھا۔ اور غمر دہ تھا کہا بھی تک ان اغروں سے نیے نہیں نظے ہیں۔

شام تک ہم راج مندر میں رہے۔ وہیں کھایا پیاادر رات کے جیٹیے میں، میں ست پرکاش کو لے کر دیوتی کی رہائش گاہ کی طرف چل بڑا۔

ست پرکاش کو میں نے نہیں بتایا تھا کہ ہم کہاں جارہے ہیں۔ٹو کنے والا کوئی نہیں تھا۔ یوں بھی ہم سادھو تھے۔ چنا نچہ میں نے دیومتی کے کمرے کے دوار کھولے ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ دیومتی حسیب معمول تنہائتی۔

ویے بوی عجیب زندگی تھی۔ دوسری دانیوں کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوونداس کورکی

میں دن موت مرجاؤں گا۔''

" در بھوان پُر وشواش رکھو، رام نرائن!...... جو پھے ہوگا، اچھا بی ہوگا۔ '' اور پھر رام نرائن کی آشیر واد کے بعد ہم چل پڑے۔ لاري اڈے آئے اور ایک لاری ہمیں لے کر درگا پور دوڑنے گی۔

سببر مل پر ساده و میری می است بر کاش کا بیجان اس کے چیرے سے جھک رہا تھا۔ اُس کی سجھ بل راست بمر فاموثی ربی تھی۔ ست پر کاش کا بیجان اس کے چیرے سے جھک رہا تھا۔ اُس کی سجھ بٹ نہیں آرہا تھا کہ کہاں وہ اور کہاں درگا پور کی حکومت۔ کیے ممکن ہے؟.....اور جب بات اُس کی سجھ بٹ نہ آتی تو وہ میری شکل دیکھنے لگتا۔ دوسری طرف بیس بھی فور وفکر بین ڈوہا ہوا تھا۔

اور پھر راجہ کو وعداس کیور کو دیکھ کریہ خیال ذہن میں جڑ پکڑ گیا تھا کہ درگا پور کی حکومت اس وقت لوٹ کا مال ہے۔ کوئی بھی آگے بڑھ کراسے لوٹ کا مال ہے۔ کوئی بھی آگے بڑھ کراسے لوٹ لے۔ بس ہرچن لال تعاقب شمس انون کے اس وقت مسلمانوں کے اس وقمن کو اگر قل بھی کرنا پڑا تو میں قبل کردوں گا۔ یوں بھی بہت ی با تیں سیجا ہوگئ تھیں، مسلمانوں کے اس وقمن کو بازی لگا کر پچھ کرنا چاہتا تھا۔



دوگم کے سینے سے جمرہ رگر رہی تھی ۔ لیکن ست برکاش نے اس کا بدن ہیں جہوا۔ " در کاش! " د يومتي تبيير آواز بس بولي-"خود كوسنعالود يومتى!" "این...."دیوشی چونک پڑی۔ " إلى .... خودكوسنمالوديوسى إ .... مماراج ن جمع بهت كه تاديا ب- مر مارى كير فير ہوئے ہیں۔ ہم من میلائیس کریں گے۔" "إلىت ..... مُلِك كميت مو جمع على الموكل " ديوتى شرمندك سي بول-'' ٹھیک ہے دیومتی!''ست برکاش نے مختذی سانس لی۔ ''وه مجمی.....سب نحیک ہیں۔'' "دن ميں۔" "بعما كما كه كرلائ بن" "جو کھانہوں نے کہا ہے، وہ میرے لئے عجیب ہے دیومتی!......کین افسوس، میں حمہیں ند بتا سكون كا \_ جھے تو پدہ بھى بيس قا كەمھاداج جھے تمہارے ياس لا رہے ايل-" ''کر بھا طے کہاں گئے؟'' " پیتربیں۔ ہم نے البیں دروازے سے نکلتے بھی نہیں دیکھا۔" "ميں ديھتي موں، كہاں كے وہ ـ" ديوتى دروازے كى طرف بوحتى مونى يولى \_ كواب أتبين تنهائى کی ضرورت جیس تھی۔ چنانچہ میں دروازے کی طرف لیکا اور داوئتی سے پہلے باہر تکل حمیا۔ پھر میں نے محرتی سے دوشالہ اُ تار دیا اور واپس دروازے سے اندر داخل مو کیا۔ "اوه ..... آئے بھیا! ..... کہاں چلے کئے تھے؟" دیومتی جھینے ہوئے اعداز میں بولی۔ " د میں نے سوچا ہتم دونو ل کو باتیں کرنے کا موقع دول-" " مارے درمیان کوئی ایک بات نہیں رہی بھیا!.....جس میں تنہائی ضروری ہو۔" دیومتی نے کہا۔ " إلى .... شي جانتا مول " من في اعتاد سے كہا۔ اور پھر ش في أكبيل مينے كے لئے كہا اور ہم سب بیٹھ گئے۔ '' یمال کی کے آنے کا خطر او تبیل ہے دادمتی؟'' ''یہاں کون آئے گا بھیا؟'' دیومتی نے کہا۔ "کیامیرے بیرا....؟" " من جا ہتا ہوں، ست بر کاش کو در گا پور کا راجہ بنا دول\_"

"الى .....؟" ديوتى أحمل يرى ـ

كسركيسے بورى كرتى ہيں \_كين ديومتى ساورى تحى اور بدى شرافت سے جوانى كاك رى تحى ورندكوكى يو چيخ والا ندتها\_ يو چهتا بي كون؟ مهاراج تو خود ورت بن كرعشق كررم تنه-د بوتی کی نگاہ میرے اوپر ہی ہڑی۔ ''ارے بھیا!'' کہہ کروہ جلدی سے کھڑی ہوگئے۔اورتب اُس کی نگاہ ست برکاش پر بڑی ۔ست برکاش سادھ بنا ہوا تھا، اور پر کس قدر میری آثر میں تھا۔اس لئے دائوتی "بي ..... بيكون بين؟" أس في سوال كيا-"قريب جا كرديكمو<sub>-</sub>" میں نے مسراتے ہوئے کہا اور ست برکاش کی طرف دیکھنے لگا۔ست برکاش پھر کے بت کی طرح ساکت کمڑا تھا۔ تب دیوئتی نے بھی اُس کا چرہ دیکھااور پیجان لیا۔ "ست ..... بر ..... كاش .....!" وه محرزده سے إنداز ش بولى-ست برکاش کے چیرے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاموش نگاموں سے دیوستی کود کھے رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں م تھے۔اور اس وقت کم از کم تھوڑی در کے لئے کرے میں میری موجودگی کی ضرورت نہیں تھی۔ جنانچہ میں ایک طرف کھسکا اور میں نے دوشالہ اوڑ ھالیا۔ اب میں ان کی نگاہوں سے رو ایش تھا۔ دونوں مجتموں کی طرح ساکت اور خاموش کھڑے تھے۔ونت گزرتا رہا۔اور پھر دیوتی بی چوکی۔ دونیس ..... بیت سنتی نے کیا کیا ہمیا؟ "وه میری طرف مڑی اور پر چوک کر إدهر أدهر ديمنے کلی۔"ارے، بھیا کہاں گئے؟'' "ایں ....." ست برکاش بھی جرانی سے بولا۔ اور چروہ بھی تجب سے جھے تلاش کرنے لگا۔ چر اس نے کھے دروازے کی طرف دیکھا۔''شاید باہرنکل مجے۔'' "يان!"وه كمرى سائس كربولي-«کیسی مود یومتی؟" ست برکاش بولا<sub>-</sub> "متم كيے بوست بركاش؟ .....اور يتمهارى حالت كيا بوگى ہے؟" ديوتى دُكو سے بولى-"برل كميا مون؟" ست بركاش مسكرايا-"سوكه محيّع بومالكل" "نه بدلتا تو خودكو بالي سجمتا، ديوسي!" ''تیرے آنے کے بعد مجھ میں کوئی تبدیلی شہوتی تو میں اپنے پریم کو یکی کب مانتا؟'' ' دنبیں ست رکاش!....نبیں جہیں اپن بی حالت نبین بنانی جائے تھی۔' واو تی نے کہا۔ '' جھےخود ہرادھ کارکب تھا، دیو تی؟'' "جمهيل ميرك لئے .....ميرك لئے خودكوسنجالنا واسئے-" "ترے لئے خود کو بگاڑلیا۔اس سے ام می کیابات ہوگی؟"

"رِکاش.....!" دیوئی دوز کر اس سے لیٹ گی۔"میرے برکاش!.....میرے برکاش!" وہ اس

ے ایک شریری لڑی بنس پڑی اور دوسری سب چونک کر اُے دیکھنے لکیں۔ ''او چنڈ ال..... کیوں تیری موت آئی ہے؟ ...... بنسی کی آواز، مہاراج کے کانوں میں پہنچ گئی تو

او چندان..... یون نیری شوت آی ہے؟....... می اواز، مهارای نے کالوں میں چنج می کولیو میں ملوا دیں گے''

''پڑی مشکل ہے روپا!......مہاراج کی شکل ویسے بی دیکھ کر ہنی آوے ہے۔اب تو وہ اور بھی عجیب ہو گئے ہیں۔کوئی کیسے اپنی ہنی رو کے۔''

"اری ماری جائے گی بےموت منی سے نہیں آوے ہے۔"

" " بنس كرد كيه كي دن "

"اب تو گونڈی پر بی بس نہیں ہوگ۔ جیون بیانا مشکل ہو جائے گا۔"

''محرمهاراج کورینی کیا سوجھی ہے؟''

'رام جائے۔''

دوئم

''ہروقت کسی برہا کی ماری کی طرح آئیں بھرتے رہتے ہیں دوہے پڑھتے رہتے ہیں۔'' اوراثر کیاں پھر بٹس پڑیں کین سب نے جلدی ہے منہ میں کیڑے ٹھوٹس لئے تتے۔

کیکن آن کی تفتگو سے میرے دل میں اُمیدکی تثیع روشن ہوگئ۔ میں خاموشی سے آگے بوحا اور پھر ای خاموشی سے درواز و کھول کرا عمر داخل ہو گیا۔

" مہارائ کی اُداس گائے کی ماندایک چھرکمٹ پر بیٹے تھے۔اس دقت بھی زمانے لباس میں تھے اور حسب معمول معتیکہ خزنظر آ رہے تھے۔ در حقیقت اُس کی قتل دیکی کر جھے بنی آنے گئی۔

بهر مال، میں اُس کے سُر پر پینی کیا اور پھر میں نے اُسے آواز دی۔ '' کودیماس کیور!''

اورمباراج أمچل پڑے۔ انہوں نے چونک کرچاروں طرف دیکھا۔

" كون ع؟ ..... كهال ع؟ ..... كون موتم ؟"

" بجول محظے كودىماس؟"

"ارے ناتھ..... تاتھ..... تم کہاں ہوناتھ؟ ..... بمگوان کے لئے میرے سامنے آ جاؤ۔ میری پیای آتما کی پیاس بجما دو۔ بائے ناتھ! بمگوان کے لئے میرے سامنے آ جاؤ۔" وہ جلدی سے چپر کھٹ سے اُر گئے۔

اُلُو کا پٹھا..... ش نے دل ہی دل ش اُسے گالی دی اور پھر دوشالہ اُتار دیا۔ گوونداس کیور نے جھے دیکھا اور پھر وہ میرے بیروں برگر کر پھوٹ کھوٹ کررونے لگا۔

" اب جیون اندهارا اس بات می کا تا تھے اسل میں کرموں جلی تو مر چلی تھی۔ تبہارے بنا اب جیون اندهارا ہے تا تھے!..... ہان کے اندھیارا ہے تا تھے!.... ہانے میں تبہارے ہانا کے اور عمر میں بھوان کی سوگند، جمعے چھوڑ کر نہ جایا کرو۔ میں تبہارے بنا جی نہ سکوں گی ناتھ!"

ایک لمح کے لئے میں بو کھلا گیا تھا۔لیکن پھر سنجل گیا۔ایک اہدازہ ہوگیا تھا۔ کودیداس کیور بالکل علی آؤٹ ہو چکا تھا اور اب عقل کی کوئی بات نہیں رہ گئی تھی۔

مبر حال جھے بھی وہی کرنا تھا، جو ضرورت تھی۔ چنا نچہ ہیں نے اُسے اُٹھایا۔'' اُٹھو کو ونداس!.....اُٹھو تو سبی ۔'' ہیں نے اُسے شانوں سے پکڑ کر اُٹھایا اور وہ بے غیرت ناک سے شوں شوں کرتا ہوا کھڑا ہوگیا۔ "اس کے بعد تہارے پھیرے کرا دوں۔"

" بير.... بيكي موسكاب بعيا؟" ديوسى جرت س بولى-

'' ہاں... تہبارے لئے جیرت کی ہات ضرور ہے دیوتی! لیکن میں کوشش کروں گا۔ درگا پور کی حالت اس وقت ایس بی ہے۔ وولوٹ کا مال بن چکل ہے۔ جو ہمت کرے، لوٹ لے۔''

"دليكن بعيا! يه برا خطرناك كام موكار وركابور كولك آج بعى مهاراج كوچائي يس-" ديوكى بولى-"اور پحرديوان برچن براياني ب-"

'' مجھے کوشش کرنے دو دیونٹی!......کامیا بی یا ناکای کا فیصلہ ہو جائے گائے تم لوگ تو میرا ساتھ دو گے؟'' میں نے یو جھا۔

''تم ساتھ کی بات کررہے ہو، ہم پران دے دیں گے تبارے لئے بھیا!''ست کرکاش نے جذباتی لیجے میں کیا۔

"اس کی ضرورت بی نہیں پیش آئے گی اگر حالات نے میرا ساتھ دیا۔" بیل نے جواب دیا اور پھر میں نے دیومتی کو مخاطب کیا۔"اس دوران ست پر کاش کواپنے ساتھ رکھتے بیل تمہیں کوئی دفت تو تہیں مدگی ؟"

رجہیں یہاں کے مالات سے واقفیت ہے ہمیا!.... یہاں کیا مشکل پیش آئے گی؟''

''تم بدنا م تونہیں ہو جاؤگی دیونتی؟''ست پرکاش نے کہا۔ دیسے محل میری کر ہے منہوں پریش کا

"اس محل میں کوئی بدنام تیں ہے ست پر کاش!..... یہاں سب اپنی مرضی کے مالک ہیں۔" دیو تی شندی سانس کے کر بول۔

" ب ٹھیک ہے۔ میرے کام میں آسانی ہو جائے گی۔ میں ست پر کاش کوراج مندر میں نہیں چھوڑ سکتا۔ جہیں صرف چند روز ست پر کاش کو دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا ہوگا۔ میرا خیال ہے، میرا کام بہت جلد بن جائے گا۔ اب جھے اجازت دو۔"

اور میں اُن سے پاس سے چلا آیا تھل سے ایک سنسان کوشے میں پیٹی کر میں نے دوشالداوڑ دولیا۔
اب میں آئندہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بوی مجیب ی بات تی۔ ہرچرن اور پورن لال نے مل کر
راج گدی حاصل کرنے کے لئے کووعراس کیورکا دماغ ماؤف کردیا تھا۔ لیکن میں بھی ان کی کوششوں سے
نی فائدہ اٹھانے کی سوچ رہا تھا۔

ں پر رہ ماس وی مرب کا گئی تھی کہ ہر چرن نے گود کاس کیور کو تل کرنے کے سلسلے بیل کوئی فوری

و سے بیہ بات بھی بھی بیل آئی تھی کہ ہر چرن نے گود کداس کیور کو تل کرنے سے اس لئے وہ لوگ آہتہ

قدم کیوں نہیں اُٹھایا تھا۔ دراصل درگا پورک ہوت کو قدرتی شکل دے تکیس۔ بھیٹا ان کے ذہوں بیس

کوئی کر ایر وگرام ہوگا۔

کوئی کر ایر وگرام ہوگا۔

ببر مال ميرا بروگرام بن مخلف تفار بشر طيكه مين اس مين كامياب موجاؤل-

میں نے کھ فیصلے کے اور پھر راج محل کے اُس مصے کی طرف چل بڑا، جہاں راجہ کا قیام تھا۔سب سے پہلے میں ان مورتوں کے گروہ میں پہنچا، جو راجہ کے گرور ہتی تھیں۔

'' اری کی ساری خاموش بیٹی تھیں ۔ ان کے چیروں برمضکہ خیز تاثرات تھے۔ بیٹے بیٹے ان میں

"نتاؤ...... بھے بناؤ ناتھ! میں ڈکھوں کی ماری سب پھھ تیا گئے کو تیار ہوں۔"
درجہیں مہاراج کو عمال کیوریاد ہیں؟"
"ایں ..... ہاں ..... وہ تو میں خودگی۔"
"ایک بار پھرتمہیں مہاراج کو وعمال کیور بننا پڑے گا۔" میں نے اُس کی شکل دیکھتے ہوئے کہا۔
"ایک بار پھرتمہیں مہاراج کو وعمال کیور بننا پڑے گا۔" میں نے اُس کی شکل دیکھتے ہوئے کہا۔
"اس کے بعد مرجانا۔" میں نے آہتہ ہے کہا۔
"بڑی مشکل ہو جائے گی۔"
"جہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا کو دعمی!"

"مرناته! من اوكون كرمان كي جاؤل كي؟"

''جیسے بھی ہو۔ اگرتم میرے لئے اتنا بھی نہ کرعیس کودندی! تو میں یہاں سے ہیشہ کے لئے چلا چاؤںگا۔''

''ناتھ!.....ناتھ! الیے شید منہ سے نہ نکالا کرو۔ ہی مر جاؤں گ۔'' اُس نے پھر میرے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا۔

''تب تمہیں میرے لئے بیکام کرنا پڑےگا۔'' میں نے زوردیتے ہوئے کہا۔ ''جیساتم کبو کے ناتھ!'' وہ لاچاری ہے بولا۔''گرتم میرے پاس سے نہ جاؤ گے۔'' ''مجرکہیں نہ جاؤںگا۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

اے جس طرح ہرداشت کر رہا تھا، میرا دل بی جا دتا تھا۔ طبیعت پر استے ہو جہ آ پڑے تھے کہ شر مال ہوا جا رہا تھا۔ طالوت کا خیال آتا تو ایک شندی سائس لے کر رہ جاتا۔ ہوگا کہیں ...... عیش کر رہا ہوگا۔ میرے اغرر بی قوت نہیں تھی کہ بی اُسے تلاش کر سکوں۔ کوئی انسان ہوتا تو شاید اس کی تلاش میں زبین کا کونہ کونہ چھان مارتا۔ گر اس ہوا کو کہاں تلاش کروں؟ کہاں اس سکے گا وہ؟ ..... چنا نچے بہتر کی ان کہ اے بعو لئے کی کوشش کروں۔ بھی دائی آ جائے تو ٹھیک ہے ..... در نہ مبر کیا جائے۔ بعض ادقات تو دل چاہتا کہ خاموثی سے درگالور چھوڑ دوں اور کی الی جگہ جا چھوں، جہاں طالوت بھی جھے تلاش نہ کر سکے۔ کیا فائدہ ایسے انسان کے پیچھے مارے مارے پھرنے کا جو کسی بھی وقت ساتھ چھوڑ دے دا دور سے درگالی انسان کے بیچھے مارے مارے کی خیرے کا جو کسی بھی وقت ساتھ چھوڑ دے۔ دو مطلق العنان ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ میری کیا حیثیت ہے۔ بلکہ تھی بات تو بیتی کہ اس کے ساتھ دہ کر میری خودا عمادی ختم ہوگئی تھی۔ ہرکام کے لئے اس کا سہارا تلاش کرنے لگا تھا۔ اور بیہ مناسب مات نہیں تھی۔

بہر حال، آج کل دن رات اس اُلُو کے پھے کے ساتھ گزر رہے تھے اور میری ساری جمالیاتی جس کا ستیاناس ہوکر رہ گیا۔ کسی بیچڑے سے عشق کرنے کی مصیبت آپ کے سرآ پڑے تو آپ کو پتد طے۔

لین دوسری طرف میں اپنا کام بھی کر رہا تھا۔ اس زیخے کوشش کرا رہا تھا کہ اے کیا کرنا ہے اور وہ میری ہر بات آنکھیں بند کر کے مانتا تھا۔لیکن اس سلسلے میں مجھے زیر دست احتیاط سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ اگر ہرچے ن کو یہ تضیلات معلوم ہو جاتیں تو شاید وہ ہم دونوں کوئی قل کرا دیتا،خواہ اے کتنائی بوا خطرہ '' مجھے کووندی کہا کروناتھ!..... کوونداس مجھے بہت برالگتاہے۔'' ''میںتم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کووندی!''

"يبل جمع بتاؤ، أب تو جمع جمور كرنيس جاو كعي"

دونیں ..... کین اس شرط پر کہ جیسا میں کوں گابتم دیما ہی کرو گے۔'' ''کروں گی۔'' میں نے کہا۔

"بين واؤ - پريس تم على جدانه بول كا-"

'' ہے بھگوان .... ہے بھگوان .... بیں مر جاؤں .....'' کوونداس کیورشر ماتے ہوئے بولا۔ جھے بہت مشکل ہے خود پر کنٹرول کرنا پڑا تھا۔ایک آبجڑے سے اظہار عشق بیں جو کیفیت ہو سکتی تھی ، وہی ہو یہ تھر

"ابتم مرى بات سجيدگ سے سنوگ، كودىدى؟"

د کیو ..... کبوتوسی تمهارے ایک اشارے پر پران دے دول کی۔''

ور جمہیں اپنا بچیلا جیون یاد ہے؟''

" بچيملاجيون.....؟"

" السيب م كووعداس كور تهيج"

"کیا جمہیں پیمی یاد ہے کیم کب ہے اپنی رعایا میں نہیں گئے؟.....میرا مطلب ہے کئیں؟"

"راج بات ككام كرن كواب ميرامن بالكل فيس جابتا ناته!"

"كاتمارى رعايا كومعلوم بكرابتم كودعاس كورتيس، كودعرى مو؟"

'' مجھے نہیں معلوم۔''

"می تمهین بتاتا موں تہاری بنتا تہارے بارے میں چھنیں جاتی۔ وہ ابھی تک تمہیں راجہ

مانتی ہے۔ کووعری بن کرتم اپنی رعایا سے کیا کہوگی؟" میں نے پوچھا۔ "جھے نہیں معلوم\_"

" تم راج پائ جمور دوگی گودندی! تواے کون سنجالے گا؟

"אָקבָט עולי"

"لکن وہ اچھا آدی ہیں ہے۔ اگر تم نے راج پاٹ اُس کے ہاتھ میں رکھا تو میں یہال سے چلا میں "

. " ناتھ......!" ووطق مي ركر چيخااور بي أحجل پڙا۔ " ہائے ،اليا نه كوناتھ!.....تم جيها كهوگ، ميں وبيا كروں گی۔ ہائے ،تم ہی مجھے بتاؤ ميں كيا كروں؟"

" يي تو يو چمنا جا بتا مول كودندى! من جي كبول كا، أب رائ د سكو گي؟"

''چولیے بیں جائے بیراج گدی۔ مجھے تو بس تہاری ضرورت ہے ناتھ!.....بن تم میرے ہو جاؤ' میں تہاری بن جاؤں۔جیون سمل ہوجائے گا۔اس کے بعد مجھے کی چیز کی اِچھا ندرہے گا۔'' ''تب میرے کہنے ہے تہ ہیں ایک کام کرنا پڑے گا، گووندی!'' "د لوان .....د يوان مريدن لال جي ني-"

دوئم

" برچان لال-" مباراج نے فور سے ہرچان لال کی شکل دیکھی۔ اُس کے ہوش اُڑے ہوئے تنے۔ ہرکوئی صاف محسوں کر رہا تھا۔''تو سنو میرے مترو! ..... میں جانتا ہوں،تم میرے وفادار ہو۔تم ميرے لئے بان تاگ سكتے ہو ليكن ايك جالاك مخص نے .....ايك جالاك وحمن نے تمهارے اور میرے درمیان دایوار کھڑی کردی۔ اُس نے اتنا کاری وارکیا کہ....اُوتی رام....

وسنجل كر ..... منهل كركودندى إ"من في جلدى سے مهارات كے كان من كها-

"بائ ميري مال .....تم ميرك ماته مو"

"إلى .... معمل كر كودعدى!" ين في أس كى كرير باتحد مجيرت موس كها\_

'' ہمارے چالاک دخمن کا خیال تھا کہ دو اس طرح ہمیں بیار بنا کر آہتہ آہتہ ختم کر دے گا اور پھر راج گدی پر قبضر کر لے گا۔اس کے اس نے تمہیں ہم سے ملنے نددیا۔"

"اوه.....مهاراج! وه بيري كون بي؟" سالار تكوار تكال كر بولا\_

"اب بحى تبيل سمجے، ميرے بعولے ساجن!..... بائے، بيل مر جاؤں۔" اور پشت پر ميرا باتھ محسوں کر کے مہاراج محرستجل محنے۔

"مرج ن لال جي -" سالارخوني آجمول سے مرج ن كو كھورتے موت بولا۔

' من .....تین .....تین ..... بین مهاراج کا وفادار جوں'' ہرچے ن لال تھبرا کر پولا۔

نے پشت بر میرے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے اغداز بدل دیا۔" ہاں، یمی ہے وہ بیری۔اس نے ہمیں مل كرنے كى كوئى تركيب بيس چيوزى \_ كيكن ..... كيكن .....ارے كيكن ..... كيكن كيا .....؟ "مهاراج ذائيلاگ بھول محئے اور میں جلدی سے ان کے کان میں بولنے لگا۔

' لکین ماری جان، مارے ایک ایے متر نے بچائی، جس کا احسان ہم جیون مجرمیں مجول سکتے\_ آج بھی اگر دیوان ہرجے ن لا ل کو ہمارے آنے کا پیہ چل جاتا تو وہ ہمیں مروا دیتا۔''

"جارے جیون میں ایسائیس موسک تھا،مہاراج!"

و مرفار كراواس باني كو ..... كردن كاث دوموئ متهارك كى .... اس في ممين بور و كادية ہیں۔" مہاراج کی آنکموں سے آنسونکل پڑے۔

اور سالار نے ہرچ ن لال کو قبر آلور زگاہوں ہے دیکھا۔''تمہاری دیوان کی حیثیت ختم ہو چکی ہے ہر چن لال! مہاراج نے تمہارا ساراحق چین لیا ہے۔ چنانچہ میں مہیں غداری کے الزام میں کرفار

"بدكيا بكواس ہے؟" ہرچن لال تحبرا كربولا\_

" د گرفار کراوال یا بی کو .....اس نے جس تعالی میں کھایا، ای میں چھید کیا۔"

"اس كے ساتھ يائي بورن لال بھي تھا، جواب ياكل بنا مواہے"

"اے بھی سزادی جائے کی مہاراج!" سالارنے کہا۔

"اے لے جاو یہاں سے۔اس کی صورت دکھ کرجمیں پریشانی ہوتی ہے۔" مہاراج بولے۔

مول ليمايزتا\_ پھر سارے کام کمل ہو گئے۔ست برکاش اور دیوئتی کو ہیں نے'' آپریشن'' کی اطلاع دے دی۔اور

پھر ایک مبح.....ایک مبح جب د بوان ہرج ن لال نے دربار شروع کرنے کا حکم دیا، بڑے بڑے لوگ سب دربار من بھی مے تو اما کک چوبداروں نے بیجان فیز لیج میں مہاراج کوونداس کیور کے دربار میں آنے کی اطلاع دی۔

اور بورا دربار حمران ره گيا۔

بہت سے چمرے خوشی سے کمل أشمے۔ بد كودنداس كورك ما بنے والے تھے۔ ہر جن لال كا چرو تاریک ہوگیا۔اس کا منہ جمرت سے کھل گیا تھا۔

'' کیا کیتے ہو؟ ..... مہاراج تو بیار ہیں۔''اس نے چو بداروں کے سالارے کہا۔

''وه.....دربار کے قریب کی چکے ہیں۔''

''بحمرا جا تک…..؟''

" إلى .... ميں بہلے سے أن كى اطلاع نبيل تقى-"

'' کہاں ہیں وہ؟..... میں اُن کا سوا گت کروں گا۔'' ہر چرن لال نے کہا۔

"رك جاد برجن جي السبب مسبيل مهاراج كاسوامت كري مي-" فوجول كي سالار ف كها\_ يتحقي مهاراج كابوا پرستار تعا اور أن سے بہت بريم كرتا تھا۔ برچن لال رك كيا-ليكن أس كى

میں دربار میں موجود تھا۔ لیکن شاہ دانہ کا دوشالہ اور سے ہوئے اور میں ان میں سے ایک ایک ک کیفیت کا انچی طرح جائزہ لے رہا تھا۔

تب شيرون كاشير، راجه كوونداس كور دربارين داخل موكيا - كبينت كى حال بن اب بعى ليك تقى اور بھی بھی چلنے کا عداز بدل جاتا۔ لیکن میں نے أسے خوب مثل كرائي مى ،اي لئے كام چل رہا تما۔

ارے دربار میں مماراج کی ہے ..... مهاراج کی ہے کے نعرے کو شخ کے اور کووعراس کو بھی يرانے اور زياد آ گئے۔

وہ تخت پرآ بیٹا اور ایک ایک در باری نے آ کر اُس کے پاؤں چھوے۔ان میں ہرجن لال بھی تھا۔لیکن اُس کی جو کیفیت تھی ، قابل ویڈھی۔

سارے کاموں سے فارغ ہو کرمہاراج، سکھان پر بیٹے گئے۔ اور پھر انہوں نے کہا۔"دربار کے سارے دروازے بند کردیئے جائیں۔ کوئی آنے نہ یائے۔ " بیہ جملہ پھر می ویا گیا تھا۔

مرح ن لال ممرى تكامول سے مہاراج كا جائز ه لے رہا تھا۔

"مارے متروا ...... مہیں معلوم ہے، ان دنوں ماری کیا حالت ربی ہے۔ تم می سے کی نے ہارے بارے میں چھربیں معلوم کیا۔"

"جمیں بتایا عمیا تھا مہارات! کہآپ کی سے نہیں ملتے۔ ہم نے بہت کوشش کی الیکن ..... "سالار

ہیں میرے ماس آنے ہے کس نے روکا تھا؟"

"وهن بادرست بركاش فى السيسآپ نے عادے مبادات كرماتھ جو كھ كيا ہے، اس كے لئے ہم جیون بحرآب کے احسان مندر ہیں گے۔"

ست پرکاش نے کوئی جواب میں دیا۔ اُس پر سحر کی کیفیت طاری ممی۔ حالانکہ میں نے اسے کانی سمجمایا تھا۔لیکن وہ ہورہا تھا، جو بھی اُس کے وہم وگمان میں بھی نہ تھا۔اس لئے اُس کی حالت

"مرے متروا تمہاری آگیا ہے، تمہارے سامنے بد کمٹ میں ست پرکاش کو دے رہا ہوں۔ میری منوکا منا ہے، میری سب سے بڑی منوکا منا ہے کہ میرے بعدتم ست پرکاش کو راجہ مانا۔اس کی سهائنا کرنا۔''

"اياى موكا مبارات! .....اياى موكاء" سالارنے جذباتی ليج مي كها اور پر مهاراج كودراس کورنے تاج ست پرکاش کے سر پر رکھ دیا۔

"مہاراج ست پکاش کی ہے .....مہاراج ست پرکاش کی ہے۔" چاروں طرف سے نعرے کونے۔ دربار یول نے اپ راجہ سے عقیدت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی بات مان لی تھی اور ول سے ست برکاش کوراجه قبول کرلیا تھا۔

ست برکاش کا بورا بدن شندا برا تھا۔خود میری کیفیت اس سے جدا نہمی۔ میں دل ہی ول میں ا تنا خوش تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ ہیں نے وہ کام کر دکھایا تھا، جس کے بارے ہیں سوچنا بھی مشکل

سالارنے اپنی تکوارست برکاش کے چوں میں رکھودی اور پھر بولا۔ ' میں تبہارا واس ہوں مہاراج! مل نے من سے تہیں راجہ مان لیا ہے۔ درگا پور کی پوری فوج تہارے اشارے پر اس محص سے جنگ كركى، جوتمباداد تمن موكان بهراس في درباريون كى طرف رخ كر كيها-

''میری منوکا منامتر د!....بتم سب بھی مہاراج سے وفاداری کا اعلان کرو۔''

اوراس کے بعدایک ایک تھ نے آ کرست برکاش سے وفاداری کا اعلان کیا اور میرے کہنے بر گودنداس كورستمان سے بث كيا اوراس برست بركاش بير كيا۔

"دبس، ابتمهارا کامخم-آؤ، واپس چلیں۔" میں نے گونداس کے کان میں کہا اور وہ میرے ساتھ چل پڑا۔''ان لوگوں ہے اجازت تو لےلو۔''

" الله مترو! .... ميرا كام ختم هو كيا -اب ش تمهار بسامينين آؤل كي .... آؤل كا- "اور درياري عم زده ہو گئے۔ ویسے دوسب جیران تھے۔لیکن بہر حال یہ حیرانی خطرنا کے بہیں تھی۔

یوں میں کوونداس کیورکو لے کر واپس اُس کی رہائش گاہ میں آگیا۔وہ اپنی راج کدی دوسرے کے حوالے کر کے بھی خوش تھا۔ بہر حال، میری شامت آئی تھی۔اور اب میری دلی خواہش تھی کہ جلد از جلد ال سے نجات ل جائے۔

جمعن تمام میں نے اس سے چھٹکارا پایا۔ اہمی چندروز اس کی زندگی بھی ضروری تھی۔ ممکن ہے، مت برکاش کوکوئی ضرورت پیش آ جائے۔

ست برکاش اہمی دربار یوں میں تھا۔ میں نے دیوئی کو بیخو تخری سائی اور اس کامیابی بروہ بھی

"جوا كي مباراج!" سالارنے كبا- برچن لال كوكرفاركرليا كيا تھا-سيابى أي و كليتے ہوئے باہر لے مے۔ مرا دل بلوں أحمل رہا تھا۔ اتن شاعدار كاميابي كى خود مجھة تو تع تبيل محى۔ ببرحال ، بخوبي ا ندازه ہو گیا تھا کہ گودنداس کیورٹس قدر ہردلعزیز تھا۔

''تو میرے مترو!'' کوونداس کورنے کہا۔''میرے سب سے بڑے دہمن کوزندہ نہ چھوڑا جائے۔ من آج آخری بار تمہارے سامنے آئی ..... آیا ہوں۔میری حالت اب ایک میں ہے کرواج پاٹ کے کام

د منیں مباراج!....اییا نهر کمیں ....اییا نهریں - "سب چی پڑے -

" محکوان کی میں مرضی ہے۔ اور اب میرے من میں ...... بائے، میرے من میں بینکوان آھے ہیں۔ میں بن باس لے رہی ہوں۔ میں یہاں ہے دُور چلا جادُن گا۔اورمیراریائل فیصلہ ہے۔''

كودهاس كيور مير برائ موت على دوبرا ربا تفار دربارى روف كي-" أونى ..... على مر جاؤں .....اب كيا كرون؟ " كودىداس كور تحبرا كربولا-

"البیں حوصلہ دو گووندی! اور جلدی ہے ست پر کاش کا ذکر کر کے اُسے بلاؤ۔"

"وصله او ..... حوصله او مير عمر و! .....ميري پورې بات سنو ..... سنوميري پورې بات -"

"مس من اس قابل جيس ري مير من بي بعكوان سا مح بي ..... بات، بين أن كى

"كام بوراكرو..... يبلخ كام بوراكرو" بيس في معتمر باندا ثار بيس كهااور كد مع كى دُم يحر معبل

"بمآپ كے بناكياكري محمهاراج!"

دو میں تبہارے درمیان ایک راجہ چھوڑ جاؤں گا۔ بس نے خوب سوچ سجھ کرست پر کا ش کو در گا پور کا راجه بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔''

''ست برکاش؟'' سب جمرت سے بولے۔

"بان میرا متر ..... میرا ساتھی ست برکاش ..... جس نے ہمیشد میری سہائنا کی۔ اگر وہ میرا ساتھ نددیا تو اب تک یا بی ہرچرن لال میری جان لے چکا موتا۔"

"ست برکاش کون ہے؟" سالار نے سوال کیا۔

"سب بركاش كولاؤ" مهاراج ن ايك طرف مندكر ككهااور بروكرام كمطابق ست بركاش ایک اندرونی دروازے سے اندرآ گیا۔راجاؤں کےلباس میں وہ بہت فی رہا تھا۔

سب نے حرت سے أسد مكھا -كونى أسيس يجا فاتھا-

" آؤ ...... آؤ میرے متر!...... آؤ، بیل داج کمٹ تمہارے سر پرد کھ دول۔" سالاراور دوسر بے لوگ جمرت سے اس تو جوان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر سالار نے بھراتے ہوئے کہا۔

"آپ مارےاو پرراج کریں مہاراج!.....آپ کہیں نہ جائیں۔"

جو كن بن كى مول ـ " كوو شاس كور فى بيار س ميرا باتحد يكرت موت كها-

"كام بوراكراوكووندى!....اس كے بعد يس من بعر في جميس بياركرول كا-"

" اے میں مرجاؤں ..... بی بی بی ..... اود عداس کیورشر ما کر بولا۔

گیا۔ میرا دل جاہ رہا تھا کہ جھوڑے مار مارکراس کا سر چل دوں۔

''جتنی تم کہو گئے۔''

''اچھا، پھر دیکھیں گے۔لیکن میں تہبارے سامنے نہیں آؤں گا۔تم کس سے میرا ذکر بھی نہیں کروگ۔'' ''پرتم میرے پاس قو ہو گے؟'' اُس نے محبوبا نہ بے قراری ہے پوچھا۔

وفيقيناً....تهارع بالكل نزديك - "من في جواب ديا-

سواُس رات گودنداس کور کے قل میں خاص رقص وسرود کی محفل رجائی گئے۔ رقاصائیں اپنا کمال فن دکھانے لگیں۔ کنیزیں جام لنڈ حانے لگیں۔ میں دوشالداوڑ ھے ہوئے مہاراج کے نز دیک بیٹھا ہوا تھا اور مہاراج جام پر جام فی رہے تھے۔

ا تنابراً کام ہو جانے کے بعد میں مطمئن ومسر ور تھا اور اب میرے اندر خودا عنادی بھی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کرلیا تھا کہ اپنا کام ممل کرلوں ، اس کے بعد درگا پور چیوڑ دوں گا۔ اب جھے طالوت پر غصہ آنے لگا تھا۔ اپنی پُر اسرار طاقتوں پر تھمنڈ کرتا ہے۔ ٹیک ہے، اس نے میری زندگی بچائی تھی ، جھے بہت کچھ دیا۔ لیکن میں بھی تو انسان ہوں۔ ہمیشہ اس کی وجہ سے اُلجمنوں میں بھی س جاتا ہوں۔ اس کا احسان سر آنکھوں پر۔ لیکن اب مزید احسان نہیں لوں گا۔ یہ ملک ہی چھوڑ دوں گا اور کی دوسرے ملک جاکراسیے طور پرکوئی شجیدگی کی زندگی بسر کروں گا۔

مہارات کی حالت غیر ہوتی جاربی تھی۔ کنٹری بھی اب اے جام دیتے ہوئے جھبک رہی تھیں۔ پھر یہ کیفیت ہوگی کہ مہارات جام پکڑنے کے قابل بھی ندر ہے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ٹھوڑی رکھ دی۔

'ناتھ!'' وہ آہتہ ہے بولے۔

"ميرى كووندى-" يس نے پيار ساس كى پشت سبلات موس كہا-

"اب .....غازے (کیے) ..... ویوں؟"

و کنروں سے کہو،اپنے ہاتھ سے بلائیں۔ میں نے جواب دیا۔

"عا.....عا.... (ايها)" وه بولا اور پهراس في داسيون كواشاره كيا-

''بس کریں مہاران اِ۔۔۔۔۔بس کریں۔ بھگوان نہ کرے۔ آپ کو نقصان پڑنی جائے گا۔'' ایک دای مان

'' پا ..... لاؤ ..... ( ہلاؤ ) ..... جو میں کہہ ...... رغا ..... غول ..... ' مہارا ج نا راض ہو کر چلا سے اور داسیاں پھر اُنہیں ہلانے لگیں۔ اثر ہونے لگا۔ مہاراج کی حالت بگرتی جاری تھی۔

" بن کھ جام اور ..... ، میں نے اُس کے کان میں کہا۔ "

"غال..... غال..... کچھاور.....، مہاراج جموم کر بولے۔اور داسیاں تو تھم کی بندی تھیں۔ اور کھر مہاراج کے مدے کر اہو گیا۔ پھر مہاراج کے منہ سے شراب بیٹے گلی اور وہ اوند مع کر گئے۔اور میں خاموثی سے کوڑا ہو گیا۔

میراا ندازہ تھا کہ اب میرا کام ہوگیا ہے۔ چنانچہ میں وہاں سے چلا آیا اور ایک مَناسب جگہ تلاش کر کے لیٹ گیا۔ نہ جانے کب جھے نیندآ گئی۔ اور دوسری صبح جب میں اٹھا تو پورے کل میں سرکوشیاں رقص کردی تھیں۔''مہاراج مر گئے۔۔۔۔۔مہاراج مر گئے۔''

"بإن،مهاراج كاديهانت موكيا تعا\_

انگشت بدندان تھی۔ اتنا بڑا واقعہ اس آسانی سے ہو گیا تھا۔ میں بھی سینس میں تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ اس کے نتائج کیا لکتے ہیں۔ست پر کاش تو ہری طرح مصروف تھا۔ بہر حال، ذہین نو جوان تھا۔ اسے جب سے کچھ ہونے کا یقین آگیا تو اس نے اپنی صلاحیتوں سے کام لینا شروع کردیا۔

بہر حال، رات کے آخری مصے میں اس نے جھ سے ملاقات کی اور میرے سینے سے لیٹ گیا۔" ہے سب کھے ..... بیسب ابھی تک میرے لئے ٹا قابلِ یقین ہے ..... بیسب کیے ہوگیا ہمیا؟"

''ہوگیا ہے ست پرکاش!.....لیکن اسے برقرار رکھنا ابتہارا کام ہے۔ راج نیٹی آسان کام ہیں ۔ ہے تہمیں سخت اُلجعنوں سے گزر کرا سے سنجالنا ہے۔ ابھی تہارے بے ثار خالف ہوں گے۔''

دور ہے جو کھے دیا ہے بھیا!.....تم بے فکر رہو۔ میں اسے بوی بی ہوشیاری سے سنجالوں

"دمیں وہی کروں گا بھیا! جوتم کہو گے کین جھے بیقہ بتا دو، بیسب آئی آسانی سے کیسے ہو گیا؟" "آسانی نے نہیں ہواست پر کاش! میں نے اس کے لئے بہت کچھ کیا ہے۔ براو کرم اس کی تفصیل

> د فی میا ا..... ش آپ کے لئے کیا کروں؟ میں آپ کواس کا صلہ کیے دوں؟'' در میں تم سے صلہ ضرور وصول کروں گا۔''

''میں بھی تمہارے لئے کچھ کرنا حابتا ہوں بھیا!''

''اہمی تم مرف یہ کرو کہ اپنی گدی پر مضبوط گرفت حاصل کرلو۔اس کے بعد بیس تہمیں بتاؤں گا کہ تہمیں میرے لئے کیا کرنا ہے۔'' میں نے جواب دیا۔

ست پرکاش کورائ گدی سنجالے ایک ہفتہ گزرگیا۔اس ایک ہفتے میں زیردست ہنگاہے ہوئے۔ برچن کے پچھ لوگوں نے اُس کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا۔لیمن انہیں گرفتار کر کے بخت سز ائیں دی گئیں۔اور پھر ایک دن ہرچن لال کو بھی پھائی دے دی گئی۔ نوجوں کا سالار پوری طرح ست پرکاش کے حق میں تھا۔ وہ کوونداس کیور سے اندھی عقیدت رکھتا تھا۔ بہر حال، بڑے کام کا آدمی ثابت ہوا وہ۔ اور پچ بات یہ ہے کہ ست پرکاش کی حکومت اس کی وجہ سے بہت مضبوط ہوگئی۔

اور ہی بات بیہ ہے کہ سے پی من رو سے بان می رجہ سے مہاں ہے۔ رہ گیا میں ...... تو میں بیجو ہے کے عذاب میں گرفآار تھا۔ وہ مجنت تو خود کو کمل عورت سجھ بیٹھا تھ اور اب اُس کی دست درازیاں بڑھ گئی تھیں۔ میرا خیال تھا، اب اس سے چھٹکا را پالوں۔ چنانچہ عمر نے اس کے لئے ایک ترکیب موچی۔ای رات میں نے اس سے کہا کہ میں اس کی داسیوں کا رقص دیکھ

> ''ضرور میری جان!..... ہیں سب سے کیے دیتی ہوں۔'' ''ہم شراب بھی پئیں گے۔'' ''ہائے .....اس کے بعد ہیں سرور ہیں آ جاؤں گا۔'' ''تم کتنی شراب بی علق ہو گودندی؟''

انہیں براہنا دیا ہے۔''

دوئم

دو ہاں ست برکاش!.....اور تمہارے دیش میں مسلمانوں کے ساتھ بہت براسلوک ہور ہاہے۔'' '' مجھے نہیں معلوم بھیا!..... بھگوان کی سوگذہ جھے نہیں معلوم۔''

سے میں را بیا ہے۔ اُن ہے اُن ہے اُن کی فرہی مراعات چین لی گئی ہیں۔ اُن کے سارے "اُنٹیں اچھوت بنا دیا گیا ہے۔ اُن ہے اُن کی کر اُن کی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اُن کی لڑکیاں کاروبارچین لئے گئے ہیں۔ اُنہیں طرح طرح سے پریثان کیا جاتا ہے۔"

" بمكوان في سوكند بميا! ..... بيانيات ب- بن اس كرماته نيائ كرول كا-"

ا وال و رود بیسال کی است کی است کی در ایک داجہ ہونے کی حیثیت ہے تم ان کے در ایک داجہ ہونے کی حیثیت ہے تم ان کے ساتھ بھی انساف کرو۔ اُٹھیں ان کی عزت والی دلاؤ۔ اُٹھیں بھی انساف کرو۔ اُٹھیں ان کی عزت والی دلاؤ۔ اُٹھیں بھی انساف کی طرح جینے کا حق دو۔ '' '' یہتمہارا کا م ٹھیں بھیا!۔۔۔۔۔میرا کام ہے۔''ست پرکاش نے جذباتی اعداز میں کہا۔ گی منٹ تک

خاموش رہا۔ پھر جرت سے دیوسی کی طرف د کھ کر بولا۔

"دلکین تههیں به بات معلوم تمی دیومتی؟"

" السبب بمياني مجمع بتاديا تما-"

" من من من مجھے تیں بتایا۔ خیر، تھیک ہی کیا۔ ہمیا کا اعتاد قائم رہا۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گا ہمیا! لیکن بھگوان کی سوگذر، جب تک میں زعرہ ہوں، جب تک میرا جیون باتی ہے، میں ان کے ساتھ انیائے

روں ہے۔ "میرا کام ختم ہوگیا۔" میں نے کہا۔ دل میں نہ جانے کیوں اُدای کی لہر دوڑ گئ تھی اس کے بعد میں اُن کے پاس نہ رُکا اور اُن سے اجازت لے کرنکل آیا۔

اں میں میں میں میں اور میں میں ہے۔ دہوتی اور ست پر کاش سے ذکر کرنے کی ضرورت بھی کیا اب درگا پور میں مخبر نے کا ارادہ نہیں تھا۔ دہوتی اور ست پر کاش سے ذکر کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی۔اورا گر ذکر کردیتا تو وہ لوگ جمعے رو کئے کی کوشش کرتے۔

ی ۔ اور اور وریع در اور است است کا است کی سے اور اسکن کہاں جاؤں؟...کی بھی طرف۔ بیرسب کچوفشول تھا اب یہاں رکنا بیکار ہے۔ میں نے سوچا۔ لیکن کہاں جاؤں؟...کی بھی طرف۔ سب سے پہلے درگا پورے لکلا جائے۔اس کے بعد دیکھا جائے گا۔''

ب کے بہ رون پر اس بات بات کے بعد میں جات ہے۔ بیٹی گیا، جہاں ہم نے درگا پور میں داخل ہونے کے بعد میں چال جا کہ بیل جہاں ہم نے درگا پور میں داخل ہونے کے بعد بہلی بار قیام کیا تھا۔ مندر کو دکھ کر میں نے ایک شنڈی سائس لی۔ دوشالہ اوڑ ھے رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اے اُتار دیا۔ سرحد بار کرتے وقت دیکھا جائے گا۔ اور پھر میں مندر کے سامنے ہے بھی گزرگیا۔
گزرگیا۔

اور پھر درگاپور کی صدودختم بی ہوئی تھی کہ اچا تک میری نگاہ سانے اُٹھ گئے۔ دل دھک سے رہ کیا تھا۔ سامنے سے طالوت آرہا تھا!

میں کے قدم محک گئے۔ طالوت نے بھی جمعے دیکے لیا۔اور پھروہ تیز قدموں سے میرے قریب بنٹی گیا۔لیکن جمعے دیکے کر اُس کے چیرے پرمسکرا ہٹ نہیں آئی تھی۔وہ بے حد سنجیدہ اور کی قدر پریشان ساتھا میں خاموش کھڑا رہا۔اوروہ میرے قریب بنٹی گیا۔

و وجهين و ويد وهويد و وين ان بوكيا - كهال على سخة عن " أس ن سجيده آواز من كها-

ست پرکاش بہت عمرہ اداکاری کررہا تھا۔ وہ اس قدر اُداس تھا کہ جیسے بچ بچ اُس کو بہت رہنج ہوا ہو۔اُس نے مہاراج کی موت کے سلسلے میں بہت سے احکامات جاری کئے تھے۔

سب کچھ ہور ہا تھا،لین طالوت نہیں تھا۔ یہاں میں نے میدان بی صاف کر دیا تھا۔ کاش طالوت واپس آ جائے۔ میرے دل کی مجرائیوں میں بیآ واز ضرور تھی۔

لیکن طالوت کا کوئی پی نہیں تھا۔ اور اب میں آخری کی کے لئے تیار تھا۔ اس کے بعد .....اس کے بعد .....اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا۔ بعد میں نے فیصلہ کیا تھا۔

اور طالوت .....اس بارشاید اُس نے مجھ سے جان بی چیڑا کی تھی۔تلکا کا بھی کوئی نشان نہیں ملتا تھا۔اور پھر جمعے یقین تھا کہ طالوت کبھی کا تلکا کوٹھکانے لگا چکا ہوگا۔اس جن زادے سے بچنا مشکل بی تھا۔اور پھر جواس کی فطرت تھی ، مجھے انچی طرح معلوم تھی۔

چنانچہایک رات میں ست پر کاش اور دیوتی کے پاس پھنج گیا۔ بید دونوں بے مدخوش تھے۔اور ظاہر ہے انہیں بیخوٹی میری دجہ ہے لی تھی۔اس لئے وہ میرے پجاری تھے۔

" آؤ بھیا! ہم تہاری ہی باتی کررہے تھے۔"

"كياباتى بورى تنس " بن من نے رقم دوى مسرابث سے يو جھا-

"بعيا!.....تم ن جمع وه كام أبحى تكنيس بتايا، جوتم جمع في أينا جائب سع يركاش س

"بہت مشکل ہےست برکاش!.....کرسکو مے؟"

''آپ کے لئے تو میں آگ کے سندر میں چھلانگ لگانے کو تیار ہوں۔'' درخت کی ''

"غور کرلو۔"

''غور کرلیا بھیا!......آپ کہیں تو سہی۔''ست پر کاش نے مجروے سے کہا۔ ''تو سنوست پر کاش!.....کیا دیومتی نے تہمیں میری حقیقت نہیں بتائی ہے؟'' ''تریں مرحد تا ہے''

"بإل-"

"تمہاری حقیقت کیا ہے بھیا؟"

" کیوں دیومتی؟" میں نے اسے دیکھا۔

" بہنیں ایسے ملکے من کی نہیں ہوتیں ہمیا!" دیومتی نے کہا۔

'' میں تمہاری اس بات کی قدر کرتا ہوں دیوتی! اور یہ کیج بھی ہے۔تم عام عورتوں سے مختلف ہو۔ بہر حال، ست پر کاش! میں نہیں سجھتا کہ تمہیں یہ جان کر کتنا دُ کھ ہوگا کہ میں مسلمان ہوں۔''

"ايس....!" ست بركاش حرت سے أفحهل برا۔

" مُر .... مر بیسس بیکی مکن ہے ہمیا؟ ..... کیا بی کے ہے؟"

" ہاں، میں مسلمان ہوں ست پر کاش!"

"أرام بين بهيا! تواس من دُ كه كى كيابات ع؟ .....دهم توسب كا يقي موت ين- يم فخود

''پوری بات س لو۔ تلکا کومعلوم ہو گیا تھا کہ ہیں جن ہوں۔ اُس نے جھے اپنے ظلسم کدے ہیں گرا دیا۔ اور پھر چھے آگ ہیں گرا دیا۔ آگ ہے ہمارا ایک عہد ہے۔ آگ ہمیں جلاتی نہیں ہے، کین ہماری قو تیں چھین لیتی ہے۔ بس ہیں یہاں دھوکا کھا گیا۔ تلکا بہت طاقتور ہے۔''

صورت حال الى عجيب بقى كه بلى بعونچكاره گيا۔ اور اس كے بعد ميرے دل بي طالوت كے لئے مدردى پھوٹ پڑى جب وہ اس قدر مجبور ہو گيا تھا تو پھر ميرے پاس كيے پنچنا؟ اب وہ بھى ميرى طرح ايك عام آدى تفااورا يے وقت اُس سے ناراضكى كا اظہار اُسے دُكھ پنچا سكتا تھا۔

'' پُھرتلڪا ڪا کيا ہوا؟'

" کی نیس اس نے سزا کے طور پر جھے ہے بس کر کے چھوڑ دیا۔اب میں اُس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟"
" الدت بھیجو طالوت! ..... اچھا ہے۔ دونوں کیساں ہو گئے۔اب کیس چل کر آرام سے رہیں گے۔"
" مگر میں بغیر کسی قوت کے زندہ ٹیس رہنا چاہتا۔ پھر یہاں کی سرحد سے نکلنا کس قدر مشکل ہوگا۔
ہم اُن کی نظروں سے چھپ بھی تو نہیں سکتے۔" طالوت نے اُدای سے کہا۔
" ایک چیزتم بھول رہے ہو۔" اچا تک میں نے مسکرا کر کہا۔
" ایک چیزتم بھول رہے ہو۔" اچا تک میں نے مسکرا کر کہا۔

'' کیا؟'' طالوت نے تغب سے بوجھا۔

"شاّه دانه کا دوشاله..... جے اوڑھ کرہم سب کی نظروں ہے کم ہو سکتے ہیں۔"

''ارے.....'' طالوت اُتھیل پڑا۔''ہاں...... ہیں تو بھول بی گیا۔ادہ..... ہیں کیسا احمق ہوں۔ ذرا دوتو سپی۔ دیکھو، وہ میرےاوپر کارآ مربھی ہوسکتا ہے یانہیں۔''

اور میں نے طالوت کی امانت اُسے لوٹا دی۔ طالوت نے مسکراتے ہوئے دوشالہ لے لیا اور اسے خورے دوشالہ لے لیا اور اسے خورے دیکھنے لگا۔ پھرائس نے دوشالہ اوڑ حا اور میری نظروں سے غائب ہوگیا۔

''کیا میں جہیں نظراً رہا ہوں؟'' درنہد ب''

"فوب چز ہے میمی اورتو کوئی چزنیں ہے تہارے پاس؟"

"اس كے علاد واور كيا ديا تماتم نے جھے؟"

''اچھا.....چلوٹمیک ہے۔ تو اب میں اے اُتار رہا ہوں۔'' طالوت بولا اور اُس نے دوشالہ اُتار دیا۔ لیکن اس بآر جو میں نے اُس کی شکل دیمی تو خوف ہے اُنچمل پڑا۔

ميرے سامنے منوں تلكا كمر اسكرار باتھا۔

دد کیسی ری، سوامی .....؟ " اُس نے اپنے غلظ دانت نکالتے ہوئے کہا اور میرا بدن لرز اُٹھا۔ یہ کیا ہوا؟ ...... بید کیا ہوگیا؟ ...... ہاں، ایک بات میں نے فوراً سو کی ۔ وہ یہ کددوشالد گیا۔

سي يو دو يو استه من المراجي الم

" إل سوا مي! ..... آپ كا داس ، تلكا \_ بس آپ كى ضرورت تقى -"

'' طالوت کہاں گیا؟''

"اس كى باركى بى نى بى نى جو كھ كہا تھا، غلانيس كہا تھا۔ سوائے اس كے كہ بى نے أس كو چور انبيں۔ وه ميرى قيد بى ہے۔" میں نے کور کر جورب ٹیس دی ''بتاؤنا، کہاں چلے گئے تھے؟'' ''کہیں نہیں طالوت!''

"أؤميرے ماتھ۔"

"کہاں؟" یں نے سیاف لیج بیل کہا۔اُس کے سوال پر جھے طعم آگیا تھا۔لیکن بیل نے سردمبری میں اس کے سوال پر جھے طعم آگیا تھا۔ اس کا اظہار بھی کہیں کیا۔

و المين بين كرياتي كري كي أن اس في كها-

' دنبیں'' میں نے آستہ سے کہا۔

" كيا مطلب؟"

" مين در كالورجيوز ربا مول-"

''ارے....الی بھی کیا جلدی ہے؟ آؤتو سمی۔''

' دنہیں طالوت! مجھےا جاڑت دو۔''

"ايساجازت نيس دول الماتم آؤلوسيى" طالوت في مرابازو بكرليا-

" تجھے تم سے بہت ی باتی کرنی ہیں۔ آؤ، ساسنے والے پہاڑوں تک چلیں گے۔"

" واتا كا اورأس كي اته جل برا-وي ين أس كى تجدى بر فوركر رباتا-وه اتا

ریان کول ہے؟ کوئی فاص بی بات ہوگئ ہے کیا؟

"ي ..... يكون ى جكه بي؟ " من في مجراكر يوجها-

"من بدى مشكلات مين ممركما مول الى مشكلات مين، جن كاتم اعداز ونيمن لكا سكتے" طالوت

سنجیدگی سے بولا۔ "کیا مطلب؟"

"تلکاے جگ بری مبلی بری ہے۔"

"اوه...... مر مواكيا؟" اب جهي عداشت نيس مور باتحا

''سنو!.....میرے پاس اس وتت کوئی قوت نہیں ہے۔ بیس عام آدمی ہوں۔''

"ارے.....مگر.....:'

'' پہلےتم اپنے بارے میں بتاؤ......کیاتم تلکا کے قیدی ہو؟'' '' ہاں۔'' میں نے ایک شنڈی سانس لے کر کہا۔ '' کیوں قید کرلیا ہے اُس نے تہمیں؟'' ''کیا ٹام ہے تہارا؟'' '' کیا ٹام ہے تہارا؟''

عارت. "ایں......" وہ چونک پڑی۔"عارف.....ایے نام تو مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔" "الحمد لله، میں مسلمان ہوں۔"

در پچ .....؟ ''اُس کے لیج میں ایک انوکھا انبساط تھا، ایک جیب ساسرورتھا۔ ''خدا کاشکر ہے۔احسان ہے اُس معبود کا۔'' وہ پولی اور اس بار میری جیرت کی باری تعی ۔ ''کیا مطلب؟ .....کیا مطلب؟''

ایا مصب است یا صب ا "میں بھی مسلمان ہوں عارف! .....میرانام شکیلہ ہے۔ آو .....عارف! کیسی خوثی ہوئی ہے، عرصہ دراز کے بعدایک مسلمان کو دکھ کرتم اس کے چنگل میں کیئے آئچنے؟"

دو تم .... تم مسلمان ہوتے ہے...... ' میں شدتِ حیرت سے دیوانہ ہوا جارہا تھا۔

" بإن .... بحد مثنه، مين مجى مسلمان مول-"

'لکین راج ہنس؟''

سن ورا میں میں ہیں جھوریا ہے۔ شکیلہ دردناک لیج میں بولی اور نہ جانے ، دل کے 
دل کے اندرونی حصول سے اس کے لئے محبت پھوٹ پڑی۔ نہ جانے کیوں اُس سے بے پناہ اپنائیت 
محسوس ہوئی۔ میں شدتِ جذبات سے گنگ اُسے دیکھا رہا۔ اور وہ بھی جھے گھورے جاربی تھی۔ پھر اُس
نے ایک مجری سائس لی۔

" دلکین آپ نے علیہ تو سادھوؤں کا سا بنار کھا ہے۔"

ین آپ سے طیبہ و ساد موول کا ما بار طاہے۔

دمصلی تم کی گئیلہ!.....کین یقین کرو، یہ جان کر شدید جرت ہوئی کتم مسلمان ہو۔"

دیمی کیفیت میری بھی ہوئی عارف صاحب! لیکن آپ مجھے دان ہنس کے نام سے کیسے جانتے ہیں؟"

دہم تہیں آج سے نہیں جانتے شکیلہ! کافی عرصہ بل ہم نے تہیں ایک مندر میں دیکھا تھا۔ اور سے
شاید ند ہب کی شش بی تھی کہ ہم اکثر تہارے بارے میں سوچتے رہے۔"

"م ےآپ کی کیامراد ہے؟"

"میراایک اور دوست....میرا بمالی"

''کیادہ آپ کے ساتھ کہیں ہیں؟'' ''میادہ آپ کے ساتھ کہیں ہیں؟''

''نہیں۔ وہ بھی منحوں تلکا کے چنگل میں ہے۔'' ''خدا غارت کرے اس منحوں کو۔ نہ جانے کیوں اللہ نے اُس کی رشی دراز کر دی ہے۔'' مشکیلہ درد

بھرے لیج میں بولی۔ ''اینے بارے میں پجمداد زئیں بتاؤگی شکیلہ!'' ''میرا دوشالہ والیس کر دو۔'' ''رام، رام، رام ، سیکیی بچوں کی می باتیس کرتے ہوشوا می!......تہارا نام جھے یادئیس۔''تلکا نے ہتے ہوئے کہا اور بیس فور کرنے لگا۔ آہ.....! بیس می دھوکا کھا گیا تھا۔ اُس نے ایک بار بھی میرا نام نہیں لیا تھا۔اور پھر بہت می باتیں اُس کی بدلی ہوئی تھیں۔ غصے بیں، بیس نے فور بی نہیں کیا تھا۔

" دوشاله والیس کر دو تلکا!"

رو ما مدرون کی اس کی تلاش تھی ، سوامی!..... میں جاننا چاہتا تھا کہ شریمان، آنکھوں سے کیسے غائب " میں اس کی تلاش تھی ، سوامی ا

ر بات کیں۔ ''ذکیل ..... کتے!.....دوشالہ جمعے واپس کر دے۔'' ہیں اُس پر جمیٹ پڑا۔لیکن تلکا اُنچل کر دُور ہٹ گیا تھا۔اور پھر اُس نے وی مخصوص کروہ قبتمہ لگایا اور ایک پتر کے بت کو اشارہ کیا۔

" اور بت متحرک ہو گیا۔ " مشمر و سامتی کے باس پہنا دو۔ " اور بت متحرک ہو گیا۔ " مشمرو سد وہاں نہیں .... انہیں الگ کو مری میں پہنا دو۔ یہ انسان ہیں۔ اور انسان بہت جالاک ہوتے ہیں۔ یہ کوئی چکر نہ جلا دس۔ "

یں میری طرف بڑھتا آرہا تھا۔ اُس کی آٹھوں کی روشیٰ میرے بدن کی قوت سلب کر رہی تھی۔ میں نے بیچنے کی کوشش کی، لیکن اُس نے میری گردن پکڑ لی اور دہانے لگا۔ میرے کمزور ہاتھ اُس کے پھر لیے بیچوں کوگردن سے علیحدہ نہ کرسکے اور میں حواس کھونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جمھے کے اُد : تما

نہ جانے کب تک حواس گم رہے۔ جاگا تو کھوپڑی میں ستارے ناج رہے تھے۔ منہ کا عزہ خراب تھا۔ و لیے کوٹری میں ستارے ناج رہے تھے۔ منہ کا عزہ خراب تھا۔ و لیے کوٹری کیا، ایک غارتھا، جس کی دیواریں منگلاتے تھیں۔ میں نے شنڈی سانس لے کوٹر دن سہلائی اورای وقت اچا تک میرے کانوں میں ایک آواز کوٹی۔

''کوئی جھے شش .... شش .... کر کے بلا رہا تھا۔ ہیں نے چونک کر چاروں طرف دیکھا۔ تھوڑی بلندی پر ایک سوراخ تھا۔ اتنا کہ ہیں کھڑ ہے ہوکراس ہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا سوراخ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے کسی انسان کے نگلنے کا سوال بی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ کیا اس طرف طالوت ہے؟ ..... ہیں نے سوچا اور جلدی ہے کھڑا ہوگیا۔ تب میری نگاہ سوراخ کے دوسری طرف پڑی اور ایک بار پھر ہیں سششدررہ گیا۔ وہ شکل ایسی نہیں، جے ایک بارد کھے کر بھلایا جا سکے۔ وہ تو ذبن پڑتیش ہو جانے والوں ہیں سے تھیا۔ وہ شکل ایسی نہیں، جے ایک بارد کھے کر بھلایا جا سکے۔ وہ تو ذبن پڑتیش ہو جانے والوں ہیں سے تھیا۔

"راج بنس....." میرے منہ سے لکلا۔

"ارے .... تم مجھے جانے ہو؟" وہ حمرت سے بولی۔ آواز تمی کہ منٹیاں فاری تھیں۔

"تم راج بنس بی ہونا؟"

'' کیا مطلب؟ .....کیا تمہارا میام نہیں ہے؟'' د نہم ''

"پرکیانام ہے؟"

" تُعك بي " عليله في آسته سي كهار

''بہرحال، خدا بر مجروسر رکھو۔ وہ ہماری مدد کرےگا۔'' اور پھر ہیں سوراخ کے پاس سے ہٹ گیا۔ اس تنگ غار میں محمن موری تھی۔ لیکن مجوری تھی۔ کر بھی کیا سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ خاصی در ك بعد پقرى ديواريس ايك چورى كمرى على اورايك تعال اعد پينا ديا ميا، جس مى كمانى بينى ك چے یں تھیں۔ان سے پر بیز جیس کرسکتا تھا۔ بعوکا رہ کرعقل بھی کام بیس کرتی۔اس لئے آرام سے کھایا اور پر عاد کے بھر ملے فرش پر لیٹ گیا۔ عجیب غود کی کی کیفیت پیدا ہو تی تھی۔ پر سو گیا۔

نه جانے س قدررات گزری می کہ میرے کانوں میں تکلیدی آواز اُمجری۔

"عارف صاحب!.....عارف صاحب!"

وہ سوراخ سے بچھے آواز دے رہی تھی۔ میں جلدی سے اُٹھ کر سوراخ پر پہنچ کیا۔ رات کا وقت تھا، اُس کی محکل نظر نہیں آر ہی تھی۔

"فكليدا" من في أسي اواز دى \_

''اوه.....کیا آپ سو گئے تھے؟''

"الساء شايد" من في كهار

" کھانا طا آپ کو؟"

"ال-" من في جواب ديا

''ای گئے تکلیف در گئی میرے پاس کھانے کا کچوسامان تھا'' شکیلہ نے کہا۔

" فشكريد شكيله! ..... كيا وقت موا موكا؟"

"رات کا پہلا پہر ہے۔ ہل ابھی اُس منوں کے یاس سے آئی ہوں۔"

"دلکاکے پاسے؟"

''اوا مسنن'' اوا مک میرے ذہن کی وہ محری عمل تی، جس کے بارے بیں، بیس نے سوما تھا۔ وہ بات مادا می ، جو بعولی بمولی می لک ری می اور می جو یک بردا\_

" فكليد إ" من في أف آواز دى \_

" پال......شموجود ہوں عارف صاحب!"

"اكك بات متاؤ-"

"کیاتم روزانہ تلکا کے سامنے رقص کرتی ہو؟"

ووتنى مخصوص ونت بر؟"

''ادروہ شراب پتیار ہتاہے؟''

"كيا بتاؤل عارف صاحب!....دنياكى سب سے بدنفيب سى مول-"

"إلى ..... ان ظالمول نے نہ جانے كيے جمع تاك ليا اور ميرے يہي پڑ مكے \_ ذليل كارى پورن لال نے وزیر ہرج ن لال کی مدد سے جمعے افوا کرایا۔ میرے والد اور واوا نے مدافعت کی تو انہوں نے کلہاڑیوں سے انہیں ہلاک کر دیا۔ مان پھین میں مرچکی تھی۔ اس کے بعد میرا کوئی نہیں رہا اور پھر میں ان منحوسوں میں تنازع کی شکل اختیار کر حتی ۔ چھیمال سے میں مندروں میں ماری ماری پھر ری ہوں۔ خبیث صورت تلکا بھی میراطلب گارہے۔ بجیب می چپتاش چل ری ہے ان کے درمیان۔ ثاید قدرت ای طرح میری عزت کی حفاظت کروئ ہے اور ان کے درمیان میرے بارے میں کوئی فيمله مبين مويار ما- ً

"اوراب بیتلکا مجھے لے آیا ہے۔ اس ذلیل نے بھی میری عزت دوکوڑی کی کر رکھی ہے۔ روزان شراب پیتا ہے اور پھر کے ایک بدھل مجتے کے سامنے مجھے رفس کرنا پڑتا ہے۔" کلیلہ زاروقطار

" تہارا درد اتنا وسع ہے کہ میں تہیں دلاس میں نیل دے سکا۔ جھے اپ غم میں برابر کا شریک

مجمو۔ " من نے جدردی سے کیا۔

" طویل عرصے کے بعد میں نے ہدردی کے الفاظ سے ہیں۔ میں تو اتنی برنصیب ہول کہ مجھ سے مدردی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔" مکلیدسکیاں لیتے ہوئے ہوئی۔

مس كرى سوج مي دوبا موا تما طالوت كى جانب ساب ميرد دل كى كدورت نكل كى محى - وه غريب خودمصيبت على محرميا تفا- كاش عن أس كى مدوكر سكا-بهرمال، عن د أن دور اتا راب تلكا يج عج شیطان تھا۔اب اس کے چکل سے تکلنا آسان ٹیس تھا۔ دوسری طرف بھیلہ کی دکھ مجری داستان نے ول

اور اما یک جھے احماس موا کہ کوئی چیز دماغ میں چھ رہی ہے۔ کوئی الی بات، جے میں ف نظراعاز کردیا تھا۔کون ی الی بات تھی؟ .....کون ی الی بات تھی؟ .....میرے ذہن میں وہ بات ندآ سى شكيله كى سكيال اب ذك كي ميس-

"ببرحال عارف صاحب!..... من نے آپ کوجی رنجیدہ کردیا۔ لیکن یقین کریں، کی مدرد کے

سامنے آنسو بہانے سے دل کا درد بہت بلکا ہو جاتا ہے۔ " محصحت افسوس ہے، مس مللا السسالين آپ فكر ندكري من اور ميرا دوست يمي اس ذليل سادھو کے چکر میں مھینے ہوئے ہیں۔ اگر ہم آزاد ہوئے تو تینوں ساتھ عی آزاد ہوں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں مس شکیا۔ اکر کماں سے نگلنے کا موقع مل سکا تو ہم تنہا نہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ہول گی۔''

"كاش .....كاش!" ووحرت بمراء اعداز يل إولى-

"أيك اور بات ب شكيله! شايد تلكا كو مجه يهال قيد كرت بوسة اس سوراخ كا احساس مجيل بوا قا،اس لئے ہم اے بیاحال ہیں ہونے دیں کے کدایک دومرے سے ل م ہیں۔" ۔ وعمکن ہے،کل کا دن ہماری کامیابیوں کا دن ہو۔ " میں نے کہا اور شکیلہ خاموش رہی۔ "بس،آرام کرو شکیلہ!" میں نے کہا اور شکیلہ سوراخ کے پاس سے ہٹ گئی۔ میں بھی اپنی جگہ آلیا۔

لیکن اب نیند آنکھوں میں کہاں تھی۔ خیالات تھے کہ ذہن پر بلغار کئے ہوئے تھے۔ نہ جانے طالوت کہاں قید ہے۔ نہ جانے طالوت کہاں قید ہے۔ شاید انہی عاروں میں۔ کیا کیفیت ہوگی اس کی۔ بہت وکی ہوگا۔۔۔۔۔ بہت پریشان ہوگا۔ طالوت کے لئے دل میں بے پناہ ہمدردی اُنڈ آئی۔ کی طرح سے رہا کرالوں۔ دل میں بہی خیال تھا۔

ساری رات نہ سوسکا۔ اور پھر دن کی روشی غار ہیں داخل ہوگی۔ ضروریات سے فارغ ہونے کے لئے کوئی چگہ نیس تھی۔ تن بہ تقدیر ہوگیا۔ حسب معمول میں کا ناشتہ اور پھر دو پیر کا کھانا بھی طار کسی بے چینی سے دن گزرا، میرا دل بی جانا ہے۔ شکیلہ سے کی بار تفتگو ہوئی اور میں اُس کی ہمت بوھاتا رہا۔ پیاں تک کررات ہوگئی۔

اور پر رات کو میں نے شکیلہ کو آواز دی۔ لیکن دوسری طرف سے جواب نہ طا۔ گویا شکیلہ جا چکی ہے۔ دل تھا کہ بیات کے بیار نکلا آیا تھا۔ ایک ایک لحد شاق گزررہا تھا۔ ہر آہٹ پر کان گلے ہوئے تھے۔ الی بری حالت ہوگئی کہ زمن پر لیٹ گیا۔

کاش! محکیلہ کامیاب ہوجائے......کاش.....کاش...... دل سے یہی دعا نگل رہی تھی۔ اور پھر نہ جائے تقی صدیاں گزرگئیں، تب جا کر غار کے بیرونی ھے میں آہٹ ہوئی۔اور پھر وہی کھڑی کھل گئی، جس سے کھانا اندرآتا تھا۔اور پھر تخلیلہ کی آواز اُنجری۔ ''عا....رف.....ماحب!'' میں بچلی کی سرعت سے کھڑکی کے قریب بھٹی گیا۔

· "1 (B)

دهیں نے .... بی نے اُس .... کیلیدی بری مالت تی ۔ د کام ہوگیا کیلید؟ " بی نے دعر کے دل سے بوچھا۔

" إلى" ووسيسى سيسى آواز من بولى-

"زندوباد.....تو دردازه كمول دو

" پيد ..... پيد نيس چل رما ، كيس كله كا-" شكيد روني آواز جس بول-

''اوہ .....رگ جاؤ۔ میں دیکتا ہوں، شاید میں اس کھڑگی ہے گزرسکوں۔'' میں نے کہا۔ اور پھر میں نے بخت جدوجہد شروع کر دی۔ سر با آسانی کھڑکی ہے نکل گیالیکن شانے چوڑے تھے، پھنس گیا تو عبرت ناک موت ہوگی۔ لیکن زعرگی کی جدوجہد کے لئے موت سے کھیلتا ہی پڑتا ہے۔ میں نے بدن سکوڑا۔ اور اس چھوٹی سی کھڑکی ہے نگلنے کی بھر پور جدو جہد کرنے نگا۔ حواس معطل ہوئے جا رہے تھے۔ کیونکہ کھڑکی اتنی کشادہ نہیں تھی۔ میں اپنے بدن کو ایک ایک ترل سرکار ہاتھا۔

شکیلہ کی بھی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور اُس کے یاؤں بے جان ہوئے جا رہے تھے۔ کی بارتو ہمت ساتھ چھوڑ گئے۔ ہی نے سوچا، شاید مجھ بدنھیب کو یہ انو تھی موت ہی ساتی ہے کہ ایک دیوار کے سوراخ میں پیش کر جان دے دول ......اور یہ جدوجہد ......اف، کیسی خوف ناک تھی۔ بدن کا کون سا حصہ تھا، جو چھل نہ گیا ہو۔ پہلیاں تھیں کہ ایک دوسرے پر چڑھ گئے تھیں۔ بقیہ بدن دوسری

''اوراس کے بعد کیا ہوتا ہے شکیلہ؟''

"وهد موش موكروين اوندهاليك جاتا بادر توكا مجهدواليس عاري كها ديا ب-"

'تپوکا کون ہے؟''

"تلكا كاغلام-"

" بہمیں انداز ہے کہ یہاں تلکا کے کتنے غلام ہیں؟"

''وہ منوں بے حدید اسرار ہے۔ میرا خیال ہے، میں نے تپوکا کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں دیکھا۔ ویسے اُس کے اشارے پر پھر کے بت چل پڑتے ہیں۔''

" توکا کی کیا کیفیت ہے؟"

«من نبیل مجی-"

''میرا مطلب ہے، کس جیامت کا انسان ہے؟''

"وَبِلاَ بِتَلا، سَادِهِ فَتُم كَا آدَى بِ\_كريبِهِ فَكُلْ\_آنَ تَكَ مِينَ نَهُ اَس كَ منه سَ كُولَى آوازنبين سن\_شايد كونگا ہے'' فَتَكَيْدِ نِهِ جوابِ ديا اور بين سوچ بين كم ہوگيا۔ پيمر كئي منٹ كے فور وخوش كے بعد هن ذكي

"فکلیر....!"

'?¿?''

"كيايهال سے لكنے كے لئے تم تحورى عدوجد كركتى مو؟"

"كيسى جدوجد عارف صاحب؟" كليد فصحبانه الدازيس كها-

''کل جبتم تلکا کے پاس سے واپس آؤ تو کوئی الی چیز اپنے لباس میں چھپالو، جس سے توکا کو راستے میں ہلاک یا زخی کرسکو۔ ایسا زخی کہ تہمیں میرے اس غار کا درداز ہ کھولنے کی مہلت مل

ہے۔۔ شکیلہ ساکت رہ گئی۔ کئی منٹ تک اُس کے منہ ہے آواز نہ نکل تکی۔ پھر اُس نے ایک مجمری سائس لے کر کہا۔'' آپ کہیں تو میں کوشش کر سکتی ہوں۔''

''میرا خیال ہے شکیلہ! یہ ہمت کر بی ڈالو۔ خدانے آج تک تمہاری عصمت کی حفاظت کی ہے، وہی حمیرا خیال ہے شکیلہ! یہ ہمت کر بی ڈالو۔ خدانے آج تک تمہاری عصمت کی حفاظت کی ہمت بھی دے گا۔ اور پھر خور کرو، ان ذکیل انسانوں کے ادادے اجھے تو نہیں ہیں کے بی نہیں دن تمہاری عزت پر بن آئے گی۔ اور اس کے بعد تم کیا کروگی؟ کیا تم آسانی سے اپنی عزت اس جانے دوگی؟''

" در برگر خبین ..... برگرخبین .....فداند کرے" شکیله کانپ کر بولی-

ہر ریں ہے۔ ''تب یوں سمجھو شکیلہ!......کہا پی عزت بچانے کے لئے تم کل جدوجہد کروگی اس وقت کا انتظار

کیوں کرو، جبعزت پر بن آئے۔'' ''آپٹیک کہتے ہیں عارف صاحب!'' شکیلہ نے بھٹی کھٹی آواز میں کہا۔

"مت اور موشیاری شرط ہے۔"

"میں انتہائی کوشش کروں گی۔ آپ بے فکرر ہیں۔"

معجه نكل برا اتفا\_زندگى كى كوئى رئت أس ميں موجود نتھى-''زنده باد.....توكا مهاراج تو پرلوك سدهار محيخ-'' · مم ....مر گيا؟ " شكيله في لرزتي آواز مي يوجها-

"مرنائ عاسية تعارايك ملمان لوكى كے باتھوں كا دار تعار ميرى تو خوامش بے كديد بار بارزنده مواورتم اسے ہر بارقل کردو۔ " میں نے جک کروہ موگری اُٹھالی، جس سے شکیلہ نے تیوکا کولل کیا تھا۔ ا بھی خاصی وزنی موگری تھی۔ بہر حال اُسے لے کر میں شکیلہ کے ساتھ چل پڑا۔ اور پھر ایک سرنگ سے حزر کر ہم دوسرے کشادہ غار کے سوراخ پر بھی گئے۔

شکیلہ نے اندراشارہ کیا۔

ائدر روشی ہوری تھی۔ کی متم دان روش سے۔ پلی روشی میں جاروں طرف رکھے بت خوف ٹاک نظر آرے تھے، جواوتاروں کے نہیں تھے بلکہ یہ ہمیا تک شکلیں ارواح خبیثہ کی تھیں۔ غار میں کوئی آ جث سبیں می میں دیے یاؤں اندر داخل ہوگیا۔اور پر میری نگاہ، تلکا بریزی۔

جروں بوڑھا ایک مرگ جھالہ پر کروٹ لئے لیٹا تھا۔ شراب کے برتن اُس کے نزدیک پڑے تے۔ میں بلی کی طرح اُس کے چیچے ای میاراور پھر میں نے بسم اللہ که کرموگری اُٹھائی اور پوری قوت

ے اُس كے سر يردے مارى ..... پير اق سے آواز ہوكى اور تلكا كاسر ياش باش ہوگيا۔ اُس کا سوکھا بدن اذبت ہے تڑیے لگا اور اس کے ساتھے پورے قار میں وحشت ناک چینیں کو نجنے لکیں۔ سارے بت علق بھاڑ کر چی رہے تھے۔ مع دانوں میں سلتی ہوئی شمعوں کی لوئیں گئ نث بلند ہوگئ سمیں۔روشنیوں کے جھما کے ہورہے تھے۔ پھر ملے قدموں کے دوڑنے کی آوازی آری تھیں اور ان میں رونے کی آوازیں بھی شامل تھیں۔

شكليه في اركر محص ليك كل- أل في مير عين من منه جمها ليا تعاد مير بمي روسين کھڑے ہو گئے تھے۔ اور میں وحشت زوہ نگاموں سے جاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ تلکا بدستوریوں رہا تھا۔ سوکھا سا انسان تھا، کین کمبخت میں بڑی جان تھی۔ سریاش پاش ہو گیا تھا، لیکن بری طرح اُنچیل رہا تفا\_اور پررفته رفته وه ساکت موگیا-

میں نے محسوں کیا تھا کہ جوں جوں اُس کا جسم ساکت ہوتا جارہا ہے، شور کی آوازیں رُکتی جا رہی ہیں۔اور جب اُس کے جسم کی آخری دھڑکن بھی ساکت ہوگی تو شور بھی رُک گیا۔

ماحول براجا مك خوف ناك سكوت مسلط موكيا۔ اور بيسنانا مجى بردا عجيب تعاليمين اسے دلوں كى دهر کنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ شمعوں کی روشنیاں بھی ہموار ہوئی تھیں۔

تب شکیلہ نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دنیا جہان کا خوف سمٹ آیا تھا۔ میں نے أع سينے سے تھے لیا۔

"ميراخيال ہے، تلكا كاطلىم نوٹ كيا-"

" إلى ..... يهال عن عارف صاحب!" كليه مهى مولى آواز على بولى-" آؤ " میں نے کہا اور پھر ہم دونوں اُس غارے باہرنگل آئے۔ تب ہم نے پچھاور مناظر دیکھے۔ بہت ہے بحتے اوند ھے سیدھے پڑے ہوئے تھے۔ وہ ساکت تھے۔

طرف لکا ہوا تھا۔ ہاتھ بے جان ہورے تھے، جن کی قوت سے میں بل بل سرک رہاتھا۔ ا تنا تھک کیا کہ بے جان ہو کیا۔ شکیلہ دل پکڑے جھے دیکھ رہی تھی۔ پھروہ آگے بڑھی اورایے کمزور ہاتھوں سے جھے مینی کی۔"عارف ماحب!.....عارف صاحب! مت كريں-"

" ہاں، ہاں۔" میں نے نیم عثی کی حالت میں کہا اور پھر بحر پورقوت صرف کرنے لگا۔ بدن کی کھال جگہ جگہ ہے اُز کنی تھی۔ لیکن اب اُمید بندھ چکی تھی کہ سینہ باہر آیا ہی جاہنا تھا۔

اورخدا خدا كر كييد بابرنكل آيا- بقية جم لكانا مشكل كامنيس تما-اور يحرش ينح آكرا- يكليله مجه بمر بورسمارا دیتے ہوئے می۔

''خدا کی پناہ!......آپ تو سخت زخمی ہو گئے۔'' اُس نے ہدردی ہے میراسراپے زانو میں رکھتے ہوئے کہا اورایے لباس سے میرے بدن کا پسینہ خشک کرنے لی۔اُس نے میرا چھرہ یو پچھا۔

حورت کی آ قوش معی کیا ہوتی ہے۔ عورت کالمس بھی کیا ہوتا ہے۔ ماں ہونی ہے تو مامتا سادے و کھ خود میں سمولیتی ہے۔ بہن ہوتی ہے تو خون کی مہک دل کو قرار بھٹی ہے۔ بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے دل کو سكون دي ب- يوى موتى بو جذبات كى حدت كوشندك ل جاتى ب-

كليله كى آخوش ميں ہمى براسكون تھا۔ ميں اسے كوئى نام نيس دے سكتا تھا۔ ليكن ميں نے بوى اليكى کیفیت محسوس کی معی اور اس کیفیت نے میرے ذہن پر خوشکوار الر ڈالا اور چند ساحت کے بعد بی میں

معاف كرنا شكيله إلمهين يريثان كيا-"

"آپ تعیک تو بین نا عارف صاحب؟"

" إن، اب تعيك مول - بهت جيموتي حكمتمي -"

''خدا کا احسان ہے۔''

"آؤ .....وه کہاں ہے؟"

'' ہاں۔اُسے دیکھیں۔ ہوش میں نہآ جائے۔''

"مشكل ب" كليله في مير عماته آك بوصة موت كها-

''میں نے پھر کی مور کی پوری قوت ہے اُس سے سر پر ماری تھی۔'' "خوب....موكري مهيس كهال على كى ؟"

"اك بت كے باتھ مل كرزى طرح مينى مولى كى \_ مل نے أس سے أدهار ما تك لى-" كىلا نے جواب دیا اور اس کے موٹوں پرمسراہٹ آئی۔ میں نے دل بی دل میں اس کی ظرافت کوسراہا۔ یہ لڑکی ان حالات می ظریف روعتی ہے۔ بڑی بات می

"جماس بت كافكريدادا كري ك\_تلكا مباراج كبال بي؟"

" آئے ....اس طرف ...." اور ہم نے رفار تیز کر دی۔ چند ساعت کے بعد ہم توکا کے یاس بھی صحے۔ وہ زمین پر اوئدها پڑا ہوا تھا۔ میں نے جھک کر اُسے دیکھا اور گبری سائس لی۔ اُس بد بخت کا تو ''شایدیکی دوڑ رہے تھے۔''شکلیہ خوف سے بولی۔ ''ہاں۔لیکن اب میرسب بے جان ہیں۔'' ''نکل چلیس عارف صاحب!.....خدا کے لئے جلدی ان غاروں سے نکل چلیں۔''

رنبیں ظلمہ!.....ہم ابھی نہیں چلیں گے۔ابھی یہاں ایک اور ستی ہے، جو جھے دل و جان سے ریادہ عزیز ہے۔ ہم ایمی نہیں گ زیادہ عزیز ہے۔ہم اُسے تاش کریں گے۔ " میں نے جذباتی اعداز میں کہا۔



(اس سے آمے کے واقعات جانے کے لئے جلد سوئم کا مطالعہ کریں)

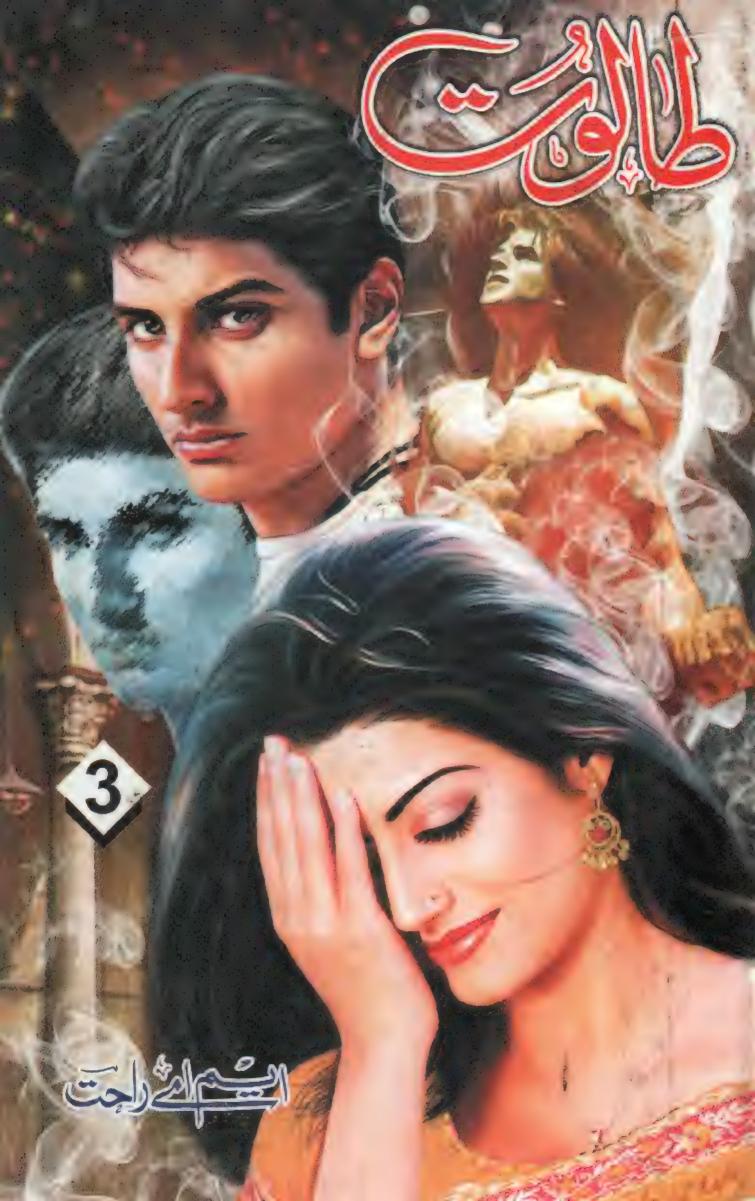

''اوہ....معاف کیجئے۔ ہاں، اُن کے ہارے میں آپ نے بتایا تھا۔'' بھکیلہ نے معذرت آمیز انداز اں لہا۔

اور پھر میں ان غاروں کی خاک چھانے لگا۔ میں ایک ایک جگہ طالوت کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ' ۔ ے ول میں اُس کی محبت کروٹیس بدل رہی تھی۔ میری آٹکسیس اُسے تلاش کر رہی تھیں۔

اد کھر جب میں اُس کا سراغ نداگا سکا تو میں نے اُسے آواز دی۔

'' **مالوت ..... طا...لو...ت....' میری آ داز س**ینکلزوں آ دازوں میں بٹ کر غاروں میں **کو ٹبخے گئی۔** '' طالوت .....؟'' مینکیلیر آہتہ ہے بولی۔

'' طالوت.....!'' بیس نے اُس کے سوال کونظرا نداز کرتے ہوئے دوبارہ آواز دی۔اور میری آواز 4, لل گمنا ہو کر گو پنچے گلی۔ تب اچا نک میرے کانوں میں ایک بھنچی بھنچی کی آواز آئی۔

"مارف....!'

اور میں خوشی سے اُنچکل پڑا۔ یہ طالوت کی آواز تھی۔''سنی....سیٰتم نے یہ آواز؟'' میں نے شکیلہ انکہا۔

...'الا \_محرست كاانداز ونبيس بوركا\_"

" طالوت.....!" میں نے اس بار پہلے سے زیادہ زوردار آواز نکالی۔ اور جوں بی میری آواز کی ا پار موست فتم ہوئی، طالوت کی آواز سائی دی۔

'' عارف.....!''اوراس بارمیری پوری توجه اس آواز ریتمی۔ میں نے شکیلہ کا ہاتھ پکڑااورا یک طرف ۱۱۱ نے لگا۔ میں نے آواز کا کسی حد تک اعماز ولگا لیا تھا۔ گووہ بہت بلکی تمی۔

" مارف .... عارف .... عارف ..... "اب طالوت جيم مسلسل آوازي وي رباتما

'' مِن آرہا ہوں طالوت! '' مِن نے حلق مِعادُ کر کہا۔

'' پہ طالوت کیا نام ہے؟'' شکیلر نے جرت سے کہا۔لیکن ٹس نے اُس کی بات کا کوئی جواب نہیں الم اور آواز کا تعاقب کرتا ہوا اُس غارتک بھنے گیا، جہاں سے طالوت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہاں اس اس وہی پوزیش تھی۔کھانا دینے کی کھڑکی اور دروازہ .....کین دروازہ نامعلوم تھا۔

مں نے کھڑی باہرے کھولی اور طالوت جلدی سے کھڑی پہنچ گیا۔

''طالوت....!''

''اده.....عارف!..... ﴿ مِنْ عَيْ مِنْ مِو \_'' طالوت كي آواز مِن مُحَكَن نمايا نَقى \_

''وہ بھی انہی غاروں میں ہوگ۔'' ''تہہیں کیے معلوم؟'' میں نے کہا۔

"ارے وہ ای منوں کی قید میں تھی بے جاری۔" طالوت بمدردی سے بولا۔

''رہے دو طالوت! ہمیں کیا۔ یوں بھی وہ ہندو ہے۔''

''کیسی فضول با تیں کر رہے ہو عارف؟ کیا ہو گیا تہہیں؟.....کیا وہ مظلوم نہیں ہے؟ کیا کسی مظلوم

ك لئے بھى ذب كى تحصيص كى جاتى ہے؟" طالوت نے كہا-

"ارے تو سارے مظلوموں کا تھیکہ ہم نے بی تھوڑی لے لیا ہے؟"

"عارف .....!" طالوت كرج كربولاً " تم في مجصال قيد في ربائي دلائي ب، تمهاراشكريد ليكن الرتم جانا جا بوتو جاسكة بورين أب تلاش كرول كا-"

''ارے تو تلاش کرلیں مے بھائی!.....آؤ توسبی۔'' میں نے کہا۔

اور پھر میں طالوت کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اُسے دھکیلتا ہوا اس غار میں لایا، جہاں تلکا کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ بجیب تبدیلیاں ہوئی تھیں اس دوران بھی۔ ایسا لگ رہا تھا، جیسے یہاں آگ لگ گئ ہو۔ پھر کے جیسے تک راکھ کے ڈھیر میں بدل گئے تھے۔لیکن تلکا کی لاش جوں کی توں پڑی تھی۔

''اس وقت تم نے چرت انگیز کام کیا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم نے اسے .....' طالوت کی نگاہ اچا تک شکیلہ پر جا پڑی اور وہ اُنچیل پڑا۔ اُس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔''ارے .....راج بناہ بنس ..... بیتم .....انوہ ..... تو تم شرارت کررہے تھے عارف؟' طالوت کے چرے سے بناہ خوثی جھلک ری تھی۔

" میں .... میں کس منہ ہے آپ دونوں کا شکریدا دا کروں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی میراا تنا ہزا ہدر دموجود ہے۔" شکیلہ اس محبت پر آنسو نہ روک تکی۔

''انچھا، اچھا۔ ایسی بیار باتیں بند آؤ طالوت! چلیں۔اس بیب ناک فضایل میرادم گھٹ رہا ہے۔'' میں نے کہااور ہم تیوں باہر نکل آئے۔ مجھے اس جگہ کے بارے میں معلوم تھا۔ میں جانتا تھا کہ تلکا مجھے کہاں سے پکڑ کر لایا ہے۔ چنانچہ غاروں سے باہر نکل کرہم پہاڑوں میں پہنچ گئے۔

"عارف!" طالوت نے عجیب سے لیج میں کہا۔

"يول؟"

"وه کہاں ہے؟"

''کون؟''

" تمهارا دوشاله<u>."</u>

''ضالَع ہوگیا طالوت!''

''اوہ..... مجھےانداز و تھا۔'' طالوت آہنہ ہے بولا۔''وواس کی تلاش میں تھا۔''

''کوئی پروانہیں ہے۔'' میں نے آسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جاند آدھی منزل طے کر چکا تھا۔ رھیمی دشیمی جاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دیر تک چلتے رہے اور غاروں سے دُورنگل آئے۔

"ميراخيال ہے،اب قيام کيا جائے۔"

'' ہاں طالوت! بیہ میں بی ہوں۔ تھمبرو، میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔'' میں نے کہا اور ' پھراس دروازے کی کل تلاش کرنے لگا۔

شکیلہ بدحواس تھی۔اور پھر وہ عورت تھی، اس لئے اُسے اس دروازے کو کھو لئے کا طریقہ نہیں آیا تھا اور میری برمی حالت ہوگئ تھی۔لیکن میں نے وہ پھر تلاش کرلیا، جس کے دہانے سے وزنی چٹان کی کمانیاں کھل جاتی تھیں۔اور پھر میں نے درواز ہ کھول دیا۔

مالوت جلدی ہے باہرنکل آیا تھا۔ وہ چاروں طرف ویکھنے لگا۔ اور پھراُس کی نگاہ شکیلہ پر پڑی۔ تاریکی کی وجہ ہے شکیلہ کے خدو خال بھی نظرنہیں آرہے تھے۔

'' يە..... يەكۈن بىلى؟''

" آؤ، یہاں سے نکل چلیں۔اس کے بعد ہا تیں کریں گے۔"

" يهال سے نكلنا آسان كبيس " طالوت آہتہ سے بولا۔

"آؤٽوسبي"

"ابحى يهال شوركيها قها؟ ..... عجيب آوازين آري تحيين "

''ہاں۔'' میں نے مخضراً کہا اور آگے بر هتارہا۔

''کیا تلکا اس وقت یہاں موجود ٹبیں ہے؟''

د دنهیں ،، محال ۔۔

" کہاں گیا؟"

"جہم رسید ہوگیا۔" میں نے جواب دیا۔

''ایں.....؟'' طالوت چون*ک کر ڈک گی*ا۔'' کیا واقعی؟''

''بإل طالوت!''

"جگرکیے؟"

''ديڪمنا ڇاڄتے ہو؟''

'' ہاں، ہاں....ضرور۔ کیاتم نے اُسے ہلاک کردیا؟'' طالوت سوال پر سوال کررہا تھا۔ اُس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی۔

· ' آوُٽمهين دڪھاؤن-''

"وه كي كي بلاك مو چكا ب عارف! ياتم تص بهلارب مو؟"

''انجمی د مکھلو گے۔''

"سنوا......اگروه ہلاك بى موگيا تو أس كى لاش ديكھنے سے قبل ہم ايك اور كام كرليں\_"

..ڏآڻي

"راج بنس بھی یہاں قید ہے۔"

''اوہ......'' میں چونک پڑا۔ طالوت کا ذہن ابھی شکیلہ کی طرف نہیں گیا تھا۔ تاریکی کی وجہ ہے وہ اُس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں نے شکیلہ کی طرف دیکھا۔ شکیلہ کے چیرے پر نہ جانے کیسے تاثرات

تقے۔

''نہیں۔'' طالوت نے ٹھنڈی سانس لی۔ ''مچر بیر خاموثی؟''

'' میں سوج رہا تھا عادف! اس بار واقعی تم نے بڑا کام دکھایا ہے۔ میں یہ بھی سوج رہا تھا کہ بہر حال، تم باصلاحیت ہو۔ تمہاری صلاحیتوں کا تو میں نے کئی بار اعتراف کیا ہے، لیکن جس عقل مندی ہے تم نے اس بار کام کیا ہے، وہ واقعی قابلِ ستائش ہے۔ میں داد کے طور پر صرف یمی کہ سکتا ہوں کہ میں اپنی تو توں ے کام لے کر بہت سے کام کر لیتا ہوں۔ لیکن عقل میں تم زیادہ ہو۔''

' ذٰہس تو فرض کرلو، میں نے کھڑے ہو کر حبہیں تین فرخی سلام کئے ہیں۔ اتنا تھکا ہوا ہوں کہ ان کا مملی مظاہرہ نہیں کرسکتا۔''

''کوئی ہات نہیں ہے۔'' طالوت نے افسردہ می مسکراہٹ سے کہا۔ '' میں اُنجھن میں ہوں عارف صاحب!'' مخکیلہ نے کہا۔

"اده ..... فيريت؟" من نے اسے ديكمار

"آپ کی کچھ باتیں بہت پُر اسرار ہیں۔ میری سجھ میں نہیں آ رہیں۔ دوشالہ کیما تھا؟ اور.....

''اوہ، یہ ہمارے کوڈورڈز ہیں۔ سجھ جائیں گی آپ بھی۔' ہیں نے جواب دیا۔ '' ہیں بھی آپ کے بارے ہیں تھوڑی می اُلجھن ہیں ہوں، راج بنس!'' طالوت نے براہ راست

اطب کیا۔

"کی…؟"

"آپ نے ابھی مسلمانوں کے انداز میں خدا کا شکرادا کیا تھا؟" "اللہ کے فضل نے ہیں مسلمان ہوں۔" کھیلہ نے کہا۔

"مسلمان....." طالوت مجرأ حجل يزا\_

" إلى ....مليان ـ

" محر سام مل مل المام ال

" ہاں۔ میں اُس منوس روپ کے لئے مجور کی کئی تھی۔"

"اوو، پرآپ کانام؟"

"میرا تام شکیلہ ہے۔" شکیلہ نے جواب دیا اور طالوت پریشانی سے بھی میری اور بھی شکیلہ کی شکل است اگا

"يسبكياب عارف؟" بالآخراس في كهاء

' کیلیلہ! میرا دوست پریشان ہے۔ میں اے اور پریشان نہیں کروں گا۔ اجازت ہوتو تمہاری کہانی اور ہے:''

مرین '' شادی عارف! اب میری کهانی میں کیا رکھا ہے؟'' شکیلہ نے افسردگ سے کہا۔ طالوت بھی شکیلہ کی کہانی من کر بہت متاثر ہوا تھا۔ پھر اُس نے بڑے خلوص سے کہا۔

''کوئی بات نہیں ہے شکلیہ فاتون! بیتو بری مرت کی بات ہے کرآپ ہماری ہم ندہب ہیں۔ مر

''سبتی میں ہی چلیں۔اب زیادہ دُورنہیں روگئ ہے۔وہ روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔'' طالوت نے کہا۔ ''میرا خیال ہے،بستی نہ ہی چلیں تو بہتر ہے۔'' میں نے کہا۔

" كول؟"

''کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ویے تہارے لئے بہت ی خریں ہیں۔ میں یہ فیعلہ کرے لکا تھا کہ استی چھوڑ دوں۔''

"كيا حالات بهت خراب مو گئے ہيں؟"

وجہیں دوست!.....درگالور کے حالات بی بدل محتے ہیں۔"

" آؤ بیفو!" طالوت نے ایک چٹان کے سائے میں بیٹے ہوئے کہا اور ہم تیوں بیٹے گئے۔

" كىسى گزرى اس دوران؟ " طالوت كے بونوں پر پھيكى كى مسكرا بٹ پھيل كئى۔

"طویل داستانیں ہیں۔فرصت سے ہوں گی۔"

"بول ....بتى چەور نے كافيمله كول كيا؟"

"يهال ماراكام ختم موكيا\_"

" کیا مطلب؟"

"مطلب بيكاب يهال كياكري مح؟"

"برجن لال كاكيا حال ب؟"

" كي كي موت مارا حميا ـ"

"اوه.....خوب...... كوياس دوران تم حركت مي رب بو؟"

"شايد-" مي في مكرات موع كما

" كالم برجن اداكيا؟ .... خداكا شكرب " كليله في حقى كالمج من كها-

" خدا.....؟" طالوت مونوْل بى مونوْل مِن بوبرايا\_

" بیں نے کہا تا طالوت! ..... بشار خبریں جمع کرلی ہیں۔ ویسے رات کانی گزر چکی ہے۔ کیوں نہ بقیدرات یہیں گزاری جائے۔ ہی جہیں کہانی ساؤں،اس کے بعد فیصلہ کریں۔"

''ہاں ...... مجھ سے بھی صبر نہیں ہورہا۔'' طالوت نے کہا۔ ہیں اس کے چرے سے اس کی کیفیات کا اندازہ لگارہا تھا۔ اس کے چبرے سے دنی دنی افسردگی کا اظہار ہورہا تھا۔لیکن اُس نے اپنی کیفیات چھپار کمی تھیں۔ بہر صال، ہیں نے طالوت کے بعد سے اب تک کے واقعات دہرانا شروع کر دیئے۔ شکیلہ بھی ہماری گفتگوغور سے من رہی تھی۔

## 金融金

کہانی تمام ہوگئ۔

میرے خاموش ہونے کے بعد بھی طالوت کانی دیر تک خاموش رہا۔ ملکیلہ بھی میری کہانی ہے بوی متاثر نظر آ ربی تھی۔ ویے اُس کے چبرے پر اُلجھن کے نفوش بھی تھے۔ جب کافی دیر ہوگی اور کوئی کچھ نہ بوااتو میں نے بی کہا۔

''سو گھے تم لوگ؟''

میں کوئی دفت نہیں ہوئی۔اور ہم تینوں اس غار میں داخل ہو گئے۔ غار کی کھر دری زمین بھی اس وقت فرحت بخش محسوس ہور ہی تھی۔

''تم اس طرف لیٹ جاؤ شکیلہ!'' میں نے کہااور شکیلہ گردن ہلا کر اس طرف جلی گئی، جدھر میں نے اشارہ کیا تھا۔ میں اور طالوت اس سے کائی فاصلے پر برابر برابر لیٹ گئے۔ شکیلہ ہم سے کائی و ورتھی۔ تب میں نے طالوت سے کہا۔

''اور سناؤ استاد! کیا حال ہے؟''

''تھیک ہوں'' طالوت نے ٹھنڈی سالس لی۔

''تم افسر دہ ہو طالوت؟'' میں نے کہا۔

''ہاں۔'' طالوت نے شخندی سالس لی۔

" تہارا برسوال جرت انگیز ہے عارف امیں بوست و یا ہو کررہ گیا ہوں۔ " طالوت نے جواب

"أونهد....اس سے كيا فرق پرتا ہے ميرى جان! تمهارے ماتھ بھى موجود بيں اور ياؤل بھى۔ بلاوجهاس قندر بریشان مو۔''

' دنیس عارف! بیستم زین مو، ای دنیا کے بای مو، یہاں بخو بی گزارہ کر سکتے ہو لیکن میں ..... میرے لئے اب یہاں گزارہ مشکل ہوگا۔''

"فضول بات ہے۔ آخر میں بھی زندہ ہوں۔ اور اس بات سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا تم این ویا م واليس جانا جائے ہو؟"

« دخييس عارف! واپس نبيس جانا حابتا...... ليكن .........

""تم خود سوچو، ہم کیے گزارہ کریں مے؟ ..... تمہاری دنیا پر طاقت کا راج ہے، اور اب طاقت مارے پاس میں ری ۔ کیا ہم محکوم بن کر اس دنیا میں رہیں گے؟ تم عور کرو، امارے سینوں میں جو جذبات ہیں، وہ سردتو تبیل ہو جائیں مے لیکن ہم ان جذبات کو کیے کھونٹیں مے؟ کسی مطلوم کی آہ پر کیے غاموش رہیں گے؟ اور پھر جب ہم اُس کی مدد کرنے سے قاصر رہیں گے تو وہ بے ہی، موت سے زیادہ اذیت ناک ہوگی۔"

. " تم تتكيم كر يك موطالوت! كدايك طانت اور موتى ب-مقل كى طانت .....اب بم زياده مخاط رہیں گے، زیادہ ہوشیاری سے کام کریں گے۔ اس خیال کو مرنظر رکھتے ہوئے کداب ہمارے پاس وہ خفیہ حاقت كبير اب ميں صرف اينے وسائل سے كام لينا ہے۔'

طااوت خاموش ہوگیا۔ کافی دریتک خاموش رہا، پھرایک مری سائس لے کر بولا۔" جانے کوکس كافر كادل عامتا بـ ليكن .....يكن .....

" سرے خیالات ذہن سے نکال دو میری جان! جو ہونگا، دینا جائے گا۔ ہم نے کہ متعقبل کی وا ن عند " من ف ال ك الدهم ير باتحاد كلت بوع كها

آپ كاكونى نيس بو جم تويس بم دوست،اب تين بو كئے" " خدا آپ کوخوش رکھے۔ " شکلیہ نے نم ناک نگاہوں سے طالوت کود مکھتے ہوئے کہا۔ "اگرآپ پیند کریں تو ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ جہاں ہم ہوں گے، وہاں آپ۔"

"اگرآپ کومیری ذات ہے کوئی تکلیف نہ ہوتو خدارا الیا بی کریں۔ اس کستی سے مجھے بے خوف آتا ہے۔ کواب اس کے حالات بدل گئے ہیں۔ لیکن وہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ عورت ہوں، زیادہ لوگوں كامقابلة نبيں كر عتى۔ نہ جانے اس كے بعد كن حالات ہے دوجا رہونا يڑے۔ ' شكيلہ نے در د بجرے انداز

''ان الفاظ كى كيا ضرورت بي تشكيد! بس ابتم جمارے ساتھ جو۔'' ميس نے كہا اور چر طالوت كى طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' کیوں طالوت! ٹھیک ہے نا؟''

''يقنيناً مِن يَهِلِ عِن كَهِه جِكَا مُول ـ''

شکیلہ نے باری باری ہم دونوں کی شکل دیکھی اور پھر پھیکی کی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔" آپ نے میری تنفی نہیں کی، عارف صاحب؟''

"كس بارك يس؟" ميس في يوجها

''بیرطالوت کیانام ہے؟''

" يخض شرارت سے جھے طالوت كہتا ہے، ورند ميرا نام يوسف ہے۔" مير ، بجائے طالوت بول پڑا۔ اور میں نے ایک گری سائس لی۔ طالوت خودکو چھپانا جا ہتا تھا۔

''اورآپ دونوں کے ہم شکل ہونے کا کیارازہے؟''

"پرازتو ممیں خود بھی نہیں معلوم - یوں مجموء بیشاہت بی ہمیں اتنے قریب لے آئی ہے۔" ''اوہ، کویا آپ کے درمیان کوئی رشتہ میں ہے۔''

"ندمب اور دوی کر شتے کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔"

"جرت انكيز شابت ب واقعى-" كليله في مرى سائس ليت بوس كها ور محربم فاموش بو گئے۔ جاند آستہ آستہ معم پرتا جارہا تھا۔ مع کی آدا مرحی۔ ہم نیوں بی کے چروں پر معن مجدمی۔

"معج مونے والی ہے۔" طالوت نے کہا۔

"مال-اب پروگرام کیا ہے؟"

" ہماری شکلوں سے نینر پیلی موئی ہے۔"

''ہاں۔طبیعت تڈھال تو ہے۔''

'' مُسى مناسب جَدا رام كئے بغير كام نہيں ہے گا۔''

دولہتی جانے کا ارادہ میں ہے۔ اور تھیک بھی ہے۔ اب کیا لینا ہے اس بتی ہے۔ الی شکل میں يبيل نسي غاريس بندوبست كرنا موكا\_"

''تو پھر غار تلاش کرو۔''

''اوک۔''ٹی نے کہااور اُٹھ کھڑا ہوا۔

يهال جارو عط ف جمه في بوع عار تھلي موت تھا۔ ايك صاف تقرا اور كشاده عار تاش كر\_

"تہارے ہونؤں کی مسکراہٹ لوٹ آئی ہے۔"

"مب فضول باتیں میں یار! کیا فائدہ خود پرسوک طاری کرنے ہے۔"

"يقيناً-" من في جواب ديا-

''میں بستی کیا تھا۔'' طالوت بولا اور میں چونک بڑا۔

"كب؟" مل في حرت سے إو جمار

" کانی دیر ہوگئے۔"

''ارے.....اور والیس بھی آ گئے؟''

"تهارے خیال میں کیاونت ہو گیا؟....ووپېر ہو گئ ہے جناب!"

''اوہ....کین بہتی کیوں گئے تھے طالوت؟''

" مجوك بيس لك ربى تقى -" طالوت نے مجمع كورت موس كها\_

"ارے...وتم ....وتم ....كين ....

"كمانے مينے كى بہت كى چزيں لے آيا ہوں۔"

"كال بے ليكن كہاں ہے؟ ..... پىچ كہاں سے آئے؟"

" بيمية لوكول كى ايجاديس مرى فكاه يس نه يهل ان كى كوئى حيثيت تقى، نداب بي بعوك لك

رى كى ، كمائے منے كى چيزوں كى ضرورت كى - پيوں كى الاش كون كرتا؟ جو كھے جہاں سے ملا، لے آيا۔

اس حالت میں بھی تم از کم ان لوگوں کے بس کا تو نہیں ہوں۔' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ارے بات رے..... ڈاکرزلی؟"

"مجوري ہے،اب يمي كرنا موكاء"

ومنوطالوت! كيول ندمم جلال آباد چليس - كهي عرصدنواب صاحب كممان ربي عيداس

دوران سوچيس كے كه جميل كيا كرنا جا ہے - " يس في تجويز چيش كى اور طالوت كى سوچ يس كم موكيا\_

"ول بيل ما تايار!" اس في چندساعت ك بعدكها

" ویاجن لوگوں کے ساتھ کھی کیا تھا، اب اس کا صلہ وصول کرنے چلیں؟"

"مان سے دولت تو نہیں طلب کریں گے۔ سیمیں اور آفآب یوں بھی تو ہمارے دوست ہیں۔"

"دلیکن ضرورت بی کیا ہے عارف! خاص طور سے ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ ہاں، بھی اُس طرف جا فكاية ديكها جائ كا."

" مُحَيِك ہے۔ صرف ايك تجويز تقى بيا بھى پند كرو."

پر جمیں غار کے دروازے پر ملکلیانظر آئی۔ ہم دونوں کو دیکھ کر اُس نے گہری سانس لی اور پھر آ کے بره هر ملام کیا۔

''جینی رہو۔'' میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہااور وہ بھی مسکرارٹری۔

"معانى جائى مول عارف! .....معانى جائى مول يوسف ماحب!"

'' ٹھیک ہے، یہ مجی سہی ۔'' طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

''لین اس افسر دگی کے ساتھ نہیں ۔''

''نہیں عارف!.... ثمیک ہے۔ جب حالات سے مجموعہ بی ٹھمرا تو یہی سہی۔''

"وری گذر بیموئی نابات-اجها بحائی! اب نیندآ ربی ب، آرام سے سوجاؤ سیار کی توشایدسوجی ''اُس نے <del>نک</del>لیا کی طرف دیکھااور چونک گیا۔

وہ ایک دیوار سے بیٹ لگائے بیٹھی تھی۔

''ارے.....' میں نے کہا اور طالوت بھی چونک کراُہے دیکھنے لگا۔

''ادہ....بہرحال وہلڑ کی ہے۔''

" میں اس سے بات کرتا ہوں۔" میں نے کہا اور اُٹھ کر اُس کے قریب پینچ گیا۔ شکیلہ کے چہرے یر

عجيب ساخوف أبحرآ يا تعار

" كليله!" من في آسته المار

"جی-"وه مجی آسته سے بی بولی۔

"سوئى كيول نيس؟"

''نیند.....نیزنبین آ ربی عارف صاحب!''

''ہمیں ان لوگوں ہے بھی بدر مجھتی ہوجن کے درمیان تھیں؟''

"جي.....؟" ڪليه جونگ ڀڙي۔

'' کیاتم اس طویل عرصه میں جاگتی رہی ہو؟''

'' تبیں ہبیں ..... بیات ہیں ہے عارف صاحب!..... بیات نہیں ہے۔''

" مجرجوبات ہے، بتارو۔"

" آپ....آپ...." شکلیه بوکلا گئتی-

"تہارا خوف بجا ب شکیلہ! میں کھ مجی نہیں کبول گا، سوائے اس کے کہ.... کہ کاش تم ہارے درمیان خود کومخفوظ مجمو۔ " میں نے کہا اور شکیلہ میری طرف دیکھتی رو گئی۔ کئی منٹ تک وہ ای طرح دیکھتی ربی، پراس کے چرے رجیب سے تاثرات اُ بحرآئے۔

" آپ جائيں عارف صاحب! ..... آرام کریں۔ دعدہ کرتی ہوں، ابھی سو جاؤں گی۔ سنیے .... میں

آب یه بهر وسه کرنی مول۔ جن آب دونوں پر بورا بھروسر کرنی مول۔'

"شكرية شكيلة!" من نے كہا اور اس كے ياس سے والي آگيا۔ شكيله ليك كن مى اور پر من بھى طالوت کے باس آگیا۔وہ کروٹ بدل کرسونے کی کوشش کررہا تھا۔ جھے بھی نیند آگئی۔اوراب اس ونت

نیندآئی تھی تو تھرآ نکے فرصت سے بی ملتی سورج خوب چڑھ دیا تھا، غار می آری محسوں ہورہی تھی۔

میں اُٹھ گیا۔ دوسری طرف دیکھا تو شکیلہ گہری نیندسور ہی تھی لیکن طالوت کہاں گیا؟ شاید وہ جاگ گیا مواور بابرنکل گیا مو۔ میں نے سوجا اور میں بھی بابرنکل آیا۔ طالوت بابرموجود تھا۔ میرے قدموں ک آبث برگھومااورمسکرا دیا۔

﴿ وَكُمُ لَدُ ..... بيه وَلَي تَا بات ـ ' مِن نح بِهِي مَكرات موت كها ـ

''اوہ، میرا خیال ہے مناسب نہ ہوگا.....وہاں ہمارے کھ شناسا موجود ہیں۔اور تہمیں معلوم ہے کہ مناسب نہ ہوگا.....وہاں ہمارے کھ شناسا موجود ہیں۔اور تہمیں ہم نے کہ ہم ان کے مقروض ہیں۔' میداشارہ درگاپورکی سرحد پر متعین ان سیامیوں کی طرف تھا، جنہیں ہم نے پریٹان کیا تھا۔

''درست فرمایا اے دانشور! بے جنگ و ولوگ اپنا قرض دالی مانگ سکتے ہیں لیکن پھر؟'' ''تن به نقدیر ، کوئی دوسری سمت اختیار کی جائے ۔'' ''آپ پیدل سفر سے گھبراتی تونہیں ہیں مس شکیلہ؟''

"آپلوگوں كے ساتھ اب يس كى چيز سے نبيس محبراتى۔"

''شِ آپ زعرہ باد.....آئے۔'' طالوت نے کہا اور ایک ست متعین کر کے ہم چل پڑے۔کھانے پینے کا مختر سامان ساتھ تھا۔ پائی بھی تھا۔ بہر حال، ہمیں احساس تھا کہ سفر بہت تکلیف دہ ہوگا۔ حالا تکہ درگا پور پہنے کرست پرکاش سے مدد لی جاسکتی تھی۔لین نہ جانے کیوں، دل نہیں جاہا۔

پیدل سفر جاری رہا۔ سب بی تازہ دم تھے۔ اس وقت تک چلتے رہے، جب تک ممری رات نہ ہو گئے۔ پہاڑ وں کی مجولے سے بہاڑی ٹیلے کے گئے۔ پہاڑ وں کی مجول محلیاں چاروں طرف مجملے ہوئی تھیں۔ پھر ایک چھوٹے سے بہاڑی ٹیلے کے دامن میں قیام کی مخبری۔ کھانے چینے کی چیزیں یہاں ختم ہوگئی تھیں، لیکن بہر حال فکر کون کرتا۔ سب ایک بی جیسے تھے۔ یے فکر، لا بروا۔

آج کی رات شکیلہ ہم سے زیادہ دُور نہ تلی ۔ جگہ بھی ایسی بی تھی۔اس کے علاوہ وہ سکون سے سو بھی گئی۔دوسری مجمع حسب معمول جاتل و چو بند تھے۔شکیلہ کے چہرے پر مسرت تھی۔

''کیائم بہاڑی پھر چباسکی ہو؟'' طالوت نے اس سے پُوچھا۔' ''مجھی کوشش نہیں گی۔'' مشکیلہ نے ہنتے ہوئے کہا۔

" آج كري مح ـ" طالوت نے كردن ولاتے ہوئے كہا\_

''<sup>د</sup> کیکن کیوں؟''

''ال لئے کہنا شتے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔'' ''قو کیا ہوا؟'' مخلیلہ نے سکون سے کہا۔

" عارف!" طالوت نے ہا تک لگائی۔

"كياب؟....كيابات ٢٠٠٠

"پیاڑی ہمیں چیلنے کر رہی ہے۔ یہ ہم سے زیادہ با ہمت ہے۔"

'' ٹھیگ ہے۔ پھر بھو کے رہنے کا مقابلہ ہو جائے۔'' میں نے کہا اور طالوت خاموق ہوگیا۔ہم تینوں پھر چل ہے۔ کا مقابلہ ہو جائے۔'' میں نے کہا اور طالوت خاموق ہوگیا۔ہم تینوں پھر چل پڑے۔ رائے میں کئی بار طالوت نے ٹیلوں پر چڑھ کر آبادی تلاش کرنے کی کوشش کی کیفیت کا جھے احساس رہا۔ نہ جائے کس طرف آ نظے تھے۔ وُور وُور تک کچھے نظر بی نہ آتا تھا۔ طالوت کی کیفیت کا جھے احساس تھا۔ وہ دل بی دل میں تعملا رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ تحض ، جس کے ایک انثارے پر ایسے ایسے انہونے کام ہو جاتے تھے کہ لوگ ان کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتے۔ اور وہ اس طرح بے دست و یا تھا۔

''ارے،ارے کیوں؟....کس بات کی؟'' طالوت بولا۔

''ررے لوگوں میں رہی ہوں۔ برے خیالات ہی ذہن میں آتے ہیں۔' مشکیلہ نے جواب دیا۔ ''کوئی تازہ خیال؟''

"بال....اي كي تومعاني ما تكي شي-"

''ارشاد.....ارشاد'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"جانے دیجئے۔ بتا کراور شرمندگی ہوگی۔"

''اور نہ بتانے ہے ہمیں اُ مجھن رہے گی۔''

"معانی مانگ چکی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں، آئندہ مجھی آپ دونوں کے بارے میں کوئی بری بات نہیں سوچوں گی۔"

" چلونميك ہے۔ كيابات سوجي تقى؟"

'' آکھ کھکی تو غار میں تنہاتھی۔ سناٹا جھا گیا میرے دل پر۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ لوگ جھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے سوچا ،میرا بوجھ کہاں اُٹھائے اُٹھائے پھریں گے۔''

''اس بھول میں ندر ہیں محترفہ! آپ کو ہمارے ساتھ پیدل سفر کرنا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے کندھوں پر سواری کا ارادہ کئے بیٹی ہیں تو اس خیال کو ذہن ہے تکال دیں۔'' طالوت نے کہااور شکیلہ بنس پڑی۔ ''دعدہ کر چکی ہوں۔ آپ بھی معاف کر دیں۔''

''تم ہماری دوست ہو تکلیلہ! اور دوستوں نے جان نہیں چیٹرائی جاتی،ان کا ساتھ تو زندگی کی علامت تا ہے''

''طویل عرصے کے بعد میری قسمت کے ستارے جگمگائے ہیں۔ ان لوگوں میں رہتے رہتے ایسا محسوں ہونے لگا تھا، جیسے زندگی ایک بدترین عذاب ہے۔ بدی اُ کتابٹ ہوتی تھی۔لیکن آپ لوگوں کا ساتھ.....خدا کی تم! روح ایک بوجھ سے آزاد ہوگئ ہے۔''

" پیٹ کا کیا حال ہے؟" طالوت نے یو چھا۔

"جي؟" وه نه جھتے ہوئے بولی۔

'' کیا ان لوگوں میں رہ کرتم نے کھانا پیٹا بھی چپوڑ دیا تھا؟''

"دنبيس سخت بھوك لك ربى ہے ليكن يبال كيا كمائي عيج"

'' حلوہ پوری.....مشائی..... پھل وغیرہ۔'' طالوت نے جواب دیا اور شکیلہ مسکراتے ہوئے اسے د کیمنے لگ۔'' کیا میں جموٹ بول رہا ہوں عارف؟'' طالوت نے میری طرف دیکھا۔

"برگرنہیں۔ ہم روزانہ یکی سب کھوتو کھاتے ہیں ناشتے میں الیکن افسوں! مندو مونے کے لئے یانی کا بندو بست نہیں ہے۔"

" ہے۔ لیکن مزد رطویانہیں جاسکتا، البتہ چہرے پر پانی خیروا جاسکتا ہے۔"

'' وئی کافی ہے۔'' میں نے کہا اور طالوت کے لائے ہوئے سامان کی طرف دیکھا۔تھوڑی در کے بعد ہم تیوں بیٹے ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے ایک ڈکار لی اور پھر پیٹ پر ہاتھ بعد ہم تیوں بیٹے بالا۔ پھیرتے ہوئے بولا۔ "كيول، كيا موا؟"

"اهِ، يرج كل نبيل ب-" من ن كها-

'' پھر کیا ہے؟'' طالوت نے غورے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔

"باغ ب ..... با قاعر وباغ ب ـ " ميس نے كها ـ

"بيها قاعده باغ كيا موتاع؟"

"بدورخت انسانی ہاتھوں نے لگائے بیں اور ان کا مطلب سے کہ آبادی قریب ہے۔ کیوں شکید! تہارا کیا خیال ہے؟''

"يقيينا كماول كردخت لكائ محك إي-"

"تب پر آؤ، اندزچل کر دیکمیں - درخت ہیں تو مالی بھی ضرور ہوگا۔" میں نے کہا اور ہم باغ میں وافل ہو گئے۔ پتوں کے نیچے کانی اندھرا پھیل گیا تھا۔ ہم درختوں کے درمیان سے گزرتے رہے۔ کانی بڑا ہاغ تھا۔ نہ صرف عشرے اور امرود سے بلکہ دوسرے مجلوں کے درخت بھی ہے۔ سو کھے ہے ہمارے قدموں کے نیے جل رہے تھے۔

تب اجا تك بائين سمت سے آواز آئی۔"اس ....كون ہے؟"

اور ہم أجمل يڑے۔ بي نے آواز كى سمت ديكھا اور پھر زورے بولا۔ "ہم بي مالى!.....ادهر آؤ\_ ام مسافر ہیں۔''

اور تھوڑی دیر بعد ادمیر عرکا ایک قوی بیکل دیہاتی ہارے سامنے آ عمیا۔اس کے ہاتھ میں موٹا سا ا عُمّا تھا۔اس نے ہم تینوں کوغور سے دیکھا۔

" کہاں ہے آئے ہو بابو جی؟"

"الى بابا بم كِنك يرآئ سے ، مر مارى كائى خراب موكى اسے بہت دور چور آئے ہيں۔ ي يثان چرد بي تھے كہ تہارا باغ نظر آگيا۔''

"اوہو ......آؤ بمائی! میری کٹیا میں چلو۔ تھک سے ہو کے۔ تمہارے ساتھ زنائی بھی ہے۔" مال نے ہدردی سے کہااور ہم نے شکر کی گری سائس لی۔ ہم مالی کے ساتھ چل بڑے۔ مالی کی کٹیا، باغ کے دوس کونے یک می - ہم اس کے سامنے چھی ہوئی جار پائی پر بیٹھ کئے۔

" من تمهارے لئے کھانے کا انظام کروں۔ بھوے ہو گے۔" مالی نے کہا اور کٹیا میں چلا گیا۔

'' بيه يهال تنها رہتا ہوگا؟'' طالوت نے يوجھا۔

"إل- باغ كاركموالا ب-"

"آب باغ کے بارے میں کھنیں جانے یوسف صاحب؟" عکیلہ نے تعجب سے کہا۔

"بدائمی بہت ی باتوں کے بارے میں پھینیں جانے شکید! اس سے مبل یہ مالیہ کی چوٹیوں پر رجے تھے۔ حال بی میں اُترے ہیں۔" میں نے کہا اور طالوت منے لگا۔ شکیلہ غورے طالوت کو دیکھر ہی محی - مالی اعدر ندجانے کیا کرتا رہا، پھر باہر نکل آیا۔

" جم نے دال ایکانے کور کھ دی ہے بابو جی ! دود صرحود ہے، جب تک جائے بنا لاميں؟" "بري مهرماني موكى بابا! آپ كوتكليف دى\_" پھر ایک ٹیلے پر میں نے طالوت کوکوئی چیز اٹھاتے دیکھا۔سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھوں میں پھر تھے۔ میں جرت سے اے دیکھنے لگا۔ اور پھر ایک پھر پوری قوت سے اُس کے ہاتھ سے نکلا اور پھر وہ أن كل كر بها كا- نه جانے أے كيا موكيا تھا۔ ليكن جب وہ والي آيا تو اس كے ايك باتھ يس خركوش دبا موا تحا، جس كالمعبجد بهث كما تحار

''دوسرا بھاگ گیا۔لیکن یہاں اور بھی خرکوش ملیں گے۔تم جلدی ہے اسے ذرج کرو، مرنہ جائے۔'' اس نے ایک تیز دھار پھر میری طرف بوھاتے ہوئے کہااور میں نے خرکوش کی کردن دوسرے پھر پررکھ کر کلمہ پڑھااوراس کی گردن الگ کر دی۔ طالوت پھر خرگوش کی تلاش میں نکل گیا۔

میں خرکوش کی کھال وغیرہ الگ کرنے لگا۔ وحثیوں کا سابیا تداز بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ کیونکہ سارے کام خالی باتھوں سے کرنے بر رہے تھے۔ طالوت تو خوب شکاری لکلا۔ اس نے تھوڑی دیر میں تین اور خر گوش شکار کر لئے۔وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔اس دوران شکیلہ وہاں جھاڑ جھنکار جمع کر چکی تھی۔اس نے چھوٹے چھوٹے پھر چن کرایک چواہا بھی تیار کرایا تھا،جس پر کوشت بھونا جا سکے۔اور پھر وہ پھر رگز رگز كرآ ك جلانے كى كوشش كرنے كى۔اس كام ميں كانى محنت كرنا پر دى تھى۔

میں اور طالوت دوسرے خرکوشوں کی تھیال اُتارتے رہے اور ہم نے کوشت بھننے کی اُو محسوس کی۔ بالآخر شكيله افي كوششول من كامياب موى كن مى \_

خرگوش کے گوشت کی جو کیفیت ہوگی، آپ خور بھو سکتے ہیں۔ لیکن اس آدھے کچے، آدھے کیے خرکوش نے وہ لطف دیا کہ آج تک اس کا مزہ یاد ہے۔ خاص طور سے مشکیلہ کوشت بوے مزے سے کھا

`` يس تو اس كا ذا نقه بي مجمول كئ تحى ، ان لوگوں بيس روكر\_''

''اوہ ہاں.....تم نے تو طویل عرصہ کے بعد.....''

''درگاپور میں یوں بھی گوشت پر پابندی ہے۔ چوری چھے کوئی جانور ذیج کرلیا تھا۔ مجھے یا دہیں ہے،

آخری بار کب میں نے کوشت کمایا تھا۔ ' کلیلہ نے بتایا۔ ''درگايور كے حالات اب بالكل بدل جائيں مے''

"اجھا ہے،اس سے زیادہ ہم کر بھی کیا سکتے تھے۔" طالوت نے کہا۔

كوشت كانى في كيا تما، جے مم نے احتياط ، ركاليا اور پر آ كے چل يرب اس بار مم نے كانى تیز سفر کیا تھا۔ اور پھر دُورے درختوں کے جسٹر نظر آنے گے اور ہماری رفارتیز ہوگئ۔ "جنگل ب شايد-" شكليدن كهار

''مبرحال، درخت تو نظر آئے۔'' طالوت بولا اور شام ہوتے ہی ان درختوں کے نز دیکے پیچے گئے۔ نار گیوں کے درخت تھے۔ درمیان میں امرود بھی گئے ہوئے تھے۔ طالوت نے تو کوئی غور نہ کیا، لیکن میں خوشی ہے اُسمل پڑا تھا۔

"طالوت!" من نے خوشی کے عالم میں کہا۔

"كياتم نبيل مجھے؟" ميں نے پوچھا۔

ان تو الله کی

سرلم

"یار! ذرای مصیبت سے گھبرا گئے۔ میری دنیا کے لوگوں کو دیکھو، پوری زندگی انہی حالات بی گزار سیتے ہیں اور ماتنے پرفٹکن بھی نہیں آتی۔ یہ پر دلی ہے طالوت!" "دلیں مداور اسے مصل میں کھیں ہتے ہے کی مصرف کے ساتھ میں کا مصرف کے مصرف کے مصرف کا مصرف کا مصرف کا مصرف کا مصرف

''بس پڑا احساس ہوتا ہے۔ مشکیلہ بھی ساتھ ہے، کیا سو ہے گی کہا لیے کنگال لوگوں ہے واسطہ پڑا ''

' ''الی لاکی نیمیں ہے۔اور پھر کسی شہر میں داخل ہو کر سوچیں گے۔ ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں۔ پھریوں تو و پو طالوت! کہ زعر گی میں ایک دلچسپ تبدیلی آئی ہے۔اس سے قبل عیش میں گزارتے گزارتے بھی الناہث ہونے گئی تھی۔''

طالوت خاموش ہوگیا۔ رائے یں ایک فض ے الیشن کا رائد پو جھا۔ تصبدی النابرا تھا کہ اللیشن اللہ میں نیادہ وقت لگا۔ تھوڑی در کے بعد ہم اللیشن پر تھے۔

پوراشیڈ خاکی پڑا تھا۔ ایک طرف انٹیٹن ماسر کا کمرو تھا۔ ہم اس کے پاس بھی محے اور بوڑ ھا اسٹیٹن ماسر چونک پڑا۔ اس نے انکمیس مجاڑ کی میں دیکھا تھا۔

"کیا حال ہے جاجا؟" طالوت نے پوچھا۔ بوے میاں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
"اس سے قبل اس انتین پر کوئی نہیں آیا؟" اور بوے میاں نے سادگی سے گردن ہلا دی۔

" بہت خوب \_ رئرین بہاں رکتی بھی ہے یائیں ؟"

" رکن ہے، رکن ہے یی۔" بوے میاں کے منہ سے پہلی آواز لگل۔

"بہت خوب۔کبرگی ہے؟"

"جب آئی ہے۔ " ہوے میاں ہولے۔

"واو ..... بوت ميال فلاسفر معلوم موت بين " طالوت ميري طرف ديكه موت بولا-

"آتی بھی ہے چا؟" میں نے یو جہار

" كيول بين آتي-"

" کتنی در می آئے گی؟"

"آتی بی ہوگی۔"

"اوه، ديري گذ ..... يو بهت الحجى بات بين طالوت خوش موكر بولا

· من كك دون؟ "بزيميان بولي

"كيا؟ .... طالوت في المحميل عبار دير كك بعي ليما يزر كا؟"

"اوه..... تم بھی بغیر کلٹ سفر کرو گے۔" بڑے میاں مایوی سے بولے۔

"اورلوك بمي سفر كرتے بيں؟"

"مب بى كرتے إلى ..... على في يحط تين سال سے كوئى كك نبيس يجار" بو عميال نے جواب

۔ ''وری گڈسسدویےایک ہات نتائیں بچا! بغیر کلٹ سفر کرنے کی سز اکیا ہے؟'' ''کوئی خاص نہیں۔ پولیس لے جاتی ہے یا ٹی ٹی کے گھر جھاڑو لگانی پڑتی ہے، برتن صاف کرنے پڑتے ہیں۔'' بڑے میاںنے بڑی سادگی ہے کہا اور طالوت نے آٹکھیں بھٹنچ کیں۔ شکیلہ نہس پڑی تھی۔ "ارے کیسی باتیں کرتے ہو بابو!.....مافر ہو، مہمان ہو۔ جو کھے ہے، حاضر ہے۔ مہمان تو اللہ کی ارحت ہوتے ہیں۔"

"شكرية بابا كيانام بتهارا؟"

'' قاسم خان ''

'' بیکون سی جگہ ہے بابا؟''

'' يہال سے تين كوس دُور معنكد ى بىتى ہے بابو جى!"

''اوہ..... تین کوس دُور۔ کیا وہاں ریلوے اسٹیشن ہے بابا؟''

''باں بابو جی اجھوٹی لین ہے۔ پر روز اندریل آوے ہے۔'' قاسم بابا نے بتایا اور میں نے خوشی کی گری سائس لی۔ ہماری مصبتیں کی حد تک ختم ہوگئ تھیں۔قاسم بابا جائے بنا کر لے آیا۔

اور پھر دال پک کی۔ قاسم بابا نے موئی موئی روٹیاں پکائیں اور ہم نے مزے سے کھائیں۔ پھر طے ہوا کہ شکیلہ کٹیا میں سوئے گی اور ہم تیوں ہاہر ..... مالی شریف آ دمی تھا، اس لئے تشویش نہ ہوئی۔ اور بیہ رات چھلی راتوں کی بہنیت زیادہ یُرسکون تھی۔

صبح کو مالی نے بہت عمدہ ناشتہ پیش کیا۔ اُس نے امرودوں کی ایک خاص تر کاری بنائی اور روثیوں کے ساتھ وہ تر کاری لطف دے گئے۔

پھرہم نے رخت سنر باندھا۔

"عارف....!" طالوت نے افسوس ٹاک کیج میں کہا۔

'' کیول....خیریت؟''

" انسوس ، ہم اس نیک دل بوڑ سے کو پھینیں دے سکتے۔"

"ساس كى برسمتى ب- ماراكياتصور بى من في جواب ديا-

بہر حال ہم نے بوڑھے کاشکریدادا کیا اور پھر ہم چل پڑے۔ تین کوس کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ بوڑھے مالی ۔ ہمیں راستہ بتا دیا تھا۔ ہم چلتے رہے۔ شکیلہ واقعی قابل ستائش تھی۔ اس دوران اس نے کہیں بھی نہیں محسور، ہونے دیا تھا کہ وواڑ کی ہے۔ وہ اس طرح خوش وخرم تھی اور ہنتی بولتی راستہ طے کر رہی تھی۔ بدائی ایک تھی کہ آدی اس ہے بھی نہیں آگا سکا تھا۔ بدائی ایک تھی کہ آدی اس ہے بھی نہیں آگا سکا تھا۔

دو پہر تک بھنگڈی کہتی بیٹی گئے۔ چیوٹا سا قصبہ تھا۔ ایک بازار ، جس میں چیوٹی جیوٹی دکا نیں تھیں۔ ''عارف!'' طالوت نے آ ہت ہے کہا اور میں اُس کی شکل دیکھنے لگا۔''ریل سے سفر کرو گے؟'' '' ان میں کیاں؟'' میں نے تعجمہ سے اور جی

'' إلى ..... كيول؟'' مِن في تعجب سے يو جها۔

''کٹ کہاں ہے لو گے؟''

"اوه .... نبیس لیس گے تو کیا فرق پڑے گا؟"

" بعزتی نہیں ہوگی؟"

''د يكسا جائ كايار!'' من في الروائي سي كها من طالوت كول يرزياده بوجه و النائيس عابتا

'' پھر بھی عارف!''

سوئم

'''بہتر ہے۔'' وہ زنجیر کی طرف بڑھا۔ اُس کی بداخلاقی پر غصہ جھے بھی آگیا تھا۔ چنانچہ ٹس نے اُس کے پیروں ٹیسٹا نگ اڑا دی۔اس بری طرح گرا تھاوہ کہ زور دار دھا کا ہوا۔ اور پھر وہ خود سے نہ اٹمہ سکا

لیکن این دھا کے سے میٹ پر کمبل اوڑ سے لیٹی ہوئی بوڑھی عورت جاگ اُٹھی تھی۔ اس کے قریب ہی اور کیاں اور ایک نوجوان محمرا کر کھڑے ہوگئے۔ وہ بھی ای طرف متوجہ تھے۔

"كيا بوا؟ ..... كيا بوا تقدق؟ .... كيا حادثه بوكيا؟ ..... كيا حادثه بوكيا؟" بوزهي عورت نے متوحش الداز ميں يو جمال

''حاد شنہیں ہوا؟''عورت کی آواز عجیب تھی۔ ''نہیں ،کوئی حاد شنہیں ہوا۔''

" مجرميرى افشال كهال بيك ..... حاد شيس بوانو وه كهال جلى كئى؟"

'' خدا سمجے آپ ہے۔'' نو جوان ہمیں گھونسہ دکھاتے ہوئے بولا اور پھر وہ بھاری بھر کم محض کو اُٹھانے رہے۔

ل كوشش كرنے لگا بمشكل تمام وواسے اٹھانے میں كامياب ہوسكا تھا۔

"آپلین جائے بڑی ماں!....رآپ یہ

"ارے، تو مجھے بتاؤ تو سہی۔ بیآ وازکیسی تھی؟"

"تعدق كريزے تے برى ان!"ايك الى بولى ـ

"أف....اس سے كوكرآ ہت سے كراكر \_ الى زوركى آواز موتى ہے جيے .... جيے حادث مو

"آپليك جائے بري مان!"

" دونبيل اب مل بينمول كي - نيندنبيل آ ري "

بھاری بحرکم آدمی قبر آلود نگاہوں ہے جمیں دیکے رہا تھا۔ شاید عورت کی وجہ سے وہ خاموش تھا، ورنہ باتھا پائی پر اُتر آتا۔ ہم دونوں اطمینان سے بیٹھے تھے۔ بھکیلہ نے بلنی رو کنے کے لئے منہ کھڑکی کی طرف کر اہا تھا اور ہال ری تھی۔

''سید....ارے میکون ہیں؟'' بالآخریزی ماں کی نگاہ ہم دونوں پر پڑئی گئی اور طالوت جلدی ہے۔ الی جگہ سے اُٹھ گیا۔

"آپ کے بیے ہیں بری ماں!"اس نے جک کرکہا۔

"ميرے نے ....." بوڑھی کھوئے ہوئے اعداز ميں بولى۔

'' بیہ بدمعاش میں بڑی ماں! ہمارے کمپارٹمنٹ میں کھس آئے ہیں۔ آپ اجازت دیں تو میں زنجیر مینی کرائیس پولیس کے حوالے کر دوں۔''موٹے تقدق نے عصیلے لیجے میں کہا۔

'' بیموٹا جُموث بول رہا ہے بڑی ماں! اے عارف!.....ادهر آؤ۔'' طالوت نے میری طرف رخ کر کے کہا اور میں بھی جلدی ہے اس کے قریب بھن گیا۔ تب وہ نہایت بجولین سے بولا۔'' بتا یے بوی ماں! کیا ہم آپ کوصورت سے بدمعاش نظر آتے ہیں؟'' کافی دیرتک ہم ہوے میاں ہے بنی فراق کرتے رہے، پھر وہاں ہے ہٹ آئے۔ ''اب کیا خیال ہے عارف؟'' طالوت نے پوچھا۔

'' رستقل مزاج ہوں۔'' '' برتن دھونے آتے ہیں؟''

"كياحرج بي بحي سيى-"

" فیک ہے۔ چر جھے کیا اعراض ہے؟" طالوت نے شانے جھکے۔

اور پھر دُور سے ٹرین آتی نظر آئی اور ہمارے دل دھڑک اُٹھے۔اب تک تو صرف تفریج کر رہے تھے۔لیکن اب واقعی سوچنا پڑا۔کوئی گڑ بڑ ہوگئی تو اچھا نہ ہوگا۔لیکن کیا بھی کیا جا سکتا تھا؟ چلنا تو تھا ہی۔ ٹرین آہتہ آہتہ قریب آتی جاری تھی اور پھر پلیٹ فارم کے علاقے میں داخل ہوگئ۔

استیقن ماسٹر نے ٹھیک بی کہا تھا، یہاں پر کوئی نہیں اُترا۔البتہ ہم ایک کمپارٹمنٹ میں داخل ہو مجے۔ ''فرسٹ کلاس ہے۔'' کھکیلہ آواز جھنچ کر بولی۔

'' کمال ہے۔ پھر کیا ہم تحرفہ کلاس میں سنر کریں گے؟ اگر پکڑے بھی گئے تو لوگ کیا سوچیں گے کہ تحرفہ کلاس میں سنر کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ آؤ ......' میں نے کہا اور ہم کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔

یہاں کچھلوگ موجود تھے۔لیکن ہم نے کسی کی شکل پر نگاہ بھی نہیں دوڑائی اور خاموثی سے سامنے کی ایک سیٹ کی طرف بڑھ گئے۔

''شایدآپلوگوں نے باہرریزرویشن کارڈنہیں دیکھاہے جناب!''ایک بھاری آواز سائی دی۔ ''جی؟'' طالوت نے نگاہیں اُٹھائیں۔ ہی بھی چونک کراس سوٹڈ پوٹڈ آ دمی کو دیکھنے لگا۔

". تى بال ..... بابرريزرويش كار دُموجود ب-" بھارى بحر كم آدى في طرريه اعداز ميں كہا\_

"معاف يجيح كا، تم د كيفيس سك تعد" من ف معذرت أميزا عاز من كها-

"ابھی ٹرین زک ہوئی ہے اور پھر بیفرسٹ کلاس کمپار شن ہے۔"

"كوئى بھى كلاس مو، ہمارے لئے بكمال ہے۔"

''کیا مطلب؟'' بھاری بحرکم آدمی نے بھنویں چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کسی قدر بھتی ہوئی آواز میں بول رہا تھا۔

''بھائی! ہم نے تو کمی کلاس کا ٹکٹ نہیں خریدا۔''

''ہول..... اُتو چارسوہیں ہیں آپ۔' وہ ہونٹ بھٹی کر بولا۔ گاڑی پلیٹ فارم سے رینگنے گی تھی۔ ''جلدی کریں، ورنہ میں زنجیر کھٹی لوں گا۔مصیبت میں پھنس جائیں گے آپ لوگ۔''

"مصيبت من تو تھنے ہوئے ہيں جناب!مہمان مجھ كرى برداشت كرليں۔"طالوت پھر بولا۔

" من كهتا مول، زياده چرب زبان بننے كى كوشش ندكريں۔ورنديس اچھا آدى نہيں موں۔"

''شکل سے بی نظراتے ہیں۔اورآپ کی گفتگو نے قصد بی کردی ہے۔'' طالوت بیزاری سے بولا۔ ''تو ایسے بیس اُتریں گے آپ۔''

''برگز نبیں۔'' طالوت نے جواب دیا۔

ں بٹانی ہے ہاری طرف دیکتا ہوا بولا۔

"كيا قصه ب شكيله؟" من في تعب سے يوجها- معا ميرے ذبن من خيال آيا تها كه كيا مكليا ر هیقت افشاں تو نہیں ہے؟ .... ممکن ہے، اس نے مصلحاً اپنی کہائی غلاسائی ہو۔

" تخدا، مجينيس معادي -" شكيله في مجرائ موسة ليج من كها-''ارے بڑی ماں کوتو دیلمو!.....انف، یہاں تو ڈاکٹر بھی نہیں مل سکتا۔''

"زنجر مینی کرگاڑی روکوں؟" تقدق بو کھلا ہٹ میں تاہے ہوئے بولا۔ " گاڑی رو کئے سے کیا ہوگا؟" نو جوان نے کہا۔

"سبان لوگون كاكيادهرام-" تعدق چرجمين محورت موت بولا-

"آپ فنول باتی کول کر رہے ہیں، تعدق صاحب!.... کام کی بات کریں۔" نوجوان نے ا کواری سے کیا اور موٹا تھدق جو تک کر اُسے دیکھنے لگا۔ اُس کے چرے بر مجیب سے تاثرات پیدا و ئے۔ مجردہ خاموش ہو گیا۔

طالوت نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور چیچے ہٹ گیا۔ بس اُس کا اشارہ بھی کر چیچے ہٹ گیا تھا۔ الكيدكوأن لؤكيون في تحير ركما تعاب

"معالم دلیس ب عارف!" طالوت في آسته علما-

''ہاں، مجیب وغریب ہے بھکی۔''

''کیا خیال ہے، کیا شکیلہ نے کوئی کزیز کی ہے؟''

''بظاہراس کی وجہ مجھ میں ہیں آئی۔''

"اس كى بوكلا بث معنوى تبيل معلوم بوتى -"

وو ممكن ہے ، كوئى وليب غلامي على مو-"

"فلاقى بىرمال دلىپ ج-كون نىسى" "فيك جى فيك ج-كين كليار أرفيك جاقى يان بوك-"

"ات تاركر في كمدوقي طور برتمودي في تفرت موجات كي-"

"TLK"

"بالكل عير"

"يومونا كما يزيج؟"

"جويدي عدويس " تب آؤ معالے كى بات كى جلي الوت في كا اور بم مكر ان لوكوں كر ميه كا كا كا كا

لأكبال فكالمدكى جان كمائة موئي مس " إ افشال باجى ا آخرآپ مان كول نيس ريس؟" ايك اوك كهدرى تى -

"ارے نہیں، بالکل نہیں۔" عورت محبت آمیز لیج میں بولی۔" تمہاری شکلیں تو بہت پیاری ہیں، بالكل ايك جيسي \_ كياتم دونوں بمائي ہو؟''

"ال معيبت ك مارك إلى بدى مال العلى سے آپ كي كياد شمن مي آ مح تھے، ليكن بيماا مارے ساتھ بہت براسلوک کررہا ہے۔" طالوت نے تقدق کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

"بيمونانبيس،تقدق ہے۔"

"اچھا؟" طالوت نے حمرت سے موٹے کود یکھا اور عورت کی ساتھی او کیاں ہنس بڑیں۔ "برى ال! كياتهم إن كي بارك من؟" تقدق في تعلات موع كها-

"ارے بیٹھا رہے دو تصدق! بیٹھا رہے دو۔" بوڑھی عورت نے کہا۔ اس کی آمکموں سے زی اور مامتا فیک ری تھی۔ بردارُ وقار چرہ تھا، بری یا کیزہ شکل تھی۔

و و هنگریه بروی مان!...... هم واقعی مظلوم بین \_''

المرك المركب المراج ؟ " بوى مال كى تكاه شكيله برير حى \_

" ہاری ساتھی ہے بری اب!"

"قوه ادهر كيول منه كي بيشي ب؟ كياكولى حادثيهوكيا ب؟" بورهى نے بوچها اور بورهى ك الفاظ کھ جیب سے لگے۔وہ حادثے کا ذکر بار بارکرتی تھے۔

" دانمین ، وہ تھیک ہے۔ تھیلہ! اوھر آؤ۔ بوی مال بلاری جین ۔ " میں نے کہا اور تھیلہ اپنی جگہ ے اُٹھ گئے۔ نہ جانے کیوں، اب تک ان لوگوں نے شکلے کی شکل نہیں دیکمی تھی۔ اب جودہ اس طرف مڑی آ ا يك جيب بنكامه موكيا مورت كي سائقي الزكيال جي يرسي تعين - نوجوان "ارب!" كهدكر أحمل برا تعاد اورتقىدت .....وه كى قدم يتي بث كيا تعاداور بوزهى مورت .....أس كا تو منه كملا كا كملا ره كيا تعار

ہم دونوں نے ایک کمے میں بدانو کی کیفیت محسوں کر لی تھی۔ شکیلہ کی قدم آمے بوھ آئے۔ اب دا

"افشال باجی!" ایک لوکی یا کلوں کے سے اعداز میں بولی۔

اور پھر بوڑھی کی دخراش چین کوئی۔''افشاں....!'' وہ تیزی سے اُٹی، دونوں ہاتھ پھیلائے اور پھر گر بڑی۔ وہ بے ہوش ہوگئ تھی۔ سب لوگ اُس پر جمک مجے۔ بڑی مشکل سے اُسے اُٹھا کر سیٹ پر ڈالا مرا۔ میں نے اور طالوت نے بھی مدد کی تھی۔

"تم .....تم مصيبت بن كرآئ مو-" تعدق بميل كحونسه دكها كر بولا اور پار چونك كرسيدها موكيا-"ككن افضال في في السيرة بالوكول كم التع كيد لك تئير؟ سيركما يمي بدمعاش يسي

"جى .....؟" كىلىد چرت سے بولى۔

"بائ افشال باجى السيكهال چلي كن تحيل آب السيك الدين في الله عالت بناركى مي دونوں لڑکیاں روتی ہوئی شکیلہ سے لیٹ کئیں اور شکیلہ بو کھلائے ہوئے اعداز میں خود کوان سے چھڑانے

''ارے ....ارے سنے .... سنے تو .... آپ کو .... آپ کو .... ' وہ خود کو بچاتے ہوئے کہ رہی تھی۔ "افشال باجى! آپ .....آپ ..... براو كرم بنا ديجي، يه آپ كوكهال مليس؟" نوجوان ''اورتم لوگ؟'' ''ہم بھی ان کے بہن بھائی ہیں۔ ہیں ان کا پھوپھی زاد بھائی اور بید دونوں غالہ زاد بہنیں۔'' نو جوان نے متایا۔ ''اور بہ تقمد ق صاحب؟''

''اور پیقدق صاحب؟'' ''یہ ہارے نیچر ہیں۔''

''ائی لئے زیادہ اکثر رہے ہیں۔ ویسے اب بھروسہ کرو دوست! تم سب لوگ غلط نبی کا شکار ہو۔ ان کانام افشال نہیں ، کلکیلہ ہے۔''

"آه، کیسی افسول ناک بات ہے۔ ہارے زخم تازہ ہو گئے۔"

''کتناعرمہ ہوگیا افشاں کو غائب ہوئے؟'' ''پورے تین سال۔''

" مجھے بہت افسول ہے۔" میں نے کہا۔

" إلى افسوس كى بات بي " شكيل في الماراي وقت بري إلى كى كراه سنائى دى \_

"افشال!.....افشال!....كهال تمكِّي بيني؟......آه، تم كهال كهويِّسُ؟"

ہم سب کی نگاہیں پوڑھی عورت کے پُرٹور چیرے کی طرف اُٹھ کئیں۔ بڑی صرت، بڑا در د تھااس کے چیرے پر۔ہم کافی متاثر ہوئے تھے۔

نگلہ آہت۔ قدموں سے بوی ماں کے پاس بیٹی گئے۔ آخرائری تھی، اُس کے دل میں درد پیدا ہو گیا۔ اوج بھی ادر جبکتے ہوئے اس نے بوڑھی خاتون کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

او ن اور جب او سند کول دی تھیں۔ پھران کی تکھیں پھیل گئیں۔ وہ سکتے کے عالم میں شکیلہ کو گھور ری تھیں۔ اور پھر وہ دلدوز چیخ مار کراس سے لیٹ گئیں۔'' آہ....افشاں.....افشاں! کہاں چلی گئی تھی، میری لعل .....کہاں کھو گئی تھی....افشاں!'' وہ بری طرح شکیلہ کو چوشے لگیں۔ شکیلہ نے خود کو ان کی آخوش میں دے دیا۔ اس نے خود بھی بڑی ماں کی گردن میں بانہیں ڈال دی تھیں۔

"مرا آپ میری بات میں "اوا یک تقدق نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

"كيابات ہے؟" ميں نے پوچھا۔

'' آئے۔۔۔۔۔ پلیز آئے۔' تُصُدق نے کی قدر زم لیج میں کہا۔ اور میں اُس کے ساتھ وہاں سے الگ آگیا۔ میرے چیچے طالوت اوراس کے چیچے نوجوان بھی آگئے تھے۔

"جى فرمائي؟" مى نے كھا۔

'' آپ یقین دلا رہے ہیں کہ میرخاتون افشان ہیں ہیں۔'' وہ بولا۔

" بہلے میں یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہتم سی الد ماغ ہو بھی یانہیں۔" طالوت نے کہا۔ "میں آپ سے بات نہیں کررہا.... سیجے؟" تعبد ق گرم ہو گیا۔

" تقيدق ماحب إلى بالوكرم موقع كى زاكت مجيس " لوجوان نے توكار

"وقو سددرمیان علی کیول بول رہے ہیں؟"

"أَبْ كِهَا كِياعِ جِي ؟" من في يوجها-

''کیا آپ ہم لوگوں سے ناراض ہیں؟'' دوسری نے کہا۔ ''خدانخواستہ افشاں ہابی کی یا دداشت تو خراب نہیں ہوگی؟'' نو جوان نے کہا۔ ''ہوسکتا ہے۔''لڑ کماں پولیس۔

''یوسف صاحب! دیکھئے تو سبی۔ نہ جانے ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے۔'' شکیلہ مجرا کر ہاری طرف لیک آئی۔

"كوئى بات نبيس شكيله! كوئي دلچسپ غلط قبي ہے۔"

" تی ماں۔ غلط جی ہے۔ شکل بھی بدل جائے گی، آواز بھی بدل جائے گی، بولنے کا اعداز بھی بدل جائے گا۔ اعداز بھی بدل جائے گا۔ اعداد سے بیں نا ہم سب ۔ "ایک لڑی آئیس نکالتے ہوئے بولی۔

''اندهی نظر تو نہیں آتیں لیکن عقل کی اندهی ضرور ہو۔' طالوت نے ہون مجنیجے ہوئے کہا۔ ''اے مسٹر الرکوں سے بدتمیزی اچھی نہیں ہوتی۔''

''ابِتم ایک ڈب میں کھس آئے ہو۔اوپر سے بواس بھی کررہے ہو۔' تقیدق پھرآ کے بڑھ آیا۔ ''تو سنو!.....اگراب تم میں سے کی نے اس لڑی کوافشاں کہاتو میں اس کے دانت توڑ دوں گا۔ تم جو ہماری ساتھی سے بکواس کررہے ہو، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔'' طالوت نے موٹے تقیدق کو گھورتے ہوئے کہا۔

"قمدق صاحب! براو كرم برى مال كاخيال كرير-آپ نے به مقعد گفتگو شروع كر ركى به فاتون!.....اگر آپ افغال بين تو براو كرم اتنا بى بتا دين كه آپ كو برى مال پر بھى رخم نيس آنا؟"
نوجوان نے چر مداخلت كى۔

"إوراگر مين افشال ندمون، تب بحي افشال بن جاوُن؟"

''اگر آپ افشاں بابی نہیں ہیں تو پھر ہم آپ سے معانی چاہتے ہیں۔لیکن ہمیں کہنے دیں کہ دنیا ہمں شاید ہی چہروں میں اتن مماثلت ملتی ہو۔ آپ دونوں بالکل ہم شکل ہیں، لیکن دونوں کی شخصیتوں میں فرق محسوں ہو جاتا ہے۔ اگر آپ افشاں بابی کو دیکھ لیتے تو خود بھی دھوکا کھا جاتے۔ ان کی شکل، چال ڈھال، آواز، انداز یہاں تک کہ فطرت بھی ان جیسی ہی ہے۔''

"بېرمال، يەافشار نېيى، شكيله بين."

''تبِ ہمیں معاف کردیں خاتون!''

"كونى بات نيس بي ليكن افشال بيكون؟"

" امارى با يي ..... مارى بهن-

"اوه، کمال كيس وه؟" كليله نے اب كى قدر بهدردى سے يو چھا۔

"دبس اچا کک کہیں کھو گئیں۔ایک دن یو نیورٹی گئی تھیں، پھر واپس نیس آئیں۔ کہاں کہاں نہ تااش کیا اُنہیں۔ کہاں کہاں نہ دیکھا۔لیکن اُن کا نشان نہیں طا۔ بڑی ماں کا خیال ہے کہ اُنہیں کوئی جادثہ پٹی آگا۔"

''یری مال کون ہیں؟'' میں نے پوچھا۔ ''افشال بابی کی مال'' عق ہیں۔''

سوگم

" آپ .....آپ تيار هي؟" "مندن ند

''مرف انسائی ہمدردی کے طور پر۔'' ''بہت بہت شکر ہی۔ آپ یقین کریں، ہمار

"بہت بہت شکرید آپ یفین کریں، ہاری بوی مشکل عل ہو جائے گی۔ تقدق آو احق ہے، عشل کی بات کی محل اس ان ہوردی کی کوئی قیت نہیں ہوتی ۔ دیے ہم آپ کی ہر مدد کے لئے تیار ہیں۔"
"مسئلہ چھواور ہے بھائی! ہم اپنے بارے میں تفصیل تو نہیں بتائیں گے، بس یوں مجمور، ہم قلاش ایں۔"

"اده....اس کاتو آپ بردای ند کریں"

"پوری بات س لو کوئی چینکش مت کر بیشنا بمیس اس جدر دی کا کوئی معاوضه نبیس بها ہے بس دو بهار روز تک دو وقت کی روثی اورٹرین کا کلٹ ...... کیا سمجے؟"

" براو كرم ذليل ندكري-آپ لوگ جوكوئى بحى بين، دلچپ بين- كيون ندىم دوى كى فعا مين درين"

"كوكى حرج نيس ہے-" يس في كها-

"مرانام كمال بيد ودول الزكيال نادره اور شمد بيد بدي مال كي بار يم تفصيل بنا جكا الول مركان بيدي مال كي بار يدي بال كي تك فاعماني الدول مرك مماني بيل مامول جان كا بهت بدا كاروبار بيد بم لوگ فاعماني بيل مامول من الجي تك قدامت بيد الحدال بي الحدال من الجي تك قدامت بيد الحدال بي الحدال من الجي تك قدامت بيد الحدال بي الحدال المول جان كي الحدال المال الدول بي ."

"فوب سيد عرانام مارف ب-اوريه يوسف ين - ووال كالكليد ب-"

" يك بمال بين آپ دولون؟"

"مكول عدد إده-"

"اوه..... كواسكالك إلى ريحن آب دونون كالكليسة بالكرايك جيئ إلى" " لا ماريك بحدادك مردون عن الكون كارفت سهد"

"וע שמונישני"

16 200

"كال باكى سداى قرد الكيز بات بهدا كى ماهى المقال بالى سداى قدر التى ماتى

"إلى مكيل دليس عهد"

"مبرحال، من آپ كاب مدمنون مول مارف جمائي! آب ميس براند إكس مير"

• وليكن مير معزت تمرك ..... طالوت منه يناكر بولا ..

" تَعْدُقُ بِان كانام " كال بس كربولا ..

''بڑی ماں، افشاں بی بی کی گشدگی سے نیم پاگل ہوگی ہیں۔ان کی ذہنی کیفیت درست نہیں ہے۔ ہم اُنہیں ایک پہاڑی مقام پر لے گئے تنے، لیکن اُن کے درد کا علاج پہاڑی مقام تو نہیں ہے۔آپ. کی ساتھی ا تفاق سے ہوبہد افشاں بی بی کی ہم شکل ہیں۔اگر آپ ہماری مدد کریں تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔''

''کیا مطلب؟'' طالوت پھر پول پڑا۔ ''مطلب پیرکہ آپ کواچھی خاصی رقم مل سکتی ہے۔''

" د مسليل من "

''اس ائری کے عوض۔'' تعمد ق نے جواب دیا۔ '' آپ ذرانیجے بیٹھ جائیں۔'' طالوت نے کہا۔

"جي .....؟" تقدق جرت سے بولا۔

'' بیتیس توسی ۔ بس آپ کے سر پر دس جوتے لگانا چاہتا ہوں۔ کیا لیس گے آپ ان کا؟'' طالوت نے کہا۔

و كيا؟ " تعدق أحمل برا-

"آپ نے بات بی النی کی ہے تعدق ماحب .....معاف کیجے، میرا خیال ہے آپ اس سلسلے میں بات نہ کریں۔" نوجوان نے کہا۔

"آپ مرى توين كرار بين ، كال مان!" تعدق غزايا

" آب خود ایل او بین کرار ہے ہیں، ضنول انتظو کر کے۔" نو جوان چر مو کر بولا۔

"بہتر ہے، نجے اب اسلط سے کوئی دلچی نہیں رو کی ہے۔" تعدق تر قدموں سے آگے بوھ

" بکولوگ تعلیم یافت ہو کر بھی حالت کی ہاتوں سے اسر از نیس کرتے۔ عمی ان کے الفاظ کی معانی ہوات ہوں۔ اس لئے کی تعدق ما حب کے باتا ہوں۔ اس لئے کہ تعدق ما حب کے الفاظ والی احتاد ہے۔"

" یوی ال کے بارے بھی تشیل آپ کوسلوم ہوئی کی ہے۔ اظافی سے ان سکوٹم کو پھڑ برا کردیا کیا ہے۔ اگر اس وقت آپ نے ہماری حدوثیل کی تو جس جانے کیا تشیان آ ٹھانا پڑے۔" "کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا رکیا جائے ہ"

"يافاون آپ کاون ين؟"

"دوست بحوليل والاسمحاليل."

"اگرآپ چھرون مادے مہان ملائیت کریں قائی انجھن کا س ب خی آمانی موہا ہے گی۔
اگر کوئی خروری کام بھی ہوآپ کو، قو ہمارے ماتھ مادے کر چھی۔ وہاں کا ماحل و کی لیں۔ آپ کی
ساتھ بدی عزت کے ماتھ چندروز رولیس گی۔ بدی ماں کو کچھ قوماری فی جائے گی، چرکوئی مل سوچ
لیس کے۔اگر ابھی آپ نے ان خاتون کو ان سے جدا کر دیا تو خدا نخوات بدی ماں بالکل پاگل بھی ہو

كمال متكرا ربا تغاب

سوئم

"كيا آپ كويفين بيل ب؟" طالوت نے يو چھا۔

"ميري تو مجه جمه من عن بين آيا۔"

"آپ کاعقل پر تمرک صاحب کا ساید پر گیا ہے۔"

"كياسي؟" شمسه نے تيز موكركها۔

''ان کی طرف نہ دیکھا کریں، انہیں دیکھ دیکھ کرعقل موثی ہوتی ہے۔'' طالوت نے تقیدق کی طرف ا شارہ کیا۔ تقدق اس وقت دُور نہ تھا، اُس نے طالوت کے جملے سے تھے۔

" میں بدتمیزی پندنہیں کرتا، سمجے؟" وہ تیز ہو کر بولا۔

" پھر کیا پند ہے آپ کو، مسر تمرک؟"

"تىركىنىي ،تقىدق-"تقىدق غزات بوئ بولا-

" آزادی کا دور ہے، ہمیں تمرک ہی پند ہے۔"

"كالميان! .....كيا آپ نے اليس بر تميزي كي اجازت دى ہے؟"

"ار تے میں تبین میں اور اس بن ای جی تبیں ۔ " طالوت نے کہا اور اس بار سب بنس پڑے۔

"نه جانے کیوں ..... نہ جانے کیوں میرا نداق اُڑایا جا رہا ہے۔ بہرحال، آپ لوگوں کی خدمت

من درخواست كرتا مول كه براو راست مجمع نشاندنه بنايا جائے ورند ميں بھى كونى قدم أفخا سكا مول \_"

"أب درخواست لكه كرد، يرمسر تمرك! بهم الل يرخوركري هي-" طالوت في كها-" اوردى قدم اُٹھانے کی بات، تو آپ صرف دروازے کی طرف قدم اُٹھائیں تاکہ ہم آپ کے کفن وہن کے جمَّرُ ے سے محفوظ رہیں۔ ریلوے والے خود انتظام کر لیں مے۔''

"اوه.....اوه..... بدانتها ب- كاش بدى مال ساته شهوتين، من تمهين ديكه ليتا-" تفدق ني كها اور پھروہ تیز قدمول سے کمپارٹمنٹ کے دوسرے جھے میں چلا گیا۔

" نیادہ نے شکریں اسے پوسف صاحب!" کمال ہتے ہوئے بولا۔

"ميرے لئے تو وہ بہر حال تمرك ہے۔" طالوت نے كہا۔

"أب في مرى بات كاجواب بين ديا؟" شمد محر بولى

"دیا تھا.....آپ نے سنامیں ہوگا۔"

''اونهه، وه کوئی جواب تھا؟......آپ بتائیں۔'' شمسہ بولی۔

" مال نے شجیدگی سے کہا۔

" تم جانتی مو، بردی ال کی زندگی کے لئے میضروری ہے۔ بیوخاتون افشاں بابی میں بیل بلکدان لوكول كى سامى ييل-ميرى درخواست يريد چند يوم مارے ساتھ كزارنے ير تيار مو كئے بيل- شكيله فالون بدى مال ك صحت كے لئے چىروز مارے ساتھ رہيں كى۔ اور جب بدى مال كى حالت بارل مو مائ گاتو پر سسبر حال سد می تحمیس به بات اس لئے بتا دی ہے کہم بھی ان کی مدد کرو۔ میں كوهي من كى كوينبيل بناما جابها كدريا فشال بالي نبيل بين

"مِں انہیں تمرک بی کہوں گا۔"

" آپ ان کی باتوں کی پروان کریں۔ کاروباری نہیں، گریلوامور کے نجر ہیں۔ ویے آدمی برے نہیں ہیں۔آپ سے دوی ہو جائے گی تو آپ انہیں کانی دلچپ پائیں گے۔"

'' ہاں۔ ہماری دیجیں کا سامان تو بہر حال فراہم کریں گے۔'' طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہااور مِي أَس كَى شكل ويجيف لكا\_

" پھر ہماری نگاہ ملکیلہ کی طرف اُٹھ گئی۔ وہ ای طرح بوی ماں کی آخوشِ بیں بیٹی ہوئی تھی۔ اُس کی لليس بحى مِيك ربى تھيں۔ شايد اس نے بوى مال سے اپنے افشال ہونے كى تر ديدنہيں كى تقى۔ دونوں لڑ کیوں کی آعموں سے بھی آنبو بہدرہے تھے۔

"بوى ال كى يى غلوقبى كب تك چل سكے كى كمال صاحب؟"

''ان کی حالت ذرا درست ہو جائے۔ویے پلیز، کوئی چل کربھی میں تاثر برقر ار رکھا جائے کہوہ افشال بالی ہیں۔ ہوگا وہی جوآپ پند کریں مے۔ آپ کوکوئی تکلیف نہیں اُٹھانی پڑے گی۔" " فیک ب، مقصد بینیں ہے۔ " طالوت نے کہااور کس سوچ مل کم ہو گیا۔

ملکلہ تو بوی ماں سے ایس چنی تھی کہ چھوڑنے کا نام بی نہیں لے ربی تھی۔ یا پھر بدی مال اُسے

چوڑنے کے لئے تیارنیس میں۔ہم لوگ بھی ان کے قریب بیٹھ گئے۔

يني كى بهم شكل كو ياكر بوى مال باتى سب كوبمول كئ تمين \_ وقت كزرتار با، رات بوكل \_ ثرين مختلف اسٹیشنوں پر رکی اور پر آ مے برد جاتی۔ رات کوسب نے کھانا کھایا۔عمدہ مم کا کھانا ساتھ تھا۔ بری ماں نے اپنے ہاتھوں سے شکیلہ کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھاتے ہوئے نہ جانے کیوں شکیلہ کی آجھوں سے ٹپ ٹپ آنسوگردے تھے۔ بڑی مال بار بارائے کلیج سے لگارہی تھی۔ کھاناختم ہو گیا اور پھر باتیں ہوتی رہیں۔ مچر بڑی ماں کونیندآنے کی اور اُن کے سونے کا بندوبت کردیا گیا۔

"سنو كمال، تقىدت.....افشال كوجانے نەدىنا۔ أس كى كرانى كرنا۔ اگريه چلى كئ تو ميں مرجاؤل گى - بولو ..... اگرتم اسے جانے ندووتو میں سوجاؤں ۔ ورند میں جین سوؤں گی۔"

" من من من جاوَل كى الى جان! ..... ين منهن جاوَل كى - آپ آرام سے سوجائيں - " شكله في كها -"وعده كرتى مو؟"

"ال ، ين من بين جاؤل كى -آب آرام سو جائين -" شكيله پر بولى -

"اچھا تھیک ہے۔" بڑی بال نے اسلسس بند کر لیں۔ اور پھرسب ان کے نزد یک سے ہٹ گئے۔

دونوں اڑکیاں پر شکیلہ سے چمٹ کئیں۔ ہم لوگ بھی ان کے قریب پہنچ گئے تھے۔

" آپلوگوں کا تعارف نہیں ہوا۔ افشاں باتی سے آپ کی کہاں ملاقات ہوئی؟" شمد نے ہماری طرف رخ کر کے یو چھا۔

كداكرية بم سے باركش و تحت الوى سے فكل آئيں كى۔ اور اگر جيت كئي تو پر بم بعى وبال رہ جائيں ك\_ تو خدا كاكرنا اليا مواكديد ماركيس وورجم أنبين تكال لائ - "طالوت في يرى يجيد كى سے كها اور الركيال حرت ساسيد يمين لليس سوگم

"ا كرتم في استده الي بات كي تو من مجمول كارتهبين جارے خلوص براعتا ونيس بي- " طالوت

"و فر جمع بتائي، آپ كان الفاظ كا مطلب كيا بي، شكيد آنو بحرى آوازيس بولى-"افوه..... حافت کی بات نہیں۔ ہم ان کے ساتھ رہ کر بی تہارے احسان کی قیت وصول

" اگروہ اتنے بی کم ظرف ہیں تو پھر ان کے لئے پکے کرنے سے فائدہ؟" محلیا نے کہا۔ "اوه! بات خم كروبمكى فيك ب، بم بحى ساته ربي مح فكيله! بستم تيار بوتوسب ثميك ب\_ بس،اباسموضوع كوفتم كرو-" بيل في جمكر افتم كرديا

پر ہم کائی دریتک اس موضوع بر سویتے رہے اور آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔اس دوران میں اور طالوت مستقبل کے بارے میں بھی سوچ لیں ملے کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے فاہر ہے، اب حالات وہ ہیں رہے تھے، جو تھے۔ اب تو ہمیں نے سرے سے زعر کی کے دائے متحب کرنے تھے۔

ہم لوگ بھی آرام سے لیك محے تھے۔ شكيله،شمسداور ناوره كے پاس جل من تقی لا طالوت خاموش ے پھرسوچ رہا تھا۔ پھراس نے جھے آواز دی۔ "عارف!"

"بول-" من آسته سے بولا۔

''نیندآ ری ہے؟''

"كياسوچ رے مواس وقت؟"

'' کوئی خاص بات میں۔''

" من بيسوى ربا مون كداتن تفتكو مولى ، ليكن المجى تك جميح جمهين يا شكيله كومعلوم نبين كه بم جا كهان

''اوہ! یکی سوال اس وقت میرے ذہن میں تھا۔''

" " ہم نے استیشن ماسر سے بھی تہیں ہو چھاتھا کہ بیٹرین کہاں جائے گی۔ اور ندان لوگوں میں سے

" ال ، دلچي بات ہے۔"

"مبرحال، مارى مزل تو يول مى كونى نيس تقى - جال جا بين، چل پري \_ يدوك كبيل بعى جار ب ہوں، ہارےاویر کیا اثریزے گا؟"

'' تحیک ہے۔'' طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

اور پر ہم سونے کی کوشش کرنے گئے۔ ٹرین کے ملکے بلکے بلکوروں سے نیند آگی اور پرمج کو آگھ تھلی۔ شکلیا وغیرہ جاگ اُٹھی تھیں۔ بڑی ماں سوری تھیں۔ ہم لوگ بھی باتھ روم چلے گئے۔ تیار ہونے طلوت - ⊛- 28 "اوه-"الركيال مششدر روكس وه جيب ى تكابول سے شكيله كود كيدرى تھي ۔ "تو ..... تو ميه ماري افشال بالي نبيل بين؟" نا دره بولي\_ "م كى كوية تار نه دوگى مجيس؟" كمال نے كہا۔ لركيال خاموش مو كي تحيل\_

"أكراجازت دي توجم بحي تحوزي ديرآرام كرلين-" طالوت في كمال سي كها-

"بال..... ضرورافشال باتى! آپ بمى " كال نے كها اور پر مكراتے ہوئے بولا۔"معاف كيجة كا فالون! من آپ كوشكيله باجى عى كه كر عاطب كرتاليكن مالات كا تقاضا به كه يس آپ كوافشان باجى عى كهول-آب محسوس ندكرين-"

ملکیلہ نے کردن بلا دی۔

" فیک ہے، شکیلہ آرام کرلیں گی۔ ہم ان سے پھر تفتگو کریں گے۔" طالوت نے کہا۔ " مغرور، مغرور۔ آؤ شمسد!..... أبيس آرام كرنے دو۔" كمال نے كہا اوراز كياں دُور چل تكيں۔ شکیلہ مارے زو یک سیٹ برا بیعی۔

" كيول شكيلة؟" بي ن كهار

"كيما دُرامه بي؟" طالوت مكرات موت بولار

"بزادردناك ـ أيكه مال ساس كى مامتا جمن كى ب-" كليلمافسوس ناك ليج من يولى-

"من بھی چات کھائی ہوئی ہوں عارف ماحب! مجھ سے بھی میرے سادے چن مج ہیں۔ جی اس ال كول كا حال جانى مول-" كليلك آجمول على بكرة نوريك آت-

" كررى مولى باتول كوبول جاناى بجر موتا بكليداد يداكرتم ان لوكول ك مدكرة باعود جس انداز ش يى كريد يايو، يميل كونى وحروش شدوك."

"اكرآبامالات ديرالي چودن ان كراته كزارلول"

"ال عندالبالت وكالمايات ع؟ تم افي وضى كا الك عور"

"كنامطلس؟"

"مطلب بدكرج مطاب مكور"

"آبِدُكَ .....آبِ بِي مِوسِمِ الْمُونِيِّدِ حِيدًا مِسْمِعًا مِسْمِعًا مِنْ الْمُعْلِمِينَ مِنْ الْمُعْلِمِين

"اوه ا" على سال على مالى عرى - أن كريم عدن وطال معيدا قال على ف أس كاماماه ومااده والكارية

"للافي كافتار ند بولكليا: على جانا بول، يست كان عطيم كياس يحليل" على ف

مجصاحاس ب عارف صاحب! اور یج بھی ہے۔ آپ کہاں کہاں مرے ہو جھ کو اُٹھائے مگریں

له بينا قابلِ جواب ہے۔'' "كوكى سوال تمهارے ذبن من آيا ہے كمال؟" " ال بليز، كيا آب جمه ايك چول بعائى كى حيثيت عريد نهيس كريك ؟" "فميك ب كمال! كين سوال كيا بي؟" " آپ لوگ اس ملک کے رہنے والے ہیں؟"

" فلا ہر ہے، اپنول میں سے معلوم ہوتے ہیں۔ میں بلامبالغہ کہدوں کہ آپ کی صحصیتیں بہت الادارين، يس ان سے بہت متاثر ہوں۔ويے آپ كہال رج سے جے؟" "كث!" من نے كہا۔

"كوئى بات نيس - جواب نددين من كوئى خاص بات بي،

"تب ٹھیک ہے۔ اچھا دوسراسوال عکلیہ باجی سے آپ کا کوئی رشتہ ہے؟"

سولم

"دلیکن اپوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ ای طرح ہم دونوں کا بھی آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرے کو بھائیوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔''

"مجم بھی آپ خود میں شامل کر لیں۔" کمال نے کہا۔

"كياكرو مح كمال؟ .....زندگى برباد موجائے گى۔"

"بوجانے دیجئے۔ میں آپ سے بہت متاثر ہوں۔"

' كيول بھئى، مخبائش ہے؟'' طالوت نے پوچھا۔

" نكالنے كى كوشش كريں مے۔"

"بردى مهرياني موگى-"كمال مسكرات موت بولا\_

''يِرْ هتے ہو کمال مياں؟''

" تہارے ماموں کا نام کیا ہے؟"

''سيّد تنوير جمال مشهور شخصيت ہيں۔''

" بہت خوب لیکن ایک بات مجمع میں تہیں آئی۔استے بڑے آدمی کی بیٹی کو تاش کیوں نہیں کیا گیا؟" "نوليس آج تك حركت مي ب عارف بحائى! سينكرون لوگ آج بحى مامون جان تتخواه ليخ الله عنه المال كمال وه افتال بالى كو تلاش كرت رب إلى من آب كوكيا بتاؤل، مامول جان نے کون ی کوشش میں کی۔ درجنوں بردہ فروشوں سے رابطہ قائم کیا، مشرق وسطی کے بہت سے محلوں میں ااثی کرائی گئا۔ نہ جانے کیا کیا ہواہے۔''

'' کمال ہے،کوئی پہنہیں چل کا؟''

كے بعد ہم سيثوں پر آبيشے۔ تقدق ابھى تك ايك برتھ پر دراز تھا۔ البته كمال منه باتھ دھوكرمسكراتا ہوا ہمارے پاس آبیھا۔

"سنائي عارف بمائي إ ..... نيندا مَن عَي عَن "

"بال، سُولى يربهي آتى ہے\_"

"آپ كے بارے من بہت سوالات ذہن من كل رہے ہيں۔"

'' کیل چل کر کہد کیا رہے ہیں؟'' طالوت بولا۔

"كىكى كەاكاجىلى! ئۇكون كىيىتۇكون كىي

''اوه..... برا مير ها سوال كررب بين-اپ بارے مين تو خود ہم بھي تفصيل سے نہيں جانتے''

ے ہو۔ '' میں جلدی نہیں کروں گا۔'' کمال مسکراتے ہوئے بولا۔

"کیا مطلب؟"

" پہلے میں آپ کو اپنے خلوص کا یقین ولا وُں گا اور جب آپ میرے خلوص پر اعمّا دکرنے لگیں گے تو خود بی ایخ پارے میں بتا دیں گے۔''اس نے محراتے ہوئے کہا۔

"بال، يرفعيك ب- كول يوسف؟"

" کمال اچھاانسان ہے۔لیکن بہرحال، ہم جلدی اپنے بارے میں تحقیقات کریں گے اور پھر انہیں

"جانے دیجے اس ذکر کو کوئی اور موضوع \_" کمال نے کہا۔

"موضوع تلاش كريس"

" الال كرنے كى كيا ضرورت ہے؟ چلے، ہم آپ سے ساوال كر ديتے ہيں مسر كمال! كمر ين کہاں جاری ہے؟''

" فرين تو داور پورتك جائے گا ليكن جارى مزل بس آنے والى ہے۔"

"ال مزل كاكيانام بي

"عظمت آباد" كمال نے جواب ديا اور من حمران ره كيا۔ ہم اينے بى وطن من واخل مو كئے تے۔ نہ جانے پیدل سفر جمیں کہاں لے آیا تھا۔عظمت آباد کے بارے میں، میں پہلے بھی من چکا تھا۔ کو مجى اس طرف آنانبيس بواقار

" جانة مو؟" طالوت نے آستیے پوچھا۔

"بال-" مي في ايك طويل سائس الركهار

"ايك عرض كرول" الحالك كمال بول يردا

''برانسان کی طبیعت میں بجس ہوتا ہے اور جھے آپ انسان تو تسلیم کری لیں گے۔ میں بھی بہت ے معاملات میں بار بار آپ سے سوال کروں گا۔ کیونکہ وہ فطری ہوں گے۔ آپ ان سوالات سے ناراض ندموں بلکداگران میں سے کوئی جواب دینے کے قابل موتو جواب دے دیں، ورندصاف کہددیں

ه يناموا جاري طرف آيا

\* دهل ..... يس تم لوگول كو ..... يس تم لوگول كواليي سزا دول كاكم ياد كرو مي بري مال كي وجد ے فاموث ہول ..... لیکن سے محمداد، تقدق کی دعنی بہت مہم جی بڑے گی۔" "بوی مان! د کیم لیجے، بیتمرک جمیں دهمکیان دے رہاہے۔"

اور تنمرک پر بردی مان بھی بنس بردیں۔

"پرى مان!....اى خاموش كردى، درند....درند مى خودشى كرلون كار، تقدق دبازا\_ "وعده لے لیں بوی ماں! ..... جلدی سے وعدہ لے لیں۔ جھے شبہ ہے، مسر تمرک خود تی تہیں کریں کے۔اگر بیخود کٹی کرنے کی نیت ہے بی نیچے چھلا تک لگا دیں توٹرین کی رفتار تیز ہو جائے کی اور ہم ایک كفين كاسترآد مع كفيني بسل طير ليس مح."

رُين ش تعقيم كون أشي اورتقدق ..... يبليده طالوت كى طرف بوها، كارز بدل كر درواز \_ لی طرف چل دیا۔ وہ کیلری میں نکل مما تھا۔

"المائع العالي المبخت في في خود الله كرن كيا؟" بدى مال بولس ''ارے نبیں بڑی ماں! اتنے موٹے آدی خورشی نبیں کرتے۔'' طالوت بولا۔

"م ہوکون بیٹے!.....آگے آؤ۔" بڑی مال نے کہا اور ہم دونوں ان کے قریب بھی صحفے" کیا نام

"عارف اور يوسف"

"بعِائيول كى جوزي ب- خداسلامت ركھ ميرى افشال حميس كهال ملى؟"

"بن كونى مررى تين جران وبريتان بم أميس لے آئے"

''بدااحسان کیا ہے تم نے میر لیل !.....مرتے دم تک نہ بھولوں گی۔'' بدی ماں بولیں اور سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے گئے۔ بوی مال پھر شکلیا کو بیار کرنے کی تھیں۔

"دراى دريش يدى مال ين زيرست تديلي بدا موكى إلى كال نياي

" ببلے کیا کیفیت بھی؟"

" بوش وحواس کی بات نبیس کرتی تھیں۔ ہروفت کی حادثے کا تذکرہ کرتی رہتی تھیں۔ سویس سے ا يك بات كوكى موشى موتى تحى ليكن اب آپ في خود محسوس كيا موكا!"

"بال،اب توكونى الى بات نيس كرديس"

''بڑااڑ پڑا ہے۔ ماموں جان دیکھیں گے تو خوثی ہے اُمچیل پڑیں محے''

"تورصاحب كسمم كآدي بي؟"

" آپ کو پند آئیں گے۔ کوان کے دل پر بھی گہرا زخم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زیمہ دل ہیں۔ ال، زخم سے پہلے تو ان کا کوئی جواب ہی نہ تھا۔ بچوں میں بچے، بروں میں بوے۔"

' فدا كرے، اصلى افتال بھى ل جائيں۔' طالوت نے دل سے كہا اور كمال نے سر جھكاليا۔

تفدق كافي دريتك والس ندآياتو كمال كوتشويش موحى

"أييّ عارف بمانى!....قدق كوديكمين"

"نشان بمی نبیں ملا۔" "تنور صاحب کی کسی ہے دشمی تھی؟" ''بہت سے کاروباری حریف ہیں۔''

"كيا كونيس كيا- يوليس في جارك ما تعدز بردست تعاون كيا تعادافشال باجي كي طاش كي خيال ے کون کی جگہ تھی، جو چھوڑی تی میرے خیال میں لا کھوں روپیدان کی تلاش کی کوششوں پرصرف ہو گیا۔" '' ہوں۔'' طالوت نے شنڈی سالس فی۔ بیس اس وقت اس کا مطلب سجھ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ كاش اس وقت وه اصلى حيثيت ميں ہوتا تو ان لوگوں كي مشكل حل كر ديتا \_

"ويسے كمال مياں!ان كى كمشدكى كى تغميل تو بتائيں\_"

" يوغور شي كئ تحيي \_معمولات بيس كوئى تبديلى نبيس تحى \_ دُرائيور وقت مقرره برگازى لے كر كيا، ليكن پت چلا کہ وہ تحوڑی در قبل جا چک ہیں۔ بس اتن ی بات۔ کس کے ساتھ کئیں، کہاں کئیں، بیآج تک نہیں معلوم موسكا\_آپ خود سوچش كه كما كيانه كيا موكار"

"د بول-" من في على سالس لي كركها اوريم خاموش مو محير

نا شتے وغیرہ کا بندو بست تھا۔ بڑی مال جاگ گئی تھیں اور پُرسکون تھیں۔ افشال اب بھی ان کے ياس موجودهي\_

"ارےافشال بیٹے!تم نے کپڑے نہیں بدلے؟"اچا تک وہ پولیں۔ "يہال ميرے كرئے بيں كہاں اى؟"

"اي، ال ..... يررين نه جان اتن ست رفار كول ٢٠ .....قدق! رين كب بنج كى؟" "بسایک مید باق ہے بری ال!" تعدق نے جواب دیا۔

" ذرائيور سے كهو، تيز چلائے۔" بڑى مال نے كہا۔

"برى مان! اگر آپ انہيں ٹرين سے فيج أثار دين تو يہ خود تو يلخ ملے گا۔" طالوت نے تقىدق كى طرف ا شاره كر كے كہا\_

"اي ؟" بدى مال چونك يدي - پهروه تقدق كو كهورت موت بولي - " اي تقدق! أو اتنامونا كول بوكميا؟ اب تك تو بم كمر بين بحي محر بوت\_"

اور پورے كمپار منث من قبيت كون أشف تقدق كا چره لال بصبحوكا موكيا تقا-اس كا بسنبيس جل رہا تھا کہ طالوت کی بوٹیاں چیا لے۔

"أكرآپ جلدى پېنچنا چامتى بين برى مان! توانيس ينچ أ تاردين"

"آ كره جائے گا بے چاره \_ چلو، اب رہے دو \_ آئده اے كہيں ساتھ نہيں لے جائيں گے۔" "برى مان!.... برى مان! آپ بھى ميرى برى برق برداشت كردى بين-" تقدق مجولے ہوئ سانس کے ساتھ بولا۔

" آئے ہائے .... و اتنا مونا ہو ہی کیول گیا؟ غلطی تیری ہے۔ " بری مال نے کہا اور تقعدق وانت

''گویا مرنے بھی ٹمیں ذیں گے؟'' ''میں دشن کو ہارنے کا قائل ٹیس ہوں۔''

"اوه....ق آپ کی دشمنی کنفر م ہے۔" کمال نے کہا۔

"فودأس في بخوامل ظامر كمى" طالوت في جواب ديا-

''اوو! دیکھنے،عظمت آباد کے آثار ظاہر ہونے گئے۔''اچانک کمال بول پڑا اور پھر ہم خاموثی ہے ہاہر کے مناظر دیکھنے گئے۔

ہروے میں رویوں کے اشیشن زیادہ برانہیں تھالیکن خاصا خوب صورت تھا۔ بیشہر کانی سرسبر تھا۔ پلیٹ عظمت آباد ریلوے اشیشن زیادہ برانہیں تھالیکن خاصا خوب صورت تھا۔ بیشن ملازم اور اہلِ خاعدان امر پر پوری فوج استعبال کے لئے موجود تھی۔ ان جس تنویر صاحب نہیں تھے، لیکن ملازم اور اہلِ خاعدان است تھے کہ بس!

" (لو بھئي، يرتو نواب جلال الدين ہے بھی او چی کوئی شے ہے۔ " طالوت نے کہا۔

" بان الكن السوس بهم يهال ..... " من نے كها اور اچا نک جمعے احباس ہوا، جيسے جمعے سے علطی ہو گئ ہو۔ میں نے طالوت کے چرے کی طرف ديما ليكن شكر تھا، طالوت پوری طرح ميری بات کی طرف متوجنين تھا۔ وہ استقبال كرنے والوں كى گرم جوشی ديكور با تھا۔ لبى كمبى گئ كاريں تھيں۔ طازم اندر كھس آئے۔ سامان مختر تھا۔ انہوں نے آپس میں بانٹ ليا اور پھر بڑے احرام سے بڑی مال کو نيچے أتار ليا گيا۔ ليكن جب شكيلي بھی ان كے ساتھ نيچے أثرى تو ايك اور هم جج گيا۔

''افشاں نی بی!.....افشاں بی بیا'' فاروں طرف سے پاگلوں کے سے اعداز میں لوگ دوڑ بڑے۔ ''افشاں بی بیال کئیں....افشاں بی بیال کئیں۔''

ملکی کورگی قدرگیرا گئی تھی۔اُس نے ہوئی ماں کا سہارالیا اور پھر ہڑی ماں کے ساتھ ہی جلدی سے کار میں گھس گئی۔ہم لوگ کمال کے ساتھ دوسری کار میں بیٹھے تھے۔ پھر بیقا فلہ چل پڑا۔ کمال ایک کار کی پچھلی سیٹ پر ہمارے ساتھ بیٹھا تھا۔

، پر ہورے کے دیکھا، کوئی ایک ہے جے ان کے افشاں باجی ہونے پر شک ہو؟'' ''ہاں۔ شاید بالکل بی شکل لمتی ہے۔''

'' میں آپ کوان کی تصویر دکھاؤں گا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔''

''شاید'' میں نے مختمراً کہا۔ بقیدراستہ فاموثی سے طے موااور پھر ہم ایک عالیشان کوشی میں پہنچ گئے۔شہر سے کسی قدر باہرایک پُرفضا علاقے میں بنی موئی یہ کوشی دُور بی سے عالیشان نظر آئی تقی۔ عام علاقے سے اُو کچی، شاید کسی پہاڑی تکڑے پر بنائی گئی تھی۔اوپر جانے کے لئے ڈھلان راستے تھے، جن پر دوروید درخت لگے ہوئے تھے۔اس کے علاوہ دونوں طرف سرخ بجری کی روشیں تھیں۔ پھرکٹمی کاعظیم الثان بھا تک تھا۔ راست

چونکہ چاروں طرف سے تنے،اس لئے چار ہوئے ہجانک اور چھوذیلی بھانک تنے۔ ہم نے ہوئے تورے برساری چزیں دیکھیں۔ کوشی بھی ایک طویل رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔اس کی ترتیب بھی ایک خاص اعماز کی تھی۔ کوشی کے سامنے کے صبے میں ایک تنظیم الثان لان بنا ہوا تھا، جس پر جگہ جگہ حسین مجتبے ایستادہ تنے۔ خوبصورت فوارے، نت سنے انداز میں پانی اُنچھال رہے تنے۔اس کے ''ضرور دیکھو۔'' میں مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا اور ہم لوگ حمیری میں نکل آئے۔ تقدق صاحب ایک جگہ پشت لکائے ہوئے کھڑے سگریٹ کی رہے تھے اور اس وقت میں نے اس فض کاچرہ و کیھا۔ کافی خطرناک چرہ تھا، جس پر سے معصومیت کی چا در سرک گئتی لیکن ہمیں دیکھ کروہ سنجل گیا اور مجرأس کے چہرے برنفرت کے آثار اُمجرآئے۔

"آپ ناراض ہو گئے تقدق صاحب؟" كال نے كما\_

" دنیس میں نے سوچا، آپ کے ذاتی معاملات میں مداخلت مناسب نبیس ہے۔"
" میتو بدی انچی بات ہے مسٹر تمرک!" طالوت بول پڑا۔

" مُمَّك ہے، آپ كو نداق أزائے كاحل ديا كيا ہے، ميں كيا بول سكل موں؟ بهر حال، مجمعے لمازمت ارنی ہے۔"

''ارےارے ۔۔۔۔آپ تو سنجیدہ ہو گئے تقدق صاحب! ۔۔۔۔۔ یوسف! احتیاط کرو۔'' ''میں ہر بات نہایت احتیاط ہے کر رہا ہوں۔ان ہے کو، بچھ ہے دوئی کرلیں۔'' ''آپ مالکان کے منظور نظر ہیں جناب! میں آپ کی دوئی کے قابل کہاں؟'' تقیدق نے طنزیہ

د دہر ہے مسٹر تیمک! دو بی چزیں ہوتی ہیں۔ ددی یا دشنی۔اور دوی آپٹھرا پی ہیں۔' طالوت نے کہا اور پیکی مینی ہنس کررہ گیا۔ پھروہ کمال کی طرف ڑخ کر کے بولا۔

"دعظمت آباد قريب آحيا بكالميان! مين تاريان كرني بن-"

'' تھیک ہے۔ زیادہ سامان تو ہے نہیں۔آپ اعدر جائیں۔'' کمال نے کہاادر تقدق اعدر چلا گیا۔ ہم تینوں خاموثی سے بھائے ہوئے مناظر کا نظارہ کرتے رہے۔

"ابحی چندمن کے بعد مامول جان کے باعات نظر آئیں گے۔"

"زمینداری بھی ہے آپ کی؟" میں نے بوجھا۔

''بال ..... مامول جان كشوق بهت دلجب اور جيب بير آپ ديكس كے يہ باغات بحى بس انہوں نے خريد سے يہ باغات بحى بس انہوں نے خريد سے يونى ايك دن كى باغ من جا لكا تھے يونى كتے رہے كه اگر كوئى با ذوق ہوتا تو اس من يہ بنوا تا، وہ بنوا تا ، کہ کہ عمر النم من کر كر اور كر اللہ اللہ بنوا تا ہم كئى وہ كہ كا تات خريد ہے جائيں ۔ قبيل ہونے من كتى وہ كتى اور اب تار ب باغات من اعلى درج كے جل كلے ہوئے بيں ۔ ايك باغ ميں حسين كا جي ہوئا ايك سوئمنگ بول ہے ۔ دوسرے باغ ميں ايك جيونا ايك سوئمنگ بول ہے۔ دوسرے باغ ميں ايك جيونا ما چا كہ ميں درندے تك موجود بيں۔''

''اکثر ہم لوگ کپک منانے چلے جاتے ہیں۔آپ کو بھی لے چلیں گے۔'' '' میں تمرک بھائی کے بغیر نہیں جاؤں گا۔'' طالوت مشکتے ہوئے بولا اور کمال ہنس پڑا۔ '' مجھے یقین ہے کہآپ تصدق کوخود کئی پر مجود کر دیں گے۔'' وہ جنتے ہوئے بولا۔ ''مجال ہے جوم سکے۔'' طالوت بولا۔

ا لا شعد طالوت من مجر ب خیال بس مم تعا-" طالوت!" ميں نے اسے آواز دے كرچونكا ديا۔

"بول!"

"كياسوچ ربيهو؟"

"م کر جیس سوچ رہے عارف؟"

"ہمجس اعداز میں یہاں آئے ہیں،مناسب ہے؟"

''اگر کمال ہمیں نہ یو چھتا تو پھر ہم کس حیثیت سے یہاں رُکتے ؟''

''چنانچہ یہاں سے نکل چلو۔ یہاں کے علاوہ کہیں بھی قیام کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ ہم دونوں اپنی مرا یعن جیب محسوس کریں گے۔ بلکہ اگر تم برا نہمسوس کر دوتو میں کہوں گا کہ ہم یہاں لڑکی کے عوض رونی

"اووا...... به بات باق مجراى دقت سيجكه چهوژ دد" بين أنه كرييش كيا-

" بہیں \_ کچے دریو و کنائ بڑے گا۔ایک بارشکیلہ سے گفتگو ضرور کریں گے۔وہ اگر یہال متقل الم كرنے برتيار موتو محر مارے يهال رُكنے كاكوئى جواز نہيں ہے۔ويے تهاراكيا خيال ہے عارف؟"

"کس بارے میں؟"

"كيالممين اليي صورت من يهال رُكنا جائيَّ:"

''بر کرنبیں۔ کیا ہم مفلوج ہیں؟''

"رومي كليله كى بات ، تو يار! كون برقست موكا، جواس شائدار بوزيش كومكرائ كا-"

"ماں۔اور پر ہمارااس سے لگاؤ زیادہ پرانا بھی ہیں ہے۔"

"اور خاص طور پر الی شکل میں عارف! جبکہ ہم خود قلاش ہیں، ہم اس بے چاری سے سیسیش کی

ا ندگی کیوں مجینیں سے؟''

" فیک ہے طالوت! پھر کیوں نہ ہم خاموثی سے بہاں سے چلیں۔"

ونہیں،اس کی کیا ضرورت ہے؟ایک بار شکیلہ سے ملاقات ضرور کریں گے۔اس سے کم کر جائیں

مے۔ تا کہ وہ بیرنہ سوچے کہ ہم نے بلاٹال دی ہے۔''

"إفسوس، وه دوشال بعي جل كيا-ورنهم ازكم يبي معلوم بوجاتا كداندركيا بورباب-" طالوت في المرده ليج من كها اور من بعى خاموش موكيا - بعربم خاموش ليغ رب اور رات كو چونك ب آرام رب تے،اس لئے نیندا گئی۔ نیندخوب گہری می۔

علاوہ تین سمتوں میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت بنگلے ایک بی ڈیزائن میں ہے ہوئے تھے۔ بعد مل معلوم ہوا کہ بیتور صاحب کے عزیزوں کے مکانات تھے۔ تؤر صاحب نے خود بیا ع عزیزوں کے لئے تعمیر کرائے تھے۔ بہر حال، تؤریکل دیکھ کر انداز و ہو جاتا تھا کہ تؤریصاحب سم کے انسان ہیں۔گاڑیاں پورٹیکو میں لگ سئی اور بڑی ماں کو نیچے اُتارا گیا۔ شکیلہ کے سلسلے میں خوب ہنگاہے ہوئے۔ ہمیں اس بے جاری کی پریشانی کا اساس تعاملیکن بہر حال پیش می تھی۔

"افشال بائی کے سلیلے میں خوب ہنگاہے ہول گے۔ میرا خیال ہے، ہم اور آپ ان ہنگاموں سے دُورر ہیں تو بہتر ہے۔" کمال نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"جيامناسب مجموء" ميں نے كہا۔

"مركاك بيكش ب،الرآب بندرين

" بولو " من نے کہا۔

"آپ نے بیزیل بنگلے دیکھے ہیں؟"

"ان مل ے ایک میں، میں اپنی والدہ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتا ہوں۔ آپ پند کریں تو مرے ساتھ بی قیام کریں۔" کمال نے کہا۔

" إل-اعدازه مور با ب كه جلدى يهال پذيرا كي نبيل موگ بهر حال تعبك ب، يمي سهي " "اوه! يه بات نبيس ب-آپ كى پذيرائى كے لئے ميں كانى موں-" كمال فى سراتے موئے كها-ہم نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہم کمال کے ساتھ چل پڑے۔

یے چھوٹے چھوٹے بنگلے بھی اعرا سے بہت خوب صورت سے۔ایک خوبصورت سے ڈرائنگ روم میں كال نے ميں بھايا اور پھرا ندر چلا كيا۔ ايك ملازم چند بى منث كے بعد عمد وقتم كى كافى اور دوسرى چزيں لے آیا اور پھر لباس تبدیل کر کے کمال بھی آگیا۔

"میں نے آپ کے لئے بیڈروم تیار کرادیا ہے۔ جائے دفیرہ پی لیں۔ اس کے بعد اگر تھک مجے مول تو آرام كرين ـ"

اور ہم فاموتی سے کافی پیتے رہے۔ پھر ہم نے بیڈروم دیکھنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ بیڈروم بھی خوب صورت تحا۔اس میں ہم دونوں کے لئے بستر کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔

"باتھ روم موجود ہے۔ "شكريه كمال! ويسع بمتهين زياده وفت تكليف نددي مح\_"

''اوہ، پلیز .....آپ سارے خیالات ذہن سے نکال دیں۔ میں ذاتی طور پر آپ سے بہت متاثر ہوں۔اگرآپ میرے ہاں کچھ عرصہ قیام کریں گے تو مجھے دلی مرت ہوگی۔''

"شكريه كمال! اب اجازت موتو بم كجه دير آرام كرليس؟"

"ضرور-" كمال نے كہااور پر وه با برنكل كيا۔

"مِن تَوْعَسل كرون كا\_" طالوت بولا\_

"جاؤ، پھراس کے بعد میں بھی عسل کروں گا۔" اور تعور ی در کے بعد ہم اپنی مسہریوں پر لیٹے

''ابھی کہاں؟ .....ویے وہ بخت جیران ہیں۔'' '' گاہر ہے، ہوں گے۔''

''اس کے علاوہ ڈی آئی تی پولیس نے بھی نون کیا تھا۔ وہ افشاں باتی سے ملاقات کے خواہش مند اس لیکن میں نے تصدق سے کہ کر آئیس ٹال دیا ہے۔ فلامر ہے، ڈی آئی تی، شکیلہ صاحبہ سے سوالات کر کے مجرموں کو پیچانے کی کوشش کریں گے اور وہ محبرا جائیں گی۔ چنانچہ میں نے کہلوا دیا ہے کہ ماموں جان کے آئے کے بعد افشاں باتی ان سے ملاقات کر سکیل گی۔''

''دی آئی جی صاحب ان ہے ان کے افوا کنندگان کے بارے میں معلومات حاصل کریں ہے؟'' ''اں'''

''اور وہ ظاہر ہے، ہمارے علاوہ اور کون ہوسکتا ہے، مائی ڈیئر کمال؟''

"جی؟" کمال تعجب سے بولا۔

''میرا خیال ہے، تم ایک بار ہاری ملاقات کلیلہ ہے کرا دو۔ ہم جھڑوں ہے آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں پولیس کے سامنے بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کیا واقعی ہمارا جرم ایسا بی ہے؟''

ب یں پور س کے میں اور اب ایک ماموں جان کو آجائے دیں، پھر دیکھیں۔ براو کرم اس دوت تک یہاں قیام خرور کریں۔اوراب ایک بات بتاکیں۔''

" اوچوا"

پہری ۔ ''شام کی جائے لان میں ٹی جائے گی۔ آپ اس میں شریک ہونا پند کریں ہے؟'' ''کس حیثیت ہے؟'' طالوت نے پوچھا۔

"اكممان كاحثيت س-"

میں ہوئی گائیں۔ '' دنہیں کمال! ہم تمہارے مہمان ہیں۔ ہمیں میمیں بلا دوتو بہتر ہے۔'' میں نے کہا۔ '' تب میرا خیال ہے، میں حجیت پر بندوبست کر دوں۔ ویسے جھے ان کے ساتھ شریک ہونا پڑے

گا، بداصول ہے۔

"كوئى حرج نبيس ہے۔" ميں نے كہا۔

اور کمال چلا کیا۔ بیٹھے کی حبت سے لان کا منظر نظر آتا تھا۔ لان میں رہیں کرسیاں لگائی جا رہی تھیں۔ سفیدلباس میں لموس ملازم تیزی سے کام کررہے تھے۔ تھے۔

پر کوشی کے بوے گیٹ سے ایک لمی ساہ سیڈان اعرر داخل ہوئی اور پورٹیکو میں لگ گئ۔اس سے
ایک طویل القامت اور وجیہ فض نیچ اُترا۔ چرے سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ تنویر ہے۔عمدہ شخصیت
میں اعلی درج کے سوٹ میں ملوس۔وہ نہایت بے چینی سے اعمد چلا کیا تھا۔

"يى تۇرمعلوم موتا ہے-"

سی دی را برو به ب اور پر فاعمان بحر کوگلان میں جمع ہونے گئے۔ ب شارافراد معی جمع ہونے گئے۔ ب شارافراد سے تنویر صاحب اعدر نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ نہ جانے کیا تماشاہور ہا ہوگا اندر۔ ہم دل بی دل میں تلملاتے رہے۔ لیکن کیا کرتے؟ بے دست و پاتھ، خاموش بیٹے رہے۔ باز سے امارے لئے پر تلکاف چائے کا بندو بست کر دیا۔ اس کے ساتھ بہت سے لواز مات بھی تھے جم خاموش اور کی قدر ب

ہم شام چار بج تک سوئے رہے، پھر جاگے، منہ ہاتھ دھویا۔ سامنے کی ہوئی گمڑی نے جار کا گفشہ بجایا تھا۔

منہ ہاتھ دھوکر ہم تیار ہو گئے اور پھر دروازے پرآئے ہی تھے کنایک طازمہ اعمرآ گئی۔ ہمیں دیکھ کر وہ چونک پِڑی۔''کمال میاں نے آپ کو دیکھنے ہمیجا تھا۔'' وہ پولی۔

'' د کمچه لیا؟'' طالوت برجسته بولار

''ہاں۔'' طازمہنے سادگی سے جواب دیا۔

" 'تو اب جاؤ۔'' طالوت بولا اور وہ بے جاری جلی گئی لیکن مچر پلٹی \_

"انبول نے کہا تھا کہ اگر آپ جاگ کے مول تو انہیں بتا دوں۔"

" پر تہارا کیا خیال ہے، کیا ہم جاگ رہے ہیں؟"

''جاگ تورہے ہیں۔''

''تو پھر بتا دو آئیس۔'' طالوت بولا اور ملازمہ پھر واپس چلی گئے۔ میں بنس بڑا تھا۔ طالوت بھی سکرانے لگا۔

" كمال الجمالز كاب اور شايد اسے احساس بے كه ...... شي نے چھ كہنا جام ليكن أى وقت كمال مائے آگيا۔ مارے سائے آگيا۔

'' خوب سوئے آپ لوگ۔ دو پہر کا کھانا بھی گول کر دیا۔''اس نے کہا۔ ''دیں دخہ سے میں نہ بہرا '''

" ہاں! خوب گہری نیند آئی۔''

''کونگی میں تو قیامت مجی ہوئی ہے۔'' ''کا اصاع''

" کیا ہوا؟"

''ارے وہی ،انشاں بابی کے سلسلے میں۔ کسی کو پھونہیں بتایا گیا تھا۔لیکن پید ملازم ، کم بخت خبرین نشر کرنے کے خصوصی ذرائع رکھتے ہیں۔ آنے جائے والوں کا تانیا بندھا ہوا ہے۔''

''خوب!.....تنوبر صاحب کو بھی اطلاع ہو گئی؟''

'' مامول جان کل رات کو باہر گئے تھے۔ خصوصی طور پر اُنہیں اطلاع دی گئی ہے۔ میرا خیال ہے، بہنچنے والے ہول گے۔ ٹیلی نون کیا ہے۔ چار بج بہنچ جائیں گے۔'' ''حقیقت بتادی گئی اُنہیں''' "كال صاحب سے يو چياو- بم تو جارے تھے۔" من فے جلتى برتيل جيركا-''کہاں جارے تھے۔''

دد سی بھی جگہ۔ بہرعال، اس شہر میں نے ہیں۔ " میں نے کہا۔ تنویر اور کمال خاموش کھڑے تے اور ملکیلہ کی آنکھوں سے آنسو سنے کھے۔

'''میں.... میں اب یہاں نہیں رکوں گی۔ مجھے افسوس ہے کمال صاحب!.... میں اتنا پڑا ظرف نہیں ر تھتی۔میری دعا ہے کہاللہ، بوی اماں کی مشکل حل کر دے۔خدا کرے،افشاں بی بی خیریت ہے واپس آ جائیں۔ مجھےافسوں ہے، ہیں ایک منٹ بھی یہاں تہیں رُکوں گی۔ براو کرم میرالباس واپس کر دیں۔'' ''تم لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بیٹے! وہ واقعی نا قابل پر داشت ہے۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جائیں سب میں مہیں رو کئے کی مجرات خود میں تہیں یا تا کیکن اگر کھو کہنے کی اجازت ہوتو شکر گزار ہوں گا۔''

''جی فرمائے محترم!'' میں نے کہا۔

''میرے ساتھ بڑی اُ بھن ہے۔میری خوتی ہے کہم بہت چھوئی ہوتی ہے۔افشاں کے بچھڑ جانے كاغم جننا شديد موسكا ب، شايدتم لوك اعداز و شكرسكو-اس كے بعد بيكم كى بيارى نے ذبن كوشد يدر حى كرركما تفا\_ اجا تك ثيلي فون الماكر افشال ال حى بين توشادي مرك بوت بوت بجار يهاب نه جاني كيا كيا آرز وئيس كراآياتو عقيقت معلوم موئى سوج كهم ازهم ايك أجهن سيتو نجات للے كى - يعنى بيم کی بیاری.....اور پھر سے بکی ، افشال سے اس قدر ملتی ہے کہ دل کو بہلا وا تو دیا بی جا سکتا تھا۔ سوچو یارو! انبان بى تو ہوں ـ كہاں تك ان أميروں كوسهارا ديئے رہوں گا-''

> تنویر صاحب کی آواز میں ہلکی می بھرّاہث آگئی۔ ہم خاموتی ہے اُن کی شکل دیکھنے لگے۔

'' فیں اس پورے کارخانے کا کرتا دھرتا ہوں ،کیکن تنہا۔کون ہے جومیرا سہارا بن سکے؟.....سنو بچو! ہوں تو یالکل غیر، یہاں تک کہ رشمنوں کے ساتھ بھی میرا بیسلوک نہیں ہوتا۔ لیکن تمہارے ساتھ ہوگیا۔ فلطی ہوگئ۔سزادےلو، میں تیار ہوں۔''

"إر على تور صاحب! ..... مواكيا؟" من في جلدي سي كها-

" يي توبد بختى ب كرابهي تك من بهي اس ي العلم مون - كمال ميان في مجمع حقيقت بتالى ب، اہے من کر جس قدر رنج ہوا، بیان ہے باہر ہے۔ بیگم بات ہے کہ میری بجی مل کر بھی کہیں ملی۔'' " محرم! مجمع كوعرض كرني كى اجازت ع؟ " شكيله في كها-

" بال، بال-ضرور بيني!"

'' پہلوگ، میرے عزیز نہیں ہیں۔ لیکن دنیا ہیں اب میرا ان سے بڑا عزیز کوئی نہیں ہے۔ میرے والدين مر بي عير جن حالات من من أبيل مل مون وواي تحديري زندگي كي وت بهي ختم مو جانی کیکن ان لوگوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر، بلوث میری مدد کی اور میں نے ان سے زندگی مركا مهارا مانك ليا۔ اب يورى دنيا ميں ميرے لئے ان سے برده كركوئى تبيں ب بخدا يد سارے عيش و مشرت ان کے نیسنے کے ایک قطرے سے زیادہ فیمی نہیں۔ مجھے کیا کرنا ہے اس جا وکا؟ مجھے اس دولت کی

دلی سے چائے پیتے رہے۔ اور پھر طالوت نے جھے اشارہ کیا۔ مس بھی کوتھی کے اعدرونی دروازے کی طرف دیکھنے لگا اور دیکھا رو کیا۔

عكيله بهلي ي كون ي كم حسين تحى -ليكن اس وقت بسيداس وقت تو وه نه جائي كيا بن محي تحى -آساني رنگ کی حسین اور قیمتی ساڑھی میں وہ قیامت نظر آ رہی تھی۔ بڑی ماں اُس کے ساتھ تھیں اور دوسرے بہت ے لوگ۔ توریر صاحب موجود نہ تھے۔ شکیلہ پُروقار انداز میں چکتی ہوئی لان میں پڑی کرسیوں کے

وی ورد "اس کے بعد۔" طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔"اس کے بعد اگر میاڑی ہمیں پہچانے سے بھی ا نکار کر دے تو اس کا کیا قصور؟''

میں نے اس کی بات کا کوئی جواب بیں دیا۔ پھر ہم نے تؤیر صاحب کو کمال کے ساتھ آتے ویکھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آرہے تھے۔ کرسیوں سے کافی دُوروہ زک کے اور باتیں کرتے رہے۔اس کے بعد جائے شروع ہو گئی۔

لیکن اس وقت میری الله مشکیله کی طرف اُنھ کی تھی۔ شکیلہ بے چینی سے چاروں طرف و کھے رہی تھی۔ پھروہ کری سے کھڑی ہوگئ اور میری چھٹی جس کچھ کہنے گی لیکن میں نے طالوت سے اس کا ذکر

شكيدني بدى مال سے كچركها اور بدى مال بھى جاروں طرف ديكھنے لكيس - پر ہم نے تقدق كوان ک طرف لیکتے دیکھا۔ تقدق جمک کر چھ کہدرہا تھا۔ اس کے بعد شاید کمال کوطلب کیا گیا۔

تنور صاحب بھی کمال کے ساتھ آ کے بڑھ آئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا اُلجمی اُلجمی گفتگو ہونے کلی ادراس کے بعدایک گردہ چل پڑا۔ شکیلرس سے آھے تی۔ جانے کی میز پر انتشار پھیل گیا تھا۔ سب ریثان سےنظرا نے کے تھے۔

كال، شكيليك برابر في كيا-اور كر تور صاحب في دوسر المام لوكول كوردك ليا اور مرف تين آدی آئے آنے لگے۔ یہ کمال، تؤیر صاحب اور فٹکیلہ تھے۔

"عارف!" طالوت نے کہا۔

"בליגיתל"

"د كيدر ما مول-" من في الما

تھوڑی در کے بعدوہ کمال کے بنگلے میں داخل ہو گئے اور ہم ادھرے رُٹ بدل کر بے نیاز بیٹ كئے۔ چندى ساعت كے بعد تيوں اوپر پہنتے گئے۔ شكيله كى آتھوں ميں آنسولرز رہے تھے۔ وہ ہمارے سامنے آکر کھڑی ہوگئی اور خاموثی سے ہماری شکلیں دیمنے تھی۔اس کے اعرطوفان مجرا ہوا تھا۔ "كا آپ نے تيس كها تعا.....كيا آپ نے تيس كها تعاكر.....كميس يوى ال كے لئے يہ بات

مان جانی جائے؟" أس ف رُعرى مولى ليكن تيز آواز بي كها\_

" شكيله! سيشكيله! كيا بوكيا؟" من ن كها-" آپ يمال كول بين؟" وه بولى ـ

"ساري صورت حال تمهارے علم ميں ہے؟"

"ביןט-"

"تهاري يهال كياحيثيت ع؟ تهاد يروكيا كام ع؟"

".ي....وه.....وه

" دهمیں علم نہیں ہے کہ حمہیں آنے والے ایک ایک مہمان کے لئے حفظِ مراتب کے مطابق ندوبست کرنا ہوتا ہے؟ "

"بى ياں!"

"ان لوگوں کے لئے تم نے کہاں بندوبست کیا ہے؟"

"ان لوگول کو يهال تغيرانا مناسب بيس بي جناب!" تعدق نے كها-

''اوو، کیوں؟....کوئی خاص بات ہے۔''

"-13"

'ټارو ـ''

" ييشر يف لوك تبيل بيل مورت بى سے ..... "

نی کی دو ....ون

'' گیٹ آؤٹ!'' توریصاحب حلق مجاڑ کر چیخ اور تصدق جلدی سے والی مڑ گیا۔'' بیو ذمہ داری اس کی تھی اور یارو! ابتم بھی فراخ دلی سے کام لے کرمعاف کردو۔'' وہ ہماری طرف مڑ کر بولے۔ ''ارے، ارے توریصاحب! شرمندہ نہ کریں۔'' طالوت جلدی سے بولا۔

" پہلونہیں کرتا۔ اب چلو، چائے پر چلو۔" تنویر صاحب بے تکلفی سے بولے اور انہوں نے دونوں طرف سے ہمارے بازو پکڑ لئے۔ اب رُکنے کی کیا گئجائش تنی۔ چنا نچہ ہم چل پڑے۔ اچھا خاصا تماشا بن کے تئے۔ تنویر صاحب کے تئے۔ تنویر صاحب کی بیٹر پر بڑی ماں اور شکیلہ، اس کے بعد تنویر صاحب، پھر جی اور طالوت اور ہمارے برابر کمال جینا تفا۔ تمام لوگ بیٹھ گئے اور چائے شروع ہوگی۔ ہماری کیساں شکلیں سب کی توجہ کا مرکز بن کی تھیں۔ بہر حال عجیب کی کیفیت رہی، پھر چائے تتم ہوگی اور لوگ اور لوگ

تنور صاحب ہم دونوں کو لے کر لان کے ایک کوشے کی طرف چل پڑے۔ راستے ہی انہوں نے کال کو آواز دی اور پھر ہم سے پلٹ کر اُسے ہدایات دینے گئے۔ پھروہ والی ہمارے پاس پہنچ گئے۔
'' آقی بہاں پکھر دیر گفتگوی رہے۔' وہ بولے اور پھر ہم دونوں ان کے ساتھ ایک فوارے کے قریب بہنچ گئے۔ فوارے کے نزدیک ایک خوبصورت بینچ پڑی ہوئی تھی۔ تنویر صاحب نے ہمیں اشارہ کیا اور ہمارے ساتھ ہی پیٹھ گئے۔

کیا پردا ہو کتی ہے جو آپ کے پاس ہے؟ ..... میری تو دھا ہے کہ آپ کی پی ل جائے۔ میں خود عیش کر کے ان لوگوں کو نظرا عماز کیے کر علق ہوں؟ بھو کی رہوں گی تو ان کے ساتھ۔ نٹ پاتھ پر رہوں گی تو ان کے ساتھ۔ انسی شکل میں جھے تو شخرادی بنالیا گیا اور یہ یہاں لا دار توں کی طرح پڑے ہیں۔ جھے معاف کر دیں میرا ظرف کر دیں میرا ظرف انہیں ہے کہ میں انہیں نظرا عماز کر کے خود عیش کروں اور آپ کے کام آؤں۔''

'' ہوں! تو تم تینوں بی اعلی ظرف ہو۔ ہم بھی ہیں۔لیکن بیٹے! ابھی تک ہمارا قصور نہیں طاہر ہوا۔ ہمیں کچھ کہنے کا موقع تو دو۔'' تنویر صاحب ہولے۔

"جی فرمائیے۔"

" ہم یہال موجود نہ تھے۔ ہمیں تحقیقات تو کر لینے دور کمال! بیس تم سے بھی جواب طلب کر سکتا ال-"

"جي مامول جان؟"

"ان کے لئے محل میں بندوبست کیوں نبیں ہوا؟"

''کیا بیفرض میرا ہے مامول جان؟ .....گتا فی معاف کین میں جانتا ہوں، آپ معاف باتیں سنے کے قائل ہیں۔''

"يقيناً-كيا تفدق ساتولبين تما؟"

"عے لیکن ان کا سلوک، ان لوگوں کے ساتھ شروع سے اچھانہیں ہے۔"

"كول؟" تورماحب نتجب يوجها

" کوئی وجہ میں ہے۔"

" بلاؤ تقىدق كو-" تنوير ماحب نے كهااور كمال نے جلدى سے ايك ملازم كو بھيج ديا۔

"مرے خیال میں ان تمام باتوں کی ضرورت نہیں ہے تور صاحب! آپ کا تھم ہے تو ہم دوایک روز یہاں دک جاتے ہیں۔اور محکیلہ! تم بہر حال ایک نیک کام کے لئے یہاں تک آئی ہو، ہمارے سلیلے میں جذباتی نہرو۔"

" مجھے ذکیل شکریں یوسف صاحب! براو کرم، آپ جانتے ہیں کہ...کہ بی نے اپی مرضی ہے...."
"افوه! سب جذباتی ہورہے ہیں۔"

"میری پوزیش صاف ہو جانے دو، پھر ہی کسی سے کھی ٹیں کہوں گا۔" تنویر صاحب جلدی سے پولی پڑے اور بھی نے ایک صاحب جلدی سے بول پڑے اور بھی نے لان بی تر بتر لوگوں کو دیکھا۔ بری شرمندگی ہوربی تھی ہماری وجہ سے ایک مسئلہ کھڑا ہوگیا تھا۔ چند منٹ کے بعد تقدق اوپر آ گیا۔ اُس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ تنویر صاحب اُسے کھورنے گئے۔

''تم بیگم صاحبہ کو لینے مجئے تھے؟''

"جي سر کار!"

"ان لوگول سے تہاری ملاقات ہو چک ہے؟"

".گی۔"

سوثم

" میک ہے۔" میں نے آبادگی ظاہر کردی۔

ی بی میان کا داری ملاقات زیاده عرصه کی نہیں ہے محترم! صرف ایک ہفتہ قبل ہم ملے ہیں۔ لیکن اس قبل ہم اسے دیکھ چکے تھے۔ اس بات کو بھی ایک ڈیڑھ ماہ سے زیادہ نہیں گزرا۔'' ''اوہ!.....کہاں؟ .....کیے؟''

ور کھے عرصہ قبل ہم ایک ہندوریاست درگاپور میں تھے۔ آپ کو اندازہ ہے، وہ یہاں سے کتنی دُور مری"

"اوه .....درگا پورکا فاصله اس جگه سے بہت زیادہ نہیں ہے۔ کیاتم لوگ وہیں کے رہنے والے ہو؟"
دختیں۔ یونمی آ واره گردی کرتے وہاں بھن سخے۔ وہاں ہم نے اُسے ایک ہندو دیودای کے روپ شن دیکھا اور ہم اُس کی طاق میں لگ گئے۔ اُس کی وجہ سے بڑے ہنگا ہے ہوئے۔ کیونکہ ریاست کا دیوان اسے اپنانا جاہتا تھا۔ کچھ ہندو سادھو بھی اس کے چکر میں سخے۔ بہر حال، بڑی جدو چد کے بعد ہم نے اسے ان کے چنگل سے نکالا تو اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس نے ہمیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے دالدین کوئل کیا جا چکا ہے اور اب وہ تنہا ہے۔ تب ہم نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ ہماری کوئی نہیں ہے، لیکن اب سب چھ ہے۔ ہم اُس کی عزت کے تمہبان ہیں۔"

''ہندو ریاست درگا پور .....'' تور ماحب پریشانی سے بولے۔ اور پھر انہوں نے بجیب سے لہج میں کہا۔'' تو کیا اس خیال کونظرا نداز کیا جاسکتا ہے کہ کسی وجہ سے ریاسی ہندوؤں نے اسے اغوا کیا ہواور اس کی یا دداشت کھونے میں بھی ان بی کا ہاتھ ہو۔ مکن ہے، کسی مقصد کے تحت، کسی طریقے سے انہوں نے اسا کیا ہو۔''

"نامكن نبين ہے" طالوت نے يُرخيال انداز ميں كہا۔

''تب میرے پُو! میرے اوپراحسان کرد۔ پی اس سلسلے بیں لاکھوں روپی خرج کروں گا۔ تم اس اقت تک میرے ساتھ بہاں قیام کرد، جب تک بی خصوصی ذرائع سے کام لے کر بھکیلہ کی حقیقت معلوم نہ کرالوں۔ اگرتم میرے ساتھ تعاون کروتو بیں زعگی بحرتمہارا شکر گزار رہوں گا۔ جھے اپنے دل کی گئی مٹا لینے دو۔ اگر بیمیری افشاں نہ بھی نگلی ، تب بھی بیس تمہارا اس قدر شکر گزار رہوں گا۔''

" بمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تنویر صاحب!" طالوت نے جواب دیا۔

'' بین تمہارا احسان مند ہوں میرے بچو!..... کاش.....'' تنویر صاحب کی آعموں سے آنسو میکئے گلے۔اور ہم دونوں بھی ای انداز بین سوچنے گلے۔ کیا واقعی ..... کیا واقعی شکیلہ،افشاں ہے؟

شکیلہ کی شخصیت کے حد پُراسرار ہوگی تھی۔ بہر حال ایک بات کا تو جھے یقین تھا کہ شکیلہ نے اپنے ہارے میں جھوٹ نہیں بولا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ خودات اپنے بارے میں چھے یا د نہ ہو۔ لیکن حالات پُراسرار تھے۔ اگر ہندو سادھواس کی یا دداشت گم کرنے کے لئے کوئی کارروائی کرتے تو پھر شکیلہ خود کو شکیلہ ہیں کہ سکتی تھی۔ بہر حال، ابھی ہمارا ذہن بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رما تھا۔

ما تھا۔

''توتم نے میری درخواست قبول کرلی ہے؟'' تؤیر صاحب نے چند منٹ کے بعد کہا۔ ''ہم حاضر ہیں تؤیر صاحب! خدا کرے ہم آپ کے کسی کام آسکیں۔'' ''تم دونوں میں سے عارف کون ہے اور پوسف کون؟''انہوں نے پوچھا۔ ''

'' بيه يوسف بين ِ- عارف مين هول-''

''تم دونوں بھائی ہو؟''

"دونبيل، دوست\_اور دوئ كى روايت آپ كے علم ميں موكى\_"

''ہاں، میں جانتا ہوں۔ بعض اوقات دوستوں کی محبت، بھائیوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔'' ''ہم اس کی مثال ہیں۔''

''یقیناً۔اورشاید قدرت نے تم دونوں کو ہم شکل اس لئے بنایا تھا کہتم دوتی کی مثال بن جاؤ۔ میری بات کا بقین کرو، میں شکلیلہ کو افشاں بن مجمتا اگرتم دونوں کی شکلوں کی مثال میرے سامنے نہ آ جاتی لیکن اس کے باوجودا بھی میرے ذہن میں کرید ہے۔ یہاں.... میں بڑا آ دی نہیں ہوں، بلکہ بخت مظلوم ہوں۔ ترقیم میں میں میں اس کے باوجود انجمی میں میں کر باوجود انجمی میں کر بیان کی میں کر ان کر باوجود کر بیان کر باوجود کر بیان کر بیان کر باوجود کر بیان کر بی کر بی کر بیان کر بی کر بیان کر بیان کر بیان کر بیان کر بی کر بیان کر بی کر بیان کر بیان کر بیان کر بی کر ب

تم قدرت کے کارخانے دیکھو۔اس نے جھے بی بحر کر دولت دی ہے، عیش وعشرت دیا ہے لیکن مجھ سے یقیناً کوئی ایک خطاب کی اس نے سب پچھ دے کر میراسکون چھین لیا ہے۔اب بتاؤ، کیا اس دولت کے عض میں سکون خرید سکتا ہوں؟ میری صرف ایک بی چی تھی، میں نے اُسے پال بتاؤ، کیا اس دولت کے عض میں سکون خرید سکتا ہوں؟ میری صرف ایک بی چی تھی، میں نے اُسے پال

باوہ میان ودوے سے وق میں مون مرید سما ہوں؛ میران مرید ایک می ہاں کا مال مجھ سکتے ہوتو سمجھ لو میرے ال

پاس اس کے اظہار کا سیح طریقہ نہیں ہے۔'' تنویر صاحب کی آواز میں کرزش اور آنکھوں میں می تھی۔ ''جمیں احساس ہے تنویر صاحب!'' طالوت آہتہ سے بولا۔

"الى حالت من ألر من كحدامقاند والات كرلون و قابل معانى بين يانبين؟"

" آپ بے فکر ہو کر بات کریں۔" طالوت نے کہا۔

"کیا تہارے خیال میں میری افشاں کی بیاس قدرہم شکل اوکی میرے لئے معمہ نہ ہوگ؟"

" بونا جائے۔"

''کیا ہیں اُمیدوں کے سہارے نہاوں؟ ہیںتم سے اس کے بارے ہیں پوری تفصیل معلوم کر کے بی اپنے دل کوسکون دے سکتا ہوں۔ میرے ذبن ہیں بہت سے خیالات ہیں، ہیں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ مکن ہے وہ میری افغال بی ہواور کی وجہ سے اپنی یا دواشت کو بیٹھی ہو کوئی ایسا حادث ہو گیا ہو، جس کی مکن ہے وہ میں بھول گئے۔ اب مسجح بات ای وقت پیتہ چل سکے گی، جبتم جھے اس کے بارے میں تفصیل بتا دو گے۔ جھے بتاؤ، وہ کب ہے تبہارے ساتھ ہے؟ کہاں تبہاری اس سے ملاقات ہوئی تھی؟ کیا تم میری مدد کرو ھے؟'

" کوکی حری نہیں ہے۔لیکن ہمیں کھے باتیں آپ سے چھپاٹا پڑیں گا، جن کے لئے آپ اصرار نہیں کر سے گے۔"

''وعدہ کرتا ہوں۔لیکن اس سے افشاں، میرا مطلب ہے شکیلہ کی ذات پوشیدہ ندرہے۔'' ''ہاں، بید درست ہے۔'' طالوت نے کہا۔وہ تنویر صاحب کی گفتگو سے بہت متاثر تھا۔ یوں بھی اس نثریف انسان کا دُ کھ دافقی بہت بڑا تھا۔

''نو چر جھے بتاؤ۔''

"عارف! ميرا خيال ب، بمين تؤير صاحب يحرفيس جميانا جا يائ

" قابلِ بجرومہ ہے۔ میرا خیال ہے، اب ہم لازی طور پر تین ہو گئے۔ وہ ہمارا ساتھ نہیں مجوڑے گی۔"

"اوراگروه افشال نکل آئی تو؟"

"د يكما جائے گا۔" من في لاروائي سے كما۔

''اليے موقع پر عارف اطبعت عجب ى ہو جاتى ہے۔ اگر ميرى قوتي ميرے پاس ہوتيں تو كيا ہم تور صاحب كى مشكل حل نہيں كر سكتے تھے؟''

"اب بھی کوشش کریں ہے۔"

" المان" طالوت نے تعندی سائس بحری۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ دونوں اپنے اپنے طور پر سوچ میں ڈوب ہوئے۔ دونوں اپنے اپنے طور پر سوچ میں ڈوب ہوئے تھے۔ طالوت نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ بین البتہ شکیلہ میں اُلجھا ہوا تھا۔ بات مرف تین سال کی تھی۔ اگر کوئی طویل معالمہ ہوسکا تھا؟ اگر شکیلہ، افشاں نہیں ہے تو پھر یہ مشابہت۔ اور اگر مشابہت بھی اتفاقیہ ہے تو پھر افشاں کہاں گئ؟ کیوں نہافشاں کے سلیلے میں با قاعدہ جاسوی کی جائے۔

اب طالوت بھی نا کارہ ہو گیا تھا۔ ایک شکل میں زیادہ بی محنت کرنا ہوگی۔ بہر حال کرنا تو پکھے نہ پھھ رور ہے۔

" 'میں اعرا سکا ہوں...؟" اچا تک دروازے ہے آواز آئی اور ہم دونوں چوتک پڑے۔ آواز کمال آئی۔ تمی

" آجاؤیار!" میں نے کہااور کمال اندر آگیا۔اس کے بوٹوں پرمسراہٹ تلی۔

"سائے کیا مال ہے؟"اس نے پوچھا۔

" محکیک .....کیول؟"

''اوہ ، کوئی بات نہیں۔ ویے بی پوچرلیا تھا۔''اس نے بے تکلفی سے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا۔ ''آپ لوگ کوئی ضروری بات تو نہیں کر رہے تھے؟''

" د نہیں ۔ کوئی خاص بات نہیں ۔ بس کلیلہ کے مسلے پر بی گفتگو کر رہے تھے۔"

''اوه.....اگرآپ پیند کرین و مین آپ کوافشان باجی کا نکره دکھا دوں۔''

میں ہے؟

" کیوں نہیں.....آئیے۔"

'' آؤ بوسف!'' بیں نے کہا اور طالوت خاموثی ہے اُٹھ گیا۔ کمال جمیں لئے ہوئے ایک دُور دراز کرے کے قریب پینچ گیا۔ دروازے بیں تالاتھا۔ کمال نے چاپی تکالی اور درواز ہ کھول دیا۔

''اوه،اس کمرے میں تالارہتاہے؟'' میں نے پوچھا۔

"مان،متنقل-"

"لکین اس کی جا بی تہارے یاس کہاں ہے آئی؟"

۔ ن کی گی چی بیات چی کی بیات ہیں۔ '' کوشی کے بہت ہے معاملات میرے سپر دہیں۔ ماموں جان میرے اوپر بہت اعماد کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کچھے ذمہ داریاں میرے سپر دکر دی ہیں۔'' ''تم میرے کام آنچے ہومیرے بچو!..... پی خفیہ طور پر چندلوگوں کو درگاپور بھیجوں گا۔ وہ وہاں رہ کرشکلیہ کے بارے بیں معلومات کریں گے۔ یقین کرو، بیں نے افشاں کی تلاش پر لاکھوں روپیر خرج کیا ہے۔ بیں نے بہت ہوگوں کو ملازم رکھا ہے، جن کا کام بی مدے کہ وہ افشاں کا کھون لگائیں۔ پولیس کے سارے ذرائع آج تک مجھ سے تعاون کررہے ہیں۔ حالانکہ پولیس کی کیس بیں دو چار ماہ سے زیادہ ولیس میں بیس گئیس کی کیس بیں دو چار ماہ سے زیادہ ولیس کی کیس بیں دو چار ماہ سے زیادہ ولیس کی کیس بیں دو چار ماہ سے زیادہ ولیس کی کیس بیں۔'

''يقيياً۔''

''بہر حال، میرے لئے دعا کرنا کہ خدائے قد وس میری بید شکل حل کر دے۔ ہیں سخت پریشان ہو چکا ہوں۔'' تنویر صاحب نے کہا۔

"جسس آپ کے دکھ کا احساس بتور صاحب!" طالوت نے ہدردی سے کہا۔

'' میں تہارا تمل تعاون چاہتا ہوں۔ یہاں رہ کرخود کو مجھ سے الگ مت تصور کرنا بیٹے! کمی سلسلے میں میراانتظار مت کرنا۔ جھے دلی صرت ہوگے۔''

''ٹھیک ہے،آپ بے فکررہیں۔ہم بڑے بے تکلف لوگ ہیں۔'' طالوت نے کہا۔اتی دیر ہیں کمال ان اس کا

" تشريف لے جلئے ماموں جان!"اس نے كہا۔

"آؤ\_" تؤیر صاحب نے کہا اور پھروہ ہمیں محل کے اندرونی صے بیں لے گئے، جہاں ہمارے لئے ایک عالیثان کمرہ تیار کردیا گیا تھا۔" میتہارا کمرہ ہے۔جس چیز کی ضرورت ہو، کسی بھی ملازم کو بلا کر بے تعلقی ہے کہ دیا۔"

"جی-" طالوت نے جواب دیا۔ میں خاموش تھا۔ تنویر صاحب ہمیں آرام کرنے کا مشورہ دے کر علے گئے۔" کروتو عمرہ نے عارف! کیا خیال ہے؟"

"ورست فرمایا۔" میں نے گہری سائس لے کرکہا۔

"كيابات بع عارف! تم كو شجيده مو؟"

" بالكل مبيس-"

' د نبیں \_ میں محسوں کر رہا ہوں۔''<sub>۔</sub>

""تہاری ماقت ہے۔ یس کیا کہسکتا ہوں؟"

''خوب.....ا چھا بیٹھ جاؤ۔'' اس نے ایک صونے کی طرف اشارہ کیا اور بیں بیٹھ گیا۔''ہاں، اب بتاؤ کیاسوچ رہے ہو؟'' وہ خود بھی میرے سامنے ہیٹتے ہوئے بولا۔

" كىللەك بارے ميں بىسوچ رمامول"

"إلى ياراسنجدى عد ملكله كاكيام عامله موسكا ع؟"

" أنجما مواضرور ہے۔"

"مريمكن بي مكن بهي موسكا بي موسكا بكوئي لمبا چكر مو"

'' فَكُلِيله جَمُوتُ تُونِينِ بِولَ عَتَى۔''

''ہاں،اس بات کا جمھے بھی یقین ہے۔ویے جذباتی لڑی ہے۔تم نے اُس کی کیفیت دیکھی تھی؟''

الدر سے سخت \_ زم رہیں گے تو پھر بالكل زم \_ اور اگران كى حكم عدولى كردى جائے تو پھر شامت بى آ جاتى ، - تقىدق كى مجال جوان كے حكم سے انحراف كرے. "

"لازمت چور كرنه بحاك جائ بي جاره" بي ن كها

''ارے کہیں۔تقیدق اس مٹی ہے نہیں بنا۔''

"بيانچي بات ہے۔"

"اچھا،اب اجازت دیں۔ رات کے کھانے پر ملاقات ہوگی۔" کمال نے اُٹھتے ہوئے کہا۔ اور پھر اداروازے کے قریب چھے کردک گیا۔ 'اور ہاں سیں۔ جھے اپنی مرضی سے یہاں آنے کی اجازت ہے؟ ا پاوک میری مداخلت بے جاسے پریشان تو نہیں ہوں گے؟"

"اجازت ہے۔" طالوت نے جواب دیا اور کمال مستراتا ہوا چلا گیا۔ ہم دونوں واپس این کمرے

"قصور دیکمی تم نے؟" میں نے طالوت سے کہا۔

''ہاں، حیرت انگیز۔ بیہ شابہت تو ہماری تمہاری طرح کی ہوگی۔''

''بہرحال، ہم اس بات کو بھی نظرا نداز تہیں کریں محے کھمکن ہے تکلیا ہی .....''

''ہاں، ہاں۔ تکرمیرا دل اس بات کوشکیم نیں کر رہا۔''

" خَرِ، جُو کِھ ہے، سامنے آ جائے گا۔"

" مشکلیہ بے جاری مجیب أنجس می گرفتار ہوگئ ہے۔"

"بال يارا....ات كى طور بلواؤ" طالوت نے كہا۔

المركم المازم سے كہلوا ديا جائے۔ ويسے اس كى پوزيش بہت خراب ہوگئى ہے۔مرقت ميں مارى جا

" جاؤ، اے بلواؤ۔" طالوت بولا اور می باہر نکل آیا۔ میں نے ایک ملازم کو بلایا اور ملازم ادب سے م عقریب چھ کیا۔ ہمارے ہارے ہیں شاید ہدایات جاری کر دی گئی تھیں۔

"افشال يي لي كهال بين؟"

''بوی ماں کے باس''

"کیا کر دبی ہیں؟"

" يمينى جين صاب! ..... بدى مال تو البين خود سے الگ عى ليس مونے دے رہيں ـ " طازم نے

" ہوں، بہر حال ان سے کہدوہ عارف نے بلایا ہے۔"

'' بی بہتر۔'' ملازم نے کہا اور واپس چلا گیا۔ میں اندر واپس آ گیا اور چند بی منٹ کے بعد شکیلیہ

ال ہے یاں بھی گئی گئی۔ وہ ہمیں دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔

"كيا حال بين افشال في في؟" طالوت مسكرات موئ بولا\_

" کی الحال تو برے حال ہیں۔ اگر بڑی ماں کی محبت اس رفتار سے جاری رہی تو میں بخت بور ہو اال کی۔ مجھے ان خاتون سے جدردی ضرور ہے، لیکن یوسف صاحب! وہ تو مجھے ایک کیے کے لئے بھی "اوه!" ميس في كردن ولا دى\_

كال نے كرے مى روشى كردى اورسب سے يہلے مارى نگاه ايك قد آدم تصوير پر بريى۔ بلاشبہ شكيله مى - سرموفر ق نبيس تعار معى اور طالوت جرانى سے أسے ديكھتے رہے۔ انتهائى حسين تصور تحى \_

"كيا خيال إعارف ماحب؟" كمال كي آواز أبحرى " كمال كى تقورى ہے۔"

" ہم لوگوں کی دیواقی بجائیں ہے؟"

" إلى بتمبارا شبه درست ب\_ يكن ايك بات اور بتاؤ كمال! تين سال كا وقفه بهت طويل تو مبين ہوتا۔ کیامہیں افشال کی چھ خصوص عادات اوراس کی آوازیاد جیس ہے؟ " میں نے بو چھا۔

"كول تبيل ويا آب ني بوى عده بات يتانى ورحقيقت بم سب ان كى شكل بين اس طرح ألجه مح كدان كي آواز برفوري مين كيا\_"

"لطف كى بات يە كى كى نى بىل كيا-"

"إيبا تونبيس ب كه لوك افشال كى آوازى مجول كئ مورى؟"

"ممكن تو نيس سے يوسف صاحب!.... يس ابھي تحوري دريك بعد اس كي تقديق كرون كا\_" كال نے جواب ديا۔تب ہم آ م بوھے۔اور يس كرى تكاموں سے افيال كے بورے كر سے كا جائزہ لیتارہا۔ مس کی الی چیز کی الاش میں تھا،جس سے افشال کی پُر اسرار کمشدگی پر بھے روشی پڑ سکے لیکن پھر ميرے ذہن ميں ايك خيال آيا۔

برلیس تو پورے کرے کو کھٹال چی ہوگ۔ طاہر ہے، اگر ایک کوئی چڑ ہوگی تو پولیس نے کہاں چوڑی ہوگی۔ چربھی میں نے کمال سے سوال کر بی لیا۔

" بولیر رانے اس کرے کی تلاشی بھی لی ہوگی؟"

'' درجنوں بار۔ یہاں کی ایک ایک چیز دیعمی جا چی ہے۔''

"كمال! مجمع افشال ك بارك من كم وقت بورى تفسيل بتانا- بم لوك بعى الني طور بركوشش کریں مے کہ تمہاری پریشانیاں دُور ہوسلیں۔خود تنویر صاحب نے ہم سے یہ بات کھی ہے۔''

"فدا آپ کوی کامیا بی عطا کرے۔" کمال نے گہری سالس لے کر کہا۔

"خرچ و دوان باتول کو ..... وه این تیمک صاحب کهال بین؟" طالوت نے مسرات موسے کها اور کمال بھی مسکرانے لگا۔ ہم تیوں واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔

"قدق فاصے رکھ رکھاؤ کا انسان ہے۔ نہ جانے کول آپ دونوں سے خار کھا گیا۔ بہر حال، ب عارے کے ساتھ بہت بری ہوتی ہے۔''

''ارے آپ فورکریں۔کل ہے وہ مالیوں کے ساتھ کام کرےگا۔'' کمال نے ہنتے ہوئے کہا۔ " کیاواقعی؟"

· كل خود د كيد لس - وي بوا تلملائ كا - مامول جان عجيب فطرت ك ما لك مي - او رح يزم،

سوگ

''ویے شکید!……طے یہ کیا گیا ہے کہ ہم لوگ بھی افشاں کی تلاش میں ان کی مدد کریں گے۔اچھا ہے، ہاری وجہ سے ان لوگوں کی مصیبت دُور ہو جائے۔ یوں بھی ہم آوارہ گردوں کی کیا ہے۔'' ''دنہیں، یہ تو تواب کی ہات ہے۔اس مظلوم عورت کے لئے میں بھی افسر دہ ہوں۔ بٹی کے غم میں 'ام دیوانوں کی سی کیفیت ہے۔اس طرف سے آنگھیں بند کرنے پر تیار نہیں ہے کہ آنکھ کھلے گی تو خواب لہ ماری ترکای''

پرے پر پھراپی بے بی کی جھانا ہے اُبھر رہی گی۔
''بہر حال محکیلہ!....ای لئے تمہیں تکلیف دی تھی۔ ہمیں یہاں برحالت میں وقت گزارنا ہے۔ان لاگوں کے ساتھ ہم بھی تعاون کریں گے۔ تم بھی کرو۔'' میں نے کہا اور محکیلہ نے گردن ہلا دی۔
''بس تم بوی ماں کے پاس جاؤ۔ ویسے دن میں ایک آ دھ بارخود ہی موقع نکال کر ہم سے ال لیا

'' نیقیغاً'' نشکلہ نے جواب دیا اور پھروہ چلی گئی۔ طالوت خاموش بیٹھا تھا۔ ''کیا بات ہے؟'' میں نے اس کے قریب کافئے کر کہا۔

''كُونَى بات نبس'' وه تحكے تحكے الداز من بولا - بهر حال من الے سمجما تا بھى تو كيا - در حقيقت بات ى الى تقى كەاكى فخص سے أس كى شېنشا بىيت چمن گئ تقى - وه جس قدر افسرده بوتا، كم تما -

" بھی تم لوگوں کے بارے میں مزید تفصیل نہیں معلوم ہو گی؟"

"ووتو خودميس بمي نبين معلوم تنوير صاحب!" مين نے جواب ديا۔

"مرامطلب ب، درگابورآنے سے بل تم لوگ کہاں تھے؟"

" متی کے ادنیں۔ ایک طویل القامت آدی نے ہماری گردنیں پکڑ کر باہر دھکیلتے ہوئے کہا تھا کہ تم دولوں اب ٹھیک معلوم ہوتے ہو۔ یہاں رہ کرسرکاری روٹیاں توڑنا چاہتے ہو۔ اور پھراس نے ایک اور شریف آدی سے ہماری چنلی کھاتے ہوئے کہا تھا۔ ڈاکٹر!ان دونوں کے دماغ اب بالکل ٹھیک ہیں۔ ہیں الیس یہاں سے چھٹی دیتے کی سفارش کرتا ہوا ، جنانحہ ہمیں چھٹی دے دی گئے۔'

"کیا مطلب؟" توریماحب دے۔

''کون می جگه تھی ، میہ یاد نہیں <sup>ہ</sup>

''ارے ....وہ .....وہ پاگل فانہ ہی ہوسانا ہے۔'' تنویر صاحب جیرت سے بولے۔اور کمال ہلی نہ روک سکا۔'' کیوں ..... کیوں ..... کم بنس کیوں رہے ہو؟''

روك سلام يول .....عن المسلم من مدن رسب المراب المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا " المول جان! بيلوگ اختائي بذله خ بين باغ و بهار طبيعت كه الك ـ كيا آپ كوان كى با تول بر يقين آگيا كه بدياگل خانے سے چھو ئے بين - " ہنے نہیں دے رہیں۔ ہاں، تنویر صاحب بہت اچھے انسان ہیں۔'' ''ان حالات نے ہمارا د ماغ بھی خراب کر دیا ہے شکیلہ! کمی بھی تو ہم بھی سنجیدگی ہے سوچنے کیا ہیں کہ کہیں کوئی گزیز نہ ہو۔''

وکیسی گربرد؟"

" کہیں تم کی کچ افشاں ہی نہ ہو۔"

"اس لاکی سے میری مشابہت شاید بہت زیادہ ہے۔لیکن اس کا کیا سوال ہے؟ اچھا نداق ہے۔ تکلید نے اُلچھے ہوئے انداز میں کہا۔

"ايك بات بتاؤ كليله؟"

"جي....?"

"كياتم دوك سے كه سكتى موكرتم در كاپوركى رہنے والى مو؟"

"كيا مطلب موااس بات كا؟"

'' ممکن ہے، کوئی الی بات ہو، جوتمہارے ذہن ہے بھی محو کر دی گئی ہو۔ ہندو ہوگی بوے انو کے ہوتے ہیں۔تم یاد کرو۔''

''عارف صاحب! یہ بات فداق بھی بھی نہیں سوچی جاستی۔ بھی نے اپنا بھین دُرگاپور کی گلیوں میں بتایا ہے۔ جھے وہاں کے ذرّے ذرّے ہے واقنیت ہے۔ میری گلیوں کے سارے لوگ جھے بھیائے ہول گے۔ آپ کی اُ بھی برح ہے، لیکن بیں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ایک کوئی بات نہیں ہے۔'' ''ہوں…… یہ ،۔ وثوق سے کہ رہی ہو؟''

الاستان المجاهدة

"بال-" شكيله في جواب ديا-

''ویسے تمہارے لئے گولڈن چانس ہے شکیلہ! افشاں بن کر اپنی زندگی عیش سے گزار عتی ہو۔" طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''دل تو چاہتا ہے کہ آپ کی اس بات پرخودکشی کرلوں۔لیکن ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ س لیں جناب! اگر سے گولڈن چانس مل رہا ہے اور آپ جھے ہے جان چیڑانے کے چکر میں ہیں، تب غور سے ہی لیں۔خدا کی ضم! مر جاؤں گی، آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔آپ جب دل چاہے، یہاں سے نکل چلیں۔ ہا سارے بیش وعشرت یہاں کے کمینوں کومبارک''

"ارے، ہم تو نداق کررہے تھے۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہااور شکیلہ کی آنکھوں میں آنسو چھک آئے۔

' د نہیں بھائی! بیر و فیصد شکیلہ ہے۔ ان سب کو چاہئے کہ اپنی لڑکی کو تلاش کریں۔'' طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

''ہاں۔اباس میں شک وشبے کی بات نہیں ہے۔ بہر حال، معاف کرنا ملکلہ! ہماری باتوں ہے تہیں دکھ ہوا۔اس کے علادہ غور سے من لیں محترمہ! ہم خود آپ جیسی پیاری دوست کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔اب تو ہمارازندگی موت کا ساتھ ہے۔ کیوں بھائی یوسف؟''

'' شجیدگی سے یقیناً۔'' طالوت نے کہا۔

"انتہائی غور وخوض ہے۔آپ نے دیکھا ہوگا، میں افشاں باجی کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔" "بال-ہم نے غور کیا تھا۔"

" مجھے اٹی یادداشت پر ناز ہے ایسف بھیا! بے شک دوسر اوگ اس بات پر غور نہیں کر سکے ہول م کے لیکن میں دعوے سے کہ سکتا ہوں کہ افشاں باجی اور ان خاتون کی آواز میں نمایا ل فرق ہے۔'' ''وغرفل \_ بہرحال، دوسر بے لوگ کچھ بھی سوچیں،تم یہ بات نوٹ کرلو کہ شکیلہ،افشاں نہیں ہے۔''

"مِن تو تشكيم كرتا هول-"·

"ابتم مس افشال کی عادات واطوار اور اس کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ تا کہ ہم بھی اس ا لے پرتمہاری مدد کرسیس ''اور کمال اپنی یادواشت کے سہارے افشال کے بارے میں بتانے لگا۔ ہم الوں بی غور سے میں رہے تھے۔ لیکن در حقیقت کانی غور وخوض کے بعد بھی ہم کسی متیج پرنہیں پہنچ سکے۔ ١١١ كركاني رات كرر كئ تو كمال بم ساجازت كراً تُح كيا-

دوسری مج جامنے کے بعد ضروریات سے فارغ ہوتے تو ایک ملازمہ اندر ہم کی۔ "ناشتہ تیار ہے

''اوه، يقيياً۔ ويسے مج كاناشة سبالوگ اپنا اپنے كروں ميں كرتے ہيں؟''

مك ب، لي آؤ " بن في كهااور تعوزي دير كي بعد طازمه في الشقد سروكرديا-ناشتے کے بعد ہم سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ طالوت کی فکر میں تھا۔ کانی در کے بعد اس نے گردن اُٹھا

"عارف! تم نے ایک بات کی طرف دھیان بی نہیں دیا۔"

''کون ی بات؟''

'' بھئی ہمیں کچھروزتو یہاں رہنا ہی ہے۔''

"بان،رہنایڑےگا۔"

"لباس وغيره كاكيا موكا؟ .....كيا اس سليله مين بعي بم ان لوكون كے عماج رئيں محے؟"

' دنهیں طالوت! بی**تو نه ہو سکے گا۔''** 

"اس کے علاوہ جیب میں بھی کچھ ہوتا تی جائے۔"

"تباس بارے میں کیا سوجا؟"

"إن .....دوسرون برلنات رہے ہیں۔ آگ کی ۔ کھے لیا جائے تو کیا حرج ہے؟"

''کس ہےلو گے؟''

"جس کے ماس ہوا۔" « محرکس طرح ؟ "

"انوه، بېرچالى بىم جرائم پېشەبھى رە چىچى بىں -چلو بابرنكل كرقىمت آز مائى كري-"

" بھی میں کیا کہوں....انہوں نے نقشہ بی ایسا کھینچا ہے۔" تنویر جمال صاحب بھی ہنتے ہو ا بولے۔ہم دونوں خوش تھے۔

" بھٹی اگرید مذاق تھا تو میں بہت محظوظ ہوا ہوں۔میرا خیال ہے،تم لوگ اپنے ماضی کے بارید میں کھ بتانے پر تیار نیس ہو۔ خبر تھ کے ہ، میں مجبور نیس کروں گا۔ ویے ایک درخواست ہے، یہاں کی قتم کی تکلیف نه اُنھانا۔ بیرخانۂ بے تکلف ہے۔''

" آپ بفكررين تورصاحب! اب توجم يهان جم بي كئ بين -" طالوت ني كها-

''میں کاروباری امور میں مصروف رہتا ہوں۔میری غیر حاضری کوبھی محسوں مت کرنا۔''

" ال كمال إن كى ف صداريان من في تمهين سون وى بين "

"أب بِ فكرر بين مامون جان!" ''اچھا بھی'، جھے اجازت۔ ویسے بہت دلچیپ ہوتم دونوں۔ واقعی کمال ہے۔'' تنویر جمال صاحب

ہم دونوں سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گئے۔ کمال بننے لگا۔

" آپ نے مامول جان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ویے آخر آپ اپ ماضی کواس قدر چھپانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟''

'يار! ايك بات بتاؤـ''

"تہماراتعلق سی طور پولیس سے تونہیں ہے؟"

''ہر گرنہیں۔'' کمال نے ہنتے ہوئے کہا۔

'' تب کوئی حرج نہیں ہے۔'' میں نے طالوت کود یکھا۔

''چلو، بتا دو۔'' طالوت نے کہا۔

"دراصل ہم لوگ جرائم پیشہ ہیں، پولیس ماری تلاش میں ہے۔ ہم دونوں نے بے شارقل کے بیں۔ کیا میں جموث بول رہا ہون بوسف؟"

" بركز تبين -" طالوت نے ميرى مال ميل مال لمائى اور كمال بنتا رما ـ ظاہر ہے، أسے يقين تبين ا

"السي صورت من مم ابنا ماضي كسي كونبيس بتاسكة ـ"

''يقيناً، يقيناً \_ ببرحال آپ جو كوئى بھى جين، بهت دلچپ جين \_ بين آپ كا گرويده مو گيا مون\_ يملية أزمائيس - اگراچها نابت مون و مجه بحى خود من شال كرليس- "كمال نے كما-

"اده، کویاتم بھی جرائم کی طرف راغب ہو؟" میں نے پوچھا۔

" ہاں۔ ہروہ کام کروں گا، جوآپ کریں گے۔"

''اده۔' میں نے طالوت کی طرف دیکھا۔ طالوت بھی مسکرار ما تھا۔ پھر ہم سنجیدہ ہو گئے اور میں نے كمال سے يو چھا۔ "تم نے اپنا كام كيا كمال؟"

سولم

ان کی ضرورت بی نہ بھی گئی ہوگی۔ائدر داخل ہونا مشکل کا م نہیں تھا۔ ہاں ،اگر دیکھ بھی لیا جاتا تو بھی کوئی المت نہ ہوتی ۔میرے پاس ایک عمدہ بہانہ تیار تھا۔ وہ سیر کہ بیس اپنے طور پر افشاں کے سلسلے میس کام کر رہا ۱۰ ں۔اس لئے جو پچھے میں کروں ،کرنے دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔

تقدق کے مکان کی عقبی ست پہنچ کر بین رکا۔ کھڑکی بندھی، گرخوش قسمی ہے اس کی چنی نہیں گئی ۔ بین نے اے دھکیلاتو کواڑکس کے اور بین خاموثی ہے اعدار آتر گیا۔ اندر پہنچ کر اعدازہ ہوا کہ بنگی ہوئی ہے، اس لئے کھڑکی بندنہیں ہو گئی۔ بہر حال، میرے قل بین بہتر تھا۔ بین پھرتی ہے مکان کی الاقی لینے لگا۔ سامان کی بے تر بہی ہوئی ہے اعدازہ ہوتا تھا کہ تقمد ق مشقل تنہا رہتا ہے۔ ویسے ضروریا ہے اندکی کا سارا سامان موجود تھا۔ کی چنز کی حفاظت کی کوشش نہیں کی گئی تھی کیونکہ کوئی بیرونی خطرہ تھا بی لائی۔ بین اندکی کھولنے بین کوئی دفت نہیں میں۔ بین نے اسے میں اندکی میں ایک ایسا تھا۔ بین کوئی دفت نہیں اور پھر خواب گاہ کی الماری کھولنے بین کوئی دفت نہیں اور پھر خواب گاہ کی الماری کھولنے بین کوئی دفت نہیں اور پھر خواب گاہ کی الماری بھر ایک ایسا تھا۔ بین نے اسے الموال اور ایک گھری سانس لی۔ اندر چھوٹے بوٹون کی خاصی تعدادتھی۔ اب بار بار کون ان چکروں بھی پڑتا۔ جو پچھے ہزار رو پے تھے۔ بھی پڑتا۔ جو پچھے ہزار رو پے تھے۔ الین اس کے ساتھ بی مجھے ایک پہتول بھی نظر آیا اور بین چکرے۔

تصدق بظاہرایک بے منررانسان ہے، پھراسے پستول کی کیا ضرورت پیش آگئ؟ اور میرے ذہن میں ایک کریدی پیدا ہوگئ۔ بہر حال، نوٹ قبضے میں کرنے کے بعد میں نے الماری بند کر دی۔حق الا مکان اپنی اُلگیوں کے نشانات وغیرہ صاف کر دیئے اور پھر دوسرے کمروں کی تلاثی لی۔ لکھنے کی میز اور اسری چیزیں۔ لیکن ایرازہ ہوسکتا۔

ر المبديد من المار الما

"میری سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگ میرے پیچے کیوں پڑ گئے ہو؟" و فغر ایا۔
" تمرک جو مخمبرے قسمت والول کو نصیب ہوتا ہے۔"

"اليلى على ترك كى \_ أئنده تم في مجمع تمرك كها تو دانت تو رُ دول كا \_"

"د کیمو .....تم ماری بعزتی کررہے ہو۔ جبکہ توریصا حب ....." طالوت نے کہا۔

"تنور صاحب بهي مجمع جائز حدتك دباسكتے ہيں۔"

" تم نے ناجائز صدتک دباؤ کیا؟" میں نے طالوت سے بوجھا۔

ووقتم لے لوجو میں نے ہاتھ بھی لگایا ہو۔ ' طالوت نے بو کھلائے ہوئے انداز میں کہا۔

''نہایت لوفر ہوتم لوگ کیاتم شریفانہ گفتگو کررہے ہو؟'' تفید تی جھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ ''اگر انہوں نے ناجائز طور سے تہمیں دبا دیا ہوتو اس کے لئے میں معانی جا ہتا ہوں مسر تفید تی!'' اس نے مصالحان انداز میں کہا۔

"اور مل نے جوتم کھائی ہے،اس کا تہمیں اعتبار نہیں ہے۔" طالوت نے شکایت انداز میں کہا۔
"احول ولا قو ة ..... میں تم سے گفتگونہیں کرنا جا ہتا۔" تصدق نے کہا اور تیز تیز قدموں سے ایک

''کرو کے کیا؟''

" بے باہر چل کر بی سوچیں گے۔" بیں نے کہا اور طالوت نے گردن جمکا لی۔ میرے ذہن کا چرف بھی چل پڑا تھا۔ در حقیقت کام بے حد مشکل تھا۔ ہم نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ گر جو پچھاس وقت تھے، اس کے بارے بیں سوچنا تھا۔ ڈاکہ زنی بھی آسان کام تو نہیں تھا۔ جبکہ ہماری حفاظت کا بھی کوئی بندو بست نہیں تھا۔ طالوت برستور فکر مند تھا۔ بہر حال، تیاریاں کر کے ہم لوگ فکل آئے۔

سب لوگ اپنے اپنے کامول میں معروف تھے۔ ہم آرام سے چلتے ہوئے بیرونی راستے کی طرف برھنے لگے۔ تب اچا تک ایک مکان کے دروازے پر تقدق نظر آیا اور ہم چونک پڑے۔

" طالوت!" من في اج يك طالوت كاشانيد بوج ليا-

د کیول؟"

"تقدق \_" مِن نے ایک طرف اشارہ کیا \_تقدق درواز کے کوتالا لگار ہا تھا۔ ...

''بال'' طالوت ہس پڑا۔

" ي ..... ية تها عى ربتا كي-" من يُرخيال اعداز من بولا-

''ہاں۔ تالالگانے سے میں اندازہ ہوتا ہے۔''

"اوراس كا مال بهى جائز ہے۔"

"كيا مطلب؟"

"ارے بھی،اس نے ماری بے عزتی کی تھی۔"

"کیا سوچ رہے ہو عارف؟"

"قُمْت آز ما لَيْنِي مِن كياحرج ہے؟"

«میں نہیں سمجھا۔" \*

'' بجھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا تعاقب کرو۔ جب سے کی مناسب جگہ کافئی جائے تو اسے باتوں میں لگا لو خبر دار! بیر مکان کی طرف والی ندآ سکے۔''

''ارے، ارے .....د ماغ صح ہے؟'' طالوت بو کھلا کر بولا۔

''بالكل سيح ہے۔تم پروامت كرو۔''

'' عارف! بِعِرْتِی نہ ہو جائے۔ منہ دکھانے کے قابل تہیں رہیں گے۔'' طالوت نے پریشائی کہا۔

''ارے، تو ان لوگوں کو منہ دکھاتے رہنا کیا ضروری ہے؟ اور پھرتم پردا مت کرو۔ بیس کچا کام نہیں کروں گا۔ بستم چل پڑو۔''

''لکین کیا ضروری ہے کہ اس کے پاس کچھ موجود ہو؟'' طالوت نے اُلیجے ہوئے انداز میں کہا۔ ''او ہو، قسمت آزیانے میں کیا حرج ہے۔تم پروا مت کرو۔ ثناباش، چلو۔تم آپنا کام کرو، جھے اپنا کام کرنے دو۔' میں نے کہا اور طالوت آگے بڑھ گیا۔

میں نے اردگرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ بہر حال ان معاملات میں میرا ذہن خوب کام کرتا تھا۔ میں نے اس کمیاؤنڈ میں بے ہوئے مکانات کا جائزہ لے لیا تھا۔ عقبی کھڑکی میں سلانمیں نہیں تھیں۔ ظاہر ہے۔

ایک صوفے پر بیٹھ گئ۔ وہ کی قدر نروس ہو گئ تھی۔ باری باری وہ ہم دونوں کی شکیس دیکھ رہی تھی۔ پھر اُس نے ایک گہری سانس لے کرخود کو پُرسکون کرنے کی کوشش کی اور بولی۔'' بیس آپ لوگوں سے پچھ گفتگو کرنا جا ہتی ہوں۔''

"جي فرمائے۔"

سوئم

'' و یکھئے، یہ ساری گفتگو میں ایک دوست کی حیثیت ہے کر رہی ہوں۔ اگر آپ مناسب مجمیس تو مجھے پوری تفصیل بتا دیں۔''

"جى؟" من نے خرت سے كہا۔

''میرا مطلب ہے، افشاں باتی کے سلسلے ہیں۔ ہیں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کا راز ، راز رکھوں گی۔ بس میں اپنے طور پر آپ کی مد دکروں گی۔اگر آپ کمی اُنجھن میں ہوں گے، تب بھی میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گی۔' اس نے کہا اور میری رگ شرارت بھڑک اُنھی۔

"مسشمر!" من نهايت سجيد كى سے كها۔

"!(3"

'' آپ نے غور کرلیا ہے کہ آپ کیا کہ رہی ہیں؟'' درجوں ہے '''

''انچھی طرح-''شمسہنے کہا۔

" " كجرسوچ لين - بهم كي مصيبت بين گرفتار نه هو جائين \_ "

''میری زیرگی میں بیناممکن ہے۔''

"وعده كرتى بين؟"

''کیباوعده؟''

"كياخيال إيسف! كول نهم ان خاتون يراعتباركر ليس؟"

" جبيها تم متاسب مجمو-" طالوت ميري شرارت مجمد كميا تعاروه مجمي بالكل سجيده تعار

" ٹھیک ہے، کی نہ کی کوتو دازدار بنانا پڑے گا۔ اس کے بغیر کام چلنا مشکل ہے۔" میں نے طویل سانس لے کرکہا اور پھر میں شمسہ کی طرف متوجہ ہو کر سنجیدگ سے بولا۔" آپ کے ذہن میں یہ خیال کیے آیامس شمسہ! کہ آپ ہم سے کچومعلوم کرلیس گی؟"

" جھے شبرتھا کہ آپ اپنے سینوں میں کوئی راز چھپائے ہوئے ہیں۔"

''اوہ!' بے صد ذبین بیں آپ۔ آپ کا کیا خیال ہے، من افشاں ہمارے ہاتھ کیے لگیں؟''

"من به بالتعبين جان كي"

''مس شمد! در حقیقت یہ بہت گہرا دا زہے۔ ہماراتعلق ایک بین الاتوای گروہ سے ، جواڑ کیوں کو افوا کرتا ہے۔'' بیس نے نہایت تبحید گ سے کہا اور شمد کے چہرے پر تجیب سے تاثر ات پھیل گئے۔'' مس افضال کو بھی ہمارے گروہ کے بچھ لوگوں نے انوا کہا تھا۔ ہم لڑکیوں کو انوا کر کے فروخت کر دیتے ہیں۔ افضال کو بھی ہمارے گروہ کے بچھ لوگوں نے انوا کہا تھا۔ ہم لڑکیوں کو انوا کر دیتے ہیں، جو جس قیت پر فروخت ہوئی ہیں، خود اس کی پیشکش کر دیتی ہیں۔ چنا نچہ مان سے ان کی قیت وصول کر کے انہیں رہا کر دیتے ہیں۔ مس افضال نے بھی اپنے بارے میں بتایا کہ وہ بہت بڑے آدی کی لڑکی ہیں۔ انہوں نے ہمیں پیشکش کی کہ ہم آئیس فروخت نہ کریں۔ وہ اپنے کہ وہ بہت بڑے آدی کی لڑکی ہیں۔ انہوں نے جمیں پیشکش کی کہ ہم آئیس فروخت نہ کریں۔ وہ اپنے

طرف چلا گیا۔ طالوت نے ایک گہری سانس لے کرمیری طرف دیکھا۔ دوئر میں دوئز

"كاميابى-" من في عواب ديا-

'' کوئی ثبوت تو نہیں چھوڑ آئے؟''

''فنول باتیں مت کرو۔ آؤ چلیں۔'' میں نے کہا اور طالوت میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم لوگ محل سے نکل آئے۔ ویسے ہم نے کوشش کی تھی کہ دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔

"ياراتم عجيب انسان مو-" طالوت حمري سانس الحربولا

" کیوں؟"

''یبی کرتم نے نہایت دلیری سے تصدق پر ہاتھ صاف کر دیا۔ بیں اتی ہمت نہیں کرسکتا تھا۔'' ''کہیں نہ کہیں ہاتھ صاف کرنا ہی تھا۔ ویسے اس محل بیں تصدق کے علاوہ اور کوئی ایسانہیں تھا۔ اب تم نے دیکھانہیں، وہ کتنا نضول آ دمی ہے۔''

''وواتو ٹھیک ہے لیکن....''

''چھوڑ ویار! بس بھول جاؤ۔ ہم لوگوں کے لئے آج تک کرتے رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ کھے اُلجمنیں پیدا ہوگئ ہیں تو کون کی ایک بڑی مصیبت آگئ۔آخرلوگوں پر بھی تو ہمارا حق ہے۔''

''خوب حق ہے۔'' طالوت ہنتے ہوئے بولا۔

ہم بازار پہنے گئے اور پھر ضرورت کی چیزیں خرید نے بیں ہمیں کوئی دنت نہیں ہوئی۔ لیکن در کائی لگ گئی تھی۔ جب ہم واپس محل پنچے تو دو پہر کے کھانے کا دفت ہو چکا تھا۔ دلچپ بات بیتھی کہ تقید ق، مالیوں کے پاس بیٹھا ان سے کام کرار ہا تھا۔ دھوپ بیس کام کراتے ہوئے اُس کی بری عالت ہوگئی تھی۔ ہم اُس کی نگاہوں سے بچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ ہمارے بیچے شاید ہماری تلاش کی گئی ہولیکن بظاہر لگتا تھا، جیسے کسی کو ہمارے جانے اور آنے کے بارے بیس معلوم بی نہ ہو۔ بہر حال، ہم نے جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی ارامامان سیٹ کیا اور ہاتھ دوم جاکر منہ ہاتھ دھویا۔

ابھی فارغ بی ہوئے تنے کہ شمسہ آئی۔ بدلڑئ ٹرین میں بوی ماں کے ساتھ تھی۔ چبرے سے شوخ شرر معلوم ہوتی تھی۔ ابھی تک ہماری اس ہے کوئی خاص گفتگونہیں ہوئی تھی۔

الاوو، شمسد .... على في اس د كيوكركها

"آپ کومیرا نام کیےمعلوم؟"

''بس بيهاري خوبي ہے۔'

"میری شکل بھی یاد ہے نا؟"

" کیوں نہیں۔''

" میں ذاتی طور پر آپ ہے کچھ گفتگو کرنا جا ہتی ہوں۔"

" کریں۔"میں نے کہا۔

اُس نے ادھراُدھر دیکھا اور پھر ہوتوں کوزبان ہے تر کرتی ہوئی بولی۔'' چن پیٹھ جاؤں؟'' '' میٹھ جائیں۔'' طالوت ا جا تک بول پڑا اور اس نے چونک کر طالوت کی شکل دیکھی، پھر جلدی ہے

سوگم

" ويكهونا \_طويل عرصه بوچكا، أكركوني مالى مفاد حاصل كرنا موتا تواب تك مطالبه بوسكما تفاـ" ''ہاں، یہ بھی تھیک ہے۔تب پھر؟''

''یا یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ سی نے سید،' میں نے کہا اور اچا تک طافوت چونک را۔ طالوت کو میرے چونگنے کا حساس ہو گیا تھا۔

'''کیابات ہے؟'' طالوت نے پوچھا۔

" یار! میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا ہے۔"

طالوت! من في تقدق كرسامان من يستول ويكما تعالى:

''تقدق بظاہر بے ضررانسان ہے۔ کیکن اس کے چہرے کی ایک جھلک مجھے اب تک یا د ہے۔''۔ درتنہ ‹ · تغصيل بتاؤـ''

''ٹرین میں وہ کمپارٹمنٹ سے باہرنکل گیا تھااور باہراس کے چہرے کے تاثرات کانی خوفناک تھے۔''

"كياتم افشال كافوا مل تقدق كي شموليت برغورنبيس كريجة؟"

''ارے کیوں مروانے پر تلے ہوئے ہو بے جارے کو۔ آگراس بات کا تذکرہ عام ہوگیا تو اے اب مجنگیوں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔''

"تنوير صاحب اس كي كمال محتجوا كرجمهيل فحروادوي ك\_" بي في كرون بلات موس كها\_ ''بېرحال،معلومات تو حاصل کرنا بي بين ''·

"تقدق کے بارے میں؟"

مضرور کرو۔ اُس بدنصیب کی شامت بی تو آئی تھی اور اس کا اندازہ اسے پہلے بی ہو گیا۔ اس وجہ سے دہ شروع سے ہمارے خلاف ہے۔ مرکرو مے کیا؟"

'' يہلے پستول کا مسئلہ کل کر لیا جائے۔''

" کمال ہے اس کے بارے میں معلوم کریں ہے۔"

" فیک ہے بھائی! بیتمباری دنیا کی باتیں ہیں۔ ضرور معلوم کرو۔" طالوت نے بے زاری سے کہا اور میں غاموش ہو گیا۔ طالوت کا بجما بجما بن صاف نظر آتا تھا اور ببرهال بيد حقيقت بھي ۔ وہ اپني دنيا كا فنمراده تعا-اس سے اس کی ساری چیزیں چمن کئ میں۔ کویا اس کی شخصیت بی ختم ہو گئی تھی۔ اس پر وہ

اور پھر دوسرے دن ہم نے کمال کو پکڑلیا۔''بیقعدق کب سے ہے تور صاحب کے پاس؟'' ''طویل عظمہ سے۔ یول سمجھ لیں، لیبیں پرورش یائی ہے۔ تعلیم وغیرہ بھی ماموں جان نے ہی

وطن چلیں گی اور نصرف اپنی قیت ادا کریں گی بلکھ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے بدلے دواورال کیوں کو

" کیا؟" شمسه اُحمِل پڑی۔

یں ۔ اس طرح ہمیں دوہرا منافع ہوگا۔ رقم کی رقم لے گی اورلؤکیاں کی لؤکیاں۔ مس افشاں نے پہاں۔ اس طرح ہمیں دوہرا منافع ہوگا۔ رقم کی رقم لے گی اورلؤکیاں کی لؤکیاں۔ مس افشاں نے اشارے کا پہا ہے اور بہت جلد وہ ان دونوں لڑکیوں کو ہمارے حوالے کرنے والی ہیں۔ ہم ان کے اشارے کا انظار کررہے ہیں۔''

"اوه، عارف! ..... عارف! يركيا كررے مو؟" طالوت جلدى سے بول يرا اور من نے چو كئے كى

'' کیوں، کیابات ہے بوسف؟''

"میرا خیال ہے، تم نے جلد ہازی سے کام لیا ۔ تمہیں بیراز کی طور افظانیس کرنا جا ہے تھا۔ ممکن ہے، مس شمسہ ان دولڑ کیوں میں ہے ایک ہوں۔ بلکہ تم بھول گئے، ٹرین میں مس افتثال نے ان دونوں کی طرف اشار و کیا تھا۔ کیا اس اشار نے کا مطلب پیٹیں ہوسکتا کے ہمارا شکار بید دنوں ہی ہوں؟'' "اوه!" من احا يك خاموش مو كيا -شمد در حقيقت بوكها كن معى - وه اضطراري طور ير كفري موكن -

ہارے چروں کی شجیدگی ہارے ان الغاظ کی تقیدیق کررہی تھی۔ "مس شمد! آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے راز کوراز رکھیں گا۔ کیا ہم اُمیدر محس؟" میں نے

" إلى، إلى ..... كين خداك واسطى، آب بنا دير، كيا آب فداق كررج بير؟" شمسه

" بهم بجيده بين مس شهد! ليكن كان كمول كرمن لين، آپ جارا راز ، راز ركيس گا-" آخر بيس ميرا ہم جیرہ ہیں سے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ لیجہ بخت ہو گیا اور شمہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ''آپ .....آپ بے فکر رہیں۔'' وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی اور میں ہاتھ جھاڑ کر طَآلُوت کی طرف

ہوں۔ ''کیا ضرورت تھی اسے خوف زدہ کرنے کی؟'' طالوت نے پیمیکی می سکراہٹ سے کہا۔ ''ارے وہ ہمارے ہارے ہیں معلومات فراہم کرنے آئی تھی۔ ہم نے اسے ٹھیک ٹھیک بات بتا

" يهال كى بوزيش ويے بى مجيب ہے۔ ويے اب پروگرام كيا ہے؟ ظاہر ہے، ہم يهال روثيان تو تہیں توڑتے رہیں گے۔'' طالوت بولا۔

"افشال كے سليلے ميں جاسوى كريں مھے"

'' کہاں جھک مارو گے؟''

"كال في جو حالات بتائع بين، ان عائدازه موتا ع كم ببرحال افشال ايك تعليم يافتارك ے۔ احتی نہیں تھی۔ اور اگر میر ااندازہ درست ہے تواسے اغوا کرنے والوں کا مقصد مالی فائدہ حاصل کرنا "إرا ان معاملات مي اس طرح كام كرنے سے جھے واقع خوف معلوم ہوتا ہے۔ دراصل ان لوكوں کے ساتھ، جو باعزت ہوں اورعزت کرتے ہوں، رہ کرکوئی گڑ بڑ کرنا میرے بس کی بات بیں ہے۔'' " فير، كح اورسويس ك\_" من في كردن بلا دى\_

کئ دن اور کئی را تیں گزر کئیں۔ بڑا ست وقت گزر رہا تھا۔ ہم لوگ ابھی تک کسی نتیج پرنہیں پہنچ سكے تھے۔ تور صاحب سے بہت كم ملاقات مولى بھى۔ وہ عوماً كاروبارى دوروں پررہے تھے۔ ويے جب آتے تھے تو ضرور ملتے تھے کل میں کی دلچیدیاں تھیں۔ لڑ کیوں کی تعداد بھی کانی تھی۔ ہم چاہتے تو ان کے ساتھ تفری کر سکتے تھے۔لیکن ابھی تک ایبا کوئی پروگرام نہیں ہوسکا تھا۔اس دن شمہ سے جو گفتگو مولَي تقى ، وه محوتى مولَى كمال تك تيني اوركمال تيتم لكاتا مواجم تك آ كينجا

"شمر مكن ب، كمر چور كر بعاك جائے-"اس نے كہا-

سوئم

''وہ بردہ فروشوں سے بہت خوفز دہ ہے۔'' کمال نے کہا۔

"مبرحال، إلى في اس كا كانى فداق أزاما ب-ليكن وه الجمي تك سجيده ب- وي معامله كيا مواقعا عادف صاحب؟"

"وو جاسوی کرئے آئی تھی۔ کہنے تی، ہم اے افشال کے بارے میں سب پچھ بتا دیں۔وہ کی ہے كچينين كے كى -اوريس نے سب كچه بتا ديا۔ " بس نے معصوميت سے كہا اور كمال كريس برا - كانى دير تک ہنتارہا، پھر بولا۔

"برى ست زىدگى گزررى ب يوسف بحالى ! كول ندكونى تفريحى پروگرام بنايا جائ

''بنالو۔ویسے بھی تو تمہارے مہمان ہیں۔''

"اوه!......آپ نے بھی فرمائش تبیں کی۔ بہر حال بیکون ی بڑی بات ہے۔ کیکن آیک کام آپ کو

"افشال باجی .....میرا مطلب ب شکیله خاتون کوساتھ لے جانے کے لئے آپ کوان ہے ہی بات کرنا ہو گی۔ وہ پڑی امال ہے کہیں۔اگر وہ کہیں گی تو بڑی ماں سب کواجازت دے دیں گی۔'' " الله كياحرج بي من كهددول كالشكيله سے "

' دلس تو پھر ملے کل کا پروگرام رکھ لیا جائے۔ آپ آج ہی بیکام کر لیں۔ میرا خیال ہے، دوپہر ے کھانے کے بعدم کلیلہ سے آپ انتگو کر لیں اور ان سے کہدیں کہ شام چار بج تک آپ کو جواب دے دیا جائے۔ ہم ماموں جان کے ایک باغ میں کیک کوچلیں محے۔اس پورےعلاقے میں سپر وتفریح کے لئے مامول جان کے باغوں سے عمرہ جگہ اور کوئی ٹہیں ہے۔''

''او کے۔ میں بات کرلوں گا۔ ٹیکن ایک وعدہ تمہیں مجمی کرنا ہوگا۔''

ولوائی ہے۔'' "أدى كس مم كاہے؟" " برانہیں ہے، بس تحوز اساکریک ہے۔"

"بعض اوقات شکل سے بے مدخطرناک نظر آتا ہے۔"

"كون تفيدق؟" كمال بنس يرار

"وه سب کچے موسکاے بوسف بھائی!لین خطرناک نہیں موسکا۔"

'' میں نے محسوں کیا ہے، جیسے اُس کی جیب میں پیتول رہتا ہو۔'' میں نے کہا۔

''ارے توبہ، وہ پستول کے نام ہے ہی ہے ہوش ہو جائے گا۔'' کمال بدستور ہنتے ہوئے بولا۔

'' کیوں نہیں ۔اب ایہا بھی نہیں ممکن ہے، تنویر صاحب نے اُسے حفاظت کے لئے کپتول دیا ہو''

'' نہیں جناب!اوّل تو یہاں ایسی حفاظت کی ضرورت بی نہیں چیٹی آئی اور پھراس کے لئے تقعدت کا انتخاب تو بہت برالطیفہ ہے۔ " کمال نے جواب دیا اور ہم خاموش ہو گئے۔

كال كے چلے جانے كے بعد ميں نے طالوت كى طرف ديكھا اور پر كررى سالس لے كر بولا۔

"مبرحال، دال من كالاتو نظرا حميا-"

"تفدق اندرے بر الم محمد ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی الماری میں پتول دیکھا ہے۔ کویا جو کچھ وہ اور سے ہے، یہاں کے لوگوں کو صرف اتنا بی معلوم ہے۔ اس نے اپنی دوسری تخصیت دوسرول کی نگاہول سے بوشیدہ رمنی ہے۔''

" تم كون اس ب جارے كے لئے مصيبت كورى كرد بو؟"

"من نے اپنی آنکموں سے پتول دیکھاہے طالوت! میں اسے کیے نظرا تداز کردوں؟"

"مت كرو بهائى إحمراب كرو كركيا؟" طالوت نے كها اور يس كهرسوچے لگا۔ پھر يس نے كها۔ ''اس کےعلاوہ تم نے ایک ہات پرغور میں کیا۔''

'' کرا دو..... وہ بھی کرا دو۔'' طالوت طویل سائس لے کر بولا۔

''تقدق کس خاموثی سے چھ ہزار کی چوری پی گیا ہے۔کی کی زبان سے تم نے اس چوری کی کہائی

''اس سے کیا نتیجہ اخذ کیاتم نے؟'' طالوت نے بوچھا۔

"ملن ہے، وہ رقم الی ہو، جس کے بارے میں تعدق کی سے تذکرہ بھی ندکر سکتا ہو۔ چنانچداس نے خاموشی ہے اے صبر کرلیا۔ کسی سے کہنا بھی پیندنہیں کیا۔ "

''مکن ہے۔'' طالوت نے پُر خیال انداز میں جواب دیا اور میں بھی خاموش ہو گیا۔

''بېرحال،تفىدق كوكرىدنا ضردرى ہے۔''

''اب کہا کریدو محے؟''

"بس، اُس پر نگاہ رکھی جائے۔ میرا خیال ہے، ہم دونوں ل کرایک بار پھراس کے مکان کی اللّی

''ارے نہیں یوسف بھائی! آپ کہاں ملازمت کرتے پھریں گے۔ جانے دیں۔'' کمال نے ہنتے ہوئے مداخلت کی۔'

'' ہاں....اور کیا؟......اور پھر آپ کو ملازمت کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ آپ کی ملازمت تو گلی ہوئی ہے۔'' تفعد تی نے بھر پور چوٹ کی اور جھے غصر آگیا۔

کال بھی ایک دم شجیدہ ہوگیا تھا۔ شکیلہ اُ مجھن آ میز نگا ہوں سے ہمیں دیکھر بی تھی۔ '' آپ نے پھر برتمیزی کی تصدق صاحب!'' کمال شجیدگ سے بولا۔ '' سوچ سجھ کر کی ہے۔ براو کرم آپ مداخلت نہ کریں۔' تصدق غزایا۔

"ليني .... كيا مطلب؟" كمال في مجر كريوجها-

"اس سے پہلے وہ برتیزی کرتے رہے ہیں۔ آپ اس وقت کھ تیں لولے۔ میں بھی کہاں تک برداشت کرسکا ہوں؟ میں تور صاحب کو جواب دے لوں گا۔اوراگر آپ جا ہے ہیں کہاورکوئی ناخوشکوار واقعہ نہ ہوتو آپ انہیں سمجمالیں۔ 'تقدق نے کہا۔'

" ( بمنی یکیا ہور ہا ہے؟ ہم لوگ کمکٹ پرچل رہے ہیں ، نہ کہ جھڑا کرنے۔ " شکیلہ اُلھ کر ہولی۔ " ڈرائیور! گاڑی روکو۔" کمال نے خصیلے انداز میں کہااور ڈرائیور نے جیپ روک دی۔" آپ نیچ اُرّ جائے مسٹر تقید ق!" کمال نے کہا۔

"كيامطلب إس بات كا؟"

''آپ نورا فیج اُر جائے۔آپ جا ہیں تو کسی دوسری گاڑی ہیں آ سکتے ہیں۔ ندآنا جا ہیں تو والی بلے جائیں۔'

السيان سے من كيے والى جاؤں كا؟" تعدق بحى غرايا۔

" مین نبیں جانتا۔" کمال نے کہا اور تقعدق دانت پیتا ہوا نیچ اُٹر گیا۔" چلو!" کمال نے کہا اور جیب آ کے بڑھ گئے۔

"بيتواجهانبيس موا-" شكيله في يريشانى سكها-

" فیکی ہے افغال بابی! آپ فکر نہ کریں۔" کال نے جواب دیا۔ تقدق کی دوسری گاڑی میں

تنویر صاحب کا باغ واقعی بے مدحسین تھا۔اے ایک اعلیٰ پائے کی تفری گاہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی۔ سوئمنگ پول، اعلیٰ مکان،خوصورت روشیں، بعض مقامات کو بے صدحسین شکلیں دی گئی تھیں اور پر کھان،خوصورت روشیں، بعض مقامات کو بے صدحسین شکلیں دی گئی تھیں اور پر کھا کے واقعے سے طبیعت پر کھے کمدر ہوگئی تھی ۔ لیکن بہر حال دوسرے لوگوں کو کئی تفصیل نہیں معلوم تھی۔ اور پھر یوں بھی تصدق کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، اس لئے کوئی توجہ نہیں دی گئی۔لاکوں نے ٹولیاں بنالیمیں۔لاکوں نے الگ ٹولیاں بنالیمیں۔نہانے کا پروگرام بنایا خمیا۔ پھر دو بہر کا عمدہ کھانا۔

ربی ہر بات کو مان کے اور کرام بنایا گیا مالات کو سوئمنگ بول بے مد پر نمانے کا پروگرام بنایا گیا اور ہم موئمنگ بول میں اُر گئے۔ بول شام کے تقریباً چاری گئے، تب کمال نے والی کی تیاری کی تجویز میٹ میٹ

''بمائی تیرک کے بغیر زندگی بی ہے مزہ ہے۔اگر وہ ساتھ نہ ہوئے تو کیا خاک لطف آئے گا۔''
''ہاں۔ نفعدت کے بغیر تو زندگی واقع ہے مزہ ہے۔ وہ کیوں نہ ہوں گے؟'' کمال چتے ہوئے بولا۔
''بس تو ٹھیک ہے۔ تیاریاں کرلو۔ بی دو پیر کے کھانے کے بعد ظلیلہ سے گفتگو کروں گا۔'' بیں
نے کہااور پھر کھانے کی میز پر بیل نے شکیلہ کواشارہ کردیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تو شکیلہ بوی
ماں کے ساتھ اندر چلی گئی کین پندرہ منٹ کے بعد بی وہ واپس ہمارے کمرے بیں آگئی۔

'' آپ نے جیمے بلایا تھا ٹا یوسف صاحب؟'' ''ہاں بیٹھ جاؤ۔'' طالوت نے کہااور شکیلہ بیٹھ گئے۔'' کیا ہور ہا ہے آج کل؟''

''بس وہی۔کوئی تبدیلی نہیں ہے۔''

'' کپنک کا پروگرام مخبرا ہے۔''

"اوه....!" كليله عني آسته سے كهار

''جہبیں بوی مال سے اجازت لیما ہے۔''

''میراخیال ہے، وہ میری بات نہیں ٹاکس کی۔''

''لس تو ان سے بات کرلو کیل ہم کیک پر چلیں گے۔اجازت لیا بی ہے۔''

'' میں لے لوں گی۔'' ملکیلہ نے جواب دیا۔ تعوڑی دریائک إدهر اُدهر کی گفتگو ہوتی رہی اور پھر ملکیلہ ، ی

چل دی۔

تنور صاحب موجود نہیں تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ بہر حال اجازت ل گئ تھی۔ چنا نچہ دوسرے دن بہت ک گاڑیاں تنویر صاحب کے خاعدان دن بہت ک گاڑیاں تنویر صاحب کے جاء ان کے خاعدان کے اور لاکیاں تنویر صاحب کے جاء ان میں بھائی تیمرک مہمانِ خصوصی تھے۔ باتی شکیلہ تھی، کمال تھا، نادر ہ تھی، ہم دونوں تھے۔ شمہدالبتہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی تھی۔

تفیدق کا منہ بدستور پھولا ہوا تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ بی بیٹے ہوئے تھے اور طالوت کی رگِ شرارت بھڑک ربی تھی۔ چنانچہاس نے بڑے پیارے انہیں یکارا۔

''بِها تَى تَبرك!'' تفعدق چونک پڑا۔

"جى فرمائے؟"اس فطريا عداد يس كما

"ناراش بیں؟"

" آپ سے ناراض ہوسکتا ہوں؟ مالکان کے منہ چڑھے ہیں اور مجھے بہر حال طازمت کرنی ہے۔" تصدق نے دانت لکالتے ہوئے کہا۔

'' 'نہیں نہیں .....اییا بھی کیا۔ ہرانسان کوعزت عزیز رکھنا چاہئے۔ ملازمتیں تو بہت مل جاتی ہیں۔'' طالوت جلدی ہے بولا۔

"اوه! اب میں مجھا۔ شاید آپ نے یہاں ملازمت حاصل کرنے کے لئے یہ چکر چلایا ہے۔ لیکن آپ میری جگہ لینے پر کیوں شلے ہوئے ہیں۔ توبر صاحب سے کہیں، کچھاور بندو بست کردیں گے۔"
"میری بات ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، کسی طرح تیرک سے جان چھڑا دو، اس کی جگہ دے دوںگا۔ فی الحال اور کوئی سیٹ خالی نہیں ہے۔" طالوت نے شجیدگی ہے کہا۔

سوئم *سکتا تفا*۔

ا۔ بر میں میں میں

''ہوسکتا ہے۔'' وہ آہتہ ہے بولا۔ اور پھر کمال ہمارے ہاس کئی گیا۔''اب کیا ہوگا عارف بھائی؟''

اور مرس الرسي المالي المسابق المالي المالي

"برى بريثانيان كمزى موكنين \_آخروه يهان سے كهان جاستى ہے؟"

د من ال اليا بم اس من تقد ق على اتحد بوفوركري؟ " من في كما اور كمال بهي أتجل برا-

"تقىدق؟.....تكر كيول؟"

"بم سےانقام۔"

روم المسترين ہے۔ ليكن آپ اس بارے من تحقيقات كرسكتے ہيں۔ تقدق كى فطرت من كمنا بن بہت ہے۔ من نہيں كہ مكنا كرو كہاں تك جاسكا ہے۔''

''وو جہاں تک جاسکتا ہے، ہم اسے والی بھی لا سکتے ہیں۔''

"اب كيا كيا جائع"

"كونى مكنه جكه روكى بي؟"

''کوئی بھی نہیں۔''

" <sup>د</sup>بس تو واپس چلو\_"

"بدى مال كي حالت پيزخراب موجائے كى-"

دربہر حال ، انو کی واردات ہے۔ ہم بھی بخت پریٹان ہیں۔ ' ہیں نے کہا اور کمال خاموش ہو گیا۔ تحوڑی در کے بعد ہم واپس چل پڑے۔ جتنے لوگ کپک پر آئے تنے ، وہ بخت پریٹان تنے۔ اور پھر گھر واپس آئے تو کہرام کی گیا۔ بہر حال ، شکلیہ کی کمشدگی کی اطلاع بڑی ماں کو دینا ہی تھی دسب معمول بڑی ماں کے اوپر بہت برا اثر ہوا۔ وہ ایک وم خاموش ہو گئیں۔ خلاء میں گھورتی رہیں ، پھر پلٹ کرسو گئیں اور جاگیس تو ان کی وہی کیفیت تھی۔

"قدق....قدق كمال بي "انهول نے يو جما-

"بابرموجود ہے۔ بلاؤں بری ال؟"

' د منبیں۔ اُسے بتا دو، حادثہ ہو گیا۔ پھر حادثہ ہو گیا۔'' بڑی ماں نے درد بھرے لیجے ہیں کہا اور سب کے دل دُکھ کررہ گئے۔ ہم دونوں بھی اس وقت وہیں موجود تھے۔ طالوت نے جمعے چلنے کا اشارہ کیا اور میں اُٹھ گیا۔ ہم دونوں باہر نکل آئے۔ طالوت کا چہرہ سرخ ہور ہا تھا۔ وہ خاموثی سے آگے بڑھ گیا۔ اور پھراس نے ایک ملازم کوردکا۔

""تقدق كهال بي؟"

"ایے مکان میں گئے ہیں جناب!"

" آؤ۔" طالوت نے کہااور میں اس کے ساتھ جل پڑا۔

"كياخيال بطالوت؟"

"تقدق ہے بات کریں گے۔"

"بالكل-"بم فاتبيك

''چلو، سب کو اطلاع کر دو۔'' کمال نے مچھ طازموں سے کہا اور ملازم باغ میں دُور دُور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو اطلاع دینے دوڑ گئے۔ساری ٹولیاں کیا ہونے لگیں اور تھوڑی دیر کے بعد سیمی واپس آئے گئے

" كَيْلِد كَهَال بِ؟" وظالوت ني كهااور بي إدهر أدهر و يكف وكا\_

" شکید کہاں ہے کال؟" میں نے یو چھا۔

''ایں ..... ہال .....افشال بابی کہال ہیں؟'' کمال بھی ادھر اُدھر دیکھنے لگا۔ اور پھر ہم دوسرول سے شکیلہ کے بارے ہیں معلوم کرنے گئے۔اور پھر بجیب می پوزیشن ہو گئی۔ پید چلا کہ شکیلہ کو کالی دیر سے کی نے نہیں دیکھا۔

نہ جانے کیوں میری چھٹی جس کی گر بو کا اعلان کرنے لگی۔

اور پھرسب ہی پورے ہاغ میں پھیل گئے۔ایک ایک کوشہ چھان مادا گیا لیکن کی جگہ شکیلہ کا پہتہ نہیں چل سکا۔ بڑی بحیب یوزیش تھی۔ آخر شکیلہ کہاں گئی ؟

سب بی خوف زوہ ہو گئے تھے۔ رات ہو گئی کین شکلہ کا کوئی پیز نہیں چل سکا۔

''عارف!'' طالوت نے ایک کوشے میں جا کر کہا۔ ''کہ کارٹ کا گھا گھا ہے۔'' ایسان میں میں اس کا اس

"كيا شكيله كل كمشدكي من تقدق كا باته موسكتا بي "طالوت مون بعيني كر بولا\_

"تقدق-"من چونک پڑا۔

" إل - وه كمين فطرت انسان ب- مكن ب، الى في كى انقامى جذب ك تحت الى كوئى حركت بو"

" میں نہیں مجھتا۔ لیکن بیٹا بت کرنا سخت مشکل ہوگا۔"

'' میں اس سے اُ گلوالوں گا۔ اگر اس نے انتقاباً پر کت کی ہے تو پھر اسے معاف کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔'' طالوت نے غزاتے ہوئے کہا۔

" كيكن طالوت! اس حركت كامقعد كيا موسكا بي

"بس انقام - میں پریثان کرنے کی کوشش-"

''لیکن میرتو جرم ہے۔''

"وه صورت بن سے جرائم پیشمعلوم ہوتا ہے۔"

"بات بهت أتجمي مولى ب- إكر نداق عي نداق عن بيه معامله اس حد تك سنجيده مو كما بي تو ....."

"نو چراور بتاؤ، کیله کہاں جاستی ہے؟"

"دمكن ب طالوت!اس كى كمشدكى من دوسرون كا باتحد مو"

'دوسرےکون؟"

''دو، جنہوں نے افشال کو غائب کیا ہے۔'' میں نے کہا اور طالوت کی سوچ میں گم ہو گیا۔اس کی آنھوں سے شدیدا مجھن کا اظہار ہور ہا تھا۔اور میں جانا تھا کہاس وقت وہ کس قدر کوفت میں جنالے۔ وہ ایک اثنارے میں سارے راز کھول سکتا تھا،لیکن اب اُس کے ہاتھ کے ہوئے تھے۔وہ چکے بھی نہیں کر '' میں .... میں کیے و بتا ہوں، میں تم دونوں کو زیرہ نہیں چھوڑ وں گا، سمجھے؟ میں .... میں .... ' تصدق پا گلوں کے سے اعداز میں بولا۔

" تکلیلہ کے بارے میں بتاؤ۔"

سوئم

دوبین بتاؤں گا۔ پھر بہتیں بتاؤں گا۔ تفدق نے کہا۔اورای وقت کمال اندر بھنج کیا۔اندر کا ماحول رکھ کروہ دیگ رو گیا تھا۔

" آؤ، آؤ .... تم بحى ان كساتحدشر يك موجاؤ \_ آجاؤ !" تقدق دها الـ

"كيا..... بيكيا مورباع؟" كمال بوكهلائ موسة اعداز من بولا-

'' ہار ہے ہیں جھے۔ شکیلہ کا پہ: پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میں نے اسے اغوا کیا ہے۔ پوچھ لوجھ سے اس کا پہ: ۔ آؤ، ہم جمی شریک ہو جاؤ۔''

کمال احقوں کے سے اعداز ہیں سر کھجانے لگا۔ پھراس نے ہماری طرف رخ کر کے کہا۔''وہ...... ماموں جان اچا تک آگئے ہیں۔صورت حال ان کے علم ہیں بھی آگئ ہے۔ آپ لوگوں کو پوچھ رہے ہیں۔'' ''آگئے ...... آگئے تئور صاحب.....اب ان کے ساتھ ہی بات ہوگی۔'' تقمد تی نے بچرے ہوئے۔ ۔۔۔ مدی

بدور میں بہت ۔ "دختہیں بھی بلایا ہے۔ اپنا حلیہ درست کر کے آجاؤ۔" کمال نے تصدق سے کہا اور پھر ہم دونوں کے بازو پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ ہم بھی باہرنکل آئے تھے۔ طالوت کی آٹکھیں سرخ ہورہی تھیں۔ "کیا اس نے باتھا پائی شروع کی تھی؟" کمال نے پوچھا۔

دونہیں ، ہم نے اے مارا ہے۔'' طالوت بولا۔

"ادو!" كمال نے آستہ سے كما۔

"احتراض بحمهين؟" طالوت نے بوجھا۔

''نن بنيس مم .... من تو يو نجي پوچه ر با تعا-''

" كليليكو من اس ك ياس ع برآ مركون كاء" طالوت في كما-

''اگرآپ کویقین نے تو ماموں جان ہے کہدیں۔ وہ اُگلوالیں گے۔'' کمال نے جواب دیا۔ ہم

میں ہے کئی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے طالوت کے شدت سے میڑے ہوئے موڈ کا احساس تھا۔ مین میں

بالآخرم تورصاحب كمام عني كالم

"سنو!" طالوت نے آہتہ سے کہا۔

".ي!

'' تنویر صاحب کواس واقعے کاعلم نہ ہونے پائے۔صرف تم لاعلمی کا اظہار کرو گے۔'' ' دیل نہ'' کا ایس میں میں ہوئے ہوئے کا علم نہ ہونے پائے۔ صرف تم لاعلمی کا اظہار کرو گے۔''

''پلیز'' کمال آہتہ ہے بولا۔ ''اوہ....اوہ.....عارف!..... پوسف!..... پیکیا ہوا؟..... بیکیا ہوگیا ہے؟'' تنویر جمال

منظر بإنداندازين آ م يرصح موت بول\_ بم نے كوئى جواب بين ديا-

''تور الگرست تم لوگ بھی ہم برنصیبوں کے چکر میں آگئے۔ ہماری نوست تم تک پھنے گئے۔'' تنویر صاحب بھڑائی ہوئی آواز میں بولے۔

"براوراست؟"

(4 ...)

"جمركيايهمناسب رے گا؟"

''اس کے علاوہ اور کوئی تر کیب نہیں ہے۔'' طالوت کے لیج میں غزاہے تھی۔ ''پیر بھی ہیں''

''آ جاد یار!'' طالوت نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا اور میں نے شانے ہلائے۔ طالوت کے ارادے اجھے نہیں ستے۔ بہر حال، ہم دونوں تصدق کے مکان پر چھنے گئے۔ درواز ہ کھلا ہوا تھا۔ طالوت اندر داخل ہوگئے کے درواز ہ کھلا ہوا تھا۔ طالوت اندر داخل ہوتے د کھے کروہ چونک ہوگے دکھے کہ دونوں کو اس طرح داخل ہوتے د کھے کروہ چونک بڑا۔

''کورے ہو جاؤ!" طالوت نے سرد کیج میں کہا۔

''کیا تور صاحب نے تمہیں اس پورے علاقے میں دندناتے کھرنے کی اجازت بھی دے دی ہے؟''تصدق نے جملائے ہوئے انداز میں کہا۔

'' كمرٌ به جاوً!'' طالوت إى انداز مي بولا\_

"من تبارے باپ كالمازم تيس موں فكل جاؤيهال ....."

تفىدت كا جمله پورا بھى نہيں ہوا تھا كەطالوت كى شوكر اُس كى كرى پر پڑى اور كرى اُلتے اُلتے ؛ كِي \_ تفىدق اُلچىل كر كھڑا ہو گيا تھا۔ وہ خونخوارا نداز بيں ہم دونوں كو گھور رہا تھا۔

'' میں بھی خود کو بازنہیں رکھ سکوں گا۔اور اس کے بعد جو پھے ہوگا،اس کے ذمہ دارتم ہو گے۔'' اس نے خوفاک لیجے میں کیا۔

"وہاں سے تم کہاں محے تھے؟" طالوت نے پوچھا۔

"كمال سے؟" تقدق بالتيار بولا۔

" كَيْكُ برجات موئ - أس جكد ع جهال علمهين أتارويا كيا تعا-"

"جنم من تم عفرض؟" تقدق سنجل كيا-

''شکیلہ کہاں ہے؟''

"وہ بھی جہنم میں گئی۔ چلو، تم باہر نکلو۔" تصدق آ کے بڑھا اوراج یک طالوت کا ہاتھ گھوم گیا۔ تصدق کے بھولے ہوئے گال سے ایک زور دار آواز بلند ہوئی تنی اور تصدق آ پے سے باہر ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح جمینا اور میں نے اس کے پاؤں میں پاؤں پینسا دیا۔ تصدق پید کے بل گرا تھا اور اس کے حلق سے جمیب آوازیں نکلنے آلیں۔

طالوت نے اوپر سے اس کے کی محوکریں رسید کردیں اور تصدق بلبلانے لگا۔ وہ بری طرح چی رہا

" بتاؤ، شکیله کہاں ہے؟" میں نے کہا۔

''مجھے کیا معلوم ،سور کے بچو!'' وہ دھاڑا۔

" حجوث بولنے ہو۔ من تباری کھال جہارے بدن سے أتارلوں گا۔"

سوثم

ہدل لی تھی اور پہتول کی زدے نکل گیا تھا۔ '' کمال ہے۔'' طالوت بولا۔ '' کیوں مارا تھا؟'' تنویر صاحب نے پوچھا۔ ''ان سے پوچھو۔'' تصدق نفرت سے بولا۔ '' کیوں بھئی .....کیا بات ہوئی تھی؟''

"تقدق صاحب كوشايدكوئى ذائى مدمه يهني ب- يداد كالح قابل احرام بير" طالوت بولا-"كيا مطلب؟..... يعنى كيا مطلب؟" تقدق كلكما كربولا-

"میں کیا عرض کروں تنویر صاحب! کیا یہ نشے کے عادی ہیں؟" طالوت نے چرکہا۔ "دنبیں چھوڑوں گا۔ خدا کی قتم ،نبیں چھوڑوں گا۔" تقمدق نے کہا اور پستول سید ما کر لیا لیکن

ین چوردوں کا علام کی میں چوردوں گا۔ مسلمان سے کہا اور چلوں میں کرتے ہیں۔ دوسرے کمح کمال نے وہ تپائی اس کے پہنول والے ہاتھ پر ماری، جس کے قریب شاید وہ ای اراد ہے ہے کھڑا ہوگیا تھا۔

اور تقدق کی چی فکل گئے۔ پہتول اس کے ہاتھ سے نکل کر دُور جا گرا تھا۔ تنویر صاحب نے جلدی سے آگے بڑھ کر پہتول اٹھالیا اور پھروہ خونخوار نگاہوں سے تقیدت کو دیکھتے ہوئے بولے۔

''اب .....اب کیا کہتے ہو؟ تم میرے سامنے خون خراب پر آبادہ ہے۔'' ''میرے ساتھ .....میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ان لوگوں نے جھے مارا ہے۔ سب میرے ظاف کمڑے ہوگئے ہیں۔ میں ..... میں کس سے فریاد کروں؟'' تقدق نے کہا۔

''میری تو سجھ میں نیس آرہا، بید ..... بیر سب کیا ہورہا ہے؟'' تؤیر صاحب پریشانی سے بولے۔ہم لوگ لاپروائی سے کھڑے ہوئے تھے۔ تؤیر صاحب نے ہماری طرف دیکھا اور پھر تقمدق کی طرف پھر اوا آہت سے بولے۔

· "قدق!تم واليس جادً- من تم ع ير بات كرول كا-"

اور تقدق ہاتھ پکڑے باہر نکل کیا۔ اس نے کمال کو بھی تہر آلود نگاہوں سے دیکھا تھا۔ پھر تنویر صاحب گہری سائن لے کر ہو گئے میں تیں صاحب گہری سائن لے کر ہو لے۔ "آپ لوگ محسوں نہ کریں۔ میں شرمندہ ہوں۔ مگر میری سجھ میں تہیں آتا ، اس کا دیاغ کیوں اُلٹ گیا۔ "

" آدھاتو پہلے بی اُلٹا ہوا تھا۔ ویے تور صاحب! شکیلہ کو ضرور ال جانا جا ہے اور اس کے ساتھ بی ماہانت بھی کہ ہم اپنو طور پر اس کا سراغ لگانے کے لئے آزاد ہیں۔"

''ہاں، ہاں ۔۔۔۔ یقینا۔ آپ لوگ بھی میری وجہ ہے مصیبت کا دکار ہوئے ہیں۔'' ''تب براوکرم، آپ فر ہائیں گے کہ کیا تقدق کے پاس اس پہتول کا لائسنس موجود ہے؟'' ''ایں؟'' تغیر صاحب آگھل پڑے۔''ارے، پہتول.۔۔۔ یہاں ہے آیا؟''

"نقدق كا ج-" من في كها-"نقدق كے ياس پيتولنبيس تما؟"

"سوال بی نین پیدا ہوتا۔ تفدق اور پہتول، دومتضاد چزیں ہیں۔ ارے اس نے پرورش بی یہاں ال ہے۔ بڑا ہزول ساانسان ہے، میری سجھ میں نہیں آتا۔" "بېرمال، تلکيله کو برآمد کرنا موگا، تنوير صاحب !"

'' آه....کاش ده برے ہاتھوں ہے تحفوظ رہے۔ خدا کرے....گر....کوئی اعدازہ نہیں ہوتا، آخر یہ ہوکیا رہا ہے۔ آخر کی جمعیت مال ہے تئویر صاحب! پہلے بھی جمعے شک تھا کہ افضاں صاحب کی گمشدگی جس کسی ایسے محفول کا ہاتھ بھی ہے جو یا تو اس خاعدان ہے کوئی تعلق رکھتا ہے، یا پھر کسی حیثیت ہے وہ یہاں موجود ہے۔''

"ایں...اینی سطلب؟" تور صاحب چونک پڑے۔ اُن کے چرے رہجیب سے تاثرات اُجرائے تھے۔

"ميرايي اندازه ب-"

" "هم تبيس جانية."

''بڑی پر بیٹانی کی بات ہے۔لیکن کیا تہارے ذہن بی کس آدی کا نام ہے؟'' توری صاحب نے پوچھا۔اس سے قبل کہ ہم کوئی جواب دیں، تقدق آ ندھی وطوفان کی طرح کرے بیں واخل ہوا۔اس کا طیہ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔تور صاحب جو تک پڑے۔

''کیا بدتمیزی ہے؟'' تنویر صاحب بزبزائے۔''تم نے اندرآنے کی اجازت کو نہیں لی؟'' ''صورتِ حال دوسری ہے۔'' تقدق نے قبرآ لودائداز میں ہمیں گھورتے ہوئے کہا۔ ''باہر جاؤ۔ دردازے پر رک کراجازت طلب کرد، پھرائدرآؤ۔'' تنویر صاحب غزائے۔ ''دیانہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں ایک کا کہا۔

''یٰانی سرے گزر چکا ہے۔آج کو کہیں سنوں گا۔'' تفعدت نے چیخ کر کہا۔ دوراکا میں مجل کا جب میں میں میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں کا می

''بالکل می باگل ہو گیا تا۔ مجھے پہلے می شبہ تھا۔''

''میرےایک سوال کا جواب دیں۔'' تفندق نے کہا۔

"و چھ بھائی! پوچھ-" تور ماحب نہ جانے کون زم پڑ گئے۔

'' کیا میں نے یہاں پرورش کہیں پائی؟''

''یائی ہے۔''

"میں غدار ہوں۔"

''غورتبیں کیا۔''

"ابغور کریں۔"

"کیوں؟"

"اس لئے کہ میں غداری کرنے جارہا ہوں۔ میں یہاں دوخون کروں گا۔" تقدق نے پہتول تکال

"خوب!" تزرماحباے فورے دیکھنے گے۔

"ان دونوں نے جمعے مادا ہے۔"اس نے پتول کا رُخ ماری طرف کرلیا۔

"ايں-" توروساحب نے بو کھلا كرميں ديكھا-كال ائى جكدے كسك رہا تھا۔اس نے ائى جگد

'' میں اے آج بی باغ روانہ کر دیتا ہوں۔ وہ یہاں رہے گا بی نہیں۔''

" کی ورست ہے۔" بیں نے کہا اور طالوت چونک کر میری شکل دیکھنے لگا۔ بہر حال، پھر ہم تنویر ماحب ہے اجازت کے کراُ میں ڈوبا ہوا ماحب سے اجازت کے کراُ ٹھو کھڑے ہوئے اور اپنے کمرے بین آگئے۔ طالوت کی خیال بین ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کچھ سوچنا ہوا ایک کری پر بیٹے گیا۔ بین بھی خاموثی تھا۔ پھڑ ہم دونوں نے بی ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور پھر طالوت نے کہا۔

"كيا تقدق كاكوشى سے جلا جانا مناسب موكا؟"

"ائتائى مناسب-" مى نے جلدى سے كہا-

"كيا مطلب؟" طالوت چونک كر بولا\_

"اس طرح وه كمل كرساف آجائ كاله بهم اس كا تعاقب كري محدوبان وه غير مختاط موجائك كا اورآساني سے اس كی شخصيت كمل جائے گا۔"

''ہوں۔'' طالوت کسی خیال ہیں ڈوب گیا۔ پھر چند ساعت کے بعد گردن اٹھا کر بولا۔'' یہ بھی تو ہو سکتا ہے عارف! کہ ہم بلاوجہ اس پر شکک کررہے ہوں۔ ممکن ہے، ان معاملات سے اس کا کوئی تعلق ہی ب مہ ''

'ہاں ممکن تو ہے۔''

"چرکها موگا؟"

" و كوشش كرت رين م طالوت! باتى جو كي خداكى مرضى موكى-"

''وو تو تُميك ہے۔ ليكن عارف! شكيله كو لمنا جائے۔'' طالوت كى آواز بيل غزا ہث تمى۔''خواہ اس كے لئے جھے اپنی سطح ہے گرنا پڑے۔خواہ اس كے لئے جھے ابا صنور سے فریب كرنا پڑے۔''

"اباحضور؟" ميس نے چونک كر يو جيا-

" إن عارف! وه كريا روع جوش بين عامتا-" طالوت رُخيال اعداز من بولا-

" مجھے بتانا پند کرو ہے؟"

''ہاں عارف! بعض اوقات میں مختلف انداز ہیں سوچنے لگتا ہوں۔ تم جانتے ہو، ہیں میش وعشرت
کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ لؤگوں پر فوقیت میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، لیکن تمہاری اس دنیا ہیں کرو
فریب کے اشخ جال ججھے ہوئے ہیں، قدم قدم پر ایسے زہر لیے ناگ پھنکار رہے ہیں کہ ان کے درمیان
سانس لینے کے لئے طاقت کی ضرورت ہے۔ طاقت کے بینیر یہاں زندہ رہنا ناممکن ہے۔ جب تک ہیں
اٹی حیثیت ہیں رہا، ہیں نے مروفریب کے یہ جال تو ڑے لیکن میری طاقت چھی گی اور آج ہیں جگلیا۔
میسی مظلوم لڑکی کی کوئی مدنہیں کر سکتا۔ ہیں اپنی طاقتیں دوبارہ حاصل کر سکتا ہوں لیکن اس کے ساتھ کچھ

"كيا طالوت؟" من نے يوجھا۔

" جھے اپنی ونیا میں والیس جانا پڑے گا۔ جھے ابا حضور کے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ اور پھر ممکن ہے، وہ جھے دوبارہ اس ونیا میں آنے کی اجازے ہے وی شکن سے، میرے اوپر پھھالی بندشیں لا دوی جائیں کہ میں یہاں دالیس ندآ سکوں۔'' ''بہر حال توری صاحب! آپ اس سے پہتول کے بارے ہیں معلوم کریں گے۔ سنے، ہم دونوں آپ سے پہر حال توری صاحب! آپ اس سے پہتول کے بارے ہیں معلوم کریں گے۔ سنے، ہم دونوں آپ سے پورے تعاون کے لئے تیار ہیں۔ کین بہر حال، شکلیلہ کی طاق بھی تہمان مجھ نہیں مہمان بھی تہمیں مہمان بھی تہمیں مہمان بھی تہمیں مہمان میں معلی کے دکھر مہمانوں کے ساتھ میسلوک نہیں ہوتا۔ ویسے بی تم سے چھوادر گفتگو بھی کرنا جا ہتا ہوں۔''
کیونکہ مہمانوں کے ساتھ میسلوک نہیں ہوتا۔ ویسے بی تم سے چھوادر گفتگو بھی کرنا جا ہتا ہوں۔''
کیونکہ مہمانوں کے ساتھ میسلوک نہیں ہوتا۔ ویسے بی تم سے چھوادر گفتگو بھی کرنا جا ہتا ہوں۔''

"من بذات خود در گاپور کیا تما۔"

''اوہ .....کب تنویر صاحب؟''ہم دونوں چونک کر بولے۔

" دولس ول کوتو کلی ہوئی تھی۔ طاہر ہے، صر کرنے کا سوال بی نہیں پیدا ہوتا۔"

"يقيناً-" من في مدردي سے كما-

"چنا نچہ جس کام سے گیا تھا، وہ کھل کیا اور پھر اپنے چند ساتھیوں کو لے کر درگا پور پہنے گیا۔ درگا پور بھی اسے درگا پور بھی اسے درگا پور بھی اسے میں بہت ی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ وہاں کی حکومت تک بدل گئی ہے، چنا نچہ ہیں نے نہایت احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا اور بہت جلد جھے شکیلہ کی کہائی معلوم ہوگئی۔ وہی کہائی درست ہے جوتم نے سائی تھی۔"

"آپ نے وہاں مسلمانوں کے علاقے ہیں تیام کیا تھا؟" طالوت نے دلچیں سے پوچھا۔
"ہاں۔ بڑی بُداسرارروایات سنے ہیں آئی ہیں۔لوگوں نے بتایا کہ آسان سے ایک فرشتہ اُرّا تھااور
وہ درگا پور کے مسلمانوں کی قسمت ہی بدل گیا۔اس سے قبل وہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ان پر مظالم
کئے جاتے تھے۔لیکن سارے ظالم عجیب می موت مر گئے اور اب نئ حکومت نے تو مسلمانوں کو اتی

ت جائے ہے۔ - ق حارت کا میں ہورہاں کے ہندوؤں کو بھی حاصل نہیں ہیں۔'' آسانیاں، استے حقوق دیئے ہیں، جو دہاں کے ہندوؤں کو بھی حاصل نہیں ہیں۔''

''اوہ!'' میری آنکھوں ہیں آنسوآ مگئے۔میری بہن اور میرے دوست قول کے پکے تھے۔ طالوت مجی متاثر نظر آرما تھا۔

''بہرحال، نکلیلہ کی داستان کی۔ بلاشبہوہ میری افشان نہیں ہے۔ نہ جانے میری افشاں کہاں ہے؟'' '' آپ ہم سے باز پرس نہ کریں تئویر صاحب! تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ افشاں کا پی تضرور لگا لیں مے۔''

"بازرس سےآپ کی کیامراد ہے؟"

"جم جو کچھ بھی کرتے چریں، اس کے بارے بیل کوئی پوچھ کچھ نہ کی جائے۔ بلکداے مسلحت سمجما جائے۔اور اب تو بیضروری ہوگا۔ جھے شبہ ہے کہ افشاں کو غائب کرنے والے بی شکیلہ کو بھی افوا کرلے مجھے ہیں۔"

"وعر عارف ميان!....عارف ميان! كيامهين كي رشبه،

''ابھی نہیں۔ بہر حال، جس طرح دوسر بے لوگ کام کر دہے ہیں، ہمیں بھی کام کرنے دیا جائے۔'' ''میری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ میرے لئے جو بھی خدمت ہو، فوراً بتا دیں۔'' تنویر صاحب

پ۔ ''شکریہ!اس بگڑے ہوئے ساٹڈ کوآپ سمجھادیں۔ورند ٹناید ہم بھی خود پر قابونہ پاسکیں۔''

'' نہیں ،نہیں طالوت! ہم ایسے ہی گزارہ کر لیں گے۔ بیں .... بی جمہیں تمہارے والدین سے دُور تو نہیں رکھنا چا ہتا۔ لیکن بی خود بھی تم سے دُور نہیں رہوں گا۔ بیں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میرے دوست!''

'' میں جانتا ہوں۔اور یقین کرو عارف! میں خود بھی تم سے علیمدہ رہنا پیند نہیں کرتا۔ بس ملکیلہ کے سلسلے میں بے بی سلسلے میں بے بی یر میں سوچا ہوں۔''

" ہم دوسری طرح اے تلاش کریں گے۔"

"نه جانے كيوں عارف! اس تقدق كو بعو لئے كودل نبين جا ہتا۔"

''کما مطلب؟'

''میرے ذائن کی گہرائیوں میں بیٹنک ہے کہ تکلیلہ کے افوا میں اس کا ہاتھ ہے۔'' ''ہم اسے چیوڑیں گے تو نہیں۔'' میں نے کہا اور طالوت خاموش ہو گیا۔ کافی دیر تک ہم یو نمی

غاموش بیٹھے رہے، پھر طالوت نے بیزاری ہے کہا۔

'' اُتھو یار!.....آوارہ آردی کریں گے۔ یہاں تو نحوست طاری ہوگئ ہے۔ اُٹھو!'' اور ش اُٹھ گیا۔ ہم دونوں کی سے پچھ کم بغیر باہرنگل آئے اور پھر آوارہ آردی کرتے ہوئے کہیں ہے کہیں نگل گئے۔ اچھا خاصا شہر تھا۔ بہت بڑا نہیں تھا لیکن جدید وقت کی ساری ضروریات سے آرا کھتہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے خوب صورت ریستوران جگہ جگہ موجود تھے۔ رہائٹی ہوٹل بھی کئی کئی منزلہ تھے۔ ہم پیدل چلتے رہاور پھر میں پچھ تھکن محدوں کرنے لگا۔

" طالوت!" من في ايك كرى سائس في كراس يكارا

"بول"

"كيا ارادے بين بمائي! كب تكسر جارى رہے كا؟"

'' تحك محيَّ؟'' طالوت مسكرايا\_

''اگر تھوڑی دیر اور ای طرح چلتے رہے تو پہلے بیٹھوں گا، پھر لیٹ جاؤں گا اور تہمیں باتی سنر جھے کندھے پر لا دکر طے کرنا پڑے گا۔''

''اوہ..... تو پھر آؤ، سامنے چلتے ہیں۔''اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ پارمنزلہ ہوکل کی خوبصورت عمارت میری نگاہوں کے سامنے تھی، جس پر فلاڈ لغیا کا نیون سائن نظر آ رہا تھا۔

" بچاوً!" بی نے کہا اور چند منٹ کے بعد ہم ہول کے شفاف ہال بیں بیٹے ہوئے تھے۔ کائی خوب صورت ہوئل کے شفاف ہال بی بیٹے ہوئے تھے۔ کائی خوب صورت ہوئل تھا۔ ہال ، بالکل کول تھا۔ داخلی دروازے کے دونوں ست اور جانے کے لئے تعلیل کی ہوئی تھیں۔ رہائٹی کمروں بی رہنے والے اور نیچ آ جا رہے تھے۔ طالوت نے کھانے پینے کی پچھ چیزوں کا آرڈر دے دیا۔ آرڈر سرو ہو جانے کے بعد ہم کھانے بی مشغول ہو گئے۔ طالوت کا موڈ کائی خراب تھا۔ وہ بدستورسوج بی ڈوہا ہوا تھا۔ بی بھی سر جھکائے کھانے بی مشغول رہا۔

ا ویا تک میں نے طالوت کے ہاتھ سے چچ گرتے دیکھا اور میں نے چونک کراس کی شکل دیکھی۔ ''نن .....نامکن۔''اس نے آہتہ سے کہا۔وہ ہال کے داخلی دروازے کی جانب دیکی رہا تھا۔ ''کیا ہوا، خیریت؟'' میں نے یو تیجا۔

'' ابھی .....ا بھی واپس آتا ہوں۔'' طالوت پھرتی ہے کری کھیکا کر کھڑا ہو گیا۔ اُس نے نیکن پھیکا اور تیزی سے درواز۔ یو کی طرف بڑھ گیا۔ میں جیران رہ گیا تھا۔ ایک کون می چیز دیکھ لی اس نے۔ بہر حال میں نے وہیں رک کراس کا انظار کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ وہ تیزی ہے ایک لفٹ میں داخل ہوا۔ ودمری لفٹ اور گئی ہوئی تھی۔

میں اپنے طور پر اعدازے لگا رہا تھا۔ طالوت نے ضرور کسی کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے گر کون؟ ..... کیا تھدت؟ ..... لیکن وہ اتنا جران کن تو نہیں ہوسکتا۔ نہ جانے کون تھا۔ میں نے کائی کا آخری گھونٹ لیا اور پھر ویٹر کو اشارہ کر کے بل منگوایا۔ بھائی تمرک کی رقم ابھی خاصی موجود تھی۔ میں نے بل اوا کیا اور طالوت کا انتظار کرنے لگا۔

تقریباً دی منٹ کے بعد طالوت لفٹ سے اُترا اور میرے پاس پہنی گیا۔ اس کے چہرے سے چیرت ہے جیرت ہے جیرت ہے جیرت ہے جیرت بھی ہوئی تھی ۔ وہ کری تھییٹ کر بیٹر کیا اور پھر میری آٹھوں میں دیکھیا ہوا بولا۔

'' کمره نمبرایک سوسانگھ۔'' '' کما مطلب؟''

سوثم

"ووای میں داخل ہوئی ہے۔"

"کون؟" میں نے بے چنی سے یو جما۔

" يكليله!" طالوت كاجواب ميري كے واقعي دها كه خيز تفايه مرامنه كھلا كا كھلا رو كيا۔

"جمہیں یقین ہے؟" میں نے کی من کے بعد پوچھا۔

"من في في المحول سد وكما ب" طالوت في جواب دياء

" تنهائتي؟"

'' ہاں۔ لیکن عارف! میری ذہنی کیفیت مجیب مورس ہے۔'' طالوت نے اُلجھے ہوئے اثداز میں کہا۔ ''کون؟''

''وہ بالکل مطمئن اور پُرسکون تھی۔ اُس نے ایک عمدہ لباس پہنا ہوا تھا۔ اُس کے چہرے پر ذراس اُلجھن یا ذرائجی تر دِّدُنیس تھا۔''

"اوه! تو تمهارا مطلب بي....."

" الى مرا مطلب بحر نيس ب- آؤ، اس سے طیس ماف ماف بات كریں گے۔ عارف! اگروہ الى مرض سے آئى ہے، اگر اس نے اپنے اس اقدام كے بارے بيس كوئى قابل قبول بات نہ بتائى تو ہم اس وقت اس سے تعلقات منقطع كرليس كے اور پھر يہاں سے چل دیں گے اور اس كے بعد فيملہ كریں گے كر آئندہ كى كو دل سے قریب نہيں آنے دیں گے۔ كون كى مجوم كى تى، جس نے اسے اس خاموتى سے ليے آئے برائسایا۔ كوئى بھی مسئلہ تھا، اس نہيں بتانا جا ہے تھا۔

"يو مُك بي ني ني الحصر الدازي كالماري

" تب أشو!" طالوت نے كها اور من أخد كيا۔

"بل تو ادا کردد۔" "کردیا ہے۔" "مجبوری ہے۔"

''سنوتو سہی، میں وہاں جاؤں کی کین .....کین کچھ وقت کے بعد۔ مجھے حالات بھی تو درست کر

''بیمرف ایک صورت میں ہوسکتا ہے۔''

''تم جمیں بوری تفصیل بنا دو۔''

سوگم

" مول-" كليله كردن جماكر كي سوي كل بهراس في ايك كيرى سالس لي اورا بني جكه الم گئے۔اُس نے دیوار میں لگا ہوا کال بتل بٹن دبایا اور دیٹر کا انظار کرنے تھی۔ چند من کے بعد ویٹر آ گیا۔ "كياتك كآب؟"

" محر تبل " من في جواب ديا-

"اوه! يمكن كيس- بم باتي كري ك-سنو! كافى كآؤ-"اس في ويثر ع كهااور ويثر كردن بلا کر چلا گیا۔ تکلیلہ کے چیرے بریخت اُمجھن نظر آ رہی تھی۔ پھروہ ایک الماری کی طرف مزتی ہوئی بولی۔ "چندمن کی اجازت دیں۔" اس نے الماری سے کھ کیڑے تکالے اور باتھ روم کی طرف بور میں۔ باتحدوم كا دروازه اس في اعرب بندكرايا تحار

طالوت نے گہری سالس لے کرمیری طرف دیکھا۔

" مجمع بحی جین دوست! تہاری بدراج بنس ـ" وہ آہتہ سے بولا۔

"اب تو بھے جی شبہ ہونے لگا ہے۔" میں نے کہا۔

"لڑی پُراسرارہے۔"

"فیقیناً۔ نہ جانے اس نے کون کی بات درست کی ہے اور کون کی غلا؟"

"تنوير صاحب تو درگا يور بھي موآئ اور وہاں تحقيقات كر كے آئے ہيں كروہ و بين كى رہے والى

''اونہہ، جہتم میں جائے۔میرا تو خیال ہے، اے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تنویر صاحب کے ہاں جمی والی بی نہ جایا جائے۔بس بہیں سے لہیں اور چلتے ہیں۔ "طالوت نے بیزاری سے کہا۔ ''جيسي تهاري مرضى ليكن كياذ بن مي خلش ندر ہے گی؟''

ومطش تواب بھی ہے۔ میں اس کے لئے کس قدر پریشان تعااوروہ ہمیں پیچانے سے بھی ا تکار کر ری تھی۔'' طالوت نے بھاری کیج میں کہا۔ای وقت ویٹر کانی کی ٹرے اٹھائے ہوئے اندرآ حمیا اور پھر ہاتھ روم کا دروازہ کھول کر تکلیلہ بھی نکل آئی۔اس نے لباس تبدیل کرلیا تھا۔اوراس کے بال کھلے ہوئے تے۔اتن بے ہاک ہوگئی وہ کہ پہلے نہیں۔

ال نے تین کپ بنائے اور دو ہمارے سامنے سروکر دیئے۔اس کے چیرے پر عجیب سے تاثر ات تے اوروہ گہری سوچ شن ڈونی ہوئی تھی۔ پھراس نے چونک کر گردن اٹھائی۔ " راو كرم .... كانى " اس نے كہا اور تمويون نے پيالياں اٹھاليں " ميري سمجھ ميں نہيں آتا، ميں

''خوب.....آؤ!'' طالوت دوہارہ دروازے کی طرف بڑھ کیا ادر پھر لفٹ ہے ہم تیسر کی مخزل پر پھی معے۔تیسری منزل کے کاریڈوریں چلتے ہوئے ہم کمرہ نمبرایک سوساٹھ کے سامنے دک مجے۔ طالوت نے بیل بین دبایا۔ درداز واندرے بیدتھا۔

"كون بى" درواز \_ كقريب عظيدى آوازسائى دى-

"ویٹر" یس نے جلدی ہے آواز بدل کر کھا اور درواز و کمل کیا۔ یس آ کے بی تھا، اس لئے ملکیلہ ک لگاہ پہلے مجھ ربی پڑی توریماحب کے ہاں آنے کے بعداس نے جدیدلباس پہنا شروع کردیے تے اور خاصی فیشن ایبل ریخ کی تمی اس وقت بھی وہ ایک عمره لباس بیں تھی اور کانی خوب صورت نظر آ ربی تھی۔ہمیں دیکھ کروہ چونک پڑی اور پھراس کے چہرے پرخشونت پھیل گئے۔

"فرائي؟" اس نے نہايت كرورے ليج يس كها اور جم دونوں تجب سے اس كى فكل ويكھنے کگے۔اس کے لیجے ہے بوی دل فکنی ہوئی تھی اور طالوت کے ہونٹ سکڑ تھے۔

" نوب .... فالباتم مميل يجيان ميس على؟" اس فطريدا الداز من كها-

" جی من میں بچان کی۔" اس نے فورے ہم دونوں کی شکلیں دیکھتے ہوئے کہا اور شاید ہمیں ہم فنکل دیکھ کراہے جیرت بھی ہوئی تھی۔

"اس کے باوجود ہم حمیں اُٹھا کر لے جائیں گے۔اور باتی باتوں کا فیصلہ تنویر صاحب کے مکان پر ى موكان طالوت نے زہر ليے اعداز من كها اور كليله كے چرے من نمايا ل تبديل مولى -

"اوو! آب ذاق كررب بين وي اعراق آئے - غالباً آب مير عند بيجائے سے ناراض مو مے لیکن یقین کریں، میری یا دواشت بہت خراب ہو تی ہے۔آئے .....آئے تو سی ۔ ' وہ چیچے ہث کر بولی اور ہم دونوں اعرر داخل ہو گئے۔ مخکیلہ نے دروازہ بند کر دیا اور پھر مسکراتی ہوئی مارے سامنے آگئی۔ "ووكونى مجورى ب جس في مهين م ساظهار اجنبيت يرمجور كرديا؟" مل في جما-

"اوو! يقين كرو، من حميس بالكل حين بيجان على مول-" ككليرن جواب ديا-

" محك ب- بم ن بلغ بحى تهيس بالكف كتمى تم اكر بهرمستقبل جابتي موتو بميل كيا اعتراض ہوسکتا ہے؟ "میں نے سرد کیج میں کھا۔

"افوه!...نه جائة مكيا كهدر بهو ميرى مجه من كويس ارباء"اس في بيثاني برباته مارك

"مرا خیال ہے، تم اُٹھ جاؤ۔ ہم تہیں تؤر صاحب کے حوالے کردیں گے۔اوراس کے بعد تمہاری مرضى يم نو تميارے او پرملط مونے كى كوشش نيس كى تى-" '' میں.... میں کہیں نہیں جاؤں گی۔'' مثلیار گھبرا کر بولی۔

" يمكن نبيل ب\_ تمهارى وجه تزريصاحب كالورا كمراند پريشان ب- ايك مرتبهمهيل ان ك سامنے ضرور جانا بڑے گا،اس کے بعدتم جا موتو ان سے معذرت کر لیں ۔ یہم پر فرض ہے۔''

"لعِني اگر ميں نہ جاؤں،تب بھي؟"

''تو ..... تو تم لوگ زیردی کرو میکی''

"اب کیا آئے گی؟"

سوئم

''چلو بھائی!'' طالوت ٹھنڈی سائس لے کر بولا اور ہم دونو ساڑھکتے ہوئے باہرنکل آئے۔اعصاب ابھی تک کشیدہ تھے۔ بھٹکل تمام باہر آئے اور پھرای طرح جلتے ہوئے ہم تنویر کل میں داخل ہو مجے کل کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔اپ کمرے میں پہنچ کر شسل کیا اور کسی حد تک دماغ درست ہو گیا۔ فکیلہ کے رق بے سے بہت دل ہرداشتہ تھے۔ابھی تک سروزنی تھا۔

شام کو چائے پرشریک ہوئے۔ ماحول بے صد أداس تھا۔ تنویر صاحب موجود نہیں تھے۔ تقد ق بھی نظر نیس آرہا تھا۔ البتہ كمال موجود تھا۔

" آپاوگ کہیں چلے گئے تنے مارف ہمائی؟"اس نے یو چھا۔

" ہاں۔ بس ویسے بی آوارہ کردی کرنے۔"

· بغليله كالجمي كوئي پية نبيس چل سكا؟"

«مهيس-" ا

''ہاموں جان نے آپ کو تا آن کیا تھا۔ایس فی صاحب آئے تھے۔ ماموں جان نے شکیلہ کے بارے می مختر تفصیل بتا کران کی گمشدگی کی رپورٹ بھی تکھوا دی ہے۔وہ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔'' ''کون؟'' میں چونک کر بولا۔

"'الیں بی صاحب۔"

"كياجمين تعانے جانا يرے كا؟"

''اوہ بیں۔وہ خود کسی وقت آئیں گے۔''

'' ہوں۔'' ہیں نے مجری سانس لے کر طالوت کی طرف دیکھا۔وہ کسی صد تک خالی الذہن نظر آ رہا تھا۔ چندمنٹ خاموثی ربی۔ پھر ہیں نے کمال سے پوچھا۔

''ت*قىدق نظر خېن* آرہا؟''

"مامول جان نے أے محم دیا ہے كروه باغ من جاكرد ہے ميرا خيال ہے، جلاكيا-"

"اوه!....تورصاحب كهال بي؟ كياليس بابر يط محي؟"

' دخیس ۔ ایس پی صاحب کے ساتھ بی باہر نکل گئے تھے۔'' کمال نے جواب دیا اور میں خاموش ہو کیا۔ لان کی چائے ختم ہوگئی اور ہم دونوں اپنی جگہ سے اُٹھ گئے۔ دوسر بے لوگ بھی اپنے اپنے ٹھکا نوں کی مل پڑے تھے۔

اب کے عارف؟" کے طالوت نے کرے میں داخل ہو کر میری فکل دیکھی۔" کس سوچ میں اوب گئے عارف؟"

"بولیس کےان ایس فی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔"

"'لبا؟"

''بہرحال، بیمیراوطن ہے۔ پولیس کا سامنا کسی طور مناسب نہیں ہے۔''

 آپ کوئس طرح سمجماؤں؟"اس نے کانی کاالیہ گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔

''دل چاہے سمجھا دو، دل چاہے نہ سمجھاؤ۔ اگر تہارا کوئی ذاتی معاملہ ہے تو صاف کہددو، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اگرتم ہم سے بیزار ہوتو ہم بھی اتنے مشاق نہیں ہیں۔''

"جى؟" ووتعب سے ممين ديمين كلي كى۔

''ہاں! تمہارے لئے ہم جس قدر پریشان تنے، اب وہ حماقت محسوں ہورہی ہے۔'' ''لکین آپ لوگ .... آپ لوگ .....'' مثلید کے چہرے پر خت اُلجھن نظر آ دبی تھی۔ ہم خاموثی سے کانی پی رہے تنے۔اوراچا مک جھے محسوں ہوا، جیسے شکلید میری آٹھوں کے سامنے سے خائب ہوگئ ہو۔ ''ارے .....ارے ....' میں نے کانی کی بنیالی نیچ رکھنے کی کوشش کی لیکن پھر چسنا کا ہوا اور اس

کے بعد نہ جانے کیا ہوا، کچھ ہوش ندر ہا۔ نہ جانے کب تک۔ ہاں، جب آ تکھ ملی تو طالوت کی گہری گہری ۔ سائسیں کان میں تکسس رہی تحیس۔ اُس کا سر ڈ حلک کرمیرے کندھے نے آئا کا تھا۔

سر بھاری بھاری لگ رہا تھا۔ ہیں نے بحشکل تمام اس کے سرکواپنے کندھے سے اٹھایا اور وہ بھی چونک کر جاگ گیا۔ پھر اس نے ایک طویل جمائی کی اور ابھی مند کھلا ہوا ہی تھا کہ انچیل کر کھڑا ہوگیا۔ اب وہ احتوں کے سے اعداز ہیں جاروں طرف دیکے رہا تھا اور پھر جھے پر نظر پڑتے ہی وہ اُنچیل پڑا۔

''عارف!'' اُس نے سرسرانی آواز میں کہا۔

"مول!" مل نے بھاری آواز میں جواب دیا۔

'' کیا پیکسم مرغبانی آبازه ہے؟''

"اووا .....افن فقل بكواس مت كرو يحيد بكمل جائ كان من في دانت بي كركها-

'' مگر..... بیہ ہوا کیا؟ ہم کہاں ہیں؟'' طالوت نے کہا اور میں غور کرنے لگا۔ یا دداشت والیس آنے میں در نہیں گئی۔ ہم ہوٹل ہی میں تنے اور انہی صونوں پر لڑھکے ہوئے تنے، جن پر بیٹھے تنے۔ اور .....اور میکیلہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔

جو کچے ہوا تھا، اس کے بعد اُس کے موجود ہونے کا سوال بی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ یقیناً کانی میں نشہ آوار دوا دے دی گئی میں نشہ آوار دوا دے دی گئی میں شکیلہ ..... میرے ذبن پر ہتوڑے برئے گئے۔ یقیناً وہ ہم سے پیچا چھڑا تا جا ہتی تھی۔ اُس نے ..... اُس نے لباس تبدیل کرنے کے بہانے سے شاید الماری سے نشہ آور دوا کا کما گئی۔ کالی اور کچرلہاس تبدیل کرکے آئی اور آخروہ کا مو کھا گئی۔

"لكن فكليله .....احمان فراموش " من في وانت بيي-

"عارف!" طالوت كمويرى برباته بعيركر بولا-

'مول؟''

"اب کیا پروگرام ہے؟"

''چلو، بہاں سے تو دالی چلیں۔ درنہ ہوٹل دالے ہمیں چوردل کی حیثیت سے گرفآاد کر سکتے ہیں۔'' ''ووتو چلی کئی ہوگی؟''

> '' ظاہر ہے، اب وہ یہاں کیوں زُکتی۔'' ''واپس بھی نہیں آئے گی؟''

ان سے ہدردی ہے۔خدا کرےان کی لڑکی مل جائے۔ شکیلہ بھی اپنے بارے میں فیصلہ کر لے گی اور

اس وقت دروازے بر کسی نے دستک دی اور طالوت خاموش ہو گیا۔

"كون بي .....درواز وكملا مواب " من في بوجمل آواز من كها اور درواز وكمل كيا-سب آ مے پولیس کی وردی بی نظر آئی تھی۔اور بدوردی،ایس بی ک می۔

ایس بی نے ہم دونوں کو دیکھا اور ہم نے ایس بی کو۔ اور س ساکت رو گیا۔

ية الله تعار السيكر آفاب جواب ايس في بن كميا تعار ال حض سياقو مارى كي جمزيس موكى تھیں۔ جمعے پہچانتے ہی اس نے پہتول نکال لیا اور اُس کے موٹے ہونٹوں پرمشکرا ہٹ پھیل گئی۔ "مرااندازه درست تعاتنور صاحب!"ایس بی نے میری طرف رخ کئے کیے کہا اور تنویر صاحب

مجی اس کے پیچےاندرآ مے۔ان کے ساتھ تقدق بھی موجود تفااور اُس کے بونٹوں پرطنز بیمسکرا ہے تھی۔ ''لعنیٰ کہ…..یعنیٰ کہ…..'' تنویر صاحب بولے۔

"ان میں سے ایک عارف ہے۔"

"تی ہاں.....گی ہاں!"

"اعدا جاؤے" الیں بی نے باہر زُخ کر کے کہا اور دو انسکٹر اعد تھس آئے۔" دونوں کی الثی لواور ان کے ہاتھوں میں جھٹریاں ڈال دو۔'ایس بی نے عم دیا۔ہم نے نہایت خاموثی سے جھٹریاں چکن کی

الكن من ....من مد بات تعليم بين كرسكان تور صاحب بريشاني سے بولے-"بایکمسلم حقیقت بتور ماحب!مسرتقدق نے اس وقت پولیس کی ایک مدد ک ہے کہ ہم

ان كاشكرينيس اداكر كية \_ آئي، من آپ كوان دونوں كي تفعيل بتا تا مول-''

"دلين من انين اي مكان عرف ارنين مون دول كا-" توريصاحب بوك-

" راو کرم جذباتی نه مول-آپ بے حد نیک انسان ہیں اور یمی نیکی آپ کوالی جگه لے ڈوبٹل که آپ بانی می نبیں ماعک سکتے۔ پہلے ان کی حقیقت س لیں ،اس کے بعد فیصلہ کریں۔

''پحربھی ،ان کی جھکڑیاں نکال دیں۔میرا خیال ہے، بیمزاحت بیں کریں گے۔''

" آپ مرف مزاحمت کی بات کرتے ہیں، جھے خطرہ ہے، بیددد جارخون کر کے یہاں سے نگل

''اوہ!'' نواب صاحب ختک ہونٹوں پر زبان پھیرنے کیے۔

اور پھر ہمیں ایک دوسرے بوے کرے میں لے جایا گیا۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ میں تو خیر فلرمند اورخوف زوہ تھا، کیکن طالوت کے چیرے سے لا پروائی اور بیزاری کا اظہار ہور ہا تھا۔

ہال میں سب بیٹھ سے کمال بھی اعرآ گیا تھا اور اُس کا چرو دھواں ہور ہاتھا۔ لگتا تھا، جیسے رو دےگا۔ "بات زیادہ پرانی بھی ہیں ہے۔"ایس بی نے کہا۔"ایک فرم سی ،حشمت برادرز ایک جعلساز نے وہاں بہت بردا ڈاکہ ڈالا اور فرار ہو گیا۔ بے صد حالاک انسان ہے۔ اس نے بہت ی جلبول پر جعلسازی ی اور پولیس کواتے چکردیے کواسے بیدنہ آگیا۔اس نے درجنوں آل کئے ہیں۔ پولیس کو ہدایت تھی کہ

اے جہال دیکھے، کولی ماردے....بہر حال ،اس مجنت نے کہیں سے اپنا ایک ہم شکل تلاش کرلیا۔ اس کی مدے بیکامیانی سے فراڈ کرتا رہا۔ اور میراد وئ ہے کہ بیآپ کے ہاں بھی کی خاص پروکرام سے داخل n اقیا۔ اور وہ اڑ کی .....مکن ہے، وہ ان کی تیسری ساتھی ہو۔ اوہ، بات سی صد تک میری سجھ میس آ ربی ہے۔ ممکن ہے، اس فے مس افشال کی گمشدگی کی خرسی ہو۔ وہ آپ کی اکلوتی صاحبز ادی ہیں مملن ہے، ہال الله كى كواس كے لايا موكدا سے افشال بناكر آپ كى دولت پر قبضه كر لے۔"

" دنيس، محصال ساخلاف ب" تؤرماحب بساخة بول\_

"اگر بدلوگ جاہے تو اس لڑ کی کوافشاں کی حیثیت سے پیش کر سکتے تھ، جبکد انہوں نے اس کی فاللت كى تقى اوراس لركى كى تيج حيثيت كاليس اعدازه لكاچكا مول " تؤير صاحب بول\_

"نيقينا كوئى كرى جال سوبى موكى إس ف،آپئيس يجعق اس فاس امكان كويمى مرتكاه ركها مو كا كراملى افشال والس بحى آستى ہے-مكن ہے، انہوں نے سوچا ہوكراملى افشال كوئل كے بعد اپنا المل کام کریں تھے۔''

« نبیں نبیں ۔'' تؤیر صاحب گھبرا کر ہو<u>ا</u>۔! ۔

"اور بياصلى افشال كى تلاش ميں ہوں۔"

"أيا چر..... يكمكن م كرافشال كوبعى انبول ني بى غائب كيا مو." "مِنْ بِينِ مان سَكِيّاً-"

"يبت جلدسب كحدمانة أجاع كا-"ايس في فكما

"لكن آبكوان رشبكي بوا؟" تورصاحب في وجها-

"قدق صاحب نے دوہم شکلوں کے بارے میں بتایا اور کہا کہوہ بوے جعلماز معلوم موتے ہیں لا یو تھی میرا ذہن ان کی طرف چلا گیا۔ ہیں نے برانے فائل حاش کر کے تصدق کوان کی تصاویر دکھائیں تو ال نے تقدیق کردی۔''

> "لكن شباف كون .....نماف كون مرادل فين مانا" تورساحب بول. "بان کی خوبی ہے۔ کیوں دوستو!" ایس لی فے مسرات ہوئے میری طرف دیکھا۔ "مكن ب-" من في محمرات موس كها-

" محم دونول من عارف كون بي" الس في في كما

" كول بمكى - بم دونول بل س عارف كون ب" بل في مكرات مورة كها-

'' یہ نہیں۔'' طالوت بیزاری سے بولا۔

"م اوگ ایس بی کی بات کی تردید کول نیس کرتے؟" تور صاحب نے بے چنی سے کہا۔ "ارےاتے بڑےافر کی ہات کی تر دید کیا کریں؟" میں نے ہنس کر کہا۔

''اور پھر اللہ نے ان کی تی ہے، ہم بے جارے کی ترقی کی راہ میں کیوں آئیں؟'' طالوت بولا۔ " الله اور كيا \_ الله البيس فرى آنى جى بنائے \_" ''کیا خیال ہے بھائی خربوز؟'' ہیں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''انچھی جگہہے۔'' طالوت مسکراتے ہوئے بولا۔ ''ہاں۔ یہاں پڑی مہمان نوازی ہوتی ہے۔'' ''خوب۔لیکن ابھی تک انہوں نے چائے کے لئے بھی نہیں پوچھا۔'' ''پوچھیں گے،ضرور پوچھیں گے۔اچھی طرح پوچھیں گے۔'' ہیں نے ہتے ہوئے کہا۔ ''تم بار بار کیوں بٹس رہے ہو؟'' ''لی یار بار کیوں بٹس رہے ہو؟''

"ميرا خيال ب، الثالكادي كاور كر ماركائي ك\_"

"کیا تماشه دگا؟"

" کواس مت گرو-" طالوت غرایا اور جس مسکرانے لگا۔اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے۔
رات ہوگئ تی ۔ کی نے ہماری بات بھی نہیں ہو تی ۔ نہ ہی اس دوران ہمارے لئے کھانے پینے کی
کوئی چیز آئی تی ۔ ث تک بھو کے رہے ، می کو معمولی سا ناشتہ لما ، جے ہم نے خاموشی سے زہر مار کرلیا۔
دو پہر ہوگئ اور پھر تقریباً چار بج کا وقت تھا کہ پولیس کا پورا دستہ لاک اپ پر آگیا اور ہمیں نکال کر
ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ یہاں بہت سے شاسا چرے موجود تھے۔ان میں بوے بوے افر بھی
تتے جو خصوصی طور برآئے تھے۔

الیں ٹی نے آئیں رپورٹ پیش کی اور ڈی آئی جی نے گہری نظروں سے جمیں دیکھا۔ دونوں بھائی ہو؟''

" إل!" مم دونول بيك وتت بول\_

"دلكين حشمت برادرز عنين كرنے والے عارف كا تو كوئى بمائى نيس تما؟"

''وه کوئی اور ہوگا۔'' طالوت بولا۔

'' کواس مت کرد \_ سنا ہے ہتم بہت زیمرہ دل ہو۔'' ڈی آئی جی عزایا \_ در سید ہوں

"لان الم تو بورے زعرہ ایں مرف دل کی بات تو تہیں ہے۔" طالوت نے جواب دیا۔

" تم يل سے عارف كون ہے؟" وى آئى كى نے يو جمار

"م دونول بى عارف ين ـ " طالوت فى جواب ديا ـ

"مسر آقاب!" ڈی آئی جی غراتے ہوئے بولا۔

"لیں سر!"

''ان کا د ماغ درست کرو۔''

''لیں .....لیں سر!'' آفاب نے ایک انسکٹر کواشارہ کیا ادر انسکٹر نے طالوت کا گریبان پکڑلیا۔ کر دوائے تھینٹ کرایک طرف لے گیا۔ میرے بدن میں ایشھن ہونے لگی تھی۔

''عارف کون ہے؟ .... جواب دو۔'' السپکٹر نے کہا۔

"میں ہوں۔" طالوت نے سکون سے جواب دیا۔

''چ کہرہے ہو؟''

'' کیاسمخرہ پن ہے؟'' تئویر صاحب پریشان ہوکر پولے۔ '' جمعے وعائیں دے رہے ہیں، بے چارے۔ رہنے دیں۔''الیں پی ہنس کر پولا۔ '' کیا بید درست ہے کہتم یہاں کوئی سازش کرنے آئے تھے؟'' تئویر صاحب بولے۔ '' مجمع بات میرا بھائی بتائے گا۔'' میں نے طالوت کی طرف اشارہ کیا۔

دونہیں ہمیں شرم آتی ہے۔" طالوت نے دانتوں میں اُٹھیاں دیا لیں اور ایس بی نے قبتہد لگایا۔ دوسر بےلوگ البتہ شجیدہ بلکہ پریشان تھے۔

"ارےاس میں شرمانے کی کیابات ہے؟" میں بولا۔

"تم بى بتا دو\_" طالوت بعى مودُّ مِن ٱلْمِيا تعا-

دونهيل تم"

"بر رونبيل، تم-" طالوت شرم سے دو ہرا ہو کر بولا اور ایس پی نے پیٹول کا رخ طالوت کی طرف

سيد مع ر ہو۔ تہاري کوئي حركت كامياب نبيس ہوگی۔"

"كيا مطلب؟" تؤيرصاحب بوك-

"طاشی اچھی طرح لی ہے؟"الیں پی نے تؤر صاحب کی بات کا جواب دینے کے بجائے پو چھا۔ " "جج ..... بی بار ایس کی بار ا

" كرروا بي كوشش كيون كرروا بي"

"اورد کیا ہوں سر!" انسکر نے کہااور پراس نے طالوت کی اچھی طرح تاثی ال-

" چھاہیں ہے۔"

"كايدلوك استع ى خطرناك بين؟" تنوير صاحب بولي

" من كسى وقت ان كا فاكل كرحاضر مول كا\_آپ خود د كيد ليس-"

"اچھا۔" توریماحب تعجب سے اولے۔

"تواجازت؟"الس لي نے كر بوتے ہوئے كيا-

"نه جانے کیوں دل دُ کھر ہاہے۔"

" آپ نیک انسان ہیں لیکن مجمی کیاں لے ڈوئن ہیں۔ اچھا خدا حافظ۔ چلئے حضرات!" ایس کیا نے کہا اور ہم شرافت سے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ معاملہ اب ہمارے بس سے باہر تھا، اس لئے کوئی فضول حرکت ہے کاری تھی۔

ابر جیپ کمڑی تھی۔ ہمیں جیپ ہی سوار کرا دیا گیا۔ تؤیر صاحب اور کمال افسردہ منے۔ تعمد ق مسکرا رہا تھا۔ جیپ اسارے ہوکر بابرنکل آئی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم پولیس ہیڈ کوارٹر پینی گئے۔

ے مردی کی کا دور پہل دائے ہا مامرہ میں ہے گھری سائس کی اور ٹیم باز آ تکموں سے طالوت کی طرف ا

ويلحف لكار

مالوت کا پیرتخدابھی تک میرے پاس موجود تھا۔

'' پکڑلوا ہے .... پکڑلو'' ڈی آئی تی دہاڑا اور بہت ہے لوگوں نے دوڑ کر ججھے پکڑلیا۔ پھر چاروں طرف سے لاتیں بھیٹر اور گھونے پر نے لگے۔ بیس نیچ گر گیا تھا۔ دوسری طرف طالوت نے بھی جدوجہد اگروع کر دی اور اس کے ساتھ بھی وہی سلوک شروع ہوگیا۔

عجيب بنكامه شروع موكميا تفا-

بیب بعد سے رہی اور کا ایک خوفاک گڑ گڑ اہٹ سنائی دی۔ دیواریں ہل گئ تھیں۔ سب لوگ دہشت زدہ ہو گئے۔ اور پھر کمرے میں خوفاک گڑ گڑ اہٹ سنائی دی۔ دیواریں ہل گئی تھیں۔ سب لوگ دہشت زدہ ہو گئے۔ اور پھر کمرے میں خوف ٹاک تاریکی پھیل گئے۔ تیز ہواؤں کی آواز اور تاریکی۔ پیرا ہوگئی تھی۔ اور پھر بیتاریکی میرے حاس پر پھیلتی گئی۔ ذہن مجیب سے المال میں سوگیا تھا۔

اور پھر آنکی کھی تو بجیب سامحسوں ہوا۔ ذہن پر ایک خوشکوار کیفیت طاری تھی۔ بدن پھول کی طرح اب سبک معلوم ہور ہا تھا۔ بیس نے چند سامات چھت کو گھورا، ایک حسین فانوس روشن تھا پھرا حساسات پھراور جاگے اور بدن کے نیچ گداد محسوں ہوا۔ بیس نے گردن گھمائی، میرے برابر بی طالوت سور ہا تھا۔ ایک کے بستر پر، حسین لباس بیس ملیوس۔ میرے بدن پر بھی وہی لباس تھا۔

" انہیں ہوش آئی ہے بادر ملکہ!" ایک ترخم سانگ دیا اور میں چونک پڑا۔ میں نے جلدی سے دوسری المرف دیکھا۔ ایک حسین شکل نگاہوں کے سامنے تھی، قدیم طرز کے لباس میں۔ بڑایر سحر چرہ تھا۔ اور اس کے بعد کسی کے لباس کی سرسراہٹ۔ کوئی میرے قریب بی گئے گیا۔ میری پیشانی پر پیار بھرا

بیت باط الله الله الله الله بیار مجری آواز سائی دی اور میں نے سر بانے کھڑی معمر عورت کی طرف الله میں الله الله الله بیار مجره جانا بیجانا تھا۔ بیشکل۔... بیشکل۔

"عبران بين إ"عورت نه بحريكارا اورين أحجل برا-

ہاں! .... بیشکل میں نے اس وقت دیکھی تھی، جب میں حشمت برادرز کے یہاں سے لوٹی ہوئی رقم لے کرٹرین سے سفر کررہا تھا اور ..... اور پھر جھے انوا کر لیا گیا تھا۔ اوہ! بیتو .... بیتو طالوت کی والدہ تھیں۔ مداد ماغ محمد کما ...

> " کیسی طبیعت ہے میر لے عل؟ "عورت کی آواز میں بے پناہ پیار تھا۔ " میں ..... میں آپ کا بیٹائیس ہوں ماں!" میں نے آہت ہے کہا۔ "اسی؟" پوڑھی عورت کی آواز سائل دی۔

'' ہاں۔ میں آپ کاعبران نہیں ہوں۔ آپ کا بیٹا وہ ہے۔'' میں نے طالوت کی طرف اشارہ کیا۔ '' وہ ہے۔'' عورت آہتہ ہے بولی اور پھر اس نے سوتے ہوئے طالوت کا سینہ کھول کر دیکھا اور پھر : لگ

''تم بھی میرے بیٹے ہو .....مرے بیچ! .....تم بھی میرے عبران کے ہم شکل ہو۔ اپنے ہم شکل کہ ماں بھی دھوکا کھا گئی۔ گرعبران کو کیا ہوا ہے؟'' اب میں کیا جواب دیتا؟ میرا تو خود دیاغ گھوم گیا تھا۔ یہ سب پچھمیری سجھ میں نہیں آرہا تھا۔ ''حبوث کیوں بولوں گا؟''

''اوراس کانام کیاہے؟''انسکٹر نے میری طرف اشارہ کیا۔ '' بن نہ ''

'' پھر حرامی پن۔'' انسکٹر نے ایک زنائے دارتھٹر طالوت کے گال پر رسید کر دیا اور میرے بدن میں بحلیاں دوڑ کئیں۔

"سنو!" میں نے غراتے ہوئے کہا۔ "میں عارف ہول۔"

"غلط من عارف مول" طالوت بولا \_

' دنبیں ہتم خاموش رہو۔ ہاں ، تو عارف میں ہوں۔''

''ارے واُہ، کیول خاموش رہوں؟ عارف تو میں ہوں، سمجے؟ حشمت برادرز سے خین میں نے کیا تھا اور سارے جرائم.....'

"مراوكرم جموث مت بولو\_ دي آئى جى صاحب! عارف بس بول-"

''میں تم دونوں کو ب**یا**نی دوں گا، شمجیے؟''

" دسجھ مھے۔ کہی تھیک رہے گا۔ " طالوت نے جواب دیا۔

'' جہنم میں جاؤ،تم میں سے جو بھی عارف ہے۔ بناؤ،تم لوگ تنویر صاحب کے یہاں کیوں داخل کے تھے؟''

> '' تنور صاحب نے نہیں بتایا؟'' دریر منا

"کیا؟"

" يى كدان كى بينى محترمه خود بمين اين محر لا ئى تعين -"

''تم نے جال ہی ایک چلی تھی کہ وہ تہاری طرف متوجہ ہوں۔تم جان ہو جھ کران کے کمپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تتے اور افشاں کی ہم شکل لڑکی تمہارے ساتھ تھی۔''

"بيجى نفيك ہے۔"

"" تمهارا يروگرام كيا تها؟"

"مرا خیال ہے، نفول باتوں سے پرمیز کیا جائے۔ ہمارے ظلاف جو کرنا ہے، کیا جائے۔" میں

'' خوب....تم ہمیں احکامات دےرہے ہو۔تمہارا پوراگروہ ہے یا تنہا ہو؟'' ڈی آئی جی نے کڑک رکہا۔

''گروہ ہے پورا۔ پچیں ہرار افراد پر مشتل۔'' طالوت نے جواب دیا اور انسکٹر نے بھر اس کا گریبان پکڑ کراس کے ایک تھیٹر مارا۔ طالوت کے منہ سے خون نکل پڑا۔

''کھال چیخ دواس کی۔ مار مارکر بولنے کے قابل ہی مت چھوڑو۔ مارو۔''ڈی آئی جی شاید طالوت کے بہت ناراض ہوگیا تھا۔ انسپکٹر نے طالوت کے منہ پر دوگھونے مارے اور طالوت کافی زخی ہوگیا۔ ''انسپکٹر!'' میں انسپکٹر کی طرف دوڑا اور میرا گھونسہ انسپکٹر کے منہ پر پڑا۔ انسپکٹر اُنچھل کر دیوار سے کرایا اور وہاں سے نیچ پھسل پڑا۔ تمام لوگوں نے پہتول نکال لئے تتے اور جھے اپنا گھونسہ یا د آگیا۔ "عارف....!" وهم مضحكه خير آواز مين بولا\_

"ہاں طالوت؟"
"ارے مجے میٹے!..... بیتو اپنا ہی قبیلہ معلوم ہوتا ہے۔"

''بوسف عبران!'' مادر ملکہ نے آواز دی اور طالوت نے جلدی ہے آنکھیں کھول دیں۔ پھراُس نے ماں کی طرف دیکھا اور پھراُنچل پڑا۔

''ماں...!'' دوسر کے لمح اس نے مستعدی ہے مسہری ہے چھلانگ لگادی اور مادر ملکہ ہے لیٹ گیا۔
''میر سے نیچ! .....میر ہے جگر کے کلڑے!'' مادر ملکہ نے بھی اسے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ اور ان کی المحموں ہے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ طالوت بھی سنجیدہ ہوگیا تھا۔ کئی منٹ کے بعد دونوں علیحدہ

'' تجتے میری یا دہمی نہیں آئی میر لے لا ؟'' ملکہ نے شکایتی انداز میں کہا۔ ''بار بار .....گرتمہاری تصویر میرے دل میں تھی، جب جا ہتا، دکیے لیتا تھا۔'' طالوت نے فوراً جواب

ُ' ' مجھے تجھ سے بوی شکایت ہے عبران!.... میں تیرے لئے تزیق تھی۔''

' کیوں ما**ں؟''** 

"ميرى آئلمين تيرى صورت كورزسى تحيل"

'' کیوں؟ .....کیا تمہارے دل میں میری تصویر نہیں تھی؟'' طالوت نے اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ '' ماں سے جالا کی کی یا تمیں کرتا ہے عبران! ......کاش تُو ماں کا دل د کھے سکتا۔''

'' مجھے معاف کر دو مادر مہریان! لیکن تم نے بھی تو میری خواہش پوری تہیں کی تھی۔''

الله و جانا ہے، تصور میرانہیں۔

"اباحضور بهت سخت کیر ہیں۔"

''اوران کی سخت گیری کی سزا تُو نے مجھے دی۔ کیوں....؟''

"من معانی ما تک چکا ہوں۔"

"اب تونه جائے گا مجھے چھوڑ کر؟" مال نے بوجھا۔

'' ماں! میں نے نیچے کی دنیا میں رہ کر جموٹ بولنا سکھ لیا ہے۔ یہاں مجھ سے کوئی ایسا وعدہ نہ لو کہ کھ جموٹ بولنا پڑے۔ میراول ابھی اس دنیا ہے نہیں بھرا ہے۔'' طالوٹ نے صاف کوئی سے کہا۔ '' نہیں نہیں کہ نہیں کہ میں اس کا کہ اس کا کہ اس کا کہ اس کا کہ اس ک

''ادو.....'' ماں نے سر جمکالیا۔ اتن دیر پیس جنبی واپس آگئ۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوف ٹاک الل کا دیوقامت مخص تھا۔ ملکہ اے دیکھتے ہی غضب ٹاک لیجے میں بولی۔

''شمشان!..... جاؤ زمین پر معلوم کرو، میرے بچ کوکس نے مارا ہے؟ اُس کے خاندان کونیت و ۱) اگر دو۔الیک سزا دو اُسے کہ مرنے کے بعد بھی یا در کھے۔ جاؤ۔''

''جو حکم مادر ملکہ!''شمشان نے سر جھکا دیا۔

الرے ارے ، مظہر وشمشان!..... کظہر و۔ ' طالوت بو کھلائے ہوئے انداز میں بولا اور شمشان رک اللہ اس کا مان معاملات کیا ان کاموں کوتم رہنے دو۔ زمین کے حالات بہت ألجھے ہوئے ہیں۔ براہ کرم ان معاملات

میں دیوانوں کی طرح منہ پھاڑے مہریان عورت کو دیکھ رہا تھا۔ طالوت ابھی تک یا تو بے ہوش تھا، ا گہری نیندسور ہا تھا۔ مادر ملکہ کی تگاہیں ہم دونوں کو بار بار دیکھ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے قریب کھڑی ہو کی کنیز کو تخاطب کیا۔

ر بشبنی!..... زرا دیکھوتو.....اگر سینے کا نشان نه دیکھوتو کیاتم شاخت کرسکتی ہو که ان میں ہے یوسف عبران کون ہے؟''

"سخت مشكل موكى مادر ملكه!"، شبنى في جواب ديا-

''ارے کیکن میراعبران ابھی تک کیوں نہیں جاگا؟.....اے جگاؤشینی!'' مادر ملکہ نے کہا۔ دوسر ہیں۔

" آثانه! ..... جاؤ، جلدي سے سميداندلاؤ -جلدي جاؤ "

''ابھی لائی۔''ایک دوسری کنیز نے مستعدی ہے کہا اور ایک طرف دوڑ گئی۔

" تتهارى طبيعت تو تميك بمير العل؟" ملكميرى طرف مخاطب موكر بولى \_

"السيس من اب تحك مول مادر مهرمان إ" من في جواب ديا-

''لکی میرے عبران کے چبرے پر بیزخم کیے ہیں؟ .....خدارا تجھےان زخوں کی رُوداد ساؤ۔'' ملکہ نے بے چینی سے کہا۔

" كحداد كول في آب كے يوسف عبران كو مارا ہے۔"

" زمین کے انسانوں نے؟" ملک غضب تاک ہوکر بولی۔

"مال"

د د فجنی .....! ' ملکہ نے غصے سے لرزتی آواز میں شبنی کو پکارا۔ ''مادر ملکہ.....!' مشبنی نے لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیئے۔

''شمشان کو بلاؤ'

''جو تھم ۔۔۔۔۔' شبنی بھی با ہر دوڑ گئی۔ ملکہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہور ہا تھا۔ اتن دیر میں آشانا ایک سفیہ پُر لے آئی۔ ایسا حسین پُر تھا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ملکہ نے طالوت کی طرف اشارہ کیا اور آشانا وہ پُر طالوت کے چہرے سے رگڑنے گئی۔ چند ہی کھات گزرے تھے کہ طالوت کو ایک چھینک آئی اور اُس نے آٹکھیں کھول دیں۔

اورآ تکمیس کولت بی اُس نے آواز لگائی۔ "عارف....!"

"مل يهال مولي-" ميل في جواب ديا-

" بِها ك چِلُو ..... كُرْ برد بهو كني "

"كيا بوا؟" من في مكرات بوئ يوجها-

''میرا خیال ہے، آ گئے۔'' طالوت بو کھلائے ہوئے اعداز میں بولا۔ دیکر میں است

'کون آ گئے؟''

"برےمیاں۔"

''ہوش میں آؤ طالوت!.....دیکھوتو سی ہتم کہاں ہو؟'' میں نے کہا اور طالوت فاموش ہو گیا۔اب ' بہلی باراُس نے اردگرد کے ماحول کو دیکھا تھا اور پھراس نے جلدی ہے آٹکھیں میچ کیں۔

''عجيب بأت ہے.....عجيب ہوتم دونول'' تعبنی آئی اور طالوت کے زخوں برمرہم لگا دیا گیا۔ "باباحضور خریت سے ہیں مال؟" " الله المحيك بين - ليكن تيرى جدائى عفوش تبيس تف " ''مجھ ہے تو ناراض ہوں گے۔''

سوئم

''میرے بارے میں اطلاع کس نے دی؟'' ''اُک بے چین راسم نے .....نہ جانے کیوں وہ تیرا ساتھ چھوڑ کرواپس آگیا تھا۔'' ''اوہ.....آپ کواس بارے میں مجھیس معلوم؟'' درنبیں ..... شاید شبنشا و اعظم نے راسم کو بھی منع کر دیا تھا۔"

د بشبنی .....!" اس بارطالوت نے کنیز کو آواز دی۔

" شمراد ے حضور! " عبنی نے آ کے آ کر گردن جمکا دی۔

" راسم کو تلاش کر کے لا ..... جلدی۔"

"ابعی آئی شنرادے صنور!" عبنی جلدی سے باہرنکل گئے۔ مادر ملکہ پھر بیٹے گئی تھیں۔ ایک انتہائی خوش ذا نقة مشروب سے ہماری توامع کی گئی۔ اس مشروب کو پینے کے بعد بدن میں قوت آگئی تھی اور طبیت بری بلکی محسول ہونے لگی تقی تقریباً وس منك كے بعد راسم آ ميا\_آتے بى وہ طالوت ك قدمون سے لیٹ حمیا تھا۔

''میرے آتا!.....میرے شنرادے!''وہ طالوت کے پیروں سے مندرگڑتے ہوئے کہ رہا تھا۔ '' چيوڙيار!..... تُو بھي بس يو ٽبي ٽُکلا-''

"میری تجبور بوں پر نگاہ کریں شنرادے!.....میری مجبور بوں کونظرانداز نہ کریں۔ آپ کو کیا معلوم، راہم پردن دات کس طرح گزرے ہیں۔ داسم تو سمی کیے آپ سے دورنیس رہا۔" " اماري كوئي مدد بھي نہيں كرسكيا تھا؟"

"شبنشاه صفور نے حق مع كرديا تماكمين آپ كے معاطے مين الك ندا واول " راسم نے مردن جمكا كركبا\_

" پر میں یہاں کون لایا گیا؟" طالوت نے تا کواری سے کہا۔ اس بات کا راسم نے کوئی جواب

''اہا حضور نے ہمارے ساتھ ہمیشیختی کاسلوک کیا ہے ای!.....آپ زمین کے لوگوں کوسزا دینے پر الى مونى ہيں۔ كياميرے بارے ميں آپ اباحضورے بات نہيں كر عتى تعيس؟ ' طالوت نے كہا۔ مادر ملکہ خاموثی ہے سر جمکائے سوچی رہیں، پھر انہوں نے مجری سالس لے کر کہا۔" راسم!..... ېمىل ھىقت بتاؤپ

"كياعرض كرول مكه حضور السيسة ب جانتي جي كه يس اس وقت سے يوسف عبران كا خادم مول، : ب ان کی اور میری عمر تین سال تھی۔ پوسف عبران نے مجھے بھی خادم نہیں سمجھا اور ایک دوست کا درج مِينتم دخل نه دو ـ''

''نبیں عبران! پس تبہارے زخم نہیں دیکھ تق۔ اُس کی جرات کیے ہو کی تھی؟'' "بات كهراورتقى مان!..... خدارا ميرى بات مانو، من تهمين سب كهديتا دون كاشمشان! تم جادًا

"كياتكم ب ملك عاليه؟" شمشان نے بوچھا۔ مادر ملكه كچهدديتك طالوت كوديكمتى ربى، كجرأس نے دھيے ليج من كبا-" جبعران تيارنيس ب

، جو حكم ..... " شمشان نے كردن جمكائى اور والي چلا كيا۔

"بإل بال في معرم عارف! ..... خير، كيا يا دكري ك-" طالوت ميرى طرف ديكه كر بولا-

دوجبنی ....!" مال نے چرآواز دی۔

"نوسف عبران ك زخول رمم م لكاد - تم نقابت تونبيل محسول كرد بمر عن يج؟" مال ك لیح میں بے قراری تھی۔ میں اس سے بہت متاثر ہوا۔

"اوه، بالكانبيل مال!.....انسانول كى زمين براة بدرخم عام بير-كوئى انسان آپ كوزخول سے خالی نظر میں آئے گا۔ ' طالوت نے جواب دیا۔

"جنم میں جائیں سارے کے سارے .....انہوں نے تمہارے ساتھ بیسلوک کیول کیا؟" ''وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کہی سلوک کرتے ہیں۔ بیان کا دلچیپ مشغلہ ہے۔'' "'انو کھا مشغلہ ہے۔اور تھے ایسے لوگوں سے دلچیں ہے۔"

"ولیس این جگه به مال! ..... بهرحال، وبال ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو اماری دنیا عل

"اورتو ان كروميان ربنا جابتا ہے-دل نيس أكمانا تيرا أن سے؟"

"و و دنیا بی ای ب مان اکون ہے، جے د کھنیں ہے۔ لیکن وہ دنیا چھوڑنے پر آ مادہ نہیں ہے۔ یہ اُس دنیا کی خوتی ہے ماں!''

"ننه جانے تھے کیا ہو گیا میرے بچ !" مادر ملک نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور پھر میری طرف و میصتے ہوئے بولیں۔ 'نیدو بی بچہ ہے، جے پہلے تیرے دھوکے میں لے آیا گیا تھا؟''

''ہاں۔'' طالوت نے جواب دیا۔

" كيا تخم مي يدونيا بندنبيل آئى مرے بيع؟" مادر ملك في محص يو تھا۔ " يكون كى دنياعظيم ب مال! .....ميرى دنيا من يكون كهال؟" من في جواب ديا-"اس کے ہاو جود بیاس دنیا میں خوش نہیں رہے گا۔ بیز زر کی میں بنگا سے جاہتا ہے۔اس کا دل الل ونیا بی میں کیے گا۔' طالوت نے جلدی سے جواب دیا۔وہ جھے تھوررہا تھا۔

"كيون ميرے جيج!.....كيا عبران تعليك كهدرما ہے؟"

"جی ماں!" میں نے آہتہ سے جواب دیا۔

جاتا ہوں۔ مجھے سے کوئی ہات کرائی تو وہ غلط ہی ہو گی۔'' '' ٹھیک ہے بھائی! میں اکیلا بی پھنسا ہوا ہوں۔''

" محراب ہوگا کیا؟"

''طوفان آئے گا، گرخ چک ہوگی۔ نتیجاس کے بعد بی طاہر ہوگا۔''

''خدامحفوظ رکھے۔ حالات غلط رُخ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔''

وونبیں۔الی کوئی بات نبیں ہے۔تم پروا نہ کرو۔ آخر میں وہی ہوگا، جو میں چاہتا ہوں۔ ہاں ایک

"اگر حالات موافق ہو سے تو ممکن ہے، میری بادشاہت جھے ال جائے۔"

''خدا کریے ایبا بی ہو' میں نے خلوم ول سے کہا۔ اور پھر ہم دونوں خاموش ہو مجئے۔ ہاری تکلیف الی مہیں تھی کہ ہم بستر پر پڑے دہتے۔ لیکن بہر حال، ماں کا علم تھا، اس لئے ہمیں رات تک بستر

ہاں، رات کو ملکہ عالیہ باقس نفیس ہمارے یاس آئیں۔

" کیے ہو بچو؟" انہوں نے پوچھا۔

"ال كادعام-"من في وابديا-

''کھانے کے کمرے ہیں چل سکو ہے؟''

" ہم بالکل ٹھیک ہیں ماں! صرف آپ کے علم سے بستروں پردہے ہیں۔"

" شکر ہے خدائے قدوس کا۔"

"مان!" طالوت آسته سے بولا۔

"بول-" ملكه في مسكرات بوع جواب ديا-

''مایاحضور سے تفتگوہوئی؟''

"اوه..... پھر میں کھانے کے کمرے میں نہیں جاؤں گا۔" طالوت جلدی سے بولا۔

' دئیس ...... چلوتو بہتر ہے۔ بہر حال جمہیں ان کا سامنا کرنا ہے۔ یوں بھی وہتم سے ملنے کے لئے

"عارف!" طالوت في جمع إكارا

"جى؟" مى آستەسى بولا۔

''میرے لئے ایک کام کر سکتے ہو؟''

" كرسكتا مول " من في منتعدى سے كها۔

'' پہلے کام ن لو، پھر فیصلہ کرنا۔معمولی کام نہیں ہے۔'' طالوت نے متخرے انداز میں کہا۔

دیا۔ چنانچہ جب وہ زمین پر مجے تو میں ان کے ساتھ تھا۔ اس طرح میں بھی شہنشاہ کی نگاموں میں معتوب تھا۔ حالات درست چلتے رہے۔ پھرایک بدمعاش سادھونے چالاکی سے عبران کوآگ می گرادیا اوران کی بیاری قو تنیں سلب ہوئئیں۔ بیرعام انسان رہ گئے۔ چنانچہ اب میری آ داز ان کے کانوں تک ٹہیں پکھنے

پر جب بیمزید پریشاندل می مینے تو میں مجبورا شہنشاہ کے حضور حاضر ہوا۔ میں نے درخواست کی کشنرادے کی مدد کی جائے تو شہنشاہ حضور نے مجھے قد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی ان کا نافر مان ہوں۔طویل عرصے کے بعد یہ قیدحم ہوئی اور مجھے بوسف عبران کے حالات معلوم کرنے کی مداہت کی کئی۔ سویس نے زمین پر دیکھا کہ چندلوگ ان کے ساتھ بختی کررہے ہیں۔ میں نے شہنشاہ کوا طلاع دی تو انہوں نے کچھلوگوں کو جمیح کرانہیں یہاں بلالیا۔''

''ہوں۔'' ملکہ نے گردن ہلائی، پھر بولیں۔''تم کیا جا جے ہوعبران؟''

'' کچونبیں ماں! میں زمین کی تختیاں برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں وہاں جاؤں **گا ضر**ور۔'' '' کیا ہمکن نہیں کہتم میجھاتو قف کرو۔''

' «تېيس مېريان مال!''

"ز من كے حالات مل، مل نے وہاں كھولوكوں سے رابط قائم كيا ہے۔ ميرى بعى زبان ہے۔" " تم ان لوگوں کی نشائد ہی کرو۔ وہاں ان کی امداد کی جائے گی۔"

'' مجھے قبول نہیں۔''

"تم این باپ کی ماند ضدی ہو۔" ملک نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" میںشرمندہ ہوں۔"

"خر ..... ہم شہنشاہ ہے گفتگو کریں عے۔"

"اوروه كفتكومري حل مين موكى-"

'' ماں سے غلطاتو قع رکھتے ہو؟''

''ہر گزئہیں '' طالوت نے جواب دیا۔

کافی دیرتک ملک عالیہ ہم دونوں سے گفتگو کرتی رہیں۔اور پھر دہ کنیزوں کو ہماری فیر گیری کی ہداہت كر كے چلى كئيں۔ طالوت نے ايك كرى سائس لے كرميرى طرف ديكھا۔ " جى ..... ، وہ آہت ہے بولا۔ میں نے اُس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وفر مانبرداری کے سارے ریکارڈ آپ سیک نہ توژس کیا سمجھے؟"

'' کچھ نہیں سمجھایار!'' میں نے بے بی سے کہا۔

" آپ نے ملک کی اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ بلکداس سکون کی دنیا میں بھی رہنے پر آبادہ

"أر طالوت! خداك واسطي- ان معالمات سے مجمع جس قدر دُور ركھ سكو، ركھنا- ميس في زندگ میں بھی مان نہیں دیلھی۔ مال کی آتھوں سے پھللتی ہوئی متا جھے مفلوج کر دیتی ہے۔ میں ماؤف ہو کررہ '' دشمن ہوں تمہارا؟'' ''یا منہیں''

۔سوئم

'' پھرتم نے مجھ سے فریب کیوں کیا؟ ..... مجھ سے نافر مانی کیوں کی؟ ..... کیا میں تہمیں سرانہیں و اسلاما؟'' میں خاموش رہا۔'' و کیے لیا اس دنیا کو، جو تمہاری نگاموں میں بہت خوب صورت تھی۔ کیسا پایا؟ ..... کیاا بھی وہ تمہارے لئے دکش ہے؟''

"من نے ....من نے کوئیں کیا۔" من نے آستہ سے جواب دیا۔

'' پھر کس نے کیا؟ ..... بولو، پھر کس نے کیا؟ ..... میں نے تم ہے کہا تھا کہتم چلے جاؤ؟'' شہنشاہ پُرجلال اعداز میں بولے۔

'' جی وہ….وہ….'' میری حالت واقعی خراب ہور ہی تھی۔

''لیں .... بکواس بند کروے تم نہایت نافر مان ہوتم نے تکم عدولی کی ہے۔ تم نے تلاش کرنے والوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ تم نے وہ کچھ کیا ہے، جو تہمیں نہیں کرنا جا ہے تھا۔''

میں خاموش ہو گیا۔ شہنشاہ نے غصے میں بہت کچھ کہا۔ اور پھر اُن کا غصہ تعندا ہونے لگا۔ وہ زم ہو گئے۔ اور پھرانہوں نے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ '' کھانا شروع کرو۔''

اورسب خاموثی ہے کھانے میں مشغول ہو گئے۔

کھانا نہایت خاموثی سے کھایا گیا۔ کھانے کے بعد شہنشاہ بالکل پُرسکون تھے۔

''ووكون تغا،جس نے تمہاري تو تيس چين ليس؟''

"جى ....مىرى ..... يىل نے چر كھرائے موت انداز بى كہا۔

''اوروہ کون تھے، جو جہیں اذیت دے رہے تھے؟.... کیا چاہتے تھے وہتم ہے؟'' شہنشاہ نے پوچھا۔ ''کب تک وہ غریب ہدنب ملامت رہے گا؟'' بالآخر ملکہ سے میری حالت نہ دیکھی گئ۔

إمطلب؟

" مارے یہاں اس سے قبل مہمانوں کے ساتھ بیسلوک نہیں کیا گیا۔

" آپ کی بات ہماری سجھ میں نہیں آئی ملکہ!..... بیمہمان کہاں سے ہوا؟"

"نیمہان بی ہے۔"

'' کیوں.....کیا بیہ پھرو ہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟''

" بیے بے چارہ تو کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔" ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''پھرمہمان کیوں؟''

"اس لئے كداس كانام عارف ہے۔"

"كيامطلب؟" شهنشاه چونك يرك.

"ا پ بیٹے کو بھی نہیں بہانے آپ .... اپ خون کی کو بھی نہیں محسوں کر سکتے .... کیے باب ہیں؟"
"کیا..... کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ..... کون ہو جی تم ؟"اس بار شہنشاہ نے براہ راست جھ ۔

.. "مارف ـ " من ملكه كي بات نبيس جمثلا سكتا تفا \_ ''دل چاہے سنا دو۔ بہر حال میں آبادگی کا اظہار کر چکا ہوں۔'' میں نے سکون سے کہا۔ ''تو میرے بھائی! کام بیہ ہے کہ ہم دونوں بکیاں لباس پھن کر بابا حضور کے سامنے جائیں گے۔ ابتدا اُن کے غصے سے ہوگی۔ وہ وقت تم اُن کے سامنے گزار نا۔ اور جب اُن کا غسہ اُرّ جائے تو تنا دیتا کہتم یوسف عبران نہیں بلکہ عارف ہو۔''

ملکہ بنس پڑیں۔''بڑے خود فرض دوست ہوعمران! دوست کے سرمصیبت ڈالنا جاہتے ہو۔'' ''ہم لوگ اپنی مصیبتیں تقتیم کر لیتے ہیں ماں!.... پھی مصیبتیں برداشت کرنے میں، میں ماہر ہوں .... اور پھی میں عارف....اب میں مصیبتوں کی نوعیت ہوتی ہے کہ کون، کون سی مصیبت آسانی ہے برداشت کر سکا ہے۔''

''اجھا.....ثرارت نہیں ۔ جلدی تیار ہو جاؤ۔''

"ان الله عدائے واسلے مجھے اس منزل سے گزر جانے دو۔ عارف میری مدد پر آمادہ ہے۔ تم اسے نہ وکو"

'' بیرتو سو چوعبران! که ده جارامهمان ہے۔''

''بعد میں سوچ لیں گے۔'' طالوت شرارت سے بولا۔

'' بھئ جیسی تم لوگوں کی مرضی \_تمہارا دوست ہے،تم جانو۔'' ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور طالوت نے میرے شانے پر ہاتھ مارا۔

"تيار ہو جاؤ استاد!"

" تيار مون بعالى !.....ايك بات كا وعده كرد قربانى سي يهليك ك دُعاياد بي مهين؟"

'' بِالْکُل.... بالکل.... تبهاری قربانی حلال ہوگی۔ پروا مت کرو''

''اچھا، تم لوگ تیار ہو کرآ جاؤ۔ میں کھانے کے کمرے میں تنہاری منظر ہوں۔'' ملکہ نے کہا اور باہر

" آپ وعدہ کر چکی ہیں ماں! کہ آپ اس معاملے میں خاموش رہیں گی۔" طالوت چیخ کر بولا۔
اس کے بعد ہم تیاریاں کرنے گئے۔ ہم دونوں نے کیماں لباس بہنا، مشاطاؤں نے ہمیں سنوارا
اور پھر ہم دونوں شبنی کے ساتھ کھانے کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ طالوت کی نہ جانے کیا کیفیت
ہو، حالت میری بھی خراب تھی۔ کھانے کے کمرے میں شہنشاہ موجود تھے۔ قہر وغضب کا پیکر، کشادہ پیشانی
پر بل، بری بری آ کھوں میں سرخی ...... دکھ کر بی حالت خراب ہوتی تھی۔

کیک ہم دونوں کو یکساں دیکھ کرتھوڑی کی اُلبھن صاف محسوں کی گئے۔ اور پھر میری بریختی کہ مخاطب

بھی مجھے ہی کیا گیا۔

ن کے ماری میں میں اور کا گرج، الفاظ میں ڈھل گئے۔ مجال تھی جونہ جا بیٹھتا۔'' ٹالائق ہو۔ احمق مور بولو، اعتراف کرو۔''

"جى!" من سم موت انداز من بولا-

" مجھے احمق تبجھتے ہو؟"

''جنہیں۔'' میں جلدی سے بولا۔

وال کیا۔

"انسانیت کی فلاح کے کام - راہم آپ کے سامنے جھوٹ ہولنے کی جراُت نہیں کرسکا۔ اس سے پوچھے، زین پر جا کر بیں نے کیا رکیا ہے۔ بیس نے اپنی تو توں سے تمیری کام کئے ہیں۔ بیس نے زمین پر سکتے ہوئے انسانوں کے دکھ دور کرنے کے ظلاوہ کچھ نہیں کیا بابا حضور! اور ابھی بہت سے ایسے ہیں، جنہیں میری ضرورت ہے۔"

''عبران بیٹے! زیمن بہت وسیع ہے۔ اس کے رہنے والے عجیب ہیں۔ انہوں نے اپنے لئے خود مسائل پیدا کئے ہیں۔ تاریخ اُٹھا کر دیکھو۔ زیمن کیا تھی؟ اس کے رہنے والے کس قدر پُرسکون تھے۔ آسان سے رزق اُٹر تا تھا۔ انہوں نے وہ رزق کھودیا۔ اور وہ اپنے گئے گوٹا گوں دُشواریاں پیدا کرتے رہے۔ تم ان بیس کس کس کا دُکھ بانٹو گے؟ دنیا تو ذکھوں کی آبادی ہے۔''

"جس قدر بھی ہو سکے بابا!.....ج بھی سائے آجائے۔آپ کا کہنا ٹیک ہے۔انبانوں نے خودا پی مٹی پلید کی ہے۔لیکن ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں، جوبے گناہ ہیں۔"

" محك بي لين بيهارا كامنيس بي بينا!"

'' آپ نے مجھے تعلیم تو بھی دی ہے بابا حضور! کہ جس قدر نیکیاں سمیٹ سکتے ہو، سمیٹ لو۔ وہ مرف تمہاری کوشش ہوگی اور تمہارے کام آئے گی۔'' طالوت نے کہا۔

'' ماں سیٹھیک ہے۔لیکن کیا نیکیاں کی ہیںتم نے زمین پر؟''شہنشاہ کے انداز میں پھر تھولا ہٹ پیدا ہونے لگی تھی۔طالوت نے ان کی خوب گرفت کی تھی اور وہ لا جواب ہو گئے تھے۔

''نیکیاں گنائی نہیں جاستیں بابا حضور! بس اتناعرض کروں گا کہ جوسرِ عام رُسوا ہونے والے تھے، میں نے اُنہیں رُسوا نہ ہونے دیا۔ جوسفاک اور ظالم انسان کی قید میں تلملا رہے تھے، میں نے اُنہیں اُن کی قید سے چھڑایا۔ آپ کواگر اپنے دیئے ہوئے سبق پر اعتاد ہے تو آپ سمجھ لیں کہ میں نے مظلوم کو نظرا عماز نہیں کیا۔''

"دليكن عبران ميشية".....

''اور آج بھی کچھلوگ ایسے ہیں جن کی آتھیں میری طرف تکی ہوئی ہیں۔اُن کا رُواں رُواں جھے پکار رہا ہوگا،میراانظار کر رہا ہوگا۔''

د مکون میں وہ؟''

"وو،جنہیں می نے الدادی آس دلائی ہے۔"

"دلكن بدونيا .....ميرا مطلب ب ......" شبنثاه زير موت جارب تقر

"آپ کی دنیا، سکون کی دنیائے۔ آپ نے اپنی دنیا کوسکون دیے کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ بیٹ اس بسکون دنیا کے چندلوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو آپ جھے روک رہے ہیں۔ بابا حضور! آپ جھے منع کررہے ہیں۔''

"میں نے کب منع کیا؟" شہنشاہ جھلا کر بولے۔

" پھر سدر من كول ہے؟ ..... يداراضكى كول ہے؟"

''کیا میں تیراباپنہیں ہوں؟''

· · بغضْلِ تعالَىٰ ..... مِن ايك أعلى نسب كا بيرًا موں \_'·

''اورعبران.....وه ہے؟''شہنشاہ حیرت سے بولے۔ ''اورعبران .....وه ہے؟''شہنشاہ حیرت سے بولے۔

"جى ..... ئى نے جواب دیا اور شہنشاہ بساخت مسلما پڑے۔ چردہ سنجیدہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ "اور .....اور بدیا بی خاموش بیغارہا۔"

"بابا حضور .....!" طالوت دور کرشهنشاه کے قدموں سے لیٹ کیا۔ "اب آپ کا عصر شندا ہو گیا ہے۔ دوبارہ اسے آواز ندری، دوبارہ ناراض نہوں بابا حضور!"

''ارے احق اٰ....میں اس بچے کو بلاوجہ .....''

"كونى حرج تبيس ب\_ ميس في إس بيلي بى تيار كرايا تعا-"

"معان كرنا بيني! .... من في تهين .... معاف كرنا- "شهنشا وزم ليج من بوك-

''جي کوئي بات نہيں۔''

' دیگرتم نے بھی تو نہیں بتایا.....انوہ، تم دونوں اس قدر ہم شکل ہو کہ ہم دھوکا کھا گئے۔'' شہنشاہ سراتے ہوئے یولے۔

''کوئی بات نہیں ہے باباحضور! وہ فراخ دلی سے کہدر ہا تھا۔'' طالوت بولا۔

'بول کیے بڑا؟ .....تبارے شرر بٹے نے اس سے کمدویا تھا۔''

**"'کا؟** 

" يبي كماس كے بدلے ڈانٹ وي سن لے۔"

''اوہ…اس کا مطلب ہے کہ عبران کا ہم شکل اعلیٰ ظرف کا انسان ہے، اور ایک اچھا دوست ہے۔'' شبنشاہ مسکراتے ہوئے بولے۔

الله رائع الرب المين المين كالند السانون كودوست بناتا كمركم بابا حضور؟" طالوت جلدى

ے پولا۔

''بستم نهايت نالائق هو-''

''راسم کو بلائیں بابا حضور!اوراُس ہے معلوم کرلیں کے جس نے زجن پر کتنی نالائتیاں کی ہیں۔''

" کیا مطلب؟"

" مِنْ دوبار وزمين پروالس جانا جا ہتا ہوں باباحضور!" طالوت نے کہا۔

"ميرے غصے كوآواز نه دوعبران!"

"ميرا جانا از حد ضروري ب بابا حضور!"

" کیوں؟"

"ابس کے کہ جوکام میں نے وہاں شروع کئے ہیں، وہ ادھورے پڑے ہیں۔"

کسے کام؟"

برطال، پر ابوزاس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ تمہاری مدد کریں گے۔ "شہنشاہ نے کہا اور طالوت نے اُٹھ کر ان کے ہاتھوں کو بوے دیئے۔ ان کے ہاتھوں کو بوے دیئے۔

تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ طالوت نے آ نکھ دیاتے ہوئے کہا۔ . ریک

''کیسی ربی استاد؟''

"لا جواب ـ كمال كيا بي تُون في بدمعاش انسان!"

''جن کېو،جن ۔'' طالوت بولا ۔

"بيه بيرابوزاس كون بزرگ بيس؟"

''بڑے کام کی چیز ہیں۔ بس میں جلدی ہے ہوآؤں۔ ویسے تہمیں میرے معاہدے پر اعتراض تو اسے؟''

' کون سامعاہدہ؟''~

''وه دُوبِ عِلْ مُركى رات والا\_''

''اوہ تبیں طالوت!.....اعتراض کی کیا بات ہے؟ میں تو بہت خوش ہوں۔اس طرح تمہارے والدین بھی خوش رہیں گے۔دودن کی بات بی کیا ہوتی ہے۔' میں نے خلوص سے کہا۔

'' کچ پوچھوتو بیاتی عمرہ بات ہوئی ہے، جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس سے جھے بزی مراعات مل اں گی''

"لقيناً۔"

"اچھاتو میری جان!.....ا جازت مکن ہے کچھ دفت لگ جائے۔"

''خدا حافظ!'' میں نے کہا اور طالوت چلا گیا۔ میں ایک گہری سانس لے کرایخ کرے میں چلا گیا تھا۔ اور پھر میں ایک مسہری پر دراز ہوکر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے آنکھیں بندکر کی تھیں۔

اور پھر نہ جانے غنودگی آگئی یا میں ذہنی طور پر اتنا کھو گیا کہ کوئی احساس ہی نہ رہا۔ پیشانی پر ایک زم اگدازی گر ماہٹ کا احساس ہوا تو آئکمیس کھل گئیں۔ آٹکمیس کھلیس تو ایک رنگین بدن خود پر جھکے ہوئے ایا۔ چودہ طبق روش ہو گئے۔ جلدی سے اس کے نیچ سے سرک کر اُٹھ گیا۔

" دعبران! ' اُس کی مترنم آواز اُمجری اور بی نے مجری سانس لی۔ وہی معاملہ تھا۔ ' بیس نے سا ہے مہران! تم نے واپس جانے کی اجازت حاصل کرلی ہے۔ ''اس نے کہا۔

"بى ہاں۔"

''میرے دل کی آواز آج تک تمہارے کانوں میں نہیں پنجی عبران؟'' حسین خدو خال والی الوکی نے اوال تکاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔

"تارخراب مول عين مين في جواب ديا\_

"كياانبانوں كى آبادى مى كى سے دل لگا بيٹے ہوعبران؟"

"سِنگُ نُكل آئ بين كيا يرك؟" بين نے كہا۔

'' پھر ..... پھر میر کی عجت کیوں قبول نہیں کر لیکتے ؟..... کیا تمہیں آج تک احساس نہیں ہوا کہ میں ۔ ''ہیں کس قدر جاہتی ہوں'' ''میں ہاباحضور!'' ''ہمیں تیری ضرورتے نہیں ہے۔ہم تھے نہیں دیکھنا چاہتے؟''

یں عرب مردوں میں ہے۔ اسک میں بیات ہے۔ ''آپ کی محبت سرآ تکھوں پر .....کین کیا آپ کواس بات پر مسرت نہیں ہوتی کہ آپ کا بیٹا وُ تکی انسانیت کی خدمت کر کے اپنافرض انجام دے رہا ہے۔''

''دنیا میں جا کر تو نے اور جو پھینجی کیا ہوعبران! ..... بہرحال تو چرب زبان ضرور ہو گیا ہے۔ با تلی بہت اُپھی کر لیتا ہے۔'' با لآ خرشہنشاہ کے ہونؤں پرمسکرا ہٹ چیل گئا۔

"میں نے جو کھے کہا ہے، ٹھیک ہے۔"

''لئين عبران! هارا کيا **موگا**؟''

''په تيرې مان کېين ېين؟''

'' إِكْراآپَ بَخُوثَى مجھے اجازت دے دیں تو میں ایک تجویز چیں کرسکتا ہوں ماں!''

''کیسی تبجویز؟''شہنشاہ نے کہا۔

'' میں دنیا کے کسی بھی جھے میں ہوں، ہر ماہ کی دورا تیں اپنی دنیا میں گزاروں گا۔'' ''اوہ……'' شہنشاہ نے اے گھور کر دیکھا۔'' کانی چالاک ہو گیا ہے بید ملکہ!''

" بان! میں نے محسوس کیا ہے۔"

" فيرآب كاكيامشوره بي " شهنشاه نے يو حجا-

''اس کی تبویز مناسب معلوم ہوتی ہے۔''

"تو سنو پوسف عبران! جس روز جائد ڈوب،تم يهاں پہنج جاؤ۔ جائد کی ڈوب والی رات اور تطح جاند کی رات تم يهاں گزارو مے۔اور تحق ہے اس وعدے کی پابندی کرو تھے۔"

''میں وعدہ کرتا ہوں، آپ کے تکم کی قبیل کروں گا۔'' مند

" في إرب من مهين اس دنيا من جان كي اجازت ويامول "

"ببت ببت شكريه باباحضور!..... براوكرم بم دونون كودين ببنجوا دي، جبال ع أشحوايا تما-"

طالوت بولا -

''کیوں؟.....وہ لوگ تو تہمارے ساتھ زیادتی کررہے تھے۔''

"اگر وہاں نہ پنچ اور دوبارہ پکڑے گئے تو وہ لوگ اس سے زیادہ زیادتی کریں گے۔ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔"

''مگر پکڑے ہی کیوں جاؤ کے؟''

"اس لئے بابا صفورا کراب میں بھی ایک عام انسان سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔"

''اوہ.....وہ کون تھا،جس نے تہمیں آگ میں ڈالا تھا؟''

''ایک ہندوسادھو.....تلکا۔''

''کیاوه زنده ہے؟''

''نہیں۔اے میرے ہم شکل دوست نے قل کر دیا۔''

ہیں۔اتے بیرے ہم مل دوست سے کا کردیا۔ ''انسان بہر حال انسان ہے، امر ف الخلوقات۔ دیکھ لو،تم سے وہ نہ ہوا جو اس نے کر دکھایا۔

"كيما خيال؟" طالوت في مرب مامن بينية موت يوجها من أع قور س وكير باتها-طالوت کے چربے کی دمک سے اعدازہ مور ہا تھا، جیسے دہ بہت خوش ہے۔ ظاہر ہے، اس کی کھوئی ہوئی دولت اے ال کئی تھی۔

" د ہوش میں ہمیں محکیلہ ملی تھی۔"

''ادراس کےاعداز میں اجنبیت تھی۔''

"بال بمي -"

'' کیا دوحقیقاً اجنی نہیں ہوسکتی؟''

"<sup>و</sup> کما مطلب؟"

''يار! کہيں وہ افشاں تونہيں تھی؟''

"اوه....." طالوت مجى مكا بكاره كيا كى من تك وه خاموش رما، بحرايك كمرى سانس لے كربولا\_ " يرهيقت إعارف! جب كروش موتى إلى انسان كا ذبن محى ماؤف موجاتا إب يرات مم يبلي سو جي هي-"

ممرسکتا ہے میرے دوست!..... موسکتا ہے، یمی بات مولیکن وہ افشال مقی تو اس کا مطلب ب، كانى جالاك الركى باوركى مصيبت من نيس بدارية في محسول نيس كيا؟"

''مان..... يقييتاًـ''

'' پھرتو وہ جان ہو جھ کر گھرے عائب ہے۔''

"المجى قياس آرائي مناسب جيس ہے۔وہاں جل كرى غور كريں عے۔"

"بس اب یہاں سے ہما کو۔" طالوت نے کہا۔

'' بیتو تبہاری مرضی پرمنحصر ہے۔اجازت لے لی؟''

"دبس اجازت بی لینا ہے۔ ویسے یارائم نے ذہن ہلا کررکھ دیا ہے۔ یہ بات عین ممکن ہے کہوہ المثال بي مو- مم بي جاري شكيله كي طرف سي يوني بد كمان مو كئ تھے."

"گر پھر شکلہ کہاں گئی؟"

" تىرك ...... دې تىرك ..... اوه ، تىرك بىيغ استىملو ـ اب تىمارى شامت آى گئي..... دېكولون كا مهين الحجى طرح ..... طالوت نے كھونسه بناتے موسے كها اور ميں بنس برا۔ در حقيقت بے جارے لنمدق کی تواب شامت آبی گئی تھی۔

'' آؤ عارف!اب مادر ملکہ اورشہنشاہ ہے اجازت لے کیں۔ مجھ سے بر داشت نہیں ہور ہا۔'' "جیسی تباری مرضی \_و ہے ابھی کچھ در قبل ایک خاتون میرے پاس آئی تھیں۔" میں نے اس کے

ما**تھ** کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔

"فاتون؟" طالوت نے میری طرف دیکھا۔

'' بھیغور ہی نہیں کیا۔'' '' آه.....کيا ميں اس قابل تبيں ہوں؟'' " آب کی قابلیت برجھی میں نے غور تمیں کیا۔"

"كيول.....آخر كيول؟"

"اس لئے کہ میں عبران نہیں ہوں۔" میں نے ڈراپ سین کر دیا اور وہ اُ تھیل پڑی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے کھورتی رہی اور پھر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھیا کر باہر بھاگ گئ۔

" آئم ...... ، میں نے مصنوعی ذکار کی اور سرسہلانے لگا۔ ابھی اور نہ جانے کتنے ولچیپ واقعات پٹی آئیں مے۔ میں نے سوچا۔ یہاں بھی عشق وعبت کے جراثیم کانی مقدار میں سیلیے ہوئے ہیں۔ یہ خاتون بھی عبران سے عشق کرتی ہیں۔ بہر صورت، کوئی انو تھی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ تو برہمچاری ہو کررہ

. اور پھرمیری ذہنی روعظمت پور کی طرف بھٹک گئی۔ ملکیلہ کا معاملہ بے حدیگراسرار ہو گیا تھا۔ آخر وہ کیا تھی؟ اور اُس نے ہمارے ساتھ بیسلوک کیوں کیا تھا؟.....اور پھراچا تک بی میرے ذہن میں ایک رها كا بوا اور ميں أتحمل كربستر پر بينه كيا۔ انوه .....انوه .....اس انداز ميں پہلے كيون نبيل سوچا تھا۔ كيسى

' طالوت!.....طالوت! كهال مويار؟ ..... جلدى آؤ-' مل نے كها-

" ہم بہاں ہیں ہماری جان!" کارنس سے طالوت کی آواز آئی اور میں اُحمیل بڑا۔ کارنس برایک خوبصورت برندے كا مجمد ركما موا تھا۔" آ جاؤل؟" برندے نے چونج بلاتے موئے كما اور ميرا منه حرت سے کھل گیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجتے کو گھور رہا تھا۔ دوسرے لمح دھات کے بنے ہوئے مجتنے نے پر کھولے اور کارٹس سے پرواز کرتا ہوا میری آغوش میں آبیٹا۔

مِين أَنْ مُعِلَ كَرَكُمْ الهُوكِيا تَعَاـِ

"ابسيدها بيرهي سيكيا أحمل عود مجارباتي "رعد نے محركها-

" طالوت .... طالوت .... " من في سرسراني آواز من كها-

"اونهد.... لے بار!" مجتبے نے کہا اور دوسرے لمح طالوت میرے سامنے تھا۔ مجسمہ پھر بے جان

"ارے باپ رے .... بیس کیا ہے؟" میں نے کہا۔

"سب کھے ہمری جان! .... فع ساز وسامان سے آداستہ طالوت آپ کی خدمت میں۔" "اوه.... توسية تمهاري قوتين واپس مل تمين-"

'' پیر سائیں زندہ باد۔ بابا حضور نے مخصوص ہدایات کے ساتھ تو جمیجا نہیں تھا۔ چنانچہ جو جاہا، ما تگ

''مبارک ہو بار!.....دلی مبار کیاد۔'' " مجھے کیوں بکاررے تھے؟"

''بس ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔''

" كيا مطلب؟"

" کفیک بی تعوری ی تبدیلی کی ہے۔" طالوت مسراتے ہوئے بولا۔
" کھیک ہے بھائی! ..... وگارہوں تمہارا۔" بی نے شنڈی سانس لے کر کہا۔
" فلط ..... ہمارا شکار تو بھائی تیمک ہیں۔ آؤ ذرا ان کی زیارت کریں۔"
" پروگرام کیا ہے؟" بی نے پوچھا۔
" سرمت کریں کے خبیث کی۔" طالوت دانت پیس کر بولا۔
" اس بی کیا مرہ آئے۔"
" میرا خیال ہے، اے تک کیا جائے۔"
" کیا خیال ہے، اس سے بیکیلہ کے بارے بی معلوم کریں؟"
" کیا خیال ہے، اس سے بیکیلہ کے بارے بی معلوم کریں؟"
" دوہ بی معلوم کریں گے۔"
" دوہ بی معلوم کریں گے۔"

ہونے کے امکانات تھے۔

'' کیا فرماتی تھیں؟'' ''اللہ اکبر..... پھرتم نے معذرت کرلی؟'' ''ہاں۔ میں نے تھیج کر دی کہ میں پوسف عبران نہیں بلکہ عارف ہوں۔ چنا نچے فرار ہو گئیں۔'' ''نہایت مناسب۔'' ''کون خاتون تھیں؟'' ''میں کیا جانوں؟'' طالوت نے آئکھیں پھاڑ دیں۔

'' بھٹی ایک آدھ ہوتو یا دبھی رکھوں۔ نہ جانے کون کون ہے۔'' وہ برا سامنہ بناتے ہوئے بولا اور میں خاموش ہوگیا۔ ظاہر ہے، وہ شنرادہ تھا۔ اس معالمے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا۔ تھوڑی دریے بعد ہم ملکہ عالیہ اور شہنشاہ کے حضور پہنچ گئے اور طالوت نے ان سے اجازت طلب کی۔

''اتى جلدى كيا ہے عبران!.....ايك آدھدن اور رُكو۔''

"میں حسب وعده ضرور حاضر ہو جاؤں گا، مادر مہربان! کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی مجھے جلدی ہے۔ اجازت دیں، نیایت شکر گزار ہوں گا۔"

'' ٹھیک ہے۔ کین ایک بار پھر تمہارا وعدہ یاد دلا رہا ہوں۔ چائد ڈو بے والی رات تم یہاں ہو گے۔ اس وعدے میں بھی گر بونہیں ہونی چاہئے۔''شہنشاہ نے کہا۔

''آپ مطمئن رہیں باباحضور!'' طالوت نے جواب دیا اور پھراس نے آگے ہو ھ کر ماں اور باپ کے ہتھ سے مصافحہ کیا اور ہم دونوں باہر نگل کے ہتھ جو سے مصافحہ کیا اور ہم دونوں باہر نگل آئے۔ آئے۔

> ''راسم ساتھ نہیں جائے گا؟'' میں نے پوچھا۔ ''کیوں نہیں ۔'' طالوت نے کہا اور پھر آواز دی۔''راسم .....!'' ''حاضر۔'' راسم نے ہائیں سمت سے جواب دیا۔ ''کیا انتظامات ہوئے؟'' ''جو تھم ۔'' راسم نے جواب دیا۔ ''تب میرا خیال ہے، اہتمام کی ضرورت نہیں۔وہ اپنا تیمک کہاں ہے؟'' ''عظمت پور کے باغات میں۔''

> > "سور ہاہے۔" راسم نے جواب دیا۔

''ہوں۔'' طالوت نے آہتہ ہے کہا۔اور پھراس نے میری طرف دیکھا۔''میرے نزدیک آ جاؤ عارف!''اس نے کہااور میرا ہاتھ پکڑلیا۔ ہیں جانتا تھا کہوہ اب کیا حرکت کرنے والا ہے۔اُس نے میرا ہاتھ اونچا کیا اور ہیں گرنے سے تبعیلنے کے لئے تیار ہو گیا۔لیکن راسم نے ہاتھ پنچے کرلیا اور میراسر چکرا گیا۔ پھر ہیں نے سبر سبز درخت دکیے کر گہری سائس کی تھی۔

سوگم 

اور باور چی خانے سے نطلتے وقت أس كى ثكاہ ہم دونوں پر بردى۔ دو برى طرح أجمل برا۔ "تم....تم....." أن كي <del>آنكمين مج</del>يل تئين\_ "افاه ..... بما أَنْ تمرك! كي بين آب؟" طالوت في دولون بازو كهيلات بوئ كبار "تم .....تم يهال كية المع السيم وليس كوجل دے كرفكل كے تھے" تقدق نے بدواس ليج

> "كيا آپا عاز ونيس لكا سك بعائى تمرك! كم بم وبال سے كيوں بعا م شع؟" "مم..... بم تو عادى بدِمعاش مور"

"دوست خیال ہے۔ لیکن ہمیں مرفقار کرانے میں آپ نے پولیس کی پوری پوری مدد کی ہے۔" " ہاں....کی ہے ..... پھر؟..... پی میرا فرض تھا۔"

" ہم بھی اینا فرض می پورا کرنے آئے ہیں تمرک بمائی!"

"تم مجے ممل دے رہے ہو۔ کیا جا جے ہوتم لوگ؟"

"فادى بدمعاش يں \_ اگر جاين تو آپ كولل كر ك خاموثى سے باغ كى سى مصين ون كروي \_ لین ہم اس طرح مارنے کے قائل میں ہیں۔ہم آپ کوالی سزادیں محتمرک بھائی! جس سے دوسرے الى محظوظ مول م - وي ميرا خيال ج، مرجيس آپ كو پندآئى مول كى \_"

"أخ تفو ..... آخ تفو ... تو يسب كهمةم ن كياب ذليلو! ...... آخ تفو" "بياتو ابتدا إج تمرك بمالى المم تو قبر من بعى تهارا بيجيانيس چوراي ك\_آپ نے مم دولوں كى ان لے لی ہے، ہم بھی آپ کوزندہ تبیں چھوڑیں گے۔"

"اي ..... كيا مطلب؟ .... كيا مطلب؟" تقدق جوتك يرا-''ہاں تقمدی<sup>ق!</sup>..... ہاری زند گیاں تہاری دجہ سے کئیں۔'' "زیرگیاں کئیں؟"

"اوه....انجان كول بن رج مو؟ كياتم بى نے جميں گرفارنيس كرايا تما؟" "ليكن زعد كيول والى بات.....؟"

"وليس في جارك اوبراتا تشددكيا كه جم مركاي "م .....م محي؟" تقدق كاحد بعاد ك طرح كمل كيا\_

"اوہو.....کیا تہادے ہال کے اخبارات میں ماری موت کی خربیں چھیی؟"

" فیس ان عن تو تمهارے فرار کی کہائی ہے۔ پولیس رپورٹ تو یہ ہے کہتم دولوں بوے 4 امراد اعداز می فراد ہو گئے۔ کچھ پُر امراد لوگوں نے اس فرار میں تبہاری مدد کی ہے۔ " تعمد ق بولا۔

"خوب ..... فامر ب، بوليس اس ك علاوه اوركيا كهمتى مى - حالاتكه حقيقت بيب كه مارك ا ای تشدد کی اثبتا کردی گئی۔ اور پھر جب ہم سر محے تو ہماری لاشیں دریا میں ڈلوا دی کئیں۔''

"درياش" تقدق أعمل كربولا

" إن دريا من " طالوت الفاظ چبات موس بولا\_

ہمارا اندازہ ادر راسم کا کہنا درست تھا۔تقیدق ایک تمرے میں سور ہاتھا۔ہم لوگ اس کے سر ہانے بھنچ مجئے۔موٹے آ دی کےموٹے خراٹوں سے کمرہ کو بج رہا تھا۔ بجیب مفتحکہ خیز خرائے لیے رہا تھا، جیسے دو کتے لڑنے سے جل ایک دوسرے برغزا رہے ہوں۔خرائے کی ابتدا کرتے وقت اُس کا منہ پورا کھل جاتا تھااور پھر بعد میں ہونٹ مضبوطی سے بیٹی جاتے تھے۔

"كيابده م تو زرما ب؟" طالوت نے جرت ساسد كيمتے موئے كہا۔ " المبين .... خرائے كرما ہے۔"

"اس كے حلق مے خرخراہ ف تو الى بى بلند مور بى ب، جيے كوئى بكرا ذرح كيا جار ہا مو۔ يار عارف! مجھ ہےاس کی بیرحالت دیکھی نہیں جا رہی۔ کیا ہیں اس کے منبر ہیں کپڑاٹھونس دوں؟'' اور پھروہ امیا تک تمی خیال کے تحت اُنٹھل پڑا۔ میں نے ایک ہاتھ بلند کیا اور سخی بند کر لی۔ پھراس نے تفعدق کے منہ کے قریب منٹی کھول دی۔ سرخ رنگ کی کوئی چیز میں نے بھی تقیدق کے ہونٹوں پر دیکھی گئی۔

'' آ جاؤ۔'' طالوت نے جلدی ہے میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے کے کونے میں 'پُنگی گیا۔

"كياكيا بيا عي" من في وجها ليكن محرابا سوال خودى اشته جمور ديا- كونكه تصدق ف منه بندكيا تمااوراً س کی خوفتاک دباژ کمرے پیل کونج اُتھی تھی۔

" اغو ....او .... على المنطق ا نے بستر سے چھلانگ لگا دی۔ مجروہ زہن پر کو دنے لگا۔ وہ تھو تھو کرتا جارہا تھا، کیکن مرچیں ایسے تو پیجیا نہیں چور سکتی تھیں۔تقدق کی بری حالت تھی۔ چرو سرخ تھا۔ آ تھوں سے بائی نکل رہا تھا اور منہ سے عجيب عجيب آوازيں۔

"مغياس غائي معنياس تفو بتفو سافے داور محرر باتھ رکھے ناج رہا تھا۔ اور محروه باتھ روم میں مس گیا۔ طالوت پید پکڑ پکڑ کرہنس رہا تھا۔

"يارا بيتو بهت عمره رقاص بيساس كى بيمغت تو آج بى معلوم بولى-" طالوت بيت بوك بولا۔''یائی بھی اس کاحلق صاف نہیں کر سکے گا۔ مرچیں خالص محیس ۔''

اور بہ حقیقت تھی۔ تعدق کانی دیر تک مسل خانے میں غرارے کرنا رہا۔ پھر جب وہ باہرآیا، تب بھی اُس کی حالت اچھی نہمی۔ وہاں سے وہ سیدھا باور چی خانے پہنچا۔ پہلے کوئی چیز کھائی، پھر کھی کی کلیاں کیں، تب جا کر شاید اُسے سکون ملا۔ ہم لوگ بھی اُس کے پیچیے باور چی فانے کے دردازے تک بھی

"بال، تهيين جمي"

"او ه...." من في محرى سائس لى- "اس كا مطلب ب، اس بارتم ضرورت سے زيادہ بي سلح موكر آئے ہو۔ مربیدُم؟"

"تخفتاً دى ب، بمائى تمرك كو."

"يارا بيل كيے ري ہے؟"

"ميشهالى رب كى-اب اس كالورانام، تقدق وم دار بماحب!" طالوت نے كها اور يس

ہم دونوں چھ فاصلے ہے أسے ديكھ رہے تھے۔اس بے جارے كے حواس ابھى تك درست نہيں اوے تھے۔اے شاید یقین نہیں آرہا تھا کہ ہم اے چوڑ کر چلے گئے۔وہ اب بھی ذرای آہٹ پر چونک كرجارون طرف ويجمنے لكتاب

"ایک بات ہے طالوت!" میں نے کہا۔

''ہم اس سے شکیلہ کے بارے میں تو سمجھ بھی نہیں یو تھے سکے۔''

''پوچھ لیں مے، ذرادم لے لینے دواس۔اباسے چھوڑے گاکون؟'' طالوت نے ہنتے ہوئے کہا ادر بهاری نگاه پیم تفندق کی طرف اُنحم کئی۔ وہ اپنالباس درست کررہا تھا۔ اور پھر وہ ایک طرف چل پڑا۔ د مانے کہاں جارہا تھا۔ طالوت نے مجمع اشارہ کیا اور ہم دونوں اس کے پیچیے چل رہے۔

تعدق شاید ہارے قدموں کی جاپ بھی تبین من یا رہا تھا۔ ببرحال، چندمن کے بعدوہ درختوں كدرميان كورى ايك لينذروورتك وي كيابهم اس كامتصر سجه مح تنهد

محر بھلا لینڈ روور میں وہ اکیلا کیوں ہوتا ،ہم بھی اس کے ساتھ سے اور اس کی پشت پر بیٹھ گئے سے۔ المدق، لیندردور کی سیٹ پر بیٹا اور پر اُحیل پڑا۔ اُس نے پشت پر ہاتھ مارا اور بالوں والی دُم اُس کے اله من المحنى - تعدق كى ب ساخة دحار بهت زوردار حى - شايدوه وُم كوسان سمجما تما ـ أس في سيف ی چلا مگ لگائی اور کھلے ہوئے وروازے سے باہر جا پڑا۔ بری طرح کرا تھا۔ لیکن دُم اس کے ساتھ 

لیکن پر دوسری چی بھی فطری تھی۔ ایک بار پر وہ آر بڑا تھا۔ تب اس نے سجید کی سے دُم کو ہاتھ میں الكرديكما ادراس كاچيره فق موكيا\_اس في المجي طرح دُم تولى،ات چيرے كر تريب كر كرديكما\_ "ارے، ارے .... بیس بیکیا ہو گیا؟ ..... بائے بیکیا ہو گیا؟" وہ روتی آواز میں بولا۔"ارے ا 🛶 رے .....اب کیا کروں؟ ..... دُم نگل آئی۔'' مجر وہ معفوٹ معفوٹ کر رونے لگا۔ عجیب مطحکہ خیز الهاله من رور با تحاله اور پھر جي بھي اھا بك بي ہوا تحال شايد كوئي خيال آھيا تھا۔

"ارے باپ رے "ایک بار پھر وہ سہے ہوئے انداز میں چیخااور پھر جلدی سے لینڈ روور میں هس ال نے بھی تا مام دم سمیٹ کرئسی طرح ایک طرف رقعی اور لینڈ ردوراسارٹ کر کے اندھاؤھند الاس كا اور باغ سے نكل بما كا۔ ہم دونوں نے سيس مضبوطى سے پكر كى تعيس تفدق باكلوں كے سے المال ، ارائونگ كردما تمار باغ سے كائى دورآ كروه كى حد تك سنجلا اور أس نے رفار تمورى ست

"لكن .... بعر .... تم وبال سے كيم فطے؟" "روحول کے لئے کون ی بات مشکل ہے؟"

"ررسيدودسدوحسد" تفدق كى چيخ فكل كى - "محرتم يهال كيول آئے مو؟"

"ان لوكول سے انقام لينے، جو ہاري موت كے ذمہ دار ہيں "

"ارے....ارے....م. مرحما اللہ مرحمال اللہ تقدق نے اینے بھاری بجر مم بدن کے ساتھ بری پھرتی سے دروازے کی طرف چھلا تک لگائی۔ میں نے اُسے رو کئے گی کوشش کی ، کیکن طالوت نے ميرا باتحد پكڙ كر جھے روك ليا۔

" بھاگ رہا ہے۔" میں نے کہا۔

'' جائے گا کہاں۔'' طالوت پوری طرح شرارت کے موڈ میں تھا۔اور پھروہ میرا ہاتھ پکڑے باہرنگل آیا۔تقدق بوی تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ہم اُسے صاف دیکھ رہے تھے۔باغ کا ایک کوشے میں بھی کردہ رُ کا اور خوف زدہ نگاہوں سے جاروں طرف دیلینے لگا۔

طالوت نے مجھےاشارہ کیا اور اس بار اس نے مجھے بہلا وابھی تہیں دیا تھا۔ بس بلکا سا چکر آیا اور دوس سے کی ہم تقدق کی پشت پر تھے۔تقدق کا زُنْ سامنے تھا۔

"تو پارے تمرک!" طالوت بولا اور تقدق کی دہشت آمیز چیخ فکل گئی۔اُس نے گردن محما کر ہمیں دیکھااور بری طرح چیخے نگا۔اس نے کھر بھا گئے کی کوشش کی میکن طالوت نے اس کا گریان پکڑلیا۔ '' کہاں تک بھا کو کے میری جان!' طالوت بولا۔''چلو بھاگ جاؤ۔'' اُس نے تقعدق کا کریان جیوڑ دیا اور تقیدق کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح دوڑا۔ طالوت نے ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے جمی وہ خوفتاک منظر دیکھا، جو بلا شک انسان کو دہلانے کے لئے کائی تھا۔خود میری بھی نہ جانے کیا حالت ہوئی، اگر میں طالوت سے واقف نہ ہوتا۔

طالوت کا ہاتھ کسی رتی کی طرح دراز ہور ہاتھا۔ اُس کا پنجہ تقدق کی گردن کے ساتھ ساتھ آ مے بڑھ رہا تھا اور بلا شک تعمد ق کوئی سوگز دُور گیا ہوگا،تب طالوت نے دوبارہ اُس کی گردن پکڑ لی۔اور پھراُس کا پنج تقدق کووالی اس کے یاس می لایا۔تقدق اب ہوش دواس کھو بیٹا تھا۔

''اچھا پارے تقیدق! اب اجازت دو۔اور ہاں، ہاری طرف سے میرتخذ قبول کرو۔آتے جاتے ر ہیں گے۔'' طالوت نے ایک چیز نکالی اور تقیدق کی پیشت سے لگا دی۔

یں نے چونک کراس شے کو دیکھا۔ سیاہ رنگ کی لیجے لیجے بالوں والی ایک دُم تھی، جوزور زورے ال ربي تقي \_ دُم تو څميک تقي، چيکائي جاسکتي تقي -ليکن وه ال کس طرح ربي تقي، پيرميري سجونه ش جهي نهين آیا۔تفعدق نے تو شایداس برخور بھی نہیں کیا تھا۔

کھر طالوت نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور چیجیے ہث آیا۔ تفدق آلميس معار معار كرجارون طرف وكيدر باتحا ''ارے، کیا بیا ندھا ہوگیا؟'' میں نے طالوت کے کان میں سرگوش کی۔

« نہیں \_ بس ہمیں نہیں دیکھ سکتا \_''

"اورا يې گاژي کا کيا کرون؟"

''کیبیل کنارے کرویں۔ پھر دالیس میں آپ کوای جگہ چپوڑ دوں گا۔''

"إدر جاؤ كے كہاں؟"

سوگم

" حكين بهي نبيل بس كسي يُرسكون جكه كاثري روك كربا تيس كري هي ..."

"يهال كيا معيبت آرى عي يجكم بي تو رُسكون ع - كارى مائيد من كر ك في أر آو -

درخت کے نیچ جل کر بیٹے ہیں۔ نہ جانے باغ کے نام سے تم پر کیوں وحشت سوار ہے۔''

· 'بس میں آپ کوئیں بتا سکتا ، افشاں بی بی!''

" نه نتا ؤ جهنم مل جاؤ ۔ اب اُتر وتو سہی۔ "

"افشال بى بى .....افشال بى بى ايس أرجى بين سكاء" تعدق نے لجاجت سے كہا۔

''ارے ارے ،تم تو دافعی پاگل ہو گئے ہو۔ ہیں سوچ رہی ہوں،تمہاری د ماخی حالت پر اعتبار بھی

''آب جو پھی بھی چاہیں بھی لیں۔آپ ای گاڑی میں آ جائیں۔' تعدیق بھر آئی ہوئی آواز میں بولا اورافشاں نے ایک گہری سائس لی۔ پھرائس نے گاڑی اشارٹ کی اور ایک جسکے سے اسٹیے بڑھا کرسٹرک کے کنارے پارک کر دی اور پھر دروازہ کھول کریٹجے اُٹری اور لینڈروور میں آ بیٹی \_ تقدق اس دوران وُم چھیانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔اُس نے حتی الامکان وُم چھیا کی تھی۔

افشال نے گاڑی میں داخل ہو کر اُسے او پر سے نیچ تک دیکھا۔' بظاہرتو کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی ، البتہ کھو پڑی ضرور کھسک گئی ہے۔''

" من مجمد شكول كالفثال في في! كجريمي نبيس كه سكا\_"

"اِچھا۔اب چلوجہاں چل رہے ہو۔"

'' کہنی پارک چلول ..... یہاں سے زیادہ دُور بھی نہیں ہے۔''

"اده، فضول آدى إجهال دل عام علو" الركى نے كما

تفعدت نے پر گاڑی آ مے بوخادی۔ ہم دونوں کی دلچنی عروج پر تھی۔ اس وقت تو واقعی لطف آ عمیا

تھا۔ کیسے انو کھے اعمشافات ہوئے تھے اچا تک۔ اور اب .....اب ان دونوں کی گفتگو سے بقیناً بہت سے راد وں کا اعمشاف ہوگا۔ ممکن ہے، شکیلہ کا پیتہ بھی چل جائے۔

چنانچہ ہم بھی خاموثی سے ممپنی پارک کا انظار کرنے گئے۔افشاں بار بارتفدق کی شکل و کھنے لگتی افغی ساتھ ہی ۔ افشاں بار بارتفدق کی شکل و کھنے لگتی افغی ۔ النگن تقدق کی نگابیں سامنے تعین اوراس کے چہرے پر شدید بیجان کے آثار تھے۔

رائے میں خاموثی رہی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد لینڈ روور کھنی پارک کے سنسان علاقے میں داخل اوگن۔ پھرایک جگہ گاڑی روک کرتقدت گہری کہری سائنس لینے لگا۔

افشال اب بھی خاموثی سے اسے دیکھ رہی تھی۔

"جمهيس كيا مواب تقدق؟" آخروه عاجز آكر بولي\_

"طویل داستان ہےافشاں بی بی!"

"شايد ميرى طويل مجدائي في تمبار الدركاني تبديليان بيها كردي بين" افتال في مسرات

کردی۔ وُورے ایک کاراتی نظر آری تھی۔ تقدت نے لینڈردور کی رفتار کچھاورست کردی۔ کار لینڈردور کے قریب سے گزری اور پھراس میں سے ایک تیزنسوانی آواز اُمجری۔" ہائے..... تقدت!" اور تقدت نے بوکھلائے ہوئے اعماز میں ہریک لگا دیئے۔

ووسری طرف جانے والی کاربھی رُک گئ تھی۔اور پھروہ بڑی تیزی سے دیورس ہو کر تقعدت کی گاڑی کے برابر پہنچ کی اور ایک بار پھر ہمارے ذہن کو جمٹا لگا۔

وە تىكىلەيى تىمى \_

تقدق ساكت وجارات وكيدر باتما-

"ارے تقدق! کیے ہوتم ؟ ..... کہاں بھاگ رہے ہو؟" لڑک مسراتے ہوئ لولی-

''افشال بي بي!'' تقدق نے آہتہ سے کہا۔

" كول، كيا جمع بجائي على دقت مورى ع؟"الوكى في كها-

"آپ.....آپ آپ کئين افشال يې يې؟"

" ال من في منهين اطلاع دي مي "

"اطلاع تو مل كئ تمى افشال بى بى اليكن .....كن آب نے مار ديا مجمع ملى تو بموت مارا كيا افشال بى بى ا ...... مارا كيا، خداكى تىم .....من توب موت مارا كيا-"

''ارے، ارے....کیا ہوا تفیدق؟ اوراب جا کہاں رہے ہو؟.....چلو، واپس چلو۔''

''کہاں؟'' تفدق اُنچیل پڑا۔

"باغ مس"

"باغ ....." تقدق غير اختياري طور پر چيا اور انشال كمرى سانس كرائد كهورن كى-

" كچهاور كسك مح موشايد" إلى أع محورت موت بولى-

" بي كيا بناؤن؟" تعدق روباني آداز بي بولا-

"افوه! كهيتو بناؤ ..... كهيتو بناؤ تقيدتي!"

" كيي بناؤل؟" تقدق نے بے جارگی سے كہا-

'' کیوں .....کیا تمہارے طل میں تکلیف ہے؟''لوکی نے کہا اور تقدق نے گردن جھکا لی۔ ویے ہم دونوں بی گہری نگاہوں سے لڑکی کا جائزہ لے رہے تھے۔ بلاشبروی تھی، جوہوش میں بلی تھی۔ یہ بات زہن میں آئی تھی کیکن اب یقین ہوگیا تھا کہ ریکئیلے نہیں، افشاں ہے۔ کیکن افشاں اور تقدق کی باتی سجھ میں نہیں آری تھیں۔

'' كيوں مڑك روكے كھڑے ہو؟ ..... بيس كہتى ہوں، باغ بيس كيوں نہيں چلتے؟ وہاں سكون سے انظار ميں ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دنیس، نبیس.... باغ مین نبیس فداک تم اباغ کا نام ندلیس بارث فیل موجائے گا۔" تعدق میرسیم موت کی میں بولا۔ محر سیم موت کی میں بولا۔

''ارے، تو خدا کے بندے! کہیں تو مرد لیا یہیں کمڑے رہو گے؟'' '' آپ.....آپ میری گاڑی میں آ جائیں افشاں کی لی!'' لکن میرے خیال میں فوری طور پراس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بعد میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا۔ ابھی آپاس سے ناواقف رہیں تو بہتر ہے۔ میری مانیں تو آپ ایک کام کریں۔" "بال، بال سيتاؤ

" آپ واپس کل بینی جائیں۔" " ڀال، ڳھر کيا کھوں؟"

سوثم

'' آپ ایک کہانی سنا دیں۔ آپ توری صاحب کو بتائیں کہ آپ کو چند خطر ناک لوگوں نے افوا کیا۔ آپ کوکوئی احساس تبیس کروہ آپ کوکہاں کہاں لے گئے۔آپ پر بمیشہ بے ہوشی طاری رہتی تھی۔ پھر مبآپ کو ہوش آیا تو آپ کی بردو فروش کے چنگل میں تھیں۔ اُس نے آپ کوفروخت کر دیا اور آپ کی ماش آدمی کی خواب گاہ میں گئی کئیں۔اس عیاش انسان نے آپ پر دست درازی کی تو آپ نے اے لل كرديا اوراس كونل كالزام من آپ كوسزا موكئ -آپ منادين كدوه كوئي چيوني سي افريقي رياست م کی ۔ پھرائ کی جیل میں بغاوت ہوئی اور آپ دوسرے قیدیوں کے ساتھ فرار ہوکریہاں تک پہنچ سکیں۔ الى مى سے كى رحم دل قيدى نے آپ كالدوكى مى "

"وعدرال!"افشال أعمل كربولى "ورى كالمقدق!.....تمهارا ذبن تواجى طرح كام كرتا ہے-" " آپ کود کھنے کے بعد تو ساری دہن تو تی مود کر آئی ہیں۔" تقدق نے جواب دیا۔

"پھرتھوڑی در قبل الی بھی بھی باتس کیوں کررہے تھے؟"

"اوه.....وه....وه.... بيس نے كہانا، كهم تنفيلات .....، تفدق بر بحر بدحواى طارى موتى \_ "ارے سے .... بیتمبارے نیچ کیا دہا ہواہے؟" افشال چونک پردی۔

"اي ....اوه .... تقدق كا سائس محولن لك

"ارے، بطوتو .... بطوتو "افشال نے تعدق کی دُم پکر لی۔

"خداك لئي الله خداك لئي الله المكمايا-

"أفوتو ياكل!..... يدكيا دباركما ب؟" افشال نے أس كى دُم كوزور على خينا اور تقدق كے طلق فی کل گئے۔ پوری دُم پھرائی کے نیچے سے قال آئی گی۔

"افريد إلى المنال أك كيني جاري مي - أس في بورى قوت سے جمعًا ديا تو تقدق اور ما المحمااوراس بارأس كى چى كے ساتھ انشاں بھى چيئى تھى۔

"افتال بي بي .....!" تقدق رودي والا اعداز من بولا-

"تمهاري عي إ"افثال بساخة بولي

تعدق نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھیالیا اور افشاں نے زور دار قبتہہ لگایا۔

"فدارا....فداراميرانداق ندأر أمي انشال بي بي!"

"مارك بو .... مبارك بوتقدق! ابتم ممل بوشخ \_" افشال با اختيار تيقيه لكارى مى \_ ''بڑے افسوس کی بات ہے افشاں بی بی!.....آپ میری مصیبت پر ہنس رہی ہیں۔'' "يمصيب تبين، وم عصدق!" افتال نے پر قبتهدلكايا "من تو پیدای نداق اُڑائے جانے کے لئے ہوا ہوں، افشاں بی بی!.....آپ کا دل خوش ہو جائے، بس میں میری خواہش ہے۔"

" بمنى تمهار اا عمازى اليام كرب اختيار زبان من محلى مون لكى ب-"

"میری بوسمتی که میں آپ کو بھی متاثر نیے کر سکا۔" ''اچھااب فعنول باتوں سے پر ہیز کرد ۔ کھر کے حالات بتاؤ۔''

"بعد خراب بير -آپ نے براطلم كيا ہے افشال بي بي!"

''بزی ماں تو کئی بارموت کے منہ ہے لگی ہیں۔ان کا ذہنی توازن مجڑ چکا ہے۔''

"ارے ....." افشال سمے موئے انداز میں بولی۔

"الي ولي معيبت آئي بي يهال، كيابياؤل؟ .... تؤير صاحب بي جارك زعره در كور موصح بين-"

"اوہو، تصدق! جھےاس مدیک حالات گر جانے کی اُمیر ہیں گی۔"

"لكن آب عائب كهال موكى تميس افشال بي بي؟ ..... آپ في تو وعده كما تما كرآب است براسيش ہےربورث دیں گی۔"

و المعلم الموسى المعلق المستريق كمتم ال قدر ابت قدم ربو ك- ميس في سوما، اكرين مهين اين شمكانوں كے بارے ميں بتاتى ربى تو ايك روز ديدى آئيں كاور جمع بكر كركے

"مي نوت شديدرين حالات من بهي زبان نبيل كمولى-"

" واقتی ہتم نے احسان کیا۔"

"احسان كى بات ميس افشال في في ا السيام عرا ول جابا كمآب ك بارك من ما دول مكن اس سے فاکدہ؟ سوائے اس کے کہ آپ کا راز دار ہونے کی وجہ سے میری معیبت آ جالی۔"

''واقعی میری وجہ سے تم بڑی اُلجھنوں کے شکار رہے ہوتھد ت!''

''هين آپ کو کيا کيا بتاؤن افشال بي بي!.....ايے ايے حيرت انگيز واقعات موتے بين که بس-''

''اب کیا حالت ہےامی کی؟''

"يم ديواني بين بيطاري بس مين كيابتاؤن؟"

"افسوس ....افسوس من في اس مدتك حالات بكر جان كر بارك يستبيل سوچا تما-اب كيا كرون تقدق؟"

"صورت حال ب مدهمين إ افشال بي بي!"

'' میں تفصیل بعد میں سنوں کی تفیدق! براو کرم مجھے نوری طور پرامی کے پاس لے چکو۔''

"مر .....مرافشان بي بي الب كس طرح ، كس حيثيت سان كرمام عائيل كى؟"

"مى كوئى تركيب بتاؤ تقدق! اى كى حالت من كرميرا تو ذبن ماؤف موكيا ہے-" اور تقدق کری سوچ میں ڈوب کیا۔" حالات سے آپ کوآگاہ کرنا بھی ضروری ہے افشال بی فیا! د کول؟"

''تم نے بنجدگی ہے میری اس مصیبت پر غور بی نہیں کیا افشاں بی بی!'' ''لین وُم کی مصیبت؟''

"--

"تو کیاینی ہے؟"

" من آج بی اس مصیبت میں پھنسا ہوں۔"

"ارے۔" افشال جرت سے بول۔" کویا دوسرے ابھی اس کی زیارت سے محروم ہیں۔" وہ پھر ہنس پڑی اور تقمدق نے جھلا ہٹ میں لینڈرووراسٹارٹ کردی۔

"عارف!" طالوت نے میرے کان میں سر کوشی کی۔

'بهون!"

''میراخیال ہے،ابہمیں افشاں کے ساتھ سنر کرنا چاہئے۔تقیدق سے پھر ملاقات کرلیں ھے۔'' ''جیبی تیاں ی منی ''

''جیسی تمہاری مرضی۔'' دینیہ میں

" د منبیل جمهارا کیا خیال ہے؟"

"تحک ہے۔'

"تو آؤ، انشال کی گاڑی میں چلیں۔" طالوت نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں لینڈ ردور سے اُتر گئے۔ پھر ہم انشال کی گاڑی میں پہنچ گئے۔انشال بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئ تھی اور پھراس نے بھی کار اشارٹ کر کے واپس موڑ دی۔

''انوکی داستان ہے عارف!'' طالوت نے ایک گہری سائس لے کر کہااور بیں اُ چھل پڑا۔ بیس نے الفال کی طرف دیکھا، کیکن افشال خاموثی سے ڈرائیونگ کررہی تھی۔اس نے شاید طالوت کے الفاظ نہیں سے تھے۔

" تهارا كيا خيال بي" والوت محربولا

" طالوت !" بمن ف آواز بعيني كركها أور طالوت يونك كر جمع ديمين لكا-

" کیول؟"

"وه.....وون كى " مى نافشال كالحرف اشاره كيا-

' و منیں سے گی۔ کیوں ....کیاتم ہماری آوازین رہی ہو؟'' طالوت علق پھاڑ کر چیخا۔لیکن افشال کے کان یر جول تک نہیں رینگی تھی۔ تب میں نے ایک گہری سائس لی۔

''میری بھی نہیں سنے گی؟''

"ووممل طور يربېرى ہے۔"

"كال إ- ببرحال من تم عضن مول حالات واقعي عجيب بين"

"بيات وطے م كى يدوى الركى م،جس نے جميں موثل ميں بے موش كيا تمار

''ہاں!''

" پھر شکلیہ کہاں ہے؟"

''براه کرم خاموش ہو جائیں ، ورنہ .....ورنہ بی خود شی کرلوں گا۔''

" کھر بھی ہوتقد ت! ہے بری خوب صورت۔ گفناور سیاہ بالوں سے ڈھی ہوئی۔اللہ الی دُم سب کودے۔" افشاں بہت انتہا لیند معلوم ہوتی تھی۔

"افتال بي بي!" تعمد ق عرايا \_أس في ليندرووركا وروازه كمول ليا تما \_

"ارے،ارے....کہاں چلے تعدق؟"

'' میں .... میں اب کسی کومنہ نہیں دکھاؤں گا۔ سمجھیں آپ۔ ہمیشہ کے لئے ۔.... ہمیشہ کے لئے کہیں جلا جاؤں گا۔''

"تو كيا ابكى دوسر باوك،اس كديدار عروم بير؟"

'' اُڑا کیں ..... اُڑا لیں آپ میرا مٰداق۔ ہیں .... مٰیں ہمیشہ آپ کا خیر خواہ رہا ہوں اور آپ ..... آپ میرے ساتھ بیسلوک کر رہی ہیں۔''

"ارے تو کیا میں نے تمہارے دُم تکال دی ہے؟ ..... جھ پر کیوں ناراض ہورہے ہو؟ ویسے تعمد ق! بے تعلق کی اس کے تمہارے دُم تکال ما ہنی روکتے ہوئے ہوئے دلی۔

"كاش .... كاش!" تفدق برى طرح تلميلار باتعا-

" افشال في السينة المواء "افشال في أسي تلى دى ـ

''افشاں بی بی! براو کرم میرا نداق نداُڑائیں۔اگر خدانخواستہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا حادثہ ہو تا؟''

''لعِن وُم مُكل آتی ميرے؟''

"ال-"

''مزه آجاتا۔ خدا کشم، مزه آجاتا۔ بل اخباری نمائندوں کوطلب کرتی، انہیں اپی خوب صورت دُم دکھاتی، اس کی تصویریں اخبارات بیں چھپتیں اور پھر بیں دُم کے سنگھار کا سامان خریدتی۔ بال بال موتی پروتی اس بیں۔ الی سجاتی کہ جینے لوگ اے دیکھتے، خود بھی دُم کی آرز و کرنے لگتے۔ میری حیثیت بی پھواور ہوتی۔''

"أرُّ الْمِحِية ..... أَرُّ الْمِحِيّ ، جَنَا ول جائم ذاق - تعدق تو پيدا عى اى لئے ہوا ہے ـ" تعدق نے افردگ سے كہا۔

''اچھا تقدق! اب چلو،تم سے پھر تفصیل بات چیت ہوگ۔ جھے میری کارتک تھوڑ دو۔ وہاں سے ش اپنے ہوئل جاؤں گ۔ میرے ساتھ بھی عجیب واقعات پیش آئے ہیں۔ ہم فرصت سے ان کا تبادلہ کریں تھے۔''

اور تفدق نے لینڈ روورا سٹارٹ کر کے واپس موڑ دی۔ افشاں بار باراُس کی وُم سُو لئے گئی تھی اور تقدق اس طرح بد کے لگتا تھا جیے در حقیقت بیوُم بمیشہ ہے اس کے بدن کا حصد بی ہو۔

پر لینڈردوراس کار کے پاس پھنے گی اورانشاں گاڑی سے اُڑ گئے۔

''تم کب پہنچو کے تقدق؟''اس نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ ''نہیں کہ سکتا۔ پھنہیں کہ سکتا۔'' بر حادية يكيس اسارت موكر چل بري ليكن عيب بات يي، بم قدم مناسب اعداز من أشارب ين، لیکن ٹیسی ہم سے آ مے نہیں نکل یا رہی تھی۔ گواس کی رفتار تیز تھی ، لیکن سڑک ہمارے قدموں کے پنچ مختصر ترين مولئ مي

يهال تك كه بم تؤركل الله كيا

سوثم

میں نے ایک محمری سائس لی می ۔ "اس بارتم ضرورت سے زیادہ می لے آئے طالوت!" میں نے كما-طالوت نے ميرى بات كاكوئى جواب ميں ديا۔انشاں كى سب سے ميلى طاقات، كمال سے بى موئى تقى ، جونيكسى دىكھ كررك كميا تھا۔اور پھروہ تيركي طرح شكيله كى طرف ليكا۔

"ارے .... مس شکلید! آپ .....آپ آئئیں؟" وهمرت سے بولا۔ "كال!"افشال ني آم بره كرأس كي ماته پكر لئے-" كيے موكمال؟"

" محمد المحميك مول مس شكيله إلل المسلمين "

"كيا كوال ب، تم ميرانام كيالي رب بو؟" "کک....کیا مطلب؟"

" بحول كئ مو جمع ، يا ياكل مو كئ مو؟" افشال أع محورت موت بولى-" أف.....افشال با جي!"

" ال الله السيمول جاؤ - تكال كيتيكو جميدة ان سي، كيني كهيل ك\_" "افشال باجی!" كمال دور كراس سے ليك كيا\_

افثال نے بھی اے لپٹالیا تھا۔ ''آپ .....آپ کہاں چلی گئ تھیں افثال باجی ؟ .....اف، آپ آ كئيں۔اس كمركى زندگى لوٹ آئى۔ ہم سب مُر دوں كى ہى زندگى گزارر ہے تھے۔آپ كہاں چلى تى تىس

"ائ كيس بي كمال؟ .... جلدى سے جھےان كے پاس لے چلو"

" آئے ..... آئے افتال باجی ا ..... آئے ۔" اور کمال نے شور میا دیا۔ تموری بی دریش سارے مریس کہرام کچ گیا۔ افشاں آئی....افشاں آئی۔ تؤیر صاحب بھی موجود تھے۔ اُن کے چہرے پر مجیب سے تاثرات تھے۔ ایک بارانہوں نے افشاں سے پوچھا۔

'' کیاتم کچ کچ افشاں ہو؟''

"دُيْرُى!بيس كيا ب؟ كال نع بحى محص كليد كه كرخاطب كيا تعال"

"بہت کچھے ہے بیٹی! معلوم ہو جائے گا تہمیں۔" اور پھر انشاں نے تقدق کی بتائی ہوئی کہانی وہرا ال محمى - أس في اس عالا كى سے يه كهانى سائى محى كه يقين نه كرنے كا سوال بى تبيس پيدا موتا تھا۔ برمال، پرون بر بگاے ہوت رہے۔ تور صاحب نے ایس بی آفاب کو بھی بلایا تھا۔ آفاب نے المال سے اُس کے بیانات لئے اور پھر تنویر صاحب کو بیٹی کی بازیابی پر مبار کباد بھی دی۔ "لكن الس بي صاحب! بن أس بكي كي بازيا بي بهي جاهتا مون، جوافشان كي بم شكل محى - جمعه أس ے کی ہدردی ہے۔''

"میرے خیال میں اب اُس کا ملنا مشکل ہے تئویر صاحب!....اُس کے ساتھی پولیس کوجُل دے کر

"جھے یقین ہے،اس کا جواب تقدق بی دے سکے گا۔"

''ووحشر کر دوں گا اُس کا کہ یاد بن کرےگا۔'' طالوت دانت پیس کر بولا۔''اوراُس لومڑی کوبھی چھسزادی جائے۔"اس نے افشاں کو گھورتے ہوئے کہا۔

"ميراخيال إ ا معاف كردوطالوت! ظاهر ع، وه مين نبيل جاني تحى اورجم في اس پكركر تورساحب كے سامنے لے جانے كى دھمكى دى تھى۔" ميں نے كہا۔

"اس سفارش کے بیچیے کچے ہے؟" طالوت نے شرارت آمیز نگاموں سے دیکھا۔

اد دیوار ہے مرف بواس مت کرو۔ " میں بگڑ کر بولا۔

"فير ..... فيريول بعى بعالى تمرك اس كے عاشوں مس معلوم موت إلى-"

'' دلچسپ بات ہے۔''میرے ہونٹوں پر بھی محکراہث آگئی۔

اور ہم فاموش ہو مجے افشال کی کارایک اور ہوٹل کے سامنے رُک گی۔ اُس نے دروازے بند کے اور کارلاک کر کے نیچے اُڑ آئی۔ ہم اُس کے بیچے بیچے تھے۔

افشاں کے کمرے میں بھی ہم اُس کے ساتھ ہی داخل ہوئے تنے۔افشاں نے معنی بجا کرویٹر کو بلایا اور پھراس سے ہوتل کے سیروائزر کو۔ "سنو! میں ہوتل چھوڑ رہی ہوں۔ لیکن میرا سامان چند روز بھی

' كره آپ ك نام رہے ديا جائے كاميرم! آپ اے لاك كرديں۔''

'' ٹھیک ہے،ابیا ہی کرو۔ بیایڈوانس رکھواور رسید بنوالو۔''

"بہتر ہے مادام!" سروائزر نے ادب سے جواب دیا اور پھرنوٹ سنمیات ہوا چلا گیا۔افشال نے ایے لباس میں سے ایک معمولی سالباس الاش کیا اور پھرایے کیڑے اُتارنے لگی۔

"بند كرو ..... جلدى سے بند كرو!" طالوت نے ميرى آئموں ير باتھ ركھے ہوئے كہا اور ميل نے مسر، \_ " بوے آ مسیس بند كر ليس \_ " وه بمارى موجودكى سے لاعلم ب، اس كئے جميس بيغيرا خلاقى حركت کہیں کرر <sup>ہ</sup> جائے۔''

" مُعَيد به يار!" من فررة بدل ليا-

اور پھر افشاں تیار ہوگئی۔ اُس نے اپنا سامان الماری میں بند کیا اور پھر کمرے سے نکل آئی۔ ہم حسب معمول اُس کے ساتھ تھے۔ تالالگا کروہ نیچ اُٹر آئی۔ چائی کاؤنٹر کلرک کودی اور پھر کار کی چائی اور کھون أس كوالے كرتى مونى بولى -

"مشرا براو کرم میری کاراس کی ممپنی کوداپس کردیں۔ بیآج تک کا کرابیہ" اُس نے نوٹ کلرک ک طرف سر کا دیے اور پھر ایک نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔''اور بیتمہارا انعام۔'' "فكريه مادام!" كلرك في ادب على ااورافشال بابرتكل آئى - بابرآ كرأس في ايكتيك روى -

''اب کیا کرو مے طالوت؟'' میں نے بوچھا۔

" کیون؟" طالوت نے میری طرف دیکھا۔

"دفیکسی میں ہم اس کے ساتھ کیے بیٹھیں مے؟" "پیل بھی کچھ چلو۔" طالوت عیب سے لیج میں بولا۔" آؤ!" اُس نے میرا ہاتھ پکڑ کرقدم آگے ہے کہا۔ دور سام سے فر سے

سوئم

"مِن اسليكِ مِن يَحِدُينِ بِنَا سَكَارٍ"

"فنر، تبهاری مرضی میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ بردی مشکل سے آئی ہوں۔ پھے ضروری اللہ عصر علی ہوں۔ پھے ضروری باتیں جھے بتادد۔ "وہ ایک کری پر بیٹے ہوئے ہوئی۔

''لوچيئے۔''تقدق نے بھی ایک کری پر بیٹے ہوئے کہا۔لیکن دُم کی وجہ سے وہ بے جین تھا۔

" نیکلیلکون ہے؟ ..... بہت سول کی زبان سے اس کا نام سا ہے۔"

"اوه! كياوه مجه ب بهت ملى تمي ؟"

"اتى كەشاخت نامكن تقى-"

'' کمال ہے۔ **ح**مروہ کئی کہاں؟''

"نه جانے کہاں یے" تعمد ق کی آواز میں مجیب سی کیفیت بھی۔

"اوراس کے ساتھی؟"

''وہ دونوں جرائم پیشہ تھے۔ یس نے اُنہیں گرفنار کرا دیا۔''

" بووه جيل مين بين؟"

دونندس ، ، میل ب

" جموث محيَّج؟"

"خدای بہتر جانے۔"

"ببرحال تقدق! تم نے میرے ساتھ جو تعاون کیا ہے، اس کے لئے شکر گزار ہوں۔ میری طرف ے دل میں کوئی خیال ندلانا۔ کیکن وُم کے مسئلے میں میرادم اٹکار ہے گا۔"

"لبس ميرے لئے دعا كريں۔خدا جھےموت ديدے۔"

"آثن' "افشال نے بے ساختہ کہا اور پھر جلدی سے بولی۔"ارے ہیں تہیں میں ایوس ہونے کی طرورت ہیں۔ تم اے کو ایک ہونے ک

" حلى جائي ....خداك لئے چلى جائيے ـ" تقدق جملاً كركم ابوكيا \_

"ارے، ارے، سی تو جہیں تلی دے رہی ہوں۔ جبکہ تم نے ابھی تک جھے پوری طرح دکھائی ارے، ارک اوری طرح دکھائی اس ہے۔ دکھاؤ تو۔ شاید میں بی جہیں کوئی علاج تناسکوں۔ "

"افشال بی بی!.....افشال بی بی! میرے او پر رحم کھائے۔ خداکے لئے، اس وقت چلی جائے۔"
"اچھا خدا حافظ!......جیسی تمہاری مرضی۔ ویسے جھے تم سے ہدردی ہے۔" افشال بھی اُٹھ کر
اروال سے سے باہرنکل گئی۔

ام دونوں کمرے میں ہی رہے تھے۔تقدق نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ طالوت ال ۱۱ران کارروائی کر چکا تھا اور اب ہم نگاہوں کے سامنے تھے۔تقدق پلٹا اور بری طرح أحجل پڑا۔ نکل گئے۔ یقیناً وہ بھی اُن کے ساتھ ہوگی۔ ممکن ہے، بھی نتیوں ایک ساتھ بی ہاتھ لگ جائیں۔'' ''نہ جانے کیوں، آج بھی میرا دل اُنہیں مجر مجھنے کو تیار نہیں ہے۔'' تنویر صاحب ہولے۔ ''آپ نیک دل انسان ہیں۔ بعض مجر موں کی شکلیں بے حد معصوم ہوتی ہیں۔ اب اجازت دیں۔'' ایس بی صاحب چلے گئے۔ ہم لوگوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ایک سنسان جگہ پر چلے آئے۔ ایس بی صاحب چلے گئے۔ ہم لوگوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ایک سنسان جگہ پر چلے آئے۔

"فرمائے!"

''ہماری تو کوئی پوچھ مچھ اب یہاں ممکن نہیں ہے۔ میرا خیال ہے، کچن میں چل کر کھانے کا بندوبست کیا جائے۔''

"جيها مناسب مجموب"

" یا پھر راسم سے منگوا لیتے ہیں۔" طالوت نے کہا اور راسم کوآواز دی۔ دوسرے لیمے راسم موجود قعا۔ "کمانا کچن سے بی آنا جائے۔"

'' جو تھم آتا!'' راسم نے مسکراتے ہوئے کہا اور تعور ی دیر کے بعد کھانے کی ٹرے ہمارے سامنے تھی۔ میں نے اور طالوت نے اطمینان سے کھانا کھایا اور فارغ ہو گئے۔

" أو اب ذرا بمائي تمرك كو تلاش كيا جائے-"

"جى!" طالوت نے كمرى سائس كے كر جھے سے كہا۔

"ارے ہاں....و انظر نہیں آیا۔"

''اس کے مکان میں دیکھتے ہیں۔'' طالوت نے کہا اور ہم دونوں تفعد ت کے مکان کی طرف چل بڑے۔لیکن دروازے سے محکور دی ہم محک گئے۔افشاں، تقعد ت کے دروازے پر دستک دے رہی مختل گئے۔

ا کے دروازے نے میری طرف دیکھا اور پھر ہم خاموثی سے دروازے کے نزدیک پھنے گئے۔ افشال نے پھر دروازے میر دستک دی۔

پر رورد رہے ہے۔ یہ اس کی جاؤ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ' اندر سے تصدق کی آواز آئی۔
'' دروازہ کھولو تصدق! ہیں افشاں ہوں۔'' افشاں نے کہا اور چند ساعت کے بعد دروازہ کھل گیا۔
تصدق مجیب سے لباس ہیں کھڑا تھا۔ ہم دونوں چیکے سے اندر داخل ہو گئے اور پھر تصدق کی کمر پر کھڑی و کیے گئے کہ جھے بنی آگئی۔ تصدق نے اپنی دُم اس طرح لیسٹ کر ہاندھ لیتھی کہ وہ کھڑی کی بن گئی تھی۔
د کیے کر مجھے بنی آگئی۔ تصدق نے اپنی دُم اس طرح لیسٹ کر ہاندھ لیتھی کہ وہ کھڑی کی بن گئی تھی۔
د کیے کر مجھے بنی آگئی۔ تصدق نے اپنی دُم اس طرح لیسٹ کر ہاندھ لیتھی کہ وہ کھڑی کی بن گئی تھی۔
د کیے کر مجھے بنی آگئی۔ تصدق نے اُداس آواز ہیں کہا۔

السيافتان بي با ال معادان الارام " كسر مدانف قيء"

''خدا کے داسطے،میرا نداق نداُزائیں۔ میں شخت پریشان ہول۔''

''ذم کہاں گئی؟''افشاں نے جمک کراہے دیکھا اور تقیدتی اُنچیل پڑا،۔وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا تھا اور پھراُس کے چہرے پرجنون کے آثار نظر آنے لگے۔

''افشاں کی کہا! اگر آپ میرانداق اُڑائے آئی ہیں تو ہیں درخواست کرتا ہوں، براو کرم یہاں سے چلی جائیں۔ چلی جائیں۔ ہیں اس ونت کی کو برداشت نہیں کرسکتا۔''اس نے خت ﷺ میں کہا۔ ''اوہو۔۔۔نہیں تقیدق! لیکن براو کرم تم جھے اپنی پریثانی کے بارے ہیں بتاؤ تو۔''افشاں نے شجیدگا "جواب دو،تم نے اسے کیوں اغوا کیا ہے؟"

''معاف کردد.....فدا کے واسلے معاف کردو'' تقدق نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔

"جواب دوتقدق!" من في زم ليح من كها\_

" تم لوگوں نے بھی تو میری زندگی فیق کر دی تھی۔ میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ تم لوگوں نے جتنا ب الزت مجھے کیا، اس ہے قبل میں بھی تہیں ہوا۔ میں تم لوگوں ہے نفرت کرتا تھا۔''

''ٽواس کاانقامتم نے شکیلہ ہے لیا؟''

"ورئيس" تصدق في جملًا في موني آواز من كبا

سوثم

"من نے أے اس كے اغواكيا كمتم يهال سے دفعان موجاؤ تم أسے تلاش كرتے چرواور ميرى مان چھوٹ جائے۔ یہاں تہاری ہو چھ کچھ مرف اس کی وجہ سے تھی۔اس کے بعد تہارے یہاں رہنے کا کونی جواز تبیں رہتا۔''

" لکین کیا پیجرم نبیس تقیدق؟"

''بس، میں اتنائی عاجز آگیا تھا۔''

"مون!....اس كے بعدتم نے پوليس كو ہمارى نشائدى كردى ليكن ہمارے بارے بيل علم كيے مو

''اتفاتیہ طوریر۔ میں نے اخبارات دیکھیے تھے، ان میں تبہاری تصویر اور تفصیل مل مجئی تھی۔'' "فوب!" میں نے طالوت کی شکل دینمی ۔ وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے آرون ا تے ہوئے کہا۔"اب ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں تقدق؟"

"دبس مل كردو\_ من مرنا جابتنا مول"

" فورکشی کون نبیس کر لیتے؟" طالوت نے برحی سے بوچھا۔

"دنبیں كرسكا \_كرسكا تواب تك كرچكا موتا \_كى كومندد كھانے كے قابل ميس رہا\_"

"دُوم دكھانے كے قابل تو ہو-" طالوت مسكراتے ہوئے بولا ۔ تقدق نے بى سے خشك مونوں ران مجيري مي -

"كياخيال ب؟" من في أعلى موراد

"هيل....هي چونين که سکتا-"

"بمتماری خواہش اوری کے دیتے ہیں تعدق! اے مل کر دو۔" میں نے کہا اور طالوت نے الول باتھ پھيلا ديئے۔تقدق نے آئميس بندكر لي تي ۔

"لكن تخبرد، يبلياس ي تكليدك بارے من تو معلوم كرلو" من بولا-

" شکیلہ کہاں ہے؟" طالوت أے محورتے ہوئے بولا۔

" نکل روڈ کے مکان نمبرسر الل، چوہدری اساعیل نامی ایک مخص ہے، میرا دوست ہے۔ وہ شریف اال ہے۔ بس میری دوی سے مجبور موکر اُس نے شکیلہ کو رکھ لیا ہے۔ براو کرم اُسے چھ نہ کہنا۔ تم سی ا مربعی اسے وہاں سے نکال سکتے ہو۔'' تقدق نے جواب دیا اور طالوت نے ایک ٹھنڈی سائس لی۔ " تت .....تم .... تم !" أس نے خوف زدہ نگاہوں سے ہمیں دیکھا۔ پھر اُس کی آعموں میں خونخوار تاثرات أبحرآئے۔لیکن پھران کی جگہ بے لی نے لے لی اور پھروہ رویڑا۔

''نجات دلا دو.....خدا کے لئے مجھے اس سے نجات دلا دو۔ میری زند کی تباہ ہو جائے گی۔ میں ب موت مر جاؤں گا۔مہمیں خدا کا واسطہ، مجھےاس سے نجات دلا دو۔ میں سخت پریثان ہوں۔''

''اورتم نے جو ہماری زندگیاں خاک میں ملا دیں تصدق!'' میں نے کہا۔

" میں شرمندہ موں۔ میں تم سے ولی طور پرشرمندہ موں۔ آگر میں تمہاری زعد گیاں واپس ولاسکا او ضرور دلا دیتا۔ مجھےمعاف کر دو۔ میں تہبارے ہاتھ جوڑتا ہوں۔'' وہ ونوں ہاتھ جوڑ کرزمین پر بیٹھ گیا۔ "ایک شرط مو کی تصدق!" با لآخر طالوت نے کہا۔

'' ہتاؤ..... ہتا دو۔ میں بیشرط ماننے کو تیار ہوں۔''

''افشال کی کہائی ساؤ۔''

"اوه!" تصدق نے بی سے جمیں دیکھا۔ پھر کمری سائس لے کر بولا۔" سنا دوں گا۔خواہ کھ جھی ہو جائے۔تم پہلے مجھےاس سے نجات دلا دو۔''

'' يہلے کہانی....کین سمجی۔''

"ابتنهار بسامنے کیا حجوث بولوں گا۔"

''تو پھرشروع ہو جاؤ۔''

"دراصل افشال بي بي غيرمما لك كي سير كرنا جا متي تحيس-"

"" تزریصاحب نے کمی طور اُنہیں اجازت نہیں دی۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے آلهٔ کار بنایا، میرے ذریعے ہی انہوں نے یاسپورٹ وغیرہ بنوایا اور دوسرے ضروری کاغیرات تار كرائ \_ انہوں نے مجھ سے كہا تھا كان كا دورہ مختصر موكا اور وہ جہال بھى مول كى، مجھے آگاہ رهيں كا. ساری تیار ہاں کرنے کے بعد ایک روز وہ پونیورٹی نئیں اور وہیں سے ایئر پورٹ چلی نئیں۔اس کے بعد ے ان کا پہ نہیں چل سکا۔ انہوں نے مجھے بھی جُل دے دیا تھا۔ یہاں کے حالات بے مد بکڑ گئے، لیکن اب میں زبان کیسے کھول سکتا تھا؟ خودمیری شامت آ جاتی۔ یہ ہے کل کہائی۔''

"اوه...." میں نے طویل سانس لی۔

°'ایک سوال اور تقید ت؟''

"ووجھی یو چھلو۔" تقدق نے عاجزی سے کہا۔

"فكليه كهال هي؟"

"ميرےايك دوست كے بال ہے۔ يقين كرو، أے من نے كوئى تكليف تيس مونے دى ہے۔"

"تم نے اُسے اغوا کیا تھا؟"

"ال " تقدق في سرجماليا-

'' کیوں؟'' طالوت نے ہونٹ بھیٹج کر کہا۔

تفدق كمبرائ موسة اندازيس مارى تكليس دكيمر باتفارأس فاسبات كاكونى جواب بيس الم

''دوسروں کی نگاموں سے پوشیدہ رہنا ہے۔تہمارے بارے ہیں سب کواطلاع مل گئی ہے۔''
'' ٹھیک ہے، تم اپنی گاڑی ہیں چہنچو، ہم آ رہے ہیں۔'' طالوت نے کہا اور تقیدق گرون ہلا کر باہر
الل گیا۔'' آؤ!' طالوت ہے جمجھ سے کہا اور پھر اُس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ دوسرے کیے ہم گاڑی کے
لا یک تنے۔ طالوت نے دونوں ہاتھ ہوا ہیں لہرائے اور پھر دُور سے آتے ہوئے تقیدق کی طرف اُنگلی اللہ دی۔
الهادی۔

"كياكرديا؟" مين نے بساخته يوجها۔

'' کچھٹیں۔اب اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔''

''اوہ! عمدہ بات ہے طالوت \_ بہر حال پولیس سے دوبارہ ٹر بھیٹر ہوسکتی ہے۔''

"ارے تو پروا کول کرتے ہومیری جان! .....اب میں بے دست و پا تو نہیں ہوں ایس پی مادب سے بھی ملاقات کر لیں گے۔"

''نہیں بھائی!.....فدا کے واسطے نہیں۔میرا خون خٹک مت کر۔'' میں نے طالوت ہے کہا۔ ''برز دلی نہ دکھاؤ عارف!.....سب ٹھیک ہو جائے گا۔'' طالوت نے میرے ثانے پر ہاتھ رکھتے ۱ کہا۔اتی دیر میں تصدق بھی ہمارے یاں بہنچ گیا۔ہمیں دیکھے کراُس کا منہ پھرکھل گیا تھا۔

''ارے.....تم لوگ یہاں پیچھ گئے؟'' اُس نے ہونفوں کے سے انداز میں کہا۔ ر

'' دوڑتے ہوئے آئے ہیں۔ دوسروں کی نظروں سے چھ کر۔ چلو گاڑی نکالو، کوئی دیکھ نہ لے'' الوت بولا اورتصدق نے جلدی سے گاڑی اسٹارٹ کر دی اور ہم محل سے نگل آئے۔

ے بولا اور صدی سے جدی سے والی اسارت مردی اور ہم کی سے س اسے۔ تقدی خاموثی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اُس کے چربے بر عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر اُس نے

ال مری سانس کے کرکھا۔'' تمہارے لئے تو بڑی مشکلات پیش آ جائیں گی۔'' ''کی ہے''

"کيول؟"

''یولیس تہاری تلاش میں ہے۔''

"جہاری دوئ کب کام آئے گی، تقدق؟"

"هي کيا کرسکتا مون؟"

" ہمیں کہیں جمیانے کا بندد بست نہیں کر دھے؟"

''چپانے کا۔'' اس نے فکرمند اعداز میں کہااور پھر کئی منٹ تک سوچتا رہا۔ پھر اُس نے ایک طویل الم لے کرکھا۔

"تورساحب كاباغ عمده جكه ب- من وبال تبهار على مارى مولتس مبيا كردول كاري بعي الله المرى اطلاع كردول كاري بعي الله على المرى اطلاع كي بغيركوني نبيل جاتا مالى سے كهدوول كا، مير عزيز بين " تفعدق نے كہا۔ خاصا الله مارى كوئي دشني نبيل تقي \_

چنانچہ ہم خاموش ہو گئے۔ تموڑی دیر کے بعد گاڑی مطلوبہ جگہ پہنچ گئی اور تقد تی نیچے اُڑ گیا۔ " بیں اللہ کو کے ان میں اگر ہو سکے تو اس کی نگاہوں میں میری پوزیش خراب مت ہونے دینا۔ ایک معلوم کرات میں نے اغوا کیا ہے۔ میں نے اُسے نے ہوش کر کے اُٹھایا تھا۔ "

" باز ..... ب كر آؤ .. طالوت في كها اور تصدق اس مكان ميل بي كي ميا به مونول انظار كرني

"آئکھیں کھول دو تقدق!" وہ بولا ادر تقدق نے آئکھیں کھول دیں۔"تمہاری ایک شرافت کی وجہ ہے ہم نے تمہاری جان پخش دی۔"
وجہ ہے ہم نے تمہاری جان پخش دی۔"

" ہاں۔ تم نے شکیلہ کا پید آسانی سے بتا دیا۔ اگرتم اس پرسودے بازی کرتے تو پھر ہم شایر تمہیں معاف ندگرتے۔"

" میں زعرگی سے عاجز آگیا ہوں۔اس دُم کی موجودگی میں، میں زعرہ در کور ہوگیا ہوں۔" تعمد لل

''کون ی وُم کی بات کررہے ہو؟'' طالوت نے کہا۔

" يبى ..... يبى ...... تقدق نے جھلائے ہوئے انداز میں بشت پر ہاتھ مارا اور پھر بو کھلائے ہو ا انداز میں دُم ٹو لنے لگا۔ پھر اُس نے إدهر اُدهر و بھھا، نینچ جھا لکالیکن دُم موجود نہیں تھی۔ اُس نے تھوک نگل کرہم دونوں کی طرف دیکھا۔

"تت ....ت ..... تو كيا .... كيا واقعي تم في مجمع معاف كرديا؟"

" تم نے ٹرین سے ہی ہمارے ساتھ غلاسلوک کیا تھا تصدق! تم نے اسی وقت سے ہماری وقع اللہ مول کے اس مول کے اس مول کے اس مول کے گئا۔

''مجھ سے علظی ہوئی تھی۔'

''کوئی بات نہیں میری جان! ہم تو یاروں کے بار ہیں۔تم نے ہماری دعمتی دیکھ لی، اب دوی کی لھو۔''

«لل ....يم تو....م تو مر <u>ڪي بو</u>-"

"اس سے کیا فرق بڑتا ہے؟" طالوت نے لا پروائی سے کہا۔

"كيا مطلب؟" تفدق كمرجيران موكيا\_

"ارے ہم تو اکثر مرتے رہتے ہیں۔ دس بیس بار مرنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔"

" "ت .... توتم واقعى زنده مو-" تقدق في آنكسين ما وي-

"جمہیں کیسے نظر آرہے ہیں؟"

''اوروه دُم؟''

"ارے دوتو ایک شعبدہ تھا۔ ایسا ہی شعبدہ، جیسے ہم تھانے سے نکل بھا کے تھے۔"

''میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا.....میری سمجھ میں پکھ نہیں آتا۔'' تقمدق نے دونوں ہاتھوں سے م کیوں

" ' چلو....اب لباس تبدیل کرو، ہمارے ساتھ چلو اور شکیلہ کو ہمیں واپس کر دو۔'' طالوت نے کہاااہ تعمد ق اُٹھ کھڑا ہوا۔اُس کا ہاتھ بار بار چیھے چلا جاتا تھا۔

بہر حال ہم اُس کے تمرے نے نگل آئے۔اُس نے لباس تبدیل کیا۔اب اُس کی کیا مجال تھی کہ اا ہمارے خلاف کوئی حرکت کرتا۔لباس تبدیل کر کے وہ باہر نکل آیا۔اُس کے چہرے سے اب خوشی جملک ری تھی۔۔ ا رائ بات پرسب دور پڑتے تھے، سوائے اس کے جھے ادر کوئی تکلیف ٹیس مھی کہ میں ایک کرے تک

" شكر ہے۔ ہم تمہارے لئے بہت پریشان تھے۔"

ا یک خوب صورت سے ہواک کے سامنے تقعد تی نے گاڑی ردک دی اور ہماری طرف زُخ کئے بغیر اولا۔'' بیہ ہومل بہت عمدہ ہے۔''

" حكر يرتفدق! بس ابتم والس جاؤ- بم محر ملا قات كري ك\_"

''ميرے لئے کوئی اور خدمت؟''

''عیش کرو پیارے!لیکن ہماری یہاں موجودگی کے بارے میں کسی کومعلوم نہ ہو۔''

"اب آپ بفرر بین - تفدق كاروال روال آپ كا غلام بهد جمع پورا بورا احساس بكه میرے رویے نے بی آپ کورشن بنایا تھا۔ عظمی میری بی تھی۔ '' تقیدق نے شرمندگی سے کہا۔

''لِس لِس ميري جان تفعد ق!..... جارا ول صاف مو كيا\_ آج سے تم دوستوں ميں مو\_'' طالوت نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی تقیدق سے مصافحہ کیا اور تقیدق واپس جلا گیا۔

" تشکیلہ!" طالوت نے شکیلہ کو یکارا۔

"جی!"وہ آہتہ سے بولی۔

''اب تم ممک ہو جاؤ۔ ہماری بادشاہت واپس ال مئ ہے۔ اندر چلو۔ ہم کہیں زُک جائیں مے۔ تم بہال تین افراد کا سوٹ حاصل کرلو، ذرا شان ہے۔ کہدوینا، دوشنرادے قیام کریں مے۔ تم ان کی محران

''ہاں، ہاں۔ بینوٹ کاؤنٹر پر ڈال دینا۔'' طالوت نے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی شکیلہ کوتھاتے

''اده....اننے سارے۔لیکن پیسب؟''

"كاونشرير جوجهي مو،اس سے كبددينا،نوث ركھے\_حساب بعديس موجائے كا-"

"إيها!" كلكيله في مرى سائس لى، نوث سنجا لا اوراندر چل يرى فاجر بمعمولى سے علاقے للا كي محى، جوبك ري محى ليكن ببرحال بم في است جو كي محمايا تما، اس في وي كيار والهل آئي تو دو ہ ارز اُس کے ساتھ تھے۔

"ارےارے ..... بیاس نے کیا گر بوکرڈ الی؟" طالوت نے بوکطا سے ہوئے اثباز میں کہا۔ "اس كے علاده وه بے جاري كيا كر عتى تھى؟" ميں نے شندى سانس لے كركہا۔"محراب؟" ''میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ جاؤں؟''

" جاد یار! الرکی ابھی سیدھی ہے۔" طالوت نے ایک ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا اور میں ان دونوں کی لم ل خود ہی بڑھ گیا۔

''تم لوگ مَرے کائمبر بتا دو۔ ٹی الحال سامان وغیرہ نہیں آیا۔ آ جائے گا۔'' میں نے کہا۔ ''بہتر جناب!'' پورٹرز نے کہا اور پھروہ کمرے تک ہماری رہنمائی کرنے چل پڑے۔ طالوت بھی

کگے۔'' بھائی تمرک تو میدان چھوڑ کئے عارف!.....اب کیا رکیا جائے؟'' طالوت نے میری طرف و کیلھتے

"ابھی تو بہت ی دلچیداں ہیں۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' کلیلہ آجائے، اس کے بعد پروگرام بنائیں گے۔'' ''یہاں سے کہاں چلاجائے؟ کیا تقدق کی پیکٹش قبول کر کی جائے؟''

"ميرا خيال ب، ضروري نبيس ب- بهم كسي بوثل مين بهي ره يكت بين، ال شكل مين كه مرف فكليله منظر عام برر ہے اور ہم دونوں دوسروں کی نگاموں سے پوشیدہ رہیں۔"

"وري كذ ..... اچها آئيذيا ہے۔" طالوت نے كردن بلاتے ہوئے كہا۔"منظور ہے تہميں؟" "سوفصد" اس نے کہااور ہم خاموش ہو گئے تھوڑی در کے بعد تقدق، تکیلہ کے ساتھ باہر آیا۔ وہ دونوں بڑی تیزی سے قدم اُٹھار ہے تھے۔اور پھر لینڈروور میں پہنچ کر تکلیلہ ہم دونوں سے لیٹ گئ۔وہ سسکیاں لیے رہی ھی۔

"ارے، ارے شکیلہ! اس کی کیا ضرورت ہے؟ .....ارے، ارے .... طالوت بو کھلاتے ہوئے انداز میں اسے سلی دینے لگا۔

"ميري تقدير من يهي سب محمده ميا ب يوسف! كيا من زعر كا مر يونى كعلونا بن رجول ك؟" " ررزنبیں ..... بر رنبیں مہیں علطی سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اب کھینیں ہوگا۔ فکر مت کرو، مستجھیں۔اہتم ہالکل فکرمت کرو'' بمشکل تمام ہم شکلیلہ کوخاموش کرانے میں کامیاب ہو سکے۔ تقدق احقوں کی طرح کردن جھکائے ہیٹھا تھا۔ اس کے چیرے پر مجیب سے تاثر ات تھے۔'' بھائی

تصدق! " میں نے اسے آواز دی اور وہ چونک پڑا۔ "جمیں کی عمدہ سے ہوگل لے چلو۔"

"فی الحال یمی پروگرام ہے۔ تمہارے پروگرام پر پرطل کریں گے۔" · لل ليكن .... ' تفيدق بحكيايا ـ

· فكرمت كرو سب تعيك ب- بم بروانيس كرتے - چلو! " طالوت نے كما اور تصدق نے كارى

ا شارٹ کر د<del>ی ہے</del> '' آپ لوگ جھ تک کیے پنچ ؟' شکلیہ نے سوال کیا۔اب وہ سنجل گئ تھی۔ '' آپ لوگ جھ تک کیے پنچ ؟' شکلیہ نے سوال کیا۔اب وہ سنجل گئ تھی۔

"تقدق صاحب ك ذريع - انهول في تهارا كموج لكايا تعا-"

"اوه! من تقدق صاحب كي شكر روار بول-" شكيله في منونيت سے كها اور تقدق كي كردن شرم

''و ہےان لوگوں کی قید میں تنہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟''

"انو کی قید تھی۔ سب لوگ اس طرن میری خدمت کرتے تھے، چیسے میں شنرادی ہوں۔ میری

''بان! کین ای شکل میں، جب تمہارا کردار کامیاب رہے۔''
''آپ بے فکر ہیں۔ میں پوری پوری کوشش کروں گی۔''
''بی تو کل شخ بیڈ رامہ شروع ہوجائے گا۔' طالوت نے کہا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں بنس پڑا تھا۔ طالوت کو اُس کی زعدگی واپس ل گئی تھیں۔ تھا۔ طالوت کو اُس کی زعدگی واپس ل گئی تھی اور اُس کی سوئی ہوئی شرار تیں بھی جاگ اُتھی تھیں۔ بہرحال، میہ پروگرم طے ہوگیا۔ شکیلہ جس انداز سے ہوٹل میں واغل ہوئی تھی، اس نے ہوٹل والوں پر بڑا برااثر ڈالا تھا۔ کی ویٹروں نے دروازے پر دستک دے کر کسی ضرورت کے بارے میں پوچھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد طے ہوا کہ کھانا کھایا جائے اور میں نے شکیلہ سے ویٹر کو بلانے کے لئے کہا۔ شکیلہ نے تیل بحادی تھی۔

'' کھانا ہم لوگ بہیں کھائیں گے۔''شکیلہ بولی۔ ''اوہ، خاتون! کیا آپ کے ساتھی.....؟'' دیٹر نے پوچھا۔ ''ہاں، ہاں۔ تین آدمیوں کا کھانا لاؤ۔''شکیلہ نے کہا۔ ''بی بہتر۔'' دیٹر نے جواب دیا اور ہا ہرنکل گیا۔ '' یہ بو کھلایا ہوا کیوں تھا؟''شکیلہ تجب سے بولی۔

'' پیتنہیں۔'' طالوت نے گہری سائس لے کر گردن ہلا دی۔ ویٹر کھانے کی ٹرانی لے آیا تھا اور پھر اس نے کھانا میز پر لگا دیا۔لیکن وہ بار بار چاروں طرف گردن گھما کر ہمیں تلاش کر رہا تھا۔ ہم دونوں تو اس وقت شکیلہ کے سوائسی کونظر نہیں آ رہے تھے۔کھانا لگا کر ویٹر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔

"بن جاؤ کھانے کے بعد کانی لے آنا۔"

"جى!" ويثرين جرجارول طرف ديكمااور بابرنكل كيا\_

"ارعارف! المحلوت ني دائنگ ييل كى كرى كمكات موے كها\_

"مون!"

''شکیلہ سے بیر گریر زیادہ نہ چل سکے گی۔ اسے اس چکر کے بارے بیں کیا بتاؤ گے؟'' بیں نے چونک کر شکیلہ کی شکل دیکھی۔لیکن وہ بے چاری ہماری گفتگو سے لاعلم تھی۔ طالوت کے لئے بیدکون می مشکل بات تھی۔ جب جا بتا کہ کی آنکھوں اور کا توں پر ہاتھ پھیرسکی تھا۔
مشکل بات تھی۔ جب جا بتا کہ کی گراس کو گانے والے راز دار بنا کی ہوگا۔''

"مگرساری با تین بتا دو کے؟" "مگرساری با تین بتا دو کے؟"

"تهارا كياخيال ٢٠٠٠

'' نہ بتاؤ تو بہتر ہے۔ کوئی اور ترکیب کرو۔'' طالوت نے کہا اور شکیلہ کی طرف و کیمنے لگا، جو پلیٹوں میں کھانا سروکررہی تھی۔

" من بات كرتا مول ـ " من شيخ كها ـ

"شروع كري-" شكيله بولى الته بم كھانے مل معروف ہو گئے-"ويٹر بردا احتى ہے- أس كى الكلا بث ميرى مجمد ميں نبيل آئى-" شكيله لھانے كے دوران بولى-

المعادر فی معامل میں میں اس میں اس میں ہوئے۔ پیٹی سب یوسف کی شرارت ہے۔'' میں نے ابتداکی اور شکیلہ میری شکل دیکھنے لگی۔ ساتھ ہی آ رہا تھا۔لیکن بہر حال، وہ پورٹرزکی نگاہ میں نہیں تھا۔ ہوٹل واقعی خوب صورت تھا۔ بڑے کمرے میں تین بیڈ کگے ہوئے تھے۔ضرورت کا سارا سامان موجود تھا۔ طالوت آ تکھیں بند کر کے گردن ہلانے لگا اور شکیلہ اُس کی شکل و کیھنے گئی۔

" کیوں....کیا بات ہے؟" اس نے بوچھا۔

'' کچھ تہیں یہ بیضو شکلیہ! ...... ظاہر ہے، اس دوران کے داقعات سے تو تم لاعلم رہی ہوگی؟'' دریں ''

"چنانچ بہلی اہم اطلاع یہ ہے کہ افشاں واپس آگئے۔"

''ادہ! فشکر ہے۔ کمروہ کہاں گئی تھی؟''

"سرکرنے۔"

'' سی مطلب؟'' شکیلہ تعجب سے بولی اور پی نے اُسے مختفراً تفصیل بتا دی۔''بڑی عجیب لڑکی ہے۔'' شکیلہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور پھروہ چونک کر بولی۔''لیکن آپ لوگوں نے میرا پنہ کیسے چلالیا؟'' ''بس اسی دن سے تمہاری تک و دو پس لگے ہوئے تھے۔''

''لیکن بیکون لوگ تھے جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا؟''

" جرائم پیشہ تنویر صاحب سے مجھ وصول کرنا جائے تھے۔ لیکن بہت جلد اُن کی غلط فہی دُور ہو گئے۔" میں نے جواب دیا اور شکلید گردن ہلانے لگی۔ پھروہ مسکراتی ہوئی اولی۔

''مویاکل ہے اب ہاری چھٹی؟''

''بظاہرتو کی بات ہے۔''

''بظاہر کیوں؟'

در جمی و ولوگ بداخلاق ہو سکتے ہیں، ہم نہیں۔ بہر حال سلام دعاہے، ملاقات تو ضرور کریں گے۔ ویسے اگرتم ہمت کروتو ایک دلچیپ کھیل جا سکتا ہے۔''

"كيساكميل؟" كليدن إلى تهااورجم الت كليل كالفصيل بتان كيد

"اوه .... ليكن ميل .... فاصامشكل كام ب-"

"اگر كرسكوتو تفريح رے كى - بم تبارى بورى بورى مددكري كے-"

''مراس ہے فائدہ؟''

"صرف تفريح \_ اوركيا فائده موسكنا ب؟"

"مناسب رے کی یقفری ؟" شکلہ نے کہا۔

''حرج بھی کیا ہے؟ ..... پہلے تنویر صاحب صرف ایک افتثال کے لئے سرگردال تھے، اب انہیں دو دو سے بھکتنا پڑے گا۔ کین شرط نہی ہے کہتم خوبی سے اپنا کردار نبھا دو۔''

''میں کوشش کروں گی۔''

دول سے واقف ہی ہو۔ جن معالمات میں اُلجھوگاء کی ندکی طرح تمہارے کان میں وہ بات بہنا دی جائے گی۔''

. ' د کیپ چویش رہے گی۔' کلیلہ ہس پڑی۔

```
''ٹی بی!.....ایک ہائت پوچھوں؟'' ویٹر نے ہمت کر کے کہا۔
''پوچھو۔''
''آپ کے .....آپ نے سرے ساتھی کہاں ہیں؟''
شکیلیے نے کوئی جواب ٹیلی دیا۔اب اُس کر جمہ سر رحمہ میں کفتہ ثم میموا سے منت میں ا
```

شکیلہ نے کوئی جواب ہیں دیا۔ اب اُس کے چہرے پر چیرت کے نقوش مجیل رہے تھے۔ تب طالوت نے شکیلہ سے کہا۔

''ٹال دوات کچھ کہدی کر۔وہ نہ جمیں دیکھ سکتا ہے، نہ ہماری آوازین سکتا ہے۔'' شکیلہ نے پھرویٹر کی طرف دیکھا۔اس کے انداز سے ایبا بی معلوم ہور ہا تھا، جیسے اُس نے طالوت کی آواز بھی نہی ہو۔

''تم جاؤ.....کافی لے آؤ۔'' مشکیلہ نے اس سے کہااور ویٹر پلٹ کر دروازے کی طرف چل پڑا۔لیکن وہ گھوم کو پیچیے دیکی رہاتھا۔

"میری سمجه میں کونہیں آتا۔" شکیلہ نے کہا۔

" ألجيني ك بات نبيل ب شكيله!.... يوسف كافن ب."

"انتاكى چرت انگيز ہے۔اوراس كے ساتھ آپ بھى عارف صاحب!"

"ال بمال الى الى في محمد محمى ربك ديا بيا

"مرے لئے تحت حمرت انگیز انکشاف ہے۔ بہر حال ....."

''ہاں۔ اس بات پر اُلجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اعصاب پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً تنویر صاحب کے مکان میں ڈرامے کے دوران ہم بھی تہہارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن دوسرے لوگ ہمیں نہیں دیکھ سکیں مجے تم پورے طور سے مطمئن ہوکر کام کرنا۔ ہم ہر کمھے تہہاری مدد کوموجود ہوں گے۔''

"ببرمال، مجمح حرت ہے۔"

پھراس نے تین پیالیوں میں کافی بنائی اور ہم سب کافی کی چسکیاں لینے لگے۔اس کے ساتھ ہی ہم تور صاحب کے ہاں ڈراے کا پروگرام ترتیب دیتے رہے تھے۔ آخر کافی بھی ختم ہوگئے۔

"ویسےاس پروگرام کی ابتدا کب ہو؟" شکیلہ نے پوچھا۔

" كل صبح - بلك على الفتح ..... وبي موزول رب كا-" طالوت في جواب ديا-

" نھیک ہے۔" شکیلہ نے شندی سانس لے کرکہااور پھر سکرادی۔" اس محق تقعد ق کا کیا حال ہے؟"
"اب تو دوست بن گیا ہے ہے جارہ۔"

"اوو"

''ہاں، غریب کو بہت پریشان کر دیا۔'' ''ویے افشاں کی کہانی تجیب ہے۔'' '' کیوں..... پوسف صاحب کی شرارت کیوں ہے؟'' معمد منابع منابع کی منابع کا کہ منابع کا منابع

"عجیب وغریب انسان ہے ہے...... تہمارا کیا خیال ہے، تلکا سے کلرانے والا کوئی معمولی انسان ہو

" بمرأعة آپ نے قبل كيا تما، عارف صاحب!"

"اس کی مدد کے غیر کیے ممکن تھا؟"

"میری سجه میں و می نیس آیا عارف صاحب!" کیلد نے کھانا ختم کرتے ہوتے کہا۔

" بھی یوں سجھلو،اس وقت ہم دونوں ہیں ہے کوئی ویٹر کونظر نہیں آ رہا۔"

"كيا مطلب؟"

"اونہد، بتاتے کیوں نہیں یوسف!" میں نے مصنوی طور پر جھلاتے ہوئے کہا۔ اور پھرخود ہی بولا۔
"دراصل یوسف ایک بہت بوا شعبدہ باز ہے۔ اسے بہت سے علم آتے ہیں۔ پچھلے دنوں اسے اپنے شعبدوں سے نفرت ہوگئی تھی۔ بشکل تمام میں نے اسے تیار کیا کہ وہ پھر سے اس دنیا میں آ جائے۔ اس جہاں میں جو جتنا بواشعبرہ گرے، اتنا ہی کامیاب ہے۔"

''لکین ویٹر والی بات؟'' کھکیلہ جیرت سے بولی۔

" كال ب يكيمكن ب" شكله بوبوان كل \_

· دبس تم دیکموگی کیکن کسی بات پر جیرت کا اظہار نہیں کروگی ۔''

' 'لکن میمولی شعبدہ گری نہیں ہے کہ آپ دونوں ایے نظر نہیں آ رہے۔'

"ان معاملات میں بوسف اپنا نانی نہیں رکھتاتم اپنی آجھوں سے د کھے لوگ ۔"

" میں واقعی حیران ہوں۔ اگر پوسف صاحب ایسے بی شعبرہ گر ہے تو اسنے دن تک کیوں خاموش

''وه خاموشی کا دورتھا۔''

'' مجمعے یقین نہیں آ رہا۔''

''ویٹر کی حرکات دیکھ لینا،لیکن کچھ بولو گنہیں۔''

منکلیدد کچیس سے گردن بلانے لگی۔

میر ہمارے کھانا ختم کرنے کے بعد اُس نے جلدی سے دیٹر کو بلانے کے لئے تھن بجا دی۔ چند

من کے بعد ویٹرا ندر آگیا۔اس نے اندر آتے بی جاروں طرف دیکھا تھا۔

''يرتن أثمالو ويثر!.....ادر كافي بلا دو-''

''جی .....' ویٹر کے گردن ہلا گی۔ پھر برتنوں کے پاس بھٹی کروہ دوبارہ چونک پڑا۔اس نے حاروں طرف دیکھا اور پھر بولا۔''کافی کتنی لاؤں جی؟''

" تین ـ" شکیلہ نے جواب دیا۔

" تین .... " ویٹر نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔

''يا'ن.....کيون؟''

" أنكص بند كرو-" "ال ہے کیا ہوگا؟" "يه مومل ٢٤٠ ''يال پھر ....؟'

"بن تو الكيس بندكر لو اور ابنا باته ميرے باتھ مين دے دو۔" طالوت نے كہا اور شكير نے مكرات بوئ آكسي بدكر لين - طالوت نے ميرا بھي ہاتھ بكرا۔ اور دوسرے ليح ايك بلى ى سنسنا بث ہوئی۔ بیسنسنا بث بھی صرف میں نے محسوس کی تھی۔ تب طالوت کی آواز أمجری۔ "بس حضرات! آئلھیں کھول دیں۔ کیا کھڑے کھڑے سونے کا ارادہ ہے؟"

ہم نے آتھیں کھول دیں۔ تور صاحب کے مکان کوہم صاف پہچان گئے تھے۔ شکیلہ شدت جرت

''ا تنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں شکیلہ! اِب اپنا کردار انجام دینے کو تیار ہو جاؤ۔'' طالوت نے کہا۔ "حرت الكيز ..... كيا مم ال مرف شعبه الهيل عي؟" فكيله آست بولي-"جوكبنا بوكا، بعديش كهدليس ك\_آؤ\_" طالوت ني كبااور بم آ مي بوه مير "كيا جمين وكيفيس لياجائ كا؟" شكيله في كهار

دوخهيس بهي كوئي نبيس و كيه سك گار" "مير عندا!....ميري مجوش كولين آرباء"

"الوكيول على بس يمي خرابي موتى إ- جب تك سجوتيس ليتس، كيونيس كرتيس اب الرتم اى طرح سی کھنے کی کوشش کرتی رہیں تو کام ہو گیا۔ کوئی کام بغیر سو بے سمجے بھی کر لوتو کیا حرج ہے۔ ' طالوت

نے جھلائے ہوئے کیجے میں کہا۔

''اوہ.....اچھا میں اب ٹھیک ہوں لیکن کیا میری حیرت فطری تہیں ہے؟''

" ہال، ہال فطری ہے۔ سو فیصد فطری ہے۔"

"آئے!" شکیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہم اندر کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی ور کے بعد ہم افشال کی خواب گاہ کے سامنے تھے۔ طالوت نے اندر جما نکا۔ افشال سور ہی تھی اور دروازہ اندر سے بند تھا۔ "م رُكو..... من دروازه كهواتا مول أطالوت نے كہا اور چر وہ خواب كاد كے عقب من چلا كيا۔ ممیں تہیں معلوم، وہ اعمر کہاں سے گھسا۔ لیکن بہر حال چند ساعت کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ " أوًا" اس نے كها اور من اور شكليا الدر داخل مو كئے \_افشال سامنے بى ايك خوب صورت مسرى ہسوری تھی۔ اُس کے بدن پرشب خوابی کا لباس تھا۔

" من نے اس پر ہاتھ پھیرویا ہے۔ کم از کم ڈیاھ تھنے تک ندائھ سکے گی۔ شکید! تم الماری سے اس كاشب خواب كالباس تكال كرچين لو- ہم اے مسيرى كے ينچے شلا ديتے ہيں \_لباس چين كرليك جانا اور گھوڑی در<sub>یہ</sub> کے بعد.....''

''ہاں، سیاحت کے شوق نے اسے خراب کیا تھا۔'' ''اورتفيد ق بھي خوب ممبرا آ دمي نكلا۔''

" ال ال من كوئى شك نبيس ب- اور ظاہر بى تمهيں ديكھ كراس كى حالت بھى سب سے زيادہ خراب ہولی جا ہے تھی۔''

''افشاں واقعی میری اس حد تک ہم شکل ہے؟''اس نے پوچھا۔

"بان، دلچسپ مشابهت ہے۔ آج تک ہم دونوں بی خود کو انو کھا سیجھتے تھے۔ لیکن تم دونوں بھی حیرت انگیز طور پر کیساں شکلوں کی مالک ہو۔''اس کے بعد شکلیہ کافی دیر تک افشاں کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرتی رہی۔ وہ دل ہی دل میں اس ڈرامے کے تصور سے خوب لطف اندوز ہو

بہر حال، دوسرے دن منداند جرے اُٹھ گئے۔ شکلید ابھی سور بی تھی۔ طالوت نے مجھے جگایا اور میں بھی جلدی سے اُٹھ کر بیٹھ گیا۔

" تيار ہو عارف؟"

''ابھی.... ہاں تھیک ہے۔''

'' شکلہ کے ہارے میں بتاؤ۔''

''اے جگا کرلے چلیس ماایے بی؟''

'' جگاؤ کے تو با قاعدہ جانا پڑے گا۔''

"يېي ميسوچ ربا تھا۔"

''ویے بی لے چلو .....وہاں جگالیں گے۔''

''حیرانی کی وجہ ہےاپٹا کردار نہ بھول جائے۔''

'' يەجى نھيك ہے۔''

"مرا خیال ہے، اس پر کسی صد تک کھل جاؤ۔ جگا لواسے۔" طالوت نے کہا اور میں نے گرون ہلا

پر میں نے شکیلہ کو جمنبوڑ ااور شکیلہ جاگ گئ۔ وہ جلدی سے بستر سے اُٹھ آئی تھی۔

" چلو گی نہیں شکیلہ؟"

''ہاں۔ ڈرامہ بستر سے بی شروع کر دیا جائے۔''

''اجِها، نُعيك ہے۔ چليس، ميں منہ ہاتھ دھولوں''

"لكن اس كى كيا ضرورت بي؟ و بال جاكر بعي تو بستر برايية جانا ہے-"

''لکین وہاں تک جائیں گے کیے؟''

"اس فالم ك شعد كس دن كام أثيل مح-"

"کیا مطلب؟"

'' آپ کب آئیں مس شکیلہ؟'' کمال نے کہا۔ '' کیا بکواس ہے؟'' افشاں غزا اگی۔

تنویر صاحب خاموثی ہے دونو لاڑ کیوں کو دیکھ رہے تھے۔ شکیلہ کےاطمینان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ تیکھی نگاہوں سے افشاں کو دیکھ رہی تھی۔

''اے....کمڑی ہوجاؤ۔''افشاں، شکیلہ کے قریب پہنی کر تحکمیانہ کیچ میں ہولی۔ ''بیکون بدتمیز ہے؟''شکیلہ نے بھی منہ بگاڑ کرکہا۔

''وبی اوکی، جس کے بارے میں، میں نے تہیں بتایا تھا۔'' تنویر صاحب بنجیدگ سے بولے۔ ''آپ کیا کہ رہے ہیں ابد؟''افشاں تک کر بولی۔

'' میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہتم کیا کہ رہی ہو؟'' تنویر صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ''کیا آپ .....آپ سب کا دہاغ خراب ہو گیا ہے؟'' افشاں تک کر بولی۔

''کیا بکتی ہو؟'' شکیلہ غز اکر کھڑی ہوگئے۔اور پھروہ کمال کی طرف رُٹ کر کے بولی۔''میرکوئی بھی ہو، اس نے بال پکڑ کر باہر نکال دو۔''

'' میں تیری فنکل بگاڑ دوں گی۔'' افشاں غز ا کر شکیلہ کی طرف کپکی لیکن شکیلہ بھی اس وقت کمال کر ری تھی۔اس نے لیک کرمیز سے چھری اُٹھا لی۔

"ارے، ارے .... بیکیا برتمیزی ہے؟" تنویر صاحب اور دوسرے لوگ بھی گھرا کر کھڑے ہو مجے

" میں کہتی ہوں،اسے باہر نکال دو۔" کشکیلہ چیخ کر بولی۔

"كمال!....ات بابرلے جاؤر" تؤریعیاحب نے كہار

"آپ ....آپ سب میری تو بین مررجے بیں۔آپ ....آپ افغال رو پڑی۔ "فغال کرتم سے بات کرتا ہوں۔" توریصاحب نے کہا اور کمال بشکل تمام افغال کو باہر لے

کیا۔ تؤیر صاحب تثویش ناک نگاہوں ہے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔

"به كهنا كياجا متى هيا" شكيله ن كها-

''خدامعلوم۔''

"اورآب كوابوكول كهدري مي؟"

'' آؤ......تم بھی آؤ.....لیکن براہِ کرم خود پر قابو رکھنا۔'' تنویر صاحب نے کہا اور پھر سب کرے کے لائل آئے۔ در حقیقت لطف آگیا تھا۔ہم دونوں بھی سب کے پیچیے تھے۔

دوسرے كمرے ميں افشال زار وقطار رور بى تقى اور كمال اس كے سامنے كمرا تھا۔

"سيے نا آپ كى بيلى .... بيل نيس مول - جمع معول جائے - بيل نا .... ووسكتى مولى بولى ـ

" شكيله!" تورصاحب في أعي فاطب كيار

' میں کہتی ہوں، میں خودکشی کرلوں گی۔'' افشاں عُرّ الیّ۔ ''لیکن کول؟''

"اس لئے کہ میں افشاں ہوں۔ یہ شکیلہ ہے۔"

پیغہ ہے۔ ''لیکن دیکھو ..... پوری ہوشیاری ہے۔''

''کیسی رہی استاد؟'' طالوت نے مسکراتے ہوئے یو چھا۔

''بس تمہاری شرارت..... میں کیا کہ سکتا ہوں؟''

"ارے دلچی رہے گی۔" طالوت ہنتے ہوئے بولا۔" آؤ، ذرا قرب و جوار کی سیر کریں۔ دیکھنا ہے ہے کہ مس شکیلہ اپنا کردار کس طرح انجام دیتی ہیں۔"

کانی در تک ہم تنویر صاحب کے محل میں آوارہ گردی کرتے رہے۔ پھر خاصا دن نکل آیا۔ یہاں

کے معمولات ہمیں معلوم تھے، اس لئے ہم ہجھ گئے کہ اب سب لوگ جاگ چکے ہوں گے۔
ہم نے افشاں کے کمرے کا رُخ کیا تھا۔ کمرے کا درواز ہ کھلا ہوا تھا۔ کویا شکیلہ جاگ گئی تھی۔ ایک
ملاز مداندر سے لگی۔ ہیں نے شکیلہ کے کمرے ہیں جھا لگا۔ شکیلہ لباس تبدیل کر چکی تھی۔ در حقیقت وہ ب حد پُرسکون تھی۔ ہوے اطمینان سے اُس نے بال درست کئے اور پھر با ہر نکل آئی۔ ہم دونوں نے خود کو اس پر فاہر نہیں کیا تھا، خاموثی سے اس کے پیچھے چل پڑے۔ شکیلہ بھی اس کوٹھی سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ نا شتے کے کمرے کی طرف جاری تھی۔

ٹا شتے کی میر پر تنویر صاحب، بوی مال، کمال اور دوسر بوگ موجود سے۔ شکیلہ بھی ایک کری پر بیٹے کی اور ناشتہ شروع ہوگیا۔ ناشتے کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو بھی جاری تھی۔

''بہت خوب عارف! ..... بیلڑ کی تو بہت عمدہ جار بی ہے۔''

"بال يارا .....جرت الكيز-" من في من اعتراف كيا-

شکیلہ بے حد پُرسکون تھی اور نہایت اطمینان نے ناشتہ کر رہی تھی۔لیکن سننی خیز مناظر شروع ہونے میں در نہیں تھی۔اہی ناشتہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ دروازے سے افشاں داخل ہوئی۔اُس نے لباس بدل لیا تھا کہ دروازے سے افشاں داخل ہوئی بھرے ہوئے تھے۔سب سے پہلے تنویر صاحب کی نگاہ اس پر پڑی اور چائے کی تھا لیالی ان کے ہاتھ سے گرتے گرتے بھی۔ان کا منہ جیرت سے کمل گیا تھا۔

" دونوں ہاتھ رکھ کر عضیا انداز ش کہا۔ اوراس کی کر پر دونوں ہاتھ رکھ کر عضیا انداز ش کہا۔ اوراس کی آواز پر کمال اور بڑی ہاں نے بھی چوک کرادھر دیکھا۔

دونوں کی حالت بدل گئی تھی۔

"ارے مس شکلہ!....آپ .....آپ کال ایک دم اُٹھ کھڑا ہوا۔

شکیلہ نے بھی گھوم کر دیکھا۔اور پھرافشاں کو دیکھتے ہوئے جیرت سے بولی۔''ارے، بیکون ہے؟'' افشاں کمر پر ہاتھ رکھے ای طرح کھڑی تھی۔لیکن شکیلہ کو دیکھ کر اس کی حالت بھی بدل گئے۔ ''ارے.....ارے ....''وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں آگے بڑھ آئی۔

ئيسييسيش أفثال متحيراندازيل بولي-

"ميرا خيال ب، تمهارے ساتھيوں نے عي تمهيس آزاد كرايا موگا۔ اور اب شايد ان عي كے كى روكرام كے تحت تم يهان آلي مو۔"

"درست بيسالكل درست بيانال نيكما

"ووہم سے کیا جاتے ہیں؟"

'' د مهیں بتاؤں کی \_آپ پولیس کوفون کر دیں \_ بلائیں پولیس .... بلائیں \_''

"م شاید جھے احق جمتی ہو۔ اگرتم افشال ہوتو یہ کون ہے؟"

'' تجھے اجازت دے دیں .....خدا کی حم، مجھے اجازت دے دیں۔ ابھی اس سے پوچیلوں گی۔'' ''اے، میرے منیدمت لکوتم .....تم ان لوگوں کا شوق ہو، میرانبیں۔ ایسا ٹھیک کروں کی کہ زندگی بحر ادر كوكى-" شكيد في أكلمين تكالت بوع كها-

"ارے تو آؤ نا ..... چور کہیں کی۔ آؤ، ٹھیک کردے" افشاں آتین چر حاکر آھے برھی، کین کمال

"تقدق سے کہو، پولیس کوفون کرے۔ ایس بی آفاب کوفورا طلب کرے۔ جاؤ۔" تور صاحب نے کہا اور طازم دوڑ گیا۔ میں نے طالوت کی طرف دیکھا۔

"اب ....؟" میں نے سر کوشی کی۔

"الوليس آربي بي محترم!"

'' پجربھی۔'' شکیلہ گزیزا گئے۔

"ایے بی گربرا جائے گی، ہم دو دو اس کی مدد کوموجود ہیں۔" طالوت نے جواب دیا اور میں

تور ماحب اپن جگہ سے اُٹھ گئے۔ ناشتہ بھی کھٹائی میں بڑ کیا تھا۔ اصلی افشاں کا غصے کے مارے ہ ا میال تھا۔لیکن شکیلہ کے انداز بھی خراب تھے۔ نہ جانے کس طرح بیمندر کی دای اتن عمدہ ادا کاری کر

'' آؤ.....تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔''انہوں نے کہا۔

"من أول كا مير عن كرين ميرى ان توين مورى إلى المينى كو السامينى كو السامينى كو السيالية الموكون نے ..... 'افثال نے روتے ہوئے کہا۔

"اس سے قبل تم شاید کی تھیٹر میں ادا کاری کرتی ہوگی۔ کیونکہ اس وقت بھی عدہ ا میکنگ کر رہی ہو ہاں کس لئے داخل ہوئی ہو، بیتا دو۔ "شکیلہ نے سجیدگی ہے کہا۔

''ارے بیتم بتاؤ....فراڈ کہیں گی۔''

"ابوا .....اب کی بار اگر اس نے زبان سے کوئی برتمیزی کی تو میں اس کے منہ پر کوئی چیز دے ادال کی ۔ خدا کی قسم ، رعایت نہیں کروں گی۔ ' شکیلہ نے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا۔

"خوب....ابواس بوچمے ،بدکیا جائی ہے؟" شکیلہ نے کہا۔ "بال.....تم جانق مو،تم افشال نہیں مو .....اوراس سے قبل تم یمی کہتی آئی مو کرتم افشال نہیں شکیلہ

ہو.....اب اچا تک تمہاراارادہ کوں بذل گیا؟' "تنویر صاحب نے کہا۔

" میں کہتی ہوں، باز آ جائیں آپ لوگ \_" افشاں دانت چیں کر بولی -

"م بھی ہوش میں آ جاؤ۔ ہم مہیں پولیس کے والے بھی کر سکتے ہیں۔" شکیلہ نے کہا۔

'"نُو خاموش ہو جا تمینی ذکیل!'' افشاں دہاڑی۔

"ابو! آپ س رے ہیں؟" شکیلہ بولی-

''لؤ کی! میں اب بھی تمہارے ساتھ زمی برتنا جا ہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، تم کیا جا ہتی ہو؟'' تنویر صاحب

"من يهال سے جلى جاؤل ..... يهي جات بين آپ؟ "افشال يولى-

"میرا خیال ہے، جانے کی کوشش کے باوجودتم نہیں جاسکوگ۔" تنویر صاحب نے ای سجیدگی سے

"اس لئے کہ تہارے وونوں ساتھی، پولیس کوئبل دے کرنکل گئے ہیں۔ اور اب تہارے بارے میں پولیس کواطلاع دیتا میرا فرض ہے۔ جھےالیس ٹی نے بھی میں ہدایت کی تھی۔''

" آپ....آپ ای بئی کی تمیز میس کر سکتے الوا" افتال بولى-

" إل ..... مِن تميز كرچكا مول ي جمهاس دُرا ما مقصد يتاوُ؟"

"ام! آب بھی ....؟"افشان؛ بڑی مان سے بولی-

"مركى بقى مو بني إ ..... مجهة م سے مدردى ب\_ ليكن تم يدسوا مك كول رجارى مو؟" بروى مال

'' انشار ع خدا!.... من كما كرون؟ "افشال سر پيث كر بولى-

''میں تہمیں مشورہ دے سکتا ہوں۔'' کمال نے ، جواب تک خاموش تھا، دُخل دیا۔

` ''جی فرمائیے.....آپ بھی؟''

" بہتر یہ ہے کہتم اب حقیقت برآ جاؤ۔ ہمیں بہر حال تم سے ہدردی ہے۔"

" جہنم میں جاؤتم سب فیک ہے، وہ تمہاری بنی ہے۔ وہی افشال ہے .... میں جارہی مول -" '' حاسکو گی از کی؟'' تنویر صاحب سرد کیج میں بولے۔

''پھر یہاں کیا جھک ماروں؟''

"چند باتیں بتا دو ..... ورنہ پھر لولیس تم سے لوچھ گی۔مکن ہے،تم بے گناہ ہو اور قصور صرف تمبارے ساتھیوں کا ہو۔ایی شکل میں تم جھے صورتِ حال بتا دو، تا کہ میں تمباری مدوکر سکوں۔'' "الله ....." افشال ایک کری من کریژی-

''تہمیں کس نے اغوا کیا تھا؟ اور تم ان کے چنگل سے کیسے چھوٹیس؟''

"در يكي ابوا ...... يكي ابوا اجمانه بوكار ديكي من كهتى بول اجمانيس بوكا-" افشال كمركرى

اولوں کے بارے میں بتا دینا۔ بہر حال وہ خطرناک مجرم ہیں۔ میں کوشش کروں گا، پولیس تہیں تکلیف نہ اللائے۔''

"دالعنت ہے۔" افشال دانت پیں کر بولی اور تنویر صاحب کمرے سے نکل گئے۔لیکن جاتے وقت اوکر کے دروازہ بند کرنانہیں بھولے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور طالوت کی طرف دیکھا۔
"او کمرے کا دروازہ بند کرنانہیں بھولے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور طالوت کی طرف دیکھا۔
"او بولیس آئے گی۔" طالوت مسکرایا۔

"ال)۔"

سرئم

''اورافشال کو پکڑ کر لے جائے گی۔''

''لیکن بیتو احیمانہیں ہوگا طالوت!'' بیس نے کہا۔

"کول؟"

"اس بے جاری کا کیاقصور ہے؟"

"ایں...." طالوت نے کان تھجاتے ہوئے کہا۔" ہاں، اُس کا تصورتو نہیں ہے۔"

'' تغریج بی تغریج میں کوئی المیہ نہ ہو جائے۔''

''خطرہ تو ہے۔'' طالوت نے افشال کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر پھروں کی می خاموثی تھی۔ ''لاک کے چہرے برخطرناک تاثرات ہیں۔کوئی غلاقدم نہ اُٹھا بیٹھے۔''

''ہاں، جذباتی ہے۔''

" فيمر كجوكيا جائع؟" طالوت يُرخيال الدازيس بولا-

"کماکرو محے؟"

"اے افشال بنائے دیتے ہیں، اور شکیلہ کووالی "

''اوہ،اتی آسائی ہے؟''

''ہاں، کیوں نہیں۔''طالوت نے کہااور پھراس نے ایک ہاتھ کی مٹی بندکی اور پھرافشاں کی طرف مول دی۔ دوسرے کھے افشاں کے بدن پراییا ہی لباس تھا، جیسا شکیلہ کے جم پر لیکن افشاں کو اس کا ادا بھی احساس نہ ہوا۔ اس کے بعد اُس فتدائیز خص نے جمے اشارہ کیا۔ اور جوں ہی بین اُس کے لاا یک پہنچا، اس نے میرے کندھے کی طرف متوجہ لاا یک پہنچا، اس نے میرے کندھے کی طرف متوجہ لاا یک دوسرے کے جم بندوروازے سے ہاہر تھے۔

" آوً!" اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم شکیلہ کی تلاش میں چل پڑے۔ شکیلہ بڑی مال کے ساتھ تھی۔ ای ماں آنکھیں بند کئے ایک کری ہر دراز تھیں۔

طالوت ظاہر ہوگیا۔ اور پھراس نے ہاتھ سے شکیلہ کواشارہ کیا۔

الكليد نے ہميں و كيوليا۔ اور پر اس نے برى مال كى طرف و يكھا اور پر خاموثى سے أثم كُ- يلن

ال ال چونک پڑیں۔'' کہاں جارہی ہوافشاں؟'' ''ابھی آئی امی جان!''

"اس الركى كى طرف نه جانا .....نه جانے كس ارادے سے آئى ہے۔"

" دهبيں \_ وہاں نہيں جاؤں گی امی!" شکيلہ نے کہا اور با ہرنکل آئی۔ اور جوں ہی وہ با ہرنگل، طالوت

''اوہ....افشاں بیٹے!تم اپنی امی کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ پلیز جاؤ!'' تنویر صاحب نے کہااور کمال خود شکلیا کو باہر لے گیا۔

کیکن ہم دونو ل کمرے ہی میں رُ کے رہے تھے۔

"شکیلہ!" تورصاحب نے بری زی سے اسے بارا۔

" میں افشاں ہوں۔ آپ لوگ اس کی باتوں میں کیوں آ گئے؟"

''تم افشال نہیں ہو ..... کیکن اس کی ہم شکل ضرور ہو۔ اس کے علاوہ تم نے ایک آڑے وقت میں ہماری مدد کی تھی۔ میں تہارا احسان مند بھی ہوں شکیلہ! اس کے علاوہ میرا خیال تھا کہتم ایک نیک طینت کرنی ہو۔ بنی! زندگ گزارتا بہت ہی کھن کام ہے لیکن اس کے باوجود انسان اچھے راستے اپنانے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ جھے یقین ہے کہ میتمہاری اپنی ساڈش نہیں ہے، بلکہ ان دونوں نے اب کوئی نی حال چلی ہے۔''

''کن دونوں نے؟''افشاں بےساختہ بولی۔

''تمہارے ساتھیوں نے۔''

"ابو!....ابو! دیکھے، میں کہتی ہوں ہوش میں آ جائے۔ میں سب سے نمٹ عتی ہوں۔ میں ان سب کو تھک کر حتی ہوں۔ میں ان سب کو تھک کر حتی ہوں۔ لیکن بیات میرے لئے کس قدر تکلیف دہ ہے کہ خود میرے والدین دھوکا کھا گئے۔''

''اس کے علاوہ .....' تنویر صاحب اُس کی بات نی ان می کرتے ہوئے ہوئے ہوئے اس کے علاوہ میں ان دونوں کو بھی برانہیں سمجھتا تھا۔ یقین کرو، دلی صدمہ ہوا تھا، دلی قاتن ہوا تھا ان کی گرفآری پر لیکن ان کے بارے میں تعصیلات معلوم کر کے سششدررہ گیا تھا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔''
''ابو....!' افشاں سر پکڑ کر ہولی۔

"اباس كىموجودى مى تو كچونبين سوچا جاسكاشكيدا" تنوير صاحب في جواب ديا-

" آپ نے بولیس کو بلایا ہے؟"

"'ہاں۔''

" بي الميك ب- آپ جمع بوليس كوال كردين" افشال ن كها-

''ليكن من ريبين حامتا۔''

" كيول ..... آخر كيول؟ جب مي افشال نبيل مول ـ"

'' کچھےتم سے ہمدردی ہے، پولیس تمہارےاد پرنجی کرے گی۔'' ...

"کیول مختی کرے کی؟"

'' وہتم سے ان دونوں کے بارے میں او چھے گی۔''

'' کچھ بھی کرے۔ بس میں افشال تہیں ہوں۔ آپ جھے پولیس کے حوالے کردیں۔'' افشاں نے کہا۔ ''میں نے ایس بی آفآب کو بلالیا ہے۔ بہر حال وہتم سے معلومات کرے گا۔ ہو سکے تو پٹی! ان

اؤں و جو مجے تھے۔ بہر مال ہم تینوں بھی تنویر صاحب کے بیٹھیے ڈراننگ روم میں داخل ہو گئے۔ ارائگ روم میں تعمد ق، کمال اور دو انسکٹروں کے ساتھ ایس لی آ فاب مجی موجود تھے۔ "اوه، تزير صاحب! .... فيريت؟" آفآب في مكرات بوع كها-"خبریت نه مجمیس آفاب میان!" "كيابات ب؟" أقاب في يعما-"بوى ولچىپ چويش ہے۔" "اب اس الوكى نے بھى افشال مونے كا دعوى كرديا ہے، جوافشال كى ہم شكل تقى-" "ارے...."ایس بی اُمچیل پڑا۔"مگردہ کہاں ہے؟" "ایک کرے میں بند کرآیا ہوں۔" "ابھی تموری در قبل افشال بی کے لباس میں ہے اور الی ادا کاری کرری ہے، جیسے افشال وہی اوراصل افشال فراؤ ہو۔' تنویر صاحب نے کہا۔ " بول .... ليكن أت تو انواكر ليا حمياً تما؟" "خدامعلوم\_" "اس بارے میں وہ کیا کہتی ہے؟" '''کس بارے میں؟'' ''اپنے اغوا کے سلسلے میں۔'' '' بمنّی وہ خود کو شکیلہ تشکیم کب کر رہی ہے؟'' "اووبان، سیمی تعلی دے۔آپ نے اُسے بند کردیا ہے؟" بت اچھا کیا آپ نے تنویر صاحب! ہم اس سے ان دونوں کا پند بھی معلوم کر عیں سے افوہ میں ے ایے خطراک لوگ نہیں و کیمے ممکن ہے، اب وہ اس الرکی کوافشاں بنا کر یہاں رکھنا جا ہے ہوں۔ اں طرح وہ آپ کی دولت پر ہاتھ صاف کرنے کے چکر میں ہول۔'' "ايك بات ضرور كهول كاء آ فآب ميان!" توريصا حب بولي ''میرے خیال میں وہ ایسے لوگ نہیں تھے۔'' ''کمال ہے۔ بعنی سب مجھ جانے کے بور ووج'' '' **يق**يناً به درميان مين كوئي غلط فنجي ضرور يه '' ياواً ان طرح متاثر كر ليت بير الحر بعد بين اقصان أفهانا برتا ب-ببرحال، يد بوليس كاكام اس ك علاوه الروه جا مع تو يل بى كلك كوافشال بد سكت تھے-"

نے اُس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ شکیلہ مسکرانے گئی تھی۔ وہ بے جاری مجھ بھی نہ کی کہ طالوت نے کیا کر دیا۔ "جى؟" كىلىدىنى كہا۔ '' آؤ.....کھیل ختم۔'' طالوت نے کہا۔ "اوه.....احماء" كليدن ايك مرى سائس لى-'' کیوں.....کھیل جاری رکھنے کا ارادہ ہے؟'' « نهیں .....لیکن میں کیسی ربی؟'' ''شاندار'' طالوت نے کہا۔ ""شكريد-اب كيايروكرام هي؟" '' ابھی تو ان لوگوں کو دیکھیں سے، کیا تغری رہتی ہے۔'' " خطرہ نہیں ہے۔ خاص طور سے آپ لوگوں کے گئے۔" ''ارے دیکھا جائے گائم آؤ.....انجی پولیس آنے والی ہے۔'' "لوليس كرسامن ميراكيارة بدر بها جائ" كليله نے يو جها-" دجہیں بولیس کے سامنے آنے کی ضرورت بی کیا ہے؟ " طالوت نے کہا۔ "اوه!" شکیلہ نے گردن ہلا دی اور پھروہ ایک دم چونک پڑی۔"ارے تور صاحب آرہے ہیں. اوہ، شایدانہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔'' "اطمينان ركمو!" ان كى بيمائى اتى تيزنبيس بين طالوت فى كها-'ارے....وہ.....وہ ای طرف آرہے ہیں۔'' '' آنے دو۔'' طالوت نے کہا اور پھر شکلیہ کی جیرت کی انتہا ندر ہی۔ تنویر صاحب ہمارے نزد یک ے گزرتے چلے گئے۔شکیلہ منہ بھاڑے اُنہیں دیکھتی رہ گئے۔ "انہیں کیا ہوگیا؟" تعجب سے بولی۔ ''وہ نەمرف ائد ھے بلكه بېرے بھی ہو گئے ہیں۔'' طالوت بولا۔ ''ارے نہیں۔''وہ ایک دم ہولی۔ "تنور صاحب!..... اب او تنور صاحب!.... بمائي تنور صاحب!" طالوت ن زور زور -آوازیں لگائیں لیکن تنور صاحب کے کان پر جوں تک ندرینگی ۔ '' و كچه لياتم نے؟'' طالوت نے محراتے ہوئے كہا۔ "مرى تجويس كونبين آيا؟" شكيله ني يشانى سے كما-" آؤ .... سجمائيس مهي " طالوت نے كها اور واليس بلث يرا الشكيله كے چرے ير أنجهن كي. ہم لوگ تنویر صاحب کے پیچیے چیل پڑے۔ توریصا حب ڈرائنگ روم کی طرف جارہے تھے۔ درائک روم کے دروازے کے باہر دو بولیس والے کھڑے تھے۔ شکیلہ کا سانس پھول کم '' پولیس!'' اُس نے سرسراتی آواز میں کہا۔

'' جِلَى آؤ.....ان بِ جِاروں کو بھی دن میں نظر نہیں آتا۔ آجاؤ۔'' طالوت نے کہا۔ شکیلہ کے ہا**لو**'

10

افشاں کو آپ کے ساتھ ہونا چاہئے۔'' ''کیا بکواس ہے افشاں!....تہمیں کیا ہوگیا ہے؟''

" چند من پہلے آپ کو کیا ہو گیا تھا ابو!.....اس کا جواب دیں؟"

" كيول، جمه كيا موا تما؟"

" آپ تو مجھے افشاں مان ہی نہیں رہے تھے۔"

" هبيس؟

" آپ کی اس ادا کاری کی دجه میری سمجه پس نبیس آئی\_"

"اوه،الس في ا.....ميري مجه من بيسارا كور كددهندانبين آرما-"

" مجھ بتائي، كيابات ہے؟" آفاب نے زم ليج مي كہا۔

"ارے، ایمی چندمن پہلے بی شکیلہ کو بہال بند کر گیا تھا۔ افشاں اپی مال کے ساتھ تھی۔ اب بی

يهال ساوروه.....

"ابو! خداے ڈریں۔کیا ہو گیا آپ کو؟"

"كيا تورساحبآب كويهال بندكر كئ تفي "ايس في في وجها-

''تو اور کیا؟'' افشال نے جنجلائے ہوئے انداز میں کہا۔

ا آپ کیے کہ سکتے ہیں تور صاحب! کہ یہ افشاں، شکیلہ ہیں؟"الیں لی نے یو جھا۔

، غین اے کب بند کر کے ممیا ہوں۔ یہ تو میرے ساتھ ناشتے پرتمی ۔ وہ تو سنب

خوابی پہنی ہوئے تھی اور یہ .... "توریصاحب نے کہااوراب پہلی بارافشاں نے اپ لباس پر توجہ

دی اور دوسرے کھے اس کے منہ ہے بھی جیب آواز نکل گئی۔

''ارے بیس بیسیم .... بل ابوا ..... بن ابوا ..... ابھی کچھ دیر قبل بیں بیلباس تو پہنے ہوئے نہیں تھی ۔ خدا کی قتم .... بیس بیست'' تھی ۔ خدا کی قتم ابوا .....خدا کی قتم .... بیست''

تؤرساحب،ایس فی اوردوسر اوگ بریان نگاموں سےایک دوسر کود کھورے تھے۔

" میں کیا عرض کرسکا ہوں؟" ایس بی نے شانے اُچکاتے ہوئے کہا۔

"تو الله الم مب ياكل مو محك مين؟"

''ا چھا ان دوسری خاتون ہی کو کہیں ہے بلوا دیں، جو دوسرا لباس پہنے ہوئے تھیں۔ یا انہیں آپ المثال تسلیم نہیں کرتے تو پھر انہیں بلوا دیں، جوافشاں ہیں۔''

"كال!....افشال كوبلاكرلاؤ-" تؤير صاحب في كها-

'' بی بہتر۔'' کمال دوڑا۔ تؤریصاحب بخت پریشانی کے عالم میں ہاتھ ٹل رہے تھے۔

" کیسی شرم کی بات ہے میرے لئے، میں اپنے ہی گھر میں اجنبی ہوگئی ہوں ..... کین بدلباس .....

لدا ک قسم ابو! مِن نے لہا س میں تبدیل کیا۔'' افشاں نے کہا۔

"فود بخود تبديل موگيا؟" تنوير صاحب دانت نكال كر بولي

"بال-"افعال نے بے بی سے کہا۔

ایس بی کے چرے رہمی بجیب سے تاثرات تھے۔ شایدوہ مارے بارے میں کچھ کہتے میں احتیاط

''اس مِس بھی کوئی مصلحت ہو گی۔''

''خدا جانے .... بس ول ان بچوں کے لئے گوھتا ہے۔ نہ جانے کیوں؟'' تنویر صاحب نے کہا۔ تبریر دور ادار کے سام اس کر میں ہوئیت کا میں کا میں انہوں کا میں انہوں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا م

'' خیر آؤ....اس کڑی سے مل کو لیکن اس کے ساتھ محق میں کرو گے۔'' '' آپ بے حدزم دل ہیں۔ نیر .....آئے، میں اسے زمادہ بریثان نہیں کروں **گا**۔ آپ آئے۔''

"آپ بے حدزم دل ہیں۔ خیر .....آئے، میں اسے زیادہ پریشان کیس کروں گا۔ آپ آئے۔"اور بائھ گئے۔ ہم بھی حسب معمول سب کے پیھے تھے۔

''عارف صاحب! فدا کے واسطے، کھرتو بتائے۔ اس وقت جاری پوزیش کیا ہے؟'' ملکیلہ میری آستین بکڑتے ہوئے بولی۔

"کیا مطلب؟"

"كيابيسبائد هي بوشخ بين- بم ان كرماته بين- اوربيه مارى طرف توجدى نيين دررب" "بوئل كربيرك كى كيا كيفيت تقى؟"

''اوه لو ن

" إل-اس وتت بهي وي شعبده كارفر ما ب."

"آپاے مرف شعبرہ کہیں کے عارف ماحب!"

"چاو، شعبدے سے کھا سے بوھالو۔"

'' کویا مجھ مح بات نہیں بتائی جائے گ؟'' مکلیدنے سجیدگ سے کہا۔

"محیح بات سے تہاری کیامراد ہے شکیلہ؟"

'' چلیں' کوئی بات نہیں۔ بلی اب نہیں پوچیوں گی۔'' شکیلہ نے کہا اور پھر وہ غاموش ہوگئی۔ جمھے تھوڑی کی اُ مجھن ضرور ہوئی تھی الیکن بہر حال میں طالوت کی مرضی کے بغیر شکیلہ کواس راز میں شریک نہیں کرسکتا تھا

ہم اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے، جہاں افشاں بندیتی۔ تئویر صاحب نے خود آ کے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا اور پھر وہ اندر داخل ہو گئے۔ ان کے پیچیے ایس پی اور انسپٹر بھی تھے۔

"ارے وہ ....وہ ...." تور صاحب، افتال کالباس دیکی کر چونک بڑے۔

افشال شاید رو ربی تھی۔ اس نے سرخ سرخ آنکھیں اٹھا کر ان سب کو دیکھا اور کھڑی ہوگئ۔
"آ کے ایس پی صاحب!..... جھے گرفار کر لیجے۔ میں شکیلہ ہوں۔ ہاں..... میں ان دونوں مجرموں کی ساتھی ہوں۔ بال بینے۔ میں شکیلہ ہوں۔ ہاں۔۔۔۔ میں ان دونوں مجرموں کی ساتھی ہوں۔ جھے گرفار کرلیں۔"

"افشال!.... فشال مين!" تؤريصاحب بولي

''اوہ، کوئی نیا ڈرامہ.....ابو! کیا آپ کی آنکھوں ہے پٹی کھل گئ؟''افشاں نے طنزیہ کہا۔ ''مگرتم بیمال کہاں سے آئیں؟.....تم یہاں کیے آگئیں؟..... یقیناً تم نے دردازہ کھولا ہوگا اور دہ تمہیں بینسا کر ککل گئے۔''

" آپ کی دہنی کیفیت تھی جہیں معلوم ہوتی ابد!" افتال نے زہر خدر سے کہا۔

"وه كهال كى افشال؟" تؤرماحب ني كى قدر ختك ليج من كها\_

"افشال....افشال....افشال.... مى كىتى بول، فى شكيله بول-آپ بمول كول رے بنا

سالوت - ⊕ - 137 میں نے شکیلہ کی جانب دیکھا۔ شکیلہ کے چہرے پرکوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا تھا۔ کھانے کہ وہ فاموثی سے کھانے کیا۔

کرلیا تھا۔ کھانے کہ وہ فاموثی سے بیٹھ گئی۔ اور پھر کھانا نہایت فاموثی سے کھانے کیا۔

کھانے کے بعد طالوت نے ہم دونوں کی شکل دیکھی اور بولا۔

''تو دوستو! اب کیا پروگرام ہے؟''

''تو دوستو!اب کیا پروگرام ہے؟'' ''پروگرام ڈائز کیٹرتو تم ہی ہو۔'' ''تم لوگ اعتراض تونہیں کرد مے؟''

" ہر گر جہیں۔"

''تو سنو! میراخیال ہے، میں تؤیرصاحب کے سامنے آ جاؤں۔'' در کر میں انسان

" كيا مطلب؟"

" ہاں، اُن ہے بات کریں گے۔"

''کیابات کرو تھے؟''

''بس، اُنہیں حقیقت بتا دیں مے اور پھریہاں سے چلیں مے''

''اوه..... بنوتم تنهای جاؤ مے؟''

'' ''میں ہم دونوں بھی چلو۔''

''مگر طالوت!.....مرا مطلب ہے یوسف!'' بی نے چور نگاہوں سے شکیلہ کی طرف دیکھا۔ ب افتیاری میں میرے منہ سے طالوت نکل کیا تھا۔ شکیلہ نے ایک لمحے کے لئے جمعے دیکھا اور پھر لاتھاتی ہو میں۔ وہ خود پر جرکرری تھی۔

" إلى كيا مطلب علمهادا؟" طالوت في الربات كونظرانداز كر كي كها

''میرا مطلب ہے کہ چلنا ہے تو خاموثی ہے بی نکل چلو، ان پاتوں کی کیا ضرورت ہے؟''

" محروي بردني كي بات."

"يدولى كى بات نيس يارا ....اس كى ضرورت يى كيا بى؟"

''اچھاہے،ان لوگوں کا ذہن بھی صاف ہو جائے گا۔اس کے بغیر میں یہاں سے جانانہیں جاہتا۔'' دونی صلیب از رہے میں مند زند دون میں اس کے بغیر میں یہاں سے جانانہیں جاہتا۔''

" فیک ہے، جیسی تہاری مرضی ۔" میں نے شانے ہلاتے ہوئے کہا۔

"اس وقت تو ہم يہيں آرام كريں گے۔ شام كوتؤر صاحب سے الاقات كى جائے گى۔" طالوت في آخرى بات كى۔

"آرام کہاں کرو کے؟"

'' پراہر جل بیڈروم موجود ہے۔'' طالوت نے کہااور پھر ہم اُٹھ کر برابر والے کرے جل واخل ہو گئے۔ انتہائی کشادہ کمرہ تھا، اس جل تین نہایت آرام دہ بستر کے ہوئے تھے۔ جس ان کمروں سے اجنبی لیں تھا، پہلے انہیں دکیے چکا تھا۔ کہاڑ گودام تھا۔ ونیا بھر کا کاٹھ کہاڑ یہاں بھرا پڑا تھا۔ ٹوٹا بچوٹا فرنیچر اور ان سامان۔۔

لیلن طالوت کے لئے اسے عمرہ بیزردم بنالینا کون می بوی بات تھی۔

شکیلہ بھی ایک دُور کے بستر پر جاپڑی۔ میں اور طالوت دو برابر، برابر بستر وں پر لیٹ گئے۔

کرر ہا تھا۔ ورنہ بیے پُراسرار حالات مو فیصدی ہماری نشائد ہی کرتے تھے۔ تھوڑی دریے کے بعد کمال واپس آ عمیا۔ اُس کا چیرہ لڑکا ہوا تھا۔'' پوری کوٹٹی میں اُس کا پیتے نہیں ہے۔'' اُس زکما

"کیا مطلب؟"

''تعوزی در پہلے بدی اس سے اجازت لے کرگئ تھی۔'' ''ادہ....ادہ.....کویا.....''

"ميرے لئے جو كم مو؟" ايس في نے كي قدر بور موتے موت كها-

" جَاوَ بَعِي، معانى جابتا بول- يمي تو واتعى پريشانى مي بيش كيا-" تورصاحب في بيثانى مسلة

ہوئے کہا۔

"م مرف ایک درخواست کروں گا۔" آفاب نے کہا۔

"-(3,)

''اگر دوبارہ ان تینوں میں ہے کسی کا پیتہ چل جائے تو انتہائی اطلاق سے پیش آئیں اور خاموثی سے مجھے اطلاع دے دیں۔''

"بہتر ہے۔ میں ایسائی کروں گا۔"

"فدا عافظ!...... أنس في في إلى الله ما تعيول س كها اور يمروه وبال س بط محة-

"توسی بناؤا....من نے مہیں بی بند کیا تما؟" تؤیرصاحب نے افشال سے کہا۔

كر كيت \_أس كمينى كى بات مان في كم آب في-"

''میری ناک خراب ہوگئی ہے بھئ۔ آؤا'' تور صاحب نے کہااور پھروہ سب بھی ہاہرنگل گئے۔ شکیلہ سکتے کے عالم میں یہ سب پچھ دکھے رہی تھی۔ جب وہ سب نکل گئے تو اس نے ایک مجمری سانس لی۔ ''اوران میں ہے کی نے ہمیں نہیں دیکھا؟''

"تم وى مرنع كى ايك تا مك لئے كمرى مو-" طالوت نے كہا-

" بہیں۔ میں آپ و مجوز نہیں کروں گی۔" شکیلہ نے کہا۔

''اليته بورضر ور کرو گي؟''

' منہیں ،اب بور بھی نہیں کروں گی۔'' وہ آزردگی سے بولی۔

'' بكا وعده؟'' طالوت مسخرے بن سے بولا۔

" الله الكاوعده" فللمدن روبات ليج من كها-

'' شکریہ۔ آؤ اب کچھ کھانے پینے کی بات ہو جائے۔'' طالوت نے کہا اور وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کرایک طرف چل دیا۔''میں نے ڈائنگ روم انگ بنالیا ہے۔ وہاں کھانا لگ چکا ہوگا۔''

میں اس کی بات کی حقیقت جانیا تھا۔ ہم گوشی کے ایک دور اُفقادہ جھے میں پہنچ گئے۔ اور جب ہم ایک کرے میں داخل ہوئے تو آئٹسیں کھل گئیں۔ ایک چوڑی میز لگی ہوئی تھی اور وہاں انواع واقسام کے کھانے پینے ہوئے تھے۔ ''يوچھو۔'' ''آگرشکليةتمهارا قرب چاہے؟'' ''مشکل ہے۔'' ملاوت نے جواب دیا۔ ''کیوں؟''

''میرے حالات..... میں کیا کر سکتا ہوں؟'' ''اس سے شادی۔''

''ارے تو بہتو بہ ..... میتم مجھ سے دشمی پر کیوں آمادہ ہو گئے؟''

" کیوں؟"

سوئم

''بلاوجہ مجھشریف آدمی کی شادی کرادیٹا چاہتے ہو۔'' طالوت بنس کر بولا۔ '' میں آج کی بات نہیں کرر ہا طالوت! لیکن زندگی کے کسی ھصے میں تو تم اس بارے میں ہوچو ھے۔'' ''ہاں۔ اُس وقت کوئی عمر رسیدہ بڑی بی مل کئی تو غور کروں گا۔''

" ويا شكيلة تهيل بندنيس بيا"

"ييش ن كب كها؟"

'' مجھے معلوم ہے طالوت!....تہارے ذہن میں راج ہنس سائی ہوئی تھی۔'' دور لک کر بند ہے۔

" إلى .... ليكن شكيد نهيس ...

"كيا مطلب؟.... بهلي توشهين پندهي "

'' ہاں عارف!....نہ جانے کیوں، اُس وقت میرے ذہن بیں اس کی شکل پھے اور تھی۔تم مجروسہ کرو میری بات پر، کہ اس وقت اس کی شکل نے میرے اوپر تاثر بی پھے اور چھوڑا تھا۔ بعد میں جھے اس سے ایک عجیب کی اُنسیت ہوگئی اور یہ تصور میرے ذہن ہے نکل گیا۔''

''ببرحال، ابھی تو خوداس کے مزاج کے بارے میں کچھ بیں معلوم، وو کیا جا ہتی ہے۔'' ''اس مسلے کو درمیان میں کہاں سے لے آئے؟ ٹی الحال ہمیں کچھ دوسری ہا تیں سوچتی ہیں۔'

شلاً ؟..

''میرے خیال کے بارے بی تمہاری کیا رائے ہے؟'' ''ارے بھائی! کون ساخیال؟''

> ''جم تنویر صاحب پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔'' .بعر

"مراس سے فائدہ؟"

«بس، دل کی تسکین <sub>۴</sub>،

"جومناسب مجموء وبی کرو۔ جوسوچو کے، مجمعے کیااعتراض ہے۔"

"تم پردامت کرد۔"

" إل- محصكونى يروانبيس ب\_"

"دُنِّى مِن إِنِّى بِوِرْيشْ صاف ْرَبَا جِابِهَا مِول ـ باتِي مِن خود و كَمِيلُون كا\_"

"اوك، اوك ضرور صاف كرو - مجھاعتراض نہيں ہے۔" ميں نے ہاتھ اُٹھاتے ہوئے كہا اور

'' پیاڑی اب بورکرنے تلی ہے۔' طالوت نے سرکوشی کی۔

ئيرن بب برر رهبر ''انسان ہے طالوت!''

"کيا مطلب؟"

''اور پھر عورت ہے۔ جس تو فطری ہے۔ اور پھر وہ لوگ، جن کے سوااب دنیا بیں اس کا کوئی نہیں ہے۔ کہیں انوکھی بات ہے کہ وہ ان کی حقیقت ہے بھی ناوا تف ہے۔''

"مطلب كيا بيتهارا؟"

روسم فی اور مت ہو۔ اس کی بیا رہا ہوں کہ اس سے بور مت ہو۔ اس کی بیا مان منظلب کھی ہیں۔ اس کی بیا ناراف کی فطری ہے۔''

"توكيااے بتاديا جائے؟"

' دنہیں ۔ میں بیونہیں کہتا۔''

''یوں بھی تو سوچ عارف! اگر ہم اے اپنے راز بی شریک کرلیں، تب بھی تو وہ برداشت نہیں کر سے کی اور است نہیں کر سے ک سکے گی۔ اب سب تمہاری طرح پھر تحوڑی ہوتے ہیں۔ اور پھر تمہاری دنیا کے لوگ تو ہمارے نام ہے ہی کان پر ہاتھ رکھتے ہیں۔''

" الماليك ب- ين ال بات يراصراريس كردما-"

"اس كے باوجود، اگرتم مناسب محمولوات بتا دو-"

دونبیں ،کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔'

''اس کےعلاوہ ایک بات اور بتاؤ''

د تمول

"اس کی طرف کچوزیادہ ہی مائل ہو۔" طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اب من تهارا مطلب بوچول گا-"

" من صرف ایک بات کبنا چا بتا مول مطلب وغیره تم خود اخذ کر لینا ـ" طالوت نے کہا۔

"کون می بات؟"

"راج بنس، بلاشبایک پرکشش لؤی تھی، پھر جب وہ شکیلہ بن گئ تو نہ جانے میرے ول بی ای کے لئے کیما جذبہ پیدا ہو گیا۔ بی اس سے ایک خوب صورت لؤی کی حیثیت سے متاثر نہیں ہوں۔ چنانچہ اگرتم اسے پند کرتے ہوتو میری طرف ہے کمل آزادی ہے۔"

" " تمبارے د ماغ میں کھ گزیر ہوگئ ہے۔ "میں نے جھلاتے ہوئے کہا۔

" کیوں؟"

''کیا شکیلہ کی حیثیت الی ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی اس کے بارے میں اس انداز سے سو ہے؟'' ''وہ خود تو سوچ سکتی ہے۔'' طالوت نے کہا.

''کیا مطلب؟''

"يارا من برى بكار باتنى كررا . يمن بساس وقت نه جانے كول بي خيال ذبن من آكيا۔" "اب بي خيال تمبارے ذبن " ما بى گيا ہے طالوت! تو اجازت دوتو ايك بات من بھى پوچھلول؟" ''اوہ...گر مجرمیرے سامنے....؟'' ''کیا بینام عجیب نہیں ہے؟'' ''ہے۔'' مشکیلہ نے جواب دیا۔

"لکن میری کنیت یکی ہے۔ زمین پر رہنے والے انسان ایسے نام نہیں رکھتے۔لیکن ہمارے ہاں السے نام نہیں رکھتے۔لیکن ہمارے ہاں السے نام ہوتے ہیں۔"

''زیمن پر رہنے والے ..... ہمارے ہاں....'' شکیلہ نے دہرایا۔ ''ہاں بھی میراتھلی تہاری دنیا ہے نہیں ہے۔'' ''فکینی؟'' شکیلہ تعجب سے بولی۔

''میں اس پوشیدہ دنیا کا انسان ہوں، جسے تم لوگ جنات کی دنیا کہتے ہو۔'' ''اوہ.....'' شکیلہ ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔

"بإل، مِن جن مول-"

" و تبين ..... كليله بدياني اعداز من بنس بري \_

''خوف زدہ ہونے کی کوئی وجنہیں ہے۔ تم لوگوں نے ہماری طرف سے ایک بے بنیاد خوف طاری کر رکھا ہے خود پر۔اورمسٹر عارف!اب پوری کہائی آپ سادیں۔''

اور میں نے سجیدگی سے شکیلہ کوساری تفصیل بنا دی۔

''خدا ک ضم، یہ کہانی جموثی نہیں ہے۔اورتم اس میں شک نہ کرنا۔''میرے خاموش ہونے کے بعد طالوت بولا۔ شکیلیہ آنکمیں پھاڑ کر طالوت کو دیکھ رہی تھی۔ تب طالوت نے راسم کو آواز دی اور دوسرے کمچے راسم طاہر ہوگیا۔

'' اور پھر راسم نے وہ وہ تماشے دکھا ہے۔۔۔۔۔ بدمیرا غلام ہے شکیلہ!'' اور پھر راسم نے وہ وہ تماشے دکھائے کہ گئی ارتشکیلہ کی چین نکل کئیں۔تب طالوت نے راسم کوروک دیا۔

"دبس، اب جاؤے" اس نے راسم سے کہا اور راسم نگاہوں سے اوجمل ہوگیا۔

"إب بتادُ-كياتم مجهرے خوف زده مو؟"

" و نبيب - " عنكيله في تصني يعنسي آواز مي كها ـ

"وغراف .... تبتهيس اين بارے من بتا كركوكى افسوس نبيس مواء"

"اس سے قبل تم نے کوئی اگریزی ہولنے والاجن دیکھا ہے؟" میں نے مسراتے ہوئے پوچھا اور اللہ خوف زدہ انداز میں مسرانے گئی۔

''چنانچہ شکیلہ اجتہیں بی بھی عارف کی زبانی معلوم ہو گیا کہ اس وقت، جبتم ملیں، میں منحوں تلکا کا الار ہو گیا تھا۔ لیکن اب خدا کا شکر ہے، سب ٹھیک تھاک ہے۔ اسی صورت میں بیر تنویر صاحب وغیرہ امادا کہ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب بیر بتاؤ، اب تمہارے ذہن میں کوئی میل ہے؟''

" فدا كالم منيل ليكن عن كاني دنون تك جرت زوه رمون كي"

"اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔" طالوت نے منخرے بن سے کہا۔" تو اب میں کہدرہا ہوں کہ ہم احب بر ظاہر ہو جائیں۔" طالوت مسکرانے لگا۔

' فکیلی .....!' میں نے فکیلہ کوآ واز دی۔ ''جی ....؟' ککیلہ نے جواب دیا۔

"سوری ہو؟"

د دنہیں۔''

"اوه، میں سمجماتم سوکئیں۔"

و ونهيد اليل -

"تب ادحرى آجادً"

اور شکیلہ اُٹھ کر ہوارے پاس آئی۔ اُس کی نگائیں جمکی ہو کی تھیں۔

" تمهاري أداي كي وجه مجھ ميں نہيں آ رہي۔"

" بنا دول؟" فكليه في تكاين أيضا كر بوجيها-

"كُنْ نَفْس بات ہے۔ خدا كُتم، بہت فيندآئي." طالوت نے كہا-

" کما مطلب؟"

"ار سے ، پھونیں، پی کوئی بات نہیں ہے، وغیرہ کہیں تو وہ اپنائیت نیس رہتی، جواب پیدا ہوئی ہے۔ یار عارف! میں اس سوال پر وجد ہی آگیا ہوں۔"

"ذاق أزار بي من آب يرا؟" كليد في الا الدان على كما-

" د نہیں ....فدائی شم نہیں ....ای بات نہیں ہے۔"

"امچھا،اب يو چھنے تو دو۔" مل نے كها۔

الله الله الموجود بناؤ شكيدا" طالوت في كها-

''آپ دونوں کی فخصیت میرے لیے جو کھ ہے،اس کے بارے میں الفاظ بیل نہیں کہ عتی ۔ یوں سجھ لیں، اب آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی بے حد خوف ناک ہے۔ آپ ٹوگوں کی جدائی کے بعد موت ہی مناسب رہے گی۔ جب آپ نے مجھے یہ اپنائیت، یہ تصور دے دیا ہے تو اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ آپ کی شخصیت کا کوئی پہلومیر کی نگا ہوں سے یا میر نظم ہے ذور رہے ۔ یا آپ کہ دیں کہ میں ابھی ذیر متحال ہوں۔ میں اپنی محبت، اپنی وفا کا کھل جوت نہیں دے گی۔ جھے وہ طریقہ بتا دیں۔ جس سے میں استے آپ کوآپ کا بنا سکوں۔''

شكيله كي أتكمول سي أنسو بني لكي-

"عارف!" طالوت نے ایک لگائی۔" بتارو یارا ..... بتارو۔ جو کھ ہوگا، دیکھا جائے گا۔"

'' شبتم خود ہی تا دو۔'' میں نے کہا۔

· میں بتا دوں ..... تو سنوشنیلہ! جس طرح تم راج نبس نہیں تھیں، بلکہ پیکیلیشیں۔ ای طرح میں خال

بوسف نہیں ہوں۔ بلکہ میرا بورانام بوسف مبران ہے۔''

"يوسف عبران-" كلكيد في زيرك دبرايا-

" اور يتمهار عارف صاحب جھے طالوت كتے بين -"

آوازوں پر جاگی۔اور پھر گھبرا کر جلدی ہے مسہری سے بنیجے اُتر آئی۔ ''کیا ہوا؟.....کیا ہوگیا؟''

''رات۔'' من نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ''ارے کیے؟'' شکیلہ نے اور پریثان ہو کہ پر چا۔ ''لین خدیخہ میر گئی '' میں نے جا سے در اس

سوئم

''لِس خود بخو د ہو گئی۔'' میں نے جواب دیا اور طالوت مینے لگا۔ ''دیا ''' کیکا نام میں انسان میں میں اس

''اوه....!'' شکیلہ نے گہری سائس لی۔اباسے اپنی بدحوای کا احساس ہوا تھا۔اور وہ بھی مسرانے گئی۔''واقعی خوب رات ہوگئ۔ نہ جانے کیا جو گا؟''

'' آؤ باہر چل کر دیکھیں۔'' طالوت نے کہا اور ہم بنیوں باہر نکل آئے۔لیکن باہر نکل کر ہم نے مجمری بالس لی تھی۔ رات تو تو تع ہے کہیں زیادہ گزرگئی تھی۔ خالبًا ڈھائی بچے تھے۔ پیری کوتھی سنسان پڑی تھی۔سب سوچکے ہوں گے۔کسی کے جاگئے کے آثار نہیں نظر آرہے تھے۔

'' کمال ہے یار!.....ہم سب اتن گہری نیند سو مکتے۔'' '' کھانا تو نشہ آورئبیں تھا؟'' میں نے کہا۔

''سوال بی نبیں پیدا ہوتا، جن معنوں میں تم کہدرہے ہو۔ ویسے تو خوراک کے نشے سے بواکوئی نشہ

ما "را ہے۔ "گر حفرت!...ِ..ابِ کیا ایا جائے؟"

" آؤ...... آواره گردی کرتے ہیں۔"

"ال وقت .... كهال؟" من في تجب سي وجهار

"شركى سنسان سركول بر-" طالوت في جواب ديا-

"واقعي لطف آجائے گاء" شکیلہ بولی۔

''بہت خوب ..... بہت خوب'' مل نے شرارت آمیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور پھر آبادگی فاہر کر دی۔ ہم کوشی سے باہر نکل آئے۔خوب تھی بیرات کی آوارہ گردی۔ سڑکیں بالکل سنسان پڑی ملی۔ لیکن شہر کے چند علاقے اب بھی جاگ رہے تھے۔ خاص طور سے بندرگاہ کا علاقہ۔ اس علاقے میں ان رات رونق ہی رہتی تھی۔ یہاں کے ہوئل بھی محلے ہوئے تھے۔

"كياخيال ب، كهاني كارد كرام ب؟" طالوت ني وجهار

"او ونہیں ....لیکن کانی پی جاسکتی ہے۔"

" أَوْ ، كَن مِولِ مِن جِلين \_"

"يہاں کے ہوٹل، شريف لوگوں كے نہيں ہوتے۔" من نے كى قدر الكياتے ہوئے كہا۔

التو ہم بی کون سے شریف ہیں ...... آؤ!' طالوت نے کہا۔ اور ہم تیوں''ی ہاک' کی طرف بڑھ کے۔ فاصی بڑی مارت تھی۔ ایک چوڑے نے ہے۔ کار کر کے۔ فاصی بڑی مارت تھی۔ ایک چوڑے نے ہے گزر کر ایک جمنٹ ہال میں پہنچ کئے۔ ہال میں خاصی رونق تھی۔ سگریٹوں کے دھوئیں چکرارہے تھے۔ ان میں اور میں میں میرک کے۔ ہال میں خاصی رونق تھی۔ سگریٹوں کے دھوئیں چکرارہے تھے۔ ان میں اور میرک کے بھی شال تھی۔ گذری ہوا باہر چھیئنے والے پیلے چل رہے تھے، لیکن پور بھی ماکوار پول اور میرک کی کورتوں کی کہیں۔ لیکن شریف عورتوں کی کہیں۔ لیکن شریف عورتوں کی کہیں۔

"كياحرج ہے۔" فكليد محراكر بولى۔

" ہاں، سیاں ہوئے کوتوال ۔" میں نے تکڑا لگایا اور شکیلی مسکرانے گی۔

" جاؤ عارف!..... إجرى فضا ديمهو- "طالوت في كها-

" ثم اکیلے میں ڈروگی تونہیں اس جن ہے؟"

" برگر نبیں .... بد مارے اپنے ہیں۔" شکیلہ نے کہا۔

"الله اس اپنائیت کو برقر ار رکھے۔" میں نے منحرے بن سے کہا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں اللہ اس اپنائیت کو برقر ار رکھے۔" میں نے منحرے بن سے کہا اور جلدی سے باتر اور کوشی کرتا رہا۔ کوشی جانتا تھا کہ میں دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں۔اس لئے میں اطمینان سے کوشی کرتے میں گئے ہوئے تھے۔
کے ایک جے میں چھ کہا کہمی تھی۔ بہت سے لمازم ایک جھے کوشاف کرنے میں گئے ہوئے تھے۔

الے ایک سے میں پھو ہما ہی ال بہت ہو سے مار ابیات کے دیا ہے۔ ملازموں کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ پھومہمان آ رہے ہیں۔ میں وہاں سے آ کے بڑھ گیا۔طویل چکر لگا کرمیں کانی دریمیں واپس آیا۔طالوت اور شکیلہ با تیں کررہے تھے۔

"كيا بوزيش ب؟"

"نارس"

'' کوئی خاص بات تونہیں؟''

''كونى نبيس ، سوائے اس كے كر كھي ميں كي مهمان آرہے ہيں اور بردا اجتمام ہے۔''

'' تئور صاحب موجود ہیں؟''

"شايدېيں۔"

''خیر جلدی بھی کیاہے۔اب آ رام کرو۔''

"آرام؟"

" ہاں، تھوڑی در سونا جا ہتا ہوں۔ تم لوگ بھی سو جاؤ۔" طالوت نے کروٹ بدل لی۔ شکیلہ اپنی مسہری پر چلی گئے تھی۔ اور پھر تھے کچ سب سوبی گئے۔

سمبری چرپی میں کے اور برق می ب مرح کے استعمال کا تکاریکی مسلط تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ نہیں بھائی استعمال کا تکاریکی مسلط تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ نہیں بھائی دے رہا تھا۔ آگے کھلنے کے بعد چند ساعت تک تو ماحول کا اندازہ بی شہو سکا، اور جب سب چھ مادآگیا تو میں نے طالوت کو آواز دی۔ تو میں نے طالوت کو آواز دی۔

" جاگ مح عارف!" طالوت كي آواز سنائي دي-

" الله الكين بياند هيرا؟"

"رات ہو چک ہے۔" طالوت نے جواب دیا۔

"روشی تو کراؤ یار!"

روں وروں اور میں اور کی ہے۔ اسم کو آواز دی۔ ' بلکی روثنی ۔'' اُس نے راسم کو ہدایت کی اور کمرے میں ایک شعدان روثن ہوگیا۔ میں ایک شعدان روثن ہوگیا۔

یک معلوان رون ، و بیا۔ ملکی روشن میں ہم نے شکلید کی مسہری کی طرف دیکھا۔ شکلید ابھی تک سور بی تقی۔

''ان خاتون کو بھی جگایا جائے؟''

''لان ، آواز دو۔'' طالوت نے کہااور میں نے شکیلہ کو آوازیں دیں۔ خاصی گہری نیندسور ہی تھی۔ گ

جھلے بھی نہیں تھی۔ بیسب کی سب شکاری تھیں، جو خاص طور سے غیرِ ملکیوں کا شکار کرنے آتی ہیں۔ '' ماحول اچھانہیں ہے طالوت!'' میں نے کہا۔

"'تو پھر .....؟"

" كىلىدىكى مارى ساتھ ب-"

ہر حال، ہم کر سیاں محسیت کر بیٹھ گئے۔ بے شار نگاہیں ہماری طرف تھیں۔ ان میں زیادہ تر خطر ناک چیرے تنے۔ ججھے اُلجس ہونے گل۔ اس بے باک ماحول میں کوئی ہنگامہ ضرور ہوگا۔ میرے دل خطر ناک چیرے تنے۔ ججھے جیرت اس شکیلہ کی چی پر ہورہی تھی۔ جھھ سے زیادہ اُسے طالوت پر اعتاد ہو گیا تھا۔ دہ بے مطلمائن نظر آ رہی تھی۔

ویٹر ہمارے سرول پر بھی گیا۔

"كافى" طالوت نے بھارى آواز ميس كبا-

''ماحب!'' ويثر جعك كر بولا-

''ہوں۔'' طالوت نے چونک کراہے دیکھا۔

"آپكى جبازے آئے ہيں؟"

«ونهين ..... کيو**ن**؟''

" "شهرے آئے ہیں؟"

"\_()L"

" فن الله على آب سے لئے کمرے کا بندو بست کرسکنا ہوں۔ رات بھر رہیں۔ کرایہ صرف بیس رو کم ہوگا۔ یہاں بیٹھنا ٹھیکنبیں ہے۔''

''احیما.....کیول؟'' طالوت نے یو حیما۔

'' پہاں اچھے لوگنیس آتے.....اور پھراس دقت ہال میں بہت برے برے لوگ موجود ہیں۔'' ''تم کانی لاؤ.....اوراس کے ساتھ ساتھ ان برے برے لوگوں کی ایک فہرست بھی لے آؤ۔ میں سے کوٹھک کر دوں گا۔''

'' آپ کی مرضی صاحب!.... پی نے آپ کوآگاہ کر دیا ہے۔' ہیرا چلا گیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اُس نے کائی سروکر دی۔ گھور نے والے اب بھی شکلیہ کو گھور رہے تھے۔ اُن کی نگاہیں اس پر سے ہٹ ال نہیں رہی تھیں۔۔۔

یں رہی ہیں۔ اور پھر گر بردشروع ہوگئ کری ہے اُشنے والاقتحض بلامبالغہ پونے سات فٹ قد رکھتا تھا۔ بدن ال لیاظ ہے موٹانہیں تھاکیکن تندرست ضرور تھا۔ سفید میش اور سفید پتلون پہنے ہوئے تھا۔ کر بیان پیٹ تک کھلا ہوا تھا اور بالوں سے صاف سیدنظر آ رہا تھا۔ آ تکھیں نشے میں ڈوئی ہوئی تھیں۔ و ہے وہ کی غیر ملک ہے ہی تعلق رکھتا تھا۔ نہ جانے کہاں کا تھا۔

"نبلو .....!" اس في جارح قريب آكر دونول ماته ميز پر ركه ديئ ادر جعك كميا - طالوت كرالله

جماع کانی پیتار ہا۔ لمباآدی براوراست کلیلہ کی طرف د کھر ہاتھا۔ "کیا یہ دولوں تمہارے دوست ہیں؟"اس نے پوچھا۔ "کی .....فرائے؟" میں نے کہا۔

"اده، تم خاموش رمو جھے بات كرنے دو \_ كول ڈارلنك!"

اب بھکیلہ کی حد تک نروی ہوئی۔ اُس نے دردیدہ نظروں سے طالوت کو دیکھا۔ وہ بری شرافت سے کانی کے چھوٹے مجوثے محوث لے رہاتھا۔

''میرا نام کین ہے۔ انکارڈو کا ہیڈ خلاصی موں۔ یہاں جھے سب جانے ہیں۔ کیا تم تعوزی در میرے ساتھ بیٹوگی؟''

اب طالوت نے کانی ختم کر لی تھی۔ پھر اُس نے ہونٹ خٹک کرتے ہوئے مسکرا کر اُس کی طرف دیکھا۔''ہیلوگین ....!'' اُس نے بڑے پیارے کہا۔

''اوہ، بیلو ..... تمہاری ساتھی مجھے بے حد پہند آئی ہے دوستو! صرف آج کی رات، اُسے مجھے دے دو۔ بس تمہارا دوست بن جاؤں گا۔''

''گرتم جیے مریل لوگوں کوہم دوست نہیں بناتے۔تم بانس کی طرح لیے اور بے سکتے ہو۔ابے تم تو تیز ہوا میں قدم بھی نہ جما یاتے ہو گے۔ جاؤ، بھاگ جاؤ۔''

''اُ اُٹھولاگی!.....تم بندرگاہ کے شہنشاہ کوئیل جائنیں۔ میں خوش ہو گیا تو قسمت سنور جائے گی۔'' گیان نے شکیلر کی طرف ہاتھ بو حایا اور پھر چونک پڑا۔

بہت سے لوگ چونک کر کھڑے ہو گئے تھے۔

''ارے میرا ہاتھ۔۔۔۔میرا ہاتھ۔۔۔۔میرا ہاتھ۔۔۔۔۔'' کمپن چیخ رہا تھا۔ادر پھراچا تک وہ ایک طرف لا حک گیا۔اُس کی ایک ٹا تک چھوٹی ہوگی تھی۔تب طالوت جھکاادراُس نے منہ سے پھوتک ماری۔ پورے ہال میں ہنگامہ ہوگیا تھا۔ کمپن کی شکے کی طرح اُنچیل کر دُور جاگرا تھا۔

میں نے کمری سائس لی۔لوگ کین کی طرف متوجہ تھے۔انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ماری طرف سے المہیں ہوا۔ ہم تو خاموش بیٹھے تھے۔نہ جانے کین کو کیا ہو گیا تھا۔

الکیا کھلکسلاکر ہنس پڑی۔ پھراس نے کانی کی پیالی میز پر رکھ دی۔ ''میرا خیال ہے، اُٹھ بی جائیں۔ پہال سے کہیں اور چلیں۔''

'یل کی رقم رکھ دو عارف!'' طالوت نے کہا اور ٹس نے جیب سے چند نوٹ نکال کرمیز پر ڈال ایکے۔ گیان کے گرد تقریباً سارے بی ہال کے لوگ جمع ہو گئے تقے۔ دروازے خالی تقے۔ ہم اظمینان سے دروازے سے نکل آئے۔ ہمیں رو کئے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر ہم اس ہوٹل سے بی کافی دُور نکل آئے۔ اداراز خ سمندر کے ساحل کی طرف تھا۔

"اب اس کا کیا ہوگامسر پوسف؟" تکلیدنے پوچھا۔ "کچونیس ہوگا۔ بس ایک ہاتھ عائب اور ایک ٹا تک چھوٹی۔"

''کياسوچ رہے تھے؟'' " کوئی خاص بات نیس-" '' کیا خیال ہے، واپس مجلیں؟''

" چیل قد می کا موڈ تو اب بیس موگا۔ چنانچہ مواک سواری کی جائے۔"

''چنانچیتم دونوں آتھیں بند کرد۔'' طالوت نے کہا ادر پھر آتھیں تنویر کل بی میں کیوں نہ مکتیں۔ ام ای کرے میں تھے۔

" يكياسنر ب يوسف ماحب!.... بمين ايخ جم تك متحرك نبين معلوم موئ " شكليه نے كها۔ "موا كسك وزات مادے بدن على كردية بين، اس سے زياده تعميل من خوديس جانا۔ مجے مرف عمل آتا ہے، تھیوری جیں۔ " طالوت نے جواب دیا اور پھر جھے سے بولا۔ " آؤ عارف!.....ایک ہار کھر ماحول کا جائزہ لے لیں۔ کٹکیلہ! تم آرام کرو۔''

" آؤے" میں نے کہا اور ہم دونوں کرے سے ظل آئے۔

''میرا خیال ہے، منج کو ہم تنویر معاحب سے بات کر لیں، اور پھریہاں سے نکل چلیں۔ کہیں اور

"جيسي تباري مرضى-"

"يار!....ايك اور خاص بات شي حمهين بنانا جابنا مول-"

'' میں اس لڑکی کو پیند کرنے لگا ہوں۔''

"مبارك مو .....دل سے مبارك موليكن اوا مك كيے؟"

"لبس يارا جو كجه موا، اميا مك على مواليكن تهبيل طالوت كالمم كماني يرع كي"

«ممر بات ير؟»

"جو کھے کہو گئے، یکے کہو گے۔"

" ال ال ال الله المحمود كيابات إي

"دقيس، يبلختم كماؤ" اور يمرطالوت ني يجي إلى محصم كملوائي، يمر بولا-"الري اسالاك

يه راه درسم يو حالون تو تهيين وُ ڪوتو نبيس مو گا؟"

" طالوت كي فتم إنبيل."

"اوو، شكريه ميرك دوست! تهار الفاظ من خلوص اور يائى ب- محصاعماد ب سنو، وه محى **ھ**وائے گل ہے۔''

"اعتراف كيااس في؟"

"بال-" طالوت نے مجویڈے اعماز میں شریانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا اور میں نے اُس کی المع برایک دهب رسید کردی۔ طالوت چنے لگا تھا۔ "اوه، بميشدر كى؟"

''میراخیال ہے، بہت بخت سزاہے۔''

"اب دے دی گئے۔ کھ نہیں موسکا۔" طالوت نے جواب دیا۔ ہم چلتے رہے۔ اور پھر چلتے چلتے طالوت نے رفتارست کر دی اور میرے کندھے کو دبایا۔

"بول-" من في آسته الما-

" ارا تموری سنجانی دے دے۔"

"اوه، وری گذ .....واقعی؟" می نے چونک کر کہا۔

" إلى" طالوت في كردن بلا دى-

"اوك" مي في مسكرات موع كها اورجم أك برصة رب فيرجم معدري خالى مع من پہنچ کئے۔ یہاں چاروں طرف شندی شندی ریت اور شندی شندی جائد فی بلحری ہوئی می -

" طالوت!" من في اسے آواز دي۔

"من تواس ٹیلے پر لیٹ کر ماضی کاسفر کروں گا۔ شنڈی ریت مجھے بھین سے لیند ہے۔" "اوه، كيا بجون والى حركت ب\_ آؤ، چل قدى كري ك\_"

" تم لوگ رو ..... جھے تموری در کے لئے تھا چھوڑ دو۔" بس نے کہا۔

" تہاری مرضی \_ آؤ شکیلہ!" طالوت نے کہااور پھروہ شکیلہ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں رہت ک لیك كران دونوں كو د كھنے لگا۔ محى بات ب، شكليد بہت خوب صورت مى - ميرے دل ميں أس كے لئے جگہتی کین دل لگانے کا کاروبارتو میں نے عرصة دراز سے چھوڑ دیا تھا۔اب تو اس کی ضرورت بھی

چنانچه طالوت کواس کی طرف مال دیکه کر مجھے کوئی احساس نہیں ہوا۔ بلکداس النفات میں مجھے خود ر کچیں محسوں ہونے تکی۔ ویسے مجیب تمایہ جن زادہ مجی۔خود مجھے اس سے عشق کا مشورہ دے رہا تما۔اور

میرے بونوں پرمسراہٹ میل گا۔اور پھرنہ جانے کول میرے وہن بیں ماضی کی چھاتھوری أمر ن اليس كيس مي جيب زعرى مح يرى مى - رود س ياك .... يكن اضطراب س محر يور - دولول خیال ایک دوسرے کی تھی۔ شاید احساس کوسکون نہیں ال سکا ہے۔ یہ خیال ذہن کے گوشوں عل موجود ہے كيين وه زعرى نبيل كزار رما، جوير الباء واجداد كزارة آئ بين اور وه زعرى ..... سكون كا زعر مجم سے کانی دور ہے۔ میں کسی کے کاعر معے کے سہارے جل رہا ہوں۔ اور کسی وقت بھی سے سہارا ہاتھ سے نگل سکتا ہے۔

نہ جانے کب تک خیالات میں عم رہا۔ پھر طالوت کی آواز نے عی خیالات کا طلسم تو ڑا۔

دريس نے كها، مولانا!..... پرسو كے كيا؟"

‹‹نبیں، جاگ رہا ہوں۔'' ہیں اُٹھ کر بیٹھ کیا۔ طالوت اور شکیلہ بھی میرے پاس بی بیٹھ گئے تھے۔

```
سرلم
                                                        "ابھی تو سورہے ہوں کے۔"
                                                        "جالس کے۔" میں نے کہا۔
" تب چرآؤ!" طالوت نے کہا اور ہم تؤریصاحب کی خواب گاہ کی طرف چل پڑے۔ لیکن ہمارا بید
اللا اللا عابت موا كدوه سورے مول ك_ تور صاحب كى خواب كاه سے باتي كرنے كى آوازيں سائى
                                                         ا بری تحیل دو تین افراد تھے۔
                                       "مبلدي جاك جات بين بدلوك؟" طالوت بولا
                                                         " الى جمر دوسرى آوازين؟"
                                                             "مسز تنور کی ہوں گی۔"
                                                               "تب کیا خیال ہے؟"
              " التحرى عمر مل بي يارا ..... وستك دو" طالوت في كها اور هي في وستك دي_
"كون بيج ......ا عرا جاؤ" تخريصاحب كى آواز أمجرى اورجم دونو ل درواز و كحول كر اعدر داخل

    اندر تنویر صاحب، بدی مان اور افشان تینون موجود تھے۔

ممين ديكي كرتور صاحب اوربوى مال كى جوحالت مونى جائي مي ديى موئى البتدافشال حرانى
ے ام دونوں کا تعلیں دیکھ ری می ۔ تور صاحب اور بیلم توریکے کے عالم میں تھے۔ چر تور صاحب کا
الل ملك كي يح ريك كيا- ادر مم في صاف محسوس كيا كداب ان كم اتحد من يتول ب- لين
                                                           الول عادر كے يتي جميا مواتما۔
                  " فهميل بيضي كا اجازت نبيل ملي كى؟" طالوت نے كها اور تؤير صاحب سنجل
                " بیٹھو!" انہوں نے بھاری آواز بیل کہااور ہم اطمینان سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔
                                 "ہمآپ ہے کچھ باتی کرنے آئے تھے۔" میں نے کہا۔
"جم يهال سے جارہ بيں - خاموش سے چلے جاتے، ليكن دل نه مانا - موجا، آب سے آخرى
                                                                  معلوكر كے على جاتيں۔"
                                                              " يركفتكوكا وقت ٢٠٠٠
                             "جم چیے لوگوں کے لئے ایے عی اوقات مناسب ہوتے ہیں۔"
                                                  "مول.....كهو؟" تؤير ماحب بولي
                                          "کیا آپ کے رقیے کی بہتبدیلی مناسب ہے؟"
                                                                    "كيامطلب؟"
                                             ''ہماری ذات ہے آپ کود کھ پہنچا ہے کوئی؟''
                                                       '''تنورِ صاحب نے کہا۔''
                                       " کھرآپ کے رقبے کی بیٹندیلی سمجھ میں نہیں آتی ؟"
 "معمولی ی بات ہے۔ تم لوگ جرائم پیشہ مواور پولیس تمہاری تلاش میں ہے۔ تم نے کی بار پولیس کو
```

🕅 دیا ہے۔اور میں بہر حال ایک شریف شہری ہوں۔''

```
' بِيارِ عارف! كيون نه جم زعر كي هِن تعوز ي كاتبد بلي لائين-''
                                                             ''ہم دونوں شادیاں کرلیں۔''
                                   ''سوار ہو گئ عورت ذہن بر؟'' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔
                   " بيربات نبيل بے -خدا كى تمى بيربات نبيل ہے ـ بس ايے بى سوچ رہاتھا۔"
                                                    ''بېرمال، مىڭىهىي منع نېيى كروں گا۔''
                                                                           ''اورتم....؟"
                                                                  "ميرى اوربات ہے۔"
                                                           ''یار! میں شادی نبیں کروں گا۔''
"" تم خورسوچ سکتے ہو_میری زندگی بی کیا ہے؟ سُولی پرتو افکا رہنا ہوں بمیشد_تمہاری بات دوسرال
ہے۔ تہاری ساتھی عیش کرے گی۔اور س ....جس وقت بھی تم مجھ سے جدا ہو گئے، میری حیثیت دو کوڑ کی
                                                                             کی ہوجائے گی۔''
                                            '' کیا کہدرہے ہو عارف!'' طالوت سنجیدہ ہو گیا۔
                                            ''اس میں کون کی بات غلط ہے میرے دوست؟''
                                                    ''' کو یاحمہیں طالوت پر اعتاد نہیں ہے؟''
                                                                     " ہے....کیان....."
''س ميرے يار!..... طالوت اپنے باپ كي تتم كها تا ہے، جب تك وہ زعرہ ہے، حالات كچم بھي مو
                    جائیں، وہ تھےنظرانداز نہیں کرےگا۔وہ بمیشہ تیری بہتری کی تلاش میں رہےگا۔''
                                                   ''وه تو تھک ہے طالوت!....کین....''
                       ''اب بھی کیکن کی مخوائش رو گئی ہے؟'' طالوت نے شکایتی اعماز میں کہا۔
                                     ''نہیں .....میرا مطلب ہے، ابھی تو میری نگاہ ہیں .....''
                                       '' میں بچھ گیا۔ بہر حال ، ہم تلاش شروع کر دیں گے۔''
                                         ' دحمهیں اجازت مل جائے گی؟'' میں نے سوال کیا۔
                                                              "نتاؤل كابئ تبين ومال-"
                                           ''میرا خیال ہے، خاصی خطرناک بات رہے گی۔''
"وہ تو تھیک ہے، محر بیمی تو سوچو، میں اپنے ہاں کی سے شادی نہیں کروں گا۔ اور پھر اگر ممر کا
 زعر کی میں کوئی عورت ہوی کی حیثیت سے آئی تو اب وہ ملکیلہ موگی۔ہم لوگ قول کے سیچ موتے ہیں۔"
                                        "فدا كامياب كرد_" من فظوم ول عكها-
                                            ''احیما،اب ان تنویر صاحب سے تمٹنے کی سوچو۔''
                                               ''تم بعند بی ہوتو آؤ.....انہیں تلاش کریں۔''
```

"وقر سنیں تنویر صاحب!.... بی مرف بیم ص کروں گا کہ ابتدا ہے آج تک بولیس غلاقتی کا شکار ری ہے۔اس محض کا نام عارف ضرور ہے، لیکن بیدہ نہیں جو پولیس کا مجرم تھا۔ ہماراتھلی تو ایک پھاڑی ریاست سے ہے۔ہم سیر وتفریح کی خرض سے لطے تنے، لیکن طالات کا شکار ہو گئے۔ آپ کے بہاں ک پولیس نے ہمیں مجرم سمجھا، اس بی ہمارا کوئی تصور نہیں ہے۔ہم اسے باور کراتے رہے، لیکن شاید وہ محض مجمی ہمارا ہی ہم شکل تھا، جو مجرم تھا۔الی شکل بیں ہم کیا کریں؟" طالوت نے تُرپ ماری۔

''یتم پولیس کو ہاور کرا سکتے ہو۔'' ''یتم پولیس کو ہاور کرا سکتے ہو۔''

"مصيبت بيب كدكوني ميس مانا-"

"اوروه جعلسازلوگي؟"

"أس نے كوئى جعلسازى كى آپ ہے؟ .....كيا اس نے ابتدا يس خودكوافشاں كها؟ جب آپ لوكوں في مسيح ليا تو پھر ہم نے بھی تعوثرى كى تفرت كى -"

"ببرمال، بيفيمله كرنا بوليس كاكام ب-"

" المارے بارے میں فیملہ کرنے کا حق مرف ہمیں ہے۔ یہ حق کی کوئیں دیا جائے گا۔ آپ کے بات مرف ہمیں ہے۔ یہ حق کا آپ کے بات تکال دیں کہ ہم مجرم ہیں۔"

"ميرے ذائن سے نكال دينے سے كيا موكا؟"

"مرف دل مطمئن موجائ كا اور كوليس-"

"بول" توريماحب كى كرى سوية من دوب مكة-

'' بیرو بی دونوں ہیں ابو .....؟'' افشالِ نے بوجھا۔

"ايس.... بال-" تؤرماحب چونک كراولي-

"دلكن انبول في جو كوكما إن الرفور بعي توكيا جاسكا ب." افشال يولى-

"'کيامطلب؟"

"آپ کے تعلقات ہیں .....آپ پولیس افروں سے بات کول نیس کرتے؟ شخدے ول الا شنڈے ذہن سے ان کی بات شیں ، تحقیقات کریں۔ وولوگ جو بحرم نیس ہیں، ان کی زعم کی کیول عذاب کی جائے۔'' افشاں یولی۔

"د موں " تور صاحب کے چرے پر جیب سے تاثرات سیل گئے۔ وہ برستور کری سوی علی سے ۔ پر انہوں نے کردن اُٹھائی اور اولے۔ " تم لوگ کہال مقیم ہو؟"

"آپ کا کوی ش-"

"كيا مطلب؟"سب أحجل يدے۔

'' ہاں، ہم نے آپ کا کہاڑ کودام خالی کرلیا ہے۔ آج کل وہیں رہتے ہیں۔'' طالوت نے اطمینان سے جواب دیا۔

> ''ارے....''سباُ جھل پڑے۔انشاں جرت زدہ اعداز بیں مسکرانے گی تھی۔ ''بچ کہ رہے ہو؟'' تنویر صاحب نے متحیرانہ لیج بیں کہا۔ ''ہاں۔آپ دکیے سکتے ہیں۔'' طالوت نے جواب دیا۔

''انوه ...... بجاوه کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ کیسی تکلیف ہوتی ہوگی۔'' ''میری رائے ہے الدا...... اگر بیالوگ ہے گناہ ہیں تو ان کی مدداخلاتی فرض ہے۔ بہر حال، ان لوگوں نے بھی ہماری مدد کی ہے۔ ہیں جا ہتی ہوں، آپ ان کی مدد کریں۔'' افشاں نے کہا۔ ہیں نے طالوت کے چرے پر مجیب سے تاثرات دیکھے۔ ''کیا آپ ہمیں اپنی رہائش گاہ دکھائیں گے؟'' افشاں نے پوچھا۔

'' كون بين ..... كون بين -'' طالوت جلدي سے بولا-

''آیے ابو!..... دیکھیں۔'' افشاں نے بچوں کی طرح کہا۔ تنویر صاحب تیار ہو گئے۔ بوی ماں بھی اُٹھ کھڑی ہو تیں۔ اور پھرسب کباڑ گودام کی طرف چل پڑے۔ بیں نے طالوت کے ہونٹ مجتے ہوئے دیکھے تنے۔ قالبًا راسم کو ہدایات لی رہی تھیں۔

بہر مال، ہم کودام میں داخل ہوئے تو اس کی شکل مگڑی ہوئی تھی۔ایک ٹوٹی مسمری پر شکیلہ لیٹی ہوئی تھی۔ یعنیا راسم نے اُے بھی مالات ہے آگاہ کردیا ہوگا۔

''خداکی پناہ!....تم اس منوں جگہ پر کیے گز د کررے تھے؟ پھر کھانے پینے کی کیا رہتی تھی؟''بوی ں نے کیا۔

'' دختم لے لیں بوی ماں! آپ کے پکن ہے بھی پھوٹیں چرایا۔'' طالوت جلدی ہے بولا۔ '' چپوڑو، جھے افسوں ہے، میری حیت کے بیچ جہیں اتی تکلیف ہوئی۔''بزی ماں نے وُ کھے کہا۔ '' اور جھے بھی۔'' افشاں نے کہا اور شکلیہ کی طرف بڑھ گی۔ شکلیہ جلدی ہے اُٹھ گئی۔افشاں مسکرانے گئی۔'' جی خاتون!….اب آپ کیا کہتی ہیں؟''اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" من شکیلہ ہوں۔" تکلیلہ نے کہا۔

''خدا کاشکر ہے۔لیکن جمعے یہ بتاؤ کہ جمعے مسہری کے بینچ کسنے ڈالا تھا؟'' ''جانے دوان باتو ل کو۔'' کلیلہ نے کہا۔

"إل، جانے دو۔ آؤ، بابر آؤ۔ "بدی مال نے کہا۔ "بیٹی کوکیسی تکلیف ہوتی ہوگا۔"
"آپ لوگوں کے ذہن ماری طرف سے صاف ہیں؟" میں نے ہو جھا۔

اپ و ون سے والی ماری سرف سے مناف ہیں ، من سے پو چا۔ "ال ان ال بنے!...... تم شکلوں ہے ایسے بیل معلوم ہوتے۔ کیسی بیاری بیاری شکلیں ہیں۔ میں تو

ہاں، ہاں ہے! ...... معلوں ہے ایے دیل معلوم ہوئے۔ یی چاری چاری میں ہیں۔ یل بو ان دنوں ہوت میں میں ہیں تقی، ورند میں جہیں اس طرح نہ جانے دیتے۔''

" ہماری کی خواہش تھی ہوی ماں! ..... بہر حال پولیس ہماری طاش میں ہے۔ ہم مزید یہاں نہیں اللہ میں گے۔ ورندآپ لوگ اُلجھن میں رئویں گے۔"

"اب بل ایسا تفقر مجی نمیں کہ المجمنوں بل پڑتا رہوں۔تم ابھی ایک آدھ دن یہاں رہو، پھر فاموقی سے جہاں دل چاہے چلے فاموقی سے جہاں دل چاہے چلے جانا۔ ناشتہ تم ہمارے ساتھ ہی کرو گے۔" تنویر صاحب نے کہا۔ "ہم اپنی شکلیہ باتی کو ایسے نہیں جانے دیں گے۔" افشاں نے پیار سے شکلید کی کردن بی بانہیں التے ہوئے کہا۔

"افشان! تم انبیس ساتھ لے جاؤ۔لین براو کرم کی کوان کے بارے میں ابھی نہ بتانا۔" تؤیر صاحب نے کہا۔

''خدا کی بناہ.....میراخیال تما، آپ جھے نہیں بیچان سکے ہوں گے۔''

"فخير، پراني باتيس جانے ديں۔"

" کیکن ایک درخواست ضرور کروں گی۔"

"دگکی

''خدا کے داسلے بیمعلومات اپنے تک محد ددر تھیں۔ امی جان کی حالت اتنی خراب نہ ہوتی تو کوئی ہات نہیں تھی۔ کہا عث ہے۔'' ہات نہیں تھی۔ کین میری وجہ سے ان کی جو حالت ہوئی، وہ میرے لئے بڑی شرمندگی کا ہاعث ہے۔'' ''آپ مطمئن رہیں۔''

" دفترسیا.....ویے آپ بہال آرام سے رہیں۔ بی آپ کواپی باتی سے الواؤں گی۔ ہمارے خالو اور خالہ زاد بہنیں وغیرہ آئی ہوئی ہیں۔"

"انسوس،اس الزام کی وجہ ہے ہم سوشل زندگی سے کافی دُور ہو گئے ہیں۔"

''خلوا آپ پرہے بیالزام دُورکرا دے۔''افشاں نے ہڑے خلوص ہے کہا۔ کافی دریک ہم گفتگو کرتے رہے، بہت وقت گزرگیا، تب ایک ملاز میں نہ دایشتہ اگل جار ز کی

کانی دیر تک ہم تفتگو کرتے رہے، بہت وقت گزرگیا، تب ایک طازمہ نے ناشتہ لگ جانے کی اطلاع دی اورافشال نے کہا۔'' آئے .....ناشتہ تیار ہے۔''

"آپ كِمهمان بعي مول عن، ناشة كى ميزير؟"

"بإل....كون؟"

"كيا جارا أن كرام عام ماسبر كا؟"

"اوه،آئے .....کیاحرج ہے؟"افشال نے کہا۔

اور ہم اُس کے اصرار سے مجور ہو کر اُس کے ساتھ چل پڑے۔ پھر ہم ناشتے کے عظیم الثان کرے بھی داخل ہو گئے۔ کمرے بھی بہت سے لوگ موجود نتے۔ ہم نے سب کوئیس دیکھا، لیکن چند آوازوں نے ہمیں اپنی طرف متوجہ ضرور کیا تھا۔

"ادے،ارے،ارے،ارے،اورجاری نگایں بھی سامنے اٹھ کئیں۔

اور پھر ہماری جیرت کی بھی انہتا نہ رہی۔ یہاں کئی جانی پہچانی شکلیں نظر آئی تھیں۔اور میشکلیں نواب ہال الدین سیمیں اوراحسان کی تھیں۔

''عادل بھائی!.....صائم بھائی!''سیمیں اوراحیان اس بری طرح اُٹھے کہ کرسیاں اُلٹ گئیں۔ اور اور اس بری طرح ہم سے لیٹے کہ توبہ سیمیں نے بھی کوئی تکلف نہیں کیا تھا۔

"ارب، ارب، المرب، كمال مرب نورنظرإ.....تم كمال سنظراً محيَّ؟" نواب طال الدين بمي

العمار مو كئے۔ وہ بعي ہم سے آجئے تھے۔ أن كى آئكموں سے آنسو بہدرے تھے۔

"مائے، کہاں چلے کئے سے آپ لوگ؟" سیمیں پیکیاں لے لے کرروتے ہوئے بولی۔احسان بھی اس کی طرح رور ہاتھا۔اور بقیہ لوگ احقوں کی طرح مند بھاڑے کھڑے ہے۔

ہوں ماحب کی بری حالت تھی۔ بوی ماں پاکلوں کی طرح کوری تھیں۔ اور افشاں مجیب احتمانہ المال میں منہ بھاڑے کوری تھی۔ سب لوگ ناشتہ واشتہ بھول گئے تھے۔ '' آیئے حضرات!'' افشال نے کہا۔ میں نے طالوت کی طرف دیکھا اور طالوت نے لا پروائی سے گردن ہلا دی۔ ظاہر ہے، طالوت کو کیا پروا ہوسکتی تھی۔ ہوا تو میری کھسک رہی تھی۔

بہر حال، ہم سب افشاں کے ساتھ چل پڑے۔افشاں ہمیں اپنے کمرے میں لے گئی۔
''تشریف رکھئے حضرات! ۔۔۔۔۔آپ لوگ تو بے حدمشہور شخصیتیں ہیں۔ کین کیسی دلیس بات ہے
کہ آپ دونوں ہم شکل ہیں اور ہم دونوں ہم شکل۔ اور ہم شکل بھی ایسے کہ خود سے دھوکا کھا جائیں۔ لیکن رہمی کوئی شعیدہ تو نہیں ہے؟''

"بيقدرتى شعبد على مس افشان!" طالوت في شفندى سانس لى

" دو محمر بيتو بتائين ، كيا آپ كالے جادوكے ماہر بين؟"

" ' کیوں؟''

" وليس ريورث .....اور پرخود مرے ساتھ جو پھے موا" افشال نے كيا۔

"اوو،آپشعبدہ بی کہیں اے۔"

" جمر كمال ب\_ بان البي من سے بوسف كون بين؟ اور عارف كون؟"

"میں عارف ہوں۔" میں نے کہا۔

"خوب....گر بوچمنا ہی بکارے۔اگر میں ایک لمحے کے لئے پلک جمیک لوں اور آپ لوگ

جَنَهِيں بدل ليں، تب بھی نہ پچان سکوں گی۔ شکیلہ! آپ کو دفت نہیں ہوتی ؟'' ''اپ نہیں ہوتی۔'' شکیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"بري دلچپ بات ہے۔ کاش! آپ پرے سارے الزابات بث جائيں اور ہم لوگ ساتھ رہيں۔

جہاں بھی جائیں ہے، لوگ بری طرح چکرا جائیں ہے۔"

"يرآب كى خوابش بمسافشان؟" طالوت نے يو چھا۔

"رلی"

''لیکن بہرحال، یہ شکل ہے۔ویسے شعبہ ہے آت آپ بھی خوب دکھاتی ہیں۔'' طالوت نے کہا۔ ...

"مين؟"

''ہاں۔ ہماری ملاقات ان لوگوں سے ہوئی تھی ،جنبوں نے آپ کواغوا کیا تھا اور پھر ساری دنیا بیں گمماتے رہے بتنے۔'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کیا۔

ليكن افشال كاچېره فق موكيا تعا- "آپ .....آپ كوكيي معلوم موا؟"

"دوسراشعبده بازتقدق ہے۔"

"اوه....اوه....توكياأس في ....؟"

« مرکز نبیں " مرکز نبیل – "

" پیمر براهِ کرم بنا تو دین، آپ کو کسے معلوم ہوا؟"

"كيا آپ كو مول كى ملاقات يارئيس ب؟"

" ہے۔۔۔ادہ۔۔۔تو۔۔۔تو

"إن، يهلي م آپ كو كليله سمج سخ حر جب آپ ميس جل دے كر فكل كئي اور ميس موش آيا لا

سولم

گیٹ آؤٹ!'' نواب صاحب حلق بچاڑ کر دہاڑے۔ادِر بھر دہ تنویر صاحب کی طرف مڑے۔''تنویر! بیہ تباری کوتی ہے یا جوئے کا اڈہ؟ یہاں پولیس اس طرح مس آتی ہے۔"

تؤرماحب کے و حوال عی جواب دے مجے تھے۔ دہ پاکلوں کی طرح ایک ایک کی شکل دیکھ رہے تنے۔ اور نواب جلال الدین کا چرو ضے سے سرخ تھا۔ " آپ مجھنے کی کوشش کیجیے محترم! یہ دونوں....." آ فآب نے کہنا چاہا۔

"السي ليا استم قانون كے محافظ مور على تم ساس سازيادہ كچھند كه سكوں كا كمان دونوں كى شان میں گتا فی کا دوسر الفظ ند لکے۔ اور اس کے بعد میں تم سے دارن طلب کرتا ہوں۔"

"ان دونوں کے لئے تو ہدایات ہیں جناب! کہ اگر زعرہ گرفار نہ ہوں تو کولی مار دی جائے۔" آفآب نے کھار

ب ے جا۔ "اور سیجی ہدایات ہیں کہ صاحب خاند کی اجازت کے پغیر ہر جگہ کمس جاؤ۔" تواب جلال الدین

"ان کی الآس میں تو بیجی جائز ہے۔خواہ بعد میں حکومت کو کتنا بی بداجر ماندادا کرنا پڑے۔ لیکن ال وقت من ماحب فاند كاللب كرنے سے آيا موں۔"

"كيامطلب؟" أواب جلال الدين في اس بارتور صاحب كي طرف محور كرد يكا-"وه....ده درامل .... بدهتقت إ" تنور صاحب كى آوازمشكل ع كل كى تمى -

"مبت خوب .... محک ہے ایس فی صاحب! ان دونوں کے جتنے جرائم ہیں، میں ان میں برابر کا شريك مول- براوكرم مصي مى كرفاركرايا جائے."

"جلال بمانی!" تؤرِ صاحب تمبرا کر ہولے۔

" أخو .....!" نواب جلال الدين نيمين احسان وغيره سے كهااورسب أثمه كمڑ سے ہوئے۔ "جلال بمال اسني وسكى-" تورماحب ريالى سے بولے۔

"تؤيرا ..... بِاللَّفِي كَ لِيُّ مَعَالَى عِلْهَا مول - دنيا كم بدبخت رين انسان موجوان فرشتون ے برخاش رکھتے ہو۔ میں اس کی وجہ بھی ہیں معلوم کروں گا۔ بہر حال، آگرتم نے کوئی بہت بوا کارنامہ الجام دیا ہے اپنی دانست میں، تو بیروال حمیس بیسوچنا جائے تھا کہ میں بھی یہاں موجود ہوں۔ میری موجودكي من پوليس نيس آني چاہئے تن بهر حال شكريد .... ان لوكوں كوتم نيس جائے، من جانا موں\_ ادرجس كمريس ان كى بيعزتى موروبال ميس ايك بل نبيس روسكا\_"

"إت وكوسس بات وكوفلالهى كى ب جلال بمائى! مسين بس....

"متم جائة موء على ضدى آدمي مول - على اب يهال ندره سكول كالميمين إوالي چلو - وقع طور ير كوئى موثل مناسب رہے گا۔ پھر ہم كى مكان كا بندوبست كريس ك\_ اور ايس بى ا ..... تم سنو ..... ان ك بالتمول على جهم يان والنه كالقور ذبن سے نكال دو۔ على لواب جلال الدين آف جلال آباد ہوں۔ تہارا ہوم سکرٹری، میرالتکوٹیا دوست ہے۔ آؤ، ٹیل نون تک چلیں، میں تہیں اس سے فوری ہدایات دلوا ا ينا مول، تا كهتمهاري أنجهن دُور موجائے."

''ادو .....نواب صاحب!.....آپ فرمارہے ہیں، یہی کانی ہے لیکن میری 🛪 🗧 🔗 🔻 🕙

"ميرے بچوا ...... آه، كتا رئو يا موں مل تهارے لئے۔ بناؤ ..... بناؤ كهال يلے مجے مجے آوگ؟" می بات ہے،ان قلص لوکوں کو د کھ کر ہم بھی دیگ رہ گئے تھے۔ ہمیں جیس معلوم تھا کہ چھا اسب ك مهمان سيمول ك\_ بم خود بحى ان لوكول سے ليث كي تھے۔

نواب جلال الدين سب محمد بحول مح تفي وه جميل ساتھ لے كركر سيوں برآ بيشے سيميل اور احمان تو ہم پر بی لدے پڑرہے تھے۔ لیکن اہمی تک سمی نے تکلید کی طرف توجہ ہیں دی تھی۔

" بناؤ، تم كهال يط ك يقي " أواب صاحب في مراد جها-

" آپ سے جداتو ہونا على تفانواب صاحب!" يمل في كها-

"الرجم با قاعده آتے تو آپلوگوں کو بہت دُ کھ ہوتا .....اور جمیں بھی .....ای لئے ہم اس طرح

"بواظلم كيا بيتم دونول نــ فداك تم إمينون تبارك لئ توية رب ينكرول آدمى ند جانے کہاں کہاں تہاری طاش میں ہوآئے۔ ایمی تک مبرتین آیا تھا۔ خدا کا احمان ہے..... خدا کا

احمان ہے کہ اس نے چرتم سے طادیا۔" "طال بھائی!" تور صاحب کی تھٹی تھٹی آواز أجرى-

"ائى غاموش ربو .....مىر ب دونول محرتم نے چمپار کھے تھے، جھے كيامعلوم-" " جلال بمانی اس.... سفئ توسی " تؤرماحب نے محرای اعداد میں کہا۔

"كيا خاكسنون؟ بيتاؤ، بيك علمارك إن بن؟ اوران كرماته تمهارا سلوك كيمار ا؟"

"میری بات توسیس-"

مرن اب کونین سنول کا۔ خدا کی تم ابوک أز کی ہے۔ مرآؤ بنے ا..... ناشتہ کر د.....افوور میری کھوئی ہوئی دولت ل علی ہے۔ آؤ، ناشتہ کرو۔ پھر ہا تم کریں مے۔ " لواب جلال الدین نے کہا۔ اى وقت دروازه كملا الس في آفاب اور جار السكر، باتعول من يتوليس لئ اعراض آئے-ایس فی آفاب سے آھے تھا۔

"دافلت كے لئے معانى كاخوات كار مول -تم دونوں باتم بلد كراو -كوكى كے چے چے كر يوليس موجود ہے۔ تم قل نہ سکو عجر اگرتم نے ذرای گریو کی تو میس کولی ماردی جائے گا۔"

طالوت نے گہری سائس لی۔ میں بھی ساکت رہ گیا تھا۔ نواب جلال الدین عجیب ک تکاموں سے الس في كوكمورر ب تع اور تور صاحب كا چروسفيد بر كما تما-

"متمس عاطب موافير؟" بالآخر اب جلال الدين كي كرج وارآ واز أمرى-"معان میجے گا جناب! بیدونوں جوآپ کے قریب بیٹے ہوئے ہیں، بہت بوے جعلساز ہیں۔ ام

اہیں کرفار کرنے آئے ہیں۔" "أنبير؟" نواب ماحب أعمل يرك-

"ي إن! آب ممين اجازت دين "الين لي آم يوها-

"كيابرتيزى ع؟" نواب ماحب كى عرّابث بلند بوئى-" يجيم بوسيد كيث آؤث ..... آل ع

سوثم

'' تُحلِک ہے۔وہ حالات تمہارے تھے۔میری بے عزتی کیوں کرائی گئی؟'' ''دراصل آپ کو پھرنیں معلوم۔ میں خود بھی بے شاراً کجھنوں سے گزرر ماہوں۔'' '' جھے افسوس ہے، میں تمہاری اُلجھنوں میں اضافے کا باعث بنا۔ بہر حال، میں یہاں آیا ہوں تو

کورمر خرور ہوں گا۔ کین اس کوئی میں نہیں، جہاں پولیس در اند کھس آتی ہو۔'' '' قصر آنہ میں میں اس کوئی میں نہیں، جہاں پولیس در اند کھس آتی ہو۔''

" يقصورنو ميرام جلال بمائي!" تنور ماحب بولي

نواب جلال الدین مدے زیادہ بگڑ گئے تھے۔سب ہی اُن کے پیچیے پڑ گئے۔ خاص طور سے افشاں اور بڑی ماں۔اور خدا خدا کر کے نواب صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔اس کے ساتھ ساتھ ناشتہ بھی ٹھنڈا ہوگیا تھا۔

از سر نو ناشته لگایا گیا۔اور نواب صاحب سے ناشتہ کرنے کی درخواست کی گئی۔
''جمراء نور ساتا ہے '' اللہ سے ناشتہ کرنے کی درخواست کی گئی۔

" ہم اجازت جا ہیں گے۔" طالوت نے کھڑے ہو کر کہا اور ایک بار پھرسب چونک پڑے۔ میں اور شکیلہ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔

"ادے،ادے،اسے،اب کال نے کہا۔

نواب جلال الدين خاموثى سے ہمارى شكليں د كيور بے تھے۔

"آپ تنویر صاحب کے مہمان ہیں نواب صاحب! .....اور ہم وہ، جنہیں دھوکے میں رکھ کر تنویر صاحب گرفنار کرانے کے چکر میں سے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم تینوں اس وقت حوالات میں ہوتے۔ ایک هکل میں اب ہمارے لئے کیا مخوائش ہے۔ کیا ہم ناشتہ اس لئے کریں کہ آپ نے ہماری جماعت کی ہے؟" طالوت نے کہا۔

"جواب دوتؤير!" نواب ماحب بولے

'' مِن ثم دونوں سے .... تم سب لوگوں سے معانی چاہتا ہوں۔ میں سخت شرمندہ ہوں۔ خدا کے لئے ماشتہ کرلو۔ جھے اُلجمنوں میں نہ ڈالو، میں سخت پریثان ہوں۔''

''خدا کے لئے ٹھیک ہے۔'' طالوت نے کہا اور بیٹر گیا۔ اور پھر خاموثی سے ناشتہ کیا گیا۔ بوی اللہ کی کیفیت رہی تھے۔ در حقیقت اُن کے طلق اللہ کی کیفیت رہی تھے۔ در حقیقت اُن کے طلق سے اور احسان ہماری بی طرف دیکھے جارہے تھے۔ در حقیقت اُن کے طلق سے اور احسان ہماری بی طرف دیکھے جارہے تھے۔ در حقیقت اُن کے طلق سے اور احسان ہماری بی طرف دیکھے جارہے تھے۔

بالآخرنا شتختم مونميا اورسب لوك خاموتى سے أتھ كتے۔

"اپ مرے ساتھ آئیں گے، جلال بھائی؟" تور صاحب نے عامری سے کہا۔

"صرف يس؟" جلال الدين في يوجها-

"الىسى جھےآپ سے مفتلوكرنى ہے۔"

'' مجھے انسوں ہے، ہی شفرادہ عادل اور شفرادہ صائم کی موجودگی کے بغیر کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں اول۔'' نواب صاحب نے کہا۔

"ليكن من؟" تورماحب ني ريثاني سيكها

"" توریا استیم بات مجونین رہے۔ بل کی ایرے غیرے کے لئے اس قدر جذباتی نہیں ہوسکا۔
اللہ اس او کول کو جانتے ہوتے۔ یہ ایک الی ریاست کے شخرادے ہیں جواگر جاہے تو ہمیں اور

ہے۔''ایس پی آفآب نے پیچاتے ہوئے کہا۔ ''ہاں کہو۔''نواب جلال الدین بولے۔

"براوكرم تقديق كرليل مكن ب، آپ غلائمي كے شكار مول ي

"تقدیق" "نواب صاحب أحمیل کر بولے۔"ارے میاں! تهمیں اگر ان کی حقیقت معلوم ہو جائے، تو معاف کرنا، اپنی ملازمت کے لئے پریثان ہو جاؤ گے۔"

"فرير لے كيا مم بيك الى في آفاب نے بيزار ہوتے ہوئے كما-

"م خود فیمل کرلو کیا میں ہوم سکرٹری سے بات کرول؟"

'' مناسب رہے گا، اگر آپ جھے اوپر سے احکامات دلوا دیں۔ کیونکہ ان لوگوں کی شخصیت الی ہے کہ انہیں گرفتار نہ کرنے پر بھی میں ملازمت سے ہاتھ دھوسکتا ہوں۔'' آفتاب نے کہا۔

" آفاب میاں! میری بات سنو۔ میرے ساتھ آؤ۔" تنویر صاحب نے ایس فی کشانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور آفاب ایک طرف چلا گیا۔ بہر حال، وہ کرے میں بی تھے۔"میری درخواست ہے، اس وقت والی چل جاؤ۔ آئیں گرفتار نہ کرو میکن ہے، جلال بھائی کو غلاقبی نہ ہواور .....اور ....."

"كسى باتى كرت بين تور ماحب! بملايد لفظ اور...."

"الیس فی .....ایس تی ....." نواب جلال الدین دہاڑے۔" میں کہتا ہوں، اپنے افتیارات سے ناجاز فاکدہ مت اُٹھاؤ۔ اگر تم نے ان کے ہارے میں کوئی نازیبا جملہ استعال کیا تو اچھانہ ہوگا۔"

""تور صاحب!..... براو كرم بابرآئے-" آقاب في جنوالت بوئ كها-اور چروه ودنوں بابر لكل آئے- ناشتے كى ميزاب بعيك ما تك رى تقى بعلا ناشتے كا موؤكس كار با-نواب جلال الدين تخت غصے ميں تتے ييسيس اوراحسان بھى سرخ ہور ہے تتے افشاں، كمال اور دوسر بوگ بھى پريشان تتے-"اور ية توركوكيا ہوگيا ہے؟ ....ا جمعے برےكى سارى تميز كھو بيشا ہے-" نواب جلال الدين بولے-كى يے كوكى جواب نبيس ديا تھا-"اس في خودى پوليس كو بلايا تھا- حد ہے...اب وه اتنا بواكاروبارى ہوگيا ہے كم مهمانوں كونا شتے كى ميز سے كرفاركرانا ہے ۔اس في ميرى تو بين كى ہے-"

"فالوجان إبراوكرم ....." افشال في خوشامان الداز من كها-

" فضال بين إنسارا باب اب معلقول كاقال بوكيا به بن يهال ندرك سكول كا- براا كرم جمي مجود ند كيا جائ - المراب معلق ساء كرم جمي مجود ند كيا جائ -" نواب صاحب متع سا أكمر مي تع-

تقریباً دس من کے بعد تنویر صاحب جیران و پریثان کرے میں دافل ہوئے۔ آفآب اب اُن کے ساتی نہیں تھا۔ ہم دولوں بالکل خاموش تھے۔ طالوت کے چیرے سے بھی اعداز و نہیں ہور ہاتھا کہ وہ کیاسوچ رہا ہے۔

" جلال بمانی! کیا آپ نا شتے کے بعد تعوڑی دریتک جمع سے گفتگو پیند کریں گے؟" تنویر صاحب

-- ہے۔
"معافی جا ہتا ہوں تور! میں اب یہاں ندرُک سکوں گا۔" جلال الدین صاحب نے خلک سے اعداز میں کہا۔

" من شرمنده مول ليكن حالات آپ كيلم شنهيل جيل-"

ہے۔ میں قانون کا احرّ ام کرتا ہوں۔ بیقانون کوئبل دے کرنکل بھامے تنے۔اور جب بیددوبارہ میرے ہاتھ آئے تو پولیس کواطلاع دیتا میرافرض تھا۔''

''لیکن تم نے اُن سے بھی پکر پوچھا؟'' ''کیا یوچھتا؟''تور صاحب نے کہا۔

"توریمیان!....کیا تعمد ق وغیره کی درخواست پرتمباری بیگم کے لئے بدلوگ مباری کوئی میں نہ آئے تھے؟..... کیا تمبارے اوپر ان کا بداحسان نہ تھا؟ کیا بدتمبارا فرض نہ تھا کہتم ان سے بھی ان کے بارے میں معلوم کر لیتے۔"

درنیس نواب ماحب!.... شاید آج بی ہم سے ہارے بارے میں معلوم کیا گیا تھا۔ ہم نے تھوڑی بہت تقصیل بتا دی۔ اس کے بعد بی پولیس کواطلاع دی گئی ہے۔''

'' پردرست ہے۔لیکن مجھے تمہاری ہاتوں پریفین نہیں آیا تھا۔'' توریسا حب نے کہا۔ دربار

" محک ہے .... من کیا کہ سکا موں؟" طالوت بولا۔

ددشنرادہ عادل! بیتوریکھامت بھی ہے۔ جھے اجازت دیں کہ میں کی مدتک آپ کے بارے میں مادی مدتک آپ کے بارے میں مادوں۔میرا خیال ہے،آپ اس کی اس حالت غیر پر ترس کھائیں مے۔''

"اوہو.... جیں۔ تور صاحب ہمارے لئے بھی قائل احر ام ہیں۔" طالوت نے محری سانس لے کر کمااور میری طرف دیکھ کرائکھ ماری۔ کو یا اشارہ کر رہا ہو۔ " ٹھیک ہے، ہونے دو۔"

''تو سنو تؤیر!.... بید دونوں ایک پہاڑی ریاست کے شخرادے ہیں۔ سیر و سیاحت کے شوقین۔
ریاست کا خزاندا تا تنظیم ہے کہ اس کے بارے بیں کچو ٹیس کہا جا سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں
کی فضیت میں جو حظمت ہے تئویر! تم اس کا نائی حال ٹیس کرسکو گے۔ میرے بارے میں تم جانتے ہو،
مل کس تم کا انسان ہوں۔ لیکن سنومیرے دوست! اگر شخرادہ عادل اور شخرادہ صائم میری کھال کی جو تیاں
ماکر کہی کس تو میں اے اپنی خوش بختی تصور کروں گا۔ ندمرف میں بلکہ میری اولاد، میری بیوی ....میرا
مدال رواں ان کے احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل میں ٹیس بتا سکوں گا۔'

" میں بھی ان کی اصلیت بہت بعد میں معلوم ہوئی۔ ظاہر ہے، بیا پی پلٹی کے لئے نہیں <u>لکا۔</u>"
" میک ہے۔ لیکن پولیس کو کیا ہوا؟"

"جو کھے بھی ہوا ہو ..... پولیس جانے، اس کا کام ہے۔ اس ہوم سکرٹری سے بات کروں گا۔ میرا است ہو ہے۔"

"اور میرے لئے کیاس اتجویز ہوتی ہے؟" تؤیم صاحب نے مسکراتے ہوتے ہو چھا۔ "کیا مطلب؟" نواب جلال الدین ہولے۔ تہمیں خرید کر کسی پیٹیم خانے کو د تف کر دے۔ نہ جانے تم نے انہیں کیا سمجھا ہے اور کیوں ان کی بےعزتی پر آمادہ ہوئے ہو۔ جمعے انسوں ہے کہ بیس تم سے بخت ہو گیا ہوں۔ لیکن میرا ان سے لگاؤ اتنا قدرتی ہے کہ ہیں اس کی ترجمانی نہیں کرسکتا۔''

نا شینے کے کمرے میں موجود سارے لوگ آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر ہمیں و کھے رہے تھے۔ لی شکیلہ کے چرے رہی ہو گئی است کے شخراد نے کا کہا کی چرے رہی جیب تاثرات تھے۔ بہر حال، وہ اب جان کی تھیں کہ ہم کسی ریاست کے شخراد نے کو کیا، کسی بہت بری حکومت کے سریراہ بھی ہوسکتے ہیں۔ چنانچہ وہ بہر حال دوسروں کی طرح جمران ٹیس تھیں۔ بہت بری حکومت کے سریراہ بھی ہوسکتے ہیں۔ چنانچہ وہ کی قروری ٹیس ہے۔"

سب، ہے۔ میں روس کے دیوں کی گفتگوئیں کروں گا۔'' نواب جلال الدین نے کہا اور میری '' میک ہے۔ لیکن ان کے لہا اور میری طرف دیکھی کر ہوئے۔'' آئے شنم اور عادل!....آئے شنم اور صائم!''

'''نواب صاحب قبلہ اب تک جو کھے ہوا، وہ آپ کی مجت اور توری صاحب کی نفرت پر منی تھا۔ ہم کہ خیریں ہولے کے خوبیں ہو کوخیس ہولے لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ ایس ٹی آفاب ہمیں گرفار بن کر لیتے ۔ اس سے پہلے بھی توری صاحب کے ہاں یہ کوشش ہو چکی ہے۔ اپنی وانست میں ان معرات نے ہمیں بھائی کے شخت تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ..... نواب صاحب! آپ کی مجت سر آٹھوں ہے۔ لین میرے خیال ہیں توری صاحب کی بہت ہی کوششیں ناکام بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو ان سے تعکور کیں۔ جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، ہم دنیا گردی کرنے نظے ہیں تو اپنی حفاظت بھی کرسکتے ہیں۔''

ما میں ہے۔ شاتنا کم عربے کہا ہوگیا۔ یہ اتنا پر اانسان تو نہیں ہے۔ شاتنا کم عربے کہ انسانوں در آئے تو سہی۔ تنویر کو بہوانے کیا ہوگیا۔ یہ اتنا پر اانسانوں کو بہوانے کی صلاحیت ندر کھے۔ آپ آئے تو سہی۔ اور ہم دونوں ان کے ساتھ چل بڑے۔ تنویر صاحب کے چہرے سے شرمندگی فیک رہی تھی۔ اس کے ساتھ بی ان کی آٹھوں سے خت اُجھن متر فی علی دونوں میں داخل ہو گئے۔ نواب صاحب نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور تنویر صاحب تھے تھے سے اعماز ہیں سب سے بہلے بیٹھ گئے۔

"خوال بھائی! میں بخت پریشان ہوں۔ اتنابد باطن بھی نہیں ہوں۔ دراصل میری ذہنی کیفیت اس قدر خراب ہوگئی ہے کہ میں پچوسو چنے سجھنے کے قابل نہیں رہا۔ براو کرم نارافتکی ذہن سے نکال کرمیری اُنجمنوں کوئن لیں۔"

''ہوں۔'' نواب جلال الدین نے گردن ہلائی۔ہم دونوں بھی ان کے ساتھ می صوفوں پر بیٹھ گئے۔ ''سب پھر میں تم سے بنیا دی سوالات کروں گامیر ہے بچھ!..... مجھے اجازت دو۔'' ''ہاں، ہاں۔ضرور۔'' طالوت نے کہا۔

دن آب أوكور كي ملاقات كهال موئى؟ "جلال الدين في يوجها-

"اس کوشی میں ۔ ید دونوں یجے اس لڑکی کے ساتھ جو افشال کی ہم شکل ہے، ٹرین میں سنر کر رہے سے کہ بیگم کوئل ہے، ٹرین میں سنر کر رہے سنے کہ بیگم کوئل کئے۔ افشال کی گشدگی کی تفصیل میں نے جہیں لکھی تھی۔ بیگم کی ذہنی کیفیت درست نہ تھی۔ تفصد ق وغیرہ نے ان لوگوں سے ساتھ آنے کی درخواست کی، تاکہ بیگم کی ذہنی کیفیت پچھسنجل جائے اور یہ بیال آگئے۔ ان سے پوچھو، ان کے ساتھ میرا کراسلوک شرقعا۔ لیکن جب ججے معلوم ہوا کہ جائے اور بہر حال، پچھ بھی ہو، میرا شارشریف شیر ہوں میں ۔ یہ دونوں بڑے خطرناک بجرم ہیں، تب میں اُلجھ گیا۔ اور بہر حال، پچھ بھی ہو، میرا شارشریف شیر ہوں میں اور میں اس کے ساتھ میں اور بیر حال، پچھ بھی ہو، میرا شارشریف شیر ہوں میں اور میں اس کی بھی ہو، میرا شارشریف شیر ہوں میں ا

''جمعے سے کوئی شکایت ہوگئ تمی شنم ادہ صائم؟'' ''ادہ بنیں ..... کیوں؟'' بیں نے کہا۔ '' پھر جمھے رقبیا چھوڈ کر کیوں چلے آئے تھے؟'' ''آپ خود خور کریں نواب صاحب!'' ''کیا مطلب؟''

'' ہم لوگوں کے درمیان محبت اتنی بڑھ گئ تھی کہ اگر ہم با قاعدہ وہاں سے آنے کا اعلان کرتے تو ٹایدلوگ ہفتوں کے لئے کھانا چیا چھوڑ دیتے۔اور بہر حال وہاں سے آنا ضروری تھا۔''

'' ہم شرمندہ ہیں نواب صاحب! کین بہر حال، آپ کوعلم ہو گیا ہے، ہم خود پہال نہیں آئے۔'' ''میرے ساتھ دالیں چلو گے؟''

"'کہاں؟''

سوئم

" طِلال آباد-" نواب صاحب في جواب ديا-

"مفکل ہے نواب ساحب! براو کرم ہماری ججور یوں کو ذہن میں رکھیں۔" طالوت نے صاف کوئی ہے کہا اور نواب جلال الدین نے گردن جمکالی۔ پھرکی منٹ کے بعد آہتے ہے اور لے۔

"ال المحك على بيسكن تهاري رياست كاكيا حال بي؟"

''تمکیک ہے۔اب تو ابا حضور سے رابط قائم ہوگیا ہے۔ایک طویل عرصہ کے لئے ان سے اجازت ل گئ ہے۔ ریاست سے دفود آتے رہتے ہیں اور ابو حضور کی طرف سے تنا نف لاتے رہتے ہیں۔'' ''اس لڑکی سے تعارف نہیں ہوا.....کہاں سے لمی؟ اور اس دوران تم کہاں رہے؟''

"دبس آوارہ گردی۔ مائم نے ایک قلم کمپنی قائم کی تھی۔ پھر دہاں ہے سرحد کی طرف نکل گئے اور اہاں سے ایک ہندوریاست درگا پور۔ وہاں بیمظلوم اور بے سہارالڑکی ملی۔ بیاس قدر بے بس تھی کہ ہم لے اے ساتھ بی رکھ لیا۔"

''اوہ ..... ہاں، تم لوگ بے حدرحم دل ہو۔ تہارا پاؤں آج بھی میری گردن پر ہے۔'' نواب صاحب لے کہا اور طالوت نے جلدی سے اپنے دونوں پاؤں اُٹھا کر دیکھے۔ اور پھر میرے پاؤں دیکھنے لگا۔ نواب صاحب کے کہا دوسلوں کے بیٹل کی تھی۔

"برانه محسول کروتو ایک بات اور پوچهاوں؟" "منرور، ضرور-" طالوت فراخ دلی سے بولا۔ "به بولیس کا کیا چکر ہے؟"

'' تفعیل تونییں معلوم برس ایک مذاق تکلیف دو بن گیا۔'' طالوت بی نے جواب دیا۔ ''کیا مطلب؟''

" شاید ہم دونوں کا ایک تیسرا ہم شکل بھی ہے، جوکوئی جعلساز تھا اور اس کا نام عارف تھا۔ ہمیں اس شاید ہم سے خودکو عارف تنایم کرلیا۔ اور پھر پولیس چکر میں اس سے کہا تو ہم نے خودکو عارف تنایم کرلیا۔ اور پھر پولیس چکر میں

" بجھ سے بوی گتاخی ہوئی ہے۔لین لاعلمی ہیں۔اس سے قبل شیزادہ عادل کو کوئی شکایت نہ ہوئی " گی"

''بہرحال، کیا جاہتے ہو؟'' جلال الدین بولے۔

"بس معاف كرواد يجئ -" تؤير صاحب في مكرات موئ كها-

"كياخيال عضراده صائم؟"

'' چلتے ٹھیک ہے۔ تنویر صاحب کی بھی غلطی نہتھ ۔لیکن بہر حال ، پولیس کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔ اور میاکام آسان نہ ہوگا۔''

'' بیں ابھی جاتا ہوں ..... ہوم سکرٹری سے ملاقات کروں گااوراس سلطے ہیں ساری تفسیلات طے کر لوں گا۔'' نواب جلال الدین نے کہا۔ اور پھر مسکراتے ہوئے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر ہوئے۔'' میرا خصہ تو شندا ہوگیا ہے۔ ہم لوگ بھی اپنی کیفیت ہے آگاہ کر دوتا کہ گفتگو کا موضوع بدل دیا جائے۔'' در نہیں نہیں ہیں، اس کا اعدازہ ہم پہلے سے کر بچھے ہیں۔'' در نہیں نہیں ہیں، اس کا اعدازہ ہم پہلے سے کر بچھے ہیں۔'' در نہیں نہیں تو ب آپ کو کہاں لے گھے ہیں۔'' در باس کے گھوڑے آپ کو کہاں لے گھے تھے؟'' نواب جلال الدین نے پوچھااور ہم دونوں کے ہونٹوں پر مسکرا ہے آگئ۔

"نه جانے کہاں کہاں اواب ماحب!" میں نے مکراتے ہوئے کہا۔

''وو بیکی کون ہے جوافشاں بیٹی کی ہم شکل ہے؟''

"تورماحب فود بمي اس كم بارك من تفديق فرما كل بين" من في تورماحب كاطرف

اشاره کیا۔

" بھے اور شرمندہ نہ کریں مسڑ صائم! ویے آپ لوگوں کی شخصیت آج بھی میرے لئے سخت پُراسراہ ہے۔ جلال بھائی کے سامنے میں کچھ کہنے کی جرائت نہیں کرسکیا، کین ....."

" الم بھی ۔ بعض اوقات مجیب وخریب واقعات پیش آتے ہیں۔ بہر حال تؤریا مجھے ان لوگوں ) خود سے زیادہ مجروسہ ہے۔ تم احسان اور سیس یا جلال آباد کے کسی بھی فردسے پوچھو- ہرایک تمہیں النا دونوں کی محیت میں ڈوبانظر آئے گا۔"

" آپ غلاند کتے ہوں گے۔" تؤرماحب نے کہا۔

" ببر حال، اب ان دونوں کی شان میں کوئی محتاتی شہونے بائے۔"

" جبيل ہوگی۔"

"مرے لئے گاڑی تیار کرادو۔ ہوم میکرٹری سے میں خود طوں گا۔ میراخیال ہے، گھر پر بی ان ۔ طاقات ہوجائے گا۔ تم جھے ڈائر کٹری دینا ذرا۔"

"دهیں ابھی بیجواتا ہوں۔" تنور ماحب نے کہااور اُٹھ گئے۔ پھروہ بابرنکل گئے اور نواب جلال الد کلا ہم دونوں کو دیکھ کرمسکرانے گئے۔

"اوه....." نواب صاحب نے ممری سائس لی۔ "بہرحال، میں ہوم سیرٹری سے بات کر کے سب تفک کر دوں گا۔''

> ''نه بمي كرين نواب صاحب! تو كوئي فرق نهين پراتا-" «مین سمجما<sub>-"</sub>

> > "مقصديدكم كحدون جيل كى مواكماليس مح\_"

''میری زندگی میں بیناممکن ہے۔''

" بب چر ابوصنور کولکھ دیں کے اور ہماری ریاست سے بورا وفد یہاں پہنچ جائے گا۔ حکومت کو جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔" طالوت نے جواب دیا۔

"اس کی ضرورت بی کیا ہے؟ ..... میں تہارا کوئی نہیں موں؟" تواب جلال الدین نے اپنائیت

دبہتر ۔' طالوت نے گہری سائس لی۔اور پھر تنویر صاحب کی آواز دروازے سے سنائی دی۔ " اندرآ سکتا ہوں؟"

" الله السير الأور الله الماحب بولي

"کاژی تیار ہوگئے۔"

"ابتم جمع شرمنده كررب مو" نواب صاحب في مسكرات موع كها-" يداطلاع مى المازم کے ذریعے بھی پہنچ سکتی تھی۔''

"نيهات نبيل ہے .....اصل ميں، ميں بهت شرمنده موں يمى ندكى طرح شرمند كى تو كم مو-" "اجها فضول باتي مت كرور بي چانا مول صائم ميال!" نواب صاحب أتصة موت بولي ادر ہم سب ساتھ ہی باہرنکل آئے۔نواب صاحب تنویر صاحب کے ساتھ باہر چلے گئے۔سامنے ہی پوداگروہ ہاری تاک میں تھا۔ان میں شکیلہ می شامل تھی۔ جمیں تنہا یا کر ہاری طرف ایکا اور سب ہمارے کردا تھے ہو گئے۔ان میں کمال، تفعدق، افشال، سیسی، احسان اور دوسری چند لؤکیال محیس -سب کے سب جمرت اورشرارت کی نگاہوں ہے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ پھرافشاں آ کے بڑھی۔

"اوربدبات مس كون چمپائى كى؟"افشان نے شرارت آميزا عداز ملى كها-

"فدائ بہتر جانا ہے۔ صرف خدا بہتر جانا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔" تعدق نے کھویدی محالے

'' كون .....كيا آپ كوخالو جان كى باتوں پر يقين نبيں ہے؟'' افشاں نے تيكھى نگاموں سے تقدل کود میصتے ہوئے کہا۔

"بي باتنبيل ہے۔" تعدق نے گہرى سائس لے كركبا-

" آئے عادل بھائی، صائم بھائی! کہیں بیٹھ کر گفتگو کریں۔ آپ سے بہت ک شکایات ہیں۔" "سورى سيس باجى الب مير مهانون سے شكايات وغيرونيس كرسكتيں -اس كے لئے آپ ا تحريري اجازت ليما ہوگی۔''

"كس ع؟"سيس في مكرات موس يوميا

"فی الحال می اور کمال عی میزبان ہیں۔ لیکن مارے پاس اجازت تامے تیار نہیں ہیں۔ اس کے لِے آپ کو انظار کرنا ہوگا۔ "سیس نے کہا اور پھر شکیلہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بول-" آئے شکیلہ! کہیں بینه کرنسی مشروب کا دور ہلے۔"

اور پھر پورا گروہ عقبی باغ کی طرف چل بڑا۔ باغ کے ایک خش نما کوشے کونشست کے لئے متنب كا كيا إورسب بين محة - بن في محرات موسة احمان كي طرف ديكها اوراحمان بعي محراديا " کیسی گزرری ہےاحیان؟"

" مين الغاظ مين نه بتاسكون كاعادل بعيا!"

"اوه....كى مناسب وقت لكه كرددد ينامعلوم موتاب سيس بحالي بهت سخت بين" "امتقور.... نامتقور.... يه بعالى وغيره كا چكرتبيل علي كار بي يهي الله عليت عن نازكرن ایں۔ "سیمیں نے جلدی سے کہااور ہمارے ہونوں پرمسراہٹ میل گی۔

"اركىيس! اين بوا كاكيا حال ہے؟"

' محمك ہیں۔' سيس بنس بڑی۔''یقين كريں، نماز بڑھ بڑھكرآپ كے لئے دعاكرتي تحيس اور ابد مان و مفتول یا گلول کی طرح ور انول کی خاک چھانے چرے ہیں۔

" اُن كا خيال تقا كه خدا نخواسته كھوڑوں نے آپ كونقصان نه پہنچا دیا ہو۔"

"اوه ....." طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اور بالسيس إ .....و ايخششرالدوله .....ان كي خيريت بعي معلوم موسكى؟" "شادى موكى ہے أن كى"

"ارے!" طالوت أحميل برا\_" واقعى؟"

" الى .....اورسا ب، ايل رياست من مجى نبيل بين "

''واليس حلي محيّع؟''

وونيس ....وايس كهال جاتع؟ كوئى كاروباركرليا ہے۔ "سيس نے جواب ديا۔ ''بہت خوب۔ گویا کام کا آدی بن گیا ہے وہ بھی۔ لیکن وہ بے جاری کون ہوگی ، جس ہے اس نے الادل كى ب-كياتم لوك اس شادى من شريك بيس موعد؟"

"بلايا تعاجمين بحى ليكن ابوصفورن جانا بسندتمين كيا-"

"بہت خوب " طالوت پُرخیال انداز میں مسکراتا ہوا بولا۔" ببیر حال عمرہ بات ہے " "ابآب این بارے میں کھوئیس تائیں مے؟"

"ارے ہم کیا بتائیں؟ افشال کے دلیں میں مظالم کا شکار ہوتے رہے ہیں بس غور کرو، اتنی بدی اللی می کتنی مخبائش ہے۔ لیکن ہم نے کباڑ خانے میں چھروز کر ارے ہیں۔''

"اس میں میراکوئی قصورتیں ہے۔اس لئے میں شرمندہ مجی نہیں ہوں۔" افشاں نے و حدائی سے

```
طالوت - ⊛- 165
                                                                                سولم
"ارا کتنے پروگرام بنے بی اور کتوں پر عمل ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے، ہمیں اپی مرضی سے کوئی
                                                             ي وكرام بنانا بي مبين جايئ
                                           "الى بات تونبيل ب_ بولو، كيا جات مو؟"
                                "من و المراس المركب المركب المركب المركب المركباء
                                                               "افشال كوبعي تبيس؟"
                                                                   "كيا مطلب؟"
         "ميرا مطلب ب....افشال، افشال....." طالوت شرارت سيمسرات موت بولا-
                                   " کواس کے موڈ میں ہو۔" میں نے براسا مند بنا کر کہا۔
"مركزتيس _ من بالكل مجيد كي سے كه رہا موں يار!.... يقين كر، من ف أس كى الكموں من
                                               المرے لئے پندیدگی کے جذبات پائے ہیں۔"
                                                 "طالوت!" من نے أے مرداش كى۔
 "قواس مل جرئ بى كيا بمولانا!....اب زياده اداكارى مت كرو_آخر برائى كياباس مل-"
                                  '' میں نے اس اعداز میں سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے طالوت!''
                                     " كون؟ .... لى بمار ربس جان كااراده بكيا؟"
                                                          '' 'نہیں ..... بیہ بات نہیں ۔''
                                                                "پرکیابات ہے؟"
                     "دبس ایے بی اور پر بدافشال تہارے ذہن میں کو سکس آئی ہے؟"
 "میرے ذہن میں جیس آئی۔ بلکہ میں اسے تبہارے ذہن میں الاش کرنے کی کوشش کررہا ہوں۔"
                           " د تبین طالوت! میری زندگی اب ان ہنگاموں کی تالح نبیں رہی۔"
                                                 "كول .... بوها بالمحسول كررب مو؟"
                                                 " إلى - ذاتى طور بر بوژها مو كيا مول "
'' کواس'' طالوت نے ہونٹ سکوڑے۔''آگرتم نے بوڑھا ہونے کی کوشش کی تو میں مہیں کولی مار
١١٠ گا- ميرے خيال مي تو زعرگى مرف جوانى كا نام ہے۔ جب انسان كے ذہن ميں بو ما بے كا تصور
                                                   ا او جائے تو اسے خود کشی کر لیٹی جائے۔''
                                                   ''اجِعااب ثم نضول باتیں مت کرو۔''
                                   ''کہیں یار!....فضول باتیں نہیں۔ بیمیری خواہش ہے۔''
```

"لعِنى ..... كيا خوابش بي آپ كى؟" "و محموء بم اورتم بم شكل بي \_ افشال اور كليله بعي .....اور تمهيل بد ب شكيله .... ميرا مطلب ب

المسسد چنا نچداب افشال كويمي بم سالك بين بونا جائ "بندة خدا! ابعى چند منول بل بوليس ك چكر سے بچ بور نيك كام آسكى كدواب جلال الدين الموجود تنے، ورنہ پھر ألجمنول بل پمنا براتا۔ اور پھر ابھی تنویر صاحب کا ذہن بھی ہماری طرف سے ال المال مي المال كال عدد ميان من أعودي؟ .... مير عنيال من تمهاري بيسوج

"إن واقعي .....يتو درست ب- سارا چكرتفدق كا چلايا مواب-" " مجماس كى بعر پورسرائل چكى ہے۔" تقدق جلدى سے بولا۔ "کیا مطلب؟" "افسوى! مطلب نبيس بتايا جاسكا \_ارے بال،افشال بى بى!وەمشروب كى كيارىى؟" تصدق شايد بات بدلنے کے لئے بولا۔ " ال .... سب لوگوں ہے معلوم کیا جائے ، کیا پند کریں گے۔" " میں تو کافی کے حق میں ہوں۔ " سیسی بولی۔ "لطف دے جائے گی۔" "اور بقيه لوك؟" "كانى ..... كانى ..... كانى .... "كى آوازى أبجري -" آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟" افشاں نے ہماری طرف دیکھا۔ ''وہ ڈررہے ہیں۔'' میں نے جواب دیا۔ " کیوں؟" افشال جیرت سے بولی۔ "وه..... بوش والى كانى يادآمى " من في مسرات بوت كها اور افشال باختيار مسرايدى-'' دیکھئےاب مجھے زیادہ شرمندہ نہ کریں۔'' "او ہو ....اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ کافی بی خراب ہوگی ۔ کیوں عادل بھائی!" " إل، إل - موسكتا ب-"

"دلکین بیآپلوگوں نے نام کوں بدل ڈالے سے؟ استے خوبصورت نام ہیں اور آپ نے ...."

"مول و نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ جانے دو" طالوت نے گری سائس لے کر کا، تقدق کانی کے لئے کہنے چلا کیا اور خوش گیاں ہوتی رہیں۔ ہم سے ماری ریاست کے بارے عل معلومات حاصل کی جانے لکیں۔ اور ظاہر ہے، اناپ شاپ کبنے کے علاوہ ہم کیا کر سکتے تھے؟ طالوں اس میں پیس پیس تھا۔

تصدق کانی لے کری آیا تھا۔ کانی کا دور چلا سیس اوراحسان بصد خوش تھے۔ جلال آباد کی ہا میں ہونے کمیں اور سننے والے دیگ رہ گئے۔ یوں دو پہر ہو کئ اور پھر پنج کے طبی ہو گئی۔ کھانے کی میز پالواپ جلال الدين اور تنوير صاحب موجود تبيل تنهـ

نہ جانے باوگ س اُ مجھن میں پھن گئے تھے۔ کی پر قبقیم جاری رہے اور پھر آ رام ک میم کا، مارے لئے تو کباڑ گودام اور خوب صورت بیروم کیال حیثیت رکھتے تھے۔ تشکیلہ مارے ساتھ نہ گا۔ طالوت نے ایک تمہری سائس کی اور مستراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔''ہاں جسمی .....اب کا

> " پروگرام -" میں بنس پڑا۔ " كون ....اى من شنى كى كيابات ہے؟"

"ا چما تميك ب، جاؤ" من في كما اور لمازم واليس جلا كيا-" طالوت! آؤ، نواب جلال الدين ےل ایس ویکمیں، کیا کر کے آئے ہیں۔"

''چلو۔'' طالوت نے ایک گری سائس لی اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نواب الله ين كرام تقد تورماحب جى ان كرياس عى موجود تقد نواب ماحب في مكرات ویے جارااستقبال کیا۔

> "ارے میں خودتم دولوں کے پاس آرہا تھا۔ بے وقوف ملازم نے کیا کہددیا۔" "كونى بات نيس، آپ بزرگ بين " طالوت في جواب ديا ـ

"من نے موم سکرٹری سے بات کر لی ہے۔ برام کمرا سلسلہ ہے۔ مجھے انہوں نے اِس کیس کا فائل الى دكمايا تما، تصوير بى كى مولى عى اس يس- جرت الكيز بات بصفراده مائم! اس مبخت ك كل تم االوں اس قدر ملتی ہے کہ دو مخصیتوں کا تصور مجمی نہیں کیا جا سکتا۔ یوں سجھ لو کہ جیسے عادل اور تم۔ اور وہاں کہ الی دو بی کردار طع ہیں۔ ایک کا نام عارف ہے، دوسرا ممام۔ دونوں نے ال کر ایک خوف ناک ااردائم کی بیں کہ بولیس بریٹان موکررہ گئ۔اغوا قل و عارت گری، بولیس کو دموکا دی اور ایسے بہت ے دوسرے جرائم، جن کی وجہ سے بولیس ان کی سخت دشمن ہے۔ یہاں تک کہ آخر میں احکامات صادر کے گئے کہ آئیں جہاں بھی دیکھا جائے ، کولی مار دی جائے۔ بھی مجھے تو شدید حمرت ہے۔ ہم شکوں کا الها مجيب چکريس نے بھی جين ديمهارتم اور عادل سب كےسب بچوب بن كئے تھے۔ ہم مہيں ديم كرى هران تنے کہ بدافشاں اور مکلیلہ کا متلد نکل آیا۔ اور اب دو اور دو جاریعیٰ صائم، عادل اور وہ دونوں معاش - کیا است سارے ہم شکاول کو اکٹھا کر دوتو کمن چکرنیس بن جاؤ ہے؟ .... ہوم سکرٹری نے مجھے الموري د كماني اوركها كم مي فرق الأش كرول - ايمان كى بات ب كم مي كونى فرق ند كال سكا- بدى ع الله رعى - بالأخراك بات ير فيمله مو كيا-" نواب جلال الدين في كردن بلالى-

" من بات بر؟ " من نے بافقیار بوجھا۔

"ولیس کے دیکارڈ می عارف کے فیگر برنٹ اور جھیلیوں کے نشانات موجود تھے۔ ہوم سیرٹری ا درخواست کی ہے کہ تہارے ہاتھوں کے نشانات ان کے باس مجوادیے جائیں۔ میں نے البیس یقین الاتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کواس پر تیار کرلوں گا۔اس کے ساتھ بی میں نے ہوم سیرٹری سے کہا کہ وہ المس ديار شف كي على آفيسر كوساده لباس بن تؤير كى كوسى يربيج دي، تاكدوه اسي فديكر يرنك اللكو يش كياس ك\_شنماده مائم اورعادل! ميري اس جسارت يرآپ بر بهم تو نه موں كے؟" یں نے بو کھلائے ہوئے انداز میں طالوت کی طرف دیکھا۔

"الله مين مبين مبين بهر حال، اس جمنجث سے تكلنے كے لئے جميں تعاون كرنا عى موكاء" طالوت نے الله ک سے جواب دیا اور میں ایک گہری سائس لے کر خاموش ہو گیا۔

''بہرعال عجیب معاملات ہیں۔میرا خیال ہے، ہم شکلوں کا اتنا بڑا ہنگامہ پہلے بھی نہ ہوا ہوگا۔اور اسلطے میں بنتا شرمندہ ہونا بڑا ہے، میں بی جانا ہوں۔" توریصا حب نے کہا۔ تضول ہے۔اوراب ہمیں یہاں زیادہ عرصہ تک رہنا بھی ہیں جائے۔'' " كون، كيا تكليف بآي ويهال ير؟"

"معلوم ہوتا ہے، تہارا دل خوب لگ کیا ہے۔" میں نے مطراتے ہوئے کہا۔

''مرف تکلیہ ہے۔'' طالوت جلدی سے بولا۔

''ووتو جهال ہم ہوں کے، ہمارے ساتھ ہوگی۔''

" بالكل تحيك ليكن من جابتا مول كروه تها ماري ساتحد نه موافشال بعي موكى تو لطف دوبالا مو جائے گا۔ ورنہ تمہاری سرد آئیں خوائخو اوموسم خراب کرتی رہیں گا۔"

"وعده كرتا مول، آين جيس بحرول كا-"

" میں بید وعدہ نہیں مانا۔ بلکہ وعدہ کرو، اگر افشال کی طرف سے پچھ اظہار ہوتو اسے نظرا مماز نہیں

"وعده كرنے ميں كوئى حرج نبين ہے كيونك بينامكن بى نظر آتا ہے-"

''میتم براہ راست میری تو بین کردہے ہو؟''

"اس لئے كەمىرى كىل تم سے الك نبيس ہے-"

"سنجير كى سے سوچ طالوت! واقتى اب كچم ہونائى جائے۔ يہاں زياده دل نہيں لگ رہا۔" ''افشاں....انشاں....انشاں.... كيديتا ہوں، انجى يهال سے بين جاؤں گا۔''

"اورا کر بولیس سے بات نہیں بن کی؟"

" عارف!" طالوت نے آتکھیں نکالیں۔

"کما فائدوان ہنگاموں ہے۔"

"م واقعی بوڑھے ہو گئے۔میرا خیال ہے، میں تہاری گردن دبا کر جمہیں سارے جھڑوں ع

" مجے اکارنیس " بی نے جواب دیا۔ ای وقت کی لمازم نے وروازے پروستک دی۔

"كون بي اعدا جاؤ "اورايك الدرم اعدا ميا-"ماحب نے بھیجا ہے۔ کہا ہے، دیکے آؤں آپ جاگ رہے ہیں یاسورہے ہیں۔" ماانم احمال

"سورے تنے ہم لوگ تم نے دروازہ کیوں بجایا؟"

''نه بجاتا تو دیکمآگیے جناب؟''

''خیراب د کھولیا؟" میں نے ماضلت کی۔

"جى .... ؛ ما زم نے احتقاندا عداز ملى گردن بلادى اوروالى درواز سے كى طرف مر كيا-

"سنو!" میں نے لما زم کوآواز دی۔ لمازم زک گیا۔" کیا نواب جلال الدین والی آھے؟

''ہاں،صاحب الجی الجی آئے ہیں۔''

''اوہو....اچھا....ہمیں بلایا تو نہیں ہے؟''

" يمكن بى كى طالوت كى مرض من جلا مو اور عارف اس مرض سے دُور رہے " طالوت نے در تے ہوئے كہا۔

"خداک ہناہ۔" میں نے ایک گھری سائس لی۔

سوگم

" چنانچہ مشرعارف! آپ کو تھم دیا جاتا ہے کہ شام کی چائے پرآپ افشاں سے نظر بازی شروع کر دیں گے اور پھر دات کے کھانے پرآپ اس کی کری کے بالکل سامنے ہو جائیں گے۔آپ کی آگھوں میں ایک تج بہکار عاشق کی طرح محبت کے جذبات ہوں گے۔ کم از کم اس صدتک کہ افشاں آئیس محسوس کر لے۔ کویا آج می آپ اپنا کام شروع کر دیں گے اور اڑتا کیس کھنٹوں کے اعمرا عمر آپ دونوں کو کمل طور سے ایک دوسرے پر عاشق ہو جانا ہوگا۔" طالوت کے اعماز پر جھے انسی آگئی۔

"كيا كى احكامات آپافشال ربعى صادر كرسكت بيع"

''دیکھو، یہ بات مت کرو۔ کیوں اس بے جاری کو بدنام کرانے کی اگر میں ہو؟ ورنہ ابھی پانچ من کے ایر ایر ایر میں ہو؟ اس بائے صائم ، وائے ، وائ

''ارے نہیں بہیں۔ ایسا مت کرنا۔' میں نے مجبرا کرکہا۔ کی بات یہ ہے کہ طالوت جیسے برمعاش کے لئے سکام مشکل نہ تھا۔

''وری گش....گویا ثابت موا کرتمبارے دل بی بھی اس کے لئے پچھ ہے۔'' طالوت مسراتے کے بولا۔

"کول نیں ہے۔"

"كيا بي" طالوت دلچيى سے بولا۔

"انسانی جدردی ب

''وهت تیرے کی۔ خیر بیٹے! بہر حال تہیں اڑ تالیس تھنٹے کا وقت دیا عمیا ہے۔انسانی ہدر دی کے تحت بی سہی،عثق شروع کر دو۔''

جھے ہتی آ رئی تھی۔ جیب احمق آدی ہے یہ بھی۔ طالوت کردٹ بدل کر لیٹ کمیا تھا۔ اس کے بعد کانی دیر تک اس نے بات نہ کی۔ تیز سانسوں کی آواز سے اندازہ موا کہ وہ سو گیا ہے۔ میں نے بھی فاموثی افتیار کرلی اور خیالات کی ریل چھک چھک کرتی چل پڑی۔

ماضى ..... ذريند .... برطس رحماني .... عليم كرده بي شاراتوكيان ، بينيكى الجيرة مالوت كى دنيا شي ملغ دالى حسيد يحى اورند جان كون كون \_

لیکن عشق کا تصورتو کب کا ذہن ہے ذاکل ہو چکا تھا۔ شاید زرینہ کے بعد ہی۔ اب کوئی لڑی دل کے دروازے پر دستک نہیں دے علی تھی۔ لیکن طالوت کی ضد عجیب تھی۔ خود بھی پھنسا تھا اور جھے بھی لہنسانے کے دروازے پر دستک نہیں دے علی تھی ارابیا نظر آ رہا تھا، جھے کوئی تدبیر کارگر ندہوگی۔ کیا کرنا چاہئے؟..... المثال لڑی تو انتھی ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ بھی مجھ سے عشق کرے؟ اور پھراتنے اعلی گھرانے کی لڑی۔ المثال لڑی تو انتھی ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ بھی مجھ سے عشق کرے؟ اور پھراتنے اعلی گھرانے کی لڑی۔ طالوت نے جھے پچھ بھی بنا دیا ہو، لیکن بہر حال تھا ہی حشمت برادرز کا ایک کلرک ہی۔ طالوت کی جمادت کی چابندی کے جواب بھی جھے کیا کرنا چاہئے؟.... ہیں نے آئیسی بند کر لیں۔ طالوت کے احکامات کی پابندی کر نے آیا تھا، اس میری ہم کی کیکن انو کھا تھی ۔...افشاں میری آٹھوں میں اُبحر آئی۔ لیکن بہتری کھی۔

''نہیں 'نہیں ۔۔۔۔اس میں شرمندگی کی کیابات ہے؟'' طالوت جلدی ہے بولا۔ ''شنرادہ عادل! جلال بھائی نے مجھے جو پکھ بتایا ہے، میں اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ بہر حال' ۔ ان آت کے براتمہ حرکتا خال موئی میں مرب برماس ان کا از الد کرنے کے لئے کوئی ڈر لیے ٹیس ہے،

یہاں آپ کے ساتھ جو گناخیاں ہوئی ہیں،میرے پاس ان کا ازالہ کرنے کے لئے کوئی ذریعہ ہیں ہے، سوائے معانی کے۔''

رے میں۔۔۔
''بس، اب آپ شرمندہ نہ کریں تؤیر صاحب! جو بات تھی، ختم ہوگئی۔'' طالوت نے کہا اور تؤیر صاحب ایک شنڈی سانس لے کردہ گئے۔

'' و و لوگ کس وقت آئیں ہے؟'' میں نے پوچھا۔

"شام كى جائ ير-بالكل دوستاندا عداز موكا-"

" محک ہے۔" طالوت لا پروائی سے بولا۔

"كمانا كماليا آپلوكول نے؟" تؤرماحب نے يوچما-

" ہاں، آرام کررہے تھے۔اجازت؟"

"بہت بہت شکرید....اب شام کی جائے پر طاقات ہوگی۔آپ آرام کریں۔" تواب جلال الدین نے کہااور ہم دونوں والیس نکل آئے۔

"د میں جانا ہوں، فدگر پرنٹ کے معالمے میں بھی تم کوئی چکر چلالو گے۔لیکن اب یہاں رُکنے ہے ۔
"د"

"يارا كيون بوركرر م مو؟ دل لك ربا م اوركيا؟ اگر زياده عي بور بورم بوتو پرچلو-"

و و تنهارا دل بالكل نبين چاه ربا؟ "

''ہاں ہیں تو یہاں کچرروز رہتا جاہتا تھا۔'' طالوت نے کمرے ہیں داخل ہوئے ہوئے کہا۔ '' تب ٹھیک ہے۔ جیسی تہاری مرضی۔'' ہیں بستر پر گر گیا۔ طالوت بھی جوتے اُتار کرمسم کی پرلیٹ گہا تھا۔ کئی منٹ تک ہم دونوں خاموش رہے، پھر طالوت نے شرارت آمیز انداز ہیں مسکراتے ہوئے کہا۔ ''تم نے شکیلہ کے بارے ہیں جھے ہدایات دی تھیں اور ہیں نے تسلیم کر کی تھیں۔ یوں مجھلو، تہار کی ہدایت پر ہیں نے اس سے عشق کیا۔ اور اب تہ ہیں میری بات مانی پڑے گی۔''

ورين وي

افعال۔ "نہ جانے تہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہم پر تو ایک عثق و عاشقی سوار نہتی۔ ارے بھائی! کام کآدل رہو۔ کیا رکھا ہے شکلیہ اور افغال ہیں۔"

"يارعارف!اب تومشكل هے-"

"كيامشكل ہے؟"

''اب تو ہو گیا۔''

على نا الم

"بالكل"

''جلو، خدائم پر رحم کرے۔لیکن جھے کیوں مریض بنائے دے رہے ہو؟''

" د حضرت! جائے کی میز پر رومان کی ابتدا کینسل تم سجھ کئے ہو مے کہ مہمان کون ہیں؟" ''وبی لوگ'' طالوت نے جواب دیا۔

"يار طالوت! ہاتھوں كے نشانات كا كيا كرو مح؟"

"كياجات و؟"

سوثم

"میرے فنگر پرنٹ پولیس میڈ آفس میں موجود تھے۔" میں نے جواب دیا۔ " فکر مت کرو، جِس کاغذ پر وہ تہارے ہاتھ کا نشان لیس کے، اس پر گدھے کے کمرکی تصویر آئے گی۔'' طالوت نے بے فکری سے کہا۔

دونبیس یار!....الیک کوئی حرکت بھی نقصان دہ ہوگی۔میرا خیال ہے،کوئی سیدهی سادی بات ہو جائے تا كەمىرى جان بيے۔"

" فیک ہے۔ ان کے فرشتے مجی تنہارے ہاتھ کے موجودہ نشانات کو پہلے نشانوں سے نہ ملاسکیں

" يكى مناسب ہے۔" يم في طويل سائس لے كركہا۔ ويے يم كى مدتك مرور تا۔ اس معالمے کے بعد میری شخصیت بدل رہی تھی اور اپنے بی وطن میں اب میری حیثیت ایک مجرم کی ندر ہے گی۔بہرحال بیمسرت کی ہات تھی۔

ہم واپس دوسرے لوگوں میں پہنچ مجے اورسب ٹاشتے کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ ٹاشتے کے كرے بيل جلال الدين، تنوير صاحب اور دوسرے لوگ موجود تقے۔سب لوكوں كے بيٹے جانے كے بعد وائے کا پُرتکلف دور شروع ہو گیا۔ نے آنے والوں کی تگاہیں گہرے اعداز میں ہمارا جائزہ لے رہی میں۔اور میں نے اور طالوت نے ایک پولیس افر کوصاف پیچان لیا تھا۔ان معرت کو ہم نے ایک دن بوليس ميذافس من كاتى بريثان كياتما-

بررحال ہم سجیدہ معلیں بنائے رہے اور جائے کے دوران فیر فطری ی خاموثی طاری رہی۔ بالآخر وائے کا دورختم ہو گیا اور نواب جلال الدین نے کہا۔

" عادل میان اور صائم میان! بیر حفرات آب سے پھی خصوصی گفتگو کرنے کے خواہش مند ہیں۔میرا الله عنه م ورائك روم مين چلين"

"جيا آب بندكرين" بن في في جواب ديا-

" آپ لوگول سے معذرت ۔" نواب صاحب نے بچول کی طرف دیکھا اور پھر تؤر صاحب اور فوارد حفرات مارے ساتھ ڈرائگ روم یں آ گئے۔ پولیس آفیس، نواب صاحب کے احرام میں فاموث تنے، درنہ میں نے اِن کی نگاہوں میں کینہ توزی صاف دیلھی تھی۔ادر پھر وہ حضرت بول ہی اُتھے، منس بم نے پولیس میڈائس میں پریشان کیا تھا۔

"كياكب مجه بكى بيجائے سے الكادكرديں معمر" ان كے انداز ميں طفر تھا، جے نواب ماحب برداشت تبین کر سکے۔

" راو كرم، آپ مرف و وكري جس كى آپ كو موايت كى كئ ہے۔ "انہوں نے پوليس افسركولوك ديا۔ "من نے پوری زعر کی پولیس کے محکم میں گزاری ہے جناب! میری آ تصین دھوکانبیں کماسکتیں۔ نا كوارة تبيل محسول موريا تفا- افشال حسين يهد كياح في المساكر .... اكر .... اكر .... اور مرى المحمول مِن اربکیاں گھری ہوتی تکئیں۔ مجھے نیندا می تھی۔

پر شام کو پانچ بج طالوت نے بی جگایا۔ وہ شاید سل کر کے لکلا تھا۔

"دن كے خواب الجھے ميں ہوتے۔" اس في مسراتے ہوئے كہا۔" بس اب أثم جاؤ۔ افشال صاحب ابھی چندمن کے بعد ناشتے کی میز پرنظر آئیں گی۔'' میں مسرانے لگا۔''تم تو کالج کے توجوان الوكوں كى طرح عشق كے ابتدائى طالب علموں كى سى حركتيں كرد ہے ہو۔"

''اور حمہیں بکواس کرنے کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔'' میں نے آگٹرائی لیتے ہوئے جواب دیا اور پھر

أثهركر باتهدوم كاطرف بزه كيا-''جینیں ....انجمی آپ سوتے میں افشاں سے گفتگوفر مارہے تنے اور خاصی رومانی گفتگونمی ۔'' "أر طالوت! تمبار \_ اوپر تو واقعی مجھے جیرت ہونے تلی ہے۔ امل تک تمباری شخصیت بی بدل گئ-تہارے دہن پرتو صرف رومان ہی رومان سوار نظر آتا ہے۔ ' میں نے کہا۔

"میں اس سے الکارمیں کروں گا، بلکہ احتراف کر چکا موں۔" طالوت نے جواب دیا اور میں گردن جھك كر باتھ روم ميں داخل ہو كيا تھوڑى در كے بعد ہم دونوں تار ہوكر كرے سے باہر نكل آئے۔ يہ الا كالاكيان توجيع مروقت عي جاري تاك مي رج تفي سامنے عي موجود تفي البين و كي كر طالوت

كے بونوں پر مسرا بث ميل كى اور دوسب ہمارے قريب بيني كئے۔ "كياآب في مار فقد مول كي آيث من لي في ؟" كمال في وجما-

"ج تبيس \_ البتيول كي آبث س لي مي " طالوت في افشال كي طرف و كيد كركها \_

"اوہو....بيآ وازمى ايك دل كافتى؟" كىلىد جلدى سے بولى-

"جي بال" مي في جواب ديا-

" آپ نے تی تھی؟" شکیلہ شرارت سے بولی-

در تبیں مجھے عادل نے بتایا تھا۔"

"بہاوازس کےدل کی تھی؟"

"فاتون تکلید کے دل کے " میں نے برجت کہا۔ دوسرے لوگوں نے تبتید لگایا اور تکلید کی قدر

'' بھی باتی گفتگو جائے کی میز پر۔''افشاں نے میز بان کی حیثیت سے کہا۔ ''اونہہ..... جائے کی میزتو اس وقت تک قید خانہ کی حیثیت رکھتی ہے۔''ایک لڑکی ہولی۔

''انکل تنویر کے کچھ مہمان جاتے پر مدعو ہیں۔''

" آ چکے ہیں؟" میں نے بے ساختہ پوچھا۔ میں مجھ کیا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ " إن، تين جارافراد بي ليك كوئى برج نبيل ب- بم جلدى جائح كى ميز ، أهم جائي ك." افتال نے جواب دیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سائس لے کر طالوت کی طرف دیکھا اور پھران لوگول ۔ چند لمحات کی معذرت طلب کی اور طالوت کا بازو پکو کرایک طرف ایکار

سے نہیں دوڑے ہیں۔اب تو دوڑ نا بھی بھول گئے ہوں گے۔''
''اوه.....عمره محوڑے تھے، نا کارہ کر دیئے تم نے۔میرے پاس بی بھیج دیتے۔''
''باں.... بعض با تیں اپنے بس سے باہر ہوتی ہیں۔ یہاں رئیں دغیرہ کی کیا کیفیت ہے؟''
''با قاعدہ سالا ندریس بھی ہونے بی والی ہے۔''
''اوہو.....وہ تو کائی بڑی رئیس ہوتی ہے؟''
''الیا۔''

''بهر عال ، ایک آدھ دن میں سیر و تفریح کا کوئی پروگرام بنائیں گے۔اب تو تمہارے ذہن پر کوئی پوچھٹیس رہا؟''

''ہاں۔خداکا شکر ہے۔ سارے معاملات ہموار ہو گئے۔'' تنویر صاحب ہمیں عجیب می نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے۔

'' آؤ پھراٹھیں۔اور ہاں، لما زموں کو ہدایت کرد کہان کے ہاتھ صاف کرا دیں۔'' ''نہیں۔ ہم خود صاف کر لیس گے۔تھوڑی دیر کے لئے اجازت دیں۔'' ہیں نے کہا اور پھر ہیں طالوت کے ساتھ اس کمرے سے فکل آیا۔

میں ان دونوں ہے انچی طرح واقف ہوں۔" پولیس آفیسر نے کہا۔ ''تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟" نواب جال الدین ہونٹ بھنچ کر بولے۔ '' پر نہیں۔ میں صرف آپ کوآگاہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کوئی بڑا نقصان نداُ تھا جا کیں۔" ''میرا آپ ہے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس لئے آپ میرے بارے میں فکر مند ہونے کے بجائے صرف اپنا کام کریں۔" نواب صاحب نے کہااور پولیس آفیسر تکملا کر خاموش ہوگیا۔ ''بیرحال ہمارے ہاتھوں کے اور اُگلیوں کے نشانات لے لئے گئے۔ میرے دل میں ہلک ک کپاہدے تھی 'لین طالوت لا پروا تھا۔اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مجسٹر سے اور پولیس آفیسر زیلے گئے۔ نواب صاحب نے گہری سائس کی تھی۔ چند منٹ خاموثی رہی، پھر نواب صاحب ہولے۔" دراصل قصوران کا بھی نہیں ہے۔"

"كى سىدى تورماحب في سواليدا عدار من يوجها-

" ہاں بھی بیرواتی مشابہت ہے۔تضویر دیکی کر میں خود دیگ رہ گیا تھا۔"

"ببرحال اببات صاف موجائے گے۔"

''ہاں، چپوڑو۔اس تذکرے پر بی لعنت جیجو۔ویسے تؤیر!اب تم نرے کاروباری بن کررہ گئے ہو۔'' 'نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔

در میں نہیں سمجا بھائی صاحب؟ " تؤیر صاحب شریف انسان تھے، سادگی ہے ہولے۔ سرائی کا تھو میں نہیں ہوئی ہے۔ "

"نهر، نه شکار \_ بچ ہیں، ان کے لئے کوئی بھی پروگرام نہیں بنایاتم نے -"

" تنها كيا بناتا؟ آپ تشريف لائے بين، مارے دن بھی اجھے گزر جائيں گے۔اور پروگرام آپ سے اچھے کون بنا سكتا ہے۔آپ بھی ان علاقوں سے اچھی طرح واقف بين۔"

" بان بمئى، كيمسون و \_ صائم اور عادل ميان كي موجودگي ان پروگرامون بين چارچاندلگادے گا-تم يقين كرو، جلال آباد مين انہوں نے جودن گزارے، ووايك يادگار حيثيت ركھتے ہيں - ويسے عادل ميان! آپ نے وہ گھوڑے كہاں چھوڑے؟ "

''ریاست دالس مجوا دیئے تھے'' طالوت اب جبوٹ بولنے میں ماہر ہوگیا تھا۔

"اوہو.....تو عادل صاحب اور صائم صاحب کو بھی ریس کا شوق ہے؟" تنویر صاحب ولچیل سے

بوتے۔ ''تم صرف شوق کی بات کرتے ہو، ان کے گھوڑوں کا ٹانی بی مشکل سے ملے گا۔'' نواب جلال الدین نخر سے بولے۔

"کمال ہے۔"

" دخیر، اب توسب کی تعکیک ہو گیا۔ ہاں ، تہہارے گھوڑوں کی کیا کیفیت ہے؟'' ''افشاں کی گمشدگی نے سارے شوق ختم کر دیئے تنے۔ گھوڑے اصطبل میں موجود ہیں، کیکن عرصے "المجي زيردي ہے۔"

"دبس اب زیادہ بننے کی کوشش مت کرو۔ میں تمہاری پارسائی سے واقف ہوں۔اب وہ الی بری میں نہیں ہے۔"

" پارسا تو میں نے خود کو کمی نہیں کہا طالوت!"

"دسنجيده مونے كى كوشش مت كرو - جاؤ بكن سے كام كرو \_ كاميابى موكى \_"

"بهت بهتر پیر دمر شد!"

'' میشکله کہاں ہے؟ بہت غیر حاضر رہے گی ہے۔''

"بلاكرلاؤل؟"ميس نے كہا۔

''نبین ،خورآ جائے گی۔میرا جذبہ عشق دیکھنا جائے ہو؟'' طالوت بولا۔

"منروردكماؤ" من في مكرات موع جواب ديا\_

"داج بنس.... بس انظار كرربا مول " طالوت حست كي طرف منه أشاكر بولا اور مي مسكران لكا\_

"خوب....قر كويا آبات بيار الداج بس كمت بين"

''ا چمانام ہے۔ مجھے پُند ہے۔'' طالوت نے کہا اور اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ پھر محکیلہ کی آواز سنائی دی۔

"مِس اعد آسکتی ہوں؟"

" تشریف لائے۔" طالوت نے جواب دیا اور کھکیلہ مسکراتی ہوئی اعرا مگی۔

'' میں باہر جاسکتا ہوں؟'' میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔

''ارے،ارے خریت؟....یعنی میرے آتے عی؟' مشکیلہ نے کہا۔

" بی مناسب بھی ہے۔ کیونکہ آج کل آپ نے ہمارے قریب رہنا چھوڑ دیا ہے۔ "میرے بجائے طالوت نے جواب دیا۔

"لکن آپلوگ تو ان کے ساتھ سے، اس لئے۔ اور پھر بدافشاں کی چی ، جو مک بن گئی ہے۔ ایک لئے کے درجنوں منصوب بنا لئے کے لئے نہیں چھوڑتی۔ اس نے میری شکل سے اپنی سمبلیوں کو دھوکا دیے کے درجنوں منصوب بنا

''میرے خیال میں بیرمناسب ٹیمیں ہے۔جس طرح ایک ملک کے دو باد شاہ ٹیمیں ہو بکتے ،ای طرح ' ایک خاتون کے دو دیوانے نہیں ہو سکتے '' طالوت نے کہا۔

تشکیلہ سرخ ہوگئ۔ اس نے تھبرائی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھالیکن میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ البتہ میں نے مسکراتے ہوئے طالوت سے یو جھا۔

''اوہو.....ان کا دوسرا دیوانہکون ہے؟''

''انفاق سے کمرے میں کوئی پھر نہیں ہے، ورنہ میں اسے اُٹھا کر تمہارے سر پر دے مارتا۔ تب تہمیں اندازہ ہوتا کہ دوسرا دیوانہ کون ہے۔'' طالوت نے کہا۔''ویسے میں تمہیں شکل سے دیوانہ نہیں نظر \*\* ''

"جيشه سےنظرآتے ہو۔ کون ک نئی بات ہے۔ليكن ميراسر كيوں چھوڑا جار باہے؟"

تھوڑ کی در کے بعد ہم اپنے کرے میں تھے۔سب سے پہلے ہم نے ہاتھ صاف کے اور پھر میں تولیے سے ہاتھ ویک کرتا ہوا طالوت کے سامنے آبیٹھا۔

"جى صفورا....ابكياهم ع؟" بل في مكرات موع يوجها-

"أبعى يهلي عم كالميل كهال بوئى بي؟" طالوت ني بيده شكل بنات موس كها-

''آپ نے کوئی دفتر عشق کھول رکھا ہے؟''

''بوٹنی سجھلو۔'' طالوت نے جواب دیا۔

''یار! میری مانوتو بس چلویہاں سے۔اب دل نہیں لگ رہا۔''

''دل کی بات کیوں کرتے ہو یار!.... کی بات کہو۔ دل تو خوب لگ رہا ہے، مگراس کے ساتھ ڈر

می لک رہا ہے۔''

" وركس بات كا؟"

" نوليس كا....اوركس كا؟"

" چلو يوني جولو يه بعراق الحجى لك رى ب وي باتيون كى كيرون كاتم في كياريا؟"

"سب بدل دی ہیں۔"

"امارے بہاں کے فنگر رہش ایکسرٹ بے مدود بن موتے ہیں۔" میں نے کہا۔

"اور من توجيع كدها مول .... كون؟" طالوت أكسيس لكال كر بولا-

"بيربات تيسِ-"

''بس پر کوئی بات نہیں ہے۔فضول باتوں سے پر ہیز کرو۔'' طالوت باتھ اُٹھا کر بولا اور جھے بنگی اُنہ ''

'' دانت نکالنے کی ضرورت نہیں جنہیں عثق کرنا ہوگا۔'' طالوت نے فیصلہ مُن کیج میں کہا۔ '' دانت نکالنے کی ضرورت نہیں جنہیں عثق کرنا ہوگا۔'' طالوت نے فیصلہ مُن کیج میں کہا۔

''اب میں کیا جواب دوں؟..... بہر حال کوشش کروں گا۔ لیکن اس کا متیجہ میری سجھ میں نہیں آیا ''مں نکا

"تجديب نظاكا، تب مجميم آئ كارابعي كي آجائكا؟"

"لیکن تہیں آخراس سے کیا دلچیں ہے طالوت؟"

'' دیکھو عارف!.....طالوت عشق کرے گا تو تم بھی کرو گے۔ طالوت شادی کرے گا تو تم بھی شادی کرو گے۔ بس اس کےعلاوہ میں اور پچھنہیں کہنا جا ہتا۔'' "وليكن ميرا خيال ب حضرات! آپ كوغلط قبى مورى بي بيدين عادل مول" من في شرارتا كهار "صائم بمانی! آپ کی میں دھوکانیں کھاستی۔"

"اوراحان بعی-"احسان نے کہا۔

مل جنے لگا۔" كيا يہ كى بي؟" افشال نے پريشان ليج مل بوچھا۔

"کیاافشاں صاحبہ؟"

"'آپ....آپمائم ماحب بي بن؟"

"تب توسيميل بالي قابل دادين."

"من في في الما المحمول كى بات كى تعى افشال!"

"دلکین سیس بہن اسب آپ کا سادل کہاں سے لائیں مے؟ اور پھر آپ سے جو قربت ہے، آپ اسافشال صاحب يركيول مسلط كردى بين؟" مي ن كها

افشال دوسري طرف و يمين كلي ييس في مسكرات بوت اس كا شكل ديمي اور بولي-"بال.... مرى نگاه سا اگركونى ديكيتوش كول كرتم كيا مو-عادل كمال بين؟"

"عبادت كردم إلى" من في جواب ديا\_

"كيامطلب؟"

''عبادت،میراخیال ہے عام قبم لفظ ہیں۔''

" محراس ونت؟"

"عبادت کے لئے کوئی وقت متعین تو جیس ہے۔ جب دل جاہے، جب دل طلب کرے۔" میں

لے جواب دیا۔ دمحراس سے قبل تو ..... بیں کہاں .....؟

"ایخ کمرے ہیں۔"

"أَوْ، ذراريكمين توسيي"

"أب علي، من الجي حاضر موتا مول-" من نے كہا اور وہ سب طالوت كے كرے كى طرف برده گا- اور پھر میں نے دورے انہیں طالوت کے مرے میں جما تکتے ہوئے دیکھا۔ پھر سب کے سب الله الدے سے كان لگا كر كھڑے ہو گئے تھے۔ ميرے سينے ميں تعقبے كچل أشمے۔ اور ميں اعداز و لگانے لگا کہ طالوت کو جب میری شرارت کا پید چلے گا تو وہ کتنا تئ یا ہوگا۔ بہر حال،خود میں نے اس وقت وہاں والله مناسب تبین سمجها تھا۔ پھر میں نے ان سب کو طالوت کے کمرے میں داخل ہوتے ویکھا اور کان دبا الروال سے آ مے برھ گیا۔ بات کھوزیادہ بی آ مے برھ کی می ا

اور چر جان بوجھ كردات كے كھانے تك طالوت كى تكامول سے اوجمل رہا۔ نواب جلال الدين ميكين بانكار باتعار باتعار بعرنواب صاحب كا نيلي فون آعيا اوروه أثهر كريط مك\_تب تصدق اور كمال باته ال مئے- بال، دات کے کھانے پرسب ساتھ تھے۔ نواب صاحب کا چرہ مرت سے سرخ ہور ہا تھا۔ "حضرات!" انہوں نے کھانے کی میز پرسب کو خاطب کیا۔" بشکل تمام میں نے اب تک صبر کیا

"اس لئے كتم المى تك بابرتين محكے" طالوت في كہا-

" جارہا ہوں .... جارہا ہوں۔ جھے علم ہے كمعبت ميں انبان بے صد خود غرض ہو جاتا ہے۔" ميں نے اُستے ہوئے کہا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ شکیلہ کی گردن جملی ہوئی تعی-

ببرجال میرے ہونوں پرمسکراہٹ کھیل ری تھی۔اس بار طالوت بنجید کی سے مرض عثق میں گرفار موعمیا تھا۔ لیکن اس بار میں اے منع بھی نہیں کرسکتا تھا۔ کی تک شکیلہ کوئی بری لاکی نہیں تھی۔ اور بہر حال ، یہ طالوت کا اپنا تھل تھا۔ اگر وہ کسی شریف لڑک کو پند کر کے اس سے شادی کرنا جا ہتاہے تو بی اے تھیے روك سكون كا؟ من أو اب است سجما بمي نبيل سكا، بد بات ميرى خود فرضى يرمحول جمي جاتى - من اين ھا تلت کی خاطراہے رو کئے کی کوشش نہیں کرسکتا تھا۔

" فدا كرے، يرمبت كامياب مو-" آج تو طالوت نے كل كراعلان كر ديا تما اور شكيله كے چرب

کی سرخی اور شرم اس بات کی مواه تھی۔

لیکن وه امن جمیے بھی پینسا رہا تھا۔ افشاں، کلیلہ کی ہم شکل تھی۔ خوش مزاج تھی، اعلیٰ خائدان کی اس تھی لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ وہ بھی مجھے پند کر لے۔ طالوت نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جا ہے تو افشال مجنوں کی مانند میرے لئے محرا کردی کرنے گھے۔لیکن میضنول بات تھی۔ دل کے سودوں میں، میں طالوت کی مدومیں جا ہتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں اور بھی بہت سے خیالات تھے۔ میں ائی حیثیت سے امھی طرح واقف تھا۔ ایک ندایک دن بہرحال، طالوت کاطلسم ٹوٹنا تھا۔ اس کے بعد....اس کے بعد میری کیا حیثیت ہوگی؟ .....مکن ہے، میں طالوت کے چلائے ہوئے چکر کی وجہ ے پولیس کے جھڑے ہے بھی نکل جاؤں۔لیکن دنیا کومیری حقیقت پتہ چل کئی تو کیا ہوگا؟

لكن ابنابيه خيال مجمعے خود مسبحسالكا۔ طالوت بهرحال ايك مخلص انسان تھا۔ اس نے اجنبي لوگوں ك لئے اتنا بچھ كيا تھا تو ميرے لئے وہ كيا بچھ نہ كرے گا۔

میں نے ایک گری سائس لی۔ اور پھر عقب سے سیس کی آوازس کر چونک پڑا۔ "ارے مائم بھائی! کیاں گھی رہے ہیں؟''

اور میں رک گیا سیمیں،احسان اورافشاں آ رہے تھے۔اور پھروہ میرے قریب پہنچ گئے۔

''سیمیں یا جی!'' افشاں نے سیمیں کو یکارا۔

''آپ کویقین ہے کہ بیمائم صاحب ہیں؟''

" ال ، كيون؟ " هيميل مسكرات موس بولي-

''براه کرم مجھےان دونوں کی کوئی نمایاں پیجان نثا دیں۔''

درل كى تكسيس كمول لوافشان! مشكل شريكى ""سيس في جواب ويا-"يه جذباتى باتى ميسيميس باجى إ .... خداك قتم من ان دونول من تميز نيس كرعتى-" افشال لي

"مذبات بى تو زىرى كا اظهاركرت بي افظان! خدا كالتم، من صرف ول سے أتين ميالا ہوں۔ورنہ میرے یاس اور کوئی فر بعی<sup>می</sup> ہے۔"

" بمنى من و شطر يح كميلنا جا بها مول - پلك كى كيارائ يد؟" "مىكواعراض نيى ب- بمس يائين باغ كى سركري مي "سيين ن كها-''چلونمیک ہے۔'' نواب صاحب نے کہااورسب کھانے کے کرے سے نکل آئے۔

''اگرآپ حضرات کوشوق ہوتو کیں پائی باغ میں موسیقی کا بندو بست کروں؟'' افضال نے پوچھا۔ ''واه..... ينجى يوچينے كى بات ہے؟' سيميں اور احسان نے كہا۔

''تب بچھ تھوڑی دیر کی اجازت دیں۔ آؤ تقیدق!..... آؤ کمال!''افشاں نے کہا۔

" جم بھی لباس وغیرہ تبدیل کرآئیں؟" طالوت نے کہا۔ "ضرور"

اور پھر ہم دونوں واپس چل پڑے۔ میں خاموش تھا۔

'' کیا سوچ رہے ہو عارف؟'' طالوت نے حسبِ عادت ہو چھا۔

· ' كوئى خاص بات تبيس\_''

"خوش نبيل ہو؟"

د مرکون تبیں۔''

"مارى زعركى كے لئے جان چھوٹ كل ويے يار! تمہارے ہاں كا قانون بھى عجيب ہے۔ جب انسان مجرم موتا ہے تو اس سے كوئى تبيس يو چھتا۔ اور جب بيس موتا تو سب اس كى جان كوآ جاتے ہيں۔" "إلى طالوت! .... بير حال، احجمائي جواء" من في كمرى سالس لى

ہم نے لباس تبدیل کے اور پر باہری نکل رہے تھے کہ افشاں بھنے گئے۔" تیار ہو گئے آپ لوگ؟"

" بان .... كه فاص تياريال كرفي تحيس كيا؟" طالوت ني بوجها\_

"ارے بیں .....بس ایسے بی یو چور بی تھی''

"دوس بالوك التي كني كني النا

"لانسيسيس باجي اوراحسان بمائي كورواندكرك آئي مول-"افشال في جواب ديا اورطالوت نے کردن ملا دی۔

پر ہم لوگ یائیں باغ کے اس خوبصورت مصے میں پہنچ مکے، جہاں درختوں کی جروں میں روشنیاں میں ہوئی تھیں۔ رالین کرسیاں بچی ہوئی تھیں۔ درمیان کی میزوں پر خوش رنگ مجلوں کے برتن رکھے اوے تنے۔ تمام لوگ بیج سے میں دشنیاں اس قدر مرحم تھیں کشکلیں صاف نظر نہیں آ رہی تھیں۔ تاہم ید چل رہا تھا کہ کون کون ہے۔

" آئے حضرات ....!" "میمیں کی آواز سنائی دی۔" افشاں! تم نے تو چند منٹ میں ہی بہت کچھ

دونيس سيس باتى اجم اكثر يهال يه بروگرام ركھتے ہيں۔ من آپ كو برى عمره چزي سنوارى اول- 'افشال نے کہا۔ اور در حقیقت افشال بے حد با ذوق تھی۔ درختوں بی میں مائیک چھے ہوئے تھے۔ ہے۔ کیمن جب تک میرا پید اس اطلاع ہے خالی ہیں ہو جائے گا، میں کھاناتہیں کھاسکوں گا۔اس لئے

''ہوم سیرٹری صاحب نے بطور خاص مجھے تیلی نون کیا تھا۔''

''اوہ.....'' تنویر صاحب نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔

"ظاہر ہے، انہوں نے میری درخواست برخصوص ہدایات جاری کی محیس - چنانچہ کام بھی نہایت پرلی سے ہوا ہے۔ جس محص نے ایک فرم حشمت برادرز سے غین کیا تھا اور پھر جس نے کئ قبل بھی کھ اور پولیس ہے فراڈ بھی، اُس کا نام عارف ہے۔ وہ شنرادہ عادل اور شنرادہ صائم کا ہم فکل ضرور ہے، کین ا اس کا کوئی تعلق ان دونوں حضرات ہے تہیں ہے۔ فنگر پرنئس ڈیپارٹمنٹ نے تقیدیق کر دی ہے۔ وو کوئی اور بی شخص ہے۔ چنانچہ ہوم سیکرٹری نے پیشکش کی ہے کہ پولیس با ضابطہ معانی ما مگ سکتی ہے، اگر پ دونوں حضرات جا ہیں تو۔ اور سرکاری طور پر ان کی رہائش کا بندو بست بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں لے ان دونوں کی طرف سے کہددیا ہے کہ ہمیں کی شے کی ضرورت نہیں ہے۔"

نواب صاحب کے خاموش ہوتے ہی پُر زور تالیاں بجیں۔سب نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ''میرے او برمعانی خاص طور سے فرض ہوگئی ہے۔'' تئویر صاحب شرمندہ کیجے میں بولے۔ ''ارے نہیں تنویر! بس بات ختم ہوگئ۔ خدا کی قسم ان کے ظرف سے واقف ہو جاؤ محے تو انہیں کم ادری دنیا کاانسان یاؤ گئے۔''

" بجھاعتراف ہے۔" تؤیر صاحب نے کہا۔

"بس اب کھانا شروع کیا جائے۔" نواب صاحب بیٹھ گئے اور کھانا شروع ہو گیا۔ کھانے کے دوران میں نے تکھیوں سے طالوت کی شکل دیکھی۔ وہ نارل تھا۔ ایک آدھ بار میں نے اس سے آممیں بھی ملائیں کیکن اس کی آنکھوں میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔تب میں نے سکون کی سانس لی۔ کویا وہ مھ ہے ناراض جبیں ہے۔

" بھی اب کوئی عمدہ سا پروگرام بن جائے تنویر!" نواب صاحب کھانے سے فارغ موکر ہولے۔

" میں حاضر ہوں بھائی صاحب!"

" میں حاضر کیا ہوں۔ پر و کرام بناؤ۔"

"ميرا خيال ب،كل كادن ميرے باغ بس كزارا جائے -سوئمنگ وغيره كى جائے اور پروين الم کرکونی دوسرا پروگرام بنائیں گے۔''

"منظور ہے،" نواب صاحب نے کہا۔" اور ہاں، تہماراوہ اصطبل بھی تو وہیں کہیں ہے۔" "باغ ے تھوڑی دورایک عمارت میں ہے۔ لیکن بھائی صاحب! میرے گھوڑے بس اب نام کے

''خِر.....خِرة بيطےے۔''

"اب رات کا کیا پروگرام ہے؟"

"ديكمو، ميرے سامنے فضول باتيں كيس تو اچھانہ ہوگا۔" "دوتم كلو-اي وي ماحول كى دوسرى بات مى اس شريف لاكى سے كھ كتے ہوئے بكا ما الم ف محمول موتا ہے۔"

"اب تو كهددو- نتيجه معلوم موجائ كا\_" "کل ہم کیک منارے ہیں؟" "ڀان.....ڳر....؟" "وعده كرتا مول، وبال....."

" آخري وعده؟" طالوت نے پوچھا۔

" إلى يار! آخري وعده - " ين ن كها - محص بساخة بلى آرى كمى - طالوت كى خيال بن كم تعا-الرأس نے چونک کر گردن اٹھائی اور شکیلہ کی طرف و کیمنے لگا۔

"بلا دول؟" من في شرارت سے كہا۔

" دل تو چاه ر با ہے ..... مرر ہے دے یار!..... آج دن میں بی گر بر ہوگئ تھے " "كما مطلب؟"

"تم مح تو ميفول مياباني آدهمكاء" طالوت في كها

"اوو، اجما ..... میں نے بدی سنتی محسول کی۔اس کا مطلب ہے کہ معرت کومیرے او پر شبہیں االها-بهرحال، بيعمده بات تمي، درنه ميري جان كوآ جاتا-"

"مراخیال ب،انہوں نے چیپ کر ہاری باتیں بھی سی تھیں۔"

"اومو....و كيا...."

"بال-اور پراجا تک سب اندر تمس آئے-صاف تو نہیں کہا، کین اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے م کوئن لیا تھا۔ان کی بواس سےاندازہ ہوتا ہے۔

"اوه....لیکن تمهارے درمیان گفتگو کیا موری تمی؟"

" كومت ـ " طالوت مون جميني كرغر ايا اور ميري بني چموث كل ـ طالوت خونخوار تكامول سے مجھے الجدباتيا\_

" فیک ہے۔ چاہے دوسروں کوسب معلوم ہے۔" میں نے شکائی انداز میں کہا۔ طالوت نے کوئی الب أيس ديا- وه يُرخيال اعداز يس كردن بلا ربا تعا- بينغم بحي حتم مو كيا- اور پر شايد انزول موكيا-ال نے سب کو فروٹ اور مشروب کی وقوت دی۔ چیلجریاں پھوٹے لیس۔ ویے اتی خوب صورت ادى سب نے افشال كوميار كباد دى۔

"آپ کو بھی پندآیا یہ پروگرام یانہیں؟" اُس نے ہم دونوں سے پوچھا۔ "دوسرے لوگول نے جتنی داد دی ہے، ہماری طرف سے اسے دی سے ضرب دے لو۔" طالوٹ المراتي ہوئے کہا۔

"اارآپ كاكيا خيال إصائم صاحب؟"اس في ميرى طرف ديكار "ضرب بی کی بات ہے تو میری طرف سے آپ پیتیں سے ضرب دے دیں۔" میں نے جواب دیا۔ مواؤب کی سرسراہٹ کے ساتھ انسانی سر کوشیاں اُمجریں۔ کمی نوجوان کی آواز سنائی دی، ایک روح کی مانند مسكتى موكى روح كى مانند اور پر ايك عجيب ساسان بنده كيا تما اور پر ايك زحى تغد بمريزانے لگا۔

سب خاموش تھے اور بہت عور سے من رہے تھے۔ نغہ جاری رہا۔ اور پھر خاموش ہو گیا۔ کی منٹ تک سکتہ ساطاری رہا۔ سب متاثر تھے۔ پھر جب ہوش آیا تو تالیاں کو بج انھیں۔ '' بدافشاں اتناعلیٰ ذوق رکھتی ہے،معلوم نہیں تھا۔''احسان نے کہا۔ ''واقعی افشاں! کمال کر دیا لیکن آوازیں کس کی تھیں؟''شیمیں نے یو جیما۔

"من نے ایسے بہت سے ریکارڈ تیار کرائے ہیں بابی! ان میں مختف آرشٹوں کی آوازیں ہیں۔ تاریخ کے چند کرداروں کوسٹیں گی؟"

''اوه، مإل....ضرور''

''تو سنیے .... بیزیب النساء ہے۔ اور دوسرا اس کامحبوب، نواب عاقل خاں'' افشاں نے کہا اور اس کے بعد خاموتی جھا گئ۔مغلیہ دور کی صوتی تصویر اُجاگر ہونے لگی۔کنیروں کی چہلیں ....خدام کی دست بسته آئیس اورخواجه سراؤل کی آوازیں۔اور پھرزیب النساء کی شیریں آواز۔ فاری کا ایک شعر ..... اوراس کے بعدایک غزل، جومشاعرے کے انداز کی می واقعی کمال کردیا تھا۔

طالوت بھی بڑی دیسی سے من رہا تھا۔

موسیقی کا بد بروگرام اس قدرحسین تھا کہ بن واد نبردی جا رہی تھی۔الید، طربید نفول کے لئے ایک خاص ماحول پیدا کیا جاتا تھااوراس کے بعد نغے کالطف کیس دل موولیتا تھا۔

"اب بھی تم اس پر عاش نہیں ہوئے؟" طالوت نے سر کوش کی۔ "كيا مطلب؟" من في حيرت سے جوك كر يوجها-· مطلب بھی ہوچھو مے؟ " طالوت دانت ہیں کر بولا۔ " يار! تمهاري باتيس ميري تجمه مين تيس آتيس ـ "

'' د ماغ خراب ہو گیا ہے تو سر پر پھر ماروں تا کہ عقل آ جائے۔'' " كول مرجيل چارے ہو؟" ميں نے بنس كركها۔

" خدا كاتم !.... كليله ير عاشق نه موا موتا تو اس وقت افشال كے ذوق بر ضرور عاشق موجاتا ا"

"اوه ..... من في طويل سالس لي-'' مِن تمهاري بِدُيا ل تو ژور 8 \_'' طالوت غرّايا\_ ''لیکن کیوں میرے بھائی؟'' "م نے ابھی تک اس سے اظہار عشق نہیں کیا۔" ''يار طالوت....!''

> " إل، بال..... بكو-" "مت نہیں پر تی۔"

''بس احسان بھائی! ابھی دوسرا دورشروع ہو جائے گا۔'' افشاں نے جواب دیا۔ اور پھر وہ چند لمحات کی معذرت طلب کر کے اُٹھ گئی۔ طالوت شرارت آمیز نگا ہوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے شکیلہ کی طرف زُخ کر کے کہا۔

"فکلید! تہمارااس لڑی کے بارے میں کیا خیال ہے؟"
"کون لڑی؟" مکلیہ جیسے کی خیال سے چونک پڑی۔
"اوہو..... کہاں ہیں آپ؟" میں بھی چپ ندرہا۔
"میں ..... ہاں ہاں ہیں۔" کلیلہ احتقانہ انداز میں بولی۔
"افسوس، اچھی خاصی لڑک تھی۔"
"کون؟" کلیلہ بدستور گھبرائی ہوئی تھی۔

" فظیلہ کی بات کررہا ہوں۔ " میں نے جواب دیا اور شکیلہ چیکے اعداز میں مسرادی۔

''مس شکیلہ! آپ اس محف کی باتوں پر توجہ مت دیں۔ میں آپ سے افشاں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔'' طالوت نے کہا۔

"بلاؤل أے؟"

"كَنْ بِين -" طالوت نے كرى سائس لى-" آپ بدعواس نه بول-" " فري ماضر جو كى-" " فري ماضر جو كى-"

'' ال ال ال ال الله الله الكفر الله عائب مواجاتا مول ـ' على في أشحة موسع كها اور مكليله

"دونع مو جاؤے" طالوت غزایا۔اور میں ہنتا موا آ مے برھ کیا۔

موسیقی کا پروگرام خاصی رات کئے تک جاری رہا۔ کی بزرگ نے بچوں کے مشاغل میں وطل نہیں دیا الد کار جب سب تھک گئے تو متفقہ طور پر پروگرام بند کر دیا گیا اور سب آ رام کرنے اپنے اپنے کمروں کی۔ الرف چلے گئے۔

دوسرا دن حسب معمول تعالیکن تئویر ماحب، باغ کی کیک کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ مبع کا الد کر بری سمیا اور ناشتہ کے فوراً بعد سب لوگ گاڑیوں میں سوار ہوکر باغ کی طرف چل پڑے، الا تعدق پہلے ہی بی بی تھا۔ اللہ تعدق پہلے ہی بیٹنی کیا تھا۔

بلاشد زعمہ ول لوگ تھے۔ تنویر صاحب نے بہترین انظابات کئے تھے۔ بزرگ ساتھ تھے۔ لیکن اس بلال الدین اور تنویر صاحب ایک کوشہ بیں شطرنج کی بازی لگا کر بیٹے گئے۔ نو جوانوں کے کسی شخل اللہ اللہ ان اور تنویر صاحب ایک کوشہ بیں شطرنج کی بازی لگا کر بیٹے گئے۔ طالوت نہ جانے کہاں تھا؟ اللہ اس نفاز نہیں آ ربی تھی۔ بیں سیب کے ایک ورخت کے نیچے کھڑا گردن اُٹھائے خوش ربگ سیبوں کو اللہ الفاکرافقال میرے بیاس بیٹے گئے۔

"جى ....؟" اس نے سواليدا عداز ميں يو جمار

"اوه....فرمائے، مس افشال!" أسے تنها پا كريس كمى قدر كر برا كيا۔ "كيا مطلب؟" افشال جرت سے بولى۔ ''اوہو، آپلوگ بزی فراخ دلی کا جوت دے رہے ہیں، بیں مغرور ہو جاؤں گی۔ فروٹ لیجے نا۔'' وہ ہمارے سامنے بیٹھ گئے۔ اور پھر اُس نے چونک کر اِدھراُدھر دیکھا۔''ارے شکیلہ! کہاں ہو؟ ..... یہاں آؤ بھئی۔''افشاں کے انداز بیں ہلکی می شرارت تھی۔ طالوت نے سرکھجایا تھا، لیکن وہ فوراً سنجل گیا۔ ''ویسے بیں آپ کی غلاقبی وُور کر دوں محتر مہ آپ عادل کو صائم کہ کر مخاطب کر دبی ہیں۔'' وہ بولا۔

> ''برگز نہیں'' افشاں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''کیوں؟....کمال ہے۔'' طالوت نے کہا۔

"اب كوكى كمال نبيل بي-"افشال شرارت سے بولى-

" كما مطلب؟"

'' فکیلہ نے بیمے آپ کی خاص پہچان بتا دی ہے۔'' افشاں نے کہا اور طالوت کی مجھینپ گیا۔ اس دوران کیلیہ وہاں پہنچ کئی تھی۔

'' کیا ہاتیں ہوری ہیں؟''اس نے مسکراتے ہوئے یوچھا۔ '' کیا ہاتیں ہوری ہیں؟''اس نے مسکراتے ہوئے یوچھا۔

''بس یونمی، پیچان کی با تیں ہوری تھیں۔ پچ نتانا شکیلہ! کیا تنہیں بھی ان دونوں کو پیچانے بیں کوئی نہ ہوئی؟''

'' اِن .....اہتدا میں کئی ہار۔'' شکلیہ نے سادگی ہے کہا۔

"فكر ب، بات ابتداك تمي "افشال شندى سائس كر بولى-

"كيا مطلب؟" شكيله نے يوچھا۔

"اب كيا بس اتى مطلى مول كه مربات مطلب يرول كى؟"افشال بورى طرح شرارت يرآ ماده

"اوو....." شكيله منينے كلى.

رویے واقعی بری انوکی پھویش ہے۔ فرض کرو، کوئی فض کی و چاہتا ہے اور اس سے المبار عش کر دیتا ہے اور اس کا جواب اس کے ہم شکل سے ما نگتا ہے۔''

، میری آیک درخواست ہمس انشاں! " طالوت بولا۔

"فرمائي، فرمائي-"افشال دُهناك سي بولى-

"آپ آپ گلے میں کوئی نشانی لیکا لیجئے۔"

"اوہ....آپ فکر نہ کریں۔ آپ آگر بھی غلط نہی کا شکار ہوئے تو یس برا نہ مانوں گی اور جلدی سے

الماندي والمسلم المحاسب التي مجي بعي نبين بين " طالوت في طويل سانس لے كركها-

'' پیز کہیں عادل بھائی! ہم آپ کودھوکا بھی دے سکتے ہیں۔''

'' چیننج کر دو مجھے۔'' طالوت نے کہا۔

" جانے دیں۔ ہمیں کسی کو پریشان کرنے سے کیا فائدہ۔ کول شکیلہ؟"

"مسيم .... من المحصر المعلوم؟" شكله في بوكلائ موسة إعداز من كها-

"كيا مواجعى؟ بيانرول كب حتم موكا؟" احسان في ما ك لكالى-

"ابے نیس نیس افشال صاحب ا.... آپ لوگوں کے بارے میں بیسو چنا بھی گناہ ہے۔" میں نے

"تب محرآب كالفاظ؟"

سوگم

دوبس يونمى .... اخلاقى تقاضا مجى ب كه زياده بار نه بنا جائ، من تواب جلال الدين اور تنوير صاحب سے اجازت لینے کی سوچ رہا ہوں۔"

افشال نے گردن جمکالی۔ اُس کے مونث کیکیانے لگے اور میں نے اس کی آنکموں میں نی دیکھی۔ " ہم آپ کوروک بھی مس طرح سکتے ہیں؟ ..... ہاری آپ کی حیثیت ہی بوا فرق ہے۔ برسمتی ے ہمارے پاس کوئی بھی تو ایسا ذریونیس ہے کہ ہم آپ سے رُک جانے کے لئے کہیں۔ "ووارزتی آواز

''اوہو....ادہو...:افشاں ماحبہ!.....آپ شجیدہ ہو کئیں۔''

'' ہاں۔اس تصورے دکھ ہوتا ہے کہ آپ بدرونقیں سمیٹ کر لے جائیں مے۔''

'' جانا تو ہوگا ہی افشاں مباحبہ!''

افشال چند ساعت خاموش ری، پھر بولی۔" شکیلہ میں اور بھے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ میری ہم فكل ب، كيكن خوش بخت ہے۔ ميں أس كى فكل حاصل كر كے بعى اس جيسى قسمت نہ ياسكى۔ "

''کیول؟'' میں نے بوجھا۔

افشال کے بونٹوں پر مسکراہٹ میل کئے۔" کاش مجھے بھی بھین میں افوا کر لیا جاتا۔ میں ب بس ہوتی،مظلوم ہوتی۔میرےاد پرترس کھایا جاتا اور پھر جھےاس قدر اپنائیت دی جاتی کہ بیں اس کے بوجھ تلے دب كررہ جاتى .....كاش ميں بھى كوئى راج بنس ہوتى \_آئے صائم صاحب! چليں \_"

" انجى نبيں ۔ " ميں نے محراتے ہوئے كہا۔ ليكن افشال كى آئكموں سے آنبولڑ ھك پڑے تھے۔

''ارے ارے ....ارے افغال!.....افغال صاحبہ!..... بدیمیا؟''

" مرمنده مول-آپ ك ك زمت بني-" وه أثه كل-

"سنيانوسلى ..... براوكرم سنيه."

"جي-"وهڙڪ ٿئي۔

"كياآب مين جانے نددي كى؟"

" كي روك عتى مول؟" أس في ثبر بائي تكامون س جي و يكها-

« کہیں توسی ایک بار <u>.</u> "

"دُرك جائيس كيآب؟"

''زندگی بھر کے لئے''

"صائم صاحب!" افشال كي شكيس آواز أمجري\_

" ي افشال!....آپ كئة وسهى "

"تو پررک جائے۔"افشاں نے زُخ بدل کردونوں ہاتھ چرے پررکھ لئے۔

"ہمیشہ کے لئے؟"

"مطلب بھی آپ بی بتا دیں۔" میں نے ایک گہری سالس لے کر کہا۔ "كياكر يو بي بينى؟" افشال ألجه بوت اعداز بي مسكرادى-

"بخدا مجھے نہیں معلوم۔"

"أب نے مجھے بلایا تہیں تما؟"

" به پیغام کس نے دیا آپ کو؟"

''عادل بھائی نے۔'' "تب تھیک ہے۔" میں نے ہنتے ہوئے کہا۔

''کویا آپ نے نہیں بلایا تھا؟ .....اور بیاُن کی شرارت تھی؟''

''بېرمال، مجھے بيثرارت پندآ ئي۔''

"آب سوئمنگ نہیں کریں مے؟"

"يانى سے ڈرلگتا ہے۔"

"ار نبیں ۔ سوتمنگ بول اتنا مجرانبیں ہے۔"افشاں نے محراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ میں این آپ کو چفد محسوس کر رہا تھا۔ درجنو لاکیال مر ن ديك آ چى تيس كين خودكوا تازوس بهلي بهي بيس محسوس كيا تا-

"آئے صائم صاحب اِ... چلیں۔"

"كهان؟"ميرى آواز كيے كہيں دُور ہے آئى؟"

" سوتمنگ يول پر ـ" افشال كي آواز هي ملكي كارزش تحي -

"اوه.....اگرآپ محسوس ندكري توشي محمدونت دوسرول سالگ كزارنا جابتا بول-"

"إو مو .....معاف يجيم كا \_ كويا عادل محالى كى شرارت سے آپ كو تكليف موكى ؟"

دد کیسی تکلف؟''

"میں نے بلاوجہ آپ کی تنہائی میں مراخلت کی۔"

"أكرنا كوار خاطر ند بوتو تشريف ركعة مس افشان! آپ كى مداخلية مير عيالية ما كوارتيس ب-" افشاں خاموش ہوگئے۔ اُس کے چہرے پر ہلی ی سرخی آگئ تھی، پلیس جک گئ تھیں۔ اور وہ میری طرف د کیے بھی نہیں رہی تھی۔ میری سجھ جی نہیں آرہا تھا کہ اس سے کیا بات کروں؟ ..... اچھا خاصا احمق بن كيا تها\_ اور خاموثى بعى برى لك ربى تمى \_ "ميرا خيال عمس افشال! مم لوكول في آپ كوخاما بریثان کیاہے۔

"كيون؟" افتال بيساخته بولى-

" بھی ایک طرح سے زہرتی کے مہمان ہیں۔"

"يرصرف آپ كا احمال إصائم صاحب! .... براوكرم جمع بتائي، كما آپ فى كا الداد میں نا کواری محسوس کی ہے؟" رُه آیا۔

سوئم

اِــ

'' بی، بی .....میرانام افشاں ہے۔''افشاں پر جستہ بولی۔ ''اوہ.....خدا کاشکر ہے۔'' طالوت نے کہا اور دوبارہ پانی میں چھلانگ لگا دی۔افشاں ہنمی نہ روک سکی۔ میں بھی قبتہ لگا رہا تھا۔ جبکہ دوسرے لوگ جیران و پریشان کھڑے تھے۔

طالوت اب با قاعدگی سے پانی میں تیرر ہا تھا۔ اور پھر وہ دوسر کے کنارے پرنکل آیا۔ سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ہم دونوں بھی جہلتے ہوئے دوسر بے لوگوں کے پاس پہنچ گئے۔

''هل کہتا ہوں خدا کی قتم، بیہ جادو ہے۔'' تنویر صاحب کہ رہے تھے۔''پانی پر چلنا انسانی کارنامہ اں ہوسکتا۔''

'' د اتعب ہے تور صاحب!....اس کا مقصد ہے کہ آپ کے یہاں کے تیراک صرف پانی کے یے علیہ اس کے تیراک صرف پانی کے یے بی علی سے بی جا سکتے ہیں۔ ارب ہماری ریاست کے تیراک تو پانی پر بانس کھڑے کرتے ہیں اور ان پر کرتب دکھاتے ہیں۔ یہ تو بھی تہیں، میں یانی پر سرکے بل دوڑ سکتا ہوں۔'' طالوت نے کہا۔

"تب پھر تہاری ریاست جنوں کی ریاست بی ہوسکتی ہے۔" تور صاحب مسراتے ہوئے ہولے اور میں نے ایک گہری سائس لی۔آپ کا خیال کس قدر حقیقی ہے محترم! یہ آپ نہیں جانتے۔ میں نے دل میں سوعا۔

کانی دیر تک وہ لوگ طالوت کی اس تیراکی پر تیرت کا اظہار کرتے رہے۔ بہرحال، اس کے بعد دوسرے پروگرام شروع ہو گئے، جن ش کھانے پینے کا پروگرام بھی شال تھا۔ ویسے بدمعاش طالوت بار بار میری اور افشاں کی شکلیں دیکے رہا تھا، جیسے کوئی اندازہ لگانے کی گئر میں ہو۔ لیکن ہم دونوں نے اپنے چرے اسٹے نارل کر لئے تھے کہ کوئی اندازہ لگانا ٹامکن تھا۔ بہرحال، اُسے شبہ ضرور تھا۔ تنہائی ملتے ہی وہ میرے سر برسوار ہوگیا۔

" "ريورٺ….؟"

"خریت"

" ميل كهتا مول رپورك " طالوت مونث مجينج كر بولا\_

" مسلط من بندهٔ خدا؟"

" عارف! مجھ سے اڑنے کی کوشش مت کرو۔ کول مجھے عصر دلا رہے ہو؟ ابھی تہاری زبان سب کھا گل دے گا۔"

''عجیب منحوں آ دمی ہو۔'' میں نے دانت پیتے ہوئے کہا۔''کوئی راز، راز نہیں رہنے دیے۔'' ''راز کے بچ!....میں نے اُسے تیرے پاس بھیجا تھا۔'' طالوت بولا۔

"جي ڀال،مهرياني-"

'' یہ دیکمو ....'' طالوت نے اپنی ایک اُنگل اُٹھا اُل اور میری نگاہیں بے ساختہ اُس کی اُنگلی کی طرف اُٹھی ۔ تب اچا تک میں نے اپنے ذہن میں سانا محسوس کیا۔ اور پھر جیسے میرے طل سے کوئی اجبی آواز لگل ۔ آواز لگل ۔

"وه مرے پاس آئی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ ہم نے اسے خاصا پریثان کیا ہے۔اس نے

'' ہاں....''اس نے کہا اور تیزی ہے دوڑ گئے۔

میں خاموثی سے کوڑا اُسے جاتے دیکتا رہا۔ ہیں نے اُسے آواز نہ دی۔ بس ایک بجیب کی کیفیت میرے ذہن پر طاری تھی۔ عمر کے اس دور میں نہ تھا کہ نوجوانوں کی طرح دوڑ کے اسے پکڑلیتا، بقراری سے اسے آوازیں دیا، محبت کی بے چینی کا اظہار کرتا۔ ورت کی دنیا میں نیاانسان نہ تھا۔ بشارلڑکیاں قریب آئی تھیں، پیار بحرے جلے بھی سے تھے۔ اسان طہار عشق کے نت سے اعماز بھی دیکھے تھے۔ لیکن بدن کے اعماد ونی حصوں میں یہ بلکی ہلکی کمک اس سے پہلے بیدار نہ ہوئی تھی۔ کسی کی شرکمیں آواز نے رگ و پے میں سرور کی ہے ہم یں نہ دوڑائی تھیں ۔۔۔۔۔۔ رُکور تک اُسے دیکھا رہا۔ اور جب وہ نگا ہوں سے اوجھل ہوگی تو دل کی ایک تیز دھر کن نے اسے آواز دی۔ قدم خود بخود آگے بڑھ گئے۔ آئی میں اُس کی تمنا کرنے لگیں۔ ور کی اور جب حواس کیجا ہوئے تو میں سوئم آگ پول کے زدیکے تا

"يكيا ب مائم ماحب؟"أس في وترك بول كاطرف اشاره كيا-

" عادل بي ہے۔"

" مريه بانى پر بيٹے ہوئے ہيں۔"

"إس في بيراكي كاعلى ترين اعزاز حاصل كيا مواب، ماري رياست مين-"

"لكن يديراكى كى كون يقم عي؟"افشال جرت يولى-

" كريم تبين بي بيلو - اكرآب مين تووه بانى پردور سكتا ب-" مين في برك وروق س كها-

أ " مِن تبين مانتي صائم صاحب!"

" کیوں؟"

" مجمع بتائے، میرالباس خود بخود کیے بدل گیا؟ شکیلہ نے میری جگہ کیے لے لی؟ اور پھروہ الو کھے واقعات '' افشال نے اُلچے ہوئے انداز میں کہا۔

"ارے ہم لوگ کالے جادو کے ماہر ہیں۔"

"جنہیں \_سفید جادو کے\_" افشال ایک پیار بحری مکراہث سے بولی۔

'' کیوں....؟'' میں نے یو حیا۔

"اگرآپ كالے جادوك ماہر ہوتے تو كالے ہوتے-"

''اوہ....'' میں ہننے لگا۔ اس وقت طالوت کی نگاہ ہم دونوں پر پڑگئ اور وہ اُنچیل کر پانی پر کھڑا ہو گیا۔ پھر تیزی سے دوڑتا ہوا اس کنارے تک آیا، جہاں ہم دونوں کھڑے تھے اور اُنچیل کر کنارے پر

جواب دیا کہ بیصرف آپ کا احساس ہے، اور پھر وہ رونے لگی۔اس نے کہا کہ ہم یہاں کی رونفیں لے جائیں کے۔اس نے میکی کہا کہ شکیلہ خوش قسمت ہے کہ حارے ساتھ ہے۔اس نے آرزو کی کہ کاش وہ بھی ہارے ساتھ روسکتی۔اس نے کہا کہ میں زندگی بحراس کے ساتھ رہوں۔''

مرے ذہن نے میرا ساتھ ہیں چھوڑا تھا۔ لیکن میری زبان میرا ساتھ ہیں دے دبی تھی۔ میں بیہ سب کچھ طالوت کوئیس بتانا جاہتا تھا، لیکن میری زبان سے بے ساختہ سارے الفاظ نگل رہے تھے۔ اور طالوت حکیماندا نماز میں کردن بلا رہا تھا۔

"بس" أس نے انكوشا أثما ديا اور ميري زبان جيے أس كي كرفت سے آزاد موگئ۔ جمعے احساس تفا۔ جھے یاد تھا کہ میں نے اس سے کیا کہا ہے۔ میں نے طالوت کی طرف دیکھا۔ وہ محرار ہا تھا۔ '' بیانچی بات جیس ہے۔'' میں محملاً کر بولا۔

" میں نے کیا کیا ہے؟" طالوت نے معصومیت سے کہا۔

'' میں کہہ چکا ہوں کہ بیانچی بات ہیں ہے۔''

"اور بدا چھی بات تھی کہتم دوتی کا دعویٰ بھی کرتے ہواور اپنی باتس بھی چمپانا جاہتے ہو؟"

" فیک ہے۔ مجمع افسوس ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تہارے معاملات میں ما خلت نہیں ۔ کروں گا۔'' طالوت مڑا اور آ کے بڑھ کیا۔

یں فاموش کمڑا روگیا تھا۔اور پراجا کک جھےاحساس ہوا کہیں نے واقعی طالوت سےزیادتی کی ہے۔ جمعے بدلجینیس اعتبار کرنا چاہے تھا۔ اور پھراس بایان سے تو کھر چمیانا بھی حماقت ہے۔ بملا اس سے کون کی ہات مچھی روستی ہے۔

من تیزی ہے آمے برحالین طالوت نگاموں سے اوجمل ہو گیا تھا۔ نواب جلال الدین اور تنویر صاحب کورے ہوئے تفتلو کردہے تھے، ش بھی ان کے باس بھی گیا۔

" كيا خيال بصائم ميان! .....والي عليس؟"

''جیسی آپ کی مرضی۔''

" جلال بھائی کہدر ہے تھے کہ میں انہیں اپنے گوڑے دکھاؤں۔ آپلوگ پند کریں گے؟" '' کیوں نہیں پیند کریں ھے؟''میرے بجائے نواب جلال الدین ہو لیے۔

''ضرور،ضرور۔عادل کوجھی ساتھ لے کیا جائے۔''

"تب پرآئے۔ باتی لوگ بدورق ہیں۔ گھوڑوں کو کیا سمجھیں عے؟" تور صاحب نے کہا اور ہم تیوں طالوت کو تلاش کرنے گئے۔ طالوت دوسرے لوگوں کے ساتھ بی مل گیا۔

" آئے عادل میان! ذرا توری کے کھوڑے ویکھنے چل رہے ہیں۔" نواب صاحب نے أے واوت

"جى بہتر\_" طالوت سنجيدگى سے بولا۔ چر تنوير صاحب نے دوسرے لوگوں سے وين انظار كرنے ك لئ كهااورتقدق كوساتھ لے كراك جيك طرف چل بڑے \_تقدق نے ڈرائونگ سيٹ سنجال لی اور ہم چاروں پیچے بیٹھ گئے۔ زیادہ فاصلہ نہ طے کرنا پڑا۔ باغ سے کچھ بی فاصلے پر ایک عمارت میں

تؤیر صاحب کا اصطبل تھا۔ دی گیارہ کھوڑے تھے۔ خاصے تھے۔ مجھے یا طالوت کو بھلا کھوڑوں کی کیا پیچان ۔ ہم اگر جا ہے تو ایک گدھے کو بھی ڈر نی کا انعام دلا سکتے تنے۔ طالوت خوانخواہ کھوڑے کے بارے میں بواس کررہا تھا۔ کووہ مجھے ناراض تھالیکن اس حقلی کا اظہار دوسروں پرنہیں کرنا جا ہتا تھا۔ ویے اس کا موڈ شرارت کا بی قفا۔ چنانچ ایک سریل سے کھوڑے کے سامنے وہ رُک گیا۔

"اوہوہوہو ....نواب صاحب!" أس في اب جلال الدين كو خاطب كيا\_

"بال، بال.... فيريت؟" نواب ماحب بولي "اس محور علود يكها آپ نے؟"

سوثم

'' ہاں۔'' نواب صاحب بنس پڑے۔''میرا خیال ہے، تنویر نے اسے دوسرے محوڑوں کا حوصلہ برمانے کے لئے خریداہے۔"

"كياكباك المال أرارع إن نواب صاحب؟" طالوت في تعجب ع كها-

"المال اقواس فجركويهال باعد صفى وجرتميارى مجه مين آتى ہے؟" نواب مِماحيب بولے\_ "اوہو.... بھی دراصل بدمیرے سائیس کا تھوڑا ہے۔ اکثر وہ اس پر بیٹھ کر بھی بھی شہوار بننے کی

کوشش کرتا ہے۔ نہ جانے بے وقوف کہاں سے خرید لایا۔ میرے کھوڑوں کے ساتھ بائدھ کران کا اخلاق مجى تباه كرربا ہے۔ ابحى بلاتا ہوں بد بخت كو، اور اسے كھلواتا ہوں يہاں سے۔" تنوير صاحب جملائ ہوئے لیج میں بولے۔

" تعجب ہے ..... تعجب ہے .... آپ دونوں حضرات کی ایک بی رائے ہے۔" طالوت نے منہ مجاڑ

"كياكهنا جائة موجعى؟" نواب جلال الدين بوليا

"معاف میجے نواب صاحب! آپ اس محوزے کوئیں سمجھ سکے۔" طالوت مایوی سے بولا۔

"اوہو.... کویا یہ می جھنے کی چیز ہے؟"

" بى بال- شايدانى سل كاية خرى كمور اب-"

''بہت خوب...."نواب ماحب ہس پڑے۔

"أب بنس رب إلى من كما مول معلوم كبي سائيس كريدات كمال سعل ميا؟" طالوت الخالى سجيدكى سے يدتمام باتي كرد باتمار

''ارے کوئی چھوڑ گیا ہوگا،مصیبت مجھ کر۔ سوپچاس روپے دے دیتے ہوں گے اس نے۔ کیوں تؤير؟ " نواب جلال الدين بولي\_

"كوياريس كے لئے اس كى تربيت بھى تيس موكى موكى؟"

"بيرلين من دور عا؟" نواب صاحب بس رود.

"قبله نواب صاحب!" طالوت نے ہوئے جینے کر کہا۔"مرف ایک ہفتے کے لئے یہ محورا میرے والے کردیں اور اس کے بعد سارے ملک میں چیلنے کردیں۔ اگر کوئی اے ہرا سکا تو ہمیشہ کے لئے خود کو محور وں کا ماہر کہنا چھوڑ دوں گا۔' طالوت نے کہا اور دونوں بزرگ ایک دوسرے کی شکل دیسے گئے۔ "كول بمئى ....كيا خيال ٢٠٠ نواب جلال الدين بولے اور تنوير صاحب بنس پر د\_

سوثم

"جى سركار!.....وه ماراايك واقف كار ب، رمضائى - يك چلاتا ب- تين سال ساس كى ياس تھا اور اس کے دال دلیے کا مہارا تھا۔ پھر ایک دن اس کی ٹانگ میں کتے نے کاٹ لیا اور زخم خراب ہو گیا۔رمضائی اسے چلاتا رہا۔اور جب بالکل بی نہ چل سکا تو وہ مایوس ہوگیا اور ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ اس کا جو بھی مل جائے، پکوا دوں۔ لنگر اس کھوڑا کون خریدتا صاحب! میں نے دو جار آدمیوں سے بات کی۔ کوئی بچاس بھی دینے کو تیار نہ ہوا۔ مررمضانی کی حالت خراب تھی۔ اُس کے بچے بھو کے مرنے

لگے۔ تحور مے سے پیچاس کے پاس تھے، لیکن ان سے وہ گھوڑ انہیں خرید سکتا تھا۔ ہم نے اس کی مدد کی سركار!اور پچپترروپات دے دئے۔ يى ہم كرسكتے تھے۔اُس كاكام چل كيااوراس نے زبردتى اے ہمیں دے دیا۔اس نے کہا کہ ویسے بھی وہ اسے چھوڑ دے گا۔کہاں سے کھلائے گا اس برگار جانور کو۔تو ہم اسے لے آئے۔ ہم نے سوچا، ہم اس کا علاج کریں گے۔ اور ہماری قسمت سے اس کا زخم تھیک ہو گيا۔اب توبيخوب چل ليم ا مركار!.... جمارا گاؤں تھوڑى دُور ہے۔ جب ہم وہاں جاتے ہيں تواى پر سوار ہوکر جاتے ہیں۔"سائیس نے سادگی سے کہا۔

"أف .....أف .....ال ناياب محور على يدب قدرى .... يقينا اس كرساته زيروست ناانسانى موئی ہے۔ یہ تمن سال تک کیے میں بختار ہا۔ ' طالوت نے کہا۔

نواب صاحب اور تنور صاحب بسماخة تعقيم لگار بے تھے۔ " تم ير كھوڑا نيو م سائيس؟" طالوت نے انہيں نظرا نداز كر كے يو چھا۔

"اس کی کیا حیثیت ہے سرکار!....فادم ہیں آپ کے۔" '' کیا قیمت لو کے اس کی؟''

" کھ نہیں مائی باب! .... بیے کس قابل؟"

''اوہ، بے وقوف!...اس عظیم المرتبت کھوڑے کی تو ہین مت کروئم کیا جانو اس کے بارے ہیں۔ غریب رمضانی کو مجمی زیروست خسارہ ہوا ہے۔ لیکن کسی کے ساتھ ناانصانی تہیں ہونی جاہئے۔ میں اس کی قیت مقرر کرتا ہوں۔ صائم بھائی! آپ کی جیب میں بیں ہزار روپے موں مے؟" طالوت نے اچا تک مجھے یو جھا اور میں بو کھلا گیا۔

''کیا.....؟'' نواب ماحب اور توریصاحب بیک ونت بول\_

"اوه، على .... على يلي توتمين الاياء" على في جيبين شولت موس كها-

" آپ اتنے قلاش کب سے ہو گئے صائم بھائی! کہ آپ کی جیبوں میں دی میں ہزار بھی نہ تکلیں۔ و کھتے تو سہی۔'' طالوت کے لیج میں ایک خاص انداز تھا۔ میں نے طویل سانس لے کرجیبیں ٹٹولیس اور مملا میری جیبوں میں گذیاں کیوں نہ ہوتیں۔ میں نے وہ گذیاں نکال لیں۔ طالوت نے انہیں میرے المحساء عك لياتمار

" بيدن بزاررد ي رمضاني كومجوا دو يمي غريب كي غربت سے ناجائز فائده نبيس أفحانا جائے۔ اے اس کے مال کی قیمت ملنی عی جائے۔"

"عادل....!" تؤير صاحب بي جين موكر بولي

"اوربیدن بزارتمهارے میراخیال ہے کھوڑے کی خدمت کر کے،اے ٹیک کرنے کا بیرمعادضہ کم

" کیاعرض کروں؟" انہوں نے ہنتے ہوئے کہا۔

'' قبلہ، ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اگر کوئی گھوڑ اس گھوڑ ہے کو ہرا سکا تو ہیں اس کے مالک کی خدمت میں ایک ہزار محموڑے پیش کروں گا۔'' طالوت انتہائی سنجیدگی سے بولا۔

ہے کوئی اس محور بو ہرانے والا؟ ..... اور پھر رایس کورس میں اگر شمشیرالدولہ کے محور علی

طالوت کے چیرے پر بے پناہ شجیدگی طاری تھی۔ لیکن مھوڑے کی جیئت د کھے کر اور اس کے بارے میں ریس کے ایک شاندار کھوڑے کا تصور کرنے ہے اس نہ رُک عتی تھی۔ اور طالوت کے الفاظ کو ایک شرارت آمیز طنز کے علاوہ اور پچینبیں سمجھا جا سکتا تھا۔لیکن طاہر ہے، میں ان الفاظ کوشرارت نہیں سمجھ سکتا تھا۔ طالوت، طالوت تھا۔ وہ چاہتا تو تھی گدھے کو بھی ڈر بی جنا سکتا تھا۔ بہر حال دونوں بزرگوں کی سجھ مِن نبيس آ رما تما كه اس دلچيپ بات كوعقيقت مجمين يا نماق ....ليكن طالوت كى منجيدگى بھى انہيں اُلجما

' مھر کیا خیال ہے؟ کیا مجھے اس کی تربیت کی اجازت ال جائے گی؟' چند منث کے بعد طالوت نے

"اوہو....اس میں پوچینے کی کیا ضرورت ہے؟ ندمرف یہ بلکد سارے گھوڑے آپ کی نذر عادل

میان!" تور صاحب نے جواب دیا۔ " دنہیں .... مجے مرف یہ بیتی محور اور کار ہے۔ ہاں، ذرا اُس فض کو بلوائے، جس کے بارے میں

آب نے فر مایا تھا کہاہے لانے والا وہ ہے۔

"اچھا، اچھا۔" تيور صاحب نے كہا اور تقدق كوسائيس كو بلانے بھي ديا۔

" مين اس ناياب محور ب كالحجر ومعلوم كرنا حابتنا بول-" طالوت بولا-

" مجمع يقين ہے، كسى كدھے كى جولائى طبع كا نتيجه نظے كا،" تئوير صاحب بولے اور نواب جلال الدين نے زرو دارقبتیدلگایا۔

"نو ب صاحب! مجمع آپ پر جرت ہے۔" طالوت نے کہا۔" آپ محوروں کے سلسلہ میں اچھی خاصى مبارت ركت بين -آب بحى اس كاندات أزار بي بين؟

وجھوڑوں کے بارے میں ....مرف محوڑوں کے بارے میں۔ گدموں پر میں نے کوئی ریسرا ميں كى۔ "نواب صاحب برستور بھتے ہوئے بولے۔ "ويسے تؤرياتم نے كى كواتى سجيدگى سے مال

"بہتر ہے نواب ماحب! ..... میں اس گوڑے کی طرف سے ہر چینے قول کروں گا۔ بس اب میں اس کے بارے میں چھیس کبول گا۔' طالوت نے عصلے اعداز میں کہا اور سب بنتے رہے۔

چند من کے بعد سائیس آگیا۔ اُس نے جمک جمک کرسلام کیا تھا۔ اور پھر وہ ایک طرف ادب ے کھڑا ہو گیا۔ طالوت نے اس کی طرف دیکھا اور بولا۔'' میگھوڑ اتمہارا ہے؟''

"جى .... جى سركار!" سائيس نے جواب ديا۔ "كبال سے حاصل كيا تھا؟ مجھےاس كے بارے پس تفصيل بتاؤ-" سوتم

''ہاں، آپ سے ایک رعایت ضرور طلب کروں گا، تنویر صاحب!'' ''ہاں ہاں، ضرور۔'' تنویر صاحب پھنی تھنی آواز میں پولے۔ ''بیگھوڑا یہاں پر بی رہے گا۔ میں یہاں آگر بی اس کی تربیت کروں گا اور اسے آئندہ ریس کے لئے تیار کروں گا۔'' ''مضرور سین ضرور سینان میں پو حضر کی کہ ان ہے۔ سری''

''نفرور....فرور....ان میں پوچینے کی کیابات ہے؟'' ''ت بھی' ہور سے ہیں کہ خد معرفی ڈی سے

"تو بھی آج ہے تم اس کی خصوصی ظرانی کرو گے۔ اور اس کے لئے جو غذا تجویز کروں، اسے با قاعد گی ہے دو گے۔" طالوت، سائیس سے بولا۔ سائیس کی آواز بی بند ہوگئ تھی۔

'' آئے نواب صاحب! چلیں۔'' طالوت نے کہا اور سب واپس چل پڑے۔ تنویر صاحب بے حد بنجیدہ ہو گئے تنے۔ رائے ہی نواب جلال الدین نے ان کی شکل دیکھی اور بنس پڑے۔ ''کیا ہوگیا تنویر؟'' انہوں نے معلی ڈیڑا تھاز ہیں ہو جھا۔

" کونین بمائی ماحب!"

"میان! احمق بوزے۔" نواب صاحب بولے۔" کیاتم نے سانہیں تھا کہ سائیں نے کیا کہا تھا؟"
"کیا؟" تور صاحب چونک کر بولے۔

''اُس نے کہا تھا، رمضائی کے پاس دوسرا گھوڑا خریدنے کے لئے پیپے نہیں تھے اور اس کے بیچے اور کس کے بیچے اور کس کے بیچے اور کس نے کا کا میں اس رقم کے مر رہے تھے۔ کیا چندرہ بڑار سے اُس کی زعرگی نہیں سدھر جائے گی؟ اور کیا تمہار اس کی اس رقم سے ساحتی ہوں کہ بلاوجہ ان لوگوں کے گئی کا رہوں؟''

"خدا ک فتم!..... خدا ک فتم!.... میں نے ان لوگوں کے ساتھ جو کھے کیا ہے، اس پر زعر گی مجر کر مندہ رہوں گا۔" تنویر صاحب نے جذباتی لہے میں کہا۔

'' آپ زیادتی کررہے ہیں تواب صاحب!'' طالوت نے مداخلت کی۔ ''کما عادل میاں؟''

" می تفتاو کر کے آپ میرے عظیم الرتبت محورے کی تو بین کررہے ہیں۔"

''ادہو.... معانی جاہتا ہول.... معانی جاہتا ہوں۔'' نواب صاحب منتے ہوئے بولے تور ماحب منتے ہوئے بولے تور ماحب بی تھی تھی تھی تھی کا بات ہوں۔ تھے۔

ہم واپس اس جگہ پی گئے گئے، جہاں سے چلے تھے۔ تمام لوگ ہمارے منظر تھے اور بور ہور ہے تھے۔ اول اِن واپسی کا پروگرام بنا اور اس طرح بید لچپ پکک ختم ہوگئ۔

لین ہماری موجودگی اور نواب صاحب کے آجانے سے ہروت تعقیر رہتے تھے۔ پکک کی جگہ ہویا گر ، دلچپ پروگرام بنتے رہتے۔ خاص طور پر جب سے افشاں سے میری بات ہوئی تقی ، نہ جانے کوں اوال بھی یمال لکنے لگا تھا۔ طالانکہ میری کیفیت سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ دنیا کی ساری دلچپیاں مالی ہو چکی تھیں اور مورت میرے لئے کوئی نئی چرنہیں تھی۔ مورت بی نے تو میری زعر کی ہیں کانے اس اور چوت میرے کہ مورت بی میری زعر کی ہیں نت نے موڑ لائی تھی ورنہ شاید آج سک مطمع مادر بھی کارک ہوتا۔

نہیں ہے۔'' طالوت نے تنویر صاحب کے احتجاج پر توجہ دیئے بغیر کہا۔ سائیس کا رنگ فق ہو گیا تھا۔ اُس کے ہاتھ یا دُن کا چنے گئے تھے۔ اُس نے اس انداز میں ایک

ایک کی شکل دیگھی، جیسے پرسب اُس کا خداق اُڑانے آئے ہوں۔ '' کوں کی ارقم کم محسوس ہوری ہے؟ مجرتم بتا دو بھتی، کمالو گے؟'' طالوت، سائیس سے بولا۔

" كيوں....كيابيرقم كم محول مورى بى؟ كرتم بنا دو بھى، كيالو كى؟" طالوت، سائيس سے بولا۔
"عادل ميال! بيغلط ہے۔ نبيس نبيس، بيغلط ہے۔ گھوڑا آپ كى نذر كيا جا چكا ہے، براو كرم پيے
واپس لے ليں۔" تزير صاحب نے آگے بڑھ كر مداخلت كى۔

''اوہ، کو یا آپ کو یہ سودامنظور نہیں ہے؟'' طالوت بولا۔

''سودے کا سوال ہی جیس پیدا ہوتا۔ بدر فم .....'' '' میں اسے اس قیت پر خریدوں گا۔ آگر آپ نے کوئی دوسرا طریقد اختیار کیا تو پھر میں اسے تبول

'' بیں اے ای قیت پر حریدوں کا۔ اگر آپ نے لوی دوسرا سریفہ اصلیار کیا کو پھر میں اسے بول نہیں کرسکوں گا۔معاف سیجے، مجھے ہمیشہ بیاحساس رہے گا کہ بید گھوڑا بے حیثیت ہے۔''

'دلکن سنی تو سبی اس نے اسے مچھٹر روپے میں خریدا ہے۔''

"بياس كام مات ب، ميرى ميس-"

"اچھا،آپ کی طرف سے میں اسے ادائیگ کردوں گا۔"

"اكي بى بات بيتور صاحب! براوكرم اس معالے من مدا خلت ندكريں-"

''لیکن بیا مجمی بات نبیس ہے۔''

''اوہ، ہاں....شاید آپ تاراض ہو گئے۔ یہ ٹمیک ہے۔ جمعے آپ کے اصطبل بیں آ کر خرید و فروخت نہیں کرنی چاہئے تھی۔ فیرسنو!''اس باراس نے سائیس کو ناطب کیا۔''اگرتم بیگھوڑااس قیت پر فروخت کرنا چاہوتو یہاں سے باہرآ کر جمعہ سے بات کر سکتے ہو۔''

"توريسيا" فواب جلال الدين في ما علت كي

"جی بھائی صاحب!"

''جو ہور ہاہے، ہونے دو۔اور خوتی سے ہونے دو۔'' دول

"كين بعائي صاحب! كيابياس كمورث كي قيت بيان

"صائم بمائي!" طالوت في مجمع بكارا-

"فرمائيے۔"

''ایک گذی اور ہوگی؟''

"فِينَاءً" بن من في جيب من باتحد ذال كرايك كذى اور تكال لى-

"پدره پندره بزار دونول کے۔اب تو ٹھیک ہے تنور صاحب؟"

'' تنور!.... میں کہتا ہوں، مداخلت مت گرو۔''نواب جلال الدین ہوئے۔''شہزادوں کو جو چیز پند آتی ہے، وہ اسے شایان شان قیت ادا کر کے بی خریدتے ہیں....لومیاں! بیرقم لے لو لیکن رمضانی کو پندرہ ہزار آج بی پہنچ جانے جاہئیں۔اس سے معلوم کرلیا جائے گا۔' نواب جلال الدین ہوئے۔ اور تنویر صاحب خاموش ہو گئے۔نوٹ لیتے ہوئے سائیس بری طرح تڑپ رہا تھا۔ تب طالوت

نے کہا۔

'' قاصد'' کمال اعمر داخل ہو کر مسکراتے ہوئے بولا۔ ''کیا پیغام ہے؟ ....کس کا پیغام ہے؟''

"كمان كى مير يراتظار بورباع ـ"كال في جواب ديا

"ارے کھانے کا وقت ہوگیا؟" طالوت چونک کر بولا اور ہم دونوں کمال کے ساتھ کرے سے نکل آئے۔" یہاں کھانے پینے کی معروفیت کچھزیادہ ہی رہتی ہے۔" راستے ہیں طالوت نے کہااور کمال ہننے لگا۔ کھانے کی میز پر ہمارے علاوہ سب پہنچ چکے تھے۔ نواب صاحب وغیرہ نے مسکراتے ہوئے ہمارا خیر مقدم کیا۔سب دلچپی سے ہماری طرف دکھورہے تھے۔

''نیٹھو بھی ۔اس دفت تہارے گدھے گا تذکرہ ہور ہا تھا۔''نواب صاحب مسکراتے ہوئے ہولے۔ ''ارے بیٹے! بید دولت کیوں لٹاتے پھررہے ہو؟ سنا ہے، تم نے تمیں ہزار روپے کا ایک گدھا خریدا ہے۔''بڑی ماں ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولیس۔

'' نہیں بڑی ماں!....وہ ایک مظلوم گھوڑا تھا۔ آپ دیکھئے نا، بعض اوقات اعلیٰ خاعمان کے لوگ اپنی 'مجور یوں کے ہاتھوں اس قدر لاچار ہو جاتے ہیں کہ خود انہیں اپنی اعلیٰ نسبی پر شک ہونے لگتا ہے۔ دوسرے لوگ انہیں خاطر میں نہیں لاتے۔ اگر آپ انہیں پہچان کر انہیں ان کی تھج جگہ دے دیں تو یہ کیا بری بات ہے؟'' طالوت نے کہا۔

'' *برگزشین -*'' بردی ماں بولیس\_

''بس میں نے اس تم رسیدہ محوڑے کے ساتھ بھی کیا ہے۔'' طالوت نے کہا اور سم رسیدہ محوڑے پرسب بنس پڑے۔

''انسوس! آپ اس محوڑے کی عظمت نہیں پہچان سکے۔لیکن خبر..... ند محوڑا دُور ہے، ندمیدان۔'' طالوت سنجیدگی سے بولا اورسب ہنتے رہے۔

''وواتو ٹھیک ہے بھئی .....الیکن تم نے میرے ہاتھ سے سائیس نکلوا دیا۔'' تنویر صاحب ہولے۔ ''کیا مطلب؟''

''ارےاس کی جیب میں پندرہ ہزاررو ہے ہیں۔اب وہ تھوڑوں کو کیا خاطر میں لائے گا؟'' ''بیرقم اُسے کہیں اور ہے بھی مل سکتی تھی۔ کیا آپ نقند پر کے قائل نہیں ہیں؟'' ''ہوں بھئے۔اچھی طرح ہوں۔اورتم ہے بحث بھی نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے، کھانا شروع کیا '''تن سامیں نے لاک اور شرع ہے جٹ بھی نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے، کھانا شروع کیا

جائے۔' تنویر صاحب نے کہااور کھانا شروع ہوگیا۔ کھاتے کھاتے میری نگام، افشاں کی طرِف اُٹھ گئی اور میرے ذہن میں سرور کی ہلکی می لہر دوڑ گئی۔

افشال میری طرف بی دیکھ ربی تھی۔ اُس کی آعموں میں بجیب سا نمار تھا، جواس سے قبل نہیں آیا تھا۔ جمھ سے نگانیں ملت بی اس کے موث شرکلیں انداز میں منج محتے اور نگانیں جمک کئیں۔

''ہا۔۔۔'' ہل نے ول بی دل می مسراتے ہوئے کہا۔ خاتون! شاید آپ کی زندگی ہیں مجت کا تھیل پہلی بار بی آیا ہو۔ لیکن ہیں بیشرم، بی مسراہٹ کی بار دیکھ چکا ہوں اور اس کے بارے ہیں میرا تجربہ خاصا وسے ہے۔ پکھا چھے خیالات نہیں رکھا۔ خدا کے واسطے آپ میرے ان خیالات کی تجدید نہ کریں بلکہ جب قدم بر حایا ہے تو کسی منزل تک بی پہنچا ویں۔ ورنہ اس کے بعد خودکو جینے کے لئے تیار نہ کرسکوں گا۔ ایسا لین آج پر عورت مجھے اجنی اجنی لگ ربی تھی۔ آج پر میرے دل میں وہ پاکیزگی اور تقدی لئے جلوہ گر ہو گئی تھی۔ آج پھر میرے دل میں وہ پاکیزگی اور تقدی لئے جلوہ گر ہوگئی تھی۔ آج پھر میں نے افشاں کی آگھوں سے لا حکتے ہوئے موتوں میں محبت پائی تھی۔ رکھیں، یہ مجبت راس بھی آتی ہے یانہیں۔ اور یہ بہر حال، طالوت کی بدمعاثی تھی۔ اس نے جھے زیردی مشت کروایا تھا۔ اور پھر بدمعاش نے کس چالاکی سے میرے منہ سے سب پھرا گلوالیا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں، اس کے بعدا جا کی یہ دنیا زیادہ حسین کیلئے گئی تھی۔

یری اور است کی نارافسکی کا احساس تھا اور بہر حال ہیں اسے ناراض نہیں رکھنا جا ہتا تھا۔ چنا نچہ جو نکی موقع ملا، میں نے اے گھیرلیا۔"تو آپ مجھ سے ناراض ہیں؟" ہیں نے پوچھا۔

" جي نبير -" طالوت منه پيملا كر بولا -

"نار! واقعی ناراض ہو گئے۔" میں نے اُداس کیج میں کہااور طالوت چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔

" ألو بنار بهو؟" أس نے كہا-

دنبیں طالوت! میں تبہاری ناراضگی کا نصور بھی نہیں کرسکا۔ خدا کی شم! دنیا میں تبہارے علاوہ میرا ہے بھی کون؟ .....اگرتم ناراض ہو گئے ہوتو معانی جاہتا ہوں۔ یقین کرو، تبہارے کہنے سے تو میں ال حالت پر آبادہ ہوگیا ہوں۔ ورنہ فورت میری زندگی میں جو حقیت رکھتی ہے، تبہیں معلوم ہے۔ تم المجل طرح جانتے ہو طالوت! مورت نے جھے کہاں پہنچا دیا تھا۔ جیل میں سرار ہا ہوتا یا پھر چانی پا چکا ہوتا۔ میری تو پوری زندگی ہی دوسروں کے سہارے گزری ہے۔ اگرتم جھے ندسنجال لیتے تو مورت جھے کہاں پہنچا جگی ہوتی۔ اس خیدہ ہونے کو تیار نہ تھا۔"

"افثال الينبيس ہے۔" طالوت نے كہا۔

" میں اس پر الزام نہیں لگاؤں گا۔ لیکن تم میرے زخوں کا احساس کیوں نہیں کرتے؟" . . م

"جھےاحساس ہے۔"

دربس ہی بات تھی کہ میں کسی کے معاملے میں بنجیدہ ہونانہیں جا ہتا۔'' میں بہت ہی ہا۔ تھی کہ میں کسی کے معاملے میں بنجیدہ ہونانہیں جا ہتا۔''

"جب يوسف عبران سجيده بوگيا ہے تو تمهيں بھی سجيده بونا پڑے گا۔"

"میں نے تہاری بات ہے کب اٹکار کیا ہے طالوت!"

" حكريارا .... يذرردي كاعش نبيس جله كالتهبين سجيده مونا پركا-"

"اوراكر كهاورزم ل كي طالوت! ..... تو؟"

''میراخیال ہے، نہیں ملیں گے۔خدا کوشم!وہ لڑکی بہت انچھی ہے۔''

"الى، مجھاحساس ہے۔"

' · كرتوليا بمائي!....ابتوناراض نبيس مي؟ "

"ارے میری جان! میں تھے سے ناراض ہوسکتا ہوں؟" طالوت نے جھے تھی کر سینے سے لگا لاااد ای وقت کمال نے دروازے پر دستک دی۔

'' آ جاؤ.....کون ہے؟''

بڑی خوفاک نگایں رکھتے ہیں۔ کمبخت دن بحر جمیں ہی تاڑتے رہے۔ چونکہ ان کے منحوں کانوں میں بعنک پڑ چک ہے، درجنوں بارانہوں نے جمعے اور شکلیہ کو تنہائی کا موقع دیا اورخود تاک میں رہے کہ ہماری مختلوں سکیں۔ کیون بہر حال، تیرایارا تنااحق بھی نہیں ہے۔''

''اوہ، تو یوں کہتے،اس لئے بیلقر پر جھاڑی جارہی ہے۔'' دونید

''نہیں یارا..... سمجھا کرو۔ بات مرف میری آبیں ہے، تیری بھی ہے۔'' ''الحمد للہ، میں خیریت ہے ہوں۔'' میں نے جواب دیا۔

" بھوالد من عرب سے ہوں۔ من سے ہواب دیا۔
" بکواس مت کرو۔ کیا آج می کی ہو جانا جا ہے ہو؟"

'' کیوں؟''

"كياتهارب خيال من أسآسانى سنندآ جائكى؟"

"?<u>~</u>"

"افشال كو\_"

"كِيول....كيادوب خوالي كي مريغيب؟"

'' دیکھو عارف! مجھے خصر مت دلاؤ۔ تہیں جائے، اس کے کمرے کی عقبی کھڑی پر جاؤ، دستک دو اوراہے باغ میں جلنے کی پیشکش کرد۔''

"واه اناری استاد ..... رہے ناجن کے جن \_ پہلے بی مر سطے پر مروا دو مے\_"

"كيامطلب؟"

" ما جزادب! خوش نصیب مو که ریدی مید مشق مل گیا۔ کچه کوششیں کرنا پر تیں تو یقینا منه کی کماتے۔ ارے وہ ایک شریف لوک ہے اور میر کمت قطعی غیر شریفاند کیا سوچ کی وہ اپنے ول میں؟" میں نے کہا۔ میں نے کہا۔

ددبس کی سوچ کی کہ مجیب عاشق طاہے، جودن مجراطمینان سے تارے گذا ہے اور رات کو آرام سے سوجاتا ہے۔"

" كحريمي سوج، من اليانيس كرون كارويكي فكيله يهان آئ كى؟"

"كول نيس أئ كى من كوكى كياعاش مول؟"

" مُعك إن بس بل باغ من جلا جاتا مول"

''یار! براتو تبیل مانے گا؟'' طالوت بھینے ہوئے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا اور میں نے مسکراتے اسے گردن ہلا دی۔ چر میں کمرے سے نکل آیا۔عشق وعبت کی با تیں تھیں، میں درمیان میں کیوں وخل ایجا؟ ویسے دونوں کے کردار سے میں پوری طرح مطمئن تھا۔ طالوت ایک ٹھوں کردار کا فوجوان تھا اور الکیا انتہائی یا کیزہ فطرت۔ ان دونوں کی تنہائی میں شیطان بھی نہیں داخل ہوسکا تھا۔ چا نچہ میں باغ کی طرف چل بڑا۔

چاند نہیں نکلا تھا۔لیکن اس کے آثار آسان کے آخری سرے پر نمودار ہورہ تھے۔ باغ کی فضا ب مد فوش کوارتھی۔فرحت بیز ہوا کے جمو نئے روح کو معطر کر رہے تھے۔ جھے اس تنہائی میں بے حد سکون کا ۱۱ ہاں ہوا اور ایک خوب صورت تخت کے نز دیک میں گھاس پر بیٹھ گیا۔ چند منٹ بیٹھا رہا، پھر لیٹ گیا۔ نه ہو کہ آپ ہی میری موت کا سبب بن جائیں۔

اس ونت بھی نو جوانوں کو نتہا چیوڑ دیا گیا۔اور ہم لوگ ایک گروہ کی فٹکل میں جمع ہو گئے۔ ''ہاں نو خواتین وحضرات! کیا تھم ہے؟'' افشاں نے سب کی طرف باری باری و یکھتے ہوئے کہا۔ دور محمد کر بچکا سے میں ہے۔''سمور مسک سے میں ا

''ارے مہیں کون علم دے سکتا ہے؟''سیس مسکراتے ہوئے بولی۔

" دانبیں سیس باجی! بلیز بتائے، کیا مواجے پلک کا؟"

" حس بارے میں بھی؟"

" دکل کے پردگرام کی تجدید کی جائے یا کوئی اور پردگرام؟"

" پلک کی رائے تو پلک بی سے پوچھنی جائے۔"

" بنمی میراتو خیال ہے، آج ہم لوگوں نے خاصی آوارہ گردی کی ہے۔ محکن بھی سوار ہے۔ کیوں نہ آئ کے اس خوب صورت پروگرام کو ذہن میں بسائے ہوئے بستر وں میں پہنٹے جائیں اور اس کے خوالوں میں سو جائیں۔ ویسے بیاس ناچیز کی ذاتی رائے ہے۔ اور اگر خواتین و حضرات کا اس پر اتفاق نہ ہو سکے تو خادم ہر بروگرام میں شامل ہے۔ 'احسان نے کہا۔

"مراخیال ب،احسان صاحب کی رائے درست ہے۔" طالوت فوراً بولا۔

''بس تو پھر طے ..... خدا حافظ!'' افشاں نے کہا اور تمام لوگ ایک دوسرے کوشب پخیر کہہ کر ایخ کمروں کی طرف چل پڑے۔ایہا لگتا تھا، جیسے سب کی دلی خواہش یہی ہو۔اس کی وجہ تھکن ہی ہو سکتی تھی۔

میں اور طالوت اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔لباس تبدیل کئے اورمسم یوں پر پہنچ گئے۔ طالوت کسی خیال میں کم تفاد میں بھی خاموش لیٹا رہا۔کانی دیر کے بعد طالوت نے گردن اُٹھائی۔

"مارف كے بچا ..... بازئيں آؤگي؟"

"خبریت ....؟" میں نے حمرت سے بوجھا۔

"دفعنبیں ہو کے یہاں ہے؟"

"ارےارے، کیا ہوگیا جہیں؟" بات میری مجھ میں نہیں آئی تھی۔

"ابت كياسون كي لت من في سبكو بمكايا بي " طالوت محلاً كربولا-

''اے جن زادے!..... بخدا تیری بات میری بچھٹ ٹیس آئی۔'' میں نے گہری سالس لے کرکہا۔ ''تو اے آدم زا! تو بھی غورے من لے، میں نے کوئی تربیت گاؤ عشق ٹیس کھول۔ تو جس اناڈی پن کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس سے اظہار ہوتا ہے کہ تو نے صرف لڑکیوں سے ظرف کیا ہے، عشق ٹیس۔ اور تیرے ساتھ لڑکیوں نے جوسلوک کیا ہے، اس میں اُن کا تصور ٹیس بلکہ تیرا تھا۔''

''جی ہاں....ٹھیک ہے۔ ممکن ہے،ابیا ہی ہو لیکن اب آپ بکواس کریں کہ کیا مقصد ہے؟'' ''یار! خود بھی غور کیا کر....دن میں شکیلہ ہے کوئی خاص گفتگونہیں ہوسکی۔ یہ کمبخت لڑکیاں اورلڑ کے

```
مرى زعگى كى بېلىلاكى ب-اس تى بىلى اتى فرحت،ايا انو كما بن محور نيس كيا تا-
اس کے بعد ہم دونوں کی منت تک خاموش رہے۔افضال گردن جمکائے گھاس کریدر بی تھی۔
                                      "كياكب في محصد كيوليا تمامس افثال؟"
```

''اس ایک' " کمڑی میں کمڑی تھی۔"

"نيندنبين آري تعي"

" يى كيفيت ميرى تحى ـ " من نے جواب ديا ـ

" آپ نے اُس وقت کیوں نہ کہا کہ آپ کو نیز نہیں آ رہی ۔ کوئی پروگرام ہی رکھتے۔" " تنهائی کو دل چ**اه ر** مها تھا۔"

''اوہو.....تب تو میری بات درست ہے۔ یعنی میں نے مداخلت کی ہے۔'' " انشال!.... كمتاخ مونے كودل جاه رہا ہے، اگر اجازت ديں۔ آپ كى آمد نے تو وہ غلا پُر كر ديا ہ،جس کے پُر ہونے کی دل نے بارہا آرزو کی تھی۔ اور افشال کے چرے پر سجید کی مجیل کی۔ وہ فاموثی سے گھاس کریدتی دیں۔ پھرنہایت صاف تقرب لیج بی بولی۔

"صائم ماحب! آپ کے خیال پس میری عمر کیا ہوگی؟"

"كول؟" بى نے چوكك كراس يكھا۔

"میری عمر پائیس سال ہے۔ کی حادثے کے تحت نہیں بلکہ قدرتی طور پر میرے خیال میں، میں الی مرے دن سال آھے برم کی ہوں۔ آگر آپ برانہ منائیں تو میں بیکوں کہ میری عربیس سال ہے۔" "ماشاء الله!" من في كن قدر شوخي سے كہا۔

"اور بيمر كم نيس موتى مائم صاحب!"

" كامر بوما بي كى آماً موتى بي من في جواب ديا ليكن افشال ك چركى سجيدى

"من ایک مشرقی لؤکی مول اور بے حد خود سر مول لیکن اگر آپ یقین کریں تو بتا دول کہ میں نے ابت سے ممالک کی سرکی، بہت کچھ دیکھا، لیکن ضمیر برکوئی داغ تہیں لکنے دیا۔ اور بس آج خود کوفر سے مقرتی کہ کتی ہوں۔البتہ میں نے چھ تج بات ضرور کے ہیں۔ میں نے چھ عاصل بھی کیا ہے۔" "ادو!"افشال كى شجيده كفتكوير من بعى شجيده بوكيا\_

"ال مام ماحب! من نے سکما ہے کہ پاکڑی کی صدود ہیں ہوتیں ممير اگر ماف رہ تو المكل إلم جيئيل بنى، جيد لكاه كرات بهت جوف بوت بي، اوران كاختام تك ويني انان اللاعرى كوب مقصد بحض رجور موجاتا ب- وه سوچا ب، اب كياكر ، اور پر به بوجل زندكي أب واب کلنے لکتی ہواں کا نتیجہ بھیا تک بی ہوتا ہے۔انسان اگر زعرہ بھی رہے و صمیر کی ہواناک چیس اعمضطرب رمحتی بیں۔ صائم صاحب میرے میمبر پر کوئی بوجو تہیں۔ صاف ہوں تو اس قدر کہ والدین کی

زم کھاس مخمل کے فرش کے ماند تھی ۔ سکون .... بے پناہ سکون .... لیکن پھر کسی کے قدموں کی آہٹ من کر میں چونک بڑا اور جلدی سے اُٹھ گیا۔

تاروں کی چیاؤں بھی اتنی تھی کہ کسی کو بیجانا جا سکے۔اورافشاں کو دیکھ کرمیرا دل دھڑک اُٹھا۔وہ كانى قريب آچى مى اور ب حد كمبرانى مونى محسول مورى مى-

"مِيں.... مِين انتهائي شرمنده مون-"وه آسته سے بولی-

"ارے،ارے.....آئے افشال!..... کیوں،آپ شرمندہ کیول ہیں؟" "میں نے آپ کے سکون میں مداخلت کی ہے۔" وہ چوروں کے سے اعداز میں اولی-

"بيآپ كوكىي معلوم؟" من في المار

" يى كرآپ نے ماطلت كى ہے۔"

دومکن ہے، میں اس وقت آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اور آپ خور کریں ، کی کے بارے ميس موجا جائے اوروہ اجا كك آجائے تو كيا كيفيت مولى ہے۔"

افشال كى منك تك كونيس بولى تو مى نے عى كها۔"اوراب آپ اجنبيول كى طرح كورى عى رئيس

''اوہ، معانی چاہتی ہوں۔'' وہ میرے نزدیک بیٹھ گئ۔اس قرب میں بڑااعماد، بڑی اپنائیت تھی۔ "آپ خاموش کیوں ہیں؟"

"ویسے بی۔"

" چاندنی پندے آپ کو؟"

ورنیس ''افطال نے جواب دیا۔اس کے اعداز میں کی قدر شوخی تھی۔ "اورافظال صاحب! جوترب آشاى نهو؟" بل نے ندجانے كس خيال كے تحت كها اورافظال نے عجیب ی نگاموں سے مجھے دیکھا۔

"اپی طرف برصے والوں کی پذیرائی بی نہیں کی ہوگ آپ نے۔"اس نے آہتدے کہا۔

''شایدکوتای میری بی ہو۔''

" عادل صاحب كى نسبت آپ نجيده بين-"

"برا جوہوں اس ہے۔"

'' كوئى خاص فرق نبير محسوس ہوتا آپ دونوں ميں۔''

"اب تو آپ بچان لیتی ہیں۔" "ہاں۔" افتیاں نے ایک شرکمیں مسراہٹ سے کہا۔ میں بھی مسرانے لگا۔اس وقت دل سے ساری محرومیان دهل می تحسیرایا لک رمانها، جیسے دوبارہ پیدا موا موں ودبارہ جوان موا مول ....اور افشال ''بیم ری ذے داری ہے اور بی اے جمانے کی کوشش آخری سائس تک جاری رکھوں گی۔'' ''تب پھر مس افشان! آپ ہی بتائیں، جھے آپ سے اچھا زندگی کا ساتھی دوسرا کون لے گا؟'' درجی ہیں۔

''افشاں! آپ س لیں، میں آپ کے علاوہ کی ہے شادی نہیں کروں گا۔'' اور افشاں کے چیرے پر افشاں بھر گئی۔اُس کی پلکیں بوجعل ہو کر جھک تئیں۔'' آپ .....آپ سوچ سجھ کریہ بات کہ رہے ہیں صائم صاحب؟''

"پاںافشاں!"

سوثم

"أبيك جانب سے كى تعرض كى تنجائش؟"

"برکزنبیں۔"

و د تعمیل ہوگی۔''

"صائم صاحب!"افثال شرمائى كانت كمرى بوئى

"ارےارے، بیٹھوانشاں!"

''اب نہ بیٹرسکوں گی۔''اس نے سر جھائے جھائے کہا۔اورایک دم چا مذکل آیا۔ چا مدنی میں جھی جھی میں اور ایک دم جھی ہے جھی بشر مائی شر مائی لاک بے صدحسین لگ ربی تھی۔

"كول؟" من نے بر ارى سے پوچھا۔

"صائم صاحب! يس .... يس بهر حال مشرق محى بول اب جمع شرم آرى ہے "افغال نے كها اور كروه تيزى سے باك كرى بوئى ميں أس جات و كھا رہا اس كے بعد بيس نے أسے روكنے كى كوشش نيس كى كيكن روح بي باليدگ أرّ كى تقى و بائدنى بيسے ايك نى دنيا بيل سائس لے رہا تھا۔ يددنيا بميشہ سے زياده حسين ہوتی ہے۔ روح كومهارا مل جائے تو ايسا مى موتا ہے۔

نہ جانے گتی دیر تک جمل وہاں بیٹھا رہا، دفت کے گزرنے کا احساس بی نہیں ہوا تھا۔ پھر طالوت کو اٹی طرف آتے د کیچے کر جمل چونک پڑا۔ طالوت نے جھے د کیچہ لیا تھا۔ چند منٹ کے بعد وہ میرے قریب کی گیا۔اس کے چیرے پر کمی قدرشرمندگی کے آثار تھے۔

"ارے، تم تہائی بیٹے ہو؟" اس نے کہا۔

"يال-" من معراديا-

''یار!اس وقت تو زیادتی ہوگئی تمہارے ساتھ۔ میں نے سوچا تھا کہتم بھی کسی طرح اپنا کام چلالو گے۔''

> ' دنہیں طالوت!....زیادتی نہیں ہوئی۔'' ''کیا مطلب؟''

" کام چل کیا تعااور ضرورت سے زیادہ بی چل گیا۔"

مرضی کے بغیر، ان سے جہب کر بلکہ مجر مانداعداز میں سیاحت کا شوق پودا کیا۔ چرب زبائی سے کام مجیل کے دبی، اپنی شخصیت کوعریاں کر رہی ہوں۔ مشرق کی حیا اپنی جگہ، لیکن زعر کی گزارنے کی خواہش کے اظہار کو بے حیائی نہیں بہتی ہیں آپ کی شکل وصورت، آپ کے کردار اور آپ کی شخصیت سے بے صد متاثر ہوں۔ خدا کی شم!اگر کسی بہت بڑے ملک کے شغراد سے بھی ہوتے تو میرے لئے قابل اعتمانہ تھے۔ لیکن آپ اپنی ای شخصیت، اس کردار کے ساتھ کسی دفتر کے معمولی کلرک ہوتے اور کسی طور میری آپ سے ملاقات ہو جاتی تو اپنی پند کے اظہار سے باز ندرہتی۔ صائم صاحب! اسے میرا اظہار شش بھی لیں، میری آرزو بھی لیس یا میری بے حیائی۔ یہ سب کھی میں آپ سے مرف ایک بار کھوں گی، اس خوف سے میری آرزو بھی لیس یا میری بارے میں کیا سوچیں ہے۔ یہ نیاز ہوکر کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں ہے۔ یہ نیاز ہوکر کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں ہے۔ یہ نیاز ہوکر کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیس ہے۔ یہ نیاز ہوکر کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیس ہے۔ یہ نیاز ہوکر کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیس ہے۔ یہ نیاز ہوکر کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیس ہے۔ یہ نیاز ہوکر کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیس ہے۔ یہ نیاز ہوکر کہ آپ میں کیا سوچیس ہے۔ یہ نیاز ہوکر کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیس ہے۔ یہ نیاز ہوکر کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیس ہے۔ یہ نیاز ہوکر کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیس ہے۔ یہ نیاز ہوکر کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیس ہے۔ یہ نیاز ہوکر کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیس ہے۔ یہ نیاز ہوکر کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیس ہے۔ یہ نیاز ہوکر کہ آپ ہو کیا کہ خواہد کیا کہ میں آب کی کیا سوچیس ہے۔ یہ نیاز ہوکر کہ آپ میں کیا سوچیس ہے۔ یہ نیاز ہوکر کہ آپ ہوگر کہ آپ کیا کہ سے کہ کیا سوچیس ہے۔ یہ بیاز سے میران اظہار کیا کہ کیا سوچیس ہے۔ یہ بیاز میرے بارے میں کیا سوچیس ہے۔ یہ کیا سوچیس ہے یہ بیاز میں کیا سوچیس ہے۔ یہ بیاز میرے بارے میں کیا سوچیس ہے۔ یہ بیان ہوگر کہ آپ ہوگر کہ آپ ہوگر کہ اس کی کیا سوچیس ہے۔ یہ بیاز میر کیا سوچیس ہے۔ یہ بیاز میں کیا سوچیس ہے۔ یہ بیاز میں کیا سوچیس ہے۔ یہ بیان ہوگر کہ ہو کیا کہ بیان کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا

یری سلجی ہوتی، بری انوکی اور بوی جذباتی مختلوشی۔ ایک انظ میرے دل پر تقش مور ہا تھا۔

میں جرانی سے اس ملی عرکی جہائدید واڑکی کود کھ رہا تھا۔

'' میں آپ کو پند کرتی ہوں صائم صاحب! میں آپ سے جیپ جیپ کرنہیں ملوں گی، ہم ایک دوسرے سے گھیا طور پر رومان نہیں کریں گے۔ بلکہ اگر ..... بلکہ اگر آپ کے حالات اجازت دیں تو ہر پہلو ہے سوچ کر، ہر خطرے، ہرا بھن کو مرتگاہ رکھ کر جھے بتائیں کہ.... کہ کیا آپ جھے زعر گی جرکا ساتھ فتر کی ہے۔ میں ؟''

بیسوال میرے لئے خاصاسنی خیر تھا۔ مصورہ کس سے کرنا تھا؟ طالوت بدمعاش ہی میراسب کھ تھا، کین اس نے تو جھے اس کے لئے مجور کیا تھا۔ اور اب بدائی میری زعدگی کا ایک اہم کردار بن گئی تھ۔ چنا نچہ اب اگر طالوت بھی جھے اس سے شادی کرنے سے بازر کھنے کی کوشش کرتا تو ہیں اس سے معذرت کر لیتا۔ ہاں، میری زعدگی اب ایک شوں حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ ضمیر پر جھوٹ کا دائے ہی سمی، کین خدا کی مہر یائی سے ہیں بھی زعدگی گزار نے کے قابل بن کمیا تھا۔ اس لئے اس مجھی ہوئی اوری کو زعدگی کا ساتھی نہ بنانے کا تصور بھی محال تھا۔ تا ہم ہیں نے پچھاور با تیس کرنا مناسب سمجیس۔

" آپ کے جذبات میری خوش بختی ہیں افشاں لیکن اپنی چند مجور یوں کو مرِ نگاہ رکھ کر جمیا آپ سے کے مدوالات کروں گا۔" کھر سوالات کروں گا۔"

"بعد خوش \_"افثال نے کھے دل سے کہا۔

'' فرض کریں، میرے والدین اس کی اجازت شددیں؟''

"ديفملة آپكري كے-"افثال نے جواب ديا-

" فرض كري، آپ سے شادى كے بعد مجھے قلاش مونا پرے؟"

"مرے نصلے پر ارتبیں بڑے گا۔ میں آپ کو ہر حیثیت میں تبول کروں گا۔"

"بهت شكريد ليكن مس افشال! خودآب اسلط يس كس قدر قابت قدم ريل كى؟"

"میں آپ کے باس آئی ہوں۔"

"ووتو مُعيك ب، كيكن تؤير صاحب؟"

''میرے والدین روشن خیال ہیں۔''

''میری بوزیش تو خراب نہیں ہو گی؟''

"مناسب-" میں نے جواب دیا۔

"ویے میں بہت خوش ہوں۔" طالوت مسرات ہوئے بولا اور مرا بازو پکر کر کہنے لگا۔"اس کا مطلب ہے یار! کر مین افغال بہت مقری طبیعت کی اور کی ہے۔"

" ہاں طالوت! میں اُس سے بہت متاثر ہوا ہوں۔"

''مثاثر ہونے کی بات بھی ہے۔ہم اس سے میدتو تع نہیں رکھتے۔ چل یار! اب سوئیں مے۔ رات گن بھی میں'' سیکھر نے روئوں کی سے اس ما

کانی گزر چکل ہے۔''اور ہنم دونوں اُٹھ کر کمرے کی طرف چل پڑے۔ '' جیجے بھی پچھ پوچینے کی اجازت ہے؟'' میں نے بستر پر کیلئے ہوئے پوچھا۔

"ضرور!"

"تم نبین بتاؤ مے بتمہارے اور شکیلہ کے معاملات کس صد تک پنچے؟"

دوبس سرحد کے قریب ہیں۔ جائد ڈو بے پر والدہ صاحبہ کے پاس جاؤں گا اور ان سے بات کروں گا۔ آخری سرحلہ ہوگا، میرے لئے دعا کرتا۔''

''میں ولی دعائیں تہارے ساتھ ہیں میرے دوست!'' میں نے کہااور طالوت مسکرانے لگا۔ دوسری صبح حسب معمول تھی۔ ناشتے کی میز پر گپیں ہوتی رہیں۔سب کے موڈ خوشکوار تنے۔افشاں کی گہرائی دیکھ کر جھے جمرت ہوتی تھی۔اس کے چمرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ گمان بھی نہیں کیا جاسکا تھا کہ رات کواس نے جھے سے ایسی گفتگو کی ہوگی۔جیسی روزانہ ہوتی تھی، ولی ہی تھی۔

'' ہاں بھی، اپنے اس زرخرید کے بارے ہیں تم نے کیا سوچا؟'' نواب جلال الدین بولے۔ ''بس تھوڑی دریے بعد جاؤں گا۔''

''اخبارد یکما آج کا؟''

" فالوت في جواب ديا\_

"استده ماه کی چیتاری کوایک عظیم الشان رئیں ہے، جس پرزبردست انعام رکھا گیا ہے۔ بوے احما می کا کیا ہے۔ بوے استان گرامی کھوڑے دوڑیں کے اس رئیس میں۔ پوری تفصیل آئی بیج اخبارات میں۔ "

''میراهظیم المرتبت بھی دوڑے گا۔ کسی ہے کم ہے؟'' طالوت نے کھاادرس بنس پڑے۔ دو برقی بتر میں مقال

''گویاتم نے اس کانام می تحقیم المرتبت رکودیا ہے؟'' ''کی دوای تایل میں اس کی دہر سے استعمال

"ى-دواى قائل ب- ياوكم آپاكان لي من رجر كرادي-"

" فغم ادريا دل! براو كرم بنا دو، كياتم سنجيده بو؟"

"نواب صاحب! عظیم المرتبت سے بیمے دلی اک ہے۔ براو کرم اس کی ٹان میں کوئی ایسی ولی بات ال جائے۔ اس پر گوئی شبرنہ کیا جائے۔ اور کیا آپ اے رجٹر کرا دیں گے یا پھر میں ہی کوشش کروں؟" "نہیں بھی، ہم بھی اس تفریح میں حصہ لیں تھے۔" نواب صاحب ہتے ہوئے ہو لے اور طالوت سر الاکرنا شے میں معروف ہوگیا۔

ناشتے کے بعد طالوت نے تور صاحب سے گاڑی عاصل کی اور جانے کے لئے تیار ہو گیا۔ "تہا جاؤ گے؟" میں نے پوچھا۔

" جي نبين "'

''کیا کہ رہاہے یار!....ماف ماف کہ۔'' ''افثاں ابھی تعوڑی در قبل گئ ہے۔''

"اووا وری گذر تیری استادی پرتو می نے مجی شبہ بیس کیا۔" طالوت میرے کندھے پر ہاتھ ماد کر

میرے نزدیک بیٹے گیا۔ ''شکیلہ چلی گئی؟''

تشکید ہیں ؟ ''ہاں! بدی شر ماری تمی، اس بات پر کہتم اس کی وجہ ہے کمرہ چپوڑ کر فرار ہو گئے ہو۔ مگر اس وقت شکیلہ کے ذکر کوچپوڑو ہے تم سناؤ، کیا افشاں نے اس وقت آنے پر اعتر اض نہیں کیا؟''

"میں نے اسے نہیں بلایا تھا۔"

" وغر رفل \_ مجر؟"

· 'خود بى آھئى۔''

" نیک بی ہے۔جلدی جلدی آگے بردھو۔ پھر کیا ہوا؟"

"ببت کھ موگیا ہے طالوت! بات اِتی آ کے بڑھ کی کہ....

"ارے!" طالوت کا منہ جیرت سے کمل حمیا اور میں نے چونک کر اُس کی شکل دیکھی۔ احتی انسان، غلونہی کا فکار ہو کمیا تھا۔ چنانچہ میں جلدی سے بولا۔

"منه بند كرو\_الي كوئي بات نبيس كرتهارا منهمل جائے -"

"اوه!" طالوت نے ایک گری سائس لی۔"بات کوڈرامائی انداز میں مت پیش کیا کرو۔خوانواہ منہ کا مزار کر اگر دیا تھا۔ ہاں کیا بات ہوئی، بتاؤ؟" اور میں نے افشاں کی پوری تفتگو، طالوت کوسنا دی۔ طالوت خوشی سے اُمچل پڑا تھا اور پھر اُس نے بساختہ اُمچل کر جھے دیوج لیا۔"ارے زیمہ بادمیرے شیر! کیا گرارنگ مارا ہے۔ گراب؟"

"إب كيا طالوت؟"

"كيا فيعلدكيا؟"

"اگرزعگ كايدا بم فيمل بمى تهار او پرچور دول طالوت؟" بيل نے اسے ديكھا-

''تو میں فورا تیرے کلے میں پھولوں کے ہار ڈال دوں۔''

" د کیعنی ؟"

"میری تو ولی خواہش ہے عارف! .....بہر حال، ہمیں زعرگی کمی منزل تک لے جانی تو ہے۔ ہوں کب تک حوار پھر نے دہاں کہ اور عارف! سب سے زیادہ خوش کی بات بیہ کہ تیرے بی وطن میں تیرے لئے ممل آزادی ہوگئے۔اب تو یہاں آزام سے رہ سکتا ہے۔"

"بِ فك، جمعِ احماس ب، وطن كياف بوتى ب-"

" خدا الل وطن كوكسى كا دعمن نه بنائے-"

''نو پھر بتایا نہیں عارف؟''

'' کہ تو چکا ہوں۔ ہیں کیا بتاؤں؟ میرا فیصلہ تیرے ہاتھ ہیں ہے۔'' ''ہوں۔'' طالوت کچھ سوچنے لگا، پھر بولا۔'' ٹھیک ہے عارف!اس کا فیصلہ اسکلے جا عمر کی گے۔'' سوثم

يج في زندگي من ب ثار پيول كل كئ تنه عارون طرف خوشبوكي بمركي تيس بر شرصين نظرآنے لکی تھی۔ طالوت بھی شکیلہ میں ڈوہا ہوا تھا۔ روز اند ناشتے کے بعد وہ کھوڑے کو تربیت دیے نکل جاتے۔ بياتو يس بى جانا تھا كەطالوت محورث كوكياتر بيت دے گا۔

بېرجال، ريس قريب آ گڼ هي - خودنواب جلال الدين اور تنوير صاحب نے کي بار گھوڑے کو ديکھنے ک فرمائش کی تھی ،لیکن طالوت نے معذرت کر لی تھی۔

"میں اے ریس کے میدان میں بی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔"

بهرحال، برطرف خوشیاں اور تیمتی بمرے ہوئے تھے۔ لی افشاں خوب تھیں۔شر ماتی بھی تھیں اور جب ایخ تیک جدید دور کی ایک فرد مونے کا خیال آنا تو خاصی بنطف بننے کی کوشش کرتیں \_ بهرال میں اس ہے مطمئن ہو گیا تھا۔

اور پھررلیس کا دن آگیا۔نواب جلال الدین نے بھی اپنے محورث مشکوائے تنے اور ان کے ایما پر تؤرماحب بھی ریس میں ایناایک تھوڑا لے آئے تھے۔

لیکن اس مریل ٹوکو میں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ریس کورس میں خصوصی نشتوں کا بندو بست کیا گیا قا۔ طالوت نے خود بی کسی جیل کو بھی اتنج کرلیا تھا۔ اور پھر جب ریس کورس میں طالوت کا محور ا آیا تو مارول طرف المحل عج محى ل طالوت نے اس کے پورے بدن کے بال صاف کرا دیے سے اور اے کی ر الراب من رحوا دیا تھا۔ انتہائی مستحکہ خیز ہو کمیا تھا وہ۔ بال صاف ہو جانے سے اس کی ساری پسلیاں نظر آ ری تھیں اور شکل کچھاور بھیک مانٹی نظر آنے کی تھی۔

چاروں طرف سے اسے دیکھ کر قبقے اُبل رہے تھے۔ طالوت نے ان دونوں معرات کو متنب کر دیا تھا كرائي كھوڑے اس ريس بيل ندر هيس، جس بيس عظيم المرتبت دوڑ رہا ہو۔ بہر حال ان لوكوں نے اس كى ات مان لی تھی۔ لیکن وہ بھٹکل تمام اس کھوڑے کو آج کی سب سے بدی رئیں میں رجر کرا سکے تھے۔ ال رئيس ميس سارے نامي كرامي كھوڑے دوڑ رہے تھے۔ان كى جيامت اور شان ديكھنے كے قابل تھى۔ ليكن جب ميس في جيل كوديكما تو ايك طويل سائس لى جيل كلباس مي راسم تما، جوخود مي محود ے مصحک فیز نظر تیں آرہا تھا۔ اچھا فاصاح احید پروگرام بن گیا تھا۔ طالوت سارے انتظامات كرانے كے بعد دالي بم لوكوں يس آ كيا اور نواب جلال الدين اسے ديك كر تعقيم لكانے كے طالوت 4 مدسنجيده تما\_

" بمنى واه! كيا كمورُ اترتيب ديا بي-اوراس كرنگ، كيا خوب ..... كيا خوب!" نواب صاحب کے محرایک قبتہہ لگایا۔

"اورجیکی ....ا آپ نے جیکی نہیں دیکھا نواب صاحب؟" تؤیر صاحب نے بھی اس نداق میں حصہ لا۔ اس سے بل کہ طالوت کوئی جواب دیتا، اچا تک احسان کی جمرت زوہ آواز سنائی دی۔

"ارے انگل شمشیر!" اور سب چونک پڑے۔

"كهال ہے؟" نواب جلال الدين بولے۔

''وہ ویکھئے۔''احسان نے اشارہ کیا اور ای وقت شمشیر کی نگاہ بھی ہم لوگوں پر پڑی۔ وہ بھی چونک پڑا۔ الدام كے لئے وہ اپنى سيث سے كمر ا موا، تعثا اور بحر أك كيا۔ طالوت بعى أس كى طرف و يصف لكا تعا۔ " تب میں تار ہو حاؤل؟" "جي ٻين .... ۾ گر ٻين -"

''مس شکیلہ کو بازار میں چھو کام ہے، وہ میرے ساتھ جائیں گی۔'' "اوه!" بين مكرايزا-

"كوكى اعتراض بآپ كو؟"

" ہر گر نہیں مس کلیلہ سے بات ہوئی ہے؟"

'' كوما اب آب لوگ على الاعلان سامنے آ گئے ہيں؟''

"المحدالله!" طالوت نے خیالی دارهی پر ہاتھ چھرتے ہوئے کہا اور جھے اللی آگئے۔ بہر حال میں نے خوشی سے انہیں جانے کی اجازت وے دی اور طالوت چلا گیا۔ پھرسب اپنے اسے کامول میں معروف ہو مے اور میں اپنے کرے میں آگیا۔ نواب جلال الدین بھی کی کام سے چلے مے تھے۔ سیس اور احیان کسی ہے ملتے چلے محتے تھے۔

نہ جانے کتنا وقت گر را تھا کہ اچا تک کسی نے دروازے بروستک دی۔

" ماضر ہوسکتی ہوں؟" افشال کی آواز تھی اور میرا دل خوثی ہے آجھل پڑا۔ "تريف لا يے-" من في جواب ديا اور افتال مكراتى موكى اعرام فى-

''کیا ہورہا ہے؟'' ''بیکاری کا مخفل'' میں نے جواب دیا اور افشال مسکر اتی ہوئی میرے سامنے بیٹھ گئ۔

"د پور ہورے ہیں؟"

" برگرنبیں " میں جلدی سے بولا۔

" *چر* په تنهائي پيندې کيمې"

"الفاظ غيرمعياري محى موسكت بين-"ش فيمنى فيزا عداد مل كها-

"آپ كرمائ من مول جناب!اوراب مارامعيار جدالبيل ب-"

"فدا ك قتم افشال! يدانائيت ولا ربى ہے۔" اجا كك ميرى آواز كر آئى۔ بس، نه جانے كول

" آپاے اپنا حصہ بھے۔" افشال نے کہا۔ اس نے لا کوضط کرنے کی، تدر بنے کی کوشش کی لین اُس کی آ جموں میں حیا آ گئی اور میں بے اختیاراُس کے نزد یک چھی گیا۔

"افشان!" میں نے اُس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیئے۔" بعض اوقات وہ ہو جاتا ہے، جوانسان ک

سرشت نبیں ہوتی کیکن جذبات بے پروا ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں۔'' " إل شايد ورند .... ورند يس اس ب باكى سے يهال ندا جاتى -" افشال نے نهايت خوب صور ل

ہ کیااور میں بے اختیار ہو گیا۔

سوگم ''کیاں ہدی لیے مریم ایٹل میٹی ایم'

''تی ہاں۔ بڑی رلیں میں میرا ہٹلر دوڑ رہا ہے۔'' ''ہٹلر..... بہت خوب۔ بڑا خوف ناک کھوڑا ہوگا۔''

''جی ہاں۔ ووسیاہ محورُ ا آپ نے دیکھا ہوگا، جس کے سینے پرسفیدنشان ہے؟'' ''مجنی واہ…. بھی واہ! شاعدار محورُ اہے۔ کتنے محورُ ہے ہیں آج کل؟''

" چار کین میں نے صرف بری راس میں حصرایا ہے۔" شمشیرالدولہ نے جواب دیا اور پھر طنزیہ اعداز میں بولا۔" بک میں آپ کا نام بھی نظر آیا تھا؟"

" ہاں بھتی، کیکن کوئی خاص پروگرام نہیں تھا۔ البتہ شنرادہ عادل نے ایک محور اتار کیا ہے، جو تہارے بطرے مقابلہ کرے گا۔"

· ' کون سا؟'' شمشیرالدوله چونک کر بولے۔

" فظیم المرتبت " نواب صاحب نے کہا اور ہنس پڑے۔

''اوہو .....وہ رنگین محورُا؟''شمشیرنے کہا۔

"پاں!"

'' لکین قبلہ گتا فی معاف! کیا آپ جیسے بجیدہ لوگوں کو یہ مخراین زیب دیتا ہے؟..... بیگھوڑا تو کسی تا نگے سے نکالا ہوامعلوم ہوتا ہے۔تمام لوگ بنس رہے ہیں۔''

'' ہٹلری وُم تو بی اُ کھاڑے گا، نواب شمشیر الدولہ!'' طالوت نے کہا اور شمشیر زہر ملی تگاہوں سے اُس کی طرف دیکھنے لگا۔ اُس کی طرف دیکھنے لگا۔

" تب محربم ايك شرط بدلين شفراده عادل!" اس نے كها۔

دو ضرور .... ضرور یک طالوت جلدی سے بولا۔

''اگر ہٹلراس ریس میں ہار جائے تو میں اسے کوئی مار دوں گا اور آپ سے تو میں بیجی نہیں کہوں گا مذکر برک میں میں بار جائے تو میں اسے کوئی مار دوں گا اور آپ سے تو میں بیچی نہیں کہوں گا

کہا*ں ٹوکو* ہلاک کردیں۔اس ہے فرق بھی کیا پڑے **گا۔''** دند سے میں میں میں اس کھانہ ہے ،

'' ہاں، وعد و کریں کہاس کے بعد آپ رئیس تعملیں گے۔'' دروی '' اللہ مند میں میں اللہ کا میں ا

''منظور'' طالوت نے جواب دیا۔

"ارے بھی یہ کیا گفتگوشروع ہوگی؟ شرط ورطنیں ہوگ۔ پلیزشمشیر! اسے ابھے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، کھواچی گفتگو کریں۔"ششیر کی بوی نے درمیان میں ماضلت کی۔"محوث دوڑے مائیں جہنم میں۔"اورششیر طنزیہ انداز میں مسکرانے لگا۔

"أب نے جھے اب تک افشال سے كيوں نيس طايا تھا؟"

"اوبو،بس كاروبارى معروفيات "ششيركى قدررام بوكياتها

''بڑے اچھے لوگ ہیں ہے.....اور انہیں تو دیکھو، بیافشاں اور ملکیلہ بڑواں بہنیں نہیں معلوم ہوتیں؟ بھی عجیب بات ہے، بیدوہ ہم شکل لڑکیاں اور دوہ ہم شکل صاحبز ادے۔سر موفر ق نہیں ہے ان ہیں۔' ''پانچواں ہم شکل کھوڑانہیں دیکھا آپ نے؟''شمشیر نے نہ جانے کس طرح بیر خوبصورت جملہ کہہ دیا، جو بہر حال بدتمیزی تھی۔لیکن اُس کی برجشگی نے ماحول خراب نہ ہونے دیا۔

''زنده باد!.....آپلوگوں نے جس قدر موڈ خراب کیا تھا، شمشیر کود کیکر اتن ہی فرحت ہوئی ہے۔'' ''اس نے بھی ہمیں دکیے لیا ہے۔'' نواب جلال الدین بولے۔

"لكن خاطب تونهيس موت الوا" سيميس نے كما-

''ارے تو کیا ہم استے بداخلاق ہیں کہ اس سے ملاقات ہونے پر گفتگو بھی نہیں کریں گے؟'' ''اوہو! وہ خاتون شایدان کے ساتھ ہیں۔''احسان نے کہا۔

"مكن ب،اس كى بيوى بو؟"

"ا اے بے چاری۔ اگر ہوی ہے تو برنھیب ہے۔ صورت سے تو بڑی پیاری لگ ربی ہے۔"سیس

"دبلوششیر صاحب! آپ یهان؟.... بدی مسرت بولی آپ کود کیوکر-"

"خوب او كوياتم لوك ابعى تك اس خاعدان عيفسلك مو؟"

"الها الم ال قدر بروقت نيس، جيسا آپ مي تو پلك كرفرندلي آي، نواب صاحب آپ كوياد كررندلي آي، نواب صاحب آپ كوياد كررب إس " من في شعير كا طنزني كركها -

" شمشیر کی ساختی خاتون دلچیتی کے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو شمشیر گریں اکٹراک کی '' مین شمشہ دیں ''

نے گردن اکڑا کرکہا۔" بیمنزششیر ہیں۔"

"اوه! بماني آداب " من فوش اظلاتي علما-

" آداب " خاتون کی آواز بے حد شیری تھی۔

"آئے بیم انواب جلال الدین سلیں۔ عائباندآپ کا تعارف ہے؟"

' ان ہاں ۔۔۔۔ کون نہیں۔ وہ خوب صورت خوا عن انہی کے ساتھ ہیں نا؟' فاتون اُٹھی ہول اور اُون اُٹھی ہول اور اُون ا

نواب ساحب اور دوسر الوكول في بوع تياك عان كاخبر مقدم كيا شمشير كى بيوى بلاشبه فوقى اخلاق عورت تقى اس كے چرے كى مسكرا بث سب بى كو بعلى كى -

"بوے عرصے کے بعد نیاز حاصل ہوئے۔" شمشیرالدولہ نے رسما کہا۔

''ہاں میاں! تم نے تعلقات بی ختم کر لئے۔ آؤ بیٹھو!'' نواب جلال الدین نے شمشیر کے لئے الل جگہ بنا دی اور شمشیر بیٹے گیا۔ اس کی بوی کولڑ کیوں نے محیر لیا تھا۔ سب ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرنے لگے۔

''اورِ سناؤ، کیا مشاغل ہیں؟''

"برنس كرربا بون اوراس شهركا كامياب ترين تاجر بون-"ششيرا كركر بولا-

"ماشاء الله أ ..... ماشاء الله! برى مرت مولى -"

''لندن کا بھوت اُرّ گیا؟'' نواب صاحب بولے اور شمشیر تحقیر آمیز انداز بیں ہنے لگا۔ ''مبر حال بڑی خوش ہوئی تہمیں دیکھ کر۔اور سناؤ، گھوڑے وغیر ہمجی رکھے ہوئے ہیں کیا؟'' ئيل زكا\_

سرگم

"م بیمنا چاہتی ہوتو بیمو۔"اس نے کہااور تیزی سے آ کے بڑھ گیا۔

'' بین آپ لوگوں سے معذرت جا ہتی ہوں۔ نہ جانے شمشیر کو کہا ہو گیا ہے۔ ہیں.... ہیں انکل!.... بس آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔''شریف عورت بے حد فجل نظر آ ربی تھی۔سب کو ربخ ہوا۔ بہر حال، طالوت کے گھوڑے کے جیت جانے سے سب حیران تھے۔کین طالوت سنجیدہ تھا۔

'' بھی بڑی بلیل مچھٹی ہے۔ اب لوگوں کوسنجالنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے، اخباری رپورٹر تبہارے پاس ضرور آئیں گے۔'' تنویر صاحب بجوم کی حالت دکھے کر بولے۔ گھوڑے کی دھڑا دھڑ لسویریں بنائی جاری تھیں اورلوگوں نے تنویر صاحب کے منجر کو گھیرلیا تھا۔

"أب نے مجھ سے کہا؟" طالوت بولا۔

'' إلى ويكمو ميرا خيال هي منجرب وتوف جارى طرف اشاره كرربا ہے۔'' توريصاحب محبراكر

''لین اس محوڑے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔''

''کیا مطلب؟''

'' يكورُ الو سائيس كا ہے۔ ہن تو بس آپ كواس ك شخصيت سے آگاہ كرنا چاہتا تھا۔ آئے چليں۔'' طالوت نے كہا۔ كى كى بجھ بين أس كى بات نہيں آئی تھی۔ بہر حال ، لوگوں كے ڈرسے ہم وہاں سے ہث كے ليكن چونكہ بعدكى ريس كى تيارياں ہونے گئى تھيں ، اس لئے لوگ اس جرت انگيز گھوڑے كے مالكان سے ملئے نہيں آئے اور اپنے طور پر معروف ہو گئے۔

ہم نے بھی گھر کا زُنْ کیا۔ لیکن رائے بل اس جرت انگیز واقع پر تبرہ ہوتا رہا تھا۔ کی کی سجھ بی نہیں آ رہا تھا کہ گھوڑا کیے جیت گیا۔ بی جانتا تھایا شکیلہ.....اور بس ۔ تو بر صاحب تو اس قدر جران ہوئے تھے کہ انہوں نے بنجر کونون کیا کہ گھوڑے کوکٹی لے آئے۔

"آخرتم نے اسے رکیں میں دوڑنے کے قابل کیسے بنایا؟" تؤیر صاحب نے پوچھا۔ "قابل تو وہ خود تھا۔ بس میں نے ذراس کی غذاوغیرہ کا خیال کیا تھاادر تھوڑی میں مٹرکشت کرا دیتا تھا۔"

''لَيَن أَس كَي جسامت تو وي مَعَى \_ خاصا لاغرنظر آر با تفا-''

"اس سے کیافرق پر تا ہے؟ میں نے اُسے مضبوط کرنے والی غذائیں دی تھیں۔"

" بھئ کی بات ہے، نہ جانے کیوں، بھی بھی تم دونوں مجھے بے حد پُراسرار معلوم ہوتے ہو۔ انہارے دافعات اس قدر جرت انگیز ہوتے ہیں کمقل انہیں تشلیم نہیں کرتی۔"

" مالانکہ ان کاعقل ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔"

گھوڑا کوٹٹی پرآ گیا اور عورتش تک اس بجو بے کو دیکھنے لکیں، جس میں بظایر کوئی خاص بات نہیں تھی۔ مرک اُس کی دوڑ چیرت آنگیز تھی۔ ورندشکل پر اب بھی پھٹکار برس رہی تھی۔ تئویر صاحب نے اسے دیکھتے 18 ئے گردن ہلائی۔

> ''خدا کاشم! مجھےاس میں کوئی بات نظر نہیں آتی۔'' '' نگاہ نگاہ کی بات ہے۔ بہر حال، اب اسے سائیس کو واپس کر دیا جائے۔''

مے کہ شاید یہ مجمی رئیں میں دوڑیں تھے۔'' طالوت نے جواب دیا۔ ''اچھا بھئی، یہ گفتگوختم۔ دیمھو، پہلی رئیں تیار ہے۔'' اور گفتگو واقعی ختم ہوگئ۔

ریس چھوٹی اور ششیرالدولہ پاگلوں کی طرح چینے لگا۔ ریس کے خاتنے پر وہ خوتی سے ناپنے لگا تھا۔ '' میں نے ستارہ پر داؤ لگایا تھا، اسی ہزار جیتا۔'' وہ چینا اور نواب صاحب اور دوسرے لوگ ہنے کئے لیکن شمشیر جیتنے پر بہت خوش نظراً رہا تھا۔

اس کی بیوی، لوکیوں سے تفتلو کر رہی تھی۔ کانی خوش اخلاق معلوم ہوتی تھی۔ ادرسب سے ممل مل اس کی بیوی، لوکیوں سے تفتلو کر رہی تھی۔ کانی خوش اخلاق معلوم ہوتی تھی۔ ادرسب سے ممل مل

ائی تھی۔ ہم لوکوں سے بھی وہ بھی بھی گفتگو کر لیتی تھی۔

دوسری، تیری اور چوتی رئیس بھی ختم ہوگی۔ شمسیر کی خوشیوں کا ٹھکا نہیں تھا۔ کیونکہ اس نے چاروں
رئیسیں جیتی تھیں اور مجموعی طور پر اب تک تقریباً پانچ لا کھروپے جیت لئے تھے۔ اس لئے اس کا موڈ بہت
ہی خوشکوار تھا۔ اور اب پانچ یں رئیس کے انظامات ہورہے تھے، جس میں شمسیر اور طالوت کے محوث نے
موڑ نے والے تھے۔ سب لوگ رئیس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ محوث اسٹارٹنگ پوائٹ پر پہنچ گئے۔
طالوت نے واقعی بوامنحرہ پن کیا تھا۔ محوث سے کر رنگ آنکھوں کو بری طرح چچھ رہے تھے اور وہ شاندار
مطالوت نے واقعی بوامنحرہ پن کیا تھا۔ محوث سے کر رنگ آنکھوں کو بری طرح چچھ رہے تھے اور وہ شاندار
مطالوت نے واقعی برامنحرہ پن کیا تھا۔ کیون میں اس خوف ناک محوث سے سے اور کو را تھا۔
محوث وں کے درمیان بے حد جیب لگ رہا تھا۔ لیکن میں اس خوف ناک محوث ہے۔ اس پر سواری کر رہا تھا۔
مارے کیونکہ ایک تو اس پر طالوت کا سابی تھا اور پھر طالوت بی کی نسل کا پُر اسرار راسم اس پر سواری کر رہا تھا۔
مارے دورات

قائر ہوا اور رایس چھوٹ گی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چھوٹا سارتھین نچراس طرح لکا ، جیسے بندوق ہے کو انگل ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی گئی ٹائلیں ہیں۔ اس وقت جب گھوڑ ہے پہلے راؤ تھ پر ہے، وہ دوسراموڑ کراس کر رہا تھا۔ اور جب گھوڑ ہے دوسر ہے موڑ پہنچے تو تعظیم المرتبت ونگ پوسٹ کے نزدیک تھے۔ اور رایس کورس میں ایسی خاموثی ایک تاریخی حیثیت رکھتی تھی۔ پچھ بندیائی سے تھتے ضرور سے مجھے لیکن جاروں طرف کی خاموثی جرت ٹاک تھی۔ اور جرت کی بات بی تھی گھوڑ ہے نے اس طرح پر ایس جیتی تھی کے عقل تسلیم نہیں کرتی تھی۔ اس کی رفآر کا کوئی ایماز و نہیں لگایا جا سکتا تھا۔

نیوریس میں من من میں میں موس کو مارے لوگوں کے منہ جرت سے کھلے ہوئے تھے۔ بھی وہ طالوت نواب جلال الدین اور دوسرے سارے لوگوں کے منہ جرت سے کھیر رکھا تھا اور اسے جرت سے کی طرف دیکیور ہے تھے اور بھی گھوڑ ہے کی طرف، جے بے شار لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور اسے جرت سے جاروں طرف سے شول رہے تھے جیسے اس کے کل پُر زے تلاش کر رہے ہوں۔

پوروں رک سے وی دیم ہوگیا، جوشفرادہ عادل نے کہا تھا۔'' بالآخرنواب جلال الدین نے کہا۔ شمشیر الدولہ پریشانی سے کھڑا ہوگیا۔ اُس کا محود استحدی نمبر برآیا تھا۔

' بېرمال، چې شنمرا ده عادل کومبارک باد ديتا مول-"

"ارے،ارے ....آپ کو کیا ہوا؟"

''اوہ، تم نہیں سمجتیں زیب! یہ لوگ ...... اُٹھو!''شمشیر نے اپنی بیوی سے کہا۔ '' یہ بڑی بدا خلاقی ہے شمشیر! ... سنوتو ....' اس کی بیوی نے اسے رو کنے کی کوشش کی کین شمشیرالدول " البيعظيم المرتبت كي ناتكول من تو جان بي نبيل تحى \_ راسم الران كي مشين نه بنما تو وو تو اب چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو چکے ہوئے۔'' طالوت نے کراہتے ہوئے کہااور میرے طلق سے قبقیہ اُبل پڑا۔ '' مج كهدر با مول عارف! وه كھوڑا اب دو جار دن سے زیادہ كا مهمان تبیں ہے۔ اور بہر حال اس كا مرجانا بی بہتر ہے۔اس طرح اس کا شاعدار کارنامی و زعرہ رہ گا۔وہ خود زعرہ رہا تو اس کے کارنا مے پر یانی پھر جائے گا۔''

ار جائے گا۔'' ''پار! تم سے بڑا بدمعاش رویے زمین پڑئیں ہوگا۔'' میں نے جتے ہوئے کہا۔ "ممكن ب-وي مر عقيلي بي بهت سل جائي ك- بال يارا جائد وب كى رات آرى

> " میں بھی سوچ رہا تھا۔" "كيايروكرام رب كا؟" "'پروگرام بنالو\_"

"بس پروگرام کیا بنانا ہے۔ دو دن کی بی تو بات ہے۔ لیکن ہاں یہاں کی سے نیس کہیں گے کہ میں کہاں جارہا ہوں۔''

"كيامطلب؟"

"الرائي رياست جانے كى بات كى تو ممكن ہے، كوئى بُرخلوس انسان ميرے والد صاحب ہے لما قات کی خواہش ہی کر ڈالے۔''

''ہال، بیاتو تھیک ہے۔''

''بېرحال، کونی بہانہ کر دیں گئے۔''

'' ہاں۔وہ مشکل ہات خبیں ہے۔ کیکن شکیلہ؟''

"اس سے میں کہددوں گا۔"

''ساتھ نہیں لے جاؤ کے؟''

''ارے تبیل ۔ ابھی تبیں ۔ مرداؤ مے کیا ؟ ویسے اس بار میں والدہ محترمہ سے تفتلو ضرور کروں گا۔''

''خير،اب كل كايروگرام سوچو\_''

''کوئی خاص پروگرام؟''

"ارا اي جكرى دوست كوبار باركول بحول جات مو؟ .... كياشمشرالدوله كى حسين صورت تكامول ے اوجمل ہو علی ہے؟"

''احجا.... ہاں،تو گویاتم اس کے پیچے بی پڑ گئے۔''

"الے وہ چز بی الی ہے۔ ممبرو، میں اس کے بارے میں تفصیل معلوم کرتا ہوں۔" طالوت نے کہا اور پھر اُس نے راسم کو بلا کر پکھ ہدایات دیں اور تھوڑی بی در کے بعد راسم نے شمشیر الدول کا کیا چھا

''یہاں کے ایک معروف بازار میں اس کی قالینوں کی بہت بڑی فرم ہے اور شہر کے ایک خوبصورت

'' کیوں؟ اب تو بہتمہاری ملکیت ہے۔''

" يس اس كاكيا كرون كا؟ بس مجصة آپ لوكون بر ثابت كرنا تما كديدواقعي اعلى نسل كا محور اي-" طالوت نے کہا اور تنویر صاحب اس پر بھی حرب کرنے گئے، کونک بہرمال تمی ہزار معمولی رقم نہیں مولی۔اس دلیس کی آمدنی کے بارے میں طالوت نے صاف کہددیا کہ یا تواسے سائیس کودے دیا جائے یا پھرسی اور کام میں لگا دیا جائے۔

" بعلے آدمی! خاصی معقول رقم ہوگے۔" تؤیر صاحب بولے۔

"والدصاحب كومعلوم موجائ كداب ميس جوئ كى رقيس استعال كرنے لگا مول تو عاق كردي گے۔'' طالوت نے جواب دیا اور تنویر صاحب خاموش ہو گئے۔ بہر حال! بمشکل تمام پیموضوع حتم ہوسکا۔ محوڑے کو واپس اصطبل بھجوا دیا حمیا۔ رات کو مجھے اور طالوت کو فرصت ملی تو میں نے طالوت کو آڑے ،

''اليا لگنا ہے، جيسے ابتم دنيا كواپنے بارے ميں بنا دينا جا ہتے ہو۔'' ميں نے كہا۔

" تہاری حرسی اب علی ہوتی ہیں۔ تور صاحب کے محروالے ویے بھی تہاری طرف سے ملکوک تھے۔وہ یائی کی قلابازیاں،افشال کے ساتھ تفریح اوراب میمریل محورے کا کارنامہ۔جبکہ اب میمودا زندگی بجرنسی رئیس میں نہیں دوڑ سکتا۔''

"بس یار! بھی بھی تفریح کودل جا ہتا ہے۔اور پھر ش کس سے کیوں ڈرون؟ میں اپنے مندسے کھ مہیں بتاؤں**گا**۔ دنیا والے اگر چھے موچے ہیں تو سوچے رہیں۔"

''تہمارے گئے تو ٹھیک ہے، لیکن لوگ مجھ ہے بھی وہی چیزیں طلب کریں گے۔''

''اوه، بان!اس اعداز مين، من في من المراسوم تماس سعده خيال ركمون كان طالوت في جواب وا اور پھر دلچیں ہے بولا۔''خبران باتوں کو چھوڑو۔ آج نوابزادہ شمشیرالدولہ سے مل کر دلی مسرت ہولی ے-بائے، کیما چاندسا کھ وانکل آیا ہے-اب کیا تھہیں اس سے عبت نہیں محسول ہوئی؟

'' بیکیے ممکن ہے، اپناششیرای شہر میں مواور ہم اس سے ملاقات ندکریں، بلکہ کرتے رہیں۔''

"اباس کی زندگی بدل کئی ہے طالوت!"

"ليكن عادت بيس بدلى ميرے ياركى-"

''اس کی بوی تو خاصی سلیقے کی فورت معلوم ہوتی تھی؟''

"دسيس غريب بمي توسليق كي مي وه بدنسيب بمي كسي چكريس بي مينسي موكى-"

'' ہاں، عین ممکن ہے۔''

'' ببر مال مجھاس کے مالات سے کائی دلچیں ہے۔'' طالوت نے کہا۔

''لیکن اس کا پینه وغیره تو معلوم بی نہیں ہو سکا۔''

"دریکون ی بری بات ہے۔اپنا جیل کس دن کام آئے گا؟"

"ارے ہاں، بدراسم کوتم نے جیل خوب بتایا۔" میں نے ہتے ہوئے کہا۔

سوثم

"پورى بلد تگ خريد لى ہے؟" تؤير صاحب جرت سے بولے۔ "إلى ميرا شوروم، مارے شايانِ شان موگاء" طالوت نے كہااور يس نے كرى سائس لى۔

''کیا وہ بلڈنگ برائے فروخت تھی؟'' ''ٹی نہیں۔لیکن میں نے اس کے مالک کواتن رقم کی پلیکش کی کہ دہ بدحواس ہوگیا۔اس نے فورا اللہ ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا، جواس میں تنے اور انہیں اتن دولت کی پلیکش کی کہ تقریبا سبعی تیار ہو گئے۔اتن دولت وہ کاروبار میں محنت کر کے دس سال تک بھی نہیں کما سکتے تنے۔''

'' بھئ وہ کہاں ہے؟ جمیں بھی تو اس کے بارے ہیں بتاؤ۔' نواب جلال الدین نے کہا۔ ''صرف چندروز انظار کریں۔ ہیں اس کی اصل شکل آپ کے سامنے چیش کر دوں گا۔'' طالوت نے اواب دیا اور لوگ خاموش ہو گئے۔لیکن میرے تو پیٹ ہیں ہانڈی بیک ربی تھی۔ چنانچہ ذراسی تنہائی طنے ال میں نے اُسے پکڑلیا۔

''اور سیممارت یقیناً شمشیرالدوله کی فرم کے سامنے والی ہوگی؟'' ''یقینیاً!''

''اورتم نے اس کے مالک کواتنی رقم کی پیکٹش کی ہوگی کہ وہ بادل نخواستہ تیار ہو گیا؟'' '' بینجی ٹھیک ہے۔''

"ببرمال، مهين كوكى كيا كه سكتا ب-اب كيا پروگرام بي؟"

''پچھ دوسرے انظامات ہیں نے راہم کے پردکر دیئے ہیں۔ وہ کام کر رہا ہے۔' طالوت نے اللہ دیا اور شمشیرالدولہ کی شامت ہی آئی ہے۔
الله دیا اور بیس بچوگیا کہ طالوت یقیناً بہت لمبا چکر چلا رہا ہے اور شمشیرالدولہ کی شامت ہی آئی ہے۔
بہر حال شب وروز گزرتے رہے۔ طالوت بے حدمصروف تھا۔ شکلیلہ بھی اُس کے ساتھ ہوتی بہمی
لہ اور آب رہ گئی کی افشاں تو ان دنوں انہوں نے ایک خوف ناک کھیل شروع کر رکھا تھا، جس سے بیس کی
ام تک پوکھلا گیا تھا۔ لین جھے سے بے پناہ لگاوٹ کا اظہار اور اس اعداز بیس کہ دوسروں کی نگاموں ہیں آ

بالآخرطالوت کے کمر جانے کا دن آگیا۔اس نے جمعے ہدایات دیں اور چلا گیا۔اس کی فیر موجودگی سب بی محسول کر رہے تھے۔ لیکن بہر حال، بات بنا دی گئ تھی ہاں، دوسری رات کچھ دلچپ با تیں الحیلی۔افشاں بی نے باغ میں محفل لگائی تھی۔سب شر کے تھے۔ یہاں تک کہ بزرگ بھی۔اور افشاں کے اور افشاں کے موجودگی میں میری خاطر مدارات کی کسر نہ اُٹھار کھی۔اس رات تو وہ ایسی دیوانی ہوئی کہ بہت لیاں کی موجودگی میں میری خاطر مدارات کی کسر نہ اُٹھار کھی۔اس رات تو وہ ایسی دیوانی ہوئی کہ بہت لیاں اس بر اُٹھے لیس۔

اور جب رات مح محفل ختم ہوئی اور سب رخصت ہوئے تو ہیں بھی اپنے کرے ہیں آگیا۔لیکن اللہ دور بیس کر کیا۔لیکن اللہ دور بیس گرری تھی اور بین جو تک پڑا۔ الل ایادہ در بیس گرری تی اور نیز بھی نہیں آئی تھی کہ کی نے دروازے پر دستک دی اور ہیں چو تک پڑا۔ اللہ ے ذہن میں اُنجھن کی پیدا ہوگئے۔اگر بیافشاں ہے تو اس وقت اس نے آکر اچھانہیں کیا۔ ہیں نے اللہ کی تگاہیں دیکھی تھیں۔اگر اسے یہاں دیکھا گیا تو یہ ٹھیک نہ ہوگا۔

بہرحال، میں نے درواز ہ کھول دیا۔ سیمیں اور احسان کو دیکھ کر میں نے سکون کی سانس لی۔ سیمیں افرار ہی نے سکون کی سانس لی۔ سیمیں افرار ہی تھی اور احسان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہے تھی۔

علاقے میں اس کی کوشی ہے، جہاں وہ اپنی بیدی کے ساتھ رہتا ہے۔"

''ہوں۔'' طالوت گہرے خیال میں ڈوب گیا۔ اس نے راسم کو دالیس کا اشارہ کر دیا تھا۔ کائی دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ بولا۔''ہم اس کی فرم ضرور دیکھیں گے۔ اور عارف! کیا جہیں کسی کاروبار ہے۔ دلچین نہیں ہے؟''

"کون نہیں۔ لیکن تمہارا مطلب کیاہے؟"

"يار!شمشرالدولدكى فرم كے سامنے اگر مادا شوروم ند موتو چر بات بى كيا كى -"

''اوه! طالوت کسی کی روزی پر ......''

" ایرابس تغریج وہ جمک جائے ۔ ہمیں کون سا کاروبار کرنا ہے۔"

من خاموش ہوگیا۔ طالوت جیسے بدمعاش کوکون روک سکتا تھا۔

دوسرے دن ناشتے کے بعدوہ اجازت نے کرنگل گیا۔ آج وہ شکلیدکو بھی ساتھ نہیں لے گیا تھا۔ پھر شام کی شام ہی کو والیس آگیا۔ اس نے دن بھر کی معروفیات کے بارے بھی پھر نہیں بتایا تھا۔ بال، شام کی چائے پراس نے معمولی انداز بھی تذکرہ کیا، جس سے بھی نے اندازہ لگایا کہ وہ پچھے کارروائی کر کے آیا ہے۔ یہ تذکرہ اس نے تنویر صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے کیا تھا۔

''آپ کاشمر ب مدخوب صورت ہے تنویر صاحب! میں نے والد صاحب سے اجازت متكوائی تحی كركيوں نہ يہاں كاروباركيا جائے''

''اوہو....عمدہ خیال ہے۔ پھر کیا اجازت لُ گئ؟''

"باں۔انہوں نے ہمیں مخار کر دیا ہے۔ دراصل ہم بھیشہ کے آوارہ گرد ہیں۔ حکومت کے کام سب سے بڑے بمائی نے سنبال رکھے ہیں، اس لئے ہمیں کملی آزادی ہے۔ بلکہ صائم بمائی نے تو ای شہر میں رہنے کی اجازت بھی لے لی ہے۔"

'''بہت خوب بھی۔ واقعی دلی صرت ہوئی بین کر۔'' تنویر صاحب کے علاوہ نواب جلال الدین نے بھی خوثی کا اظہار کیا۔'' اس طرح کم از کم تم لوگوں کے نگا ہوں سے اوجھل ہونے کا خوف تو نہیں رہے گا۔'' '' تو پھر آپ لوگوں کی اجازت ہے؟''

يان: در څ

"بهت خوب....کیا؟"

"فيرمما لك سے قالينوں كى تجارت عدور ہتى ہے۔"

"اوو! كسى مصوره كيا بي"

"بال! آج بحي اي سليلے ميں كيا تھا۔"

"بہت عمرہ مجنی بڑے انسان ہو۔ پھر کیا رہی؟"

"يہال كايك خوب صورت علاقے ميں، ميں نے آج ايك بلانگ كا سودا كيا ہے۔ نہايت حسين بلانگ كا سودا كيا ہے۔ نہايت حسين بلانگ ہے۔ ابھی تعمير ہوئی ہے۔"

'' جو پکی معلوم ہو، جھے بھی بتا دینا۔ اور اب میرے کان نہ کھاؤ۔'' بیں نے کہا۔ ''میری قتم پر بھی نہیں بتائیں کے بھائی جان!''سیس نے کہا۔

دوسیمیں! فضول باتوں سے پر ہیز کرو۔ ' میں نے خٹک کیج میں کہا اور اچا تک سیمیں کا چرہ اُرّ گیا۔ اُس کی آنگھیں ڈیڈ با آئیں اور پھر اُس نے بے بی سے احسان کی طرف دیکھا۔ احسان پریٹان سا ہوگیا تھا۔

" بھائی جان کی فید خراب کر دی ہے تم نے سیس ! بیس نے پہلے بی کہا تھا، بیسونے کا وقت ہے۔ اگر بھی سمی ۔ آؤ، بھائی جان کوسونے دیں۔" اصان نے سیس کا بازو پکڑا اور پھر وہ دونوں مڑ گئے۔ "واقعی، حماقت ہوئی صائم بھائی! ہم دونوں معانی چاہتے ہیں۔" اصان نے مڑ کر کہا۔ اور پھر وہ سیس کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا۔

جھے ایک دم اپنے خٹک لیجے کا احساس ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ بی میرے دل پر ایک محونسہ سا لاا۔ ان دونوں کوغلاقہی ہوگئ۔ اور اب بیشر مندگ ہے واپس جارہے تھے۔

یس تیزی سے آگے بڑھا اور چھلا تگ لگا کر دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے ان دونوں کا راستہ روک لا تھا۔' کہاں چارہے ہوتم دونوں؟''

سیمیں کی آتھوں سے انسوفیک پڑے۔احسان نے بے قراری سے اس کے رخسار صاف کر دیئے گھ۔اس سے اس کی بہتری طرف دیکھا، کھ۔اس سے اس کی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا تھا۔ اور پھر اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا، اولٹ ملے لیکن آواز نہیں نگلی۔

'' چاو واپس بیٹو۔'' بی نے پھرای طرح ڈپٹ کرکہا اور احسان کے ہونٹوں پر پھیکی ہی ہٹی آئی۔ ای نے بے بسی سے سیمیں کی طرف دیکھا۔

'' 'بس مم نہیں بیٹس کے۔ آؤ چلو.... ہم نہیں بیٹس کے ٹیک تو ہے، ہم ہیں کون؟ ہمارا رشتہ ہی کیا ہے؟ ... مرف زبان سے .... زبان سے بہن یا بھائی کہہ دینے سے خون تو نہیں مل جاتے۔'' وہ پچکیاں کے کررونے کی اور جذبات سے میراسید پیٹنے لگا۔

اس دیوانی کوکیا معلوم تھا کہ جھے نہ بہن کی مجت کی تھی، نہ بھائی کا پیار، نہ ماں کی متا کی تھی نہ باپ کی شخصت۔ یہ مجت تو میرے لئے انمول تھی۔ میں جذبات میں اعماء وکرآ کے بڑھا اور میں نے سیس کو لااؤں کے علقے میں لے اور پھر میں نے اس کی پیشانی پر، رخساروں پر، گردن پر، بازووں پرائے اور کئی، احسان بھی بحونچکا ہو کر وا کئے، استے پیار کئے کہ سیس بو کھلا کر رونا دھونا بحول گئی۔ وہ مششدر رہ گئی ۔ احسان بھی بحونچکا ہو کر کے دیکھ دیکھ دیا ہو اور میں سیسیں کو زور زور دے بھی بیخ رہا تھا۔ میرا پورا بدن لرز رہا تھا۔ نہ جانے کہی کیفیت طال ہو گئی اور میں آئی موں سے آنسوا بلنے لگے سے سیسیں نے میرے بازووں سے آئلے کی کوشش کی مناز ہو کہ مسائی اور میں اُسے شدت جذبات میں چومتار ہا۔ پھر میں عرصال ہو گیا اور میں نے اہدے سیسیں کو چھوڑ دیا۔

المدے سیسیں کو چھوڑ دیا۔

" بمائی جان!.... بمائی جان! "احسان نے رومال سے میرے آنو خٹک کرتے ہوئے کہا۔ " کیا اور کیا آپ کو بمائی جان؟ "

''صائم بھائی!....صائم بھائی!''سیمیں نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کراپنا سرمیرے سینے پُر رکھ دیا۔

"مائم بمائی! آپ موتونہیں گئے تھے؟"

" حالانکه خاصی رات ہو چک ہے۔"

" الله المنظمين آئي-"

"خدا كاشكر ب-"احسان فيشرادت س كها-

"كيا مطلب؟" بين نے يوجها-

" وي يهال بعي نيدي أزى مولى بين " احسان مسكراتا موابولا-

'' خوب! کویا کسی شرارت کا پروگرام بنا کرآئے ہیں آپ مطرات ' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' توب، توب، توب! اس مستاخی کی جرائت ہو علی ہے صائم بھائی؟' سیس نے کانوں کو ہاتھ لگائے

" میرکیے تشریف آوری مولی؟" میں نے بوجھا۔

''ایک فاص مسئلے پر گفتگو کرنے حاضر ہوئے ہیں اور اس تصور کے ساتھ کہ آپ کے کوئی ہیں اور آپ برحق رکھتے ہیں۔''

''اوہو، کوئی جذباتی مسئلہ ہے؟''

" بال، يوني شجوليل"

"مئلہ پیش کیا جائے۔"

" ببلے کہیں کہ خدا ک شم، جو چھے کہوں گا، بچ کبوں گا۔" سیسی شرارت سے بولی۔

'' میں جموٹ نہیں بولوں گا۔''

" آپ کوسیس کافتم صائم بھائی! جموث نہ بولیں۔"

"ارے،ارےاحان! کیا ہوگیا ہےا۔" میں نے اُلھے ہوئے اعداز میں کہا۔

'' ماشاء الله خاصي ذيين موكن جين بحا في جان!''

"اچهاز بن صاحبا اب آب آب فرادي، كياسلسله ٢٠٠٠

"بيانشال بيكم كسمود من بين آج كل؟"سيس في كا-

نیر سیال یم مروش میل اور میل او چینے آئی ہیں؟"

"بي!"

"لكن آپ كى فى كهاكى يى ان كارائويك سكررى مول؟"

''سکرٹری ندہوں بھائی جان! لیکن'' پرائیویٹ'' ضرور ہیں۔' سیمیں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''سیس'''

'' خدا کو تم بھائی جان! سیس بی نہیں، سب نے یہ بات محسوں کی ہے۔ نہ جانے افشال کو کیا ہو گا ہے۔ حالانکہ خاصی شجید واڑک ہے۔''

'' بیربات آپ نے افشال سے کیوں نہیں پوچھی؟''

''اس ہے بھی پوچیس ہے۔''

''نہایت مناسب بات ہے۔''احسان نے کہا۔ ''لیکن ایک شرط ہے بھائی جان!''سیمبن شرارت سے بولی۔

' میلوده بمی بتا دو۔' میں نے طویل سائس لے کر کہا۔

"وولحات جوہم نے ذہن سے نکال دیئے ہیں، ان میں سے کھ کام کے بھی تھے۔ کیا آپ ہمیں ان کے استعال کی اجازت دیں مے؟"

"بہت شریر ہو۔اب جلدی سے بک دو، کیا کہنا جا ہت ہو؟"

"الله شانى الله كانى ....!" سيمين ني آقىين بندكرت بوئ كها اور پركى قدر في آواز سے بول-" جناب قبله بحائى جان الله كائى سلسله به احسان! درا مير سامن آجانا ميرى آقىيى بدين من البين كمول بين سكى مبلاخت بوتو حقوقي شو بريت استعال كرنا ميرا مطلب به رخى نه بوجاؤل "

میں ایک لحد کے لئے بو کھلا گیا تھا، لیکن پھر سنجل گیا۔افشاں نے اپ روّ بے سے بیراز دوسروں کی نگاموں تک کہنچا دیا تھا۔ وہ خود عی اس کی پردہ پوشی نہیں جا ہی تھی تو پھر میں کہاں تک اسے پوشیدہ

"احسان! كيا بوزيش بي " "سيس ن الكميس بند ك ك يو جها-

"نارل!"احسان نے جواب دیا۔

" دختمن غیض وغضب میں تو نہیں ہے؟"

دونہیں محرارہاہے۔''

"خدا كاشكرب، "سيس في تكسيس كموليس-"كيابندى كواس كتافي برمعاف كرديا ميابيد؟"

" آخر يه بكواس كيا ہے؟"

" آپ وسیس کامم بھائی جان اپنی بین سے پھونہ چمپائیں۔"

"افوه إمرمئله كياب، سكيا موكيا اتى رات كيم دونول كو؟"

"جميس افشال موكل ہے۔"سيس بولى۔

"خطرناك مرض ب-علاج كراؤ-" بي نے كها۔

"ای لئے تو آپ کے پاس آئے ہیں۔"

ورسيس كى بكى المازنيس أو كى؟ " من في مصنوى طور يرا تصيل وكعات موس كها\_

^ مركز خبيس بعائي جان! ماري كي توشهادت كا درجه لي كاّ\_"

"احسان! يركيا بكواس كررى بي " بيس في احتجاج كيا\_

"من وظل بين د عسكا بعالى جان!"

"كوياتم بحي اس سازش بين شريك مو؟"

"الحدلة!" احمان نے مرجمکا کرکہا۔

"ميل مار بينهون كاتم لوكون كو\_"

"تو آئ كى لئ بني السيكن جبآئ بن او كه لے كميس كے

''مجھ سے غلطی ہوگئ تھیں سیمیں! لیکن .....لیکن میں نے تم سے اجنبیت نہیں برتی تھی۔'' میں نے اسرکرا

''ارے کوئی بات نہیں۔خدا کاتم! میرا دل صاف ہو گیا۔''سیس جلدی سے بولی۔

'' جمعے سے میری اس کیفیت کے بارے میں پھیمت پوچھنا احسان! بیس تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ بس مرف اتنا سمجھ لوکسیمیں کے خلوم نے سیمیں کی اپنائیت نے جمعے ..... جمعے ..... میں کوئی الفاظ نہ تلاش کر یکا

" جانے دیں بھائی جان! کوئی بات نہیں۔ آپ خوائو او سجیدہ ہو گئے۔ بھئی سیسیں! اس وقت تو بروی گر برد ہوگئے۔ ہم کیا سوچ کر آئے تھے، کیا ہوگیا۔"

" بیٹھوٹم لوگ .... بیٹھ جاؤے" میں نے کہا اور سیس اور احسان بیٹھ گئے۔اب ان کے چیرے پ شرمندگی کے آثار نظر آرہے تیے۔سیس کی گردن جمکی ہوئی تھی۔

'' میں سوچ بھی نہیں مُلی تقی کہ بیس کراہٹیں بھیرنے والے بھی زعدگی کے کسی دور ہیں اس قدر سنجیدہ ہو سکتے ہیں۔ خدا کی شم، ہیں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔''

" آئی ایم سوری سیس !....سوری احسان! یس فتم لوگول کو می کبیده کردیا-"

"صائم بمالى! خداك واسطى، شرمنده شكرين- بم بى كمحفظ مو كئ تنع-"

"بات یہ ہے احسان! کہ بیل تم لوگوں کو بہت جا ہتا ہوں۔ ہم لوگ بھی ممل نہیں ہیں۔ ہمیں بھی بہت ی چیزوں کی کی محسوس ہوتی ہے۔ اور ہمیں تم سے اپنائیت اور مجت کی ہے۔ ہمارے لئے وہ بے کار

" بِ شِك بِما كَي جان! ہم بھی خدا كى شم، آپ پر جان ديتے ہيں۔ "

"جےاحاس ہے" میں نے جواب دیا۔" اب بتاؤہ تم کس پروگرام سے آئے ہو؟"

" جانے دیں بھائی جان اسیس کی حالت تھی۔" احسان نے کہا۔

"اورخود بے چین نہیں تھے؟" سیمیں بولی۔

"تماتوسى-"احسان في اعتراف كيا-

"°?\*"

" محراب اس کی کیا گنجائش ربی؟" احسان نے کہا۔

"إن، احل كحفراب بوكيا-"سيس في مرى شكل ديكية بوك كها-

" جانے دیں بھائی جان! اس موضوع پر پھر گفتگو کریں گے۔"

" تم يهال سے فکل نہيں سکتے ۔ " ميں نے غزاتے ہوئے کہااور دونوں بنس پڑے۔

"لكن ماري وبهت ع بروكرام تعي "سيس بولى-

''نو پھراب کیا ہو گیا؟''

''بس ذرا فضا بدل گئ\_وه چيز با تی نېيں ره گئ\_

"سب کھ وہی ہے۔ پچھلے کچھ من ذہن سے فارج کر دو، جذبات میں حماقت کی باتیں الا

جانی ہیں۔''

```
کیا کہاہے؟''احسان، مسرت سے سرخ ہوتے ہوئے بولا اور اُس کی اس بو کھلا ہٹ پر جھے ہنمی آگی۔
'' آخر ہوا کیا احسان؟''سیس نے جیرت ہے کہا۔
'' تم نے کہا تھا، اسے احساس ہو جانا چاہئے کہ وہ بھائی جان کے قائل نہیں ہے، تو بھائی جان نے کیا
سوال کیا تھا؟''
''اس؟.....اوہ، جھے مادئیں۔''
```

''ایں؟.د...اوہ، مجھے یادئیں۔'' ''سکی تو کہ رہا ہوں۔ کم بولو، زیادہ سوچو۔'' ''ارے تو بتاؤنا۔''سیس مُنک کر بولی۔ ''انہوں نے کہا تھا، کیوں؟'' ''تو پھر؟''

''خداکی پناہ!اس کول پرخورتو کروسیس!....اس کا مطلب ہے، بھانی جان سوال کررہے ہیں کہ آخروہ میرے قابلِ کیوں نہیں ہے؟ ..... کویا ہے۔''احسان نے کہااور سیس اُنچیل پڑی۔

''ارے خدا کی متم ا.... ہاں خدا کی متم ، ٹھیک تو ہے۔ افوہ! بیس نے غور نہیں کیا۔ پیارے بھائی جان! آپ کو میری متم ، بتا دیں۔ کیا آپ بیس کو تبول نہیں کر سکتے ؟'' ''کول .....کوئی خرابی ہے جمع میں؟''

'' آپ شل....ارے نہیں۔ انوہ .....احسان! میسد میر کیا ہوا؟ ارے احسان! بھائی جان تیار ہیں۔'' سیس مسرت سے چیختے ہوئے بولی اور احسان نے جلدی سے اس کا منہ دیا دیا۔'' چھوڑ وو احسان!..... مجوڑ دو۔ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ بس چیخے دو جھے۔''

'' کیڑا شخوتس دوں گا ہیں۔ ہیں نے اپناراز حمہیں اس لئے بتایا ہے کہ سب کو بتا دو۔'' '' للله، بھائی جان! ایک بار اور کہد دیں، آپ افشاں کو اپنانے پر تیار ہو جائیں ہے؟''سیمیں فرط مسرت سے پاکل ہوئی جاری تھی۔

> " ہاں بھی، میرے ڈیردئی کے راز دارو! اور میں میں میں میں میں اس کر کر دور

راز ہتی راز ہے، جب تک کوئی محرم نہ ہو کمل محل جما جس دم تو محرم کے سوا بچر بھی نہیں

ہا چہ اب سارے معاملات تمہارے سرور کیان دیکھو، کوئی ٹریجڈی نہ ہونے دیا۔ میں نے مسکراتے الائے کہا۔ الائے کہا۔

''خدا کی شم، جان از ادوں گی۔ سمجھا کیا ہے آپ نے۔ اپنے بھیا کے لئے جان نہ دے دوں گی۔ محرے لئے اس سے بڑی سعادت ادر کیا ہو عتی ہے؟ ادر پھر تئویر انگل کو ایسا داماد کہاں ملے گا۔ ایں!'' ''بڑی بھولی ہو سیسیں! ادے میہ بماہر کی آگ ہے۔ لیکن بہر حال ہمارے ادپر بہت می ذمہ داریاں آ پاک ہیں۔'' احسان نے بوڑھوں کے سے اعماز میں کہا۔

"اچھا۔ بس اب بما گوتم لوگ، جھے سونے دو۔" میں نے کہا اور دونوں تیقیے لگاتے چلے گئے۔

"انثاء الله!" احسان نے کہااور دونوں کی اداکاری پر جھے ہتی آگئی۔ "اچھا بھئی، چلو فکست تنظیم ۔اب عقل کی گفتگو کرو۔" "افغاں..... صرف افغاں۔خواواس کا تعلق عقل سے ہویا نہو۔"

"آخر کیا ہوگیا افشال کو؟" "مائی جان! وہ عقل کی ہاتیں نہیں کرری \_ براہ کرم، اب جیدہ ہو جائے۔" سیمیں نے مجی سجیدہ

> ۔-''کیا مطلب؟'' ''کما آپ نے اُس کے روّ ہے کومحسوں نہیں کیا؟

"كيا آپ نے اُس كرد نے كومسوں نہيں كيا؟" "كل كر بتاؤ!"

> '' آپ ناراض تو ٹبیس ہوں گے؟'' 'دہیں ہوں گا۔''

"وه آپ کی طرف بے پناہ ملتفت ہے۔ آپ کوخدا کی تنم ، آپ بتائے، کیا آپ نے محسول نہیں

''ہاں کیا ہے۔'' ''وہ بچپنا کررہی ہے۔ تمام لوگ اے فورے دیکھنے لگے ہیں۔''

ہ من سائی جان! خدا کے واسلے یہ بتائے کہ اس کا ہوگا کیا؟''

"دسیس اید محمد سے او چدرای مو؟"

" ہاں،آپ پتاکتے ہیں۔مرف آپ۔''

''وونس طرح؟''

"انشاں جو کر رہی ہے، وہ جماقت کر رہی ہے۔ ایبا نہ ہو بھائی جان! کہ وہ دنیا کی تگاموں شی آ جائے۔ اور اس کے بعد أے رسوائی كے سوا كھ نہ لے۔"

''وه کس طرح؟''

"اے احمال ہوجانا جائے کہ....کدوہ آپ کے قابل نہیں ہے۔"

' کیوں''' میں نے کہا۔ ''اس لئے کہ اس کی حثیت آپ ہے کہیں کمتر ہے۔ وہ آخر آپ کو کیسے اپنا علق ہے؟'' ''سی سسموں سامید تا عقا کی مبلغ تا ہے۔ اور ایس میں کی فید مجس کی ہے ہیں۔

سیمیں!....ا بولتے وقت عقل کموہیمتی ہو۔ بولے جاری ہو کہ غور بھی کر رہی ہو؟'' احسان میں میں خلید دا

نے درمیان میں دخل دیا۔ ''کما مطلب؟''

"ارےتم بھائی جان کے جواب بھی س رسی ہو؟"

"بال س ربى بول"

د فاکسن رسی ہو۔ للد کانوں کے ساتھ دماغ بھی استعال کرو غور کرو، ایمی ایمی بھائی جان نے

ے کہ سکا ہوں کہ میں ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ ہوتا!

کین ایک مورت کی بے وفائی نے میری صورت بدل دی تھی۔ اگر قسمت یاور ندہوتی تو جیل میں سرر رہا ہوتا۔ اگر بات صرف غین تک بی رہتی اور اگر حالات زیادہ علین شکل اختیار کر جاتے تو پھر....اب تک میں بھی کا موت کی آغوش میں جاسوتا اور میری زندگی کے زیاں میں میرا کوئی تصور ندہوتا۔

کیسی انوکلی بات ہے، انسان سیدها سیار منا چاہتا ہے، دنیا اور اللّ دنیا کے ساتھ مصالحت اور محبت کی زعم گر ارنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات بید دنیا والے، اس کے پاس پھر بھی نہیں رہنے دیے۔ اس کا خلوص، اس کی محبت، اس کی سادگی، سیائی سب چھین لیتے ہیں۔

کاش ایجادات کرنے والے، کاش جہاز بنانے والے، راک اُڈانے والے، جا تر بر اُئر نے والے، جا تر بر اُئر نے والے، جا تر بر اُئر نے والے، جا تھ ہے جم م اگل حکتے۔ کاش!وہ کوئی ایسا آلہ بھی ایجاد کر دیتے جو تھے مجم می کا تشخیص کر سکتا۔ جو بتا سکتا کہ معاشرے کو جاہ کرنے والا وہ نہیں ہے، جس نے کسی گردن کا دی ہے۔ اصل مجم وہ ہے، جس نے اسے ہم پر مجبور کیا ہے۔ اصل مجم وہ ہے، جس نے اسے ہم پر مجبور کیا ہے۔ کاش! لیکن ..... بیٹل نے ایک شندی سائس لی۔

خیالات کا ریلا اس طرح آیا تھا کہ دفت کا تعین بی نہیں ہو سکا۔ دُور کہیں گھڑیال نے دو بچائے۔ یں نے آئھوں میں نیند تلاش کی ، لین دُور دُور تک اس کا نشان نہیں ملیا تھا۔ میں نے بے چینی سے
کروٹ بدلی اور پھر افشاں کی حسین شکل میری نگاہوں میں در آئی۔ ہر طرح سے ایک کمل اوکی ۔ تعلیم
یافتہ ، خوش مزات، خوش فدات، شجیدگی سے مجت کرنے والی ۔ کتنی صاف ستحری گفتگو کی تھی اس نے ، حقیقت سے نزد یک کی گفتگو، جس میں تلاش کے باوجود فریب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ باعز م بھی تھی، ہمت بھی
رکتی تھی۔ بلاشبہ بیوی کی حیثیت سے وہ اینا تانی نہیں رکھتی تھی۔

طالانکہ جو حادثات بھے پیش آئے تھے، ان بل بہت کالا کیوں کا کر دار تھا۔ زمس رہائی اور دوسری کی لاکٹوں نے جھے متاثر کیا تھا۔ لیکن اس وقت حالات دوسرے تھے۔ بیس نے ان پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اس وقت خود میری حیثیت کیا تھی۔ لیکن اب۔ بیس نے حسرت بحرے انداز بیس سوچا۔ اب تو بیس اپنے علی وطن بیس، اس جگہ جہال بیس ملعون ومطعون ہوا تھا، سرخرو تھا۔ میرے اوپر سے الزامات ہٹ چکے لیے۔ خاص طور سے انگلیوں کے نشانات والے کمال نے سارے اندیشے بے بنیاد ثابت کر دیتے تھے اور بیم حال، میں طالوت کا ایک ایسا کا رہا مہ تھا، جس نے جمعے بہت مدددی تھی۔

تواب، ویسے تنویر صاحب اس سلیلے بیں کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ خاص طور سے نواب جلال الدین موجود ہیں۔ الدین کی موجودگی بیں۔ اگر انہوں نے ہمارے بزرگوں کو طلب کیا تو نواب جلال الدین موجود ہیں۔ الملال کے سامنے بیس کی فریب سے کام نہیں لینا چاہتا تھا، کین اپنی فخصیت کا مجود تو ساری زندگی نبھانا الملال کے سامنے بھی مقیقت نہیں بیان کر سکتا تھا، مجھے بہت اوگا۔ خدا مجھے معاف کرے۔ بیس اس مخلص لڑکی کے سامنے بھی مقیقت نہیں بیان کر سکتا تھا، مجھے بہت المجھے موجود کا تھا۔

معمر كا يوجوايك مسلم حقيقت ركھتا ہے، كيكن حالات شابدرہے ہيں كہ بعض اوقات كے اور خلوص بھى اس خمير كا يوز ملى بي اس ترب كا نيوز ملى ، چنا ني ميں نے فيصلہ اس دنیا كے لئے قابلِ قبول نيس موتا۔ ميرى تو پورى زندگى بى اس ترب كا نيوز ملى، چنا ني ميں ميث اپنى كرايا كہ مير بدا جمع بميث برداشت كروں گا۔ عورت ميرے لئے نى نبيس ہوگى، كيكن افضال كو ميں بميث اپنى

احسان ادرسیس خوش خوش واپس چلے گئے۔ کین میری نینداُؤگئ تنی۔ حشمت برادرز کا ایک کلرک
ایک معمولی سا انسان، اتنی بوی خوشی سے دوجار ہونے جا رہا تھا۔ کیسی انو کمی بات تھی میرے گئے۔
طالوت کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزرا تھا، ایک انو کمی زعرگی گزری تھی۔ لیکن سے تقیقت تھی، میں نے اس
پوری زعرگی کو الف کیلئی کی ایک رات سمجھا تھا، جس کی مبح ہوگی، آٹکھ کھلے کی اور آٹکھ کھلنے کے بعد میں
قلاش ابوالحس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں گا۔

نین میں تو ابواکن کی ماند بھی نہ ہوںگا۔ وہ دیوانہ تو آزادی سے سرکوں پر پھرتا تھا۔ میرے لئے تو سخت کر دری رتی کے علاوہ پر خبیں تھا، جو میری گردن کو کہا کر دے گی۔ زبان اور آنکھیں با ہرنگل آئیں گی۔ ہاں، الف کیلی کی اس حسین رات کے حسین واقعات کے بعد میری آنکھ کھلے گی تو ہمیشہ کے لئے بند ہونے کے لئے رنگ کے اور یہ خوف ناک تصور جس نے ذہن کے آخری گوشوں میں نہاں رکھا تھا۔ بیتصور جس دم اُجرتا، میرے پورے بدن کے مسامات پسینہ اگل دیتے۔

میں تو کئی ہے کہ بھی نہیں سکا تھا۔ اپنے اس خوف کو کی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بیان کر نے کے لئے تھا کون؟ سوائے طالوت کے۔ اور طالوت ان باتوں کوئ کر ناراض ہو جاتا تھا۔ اُسے یہ باعتادی پندنہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جب جھسے جدا ہوگا تو دنیا میرے لئے پھولوں کے ڈھیر کے علاوہ پھی نہ ہوگی۔ بچ بات ہے، جھے یقین نہیں تھا۔ طالوت کی قو تیں سلم تھیں، کین میری دنیا اس کی دنیا سے بے مدھنف تھی۔ وہ سب پھی مشکل تھا، جو طالوت سوچ رہا تھا۔ بھلا کانٹوں کے ڈھیر بھی پھولوں کے بیر تھی بدل سکے ہیں، میں کیسے مان لوں!

لکُن حالات بدل محے تھے اور اس انو کھے انداز ہیں بدلے تھے کہ ٹاید طالوت کو بھی اتنی آسانیوں کی اُمید نہیں تھی۔ وہ صرف یہ کرسکا تھا کہ میری شکل بدل دے۔لین بدلی ہوئی شکل کے ساتھ بھی ہیں اس طرح خوش نہیں رہ سکتا تھا۔لیکن اب سب چھ ٹھیک ہوگیا تھا اور اس انداز ہیں ٹھیک ہوا تھا کہ جھے اب بھی یقین نہیں آتا تھا۔

اور پھراس کے بعد کے حالات، میں نے اپنی پوری زعر گی گوش گزار کردی ہے۔ آپ کومعلوم ہے کہ میں فطر تا پر انسان نہیں تھا۔ ایک سیدھا سادا کھرک۔ اگر ذرینہ مجھ سے بے وفائی نہ کرتی تو شاید آن وہ میری بیوی ہوتی۔ ہمارا ایک چھوٹا سا کھر ہوتا، اب تک دو چار بچے ہوتے۔ ذرینہ بھی شاید کھرانے کو خوشمال رکھنے کے لئے مازمت کررہی ہوتی۔ نہ جانے کہی زعر کی ہوتی۔ اپنے طور پر میں پورے وثوتی

طالوت - ⊕ -- 222

''جب تنہائیوں میں سکون ملنے گئے، جب انسان راتوں کو جاگئے گئے تو… تو نہ جانے کیا ہوتا ہے۔'' ''جیٹھوا فشاں!'' میں نے بڑی اپنائیت ہے کہا اور افشاں اور آگے بردھ آئی۔ '' بھر

'' جگددد۔'' اس نے کہا اور میرے برابر پینچ پر آ چینی۔ اُس کے حالات بھی زیادہ ٹھیک نہیں تھے۔ ایسا لگنا تھا، چیےوہ بھی دنیا کے ہر خدشے کو فراموش کر پیٹھی ہو۔

" تم بھی نہیں سوئیں افشاں؟" میں نے پوچھا۔

" بھی، سے کیا مرادیے؟" اُس نے شرارت سے بوجھا۔

"مرا مطلب ہے، تم کیوں ہیں سوئیں؟" "آپ کو نیند کیوں ٹیں آئی ؟"

ووقطعی اکیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نیس دیا۔"

''ایک ایک سوال ، ایک ایک جواب '' میں نے مسکراتے ہوئے کیا۔ درور میں میں مصل

"منظورا" أس في مسكرات موس جواب ديار

" بم الله!" من في كها-

"آپ يمال كس وتت آئي؟"

''زياده در تبيس موني\_''

''اب آپ سوال کریں گے۔''افشاں نے کہا۔ اُس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔

"اجازت؟" ميل نے مسكراتے ہوئے يو جھا۔

" جان کی امان دی جاتی ہے۔"

" آپ کول جاگ دی تعین ، قل سجانی ؟ " میں نے سوال کیا۔

" ہمارے بستر میں کمٹل ہو گئے تھے۔" افشال نے جواب دیا اور بنس بڑی۔

"فلام جموث ك تشخيص ضرور كرسكتا ب عالى جاه!....اس كى ترويد كى جرأت نيس "

"اوه.... نمايت يزول غلام ب- خير، هم يخ بتائ دے رہ بيں \_ يوسف وزيخا كا دور تازه مو

و فادم کی عقل بھی موٹی ہے۔

وعقل كى دُينتك مونى جائد بم في خواب ويكما تمان افشال في كها-

"خواب....كياخواب ديكما تما؟"

" ویکھے، نہتو آپ مارے خواب پر محرائیں مے، نہ مارا فداق اُڑائیں مے سنجدگی سے میں مے

اوراس بریقین کریں ہے۔"

وولقيلِ ارشاد موكى " من في جواب ديا\_

" ہم نے خواب میں آپ کود یکھا تھا۔"

"زےنعیب۔"

زندگی کی نئی عورت مجھوںگا۔ اوراس وقت نیند میرے نزد کی آنے کو تیارنہیں تھی۔ میں نے بار بار خیالات کو ذہن سے جھظنے کی کوشش کی لیکن افشاں کی تصویر نگاہوں میں جی ہوئی تھی۔

اور جب نیند کی کوئی صورت نہیں رہی تو ہیں اُٹھ گیا اور اپنے کمرے سے نکل آیا۔ اس وقت میرے علاوہ اس کوشی ہیں کوئی میں اس فی اس کے سوج ، کون میری مانند دیوانہ ہے۔ چنانچہ کی سے طنے یا مختلو کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر اس وقت باغ کی شندی ہوا ہی سکون بخش ہوگا۔ کی کوشبہ کرنے کا موقع دینا بھی حماقت ہے، چنانچہ ہیں دیے پاؤں باغ ہیں نکل آیا۔ در حقیقت باغ کی فضا اس وقت بے صدحتین تھی۔ برطرف تاریکی جھیائی ہوئی تھی۔ تاروں کی مدھم روثنی ، چاند کی کی پوری کرنے کی

نا کام کوشش میں مصروف می ۔ ہوا چل ربی می ۔ میں نے حوض کے کنارے ایک بیٹی پر بیٹے کر گہری سانس کی اور پیٹی پر لیٹ کر دخسار اس پر رکھ دیا۔ شنڈے پھرنے بے حدسکون بخشا لیکن پھر کسی کے قدموں کی جاپ س کر میں چونک پڑا۔

یقینا انسانی قدموں کی جاپ تھی۔اور میں نے گردن اٹھا کر دیکھا اور پیچان لیا۔میرا دل سرت سے دھڑک اُٹھا۔ کیونکہ وہ افشال تھی۔

وسر ب اعت یوسدود سان ب ب اس وقت افشال..... ذبن کے گوشے کوشے سے مسرت پھوٹ رہی تھی۔اس تنہائی میں کسی موٹس کا ضرورت شدت سے محسوں ہور ہی تھی۔اور وہ اگر افشال تھی تو پھراب ہاتی کیارہ گیا تھا۔

سرورت سوت کے عالم میں اسے دیکی کارو گیا۔اس کے بدن نے اُٹھنے والی خوشبو جھے اس کے قرب کا احساس دلا رہی تھی۔ انسی کے جذبات بھی احساس دلا رہی تھی۔ انسی کے جذبات بھی اس کی گویائی سلب کررہے تھے۔ میں نے دوبارہ گال شعنڈی بیٹے پر رکھ دیا اور تاروں کی چھاؤں میں کھڑی انسی کی گھینہ گا

واقعی عجیب چویش تھی۔ جذبات پھٹے ہر رہے تھے۔لین زبانیں اس طرح خاموش ہو گئی تھیں، جیم بولنا ہیں' ' ، جاتی ہوں۔ حالا تکہ ہم دونوں عملی دنیا کے انسان تھے۔ حقیقت پسندی کو جذباتیت پر تر ہم دیتے تھے۔ کس اِس ونت ....اس ونت نہ جانے کیا ہو گیا تھا، بولنے کو دل ہی نہیں جاہ رہا تھا۔

انشاں شب خوالی کے لباس میں تمی ۔ اس کے بال اُلھے اُلھے نظر آ رہے تھے۔

نہ جانے کتنی در گزر گئی۔افشال کی عظر اش کے شاہکار کی مانند خاصوں کھڑی تھی اور بھی شخ کی لگا تھا۔ پھر شاید ہم دولوں کو ایک ساتھ ہی ہوش آیا۔ادھرافشاں کے جسم بیں حرکت ہوئی،ادھر بھی تھبرا۔ ا ہوئے انداز بیں اُٹھ بیٹھا۔افشاں ایک قدم ادرآ مے ہوھ آئی۔اب وہ منجل گئی تھی۔

"بيكيا مور ما تفا؟" أس في شجيد كل سے يو جھا-

" كيون لينه تھے يہاں؟"

"بوى يُرسكون جله إفشال!" من في مجرى سالس كركها-

" آثارا يحينين بين-"انشان مسكراتي موكى بولى-

مريا مطلب؟"

" کچھ کہ ری تھیں سیس باجی؟"

"ملائ میں نے کیا اور پر سیمیں اور احسان کی پوری مفتکواے سنا دی۔افشاں کے چرے برکی هم كالردديا پريشاني تيس محى - وه دهيم و دهيم مسراري محى - بس خاموش موكيا - وه دير تك مسراتي ري اور

"لکن اس میں آپ کے لئے پر شانی کی کیابات تمی؟"

"من پريشان تونيس تما-"

"بس افشال! خوشيول كا جوم اتنا وسيع موكيا كه كمره تك محسوس مون لكا اور بس إس على فعنا بس لل آیا۔اس وقت تمہارے بی بارے ہیں سوچ رہا تھا، جب تمہارے قدموں کی جاپ سنائی دی۔' "اوها" افشال كے ليج ش كى قدر محبوبيت محسول موئى۔ أس نے كردن جمكالى اور من جيبى اوں سے اُس کی شکل دیکھنے لگا۔ ب حدیداری لگ ربی تھی۔ کی منت تک میں اُسے دیکھارہا، محرین

ا أس خاطب كيار '' کیوں افشاں! کیا سوچ رہی ہو؟''

"اول مول .... تموزا ساتوشر مالينه دي -آخرشم وحيا، الريول كاز يور ب-" وه اى طرح كردن مكائے جمکائے مسکراتے ہوئے بولی۔

" بال ضرور " من بس برار

"ببرمال، حالات مارى مددكررب ين" چندمن كے بعداس نے كيا\_

"کیا مطلب؟"

" آہتہ آہتہ یہ بات مجیلتی جاری ہے۔"

"تم اس سے خوف زدہ تبیں موافشاں؟"

ونبيل "ال في مضبوط ليح من جواب ديا-

"جھے جرت ہے۔"

"كول؟....ال شرحرت كى كيابات ع؟"

"اگر....مرامطلب ب، اگرتهارب والدين اس انداز بسسوچ برتيار شهوت؟"

"يمكن نيس صائم صاحب! اگر اليكى كى بات كا امكان موتا تو مى خود عاط مو جاتى مى ان

ا فول يرقدم برهانے كى عادى تيس مول، جوآ كے جاكرمسدود موجاتے مول ـ"

"'جمہیں اتنایقین ہے؟''

"أب كوبهي مونا جائية"

"بينياً صائم صاحب! آپ خورسو يين، مجھے بھی ائي عزت پياري ہے۔ بي لا كھ جانے كے باوجود ا کے پاس اس وقت نیس آعتی تھی۔ لین جب رائے ماف موں تو چرکوئی احر از میرے زویک كررى يس پرم ن ويكفا،آپ بي چين ين،آپ بيت تعبرارم ين من آپ واواز دى اورآپ چوک پڑے۔ پر ہم آپ کے پاس بھی گئے۔ ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑلیا اور ....اورآپ تھیک ہو مے خدا کی مم، ہم نے جموث نہیں بولا۔ ہماری آ نکھ کل ٹی اور پھر ہم بے چین ہو مجے۔ جب ہمیں چین نہیں آیا تو ہم یہاں فکل آئے اور یہاں آپ کواس اعداز میں دیکھ کرہم سکتے میں رہ گئے تھے۔''

میں خاموی سے افشاں کی شکل د کھ رہا تھا۔اس کے خاموش ہونے برجمی میں پر جہیں بول سکا۔نہ جانے دل کی کیسی کیفیت ہوگئ تھی۔

"اب مارى بارى ہے۔"افشال پر بنس يرى-

''افشان! مِن .... مِن مُجِم اور تبين بتاسكون كا-''

"د میمئے جناب! بیا ہے ایمانی ہے۔"

" پليز افشال! مجصمعاف كردو"

"بر رائيس- م س يو چوليا اوراب خود .... بر كرئيس جناب! ..... بر كرئيس-"

افشاں بچوں کی طرح مند کرنے تھے۔ میں بے بی سے اس کی فکل دیکھ رہا تھا۔ میں اس سے بچ جیس بول سكنا تها۔ میں اپنے اندر کی بولنے كى جرأت نہيں يا رہا تھا۔ ميرا کی مجمعے يقيناً نقصان كہنچا سكا تھا۔ بلاشبرافشال نے عورت کی فطرت سے بغاوت کی تھی ، اس نے پورے خلوص سے میرے سامنے وہ سب

كي ي كي كبدد إلى تما، جومورت ذبن من ركي كم بادجود بكي تين كبي -

لیکن جو کچھ میں کہتا، وہ افشاں کے ذہن کو مجمد کر دینے کے لئے کافی تھا۔ میں اس کی طرح سی خبیں بول سکیا تھا۔ بعلا می اس سے کیے کہا، افشان! میری بے جیدیاں کچھاور ہیں۔ بحیثیت مورت تم میرے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتیں لیکن میں خود کو بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اپنے آپ سے اجبکی بن کر خود کو تیار کر رہا ہوں کہ عورت کی دئیا کے پہلے انسان کی مانٹر جمہیں جا ہوں اور اپنالوں۔

"مائم ماحب!" افثال نے پر جھے ٹوک دیا۔

"بون!" من خيالات سے چونک يرار

"آپ کی بیخاموشی،شرط کی خلاف ورزی ہے۔"

'' میں خلاف ورزی خبی*ں کرنا حابتا افشاں!''* 

" من آپ کو اچھا انسان تسليم كرتى مول " افشال نے ميرے ذعن برايك اور تازياند لكايا-ليكن

من خود کولئی حد تک تیار کر چکا تھا۔

" فحكريد!" من في كها-

"كيابتاؤن؟" من في مكراكر بيار بحرى تكامون الصديكية موس كها-

"آپ کون این خواب گاه سے نکل بھا مے؟"

''دراصل افشاں! رات کوسیس اور احسان میرے کمرے میں آ گئے تھے''

"اوہو!" افشال سنجل كر بيني كي -

"مراخيال ب،اب بم لوگول كى نگامول تك بي كي كي يا-"

''تو پ*ېر کر*لیں دو بھی۔''

" عادل بھائی کہاں گئے ہیں؟" افشاں نے سوال کیا اور ہیں ایک کمے کے لئے بو کھلا گیا۔ خاصا کطرناک سوال تھا۔ اس کے علاوہ اس وقت ہیں ایک جذباتی کیفیت ہیں تھا کہ افشاں سے جموٹ ہولئے کو اس کی دل نہیں جاہ رہا تھا۔ لیکن افشاں نے جو حقیقی گفتگو کی تھی ، ایک اعداز سے وہ خطرے کی تھٹی بھی تھی ، لین سارا کھیل گبر سکتا تھا اور اس وقت، جب زعدگی کی بہت سی تھتیاں سلجھ گئی تھیں۔ غیر متوقع طور پر پکھ فوشیاں طنے والی تھیں، میں اپنی کسی جذباتی لغزش سے کھیل خراب نہیں کر سکتا تھا۔ چنا نچے فوری طور جموٹ ہولنا تھا اور جموث بھی نہایت سلیقے کا۔ کیونکہ ایک ذہین شخصیت کے سامنے بولا جانے والا تھا۔

"رياست" من في جواب ديا-

"اوه! کی خاص پروگرام کے تحت؟" افشال نے پوچھا۔

' دنہیں۔ اُبو جان ہے اُنہیں کھ خصوصی مراعات لُ گئی ہیں۔ دراصل یہ ایک اُ بھی ہوئی کہانی ہے المثان! الیک کہانی، جے ہم نے ذہنوں ہے نکال پھینا ہے۔''

"الله .... مين مجى سنادين "افشان نے كہا-

" دكسي حد تك دردناك بعي"

''رولیل عقور نے ہے۔'' افشال مخرے پن سے بولی اور بیں اُس کی شرارت پرمسرا پڑا۔
''تہاری مرض ۔ دراصل افشال! ہم ریاست سے نکالے ہوئے ہیں۔ ہمارا کوئی تصور نہیں تھا۔ بلکہ دالد صاحب فلطی کر بیٹے تھے۔ یوں مجمود کرتے ہی رہے تھے۔ عادل میرا سکا بھائی نہیں ہے۔ مال الاری تقی ۔ ایک مال سے بی ، دوسری سے عادل بھائی ۔ لیکن ہم دواوں کی ماؤں کے بعد والد صاحب نے تیری شادی بھی کر لی اور وہ مال، ہم دونوں سے بے پناہ نفر ت کرنے گی۔ اتی نفرت کرئی باراس نے ہم دونوں بھائیوں کوز ہردے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی ۔ والد صاحب کے علم بی ساری با تیں تھیں کے ہم دونوں سے ذاتے تک ترک نہیں گی۔'' میں دونوں بھائیوں سے ڈرنے کے عادی ہیں۔ اور بیعادت انہوں نے آج تک ترک نہیں گی۔''

''ہاں۔میری اور عادل کی ماں ہے بھی وہ ای طرح ڈرتے تھے۔'' ''اوہ!'' افشاں مسکرا ہوی۔

"چنانچدوه نی ماں ہے بھی استے بی خوف زدہ سے اور اس کے کی معالمے میں مداخلت نہیں کرتے گے۔ پھر جب ہمارے نی جانے کے بعد ہماری ماں، موت کے دوسرے منصوبے بنانے کی تو والد ماحب نے ہم جب رابطہ قائم کیا اور کہا کہ جان بچاؤ ۔ تجویز بھی طے پائی کہ ہم دنیا گردی کرنے نکل ہائیں۔ دولت کی تو کوئی کروا بی نہیں ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ریاست کی حکم الی کے لئے وہ نی اولا و ہائیں۔ دولت کی تو کوہ ہمیں واپس بلا لیں ہما کہ لیں گے۔ اور اگر یہ تیمری ماں مرکنی اور چوتی اچھی عادت کی تابت ہوئی تو وہ ہمیں واپس بلا لیں گے۔ لین اگر وہ بھی غلا ہوئی تو انہوں نے ہم سے وعدہ کرلیا کہ ہم اس تیمرے بھائی کواپے ساتھ ہی مال گر جوتیری مال سے پیدا ہوگا۔"

افشاں نے بے اختیار قبتہدلگایا۔ ''تم اس دردناک کہانی پہنس رہی ہو؟'' ''افثان!تم عجيبارُ كي هو۔'' ميں صرف اتنا بي كهد سكا۔

''اورآپ کے مقابلے بی غریب بھی۔''افشاں نے کہااور میں مسکرانے لگا۔ پھر ہنس پڑا۔'' کیوں؟ ہنی کس بات برآئی؟''

"مُن بَعِي كِهامقانه انداز من سوچنه لكا تما-"

د دلعینی ؟"

''بس، یونمی \_ دل چاہا تھا، سوال کروں کہ اگر میں کوئی غریب انسان ہوتا تو کیا تمہاری محبت حاصل کرسکتا تھا؟ طاہر ہے، اس میں ایک پہلواحقانہ بھی ہے۔''

''اوہ بنیں .... خیر، الی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کی ذات یقینا محبت کے قابل ہے صائم صاحب ا لیکن چند با تیں ضرور ہوتیں۔''

"كيا....؟" ميل نے ديسي سے يو جھا-

''آگرآپ کوئی خریب اور فیر معروف انسان ہوتے تو اتنے لوگوں کی توجہ بی نہ حاصل کریا تے۔ کون آپ کے بارے جی اس انداز سے سوچتا۔ اگرآپ کی ممل شخصیت میرے سامنے آبھی جائی تو جی ہو ضرور سوچتی کہ آپ ایک اجھے انسان ہیں۔ جی آپ کی عزت کرتی۔ کین زعر گی گرار نے کا تصور آپ سے وابستہ نہیں کر سکتی تھی۔ جمعے معاف کریں، جی آسان سے نہیں اُتری ہوں۔ ہاں، آپ کی قربت کے بعد، میرا مطلب ہے، آپ سے دائی طور پر خسلک ہونے کے بعد، اگر آپ اچا تک قلاش ہو جائیں خدا نواس آپ کی فطری خودداری سے کام لے کرکی کو خدا نواس میں میری پیشانی پر بل نہیں آئے گا۔ جی اتن می خوشی اور سرت سے آپ اعان شختی اور سرت سے آپ کی ساتھ می کر معاون بنوں گی۔'' کے ساتھ می کر معاون بنوں گے۔''

"افشان!" من نے باختیاراس کا بازو بکر لیا۔

"ايمان سے، بالكل سى كہدى مول-"

'' مجھے یقین ہے۔''

"آب میری اس بات سے ناراض ہو گئے؟"

"فدا کی منبس تم نے اس قدر حقق اور کی بات کی ہے کہ میں اس کی تعریف نہیں کرسکا۔"

"آداب....بندى كس قابل ہے؟"

"تم بے حد ذہین ہوافشاں!"

"دلیکن آپ ہے کم۔"

"اوه جيس افظال! من كيم محي نبيل بول " بيل في كها اور افظال مسكراتي ربى ، يمر بولى -

"بيمرف اكسارى إ

" کیوں؟"

"اب ديكية، آپ تني خوب مورتي عدو موال كركة، جويس مزيد آپ سے كرنے وال تي ."

"اوه!..... کچھاور مجی سوالات رہ کئے ہیں؟"

"بإل-"

"كيري پننے كيا لما ہے؟" '' ہاں واقعی، آپ کوخوش رہنا جا ہے'' افشال نے بڑی اپنائیت سے کہا اور پھر بولی۔''لبس ایک ہات اور ذہن میں اُلجمی رہ گئی ہے۔'' '' کیا؟وه بھی پوچھ لیں۔''

"أس روز كيا مواقعا؟ ..... ميرا مطلب ہے، جس دن يشكيله نے افشاں مونے كا دعوىٰ كيا تعا؟" ''اوہ، وہ عادل بھائی کی شرارت تھی۔'' میں نے بظاہراس سوال کوزیادہ اہمیت نددیتے ہوئے کہا۔ کین اگرغور کیا جائے تو خوف ناک سوال تھا۔ کویا افشاں کے ذہن میں میرسب چھوتھا۔ ''محر په کیسی شرارت همی؟''

"وليي تي بيسي اس دن تم في تيراك كيسليط من ديمين تمي كيا بإنى پردوژنام عمولي بات بي؟" '' برگزنبیں۔آپلوگوں کی ان انومی قوتوں پر سب جیران ہیں، ورنہ وہ مریل محمور ا بھلا ریس ہیں روڑنے کے قابل تما؟"

'' دراصل جاری ریاست کے ایک بزرگ، بابا صادق شاہ بجین سے اس پر مهرمان تھے اور بابا صادق ٹاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ جس پران کی نگاہ ہو جائے ، وہ بہت چھر بن جاتا ہے۔''

''اوه.....تو کیا تمہارے خیال میں؟'' '' یہ خیال صرف میرا بی نہیں، بلکہ بہت ہے لوگوں کا ہے کہ بابا صادق شاہ نے عادل کو مجھودیا ہے۔ لین اسی بائن اپنے سائے سے بی چمیائی جاتی ہیں۔ عادل شوخ طبیعت ہے، اس لئے وہ بھی بھی الیک ولتيس كرجانا ب، ورنديد باتي توكسي كم علم مين تبيس آني جا ميس-"

''اوہ!''افشاں نے متحیرانہا نداز میں کہا۔''تو آپ بھی اس بات سے ناواقف ہیں؟''

' د نبيس ، ناواتف تونبيس مول كين تفصيل بهي نبيس جانتا- '

"آپ نے بھی پوچھا بھی تبیں؟"

" الله الكن عادل في محمى و المنس بتايا-"

''بہر حال حمرت انگیز ہات ہے۔''

"ميرے لئے اب ہيں رہی ہے۔"

'' کلاہرہ، آپ تو بے شارانو کی باتوں سے دوجار ہوتے ہیں۔''

" ہوں۔" میں نے متراتے ہوئے کہا۔

"اچھا حضور! اب تو كانى باتى مولئى - اب آپ بھى كمرے ميں جائے، آرام سے سويے اور ا جازت دیجئے۔''

" میں تبہارا شکر گزار ہوں افشاں! اس وقت تم نے آ کر جھے روحانی سرور بخشاہے۔" "أب أدال تع، من كون نه آتى-"افتان بارجر الداز من بولى-

· ' تم میری ساری زندگی کی اُداسیاں سمیٹ لوگی افشاں!''

''جی۔ادران کی تفرزی با ندھ کرنسی گہرے کئویں میں بھینک دوں گی۔ پھرآپ ساری زندگی اُداس میں ہوں گے۔" افشاں نے کہا اور میں جذباتی انداز میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ول جاہ رہا تھا کہات "الله .... كياب حقيقت ب؟" افشال بنت موس إلى ا

" إل - ايك دردناك حقيقت " من ن ناك عادول شول كرت موت كها اور افشال محى بمشكل، شايد ميري وجه سے سنجيدہ موگئ-

''احِيما..... پھر کيا ہوا؟''

" چنانچہ ہم چل پڑے۔ طے یہ پایا ہے کہ عادل بھائی ہر ماہ خفیہ طور پر والد صاحب سے الاقات کرتے رہیں گے۔ چنانچہ دوان سے ملنے جاتے ہیں۔''

''اده....تم نہیں جاتے؟''

" نہیں۔ میں سینٹر ہوں، اس لئے میری کوئی مخبائش نہیں ہے۔"

"تيرى مال كاكيا حال بي "افشال في يوجها-

"زنده بعی ہے اور صحت مند بھی۔ اب تو والد صاحب بھی مایوں ہو مے ہیں۔" میں فسمسی کا صورت بنا کر کہا اور افشال نے پھر قبقب لگایا۔

''کویا اس کامرنے کا کوئی پروگرام نبیں ہے؟''

"شایدنیں۔" میں نے مری سالس لے کر کہا اور افشاں میری م زدوشکل دیمتی ربی۔ بعی اس کے مونوں پر مسرا ہے میں جاتی اور بھی وہ بنیدہ بننے کی کوشش کرتی۔ پھروہ جمنجا کر بولی۔

"الله .... اب بس بھی کریں، بداداکاری طویل ہوگئی ہے۔ آپ نے مجھے نہایت خوب صورت طریقے سے بوقوف بنایا ہے۔ قتم کھا کر بتائیں، جو چھ کہاہے، تھیک کہا ہے۔"

"افغال! من تم عجموث نيس بول سكار بي حقيقت ع، جو يحد كها حميا ع، وه اس اعداز من كا ميا ہے كدموسم اور ماحول خراب نه بون يائے تم ان لوكوں كى داديس دوكى جوانا فداق خود أوانى كى الميت ركھتے ہيں۔''

"سوری اگریه بات ہے و محصافسوں ہے۔"افشال نے سنجیدگ سے کہا۔

"آپ كے ساتھ والعي زيادتي مونى ہے-"

" بم نے اے زیاد تی سمحمنا چھوڑ دیا ہے افشاں! تم نے دیکھا، ہم دونوں س قدرخوش بیں اور ممل افسوس كرنے كى ضرورت كيا ہے۔ مارا باب م علام ب الراس كى چرم مجورياں ميں قو مم ان عل اضافہ کیوں کریں؟ ہمیں دنیا کے سی بھی خطے میں کوئی تکلف نہیں ہو عتی۔ ساری دنیا کے بیکوں می ہارے اکاؤنٹ موجود ہیں۔ رہی حکومت کی بات، تو حکومت کرنے میں کیا رکھا ہے افشاں!"

'' بِ شِک ، لیکن کیا آپ لوگوں کو یہ مجمی اجازت ہے کہ جہاں چا ہیں، رہیں؟''

''ال، المل '' من في جواب ديا-''مرا مطلب ب، ليني .....' افثال جيجك كي-

" ابن ممل آزادی ہے۔ " میں نے جواب دیا اور وہ شرما گئی۔

"واتعی، الو کمی داستان ہے۔ کسی حد تک افسوس ناک بھی لیکن آپ کے سانے کے اعداز لے الا

كا تاثر بدل ديا ہے۔''

سوگم

سیمیں اور احسان ذیرلب مسکرارہے تھے۔لیکن اس طرح کدان کی مسکراہٹ کوئی محسوں نہ کر سکے۔
'' شخیرادہ عادل کی غیر موجودگی بری طرح محسوں ہوری ہے۔'' شؤیر صاحب نے کہا۔
'' میرے منہ کی بات چین لی۔ صائم میاں اور عادل میاں ہم شکل ہیں لیکن ان دونوں ہیں ایک فرق نمایاں ہے۔ عادل کی آنکھوں اور ہوٹوں پر ہمیشہ شرارت مسکراتی رہتی ہے۔ اس کے برعس صائم میاں کی آنکھوں ہیں شجیدگی اور وقار ہے۔ اور بیدُ ور بی سے بڑے بھائی نظر آ جاتے ہیں۔'' نواب جلال الدین بولے۔

''واقتی، بڑا خوش مراج کچہہے۔'' بڑی ماں بھی بول پڑیں۔ ''آپ کو پسند ہے بڑی ماں؟''سیمیں نے پوچھا۔ '' جھے تو دونوں پیارے لگتے ہیں۔'' بڑی ماں نے جواب دیا۔ ''نہیں۔زیادہ کون اچھا لگتاہے؟''

''کم زیادہ کی بات مٹ کرو۔اب تو یہ بچ بھی کوئی الگ تھوڑی ہیں؟ جیسی افشاں،تم لوگ، ویسے دو۔ کس مال سے میں موال مت کرنا کہ اے اپنا کون سا بچے زیادہ بیارالگتا ہے۔اس کے لئے یہ سوال دنیا کا سب سے مشکل ہوگا، جس کا وہ بھی جواب نہ دے سکے گی۔'' بڑی مال نے جواب دیا۔ سبیل مسکم کرانے لگیں۔

''اچھا بھی تو صائم میاں! آج کا کیار دگرام ہے؟'' تئویر صاحب نے پوچھا۔ '' کچھ بھی ٹیس۔ بس عادل کا انتظار کروں گا۔'' میں نے جواب دیا۔ای وقت تقدق ایک تار ہاتھ میں لئے اجمدآیا اور اس نے لغافہ تئویر صاحب کو پیش کردیا۔

"كيامي؟" تؤرماحب نے يوچھا۔

" کیلی گرام ہے ماحب !" تعدق نے احتمانہ جواب دیا اور تنویر صاحب نے لفافہ کھول لیا، پھر وہ ایک مجری سائس لے کر بولے۔ ایک مجری سائس لے کر بولے۔

" "جشدارے ہیں۔"

"ارےارے-"بوی ماں اُمچل پڑیں۔"کب؟"

"آجي جائين ڪ\_"

''مگر کس ونت؟''

"ساڑھے کیارہ ہجے۔"

"ارے واوا آ..... الله تعالى اس كى زعرى ركے، اب تو وہ خوب بوا ہو كيا ہوگا۔ بوى مال محبت المراز من بوليس\_

"لوا بھی، افشال سے پانچ سال بڑے ہیں جشیدمیاں۔" تور صاحب نے کہا۔
"انگل! بیوبی جشید ہیں ناہیم پوروالے؟" سیمیں نے بوچھا۔

" ال ال بال بين المرس بعائى كالميج بعائى جان والنيت جاكرسب كو بعول مي بعابي جان كا اد بهت تعان رح كريد بي الله ركح ، بميشه سعبت كرد باب - اس كنط آتى بى رج بي كراس الما بك آن كار وكرام كيس بناليا؟" بوى مال كے ليج سے بيار فيك ربا تعالى تورسا حب كا چرو كھ بازوؤں میں بھینچ کر سینے سے لگا لوں۔لیکن وہ عام اُڑی نہیں تھی اور میں کوئی الی حرکت کر کے خود کو بلکا نہیں کرنا جا ہتا تھا۔

ہم دونوں اُٹھ گئے۔ اور پھر تھوڑی دُور پہنچ کررک گئے۔ بہاں سے دونوں کو دو مختلف راستوں پر انا تھا۔

"افشال!" میں نے اُسے خاطب کیا۔

" ہوں۔" اس نے میت پاش نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔

''اگراس ونت کوئی جمیں دیکھیلے؟''

" آپ نے یہ بات اب سوچی ہے؟" افشال نے اُلٹا جھے سے سوال کردیا۔

" كيا مطلب؟"

" میں نے اس وقت سو چی تھی، جب آپ نظر آئے تھے۔"

"اوو! تب مهيس خوف نبيس محسوس موا؟"

"خوف؟....كس بات سع؟"

· 'اگر جمیں کوئی اس وقت اس جگه د کمھ لے؟''

"تو پھر کیا ہوگا؟"

"لوك غلاجمي سوچ سكتے ہيں۔"

''نیں صائم صاحب! اذل تو کوئی غلانیں سوچ گا۔ اور اگر سوچ گا بھی تو اس سے کوئی فرق ہیں بڑتا۔ سب سے بڑا گرال میراشمیر ہے اور اس نے اس وقت آپ کے ساتھ گزرے ہوئے گھات پر کوئی احتراض نہیں کیا ہے، پھر کسی اور کے احتراض کی کیا گئجائش ہے؟ دوسری بات یہ کہ بہر حال ہمارا آپ کا ذہنی رابطہ ہے۔ آپ کوئی راہ گیر نہیں ہیں۔ وہ ہیں، جن کے ساتھ میں نے زعمی گزار نے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور میں بہر طور اس فیصلے پڑھل درآ مدکراؤں گی۔ اس طرح خود آپ کی اپنی ایک خصیت ہے اور جی جھے اس وقت، اس جگہ آپ کے ساتھ دکھ کر احتراض کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کی خضیت کا تسلیم نہیں کرتا۔ اور ایسا محصل بہر حال میرے لئے قابل اعتما نہ ہوگا، خواہ اس کا جمعہ سے کوئی بھی رشتہ ہو۔ " افشال نے اعتمالی مضوط کیجے میں کہا۔

اور میں افشال کی محل دیمینے لگا۔

''امچها، خدا مافظ۔شب بخیر!''انشاں نے کہااور پھر وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئے۔ عمارت کے دروازے پر پنج کراس نے بلٹ کر بھے دیکھا اورا عمر چلی گئے۔

بیں بھی واپس اپنے کمرے بیں آگیا اور پھر بستر پر کیٹ گیا۔ نینداس بار بھی آگھوں سے دُور تھی۔ لیکن اب ذہن بیں کوئی اُ بھین نہیں تھی۔افشاں کے پیار بھرےا عماز نے،اس کے الفاظ نے زعرگی میں ایک نیار نگ بھر دیا تھا۔ بلاشبہ افشاں جیسا ساتھی تو زعرگی کی ساری کلفتوں کو اپنی ایک مسکراہٹ بیس سمیٹ سکتا ہے، اس بر کمل اعماد کیا جا سکتا ہے۔

دوسرادن حسب معمول تھا۔افشاں پورےاعمادے میرے سامنے آئی تھی۔ ناشتے کی میز پر بھی ال نے اپنی عناجوں کی بارش جاری رکھی۔ میں تجل ہور ہا تھالیکن افشاں کی پیشانی پرکوئی نشان نہیں تھا۔ ہاں، مختكر رائد

منتكورائوين بين موكى-" شكيله نے كها-

'' خیر..... خیر، اب ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟..... آؤ۔'' افشاں مسکراتے ہوئے بولی اور ملکیلہ اندر آگئ۔

''چونکہ میرا دل صاف ہے اور اس میں کوئی الی بات نہیں ہے۔ اس لئے میں پوچھ عتی ہوں کہ آپ دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہور ہی تھی؟'' مکلیلہ نے شرارت بحرے لیجے میں کہا۔

"ارے، ارے .... باڑی تو حدے آئے بڑھ رہی ہے۔ حالانکہ میری ہم شکل ہونے کے ناطے سے اے تو بڑا مہذب ہونا جا ہے تھا۔" افشاں آئکمیں لکالتے ہوئے ہوئے بولی۔

" فرکونی بات نبیں ۔ ہم خود عی کوئی مناسب مفتکو تصور کئے لیتے ہیں۔ ہاں، تو مجر کیا ہوا؟" ملیلہ

نے کھا۔

سوگم

'' پھر عادل بھائی کہنے گلے۔ شکیلہ! یعین کرو، میری زندگی میں اس سے قبل کوئی لڑی ٹیس آئی۔ اب تم آئی گئی ہوتو اللہ مالک ہے۔ جو ہوگا، دیکھا جائے گا۔'' افشاں کہنے گئی۔ میں بنس پڑا اور شکیلہ جمینپ گئی۔

"خوب .... پھر کیا ہوا؟" میں نے یو چھا۔

''ارے،ارے،ارے بیجی اس افشاں کی پکی کی باتوں میں آگئے۔' ملکیلہ نے کہا۔ ''انوہ، تم ہماری گفتگو میں دخل مت دو ۔ تو پھر .....' افشاں نے کہا اور شکیلہ جلدی ہے واپس مڑی۔ لیکن افشاں نے لیک کراہے پکڑلیا۔

" دمیموشکیله نی بی المهارے دل می تو کوئی چوزمیں ہے؟" افغال سنتے ہوئے بول\_

"إلى بالسبيل إلى الكينم بمكانا عامق مو" فكليد فكما

"ارے میں ہم کوتو میں مید موضوع بدل دوں؟"

" چلوبدل دوافشال! كوئى اوربات كرو" من نكار

''احجا، چكو مان ليا۔''

" كول نه مانوكى " كليله نے آسته سے كبار

''احچما،احچما.... پمرشروع ہوتی ہوں۔''

"دیجشید صاحب کون میں افشاں! جن کے بارے میں کھانے کی میز پر تذکرہ ہوا تھا؟" میں نے شکیلہ کی مدکرتے ہوئے موضوع بدل دیا۔

''میرے ماموں زاد بھائی ہیں۔امریکہ ہیں رہتے ہیں۔ ماموں جان کا دہیں کاروبار ہے۔'' ''اوہ!'' ہیں نے گردن ہلائی۔'' کتنا عرصہ قبل گئے تتے؟''

" وطویل عرصه بوگیا - مامول جان کانی مغرور بین -ابوانبین پندنبین کرتے۔"

"میں نے محسوں کیا تھا۔"

''بہر حال ، ای جان کے تو بھائی ہیں۔ ای ان سے کافی محبت کرتی ہیں۔''

" کیے انسان ہیں؟"

" کون، ماموں جان؟"

بیاٹ سپاٹ ساتھا۔ ''چلنے اچھا ہے، ہم لوگ بھی موجود ہیں۔ ملاقات ہوجائے گی۔''سیمیں نے کہا۔ ''ہاں، یہ تو بردی خوتی کی بات ہے۔''

''ارے تعدق! تیاریاں تو کر۔ ماڑھے گیارہ بجے اسے لینے بھی جاتا ہے۔' بوی ماں نے کہا۔ ''اور ہاں، اس کے لئے ایک کمرہ بھی درست کرنا ہے، بالکل ولائی طرز پر۔ نہ جانے وہاں ان کا طرا رہائش کیا ہو۔ یہاں اے کوئی کی نہیں ہونی چاہئے۔ پھو پھی کے ہاں، اللہ رکھے بارہ مال بعد آرہا ہے۔'' بوی ماں پیار کے عالم میں بولتی رہیں۔لیکن میں نے تنویر صاحب کے چہرے پر کوئی خاص تا رات کیل دکھے۔ پھر نواب جلال الدین، سیمیں، احسان اور بوی ماں، جشید اور اس کے والدین کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ میں بھی رسی طور پر اس گفتگو میں شریک تھا۔ تنویر صاحب نے کسی معروفیت کا ذکر ہیں

کیا اور اُٹھ گئے۔ پھر میں نے بھی اجازت مائی اور اپنے کمرے میں آگیا۔ شاید افشاں بھی میرے بیچے ہی اُٹھ گئی تھی۔ کونکہ چند ہی منٹ کے بعدوہ بہ تکلفی سے میر ملا کمرے میں آئی۔افشاں کی اس بے تکلفی سے میں کسی حد تک خوف زدہ تھا لیکن اس سے پچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا۔وہ جس ٹائپ کی تھی، جھے اندازہ ہو گیا تھا۔ چنا نچہ اس کی خوداعتا دی کوتو ڑ لے کی جرات نہیں کرسکا تھا۔

روس میں رہے ہوں ہے، کیسی کمبل قتم کی لڑک ہے؟'' وہ سکراتے ہوئے ہوئی۔ ''اوہ!ان پُر تکلف جملوں کی ضرورت کیوں چیش آگئ؟'' میں نے سکراتے ہوئے ہو چھا۔ ''نہیں، بس ایسے بی کہا تھا۔ ظاہر ہے، آپ ابھی ٹاشتے کے کمرے سے اُٹھ کر آئے ہیں اور پھر جمل مہاں آگئی۔ دراصل میرے ذہن میں بیا حساس تھا کہ آپ تنہا ہیں، میرا مطلب ہے، عادل بھائی موجہ نہیں ہیں۔''

ہ ہیں۔ ''ہاں، میں تنہائی تو محسوں کر رہا تھا۔لیکن آپ کے قرب سے میں خوف ز دو ہو جاتا ہوں۔'' دیں ہے''

یدی.

('کوئی بہت بی عزیز شے ہوتی ہے افغاں! انسان اس بات سے خوف زدہ رہتا ہے کہ ایک وہ اس ان اس بات سے خوف زدہ رہتا ہے کہ ایک وہ ان نہ بات ہے۔

نہ جائے ۔میر ہے ذہن میں کئی وسو ہے جاگئے تیں ۔مکن ہے، لوگ تمہار ہے ذہن تک نہ آئی کی اندہ ا اس ان اوہ، آپ بید خوف اپنے ذہن ہے نکال دیں۔ اس کی پوری ذمہ دار میں ہوں گی۔ آئدہ ا اس خوف کے عالم میں بیس رہیں رہیں گے۔ میں اب اس سے زیادہ بے باک نہیں بن عتی کہ آپ ..... آپ اللہ شخصیت پر، اب صرف اپنا حق نہ جھیں آپ اپنے لئے بھی خوف زدہ نہ ہوں۔ کیونکہ بید ذمہ دار ہاں اللہ فضیت پر، اب صرف اپنا حق نہ جھیں آپ اپ لئے کہ می خوف زدہ نہ ہوں۔ کیونکہ بید ذمہ دار ہاں اللہ نے نے سنجال کی ہیں۔'

چرے پر کوئی تغیر نہیں پیدا ہوا۔

''اب تم بینامعقولیت کر بی بیٹمی ہوتو آ جاؤ!''افشاں نے کہا۔ ''معذرت خواہ ہوں۔ لیکن اس خیال سے اندر آنے میں کوئی قباحت نہیں سمجمی کہ بہر حال آپ لا ''افشاں! تم فاموش نہیں رہو گی؟.....صائم بھائی! آپ ہی اے خاموش کرائیں۔'سیمیں بہت تیز

''دوه خوشخبری تو سناؤسیمیں!''

سوگم

" آج ماشاء الله مهانول كى آمد آمد ب يواجى دى ج والى ثرين سے بين رى بي - اكيل محبرا رى تحس ب جارى - ليكن ان كافط دري علا-"

"ارے .... رین قر آ بھی چی ہوگی۔وس تون کرے ہیں۔"

"خط ابھی تعور ی در پہلے ملاقعدق کوروانہ کردیا حمیا ہے۔"

"وری گذر طبیعت خوش مو گئ اس کا مطلب ہے کہ اس کو تعی میں ایک نی زندگی دوڑنے والی ہے۔" "بير بواكون بين؟" كليله في بوجها-

"مائم بمائی کی محوب "سيس ميث سے بولى اور من نے شندى سائس لى مليد ميرى طرف

"مرصه وكيا أنيل وكيع موت كيسي موكى مول كى وه؟" من ن كها\_

"ديملے سے زياده حسين -"سيس نے كها اور بس برى - احسان محى بس رہا تھا۔

" عادل بمائى جلدى سے داليس آ جائيں ، لطف ادھورا رہ جائے گا۔ "سيسيس جنتے ہوئے بولى\_

"مراخیال ہے، کل تک عادل ضرور آجائیں گے۔" میں نے کہا۔

" چلئے ، بوا کے احتقبال کے لئے چلیں -اب کمرے سے نکلئے۔" سیمیں نے کہا اور ہم سب کمرے ے نکل آئے۔ بیرونی وراثدے میں تواب جلال الدین، بڑی ال سے منتکو کر رہے تھے۔اس کروہ کو د كيدكر بم خوش مو كي اور بم سبان كنزديك بي كيد

" ما شاء الله! واقعى لفف آرما بي بهال من تواينا پروگرام كيم اورطويل كردول كان

"وو حبيس جانے عل كون وے رہا ہے؟ بس مندوسوركمو، تين جار مينے سے بہلے بيس جانے دول گ- 'بری ماں نے کہا۔

"اوه، تين چارميني تو بهت بوت بيل-بهرمال، پرجى-" نواب ماحب بنت بوك برا اور ای وقت تور صاحب کی کار، من کیٹ سے اعرواعل ہوتی نظر آئی۔اسیشن کی تھی تعمدق، بوا کو لے کر آیا تھا۔ اور پھر پورٹیکو میں ہوا بچھلے دروازے سے اُتریں۔ وہی شباب تھا۔ اعموں میں سرمہ، دانتوں میں مى، مونول پر بانول كى دعرى، زيورات سے لدى يعندى، چورى دار پائجامه، باريك ريتى كريد، جس مل سونے کے بٹن گے ہوئے تھے۔ تدری بھی خوب تھی۔

اور محروہ تیزی سے دروازے کی طرف لیلیں۔ "ملام بہوا ..... ملام میاں!" انہوں نے بوی ماں اورثواب صاحب کوسلام کرتے ہوئے کہااور پھر بڑھ کر دونوں کی بلائیں لیں اور اٹکلیاں چھانے لکیں \_ "التحقيق مو يهال - جمي عور ماري كود بال چمور آئے - دن رات كاف كودور تے تھے ايك بل دل لين لك رباتها- بائ ، من واده مولى مويى ."

" چلئے،آپ نے اچھا کیا ہوا! یہاں آئیں۔"

"الله خوش رکھے سیمیں بڑیا کہاں ہے؟ .... ہائے میری تو آلکھیں ترس دی ہیں اے د کھنے کو۔"

«مبين،جشدماحب-" "اتناعرصہ ہوگیا کہ اب تو میں شکل بھی مجول گئی ہوں۔ چھوٹے سے تھے جب دیکھا ہے۔ ویے امريك ي خطآت إن، وه محى أردو من لكتاب جيسة تيسرى كلاس كے يجے نے كھے مول-"

"اوه، طاہر ہے، وہال اُردواو پڑھ فیل رہے ہول گے۔" میں نے کہا۔

"يال-"افشال يولى-

"ببرحال، دیکھیں کس مم کے آدی ثابت ہوتے ہیں۔"

''اور ثابت بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔'' افشال ہنس پڑی۔

"اوو، تبارے مامول زاد ممانی ہیں۔ مس نے کہا۔

"لكن مامول جان كے بارے ميں جو كچم سا ب، اس كے تحت ميں بھى ابو جان كى جم خيال موں۔''افشاں نے کہااور پھر شکیلہ کی طرف دیکھ کر ہولی۔''اریے،تم بہت اُواس ہوشکیلہ؟''

" ہائیں، ہائیں ....ا چی خاصی میں ۔ پٹری سے کیوں اُڑ تنیں؟" کلیا نے کہا۔

"خوب!..... تو يه يهال كانفرنس مورى ب\_موضوع كيا بي؟ بم بعى توسنيل " درواز ع س

سیمیں اور احسان اندر داخل ہو گئے اور ہم چونک پڑے۔

· ‹ سيميں باجی! گستاخی تصور نہ کریں تو ایک بات بتا کیں۔''

''دن پارات کا کوئی لحدالیا بھی ہوتا ہے، جب آپ دونوں ساتھ ندہوں؟''

"ارے....اوه.... ميں شايدل مواموں "احسان جلدي سے بولا-

د نہیں احسان بھائی! پلیز۔ ہیں تو یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ دونوں کون ساسریش استعمال کرتے

وفرمت كرو، بم تمبار على بحى مثلوادي ك\_"سيس في جلدى سے كها-

"لكن بدلكائيس كى كيسے؟" كليله كوموقع ال كيا-

"جوبھی مانے بڑ کیا۔"سیس نے شرارت سے کہا۔ میں انشاں کے بالکلِ سامنے تھا۔ "الله ..... باجی ایک دیدی فوری طور پر کلیلیہ کے لئے مجی منکوا دیں۔ دیکمیں نا، بے جاری تنی أواس ب\_ الرسريش موتا تو .... افشال بهت تيزي -سبنس برك مكليداور طالوت كى بات اب

سى سے چھى مولى نہيں تھى \_ شكيله منه كھول كرره كى -

ددبس بس افشال بي!.....ميري مكليله كوزياده تك مت كرو - كياتم مجعتى موكداس كاكوني مدردتيل

ہے؟"سیس نےمعی خزاعداد میں کھا۔

یوننی دلچپ گفتگو ہوتی رہی اور سب تیقیے لگاتے رہے۔

"صائم بمالى إلى خاص طور الله وايك فوتخرى دي الأعمى-" "اوہو\_ پھراتی دریتک آپ خاموش کیوں رہیں؟"

"بول تورى تھى يىشكىلەكى ھفاظت كے خيال سے سب كچھ بجول كئ تھى-"

" إع! شكيدكا عافظ بمي جلد آجائ كا-" افشال كمر يولى-

"آئے، میں نہیں بیچان کی ہتم عادل ہو کہ صائم؟" بواروتے روتے بنس پڑیں۔ "وو بھی آ جائیں گے۔"

''آئے،اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ ہائے،ان بچوں کے لئے کیما کلیج کٹا ہے میرا۔روثنی بن مجے سے آنکھوں کی۔ بی خق ہوگیا ہے تہبیں دیکھ کر میرے نیچ!' بوا بھی رور بی تعین، بھی بنس ربی تعین۔ اور جنہوں نے انہیں تبیس دیکھا تھا، وہ اس جو بے کوفورے دیکھ رہے تھے۔تقد ت بھی برابر آ کھڑا ہوا تھا۔
کئی منٹ کے بعد بواسنجلیں، پیچے بٹیس تو تقد ت سے کھرا کئیں۔ انہوں نے تقد ت کی دکئل دیکھی اور آگئی۔ انہوں نے تقد ت کی دکئل دیکھی اور آگئی۔ نہاں، ہاں، ہاں، آ جاؤ... بڑھ جاؤ میرے اوپر۔اے میں کہوں، تیرا د ماغ ٹھیک ہے؟''
آگ بگولہ ہوگئیں۔''ہاں، ہاں، آ جاؤ... بڑھ جاؤ میرے اوپر۔اے میں کہوں، تیرا د ماغ ٹھیک ہے؟''

''ارے بیے کون موا؟ ..... بیلن کا بیلن ۔ گاڑی میں بھی میرے پاس بی آ بیٹھا۔ ڈرائیور کے برابر کی سیٹ خالی پڑی بھی ، محرمیرے پاس بی مکس مرا تھا اور بار بارسرک رہا تھا میری طرف۔ارے یہاں بھی آ مراکم بخت مارے!''

اورتقىدق بوكملا كركل قدم ييحبي بث ميا\_

''ارے ارے....ان ہڑی ٹی کو نہ جانے مجھ سے کیا دشمنی ہوگئی ہے۔'' وہ جینجلائے ہوئے انداز ملا

" تم نے کوئی برتمیزی کی ہوگی تعمدق!" بوی مال بولیس\_

''ار نیس بڑی ماں! انہوں نے بڑی زور ہے تو چا تھا۔'' تقدق ران سہلاتے ہوئے بولا۔ '' آئے ہائے ، نوچا تھا.... تو بار بار مجھ سے کیوں چمٹا جارہا تھا؟'' بوابولیس۔

"من جن رباتما؟" تفدق أتكمين لكال كربولا-

''نو کیا میں چئٹ ری تی تھو ہے، مضصورت حرام۔ارے ایسی ولی مت سجھ لیما، ہاں۔ کیا چبا جاؤں گی۔'' بوامرنے مارنے پرآبادہ ہوگئیں۔

''ارے تو تو بیٹھائی کیوں تھا چیچے؟ اب تیار ہو جا جلدی ہے، ایئر پورٹ چلنا ہے۔'' ''آئے بوا!.....آپ اندر چلئے۔'' نواب جلال الدین جنتے ہوئے بیدلے اور بوا کا شانہ پکڑ کر اندر

لے چلے۔ ہم سِب بمی ان کے پیچے بی چل پڑے تھے۔

''غضب کی چیز ہیں یہ بواتو۔''افشاں بولی۔

''تقدق كنوچ ليا۔' شكيله پر نس پردى اور ہم سب جتے جتے لوث پوث ہو گئے۔ نواب صاحب، بواكولے كرا عمر بي گئے۔ اور پھر انہوں نے ہمارى طرف ديكھتے ہوئے كہا۔ '' بحتى، بواكے قيام كے لئے بندو بست كرو۔ تفكى ہوئى آئى ہيں۔''

" آئے بوا!" افتال نے کہااور پھر پورا گروہ، افتال اور بواک چھے چل پڑا۔" برائی کم بخت ہے ۔ برقمد ت بھی۔ اب بتائے، بواکے چھے می پڑگیا۔"

"ات ديكنا بين الميك كردول في في مار يو محريه بهون؟"

'' بیرہوں بوا!....بلام '' ''آتے جیتی رہو پھلو پھولو '' بوا سیمیں کی طرف لیکیں اور پھرا صان اور سیمیں دونوں کو مکلے لگا لیا۔ ''ہم بھی تو ہیں بوا!'' افشاں آگے بڑھ آئی۔

''آئے جیتی رہومیری بی ا .....کون ہے بید بی ؟''بوانے افشال کو ملے لگاتے ہوئے کہا۔

"آپ بى كى بى ہے بواا" بوى مال نے كہا-"ايں!" بوا چو كب برس - سلے جرت سے بوى مال كو ديكتى رہيں، پھر بوليس-"آئ، فداق كر

ری ہو میری تو شادی بھی ٹمبیں ہوئی۔''اوران کی اس بات پر ڈوردار قبتیہ پڑا۔ دور میری تو شادی بھی ٹمبیں ہوئی۔''اوران کی اس بات پر ڈوردار قبتیہ پڑا۔ دور میں طلاحی سے تو میرائی کی میٹر ماؤھلاں میں '' نوار مواجہ حالہ کی سے تو لیے'' کہا ہے

"ان كا مطلب ب، يتور بهائى كى بيني افشال ب، نواب ماحب جلدى سے بولے-"كيا يہ آپي نيس موئى بوا؟"

" " آئے بیدمطلب ہے۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ خدا سلامت رکھ۔ ایں، بیجی ہے .... ہائے، جرواں معلوم ہوویں ہیں دونوں۔ " بواکی نگاہیں شکیلہ پر پڑگئی تعین کیکن اس کے ساتھ بی انہوں نے جمعے بھی دیکے لیا اور ان کا منہ بھاڑ جبیبا کھل کیا۔

"ملام بوا!" من نے کہا۔ لیکن بواکوتو جیے سانپ سونگھ کیا تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں جھے گھور رہی

یں۔ نواب جلال الدین بھی خاموثی ہے مسکراتے رہے۔ پھر پوانے آتھیں ملیں اور ان کے منہ سے لکلا۔''یا الجی! کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟''

"كيا موا بوا؟" سيس في يوجها-

" آئے، بیروونیل ہیں.....وو؟"

''کون ہے؟''

"آئے وی اے بی بی! ذراغورے دیکھو۔"

جومیں نے د کھ لیا ہوا!" سیمیں نے کہا۔

"ان کی شکل نہیں ہیں۔"

"کن کی؟"

" آئے وی این صائم میاں اور عادل میال-"

"وبي بين-" سينس نے منتے ہوئے کہا۔

'' آئے ، میرے رب سید کہاں ہے آگئے؟ ۔۔۔۔۔ ہائے ،تم تو سب کوٹڑیا گئے بیٹا!'' بوا دوڑ کر الھ سے لیٹ کئیں \_ بعد میں ہمارے تعلقات بواسے بہت اچھے ہو گئے تھے۔ بوا محبت کی ماری رونے لگی تھیں ''بس بوا!۔۔۔۔آپ کی یا د دوبارہ گئے لائی۔''

"باع، تم تو محور بلے کے تھے۔" بواروتے ہوئے بولیں۔

''ہاں۔ مجروہ جمیں یہاں چھوڑ گئے۔''

بواروتی ربین اور پر چارون طرف دیکھنے لگیں۔"اوروہ کہال گئے؟"

"كون بوا؟" من في شق موسع كما-

''اچھا بھی۔'' افشاں نے کہا اور پھر میری طرف دیکھا۔''تھوڑی دیر کی اجازت؟'' اور پھر سب منتشر ہوگئے۔ ہیں بھی اپنے کمرے ہیں آگیا تھا۔لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ افشاں پھرآگئی۔ ''ایک اجازت لینے آئی ہوں۔'' اُس نے اُلچھے ہوئے اعماز میں کہا۔ ''ارے، خمریت؟''

''امی جان معربیں کہ بیں بھی ایئر پورٹ چلوں۔ بیس نے بہت ٹالا، کیکن وہ کہ رہی ہیں کہ جشید کیا خیال کریں گے۔''

" الله أب ضرور جائين افشان!"

"آپ کی اجازت ہے۔" افشال نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' آپ نے بھے اتی عزت بخش تو میں ہوش میں نہیں رہوں گا، افشاں!'' میں نے ونور مسرت سے کہا۔

''ارے، اب کا نتات میں آپ کے علاوہ رکھا کیا ہے۔'' افشاں نے ایک ادا سے گردن فیڑھی کر کے کہا اور مسکراتی ہوئی باہر فکل گئے۔ میں دروازہ دیکھتارہ کیا تھا۔

مجیب کیفیت ہوگی تھی۔اس افشال نے تو ذہن وول کی دنیا بی بدل دی تھی۔اور پھر خیالات کا چکر جاری بی حقالات کا چکر جاری بی اس میں ہوا تھا۔ جاری بی ہوا تھا کہ کی نے کیدھے ہر ہاتھ رکھ دیا۔ ہیں اُنتہل پڑا۔ طالوت مسکرار ہا تھا۔

"ادے!"میرامنہ چرت ہے کمل کیا۔

'' جیتے رہو بیٹے!.... جیتے رہو۔استاد کا نام روش کررہے ہو۔ کیا جال مارا ہے۔ دشمن جاروں شانے چت۔'' طالوت نے میری مرکو محمو تکتے ہوئے کہا۔

"استاد کے بچے ااس طرح آنے کی کیا تُک متی ؟" میں نے اسے سینے سے لپٹاتے ہوئے کہا۔ "دری مضرف کی میں تاتی کی میں نام میں کی کی سامہ کا کہا کہ استان کی کیا ہے کہا ہے ہوئے کہا۔

''میری مرضی۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا ہونہار شاگر دکیا کررہاہے۔'' دور کریں میں میں معنور کا میں میں میں اس میں میں اس کا میں کی

"د کولیا؟" میں نے ہونٹ سی کر پوچھا۔

'' چھی طرح۔ محرخوب ہے بھائی!..... بیتو اُلٹا چکرچل کیا ہے۔ زعدہ بادانشاں بی!....زعدہ باد۔'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کیا۔

"ایی دای کی فرتولو۔ چره اُز گیا ہے۔"

" الله على مر جادُ ل ..... كمال إن؟ " طالوت مخرع بن س بولا-

"اینے کرے میں ہوں گی۔"

" جاربا مول " طالوت مرت موت بولا ليكن من في اس يحي س كرايا -

"برا بمرةت انسان ب\_ابوحنوراوراي كے بارے من توبتاؤ"

''اباحضور کھ بیار ہیں۔ای ٹھیک ہیں۔تہارے کم بغیر تہارا سلام ان دونوں تک پہنچا دیا ہے۔ دعا کی ہے انہوں نے۔اور کچی؟''

" إلى للكليه كم بارے ميں تفتكو مولى؟"

" يار! كل كرتو بهت نبين پؤسكى، كول مول ي با تين كر لي بين \_"

"كيا مطلب؟" من في يوجمار

"ملازم ب بوا!" افشال نے جواب دیا۔

''بردا سرچ' ھارکھا ہے۔ گر مجھ سے بھڑا تو ٹھیک نہ ہوگا۔ بھلا بتاؤ، پوری جوانی گزار دی، کسی کو منہ نہ بریں سے ''

لگایا۔اب بیددو تکے کے ملازم چیک رہے ہیں۔ارے تھیک کردوں گی۔''

· ، مرآب بورهی کهان موئی بین بوا! "افشان بول-

"ارے رہے دو بٹی! اب کیار کھا ہے؟ کمی دیلمتیں۔" بوانے شر ماکر کہا۔

''اب بھی دیکے رہے ہیں پوا!'' افشاں نے کہا اور پھر ایک کمرے کے دروازے کے سامنے رُک دوے کے سیدن کے لیہ سے کہ بدرہ ہوں؛

حمی۔ 'نیکر وکیسا ہے بوا! دیکھ لیں، آپ کو پیند ہے؟'' ''اے بس ٹھیک ہے بیٹی! میرا کیا۔ شل خانہ ہےاں میں؟'' بوانے یو جھا۔

"سلمارميز معى ركمي ب-"افشال في جواب ديا-

"الله خوش رکھے۔ میں ڈرانہاؤں گی۔ابتم لوگ آرام کرو۔" بوانے کہا۔

"باں، ہاں بالکل تعدق جو قریب بیٹر کیا تھا۔" افتاں نے کہا اور پر ہم والی چل پڑے۔ الرکیاں جنے جنے مری جاری تھیں سیس میں ان میں شریک تھی۔

و بنے ہے مرف برن میں ایم اب کے میں کہاں چھپار کھا تھااس نایاب شے کو؟ " "ارے خدا کی میں باتی اب کے اب تک میں کہاں چھپار کھا تھااس نایاب شے کو؟ "

" كال كى بين بوابعى مائم بمائى اياد بي "سيس بيت موت بولى-

" المال جمي ، ياد ب- " من في بنت موك كها-

''کیا، کیا ....؟ ہمیں مجمی تو ہتائے۔'' کٹکیلہ نے کہا۔

" سب سے پہلی طاقات ہم لوگوں کی ٹرین بین ہوئی تھی اور پوا ..... بس بوا کو یقین ہوگیا کہ بیہ دونوں بھائی ان پرمر مٹے ہیں۔اور عادل بھائی، ضدا کی بناہ!ان کا تو جواب ٹییں۔ ہفتوں بوا کا نام لے کر آئیں ؟ رہتے تھے اور بوا کی زعرگی عذاب ہوگی تھی۔ اور صائم بھائی! جب عادل بھائی نے بوا کو شادی کا ان دما۔"

"شارى كاپيغام بهى ديا؟"افشال بنس برسى

" چوڑا بھی بنوایا تھا دلہن کا اور پہنوا بھی دیا تھا بوا کو۔ بوا بھی بالآخریم راضی ہوگئ تھیں۔" سیمیں نے بتایا اور تبہتہوں کا طوفان دیر تک اُلمتا رہا۔

" خدا کی من ، آج کل جینے کا لطف آرہا ہے۔ جو کھوآج اس کھی میں مورہا ہے، اس سے ال مجل

نہیں ہوا تھا۔' افشاں نے جموعتے ہوئے کہا۔

"اچھا!اب کھددر کی چھٹی۔ دو پہر کو کھانے پر جمع ہونا ہے۔"سیم نے کہا۔

" بمنى بزاعمه ووت كتاب " كليله نه كها اى وت ايك ملازمه انشال كه پاس آلى -

'' بی بی! بوی ماں بلا ربی ہیں۔ کمہ ربی ہیں، آپ ایئر پورٹ کیس چگ رہیں؟'' ''

"اده، ين جا كركيا كرون كي الى جارى ين؟"

"پاں!"

''ان ہے کہدریں، وہ چلی جائیں۔ میں جشد بھیا ہے پہیں ملاقات کروں گا۔'' ''بی تی بی ا'' ملازمہ چلی گئی۔ افشاں مجھے دیکھ کرمیرے قریب آگئے۔'' خدا کی پناہ!''اس نے کہا۔ ''کیا معا'''

" ایسابد بودار فخض میں نے زعر کی بونہیں دیکھا۔ راستہ طے کرنا محال ہو گیا۔" " " کی ہے ہا؟"

"بان" افثال ناكسكور كربولي

سوثم

''سجان الله!.....چلو، اب يهال كول كمرى مو؟ آيئے، بدى مال! مهمان كوا عرر لے چليں۔'' '' آدَ جشيدمان!'' بدى مال نے كها۔

''ہیک منٹ .... ہیک منٹ .... موثن مین جلدی ڈے کھولو .... جلدی کا راؤ۔'' جشید نے چنگی بجا کر قرکتے ہوئے کہا۔ تخاطب تعدق سے کیا۔

''ارے سامان سب تفاظت سے گئی جائے گا، تم قکر مت کرو۔'' بوی ماں نے کہا۔ ''اوہ، ناممکن سے مگاڑی میں تم نے ہمیں اس سے جدا کر دیا۔ ہم تو پلین میں بھی اسے ساتھ رکھا۔ گٹار سے ہمارا دوئی، جانم جانم کا ہائے۔اس کے بغیر ہمارا شخصیت ہاف ہائے۔'' جشید نے جواب دیا۔اس دوران اس کے پاؤں، ہاتھ اور کو لیم ملتے رہے تھے۔وہ ہمیشہ رتص کی کیفیت میں رہنے کا عادی تھا۔

''ارے نکالوتقدق!اس کی سارنگی نکال کراہے دو۔'' بڑی ماں نے کراہنے والے اعداز ہیں کہااور تعدق نے ڈگی کھول کرایک لمباسا گٹار نکال لیا۔ جوٹنی گٹار، جشید کونظر آیا، وہ دیواندواراس کی طرف لیکا اوراہے تعمد ت کے ہاتھوں سے لےلیا۔

''اوہ جانِ من! ہم کومحانی دیتا۔۔۔۔۔ہم سے ناراض مت ہونا۔'' اُس نے گٹارکو چو متے ہوئے کہا۔ ''امی جان!اب چلیں بھی۔'' افشاں نے آگے بوصتے ہوئے کہا۔

''قعدق! تم اسے ساتھ لے کرآؤ۔''بڑی ماں نے کہا اور واپسی کے لئے مڑکئیں۔ ''آئے صائم صاحب!'' افشاں بولی اور میں بھی ان دونوں کے ساتھ جل بڑا۔

"اب كيا موكا اي جان!" افشال في مخر الدازي كها .

"كيا موكا؟" برى ماس نے يو جما-

"ان حضرت كوكهال رغيس كى؟"

'' نماق مت اُڑا وَ افشاں!.... یہ بِمانی جان کی بگڑی ہوئی تقدیر ہے۔ بہر مال، میرا خون ہے۔ آیا ہو سیبیں رہے گا۔ بیں جانتی ہوں، جمعے کیسی کیسی نگاہیں برداشت کرنا پڑیں گی۔'' ''' نہوں کے اسلامی میں میں میں ہے۔''

"أف الله ..... بد بولتني مي كاري مي ...

"نه جانے كم بخت امريك مل إيك آدھ بارنمايا بھى بے يانہيں "

''ائی جان! معاف کریں۔ان حضرت کواس اعداز میں تو ہم کمپنی نہیں دے سکیں گے۔ بتائے، کیے مداشت کریں گے؟لوگ میرا نداق بھی اُڑائیں گے کہ بیافشاں کا ماموں زاد بھائی ہے۔''

"اس وقت بات مت كرو افشال! ميرا دماغ خود چكرا ربا ب\_اللد ك واسط!" بزى مال في الله وي الله كاشاره كيا.

''دو چینے لکیں، آخر کب تک یونمی بھکٹا کھروں گا؟ شادی دغیر و بھی کروں گایانہیں؟ میں نے جواب دیا، کیوں نہیں۔خوش ہو گئیں۔ پوچھا کہ کوشش کی جائے؟ تو میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لکیں، کیا مطلب؟ تب میں نے کہا، ای حضور! آپ نے میری ساری خوشیاں پوری کر دی ہیں، ایک اور کردیں۔ کہنے لکیں، کون ی، تو میں نے جواب دیا کہ کی ذہین لڑک سے بی شادی کی اجازت دے دیں۔ بس، دیکھتی رہ گئیں۔اس کے بعد کسی گفتگو کا موقع بی نہیں مل سکا اور لس....اب جانے دو۔''

"سنوتو بارا" من في كما-

"جمكرا موجائے كابس، اب جانے دو مرتبس مور با" طالوت نے كہا-

" میں بلا کر لاتا موں، سمیں ال او ممکن ہے، اس کے پاس کوئی آدی موجود موے

" بینیس، میں بھا دوں گا۔ آپ آگر نہ کریں۔" طالوت دانت نکال کر بولا اور کمرے کے دروازے ے باہرنکل گیا۔ میں نے گہری سائس لی تھی۔ بہر حال، طالوت کی کی شدت سے محسوں ہور ہی تھی۔ ابھی اسے بہت کی ہا تیں نہیں معلوم ہو کیں لیکن بہر حال دلچپی رہے گی۔ جھے معرت جشید کی آخر کا بھی شدت سے انظار تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ دہ کیا چیز تھے۔ ویسے بودی مال کے چہنتے تھے، کمی تشم کی اُنجھن بننے کی کوشش نہ کریں۔

کوشش نہ کریں۔ لکن اس بارے میں زیادہ فکرنیں تھی۔ اپنا یار موجود ہے، ٹھکانے لگا دے گا اچھی طرح۔ اور پھر افشاں بھی خاصی بولڈ تھی، اسے زیر کرنا آسان کام نہیں ہوگا۔ جھے رورہ کر شمشیر یاد آرہا تھا۔ یہاں بھی کچھ الی بی پچویش ہوگئی تھی۔ لیکن آنے والے موصوف بھی اگر شمشیر بی کی مانند ہوئے تو کویا ایک بار بازی پھرجم جائے گی۔

ساڑ مے گیارہ ن کھے تھے۔ بقیقا طیارہ آگیا ہوگا۔ طالوت بھی شکلید کے پاس جا مسا تھا۔ میرے پاس اس وقت کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ بہر حال، میں باہر تکل آیا اور پھر یونمی آ وارہ کردی کرتا رہا۔ شکلیلہ کے تمرے کی طرف میں نے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔

اس وقت انفاق سے بیرونی حصے کی طرف نگل آیا تھا۔ بیس نے تنویر صاحب کی شاعد ارکار گیٹ سے
اندر داخل ہوتے دیکھی۔ دوسر نے لوگ سب اعدر تھے۔ کسی کو بھی بوی ماں اور ان کے بیٹیج کے آنے کی
خبر نہیں ہوئی تھی۔ کار پورٹیکو بیس زک گئی اور بوی ماں جلدی سے درواز و کھول کر باہر نکل آئیں۔ بیک
حرکت افشاں نے کئی ۔ تصدق آگے ڈرائیور کے باس جیٹھا ہوا تھا۔ وواطمینان سے بیچے اُٹرا۔ اور پھر
اُس نے پچھلے دروازے میں مندڈال کر کس سے پھھ کہا۔

و سے جھے کوئی نظر تو آرہا تھالیکن صاف نہیں۔اور پھر گاڑی ہے ایک بجوبہ برآمہ ہوا۔ ساتو لارنگ،

مرکے بال خٹک اور نیکروز کے ماند تھنگریا ہے، ایک خاص تراش کے ساتھ انہیں درمیان سے باند کیا گیا

تھا۔ سفید لمبا کوٹ جس کی آسٹینس آ گے ہے کھلی ہوئی تھیں، کمر جی چا ندی کی بیلٹ بندھی ہوئی اور غرارہ

نما پتلون، جس کے دونوں سائیڈ بڑا خوب صورت کام ہوا تھا۔ ماتنے پر پٹی بندھی ہوئی اور کانوں جس

بوے برے بالے پڑے ہوئے تھے۔ ہونوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں جس نری لئے وہ نیچے اُئر آیا۔

در بھتیجا! میں نے نغرہ لگایا اور جی جلدی سے آگے بڑھ آیا۔افشاں منہ بنائے کھڑی تھی

اور بوی مال کاچمره أترا مواتما\_

جشید نے گردن جھکائی اور گٹار بند کر دیا۔ ہوا بھاگ کر ایک کمرے بیں گھس گئی تھیں۔ تب طالوت نے تالیاں بجائیں اور جشید جیسے انہی کا انظار کر دہا تھا۔ اس نے بزے دلآویز انداز بیں مسکراتے ہوئے ماروں طرف گردن جھکائی، لیکن طالوت کو دیکھ کرسیمیں ، افشاں وغیرہ اُنچھل پڑی تھیں۔ ''ارے ....عادل بھائی! .....آپ آ گئے .....آپ آ گئے؟'' سب اس کے گردجمع ہو گئے۔

'' إل بھى كيكن بيدوون مي كيا ماجرا موكيا؟'' طالوت منتے موتے بولا۔ '' بائے عادل بھيا! بہت كچي موكيا ہے۔'' افشاں نے ہنتے موئے كہا۔

''دو اوانغیں نا؟'' عادل نے سیمیں سے پوچھا۔ ''۔ سیمیں سے پوچھا۔

''ہاں۔آج بی آئی ہیں۔''میس نے جواب دیا۔ ''کی روز بند شدہ کی اسے ہوں'' اللہ منت میں میں ا

''کیا بوانے شادی کر لی ہے؟'' طالوت نے بھٹ سے پوچھا۔ ''ایں..... کیوں؟''سیس نے بٹسی روک کر بوچھا۔

'' پھر بیہ کون تھا جواُن کے ساتھ رقص کررہا تھا؟''

"آب كخيال من يه بواكاشوبرع؟" سيس في قبتهدلكايا-

''اوہ! دونوں ای طرح تحبت مجرے انداز میں رقص کر رہے تنے کہ میں یہی سمجھا اور بواشر ما کر اماک گئیں۔'' طالوت نے سو کھے منہ سے کہااور سیمیں ہنس ہنس کرلوٹ پوٹ ہوگئ۔ سب جشید کے گردجم ہو گئے تنے اور وہ پونمی ہونقوں کی طرح مشکرار ہا تھا۔

"كون بو بمالى؟" طالوت نے اس سے پوچھا۔

''جم....آئی مین ،جی میرا مطلب ہے فنکار'' آخر میں جشید نے گٹار کے تاروں پر ہاتھ مارتے ایکا۔

''مادل بھیا! یہ جشید ہیں۔ آج عی امریکہ سے آئے ہیں۔ امی کے بیتیج ہیں۔''افشاں نے کہا۔ '' آج عی آئے ہیں؟'' مادل نے مرت بحرے لیج میں یو چھا۔

" بلکه انجمی انجمی "

''اوہ، آپ سے ل کربہت خوشی ہوئی جشیر صاحب!'' طالوت نے مصافحے کے لئے ہاتھ بوھادیا۔ ''ہائے ....اب ٹیس پھنسیں گا۔ بائی گاؤ، اب ٹیس پھنسیں گا۔'' جشید نے ہاتھ کمر کے پیچھے کرلیا۔ اے میرا مصافحہ یادآ گیا تھا۔

'' کچنس بی جاؤیار!'' طالوت بولا۔

''بالکل ٹائیں۔ پھر ہم گٹار کائے ہے بجائیں گا؟.... بالکل ٹائیں۔''

" تہاری مرضی - " طالوت نے گہری سالس لی۔

'' آئیں ان کے کمرے میں چھوڑ آؤں عادل ہمیا! ابھی آئی۔آئیے جمشید صاحب!'' ''جی بولو.....جی ....جی ڈارلنگ۔'' جمشید نے کہا اور افشاں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔

"بہت خوب .... کویا میرے جانے کے بعد خاصی ترقی ہوئی ہے۔ بہرمال، خواتین وحضرات!

اپ وجی مبارک واقعی الله تعالی کی رحت ِ خاص ہے۔'' ''لیکن آ ب اچا تک س طرح آ گئے عادل بھائی؟'' مسر جشد، گنارگردن میں ڈالے، تیز تیز قدموں سے ہماری طرف آ رہے منے تا کہ ہم میں شامل ہو جائیں۔ تب بزی ماں محبرائے ہوئے انداز میں بولیں۔

'' خدا کے لئے افشاں! اے تم بی سنبالو، اس کے کمرے میں پہنچا دو اور کسی طرح اے نہانے پر تیار کردو۔ میں تو ایک منٹ بھی ہرداشت نہ کرسکوں گی۔''

" آپ جائے بڑی ماں!" افشاں کے بجائے میں بولا ادر بڑی ماں نے شکر گزار نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر تیزی سے آگے بڑھ گئیں۔ حالانکہ عام حالات میں وواتی تیز چلنے کی عادی نہیں تھیں۔ مسٹر جشید مسکراتے ہوئے ہمارے قریب پہنچ گئے۔ان کے چہرے پر کھلنڈرے پن کے سے آثار تھے لیکن حاقت لئے ہوئے۔گول گول آنکھوں میں عجیب می شرارت ناچی نظر آتی تھی۔

" دہیلو بوائے!" اس نے پہلی ہار جھے خاطب کیا اور بٹس گہری تگا ہوں سے اسے دیکھنے لگا۔" ہام سے ملو، جم .... جم \_ اور تمہارا نام؟" اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور بٹس نے اس کا ہاتھ، ہاتھ بٹس لے لیا۔ بیروہی ہاتھ تھا، جسے بے پناہ طاقت دے دی گئ تھی۔ بٹس نے زور سے جمشید کا ہاتھ دبایا اور جمشید نے اسک بھیا بک چی ماری کہ بیں خود ڈرگیا۔ بٹس نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔

''ارے،ارے....کیا ہوگیا؟''

" ہائے، مارا گیا.... مارا گیا..... ، وہ ہاتھ دبا کردو ہرا ہوگیا۔اور پھروہ زیمن پر پالتی مار کر بیٹھ گیا اور ا انتہائی سر ملے لیجے میں مارا گیا، مارا گیا کی گردان کرنے لگا۔

شامت کی ماری ہوا نہ جانے کہاں سے نگل آئیں اور ہمارے پاس بی پینے گئیں۔" آئے ہائے، میراثی ہے ہے۔ دل بہلانے کو بلوایا ہے وہاں سے۔" وہ دانت نکال کر بولیں اور جشید ہاتھ کی تکلیف محول گیا۔

" " بوڑھا ہورت تم غلا سجھتا ہائے۔ امریکہ بیل بہت سا بک پڑھا ہائے۔ ہم میرائی نہیں، فنکار میں ای بیٹ سا بک پڑھا ہائے۔ ہم میرائی نہیں، فنکار میں این ہورت تم غلا سجھا۔ اور دیکھو! " جشید اُنچیل کر کھڑا ہوگیا، گٹار کھینچا اور پھر گٹار کی تا نہیں کو خیے کھیلے کی کوشش کی کین جشید نے انہیں گھیر لیا اور ان کے چاروں طرف تاج تاج کر گٹار بجانے لگا۔ بوا بدحواس ہوگی تھیں۔ وہ خود بھی اُنچل اُنچیل کر اُس کے دائر ہے سے نکلنے کی کوشش کر ری تھیں۔ کین جشید نے اُنہیں پوری طرح گھیرلیا تھا۔ " اُنے سالے اسال ہوں کے مارے برا طال ہو " اُنے سالے سالے اُنٹی کے مارے برا طال ہو اُنٹی کے مارے برا طال ہو اُنٹی کے دری تھیں۔ گئی بارانہوں نے جشید کے دو تھو مارنے کی کوشش کی ایکن بہر طال وہ پھر تیا تھا۔ احتجاج کر رہی تھیں۔ گئی بارانہوں نے جشید کے دو تھو مارنے کی کوشش کی ایکن بہر طال وہ پھر تیا تھا۔ " اے ، کوئی شرافت ہے۔ جے دیکھو، پرائی بہد بیٹیوں کے چیچے لگ گیا ہے۔ عز سے محفوظ تی ٹیل اسے۔ اے بٹ جا موثل کا کے۔ تیراستیاناس۔ "

' ' ' تم نے دیکھا ابوڑھا عورت! میرانی اور فنکاریں کیا فرق ہوتا ہے۔' ' جشید نے کہا۔ '' جھاڑو پھرے تیری شکل پر۔ مجھے جانے دو، ورنہ اچھانہیں ہوگا۔' بوانے کہا۔ اور بالآخر دہ جہم ہم کے نرنے سے نکل ہی گئیں۔لیکن گٹار کی آواز پر سب ہی نکل آئے تھے، یہاں تک کہ طالوت اور ملکا لہ بھی۔سب دلچپی سے بہتما شاد کھے رہے تھے۔ ''امی تو اے دیکھ کرخود بدحواس ہوگئ ہیں۔''افشاں نے بتایا۔ ''اوہ!...... کچھ کھر ہی تیمیں؟''

"ر پیان ہیں بری طرح - ابو جان کے تعلقات، ماموں جان سے بھی اجھے نہیں رہے - کین ای، ایج کی آئی کہ خیر سن کر باغ باغ ہو کئیں اب وہ پریٹان ہیں کہ ابو جان اسے دیکھیں کے قو کیا کہیں گے۔ " خوب!" طالوت نے گردن بلائی -

"الله!.... بدبوداراتا ہے كوت بدين مشكل ہے ہم نے اس كے ساتھ اير بورث سے يہال تك كاسر طے كيا۔ اى كاتو سر چكرا كيا تھا۔" افشال نے بتايا۔

طالوت گردن ہلانے لگا تھا۔ پھراس نے کہا۔

"بہر حال خواتین وحعرات! قدرت نے نعتوں کے انبار ہمارے سامنے لگا دیتے ہیں۔اب فیملہ او جائے۔ کیا پر وگرام رکھا جائے؟ ویسے تعدق اور بواکی جوڑی جھے بہت پندآئی ہے۔ ربی بینایاب فیم تو اس کے بارے میں ابھی فیملے نہیں کیا جا سکا۔اس سلطے میں بڑی مال کے جذبات کا جائزہ لیا مائے گا۔"

"مراخیال ہے، ای جان کو بڑی مایوی ہوئی ہے۔" افشال نے کہا۔

" پر بھی ، بہر مال خون ہے۔"

" الله اعداز وكركيس معية "افشال في كها-

'' چنانچہ ٹی الحال پینشست برخاست۔ میراخیال ہے، تھوڑی دیر کے بعد کھانے پر طاقات ہوگی۔'' طالوت اُٹھے گیا۔ باتی لوگ بھی اُٹھ مجھے تنے۔اور پھر طالوت میرے ساتھ کمرے میں آگیا۔

"توبييش مورب بين؟" وه مكرات موك إولا-

"جي إن احتراض بآبو؟" من في يوجما-

''بر گرخیس، بر گرخیس ارے ہم کوئی جلنے والوں میں ہیں؟ ....و یے کیسی جل رعی ہے؟''

''یارطالوت!قتم سے بہت عمرہ۔''

"ياركونە بتاۋىچى؟"

دوبس کیا بتاؤں، افشاں بہت ہی شائدارلزی ہے۔ انتہائی خوداعمادشم کی۔اوراب وہ بالکس کمل گئی

"پلک کی نگاہ میں بھی آگئی ہوگی؟"

''سوقیصدی یوں بھی سب بڑے چالاک ہیں۔'' میں نے سیس اوراحسان کی گفتگوسنا دی۔ ''بس بیارے! حالات تمہارے حق میں بی ہیں۔ ابھی ہمارا معالمہ ذرا میڑھا ہے۔ یار! ای کے مامنے بھی کھل کر کہنے کی ہمت نہیں پڑی۔اور پھراہا جان بھی بیار تھے۔''

'' استندہ ماہ سی ۔اس دفت تک شہنشاہ حضور بھی ٹھیک ہو چکے ہوں گے۔'' ''ویسے میرے وعدے کی پابندی پرسب خوش ہو محتے تنے۔ واپسی کی اجازت بھی خوشی سے لگی۔ اللہ، یہ تو سب کچھ ہے۔ گریار!ان شمشیرالد دلہ کو بھی نظرا عماز نہیں کرنا۔''

"كياروگرام إلى كياركين"

"بس آھئے۔ آنا بی تھا۔"

"خداك قتم إبدى كى محسول مورى تى ،آپ كى-"

'' ہائے .... جمٰی .... جمی ڈارلنگ!'' طالوت ﴿ ثَثَارے بھرتے ہوئے بولا۔''لیکن ایک گڑ ہڑ ہے۔'' ''کما؟''

''بوتی ماں کے جذبات کیا ہیں ان مطرت کے بارے ہیں، آئییں دیکھنا ہوگا۔اس کے بعد ہی فیملہ کیا جاسکتا ہے۔'' طالوت نے کہا۔ اس کے ذہن میں ضرجانے کیامنصوبے بن رہے تھے۔ در ہر سے خرجہ بیشند کر میں ہوں کہ کہا۔ نہ انا

" آپ نے ناشتہ تو تہیں کیا ہوگا؟" شکیلہ نے طالوت سے پوچھا۔

''ارے ہاں،اورشکریہ کلیلہ! کیا بیں ناشتہ لکواؤں عادل بھیا؟''سیمیں جلدی سے بولی۔ ''نہیں، بیں ناشتہ کر چکا ہوں۔ ہاں، وو دن کے حالات معلوم کرنے کے لئے ایک نشست ہولٰ چاہیے، جس بیں کانی ضروری ہے۔'' طالوت نے کہا۔

" د میں کہتی ہوں، کانی کے لئے آپ لوگ ناشتے کے کرے میں جلئے۔ میں افشاں کے ساتھ والی آتی ہوں۔" سیس چلی گئی اور ہم سب ناشتے کے کرے میں جا کرمیز کے گرد بیٹھ گئے۔

سیمیں اور افشاں کے چینچنے تک خاموثی رہی۔ مجروہ دونوں بھی آگئیں۔اس دوران سب ہتے رہے تھے۔ بننے کے لئے بہت سے خیالات تھے۔

'' کارروائی شروع کی جائے۔ جمعے ان دو دنوں کی رپورٹ جائے۔'' طالوت نے کہا۔ ''سب آپ کو یا دکرتے رہے عادل بھیا! بڑی شدت سے کمی محسوں ہوئی۔ آج اچا تک بہت ۔۔ قبقے برس پڑے۔ جشید صاحب اور بواکی آمد کی اطلاع اچا تک کی۔ تقیدت، بواکو لینے گیا تھا۔'' افغال نے کہا ورسب بنس پڑے۔

"اس قيقي كي وجد؟"

"بوا كاخيال بي كرتفد تان ير دور عدال رباب-"

" عمره " طالوت بنس برا - " تفصيل؟" اور افشان نے بتکلفی سے تفصیل بتا دی ۔ تفدق کے نوچنے والے واقعے پر طالوت بھی دل کھول کر ہنا۔

"ان جشد ماحب كي شان نزول كيا هي؟"

"ای کے بھتیج ہیں۔ ہارہ سال کے بعد امریکہ ہے آئے ہیں۔ ماموں جان وہیں آباد ہیں۔" "بہت خوب ..... بہت خوب! بہر حال اللہ کی دین ہے۔ آپ لوگوں کو خلومی دل سے اس کا محم و اداکرنا جائے۔"

"أب سنائي بھيا!"

''بس آپ لوگوں کے بغیر میں بھی اُداس تھا۔میرے والدین بھی بخیریت ہیں۔ جو نمی اجازت لل ، میں واپس آگیا۔'' طالوت نے جواب دیا۔

"لطف آجائے گا بھی۔"احسان نے کہا۔

"آج كل توجم مالا مال جي شمشر الدوله بهي يبين جي، بواجمي جي اور پر اينا جي مركم بري ال

سوثم

مچھر ہم دونوں نے مسل کر کے تیاریاں کیں، عمرہ لباس پہنے اور دوپہر کے کھانے کے لئے تیار ہو مگئے۔اورتھوڑی دیر کے بعد بلاوا آ گیا۔ کمرے سے لگلے ہی تتنے کہ بوامل کئیں۔ طالوت کو دیکھ کروہ خوشی ے اُنچل ہوی تعیں۔

''ماشاء الله! جوڑی انتھی ہوگئ۔ الله سلامت رکھے،تم دونوں کو دوبارہ دیکھ کر کتنی خوثی ہے، کیا کول \_' انہول نے ہم دونوں کی بلائیں کیتے ہوئے کہا۔

''کیسی ہیں بوا؟'' طالوت نے بوجھا۔

''تحیک ہوں میرے بچو!....بس تمہیں دعائیں دیتی ہوں''

'' سنا ہے، آپ کے ساتھ یہاں بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ آخر کیا سجھ رکھا ہے ان لوگوں نے ہاری

"كس كى بات كرد ب موميان؟"

"ارے اُس تقدق کی، جوآب کو لینے کیا تھا۔"

''ارے وہ کم بخت،قلب مینار۔ ذرا دیکمو برنظرے کی باتیں ....گاڑی میں مجھ سے چیٹا جارہا تھا۔'' ''اوراُس جوكرنے آپ كود يكھتے على ناچناشروع كرديا تما!''

"باوا آدم عى زالا بي يهال ان بوع كمرانول كاسنا به بوع آدمى كابياً ب- برميال! مليه مبخت نے کیسا بنایا تھا۔ ہم نے تو ایسے بڑے آدمی کا ہے کو دیکھے۔ ہاں، اللہ وسایا کے سر کس میں وہ موٹے المانے والے ایے جیس بدلتے تھے۔ مجھے تو وہ وہ می لگ رہا تھا۔ ' بوانے کہااور وہ خور بھی ہنے لیس۔ "ببرحال بوا! آپ ك آنے سے ہميں بہت خوشى مولى ہے۔اباطمينان سے بيتيس مح تو باتيں

''احیمامیاں!'' بوانے سر ہلایا اور ہم دونوں کھانے کے کمرے کی طرف چل یوے۔ مرے میں مجی موجود تھے۔حضرت جی شاید ابھی داخل ہوئے تھے لیکن دلچسپ بات رہمی کہان کے ساتھ ان کا گٹارنجی تھا۔

تنویر صاحب بہت فور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کروہ مشکرائے اور بیٹینے کا اشارہ کیا۔ ''مانثاءاللہ! تم سے ل کر ہڑی مسرت ہوئی جمشید میاں!'' تنویر صاحب نے کہا۔ '' میں بھی آپ لوگوں سے ملنے کو بہت رابا تھا انکل! کتنا ویڈرول ہے آپ لوگ۔ اوہ، مجھے مشرق کا

''اس نے نواب جلال الدین کے ساتھ کون ساا چھا سلوک کیا تھا۔'' "کیا مطلب؟"

" ہم اس سے کاروباری مقابلہ کریں گے۔"

"اوه! بس ایک قباحت ہے۔" میں فے محوری محباتے ہوئے کہا۔

"وہ اب جہانیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جو عورت می ، وہ اس کے برطس نظر آتی می ۔ ب جاری یونہی شمشیرالدولہ سے عاجز ہو کی اور پھر سے مالی مصیبتوں میں کرفٹار ہو جائے گی۔''

"اكرووا چى مولى توجم اسد مصيبت ين نبيل بعنسار بندي ك- اكر ششير تحك موكيا مونا لو کوئی بات جیس می \_ وہ اب بھی اتابی میر ما ہے ۔ بس اے سید ماکر لیس اور مارف! میرے ذہن میں

'' میں جا ہتا ہوں، تم کوئی کار وہار جمالو۔اب حالات دوسرے ہو گئے ہیں۔ تنویر صاحب کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعدان کے ہم پلہ بلکدان سے چھ آ مے ہونا منروری ہے۔"

''ارے ہاں طالوت! میں نے افشاں کوایک کہائی سنائی تھی۔''

"ما وكرم سجيد كى ساسنو! اس كسوالات فاسع يريشان كرف والى تع، من في يوى ذبانت ے ایک کہانی تر تیب دی ہے۔ تم مجھی من لوء تا کہاس کی روشی میں بات کرسکو۔"

"ساؤ!" طالوت نے کہا اور میں نے اسے سوتلی مال کی کہانی کی تعمیل سا دی۔ طالوت مسرالے ہوے مردن ہلانے لگا۔"درهیتت تم نے بوی ذہانت سے بیکانی ترتیب دی ہے۔ سارے قافے پورے کردیتی ہے۔ تم نے جمعے اس سے آگاہ کردیا، بداچھا ہوا۔ ہاں تو کاروبار کے سلطے میں تمباری کا

جبتم نے میری مخصیت بی بدل دی ہے، تو میں اس کے بارے میں کیا تکلف کروں۔ جس

" جم تزر صاحب سے مدد لیس مے۔ تموزی درے بعد ہم اس عمارت کو بھی و کیمنے چلیں مے۔ تو ، صاحب کچھ کاروباری ضروریات کو بورا کرنے میں جاری مدد کریں گے۔'' " تفیک ہے۔" میں نے جواب دیا اور طالوت فاموش ہو گیا۔

ہے آتا اور کس مارتا۔"

سوگم

"الله تعالى رحم فرمائے-" توري صاحب نے كها اور مجر ماري طرف د كيدكر بولے-" آپ لوگ ذرا احتياط رتھيں۔"سب كى الني نكل كئے۔"اورمسرجى! آب بھى ذراخيال رتھيں، يد نيويارك نہيں ہے۔" "نظرآتا بائے۔ ادمرتو کے نہیں ہے۔ ہم ایر پورٹ سے ادمرتک کا عمارت دیکھا۔" "اچما بھی۔ آئے جلال بھائی! اور آپ بھی مسٹر عادل و صائم....!" تنویر صاحب نے کہا اور ہم

جاروں باہرالل آئے۔ المراب ميال كى اولاد بتوريا ..... كيا موكميا شاداب و؟ "بابرنكل كرجلال الدين في كهار

"الله تعالى رحم فرمائ - شاواب ميال ك اعمال كون سے اجھے تھے۔ آپ كوتو معلوم بے جلال بھائی! اور الله تعالی کی کوچھٹی تبین دیتا۔ شاداب کے اعمال کی سزا آپ کے سامنے ہے۔ کیا خوب بیٹا ہے۔باپ کاریڑھی ہڑی۔"

" ليكن كيا كها جاسكا بتوريامكن ب، شاداب الني اس جديد بيني كي جديد جلي سي خوش مو؟" " تحك ب، الله بهتر جانا بي-" تؤير صاحب بوك اور جر حارى طرف ديكد كي كركن ال لوگ اس چایا کمرے بدول نہوں شغرادہ صائم اور شغرادہ عاول!"

''اوه....نبیس جناب!ایک کوئی بات کیس '' میس نے جلدی ہے کہا۔

"ارے بھی بیعادل میان تو بڑے ستم ظریف ہیں۔ ششیرالدولہ جب الکلینڈے واپس آیا تھا تو وہ بھی چھٹر فیصد یا گل تھا۔ لیکن عادل میاں نے اس کا دماغ ورست کردیا تھا۔ ' جلال الدین نے کہا۔ "اوہو .... لیکن یہ بیکم کے اکلوتے بھائی کی اولاد ہے۔ اس لئے ذرا احتیاط رکھنا ہوگی۔ میں اس مردود کو کھڑے کھڑے کھانے کے کرے سے نکال دیتا، جس کا گٹار ہرونت اس کے ساتھ ہوتا ہو۔لیکن بيم خود بى شرمندونظر آربى تحيى -ان كيم الكيز خاموش نے جھے بھى خاموش كر ديا-نہ جانے بے جارى كياكيا خيالات باعد هي بيني تحيل - بي تكورتوان ك تصور من بعي ند بوكا-"

" فير جهور و\_آيا كت دن ك لئ ب، چلاجات كا-" نواب جلال الدين في كها-" أوْ بَعِي ، كَبْل بيضة بيل " تور صاحب نے كها اور پر دو بم سب كو لئے ہوئے نشست ك كر \_ من الله كئے \_

> '' آپ کے والدین کیسے ہیں عادل میاں؟'' "فککیس"

> > "كاروبادرياستكيما چل ربابي؟"

"بالكل تحك." طالوت في جواب ديا اور پھر بولا۔" جھے آپ سے پچھ ضروري مفتكو كرنى ہے

"ال المال بين إضرور كيابات مي"

"مل نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک عارت خرید لی ہے۔ میں نے استبدیل بھی کرادیا ہے۔دوایک دن میں کام ملل ہوجائے گا۔اس کے بعد میرا پروگرام ہے کہ ہم یہاں کاروبار کریں۔ "نہایت مناسب خیال ہے۔" تور صاحب خوش ہو کر بولے۔

كلاسك بهت پسند بائے\_آپ ديكھا، ميں آپ لوكوں كواُددو ميں خطاكھتا۔ميرا مادرى ننگ - ياؤسويٹ - " "بیمواورات ایک طرف رکه دو کمانے کے کمرے میں اے لانے کی کیا ضرورت تھی؟" تنویم ماحب زمی ہے بولے۔

داوہ، میوزک سویٹ انکل موسیقی میری جان ہائے۔ اور بی مثار، یہ جھے سویٹ سلی نے دیا تھا۔ لمل كا ما فك جيك دار آجمول والاسلى \_او وسلى ڈارلنگ!''

"كياتم اع بهي في كرات مو؟" تؤرماحب في وجها-

" كيع؟" جشيدن منه محار كريو جما-

''اینے گٹار کو۔''

"واوقيس سيسيس الكلن! آپ غراق بول عمر يدآل نائم مارے ساتھ رہتا۔ ميوزك مارا جان بائے۔ہم اے بیٹر پر ساتھ لے کرسوتا۔" "ماشاء اللہ! مرکزی پر کیے بیٹو گی؟"

"بينه جائيس كا ..... بينه جائيس كا-ايها ماقك-" جشيد كرى بربينه كميا- كثار أس كى كوديس تعاليكن دونو لطرف بيشے ہوئے لوكول كوكرى چيوڑ دينى پڑى كمى \_ كيونكه كانارى لسبائى متاثر ہورى محى \_ "دوسرى كرسيان ولواؤ-" تؤير صاحب سجيدكى سے بوك الى كے چرب برخالت ك آثار تھے۔ویے شکر تھا کہ جشید نہالیا تھا اور اب اس کے بدن سے وہ بد پولیس اُٹھ رہی تھی۔ورنہ کھالے کی میز پرکسی سے نہ بیٹا جاتا۔ لیکن اس کی کسراس کے کھانے کے اعداز نے پوری کردی۔

نہایت بدری سے کھار ہا تھا۔اسے ہندوستانی کھانے ، کھانے کاسلیقہ می نہیں آتا تھا۔اس کی بہت سی حرکتیں مسکراہوں کا سبب بنیں۔اوپر سے تنویر صاحب کی سنجید کی سونے پرسہا کر تھی۔وہ بغوراس لنگور کا چائزہ لےرہے تنے، جودونوں ہاتھوں سے کھانا اس طرح سمیٹ رہا تھا، چیسے آ مرحی آنے والی ہو۔

"ببت مزے كا كھانا بائے بميں پندآيا۔"اس في سب سے آخر بس كھانا ختم كرتے ہوئے كا-" اورسناو، شاواب على كيد إلى المرسناو، شاواب على كيد إلى؟" "كاون شاداب؟ .....ام بين جانيا-"جشيد بولا-

"جہارےڈیلی کا کیانام ہے؟"

"اوه، بي .... پ تعيك بين يحرآب أردو من اع شاذاب بولنا باع؟" " آپ امریکن میں اے کیا بولتے ہیں؟" تورصاحب می تفری کے مود میں تھے۔

"اوه، میں تو پ بول اہائے ۔ مر ڈیڈی کا دوست اس کوشیڈوب بول اہائے۔ مسرشیڈوب "

"اشاءالله! خاصى تى موكى ب-كاردباركيما جل ربا بتهارا؟"

"اوه، من تي جانا الكل!.... يد ببكا ورك ب، وبي جانا مي تو بس ميوزك جانا-آب اله تو سنائے۔" جمشیداً مچل کر کمڑا ہو گیا۔

"ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ابھی کھانا کھایا ہے۔"

" نحك بائ ، نحك بائ \_ مجرسائيس كا \_ جب آپ كامود موسى كا، تب سنائيس كا \_ او و انكل ا سس جانیا، آپ کا جمی، نیویارک میں میرو ہائے۔جد حرفل جاتا، لڑی لوگ اے کس مارتا۔ ایک دم اور "سبتهاری حرکت ہے۔"

سوئم

"قی ہاں۔ عشق آپ کر رہے ہیں، شادی آپ کریں گے اور حرکت میری ہے۔ ویے میرا خیال بے پہلے ہوئی جاتا ہوں۔"
ہے کو اور علی جاتا جا ہے۔ کیوں ندیں براوراست نواب جلال الدین سے بات کروں۔"

''چندروز رُک جاؤیار!..... ذرا کاروبار شروع کرلین، اس کے بعد کھ کریں گے۔''

" من الله عن الماري مرضى " والوت كرى سالس الرواد

تقریباً چار بچ تک ہم لوگ اپنے کمرے ہیں رہے۔ یہاں کے لوگ دوپہر کو سونے کے عادی نہیں سے۔ تھے۔ لیکن بہر حال، ہرونت تو سب ایک دوسرے ہی نہیں تھے۔ ہے۔

سوا چار بیج کے قریب کمی نے دروازے پر دستک دی اور میں نے اُٹھ کر درواز ہ کھول دیا۔ شکیلہ، افغان سیمیں اور احسان کے علاوہ دولڑ کیاں اور تھیں۔

"سورے ہیں آپ لوگ؟" افتال نے کہا۔

" بر گر نبیل - ہم دن میں بھی نبیل سوتے۔"

" چر يهال كيول تھے ہوئے ہيں؟"

" بحالت مجبوري -" طالوت نے جواب دیا۔

" کیوں، کیا مجبوری ہے؟"

'' بھی آپ لوگ نہ جانے کہاں تھے، کیا کرد ہے تھے۔ ہم نے سوچا، ہر وقت تو آپ کے سر پر سوار رہنا مناسب نیں ہے۔''

' سکلف کی با تنبی نہ کیا کریں۔آئے ذرا بھائی جشید....میرا مطلب ہے، جی عرف جم کی خدمت جس چلیں۔ان سے تفصیلی تعارف تو ہوا بی نہیں۔'' افشاں نے کہا۔

"جوهم ..... ذرالباس بدل ليس؟"

''ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شام کی جائے پر دیکھا جائے گا۔'' افشاں بولی اور طالوت نے فیلا دیئے۔ نے ملا دیئے۔

پر ہم دونوں بھی اس گروہ ہیں شامل ہو گئے اور بہ شیطانی ٹولی، لارڈ جم کی خواب گاہ کی طرف چل پڑی۔ دیے پاؤں سب لوگ دروازے پر پنچے اور جائی کے سوراخ سے باری باری اعدر جما کئے گئے۔ ''ارے خداکی بناہ'' سیمیں یولی۔

"کیا ہوا؟....کیا ہوا؟" افتال نے سیس کے شانے پکڑ کراسے جانی کے سوراخ سے ہٹایا اور خود اکھاس براگا دی۔اور پھراس نے بھٹکل بنی روکی۔

"بات كياب؟" فكليه نے كہا۔

''اُلٹا کھڑا ہے، احمٰ کہیں کا۔'' افشاں نے کہا۔''اور صرف زیرِ جامہ پہنے ہوئے ہے۔''''ہائے، گر اے ہوا کیا؟''افشاں کراہی۔

" تهادا كزن إفشال! كحمة خيال كرو "سمين مسكرات موسر بول ـ

"اوه، بال- چلوات سيدها كريس" إفشال بولى

"ارے افتال! کیوں نہ اچا تک اندر تھی جائیں۔ لطف آجائے ما!" شکلہ جیسی سجیدہ لڑکی کے

"اسلط من ممين آپ سے کھ مدد جائے۔"

"برطرح سے حاضر ہوں بیٹے!.... کو؟"

"كاروبارى امور مى كورنمنث كرجوكام بوتى بين، وهآپكوكرانے بول كے ميرامتعدب، فرم كارجشريفن وفيره، ايكيپورك السنس اورايے بى دومرے كام-"

"سب ہوجائے گا۔ حمر کاردبار کیا کرد مے؟"

" قالينون كا-" طالوت في جواب ديا-

''اوہو'' نواب جلال الدین سکرا اُٹھے۔''اور یہ کاروباریقینا شمشیر الدولہ کے مقابلے پر ہوگا؟'' طالوت جنے لگا۔

"ببرطال، میری ساری خدمات حاضر بین -" تؤیر صاحب نے کہا-" بین آج بی ایخ کاردباری مشیرکو بلاتا ہوں اور اس مے فرم کے کاغذات تیار کرالیتا ہوں -"

"بہت بہت شکریہ!" طالوت نے جواب دیا۔اس کے بعد کانی دیر تک ہم لوگ گفتگو کرتے رہے۔ پھر نواب جلال الدین نے اجازت جانی۔

'' میں اپنے کچھ دوستوں سے ملنے جارہا ہوں۔ ممکن ہے، شام کی چائے پر نہ ہوں۔ آپ لوگ خیال نکریں۔''

دونوں ان دونوں بزرگوں سے رخصت ہو کر اپنے کمرے میں آگئے۔ طالوت جوتے اُتار کر بستر پر دراز مدان قان

"توبيين مالات ايك بات بتاؤ عارف!اب بم اس كوشى على كب تك ربين عي؟"
" د كوري"

" بھی یہاں رہے کا کیا جواز ہے۔ مہما عداری کی ایک اعتباء وتی ہے۔ کیوں تکلیف دی جائے ان لوگوں کو؟ میرا خیال ہے، قرب و جوار میں کوئی خوب صورت کی کوشی تلاش کر لی جائے۔ پاس بھی ہوں گےادرا لگ بھی۔"

" ہاں، خیال تو برائیں ہے۔ رات کو یہ تجویز تؤیر صاحب کے سامنے رکھ دیں گے۔" " دیکلص لوگ اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن بہر حال، اب تو ہم کاردبار بھی کررہے ہیں۔ میرا خیال ہے، خاموثی سے کوشی خرید لی جاتے اور پھر انہیں اطلاع دے دی جائے۔"

" فیک ہے۔ کین یماں ہے جانے کا فیملہ کھلوگوں کے مشوروں سے کیا جاتے گا۔"

"يعنى ....ينين؟" طالوت أتكميس مياز كربولا-

''افشال سے اجازت لینا ضروری ہے۔''

"الله اكبر .....الله اكبر!" طالوت خيالى دارهى ير باته كيسرت بوك بولا-

" تہارا کیا ہے استاد! تمہاری راج آئس تو تہارے ایک اشارے پر تہارے ساتھ ہوگی ۔ مرممری ا بے جاری افشاں، وہ تو ابھی غیروں کے بس میں ہے۔"

" حق الله!" طالوت نے زور سے فترہ لگایا۔" اب تو تو پیدائش عاشق معلوم ہورہا ہے۔"

سوثم

" و مرآپ سيد هج تو مول " افشال نے کہا۔

'' نہیں۔ یو نئی ٹھیک ہوں۔ آج عبادت میں گڑ بر ہو گیا ہے۔ اب جب تک گاڈ کا مرضی ہوئیں گا، اُلٹا رہیں گا۔'' جشید نے الی بے چارگ سے کہا کہ سب بنس پڑے۔ بیں آستہ آہتہ طالوت کے قریب بیٹی گیا اور پھر میں نے سرگوثی کی۔

''بی طالوت! کافی ہے۔''

"والقى؟" طالوت فى ميرى طرف رُخ ك بغيركها

"الاسال ك بواركى يرتس آكيا بـ"

''چلوٹھیک ہے۔'' طالوت نے کہا اور جشید ہف سے نیچ آ بڑا۔لیکن اس کا چہرہ اب بھی پُرسکون تھا۔وہ اس طرح نیچے بڑا رہا۔لڑکیاں اب بھی ہنس ری تھیں۔

''لیڈیز ایڈ جنگین! آپ کو تکلیف تو ہوئیں گا، میرے کو اُٹھا کر کری پر رکھ دیں۔میرا زوس پر یک ڈاؤن ہے۔ میں کھڑ انہیں ہوسکا۔ ہائے، پلیز!''جشید لجاجت سے بولا۔

"افوه، جشيد بمائى! كمال إ- آخرآب بين كياچز؟"افشان بيري كُو كربولى

" آرام آرام سے پنا کرو۔ جلدی مت کرو۔ ہم فنکار ہے۔ دیر سے سجھ میں آئیں گا۔ محرتم لوگ مارامیلی علی کریں گا؟" جشید مخصوص انداز میں بولا۔

" آؤ بھی ۔" طالوت بولا اور پھر میں نے اور طالوت نے جمشید کو اٹھا کر کری پر بٹھایا۔ اُس کی آگھیں بدستور پھرائی ہوئی تھیں، بہتاثر آگھیں۔ پھراس نے یاس بھری نگاہوں سے افشاں کو دیکھا۔
" کون ایسید ڈیئر کرن! ہمارا پر سالٹی خراب ہو گیا ہائے۔ کیا تم وہ چادر ہمیں نمیں دے گا؟" اس نے بستر پر پڑی چادر کی طرف اثارہ کیا اور افشاں نے چادر اس کے بدن پر ڈال دی۔

ووممريكون يعادت مى مسرجشد؟ السيس ن يوجها-

''عبادت نمبرایک سوگیاره!''

"كيامطلب؟"سبجرت عيولي

''سوری لیڈیز! ہم خود کی بات کا مطلب بیجھنے کی کوشش نیس کرتا تو آپ کیوں مغز خراب کرتا۔ آپ لوگ بیٹھو۔ ہم کورنج ہے، نہ ہاپ کا خاطر نیس کرسکتا۔''

"آب میں صرف اس عبادت کے بارے میں بتا دیں۔" شکیلہ بولی۔

''اوه سیس کنن! ہم کیا ہولے۔ ہمارا بات تمہارا سمجھ میں گیں آئیں گا۔ بس ہم جو کچر کرتا، خواب دیکھ کر کرتا۔ ایک رات ہم کیا ہو گیا۔ تب می کو کر کرتا۔ ایک رات ہم ڈنر میں گیا۔ ادھر چکن فرسٹ کلاس پکا۔ ہم اوالا کیسے؟ تو اس نے ایسا ما فک کیا۔ تب ہم رات کو خواب دیکھا۔ ایک ہوڑھا میں ہوگیا۔ تب ہم عبادت کیا، ہما کھیا اور پھر پیٹ خراب ہوگیا۔ تب ہم عبادت کیا، ہما کھیا اور پھر پیٹ خراب ہوگیا۔ تب ہم عبادت کیا، المی ٹھیک ہے۔'' جشید نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور لڑکیاں بے اختیار تعقیم لگانے لگیں۔ کویا جمید کھیا دت کر رہا تھا۔

" زعره رمو یار! پیارے آدمی مو" طالوت نے بوے پیارے اس کے شانے پر ہاتھ رکتے ہوئے

ذ بن میں نہ جانے کہاں سے شرارت کمس آئی۔ ''کی ان قائد

"مر در داز وتو اندرے بندے۔"

'' میں نے پورے چھ ماہ تک ایک نقب زن ہے تجوری توڑنے کی تربیت کی ہے۔ دروازہ ہے آواز کھل سکتا ہے۔'' طالوت آ کے بڑھ کر بولا۔

'' تو کھولیے۔'' افشاں نے سرگوثی کی اور طالوت نے دکھاوے کے لئے ایک کیل جیب سے لکالی۔ ورنہ یہ بات تو میں جانیا تھا اور شکیلہ کردرواز ہ ایک اشارے سے کھل سکتا تھا۔

بہر حال، کیل باہر نکل آئی اور درواز و کھل گیا۔ تب اچا تک ہم سب نے اسے زور سے دھکا دیا اور دونوں پٹ کھل گئے۔ جشید ہری طرح اُنچل پڑا۔ لیکن یہ بات صرف میں بی دیکھ سکا تھا کہ طالوت نے اپنی ایک انگی او پر کر دی تھی۔ اب اس کا مقصد کیا تھا، بیا بھی میری سجھ میں نہیں آیا تھا۔

ت جشیدگی آقمیس تعلی ہوئی تھیں۔اس نے جمیں دی کھر کر بھی سیدها ہونے کی کوشش نیس کی۔البتداس کے پاؤں، خلاء بی سائیکل چلانے والے انداز بی حرکت کررہے تھے۔

'' ویل مسرُ جم! کیا ہور ہا ہے؟'' افشاں نے پوچھا۔لیکن جشید کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔البتہ یاؤں کی حرکت تیز ہوگئ تھی۔

"من في سن كهاجشيد بمانًا! آب عالبًا ألفي مو كت بين "افشال محريول-

''می .... مم .... جھے سیدها کرو۔' جُشید کی آواز اُمجری۔ اُس کے چھرے پر بہت زیادہ بو کھلا ہٹ نظر آری تھی۔ نظر آری تھی۔

"ألناكيا بم نے كيا تما؟"

"من خود موا تعا۔"

'' پھرسيد ھے بھی خود ہو جائے۔''

«نېي<u>س موسکتا</u>"

دد کیول؟"

' دنبیں جانتا، کیا ہو گیا۔بس سید هانبیں ہوسکتا۔''

"الله كى مرضى - بم كياكر عكمة بين؟" افغال شائد اچكاكر بولى - "مكرية بكياكرد بي تيع؟"

"عبادت " جشيد في جواب ديا-

''سبحان اللد!'' طالوت پید پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا اور ہی نے چونک کراس کی طرف دیکھا۔ ہات کسی حد تک بچھی ہیں آ رہی تھی ۔ جشید اُلٹا اپنی مرضی سے ہوا تھا، لیکن بدمعاش طالوت کی موجودگی ہیں اپلی مرضی سے سید مانہیں ہوسکا تھا۔ اور بے اختیار میری ہنی نکل گئی۔

جشد نے اب سائکل چلانا بند کردی تھی۔ وہ اب ساکت، ہم سب کی شکلیں دیکورہا تھا اور اس کے چرے پر صبر کے آثار تھے۔ ٹی منٹ گزر بچے تھے۔ ٹی نے طالوت کی طرف دیکھا۔ وہ ای طرح ب تعلق تھا۔

"جشيد بھائى!"سيميس نے آواز دي۔

" آلَى أيم سورى ليدري إين آپ لوكون كواچهاريسيش نبين ويسكا\_آئى ايم سورى-" وه محرال

بالآخریس، احسان اور شکیله آیے بوسے۔ ہم نے زور ذورے باتھ روم کا درواز و دحر دحر ایا اور کثار کی آواز بند ہوگئ ۔ امید افزا بات تی ۔ دوسری اور تیسری بار درواز ، بجانے پر اندر سے جمشید کی محرّائی موئی آواز اُمجری۔ موئی آواز اُمجری۔

"ارے کون آگیا منع بی منع ؟"

"كيا جشيد صاحب الدرموجود بين؟" طالوت في آواز لكائي

"بال، كون صاحب بين؟" اعدت جشيد كى آواز آئى\_

''دروازہ کھولیے، ایک خروری کام ہے۔'' طالوت نے کہا اور چند سکنڈ کے بعد اندر سے دروازہ کھل گیا۔ جشید لباس کہن چکا تھا۔ گیا۔ جشید لباس کمن چکا تھا۔ گٹاراس کے ہاتھ بیس تھا اور آ تکھوں بیس مجیب ساکھویا کھویا پن تھا۔ ''کیا بات ہے؟''اس نے خاص امریکن لیج بیس ایو چھا۔

"كيا موريا تعااندر؟"

''ایں!'' جشید چونک پڑا۔''تم کون ہو؟..... بید میرا گھر ہے۔'' پھراس نے باتی لوگوں کی شکلیں دیکھیں اور گھڑے گھڑے جمو سے لگا۔اس کی آٹکھیں بند ہوتی جارہی تھیں۔ پھر وہ اہرا کر گرنے ہی والا تھا کہ سیس، احسان اور طالوت نے اُسے جلدی سے سنبال لیا۔ گٹار جمشید کے ہاتھ سے لے لیا گیا اور ہم سب اسے با ہرلائے۔

"بيكيا موكيا؟" افشال كى مرسراتى آواز أبجرى

'' ابھی پتہ چل جاتا ہے۔'' طاکوت نے کہا اور پھر جشید کی سفید پتلون پر ایک نھا سا سرخ دھتہ اُ بھر آیا۔ طالوت نے اُس کی ران بس پن کھسیز دی تھی لیکن جشید کے جسم بیں کو کی جنبش نہ ہوئی۔ طالوت کی آنکھوں بیس نجالت کے آثار اُ بھر آئے۔ جشید کو تکلیف دے کراہے افسوس ہوا تھا۔

بهرمال، ہم سب نے اسے بستر پرلٹا دیا۔

"يرسب كياب عادل بمائى؟" افشال نے سرسراتى آواز ملى كها\_

''کوئی انوکھا کیس۔ بیہ ہوش ہے۔'' طالوت آہتہ ہے بولا۔ سب ہی جشید کے لئے ول میں ہدردی محسوں کررہے تھے۔ اچھا خاصا نو جوان تھا۔ بے چارہ ذہنی طور پر بھی محتر تھا اور اس وقت کی بے موثی بہر صال قابل رخم تھی۔ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور چند منٹ کے بعد اس نے انگلسیں کھول دیں۔ بہی ہوئی نگا ہوں سے ایک ایک کا جائزہ لینے لگا اور پھر بستر سے چھلا تگ لگا دی۔ وہ اس طرح اپنا بدن چھپا تگ لگا دی۔ دہ اس مور ہا ہو۔ لیکن پھر اس نے بدن کے لباس کو اس مور ہا ہو۔ لیکن پھر اس نے بدن کے لباس کو دیکھا اور سکون کی گھری سائس لی۔ پھر جمینی جمینی نگاہوں سے ایک ایک کا شکل دیکھنے لگا۔

"إبكياكرون؟"ال في احقاندا عداز من يوجها

"كى طبعت ب جشير ماحب؟" طالوت بدردى سے بولا۔

" فیک ہائے، فیک ہائے۔ مرآب لوگ کمڑا کیوں ہے؟"

"چكے، ناشتہ نبیں كريں محے؟"

''اوہ ، آئی ایم سوری ۔ پلیز میرا گٹار واپس رکھ دیں۔ بیس اس کے معالمے بیس بہت جذباتی ہوں۔ پلیز آپ لوگ مائٹڈ نبیس کریں گا۔''اس نے گٹار اجسان کے ہاتھ سے لے لیا اور بڑے پیارے اس پر کہااور جشید شرمائے ہوئے انداز میں میکرانے لگا۔ پھر چونک کر بولا۔

''لکن مین! میں تہارا کیا خدمت کروں؟ ادھرتو کچھٹیں ہے۔ ویری سوری۔ ابھی تم ہمارا کشری آؤ تو میں تہارا خدمت کروں گا۔اس ٹیم میرے کومعانی دو۔''

" ''ویا..... بخدا دیا بس ابتم نیار که و جاؤ به با برسب لوگ تمهارا انتظار کرر ہے ہوں گے۔'' طالوت

''اوہ، مگر کیسے تیار ہوں؟ اوہ، گڈ! تم بیٹھو، ہم تیار ہوتا ہائے۔'' جشید نے کہا اور پھر وہ بدن پر جادر ڈال کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کپڑے نکالے اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔لڑ کیاں اب بھی ہنس ری تھیں۔

''آپ نے ایک بات محسوں کی، صائم بھائی ؟''سیمیں نے کہا۔ در سے ''

"جشید کے اندرایک عجیب بات ہے۔ بیصورت حال پین آئی کین انہوں نے ہمارے اس طرح کمس آنے کا برانہیں منایا بلکہ اس بات پرافسوں کررہے تھے کہ وہ ہماری خدمت نہیں کر سکتے۔"

" إلى بيه بات تو ہے۔ " طالوت في بھى اعتراف كيا۔

"ايك شمشيرالدوله بمي ولايت بليث يضيه"

" نظیر ممالک میں سب برے تہیں ہوتے، جوکوئی جس شخصیت کو اپنا لے، بہر حال می شخص کائی دلیے ہے اور ہمارے شب وروز کو تکین بنائے گا۔ "میں نے کہااور ہم سب جمشید کے کمرے کے مختلف حصوں میں بیٹے کراس کا انظار کرنے گئے۔ پانچ منٹ .....وں منٹ .....اور پھر پندرہ منٹ گزر گئے، کین جمشید ہاتھ روم سے نہ لگا۔

" ، ارے کیا ہوگیا اے؟" احمان نے باتھ روم کے دردازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اک وقت اندر سے گٹار کی آواز پھوٹ بڑی۔سب اُ چھل بڑے تھے۔

"كيامطلب؟" سيمين جيرت سے بولي-

'' یہ گٹار ہاتھ روم میں کہاں سے پہنچ کیا؟''افٹال جرانی سے بولی اور ہم سب کٹار سننے لگے۔اچھا خاصانغہ تھا۔لیکن جس جگہ بجایا جارہا تھا، وہ بری معنکہ خیز تھی۔

"اب كيا خيال ہے دوستو؟" طالوت ہس كر بولا۔

'' آواز تو دیں۔ نہ جانے کیا ہو گیا اس پاگل آ دی کو۔''افشاں نے کہا۔

''چل کر دیکھا جائے اندر'' طالوت بولا اورسب بس پڑے۔

دونہیں عادل بھائی! نہ جانے کس حال میں ہو۔ کوئی سیج الد ماغ مخص تو ہے نہیں۔ '' افشاں نے کہا۔ ''تو پھراسے باہر بلانے کی کوئی ترکیب کرو، ورنہ وہ اندر بیٹھا گٹار بچاتا رہے گا اور ہم سب یہال احق بے بیٹھے رہیں گے۔''احسان نے کہا۔

کو کیاں ہنتے ہنتے بے حال ہوگئ تھیں۔ درحقیقت یہ جشید نایاب چیزتھی۔ اس کی حرکتوں میں ایک عجیب کی کیاں ہنتے ہنتے ہے حال ہوگئ تھیں بلکہ ستم ظریف تھا اور اب اس وقت کا بی محالمہ لے لا عجیب کی کیفیت کا احساس ہوتا تھا۔ وہ ظریف نہیں بلکہ ستم ظریف تھا اور اب اس وقت کا بی محالمہ لے لا "الله زعمه ملامت رکھے۔" بوانے ول سے دعائیں دیں اور پھریں ان سے دوسری ہاتیں کرنے اور پھریں ان سے دوسری ہاتیں کرنے اور اور پھریں ہیں آیا۔" اور اور پھریں آیا۔"
"کول بوا؟"

۔ رہیں او جمانیس کے ہے۔ لڑے اور لڑکیاں ہروتت ایک دوسرے بیں گھے، بی بی کرتے رہے "اب ایک موامیراثی ہے، جواس یکہ سے آیا ہوا ہے۔ ٹوکر ہیں تو ہوا بیں اُڑ رہے ہیں۔" "ارے بوا! وہ تعمد تی بہت کمینا انسان ہے۔"

"كون تصدق؟"

"وى جوآب كولين اعين كيا تعاـ"

"ارے اُس جھاڑو پھرے کی بات مت کرو۔ بوائی کمینہ ہے۔لوگوں کی بہو بیٹیوں کے تواسے (بب بھی ند کھڑا کیا جائے۔"

'' واقعی - اب دیکھونا ، تمبارے ہارے میں علی کیا کہتا گھر رہا ہے۔ وہ تو جھے احسان نے روک دیا ، «ندأے مار بیٹمننا۔''

> ''میرے ہارے ٹیں؟'' بوی بی چونک پڑیں۔ ''ہاں پوا!..... جانے دو بے فیرت کو۔'' ''ارے گر کہہ کیا رہا تھا جہاڑ و گھرا؟'' ''بس لوا! اُلٹی سدھی ما تھی لڑکیاں تو حمال ان

''لِس بدا! اُکٹی سیدھی ہاتیں۔لڑکیاں تو جمران رہ کئیں۔'' ''بتا وے بیٹا! تجے میری تھی متا دے۔' بواضد کرنے لکیں۔

"بائ مى مرجاؤل-"بوى بى كامند جرت سے كل كيا۔

"كمدر باتما، مجمد وكيدكر الكسيس فشل مالتي بين بري بي كادماغ جل كما بين

"ارے بھو بھل پڑے منہ پر ۔ کوڑھی ہومرے کالیا۔ ہے کہاں ستیانای ؟ مار مار کر حلیہ نہ بگاڑ دوں تو . ام کئی۔" بوایری طرح بھر کی تحییں ۔

"ارے ارے اس قدر باراش شہوں ہوا!" شی نے تکوالگایا۔

"ارے ناراض ندہوں۔ کمخت، پرائی بہو بیٹیوں کوعیب لگاتا ہے۔ ارے آتو جائے۔ گیا کہاں؟" االد کردروازے کی طرف بوھی۔

"بواا..... بواا وہ بے نہیں۔افشاں بی بی کے ساتھ کہیں گیا ہے۔ آ جائے تو اپنا خصہ نکال لیجئے۔" ال نے بواکورو کتے ہوئے کہا۔" آئے بیٹھے۔"

الرے نہیں بیٹا! اب نہیں بیٹوں گی۔ کمخت نے دو کوڑی کی عزت کر دی۔ اب کس منہ سے الم سے نیٹھوں؟ اب تو جب تک دل شنڈا نہ ہوجائے گا، میں نہیں بیٹھوں گی۔ ہوا کرے سے نکل کی اور میں میں اس میں میں میں میں کی اور میں میں کی اور میں میں کی اور میں میں اس میں میں کی اور میں میں تانا ہوجائے کے بعد میں کمرے سے بار میں تانا

ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر دہ گٹار سمیت ہی ہمارے ساتھ ہا ہرآیا تھا۔ ناشتے کے کمرے ہیں بھی دہ مع گٹار کے داخل ہوا تھا اور حسب معمول اس کی گٹار کو با قاعدہ جگہ دی گئی لیکن نہ جانے کیوں ہم سب اس کے لئے سنجیدہ ہوگئے تھے۔ ہزدگوں سے اس کی پُراسرار ہے ہوئی کا تذکرہ نہ کیا گیا، لیکن ناشتے کے بعد سب ہی سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ جشید کواس کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا تھا۔

"كياخيال ب، ميمشدكيا چز بي "احسان نے كہا۔

''خدا بی بہتر جانے ۔ویسے کیا اس کی بے ہوشی مصنو می تو .....''

"مر حرار میں وعوے سے کمدسکتا موں۔" طالوت بولا۔

"أب كمدرب بين عادل بمالي الو بعرفيك بي موكا ليكن آخريب كيا كردار؟"

''میرے خیال میں کوئی وہنی مرض۔'' میں نے کہا۔

''اور پھر امریکہ جیسا ملک، نت سے امراض وہاں ایجاد کئے جاتے ہیں۔ کچے ذہن کا ایشیائی نوجوان جواپی شخصیت ان لوگوں میں کھو بیٹھا۔ شمشیرالدولہ دوسری قتم کا انسان تھا۔ چالاک اور بدنطرت۔ لیکن جمشیداس سے مختلف فطرت کا مالک ہے۔''

" د محر ب خوب " مي في حرون بلائي \_

"مراخیال ہے،اس کی حاقق پر گرانوس نالیا جائے۔"

"اوراس کے ساتھ کوئی ایساسلوک ندکیا جائے جواسے تکلیف پہنچائے۔"

"طےرہی۔"

" لکین وہ بے ہوش کیوں ہو گیا تھا؟"

"دیرتو کوئی ڈاکٹر بی بتا سے گا۔" طالوت نے شانے ہلاتے ہوئے کہا اور ہم کی نتیج پر نہیں بکانی سے ۔ مال، جشد نے ہماری ہدردیاں حاصل کر لی تھیں۔اس کے بعد سب منتشر ہو گئے۔ طالوت، شکیلہ کے ۔ مال، جشد نے ہماری ہدردیاں حاصل کر لی تھیں۔اس کے بعد سب منتشر ہو گئے۔ طالوت، شکیلہ کے کر ے میں تھی تھا۔ان تھا۔افشاں، تقدق کے ساتھ کہیں چلی گل تھی۔ میں اپنے کرے میں بھی میں اور ان میں اور ان میں بیٹا کے عالم میں بیٹا ہوا تھا کہ دردوازے پر آہٹ سنائی دی۔

''ائے عادل بھیا! ....صائم میاں! ....کوئی ہے؟'' آواز بوا کی تھی۔ پی جلدی سے منہل گیا۔ ''آئے بوا! .....آئے۔'' بیس نے کہااور بوا کمرے بیس داخل ہو گئیں۔ان کے ہونٹوں پر مشراہٹ تھی اور آنکھوں بیس جیرت کے آثار۔'' بیٹھیں بوا! کیسی ہیں؟'' بیس نے کہااور بوا بیٹے گئیں۔ '' ٹھیک ہوں سیٹے!....عادل میاں کہاں گئے؟''

"اوه، بوا! عادل تو میں موں۔ آپ عالبًا صائم کی بات کر دی ہیں۔" میں نے کہا۔

"اس؟" بواحرت سے بولیں، جھے گھورتی رہیں، پھر کہنے للیں۔" نہ بیٹا! نہ جہت کے ماروں سے نما تنہیں کرتے۔ میں اوا دکو پہچائے ہیں وحوکا نیل سے نما تنہیں کرتے۔ میں اوا کی آئیسیں کیسی میں کرور کیوں نہ ہو جائیں، اوا اوکو پہچائے ہیں وحوکا نیل کھا سکتیں۔ ہیں تم لوگوں کی گئی نہیں ہوں، لیکن تم دونوں ایسے پیارے بیچ ہوکہ بس این میں گئے ہو۔ تا دے بیٹا! ہیں جمود تونیس کہ رہی؟"

"دخيس بوا! آپ ب عدم ريان بي مي منائم على مول"

-62 8

سوثم

"ابآپ تعدق كوچود كردنياكى باتيل كرنيكيس"

''ارے چھوڑوں کی تھوڑی، اس مری کے لئے کو لواور سنو، کیا بجھ رکھا ہے جھے؟'' ''اللہ تقدق کی جان بررم کرے' سیمیں نے شنڈی سائس بحری۔

"این!" بواچ کی برای گیمی کی شکل دیمی رہیں اور پھر جوانہوں نے آسان سر پر اضایا تو تو بدی بھل وہ قراری اسلامی اللہ کا اللہ کا اللہ کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کہ اللہ کہ اللہ کا اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا ک

"ارے اب پچھ بی ہو جائے، جب آپ بی بیانے ہو گئے تو کسی سے کینے سے کیا فائدہ؟" بوا روتی رہیں۔ پھرسب نے لاکھ پوچھا، کین بوائے کسی کو پچھٹیں بتایا۔ وہ صرف روتی رہیں اور سب تھ آ گئے۔ پھر پچھ اور لطف آگیا۔ جشید صاحب کو نہ جانے کیا سوجی تھی، گٹار لے کرآگیا۔ اس نے تاروں پر الگیاں پھیریں اور بواکی آواز کو بر یک لگ گیا۔ وہ روتے روتے ایک دم چپ ہو گئیں۔ اور پھر انہوں نے جلدی سے دو پشہریر لے لیا۔

المسبعي أيك دم جشيدكي المرف متوجه ومح تقر

''اوہ....سیڈسین ہے۔ کیا ہوا، پرانا حورث!....کیا ہوا؟'' اُس نے بواسے پوچھا۔ بواشایداُس کی اُردونیں مجھ کی تھیں۔ اُردونیں مجھ کی تھیں۔

وہ ایک دم والی کے لئے مڑیں ادرافشاں بول بڑی۔''ارے،ارے بوا! کہاں چلیں؟'' ''اے بٹی! میرا جانا بی ٹھیک ہے۔الی ہا تئی دیکھی نہشں۔ائے ایک سے ایک بدحواس ہےاس گھریں۔ بیموامیراثی کیا کمی ہے کم ہے۔''

> "مْ پُرام كويرانى بولا، برانا مورث!" جشيد برابان كر بولا-"كيا؟....كيا كها أي نے جمعي؟.... براني مورت؟" بوا كوغمه آعما-

''فم میرے کومیراثی بولٹا؟''جشدنے آنکمیں نکالیں۔۔

"ارے میراتی، معالد اور نہ جانے کیا کیا۔" بوانے بھی استھیں نکال کر کہا۔

''بوا!.... بوا! اب بھی آپ کو بچھے نہ کیوں۔ بوی ماں سنیں گی تو کیا کہیں گی؟ جشید صاحب ان کے ایک میں ایک دم پھیل کئیں۔ ایک میں۔''سیس نے کہااور بواکی آنگھیں ایک دم پھیل کئیں۔

"اي .... بنتيج؟"

''تو اور کیا۔ آپ محمی تو بین نیس۔ جودل جا ہتا ہے، بولی جلی جاتی ہیں۔'' ''اورلو، مجھے کیا معلوم تھا۔ اے بھین! مگر یہ کیے بیٹیج ہیں؟''بواناک پر اُلگی رکھ کر بولیں۔ ''لیں، جشید صاحب بہت بڑے فزکار ہیں۔''سیس نے کہا۔ مناسب نہیں تھا۔لیکن تقریباً ہونے مھٹے کے بعد کا بنگامہ ایسانہیں تھا کہ میں کمرے میں تھسا رہتا۔ ہوا کی تیز تیز آوازیں من کریدا عمار ہمی ہوگیا تھا کہ بھائی تقدق مُر دہ باد۔

بابرنگل کر دیکما تو وی صورت مال تقی، جس کا بی انتظر تقال ہوائے نہ جانے کس طرح تعمد تل کا اللہ کا کہ کا کہ کا ک تائی پکڑلی تھی اور اب تقیدت ناج رہا تھا اور بوازری کے کام کی جوتی پیٹا بیٹ برساری تھیں۔

''مث محے بھی ویل خاعدان! آئیس بند ہو گئی ہیں کیا۔ عمر بھی تہیں دیکھا۔ تیری ماں کے براہ ہوں۔ ہائے، ہائے ....ان بچوں کے سامنے تو نے میری کسی مٹی پلید کی ہے۔'' بھٹ بھٹ بوانے اپنا گیت کے ساتھ جو تیوں کا میوزک دیا اور پھر شروع ہو گئیں۔''ارے بول! کیا بھتا ہے تو جھے؟'' تعدق کی ایس حالت بگڑی تھی کہ منہ ہے آواز تک نہ نکل رہی تھی۔ اس کے تن ولوش کے آگے ہاا کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اس وقت اُس کی پوزیش بڑی کر ورتھی۔ اپنا بک ٹائی تھیٹنے ہے کرہ تک ہوگی تی اور وہ کائی تکلیف میں جالا تھا۔

ہوا کی جوتیوں کے رُخ پر وہ ناچ رہا تھا۔صورت حال تو کسی کومعلوم نہیں تھی ، بس یہ بندر کا ناچ ب کے لئے دکش تھا اور جاروں طرف سے تیتیے اُبل رہے تھے۔

صورت حال اس قدر خطرناک ہوجائے گی، مجھے اس کا احساس نہیں تھا۔لیکن اب کیا ہوسکا تھا۔ ا کورو کنے اور یہ تماشاختم کرنے کے لئے کوئی تیار نہ تھا۔ پھر تعمد ق کی مشکل قدر تی طور پر حل ہوگئی۔ نواب جلال الدین کسی طرف ہے آ نکلے تنے۔

''ارے ارے بوا! .....ارے بوا! کیا ہوگیا؟ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ ..... چیوڑو اے۔'' تواب جلال الدین دوڑتے ہوئے ان کے قریب بی گئے گئے۔ نواب صاحب کا تھم تھا، اس لئے بوانے ٹائی ہوا دی لیکن منافع کے طور پر دو چار جو تیاں اور برسادیں۔ اور پھروہ دو پے ہے مند ڈھانپ کررونے آئیں منافع کے طور پر دو چار جو تیاں اور برسادیں۔ اور پھروہ دو پے ہے مند ڈھانپ کررونے آئیں دن جان دے دوں گی بہال، عرت نہیں گواؤں گی۔ ہائے ہائے ، ساری عرتمباری ڈیوڑھی بھی گزار دی۔ آئلوا تھا کر کسی کو دیکھا؟ .... بہاڑی جوائی کا ث دی، بھی آئی ندائھی۔ اور اب اس بو حالے بھی ... ہائے اس بو حالے بھی دار اب اس بو حالے بھی اس بو حالے ہیں ۔۔ بواکھا کی اور تقدی نے چھلا بھی لگا دی۔ بات اس بو حالے بھی جہاں انہ بھی ہے۔ بواکھا کیں۔ در ار کے آئی تو سبی مردار الحق نے نہر دوں تو تام نہیں۔'' بواکھا کیں۔

" میں منع کرر ماہوں بوا! آپ کی سجھ میں نہیں آرہا۔" نواب ساحب عصیا عداز میں بولے۔
" کلزے کردومیاں! مرعزت نہیں گنواؤں گی۔"

"ارے مر ہوا کیا ہے؟" نواب صاحب جملاً کر ہو لے۔

"اى سے پوچو ....اى سے پوچوميان! .....ارے دوكورى كاكرديا بے جھے۔"

"تہماراتو دہاغ خراب ہوگیا ہے ہوا!...قدن! تم میرے ساتھ آؤ۔" نواب صاحب، بے چار۔ ا تقدق کو ہاز دسے تمام کرایک طرف لے گئے اور بوا دو پٹے سے مند ڈھانے روتی رہیں۔ ہم سب ہا ا سمجھانے گئے۔ ویسے اصل ہات ابھی ہوا کے اور میرے درمیان بی ربی تھی۔ کیکن ظاہرہے، اُس کا ہما فا پھوٹے بی والا تھا۔

سب لوگ بواکو پکڑ کرایک کمرے ہیں لے گئے۔ بوااب بھی زار وقطار روری تھیں۔ ''اللہ کے واسطے بوا! اب چپ بھی ہو جائے۔ بتائے تو سبی، آخر ہوا کیا؟''سیمیں نے ماج آ کر " در اکانی ضعیف ہوگئ ہیں۔ مجھے ان کی دما فی صحت پر بھی شبہ ہونے لگا ہے۔ تم انہیں سمجھا دوسیس! ار نہ مجھے ان کے ساتھ تخت سلوک کرنا پڑے گا۔ آئی ایم سوری تقعد تی اتم اس بات کوٹال دو۔ " " میں اب یہاں کس منہ سے رہوں گا جناب! ہیں شرمندہ ہوں۔ مجھے معاف کر دیں۔ اب ہیں مال نہیں رہوں گا۔ "

"دبس ایک بارتعدق ڈیز! میری وجہ سے معاف کر دو سیمیں! بوا کومیرے پاس بھیج دو بلکہ ای ات بلاؤ۔" نواب ماحب نے کہا۔

"من بلا كرلاتي مول" "سيس نے كها۔

' دخیش - براو کرم رہنے دیں۔ بی آپ کے تھم کی تغیل کروں گا۔' تصدق نے گھرا کر اُشتے ہوئے کہا اور پھر وہ آہتہ سے بدلے۔
کہا اور پھر وہ تیزی سے با برنگل گیا۔ نواب صاحب نے اُسے نہیں ردکا تھا، پھر وہ آہتہ سے بدلے۔
'' کوئی تھیلا ضرور ہے۔ تصدق خود بھی بوا کے سامنے نہیں اُر کنا چاہتا۔ بہر حال بوا کواس حد تک نہیں ہانا چاہئے تھا۔ بھی تم بی سے تو کی نے شرارت نہیں کی ہے؟'' نواب صاحب مسکرا کر بدلے لیکن کی لے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سب نواب صاحب کے کرے سے نگل آئے۔ پورا دن دلچسپ ہنگاموں بھی گئر راتھا۔
گر راتھا۔

رات کو یم اور طالوت جما ہوئ تو طالوت نے پوچھ بی ڈالا۔" یار! یہ بری بی نے تقدق کی اس اور پائی کون کر ڈالی سجھ میں نیس آیا؟"

" کربر ہو گئ تھی طالوت!" میں نے کہا۔

"كيا مطلب؟"

اور میں نے مالوت کوتعمیل بتا دی۔ طالوت خوب ہاتھا۔ ' خرکوئی بدی بات نہیں تھی لیکن تم نے کے بھی نہیں تھی الیکن تم نے کے بھی نہیں بتا یا تھا، جوکوئی کارروائی کر لیتا۔ اگر بدی بی بتا دیتیں تو ؟''

"بال بارا مرى توروح فنا موكى تقى \_" من فى كان يكرت موس كها\_ "مر عارف! يهجشد ذى من الك ربائ \_"

"كيامطلب؟"

"اس آدی کے بارے میں فیملہ کردے"

"مِنْ مِنْ بِين سمجِما طالوت؟"

"بیکائے ہے؟"

" و کوکی دما فی کیس \_" میں نے جواب دیا \_

"نه جانے کول عارف! بعض اوقات سیخض جھے کانی وجین لگا ہے۔" طالوت پُرخیال اعداز میں

"زين-" شي بنس پڙا۔

"إنسونيس-كياس كى كيفيت عن ايك الوكها بن نيس محسوى موتا؟"

"كركيرا انوكها بن ميري جان! هي ونبيل الأثركر پايا-"

"بس دل اعد سے کہتا ہے، کوئی گربومرور ہے۔ اس کی ایکموں سے شوخی کی ہے اور اس کی

''خدالگتی کہوں بابا! برا مانو چاہے بھلا۔ آنکھیں اس لونڈ نے کی بھی اچھی نہیں ہیں۔'' بوانے کہا۔ ''افشاں!.... مائی کڑن!.... پلیز ، میرے کو بٹاؤ ، یہ بھینڈ کیا ہوتا؟'' ''بہت برا ہوتا۔'' طالوت شنڈی سانس لے کر بولا۔

"اور پرانا حورث!..... ثم میرے کو میراثی بولنا۔ بھینڈ بولنا۔ بھی تمہادے کو مرڈر کریں گا۔ بھی تمہادے کو ایک فیصل کے جمال کے ایک بھیا تک تمہادے کو ایک ڈم مرڈر کر دیں گا۔" جشید نے جیب سے ایک بڑا چاتو نکال لیا اور بوانے ایک بھیا تک چیا میں۔ جشیدان کی طرف لیکا اور بوانے ایک لمی چھلا تک لگائی۔ اس عمر بھی اتنی مجملی دے کر رک گیا تھا۔
مقار جشیدتو ایک جمکی دے کر رک گیا تھا۔

ہوا آئی تیزی سے دوڑی تھیں کہ آن کی آن میں نگاہوں سے غائب ہو گئیں۔البتہ جب ہم جمثید کی طرف مڑے وہ احتقانہ اعماز میں مسکرا رہا تھا۔

''میرے کو بھا گٹا ہوا بڈھا حورت بہت اچھا لکھا۔'' وہ شر مائے ہوئے اعداز بیں بولا۔ ''سجان اللہ!'' احسان نے گہری سائس لے کرکہا۔

"إلى كود ....معلوم موتا، الدول يربيها مرفى بماك را" بمشدن مركها-

"اور صفور نے بیر چاقو کس خوش میں نکالا تھا؟" طالوت نے بوجھا۔

''بس،اس کو بھا مجٹے دیکھنا مانکٹا تھا۔''

"لكن جناب! بدامر مكرس ب-"

" بالكل فيس ب- بم جائا ب-"

"اوراس سائز كا ماتوركمنا يمال جرم ہے۔"

"آئی نو.....آئی نو...... مرینقل ہے۔ دیکمو،اصلی کا ما کک مرنقل ۔ " جشید نے چاتو ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ در هیتت وہ ثوائے نا کف تھا۔ سب کی عجیب کیفیت تھی۔ بھی ہنس رہے تھے، بھی ہجیدہ او

"خوب إلى المرينايا بافشال صاحب!" احسان منة موسة إلاا

ایان نے بتائے اصان بھائی احرونیس آرہا؟' افشاں کی اعموں میں جتے جنے آنوآ کے تھے. '' رہیں''

"ارے آئے،اس بے جارے کی مالت تو دیکسیں"

"تقدق ک؟" من نے یوجما۔

'' ہاں۔'' انشاں نے جواب دیا اور ہم تعدق کی تلاش میں چل پڑے۔تعدق، نواب جلال الدید کے کمرے میں ملاء عجیب می شکل بنائے بیٹھا تھا اور نواب صاحب أے سمجما رہے تھے۔ ہمیں دکھ کر او سنجل مجے۔

" بمن كيا تصدها؟ تم بي بحريتاؤ-"

" ية نيس الوا تعدق ماحب كيابتات بن "سيس في كما-

''اس بے چارے کو کرفئیں معلوم ہوائے اسے کیوں مارا؟'' ٹواب صاحب ہولے۔ درجہ ا

"كال ب، ادهر بوا كرنبين جائش"

الات تو من پريشان مونے لكا موں "من في كما۔

"كون اس بريثاني كي كيابات ع؟" طالوت في وك كربوجها-

" بہت ی باتمی طالوت! گوتم نے حق دوئی کی انتہا کر دی ہے، لینی اپنے ہی شہر میں، میں سرخرہ ہو گا ہوں۔ گما ہوں۔اب میرے وطن دالوں کو جمھے پر شبہتیں رہا ہے ادر میں باعزت لوگوں میں شار ہونے لگا ہوں۔ لکن خمیر مجمی جمعی حقیقت کا احساس دلاتا ہے۔اس وقت سوچنے لگنا ہوں کہ اگر بھی لوگوں کے سامنے اللہ میں گئی تو کیا ہوگا؟"

"خودشى كرلينا،كونى يدى بات بي" طالوت ني يوسكون سركبا

"أي إ"مير عندي جرت زدو آواز للى

"كون،مرنانيس بيميع اسدبات كل جائة وكيثى رية ل ركوركولى مارلينا"

" طالوت! تم....تم نداق كررب موليكن ....."

"ابی احت بے قرآق کرنے والے پر۔ عارف! تم درحقیقت ایک بردل انسان ہو۔ مستقبل کے مہروں میں کھنے رہنے والے۔ اور ایسے لوگ زیادہ دانشند نہیں ہوتے۔ مستقبل کی کلر میں ہم اپنا حال الب کرتے رہے ہیں۔ احتی انسان! اس وقت تبادے سر پرکون سوار ہے؟ چاروں طرف سے پُرسکون الداب اور کیا جا جو؟"

''اوہ، طالوت'! بیں ضمیر کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھوٹا، افشاں نے ہمارے والدین کے بارے بیں ال کرلیا اور لمبے چوڑے جموٹ بولنے پڑے۔ نہ جانے آئندہ بھی کتنے جموٹ بولنے پڑیں گے۔'' ''اور جناب بس وئی ہو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیوں؟'' طالوت نے آٹکھیں ٹکال کر کہا۔ ''ولی تو ٹیس لیکن .....''

"آخری بارمشورہ دے رہا ہوں عارف! خدا کاتم آئدہ اس بارے بل پر تین کہونیں کہوں گا۔تم غور اللہ کرتے۔ تہماری یہ باتیں میری ہرا وراست تو بین کے مترادف ہوتی بیں۔ کویا بی ایسا بی بے وسیلہ المان ہوں کہ ایک دنیادی انسان کے لئے کوئی شوں اور مضبوط کام نیس کرسکا۔ اور رہی تہمارے مغیر کی المدانو تم جھے بتاؤ، کسی دور بی تم نے کلری کرنے کے بارے بی کیوں سوچا تما؟ کسی زعری گزار رہے گام۔ آخر کیوں؟ .... تجا ذات کے مالک تھے۔ زعری کی ابتدا کسی عمدہ ڈاکے سے کیوں نہ کی؟ دو بی المی ہوتیں۔ یا تو بکرے جاتے اور ایک لمی سزا ہوتی ، یا بھر ....."

" محیک کمدر ہے موطالوت!" میں فیصحی اواز میں کہا۔

" حالات نے منہ اس طرف و حکیلاتھا، اس لئے منمیر کی تکلیف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔"

"يار طالوت! ثم در هيقت عمره دوست مو-"

'' تی ٹیس ، انتی ہوں۔ اور اپنی اس بکواس ہے اگر آپ افشاں کا ذکر کول کرنا جا ہے ہیں تو اس میں اللہ اس میں اللہ ا اللہ بنیس ہوں گے، بے فکر رہیں۔'' طالوت نے کہا اور میں بنس بڑا۔

" در ایس میری جان! میں اُس کا ذکر گول نیس کروں گائے سے نیس کہوں گا تو کس سے کہوں گا دل کی

"نو پر كهدو الي نا-" طالوت في مخرے بن سے كها-

حركوں من ايك با قاعده ى شرارت موتى ہے۔ اگر وہ بے صد جالاك اور مضبوط احساب كا ما لك نييں ہے تو بحر مير الله علي الك نييں ہے تو بحر مير الله علي بيت جيب ہے۔ "

" جالاك،مضبوط اعصاب كامالك؟"

''ہاں۔ وہ اُلٹا کھڑا تھا، میں نے اُسے مطل کردیا۔لیکن وہ صرف چھ سیکنڈ اضطراب میں جٹلا رہااور پھر پُرسکون ہو گیا۔معمولی بات جیس تمی عارف!اس جیرت انگیز بات پر اُسے پریٹان ہو جانا چاہے تھا۔'' ''لیکن طالوت!اس طرح پُرسکون ہو جانا اس کے ذہنی عدم توازن کی دلیل بھی ہو تکتی ہے۔تم عسل خانے والا واقعہ بحول کے ہو؟''

دونیس .... یک نیس مجولا۔ یس نے اس کے پوراون اُتار دیا تھا، لیکن وہ ہے ہوش ہی تھا اور ای بات پر یس نے اُسے محصوم قرار دے دیا تھا۔''

" كمر؟ .... اوركوني بات مونى؟"

"!!!L"

" کیا؟" یمل نے تجب سے پوچھا۔

' و قو دالی بات بہاری شرارت سے بری بی نے تعدق کی بٹائی کر دی تم یا کوئی اور، جشید کے سلط میں بھی کوئی شرارت کرسکا تھا لیکن اب بری بی کی ہمت نہیں پڑسکتی کہ وہ جشید کے ساتھ کوئی برا سلوک کر ہے۔''

"اوہ!تم بہت گہرائی میں سوچ رہے ہوطالوت!"

" الله ميراخيال تعاـ"

'' بظاہر ایک بات نظر نہیں آتی لیکن اگر کوئی گڑیز ہے تو بہر حال، ہم سے کہاں جیپ سکے گا وہ'' '' ہاں، ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا تھا۔ لیکن وین والی بات مصنوی نہیں تھی۔'' طالوت نے کہا۔ '' بقیباً۔ اُس کے بدن میں جنبش مجی نہیں ہوئی تھی۔''

''بہر حال چہوڑ و۔ ویسے تور صاحب کی کوشی آیک دم دلچپ تفریحات کامرکز بن کئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھائی ششیر کونظرا عماز کرنا مناسب نہیں ہوگا۔''

"اوهال!....اب كيايروكرام بي؟" بيس في كها\_

"كاردبار من جابتا بول كرأتنده چندروز بن كام شروع موجائ

" محیک ہے۔ عمارت میں کام کمل ہو گیا؟"

"اس میں کون می دیر کھے گی۔ میرا خیال ہے، کام عمل ہو جانا چاہے۔" طالوت نے کہا اور میں گردن ہلانے لگا۔ دیر تک ہم بڑی بی اور تعدق کے معاطع پر چنتے رہے، پھر طالوت نے موضوع ہدل دیا۔"ابتم افعال کی بات ساؤ۔"

"افثال!" من نے مری سالس لی۔

" ہاں۔ میری نظر کمزور تہیں ہے۔ بات بہت آگے ہو رہی ہے۔" طالوت شرارت ہے مسرا لے اوتے بولا۔

"من اس سے انکارنہیں کروں کا طالوت! بات واقعی بہت آ مے ہوگئی ہے۔تم یقین کرو، بعض

"کیامطلب؟"

سوثم

"جوانی کاررواکی، مجھے کھلیلہ کے بارے میں بتاؤ۔"

"ارے اپنی دائ بنس کی کیا بات ہے۔ بس ہم دونوں کی جان دوقالب ہو بچے ہیں۔ ذہنی طور پر ہم نے ایک دوسرے کو پوری طرح قبول کرلیا ہے، نہ ہی طور پر بھی سجا ہو جائیں گے۔ بس ذرا کھر والوں کو ہموار کرلوں۔''

"برى خوشى موتى ہے طالوت! يرسب كچرسوچ كر\_"

''بس ابتم اپن افشال کواور ش اپن راج بنس کو آگھوں میں با کرسو جائیں۔ می طاقات ہوگ۔'' طالوت نے کہااور آگھیں بند کرلیں۔ میں نے بھی مستقبل کے خواب آگھوں میں بچائے اورسوگیا۔ دوسری می حسب معمول خوشکوارتقی۔ توری صاحب کی عظیم الشان کوشی، بنگاموں کا مرکز تھی۔ استے سارے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ جس قدر بھی دلچ پیاں ہوتیں، کم تھیں۔ خاص طور سے بوا اور جشید۔ جشید آئ نہایت بچیدہ تھا اور للف کی بات یہ کہ اس کا گزار بھی آئ ناشتے کے کمرے میں اُس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس بارے میں تواب جلال الدین نے بوچھ ہی لیا۔

"جشيدمإن البهارا كناركهان بي

'' كرے يس چور آيا موں انكل! يس في محسوس كيا بائے كدادهر ميرے كتار كاكوئى كادر دان محس بائے۔آپ لوگ ميرے كومعاف بولو، ميوزك سے بہت دُور بائے۔''

'' اِلْ، بياقر حقيقت ہے۔ ہم مُرول بل محوفے كے عادى نہيں ہيں۔' نواب صاحب بولے۔ ''اوہ انكل! مُرول كا انسلط مت كرو۔ مُر آسان سے اُرْتے ہيں۔ ہم رُوح كر شتے كو بحول نہيں سكتے۔ تاروں كارشتہ براوراست روح سے ہوتا ہائے۔ محرآپ چھوڑو۔''

"م نے کمی دن گارسایا بھی تونیس ہے۔" تور صاحب بولے۔

"كياسائ انكل! جب تك كادردان نهو، كيا فائده؟"

"میراخیال ہے،آئ شام کوجشید بھائی ہے گٹارسا جائے۔"افشاں نے کہا۔

" نہاں بھی ، دیکسیں قو ، شاداب نے بیٹے کو کیافن دیا ہے۔" تنویر صاحب بولے اور بری مال نے ناشتے سے ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے خاموش نگاہوں سے شوہر کو دیکھا اور اچا تک بی تنویر صاحب کو احساس ہوگیا۔وہ بو کھلا گئے۔لیکن براوراست بیگم کو خاطب کرنے کے بجائے انہوں نے دوسرے طریقے سے معالمہ ہموار کرنا جایا۔

"جشدمان! تم نيرها كمان تك يديد"

"جہاں تک پڑھا جا سکا انگل! مرجھے میوزک سے عشق تھا۔"

''انچی بات ہے بیٹے الیکن عملی زعری بھی ضروری ہے۔ ابھی تکتم نے عملی زندگ کے لئے کیا رکیا؟ متعقبل میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟'' تور صاحب تھیرا گئے تتے اور چور نگا ہوں سے بیگم کود کھ رہے تئے۔ ''زعرگی تمی کے لئے کیا کرتا ہائے انگل، جوزعرگی کے لئے پھے کیا جائے۔ جھے اس بے وفا چیز سے کوئی دلچہی نہیں ہائے۔''جشیدنے جواب دیا اور اس الو کھے جواب پرسب چونک پڑے۔ ''اوہ!….کیا خوب یعنی کیا مطلب ہے تمہارا؟'' تواب جلال الدین دلچیوں سے بولے۔ "ماشاءالله! عبرانه بالكانام؟"

دونبیں طالوت! آراق نیں۔ بے حد با ہمت ہے۔ انجائی خوس کردار کی مالک۔ یقین کرو، ان طالت میں، میں بردل انسان نیں ہوں۔ شیکر کے ساتھ گزاری ہوئی ذعری تمہارے علم میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی تہیں معلوم ہے کہ بہت ی مورثیں میری زعری میں آ چکی ہیں۔ لیکن افتال ان میں سب ہے۔ الگ ہے۔''

" اے سبحان اللہ! کوں نہ ہو، میری راج بنس کی ہم شکل ہے۔" طالوت نے مخرے بن ہے کہا۔
" و کھل کر میدان میں آگئ ہے۔" میں نے افشاں کی باغ اوالی طاقات اور اس کی تعقلو کی تعسیل،
طالوت کو بتائی اور طالوت بوی دلچپی سے سنتار ہا ہے برے فاموش ہونے کے بعداس نے کہا۔
" میرا بھی اس لڑک کے بارے میں بہی خیال تھا۔ وہ صاحبِ کردار ہے۔ بس عارف! کی مناسب وقت اس کے سلطے میں کام ہو جانا جا ہے۔ میں اُسے اپنی بحائی بنانے کے لئے بے چین ہوں۔"
د جمیں مناسب وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔"

'' ہاں بھی۔اور پھرتم اپنے پیروں پر تو کھڑے ہو جاؤ۔ چار پینے تو کا لو،اس کے بعد بی سارے کام ہو سکیں گے۔'' کام ہو سکیں گے۔'' کام ہو سکیں گے۔'' کا اور بھی بنس پڑا۔'' جننے کی بات نیس۔'' طالوت بولا۔'' بھیں بنجیدگی سے جلد از جلد اپنا کام شروع کرنا چاہئے۔''

"تو میں نے کب منع کیا ہے؟"

ددبس كل ضرورى مدايات جارى كردي مح-"

"كام قالينول كابى موكا؟"

"سوفیمد\_ویسے راسم نے بوری دنیا ش آرڈردے ڈالے ہیں۔ مال کینے والا موگا۔"
"ششیرالدولدی جمٹی؟"

"مال مقابله تواى سے ہے۔"

"ب جاره-" من نے کہا۔

"ب جاره؟" طالوت آگھیں تکال کر بولا۔"ارے اُسے تو ایک جگہ مارا جائے، جہاں بانی بھی ہ ہو۔ ہاں، ایک خیال میرے ذہن میں آیا ہے۔"

"ووكيا؟"

"کیوں نہ ہم تؤریہ کہ کر تقمد ت کو مانگ لیں؟"

"کیا مطلب؟"

"كام كا آدى ہے يار! اور كراس كے ساتھ زيادتى بھى موئى ہے۔اس كى طافى اس كى حيثيت ول كركى جائتى ہے۔"

'' جھے کوئی اعترِ اض تہیں ہے۔''

"کل بات کر کیں مے \_" طالوت نے کہا اور سونے کے لئے کروث بدل لی-

"اےمٹر!ایے نیس سونے دوں گا۔" میں نے کہا۔

''اں لئے کیمل سامنے آتا رہتا ہے۔'' ''بوایوں بھی بزرگ ہیں۔ چڑچ کی ہیں، تبھاری عزت کم نہیں ہوئی۔'' ''مرف ہات ان کی ٹیمل ہے۔'' ''کھر؟'' ''آپ ہی بتائس، میر اکما مشتقیل ہے''

''آپ بی بتائیں، میرا کیامنتقبل ہے؟'' '' بناؤ مے؟'' بیں نے یوچھا۔

" جاما تو کی ہوں۔"

"كاروبارى ملاحيين ركع مو؟"

"پيداكرسكا مول-آج تك موقع ي ميس ل سكا"

''ہم ایک فرم کھول رہے ہیں، تم پند کروتو اس کے نتظم بن جاؤ۔ ابتدائی تخواہ تین ہزار روپے ماہوار اور منافع بھی دو فیصد۔ میراخیال ہے، بھاری رقم بن جائے گی۔'' طالوت نے کہا۔

"لله،مرى حرول كواجا كرندكري-" تعدق درد سے بولا۔

" يا في سال كا معابده - أيك كار اور ربائش مغت " طالوت بولا -

"فادل صاحب! من درخواست كرتا مول كه....."

'' مینی کی طرف سے ڈرائیور بھی۔ شادی کرو گے تو ایک لا کھ روپیے ملے گا اور شخواہ میں دو ہزار کا اضافہ کردیا جائے گا۔'' طالوت پھر بولا اور تقمد تی ہاتھ تل کر رہ تمیا۔

" بولو، منظور ہے؟ " میں نے کہا۔

"مائم بمالی! أپ بمی .....؟" تقدق نے پیکی کی اس ہے کیا۔

"دمخروين كردے إلى تم ع ، كول؟" من في الكيس تكال كركبا\_

"کیا بیر حقیقت ہوسکتی ہے؟"

"تم اس كے لئے تيار ہو؟"

" مجمع اوركيا جائي " تعدق نے كهار

"كوياتم تيارمو؟"

"بي إن!"

'' تب خمبین نی ملازمت مبارک ہو۔ چلو تیار ہو جاؤ تھوڑی دیر کے بعد ہم چلیں مے۔'' ''کہاں؟''

''ہمارا شوروم تیار ہور ہاہے،اس کا جائزہ لیس کے۔کام تقریباً ختم ہو چکا ہے۔بس کل سے با قاعدہ کام شروع کردد۔''

ُ تَصَدَقَ كَى آتكمول مِن كَتَكُش كَ آثار سے بہرعال وہ كردن بلاكر چلاكيا اور ہم دونوں پُرخيال اعاد ميں اس كى طرف د كھنے گئے۔

"کاروبارٹروع کرنے کے بعد ہمیں یہاں ہے رہائش بھی بدلنا ہوگ، آخر تنویر صاحب کے مہمان کب تک رہیں گے؟" طالوت بولا۔

''زیرگی کسی کا بات نیمیں مانا۔زیرگی کسی کا تالی نیمیں، پھرزیرگی کا تالی کیوں ہوا جائے۔آپ میرا مطلب مجموالکل! جب بدا پی مرض سے آتا بائے، اپنی مرض سے جاتا بائے تو پھر ہم اس سے تعاون کیوں کرے؟''

"دلین اس کے باوجودتم اس کے لئے اہتمام کرتے ہو۔" تنویر صاحب بولے اور جلدی سے ایک پلیٹ بوی ماں کی طرف بدھاتے ہوئے کہا۔" بیگم! آپ نے بیٹو لیا بی نہیں۔" اور ان کی گفتگونے بوی ماں کو کسی قدر مطمئن کر دیا تھا۔ اس لئے انہوں نے الکارنہ کیا۔

و فالدر من رویا مان کا بے کدری دیکھو۔ ہم اس کے لئے کچھیں کیا، ہم پیٹ بحرتا ہے، گار "

بجاتا ہے اور مست ہوجاتا ہے۔"

" أنو كمى منطق بـ والله! ذبن كو ألجما دين والى" نواب جلال الدين الديل

"ببر حال بيني التمهارا خيال درست ب- ليكن محر بهى سانسوں كوخراج دينا موتا ب- يورپ بلكه مغرب زعر كى سے بحك رہا ب- وہ حقيقوں كى الاش من كمرائى كى طرف جارہا ب- تم مشرق كے بينے مو، وہاں رہ كر بعى الى تهذيب كا خيال ركھو-" تور صاحب بولے اور جشيد كھا تا رہا-

"اوه صائم مان اواقعي آپ لوگ اس معالم ش اس قدر سجيده إن؟"

"إلى الكل! بم كام كر يح بير بيت عما لك كوقاليون كاآرور بحى ديا جاچكا ب-"

" كمال ب- اوربيكام تم كس وتت كرت مو؟"

"فی الحال آ مارے چھو کار عربے میں اب ہم بھی توجہ دیں گے۔ لیکن آپ سے ایک درخواست ہے۔" ایک درخواست ہے۔"

یدروں سے۔ " ہاں، ہاں کبو۔ میں بھی اور سے تہارے کام آنا جا ہتا ہوں۔ میرے سروبھی کوئی خدمت کرو۔" '

۔ ''بس آپ کی سر پرتی کی ضرورت ہوگ۔ نی الحال آگر پند کریں تو تصدق ہمیں دے دیں۔'' ''تقدق؟'' تئویر صاحب تجب سے بولے۔

"إل- بم اسے انظامی امور سونیس کے۔"

"الروه تيار موتو جميل اعتراض بيل إ-"

" میں بات کرلوں گا۔" میں نے کہااور تور صاحب نے گرون ہا وی۔

میں اور طالوت اُسے ایک کرایا۔ بے جارے کا چرہ اُٹرا ہوا تھا۔ یس اور طالوت اُسے این کرے یس لے گئے۔''کیابات ہے تصدق! کانی ست نظر آ رہے ہو؟''

" ريشان مول صائم صاحب!"

"کول؟"

"بس بیاحاس ہونے لگاہے کہ پیل پیدائل دوسروں کے جوتے کھانے کے لئے ہوا ہول۔" "غلا احساسات کو ذہن میں کیوں جگہ دیتے ہو؟" سوئم میم*رگ*ا\_ میم*رگا\_* 

" تمهارے شایان شان ہے میرے دوست؟" طالوت نے پیارے پوچھا۔ " میں رویروں کا طالوت!" میں نے جذباتی اعماز میں کہا۔

''ارے میری جان! تیرے لئے تو میں نہ جانے کیا جذبات رکھتا ہوں۔ بیاتو تیری جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ بس تجے پیندا گیا،میری محنت وصول ہوگئے۔''

'' ٹھیک ہے ٹھیکیدار! تم اپنے حسابات بناؤ، ہم یہاں موجود ہیں۔ ادائیگی کر کے پیس مے۔'' طالوت نے کہا اور ہم پہلی بار اپنے شاعدار آفس کی کرسیوں پر بیٹھے۔ طالوت نے خصوصی طور پر جھے پرویرائیٹرک کری پیش کی تھی تعدق ابھی تک حواس بین تہیں آیا تھا۔

تب ہم نے اسے خاطب کیا۔ "کیا خیال ہے تقدق اجہیں جہاں کوئی فای نظر آئے تو بتاؤ۔"
" میں ..... میں کیا عرض کروں جناب؟" تقدق کھنے کھنے آواز میں بولا۔

"" م الى ذے دارى مجولوتقىدق! فرم كے پہلے كاركن كى حيثيت تم عى ركتے ہو۔ تہمارے كدموں ير يورى اورى اورى اورى اورى

'' بیں اتی محنت کروں گا جناب! جوآپ کے تصور بیں بھی نہیں ہوگ۔'' تصدق لرزتی آواز بیں بولا۔ ''انسان کی حیثیت سے بھنا کام کر سکتے ہو، کرو۔ ہمیں اسناف کی فہرست بنانا ہے۔اوراس کے بعد تم اسناف بحرتی کرو گے۔''

" بی بہتر ۔" تعدق نے جواب دیا اور پھر اس کے چہرے پر کمی قدر ایک پیل گئی۔ "کوں تعمد ق! کچھ کہنا جا جے ہو؟"

"گی۔"

"كيابات ٢٠٠

"تورماحبالسلط على اجازت دري عي"

"جہارے بارے می؟"

"إن!"

"ان سے اجازت لے لی جائے گی۔ تم قلرمت کرد۔ کاروبار کی نوعیت مجھاو۔ نی الحال ہم دنیا کے بہت سے ممالک سے قالین درآند کر رہے ہیں۔ لیکن بہت جلد ہم ماہرین کی قرائی ہیں اپنے کارخانے لگوائیں گے۔ سامنے می ششیر کمیٹئر ہے۔ ہمارا مقابلہ اس سے ہے۔ ملک بحر کی کمپنیوں، تجارتی فرموں، بیگوں، سفارت خانوں اور الی تمام جگہوں پر ہمارے ڈیزائنوں کی کمائیں چھجے جانی چاہئیں، جو قالین استعال کرتی ہیں۔ قیمتیں کم سے کم رکمی جائیں اور ہر قیمت پرسلائی تعول کر لی جائے۔ششیر کمیٹر کو بالکل استعال کرتی ہیں۔ قیمتیں کم سے کم رکمی جائے۔ اس کے علاوہ فرم کی پہلٹی کے لئے ملک کی بہت بوی ڈاؤن کرنا ہے۔ نقصان کی قلر نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ فرم کی پہلٹی کے لئے ملک کی بہت بوی المحد سمجھے المدون کی تعلق کی بہت ہوں کے ہوتھ میں۔ اور افراجات کے جائیں۔ تم میرا متصد سمجھے کے ہوتھ دت؟ کہیں کوئی فیلڈ الیک نہ چھوڑی جائے، جواس کے گئے ضروری ہو۔ اور افراجات کی کوئی پروا شکہ ہوتھ دت؟ کہیں کوئی فیلڈ الیک نہ چھوڑی جائے، جواس کے گئے ضروری ہو۔ اور افراجات کی کوئی پروا شکہ کا جائے۔"

"آپ دیکھیں کے جناب! میں نہایت خوش اسلوبی سے بیارے کام انجام دوں گا۔" تقدق نے

''ماں۔ میں بھی بھی سوچ رہا ہوں۔'' ''نچومتر ڈر دہو؟'' طالوت مسکرایا۔ دینہ

دونېيل »،

''یاروں سے جموث؟'' طالوت شرارت سے اولا۔

در تبیں طالوت! تم ہے جموٹ کیا بولوں گا؟ افشاں ہے دُور ہونے کا دُ کھ ہوگا۔''

''دن رات بیس گزاری کے بار! اور پھر اس میں بھی زیادہ وفت تو نہیں گے گا۔ ویے بھی بالآخر افشاں سے شادی سے بہلے تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔''

"بال، ظاہرہے۔"

"تم تو ہرلحاظ سے عی خوش نصیب ہو طالوت!"

ه "اورتم؟"

''ہاں، تہرار نصیبوں کے کچے جرافیم اپنے نصیب میں بھی داخل ہو بچکے ہیں۔اب کیا پروگرام ''

ہے۔ 

''دبس تقدق آ جائے، چلتے ہیں۔ ' طالوت نے کہا اور ہل نے گردن ہلا دی۔ تقدق تیار ہوکر آ

گیا۔اس کی نگاہوں ہیں اب بھی ایسے ہی تاثرات تھے، جیسے ہم ایک زوردار قبتہدلگائیں گے اور بات ختم

کردیں گے لیکن ہم نے چھے نہ کہا اور خاموثی سے باہر کل آئے۔اور پھر خاموثی سے بی ہم نے شوروم

کے کامند کی

معظیم انشان عمارت تھی۔ ابھی ہم نے فرم کے نام کا بورڈ نہیں لگایا تھا، لیکن عمارت بوری طرح کمل ہوگئ تھی ۔ عظیم انشان عمارت تھے۔ ابھی ہم نے فرم کے نام کا بریک کام کی دیوایں۔ ڈیکوریشن کی اسک الی نایاب چیزی تھیں کہ دکھ کر آتھیں کھل جائیں۔ بوری عمارت ایٹر کنڈیشنڈ تھی۔ کام کرنے والوں نے ہماراات تمال کیا گھیلیدارم جود تھا۔

'''یا کیفیت ہے؟''

''سازا کام ممل ہے جناب! ابھی ابھی الیکٹریکل ڈیکوریٹن وائے آئے ہیں۔ تعوثری دریے بعدوہ کام شروع کر دیں گے۔ صرف شیر فانگ رہ گئی ہے، وہ شام تک ہوجائے گا۔ ہیں نے پوری صفائی کرا دی سے ''

'' آؤ!' طالوت نے کہا اور ہم محکیدار کے ساتھ عمارت کے فتف صدد یکھنے لگے۔ کیا بات تھی اس عمارت کی فتف صدد یکھنے لگے۔ کیا بات تھی اس عمارت کی۔ ڈائر بکٹر کے لئے جو دفتر بنایا گیا تھا، اس میں فرنچر تک آ گیا تھا۔ بلاشبہ طالوت نے الیک عمارت نا دی تھی کہ پورے شہر میں اس کا عانی نامکن تھا۔ تھدق کی تو خیر بات می کیا تھی، میں بھی سخت تھا

''اس کے بعد جوتبدیلیاں تم پیند کرو۔'' طالوت نے کہا۔ '' تبدیلیوں کی کیامخجاکش ہے طالوت!'' میں نے آہتہ ہے کہا اور طالوت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ

خوثی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ''بس ہم میمی چاہتے ہیں۔کیا خیال ہے، چلا جائے؟''

س م بہی جا ہے۔ یں۔ یا سیاں ہے۔ ہے۔ ہے۔ ''چلو!'' طالوت نے کہااور ہم لوگ عمارت سے نکل آئے۔تقعدق کی کیفیت مجیب می ہور ہی تھی۔ اس کے وہم دیگمان میں مجی نہیں تھا کہ جوہم کہ رہے ہیں، وہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔

"اس کے لئے اہمی بہت ساری چیزوں کی خریداری کرنا ہوگی۔مثلاً تعدق کے لئے کار،اپنے لئے مکانات وغیرہ وغیرہ۔"راستے میں طالوت نے کہا۔

"في وفتركب سي آناشروع كرون جناب؟" تعدق ني وجها-

" بہت جلد ہم افتاح كريں مے" بہت جلد ہم افتاح كريں مےسارے كام جس قدركمل كريكے ہو،كرلوكل تبارے نام سے اكاؤنث كمل جائے گا، جہال سے تم
اخراجات يورك كريكے ہو۔"

"بہت بہتر جناب!" تقدق نے جواب دیا۔

"ویےاس مارت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟"

" میں کیا عرض کرسکتا ہوں جناب! میں نے تو تصور بھی جیس کیا تھا۔"

''کوئی غامی ہوتھر ت او حمیس اے درست کرنے کا اختیار ہے۔ اور ہاں، ابھی دوسرے لوگوں کو اس بارے میں تفصیلات نہیں معلوم ہوئی جا ہیں۔''

"بهت بهتر۔"

ہے۔ بر اللہ میں مرح بعد ہم گر واپس آگئے۔ لیخ کا وقت ہوگیا۔ سب موجود تھے۔ ہماری غیر موجودگا ہم اور کوئی در کے بعد ہم گر واپس آگئے۔ لیخ کا وقت ہوگیا۔ سب موجود تھے۔ ہماری غیر موجودگا ہمیں اور کوئی دلیے ہیں وقعہ پیش ہمیں آیا تھا۔ لیخ پر افغال، شکلیا، جمشید اور بے کل حرکتیں برستور جاری تھیں سے ، اس لئے کسی قدر سنجیدگی برقرار رہی۔ ویے جشید کی بے کل باتھی اور بے کل حرکتیں برستور جاری تھیں جس کی ۔ سے مسکر اہمیں جاگئی رہیں۔ لیکن بوی امال کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے کسی نے کوئی شہرہ نہیں کیا تھا۔

ئیں میں سے اللہ ہوں ہے۔ کنچ کے بعد سب ہاہر نکل آئے ادر سب ہی ایک جگہ جمع ہو گئے۔ '' کئے حضرات! کوئی خاص مسئلہ در چیش ہے؟''احسان نے کہا۔

"بإل احسان بمائي!" افشال نے كها۔

''کیابات ہے؟''

"مون لکا ہے، جیے ذہن سنسان ہو گئے ہوں۔معمولات میں کوئی تبدیلی بی جی ہے۔"
"مونی جائے ..... ہونی جائے۔"احسان نے گردن ہلاتے ہوئ کہا۔

"لکین کیا؟"افشاں بولی۔

"پیفیلسب کریں ہے۔"

"من في منافي كرديا ب-اب فيعلد كيا جائے-"

''کوئی کیک موجائے۔'' ملکیلہ بولی۔ ''بالکل!'' طالوت نے تائیدی۔

''اس کی ٹیس ہور بی عادل بھائی! دوسرے بھی ہیں۔''افشاں شرارت سے بولی۔ ''ارے ہاں صائم بھیا!۔۔۔۔ جلدی سے کوئی تجویز پیش کرد۔'' طالوت نے برجت کہا اور سب ہنس پڑے۔افشاں نے جیپنچ کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ بہر حال، خاصی گرما گرم بحث کے بعد ایک کپک ملے ہوگئی، جس کے لئے تیسراون مقرر کیا گیا تھا۔ آج رات جشید کے گٹار کا پروگرام رکھا گیا تھا۔ اور کھرسے دو بہرے کر آرام کر گڑا ہے کہ دور میں جل رہے۔ شدہ کے سے دور میں کی تاریخ

اور پھرسب دو پہر کے آرام کے لئے اپنے کروں میں چل پڑے۔ شنڈا کرو بے مدیر سکون تھا۔ میں اور طالوت لباس تبدیل کرکے لیٹ گئے۔ دونوں ہی خاموش تھے، اپنے اپنے طور پرسوچ رہے تھے۔ لیکن دفعتہ خیالات کا طلسم ٹوٹ گیا۔ دروازے پر گٹار کی تڑ تگ تڑ تگ سنائی دی تھی۔

" خدا خركرے " طالوت دروازے كى طرف د كھے كر بولا۔

''بل حاضر ہوسکا ہوں؟'' آواز جشید کے علاوہ اور کس کی ہوسکی تھی۔ بیس نے جلدی سے دروازے پر بی کے کول دیا۔

"اوو، ڈیئر جشد! شایرتم غلوا مجنے۔" میں نے کہا۔

"فلا؟" جشيد نے پہلے زين اور پرجيت كى طرف ديكھا۔

"إل، كهال جانا جائج تنعي؟"

سوثم

"يهال!" جشيد نے ميرے كرے كى المرف الثاره كيا۔

''اوہ! خوش آمدید....خش آمدید۔تشریف لائے۔'' میں چیچے ہٹ کیا اور جمشید مع گٹار کے اندر اس

طالوت أثحه كربيثه كيا تحار

''سجان الله!....وه آئيں ہمارے کمرے میں، خداکی قدرت کمی ہم ان کواور بھی ان کے گٹار کو و کیمتے ہیں۔'' طالوت نے کہا۔

''اوہ، ہاں ....مم .... بیس نے سوچا، اکیلا کیا جاؤں۔'' جشیدنے اکساری سے کہا۔ '' براا چھا کیا، دونوں آگئے۔تشریف رکھئے۔'' طالوت نے اشارہ کیا اور جشید ہونقوں کی طرح ایک کری کی طرف بڑھ گیا۔ پھراس نے بڑے احرام سے اپنا گٹار کری پر رکھ دیا اور خوداس کے نزدیک کھڑا ہوگیا۔

"او بو ..... آپ بھی تشریف رکھئے۔"

''ایں ....ادہ ، اچھا.... شوکرید، شوکرید!'' وہ خود بھی کری پر بیٹر گیا۔ ہم دونوں ہی دلچی سے اس کی شکل دیکھ رہے تھے اور جشید ہماری۔ یوں لگا تھا، جیسے وہ اپنی آمدکی وجہ بھول گیا ہو۔ کسی طور وہ کوئی چالاک فض نہیں نظرآ تا تھا۔ یوں لگا تھا، جیسے بس خبط الحواس ہو۔

"اورسائے مرفر جشید! آپ تو طویل موسے کے بعد امریکہ سے وطن آئے ہیں۔" "ال- بہت طویل عرصے کے بعد۔" جشیدتے کہا۔

"جبآب يهال سے مح مول كو چوئے سے مول ك؟"

''بی بی، بهوت چوٹے .... بهوت چوٹے'' جشدنے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا۔ '' خیراتے چھوٹے بھی نیس ۔ کھ بڑا کریں۔'' طالوت نے کہااور جشید کا ہاتھ کھواو پر اُٹھ گیا۔

"اتنا مُحِيك بائع؟"

"" تحورُ اسااور\_" طالوت بولا اورجمشيد نے براسا منه بنا كرتمورُ اسا ہاتھ اوراد پر أشماليا-

"جشيد ڈيتر!" طالوت بوے پيارے بولا۔

"تموڑے سے اور بڑے ٹیس ہو سکتے ؟"

" آئی ایم سوری " جشید نے وراسا ہاتھ اور اور افعالیا اور بولا۔" بس مسر اس سے زیادہ نیس ہو

" بلے گا؟" طالوت نے راز داراندائداز من جھے سے پوچھا اور جھے بساختہ اس آگئے۔" چلتے میک ہے مسر جدید! آپ کوا تنا ہوات ایم کرلیا گیا۔" طالوت نے مطمئن موکر گردن با دی۔

"شوكريه، شوكريدا" جشيد في خوش موكركها-

"يول كميّ آپ في امريكه من موش سنجالا؟"

''ایک دم ....ایک دم!'' ''وہاں کی زعد کی تو یو پی رسیکی ہوگی؟'' طالوت بولا۔

"اوه! ہنڈریڈ رسسے کارفل لائف اوحراد کار ڈریس پہنا ہائے۔ بورا کشری مس کارڈ مکان ہائے۔ اوررات كوچارول طرف ركلين روشنيال بمحرجا تابائ-" جشيد نه يُرجو ألى ليج مل كها-

''اس کےعلاوہ؟''

"علاوه؟ ....علاوه ادهر بالكل نبس موتا-"جشيد في كها-

"آپ نے اُردوکھال کیمی؟" میں نے کہا۔

"ا نِيَا عَمر ش مِي بيشه أردو بولي مِين ابنا مرابيكو في بهت احجما لكيا بائي-"

''اوہ....مسرُ شیرُ وب بیشہ انگلش ہواتا۔ کمریس می کے سامنے وہ اُردد ہواتا، تب بھی انگلش ہیں۔ ہم توبهت اجها أردو بول ب- انتااجهامسرشيدوب محي نبيل بولا-"

"وہاں تو آپ کی او کوں ہے بھی دوئ ہوگی؟" طالوت نے پوچھلیا اور جشید کی حالت غیر ہوگئی۔ چرے پر سرخی دوڑ کئی۔ آجھوں میں شرم کے آثار اُمجر آئے۔اور پھراس نے تکاہیں بچی کئے کئے گردن فی

"كيا مطلب؟ .... امريك جي ملك من آپ كي الوكون عدوى فين ملى ؟"

"أدحرائ كوك بهوت كمراب بونا بائ \_لزكا لوك كوائي كاريس تحسيث كرلے جانا بائ - مى بون، ہم لوگ مشرق ماعے۔ اور مشرق ، شرم وحیا کا مجوارہ مائے۔ جمیں اپنا تھر نیس چھوڑنا چاہے۔ میں نے كى اوى سے أوهر دوى نيس كيامشراييد مى كو معى شكايت نيس موا-"

"كال بي ....واقعى كمال بي بعى نشركيا آب في؟"

" ال بار جدهم الم في المراسكما، أدهم لوك جن بيا، افعون بيا، بعثك كمانا، كانجا بينا اورايا ال دوسراچز۔ ہم نے بھی نمیث کیا۔ مرمی بولا بیٹمیک نہیں، تب ہم چھوڑ دیا۔"

"وغرط ا اگرتم مج بول رہے ہو میری جان او پندائے گئے ہو۔" طالوت نے کہا۔ جشد شاید ال كالفاظ بين مجمد كا تحاروه كى قاريس بتلا تحار "تمهاراكيا خيال بمسرمائم؟" طالوت في محمد

" شايد!" من قردن بلادى\_

سوگم

" المهارى كيا فدمت كرسكة بين جشيد؟" طالوت ني وجها-

"آب لوگ .....آپ لوگ ..... بس مير يكواچها لكتا ب- أدهر مير يكي دوست تنه، إدهر كوئي لیں ہے۔ میراایک پراہم ہے مریس ادھر کیے بولوں؟" جشید نے کہا۔

''اوه! جميں بتاؤ، جم بھی تمہارے دوست ہیں۔'' طالوت بولا۔

" مح بولنا بائ؟" جمشد خوش موكر بولا\_

"بالكل مى - بناؤ، كيار اللم مائع؟"

"هل تبارك وابنا بارث كابات بتائيل كالليزتم ماراميل كرو"

"ضرور،ضرور ـ بتاؤ ـ"

"مسٹرشیڈوب.....آئی مین مائی فادر، ایک دم جیوٹ ہے۔ پکاوالاجیوٹ۔ادھرامریکہ میں رہ کر بھی اورتی والا چاریائی پرسوتا ہائے۔ محر کا فرنیچر ہمیشہ پرانا خریدتا ہائے۔ اُس کا بس ہیں چان، ورنہ وہ کھانے كادا سطيمي موظول كابيا مواكمانا أثمالائ وه ببت لا بكي بائے۔"

''اوو!'' طالوت نے معنی خیز انداز میں گردن ہلا گی۔

"ادهرامر مکہ بیل بھی ہمارے ملک کالوگ ہائے۔ مگر ان کا فادر سے دوئی نہیں ہائے۔ وہ لوگ بھی اے جیوث بولاً۔ اور پھر مارامی بولا، ہم یک موگیا ہائے، مارا شادی بناؤ۔ بٹ أدهر كا لوك مسرر فلوب کواچی طرح جانامی امریکن از کی لوگ سے شادی نہیں مانکا۔ تب مسر شیڈ وب ہارے کو بولا كراينا كمك جاؤ\_ ادهر جارا آثني بائ ، انكل بائ اور ان كالركى بائ ـ اس كو "و" بناؤ اور اكر وه الدے کو''لو'' نہیں کرے تو دوسرا کسی اڑکی ہے تو بناؤ۔ میرج کرواور بہت سا دولت لے کر ادھر آ جاؤ۔ ولفيك بإئے۔''

"اوه....تم ال لئے آئے ہوجشید؟"

"المسرا آپ صائم ....آپ عادل؟"اس نے ہم دونوں سے کہا۔

"'مول-" طالوت نے گردن ہلائی۔" مجرتم نے کیا فیصلہ کیا؟" "من ن بى الونيس بنايامسر اميرا بحد من نيس آنا، كيا كرون؟"

"تم الركى كى آئى سے عشق كرنا جاتے ہو؟"

"أوه! شوكريد، شوكريد- مير \_ كوعشك نبيل آربا تفار بالكل ثميك، محرمسرْ صائم! ادهر تو كي الزكي لوگ ♣- مل كس سے عفك بناؤں؟"

" دختهيس كوئي پيندنېيس آئي؟"

"كى ،كى بى بات كى داد مرتوس بند مائے." "ان من سے کی ایک کا انتخاب کرلو۔"

''واللی بوم ہے۔ کریار! مزہ آ گیا۔''

«لکین تم نے غریب سیمیں کومصیبت میں کیوں پھنسادیا؟"

"اوہ عارف! فکرمت کرو۔ تفریح عمدہ رہے گی۔ سیمیں صاحبہ ہم لوگوں سے خوب لطف اندوز ہو ری تھیں،اب خود محی تو کسی جال میں پینسیں۔ طالوت نے ہنتے ہوئے کہااور میں محی بننے لگا۔

چرہم دونوں کی تفرح کی تلاش میں باہر نکل آئے کیکن سب لوگ اس وقت اپنے اسپے مرول میں تھے۔اس کئے شاید جشید کی دال بھی نہیں کل سکی تھی اور نی الحال اس نے اپنے کرے میں ہی چلے جاتا مناسب سمجھا تھا۔ ہم بھی بیصورت حال دیکھ کراینے کمرے میں واپس آ گئے۔

کیکن شام قبقیہ انگیز بھی۔ جمشید کممل طور پر عاشقانہ موڈ میں تھا۔اس ونت لباس بھی اُس نے قیامت کا بہنا ہوا تھا۔سرخ رنگ کی جیکٹ،جس پر ایک انتہائی نفس مخصوص انداز کی شال پڑی ہوئی تھی۔سفید لر کچ اسٹائل پینٹ اور گہرے نیلے رنگ کا میکسیکو کے باشندوں کا ساچوڑا ہیٹ، جس کی سفید ڈوریاں گردن میں بندھی ہوئی تھیں۔عمرہ شکل وصورت کا انسان تھا۔ خاصا متناسب تن وتو ش تھا۔ اگر چ<sub>ار</sub>ے پر ماتت نه بوتی اور حلیه خراب نه کیا موتا تو خاصا دلکش نوجوان تھا۔ اس وقت وہ واقعی نیچ رہا تھا۔ لیکن ورس بے لوگ اسے دیکھ کرمسکرائے بغیر ندرہ سکے۔

> ''لوبھئی'' طالوت نے میرا شانہ دبایا۔''مر دِمیدان تو تیار ہوکر آیا ہے۔'' میں نے بھی جمشید کودیکھا اور میرے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آگئی۔ " من فارساتھ مبیں ہے۔" میں نے کہا۔

> > "كيد ذبين موتا جار الإي-"

ہم سب لان پرجمع تنے۔موسم بے حدخوظ وارتحا۔سب ہی عمدہ لباس میں تنے۔نواب جلال الدین، اورصاحب سے مفتاو کرتے ہوئے کی بات پر ہس رہے تھے۔

پھر ہمارے علاوہ دوسروں نے بھی جمشید کو دیکھ لیا اور سب ہی اُس کی طرف متوجہ ہو گئے ۔اور جمشید مب معمول تعركتا موالان يربيني كيا -

"بلوجم!" من في است خاطب كيا-

''ہیلو!''اس نے خالص امریکن اشائل میں کہا اور ٹوسٹ کے انداز میں تحرکتا ہوا ہمارے قریب آ گا۔ پھراس نے سیس کو دیکھا اور ہیٹ سرے اوٹیا کر کے کردن جھکا دی۔

''بہت اسارٹ لگ رہے ہو جم!''

'' ہاؤ۔ تھینک یُو .... تھینک یُو ۔ آپ کا کیا خیال ہے،مِس تی می؟''

"الله ....!" يسميس سين برباته ركه كربولي-

"فين آپ كى رائے سننا جا ہتا ہوں۔"جشيدنے كہا۔

"بهت پارے لگ رے بی جشد صاحب!" سیمیں نے مطراتے ہوئے کہا۔

''یو... ہا....'' جشید نے طل سے آواز نکالی اور پھر مسکرا کر بولا۔'' تھینک یُو۔'' اور پھر دوسری **لمرك** ديكھنے لگا۔ ہمارے عقب ميں كھڑے تنوير صاحب تشويش ناك آواز ميں نواب جلال الدين سے كمررب تقير

د محرکس کا؟"

"به فیصله توحمهیں کرنا جائے۔"

"و میکمومٹر! ہم کمرشل عشک کرے گا۔ ہمارا پرشل باٹ نہیں ہے۔ پلیز! تم ہمارے کو گائیڈ کرو۔" ''ا ہے، لیعنی میہ مشورہ مجھی ہم ہی دیں کہتم کس ہے عشق کرد؟''

' پلیز، میراهیلپ کرو۔'' جمشید گر گر ایا۔

"مول-" طالوت نے معنی خیز نگاموں سے مجھے دیکھا اور پھر جمشید سے بولا۔" میخف جا ہتا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتہارے والدصاحب نے قیدتو نہیں لگائی کہ جس سے انہوں نے کہا،ای ہے عشق اور شادی کرو؟"

> "اس....ايا بات توتيس بولاء" جمشد نے كها-"تب بيارے جمشيد! من حمهيں ايك كام كى بات بتاؤں گا۔"

"اوه! ایک دم شوکرید-" جمشید خوش موکر بولا۔

''سیمیں کو دیکھا ہے؟''

''شی می ..... ہاں،شی می۔''

"ايك دم بيونى فل-"

" جانتے ہو، اس کاباپ کون ہے؟"

''مان، انگل جلال'' جشیدنے جواب دیا۔

''خوبِ! ..... كانى سجه دار مو\_نوابِ جلال الدين، تنوير صاحب سے لهيں زياده مالدار ميں - اگر تم سیمیں برٹرائی کروتو کیاحرج ہے؟" طالوت نے کہا۔

''شی ی!'' جمشید نے جیسے منہ ہیں مٹھاس محسوں کی ۔ ہیں گہری نگاہوں سے اسے دیکھے رہا تھا۔ ب**قیما** جشید کوانداز ہ<sup>نہیں</sup> ہوسکا تھا کہ میمیں،احسان کی بیوی ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی شادی شدہ <sup>تہیں گام</sup>ا

"كياخيال ہے پير؟"

''وہ بھی کائی خوب صورت ہے۔لیکن بیدونوں ایک شکل کالڑ کی....''

"دو بين نار بيمصيبت هے" طالوت بولا۔

''ہاں، ممرممی بولا، تنویرانکل کا ایک لڑ کی ہے۔''

''يہلے ایک بھی ،اب دو ہو کئیں۔''

''او کے۔ میں تمہارے مشورے برحمل کریں گا۔''

"آج بی ہے۔" طالوت نے کہا۔

''تھینک یو وری مجے .....تھینک یو وری مجے'' جشید نے گٹار اُٹھا لیا۔ اور پھر وہ واپسی کے لیے مڑا۔ ہم دونوں نے اے رو کئے کی کوشش نہیں کی تھی اور دو ہا ہرنکل گیا۔

''کمال ہے یار! جشید دافعی او کچی چیز ہے۔''

سوثم

جہائدیدہ اور شادی شدہ عورت تھی ۔اس بات کومحسوں کرنے کے باو جود وہ گھبرائی نہیں تھی۔ پر جائے کے بعد سب اُٹھ گئے اور پر اُس کدھے نے براوراست پیش کش کر دی۔ "من في مي ايراو كرم كيا آب مير الما تعد أكيل كا؟"

"كيا مطلب؟"سيس جرت سے بولى۔

''میرے کوآپ سے چھو ضروری بات کرنا ہائے۔''

سیمیں نے احسان کی لمرف دیکھااوراحسان نے اسے آنکھ سے اشارہ کر دیا سیمیں نے گردن جھکا ری اور پھر آ ہتہ ہے بولی۔ "کہاں چلوں جشید صاحب؟"

"اوه!.... باغ كالجيلا حصة تميك بائ "

" حليے " سيس ف كها اور جمشيد ف اے ايك بازوكى بليكش كى ليكن سيس ايك وم بيجي بث كى می ۔اور پھروہ دونوں آگے بڑھ گئے۔

> "ساجا تك اے كيا ہو كيا؟" احسان نے كہا۔ "الله ميس باجى يردح كرے-" كليله نے كہا۔

> > ''مرہوا کیا ہے؟''

''تم نے سیس کواشارہ کیا تھا ٹا؟'' طالوت نے یو جھا۔

" إلى - يس نے كها تعاود يكھے وسي ،كيا موا إس امريكن بكرے كو-" احسان نے بنتے موت كها-"ارے تو آؤ، ہم بھی دیکھیں گے۔" طالوت بولا اور ہم سب ایک دوسرے رائے سے ان دونوں ے پہلے عقبی باغ میں پہنچ مجئے۔

سيس اور جشيد، باغ من داخل مورے تھے۔اور پھر جشيد نے ايك جگه متخب كر لى۔ ہم سب لوگ الی ای طرف تھکنے گئے تنے اور پھر ہم سب نہایت خاموثی سے ان دونوں کی پشت پر پہنچ گئے۔ "جی فرمائے جشید صاحب؟" سیس نے کہا۔

"اوه، مش في مي اليابو في آئي مين بم كيابو في بليزتم خور مجمو .... بحف كاكوش كرو"

"ليكن كياهمجمول جمشيد صاحب؟"

" جم اس ڈریس میں اسارٹ لگتا؟"

"تب بم يورا الاكف يمي دريس بين كا- بائى كاد ابم مول الكف ....."

" كررے بر جائيں كے اس لباس من اور آپ كے بدن ميں بھى -" سيس نے جواب ديا اور م نے بخشکل ہلسی روکی۔

"اده....تب چین کرے گا، سوری۔"

"ہاں، میں مناسب ہے۔ اور کھی؟"سیس نے کہا۔

"مستى مى! آپ كومجى ہم ہے او ہو گيا ہائے؟"

"جى؟" سيميس نے منہ محالاتے ہوئے كہا۔

''يُوسِ....آنی مِین ہتم ہم ہے میرن کرےگا؟....اوہ مائی گاڈ! تمہارے ساتھ لائف کتنا ہوئی فل

"اس مخف کی وجہ ہے میں تھوڑی ی اُلجھن میں پڑ گیا ہوں۔" '' کیوں؟'' نواب جلال الدین نے کہا۔

"وں تو اس کا وجود ہی قابل نفرت ہے۔ امر کی معاشرہ اس قدر بھڑ چکا ہے کہ وہاں کے نوجوان نیم دیوانے ہو مجئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس معاشرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جبکہ ہماری سل کے لوگ ان کے معاشرے کوایٹا کر بخت گھناؤنے ہوتے جارہے ہیں۔ان کے ذہن ٹک ہوتے ہیں۔ان کی نگاہ مطی ہوتی ہے۔ وہ گرائیوں میں تو جانہیں سکتے اور سطیت جس قدر تکلیف دہ ہو سکتی ہے،اس کی مثال میخص موجود ہے۔"

''لین تنورِ!اس کی حیثیت....''

"ای وجہ سے فاموش ہوں۔ ای وجہ سے تو اسے کھر میں جگہ دے رقعی ہے۔ درامل بیلم کے دوسرے عزیز بھی یہاں میں ہیں۔ شاداب نے زندگی میں بھی کوئی خاص دابط نہیں رکھا لیکن اس کے باوجودان کی بہن انہیں بری طرح جا ہتی ہیں اور بیصاحبزادے، میں نے محسوں کیا ہے جلال بھائی! کہ بیلم اس کے حلیے اور انداز سے خوش میں ہیں۔ سیکن خون ہے۔ کر بھی کیاستی ہیں؟ اور میں صرف ان کے جذبات کا احرّ ام کرتا ہوں، ورنہ ریمیرے لئے نا قابل پر داشت ہے۔''

''اوہ، تنویرا احساس نہ ہونے دیتا۔ یوں بھی وہ کون سے طویل عرصہ کے لئے آیا ہے، واپس ہلا جائے گا۔ ہمکتیں محیاتو اس کے والدین، ہمیں کیا۔ '' نواب جلال الدین بولیں۔

" فیک ہے۔" تورماحب مری سائس کے کر بولے۔

میں اور طالوت ان کی مفتکون رہے تھے۔دوسری طرف جشیدعشق کےمراحل طے کرر ہا تھا۔ ہماری نگاہ اور کان اس کی طرف بھی تھے اور ہم اس کی گن تر انیاں س رہے تھے۔

"امریکہ میں لڑی لوگ آرنسٹ پر جان دیتا۔ بہت لائیک کرتا وہ لوگ سیج ریسپیکٹ ماتا ہے اور آرنشك كو ـ إدهرآ رئسك كاكيا يوزيش بإع؟"

" تہارا مطلب ہے، تہارے جیسے آرشٹ کی؟ "احسان نے پوچھا۔

"ان سب کے لئے ایک مناسب عمارت تجویز کردی گئ ہے، جو کانجی ہاؤس کہلاتی ہے۔"احمالله

''کان.... جی .... ماؤس .... دری گذا أدهرسارا آرشف موتا ہے؟''

'' آرٹسٹول کے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہوتا۔''

''اوہ! تب پلیز،میرے کواُدھر کا پنة بتاؤ۔ مِس اُدھرِ ضرور جاؤں گا۔'' '' پیتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی مسرج شید! آپ سی بھی سڑک پر جا کر گٹار بجانا شروع کردیں

لوگ خود آپ کو دہاں پہنچا دیں گے۔''احسان نے جواب دیا اور سب ہنس پڑے۔

''وغر رفل ....وغر رفل .... کی می ادهر کا ماحول بہت احجیا ہے۔''

عائے لگ کی اور سب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔جمشید کی نگاہ خاص میمیں بڑھی۔ اور تھوڑی دیر کے اللہ نو جوانوں میں اے محسوں کر لیا گیا تھا۔ لیکن سیمیں اب پہلے جیسی سیدھی سادی لڑکی ہیں تھی۔اب وہ الم "ناراض ہو؟"

"كيا مرى تو بين نيس مولى بى "سيس نے سجيدگى سے كہا۔

"كياب وونى بيسيس الك الحجى خاصى تفرى پر شجيده مورى مويين جو كيركرك آئى مو،اس كررى موي"

" "کاش....کاش میں اے کوئی بڑی سزادے عمل ۔ جھے معاف کرنا افشاں!"

"د کھے محترمہ میمین باتی! اگر آپ نے میرانام لیا تو اچھا نہ ہوگا۔ میری جانب سے اس کدھے کو درخت سے اکٹالٹا دیں۔ جذباتی ہوں گی ان کے معالمے ہیں تو صرف ای۔ جھے کدھوں سے کوئی دلچیں میں ہے۔خواہ دوکوئی ہو۔"افشاں نے کہا۔

''سیمیں! پلیز ، شجیدہ نہ ہو۔ تم کیوں تمایت کر رہی ہو؟ اب دوسری اور تیسری شرط تم ہمارے مشورے سے چیش کروگی۔'' بہر حال بن ی مشکل سے سیمیں کے ہونٹوں پر مشکر اہٹ آسکی۔

''حضرات!اگرآپاجازت دیں توایک مزاحیہ پروگرام میں پیش کروں؟'' طالوت نے کہا۔ ''کی مطلب '''

"اس تفریح می تعوز اسااضافهـ"

"مرورعادل بمائي-"افشال نے كما-

'' تب آپ لوگ خاموثی سے انظار فرمائے۔ ہم ابھی حاضر ہوئے۔'' طالوت نے کہا اور میرا باز و پکڑ کر بولا۔'' آؤ صائم!'' اور ہم دونوں چل پڑے۔

"كياسوجمي؟" فين في راست من كها-

" ایار جشید مصوم ضرور ہے لیکن تھوڑی کی تفری میں کیا حرج ہے۔"

"ارے بارا جائے گا بے جارہ" میں نے ہمروی سے کہا۔

دخیں کوئی زیادہ خطرناک بات تیں ہے۔ آؤیار! برداشت نیس ہورہا۔'' طالوت نے کہا۔ دخیم سے کریں ہوئی

«محراراده کیاہے؟"

''بواکوچ' هائیں گے۔'' طالوت نے جواب دیا۔

"جشید کے خلاف؟"

"-Ul"

"يار! ممر بوا خطرناك خاتون بين."

''انوو!ابزیاده گزېزمت کرو۔اُنہیں تلاش کیا جائے۔''

اور پھرا یک دو ملازموں کے پوچنے سے بوا کا پید چل گیا اور ہم دونوں پریٹان ک شکلیں بنا کر بوا کے قریب پہنچ گئے۔ ہم نے ایبا انداز اختیار کر لیا تھا، جسے انہیں دیکھا بی نہیں ہے اور ان کے قریب سے گزرنے لگے۔ تب طالوت نے کہا۔

"بواب مدنيك دل فاتون بين"

''یقینا۔'' میں نے کہا۔

"كيانبين به بات نه بتاكي جائے؟"

مخزریں گا۔''جشدنے آنکمیں بندکر کے کہا۔

"نو آب بھے سے محبت کرنے لگے ہیں؟"سیس نے گردن ہلا گی۔

''ایک دم ....ایک دم <sub>-</sub>'' جشیداً حمل کر بولا \_

"اورآب مجھے شادی کریں مے؟"

"شيور....آف كورس!"

''لکین میں تو شادی شدہ ہوں۔'' سیمیں نے کہا۔

"اين.... كيا مطلب؟.... يُومِين ميريدُ؟"

" آپ کوئیں معلوم؟"

" تهارا بزبین کرهر بائ؟ جم اس کنیس دیکھا۔"

''احسان صاحب کیا آپ کے شوہر ہیں؟' سیمیں نے کہااوراس بار واقعی بنی رو کنا سب سے مشکل ثابت ہوا تھا۔ جشید مند بھاڑے سیمیں کو دیکھا رہا تھا۔ اُس کی آنکھوں بیں پہلے حیرت اور بے بھینی، پھر غم .....اورتھوڑی دیر کے بعدان سے عزم جھا کئے لگا تھا۔

سیسیں بھی اس کی کیفیات ہے بے خبرنہیں تھی۔ وہ خورے جمشید کو دیکھ رہی تھی۔ تب جمشید نے ہائیں پاؤں سے تھرکتے ہوئے کہا۔''کوئی بات نہیں تی می! جب ہم دونوں ایک دوسرے کوالو کرتا تو ان باتوں کا کیاا ہمیت ہائے۔تم اپنے شوہرے ملیحدہ ہوجاؤ۔ میں تم سے شادی کرلیں گا۔''

سیمیں کی آٹکھوں میں ایک لیم کے لئے ہخت غفے کے آثار نظر آئے لیکن نہ جانے کس طرح الل نے برداشت کیا اور پھر لیج کو پُرسکون بنا کر بولی۔

" بیں آپ کی بات مان سکتی ہوں، مسٹر جشید! لیکن آپ کو مختلف مراحل بیں میری تین شرطیں پوری کرنا ہوں گی۔"

''اوہ، شرطیں ۔ شنم ادیوں کی طرح ۔ ونڈرفل!.... بیس نے مشر تی شنم ادیوں کی کہانیاں پڑھی ہیں۔'' ''بہی سجھ کیں''

''میں تیار ہوں۔''جشیدنے کہا۔

"تب آپ یہاں ای جگہ ایک گھنے تک اُلئے کھڑے رہیں۔کوئی آپ سے پکو بھی کم ،آپ سیدھے نہوں۔ یہ کہ ہیں گئے ، آپ سیدھے نہوں۔ یہ کہ انہا تر ط ہے۔اگر آپ ایک گھنٹے سے پہلے سیدھے ہوئے قر...."

''اوہ.....تو مس تی می! میں وعدہ کرتا ہوں، ایک تھنے سے پہلے سید حانبیں ہوں گا۔'' جشید نے کا اور پھروہ اُلٹا کھڑا ابو گیا۔ تبسیس جمل کر ہولی۔

"ای طرح کمڑے رہوجم! میں انجی آئی۔"

''ارے سیمیں! یہماری شکل پر بارہ کیوں نکارہ ہیں؟'' طالوت نے کہا۔ ''تو آب لوگ من رہے تھے؟'' '' کہتا ہے، کسی بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ کے پاس کمیا تھا۔انہوں نے ایک وظیفہ بتایا ہے معثوق کو قضر میں کہ نے کا است دراغ میں اُلا کو اوفانہ براہ درا میں اور کا است کا اسال کرنے کا معالی کو کہ

کو قبضے میں کرنے کا۔ اب وہ باغ میں اُلٹا کھڑا دظیفہ پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے، رات تک بوا اُس کے قدموں میں آگریں گی۔''

"ارے میرے مولا!" بوا گھبرا کر بولیں۔

"اگرآپ نے اس کاوظیفہ ٹم نہ کرایا تو آپ اُس کے چنگل ہیں پینس بی جائیں گی۔ یہ بہت براہوگا بوا!..... براو کرم کچھ کریں۔"

"ووباغ من وظيفه يرهدبا هي؟"

"ووہمی اُلٹا کھڑا ہوکر۔" طالوت نے فکڑا لگایا۔

'' د ماغ درست کر دیں اس کا۔ انچی طرح د ماغ درست کر دیں، تا کہ آئندہ کسی شریف عورت کو ام نہ کرے۔''

''ارے مگر وہ تو غنڈہ ہے موا..... جاتو نکال کیتا ہے۔''

'' آپ بھی بہت سیدھی ہیں ہوا!.....ارے وہ تو تھلونے کا جاتو تھا۔ آپ نے غور بی نہیں کیا۔ ورنہ وہ تو بردا بردل انسان ہے، تھی تک نہیں مارسکتا۔ ہونہہ، بوا سے عشق کرے گا۔'' طالوت نے کہا اور نتیجہ خاطر خواہ لکلا۔ بواشیر ہوگئیں لیکن پھر پچھے موج کر بولیں۔

' د محروه تو .... وه تو برسی بی بی کا بھیجا ہے۔''

''کوئی بھی ہو بوا! آخرعزت سب کی ہوتی ہے۔''

''جماڑہ مجرے اس کے منہ پر۔ ابھی بتاتی ہوں، مال زادے کو۔''بوا بالآخر تیار ہو گئیں اور تیزی ے بیرونی ھے کی طرف بڑھ گئیں اور ان کے باہر نگلتے ہی ہم دونوں بھا گے اور بوا سے پہلے بقیہ لوگوں کے باس بیٹے گئے۔ جو ہمارا انتظار کررہے تھے۔ ہمیں دیکھ کرسب مسکرانے لگے۔

' مور پے سنمال لیں حضرات جلدی۔ بھائی کس پوزیشن میں ہیں؟'' طالوت نے پوچھا۔ '' مور پے سنمال لیں حضرات جلدی۔ بھائی کس پوزیشن میں ہیں؟'' طالوت نے پوچھا۔

''بے چارہ ای طرح کھڑا ہے۔''شکیلہ نے کہا۔ ''جرہ'' ہیں: 'سکھیں بھا ک سید کی ''دو

مشدكي كمريس جرادي\_

"جاء" من في آئلس نكال كراسيد يكيا-"اجها-"

"ارے ارے، کیا ہوا صائم بِعائی؟" کیلید کھرا کر بولی۔

"وه ب جاره ہے۔ مدردی محسول مورس ہے اس سے۔" میں نے کہا۔

''تو اورکیا۔ کس سد سے سادے انسان کومعیبت میں پھنسانے سے کیا فائدہ؟'' شکیلہ نے کہا۔ ای
وقت ہوا باغ میں داخل ہو گئیں۔ طالوت کے بیان کی تقد بتی ہوگی۔ جشید صاحب اُلے کھڑے سے اور
ہوا عزت خطرے میں دیکھ کر سب چھ بحول گئیں۔ اُتاری پاؤں سے جوتی اور جشید کے پاس پہنچ گئیں۔
''سیدھا ہو .....میں کہتی ہوں سیدھا کھڑا ہو جا۔ ورنہ جو تیاں مار مارکر دماغ ٹھیک کر دوں گ۔''
''اوہ ہوا .....میڈم ہوا! پلیز آپ والی چلا جاؤ۔ میں ضروری کام کرتا ہائے۔''جشید نے کہا۔
''ارے میا بادا کے لئے کرنا بی ضروری کام ۔سیدھا ہو ..... ہوسیدھا۔'' ہوا نے بچ کچ ایک جوتی،
''ارے میا بادا کے لئے کرنا بی ضروری کام ۔سیدھا ہو ..... ہوسیدھا۔'' ہوا نے بچ کچ ایک جوتی،

''نتانا تو چاہئے کیکن کہیں گڑ بڑ نہ ہو جائے۔'' ''اوہ!..... بوااگر اُس ریچھ کے چنگل میں پینس کئیں، تب بھی تو ہمیں دُ کھ ہوگا۔''

'ریز ٹمیک ہے۔'' میں نے کہا۔ ہم نے محسوں کیا تھا کہ بوانے بخو بی ہماری مفتکوئ ہے اور پھر دوسرے کیے عقب سے بواکی آواز سنائی دی۔

" مائم میاں!....اے عادل میاں!" اور ہم دونوں ایسے فیکے جیسے اب تک بواکو دیکھا ہی شہو۔

''ارے پوا....!'' طالوت نے کہا۔ ''ارل میں قاتمان پر چھر پھیرتر ہی تقی تنہیں ۔ بھی نہیں جلا'' بوالولیں۔

''اےلو..... میں تو تہمارے پیچے چیچے آری تھی جہیں پیتر بھی نہیں چلا۔'' بوابولیں۔ ''انفاق سے اس وقت ہم آپ کے بارے میں بی باتیں کررہے تھے۔''

"من نے تی ہیں میاں! مرتجہ میں ہیں آئیں۔"

" ہم تو بدی اُلجھن میں پڑھئے ہیں بوا!"

"كيا مواميان؟"

"بتا دوں صائم؟" طالوت نے پوچھا۔

"چارو

'' ہاں۔ بواسے چھیانا بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ آخر ہمارے ان سے اسنے گہرے تعلقات ہیں۔ وہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح بچھتی ہیں۔'' طالوت نے کہا۔

''اے جلدی بتاؤ میرے بچو!.... مجھے ہول چڑھ رہا ہے۔''

''میری مجھ میں نہیں آتا ہوا! آخر یہ سب کم بخت آپ کے چیچے بی کیوں پڑھتے ہیں۔''

"اے کون میاں؟"

" "تقدق نے بھی آپ کے ساتھ بی برتمیزی کی تھی اوراب سی .....

"اب كون؟" بوان متحرانه الدازمي بوجها-

"انوه بوا! آپ نے کھے نہ کیا تو کہیں گڑ پر نبہو جائے۔"

" آئے بتاؤ تو سبی کیا کروں؟....کیا ہو گیا ہے؟"

" وجشيد " طالوت مجنى موكى آواز من بولا \_

'' کیا ہوا اُس مے میراتی کو؟''بڑی فی نے یو چھا۔

''ایک ایک کے سامنے آپ کو بدنام کرتا پھر رہا ہے۔ ہائے عشق، وائے عشق کے نعرے لگارہا ہے۔" "عشق ؟"

> ''مال-'' درخ که

''آپ سے بوا!....اس نے تو صبح سے اود هم مي رکھا ہے۔ کہتا ہے، رات کو آپ کو خواب ہيں و مکما تھا، اس وقت سے عاشق ہو گیا۔ سب نے سمجھایا مگر ہیں مانتا۔ اور اس وقت تو اس نے غضب ہی و حارکھا سر ''

"كيا؟" بوالچينسي چينسي آواز مين بوليس-

''تو کیا..... تو کیا اُس کی شادی نبیں ہوئی؟''

" پیتنیں - ہم میں سے تو کی نے اس کے بارے میں میں سارتہاری زبانی معلوم موا ہے کہ احسان اس کا شوہر ہے۔ لیکن وہ بے حد حالاک ہے۔ حمہیں اُلٹا کھڑا کر کے سیدھی ہوا کے پاس من اور انہیں نہ جانے کیا کیا پڑھا کرلائی۔''

"فی می خود گئی می " جشید نے جرت سے بو جہا۔

سوئم

"اوه....تب تو.... تب تو.... "جشيد كردن المان لكار

'' بیاژ کیاں بہت جالاک ہوتی ہیں۔لیکن شکیلہ کا چہرہ دیکھا تھاتم نے؟''

"شامحي لا....ين .... كيون؟"

" تبارى اس دركت يروه بهت م زدونظر آري تحى - من في اس كى الكمول من آنود كيم تفي" " آنسوا... بث وائي؟ .... كيون؟"

" بجھے یقین ہے جمشید! وہمہیں جائے گی ہے۔"

"او واسویت شاکمی لا میں نے بھی اس کی طرف ایسے تبیں دیکھا مسرًا!"

"اس وقت سب خوش تھے، سوائے اس کے۔ تہبارے ساتھ ہونے والے سلوک برسب سے زیادہ

رج اے ہوا ہے۔"

" بن تو بم سفلطى بوامسر صائم!"

"كيا موكيا؟" من في جونك كر يوجها-

"م نے اس برخور میں کیا۔ وہ تو بہت سویٹ ہے۔ بے صد میار منگ۔"

"اورتم سے پار بھی کرتی ہے۔"

"اوه مانی گاڈ.....ہم بہت بدووف ہے۔ہم اُس سے ایکسکیوز کرےگا۔" جشیدافسوس سے بولا۔ "ہم اُس کی محبت کا جواب محبت سے دے گا۔"

"" تمہارے گئے بھی تھیک ہے جم الیکن احتیاط ہے۔"

"احتياط كيا موتا ہے؟"

"مطلب سركتم فورأأس سے اظہار عشق مت كرلينا۔ وقت اور موقع كا انظار كرنا۔ جلد بازى سے كام برجاتا ٢-

" فيك ب، فيك ب-" آب فيك بولها باع مسر!" جشيد زور زور عرون بلان لك مل نے اُسے ایکا کرلیا تھا۔ بہر حال، شکیلہ نے اس کے لئے ہدردی کا اظہار کیا تھا۔

"ال كعلاده جشيد! الرسيس في تهيين محراديا بوتم بعي اس كى بردامت كرو ايب بن جاؤ،

جیے اس کے رقبے سے مہیں ذرائجی اُد کون موا موتم اس کی بروائی نہ کرنا۔

" بالكل تميك \_ عن اس كاكونى بروائيس كرتا \_" جمشيد نے كها \_ "رات کویروگرام کرو گے؟"

" توباءادل بمالى! آپ بوے ستم ظريف بين اب بل مجوم كن " افشال نے كها۔ '' کیا؟'' طالوت نے یو چھا۔

"تقدق كى ينائى بعى آب نے بى كرائى موگى "افشال نے بيتے موئے كها۔

"ارے توبو با اوت نے کان کرتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف کی بچویشن بہت عمر محل ۔ بوا، جشيد كوسيدها كرنے كى كوششوں ميں معروف تيس اورجشيد جي چالا رہا تما كرسيدهانيس مورہا تما- بالآخر بوانے ایک ہازونگایا تو جشید گریز ااور پھروہ ای جگہ سر پکڑ کررہ گیا۔

"شرم ندآئی کچے ۔ بڑی مال کے برایر موں -" بوانے کھا۔

"میں مہیں مان بی محمقا بائے ، برانا عورت!" جشید نے کہا۔

"این؟" بوااب چونلیں۔ای وقت طالوت نے اشارہ کیا اور ہم سب بھاگ کر باغ میں تھس گئے۔ جشيد جميل ويكه كربعي اى طرح بينار بإ-البند بواج ونك يزى تعين-

"كيا موا بوا؟" افشال نے يوجما۔

ور کھے میں میں افغان!.... ہوا کو میں نے مال بنا لیا ہائے اور یہ ہیں بھی میری مال کے برابر بیٹا سجه کر ڈانٹ رہی تھیں۔"

"اوه!"افشال نے معنی خیز اعداز میں گردن ہلائی۔" آپ ہتائیں بوا!"

"این.... تمیک بی تو که رما ہے۔" بوائے بو کھلائے ہوئے اعداز میں کہا۔

"جشيرصاحب!" سيس آسته سے بولی۔

"آپ میری مملی شرط پوری ند کر سکے۔اب کیا موگا؟"

"سوری مس شی می! اب بی تنهارے کو کچھ کیس بولیس گا-" جشیدنے گھری سائس لے کر کہا-"مرے ماتھ آؤجشد!" بل نے اس کادھے پر ہاتھ رکے کہااور بس اے دومروں کے زنے سے نکال لے کیا۔ دوسرے لوگ مجھے دیمنے ہی رہ گئے تھے۔ جشید نہایت سعادت مندی سے میرے ساتھ چل رہا تھا۔ ہیں اے سیدھا اپنے کرے ہی لے آیا اور پھر ہی نے بڑے احر ام سے اے

"برے کینے لوگ ہیں۔ ایک نیک اور سیدھے سادے انسان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جارا ہے۔ 'میں بولالیکن جشید احقوں کی طرح بیغار ہا۔اس نے کوئی تبر وہیل کیا۔

"مُرْتُمُ أَلْتُ كِيول كَمْرِكُ تِنْعِ؟"

"شرط بورا كرر ما تمار"

"دىكىيى شرط؟" بى نے يو چھا اور جشيد نے بورى تفصيل بنا دى۔ بى تو بېرمال اس تفصيل م واقف تھا۔ چنانچہ میں نے نہایت افسوس کا اظہار کیا اورسیس کو برا بھلا کہنے لگا۔ پھر میں نے کہا "ببر مال اس سے ایک بات معلوم ہو کئ جشید!"

'' کیا؟"جشیدنے یو جھا۔

''جسیمیں،احسان سے شادی کرنا جاہتی ہے۔وہ ای سے محبت کرتی ہے۔''

گ، میں نے کہدیاہے۔"

سوتم

''ہماری با تنگ ہم' تک ہی رہنا جا ہمیں۔ ہزرگوں تک پہنچنا مناسب نہیں ہوگا۔'' '' میں بھی بھی جی جا ہتی ہوں کہا می اور ابو کا ذہن خراب نہ ہو۔ ویسے کیا وہ کچ گٹار بجائے گا؟'' ''یقینیا بجائے گا۔''

## 备备备

رات کے کھانے کی فضا پُرسکون تھی۔ جشید پوری طرح مطمئن تھا۔ اس مخص کا بیا نداز جرت انگیز تھا۔ کوئی بھی واقعہ ہو جائے ، تعلق ای کی ذات سے ہولیکن وہ پھر بھی پُرسکون ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد باغ کی محفل جاری ہوگئی۔ جشید نے رات کے لئے خاص لباس پہنا تھا اور پھراُس نے گٹار پر کئی ملکوں کی موسیقی سنائی۔ اچھا خاصا بجالیتا تھا۔ لیکن میرا کا رنامہ سراُ بھار رہا تھا اور شکیلہ کی طرف جشید کا الثفات زیادہ بی تھا۔

"عارف!" طالوت آسته عير اكان ش غرايا

" مول ـ " من في انجان بن كركما ـ

''بيركيا مور با ہے؟''

"'کہاں؟''

''کیاتم اس گدھے کی حرکتین نہیں دیکھ رہے؟''

''اوہو، کوئی خاص بات ہے؟'' میں نے حیرت کا اظہار کیا۔

''ہوں۔تو بیتمہاری شرارت ہے؟'' طالوت ہونٹ جھینج کر بولا۔

''ارے مرکون ی شرارت؟''

" مين اے كبراكر دوں كا، ورندائے سمجادو" طالوت نے عصلے لہج ميں كہا۔

''یار! تفری کینے دو۔اور پھرآپ کی شکیلہ خانم اے بے جارہ بھی تو کہدری تھیں''

'' یہ بات ہے۔'' طالوت ہونٹ جینج کر بولا۔''اچھا تو پھر سنجالوا پٹی افشاں بیکم کو۔''اس نے کہااور پس چونک کر اُس کی شکل ویکھنے لگا۔ طالوت کی آئکموں ہیں شجیدگی نظر آ رہی تھی۔لیکن افشاں والی بات میری سجھ ہیں نہیں آئی۔

''بیند آیا؟'' جشید نے شکیلہ کی طرف جمک کر کہا اور بے مشکر انداز میں مسکرانے لگا۔ شکیلہ نے بوکھلائی ہوئی تگاہوں سے جاروں طرف ویکھالیکن کسی کواپٹی طرف متوجہ نہ پاکرسکون کی سائس لی۔ میں چور نگاہوں سے شکیلہ اور جشید کا جائزہ لے رہاتھا۔اس انداز میں کہ دونوں کواحساس ندہو۔

"من آپ سے بول ہول مس شاعی لا!" جشید نے جواب نہ یا کر پر کہا۔

'' ہاں، ہاں۔ آپ بہت اچھا گٹار بجائے ہیں۔'' شکیلہ نے کہااور اپنی جگہ سے کھسک کر ہوا کی طرف ہانے لگی جوبطور خاص یہاں موجود تھیں اور اُنہیں رات کی بیمنل زیادہ پہندئیس آئی تھی۔

'' کویا میر حضرت اب شکیله کونگ کررہے ہیں!'' طالوت غز ایا۔

"يار! بس تعور ي س..."

" جي نيس -تم اس كے جذبات سے دافف نيس مو۔ وہ بہت نازك خيالات كى مالك ب، آ مجينے كى

"تم نے گٹار سانے کا وعدہ کیا ہے نا۔"

"اوہ ہاں!....ضرور سنائیں گا۔ پکا وعدہ۔" جشید نے کہا اور میں نے اسے پکا کر لیا۔ بس جشید بلاوجہ بی پیش گیا تھا۔ ابتدا میں تو ہم نے اسے معاف کر دیا تھالکین بس، نہ جانے کیوں اس بے چارے کی شامت آگی تھی۔ ویسے میرے ذہن میں ایک خیال اور بھی تھا۔ شکیلہ کے سلسلے میں کہیں طالوت بنجیدہ نہوجائے۔ اگر وہ بنجیدہ ہوگیا تو جشید اور مصیبت میں پیش سکا تھا۔

تھوڑی دیر کے بعد جشید چلاگیا۔ رات ہوگی تھی، روشنیاں جل اُٹھی تھیں۔ دوسرے لوگ نہ جانے کہاں چلے گئے تنے۔ طالوت بھی غائب تھا۔ میں اس کی تلاش میں کمرے سے نکل آیا۔ میں نے تشکیلہ کے کمرے کا بی زُخ کیا تھا۔

كيكن راية بين افشال لكى "كهال .... كهال جناب؟"ال في وها-

''عادل کی تلاش میں لکلا ہوں۔''

''اوہ....اور شکیلہ کے کمرے کی طرف جارہے ہیں؟''

"وه اور کہاں مل سکتا ہے۔"

" إل الملكلة خوش نصيب إ-"

" کیول؟

''بس، عادل بھائی کواس کے کمرے میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ایک جارا کمرہ ہے، بدنھیب کہیں کا۔کوئی اس کی طرف رُخ بی نہیں کرتا ہے۔'' افشاں ہولی۔

''شرمنده کرربی موافشاں؟''

''ارے خدانخواستہ کیوں؟''

"آپ جانی ہیں کہ میں آپ کی طرف آنے میں احتیاط کوں کرتا ہوں۔"

"كأش جانة ـ"انشال بولي ـ

"مسافشان!اگرآپ کی اجازت موتو.....تو آئنده آپ کوشکایت نبین موگی-"

''شکایت کون کافر کررہا ہے۔ ہم تو نصیب کی بات کررہے تھے۔''

"پلیز انشاں!معاف کر دو۔"

"كرديا\_" افشال بوك بيار عكردن بالكربولى

"درات کا کیا پروگرام ہے؟" میں نے پوچھا۔

'' کھانا بھی کھائیں گے، سوئیں ہے بھی۔''

"اورجشدے گارنبیں سیں مے؟"

"C. K. 10."

"كول كيا موا؟" يس ن تعب كا اظهار كيا اورافشال بنس يرى-

"الله!....مى مى كمى توأس يررم آن لكتاب في جين من اتنابرانيس تفاريس في ويكماب"

''افشان! تههارے جذبات تو مجروح نہیں ہوتے؟''

دنبیس\_بس کہ چکی موں کررم آتا ہے۔اورای کا خیال رہتا ہے۔ویے بواوالی بات عام نہیں مو

''شریف کڑ کیوں کے پیچھے اس طرح نہیں پڑتے۔'' '' مِن نَبِين مُجْعَتًا بَمْ كيا بولاً مسرِّصائمُ؟'' ''میں سمجما تا ہوں میری جان!'' طالوت قریب جھنج عمیا۔ ''اوه، لیں لیں.....تھینک یُو .....تھینک یُو '' جمشیداُس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ''منه کھولو۔'' طالوت نے کہااور جشید نے متحیرانہا نداز میں منہ کھول دیا۔''لبن اب بند مت کرنا۔'' طالوت بولا۔ پھروہ میرا ہاتھ پکڑ کر واپس چل پڑا۔ جشیدای طرح منہ کھولے کھڑارہ گیا۔ ''ارے، ارے .... مرجائ گا بے جارہ!''میں نے سفارش کی۔

" فاموش رمو- من نے رعایت برنی ہے۔" طالوت نے غزائی ہوئی آواز میں کہا۔ "تماشابن جائے **گا**بے جارہ۔"

"بن جانے دو حمهیں معلوم نیں ، وہ س کی محبوب ہے۔اس سے بدتمیزی کا تیجیاتو وہ فطے گا کہ زندگی بحریا در کھے گا۔بس یار!تم زیادہ نہ بولو۔ورنہ میںتم ہے بھی ناراض ہو جاؤں گا۔'' طالوت ہتھے ہے اُ کھڑ میا تھا۔ اور اب اے سنجالنا بے حدمشکل تھا۔ میں بے جارے جشید کی کوئی مدنہیں کرسکا تھا۔ نتیج میں، میں دالیں آخرا۔

یہاں کی محفیل یوننی شاب پریقی ۔ تعقبہ لگ رہے تھے۔افشاں اور شکیلہ کسی بات پر ہنس رہی تھیں۔ بوا مجى درميان شي تحيل - ہم دونو ن بھى دوسر ب نوكون بيل شامل ہو سكتے۔

"الله.....مائم بمانی! آب بی بواے سفارش کردیں۔" شکیلہنے کہا۔ "مسلدكياب؟" مين نے يو جھا۔

" جمسب كى دلى خوابش بكه بواس كاناسيس" افشال بولى\_ ''ائے دیوائی ہوئی ہو بی بی! بیں بھلا گاؤں گی؟''بواشر ما کر بولیں۔

"ووقعيس جموث بول ري بكيا؟" افتال ن كبا

''نداق کرری ہے۔''

''بوا! آپ مجھے جموٹا کرواری ہیں۔' سیمیں نے برا مانتے ہوئے کہا۔ "اعتميل في في السلاك واسطى ميرا فداق مت بنواؤ" بواكر كرامين

'' کویا ہم لوگ آپ کے لئے اس قدر اجبی ہیں۔اتنے برے ہیں ہم لوگ، آپ ہمیں اس قابل بھی میں جھتیں۔ تھیک ہے بوا!....تھیک ہے۔' افشال نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔

" االى اكياكرون؟" بواباكان موت موئ بولسي

"سنابعی دیں بوا!....کتے لوگ کهدرے ہیں۔ بیس نے کہا۔

" إلى بوا! مارى بهى خوابش ب-" طالوت في كلاا لكايا اور بواسوج من دوب كيس عرخود بخود

" وو نیم راضی ہوگئ تھیں۔ ''لاحول والقوة! نے زمانے کے گانے بھی کوئی گانے ہوتے ہیں؟ جوآپ گائیں گی بوا! وہ کلاسک چز ہوگی۔'' میں نے کہااور بوا کی ہمت بندھ گئے۔ طرح \_ ٹوٹ گئ تو جوڑ نامشکل ہوگا۔'' طالوت پینکارا۔

''اوہ! تب پھر کیا کہا جائے؟''

''میں کرتا ہوں۔'' طالوت نے کہا۔

"يار! كوئى الى بات بيس، جس سے اسے تكليف ہو۔" مس نے التجاكى۔

"بہت ہمدردی ہےاس ہے؟"

"اب و ه غریب کیا کرے۔اسے بہاں بھیجا ہی اس لئے گیا ہے کہ عشق کرے اور شادی کرے۔"

''لیکن اے سوچ سمجھ کرعشق کرنا چاہئے۔ دیکھودیکھو، وہ پھرای طرف پڑھ رہا ہے۔'' طالوت نے کہا اور میں نے جشید کی طرف دیکھا۔ چر میں بھی آستہ سے اس کی طرف چل پڑا۔ طالوت خطرناک آدی تھا۔ جمشید کا کباڑا ہوسکتا تھا۔ ہم دونوں اس کے قریب بھٹی گئے۔ جمشید چونک کر ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگا اور پھراس نے تھکیلہ کی طرف دیکھا۔

"السكوزى،مس شاكل لا بي ذرا ان شريف لوكون سے بات كرلون" اس في معذرت ك ا نداز میں کہااور پھر ہم دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔''لیں پلیز؟''

"آپ سے ضروری کام ہے مسرجشید!" میں نے آہتہ ہے کہا۔

'' آنی ایم سوری بیس اس ونت ذرا مصروف ہوں۔ آپ لوگ پھر سمی وفت مختلو کر لیں۔'' وو والس مليليكي طرف مرحميا اور طالوت كاچره غصے سرخ موكيا۔اس نے بہتي سے بہلو بدلا اور مل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس اے سی کارروائی سے روکنا جا ہتا تھا۔

"جشید!" میں نے مجراے خاطب کیا۔

"اوه مسرصائم!.... من .... من من مشيد ني قدر تعلق عرف انداز من كهاليكن ميرا باتھ اُس کے شانے پر جم کیا اور اس کی گرفت کانی مضبوط تھی۔جشید ہوش جس آگیا۔اس نے بو کھلائے ہوئے انداز میں شانہ چیزانے کی کوشش کی۔ لیکن میرمراوہ ہاتھ تھا، جس میں خصوصی قوت تھی۔ جمشید کے فرشة بھی شانبیں چھڑا سکتے تھے۔ جشد کواحساس مو گیا تھا۔ چنانچداس نے بحالت مجوری شکیلہ ک طرف رُخ کر کے کہا۔

"معاف كرما شامكى لا! .... بن ابهى آيا-" أس في مرده آواز بن كهااور يمروه بمارى قدمول ت ہمارے ساتھ چل پڑا۔ طالوت ہم دونوں کے پیچے پیچے آ رہا تھا۔تھوڑی دورچل کر میں زک گیا۔جشید سواليهانداز بس تجھے دیکھ رہا تھا۔

"تم غلط جارب موجمشد!" من آسته سے بولا۔

"كيدر؟ .... كيدر؟ .... مين تو إدهر كمرا امسرا! "جشيدنے حيرت سے كہا-

"میری مراد تکلیہ سے ہے۔"

" شامل لاكوكيا موا؟" جشيد في اى انداز من كها-

سرگم

لا کے پھر کیا تھا، چاروں طرف سے بنی کا طوفان اُللہ پڑا۔سب بی بری طرح بنس رہے تھے اور ان کے مالا ہوا کی بیڑی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔

"ای لئے الکار کر رہی تھی۔ دیکھا نا، فداق اُڑا رہے ہوسب ل کر۔ تف ہے۔ یس نے تہاری فاطر گایا اور تم میرا فداق اُڑا رہے ہو۔

"اوه، به کلاسک محس محمتاً پرانا عورت بائی گاؤ، مادا روح خوش موگیاتم گاتا تھا تو ایسا لگا تھا کہا تھا ایسا لگا تھا ہے۔ آسان سے شراب برس مامور ہا دول طرف متی محمل کیا تھا۔ "جشد نے مدردی ہے کہا۔
"د کھو تو نہ بولید بس کے دے رہی موں ہاں۔ ورندا پی اور تیری جان ایک کر دول گی۔" بوا اسین چرعا کر بولیں اور جشید خوف زدہ انداز میں چیجے ہٹ کیا۔

"تو چرکیا ہم بھی جتے ؟"اس نے بوجھا۔

'' بنس کے ۔'ٹو بھی بنس لے۔لواور سنو!ان لڑ کے لڑ کیوں نے جھے کیا سمجے رکھا ہے۔ خدا کی ہار۔'' کا تیزی سے آگے بڑھ کئیں۔سب انہیں روکتے رہ گئے لیکن اب وہ کسی کی نہیں من سکتی تھیں۔

رات خاصی گزرگئ تھی۔اس لئے تھوڑی دیر کے بعد نشست برخاست ہوگئی اور سب ایک دوسرے مے رخصت ہو کراپنے اپنے کمروں ٹیں آ گئے۔ طالوت، شکیلہ سے گفتگو کرتا ہوا آیا تھا۔ پھراس نے شکیلہ کوخدا حافظ کہا اور میرے پاس آ گیا۔ ٹیس نے اس دوران لباس وغیرہ تبدیل کرلیا تھا۔

طالوت نے بھی سونے کی تیاریاں کیں اور ہم دونوں اپنے اپنے بستروں پر لیٹ مجے طالوت موثن تھا۔ پھرا جا تک اس نے کہا۔

الموش تعار مجرا جا مک اس نے کہا۔ ''ویسے اس کو معے نے مشکیلہ سے پینگیں برحانے کی کوشش کی تھی۔''

"كياكهدما تما؟"

"كوئى خاص بأت ونيس بس شكيله في محسول كيا تما-"

"پزاانوکماانسان ہے۔"

" پاگل ہونے ہی تموری می کسر باتی ہے۔لیکن ہیں اس کا یہ پاگل پن بھی برداشت نہیں کرسکا۔تم اسے مجادیتا، آسیدہ اگر ہیں نے اسے شکیلہ کے گردمنڈ لاتے دیکھا تو اس کے سر پر درخت اُگا دوں گا۔" "دہ بارہ خاموثی سے سر جمکائے بھکائے بھرے گا اور زبان سے اُف بھی نہیں کرے گا۔" "ابت تو کیا شکیلہ می رہ گئی ہے؟....افشاں بھی تو ہے۔"

"اےمٹر طالوت!عقل کی بات کریں۔ورندا جمانیس ہوگا۔"

"ملى توصرف بات كرد با مول \_ محراس احتى كے لئے كيا بھى كيا جاسكا ہے۔"

ورری میج عام ی تی مناشنے پر وہی دنی دنی مسراہٹیں، وہی لگاؤ کا اظہار۔ بزرکوں کے انداز میں الکوئی خاص بات بیس می الکوئی خاص بات بیس می مناشنے کے بعد ہم نے افشاں اور تشکیلہ سے گفتگو کی اور پھر ہم باہر جانے کے الارمور کئے۔ باہر نظے بی سخے کہ جمشید صاحب آڑے آگئے۔ انہوں نے آتے بی سلام کیا اور مسمی '' جیسی تم سب کی مرض ۔''بوانے کہا۔ان کا چیرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا اور وہ کسی سوچ بیل ڈوب گئ تھیں ، جیسے کوئی گانا یاد کر رہی ہوں۔

"ثررا...." سب نعره لگایا اورسب بوائے گردجم ہو گئے۔" بلاؤ جشید بھائی کو۔ وہ گٹار بجائیں گے۔" افشاں نے کہا۔

"ارے ہاں، جشد صاحب!....جشد صاحب!"احسان نے آواز لگائی۔
"کیا بجائیں عے؟" بوا پھر بہک گئیں۔

''اپنابا جا بجائیں کے بواا مزہ آ جائے گا۔''سییں نے کہا۔

"اے نہ بلاؤ ہمیا! بردا برنظرا ہے کم بخت کہیں کا۔ نہ ہمیا! وہ آئے گا تو ہمی نہیں گاؤں گا۔" بوائے کہا۔
" مبال ہے کسی کی جو ہماری بواکی طرف بری نگاہ ہے دیکھ جائے۔ آٹکھیں نکال دیں گے۔" کمال
نے کہا۔" جشید صاحب!.... جشید صاحب!" کمال نے زوردار آواز نکالی اور طالوت نے اور میں نے
چور نگاہوں سے جشید کی طرف دیکھا۔ غریب منہ کھولے جلا آر ہا تھا۔ چند ساعت کے بعد وہ قریب بھی گیا۔ کسی نے اس کے کھلے ہوئے منہ کی طرف توجینیں دی تھی۔

''جشید بھائی! بواگائیں گی۔ کیا آپ گٹار بچانا پند کریں گے؟'' کمال نے کہا اور جشید نے یونی منہ کھولے کھولے کو دن ہلا دی اور پھراس نے گٹار اٹھالیا۔اب بھی کمی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ میرے دل میں بے افتیار اس کے لئے ہمدردی پیدا ہوگئے۔ در حقیقت وہ غریب عقل سے پیدل تھا، ورندالی عجیب وغریب بچویش پر بھلا کمی کے حواس قائم رہتے ہیں؟ میں جانتا تھا، کھلے منہ سے اسے کس قدر تکایف ہوگی۔لیکن وہ اس حالت میں بھی مگن تھا اور کٹار بجانے کے لئے تیار تھا۔

میں نے طالوت کی طرف دیکھا۔ طالوت بھی حمری نگاموں سے جشید کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھراس نے تھن کی سانس کی اور اچا تک بواشروع ہو کئیں۔

'' نارنگی اور ہیرے کی کنی مرانیا۔' انتہائی بے سُری اور بے کئی آواز اور نہ بھے ہیں آنے والا گانا۔ اور پھر اوپر سے جمشید کا جموم جموم کر گٹار بجانا ، جس کی وجہ سے بے چاری بواکو چنج چنج کر گانا پڑ رہا تھا۔ لوگوں کی ہنمی روکتے روکتے برمی حالت ہوگئی۔لیکن بوانے بھی فیصلہ کرلیا تھا کہ اب شروع کیا ہے تو ڈشم کر کے بی دم لیس گی۔

"عارف!" طالوت نے آستہ سے میرے کان میں سر کوئی گی۔

'' دیکے رہے ہواس گدھے کو۔اے اپنے کیلے مند کا کوئی احساس نہیں ہے۔'' '' رحم کرو طالوت!اس کی اس بات ہے بی انھاز ہ لگا لو کہ وہ کیا ہے۔''

'' بند کر بے۔'' طالوت نے کہا۔ ہیں نے چونک کر اُس کی شکل دیکھی۔ یہ جملے مجھ سے تہیں کہے گئے۔ تھے۔ اس لئے میں نے جلدی ہے جشید کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہری سائس لی۔ جشید کا کھلا ہوا منہ بند ہو گیا تھا۔ لیکن در حقیقت یا تو میخن ہے پناہ فولادی اعصاب کا مالک تھایا پھر بالکل بی پاگل۔ اس لے اب بھی کوئی پر وانہیں کی تھی۔ کٹار اسی طرح نج رہا تھا اور پوااب تک گاری تھیں۔

''خدا کے لئے بوا! اب بس کریں، ورنہ کوئی نہ کوئی ضرور مرجائے گا۔' عیمیں نے کہا اور مکو ا

سوگم

شکل بنا کر کھڑے ہو گئے۔

''خیریت بمائی صاحب؟'' طالوت نے یو جھا۔

" فیک بائے - بالکل تھیک ہائے۔" جشید بھاری آواز میں بولا۔

''ہمارے لائق کوئی خدمت؟''

"شوكريد، شوكريد" جشيد ناى طرح بعولى بوع منه كها-

''کوئی خدمت نہیں ہے؟''

ووجی میں ۔ "اس نے جواب دیا۔

" پھر جناب كانزول كيوں موا؟ .....راسته كيوں روك ليا ہے؟"

"من بھی آپ کے ساتھ جائیں گا۔"

''ارے، خدا کی پناہ....کہاں؟'' طالوت چونک کر بولا۔

"جہال آپ لوگ جانیں گا۔"

" مرمرت بمائي! أخركون؟ ..... بم في كيا غلطي كي هي؟" طالوت في كها-

"بررات میں بتائیں گا۔" جشید بجوں کے سے اعداز میں ضد کرتے ہوئے بولا۔

"سنجالو" طالوت نے میری طرف رُخ کر کے کہا۔

''لے چلو یار!....دیکھیں کیا نیا گل کھلا ہے۔'' ہیں نے کہا۔ طالوت نے میری طرف دیکھا اور کم گردن ہلا دی۔ہم نے جمشید کوساتھ آنے کی اجازت دے دی اور پھر ہم نیٹوں چل پڑے۔ ڈرائیونگ ہی، کررہا تھا۔ طالوت ازراو اخلاق جمشید کے ساتھ چھیلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ جمشید بے مدر نجیدہ فظر آرہا تھا۔ ''کیا بات ہے میری جان؟.... پچھ منہ سے تو پھوٹو۔'' طالوت نے جمشید کے کندے پر ہاتھ دیا تھے۔ مدر برکی الدرایا کی حیث کی سے الدیث عربہ کھی منہ سے تو بھوٹو۔'' کھیداں سے آنسہ بھی ہر سے متھ میں

ہوئے کہا اور اچا تک جشید کی سسکیاں شروع ہوگئیں۔اس کی آنکموں سے آنو بھی بہدر ہے تھے۔ می اور طالوت بری طرح ہوکھلا گئے۔ میں نے جلدی سے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی اور منہ بھاڑے، جشید کی طرف دیکھنے لگا۔

" ''ارے ارکے جشید!....ارے جشید!....ارے کیا ہو گیا؟....انوه، پاگل انسان!" طالوت کے لیج میں ہمدردی آگی۔وہ عجیب ی نگاہوں سے جشید کود کھ رہا تھا۔جمشید چپ بھی اچا تک بی ہو گیا تھا ہم دونوں ہمدردی سے اسے د کچے رہے تھے۔

جشید نے جیب سے رو مال نکال کرآئکھیں اور چہرہ صاف کیا اور پھراس طرح چونک کر ماری طراب ہے۔ دیکھنے لگا، جیسے ہمیں بھول ہی گیا ہو۔ پھراس نے ہونقوں کی طرح چاروں طرف دیکھا اور پھراس کا پھ، دھواں ہوگیا۔ ہم دونوں گہری نگاہوں ہے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر طالوت نے جھے اٹارہ کہا ''جلو عارف!'' اور میں نے ایک گہری سانس لے کرگاڑی آگے بڑھادی۔

''کہاں چلوں؟''

'' کار پٹ سینٹر۔'' طالوت نے آہتہ ہے کہا۔ ہیں نے محسوں کیا تھا کہ جشید کے لئے اس کے ال میں ہمدردی پیدا ہوگئ ہے۔ راستے ہیں اس نے جشید ہے اور کوئی بات نہیں کی اور تھوڑی دیر کے بعد ام کار پٹ سینٹر پینچ گئے۔ دن رات کام ہور ہا تھا۔ اور تقمد ق در حقیقت ایک عمدہ کارکن ثابت ہور ہا تھا۔ ال

نے نہایت عابزی سے ہمارااستقبال کیا اور پھر ہمیں اپنی کارکردگی کے بارے بیں بتانے لگا۔ جشید بالکل فاموش ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بیس نے کئ بار اس کے چیرے کی طرف دیکھا، کین اس کے پیرے پرکوئی خاص تا ژات نہیں نظر آ رہے تھے۔ بس سپاٹ سپاٹ ساچیرہ۔ نہ جانے اس بے چارے ک کھورٹری کے اعد کیا چیز رکھی ہوئی تھی۔

پیرہم اپنے شاغدار دفتر بیل آبیٹے۔ تقدق ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے گی بار عجیب ی نگاہوں سے جھید کی طرف دیکھا تھالین جشید صاحب تو اس دنت دنیا ہے ہی گئے ہوئے تھے۔

" النفدق! اب سناؤ ـ" طالوت نے کہا۔

" أج دو پر تك أيك ايك كام حتم موجائ كاجناب!" تفدق نے كها۔

"اطاف كے بارے مل كيا كيا؟"

''ایک فہرست بنا لی ہے۔ اس کے بعد آپ جو تھم دیں۔' تعدق نے جواب دیا اور پھراس نے مارے سے مارے فہرست بنا لی ہے۔ اس کے بعد آپ جو تھا۔ تقدق کی اس صلاحیت کا ہم نے دل سے امتراف کیا۔ ورحقیقت اُسے اس معالمے میں خوب تجربہ تھا۔ ایک الی فرم کے لئے اس نے جیسے اسٹاف کا احتجاب کیا تھا، اس سے ہم یوری طرح مطمئن تھے۔

کا احتجاب کیا تھا، اس سے ہم یوری طرح مطمئن تھے۔

د مناب فہرست ہے ۔ میں فی منظوری دے دی۔ طالوت نے اس معالمے میں مداخلت نہیں کی سخت میں کی منظوری دے دی۔ طالوت نے اس معالمے میں مداخلت نہیں کی سختی۔ وہ خاموثی سے بیکارروائی دیکھررہا تھا۔

"ان اوكون ك أياتمنك ك سليل مين كياكرو مح تقدق؟"

''جوتھم فر مائیں جناب!''

"ميراخيال ب، يفهرست ايمپلائمنث اليمپيخ كود به دواور پيران لوگول كانزويوكرلو-"

"جي ...وه .... هي ڪراون؟"

'' ہاں تو کیا حرج ہے؟ بھی تم اس قرم کے نیجر ہو۔'' میں نے کہا اور تصدق نے گردن جمکالی اور پھر

"آب نے جھے کیا سے کیا بنادیا ہے صائم صاحب!"

''لکین تہماری صلاحیتیں دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اس میں ہماری کوئی مہر یائی شامل جیس ہے۔ تم تو ہمارے لئے بہترین آدمی ہو۔''

"میں دل سے شکر گزار ہوں۔"

''ویسے انٹرویو کے دوران ہم بھی بھی بھی آتے رہیں گے۔تم ایک ہفتے کے اندر اندریہ پورااسٹاف رکھلو۔اس کے بعد ہم کاریٹ سینٹر کا افتتاح کر دیں گے۔''

"جوهم " تقدق في كردن إلا دى -

"اوركوكي قابل ذكر بات تونبيس؟"

"جي، کوئي خاص نہيں <u>"</u>"

" شمشیر لمینڈے تو کوئی رابطہ قائم نہیں ہوا؟"

" اوه.... جی نہیں۔ دراصل کی کومعلوم عی نہیں کہ اس ممارت میں کس چیز کی فرم قائم ہوگ۔" تصدق

''میرے کولا کرنا مانگیا۔ گرادھرلڑ کی لوگ لفٹ میمیں دیتا۔ اب بیس کدھر جائے؟'' 'تم نے کہاں کہاں کوشش کی؟'' طالوت نے پوچھا۔ ''میلے ٹی می ٹرائی کیا، بٹ اس کا معاملہ مجھے بیس نہیں آتا کہمی لوگ بولیا وہ احسان کا وائف ہے۔ ممرے کوشیں معلوم۔''

"دوسرے تبر برکون تا؟"

''شاکمی لا محروه میرے کو دیکو کر استہ چیوڑ دیتا ہائے۔ بی اس کوہمی ٹرائی نہیں کرسکا۔ تیسرے نمبر پر میری کرن افشاں ہے، مگر میرے کوگلیا، وہ بھی میرے کولفٹ نیس دیں گا۔''

''ٹھیک لگتا ہے'' میں نے جلدی سے کہا اور طالوت ہے اختیار ہنس پڑا۔ درکہ مرکز کی میں ہے۔

''کھریش کیا کرے؟'' جشیدنے درد بھرے اندازیش کہا۔ 'دعشق' منٹ میں ہو'' اللہ منامی منا

''عثل کرنا ضروری ہے؟'' طالوت نے پوچھا۔ ...

"ہاں!" وہ بے جارگی سے بولا۔

"وري گذائين آخر كون؟"

ددمشر صائم! ہم آپ کو کیا ہوئے؟ بس آپ ہوں مجمود ہمارا بیا مسر شدوب بے حد مجوں آدمی بات و مسر مسائم! ہم آپ کو کیا ہوئے؟ بس آپ ہوں مجمود ہمارا بیرج ہو جائے۔ محر اُدھر کسی نے ہمارے ماتھ میرج نہیں بنایا۔ تب اُس نے ایک اسٹیمیٹ بنایا اور ہم کو اِدھر بھیجا۔ اس نے بولا۔ اِدھر کا لڑکی لوگ، او کرتا ہے اور کسی الدارلزکی سے لو کرو، شادی کرو....اوہ مسر مادل! بائی گاؤ، ہم لو کرتا تھیں بائلا۔ بٹ .....

''تو مسرُ شاداب، دولت حاصل كرنا جا ہے بين؟'' طالوت نے يو جھا۔

"إن!"

"خود وہاں اُن کی کیا بوزیش ہے؟"

''بہت خراب .....ایک دم خراب بہت ساقرض ہائے۔ وہ خودا چھا آدمی گیس ہائے۔ ہم سب لوگ کوبھی خراب کیا۔ محر بولاء ادھر ہم کمی کوئیس بتا کیں گا۔''

"اس كے علاوہ دولت عاصل كرنے كا اوركوكى ذريونيس بي؟" طالوت نے يو جما-

" اوالم محد يلي على أتا- بم توميوزيكل عن ب- بم يدسب و الماسك جاماً-"

"ادى يري تين مويارا .... مرتهارے لئے كيا كرسكا مون؟" طالوت نے كها-

" دربس ہم این میا سے پریشان ہائے، ورندکونی ہات نہیں۔ "

"جمتماري كيامدوكر عكت بين؟" طالوت في وجمار

'' دوست بناؤ کے؟'' طالوت نے یو جما۔

"اگرآب مير \_ كو جانس دي كالو ضرور بنائي كا-" جشيد نے كها-

"كياخيال ب بحرى؟" طالوت نے يو جيا۔

" معک ہے۔ آدمی پر الہیں۔"

نے جواب دیا۔

"البعى معلوم بحى نبيس مونا چائے - بال، كھ كام اور باتى ره جاتے ہيں -"
در با

"بورڈ اور نیون سائن۔"

"مل نے یہاں کی تین بدی پہلی فرموں سے رابطہ قائم کیا ہے۔ان سے یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ کی وفت بھی انہیں پورڈ اور نعون سائن کے لئے ارجنٹ آرڈر دیا جا سکتا ہے۔ کپنی کا نمائندہ مارت کا جائزہ لے کیا ہے۔"

"بہت خوب۔ کیا خیال ہے عادل؟"

" بالكل مُحيك!" طالوت في تا سُدِي \_

''ارے ہاں،مسر تقدق!ان سے ملو، پیجشد عرف جم ،عرف جم ہیں۔'' میں نے کہا۔ در مرف کر کر کر میں میں میں میں کا میں اس کے کہا۔

"يوى خوشى مولى-" تقدق نے مسراتے موع كما

" كچه خاطر مدارات كروان كي تهاريمهان بين"

"مغرور، ضرور -" تعدق جلدی سے باہر نکل کیا اور ہم دونوں نے بیک وقت جشید کی طرف دیکھا۔ "آپ کہال کھوئے ہوئے ہیں مشرج شید؟"

"ادهرى بائے-ادهرى بائے-" جھيدجلدى سے بولا۔

"كياسوچ رے ہو؟"

''مسٹر ٹوساڈک کے بارے ہیں سوچ رہا تھا۔ کتنا کی آدی ہائے۔ کتنا رچ بین ہائے۔ میرے کو عیل معلوم تھا کہ اس کا اتنا ہوا کہنی ہائے۔''جشد نے کہا۔

''اوه، واقعی جو بات کی، لا جواب کی۔' طالوت نے کہا اور چر چونک کر بولا۔''تم رو کیوں رہے ؟''

"کب؟"

" كارى من " طالوت أت محور في لكار

"اوه.... جُمع مادتيل بائ كونى بات مادا كما موكان

"الاحل ولاقوة!" طالوت ني براسا منه بنايا اور ش بهي جمشيد كو كورن لكا\_

" يادكرنے كى كوشش كرو ورن تهادامستقبل خطرے ميں ير جائے گا۔" ميں نے كها۔

''اوہ، آئی ک۔'' جشید نے ہونٹ سکوڑے، پھر چونک کر بولا۔''ہاں، یادآ گیا.... یادآ گیا۔'' اور پھراس کے نتھنے بھو لنے سکنے گئے۔

میرے بدن میں مکی می سننی دوڑ گئی تھی۔ کہیں کم بخت، شکیلہ کے بارے میں میرا بھانڈا نہ پھوڑ دے۔ طالوت فورے اس کی شکل د کھے رہاتھا۔

ہ۔ فا وت ورسے اس من و چیرہا ھا۔ ''اب اُگل بھی دوئم تو پیشہ درا نہ رونے والے معلوم ہوتے ہو۔ سارے گر آتے ہیں۔'' ''مشرصائم! مسٹر عادل! پلیز میرے کو بتاؤ، میں کیا کرے؟''جشید گلو کیر آواز میں بولا۔

"كيا مواميري جان؟" طالوت في يوجمار

```
سوگم
                 گھٹے میں پکنٹے کروہ رک کئی اور پھر جھے گھاس پر بیٹھنے کے لئے کہ کرخود بھی بیٹھ گئے۔
           "كيابات بافشان! اتن شجيد كي ميرادم كمك رباب" من نے بے چيني سے كها۔
                                                              " به کما گفتگو موری تخی؟"
                                              ''اوہ.... یہاں سے جانے کے بارے میں؟''
                                                           « جمهیں پیندنہیں آئی ہوگی ''
"جی تین ..... بہت پند آئی ہے۔ کب تشریف لے جارہ ہیں آپ؟ اور یہ کداس کے بعد بھی آنا
                                       مانارے کا یا تعلقات مجمی ختم کرلیں گے؟'' افشاں نے کہا۔
              ''بہت خوب!اس نارائمنگی میں جیمیے بیار کو دل کی حمرائیوں میں محسوں کررہا ہوں۔''
   "اوه، من مجى شايدآپ ك ذبن سے بياحساسات مث كئے"افشال اى سنجيدگى سے بولى-
                                       "اب خادم كوبعي بولنے كى اجازت لمے كى يانبيں؟"
                                                                    ''پولئے،پولئے۔''
                                                "كياحضور مجيه كمرداماد بنا كرركيس كى؟"
                                                                      " کما مطلب؟"
''اگر حضور کی بھی خواہش ہے، تب مجھے احتر اس نہیں ہوگا۔ میں تیار ہوں۔ کیکن ہرلڑ کی کے دل
           ا بی اینے کھر کی آرزو ہوتی ہے اور میں آپ کے لئے ایک کھر بنانا جا ہتا ہوں۔اب بتائے۔''
                                         ووليكن الجمي كيا ضرورت بي؟ "افشال زم ير الله-
" كيون .... كيا حضور كى خوامش ب كه خادم بس تنها رقبيا رب اور دُور دُور سي بى حضور كى قربت كى
                                           ا کی محسوں کرتا رہے۔افشاں بیکم! کیا بیللم نہیں ہے؟''
                                                 اورافشال مسكرا دي-" آپ....آپ....
                                                                  "جي، جي فرمائے"
                                                       "'لکین مکان کہاں خریدیں سے؟''
السام بزار مكانات خريد ليس كين آب ع قدمون سے دُور جانا كون بسند كرے كا۔ بال،كل لوگ
                           ہد کہ ملیں کہ صاحبزادے کے ہاں سرچمیانے کا ٹھکانہ تو ہے ہیں.....''
                                                             " دبس خاموش ہوجائے۔"
      " آپ کی فرم شایدای ماہ سے کام شروع کردے۔اس کا افتتاح بھی آپ بی فرمائیں گی؟"
                                                                  "پلیزاییانه کریں۔"
                                                                      " كما مطلب؟"
" محصے شرم آئے گی۔ گرآپ نے ابھی تک ہمیں تو اپن فرم دکھائی ہی نہیں۔" افشاں کی پیثانی کی
```

" دحضور کے شایان شان تیارتو مو جانے دیں، ورنہ پھر ناراضکی کون برداشت کرے گا؟" میں نے

ہار ہمرے اعداز میں کہا اور افشاں نے گردن جھکا لی۔ پھر کی منٹ کی خاموثی کے بعد بولی۔

الكنيل مث في تحيل ـ

"لكن كيحمشرائط مول كي مشرج شيد!" طالوت في كها-"منظور ہائے۔منظور ہائے۔" " بالكل، بالكل .... آب لوگ بهت اجما بائ -جوبول كا، اجما بول كا-" " پر بھی ، س لو۔ ساری لڑکیاں اہمج ہیں۔مطلب یہ کسیس، افشاں اور شکیلہ۔تم ان میں سے کی ہے عشق لڑانے کی کوشش نہیں کرو گئے۔'' ''بالك*الحين كر*س **گا-**'' "بس مہلی اور آخری شرط کی ہے۔" "مير ب كومنظور بائے-" "تب ہاتھ طاؤ۔" پہلے میں نے جشیدے ہاتھ طایا اور پھر طالوت نے۔جشید بہت خوش نظر آرہا تھا۔اس کے چرے پر بری معصومیت تھی۔اور ہم بھی اب اس کے لئے قلص ہو چکے تھے۔ تعدق نے کافی تطف کیا تھا۔ ببرطال، ہم نے خوب کھایا بیا۔ جشید بھی مارے ساتھ شریک تھا۔ محرہم وہاں سے واپس چل بڑے۔ لیج کوتی میں بی کیا۔ رات کے کھانے پر تنویر صاحب نے ہاری معروفیات کے بارے میں یو حیا۔ " كار بك سيفر يحمل كراحل سے كزر چكا ہے۔ بہت جلد ہم اس كا افتتاح كرنے والے بيں۔" میں نے کیااور پھر طالوت بولا۔ ''اس کے علاوہ توریصاحب! اب آپ ہمیں اجازت بھی دیں گے۔'' "كيامطلب؟"سب چونك يدي-"مائم ممائی یہاں ستقل رہائش ہا جے ہیں۔اس کے لئے ضروری ہے کہ مہمان اوازی ختم کردی "تم يهال مهمان توليس موصائم!" تورصاحب مجمع قاطب كرك بول-" يقيينا يدورست ہے ليكن مل جا بتا مول، ہم انى كوئى ربائش كا الجى بناليل-" ''اس میں کوئی حرج قبیں ہے تنویر!'' نواب جلال الدین نے دخل دیا۔ "وواقو تھیک ہے۔ لیکن سے کچھ بھی کریں، اگر قیام یہاں رہے تو کیاحرج ہے۔ان لوگوں کی وجہ سے يهال جورونقين سمك آني بين، ش أبين كمونالبين عابتا-" ''ہم یہاں ہے دُورٹین جائیں مے تؤیرصاحب! ہر کمھے آپ کے قریب ہول گے۔'' "مل حمهيں روكنے كاكوئى جواز نہيں ركھتا۔ سوائے اپنى محبت كے۔" تنوير صاحب شجيد كى سے بولے اور پر کافی دریتک اس موضوع بر بحث موتی ربی با لآخر تنویرصاحب کو بھی مانایدا تھا۔ لین کھانے کے کرے سے باہر نطق می افشال نے میری ٹا مگ کرلی۔ "مائم ماحب!" دوبرى سجيدگى سے بولى-"جى ....كيابات بافيال؟" من في يوك كريو جما-

"ذراتشریف لائے۔" وہ سجیدگی سے بولی اور جس اس کے ساتھ چل پڑا۔ باغ کے ایک سنسان

سوثم

یں اے کانی دیرتک خاموثی ہے گھورتا رہا۔ تب طالوت مسکرا پڑا۔ ''بس یار! خاموثی سے سیکام کرنے کو تی جاہ رہا تھا۔ کین ٹو تو ہا قاعدہ ناراض ہور ہا ہے۔'' ''ناراض نیس ہور ہا۔ ہیں نے ایک ہات کہی تھی۔''

"ایک آدهی فلطی معاف بھی کردیا کر۔اب تو ہوئی گیا ہے۔سنبال لے۔" طالوت نے کہااور ہیں فاموش ہوگیا۔ چندمنٹ فاموشی ربی، پھر طالوت بی بولا۔" تیری فاموشی سے ہیں شرمندہ ہور ہا ہوں۔" دیمیں ،الی بات جیں ہے۔"

" فوش رہو میری جان! ہاں کل ذرا اساف چیک کر لیں گے۔ میں نے اہمی تک اساف سے تفارف نیس ماصل کیا۔" تفارف نیس ماصل کیا۔"

''ضرور۔'' ہیں نے کہا۔''لیکن ایک شرط پر۔'' ''ہاں،ہاں۔ بول جلدی ہے۔'' طالوت موڈ ہیں بولا۔ ''افشاں بھی جائے گی۔'' ''ن کلیا ''' '' بالد ۔۔۔ نر سکھیں جولیں

''اور کھکیلہ؟'' طالوت نے آتھ میں ٹکالیں۔ ''دو بھی۔'' میں مسکرا ہڑا۔

'' فحیک ہے۔ لیکن ایک ہات کا خیال رکھنا عارف!'' '' رہے''

> "ما لگ کی حیثیت ہے تم سامنے آؤگے۔" "کیا مطلب؟"

"ميرا مطلب،اشاف يتعادف كسلط ميل"

"اورتمهاری کی حیثیت موگی؟"

"جوہے۔" دربیعنیٰ؟"

سى: "مالك كابمائي۔"

"وواتو ممك بي كين ...."

'' بیجھنے کی کوشش کیا کر یار! ہل ان جھڑوں ہی نہیں پڑنا چاہتا۔ اور پھر ہل تہاری ونیا کے کاروبار سے واقنیت حاصل کر کے کروں گا بھی کیا۔ تجنے میری تسم میری جان! جو ہل کہ رہا ہوں، وہی کر لے۔'' ''تم نے بیسب چھ میرے لئے کیا ہے؟''

" بھے بنیا بنے ہے کوئی دلچی نہیں ہے۔"

''ليكن طالوت!"

"میرے اور تیرے درمیان" کیکن" کی مخاکش نہیں ہے عارف!" طالوت نے عجیب ہے لیجے ہیں کہا اور ہیں فاموش ہو گیا۔ در عقیقت جو فض کی سڑک پر پڑے انسان کی ذرای بات ہے متاثر ہو کر اس کی حقیت بدل دے، اس سے بیات کہ کرخودشر مندہ ہونا تھا۔ مجھ سے تو بہر حال اس کا ایک واسط تھا۔ کی حقیت بدل دے، اس سے بیات کہ کرخودشر مندہ ہونا تھا۔ کئی منٹ تک فاموثی ری، پھر میں نے کہا۔ "تو ہیں افشاں کو تیار کرلوں؟"

''لِس، آپ مکان خریدی یا چھادر کریں، آپ کور ہنا پیمیں ہوگا۔'' ''شادی کے بعد بھی؟''

''اس نے دونوں ہاتھوں سے مند چھپالیا اور ش محرزدہ لگاہوں سے افتطال کو دیکھنے لگا۔ کیسی انچی لگ رہی تھی وہ۔ میں نے جو پکھاب تک کیا تھا، خواب محسوں ہو رہا تھا۔ یوں لگا تھا، ہیں حورت اپنی ساری حشر سامانیوں کے ساتھ زعر کی میں پہلی باد میرے سامنے آئی ہو۔

افشاں منہ چمپائے کمڑی رہی اور بس کانی دیر تک مجبوت کمڑا اُسے دیکتا رہا۔ پھرافشاں کو بی اس پُراسرار خاموثی کا احساس موا اور اس نے چیرے سے ہاتھ ہٹا لئے۔ تب بی بھی سنجلا اور پھر بی لے ایک طویل سائس لی۔

" د جہتر ہے۔ صنور کے عکم کی خلاف ورزی کی مجال کے ہے۔ '' اور پھر افشاں اپنے کرے کی طرف چلی گئی اور بیں اپنے کرے کی طرف چلی گئی اور بیں اپنے کرے بیں۔

شب وروز بنگاموں سے تنویر صاحب کی کوشی میں بہارا گئی تھی۔ زبردست دسائل کے آدمی تھے۔ سو پچاس مہمان ان پر کیا بھاری پڑتے۔ ہمارا معالمہ جیب بھی تھا اور تنویر صاحب فطر تا نیک۔ وہ جمیں بھی بہت جا ہے گئے تھے۔ دوسری طرف طالوت، کار پٹ سینٹر کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا تھا۔ اکثر وہ تنہا تی چلا جاتا۔ جھے اب اس سر بھرے جن کی کی بات پرکوئی حیرت نیس ہوتی تھی۔

'' ہا لآخر ساری تیار یاں کمل ہو کئیں اور ایک رات میں اور طالوت اپنے کمرے میں کاریٹ سینٹر کے افتتاح کا پروگرام بنانے لگے۔

> ''یہ بات تو طے کہ بیا فتاح، نواب جلال الدین کریں گے؟'' ہل نے بوچھا۔ ''ہاں۔تہارے خیال ہل ان سے اچھی شخصیت اور کس کی ہے؟'' طالوت بولا۔ ''نہیں، ٹھیک ہے۔''

> > ''اس کے علاوہ ہمارے کھر کا افتتاح نبمی ہوگا۔'' طالوت نے کہا۔ ''گھر؟....کون سا؟''

"ارے بھٹی وی، جہاں تم رہو گے۔" طالوت نے مسکرا کر کہا۔ "کیا مطلب؟" میں نے متحبراندا عماز میں ہو جھا۔

"اوہو.... یار! معاف کرنا۔ دراصل تعدق کوئی اچھامکان تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا۔ بہر مال، جمیں مکان کی ضرورت تھی اس لئے میں نے راسم سے کہ دیا۔"

" طالوت ....!" مِين أَنْهِل كر بِيثُه كيا-

"ارے کیا فلطی ہوگئی؟" طالوت نے مخرے کیج میں پوچھا۔

'' یہ بات نہیں ہے۔ لیکن میں نے افشال سے ابھی مکان کے بارے میں بات نہیں گی۔''

'کیا مطلب؟"

"دو باتیں ہیں۔ یا تو وہ بہ سمجے گی کہ ہیں نے اس سے بات چمپائی، یا پھر جھے اعتراف کرنا پڑے ا کہ ہیں بے حقیقت انسان ہوں اور معاملات میرے علم ہیں ایک مدتک بی دہتے ہیں۔" "دبس بس فی فعول بکواس سے برہیز کرو کوئی ترکیب کرلیں گے۔" طالوت نے مندینا کر کہا اور سرثم

"دواوس كى توتم بميشه سے چور مونى نى! مر ....

" میک ہے بوا! آپ اپنا فرض ضرور پورا کریں۔ یعنی کمال ہے۔ ذرا بھی سردی نہیں ہے اور انہیں سردی لگ رہی ہے۔" طالوت نے لقمد دیا۔

" الله .... عادل بهائي! بوااتن بي ديواني بي \_ پليز آپ .....

''نمک حلال ہیں۔مجت کرتی ہیںتم ہے۔الی کیا بات ہے؟'' طالوت بولا اور سب بنس پڑے۔ ''جائے بوا! آپ نواب صاحب سے بات کریں۔''

'' کمال!''سیمیں پیری کنے کر ہولی۔

"جي سيرس باجي!" كمال آم بوه آيا-

''تم ان بواکوزبردی لے جاؤ ادر کوشی کے دیران سے کے کسی کرے میں بند کر دو۔ بیات اچھے موسم کا بیز اغرق کرائیں گی۔'سیسی غزائی۔

"بہت بہتر۔" کمال آگے بڑھ آیا۔

"جشید بھائی! آپ بھی کمال کی مدد کریں۔"سیسی جلدی سے بولی۔

''اده.....ضردر،ضردر۔''

''ارے، ارے .... لو اور سنو نیکی برباد، گناہ لازم ۔ اے بی بی اتمہاری مرضی ہے، علاج کرونہ کروہ ہو۔ کروہ ہو۔ کروہ ہو۔ کروہ ہو۔ بستر پر بڑجاؤگی تو ٹھیک ہے۔' بوابو کھلاتے ہوئے انداز میں چیچے ہٹ کئیں۔

سب قیقیہ نگارہے تھے۔ کمال تو رُک گیا، لیکن جشد صاحب کے لئے بھی کائی تھا کہ کی نے کوئی کام ان کے سرد کردیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر ہوا کو پکڑنے کی کوشش کی۔

' '' بیچیے ہٹ..... پیچیے ہٹ نے خردار جو میرے پنڈے کو چھوا۔'' بواخزائیں اور جمشید احتقانہ اعماز میں ' سمیں کی قتل دیکھنے لگا۔

سیس نے دوسری طرف منہ بھیرلیا۔

"جشید بہت طاقتورہے" طالوت جلدی سے بولا۔"اگروہ جا ہے تو بواکو اُٹھا کر بھی لے جاسکتا ہے۔"
"اُٹھا کر تو دیکھے۔ بٹریاں تو ڑدوں گی۔" بوائے آسمیس ٹکالیں۔

"اب بیجشید جائے۔" طالوت بولا اور جشید کے لئے کانی تھا۔ دوسرے لیے وہ جمکا اور بوا کو اُٹھا کر لیے دوڑا۔ بوا بھونچکی روم کی تھیں۔ کر لیے دوڑا۔ بوا بھونچکی روم کی تھیں۔

اورلو کول کے پاؤں میں جتے جتے درد ہو کیا تھا۔

"ارے،ارے.... بيدواكو كيال جارہا ہے؟" طالوت بجيدگى سے بولا۔

''الله ..... عادل بمائی! بس ''سینس نے پیٹ پکڑ کر ہتے ہوئے کہا۔ افشاں اور شکلیہ کی آجموں میں دنے کی وجہ سے آنوکل آئے تھے۔

" اب و بواقیامت کردیں گا۔ان کے ساتھ اتنی بری تو بھی نیس ہو کی تھے۔"

"آئے، دیکسیں توسیی۔ دیکھنے کے قابل مظر ہوگا۔"افشال نے کہا۔

" توب توب سیکی ہوگئ ہیں بیار کیاں۔ جمہیں شرم نہیں آئے گی ان دونوں کی خلوت میں جاتے ہوئے؟" طالوت نے شرارت سے کہاا درسیس نے شرم سے دویشہ مند میں دبالیا۔

'' ''ٹمیک ہے۔'' میں نے طویل سانس لی۔

ممیں ہے۔ بیل کے فویں ساس یا۔ ''ارے ہاں۔ بیآج کل اپنا جشید بھائی گھرسے قائب دہنے لگاہے۔''

ارے ہاں۔ یہ ان مل ایا جسید جان طریعے عامب رہے تا ہے۔ ''ہاں۔ عام طور سے نظر نہیں آتا۔''

"ويساس في معام على بابندى كى ب-"

" كيا مطلب؟"

"ميراخيال ب،اب اس نے كمركى سارى لاكوں كومان بهن سجمنا شروع كرديا ب-"

''اوہ ہاں.....آج کل وہ نسی کے پاس نہیں منڈلارہا۔''

" یا پھر کھ کرنے کی متاس میں ہے ہیں۔"

"سوال بى نېيى پيدا موتا-"

''ویسے حارف! اس نے اپنے بارے میں تنعیل بھی تو بتا دی ہے۔ لینی وہ خودعثق وغیرہ کا قائل نہیں ہے۔ بقول اس کے مشرشیڈ دب اُس کی جان کوآئے ہوئے ہیں۔''

"اگروه مح بول رہاہے....؟"

"ميراخيال ب،اس مي جوث بولنے كى صلاحيت نبيس ب-"

"مکن ہے۔"

"سبرحال! انو می شے ہے۔ ویسے اپنے جیسے دوسرے آوارہ گردوں کی مانندوہ نشے کا عادی نہیں معلوم ہوتا۔"

'''ایں، ہاں.... یہ بات بھی نہیں سوپی جاسکتی کہ نشے نے اس کا ذہن ماؤف کر دیا ہے۔''
''بہر حال، وہ بے جارہ قابل رقم ہے۔ سوچیں کے پکھاس کے بارے میں بھی۔'' طالوت نے
لایروائی سے کہا اور پھر سونے کے لئے کروٹ بدل لی۔

دوسری منح بے مدخو محکوار تھی۔ آسان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کو بارش کا موسم نبیں تھا، لیکن لگ ایسا بی رہا تھا، جیسے بارش ہوگ۔ تاشتے کے بعد بی سب کے ذہن موسم میں کھو گئے۔ جشید بھائی بھی تاشتے ہے موجود تھے۔ ویسے بے جارہ اپنی شخصیت کی وجہ سے کوئی نمایاں حیثیت نبیں افتیار کرسکا تھا۔ اس لئے کوئی اس کی طرف توجہ نبیں دیتا تھا۔

نافتے كى كرے سے سب ساتھ بى فكے تھے۔ تبييس نے سبكوروك ليا۔

"كيابات ب، آج كل موسم كافي سردب" وه يولى-

"اے لو۔ ابھی تو سردی کا نام بھی نیس ہے۔ تمہاری طبیعت تو تھیک ہے؟" بوا نے جلدی سے سیس کی پیٹانی بر ہاتھ رکھ کرکہا۔

"فدائے واسطے، نجے بخارنہ تادیں۔"سیس جلدی سے اولی۔

"اے بی ا ماقالو کرم ہے۔" بواتشویش ہے بولیں۔

''اللہ کے واسلے بوا! آپ خاموش رہیں۔اگر ابو کے سامنے کہددیا تو خواتخواہ دواؤں کے چکر یس کھنس جاؤں گی۔''سیمیں دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی۔ آؤ!" طالوت نے میرا بازو پکڑا اور تیزی سے چل پڑا۔ میں بچھ کیا تھا کہ طالوت اس وقت وہاں سے پھوٹ جانا چاہتا ہے۔ پھوٹ جانا چاہتا ہے۔

ہم دونوں سید مع این کرے میں آگے اور طالوت مسرانے لگا۔

"برمعاثی کی انتها کر ڈالی کے تم نے۔" میں نے بشتے ہوئے کہا اور طالوت جہت کی طرف و کھنے لا۔"اس وقت وہان سے بھا کے کیوں؟"

"بات غلارُ خ اعتيار كررى تقي"

"كول؟" من في يوجمار

سرگم

"د ماغ میں خرابی ہوئی ہے کھے۔" طالوت نے ایکھیں لکالیں۔"آسان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اواس میں ہمارا پروگرام کھی اواس میں ہمارا کی استعمارا پروگرام کھی اور ہے۔"

"اوہو... تو .... تمهارا مطلب ہے ....

"جى بال-أكرسيس كاموالسب برسوار موجاتا تو؟"

"لکین اب کیا کرد مے؟"

''ین ایل''

''کیا مطلب؟''

''بوڑم داس!تم افشال کو لے کروہاں پنچوادر میں شکیلہ کو لے کر '' '' میں '' میں منظم میں آبار الدون کی اسال کی ساتھ کا اسال کی ہے۔''

"بول -" من نے گری سائس لی۔" یار!اس معالم بین بھی تم جھے نیادہ خوش تعیب ہو۔"
" معالم میں؟"

'' شکیلہ کوساتھ کے جانے میں جہیں قباحث نیں ہے۔اس کے برنکس میں سوچ رہا ہوں کہ افغال د جانے کیا کہ مکن ہے، وقت پیش آئے۔''

"اب سے تیری اور افشال کی ملاحیت کی بات ہے۔ بہر حال زیادہ در نیس ہوئی جا ہے۔ یہاں کی پاک کوبادلوں کا بخار ج حتا جارہا ہے۔ اگر زوردار ہوگیا تو سارا پر وگرام خاک میں ل جائے گا۔"

میں نے فکرمندی کی مجری سالس لی۔افشاں کو لے جانا خاصا مشکل کام تھا۔ ببر حال، کوشش کرنے

مى حرج نبيس تفا- طالوت ميرى شكل ديمور باتفا\_

دو کیا سوچا؟"

" فیک ہے یار! من کوشش کروں گا۔"

"تب محرجلدي سے ايك كام كرو،" طالوت بولا۔

"بول .... كور" من في كيار

''خاموثی سے شکیلہ کے پاس جاؤ اوراہے میرے پاس بھیج دو۔'' طالوت نے کہا اور میں نے گردن ادل۔ میں باہرنکل آیا۔ زیادہ دُورنیس گیا تھا کہ پھڑا ہوا گروہ ل گیا۔ جھے دیکھ لیا گیا اور سب میرے ال بھی گئے۔

"نیآپلوگ کون فرار ہو مجے؟" سیمیں نے کہا۔

'' خدا کی پناہ! کیا ہات کا بنگاڑ بنا ہے۔'' احسان نے جتے ہوئے کہا۔ ''گریات ہوئی کیانتمی؟''

دوبس، میری شامت۔ میں نے موسم کی سردی کی بات کر دی۔ میرا مطلب کی گئے کے موسم سے تو نہیں تھا۔ میں تو کہدری تھی کہ بہت دن سے کوئی تفریح نہیں ہوئی۔ سب لوگ سردسرد سے ہیں، تفریکی معالمات میں کوئی پُر چوش نہیں ہے۔''سیمیں ہوئی۔

''اوه! بيربإت محل-''

"شامت کی ماری بواکی محبت جوش مارنے لگی۔ وہ مجمیس کہ بی سردی کا شکار ہوگئ ہول۔" " ہاں۔ یہ بات سوچنے کی ہے۔" طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

"<sup>د</sup>کیا؟"

''بین کہ بچیلے بچوم سے سے موسم کافی سرد چل رہا ہے۔'' '' بین کہ بچیلے بچوم سے سے موسم کافی سرد چل رہا ہے۔''

''اور پھرآج تو ہادلوں نے اور پلچل مچا دی ہے۔'' دزیر کر کر سر سکتار ہے ۔''

"كياكها جاسكان،" بن في الم

"كيا مطلب؟"

مطلب بيكهم كمرت كليس اور دُموپ لكل آئے."

ہنا اور تیل ہیں۔ بادل کرے ہوتے جارے ہیں۔ اسیس نے کہا۔

و مِمیں مشکل بیش آئے گی۔' طالوت بولا۔

دولىسى مشكل؟

" آ پ محتی میں ہیں سیس انسان کوا تنا برس میں ہونا جائے۔ ' طالوت منہ منا کر بولا۔

"ارے اوے کیا فکایت پیدا ہوتی میرے بھیا کو؟" میسی نے بیارے کا۔

"احسان الرسيركرنة تليل محرة تم ان كرساته موكى - باقي لوك؟"

"خدا كاتم احرت من نديداكياكري عادل بعالى المسيس جلدى عدل-

" کیا مطلب؟"

دو کننی خواہش ہےائے بھیا کاسپراد مکھنے گا۔

"ارے باب رے!" طالوت أحمیل برا۔" کی مانوسیس! تو شادی کرنے میں جو چر میرے لئے سب سے زیادہ مانع ہے، وہ سمرا ہے۔ اگر سمرا نہ باعر منا پڑے تو میں دس شادیاں کرنے کو تیار ہوں۔ ویے سمبیں بین کر خوتی ہوگی کہ میرے برادر محرّم کو سمرا باعرہ من بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔" طالوت کا اشارہ میری طرف تھا۔

''ایک کر دوں گی۔ جیتا نہیں چھوڑوں گی۔ ہائے ، اب یہ بھی لکھا تھا تقدیم ہیں۔'' بوا کی آواز سال

دی۔وویدی تیری سے آری تھیں۔ ہم سب الرث ہو گئے۔

"اورتم و میصتر ہے۔اے سیس بٹی اہائے،اب کس پرناز کروں گی۔ تھے بھی خیال نہ آیا۔" "ارے اس جشید کی الی تیسی۔ گیا کہال وہ؟.....راسم! جشید کی این سے این بجا دو۔ آلا میرے ساتھ۔غضب خدا کا، اُس سے غال میں یہ بات کی تھی لیکن اس نے بچ بچ بیحرکت کر ڈال۔ سوتم

"الجمي تك سوج أبيل "افشال نے كہا۔ "اجما بمئ " بن في طويل سانس لے كركهااورسب منتشر مو كئے ميں في افشال كواشار وكر ديا تما اور چندمنٹ کے بعدیش اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔افشاں میراانظار کر ری تھی۔ جھے دیکھ کرمسکرا دی۔ "من نيس مجيك، يدكيا موريا إن أس ف مكرات موع كبااور يمري وك كربول" ارب، ا عراميئ - درواز بريول كمر بين؟ اورين جمكا مواا عرداخل موكيا-"تشريف ركمئے"افشاں بولی۔

"مراخيال ب، ميں يبال تين بينمنا جائے۔" "كون؟"افثال ني آكمين كالير ''اوہو، کوئی خاص بات نیں ۔ کچھ پروگرام ہے۔''

"أب كوبتانا مروري ب؟" من في أعد يكما-"كيايس بحى اس بروكرام بن شريك بون؟" افشال في وجها\_ "شريك كيا، پروگرام عي آپ كے لئے ہے۔" "تب محرمر ب لئے كوئى عم قو موكاء" افشال بيار بحرب ليج يس بولى-"دبس آپ تیار ہو جائیں۔" میں نے کہااور افشال کمڑی ہوگی۔ "لباس بدلنے كاتكم بي"اس نے يو جمار

"جہترے" افشال نے گردن ہلائی اور الماری کی طرف بوج کئے۔ پھر اُس نے ایک خوبصورت لیاس نکالا اور المحقد باتھ روم کی طرف چل پڑی اس کے اعماز انائیت پرمیری روح خوش سے جموم می تھی۔ ورحقيقت افشال جيسي الوكيال زعركي مي روشنيال بمعير ديتي بين - مين مستنتبل كي روشنيول مين جماكنے لگا اور پر روشی کرے میں درآئی۔

" فیک ہے۔" روشیٰ کی آواز اُبجری اور میں چونک کیا۔افشاں بے مدھسین نظر آر ہی تھی۔ میں نے تحریفی نگاہوں سے اُسے دیکھا اور یکی اُس کے حسن کوخراج تھا۔ الفاظ میں بیرتا ﴿ کہاں، جس کا اظہار

" چلتے -" افشال نے سکون سے کہا اور میں بھی اُٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں باہرنکل آئے۔ طالوت یا تو ا بھی تطانبیں تھا، یا پھر تطانقاتو اس نے کار مارے لئے چھوڑ دی تھی۔ ایک لمح کے لئے میں نے سوجا، کہیں ایسا نہ ہو کہ طالوت خود کار لے جانا جا ہتا ہو۔ یس کار لے جاؤں تو بیزخودغرضی نہ ہو لیکن چوکیدار نے میری بی مشکل حل کردی۔وہ قریب سے بی گزرا تھا۔

' سنو! ' اس نے کہا اور وہ جلدی سے میرے پاس آ حمیا۔ ' عادل صاحب باہر مے بیں یا اعر

"ابعى توبابر كئ بين صاحب!....ان كساتعد بي بي محسل"

"اووررائے میں ہمنے پروگرام کینسل کردیا۔" '' دراصل ہمیں آج ایک معروف دن گزارنا ہے۔''مجھ سے کوئی بہانہیں بن پار ہاتھا۔ " كويا آج كے موسم ہے كوئى فائدہ نہيں أشايا جاسكا۔" سيس نے مايوى سے كہا۔

"بال، کھوالی عی مجوری ہے۔" "اور يهجشد صاحب كما كمر جيوز كر بحاك محيَّ؟"

"بسب جكه أنيس طاش كما كميا ليكن أن كابية عي نيس جل رام-" "مكن ب، غريب بابرى چلاكيا مو-ارك بال شكيد! ذرا بات سنو" ميل في كها اور دوسر لوگوں سے معذرت کر کے ذرا دُور چلا گیا۔ شکیلہ میرے پاس آخی تھی۔'' جہاں پناہ یا دفر مارہے ہیں۔'

"عادل صاحب؟"

"ایے کرے میں ہیں؟" " يى " مي نے جواب ديا اور شكيله ميرى شكل د كيكر جمين گئ-

« *ليكن بيلوگ*؟''

" کانوں کان خ<sub>بر</sub> نه موان لو کول کو؟"

"اتنا آسان تونيس إلى الم بعالى! آپ ان لوكول كسى طرح.... كليله في درخواست كا. "شیطانی ٹولی ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں۔ تم پہلے اپنے کمرے کی طرف جاؤ، پھر پھلے

" بان " من نے کہا اور شکیلہ دوسرے لوگوں کی طرف دیکھے بغیرائے کرے کی طرف بوھ گیاا، میں واپس ان لوگوں کے پاس پہنچ کیا۔

"كيون؟....يمس كليكهان چلى تنين؟" "آتی میں امھی۔ ذرا کام سے کی میں۔" میں نے کہا۔

"ويية ي كاموم بس طرح بد مواب،الكافسول دعاك-"

"بواکبال کئیں؟" میں نے پوچھا۔

یوا بہاں یں ایس سے بوچھا۔ "دومجی غائب ہو کئیں۔ نہ جانے کہاں چلی کئیں؟"

" بلوسيس! پر مم اين طور پر بي كوئي پروگرام بنائي- بيةوم آج نه جانے كس موذيل ب

"روگرام کیا فاک بنائیں؟" سیس بوریت سے بول-" آؤ .... يهال مرس كي دوست بين، ان سي طيس ك\_" احسان في كها-" آپ کیا کریں گی مِس افشاں؟ " میں نے لوچھا۔

'' ہاں۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں۔'' "ووحفرات کہاں گئے ہیں؟" "كاريك سينظر-" ميل في جواب ديا\_ "ارے تو یا قاعدہ پردگرام ہے؟"

" الى اصرف مادا دوسر الوكول كواس وقت ساته لانا كم محمل ندقف بهاد دوسر القلال معالمات ہیں۔سب کواس وقت بلائیں گے، جب افتتاح کریں گے۔''

"بالكل مُحيك ہے۔"

''ایک بات یو تیموں افشاں؟''

"مول، ضرور-"افثال نے کہا۔

المرى يدب تكلفى ذاكن يربارتونيس بى؟"

"كيس باتي كرت موسام إ"افثال في احتجاج كيا\_

''کوئی دوسراتواس بارے میں نبیں سوی**ے گا**؟''

"ميرا خيال ہے، جے سوچنا ہوگا، سوچ چا ہوگا۔ آپ نے سمی کے اغر کوئی تبدیلی محسوس کی؟"

"سوچ سكت ين تو صرف الويااي جان- دونول تحك بين،سب كه تحك بيد وياك بات

"مناؤ-" من نے بیار مرے کیے میں کہا۔

"خطره أكر بوسكا تما تو صرف جشيد بمائى - كوتكداى جان اين بمائى كوبهت عامي بي - ابو المیں ہیشہ سے ناپند کرتے ہیں لیکن وہ کی معالمے میں امی جان کا ول نہیں توڑ سکتے۔ کیکن خدا بعلا كرے جمشيد بھائى كا، كەدە قاعدے كے نبيل فكلے۔ درند كچھ دُ شوارياں پيش آ سكتي تعين \_'' ''موں'' میں نے کہا''ان حالات میں تو بڑی ماں سوچ بھی نہیں سکتیں''

" برگرنہیں ۔ وہ تو جشید بھائی کی آمدے شرمندہ ہیں۔ ہیں نے کی بارمحسوں کیا ہے۔"

"فير، أتبيل شرمنده بون كى كياضرورت بي؟ خودان كوالدين شرمنده نبيل بير - جانتي بير، مرجشد يهال كول آئے بي؟"

''اوہو، کوئی خاص بات معلوم ہوئی ہے آپ کو؟''

'' بی ۔'' میں نے کہااور جشید کے بارے میں پوری تفصیل بنا دی۔افشاں بھی ہنس پر تی ، بھی سنجیدہ او جاتی \_ بوری کہانی سننے کے بعد وہ افسوس بعرے لیج میں بولی \_

"افوى ب مامول جان بر-ابو أن سے نفرت كرتے ميں تو نميك ب- أن كى ذ ابنيت بى خراب ہے۔"افثال نے کہا۔

"لکن انشاں!....اس لحاظ سے جشید قابل نفرت نہیں ہے۔"

"ان بے جارے کا خودکوئی کردار بی نہیں ہے، اور بھر حال بیخوشی کی بات ہے کہ شاداب ماموں الى اكارە بىلى كى درىيانى كىدى خواشات بورى نېيى كرسكتے"

"اوو!" میں نے کردن ہلائی اور پھر میں اطمینان سے کار میں آ بیٹھا۔افشال میرے برابرا کر بیٹھ منی اور میں نے کاراسارٹ کر کے آگے بوھا دی۔ ہم خاموثی سے باہرنکل آئے۔افشاں نہ جانے من خیال سے محراری تھی۔ میں نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اسے محراتے دیکھ کر میرے مونوں پر بھی مسکراہٹ آگئی۔

''خیریت....کون ساخیال ذہن میں رقصاں ہے؟'' میں نے یو چھا۔ "ریماحب کون ی لی لے ساتھ باہر کے ہیں؟" افشال نے بوجھا۔ "فكيله بي بي كي علاوه كون موسكما بي "من في بنت موت كها-

"لکین بیآج پروگرام کیابن گیا؟"

"بس، من في سوم ، كاريث سنظر كافتاح كى منظورى لے لى جائے۔" من في جواب ديا۔

"اس کی اصل مالکہ ہے۔"

"مین؟" افشال کے چرے برسرفی میل گئ-

"افعال فاتون ہے۔ مارا کیا ہے، ہم تو مرف ایک کارکن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ الکدائ كاروباركا جائزہ لے ليں۔ اگروہ انظامات سے، آرائش سے مطمئن مول تو بحراس كافتاح كى تاريخ مقرر فر ما دیں۔اس کےعلاوہ مکان کا بھی جائزہ لے لیا جائے۔ممکن ہے،افشاں خاتون کو پہند نہ آئے۔'' "اوہو....تو مكان بھى خريدليا؟" افشال نے يوجما-

"جی، یہ کتاخی بھی ہو گئے ہے۔"

" لکین ایناوعره بادر ہے گاٹا؟"

"مجال ہے جوسرتانی ہوجائے۔"

"ولكن صائم صاحب! بيسب كيمة بالوكس وتت كرت بير؟ فاص مشكل كام بير اليكن ..... ''بس ہو جاتے ہیں۔اس کےعلاوہ تقعد تی بڑے کام کا آ دمی ثابت ہوا ہے۔'' " انظاى امور من ووايتا يانى نبيل ركمتاء" افشال نے كها۔ خوش سے أس كے چمرے ير چك آ گئ تھی۔ وہ بے مدمسرورنظر آ ربی تھی۔ چرکانی دریک خاموش رہنے کے بعدوہ یولی۔''تو آپ نے کاروبارکرنے کا فیملہ کر بی لیا؟"

''حضور کے لئے تو بہت چھکرنا ہے۔''

"من بهت خوش مول\_ يول تو..... يول تو..... وو بجوك كُل\_

"بول بول، كهدري .... تكلّف كول؟"

"لوں تو جہاں آپ ہوتے، مجھے وہاں جانے پر احتراض ندہوتا لیکن بیدو ہری خوتی کی بات ہے کہ مں کہیں اور نہیں جاؤں گی۔''

" تبارى يوخوشى مرى دوح كوموركروي إدافشان!" من في كى قدر جذباتى ليج من كها-"میری خوش بختی ہے۔" افشاں نے کہا اور اس کے بعد ہم دونوں کافی دریتک ان جملوں کے سرور میں کوتے رہے۔ پھرافشاں بولی۔ "عادل بھائی کے لئے شکیلہ بہت مناسب ہے۔ میں بہت مرور ہوں۔ كهدواتے بن-"تفدق نے مسكراتے ہوئے كيا-

سوئم

'' كمال ہے۔ ببر حال كوئى حرج بھى نہيں ہے۔ آپ جب تك يہاں ہيں، جب دل جاہے، يہاں آ سكتے ہيں جمشيد صاحب!'' طالوت نے كہا۔

''بہت بہت شکریہ! ادھر آئی کا کوشی میں زیادہ اچھانہیں گلیا۔'' جشید نے کہا اور پھر سہے ہوئے انداز میں افشاں کی طرف دیکھنے گا۔

''اوہ، میں کی کو پہنیں بتاؤں گی جشید بھائی! آپ بِ فکرر ہیں۔''افشاں جلدی ہے ہوئی۔
سب لوگ بیٹھ گئے تھے۔ تقدق نے خاطر مدارات شروع کر دی۔ طویل وعریض آفس ہے ملحقہ
آرام کا کمرہ بھی تھا۔ وہیں پر ایک خوب صورت ڈائنگ ٹیبل بھی موجود تھی، دفتر میں لیخ وغیرہ کے لئے۔
بہرصال، میز بحردی گئ اور ہم سب کانی چینے لگے۔ جشید تو بِ لکلفی ہے شریک ہوگیا تھا، لیکن تقد ق کو بھی
ضعوصی طور ہے شریک کیا گیا۔ کھانے کے دوران تی تھے لگائے جاتے رہے۔ پھر تقد ق ہے گئتگوشروع ہو

مئی۔ بیس نے اس سے معلومات حاصل کی تھیں۔ پھر ہم اس کمرے سے نکل آئے۔ ''اچھامسڑ تصدق!ا جازت دیں۔اور ہاں، ٹیلی نونوں کے بورڈ کمل ہو گئے؟''

"جي بال....كل شام عي منكشن في محمة تفي"

''ویری گذ..... تب پگرشام تک تهمیں اطلاع مل جائے گ۔ اطلاع طنے ہی نیون سائن والوں کو ا اجازت دے دینا۔ کام نہایت پھرتی ہے ہو۔''

"ایائ ہوگا جناب!" تقدق نے جواب دیا۔

" الله بعنی عادل صاحب! دوسرے بروگرام کی کیاری ؟"

" حلي صائم بعانى!" طالوت نهايت شرافت سے بولا۔

'' میں .... میں بھی چلوں؟'' جشید نے کہا اور سب بنس پڑے بھلا اب اُے کون منع کر سکتا تھا۔ چنانچہ ہم نے اُے ساتھ لے لیا۔ طالوت کیسی سے یہاں تک آیا تھا۔ کار اُس نے ازراو اخلاق میرے لئے چھوڑ دی تھی ، لیکن اس وقت ہم یانچوں ساتھ تھے۔

افشاں اور بھکیلہ غیرمعمولی طور پر خاموش تھیں اور ان کی خاموثی کو جلد بی محسوس کر لیا گیا۔ ڈرائیونگ اس وقت طالوت کر رہاتھا۔

"ارے، یہ خواتین مراقبے میں کیوں ہیں؟" میں نے کہا اور دونوں الرکیاں چو مک پریں۔ انہوں نے ماری طرف دیکھا اور چر میکیلہ ہولی۔

"كوكى خاص بات تونييس ب\_"

"عام بات كيا ب؟" طالوت نے كہا۔

"عام بات بحی نہیں ہے۔" شکلہ ہس بڑی۔

''تیسری قتم کون می ہوتی ہے؟'' طالوت نے جمک کر راز داراندا عماز میں مجھ سے بوچھا اور دونوں الکیاں بنس بڑیں۔ لاکیاں بنس بڑیں۔

۔ بمائی جشید، اُردو کے مُداق کوئیں سجھتے تھے، اس لئے وہ صرف سجبا نہ انداز میں ہم لوگوں کو ہنتا ہوا **8 کھتے** رہے۔خودانہوں نے اخلاقاً بھی ہننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ''چیوڑوافشاں!....بہر حال، وہ پزرگ ہیں۔خداانہیں عقل دے۔'' میں نے کہا۔ کار مزل پر پہنچ گئی تھی۔ میں نے اسے خوب صورت عمارت کے گیٹ سے اعمر واخل کر دیا۔ چوکیدار جلدی ہے آیا اوراس نے ادب سے سلام کرکے کارکا ورواز ہکھول دیا۔

''عادل صاحب آگے؟'' ''جی صاحب! اندر موجود ہیں۔'' چوکیدار نے جواب دیا۔ اور ہیں اور انشاں آگے بڑھ گئے۔ افشاں بڑی متاثر نگاہوں سے جاروں طرف دیکے رہی تھی۔

''بہت خوب۔'' وہ شو ہال کی چوڑی سیر صیاں طے کرتے ہوئے بولی۔ وسیع ہال میں جاروں طرف قالینوں کے شعبے بنے ہوئے تھے، جن میں روشنیاں بھگاری تھیں۔ حسین ترین ڈرائنگ ڈوم ترتیب دیئے سے، جن میں قالین بچھے ہوئے تھے۔ دراصل یہ جدید ترین شوروم تھا، جس کا جواب پورے ملک میں نامکن تھا۔۔

افشاں نے ژک کرانہیں قریب ہے دیکھا اور پھرتعریفی اعماز بھی گردن ہلائی۔ ''کوئی ارشاد؟'' بھی نے مسکرا کر کہا۔

''صرف اثنا کہ ہیں نے بہت ہمالک دیکھے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے تجارتی مراکز دیکھے ہیں۔اب تک جو پچھ دیکھا ہے، وہ انتہائی معیاری ہے اور ہم اس شوروم کو بڑے سے بڑے غیر ملکی شوروم کے مقالجے میں چیش کر کتے ہیں۔''

" فكرينيس اداكرول كا ، كونكه بس يد عمولى كاوش ب-"

''آئے، اور چلیں۔'' افشاں نے مسرت بحرے انداز میں کہا۔ اوپر کی منزل اسٹاک ہال تھی۔ جاروں طرف قالینوں کے انبار گئے ہوئے تھے۔ افشاں نے کافی دریتک وہاں رُک کر قالینوں کی کوالیٰ دیکھی، اور پحر ہم اوپری منزل کی طرف چل پڑے۔ بیداشاف ہال تھا۔

ا طاف نے با قاعدہ کام شروع کردیا تھا۔ ابتدائی کام ہور ہے تئے۔ کی ممالک سے قالین درآمد کے سے حے سے ملک سے قالین درآمد کے سے حے سے ۔ ای بال میں طالوت اور کے سے حے سے ۔ ای بال میں طالوت اور شکیلے ملے ۔ ہمیں ویکھے ہی سارا اسٹاف کر سیاں چپوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تقریباً دی بارہ لڑکیاں تھیں اور ساٹھ کے قریب نوجوان اور درمیانی عمر کے لوگ ۔ تقد ق بھی تھا، لیکن سب سے زیادہ جمرت جشید کود کھے کر ہوئی تھی۔ جشد صاحب بھی موجود ہے۔

بہر حال، طالوت نے پہلے آکر یہاں کانی تیاریاں کر لی تھیں۔ اہم عہدوں کے لوگوں سے افشاں کا تعارف کرایا گیا اور پھر ہم اپنے آفس میں داخل ہو گئے۔ جشید، تقدق وغیرہ ساتھ تھے۔

'' خوب، جمشیر صاحب! آپ کس وقت کھسک آئے؟'' ہیں نے مسکراتے ہوئے پو چھا۔ ''او ومسٹر صائم! اُدھر پرانا عورت بہت خراب ہو گیا تھا، وہ ہمیں زعرہ نہ چھوڑ تا۔مسٹر ٹاساڈک بہد

اوہ ستر صام! ادھر پرانا تورت بہت راب ہو لیا ھا، وہ ۔.ا اچھاانسان ہے۔ہم اکثر ان کے پائ آ جاتا ہے۔''

"بيت خوب لو جب آپ گفرے عائب موتے بين تو يهال موتے بين?"

" الكل، بالكل ـ بث پليز! آپ پرانا حورت كويه بات نه نتا دي -"

"جشيرصاحب بعدد ليب انسان بن جناب العض معالمات من نهايت سليق كي اورمند بات

یہاں بچھ زیادہ بی رنگ دکھایا تھا۔ کوشی کی تغییر میں راسم کا ہاتھ تھا اور راسم نے پرستان سے کوئی مکان لا کر یہاں نصب کر دیا تھا۔ اتنی حسین عمارت تھی کہ عشل دنگ رہ جاتی تھی۔ اور پھر جد بدطر زنتمیں کھیل جاتی تھیں۔
گیا تھا۔ ایک کونہ اعلیٰ فرنچر اور ضرورت کی نہایت تھیتی اشیاء سے پُر تھا۔ دیکھ کر آنکھیں پھیل جاتی تھیں۔
طالوت نے جلال آباد میں احسان کے لئے ایک عمارت تغییر کرائی تھی۔ نہایت حسین عمارت تھی لیکن اس عمارت کے سامنے وہ کوئی وقعت نہیں رکھتی تھی۔ ہر کونہ اپنی جگہ ایسا تھمل تھا کہ بس تعریف کے لئے الفاظ کم ہوجاتے تھے۔ ہم سب سحر زدہ سے اس عمارت کود یکھتے پھر رہے تھے۔

یہاں تک کہ دو پہر ہوگئ۔

"صائم بحائى!" طالوت نے مجھے آواز دى ..

''موں۔'' میں اُس کے قریب بھی گیا۔ اندن

''لیخ نہیں کرائیں گے؟''

" يبيل كيا جائ كا؟" من في يوجها-

''اب کیا آپ اپ مہمانوں کو باہر لے جائیں ہے؟ ..... میرا خیال ہے، اب ہمارا کچن اتنا مفلس

"تب محرتم بى تكليف كرو-" ميس نے كہا۔

'' جو تھم۔'' طالوت بولا اور میں دونوں لڑ کیوں اور جشید کو لے کر ڈاکٹنگ ہال میں آ گیا۔ طالوت گن کی طرف چلا گیا تھا۔ دونوں لڑ کیوں برسحر طاری تھا۔

ود بھی ، یہ خاموقی کھ چ جیس ری ۔ کس نے کہا۔ افشاں اور شکیلہ صوفوں پر بیٹھ کی تھیں، جشید ادم صوفے براور میں اُن کے برابر بیٹھ کیا۔

" كيابولا جائے؟" كليله نے كها-

" ميرو بوليس"

دبس ہم خودکواس مکان کی تعریف میں بے مایے مجھ رہے ہیں۔الفاظ میں اس کی تعریف بیان مہیں گی جاسکتی۔'' گی جاسکتی۔''

" آپ کا کیا خیال ہے؟" میں نے پیار مجری نگاہوں سے افشاں کود یکھا۔

" من مجمع معلوم كرنا جا بول كي-"

"مفرور، ضرور .....ارشاد؟"

"مكان كى آرائش كے لئے بيسامان كہاں سے حاصل كيا عميا؟" افشال نے يو جھا۔

" بيشعبه عادل كا ب\_و يا تناش بناسكا مول كهجو چيز جهال سال كل ،امپورك كرلى كل."

''غیر ملکی سامان ہے تا؟''

" تقريباً

"چندروز ش توبيس كهدندكيا موكا؟"

" ظاہر ہے۔"

"اس کا مطب ہے، کافی دن سے اس شمر پر تبنہ جمانے کی کوششیں جاری تھیں۔" افشال نے کہا

'' کیابات ہےافشاں! می خاموثی کیوں ہے؟ ....کیاسوچ رہی ہیں آپ؟''اس بار میں نے افشاں کو براوراست مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

'' کلیلہ باجی کے بارے میں تو میں کہ نہیں عتی الیکن میں آپ کی اس فرم کے بارے میں سوچ رہی ا کی۔''

"كيا؟" طالوت نے دلچين سے بوجھا۔

'' جنتی خوب صورت، جنتی شاند ارفرم آپ نے بنائی ہے، ملک میں شاذی ہوگی۔ یوں تو یہاں ب شار بوی بوی فر میں ہیں، کین بیا پی طرز کی انوظی فرم ہے۔ میں اسے دیکھ کر بے صدمتاثر ہوئی ہوں۔'' افغاں نے کہا۔

و المبریدادا کریں صائم صاحب!' طالوت نے منخرے پن ہے کہا۔ ''بہت بہت شکریدافشاں!.....اور شکیلہ خاتون! آپ بھی پچھ کل افشانی فرمائیں گی؟'' میں نے

"تعريف سناع بي مائم ماحب؟" شكله ن كها-

"جو چھآپ سنادیں۔"

'' میں اس فرم کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔''

'''خوب.....پهر؟''

'' بلکہ آپ دونوں پرغور کر رہی تھی۔ آپ کو جانے کے بعد الی چیزوں پر حیرت نہیں ہوتی۔ مجھ، معاف کرنا افشاں! میرے ساتھ جو حالات پیش آئے ہیں، وہ ایسے ہی تھے کہ ان دونوں کو ہیں جو پکھ بھی سمجھوں، کم ہے۔''

" مجمح احساس ب شکیله!" افشال نے کہا۔

''لی یوں کہنا چاہے ، بعض اوقات محرومیوں کے سمندر میں ، طوفان میں گھرے ہوئے انسان کواہا سہارا مل جاتا ہے ، جس کا وہ تصور بھی نہیں کر پاتا۔ اور جوں جوں اے سہارے کی مضبوطی کا احساس میں ہے ، اس کی کیفیت انوکی ہوتی جاتی ہے۔ اے اپنے خواب میں کھوئے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اور کھر بیخوف اس کے ذہن میں جاگزیں ہوجاتا ہے کہ کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔''شکیلہ نے کہا۔

طالوت نے گردن محما کراہے دیکھا آور پھر رُخ بدل لیا۔ جشید بھائی بدستور خاموش بیٹے ہو۔ ا تھے۔ اُن کے بلے بی پھرنہیں بر رہاتھا۔

کار کانی وُدونکل آئی تھی۔اس وقت جس جگہ ہم جارے تھے،اس کے بارے میں صرف طالوت ال کو معلوم تھا۔ باتی لوگ بنجر تھے۔جن میں، میں بھی شال تھا۔ بہر حال ہم ایک نہایت ہی پُر فضا علا لے میں نکل آئے۔اور پھر دُورے ایک انتہائی خوش نما کل نظر آیا۔ دُور بی سے ممارت کے مسن کا اندازہ ہوں میں اور میں نے سجولیا کہ بھی ہاری نئی رہائش گاہ ہے۔

کار طویل و عربین پھاٹک کے سامنے زک گئی اور پھاٹک خود بخو داس طرح سمٹ گیا، جیسے ہمیں کیاں گیاں کی اور کیاں کی جا پیچان گیا ہو یہ من شامن ٹیکنیک کا بھاٹک تھا۔ طالوت کار اندر لے گیا۔ دوروید درخت لگائے گئے تھے فرش ہفت رنگ کا تھا۔ طالوت کے انہے من خود بھی دنگ رہ گیا تھا۔ طالوت کے ا "اده، كيا كام تما؟" جمشيد چونك كر بولا\_

" پیتہیں۔ جب ہم وہاں سے چلے تھے قواس نے درخواست کی تھی کہ جشید کو بھیج دیا جائے۔" "اوه،تب بم جائ كامسرماتم!"

" گاڑی اگرآپ جا ہیں تولیت جائیں۔" میں نے جلدی سے کہا۔ "اوه،نو....نو.... إدهر كارى جلانا آسان كام عي باي-"

''احجا....کيوں؟''

ددبس .... ادحر کا ٹریک کا اصول مارا مجھ میں جیس آیا۔جس کا جدهر دل چاہتا ہے، چاتا ہے۔ میں ملس سے چلا جائیں گا۔" جشید نے کہا۔ وہ اس قدر آسانی ہے تل جائے گا، ہمیں یقین نہیں تھا۔ چنانچہ ام أے بوے خلوص سے باہر تک چھوڑنے آئے۔ اور جشید کوئیسی مجی مل می ۔

"من فرا شكيلر كس الموعقى بإرك من جاربا مول - أميد عم محسوس ندكرو مح صائم!" طالوت

" من نے کہااور طالوت مسرونی پارک کا نظارہ کریں۔ " میں نے کہااور طالوت مسرواتا ہوا ملکیلہ کا الع بخزكرة كي بره كيا\_

میں افتال کو لے کرخوب صورت کوتھی کے ایک سے کی طرف بڑھ کیا اور پھراسے بیڈروم میں لے آیا۔ افشال کا چمرہ گلائی مور ہا تھا۔ بیڈروم کی فضا انتہائی رو مائی تھی۔ دیواروں پرحسین تصاور آویزال میں۔ پچے خوب صورت جمتے رکھے ہوئے تنے۔سادے کے سادے نوادرات بیں شار ہوتے تنے۔ میں نے دروازہ اعرر سے بند کرلیا اور افشال کی طرف دیکھا۔لیکن افشال پُرسکون تھی۔اور بدأس كاحادى اعلى مثال تحى من مسران كا\_

" بينموانشان!" من نے كہا۔

د مجيل عادل جميل طاش شركرين - "ووشركيس اعراز بي بولى ب

"بیں کریں ہے۔" میں نے کہا۔

"كول ....آپات يقين كيول كهدب إن؟"

"محى، دواي بيرروم على مول كاور كليدان سي يى بات كدرى موكى"

"اووا"افظال بس يرى - "بري شريي بن آپ لوگ -"

" بان....اور قائل رفتک بھی <u>"</u>

"فوب ووكس لحاظ يد؟"

" من نے دو بھائیوں میں الی بے تکلفی اور الی عبت نہیں دیکھی "

''اوہ، عادل بہت <u>ہا</u>را انسان ہے۔''

"اورآبِ؟"افثال مكراكر بولي\_

"این بارے میں فیملہ کرنے والا میں کون ہوں۔"

"كيول؟"افشال شرارت سے بولى۔

اوراس کے بونوں پر سکراہٹ میل کئی۔میری جان میں جان آئی۔افشاں کے ٹیر معے سوالات نے مجھے كانى ألجماديا قمااور جھےاحساس مورما تماكداس كے ذبن ميل كوئى شك پيدا موكيا ہے۔ان سوالات ك مناسب جوابات میرے لئے خاصے مشکل سے لیکن شکر ہے، افشاں کے دل میں کوئی خاص بات پیدا

"ببرحال، میری طرف سے اس خوب صورت کل کی مبار کباد قبول فرمائے۔" افشال نے کہا اور میں نے ایس نگاہوں سے اسے دیکھا کہ وہ جعینے تی ۔ شکیلہ نے میری میشرارت دیکھ لیکٹی اور وہ بھی زیر اب

كمانے كا انظام راسم نے كيا تما،اس ليئے جيرت كى تنجائش نبيس تقى عظيم الشان واكنگ إلى كى لبى میزانواع واقسام کے لواز مات سے بحری پڑی می-

" توب ب سب يهال بورى بارات آرى بكيا ؟ .... كياب كمانا ضائع نيس موكا؟" كليله في كها-"جب آپ خود سيسارے انظامات سنجالين تو جو كھ خرابى ہے، محك كرلين- مم مردول كوال بارے میں کیامعلوم؟" میں نے شکیلہ ہے مسرانے کا بدلدلیا اور شکیلہ خاموں ہوگا۔

کمانا مخبائش سے زیادہ بی کما لیا حمیا اور پرتموڑی در آرام کی ممبری - جشید صاحب، کباب عل ہڑی بن گئے تھے۔ چنانچان کوٹا لنے کی ترکیب کی جائے گی۔

"سنائي مشر جشيد اس دوران آپ نے كوئى مفتلونيں كى-"

"م برسب د محدر اب .... وتدرال ب-"جشد في كا-

"آپ سب ونڈرول ہے۔"

"اس کا بھی شکریہ ویسے آپ نے کیاسوجا؟"

" مارا لاكف بحى وفر رفل ب- بم كياسوعي؟" جشيد بولا-

"اس كا بعى شكريد" طالوت نے كها اورسب بنس بردے "ويسے تعمد ق سے آپ كى كيسى جمل

''اُوه، وه احجا آدي ہے۔''

"كيا أس كى لائف بعى وتدرفل ٢٠٠٠

" میں نے اس کا لائف کے بارے میں تبیں یو چھا۔"

"ابآپ کا کیا خیال ہے؟"

''بس تھوڑ بے دن ادھراور گزاریں گا ادر پھر دالیں چلا جائیں گا۔''

"ممرشد وب سے کیا بولیں گا؟" طالوت نے بوجھا۔

در لیس کا، اب وہ خود شرائی کرے " جشید نے براسا منہ بنا کرکہا اورسب بنس بنس کرلوث لاس

"و يساتعدق كوآب سے كوكام تماجشيد صاحب!"

طالوت - ⊕ — 312

ساتھ دابستہ ہوگیا۔اور.....اورنیس کہ سکتی کہ کب ذہن کے گوشوں میں آپ جاچھے۔ ہاں، جب آپ کی طرف سے اظہار ہوا تو اعرب آواز اُمجری کہ میں بھی تو آپ کو چاہتی ہوں۔اور پھر میں نے سوچا کہ اب اس چاہت کے درمیان ہوا کی دیوار بھی ندرہے۔تھوڑی ہی اجنبیت کا تصور ذہن میں تھا، اس لئے اب جذبات کوعیاں نہ کر کی۔اور میرے خیال میں بیموزوں بھی نہ تھا۔"

افشال کی اس گفتگو پر بیل دنگ رو گیا۔ دو اسٹے صاف ذہن کی مالک ہوگی یا اس انداز بیس اپنے جذبات کا اظہار کر سکے گی میرے وہم و گمان بیس بھی نہیں تھا۔

کافی دیر تک الفاظ کے سرور میں ڈوبارہا۔افشاں بھی گردن جھکائے بیٹی تھی۔ پکھلیات کے بعداس نے گردن اٹھائی۔

"كياسوچنے لكے؟"

''خوش بختی بر نازاں ہوں۔'' میں نے کہا۔

''اچھااب بنائیں گے۔'' وہ شرکیس اعماز میں بولی۔

« دخېيں افشاں! حقيقت که در ما ہوں۔''

"اب کیا پروگرام ہے؟"

''ایک بات بتاؤ۔''

"جي-"

''تمہارے ذہن میں کوئی تر دونیں ہے؟''

«'کس سلسلے چیں؟''

"مرامطب ، مراسال مرح طي آن ر"

"اور جب ميسمتقل يهان آجاؤن كي بعب؟"

"اوه بال....ليكن ال وقت توسب كعلم من موكار"

"ابھی سے ایندا ہو جانی جائے۔"افشاں نے لاروائی سے کہا۔

" في افشال! مجمى معل والك خوف كاساا صاس ذبن بين أمجراً تا إي

"'کیا؟"

" يى كداكر مى كوئى بات بم دونول كى راه ش ركاوك بن كى؟"

" دسنو، تهمین اپنی ذات کی مغیوطی پراعماد نبیس؟"

'' ہے۔لیکن میں ان لوگوں کو کیسے ذکھاؤں گا جن کا سلوک میرے ساتھ اس قدرا چھار ہا ہو۔'' '' صائم! اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ نہ ہم کچے ذہنوں کے لوگ ہیں۔ اوّل تو کوئی ایبا موقع ہی نہیں آئے گا۔ آیا بھی تو میرا خیال ہے ہم اسے با آسانی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ان خیالات کوتم ذہن میں میں در اک دیں۔''

> "بہت بہتر۔" میں نے پیارے مسکراتے ہوئے کہا۔ "ایک بات بتائے؟"

"۔ی۔''

"میرے جملہ حقوق آپ کے نام محفوظ ہیں۔ کوئی برا کم گاتو آپ کا مسکلہ ہے اور اچھا کمے گاتو آپ کوخوش کرے گا۔" میں نے جواب دیا اور افشاں کے چیرے پر بجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ وہ ان الفاظ کے تاثر میں ڈوئی ری اور اس کے چیرے کا رنگ گلانی سے گلائی تر ہوتا گیا۔

"افثان!" بين نے أے خاطب كيا۔

"جی-"وہ آہتہ سے بولی۔

'' کیا سوچ ربی ہیں؟''

"آپ نے ....آپ نے اس عدتک خودکو میرے سردکر دیا ہے صائم صاحب!"

"فک ہے؟'

و د ښين - کورنهيل -

" میں نے خود تو کچر نہیں کیا۔ بس اچا تک محسوں کیا کہ اب، اپنی زعرگی کے کسی لیمے پر میرا اختیار نہیں ہے، میری سانسوں کا مالک کوئی اور بن گیا ہے۔ " میس نے کہا۔

''يرس كوكي بوجايا عصائم صاحب؟ ' افتال كموت بوت لي على بول-

درعمل کی دنیا بے شک تکی ہے افغال! لیکن ہم انسان کرورے، ٹازک ہے، ماننوحباب، خود پرقید و بند کی لاکھوں پوششیں چڑھا لیے ہیں۔ جب چرہ کھول کر دیکھتے ہیں تو محسوں ہوتا ہے کہ خود کو چھپانے سے دنیا کا رنگ نہیں بداتا۔ ہمارے سائس اسے بی ٹازک ہوتے ہیں، اتنی بی آزادی کے طالب ہوتے ہیں جوان کے لئے خروری ہو۔ میرا مقصد ہے، ہم متاثر ہونے کے لئے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ پیل ہماری زندگی ہاور بھی ہمارے کے خروری بات ہے۔" ہماری زندگی ہاور بھی ہمارے کے خروری بات ہے۔" مناس کو تالی کرلیں تو دوسری بات ہے۔" دفعاں نے آہت ہے ہا۔

"تم مجمع عامق موافشال؟"

"بان" افقال نے سادگ سے کہا۔

. کتنا؟" م

''یوں بھیں کہ میں نے زعدگی کے اس پہلو پر بھی فورٹین کیا تھا۔ میں جھوٹ ٹیمیں بولوں گا۔ آپ
کومیری بات پر اغتبار کرنا ہوگا۔ میں خود کو زعدگی کی ضرورتوں ہے الگ کا انسان ثابت ٹیمیں کروں گا۔
نضے نضے جانوروں کو، یا کسی عبت کرنے والے جوڑے کو دکھ کر بھی بھی میرے ذبین میں بھی عجت کا تصور
انجرا۔ میری خواہش بھی ہوئی کہ میں اس رمز کو جانوں۔ میں تعلیم یافتہ ہوں، میں نے زعدگی کے ان لیجا
کے بارے میں بہت بچھ پڑھا۔ وہ افسانے ہی ہی، لیکن میں نے ان کی حقیقت ہے الکارٹیمی کیا، ندال
انجھے ہوئے لوگوں کی مانند خود کو ان ہے مراسمجھا۔ لیکن میرے جذبات، میرے بیا حساسات بھی شدہ اللہ ند بن سکے۔ یوں جمیس کہ میں نے جب بھی ان کے بارے میں سوچا تو اپنی لیند کی حال آس میں
مواور صائم صاحب! آپ بھروسہ کریں، جب آپ بھی بارتھ سے تو میرے ذبین میں قطعی بی تصور ٹیل
ہو۔ اور صائم صاحب! آپ بھروسہ کریں، جب آپ بھی بارتھ کو دیکھا۔ جھوٹ ٹیمیں پولوں گی، بہت
انجراکہ آپ وہ ہیں، جو میری جا ہت بن سکتے ہیں۔ بہت کی بارآپ کو دیکھا۔ جھوٹ ٹیمیں پولوں گی، بہت
کی بارآپ کے بارے میں موجا۔ بھی ہدردی محول ہوئی اور کبھی بہت ساحلة ذاپ کے احساس کے میں بارآپ کو دیکھا۔ جھوٹ ٹیمیں پولوں گی، بہت

'' ٹیلی فون آیا تھا کہ پانچ بیج تک واپس پہنچ جائیں گے۔''بڑی ماں نے کہا اور پھر پولیں۔'' ارے جمشید تمہارے ساتھ نیس ہے؟''

''وہ بھی آتے ہوں گےائی!''افشاں نے کہااور بڑی ماں نے گردن ہلائی۔ ''شام کی جائے' کاوقت ہونے والا ہے، تیار ہو کر پہنٹی جاؤ۔''بڑی ماں آ گے بڑھ گئیں۔ ''بی، اب بتائے'''سیمیں نے کہا۔

''اونہوں سیمیں! کپڑے تو تبدیل کرلو۔ جلدی کرو۔ شام کی جانے کا دفت ہورہا ہے۔'' طالوت نے کہاادر میرا ہاتھ پکڑ کر کرے کی طرف مڑ گیا۔

مرے میں کہہ چک ہوں، چھوڑوں گی نہیں۔"سیس نے ہا تک لگائی۔لین ہم نی ان نی کر کے اپنے کر کے اپنے کر کے اپنے کر کے اپنے کے اپنے اس کی کر کے اپنے کر کے اپنے کا کہ کے۔

''لطف آگیا، خدا کی قتم! آج تو جی مجر کے باتیں ہوئیں۔'' طالوت مسرور کیجے بیں بولا۔اور پھر میری طرف دیکھ کرشرارت سے کہنے لگا۔''تمہارے چرے پر بھی بے تارچ اغ جل رہے ہیں۔'' ''جی باں، فاتوں بنا ہوا ہوں۔''

"بي انشال كوسرال بندآئي؟"

" يار طالوت! تم ن بهت كه كرو الاب، يستم يكيا كهون؟"

دولس نفنول باتوں سے پر بیز کرو۔ آئ رات بیٹ کر یہ طے کرنا ہے کہ اب کار بٹ سینٹر کا افتتاح کے سینٹر کا افتتاح کے سینٹر کا افتتاح کے سینٹر کا افتتاح کے سیار میں بھی جاتا ہوں گے۔''
دولر سینٹر سیار سیار کی سیار کی سیار کی جاتا ہوں گے۔''

" مُعیک ہے۔" میں نے گری سالس لی۔

اس شام کوئی قابل ذکر دافعہ پیش نیس آیا۔ سب لوگ ٹارل تھے، سوائے سیس کے۔ جو بار بار ہم لوگوں کو محور نے لگتی تھی۔ لیکن اس کے اعداز بیل بیار بھری خطکی کے علاوہ پچھے نہ تھا۔ رات کو طالوت سے افتتاح کے سلسلے بیل ضروری گفتگو ہوئی اور پھر ہم سب سو گئے۔

''عادل بھائی کو ہمارے معاملات کاعلم ہے؟'' ''اگر موتو....؟'' ہیں نے یو چھا۔

" کھ بھی نیں بس شرم آئی ہے۔"افشاں نے کہا۔

"اور عادل بھائی کے معالمات کا جوآپ کوعلم ہے تو .....؟" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ افغال آہتہ سے بنس پڑی چر ہولی۔" عادل بھائی، شکیلہ بی سے شادی کریں گے؟" " کا ہر ہے۔"

" آپ لوگوں کوانے والدین سے اجازت نہیں لینا ہوگی؟"

" بیل حمین کی مدتک حالات ہے آگاہ کر چکا ہوں افشاں!.....والدصاحب، والدہ صاحب کے چکر جس ایسی میں کہ جس کے جس سے ایک کے جس سے ایک کے جس کے معاملات، عادل بھائی سنجالیں گے، میرے لئے کمل آزادی ہے۔ اس لئے جس مطمئن ہوں۔ بیسارے معاملات، میرا مقصد کاروبار وغیرہ سے ہیں۔ " سے ہیں۔ گئے گئے ہیں۔ "

" آب دونو ل بعالى واقتى قا بل رفك بين " افشال خاموش مو كى \_

آج کی بین جہالی در حقیقت یادگار تھی۔ جس سکون سے ہم دونوں نے بات چیت کی تھی ،اس سے پہلے میسر نہیں ہوا تھا۔ افغال بھی خوش تھی اور ہیں بھی مسرور تھا۔ یوں شام ہوگئ۔ اس دوران ایک بار بھی افغال نے میلئے کے لئے بیس کہا تھا۔ تب ہی نے تی کھڑی دیکھی اور چونک پڑا۔

"ارے، جارئ کئے۔"

''ماں.... کیوں؟' ادشاں مسکرائی۔ دوطلہ میں ''

" ميلئ .... عادل! انى كوآوا دي مي ي-"

" دنی فون کے دیے ہیں۔" میں نے ریسیورا تھایا اور دوسرے کرے میں عادل کو ریگ کیا۔ تھوڈی
در کے! مدہم واپس چل پڑے۔ طالوت بھی بہت خوش تھا۔ شاید بیلحات اس کے لئے بھی بڑے پُرسکون
سے سیسی اور احسان اگر کہیں گئے سے تو واپس آ چکے سے ۔ اور گھر میں داخل ہوتے ہی ہم پکڑے گئے۔
" ٹھیک ہے، ٹھیک ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اب بیٹو بت آگئی ہے۔" سیس نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔" دیکھا
احسان! اسی لئے کہ برتا ہے کہیں زیادہ تیا م نہ کرو۔ ادے اگر ہمیں بھی ساتھ لے لیا جاتا تو کیا ہم تنہائی
من تی ہوئے ؟"

"پہوسیمں! اب معاف بھی کر دو۔ نے نے جوڑے ہیں۔ مادا کیا ہے، ہم لوگ تو پرانے ہو گئے۔" سیمیں اور احسان ماری خوب مخوائی کرتے لیکن ای دفت بڑی ماں نکل آئیں۔ ہمیں دیکھ کروہ ماری طرف ہی ہوئی گرخلوم مسکرا ہے یا عثر سکون تی ۔ ماری طرف ہی بڑھائی مسرک ایٹ یا عثر سکون تی ۔

''کیا اجماع ہے بھی۔'' دومسکراتی موئی بولیں اور پھر چونک کر کینے گیں۔''ارے ہاں، آج تم دو پہر نے کھانے پر خائب تھے۔ جلال بھائی بڑی دیر تک انظار کرتے رہے۔ بڑی بد حرگ رہی۔ سیسیں اور احسان بھی موجود نیس تھے۔''

"اود،ای!... بس اچا مک پروگرام بن گیا۔ابوکہال ہیں؟"افشال نے بوچھا۔

کاروبار پھیلایا ہے۔ جیسا کہ ہمارا پروگرام تھا، ہیں متنقل اس شہر ہیں قیام کاارادہ رکھتا ہوں۔ اس لئے چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ عادل کے تعاون سے ہیں نے بیادارہ قائم کرلیا اور اب جھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔'' ہیں نے نہایت شجیدگی ہے کہا۔

''ارے میاں! دعائیں ہی دعائیں، خداکی تئم! مجرپور مبار کباد قبول کرو۔ میں تو خوثی سے پھولانہیں ارہا۔''

'' خوش قسمت ہو تنویر! کہ تنہیں ان لوگوں کا قرب حاصل رہے گا۔ اور خوش نصیب ہے تنہارا شہر، جس نے ان کا دل موہ لیا۔ ورندا گرشنم اوہ صائم قبول کرتے ، یا شنم اوہ عادل قبول کریں تو میں آج بھی پورا جلال آبادان کے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ اور تم جانتے ہو تنویر! میں جھوٹ نہیں پولاا۔''

" إل صائم بعائى! ببرصورت، واقعى مرت كى بات ہے۔"

" ہم نے یہاں ایک مکان بھی تیار کرایا ہے۔" میں نے کہا۔

"تاربوگيا؟" تورماحب مرت سے بول\_

"جي.... بالكل عمل"

" بھی میراخیال ہے، اس سلسلے میں زیادتی ہوئی ہے۔"

"جي....کيون؟"

" بحك مجص تعيرات وغيره كابرا تجرب ليكن خمراب تو موى كياتم ال كامعائد كبرارب موى" " آخ" من في حارب رارب موى"

''ارے....واقعی؟''

'' بی ....آج آپ سے بہت سے مثورے در کار ہیں۔افتاح کے لئے کارڈ چیوا لئے گئے ہیں اور سیکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ انہیں اپنے دوستوں میں تقلیم کرائیں گے، کیونکہ جمارا یہاں آپ کے سوا کولان ہے۔''

''یقیناً یقیناً ..... بیکوئی کہنے کی بات ہے۔ ہیں مہمانوں کا انتخاب کروں گا۔ جلال بھائی کے بھی کچھ دوست یہاں موجود ہیں۔ارے واہ، عرصۂ دراز کے بعد ایک عمرہ تقریب ہور ہی ہے، لطف آئے گا۔ گر صاحبزادے! کب تک کا پروگرام ہے؟''

" ، ہمارے ساتھ کام ممل ہو چئے ہیں۔ بس کار ڈز پر تاریخ درج کرنا ہے اور اس کا مشورہ آپ دیں گے۔"

''زیادہ سے زیادہ تمن دن کا وقفہ رکھ لو۔'' تنویر صاحب نے کہا۔

"مناسب" من في جواب ديا اور پر ضروري امور ط مو مح

شام کو تنویر صاحب سر ہو گئے کہ کم از کم مکان دکھا دیا جائے۔اور بالآخر ہمیں مجبور ہونا پڑا۔ گھر کے سارے لوگ گاڑی میں بحر کر چل پڑے۔ یہاں تک کہ بوابھی ساتھ تھیں۔

تھوڑی دیر کے بعد ہم کوئٹی رہی گئے گئے۔خود کار دروازے سے اندر داخل ہوئے اور سب لوگوں کے چھروں سے وہی آثار ہوبیدا ہو گئے،جن کی تو تع تقی۔

"فداكى پناه!....فداكى پناه!" تور صاحب ك مند علاد" يركمى ب-"اور چرتوسبك

دوسرا دن چیشی کا تھا۔ حالانکہ اس کوشی میں ملازم پیشہ کوئی بھی نہ تھا، کیکن چیشی کا دن با قاعدہ منایا جاتا تھا۔ تنویر صاحب، نواب جلال الدین اور دوسرے تمام لوگ ناشتے کے بعد اُٹھ کر ایک کمرے میں آ بیٹے اور دلچپ گفتگو ہونے گئی۔ لیکن آج کے لئے کوئی دلچپ پروگرام نہیں بن سکا۔ ہاں، جب ہم لوگ بزرگوں کوچھوڑ کر باہر آئے تو ایک عجیب وغریب منظر دیکھ کر مششد در و گئے۔

بوااور جشد کھڑے گفتگو کررہے تھے۔ تقریباً سب کی آئکھیں حمرت سے پھیل کئ تھیں۔

"انهوني ..... خدا کي هنم! انهوني ـ "احسان منه پهاڙ كر بولا ـ

"ارے مردیکھیں تو سبی، یہ آگ اور پانی کیجا کیے ہو گئے؟" طالوت نے کہا اور ہم سب بوی بی اور جشد کے گردجم ہو گئے۔

یدے روں اور سے سے۔ بواہمیں دیکھ کرجھنے ہوئے انداز میں مسکرانے لگیں۔ ''بائے کیا ہواتم سب کو؟.....آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟'' بوا جھنٹے ہوئے انداز میں ''۔۔۔

"بوا! البيس بيجانق بين؟ يه جمشد بين-"

''ہاں، ہاں سب پہانی ہوں۔تم سب ہی ایک جیسے ہو۔ بھے بوصیا کوتما شابناتے ہو۔ جھے بہكاكر اسے پوادیا۔ميرى شكل تو اس كى دادي سے ملے بين ، بوا كہنے كئيں۔

"ارے واہ.... تو گویا آپ جشید کی دادی بن سئیں؟"

''ائے ہاں، ہاں ..... تو کیا حرج ہے۔ بچہ پلک پلک کر رور ہا تھا۔ اب بش الی پھر دل تھوڑی ہوں؟' بواہدردی سے بولیں اور ہم لوگوں نے گردن ہلائی۔ تو یہ بات تھی۔ لیکن جشید، اس نے پھر ایک الی حرکت کر ڈالی تھی، جو اس کی اصلیت مشکوک کر دیتی تھی۔ ورنہ بوی بی کو رام کرنے کا کوئی اور طریقہ بی نہیں تھا۔ بہر حال اس وقت اس پر تبعرہ نہیں ہوا۔ بس یو نبی تفریکی با تیں ہو کی اور اس کے بعد اپنے اسے کمروں کا رخ کیا گیا۔

رات كى بروگرام كے مطابق دوسرى من ناشتے كى ميز بريس نے تنوير صاحب اور تواب جلال الدين سے اپنا مانى الضمير بيان كيا۔ ظاہر ہے، طالوت تواس معالمے يس بل (NIL) تھا۔

" بیں چاہتا ہوں نواب صاحب! کراب اپن فرم کا افتتاح کردوں۔ ساری تیاریاں عمل ہو پھی ہیں۔" " دواقعی؟" نواب صاحب کے بجائے تنویر صاحب اُ چھل پڑے۔ انہوں نے اس انداز میں میری شکل دیکھی تھی، جیسے یہ بات بھی نداق رہی ہو۔

"ال تنوير صاحب! ..... آپ لوگوں كى دعاؤں سے اور آپ لوگوں كى اجازت سے ميں نے يہ

معاملے میں ہم أنبيل روز اول بى سے بے كناه مجھتے بتھے۔ ظاہر ب، ان حالات میں جو پھے ہوسكا تھا، وہی ہوا تھا۔ لیکن بات نواب جلال الدین کی تھی۔ اس مخص کے ساتھ طالوت نے بے شک بہت مجھ کیا تھا،کیکن جس انداز میں وہ احسان مند ہوئے تھے، بہ ظرف کی بات تھی۔ ور نہ اپنا کام نکل جانے کے بعد بہت کم لوگ یادر کھتے ہیں۔ تنویر صاحب کی بات پر انہوں نے جس اعداز میں ان کاشکر مدادا کیا تھا، اس میں بناوٹ تہیں تھی اور بینواب جلال الدین کی بے پناہ اپنائیت کا ثبوت تھا۔ طالوت نے مجمی اس تاثر کو ول سے قبول کیا تھا۔

"عارف!" وه آسته سے بولا۔

"سناتم نے؟"

''نواب جلال الدين كي بات كررہے ہو؟''

'' کے حدثنیں انسان ہے طالوت! خدا کا شکر ہے، ہم نے ایسے اعلیٰ ظرف انسان کو بروفت ڈو بنے

''ہاں۔ میں بھی بہت خوش ہوں۔ در حقیقت ایسے لوگوں کے لئے کچھ کر کے خوشی ہوتی ہے۔'' طالوت نے کہا۔ یا ہر آ کر ہم کاروں میں بیٹھ مجے اور کاریں چل پڑیں۔ رائے میں کوئی خاص تفتگونہیں ہوئی اور ہم کونکی بھی گئے گئے۔

سب لوگ بے حد خوش تھے۔ خاص طور سے بیکات مین شکیلہ بیکم اور افشاں خانم ۔ ان کے چہرے تھلے پڑ رہے تھے۔افشاں نے پورا دن کومھی میں مجیب رنگ دکھایا تھا۔ وہ اس طرح ہر کام میں مسی رہی تھی، جیسے گھر کی مالکہ ہواور دوسرے سارے لوگ اس کے ہاں مہمان آئے ہوں۔ سب نے یہ بات محسوس کی تھی، کیکن افشال دوسرول کی تگاہول سے جان ہو جھ کرانجان بنی رہی تھی۔

آج رات کے لئے کوئی پروگرام جین بنا اور سب لوگ اپنے اپنے مرون میں مس محے۔ طالوت نے اور میں نے بھی اینے کرے کا زُخ کیا تھا۔ ہم دونوں بی خاموش تھے اور دونوں کو ایک ساتھ بی اس غاموتی کا احساس ہوا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھرمسکرا دیے۔

"كياسوچ رہم موجمىً؟" طالوت نے يو حجا-

" يي سوال بين تم سے كرتا مول ـ" بين في مسكراتے موئے كہا۔

''میں تو آج کے دن کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ در حقیقت بہت احجادن گزرا۔''

"اس میں کوئی شک تہیں ہے۔"

''اورتمہاری افشاں بیکم نے تو اس گھر کوابھی ہے اپنالیا ہے۔'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''اں یار! وہ لڑکی ضرورت سے زیادہ ہی دلیر ہے۔ بعض اوقات تو میں اس کی ولیری سے محبرا جاتا

''اوہ نہیں۔میرے لئے تو وہ مجھی پری نہیں رہے گی۔''

حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ بڑی ماں بھی دیگ رہ گئیں۔ ایک ایک کوشے کود کھنے مجررے تھے۔ ساری كؤمى ديكينے كے بعد سب بال ميں جمع ہو گئے۔سب سے زياده مرت نواب جلال الدين كے چرے

''کیا خیال ہے تنویر؟''

'' بھی مجی بات تو ہیہ ہے کہ میں جل گیا۔'' تنویر صاحب بولے۔ "لالاسس بواخودكو مام العميرات بجهة تفيد" نواب صاحب في قبقهد لكايا

''ہاں، اب ان جمکوں پرشرمندہ ہوں۔''

"او وتبین تنویر صاحب! خداکی من مین اب بھی آپ کے مشوروں کا طالب ہوں۔" "میان! تم نے ہارے لئے رکھا بی کیا ہے۔اب اپنی فرم بھی دکھا دو۔نہ جانے تم نے وہاں کیا گل

"ميراخيال ہے،آج كادن اى كۇشى كورونق بخشير ـ وبال تو چانا بى ہے۔"

" لکین یہاں ملاز مین وغیرہ کا تو بندوبست ہے ہی ہیں۔ "

"ابھی اس کواستعال کرنے کا پروگرام نہیں ہے۔اس لیے ابھی ملاز مین کا بندو بست نہیں کیا۔" "ارے تو بدائر کیاں مس کام آئیں گی؟ .... چلوائر کیو! کین سنعانو" بڑی ماں نے کہا اور افشاں، تھکیلہ اور سیس تیار ہولئیں۔ میں آئیں اینے ساتھ کین میں لایا تھا۔موقع یاتے ہی میں نے افشاں سے کہا۔ ''مبارک.....آپ تو وقت ہے پہلے ہی .....'' اور افشاں نے ادھر اُدھر دیکھ کر میرے ہونٹوں پر

ہاتھ رکھ دیا، جے میں نے آہتہ سے چوم لیا اور باور کی خانے سے نکل آیا۔ شام تک کونا کوں دلچیدیوں میں وقت گزرا۔ سب بے صدخوش تھے۔ ہرایک کوهی میں آزادانہ تھوم رہا

تھااوراس کی ایک ایک چیز کی تعریف کررہا تھااور پھرواپسی کی تھبری۔ ''مچی بات توبیہ ہے کہ بی اب ان دونوں سے بیچے معنوں میں مرعوب ہوا ہوں۔'' تنویر صاحب نے

کوتھی کے اندرونی دروازے سے لگلتے ہوئے کہا۔

"اچھا!" نواب جلال الدين مسخراندانداز مي بولے-"ديعن اس سے قبل ماري باتي كواس

"نب بات مہیں جلال بھائی! ان کی شخصیت تو واقعی مرعوب کن تھی،جس کا میں نے ہمیشہ احتراف کیا ہے۔ کین ان نوجوانوں کے سلیقے نے مجمعے بے صدمتاثر کیا ہے۔ کوئی بے پناہ قیمتی، بے اندازہ خوب صورت ہے کیکن اسے جس انداز سے آراستہ کیا گیا ہے، وہ کمینوں کی اعلیٰ صلاحیت اور اچھے ذوق کی نشائدی کرتا ہے۔ دولت تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہے لیکن سلقی، اس کا دولت مندی سے کوئی لعلق نہیں ہے۔ آپ کومعلوم ہے، مجھے تغیرات ہے کس قدر دلچیں ہے لیکن ان لوگوں کے ذوق کے سامنے میں خاموش ہو گیا ہوں۔ بلا شک اس معاملے میں رید مجھ سے زیادہ باصلاحیت ہیں۔''

"شكريه، شكريه!" نواب جلال الدين خوش موكر بولے\_

ہم بیر ساری کفتگوین رہے تھے۔ان لوگوں کواحساس نہیں تھا، کیکن ان کی باتیں ہمارے کا نوں تک بھی رہی تھیں۔ تنویر صاحب نے ابتدا میں ہمارے ساتھ جوسلوک کیا تھا، وہ زیادہ اچھانہیں تھا۔ لیکن اس "<sup>ئى</sup>م طرح طالوت؟"

''ان کی نگاہول سے پوشیدہ رہ کر۔''

سوئم

" تہارے لئے اس وقت میں بہتر ہے۔" طالوت نے کہا اور پھراس نے راسم کوآ واز دی اور راسم ال كرامن جاضر بوكيا\_' 'راسم! ذرااتي الكوشي ويدو حميس والس كردي جائ كي-' طالوت في کہااور راسم نے تعمیل کی۔طالوت نے انگونتی میری طرف بڑھا دی۔'' لے بھائی! جاعیش کر۔''

" الى اس يمنغ كے بعد تهاداكوئى وجودنيس رے كا فودكومرف ايك بوالجمنا جس سوراخ سے ج اہو گے، ندر داخل ہوسکو گے۔ باہر نظنے بیل بھی کوئی دقت نہ ہو گی۔ لیکن اے صرف ایک رات کا اُدھار

''بہت بہت شکر یہ طالوت!'' میں نے کہا اور انگوشی پہن کی اور اس کے بعد میں نے طالوت کی ات كالملى تجربهم كرايا - من درواز ، سے با برئيس ثكلاتها، بلكه من في سوچا كه كول نه من روشندان ہے باہرنگل کر دیکھوں۔ اور اچا تک مجھے اپنا وجود بلکا محلوم ہوا۔ میں باریک ذرّات کے مانند ہوا می منتشر ہو گیا اور دوسرے کی میں نے خود کو روشندان سے باہر مایا۔ دوسرے کی میں ای طرح زمین مِ اُرْ گیا۔ میری خوٹی کی انہائیں تھی۔ سب سے پہلے میں نے تنویر صاحب کے مرے کا رُخ کیا تھا۔ تنوير صاحب، خواب گاہ مل يہنج كے تے اور دروازہ اندر سے بند تھا۔ يول ان كى خواب گاہ مل واقل ہونا بداخلاتی تھی۔ لیکن اس وقت....اس وقت میں ہر بداخلاتی کا مرتکب ہوسکتا تھا۔ چنانچہ ایک روشندان کے ذریعے بی میں اعرر داخل ہوا۔ بری ماں اور تنویر صاحب جاگ رہے تھے۔ دونوں خاموش

"اك بات كهول تنوير؟" بوي مال اجا تك بوليل -

"بول!"

تھے۔نیبل لیب جل رہا تھا۔

''کس سوچ ہیں ڈویے ہوئے ہو؟''

'' کوئی خاص نبیں۔''

'' کہا تا ، کوئی خاص نبیں۔''

''مجھ سے چھیاؤ گے؟''بڑی ماں بیار بھرے انداز میں بولیں۔

"كوكى چھيانے كى بات تونبيں ہے۔"

" پھر کہہ کیوں نہیں دیتے؟"

''لس میں ان لوگوں کے مکان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔''

"اوه! ش بھی ای بارے میں سوچ رہی تھی۔" بڑی ماں جلدی سے بولیں۔

"لانکین تمہاری اور میری سوچ میں فرق ہے۔" تنویر صاحب عجیب سے انداز میں بولے اور میرا دل رو ک اُٹھا۔ میں اس اتفاق پر متحیررہ گیا کہ میرے سامنے بی سے تفتگو شروع ہوئی۔ "اس قدراعماد ب؟"

" اِل طالوت! يول تو من تهاري محبت كو ذبن ك كوشے كوشے ميں محسوس كرتا ہوں۔ ميرى ال زندگی میں تبہاری موجود کی سے جو پھول کھلے ہیں،ان کی مبک نے میری زندگی برحادی ہے۔احسان اور شریے کے الفاظ ورحقیقت مجھے خودشرمندہ کردیتے ہیں۔لیکن افشال کے بارے میں تم نے جو کھے کیا ہے،اس کے لئے تو میں تمہارا حدے زیادہ بی منون ہوں۔"

''میاں! ہمارے ساتھ رہو کے تو یکی مزے رہیں گے۔ آئندہ بھی ہمارے مشورے پرعشق کرتے

' دنہیں طالوت! افشال میری زندگی کی انتہا ہے۔''

''بہت خوب..... ماشاءاللہ!'' طالوت نے سخرے بن سے کہا۔

''نداق مت اُرُاؤ يار!'' مِن نے جينيتے ہوئے کہا۔

" تم خوف زدہ کون کی دلیری سے ہو؟"

"بس يمي، وه جس انداز من دوسرول سے بيروا مو جاتى ہے، بعض اوقات وہ بے صدخوف ناک ہوجاتا ہے۔تم نے محسوس نہیں کیا تھا کہ بہت کی نگاہیں اس کی تکرانی کر دہی تھیں۔"

''واقعی؟'' طالوت کسی خیال سے چونک پڑا۔

"تواس مي براكيا بي" طالوت فيرُخيال اعداز من كها-

"بس خوف محسوں ہوتا ہے۔ حدے آھے بڑھ جانا کسی طور مناسب نہیں ہوتا ہے۔ خدانخواستہ اگر ان لو ار) کو بیات نا کوارگزری تو بزی مشکل پیش آسکتی ہے۔"

" ، اخيال ب، بينامكن ب-" طالوت بولا-

« کیون.....ناممکن کیون؟"<sup>\*</sup>

" بھى تنور صاحبتم سے بہت مرعوب ہيں اور پھر يدهيقت بھى ہے، انہيں تم سے بہتر وا ماداوركون

" نہیں طالوت! بعض اوقات انسان معمولی بات کو برا مسکلہ بنالیتا ہے۔"

"ارے تو طالوت مرتونہیں گیا۔ بنا کر دیکھیں سئلہ ابھی انہوں نے صرف جارا پار دیکھا ہے۔

اور پھر يار! تمهاري افشال بيكم اتن بدهو بھي نہيں ہيں۔"

"وه ب حد خودسر ب ليكن بهر حال ، ان كى اولاد ب وه اس مجور بھى كرسكتے ہيں " مل نے كہا-"انتهائی احقانہ مفتکو فرمارے ہیں آپ۔اب بدیتائے که فی الحال میں آپ کے لئے کیا کرسکا

ہوں؟ یا پھر سنو!''اچا تک طالوت چونک پڑا۔

"بول؟" ميس في سواليه تكامول س أسد مكاما

"افشال سے ملاقات كرنا جاتے ہو؟"

''اس وقت کیوں؟''

"ما پھرتم دوسرے لوگوں کے خیالات بھی معلوم کر سکتے ہو۔"

''کیا فرق ہے؟ .....تم کیاسوچ رہے ہو؟''

"م كياسوج ربى تعين؟" تؤرماحب في وجها-

"نہایت خوب صورت حویلی ہے۔اس ہے ان لوگوں کی مالی حالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ! میرا خیال ہے، پورے شہر میں اپنی مثال آپ ہوگ۔"

''خیر، مالی حالت کے بارے میں تو میچھ نہ کہو۔ جلال بھائی ان لوگوں سے استے متاثر ہیں کہ پورا جلال آباد ان کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ اور بیگم صاحبہ! اس دور کے حالات آپ خوب جھتی ہیں۔ خدانخواستہ میں جلال بھائی کو لالچی یا خوشامہ پہندانسان نہیں سمجھتا۔ اس کے علاوہ جو بات منہ سے نکالتے ہیں، اسے پورا بھی ضرور کرتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ کل اگر صائم یا عادل ان سے جلال آباد طلب کریں تو وہ بلا چوں و چرا اسے ان کے حوالے کر دیں گے۔ وہ اس تتم کے آدمی ہیں لیکن بیگم! بہ جذبہ بلاوجہ تو نہیں پیدا ہوتا۔''

"بإل....يقيناً-"

''انہوں نے جلال بھائی کے لئے کوئی ایبا ہی کام کیا ہے کہ جلال بھائی اس حد تک آمادہ ہیں۔ورنہ کوئی غریب آدی کوتو کچھ دے دے۔ یقیناً اسی پیشکش اپنے سے بڑے انسان کو کی جاسکتی ہے، جس کی لگاہ میں ایسے چھوٹے چھوٹے جلال آبادوں کی کوئی وقعت نہ ہو۔ اور پھر بہر حال، آئیس کسی ریاست کا شنم ادہ کہا جاتا ہے۔ مان لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بیشنم ادے وغیرہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔''
'''بڑی ماں نے آلجھ کر ہو چھا۔
'''م کہنا کیا جا ہے ہو تنویر؟''بوی ماں نے آلجھ کر ہو چھا۔

'' پکھنہیں۔ بیتو تہماری بات کا جواب تھا۔ بے شک وہ بے پناہ دولت کے مالک ہیں اور نہ جانے کیا پچھ حیثیت رکھتے ہیں۔ریاسٹیں یونمی نہیں ہوتیں۔''

"انوه!بات چرومین آگئے۔ میں کہری ہوں تم کیا سوچ رہے تھے؟"

"مروى نازك بات بي بيم الميس تم عورت بن كاثبوت ندو عاور"

"ارے، بیتم میری طرف سے اتنے بدطن کیے ہو گئے؟" بدی ماں نے چونک کر او چھا۔

"م جاتی ہو، ایک کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہارے او پر عمل اعماد کیا ہے لیکن تم بھی او جاند بدہ ہو۔ تم ا

١٠٠ احرايا؟

'' مجھے بولنا ہی پڑے گا۔ ہیں ان لوگوں کی شرافت اور جنابت پریقین رکھتا ہوں لیکن چند باتوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں۔ وہ بے حد حسین اور پُرکشش ہیں۔ ہر لحاظ سے انتہائی شریف، ہنس کھے، دولت مند۔ کیا ان میں سے کوئی بھائی کی لڑکی کی آنکھوں کا خواب نہیں بن سکتا؟''

"فدا كواسطى، جو كھ كہنا ہے، صاف صاف كيول ميں كمدرية؟"

''تم ایک الی بات میرے منہ ہے کہلوانا چاہتی ہو، جوایک باپ کی زبان سے زیب ٹہیں دیا۔ لیکن کیاتم نے افشاں کا جھکاؤ صائم کی طرف نہیں دیکھا؟'' تنویر صاحب نے کہا اور پھر بیگم صاحبہ اُٹھ کر بیٹھ کئیں۔

"كيا مطلب؟....كيا كهنا حايت مو؟"

''صائم بھی اس کی طرف مائل ہے۔'' تنویر صاحب نے کہا اور میرا دل جیسے بند ہونے لگا۔ بیگم مادیہ تخیرانہ نگاہوں سے تنویر صاحب کو دیکھ رہی تھیں۔ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ کافی ویر تک وہ بالکل خاموش رہیں اور پھر بولیں۔

"تم نے کیے اندازہ لگایا تنویر؟"

"اس نے بل کی بارمحسوں کیا تھا، لیکن آج میں نے افشال کے چہرے پر بہت سے رنگ دیکھے ہیں۔" "دروانا ؟"

''اُس مکان میں وہ اس قدر خوش رہی کہ سب کی نگاہیں اُس کی طرف اُٹھ رہی تھیں۔ باتی لوگ بھی تھے، لیکن افشاں جس طرح ہرمعالمے میں چیش چیش تھی، اسے تم نے محسوں نہیں کیا بیگم؟'' '' خوش تو خیر سب ہی تھے، کیا تم نہیں تھے؟''

"پال، کیکن ....."

'' دونوں نیچاس قدر مخلص اور ہنس مُگھ ہیں کہ بھی ان سے مجت کرنے لگے ہیں۔افشاں اندر ہاہر سے یکساں ہے،ایہا تونہیں ہے، بیصرف اس کا خلوص ہواور کوئی بات نہ ہو؟''

" ہم ائی عمر اور اپنے تج ب کونظرانداز نہیں کر کتے بیگم!" تنویر صاحب ہولے اور بیگم پھر سوچ میں اوب گئیں۔ اوب گئیں۔ پھر کانی دیر کے بعد جیسے کسی گہری فکر سے آزاد ہو گئیں۔

"سنوتنور!....ارے سنوا ہم نے اس سے پہلے تو اس انداز میں سوچا ہی نہیں۔"

«کس انداز میں؟" تنویر صاحب بولے۔

''افشاں کو پوری زعرگی تو بٹھانہیں رکھو گے۔ٹھیک ہے، وہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے کیکن بہر حال اس کے لئے کوئی نہ کوئی انتخاب تو کرنا ہی ہوگا۔''

" يحر؟" تورصاحب كے ليج مين كر دراين آگيا-

"صائم برالزكاب كيا؟"

''سوینے لگیں ناعوروں کے سے انداز میں۔'' تنویر صاحب ناک سکوڑ کر ہولے۔

" کیول، غلط سوچ ہے کیا؟"

" إلى غلط إ-" توريصا حب كالبجه بهل ي زياده خشك موكيا-

" كيول؟....أخر كيول؟"

"كيا بوكيا بي بيكم! يكى طور مناسب نبيل بوكار"

" بق يوچفتي بول ، آخر كون؟ ..... كياخرا في بصائم مين؟"

''کون نالائق کہتا ہے کہ وہ خراب ہے۔لیکن وہ لوگ کنتے عرصے سے ہمارے ساتھ رہ رہ ہیں۔'' ''تو پھراس سے کیا؟''

''کیا ہم نے ان دولت مندنو جوانوں کوای لئے گھر میں رکھا تھا کہ بالآخران میں سے کسی کو داماد بنا لیں اور اس طرح مزید دولت مند بن جائیں۔ کیا افشاں ایک ایسے باپ کی اولا د ہے جومجبور، لاچار اور بے کس ہے۔ وہ اپنی اولا دکواجازت دے سکتا ہے کہ وہ اپنے لئے کسی دولت مندشو ہرکا بندوبست کرے۔ کہا تنویر اتنا بی بے غیرت ہے۔ سنویکیم! اگر صائم ایک غریب اور مفلوج الحال نو جوان ہوتا اور اتنا بی اوگا، جويل كهدر با بول-"

سوثم

«ونہیں طالوت! ہم کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے۔''

"الله المبرك كرفع بين آپ-" طالوت براسا منه بناكر بولا-

''تم سنجيد گي ہے سوچو طالوت!''

''فغنول بگواس مت کرو، عارف!.....دل جاہ رہاہے، بیگلدان اُٹھا کرتمہارے سر پر دے ماروں۔ ارے تم نے جھے اتنا بے حیثیت اور مجبور سمجھا ہے کہ ایک بے وتوف انسان کوسیدھا نہ کرسکوں؟''

''جمر ہاراضمیراس کی اجازت دےگا؟''

'' میں بے بسنہیں ہوں۔ بے شار طریقے ہو سکتے ہیں۔ جھے تو تمہاری حالت پر غصہ آرہا ہے۔'' ''اوہ!'' میں نے طالوت کی طرف دیکھا۔ طالوت کی باتوں نے جھے کانی ڈھارس دی تھی۔ بہر حال اس وقت میں ایک زخمی فاختہ کے مانند تھا، جے باز کا خطرہ ہو۔

> ''ہاں۔ کہہ چکا ہوں، وہی ہوگا، جوہم چاہیں گے۔سینکڑوں طریقے ہیں۔'' ''گر میں اب کیا کروں؟'' میں نے یوجھا۔

" تم ....." طالوت پُر خیال انداز میں بولا۔ چند ساعت خاموش رہا، پھر کہنے لگا۔" ابھی اور ای وقت

افشال کے یاس جاؤ۔'

"او ه....اس وقت؟" من نے گھبرا کر کہا۔

" إل اى ونت ۋرتى كيول مو؟ وه اپنى كر مى شام اموكى -"

ليكن ....

"ایک اورای وقت جاؤ گےتم اورافشاں سے یہ پوری گفتگود ہراؤ گے۔" طالوت نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔

"دیمراس سے فائدہ؟"

"اس ت پوچو کداب اس کا کیا ارادہ ہے اور دہ اسلط میں کیا کرسکتی ہے؟"

''وہ مجمی پریشان ہو جائے گی؟''

''آج نہیں تو کل ہوگی۔اے بخبر کیوں رکھتے ہو؟اور پھر یہ برلحاظ ہے ضروری ہے۔اہے اپنے والدین کے خیالات سے بخبر نہیں رہنا چاہئے۔'' طالوت کی دلیل وزن دارتھی۔ ہیں افشال کی خواب گاہ میں پوشیدہ رہ کر بھی جاسکا تھا لیکن اس وقت نہ جانے افشال بھی کیا سوچے۔ بہرحال، طالوت کا مشورہ بھی بے وزن نہیں تھا۔ چنا نچہ میں تیار ہوگیا اور پھر میں دوبارہ انگوشی پہن کر باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں افشاں کے کمرے کے دروازے پر تھا۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا۔ چاروں طرف سے اطمینان کرنے کے بعد میں نے دروازے پر آہتہ سے دستک دی۔دوسری اور پھر تیسری دستک دینے پر آہتہ سے دستک دی۔دوسری اور پھر تیسری دستک دینے پر آہتہ المدروثی ہوگئی۔قدموں کی چاپ سائی دی اور پھر افشال کی آواز آئی۔

ددکون؟،،

دی .

دروازہ کھولو افشاں! میں ہوں۔ میں نے سرگوشی کی اور افشاں نے میری سرگوشی بیجان لی۔
دوسرے لیج دروازے کی جائی گھ ۔ ن آواز سنان کی اور میں نے جلدی سے انگوشی اُتار لی۔ دروازہ

شریف اور سعادت مند ہوتا، جتنا وہ ہے تو ہیں اسے بخوشی اپنا داماد بنا کر اپنا سب پھھاس کے حوالے کر دیتا، اس وقت مجھے زیادہ خوشی ہوتی ۔ لیکن شنرادہ صائم مجھے اس لئے قبول نہیں ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ صاحبِ حیثیت ہے۔ ہیں دنیا کے سامنے سراٹھا کر رہنا جا ہتا ہوں۔'' ''سوج کو تنویر!.....افشاں خودسر ہے۔'' بیگم صاحبہ تشویش سے بولیں۔

'' د کتنی ہی خود مرکیوں نہ ہو۔تم جًا نٹی ہو کہ میں بہت کم معاملات میں بولٹا ہوں لیکن اپنی آواز کی ہمیت سمجھتا ہوں۔''

''ووتو ٹھیک ہے لیکن .....''

''لیکن کچھنیں' کل ہے آپ افشاں پر کچھ پابندیاں عائد کریں گی۔ میں نہیں چاہٹا کہ ان دونوں کو احساس ہو سکے لیکن اینے طور پر آپ افشاں کواس طرف بڑھنے ہے روکیس۔''

'' بیں کوشش کروں گی۔'' بیٹم صاحبہ نے اُلجھے ہوئے کہتے بیل کہااور دونوں خاموش ہو گئے۔ میرا دل خون ہوگیا تھا۔ جو خدشہ تھا، وہ سامنے آگیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے تھے، سر چکرار ہا تھا، آنکھوں کے پنچ تاریکی بھیلتی جارہی تھی۔ بمشکل تمام بیس نے خود کوسنجالا اور دہاں سے لکل آیا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، زبان خشک ہوگی تھی۔ کچھ بھی نہیں آرہا تھا۔ مجھے احساس ہورہا تھا، جیسے افشاں مجھ سے چھن گئے۔ایک ہار پھر بیں وریانے بیں جا کھڑا ہوا تھا۔

ای حالت میں، میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ طالوت آرام سے لیٹا تھا۔ میں نے انگوتھی اُتاری اورمسہری برگر بڑا۔ طالوت جلدی سے اُٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تیزی سے میری طرف آیا تھا اور پھر میری شکل د کھے کروہ اُٹھیل بڑا۔

''ارے، ارے .... کیا ہوا عارف؟ .... کیا ہوگیا؟''اس نے متحیراندائداز بیں یو چھا۔ ''ٹھیک نہیں ہوا طالوت! .... بہت برا ہوگیا طالوت!'' بیں نے گہری سائس لیتے ہوئے کہا۔ ''ابے کیا ہوااحق بھائی! منہ ہے تو پھوٹ۔''

''وبی ، جُس کا خدشہ تھا۔'' میں تھٹی تھٹی آواز میں بولا۔

''عارف!'' طالوت غزایا۔''کیا میں اس پورے مکان کوآگ لگا دوں؟ اگرتم نے جھے ایک منٹ میں سب مجھ نہ بتایا تو ابھی ہیہ پورا گھر شعلوں کی لپیٹ میں ہوگا۔ ایک ایک چیز خاکستر کر دوں گا۔ تنہ مصاحب، فقیروں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔'' طالوت کا لہجہ بے حد خوف تاک تھا۔لیکن نہ جائے کیوں، جھے اس لیجے سے بڑی تقویت لی۔ ہاں! میرا ایک بہت بڑا ہمدردموجود تھا، جو حالات بدلنے کی قوت رکھتا تھا۔ بہر حال، میں نے رُندھی ہوئی آواز میں اسے پوری تفصیل بتا دی۔

''لعنت ہےتم پر۔'' طالوت غرّایا۔

"كون؟" مِن في احقول كي طرح منه كعول ديا\_

''یاس قدر کھبرانے کی بات ہے؟''

"كُرتنور صاحب كالهجه بے حدم ضبوط تعا۔"

" کھیک ہے۔ کل سے دہ اُلّو وُں کی طرح کو کتے مجریں کے اور درختوں پر رہنے کی کوشش کریں گے۔" طالوت نے سفاک لیج میں کہااور مجھے تصدق کی دُم یادآ گئی۔ میں نے محبرا کرائے دیکھا۔" وہ

کل گیا۔میری آواز بھنچ گئ تھی۔افشاں شب خوابی کے لباس میں تھی۔

''روشی بھاؤانشاں!.... پلیز،روشی بھا دو۔' میں نے ارز تی آواز میں کہا۔

''اندرآ جائے۔ کیابات ہے؟''افشاں نے جیرت سے کہااور میں اعدر داخل ہو گیا۔افشاں نے تیز روشن گُل کر دی تھی۔البتداس نے دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔

''افشاں!اس وقت اس طرح آنے پر میں مخت شرمندہ ہوں۔ در حقیقت سے بدی غیر شریفانہ حرکت ہے۔ براہ کرم، تم .....تم میری نبیت پر کوئی شک نہ کرنا۔'' میں نے لرزتی آواز پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

"ارے، ارے .....آپ جھے ذیل کررہے ہیں۔"افغال نے شرمندہ لیج میں کہااور پھر دوبارہ روثی کردی۔" آپ آرام سے بیٹھے۔ ہم چوروں کی طرح یا تیں نہیں کریں گے۔اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔"
"خدا کے لئے افغال!....خدا کے لئے۔" میں کھکھیایا۔

'' آپ خود کواس انداز ہیں پیش کر کے براہ کرم جمھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ بیٹھئے تو سہی۔میرا، آپ کارشتہ وقتی نہیں ہے اور نہ ہیں کس ہے خوف زدہ ہوں۔''

"قيامت آ جائے كى افشان! بہت برا موجائے كا، اگر...."

''نشیں آئے گی۔ آپ مطمئن رہیں۔ ہیں آپ کے لئے کافی بنواتی ہوں۔'' افشاں دیوار کی طرف بڑھی۔شاید وہ کھنٹی بجا کر ملازمہ کو بلانا جا ہتی تھی لیکن میں نے لیک کراُسے پکڑلیا۔

''افشاں پلیز!اس ونت کانی نہیں پوں گا۔'' ہیں درحقیقت خود کواحق محسوں کررہا تھا۔ ہیں مرد ہو کر اتنا خوف زرہ تھا،کیکن افشاں کو کوئی پروانہیں تھی۔

"افشال!" من في مرى سالس لي-

''آپاناانداز بدل دیں، درنہ ہیں رو پڑوں گی۔ کس کی عجال ہے، جوآپ کی بیرحالت بنا سکے ہیں اُنہ کی میں اور خود کئی کرلوں گی۔'' افشاں جذباتی لیج میں بولی اور ہیں دیوانوں کی طرر اے دیکھنے لگا۔

" دراصل انشان! مجھ سے کی غیر اخلاقی حرکتیں سرزد ہوگئ ہیں۔"

" میں مانے کے لئے تیار نہیں ہوں۔اورا گریکھ ہوا بھی ہے تو غلطی ہرانسان سے ہوسکتی ہے۔ بھی۔ آپ پر ہرطرح اعتاد ہے۔"

"فدا كالتم افشال!تم بحد عظيم مو"

"اب وہ بات بتائے جناب! جس کی وجہ ہے آپ اس قدر پریشان ہیں۔" افشاں نے مسکرا کے ا

"آج کوشی میں تمہاری بے تکلفی سے جھے خطرہ تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں کے چہوں پر عجیب سے تاثرات دیکھے تھے۔ کسی اور کی تو جھے پروانہیں تھی ، لیکن تنویر صاحب اور بڑی ماں کی طرف سے میں فکر مند تھا اور میں نے جھپ کر ان کی گفتگو سننے کی کوشش کی۔"

"اوه! اتن برى بات مبيل ہے۔ پھر كيا موا؟"

''وولوگ جارے بارے میں ہی مفتکو کررہے تھے۔''

"شریف لوگ ہیں۔ کیا کہ رہے تھے؟"افشاں کے چربے پرکوئی خاص تاثر مبیں پیدا ہوا۔ اور ہی نے اُسے پوری گفتگو سنا دی۔ افشاں نہا ہے سکون سے من رہی تھی۔ ہیں خاموش ہوگیا تو اس نے میری طرف دیکھا۔" جی ..... کھر کیا ہوا؟"

· دبس، اس كے بعد ميں وہاں سے چلا آيا۔ " ايس نے كہا۔

''اچھا..... پھر کیا ہوا؟'' افشال شرارت آمیز کہتے میں بولی ادر میں جمل نگاہوں سے اُسے دیکھنے لگا اورافشاں بنس بڑی اور پہلی بار جمعے ملکا ساغصہ آگیا۔

" و كويا آپ كى نگاه يمي الجى تك كونيس موا؟ " بس في او برى مون بين كركها-

"مرے خیال میں تو نہیں۔" افشال شانے ہلا کر بولی۔

''افشاں! ہراو کرم سجیدہ ہو جاؤے تم میری حالت دیکھو۔ ہیں تو.... ہیں تو....' ہیں جملہ پورا نہ کر سکا۔ ''آپ کہ رہے ہیں تو سجیدہ ہو جاتی ہوں۔ در نہ اس ہیں سجیدہ ہونے کی کوئی بات تو نہیں ہے۔'' افشاں نے در حقیقت سنجیدگی ہے کہا۔

'' کو یا .....کو یا تمہاری نگاہوں ہیں تنویر صاحب اور بڑی ماں کی اس گفتگو کی کوئی وقعت نہیں ہے؟'' ''ان دونوں کی تو بے انتہا وقعت ہے۔ آخر وہ میرے والدین ہیں۔لیکن ہر انسان غلاسوچ سکتا ہے۔ آگر اس بارے ہیں وہ غلاسو چنے گگے تو انہیں معاف بھی کیا جا سکتا ہے، سمجمایا بھی جا سکتا ہے بیتو کوئی بات نہیں ہے۔''

''افشاں!....افشاں! تم بے حدمغبوط اعصاب کی مالک ہو۔'' میں نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ ''پلیز صائم! آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔'' اور میں نے سراُٹھا کرافشاں کود کیما۔''میرے اوپر بھروسر کرنا چھوڑ دیا؟'' اُس نے گردن جمکا لی۔

' ' ' ' بیں افشال! بیات نہیں ہے۔''

''پھر کیابات ہے؟''

''اب تو کوئی بات نہیں ہے۔ بس میں تنویر صاحب اور بڑی ماں کی بے پناہ عزت کرتا ہوں۔ اگر ان کی تگاہون سے گر گیا تو .... تو بے حد دُ کھرے گا۔'' میں نے تھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ''اگر وہ خود بی نادانی کریں تو کسی کا کیا قصور؟'' افتفال شجیدگی سے بولی۔

«شکریهانشان!اب مجھےاجازت دو۔"

" سکون سے سو جائیں۔ خوب مجری اور آرام کی نیند۔ دیکھیں تو آنکھیں کیسی سرخ ہورہی ہیں۔ " افشاں نے جرأت کر کے میری آنکھوں کے پیوٹوں پر اُنگلیاں پھیریں۔ اُس کی تشکی میرے ہونٹوں سے کرائی۔ شاید ای کمس کی تلاش ہیں، جو ہماری ڈی کوئی کے چکن ہیں اُسے ملا تھا۔ سوئم

نہیں تھا۔ تنویر صاحب اور ہڑی ماں کی بات بہر حال وزن رکھتی تھی۔ سوائے اس کے کہ افشاں بے حد خود سرتھی اور طالوت چکر چلا کر حالات سنعبال سکتا تھا۔

اُور جب ذبن تعک گیا تو نیند آگئ۔ دوسری صبح طالوت نے بی جگایا تھا۔ ''بیشہ در عاشقوں کے سے انداز اختیار مت کرو۔'' اس نے کہا۔ ''کیا ہوگیا؟''

"رات کو جا گنا، تارے گننا اور دن بحرسونا۔ کافی دفت ہو گیا ہے۔ فسل وغیرہ کرلو۔ ناشتے کے لئے طلب کیا بی جانے والا ہے۔" طالوت سپاٹ لیج میں بولا۔ میں نے دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے بستر سے نکل آیا۔

" جگا كيول ندديايار!" ميل في باته روم كى طرف بروست موسك كها\_

''ابے بیں کیا تھیکیدار ہوں تمہارے عشق کا؟.....راتوں کوستارہ گردی کرو اور دن بیں مت ساجت کر کے جگایا جائے۔'' طالوت برا سامنہ بنا کر بولا اور بیں باتھ روم بیں داخل ہوتے ہوتے زک گیا اور اُسے دیکھنے لگا۔ طالوت کوبھی اس کا احساس ہو گیا اور اُس نے خصیلے انداز بیں میری طرف دیکھا۔

" ناراض موطالوت؟ "مين نے آستہ سے يو حمار

'' بی نہیں۔آپ کی بزدلی سے بے صدخوش ہوں۔ تالیاں بجانے کو بی چاہ رہا ہے۔ ابنہاؤ جلدی سے، پھر ہاہر آکر بکواس کرو۔'' اُس نے ڈانٹتے ہوئے کہااور میں خاموثی سے ہاتھ روم میں داخل ہو گیا۔ ذہن میں اس ڈراسے کا تصورتھا، جو ناشتے پر ہوگا اور جس کے بارے میں افشاں نے بتایا تھا۔ لیکن رات کی سی کیفیت نہیں تھی۔ افشاں اور طالوت نے میرا کائی فداق اُڑایا تھا، حالانکہ جو بات تھی، اس پر خور کرنے کے باوجود جھے اپنی حمالت نظرنہ آئی۔ بات اپنی عبدوزن وارتھی۔

بہر حال، نہا دھو کرنگل آیا۔لباس بھی تبدیل کر لیا تھا۔ اور بیٹے بی تھے کہ ملازمہ آگئے۔'' ناشتہ تیار ہے۔'' اُس نے آکراطلاع دی ۱۰ ہم اُٹھ گئے۔

ناشتے کے کمرے میں زیادہ تر لوگ پیٹھ گئے تھے۔ تنویر صاحب، بردی ماں، نواب صاحب، سیمیں اور احسان ۔ شکیلہ ابھی تک نہیں آئی تھی، نہیں افٹاں۔ ان کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ انتہائی خور سے دیکھنے پر احساس ہوتا تھا کہ تنویر صاحب اور بردی ماں کے چہروں پر پچھنی شکنیں نمودار ہوگئی ہیں۔ لیکن ممکن ہے، سیمی صرف میرااحساس ہو۔

ہمارے بیٹنے کے بعد شکیلہ بھی آگی اور افشاں کے بارے میں نواب صاحب نے کہا۔'' کیا بات ہے،افشاں بیٹی نہیں پیٹی ؟''

"جاوُ د كيمو" بوي ال نے كها-" آپ شروع كريں بھائى صاحب!"

''واہ! یہ کیے ممکن ہے؟ آ جانے دو۔'' نواب صاحب بولے۔لیکن ملازمہ چند ساعت کے بعد اپس آگئی۔

> ''بی بی نے کہاہے، آپ لوگ ناشتہ کریں۔انہیں ابھی کانی دیرنگ جائے گی۔'' ''ارے کیوں.....ٹمیک تو ہے وہ؟'' ''جی۔کوئی کتاب پڑھ رہی ہیں۔''

لیکن اس وقت میری پوزیش ٹھیکے نہیں تھی۔ ہیں کھمل حواس ہیں بھی نہیں تھا، اس لئے میرے سرد ہونٹ، اس جھیل کو بوسہ نہ دے سکے۔

"خدا مافظ!" من في آسته سي كها-

'' خدا حافظ!.....وعد و کریں ،سکون سے سوکیں گے۔'' افشاں جھے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ ''ہاں وعدہ۔لیکن ....''

"فضیح کو چند ایک کاایک ڈرامہ ہوگا۔ ناشتے پر میں نظر نہ آؤں تو زیادہ محسوں نہ کریں۔ میراخیال ہے، ای اور ابو کے لئے ایک بلکا سا ڈوز ضروری ہے۔"

''اوہ!'' میں نے گردن ہلائی اور پھر دوبارہ خدا حافظ کہہ کر آ مے بڑھ گیا۔ تیز روشی، افشال کے دروازے سے نکل ری تھی اور دیکھ لئے جانے کا خطرہ زیادہ بڑھ گیا تھا۔ بہرحال، نوری طور پر ایک ستون کی آڑ میں ہوکر میں نے انگوشی دوبارہ پہن کی اور خدا خدا کر کے اپنے کمرے میں واپس پہنے گیا۔

مالوت ایک کری پر بیٹیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دلچین ٹے تاثرات تھے۔میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھرایک گہری سانس لے کر بولا۔

" فدا كاشكر ب، چېرے پرخوست نبيس برس ربى ـ ملاقات مولى ؟ "

''کیا حالت ہے موصوفہ کی؟''

''یار! لگتا ہے، میں ہی کھ سنک گیا ہوں۔ باتی سب تو ٹھیک ہیں۔'' میں نے اُلیھے ہوئے اعلا

''ایے ویے سنک گئے ہو۔ احمق ہونرے۔'' طالوت منہ بنا کر بولا۔

''مگر مجھے حیرت ہے طالوت!''

" *دخمس* بات پر؟"

''بہر حال، تور صاحب اور بوی مال اتنے بے وقوف بھی نہیں ہیں۔لیکن کوئی انہیں گرداشا ہا نہیں۔افشاں سے کہا،اس نے اس بات کاتم ہے بھی زیادہ غماق اُڑالیا۔''

'' خوب! و و فکرمندنہیں ہو کی ؟''

''بالكلنبي<u>س - أ</u>لثاميرا نداق أژاقي ربي ـ''

''تم ہوہی اس قابل\_''

'' نضول بکواس مت کرو۔ نہ جانے ..... نہ جانے کیوں، افشاں اُنہیں گردائتی ہی نہیں۔'' '' ہاں، اب بیہ بات تمہارے لئے باعث پریشانی ہوگی۔''

''کون کا بات؟'' میں چونک پڑا۔

" يې كه افشال اپنه والدين كوزياده ايميت كيون نيس ديق-"

"بس كرويارا.....فداك لئے-" ميں نے بى سے كہا-

"اب جوتے اُتارواورسو جاؤ، اُلو کہیں کے۔" طالوت نے کہا اور خود بہتے میں چھلانگ لگا دل جھے بھی بنسی آنے گی تھی لیکن بستر میں گھنے کے بعد بھی کانی دریتک نینز نہیں آئی۔ حالات کا تجزیہ درسد

سوئم

''ہاں،ہاں۔کوئی حرج نہیں ہے۔کیا کرو گے؟'' ''میرا خیال ہے،افشاں کی خبر گیری ضرور کی جائے گی۔'' ''ادہ!اورتم اس ونت وہاں ہو مے؟'' ''ہاں یار! سنوں تو۔ دیکھونا، باخبر رہنا ضروری ہے۔'' '' تحیک ہے۔کوئی حرج نہیں ہے۔'' طالوت نے جواب دیا۔

''میں چاتا ہوں۔ سیمیں اورا حسان بھی آنے والے ہوں گے۔سیدھے اس طرف آئیں مے اور ان جنالیوں سے جان چیرانا خاصامشکل کام ہے۔ ' میں نے کہااورآ کے برھ کیا۔اب میرا رُخ افضال کے كرے كى طرف تھا۔ليكن تحورى دُور جاكر ميں نے الكوشى كين لى۔ ميں اس ونت افشال برجمى اين موجودگی کا اظہار نہیں کرنا جا ہتا تھا۔

افشاں کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لئے میں اطمینان سے اندر واخل ہو گیا۔افشال سکون سے ایک کری پہیٹی ہوئی تقی ۔ اس کے ہاتھ یں ایک کتاب کیلی ہوئی تقی ۔ میں اس سے کانی فاصلے پر کونے کی ایک فری پر بیٹے گیا۔افشال خود بھی کسی کی آمری منتظر تھی۔اُس کی نگامیں گاہے گاہے دروازے کی طرف اُٹھ جاتی تھیں۔

اور أے بھی زیادہ انظار تیں کرنا بڑا۔ بڑی ماں، ناشتے کے کرے سے اُٹھ کر شاید سیدھی ای طرف آئی تھیں ۔ کمرے کے تھلے دروازے سے انہوں نے اندرجھا نکا، پھر آواز دی۔''افشایں!'' "جی المال جی ایسی آئے۔" افشال نے کتاب رکھتے ہوئے کہا اور بڑی مال اندر آ کئیں۔ انہوں نے دروازہ اندرسے بند کرلیا تھا۔

"كيابات إانشال! طبعت تو تحيك ب؟"

"جي امال جي!....غيک موں""

" اشتے رکیوں جیس آئیں؟" بوی ماں اُس كے سامنے كرى رہیمتى موكى بوليس ''میرا ذہن ٹھیک تبیں ہے۔ میں آپ سے پہیں چھے گفتگو کرنا جا ہتی تھی۔'' " کیا بات ہے؟" بڑی مال کی آنکھوں میں سینکٹروں وسوے جاگ اُٹھے۔

''انفاق سے رات کو میں نے آپ کی اور ابو جان کی گفتگوس لی تھی۔''افشاں نے کہا اور بوی ماں کا منہ تیرت ہے کھل گیا۔ وہ سناٹے ہیں آگئ تھیں ۔ کئی منٹ تک وہ کچھنیں بول سکیں۔ پھر کافی در کے بعد

''معذرت خواه ہوں نہیں بتاسکوں گی۔''

"توبنى! كيا جارا خيال غلط بي" برى مال نے كها۔

"كون ساخيال؟"

'' عادل اور صائم کی کوئی میں ہم جس دلچیں سے مجٹن پیش تھیں، وہ صرف ایک اخلاقی جذبہ ہے یا اس کے پیچھے چھاور ذہنی جذبات وابستہ ہیں؟''بردی مال نے بوچھا۔

'' آپ جہائدیدہ ہیں امال جی! آپ خودغور فر مائیں۔'' افشاں نے کہا۔

وممكن ب، ماضمة خراب مو كميا مو عليس ناشة كرين "تزير صاحب في كها اورسب في ناشة شروع کر دیا۔ میں بھی خاموثی ہے ناشتہ کر رہا تھالیکن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ حضرات، ہاضمہ تو اب آپ سب کا خراب ہونے والا ہے۔ عام طور سے ناشتے پر خاموثی ہی رہتی تھی ، بشر ملیکہ کوئی خاص گفتگو نہ چیز جائے۔لیکن آج کی خاموثی کچوزیادہ ہی محسوں ہوئی۔صرف میری پہ کیفیت بھی کہ ایک ایک بات نوٹ کررہا تھا۔ ورنہ ہاتی لوگ تو نارٹل تھے۔

ناشتے سے فارغ موكرنواب صاحب بولے۔" بال بھى، آج كيا پروگرام ہے؟"

''کوئی خاص تبیں۔''تنویر صاحب نے جواب دیا۔

''برسوں تہاری فرم کا افتاح ہے صائم میاں؟''

"جی-" میں نے جواب دیا۔

"تنویر!ایک دن میں کارڈنٹسیم ہو جائیں گے؟"

"جى بھائى صاحب! كچھ خاص لوكوں كو بس كارڈ كينجا دوں گا، باتى كام تصدق اور كمال وغيره كريس

"مناسب محرعادل ميان! ذراجمين كاريث سينشر كي زيارت تو كرا دو"

''ضرور لیکن مناسب یمی ہوتا کہ افتتاح کے وقت بی اس کی نقاب کشائی کی جاتی۔''

''ہاں۔اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔بس کونٹی دیکھنے کے بعد بیاندازہ ہوا ہے کہ وہ بھی دیکھنے کی چیز ہوگی۔ بچی تہاری کوتھی بے حدخوب صورت ہے۔ یوں مجھ لو، اسے دیکھنے کے بعد، ایک بار دیکھا ہے، دوبارہ د یکھنے کی ہوس ہے۔"

" آپ کی ہے نواب صاحب! ہمارے وہاں جانے کے بعد آپ چندروز ہمارے ہاں قیام کریں کے۔'' طالوت نے کہا۔

''ضرور، ضرور۔اب تو انتظار ہے گا کہتم کب وہاں جاتے ہو۔''

"تنوير صاحب اور بدى مال سے اجازت دلا ديں۔ جب بيدونوں بزرگ اجازت وے ديں كے، ہم چلے جائیں گے۔'' طالوت نے کہااور تنویر صاحب رکی طور پر بینے گئے۔

بینمایاں تبدیلی محی۔ ورندا یہے موقعوں برتنویر صاحب عمو ما ناراض ہو جاتے تھے۔ بڑی مال نے جمی فاموتی اختیار کر لیمی ۔ پر اوا تک سی خیال کے تحت میں نے اجازت طلب کر لی۔ طالوت مجی میرے میصی با برنگ آیا تھا۔

"خریت؟"اس نے پوچھا۔

" مجمع محسوس كيا؟" ميس في يوجها-

''واقعی\_میراخیال تھا،تم نےغورٹبیں کیا ہوگا؟''

"كيا تفاليكن اس كيا فرق يوتا بي بدلوك بهرحال اتنا جائة بي بي كهم كى طورب بس

''یار! راسم کی انگونمی تعوزی دیراور استنعال کرلون؟'' میں نے یو چھا۔

''ایک انکشاف کرنا چاہتی ہوں۔''افشاں زہر ملے کہے میں بولی اور بڑی ماں چونک کراُے ویکھنے لگیں۔اُن کا چرہ دہشت ہے پیلا بڑگیا تھا۔

'' کیا؟''وهسر سراتی آواز میں بولیں۔

'' میں غیرمما لک کی سیر کو جانا جا ہی تھی ،آپ لوگِ نہ مانے لیکن ....''

"اوه،افشال!تمهاري وهضد پوري كردي جائے گى - ميس وعده ....."

''پوری بات سن لیں امال جی ایس میں اپنی ضدیں خود پوری کر لیتی ہوں۔ اغوا کے بارے میں، میں نے جو کچھ کہا تھا، غلط کہا تھا۔ میں پاسپورٹ بنوا کر بہت سے ملکوں کی سیرکو گئ تھی۔ یقین نہ آئے تو سینکڑوں ٹبوت پیش کرسکتی ہوں۔تقدق بھی اس بات کا کواہ ہے۔''

· · كيا .... كيا ؟ · بيكم صاحبه حيران رو كنين \_

'' بتانا صرف بیتھا کہ آپ لوگ خود ہی اپنے فیصلوں میں تبدیلیاں کر لیں۔ ورنہ جھے میدان عمل میں آنا ہوگا۔ آپ کا احترام اپنی جگہ، کیکن جو پھے عرض کر رہی ہوں ، اس کے بارے میں کہہ چکی ہوں کہ اس کا میری زعدگی ہے گہراتعلق ہے۔''

المال بی بیٹی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اُسے گھورتی رہیں اور پھر اُٹھ کئیں۔'' کیا ہیں تمہارے ابو کو تمہاری کھٹکو کے بارے میں بتا دوں؟''

''اگر آپ نے اس میں ایک لفظ کی بھی تحریف کی تو ساری فرے داری آپ کی ہوگی۔ میں اس میں ہے کوئی فرے داری قبول نہیں کروں گی۔''افشاں نے جواب دیا۔

بڑی ماں خاموثی سے اُٹھ کر باہر نکل گئیں۔افشاں نے دوبارہ کتاب اُٹھالی تھی۔ میرا بھی اس وقت وہاں زُکنا مناسب نہیں تھااس لئے میں خاموثی سے باہر نکل آیا اور اب میں بڑی ماں کے پیچیے جارہا تھا۔ میرا خیال تھا، بڑی ماں سیدھی تنویر صاحب کے پاس جائیں گی۔لیکن وہ اپنے کمرے کی طرف کئیں اور انہوں نے دروازہ اعدر سے بند کر لیا۔وہ گہری سوچ میں ڈوئی ہوئی تھیں۔ میں نے اعدازہ لگایا کہ اس وقت وہ تنویر صاحب سے کوئی گفتگونیں کریں گی۔بہرحال، میں وہاں سے چلاآیا۔

طبیعت پر ایک بو جھ ساطاری تھا۔ تنویر صاحب کو دیکھا، وہ تیار ہوکر کہیں جارہے تھے۔ میں نے کوئی ماغلت ٹیمیں کی اور دالیس طالوت کے ہاس پینچ گیا۔

طالوت ایک آرام کری پر دراز مشرار ہا تھا۔ میں نے اگوشی اُتار دی اور وہ شرارت آمیز انداز میں اور کی کار میں اور د

'' نداق اُڑارہے ہو یار؟'' بی نے تھے ہوئے اعداز بی مسکراتے ہوئے کہااور ایک آرام کری بیں گریڑا۔ گریڑا۔

''نماق أرُّ اسكتا مون!'' طالوت بولا\_

"بزی گر ما گرم گفتگور ہی۔"

''سن چکا ہوں۔'' طالوت ہاتھ اُٹھا کر بولا۔

"كيا مطلب؟" مِن أَحْمِلُ بِراً-

" إلى يار! اس من كونى حرج تنبيل تعا- دراصل من بعى حالات سے واقف مونا جا ہتا تھا۔"

''کیاتمہارےابوکا خیال غلط ہے؟''

''برآو کرم صاف تفتگو کریں۔ آپ جس بات کو کہتے ہوئے ججبک رہی ہیں، وہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ میں اس بارے میں آپ سے صاف تفتگو کروں گی۔''

''تم ان دونوں میں ہے لئی ہے .....کس سے پوشیدہ در کچپی راحتی ہو؟'' در بیم ان دونوں میں ہے لئے ان کے انتہام کا میں میں انتہام کی انتہام کی ہے۔'' کہ کا میں میں کا میں کا میں کا می

'' آپ نے غلط لفظ استعال کیا ہے۔ میں اسے پوشیدہ تو نہیں کہوں گ۔اگریدہ پوشیدہ ہوتی تو آپ نے غلط لفظ استعال کیا ہے۔ میں اسے پوشیدہ تو نہیں کہوں گی۔اگریدہ کا احساس دلایا ہے۔'' افشاں نہیں ہوتا۔ میں نے جان بوجھ کرآپ کو بیا حساس دلایا ہے۔'' افشاں نے کہا اور بڑی ماں کی حد تک نروس ہوگئیں۔ان کا خیال تھا کہ چوری پکڑے جانے پر افشاں شرمندہ ہو گی، آٹکھیں ترائے گی۔لیکن یہاں تو معالمہ اُلٹا ہور ہا تھا۔ کی منٹ تک وہ سُن بیٹھی رہیں، پھراپنے اُستے کا احساس جاگا اور اُن کی آواز بھی کرخت ہوگئی۔

" کویاتم ہمارے شبے کی تقدیق کر رہی ہو؟"

" آپ صرف شے میں کیوں بھا ہیں ابھی تک؟ یقین کی منزل تک کیوں نہیں پہنچ رہیں؟" افشال سیکھے انداز میں بولی۔

''کیا تمہاری گفتگو مناسب ہے؟''

" ہاں۔ میں خود کواس انداز میں پیش کرنے میں حق بجانب ہوں۔ کیونکہ عرض کر چکی ہوں، یہ میری ازندگی کا سب سے اہم مسلم ہے۔ میں اس میں تکف نہیں کروں گی۔"

" کویاتم ان میں ہے کسی کو پند کرتی ہو؟"

"مال!" افشال نے جواب دیا۔

'' کسے؟'' بڑی ماں کی آواز میں تھہراؤ تھا۔

"ان دونوں میں سے کون آپ کے لئے ناپندیدہ حیثیت رکھتا ہے؟"

"افشال! تمباري بوري كفتكو كتياخي برمشمل ہے-"

"ساری زندگی آپ سے ناک رگڑ کر معانی ہانگٹی رہوں گی اماں بی! کین اس وقت جو گفتگو ہور بی ہے، وہ ججھے زندہ رکھنے کے لئے ضروری ہے۔"افشاں لاجواب جاری تھی اور میں دل بی دل میں اس پر نثار ہور ہا تھا۔ در حقیقت میرے ذہن سے ساری محتن نکل چکی تھی۔ بیاڑی جس قدر جھے جا ہتی ہے، اس کے عوض تو زمانے بحری مخالفت مول لی جا سکتی ہے۔ میں بلاوجہ خوف زدہ ہوں۔

"بال....المجمى طرح-"

"پهرکياخيال ہے؟"

''ابِغُلَظَّى پَرِ بَيْنِ، جُمِولُ انا برقرار ركمنا چاہتے ہيں۔ انہيں اپني سوچ بدل ديني چاہئے۔''

"م ان کے لئے اپ خیالات میں بدل سکتیں؟"

'' يرتصور بهي ذبن سے نكال ديں \_''افشال نے تخت ليج ميں كها۔

''تم گھر والوں کی مخالفت مول لوگی؟''

" برگر نہیں ۔ میں پوچھ کر رہوں گی۔" سیمیں نے بگڑے ہوئے اعماز میں کہا۔ ''لیکن آخر کیاسیس بیگم؟'' میں نے پوچھا۔

" موكون كونظرا عداد كيون كياجار باع؟ بياجا يك بدونقي ي كيون ميل كي بي؟" "ارے توبہ توبد بی نظرا عماز کرنے کی بات کیا کی سیس بیم! کسی کی مجال ہے؟" طالوت جلدی

"خدا کاتم! برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ بس اب میں دائسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔" سیس نے کہا۔

"كبال؟" طالوت في آكسي لكاليس

"جلال آباد<u>"</u>

"نامكن \_ أبهى تو آپ تور صاحب كى مهمان إي \_ وه كوشى جو خريدى ب،اس كاكيا بوگا؟" طالوت

" يمي طورر بوق من كيول جاؤل كي آپ كي كوتني مين"

"حضور، سر کار! ہماراقصور؟" طالوت نے گڑ گڑا کر کہا۔

"اُس دن بھی آ ہے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔"

" إل - أس دن تو علطي مو كن تقي كيكن اس كے علاوہ؟"

"اورآج كلآپ لوگ اپ كرے بيں محمے بيٹے رہے ہيں۔"

"دراصل سيس ا مرف چند روز كے لئے معاف كر دو۔ برسوں كار بث سينركا افتتاح ہو جائے گا، ال کے بعد فرمت بی فرصت ہے۔''

''تو بیال وقت کمرے ہیں کھس کرافتتاح ہور ہاتھا؟''

''ہاں۔ یقین کرو، ہم بلانگ کررہے تھے۔''

"آپلوگول پريد بات عجيب محسول موتى إ-ببرعال ، آكريد بات بو مواف محى كيا جاسكا ہے۔ کیوں افشاں!.... کیوں شکیلہ؟ "سیس نے کہااور دونوں منتے ہوئے گردن ہلانے آلیں۔

"أب كوتو كوئى شكايت نبيس باحسان صاحب؟"

"جی می کیا، مری دیثیت کیا۔"احسان نے ہتے ہوئے کہا۔

"اوه، حیثیت کیول بیل ہے؟" سیس روپ کر بولی۔

"دراصل احسان بہت جالاک ہے۔ جانتا ہے کہ اس کے بدلے آپ بی نمٹ لیس کی، اس لئے خود يراكيون يخ-"طالوت بولا\_

" ویا میں بری بن علی موں۔"سیس نے آنکھیں تکالیں۔

"ائے، میں سارے میں تلاش کر کر کے مرائی، یہاں مھے بیٹے ہیں میرے بچے-" بواکی آواز دردازے سے سنائی دی اور ہم سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔

" آئے بوا!.....آئے۔آپ بی کا ذکر کررے سے ہم لوگ۔" طالوت نے کہا اور بوامسراتی ہوئی

''تونم ومالموجود تتھ؟''

''اوہ.....!'' میں نے گہری سائس لی۔''پھراب کیا خیال ہے؟''

''ولیری میں تم اُس کے عشر عشیر بھی کہیں ہو۔''

" مجھاعتراف ہے۔" میں نے کہا۔

"اور مجھے یقین ہے کہوہ حالات سنجال لے گی۔"

"بردی مضبوط لڑکی ہے۔"

" إلى فنم! أس عقيدت موكن - ' طالوت في كردن بلات موع كها-

''کر حضرت!اب پروگرام کیاہے؟''

"تنور صاحب كى بورخى كايد بلكاسا الدازقابل تبول نيس ب-"

" كيا مطلب؟"

"کیااب بھی یہاں رہو گے؟"

" **مِين** ٻين ڇاڄتا - ليکن افشال؟"

"أس سے بات كر ليا \_ بہر حال، وه كروراركن بين بے - ہم أس كى طرف مے مطمئن بين -"

"اس میں کوئی شک تبیں ہے۔"

دموقع ملتے بی اس سے تفتار کر اواور اس سے کہدو کہ ایس صورت میں ہمارا اپنی کوشی میں علے جانا بی بہتر ہے۔ ظاہر ہے، ہم کی طور اس سے دُور نہیں رہیں گے۔لیکن یمال رہنے سے چھ تلخیال بھی پیدا ہوسکتی ہیں اور وہ خطر ناک ہوسکتی ہیں۔''

"مالكل تُعك!"

''بس تو طے ہے، برسوں ہم اچا تک افتتاح کے بعد اعلان کردیں گے اور سید ھے اپنی کوشی پر جائیں گے۔ ہاں، کل تک کاروں کی خریداری اور کر لی جائے۔''

''او کے باس!....لیکن یار! اگرافشاں نے اجازت ندی؟''

"اس بات كا امكان تو بي ليكن وه مجهد داراركى بي اسموقع برمنع تبيل كري كا - اور بال، نواب جلال الدين كو ضرور ساتھ لے چلو، كام آئيں كے۔ " طالوت نے كہا اور ميں اس كى بات برغور

کانی دریتک ہم دونوں کرے میں بیٹے گفتگو کرتے رہے اور پھرسیس اوراحسان کی مداخلت پر بی چو کے ۔ دونو ل اندر مس آئے تھے۔ان کے پیچے افشال اور شکیلتھیں۔

" يهوكيار إع آخ؟ آج جواب ل جانا چائے -" سيس في سلى بر كھونسه مارتے ہوئے كها۔ وه مصنوعی غصے کا اظہار کر رہی تھی۔

"ارے، ارے خبریت؟....ناشتے میں گرم اشیاء کا استعال کچھ زیادہ کر لیا تھا کیا؟" طالوت نے مسكرا كرسنجلتے ہوئے كہا۔ ميں نے احسان كى شكل ديكھتى، اس كا چېرہ بالكل نادل تھا۔كوئى تر د ديا كوئى شكن نہیں تھی اس پر۔

"بان، ساڑھےدی نکرے ہیں۔"

'' تب مجرخواتین وحضرات! اجازت دیجئے اور یہ بداخلاتی صرف کل تک کے لئے۔ اور اس کے بعد إنشاء الله، تفریکی پروگرام رہیں گے۔''

"كوكى خاص كام ب، صائم بحالى؟"

''ہاں۔ بس افتتار کے پروگرام کو فائنل کر رہے ہیں۔ پرسوں اِنشاء اللہ تعالیٰ سب نمیک ہو جائے گا۔'' اور سب کمرے سے نکل آئے۔افشاں کے ہونٹوں کی پُرسکون مسکراہٹ نے جھے بھی سکون بخشا تھا۔ جب وہ مطمئن تھی تو میں تر د کیوں کروں۔ تمام لوگوں سے اجازت لے کرہم با ہرنکل آئے اور پھر کار لے کرچل پڑے۔

کار پٹ سینٹر میں با قاعدہ کام ہور ہا تھا۔تصدق اور جمشید کسی گفتگو میں اُلیجے ہوئے تھے، ہمیں دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے اور اپنی کرسیوں سے اُٹھ گئے۔ کیونکہ ہم اچا تک ہی پہنچے بتھ

"اوبو،آئے!" تقدق نے مجوب انداز میں کہا۔

"كونى بات نبيل تم كام كروتفدق!"

'' بی کوئی خاص کام ٹہیں تھا۔ ہم لوگ ایک فائل دیکی رہے تھے۔'' ''کیسی فائل ؟''

''ایک لڑک ملازمت کے لئے آئی ہے۔ حالانکہ جگہیں تقریباً سب پُر ہوگئی ہیں، کیکن جشید صاحب کی خواہش ہے کہاسے ملازم رکھ لیا جائے۔''

"جشيد صاحب كى خوائش ع؟" طالوت في متحرر انداز من يو چها-

''لیں مسرُ عادل! الرکی بہت سیڈ ہائے۔ اُس کا آئکھ سے آسو لکتا۔ میں اُس کو بولا، میں سفارش کریں گا۔''جشید نے کہا۔

"جشيدصاحب جس كي سفارش كري، أعية ضرور ركمنا عاع مشرقعدق!"

'' مغرور جناب! میں نے جمشید صاحب سے اختلاف نہیں کیا۔ صرف جگہوں کی فائل ان کے سامنے ۔ کھ دی ہے کہ اس میں سے جو جا ہیں ، انتخاب کرلیں۔'' تقدق نے کہا۔

"بث مارا مجه من بحفيل آتا-"

"الركى كمال مي" من في يوجها

" با ہرویٹنگ رُوم میں بیٹھا ہائے۔"

"بلادً!" بن في قدق ع كهااورجمشد جلدى ع أحد كيا-

"ارے ارے، جشید! تم کہاں؟ بیٹھو۔تقدق بتل بجا کر چیڑای کو بلا لے گا اور وہ اس لڑی کو۔" مالوت نے کہااور جشید گیری سانس لے کر بیٹھ گیا۔

تقدق نے بیل بجائی اور چیڑای اندرآ گیا۔''ویٹنگ بال میں مس عذرا بیٹی ہیں، انہیں اندر بلا لو۔''تقدق نے کہااور چیڑای ادب سے گردن جمکا کر چلا گیا۔

اور پھر چندساعت کے بعد اُس نے وزنی دروازہ کھولا اور دَبلی تیلی سبی ہوئی لڑی ا عراآ گئی۔رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، آئکسیں خوف سے پیملی ہوئی تھیں۔اُس کے ہاتھ بیس کچھ کاغذات دب ہوئے تھے۔اندر '' کیا مسکوٹ ہورہی ہے، سب کے سب جمع ہیں ماشاء اللہ'' بوانے اپنی جگہ سنجالتے ہوئے کہا اوراجا تک طالوت کے چہرے پر عجیب سے تاثرات اُمجراؔئے۔

" صائم!" ال في ميرى طُرف جمك كركبا-

"بون!"

''یار!اچا مک میرے ذہن میں بڑا خوب صورت پروگرام آیا ہے۔'' دری دی'

'' کیوں نہ کار پٹ سینٹر کا افتتاح ہوا ہے کرایا جائے؟''

'' پاس\_بس خاموش ہو جاؤ۔ ابھی ہم دوسروں کو ہوانہیں لگنے دیں گے۔'' میں نے کہا اور طالوت گردن ہلاکر خاموش ہو گیا۔

" میراکیا ذکر ہور ما تھا؟ .... اور ہاں، یے جشد کہاں گیا؟ گوڑ مارانظر بی نہیں آتا آج کل؟"
"کیا بات ہے بوا! آج کل جشید کے ستارے بہت اچھے جا رہے ہیں؟" سیمیں نے مسکراتے
کما

''ائے سیمیں بٹیا! بڑا اچھا لوٹڑا ہے۔ دل کا برانہیں ہے۔تم لوگوں نے کیا دُرگت بنوائی ہے بے چارے کی میرے ہاتھوں، جھے بڑا ہی افسوس ہے۔''

''واقعی؟'' طالوت دلچیس سے بولا۔

''تو اور کیا۔ میری شکل اُس کی دادی اماں سے ملتی ہے۔ مامتا کا ترسا ہوا ہے بے جارہ۔'' بوا کے اسلام اور کیا۔ میری شکل اُس۔ بہج سے شہد فیک رہاتھا۔ درحقیقت بڑی سادہ لوح خاتون تھیں۔ گھڑی میں تولیہ گھڑی میں ماشہ۔ ''اورتصدق کے بارے میں کیا خیال ہے بوا؟''

''اُس کی بات چھوڑو، وہ بدنظرا ہے، بیٹا!.....اُس میں اور جشید میں بڑا فرق ہے۔ محرآج کل تو وہ

مجمی نظر میں آرہا۔'' '' اُر یبھی خوب ہیں بوا!.....ناراض بھی رہتی ہیں اور یاد بھی کرتی ہیں۔''سیمیں بولی۔ '' میں میں میں میں میں بھی میں ہیں ہوا۔

''اے، اب دل سے کسی سے تھوڑی ناراض رہوں ہوں۔ بیرے بڑھاپے بیس کا لک لگاوے ہیں تو دل جل جاوے ہے۔ اب بتاؤ، تم میری اولا دوں کے برابر، جھ پر بری نگاہ رکھوتو ٹھیک ہے؟''

اور بواکی اس" بری نگاه" پر ہم سب بنس پڑے۔

"اور بوا اسمى كى نگاه بى خراب موتو؟" طالوت بنس كر بولا-

"ارے رہنے دو عادل میاں! تم تو بڑے ہی شریر ہو۔"

" بچ بوا؟ .... تقدق کی آنکھیں خراب ہیں۔ دوآپ کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ آنکھوں کی خرابی کی وجہ سے آپ کواپیا محسوں ہوا ہوگا۔"

" چلوہٹو، بس رہنے دو۔ اور ہاں، جمشید کے لئے نہیں بتایا، من مجمی نہیں ملا۔"

''مهروف ہے بے چارہ'' طالوت نے کہا اور پھر گھڑی دیکھ کر بولا۔''ارے صائم میاں! چلیں بیرے''

"وقت ہوگیا؟" میں نے پو چھا۔

انجام دوں گی۔"عذرانے کہا۔

ب اردی میں میں ہوئے ہوئی۔ اب تو اس موضوع کو چیوڑ دو۔'' طالوت بولا اور وہ خاموش ہوگی۔ ''چلو میہ بات بھی طے ہوگئی۔ اب تو اس موضوع کو چیوڑ دو۔'' طالوت بولا اور وہ خاموش ہوگئی۔ لیکن اُس کی نگاہوں میں شدید جمرت تھی۔ وہ آئیس میاڑ بھاڑ کر ہم لوگوں کو دیکھنے گئی تھی۔ اور اُس کی میہ جمرت در حقیقت بجاتھی۔ اب فرشتے تو زمین پر آئے نہیں ہیں، وہ ہمارے بارے میں جو پھم بھی سوچتی، ٹھیک تھا۔

''اور عذرا بی بی! آپ اپنا کمل تعارف نیس کرائیں گی؟'' '' بی بس، میں نے بی اے کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بستی کے چھوٹے سے مکان میں رہتی ہوں۔'' ''والدین ہیں؟''

".ى بال."

"اور دوسرے بہن بھائی؟"

"' دوجہنیں اور ہیں۔''

"بمائی؟"

"جي بھائي نہيں ہے۔"

"اب بتائے، بمائی کتے ہیں؟" میں نے یو جھا۔

''دو۔'' طالوت غزایا۔''اگر تم نے صرف اے بھائی کہا تو اچھانہیں ہوگا۔ بیں اس سے برا ہوں۔ دکھ لو، ہم دونوں کی مورت ایک جیسی ہے۔'' اور عذرا نے نگاہیں اُٹھا کر ہم دونوں کو دیکھا۔ اُس کے چہرے برجیرت می نمودار ہوگئی۔

پہرت بہتر ہے۔ '' میک ہے تا .....دو بھائی ہیں تا؟'' طالوت نے پھر پوچھااور عذرار و پڑی۔اُس نے سکتے ہوئے گردن اثبات میں ہلا دی۔

"دواه!....اب یارتقدق! بهتمهاراچرای کهان مرگیا؟ چائے پلاؤنا۔ دیکھو، ہماری بہن آئی ہے۔" اورتقمدق بے چاره بار بل بجانے لگا۔

جشد صاحب بدستور خاموش بیٹے اُتو وَں کی ماند پلکیں جھارہے تھے، جیسے اب سب پھوان کے ذبن نے نکل گیا ہو۔

رس سے میں بیارے چیڑای چائے لے آیا اور ہم نے عذرا کو کچھ کھانے اور چائے پینے کے لئے مجبور کر دیا۔ عجیب دُکا عداری ہورہی تھی۔ عذرا کے ذہن میں بیساری باتیں فٹ نہیں ہورہی تھیں۔ جو کچھ ہوا تھا، بے صد انو کھا تھا۔ بہر حال اس نے ہمادے ساتھ چائے کی اور خاصی حد تک پُرسکون نظر آنے لگی۔

در بھی تھرق! تم عذرا کا اپائنٹ لیٹر بنوا دو اور حسب روایت ایک ماہ کی تخواہ بھی انہیں دے دی جائے۔ دراصل عذرا! ہماری فرم نے ابھی کام شروع نہیں کیا۔ نیا نیا سلسلہ ہے، اس لئے فرم کے افتتاح

داخل ہوئی تو کاغذات قالین پرگر پڑے اور اُس کا بدن ہولے ہولے کا چنے لگا۔ اُس نے ہراساں نگاہوں سے ہمیں دیکھا۔ اُس کی بھے بین نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے۔ چروہ زین پر بیٹھ گی اور پھر اُٹھ کھڑی ہوئی۔ بری طرح بدحواس ہوگی تھی۔

اُس کی بیرحالت دل لرزادینے والی تھی۔ میں اور طالوت لرز اُٹے۔ بھلا ایسی بے بسی کا اعداز ہم دیکھ سکتے تھے؟ اور پھر ہم دونوں بی تیزی ہے اُس کی طرف لیکے۔

'' آئے عذرا لی بی!....آپ فکر نہ کریں، یہ کاغذات چیڑای اُٹھا لے گا۔'' طالوت نے عمیت بجرے ا اثماز بیں اُس کا ہاتھ پکڑلیا۔عذرا کا بدن اب بھی کانپ رہا تھا۔

"ارے تقدق! بڑے بداخلاق ہو گئے ہو۔ کچھ کھلاؤ بلاؤ کے نیں؟" طالوت بولا۔

" ہاں جناب! ابھی پیش کرتا ہوں۔" تقیدق جلدی سے اُٹھ گیا۔ " عذرا بی بی! آپ مائے بیکس کی یا کانی؟" میں نے بوجھا۔

"جی عس....علی نے لی اے کیا ہے ....علی دراصل طاؤمت کے لئے آئی تھی۔" اُس فر سے ہوئے لیج علی کہا۔

''اوہو، بھی ملازمت تو ملے ہوگی۔ یہ جواپ جشید صاحب ہیں نا، بس یہ جے چاہیں، جوجگہ دے
سکتے ہیں۔ ہم ان کے معالمے ہیں ما خلت کرنے والے کون۔ آپ کی ملازمت کا تو فیعلہ کرلیا گیا۔ اب
ذرا کچھ کھانے بینے کی ہا تیں بھی تو ہو جائیں۔ ہاں تو آپ چائے بیٹی گی یا کافی ؟''
لڑکی نے بچھ کہنے کے لئے ہونے کھولے کین آواز نہ نکل کی۔

''چلوبھی تقمد ق! سب کے لئے جائے ہی منگوا دو۔'' آئی دیر ہی تقمد ق، چیڑای کو بلاچکا تھا۔اور چراُے ہوائی کے والی کے کاغذات بھی اُٹھا تا لابا۔

لڑی نے جلدی سے کاغذات لیک لئے تھے۔" نیمیرے سرٹیفکیٹس وفیرو ہیں۔"

'' بھی عذرا! ان بور ہاتوں کو چھوڑو، کچھاور ہاتیں کرو۔ سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی کوئی دیکھنے کی چڑ ہیں؟ اب تو تم ہماری اس چھوٹی ک فرم کی اہم کارکن ہو۔ یہ فائل بند کرلو۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تی لی!'' ''تو ... تو آپ نے جھے طازمت دے دی؟'' اُس کے چیرہے پر پہلی ہارخوشی کے ہلکے سے تاثرات نند ہر ب

"بحق اس مل كيا شك ب؟ .... مارى عبال ب كدندي؟"
" محصكام كيا كرنا موكا؟"

" ابھی شروع بی کہاں ہوا ہے لی لی! آپ تو بلاوجدا بھی سے فکر مند ہو گئیں۔ وہی کام ہوگا، جوآپ آرام سے کرسکیں گی۔ البتہ یقین کریں، آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ' طالوت نے کہا۔ "د میں وعدہ کرتی ہوں جناب! کہ جوکوئی خدمت میرے سردکی گئی، میں پوری چانفشانی سے اے بندول کی خدمت تو سبِ پر فرض ہے، جوجس جد تک بیفرض پورا کردے۔"

میں نے طالوت کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تصدق واپس آگیا اور ہم نے سوالیہ انداز میں اے دیکھا۔"جی اوا گی کردی گئی ہے۔"

"وه چلی کی ہے؟" میں نے پوچھا۔

"جى بال!" تقدق نے جواب دیا۔

"جشيد بعائي کهاں ہيں؟"

''اُے بس میں بٹھانے گئے ہیں۔'' تعدق نے جواب دیا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ہمارے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ہمارے اور پھر ہمارے کی طرف دیکھا اور پھر ہمارے اور کا میں بھر ہمارے کی ایک دوسرے کی دوسرے

"دووت ناع تقيم كرديئ كي تقدق؟"

"جی ہاں۔ جو فیرست آپ نے عنایت کی تھی، اس کے مطابق۔"

"وریی گڈ۔شمشیر کو کارڈ مجحوایا؟"

"بى ياں-"

"كون كي تعا؟"

" میں نے اینے اسٹنٹ شوکت کو بھیجا تھا۔"

"اس نے چھ بتایا؟"

"جواب میں اس میں میں نے کائی کرید کی۔ لیکن میں نے اُسے ہدایت کردی تھی۔ اُس نے سارے جواب میں مول دیے۔" تقدق نے مسکراتے ہوئے کہااور ہم نے مطمئن اعداز میں گردن ہلا دی۔

مرف شمشیر کی وجہ سے کارڈ ایسے چپوائے گئے تھے کہ ان سے ہم لوگوں کی حقیقت نہ کھل سکے۔اور جب شمشیر آ جائے، تب أسے پت چل سکے۔ بہر حال، خوب عمرہ تفریح شروع ہونے والی تھی۔ بہت ی ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم واپس چل پڑے۔افتتاح کی تیاریاں کمل تھیں اور اب کوئی کرنہیں روگئی تھی۔

راستے میں، میں نے طالوت سے اپنے مطلب کی باتیں شروع کر دیں۔ "بہر حال، افشال کے معاطم میں جو کھے ہوا، میں اس سے خوش نہیں ہوں طالوت!"

''خوش تو مس مجی نہیں ہوں۔لین ہمیں تور صاحب کو ایک جانس دیتا جائے۔مکن ہے وہ اپنی اصلاح کرلیں۔ورنداس کے بعدان کی ساری سابقہ حرکتوں کا بدلہ لے لیا جائے گا۔''

"ويعدوه مارع على آن كومسوى توكري عي"

"مكن إر وياس وتت ان كى خاموتى بجر مانتمى"

"ابھی تورات ہاتی ہے۔" میں نے کہا۔

"کما مطلب؟"

" بیگم صاحب افتال کی گفتگو کے بارے میں اُنہیں ضرور بتائیں گا۔" " بال۔ چھیانا تو خطرناک ہوگا!"

"اس کے بعدد کھنائے کہ اُن کا روید کیا ہوتا ہے۔"

کی خوثی میں طے کیا گیا ہے کہ سارے ملازموں کو ایک ایک ماہ کی تخواہ پیشکی دے دی جائے۔اس طرح پیفرم کی طرف سے انعام سمجھا جائے۔''

عذرا خاموثی سے گہری گہری سانسیں لتی رہی۔ نصدق باہر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعدوہ واپس آیا اور اُس نے ایک کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ یہ اپائمنٹ کا لیٹر تھا۔ اس مس تخواہ کا خانہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ طالوت نے کاغذ میرے ہاتھ سے لیا اور پھراسے اپنے پاس رکھ لیا۔ عذرا خاموثی سے چائے بیتی رہی اور پھراُس نے پالی رکھی اور سوالیہ انداز میں ہماری طرف و تھے تھے گئی۔

' مسس عذرا! آپ نے اپنالیٹر دیکھ لیا۔اس میں آپ صائم بھائی کی سکرٹری ہیں۔اپائٹنٹ لیٹر میں آپ صائم بھائی کی سکرٹری ہیں۔اپائٹنٹ لیٹر میں آپ کی تخواہ دو ہزار روپے مقرر کی گئی ہے۔ فی الحال آپ اسے قبول کرلیں، بعد میں ہم اور بڑھا دیں گے۔' طالوت نے کہا۔

"جى؟"عذرا فيمر چونك برى- أس فى متحيرانه نكابول سے مارى شكليل ديكھيں ـ أس كا سائس و لنے لگا تھا۔

" آپ فکرند کریں مس عذرا! اس فرم کوآپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ ابتدا ہیں بیتخواہ قبول کریں، ہم ایک ماہ آپ کا کام دی کے رمزید بڑھادیں گے۔ فی الحال آپ اس کے کم ہونے کا خیال نہ کریں۔ "
عذرا کے حواس ایک بار پھر جواب دینے گئے تنے۔ اُس نے پھٹی پھٹی آئکھوں سے پردائۃ تقرری کو
دیکھا۔ یہ فدا تی نہیں ہوسکتا تھا۔ خوب صورت لیٹر پیڈ پر با قاعدہ ٹائپ شدہ تحریقی ، جس پر میرے دستخط
بھی تنے۔ لیکن آئی شخواہ اُس کے وہم و گمان ہیں بھی نہتی۔ اُس بے چاری کو کیا معلوم تھا کہ وہ کن سر پھروں ہیں آپھنسی ہے۔

"اب من جاؤن؟" أس في سني سيسي آواز من يوجيها-

''ضرور .....خدا حافظ! بال تفدق! براو كرم تم مس عذرا كوكيشر كے پاس لے جاد اور انبيل عمينى كے اصول كے مطابق ايك ماه كى تخواه اليروانس دلا دو۔''

"بي بهي ان كاساته جلا جائي "مشيدن يوجها

''ضرور چلا جائے۔'' طالوت بھی ای کے مانند منہ ٹیڑ ھاکر کے بولا اور جمشید بھی اُٹھ گیا۔عذرانے جمیں سلام کیا اور پھر وہ جمشید اور تصدق کے ساتھ باہرنکل گئے۔ بیس سلام کیا اور پھر وہ جمشید اور تصدق کے ساتھ باہرنکل گئے۔ بیس سلام کیا اور پھر وہ جمشید اور تصدق کے ساتھ باہرنکل گئے۔ بیس نے ایک گھری سائس کی تھی۔

" يجشيد بمائى كوكيا بوا؟" طالوت متحيراندا نداز من بولا

" الله سال كا وان كرورام من كى طور شال نيس بوكتى -" من في كها-

"دممكن ب، أسد مكي كرصرف الدردي جاك أعلى او"

"ہاں ممکن ہے۔"

"ویسے لڑکی کی حالت قابل رحم ہے۔"

''لیکن تقدیر کی سکندر ہے۔''

" کیوں؟"

'' ظاہر ہے، یہاں آگئ اور ایسے وقت، جب جہاں پناہ موجود تھے''

"اوه، عارف! الى بات مت كور من كيا حيثيت ركمتا مون؟ مرف الله كاكرم بــاس ك

" گريات مول كركيس سيلا برواجويس" كليله نے كها۔ "سنبال کرر کھے جاہے تھے۔مُروں کے علاوہ اور تما کیا ان کے باس۔" افشاں نے کہا۔

"در ميك ا، آج كل يه آد مع رو ك ين بي ممل بي نظر بين آت بيشد بعالى! آب ن كار کہاں ایکا کھایا؟" کمال بولا اور جیشد کے چہرے پر پھیک سی مسکرا ہد مجیل می ۔ وہ بے جارہ خاموثی ہے من بنا ہوا تھا۔ چراس نے ای چیکی ی مسکراہٹ سے کہا۔

" آپ سب لوگ اپنا اپنا يولى بولا، محر افشال نے جو بات كيا، وہ سب سے ناپ تما" وہ بولا۔ "سنبال كروكمنا عابية تفايشرول كے علادہ ادر كيا تفاجارے ياس \_آل رائث\_" ادر پھر وہ مُرد كروا پس

"ارےارے، جمشد بھائی!" سیس اور افشال چیس کین جمشد رُ کے بغیرا عدر چلا گیا۔ ہم لوگ بھی مششدررہ کے تھے۔جشد کی تحوری بہت کہائی معلوم تھی۔ بڑی عمرہ بات ہوگئ تھی۔ لیکن اس احق کے دل پر چوٹ کی۔ کچیجی ہو، بہرحال اسمان تھا۔

''حضرات! میں اعلان کرتا ہوں، جمشید بھائی کو پکھ ہو گیا۔'' کمال نے کہا۔ "والعى ، حيرت ناك بات إلى الى مجوش بعى كيمة سكا بـ" افثال إلى -"دلكين أنبيل موكيا سكما ب مشقى "السيميل في وجعا-

''لکن ابِان کے عشق کا ٹؤکس المرف دوڑا ہے؟....کس کی شامت آئی ہے؟'' " آئی ہوگ کی نعیبوں ماری کی۔" کیلہ نے کہا اور ہم اُس تعیبوں ماری کے بارے ہی سوچنے کے، جس کی سفارش جشید نے کی می ۔ بیاری معصوم ی لڑ کی!

كانى ديرتك باغ ميس چيل قدى موتى ربى، پرموقع پاتے بى افشال نے كها۔ "صائم صاحب!"

"رات کے کھانے کے بعد آئیں مے؟"

"حہارے یاس؟"

'' آجاؤںگا۔ یا محرکوں نہ باغ میں آجائیں؟''

''باغ میں آجائے۔اس نوارے کے پاس''

"اوك!" شي نے كہااورافشال مطمئن ہو تى رات كے كھانے كے بعد ميں نے كھے وقت سب كے التحد كرادا اور مجر جب سب اين اين كرول كي طرف محد توجي طالوت كويوزيش بتاكر باغ كي طرف مل پڑا۔میرے پہنچنے کے چندی منٹ کے بعدافشاں پہنچ گئے۔اُس کے ہونوں پر دلآویز مسکرا ہٹ تھی۔ " آپ کوانظار تونیس کرنا پڑا؟"

' ' جیس صرف چند منگررے ہیں۔''

''ایک بات کہوں۔ کیاا ما تک ہارے دلوں میں ایک دوسرے کی ترب برھ نہیں گئی ہے؟ آپ کے ارے میں سویتے ہوئے میں تو بی محسول کرتی ہوں۔ یوں کہتے، امال جی اور ابو کی اس بلکی ی خالفت " و کھ لیں مے یار!" طالوت لا پروائی سے بولا اور پھر چونک کر بولا\_"ارےسنو\_" "مول؟" من في يوجها\_

"دوپر کا کھانا کھا کرچلیں مے۔شام کی جائے اور دات کا کھانا بھی گول کریں مے۔" ''اوہ!....دو پہر کا کمانا کول کر دیں مے طالوت! کیکن.....''

''ہاں، کین کیا؟'' طالوت نے پوچھا۔

"كل تويم وبال سے بطلے عى جائيں مے ـ كوئى اليا اظہار كرنے سے كيا فائده، جس سے تعلقات

''سیمی ممک ہے۔'' طالوت نے شجیدگی سے کہا۔''تب چرچھوڑو یار!کوئی خاص اظہار ندکرو۔بس كل بم كى قيت يرنيس ركيس ك\_" اور بم دونول منن مو كي\_

کو تھی پنچے اور دو پہر کے کھانے میں شریک ہوئے۔ تنویرِ صاحب تواس وقت بھی موجود ٹیس سے، نہ ى ان سے شام كى چائے ير ملاقات موئى۔موسم ب مدخوشوار تما۔ جائے كے بعد بم باغ ميں كميك لگے۔سب لوگ ساتھ سے اور خوش گیاں مور سی میں كمد ورسے جشيد آتا نظر آيا اورسب خوش مو مئے۔ "يهجشيد بمائى، آج كل متقل فائب رہے گلے ہيں۔"سيس نے كمار

"كونى يو چمتا بھى تونبيس بے بے چارے كو-"افشال نے كہا-"دنیس"، یہ بات نیس - بری ال نے دو پہر کے کمانے رہمی تثویش ظاہر کی تمی اور شام کی جائے پر مجى اسے خاص طور ہے يو جھا تھا۔"

''بس ویل یو چو کنتی ہیں۔''

"اتنابرا آدم بحی تیں ہے۔" میں نے کہا۔

"معليے سے آدى لكتے بى كمال ين؟" افغال اكسكور كر بولى اور جشيد قريب آ كيا۔ ووحسب عادت احقاندائداز عل ایک ایک ک شکل دیکورہا تمااورسب خاموثی ہے أسے دیکورہے تھے۔اور گام جشیداحقانها عدازیں منے لگا۔ اُس کی اس جمینی جمینی البی پرسب کوہلی آئی۔ اور جشید ایک دم اس اعداز یں بچیدہ ہوگیا، جیسے اُسے کی غلطی کا احساس ہوگیا ہو۔

"كيا مال بي جشيد بمائى؟" افثال نے يوجما۔

"بالكل ممك بائ - بثم لوك .... م لوك اتناسير كون باع؟" جشيد في وجها-

"بس مائے۔" سیس نے کہا۔

" اے ۔ " سیس ای مخرے بن سے بولی اور پر ہلی چھوٹ گی۔ " أَبِ عَا مُب كِهال ربِّ كُلَّ بِي جَشِيد بِعالَى؟" كَلْلِد ن يوجِها-"ا ع ب جادے جشد بھائی کو کھے ہوگیا ہے۔"سیس نے کہا۔ "ارے کیا ہو گیا ہے؟"افتال تثویش سے بولی۔

'' مُر مُو مُحَةِ بين '' كمال نے لقمہ دیا۔

"كبال كو كئ بين؟" احسان بهي خاموش ندره سكا\_

صاحب بھی اسی رخی دنیا کے انسان ہیں، جوجموٹی اٹا کی خاطر غلا نیصلوں کو ضروری مجھتی ہے۔'' '' میں آپ سے انفاق کرتی ہوں۔اور آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو اس بات کی کیا تیمت ادا کرنی ۔ ' آ

"تو تهماري طرف سے اجازت ہے؟"

''ہاں اجازت کیا، بلکہ اب تو میں بھی یہی جائتی ہوں۔''افشاں کی آنکھوں سے کوئی خیال جھلک رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس بارے میں کیا سوچ رہی تھی۔ بہر حال، کافی دیر تک ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔افشاں کے انداز میں ذرا بھی تشویش نہیں تھی۔ وہ پورے یقین سے کہ رہی تھی کہ وہی ہوگا جو ہم دونوں جا ہتے ہیں۔ پھر ہم واپس چل پڑے۔

کمرے میں طالوت میرا انظار کر رہا تھا۔ میں نے اُسے افشاں سے گفتگو کی تفصیل بتائی اور اُس نے بھی مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔''ٹھیک ہے عارف! یہی مناسب ہے۔ ویسے اچھا ہے،معمولات میں چھ تبدیلیاں بی آئیں۔' اور میں منے لگا۔ پھر ہم سو گئے۔

دوسرا دن بھی حسب معمول تھا۔ دن کے گیارہ بج تک ہم کوشی ہیں رہے اور پھرا جازت لے کرنگل آئے۔ کارپٹ سینٹر پنچے تو جشید صاحب موجود تھے۔

''میری مانیں جَشید بھائی! تو آپ امریکہ کی سکونت ترک کر کے واپس اپنے وطن آ جائیں۔ یہاں جم کاروبار میں آپ کی مدد کریں گے۔اور وقع طور پر تو بیفرم حاضر ہی ہے۔''

''میرا دلی خواہش بھی ہے۔ بث، ان لوگوں کوچپوڑ نا کبھی ممکن نہیں ہائے، ورنہ….''

"اورسائيس كيا حال ٢٠٠٠

" نحیک ہائے۔"

"كل آپ نے افشال كى بات كا برا مانا تما؟"

''اوہ نہیں۔ افشال ٹھیک بولا تھا۔ ہم ایک دم قلّ ش انسان ہائے۔ کیا ہائے ہمارے پاس۔ امریکن لوگ ہمیں بلیک اعثرین بولٹا ہائے اور ہمارے ملک کا لوگ ہمیں امریکن اُلّو۔ نہ ہمارا وطن وہ ہے نہ یہ۔ ایسا فوکش لوگ کون ہوگا، جو اپنے وطن میں گھر اور عزت حاصل کرنے کی بجائے اپنا وطن ہی کھو بیٹھے۔ بس ایک گٹار ہائے، جس کے ٹمر بے ٹمرے ہوگئے تھے۔ ہم نے اُسے رات کو تو ڑدیا۔''

''ارے۔''ہم دونوں چونک پڑے۔

'' ہاں۔اب ہم گٹارنہیں بجائے گا۔'' جشید نے کہا۔اس کی آواز سپاٹے کی کین چبرے نے تاثرات گئیھر تنے۔ ہمیں اُس کی کیفیت سے بہت وُ کھ ہوا تھا۔

"ان اوگوں نے واقعی بدتمیزی کی تھی جشید بھائی! ہم اُنہیں ڈانٹی عے۔"

''ارے تبیں تبیں بھیک بات پر کسی کو ڈانٹنا مناسب نبیں ہائے۔ پلیز آپ ان لوگوں کو پچے نبیں بولیں گا۔''جشد نے کھا۔

"تقدق!" ميس في تقدق كوآواز دي\_

"جناب!"

"وه عذرا آئی ہے؟"

نے ہماری محبت اور بڑھا دی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ محبت سے سوچنے لگے ہیں۔" افغال شرکمیں اعداز میں بولی۔

میں خاموثی سے اُس کی شکل دیکھ رہا تھا۔

"غلط كهاب مل نے؟" وہ مجھے خاموش ياكر بولى۔

''نہیں افشاں! شاید یہ بھی محبت کی کوئی اہم طلب ہے۔'' میں آہتہ سے بولا۔

"ابآپ كاكيا حال ع؟"افشال فيمسرات موع كبار

"انتهائى پُرسكون اورمطمئن مول-" ميس نے بيار بحرى نگاموں سے أسے د يكھتے موتے كہا۔

" خدا آپِ کو ہمیشہ مطبئن اور مسرور رکھے۔ "افشال نے جواب دیا۔

" السرم بحصفدا ير ... المنال ير بورا بورا مروسه ب

" میں بھی آپ کے اعما د کو تھیں نہیں پہنچاؤں گی۔"

"جھے یقین ہے انشاں!''

"صبح كوامى في بات موكى تقى "

''اوہ!'' میں نے اس بات سے اجنبیت ہی مناسب جھی۔ ''

''ہاں! میں نے ان سے کافی کھل کر بات کی ہے۔ میرا خیال ہے، اُنہیں صورتِ حال کا انداز وتو ہو چکا ہے۔ اب یہ بات ان پر مخصر ہے کہ وہ کئی مجھ داری سے کام لیتے ہیں۔''

د خدا کرے وہ جارے درمیان کوئی دیوار نہ کوری کریں۔"

''اونہد۔ ساری دیواری گر جاتی ہیں صائم صاحب! آپ پروا نہ کریں۔''

''خدا کوقتم، اب کوئی پروانہیں ہے۔لیکن افشاں! اگر آپ اجازت دیں تو ایک درخواست کروں؟'' ''ضرور!''

"آپ محسوس تونبیس کریں گی؟"

" دنبیں \_آپ کہیں \_" افشال نے پُراعتاد کیج میں کہا۔

"من جاہتا ہوں کہ فرم کے افتتاح کے بعد ہم اپنے مکان میں مقل ہوجائیں۔"

"اووا دوباره يه خيال كون آيا؟ ....اس كاجواز كيا بي؟"

'' صنح کوآپ ناشتے پرموجوزئیں تھیں۔نواب جلال الدین کے سامنے یوٹی نڈکرہ ہوا۔ تنویر صاحب بھی موجود تھے۔انہوں نے اس بارے میں کوئی تہمرہ نہیں کیا۔ کویا ایک طرع سے وہ راضی تھے۔ جبکہ اس سے قبل وہ اس بات کی شدید مخالفت کرتے تھے۔ خدانخواستہ اس بات سے تنویر صاحب کی کوئی شکاستہ مقصود نہیں ہے بلکہ میں سوج رہا ہوں کہ یوں بھی اب ہمارے یہاں رہنے کا کوئی جوازئیس ہے۔اور پھر ان دونوں حضرات کے ردّیے میں کوئی تبدیلی ہوئی تو خوانخواہ رنج ہوگا۔''

افثال سر جھکا کر پکھ سوچنے گی، پھر اُس نے گردن اُٹھا کر کہا۔" ٹھیک ہے صائم صاحب! لیکن این اسے اس رقی آگئے۔ اس خود بی شرمندگی ہوگی۔"اس کے لیج میں ترثی آگئے۔

'' جہیں افشاں! اس موضوع پر آپ کو کی تحق نہیں کریں گی۔ بیضروری بھی ہے۔ بعد کے معاملات کے لئے ہمارا کچھ ناصلہ ضروری ہے۔اور پھر میرا خیال ہے، بیر خالفت کی عداوت کی مظہر نہیں ہے۔ تنویر

کے سامنے ضرورت مند آ جائیں اور وہ کی کو مایوں کردے، ناممکن بات تھی۔ چنا نچہ سارے ملازم رکھ لئے گئے۔ اس کے علاوہ دوخوب صورت کاریں بھی آج ہی خرید کی گئیں جن کے لئے ڈرائیوروں کا بندو بست بھی دفتر روزگارے بی کیا گیا۔ یوں آج سارے عمل ہو گئے۔ ملازموں کے لباس کے لئے طالوت نے خصوصی ہدایات جاری کردی تھیں۔

و ن ہرایات جاراں روں ہیں۔ اور بی دولت کے اس کھیل کو دیکے رہا تھا۔ جو کام منہ سے لکانا، چنگی بجاتے پورا ہو جاتا۔ کہاں الی زعدگی گزاری تھی، کہال ایسا کھیل دیکھا تھا۔ بین دیکے رہا تھا اور خود کو اس کھیل بین شامل پا کر بجیب سی کیفیت محسوں کر رہا تھا۔ یہال کے سارے کامول سے فراغت پاکر ہم واپس چل پڑے اور تنویر صاحب کر دیکان رہ بینیج مور

کوهمی میں چہل پہل تھی اور اس کی روح رواں افشاں تھی۔ اُس نے کل کی تیاریاں شروع کر دی تغییں ۔لباسوں کا انتخاب ہور ہا تھا اور نہ جانے کیا کیا۔ چمیں روحانی مسرت ہور بی تھی۔ طالوت بھی خوش تھا۔ رات کے کھانے پر تنویر صاحب نے بھی خوتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے پچھ دوستوں کو بھی مدمو کیا ہے۔

"أكرآب نه كرتے تو جھے دُ كھ ہوتا۔" طالوت نے كہا۔

"كارد كم ونيس براع؟" يس في يوجها

'' تور صاحب نے مسراتے ہوئے کہا۔ ''اب کل کا کیا پروگرام ہے بھی؟ یقین کرو، بدی بے چینی سے وقت گزررہا ہے۔ برے بوے خیال منائے ہیں تہاری اس فرم کے'' نواب جلال الدین نے کہا۔

"سادی تاریان کمل بی نواب صاحب! کوئی کام باتی نہیں رہ کیا ہے۔در حقیقت تور صاحب نے میں تعدق کا کھی جاتے ہیں میں تعدق کی میں ایک زبردست تخددے دیا ہے۔ چراخ کے جن کی طرح برکام چکل بجاتے ہیں کرویتا ہے۔"

" آدمی کچھ خوجوں کا ضرور تھا۔ لیکن ٹیل نے اُس کی اس صلاحیت کے بارے ٹیں بھی خورٹیس کیا تھا۔ بہر حال، جھے خوتی ہے کہ دہ تہارے کام آ سکا۔"

وکل کے پردگراموں کے بارے میں چنداہم باتوں کی اجازت جابتا ہوں۔" میں نے کہا۔

" السال، اجازت اجازت ـ " نواب جلال الدين جلدي ب بولي

'' جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ کل بی ہم اپنے مکان بیں نظل ہو جائیں گے۔ فرم کے افتتاح سے فراغت کے بعد ہم سیدھ وہیں چلیں گے اور میری مؤدبا ند درخواست ہے کہ نواب جلال الدین اور تنویر صاحب چند روز ہم غریب الوطنوں کے ساتھ گزاریں۔ آپ کو علم ہے کہ ہمارا یہاں آپ لوگوں کے سوا کو کی نہیں ہے۔ اس مکان بیں جا کر ہم خود کو تنہا محسوں کریں گے۔ لیکن ہمارے بزرگ ہمیں وہاں کی مادت ڈال دیں گے تو ہم ممنون کرم ہوں گے۔''

تور صاحب کے چرے پر اُمجمن نظر آئی۔ وہ کمی کش کمش کا شکار ہو گئے تھے۔ نہ جانے اُن کی جذباتی کیفیت کیا تھے۔ نہ جانے اُن کی جذباتی کیفیت کیا تھی۔ لیکن نواب صاحب سادہ لوی سے بول بڑے۔

"المال سيجمى كونى كينم كى بات بي السيد موكل يند روزنيس صاحز اد مي إيند هفت كهو بمن

''جی۔ونت پرآگئیں۔'' ''کہاں ہیں؟''

" کاؤنٹر آقس میں بیٹی ہیں جناب! میں نے سکرٹری کی حیثیت سے ان کی سیٹ لگوا دی ہے اور ان کے طلب کرنے پر کچھ کام ان کے سپر دکر دیا ہے۔"

"ویری گڈ۔اے احساس نہیں ہونا جائے کہ ہم نے اُسے خصوصی مراعات دی ہیں۔ ویے جمشید بمائی! کل آپ اُس کے ساتھ کہاں گئے تنے؟"

"دبس اساب پر۔اُسے بس پرچموڑنے۔"

"أسال ك ساتك مان يوان كمال موكى؟"

''ویٹنگ بال میں۔وہ خود ہم سے بولا کہ اُسے نوکری کا ضرورت ہائے۔ہمیں اُس پرترس آگیا۔'' ''ترس ما کچھاور؟''

"اوه سورى! كيا بم غلا بول كيا؟ اعترس نيس بول؟" جشيد ن كبار

"اولنا تو ہے لیکن بہر حال آپ استے اچھے انسان ہیں کہ آپ پر شک کرنے کو دل نہیں چاہتا۔" میں نے کہا اور جشید خاموش ہوگیا۔ پھر میں نے تقدق سے کہا۔" تقدق! تم جشید صاحب سے ضروری امور میں مشورے لیتے رہا کرو۔ بہر حال ان کا تعلق امر یکہ سے ہے۔ ایک جدید ترین ملک سے۔ بعض امور میں مشید مشورے دیتے رہیں گے۔ اور جشید بھائی! براہ کرم آپ جب تک یہاں ہیں، ہاری مدد کریں۔ آپ با قاعدہ دفتر آیا کریں۔ ہم آپ کو تقیر سانڈ رانہ بھی چیش کردیا کریں گے۔"
جشید نے احسان مندی ہے گردن جمکا دی تھی۔

' دبیمن اوقات تم ایک پیاری با تی کرتے ہو کہ روح خش ہو جاتی ہے۔' دو پہر کو اپنی ٹی کوئی جاتے ہوے طالوت نے کہا۔

"مثلا؟"

''اب جشید کے بارے بیل میرے ذہن بیل پہ بات نہیں آئی تھی۔ اُس بہ چارے کو کوئی گھاس نہیں ڈالٹا۔ یہاں تک کہ بری ماں بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتیں۔ نہ جانے اس کے پاس کچور تم بھی ہے یانہیں۔ بظاہرتو اس کا کوئی خرچ نہیں ہے، لیکن پھر بھی۔''

'' ال یار! ببرحال، وہ بھی ان لوگوں کی فہرست میں شائل ہوگیا ہے جو ہمارے پندیدہ ہیں اور جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔''

"ب شك!" طالوت نے جواب دیا۔ان معاملات میں وہ بے مدیجیدہ ہوجاتا تھا۔

کوشی کے گیٹ پر نے چوکیدار نے ہمیں سلام کیا۔ گو دروازہ خود کار تھا، لیکن بہر حال چوکیدار کی ضرورت تو تھی۔ اس کے علاوہ تصدق کو دفتر ملازمت روانہ کر دیا گیا تھا، جہاں سے اُسے کوشی کے لئے ملازموں کا بندوبست کرنا تھا۔ ہم اعمر داخل ہو گئے اور عمارت کا آخری جائزہ لینے لگے۔ ہر طرح سے ممل عمارت تھی، بس ملازموں کی کی تھی۔

لیکن میکی تمیک تین بج پوری ہوگی۔تعدق طازموں کی پوری فوج لے آیا تھا۔ان میں خانساماں بھی تنے ، بیرے بھی ، گھر کی صفائی کرنے والی خاد مائیں تھیں اور مالی بھی۔تقریباً اکیس افراد تنے۔ طالوت

کیسی بھی ہوں، گرضرور جائیں گی۔

دوسرے دن خاصی چہل پہل تھی۔ میرے ذہن میں ایک تعلیل تھی، بدی ماں نے تنویر صاحب کو افشال سے ہونے والی گفتگو بتائی مانہیں؟ اور اگر بتا دی ہے تو تنویر صاحب کا ردِمل کیا ہے۔ لیکن تاشیتے پر تؤیر صاحب اور دوسرے سبی لوگ نارل تھے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ راسم کی آگوشی ابھی تک میرے پاس تھی۔ جھے ایک رات اور بوی مان اور تنویر صاحب کے کرے میں گزارتی تھی۔ پوزیش تو معلوم ہو جاتی۔ بہر حال اب تو وقت گزر گیا تھا۔ ممکن ہے، افشاں کوئی انکشاف کرے۔

نا شتے کے وقت تنویر صاحب مجھ اُوال ہو گئے۔اس بات کوسب نے بی محسوں کرلیا۔ "كيابات بيتوراتمهاري طبعت تو محك بيا" نواب جلال الدين ني وجها-" بال بھائی صاحب! کیوں؟"

"بُس يونى كورته تفك تفك س محدول مورب مور"

"ان لوگول کے جانے کے تصور سے اُداس ہوگیا ہوں۔در حقیقت ان سے بردی چہل پہل تھی۔" "اوه، تنور! اس كى بات مت كرو\_ جس وقت بيه طلال آباد ميس تنه، اس وقت مارى حالت اس سے زیادہ خراب تھی۔شکر کرو، بیال شہر سے نہیں جا رہے۔ بھئی تم واقعی خوش نصیب ہو۔ چندمیل کے فاصلے پررہو گے۔ میں تو جلال آباد جاکر یہاں کی تغریحات کو زندگی مجرنہیں مجول سکوں گا۔ عین ممکن ہے، مجھے بھی یہاں ہی بندوبست کرنا پڑے۔''

" في ابا جان! .... يهال ايك مكان خريد لين - جلال آباد، كار مدول ك حوال كردي بس بهي مجی جاکرد کھ بھال کرلی جائے گی۔ بھی آپ، بھی احسان۔ ہم سب سیس رہیں گے۔ یہاں زعدگی - " عيس نے كها اور نواب صاحب يُرخيال انداز مِن كردن ملانے كئے۔

" پھر جب بداجا نک چلے آئے تو ہفتوں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا کسی نے۔ ایمان سے پورے جلال آباد برسوك طارى تقا-"سييس نے كہا۔

""ا جا تک چلے آئے تھے بیلوگ؟"

"ارے بس، ند پوچھو۔ روب چھوڑ آئے تھے سب کو۔ میں نے سینکووں میل کھنگال ڈالے۔" نواب صاحب نے کہا۔ اور پھر دوسرے لوگوں کو ہمارے کھوڑ وں پر فرار ہو جانے کا قصہ سنانے لگے۔ "الله! ..... مرانبول نے ایسا کول کیا؟" بدی مال بولی۔

''کوئی بری نبیت نہیں تھی۔ بسنہیں جائے تھے کہ ہم لوگوں کا رونا دھونا دیکھیں۔'' نواب صاحب نے کہااور پھر بولے۔"ہاں تو حفرات! ہمارے لائق کوئي خدمت ہے؟"

ددبس دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کارکن سارے کام ممل کر لیں عے۔ ہم یہاں سے چار بج چلیں

"اوه، کویاری ست اور کواه چست والی بات ہے۔ تمہاری مرضی بھئی۔"

'' یہ بات نہیں ہے جناب! سارے معاملات اطمینان بخش ہیں۔ دراصل عین وقت پر چل کر ہم آپ ت اینے انظام کی داد دصول کرنا جاہتے ہیں۔" طالوت نے کہا۔

" بمنى تم لوگ كيا كريكتے ہو، اس كا فيعله تو كومى ديكه كري ہو گيا۔" تنوير صاحب مكراتے ہوئے

میں تو اب باتی وقت تہارے کمریر بی گزاروں گا۔اور میتویر ....اس کی عال ہے که..... ''لکین سوال بیہ ہے جلال بھائی! کہ انہیں وہاں جانے کی ضرورت بنی کیا ہے؟'' تنویر صاحب اُلجھے

> "كيا مطلب؟ يعنى الي كمرنه جائين؟ .... مارى زندگى تبهار ، در بر برا روين؟" "سيكونى غيرجكه تو بياس-" تنوير صاحب في كها-

"بالكل محيك بي لين بعنى، بجول في مرينايا ب، ات آبادكرنا بهى ضرورى ب-آج تنها بين، کل تنہا نہ ہوں گے۔اہے آباد کرنے کے لئے تمہیں پوری پوری مدد کرنا ہو گی۔''

''زندگی میں ایک دلچیسی پیدا ہوگئ تھی۔گھر آتے ہوئے ان لوگوں کا تصور آتا تھا تو ایک دلچیسی ، ایک خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں.... نہ جانے کیوں.... '' تنویر صاحب چھ کہتے کہتے زُک گئے۔ پھر گردن ہلاتے ہوئے بولے۔'' حالانکہ بیسب کچھ کہنچ کا حق نہیں رکھتا۔ یہاں ان کے ساتھ براسلوک بھی ہوا ہے۔ کیکن غلافہیاں بعض اوقات نہ جانے کیا کیا کل کھلا گی ہیں۔''

"اوه!.... وه جارى زعرى كا اليو فيرتما تنوير صاحب! براوكرم اس بالكل محول جائين" طالوت

جلدی ہے بولا۔ ''لین ....لیکن جہیں ابھی مکان کی کیا ضرورت تھی؟ قصور تہارا تو نہیں ہے۔' تنویر صاحب نے أنجه موئ ليج من كها-

"فصور ..... كيما قصور؟" نواب جلال الدين بولے اور تنوير صاحب چونك يزات-''ہاں، میں بھی کہ رہاتھا۔'' وہ گھبرا گئے۔''بہرعال، خدامہمیں مبارک کرے۔ مجھے جوظم دو گے، اس سے انکار تیں ہوگا۔ " تور صاحب بولے۔ان کے چرے براُوای میل کی تھی۔

اور رات کو طالوت نے اس بارے میں خاص طور سے تذکرہ کیا۔ "متم نے تؤر صاحب کی کیفیت

" ہاں۔ول کا براانسان ٹیس ہے۔" "غوركيا،اس كے منہ ہے كيا نكل كيا تھا؟"

"قصوروالى بات كررب مو؟" من في محرا كركها-

''ویسے یہ بات ٹھیک ہی ہے۔آخراس میں میرا کیا تصور ہے؟''

"جى بال يسى كر من زبردى أحمد،أس كى بينى كوشف من أتارليا اوراب كمدرب مورتصور

''اں میں بھی تمہاری حرکتیں مددگارتھیں۔میرا کوئی قصورتہیں ہے۔''

"اچھالس، اب سو جاؤ \_ كل كا دن معروف ترين دن ہے \_" طالوت نے كروث بدل كر كيا اور ش نے فورااس کے علم کی ممیل کی۔میری آعموں میں متعقبل کے خواب جِک اُٹھے۔ وہ حسین متعقبل،جس میں افشاں جیسی شریک حیات، قدم قدم کی ہم سفر ہوگی۔ کووہ منزل دُور تھی اور اس کی راہ میں چھے دیواریں سی رسکن افشال کی تابت قدمی نے ادر طالوت کی دوئ نے یہ یقین دلا دیا کرد بواری النی بھی ہول.

" ہاں افشاں! ہلیز، مجھے بناؤ۔"

''میراخیال ہے کہ امال تی گول کر گئیں۔ان کی متنہیں پڑی ہوگی'' افغال نے کہا۔ ''ہاں، توبر صاحب کے رقبے میں کوئی نمایاں تبدیلی پیدائیں ہوئی۔''

''ہوگ بھی نہیں۔ ویے میں عرض کروں، کھر میں سب آپ ہے عجت کرتے ہیں۔ یہ جو بات ہوئی ہے، صرف دنیا کا ہے، حرف دنیا کا خوف لیک ایسے ایسے تعبور سے ہوئی ہے، جو پرانے والدین کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ صرف دنیا کا خوف لیکن کوئی بات نہیں، نیچ ہیں، آہتہ ٹھیک ہوجائیں گے۔''افشاں نے آخر میں سخرے اعداز میں کہا۔

"جى باك، جى باك-" يى نے يُرزور تائيدى اور افشال بنس بردى اور پرسنجيده موكر بولى۔ "ارے باك، افتاح كون كرے گا؟"

" آپ تيار تو خبين مين؟"

" نبیں پلیز، تماشانہ بنوائیں۔ "افشاں نے عاجزی ہے کہا۔

" تعک ہے۔ چرآپ فیملے فرمادیں۔" میں نے کہا۔

"جيس -اس بارے يس آپ ك ذبن ميل كو كى تصورتو موكا؟"

"تو آب كومنع كردول كى-"افشال في كها\_

"واقعي؟"

"كون، كيا مِن منع نبيل كرسكتى؟"

"يد بات آپ بخوبي جاني بين-" من ف أعدد يمية موع كها-

"دبیجی او کهری مول "افشال نے جواب دیا۔

''تب سنے، انجی یہ بات میرے، عادل اور تقمد ق کے درمیان ہے۔ ہم بواے افتاح کرائیں مے۔'' ''بواے؟'' افشاں بنس بڑی۔

"إل-اوراس كے بعد أنبيس تحاكف بيش كے جاكيں مے"

"ايمان س، بهت شرير إن آپ دونون "افشال بنتي موكى بولى

'' آپ کی منظوری چاہئے۔''

"فَتْ سَعْدور ول سِمنقور لكه بهت عمده"افشال ن كبار

"خدا كاشر ب-" من في مرى سائس لے كركما۔

"اب چلتی ہوں۔ ممکن ہے، عادل بھائی موجود ہوں اور دروازے کے پاس سے ہماری ہاتیں س

رہے ہوں۔''افشاں بنتی ہوئی ہوئی اور میں نے اُسے خدا حافظ کہ کر رخصت کر دیا۔ شام کو تھک یو نے جاری تا اور میں تا اور کا دیا تازیر اور کا کا تازیر کا اور کا کا تازیر کا کا تازیر کا کا تازی

شام کوٹھیک پونے جار ہے ہاری تمام کاریں تنویر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کئیں۔ ان میں دوقیتی کاریں ہوارہ کاریں ہوروگرام کاریں ہمارے استعمال کی تعیس، باتی اسٹاف وین، اسٹاف کاریں تعیس جن پر کارپ سینظر کے مونوگرام تھے۔ باوردی ڈرائیورگاڑیوں کو قطار میں کھڑا کر کے ان کے نزدیک مؤدب ہو گئے۔ ملازموں نے اعدر آ کراطلاع دی تھی۔ سب تیار تھے اور ہال میں بیٹھے خوش گیاں کررہے تھے۔ بولے اور نواب صاحب کا سید فخرے پھول گیا۔ دوپہر کا کھانا الودائ تھا، اس لئے نصوصی اجتمام کیا گیا تھا۔ اس کے بعد رات کو تو ہماری کوشی میں دعوت تھی۔ یوں بھی ایک اُداس کیفیت تھی۔ ہاں، دوپہر کے کھانے کے بعد افشاں ہمارے کمرے میں آگئی۔

وہ سراتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور ہم دونوں نے اُس کا خرمقدم کیا۔"ارے عادل بھائی! وہ بے چاری

عکیلہ آپ کو تلاش کرتی چرری ہے۔' افشاں نے کہا۔

" ارے کل کی اور یا سیدهی بات کر۔ درخواست کر تو چلے جائیں گے۔" طالوت اکر کر بولا اور افغال بنس بردی۔ افغال بنس بردی۔

ور میں کار ..... مائی باپ!.... بندی التجاکرتی ہے۔' وہ ہاتھ جو الکر ہوئی۔ ''موں، اچھا.... کیا یاد کروگ۔' طالوت نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیں اور افشال ہنس بڑے تھے۔اور پھر افشال بیار بحری نگاموں سے جھے دیکھ کر ہوئی۔

"حشورا كنير كے لئے بھى تو كوئى كام تجويز كيا موتا-"

"كياب" من في الا ويكفة موسة كهار

دد کلم؟

"مرے لئے لباس کا انتخاب کریں۔" میں نے کہا اور افشال کموی گئے۔ وہ ایک لیمے کے لئے جمعے رکھتی رہ گئے۔" کیوں، زیادہ مشکل کام ہے؟"

روں۔ یون رود کی اے۔ "ایس بات نہ کہیں۔آپ تعوثری در کے لئے باہر جائیں گے تو میں آپ کالباس تکال دول گ۔" "بہتر ہے۔" میں نے آنگھیں بند کر کے گردن جمکا دی۔

"اوركوكي كام بتائيس؟"

"نتاؤل؟" من نے أے شرارت سے د مکھتے ہوئے كہا۔

"جي،ضرور"

"دوسرا كام افتتاح كے بعد جس وت بحى موقع لمے،آپ انجام ديں گا-"

" باں ہاں، تھم دیں۔" افشاں نے کہا۔

" آپ میری دونوں آتھوں کو بوسد دیں گی۔میری ساری کادشوں کا ماصل ہوگا۔" میں نے دوسری طرف رُخ کر کے کہا۔افشاں کا چہرہ میری نگاہوں سے پوشیدہ تھا،اس لئے اس کے تاثرات نہ پڑھ سکا لیکن اُس کی خاموثی بہت کی کہانیاں سناری تھی۔

"اور بتائے۔" بالآخراس کی آواز اُمجری لیکن اس میں ایک شرکیس کیکیا ہے تھی۔

"اوه، باتی پرکرآپ آج کے انظابات کے بارے میں چھ رائے سے نوازی گا۔"

در جھے بقین ہے،آپ نے سب کھ تھیک بی کیا ہوگا۔''افشاں پیار بھرے انداز میں بولی۔ ''نوازش۔مہریانی۔ارے ہاں،اس بارے میں اور کوئی خاص بات؟''

''کس بارے میں؟''

ں بارے میں. ''آپ نے بوی ماں سے جو کچھ کہا تھا، انہوں نے تنویر صاحب سے اس کا تذکرہ کیا ہوگا یائیس؟'' ''آپ ابھی تک ای معالمے میں اُلجھے ہوئے ہیں؟''

'' چلئے حضرات!'' بیس نے کھڑے ہو کر درخواست کی اور سب کھڑے ہو گئے ۔لیکن کوشی کے ہیرونی دروازے کے باہر کا منظر دیکھ کرایک کمجے کے لئے سب ٹھٹک گئے۔

"حفور كے لئے سفيدرنگ كى كار بے-" من نے آہندے كها-

"نوازش!" افشال کا چرہ فرطِ مسرت سے سرخ ہورہا تھا۔ پھر گاڑیوں کی ترتیب یوں رہی۔ سفید رنگ کی عظیم الشان کار میں نواب جلال للدین، افشال سیمیں اور کمال ہے۔ سرمکی رنگ کی کار طالوت کی تھی۔ اس میں تنویر صاحب، ہوئی مال، شکیلہ، طالوت اورا حسان تھے۔ دوسر بے لوگ بھی ہتے جیسے بوا اور کچھ دوسرے افراد۔ بہر حال گاڑیاں کا فی تھیں۔ میں چور تگاہوں سے افشاں کو دکھیے لیتا تھا۔ اُس کا چرہ گار ہور ہا تھا۔ آئے تھیں مسرت سے جھی جارہی تھیں۔

رائے بیل کمل خاموشی رہی۔اس شان وشوکت کی نواب جلال الدین کوبھی اُمید نہیں تھی۔ حالانکہ ہمارے بارے بیل خاموشی رہی۔اس شان وشوکت کی نواب جلال الدین کوبھی اُمید نہیں تھی۔ حالانکہ ہمارے بارے بیل وہ بہت کچھ جانے تھے،لین پھر بھی، کوئی حدضر در ہوتی ہے۔کوئی تھیل کہیں جا کرختم ہوتا ہے۔ ہم نے جلال آباد خرید کر نواب جلال الدین کو دے دیا تھا،معمولی بات نہیں تھی۔اور یہ سب پھھسکمل گئی تھیں اور ابھی تو ایک معمولی ہی جھلک دیکھی تھی انہوں نے، ابھی تو بہت پچھ باتی تھا۔

تھوڑی دیر کے بعد ہم کارپ سینٹر کی شائدار عمارت میں داخل ہوئے۔ بینڈ نگ رہے تھے۔ تقید ق نے خوب ہنگامے کئے تھے۔ بے شارمہمان آ چکے تھے۔ دلچیپ بات جوہم نے دیکھی، وہ بیتھی کہ شمشیر، تقید ت کے پاس کھڑا تھا۔ عقب میں جشید بھائی موجود تھے۔

تفدق نے آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کیا۔ بیانو کی بات تھی۔ حالانکہ ہمیں مہمانوں کا استقبال کرنا چا۔ 'اتھا، لیکن مہمان ہمارا استقبال کر رہے تھے۔ ویے روح رواں تقیدتی تھا اور اس وقت وہ ایک قیمتی سوٹ ٹر بخوب نیچ رہا تھا۔ بے شارلوگوں نے ہم سب کو پھولوں میں لا د دیا۔ عظیم الشان ہال میں ایک انسی بنایا گیا تھا، جس پر مانیک وغیرہ گے ہوئے تھے۔

تواب جلال الدين بھی اس وقت كھوئے ہوئے تھے۔ ایک ایک چیز د كھ رہے تھے۔ ہال كا ؤ كيوريش اور دوسرے كام كر برآوردہ، و كيوريش اور دوسرے كام كر برآوردہ، و كيوريش اور دوسرے كام كر برآوردہ، جن كاتعلق ہر كھے سے تھا۔ يہ تور صاحب كى كارروائى تھى۔ انہوں نے جان ہو جھ كرا يے لوگوں كو مرحو كما تھا، جن سے مستقبل ميں ہمارا واسطہ پڑسكتا تھا۔

بہر حال، اس کے بعد کارروائی شروع ہوگئے۔ عمارت آئی بڑی تھی کہ بے شارمہمان ایک ہال میں بی سا گئے تھے۔ مہمانوں کی خاطر مدارات کا ٹھیکہ ایک اعلی درج کے ہوٹل کو دے دیا گیا تھا۔ سرٹ سفیہ وردی میں لمبوس بیرے ٹرالیاں لئے چھررہے تھے، جن میں شراب کے علاوہ ہر چیز موجود تھی۔

اس کے بعد افتتاح کا وقت آیا۔ شوروم کے دروازے پر فیتہ لگا ہوا تھا، جس کو کاشنے والے کے نام کا ابھی اعلان نہیں ہوا تھا۔ بالآخراس کا اعلان بھی تقمد ق نے کیا۔ بوااس وقت اس کے قریب بی کھڑی ہوئی تھیں۔ تقمد ق نے کہا۔

''معزز مہمانوں سے درخواست ہے کہ متوجہ ہوں۔ آج کا مہمانِ خصوصی جس ہت کو نتخب کیا گیا ہے، اس سے ہمارے کچھ جذبات وابسۃ ہیں۔ بزرگ ہی ہمارے رہنما اور راہبر ہوتے ہیں۔ پہلے وہ ماری پرورش کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں زندگی کے راستوں پر گامزن کرتے ہیں۔ ابتدا ہیں ان کاعمل مارے جسم اور ذہن کی نشو ونما کرتا ہے اور بعد ہیں ان کی دعائیں راہبر ہوتی ہیں۔ چنانچہ کار پٹ سینظر کے افتاح کے لئے جناب عادل و جناب صائم نے بواکو نتخب کیا ہے۔''

تقىدق نے بوا كا ہاتھ او نچا كر ديا۔

سوئم

''اے ہٹ، یہاں بھی بازنہیں آتا، کم بخت۔' بوائے جسکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور دانت پیس کر پرلیں۔ پچھ مہمانوں نے تعقبے لگائے تنے اور تقمد ت گھبرائے ہوئے انداز میں پیچے ہٹ گیا، بواتو وہاں بھی دوچار بڑسکی تھیں۔نواب صاحب اور تنویر صاحب نے پُر جوش تالیاں بجائی تھیں۔ تب میں آگے بڑھا۔ '' تشریف لے چلیں بوا!''

''ائے کہاں بھیا! ہائے استے سارے مردوں میں میری جان تو ویسے بی ہلکان ہوتی جارہی ہے۔'' ''ہمارے اس چھوٹے سے کاروبار کا افتتاح آپ کریں گی۔''

'' مجھے کرنا نہ آوے ہے بھیا! کی اور ہے کرالو۔'' بوالجا جت ہے بولیں۔

"اوه، بوا! ہم آپ کو بتا دیں گے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم آپ کے ہاتھوں کی برکت مائے ہیں۔"

و اے میرے مولا! میں کیا کروں؟ ' بواہری طرح گھبراری تھیں۔

''مری کیوں جا رہی ہیں بوا! سب کے سامنے نداق بنوا رہی ہیں۔کوئی بل تو نہیں چلانا پڑے گا آپ کو۔''سیمیں نے کہا۔افشاں اور شکیلہ بنس رہی تھیں۔

'' وچلو، الله تهمين سلامت ركھے۔' بوا آگے برهيں۔مهمان يتھے يتھے چل رہے تھے۔''ائے يہ بوت كول يتھے اللہ على اللہ ا

"ارے اربے بوالیہ مارے مہمان ہیں۔" افشاں آواز دہا کر بولی۔

" تو سابھی آئیں ہے؟ " بوابولیں۔

" ہاں، طاہر ہے۔آپ نے انہیں بلایا ہے۔"

''ارے لو ....قِتم لے لو، ایک ہے بھی کہا ہو۔ کیوں بلاتی ان مث گیوں کو؟'' بوااپنی پوزیش صاف لرنے لگیں۔''

''اجھااجھا،ٹھیک ہے۔چلتی رہیں۔''

''اب بیرسب میرا تماشا دیکھیں گے۔'' بوا ہلکان ہوئی جارہی تھیں۔ اُنہیں گمان بھی نہیں تھا کہ ان لماد پرالی بیتے گی۔ پچھ بھی بی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہور ہا ہے۔

"اع جشيدا" بوانے راز داراندانداز مي جمشيدے كها۔

''لیں لیں ، کیا بولتا پڑا بوا؟'' مبشید جھک گیا۔

"كيابوگيابييا!....أوركياكرين تحاب بيرب؟"

المان من المان ال

بہر حال انہائی شاندار رہی تھی یہ تقریب بھراس کا اختیام ہو گیا۔ مہمان رخصت ہونے گئے۔ بے شارلوگ چلے گئے۔ ان شاندار رہی تھی یہ جارہ تھے۔ شمشیر اور اس کی بیوی رقیہ بھی دوسرے مہمانوں کے ساتھ شریک رہے تھے۔ بالکل الگ تھلگ، اجبی اجبی اجبی ہے۔ اور پھراس وقت وہ بھی دوسروں کے ساتھ جانے لگا تو میں نے طالوت کو اشارہ کیا۔ طالوت نے شمشیر کو لیک لیا۔ نواب صاحب، تنویر صاحب اور

دوسرے افراد بھی یہاں موجود تھے۔
''ارے ارے شمیر صاحب! بعنی آپ مسلسل زیادتی پر آبادہ ہیں۔'' طالوت نے اُسے روکتے ہوئے کہا اور وہ چونک کر زُک گیا۔ اُس نے جیب می تگاہوں ہے ہم سب کو دیکھا۔ اُس کی یوی کے چیب کے تاثرات اب بھی خلصانہ تے اور وہ مسکراری تھی۔

'' خیریت؟ کیا زیادتی ہوگئ میری جانب ہے؟''اس نے طنزیدا نداز ش مسکراتے ہوئے یو چھا۔ '' یعنی یوں لگتا ہے جیسے آپ ہے کوئی قرابت داری ہی نہیں ہے۔ عام مہمانوں کی طرح آتے ہیں۔ اور عام مہمانوں کے سے انداز میں واپس جارہے ہیں۔'' طالوت نے کہا۔

''اوہ! مجھے کوئی نوقیت حاصل ہے؟''

"فیلیاً۔ نواب صاحب سے آپ کے جو بھی تعلقات ہوں، تموڑی ی قربت تو ہم سے بھی ہے۔"
"مقی نہیں، ہوگئی ہے۔ ویسے میں آپ کی اس کاوٹن کی داد ضرور دوں گا، جو آپ نے خود کو چھپانے
الرکی "

"اوہ شکرید لیکن میں سمجانبیں؟" مانوت نے کہا۔

" مجھے آخر وقت تک ہوائیں گئے دی کہ سامنے کی عمارت کس کی ہے اور اس میں کیا ہورہا ہے۔" "
"اوہ! ہم نے کئی بار سوچا کہ آپ سے اس بارے میں مشورہ کریں لیکن فرصت ہی نہیں مل سکی۔" " فیر، کچھے نہ کچھوٹہ آپ کو کہنا ہی ہے۔" شمشیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''بہر حال، اب تو ہم لوگ ہم پیشر بھی ہو گئے اور پھر دیرینہ تعلقات۔ بھے مسرت ہو گی، اگر آپ دونوں لینی خاتون اور آپ، رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھائیں۔''

''معاف يَجِحُ كاجناب!ويے من سينيس بچان سكا كرآب عادل بيں يا صائم؟''

''عادل'' طالوت نے جواب دیا۔

"جی عادل صاحب! تو ہی عرض کررہا تھا کہ بیمکن نہیں ہے اور نہ بی مناسب۔ ہم ایک دوسرے کے اروباری حریف ہوں گے، اس لئے ہمیں ابھی سے کاروباری حریف ہوں گے، اس لئے ہمیں ابھی سے تیاری کر لینا جائے۔ بیددوستانہ فضا ہم میں سے کی کورائ نہیں آئے گی۔" شمشیر نے جیب ی ہمی ہنتے ہوئے کہا اور پھر دوسروں کی طرف و کیمتے ہوئے بولا۔"اجازت حضرات؟"

'' آپ کی مرضی شمشیر صاحب! و ہے آپ کومعلوم ہے کہ آپ کے گھوڑے، ہمارے معمولی سے مُو کے مقالبے میں بھی پیٹے جاتے ہیں۔'' طالوت بھی کم نہیں تھا۔

'' ٹھیک ہے۔اس ریس کورس میں بھی قست آز مائی کرلیں گے۔ ممکن ہے،اس بار آپ کا ٹو نہ دوڑ سکے۔'' شمشیر نے کہااورا پی بیوی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ گیا۔ طالوت نے قبتیہ لگایا تھا۔''شمشیر تو ٹٹو بن کررہ گیا ہے نواب صاحب!'' میں نے سن لیا۔ بلاشبہ اُس نے بدمعاشی کی تھی۔ بواسہم کر رُک گئیں۔ دوسر بے لوگوں نے جشید کی ہات نہیں سی تھی۔ سب بواکو پیچھے سے دھکیل رہے تھے اور بواکا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ ان کی کوئی سن تو رہا گئی ۔ تھا، بس اُنہیں سُولی پر لٹکانے لے جایا جا رہا تھا۔ اسے لوگوں کے سامنے زیادہ بول بھی تو نہیں سکتی تھیں، اچھی تقریب لاکر کھڑا کر دیا۔ پھر ایک طازم ہاتھوں میں اچھی تقریب بین گئیں۔ چوڑی کشتی ہے لگر کر گئرا کر دیا۔ پھر ایک طازم ہاتھوں میں چوڑی کشتی ہے کے قریب لاکر کھڑا کر دیا۔ پھر ایک طازم ہاتھوں میں چوڑی کشتی ہے کے قریب لاکر کھڑا کر دیا۔ پھر ایک طازم ہاتھوں میں چوڑی کشتی ہے کے قریب لاکر کھڑا کہ دیا۔ پھر ایک طازم ہاتھوں میں جوڑی کشتی ہے کہ تو بیٹھی کے ایک میں میں کہتا ہے کہ تو بیٹھی کی میں کہتا ہے کہ تو بیٹھی کھی ہوئی تھی۔

بوائے تینی دیکھی تو ان کے رہے سے ادسان خطا ہو گئے، چکرآ گیا، گرنے لگیں اور منبطنے کے لئے تنویر صاحب کا سہارالیا۔ چرلرز تی ہوئی آواز میں بولیں۔ 'اے بچ! اس آخری عمر میں جھے بعر ملہ ہونے سے بچالوں منہ کالاکیا تھا۔''

''چوٹی کٹ گئی؟'' تنویر صاحب حیرت سے بولے۔

''ارے تو اور کیا کررہے ہوتم سب ل کر کیا مجھے صرف ذلیل کرنے کے لئے بید دھوم دھام تہیں کا گئی تھی ؟''

" ''براوِ کرم بوا! کوئی الی ولیی بات نه کریں۔اس ونت تمام لوگوں کی نگامیں آپ پر ہیں۔آپ اُ صرف اتنا کام کرنا ہے کہ اس فیخی ہے یہ فیتہ کاٹ دیں۔''

'' کیا کاٹ دیں؟'' بواچونک کر بولیں۔

'' برزنمین فیتہ'' توریصاحب نے فیتے کی طرف اشارہ کیا۔

''اے کاٹنے سے کیا ہو جائے گا؟''

"بس صرف يهي كام عيآب كا-"

''اے او، کہاں گیا یہ جشد ہے کہ رہا تھا، میری چوٹی کئے گی۔'' بوائے چہرے کی رونق واپس آگل ''اے بھیا! تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو گے۔ائے کہاں گیا یہ جشید؟''کیکن جمشید اب لوگوں کے اہم' ا میں گھس گیا تھا۔

صروری کارروائیاں ہو چکی تھیں اور اب فیتہ کٹنے کا وقت قریب آگیا تھا۔ چنا نچہ بواسے درخواسد کی گئی۔ طالوت نے جھک کران سے فیتہ کا شئے کے لئے کہا۔

''اے کیوں کو ارہے ہو؟ اتنا خوب صورت تو ہے۔ میں گانٹھ کھول دوں گی۔اسے کواؤ مت۔''اا نے کہا۔

''اوہو ہوا! بیضروری ہے۔'' طالوت بولا۔

''تہہاری مرضی۔ تہباری چیز ہے، جھے کیا۔'' بوانے قینی اُٹھائی اور پھر فیتہ کاٹ دیا۔ چاروں طرفہ۔
سے تالیاں گونج اُٹھی تھیں اور پھر مبار کبادیں بر سے لگیں۔ پھر تمام معزز مہمانوں کوفرم کے مختلف شہد
دکھائے جانے لگے۔ شوروم دکھایا گیا۔ پوری عمارت کی سیر کرائی گئی۔ لوگوں کی آٹکھوں جس شخسین ۔ اُٹھار سے ۔ اور پھر سب واپس ہال جس آگے، جہاں چند دعائیہ تقریریں ہو کیں۔ جن جس نواب جاال الدین اور تنویر صاحب کی تقریر بھی شامل تھی۔ انہوں نے اپنے پُرخلوص جذبات کا اظہار کیا تھا۔ پکا اخبار کیا تا کہ اور پھراپئی فیکٹری بھی لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جم دنیا کے مختلف مما لک کو تالین ایکسپورٹ کریں گے اور پھراپئی فیکٹری بھی لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

'' ہاں بھائی، بیاحق انسان کیا بکواس کررہا تھا؟'' تنویر صاحب ہولے۔ ''کون؟'' ٹواب صاحب نے چونک کر کہا۔

"پیی شمشیر-"

''اوہ، کچھٹیں۔حشمت بذاتِ خود بھی اچھا انسان نہیں تھا۔ اُس کی اولا دبھی اُس جیسی ہے۔'' ''لیکن سے کہہ کیار ہاتھا؟''

" ظاہر ہے، ان دونوں کا ایک بی کاروبار ہے۔"

''میرا تو خیال ہے، عادل اور صائم میاں نے بیکار دبارای کے لئے کیا ہے؟'' تنویر صاحب ہولے۔ ''ہاں۔ بات کچھالی بی ہے۔ کیوں صائم میاں! چھیاؤ گے؟''

'' بہیں جناب! آپ سے جھیانے کی کیا ضرورت ہے؟ شمشیر کی فرم کے سامنے یہ جگہ صرف ای خیال سے خریدی گئی تھی۔ ہم اس محض کو انسان بنانا چاہتے ہیں اور بن جائے گا۔ مشکل نہیں ہوگ۔'' طالوت نے جواب دیا۔

"اوراس چھوٹی می بات کے لئے تم نے بیسب چھ کر ڈالا؟"

' دنییں۔ یہ بات نیں نواب صاحب! دراصل صائم میاں کو بیعلاقہ، بیلوگ پند آگئے۔انہوں نے یہاں قیام کا فیصلہ کر ڈالا۔اب بہاں ان کے لئے کوئی مشغلہ بھی ضروری تھا۔ چنانچہ کچھ کرنا ہی تھا، سو کر ڈالا تا کہ تھوڑی کی تفریح کبھی رہے۔'' ڈالا تا کہ تھوڑی کی تفریح کبھی رہے۔''

'' خوب تفرق ہے بھائی! کیکن اس احت نے تمہیں چینی کیا ہے؟'' '' پہلے بھی کیا تعاایک بار۔'' نواب صاحب نے تقارت سے کہا۔

" ہم اے جواب دیں گے۔"

معزندگی خراب کر بیغیا ہے احق کہیں کا کیا مقابلہ کرے گا۔' نواب صاحب منہ بنا کر پولے۔ ''لطف رہے گا نواب صاحب! میں تو ایک اور درخواست کروں گا۔'' میں نے کہا۔

"كيا؟" نواب جلال الدين بول\_

'' آپ واقعی جلال آباد سے یہاں آ جائیں۔اس عمارت میں تنہا زندگی تو مشکل سے گزر سکے گی۔ جلال آباد آپ کارغدوں کے حوالے کردیں اوریہاں ہی کوئی کاروبار کر ڈالیں۔''

'' بھٹی میں تو بادہ دل انسان ہوں۔ در حقیقت یکی کر بیٹھوں گا۔'' نواب جلال الدین ہولے۔ ''اور آپ جانتے ہیں نواب صاحب! ہم بھی مصلحت آمیز گفتگو کے قائل نہیں ہیں۔'' طالوت نے کہا۔ ''ہاں، جانتا ہوں۔''

"بن تو بيمبارك فيمله آج بي موجائے-" من نے كها-

"مشورے کے لئے وقت نہیں ملے گا؟"

'' ابھی دوئنگ ہو جاتی ہے۔'' طالوت بولا۔

"میں اس قرار داد کی پُرز در حمایت کرتا ہوں\_"

" مجمی ..... ہم بھی ..... ہم بھی ..... ، عاروں طرف سے آوازیں اُبھریں اور سب نے ہاتھ اُٹھا و کے اُن میں اور احسان بھی تھے۔

''کینے باپ کا کمینہ بیٹا۔اس کی فطرت ہی خراب ہے۔'' نواب صاحب ہون چہا کر ہولے۔ ''لیکن بیشمشیر کو عادل اور صائم سے کیا پُر خاش ہے؟ میں نے رہیں کورس میں بھی محسوں کیا تھا۔'' ''بس سے خدا واسطے کے بیر یوں میں سے ہے۔ جہنم میں جائے۔'' نواب صاحب ہولے۔ مہمان رخصت ہوتے رہے اور پھر سارے مہمان چلے گئے۔ تقدق، جمشید اور کمال ایک جگہ کھڑے تھے۔ سارا اسٹاف دست بستہ تھا۔ جب طالوت نے سب کو اشارہ کیا اور واپس ہال میں آگیا۔ پھر اُس نے تقدق سے کہا کہ پورے اسٹاف کا تعارف کرایا جائے اور سب کی حیثیت بتا دی جائے۔ چنانچ فرم کے بیکہ و تنہا مالک کی حیثیت ہو لنہیں گئی۔ تمام لوگوں نے جھے مخلصانہ مبار کباد دی۔ اور پھر ایک مختصری تقریر میں نواب حیثیت قبول نہیں کی تھی۔ تمام لوگوں نے جھے مخلصانہ مبار کباد دی۔ اور پھر ایک مختصری تقریر میں نواب جلال الدین اور تنویر صاحب نے اپنے خلوص کا ظہار کیا اور ملازموں سے کہا کہ وہ دیانت داری سے اپ

اس کے بعد میں نے بھی پچھ جملے کہ اور طالوت کی ہدایت کے مطابق اعلان کیا کہ افتتاح کی خوشی میں مزید ایک ایک ماہ کی شخواہ ملازموں کو بطور انعام ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ میرے ساتھ بحر پور تعاون کریں اور یہ تصور لے کریہاں آئیں کہ اپنی زندگی میں ایک اہم ذھے داری پوری کرنے آئے ہیں۔ بیان کا کام ہوگا اور میرا کام یہ ہوگا کہ اس کاروبار میں جان ڈالنے کے علاوہ اپنے ایک ایک کارکن کا خیال رکھوں۔ آپ میں سے کوئی محض خواہ وہ کسی عہدے پر فائز ہو، ہروقت میرے پاس آکر کاروباری اور ذاتی گفتگو کرسکتا ہے۔ اپنی کسی تکلیف، اپنے کسی مسئلے کوفور أمیرے سامنے پیش کرسکتا ہے۔

کارکنوں نے اس تقریر کا پُر جوش خیر مقدم کیا۔ اس کے بعد بوا کو تحائف پیش کئے گئے اور پھر کارکنوں کو رخصت کی اجازت دے دی گئی۔ پھر ہم کوشی چل پڑے۔ کہیں بھی، کسی بھی انتظام میں جمول نہیں تھا۔صرف ان شاندار انتظامات پر ہی تقیدق کی شخواہ دُگئی کر دی گئی۔

کونگی بقعہ 'نور بنی ہوئی تھی۔اسے دُلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔میرا دل سرت میں ڈوبا ہوا تھا۔اس وقت ذہن و دل پر کوئی بارنہیں تھا۔ بہر حال دوسرے 'نکلفات شروع ہو گئے۔ رات کی پہلی وعوت کھائی گئی، جس کے بارے میں کوئی تذکرہ فضول ہے۔بس وہ سب پچھ تھا، جو ہوسکتا تھا۔ نواب جلال الدین اور توریصا حب کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔

پھرلان کی نشست میں انہوں نے بیسوال کر ہی ڈالا۔''میرا تو خیال ہے صائم میاں! تم نے یہاں بھی اپنی ریاست کی چھوٹی می برانچ ہی بنا ڈالی۔''

''اوہ جناب! بیمکن نہیں تھا۔میری ریاست تو خوابوں کی ایک دنیا ہے۔ وہاں جو کچھ ہے، اس کا تصور بھی یہاں نہیں کیا حاسکتا۔''

" بھئ ہم تواحسا س كمترى كاشكار ہو گئے ہيں۔" تؤريصاحب بولے۔

'' آپ ہمیٰں شرمندہ کر رہے ہیں۔ آپ بزرگوں کی محبت ان ساری چیزوں سے زیادہ فیتی ہے۔'' نک

''خدائتہیں خوش رکھے'' نواب جلال الدین ہولے۔

سوثم

"سب منظور -" میں نے کہا۔

"بس تو اپنی کوشی کے قریب بی میرے لئے بھی ایک عمارت تقمیر کراؤ اور کاروبار کا احتجاب کرو۔"
" ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔" طالوت نے کہا۔

''بس پھر میرے یہاں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔'' نواب صاحب نے کہا اور پُر جوش تالیاں بجا بجا کر اُن کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا۔ سب بے حد خوش وخرم نظر آرہے تھے۔ پھر فرم کے بارے میں گفتگو شروع ہوگئ۔ اس کے بارے میں ان لوگوں کا خیال تھا کہ پورے ملک میں اس کی کرکی کوئی فرم نہیں ہوگی۔ غرض خاصی رات گئے تک ہنگا ہے جاری رہے اور پھر سونے کی تھری۔ ملازموں نے سارے کہرے تیار کر دیئے تھے۔ مہمانوں کو ان کے کمروں میں پہنچا دیا گیا۔ میں اور طالوت بھی اپنے اپ کمروں کی طرف چل بڑے۔

" آج سے ہم تم علیدہ ہو گئے۔" طالوت نے مہار

''خدا نہ کرے۔ کیوں؟''

''میرا مطلب ہے، رات کو۔ ظاہر ہے، اپنے اپنے کمروں ہیں سوئیں گے۔'' ''جی ہاں۔ آپ تو خدا سے جا بتے ہوں گے۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" کیوں؟''

" میں دیجے چکا ہوں،آپ کی راج بنس کا کمرہ،آپ کے کمرے سے کتنی دُور ہے۔" " تیرا بھی فیصلہ جلد ہو جائے گایار!" طالوت ہنتے ہوئے بولا۔ پھر چونک کر کہنے لگا۔" ایک بات تو

بتاعارف!"

"بول!"

" جم دونوں کے تعلقات کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟"

"جم دونول سے مراد؟"

" تشکیلهاور میں<u>"</u>"

"كى خيال كى تخاكش بيك" بن في ساليدا عداد بن كها

"بإن-مرف أيك خيال كي-"

"وه کیا؟"

''ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ اکثر رات کو بھی کیچا ہوتے ہیں۔لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، ہم دونوں پا کیزگی کی صدود میں ہیں اور اس وتت تک پا کیزگی کی صدود میں رہیں گے، جب تک اخلاقی اور نہ ہی طور پرایک دوسرے کے نہ ہو جائیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا اور بھی غلا نہ سوچنا۔'' درجہ:

''احمق ہو پورے۔میرے ذہن کے کسی گوشے ہیں کوئی غلط تصور تبیں ہے۔'' ہیں نے کہا۔ ''شکریہ!'' طالوت نے کہااور مسکراتا ہوااپنے کمرے ہیں جلا گیا۔ ہیں بھی اپنے کمرے ہیں واپس آگیا۔مسرت و شاد مانی بدن کے روئیں روئیں ہیں سرایت کرگئی تھی۔ بہت ہی خوش تھا۔ لیکن کمرے ک

المهائی پیندئیس آئی۔ دل میں آواز اُمجری، کاش، افشاں یہاں ہوتی۔ کاش، اس کرے میں تنہائی نہ ہوتی۔
لیکن انظار کرنا تھا۔ انظار..... ابھی پکھ وقت گےگا۔ میں نے مسہری پر لیٹ کرسوچا اور سونے کی
کوشش کرنے لگا۔ ورنہ خیالات کے ہجوم میں سونے کی گئجائش بی کہاں تھی۔ کروٹ بدل لینے سے نیند
گوڑی آجاتی ہے۔ یہ جوسب پکھ ہوا تھا، یہ جو پکھ تھا، سونے کہاں دیتا تھا؟ خیالات چیکے سے ذہن کے
گوڑوں میں درآتے اور نہ جانے کہاں کہاں بھٹکانے لگتے۔

رات گزرتی رہی۔اور پھر آہتہ سے کمرے کے دروازے پر دھکا لگا۔ یس نے دروازہ بندنہیں کیا قا۔ کھل گیا اور افشال مسکراتی ہوئی اعرآ گئی۔

میں جلدی سے اُٹھ کر بیٹھ گیا۔انشال مسکراری تھی۔

"كيا اجازت لني وإبي هي "اس نے بوجها۔

''شرمنده کرری ہیں افشاں!''

" ' بر گرخییں ۔ اور پلیز آپ یہ بالکل نہ کہیں کہ جھے اس طرح نہیں آنا جا ہے تھا۔''

« دخبیں کہوں **گا**۔ بیتھیں۔''

" فشكريد ـ دراصل ذاتى مباركباد ديناتمي نا-"

"إلى بي مس اس وصول كرنے كے لئے بي بين تھا۔"

" جانتی تھی،آپ جاگ رہے ہوں گے۔"

''واقعی؟'' میں نے مسرور نگاہوں سے اسے دیکھا۔

'' كيوں .... يہ مى لوچھنے كى بات ہے؟''افشاں نے مسكراكركہا اور ميں بے اختيار ہوگيا۔ ميں نے ونوں ہاتھ كھيلا ديئے اور افشاں آہتہ آہتہ ميرے قريب بين گئے۔ اس نے ميرے سينے پر سرر كاديا اور ہرا سينہ فرط مسرت سے بھٹنے لگا۔ ہم دونوں بہلى بار بے قابو ہوئے تھے۔ ميرے ہاتھ افشاں سے ليٹ كئے تھے۔ افشاں كے ہاتھ وكارش بھى نماياں تى۔ اس نے ميرے كندھوں پر دونوں ہاتھ وكا ديئے تھے۔ في منٹ تك ہم اى طرح رہے۔ ہم سارى دنيا كو بھول كئے تھے۔

پھر میں نے آ ہتہ ہے افشال کوعلیحدہ کر دیا۔افشال کی پلکیں بوجمل تھیں۔اس کے چہرے پر ایک مگیں مسکراہٹ تھی۔

"دميرى طرف عدلى مباركباد قبول كرين" بالآخراس فرزق آواز مي كهار

"آپ بھی افشال بیم السل طاہر ہے، میں تو آپ کے غلام کی حیثیت رکھتا ہوں۔" میں نے کہا اور اشال نے مدیر ہاتھ رکھ دیا۔

"ایا ند کہیں - کنرو میں موں، میشہ کے لئے۔"اس نے مندوسری طرف محصرلیا۔

"آنے والا وقت بتائے گا افشاں! کرآپ کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔" میں نے کہا اور افظاں بیٹھ گئے۔ پھر کئ منٹ تک خاموش زبان بنی ربی۔اور پھراس نے کہا۔

''واقعی آپ نے بڑاطلسی ماحول پیدا کردیا ہے۔ بیسب جادو گری کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اتن فوبصورت کو تھی اور ایساعظیم الثان شوروم بنایا ہے آپ نے کہ بس'' ''مهر بانی ، نوازش!'' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوگم

کھانا ہم نے آفس میں ہی کھایا اور اس کے بعد تقدق فرم کے پہٹی منجر کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ وہ پہلٹی کے پروگرام کی منظوری لینے آیا تھا۔ میں نے اُسے مجر پور پلٹی کی اجازت دے دی۔ پھر مارکیننگ میجر ے میٹنگ ہوئی اور بہت سے امور ملے کئے گئے۔مثلاً چند ایجنٹ اس سلسلے میں متحب کئے گئے کہ وہ بری پڑی کمپنیوں، بیکوں اور دوسری فرموں سے رابطہ قائم کریں اور ان سے مستقل شیکے لیں۔ ایسے ہی بہت

خواب کے دن، خواب کی راتیں گزرنے آلیں۔ تؤیر صاحب نے مجر پور تعاون کیا۔ پورے ایک ہفتے وہ ہمارے ساتھ رہے اور پھراجازت لے کر چلے گئے۔البتہ نواب جلال الدین ایک طویل عرصے کے لئے آئے تھے۔ چنانچہ کھر کے امور نواب صاحب نے سنجال لئے میمیں، احسان اور شکلیہ کھر میں رہتے تھے۔ تمشیر سے معرکہ آرائی شروع ہو چی تھی، جس کی ابتدا پہلٹی سے ہوئی۔ اخبارات بھی پوری طرح متوجه ہو گئے تھے۔ شمشیر برابر مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کا اشتہار ہمارے اشتہار سے چھوٹانہیں ہوتا تھا، کیکن احمق بمیشه کا تھا۔ صرف اخباری اشتہارات ہر اکتفا کر رہا تھا۔ جبکہ مارے ایجنوں نے جھ سفارت خانوں، تین میکوں اور بیں بڑی بڑی فرموں اور کمپنیوں سے ٹھیکے لے لئے تھے اور چند روز کے اندر اندر سلِا کی شروع ہونے والی محی ۔ تصدق اس کی تیار یوں میں معروف تھا۔ بھیا جشید کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ صبح کو بڑی یا قاعد گی سے آفس آتے ، تھوڑی در میر بے کمرے میں بیٹے اور پھر نہ جانے کہاں مارے مارے پھرتے۔ بھی مارے ساتھ مارے ہال رہتے اور بھی تنویز صاحب کے ہال چلے جاتے۔ تصدق نے انہیں اچھی خاصی رقم دی تھی ، جے تھوڑی کی رد و کد کے بعد انہوں نے قبول کرلیا تھا۔ اور پھر ایک دن انہوں نے ایک اسی تجویز چیش کی کہ ہم دنگ رہ گئے۔

شمشیر کے مسلے سے وہ بھی دلچیں لے رہے تھے اور اپنی احتمانہ باتوں سے نوازتے رہتے تھے۔اس وقت طالوت بھی میرے یاس بی جیٹا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر عذرا بیٹی کچھ کاغذات درست کر رہی تھی۔ "مرے ذائن من ایک خیال آیا ہے صائم بھائی!" جشید کی بات پرہم چونک پڑے۔

''ارشاد،ارشاد!'' طالوت بولا\_

''ہماری سلاا کی شروع ہونے والی ہے۔ کیوں نہ ہم نعلی گا ک کے ذریعے شمشیر کا سارا اسٹاک بھی خرید لیں۔ ڈر بیداشتہار بی بنائیں گے اور پھراس کی ورائی ہم سلانی کریں۔ تمشیر کی تو وُ کان ہی خالی ہو جائے گی۔ وہ فوری طور پر کہیں سے مال بھی نہ حاصل کر سکے گا۔ پھر خالی اشتہار دینے ہے فائدہ۔'' اور اس تجویز پر ہم دیگ رہ گئے۔نہایت ہی عمدہ تجویز تھی۔

جشید نے جو تیجویز پیش کی، وہ اتن شاغدار تھی کہ ہم متیررہ سے تھے۔ کم از کم سادہ لوح جمشید سے اس عدہ تجویز کی تو تع نہیں تھی۔ کئی منٹ تک خاموثی چھائی رہی اور جشید ہمارے اچا تک اس طرح خاموش ره جانے سے بچھ بو کھلا گیا تھا۔ وہ احتقانہ انداز میں ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا۔

جب کوئی چھمنہ بولاتو خوداُس نے جیجی جی آواز میں کہا۔"میرے ہے کوئی علطی ہو گیا کیا؟" ''اوہ، ہیں جشید صاحب! فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس تجویز پر آپ کے لئے کون سا پرائز مقرر کیا جائے۔آپ نے اتنی لا جواب بات کہی ہے کہ ہم حیران رہ گئے ہیں۔''

''میرا خیال ہے کہ جشید صاحب کی تجویز پر عملی کارروائی فورانشروع ہو جانی جائے '' طالوت نے کہا۔

'بيشمشيركيالاف وگزاف كرر ما تھا؟''

"احتى ب ب چاره-بېرمال، د کچيى رې گا-"

"اس كى بيوى اس سے مختلف ہے۔ آج بھى اس نے ہم سے تھلنے طنے كى كوشش كى، كين ميرا خيال ہے، شمشیر نے اس کو تاکید کر دی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی چھاپہ مار دیا اور اے

"محك إلى كاخيال ركما جائكا-"

افشاں کانی دریک مجھ سے بات چیت کرتی رہی اور پھر اجازت لے کر اُٹھ گئے۔اس کے جانے کے بعد بوی پُرسکون نیندآئی اور سے کوبی آئکھ طل میں سب سے بعد میں جاگا تھا۔ تمام لوگ نشست کے ہال میں موجود تھے۔ایک ملازم نے اطلاع دی۔ چنانچے سارے کام نہایت محرتی سے کئے اور تیار ہو کر وہاں

سب اخبارات و کھر ہے تھے۔ بہت سے اخبارات نے ماری فرم کے بارے میں تعیدایت چھائی تھیں۔ بے شارتصاور موجود تھیں لیکن شمشیر نے انتہائی جلد بازی میں ایک دلچیب حرکت کی تحقی تقریبا سارے بی اخبارات میں اس کی فرم کے بوے بوے اشتہارات سے۔اے شاید گیان بھی نہ ہوگا کہ اخبارات مارے بارے میں اس قدر دیجی لیں گے۔ اُس نے تو بردی رقم خرچ کی تھی، لین اُس کے اشتہارات ہماری فرم کی خبروں میں دب گئے تھے۔

ای بات پر دلجسپ تبمرے ہورہے تھے۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔

'' بھٹی کاروباری مقابلہ تو بری چیز مہیں ہے۔ ہاں،اس میں جنون کا اعداز احتقابہ ضرور ہو جاتا ہے۔'' تنويرصاحب نے كہا۔

"شمشیر کے ارادے ان اشتہارات سے پتہ چلتے ہیں۔ اُس نے معمولی تک و دو ند کی ہوگی۔" نواب جلال الدين بو<u>ل</u>\_\_

" وال، سيحقيقت ہے۔"

"ببرحال،ابكياروكرام ب؟"

"كس بارے ميل نواب صاحب؟" ميل نے يو چھا۔

''فرم کے بارے ہیں۔''

"بى فرم آج سے كام شروع كردے كى۔ ويے سارے شعبے تقدق كے پاس بيں اورا سے اجازت مل گئی ہے کہ جومناسب سمجھ، کرے۔اورتقیدق کی انتظامی صلاحیتیں آپ و کچھ ہی چکے ہیں۔"

"مول ـ" نواب صاحب كردن بلانے كيك اس كے بعد ناشخة كا وقت ہو كيا اور عم سب ۋائنگ بال من بھی مجے۔ ناشتہ موا اور پھر ہم نے وفتر جانے ئی تیاری شروع کر دی۔ پھر ہم نے سب لوگوں سے اجازت لی اور اپن اپن کاروں میں بیھ رہل پڑے۔ بشید ہمارے ساتھ تھا۔ بیکھ مجی خوب تھا، ہماری سمجھ میں تو نہیں آیا۔

دفير كا ببلا دن كانى ولجبب تفاله طالوت تو يحيي بث كيا تهاراس في معاطم من كولى ما خلت مبیں کی تھی۔ میرے مرے میں صرف میری سیرٹری عذراتھی اور میں۔عذرا ایک مستعدار کی تھی۔ دوپہر کا ہت خوش تھا۔

سوگم

''میرا خیال ہے صائم! ہمیں جشید کے مہیا کئے ہوئے آرڈ رے تقریباً دولا کھ کا فاکدہ ہوا ہے۔'' "ہاں!"میں نے جواب دیا۔

''اس كالميشن مونا جائے''

"ضرور\_ظاہرے، دوسرے لوگ بھی میں کام کرتے ہیں۔"

'' تحیک ہے۔منالع سے یا کج فیصداسے دے دو۔''

" شمشيركا مسكمن جائے،اس كے بعدات ادائيكى كرديں محے۔" ميں فے جواب ديا۔

"ال ال مل كولى حرج تبيل ب-" طالوت فيرى بات ساتفاق كيا-

برطال تحک ایک ہفتے کے بعد شمشیر نے آرڈر کی ممیل کر دی اور اُس کے سارے کودام خالی ہو لئے وظیم الشان اسٹاک ہمارے گوداموں میں آگیا۔لیکن اس اسٹاک میں وہ مال دیکھ کرہم جیران رہ گئے، دجشید نے سپلائی کیا تھا۔ فوری طور پر جشید سے رابطہ قائم کیا گیا اور و مسکرا تا ہوا ہمارے یاس پہنچ گیا۔ "تم سے وہ مال کس نے خریدا تھا جشید! جوتم نے سلائی کیا تھا؟"

'سمشیرنے۔'' جمشیدشر ماتا ہوا بولا۔

"جم نے بروکر کے ذریعے اسے آدی کو وہ مال بھی دکھایا اور اس نے ہمارے پروگرام کا ما فک اے ہت بیند کیا اور کہا کہ جتنا مال ہو، شامل کر دیا جائے۔ شمشیر دوسرے مال کی ساکھ کے لئے اسے خریدنے پر بور ہوگیا۔ بوے آرڈرکوسروکرنے کے لئے اُسے بینقصان اُٹھانا پڑااور اُس نے بروکر سے اسٹاک مانگ ا - اس طرح بمیں تھوڑا فائدہ اور ہو گیا۔ "جشید نے شرماتے ہوئے بتایا اور ہمارے منہ حمرت سے مل لئے۔ بدالی زیروست کاروباری مال می ، جے ایک خطرناک کاروباری ذبن بی سوچ سکا تھا۔ لیکن بدکام ں ائت جشد نے کیا تھا۔ ہم سائے میں دہ مح تھاور ہاری مجھ میں ہیں آ رہا تھا کہ بیج شد کیا چر ہے۔ ''رُکیا یہ ہات تقدق کے علم میں تھی؟''

" وتبیل مسرمائم! بیکام ہم پرشل کیا۔اس سے نقصان میں تموز اکی ہو گیا اور ششیر کا منافع تقسیم ہو کر لم مو کیا۔" جشیدنے جواب دیا۔

"ابتم ممیں یا کل کر دو مے جشید!"

"اده ..... كياغلطي موكيا؟" جشيد بوكملاكر بولا-

"يارجشيدا ..... خدا كالتم ، كمل جاد ورندا جمانيس موكاء" طالوت نے لها۔

"كيه كل جائ؟" جشد في محراندا عداد من يوجها

"صائم!ال مخص عيكوداني اصليت أكل دعدورنه خداك مم، مجمع عصرة جائع كار" طالوت پیٹانی مسلتے ہوئے بولا۔ میں نے جشید کی طرف دیکھا۔ وہ ہونقوں کی طرح منہ محا اے بیٹا تھا اور میری سمجھ میں آبیں آرہا تھا کہاہے کیسے کھولوں۔ وہ تو کھلا بیٹھا تھا۔

"اس كى علاده بم ايك كام ادركيا-"جشيدن كها\_

''وہ کیا؟وہ بھی فرماد بیجئے'' طالوت نے گہری سانس لے کر کہا۔

''اوراے نہایت خفیدر کھا جائے۔ صائم! تقدق کوطلب کریں۔'' طالوت بولا اور چند منٹ کے بعد تقىدت موجود تفالات نے جمشيدى تجويز تقىدق كےسامنے پيش كردى اور تقىدت بھى خوش موكيا تقال ''نہایت عمدہ خیال ہے جناب! ہم بروکرز کے ذریعے بات چیت کر سکتے ہیں۔'' تقمدق نے کہا۔ ''اوہ بھیں مسٹرٹا ساڈوک! بروکرلوگ کسی کائبیں ہوتا۔ بات ان ہے آؤٹ بھی ہوسکتا ہے۔'' جشید نے چروش دیا۔

" بعراب ك د بن من كوكى اور جويز يع؟"

''ہاں۔آسانی سے کام ہوسکتا ہے۔ہم سی بھی آدی کواسِ پر تیار کرسکتا ہائے۔ وہ ندل ایٹ کے كى في كانمائده بن كرجائ اورايك برا ديما فركر\_\_ يبيل كيش پرخريدن كا پيش كش كر\_\_ مال المرشمشير كے اسٹاك ہے بھى زيادہ مانكا جائے ادر قيمت اچھالگايا جائے تو شمشيرا پنا سارا كوشش كرے گا اور جہاں کہاں سے مال کے سکتا ہے، لے لے گا اور چراس کے بعداس کے پاس کیا رہ جائے گا۔" " ارجشید! خدا ک قتم اب ہم مرفے کی بولی بولنا شروع کردیں گے۔ بھائی! میج بی میج کوئی غلاچیز کھا لیکھی .....میرا مطلب ہے، عقل آور ۔ کیا غضب کی چل رہی ہے تہباری کھویڑی ۔ '' میں کچ کچی متحیر ہو

''مهائم بهائی!'' طالوت چیخا۔

"كون؟" ميل في چونك كراس ويكها\_

''جشید کی تنخواه میں دو ہزار ردیے کا اضافہ''

"منظور۔" میں نے مسراتے ہوئے کہا۔ تعدق کو پوری تجویز سمجما دی گئے۔ کی مقامی آدمی کو کچھ لے دے كرعرب بنا دينا مشكل كام بين تھا۔ اس تجويز كے تيسرے دن بى جارا نمائندہ بتمشير كے ہاں بينى گیا اور نیام کوئس نے اطلاع دی کہ شمشیر دل و جان سے تیار ہو گیا ہے۔اس نے ایک بفتے کے اعمرا عمر آرڈر کی ممل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔اے ایک براالدوائس دے دیا گیا ہے۔اور جس محص کومعاوضے پر ہم نے اپنا نمائندہ بنایا تھا،اس کے میش ہو گئے۔ تمشیر نے اس اپنی کو تھی میں قیام کی چیش کش کی تھی لیکن ماری ہدایت پراس سے معذرت کر لی گئے۔ محر مجی ششیراس کی خدمت میں لگا رہا۔ اس کے سارے نمائندے کام کررہے تھے اور وہ جاروں طرف سے مال اکٹھا کردہے تھے۔

پھرایک دن جمشیر نے تقمدق سے مفتگو کر کے ایک بڑا اسٹاک طلب کیا اور تقمدق نے اس کی ويماع مير الماسع بين كردي-

"اوه، جشيد! محك بي كين يه اردرتم كهال سلالى كروك،" من في وجها-

''اوہ، میں اینے طور پر بھی کام کرتا، مسرصائم! اگرآپ اجازت دیں تو۔ ویسے میں نے ریٹ بہت الجادياب،آپ ديلمو."

" إن ريث ببت عمره ب محيك ب تقدق اجشيركو مال سلال كردو"

"بہت بہتر جناب!" تقدق نے جواب دیا اور جشید نے نورا ایدوائس پیش کر دیا۔ مال کی ڈلیوری ملتے بی اُس نے بوری قیمت بھی ادا کر دی۔ درحقیقت سے جشید بہت عمدہ جارہا تھا۔ طالوت بھی اُس سے '' کھل جاؤ جشید! ورنہ خدا کی قتم، اچھانہیں ہوگا۔ بس بہت ہوگئ۔ کیاتم ہمیں بے وتون سجھتے ہو؟'' طالوت نے کہا۔

"كك ....كي كلل جادك"

''صائم....!'' طالوت نے میری طرف دیکھا۔''جشید ہمارے دوستوں ہیں ثامل ہوتا ہی نہیں چاہتا۔ ہیں چاہوں و اس کی زبان اس کے بارے ہیں سب پچھ بتا دے۔لیکن اس کے بارے ہیں معلوم کرنے کا شوق، اس کی دوئ کی بنا پر ہے۔اگر دوسرے ذرائع اختیار کئے گئے تو دوئی کیار ہے گی۔''
اور اچا تک جشید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور دہ کمی قدر بدلے ہوئے انداز ہیں بولا۔ ''نہیں نہیں عادل بھائی! کوئی ایسا کام نہ کریں۔ جھے یاد ہے، جب میں اُلٹا کھڑا ہوا تھا اور اپنی مرضی سے سیدھ انہیں ہوسکی تھا۔''اس بدلی ہوئی آواز اور بدلے ہوئے لیجے پر ہم چو یک پڑے۔
سیدھ انہیں ہوسکی تھا۔'' اس بدلی ہوئی آواز اور بدلے ہوئے لیجے پر ہم چو یک پڑے۔
''تب پھرتم.....' طالوت نے کہا۔

''خدا کی قتم ٰ اس ملک کے بارے میں اچھے تاثرات نے کرنہیں آیا تھا۔ صرف اس لئے کہ میرے والدین نے مجھے یہاں کمانے کے لئے بھیجا تھا۔ آپ لوگوں کو دکھے کررائے بدل گئی۔'' والدین نے جھے یہاں کمانے کے لئے بھیجا تھا۔ آپ لوگوں کو دکھے کرکہا۔ ''ارے، تہاری اُردوتو بالکل صاف ہوگئے۔'' میں نے چونک کرکہا۔

''اب توسب کھ صاف ہو گیا صائم ہمائی! کل بیر جماڑ جمنکار بھی صاف کرا دوں گا۔اب اس کا فائدہ۔''جشید نے گہری سانس لے کر کہا۔

"كيامطلب؟"

"دلس اب جشید میں ایکا دوست آپ کی خدمت میں ہوگا۔" "مگریدروپ کیوں دھارا گیا تھا؟"

'' مخترا تا چکا ہوں۔ تفصیل ہوں عرض ہے کہ دالدین ہے صد الا کچی ہیں۔ پہلے انہوں نے ایک ہرمن

یوہ سے شادی کا مشورہ دیا جو کائی دولت مندھی۔ نہ جانے کس طرح اُس سے جان بچائی۔ جو کاروبار وہ

وہاں کررہے ہیں، اس سے جھے قطعی اتفاق نہیں ہے۔ وہ جھے دولت بنانے کی مشین بنانا چاہتے ہیں۔ ہی

نے اسے قبول نہیں کیا۔ لیکن انہیں خدا نے بہت بڑا دہاغ دیا ہے۔ ان کے ذہن میں ایک اور ترکیب

آئی۔ توریہ چو بچا کی امارت ان کے علم میں تھی۔ ان کی پٹی افضال بھی انہیں یادھی۔ اکلوتی لڑکی کی بے پناہ

دولت ان کے لئے بہت پُرکشش تھی۔ چنانچ انہوں نے اپنے میٹے کو اس طرح بڑھایا۔ ان کا خیال تھا کہ

ان کا وجہد بیٹا جاتے ہی اس لڑکی کو اپنے عشق کے جال میں بھائس لے گا اور پھر یہ بے پناہ دولت ان کی

ہوجائے گی۔ بہر حال، میں انکار کی ہر آئی تہیں کر سکا۔ ہاں، میں نے دل میں فیصلہ کرایا تھا کہ آبا جان کی

الی کوئی چال تیا مت تک کامیاب نہیں ہونے دول گا۔ چنانچہ ان سے جدا ہو کر میں نے یہ حلیہ بنالیا۔

مرف اس کے کہ خدانخواستہ کی طور افشاں جھے سے متاثر نہ ہو جائے۔ میں اپنی شخصیت کو اس قدر مضکلہ

مرف اس کے کہ خدانخواستہ کی طور افشاں جھے سے متاثر نہ ہو جائے۔ میں اپنی شخصیت کو اس قدر مضکلہ

مرف اس کے کہ خدانخواستہ کی طور افشاں جھے ہو متاثر نہ ہو جائے۔ میں اپنی شخصیت کو اس قدر مشکلہ

مرف اس کے کہ خدانخواستہ کی طور افشاں جھے ہو متاثر نہ ہو جائے۔ میں اپنی شخصیت کو اس قدر مشکلہ

، ہم دونوں آنکھیں محاڑے جمشید کی گفتگون رہے تھے۔ ''جمہیں خطرہ تھا کہ کہیں افشال تم سے متاثر نہ ہو جائے؟'' ''ہم نے شمشیر کے ان ٹھکانوں کا پتہ لگایا، جدھرے وہ مال لیتا ہے۔ان دنوں وہ مال حاصل کرنے کے لئے دوڑ رہا تھااور ہم اس کے چیچے تھا۔'' جشید نے کہا۔

"سجان الله ويكما آپ نے؟" طالوت نے ميري طرف اشاره كيا-

''میرا خیال ہے، عادل! جمشید کو آج پی کڑ کر لے چلیں گے، بند کر لیں گے اور اس وقت تک ان کا پیچھانہیں جھوڑیں گے جب تک بیرحفرت! پنی اصلیت نہیں اُگل دیں گے۔''

ا الماخيال م جشيد؟ من في وجهااورجشيد جوك برا-

"كيابواا صائم بعائى؟"

''کہاں کھو گئے تھے؟''

"ایک اور آئیڈیا کھوپڑی میں اُٹر رہا تھا۔"جشید نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"وو کیا؟" میں نے دلچسی سے پو چھا۔

"البحی تھوڑی دن شمشیر کوآرام کرنے دیا جائے ،اس کے بعداے دوسرا ڈوز دیا جائے۔"

''وہ کیا پیارے جشید؟'' میں نے اسے قورے دیکھتے ہوئے کہا۔

''ہمارے جس نمائندے نے شمشیرے اتنا بڑا ذخیرہ خریدا ہے، وہ دوبارہ بھی گا مک بن کر اُس کے سامنے جاسکتا ہے اور اس بار وہ پہلے ہے بھی بڑی سپلائی مانگ لے گا۔''

''اچھا.....پھر؟''

''وہ ریٹ اتنا ہائی مان لے گا کہ ششیر، مال حاصل کرنے کے لئے پاگل ہو جائے گا۔ اور پھر ہمارا ہو کر، ششیر سے بات کر کے ہمارا مال اسے سپلائی کر دے گا۔ ہماری منہ مائی قیت پر، جو بہر حال اس قیت سے کائی کام ہوگی، جس پر ششیر کا گا ہک اُس سے مال طلب کرے گا۔ ششیر کا گا ہک وہ مال پند کر لے گا، جو ہمارے لئے ناکارہ ہو چکا ہوگا۔ اس طرح ہمارے پاس اعلی ورائی رہ جائے گی اور خراب مال ایجی قیت پر فروخت ، و جائے گا۔ اور اس بار جوہم نے گھاٹا اُٹھایا ہے، وہ پورا ہو جائے گا۔ اور اس بار جوہم نے گھاٹا اُٹھایا ہے، وہ پورا ہو جائے گا۔ اور اس بار حوہم نے گھاٹا اُٹھایا ہے، وہ پورا ہو جائے گا۔ اس طرح ششیر کے پاس جو مال اسٹاک ہوگا، وہ کسی قیت نہیں کہ گا۔ کیونکہ اس سے اچھی ورائی ہمارے پاس اس سے کم قیت پر موجود ہوگی۔ اور ہماری پہلٹی۔۔۔۔۔'

دفعتہ طالوت اپنی جگہ ہے کھڑا ہوگیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے آئس کا دروازہ اندر سے بندگر کے اسے لاک کر دیا۔ میرے چہرے پر بھی سننی پھیلی ہوئی تھی۔ جشید نے جو پھی بتایا تھا، وہ کسی معمولی دہاغ کا کارنامہ نہیں ہوسکتا تھا۔ بڑی خوف ناک بات تھی۔ در حقیقت شمشیر کی موت کا پورا پورا سامان تھا اور اس سے عمدہ کوئی ترکیب نہیں ہوسکتی تھی۔

طالوت، جمشید کے پاس پہنچ گیا۔ وہ غور سے جمشید کی شکل دیکی رہا تھا اور جمشید بو کھلائے ہوئے انداز میں پہلو بدل رہا تھا۔ طالوت چاروں طرف سے گھوم گھوم کر جمشید کو دیکی رہا تھا اور جمشید اب اُس کے ساتھ ساتھ گھوم رہا تھا۔ پھراُس کے منہ سے بو کھلائی ہوئی آواز لگلی۔

"کك ..... كِهُ كُرْبر موكَّى بِ عادلِ كِمالُ؟"

" مونے والی ہے۔" طالوت ہونٹ مین کر بولا۔

"كك ....كيا مطلب؟"جشير في اى اعداز من كمار

''اپنی کیا کہوں۔'' جشید نے گردن جھکا لی۔ ''یار جشید! آج اپنی شخصیت پر کوئی خول ندر کھو، سب پھیم یاں کردد۔'' ''اب پچھ نہیں رہا ہے عادل بھائی!'' جشید نے افسر دگی سے کہا۔ ''عذرا کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟'' ''اس سے مجت کرنے لگا ہوں۔'' جشید نے جواب دیا۔ ''اسے اپنا کیوں نہیں لیتے ؟'' ''نہ خوداس قابل ہوں، ندا سے اس قابل یا تا ہوں۔''

" نہ خودال قابل ہوں، نہاہے اس قابل ہاتا، ''کیا وہ بھی تم ہے متاثر ہے؟''

''ہاں۔اعتراف کرچگی ہے۔''

"اب جشید بھائی! تم تو بہت استاد نظے۔ گرفکرمند کیوں ہوتے ہومیری جان! ہم نے تو پورے ملک کے عاشقان ملک کے عاشقان ملک کے عاشقان ملک کے عاشقان کرنے والے ہیں کہ پورے ملک کے عاشقان ہم سے رجوع کریں۔ ہم ان کے مسائل حل کرنے ہیں ان کی مجر پور مدد کریں گے۔'' طالوت نے کہا۔ جشیدای طرح گردن جمکائے رہا تھا۔

"" دوت تک شمشر کا مسله ملادیا جمشد! بهرحال اس وقت تک شمشیر کا مسله ملتوی، جب تک تمهار کا مسله ملتوی، جب تک تمهادے مسلے کاحل نه نکل آئے۔"

"شن نے آپلوگوں کے ذہن پر بوجھ ڈال دیا عادل بھائی!"

" بہتیں ایسے بوجھ سے سرور آتا ہے، اس کی پروا مت کرو۔اب مسلہ بیہ ہے کہ تمہارے مسلے کوکس طرح س لیا جائے؟"

'' مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں عادل بھائی!''

''ہیں بھائی! ہم منتقبل ہیں لے جا کرچھوڑتے ہیں۔ابتم ان باتوں کوچھوڑو۔اپنے اور عذرا کے منتقبل کے بارے ہیں ہمیں مشورے دو۔''

'' آپ لوگ ..... آپ لوگ بے صد نیک طینت انسان ہیں۔'' جمشید نے بھر ائی ہوئی آواز ہیں کہا۔ ''ششیر سے تکھوا کر لا دوتو مان لیں گے۔'' ہیں نے کہا اور سب بنس پڑے۔کافی صد تک ماحول بدل گیا۔ہم نے دل کھول کر جمشید کو اُس کی تجاویز کی داددی۔

" ارجشید! تہارا ذہن برنس کے معالمے میں بہت شاعدار ہے۔ تم نے وہاں کوئی برنس کرنے کی کوشش کیوں نہیں گی؟" تھوڑی در کے بعد طالوت نے بوجھا۔

''ال کی دجہ گرش کر چکا ہوں۔'' درین

''کوئی بھی برنس کرتا، اس پر والد صاحب کا اثر ہوتا اور وہ اسے میرے طور پر نہ کرنے ویتے۔ بس میں کیا عرض کروں عادل بھائی! جھے اپنے ماحول سے چڑ ہے۔ میرا وطن سکون کی سرز مین ہے۔ مسائل یہاں بھی بیں لیکن ....لیکن نہ جانے کیوں، بے چینی نہیں ہے۔'' ''امریکہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ؟'' '' پھوپھی جان اپنے بھائی پر بہت جان دیتی تھیں، ان کی ذات ہے بھی خطرہ تھا۔ کین اب سب ٹھیک ہے۔ مجھے خطرہ تھا کہ مجھے دیکھ کراُن کی محبت جوش نہ مارے اور .....''

''اوروہ تمہارے اور افشاں کے گھ جوڑ کے بارے میں سوچے آئیں۔'' طالوت مسکرا کر بولا۔ ''ہمارے اس مشرقی ماحول میں سے بات ناممکن نہیں ہے جناب!''

"لال مير عنيال من جشد! تحك كت مو" من في تائيد كا ادر طالوت كردن بلاف لكا-"توبيس كهر صرف اس لئ تفا؟"

"عروانسان ہوجشد! بے حد ذین اور بہت ہی بدمعاش۔" طالوت مسکراتا ہوا بولا اور پھر بے تحاشا بنے گا۔" ہے اس محض کا جواب، صائم! اس کا کوئی جواب ہے، اس نے کس طرح سب کواحمق بنایا ہے۔"
"" کے کوئیس بنا سکا جناب!" جمشید مسکرایا۔

"ارب بس جاؤ - سرچوری می تم نے؟" طالوت نے کہا۔

"معذرت خواه مول اس وقت تك آپ كى ال حسين شخصيت سے متعارف ندتا-"

"نداق أزار بهو" طالوت نے کہا۔

''خدا کی منم نہیں ۔خود بی دل جاہا تھا کہ آپ پر کھل جاؤں، آپ کے سامنے بنتے ہوئے شرم آتی تھی۔ آپ لوگ جس قدر نیک دل انسان ہیں، ہیں آپ سے بے حد متاثر ہوں۔''

'' فَيْرِ جَشِيد! احِما ہوا، تم نے عالِ ول ہمیں بتا دیا۔ ہم بھی شروع سے بی تہمیں نالپندئیں کرتے۔ اب بتاؤ، تہمارا پروگرام کیا ہے؟''

'' کچرور بہاں گزاروں گا،اس کے بعد واپس جلا جاؤں گا۔''

"ناكام ونامراد؟" من في يوجها-

" ان كے لئے الدى كا پيام كے كر-"

''اور عذرا کا کیا ہوگا؟'' طالوت نے مسکراتے ہوئے لوچھالیکن جشید کے چہرے پر سنجیدگی مجا گئی۔ چند منٹ وہ سوچتار ہا، پھر بولا۔

'' وہ معصوم الری خود اپ مصائب کا شکار ہے۔ آپ نے اس کی زندگی بدل دی ہے۔ وہ خود کوخواب
کی سی کیفیت میں محسوس کر رہی ہے۔ اسے لگ رہا ہے، جیسے اسے جو پچھل گیا ہے، آگھ کھلنے پر چس
جائے گا۔ پہلے پچھیس تھا تو اُسے آپ کھر کا احساس تھا۔ اپنی بہنوں کے مشتقبل کا خیال تھا۔ پہلے وہ اس
لئے پید بھر کر روئی نہیں کھاتی تھی کہ ہوتی نہیں تھی۔ اب وہ پیٹ بھر کر روئی اس لئے نہیں کھاتی کہ جب
آگھ کھلے گی تو اس سے مایوسیاں برواشت نہ ہوں گی۔ مایوسی کا وقت آنے سے پہلے وہ اپنی بہنوں کے مشتقبل کو محفوظ کر لینا جا ہتی ہے۔''

''ارے!'' طالوت چونک پڑا۔''اس نے یہ کیوں مجھلیا کہ بیسب پچھائس ہے پھن جائے گا۔'' ''میں نے اُسے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔لیکن آپ اس کی ذہنی کیفیت کا انداز ہنیں لگا سکتے صام بھائی! وہ محرز دہ ہے،خونز دہ ہے۔اور بیخوف بڑی مشکل سے اس کے ذہن سے نکلے گا۔'' ''نکل جائے گا۔'' طالوت نے کہا اور پھر چونک کر پولا۔''لیکن اپنی کہو۔'' " بی نہیں۔ اُس نے سرسری نگاہ سے جھے دیکھا اور پھراپنے کام بیں معروف ہوگئی۔ "
" ہم خود نہیں پہچانے تھے۔ بہر حال مزہ آگیا۔ اب تنویر صاحب کے ہاں بھی چلیں گے۔ وہاں بھی

ا موال میں میں ہیں ہے۔ اس مقدرا کو بلاؤ۔ ' طالوت نے کہا اور میں نے ملازم کو بلانے کے لئے مشنی بجا دی۔ چراب می دی۔ چراب میا دی۔ چراب دیا۔ دی۔ چراب دیا۔ دی۔ چراب دیا۔ اس نے ہم لوگوں کوسلام کیا اور ہم نے جواب دیا۔

''مِیمُوعذرا!ان ہے ملو۔ یہ ہمارے نئے برلس منجر ہیں۔'' دور میں میں اس ملو۔ یہ ہمارے نئے برلس منجر ہیں۔''

"جى!"عذران جشيدى طرف دىكى كركردن بلائي

''یوں مجھو، داڑھی کوا کراساف میں شال ہو گئے ہیں۔ ویسے ان کانام جمشید ہے۔' طالوت نے کہا اورعذرا کے چہرے پر حیرت بھیل گئی، پھرتیجب ادر پھروہ بنس پڑی۔ پہلی باروہ اس قدر کھل کر ہنی تھی۔

''ارے واقعی ....ارے ... بیاتو واقعی جشید صاحب ہیں۔ کمال ہے۔'' وہ بے ساختہ بولی اور پھر جیسے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھروہ زبردتی سنجیدہ ہوگئی۔

''اوہو، جمشید! دیکھوشاید عذرا کوتمہاری داڑھی کا افسوں ہور ہا ہے۔وہ کس قدر سجیدہ ہوگئی ہے۔'' ''ن ....نہیں ..... ہرگزنہیں۔'' عذرا جلدی ہے بولی۔

''بغیرواڑھی کے بیرزیادہ اچھے لگ رہے ہیں تا؟'' طالوت جلدی سے بولا۔

''ہاں۔ یقیناً!''عذرا بو کھلائے ہوئے کہجے میں بولی۔

"مجشيد!عذرا كاشكرىيادا كرو-"

''شکرییمس عذرا!'' جمشد نے مسکرا کر کہا اور عذرا کس حد تک نروس ہوگئ۔ پھر خاموثی چھا گئ۔ لیکن ہم لوگ رہ رہ کر جمشد کی شکل دیکور ہے تھے۔ جمشید نے بیسوٹ بھی شاید نیا سلوایا تھا۔عمرہ لباس اُس برخوب چھ رہا تھا اور در حقیقت اُس کی شخصیت شاعد ارتفار آر ہی تھی۔

''بہرحال، خوب رہے جمشید! کین بھئ، آج عذرا سے کچھ گفتگو کرناتھی \_عذرا! کچھ نجی قتم کی گفتگو کرنے کی اجازت دوگی؟'' طالوت نے کہا۔

" جي …نن … کجي؟'

" ہاں، معاف کرنا، ہم نے تہمیں بہن کہا تھا۔لیکن شایدتم نے ہمیں بحیثیت بھائی قبول نہیں کیا، اس کا افہوں رہے گا۔ کیوں صائم؟" طالوت نے میری طرف دیکھا۔

" بوسكا به مماس قابل بى شهول " مل نے كما

"صائم صاحب!"عذراتروكربولي

'' دیکھا۔۔۔۔ دیکھا، صائم صاحب کہاں ہے، صائم بھائی نہیں۔ س لیاتم نے صائم !۔۔۔۔اب کسی غلط فہی میں نہیں رہنا۔ ہونہد، آئینہ بھی دیکھتے نہیں اور ہراڑکی کو بہن بنانے پرٹل جاتے ہیں۔''

''عادل بھائی! خدا کے لئے الی باتیں نہ کریں۔ ہم غریوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں۔ان میں نہ نیادہ خوشیاں ساتی ہیں نہ م پہنے جاتے ہیں بھی بھی اور ہم مرجاتے ہیں۔'' عذرانے آنسوؤں میں دوئی آواز میں کہا۔

''سنا بھی ۔امیر بھائیوں کی بہنیں بھی غریب ہوتی ہیں۔ مگروہ انہیں بھائی سمجھیں، تب ٹا!'' ''حیوٹا منہ بڑی بات ہوگی۔''عذرانے کہا۔ ''بس،اں طرح بھنگ گیا ہوں کہ اپنی شخصیت بے معنی ہوکر رہ گئی ہے۔''

''کون سامشکل کام ہے جشید یار! ارے ہم ہیں تو سبٹھیک ہو جائے گا۔ بس ان معاملات کو چھوڑ واورششیر کی فکر کرو۔''

''میری تجویز مناسب نہیں ہے؟''

''مناسب کمہ رہے ہو، بے حد شاندار ہے۔ بس تم اس پر دگرام کے انچارج ہو۔اور تقعد ت کو ہدایت کر دی جائے گی کہ تہبارے احکابات کی تبیل کرے۔''

"بهت بهتر \_ اگرآپ اجازت دین تو ایک بات پوچینے کی گنتاخی کرلوں؟"

''چلوکرلو۔''

''ششیر بذات خودگشیا آ دمی معلوم ہوتا ہے، کیکن اس برعماب کیوں ہے؟'' در کیر خیبہ شدہ میں منتہ کر اس کا میں کا اس کا میں کا اس کا کہ کا اس کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ

"صائم! تمهیں شمشیر کی مخفر کہائی سائیں گے۔" طالوت نے کہا اور میں نے مخفرا شمشیر سے اختاا ف کی بنیاد بتائی۔

"بہت خوب!" جشید گہری سائس لے کر بولا۔"بہر حال، اب میں اور زیادہ دلجمعی ہے اس کے ساتھ کام کرسکوں گا۔"

دن رات ہنگاموں میں گزررہے تھے۔لیکن ان ہنگاموں میں بھی سکون تھا۔کوئی الی بات نہیں تھی ، جو ذہن کو ہریشان کرتی۔ جشید نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔

پھر ایک دن تقریباً گیارہ بنج جب میں اور طالوت کاریٹ سینر پنچ تو اپ آفس میں ایک خوبصورت نو جوان کو بیٹے د کھے کہ جو جب خیرتی۔ خوبصورت نو جوان کو بیٹے د کھے کہ ہم چونک پڑے۔ نو جوان جس بے تکلنی سے بیٹا تھا، وہ تنجب خیرتی۔ اس کے بدن پر خوبصورت سوٹ تھا، جے نہایت سلیقے سے سنورے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر ایک جانی پہچانی می کیفیت مجسوں ہوئی تھی۔ عالبًا اس کی آٹھوں اور ہونٹوں کی بناوٹ شناسالگی تھی۔

ہمیں دیکھ کروہ کھڑا ہو گیا۔

"جی فرمائے؟" طالوت نے کہا اور نوجوان مسرا پڑا اور اُس کی پیمسراہٹ.... بیمسراہٹ.... ہم دونوں ہی چونک پڑے۔

'' بیس نے چہرے کا جنگل صاف کرا دیا ہے۔'' اس نے کہا اور اس کی آواز س کر ہم دونوں اُ چھل پڑے۔ وہ تو ...... وہ تو جشید تھا۔

''جمشيد! ميتم هو؟''

''جی۔ یس نے عرض کیا تھانا کہ اب سے جھاڑیاں بھی کوادوں گا۔مقصد بورا ہوگیا۔'' ''یار! تیری تو شخصیت بی بدل گئی ہے۔ دیکھو صائم! خاصا خوب صورت بچہ ہے۔'' طالوت خوش ہوتے ہوئے بولا۔ جمشید بننے لگا تھا۔

"قدق نحمهي بيان ليا؟" من في جما

"بوی مشکل سے بقین دلا سکا ہوں۔" جمشید مسکرا دیا۔

''اورعذرائے؟''

```
مسرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد عذرا چلی گئی اور میں نے طویل سانس لی۔ جمشید، نیاز مندی سے جمیں دکھیر ہاتھا۔
```

''کیا سوچ رہے ہیں مسٹر جشد؟'' ''بس آپ لوگوں کے بارے ہیں۔'' ''خوب۔کیا سوچ رہے ہیں؟''

" يى كەقدرت ئے آپ كواس قدر دولت اورعزت بخشى ہے تو اس كى كوئى وجد بھى ہے۔ آپ بے مد ئيك ول انسان ہں۔ "

"دبس بس مولانا۔ جب داڑھی تھی تو وعظ نہیں فرماتے تھے آپ۔ اب بغیر داڑھی کے وحظ کرتے اچھے نہیں لگتے۔ چھوڑ کے ان باتوں کو ششیر کی رپورٹ دو۔"

"میں نے ایک تیرے دوشکار کئے ہیں۔"جمشید مسکرایا۔

دولعني،،

''مال فروخت كرنے والا نمائندہ ميں خود عى بن كيا موں۔شمشير سے كل رات ملا تھا۔ اس كے فرشة بھى جميع نبيل بيوان سكے۔''

"اوه.....وری گار یعن کام شروع مو چکا ہے؟" میں نے چونک کر کہا۔

" وختم ہونے والا ہے جناب!"

و كما مطلب؟"

"كُلّ اسْاكُ نظوانا ہے اوركل بى اس كى ادائيكى بھى ہوجائے گى۔ يس نے كيش كى بات كى ہے۔"
" كُلّ اسْاكُ نظوانا ہے؟"

''تقريباً ساڻھ لا ڪو گا۔''

''میوں!'' میں نے ایک طویل سائس لے کر طالوت کی طرف دیکھا۔

"رقم كيش طي يا چيك؟"

'' چیک تو آج بھی ال سکتا تھا جناب! لیکن جس بھی ایک سکی آدی ہوں، جوان ہوں تو کیا ہوا۔ جس فے صاف کہددیا کہ کیش سودا کرتا ہوں۔ ویسے ہمارے نمائندے نے لینی خریدار نے پورا ایک لاکھ ایڈوانس دیا ہے۔''

''اوہ، جو مال سپلائی ہور ہاہے،میرا خیال ہے،اس میں ہمیں پکتیں لا کھ کا تو نقد منافع ہے۔''

''اس سے کھوزیادہ۔''جمشدنے کہا۔

'' تب ایک دولا کھاور بھی خرچ ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بہر حال شمشیر کوقبر میں اُتارنے کا پورا پورا بندو بست ہو چکا ہے؟''

"مكل!" جشيد في مسرات موت كهار

" مرایك الريوموجائ كى " مى نى رخيال اعداد مى كها-

'کا؟"

''کل تو تمہیں عذرا کے ساتھ کھانا یکانا ہے۔''

''ہاں، ہاں..... بالکل، بالکل۔ ای طرح نظر انداز کیا جاتا ہے۔ الی بی باتنس کی جاتی ہیں۔'' طالوت شرارت سے بولا اور عذرازچ ہوگئی۔

"الله ..... من كيا كرون؟"

"مجوري بي بى عذرا إ .... شرافت بي بعائى بنالو ورشا چمانيس موكا-"

'' آپ لوگ .....آپ لوگ میرے بھائی ہیں۔''

''برگزنبیں ۔اس طرح کام نہیں چلے گا۔اگر بہن ہوتو ایک اچھی می دگوت بھی کرد۔'' دورہ ما'

"جي إن، دوت اين كمرب" طالوت بولا-" كيون صائم؟"

'' بالکل اور پہلے سے تعین کر لو کہ کھانے کو کیا ملے گا۔'' میں نے کہا اور عجیب ی کیفیت کے باوجود عذرامسراس ی۔

" مجھے کوئی عذرتبیں ہے بھیا!"

"تو چردن طے كرو-"

"جبآپهمکري-"

" کیا خوب.... دعوت کے لئے مہمان علم کریں؟"

"مېمان نېيس بھيا!" غذراتھوڑي تي کھل گئي۔ آنسودَن هيں ڈوبي آتھوں هيں مسکراہث بہت پياري ان يہ تھي

" ان میستانو میک نوصائم! محرکون سادن محک ہے؟"

· 'جنتنی جلدی ممکن ہو۔''

" كل شام عذرا في!....اورآب اجتمام من معروف رين كي، اس لي كل ي جيشي-"

'' ٹھیک ہے ہمیاً!....اب آپ نے اُٹنا کہا ہے تو میں اُس میں عارنبیں بجھتی کہ آپ کو اپنے گھر بلاؤں۔جیبیا بھی ہے،آپ کی بہن کا کھرہے۔''

''اس میں کہنے کی کیابات ہے۔''

"بِسُ تُو تُعْمِكُ ہے۔ كُلُ مِن آپ كا نظار كروں كى۔"

''کس وفت؟'' طالوت بے تابی سے بولا۔

" خدا كانتم ، صح بن آجائين -ليكن جناب! كمانا شام كو طح كا-"

'' ٹھیک ہے، شام کو آئیں گے۔'' طالوت نے کہا اور پھر جشید کی طرف دیکھ کر شندی سائس بجر کر بولا۔'' بائے بے چارہ جشید، جنگل ندصاف کرا تا تو آج بینوبت ندآئی۔''

''کیسی نوبت؟'' میں نے ہنتے ہوئے کہا۔

''ارےاس بے چارے کو بھی دعوت ل جاتی۔'' طالوت نے کہا۔

'' یہ بات نہیں ہے۔ جشید صاحب تو کل میری مدد کریں گے۔ میرے والد صاحب بے عد ضعیف ہں۔ چھوٹی بہنیں ہی گھر کا سامان لے آتی ہیں۔ کل جشید صاحب کو تکلیف دوں گے۔''

"لال اے بھی بہت سے کھانے ایک آتے ہیں۔ایک دن بتارہا تھا۔" طالوت نے کہا۔جشید

الوج رہا تھا کہ اس کی نقدر بہت اچمی ہے اور بالآخراے فیض ملے گا۔ خدا کوتم، بدمیرے خیال کی المديق بي موجومعت مالح بمي تقدير التي بي-"

"واقعی،اس ک شخصیت و قطعی بدل کئی۔" توریصاحب نے کہا۔

"ذ بن بھی بدل گیا ہوگا۔ اور اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ پوری ہو جائے گی۔" ببر حال، جشد پر اوردات موئے۔ پھر چائے کے بعد ہم نے والی کی اجازت جابی توباصرار روک لیا گیا اور رات ككفانے كے بعد جانے كے لئے كہا كيا \_كوئى خاص معروفيت توسمى جيس، رُك مح اور تفريحات ميں المت گزرنے لگا۔

بالآخرموقع ياكر من في افشال كوتنهائي من جاليا\_

"كيم مزاج بي؟"

''نوازش۔ دعائیں۔'' وہسکراتے ہوئے پولی۔

'' ہاں۔ ہماری دعائیں سب جمہیں آتی ہیں،ہمیں نہیں۔''

"دبس زبان کمس می ہے جہیں ما تکتے ہوئے۔ نہ جانے کیوں دعا قبول نہیں ہورہی۔" ''دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہوتی ہے۔'' افشال نے شرائے ہوئے اعداز ش کھا اور پھراس کے ادو کچے نہ بول سکی۔ میں نے بہت ی باتمی کیس لیکن اس سے کوئی جواب بی نہیں بن پردا۔

"احیماافشاں!ایک ضروری اطلاع ہے۔"

" تى- "دوآستەس بولى-

"كُلُّ آب وفتر تشريف لے آئيں۔"

" حاضر ہو جاؤں گی۔"

" د کس ونت؟"

"جبآپهم دي."

''تو آپ کو هم دیا جاتا ہے کہ کل تھیک چار بج دفتر پہنچ جائیں۔ ادر اگر کھر میں کہنا ہوتو رات کے الم كبين - رات كنو بج تك - آپ كويقينا دالس كينيا ديا جائ كا-"

"ور تغيل موگى-"افشال نے كہا-

" شكريد - كيكن تم في يوسي يو چها كه كون، كيا كرنا به كبال جانا بي؟"

" بر گرنبیں یوچیوں کی۔ "افشاں نے کہا۔

''لین پوچھول گی۔خودشرمندہ نیس ہو جاؤل گی۔آپ تھم دے رہے ہیں،اس کے بعد پوچھنے اليامنجائش ب\_بس محيك ب، جلآب كاهم-"

"من تمهارے خلوص، تمهارے يقين كالتمهين كوئى صارتيس دے سكتا افشان!" من نے اجاك الهه موكركما ورحقيقت أس كاس به بناه اعماد برميرا دل مجرآيا تمار

"دے کتے ہیں۔" افظال کے انداز میں شرافت اُمر آئی۔

"اوه، بى بال ....دوپير كے بعد يدكام بھى موجائ كا-" جشيد فى مكرات موئ كها- طالو بھیمتکرار ہاتھا۔

''اور ہاں جشید!مہمانوں میں صرف ہم ہیں ہوں گے۔تمہیں انتظامات کرنے میں خیال رکھنا ہوگا۔'' "كون كون آئے گا؟"

"افثال اورشکیله بھی ساتھ ہوں گی۔" طالوت نے کہا۔

"بہتر ہے۔" جشید نے کہا اور پھر خاموثی جھا گئی۔ شام کو پہلے ہم نے تنویر صاحب کی کوتھی کا زل کیا تھا۔ جمشید ہمارے ساتھ تھا۔کوتھی میں داخل ہوئے تو جائے کا وقت تھا اور ہم نے سید ھے لان کا رُمُّ کیا، جہاں جائے کے لئے اجماع ہو چکا تھا۔ ہاری کاریں دیکھ کرسب خوش ہو گئے۔

ہمارے علم میں تہیں تھا کیکن تنویر صاحب کے ہاں نواب جلال الدین اور سیمیں وغیرہ بھی آ مھئے تھے۔ بیاور دلچسپ بات ہوئی عی۔نواب جلال الدین، تنویر صاحب اور دیکر تمام لوگوں نے ہمارا استقبال کیا تھا۔ "خدا ک صم، تمہاری عمریں بے حد دراز ہیں۔جلال بھائی سے میں یک کبدرہا تھا کہ اگرتم دونوں کو جی تون کردیا جاتا کہ جائے کہیں پیکن تو اچھا تھا۔ جائے ای لئے رُکوا دی گئی تھی کدا حسان جہیں نون کر دیں۔وہ نون کرنے اندر مجھے ہیں۔'' تنویر صاحب نے کہا۔

''چلئے،آپ نے یادکیا،ہم حاضر ہو گئے۔'' میں نے کہا۔

"فوش آمدید-اور .... آب کی تعریف؟" تنویر صاحب نے کہا۔

" ہارے برنس منجر۔ اور آئندہ غیر ممالک میں ہارے نمائندے مسٹر ..... طالوت رُک گیا۔ نواب جلال الدين بزے غورے شمشير کی شکل د کھےرہے تھے۔

'' کیوں، نام نہیں بتایا ان کا؟'' تنویر صاحب نے کہا۔

'' میں نے سومیا ، نام آپ میں سے کوئی بتا دےگا۔'' طالوت مسکرا کر بولا۔

''اوہ..... میں بتاؤں؟'' نواب جلال الدین عجیب سے کیجے میں بولے۔

''جی؟'' میں نے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا۔

"غالباً....جشيد" نواب صاحب بولي

''جی نہیں ،صرف جشید'' میں نے کہا اور بڑی ماں آ گے بڑھآ ئیں۔

"جى بدى مان! آپ كا جشيد-" اور بدى مان، جشيد كوغور ، و يصفيليس ، پر أن كى آئىسين م ١٨ كئير-انبول نے جشيد كى مرير ہاتھ ركھ ديا۔

''اب توانسان لگ رہاہے۔''

اور پرخوب بنگامہ ہوا۔ جشید دیکھنے کی چیز تھا، جے بار باردیکھا جارہا تھا۔ یہاں کے کہ بوا نے بھی خوب فقرے کے۔ کہنے کلیں۔"ائے لگتا ہے، جیسے مولی، پُوں کی آڑے نکل آئی ہو۔ کیسی چندا کی ک فکل ہے۔ موئی جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی۔" خوب تعقیم گلے، خوب تجرے ہوئے۔ پُرخلوص تجرو نواب صاحب نے کیا۔انہوں نے تنویر صاحب سے کہا۔

"تور! شايدتم ميري بات يريقين ندكرو،ليكن جب من في جشيد كوان لوكول كي توجد كامركز بايا لها

ناں!"

' مجشيد مي ادران مي بحد كريز يائي جاتى ہے۔''

"ايمان سے؟"افغال برے بارے انداز مل بولی۔

" الله مجھے يقين ہے۔"

''اُوو! پس نے غورے اُس بے چاری اُڑی کو دیکھا بی نہیں تھا۔ اب دیکموں گی۔لیکن صائم صاحب! اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو ..... میرا خیال ہے، یہ بیل مشکل سے منڈ ھے چڑھے گی۔''

" کیوں؟"

'' يامول جان كالالح \_وه بي حارى لمازم پيشاركى ہے۔''

"میں،ابہیں ہے۔"

"كيامطلب؟"

''اب وہ دو بھائیوں کی بہن ہے۔ایک کا نام صائم ہے اور دوسرے کا عادل۔اور بید دونوں کافی مالدار ہیں۔'' ہیں نے کہااورافشاں عقیدت ہے جمعے دیکھنے گئی۔ مجرمتاثر کیجے ہیں بولی۔

''ہاں۔ خدا کا احسان ہے۔ وہ بے حد مالدار ہیں۔قدرت نے انہیں وسیع دلوں کی دولت سے نوازا ہے۔ گئ، مجھے تو بہت خوشی ہورہی ہے۔ دوہری خوشی سجھ لیں۔ اوّل تو یہ کہ جشید بھائی بہر حال میر بے مامون زاد بھائی ہیں۔ تعوثری می مجت تو جھے ان سے اس حیثیت سے تعی ان کی شخصیت میں کوئی دہ کشی میں میں کوئی دہ نہیں تھی، اس لئے زیادہ نہ چاہ کی لیکن اب ان کی شخصیت بھی بدل گئ ہے اور ان کی زہنی کیفیت بھی سامنے آگئی ہے۔''

"بہر حال آخری بات یہ کہ کل میں نے جمہیں جس کے لئے بلایا ہے، وہ س لوے عذرا کے بہال ماری دوت ہے۔ چنانچ میں، عادل، شکلیادرتم چلیں گے۔"

''اوه، ضرور \_اور جمشيد بما كى؟''

'' معجما کرو۔ وہ تو میز بانوں میں شار ہوتے ہیں۔''

"ارے....اوه!"افشال بنس برای "و نوبت يهال تك الله كئ كي ہے۔"

"ابحى توبهت آ كے پہنچ كى -" من ف مكراتے ہوئے كہا۔

بہر حال دوسرے دن مقررہ وقت پر ہم چل پڑے۔ جشید نے عذرا کے گھر کا پیۃ بخو بی سمجما دیا تھا۔ علاقہ غریب لوگوں کا تھا۔ ہاری کاریں، عذرا کے مکان کے سامنے پہنچ گئیں۔ جشید دروازے پر استقبال کے لئے موجود تھا اورا ندر عذرا، اس کی بہنیں اوراس کی مال موجود تھیں۔ ان سب کے چہروں سے مسرت پھوٹی پڑرین تھی۔

چپوٹا سا صاف ستمرا گر تھا، جہاں ہارا شا کداراستقبال کیا گیا۔ کھانے نہایت لذیذ سے اوراس سے کھی اچھی عذراکی ای کی با تیل تھیں۔ مجت کے شہد میں ڈوئی ہوئی، سوندمی سوئدمی سوئدمی۔ بہر حال خدصرف ہمیں، بلکہ افشاں اور شکلیلہ کو بھی بہت لطف آیا۔ عذرا سے ان کی اچھی خاصی ووتی ہوگئی اور انہوں نے اسے دعوت وے دی کہوہ اکثر ان سے ملتی رہا کرے۔ عذرا کے انبساطی انتہائیس تھی۔ اسے اسے اسے اسلامی مائل کے تھے، جن کی محکوم ہونے کے باوجود وہ ان کی محکوم نہیں بلکہ دوست ساتھی لاکے تھے، جن کی محکوم ہونے کے باوجود وہ ان کی محکوم نہیں بلکہ دوست

"کی طرح؟"

''ابنا بمربوراعماددے کر۔''اس نے جواب دیا۔

"خدا كافتم افثان إ.... من .... من المحصي جمله بورانه موسكا-

" مجھے یقین ہے مائم ماحب!" افشال نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔" آئے بیٹسیں۔" اور ہم

غ كيايك كوشے مِن بيٹھ كئے۔" آپ ايے كوں ہو گئے؟" افشال نے لوچھا۔

"بس اب ٹھیک ہوں۔"

" فدا كالشكري ب" افشال نے كهار من تحورى دير تك خود كوسنجاليا رہا، كهر بولا-

"م نے عذرا کود یکھا ہے افشال؟"

"عذرا كون؟"

"مرا خیال ہے، میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا، ملاقات بھی کرائی تھی۔ووائر کی جومیری

رسل اسشنٹ ہے۔''

" ان ان المعلق بارى الركاري ہے۔"

"اس کی سفارش جشید نے کی تھی۔"

''اده..... پیٹی اطلاع ہے۔''

''ایک اور بھی اطلاع ہے''

"ووكما؟"

"جشيرونيس بجوخودكوظا بركرتا ب-

" کیا مطلب؟"

''وواک ذین ترین نوجوان ہے۔ مجھے معاف کرنا، درامل تہارے ماموں غلا آ دی ہیں۔وواسے درامل تہارے ماموں غلا آ دی ہیں۔وواسے در ایک مشتری میں ایک مشتری میں ایک مشتری میں ایک مشتری میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک می

ہیشہ غلا لائنوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے رہے اور ضد میں جمشیدوہ بن گیا، جونظر آتا تھا۔'' ''خدا کی بناہ! تو کیاوہ اس قدرام تی نہیں ہیں، جتنا خود کو ظاہر کرتے تھے؟''

" إلكل احتى نيس ب، بكداك اعلى وبانت كاما لك اوجوان ب-"

"ان کی بدلی ہوئی شکل دیکھ کریس قو جیران رہ گئی ہوں۔"

"اے یہاں اس لئے بھیجا گیا تھا کہ وہ تی افشاں کو شخے ہیں اُٹار کران سے شادی کرے اور اس طرح تنویر صاحب کی بے پناہ دولت کا مالک بن جائے۔اسے افشاں سے کوئی کدنہیں تھی، کیان وہ اپنی باپ کی ہوں پوری نہیں کرنا چاہتا تھا۔اُس کا خیال تھا کہ ممکن ہے، چو پھی جان کی مجت عود کر آئے، اس لئے اُس نے ایسا حلیہ بنایا اور ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ اسے کسی شریف آدمی کو تحول کرنا ناممکن ہو جائے۔اور وہی ہوا۔"

"اوو!" افشال نے جرت سے کہا۔" بیر ساری باتی آپ کوجشید بھائی نے بتائی ہیں؟"
"خود سے نہیں بتائیں، پوچھی گئ ہیں۔" میں نے جواب دیا۔

ورت پین کی بین کی میں اس میں اس کی جو بیٹو گئے۔'' افشاں نے کہا۔ ''تب تو وہ اوقتی وہ عمدہ انسان ہے۔ خیر، تو بات ان عذرا لی کی ہور ہی تھی۔'' '' ہاں افشاں! واقعی وہ عمدہ انسان ہے۔ خیر، تو بات ان عذرا لی کی ہور ہی تھی۔'' سنوكم

"خود مرے ذہن مل بھی میدخیال آیا تھالیکن ہمت نہیں پڑسکی۔ ببر حال تمہاری حیثیت توریہ ہے بہت بوی ہے۔"

''الی کوئی بات نہیں ہے نواب صاحب!'' طالوت نے کہا۔''ببرحال اب آپ اس بارے میں کوشش کریں۔ میں صرف ایک بات کہ سکتا ہوں، یہ کام ضرور ہونا جائے۔''

''اوہ، میراخیال ہے، مشکل تونہیں ہوگا۔ تؤیر کے لئے اس سے زیادہ خوشی کی بات کون می ہوسکتی ہے؟'' ''تو پھر کب ابتدا کررہے ہیں؟''

"ميراخيال ع،اس من ديرمناس بيس مين

یرافیاں ہے''ان می در سسانی ہے۔ یقیعا۔''

'' پھرکل شام کو بھی تہمارے ساتھ ہی چلوںگا۔ یوں تو تنور کو بھی طلب کیا جاسکا تھا، لیکن میرا خیال ہے، یہ بات اس کے کمر پر ہی مناسب دہے گا۔''

''بالكل تمكِ \_'' طالوت نے جواب دیا اور وہ دوسری گفتگو کرنے گئے۔ بیں نے خاموثی سے کھسک آنے بیں عافیت بھی ۔ طالوت کوشہ بھی ہوسکا تھا۔ تعوڑی دیر کے بعد طالوت میرے کمرے بیں آگیا۔ بیں ایک آرام کری پر دراز تھا۔

" بات مو كن شريف آدي!"

دوكيا مولى؟" من ف دبدب التيان كااظهاركيا-

"بس كل تور ماحب ع تعكو موكى"

"اده....خودنواب ماحب كاكياخيال ع؟"

''لِس وبي۔ جانع تو وہ بھي يہي تھے، کين مت نہيں پر سکي۔''

"مول شكريه طالوت! ميرے خيال من بيمناسب قدم ے "

"خوش ہو؟"

"الى لىكن ايك درخواست ب."

''عرض کرد\_'' طالوت شاعرانها نداز میں بولا\_

"کل بی بھی تبارے ساتھ چلوں گا۔ میرا مطلب ہے، راسم کی انگوشی پین کر۔ " بیس نے مسراتے ہوئے کہا۔

"كياحرج بي " طالوت شريفانه اعداز من بولا اور من في أي معيني ليا\_

دوسرا دن کی دلچیدوں کا حال تھا۔ ہم دفتر پنچ تو تقدق نے بتایا کدود بارشمشیر کا نون آچکا ہے۔

اک نے دونوں ہارآپ کے بارے میں پوچھاتھا۔

"ویری گذائے احساس ہوگیا؟" "ایبای لگتاہے۔"

"اور چھ کہا تھا؟"

تھی۔ خاصی دیر سے واپسی ہوئی۔افشاں کو اس کے گھر چھوڑ کر ہم واپس آ گئے۔ گھر آ کر ہم کافی دیر تک عذرا کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ہمیں وہ بہت پیند آئی تھی۔طالوت نے کہا۔

''بہن کو جہز میں گھر تو دینا ہی پڑے گا۔اس لئے تقدق سے کہا جائے کہ وہ ایک عمرہ سے مکان کا بندوبست کرے۔''

" يقيناً-" من نے كہا-

"كين مم بهلے سام مكان بيش تونبيں كرسكتے"

" ہاں۔ بہر حال سوچیں گے اس بارے ہیں۔"

''ایک اور خیال میرے ذہن میں کاٹ رہا ہے۔'' دربر

"دِيرِي"

''چاندکی آخری رات قریب آتی جاری ہے۔''

''اوه!'' بین بھی سجیدہ ہو گیا۔ ''اتی رکیا مراہی ہے میں

''ہاتی پروگرام واپسی پررہیں تھے۔''

" ال ال الو محل ب- جلدى كيا ب- "من في المار

دوسرے دن جشید نے شمشیر والے کام کے عمل ہو جانے کی اطلاع دی۔ خریدار نمائندے کا کام ختم ہو گیا تھا۔ شمشیر کو اسٹاک اُٹھوا کر رقم وصول کر لی گئے۔ حساب سے چھولا کھروپے جمشید کے نام مخصوص کر دیئے گئے، جس کی اے کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ دیئے گئے، جس کی اے کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔

معاملات چلتے رہے۔اور پھر نواب جلال الدین نے واپسی کے بارے بی تذکرہ کیا۔'' بھی اب جب جھے یہاں آنا می ہے تو کچھ انظامات کرنے کے لئے جلد جانا جا ہے''

"آپ کی یہاں رہائش گاہ کے لئے انظامات موربے ہیں تواب ماحب!"

"أيك اور بات كرنى تقى ، نواب صاحب!" طالوت نے كما

" إلى بال مضرور - كيا بات هي؟"

''صائم! تم باہر جاؤ۔'' طالوت نے کہا اور میرے کان کھڑے ہو گئے۔''جاؤ!'' طالوت نے ڈا شخے والے انداز میں کہا اور میں بنس پڑا۔ پھر میں باہر نکل آیا۔ لیکن بھلا میں شخے والا تھا۔ راہم کی اگوٹھی پر میں نے بھنے جمار کھا تھا۔ چنا نچہ دوسرے لیے میں نے اگوٹھی پہنی اور اُلئے قدموں اعدر چلا گیا۔ طالوت نے دروازہ بند کرلیا تھا۔

"فریت ..... بری دازداری برتی جاری ہے؟" نواب صاحب مسکرا کر بولے۔

''بات می اکسی ہے۔''

' کہو!''

"نواب صاحب! مین چاہتا ہوں،انشاں کی شادی صائم ہے ہو جائے۔" "اوہ!" نواب صاحب جمیدگ سے بولے۔

"كياآب في محاسل مل من سويا بي " طالوت في يو جما-

سوئم

''تمہارے مقابلے پر؟'' میں بنس پڑا۔''خوب! بہر حال، خوش فہمیاں زعرہ رکھتی ہیں۔ ورنہ تہماری ''خی کی دکان کا کار ہٹ سینٹر سے کیا مقابلہ؟ پھر بھی اگرتم یہ سیجھتے ہوتو مقابلہ کرو۔ مردوں کو ہمت نہیں چھوڑنی چاہئے۔''

''جو کچھ ہورہا ہے، وہ نا قابلِ برداشت ہے۔اوراب جو ہوگا، اس کی ذمہ داری مجھ پرنہیں ہوگی'' شمشیر نے اس انداز میں کیا۔

رسے ہے۔ میں ہے۔ میں کے دو۔ دراصل تمہاری گفتگوار تھی بیک میں ہوتی ہے۔ " میں نے کہا۔ "ابس میں یہی اطلاع ویے آیا تھا۔"شمشیر نے کری سرکائی۔

''اوہ، بیٹھومیری جان!.....میراخیال ہے،تم سادہ پانی پینا پسند کرد گے۔ ویسے اطلاع کاشکریہ۔ادر اس کے عض ایک ہمدردانہ مشورہ نوٹ کرتے جاؤ''

"ووكيا؟" شمشيرن أشمة بوع بوجها-

''یوی بچوں اور دنیا ہے اُکٹا گئے ہوتو دوسری بات ہے، ورندایک خلصانہ مشورہ ہے کہ اپنی معمولی سے دریات ہے۔ درندایک خلصانہ مشورہ ہے کہ اپنی معمولی سے دیاست فروخت کرکے کوئی چھوٹی موٹی پرچون کی دکان کھول لو۔ پیٹ بھرتا رہے گا۔ کارپٹ سینٹر سے مقابلے کا اور جمارے خلاف چھے کرنے کا فتور ذہن سے نکال دو۔اورکوئی الی کوشش کی تو جوابی کارروائی جیسی ہوگی ،اہے دیکھے لینا۔''

" درتم بھی لکھ لوتے تہیں کو ل کی طرح سر کو ل پر مجود نئے پر مجود نہ کر دیا تو شمشیر نام نہیں۔ "شمشیر نے خوفناک اعماز بین مسکراتے ہوئے کیا۔

''نام تو اب بھی تمہارا غلط ہے میری جان! ایک مشورہ میرا بھی ہے۔تم اپنانام شمشیر سے بدل کر گل اعمام رکھلوادر کمیں گانے بجانے کا کاروبار کرد۔شمشیر جیسانام تمہارے ساتھ ایسا ہی لگتا ہے، جیسے کسی مدازی نے بندر کے ہاتھ میں بندوق دے کراسے سیدھا کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا ہو ....کین ....کین و لنگی رہتی ہے۔ ارب ہاں ....وُم تو گئی ہی رہتی ہے۔'' طالوت قبیقے لگانے لگا اورشمشیر تھ کا ہے میں چیر پنجتا ہوا باہرنگل گیا۔ ہم کانی دیر تک تعقیم لگاتے رہے۔

برجشيد كاآمر بيسلملخم موارجشيدمكرا تامواا عرايا

"أو بمن جي دُارلگ! كيا مال ٢٢مهار ع كشير سم كا؟"

"جشيد بوكملاكر بولا\_

"میری مرادشمشیرے ہے۔"

"اوه، آج ابھی تک اس کے بارے میں رپورٹ نبیں موصول ہوئی۔"

میں سب. ''جھےاس کی روز اندر پورٹ ملتی ہے۔ میراایک آدی اس کے بالکل قریب ہے۔''

''ارے.....؟'' ہم دونوں چونک پڑے۔ ''ہاں، بیضروری تھا۔''

"أرا أو قيامت كاانسان ب جمشد! كون ب وه؟"

دوللی بارفش .....اس کی پرسل سیرٹری۔ موسیقی کی رسیا۔ لیکن اب اُس کا جم کھو گیا۔ وہ میری داڑھی

"بس آخر میں کہا تھا کہ جب آپ آ جائیں تو اسے اطلاع کر دی جائے۔ اُس نے اپنا فون نمبر

ریا ہے۔ طالوت نے میری طرف زُخ کر کے آگود ہادی۔"اب گفتگو کر دجنگل کے شیر ہے۔"

"واقع خوف محسول مورم اے " میں فے مسراتے ہوئے کہا۔ اور پھر میں نے تقدق سے کہا۔
" معک ہے تقدق! شمشیر کواطلاع دو کہ ہم آ گئے ہیں۔"

لیا۔انٹرکام پراس سے بھا۔ میں سے سیرور ''ہوں۔کیا کہا؟''

« محمد نبین فون رکه دیا . "

"داوہ، ممک ہے تعمد ق! وہ آ جائے تو اُسے احرام سے ہارے پاس لے آیا جائے۔" میں نے کہا اور انٹرکام کاریسیورر کھ دیا۔ طالوت دگیسی سے میری طرف دیکھ رہاتھا۔

"كياأى كآنے كامكانات بين؟"

"بہت جلدے" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔" اور میرا خیال بہر حال غلانییں تھا۔ تقریباً دی من کے بعد شمشیر کی آمد کی اطلاع کی اور ہم نے اسے اندر بلالیا۔ شمشیر ایک فیتی سوٹ میں لمبوی تھا۔ اس کے چرب پروحشت چھائی ہوئی تھی، ہون بھنچ ہوئے تھے۔

د ببلوشمشيرا..... آؤ بھي - " بي نے مسكرات بوئ كها ليكن أس كے بونوں برمسكرابث نه آئي

بلكه آنكمول من ايك خونوار چيك پيدا موگل-

"من تم سے کھ باتیں کرنا جا بتا ہوں۔"اس نے کہا۔

"مرور .... بیشو و لیے تم فے مصافح کی کوشش نہیں کی۔ اور بداس بات کا ظہار ہے کہ تم دوستانہ ماحل میں تفتلو کرنے نہیں آتے ہو۔"

'' روستانه....؟'' ووز مرخند سے بولا۔'' حالات دوستانه بی او میں۔''

"فرم ، گرمی بیفو۔ ہارے دروازے پرآئے ہو۔" میں نے بھی حقارت سے کہا۔

"فكريه!" شمشير بيني حميار

'' ہاں، شروع ہوجاؤ۔ کیا بات ہے؟'' ہیں نے بعنویں اُٹھا کر پوچھا اور شمشیر تلملا کر رہ گیا۔ طالوت کے چیرے پرالبتہ بنزی پُرسکون کیفیت طاری ہوگئ، جیسے بیرے اعدازے وہ مطمئن ہو۔

"بياب كيامور باج؟" شمشيرغزايا-

" کہاں؟"

'' کار ہٹ سینٹر کیا ہے؟''

" تهاری عقل میں کچھ نیس آتا؟ "کما مطلب؟"

'' بیقالینوں کا بڑا مرکز ہے اور مین الاقوامی پیانے پر قالینوں کی تجارت کرتا ہے۔ آگے بڑھو۔'' ''لیکن میں سجھتا ہوں، بیسب .... بیسب میرے مقاسلے پر کیا گیا ہے۔'' شمشیرنے کہا۔ نیے چل رہا تھا۔ بالآخر تنویر صاحب ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ بیان کی مخصوص نشست کا کمرہ تھا۔ ابصورت کرسیوں پرسب بیٹھ گئے۔ میں ان کے نزدیک بیٹھنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔

''کیا پیس کے جلال بھائی؟''

"ابھی کھر نہیں۔ کیوں عادل؟" نواب صاحب نے کہا۔

'' ہاں، ابھی تو ضرورت نہیں محسول ہور ہی۔'' طالوت نے جواب دیا۔

'' تشر، اب جلدی بول پڑیں، جلال بھائی! ایک کیا بات ہے؟ میرے لئے تا تا بل پرداشت ہورہی اے'' تنویر صاحب بولے۔

"اوہ، توریا میں کہہ چکا ہوں، کوئی پریشان کن بات نہیں بلکہ سرت خیز ہے۔ رکی ساسوال ہے لیکن بہرحال جواب ضروری ہے۔ ان بچوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟"

" کن بچوں کے بارے میں؟"

''میری مراد صائم اور عادل سے ہے۔''

''میرےخیال سے کیا مرادہ؟''

" کیے ہیں بیدونوں؟"

"مثال - قابل فخر-" تنوير صاحب في جواب ديا-

''سنوتنوی! اگر ان بیل سے کی کوخواہش ہوتی ، اگر ان بیل سے کوئی چاہتا تو بیل سیمیں کا ہاتھ ان کے ہاتھ دستان ہے۔ ہیں ایک بیٹی کا ہا ہو ہو کہ ہوتی ہو کے ہاتھ دستان ہے۔ ہیں ایک بیٹی کا ہا ہو ہو ہیں بخوش ہے۔ بیل ایک بیٹی کا ہا ہو کر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ سکتا۔ میری مراد ہے کہ بیل انتا عزیز رکھتا ہوں۔ اب عادل کی دائے ہے بلکہ عادل کی خواہش ہے کہ صائم کوتم اپنی فرزندی بیل قبول کر لوادر افغال کا عقد صائم ہے کردو۔ اگر تہمارے ذہن میں دوسرا کوئی احساس ہوتو یوں مجھو، میں صائم کے ہا ہو کی حیثیت سے تم سے بیات کہ رہا ہوں۔''

تؤیر صاحب کا چہرہ خٹک ہوگیا۔ وہ بہت زیادہ پریٹان نظر آنے گھے۔ کی منٹ تک وہ خاموش اور پریٹان بیٹے رہے، پھر بولے۔'' جلال بھائی! خدا کوقع، جو پھر کہدر ہا ہوں، دل کی مجرائیوں اور خلوص سے کہدر ہا ہوں۔ آپ کوخدا کوقع، اس میں کوئی فریب تلاش نہ کریں، نہ کوئی تجاالی عارفا نہ میرے لئے بھی بیدونوں وہی حیثیت رکھتے ہیں جوآپ کے لئے۔ بس ایک چے ہے۔''

"'وهکیا؟"

"كاش! يدان حالات على يد بات كهددية، جب يد كل كرسام نبيس آئے تھے۔ اب دنيا سوچ كى كة توران كى حيثيت ير د بحد كيا۔"

''احتقانہ خیال ہے۔ہم اپنی افشال کو کسی فقیر سے کیسے بیاہ سکتے ہیں؟ ہمیں ہم پلّہ داماد کی ضرورت تو ہوتی ہی، سوہمیں مل عمیا۔''

''لکن اِن لوگول کی حیثیت گھر کے افراد کی می ربی ہے اور .....''

'' بیاور بھی اچھی بات ہے۔ گھر کالڑکا ہی اچھا ہوتو باہر جھا تکنے کی کیا ضرورت ہے؟'' نواب جلال الدین نے تئویر صاحب کی ایک نہ چلنے دی۔

ے پیار کرتی متی جنابِ! آج کل صرف فون سے کام چلار ہا ہوں۔"

" نفداكى بناه و فيكها، مارے اس امريكن بدمهاش كو؟ كيا چكر چلائے موئے ميں اس نے مارے شمشير كے خلاف اب أو أس بے چارے برترس آنے لگا ہے۔ "

جشد ہنتارہا۔ محراس نے کہا۔ "ببرحال اے بداطلاع تو مل چی ہے کہ اس کا سودا کینسل ہو

'' جعبی آیا تھا۔''

"آیا تما؟"جشید چونک کر بولا۔

" إن الجي أنه كر كيا ہے۔"

'' ویری گڈ!....کیا کہدرہا تھا؟'' جشید نے دلچیں سے پوچھا اور ہم نے اُسے تفصیل بتا دی۔ جشید بھی اُس کی گفتگو سے کافی محظوظ ہوا۔ کافی دیر تک ہم اس پر تبعرہ کرتے رہے اور پھر جشیدا جازت لے کر چلا گیا۔ ہم لوگ دوسرے موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ جمھے شام ہونے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ حیلا گیا۔ ہم لوگ دوسرے موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ جمھے شام ہونے کا بے چینی سے انتظار تھا۔

بالآخر خدا خدا کر کے وقت گزرا۔ واپسی میں ہم ایک ہی کار میں آئے تھے۔''میرا خیال ہے، نواب ایران پری مجموعی میں خور سے ماری تیں تھے۔''

جلال الدين کو جمی انداز و کيس ہونا چاہئے که تم ساتھ ہو۔'' د د بند کي سر ميں ميں دونا

"ارے انہیں کیے ہوگا؟ ظاہر ہے۔"

" "كمر جل كريكية تؤير صاحب كوفون كري محي"

" بیں بھی بھی کی کئے والا تھا۔" بی نے کہا اور خاموش ہو کر پھے سوچنے لگا۔ پھر ہم کوئمی پہنے گئے۔ تواب جلال الدین بنجیدہ انسان تھے۔ حالات نارل تھے لیکن وہ چلنے کے لئے تیار تھے۔ اور پھر انہوں نے توری صاحب کوفون کر کے ان کی موجودگی کے بارے بیں مقلوم کیا اور ان سے کہد دیا کہ انتظار کریں، وہ آ رہے ہیں۔

اور پھروہ اور طالوت چل پڑے۔ ڈرائیونگ خود طالوت کررہا تھا۔ اور نواب صاحب اس کے ہمایہ بیٹے تنے۔ چنانچہ بچیل سیٹ میرے لئے خالی تھی اور بس اس پر اپنا سانس رو کے بیٹھا تھا۔ تموڑی دیر کے بعد ہم تنویر صاحب باہری ہمارے منتظر تنے۔ انہوں نے پورچ بی بی ہمارا استقال کیا۔

''ارے خمریت، باہر کیے ٹمل رہے ہو؟'' نواب صاحب نے پوچھا۔ ''نہ جانے کیوں،آپ کے فون کے بعد میں خلجان میں جٹلا ہو گیا۔''

"كيون، اليي كيا خاص بات مي مير فون من؟"

" "بن جحواجنبيت تقي، كجوانو كما بن تعا-"

''بہت خوب!'' نواب صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔''بہر حال انو کھا پن ضرور ہے۔گر نا خوشکوار نہیں ۔ آؤ، بیٹھیں گے۔لیکن الی جگہ جہال دوسرے مداخلت نہ کریں۔''

"اوه، بن فاص بات " تورساحب عليا الدازين مسرائي

''اں، خاص بات تو ضرور ہے'' نواب صاحب نے بھی مسکراتے ہوئے کہااور ہم ایک طرف چل مرید میں خودکواس لئے شامل کر رہا ہوں کہ میں ان لوگوں سے دُورٹییں تھا۔ اور بے آواز ان کے پیچے ''نامنظورتو ہو بی نہیں سکتا۔ بس بھی اُلجھن کا شکار ہو گیا تھا۔'' ''تو اب اس اُلجھن کو ذہن سے نکال دو۔'' نواب صاحب خوثی سے بے قابو ہوئے جارہے تھے۔ ''کال دی۔'' تئویر صاحب مجیکے اعماز بیں بولے۔

''چلو بھی عاصم، مبارک '' تو آب صاحب نے کہا اور میں خوثی سے بے قابد ہو گیا۔ اور پھر میں وہاں رُکنے والا کہاں تھا۔ افشاں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں چیش آئی۔ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میں نے اگوشی اُ تارکر جیب میں ڈال کی اور اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔

'' آ جاؤ۔ دروازہ کھلا بی ہے۔'' افشاں کی آواز سنائی دی اور ٹیں اندر داخل ہو گیا۔ جمعے دیکھ کر افشاں اُنچل پڑی۔ اُس کے چہرے پرخوثی کے تاثرات پھیل گئے۔''ارے آپ.....اچا تک؟'' ''حید ''

> "آئے!" افشال كمڑى ہوگئا۔ أس نے ميرے لئے كرى كھسكائى اور يس بيٹو كيا۔ "" تنها بس؟" افشال نے يوجھا۔

> > " برگر نیں " میں نے جواب دیا۔" تم میرے ساتھ ہو۔"

" يقيينًا إ محركيا عادِل مِما لَي تبين آئے؟"

''نواب صاحب بھی آئے ہیں۔''

" کہاں ہیں؟"

""تورصاحب کے کرے میں۔"

"اوبوه اچا تک آئے آپ لوگ فون بی کر لیا ہوتا۔"

"کیا کرتیں آپ؟"

''انظار'' افشال دل آویز انداز میں مسکرائی۔

"دونوں حضرات مارے درمیان سے کی اُمجھن دُور کرنے آئے ہیں؟"

"کیا مطلب؟" افشال کے چرے برسننی کھیل گئی۔

"اورمیراخیال ہے،اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔" میں نے مسراتے ہوئے کہا۔

'' صائم پلیز ! میرٹ ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں۔ پلیز!'' افشاں نڈ معال می ہوگئ۔ اُس کی کیفیت عجیب ہوگئ تھی۔ میں نے اُسے تک کرنا مناسب نہ سمجھا اور ان لوگوں کی آمد کا مقصد اور تنویر صاحب ہے گفتگو کی تفصیل بتا دی۔ افشاں کا چہرہ گلائی ہوگیا تھا۔ اُس کی گردن جمک گئ تھی اور وہ گہری گہری سائسیں

"كيابات إفثال؟" من اسكر يبني كيا-

'' چھنیں، چھنیں صائم!''

"خول ہو؟"

'' یہ کیوں پوچھدہے ہیں؟ مجھ سے کیوں پوچھدہے ہیں؟''افشاں آہتہ سے بولی۔ دوپوکر سے میں ہے۔ ؟''

" وخود ہے۔ افشاں نے آسمیں بند کرلیں۔ پھر کانی دریتک ہم تاثر میں ڈوبے رہے۔ پھر افشاں

''وہ تو ٹھیک ہے۔میرا خیال ہے، آپ میری ذہنی کیفیت کو بچھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔'' تنویر صاحب بے کبی سے بولے۔

''دیکھوتؤریا کوئی اور معاملہ ہوتا تو شاید میں تم پراتنا حق رکھتا ہوں کہ تم سے پوچھے بغیر بھی کوئی بات کرسکتا ہوں۔ لیکن اس بارے میں تمہیں پورا پورا حق ہے، جو فیصلہ بھی کرد۔ لیکن الی بات کا سہارا مت لو، جس کی کوئی حثیت، کوئی حقیقت نہ ہو۔ ہاں، تم صائم کوافشاں کے لئے ناموزوں قرار دے سکتے ہو۔ اس کی ذات، اس کی شخصیت پر تفید کر کے اس رشتے کو نامنظور کر سکتے ہو۔ بیتمہارا حق ہے۔'' نواب صاحب شجیدگی سے بولے۔ اور میں دل بی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ بلا شبہ نواب جلال الدین اس کام کے لئے موزوں ترین انسان تھے۔

"فدا کی تتم ...... بیدونوں نوجوان میری نگاہ میں عظیم جیں۔ نیک طینت، عالی نسب لیکن آپ جھے مشورہ دیں جال بھائی! میں ان سے ممتر ہوں۔اس احساس کوکہاں لے جاؤں؟"

'' مجھے کچھ بولنے کی اجازت ملے گی نواب صاحب؟'' طالوت نے مراضلت کی۔

''پان ضرور''

" فیحے تور صاحب کے ان الفاظ سے اختلاف ہے۔ ایک فیض کی اولاد اگر تق کر کے پکھ سے پکھ بن جائے تو کیا باپ اس کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے؟ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ کسی اجنبی کواچی اولا دیجھنے میں خاصی مشکلات چیش آتی ہیں۔"

> ''اوہو، اوہو.... بیہ بات نہیں ہے عادل میاں!'' تنویر صاحب تڑپ کر ہوئے۔ ''تنور مراجہ کو میں پر ہوائی کن شتر پر اعتاعش سرووں سرقول نہیں کر سکتہ تا

"" تنویر صاحب کو میرے بھائی کے رشتے پر اعتراض ہے، وہ اسے قبول کہیں کر سکتے۔ تعمیک ہے نواب صاحب! ہم انہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں گے۔ آپ لوگوں کی عبت کے سہارے ہم لوگوں ۔ یہاں ایک گھر بنالیا تھا۔ ہم نے آپ بی کے بیار کے سہارے یہاں اپنی زعدگی کا آغاز کیا تھا۔ جب میں آپ بیار کی اس روشن میں کچھتاریک دھے نظر آرہے ہیں تو پھر بیشہر بی ہمارے لئے اجنبی ہو گیا۔ جب میں کی نفتے کے اغدرا عدر شہر چھوڑ دیں گے نواب صاحب!" طالوت اُٹھ کھڑا ہوا۔

نواب صاحب کی انکموں میں آنسوا کئے۔ تنویر صاحب توپ کر کھڑے ہو گئے تھے۔

''عادل!.....عادل بینے! شاید مجھ سے حمانت ہوگئی۔ جھے معاف کر دو۔ بخدا اب تمہار ہے بغیراس شہر میں دل بھی نہیں گئے گا۔خود کو ہم سے اس قدر دُور کیوں سجھ رہے ہو؟''

"اس دُوري كا حساس دلايا جار بايج" طالوت نے كہا۔

"اور عادل کی بات پھر کی لکیر ہوتی ہے۔"

" میں افشاں کوان کی کنیز بنانے کو تیار ہوں۔اس کے بعد انہیں اختیار ہوگا۔"

''وہ میری بہن ہے۔اور بہنیں ، بھائیوں کی کنیزیں ٹبیں ہوتیں۔ بی اس سے ایک اور رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو اس بیں میری مدو کریں۔''

'' پھر بیٹے! تہمیں اختیار ہے۔'' تؤری صاحب نے ہتھیار ڈال دیئے اور نواب صاحب خوشی سے رہو گئے

أ (الوحمهيل بدرشته منظور بع؟"

سوتم

من نے یو جھا۔

"الي" طالوت جونك برا۔ وه يُرخيال اعماز هن مجمد ديكه ربا تھا۔ پھراس كے چرے كے تاثرات بدلنے لگے۔ آنكھوں هن كى قدر مسكرا ہٹ نظر آئى اور پھروه بولا۔ "يار! ميراخيال ہے، پورى زعماًى هن تم نے ایک نہایت بھتی بات كى ہے، وہ بھی اتفاقا۔ "

۔ ں . '' دراصل میں اس بات سے فکر مند تھا کہ اب ان کی نگا ہوں سے چھپنا مشکل تھا۔ پہلے تو ہم جگہیں بدلتے رہتے تھے، اب یہاں سے کہیں جانا مشکل ہے۔''

"يقينا! كراب؟"

"" تمبارے اس خیال نے میرے ذہن میں ایک اور خیال پیدا کر دیا ہے۔ اور یہ خیال نہا ہے شائدار ہے۔ یہیں شکیلہ کو ایش ساتھ لے جاؤں۔ اگر ہے۔ یہیں شکیلہ کو بیوی کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اگر اس حیثیت سے وہ لوگ اسے قبول کرلیں تو ٹھیک ہے، ور نہ پھران سے ملیحد کی اختیار کرلی جائے۔"
"" وہ ایر خیال آیا ہے تمہارے ذہن میں؟"

"111"

''صوچ لوطالوت!اگران کا رڈمل بخت ہوا تو؟''

"جو کچے بھی ہو یار! راج بنس کوچھوڑنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔"

"د محیک ہے میری جان! چربم اللد کرو۔"

" كون نه جارى اورتمهارى شاديان ساته عن مون " طالوت نے كها-

"ابتمنہیں شرمار ہے تو میں کیا شرماؤں ٹھیک ہے۔"

" تب پھر یار! اسلطے میں نواب صاحب ہے بی بات کردے" طالوت نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ لیکن میں نے گردن ہلا دی۔ لیکن میں نے نواب صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ اور بھی کارنا مے انجام دیئے۔ ایک رات میں خالیا۔

"آج پرآپ کوز حمت دینے جارہا ہوں۔"

" إلى إلى بيني اليابات ب، كو؟ ويسي من بعى تم لوكول سي تعتلوكر في والاتعا-"

"جي پيلے آپ فرماديں۔"

'' دبس کوئی خاص بات تہیں تھی۔ ہیں جانا جا ہتا تھا۔ ہیں جا ہتا ہوں، تمہاری شادی سے پہلے فارغ ہو کرآ جاؤں تا کہ یہاں اپنا گھرینا کر دلجعتی ہے تمہاری خوشی ہیں حصہ لےسکوں۔''

'' بيرتو كسي طورمكن نبيس نواب صاحب!''

"اوہو....کول؟"

" ہمارے سر پرست تو آپ ہی ہیں۔ اور سر پرست کا بہاں ہونا ضروری ہے۔" "اس سے کیا فرق برنا ہے؟ ش کہیں بھی رہوں، ہر جگہ تمہارا سر پرست ہوں۔"

"مری می خوابش می " من نے کہا۔

"مراجمكول پر من كب الكاركرسكا بول-" نواب صاحب شفقت س بول-

چوکی اور جرانی سے میری طرف د کھنے گی۔

"كول؟" مي في ال كي بدل موع انداز ير يوك كريو جما-

" آپ اس مفتلو میں کہاں سے شریک ہو گئے؟"

"حصب كرين تقى كى كومرات فى اطلاع تبيل ب-"من في جواب ديا-

''اوہو ..... تو پھر .... تو پھر اب آپ جائیں۔ دیکھئے، ہرانہ مانیں۔ پہلے دوسری بات تھی۔ پہلے میں دوسروں پر ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ آپ کے بارے میں سوچ لیں، میرے لئے آپ کی حیثیت سمجھ لیں۔ اب انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ اب ....اب جمھے شرم آئے گی۔''

" يگر بو تمكنين إ افتال! من تم علول كا ضرور" من في كها-

'' بال، بال-اس کے لئے کون منع کررہا ہے؟ لیکن .....اب ..... جھپ کر۔'' افشال نے شرکمیں ۔ اذ عمر ، کیا۔

" مجركل كب؟ .... كس وتت؟"

'' رفتر آؤل کی۔''افشاں نے جواب دیا۔

، <sup>دو ک</sup>س وقت؟'

''دو ہے۔ بہانہ کر کے۔ بلیز! اب جائے۔''افشاں نے میرا ہاتھ پکڑ کرکہا اور پھر اُس نے میری اُٹھیاں چوم کیں اور میں خوش وخرم باہر نکل آیا۔لین باہرآتے ہی میں نے انگوٹی پہن لی تھی۔

مبشید نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی تھیں۔ تقدق اوروہ ل کر قیامت ڈھارہ ہے۔ دنیا کے بہت سے مما لک میں قالین درآ مد کئے جارہ سے اور دنیا کے بہت سے مما لک کو برآ مد کئے جارہ سے اس کے علاوہ ملک بھر میں خریداروں کا جال پھیلا دیا گیا تھا، جو ہراس جگہ سے رابطہ قائم کئے ہوئے تھے، جہاں قالین تیار ہورہ سے تھے اور عمدہ قیمت پر فورا مال خرید لیتے۔ شمشیر کی طرف سے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی، لیکن جشید کا جاسوں کام کررہا تھا اور صرف یہ اطلاع تھی کہ شمشیر ذہنی طور پر دیوالیہ ہوتا حارہا ہے۔

فالوت وتت مقرره پر چلاگیا تھالیکن واپس آیا تو کسی قدر پریٹان تھا۔ بیس نے اس کی شکل دیکھر کر اُس سے خیریت سے ایو چھی۔

"فريت نبيل عيار!"اس في كها

'' کیابات ہے طالوت! مجھے ہیں بتاؤ گے؟''

'' نے بتانے کی کوئی بات نہیں ہے۔میرا خیال ہے، مجھے پھراوپر سے رابطہ توڑنا پڑے گا۔''

" کیوں؟"

'' آج کُل والدصاحب پر میری شادی کی فکرسوار ہے۔اس باران سے خاصی گرما گرمی ہوئی ہے۔ کسی زیمی اوک کے بارے میں وہ غور کرنے کو تیار نہیں ہیں۔''

"اوه!" من نے بھی فکرمندی ہے کہا۔" پھر کیا کرو گے؟"

''ای سوچ میں ہوں۔''

"اگرتم .....اگرتم ان کی مرضی کے بغیر یہاں شادی کرلوطالوت! تو اس کے بعد کیا روعمل ہوگا؟"

5,2"

سرئم

''تم لوگ بھی ساتھ ہو شے؟'' نواٹ جلال الدین بولے اور پس نے گردن ہلا دی۔ دوسرے دن بیں اور طالوت، نواب جلال الدین کے ساتھ تنویر صاحب کے ہاں پہنچ گئے۔ تنویر صاحب نے بروا پُر جوش استقبال کیا ان کے چہرے کی ساری شکنیں مٹ کی تھیں اور وہ بہت بشاش نظر آ

د جمی مجھے یہ بات بہت پندآئی کوئی بھی روایق انداز افتیار کیا جائے۔ جب تک شادی ند ہو جائے، صائم میاں ای بے تک شادی ند ہو جائے رہیں۔"

'' تو تمہارا خیال تھا، کوئی تکلف کیا جائے گا؟'' نواب صاحب بولے۔ '' ہرگر نہیں کیا جاتا تو جھے افسوں ہوتا۔'' تنویر صاحب بولے۔ '' کچے ضروری امور تھے۔'' نواب صاحب بولے۔

'ارشاد؟''

"شادى كى تارىخ كى كرنى ہے-"

"بيآب بر منحصرے۔" تنوير صاحب بولے۔

''بات تین تین شادیوں کی ہے، سوج لو .....اگر میں پندرہ دن کا وقت رکھ دول تو .....؟'' ''پندرہ دن میں تو پندرہ شادیاں ہو سکتی ہیں جلال بھائی! مگر بیر تین شادیاں؟'' '' إل بھی ..... تو کیا تبہاری دوسری بٹی شکیلہ یو نمی بیٹھی رہے گی؟''

" مركز نبيل -" تنوير صاحب خلوص سے بولے-

'' میں بھی آپ دونوں بچوں صائم اور عاول کے فرض سے سبکدوش ہونا جا ہوں۔اس کے علاوہ میری ایک چی بھی ہے،اس کی شادی بھی تم سے طے کرنا ہے۔''

دد بچی ....؟" تنور صاحب حرانی سے بولے۔

" جلال بھائی! واللہ ..... کیا کہدرہے ہیں؟"

"جشدتمهاری بوی کا بھتیجاہے،اس کے بارے میں کون سو ہے گا؟"

ووليكن إلركي؟"

"مرى بني بي، رشة لي كرآؤنو د كي بهي ليناي" نواب صاحب ني كها-

"ميري توعقل چکرا کرره کي ہے۔"

"بیران میں ہوی ہے۔ جوع کرو ..... بلکتم سے تو بات کرنا ہی نضول ہے۔ بلاؤ بھائی جان کو۔"

''میں آپ کی شفت پر ناز کرتا ہوں نواب صاحب!ایک اور مئلہ در پیٹی ہے۔'' ''بیر کی سات پر ناز کرتا ہوں نواب صاحب!ایک اور مئلہ در پیٹی ہے۔''

"المال المهوراس من بريثاني كى كيابات ميج"

" بدر عادل کی بیند ہے۔وواس سے شادی کرنا جا ہتا ہے۔"

''اوہ، خدا کی قتم! کتنی خوشیال سمیٹوں۔ بے حد دلچیپ، نہایت جیرت انگیز۔ دو بویاں ہم شکل، دو وہر ہم شکل ایک عجوبہ نیں ہے لوگوں کے لئے؟'' نواب صاحب سرت سے بولے۔

'' يېمى آپ بى كوكرنا ہے۔''

" تو میاں! کوئی کہنے کی بات ہے ہیں۔ بلکہ میرا خیال ہے، دونوں شادیاں ایک وقت ہوں اور تئویر

کے ہاں سے ہوں۔"

"دونہیں .... تین " میں نے اضافہ کیا۔

''والله ..... بية تيسرا جوڑا كون ہے؟''

"جشيداورعذرا-"

"ارے!" نواب صاحب اُحمِل پڑے۔

-3"

''مگریہ عذراکون ہے؟''انہوں نے متحیرانہ انداز میں پوچھا اور میں نے پوری تنعیل سے عذراکے بارے میں نواب صاحب کو بتا دیا۔ نواب صاحب حمرت اور دلچی سے سن رہے تھے۔ پھر وہ ایک طویل سانس کے کر یو لے۔

۔ دلیکن جمشید کا مسئلہ اُلجما ہوا ہے، اس کا باپ اسے کس طرح قبول کرے گا۔ تزیر بھی رشتے داری کی

وجہ سے بیزمدداری شاید قبول ندکر ہے۔'' ''وہ دیگر بات ہے، کین آپ ان سے گفتگونو ضرور کریں۔ باتی ذمدداری ہم خود قبول کرلیں گے۔'' ''میک ہے، میں بات کرلوں گا۔''

" و آج آپ كے لئے يى در دسر لايا تھا۔"

"اے در دسر کہتے ہو بیٹے! میری زعری تو تم لوگوں میں شامل ہوکر اور خوشکوار ہوگئ ہے۔تم جتنے نیک دانسان ہو، اس کی مثال جمشید اور عذرا کے سلسلے میں بھی ملتی ہے۔ تموڑی کی نیک جھے بھی کرنے دو۔ وہ یہ کہ عذرا کو میں اپنی کئی کی حثیبت سے بیا ہوں گا۔''

" ہم آپ کونیں روگیں گے نواب صاحب! ویے ہم بھی اس کے لئے کھ طے کر چکے ہیں۔ شادی کے بعد جمشید امر یکہ ضرور جائے گالیکن واپس بہیں آ جائے گا۔"

المسلم ميد رئيد رئيد مركب المسلم من المسلم من المسلم من المسلم المسلم من ال

ب الماري من الماري المعالم الماري ال

شامل ہے۔ بیکام دس پندرہ دن ہیں ہوجانا چاہئے۔'' ''ہوں......نمیک ہے میاں! عذرا کے معالمے میں تھوڑی ہی اُلجھن ہے۔ بہرحال اس کے گھر چل کراس کے دالدین کوراضی کریں گے۔ بلکہ ایک تبدیلی کیوں نہ کی جائے۔'' "بین میرے بچوں کے کمر،میرے کمر۔"

"اوه،آپ شکله کی بات کررہے ہیں؟"

"ارے توب توب سدو میری کہاں، وہ تو آپ کی بٹی ہے۔ اور اس کی شادی تو عادل میاں کے ساتھ ہوگی۔آپ نے دراصل میری دوسری بینی کودیکھا بی تیں ہے۔"

"ایمان ہے، میری سمجھ میں تو کھی آیا۔"

" آپ کوتو الله سمجھائے گا، یا چر تنویر بہر حال، آپ کل رشتہ لے کر آ رہی ہیں؟"

"جوهم بهائي صاحب!" بدي مال نے كہا۔ وہ نواب جلال الدين كا بے حداحر ام كرتي تھيں۔ "مچلوجمی، بیسنلہ بھی طے ہوگیا۔ تو کل شام جار بج آپ ہمارے ہاں آ ربی ہیں،مشائی کے ساتھ؟"

"جى، حاضر ہوجاؤں كى -"بدى مال نے كبا-

و چلیں بھئی، بیمسّلہ بھی حل ہو گیا '' نواب جلال الدین نے کہااور پھرانہوں نے تنویر صاحب سے

احازت طلب کرلی۔ "اليي كيا جلدي ہے بحائي صاحب!....بيفيس بھي-"

" جلدی تو ہے بھی تم تہیں مجمو کے اجازت دو " انواب صاحب نے کہا اور پھر وہ تنویر صاحب ے اجازت لے کرہم دونوں کے ساتھ دہاں سے چل پڑے۔

" جلد بازی تونبیس ہوگئ؟" انہوں نے کہا۔

° كيا مطلب؟ " طالوت بولا\_

در میں نے کل انہیں بلالیا ہے۔ جبکہ اڑی کو ابھی تک میں نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے، عذرا كى دالده دغيره تيار موجائيل كى؟"

"میں نے بوری طرح نوٹ کیا ہے جناب!" طالوت نے کہا۔" آپ کی دنیا کے غریب لوگ عموماً خود دار ہوتے ہیں۔وہ این ماحول میں بی زعر کی سے جنگ کرتے ہیں۔ جبکہ بعض دولت مند مزید دولت مند بننے کے لئے ابنا سب کھ چھ دیتے ہیں۔میراخیال ہے، بدلوگ بھی مشکل بی سے رامنی ہول مے۔" "تمهارا خيال درست ب بيني!" نواب جلال الدين نے كها-"لكن بيآب كى دنيا كيامعنى رحمتى

"دراصل مارى رياست مين دوسر \_إصول بين - ماري بال غريب ادراميرنيس موت-" \* د حمباری ریاست....نه جائے اے دیکھنے کی خواہش بھی بھی پوری ہو گی یا نہیں۔''

"ميراخيال بي نبين نواب صاحب!"

"پال ثاید-"

"اوراس کی وجہ آپ سیحے ہیں۔ وہاں کے بعض اصول بے حدامتانہ ہیں۔ میں اس کے بارے میں آپ کوتفصیلات بتا چکا ہوں۔' طالوت نے بات بنائی۔

" خيراب پيٽاؤ، کيا کيا جائے؟"

"میراخیال ہے، عذراکے مرچلیں۔"

"كون نه مين إور شكيله كوجمي ساتھ لے ليا جائے-"

نواب صاحب نے کہااور تور صاحب جلدی سے أثم محے۔

تھوڑی در کے بعد بڑی مال کمرے میں پہنچ کئیں اور نواب صاحب نے بغیر کسی تمہید کے سلسلہ شروع كرديا- "بات يد ب بهاني جان اكم جمشيد كى بدلى بوئى شخصيت كتحت اس كى حيثيت بى بدل مى ے۔ میں کھی ناکوار باتوں کا انکشاف کرنا ضروری مجھتا ہوا اے کواس کے لئے میں نے اجازت نہیں کی ہے لیکن میں سمحتا ہوں کہ اس کے بغیر بات آ مے برهانا نامکن ہوگا۔ آپ کے بھائی صاحب نے جشد کو امریکہ سے اس لئے بھیجا تھا کہ وہ آپ کی بھیشہ میں آثارے، اس سے شادی کرے ادر اس طرح آپ کی دولت کا ما لک بن جائے ۔لیکن جمشید خصلت میں باپ سے مختلف لکلا اور الی شکل بنا کر یہاں آیا كهآب اسے قبول ندكريں اور وہ اس ميں كامياب رہاليكن بيصرف اس كى نيك دلى تقى وہ اس طرح اسيخ باپ كى موس بورى كرنائيس جابتا تفااوراس وقت تك، جب تك است اچها ساتھ ند لها، وه افى كوششون مين مصروف رہا-''

نواب صاحب طویل سانس لے کرڑ کے اور پھر بولے۔" عادل اور صائم نے اُس کی ذہنی اُلجمنوں کو دُور کرنے میں مدد دی اور وہ پھرانسان بن گیا۔اور اب اس بدلی ہوئی شکل کے تحت اس نے اپنے پچھ حقوق بھی پیدا کر لئے ہیں۔ ہم نے اس کے لئے ایک لڑی کا انتخاب کیا ہے اور اب میری خواہش ہے کہ آپ پھوپھی ہونے کے ناطے ہے اس کی سرپرست بن کرایں کی شادی کردیں۔''

بدی ماں حیرت سے منہ مجاڑے بیسب کھون رہی تھیں، کی منٹ تک وہ سکتہ کے عالم میں رہیں پر بھر ائی ہوئی آواز میں بولیں۔''لیکن آپ کو بیسب پچھ کیے معلوم بھائی صاحب؟''

"جشيدي زماني-"

"اوه!" بدى مان افسردگى سے بولين- " بھائى جان نے بھى ميرا اچھا نہ سوچا۔ كاش ميرا كوئى بھائى میں ہوتا، صرت تو نہ ہوتی۔ میں اس جشید کے لئے ہی کھے کیوں کروں؟ میرااس سے کیا رشتہ؟"

‹ دنبیں بھانی جان!اس اعداز ہیں نہ سوچئے۔ ببرحال وہ آپ کا جمتیجا ہے۔'' "ارے تو بھائی جان کیوں خوش ہوں گے اس بات سے؟"

" ہم بان کے لئے نہیں کررہے ہیں، بیصرف جشید کے لئے کیا جارہا ہے اور وہ ای قابل ہے۔

وہ خود بھی اپنے باپ کی حرکتوں سے نالاں ہے۔"

"سوچ لیں بھائی صاحب! میری جان،میری جان کونہ آ جائیں۔" '' بیرسب کچے بعد میں دیکھا جائے گا۔ اُن سے بھی نمٹ لیس مے۔''

"جيسي آپ سب كي مرضى لركي كون مع؟"

"ية آپرشته لے *رائين گي، تب پية جلے گا-*" "کہاں آؤں گی؟" بوی ماں تجب سے بولیں-

يردحت كاسابيد كھے"

سوئم

"آپ نے مجھے بھائی کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا ہے؟"

''نہیں بھائی جان!....خدا ک قتم، میرا دل کی ہاتھ بڑھ گیا۔ میں خدا کے حضور پیش ہو کر آپ کو خلومی دل سے بھائی تتلیم کرتی ہوں۔'' شاہدہ پولیس۔

''ارے تو بھائی کے سینے سے کیول نہیں لگ جاتیں، نگلی کہیں گی۔'' نواب صاحب دونوں ہاتھ پھیلا کر بولے اور عذراکی والدہ، نواب صاحب کے سینے سے لگ گئیں۔

'' تسجیے لڑکو!....اب بیں بھی بہن والا ہوں۔'' نواب صاحب کی آنکھوں ہے آنسو فیک پڑے تھے۔ اُن کی آواز بھڑا گئے تھی۔ بڑا رفت آمیز منظر تھا۔ سیمیں، پھو بھی جان کہدکران سے لیٹ گئی۔

"ديتمبارى مجتيى بشام وا.....اورياس كادولها، يدكليه باوريس..."

"ان بچوں سے تو میں ال چک موں۔" شاہرہ نے کہا۔

''ارے عذرا بیٹے! چلوبھی، چائے بنواؤ۔ہم اندر بیٹھتے ہیں۔آؤ شاہرہ!''اورنواب صاحب نہایت اپنائیت سے اندر داخل ہو گئے۔انہوں نے عذرا کی ساری بہنوں کو سینے سے لگایا تھا۔'' پھول ہی پچیاں ہیں میری، شاہرہ بین!اب کس سلسلے میں بھائی کا دل تو نہوڑ دوگی؟''

" مين آپ كى خادمير مون، بعانى جان!"

"جو كهول كاء مان لوكى؟"

''حَمَّم دين بِما كَيْ جان!''

" میں نے تہیں دل و جان ہے بہن کہا ہے شاہدہ! میرے بیار میں کوئی کھوٹ نیس ہے۔ایک بھائی ، مونے کے دشتے ہے میں یہ کیے برداشت کروں کہتم یہاں رمواور میں کہیں اور۔"

'' میں نہیں تھی بھائی جان!''شاہدہ جیرت سے بولیں۔ 'میں تمہیں آج اور ابھی یہاں سے لیے جاؤں گا۔''

" كہاں؟

''جہال بیں جاہوں۔ تن رکھتا ہوں۔'' ''مرآ تکھوں پر بھائی جان! لیکن .....کین .....''

''لیکن کی مخبائش ہے؟''

" برگر نہیں۔ بس دنیا والے .....آپ کی عنایت۔ کیا کہوں، میں کیا کروں؟" شاہرہ بھی پریشانی سے بولیں۔

''مناسب خیال ہے۔'' طالوت جمٹ سے بول پڑااوراورنواب صاحب مسکرانے گئے۔ بہرحال ہم گھر واپس گئے۔ سیمیں،احسان اور شکلیا کو تیار کرایا گیا اور پھر ہم عذرائے گھر پیٹی گئے۔ ''در مصرف میں میں ایس میں کیتی ہورت ایس کی آپ نے کا کی آپٹی کی نہیں کہ اتھا۔ اس کتر

''دن میں عذرا سے ملاقات ہوئی تھی، ہم نے اس کے گھر آنے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔اس لئے ہمیں اچا تک دیکھ کروہ بعونچکی رہ گئی۔اور پھرخوشی ہے اس کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ گھر کے بچے نے مسرت بھرےانداز میں استقبال کیا تھا۔عذراکی والدہ بھی بے صدخوش تھیں۔

"كيانام بعدرايني!آپ كان كا؟"

"جي ....شامره" عذران جواب ديا-

"شآمرہ بین! میں ان بچوں کا بزرگ ہوں۔ میری ایک چھوٹی می ریاست ہے جلال آباد۔ اور میرا نام جلال الدین ہے۔ بات یہ ہے بین! کہ ان لڑکوں نے جگہ جگہ جھے چوٹ دی ہے۔ یعنی انہوں نے عذرا جیسی پیاری بٹی کو بہن بنالیا ہے اور میں بوڑھا ہو گیا، کین آج تک میری کوئی بہن نہیں بن کی۔" نواب صاحب نے سلسلة گفتگوشروع کیا۔

رب الب الب المراق مول بھائی صاحب اور یقین کریں، اکثر سوچنے لگی ہوں کہ فرشتے صرف آسان پر نہیں و جران ہوں بھائی صاحب اور یقین کریں، اکثر سوچنے لگی ہوں کہ فرشتے صرف آسان پر نہیں رہے ۔ بھی بھی وہ زمین کی سیر کرنے بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان بچوں کی زعدگی اور بلندی میں ترقی فر اے بہت کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے ہم ناچیزوں پر توجہ دی۔ انہوں نے تو ہماری تقدیم بی

۔ میں ہیں ، نہیں ، نہیں .... خدا سے قوبر کریں ۔ تقدیر بدلنا صرف اُس کا کام ہے۔ خوش بختی تو ہماری ہے کہ اُس نے ہم کنہگاروں کواس کا ذرایعہ بنایا۔''

"درست فرمایا بھائی صاحب!" شاہرہ نے کہا۔

'' و کیکئے، آپ بار بار جھے بھائی صاحب کہ کرمیرے محرومی کے زخم کو تازہ کر رہی ہیں۔ بیلوگ میرے اوپرمسکرائیں مے۔'' نواب صاحب بولے۔

"من من بين مجى، بعائي صاحب!"

'' بھئی، میں ان کا چینے قبول کر کے بی یہاں آیا ہوں۔اگر بیلوگ عذرا بٹی کو بھن بنا سکتے ہیں تو کیا ۔ بر بر نہد یہ سکتے ہیں'

شامده میری بهن تبین موسکتی ؟''

اور اندر خاموثی چھا گئ۔ شاہدہ، نواب صاحب کے سامنے نہیں آئی تھیں اور پردے کے چیھے سے محفتگو کر رہی تھیں کی منٹ خاموثی چھائی رہی، پھر شاہدہ کی سسکیاں سنائی دیں۔

"آپ غالباً روری ہیں بہن! اور میں آپ کے سر پر ہاتھ بھی نہیں چھرسکا۔ آپ کو اپنے پوڑھے سینے سے بھی نہیں لگا سکا۔"

یں ہے۔ ''بھائی جان!'' شاہدہ پر دے کے چیھیے ہے نکل آئیں اور نواب صاحب ایک قدم آ گے بڑھے، پھر کی کر ہے گئے۔

'' بیں ابھی آپ سے سر پر ہاتھ نہیں رکھوں گا بہن! اگر آپ خلومی دل ہے جھے بھائی تشکیم کر کے، خدا کو حاضر ناظر جان کراس کا اعلان کریں، تب ہی میرے دل کی بیاس بچھے گا۔''

"الله آپ کواس کاجردے۔آپ نے ہم غریوں کے سر پر ہاتھ دکھا ہے، دب العزت آپ کے سر

تھیں لیکن سب ان کی دلجو کی میں مصروف تھے۔ نواب صاحب بچے بن مجھے تھے، خوش خوش چاروں طرف پھررے تھے۔ بڑی گہا کہی ہوگی تھی۔اورتو اور،احسان ان لوگوں سے بہت خوش تھا۔ کہدرہا تھا، میں نے اتن ساری سالیوں کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کوئی کی رونق دوبالا ہو تی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد برے مال میں محفل جی۔ اس میں صرف برے برے شریک تھے۔ عذرا، سیمیں یا شکلید وغیرہ نہیں محیں۔ ہاں احسان شال تھا۔ تب نواب صاحب نے شادیوں کے ذکر چھیٹر دیتے، کہنے گئے۔

"میں بوا پر بیتان تھا۔ اتنی اہم ذے دار یوں میں کوئی بروگ خاتون نہیں تھیں۔ خدانے برا کرم کیا کہ میری بہن یہاں آئی۔''

دوكيسي ذے دارياں بمائي جان؟ " شامره بولى-

" آپ د کھے رہی ہیں بہن! دو دو بیٹے ہیں، ن کی شادیاں کرنی ہیں، رشتے طے ہو مچے ہیں۔اب بعلا مِن تنها كيا كرسكنا تفا؟"

"اوہ، خدا مبارک کرے۔" شاہرہ بیم نے کہا۔

"مرف مباركبادے كامبيں على كا-آپ ساق بہت ضرورى تفتكوكرنى بـ كيا آپ كواحساس ہے کہ ماشاء اللہ! عذرا بھی شادی کے قابل ہے۔"

. "بال بمائى صاحب! احساس تو سارے زندہ ہیں، نیکن جو طالات تھے، آپ كے علم ميل ہيں۔"

"اجي پراني باتيس چهوڙو، آج کي بات كرو"

" الله في آپ كاسهارا دلا ديا ہے۔"

" چنانچداب عذرا کی شادی پندره دن کے اندراندر ہو جاتی جائے۔"

"جى ....؟" شامده بيلم خرت سے بوليل-

" پندره دن کے اندراندر ..... مجمیل آپ؟"

" معائى جان كاعم مرآ ممول پر ليكن كيا يمكن ب؟ آب بى تائيل-"

"ارے نامکن ہوتا تو بتاتے بی کیوں؟ بس اتا بی وقت کیے گا۔ ان دونوں، لینی صائم اور عادل کی شاديوں س- يوسجه ليس آپ، پہلے دو باراتيس جائيس كى اور دو داہنيس يہاں آئيس كى - پراك بارات

آئے گی اور بٹی رخصت ہو جائے گی۔"

"میری خود بھی بھی آرزو ہے بھائی صاحب!.... بن باپ کی بچیوں کواللہ تعالی عزت سے اپنے گھر پنجا دیتو اُس کا برااحیان ہوگا۔کین اتی جلدی .....اڑے کے بارے ہیں بھی تو نہیں سوچا۔''

" ويكوم مكى شابده بيكم! بم تو مقيلى برسرسول جماتے بيں تم صرف ايك بات كو - مارے اوپ

"كيسى باتس كررم إن بحائى صاحب! اب تو خداك بعد آپ ير عى سب سے زياد واعتبار ب "بس توبات حِمْ مولِي، بم جانين اور مارا كام-آپ مرف ديم تي ريين-"

"جوآب كاعكم بمائي صاحب!" شامده يكم في كما اورجم في سكون كي سانس لي نواب صاحب

نے واقعی مقبلی پرسرسوں جمالی تھی۔ دوسرے دن نافتے کی میز برہمی، ناشتے کے بعد محفل جمی ۔ نواب صاحب نے شاہدہ بیگم کو بقیہ

کوائف بھی بنا دیئے۔ انہوں نے اس مسلے پر پوری تقصیل شاہدہ بیم کو بنا دی تھی کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔انہوں نے جشد کے بارے یس بھی تفصیل بتانی اور کہا۔

"دوپير كے كھانے يريس أے بلار بابول-آب ائي رائے سے نواز ديں، اس كے بعدى فيصله موگا۔ آرائ کا آپ کو پند آجائے تو جھے کہدیں۔شام کواس کے ماموں ممانی آجائیں گے۔"

"بس مجھ تواب مرف عم دیا کریں بھائی صاحب! باتی آپ جو پھ کریں، وہ تھک ہے۔" شاہدہ بیلم آبدیدہ ہوکر بولیں۔ ''میری کیفیت تو کسی درانے میں تنہا کھڑے اس درخت کی ماند ہے جوصد یول سے تیز آندھیوں کی زدیس اکیلا کھڑا تھا۔ ہوا کے جھڑا ہے بعنبوڑتے تو وہ امدادطلب نگاہوں سے جاروں طرف دیکیا، لیکن دُور دُورتک کسی کونه پا کرمر جمکالیتا اور موادُن کے زخم سبتا رہتا۔ اس کی آجھیں بے خوالی کا شکار تھیں \_ رفتہ رفتہ اس نے مصائب کو بھی زندگی کا ایک حصہ مجھ لیا تھا۔ پھرا ہے آند معیوں میں بھی نیندآنے لی۔ووان آعمیوں کا عادی ہو گیا تھا۔ایک رات ووسو گیا اورخوب گهری نیندسویا ..... جب آتکھ

ملی تو أے پت چلا كه آندهيال آئي تعين ليكن اب اس كردمضبوط اور تناور درختوں كا ايك جنگل موجود ہے۔ان سب نے مواؤں کوائ تک ویجے سے روک دیا ہے۔ درخت کواب تو گھری نیڈسونے کی آرزو ہے بھائی صاحب! تا کہزیر کی محرکی محلن دور ہو جائے۔" شاہرہ بیکم چھوٹ چھوٹ کررونے آلیں۔

نواب صاحب بھی آبدیدہ مو محے تھے۔ 'دھکن سونے سے دُور نیس موکی شاہرہ بہن!اب تو يول معجمو، ای درخت کے اردگر غیچ کمل رہے ہیں، بہار آ ربی ہے، خہائی دُور ہوربی ہے۔ جا کو ..... جا گئ ر ہو۔ زندگی کی مسرتوں سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرو۔ نیند بھاگ جائے گی۔ جاگنے کی آرز و پیدا ہو

كي"كافي ديرتك بيماحول أداس رما-

عذرانی کو بھی آج دفتر جائے سے روک دیا گیا تھا۔ بی اور طالوت البتہ تعور ی دیر کے لئے گئے۔ جشيد بمى موجود تماروه اور تقدق كى موضوع ير فتكوكرر بي تفريس في دونو ل كوطلب كرايا-"خيريت جمڪا؟"

« گر ماگرم خرین بین \_ " جشید مسکرا تا ہوا بولا \_

"مرے جاسوں نے بتایا ہے کہ آج رات، چند افراد، کار پٹ سینٹر کے کوداموں میں آگ لگانے کی کوشش کریں مے۔ان کا با قاعدہ تقرر کیا گیا ہے۔''

''اوہ!'' ہیں نے دلچیس سے کہا۔''تو شمشیراب بیکررہاہے۔''

'' اُس کی الیی تلیسی۔'' طالوت بولا۔

" ہم آپ کا انظار کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے، پولیس کو خاموثی سے کوداموں پر تعینات کر دیا جائے اور رہتے ہاتھوں ان کو پکڑوا دیا جائے۔ شمشیر خود بخو دروتنی میں آ جائے گا۔''

" ابھی ہیں۔ ہم مشورہ کرلیں۔" میں نے کہا۔ اور پھر میں اور طالوت اس بارے میں گفتگو کرنے گئے۔ "مرا خیال ہے، شمشیر کو بالکل تباہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ البتداس کی ساری کوششوں کو ناکام بنا

" تميك ہے۔ وہ اوك جوآگ لكانے آئيں كے،كل سے كانے بجانے كا كاروباركريں كے اورشمشير

کے دفتر کے سامنے ڈیرہ ڈال دیں گے۔ وہ گاگا کراہاں کے کرنوت بتائیں مے اور کی طور وہاں سے نہیں بٹیں میں اسم! کیا بیٹامکن ہے؟''

"بر رائيس .... يوسف عبران!" راسم في مودار موكر كما-

"دبرس تم بوری ہوشیاری کے شمشیر کے معاملات کی محرانی کرو۔ ہم اے کوئی جسمانی نقصان نہیں کہ بنیانا جائے۔ " پنچانا جائے کیکن اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونی جائے۔ "

''جوهم آقا'' راسم نے کہااور غائب ہوگیا۔ دربر بار میں جم تر برتینتہ '' اللہ

'' یکی نحیک ہے، جھےتم ہے اتفاق ہے۔'' طالوت نے کہا۔ ... سر کرکرا ' زرجم زحمشہ کو تارکر کرامنے ساتھ لےلا۔ ملا

دوپر کے کھانے پر ہم نے جشد کو تیاد کر کے اپنے ساتھ لے لیا۔ بلاشہ اعلیٰ تراش کے سوٹ میں بلوی جشد بے مدسین نظر آرہا تھا۔ شاہدہ بھی اے دیکے کر جران رہ کی تھیں اور پھروہ پیارے بولیں۔ "ارے اپنا جی .... یہ ہوت .... یہ ہوت کئیں۔ جشد کے باہر چلے جانے کے بعد انہوں نے متاثر کیج میں کہا۔ "آپ نے تو زمانے بحری خوشیاں میری جمولی میں ڈال دیں بھائی صاحب! ..... یقین کریں، میں نے تی باراس بچے کے بارے میں سوچا تھا۔ میں .... جھے بیا پی عذرائے کے بہت پندتھا۔ "

"دلی، ابآپ ان لوکول کے استقبال کی تیاریاں کریں۔" نواب صاحب نے کہا۔
وقت مقررہ پر تور صاحب، بڑی ماں، کمال اور افشاں کے ساتھ آگئے۔ شاہدہ بیگم بہر حال کسی حد
تک تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ انہوں نے نہایت پُر تیاک خیر مقدم کیا تھا اور پھر نہایت سلیقے کی گفتگو ہوئی اور
محا لمات طے ہو گئے۔ گہما کہی کے اس وقت بھی شمشیر ذہن سے نکل کمیا تھا لیکن دوسرے دن اُس کی فرم
کے سامنے بچمع لگا ہوا تھا۔ چار خطر ناک قتم کے ہیجڑے اُس کے آفس کی معارت کے سامنے تھرک رہے
تتے۔ وہ بے بچھے انداز بیں اُلٹے سید معے گانے گارہے تھے۔ شمشیر کے آدمیوں نے انہیں ہمگانے کی کائی
کوشش کی ، مگر وہ بے بچھے انداز بیں گاتے رہے۔ وہ اپنا بقیہ محاوضہ ما مگ رہے تھے جو آگ لگانے کے
سلیم میں ان سے ملے کیا گیا تھا۔

"اوو!" طالوت نے گرون بلائی اور ہم لوگ دیکھتے ہوئے اعمد چلے گئے۔

اور پھر ہوے زیردست دن گزرے۔ تیوں شادیوں کی تیاریاں ہور بی تھیں۔ شکیلہ بھی اب تویہ صاحب کی کوشی میں چلی گئی تھی اور طالوت کسی قدر اُداس ہو گیا تھا۔ میں اکثر اُس کا فداق اُڑا تا رہتا تھا اور وہ سیکے اعداز میں مسکرا دیتا تھا۔

و سے ہم نے سارے پروگرام طے کر لئے تھے۔افشاں سے بھی کم ملاقات ہوتی تھی۔ ہماری کوشی میں اب سیس، بوا، شاہرہ بیکم، عذرا اور اس کی بہنیں قیام پذیر تھیں اور دن رات انظامات میں معروف رہتی تھیں۔ باتی سب لوگ آتے جاتے رہے تھے۔

اور بیشادی سے صرف چھون قبل کی بات ہے، میں اور طالوت کی کام سے باہر گئے تھے اور ابھی واپس آئے تھے کے اور ابھی واپس آئے تھے کے تھے اور ابھی واپس آئے تھے کہ تھے در آگیا۔ اس کے چمرے پر بجیب سے تاثرات تھے۔

''ہیلوتقندق!''

"مبارك مو جناب!" تقدق نے مكراتے موت كها-

''ششیر کے دفتر میں تالا بڑ گیا۔اس نے کاروبار بند کردیا۔'' تفعد ت نے مسکراتے ہوئے کہا۔لیکن نہ جانے کیوں، ہمارے دلوں پڑ کھونے سے پڑے۔ ہمارے چیرے اُنز گئے۔ہم نے عجیب می نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف ویکھا اور پھر میں نے تفعد ت سے کہا۔

'' تھیک ہے تقمد ت! ..... جاؤ۔ ہمیں ذرا بات کرئی ہے۔'' اور تقمد ق چلا گیا۔ اب ہم دونوں خاموثی سے ایک دوسرے کی شکل دیمیو ہے تھے۔ طالوت کے چیرے پر بھی تاسف تھا۔ در کرمہ تا ہے۔ معند معند کی س

"بدكيا موكيا؟" وه يجنسي مجنسي آواز من بولا\_

" إلى يار! اس وقت عجيب لك ربا ہے۔ حالا كله يكي مونا تھا۔"

"ميصورت حال تو پندئيس آئي-" طالوت پشمان ليج من بولا-

" كهراب كيا كيا جائے؟"

سوثم

"سوچو-" طالوت نے کہا۔ای وقت انٹرکام پر تقدق کی آواز سائی دی۔

"ایک خاتون ملاقات کرنا جائتی ہیں جناب! برقعہ پوٹ ہیں۔ انہوں نے اور کھونہیں بنایا۔ بس طنے کے لئے اصرار کر رہی ہیں۔"

''کون ہوسکتا ہے؟' طالوت پُرخیال انداز میں بولا۔''بھیج دو تعدق!''اس نے کہا اور ہم انظار کرنے گئے۔ بہت کہا ہوں ہے۔ اُسے کرنے گئے۔ بہت کرنے گئے۔ بہت کرنے گئے۔ بہت کرنے گئے۔ اُسے پہانے میں دفت نہیں چیں آئی۔ ششیر کی بیوی کو افتتاح کے موقع پر بھی دیکھا تھا۔ کیکن اس دفت ...... سوجی ہوئی آنکھیں۔ اُٹر اہوا چہرہ ، کھرے بال ..... ہمارے دل ارز گئے۔

"صرف ایک بات پوچیخ آئی ہوں بھیا!" اس نے آہتہ ہے کہا۔" بھائی اگر بہنوں ہے اس طرح ناراض ہو جایا کریں تو بہنیں کہاں فریاد کریں؟ بھائی ناراض ضرور ہوتے ہیں، مگر بہنوں کے گھر تو نہیں اُجاڑتے۔"

" بيمو بهن!" طالوت نے كہا۔

" يس اس قابل نبيس مول بعيا! كداب اس فيتى كرى ير بيي سكول."

"بیٹھو۔" طالوت نے اپنی جگہ ہے اُٹھ کر کھا۔

"مراشو ہر سخت بھار ہے۔ ہم مصائب میں گھر چکے ہیں۔ بہر حال، بہن کی طرف سے کامیابی کی مبار کہاد قبول کریں۔ ہم اب اُس گھر میں بھی نہیں رہ سکیں گے۔ ہمارا بال بال قرض میں بندھ گیا ہے۔ " وہ واپس مڑگئے۔ ہم اُسے روک بھی نہیں سکے تھے۔ پھر جو نبی اُس نے درواز رہے کے باہر قدم رکھا، طالوت چنج مڑا۔

"اب عارف!.... چوکرويار!.... چوٺ موگئا.

"کیا کروں؟"

"بلاؤاس قلابازکو.....موجود ہے یا شادی کے سرور میں غرق پڑا ہے۔"

'' ہاں۔'' طالوت بولا اور میں نے انٹر کام پر تقدق سے جمشید کے ہارے میں بو چھا۔ ''ابھی ابھی آئے ہیں جناب!'' '' تکم نہیں ، التجا....ایک بازو میں جھے لے لیں ، دوسرے میں عارف کو۔ اور بڑے بھائی کی حیثیت سے پیشانی چوم کرمبار کبادویں ، تب قبول کی جاسکتی ہے۔'' طالوت بولا اور شمشیر کی آٹھوں میں آنسوآ مگئے۔ ''ایک شرط پر۔'' اُس نے بھڑائی ہوئی آواز میں کہا۔

"ارشاد"

''اے ایک ناکام کاروباری کی خوشار نہیں سمجھا جائے گا۔ بلکہ ایک ایسے انسان کا خلوص سمجھا جائے گا، جے ماضی کی حماقتوں کا احساس ہوگیا ہو۔''

"بوے بھائی، چھوٹے بھائیوں کے لئے ہمیشہ فراخ دل ہوتے ہیں۔ یہ کہ کرہمیں شرمندہ نہ کیا جائے۔" اورشمشیر ہم دونوں سے لیٹ گیا۔

"خدا کوشم ....خدا کی شم! مجھے اتی جماقتوں کا احساس ہے۔بس اور پھے نہ کہوں گا۔" "ہاری طرف سے جو گستاخیاں ہوئی ہیں، انہیں معاف کر دیں شمشیر ہمائی!"

دنہیں قصور دار میں ہی ہوں۔' شمشیر کی آنکھوں سے آنسو بہدر ہے تھے۔ تیمی قاضی صاحب آمکے اور جشید کی ناک میں رتی ڈال دی گئی۔

شمشیر اور اُس کی بیوی کو کسی طور جانے کی اجازت نہیں دی گئ تھی۔اس سے نواب صاحب نے درخواست کی تھی کہ تین دن تک بہیں رہے۔ یول بیر معلم بھی طے ہو گیا۔

اور پھر دن عید تنے اور راتیں بغیر پاخوں والی شب برات۔ ایسے حسین دن اور راتوں کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ نہیں کیا گیا تھا۔ پیسب کچھ ہوگیا تھا، لیکن بوی مال کس قدر پریشان تھیں، اُنہیں اپنے بھائی کا خیال تھا۔ فلا ہر ہے، وہ بے حد ناراض ہوں گے۔

پروگرام طے ہونے گلے اور پھر ایک بات پر اتفاق ہوگیا۔ طے کیا گیا کہ جمشید ہماری فرم کے منائندے کی حیثیت سے امریکہ جائے۔اس کے ساتھ اُس کی فریب بیوی عذرا بھی ہو۔ وہ بالکل قلاش انسان کی حیثیت سے جائے اور اس کے بعد اپنے والدین کارڈِمل دیکھے۔

یہ بات طے ہوگی اور شادی کے تھیک دل دن کے بعد جمشید اور عذرا امریکہ روانہ ہو گئے۔نواب صاحب بھی جانے کے لئے پُر تول رہے تھے۔ چنانچہ انہیں بھی اجازت مل گئی۔شمشیر نے دوبارہ اپنا کاروبارشروع کر دیا لیکن اب اسے ہماری فرم کا پورا تعاون حاصل تھا۔ ہم نے گئی بوے بوے شیکے اُس کے سرد کر دیئے اور اُسے مال بھی سپلائی کیا۔لیکن یہ سب پھھاس انداز میں کیا گیا کہ اسے ہمارے کی احساس نہو۔

طالوت بھی بہت خوش تھا۔ بس بھی بھی وہ آنے والے جائد کی باتیں کرتا تھا۔ اس باروہ شکیلہ کوساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نواب صاحب بھی چلے گئے۔ البتہ سیس پہیں رہ گئی تھی۔ نواب صاحب کے ساتھ صرف احسان گیا تھا۔ کین کوشی کی روفقیں عروج پرتھیں۔ افشاں اور شکیلہ، ان دونوں نے اسے نہ حانے کیا بنا دیا تھا۔

اور پھر چا عر ڈو بے کی رات آگی۔ سرسری طور پر ذکر کردیا گیا تھا کہ عادل بھائی اپنی دُلہن کو لے کر اپنے گھر جائیں گےلین اے رفصت کرنے کے لئے کی اہتمام کوشع کر دیا گیا۔
"اچھا دوست! میری کامیانی کی دُعا کرنا۔" طالوت نے مجھ سے کہا اور میں نے بوے خلوص سے

سوی درجیجو جلدی " میں نے کہا اور چید لحات کے بعد جشید ہمارے سامنے موجود تھا۔ اُسے ساری صورت حال بتائی می اورجشید بھی سوچ میں ڈوب گیا۔ صورت حال بتائی می اورجشید بھی سوچ میں ڈوب گیا۔ ''اب سوچو بوجر مجکر جی!....کیا ہونا چاہئے'''

ب و پورید برسی است یا ہے۔ ''وواسٹاک اُس نے نہ جانے کیا کیا، جو ہم نے اُسے فروخت کیا تھا۔'' ''کیوں، اُس کا کیا کرو گے؟'' میں نے پوچھا۔

ا ں ں س دیسے سے۔ ''خدا کی سم!.... میکاروباری شیطان ہے۔ جا بھائی! کہیں اپنایار چل نہ ہے۔ میکام تھے کرنا ہے۔ ''

ری گر۔'' ''کل رسوں تک ہو جائے گا جناب!'' جشد نے چنگی بجاتے ہوئے کہا اور پھروہ چلا گیا۔ ''وماغ تھما کر رکھ دیا ہے اس مخص نے ، 'وکمبخت گٹار بجاتا آیا تھا۔'' طالوت بولا اور میں ہننے لگا۔

اور درحقیقت جشید کااس سلیلے میں کوئی جواب بہیں تھا۔ دوسرے ہی دن ہم نے شمشیر کی فرم کھلتے دیکھی۔ پرانے اور آؤٹ آف فیشن اسٹاک نکل رہے تھے اورٹرکوں بر بار ہور ہے تھے۔ یسرے دن ششیر بھی نظر آیا۔ کافی لاغر ہو گیا تھا۔ ببر حال، کی حد تک سکون کی سانس کی گئی، در پرشادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔اب صرف تین دن باقی رہ گئے تھے اور بخت بھاگ دوڑ کرنی پڑر دی تھی۔

ی وه دن بھی آگیا، جب ہم دونوں اہم ق. پھولوں سے لدے تور صاحب کی کوشی پر بھی گئے۔
قاضی صاحب نے مقدس آیات پڑھ کر ہماری زندگی کودائی سکون بخش دیا۔افشاں اور شکیلہ ہماری کوشی ش قاضی صاحب نے مقدس آیات پڑھ کر ہماری زندگی کودائی سکون بخش دیا۔افشاں کیوں لے جائیں؟ ساری آگئیں۔اور پھر وه راتیں .... بس ہوگا کچھ .... خوب لطف اُشا بھے ہیں ہماری حرکتوں ہے آپ۔ باتیں بتانے کی تو نہیں ہوتیں .... بس ہوگا کچھ .... خوب لطف اُشا بھے ہیں ہماری حرکتوں ہے آپ۔ بان، دوسرے دن جھید بھائی کی شادی تھی۔ تھتے برس رہے تھے، خوشیاں بھری پڑی تھیں۔ اپنے شادی میں شمشیر کو بھی ہوئی آگیا تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ لیکن دوسرے دن جھید کی بارات آنے کے بعد و شادی میں شمشیر کو بھی ہوئی آگیا تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ لیکن دوسرے دن جھید کی بارات آنے کے بعد و آیا۔اُس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔اور جب اُس نے نواب صاحب اور تور صاحب سے سلام کر کے ہاتھ انہا تو ہم جران رہ گئے۔ ایک بدلا ہوا انسان نظر آر ہا تھا۔ پھر وہ ہماری طرف بھی آیا۔

"ایک بارے ہوئے انسان کا سلام قبول کریں تنم ادگان!"اس نے کہا۔ ایم نے رہے ہے اس مصافحہ کیا تھا۔"شرمندہ ہوں۔کل حاضر نہ ہو سکا۔میری طرفہ سے دلی مبار کیاد قبول کریں۔"

ر بہت بہت شکریشمشیر!.....کین ہمیں تمہارے پہلے الفاظ پر اعتراض ہے۔'' ''جہت بہت بہت کا عتراض ہے، اس کے لئے معانی جاہتا ہوں۔سہا ہوا ہوں۔''ششیر بولا۔ ''اپیے معانی تبین کیا جائے گا۔'' طالوت بولا۔

" پرهم دي-"

"اوه!" میں نے بریشانی سے کہا۔

''سنجیرگ سے تمہارے مشورے کی ضرورت ہے عارف! بیر حالات مجمی پیش نہیں آئے تھے، جواس وقت ہیں۔اور تمہارامشورہ بی میرے لئے رائے کالغین کرےگا۔''

"أيك بات بتاؤ طالوت! الرتم وبال جاكر ذے داريال سنجال لو كوتو كيا تهارا رابط م سے

بالكل حتم موجائے گا؟"

. در در المن مرے دوست! برگرنہیں۔ میں نے بھی اسموضوع پر بہت کھ موجا ہے۔ میں وہاں ایک ایسا علاقہ تقییر کروں گا، جو ہماری بیان کردہ پہاڑی ریاست کا نمونہ ہوگا اور وہاں پر میں تم لوگوں کو بھی دعوت دیا کروں گا۔''

" جارے بغیر وہال تمہارا دل لگ جائے گا؟"

"يكى توسب سے مشكل كام موكا-"

''دلیکن ذھے داریاں، طالوت؟''

"إل!" طالوت نے معندی سائس لی۔"ان کا احساس ضروری ہے۔"

"تب طالوت التهمين خود بين تعورى من تبديليان كرنا مول كى ميرامشوره به كدتم ايخ خاعدان، ايخ خيلاك ذه واريان مرور يورى كرون،

" يهي مناسب ہے عارف!"

''هِين خود کو يهان تنهامحسو*ن کرون کا طا*لوت!''

'' میں خود بھی لیکن میکیسی انو تھی بات ہے کہ اس وقت ہم بھٹنے والوں میں نہیں ہیں، بلکہ یوں لگتا ہے، جیسے ایک جانے بوجھے پروگرام کے تحت میرسب پھٹے ہوا ہو۔ اب تم بھی سیٹ ہو اور میں بھی اور ہمارے ساتھی بھی موجود ہیں۔''

"إل!"

"ويي جب بحى محصطلب كروك، چثم زدن مين موجود مول كا-"

" يې انځې بات ہے۔"

"اس كے علاوہ شى چندلوكول كوتمهارى خدمت كے لئے ماموركردول كا۔وہ مير لوگ ہول مے اور وہ سب كھھ ہو جائے گا، جوتم جا ہو مے "

"میں تہاری محبت سے سرشار موں طالوت!"

"تو پھر بہ بات طے ہوگئ؟"

'ہاں!''

"اب مئله دوبرے لوگوں کا ہے۔"

''ده بھی مشکل نہیں ہوگا۔''

دلعني؟،

''ہم اُنہیں تقیقت بتادیں گے۔'' ''اوو! لیکن .....؟'' اُے دخصت کیا۔اب کوٹھی بیں افشال تھی اور بیں سیمیں بھی یہاں بہت خوش تھی۔عذرا کی بہنیں بھی کوٹھی کی رونق تھیں۔ شاہدہ بیکم ایک بزرگ کی حیثیت سے کوٹھی کا پورا نظام سنجالے ہوئے تھیں اور دن رات ہمیں دعائیں دیتی رہتی تھیں۔

یوں حشمت برادرز کا ایک کلرک، نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ زرینہ کی بے وفائی نے اس کی تقدیر بدل دی تھی۔ آج بھی جب میں اپنے بارے میں سوچنا ہوں تو خود کو ایک افسانہ نظر آتا ہوں۔ طالوت کی واپسی کا وقت آ رہا تھا اور میرے دل کی دھر کنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ نہ جانے اس بے جارے کے ساتھ کیا ہتی۔ اور پھر جا ندنکل آیا لیکن طالوت واپس نہ آیا۔

اپی بے چینی کوافشاں پر بھی ظاہر نہیں کرسکا تھا۔افشاں کو بیں نے دل کا ہر رازسونپ دیا تھا،لیکن طالوت کے بارے بیں کچھ بتانا نامکن تھا۔ اس کے لئے بیں نے خود کو معاف کر دیا تھا اور اس بات کو ہیں نے خود کو معاف کر دیا تھا اور اس بات کو ہیں ہیں۔ ذہین میں رکھنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ طالوت کو گئے ہوئے پانچواں دن تھا اور اب کہیں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ یہاں تک کہ افشاں کی گود میں بھی اکثر طالوت کے بارے میں سوچنے لگتا تھا،لیکن پھوئیس کرسکتا تھا۔ یہاں تک کہ افشاں کی گود میں ہوگئی تھیں۔

چیٹا، سانواں اور آٹھواں دن بھی گزر گیا۔افشاں بھی اب میری پریشانیاں بھانپ رہی تھی ۔ بہرحال وہ خود بھی طالوت کے لئے فکرمند تھی۔

اورنویں دن میں آفس میں تفاکہ اچا تک طالوت دردازے سے اعمد داخل ہوا۔ میں دوڑ کراُس سے الدر قال ہوا۔ میں دوڑ کراُس سے لیٹ گیا تھا۔ لیٹ گیا تھا۔ طالوت میری پشت تھیلنے لگالیکن اُس کے چہرے پر پیمکا پن نظر آ رہا تھا۔

"نخوب مني مون منايا، بايمان! يهال ميل يا كل موكيا تما-"

د دنہیں یار! کر بر ہوگئی ہے۔ " طالوت شجیدہ کیج میں بولا۔

"كيا موا طالوت؟..... كليله كهال هي؟"

"اُے وہیں چھوڑ آیا ہوں۔"

''ارے،خریت؟''

''والد صاحب كا اجا تك انقال موكيا۔'' طالوت في بتايا اور بل سكتے بي ره كيا-كي منث تك ميرے منہ سے آواز بدلكل سكى۔ بشكل حواس قائم موئے اور بي نے تاسف سے يو چھا-

"کب؟.....کیے؟"

'' بیار تو پہلے بھی تھے، لیکن اس حد تک احساس نہیں تھا۔ جس دن میں وہاں پیٹچا، ای دن مجمع کو ال مواقعا''

"شن تبهارے دُ كھ ميں براير كاشرىك موں طالوت!.....اوركيا كون؟"

" یار! بردی اُلجینیں چین آگئیں۔ یوں تو ہرزندگی کی انتہا موت ہے، لیکن بہر حال وہ میرے باپ تھاوران کی موجودگی ہیں، ہیں نے کوئی ذے داری بھی نہیں محسوس کی۔"

"يقييناً طالوت! من مانتا مول-"

''اب میرے قبیلے کے لوگ مجھے بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ان کی بات نہیں مانوں گا تو بڑی وُشواریاں یُش آئیں گی۔'' ''سیرھی بات ہے طالوت!ابتم اپنی ریاست کا نظام سنجالو گے، میں پہیں رہوں گا۔'' " ہاں۔ باتی تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔"

" جانجي نبين سکتے۔"

" فيريار! بلاوجه فكرمند تع بم لوگ \_ سوائ اس ك كة تعورى ى جدائى يرداشت كرنا يرف كى ،ادر

''بس اب میں مطمئن ہو گیا۔'' طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔

سب ہے پہلی اطلاع تنویر صاحب کو دی گئ تھی اور تھوڑی دیر میں سب کوٹھی بیٹی گئے۔ ہم بھی کوٹھی عی جلے گئے۔ تنویر صاحب نے تعزیت کی اور اس بات پر مجبوری ظاہری کی کہ وہ نہ پیٹی سکیں گے۔

"ایک اور بری اطلاع بھی ہے تور صاحب!" میں نے کہا۔

''اوہ! خدا کے لئے ساری بری اطلاعات ایک ساتھ نہ دو۔''

'' سننا ضروری ہے۔ عادل اب ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔''

"ریاست کے امور اب انہیں سنجالنا ہوں گے۔"

''ارے۔'' توریصاحب افسوس ٹاک انداز میں بولے۔ ' مجبوری ہے۔ کیکن بہر حال، مقررہ دن عادل ہمارے ساتھ گزارا کریں گے۔'' میں نے کہا اور تنویر -

صاحب ایک مندی سانس لے کر فاموش ہو گئے۔

"انظامات سنبالنے کے بعد میں بہت جلد آپ لوگوں کوریاست کی سیر کی دعوت دوں گا۔ بہر حال ان دلچیپیوں کو،آپ کی عنایات کونظرا نداز نہیں کیا جاسکتا۔' طالوت نے کہا۔

'ام تک وہ ہمارے ساتھ رہا اور پھراس نے واپسی کی اجازت ماتھی۔میرے دل میں خلا سامحسوں ہورہا تھ لیکن بہرحال طالوت کی غلیحہ گی کسی شدید انداز میں نہیں ہوئی تھی۔ میں اُس سے دُوررہ کر بھی وُرنیس تھا۔ طالوت چلا گیا۔اور پھر وہ ہر جعرات کی رات کو آنے لگا۔ بھی بھی وہ دن میں بھی آ جا تا اور شکیلہ اُس کے ساتھ ہوتی۔ وہ ہمارے لئے بے شار انو کھے انو کھے تحالف لاتا، جن کا ونیا میں کوئی وجودتبين تقابه

تین ماہ کے اعد کچھ تبدیلیاں ہوئیں۔ مثلاً جشید بھیا واپس آگئے تھے۔ان کے والد نے انہیں اپنی منقولہ وغیر منقولہ جائدادے عاق کر دیا تھا۔ اپن تقلاش بوی کو لے کر وہ سیدھے کھروالی آ گئے تھے،

ليكن امريك الك ببت بوابرنس لاع تع-

اس کے علاوہ نواب جلال الدین کی کوشی اب جاری کوشی کے بالکل برابر ہے اور رات کا کھانا اُنجی ك ماته بوتا ہے۔ ہم سب شدت سے جعرات كا انظار كرتے رہتے ہيں، جب طالوت آتا ہے اور مارے اس کلکدے میں قبقے بھر جاتے ہیں۔